

علماء البسنت كي كتب Pdf فائل ميس حاصل Z Z Z "فقه حنى PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FiqaHanfiBooks عقائد پر مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل طیلیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء المسنت كى ناياب كتب كو كل سے اس لنك سے فری ڈاؤاں لوڈ کویں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا جمد حرفان عطاري

لادہیب حس مطاری



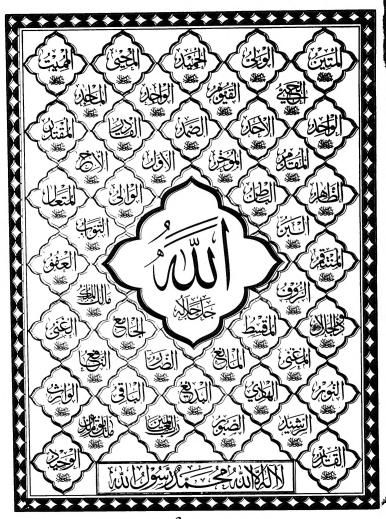

marfat.com



ربدان اوران المران المر

الكصف تأ المؤمنون

علامه غلام رسو اس مبدى شخ الى ميث دارالعلوم نيم بركراجي ٣٨-

نَايْرِي

فربد بنا المسلط الم

marfat.com

### Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقق ق محفوظ ہیں یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجسڑ ڈے ، جس کا کوئی جملہ، بیرہ، لائن یا کی قتم کے مواد کی نقل یا کا پی کرنا قانونی طور پرجرم ہے۔



### Farid Book Stall®

Phone No:092-42-7312173-7123435 Fax No.092-42-7224899 Email:info@faridbookstall.com Visit us at:www.faridbookstall.com

#### marfat.com



# فهرست مضامین

| صغح | عنوان                                        | نمبرثار | صنح | عنوان                                        | نبرثار |
|-----|----------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------|--------|
| rr. | د نیاے دغبت کو کم کرنا                       | 14      |     | سورة الكھ <b>ن</b>                           | 1      |
|     | ونیا کی زینت اور اس سے دامن بچانے کے         | I۸      | ٣٣  | سورة كانام                                   |        |
| ra  | متعلق احاديث                                 |         | ٣٣  | سورة الكھف كاز مانہ ونزول                    | ٣      |
| ٣٦  | زہدادر قناعت کے متعلق احادیث                 | 19      | 2   | سورة الكهف كاسبب نزول                        | ۳      |
| ۳۸  | زہداور قناعت کی تعریفات                      | r.      |     | روح کے سوال کو بن اسرائیل میں اور بقیہ       | ۵      |
| ۳۸  | اصحاب كهف كے واقعه كاشانِ نزول               | rı      | ۳۳  | دوسوالول كوالكھف ميں ذكر كرنے كى توجيه       |        |
| m9  | اصحاب الكھف اوراصحاب الرقيم كى سوانح         | rr      | ro  | سورة الكھف كے متعلق احاديث                   | ۲      |
| ra  | اصحاب كهف كى دُعا كى تشريح                   | ۲۳      |     | سوره بني اسرائيل اورسورة الكھف ميں باہمي     | 4      |
|     | لوگوں کے شراور فساد ہے بیخے کیلئے جنگلوں اور | rr      | 24  | مناسبت                                       |        |
| ra  | غاروں میں رہنے کا جواز                       |         | 12  | سورة الكھف كےمشمولات                         | ^      |
|     | عزلت نشینی کے بجائے لوگوں کے ساتھ مل جل      | ro      |     | الحمد الله الذي انزل على عبده الكتب          | 9      |
| ۵۷  | كرديخ كي فضيلت                               |         | ۳۸  | (1-11)                                       |        |
| ۵۸  | عزلت نشيني اورتدني زندگي مين درمياني كيفيت   | ry      | ۴.  | سورة بني اسرائيل اورسورة الكهف كاارتباط      | 10     |
| ۵۸  | نیندکا' کا نوں کے ساتھ تعلق                  | 12      | m   | الله كي حمر كرني كاطريقه                     | 11     |
| ۵۹  | لنعلم کے چند راجم اوران پراشکال              | r^      | m   | قرآن مجيد ميں كجي نه ہونے كامعني             | Ir     |
|     | اللہ کے علم کے حادث ہونے کا اشکال اور اس     | 19      | m   | انسان كاباا ختيار هونا                       | 11"    |
| ٧٠  | کے جوابات                                    | 1       |     | نى عليه كامنعب ايمان كاراستدركماناب          | ۱۳     |
| 11  | دو جماعتول كامصداق                           | ۳.      | m   | ر ہاایمان کو پیدا کرناسودہ اللہ کا کام ہے    |        |
|     | حن نقص عليك نساهم بالحق                      | m       |     | زمین کی زینت سے انسان کو امتحان میں مبتلا    | ۱۵     |
| 71  | (11-14)                                      | 1       | ۳۳  | کئا                                          |        |
| 45  | تية كے معنی                                  | rr i    |     | اس سوال كا جواب كه امتخان لينا تو عدم علم كو | IT     |
| 41" | صحاب کہف کے کھڑے ہونے کی تغییر میں اقوال     | ۳۳      | m   | متلزم ہے                                     |        |

رہفتم

marfat.com

| مني      | منوان                                                                           | نمبرثار  | منح | عنوان                                                                         | نبرثار     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | مالحین کی قبروں کے پاس ساجد بنانے ک                                             |          | 41" | ساع کے دوران قیام پرعلامہ قرطبی کا تبحرہ                                      | -          |
| ۸۰       | ممانعت میں احادیث<br>ممانعت میں احادیث                                          |          |     | ، ایک سوار این استان می ایک سوال کا<br>بنوں کی عبادت کی ممانعت پر ایک سوال کا | ro         |
| ۸۰       | ممانعت کی احادیث کامنسوخ ہونا                                                   |          | Yr" | برون برت ن ما ت پرمیت رق ما<br>جواب                                           |            |
|          | صالحین کی قبور کے باس مسجد بنانے کی ممانعت                                      | ۵۷       | ar  | مشکل الفاظ کے معانی                                                           | ۳۹         |
| ΔI       | <i>ڪ</i> يال                                                                    |          |     | اصحاب کہف کے جسموں کو دھوپ سے محفوظ                                           |            |
|          | صالحین کے جوار میں مجد بنانے برمغسرین کی                                        | ۵۸       | ۵۲  | ر کھنے کی دوتغییریں۔                                                          | ı          |
| ۸۳       | تصریحات                                                                         |          | YY  | وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. (۱۸-۲۲)                                              | ۳۸         |
| ۸۳       | اصحاب كهف كي تعداد بتانے والے قائلين                                            | ۵٩       | 42  | اصحاب كهف كاكروثيس بدلنا                                                      | <b>7</b> 9 |
| ۸۳       | اصحاب كهف كي شحيح تعداد                                                         | 4+       | ۸ĸ  | الوصيد كامعنى                                                                 | ۴.         |
|          | سات اوصاف کے درویان واؤ کا ذکر نہ کرنااور                                       | 71       | ٨٢  | صالحین کی مجلس کے ثمرات                                                       | m          |
| ۸۵       | آ تھویں وصف سے پہلے واؤ کاذکر کرنا                                              |          |     | ارتکاب معصیت الله اوراس کے رسول کی محبت                                       | ۳r         |
|          | ولا تقولن لشائ اني فاعل ذلك غدا.                                                | 45       | 49  | کے خلاف نہیں ہے                                                               |            |
| ۲۸       | (rr-r1)                                                                         |          | ۷٠  | كتون كور كھنے كاشرى تھم                                                       | ٣٣         |
| ۸۸       | ان شاءالله کہنے کے ترک کی ممانعت                                                | 45       |     | اصحاب كهف كانبيذ سے أٹھ كراپ ايك ساتھي                                        | uh         |
| ٨٩       | ان شاءاللہ کہنے کے فقہی مسائل                                                   | ٦٣       | ۷٠  | كوشهر كى طرف بھيجنا                                                           |            |
| . 49     | نبي عليه كوعلوم الغيب عطافر مانا                                                | 40       | ۷۱  | وکیل بنانے کے متعلق قر آن مجید کی آیات                                        | ro         |
| 9+       | ان شاءاللہ کہنے کو بھولنے کی حکمتیں                                             | 77       | ۷۱  | وكيل بنانے كے متعلق احادیث                                                    | ۳٦         |
| 9+       | نسيان كالغوى اوراصطلاحي معنى                                                    |          | ۷۳  | وكالت كالغوى اورشرع معنى                                                      | rz         |
|          | رسول الله عليه كاطرف نسيان كى نبعت كى ا<br>اتحة به                              | ۸۲       | 24  | و کالت کے ارکان                                                               | ľΛ         |
| 91       | العين                                                                           | `        | 20  | موکل کےاعتبار سے شرا کط                                                       | ۳٩         |
| 95       | غار میں اصحاب کہف کے قیام کی مدت<br>اس روس کی میں منہ منہ منہ                   | 19       | ۷۵  | وکیل کےاعتبار سے شرائط<br>حبہ جدو میں کا اس میں کا ہے اور                     | ٥٠         |
| 91"      | آیااصحاب کہف اب زندہ میں یائبیں؟<br>سنت اور قیاس برعمل کرنے کا جواز             | ۷٠       |     | جس چیز میں وکالت ہے اس کے انتبار ہے<br>اشرائط                                 | ٥١         |
| 900      | است اور میں کر برے کا جوار<br>نبی علیہ کو نقراء سلمین کی مجلس میں بیٹھنے کا تھم | 41<br>41 | ۷۵  | سرا لط<br>اصحاب کہف اوران کے شہر والوں کے درمیان                              | or         |
| 90       | ا با عليه و سراء من الله على الله الله الله الله الله الله الله ال              | 2"       | ۷۲  | ا کاب ہف اور ان کے ہروا کو اسے ورسیان<br>ماجر ااور ان کی بحث                  | -"         |
| "        | اغنیاء کے اسلام کی خاطر نقراء کومجلس سے نہ                                      | ۷۳       | 22  |                                                                               | ا ۵۳       |
| 94       | ا مُفانے کی توجیہ<br>انتخانے کی توجیہ                                           |          |     |                                                                               | 50         |
|          | جب انسان کے اختیار اور اس کے اعمال کا                                           |          | ۷9  | مودودی کے اعتراضات اوران کے جوابات                                            |            |
| <u> </u> | جب السان نے احسیار اور اس سے اعمال ا                                            | 20       | 29  | مودودی نے اختر اصات اوران سے بوابات                                           |            |

جلدجفتم

marfat.com

| منۍ   | 4.6                                                | 4 1     | ٠:    |                                                | A 2    |
|-------|----------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------|--------|
| 3     | عنوان                                              | تمبرثار | منح   | عنوان                                          | كبرثار |
| 11111 | حرص کی ندمت اور قناعت کی فضیلت                     |         |       | غالق الله تعالی ہے تو اس کی جزا اور سزا کی کیا |        |
| IIM   | العشيم كيمعنى كتحقيق                               | 100     | 91    | توجيب                                          |        |
| ll4   | ہیو یوں اور اولاد کی کثرت پرفخر کرنا نامناسب ہے    | 1+1     | . 99  | اس افتكال كاجواب متكلمين سے                    | 44     |
|       | الباقیات الصالحات کے بہت بہتر ہونے ک               | 1.5     | 99    | اس اشکال کا جواب علامہ بہاری ہے                | 44     |
| 110   | وضاحت                                              |         | 100   | علامه بہاری کے جواب کی وضاحت                   | ۷۸     |
| 110   | الباقيات الصالحات كامصداق                          | 1.1     | 100   | اس اشکال کا جواب مصنف سے                       | 49     |
|       | احوال آخرت میں سے بہاڑوں کو چلانے کا               | 1.1     |       | ایمان لانے اور اطاعت کرنے میں بندہ کا          | ۸٠     |
| III   | معنی                                               |         | 100   | فائده بندكه الله كا                            |        |
|       | احوال آخرت میں سے زمین کے صاف                      | 1.0     | 1+1   | سوادقها كامعنى                                 | ۸ı     |
| III   | میدان ہونے کامعنی                                  |         | 1+1   | دوزخ کی آگ کے متعلق آیات اور احادیث            | ۸r     |
| 114   | کفار کے پیش ہونے کی پانچ حالتیں                    | 1+4     | 1011  | جنت کی اجمالی فعتیں                            | ۸۳     |
| 119   | قیامت کے دن برہند حشر کرنا                         |         | 1000  | جنت كالفصيل نعتين                              |        |
|       | حفرت ابراہیم علیہ السلام کوسب سے پہلے              | i .     | 1.1   | واضرب لهم مثلا رجلين(٣٣-٣٢)                    | ۸۵     |
|       | لباس پہنانے اور مرتدین کو میرے اصحاب               |         | 1+0   | مال دار کا فرا در مومن کی مثال کا شانِ نز ول   | ΥΛ     |
| 114   | فرمانے کی توجیہ                                    |         | 1+1   | جنت اوراس كے مقلوب كامعنى                      |        |
| 114   | قیامت کے دن اعمال نامہ پیش کیاجانا                 |         | 1+4   | دو باغول کی صفات                               | ۸۸     |
| Iri   | گناه صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے متعلق مذاہب           |         | 1•4   | كافركااي مال برفخر كرناا درمشكمان كوحقير جاننا | A9     |
|       | مغائز ادر کہائر کی تقتیم کے متعلق قرآن مجید کی     | 111     | 1.4   | مسلمان کا کا فرکوجواب دینا                     | 9.     |
| Iri   | آيات                                               |         |       | لا حول ولا قوة الا بالله كامعى اوراسك          | 91     |
| IFI   | مغائزادر كبائر كے متعلق احادیث                     | IIr     | 1•٨   | متعلق احاديث                                   |        |
| Irr   | مناه کبیره کی تعداد                                | 1111    | 1+9   | ماشاء الله ولا قوة الا بالله كم تعلق احاديث    |        |
| Irr   | مناه کبیره کی متعدد تعریفیں                        | 110     | 1+9   | ماشاء الله ولا قوة الإبالله كامعنى             |        |
| Iro   | مکس کا کالغوی اوراصطلاحی معنی                      | 110     | 11+   | باغ پر کافر کے فرکرنے کاجواب                   | 91"    |
| IFY   | بينك سے كائى موكى زكوة كاشرى تھم                   | IIY     | . 11• | انبیاءاورصالحین پرمصائب آنے کی حکمت            | 90     |
| 11/2  | مکاس کی ندمت میں احادیث<br>کار سیات                |         | 101   | مرف الله كے پاس اختيارات ہونے كى وجوه          | 97     |
| Ir2   | ميكس لگانے كالمحتين                                |         |       | واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا                    | 92     |
|       | انفرادی ادراجماعی ادر کمکی ادر تو می ضروریات کیلئے | 119.    | 111   | (10-11)                                        |        |
| IFA   | نى كالدوكيلي مسلمانون سائل كرنا                    |         | 111   | دنیا کو پانی کے ساتھ تشبید دینے کی دجوہ        | 94     |

بلابفتم

marfat.com بياه الترآء

| . • |   |   |
|-----|---|---|
| _   | ~ | - |
|     |   |   |

| منۍ  | عنوان                                                            | نمبرثار | منح  | عنوان                                                                 | نبرثار |
|------|------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| im   | حافظابن حجر كالمحقيق                                             |         | 179  | فیکس نگانے کے وجوب پر عقلی دلیل                                       | Ir•    |
|      | حدیث ریش پر حافظ سیوطی اور حافظ سخاوی کی                         | 100     |      | حاکم کی اطاعت کے دجوب پر قر آن مجیدے                                  | 111    |
| ۱۳۵  | تحق <i>ي</i> ق                                                   |         | 1100 | استدلال                                                               |        |
| IMA  | حديث ريش پرعلامه زبيدي كي تحقيق                                  | IM      |      | حاکم کی اطاعت کے وجوب پر احادیث ہے                                    | Irr    |
|      | حدیث ریش برعلاماین جوزی کے اعتراضات                              | IM      | 150  | استدلال                                                               | ı      |
| 162  | کے جوابات                                                        |         |      | حاکم کی اطاعت کے وجوب پر نقہاء سے                                     | I      |
| IM   | مدیث دویش پرحرف آخر                                              | ۳۳۱     | 1111 | استدلال .                                                             |        |
| IM   | حضرت بوشع بن نون کو''فتی'' فرمانے کی توجیہ                       | IMM     |      | حکومت کانیکس کی آمدنی کوذاتی تصرف میں لا نا                           |        |
| 169  | حضرت خضر کا نام ٔ لقب اور کنیت<br>م                              | Ira     | 1111 | نا جائز اورظلم ہے                                                     |        |
| 1009 | مجتع البحرين كامصداق                                             |         | IFF  | واذ قلنا للملنكة اسجدوا (٥٣-٥٠)                                       | Iro    |
| 164  | هبا کے معنی                                                      |         |      | ربطآ یات ٔ ذرّیت کامعنی اور شیطان کی ذرّیت                            | ורץ    |
|      | مجمع البحرين كي طرف سفر كاسبب اور حضرت خصر<br>ابراته             |         | IFT  | کابیان                                                                |        |
| 10+  | اور حفرت مویٰ کی تعیین                                           |         |      | ان لوگوں کا رد جو حقائق شناسی کا دعویٰ کرتے                           | 11/2   |
| IDT  | سرب کامعنی                                                       | 1       | Imm  | ہیں<br>موبق کامعنی                                                    | IFA    |
|      | حضرت موکیٰ علیہ السلام کی طرف بھولنے کی                          |         | 110  | 1                                                                     | ira    |
| IDT  | نبت کرنے کی توجیہ<br>سزیس زادِ راہ لینا تو کل کے خلاف نہیں' بلکہ |         | 124  | ولقد صرفنا في هذاالقران (۵۹–۵۳)<br>جدال كامعن اورقرآن أورحديث ين جدال | 1174   |
| IST  | سنرین رادِراہ میں تو من مے خلاف بین بلدہ<br>سنت انبیاء ہے        |         | 1172 | ا مبدان کا معادر من اور حکدیت میں جدان<br>اے اطلاقات                  | "      |
| 100  |                                                                  | 1       | 1179 | گزشته کا فرقو موں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا دستور                       | 1111   |
|      | مصائب ادر باریوں کے بیان سے صوفیاء کا                            | 1       | 1179 | گزشته تباه مونے والی بستیاں                                           | ırr    |
| 100  | منع كرنا                                                         |         |      | جن برے کاموں کی وجہ سے کفار پر عذاب                                   | - 1    |
|      | مصائب اور بہار یوں کے بیان کرنے کے جواز                          | 100     | 100  | نازل کیا گیا                                                          |        |
| 161  |                                                                  |         | IM   | واذ قال موسى لفته لا ابر ح(٧٠-٢٠)                                     | 127    |
| 102  | عیادت کرنے کے ثبوت میں احادیث                                    | 100     | 100  | ربطِآ يات                                                             | 150    |
|      | ما انسانيه مي خير" " ريش لكاني                                   | 167     | 100  | حضرت مویٰ علیه السلام کا تعارف                                        | IPY    |
| 109  |                                                                  |         | ۱۳۳  | حضرت مویٰ کا نام ونسب اور عمر کا بیان                                 | 12     |
| 169  |                                                                  | 1       | Inn  | حضرت بوشع بن نون کا تعارف<br>قرمی سالفه سری سود سر                    | IFA    |
| 17.  | تفرت مویٰ کی حفرت خفرے ملاقات                                    | 101     |      | ہمارے نی علی کیا کے روش کی حدیث پر                                    | 1179   |

جلدہفتم

marfat.com تبياه الغرآه

| صنحہ | عنوان                                                              | نمبرثار | منح  | عنوان                                                            | نبرثار |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 149  | الثداور حقوق العباد كافرق اور ديكر فقهي مسائل                      |         | 17+  | معرت نعرك نعر" كيني كاوب                                         | 169    |
|      | حضرت خضر نے جس لڑے کوتل کیا تھا'وہ بالغ                            | ۱۸•     | INI  | حضرت خضر کے نبی ہونے کی تحقیق                                    | 14.    |
| 149  | تھایا نابالغ 'ادراس کے آل کی کیفیت                                 |         |      | سید ابوالاعلی مودودی کا حضرت خضر کو انسان                        | 141    |
|      | قال الم اقل لك انك لن تسطيع                                        | IAI     | 141  | کے بجائے فرشتہ قرار دینا                                         |        |
| 14.  | (20-Ar)                                                            |         | 141  | معفرت خفر کے فرشتہ ہونے کارد                                     | 146    |
|      | حضرت مویٰ علیه السلام کی انصاف پسندی اور                           | IAT     | 141  | حضرت خضر کے انسان ہونے پر دلائل                                  | 175    |
| IAI  | أستاذ كاادب واحترام                                                |         |      | حضرت خصر کے نبی ہونے کا ثبوت علاء دیوبند                         | IYM    |
| IAT  | كھاناما تكنے كے سوال كاضابطه                                       | ۱۸۳     | IYM  | -                                                                |        |
| IAM  | تاویل کامعنی                                                       | ۱۸۴     |      | حضرت خضری حیات کے متعلق علاء اُمت کی                             | arı    |
|      | به قد رضرورت مال ونیا جمع کرنے کا جواز اور                         | ۱۸۵     | 170  | آراء                                                             |        |
| IAM  | استخباب                                                            |         | דדו  | حيات ِ خصر کي نفي پر دلائل                                       |        |
| ۱۸۵  | سمندر میں کام کرنے والے مسکینوں کابیان                             | ı       | INA  | حیات خصر کے ثبوت پر دلائل                                        |        |
| İ    | زیادہ نقصان سے بیخ کیلئے کم نقصان کو                               | 1       |      | حیات خفر کے حق میں اور اُس کے خلاف دلائل                         |        |
| 1/4  | برداشت كرنا                                                        | 1       | 179  | پر بحث ونظر                                                      |        |
| PAL  | ارے کو قتل کرنے کا توجیہ                                           | I       | 121  | حیات ففر کے سلسلہ میں حرف آخر                                    |        |
| 11/2 | یتیم کامعنی اوراس کے شرق احکام<br>مات سر از اس کے شرق احکام        |         | 121  | اعلم لدنی کی تعریف                                               |        |
|      | یتیم کے ساتھ نیکی کرنے والے کے اجروثواب<br>سرمتیات                 |         |      | حضرت خضرعلیه السلام کوعلم غیب دیئے جانے ک                        |        |
| 1/1/ | ئے متعلق احادیث<br>منته ایس                                        | i .     | 127  | تقریحات                                                          |        |
| 1/19 | یتیم لڑکوں اور ان کے شہر کا نام<br>نسب سریت میں میں اور ان         | 1       | 121  | شريعت ٔ طريقت اورحقيقت کي تعريفيں                                |        |
| 19+  | خزانه کےمصداق میں اقوال<br>پتیرین کے مصدات میں اوران               | l       | س. ا | حضرت مویٰ کا حضرت خصر سے حصول تعلیم<br>کیلیے ادب سے درخواست کرنا |        |
| 19+  | یتیم بچوں کے باپ کا تعارف اور مرنے کے ا<br>بعد بھی مردصالح کافیضان |         | 120  | سیعے ادب ہے درخواست کرنا<br>حضرت مویٰ کی درخواست میں ادب کی وجوہ |        |
| 191  | بعد فی مردصات ہجھان<br>حضرت خضر کے نبی ہونے پردلیل                 |         | 123  | عرت فعر کے قعلیم دیے سے احر از کی توجیہ                          |        |
| '"'  | حفرت مولی اور حفرت خفر کے واقعہ میں                                | 1       | 144  | تعلیم اور تعلم کے آواب<br>العلیم اور تعلم کے آواب                |        |
| 195  | مسرت موں اور مسرت مسر سے واقعہ یں ا<br>حضرت بوشع بن نون کا کردار   |         |      | فانطلقا سحتى اذا ركبا في السفينة                                 |        |
| '''  | حن کی نبیت اللہ تعالیٰ کی طرف اور عیب کی                           |         | 144  | (۲۰-۲۷)                                                          |        |
| 197  | نبت این طرف کرنا                                                   |         | 141  | کشی کا تخته تو ژیے کی تنعیل                                      |        |
|      | مناء باطن کادعویٰ کرے احکام شرعیہ ہے                               |         |      | بحول کی دجہ سے مواخذہ ند ہونے میں حقوق                           |        |

قياء القرآء

| منح        | عنوان                                                                              | نمبرثار     | منح  | عنوان                                                                                   | نمبرثار     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rız        | بسیارخوری کے دین اور دینوی نقصانات                                                 | rrı         | 191  | استغناءظامر کرنازندیق ہے                                                                |             |
| riq        | جنت الفردوس كامقام                                                                 | rrr         | 1917 | تصوف کے جھوٹے مدعی                                                                      | 19A         |
| <b>719</b> | جنت کے نضائل                                                                       | rrr         | 190  | علاء باطن کی تعریف                                                                      | 199         |
|            | ان جابل شعراءاورجعلی صوفیاء کاردٌ 'جو جنت کوکم                                     | 222         | 190  | علماء ظاہر کی تعریف                                                                     | 1           |
| rrı        | تر کہتے ہیں                                                                        |             | 190  | علاءظا هركى علاء باطن برفضيلت                                                           | 101         |
| rrr        | الله تعالى كے كلمات كاغبر متناہى ہونا                                              | 770         | 190  | علماء باطن كى علماء ظاہر برفضيلت                                                        |             |
| rrr        | بشر کامعنی                                                                         | 777         |      | علماء باطن كى فيض آ فرين برقر آن مجيدُ احاديث                                           |             |
|            | كفار انبياء كرام يليهم السلام كوكيون بشركت تص                                      | rr <u>/</u> | 197  | اورآ ثارے ولائل                                                                         | i .         |
| ۲۲۳        | اوراً ل كارد                                                                       |             |      | علماء باطن اور عارفین کی فیض آ فرینی کے                                                 | r•1"        |
| 770        | انبیاء کابشر ہونا ہمارے لئے وجہا حسان ہے                                           | 774         | 194  | واقعات                                                                                  |             |
| 220        | رسول الله عَلِيْكَ كَاخُود پر بشر كا اطلاق فرمانا                                  | rrq         |      | ويسئلونك عن ذى القرنين                                                                  |             |
| 777        | نې اوررسول کابشر ہونا                                                              |             | 19/  | (10-10-1)                                                                               |             |
|            | رسول الله عَلِي كَ بشر ہونے كے متعلق اعلى                                          | 1           | 7**  | ربطِآ يات                                                                               |             |
| 11/2       | حفزت کانظریہ                                                                       |             | r+1  | ذ والقرنين كامصداق اورأس كى وجد تسميه                                                   |             |
|            | رسول الله عليه کے بشر ہونے کے متعلق علاء                                           |             | r•r  | تورات میں ذوالقرنین کی طرف اشارے<br>اور نیبر میں میں میں میں است                        | <b>r•</b> A |
| rra        | د يو بند كانظريه                                                                   |             | r•r  | ذ والقرنين كاتصرف اوراس كااقتدار                                                        | r•9         |
| 779        | علماء دیو بند کے نظریہ پرمصنف کا تبعرہ<br>رسول اللہ علیائی کے خصائص کے ذکر کے بغیر |             | r•m  | ذ والقرنين كاپېلاسفرېه جانب مغرب<br>د ماته ند سر                                        | rı•         |
| rr.        | ر موں اللہ علیے ہے حصا س سے و تر سے بھیر<br>آپ کو صرف بشر کہنا جائز نہیں           | 1           | r.0  | ذ والقرنين كا دوسراسفر به جانب مشرق<br>ذ والقرنين كاتيسراسفر به جانب ثال                | rii<br>rir  |
| '''        | اپوسرك برجه جارين<br>نى علية سے يہ كہلوانى كو جيد كه ميس تهارى                     | 1           | r.2  | دوانفرین کا میسراسفر به جانب مهان<br>پاجوج ماجوج کے متعلق احادیث                        | rim         |
| rri        | بن میں ہے۔ اوالے فاوجید کدیں ہماری<br>مثل بشر ہوں                                  | 1           | r•A  | یا بوج اور ماجوج کے متعلق قدیم علماء کی آراء                                            | rim         |
|            | د کھانے اور سنانے کیلیے عبادت کرنے کی                                              | 1           | r•A  | یا بوج اور ماجوج کے متعلق متاخرین کی آراء<br>ایا جوج اور ماجوج کے متعلق متاخرین کی آراء | rio         |
| rrr        | ممانعت میں احادیث اور آثار                                                         | l           | rır  | یا جوج اور ما جوج کے متعلق مصنف کا نظریہ                                                | riy         |
| rmm        | اخلاص كالغوى اوراصطلاحي معنى                                                       | l           | rır  | يده والقرنين كي تحقيق                                                                   | rı∠         |
| 227        | صوفیاء کرام کے نزدیک اخلاص کی تعریفات                                              | rm          |      | افحسب الذين كفروا ان يتخذوا                                                             | PIA         |
| rra        | اخلاص کے متعلق احادیث اور آثار                                                     | 139         | rır  | (107-110)                                                                               |             |
|            | نیک کاموں کےظہور پرخوش ہونے سے اجر                                                 | rr•         | riy  | جن لوگوں کے اعمال ضائع ہوجاتے ہیں                                                       | riq         |
| 727        | ملنے اور اجرنہ ملنے کے مجامل                                                       |             | rı∠  | جن لوگوں کے اعمال کا دزن ضا کع نہیں ہوگا                                                | rr.         |
| rra        | اخلاص کے متعلق احادیث اور آثار<br>نیک کاموں کے ظہور پرخوش ہونے سے اجر              | r=9         | riy  | (۱۰۲-۱۱۰)<br>جن لوگوں کے اٹمال ضائع ہوجاتے میں                                          | r           |

جلابفتم

تبيار القرآر marfat.com

| 4    |                                               |              |      |                                               |        |
|------|-----------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------|--------|
| صنحہ | عنوان                                         | نمبرثار      | منحہ | عنوان                                         | نبرثار |
| ron  | حفزت ذكريا كامحراب كامصداق                    | וציז         |      | قربانی عمل می مسلمان بهت زیاده د کھاوا        | וייוי  |
| roz  | محراب كالغوى اوراصطلاحي معنى                  | 747          | 172  | کرتے ہیں                                      |        |
| r02  | امام کے محراب میں کھڑے ہونے کی شخفیق          | 747          | rm   | اختثا مى كلمات                                | rrr    |
| 109  | حضرت یخیٰ کو بجین میں نبوت عطا فر ما نا       | ۳۲۳          |      | سوره مريم                                     | 200    |
| 109  | حنان اورز کو ة کامعنی                         | 740          |      | سورہ مریم کی وجہ شمیہ اور اُس کے متعلق        | rrr    |
| 74.  | حضرت يحيى برتين بارسلام كى خصوصيت             | 777          | rrm  | احادیث و آثار                                 |        |
|      | يومٍ ميلاد پرخوشي منانے اور يومٍ وفات پرغم نه | 147          | rrr  | سورهٔ مریم کاز مانه ونزول                     | rra    |
| 140  | منانے کا جواب                                 |              |      | نجاثی کے سامنے حضرت جعفر کا تعارف اسلام       | rma    |
| וציז | واذكر في الكتب مريم (٣٢-١٦)                   | rya          | rm   | پیش کرنا                                      |        |
| 747  | حضرت مریم کے مشرقی جگہ جانے کی وجوہ           | 249          | rr2  | الكهف اورمريم مين باجمي مناسبت                | rrz    |
|      | حفرت مریم کے پاس حفرت جریل کابشر کی           | 1/20         | rr2  | سورهٔ مریم کے مشمولات                         | rm     |
| 742  | صورت مین آنا                                  | 1            |      | کهانقق ٥ ذكر رحمت ربك                         | rra    |
|      | فرشتہ ہے ہم کلام ہونا حضرت مریم کی نبوت کو    | 141          | rm   | (1-10)                                        |        |
| ۳۲۳  | متازم نبیں                                    |              | ro.  | كهيئقص كاتفير                                 | ra.    |
| 240  | اولیاءاللہ کے مزارات پرمرادیں مانگنا          |              | ro.  | حضرت ذكريا پر رحت كى توجيه                    | roi    |
|      | عادت کے خلاف بیٹے کی پیدائش پر حضرت           | 121          | 100  | و کرخفی کی فضیلت                              | ror    |
| 440  | مريم كاتعجب فرمانا وراس كاازاله               |              | roi  | حضرت ذکریا کے نداء خفی کرنے کی وجوہ           | rom    |
| 440  | حفرت مريم كحمل كاسب                           | <b>1</b> 21° | ror  | وعاکے آ داب                                   | rom    |
| 777  | حفرت مریم کے حمل کی مدت                       | 120          |      | انبیاء کے علم کا وارث بنایا جاتا ہے ان کے مال | roo    |
| 777  | يوسف نجار كانتعاون                            |              | ror  | كاوارث نبيس بنايا جاتا                        |        |
|      | وضع حمل کیلئے حضرت مریم کے دور جانے کی        | 122          |      | حضرت زکریا کو اللہ نے بشارت دی تھی یا         | רסז    |
| 777  | 0,52.0                                        |              | rom  | فرشتوں نے                                     |        |
| 742  | يكني توجيد كواش ميساس سے بہلے مرجاتی          | ۲۷۸          | ror. | سى كامعنى                                     | roz    |
| PYA  | معاش کے حصول کیلئے کسب کرنا ضروری ہے          | 129          | ror  | حضرت یحیٰ کانام یحیٰ رکھنے کی وجوہ            | ron    |
| 749  | خاموثی کاروز ہ رکھناغیرمشروع ہے               |              |      | حضرت ذکریا کے اس سوال کی توجیہ کدمیرے         | roq.   |
| 749  | حضرت مريم كولوگوں كا لمامت كرنا               |              | raa  | يہال لڑ کا کينے ہو گا                         |        |
| PYA  | یا اخت هارون کی توجیهات                       | M            |      | حضرت زكريا كاتين دن تك لوگول سے بات           | ry.    |
|      | حضرت مريم كاحضرت عيسلى كى طرف جواب كا         | M            | ray  | ن کرسکنا                                      |        |

مرحا ميار القرآر ميار القرآر

| مني         | عوان                                                        | نمبرثار     | صنح   | عنوان .                                                                          | نمبرثار    |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ray         | كفاركيليخ مغفرت كى دعا                                      | r•2         | 12.   | اشاره کرنا                                                                       |            |
|             | حفرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر جمیل کا جاری                | r•A         |       | حضرت عیسیٰ کا بیدا ہوتے ہی غالی نصاریٰ کارد                                      | rar        |
| ran         | ربنا                                                        |             | 121   | فرمانا                                                                           |            |
| ۲۸∠         | واذكر في الكتب موسني (٦٥-٥١)                                | <b>r.</b> 9 | 121   | حضرت عیسیٰ کے مبارک ہونے کامعنی                                                  | 110        |
| <b>1</b> 29 | نبی اور رسول کے لغوی اور اصطلاحی معنی                       | ۳1۰         | 1/21  | حضرت ميسلى پرز كوة كى فرضيت كى تحقيق                                             | MY         |
| <b>r</b> ∠9 | حضرت موی کامقرب ہونا                                        | rii         | 121   | حضرت عيسيٰ كاا بني والده كي برأت بيان كرنا                                       | 1114       |
| r29         | حضرت اساعيل عليه السلام كي صفات                             | rir         | 121   | والسلم على يوم ولدت(٣٠-٣٣)                                                       | MA         |
| <b>r</b> 9• | حضرت ادريس عليه السلام كي سوائح                             | ۳۱۳         |       | اس شبه کا جواب که یمبود و نصاریٰ نے حضرت                                         | r/\ 9      |
|             | رل (زائچہ بنانے) کی تعریف اوراس کا شرق                      | ۳۱۳         | 120   | عیسیٰ کے بجین میں کلام کرنے کو کیو ل عل نہیں کیا                                 |            |
| <b>79</b> 1 | حکم .                                                       |             |       | حضرت عیسیٰ کے تعلق عیسائیوں کے عقیدہ میں                                         | 190        |
|             | حضرت ادريس كا چوشح يا حجهة آسان برفوت                       | 110         | 120   | اختلاف                                                                           |            |
| rar         | ہونا                                                        |             | 124   | الله تعالیٰ کا بیثا نه ہونے پر دلائل                                             | <b>191</b> |
|             | حضرت ادريس عليه السلام كاجنت ميس زنده                       | rin         | 124   | الله ہمارارب ہاس کے تقاضے                                                        | rar        |
| ram         | ہونا                                                        |             | 122   | روزِ قیامت کے مشاہدہ کاعظیم ہونا<br>نب                                           | ram        |
|             | حضرت ادریس کواو پر اُٹھانے اور ان کی زندگی                  | 1           |       | فضل تعجب کے صیغہ کا معنی اور اللہ تعالیٰ کے                                      | 490        |
| 490         | میں علماءاورمفسرین کااختلاف                                 | 1           | 12A   | اظهار تعجب كي توجيهات                                                            |            |
| 190         | حضرت ادریس کے متعلق ټول فیصل                                | 1           | r_A   | روزِ قیامت کا یوم حسرت ہونا                                                      | r90        |
| 190         | تجدۂ تلاوت کرنے کے آواب                                     | 1           | 129   | اس دن کامصداق جب فیصله ہو چکا ہوگا                                               | 797        |
|             | تعدیل ارکان میں کی کی وجہ سے نمازوں کو<br>بہتر              | rr•         | 1/29  | الله تعالی پروارث کے اطلاق کی توجیه                                              | r92        |
| ray         | ضائع كرنا                                                   |             | 1/1.  | واذكر في الكتب ابراهيم (٥٠-٣١)                                                   | rgA        |
|             | متحب وقت کے بعد نماز پڑھ کر نمازوں کو<br>م                  |             | PAI   | حضرت ابراہیم کا قصہ شروع کرنے کی وجوہ                                            | <b>199</b> |
| 19Z         | ضائع کرنا                                                   |             | rar   | بتوں کی عبادت <b>کے</b> بطلان کی وجوہ<br>نب میں بیت ہے۔                          | ۳۰۰        |
| 19Z         | نوافل ہے فرائض میں کی کی تلافی اور تد ارک<br>نیمن نفل میت ا |             | M     | نې کې اتباع کوتقلید نه کېنځ کې د جوه<br>سري په درې د د د د کېنځ                  | ۳۰۱        |
|             | فرض نہ پڑھنے ہے نفل نامقبول ہونے کی                         | 1           | M     | آ زرکوشیطان سے تنفر کرنے کی وجہ<br>میں کی میں سرمون                              | r•r        |
| rav         | 7                                                           |             | PAP   | 0 12.1002.                                                                       | ۳۰۳        |
|             | نوافل سے تدارک نہ ہونے کا رد قرآن                           | 1           | r/\r' | لار جمنگ اورو اهجرنی کے معنی<br>ماری فتیمیت اورتی بریان تاریخ                    | r.0        |
| 191         |                                                             |             | rar   | سلام کی دو قسمیں سلام تحیت اور سلام متار کہ<br>کفاراور فساق کوسلام کرنے کی تحقیق |            |
| <u> </u>    | آیا نوافل سے فرائض کی مقدار میں کمی کا                      | rra         | MO    | لفاراورفسال نوسلام ترتے فی ہیں                                                   | ٣٠٦        |

marfat.com جارانتم

| 11      |                                                                                   |         |            | عع                                                         | -1     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------|--------|
| منح     | عنوان                                                                             | نمبرثار | منۍ        | عنوان                                                      | نبرثار |
| PIY     | کی طرف جانا                                                                       |         | <b>199</b> | تدارك ہوتا ہے مااس كى كيفيت ميس كى كا                      |        |
| riy     | مومنول کارخمن سے لیا ہوا عہد                                                      | ٣٣٧     |            | اس نظريد كابطلان كهفرض نه برصف سنفل                        | rry    |
|         | ان کا فروں کی ندمت جنہوں نے رحمٰن کیلئے بیٹا                                      | ۳۴۸     | ۳.,        | قبول نہیں ہوت <u>ے</u>                                     |        |
| MZ      | گھڑ لی <u>ا</u>                                                                   |         |            | قرض اورنذرانے کی مثال کا جواب اور تحقیق                    | r12    |
| MA      | اولیاء کرام کی ولایت کی دلیل                                                      | ma      | ۳۰۰        | مريد                                                       |        |
| 119     | لە كا <sup>مع</sup> نى                                                            | 1       | P+1        | غی کامعتی                                                  |        |
| 119     | ر کز کامعنی                                                                       | 1       | P+1        | حمناه کبیرہ کے مرتکب کی مغفرت                              |        |
| 119     | اختيامي كلمات اوردعا                                                              | rar     | r.r        | جنت اور جنتيوں كى صفات                                     |        |
| mrm     | سور ہ طیا                                                                         | ror     | r.r        | جریل کے زیادہ ضاآنے کی دجہ                                 |        |
| rrr     | سورة كانام اوروجه تشميبه                                                          | 1       | P-P        | الله تعالیٰ کے سواکسی کا نام الله نبیس ہے                  |        |
| rrr     | سورهٔ مریم اورسورهٔ طهٔ کی باجمی مناسبت                                           | 1       | m.u.       | ويقول الانسان ء اذا ما مت (٢٨-٢٢)                          | 1      |
| rrr     | سوره طٰهٔ کازماندنزول                                                             |         | F-4        | قیامت کے دن کفار کے حشر کی کیفیت<br>س                      |        |
| ۳۲۳     | حضرت عمررضى اللهءعنه كاقبول اسلام                                                 |         |            | آیا دوزخ میں دخول کا فروں کے ساتھ خاص                      |        |
| 277     | سورہ طٰٰہ کے مقاصداور مسائل                                                       |         | r.2        | ہے یا ہر شخص دوزخ میں داخل ہوگا                            |        |
|         | طه ٥ ما انزلنا عليك القران لتشقى                                                  |         | - M.V      | دوزخ میں دخول بل صراط ہے گزرنا ہے                          |        |
| P7A     | (۱-۲۴)<br>لا الخ کاشان بزول                                                       | 1       |            | مسلمانوں کے دخول نارے مرادان پر بخار آنا                   | FFZ    |
| rr.     | لا ای کاسان کردن<br>لا کےمعانی                                                    |         | P+9        | ہے<br>دنیاوی فراخ دی اور تنگدی حق اور باطل کا              | A      |
| rri     | کہ مے معالی<br>رسول اللہ عیالیہ کے اسماء ممار کہ                                  | 1       | ۳۱۰        | دیاوی طراح دی اور سلامی کی اور با کی امام<br>معیار نبیس ہے |        |
| '''     | ر من مجید میں رسول اللہ علی کے اساء                                               | 1       | '''        | کفار کے مقام کا زیادہ براہونا اوران کے لشکر کا             |        |
|         | رہاں بیپر میں و رق ملد عیب کے المام<br>سیار کہ جواللہ تعالیٰ کے اساء حنیٰ بھی ہیں | 1       | P11        | زياده كمزور مونا                                           |        |
| rrr     | بور برور ملک میں استان میں ہوتا ہے۔<br>سول اللہ علیہ کے اساء کی تعداد             |         | 111        | البا قيات الصالحات كالمعنى                                 |        |
|         | سول الله علية كاساء كمعاني                                                        |         | rır        | العاصى بن وائل كى ندمت<br>العاصى بن وائل كى ندمت           |        |
|         | سول الله علية كاساء كم تعلق دير علماء ك                                           |         | rır        | بت پرتی کارد                                               |        |
| rr2     | فقيقات                                                                            | -       | rır        | ضد کا <sup>مع</sup> تی                                     |        |
|         | رف ڈرنے والوں کے لیے قرآن کے                                                      | 1772    | rır        | الم تر انا ارسلنا الشيطين (٩٨-٨٣)                          | ساساسا |
| 1       | میحت ہونے کی توجیہ                                                                |         | 710        | شياطين كوكا فرول پرمسلط كرنااور" از" كامعنى                | 770    |
| rra     | ر آن کریم کی عظمت                                                                 | ארים נ  |            | محشريس مومنين كاسوار يول برسوار بوكر جنت                   | rry    |
| بلدهفتم | ma                                                                                | rfa     | t.c        | لقرآه OM                                                   | تبيابا |
|         |                                                                                   |         |            |                                                            | 2.4    |

| T.      |                                                           |               |             |                                                                               | _             |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| مني     | عنوان                                                     | نمبرثار       | منحه        | عنوان                                                                         | نمبرثار       |
| ror     | كرنااورآ پ كونماز پڑھنے كاتھم ديتا                        |               | 779         | سراوراخفی کامعنی                                                              | m49           |
|         | عرا نماز ترک کرنے والے پر نماز کی قضام کا                 | 271           |             | اللہ کے واحد ہونے پر ایمان کے مدارج اور                                       | r2.           |
| PDA     | واجب بهونا                                                |               | ۳۳.         | مراتب                                                                         |               |
|         | وتوع قيامت پردليل اور قيامت كوففي ركھنے كى                | <b>17</b> /19 | ٣٣٠         | مقلد کے ایمان کا شیح ہونا                                                     | 121           |
| רסז     | ڪيـ                                                       |               | rrr         | لاالهالاالله پڑھنے کی فضیلت میں احادیث                                        | r2r           |
|         | الله تعالی کے اس سوال کی حکمتیں کہ تمہارے                 | <b>r9</b> •   |             | جوفخص فرائض كاتارك مواورمحرمات كامرتكب                                        | r2r           |
| רסז     | دائیں ہاتھ میں کیاہے                                      |               |             | ہوآ یا صرف کلمہ بڑھنے ہے اس کی نجات ہو                                        |               |
|         | مارے نی علیہ سے اللہ تعالی کے ہم کلام                     | <b>1791</b>   | mar         | جائے گ                                                                        |               |
| r02     | ہونے کی افضیات                                            |               | rro         | اساء حشنى                                                                     | <b>7</b> 21   |
|         | حضِرت موی علیہ السلام کے کلام کوطول دینے                  | rar           | rra         | حضرت موی علیه السلام کا قصه ذکر کرنے کی وجه                                   | <b>7</b> 20   |
| ron     | ی حکمتیں                                                  |               |             | حضرت مویٰ کاحضرت شعیب کی اجازت ہے                                             | <b>7</b> 24   |
| r09     | عصار کھنے کے فوا کد                                       |               | rra         | مدین سے روانہ ہونا                                                            |               |
| ۰۲۳     | عصائے موک کی تاریخی حیثیت                                 |               | mhad        | حضرت موی علیه السلام کا آگ کود مکینا                                          | <b>7</b> 22   |
| ۰۲۳     | عصا کوز مین پرڈالنے کی وجوہ                               |               | mr2         | حضرت موی علیه السلام کا ندا کوسننا                                            | <b>7</b> 21   |
| المط    | عصا کے سانپ بن جانے کی حکمتیں                             |               |             | حضرت مویٰ نے جس کلام کوسنا تھااس کے سننے                                      | rz9           |
| 144     | حية تعبان اورجا ن كے معانی اور ان میں تطبیق               |               | ٣٣٧         | کی کیفیت                                                                      |               |
|         | سانپ سے حضرت موی کے ڈرنے کی                               |               |             | حضرت موی علیه السلام کو کیے یقین ہوا کہ بیہ                                   | - 1           |
| الاط    | توجيهات                                                   |               | 272         | الله تعالیٰ کا کلام ہے                                                        |               |
| ۳۲۲     | يد بيضااورعصامين كون سامعجزه زياده عظيم ب                 |               | <b>ም</b> ዮለ | نعلین أتارنے کے حکم کی توجیہات                                                | 1             |
| ۳۲۳     | فرعون کی طرف جانے کا حکم دینا                             |               |             | کلام البی کے قدیم ہونے پر ایک اعتراض کا                                       | 717           |
|         | قال رب اشرح لی صدری ٥                                     |               | فماسا       | جواب                                                                          |               |
| ۳۲۳     | (ra-ar)                                                   |               | <b>r</b> 0• | ا جوتیوں کیساتھ نماز پڑھنے کے متعلق احادیث                                    |               |
| 711     | شرح صدر کی دعا کی حکمت                                    |               |             | ا جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے متعلق مذاہب<br>نہ                              | ۳۸ <i>۴</i> ۲ |
| 777     | حضرت مویٰ کی زبان میں گرہ کی وجوہ<br>دیں: میں سال ہو معنہ |               | ro.         | ا فقهاء                                                                       |               |
| 742     | فقه کالغوی اوراصطلاحی معنی<br>برمعنی رسی سرمتعلق          |               |             | ا لَقَشْ تَعْلَ بِاكْ بِرَآ مِاتِ ادراساء مباركه لَكِصْحُ كا<br>أُهْ يه يَحَا | 710           |
| P12     | وزیرکامعنی اوراس کے متعلق احادیث<br>در کیاریں کرکٹر مخصصے |               | 701         | شرع محكم                                                                      |               |
| P12     | وزارت کیلئے بھائی کی تخصیص کی وجہ<br>ن سرمعنہ             |               | ror         | ا وادی طویٰ کامصداق                                                           | - 1           |
| <u></u> | ازر کامعنی<br>سر                                          | 17.4          |             | المحضرت موی علیه السلام کومنصب نبوت پر فائز                                   | ~^_           |

بلدبقتم

marfat.com تبيار القرآر

| منح         | عنوان                                                              | نمبرثار   | منۍ    | عنوان                                                      | نبرثار |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------|--------|
| -           | الله کے دشمنوں سے ڈرنا انبیاء علیم السلام اور                      | rro       | ۳ЧЛ    | حضرت مویٰ کی ان دعاؤں کا سبب                               | r-A    |
| <b>7</b> 22 | صحابہ کی سنت ہے                                                    |           |        | حضرت مویٰ کی وعاؤں کو باریاب کرنے کی                       |        |
| r29         | دائمی عذاب صرف کفار کو ہوگا                                        | mry       | P19    | و.جوه                                                      |        |
|             | مباحثه میں فریق خالف ریخی کرنے کے بجائے                            | M12       |        | حضرت مویٰ کی ماں پر دحی کرنے کا احسان اور                  | MI+    |
| r.          | نرمی ہے دلائل پیش کرنا                                             |           | P49    | عورت کے نبی شہوتے پردلائل                                  |        |
| ۳۸۰         | الله تعالیٰ کی ربو بیت اور تو حید پر دلیل                          | ۳۲۸       |        | حضرت موی پر ان کے صندوق کو دریا میں                        |        |
|             | حضرت موی علیه السلام کی دلیل سے فرعون کا                           | rra       | 120    | ملامت د کھنے کا احبان                                      |        |
| MAI         | پریشان ہونا<br>داری                                                |           | r2.    | فرعون کے گر حضرت مویٰ کو پہنچانے کا احسان                  |        |
| TAT         | ندوہ غلطی کرتا ہے ندوہ بھولتا ہے کے محامل                          |           |        | فرعون کے ول میں حضرت موی کی محبت                           |        |
| MAT         | لکھنے کے جواز کے متعلق قرآن مجید کی آیات                           |           | 121    | ڈالنے اوران کی پرورش کا احسان                              |        |
|             | علم کی باتوں اور احادیث کے لکھنے کے جواز                           |           | 121    | الله تعالى كي آنكه كامعني                                  | 1 1    |
| rar.        | کے متعلق احادیث                                                    |           |        | حضرت مویٰ کی ماں پران کی آئیجیں ٹھنڈی                      |        |
| 244         | لکھنے کی ممانعت کی احادیث اوران کے جوابات                          |           | 121    | كرنے كا احبان                                              | 1 1    |
| MAG         | 0 2                                                                | 1         |        | حضرت موی پر فرعون سے نجات دینے کا                          | 1 1    |
|             | سها خلقنكم وفيها نعيدكم ومنها                                      |           | r2r    | احمان                                                      | l l    |
| PAY         | 1 1 2 3 1 3                                                        | 1         | 172 m  | حضرت مویٰ کوآ زمائشوں ہے گزار نا                           | 1 1    |
|             | ی صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکراور حضرت<br>پریسر مومد موارحه |           | 121    | حضرت موی کومدین میں پناہ دینے کااحسان                      |        |
| PAA         |                                                                    |           |        | انبیاءغلیم السلام کو چالیس سال کی عمر میں                  |        |
|             | حید اور رسالت کے وہ دلائل جن کا فرعون<br>میں بریں                  | 1         | 121    | مبعوث کیاجانا                                              | 1 1    |
| rq.         |                                                                    |           | 12 M   | حضرت موی علیه العلام کومنصب رسالت پر<br>فائز کرنے کا احسان |        |
| F91         |                                                                    |           | 1      |                                                            | 1 1    |
| r9          | ا دو کروں کی تعداد<br>رگوشیاں کرنے والوں اور ان کی سرگوشیوں کا     |           | 1740   | عصااورید بینادونشانیوں پر آیات کے اطلاق<br>کی توجیہ        |        |
| 1 19        |                                                                    |           | 120    | 1 1 1 600 -01 6                                            |        |
| rg          |                                                                    | المام الخ |        | ر مون کے ساتھ زی سے کلام کرنے کی وجوہ                      |        |
| 1           | ر درگرون کو لا ٹھیاں ڈالنے کا تھم دینا کیا کفر کا                  |           |        |                                                            |        |
| ۳۹۱         |                                                                    |           |        | رعون سے حضرت مویٰ کے خوف کی توجیداور                       |        |
|             | ارت<br>الرت موی علیه السلام کے ڈرنے کی                             |           | - 1724 |                                                            | . 1    |

| مني          | منوان                                                                   | نمبرثار | منح          | عنوان                                                                      | نمبرثار     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| re4          | ك جائے كى توجيا امرازى كى طرف سے                                        |         | ۳۹۳          | توجيهات                                                                    |             |
|              | فرعون کوکلمہ پڑھنے سے روکنے پر امام رازی                                | MAK     |              | حضرت مویٰ کی لاٹھی کا جاد ڈگروں کی لاٹھیوں                                 |             |
| r.4          | کے اعتر اض کا جواب                                                      |         | 790          | برغالب آنا                                                                 | 1           |
|              | حضرت موی کا ایک بردهیا کی رہنمائی سے                                    | ۳۲۳     | 190          | ساحر کے کہیں کامیاب نہونے کی توجیہ                                         | rro         |
| 14.7         | حضرت يوسف كاتابوت نكالنا                                                | 1       | 797          | سحر کی تعریف                                                               | rry         |
|              | حضرت موی علیه السلام اور مارے نبی میلی کو                               |         | 797          | سحر کا شرع تھم                                                             |             |
| M•₩          | جنت عطا کرنے کا اختیار تھا                                              |         |              | آیا جادو سے کی چیز کی حقیقت بدل سکتی ہے یا                                 | <b>ሶ</b> ዮለ |
| ۰۱۱۹         | بنى اسرائيل كۇمىتىن يا دولا نا                                          |         | <b>79</b> ∠  | انہیں                                                                      |             |
| ٠١٠          | طور کی دائیں جانب جانے کا بیان                                          |         |              | فقهاءاحناف کے نزدیک محرکی تعریف اوراس                                      | rrq         |
| MII          | کھانے میں حدے بوجے کامعنی                                               |         | <b>19</b> 1  | كاشرع حظم                                                                  |             |
|              | بنده کا بہت زیادہ گناہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا بہت                      |         | <b>179</b> 1 | تعویذات کے بعض احکام                                                       |             |
| ۱۱۱          | زیاده معا <b>ن فرما</b> نا<br>که میروند                                 | 1       | <b>799</b>   | فرعون کے جادوگروں کا ایمان لا نا                                           |             |
| MIT          | بار بارگناه بخشنے کی وضاحت                                              | - 1     |              | رب العالمين کی بجائے رب ھارون ومویٰ                                        | rar         |
|              | کیا توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کرنا توبہ کو                           |         | 799          | کہنے کی وجوہ                                                               |             |
| MIT          | کھیل بناناہے؟                                                           |         | ٠٠٠          | ا فرعون کی لاف دگزاف کی توجیه                                              |             |
| MIL          | توبکرنے ایمان لانے اور اعمال صالح کرنے<br>کے بعد ہدایت کے حصول کی توجیہ |         |              | ا جادوگروں کی اس قول کی توجیہ کے فرعون نے ان<br>است میں میں میں            | rar         |
| ' "          | کے بعد ہدایت کے صول کا وجیہ<br>کلمہ بڑھنے سے پہلے کفریہ عقائد سے اظہار  |         | 4.4          | کو جاد وکرنے پرمجبور کیا تھا                                               |             |
| ma           | الممد پرھے سے چہ سریہ عامد سے الباد<br>برأت ضروری ہے                    | - 1     | 1.41         | ا فرعون کی بیوی کا ایمان لا نا<br>امیمان لانے کے بعد جادوگروں کا فرعون اور | - 1         |
|              | رات رورن ہے<br>حضرت مویٰ کے علت کے ساتھ جانے کی                         |         | ۲۰۲          | ا ایمان لانے ہے بعد جادوبروں کا سر تون اور<br>اس کے حوار یوں کونصیحت کرنا  | 10          |
| MO           | ا توجیہ                                                                 |         | ۳۰۳          | ۱ ولقد اوحینا الی موسی (۸۹-۷۷)                                             | <b>7</b> 02 |
| MZ           | بنواسرائیل کوآ ز مائش میں ڈالنا                                         | r2r     |              | ) حضرت مویٰ کا رات کے وقت بنی اسرائیل کو                                   | - 11        |
|              | حضرت مویٰ کااپنی قوم کو بچشرے کی عبادت پر                               | - 1     | r.a          | کے کرروانہ ہونا<br>کے کرروانہ ہونا                                         |             |
| MZ           | زجروتو یخ کرنا                                                          |         |              | ا بنی اسرائیل کورات کے وقت لے جانے کی                                      | 209         |
|              | بی اسرائیل کا بچھڑے کی عبادت پر عذر پیش                                 | M24     | r•4          | ع <i>ك</i> ىتىن                                                            |             |
| MIV          | کرنا 💮                                                                  |         |              | ۱ سندر میں بنائے ہوئے خنگ راستہ پر فرعون                                   | ~1·         |
| MIV          | ز پورات سے بچھڑا بنانے کی تفصیل                                         |         | P+4          | کے جانے کی تو جیہ مفسرین کی طرف ہے                                         |             |
| 19           | بچیزے کومعبود قرار دینے کا بطلان                                        | ۸۷۲     |              | ا سمندر میں بنائے ہوئے خٹک راستہ پر فرعون                                  | 741         |
| نبيار القرآن |                                                                         |         |              |                                                                            |             |

| صغی                  | عنوان                                                                                                                          | نمبرثار | صنح  | عثوان                                                                     | تبرثار  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| ۳۳۵                  | قیامت کے وقوع پر کفار کاشبہ                                                                                                    | ۸۹۳     |      | ولسقدقال لهم هرون من قبل                                                  | 129     |  |
| mro                  | نىف كامعنى                                                                                                                     | 799     | 144  | (91-1-)                                                                   |         |  |
| rro                  | زمینوں اور لوگوں کی قشمیں                                                                                                      | ۵۰۰     |      | نیکی کا تھم دینے اور برائی ہے رو کئے کے متعلق                             | ۳۸٠     |  |
| 421                  | زمینول اورلوگول کی قسموں کی وضاحت                                                                                              | ۵۰۱     | rrr  | احاديث                                                                    |         |  |
| ורשיו                | ٱلْعِوَجُ اوراَمْت كِمعنى                                                                                                      | 0.5     | ۳۲۳  | بيعمل عالم اورواعظ كمتعلق احاديث                                          | MAI     |  |
| MF2                  | قیامت کے دن پکارنے والے کی تفسیر                                                                                               | ۵۰۳     |      | حضرت علی مظہر هارون تھے اور تقیہ نہیں کرتے                                | የለተ     |  |
| ۳۳۸                  | شفاعت کی شخقیق                                                                                                                 | ۵۰۳     | LALL | <u>=</u>                                                                  |         |  |
| ٨٣٨                  | شفاعت كالغوى معنى                                                                                                              | ۵۰۵     |      | حضرت هارون عليه السلام كى تبليغ كا بهترين                                 | MAT     |  |
| 44.                  | شفاعت كالصطلاحي معى                                                                                                            | P+0     | rra  | الطريقة                                                                   |         |  |
| الماما               | شفاعت کے متعلق معتز لہ کا نظریہ                                                                                                | ۵۰۷     | rro  | حضرت موی کا حضرت هارون پرناراض ہونا                                       |         |  |
| ויאיא                | شفاعت کے متعلق شیخ ابن تیمیہ کا نظریہ                                                                                          | ۵۰۸     |      | حمد و ثنا کے بعد ڈھول بجانے وقص کرنے اور                                  |         |  |
| ۲۳۲                  | شفاعت کے متعلق غیرمقلدین کانظریہ                                                                                               | ۵٠٩     | רדץ  | اظہار وجد کرنے کا شرع تھم                                                 |         |  |
| ۲۳۳                  | شفاعت کے متعلق شیعہ کا نظریہ<br>شف                                                                                             | ۵۱۰     |      | حضرت ھارون کے سرکے بال اور ڈاڑھی                                          | ran     |  |
|                      | شیخ محمہ بن عبدالوہاب کا شفاعت کے متعلق<br>ن.                                                                                  | ٥١١     | רדא  | کیڑنے کے اعتراض کے جوابات                                                 |         |  |
| ساماما               | نظريه سمتها شغرعا المرين                                                                                                       |         | rr2  | حضرت هارون کے جواب کی وضاحت<br>میں میں کا نہیں یہ تیاں تہ فت              |         |  |
| מאין ו               | شفاعت کے متعلق شیخ اساعیل دہلوی کانظریہ<br>شدادہ سال سر صحومیون                                                                | ٥١٢     | ~~.  | ایمان دلائل سے نہیں اللہ تعالیٰ کی تو یُق اور                             | MAA     |  |
| uuu.                 | شفاعت بالوجابت كالتيحمعنی<br>شفاعت محبت                                                                                        | 1       | ۳۲۸  | عنایت ہے ملتا ہے<br>حضرت مویٰ کا سامری کو ملامت کرنا                      | m/4     |  |
| mrs<br>mrz           | شفاعت محبت<br>شفاعت اوردعا                                                                                                     | 1       | rra  | معرف مول کے متعلق مفسر من کی توجیہ<br>الر رسول کے متعلق مفسر من کی توجیہ  | r9.     |  |
| mmA                  | شفاعت اوردعا<br>انبیاءوادلیاء کی دعاؤں کی قبولیت                                                                               | 1       | רדק  | ار رسول کے متعلق ابو مسلم کی توجیہ<br>اثر رسول کے متعلق ابو مسلم کی توجیہ | (°91    |  |
| ومه                  | ا جيءوروبيء من دعاون جويت<br>شفاعت بالاذن                                                                                      | 1       | ۳۳۰  | ار در ول کے ال اور میں اسلام میں کی دنیا میں سرنا                         | rgr     |  |
| '''                  | رسول الله عليه كل وجابت كمتعلق قرآن                                                                                            |         | ۳۳۰  | سامری کے بچھڑ ہے کوجلا کر دا کھ کرنا                                      | rar     |  |
| 4ساما                | ورن الدعب الربي العالم المارة الم<br>مجيد كي آيات |         | ١٣٦  | قرآن مجيد برذ كر كااطلاق<br>قرآن مجيد برذ كر كااطلاق                      | man     |  |
| ro.                  | میں اللہ علیہ کی وجاہت کے متعلق احادیث<br>رسول اللہ علیہ کی وجاہت کے متعلق احادیث                                              |         | ا۳۳  | قرآن مجيد برذكر كے اطلاق كى دجوہ                                          | m90     |  |
|                      | سول الله على وجابت كے متعلق علامه                                                                                              |         |      | روز حشر کی سختیاں اور اس دن کفار کے احوال                                 | ۳۹٦     |  |
| ror                  | ووی علامه آلوی اورشخ ابن تیمیه کی تصریحات                                                                                      |         | rrr  | اوراهوال                                                                  |         |  |
|                      | شفاعت کے متعلق سید ابوالاعلیٰ مورودی کا                                                                                        | ori     |      | ويسئلونك عن الجبال فقل ينسفها                                             | 194     |  |
| ror                  | ظريه                                                                                                                           | ;       | rrr  | ربی نسفاه (۱۱۵–۱۰۵)                                                       |         |  |
| بلد ہفتم<br>بلد ہفتم | ,                                                                                                                              | C       |      | لقرآن                                                                     | تبيار ا |  |
| marfat com           |                                                                                                                                |         |      |                                                                           |         |  |

| مني          | عنوان                                                                    | نمبرثار | منۍ         | عنوان                                                                      | نمبرثار |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| MAM          | حفرت آدم كااولواالعزم رسول ندمونا                                        | ٥٣٢     |             | سيدابوالاعلى كےنظر بيشفاعت پر بحث ونظراور                                  | orr     |
|              | واذقلننا للملئكة اسجدوا لادم                                             | ۵۳۳     | raa         | قيامت كي دن النبياء ليهم السلام كاعلم                                      |         |
| MA           | فسجدوا الا ابليس ابي (١٢٨-١١٦)                                           |         |             | ہر شخص کی شفاعت کیلئے مخصوص اذن لینا                                       | ٥٢٣     |
| ML           | ابلیس کی حضرت آ دم سے عداوت کی وجوہ                                      | ٥٣٣     | raz         | ضروری نہیں                                                                 |         |
| MAZ          | جنت کی نعمتوں کی قدر دلانا                                               |         |             | ِ گناہ کبیرہ کی شفاعت کے جواز اور وقوع پر                                  | arr     |
|              | عصبی ادم رب فغوی سے حفرت آ دم کی                                         | ۲۵۵     | rag         | قرآن اور حدیث سے دلائل                                                     |         |
|              | عصمت پر اعتراض اور امام رازی کی طرف                                      |         | וציח        | شفاعت کے متعلق علماء اہل سنت کا نظریہ                                      | ara     |
| ۳۸۸          | ے اس کا جواب                                                             | l .     | שאיי        | شفاعت کے متعلق قر آن مجید کی آیات                                          | ary     |
| MAG          | عصمت انبياء مين نداهب                                                    | 1       | שאה         | انبياء كيهم السلام كي شفاعت                                                | 1 1     |
|              | عصی ادم ربه فغوی کے متعلق علامه قرطبی<br>سریر ت                          |         | האה         | حضرت سيدنا محمر يتلك سيطلب شفاعت                                           | OFA     |
| 140          | مالکی کی تفسیر                                                           |         | arn         | صالحین کی شفاعت مونین کے لئے<br>• • •                                      | ara     |
|              | عصى ادم ربه فغوى كمتعلق علامه آلوى                                       | ٥٣٩     | 640         | فرشتوں کی شفاعت<br>سرمتیات                                                 |         |
| الهما        | کینفیر سمقهان م                                                          | ;       | רציא        | شفاعت کے متعلق جالیس احادیث                                                | ۵۳۱     |
| 791          | عصی ادم ربه فغوی کے متعلق سیرمودودی<br>تن                                | ۵۵۰     |             | شفاعت بالوجاهت کی حدیث پرتعجیل حساب                                        | ۵۳۲     |
| (79)<br>(79) | ی سیر<br>سید مودودی کی تغییر پر مصنف کانتبعره                            |         | <b></b>     | کی شفاعت اورمسلمانوں کو دوزخ سے نکالنے<br>کی شفاعت کوخلط ملط کرنے کا اشکال |         |
| 1,41         | سیر مودود دل کا میر پر مشک کا میره<br>وعصی ادم ربه فغوی کے متعلق مصنف کی |         | 477         | ی شفاعت تو خلط ملط کرنے کا اشکال<br>تعمیل حساب اور دوزخ سے نکالنے کی شفاعت | A P P   |
| ۳۹۲          | وعصی ادم ربه فعوی سے ساست                                                | 50,     | r22         | کی صاب اوردور ریاضے لاتے کی منفاطف<br>کوخلط ملط کرنے کے اشکال کا جواب      | 5, ,    |
| 790          | یر<br>ذکرے مراداور''ضنک'' کامعنی                                         | ٥٥٣     | r2A         | وعلامتنظ رہے ہے، سان ہواب اشکال مذکور کا جواب مصنف کی جانب سے              | ٥٣٣     |
| m90          |                                                                          | 1       | MAI         | لوگوں کے آگے اور لوگوں کے بیچھے کی تغییر                                   | oro     |
|              | اس سوال کا جواب که کفار دنیا میں عیش و آرام                              | 1       | M           | عنت الوجوه اورالقيوم كے معنی                                               |         |
| ren          |                                                                          |         | MAY         | اسم اعظم کے متعلق احادیث                                                   |         |
| r9∠          |                                                                          | 100     | MAM         | قرآن مجيد كي صفات                                                          |         |
| m92          | كافرى تنك زندگى كامحمل آخرت ميں                                          | ۵۵۷     | MAT         | الله تعالى كى تعظيم پر تنبيه                                               | ٥٣٩     |
|              | زلو لا كلمة سبقت من ربك                                                  | ۵۵۸     |             | قرآن کی تلاوت میں عبلت سے ممانعت کی                                        | ۵۳۰     |
| 1799         | , , , , ,                                                                | 1       | <b>የ</b> ለም | 0.5%,0                                                                     |         |
|              | آپ کی تکذیب کے باوجود کفار کو عذاب نہ                                    | ٥٥٩     |             | نسیان کے باوجود حضرت آ دم پر عماب کیوں                                     | ۱۳۵     |
| ۰۰۰          | دینے کی وجوہ                                                             |         | <b>የ</b> ለተ | 791                                                                        |         |

|     | 10 | a |
|-----|----|---|
| 100 | м  | г |

| 14 | ۷   |                                                                   |         |     |                                             |      |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------|------|
| Ī. | منی | عنوان                                                             | نمبرثار | منح | عنوان                                       | بهر  |
| _  |     | بشری تقاضوں کی وجہ ہے آپ کی رسالت پر                              | ٥٨٣     | ۵۰۰ | نزول عذاب کی میعاد                          |      |
|    | orr | اعتراض كاجواب                                                     |         | ۵۰۱ | نى المنطقة كومبركاتكم دين كأممل             |      |
|    |     | وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة                                      | ۵۸۴     |     | مماز کے اوقات اور رات کو نماز پڑھنے کی      | 216  |
|    | oro | (11-19)                                                           |         | ۵٠۱ | فغيلت                                       |      |
|    | 012 | مشكل الفاظ كے معانی                                               |         | 0.1 | نى عَلِيْكَ كَى رضا كِي عال                 |      |
|    | ٥٢٨ | كفارمكه كونججيلى قومول كاعذاب سنانا                               | ۲۸۵     | ۵۰۳ | • • • • •                                   |      |
|    | ۵۲۸ | مشكل الفاظ كے معانی                                               |         | ٥٠٣ | نماز پڑ <u>ھنے</u> کی تاکید                 |      |
|    | 279 | آ سان اورز مین بنانے کی حکمتیں<br>- آسان اورز مین بنانے کی حکمتیں |         | ۵۰۳ | اشیاه میں اصل اباحت ہے                      |      |
|    |     | ا گر فرشتے ہرونت شبیح کرتے ہیں توباتی کام وہ                      |         | ۵۰۵ | سورت كااختثام                               | 1 13 |
|    | org | كس وقت كرتے ہيں                                                   |         |     | سورة الانبياء                               | AFG  |
|    |     | کا فرتو حیات بعدالموت کے قائل نہیں پھران پر                       |         | ۵۰۹ | سورة كانام                                  | PFG  |
|    | ۵۳۰ | بتوں کے زندہ نہ کر سکنے کااعتراض کیوں ہے؟                         |         | ۵۱۰ | سورة طنه اورسورة الانبياء مين بالهمي مناسبت | 04.  |
|    | ٥٣١ | الله تعالیٰ کے واحد ہونے پر عقلی دلائل                            | ۱۹۵     | ۵۱۰ | سورة الانبياء كے مقاصدا ورمسائل             | 041  |
|    | ٥٣٣ | عرش عظیم کارب کہنے کی وجہ                                         | 091     | ۵۱۲ | اقترب للناس حسابهم (١-١٠)                   |      |
|    |     | الله تعالیٰ کے افعال کی حکمتیں ہونا اور اغراض                     |         |     | موت یا قیامت آنے سے پہلے نکیاں کرنے         |      |
|    | ٥٣٣ | ندمونا                                                            |         | ٥١٣ | کے متعلق احادیث                             |      |
|    | ٥٣٦ | الله تعالیٰ کے شریک نہونے پر دلیل                                 | مهم     | ۵۱۷ | يوم حساب أكر قريب بي واب تك آچكاموتا        |      |
| ۱  | ٥٣٦ | قرآن مجیداور کتب سابقہ کے تین محامل                               |         |     | قرآن مجید کے حادث ہونے کے اشکال کا          | 020  |
| ۱  |     | شرکین کے اس قول کارد کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی                      | rea     | ۵۱۷ | جواب .                                      |      |
|    | ٥٣٤ | يْيان مِن                                                         |         | ۵۱۷ | آپ كابشر موناآپ كى نبوت كے خلاف نبيس        |      |
| I  | ٥٣٨ | رشتوں کا مکلف ہونا                                                |         | ۵۱۸ | قرآن مجيد كوجاد وقرار ديخ كاجواب            |      |
| ١  | ٥٣٩ | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                               |         |     | شعر کامعنی اور رسول الله علی کے علم شعر کی  | ۵۷۸  |
| ł  | ٥٣٩ |                                                                   | 1       | 019 | محتين                                       |      |
| ١  | ۵۳۰ | سکاه شفاعت مین سیدمودودی کی تغییر پرتبعره                         | 1       |     | كفار كمدك آپ كي نوت پر چداعتر اضات          | 049  |
| ١  |     | لفاراورمشركين كي لياستغفاراورشفاعت كا                             |         | ٥٢١ |                                             |      |
|    | ar  |                                                                   |         | ori |                                             |      |
|    |     | لم يسرالذين كفروا ان السموت                                       |         | arr | 1                                           |      |
| ١  | ٥٣٥ | الارض (٣١–٣٠)                                                     | او      | 011 | سلة هيد                                     | DAF  |

ميار القرآر

| منح   | حنوان                                                             | نمبرثار | منۍ | عنوان                                                                            | نبرثار         |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| عده   | تكليف كي توجيهات                                                  |         | ٥٣٥ | زمین اور آسان کے قتق اور رتق کامعنی                                              | 400            |  |
|       | الله تعالى كى طرف سے رسول اللہ عظاف كى                            | 177     |     | اس اشکال کا جواب کہ بعض چیزوں کو پانی ہے                                         | 40M            |  |
| ٥٤٠   | عيادت اور تعزيت                                                   |         | ۲۵۵ | نہیں بنایا گیا                                                                   |                |  |
|       | رسول الله عليه كل وفات سے پہلے اور وفات                           | 777     |     | بانی سے ہر چیز کی حیات کے متعلق سائنس کا                                         | 1+0            |  |
| 021   | کے بعد کے مفصل احوال                                              |         | ۵۳۷ | نظرى <u>ي</u>                                                                    |                |  |
| 027   | رسول الله عليه كله كاوفات كى تاريخ كى محقيق                       |         | ۵۳۹ | زمین کااپندار میں گردش کرنا                                                      |                |  |
| ۵۷۸   | رسول الله عليك كانماز جنازه كالحقيق                               | 1       |     | اں کا ئنات کی پیدائش کے متعلق سائنس کی                                           | 4.4            |  |
|       | وفات کے بعدرسول اللہ علیہ کا اُمت کے                              | 1       | ۵۵۰ | المحقيق                                                                          |                |  |
| DAT   | اعمال پرمطلع ہونا                                                 |         | ممم | آسان کی حفاظت کے دو محمل                                                         | 1              |  |
| ۵۸۵   | بنول كاانقام لين ك ليرحن كى ندمت كرنا                             | 1       | ۵۵۳ | برساره كاايخ مدار مي گردش كرنا                                                   | 7.9            |  |
| ۵۸۵   | 13.0 .0.0) 00. 12.                                                | ı       |     | ہرسیارے کی اپنی گردش کے متعلق سائنس کی ا<br>اقت                                  | 41+            |  |
| ۲۸۵   | 200-00-00-0                                                       | 779     | ۵۵۵ | المحقيق                                                                          |                |  |
|       | کفار کی عجلت کے باوجود ان پر فوراً عذاب                           | 450     | ۵۵۷ | ربطآ يات اورشانِ نزول                                                            | All            |  |
| ۲۸۵   |                                                                   | i .     |     | مرتنس کے موت کو چکھنے پر اعتراضات کے                                             | YIP.           |  |
| ۵۸۷   |                                                                   |         | ۵۵۸ | ا جوابات                                                                         |                |  |
|       | قل من يكلؤكم باليل والنهار من                                     | 1       | ۵۵۸ | ا حجی اور بری حالت اور اس میں آ زمانے کا                                         | YIP"           |  |
| ۵۸۷   |                                                                   |         |     | استنی<br>ا منابقه بر بر د                                                        |                |  |
| ۵۸۹   |                                                                   |         | ۵۵۸ | نې عَلِيقَةِ کااپني وفات کی خبر دینا<br>است میں معرف سالاتوں در در در در در در   | AIL.           |  |
| ۵۸۹   | 0 . 03.                                                           | 1       |     | آ خری ایام میں نبی علیہ کی نمازیں اور بیاری<br>کی کیفت                           | AID            |  |
| 094   | پہلے زمین کے کنارے کا فروں پر کم ہو رہے<br>تھے اوراب مسلمانوں پر! | 1       | ۰۲۵ | ں بیفیت<br>  ایام مرض میں آپ نے حضرت ابو بکر کی اقتداء                           | YIY            |  |
| 37.   | ھے اوراب سلمانوں پر؟<br>کا فروں پر زمین کے کنارے کم ہونے کی سید   |         | ארם | ا یا مرک بن اب سے سرے اوبری العداء اللہ میں ظہری نماز بڑھی تھی یا آپ خودامام تھے | "              |  |
| 09    |                                                                   |         | ara | رسول الله عليه كامرض الموت<br>رسول الله عليه كامرض الموت                         | 41Z            |  |
| ۵۹ ا  | -2/ /                                                             | 1       | ara | نی الرفیق الاعلیٰ کے متعلق احادیث                                                | AIF            |  |
| 691   | mi ***                                                            |         | ara | الرفيق الاعلى كامعني                                                             | 119            |  |
| 091   | -61                                                               | 1       |     | ازع روح کے وقت رسول اللہ عظیمہ کوشدید                                            | 470            |  |
|       | میزان کے خطرہ سے بیخے کیلئے حقوق العباد کی                        |         | rra | تكليف بونا                                                                       |                |  |
| ۵۹۱   | . %                                                               |         |     | نزع روح کے وقت رسول اللہ علیہ کی شدید                                            | 171            |  |
| رہفتم | ـــــــ جا                                                        | .f.     | + ~ | القرآن معدم                                                                      | تبیار<br>تبیار |  |
| '     | marfat.com                                                        |         |     |                                                                                  |                |  |

| منۍ     | عنوان                                           | نمبرثار | صنح  | عنوان                                              | نبرثار |  |  |
|---------|-------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------|--------|--|--|
| TIF     | کے شندی ہونے کی کیفیت                           |         |      | الله تعالى كرم فرمائ توحقوق العباديهي معاف         | וייוץ  |  |  |
| 711     | نمروذاوراس کی قوم کاعذاب سے ہلاک ہونا           | 44+     | ۳۹۵  | كراوسكا                                            |        |  |  |
|         | حضرت ابراجيم عليه السلام كالحضرت لوط عليه       | ודד     | ۵۹۵  | وزن کئے جانے والول کی تین قشمیں                    | 700    |  |  |
|         | السلام کے ساتھ عراق سے شام کی طرف               |         | ۵۹۷  | فرقان كي تفيير مين مختلف اقوال                     | 40°    |  |  |
| 711     | المجرت فرمانا                                   |         | ۸۹۸  | غیب میں ڈرنے کامعنی                                | YPP    |  |  |
| 711     | شام كابركت والى سرزمين هونا                     | 777     |      | ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل                     | מחד    |  |  |
|         | حضرت ابراجيم عليه السلام پر الله تعالیٰ کی مزيد | 777     | ۸۹۵  | (01-20)                                            |        |  |  |
| YIM"    | نعتیں                                           |         | 4+1  | حضرت ابراجيم عليه السلام كونبوت عطافر مانا         | דייור  |  |  |
| TIP     | حفزت لوط عليه السلام كاقصه .                    | 771     | 4+1  | حضرت ابراجيم عليه السلام كاابني قوم كوتبليغ فرمانا | YMZ    |  |  |
|         | ونموحا اذ نادي من قبل فاستجبنا له               | arr     |      | حفرحدارا بيم عليه السلام كالمني قوم كربون          | YU.    |  |  |
| air     | .(44-98)                                        |         | 7+1  | كوتو ژنا                                           |        |  |  |
| AIF     | حضرت نوح عليهالسلام كاقصه                       | YYY     |      | بنوں کو تو ڑنے کی بڑے بت کی طرف نبت                | 709    |  |  |
| 719     | حضرت داؤ دعليه السلام كانام دنسب                | 772     | 4.5  | کرنے کے جوابات                                     |        |  |  |
|         | حضرت داؤد عليه السلام کی نضیلت میں              | AFF     |      | جھوٹ سے بیخے کیلئے کلام میں تعریض کے               |        |  |  |
| 719     | احاديث                                          |         | 4+14 | استعال کی شخفیق                                    |        |  |  |
| 44.     | حضرت دا وُ دعليه السلام کی وفات                 |         | 7+7  | كنابياور تعريض كافرق                               | IGF    |  |  |
| 441     | حضرت سليمان عليه السلام كانام ونسب              |         | 7+7  | قرآن مجيداورا حاديث مين تعريض كااستعال             | 701    |  |  |
|         | حضرت سلیمان علیہ السلام کے احوال اور            | 121     |      | حضرت ابراہیم کی قوم نے جوخود کو ظالم کہااس         | 701    |  |  |
| 471     | فضائل                                           |         | 4+A  | کاوجوه                                             |        |  |  |
| 471     | حضرت سليمان عليه السلام كي وفات                 |         |      | حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے           |        |  |  |
|         | مویشیوں کے کھیت کا نقصان کرنے کی تلافی          | ı       | 1•A  | واليحكامصداق                                       |        |  |  |
|         | میں حضرت داؤ داور حضرت سلیمان علیہاالسلام       |         |      | حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے           | 00r    |  |  |
| 777     | كااجتهادى اختلاف                                |         | 1.9  | كتغصيل                                             |        |  |  |
|         | مویشیوں کے کھیت کا نقصان کرنے کی تلانی          |         |      | حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے         |        |  |  |
| 777     | میں ائمہ ثلاثہ کا نظریہ اوران کے دلائل          | 1       | 4+9  | دعا کیون نبیس کی<br>د سایہ                         |        |  |  |
|         | مویشیوں کے کھیت کا نقصان کرنے کی تلافی          | 1       | 41+  | چیکل کو مارنے کا تھم                               |        |  |  |
| 450     | 0 3 2 2 3 1 1 0 2                               |         | 111  | حفرت ابراتيم عليه السلام برآ ك كاشترابونا          | AGF    |  |  |
| ليــٰ   | ا یک اورمسئله میں حضرت داؤ داور حضرت            | 727     |      | حضرت ابرا ہیم علیہ السلام پرجلائی ہوئی آگ          | 109    |  |  |
| جلدبفتم | مياه القرآء marfat.com                          |         |      |                                                    |        |  |  |

| مني  | عنوان                                                       | نمبرثار     | منۍ  | عنوان                                                                  | نبرثار |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 424  | مویشیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا                               | CPF         | YYY  | سليمان عليهاالسلام كااجتهاد                                            |        |
|      | حضرت داؤدعليه السلام كے ساتھ بہاڑوں كى                      | YPY         | 412  | انبيا عليهم السلام كااجتهاد                                            | 722    |
| 422  | تشبيح كرنے كے حال                                           |             | 772  | عصرحاضر ميں اجتہاد کرنے کی شختین                                       | 12A    |
| YPA  | انبياء كيهم السلام كامختلف ببيثون كوابنانا                  | <b>49</b> ∠ | MA   | ضرورت اجتهاد                                                           | 729    |
|      | رزق حلال کی طلب کے لیے کمی بھی کام اور                      | APF         | ANA  | مجتهد کی ضرورت                                                         |        |
| 429  | بيشي كا فضيلت مين احاديث                                    |             | 479  | طبقات فقهاء                                                            |        |
|      | بعض پیشوں کو گھٹیا اور باعث عار سجھنا صرف                   | 199         |      | چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کے متعلق متاخرین                              |        |
| וחד  | اس دور کی لعنت ہے                                           |             | 479  | علاء کااجتهادی حکم                                                     |        |
|      | حفرت سلیمان علیه السلام کے لیے تیز ہواؤں                    |             |      | لاؤڈ اسپیکر کے مائیک پرنماز پڑھنے کے متعلق                             |        |
| ארד  | اورزم ہواؤں کو منخر کرنا                                    | l .         | 45.  | اجتهادي عم                                                             |        |
| 700  |                                                             | 1           |      | روزہ کی حالت میں انجکشن لگوانے سے روزہ                                 | 1 1    |
|      | حضرت داؤ داور حضرت سلیمان علیجاالسلام کے                    |             | 4100 | ٹوٹ جانے کے متعلق اجتہادی تھم                                          |        |
|      | معجزات کے مقابلہ میں ہمارے نبی علی کے                       | 1           |      | ریڈیو اور ٹی وی کی مرمت کی اجرت لینے کا                                |        |
| 400  | -/-                                                         |             | 4100 | اجتهادی حکم                                                            |        |
| מחד  |                                                             |             |      | حالت ِ اضطرار میں مریض کوخون دینے کے<br>متعات میں م                    |        |
| מחד  | 10-10-10-10-10-11-11                                        | 1           | 451  | متعلق اجتهادي تحكم                                                     | i I    |
|      | جنات کا آلیس میں اور انسانوں کے ساتھ نکاح<br>ریث ء حک       | 1           |      | ایلوپیتھک ادر ہومیوپیتھک دواؤں کے استعال کے متعلق اجتہادی تھم          |        |
| ALLA | کاشری تھم                                                   | 1           | 771  | استعال کے علی اجتہادی عم<br>بعض دیگر مسائل اجتہادیہ                    |        |
|      | حضرت ابوب علیه السلام کا نام ونسب اوران کی<br>بعثت کی ترتیب | 1           | 177  | اس و مرمسان اجتهادید<br>ائمدار بعد کے بعد اجتهاد کا دروازہ بند ہونے کا |        |
| YW.  | بعث مرسب<br>حضرت ايوب عليه السلام كوآ ز مائش مين مبتلا كيا  |             | 177  |                                                                        | '''    |
| 100  | سرت بوب مليدا علام وا رما ل ين بعدا ميا ايا<br>جانا         | 1           | 177  | مویشیوں میں اللہ کے حقوق                                               | 490    |
| "    | ب،<br>حضرت ابوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے                 | 1           | 7177 | رویشیوں میں بندوں کے حقوق<br>مویشیوں میں بندوں کے حقوق                 | 191    |
| 400  | -2,                                                         | 1           | 450  | مویشیوں کو گیا بھن کرنے کی اجرت کی تحقیق                               | 495    |
| 10   |                                                             | . 1         |      | ربن رکھ ہوئے مویشیوں سے استفادہ کی                                     | 490    |
|      | تضرّت ایوب کی زوجہ کے لیے تتم یوری کرنے                     | 1           | מידי | تحقيق                                                                  |        |
| ar   |                                                             |             |      | رہن شدہ چیز سے فائدہ اُٹھانے کے لیے بیچ                                | 796    |
| ar   | نضرت الوب عليه السلام كى دعا كے لطيف تكات                   |             | 150  | الوفاء كاحيله                                                          |        |

| ست | فص |
|----|----|

| ا منح | عوان                                                                  | نبرثار   | صغ   | عنوان                                      | نبرثار     |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------|------------|--|--|
| 772   | قيامت كاخوف اور دہشت                                                  | ۷۳۳      | 701  | الله تعالیٰ کے ارحم الراحمین ہونے کی وجوہ  | ۷۱۲        |  |  |
|       | ۔<br>مشرکین کے اس اعتراض کا جواب کہ پھرعیسیٰ                          |          |      | كيا دنيا ميس مصائب كاآنا الله تعالى ك ارحم | 41٣        |  |  |
| 774   | اورعز برعلیماالسلام بھی دوزخ میں جائیں مے                             |          | 400  | الراجمين ہونے كے منافى ہے؟                 |            |  |  |
| AFF   | مشركين كاآخرت ميں بہراہونا                                            |          |      | حضرت اساعيل اورحضرت ادريس عليجاالسلام      | ۷16        |  |  |
| AFF   | ابن الزبعريٰ كارد                                                     | 222      | 400  | كاتذكره                                    |            |  |  |
|       | دوزخ سے دور رکھ جلنے اور دوزخ میں                                     | 2 PA     | Mar  | حضرت ذوالكفل كونبي بنانے كاوا تعه          | ۷۱۵        |  |  |
| PFF   | داخل ہونے کے تعارض کا جواب                                            |          | aar  | حصرت ذ دالكفل كي نبوت مين علماء كااختلاف   | 214        |  |  |
| PFF   | الفزع الاكبو كتفيريس اتوال                                            |          | 100  | حضرت يونس عليه السلام كاقصه                | 212        |  |  |
|       | الفزع الاكبو سينهمران والولك                                          | 200      | rar  | فظن ان لن نقدر عليه كرجم كحقيق             | 41/        |  |  |
| 779   | مصداق                                                                 | 1        | rar  | فظن ان لن نقدر عليه كمختف راجم             | <b>∠19</b> |  |  |
| 44.   | النجل کے معنی کی شخفین                                                |          | 102  | نقدر جمعنى قدرت كوائمه لغت كالفرقر اردينا  | ۷r•        |  |  |
|       | عام لوگ حشر میں بغیر لباس کے اور شہداء لباس                           |          | 702  | نفذر جمعنی قدرت کومفسرین کا کفرقرار دینا   | 211        |  |  |
| 741   | کے ساتھ اُٹھیں گے                                                     |          | NOY  | حضرت ذكرياا ورحضرت يحيى عليهاالسلام كاقصه  | 477        |  |  |
|       | آیا حشر میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ                              |          |      | علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل كى          | 211        |  |  |
|       | السلام كولباس ببنايا جائے گايا مارے نبي سيدنا                         |          | 109  | هين                                        |            |  |  |
|       | محمر عليه وكاس بحث مين علامه ابوالعباس قرطبي                          |          | 709  | حفرت مريم اور حفرت عيس كاقصه               | 1          |  |  |
| 421   | */ -                                                                  |          |      | حضرت مريم مين روح چهو نكنے پر اشكال كا     | 210        |  |  |
|       | نی عظیمہ کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے ا                              |          | 17.  | جواب                                       |            |  |  |
| 42r   | .,                                                                    |          |      | حضرت مرمم اور حضرت عيسى مين الله تعالى كي  | 1          |  |  |
|       | ئی ﷺ کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے است                                |          | 170  | قدرت کی نشانیاں<br>رمون                    | 1          |  |  |
| 421   | 2/00.0                                                                |          | 44.  | امت کامعنی اور دین اورشر بعت کا فرق        | 1          |  |  |
|       | ی عظیمہ کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے ا<br>متعالی میں حذات ہے۔        | 1264     | ודד  | دین میں فرقے بنانے کی ممانعت               | 1          |  |  |
| 721   | 4/000                                                                 |          |      | فمن يعمل من الصلحت وهو مؤمن                |            |  |  |
|       | ی علیقہ کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے<br>تعلقہ مصلحہ ہدفعہ کی ت       |          | 777  | (۹۳–۱۱۲)                                   | 1          |  |  |
| 120   | */ ** **                                                              |          | אירי | 1 333 1011 - 01 - 1                        | 1          |  |  |
| 14    | ں ﷺ کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے ا<br>تعلق ملاعلی قاری حنفی کی تقریر |          | 1    |                                            |            |  |  |
| 12    | مسلی مالی فاری می مافریر<br>ان علیق کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے     |          | ארר  | · · · · · ·                                |            |  |  |
| يا    |                                                                       | 2   21.9 | 1 11 | <del></del>                                |            |  |  |
| رجعتم | marfat.com بلاہتم                                                     |          |      |                                            |            |  |  |

| <br>فهر |
|---------|
|         |

| منح  | منوان                                                    | نمبرثار   | منح          | عنوان                                       | نبرثار |
|------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------|--------|
| 191" | اعتراضات مذکورہ کے جوابات                                | ۷۷٠       | 727          | متعلق شیخ عبدالحق محدث د ہلوی کی تقریر      |        |
|      | صرف توحید کی وحی کی جانے پر اعتراض کا                    | 441       |              | نی علی کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے        | ۷۵۰    |
| 797  | جوا <b>ب</b>                                             |           | 727          | متعلق مصنف کی محقیق                         |        |
| 494  | مشرکین ہے کس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا                     | 228       |              | کیا قیامت کے دن برہندلوگ ایک دوسرے          |        |
| 191  | اختیا ی کلمات اور دعا                                    | 22m       | 422          | کی طرف دیکھیں مے                            |        |
|      | سورة الحج                                                |           | 422          | ز بور کے معانی                              |        |
| ۷٠١  | سورة الحج كي وجبتهميه                                    |           | 44A          | قرآن مجید کے صدق پرزبور کی شہادت            | 200    |
| 2.5  | سورة الحج كے كى يامدنى ہونے كااختلاف                     |           | 7 <b>2</b> 9 | زمین کی وراثت ہے جنت کی زمین مراد ہونا      | 200    |
| ۷٠٢  | سورة الانبياءاورسورة الحج كى باجمى مناسبت<br>كريس        | 444       | 729          | زمین کی دراثت ہے دنیا کی زمین مراد ہونا     | ۷۵۵    |
| ۷٠٣  | سورة الى كمشولات<br>كى تغيير كبيرام رازى ف مكن نبيس كى ؟ | 441       |              | اس اعتراض کا جواب که جب زمین کی وراثت       | ∠07    |
| ۷۰۳  | کیا تفییر بیراه م دازی مے ممل بہیں فی ؟                  | 449       |              | صرف نیک بندوں کودی جاتی ہے تو پھر کا فروں   |        |
| ۷٠۵  | يايها الناس اتقوا ربكم (١٠١٠)                            |           | 4A+          | کوحکومتیں اورا قتد ار کیوں دیا گیا<br>میرین |        |
| ۷۰۷  | مشكل الفاظ كے معانی                                      |           | *A*          | سیدمود و دی کے جواب پر تبعرہ<br>ریمہ        |        |
| ۷٠۷  | تقویٰ کی تعریف اوراس کی ضرورت                            | 2AF       | IAF          | عابدین کامعنی                               | - 1    |
| ۷٠٩  | مسلمانوں اور کافروں کے درمیان عددی<br>نبت                | 21        | 107          | وما ارسلنک الا رحمة للعالمين کے الحقاضر اجم | 204    |
| [ ]  | سبت<br>جدال کا لغوی ادر اصطلاحی معنی ادر اس کا شرقی      | / A #     | 147          | رحمة للعالمين كتغير صدرالا فاضل سے          |        |
| و. ح | 1                                                        |           | YAF          | رحمة للعالمين كآنيرامامرازي                 | - 11   |
| 2.9  | 1                                                        | ۷۸۸       | 417          | رحمة للعالمين كي فيرعلامة لوى س             | - 11   |
| 2.0  |                                                          | 1         | 1AF          | رحمة للعالمين كآفيرمعنف                     | - 1    |
|      | انبان کی تخلیق کے مراحل اور زمین کی پیداوار              | 1         |              | رسول الله كى رحمت كے متعلق ديكر آيات اور    | - 11   |
| ۷۱۰  | ے حشر ونشر پر استدلال                                    |           | 1AD          | ان کی تغییر میں احادیث                      | 1      |
|      | کا کنات کے امکان سے حشر ونشر کے امکان پر                 | ۷۸۸       | YAZ          | آپ کی رحمت کے عموم کے متعلق احادیث          |        |
| 411  |                                                          |           | PAF          | مسلمانوں پرآپ کی رحت کے متعلق احادیث        |        |
|      | الحج: ٣ اور الحج ٨ ميس محرار ك اعتراض كا                 | 1         | 79.          | حیوانات اور جمادات پر دحت کے متعلق احادیث   |        |
| 211  | •                                                        | 1         | 19r          | آپ کی رسالت کا ہر چیز کو کلم ہے             |        |
|      | ومن الناس من يعبد الله على حرف                           |           |              | ,                                           | 219    |
| 411  | (II-rr)                                                  | <u>L.</u> | 195          | اعتراضات                                    |        |

22

marfat.com

جلدہفتم

| منۍ         | عنوان                                        | نمبرثار | منحہ        | عنوان                                             | نبرثار     |
|-------------|----------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------|------------|
| <b>∠</b> ۲9 | نداهب فقهاء                                  |         |             | ایک کنارے پر کھڑے ہوکرعبادت کرنے کے               | ∠91        |
|             | مکه کی زمین اور مکانوں کوفروخت کرنے اور      | ۸۱•     | ۲۱۷         | مطالب                                             |            |
|             | کرائے پردینے کی ممانعت کے دلائل اوران کا     |         | <b>∠</b> IY | زىرتفىيرآيت كے شانِ نزول ميں متعددا توال          | ∠9r        |
| ۷٣٠         | ضعف                                          |         | 212         | چنداعتر اضات کے جوابات                            | 4۳         |
|             | مکه کی زمین اور اس مے مرکانوں کو فروخت       | ΛII     | ∠ا۸         | بہت دور کی ممراہی کابیان                          | 49٣        |
|             | كرف اوركرائ پرديے كے جواز مي قرآن            |         |             | کفار کے ضرر پہنچانے اور نہ پہنچانے میں            | ۷9۵        |
| 211         | مجيداوراحاديث وآثار ساستدلال                 |         | ۷۱۸         | تعارض كابيان                                      |            |
|             | مکه کی زمین اور مکانوں کو فروخت کرنے اور     | ۸I۲     | <b>∠19</b>  | کا فروں کی سزا کے بعد مومنوں کی جزا کابیان        |            |
|             | کرائے پر دینے کے متعلق فقہاء احناف کا        |         |             | رسول الشرعيك بغض ركف والي كوچاہي                  | <b>حوح</b> |
| 222         | ندبب                                         |         | <b>∠19</b>  | كه خودا بي بغض مي جل كرمر جائ                     |            |
|             | الحاد کامعنی اور اس کے مصداق کے تعین میں     | ۸۱۳     | ∠۲•         | ہدایت دینے کے محامل                               | ∠9∧        |
| 200         | مختلف اتوال                                  |         | 44.         | اديان مخلفه اوران كاشرعي حكم                      | ∠99        |
|             | آیا مکہ میں گناہ کا عذاب بھی دگنا ہوتا ہے یا | ۸۱۳     | 411         | سورج کے سجدہ کر کے تھم نے کی توجیہ                | ۸••        |
| 200         | نہیں؟                                        |         |             | سورج عاید ستارول پهاڑول درختول                    | ۸+۱        |
| 200         | . 0. 0. /.                                   | 1       | 277         | مومنون اور کا فروں کے سجدہ کی کیفیت               |            |
|             | قیامت تک وہی مج کرسکیں گے جنہوں نے           | ΥIΛ     |             | رب کے متعلق جھگڑا کرنے والے دو فریقوں             | ۸•۲        |
| 222         | - 4 -7.4-201                                 |         | 211         | <u>ڪمصداق</u>                                     |            |
| 222         | 2, 1210;,00121                               |         | 211         | آخرت میں کفار کی تین قتم کی سرائیں                |            |
| 250         |                                              | 1       | 200         | ان الله يدخل الذين امنوا (٣٣-٣٣)                  |            |
| 25%         |                                              | 1       | 274         | آ خرت میں مومنوں کے چارتم کے انعامات              |            |
|             | قربانی کا گوشت خود کھانے اور دوسروں کو       |         |             | مردول کیلئے سونے اور چاندی کے زیورات کی           |            |
| 200         |                                              |         | 212         | جنت میں تخصیص کی وجہ                              |            |
| 200         | 0.1                                          | 1       |             | د نیامیں رکیٹم اور سونا چاندی پہننے اور شراب پینے |            |
|             | نذر کا لغوی اور اصطلاحی معنی اس کی شرائط اور | 1       | 211         | والي كاشرى تحكم                                   |            |
| 200         | 10,00                                        |         |             | مجدحرام سے رو کنے والوں کی ندمت کا شان            | ۸۰۸        |
| 24          | 1                                            |         | 279         | نزول                                              |            |
|             | نذر ماننے کی ممانعت کے متعدد محامل اور       | Arr     |             | مکہ کی زمین اور اس کے مکانوں کو فروخت             | 1          |
| 200         | توجيهات                                      |         | <u> </u>    | کرنے اور کرائے پردینے کی ممانعت میں               |            |

marfat.com

ميار القرآر

|    | . 44               |
|----|--------------------|
| ш, | $\boldsymbol{\pi}$ |

| مز  | عنوان                                                                            | نمبرثار | منح   | عنوان                                                                  | أنبرثار |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | یہود و نصاریٰ کی عبادت کے مقامات اور                                             | ۲۵۷     | 200   | نذرمان كے متعلق مصنف كى تحقیق                                          | ۸r۵     |
|     | ۔ برور و حصارت کی حباوت سے مقامات اور<br>مسلمانوں کی عبادت کے مقام کوجمع کرنے کی |         | 204   | طواف کی اقسام                                                          | APY     |
| ۷۲۳ | تا ون مارت سے معام وں فرنے ک<br>توجیہات                                          |         | 202   | کافری روح نکلنے کی کیفیت                                               | ٨٢٧     |
| 211 | رسیبہات<br>الصوامع البیع اور صلوٰت کے معنی                                       |         | 2M    | شعائرالله كے معنی اور مصداق کی تحقیق                                   | AFA     |
| 210 | خلفاءراشدین کی فضیلت                                                             | 1       |       | ادلیاءاللہ کے مزارات کا شعائر اللہ میں داخل                            | Arq     |
| 270 | جن كواقتد ارعطا كياجائے كان كے مصاديق                                            |         | 2009  | १९१                                                                    |         |
|     | مشرکین کی مخالفت اور ایذ اؤں پر آپ کوتسلی                                        |         |       | ادلیاءاللہ کے مزارات کو بوسہ دینا 'طواف کرنا                           | 14.     |
| 244 | رينا                                                                             |         | ۷۵۰   | حدر کوع تک جھکنا اور مجدہ کرنے کی ممانعت                               |         |
|     | مجیلی امتول کے واقعات سے عبرت حاصل                                               | ۱۵۸     |       | ھدى كامعنى اور ھدى پرسوار ہونے كے متعلق                                | ۸۳۱     |
| 272 | . (                                                                              |         | ۷۵۰   | ندا هب فقهاء                                                           |         |
| 24/ |                                                                                  | nor     | 401   | حرم سے باہر حدی کوذئ کرنا جائز نہیں                                    | 1 1     |
| 24/ | ، غ سرگا عقا ، ا                                                                 | nor     |       | ولكل امةجعلنا منسكا ليذكروااسم                                         | 1 1     |
|     | فرآن ادر حدیث میں دل کی طرف عقل اور                                              |         | 401   | الله علي ما رزقهم (٣٨-٣٣)                                              |         |
| 24  |                                                                                  |         | 200   |                                                                        | 1 1     |
| 22  |                                                                                  |         | 200   |                                                                        | ۸۳۵     |
|     | العقل كے بارك مين ائمه نداجب ك                                                   | ADY     | 204   |                                                                        |         |
| 44  |                                                                                  | - 1     | 204   | 1                                                                      |         |
|     | خرت میں عذاب کا ایک دن دنیا کے ہزار                                              |         |       | الساأم أب معد                                                          |         |
| 4   |                                                                                  |         | 201   |                                                                        | 1       |
|     | ل يايها الناس انما انا لكم نذير مبين                                             |         | 201   | آیت ندکورہ کا شانِ زول<br>قربانی کی دعاذ ن کے پہلے یاذ ن کے بعد ما تگی |         |
| 4   |                                                                                  | - 1     | 9 20/ | 1. 1. 11. 1                                                            |         |
| 4   | 2 2 24                                                                           | 1 44    | 20/   |                                                                        |         |
| 4   | ئا تا                                        | , A     | 1 27  |                                                                        |         |
| 11  | ايت تلك الغرانيق كامتن                                                           |         |       | کفارے درگزرگی آیات کامنسوخ ہونااوران                                   |         |
|     | ايت تلك الغرانيق كفي حيثيت يربحث                                                 | - 1     |       | ے قال کی اجازت دینا                                                    |         |
| 4   | 49                                                                               | ونظ     |       | عض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں سے دور                                     | ۸۳۵     |
|     | يت تلك الغوانيق كيار ييس                                                         | ۲۸ روا  | ۲۷ م  | h                                                                      |         |

| <u>ΓΩ</u> |                                              |          |            |                                                                 |        |
|-----------|----------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| منح       | عنوان                                        | نمبرثثار | منح        | عنوان                                                           | نبرثار |
| ۸۰۳       | عادتم کے احکام شرعیہ                         | ۸۸۳      | ۷۸۰        | محدثین کی آراء                                                  |        |
| ۸۰۵       | جہاد کاحق ادا کرنے کی متعد د تفاسیر          | ۸۸۵      |            | روايت تسلك الغرانيق كرباريش                                     | AYA    |
| ۲•۸       | دین میں تنگی نہ ہونے کی متعد د تفاسیر        | ۲۸۸      | ∠۸۱        | مفسرین کی آراء                                                  |        |
|           | جب عزیمت (فرض) پرعمل کرنا مشکل ہو تو         | ۸۸۸      | ۷۸۴        | ایک شبه کاازاله                                                 |        |
| ۸٠۷       | رخصت پرممل کرنافرض ہے                        |          | <b>ZAY</b> | ايوم عقيم كامعني                                                |        |
| ۸۰۸       | دین آسان ہے سوشکل احکام نہ بتائے جائیں       | ۸۸۸      |            | آیا الله کی راہ میں قتل کئے جانے والے اور طبعی                  |        |
| ۸۰۸       | دین آسان ہونے کے متعلق احادیث اور آثار       | ۸۸۹      | <b>ZAY</b> | موت مرنے والے دونوں کا اجر برابر ہے                             |        |
|           | حضرت ابراہیم کومسلمانوں کا باپ فرمانے کی     | ۸9٠      |            | الله كى راه مين قل ك جانے والے كا اجرو                          | PFA    |
| All       | توجيه                                        |          | ۷۸۸        | ِ ثواب                                                          |        |
| AII       | لمت كامعنى                                   | 191      | 419        | سز ابقذر جرم دیناعدل ہے                                         | 140    |
|           | اس امت كا نام امت مسلمه الله في ركها بيا     | Agr      | ۷9٠        | تكوار عقصاص ليغيس اختلاف نقهاء                                  | 1 1    |
| AIM       | حفرت ابراہیم علیہ السلام نے                  |          | ∠9+        | امام الوحنيف يرامام رازي كاعتراض كاجواب                         |        |
|           | رسول الله علي كالم علم علم مرعلامه آلوى      | ۸۹۳      | ۷9٠        | بدلد لینے کے بجائے معاف کردینا بہتر ہے                          |        |
| ۸۱۵       | کے اعتراضات                                  | 1        |            | رات کودن میں اور دن کورات میں داخل کرنے                         | 120    |
|           | علامه آلوی کے اعتراضات کے جوابات اور         | ۸۹۳      | ∠91        | كالمحمل                                                         |        |
| MIN       | 4                                            |          | 29r        | الم تر ان الله سخر لكم (2٨-٢٥)                                  |        |
|           | حكام ِشرعيه كي تعدادُ ان كي تعريفات اوران كي |          | ∠97        | • • •                                                           | 1 1    |
| Ar.       |                                              |          |            | لوں محفوظ میں سب کچھ لکھے ہوئے ہونے کے                          |        |
| AF        |                                              |          | ∠9∧        |                                                                 | 1 1    |
| Ar        |                                              |          | ∠99        |                                                                 |        |
| Ar        | _ · · · ·                                    | 1        | ۸••        |                                                                 |        |
| Ari       | 0 0 /                                        |          | ۸۰۲        |                                                                 |        |
| Ari       |                                              | 1        |            | فرشتوں کورسول بنانے کی آیوں میں تعارض کا                        |        |
| ۸m        |                                              | 1        | ۱۰۸        | •                                                               |        |
| ٨٢        | 0 00                                         | 1        |            | عض فرشتوں اور بعض انسانوں کو بیٹا بنانے کا<br>مصدرف میں میں میں |        |
| ٨٢        |                                              |          |            | ,                                                               |        |
| ۸۲        | 0 00.7                                       |          | 1          | ايها الذين كاخطاب صرف مومنول كوشال                              | ۸۸۳    |
| _^'       | ان اولی کی محقیق                             | ۹۰۵ خا   | \ ^#       | <u> </u>                                                        | -      |

marfat.com جدينا

ميار القرآر

| منۍ |                                                   | 1 . ;   | Τ    |                                                               | 70     |
|-----|---------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------|--------|
| _   | عنوان                                             | نمبرثار | صنحہ | عنوان                                                         | نبرثار |
| ۸۵۵ | اس دور میں غلام اور باندی بنانے کاعدم جواز        | 9200    | Arq  | مباح کی تحقیق                                                 | 9.4    |
|     | عورتوں کا غلاموں سے جنسی عمل کرنا 'ہم جنس         | 911     | 1    | ہرمباح متحب کے شمن میں متحقق ہوگا' یا مکروہ                   | 9.2    |
| ۸۵۵ | رپتی'استمناء بالیداور متعه                        |         | AM   | کے خمن میں                                                    |        |
| ran | امانت اورعبد كي حفاظت كرنے كا تھم                 | 927     | ٨٣٢  | سورة الج كااختيام                                             | 9-1    |
|     | نماز کوستی اور غفلت سے پڑھنے اور وقت نکلنے        | 988     | ٨٣٥  | سورة المؤمنون                                                 | 9.9    |
| ۸۵۷ | کے بعد پڑھنے کی ممانعت                            |         | ٨٢٥  | سورة كانام اوروجه تسميه اوراس سورة كى فضيلت                   | 91-    |
|     | كياجنت ميں دخول صرف ان ہى صفات سے                 | 91-1-   | ٨٣٩  | سورة المومنون كازمانه ءنزول                                   | 911    |
| ۸۵۹ | ہوگا جن کاالمؤمنون کی ابتداء میں ذکرہے؟           |         | ٨٣٧  | سورة المؤمنون اورسورة الحج كى باجمي مناسبت                    | 911    |
| ۸۵۹ | الفردوس كامعنى اوراس كے متعلق احادیث              | 900     | ۸۳۸  | سورة المؤمنون كے اہداف اور مقاصد                              | 911    |
| •YA | جنت کے وارث ہونے کامعنی                           | 924     | ۸۳۰  | قد افلح المؤمنون (۱-۲۲)                                       | 910    |
| AY• | تخلیق انسان کے مراحل کی حدیث.                     | 92      | ۸۳۲  | الخشوع كالغوى معنى                                            | 910    |
| IFA | مخلوق کی ضروریات اور مصلحتوں کی رعایت             | 95%     | ۸۳۳  | الخشوع كالصطلاحي معني                                         | 414    |
| AYP | انگور محجورز بیون اور دودھ کے غذائی اور طبی فوائد | 939     | ۸۳۳  | الخثوع كے درجات                                               | 914    |
| AYP | دودھ کےغذائی اورطبی فوائد                         | 914     | ۸۳۳  | 1                                                             | 914    |
|     | ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يقوم               | 9171    | ۸۳۳  | الخثوع كے متعلق لفظا اور معنی احادیث                          | 919    |
| AYP | اعبدوا الله (۲۲-۲۲)                               |         | ۲۳۸  | الخثوع كے متعلق آ ٹار صحابہ اور اقوال تابعين                  | 910    |
| AYA | حفرت نوح عليه السلام كاقصه                        | 900     |      | نماز میں خضوع اور خشوع کے دجوب پر قرآن                        | 971    |
|     | حضرت نوح عليه السلام كاقوم كوپيغام پېښچا نااور    | 977     | ለሮለ  | مجیدے دلائل                                                   |        |
| AYA | ان کا پیغام کومستر د کرنا                         |         |      | و نماز میں خضوع اور خشوع کے وجوب پر                           | grr    |
| PFA | حضرت نوح عليه السلام كقصه كهاجم نكات              | 900     | ۸۳۹  | احادیث سے دلائل                                               |        |
|     | حضرت نوح عليه السلام كى دعا كے بعدان كى           | 900     | ۸۵۰  | 9 نماز میں خشوع کے وجوب کامحمل                                | 177    |
| YYX | قوم کوطوفان میں غرق کرنے کا خلاصہ                 |         | ۸۵۱  | 9 خشوع کے فوائد                                               | irr    |
| ۸۲۷ | حضرت هودعليه السلام كاقصه                         | ۲۳۹     | ۸۵۱  | <ul> <li>۱۹ نماز میں خشوع کرنے والوں کی چند مثالیں</li> </ul> | iro    |
|     | وقال المملامن قومه الذين كفروا                    | 90%     | nor  | 9 لغوكالغوى معنى                                              | ry     |
| PFA | (rr-0·)                                           |         | ۸۵۳  | 9 لغوكا اصطلاحي معنى                                          | 172    |
|     | رسول کا اپنی قوم کی طرف پیغام پہنچا نا اور قوم کا |         | ۸۵۳  | 0                                                             | PA     |
| ۸۷٠ | سرکشی ہے اس پیغام کورد کرنا                       |         |      | 0                                                             | ra     |
|     | رسول کا قوم کے ایمان سے مایوس ہو کران کی          | 9179    | ۸۵۵  | جواز کی تو جیہ                                                |        |

marfat.com برين

| 12  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |                                                                      |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| منح | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبرثار | منح   | عنوان                                                                | نبرثار |
|     | وهو الذين انشأ لكم السمع والابصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 944     | ٨٧١   | ہلا کت کی دعا کرنا                                                   |        |
| A91 | (∠A-9r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       | حضرت مود عليه السلام كے بعد آنے والے                                 | 90+    |
| Agr | الله تعالیٰ ی عظیم معتیں اور بندوں کی ناشکری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arp     | ۸۷۱   | ديگرانبياء كاقصه                                                     |        |
|     | حشر کے وقوع میں مشرکین کے شبہات اوران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 949     | ۸۷۲   | حفرت مویٰ علیه السلام کا قصه                                         | 901    |
| 190 | کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 120   | حفرت عيسى ابن مريم كاقصه                                             | 901    |
|     | مرنے کے بعد دوبارہ اُٹھنے اور بت پرتی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 940     |       | يايهاالرسل كلوا من الطيبت                                            | 900    |
| ۸۹۳ | بطلان بردلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1       | ٨٢٣   | (01-22)                                                              |        |
|     | الله تعالیٰ کی اولاد نه ہونے اور اس کا شریک نه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 941     |       | تمام رسولوں سے بیک وقت خطاب کرنے کی                                  | 900    |
| ۸۹۵ | ہونے پردلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 144   | توجيه                                                                |        |
|     | قىل رب اما تسريىنى ما يوعدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 925     |       | اپن حلال کمائی سے کھانے کی ترغیب اور                                 |        |
| ۵۹۸ | (97-111)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       |       | ناپاک اور حرام چیزیں کھانے کی ترہیب                                  |        |
|     | نی عظی سے اس دعا کرانے کی توجیہ کہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 144   | (ممانعت)                                                             |        |
| ۸۹۸ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ۸۸۰   | امت کامعنی                                                           |        |
| 900 | نى عَلَيْكَ كُوكُفَارِ كَاعِدُ ابِ دَكُمَانَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1       | ۸۸۲   | غمرة كامعنى اورمصداق                                                 |        |
|     | برائی کا جواب اچھائی ہے دینے کی نصیحت اور<br>میں میں اللہ سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       |       | کافروں کے کفر کے باوجودان کو نعتیں دیے کی                            | 901    |
| 9.0 | نى عَلِيْكُ كَى سِرت مِين اس كى مثالين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1       | ۸۸۲   | وجوه                                                                 |        |
|     | شیطان کے وسوسوں اور اس کے حاضر ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | ۸۸۳   | مومنوں کی تحسین کی پانچ وجوہ<br>مار سال سرظل سے دی                   | 1 1    |
| 9.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       | ۸۸۳   | الله تعالیٰ کے ظلم نہ کرنے کی وجوہ                                   |        |
| 1   | موت کے دقت و نیامیں دوبارہ لوٹنے کی تمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 922     |       | کفار کے کرتوت اور ان پر نزول عذاب کی  <br>بر .                       | IFP    |
| 9+0 | کرنے والے کا فرہوں گے اور بد کارمسلمان<br>موت کے وقت ہڑخض کو لاز ماعلم ہوگا کہ وہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | ۸۸۳   | کیفیت<br>کوم سراور جرکے معانی                                        |        |
| 9.4 | , and the second |         | ۸۸۵   | مشرکین کے تکبر کے معالی<br>مشرکین کے تکبر کے محامل                   | 1 1    |
| 9.1 | -0.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | ^^^   | سرین مے مبرے کا ب<br>عشاء کی نماز کے بعد جاگ کر باتیں کرنے کا        |        |
| 9.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | YAA   | شاء في مار سے جلا جات کر بات کرے ا<br>شرع تھم اور اس کے متعلق احادیث | '"     |
|     | بررس ہوں<br>تیامت کے دن رشتوں کا قائم نہر ہنااور اپنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       | ,,,,, | عرب ہادوں کے مہانوں کی حدیث سے                                       | ATA    |
| 9.2 | 1 ' ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | ۸۸۷   |                                                                      |        |
|     | ت کے دن نبی عبالیہ کے نسب نکاح اور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       | مشركين كے ايمان ندلانے كى دجوہ ادران كا                              |        |
|     | سرال کے رشتوں کے سواتمام رشتوں کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       | 7.09  | رداورابطال                                                           | 1      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |                                                                      |        |

marfat.com بادا<sup>غز</sup>

## بِسْمِ اللهِ الرَّحُنِ الرَّحِيمِ ا

الحمدمله رب المسالمين المذي استغنى في حمده عن الحيامدين وانزل القرآن تبيانا لكل شئ عندالعارفين والصلوة والسلام على سيدنا مجد إلذى استغنى بصماوة الله عن صلوة المصلين واختص بارضاء وبالعالمين الذى بلغ اليناما انزل عليه من القرآن وبين لمنامانزل عليه بتبيان وكان خلقه القران وتحدى بالفرقتان وعجزعن معارضته االانس والجان وهوخليسل اللشسة حبيب الزحن لواء فوق كل لواءيوم الدين قائد الانبيأ والمرسلين امام الاوليين والأخرين شفيح الصالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة لم فىكتاب مبين وعلىاله الطيبين الطاهرين وعلى اصمابه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولياءامته وعلماءملته اجمعين - اشهدان لااليه الااللهوحدة لاشريك لخواشهدان سيدناومولانا مجلعبده ورسولي اعوذ باللهمن شرور نفسى ومن سيئات اعمالى من بهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادى له اللهموارني الحقحقاوارزقني اتباعه اللهجراوني الباطل باطلاوارزقني اجتنابه اللهجراجعلني فى تبيان القران على صراط مستقيم وثبتني فيه على منهج قويم واعصمنعن النطأ والزلل في تحريره واحفظني من شرالم أسدين وزييغ المعاندين في تقريرًا للهجوالق في قلبى اسوا رالقرأن واشرح صدري لمعياني الفريقان ومتعنى بفييوض القرأن ونوبرني بانوار الغرقان واسعدني لتبيان القرآن، رب زدني علم الرب ادخيلني مدخيل صدق واخرجيني مخرج صدق واجعل لىمن لدنك سلطانا نصيرا - اللهم اجعله خالصالوح بك ومقبولا عتندك وعندرسولك واجعله شائعاومستفيضا ومغيضا ومرغوبا فياطراف العالمين إلى يومر الدين واجعله لى ذربية للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقة جاربية إلى يوم التيامذ وارزتني زيارة النبى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشناعته في الاخرة واحيني على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان مالكرامة الله حرانت رلى لا الدالا انت خلقتني واناعبدك واناعلي عهدك ووعدك مااستطعت اعوذ يكمن شرماصنعت ابوءلك بنعمتك على وابوءلك بذنبى فاغفرلي فانه لايغفرال ذنوب الاانت امين مار ب العالمين.

.

# بسم الله الرحمن الرحيم<sup>ط</sup>

تمام تعریفی الله رب العالمین کے لیے مخصوص ہیں جو ہرتعریف کرنے والے کی تعریف مے مشتغی ہے جس نے قرآن مجید مازل کیا جو عارفین کے حق میں ہرچیز کا روثن بیان ہے اور صلوق وسلام کا سیدنا محمصلی الندعلیہ وسلم پرنزول ہوجوخو واللہ تعالی کے صلوة نازل كرنے كى وج سے برصلوة سينج والے كاصلوة في مستغنى بين يجن كى خصوصيت بيہ كدانلدرب العالمين ان كورامنى کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پرقر آن نازل کیا اس کوانہوں نے ہم تک پہنچایا اور جو پچھے ان پرنازل ہوااس کاروثن بیان انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ان کے اوصاف سرایا قر آن ہیں۔انہوں نے قر آن مجد کی مثال لانے کا چینج کیا اور قمام جن اور انسان اس کی مثال لانے سے عاجز رہے۔وہ اللہ تعالیٰ کے طیل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کا جسٹڈ اہر جسٹڈے سے بلند ہوگا۔وہ نبیول اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے اہام ہیں۔ تمام نیکوکاروں اور گنہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ بیران کی خصوصیت ہے کہ قر آن مجید میں صرف ان کی معفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی پاکیزہ آل ان کے کال اور ہادی اصحاب اوران کی از واج مطهرات أمهات المؤمنین اوران کی اُمت کے تمام علاء اوراولیاء پر بھی صلاق وسلام کا نزول ہو۔ ہس گواهی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کامستی نہیں وہ واصدے اس کا کوئی شریکے نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا (محم صلی الله عليه وملم )الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اسے نفس کے شراور بدا عمالیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گراہ میں کرسکااور جس کودہ گراہی پر چیوڑ دے اس کوکوئی ہدایت ٹیس دے سکتا۔اے اللہ! جھھ پرحق واضح کر اور جھے اس کی اتباع عطا فرما اور جھے پر باطل کو واضح کر اور جھے اس ہے اجتناب عطا فرما۔ اے اللہ! مجھے'' نتیمان القرآن'' کی تعنیف میں صراط متنقیم پر برقر ار د کھاور جھے اس میں معتدل مسلک پر ثابت قدم رکھ۔ جھے اس کی تحریر میں غلطیول اور لغوشوں سے بیماور جھے اس کی تقریبی صاحدین کے شراور معاندین کی تحریف ہے محفوظ رکھ۔اے اللہ! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا القاء کر اور میرے سید کوقر آن کے معانی کے لئے کھول دے جمھے قر آن مجید کے فیوش سے بہرہ مند فرمات قر آن مجید کے انوار سے میرے قلب کی تاریکیوں کومنور فریا۔ جھے'' خیان القرآن'' کی تصنیف کی سعادت عطافر ما۔اے میرے رب!میرے علم کوزیادہ کر' اے میرے رب! تو بچھے (جہاں بھی داخل فرمائے) پیندیدہ طریقے ہے داخل فرماادر بچھے (جہاں ہے بھی باہرلائے) پیندیدہ طریقہ سے باہرالاً اور جھےاپی طرف سے وہ غلب عطافر ہا جو (نیرے لئے ) مدد گار ہو۔اےاللہ! اس تصنیف کوصرف اپنی رضا کے لئے مقدر کر دے اوراس کواپٹی اوراپ رسول (صلی الشعلیہ وسلم ) کی بازگاہ میں مقبول کر دے اس کوقیا مت تک تمام دنیا میں مشہور 'مقبول' محبوب اوراثر آفریں بنا دے ٰ اس کومیری مففرت کا ذرایعۂ میری نجات کا وسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جارید کر وے۔ جمچے دنیا میں نبی (صلی اللہ علیہ وکلم) کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بیرہ مندکز بیجے سلامتی کے ساتھ اسلام پرزنده رکھاور عزت کی موت عطافر ہا اے اللہ اقو میرارب ہے تیرے مواکوئی عبادت کاستحق نمیں تونے جھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھے سے کئے ہوئے دعدہ اورعبد برائی طاقت کےمطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بدا عمالیوں کےشرسے تیری پناه میں آتا ہوں -تیرے مجھ پر جوانعامات ہیں میں ان کا اقر ار کرتا ہوں اورا پے گٹا ہوں کا اعتراف کرتا ہوں - مجھے معاف فر ما كيونكه تير ب واكوئى گذا مول كومعاف كرنے والانبيس ب\_آيين يارب العالمين!

جلدجفتم

marfat.com

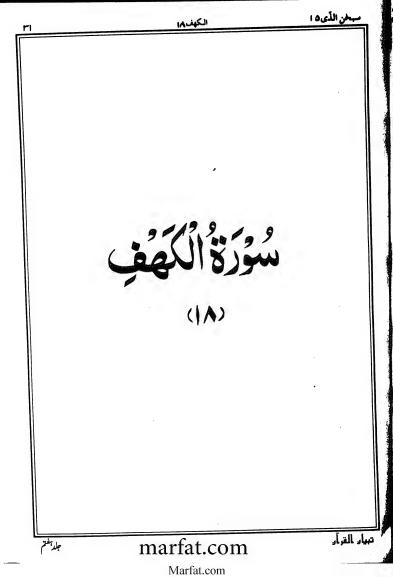

بسم الله الرحنن الرحيم

مده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة الكھف

سورة كانام

---اس مور رو ، کانام "الکھف" ہے اس کا ذکر اس سنت کی درج ذیل آیت میں ہے:

كُمُ حَيِسْتَ أَنَّ اصْحَبَ الْكَهُفِ وَالرَّفِيْمِ کیا آپ نے سمجما کہ غار والے اور مکتبے والے جاری كَانُهُ وَامِنُ أَيْتِنَا عَبَجَيًّا ٥ (الكمنة و)

نثانیوں میں سے الم عجیب نشانی تھے۔

احاديث مين بهي اس مورت كوسورة "الكهف" كها كميا ب- جبيا ك عنقريب داضخ موكا\_

پہاڑ میں جوغار بنا ہوا ہو' اس کو'' کہف'' کہتے ہیں۔اس کی پوری تفصیل اس آیت کی تغییر میں ان شاء اللہ العزيز

سورة الكھف كا زمانية نزول

بیسورت میلمانوں کے عبشہ کے طرف ججرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ جب سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے

دعوت اسلام کا آغاز کیا تو کفاید کمدنے آپ کی دعوت کا غماق اُڑایا 'ان کویہا ندازہ نہیں تھا کہ آپ کی دعوت کو تبول کرنے والوں کی اچھی خاصی جماعت بن جائے گی کین جب انہوں نے بید مکھا کددن بددن اسلام تبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ

ہوتا جارہا ہےتو پھرانہوں نے مزاحت کی اور سلمانوں پر مظالم کا سلسلہ شروع کر دیاحتی کہ ایسے حالات بیدا ہوگئے جن کی بناہ مِ مسلمانوں نے کفادِ مکہ کے ظلم وستم سے نگ آ کر مکہ سے عبشہ کی طرف ججرت کا فیصلہ کرلیا' مدینہ منورہ میں بھی اسلام کی خبر پہنچ چکی تمی اور بیبود ونصاری کو بیخطره لاحق ہوگیا تھا کہ کہیں ایبا نہ ہوکہ اس دین کے اثر ات مدینہ مورہ میں بھی پہنچ جا کیں اور مسلمانوں کی یہاں بھی کوئی بڑی جماعت بن جائے اس لیے دہ چاہتے تھے کہ اس دکوت کو مکہ میں ہی ختم کر دیا جائے اس لیے وہ کفار مکسی حصلہ افزائی کرتے رہتے تھے۔ کفار مکہ ان پڑھلوگ تھے ادر سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم نصیح و بلیغ کلام سے جوملی

مضامین بیان فرماتے تنے ان کا معارضہ کرنے سے عاجز تنے اور وہ دلی طور پر قر آن کریم سے بہت مرعوب تنے اور مدینہ می يبود ونصاري بره ع كلي لوك تنه اورائل كتاب تن أس لي كفار كمد في سيرنا محرصلي الله عليه وسلم كي وعوت كوعلى طوريرنا كام کرنے کے لیے مدینہ کے بہودونصاریٰ ہے مدد جاہی۔اس کی تفصیل امام ابن ہشام نے اس طرح لکھی ہے۔

mariat.com

### سورة الكھف كاسببنزول

امام عبدالملك بن بشام المعافري التوفي ٢١٨ ه لكهت بين:

اہ م جبر ملک بنا ہا ہے۔ اور اس کے ہم کری الله الله علی کو دینہ شی علماء یہود کے پاس جیجا اور ان سے کہا کہ تم ان کے کما منے (سیدنا) مجر (صلی اللہ علیہ و کر کر واور ان کے سامنے (سیدنا) مجر (صلی اللہ علیہ و کم کر کر واور ان کے سامنے آپ کے دعوی کو بیان کرو۔ وہ لوگ اہل کماب ہیں اور ان کو انجیا علیم السلام کے متعلق الی معلومات ہیں جو ہم کو نہیں ہیں۔ تب علاء یہود نے کہا تم ان سے تمین یا توں کے متعلق سوال کر واگر انہوں نے ان کا جواب و سے دیا تو وہ واقع ہی مرسل ہیں اور آگر وہ ان کے متعلق نہیں بتا سے تو پھر وہ جھو فی خوش ہیں کر واگر انہوں نے نہیں بتا سے تو پھر وہ جھو نے خوش ہیں کہ ہم آبان کے ساتھ جو چا ہو سلوک کر و۔ تم ان سے ان تو جو آنوں کے متعلق پوچھو جو پہلے زمانے میں فکلے تھے ان کا کیا ہموا ان کا کیا ہموا ان کی کیا ہموا ان کی سے بہت تعب خیز واقعہ ہے اور ان سے اس خوش کے متعلق بوچھو جو پہلے زمانے میں فکلے تھے ان کا کیا ہموا ان کی کیا خبر ہے اور ان سے رمان آب وہ کی کہ تو آپ کی کیا ہموا کا کیا ہموا اس کی کیا خبر کے اور ان سے دوح کے متعلق موال کر واس کی کیا تھے تھے ہو کیا ہمان کیا تھے ہو کیا ہمان کی کیا تھے تا ہم کیا تھیا ہم کیا تہ ہمان کی کیا تھی ہم کیا تھی میان اللہ علیہ و کیا ہمان کیا تھی کہ تم ان ان کیا کیا ہمان کیا ہمان کیا تھی ہمان کیا تھی ہمان ہمان کیا ہمان کی کیا ہمان کی کیا ہمان کیا

اس مقام پر بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ کفار مکہ نے نمی صلی اللہ علیہ دسلم سے تین سوال کیے تیخ اسحاب کہف : دوالقر نین اور روح سے متعلق بہ بیغ چاہیے تھا کہ ان تینوں کے جوابات ایک ہی سورت میں ذکر ہوتے اور ایک ہی موقع پر ذکر کیے جاتے 'کین روح سے متعلق ان کے موال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور بقیے دوسوالوں کے جواب سورۃ الکھف میں ڈیکور میں تو ان جوابات کوالگ الگ سوروی میں ذکر کرنے کی کیا تھت ہے جبکہ سورہ بنی اسرائیل مورۃ الکھف سے پہلے تا زل ہوئی ہے اور بیا متیارزول کے سورہ بنی اسرائیل کا نمبر ۵ کے اور سورۃ الکھف کا نمبر ۸۲ ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ان متیوں سوال ت کے جوابات ایک ساتھ نازل ہوئے تھے کین روح کے سوال کے جواب کی جو ا آپ نازل ہوئی تھی اس آیت کے فواصل (آیت کے آخری لفظ) سورہ بنی اسرائیل کی آیوں کے فواصل کے موافق تھے اس لیے آپ نے اس آیت کو اس سورت ہیں رکھنے کا تھم دیا اور اصحاب کہف اور ذوالتر نین سے متعلق جو آبات تھیں اس کے فواصل سورۃ الکھف کے موافق تھے اس لیے آپ نے ان آیوں کو سورۃ الکھف میں رکھنے کا تھم دیا۔ نیز روح کے متعلق اختصار سے جواب دیا ہے اور بیڈر بایا ہے کہ روح آپ کے رب کے اس کے اور جہیں جو علم دیا گیا ہے وہ تعویر اسٹی اور اس سے ہوائی تھا اس کے ان کو اس ساتھ ذوالتر میں سے متعلق تفصیل ہے جواب دیا ہے اس کیے ان کو الگ ذکر کیا اور میکی ہوسکتا ہے کہ دونوں سورتوں کا مزول ساتھ ساتھ ہور ہا ہؤروح کے جواب کے متعلق جو آیات تھیں ان کا اسلوب سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں کے موافق تھا اس کیے ان کو

marfat.com

مطابق تعاام ليان كوسورة الكمف مين ذكركر ديا\_

اس أمجهن سے بچنے کے لیے سید ابوالا کل مودودی نے بیرکہا ہے کہ تیسرا سوال روح کے متعلق نہ تھا بلکہ دھزت دھرعلیہ مرسمتعلق بقا کرتا کا اور سے معرشد اقد خود ما اور اور مستعلق کے لکہ جد

السلام كے متعلق تقا كونكه اس مورت ميں تيسرا قعه خطر عليه السلام كے متعلق ہے وہ لکھتے ہيں: بيسورت مثر كيين كمه كے تين سوالات كے جواب ميں نازل ہوئى ہے جوانہوں نے بي صلى الله عليه و کلم كاامتحان لينے كے

لیے الل کماب کے مشورہ سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اسحاب کہف کون تھے؟ قصہ خفر کی حقیقت کیا ہے؟ اور ذوالقر نین کا کیا قصہ ہے؟ (تنبیم الرآن ن سم می معلوملا ہور)

تمام کتب سیرت اور نقاسیر میں بھی لکھا ہے کہ تیسرا سوال روح کے متعلق تھا اور کی تغییر اور کسی سیرت کی کتاب میں یہ روایت نہیں ہے کہ تیسرا سوال حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق تھا 'بیصرف سیدا بوالانافی مودودی کی اخر اع ہے کسی آیت سے کوئی مسئلر آئی عقل سے نکالا جا سکتا ہے لیکن کسی روایت کو اپنی عقل سے گھڑنا جائز نہیں ہے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی اپنی اس تغییر کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

روایات میں آتا ہے کہ دومرا سوال روح کے متعلق تھا جس کا جواب سورہ بنی اسرائیل رکوع ۱۰ میں دیا گیا ہے گر سورہ کہف اور بنی اسرائیل کے نزول میں کئی سال کا فرق ہے اور سورہ کہف میں دو کے بجائے تین تھے بیان کیے گئے ہیں اس لیے ہم بچھتے ہیں کہ دومرا سوال قصہ خطرے متعلق تھا نہ کہ روح سے متعلق نے وقر آن میں بھی ایک ایسا اشارہ موجود ہے جس سے ہمارے خیال کی تائید ہوتی ہے۔ (تنجیم القرآن ج مس نے مطبوعہ ابور)

سید ابدالانالی مودودی نے جس بناء پر حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق روایت وضع کی ہے اس کی بناء یہ بیان کی ہے کہ سورہ بنی امرائیل اور سورۃ الکصف کے زول میں کئی سال کا فرق ہے گئن اس پر یہ تو کی اعتراض ہوتا ہے کہ ان کے زول میں جو فرق ہے اس کے طم کا ذرایع بھی تو سب بیروایات سوال میں روح کا ذکر درج ہونے کے معاملہ میں غیر معتبر ہوگئیں تو ان کے نزول کی عرب بیان کرنے کے معاملہ میں کیے معتبر ہوگئیں۔ بہرحال کی اصل اور بغیر کی معاملہ میں درست نہیں ہے۔ اصل اور بغیر کے معاملہ میں درست نہیں ہے۔ سورۃ الکھوف کے معاملہ میں درست نہیں ہے۔ سورۃ الکھوف کے احاد بیث

حضرت البراء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سورۃ الکھٹ پڑھی اس کے گھر ہیں ایک گھوڑا تھا' وہ بد کئے لگا'اس نے سلام چیردیا۔ اچا تک اس نے دیکھا کہ ایک بادل کے گلاے نے اس کو ڈھانیا ہوا تھا'اس نے نم سلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: اے شخص پڑھوا کیونکہ یہ سکینہ (وہ طمانیت اور دھت جس کے ساتھ فرشتے ہوں) ہے۔ یقر آن مجید (پڑھنے) کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔

مسبق بيورون البرويات ) مرديد سنة مورون من المدينة ( 290 شن الترزي رقم الحديث: ٢٨٨٥ مندايويين وقم الحديث: ١٢٠٠٢ مند ( محق النفادي وقم الحديث: ٣٦١٣ أميم مسلم رقم الحديث: 290 شن الترزي رقم الحديث: ٢٨٨٥ مندايويين وقم الحديث ١٢٠٠٤ احروقم الحديث: ٢١٨٧١ ما لم الكتب بروت )

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس محض نے سورۃ الکھف کی دی آئیش حفظ کرلیں وہ دحال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔

ميس حفظ كريس وه د حال كے فتندے حدوظ رہے گا۔ (مج مسلم رقم الحدیث: ۹۰ % سن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳ اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۹۵۱ مجیح این حبان رقم الحدیث: ۵۸۵ ؛

المعدرك رقم الحديث:٣٣٣٣)

mariat.com

القرآن COM.

جلدتهفتم

بلخن الّذي ١٥ الكهف١٨ حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس محض نے جعد کے دن سورة الكھف كويرُ ھااس كے ليے دو جمعول كے درميان نوركوروثن كر ديا جائے گا۔ (المعدرك رقم الحديث:٣٣٣٣) حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جس مخص نے سورة الكھف كو بڑھا' وہ اس کے لیے اس کے مقام سے لے کر کمہتک نور ہو جائے گی اور جس تحف نے سورۃ الکھف کی آخری وس آیتس مِ هيں اس حَض كو خروج وجال سے ضرونبيں ہوگا۔ (المجم الاوسلاقم الحديث: ١٥٤٨ أن صديث كردادي سحج مين مجمع الزوائد جام ٢٣٩٩) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جس خفس نے سورۃ الکھٹ کو اس طرح پڑھا جس طرح وہ ناز ل ہوئی ہے وہ اس کے لیے قیامت کے دن تورہ وجائے گی۔ (المعددك جاس الله كتر الحمال قم الحديث: ٢١١٠ الدرالمخورج ٥٥ م . حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ الکھف مکمل نازل ہوئی' اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے تھے۔ (الغردوس بما ثورالخطاب قم الحديث:٩٨١٢) سوره بنی اسرائیل اورسورة الکھف میں باہمی مناسبت (۱) سوره بني اسرائيل كو سبحان المذي سے شروع كيا گيا ہے اور سورة الكھف كوالم حصد لله المسذى سے شروع كما گيااورالله تعاليٰ كي تبيح كرنااوراس كي حمد كرنا قرآن مجيداوراحاديث ميں مقترن ميں قرآن مجيد ميں ہے: سوآ پ اینے رب ک<sup>ی تب</sup>یج اس کی حمد کے ساتھ کیجئے۔ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ. (الجرا٩٨) اور مديث من عسبحان الله وبحمده (صحح البخاري رقم الحديث:٤٥٦٣ صحح مسلم رقم الحديث:٢٦٩٣ منن الترغدي رقم الحديث:٣٣٧٧) سوجس طرح تبيج اورحد كاذكرمقرون بوتا باى طرح جس سورت كيشروع مين سب حسان السذى كاذكر تعااورجس

سورت كيشروع مي الحد دلله الذي كاذكر تما ان كومقرون كرديا-(٢) سوره بني اسرائيل الله تعالى كاحد برختم موتى بيكونكداس كى آخرى آيت ب:

آپ کہے تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے نہ وَقُلِ الْحَمْدُلِكِ اللَّهِ الَّذِي لَمُ يَتَحِذُولَدَّا کوئی اولا دبنائی اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے۔ وَلَهُ يَكُنُ لَا شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ. (فامرائل:١١١)

اورسورة الكھف كى ابتداء بھى الحمد سے ہوتى ہے: تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اینے عبد مکرم ٱلْحَهُدُيَّةِ الَّذِيُّ ٱلْذِلَ عَلَى عَبْدِهِ

يرالكتاب كونازل فرمايا ـ الككتاب (الكهف: ١) گویا جس نقطه پرینی امرائیل کا اختیام ہوا تھا' ای نقطہ سے الکھف کا آغاز ہوا ہے۔

(m) سوره بنی اسرائیل میں فر مایا تھا: تم کو جوعلم دیا گیاہے وہمحض تھوڑ اہے۔ وَمَسَا ٱوُزِيْنُهُمْ قِسَنَ الْسِعِسُهِمِ إِلَّا قَبِلِيُكُ 0

(بی اسرائیل:۷۵)

بیا یک دعویٰ ہے کے تخلوق کو بہت کم علم دیا گیا ہے اور اس کی دلیل سور ۃ الکھف میں ہے جہال حضرت موکیٰ علیہ السلام اور حضرت خضرعليه السلام كاقصه ذكر فرمايا ہے۔

(4) سوره بني اسرائيل ميس الله تعالى في اين بعض نعتول كاذ كر فرمايا تعا:

mariat.com

وَلَكُنَّهُ كُثَّرُمُكَا بَينِي أَدَمَ وَحَمَلُنَّهُمُ فِي الْبَيْرَ وَ الْبَحْرِ وَزَوْلْنَاهُمُ مِّنَ التَّطِيبَاتِ وَلَمْ شَلَّنْهُ مُ عَلَى كَيْرُ رِمْ تَنَّ خَلَقُنَا

وَكُوحِنُكَ إِسِمُلِهِ مَذَدُّا ((المن:١٠٩)

رزق دیا ہے اور ہم نے ان کو اپنی بہت ساری محلوق برفضیلت دی تَفْضِيُهُ (ن امرائل: ٥٠)

اورسورة الكمف يس بيريان فرمايا ب كدوراصل انسانول برالله تعالى كانعتين غير مناي بي فرمايا:

فَكُلْ لَكُوْكَ الْكَحُرُ مِدَادًا لِكَلِمْتِ رَبِّيْ آب کیے اگر تمام سمندر سابی ہو جائیں تو وہ بھی میرے لَنَهٰذَ الْبَحْرُ قَبُلَ آنُ تَنْفَذَ كَلِمَاثُ رَبِّي

رب كے كلمات كے فتم ہونے سے پہلے فتم ہو جائيں كے خواہ ہم ان کی مدد کے لیے اتنے ہی سمندر اور لے آئیں۔

بِ شك بم نے آ دم كى اولا دكو بہت فضيلت دى باوران

کوفظی ادر سندر کی سواریال دی بیل اور ان کو پا کیزه چیز ول سے

(۵) سوره بني اسرائيل مي الله تعالى في اجمالاً فرمايا تعا: فَياذَا جَاءً وَعُدُ الْآخِرَةِ جِنْنَا بِكُمُ لَفِيُفًا سو جب آخرت کا دعدہ پورا ہوگا تو ہم تم سب کوسمیٹ کر

لے آئیں گے۔ (نی اسرائیل:۱۰۴) اوراس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن لوگوں کو زندہ کر کے قبروں سے اُٹھانے اور قیامت کے احوال کوتفصیل

ہے بیان فرمایا ہے: فَسَاِذَا جَسَاءً وَعُدُرَبِينَ جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ لیں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کوریزہ ریزہ

وَعُدُ رَبِّتَى حَقًّا ٥ وَ تَسَرَكُنْنَا بَعُظَهُمُ يَوْمَنِذٍ کر دےگا اور میرے رب کا وعدہ سچاہے 🔾 اور اس دن ہم ان میں يَكُمُوْجَ فِينَ بَعُضِ وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمُ ہے بعض لوگوں کو اس حال میں چھوڑیں گے کہ وہ ایک دوسرے

جَمْعًا أُو وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَنِيذِ لِلْكُفريُنَ ہے موجوں کی طرح نکرارہے ہوں مے اورصور پیونک دیا جائے گا عَهُ طُسُّا (الكمن: ١٠٠-٩٨) پھر ہم ان سب کو اکٹھا کر دیں گے 🔿 اور ہم اس دن کا فروں کے

لے کھلم کھلاجہم پیش کردیں مے 0 سورة الكھف كےمشمولات

سورة الكہف كى ابتداء قرآ اپ عظیم كی صفت ہے گائى ہے كہ قرآ ن مجيد خود متقیم ہے اور دوسروں كواستقامت پر لانے والا ہے اس کے الفاظ اور معانی میں کوئی تناقض اور تعناد نہیں ہے۔ زمین پر جو زینت اور جمال ہے اور عجیب وغریب چیزیں ہیں' ان سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے علم اور قدرت پر استدال کیا گیا ہے۔ اس مورت میں تین قصے تفصیل سے بیان کیے گئے

بين أصحابِ كبف كا قصة ُ حضرت موى اور حضرت خضر عليما السلام كا قصه اور ذ والقرنين كا قصه \_

امحاب الكهف كا قصة الكهف ٢٦: ٩-٢٦ تك بيان فرمايا ب-اس قصه ش ان لوكوں كے ليے مثال ب جوابي عقيده كي حفاظت کے لیے اپنے وطن اپنے اہل اپ رشتہ دارول اپ دوستوں اور اپنے مال و دولت کی قربانی دیتے ہیں کیونکہ یہ نوجوان مومن تخ اس زماند كابادشاه ئت برست تھا أياس كى كرفت سے بيخ كے ليے ايك بهاڑ كے عاديس جا كرچيب مكتے۔ الله تعالى في ان يرتن سونو قرى سالول كى نيند مسلط كردى ، مجران كونيند ، أهمايا تاكراوك اس كا مشابده كرليس كرالله تعالى لوگوں کو مارنے کے بعدان کوجلانے پر قادر ہے۔ پھراس قصہ کے بعداللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ دسلم کوتواضع کرنے کا تھے دیا ا اور فقرام مونین کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے فر مایا اور دین کا پیغام پہنچانے کی حرص میں سر مارید داروں اور متکبروں کی ہم نشنی ہے منع

martat.com

علم القرأء

۔۔۔ فرمایا۔اوراللد تعالی نے کافروں کوعذاب آخرت سے ڈرایا اور مسلمانوں کے لیے آخرت میں جوانعامات رکھے ہیں ان کا ذکر فرمایا۔

حضرت موی اور خفر علیم السلام کا قصہ ۸۵- ۱۰ آیات تک بیان فرمایا ہے۔ اس میں علاء کے لیے طلب علم میں تواضع کرنے اور طلب علم میں تواضع کرنے اور طلب علم کے لیے سفر کرنے کی مثال ہے اور یہ کہ حضرت موی علیہ السلام شریعت اور تشریع کے بی سخے اور حضرت خضر علیہ السلام طریقت اور تکوین کے بی مخصص وقل کرنے اور بلا اگرت دیوار بنانے پر جواعتراضات کیے وہ ظاہر شریعت کے اعتبار سے سخے اور چونکہ وہ شریعت کے بی سخے اس لیے ان کے اعتبار سے متحاور انہوں نے بیتم ام کام وجی الذی سے سے اس لیے ان کے اعتبار سے بیتم اس کے سے متحاص لیے اس لیے اس کے اس کے اس کے سے اس کے سے اس کے سے اس کے بیکام بھی برحق سے اس سے بیٹی معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں افتات بھی کام ایے بھی ہوتے ہیں جن کی ہم

کوئی توجینبیں کر سکتے اوران کو بہ ظاہر عدل و حکمت کے تقاضوں کے ظاف بیجتے ہیں گیکن اس کی وجہ ہیہ ہے کہ ہماری نظر حقیقت پرلئیل ہوتی صرف ظاہر پر ہوتی ہے اگر اس حقیقت سے پردہ اُٹھا دیا جائے تو ان واقعات کا عین عدل و حکمت کے موافق ہونا ہم پر مشکشف ہوجائے۔اور ذوالتر نین کا قصہ ۹۹۔۸۳ آیت تک ہے۔اس میں حکام اور سلاطین کے لیے عیرت اور نصیحت ہے کہ دومشرق سے مغرب تک کے علاقہ کا حکر ان تھا اُس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتا تھا' اس کے احکام کی اطاعت

کرتا تھا اورا پئی رعایا کے حق میں بہت شفق اور ہم رہاں تھا۔ اور ان نتیوں قصول کے درمیان اللہ تعالی نے حکمت اور موعظت کی بہت می یا تقی بیان فرمائی ہیں۔ ان میں پہلے ایک امیر آ دمی کا قصہ بیان فرمایا ہے اس کے پاس انگوروں کے دو باغ تنے میے بہت مشکیر اور کا فرتھا اور درمرا مختص غریب تھا پر موس تھا۔ ان کا قصہ ۲۳۲ء سمتک بیان فرمایا ہے۔ تا کی مسلمان اپنی شک دتی ہے مایوں نہ ہوں اور کفار کے مال ودولت سے دھوکہ نہ

کھا کیں۔ اور آیت ۴۷۔ ۵۵ میں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی ہے کہ وہ فنا ہونے والی ہے۔ اور آیت ۶۷۔ ۸۲ میں قیامت اور حشر کی کیفیت بیان فرمائی ہے۔ حضرت آ دم اور اہلیس کا قصہ آیت ۵۳۔ ۵۰ میں بیان فرمایا ہے اور اس طرح کے کئی عنوانات بر کا ہونے آنا

اس مختفر تغارف اور تهبید کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی توقیق اوراس کی تائید سے سورۃ الکھف کا ترجمہ اوراس کی تغییر شروع کرتے ہیں۔ اللہ العلمین مجھے تن پر آگاہی عطا فرمانا اور وہی ککھوانا جو تق ہؤ اور باطل کا بطلان مجھے پر ظاہر فرمانا اوراس کا رو کرنے کی سعادت عطافر مانا۔

غلام رَسول سعیدی غفرله ۳شوال ۱۳۲۱ ههٔ ۳۰ رئیمبر ۲۰۰۰

نفون : ۱۳۰۹ه هه ۱۳۴۰س. فوك : ۱۳۰۰ ۱۵۹۳ س.

ر و المراق المر

بِسُوِاللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُوِ

الله بی کے نام سے (شروع کرتا ہول) ہونہایت دھم فرلنے والابیت مہران ہے 0

marfat.com طال<sup>ا</sup>

جلدجفتم

marfat.com

فيباء القرآر

# رَحْمَةً وَهِيِّي لَنَامِنُ آمْرِنَا رَشَكَ ان فَضَرَبْنَا عَلَى إِذَا نِهِمْ فِي

باس سے رحت عطافراور مارے تن می کامیابی کے اسب میافران ٥ بعرب نے اس عار میں ان کے کافرل پر

الكَهُفِ سِندِينَ عَلَّدًا اللهِ ثُمَّ بِعَثَنَهُمُ لِنَعْلَمَ الْيُ الْحِزْبِينِ آحْلَى الْحَلْمَ الْيُ الْحِن مُنْ كَيُ مَالِ مَن مِن يَنْ مِنْ الْمُرافِقِينَ مَنْ الْمُرَافِقِينَ لَمْ مَا اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن

# لِمَا لِبِنُوْا مَكَا اللهِ

کوروجاعتون می سے کس نے زیادہ یا در کھاہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے عبد ( مکرم) پر الکتاب نازل فر مائی اور اس میں کوئی ا کچنہیں رکھی۔ (اکھیت:)

سورة بنی اسرائیل اورسورة الکھف کا ارتباط

اس سے پہلی سورت بنی اسرائیل کولفظ ''سیان' سے شروع فر مایا تھا اور اس سورت کو المحدللد سے شروع فر مایا ہے کیونکہ قرآن مجیداور احادیث بیں سیان اللہ کالفظ المحدللہ پر مقدم ہوتا ہے۔ نیز سیحان کا معنی ہے اللہ تعالی تا مناسب صفات سے منزہ اور خالی ہے اور المحدللہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالی تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے۔ اس لیے دونوں لفظوں کا معنی ہے اللہ تعالی ان تمام صفات سے منزہ اور خالی ہے جو اس کی شان کے لاکق نہیں ہیں اور ان تمام صفات کمال سے متصف ہے جو اس کی شان کے لائق ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: اس نے اپنے عبد مرم پر الکتاب نازل فرمائی ہے۔ اس سے پہلی سورت میں واقعہ معراج کا ذکر فرمایا ہے اور واقعہ معرارج سے نبی صلی الشعلیہ و کم کوائی ذات میں کمال حاصل ہوا اور اس سورت میں آپ پر الکتاب نازل فرمانے کا ذکر فرمایا اور کتاب آپ پر اس لیے نازل فرمائی کہ آپ دو مرول کوکائل کریں اور اروا ک بشربیہ جوجوانوں کی پستی میں گری ہوئی تھیں آئیس اُٹھا کر فرشتوں کی بلندی کی طرف لے جا ئیں۔ پس سورہ بنی اسرائیل رسول الشصلی الشد علیہ وسلم کے اسپنے کائل ہونے یر دلالت کر تی ہے اور سورۃ الکھف آپ کے کائل گر ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

سورہ بنی اسرائیل میں بید دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیچے سے اوپر لے گیا اور اس سورت میں بید ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل فر ہائی اور اس کا منحیٰ میرے کہ اوپر سے فوروی کو آپ پر نیچے کی طرف نازل فر ہایا۔

معران كرمنانع صرف آپ كے ليے تقع كونكر فرايالنسويد من ايسندا - (ين امرائل: ا) تاكر بهم آپ كوا بي نشانيال

د کھا کیں اور کتاب نازل کرنے کے منافع دوسروں کے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کینے خد ہساسی شدیدہا۔ (الكعف: ۲) تا كدوه عبد عرم م اللّٰدى طرف سے عذاب شدید سے ڈرا کیں اور جوایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے ان کو بیر

بشارت دیں کدان کے لیے بہترین اُجر ہے اور منافع کی ٹانی الذکر شم اوّل الذکرے اُفضل ہے۔

martat.com

#### الله كي حمد كرنے كا طريقه

ہم نے بدؤ کرکیا ہے کہ کاب نازل کرنے کے منافع دومروں کے لیے بھی بین اس کامعنی یہ ہے کہ کتاب کو نازل کرنا آپ کے لیے بھی تعت ہاور دوسروں کے لیے بھی تعت ہے۔

كاب كونازل كناآب كے ليے اس وجد سے نعت ب كداس كتاب كے داسلے سے اللہ تعالى نے آپ كوا بى تو حيد اور **ا بی صفات کے اسرارے مطلع فر مایا اور طائکہ کے اسرار اور انبیاء سابقین کے احوال ہے آگاہ فر بایا 'اور قضا و تدر** کی حکموں ہے

اللغ کیا اور عالم دنیا اور عالم آخرت کے باہمی ربلا اور عالم جسمانیات اور عالم روحانیات کے تعلق ہے آگا، فر مایا وریہ بتایا کھن ایک آئینہ کی طرح ہے جس میں عالم ملکوت کی تجلیات منعکس ہوتی ہیں اور عالم لاہوت کے اسرار مکشف ہوتے ہیں اور

یہ بہت بڑی نعت ہے۔

اوراس کتاب کانازل کرنا ہم پر مجی نعت بے کیونکہ اللہ تعالی نے ہم کوجن احکام کا مکلف کیا ہے وہ تمام احکام اس کتاب میں ذکر فرما دیتے ہیں۔اس کتاب میں وعد اور وعید اور ثواب اور عقاب سب کا ذکر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب انتہا کی درجہ ک کامل کتاب ہےاور ہر خض اپنی طاقت اورا ٹی ٹہم کے اعتبار ہے اس نفع حاصل کرتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کر کے نی صلی اللہ علیہ وکم اور آپ کی تمام اُمت کو اتن عظیم نعتیں عطافر مائی ہیں اس لیے آپ پر اور آپ کی تمام اُمت پر لازم ہے کہ وہ ان معتوں پرالشدتعالی کی حمر کریں۔اس لیے الشدتعالی نے خودان کو حمر کرنے کا طریقہ تعلیم فربایا کہ وہ یہ کہیں کہ تمام تعریقیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے اپ عبد عرم پر الکتاب نازل فر مائی۔

قرآن مجيد ميں لجي نه ہونے كامعنى

اس کے بعد فرمایا: اوراس ( کتاب) میں کوئی بجی نہیں رکھی\_ قرآن کریم میں کمی نہ ہونے ہے مرادیہ ہے کہ اس کی آیات میں کوئی تناقض اور تضاد نہیں ہے۔ جبیہا کہ قرآن مجید میں

وَكَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُوُا اوراگر (بیقر آن) اللہ کے سواکسی اور کی طرف ہے ہوتا تو

فِيسُواخُتِسَلَافًا كَيْبُرًا ٥(المَاهِ:٨٢) وه ضروراس میں بہت اختلاف یاتے۔ د**وسری دجہ یہ ہے کہ قر** آن مجید میں جوتو حید ٔ رسالت ٔ قضاء وقد رادر احکام شرعیہ بیان کیے گئے ہیں' بیرسب<sup>سی</sup>ح اور صاد ق

یں اور ان میں سے کوئی چیز بھی طریق متنقم سے مخرف نہیں ہے۔ تيسرى وجديد ي كويا كدانسان عالم غيب عالم آخرت كى طرف متوجه وااوريد نيا ايك سرائ كى طرح ب أنسان

جب اس سرائے میں آیا تو وہ ان کاموں میں مشغول ہو گیا جن کی اس سفر میں ضرورت پڑتی ہے؛ پھر وہ عالم آخرت کی طرف متجد ہوا۔ پس ہروہ چیز جواس کودنیاے آخرت کی طرف راجع کرتی ہورجسمانیات سے روحانیات کی طرف اور خلق سے حق

کی طرف اور شہوانی لذات سے عبادات کے نور کی طرف متعجہ کرتی ہے وہ کجی انحراف اور باطل سے مبرااور مزہ ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:متنقم کتاب تا کہوہ (عبد کرم) اللہ کی طرف سے عذاب شدید سے ڈرائس اور جوابمان لائے اور

انہوں نے نیک کام کیے ان کو یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے بہترین آجرے جس میں وہ بمیشدر بے والے ہیں 0 (الكحف:٣-٣)

جلدهفتم martat.com سأر القرآر

#### انسان كابااختيار هونا

ان آین میں میں میں میں اس کے کدر سولوں کو بھیجنے کا مقصد رہے کہ دو گناہ گارلوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیس اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزاروں کو اُجر و ثواب کی بشارت دین اور جبکہ دفع ضررُ حصولِ نفع پر مقدم ہوتا ہے اس لیے عذاب سے ڈرائے کو آجر و ثواب کی بشارت دینے پر مقدم فرمایا ہے۔ اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے اور اس کو

ایک نوع کا اختیار عطافر مایا ہے در مذر سولوں کا جھیجنا اور عذاب ہے ڈرانا اور تو اب کی بشارت دینا عبث ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ ان لوگوں کو ڈرائریں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولا دینائی ہے © ( حالا نکہ ) نہان کے پاس اس کا کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھا' میہ ہت علین بات ہے جو ان کے مونہوں سے نکل رہی ہے' میہ جو کچھ کہ رہے ہیں محض جھوٹ ہے © اگر میدوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو گتا ہے کہ آپ فرطِ غم ہے ان کے بیچھے جان دے دیں گے و (اکسمین ۲۰۱۳)

نی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا منصب ایمان کا راستہ دکھانا ہے ٔ رہا ایمان کا پیدا کرنا سووہ اللّٰد کا کام ہے اس سے پہلے فرمایا تھا تا کہ دہ عبد کرم اللّٰہ کی طرف ہے عذاب شدید ہے ڈرائین اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ فرمایا

اوروہ ان لوگوں کو ڈرائمیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنالی ہے۔ جولوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہانتے تئے وہ تین قسم کے گروہ تھے:

بولوک اللہ تعالی کے بیے اولاد ماسے تھے وہ ان م سے سروہ ہے۔ (۱) کفارِ عرب' جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹماں ہیں۔

(۲) نصاریٰ جو کہتے تھے کہ سے اللہ کے بیٹے ہیں۔

(m) يہودُ جو كہتے تھے كەعزىراللەكے بيٹے ہیں۔

اس سے پہلے ہم مورہ بنی اسرائیل کے آخریش آیت: ااا میں تفصیل سے بیان کر بچکے میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولا دہوتا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیر جھوٹ ہے وہ اپنے باپ داداکی تقلید میں ایس تنظین بات اپنے مونہوں سے نکال رہے ہیں۔ جھوٹ کی تعریف بیرہے جو کلام داقع کے مطابق ند ہو۔ اس کے بعد فرمایا:

اگر پہلوگ اس قرآن پرایمان نہ لاے تو لگنا ہے کہ آپ فرطِ غُم ہے ان کے پیچیے جان دے دیں گے۔

اس آیت سے مقصود بیہ ہے کہ آپ ان کے ایمان ندالنے پر رخ اور افسوں ندگریں کیونکہ ہم نے آپ کو عذاب سے ڈراپ سے دال اور قواب کی بیان ندالنے پر رخ اور ان کے دلوں میں ایمان پیدا کرنے کا آپ و مکلف نمیں کیا ' بینہ آکر نے والے اور ندآپ کے دمرے۔ آپ کا کام صرف آئیس دین اسلام کی دعوت دیتا ہے اگر انہوں نے اس دعوت کو قبول کرلیا تو اس میں ان کا فاکدہ ہے اور اگر انہوں نے اس دعوت کو قبول کرلیا تو اس میں ان کا فاکدہ ہے اور اگر انہوں نے اس دعوت کو قبول کہیں کیا تو اس میں ان ہی کا نقصان ہے۔ قرآن جمید کی دیگر آیات میں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے:

فَيانَّ اللّهَ يُسِيداً مَنْ يَنْسَا يُوَيَهُدِي مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ مِن مِن جابِ مَراق پدا كرتا به اورجس من جاب يَشَا يُو فَلَا تَمَدُهُ بِهُ مُنْ يَضَاكُ مَنْ يَكُوبُهُ مَسَرُتِ \* . جابت بيدا كرتا به لي بان كربالك

(فاطر:۸) میں نہ ڈالیں۔

marfat.com

جلدہفتم

الكهف١٢:١٨ ----لَعَلَكَ بَسَاخِعٌ لَفْسَكَ ٱلْأَبَكُونُوُا لگتا ہے ان کے ایمان ندلانے کی وجہ سے آپ اپی جان دے مُوْمِينين (المراء) دیں گے۔ وَلَوْ شَاءً اللَّهُ مَا اَهُ رَكُوْ أُوَمَا جَعَلْنك اور اگر الله میا ہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کوان کا عَسَلَيْهِ مُ حَيِيهُ ظُلَّا وَمَسَا ٱنْدُتَ عَلَيْهِمُ بمہان نہیں بنایا اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ يو كيل (الانعام: ١٠٠) فَلْكُورُ إِنَّامَا ٱنْتَ مُذَكِّرُ للسَّتَ عَلَيْهِمْ پس آپ نفیحت کیجئ آپ مرف نفیحت کرنے والے بِمُ <del>صَنْ بِطِ</del>رِ O(الفافية:rn.rr) ہیں O آ پ ان کو جرأ موثن بنانے والے نہیں ہیں۔ رِأَنْكَ لَا تَهُلِئُ مَنْ اَخْبَتُتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ آپ جس کو جا ہیں اس میں ہدایت پیدانہیں کرتے لیکن اللہ يَهُ يَدِى مَن يَشَاءُ وَهُواعُلَمُ إِسَالُمُهُ مَدِينَ جس میں جاہے ہدایت پیدا کرتا ہے اور وہی زیادہ جانے والا ہے (القمص:٥٧) کہ کون ہدایت قبول کرنے والا ہے۔ ان آیات میں الله تعالی نے واضح کرویا ہے کہ نجی صلی اللہ علیہ و کلم کا منصب ہدایت کو پیدا کرنا نہیں ہے مبدایت کو پیدا کرنا صرف الله تعالی کا کام ہے سوجس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت پیدائیس کی اور وہ ایمان ٹیس لایا تو آ پ اس پررخ اور افسوس منکریں کیونکداس کے ایمان ندلانے کی بیدوجینیں ہے کہ آپ کی تبلیغ اور رشد و ہدایت میں کوئی کی ہے بلکداس کی وجہ یہ ہے کہ الله تعالی کوازل میں سیے علم تھا کہ یہ بہت تی ہے اور یہ ایمان لانے والانہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کو پیدا بی نمیں کیا اور آپ کمی کو جمرا موکن بنانے والے نمیں ہیں اور نہ آپ سے کسی کے ایمان ندلانے پر سوال کیا جائے گا اور نہ آپ ان کے ایمان کے ذمددار ہیں۔ آپ ہدایت کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں' آپ کا منصب تو صرف نیکی اور خیر کا راستہ وكھانا ہے۔جیبا كەاس آیت میں فرمایا ہے: وَ إِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور بے شک آپ سیدھے رائے کی طرف ضرور ہدایت (الشورى:۵۲) سوآ پ کا منصب صرف سیدها راستد دکھانا ہے 'باتی اس ہدایت کو دل میں جما دینا اور کسی کومومن بنا دینا بیآ پ کا کام مبیں ہے۔ بیداللہ کا کام ہے تو اگر آپ کے ہدایت دینے کے باو جو دکوئی ایمان میں لایا تو آپ ملول اور اضردہ نہ ہوں۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: روئے زمین پرجو کچھے ہم نے اس کواس زمین کی زینت بنادیا ہے تا کہ ہم پیرطاہر کریں کہ ان میں لون سب سے ایجھ مل کرنے والا ہے O اور جو پچھ زمین پر ہے ہم اس کو ضرور چیٹیل میدان بنانے والے ہیں O (الكمن:۸-۷) زمین کی زینت سے انسان کو امتحان میں مبتلا کرنا الله تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیر بتایا ہے کہ میں نے زمین کواور اس کی زینت کو پیدا کیا ہے اور اس زمین سے کار آ مداور نفق آور چیزین نکالیس میں اوراس زمین کوادراس کی زینت کو پیدا کرنے ہے مقصود ریہ ہے کہ انسان کو چندا دکام کا مکلف کیا جائے اور پھر پید دکھایا جائے کہ وہ اللہ پر ایمان لا کر اور اس کے احکام پڑمل کر کے ان فعتوں کا شکر اوا کرتے ہیں پائلبر اور مرتش

کر کے ایمان نہیں لاتے اور اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں اور میں ان کے کفر اور ان کی سرکٹی کے باوجود ان سے اپن نعتوں کا سلسلم منظم نبین کرتا تو اے محمد ارصلی الله علی وسلم) آپ بھی ان کے تفرادر ایمان شدلانے کی وجد سے ان پر بہت زیادہ martat.com

Marfat.com

. افسوی نه کریں اور انہیں دین حق کی طرف دعوت دینے کا سلسلہ جاری رکھیں۔

ہوں ہوریں اور دیں ہیں کی می کو روٹ دیا تھا ہے اس میں معاون نباتات اور حیوانات بنائے ہیں خوبسورت اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ ہم نے زمین کی زینت کے لیے اس میں معاون نباتات اور حیوانات بنائے ہیں خوبسورت ہورانات بنائے ہیں ہور کے حیوانات بیا ہور کی ہوتات ہے سب اور جین کی زینت ہیں۔ اس زمین میں نہر لیے حشرات الارض بھی ہیں اور چیز نے بھاڑنے والے در ندے بھی ہیں آگر ہیا گا ہور ہی ہور نے بھاڑنے والے در ندے بھی ہیں اگر ہیا گا ہور ہی ہور نے بھاڑنے والے در ندی ہور کے حیال تھا ہور کہ میں اور جیلات کی زینت ہے؟ اس کا جواب ہیہ کہ ان در ندول ہے ہیں اس کی مان و جمال تو ہے ہیں ہور چیز و جمال تو ہے ہیں ہور چیز و کی مان ہور ہور کی ہور جاتات کی کر ہیں ان کا خرر ران کی ہور ہے ہے۔ ای طرح انواع واقعام کے سانپ اور اثر و حصن و جمال کے بیکر ہیں باتی کو روسال کے بیکر ہیں باتی کو روسال کے بیکر ہیں باتی کو مور کے سانپ اور معلم ہیں۔ کہ دہ اللہ تعالی کی صفت تھر اور غضب کے مظہر ہیں۔

اس سوال کا جواب کہ امتحان لینا تو عدم علم کومنتکزم ہے

اگر بہ اعتراض کیا جائے کہ اعمّان تو وہ خص گیتا ہے جے احمّان وینے والے کی قابلیت کاعلم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو علّام النیوب ہے اور اس کو ہر چیز کاعلم ہے بھراس کے احمّان لینے کی کیا تو جیہ ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے احمّان نہیں لیتا' وہ دوسروں کے لیے احمّان لیتا ہے' وہ قیامت کے دن دنیا کو دکھانا جا ہتا ہے کہ اگر اس نے اپنے کی ہندہ کو بہت آجرو ٹو اب عطاکیا ہے اور نور کے منبروں پر بھیا ہے تو اس کی دجہ ہے کہ دو دنیا میں آز مائٹ کی بھٹی سے سلامتی کے ساتھ گر در گئے تقر انہوں نے تسلیم ورضا کی بھر کی شلے اپنی گرون رکھ دی بھی اس لیے ان کو یہ بلند مراتب عطا کیے ہیں' اور جن کو آخرت میں عذاب شدید پہنچایا ہے اس کی وجہ ہے کہ دو دنیا دی احتمان میں ناکام ہوگئے تنے وہ دنیا کی زینت میں ڈوب گئے تھے اور اپنے خالق و ماک کی اطاعت سے مخرف اور باغی ہو گئے تھے۔

#### د نیا سے رغبت کو کم کرنا

وی سے رمیت و اس دیت کی طرف الله اور جو کھون آن ہونے سے بیجانا چاہتا ہاور دنیا کی اس زینت کی طرف اس کی رغبت الله الله تعالیٰ انسان کو دنیا کی اس زینت میں مستفرق ہونے سے بیجانا چاہتا ہاور دنیا کی اس زینت کی طرف اس کی رغبت کو کم کرنا چاہتا ہے۔ اس کیے فرمایا: اور جو کھون این جو کھون کی جو نیا ای جو نیا تھا کہ بیاد و بی ای بی جو کہ کرنا کی جو بیا گئی ہی جو دائی ہے؟ بید دنیا ای تمام رئیکینوں رضائیوں اور دففر سیوں کے ساتھ دال گاڈاس کے احکام پر عمل کروائی اطاعت کروائی کے ساتھ دل گاڈاس کے احکام پر عمل کروائی اطاعت کروائی و کیاروائی سے مدوظلب کرو۔ حقیقت میں وہی وسے واللہ ہے ۔ منا اللہ جو بھی کمی کو و سے درا ہے وہ اپنے پاس نے بیس دے رہا اس سے لیکر دے درا ہے کمی اور کا سننا وینا کہ درکرنا تھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم سوال کرواور جب تم مدوظلب کرو واللہ ہے۔ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم سوال کرواور جب تم مدوظلب کرو

(سنن الترندي رقم الحديث:٢٥١٦)

martat.com

## ونیا کی زینت اوراس سے دامن بچانے کے متعلق احادیث

اس آیت میں جوفر مایا ہے: روئے زمین پر جو کچھے ہم نے اس کواس زمین کی زینت بنا دیا ہے تا کہ ہم ان کو آن ما کیں كدان ش كون سب سا المح مل كرنے والا م ٥ (الكمن ٤) اس آيت كى وضاحت حب ذيل احاديث سے دولى ب حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه بيان كرت بي كه ني صلى الله عليه وسلم في فريايا:

و نیا شیریں اور مربزے اور اللہ تعالیٰ تم کواس میں خلیفہ بنانے والا ہے بھروہ دیکھے گا کہتم اس میں کس طرح عمل کرتے ہو موتم دنیا سے اور عورتوں ہے بچو کیونکہ بنواسرائیل کا پہلا فتہ عورتوں میں تھا۔

( صحيح مسلم الدعوات: ٩٩ قم الحديث بلا محرار: ٢٢ ٣٢ رقم الحديث المسلسل :٩٨١٣) حصرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جھےتم لوگوں کے بارے میں - سے زیادہ ونیا کی تروتازگی سے خطرہ ہے۔ مسلمانوں نے پوچھانیار سول اللہ ادنیا کی تروتازگی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زمین کی برکتیں مسلمانوں نے ووش کیایار سول اللہ اکیا خبر کے سب سے شر ہوسکتا ہے؟ پھر آ ب نے تین بار فر مایا: خبر کے سبب سے خمری ہوتی ہے موسم بہار میں جو چیزیں (زمین ہے) اگی ہیں تو دو سرہ جانوروں کو ہلاک کر دیتا ہے یا قریب الرگ كرديتا ہے۔ سواان جانوروں كے جو صرف سزرہ كھاتے ہيں اوروہ اس قدر كھاتے ہيں كدان كى كو كليس بجول جاتى ہيں بحر وہ وحوب میں لوٹ لگاتے ہیں اور لیداور پیشاب کرتے ہیں ' یہ مال دنیا بھی سربز اور میضا ہے جو شخص اس مال کو اپنے حق کے مطابق کے گا اور اس کو اس کے محم معرف میں شرچ کرے گا تو بیا بھی شقت ہے اور جو مال کو ناحق لے گا تو وہ اس جانور کی

طرح ہے جو کھا تا ہے اور سرنہیں ہوتا۔

حفرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے: یہ مال دنیا سر سبر اور میٹھا ہے اور مسلمان کا اچھا ساتھی ہےاں مال کا جو حصہ مسکین میتم اور مسافر کو دیا (وہ اچھا ساتھی ہے )اور جواس مال کو ناحق لیتا ہے وہ اس جانور کی طرح ہے جو کھا تا ہےاورسے نہیں ہوتا اور بیہ مال اس کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا۔

( منح مسلم الزكوة: "Tri'rr' 'آثر الحديث: ١٠٥٢' سنن ابن بايرة الحديث: ٣٩٩٥)

حلدهفتم

ال حدیث کامتنی میرے کد دنیا بهت خوش منظر ہے اور بھلی لگتی ہے اور اس کے مناظر بہت دلفریب اور دکش ہیں۔ جیسے کوئی بہت حسین اور بے حدثیریں مچل ہو۔اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ذریعہ اپنے بندوں کوامتحان میں مبتلا کیا ہے اور وہ دنیا کو و کھا تا ہے کہ کون دنیا میں زیادہ اچھے عمل کرتا ہے لین کون دنیا ہے زہداور بے رفینی اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے بندوں کے ليے جن چيزوں كوزينت بنايا ب بندول كے ليے بير جائز نبيس ب كدوه ان چيزوں كو الله تعالى كى نافر مانى مي فرج كريں اى لیے حضرت عمر نے بیدد عا کی تھی کہ جن چیز دل کوتو نے ہارے لیے حزین کیا ہے ہمیں اس سے بچا کہ ہم ان پر اِترا کیں۔اے الله مي تحص بده عاكرتا مول كه مين ان چيزول كوح كراست مين خرچ كرون \_

اوریکی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ارشاد کے معنی میں جواس مال کواپے حق کے مطابق لے گا اس کے مال میں برکت دی جائے گی اور جو خض اس مال کو ناحق لے گا دہ اس جانور کی طرح ہے جو کھا تا ہے ادر سرنہیں ہوتا۔

حفزت عبدالله بن عمروض الله عنها بيان كرت بين كه حضزت عمر صى الله عنه نے مايا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم مجھے کچھ مطافر مارہے تنے اور میں کہر ہاتھا کہ بیآ پ اس کوعطا فرمادیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ آپ نے فرمایا جب بیہ ال مهارے پاس آئے تو اس کو لے لوجیمیم اس مال کی طبع ندر کھتے ہوئیداس مال کا سوال کرنے والے ہوتو اس مال کو لے لؤ marial.com تبيأر القرآر

(سمج مسلم میں ہے؛ پھراس مال کو لے کرصد قد کرو) اور جو مال اس طمرح نہ ہوتو اس کے لیے اپنے نفس **کونہ تھاؤ**۔ (صح الغاري قم الحديث:١٧٧٣ صح مسلم قم الحديث:١٠٥٥ منن التسائي قم الحديث:٢٧٠٨)

جو محض دنیا کے مال سے سرنبیں ہوتا اور اس کو جس قدر مال ملتا ہے اس پر قتا عت نبیں کرتا بلکہ اس کی کوشش می**ے ہوتی ہے** کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال کوجع کرے۔ بیدوہ مخص ہے جس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول ملی اللہ علیہ وکم کی تھیجت کوٹیس سمجا۔ وہ مال کے فتنہ میں متلا ہے اور اس سے انسان بہت کم سلامتی میں رہتا ہے۔ جس شخص کو بدقد رضرورت مال ملا اور اللہ

تعالیٰ نے اس کوایے دیے ہوئے مال پر قانع کر دیا' و چھن کامیاب ہو گیا۔اللہ تعالیٰ نے جوفر مایا ہے: تا کہ ہم ان کو آ زما کس کہ ان میں کون سب سے ایچھاعمل کرنے والا ہے۔اس کی تغییر میں ابن عطیہ نے کہا جو مال کوحق کےموافق لے اوراس م**ال** کو

ایمان کے ساتھ حق کے راہتے میں خرج کرئے فرائفن واجبات سنن اور مستحبات کو ادا کرے اور مکروہ کا مول ہے اجتماب کرنے وہ تخص سب سے اجھے عمل کرنے والا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے میں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی: لمنبه لموهم ا بھیم احسن عملا 'میں نے عرض کیایار سول اللہ! اس آیت کامعنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تا کہ ہم بیر آ زما نمیں کہتم میں سے نس کی عقل زیادہ اچھی ہے اورتم میں ہے کون اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز وں سے زیادہ پر ہیز کرنے والا ہے اورتم میں سے

کون زیادہ سرعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ (تغیر امام این ابی حاتم رقم الحدیث ۱۲۷ الدرالمغورج٥٥ ما٢٦) ز ہداور قناعت کے متعلق احادیث

حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بيان كرت مين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھے بكرُ ااور فرمايا: ونيا بيس اس طمرح ر ہوجیے مسافر ہویا راستہ عبور کرنے والا اور اپنا شار قبر والوں میں کرو یجاہد کہتے ہیں جھے سے حضرت ابن عمرنے کہا جب تم منج کو اُ مُعودَ شام کی تو تع نہ کرو نیاری آنے سے پہلے صحت کے ایام میں نیک عمل کرلوا اور موت آنے سے پہلے زندگی میں نیک عمل کرلوا

اوراے بندۂ خدا! تم نہیں جانتے کہ کل تمہارانام کیا ہوگا۔ (لینی تم شقی ہوگے یا سعید ہوگے ) (صحح ابغادي قم الحديث: ٦٣١٦ سنن الترخري دقم الحديث: ٣٣٣٣ سنن ابن لمبرقم الحديث: ٣١١٣ مشداحرج ٢٥ ٣٣٥ مصنف ابن الي شيد ج ۱۳ صحح این حبان رقم الحدیث: ۲۹۸ کهم کلیر قم الحدیث: ۳۳۷ کهم الصغیر قم الحدیث: ۳۳ مطیة الاولیاء ج امس ۱۳۱ کهنوکلیسینی

ج سم ٣٦٩ شعب الايمان قم الحديث:١٠٢٥٥) حضرت كعب بن عياض رضى الله عنه بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: هرأمت كے ليے أيك فتنه

ہوتا ہے اور میری اُمت کا فتنہ مال ہے۔

(سنن الترفدي قم الحديث: ٢٣٣٩ منذ احدج ٣٣٠ - ١٩ أمن الكبرئ للنسائي وقم الحديث: ١١١٢٩ مج اين حيان وقم الحديث: ٣٣٣٣ أمجع الكبير

ج ١٩ رقم الحديث: ٣٠ مه المستدرك جهص ٣١٨)

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر ابین آ وم کے پاس مال کی دو دادیاں ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو تیسری دادی بھی ل جائے اور شی کے سواکوئی چیز اس کا مشتمیں بحر سکتی اور جو شخص تو بہ

کرےاللہ اس کی توبہ قبول فرمالیتا ہے۔ (محج البخاري قم الحديث:١٣٣٩ صحيح مسلم قم الحديث:١٠٣٨ من الرّذي قم الحديث: ٣٣٣٧ منذاحد ٣٣ ص٠٠ محج اين حبان وقم

الحديث: ٣٢٢٣ ، تعجم الكبيرج ١٩ رقم الحديث: ٣٠٨ المستدرك جهم ٣٦٨)

الكهف ١٢:١٨ ---- ١ حضرت ابو ذررضی الشدعنه بیان کرتے میں کہ نجی صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا: زہر بینیں ہے کہتم حلال کوحرام کر و یا مال کو ضافع کرو کیکن زہریہ ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھوں میں ہے اس پرجمہیں اتنا اعماد نہ ہو جنا اس پراعماد ہو جوالند کے ہاتھ میں

ئ اور جبتم بركو كى معيبت آئے تواس كے اواب من تم كواس نے زيادہ رغبت ہوكتم پر دہ معيبت ندآتى۔ (سنن الترندي رقم الحديث: ٢٣٣٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٠٠٠)

حصرت عثان بن عفان رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فریایا: تمن چیز ول کے سوا این آ دم کا کسی چیز من فن نیس ہے اس کی رہائش کا محر ہواس کی ستر ہوتی کے لیے کیڑا ہواور خنگ ردنی اور یانی ہو۔

(من الترخدي رقم الحديث ٢٣٣١) منذاحرج الم ٦٢ مند المبر ارقم الحديث ١٣٣ خلية الأدليا وت المراا المتم الكبيرق الحديث ١٣٧)

مط**رف اپنے والد رضی ا**للہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نجی صلی اللہ علیہ و<sup>مل</sup>م کے پاس مھنے تو آپ اس آیت کی تلاوت كررب تنے:

اَلْهُ كُمُ التَّكَاثُومُ (الحكاثر: ا) زياده مال جمع كرنے كى حرص نے تهميں غافل كرديا۔

آپ نے فرمایا: این آ دم کہتا ہے میرامال میرامال اوراس کا مال تو صرف دبی ہے جس کواس نے صدقہ کر کے روانہ کر دیا' یا کھا کرفنا کردیا'یا پہن کر بوسیدہ کردیا۔

(منجح مسلم دقم الحديث:۲۹۵۸ منن الترذي دقم الحديث:۳۳۳۲ منن النسائي دقم الحديث:۳۱۱۳ منذ احد ج٣ ص ٣٣٠ منج ابن حيان دقم

الحديث: ١٠ يا المستدرك ج مص ٥٣٣ طلية الاولياء ج٢ ص ٢٨١ ألسنن الكبري ج مهم ٢١) سلمہ بن عبیداللہ اپنے والد رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: تم میں ہے جو تھی

**من کواس حال بیں اُٹھے کہاس کے اہل وعیال بخیریت ہول اور اس کا جہم تندرست ہوا در اس کے پاس اس دن کی خوراک ہوتو** کویااس کے لیے تمام دنیا جمع کر دی گئی ہے۔

سنن الترغدي رقم الحديث: ٢٣٣٧ سنن ابن مليرقم الحديث: ٣١٥١ مندحيدي رقم الحديث: ٣٣٩٬٢٠٨) حصرت عبدالله بن عمرورض الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا: وہ مسلمان کا میاب ہو گیا جس

کواس کی ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اللہ نے اس کواس پر قائع کر دیا۔ (سنن الترفدي رقم الحديث:٣٣٨٨ صحيح مسلم رقم الحديث ١٠٥٣٠ سنن ابن بلبر رقم الحديث ٥١٣٨ مند احد ٣٥ ص ١٦٨ طية الاولياء ٦٠

ص ٢٦٩ ألسنن الكبري جهم ١٩٧ شرح المنة رقم الحديث:٣٠٣٣) حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے فرمایا: زیادہ ساز وسامان سے غنا حاصل

نہیں ہوتالیکن غنااس سے حاصل ہوتا ہے جس کا دل عنی ہو۔ (محج ابخاری دقم الحدیث:۱۳۳۲ منن الرّ ذی دقم الحدیث:۳۳۷۳ مند احرج ۲ م ۴۳۸ منن این پلزد قم الحدیث:۳۱۳۷ مند ایسطی ذقم

الحديث: ١٢٥٩ ، صحيح ابن حبان رقم الحديث: ١٤٩)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پرسو گئے اور آپ کے پہلو میں اس کے نقش ثبت ہو گئے تھے۔ہم نے عرض کیایار سول اللہ اہم آپ کے لیے گدابنادیں؟ آپ نے فرمایا: میراد نیاسے کیا

علق ہے میں دنیا میں صرف اس سوار کی طرح ہول جو کس درخت کے سائے میں بیٹیے بھراس کو چھوڑ کر آ گے روانہ ہو جائے ۔ (سنن المترخري دقم الحديث: ٣٣٧٤ مصنف ابن الي نثيبرج ١٣٥٣ مشداحد جام ١٣٩١ سنن ابن باير قم الحديث: ١٩٠٩ مشد اليعلي رقم الله يث: ١٣٩٩٨ أتتجم الاوسط رقم الحديث: ٩٣٠٣ ملية الاولياه ج٢ من ١٠ ألمت دك ج اص ١٣٠ ولأل المنه وللتبيتي ج اص ٣٣٧)

marial.com

ميار القآر

حفرت مقدام بن معدى كرب رضى الله عنه بيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وملم في فرمايا: سب عدا يرتن این آدم کا بحرا ہوا پید ہے۔ این آدم کے لیے چند لقے کافی بیں جو اس کی کر کو قائم رکھ سیس اگر اس نے ضرور زیادہ کھانا ہواتو تہالی حصدطعام کے لیے تہائی حصد یانی کے لیے اور تہائی حصد سائس لینے کے لیے دم تھے۔

(من الرّذي دمّ الحديث: ٢٣٨٠ منذاحر جهم ١٣٢ ميح اين حبان دمّ الحديث: ١٤٢٣ المجعم الكبيري ٥٠ قم الحديث: ١٣٣٠ المسعدوك جهم ص ۱۲۱ شرح المنة رقم الحديث: ۴۸ ۴۸ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۲۳۳۹)

زمداور قناعت كى تعريفات

علامه ابوعبدالله محمر بن احمر ماكلي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه كلصتري:

ز ہدی تعریف میں علماء کے متعدد اقوال میں: سفیان تُوری نے کہا امیدوں کو کم کرنا زمد ہے اور سومی روٹی کھانے اور لمبے کرتوں کے پہننے سے زبد حاصل نہیں ہوتا' ہمارے علاء رضی الش<sup>عن</sup>ہم نے کہاہے کہ جس آ دمی کی امیدیں کم ہوں وہ **لذیذ کھانو**ں کا پیچیانیں کرنا اور ندانواع واقسام کے ملبوسات بہنتا ہے اور دنیا کی جو چیز آسانی سے ل جائے اس کو قبول کر لیتا ہے اور جو چیزاں کول جائے اس بر قناعت کر لیتا ہے' وہ زاہر ہے۔اوزا کی نے کہا جو تحض این تعریف ناپیند کرےاوراللہ تعالیٰ کی حمد وثنا میں لگارے فضیل نے کہا تمام دنیا کوترک کر دینا زہد ہے خواہ وہ اس کے ترک کرنے کو پیند کرے یا ناپیند۔بشرین الحارث نے کہا دنیا کی محبت لوگوں سے ملنے کی محبت ہاور دنیا میں زہدلوگوں سے ملاقات میں زہد (بے رغبتی) ہے۔ ابراہیم بن اوهم نے کہااس وقت تک کوئی تحض زاہزئیں ہوگا جب تک کر دنیا کوترک کرنا اس کے نزدیک دنیا کو حاصل کرنے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے ۔عبداللہ بن المبارک نے کہاز ہریہ ہے کہتم دل ہے دنیا ہے بے رغبتی کرواور بعض نے کہا کہ موت ہے مجت کرنا زہر

ے\_(الجامع لاحكام القرآن جز٠١ص ١٣٩ مطبوعه دارالفكر بيروت) الله تعالى كا ارشاد ب: (اے خاطب!) كياتم نے بيكان كيا ب كه غاروالے اور كتب والے مارى نشاندل ميس سے ايك عجیب نثانی تھے ⊙ جب ان نو جوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے دعا کی: اے ہمارے رب المہیں اپنے یاس سے رحمت

عطا فرہا اور ہمارے مشن میں کامیابی کے اسباب مہیا فرما دے 0 پھر ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر تنتی کے کئی سالول تک نیند مسلط کر دی 🔾 بھرہم نے ان کو اُٹھایا تا کہ ہم بیر ظاہر کریں کہ ان کے غار میں ٹھبرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں سے

كس نے زيادہ يا دركھا ہے ٥ (الكھف:١٢-٩) اصحاب کہف کے دا قعہ کا شان نزول

کفار مکہ کو اصحاب کہف کے قصہ پر بہت حیرت ہوئی تھی اور انہوں نے اس پر بہت تعجب کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے

رسول الله سلى الله عليه وسلم سے بطور امتحان اصحاب كهف كے متعلق سوال كيا تھا۔ الله تعالى نے فرمايا: كياتم ہماري نشانيوں ميس ہے صرف اصحاب کہف کے واقعہ ہی کو بہت بڑی اور تعجب خیز نشانی سمجھتے ہو؟ سوالیا نہیں ہے بیز مین وآسمان میروسیع وعریض سمندر بيد بلند و بالا بهار كيابيرسب جاري بري نشانيان نهيس بي-

ہم اس سے پہلے امام ابن ہشام کے حوالے سے ذکر کر چکے ہیں کہ صنا دید قریش میں سے ایک شخص نصر بن حارث تھا۔ وہ رسول الندسلي الندعليه وسلم كو بہت ايذا بينجا تا تھا' وہ جمرہ جاتا اور رستم اور مبراب كے قصے س كر آتا اور جس مجلس ميں رسول الله صلی الله علیه و ملم قرآن مجید سے پھپلی اُمتوں کے واقعات ساتے تو وہ بھی آپ کے قریب بیٹھ جاتا اور کہتا اے جماعت قریش ابخدا میں تم کواس سے بہتر اور زیادہ مزے دار قصے سنا تا ہوں پھروہ ان کوروم اور فارس کے باوشاہوں کے **قصے سنا تا' پھر** 

martat.com

قریش نے اس کو اور مقبدین این معیط کو دینه ش علم میود کے پاس بھیجا اور بتایا کرتم لوگ الل علم ہوا اور ہم أن بزيدلوگ ہیں۔ ہارے ہاں(سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اب تم ہتا ذکہ ہم کس طرح ان کے دعویٰ کی ہجائی کو الموم كري \_ يبود نے كها: ان سے عمن أوجوانوں كے متعلق سوال كروجو بملے زمانه عن ايك عارض علے كئے تتے اور ان سے ال مختص مے متعلق سوال کروجس نے روئے زیمن کے تمام مشارق ومفارب میں سنر کیا تھا اور ان سے روئ کے متعلق سوال کرواگر انہوں نے ان تیخوں سوالات کے جواب دے دیئے تو وہ برخی رسول بیں ور نہیں بیں۔ جب معر بن حارث اور عقبہ من افی معید مکدوالی آئے تو انہوں نے آپ سے بیروال کے۔ آپ نے اس اعماد پر کرکل دیں آ جائے گی فر مایا: عمل تم کوکل اس مے متعلق بناؤں گا۔ آپ ان شاءاللہ کہا بھول گئے تھے (اس میں بھی اللہ تعالی کی حکت تھی) پھر پندرہ دن تک وی نہیں آئی اور کفار مکہ چرمیکوئیال کرنے ملے کہ (سیدنا) محمر (صلی الشعلیہ وکلم) نے ہم سے کل کا دعدہ کیا تھا اور اب پندرہ دن ہو کئے اورانہوں نے ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیئے۔اس سے نی سلی الله علیہ دسلم کو بہت رخی ہوا ' تب حضرت جریل الله تعالی كى طرف سے اس سورت كو لے كر نازل ہوئے اور اس سورت عن اصحاب كبف كى خرب اور ذوالقر نين كى بھى خرب جس نے مشرق سے لے کرمغرب تک کا سفر کیا تھا' اور دوح کے متعلق سوال کا جواب اس سے پہلی سورت بی اسرائیل میں ہے۔ اپیا معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نی اسرائیل اور سورۃ الکھف ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں اوران تیوں سوالوں کے جوابات بھی ایک ساتھ نازل ہوئے اور دوح کے متعلق جوان کے سوال کا جواب تھا' اس کے مناسب آیات سورہ نی اسرائیل میں تعیں۔ اس لیے آپ نے ان آیتوں کو بنی امرائیل میں رکھوا دیا اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق جو آیتیں تھیں ان کے منامب آیتی سور ق الكهف بيس تحين أس ليان كوآب ييسورة الكهف بيس ركهواديا\_ صحاب الكهف اوراصحاب الرقيم كي سوائح

کاب العصف اور اصحاب الریم بی من اسوار الکسف کے معنی میں پہاڑ ش ایک غار (الغردات ن من ۵۵ مطبوع کمتیزدار معلق کم کرد ۱۳۱۸ه)

اصحاب کہف کے اساء مجمی زبان میں ہیں ان کوشکل اور نقطوں میں منضبط کرنا مشکل ہے اور ان کا قصہ بیان کرنے میں راویوں کے بیان مختلف میں وہ کس طرح غار میں واخل ہوئے اور کس طرح غار سے نظے ' کسی صحیح حدیث میں اس واقعہ کا بیان مہیں ہے اور مندقر آن مجید میں اس کا ذکر ہے سواان آتیوں کے جن کا اس سورت میں ذکر فر مایا ہے۔

رواعت ہے کہ جس کا فر بادشاہ کے ذائد ش وہ اس کے ملک ہے نگل گئے تنے اس کا نام دقیانوس تھا اور بدلوگ روم کے رہے والے تنے اور ایک قال رہے جس میں چند مرد بے پڑے درج والے تنے اور ایک قال ہے جس میں چند مرد بے پڑے ہوئے ہیں اور اس قالہ پر ایک مجاور کا ذگر ہیں ہے کہ بی اس حالہ کہف ہیں۔ اس قالہ پر ایک مجد بھی تک ہوئی ہے جس کا نام الرقیم ہے۔ ان کے ساتھ ایک بدیدہ کہا بھی ہے۔ اور اندلس میں غرنا طرک جانب ایک ہتی ہے جس کا نام الوشہ ہے۔ وہاں ایک قال کوشت پوست گل چکا ہے اور صرف ہڈیوں کے ذھائی ہے۔ جس میں چند مرد بی ہیں اور ایک پر انا اور بدیدہ کہا ہے ان کا گوشت پوست گل چکا ہے اور صرف ہڈیوں کے ذھائی ہے۔ جس میں چند مرد بیل اور ایک پر انا اور بدیدہ کہا ہے ان کا گوشت پوست گل چکا ہے اور صرف ہڈیوں کے ذھائی اس کے خوسال سے دو ہیں۔ گئی صدیداں کر دیکھا تھر بیا ساز ھے پانچ سوسال سے دو

marfat.com جادات

ممل القرآر

ای حال میں بین اس خار کے او پر ایک مجر بھی نئی ہوئی ہے اور اس کے قریب ایک ردی شمارت نئی ہوئی ہے جس کا نام الرقیم ہے۔ (اگر رالوجید جن-۱۱ معرد المحتد التوریشکہ اور اس کا معرد المحتد التوریشکہ التوریشکہ التوریشکہ التوریشکہ التوریشک

جس وقت ہم اندلس میں تقوتولوگ اس غار کی زیارت کرنے کے لیے آتے تنے اور وہ بیتا تے تنے کہ جب مجل ہم ان مردوں کو گئتے تقوتو ان کے گئتے میں ہمارااختلاف ہو جاتا تقالوران کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ غرنا طریح کے بیب وقیوس نام کا کی بیٹر میں میں میں گئا کے مدور کے اور این ان میں میں نے دار میں میں موجد کے مقد اور جس دینے میں ان کر ان جج

ایک شہر ہے میں اس میں اُن گئت مرتبہ گیا ہوں اور میں نے وہاں بڑے بڑے پقر ویچھے میں اور جس چیز سے بدرانچ رائچ قرار پاتی ہے کہ اسحاب ہف اندلس کے رہنے والے بیٹے وہ بیہ ہے اندلس میں عیسائی بہت کثرت کے ساتھ آباد میٹے تی کہ سر کے مرم میں سال میں تھے دل کے میں اور ان کا انداز کا میں اور ان کا انداز کی میں میں اور کا میں اور کا کہ میں

عیسائیوں کی بڑی مملکت اندلس ہی تھی۔(ابحرالحیلہ جے مص۱۳۲۰۔۱۳۲۸مطبوعہ دارالفکر میروٹ ۱۳۲۱ھ) الکھف پہاڑ میں غار کو کہتے ہیں۔ان کے غار کا نام تیزم تھااورالرقیم کے متعلق حضرت ابن عباس رضی الشعثمانے فرمایا ججیے معلوم نہیں اس سے کیا مراد ہے۔ایک قول یہ ہے کہ الرقیم وہ مرقوم ہے جس میں اصحاب کہف کے اساءاوران کو بیش آیا ہوا

واقعہ کھیا ہوا ہے جوان کے بعد والوں نے لکھا ہے۔امام ابن جریر وغیرہ کی بھی رائے ہے۔ایک قول مدہ کہ الرقیم اس پہاڑ کا نام ہے جس میں ان کا غار ہے ایک قول مدہ کہ میاس جگہ کی بھتی کا نام ہے۔

شعیب جبائی نے کہاان کے کتے کا نام خمران تھااور یہود کوان کے واقعہ ہے ساتھ جواس قدر دلچیجی تھی اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا زمانہ بہت پہلے کا تھا'اور بعض مضرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے بعد تھے اور مذہباً نصار کی تھے اور سیاق و سیاق ہے نیا ہم ہوتا ہے کہ ان کی قوم بُٹ پرست تھی۔

ر میں ہو ہی ہے۔ ان کی قوم کی میں ہو ہے۔ کہ ان کے زمانہ کے بادشاہ کا نام دقیا نوس تھا اور اصحاب کہف بڑے لوگول کے بیٹے بتے۔ ان کی قوم کی عید کے دن ایک اجتماع میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بتوں کی تعظیم اور ان کو تجدے کر رہی ہے۔ انہوں نے نظرِ بصیرت سے دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے فقلت کے تجاب و در کر دیے اور ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دئ اور ان کو یہ لیقین ہوگیا کہ ان کی قوم کے عقائد ہاطل میں سوانہوں نے اپنی قوم کے دین کوترک کر دیا اور اللہ تعالیٰ وصدہ لاشریک کی عہادت رکم رہت ہوگئے اور ان میں سے ہرا کیک جب سے تو حید کا معتقد ہوا تھا وہ باتی لوگوں سے الگ ہوگیا

اور بیتما منوجوان ایک جگه بر پختن ہوگئے جیسا کہ صدیث میں ہے: حضرت عاکشر ضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ روعیں ایک جنت لشکر ہیں جو روعیں اس لشکر میں باہم متعارف تحییں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے اُلفت رکھتی ہیں' اور جو روعیں وہاں ایک دوسرے سے اجنبی تحقیں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے اجنبی ہیں۔ (سمج الخاری رقم الحدیث:۳۳۲ سمج مسلم آم الحدیث:۲۲۸ سن ابوداؤر قم الحدیث:۴۸۳ سنداجر آم الحدیث:۲۹۳

پھر ہرنو جوان نے دوسر بے نو جوان ہے اس کے حالات اور کوائف کے متعلق سوال کیا اور اپنے عقائد ہے اس کوخیر دی ٹپھر ان سب کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اس قوم کے درمیان سے نکل جائمیں اور شرکے ظہور اور فتتہ کے زبانہ میں اللہ تعالیٰ کا بھی بچی تکم ہے۔ ان میں بے بعض نے بعض ہے کہا جب تم اپنے دلوں کے ساتھ اپنی قوم کے دین ہے

الگ ہو بچے ہوتو اپنے جسموں اور بدنوں کو بھی اپنی قوم کے جسموں اور بدنوں سے الگ کر لو قر آن مجید میں ہے انہوں نے کہا: وَإِذِي اعْتَسَرَ لَنْهُ مُو هُمُ مُوسَا يَعْهُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ جبہ ان ہے اور اللّٰہ کے موادان کے مجودوں ہ سیسے میں میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں میں میں

فَ اوْ اللَّى الْحَكُهْ فِي نَنْشُولَ كُمُّ مُرَّدُكُمُ مِّنْ زَخْمَيْهِ كَارِمُ شَبِهِ عِلَى وَ عِلَى وَبَاسَم رِ اپنَ رحت كَوَمُول عَمْ مِنْ اَمْرِ كُمْ مِِرْ فَقَدًا ۞ ﴿ إِنِي رحت كَوَمُول وَكَا اورتَبَهار عَمْنَ مِن ٱسانى مهاكر

martat.com

(الكمند:١٦) د كال

ر سین است کے ختماری قوم سے چھپائے رکھے گا اور تم اس کی حفاظت اور رحمت میں رہو کے اور تمہار انجام بہ خیر کرے گا۔ ای طرح مدیث میں مدعاہے:

رر) مدیت میں بیدہ ہے: حضرت بسرین الی ارطا ۃ رضی الشہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ٹی صلی الشہ علیہ وسلم بید دعا کرتے تھے:

حصرت بریمن بی ارده و رق اسد صدیون رہ بی س بین اسد سید میں ہے ۔ اے اللہ ایمارے تمام کا موں کا انجام به خیر کر اور بمیں ونیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے (اپنی) بناہ میں رکھ۔

(المعددك جهم من اوه نقد كم المديد كرفم الحديث ١٥٧٤ ميد عملي اين حيان فم الحديث ٩٣٩ منذ احر جهم المارا أنجم الكبير فم المهددك جهم من اوه نقد كم المديد كرفم الحديث ١٥٧٤ ميد عمل المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالم

الحدیث ۱۱۹۸ ۱۱۹۷ مانط البیشی نے کہا ہے کہ امام احراد مام طبرانی کے رادی ثقتہ ہیں جمع الز دائدج واص ۱۷۸) اللہ تعالی نے اس غار کے متعلق بیان فر مایا ہے اور اس کا وروازہ شال کی طرف تھا اور اس کا عرض قبلہ کی طرف تھا اور کو یا

مسلم میں میں میں میں میں میں ہوئی ہیں ماری ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ گرمیوں کے زمانہ میں سورج کے طلوع کی کہلی شعاشیں غار کی مغربی جانب سے پڑتی تھیں بھرآ ہت آ ہت دوشعا میں غار سے باہر گلتی تھیں اور جب سورج غروب کی جانب ماکل ہوتا تو سورج کی شعامیس آ ہت آ ہت غار کی مشرقی جانب داخل ہوتمی اور

باہر بھی میں اور جب سورج عروب بی جانب مال ہوتا کو سورن کی تنعاییں اہتدا ہتدعار بی سری جانب دا س ہویں اور سورج کی شعاعوں کو غاریش واخل کرنے کی حکمت بیٹی کہ غار کی ہوا ٹراب ندہو۔ اور وہ ایک طویل زمانہ تک ای کیفیت پر رہے وہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے ندان کا جسم غذا حاصل کرتا تھا اور آتی مدت تک ان کا کھائے بیٹے بغیر رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شانی تھی و کھنے والے ان کو بیدار تجھتے تھے حالانکہ دہ سوئے ہوئے تھے اور ہر

ان کا کھائے چیئے بغیر رہنا اللہ تعالی کی بہت بڑی شالی سی دیسے والے ان لو بیدار جھتے تھے حالانا دوہوئے ہوئے سے اور ہر سال وہ ایک جانب سے دوسری جانب کروٹ بدلتے تھے۔ ان کا کتا بھی ان کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا' اس سے مراد بیہ ہے کہ ان کا کتا جوقوم سے الگ ہوئے وقت ان کے ساتھ رہا تھا' وہ ان کے ساتھ لگارہا اور غار کے اندر داخل نہیں ہوا بلکہ ان کی حفاظت کے لیے غار کے منہ پر ہیٹھارہا۔

علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ بیر غار کس جگہ پر ہے اگر علماء نے بیکہا کہ بیر مرز مین ایلہ (، بُرشام کے ساحل پر یبود کا ایک شہر) میں ہے اور ایک قول ہیہ ہے کہ دو ارض غیزی (عراق کے مضافات میں کر بلاوغیرہ پرمشتل علاقہ ) میں ہے اور ایک قول ہیہ ہے کہ دوباتقاء (اردن کا وہ علاقہ جو دریائے اردن کے مشرق میں ہے) میں ہے اور ایک قول ہیہ ہے کہ دوروم کے شہروں

کول میہ بے زرہ بعد اور اور ن وہ معامد ، ودریا ہے ، اور ن سے ، یہ ب ، در بید وں میہ بہ در دور اسے ، در م عمل ہے اور یکی قبل کی کے مشاہد ہے۔ ان کے شہر کے لوگ اس غار کی جگہ تک نمیں پڑنے کئے تھے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آ تکھول کو اس غار ہے اندھا کر دیا تھا'ان کے معاملہ میں ان کا اختلاف تھا۔ بعض نے کہا اس کے اور ایک دیوار بنا دوتا کہ اس ہے نہ نکل کئیں یا اس غار میں کوئی ایس چڑ

داخل شہو سکے جوان کوایڈ اپنچائے اور دوسر بوگ جوان پر حادی تھے انہوں نے کہا کہ ہم ضروران کے او پر ایک مجد بنا کس کے لین ایک عبادت گاہ۔ ان ٹیک لوگوں کے جوار اور پڑوس کی وجہ سے برکت نازل ہوگی اور ہم سے پہلی شریعت میں میدامر متعارف تھا لیکن نہاری شریعت میں میمنوع ہے کیونکہ حدیث میں ہے:

حفزت عا کشراور حفزت این عمباس رمنی الند عنم بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی اللہ علیہ و ملم پر مرض الموت طاری ہوا تو آپ کے چیرے پر چاور ڈ ال دی گئی جب آپ کو کچھافاقہ ہوا تو آپ نے چیرے سے چاور اُٹھا کرفر مایا:

یہود اور نصار کی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو محبدیں بنالیا' آپ ان کے کاموں سے مسلمانوں کو ڈراتے تھے۔

( مح الخارى رقم الحديث ٣٨٥٣ ٣٨٥٣ مح سلم رقم الحديث ٥٣١ من النسائي رقم الحديث ٤٠٠٠ من الإداؤر قم الحديث ٣٢٢٧ منداحير

marfat.com جلابطة

تهار القرآر

رقم الحديث:٢١٣٣ وارافكر)

اکٹر منسرین نے کہا اللہ تعالی نے اصحاب کہف کو اس چیز کی نشائی بیایا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زعمہ ہونا پر کئی ہے کیونکہ جب لوگوں کو یہ یعیّین ہوگیا کہ اصحاب کہف تمین سوسال ہے زیادہ تک سوتے رہے بھر بغیر کی تغیر اور تبدل کے وہ اُٹھ کئر ہے ہوئے سوجو ذات اس پر قادر ہے کہ اصحاب کہف کو تمین سوسال سلاکر پھر ان کو ای طرح اُٹھا وسے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ دہ مردد ل کوزندہ کر دے خواہ ان کے جسول کو کیڑے کھا چکے ہوں۔

(البدار والنباريج مص ١٦-١٨ مطخصاً "مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣٦٨هـ)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى متوفى ١٨٥ ه كليت إي:

ہ من برامدن اور بیاری کی سال سال کے بال کے دومیوں کے خلاف جہاد کیا تو وہ ایک عار کے پال سے حضرت معاویہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رومیوں کے خلاف جہاد کیا تو وہ ایک عار کے لیے سے کررے انہوں نے کہا آپ کے لیے سے جائز نہیں ہے آپ ہے بہتر تحض کو اللہ تعالیٰ نے انہیں و کیعنے ہے متح فرمایا تھا: اگر آپ آپ بین جھا تک کرد کھنا جا جے تو آپ ضرور اُلئے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب ہے آپ پر دہشت چھا جاتی ۔ (الکعت ۱۸) حضرت معاویہ نے حضرت ابن عباس کی بات نہیں کی اور کچھو کو کو کو کو کو کو کو عار میں بیجیا جیسے ہی وہ لوگ غار میں والی تحت ہوا آئی اور اس

نے ان کوجلا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس طرح ہم نے ان کوسلا دیا تھا'ای طرح ہم نے ان کو اُٹھایا تا کہ ان کی بصیرت زیادہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تیا مت کا جو دعدہ فرمایا ہے وہ برخق ہے' کیونکہ جس نے ان پر تین سوسال تک نیند طاری کی پھران کو اُٹھا دیا وہ اس پر تا در ہے کہ وہ لوگوں کی روح قبض کرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ بعض لوگوں نے کہا ہم اس غار کے اوپر رہا آتی

پر ہادر ہے کہ دومونوں می روس کی سرح سے بعد ان ودوبودہ کردہ کر سے کہا ہم اس غار کے او پر ایک مجعد بنا میں مکان بنا دیں اور اس جگہ ایک شہر بسا دیں اور گھنش لوگ جوزیادہ غالب تھے انہوں نے کہا ہم اس غار کے او پر ایک مجعد بنا میں گے۔ (تغیر فریصا دی تا ہا شن اٹھنا تی جزیر می ۱۳۷۱ما مطبور دارائکٹ انعلیہ بیروٹ ۱۳۱۷ھ)

علامة شهاب الدين خفاجي حفى متوفى ١٤٠ واصلح بين

غار کے اوپر سجد بنانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ صالحین کی قبروں کے اوپر سجد بنانا جائز ہے جیسا کہ اس کی طرف کشاف میں اشارہ ہے اوراس ممارت میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ (عملیۃ القاضی ۱۶ می ۵۲ سلوجہ دارالکت العلمیہ پر دیت ۱۳۲۷)

لغت میں اصحاب کہف کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

ملک ردم میں جزیرہ افسوں کے شہرانسوں کے رہنے والے چھ یا سات با ایمان نوجوان جوغہ مباگھرائی متح ۱۳۹۸ء میں اپنے زباند کے کافروظا کم دخیا فرس کا مل کے بادشاہ کے خوف سے ایک قار میں جا چھپے تھے۔ کہا گیا ہے کہ ان کا کمآ بھی ساتھ تھا وہ سب قدرت الی سے ای فار میں زبانہ دراز تک سوتے رہا ورسورہے ہیں۔(اُردوفت ن) اس ۱۳۷۵ مطبعہ کراچی ۱۹۵۷ء)

الرقیم کامننی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: اصحاب کہف (جن کے ناموں کا اس غار پر جس میں وہ سو گئے تھے بادشاہ وقت نے کتبہ ککھ کر لگا دیا تھا) ان می لوگوں کا احماب کہ جب کے تاریخ

لقب اصحاب الرقیم بھی ہوگیا ہے۔(اردوفت ج س عرد مطابع کے ۱۹۵۷ء) اسحاب کہف کے متعلق ہمارے قدیم اور جدید مفسر من اور مؤز خین نے بہت تفصیل سے لکھا ہے ان کے علاوہ غیر مسلم مختقین اور مشتر قین نے بھی اس موضوع پر خاصی طبح آز مالکی کی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا آف برٹائیکا میں بھی اس پرکافی مواد ہے۔

جلدبعتم

سيد اليالل مودودي في اسمواد على استفاده كيا بي كن حضرت ورهركم شاه الاز برى التوفى ١٣٩ه في اسموادكو بهت جامعيت كساته اورم بوط اعماز شن بيش كيا بي وه كست بين:

آبادی میمود کی ہمواقتی اور دو اس لورکا بیزی بے تابی ہے انتظار کر رہی تھی جب آپ کوصلیب پر لٹکا دیا جائے۔اللہ تعالی نے اپنے مقبول بندے کی خود حفاظت فرمائی اور آسان کی طرف اُفھا کر ان تا بکاروں کے بیشکنڈوں سے آپ کو بچالیا۔

ان حالات میں وین میمی کے چھلنے کا کوئی امکان نہ تھالیکن اپ ان چد تواریوں کے دل میں حق کا جو جراغ حضرت میں روٹن کر گئے سے وہ مصائب کی ان تنز آندھیوں میں بھی نہ بجسکا۔ ان کی پُر جوٹ بلنے سے لوگ آ ہت آ ہت میسائیت تبول کرنے کے اور علاقہ بحر میں ان کے صلتے قائم ہوگئے جواللہ تعالیٰ کی تو حید حضرت میسی علیہ السلام کی رسالت اور قیامت پر یعین رکھتے تھے اگر چہ ملک کی اکثریت اپنے روئی بحرانوں کی طرح نہ پرست تھی۔

لیکن ۱۳۳۸ء نے اوافر میں جب دقیانوں (جے روی زبان میں ڈیسیس "DECIUs" کہتے ہیں) روہا کے تخت پر مشکن ہوا تو ہوا کا زُرخ پھر بدل گیا۔ اس نے ایک قانون کے ذریعی سیحی دین پر پھر پابندی لگا دی۔ انسائیکلو پیڈیا برنیازیکا کے مقالہ نگارے خیال کے مطابق یہ پہلا روی فرمانزوا تھا جس نے مسیحیت کو بچو نئن سے اُ کھاڑ چینکٹے کا جامع منصوبہ بنایا اور اپنی معاری قلم و جس میسائیوں کے قل و خارت کا بازارگرم کردیا۔ (انسائیلو بٹریار بنائیا جلد سی ۱۵)

martat.com

صاد المرار

م يا دُل مجيلا كر بيندر با\_

اس طرح ایک سوستای برس کا عرصد گزرگیا۔ ڈیس کیفر کردارکو پہنچا، مختلف بادشاہ آئے اور اپنی چدروزہ شامی کا ڈ ٹا بجا کرچل دیئے۔ برانے شہراُ بڑے نئی بستیاں آباد ہو کیں۔افیسس کے شہر **میں بھی اس دوسوسال کے زمانہ میں کیا فکست و** ریخت نہ ہوئی ہوگ ۔ جب حکمت الٰہی نے جا ہا تو ان سونے والوں کو بیدار کردیا 'وہ آ تکھیں ملتے ہوئے اُٹھ بیٹھے۔خیال انہیں بھی گز را کہ وہ آج معمول سے بچھ زیادہ ہی سوئے ہیں لیکن میہ بات ان کے سان و مگمان میں بھی نہتی کہ ان کو یہاں بے سدھ پڑے دوصدیاں بیت کئی ہیں اس لیے وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ وہ کتنی دیرسوئے ہیں۔

ان کی آئکھیں کیا تھلیں کہ بشری تقاضے بھی بیدار ہوگئے۔انہیں بھوک نے ستانا شروع کر دیا۔انہوں نے اپنے ایک ساتھی کوجس کا نام بملیخاہ بتایا جاتا ہے'بستی کی طرف جیجا کہان کے لیے کھانا خرید لائے۔ جب وہ غار سے نکل کرشہر کی طرف روانہ ہوا تو وادی وکو ہسار وہی تھے لیکن ماحول میں اجنبیت کے آٹار قدم قدم پر حیران کررہے تھے۔شہر میں گئے تو درود پوار گلی کو بے زبان حال ہے کچھ اور ہی داستان سنا رہے تھے۔ پملیخاہ سوچ رہے تھے کہ بار خدا! ایک آٹھ پہر میں یہ کیا انقلاب آ گیا' کُل جب چھوڈ کر گئے تو اس شہر کا کیا حال تھا اور آج کیا ہے۔ ایک نا نبائی کی وُ کان پر گئے اور اسے کھانا دینے کے لیے کہا' اس نے کھانا دیا۔انہوں نے وہی برانا سکہ جو یہاں ہے جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے تھے اس کی طرف بڑھادیا۔ دُ کا ندار اس سکہ کو دیچہ کر بھا بکا ہوگیا۔معاملہ نے طول بکڑا'اردگر دے دُ کا ندار بھی اُنتھے ہوگئے۔ پیلیخاہ پرالزام لگایا گیا کہا ہے کوئی پرانا شاہی خزانہ ہاتھ آیا' معاملہ حاکم شہرتک پہنچا۔ یہاں آ کر حقیقت حال سے بردہ اُٹھا۔ انہیں یتا جلا کہ بیان نوجوانوں میں سے ایک ہے جوڈیسیس کےمظالم ہے بھاگ کرایک غار میں پناہ گزیں ہوگئے تھے۔لوگوں کی خوثی کی کوئی انتہا نہ رہی۔سبان کی جھلک د کیھنے کے لیے غارتک گئے' وہاں دوسر بے ساتھی پملیخاہ کا انتظار کرتے کرتے اُ کتا گئے اوران کے دل میں طرح طرح کے وسوسے بیدا ہونے لگے تھے جب انہوں نے ایک جم غفیر غار کی طرف آتے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا ساتھی بکڑا گیا ہے اور اس کے بتلانے پر میہ ہجوم انہیں گر فقار کرنے کے لیے دوڑا چلا آ رہا ہے۔ جب لوگ حاکم شہر کی قیادت میں وہاں

پنچے تب اصحاب کہف کومعلوم ہوا کہ انہیں یہال کھہرے صدیاں گزر چکی ہیں اور اب حالات کا زُرْخ بدل گیا ہے اور عیسائیت کا ہر طرف چرچا ہے۔صرف رعایا ہی نہیں بلکہ حکومت بھی اس دین کو قبول کر چکی ہے۔مؤرخین کے بیان کے مطابق یہ واقعہ ٣٣٧ء ميل بيش آيا جبكه روما كے تخت يرتقيو ذوسيس (DHEOSIUS) متمكن تقار

مفسرین کرام اورمؤ زخین نے اصحاب کہف کی جگہ ُز ہانہ اوران کے مخصوص حالات کے متعلق متعدوا توالُ نقل کیے \_بعض اے حضرت عیسیٰ علیہالسلام کے زمانہ سے پہلے کا زمانہ بتاتے ہیں' بعض نے کہا ہے کہ پیرکہف خلیج عقبہ کے نواحی پہاڑوں میں واقع ہے۔بعض نے شام کے کسی مقام کاتعین کیا ہے' اورعلامہ ابن حیان اندکی صاحب البحرالحمیط نے تو یہاں تک لکھاہے کہ میہ سارا واقعہ اندلس کے ملک میں ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ غرناطہ کے قریب ایک قصیہ ہے جے''لوشہ'' کہتے ہیں۔اس میں ایک غار ہے جہاں کی مردوں کے ڈھانچے ہیں اور باہر ایک کتے کا ڈھانچ بھی ہے۔ ابن عطید کتے ہیں کہ وہ ۵۰۴ھ سے انہیں ای حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ وہاں ایک محبر بھی ہے اورایک رومی طرز کی برانی عمارت بھی ہے جے'' الرقیم'' کہا جاتا ہے۔ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے مکسی قدیم قصر کے گھنڈرات ہیں ادرغرناطہ سے قبلہ کی جانب ایک پرانے شیر کے آٹار بھی پائے جاتے ہیں

جس کا نام مدیند د قیوس بتایا جاتا ہے۔ابن عطیہ کا بی تو ل نقل کرنے کے بعد علامہ ابنِ حیان لکھتے ہیں کہ جب ہم اندلس میں تھے تولوگ اس غار کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ (الحرالحمط)

کئی دیگر مقامات میں غاروں میں اس قتم کے ڈھانچے دکھائی دیتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اہل حق پر جب بھی جروتشدو کا

martat.com

پازارگرم ہوا ہوتو ان میں سے چندلوگوں نے قریبی پہاڑوں کی غاروں ٹس پناہ کی ہواوران کے ڈھانچے ای طرح محفوظ ہول اوراتین کے جس غار کا ذکر علامدان حیان نے کیا ہے دہ بھی ای طرح کا ایک غار ہو۔

کی کین میں نے جو تنصیل کھی ہے مجھے دی حقیقت سے زیادہ قریب معلوم ہوئی ہے کیونکہ ہمارے مفسرین نے اسے یول نی بیان کیا ہے۔ان کےعلادہ ایک مشہور انگریز مؤرخ ایڈورڈ مکن (EDWARD GIBBON) نے بھی اپنی معروف تاریخ کی کتاب"THE DECLINE AND FALL OF ROMAN EMPIRe" کی تیمری جلد منحی ۴۳۳ میں ۳۳۳ میں "سات سونے والول" كا حوال كھے يوج بالكل اس واقعد عد مطابقت ركتے بين حى كر بى مصادر ميں جونام بين تقريباً

وی نام اس نے بھی درج کیے ہیں۔ مؤرخ نہ کورنے اس کے حاشیہ ٹس اس دافعہ کا مذہبیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نے پیواقعه شام کے مشہور بشپ جیس سرون (JAMES OF SARUJ) کے مجموعہ مواعظ جو ۲۳۰ مواعظ برمشتل ے' کے ایک وعظ کے لیا ہے۔ یہ بشپ ۴۵۲ء میں پیدا ہوا اور ۴۷ ء میں اس نے بیر مواعظ لکھے۔اے ۵۱ ء میں بشپ مقرر کیا گیا اور ۵۲۱ء میں اس نے وفات پائی۔ اور چمٹی صدی کے اختیام سے پہلے شامی زبان سے اس کا ترجمہ لاطین زبان میں ہو گیا تھا۔ تاریخی

لحاظ ہے بیر کتاب اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کے اقرب زین زمانہ کی تحریر ہے اس لیے اس میں حقیقت کی زیادہ سے زیادہ جھک دکھائی دے علی ہے میدمواعظ کیونکہ تقریباً بچاس برس بعد لکھیے گئے اس لئے ان کی ساری تنصیلات کو جوں کا تو ں تسلیم کر لینا قطعا قرین دانش نبیں ۔البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مجموعہ کے بیان کردہ حالات دوسری ردایات ہے کہیں زیادہ صحح صورتحال کے ترجمان ہو سکتے ہیں۔

قرآن كريم نے اصحاب كہف كے واقعہ كا وہ پہلوذكركيا جو امارے ليے ہدايت كا درس ركھتا ہے؛ باتى اس كے زمان و مکان وغیرہ تفصیلات کو بالکل نظرانداز کر دیا حمیا۔ ہر واقعہ کے بیان میں قرآن کریم کا اسلوب یبی ہے اور یبی ایک ایک

معصومیت ہے جو قر آن تعلیم کو تاریخ کی کتب مے متاز کرتی ہے۔ قر آن میں جو دافعات بیان ہوئے ہیں ان سے مقصود واستان سرائی نمیں بلک عبرت آموزی اور بصیرت افروزی ہے۔ ضیح احادیث میں بھی اس واقعہ کی تفصیلات مذکورنمیں۔ فائی ہارے مورفین نے علاء الل کتاب ہے جو پھے سنا وہ کلیو دیا۔ کیونکہ گزشتہ واقعات کے متعلق آئیں علاء کے بیانات سند تصور کیے

چا مکتے تھے اور اہل کتاب کے ان علاء کے پاس واقعہ کے متعلق کہا تحریری دستاویز بشپ جیس کے یمی مواعظ میں اس لیے ہی خیال کرنے میں کوئی قیاحت نہیں کہ واقعہ کی رینصیلات حقیقت سے زیادہ قریب ہیں۔ يهال ايك چيز ضرور قابل غور ہے۔ ممين نے بدى گتا خى سے كام ليتے ہوئے لكھا ہے كہ حضور كريم صلى الله عليه وكلم نے

ا پیرواقعہ اپنے شام کے تجارتی سفروں کے اثناء میں علاء الل کتاب سے سنا اور اسے دحی الٰجی کہرکر قر آن میں درج کر دیا۔ کیونکہ قُرْ آن کریم کی بیان کردہ تغییلات جیمس کے مواعظ میں کتھی ہوئی تغییلات سے کلی مطابقت نہیں رکھتیں۔اس لیے اس گتاخ الورمند چھٹ مؤرخ نے سپر علم و حکمت کے نیراعظم پر بعلی اور جہالت کا الزام لگایا۔ اس طرح اس نے نہ صرف حقیقت کا معنہ چ ایا ہے بلکہ مؤرخ کے بلند مقام کو بھی تعصب کی غلاظت ہے آلودہ کر دیا ہے۔ جب وہ خود مانتا ہے کہ یہ جموعہ ۲۲م میں کھا گیا اور ای کے قول کے مطابق بیہ واقعہ ۴۲۷ء میں چیش آیا۔ ذرا انصاف فرمایئے ان بچاس سالوں میں اس میں کیا مچھ ردوبدل نہ ہو گیا ہوگا کتنی ایک چیزیں نظرانداز کر دی گئی ہوں گی جوانسان کے جذبۂ مجوبہ پرتی کی تسکین کا باعث نہیں بنتیں اور گی با تمیں بڑھا دی گئی ہوں گی تا کہ اس واقعہ کوئمک مرج لگا کر پٹن کیا جا سکے۔اس لیے جیس کی تفصیلات کا سوفیعمدی محج ہوتا 

martat.com

تسلم القرار

کو کی کھن کے قول کی سند کی ضرورت ہے۔ (خیاء افر آن ج س ۱۲-۱۵ معلید دخیاء افر آن تبلی گھٹز تا ہو ۱۳۹۹ھ) یہاں تک ہم نے قد کم اور جدید مضرین کے حوالوں ہے اصحاب کہف کا تعارف چی کیا تھا آب ہم اسحاب کہف ہے

متلقة آيات كالمركرة بي فنقول وبالله التوفيق وبه الاستعانة بليق

امحاب كف سي متعلق آيات الكعف ٩ سي مروع موكي بين - آيت ٩ كاتغير بم امحاب كف كي مواخ سي

ملے ورکر تھے ہیں۔ آیت ایس فرمایا ہے: اور جب ان نوجوانوں نے عاریس بناہ کی تو انہوں نے دعا کی:اے مارے رب اسمیل ایج پاس سے رحمت عطافر ما اور مارے من ش کامیابی کے اسباب مہیافرماوے۔(اکسف:۱۰)

اصحابِ كهف كى دعا كى تشريح

اس دعا کامنی ہیہ ہے کہ تو اپنی رحمت کے نزانوں میں ہے ادرا پنے فضل ادرا حسان کی نعتوں میں ہے ہمیں حقو وافر عطا فریا۔ لینی ہمیں اپنی طرف ہدایت پر متعقبر رکھ ہمیں دشنوں ہے مامون ادر مخفوظ رکھ اور راوح تن کی صعوبتوں میں ہم کومبرعطا میں میں میں کہ استفادہ میں میں میں استفادہ کی مصوبتوں میں استفادہ کی مصوبتوں میں ہم کومبرعطا

فرہا اور ہم کورزق وافر عطافر ہااور ہم کوالیے اُسباب عطافر ہا جن کی وجہ سے ہمارا ہدایت پر قائم رہٹا آسان **ہو جائے۔** لوگوں کے شراور فساد سے بیچنے کے لیے جنگلوں اور غاروں میں رہنے کا جواز

اس آیت میں بید تھری ہے کہ جب آبادی میں رہے ہوئے دین کے ادکام پر عمل کرنا و شوار ہو جائے تو آپ دین کو بچوٹر کرکی محفوظ علاقے بچانے کے لیے اس و دولت اور اپنے دائل و عمال او عمل اللہ علی اور دولت اور اپنے دائل و عمال اللہ علی اور اپنے دائل و دولت اور اپنے دائل و عمال اللہ علیہ دہم نے اپنے ہم سے کی اور عالم اس عام جائز ہے کہ دوستوں کی ہے۔ ای طرح آ پ کے اصحاب نے اپنے ملک اور اپنے و مان اپنے اس کی تصریح کی ہے۔ ای طرح آ پ کے اصحاب نے اپنے ملک اور اپنے و مان اپنے اپنے اپنے اس کی تعام کی تعلق دور اور اور اور اور اور اپنے دوستوں کو دین کی سلائتی اور دشمنان اسلام سے نجات کی خاطر چھوٹر دیا ہور فالموں سے نجات مصل کرنے کے لیے محفوظ علاقے کی طرف نکل جانا انہیا علیم السلام کی سنت ہے اور اولیا مرکم می اطریقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقت علی عراض کے نشرید سے اور اولیا مرکم می خالی ہے۔ اور دہب فتنداور فساد کا غلب ہوتو علی عرام نے بھی عراف نگی عراب اسلام کی میٹ و سیتوں اور ب دینوں بھی عراف نی کی عراف نگی کو میت برستوں اور ب دینوں بھی عراف نین کی عراف نگی کو میت برستوں اور ب دینوں

کے شراور فسادے خطرہ ہوا تو انہوں نے غار کی طرف نیاہ کی صفاد اللی الکھیف. علاء نے کہا ہے کو گوں سے علیحہ کی اختیار کرنا بھی پہاڑوں اور گھاٹیوں میں ہوتا ہے بھی ساحلوں میں ہوتا ہے اور بھی گھروں میں ہوتا ہے بعض احادیث میں ہے جب فتنہ ہوتو اپنی جگہ کوننی رکھوا دراپئی زبان کو بندر کھوا ورفتنہ سے نکلنے کے لیے کسی خاص جگہ کے تعین نہیں کی اور صدیث میں ہے:

حضرت ابرسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علید وسلم نے فرمایا : متقریب مسلمان کا سب سے بہترین مال اس کی بحریاں ہوں گئ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان بحریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں میں جلا جائے گا۔

ا يون المحل النواري وقع النواري وقع المحديث: ١٩٠٥م من المورق الحديث: ١٩٠٠م مؤطا المام ما لك وقم المحديث: ١٩٠١م مح النواري المحديث: ١٩٠١م مؤطا المام ما لك وقم المحديث: ١٩٠١م محمل النواري وقم المحديث: ١٩٥١م الأعالم الكتب)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیدوسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے تمہارا

marfat.com

رب مزدمل ال مجرایوں کے چانے والے سے توثی ہوتا ہے جو پہاڑ کے کسی حصہ شی اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ ہی اللہ مزد جل فرما تا ہے: بھرے اس بھرے کی طرف دیکو ساڈانان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور بھے سے ڈرتا ہے۔ شی نے اپ اس بھرے کو بخش دیا اور اس کو جنت میں واقل کر دیا۔ ( سن ایوداؤدر قم الحدیث ۱۳۰۳ سن انسانی قم الحدیث ۲۱۵)

علامه بدرالدين محودين احمر منى حتى متوفى ٨٥٥ه م لكية بين: حقد من اور سلف صالحين كى ايك جماعت فتنه كه زمانه من اپني وطنوں كوچپوژ كر جلى كئ مبادا ان كومجى فته كا اثر بينج

جائے جب معرت عمان رضی اللہ عند فتند شل جمالا ہوئ تو معرت سلمہ بن الاكوع رضی اللہ عندر بذہ ( فیداور مكه كی راہ پر ایک گاؤں جہال معرت ابوذر غفار كی مؤن میں) مطے مے۔

یا جہاں سعرت ابود رسعان مدون میں ) ہے ہے۔ فقنہ کے ایام میں عزالت نینی کی فضیلت ہے سوااس فخض کے جو فقنہ کے ازالہ پر قادر ہوا گر اس کے علاوہ اور کو کی فخض فقنہ

کے ازالہ پر قادر نہ ہوتو اس پر آیا دی میں رہ کرفتہ کو زائل کرنا فرض مین ہے در نہ فرض کفایہ ہے۔ اور جب فتنہ نہ ہوتو پھر اس میں علام کا اختلاف ہے آیا شہر میں لوگوں کے ساتھ ل جل کر رہنا افضل ہے یا آبادی کوچھوڑ کر کمی جنگل میں چلے جانا افضل ہے۔

امام شافعی اور دیگر اندگا غذہب یہ ہے کہ آبادی میں لوگوں کے ساتھ ال جل کر رہنا افضل ہے کیونکہ اس صورت میں انسان جعد عبد اور میل افزان کے ساتھ ال جل کے درہنا افضل ہے کیونکہ اس صورت میں انسان جعد عبد اور دیگر شعافر اسلام میں شامل ہوتا ہے' اور مسلمانوں کی جمعیت میں اضافہ کا سب ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کرنیک کاموں میں حصہ لیتا ہے' بیاروں کی تیار داری اور عمادت کرتا ہے' نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے' مسلمانوں کو

سلام کرتا ہے ان کے سلام کا جواب دیتا ہے نیکی کا تھم دیتا ہے پرائی ہے روکتا ہے 'تقویٰ اور ثواب کے انفرادی اور اجہا گ کاموں میں مسلمانوں کے ساتھ قعادن کرتا ہے 'مرورت مندوں کی مدد کرتا ہے 'جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اگر وہ عالم دین ہے تو وہ اسپے علم ہے مسلمانوں کوفقع پہنچا تا ہے' ان تمام وجوہات ہے جب فتند کا زبانہ نہ ہوتو اس کے لیے افضل میہ ہے کہ دولوگوں کے ساتھ لل جل کرر ہے۔

اور بعض علاء نے بیے کہا ہے کہ جب فتنہ کا زیانہ نہ ہو پھر مھی گوشہ و تنہائی ہیں رہنا اور عرف نشنی انسل ہے کیونکہ اس میں سلامت روی مینی ہے 'پشر طبکہ اس کوعبادات کا اور ان ادعام کا علم ہو جو شرعاً اس پر لاگو ہوتے ہیں 'کین بختار قول یہ ہے کہ اگر آیا دی میں رہنے ہے اس کو بید خطرہ نہ ہو کہ وہ کی گناہ میں طوے ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے آبادی ہیں لوگوں کے ساتھ مل جس کر رہنا فضل ہے۔علامہ کر مانی نے کہا ہمارے زمانہ میں ہرا مختار میہ ہے کھڑ اسٹینی افضل ہے کیونکہ اب لوگوں کی مجلسوں اور مختلوں کا معاصی ہے خالی ہونا بہت ناور ہے۔علامہ بینی فرماتے ہیں کہ میں بھی علامہ کر مانی کے موافق ہوں کیونکہ اس زمانہ

یں اوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے میں انواع واقسام کے معاصی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ م

(عدة القارى ج اص ١٦٣ مطبوعه معر ١٣٣٨ هـ)

مزلت نثینی کے بجائے لوگوں کے ساتھ مل جل کررہنے کی فضیلت

بعض علاء نے بدکھا ہے کہ عزات میتنی شراورامحاب شرے واجب ہے ندکہ پوری آبادی سے۔انسان آبادی میں لوگوں کے ساتھ ٹل جل کر دہے اور جولوگ بدکار بین ان سے اپنے دل اور اپنے عمل کے ساتھ الگ رہے۔عبداللہ بن المبارک نے عزات کی تغییر شن کھاتم اوگوں کے ساتھ ٹل جل کر رہواور جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت میں مشخول ہوں تو تم ہمی ان کا ساتھ دواور جب وہ کی برائی میں مشخول ہوں تو ان کا ساتھ چھوڑ دو۔

ئی میں اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخ نے کہا ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: مسلمان جب لوگوں سے ل جل

marfat.com بلديظ

مياء القرآء

کررے اوران کی ایذ اوک پرمبر کرتے تو وہ اس مسلمان ہے بہتر ہے جولوگوں سے اُس جُل کرمیں رہتا اوران کی ایڈ اوک پرمبر مبیں کرتا۔ (سن الزیزی آم الحدیث ۲۰۵۰ منداجرج ۲۰مس سن این اجد آم الحدیث ۴۰۰۰ منطبة الاولياء ج مین ۳۰۱۵)۔

(سنن برن للبیتی ع واس ۱۹۸ شعب الایمان قم الدید ۱۰۰۱ شرع الند رقم الدید ۱۳۵۸ المیم الاوسار قم الدید ۱۳۵۰ است می اس حدیث میں اس شخص کی تضلیات ہے جولوگوں کی آباد کی میں ان کے ساتھ لل جل کر رہتا ہے ان کو شکل کا تھم دیتا ہے اور ان کو برائی ہے روکنا ہے اور ان کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے بیاں شخص ہے افضل ہے جولوگوں کے ساتھ آباد کی میں نہیں رہتا اور لل جل کر رہنے کی دجہ ہے جو سائل پیدا ہوتے ہیں اور جو مصائب آتے ہیں اس کو ان پر مبر کرنے کا موقع نہیں رہتا۔

عضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا: یارسول اللہ انجات کس میں ہے؟ نبی معلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: اپنی زبان اور آنکھوں پر قابور کھواسیۃ گھر میں بیٹھوا وراسیۃ گانا ہوں پر رؤو۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٢٨٠ ٢٨٠ مند احمد جهم ١٨٨ صلية الاولياء ج ٢٩٠٠)

عزلت نشینی اور تدنی زندگی میں درمیانی کیفیت

میں کہتا ہوں کہ اس باب میں لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں ' بعض لوگوں کو اس پر قوت ہوتی ہے کہ دو جنگلوں' پہاڑوں اور غاروں میں رہ مکین اور بیرسب نے افضال ہے جس کو الشد تعالیٰ نے اپنے نمی سلی الشد علیہ وسلم کے لیے آپ کی نبوت کی ابتدا میں پشند کیا تھا اور اس آیت میں بھی اسحاب کہف کے لیے غار میں بناہ لینے کا ذکر فرمایا ہے اور پعض اوقات انسان کے لیے اپنے گھر میں گوشنشین ہو جاتا زیادہ مہل اور آسان ہوتا ہے۔ حضرت عمان رضی اللہ عند کی شہادت کے بعد بہت سے اسحاب بدرا ہے گھر وں سے نہیں نگلے اور ان کے گھروں سے ان کا جنازہ ہی اُنھا۔

marfat.com

اس آ بت كا حاصل بير ب كر جم نے ان كوملا ديا ليمنى جم نے ان كے كانوں پر ايے تجاب طارى كر ديے جس كى دجہ ہے ان کے کانوں تک کوئی آواز ﷺ نہیں گئی تھی۔ جب انسان سوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اعصاب ڈھیلے ہوجاتے ہیں مجر وہ مسلم بند كر ليتا إور جب اس كانوں مس كى تم كى آواز تبين آئى توبيده وقت بوتا ب جب اس بر نيد مسلط بولى ہاور انسان کی جب نید منقطع ہوتی ہے تو اس کے کانوں میں کسی آواز کے پہنچنے سے منقطع ہوتی ہے اور بی صلی الله عليه وسلم

نے بھی نیند کے ساتھ کانوں کا تعلق طاہر فر مایا ہے۔ صدیث میں ہے: حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا حمیا اور آپ کو پتایا ممیا کہ دہ فخص منع تک سوتا رہتا ہے اور نماز (فجر ) کے لیے نہیں اُٹھتا۔ آپ نے فر مایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کردیا ہے۔ ( مجمع ابخاری رقم الدیث ۱۳۳۰ مجم مسلم قم الدیث ۷۲۳ مشن السائی رقم الدیث ۱۲۰۷ مشن این باجر قم الدیث ۱۳۳۰) الله تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے ٹی سالوں تک نیند مسلط کر دی اور جمع کا صیغہ وارو کیا ہے اس کا معنى يد ب كدبهت سالول تك ان پر نيندمسلط فر مائي تقى ليكن الله تعالى نے اس عدد كومبىم ركھا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فریایا: مجرہم نے ان کو اٹھایا تا کہ ہم بیہ ظاہر کریں کہ ان کے غار میں تضہرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں ہے کس نے زیادہ یا در کھا ہے۔ (الکعف:١٢)

لنعلم کے چندتراجم اوران پراشکال

ا ﴾ آيت كالفاظ يه بين: ثم بعشنهم لنعلم اي المحزبين احصي لما لبثوا امدا ٥ اس آیت کالفظی تر جمهاس طرح ہے: پھر ہم نے ان کو اُٹھایا تا کہ ہم جان لیس کہ ان کے غار میں گفہرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں ہے کس نے زیادہ یاد رکھا ہے 0 لیکن اس ترجمہ پر بیاعتراض ہوتا ہے کہان کو اُٹھانے ہے پہلے اللہ کو علم نہیں تھا کے دو جماعتوں میں ہے کس کوان کے تھمرنے کی مدت زیادہ یادتھی اور یہ اللہ تعالیٰ کے علام الغیوب ہونے کے خلاف ہے۔اس لیے یہاں پرعلم مبعنی علم ظہور ہے بعنی اللہ تو ازل ہے اس چیز کا عالم تھا کین اللہ تعالیٰ اپنے اس علم کولوگوں پر طاہر کرنا جا ہتا تھا کہ دو جماعتوں میں ہے کون می جماعت کوان کے تھمرنے کی مدت کا زیادہ علم ہے۔ اب ہم چندمتر جمین ہے اس آیت کا ترجم نقل کردہے ہیں:

> ي محود حن ديوبندي متوفي ١٣٣٩هاس آيت كرترجمه من لكهتي بس: پھرہم نے ان کو اُٹھایا کہ معلوم کریں دوفریقوں میں کس نے یا در کھی ہے جتنی مدت وہ رہے۔ شخ اشرف على تعانوي متوفى ١٣٦٣ ه لكصترين.

پھرہم نے ان کو اُٹھایا تا کہ ہممعلوم کرلیں کہان دونو ںگروہ میں کون ساگروہ ان کے رہنے کی مدت سے زیادہ واتف تھا۔ اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي متوفى ١٣٣٠ه كصية بن:

پھرہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں کون ان کے تلم بے کی مدت زیادہ ٹھک بتا تا ہے۔ سيدابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ه لكصة بين:

چرہم نے انہیں اُٹھایا تا کردیکھیں ان کے دوگروہوں میں سےکون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شار کرتا ہے۔ حضرت پیرمحد کرم شاه الاز بری متو فی ۱۳۱۹ ه لکھتے ہیں:

پھرہم نے انہیں بیدار کردیا تا کہ ہم دیکھیں کہان دوگر وہوں میں ہے کون سیح شار کرسکا ہے۔

martat.com

تساء الق أ.

يروفيسر واكثر محمر طابر القادري لكعترين:

پھر ہم نے انہیں اُٹھادیا کر دیکھیں دونوں گروہوں ہیں ہے کون اس (مدت) کو بھے شار کرنے والا ہے۔

الله کے علم کے حادث ہونے کا اشکال اور اس کے جوابات

ان تمام حفرت مترجمین نے لنعلم کا تقریراً لفظی ترجہ کیا ہے'' تا کہ معلوم کریں یا تا کہ دیکھیں''جس سے بہر حال ہے اشکال ہوتا ہے کہ ان کو اُٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ دو جماعتوں میں سے مس کو ان کے مغمبرنے کی مدت زیادہ یاد تھی۔ ہاری تحقیق یہ ہے کی علم بہ معنی انکشاف بھی ہاورعلم بہ معنی اظہار بھی ہے اور یہاں برعلم بہ معنی اظہارے اللہ تعالی کوخود تو علم تھا ہی کین وہ دوسروں پر بیرظا ہر کرنا حیا ہتا تھا کہ ان میں ہے کس کوان کے غار میں مٹھبرنے کی مدت زیادہ یا دیگئی اس لیے ہم نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

پھر ہم نے ان کو اُٹھایا تا کہ ہم بیرظاہر کریں کہ ان کے غار میں تھہرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں سے کس نے زیادہ یاد

امام فخرالدين محربن عمررازي التوفي ٢٠٦ ه لكھتے ہيں:

لِنَهِ مُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ((الكفف: ٤)

بہ ظاہر لنعلم کے لفظ کا بیرتقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کہف کواس لیے اُٹھایا کہ اللہ تعالیٰ کو بیعلم حاصل ہوجائے اور اس وقت بيمسئله أثير كفرا ہوگا كه آيا حوادث كے وقوع ہے پہلے الله تعالیٰ كوان كاعلم ہوتا ہے يانہيں؟ ہشام نے كہا الله تعالیٰ كو حوادث کا ای وقت علم ہوتا ہے جب وہ حادث ہوتے ہیں اور اس نے آیت سے استدلال کیا ہے۔قر آن مجید میں اس آیت کی نظائر بہت ہیں:

تا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور اس رِالَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبَعُ الرَّسُولَ مِمَّنَ يَنْقَلِبُ کواس سےمتاز کردیں جواینی ایر ایوں پربلیٹ جاتا ہے۔ عَلَىٰ عَيقبَيْهِ (القره ١٣٣)

حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے مجاہدوں اور صبر کرنے والوں وَلَمَّنَا يَعُلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوْا مِنْكُمُ

کو(دوسروں سے)متازنہیں کیا۔ وَيَعُلَمَ الْصَّبِرِيْنَ ٥ (آل عران:١٣٢) روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کواس زمین کی زینت إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرُضِ زِيْنَةً لَهَا

بنا دیا ہے تا کہ ہم بہ ظاہر کریں کہ ان میں کون سب سے اچھے کام کرنے والا ہے۔

(تغير كبيرج 2ص ٣٣٠ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

علامه ابوعبدالله قرطبی ماکلی متوفی ۸۲۸ هاس اشکال کودُ ورکرنے کے لیے لکھتے ہیں:

لنعلم كامعنى بيرے كدوه چيز وجود اور مشاهره مين آجائے يعنى بهم اس چيز كو يحيثيت موجود بالفعل جان ليس ور شالله تعالى کو پہلے سے بیعلم تھا کہ دو جماعتوں میں سے کون می جماعت کوان کے غار میں تھبرنے کی مدت زیادہ <u>ما</u>د ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٠ص ٣٢٦، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوي متوفى ١٨٥ ه لكهت بن: تا کہ ہارے علم کا تعلق اس کے حال کے مطابق ہوجائے جیسا کہ پہلے ہمارے علم کا تعلق اس کے استقبال کے مطا**بق تھا۔** 

(تغيير البيدا وي على هامش الخفاجي ح٢ ص ١٣٨ مطبوعه دارالكتب المعلميد بيروت ١٣١٤ هـ)

تبيان القرآن

علامهم بن مسلح الدين التوجى ألحى التوفى ١٥١ واس كاتفرك من كلية بن:

بہ ظاہر سے آ بت اس پردلالت کرتی ہے کہ اللہ تعانی کاعلم حادث ہے اور ان کے بیدار ہونے پرمتر تب ہے۔ قامنی بینادی نے اس افکال کواس طرح و ورکیا ہے کہ اللہ تعانی کاعلم مردی ہے اس پتنے اور زوال جائز میں ہے تغیر مرف معلویات میں ہوتا ہے اللہ تعانی کوارل میں اس کاعلم تعالی کہ کس وقت یہ چز حادث ہوگی اور باتی رہے گی اور جب بھی اس چز کا ایک حال و دسرے حال کی طرف مقتل ہوتا ہے تو اللہ تعانی کواس کے حدوث کے وقت اس کے حال کاعلم ہوتا ہے بس تجدر اور تغیر علم کے تحقیل ہوتا ہے بس تجدر اور تغیر علم کے تحقیل ہوتا ہے بس تجدر کر تھام نے اس آ بت سے بیات تدال کیا ہے کہ اللہ تعانی کو حوادث کے وقع عے بہلے ان کا علم ہوتا ہے وقت ان کاعلم ہوتا ہے۔

( عالمية فخ زادو علي الميصادي ج٥٥م ٢٥٣ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩هـ )

اورقامنی شہاب الدین احمد بن مجمع خفی متونی ۲۹ اورقامنی بیضادی کی عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں:
طلاصہ سیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم حادث نہیں ہے بلکہ جب وہ چیز حادث ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق حادث ہوتا ہے اور وہ ہے اس چیز کا بلغطی علم کم کہ کرس جماعت کو ان کی حدت زیادہ یا در آسان کے علم کا دور اتعلق لقریم ہے اور وہ سیے کہ مختر بیب ایک جماعت کو بیزیادہ یادہ کا اس طرح اس کے علم کے دو تعلق دائی ہیں ایک کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے اور وہ سیے کہ مختر بیب ایک جماعت کو بیزیادہ یادہ کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق حال کے ساتھ ہے۔ (عمایة التائی مل تنظر الدیدادی نام سیدادی ساتھ ہے۔ (عمایة التائی مل تنبہ الدیدادی نام سیدادی تاہد میں مدین سیداد

ہم نے اس مئلہ کی زیادہ تحقیق البقرہ:۱۳۳ میں کی ہے۔ دیکھتے تبیان القرآن جام،۲۰۳،۳۰۳ دو جماعتوں کا مصداق

اس میں بھی اختلاف ہے کہ بیدود جماعتیں کون ی تھیں۔علاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ
ایک جماعت وہ بادشاہ ہیں جو کیے بعد دیگر ے منداقد ار پرآتے رہے اور دوسری جماعت سے مراداصحاب کہف ہیں اور جاہد
نے یہ کہا ہے کہ جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو غار کی مدت قیام کے متعلق ان میں اختلاف ہوگیا اور اس سے مرادان کی دو
جماعتیں ہیں۔فرانے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں ان کی مدت قیام کے متعلق اختلاف ہوگیا 'اس سے مرادان کی
دو جماعتیں ہیں۔عہام کا دوسرا قول میں ہے کہ دو جماعتوں سے مرادان کی جماعت ہے اور دوسری کا فروں کی۔

(جامع البيان جر ٢٥م ٢٥٨- ٢٥٤ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

نَحْنُ نَقَصُّ عَلَيْكَ مَهَا هُمْ بِالْحُقِّ إِنَّهُمْ فِتْنِكُ الْمُنْوَ إِبِرَيْهُ وَزَدْنَمُ وَ بمان كان مَهَا بِوَقِ كِيمادَ بِإِن فِلتَ بِين بِينَ مُنْكَ يَرِيدُ وَمِانَ عَرَابِ رَبِ إِيمانَ لِعَيْسَةَ الدِيمِ فِانَ وَ

ربد والميت يافتروايا ١٥ درم في ان ك ول مفروا كرديد في جب وه ( إدامًا وقت كرسان) كرا برت موانيل في كما بالما

وَالْكَرُضِ لَنَ تَنْ عُواْمِنْ دُونِ إِلْهَا لَقَدْ قُلْنَا دَا الشَّطْطَ الْ

marfat.com طدانا

الّذي ۱۵ ل و یہ باری قوم سے جس نے اس کے سواعبادت کمتھی بنا ہے ہیں ، یہ الن سے ر کیوں نہیں لانے امواس سے زیادہ اور کون ظالم ہرگا جوالٹہ رچھڑیا افراء باندھے 🛛 اور (انہوں نے آپی میں کہا) ش ہو تھے ہوا وران سے بھی جن کی ہرا سٹر کے سوابر شنش کرنے ہیں ، تواب کسی غار میں بناہ لوااللہ ت کرکنارہ کردے کا اور نمیارے سے نمبارے کام میں آبانی متیا کر دے کا ٥ ورخ نکاتا ہے تو، نو دیکھے گا کو دھوپ ان کے غارسے وا بنی طرف جھی رہنی ہے اور حب سورج عزوب ہوتا ہے ب این طرف بھر حاتی ہے اوروہ اس فار کی کشادہ حگر میں ہیں، بر الشد کی نشانیول بیں الشر ہدایت وہے وہی ہدایت یا فتہ ہے ادر جس کو وہ گم لاہ ک مددگار، بدانت وینے والانہیں بائے گا 0 اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے: ہم ان کا واقعہ آ ہے کوحق کے ساتھ بیان فر ماتے ہیں' بے شک بیہ چندنو جوان تھے جواپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کومزید ہدایت یا فتہ فر مایا 🔾 (الکھف:۱۳) فتية کے معنی چونکہ اس سے پہلے فرمایا تھا' ان کے غارمیں قیام کی مہت کے متعلق دو جماعتوں کے مختلف قول تنے'اس سے معلوم ہوا کہ

لوگوں کوان کے متعلق کچھے نہ کچھ علم تھااس لیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ہم آپ کوان کا قصہ حق کے ساتھ بیان فر ماتے ہیں۔ پھر ان کے متعلق فرمایا کہ وہ چندنو جوان تھے جوازخود ایمان لے آئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مکی

martat.com

اسط کے بغیر ایمان ڈال دیا تھا۔ اس آیت میں ان کے لیے فتیة کا لفظ استعال فربایا ہے۔

علامد حين بن محدراغب اصغماني متوفي ٥٠٠ ه لكية من:

فق کامعنی ہے: تاز ونو جوان لڑ کا یا لڑ کی۔فتیا اور فتو کی کامعنی ہے کسی مشکل سوال کا جوا<sub>ہ</sub>ے۔

(المغردات ج٢٥ م٢٨٢ مطبوء مكتبه نزار مصطفىٰ مكه كرمه ١٣١٨هـ)

علامه ابوعبدالله ماكلي قرطبي متونى ٢٧٨ ه لكمة بين: الل زبان نے کہا ہے کہ فتوت کی بلندی ایمان ہے اور جنید بغدادی نے کہا ہے کہ بھلائی کوٹری کرنا اور برائی سے اپنے

آپ کورو کنا اور شکایت کوترک کرنا فقت بے لیعنی مردانگی ہے۔ اور ایک قول بدے کہ حرام چیز وں کوترک کرنا اور نیل میں **جلدي كرنا فتوت ب\_ ( الجامع لا حكام القرآ ك ج و ام ٣٢٥ مطبوعه وارالفكرية و تـ ١٣٥٥ هـ )** 

**الله تعالیٰ کا ارشاد ہے**: اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیئے تھے جب وہ (بادشاہ وقت کے سامنے ) کھڑے ہوئے یہ مو انہوں نے کہا: حارارب! آسانوں اورزمینوں کا رب ہے جم اس کے سوا اور کسی معبود کی برگز عبادت نبیس کریں گے (ورند) اس وقت ہماری بات حق سے بہت ؤور ہوگی۔ (اللعن ١١٠)

اصحابِ کہف کے کھڑے ہونے کی تفسیر میں اقوال

"وربطنا على قلوبهم" الكامنى بظالم بإدثادك سنظرين كبنرك ليهم فان كوترات اوربت

"شطط" اس كامعنى بحد سے تجاوز كرنا 'حق سے دُور مونا۔

جب وه كفر به وئ توانهول نے كبا اس كي تغيير ميں حب ذيل اقوال ميں:

۱) جس وقت وہ کافر باوشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اوراس مقام پران کے اندر جراُت اور بمت کی ضرورت تھی کیونکہ انہوں نے باوشاہ کے دین کی مخالفت کی تھی اور اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں بادشاہ کی ہیبت کی پرواہ نہیں کی تھی۔

(۲) وہ اس شہر کے مرداروں کے بیٹے بیٹے وہ اس شہرے نکے اور الفا قالیک جگہ کھڑے ہوکر جمع ہوگئے جوان میں ہے بردی عمر

کا تھا' اس نے کہا میں اپنے دل میں یہ بات یا تا ہوں کہ میرارب وہ ہے جو آ سانوں اور زمینوں کارب ہے' ہاتی جوانوں نے کہا ہم بھی اپنے دلوں میں یمی بات یاتے ہیں' بھر وہ سب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا: ہمارا رب آ سانوں اور زمینول کا رب ہے' ہم اس کے سوا اور کی معبود کی عبادت نہیں کریں گے (ورنہ ) اس وقت ہماری بات حق ہے دُور ہوگی۔ لین اگر ہم نے اللہ کے سواکسی اور کی عبادت کی تو ہمارا پیرافتد ام ظالمانہ ہوگا۔

(٣) کھڑے ہونے کامعنی ہیہ ہے کہ دہ لوگوں کوچیوڑنے اوراللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے کا عزم لے کراُ تھے۔ ساع کے دوران قیام پرعلامہ قرطبی کا تبھرہ

علامها بوعبدالله مالكي قرطبي متو في ٦٦٨ هه لكھتے ہيں:

این عطیہ نے کہا ہے کہ صوفیا نے اس آیت میں قیام کے لفظ سے بداستدلال کیا ہے کہ ماع میں قیام کرنا حائز ہے۔ (اگر رالوجیزین ۱۰ س۳۷ میں کہتا ہول کہ پیغلق سیح نہیں ہے اصحاب کہف جو کھڑے ہوئے تتے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ذکر اوراللہ تعالیٰ کی نعتوں کاشکرا دا کیا' وہ اپنی قوم سے خونز دہ تھے اورا پے ربع وجل کی طرف متوجہ تھے اوراللہ تعالیٰ نے

martat.com

غياء القرآر

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اَسحابِ کہف نے کہا) یہ ہماری قوم ہے جس نے اس کے سواعبادت کے مستحق بتالیے ہیں میدان کے مستحق عبادت ہونے پرکوئی واضح دلیل کیول نہیں لاتے 'سواس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جواللہ پرجھوٹا افتر امیاندھے۔ (الکعیت:۱۵)

بتوں کی عبادت کی ممانعت پرایک سوال کا جواب

یہ بات انہوں نے ایک دوسرے سے کہی۔ ان کی سراد یہ تھی کہ دقیانوس کے زمانہ میں لوگ پھڑ سے تراشے ہوئے بول کی عبادت کرتے تھے۔ اس آیت کا معنی پر ظاہر یہ ہے کہ جب کی چڑے گئی تاس شہوتو وہ چڑ طابت نہیں ہوتی کی عبادت کرتے تھے۔ اس آیت کا معنی پر طاہر یہ ہے کہ جب کی چڑے گئیوت پر دلیل شہوتو وہ چڑ طابت نہیں ہوتی کی تیان اس کر بیا عمر اضافہ ہوئے ہوئے بھی تو اس کے دجود پر کوئی دلیل کے ند ہونے سے پہلاز منہیں آتا کہ وہ عبود ند ہوں۔ اس کا جواب بیر ہے کہ دوال کا منشاہ یہ ہے کہ دوتیا نوس کی قوم جوان بتوں کی عبادت کرتی تھی اس کے مسلح کہ وہ معبود ند ہوں۔ اس کا جواب یہ ہوئے کہ اس کے مسلح کے اس کے اور جب ہونے کہ کہ اور کس دلیل کی دچہ سے ان کوعبادت کا مشتق قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کس چڑ کو پیدا کیا ہے اور جب انہوں نے کس چڑ کو پیدا کیا ہے اور جب انہوں نے کس چڑ کو پیدا کیا ہے اور جب انہوں نے کس چڑ کو پیدا کیا ہے اور جب انہوں نے کس چڑ کو پیدا کیا ہے اور جب انہوں نے کستی تو وہ کس بناء پرشکر کیے جانے اور عبادت کے جانے کا خراجات

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (انہوں نے آپس میں کہا) جب تم ان سے کنارہ کش ہو پچے ہواوران سے بھی جن کی بیاللہ کے سواپرشش کرتے ہیں تو اب کی غار میں پناہ لؤاللہ تم پراپی رحمت کو کشادہ کردے گا اور تمہارے لیے تمہارے کا م میں آسانی مہیا کر دیں مرکلہ راکھونیہ: ۱)

لروےگا۔(الکھف:۱۲) .

علامہ ابن عطیہ نے کہا یہ بات ان کے رئیس نے کہی جس کا نام پملیخا تھا اور غرنوی نے کہا ان کے رئیس کا نام مکسلمینا تھا۔ اس نے کہا جب تم دقیا نوس کی تو م اور ان کے معبود وں کوترک کر بچھ ہوتو چھر کی عار میں پناہ لے لؤاس سے معلوم ہوا کہ اصحاب کہف پہلے اللہ کا عبادت بھی کرتے تھے اور بنوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تق بات ڈال دی تو آمبوں نے بنوں کی عبادت کوترک کر دیا۔ انہوں نے کہا جب ہم ان کے معبودوں کو چھوڈ کر صرف اللہ کی عبادت کرنے گھیں تو بہیں جا ہے کہ ہم کی عارکو اپنا ٹھکا تا بنالیں اور اللہ بہتو کی کرکے اس میں قیام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحت کو کھول دے گا اور ہمارے لیے آسمان معیشت کے اسباب مہیا فرما دے گا۔

۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے ناطب!) جب سورج نکتا ہے تو تو میصے گا کہ دھوپ ان کے غارے دا کیں طرف جمکی

martat.com

ر ہتی ہے اور جب سورج خروب ہوتا ہے تو دھوپ بائیں طرف مجر جاتی ہے اور وہ اس غار کی کشادہ مگہ میں ہیں یہ اللہ کی نشانعوں میں سے ہے جس کواللہ ہوایت وے دہی ہوایت یا فتہ ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو تو اس کے لیے کوئی مد دگار ہوایت وين والأنبيل يائكار (الكمد: ١٤)

مشكل الفاظ كےمعالى

تواور: ایک جانب سے دوسری جانب ماکل ہونا اینی دھوپ امحاب کہف کے اجمام سے کتر اکرنکل جاتی ہے۔ تقوضهم: ان كوترك كرتاب ان محتجاوز موتاب ان كوش نبيل كرتا يعني دحوب ان كيجسول كونبيل جيوتي فيجوة: كشاده جكه يعني امحاب كبف غار كي كلي جكه مين تقرادر د بال ان كوروثني اور بواستيني ربتي تعي\_

اصحاب کہف کے جسموں کو دھوپ ہے محفوظ رکھنے کی دوتفیریں

اس آیت میں فرمایا ہے: اے مخاطب! جب مورج نکلنا ہے تو تو دیکھے گا کہ دھوپ ان کے غارے داکس طرف جھی رہتی

ہے اس آیت سے بیرم اونبیں ہے کہ واقع میں کوئی حفص ان کے غار کے پاس کھڑا ہوا تھا اور وہ سورج کے طلوع وغروب کے وقت د کچھ رہا تھا کہ دھوپ غار میں داخل ہوتی ہے پانہیں 'بلکہ اس ہے مرادیہ ہے کہ بالفرض اگر کو کی شخص غار کے پاس کھڑا ہوتو وہ اس طرح دیکھےگا۔اس کی تغییر میں مفسرین کے دوقول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ اس غار کا منہ ثال کی جانب تھا' پس جب

**سورج طلوع ہوتا تو وہ غار کی دائیں جانب ہوتا اور جبسورج غروب ہوتا تو دہ غار کی بائیں جانب ہوتا۔ پس سورج کی دھوپ** غار کے اندرنہیں پہنچ سکتی تھی اور خوشگواراور مصندی ہوا غار کے اندر پہنچ جاتی تھی اوراس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالٰ نے اصحاب

کہف کواس ہے محفوظ رکھا تھا کہان کے او پر سورج کی دھوپ پڑے در ندان کے اجہام میں تعفن اور فساد پیدا ہو جاتا اور ان کے جم کل سر جاتے۔ اور دومرا قول سے بعد میرمواد میں ہے بلکداس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس سے روک دیا کہ اس کی

و حوب طلوع یا غروب کے وقت ان کے جسموں پر پڑئے اور اللہ تعالیٰ کا بیفعل خلاف عادت ہے اور اصحاب کہف کی کرامت ہے۔ بیز جاج کا قول ہے اور اس نے اس قول پر اس سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالی نے بیر فریا ہے : بیداللہ کی آیوں مس ہے ہے اور اگر پہلے قول کے موافق ان پر دھوپ نہ پڑتی تو بحریہ امر معمول کے موافق اور عادت کے مطابق ہوتا اور اس میں الله تعالیٰ کی کوئی آیت اور نشانی نہ ہوتی ' اوراگر اس آیت کی ہارے قول کے موافق تغییر کی جائے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی مجیب وغریب آیت اورنشانی اور اصحاب کہف کی کرامت ہوگی۔اللہ تعالی نے فریایا: بیاللہ تعالی کی نشانیوں میں ہے ہے۔

ز جاج کی تغییر کےمطابق تو اس نشانی کا ہونا واضح ہے لیعن طلوح اور غروب کے دقت اللہ تعالیٰ نے سورج کی دعوپ کو غار میں و پیچے ٹیس دیا اور پہلے قول کے مطابق نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اتنی مدت طویلہ تک ان کو غار میں محفوظ رکھا کہ اصحابِ کہف الشرقعالي كے لطف وكرم سے اتنے عرصه تک مرض اورموت اورمرورایام کے اثرات سے محفوظ رہے اور جس طرح الله تعالیٰ ابتدا میں ان کو تفرے ایمان کی طرف لایا تھا' ای طرح اللہ تعالیٰ نے انتہا میں بھی ان کے اجسام کو گردش ایام کے اثرات ہے

ملامت رکھا۔ای لیے فرمایا: جس کواللہ ہوایت دے دبی ہوایت یا فتہ ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دیے تو تو اس کے لیے کوئی مدرگار مايت دين والانبيل يائكا تبيار القرآر

martat.com

ma

عارت بن دوا ال كارب بى ال كمالات كرز ماده مائ والب الروك ال كمما لات قریب مجد بنایش کے ٥ ابد ربعن) کمیں عم وہ پارخ تح چھٹا ان کا کا تھا یہ تہ المل بچر پر مبنی ہیں، اور ربعض) میں گےدہ سات سے اورا مٹوال ان کاک تھا ا رفيهم ومتهم إحداك اہل کتاب سے کون موال نرکی ٥ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے ناطب! اگر تو آئیں دیکھے تو) تو گمان کرے گا کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اورہم خود تی ان کی دائم س اور بائم س کروٹیس بدلتے ہیں اور ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اگر تو انہیں و کھتا تو ضرورخوف اور دہشت سے پیٹے پھیر کر بھاگ جاتا۔ (الکمن:۱۸) اصحاب كهف كاكروثين بدلنا اس آ بت میں ایقاظ کا لفظ ہے میں مقط کی جمع ہے اس کا معنی ہے جاگنے والا بیدار۔ ان کو بیدار گمان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ

ان کی آئکمیس کملی ہوئی تیس یا اس وجہ ہے کہ دہ کر دٹیس بدلتے رہتے تھے۔اور رقود کے منی ہیں سونے والے۔ ان کے دائیں اور یائیں کروٹیں بدلنے کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا وہ ہرسال دوم تبہ کروٹیں لتے تھے چھ ماہ ایک جانب اور چھ ماہ دوسری جانب تا کہ ذیمن ان کا گوشت نہ کھا سکے اور مجاہد نے کہا وہ تمین سوسال تک ایک روٹ پر لیٹے رہے پھرنو سال بعدان کو دومری کردٹ برلٹایا گیا۔ قر آن مجید میں کروٹیس تبدیل کرنے کی مدت کو بیان نہیں کیا گیا اور نہ کی سیجے حدیث میں اس کی مدت اور تعداد کا بیان ہے اور نہ اس تعداد کے ساتھ کو کی دین غرض وابستہ ہے۔ ان کی کروٹیں تبدیل کرانے کے متعلق بھی کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خودا پی قدرتِ کا ملہ ہے ان ک

**کروٹیں تبدیل کراتا تھا۔ دوسراقول ہیہ ہے ک**داللہ تعالیٰ کے حکم ہے فرشتے ان کی کروٹیں تبدیل کرائے تھے اور تیسراقول ہیہ martat.com

سأر القرآر

ب کے جس طرح زندگی میں سویا ہوا تخف نیز میں خود بخو د کروٹیں بدل رہتا ہے اور اس کوشھور قبیں ہوتا اس طرح وہ مجی فیند میں خود بخو د کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ الوصید کامعنی

الله تعالى في فرايان كاكما مجى چوكك برائ باته جميلات موع ب قرآن جيد من الوصيد كالفظ باوراس ك

متعلق حب ذیل اقوال میں: (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سعیر بن جبیر مجاہد شحاک قادہ اور فرآنے کہا اہل تجاز الوصید کہتے ہیں اور الل نجد الاسید

کتے ہیں اوراس کامتنی ہے حائل اور کن ۔ دے کئی نہ دور میں میں اور مضر الانواز اللہ کا اس کیا ہے کا اس کا معنون واز میں میں ا

(۲) عمرمہ نے حضرت این عمباس رضی اللہ عنبہا ہے روایت کیا ہے کہ اس کا مننی دروازہ ہے۔ (۳) عطانے کہااس کا معنی ہے دروازہ کی چوکھٹ۔ این تحبیہ نے کہا' میرے نزدیک بیر مننی عمدہ ہیں کیونکہ عرب کتمتے ہیں

او صد بابک این دروازه کو بند کردو قر آن مجید میں ہے:

او صد بابک اپنے دروازہ کو بند کردو۔ قر آن جید س ہے۔ کر سے ایک اپنے دروازہ کو بند کردو۔ قر آن جید س ہے۔

انها عليهم مؤصدة. (أهمرة ٨٠٠) بِشك دوزخ كي آكان بربند كي موكى موكى موكى م

سالحین کی مجلس کے ثمرات

سی حضرت این عماس رضی الله حنها نے فریایا اسحاب کہف رات کے وقت اپنے ملک سے فرار ہوئے تھے۔ ان کا ایک حضرت این عماس رضی الله حنها نے فریایا اسحاب کہف رات کے دین میں تالیح ہوکر ان کے ساتھ چل پڑا۔ کعب نے کہا وہ ایک کے بہاوہ ایک ہوائے کہا تھا کہ ہوا۔ آخر کے نے کہا تہارا کیا ارادہ ہے میری طرف سے مت ڈرؤ میں اللہ کے دوستوں سے مجت کرتا ہوں تم سوجانا میں تہاری حفاظت کروں گا۔

علامہ قرطبی نے کہااں پرغور کرنا چاہیے کہ جب نیک لوگوں کے ساتھ دہنے کی دجہ سے ایک کتے کو میں مرتبہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے تو ان موشین کا کیا مقام ہوگا جو اولیاء اللہ اور صالحین سے مجبت کرتے ہیں بلکہ اس میں ان موشین کوتلی دی گئی ہے جس کے اعمال میں تقصیر ہے اور وہ درجہ کمال تک نہیں پہنچ کے کیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ان موشین کوتلی دی گئی ہے جس کے اعمال میں تقصیر ہے اور وہ درجہ کمال تک نہیں پہنچ کے کیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور

آپی کی آل اوراصحاب ہے عمبت رکھتے ہیں۔ (مصنف کے نزدیک بیداستدلال ضعیف ہے) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا پارسول اللہ 1 بیامت کب ہوگی؟ نی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوگئے جب آپ نے نماز پڑھی کی تو دریافت فرمایا

یارسول انتدا و یامت نب ہوں؟ ہی کی الله علیہ و ممارے کے تھرے ہوئے بب آپ کے عمار پر تھا کا ورویات رواقا قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کہاں گیا؟ اس مختص نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ ا آپ نے اس سے پوچھا: تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا میں نے قیامت کے لیے بہت ( نظلی ) نماز وں اور ( نظلی ) روز وں کی تیاری نہیں کی کین میں اللہ اور اس کے رسول ہے مجب رکھتا ہوں۔ تب رسول اللہ ملی اللہ علیہ رملم نے فر مایا: انسان اس کے ساتھ رہتا ہے

ں میں من اللہ دوران کے دول سے جب و سا ہوں ہوں گئیں۔ جس سے محبت کرے اور تم بھی ای کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رمنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسلمان اسلام کے بعد کمی اور بات سے اس سے زیادہ فرش نہیں ہوئے۔

(منن الرّ ذي رقم الحديث: ٢٣٨٥ منداحدج ٣٥٠ - اصحح اين حبان رقم الحديث: ٣٥٤ ١٠٥ ثررة المنة رقم الحديث: ٣٣٧٩ منداي يعل

marfat.com

رقم الحديث:٣٠٢٣)

حضرت ابوموی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم کے پاس ایک فخض آیا اور کہنے لگا ایک فخض کمی قوم

ے محبت رکھتا ہے اوران سے ملائیل 'آپ نے فر مایا انسان ای کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ محبت رکھے۔

(صح مسلم رقم الحديث:٢٦٣ شرح النة رقم الحديث:٣٣٧٨)

ارتکاب معصیت الله اوراس کے رسول کی محبت کے خلاف تبیں ہے

حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وملم كي عهد بين ايك فحض تعاجس كانام عبدالله تقا اورلوگ اس کوحمار کہتے تھے۔ وہ رسول الله صلى الله عليه وسلم کو ہنايا كرتا تقا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس کو شراب پنے کی وجہ سے کوڑے مارے تھے (بیا لیے کوڑے نہیں تھے جیے کوڑے آج کل معروف میں اس سے مراد درخت کی الی شاخ ہے جس میں گرہ نہ ہو) ایک دفعہ وہ آپ کے پاس لایا گیا اور آپ کے تھم ہے اس کو کوڑے لگائے گئے وہم میں ے ایک مخص نے کہا اے اللہ اس پرلعنت فر ما' اس کوئٹنی بارسزا کے لیے لایا حمیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس پر لعنت نه کروالله کی قتم اجوچیزیں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیاللہ اوراس کے رسول ہے محبت کرتا ہے۔

صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۹۷۸۰)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجرعسقلانی متو فی ۸۵۲ هاس مدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اس حدیث میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ کبیرہ کناہ کا مرتکب کا فر ہے 'کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کولعت لرنے سے منع فرمایا ہے۔ نیز اس سے معلوم ہوا کہ کی گزاہ کا کرنا اس کوسٹز منہیں ہے کہ اس فحض کے دل میں اللہ اوراس کے رسول ﷺ کی محبت ندہو کیونکہ وہ چخص بار بارشراب پیتا تھا اس کے باد جود رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: پیخف الله اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ نیز بعض روایات میں آتا ہے کہ جو مخص جس وقت شراب پیتا ہے'اس وقت اس کے دل ہے ا کیان فکل جاتا ہے۔ (میح ابخاری رقم الحدیث ۵۷۸ میح سلم رقم الحدیث ۵۷) اس سے مرادیہ ہے کہ اس وقت اس کا ایمان کال نہیں رہتا۔ نیز اس حدیث میں جو یہ فرمایا ہے کہ گناہ گار کے دل میں بھی اللہ اوراس کے رسول کی محبت ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جھنم گناہ کر کے اس پر پشیمان یا نادم ہوتا ہواور اس پر تو بسرتا ہوخواہ بھر شامت نفس سے پھراس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوئیا اس سے دہ مخص مراد ہے جس پر گناہ کے بعد حدلگ جاتی ہواور دہ اس پرتو بکر لیتا ہو اس کے برطلاف جو مخص بار بار گناہ

کرے اوراس گناہ پر نادم اور تائب نہ ہواور جو مخف اس گناہ پر اس کو طامت کرے وہ اس سے بغض اور دشمنی رکھے' السے مخف کے متعلق بیخطرہ ہے کہ اس کے ول پرمبراگا دی جائے گی۔ (فتح الباری جام ۲۸ ملبوء لاہورا ۱۳۰۰ھ) حضرت معاویدوضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه دسلم نے فرمایا: جوشخص شراب ہے اس کو کوڑے لگاؤ

اگروہ چوتھی بارشراب ہے تواس کوقل کردو۔ (سنن التر ذي رقم الحديث:١٣٢٣ معنف عبدالرذاق رقم الحديث: ٨٥- ١٤ مند إحمر جهم ١٥٠ سنن اليواؤورقم الحديث:٣٣٨٣ سنن ابن

بليرقم الحديث:٣٥٢ منذالي يعلى فر الحديث ٢٣٢٣ ع مح ابن حبان فر الحديث ٢٣٣٣ أميم الكبيرة ١٩ فر الحديث ٤٦٤ ألمسير وك جهم ٣٧٢٠ سنن كبرى لليبعى ج٨ص٣١١)

تمام ائمہ خداہب کے نزدیک اس حدیث ہر بہطور حدثمل نہیں ہے اس لیے حافظ ابن مجرعسقلانی نے کہا ہے حدیث حضرت مبداللہ (حمار) کی حدیث سے منسوخ ہے کین میرے نزدیک اس کا سمج جواب میہ ہے کہ چوتھی بار شراب پینے پر اس کولل کرنا

martat.com

اس کی صفیمیں ہے اس کی تعزیر ہے اور اس حدیث ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعزیر میں **کُلِّ کرنا مجی جائز ہے۔** سیاس میں میں میں میں میں میں اور اس حدیث ہے۔

كتول كور كھنے كا شرعى تھم

اس آیت میں یدذکر ہے کہ اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے عار کے منہ پر کما بیٹیار ہا 'حفاظت کے لیے کمار کھے کے ۔

متعلق بیحدیث ہے:

۔ حطرت ابو ہر رو دفق اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جم شخص نے کمار کھا اس کے آجر میں ہر روز دو قیراط کم ہوتے رہیں محے ماسوا اس شخص کے جس نے مویشیوں کی حفاظت کے لیے کمار کھا ہو یا شکار کرنے کے

لیے یا کھیت کی حفاظت کے لیے۔

(صحح مسلم رقم الحديث: ١٥٧٥ منن النسائي رقم الحديث: ١٣٩٠ منن ابوداؤ دقم الحديث: ١٨٣٣ منن الترخدي رقم الحديث: ١٣٩٠)

علامه كمال الدين ابن جام حفى متوفى ١٢١ه فرمات بين:

شکار کے لیے مویشیوں' گھرول اور کھیتوں کی حفاظت کے لیے کنا رکھنا بالا جماع جائز ہے۔ بلاضرورت کھروں میں کتا رکھنا جائز نہیں ہے۔البنۃ اگر چورول اور ڈیمنوں سے خطرہ ہوتو پھر جائز ہے۔اجناس میں بھی ای طرح ذکور ہے۔

( فتح القديرج ٢ ص ٣٣٦ مطبوعه مكتبه نوريه رضوية كمر )

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورای طرح ہم نے ان کو اُٹھایا تا کہ ایک دوسرے کا حال پوچین ان میں سے ایک بہنج والے نے کہا تم یہاں کتنی دیر خبرے تنے ؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا اس سے بھی کم تغمرے تنے انہوں نے کہا تمہارار ب ہی خوب جانے والا ہے کہتم کتی دیر تغمرے ہو۔ مواہم اپنے میں سے کی کو چاندی کے بیسے دے کر شہری طرف بیمیجو کہ وہ تخور کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے اور اس میں ہے تمہارے کھانے کے لیے لے کر آئے اور اس کو چاہیے کہ وہ زی مے کام لے اور کی کوتہاری خبر شددے 0 بے شک اگر وہ تم پر غالب آگے تو وہ تم کوسکنار کر دیں گے یا وہ واپس تم کو اپنے وین میں لے آئیں کے اور پھرتم ہرگز فلاح نہ یا سکو کے (الکھنہ: ۱۹۔۲۰)

اصحاب کہف کا نیندے اُٹھ کراپنے ایک ساتھی کوشہر کی طرف بھیجنا

marfat.com جلدا

فرمایا: بد کہنے والا ان کاریکس بملیا قا۔ اس نے کہا سوابتم اپنے میں سے کی کو جاندی کے بدیجے دے کر شہر کی طرف جیج مفسرین نے کہاہے کدان کے پاس جائدی کے چندورہم تھے جن پراس زبانہ کے بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی تھی اور بیآ ہے۔ اس مردلالت كرتى ہے كە كھانے يينے كے حصول كے ليے كوشش كرنا جائز ہادراس سے تو كل باطل نہيں ہوتا۔ اور انہوں نے كہاوہ غور کرے کہ کون سا کھانا زیادہ یا کیزہ ہے۔ حضرت ابن عباس نے فر مایا: ان کی مراد بیٹی کہ وہ تغیش کر کے طال ذیجے فرید کر لائ كيونكدان كے شهرك عام لوگ جوى تھے اوران شل ايے لوگ بحى تھے جوا بنا ايمان فخي ركھتے تھے۔ بجابد نے كہا ان كا باوشاہ فالمخض تعاوه وكول كامال غصب كرايا كرتا تعااس ليه وودكيه بمال كرطعام خريدي كهين غلطي سے خصب شده طعام خريد كرنه لے آئیں۔ایک قول بیہے کہ وہ ڈھونٹر ھے کرلذیذ اور پسندیدہ طعام خرید کر لائیں۔ نیز فریایا وہ زی ہے کام لے اور کی کوتمہارے متعلق خرنددے۔ یعنی وہ چیکے سے شہر میں داخل ہواور کی کواٹی قیام گاہ کے متعلق خرنددے کیونکہ اگر وہ ہماری قیام گاہ پرمطلع

یعی اگرتم ان کی بُت بری کے طریقہ میں داخل ہو گئے تو پھرتم کو دنیا میں کوئی کامیابی حاصل ہوگی ندآخرے میں۔

ہو گئے تو وہ ہم سب کونل کر ڈالیں گے یا دوبارہ ہم کواپی بُت پری کے طریقہ میں داخل کر دیں گے اور پھرتم فلاح نہیں یا سکو مے'

سواب تم اپنے میں ہے کسی کو جاندی کے بیہ سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو کہ وہ غور کرے کہ کون سا کھانا زیادہ یا کیزہ

ہاوراس میں ہتمبارے کھانے کے لیے لے کرآئے۔

اس آیت میں خرید وفروخت کے لیے کسی کو دکیل بنانے کا ثبوت ب کونکداصحاب کہف نے اپنے ایک ساتھی کو سکے ے کر کھانا خریدنے کے لیے بھیجاتھا۔ نیز قر آن کریم میں ہے:

إنتكا القكة فست للففقرآء والمسكين

صدقات صرف فقیرول اورمسکینوں کے لیے ہیں اوران

کے لیے ہیں جوصد قات کو وصول کرنے والے ہیں۔

اس آیت میں زکو ۃ وصول کرنے کے لیے عامل بنانے کا ثبوت ہے۔ جوز کو ۃ وصول کر کے لا کس گے بھران عاملین کو اس زکوۃ میں سے ان کاحق خدمت دیا حائے گا۔

وکیل بنانے کے متعلق قرآن مجید کی آیات: فَ السُّعَشُوا آحَدَكُمُ بِوَدِقِكُمُ هَٰذِهِ اللَّهَ

الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرُ آيُهُاۤ آزُكٰى طَعَامًا فَلْيَأْتِيكُمُ

وکیل بنانے کے متعلق احادیث

وَالُّهُ عُمِلِيْنَ عَلَيْهَا. (التوبة: ٢٠)

بِسِرِزُقِ يَنسُهُ. (الكمن:١٩)

حعزت ابومویٰ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جومسلمان خاز ن امین ہوا دراس کوجس چیز کے دینے کا تھم دیا جائے (خواہ صدقات فرضیہ سے یا نفلیہ سے) وہ اس کو پورا پورا خوثی ہے اس کو دے دے جس کو دینے کا اس لو تھم دیا ممیا تھا تو وہ بھی (اللہ کے نزدیک) صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہوگا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٣٣٨ صحح مسلم زقم الحديث: ٢٣٠ اسنن الإداد درقم الحديث: ١٩٨٣ سنن التريذي رقم الحديث: ٢٥٥٩) اس حدیث میں زکو ۃ اورصد قات وصول کرنے کے لیے وکیل بنانے کا ثبوت ہے۔

حضرت ابوحمید الساعدی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی الله علیه وسلم نے قبیلہ از دے ایک محص کوصد قات وصول

رنے کا عالل بنایا' اس کا نام ابن اللتهیہ تھا۔ جب وہ صدقات وصول کر کے آیا تو اس نے کہا یہ مال تہجارے لیے ہے اور بیہ ال مجمع بدريريا ميا ب چررسول الله ملي الشعليد ولم كفر بهوئ اورآب نے الله تعالى كاحمد اور ثناء كى چرآب نے فرمايا

martat.com

جروسلو آئے بعد میں تم میں سے کی خفس کو اس کام کے لیے عالی بنا تا ہوں جن کا موں کا اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے اور وہ آگر

یہ کہتا ہے کہ بہتمبارے لیے ہے اور اس کا جھے پر ہدیا گیا ہے وہ اپنے باپ یا اپنی مال کے گھر میں کیول جیٹ گیا تھا کہ اس

کے پاس ہدیہ آتا اگر وہ تپا ہے اللہ کی تم تم میں ہے جس خفس نے بھی کوئی تا تق چیز کو قیامت کے دن وہ خفس اس چیز کو

انٹھائے ہوئے اللہ ہے ملاقات کر ہے گا میس تم میں ہے کی خفس کو اس دن بیس پچائوں گا کوئی خفس پیر باتے ہوئے اوش کو

افسائے ہوئے ہوگا اور کوئی خفس ڈکر آئی ہوئی گائے کو اُخسائے ہوئے وکا اور کوئی خض میاتی ہوئی بحری کو اُخسائے ہوئے وہ کا

پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اُخسائے تی کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی (کی جگہ) دکھائی دی اور فر مایا: اے اللہ کیا میں نے تبلخ

رن ب. ( مي الخارى رقم الحديث: ٢٥٩٧ مي مسلم رقم الحديث: ١٨٣٣ منن الوداؤد رقم الحديث: ٢٩٣٧ مند احمد ٥٥ م ٣٢٣٠ مند الحميدي رقم

الحدیث: ۸۴۰ سنن الداری رقم الحدیث:۲۳۹۲٬۱۲۷۲ جامع الاصول رقم الحدیث: ۴۲۳۲) اس حدیث میس بھی زکز 8 کی وصول یا بی کے لیے دکس بنانے کا ثبوت ہے۔

من مدیب میں اور معرف اور حضرت ابو ہر یہ و رضی اللہ علیہ این ان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے ایک شخص کوخیبر پر عال بنایا۔ وہ وہاں سے مبیب تھجوریں لے کر آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا: کیا خیبر کی تمام تھجوریں اس طرح ہیں؟ اس نے سر منب ہے دیجہ مرکم سر تھے سر کے سرکھ کے اس میں کا کہ میں کا میں میں کہ تاریخ

'کہا: نہیں ہم دوصاع (آٹھ کلوگرام) تھجوریں دے کریہ ایک صاح (چار کلوگرام) تھجوریں کیلتے ہیں اور تین صاع دے کر دو صاع لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ایسانہ کرؤٹم تھ تھجوریں دراہم کے توثن نتیج بھر دراہم کے توثن جنیب تھجوریں خرید داوروز ن میں بھی ای طرح کرو۔ (تھے ابخاری آنم اللہ ہے: ۲۰۰۰ سنن انسانی آم اللہ ہے: ۲۵۵۳)

اس حدیث میں خربید وفروخت کرنے اور وزن کرنے میں وکیل بنانے کا ثبوت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پاس نقاضا کرنے آیا اوراس نے تخق میں بریر سے سے سے میں کہ ایک عرب کے اور اور اس ایک میں ایک میں اس کا میں اس کا ایک میں کے جب کے سے میں کہ میں

ے تقاضا کیا۔ آپ کے اصحاب نے اس کو مارنے کا قصد کیا۔ پس رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو چھوڑ وو کیونکہ جس محض کا حق ہواس کو بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ پھر فرمایا جنٹی عمر کا اونٹ اس نے دیا قلما 'اس کو اتنی عمر کا اونٹ دے دو۔مسلمانوں نے کہایارسول اللہ! اس نے جنٹی عمر کا اونٹ دیا تھا' ہمارے پاس اس سے زیادہ عمر کا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا:

( تسيح ابخاري قم الحديث: ٢٣٠٩ سنن الترفري قم الحديث: ١٣٦٧ سنن النسائي وقم الحديث: ١٣٩١٧ سنن ابن بلبروقم الحديث: ٢٣٣٣٣)

اس مدیث میں قرض کی ادا کیگل کے لیے وکیل بنانے کا ثبوت ہے۔

حضرت بمل بن سعد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول الله صلی الله علیہ وملم کے پاس آئی اور بہنے گلی یارسول اللہ اہیں نے آپ کو اپنانفس ہبہ کر دیا۔ ایک شخص نے کہا یارسول اللہ ااس کا میرے ساتھ نکاح کر دیجے ۔ آپ نے فرمایا: تم کو جو قرآن یا دے اس کی دجہ ہے ہیں نے اس کے ساتھ تہا را نکاح کردیا۔

( محج الخارى رقم المديث: ٣٣٠٠ من النسائي رقم الحديث: ٣٣٣٠٠ من ايودا ورقم الحديث: ١١١١ من الترندى رقم الحديث: ١١١١ من ايب بليه رقم الحديث: ١٨٨٩ منذا حرقم الحديث (٢٣٢٨)

اس مدیث میں عورت کا نکاح کے لیے وکیل بنانے کا ثبوت ہے۔

وہی دے دؤئم میں بہتر بن شخص وہ ہے جوقرض کواچھی طرح ادا کر ہے۔

حضرت زيد بن خالدادر حضرت ابو ہر رہ وضى الله عنها بيان كرتے بيں كه نبى صلى الله عليه وسلم في قرمايا:

martat.com

اے انہی امنے کواس مورت کے پاس جاؤ اگر بیرفورت (بدکاری کا)اعتر اف کر لے تو اس کو سنگ ارکر دو\_

( محج الخاري رقم الحديث ٢٣٦٣ من الإداؤ دقم الحديث:٣٣٣٥ من الترزي رقم الحديث ١٣٣٣ من ابن بابررقم الحديث:٢٥٣٩) اس مدیث میں اجراء مدکے لیے دکیل بنانے کا ثبوت ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے میں کہ میں نے خیبر کی طرف جانے کا اراد ہ کیا۔ میں نی صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس ممیا اور آپ کوسلام کیا اور میں نے آپ ہے عرض کیا میرا خیبر کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ آپ نے فریایا: جب تم میرے وکیل کے پاس جاؤ تو اس سے چدرہ ویق لے لیٹا (ایک ویق ۴۳۰ کلوگرام کا ہے )اگر وہتم ہے کوئی شانی طلب کر ہے تو

> اس كے حلقوم بر ماتھ ركھ ديتا\_ (سنن ابوداؤ درقم الحديث:٢٦٣٢) اس مدیث میں مال پر قبضہ کے لیے وکیل بنانے کا ثبوت ہے۔

حضرت تھیم بن حزام رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار دے کر بھیجا کہ وہ ان کے لیے قربانی کا جانورخر پد کر لا کیں۔انہوں نے ایک دینار کا مینڈ ھاخر یدااوراس کو دو دینار میں فروخت کر دیا مجرایک و مینار میں ایک قربانی کا جانور خریدلیا ، مجرر سول الله صلی الله علیه دیم کے باس ایک دینار اور قربانی کا جانور لے کر آیا۔ آپ نے

ایک دینار صدقه کردیا اوران کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کوتجارت میں برکت دے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٢٥٤ أسنن ابودا دُورقم الحديث:٣٣٨ ٢)

اس حدیث میں خرید وفروخت کے لیے دکیل بنانے کا ثبوت ہے۔

حضرت عروه بن الى الجعد البارقي رضي الله عنه بيان كرتے ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كوابك وينار ويا تاكيه وہ ایک بمری خرید کر لائیں ۔ انہوں نے ایک دینار کی دو بمریاں خریدیں پھر ایک بمری کو ایک دینار کے عوض فروخت کر دیا اور آپ کے پاس وہ مجری اور ایک دینار لے کرآئے ' تو رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ان کوخرید وفر وخت میں برکت کی دعا کی' پیراگر وه مٹی بھی خرید تے تو ان کواس میں نفع ہوتا۔ (میح ابخاری رقم الدیث:٣٦٣٣) <sup>'</sup>

اس حدیث میں بھی خرید وفروخت کے لیے وکیل بنانے کا ثبوت ہے۔

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مهل بن زید اور محیصه بن مسعود بن زید خیبر میں

گئے اور وہاں کسی جگہ میں الگ الگ ہو گئے کچر حضرت محیصہ کو حضرت عبداللہ بن نہل کی لاش ملی ۔ انہوں نے ان کو ذن کر دیا' کچر وہ رسول الندصلی الندعلیہ وسلم کے پاس گئے اور حضرت حویصہ بن مسعود اور حضرت عبدالرحمٰن بن سہل ٔ اورعبدالرحمٰن ان میں سب ہے چھوٹے تنفے حضرت عبدالرحمان اپنے دونوں امحاب ہے پہلے بات کرنے لگےتو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: بڑی عمر والے کو بات کرنے دوتو وہ خاموش ہوگئے۔ پھران کے دونوں صاحبوں نے اس معاملہ میں بات کی اور حضرت عبدالرحمان بین مہل نے بھی ان کے ساتھ بات کی' اورانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کووہ جگہ بتائی جہاں حضرت عبداللہ بن مہل کی لاش مل من \_ آپ نے ان سے فرمایا: کیاتم بچال تسمیں کھاؤ گے؟ مجرتم ایے مقول کی دیت یا اس کے قاتل کے متحق ہو جاؤ مے۔ انہوں نے کہا ہم کیے قتم کھا سکتے ہیں جبکہ ہم قبل کے موقع پر حاضر نیس تھے۔ آپ نے فرمایا بھر یہود بھاں تسمیں کھا کرتم ے بری ہوجائیں گے۔انہوں نے کہا ہم کافروں کی قسموں کوئس طرح قبول کر سکتے ہیں؟ جب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے بەمعاملەد يكھاتو خود دىپ ادا كردى ب

(سنن الترغدي رقم الحديث: ١٣٢١ مج الخاري رقم الحديث: ١٤٠٣ مهز ١١٣٢ مج مسلم رقم الحديث: ١٦٧٩ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٥٣٠

martat.com

سن النساق رقم الحديث ٣٢٣٣ من ابن ما جدرتم الحديث ٣٦٧٤ مؤطا المام ما لك رقم الحديث ١٤٧٨ مج الكيروقم الحديث ٢٣٣٨ منداحيرج ١٣٣٨)

اس حدیث میں بی*تھرن کے ک*درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیزی عمر والے کو بات کرنے وو **بینی اس فوجداری** مقدمہ میں بیزی عمر والے رشتہ وارکو وکیل بناؤ۔

یں جیسی ہیں مرسط میں اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کمی **خالم کی مدو کی** حصرت این عمامی رشک کا طل ثابت کرے وہ اللہ کے ذمہ اور اس کے رسول کے ذمہ ہے بری ہوگیا۔ تاکہ باطل عوش لے کرچن کو باطل ثابت کرے وہ اللہ کے ذمہ اور اس کے رسول کے ذمہ ہے بری ہوگیا۔

(المجم الاوسط رقم الحديث:٢٩٣٣ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣٣٠ ٠

اس صدیث میں رینصرت کے کہ کی جھوٹے مقدمہ میں وکیل بنانا گناہ ہے۔ حضرت ابن غمررضی اللہ عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکملے نے فرمایا: جس نے کمی مقدمہ میں ظلم کی مدد کی یا

جغیر ملم کے کسی مقدمہ میں مدد کی وہ بمیشہ اللہ کی نا راضگی میں رہے گا حتیٰ کہ اس کو چھوڑ دے۔ (اُبعج الارساقرم الدین:۲۹۳۳ مطبوعہ مکتبۃ العارف ریاض کے ۱۳۶۰ مطبوعہ مکتبۃ العارف ریاض کے ۱۳۰۰ھ)

اس حدیث میں بیلقری ہے کہ کو کی شخص کی طالم کے مقدمہ میں وکیل نہ ہے اور نہ کی ایسے مقدمہ میں جس سے حق یا باطل ہونے کا اعظم نہ ہو۔

وكالت كالغوى اورشرعي معنى

اصحاب کہف نے اپنے ایک ساتھ کو حکیل بنانے کا جو بھیجا تھا اس میں سمی شخص کو وکیل بنانے کا شہوت ہے۔ دیل بنانے کا شہوت ہے۔ دیل بنانے کا حکومت بنا اور مسلمان کا خروت ہے۔ دیل بنانے اور مسلمان کا کافر کودیل بنانا اور مسلمان کا کافر کودیل بنانا ، دونوں جائز ہیں۔ توکیل کا لاوی معنی ہے تقویض بینی اپنا کام کمی سے سپر دکر دینا اور کمی محالمہ میں کمی شخص کو اپنا تا کم مقام ہوتا ہے۔ دکالت کا شرع معنی ہے ہے:

انسان کا اپنے غیر کوکس تصرف معلوم میں اپنا قائم مقام بنانا۔ حتی کہ اگر تصرف معلوم نہ ہو تب بھی وکیل کے لیے اونی تصرف ثابت ہوگا اور وہ ہے مؤکل کی چیز کی حفاظت کرنا 'اورمبسوط میں نہ کورہے کہ اگر کی شخص نے دوسرے سے بیرکہا کہ میں نے تبہیں اپنے مال کا ویکل بنا دیا ہے تو وہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے مؤکل کے مال کا ویکل ہے۔

و کالت کے ارکان

(۱) جب کوئی مخص کی سے مید کہ دے کہ میں نے تہیں اس چیز کے خرید نے یا بیچنے کا وکیل بنایا ہے تو تو کیل میچ ہے۔

(السراج الوہاج) (۲) وکیل کا قبول کرناصحت دکالت کے لیے شرط نہیں ہے' لیکن جب وکیل نے دکالت کورد کر دیا تو اب دکالت صحیح نہیں ہے۔ (۳) جب کی آ دئی نے کی نائٹ خف کو دلی بناما ادراس کو کی شخص نے وکیل بنانے کی خبر دے دی تو وو وکیل ہو جائے گا۔

؟ . ب ب امرین سے ن کا ب س کا روستی میں مروس کی سے دیس مان میں روستان کا پیغام پہنچایا ہو۔ وکیل نے اس کی عام ازیں کہ خبر دینے والا نیک ہویا بد کار-خواہ اس نے اپنی طرف سے خبر دی ہویا اس کا پیغام پہنچایا ہو۔ وکیل نے اس کی تصدیق کی ہویا تنکذیب کی ہو۔ (الذنجرہ)

تىيار القرآر marfat.com

جلابفتم

مؤكل كےاعتبار ہے شرائط

(۱) مجنون اور نامجھ بچے کا وکس بنانا مجج نبیں ہے۔ ای طرح مجھدار بچے کے لیے ان چیز وں کا وکس بنانا مجج نبیں ہے جن کا

وه خود ما لک نبیل ہے۔ مثلاً طلاق دینا ہم کرنا صدقہ کرنا اور ایسے اسور جن میں دنیادی طور بر محص ضرر ہو۔ اور اس کا تعرفات نا فعد میں وکس بنانا سمج ہے جیسا کہ ولی کی اجازت کے بغیر صدقہ اور ہید کو تبول کرنا۔

(٢) وه تصرفات جونفع اور ضرر كے درميان دائر ہوتے ہيں جيسے خريد وفروخت كرنا كوئى چز كرائے بردينا ياليا ان چزوں كي اگر اس کو تجارت کی اجازت دی ہوئی ہے تو اس کا ان چیزوں میں دکیل بنانا بھی سیجے ہے اور اگر اس کے ولی نے اس کو

تجارت کرنے کی اجازت نہیں دی ہے تو اس کا دکیل بنانا بھی ولی کی اجازت پر موقوف ہے۔ وکیل کے اعتبار سے شرا کط

i) و کمل کے لیے مغروری ہے کہ وہ عاقل ہو مجنون اور تا مجھ بیچ کو د کمل بناتا میج نبیں ہے بلوغ اور 7 یت و کمل کے لیے شرط ہے اس لیے نابالغ اور عبد ماذون کو وکیل بنانا بھی صحیح نہیں ہے۔

بيضروري ہے كدوكيل كو بيمعلوم ہوكداس كووكيل بنايا كيا ہے۔ (٣) تحمی مسلمان نے کمی حربی کودارالحرب میں وکیل بنایا اور مسلمان دارالاسلام میں ہوتو یہ وکالت میچ نہیں ہے'ای طرح اگر

حربی نے دارالحرب میں سم مسلمان کودارالاسلام میں وکیل بنایا ہوتو یہ وکالت بھی باطل ہے۔ (٣) جب كى حربى نے مسلمان يا ذى يا حربى كو دارالاسلام ميں قرض كے نقاضا كرنے كا دكيل بنايا ہواور اہل اسلام ميں ہے

کمی کواس پر گواہ بنایا ہو پھراس کا دیکل دارالحرب ہے اس کوطلب کرنے کیا ہوتو یہ جائز ہے۔ ای طرح جب اس نے خرید وفروخت کرنے کے لیے یا کسی امانت پر قبضہ کرنے کے لیے یا اس طرح کے کسی اور کام کے لیے ویل بنایا ہوتو یہ بھی جائز ہے۔

(۵) ای طرح تمی مسلمان یا ذی نے متامن حربی کودارالاسلام میں کسی مقدمہ یا کسی چیز کوفر وخت کرنے کاوکیل بنایا ہویا کس

اور چیز کا دکیل بنایا ہوتو یہ جائز ہے' اور جب وہ دارالحرب میں چلا جائے گا تو وکالت باطل ہو جائے گی۔ جس چیز میں وکالت ہے اس کے اعتبار سے شرا لکا

حقوق کی دونشمیں ہیں: اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق کی دونشمیں ہیں ایک وہ تتم ہے جس میں دعویٰ کرنا شرط ہے بیسے حدقذف ادر حد مرقد۔ امام ابو حنیفہ اور امام مجر کے نز دیک اس تم کے اثبات میں وکیل بنانا جائز ہے' خواہ مؤکل حاضر ہو یا غائب ہوا درایک قتم وہ ہے جس میں دیون کرنا شرط نبیں ہے۔ زنا کی حدادرشراب نوشی کی حد' اس متم میں وکیل بنانا جائز نہیں ہے۔ حد کے اثبات میں ندحد جاری کرانے میں اور حد سرقہ میں چور کے یاس مال کو ثابت کرنے میں کی کووکیل بنانا بالاجماع جائز ہے۔

(۲) حقوق العباد کی بھی دونشمیں ہیں: ایک دونتم ہے جس میں شبہ کے ساتھ حد کو پورا کرانا جائز نہیں ہے جیسے قصاص ہے۔ المام ابوصنیفه اورامام محمو<sup>1</sup> کے نزدیک اس میں قصاص کے اثبات کے لیے دکیل بنانا جائز ہے اور قصاص لینے کے لیے اگر مؤکل جوولی قصاص ہےاگروہ حاضر ہوتو وکیل بنانا جائز ہےاوراگروہ خائب ہوتو دکیل بنانا جائز نہیں ہے اور حقوق العباد کی ایک وہ تم ہے جس کوشیہ کے باد جو دوصول کرنا جائز ہے جیسے قر ضہ جات 'چیزیں اور تمام حقوق' قرض اور کسی خاص چیز

mariat.com

تبياء القآء

کوٹا بت کرنے کے مقدمہ میں وکیل بنانا جائز ہے اور تصاص کے علاوہ باقی حقوق میں بھی فریق مخالف کی رضا ہے وکیل بنانا بالاجماع جائز ہے اور تعزیرات میں حق کو ثابت کرنے کے لیے بھی اور وصول کرنے کے لیے بھی وکیل مانا جائز

(٣) خريد وفروخت مين كرايه كے لين دين مين فكاح طلاق خلع ملح اعارة استعارة بهيه **صدقه امانت ركھنے حقوق كے** قبضہ قرض کے تفاضے رہن رکھنے اور اس قتم کے دیگر مقد مات میں وکیل بنانا حائز ہے۔

(م) مباح چیزوں میں وکیل بنانا جائز نہیں ہے مثلاً لکڑیاں اور کھاس چننے میں اور معدنیات سے جواہر نکالنے میں ہیں وکیل کو

جوچیز ملی وہ اس کی ہے۔ (فاوئ عالکیری جسم ۲۲۰-۵۲۰ ملحساً مطبوعه مطبعه امیرید کبری بولاق معر ۱۳۱۰ه)

الله تعالی کا ارشاد ب: اوراس طرح بم نے (لوگوں کو) ان کے حال سے واقف کرویا تا کدان کو يقين ہو جائے کداللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے جب لوگ ان کے معاملات میں بحث کرنے لگھ تو انہوں نے کہا ان کے عار

کے قریب عمارت بنا دو ان کارب ہی ان کے حالات کوزیادہ جاننے والا ہے ، جولوگ ان کے معاملات برزیادہ حا**دی تنے انہوں** نے کہا ہم ضرور بہضروران کے قریب معجد بنائیں گے 0 (الکھف:۲۱)

اصحاب کہف اوران کےشہر والوں کے درمیان ما جرااوران کی بحث

اس آیت کامعنی سے کہ جس طرح ہم نے ان کی ہدایت کوزیادہ کیا اور ان کے دلوں کومضبوط کیا اور ان کوسلاما اور ان کی لروٹیں بدلائس اور ان کو بیدارکر کے اُٹھایا تا کہ ہماری حکمتیں ظاہر ہوں اس طرح ہم نے ان کے احوال پر دو**سرول کومطلع** 

اعشار کامعنی ہے کی کوخبر دینااور مطلع کرنا۔اس لفظ کی اصل ہیہے کہ جوشخص کسی چیز سے غافل ہو پھروہ اس کواجا مک ر کھے کر پھان لے تو کہتے ہیں فیلان عشر به شہر کے لوگ جواصحاب کہف کے احوال سے واقف ہوئے تھے اس کی حب ذیل

اصحاب کہف جوعرصہ دراز تک غار میں رہے تھے اس کی وجہ سے ان کے بال بہت کمبے اور ناخن بہت بڑے بڑے

ہو گئے تھے اور ان کے چیرے کی کھال بھی خلاف معمول بہت عجیب وغریب ہوگئ تھی اس وجہ سے شہر کے لوگوں نے حان لیا ہیے بہت پہلے کے لوگ ہیں۔لیکن یہ وجر سیح نہیں ہے کیونکہ جب وہ غار میں بیدار ہوئے تصفی انہوں نے ایک دوسرے سے یو چھا کہ ہم کتنی دیر غاریش رہے؟ تو انہوں نے کہا ایک دن یا اس سے بھی کم حصد اگر ان کی جیت اس طرح غیرمعمولی ہو چکی تھی تووہ اس طرح نہ کہتے۔

(٢) جب اصحاب كهف كاليك سائقي شهر ميس مجه چيزين خريد نے كيا اور اس نے كھانے كى قيمت اواكرنے كے ليے جاندكى كا یرانا سکہ نکالاتو دُ کان دارنے کہا پیسکہ ابنہیں چلنا بیتو بہت پہلے زمانے کا سکہ ہے۔ لگتا ہے تم کوکوئی خزاندل گیا ہے۔ یہ بات پھیل گی اورلوگ اس محض کو پکڑ کر حکمران کے پاس لے گئے۔اس نے پوچھاتم کو بیرسکہ کہاں سے ملا؟ اس محقق نے کہاکل میں نے کچھ مجوریں فروخت کر کے ریسکہ لیا ہے۔ پھر ہم دقیانوس بادشاہ کے خوف سے بھاگ کرایک غار میں چلے گئے تھے تب اس حکمران نے جان لیا کہ ان کو کو ٹی خز انٹہیں ملاکیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی موت کے بعد دوبارہ

اس کے بعد الله تعالیٰ نے فرمایا تا که ان کویقین ہو جائے کہ الله کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی

martat.com تبيار القرآء ہم نے ان الوگوں کو اصحاب کہف کے احوال پر اس لیے مطلع کیا ہے تا کردگوں کو یقین ہوجائے کہ اللہ تعالی نے جو دعدہ کیا ہے کہ دو اور کو اس کا یہ دعدہ برتن ہے کہ یونکہ دوایت ہے کہ اس وقت کا بادشاہ مرنے کے بعد دوبارہ اُشخے کا احتقاد ٹیس رکھتا تھا گین وہ اپنے کفر کے باوجود مضف مزاج تھا تو اللہ تعالی نے اصحاب کہف کے مرات شاہ اور اس کے ہم شرب لوگوں کے لیے دلیل بنا دیا اور ایک قول سے ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کا اس معالم میں اختلاف تھا بعض کہتے تھے کہ مرف روح کو اُٹھایا جائے گا اور دوسرے یہ کتبے تھے کہ مرف روح کو اُٹھایا جائے گا ور دوسرے یہ کتبے تھے کہ مرف روح کو اُٹھایا جائے گا میں اختلاف تھا بعض کہتے تھے کہ مرف روح کو اُٹھایا جائے گا اور دوسرے یہ کہتے تھے کہ مرف روح کو اُٹھایا جائے گا میں ہونے جس ہے اس مسئلہ جس جوحق ہے اس پر استدال کیا جائے 'ٹو اللہ تعالیٰ ہے گڑا کر دعا کرتا تھا کہ اس کے معالمہ ظاہر کیا۔ اس واقعہ ہے اس کر استدال کیا کہ اور کہ تا ہے گا ہے کہ بعدان کو پھر زندہ کیا جائے گا 'کو کہ آئی طویل نیز کے بعدان کا پھر زندہ کیا جائے گا 'کو کہ آئی طویل نیز کے بعدان کا پھر زندہ کیا جائے گا 'کو کہ آئی طویل نیز کے بعدان کا پھر زندہ کیا جائے گا' کو کہ آئی طویل نیز کے بعدان کا پھر زندہ کیا جائے گا' موت طاری ہونے کے بعدان کو پھر زندہ کیا جائے گا' کو کہ آئی طویل نیز کے بعدان کا پھر زندہ کو تا کہ ان کے بعدان کا بھر نیا رہے گا' موت کے بعدان کا کہ بدار ہونا' موت کے بعدان کا کہ بدار ہونا' موت کے بعدان کا کہ بدار ہونا' موت کے بعدان کا کہا جدا اللہ اس بر قادرے کہ تین موتو میال تک ان کے لیے بھر کھر اندہ ہونے کہ زندہ ہونے کہ موت طاری ہو۔ کے معالم کے بعدان کو کہ بدار ہونا' موت کے بعدان کے کو بعدان کو کہ بدار ہونا' موت کے بعدان کو کور ندی کے بعدان کو کہ بدار ہونا' موت کے بعدان کو کور ندہ ہونے کے بعدان کو کہ بدار ہونا' موت کے بعدان کے کور ندی کے بعدان کو کیا کے بعدائی کو کیا کہ بدار ہونا' موت کے بعدان کو کور نے کہ بدار ہونا' موت کے بعدان کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کور نے کہ بدار ہونا کو کیا کہ کو کیا کے کور نے کہ کور ندی کے کہ کور کیا کہ کور کور کے کہ کور کیا کہ کو کیا کہ کور کیا کہ کور کے کور نے کہ کور کیا کہ کور کے کور کے کور نے کور کے کور ک

بادشاہ نے بیاستدلال کیا کہ اجہام پرموت طاری ہوئے کے بعدان او چر زندہ لیا جائے گا۔ یونلہ ای صویں میند نے بعدان ہ گھر بیدار ہونا موت کے بعد پھر زندہ ہونے کے مشاہہے۔لوگوں نے کہا جب اللہ اس پر قادر ہے کہ تین سونو سال تک ان کے اجہام کو محفوظ اور سلامت رکھے تو وہ اجہام پرموت آنے کے بعدان کو زندہ کرنے اور میدانِ حشر میں ان کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ ابھی وہ لوگ اس بحث میں اُلجھے ہوئے تتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسحاب کہف پر ان کے غار میں ان پرموت طاری کر دی'

لوگوں میں سے بعض نے کہا اب وہ حقیقت میں مرکعے ہیں اور بعض نے کہا ان پر پہلے کی طرح نیند طاری کر دی گئی ہے۔ (۳) ان میں سے بعض نے کہا کہ اب بہتر ہیں ہے کہ غار کا منہ بند کر دیا جائے تا کہ اس میں کوئی تحف واضل ہو سکے اور نہ ان کے احوال سے کوئی مخص واقف ہو سکے اور بعض دوسروں نے کہا: زیادہ بہتر ہیہ ہے کہ اس غار کے درواز و پر مجد بنادی جائے اور میتول اس پر ولالت کرتا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے تتے اور عجادت کرنے والے اور نماز پڑھنے والے

(۴) اس زمانہ کے کافروں نے کہا یہ لوگ ہمارے دین پر تتے البذا ہم ان کی یادگار میں اس غار کے دروازہ پر ایک عمارت بنا کمیں گئے اور مسلمان ہر کہتے تتے وہ ہمارے دین پر تتے اس لیے ہم غار کے دروازہ پر ایک مجد بنا کمیں گے۔ (۵) ان لوگوں کا اس میں اختلاف تھا کہ اصحاب کہف غار میں کتی دیر تھم رہے تھے۔

(۷) لوگوں نے اصحابِ کبف کی تعداد میں اور ان کے اساء میں اختلاف کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فربایا: ان کا رب بی ان کوخوب ا جاشنے والا ہے ' موسکتا ہے کہ میہ ان لوگوں کا قول ہوجو اصحابِ کبف کے اساء اور ان کی تعداد میں اختلاف کررہے تھے اور میہ بھی ہوسکتا ہے بیاللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو اور اس میں ان لوگوں کا رد ہوجو بلاد کیل ان کے اساء اور ان کی تعداد میں بحث کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جولوگ ان کے معاملات پر حادی تھے۔ ایک قول میہ ہے کہ اس سے مراد مسلمان بادشاہ ہے۔ وومرا قول میہ ہے کہ اس سے مراد اسحاب کہف کے قرشی رشتہ دار میں' اور تیمرا قول میہ ہے کہ اس سے مراد اس شہر کے رہنے والے تھے۔

پھر فرایا: انہوں نے کہاہم ضرور بہ ضرور اس کے قریب مجد بنا کیں گے لیخی اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور مبحد کی وجہ سے اصحاب کہف کے آٹار کی تھا ظت کریں گے۔ (تغیر کیرن عص ۲۳۵ مطبعہ داراد جاء اترات العربی بیروت ۱۳۱۵ء) مغرارات برگذید بنانے کا جنوت

ا کشر علاء' مغسرین اور حدثین کے نزویک اس آیت کی روثنی میں اولیاء اللہ کے مزار پران کی یادگار قائم کرنا اور ان کے

martat.com

ثبياء القرآر

بلائفتم

قرب اور جوار میں مجد تعمیر کرنا اور وہاں نماز پڑھنا اور ان ہے برکت اور فیفس حاصل کرنا جائز ہے اور چند علام نے اس سے اختلاف كيا ہے اوراس كونا جائز اور حرام لكھاہ۔

علامه سدمحمود آلوي متوفى • ١٢٧ه لکھتے ہن:

اس آیت سے صالحین کی قبروں برعمارت (مثلاً گنبد) بنانے اوراس کے نزدیک مجد بنانے اوراس میں نماز برھنے کے جواز براستدلال کیا گیا ہے'اور جن لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہےان میں شہاب الدین خفاجی ہیں جنہوں نے حوا**شی بیضاوی میں** 

اس کو لکھا ہے لیکن ان کا بیقول باطل عاطل فاسد اور کاسد ہے کیونکہ احادیث صححہ میں انبیاء علیم السلام اور **صالحین کی قبروں پر** عمارت بنانے اوراس کے نز دیک مبحد بنانے کی ممانعت ہے۔ (روح المعانی جز۱۵ س۳۳۳ مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۸۷ھ)

علامہ آلوی نے یہاں پر بہت کبی بحث کی ہے اور قبر برگنبد بنانے کو تا جائز نکھا ہے اور بیکہا ہے کہ جن قبرول پرگنبد بخ ہوئے ہیں' ان کومنبدم کرنا واجب ہے حتیٰ کہ امام شافعی کی قبر پر جو بادشاہوں نے گنبد بنایا ہے اس کوتو ڑنا بھی واجب ہے'اور ہر نص کے لیے واجب ہے کہ وہ گنبدول کومنہدم کر دے بہ شرطیکہ اس سے کوئی فتنہ بیدا نہ ہو۔

(روح المعاني جز ١٥ص٣٣، مطبوعه ١٣١٧هـ)

لیکن اس بحث کے آخر میں علامہ آلوی نے اپنے مطلوب کے اثبات میں ایک الیمی دلیل لکھی ہے جس سے ان کا

مطلوب باطل ہو گیا اور اس کے ثبوت میں دئے ہوئے تمام دلائل ضائع ہو گئے۔وہ لکھتے ہیں: تمہارے لیے حق کی معرفت میں اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اس عمل کی اتباع کرنا کافی ہے جو انہوں نے

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی قبر کے ساتھ کیا' کیونکہ وہ روئے زمین کی سب سے افضل قبر ہے بلکہ وہ عرش ہے بھی افضل ہے' آپ کے اصحاب آپ کی قبر کی زیارت کرتے تھے اور اس پر سلام پڑھتے تھے سوتم اصحاب رسول کے افعال کی اتباع کرو۔

(روح المعاني جز ۱۵ص ۳۳۳ مطبوعه دارالفكرًك ۱۳۱۱هه)

رسول الندصلي الله علييه وسلم کي قبر مبارک حفزت أم المومنين کے حجرہ ميں بنائي گئي تھی اور وہ حجرہ بہر حال ايک متقف نمارت ہےاوراس قبرمبارک کے جوار میں محید نبوی ہے جہاں ہر دور میں مسلمان نماز پڑھتے رہے ہیں۔سوعلامہ آلوی کی اپنی عبارت سے قبر برگنبد بنانا اور قبر کے جوار میں مسجد بنانا دونوں امر ثابت ہوگئے۔

ابتداء اسلام سے لے کراب تک اُمت کے صالحین اور علماءُ بزرگانِ وین کے مزارات مرگنبد بناتے چلے آئے ہیں۔اس لیے اُمت کے اجماع عمل سے گنبد بنانے کا جواز ثابت ہے اور احادیث میں جو قبر کے اوپر عمارت بنانے کی ممانعت ہے وہ بلا ضرورت تعمیر برمحمول ب جس طرح بیخ عثانی نے قبر پر لکھنے کی ممانعت کو بلاضرورت لکھنے برمحمول کیا ہے اور جواز کواُمت کے ا جماع عمل کی بناء پر ثابت کیا ہے۔علاوہ ازیں ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے بعید اس دلیل سے مزارات پر گنبد بنانے کو جائز قرار دیا

ملاعلى بن سلطان محمد القارى التوفي ١٠١٠ه كصبح بن:

جب قبریر کی فائدہ کی دجہ سے خیمہ لگایا جائے مثلاً تا کہ خیمہ کے پنچے قاری بیٹے کرقر آن پڑھیں تو پھراس کی (حدیث میں) ممانعت نہیں ہےاورسلف صالحین نےمشہورعلاءاورمشائخ کی قبروں پرعمارت بنانے کو جائز قرار دیا ہے تا کہلوگ ان کی زیارت کریں اور آ رام سے بینتھیں ۔ (الرقات جہم ۹۵ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان ۱۳۹۳ھ)

علامه عبدالوبات شعراني متوفي ٩٧٣ ه لكھتے ہن:

جلدبفتم martat.com

میرے فیچ علی اور بھائی افتشل الدین عام لوگول کی قبرول پر گنبد بنائے ٔ تا بوت رکھنے اور جا دیں چڑ صانے کو کروہ قرار ویے تنے اور کہتے تنے کر قبروں پر گئیداور جاور میں صرف انبیا علیم السلام اورا کا پر اولیاء کی شان کے لائق جی ارب ہم تو ہمیں لوگوں کے قدموں کے بیچ رائے میں فن کردیا جا ہے = (اول الاوارالقدمية ١٣٢٧ مطبور داراحيا،الرائ بردت ١٢١٨)

صالحین کی قبروں کے پاس مجد بنانے پرسیدمود دری کے اعتر اضات اوران کے جوابات

سید ابوالاملیٰ مودودی متونی ۱۳۹۹ ه ٔ صالحین کی قبور کے قرب اور جوار میں محبد بنانے کے عدم جواز کو ثابت کرتے ہوئے

مسلمانوں میں ہے بعض لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت کا بالکل اُلنامنبوم لیا ہے۔ وہ اے دلیل خبر اکر مقابر صلحاء پر **عمارتیں اور مجدیں بنانے کو جائز قرار دیتے ہیں مالانکہ یہاں قر آن ان کی اس گراہی کی طرف اشارہ کررہا ہے کہ جونشانی ان** 

ظالمول کو بعث بعدالموت اورامکان آخرت کا یقین دلانے کے لیے دکھائی گئی اے انہوں نے ارتکاب شرک کے لیے ایک خدادادموقع مجمااور خیال کیا کہ چو کے اور ولی پوجایات کے لیے ہاتھ آئے۔ پھر آخراس آیت سے تبویر صالحین پر مجدیں

ہنانے کے لیے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے جبکہ تی ملی الشعلیہ وسلم کے بیار شادات اس کی نمی میں موجود ہیں: لعن الليه تسعالي ذائرات القبور

اللہ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی والمستخذين عليها المساجد والسرج. عورتول پر اور قبرول پر محدیں بنانے اور جراغ روش کرنے والوں (احمرُ ترنديُ ابوداؤرُ نسائيُ ابن ملجه )

الاوان من كسان قبلكم كانوا يتخذون خبردار رہو مم سے پہلے لوگ اینے انبیاء کی قبروں کوعبادت قبور انبياء هم مساجد فاني انهكم عن گاہ بنا لیتے تھے میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ ذلك. (ملم)

لعن الله تعالى اليهود والنصاري اتخذوا الله نے لعنت فرمائی مبود اور نصاریٰ بر انہوں نے اپنے قبور انبياء هم مساجد. (امر بخاري ملم نال) انبياء كى قبرون كوعبادت كاه بناليا\_ ان اولئك اذاكان فيهم الرجل الصالح

ان لوگول کا حال بیرتھا کہ اگر ان میں کوئی مرد صالح ہوتا تو فسمات بنوا علئ قبره مسجدا وصوروا فيه اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مجدیں بناتے اور اس کی تسلك المصوراولئك شرارالخلق يوم تصوریں تیار کرتے تھے۔ یہ قیامت کے روز بدترین مخلوقات ہوں القيسة (احربخاري ملخ نبائي)

نی صلی الله علیه وسلم کی ان تصریحات کی موجود کی میں کون خدا ترس آ دی پیجرائت کرسکتا ہے کہ قر آ ن مجید میں عیسائی پادر یوں اور روی حکر انون کے جس مگراہانہ فعل کا حکایة ذکر کیا گیا ہے اس کو نمیک وہی فعل کرنے کے لیے دلیل و جمت فمبرائع؟ (تغبيم القرآن جسم ١٩٨٥ مطبوعه لا ١٩٨٢)

سیدابوالاملیٰ مودودی نے ککھا ہے کہ عیسائی یا دری اور ردمی حکمرانوں نے محبد بنائی تھی اوریہ ان کا گراہانہ فعل تھا۔ یہ انہوں نے غلط لکھائے عیرائی یا دری تو قار کے اور اسحاب کف کی یا دگار قائم کرنے کے لیے ایک مارت بنانا جا ہے تھے جکہ سلمان وبال مجد بنانا جامج تعاور بالأخرانيس كى رائ غالب ربى \_ امام اين جريمتونى • اس حكمة بين :

عبدالله بن عبيد بن عمير في بيان كيا كه جولوگ اصحاب كبف كے غار يرمطل جوئے تنے اللہ تعالى في ان كواندرون غار كى مياء القآء martat.com

Marfat.com

جگہ اندھا کردیا تھا۔ شرکین نے کہا ہم اس جگدایک مارت بنائیں گے دہ ہمارے آباؤا مبداد کے بیٹے ہیں ہم اس ممارت میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ مسلمانوں نے کہا بلکہ ہم ان کے زیادہ حق دار ہیں ، دہ ہم میں سے ہیں ہم اس جگہ پرایک مجم بنائیں گئاس میں نماز پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٢٣٤ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٥٥ م

علامه ابن جوزی متوفی ۱۹۷ ه لکھتے ہیں:

این قتیبہ نے کہامنسرین نے کہا ہے کہ جن لوگول نے مبجد بنائی تھی وہ باوشاہ اوراس سے مومن اسحاب تھے۔

(زادالسير ج٥ص ١٢٣ مطبوع كتب اسلامي بيروت ٤١٨٥)

علامہ ابوالحیان اندگی متوفی ۲۵۳ھ کیستے ہیں: جس نے اس غار پر عمارت بنانے کی وعوت دی تھی وہ ایک کافرعورت تھی اس کا ارادہ تھا کہ وہاں ایک گر جا بنائے یا کفریہ کاموں کے لیے عمارت بنائے تو مسلمانوں نے اس کوشخ کیا اور وہاں ایک مجعد بنادی۔

(الحراكيط ج عص ١٥٨-١٥٨ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ه)

اس لیے سید مودودی کا بیکھنا سی خمینیں ہے کہ میر میر عیسائی پادر یوں نے بنائی تھی اور بیا ایک مگراہا نشکل تھا۔اب ہم ان اعاذیث پر کفتگو کرتے ہیں جن کی بنا میر سید مودودی نے بیابہا ہے کہ صالحین کی قبر کے پاس مجد بنانا جائز نتیس ہے۔

صالحین کی قبروں کے پاس مساجد بنانے کی ممانعت میں احادیث

یک مورت ما کشر رضی الله عنها بیان کرتی بین که حضرت اُم حبیب اور حضرت اُم سلمه رضی الله عنها نے حبشہ میں ایک گرجا و یکھا جس میں تصاویر تھیں' انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وکلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: جب ان میں کسی تیک محض کی وفات ہوجاتی تو وہ اس کی قبر کے پاس ایک مجد بنادیتے اور اس میں بی تصویریں رکھ دیتے' وہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی

بدترین خلوق ہوں گے ۔ (منجے ابخاری رقم الدین : ۲۳۵ سیجے مسلم قم الدین : ۵۲۸ منس انسانی رقم الدین : ۵۲۰ ۷۰) حضرت عاکشرض الندعنها بیان کرتی میں کہ جس مرض سے رسول الند صلی الند علیه وسلم صحت مند نمیں ہوئے اس میں آپ نے مایا: الندیموداور نصار کی رکعت کرے ۔ انہوں نے انہیا علیم السلام کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ حضرت عاکشر صفی الندعنها

نے فرمایا: اللہ یمبوداورنصار کی پر لعت کرے۔انہوں نے انبیاء پینجم السلام کی قبرول تو سجدیں بنالیا۔ مصرت عالمشرر نے فرمایا اگریہ خطرہ نہ دونا تو میں آپ کی قبر کو ظاہر کر دیتی۔الہتہ مجھے بیغوف ہے کہ آپ کی قبر کو مبعد بنالیا جائے گا۔

(میج ابناری آم الدیث: ۱۹۹۰) می سلم آم الحدیث: ۱۹۹۰ می سلم آم الحدیث: ۱۹۹۰ می سلم آم الحدیث: ۵۹۹) می سلم آم الحدیث: ۵۹۹) محصر تا الله میرد روش الله عند بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه و کم مایا: الله میرد و کم آل کرے انہوں نے

انبیاء کی قبرون کومسا جدینا ڈالا \_ (صحح الخاری قرالحدیث: ۳۲۷ صحح سلم قرالحدیث: ۵۳۵ سن الاداؤد قرآم الحدیث: ۳۲۷ منابع می تعریب سریده باشد شده می الحدیث تا می تا تا می تا می تا می ت

ممانعت کی احادیث کامنسوخ ہونا

حافظ پوسف بن عبداللہ ابن عبدالبرالقرطبی التو تی ۴۹۳ ھ کھتے ہیں: ان احادیث کی بناء پریعض علماء ٔ صالحین کے قرب میں مساجد بنانے کو نا جائز کہتے ہیں لیکن ان کے معارض میہ حدیث

حضرت جار بن عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے میں که نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجصے پانچ ایسی <u>جمعے پانچ ایسی جم</u>

marfat.com

مجھ سے پہلے کی کوئیں دی گئیں ایک ماہ کی سانت سے بمرارعب طاری کردیا گیا ہے اور تمام روئے زین کو بمرے لیے مجد اورآ لدطمارت بناویا گیا ہے پس میری اُمت میں ہے جس مخف نے جہاں بھی نماز کا وقت پایا وہ نماز بڑھ لے اور میرے لیے مال غنیمت طلال کر دیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے کی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا' اور مجھے شفاعت دی گئی ہے اور پہلے ہی ایک

خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا کیا ہے۔ (صحح البخاري رقم الحديث:٣٣٥ محج مسلم رقم الحديث:٥٢١ منن النسائي رقم الحديث:٣٣٧-٣٣٣)

بدرسول الله صلی الله علیه و ملم کی نعنیلت ہے کہ تمام روئے زمین کو آپ کے لیے مجد بنا دیا گیا ہے اور تمام روئے زمین میں وہ جگہ بھی داخل ہے جوصالحین کے قرب و جوار میں ہے۔ لہٰذا اس جگہ مجد بنانا بھی جائز ہے اور وہاں نماز پڑھنا بھی جائز

بے اگر بیکها جائے کہ جن احادیث میں صالحین کے قرب میں مجد بنانے کی ممانعت ہے ان سے بدعد یث منسوخ ہو جائے گی ۔ تو بیکمنا منج نہیں ہے کیونکد میردیث ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ہے اور فضائل منسوخ نہیں ہوتے اور نہ فضائل

میں شخصیص ہوتی ہےاور نہ نضا کل میں استثناء ہوتا ہے 'شخ صرف امر اور نمی میں جاری ہوتا ہے اور جب ان احادیث میں تعارض ہوتو واضح ہوگیا کہ جس حدیث میں آپ نے فر مایا: تمام روئے زمین کومیرے لیے مبجد بنا دیا گیا ہے' وہ حدیث ان احادیث کے لیے ناتخ ہےجن میں صالحین کے پاس مجد بنانے کی ممانعت ہے۔

حضرت الود ررضى الله عنه بيان كرت بين كه مين في عرض كيا يارسول الله از مين يرسب سے يہلے كون ي مجد بنائي عني ؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھااس کے بعد؟ آپ نے فرمایا:مبحد انصیٰ۔ میں نے یوچھاان دونوں کے درمیان کتا مرصدہ؟ آپ نے فرمایا: حالیس سال اورتم جس جگہ بھی نماز کا وقت یاؤتم و میں نماز پڑ ھاؤ و ہی جگہ تبہارے لیے مجد ہے۔

(صحح البخاري وقم الحديث:٣٣٦٧ محيم مسلم وقم الحديث:٥٢٥ سنن النسائي وقم الحديث:٩٩٠٦ سنن ابن بليدوقم الحديث:٥٥٣ ) اس حدیث سے بھی بیدواضح ہوتا ہے کہ صالحین کے جوار میں مجد بنانا جائز ہے۔

(التمبيد ح اص ١٣٦٠-١٣٦) مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩هـ) مالحین کی قبور کے پاس مسجد بنانے کی ممانعت کے محامل

قاضى عياض بن موى اندلى متوفى ٥٣٨ ه لكهت بن:

ائم مسلمین نے نی صلی الله علیه وسلم کی قبر کی جگہ کو قبلہ بنانے ہے منع کیا ہے 'کیونکہ جب نماز میں نمازیوں کا منہ آپ کی ارف ہوگا تو وہ نمازصورۃ آپ کی عبادت ہو جائے گی۔اس وجہ سے صحابے نے قبر مبارک کی بائیں جانب ایک دیوار بنادی حتیٰ کداب جو حض و مال نماز پڑھے گا اس کے لیے نماز میں آپ کی طرف منہ کر ناممکن نہیں ہوگا۔

(ا كمال المعلم بفو ائد مسلم'ج ٢ص ٣٥١٬ مطبوعه دارالوفاء بيروت ١٣١٩هـ) اس حدیث سے بیدواضح ہوگیا کہ صالحین کی قبر کے پاس نماز پڑھنا' اس وقت منع ہے جب نمازی اور قبر کے درمیان کوئی حاکل نہ ہو' اور جب نمازی اور قبر کے درمیان دیوار ہویا اور کوئی حاکل ہوتو پھر قبر کے پاس نماز پڑھنا ممنوع نہیں ہے۔ لہٰذا

صالحین کی قبردل کے جوار میں مساجد کا بنانا بھی جائز ہے کیونکہ جب قبر کے پاس مجد بنائ جائے گی تو مبحد کی دیوار قبراور نمازی کے درمیان حاکل ہو جائے گا۔ جیسا کہ رسول الشصلی الله علیہ وسلم کی قبرمبارک کے مماتھ مجد نبوی بی ہوئی ہے اور اس کی و بواریں قبلہ اور نمازی کے درمیان حائل ہیں۔ علامه شرف الدين حسين بن محمر الطبي التوفي ١٨٣ ٥ ه لكصة جن:

martat.com

تبياء القرآء

تی ملی اللہ علیہ وسلم کو بید خطرہ تھا کہ مسلمان آپ کی قبر کی اس طرح تعظیم کریں ہے جس طرح بہود اور نصار کی نے اپنے نبیوں کی قبروں کی تعظیم کریں ہے جس طرح بہود اور نصار کی نے اپنے مائیوں کی قبروں کی تعظیم کے لیے ان کی قبروں کو مجدہ کرتے تھے اور ان کی ساتھ ان کی قبروں کو مجدہ کرتے تھے اور ان کی قبروں کو قبدہ کرتے تھے اور ان کی قبروں کو قبدہ کرتے تھے اور انہوں نے ان کی قبروں کو بُد بنا لیا تھا اس لیے آپ نے ان پر لینٹ کی اور مسلمانوں کو اس کام سے شع کیا۔

کین جمن محض نے کسی مر دصالح کے قرب اور جوار میں مجد بنائی یا اس کے مقبرہ شین نماز پڑھی اور اس کی روح ہے فیض طاصل کرنے کا قصد کیا یا ہیں اس مردصالح کی تعظیم اور اس کی طاحت کا اثر اس تک پہنچ اور نماز میں اس مردصالح کی تعظیم اور اس کی طرف وجد کرنے کا ادادہ نہیں کہ یا کہ نماز محبد کرام محبد حرام میں مسلم کی قبر محبد حرام میں مسلم کے باس نماز میں مسلم کے باس نماز میں میں سب سے افضل جگہ ہے اور قبروں کے باس نماز مردے زمین میں سب سے افضل جگہ ہے اور قبروں کے باس نماز مردے نے کی دوع کے باس نماز میں میں میں بوجہ کے باس نماز میں کہ میں میں سب سے افضل جگہ ہے اور قبروں کے باس نماز میں کہ میں میں سب سے افضل جگہ ہے اور قبروں کے باس نماز میں کہ میں میں سب سے افضل جگہ ہے۔

نی صلی اللہ علیہ وکلم نے زیادہ تاکید کے لیے کر رفر مایا: انبیا علیم السلام کی قبروں کو مساجد نہ بناؤ ' میں تم کو اس سے متع کرتا ہوں۔ (مسلم) مقبرہ میں نماز پڑھنے کے متعلق اٹل علم کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے اس کو کروہ کہا ہے خواہ وہاں کی مٹی بھی پاک ہواور جگہ بھی پاک ہو۔ ان کا استدلال اس حدیث ہے ہے اور لعض علماء نے کہا مقبرہ میں نماز پڑھنا جائز ہے اور اس حدیث کی بیتا ویل کی ہے کہ غالب حال ہیہ ہے کہ قبرستان کی زمین مردوں کے جسموں اور ان کی آلاکش اور پیپ و فیمرہ سے محلوط اور ملوث ہوتی ہے اور بیٹم افت اس جگہ کی نجاست کی وجہ ہے ہے آگر جگہ پاک ہوتو پھر وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج میں ہے۔ (اکا شد عن حاتی کا اسلام نے اس محلہ معلوم ادارۃ التر آن کرا ہی اسلام

> . حافظ شباب الدين ابن حجرعسقلاني متو في ۸۵۲ هه اورعلامه احمد قسطلاني متو في ۹۱۱ ه نه ني ککهها ہے:

جوشخص کمی مردصا کے کے جواریس متجد بنانے اوراس کے قرب ہے برکت حاصل کرنے کا ارادہ کرے نہ کہ اس کی تعظیم اورنمازیش اس کی طرف توجہ کا تو وہ اس وعیدیش داخل نہیں ہے۔ (فتی الباری جام ۵۲۵ مطبوحہ ۱۱ مرابع ۱۱ھ)

ملاعلی قاری متوفی ۱۴ ادے نے علامہ طبی کی عبارت نقل کی ہے اور مزید لکھا ہے:

حضرت اساعیل علیہ السلام کی قبر کی صورت حطیم میں میزاب کے بنچے ہے اور خطیم میں اور حجرِ اسوداور میزاب کے درمیان سته نبوں کی قبریں ہیں۔(مرقات ن۴من۴ ۲۰ مطبوعہ کتبہ امادیہ باتان ۱۳۹۱ھ)

شیخ انور شاہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ نے اس حدیث کی شرح میں علامہ الطیمی کی عبارت نقل کی ہے۔

( فيض الباري ج٢ص٣٣، مطبوء مطبع حجازي قاهر و ٤٥٣١هـ )

شخ شبیراحمه عثانی متو فی ۱۳۹۹ه نے اس حدیث کی شرح میں حافظ عسقلانی کی موارث نقل کی ہے۔ (رفع العمر عرص ۱۳۱۲ مطبوعہ مکتبۃ المحاذ کرا ہی)

علامه وشتانی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ ه لکھتے ہیں:

بعض شافعیہ نے کہا ہے کہ یہود ونصار کی انبیاء کی قبروں کو بحدہ کرتے تھے اور ان قبروں کی طرف منہ کر کے ثماز پڑھتے تھے انہوں نے ان قبروں کو بُت بنالیا تھا اس لیے سلمانوں کو قبروں کے پاس اس طرح کے کا موں سے منع فرمایا 'کین جس نے کی مروصالے کے قریب مجد بنائی یا کی مقبرہ بیس نماز پڑھی تا کہ اس مروصالے کے آثار سے تبرک حاصل کرے اور اس جگہ

جلابقتم

 اس کی دعا قبول موقواں میں کوئی حرج نہیں ہے اوراس پردلیل یہ ہے کہ مجدحرام می حطیم کے پاس حضرت اساعیل علیہ السلام ك قبرائ اس كے باوجود نماز يزمنے كے ليے وه جكدوئ زمين ميں سب سے افضل ہے۔

(ا كمال اكمال أمعلم ج ٢ص ٣٢٤ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٥هـ) علامہ محمد بن محمد السوى مالكى متونى ٩٥٨ هەنے بھى اس عبارت كونقل كيا ہے۔

(معلم اكمال الاكمال ج ٢ص ٢٣٤ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٥هـ) سالحین کے جوار میں مسجد بنانے پر مفسرین کی تصریحات علام محمود بن عمر زمخشري خوارزي متو في ٥٣٨ ه الكهف: ٢١ كي تغيير مين لكهته بن:

مىلمانول ميں سے جوامحاب كہف كے معاملات ميں غالب دخل ركھتے تئے انہوں نے كہا بم غار كے دروازہ يرمجد

بنائیں گے تا کیمسلمان اس مجد میں نماز پڑھیں اور اس جگہ ہے برکت حاصل کریں۔ (الكشاف جهم ٦٣٥ مطبوعه داراحيا والتراث العرلي بيروت ١٣١٨ ٥)

قاضي احمد بن محمر خفاجي حنفي متو في ٢٩٠ اه لکھتے ہيں: غار کے دروازہ پرمسلمانوں کامیجد بنانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ صالحین کی قبروں کے پاس مجد بنانا جائز ہے'جیبا کہ

کشاف میں اس طرف اشارہ ہے اور اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ (عمایة القاض ع٤م٥ ١ مطبونه دارالکتب العلمیہ بیروت ١٣٥١هه) علامه الوالبركات عبدالله بن محمود النسفي الحقي التوفي ١٠٥ ه لكهتة من: مسلمان اوران کا بادشاہ جواصحاب کہف کے معاملہ پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم غار کے منہ پرمجد بنا کمیں گے اور

اس جگهے برکت حاصل کریں مے۔ (مدارک المتریل علی حاص الحازن جسم ۲۰۱۰ مطبوعه وارالکتب العربیدیشاور) قاضى محمد ثناء الله نقشبندي متوفى ١٢٢٥ ه لكهت بين:

بیآیت اس بر دلالت کرتی ہے کہ اولیاءاللہ کے مقاہر کے پاس مجد بنانا جائز ہے تا کہ ان سے برکت حاصل کی جائے (الی تولہ) جن احادیث میں قبروں کے پاس نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے ان کاممل یہ ہے کہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ

مراحو جیسا کسیح مسلم میں بر (الغیر النظر ی ۲۲ م ۲۳-۲۳ مطبوعہ او جتان بر او پوئد) قاضى ثناء الله نے مجے مسلم كى جس حديث كا حواله ديا ہے وہ بيہ: حضرت ابوم جدغنوی رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: قبر پر نہ بیٹھواور نہ اس کی طرف

منه كرك نماز يزهو\_(محيم سلم رقم الحديث: ٩٤٢ إسن ابودا درقم الحديث: ٣٣٣ سن الترندي رقم الحديث: ٥٥٠ اسن النسائي قم الحديث: ٤٦٠ ) صدرالا فاضل سيدمحمرهم الدين مرادآ بادي متونى ١٤٣٥ ها ولكهة بن:

اس (آیت) ہے معلوم ہوا کہ ہزرگوں کے مزارات کے قریب مجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے'اور قر آن کریم میں اس کا ذکر فر مانا اور اس کومنع نہ کرنا' اس فعل کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔ اس سے رہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جوارے برکت حاصل ہوتی ہے۔ای لیے اٹل اللہ کے مزارات پرلوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں اورای لیے **قبرول کی زیارت سنت اورموجب ثو اب ہے۔ (خزائن العرفان برحاثیہ کنز الایمان ۲۷۳** مطبوعه تاج کمپنی کراچی کا بهور )

مفتى محمة شفيع ديوبندي متوفى ٣٩٦ هاس آيت كي تفسير ميس لكهته جن: اس واقعہ سے اتنامعلوم ہوا کہاولیاء سلحاء کی قبور کے باس نماز کے لیے مبجد بنادینا کوئی گناہ نہیں' اور جس حدیث میں قبور

martat.com

صار القرآر

انبیاء کومبر بنانے والوں پرلعنت کے الفاظ آئے ہیں اس مرادخود آبور کو بجدہ گاہ بنادیتا ہے جو با نفاق شرک وحرام ہے۔ (مظہری)(معادف القرآن ج ۲۵ کا معابد عدادة العادف کرا ہے)

شخ محدادريس كاندهلوى اس آيت كى تغيير مين لكهت بين:

بالآخر جولوگ اپنی بات میں غالب رہے یعنی بیوروس اور اس کے اصحاب تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پا**س ایک مجد** بنا کیں گے یعنی ایک عبادت خانہ بنا کیں گے تا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بیرلوگ خدائے وحدہ لا شریک کے عمادت گزار

بین یں عصن اپنے مجادت حامد بنا ہیں ہے یا کہ تو دوں و سوم ، دوجاتے نہ ہے وق حداتے وحدہ والم مریک ہے مجادت مراز بندے تعے معبود نہ تنے موحد تھے مشرک نہ تنے اور ان کی عبادت کے مناسب بھی مبئی ہے کہ ان کی یا دگار میں مجد یعنی عبادت خانہ بنا دیا جائے ۔ تبرول کو مجد د گاہ مبنانا نا جائز اور حرام ہے اور تبرول کے قریب مجد بنانا جائز ہے۔ معاذ الشمجيہ بنانے ہے ہے

صدہ دیو بات ۔ بردس ربیدہ کا کا مواد و اس اور در اس اس اور بردار کی سے در بیب بدیدہ کا واقعہ بعد بات ہے۔ غرض نہ تھی کہ لوگ ان کی قبروں کی طرف منہ کر سے نمازیں پڑھا کریں بلکہ غرض مید تھی کہ صالحین کے قرب و جوار میں ایک عبادت غانہ بنا دیا جائے تا کہ لوگ ان کی طرح عبادت کیا کریں اور وہاں نمازیں پڑھا کریں اور ان کے قرب ہے برکت

حاصل کریں اور جس طرح اہل کہف بعث ونشور اور قیامت کے قائل تنے ای طرح لوگوں کو چاہیے کہ مبجد میں حاضر ہوکر اللہ ک عبادت کریں اور آخرت کی تیادی کریں۔اٹل کہف کے ظاہر ہونے پر موثین غالب ہوئے جو حشر ونشر اور قیامت کے قائل تنجے ان کے ان کی رائے یہ ہوئی کہ ان کی ماد میں محد سناد کی جائز نے بکا بازار سے عماد یہ گزار بندوں کی مادمگار میں ان

تھے اس لیے ان کی رائے یہ ہوئی کہ ان کی یادیش مجد بنا دی جانے جو آخرت کا بازار ہے عبادت گز اربندوں کی **یادگاریش ان** کے قریب محبد بنا دینا مناسب ہے جس میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی رہے۔

(معارف القرآن جهص ۴۰۵ مطبوعه مکتبه عمّانیه جامعه اشرفیدلا مور ۱۹۸۳ء)

ان کیر حوالہ جات ہے واضح ہوگیا کہ مزار کے قریب مجد بنانے کے فعل کوسید مودودی کا گراہانہ فعل ککھنا تھتے نہیں ہے۔ اللہ لتعالی کا ارشاد ہے: عقریب لوگ کہیں گے وہ ٹین تقے چوتھا ان کا کہا تھا اور ( بھس) کہیں گے وہ پاچ تھے چھٹا ان کا کہا تھا بہتمام اقوال اٹکل بچو پریٹن ہیں اور ( بھش لوگ ) کہیں گے وہ سات تھے اور آ شحواں ان کا کہا تھا آ ہپ کہیے کہ میرارب ہی ان کی تھے تعداد کوسب سے زیادہ جانے والا ہے ان کو صرف چند لوگ جانے والے ہیں سو آپ ان سے متعلق صرف سرسری بات کریں اور ان سے متعلق اٹمل کتا ہے کوئی سوال نہ کریں۔ ( انگھت : ۲۲)

اصحابِ كہف كى تعداد بتانے والے قاتلين

ز جاج نے کہا جن لوگوں نے کہا تھا کہ اصحاب کہفتین ہیں ان کے متعلق دوقول ہیں: (۱) نجران کے نصار کی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دہلم سے اصحاب کہف کے متعلق مناظرہ کیا' ملکیہ نے کہا وہ تین ہیں اور

چوتھاان کا کتا ہے اورالیعقوبیہ نے کہا وہ پانچ میں اور چھٹاان کا کتا ہے اورالنسطو ریہ نے کہا وہ سات ہیں اور آ شخوال ان کا کتا ہے اس قول کو نیماک نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔

(۲) الماوردي نے کہا بیامحاب کہف کے شہروالوں کے اقوال تھے جب تک اصحاب کہف کا ان پرظهور نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا: رجما بالغیب بعنی ان کے بیا توال محض ظفی تھے تیجن نہ تھے۔

(زادالمسير ج۵ص ۱۲۴ مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۱۳۰۸ ۵)

اصحابِ كهف كي سيح تعداد

۔ اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کہف کی تعداد کے متعلق تین قول ذکر کیے ہیں ان اقوال میں اولی اور رائح قول کون سا ہے مفسرین

martat.com

ہخن الّذي ١٥ الكهف ۲۲:۱۸ --- ۱۸ کا مخار میہ ہے کدان میں تیمرا قول رائج ہے بین اسحاب کہف کی تعداد سات ہے اور آ مفوال ان کا کتا ہے اور اس کی حب ذیل (۱) الله تعالی نے پہلے اور دوسرے قول کے ساتھ واؤ کا ذکر نہیں کیا اور تیسرے قول کے ساتھ واؤ کا ذکر فرمایا ہے۔ (و ثامنهم) اور تیمرے ول کو پہلے دو و لول سے منفر دطریقہ سے ذکر کرنا 'اس بات کی دلیل ہے کہ یمی و ل میجے ہے۔ (٢) يملے اور دوسر عقول كے بعد فرمايا رجما بالغيب اور تيسر عقول كے بعد رجمه بالغيب نيس فرمايا۔ اس كا فائده بيد

ے کہ پہلے دوقول کہنے دالوں کے ظن اور گمان پر ٹن تھے اور تیسر اقول فلنی نہیں ہے بلکہ بقینی اور حتی ہے۔ (٣) اللہ نے پہلے دوتولوں کے بعدفر مایا: د جے بالغیب اور تیسرے قول کے بعد فر مایا آپ کہے کہ میر ارب ہی ان کی سیح

تعداد کوسب سے زیادہ جاننے والا ہے اور اس اسلوب کو تبدیل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یمی تیسرا قول برحق ہے۔

(٣) حفزت على رضى الله عنه نے فرمایا اصحابِ کہف سات ہیں اور ان کے بیا ساء ہیں:

يمليخا' مكسلمينا'مسلثينا- يه تينول بادشاه كي دائمي جانب تنيخ اور بادشاه كي بائمين جانب بيه تنيخ مرنوس' د برنوس اور سادنوس۔ بادشاہ اپنی مہمات میں ان چھے ہےمشورہ کیا کرتا تھا ادر ساتو ال وہ چروا ہا تھا جو ان کے ساتھ اس وقت مل ممیا تھا جب ووابتداء عار کی طرف جارہے تھے ان کے کتے کا نام قطیر تھا۔ (تغیر کیرج یص ۳۸۸ مطبوعہ داراحیا ،الراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

(۵) الله تعالى نے فرمایا: سوآپ ان کے متعلق صرف سرسری بات کریں اور ان کے متعلق اہل کتاب ہے کوئی سوال نہ کریں۔ الله تعالیٰ نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کواصحاب کہف کے متعلق کسی ہے سوال کرنے ہے منع فر ما دیا اور یہ اس وقت ہو

سے کا جب اللہ تعالی نے پہلے آپ کو اصحاب کہف کے متعلق تمام احوال اور کوائف بتا دیے ہوں۔ نیز اللہ تعالی نے فر ماما: اصحاب کہف کو صرف چندلوگ جاننے والے ہیں ادریہ بہت بعید ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم کوتو اصحاب کہف کی تعداد اوران کے

دیگر احوال کاعلم ندہواور دوسر بیض لوگول کواس کاعلم ہؤاور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس کاعلم صرف وی سے حاصل ہوگا اور دحی پہاں پر یہی آیت ہے: اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتائے کیونکہ پہلے دوتولوں کے متعلق تو الله تعالى فرماديا وهر جمعاً بالمغيب بين يجريني تول مرادب: ويقولون سبعة و ثامنهم كلبهم.

سات اوصاف کے درمیان واؤ کا ذکر نہ کرنا اور آٹھویں وصف سے پہلے واؤ کا ذکر کرنا الله تعالی نے بہلے دوتو لوں کے ساتھ واؤ کا ذکر نہیں کیا اور تیسرے قول کے ساتھ واؤ کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچے فرمایا:

عنقریب لوگ کہیں گے وہ تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا اور سَيَقُولُونَ ثَلْثَةٌ رَّابِعُهُمُ كَلْبُهُمُ وَيَقُولُونَ (بعض) کہیں گے وہ پانچ تھے چھٹاان کا کتا تھا' یہتمام اقوال انگل خَـمْسَةُ سَادِسُهُ مُ كَـلْبُهُ مُ رَجْعًا بِالْغَيْثِ وَيَهُولُونَ سَبْعَةٌ وَالْكِينُهُمُ كَلْبُهُمْ مچو برمنی ہیں اور (بعض) کہیں گے وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا

(الكعن:٢٢) اس میں ثافة رابعهم کلبهم وحمسة سادسهم كلبهم كربعدواؤنيس باورسبعة كربعدواؤ يكونكفر ماما بعة و ثامنهم كلبهم - اس كي دجه بيب كه عرب كنز ديك عدد من سبعة مبالغه ب - قرآن مجيد من ب: آب ان کے لیے سر مرتبہ بھی استغفار کریں۔ إِنْ تَسْتَغُيفِ لَهُ مُ سَبِيعِينَ مَرَّةً. (الربة: ٨٠)

ای دجہ ہے اگر سات چزوں کے بعد یوہ کی آٹھویں چز کا ذکر کریں تو اس کے ساتھ واؤ کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے

قرآن مجيد ميں ہے:

martat.com

التاتبون العبدون الحمدون الساتحون الركعون السجدون الا مرون بالمعروف. (الوية: ١١٣) يرمات الوصاف بين التاتب المون عن الوصاف بين الله كان المرون بالمعروف عن المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم.

اس کی دوسری مثال ہیہے:

مسلسه مدة موضف قنستات تنبات عبدات مليخي ثيبات يهال تكسمات اوصاف بغيرواؤك ذكر فرمائ اورجب آخوال وصف آيا تواس كوواؤك ساتھ ذكر فرمايا: وابحكاد أ (اتحريم: ٥)

اوراس کی تیسری مثال بیہ:

وسیق اللذین کفروا الی جهنم زمراطحتی اذا جاء وها فتحت ابوابها یهال فتحت به بلواد و کا کا و کرنیل کیا کیونکہ جنم کے سات دروازے ہیں چگر فرمایا: وسیسق السذین اتقوا ربھم المی المجنة زمواطحتی اذا جساء وها و فتحت ابوابها یہال فتحت بہلے واوکا ذکر فرمایا ہے کیونکہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور سات عدد وکر کرنے جاتا ہے۔ (افرم ۱۷۲۲)

کیمن اس پر قفال اور قشیری وغیرہ نے میداعتراض کیا ہے کہ بدکہاں سے معلوم ہوگیا ہے کہ سات کا عدوان کے نزدیک عدو کی انتہا ہے۔ نیز قرآن مجید میں ہے:

هو الله اللذى لا اله الاهو المملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبو. (الحرّب) ال آيت ش المتكبر أثموال لفظ ب اوراس كواؤكم اتحد ذكر ثين كيا كيا ـ

(تغيركبيرج عص ٣٣٩) الجامع لاحكام القرآن جز ١٠ص٣٣٣)

سورہ حشر کی آیت کا میہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ اس قتم کے قواعدا کثر می ہوتے ہیں' کلی نہیں ہوتے۔ اس آیت میں ہے ان کو صرف چندلوگ حانتے ہیں۔

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہمانے فرمایا ان چندلوگوں میں سے میں بھی ہوں' ان کے نام یہ ہیں: مکسملما' بمکیخا۔ یہ وہی ہے جو چاندی کے سکے لے کرشہر گیا تھا' اور مرطونس اور یہ نِس اور ذرتو نس اور کفا شطیطوس بیروہ چراہا تھا جوان کے ساتھ چلا گیا تھا اور ان کے کئے کا ماتھے بروز انکر دی ہے اور فرق اقتبلی ہے اور القبطی کے علاوہ میں کسی کوئیس جانیا۔

ابوشیل نے کہا مجھے یہ بات پیٹی ہے کہ جم شخص نے ان اساء کو کسی جلتی ہوئی چیز میں ڈال دیا تو وہ شھنڈی ہو جائے گی۔ (انجم الارصاد آم الحدیث: ۱۹۰۹ مطبوعہ مکتبہ العارف ریاض)

وَلاتَقُوْلَتَ لِشَائِ وَإِنْ فَاعِلَ ذَلِكَ عَدًا الْإِلَّا أَن يَشَاءَ

ارراب کی کام کے متنق یہ ہرگز نہیں کر یں کل یہ کام کرنے دالاہوں ہ مگر یہ کر انشر اللّٰہ وَادْ کُوْرِ کِیا کُواڈ انسیٹ وقُل عَلَی اُٹ یُھی ایک کی ہوئی کی آئی بہے، ادرب بن آپ برل جاین تراپ فرب کر یاد کریں، ادراپ بھیے کونتریب میرارب بھے اس

marfat.com جديفة

لاستدهائے کا ٥ اور ده اینے ماریس تین سوسال نس کرا و اورآب ای ومی کی الاوت میمنے جراب نے اپنی خواہش کی بیروی کی اوراس کا معا طرحدے بڑھ گیا ٥ اورا کہ کیئے حق تعبامے رہ دحرمابان لات لی ہے جس دکے شلول) کی جار دلیواری ان کا احا لمرکرے گ'اگروہ فر

martat.com

## وجوري بنس الشراب وساءت متفقا چېرول کو مبلاد سے گا وه کيب اُرامشروب با اوروه دوزخ کيي بُري اَدام کو مجرب ٥ بے تنگ جوفگ ديبان لاتے لأنفِيْعُ أَجُرُفُ أَحْسَنُ عَلَا ﴿ أَوْ

اور انبول نے نیک کام کیے بقیناً ہم ان دگول کا اجرمائع بنیں کتے جبول نے نیک کام کیے ہوں ٥ ان کے ہے

دائی جنتیں ہیں جن کے پنچے سے دریا بہتے ہیں ، انہیں وہاں سونے کے کنگن بہنائے جاتیں

گے ، وہ وہاں رکتیم کے ملکے اور دبیز سبز کیڑے بہنیں گے اوروہ دہال مسندوں پر العوالنواب وحسنت مرتفق

لیے لگائے ہوئے ہمل گے، کبیا اچھا اجرہے اوروہ جنت کیبی اٹھی آلام کی حکم ہے 0

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آ یک کام کے متعلق بیہ ہرگز نہ کہیں کہ میں کل پیکام کرنے والا ہوں O مگر ہیر کہ اللہ جا ہے اور جب بھی آ پ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کرلیں اور آ پ کہیے کہ عنقریب میرا رب مجھے اس سے زیادہ ہدایت کے قریب

ان شاءاللہ کہنے کے ترک کی ممانعت

راسته دکھائے گا۔ (الکھف: ۲۴-۲۳)

ابوصالے نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ ان آیتوں کے نزول کا سبب یہ ہے کہ قریش نے نجی ملی الله علیہ وسلم سے روح اور اصحاب کہف کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے اس اعتاد سے کہ آپ پر آج وحی نازل ہو جائے

گی فرمایا: میں تمہیں کل بتا دوں گا اور آ ب ان شاء اللہ کہنا مجل گئے ۔ پس حضرت جبرائیل نے پندرہ دن تاخیر کر دی کیونکہ آپ نے ان شاء اللہ نیس فرمایا تھا اور اس کلام کا خلاصہ ہے ہے آپ یوں ہرگز نہ کہیں کہ میں کل فلاں کام کروں گا بلکہ یوں کہیں کہان شاءاللہ پیں کل فلاں کام کروں گا۔

مفسرین نے ان آیتوں کے تین معانی ذکر کیے ہیں:

(1) جب آب ان شاءالله كهنا بھول جائيں چرآب كو بعد ميں يادآئة تر آب ان شاءالله كهدلين يہ جمہور كا قول ہے۔

(٢) اذانسيت كامعنى بُ اذا غيضبت ليعنى جب آپ غضب ناك هول تو ان شاءالله كهيں كيونكه غضب كي وجه سے نسان

ہوتا ہے۔ بینکرمہاور ماور دی کا قول ہے۔

(٣) جب آ یکی چیز کو بھول جا ئیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تا کہ اللہ تعالیٰ آ پ کووہ چیزیا د دلا دے۔

(زادالمسير ج٥ص ١٢٨- ١٢٤ مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ١٣٠٨هـ)

martat.com

تبيا، الق آ،

### ان شاء الله كہنے كے فقهی مسائل

ان شاءاللہ کمنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کس کام کا دعدہ کرے اور پھر دہ کام نہ کر سکے تو اس کی دعدہ خلافی نہیں جیے

تعرت موى عليه السلام في فرمايا تعا: مَنْعِدُنِي إِنَّ شَاءً اللَّهُ صَابِرًا (الكمن: ٥٠) آگراللہ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے مبر کرنے والا پائیں

حفزت موی علیه السلام ٔ حفزت خعز علیه السلام کے بہ ظاہر غیر شرگ کاموں پر اعتراض کرنے ہے مبرنہیں کر سکے تھے کیل چونکہ انہوں نے ان شاءاللہ کہا تھا اس لیے ان کے دعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔

امام ما لک اورامام احمد کامیر ند ہب ہے کہ جب کی شخص نے اپنی بیوی سے کہا اِن شاء اللہ تم کوطلاق ہے تو پیطلاق واقع ہو جائے گی اور امام ابو صنیفہ اور امام شافعی کا بید ند ہب ہے کہ بید طلاق نہیں ہوگی اور اگر کسی تحض نے قسم کے ساتھ ان شا،

الله کہا تو اس میں اتفاق ہے کہ وہ تم منعقد نہیں ہوگی۔ ان شاءالله كہنے كے وقت ميں تين اقوال ميں:

(۱) انمهار بعیاورا کثر فقهاء کا مذہب میہ ہے کہ اگر کلام کے ساتھ متصل ان شاءاللہ کہا جائے تو اشتثاء درست : وگا ور نہیں یہ شان اس نے قتم کے ساتھ متصل ان شاءاللہ کہا تو قتم منعقد نبیں ہوگی اور کچھ دیر بعد ان شاءاللہ کہا تو قتم منعقد ہو جائے گی۔

(۲) جب تک وہمجلس میں موجود ہےاس کا ان شاءالغد کہنامعتبر ہوگا اورمجلس کے بعد معتبر نبیں ہوگا' بیسن اور طاؤس کا قول ہے اورامام احمر ہے بھی ایک روایت ہے۔

(٣) حضرت ابن عماِس رضی الله عنبها 'مجامِد اورسعید بن جبیر نے بیے کہا کہا گر اس نے ایک سال بعد بھی ان شاء اللہ کہا تو معتبر

(ایک مرتبه منصور کو میہ بات پیچی که امام ابو حنیفہ نے حضرت ابن عباس کے مذہب کی مخالفت کی ہے۔ اس نے امام

ا بوصفیف کو بلا کر باز برس کی اور کہاتم ہمارے دادا کے مذہب کی مخالفت کرتے ہو! امام عظم نے فریایا امیر الموشین! حضرت ابن عباس کا لمه ب تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔منصور نے پوچھادہ کیے؟ امام عظم نے فریایا ایک مخص دربار میں آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرے گا اور باہرآ کر کہد دے گا ان شاء اللہ تو پھر پیدیت لازم نہیں ہوگی منصوریہ جواب من کر بہت

متاثر ہوا اور امام اعظم کی تحسین کی ۔ (تغیر کبیرج مص ۲۵ از السیر ج۵ ص ۱۲۹-۱۲۸ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۰۷ ۵ ني صلى الله عليه وسلم كوعلوم الغيب عطا فر ما نا

علامه على بن احمد الواحدي التوفي ٢٦٨ ه لكهة بن: جب كفار مكه نے بهطورعناد نبي صلى الله عليه وسلم سے اصحاب كہف كے قصہ كے متعلق سوال كيا توبية يت نازل ہوئى:

آپ کہیے کو عثمریب میرارب جمجے اس سے زیادہ ہوایت کے قریب راستہ دکھائے گا لیحیٰ آپ کی نبوت پر اور بہت ولائل مازل **فرمائے گا'جو بہت زیادہ داضح ہوں گے اور ہدایت کے حصول کے زیادہ قریب ہوں گے' اور اللہ تعالٰ نے ایبا کر دیا کیونکہ اللہ** تعالی نے آپ کوم سلین کے احوال کے بہت علوم الغیب عطا فرمائے۔

(الوسيط جسم سهما معالم التزيل جسم اسائز ادالسير ج٥ص ١٢٩)

martat.com

#### ان شاءالله كهنے كو بھو لنے كى حكمتيں

ی سلی اللہ علیہ و کو سے ک سے کے ایک میں میں کی خبر دے دوں گا اور آپ ان شاہ اللہ کہنا ہول گئے تھے۔ آپ بی کھول جانے میں اللہ علیہ و کہ ایک کے خور اس کا اور آپ ان شاہ اللہ کہنا ہول گئے تھے۔ آپ کے بھول جانے میں اُمت کے لیے رحمت ہے ہیں رحمت تو یہ ہے کہ آپ کے بھول جانے کی وجہ سے یہ آئیں بازل ہوئی اور یہ بات ازل میں مقررتھی کہ آپ بھولیں گے اور یہ آیات نازل ہول گی۔ دومری رحمت یہ ہے کہ یہ واقعہ میدنا مجھم کی اللہ علیہ و کم سے کہ میں اللہ علیہ و کہ اس سے یہ مسلم معلوم ہوا اللہ علیہ و کم کے دومری رحمت یہ ہے کہ یہ واقعہ میدنا مجھم کی اللہ علیہ و کم کی تحت کی دیل من میں کا محمل کی اللہ علیہ و کم کی تھے کہ یہ واور یہ آپ کا پابنایا ہوا کا ام ہوتا تو جب آپ نے داک کردیا ہے اور اس واقعہ سے بھا ہم ہوگیا کہ اس طرح نہیں ہوگی ہم کہ ان کا کہا ہم ہوتا تو جب آپ بیاں دور و کہ ہوگی کہ اس کی خبر دوں گا تو آپ آ نے والی کل بتا و یہ کہ ان کا کہا ہے وہ بہ چاہتا ہے اس کام کو کا زل کے تھے اس لیے اس دوری میں اور جب آپ پر اس دوں وی نازل نہیں ہوگی بلکہ مسلس پدرہ دون تک وقی جب چاہتا ہے اس کام کو کا زل کے تھے اس لیے اس دوری میں اور جب چاہتا ہے اس کام کو کا زل آپ کے اختیار میں جب کہ یہ اللہ کا کام ہو وہ جب چاہتا ہے اس کام کو کا زل آپ کے دوری کا زول آپ کے اختیار میں جی کہ دور نہیں ہوگی جس دوری کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا گا کہ ہوگی وی جوارت کی دوری کا دی جو کہ کہ یہ یہ کی دور آپ ہیں کہ دوری کا در آپ ہوگی کا زول آپ کی نبوت اور رسالت کی دیل ہے۔

#### نسيان كالغوى اوراصطلاحي معنى

جوچیز انسان کی قوت حافظہ میں ہواوراس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے تو اس کو سہواور ڈھول کہتے ہیں اور جب وہ چیز حافظہ سے نکل جائے تو اس کونسیان کہتے ہیں۔ اورنسیان کے لغوی متنی ہیں کی چیز کا یاد شدر ہنا اوراس کو مجمول جانا۔

علامه شهاب الدين احمد خفاجی متوفی ۲۹۰ اه لکھتے ہیں: مناب سام بیاری سام در صاب سام در سام

قاض عیاض نے کہا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کونماز بیل مہودوں تھا نسیان ٹیس ہوتا تھا۔ (الفناہ ج م م م اااہوت)

اس کی دجہ یہ ہے کہ مہوا دونسیان بیل فرق ہے۔ حافظ العلائی نے کہا ہے کہ نسیان ففلت اور آفت ہے اور مہو کئی چیز بیل دل کے مشغول ہونے ہے ہوتا ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کونماز بیل مہوتہ وہا تھا کین آپ نماز ہے عافل ٹیس ہوتہ ہو تھے۔

میں دل کے مشغول ہونے ہے ہوتا ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کونماز بیل ہوتہ وہا تھا کین آپ نماز ہے عافل ٹیس ہوتہ ہوا تھا کہ اس کی مشغول ہوں ہوں جس طرح میں مجبولتے ہوائی اس بھولتا ہوں اور اندرافت نے ان دونوں کو سراوی قرار دیا ہے کیونکہ دونوں کی تقییر میں ہیں ایک ہم مورج میں بیل ایک ہم مورج ہوں کی تقییر نہیں ہوتی نے دوہ ہے جس میں اس کے حریج بیل اس نے سب صادر کیا ہو۔ حشل انسان کی تقییر نہیں ہوتی نے دوہ ہے جس کا سب اس سے صادر نہ ہواور دوسری قتم وہ ہے جس میں اس نے سب صادر کیا ہو۔ حشل اس نے کوئی فشر آور چیز قصدا استعمال کی جس کی وجبر کوترک کر دینا ہو ہے اور نہی میں اللہ علیہ وسم کا کہ ہوا محمل کا مہوا مختلت کی میشم شموع ہے۔ تہذیب محمل کا مہولم کی اورجود کی طرح نکر کور کورک کر دینا ہو ہے اور ٹیس یہ کہتا ہوں کہ مہوا ورنسیان میں بلا ہم فرق ہو کہ ہورک کی ہوتر تو ت حافظ میں ہوا اس معمول غفلت ہو ہے تی کرادئی شعیہ سے نمان اس چیز پر مشنبہ ہو جاتے اور نسیان ہیں ہو جبر تو تو حافظ ہیں ہوا کہ اور نسیاں ہو ہے تو تو تو تا خطرے میں انگر ہو جائے اور نسیاں کہتر پر مشنبہ ہو جاتے اور نسیان ہیں ہوا ہوں کے اور نسیاں ہیں ہو تی تو تو حافظ ہیں ہوا کہ اور نسیان میں ہوا کہ اور نسیان ہیں جبر چر تو تو حافظ ہے بالکلیز اکرائی ہو جائے در نی الم بار مطبورہ دیتر تو تو حافظ ہے بالکیلیز اکرائی ہو جائے در نسیاں اس کی مورک کیا کہ دی اس کورک کی کروں کی میں اس کی کروں کورک کروں کروں کے دور تو تو حافظ ہے بالکیلیز اکرائی ہو جائے در نسیاں کین پر مشغر ہو اسے اور نسیاں ہو ہو کے در نے المیان میں مورک کی اور کی میں میں اس کی مورک کی ہورک کی کروں کی مورک کی کروں کی مورک کی مورک کی کروں کیا کہ کروں کی کروں کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کروں کی کروں کروں کروں کروں کی کروں کی کروں کی کروں کروں کی کروں کی کر

marfat.com

نق يه كدانسان كوجس چز كاعم موتا باس چزك صورت اس كي قوت مدركه ش بحي موتى ب اورقوت مانظ میں بھی ہوتی ہے۔ جب آ دی کی چیز میں بہت مشغول ہوتو اس چیز کی صورت اس کی قوت مدر کہ سے نکل جاتی ہے لیان قوت حافظ میں باتی رہتی ہے اس کو م و کتے میں اور کی کے یاد دلانے سے یا لقمد دینے سے اس کو وہ چیز یاد آ جاتی ہے اور کی بیاری یا آفت کی وجہ سے اس چیز کی صورت اس کی قوت مدر کہ کے علاوہ مانقد ہے جمی نکل جاتی ہے اور یاد ولانے ہے جمی یا دنیس آتی اوراس كودوباره يادكرنا برتائ إس كونسيان كتيت بين - ني صلى الشعلية ديلم كوسموه وجاتا تعاليكن آب كونسيان نبيس موتا تعا-رسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف نسيان كي نسبت كي تحقيق

امام ما لک نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک میں بھول جاتا ہوں یا **بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ میرانعل سنت بنایا جائے۔(مؤطالم مالک رتم الدیث ۲۲۸ کاب المبوء مطبوعہ دارالعرفة بیروت ۱۳۲۰ھ)** 

ای طرح جب آ پ کونماز میں مہو ہوا تو آ پ نے فر مایا: میں محض بشر ہوں ( یعنی خدانہیں ہوں ) میں اس طرح مجولآ

**ہوں جس طرح تم بھولتے ہو پس جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یا** دولا دیا کرو\_ ( مج الخاري رقم الحديث: ٢٠١١ مج مسلم رقم الحديث: ٥٤٣ من ابوداؤ رقم الحديث: ١٠٢٠ من اتسالَي رقم الحديث: ١٣٣٣ من ابن ملجه رقم

ہم نے اوپر بیلکھا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کونسیان نہیں ہوتا تھا اور ان حدیثوں میں آپ کی طرف نسیان کی نسبت

کی گئی ہے ای طرح اس آیت میں ہے واذ کسو ربک اذا نسیست ۔ (الکھف۳۲ )اورایے رب کویاد کیجے جب آپ مجول جائیں۔اس کا جواب میہ ہے کہ ان حدیثوں میں نسیان مجاز انہو کے معنی میں ہے' اور اس پر قرینہ ہیہ ہے کہ آپ نے ای موقع پر میفر مایا تھا جب آپ کونماز میں مہو ہوگیا تھا اور آپ نے ظہریا عمر کی نماز کی یائج رکعات پڑھ لیس تھیں' اور اس آیت میں بھی نسیان سہو کے معنی میں ہے کیونکہ آپ کی توجہ ان شاءاللہ کہنے کی طرف نہیں ہوئی تھی' بیہ بات نہیں تھی کہ ان شاءاللہ کہنا آ یے کی قوتِ حافظ سے بالکل نکل گیا تھا اور آ پ کو از سرنو اس کو یا د کرنے کی ضرورت تھی \_

لیلة العریس میں نمی صلی اللہ علیہ وسکم نے حصرت بلال کو حج کی نماز کے وقت أشانے پر مامور کیا تھا لیکن کسی کی

آ نکھین کھلی حیٰ کے سورج نکل آیا۔ (محيم مسلم رقم الحديث: ١٨٠ سنن ابودا دُورقم الحديث: ٣٣٥ سنن ابن ماير رقم الحديث: ٢٩٤٠ مؤ طاامام ما لك رقم الحديث: ٢٥٠٢ ٢)

حافظ ابوعمروا بن عبدالبرمتو في ٣٦٣ هـ اس حديث كي شرح ميں لکھتے ہيں: اس حدیث میں بید فدکور ہے کہ نی صلی الله علیہ وللم کوبعض اوقات ایسی نیند آتی تھی جو آ دمیوں کی نیند کے مشابہ ہوتی

تھی اوراپیا بھی بھی ہوتا تھا اوراللہ تعالٰی آپ میں ایسی نینہ پیدا کرتا تھا تا کہ آپ کے بعد آپ کی اُمت میں نمونہ باتی رہے۔ اى كيے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: بے شك ميں جمول جاتا موں يا بھلا ديا جاتا موں تا كه مير افعل سنت بنايا جائے۔ اورالعلاء بن خباب کی روایت میں ہے: اگر اللہ جا ہتا تو ہمیں بیدار کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے بیدارادہ کیا کہ بہتمہارے بعد سنت ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی طبیعت ؑ آپ کی جبلت اور آپ کی عادت معروفہ اور اس طرح انبیاء سابقین کی عادت معروفہ وہ ہے جس کوآپ نے خود بیان فرمایا ہے: میری آٹکھیں سوتی ہیں ادر میرا دل نہیں سوتا۔

(منحج ابخاری رقم الحدیث:۱۱۳۷ منج مسلم رقم الحدیث:۷۳۸ سنن التر ذی رقم الحدیث:۴۳۹ سنن ابودا دُر رقم الحدیث:۱۳۳۱ سنن النسائی رقم

**تبيار** القرآر

martat.com

ایک اور صدیث ش آپ نے فربایا: ہم معاشر الانجیا و ہماری آ تکھیں سوتی ہیں اور ہمارا و لی بین سوتا۔

ان صدیثوں ش آپ نے اپنی نیدکی اس کیفیت کو وقت کی کی قید کے بیٹیریان فربایا ہے اور اس کی تا تعدال سے

ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اصاب نے فربایا: صف میں ایک دوسرے کے ساتھ ل کر کھڑے ہوا کرؤ بے فٹک میں تم کو اپنے

ہیتھے بھی ویکھتا ہوں۔ سویہآ پ کی جبلت خلقت اور عادت ہے اور سفر میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے وقت سوتے ہوئے

رہنا یہ آپ کی عادت کے ظاف تھا تا کہ آپ کی اُمت کے لیے نمونہ قائم ہوئا تا کہ مسلمانوں کو مید صلوم ہو کہ جب نیندگی وجہ سے

نماز کا وقت نکل جائے تو ان کو کیا کرنا چا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس نیندگوامت کی تعلیم اور ان کی بصیرت کا ذریعے بنا دیا۔

(انتہید جسس ۲ عادے ۱ معلوم دارالکتب بی دیا دیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وکلم نے جوفر مایا: میں بھولتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں تا کہ میر افغل سنت بنا دیا جائے۔ (مؤطار آم الحدیث:۲۸۸)

علامہ ابن عبد البراس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں : یا میں بھلا دیا جاتا ہوں میرمحدث کا شک ہے۔ اس حدیث کا معنی ہے تا کہ میری اُمت کے لیے اس فعل کوسنت بنا دیا جائے تا کہ جب ان کو مہولاتی ہوتو وہ کس طرح عمل کریں اور میری اقتداء کریں ۔ (الاحتدار) ۴۰۰ مطبوعہ مؤسسة الرسالة ہورٹ ۱۳۱۳ھ)

علامه ابوالوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي التوفي ۴۹۴ هر لكھتے ہيں:

اس مدیث میں جوفر مایا ہے یا میں بھلا دیا جاتا ہوں۔ بیشک کے لیے نہیں ہے۔ اس صدیث کا معنی میہ ہے کہ میں خود بھولتا ہوں یا اللہ تعالیٰ ججھے بھلا دیتا ہے مالا نکہ ہم جانتے ہیں کہ جب آپ خود بھولیس تب بھی آپ کواللہ تعالیٰ ہی بھلاتا ہے ، اس لیے مید مدین دومعنوں کا احتمال رکھتی ہے۔

(۱) آپ کا بھولنا بیداری میں ہوگا یا نیند میں۔ بیداری میں بھولنے کی نسبت آپ نے اپی طرف فرمائی کیونکہ بیداری میں بھول سے احر از کے بہت مواقع ہیں' اور نیند میں بھولنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی کیونکہ نیند میں بھول سے احرز از کے مواقع نہیں ہیں۔

(۲) کبھی کسی امراور حکم سے میری توجہ بٹ جاتی ہے تو بھے ہواور ڈھول ہو جاتا ہے اور بھی بھے وہ حکم یاد ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کسی حکست کو پورا کرنے کے لیے میری توجہ اس طرف سے ہٹا دیتا ہے۔ تا کہ میں تمہار سے ہواور نسیان کی صورت میں تمہارے لیے میٹومذ قائم کرول کہ ایک صورت میں تمہیں کیا کرنا جا ہے۔

(المثنى جاص١٨٢ مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت)

قاضی ابوبر ثیر بن عبداللہ این العربی ما کی اندلی العنو فی ۳۳ ۵ ھے کھتے ہیں: نی سلی اللہ علیہ دہلم کو جونماز دن میں بہرو ہوائے وہ اس غفلت کی شل ہے جو آپ کو نیند میں ہوتی ہے 'اور یہ کی آفت کی وجہ ہے آپ پرنسیان ٹیس ہے کین اللہ تعالیٰ آپ کی توجہ افعال نماز ہے ہٹا دیتا ہے تا کہ اس وجہ ہے اللہ تعالیٰ احکام فرمائے 'اور اگر اللہ تعالیٰ جابتا تو آپ بیدا حکام زبانی بیان فرما وسیع 'کین کوئی کا م کر کے دکھانا زبانی بیان کرنے سے زیادہ قو می ہے اور اس میں لوگوں کی زیادہ تملی ہے ۔ (افعس فی شرح مؤملان انس نجامی ۲۰۰۱میلیور دار الکتب العربیہ بیروٹ ۱۳۱۹ھ)

علامه محمه بن عبدالباتي الزرقاني التوفي ١١٢٢ها هاس حديث كي تثرح ميں لكھتے ہيں: `

جب نبی صلی الله علیه و ملم نے فرمایا میں بھولتا ہوں تو اس کا محمل میہ ہے کہ بھولنے کی صفت آپ کے ساتھ قائم ہے اور

marfat.com

جب آپ نے فرمایا مجھے بھلا دیا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بھولنا آپ کی طبیعت کا نقاضا نہیں ہے اور نہ بیا آپ کی ایجادیت باس كاموجد صرف الدفعالي ب- (شرح الروق للوطاع عام ١٣١٥ مطبوع دارا ديا والتراث العربي ويدا ١١٦١٥ ) **الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ اپنے غار میں تین سوسال مخمرے تنے** اور انہوں نے اس پرنو سال زیاد ہ کیے 0 آپ کیے کہ الله بی زیادہ جاننے والا ہے وہ کتنا عرصہ تھم ہے تھے آ سانوں اور زمینوں کے غیب ای کے پاس ہیں وہ کتنا زیادہ دیکھنے والا اور

کتانیادہ سننے والا ہے اس کے سواان کا کوئی کارساز نہیں ہے اور وہ اپنے حکم میں کسی کوٹریک نہیں کر اک (الکعب ۲۵-۲۰) غارمیں امحابِ کہف کے قیام کی مت

امحاب كهف ك قصر ك سلسله من سه آخرى دو آيتي مين :

اوروه ائے غار میں تین سوسال تھبرے تھے اور انہوں نے اس پرنو سال زیادہ کیے۔اس کی تغییر میں دولول میں: حضرت ابن عباس اور قادہ نے بیرکہا کہ بیان کے غار میں قیام کی مدت کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بیان نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کچھلی آیت ہے ہے۔ یعنی عقریب لوگ یہ کہیں گے کہ اصحاب کہف تین تھے اور چوتھا ان کا کیا تھا۔ (المعب ۲۳) اوراس کی دلیل میرے کداس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے اللہ بی زیادہ جانے والا ہے وہ کہنا عرصہ مشہرے تھے۔ پس واضح ہو گیا کہ بیلوگوں کا بیان ہے کہ اصحاب کہف تین سونو سال غار میں تشہرے تھے اور واقع میں

اصحاب كمف كتني مدت غاريس مفهر ي تفي أس كاالله كيسواكس وعلمنيس. (٧) عبيد بن عمير عابد خماك ابن زيد وغير بم ني بيكباب كداس آيت مين الله تعالى ني ان كه غار مين خبرني كي مدت بیان فرمائی ہے اور وہ تین سوسال ہے' پھر انہوں نے اس پر نوسال زیادہ کیے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شمی تقویم کے اعتبار ے ان کے قیام کی مدت تمین موسال ہے اور قمری تقویم کے اعتبارے ان کے غاریس قیام کی مدت تمین سونو سال ہے۔

اوراس آیت سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کوان کے غاریس قیام کی مت ہے مطلع فریایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا: آپ کہیے کہ اللہ ہی زیادہ جانے والا ہے وہ کتنا عرصہ تھرے تھے۔الماور دی نے بیان کیا ہے کہ

الل كتاب نے كہا كەامحاب كېف كے غار ميں داخل ہونے سے لے كراب تك كى مت تين سونوسال بـ الله تعالى نے ان كاروفرمايا كماس مدت كوصرف الله تعالى بن جانبا ب \_ (زاد السير حدص ١٠٠ مطبوع كتب اسلاى بروت ١٠٠١ه) اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اس کے سواان کا کوئی ولی اور کارساز نیس ہے اس کا معنی بیہ ہے کہ اصحاب کہف کا اللہ کے

سوا کوئی ولی نبیس تھا جواتی طویل مدت تک نیند میں ان کی حفاظت کرتا اور ان کے جسموں کوسڑنے اور گلنے ہے محفوظ رکھتا۔ اس آیت کا دوسرا ممل میرے کے جولوگ انگل بچو سے اسحاب کبف کی مت قیام بتارہ میں ان کواپنے اجمام کی حفاظت کا علم ہے شامحاب كبف كے اجمام كى تعاظت كى تدبير كاعلم ئے اور جب ان كو يعلم تيں ہے تو ان كى مدت قيام كاعلم كيے ہوسكا ہے۔

نیز فرمایا اور وہ اپنے تھم میں کسی کوشر یک نہیں کرتا' کیونکہ جب دو آ دی کسی میں شریک ہوں تو ہرایک کو دوسرے پر اعتراض كرنے كافق ہوتا ہے اور برايك اپنى مرضى كے موافق اس كام كو بنانا جا بتا ہے اوران عن اختلاف رائے تاكر ير ہے اور جس کی رائے غالب ہوگی وہی خدا ہوگا دوسرا خدانہیں ہوگا۔

أميا اصحاب كهف اب زنده بين يانهيس؟

علامه ابوعبدالله محمر بن احمر قرطبي متوني ٢٦٨ ه لكهية بين:

سنت اور قیاس پڑمل کرنے کا جواز

یعنی آپ اپنے او پر قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کر لیمیئے اور اس کے احکام پڑھل سیجیئے 'اس کے کلمات میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوسکا۔ اس پر ہیاعتر اض ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید کے احکام پڑھل کرنا لازم ہے قو سنت اور قیاس پڑھل کرنے ک ''گئیائش ندری ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سنت پڑھل کرنا قرآن مجید پڑھل کے منافی اور خلاف نہیں ہے' کیونکہ قرآن مجید میں رسول الندسمی اللہ علیہ وکم کم اطاعت اور آپ کی اتباع کا بھی تھم دیا گیا ہے' اور قیاس سے کوئی نیا تھم ٹابت نہیں ہوتا بلکہ قرآن اور سنت ہی کا تھم ظاہر ہوتا ہے۔

ملت حد كم منى جاء ئے لينى پناہ لينى كى جكد بدافظ لحد اور الحاد سے بنا ہے اس كامننى ہے ماكل ہونا۔ آ دى جس جگد بناہ ليتا ہے اس جگدى طرف ميلان كرتا ہے اور طد كامننى ہے دين حق سے كى اور طرف ماكل ہونے والا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپائے آپ کوان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو گئے اورشام اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے اس کی عبادت کرتے میں اورا پی آبھیں ان سے نہ بٹائیں کہ آپ دنیادی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہوں اور آپ اس شخص کا کہانہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اس نے اپنی خواہش کی بیروی کی اور اس کا معالمہ صدسے بڑھ گیاں (اکھیف: ۱۸)

نبي صلّى اللّه عليه وسلم كوفقراء مسلمين كى مجلس ميں بيٹھنے كا حكم

عبد الرحن بن بهل بن حذف رض الله عند بیان کرتے ہیں جس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر بیآ تب نازل ہو کی اس وقت آپ اپنے کی گھر بیس تھے۔ آپ باہر فکط تو آپ نے دیکھا کہ کچھوگ پیٹے ہوئے اللہ تعالی کا ذکر کر رہ ہیں ان کے بال کھر ہے ہوئے تھے اور انہوں نے معمولی کپڑے ہینے ہوئے تھے۔ آپ نے جب ان کو دیکھا تو آپ ان کے پاس بیٹھے گئے اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری اُمت میں ایسے لوگ رکھے ہیں جن کے متعلق تجھے بیتے مواج کہ میں اسپے آپ کو ان کے ساتھ لازم رکھوں۔ نیز فر مایا کہ آپ دنیاوی زندگی کا ارادہ کرتے ہوں لینی اللہ تعالی اپنے نجی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے آپ ان عبادت گزار مومنوں سے نظر بھا کہ مالدار شرکیوں کی طرف ندر یکھیں کہ آپ ان کی بجائس میں بیٹھنا چاہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکیوں میں سے بڑے بڑے مالدار لوگ آئے 'انہوں نے آپ کہ جب وہ آپ کے پاس حضرت خباب' حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم میں چاہتے تھے کہ یہ یز دیوگ ایمان کے آئم کی چہال کی گاران

mariat.com

ا تباع میں ان کے ماتحت لوگ بھی ایمان لے آئمیں گے۔ اس لیے قریب تھا کہ آب حضرت بال وغیرہ کو ان کے آنے پر اپنی مجلس سے أفحادية توبية يت نازل مولى:

وَلاَ تَسْطُوُو الْكَالِيُنَ بَدُعُونَ رَبَّهُمُ اوران (مسکین مسلمانوں) کو دور نہ کیجئے جومبح و شام بِسَالْعَذْ وَوَ وَالْعَرْسِتِي يُرِيدُونَ وَجُهَهُ اینے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں درآں حالیکہ وہ ای کی رضاً جو کی حاہتے ہیں۔ (الانعام:۵۲)

گھر جب آپ اُٹھنے کا ادادہ کرتے تو آپ اُٹھ جاتے اور وہ سکین مسلمان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی: اور آپ اپنے آپ کوان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جوضح وشام اپنے رب کی رضا جا ہے بوئے اس کی عبادت کرتے میں اور اپنی آتھیں ان سے نہ ہٹا کیں کہ آپ دنیادی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہوں۔ (الکعب ۲۸) دنیاوی زندگی کی زینت سے مراد ہےان امیروں اور چودھر یوں کی مجلس۔ باتی تغییر سورۃ الانعام میں گزر چکی ہے۔

(حامع البيان رقم الحديث:٤٣٣٨) مطبوعه دارالفكرييروت ١٣١٥هـ) حضرت سلمان فاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں مؤلفة القلوب آئے عیسنہ بین حصن اور الاقرع بن حالمی وغیرہ ۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی! اگر آپ محبد میں صدرنشین ہوں اور ان بد پوؤں کو ہم ے دور کر دیں بیغی حضرت سلمان حضرت ابوذ راور دیگرفقراء مسلمین کو کیونکہ وہ اون کے موٹے کرتے پہنچ تھے جن کپڑوں سان كوبريو آتى تحى - تب الله تعالى نے يو يتى نازل كين حى كريو آيت انسا اعتدن اللظلمين ساوا برك بم نے . **غالموں کے لیے آگ تیار کردگی ہے۔**ان متکبروں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ ہے ڈرایا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم ان مسکیفوں کو ڈملویٹر نے کے لیے نکلے وہ مجد کی بچیلی مفول میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے ۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر

ہے کہ اس نے میری وفات ہے پہلے جھے بیتھم دیا کہ میںانی اُمت کے ان لوگوں کے ساتھ رہوں' تہبارے ساتھ ہی میری زندگی ب اور تمهار بساته بی میری موت ب- (جامع البیان رقم الحدیث:۱۷۳۵ مطبوعه دار الفکریروت ۱۳۱۵ه) فقراءاورمساكين كى فضيلت ميں احاديث

حفرت عائشة رضى الله عنها بيان كرتى بين كه مجھ سے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فريايا: اگرتم مجھ سے ملنا حيا ہتى ہوتو تمہارے پاس اتنا مال ہونا چاہیے جتنا کسی سوار کا سفرخرج ہؤاورتم اپنے آپ کوامیروں کی مجلس سے دُور رکھنا اور پیوند رکانے » يهلكم كي كيثر ب كويرا تا شكرنا - (سنن التريزي قم الحديث: ١٤٨٠ المبيد رك ٢٣٥٥ مبرا٣ شرح النة وقم الحديث ٣١١٥) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جس شخص کو اس کی صورت میں اور رزق میں فضیاے دی گئی ہوا ہے ایسے خص کی طرف دیکھنا جاہے جواس کی بنسبت کم تر ہؤیداس کے زیادہ لاکن ہے کہ وہ اللہ تعالی کی

وى مونى تعتول كوكم ترميس جائے گا۔ كون بن عبداللہ بيان كرتے بين كه بين اميرون كى كبلس بين رہاتو تھے يہي غم رہتا تھا كہ فلال کی سواری میری سواری ہے اچھی ہے اور فلال کے کپڑے میرے کپڑوں سے اچھے ہیں اور جب میں فقراء کی مجلس میں آیا تو مين يُرسكون موكليا - (سنن الترندي رقم الحديث:١٤٨٠) حفرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک جالی ہوتی ہے اور جنت کی جالی مساکین اور فقراء کی

محبت ہے۔الفردوں بما ثورالطاب رقم الحدیث:۲۹۹۳ طافظ سیولی نے اس صدیث کو شیف کہا ہے الجامع الصفرر قم الحدیث:۲۳۲۲) عبدالرحمٰن حلی بیان کرتے ہیں کہ ایک مختص نے حضرت عبداللہ بن عمرہ بن العاص سے سوال کیا کیا میں فقراء مہا جرین

martat.com

میں سے نہیں ہوں؟ حضرت عبداللہ نے اس سے بو چھا کیا تمہادی ہوی ہے جس کے پاس تم رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں گار پو چھا کیا تہمارے پاس رہنے کے لیے مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا پھرتم اغنیاء میں سے ہو۔ اس نے کہا ہمرائیک خادم می ہے۔ کہا پھرتم بادشا ہوں میں ہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کے پاس تین خض آئے اور انہوں نے کہا ہے ابی ہم ابید کس ہم کی چیز پر قادر نہیں ہیں نہ ہمارے پاس کھانے کا خرج ہے نہ سواری ہے نسامان ہے۔ حضرت ابین مو نے کہا جوتم ہا ہوا گرتم چاہد قد ہمارے پاس لوٹ آ نا ہم تہمیں وہ چیز دیں گے جس سے اللہ تمہارے لیے آسانی کردے گا اور اگرتم چاہوتو ہم سلطان کے دن فقراء مہا جرین اعتماء سے چاہدی سمال پہلے جنت میں جا کیں گئو انہوں نے کہا ہم مبرکریں گے اور کی سے کی چیز کا سوال نہیں کریں گے۔ (مجے سلم آئی الحدیث ہدی ہوں کے اندازی اللہ سے اللہ بھر کریں گے اور کی سے کی چیز کا

ابوسلام الاسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز ہے کہا میں نے حضرت ثوبان رضی اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رس اللہ مال اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز ہے کہا میں ہتا ہ تک ہے اس کا پائی دودھ ہے زیادہ سفید ہے کہ رسول اللہ تعلقہ ہا ہے کہ بیاں میں اللہ کو ہوں ہے زیادہ سفید ہے اور شہد ہے اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں 'جس نے اس حوش ہے ایک گھوٹ بھی پی لیاوہ بھی اور اس کے بیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوش پرلوگوں میں سب سے بہلے فقراء مہاجر بین آئیں گے جن کے سرکے بال غبار آلود ہوں گے اور ال کے کیڑے میں میں ہوگا۔ اس حوش کی اور ان کے لیے بند درداز نے نہیں کھولے گئے ہوں گے۔ انہوں نے خوشحال عور تو اس کے شادی کی ہوگی اور ان کے لیے بند درداز نے نہیں کھولے گئے ہوں گے۔ اور میرے لیے بند درداز نے کھولے گئے ہیں۔ میں اب اس وقت تک مرتبین دھوؤں گا جب تک کہ میرے بال غبار آلود شہو جا نمیں اور جب تک کر ہرے میلے نہ ہوں ان کوئیں دھوؤں گا۔ (المدے دک میر میں اللہ عید نہ ہوں ان کوئیں دھوؤں گا۔ (المدے دک میر میں اللہ عید درمان اللہ علیہ دملے کہ میلے نہ ہوں ان کوئیں دھوؤں گا۔ (المدے دک میر میں اللہ علیہ دعم کی میلے نہ ہوں ان کوئیں دھوؤں گا۔ (المدے دک میر میں اللہ علیہ دعم کی اللہ علیہ بیاں کرتے ہیں کہ درسول اللہ علیہ دعم کے فرمایا: فقر اعظمیوں اعتماع نصوف کیم

سسرے ابو ہزرے و کن انتشار بیان کرتے ہیں کہ دو وہ اللہ کی اللہ تعلید کا سوائی اللہ تعلید کا میں ہے۔ اس کا میں ا پہلے جنت میں داخل بمیان گے اور نصف بوم پارٹی موسومال کا ہے ۔ (منس الرقدی فرم آولدیت ۴۳۵۳ء میج این حیان قرالحدیث ۲۵۲۰ سنن این ماجر قرالحدیث ۴۲۲۲ سنداحمہ ۴۹۲۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وکر مایا: اے اللہ! مجھے بہطور مسکین : ندہ ورکھنا اور بہطور سکین میری روح قبض کرتا اور مجھے قیامت کے دن مسکینوں کی جماعت میں اُٹھانا۔ حضرت عاکشرنے پوچھایا رسول اللہ ااس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا: مسکین قیامت کے دن افغایاء سے چالیس سال پہلے جنت میں وافعل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا: اے عاکش! مسکین کورد نہ کرنا خواہ مجمود کا ایک کلاا دو۔ اے عاکش! مسکینوں سے مجت کرواور ان کواسے قریب رکھو تو ہے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تعمیں اپنے قریب رکھے گا۔ (سن الزیدی قرالدینے۔ rorr)

بعض روایات میں ہے کہ فقر امسلمین اغنیاء ہے جالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور بعض روایات میں ہے کہ وہ یا چے سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ بہ طاہم ریہ تعارض ہے اس کے متعدد جوابات میں:

) کی اس ہے مراد مبالفہ ہے لینی وہ اغذیاء ہے بہت پہلے جنت میں داخل ہوں گئے اس مبالغہ کو کہیں چالیس سال ہے تعبیر فرمایا اور کہیں اس کو پانچ سوسال ہے تعبیر فرمایا۔

ت کے بیک موسکا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس سال پہلے کی خبر دی اور بعد میں ان کا مرتبہ بڑھا کر پانچ سوسال کے بعد دخول کی خبر دی ہو۔ سلے دخول کی خبر دی ہو۔

martat.com

٣) يه جي موسكا ب كرچونكر فعراه ك درجات اوران كي صفات مختلف جين أس ليدان ك اجر جمي مختلف مول جوكال درجه كا فقیر مواوراس کے باوجود بہت زیادہ عبادت گز ار ہؤوہ پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہواور عام فقراء چالیس سال

یملے جنت میں داخل ہوں۔ (٣) اوربيم مي موسكا ہے كه جس كافتر افتيارى موده پانچ سوسال پہلے جنت ميں داخل موادر جس كافقر اضطرارى موده جاليس

سال پہلے جنت میں داخل ہو۔ هرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر فریاتے ہوئے ساہے: کیا

یس تم کواس مخفی کی خبر شدول جو جنت کا الل ہے؟ ہروہ محض جو بہت کمزور ہواگر وہ تنم کھالے کہ اللہ فلال کا م کرے گا تو اللہ **اس کی حتم پوری کردے گا۔ کیا میں تم کواس کی خبر شدول جودوزخ کا اہل ہے؟ ہر دوخض جو بدمزاج ' سرکش اور مستکبر ہو\_** 

( محج البخاري دقم الحديث: ٣٩١٨ محج مسلم قم الحديث ٢٨٥٣ سنن ابن بليرقم الحديث: ٣١١٩) مصعب بن سعد بیان کرتے میں کہ حضرت سعدرضی الله عند بدگمان کرتے تھے کہ ان کو دوسروں پر فضیلت ہے تو نبی صلی

الغه علیه دملم نے فرمایا: مرف کزورلوگوں کی وجہ ہے تہاری مدد کی جاتی ہے اورتم کورز ق دیا جاتا ہے۔ ( منج البخاري رقم الحديث: ٢٨٩٦ سنن الإداؤ درقم الحديث: ٢٥٩٢ سنن التريذي رقم الحديث: ٢٠ ١٥ سنن النسائي قم الحديث: ٣١٧٨) حفرت ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه و کلم کو بہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جھیے

معناء اور ممزورلوگوں میں تلاش کرو کیونکہ صرف ضعفاء اور کمزورلوگوں کی وجہ ہے تبہاری مدد کی جاتی ہے اور تنہیں رزق دیا جاتا عب- (سنن الوداؤ درقم الحديث: ۲۵۹۳ سنن التريذي رقم الحديث: ۱۷۰۲)

حفرت ابو معید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص کی آیہ نی کم ہواور اس کے بال بیجے زیادہ ہوں اور وہ انچھی طرح نماز پڑھے اور مسلمانوں کی غیبت نہ کرے میں اور وہ قیامت کے دن ان دو

الكليول كى طرح أيك ساتهه ول ك\_ (مندابويعلى قر الديث ١٩٠٠ بمع الردائدج ١٥٠ م٢٥١) محمود بن لبيد رضى الله عند بيان كرت بين كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: دو چيز وں كوابن آ وم ناپيند كرتا ہے موت كو

اورموت فتنہ ہے بہتر ہے اور مال کی کی کو ناپند کرتا ہے اور مال کی کی وجہ سے حساب کم ہوتا ہے۔ (منداحه ج۵ص ۴۲۷ مجمع الزوائدج • اص ۲۵۷)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ضعفاء مہاج ین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ برہنگی كى وجدے أيك دوسرے كاستر كردے تھے اوران ميں سے ايك فخص بميں قر آن پڑھ كرسنار ہاتھا اس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لے آئے اور ہمارے درميان كھڑے ہوئے۔ جب رسول الله سلى الله عليه وسلم كھڑے ہوئے تو قرآن پڑھنے

الله خاموش ہوگیا۔ آپ نے سلام کیا مجرفرمایا: تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ ایہ ہمارا قاری ہے جو الله الله الله الله الله الله الله كى كتاب سنة بين مجرر ول الله صلى الله عليه وللم نے فر مايا: الله تعالى كى حم ب جس أن ميرى أمت مين اليه لوك ركم جن كے ساتھ مجھ ميشنے كا عم ديا ، مجر رسول الله صلى الله عليه و كم مار ب درميان ويش ك 🕻 کہ آپ اینے نفس کے ساتھ ہمارے درمیان عدل کریں پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا اس طرح حلقہ بناؤ' مب نے حلقہ بنایا اور آپ کا چیرہ سب کے سامنے ظاہر ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں میرے سوا اور کسی کونہیں انتے تھے پھر رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا: اے فقراء مہاجرین کی جماعت خوشخری سنو! قیامت کے دن تم کو مکمل نور

martat.com

مرال القرآر

حاصل ہوگا اورتم اغنیاء سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہو کے اوریہ پانچ سوسال ہیں۔

(سنن الدواؤدرقم الحديث: ٢٧٧٦ منداحه جسم ٢٩٦٧)

اس آیت کی زیاد و تغییر ہم نے (الانعام:۵۲) بی کی ہے اوراس میں ان عنوانوں پر بحث کی ہے ، مسکین مسلمانوں کو ان کی مسکینی کی بناء پمجلس ہے اٹھانے کی ممالنت میج وشام اظلام سے عبادت کرنے کی وضاحت مسکینوں کا حساب آپ کے ذمہ نہ ہونے کی وضاحت نی صلی اللہ علیہ وکم کوئع کرنا دراصل اُمت کے لیے تعریض ہے نی صلی اللہ علیہ وکم کی عصمت پر

اعتراض کا جواب ان عنوانات کے لیے تبیان القرآن جسم ۲۸۵-۸۸۵ کامطالعہ کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کیے کہ حق تہمارے رب کی طرف ہے ہے سو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے تفر کرئے بے شک ہم نے طالموں کے لیے ایمی دوزخ تیار کی ہے جس (کے شعلوں) کی چار دیوار کی ان کا اعاطہ کرے کی اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاداس پانی ہے پوری ہوگی جو مجھلے ہوئے تاہے کی طرح ہوگا 'جوان کے چہروں کو جلا دےگا' وہ کیما ہما مشروب ہے اور وہ دوزخ کیمی بری آ رام کی جگہہے (الکھٹ :۲۹)

اغنیاء کے اسلام کی خاطر فقراء کومجلس سے نداُ ٹھانے کی توجیہ

جب اللہ تعالیٰ نے اپ رسول سلی اللہ علیہ وسلم کو بیت کم دیا ان اغنیا ء کی طرف النفات نہ کریں جنہوں نے بیر کہا ہے کہا گر

آپ نے ان فقراء کو اپنی مجلس ہے اُٹھا دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آپ کی طیخ تو اس کے بعد فرمایا: دین حق بیمی ہے جواللہ تعالیٰ

ماطرف ہے تبہارے پاس آیا ہے با گرتم نے اس کو قبول کر ایا تو تہہیں اس کا فائدہ ہوگا اور اگرتم نے اس دین کو قبول نہیں کیا تو

اس کا نقصان بھی تہیں ہوگا اور اس دین ہے حق ہونے میں فقر اور خونا ، صن اور فق اور گرتا کی اور شہرت کا کوئی اعتبار ٹیس ہے۔

اس کا نقصان بھی تہیں کی آتی اور اس کا ضرر کم ہے اور ان کو نہ اُٹھانے کی وجہ سے دہ اغنیاء اپنے کفر پر قائم رہے اور ایمان نہیں

لائے اور ان کے ایمان نہ ال نے کا ضرر کہ ہے اور ان کو نہ اُٹھانے کی وجہ سے دہ اغنیاء اپنے کفر پر قائم رہے اور ایمان نہیں

یاس پر زیادہ ضرر کو اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ اگر ان کے کہنے پر آپ فقر اعرام سلمین کو اپنی مجلس ہے اس کا جواب میہ ہے کہا گران کے کہنے پر آپ فقر اعرام سلمین کو اپنی مجلس ہے اس کا جواب میہ ہے کہ اگر ان کے کئیے پر آپ فقر اعرام سلمین کو اپنی مجلس ہے اس کا جواب میہ ہے کہ اگر ان کے کئیے پر آپ فقر اعرام سلمین کو اپنی محلس بیاس کی حوصلہ افزائی کے سام کو برقر ادر کھیں یا اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اگر دور الوض اس طریقہ ہے اس کی مصلہ افزائی جسے کہ دور کو کی حرام کام کو برقر ادر کھیں یا اس کی حوصلہ افزائی کریں جائز نے گیا ہا کریا جائز نے گیا کا کہ کہ برقر ادر کھیں یا اس کی حوصلہ افزائی کریں جائز نے گیا کہ اس کا حوام کی کو بھی جائز نے گیا کہ اسلام میں فقراء اور سے ۔

میں ادر اگر دو یا افرض اس طریقہ ہے مسلمان ہو بھی جائے تو اس سے یہ غلط تاثر چھیات کہ اسلام میں فقراء اور سے ۔

میں ادر اگر دو یا افرض ان جائز ہے۔

جب انسان کے اختیار اور اس کے اعمال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو اس کی جز ااور سرزا کی کیا تو جیہے؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوجو علیہ ایمان لائے اور جو علیہ کفر کرے۔ اس آیت سے بید واقتی ہوا کہ انسان کا ایمان لانایا اس کا کفر کرنا اس کے قصد اور افتیار ہے ہوتا ہے اور وہ ایمان لانے یا کفر کرنے میں مجبور محض نہیں ہے 'سواگر وہ ایمان لانے کا قصد کرنے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان پیدا کر دیتا ہے اور کفر کا قصد کرنے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کفر پیدا کر دیتا ہے۔ اب اگر بیرسوال کیا جائے کہ افسان کے دل میں اس قصد اور اختیار کو کون پیدا کرتا ہے تو بیرہت شکل سوال ہے کیونکدا کر

ہے۔ آب اگریہ حوال نیا جانے کہ اللہ تعالیٰ ہیدا کرتا ہے تو بید جرحض ہے اور اگر مید کہا جائے کہ تصداور اختیار کو انسان پیدا ریر کہا جائے اس کے قصد اور اختیار کو بھی اللہ تعالیٰ ہیدا کرتا ہے تو بید جرحض ہے اور اگر مید کہا جائے کہ تصد اور اختیار کو انسان پیدا

marfat.com

رتا ہے تو بیمعز لے کا فدم ہے جو بیر کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ نیز بیان آیات کے بھی خلاف ہے جن میں بیقری ہے کہ انسان کے اعمال کا اللہ تعالی مالق ہے۔

وَاللَّهُ مُ حَلَقَكُمُ وَمَسْ التَّعَمَلُونَ O (الملْف: ٩١) اورالله في مَرك بداكيا ورثم بوكل كرت بواس كوكي ـ

اس اشکال کا جواب متکلمین ہے

جمہور متھین نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ خات اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بالذات موجود ہواور تصد اور اختیار بالذات موجود بي نه بالذات معدوم ب اس كواصطلاح من حال كهتر بين اور حال كوخل نيس كيا جاتا بكداس كا احداث ہوتا اور بنده فالق ونيس موسكاكين محدث موسكائ اوربعض متكلسين نيدكها كداند تعالى فرمايا ب

فُل اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَنْيٌ (المد:١١) آب کیے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ بيآيت عام مخصوص عنه أبعض بي لين الله تعالى قصد اورارا ده ي سوا هر چيز كا خالق ب اور تصد اوراداده كاخالق ألكُونسان كو نہ مانا جائے اور برکہاجائے کہ انسان جو کفر کرتا ہے یا ایمان لاتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو پھر ایمان لانے پر انسان

کی تعریف و محسین کیوں کی جاتی ہے اور کفر کرنے پر انسان کی خدمت کیوں کی جاتی ہے' اور جب ایمان لا یا انسان کے اختیار میں بی میں ہے تو چر نیوں اور رمولوں کو تیلنے کے لیے کیوں جمیجا کیا اور آ سانی کابوں اور صائف کو کیوں نازل کیا گیا اور ر سولوں کو مجوات کیوں دیئے نگئے اور مجر قیامت اور جزاء اور مزا اور جنت اور دوزخ کس لیے ہیں' اور اس فرابی ہے بیجئے کی بھی صورت ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا اور انسان کے تمام اعمال کا خالق ہے سواانسان کے قصد اور اختیار کے۔ انسان قصداورا فتیار کا خود خالق ہے وہ اگر ایمان لانے کا قصد کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایمان پیدا کر دیتا ہے اور کفر کا قصد

کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں کفر پیدا کر دیتا ہے۔ اس اشکال کا جواب علامہ بہاری ہے

عقلیہ میں مجبور ہے۔علامہ عبدالحق خیر آبادی متو فی ۱۳۱۷ھ نے کہا ہے کہ علامہ بہاری نے فطرت الہیہ میں کھھا ہے کہ انسان وہ أ مخارب اورعقلا مجورب-اس كي تغصيل بيب كدا حكام شرعيه كاتعلق امورجزئية مثلا نماز اور دوزب دغيره كے ساتھ ہوتا ہے اورامور جزئیہ کے صدور کے لیے انسان میں مبادی جزئیے تریبہ ہوتے ہیں۔مثلاً مختیل جزئ شوق جزی (سمی خاص چیز کا ول میں خیال آٹا اور کمی خاص چیز کا شوق پیدا ہونا ) اور ارادہ خاصہ اور ان ہی کے اعتبار سے افعال جزئیہ صادر ہوتے ہیں اور ارادہ بی کے سب سے انسان کے افعال افعال قسر بیداور افعال طبعیہ ہے متاز ہوتے ہیں۔ (پھر کوآپ اوپر اچھالیس تو اس کا اوپر **جانافعل قسری ہے بینی اس کی طبیعت کے خلاف ہے اور جب وہ ازخود اوپر سے پنچے آئے تو بیاس کا فعل طبی ہے ) اور امور** ج المراد على المراد كالميد المراد المراد والمراد والبية التقل إن ادر مادى جراد كاويم ادراك اوتاب کیونکہ وہ معانی جزئیہ میں اور مبادی کلید کا اور اک عقل ہے ہوتا ہے کیونکہ وہ معانی کلیہ میں موانسان علوم جزئیہ کے اعتبار ہے مخارے اور اور اکات کلیہ کے اعتبارے غیرمخارے اور جبکہ احکام شرعیہ امور جزئیہ ہیں تو اس میں وہم کا اعتبارے اور مکلف ہونے کی محت مبادی قریبہ کے اعتبارے ہے۔خلامہ بیہ ہے کہ انسان تھم وہم کے اعتبارے مختارے اور تھم عقل کے اعتبار

martat.com

علامہ خیرآ بادی نے علام تعتاز انی متوفی او عصب مجمی ایک جواب قل کیا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ انسان کے افعال اختیار یہ کے کچھاسباب قریب ہیں اور کچھاسباب بعید ہیں۔اسباب قریبہ کے اعتبارے وہ مختار ہے اور اسباب بعیدہ کے اعتبار سے وہ مجبور ہے۔ (شرح معلم الثبوت م ٤٧-٥٤ ملخصاً مطبوع مكتبداسلاميدكوئد)

علامہ بہاری کے جواب کی وضاحت:

علامہ خیرآ بادی نے علامہ بہاری کے جواب کا جو ذکر کیا ہے اس کی حزید وضاحت اس طمرح ہے کہ مثلاً انسان کے دل میں نماز پڑھنے کا خیال آتا ہے۔ یہ ادراک کلی عقلی ہے۔اب یہ کہ وہ کون می نماز پڑھے ادراس کے لیے کیا تیاری کڑے کہاں وضوکرے پھرید کہ نماز کہاں پڑھے' گھر میں یامبحد میں' بیرسب ادرا کات جزئیہ ہیں ادرانسان کے ذہن میں مطلق نماز پڑھنے کا جو خیال آیا تھا' بیادراک کلی عقلی ہے اور انسان اس میں مجبور ہے اور اس ادراک کا خلق اللہ تعالیٰ فرما تا ہے **پھر اس کی تفاصیل**' کون می نماز' کس وقت پڑھے اور اس کے خصوص مقد مات بیرسب اورا کاتِ جزئیہ ہیں اور ان میں انسان مختار ہے اور ان ک**و و** خودخلق کرتا ہے۔البتہ انسان پرخالق کےاطلاق سے احتر از کرنا جاہے۔

اس اشكال كاجواب مصنفه

میرے ذہن میں جواس اشکال کا جواب آیا وہ بیہ ہے کہ العد تعالیٰ کوازل میں پیملم تھا کہ انسان ایپنے قصد اور اختیار سے ایمان کا ارادہ کرے گا یا کفر کا لیعنی اگر بالفرض وہ اپنے قصد ادر اختیار میں مستقل ہوتو وہ کیا قصد کرے گا ادر کیا اختیار کرے گا اور جو کچھ قصد کرنا تھا'اللہ تعالیٰ نے اس کا وہی قصد پیدا کر دیا اور جو کچھاس نے اختیار کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا وہی اختیار پیدا کر دیا۔اس لیےانسان کے قصداوراختیار کوبھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے یعنی کسب کواوراس قصداورکسب کےموافق افعال اور ا عمال کوبھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے۔ای لیے کسی مرتبہ میں بھی انسان کا خالق ہونا لازمنہیں آتا اور نہ ہی بیاعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب انسان کے قصد اور اختیار کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہےتو پھرانسان جزاءاور سزا کالمستحق کیوں ہوتا ہے نیک کاموں پر دنیا میں اس کی تحسین اور آخرت میں تو اب کیوں ہوتا ہے اور برے کاموں پر دنیا میں اس کی خدمت اور آخرت میں عذاب کیوں ہوتا ہے جبکہ ان کاموں کا قصداورا فتیار بھی اللہ نے پیدا کیا اوران کاموں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔سواس کا جواب ں ہے کہ چونکہاللہ تعالیٰ کوازل میں علم تھا کہا گر بالفرض انسان کوقصد اور اختیار دیا جائے اور وہ قصد اور اس کےموافق عمل کرنے میں مشتقل ہواوران کا خالق ہوتو اس کا کیا قصد ہوگا اور وہ کیاعمل کرےگا۔ای کےموافق اللہ تعالیٰ نے اس میں اعمال پیدا کر دیے اس لیے اب پنہیں کہا جاسکتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا قصد اور اختیار بھی خود پیدا کیا ہے تو پھراس کی جزاءاورسزا کی

ایمان لانے اوراطاعت کرنے میں بندہ کا فائدہ ہےنہ کہالٹد کا

اللد تعالی نے جو بیفر مایا ہے: جو جا ہے ایمان لائے اور جو جا ہے کفر کرے۔اس سے ایک بیمعنی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے یا نہ لانے میں انسان کا اپنا نفع اور نقصان ہے کسی کے ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائمہ ہوگا نہ اس کے ایمان نہ لانے سے اس کو کوئی نقصان ہوگا۔ جبیبا کہ قرآن مجید میں ہے:

اگرتم نے اچھے کام کے تو خود اپنے فائدہ کے لیے اور اگر إِنْ آحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ

> برے کام کیے تو وہ بھی اپنے لیے۔ فَلَهَا (ني الرائل: ٤)

martat.com

تبيان القرآن

حطرت الوذ روضى الله عنه بيان كرت مي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: القدارشاد فرما تا ہے: اے میرے بندوا تم سب محراہ ہو ماسواان کے جن کوشس نے ہدایت دی بھی ہے ہدایت کا سوال كروش تم كو جايت دول كائم سبحاج مو مامواان كي جن كوش غي كرون تم جھ بيسوال كروش تم كورز ق دول كائم سب کناہ گار ہو ماسواان کے جن کو بیس عافیت ہے رکھوں' پس تم بیس ہے جس فخض کو بیغلم ہو کہ بیس مغفرت پر قادر ہوں اور اس نے جھے ہے مغفرت طلب کی تو اس کو هم بخش دوں گا اور جھے اس کی پرواہ نہیں ہے اور اگر تبہارے اوّل اور آخر اور تمہارے زندہ اور مردہ اور تمہارے تر اور خنگ مب ل کرمیرے بندوں میں ہے سب ہے متی بندے کی طرح ہو جائیں تو اس ہے میرے ملک میں مچھر کے برے برابر بھی اضافہ نیس ہوگا'اوراگر تمہارے اوّل اور آخر اور زندہ اور مردہ اور تر اور خنگ سپ ل

۔ لرمیرے بندول میں سے سب سے برے بندے کی طرح ہوجا کیں تو میرے ملک میں مچمر کے پر کے برابر بھی کی نہیں ہوگی **اوراگرتمبارے اوّل اور آخر اور تمبارے زندہ اور مردہ اور تر اور خلک سب مل کر ایک میدان میں کھڑے ہو جا کیں پھرتم میں** ہے چھنم اپنی خواہشوں کا سوال کرے اور میں تم میں ہے ہرسوال کرنے والے کا سوال پورا کر دوں تو میرے ملک میں صرف اتی کی ہوگی جیےتم میں ہے کوئی حض سمندر میں سوئی ڈبو کراپی طرف نکال لے اوراس کی وجہ یہ ہے کہ میں جوادُ واجد ماجد

(بہت فیاض اور بہت بزرگ ) ہول' میں جو جاہوں وہ کرتا ہول' میری عطا ( بھی ) میرا کلام ہے اور میراعذاب ( بھی ) میرا کلام ہے۔ میں جب کمی چیز کا ارادہ کروں تو میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہو جا' سودہ ہو جاتی ہے۔ (سنن الترغدي رقم الحديث: ٢٣٩٥ سنن ابن بليرقم الحديث: ٣٢٥٧ سند احد ج٥٥ م١٥٣ صحح ابن حبان رقم الحديث: ١٩٩ ملية الاولياءج٥

ص ١٢٥ المعدرك جهم ١٢٥)

سرادقها كالمعنى اس کے بعد فرمایا: ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کی ہے جس ( کے شعلوں ) کی چار دیواری ان کا احاطہ کرے

گی۔اس آیت میں سرادتی کا لفظ ہے اس کامعنی ہے ہروہ چیز جو کس نے کا احاط کیے ہوخواہ چارد یواری ہویا شامیانہ یا خیمہ وہ مرادق ہے۔(النہایہ)

جوالیق نے کہا میاصل میں فاری لفظ ہے اصل میں بیلفظ سراور تھا جس کامعنی دہلیز ہے اور بعض بیہ کہتے ہیں کہ اصل میں بيسرا يرده قعا (الانقان) علامه زبيدي نے جوالی ہے بينقل کيا ہے کہ بيالفظ سرادر اور سراطات کامعرب ہے۔علامہ راغب نے ککھاہے کہ مرادق معرب ہے اور کلام عرب میں ایسا کوئی مغر داسم نہیں ہے جس کا تیسرا حرف الف ہوا ور الف کے بعد دوحرف مول-البنة الياسم جمع بين جيم مقابر اورمساجد-البنة علامه آلوي في اس اختلاف كياب وه كت بين كمعلابط وغيره مجي ال وزن يرين اوروه اسم مفردين \_ (روح المعاني)

حضرت ابوسعید خدرگی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ دوزخ کے سرادق جارمونی و بواریں ہیں ہر دیوار ( کی موٹائی ) **وليس سال كي مسافت بـ ورسن الرخاي رقم الحديث ٢٥٨٣ منداجرج ٢٠ مندابويعلي رقم الحديث ١٣٨٩ المريد رك جهم ١٦٠)** جس طرح خیے کی قنا تیں خیے کو چاروں طرف ہے محیط ہوتی ہیں ای طرح دوز خیوں کو بید یواریں محیط ہوں گی'اس ہے مرادیہ ہے کہ دوزخ سے نکلنے کے لیے کوئی راستہنیں ہوگا اور ندان دیواروں میں کوئی سوراخ ہوگا جس ہے وہ دوزخ کے یار و کی سین اور بعض نے کہا اس سے مراد دوزخ کا دھواں ہے جو ان کو اس طرح محیط ہوگا جس طرح فیمے کا قناتی احاط کر لیتی

martat.com

#### دوزخ کی آ گ کے متعلق آیات اور احادیث

اس كے بعد فرمايا: اگر وہ فرياد كري كو ان كى فرياد اس پانى سے بورى موكى جو چھلے موت تا نے كى طرح موكا جوان

ك چرول كوجلاد كا-اس آيت يس المهل كالفظ ب-

یے پرون دیے دیں ان ان میں ان میں ان میں ہوئے ہیں جیسے تانیا 'سونا' چاند کا بچھلے ہوئے لوے کے پانی کوجمی المعمل کامنی ہے تیل کی تنجیف' ہر معد کی چیز کوجمی مہل کتے ہیں جیسے تانیا 'سونا' چاند کی تجھلے ہوئے لوے کے پانی کوجمی میں کی جیسے نام میں میں نام میں ان کا میں کا میں کا میں کا ان کوجمی ک

المههل کہتے ہیں۔روٹمن زیتون روٹمن زیتون کی تلجھٹ مردے سے بہنے والا زرد پائی' ہیپ۔ ( قاموں منجہ ) قر آن مجید میں دوزخیوں کے احوال کے حقلق بیرآیات ہیں:

تَكُسُلْنَى نَدَاراً حَدَامِيَةً ٥ تُسْفَى مِنْ عَيُنِ وودكَ عَنْ مولَى آك من وافل مول ك٥ ال كوفهاء مرم إِنْ و ( الغافية ١٠ الغافية ٢٠ )

سَرَابِيهُ الْهُومُ مِّنِ فَيطِ رَانِ وَ تَغْشَلَى ان كالباس كندهك كا بوگا اور آگ نے ان كے چرول كو وُجُوهُ مُهُ النّارُ ((برابر) ۵۰) (مانيا بوا بوگا۔

رائه طَالِية عُوْلًا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ شُعَبِ " فَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلِي عَلِ

لَاظَیابِ کَ لَا یَکْهُ بِینِی مِنْ اللَّهِ . (الرسان:۲۰۰۳) این نویس کرده از مرتشقی ایران به بین

اور دوزخیوں کے احوال کے متعلق بیدا حادیث ہیں: حضرت ابوسعید غدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دملم نے کے المسمعل الکصف: ۲۹ کی تغییر میں

فرمایا: وہ پھیلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا جب دوزخی اس کو پینے کے لیے اپنے چیرے کی طرف لے جائے گا تو اس کے چیرے کی کھال جیڑ جائے گی۔ (سنن التریزی آم الدین تا ۱۵۸ منداحمد ت ۲۰۰۱ م

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گرم پانی ان کے سروں کے اوپر سے اعثر یلا جائے گا یہاں تک کہ دہ ان کے پیٹ تک پیٹی جائے گا تئی کہ ان کے پیٹ میں جو پچھ نے اس کو کاٹ ڈالے گا تنی کہ دہ ان کے پیروں تک میں گھس کر پکھلا دے گا بھران کو پہلے کی طرح لوٹا دیا جائے گا۔

(سنن الترندي رقم الحديث:۸۵۸۲ منداحه ج ۲ م ۳۷۳)

حضرت ابوامدرض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وکلم نے اس آیت کی تغییر علی فرمایا ویسسفھی مین صاء صدیسد O پیشہ جد مد (ابراہیم :۱۱۰۱) اس کو پیپ کا پاٹی بالیا جائے گا دواس کوایک ایک محموض کر کے پیے گا 'اس پیپ کو اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا 'وہ اس کو نا پشند کرے گا 'اور جب وہ اس کے زیادہ قریب کیا جائے گا تو وہ اس کے مشہ کوجلا دے گا اور اس کے سرکی کھال گر پڑے گی اور جب وہ اس کو پیے گا تو وہ اس کی انتزیاں کاٹ ڈالے گا حتی کہ دو پانی اس کی مقصد ہے تکل جائے گا۔اللہ تعالیٰ فرباتا ہے: وسقوا ماء حمیما فقطع امعاء ھم ۔ (محد:۵۰) آئیس کرم پانی بایا جائے گا جوان کی انتزیاں کاٹ ڈالے گا 'اور اللہ تعالیٰ فرباتا ہے: وان پست مغیشوا بعانوا بعاء کالمھلی پنشوی الوجوہ بنیس المشواب.

اسریاں کا ہے دائے کا اور الدندان کر ماتا ہے۔ واق یہ مسلمیت وا یعاد کا ملائل یسو میں وجو ہو ہیں العسواب. (الکعب ۲۰۱۰) اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی ہے پوری ہوگی جو پھلے ہوئے تا ہے کی طرح ہوگا جوان کے چرول کو مرکز کر میں میں کا میں ان میں ان کے خوان کے معادل کا میں ان کا میں ان کا میں ان کا میں کا میں ان کے میں ان کے

جلا و کا وہ کیما براپانی ہے۔(سن التر ندی رقم الدیت: ۲۵۸۳ سنداحمد ۵۰ مرا ۲۹۵۳ انجم الکیر رقم الدید: ۷۹۷۰) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے تک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے ٹیک کام کیے بقینیا تا ہم ان لوگوں کا آجر صافح نہیں کرتے جنہوں نے ٹیک کام کیے ہوں 0 ان کے لیے دائی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں آئیس وہاں سونے کے گلن

marfat.com

پہتائے جا ئیں کے دودہاں رہٹم کے بلکے اور دیز بر کرٹرے پہنیں گے اور دہ دہاں مندوں پر بھے لگائے ہوئے ہوں گئ کیا امھا آج ہے اور دہ جنت کی امھی آرام کی جگہ ہے (اکھت : ۲۰۰۱)

> جنت کی اجمالی تعتیں ہما ہیں۔

اس سے پہلی آجوں میں اللہ تعالی نے دوز خ کے عذاب کا بیان فر مایا تھا جو تیامت کے دن مشرکوں اور کا فروں کو دیا جائے گا اور ان آجوں میں اللہ تعالی نے جت کے ثواب اور اس کی نعتوں کا بیان فر مایا ہے جو ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو دیا جائے گا کیونکہ ہر چیز اپنی ضدے بیجانی جاتی ہے۔نور کالمت سے اور دن رات سے پیچانا جاتا ہے ای طمرح موشین اور ان کا ثواب کا فروں اور ان کے عذاب سے بیچانا جاتا ہے۔

الله تعاتی نے ایمان اور نیک اعمال کا الگ الگ ذکر کیا ہے اور نیک اعمال کا ایمان پرعطف کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال ایمان کا غیر بین اور اعمال ایمان کا جزئیمیں میں اور یجی امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا فد بہب ہے۔ البقرہ ۳۰ میں ہم اس کی تعمل تعمیل کر تیجے ہیں۔

ں میں رہے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا یقینا ہم ان لوگوں کا اُجر ضا کغ نہیں کرتے جنہوں نے میگ کام کیے ہوں۔اس آیت میں اجمالی طور پر فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کرنے والوں کو آخرت میں اُجرعطا فرما کیں گے اور اس کی تفصیل بعد والی آیت میں ذکر فرمائی ہے۔ جنسے کی تفصیلی قصیلی

فرمایاان کے لیے جنات عدن ہیں' جن کے نیچ ہے دریا ہتے ہیں۔علامدابن سیدہ نے لکھا ہے کہ عدن کامعنی ہے کی مجگہ اقامت کرنا اور جنات عدن کامعنی ہے دائی جنتیں۔ (ایکم دالم یا الاعلم ج میں)

پھر فرمایا آئیں وہاں سونے کے تھن پہنائے جا کیں ہے۔ اس آیت میں اسساور من ذهب کے الفاظ ہیں اور ایک اور آیت میں ہے: و حملوا اصاور من فصف ۔ (الدعر: ۲۰۱۰) اور ائیں چاندی کے تھن پہنائے جا کیں گے اور ایک اور آیت می ہے: یحلون فیھا من اصاور من ذهب و لؤلؤا۔ (الج: ۲۰۰۳) ان کوسونے اور موتی کے تھن بہنائے جا کیں ہے۔

جنت میں مسلمانوں کو بناؤ سکھار کا لباس بھی پہنایا جائے گا اور سر پوٹی کا لباس بھی پہنایا جائے گا۔ سابقہ آتیوں میں اس لباس کا ذکر قما جو بنئے سنور نے کے اعتبار سے جالی لباس کا ذکر فربایا جوسر پوٹی کے اعتبار سے ہے۔ فربایا: ان کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جو سبز رنگ کے سندس اور استبرق کا ہوگا۔ سندس سے مراد پتل اور ملائم ریٹم ہے اور استبرق سے مراد دینر اور موٹا ریٹم ہے۔ اس کے بعدان کی نشست گا ہوں کا ذکر فربایا کہ وہ تخت پر بیٹے ہوں گے اور ان پر سحتے کا ہوں کا ذکر فربایا کہ وہ تخت پر بیٹے ہوں گے اور ان پر سحتے گئے ہوں گے۔

وَاصْرِبُ لَمْ قَمْلُا رَّرَجُلِينِ جَعَلْنَا لِاَصْلِهِا جَنْتَيْنِ مِنَ اَعَنَابِ وَ الدَابِ ابْسِ ان دورودن لا تقد ناسية بن ين عالي عَنْ كرام نا الرون كرد بن معافرات قر حَفَّفُهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُا أَرْبُ عَالَ كُلُتَا الْجُنْتَيْنِ الْتَثَا أَكُلُهَا وَكَرْ فعلىدى ون بغرار دون المنافرة بن الدار وزن عربان بمنافية بدائية و دون المنافرة بن الدار

mariat.com

سے کم بول ٥ کو وہ دن دور نہیں کہ مبرارب مجھے نتہارے باغ سے بہتر عطافرا۔ أكمان سے كوئى مذاب بيبج دے زوہ جنيل جكنا ميدان بن یا اسس کا

marfat.com

# ئے چرتم اس کوم کر کائن فر کومو ہ اوراس مرد کے بیل دھناب میں انج

ال باغ م برخراع كياتها وه اس بر إلفه مآره كي وه باغ اين چيرين برمرا برا الله اور وه

تقا کر کاش میں نے اپنے رب کے ماقد کی کر شرکی زنایا ہوتا و ادراس کے ایس کو اُن جامت نہ تقی

الشركے مقابر میں اس کی مدد کرتی اور وہ بدلہ لینے کے قابل نه نقا ٥ یہیں سے معلوم ہر ایسے

تمام اختیارات الله ری کے باس ہیں جرمجا ہے، دی سے اچھا تواب بینے والا ہے اوراس کے باس منبران انجا ہے ٥

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ انہیں ان دومردوں کا قصہ سنا ہے جن میں سے ایک شخص کو ہم نے انگوروں کے دو باغ عطا **فرمائے تھے جن کے جارول طرف ہم نے تھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی تھی اوران دونوں کے درمیان ہم نے کھیت پیدا کے** تے 0 دونوں باغ خوب پھل لائے اور پیدادار میں کوئی کی نہیں کی اور ہم نے ان کے درمیان دریا رواں کر دیے تھے 🔾 جس مخف کے ماس چھل تھے اس نے اینے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرے ماس بہت آ دمی ہیں 0 دوائی جان برظلم کرتا ہوا باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا مجھے پی خطرہ نہیں ہے کہ بیہ باغ تبھی بریاد ہوگا 🔿 اور نہ مجھے اس پر یعین ہے کہ جمعی قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں لوٹنے کی جگہ اس ہے بھی بہتر (العند:٣٢٠) عاصل كرول كان (الكعند:٣٢٠٣)

مال دار کا فراورمومن کی مثال کا شان نزول

اس قصے کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ مال دار کافر اور مال دار مومن دونوں کے دنیا میں گزران اور ان کے طور **لمریقوں میں کیا فرق ہوتا ہے' کیونکہ کفاراینے مال ومتاع اوراینے دنیاوی مدد گاروں کی وجہ سے نقرا مسلمین کے سامنے فخر اور** تكبركرتے بين اورمسلمان كوجو مال ومتاع ملے وہ اس كومن الله كافضل سجھتا ہے۔

علامه ابوالحن على بن محمد الماوردي التوني • ۴۵ هاس كے شان نزول ميں لکھتے ہيں: اس كے شان نزول ميں دوقول ہيں:

(1) مقاتل بن سلیمان نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کی خبر دی جواینے باپ کی طرف ہے مال کثیر کے دارث ہوئے تھے۔ حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہمانے بتایا کہ وہ آٹھ نہزار دینار کے دارث ہوئے تھے۔ ان

martat.com

بأء القرآن

میں ہے ایک موس تھا اس نے اپنا حق وصول کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کا تقرب ماصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں خری میں سے ایک موس تھا اس نے اپنا حق وصول کیا اور اس ہے دوباغ بنا لیے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب ماصل کرنے کے لیے بچو ترج نہیں کیا چر بعد میں ان دونوں بھا کیوں کا جو حال ہوا' اس کا اللہ تعالیٰ نے ان آبیوں میں دونوں بھا کیوں کا جو حال ہوا' اس کا اللہ تعالیٰ نے ان آب نے اس آب مت کے لیے مثال دی ہے اور پچھی آمت کے کی شخص کے حال کی خرجیمیں دی اس کی آب کی آمت کے کی شخص کے حال کی خرجیمیں دی اس کی آب کے آب کے آب اس کی امت کے اس کی خرجیمیں دی اس کی آب کے آب کی آب کے آب کی آب کے اس کی خرجیمیں دی اور آب کے آب کی آب کے اس کی آب کی آب کے اس کی آب ک

جنت اوراس کےمقلوب کامعنی

اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہمنے دومردوں میں سے ایک کوانگوروں کے دوباغ عطا فرمائے تھے۔اللہ تعالی نے باغ کے لیے جنت کالفظ استعمال فرمایا ہے۔علامہ ابن سیدہ تعرفی ۸۵۸ھ لکھتے ہیں:

کے لیے جنت کا افظ استعمال فریا ہے۔علامہ ابن سیدہ حول ۱۵۸ ہو تھے ہیں:

جنت کا مادہ من ان ہے اس کا معنی ہے سر ۔ باغ کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ گھنے ورخوں اور ان کے سائے کی وجہ ہے۔ اس میں چزیں جھپ جاتی ہیں، جب رات کا اندھرا ابہت زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں جن الکیل جنون بھی ایک خفیہ بیار کی ہے۔ دل کو جنان کتبے ہیں وہ بھی ہیں گئی ہوتا ہے۔ قبر کو انجنن کہتے ہیں کیونکہ اس میں مردہ چھپا ہوا ہوتا ہے کفن کو محل انجنن کہتے ہیں کیونکہ ان میں مردہ چھپا ہوا ہوتا ہے کفن کو محل انجنن کہتے ہیں کیونکہ دہ چیٹ ہیں چھپا ہوا ہوتا ہے خوال کو جن اور جمتہ کہتے ہیں کیونکہ دہ جملہ کے جب سبک چیپ ہوا ہوتا ہے خوال کو جن اور جمتہ کتبے ہیں کیونکہ دہ جملہ کے لیے سرتے ہی چپانے والے ہتھپاروں کو الجند کہتے ہیں اور پر کہت ہیں اندگی ایک مخلوق ہے جو انسان کی آنکھیں سرگیس ہیں ، جس جگہ مجبور کے چپور بہتی ہے الجان جنات کے باپ کو کہتے ہیں۔ الجان سانپ کی ایک شم ہے جس کی آنکھیں سرگیس ہیں ، جس جگہ مجبور کے درخت ہوں اور دیگر درخت ہوں الوال کو الجند کہتے ہیں۔

ج ن ن كواكر ألث دياجائ تو بيلفظ نج ب نجت القرحة اس كامتى بزخم رسن لكا اور نسج المشيئ من فيهاس كامعنى بمن الم كالمعنى بمن الم كالمعنى بمن المنظم بالم كالمعنى بالم كالماعنى بالم كالماعنى بالم كالمعنى بالم كالمعنى بالم

(المحكم والحيط الأعظم ج ٢٥س ٢٠- ٢١١ملخصاً "مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٣٢١ه).

#### دو باغوں کی صفات

اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باغوں کی بیرصفت بیان کی ہے کہ ان کو مجود کے درختوں نے گھیرا ہوا تھا ان کے لیے حصفہ خشا هسما ببنجل کے الفاظ ہیں۔السحفاف کے متنی ہیں ایک شے کی جانب۔الاحفداس کی ججمعے ہاور حف بعد القوم کا متنی ہے تو م اس کی تمام جانبوں میں آگئی لیننی اس کو ہرطرف ہے گھیرلیا اور اس کا احاطہ کرلیا اور ان باغوں کی تیسری صفت سے بیان ' فرمائی کہ:

ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے کھیت پیدا کیے تھے۔اس سے مقصود سیے کہ بیز میں ہر تم کی روزی کی جامع ہو جائے۔اس میں غلہ اور سزیاں بھی پیدا ہوں اور پھل اور میوہ جات بھی پیدا ہوں اور سال کے دوران ہروقت اس زمین سے فائدہ حاصل ہوئکی وقت اناح پیدا ہورہا ہواور کی وقت پھل اور میوے پیدا ہورہے ہوں اور تیسری صفت سیمیان فرمائی کہ دونوں باغ خوب پھل لائے اور پیداوار میں کوئی کی نہیں گی اور چوشی صفت سیمیان کی کہ ہم نے ان کے درمیان دریا جاری کر دیے اور پانچ یں صفت سیمیان کی کسان کے قسر سام وغیرہ نے اس کوٹ اورم کی ذیر کے ساتھ پڑھا ہے اور میڈ کماراور ٹرم

marfat.com جادبط

کی جن ہے اور ابوعمرونے اس کوٹ کی چیش اور میم کی جزم کے ساتھ پڑھا ہے اور دوسروں نے ٹ اور میم کی چیش کے ساتھ پڑھا ہے اور اس کا معنی ہے' سونا' چاند کی اور دوسر کی اجناس کا مال۔ مجاہد نے کہا اس کے پاس ان باغوں کے علاوہ ویگر تمام اجناس کا بہت مال تھا۔

كافركاايخ مال پرفخر كرنا اورمسلمان كوحقير جاننا

اللہ تعالی نے فرمایا جس کے پاس مال تھا اس نے اپنے ساتھی ہے بحث کرتے ہوئے کہا میں تم ہے زیادہ مالدارہوں اور میر کیا ہی ہمت کرتے ہوئے کہا میں تم ہے زیادہ مالدارہوں اور میر کیا ہی بہت آدی میں۔ اس کا معنی ہے ہے کہ ان دونوں میں ہے جو مسلمان تھا ، وہ اس کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوے دیا رہتا تھا۔ الحادرہ کا معنی ہے رجوع کرنا رہتا تھا۔ الحادرہ کا معنی ہے رجوع کرنا اور کی بات کا جواب دیں۔ جو تا تھا میرے پاس تم ہے زیادہ مال ہے اور بہت نفر میں۔ نفر میں۔ نفر کے معنی ہیں کی شخص اور کی بات کا جواب دیا۔ وہ جواب میں کہتا تھا میرے پاس تم ہے زیادہ مال ہے اور بہت نفر میں۔ نفر کے معنی ہیں کی شخص

اور کمی بات کا جواب دیتا۔ وہ جواب میں کہتا تھا میرے پاس تم ہے زیادہ مال ہے اور بہت نفر ہیں۔ نفر کے معنی ہیں کی تحف کے قبیلہ سے لوگ اور اس کے حمایتی' مجراں خیم نے مسلمان کو اپنا مال دکھاتے ہوئے کہا کہ اے اس باغ کے نتا ہونے کا خطرہ خمیس ہے اور مید مجمل کہا کہ جب وہ اپنے رب کی طرف کوٹایا گیا تو اس کو دہاں بھی بہت مال ل جائے گا۔ اس کے اس شہر کی وجہ میر تھی کہ اللہ تعالی نے اس کواس دنیا میں ای وجہ ہے مال عطا کیا ہے کہ دہ اس مال کا مستحق ہے تو اس استحقاق کی بناہ پر اس کو میر تھی کہ اللہ تعالی نے اس کواس دنیا میں ای وجہ ہے مال عطا کیا ہے کہ دہ اس مال کا مستحق ہے تو اس استحقاق کی بناہ پر اس کو

آ خرت میں بھی مال عطافر مائے گا۔ اس کی دلیل کی پہلی غیاد تی غلوقتی۔ انڈ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں مال کسی استحقاق کی وجہ سے نہیں مطافر مایا تھا بلکہ استدراج کے طور پر عطافر مایا 'اور جیسے کافروں کو جونعتیں دیتا ہے' وہ بہطور استدراج ہی ہوتی ہیں۔ بعنی و فعتیں ان کے لیے آز ماکش ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دھو سے میں جتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کی آئےوں میں اللہ تعالیٰ نے بید کر فرمایا ہے کہ اس کافر کو مسلمان نے کیا جواب دیا۔

علی سے پیر سرویا ہے منہ س ہر و ساں سے پید و بسیاری۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اس کے ساتھی نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کا انکار کررہے ہوجس نے تم کو من سے بنایا' مجمد نظف سے مجم تاہم من منظمان میں داخل ہوئے تقانو کہتے جواللہ نے چاہا وہ ہوا اور اللہ کی مدر کے بغیر کی مجمل بناؤں کا 10 اور الیا کیوں نہ ہوا کہ جب تم ہائے میں داخل ہوئے تقانو کہتے جواللہ نے چاہا وہ وادر اللہ کی مدر کے بغیر کی کی کوئی طاقت تیمن آگرتم میں گمان کرتے ہو کہ میں بال اور اولا و کے لخاظ ہے تم ہے کم ہوں 0 تو وہ دِس کی جار ارب جھے تمہارے بائے سے بہتر عطافر بائے گا اور تمہارے باغ ہر آسان سے کوئی عذاب بھیج دیتے و وہ دی چونٹیس کیونا میدان بن جاسے 0

مجارے ہاں ہے :ہرعظام ماے 6 اور مہارے باں پر اسمان سے ہوں عداب ن د اور اس کا پانی زمین میں دھنس جائے بھرتم اس کو ہرگز تلاش نہ کرسکو ((الکعف:۲۰۱۱) مسلمان کا کا فر کو جواب دینا

کافرنے قیامت کا افکار کیا تھا۔ مسلمان نے اس کا ددکرتے ہوئے کہا: کیا تم اس ذات کا افکار کر رہے ہوجس نے تم کو من مٹی سے بنایا مسلمان کا منتا ہے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ تم کو ایک بارعدم سے وجود شل لا چکا ہے تو اس کے لیے دوبارہ تم کو معدوم کرنا چھر عدم سے وجود بھی لانا کیا مشکل ہے؟ چھر کہا اس نے تم کو ٹی سے بنایا مجھر نفضہ سے چھرتم کو معتول بیئت میں بنایا اس بھی انسان کو پہلی بار بنانے کی طرف اشارہ ہے۔ کا فرکا دد کرنے کی دومری وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو اس طرح پیدا کیا ہے تو اس نے تم کو عبث پیدائیس کیا ہے بلکہ اس نے تم کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد کہا چھرتم کو معتمرل بیئت پر مرد بنایا۔ یعنی تم کو عمل مطافر مائی جس سے بعلے اور برے کی پیچیان ہوتی ہے۔ کیا تمہاری عمل اس کو جائز کہتی ایسے کہ جس ذات نے تم کو اتفاق تعمیں عطافر مائین تم اس کا کفراورا افکار کرو۔

martat.com

فيار القآر

پچرمومن نے کہالیمن وہ اللہ ہی بمرارب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کی کوشر یک جیس ب**ناؤں کا اور اس کی حسب** ذیل وجوہ ہیں:

۔ (۱) میرااس پرایمان ہے کہ فقر اور غنا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔اس لیے جب اللہ تعالیٰ کو کی فع**ت عطا فر ہاتا ہے تو** میں اس کی حمد کرتا ہوں اور جب وہ جھے کی مصیبت میں جنلا کرتا ہوئ میں اس پرمبر کرتا ہوں اور جب اللہ تعالیٰ ت<u>ھے کو کی</u> نعت عطافر ہاتا ہے تو میں اس پرفخز اور تکیم نمین کرتا اور نہ ہے بھتا ہوں کہ مال ودولت اور جمایتے ں کی کثرت میری کوشش کی

لعت عطافر ماتا ہے تو میں اس پر تخر اور تلبز بین کرتا اور نہ یہ جنتا ہوں کہ مال ودولت اور حمایتیوں فی متر وجہ سے ہیا اس میں میر اکوئی کمال ہے بلکہ میں سیجھتا ہوں کہ بیرسب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔

(۲) وہ کافر نہ صرف یہ کہ قیامت کا مشکر تھا بلکہ وہ بُت پرست اور شرک بھی تھا۔ ای لیے مومن نے کہا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کی کوشر کیٹین بناؤں گا۔

لاحول ولا قُوة الا بالله كامعنى اوراس كے متعلق احادیث

یکو موتن نے کافر کوز جروتو بخ کرتے ہوئے کہا جب تم باغ شن داخل ہوئے تھے تو کہتے ماشاء الله (جواللہ نے چاہا) اور الله کی مدد کے بغیر کی کی کچھ طاقت نہیں ۔ یعنی بیا باغ جو تم کو طلائے 'بیاللہ نے چاہا تو تم کول گیا اگروہ نہ چا بتا تو تم کو بیہ باغ نہ ملاً۔ ای طرح تہارے پاس جو مال ہے دہ اللہ کی قدرت سے ہے۔ اس شرتہاری طاقت اور قدرت کا کوئی وطل میں ہے اور اگر اللہ جاہتا تو تہارے مال سے برکت اُٹھا لیکا بھر تہارے پاس وہ مال جن شہوتا۔

ا ماً م ما لک نے کہا چوشخص بھی اپنے گھریں داخل ہو اس کو چاہیے کہ وہ کج ماشاء اللّذ وہب بن منیہ کے دروازے پر لکھا ہوا تھا:میاشیاء البلیہ لاقعہ ۃ الا بالبلیہ -

حضرت ابوموی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہم نی سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر ہیں ہے ہم جب کی بلندی پر چڑھتے ہے تو اللہ اکبر کہتے تو نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے لوگو! اپنے نفوں کے ساتھ تری کرؤ تم کی بہرے کوئیس پکار رہے اور ذرکی غائب کولیکن تم سنے والے و کیصنے والے کو پکار رہے ہو پھر آپ میرے پاس آئے اور میں ول میں پڑھ رہا تھا لاحول و لا قوق الا باللہ آپ نے فر مایا: اے عبداللہ بن قیس! کہولاحول و لا قوق الا باللہ جمانا ہوں سے پھر تا اور نیکیوں کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے۔ یہ کھر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یا فر مایا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی رہنمائی نہ کروں (وہ خزانہ برکلہ ہے)لاحول و لا قوق الا باللہ۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٢٣٨٣ منن البوداؤد رقم الحديث: ١٥٢٧ منن التر فدي رقم الحديث: ٣٣٧١)

اس کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بچانے کے بغیر بندہ کا گئا ہوں سے پھر نامکن ٹییں ہے اور اللہ تعالیٰ کی تو یغیر بندہ کو نیک کی طاقت بلنامکن ٹییں ہے۔ علامہ تو دی نے کہا کہ اس کلہ کامتی ہے اپنے معاملات کواللہ تعالیٰ کے سپر دکر دیتا اور ہم بتانا کہ بندہ اپنی کی چیز کا مالک ٹییں ہے اور اس کے پاس برائی کو دُورکر نے کی کوئی تدبیر ٹییں ہے اور نیکی کو حاصل کرنے کی کوئی طاقت ٹییں ہے موائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گنا ہوں ہے دُورکر دے اور نیکی کی طاقت عطافر ہائے۔

اہیں ہے سوائے اس لے کہ الندلعالی اس کو کتا ہول ہے دور کردے اور سی کی طالت عظا کرمائے۔ حضر ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عالیہ وہلم نے فرمایا: جس شخص نے گھرے نکلتے

وقت كها: بسم الله توكك على الله (الله كام عن من في الله يرتوكل كيا) الاحول و لا قوة الا بالله، تواس عكما عائ كاتهار على بينا م كفايت كيا كيا اورتم وتحفوظ كيا كيا اورتم عشيطان كودوركيا كيا-

(سنن التر غدى رقم الديث ٢٣٢٦ منن الوداؤ درقم الحديث ٥٠٩٥ منح ابن حبان رقم الحديث ٨٢٢ منن كمري للعبيتي ح ٥٩ ا٢٥)

martat.com

## مَا لَمُناءَ اللَّهُ وَ لَا فُقُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ كَ مُتَعَلَّقُ احاديث

حضرت الس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے کی چیز کو دیکھا اور وہ اس کو اپنے لیے یا کمی اور کے لیے اچھی کی اور اس نے کہا سائٹ اللہ لاقو قہ الا بساللہ تو اس کو نتصان نہیں ہوگا۔

اوروه ال ورب ي ي الروس ي الروس ي المراب الم

غم الحدیث: ۱۷۷۰ الکال لاین عدی ج۳۳ ۱۳۳۹ پیرویٹ ضیف ہے ) حضرت انس بن مالک رضی الشدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الشعلی الشاعلیہ وسلم نے فریایا: حمن شخص نے کسی چیز کو دیکھا سے مرجم گل قریر کر رہے کہ مصرف المسلم معرف المسلم کے اللہ اللہ مسلم مسلم کے ایس میں یہ کہ شعف کرا گل سرگم ا

ا**وروہ اس کوامچی گلی تو اس کوچاہیے کہ دوم**سانساء الملسله لا قبو ۃ الا باللسه کیے۔ ہمر چند کہاں صدیث کوضعیف کہا کیا ہے مگر ا**س کامفعمون قرآ**ن مجید کے مطابق ہے۔(افردوں باقورافغاپ ٹر الدینہ:۵۱۹۷) حدید اللہ میں بریم مضربات ہے ہے کہ محتفہ اس کا جسم کے محتفہ بریک کے مصربات کے مصرف کا میں میں اس میں میں اس میں

ا من حول رو ال بید من ما لک رضی الله عند بیان کرتے میں کد جس محف نے کوئی چیز دیکھی اور دو اس کوانچی کئی اور اس نے کہا: مساملات الله الاقوة الا بسالله تو اس کونظر نہیں گئے گی۔

(ممل ایوم والملیلة لا بن المبنی رقم الدیث: ۲۰۰ الیام الصغیر رقم الدیث: ۲۰۰ الیام الصغیر رقم الدیث: ۸۶۸۳) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله تعالی نے بندہ کواس کے الل یا مال یا اولا و میں سے کوئی فعت اس پر انعام فر مائی تو اس نے کہا مساشساء السلسه لا قورة الا بسالمام تو و وان نعتوں میں

موت مے سواکوئی آفت نہیں پائے گا۔ (شعب الایمان آبالی ہے: ۳۲۹۹ مطبوعه دارالکت العلم بروت ۱۳۱۰ه) حضرت ابو المدرشی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب کی شخص کو اپنے بھائی کی صورت ۱۱۱ ، کا کا راجھا کہ آوا ہی کا ہم رکے کا رماک کے زے کا جزیالع ہے؟ (اسے جاسر کہ وہ کے فصلہ کی۔

صورت یا اس کامال اچھا گھے تو اس کو اس کے لیے برکت کی دعا کرنے سے کیا چیز مائع ہے؟ (اسے چاہیے کہ وہ کم فعب ار ک الله احسن المنحال فیبن یا کم اے اللہ ااس میں برکت دے ) کیونکہ نظر کا گلنا برحق ہے۔ مگل است المنحال فیبن یا کم اے اللہ اس میں برکت دے )

(مل اليوم والمليدة رقم الحديث ٢٠٥٠ مطبوعة موسسة الكتب الثنافية يروت ١٠٥٥ مطبوعة موسسة الكتب الثنافية يروت ١٠٨٥ حضرت عبدالله بن عامر رضى الله عنه بيان كرتي مي كدرمول الله صلى الله عليه وسلم في فريايا: جب تم ميس سے كوئى شخص اسپے نفس ميں يا اپنے مال ميں يا اپنے بيمائي ميں كوئى الي چيز ديكھے جو اسے اچھى لگے تو اس كو اس ميں بركت كى دعاكر في عليه - (عمل الميام والملية لابن السنى المنافق المدين ٢٠٠٠ مطبوعة بيروت)

## ع بيدر العراد المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والتوقية والتوقية المنطقة المنط

مومن نے کافرکوز جروتو بح کرتے ہوئے کہا تھا جبتم باغ میں داخل ہوئے تقوق تم نے کیوں نہ کہا ہا شاہ اللہ اس سے المارے علامے نے بیار منظاء نے بیار منظاء نے بیار اس اللہ کا ارادہ فہیں فرہا تا وہ واقع ہیں ہوتی ہے اور جس کا ارادہ فہیں فرہا تا وہ واقع ہیں ہوتی اور اس میں بیدلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے ایمان کا ارادہ فہیں فرہا تا اور اس میں بیدلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایمان کا ارادہ فہیں فرہا تا تو وہ ایمان سے آتا۔ امام خزالی نے آواب سفر میں سوار می رسوار ہوتے وقت ایک دعاذکر کی ہے اس میں بیدالفاظ ہیں: مساحلہ علی میں اللہ کان و مالم یشاء لم یکن اللہ نے جو چاہوہ ہوگیا اور جوئیں چاہوہ تیں ہوا۔

(احیاد العلام نهم ۱۸ میلود دار الکتب العلد بروت ۱۳۱۹ه) نیزمومن نے کافر سے کہا تمہیں بر کہنا چاہیے تھاو لا قو ۃ الا بسالسله ، کی چیز اور کس کام پر کی شخص کوانشد کی مداور اس کی

martat.com

تعار القرآر

جلدتفتم

قوت دینے کے بغیر طاقت حاصل نیس ہو سکتی اور جب تم یہ کہتے تو اس باغ کی خیر کو اللہ تعالی سے سپر وکر دیتے وہ چاہتا تو اس میں خیر رکھتا اور اگر وہ نیس چاہتا تو اس میں خیر کو تک کر ویتا اور اس میں یہ اقرار ہے کہ اس باغ کی تھیر اور ترقی کے لیے تم نے جو کچھ تھی کیا وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی طاقت اور اس کی تو نیق ہے کیا ہے اور کمی شخص کو اپنے بدن اور اپنے ملک میں اللہ تعالیٰ کے طاقت دینے کے بغیر کوئی طاقت حاصل نیس ہے۔

باغ پر کافر کے فخر کرنے کا جواب

جب مومن کا فرکوایمان کی تعلیم دے چکا تو پھراس نے کا فرکواس کے نخر اور تکبر کا جواب دیا۔ اس نے کہا اگرتم بید دیکھتے ہو کہ میرے پاس مال اور اولا و اور میرے تا ہی اور میرے اعوان و انصار کم بیں تو بچھے اس پرکوئی افسوس نہیں ہے کہ کوکسہ یہ دیا فائی ہے' اور یہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچھے تم ہے بہتر باغ عطا فرمائے خواہ اس دنیا میں خواہ آخرے بیٹ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تہارے باغ پرکوئی عذاب نازل فرما دی تو وہ چیٹیل اور کھیا میدان بن جائے اور اس کے پھل پھول میوہ جات ناملہ اور سبزیاں سب جاتی رہیں اور اس میں جو دریا بین ان کا پانی زمین میں دھنس جائے اور پھرتم اس باغ اور اس کی پیداوار کو دوبارہ حاصل کرنا چاہواور حاصل نہ کرسکو۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور اس مرد کے کھل (عذاب میں) گھیر لیے گئے اور اس نے اس باغ میں جوخرج کیا تھا ُ وہ اس پر ہاتھ ملتارہ گیا وہ باغ اپنی چھیریوں پر گرا پڑا تھا اور وہ خض کہدر ہا تھا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کی کوشریک نہ بنایا ہوتا 0 اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جواللہ کے مقابلہ میں اس کی مدوکرتی اور وہ بدلہ لینے کے قابل نہ تھا 0 میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں جو بچا ہے' وہی سب سے اچھا تو اب و سینے والا ہے اور اس کے پاس بہترین انجام ہے 0 (الکھف ۲۰۰۴۔۳۲)

انبیاءاورصالحین پرمصائب آنے کی حکمت

ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا ہے کہ مؤٹن نے کافر کے متعلق جو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا۔اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام کے تمام پھلوں کو تباہ کر دیا اور دہ ندامت اور حسرت سے اپنے ہاتھ ملتارہ گیا اور اس کے باغ میں انگوروں کی بمیلیں جن چھپروں پر تائم تھیں وہ سب چھپر گرگئے اور بھراس نے کہا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کوشریک نہ بنایا ہوتا۔

اگر بیاعزاض کیا جائے کہ ان آبیوں سے بیوہم ہوتا ہے کہ اس پر جو بید مصیبت آئی تھی بیاس کے شرک اور کفر کی وجہ ہے آئی تھی عالانکد ایا نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں پر بھی بہت مصائب طار کی ہوتے ہیں قر آن مجید میں ہے:

وَلَوْ لَا آنْ يَتَكُونَ النّسَاسُ الْمُسَدَّةُ وَآجِدَةً الْهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

رَبِّكَ لِلْمُتَقَوْلِينَ 0 (الرفرف: ٣٣-٣٥) يرب دنيادى زندگى كا فائده ب اور آ فرت تو آپ كرب كر زو كم مرف مقين كے كے ٥

marfat.com

حضرت معدین الی وقائل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی نے پو تھانیار سول اللہ اسب نیادہ مصائب بی کون جملا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: انجیاء کھر جوان کے قریب ہول کچر جوان کے قریب ہول۔ بندہ اپنے دین کے اعتبارے مصائب بی جملا ہوتا ہے اگر وہ اپنے دین میں قشرد ہوتو اس پر بہت شدید معیبت آئی ہے اور اگر وہ اپنے دین میں نرم ہوتو وہ اس کے صاب سے مصائب میں جملا ہوتا ہے کھر بندہ پر مصائب آتے رہتے ہیں جی کہ دوہ زمین پر اس حال میں چاتا ہے کہ اس پر کوئی گناہیں ہوتا۔

. (سنن این بادِرقم الحدیث:۳۳ ۱۳ مستف این انی شیدج ۳۳ سند احدج اص ۱۷۳ سنن الداری رقم الحدیث:۲۷۸ سنن الرّخ ی رقم الحدیث:۲۳۹۸ سند ابو ارقم الحدیث:۱۵۳ سند ایرینی رقم الحدیث: ۴۳۰ می این حبان رقم الحدیث: ۱۰۹۰ المستدرک جامس۳۱ سن کهری کلیمیتی

خلاصہ بیہ ہے کہ انبیاء علیم السلام اور مقربین پر جومصائب آتے ہیں وہ ان کے درجات میں بلندی کے لیے آتے ہیں اور عام مسلمانوں پر جومصائب آتے ہیں وہ ان کے گئے ابوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔

مرف الله كے باس اختيارات مونے كى وجوه

الشد تعالى نے قربایا: يہيں معلوم موتا بركمتام اقتيارات الله بى كے پاس بيں جو بيا باس كى حب زيل وجوه

ين:

- الشرتعائی نے دوآ دمیوں کا جو بیقصد ذکر کیا' اس معلوم ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ کی نفرت اورا چھاانجا موموں کے لیے ہوتا ہے اور ہم نے بیچی جان لیا کہ تمام مومنوں اور کا فروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح کا معالمہ کرتا ہے' اور اس سے بیچی معلوم ہوا کہ ولایت اور تصرف حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جس سے وہ اپنے اولیاء کی مدوفر ماتا ہے۔ وہ انجیش ان کے دشمنوں پر غلبے عطافر ماتا ہے اور انہیں کھار کے معالمات کا والی بنا دیتا ہے اور این جوفر مایا ہے میمیں سے اس کا معنی ہے بینی جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی کرامت کو ظاہر فرباتا ہے اور ان کے وشنوں کو
  - ذکیل فرما تا ہے۔ (۲) جب الی شدید مصیبت آئے تو اس وقت کٹر سے کٹر شٹرک بھی شرک سے ناطر تو ڑ لیتا ہے اور صرف اللہ کی طرف ہاتھ پھیلا تا ہے اور اپنے چھیلے لفراور شرک پر پشیمان ہوتا ہے اور کہتا ہے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔
    - (٣) جب الشعفالي النبية اوليا وموتين كي ان كوشول كخطاف مد وفر ما تا ب اور مسلما نول كاسيد خيفذ اكرتا ب\_
- (۴) اس میں دار آخرت کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ کی بادشانی ہوگی جب فرمائے گا آج کس کی مصرف میں مسلم کر میں میں میں مصرف میں میں نہ میں اس میں ایک میں اس میں اس میں اس

بادشان بادر کی کوجواب دینے کی ہمت نیس ہوگی مجر خود ہی فریائے گاللہ کے لیے جو داعد قبار ہے۔

# وَإِضْرِبُ لَهُمْ مَنْ كَلِ الْحَيْوِةِ اللَّهُ نَيْ الْمُكَارِءَ انْزَلْنْ وُفِ السَّمَاءِ

اوراک ان کے سانے دیا کا زندگی کو خال بیان کی عمر اس بان کی مثل ہے جس کریم نے آسمان سے نازل کیا ۔

فَاخْتُلُطُ بِهُ نَبَاتُ الْكُرْضِ فَأَصْبِهُ هَنِيْبِمَا تَنْارُوْهُ الرِّبِحُ وَكَانَ قاس كيب في الله الله بره علا، بره مولا كروا بركي جي كربوا الا دين بالدائر

marfat.com جار<sup>ان</sup>

هُ يَ مُقْتَبِارًا ﴿ إِلَمَالُ وَالْبَنُونَ 921 ت، بی، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس ازرومے فاب اصا پ زمین کوصاحت میران دیجیس *گے اور سم*ان *سب کوجی* ح ہمنے کو کہا یا اربیدا کیا تھا بکہ متبارا زعم پر تھا کہ ہم تہے الاقات کا وقت تقرر ہنیں کری گے ٥ اور نا مرًا عال رکھ دیا جائے گا نامرا ممال کو کیا ہوا اس نے نہ کو لی صغیرہ گناہ تھوڑاہے نہ کبیرہ با تقاسب کو لکھا ہوا ہے سلمنے ایس کے اور آکی رہ کسی پر طلم نہیں کرتا ہ الله تعالی كا ارشاد ب: اورآب ان كساف دنياكي زندگي كى مثال بيان كيج جواس ياني كي مثل بج جس كوم في آسان ے نازل کیا تو اس کے سبب سے زمین کا ملا جلاسزہ نکلا کھروہ سو کھ کر چورا چورا ہو گیا جس کو ہوا اُڑا دیتی ہے اوراللہ ہر <u>چیز یر</u> قدرت رکھنے والا ہے (الکھن:۵۸) دنیا کو یائی کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجوہ

بیان نیجے' جونقراءمونین کی مجلس میں بیٹھنا اپنے لیے باعث تو ہیں اور باعثِ عار سجھتے تھے۔ martat.com

تبيان القرآن

اس آیت سے مقصود رہے کہ ان متکبرین کے سامنے دنیا کی حقارت اس کی بے مائیگی اور بے ثباتی کی ایک اور مثال

ال آیت میں اللہ تعالی نے دنیا کو پانی کے ساتھ تشبید دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی میں اور دنیا میں چند وجوہ س ۔ ۔ ۔ ' حد ۔ : ط معند

مناسبت ہے جو مسب ذیل ہیں: (۱) پانی ایک کیفیت اور ایک حالت پر برقر ارٹیس رہتا ای طرح دنیا بھی ایک کیفیت اور ایک حالت پر برقر ارٹیس رہتی \_

رہ ہوں بعث میں اس کے میں اور اس اور میں اور اس کے اس میں میں اس میں میں اس کے اس کا میں اس کے در اور میں اس کے ۲) کوئی قفعی اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ پائی میں واضل ہوا ور بھیکنے سے فئی جائے اس طرح کوئی فخف اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ دنیا میں واضل ہوا ووال کے فقنوں اور اس کی آفتوں سے مخوط رہ سکے۔

(٣) جب پانی کو بدقد رضرورت باغات اور کھیتوں میں ڈالا جائے تو وہ ان کے لیے نفع بخش ہے اور ان کی روئیدگی کو بڑھانے والا ہے اور جب ان میں ضرورت سے زیادہ پانی کو ڈالا جائے گاتو وہ ان کو تباہ دیر باد کر دے گا جیسا کہ دریاؤں کے سیلاب میں اس کا مشاہرہ کیا جاتا ہے ای طرح جب و نیا کے مال ومتاع کو بدقد رضرورت لیا جائے گاتو وہ انسان کے لیے مغید اور نفع بخش ہے اور جب انسان و نیا کو اپنی ضروریات سے زیادہ لے گاتو وہ اس کے لیے فتنداور فساد کا سب بن جائے گا۔

#### ۰ جانے ں۔ رص کی مذمت اور قناعت کی فضیلت

حضرت عبدالله بن عرو بن العاص رضى الله عنها بيان كرت مي كدر سول الله صلى الله عليه وسلم في فريايا: جوشف اسلام لايا اوراس كو بدقد ركفاف (ضرورت) رزق و يا حميا اورالله في جو يجواس كوديا ب أس مي اس كوقائع كرديا تو وه شخص كا مياب مو حميا - (محي مسلم رقم الحديث ١٠٤٠ اسن التريدي رقم الحديث ٢٣٣٩ من ابن باجر قم الحديث ١٣٨٨ منداجريج ٢٥ م ١٢٨)

حضرت الدهريره رضى الله عنه بيان كرتے ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بيد دعا كى: اے اللہ الحجه كا رزق توت كر پ - ( صح مسلم قم الله به: ١٠٥٥ من الزندى قم الله به: ١٣٦١ من ابن بادر قم الله به: ١٩٣٩م مند احرج عمل ١٩٣٩) - الرائع الله به الله به الله الله به به الله به به ب

قوت کامنی ہے اتا رزق جوان کی رق حیات باقی رکھنے کے لیے کافی ہو جس کی کی ہے ان کوتٹویش نہ ہواور ان کو اقول کا سامنا نہ ہواوران کوسوال کرنے کی ضرورت بیش نہ آئے اور نہ دورزق اتنا زیادہ ہوجس سے دنیا کی کشادگی اورعیاشی کا افعرہ ہواس سے معلوم ہوا کہ نی صلی الشعلیہ وکم کی زندگی زاہدائیتی اور آپ دنیا میں رخبے نہیں کرتے تھے اور اس میں ان اور کے جت ہے جو کہتے ہیں کہ برقد رضرورت رزق کا حصول فقر اور غلادونوں ہے افضل ہے۔

marrat.co

بيألم القرآر

جلد ہفتہ

### الهشيم كمعنى كالحقيق

اس كے بعد فرمایا: پر وه (سزه) سو كه كر چواچوا به وكيا۔ اس آيت من چواچوا بونے كے ليے هشيم كافق بال

كاماده هشم إس كمعنى كي حقيق بيرب:

علامه ابوالحن على بن اساعيل بن سيده متو في ٣٥٧ ه لكصة مين:

هشم كامعنى بيكي كوكلي يا خالى چزكاتو زنا-ايك تول به بدي كوتو زنا ياسركو مجازنا يعض في كهااس كامعنى ب

ناک تو ڑتا۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو ہاشم کہتے ہیں ان کا نام عمر وتھا انہوں نے سب سے پہلے ثرید بنایا یعنی موشت کے سالن میں روٹی کے نکڑے بیٹکو کر طعام بنایا۔اس کا سب بیہ ہے کہ اٹل مکہ قبط سے دوچار ہوئے۔ ہاشم ملک شام محتے اور وہاں ہے بور بیں میں آٹالائے بھراونوں کو ذیج کیا' اس کا سالن بنایا اوراس میں روٹیاں تو ز کر ڈالیں اور اہلی مکی کوقیط کے بعد پہلی بارسیر ہوکر کھانا نصیب ہوا۔ بس سالن میں روٹیال تو ڑنے کی وجہ سے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ سوکھی ہوئی گھاس کے چورے کو

بھی ہشیہ کتے ہیں 'جس درخت کے بیے سوکھ گئے ہوں اس کو بھی ہشیہ کہتے ہیں اگر اوْفیٰ کا تمام دود ہدوہ لیا جائے تو اس فعل کوبھی ہشسم کہتے ہیں۔

ہشم کےمقلوبات پیرہیں:

همش شهم اور مهش. الهمشة كمعنى بين كلام اور حركت جوثورت بهت زياده با تمس كرتى مواس كوهمشني كت ہیں جو تحص اپنی انگلیوں سے تیزی سے کام کرتا ہواس کو الهمش کہتے ہیں۔

شهم : بيدارمغزاور بهت زبين شخص كوشهم كتبتي بي -شهم الفوس كامعنى بي كحور كودهمكايا-شهم الرجل كامعنى ہے سی شخص کو ڈرایا۔

مهش: المتهشه العورت كوكتح بي جواسر عائي چرك كم بال صاف كرا-

(أنحكم والحيط الأعظم جهم ١٩٤-١٩٣ ملخصاً مطبوعة دارالكتب العلميه بيروت ١٣٣١هـ) اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت میں اور باتی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس از روئے

ثواب اورامید کے بہت بہتر ہیں (الکھف:۴۲)

بیویوں اور اولاد کی کثرت پر فخر نامناسب ہے

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ دنیا کی زندگی بہت جلد زائل ہونے والی ہے اوراس آیت میں فرمایا ہے کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں' اور اس کا قیاس یوں بے گا کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور جو چ ِ دنیا کی زندگی کی زینت ہوؤہ بہت جلد زائل ہونے والی ہے اور اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ مال اور بیٹے بہت جلد زائل ہونے والے ہیں اور جو چیز جلد فنا ہونے والی ہواس پرفخر نہیں کرنا چاہیے۔عیینہ بن حصن اور قریش کے دیگر مشکبرین اپنے مال ووولت اور طاقتور حمایتیں ں کی دجہ سے فقراء مسلمان کو حقیر جانتے تھے اور ان کے پاس بیٹینے کو باعث یارگر دانتے تھے۔اللہ تعالیٰ ان پر رو فر ہاتا ہے کہ جن چیزوں پرتم محمند کر رہے ہو بیاتو خس و خاشاک کی طرح ہوا میں اُڑ جانے والی ہیں میں بیات اور ما پائیدار

ہیں۔اس لیے مال اور میٹوں پرنہ إتراؤ اوران كى وجہ ہے كى كوتقير نہ جانو۔قر آن مجيد ييں ہے:

حل ہفتم

اے ایمان والوا تمہاری بعض ہویاں اور بعض میے تمہارے

وتمن بن أن سے خروارر مو\_

تمهارے اموال اور تمہارے بیٹے محض فتنہ ہیں۔

إِنَّمَا المُوَالُكُمُ وَ أَوْلَادُكُمْ فِيتُنَهُ (التَابن ١٥)

بَكَانِهُا اللَّذِينَ أَمَنُوْآ اِنَّ مِنْ آزْوَاجِكُمْ

وَ آوُلَادِ كُمُ عَلُواً لَّكُمُ فَاحْلَرُوهُمُ. (التابن١٣٠)

الباقیات الصالحات کے بہت بہتر ہونے کی وضاحت

اس کے بعد فرمایا: اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس از روئے تو اب اور امید کے بہت بہتر ہیں۔ یعنی حضرت سلمیان حضرت صهیب اور حضرت بلال وغیر بم رضی الله عنبم جوالله تعالی کی اطاعت اور عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے نزد یک ان لوگوں سے بہت بہتر میں جن کے پاس مال اور بیٹے تو بہت میں لیکن ان کے پاس نیک اعمال نہیں ہیں۔

اس مجگہ بیروال ہے کہ اس آیت میں بیرفر مایا ہے کہ باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں۔ یعنی مال اور میٹوں کی پہنست عبادات بہت بہتر ہیں۔اس کامعتی ہیہ ہے کہ مال اور بیوں میں بھی اچھائی ہے کین اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادات میں بہت

ا چھائی ہے ٔ حالانکہ جو مال اور بیٹے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اورعبادت ہے خالی ہوں ان میں کوئی خوبی اور اچھائی نہیں ہے۔اس کا جواب بیہ ہے کہ دینا داروں کے ذہنوں اور دیاغوں میں جوان میں اچھائی ہے' اس کے مقابلہ میں اطاعت اور عبادات اور باتی رہنے والی نیکیوں میں بہت اچھائی ہے۔

الباقيات الصالحات كامصداق

حضرت على بن ابي طالب رمنى الله عنه نے فر مايا الباقيات الصالحات بيكلمات بين: لا المسه الا الملسه و الملسه اكبس والحمدلله الاقوة الإبالله

(۲) سعید بن جیرنے حفرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا کہ الباقیات الصالحات یا نچوں وقت کی نمازیں ہیں۔

(٣) العوني نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا که الباقیات الصالحات لوگوں سے نیک اور انتجی باتیں کرنا

(٣) ابن الى طلحة نے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما ہے روایت کیا کہ تمام نیک اعمال الباتیات الصالحات ہیں۔ مديث مين جن كلمات كوالباقيات الصالحات فرمايا ب وه يه بين:

حصرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الباقیات الصالحات کو ب

كثرت يزعواوروه يه يمن مسبحان السله و لا السه الا السله والحمد لله والله اكبر واولا حول و لا قوة الا بالله ر (مند الله ج س 20% المعددك ج ا ص 6 الم على الله على الله عند "rrrr" جع الجوائع رقم الحديث rara الجيال وقم

ابوصح کتے ہیں کہ جھے سے عبداللہ بن عبدالرحلٰ نے کہا کہ ان کوسالم بن ٹھرنے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ تھے سے قبرستان کے ایک گوشہ میں ملاقات کریں' مجھے آپ سے کام ہے' پھر ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور ان دونوں نے ایک ووسر بے کوسلام کیا چھر سالم نے کہا آپ کن کلمات کوالباقیات السالحات شار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہالا لسب الا السلب المسحمة لمسلمة مسيحسان الله الله الكبر اور لاحول و لا قوة الابسالسلة مماكم نع كها آب ني ان كلمات من لاحول **و لا قوة الا بالسله** كوكب ثال كيا؟انهول نے كہا ججھے حضرت ابوابوب انصارى نے بيرحديث بيان كى كەرمول الله صلى الله تبيار القرآر

علیہ وسلم نے بیفر مایا مجھے آ سانوں پرمعراج کرائی گئی اور مجھے معنرت ابرا تیم کودکھایا گیا انہوں نے کہا اے جمر مل الیم تبہارے ساتھ كون بيں؟ انبوں نے كہا محد (صلى الله عليه وكلم) انبول نے جھے مرحبا كہا اوركہا الى أمت كويد كلم وي كم جنت مي بد کثرت پودے آگا کیں کیونکہ جنت کی زمین پاک ہے اور اس کی زمین بہت وسیع ہے۔ میں نے بوچھا جنت کے بودے کیا مين؟ توانهول نے کہالاحول و لا قوۃ الا بسالسله۔(جائع البيان قرالديث:١٥٣١منداحررقم الحديث:١٣٦١) واراتقل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صبحب ن الملسه ، و الحمد لله ولا السه الا الله والله اكبر يرحناالباقيات السالحات يس ع-

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٨٤١) مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٦٥ه )

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گز رے جس کے بے سوکھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس درخت پر اپی لاٹھی ماری تو اس کے بچے جیٹر نے لگے۔ آپ نے فرمایا: الحمد للذ سحان النداورالندا كبر يزھنے سے بندے كے گناہ اس طرح جيڑنے گئتے ہيں جس طرح اس ورخت كے ہے جمطر ہے ہيں۔ (سنن الترندي رقم الحديث: ٣٥٣٣ ملية الاولياء ج٥٥ ٥٥)

ا حادیث میں ان کلمات کی ترتیب مختلف ہے لیکن اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا اور اس کی تعظیم کے كلمات مطلقاً الراقيات الصالحات بي -

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس دن ہم پہاڑوں کو جلائیں گے اور آپ زیین کوصاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے سوان میں ہے کسی کوئییں چھوڑیں گے 🔾 (الکھف: ۲۷)

احوال آخرت میں سے پہاڑوں کو چلانے کامعنی

اس سے پہلی آیجوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ دنیا بہت خسیس اور رذیل ہے اور آخرت بہت عمدہ اور اشرف ہے اور چونکہ آخرت قیامت کے بعد آئے گی اس لیے اب قیامت کے احوال بیان فرمار ہاہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے اور جس دن ہم پہاڑوں کو جلائمیں گئے لیکن بیٹییں فرمایا کد پہاڑوں کو چلا کرکہاں لے جائمیں گے۔ فاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو چلا کرعدم کی طرف لے جائے گا تینی ان پہاڑوں کو ان کی تنظیم جسامت کے باوجود معدوم کردے گا۔جیسا کرقر آن مجید کی ان آیتوں میں ہے:

وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں سوآپ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْحِبَالِ فَقُلُ يَنْسِفُهَا رَبِّي ان سے کہیے کہ میرارب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اُڑادے گا0 کی نَسُفًا ۗ فَيَدَرُهَا قَاعًا صَفُصَفًا ۗ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وہ زمین کو ہموار اور صاف میدان کر کے چھوڑ دے گا0 آ پ اس وَ لَا آمُنا (الله: ١٠٥-١٠٥) ز مین میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے نہاونچ نیجے۔

اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے 🔿 سووہ بھرے وَبُسَنِ الْحِبَالُ بَسًّا ٥ فَكَانَتُ هَبَاءٌ ہوئے غمار کی طرح ہوجائیں گے۔ مُمُنكِفًا ۞(الواقعة:٧-٥)

احوال آخرت میں سے زمین کے صاف میدان ہونے کامعنی نیز فر مایا: اورآب زمین کوصاف میدان دیکھیں گے زمین کے صاف میدان ہونے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

تبيار القبآء

(١) زمن يريني مولى كولى همارت باق تبين رب كى نه يهاؤ ندوخت اوراس من كوكى او في اور نجى چزنيس رب كى -(۲) بارز ہے مرادیہ ہے کہ زمین کے بطن میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ سوقبروں میں جومردے دفن میں '

ان کونکال کر باہر کر دیا جائے گا۔ جیسا کر قرآن مجید کی ان آبات سے ظاہر سے:

اور جب زمین (تھینج کر) پھیلا دی جائے گی 🔿 اور جو کچھ وَإِذَا الْأَرْضُ مُلَاتُ ٥ وَالْفَسِتُ مَسَافِيْهَا

اس میں ہےوہ اس کو نکال کر ڈال وے کی اور خالی ہوجائے گی۔ وَلَحَكَتُ \_ (الانتقاق:٣٠٣)

جب یوری زمین زلزلہ ہے لرز جائے گی 🔿 اور جب زمین إِذَا زُلُزِلَتِ الْآرُصُ زِلْزَالَهَا ۞ وَآخُرَجَتِ ایے تمام بوجھ باہر نکال دے گی۔ الْأَرْضُ آثْقَالَهَا ٥(الزلزال:٧-١)

مچرسب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے کر دیئے جائیں گے کیونکہ زمین کا چیرہ پہاڑ وں' سندروں اور دریاؤں ہے مستور تھا' پس جب الله تعالیٰ نے بہاڑوں اور دریاؤں کوفنا کر دیا تو زمین کے جو حصے ان سے جیمیے ہوئے تھے'وہ ظاہر ہو گئے اور اس طرح زمین صاف میدان ہو حائے گی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ہم ان سب کوجع کریں محےسوان میں ہے کی کونہیں چھوڑیں محے۔اس کامعنی یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کوحساب کے لیے جمع کریں محے اور اس دن اوّ لین اور آخرین میں ہے کی کونہیں چھوڑیں محے ۔ قر آن مجید میں ہے:

قُلُ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْاجِونِينَ أَلْ لَمَهُ جُمُوعُونَ آبِ كَيْ بِي ثِلْ مَام يبلِي اورتمام بجيل (لوك) ايك مقرر دن ہیںضر درجع کیے جا کیں ہے۔ اللي مِيتُقَاتِ يَوم مَعَلُوم ٥ (الواتد:٥٠-٣٩)

اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے: اورسب آ ب کے رب کی ہارگاہ میں صف بیصف پیش کے جائیں گئے شک تم ہمارے ہایں ای حالت میں آ گئے ہوجس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا بلکہ تمہارازع میں تھا کہ ہم تم سے ملاقات کا وقت مقرر ہی نہیں کریں مح ( (الكعف: ۴۸)

کفار کے پیش ہونے کی یا بچ حالتیں

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكهته جن:

جب لوگوں کو زندہ کما جائے گا اور ان کوقبروں ہے اُٹھایا جائے گا تو وہ سب ایک حالت برنہیں ہوں گے اور نہان کا موقف اورمقام ایک ہوگا' اور ان کے کی مواقف اور احوال ہوں مے۔ای وجہ سے ان کے متعلق احادیث مختلف ہیں۔ان کے مواقف اوران کے احوال مانچ ہیں:

(۱) جس وقت ان كوقبرول سے أفغاما جائے گا۔

(۲) جس وقت ان کوحساب کی جگہ لے جایا جائے گا۔

(m) جس وقت ان سے حماب لیا جائے گا۔

(٣) جس وقت ان كودارالجزاء كي طرف لے جايا جائے گا۔

(۵) جس مقام میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھمرایا جائے گا۔

جس وقت ان کوقبروں سے اُٹھایا جائے گا'اس وقت ان کے حواس اور اعضاء کامل ہوں مے ۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

martat.com

تسار القرآر

(الما:١٠٣)

تَنْفَظُووُ نَ٥ (الزمر: ١٨)

جس دن الله كوجع كرے كا (ان كو يول محسول موكا) كه كوما وہ دنیا میں دن کا ایک محمنشہ ہے ہول' وہ آگیں میں ایک دوسرے کو پیجانے ہوں گے۔

وہ آپس میں چیکے چیکے کہ رہے ہوں کے ہم تو دنیا میں

صرف دس دن رہے تھے۔

پھر جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے اُٹھ کر

د مکھارے ہوں گے۔ دوسری حالت وہ ہے جب انہیں حساب کی جگہ لے جایا جائے گا'اس وقت بھی ان کے حواس کامل ہوں ھے:

ظالموں کو جمع کرو اور ان کی از واج کو اور ان کو جن کی وہ

عمادت کرتے تھے 🔾 اللہ کے سوالیں ان کو دوزرخ کا راستہ و کھاؤ 🔿 اوران کوتھبرا وُ ان سے سوالات کے جا کیں گے۔

مَّدُومِ وَكُونَ O(الصَّفَّت:٢٢-٢٢) اس آیت میں فر مایا کدان کوراستہ دکھاؤ' اس ہےمعلوم ہوا کہ وہ دیکھنے والے ہوں گے۔ نیز فر مایا ان سےموالات کیے عائیں گئ اس سے معلوم ہوا کہ وہ سننے والے بھی ہوں گے اور بولنے والے بھی ہوں گے اور وہ چلنے پھرنے والے بھی ہوں

> اورتيسرا حال وه ہے جب ان سے حساب ليا جائے گا: وَيَسَقُسُولُنُونَ مَسَالِهِ لَذَا الْمِيكَتَابِ لَا يُغَادِرُ

وَيَوْمَ يَتْحَشُّرُهُمُ كَانُ لَكُمْ يَلْبَثُوْلَ الْآسَاعَةُ مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ . (يون ٢٥٠)

يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمُ إِنْ لَبَثْتُمُ إِلَّا عَشَّرًا ٥

ثُدُّمَ نُرفِخَ فِيسُهِ أُخُرَى فَبِإِذَا هُمُ قِيسَامٌ

أُحْشُرُوا الْكَذِينَ ظَلَهُمُوا وَازْوَاجَهُمُ وَمَا

كَانُوْا يَعْبُدُونَ ٥ مِنُ دُوْنِ اللَّهِ فَاهَدُوهُمُ

اللي صراط الْجَعِيْمِ ٥ وَقِيفُوهُمُ إِنَّهُمُ

وہ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑا نہ بڑے گناہ کومگراس کا احاطہ کرلیا۔

مَسِغِيْرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا اَحْصُهَا. (الكسف:٣٩) اور چوتھا حال وہ ہے جب کا فروں کوجہنم کی طرف ہا تک کر لے جایا جائے گا۔اس ونت ان کی ساعت' بصارت اور توت

گویائی کوسلب کرلیا جائے گا۔ قر آن مجید میں ہے: اور ہم ان کو قیامت کے دن چبروں کے بل اُٹھا کیں گے اس وَنَحُشُرُهُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهُ حال میں کہ وہ اندھے گو نگے اور بہرے ہوں گے اور ان کا ٹھکانا عُمْدُ الرَّامُ كُمَّا وْ صُمَّا مُمَاوَاهُمُ جَهَنَّهُ

دوزخ ہوگا۔ (بی اسرائیل:۹۷)

یا نچواں حال وہ ہے جب کا فر دوزخ میں ہول گے اور اس حال کی بھی دونشمیں ہیں ایک حال وہ ہے جب وہ ابتداءً دوزخ میں ہوں گۓ اور دوسرا حال ان کے قیام کے اعتبار سے ہے۔ابتدائی حال وہ ہے جب کفارموقف حیاب سے لے کر دوزخ کے کنارے تک کی مسافت قطع کریں گے اس وقت وہ اندھے' گو نگے اور بہرے ہوں گے'اور بیرحال ان کی ذلت اور رسوائی کے اظہار کے لیے ہوگا اوران کو دوسروں ہے متاز کرنے کے لیے پھران کے حواس لوٹا دیئے جا کیں گے تا کہ وہ دوز خ کا مشاہرہ کرسکیں ادراللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جوعذاب تیار کیا ہےاس کو دیکھ سکیں' اور عذاب کے فرشتوں کا معائنہ کرسکیں اور ہراس چنز کود کیچیس جس کاوہ دنیا میں انکار کرتے تھے پھروہ اس حال میں دوزخ میں قیام کریں گے کہوہ بولنے والے سننے

والا اورد يكھنے والے ہول كے قرآن مجيد ميں ہے:

martat.com جلدہفتم

وَتَسَرِهُمْ يُعْسَرُصُونَ عَلَيْهَا خُشِعِينَ مِنَ اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کو دوزخ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا'وہ ذلت سے جھکے جارہ ہوں کے اور سکھیوں سے السَّنْلِ يَنْ مُظُورُونَ مِنُ طَرْفٍ خَفِيٍّ (الثوري:٣٥)

و کھورے ہوں گے۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ مُ كُلِّمَا ٱلْفِي فِيهَا قریب تھا کہ غصہ کے مارے دوزخ مجٹ جاتی' جب اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی اس سے دوزخ کے محافظ پوچیس فَوْجُ سَالَهُمْ خَزَنَتُهُا ٱلَّهُ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۞ قَالُواْ بَلِلْمِ قَلْدُ جَاءً نَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَانَزَّلَ اللَّهُ مِنْ گے کیا تمہارے باس کوئی ڈرانے والانہیں آیا تھاO وہ کہیں مے شَكُو الله الله الله في صَلْل كَيِيْرِ (الله: ٩-٨)

ہے شک آیا تھالیکن ہم نے اس کو حیثلا بااور ہم نے کہااللہ نے کوئی چز نازلنہیں کی تم محض بہت بڑی محرای میں ہو۔

مہلی آیت میں ہے کہ کافر تنکھیوں سے دوزخ کی آگ کی طرف دیکھیں گے۔اس سے معلوم ہوا کہ وہ دوزخ کو دیکھنے والے ہول کے اور دوسری آیت میں ہے کہ دوزخ کے محافظ فرشتوں ہے ان کا مکالمہ ہوگا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ وہ دوزخ میں عذاب کے دوران سننے دالے اور بولنے والے بھی ہوں گے۔

قبروں سے اُٹھنے سے لے کر قیام دوزخ تک کفار کے ان یائج احوال سے پیمعلوم ہو گیا کہ بعض احوال میں کفار کے حواس اوراعضاء ملامت ہوں مے اور بعض احوال میں ان کے حواس سلب کر لیے جائیں مے' اور اس سلسلہ میں جو آیات ہیں ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ (الذكرة جام ١٣١٩-١٣١٦) مطبوعه دارابخارى بيروت ١٣١٧هـ)

حضرت معاذ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ قیامت کے دن بلند آ واز ہے ندا

فرمائے گا میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کامتحق نہیں ہے میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہوں اور میں سب سے بردا حاکم ہول اورسب سے جلد حساب لینے والا ہوں۔اے میرے بندوا آج تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم تملین ہو گئے تم اپنی جحت لے آؤاورا نیا جواب آسان بنالو کیونکہ تم ہے سوال کیا جائے گااورتم ہے حساب لیا جائے گا۔ اے میرے فرشتوا میرے

بندول کو پیروں کے بوروں برصف بیصف کھڑا کر دوتا کہان کا حساب لیا جائے۔ ( جمع الجوامع رقم الحديث: ١٩٥٦ ، كنز العمال رقم الحديث: ٣٨٩٩٣ الجامع لا حكام القرآن جز ١٠ص ٢٤٠١ الدرالمغورج٥ ص٠٠٠ ، وح المعانى

قیامت کے دن برہنہ حشر کرنا اس کے بعداللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک تم ہمارے پاس ای حالت میں آ گئے ہوجس طرح ہم نے تم کو پہلی مارپیدا

کیا تھا۔ پرتشبیہ بعض صفات میں ہے درنہ جس دقت انسان پیدا ہوا تھااس دقت وہ نہ چل سکتا تھا' نہ کھڑ اہوسکتا تھا' نہ بیٹھ سکتا تھا' نه باتیں کرسکتا تھااور نہ کس کام کاج پر قادر تھا۔ حضرت عا ئشرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساے کہ قیامت کے

دن لوگوں کواس حال میں اُٹھایا جائے گا کہ دہ نگلے میڑنگلے بدن اورغیر مختون ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ اعور تیں اور مردسب ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف د کھے رہے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: اے عائشہ ا وہاں برمعاملہ اس سے کہیں سخت ہوگا کہلوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٥٢٧ محج مسلم رقم الحديث: ١٨٥٩ منن النسائي رقم الحديث: ١٠٨٣ منن ابن بلير رقم الحديث: ١٣٢٧)

martat.com

حضرت ابن عماس رمنی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہم میں ایک بھیعت کا خطبہ ویے کے لیے کھڑے ہوئے: آپ نے فرمایا: اے لوگواتم سب اس حال میں اللہ کی طرف جن کیے جاؤگ کرتم نظے پیڑنظے بدن فیرمختون ہوگے:

برے... كَمَمَا بَدَانَا ٱوَّلَ حَلْقِ تُعُودُهُ \* وَعَدًّا عَلَيْنَاهِ جَسِمُ مِن بَهِلَ بِار بِيدا كيا تها اى طرح دوباره پيدا إِنَّا كُنَنَا فَهِ لِينَ كَانَا الْعَلِينَ كَا (الانباء ١٩٠٨)

والے ہیں۔

سنو اقیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیاس پہنایا جائے گا۔ سنوا عفقریب میری أمت کے

پھولوگوں کو لایا جائے گا ان کو یا تمیں طرف سے پکڑا جائے گا۔ ہیں میں کہوں گا اے میر سے رب! میر سے اسحاب! پس کہا

جائے (کیا) آپنیس جائے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نی چیز ہیں واضل کر کی تھیں؟ تو میں ای طرح کہوں گا

جس طرح عبرصائے نے کہا تھا: اور میں ان پرای وقت تک تکہبان تھا جب تک میں ان میں رہا کھر جب تو نے بھے (آسان

پر) اُٹھا لیا تو تو بی ان پر تکہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے ۱ اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو

ان کو بخش دے تو تو بہت غالب بری حکمت والا ہے 0 بھر جھے سے بہا جائے گا جب سے آپ ان سے جدا ہوئے تھے یہ اس

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٩٢٧) صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨٦٠ منن التريذي رقم الحديث: ٢٣٢٣ منن النسائي رقم الحديث: ٢٠٨٧

حضرت ابراجيم عليه السلام كوسب سے پہلے لباس پہنانے اور مرتدین كوميرے اصحاب فرمانے كى توجيب

اس مدیث میں ہے کہ سب سے پہلے حفرت ابراہیم علیہ السلام کولباس پہنایا جائے گا۔ بیا ڈیت اضافی ہے کیونکہ قائل عموم کلام سے خارج ہوتا ہے۔ نیز اس حدیث میں ہے کہ آپ نے کچھ کوگوں کو دیکھ کر قربایا کہ بیر میرے اصحاب ہیں 'بی عدم توجہ کی بناء پر ہے در شدر سول الله صلی الله علیہ دسم کوتو اس دنیا میں بھی علم تھا کہ وہ لوگ مرتد ہو ہے ہے۔ نیز قبر مبارک میں آپ پر امت کے اعمال چیش بھی علم تھا۔ نیز قبامت کے دن کھار اور امت کے اعمال چیش بھی علم تھا۔ نیز قبامت کے دن کھار اور مرتد ہو جائے گا آپ کوقبر میں بھی علم تھا۔ نیز قبامت کے دن کھار اور مرتد ہو جائے گا آپ ہوتھ میں ہوگا اس ہیئت کذائی میں دیکھ مرتد بن کے جرے ساہ ہوگا کہ لیہ تاہم کی خوال کی مرتب ہوں کے لین آٹا وضوے ان کا چیرہ اور کر ہر خوش کو علم ہوجائے گا کہ بیہ آپ کے امتی خوال اور نے کہ اس کے باتھ چیر چیک رہے ہوں گے اس کا چیرہ ان حالات میں آپ کا ان مرتد بن کو میرے اصحاب فرماتا ہے تو جی پر ان کی نماز دن کا تو جی لی رہا تھا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورنامہ اعمال رکھ دیا جائے گا گھرآپ دیکھیں گے کہ بحرم اس میں کھیے ہوئے سے خونز دہ ہوں گ اور کہیں گے: بائے افسوں! اس نامہ اعمال کو کیا ہوا اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا ہے نہ کیبرہ گرسب کا احاط کر لیا ہے اور انہوں نے جوبھی عمل کیا تھا سب کوککھا ہوا اپنے سامنے پائیں گے اور آپ کا رب کی پرظلم تیس کرتا (الکھت 41)

قیامت کے دن اعمال نامہ پیش کیا جانا

محمول ہے۔اس سے رسول الندصلی الندعليہ وسلم کے علم کی ففی کرنا درست نہيں ہے۔

قرآن مجیدیں الکتاب کالفظ ہے۔مقاتل نے کہااس سے مراد ہے بندوں کے ہاتھ میں ان کا اعمال نامد دیا جائے گا۔

marfat.com

ين الّذي ١٥ الكهف ۲۹:۱۸ --- ۲۵ ب احبار نے کہا جب قیامت کا دن ہوگا تو لوح محفوظ کو بلند کیا جائے گا اور گلوق میں سے جمخص ایے عمل کو دیکھ لے گا۔ الم رازى نے كماس سے مراديہ ہے كداس دن برانسان كے ہاتھ عن اس كا اعمال نامد ديا جائے كاياس كے داكس ہاتھ میں یا با کیں ہاتھ میں اور اس دن کفار اور مشرکین اپنے منحا نف اعمال میں اپنے برے اعمال کو دکھ کر خوفز دہ ہوں مے کہ تمام الل محشر كے سامنے ان كے برے اعمال كل جاكيں كے اور وہ رسوا ہوں كے۔ ظامديد ہے كدان كوائي كما ہوں كى وجد ہے مذاب کا خوف مجی ہوگا اور تلوق کے سامنے شرمندہ اور رسوا ہونے کا مجی خوف ہوگا۔ اس وقت وہ افسوں ہے کہیں گے مائے افسوس ایر کتاب و ند کی صغیره مناه کوچھوڑتی ہے ند کمیره گناه کو۔ مخناه صغيره اور كناه كبيره كے متعلق مذاہب گناه صغیره اور کیره میں اختلاف ہے۔ جمہور کا مسلك بيے كر بعض گناه كبائر میں اور بعض كناه صغائر میں۔استاذ **ابواسحاق اسٹرائی نے کہا کہ کناہوں میں کوئی حمناہ صغیرہ نہیں ہے بلکہ ہرجس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فریایا اس کا ارتکاب گناہ** كبيره ہے اوران كى دليل بدے كه ہرجس كام سے اللہ تعالى نے منع فرمايا ہے وہ اس كى جلال ذات كے اعتبار ہے كناو كبيره ہے۔علامدابن بظال نے کہا کہ اشاعرہ کہتے ہیں کہتمام معاصی کبائر ہیں اور بعض معاصی کو صغیرہ ان سے بڑے کبائر کے لحاظ

، ہے کہا جاتا ہے' چیے امرداوراجنبی عورت کا پوسہ لینا حرام ہے لیکن اس کو زنا کے اعتبار سے مغیرہ کہا جاتا ہے' اور تہارے زویک تمام کناه کمائز بیں اور اس کا مرتکب اللہ تعالی کی مثیت پر موقوف ہے وہ جائے اس کناہ کومعاف کر دے اور جائے تو سزادے اوركس كناه كى مغفرت واجب نبيس ب- (فق البارى جام ١٥٠ ١٥مني مطبور دار الفكر بيروت ١٣٢٠ ه)

مسیح قول جمہور کا ہے۔ ہم قر آن مجید اور احادیث ہے اس پر دلائل پیش کریں گے کہ بعض ممناہ صغیرہ ہیں اور بعض مگناہ بیرہ ہیں ۔اس کے بعد صغیرہ اور کناہ کبیرہ کی تعریفیں چیش کریں گے۔

مغائراور کبائر کی تقییم کے متعلق قرآن مجید کی آیات ٱلكَٰذِيْنَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِيشَ جولوگ كبيره كنامول اور بے حيائى كے كامول سے بحتے إِلَّا اللَّكَمَ مُ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَعْفِوَةِ (الجم٣٢)

ہیں ماسواصغیرہ مکناہول کے بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا إِنْ تَسْجَعَينِبُوا كَبَالْيَرَ مَالُنَهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرُ اگرتم کبیرہ گناہوں ہے اجتناب کرو بحن ہے تمہیں منع کیا نَدُكُمْ مَيِدالِكُمُ وَنُدُولِكُمُ مُدُخَلًا كَرِيْمًان گیا ہے تو ہم تمہارے (صغیرہ) ممناہوں کومعاف کر دیں مے اورتم

کوعزت کی جگہ میں داخل کرویں ہے۔ (النساء:١٦) إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْمِعِبُنَ السَّيِّنَاتِ. (مود:١١٣) بے شک نکیاں گناہوں کو دُور کردیتی ہیں۔ صغائر اور کہائر کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہر ریوہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: پارنچ نمازیں اور ایک جعہ ہے دوسرا جعد ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کہ کبائر کا ارتکاب ند کیا جائے۔ (محج مسلم رقم الحديث:٣٣٣ منن الرِّذي دقم الحديث:٢١٣ منذاحد ٢٥ ص٣٨٣ منن ابن بليررقم الحديث:١٠٨١ محج ابن فزيررقم

الم يعد المامة من المان حم المن حبان رقم الحديث: ٣١٨ اسن كبري للبيتى ج٢ص ٣١٤ شرح البنة رقم الحديث: ٣١٥)

marial.com

حلدهفتم

اس صدیث میں کبائر اور صفائر دونوں کا ثبوت ہے۔ حضرت انس رض اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازخود کبائر کا ذکر فر مایایا آپ سے کمبائر کے

مطرت اس رسی الندعنہ بیان کرنے میں اررسول اللہ کی اللہ علیہ وہم نے از خود کبائز کا 3 کرفر مایایا 1 پ سے کبائز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: اللہ کا شریک قرار دینا' کمی فض کو آل کرنا' ماں باپ کی نافر مانی کرنا' پھرفر مایا کیا میں تم کو سب سے بڑے کبیرہ کی خبر نہ دوں! فرمایا: جموٹی بات کہنا یا جموٹی گواہی دینا۔

(محج الخاري رقم الحديث: ٩٩٤ ع محسلم رقم الحديث: ٨٨ من التروي أو الحديث: ١٣٠٤ السنن الكبر كاللنسائي رقم الحديث: ١٠٠٧) ويتعرف المحارية الحديث المحارية الحديث المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سات ہلاک کرنے والے کاموں ہے پچے۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! وہ کیا ہیں؟ فر مایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا' جادو کرنا' جس کے قل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے

بچو۔ کابیت کرن کیا یا رعوں انداؤہ کیا ہیں؛ حربایا، اندیت میں کا حرب جادو مرنا ' ن سے ن واندیت کرام مردیا ہے۔ اس کونا حق قبل کرنا 'مودکھانا' بیتیم کا مال کھانا' میدان جہادے پیٹے موثر کر بھا گنا' پاک وائمن مومنات پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ ( صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۸۵۷ ' سن ابوداؤور قم الحدیث: ۴۸۷ صحیح سلم قم الحدیث: ۴۸ سن انسائی رقم الحدیث: ۳۸۷ السن الکبری للنسائی قم الحدیث: ۳۱۷۱)

اس حدیث میں سات ہلاک کرنے والے کاموں سے مرادسات کیائر ہیں اوراس کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعیدرضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں خطید دیا اور تین بار فر مایا اس ذات کی تم جس کے قبضہ دقد رت میں میری جان ہے مجم کا بیا مجر ہم میں سے ہم شخص سر جھکا کررونے لگا ہم نہیں جائے تھے کہ آ ہے نے کس چیزی تم کھائی ہے مجر آپ نے سرا تھایا تو آپ کے چبرے پر بشاشت تھی اور وہ ہمیں

سرٹ اونٹول سے زیادہ مجبوب تھی۔ آپ نے فرمایا: ہر جو ہندہ پانچ نمازیں پڑھے ُرمضان کے روزے رکھے' زکو قادا کرےاور سمات کبیرہ گناہوں سے بیچے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیئے جاشیں گے اوراس سے کہا جائے گاسلامتی کے ساتھ داخل ہوجا۔ (سنن انسانی آم الدیث: ۱۳۳۷ تھیج این حیان قرالحدیث: ۲۵۵ اکستدرک جام ۲۰۰۰)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس محض نے غیراللہ کے لیے ذرج کیا' اس پراللہ تعالی لعنت فرما تا ہے' اور جوشش زیمن میں علامتیں اور حدود قائم میں کرتا' اللہ اس پرلعنت فرما تا ہے' اور جوشش راستہ دکھانے سے اندھا بن جاتا ہے اللہ اس پرلعنت فرما تا ہے' اور جوشض اپنے والدین کوگائی دیتا ہے اللہ اس پرلعنت فرما تا ہے' اور

جو شخص اپنے مالکوں کے غیر کی طرف منسوب ہوتا ہے اللہ اس پر لعنت فرما تا ہے۔ (منداحمد قر الحدیث:۱۵۲۷م المعندی (منداحمد قر الحدیث:۱۸۷۵م المجم الحدیث:۱۵۴۷م مندا بو یعلی رقم الحدیث:۲۵۸۱)

ر سعنا میں اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وکم مالیا : یہ بتاؤ کرتم زانی چوراور شرایی کے

متعلق کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہااللہ اوراس کا رسول ہی زیادہ جانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا: بیر بہت بے حیائی کے کام ہیں اوران کی سزا ہے۔ کیا میں تم کو بہت بڑا کبیرہ نہ تا کا ل؟ آپ نے فرمایا: وہ اللہ کا شریک قرار دیتا ہے اور ماں باپ کی نافر مانی کرنا ہے۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تتے بھر آپ اُٹھ کر بیٹھ گے اور فرمایا اور سنو جھوٹ بولنا۔حضرت این عماس رضی اللہ عنمانے

رہ ہے۔ اپ بیت مات اللہ نے منع فر مایا اس کو کرنا کمیرہ گناہ ہے۔ (در کم مایکیر قم الحدیث عراص فر مایا: ہروہ کام جس سے اللہ نے منع فر مایا اس کو کرنا کمیرہ گناہ ہے۔ (اُنجم الکیر قم الحدیث ۲۹۳۳)

حصرت ابن مسعود رضی الله عند نے فرمایا کہا کر بیر ہیں: الله کے ساتھ کمی کوشریک کرنا الله کے عذاب سے بے خوف ہونا ا الله کی رحت ہے مابوں ہونا۔ (انجم المبیر قرم الحدید ،۸۷۷۵)

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنها بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمايا: ميں تم كو

marfat.com برا

ں پر بیعت کرتا ہوں کرتم اللہ کے ساتھ کی کوشر کیے نہیں قرار دد کے اور اس فض کو ناحق قبل نہیں کرو گے جس کے قل کواللہ نے م فرما دیا ہے اور زنانین کرو گے اور چوری نیس کرو گے اور کی نشر آ ور شروب کوئیں ہو گئے تم میں ہے کی نے ان میں ل نے ان میں سے کوئی کام نیس کیا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ (مجم الاوسارة الديد: ٩٢٥)

ان تمام احادیث میں کبائر کا ثبوت ہے۔ حفرت الو بريره ومنى الله عند بيان كرت بين كريس نے رسول الله على الله عليه وسلم كويد فرياتے ہوئے ساب بيہ بتاؤك م سے کی ایک کے دروازہ پراگر دریا ہواوروہ اس میں ہرروز پانچ مرتبر شمل کرنے تو کیا اس کے بدن پرممل رہے گا؟ 

الله على الموادية المياري رقم الحديث ، ٥٦٨ مج سلم رقم الحديث ، ١٦٧ من الريدي رقم الحديث ، ١٨٦٨ من النساقي رقم الحديث ، ١٨٩٨) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا یارسول د ا مدینہ کے آخری کنارے میں' میں ایک مورت کے ساتھ بغل کیم ہو گیا اور دخول کرنے کے سوامیں نے اس سے سب کچھ

ا۔ اب میں یہاں حاضر ہوں آپ جو جا ہیں میرے تعلق فیصلہ فر مائیں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ تعالیٰ نے تیرا یردہ رکھ لیا تھا **ٹی تو بھی اپنا پردہ رکھتا۔ بی صلی الندعلیہ وسلم نے اے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تخص اُٹھے کرچل دیا۔ نی صلی الندعلیہ وسلم نے** ا کے پیچھے کی شخص کو بھیج کراس کو بلوایا اور بیآیت پڑھی:

آفِيم النصَّلُوةَ طَرَفَي النَّهَادِ وَ زُلَقًامِّنَ الكَّيْلِ ون کے دونوں کناروں اور رات کے پکھ حصہ میں نماز قائم الشحسنساتِ يسُدُهِبُنَ السَّيِّسَاتِ ذٰلِكَ رکھو' بے شک نیکیاں برائیوں کو دُور کر دیتی ہیں۔ پیفیحت قبول منوى لِللَّهَ اكِرِيْنَ O(مود:١١٣) كرنے والول كے ليے تصبحت ہے۔

ملمانوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہوکر پوچھا یارسول اللہ ا کیا یہ آیت اس کے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا:

(محج مسلم التوبة : ۴۲ (۲۲ ۲۲) القم لمسلسل '۹۸۷۳ سنن ابودا درقم الحديث ،۴۳۷۸ سنن التر ندى رقم الحديث :۱۳۳ اسن الكبري للنسائي

ان حدیثوں میں گناہ صغیرہ پر دالات ہا دراس پر کہ نیک کام کرنے سے صفائر معاف ہوجاتے ہیں۔ **ناه** کبیره کی تعداد

حضرت ابن عباس رض الله عنها في لمايا كمبائر سات إلى اوران سے ايك روايت ب كد كمبائر ستر بين اور ايك روايت لم كبائر سات سويي \_ (فق الباري جهاص ١٨٥٧ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٢٠) ه حافظ محمہ بن احمد ذہبی متوفی ۵۸۸ھ نے الکبائر کے نام سے ایک کماب لکھی ہے جس میں قر آن مجید کی آیات اور

ہے کے حوالہ جات سے سر گناہ کبیرہ لکھے ہیں ہم ان کے دلائل کور ک کر کے صرف ان کبائر کے عوانات لکھ دے ہیں۔ (1) جس كام سے الله تعالى اس كے رسول اور صحابہ نے منع كيا ہو۔ (٢) قبل ناحق (٣) جادو (٣) ترك نماز (۵) ترك (٧) بلاعذر رمضان كاروزه ندر كهنا ( 4 ) باوجود قدرت كرخ نه كرنا ( ٨ ) مال باب كي نافر ماني كرنا ( ٩ ) رشته دارول ب

martat.com

Marfat.com

حلدتفتم

باندھنا (۱۵) میدانِ جہادے بھا گنا (۱۷) سر براہ سلمین کاعوام بِظلم کرنایاعوام کا اس پِظلم کرنا (۱۷) فخر و تکمیر کرنا اور اِترا کا (۱۸) جمونی گوای دینا (۱۹) خر (شراب) بینا (۲۰) جوا کھیلنا (۲۱) مسلمان پاک دامن فورتوں کو بدکاری کی تهت لگا (۲۲) مال غنیت میں نیانت کرنا (۲۳) چوری کرنا (۲۲) ڈاکا ڈالنا (۲۵) جیوٹی قتم کھانا (۲۲) ظلم کرنا (۲۷) سلطان کے تھم کے بغیر تیکس جمع کرنا (۲۸) حرام کھانا یا کسی طریقہ ہے بھی حرام کو استعمال کرنا (۲۹) خود شی کرنا (۳۰) باتوں میں یہ کثرت جھوٹ بولنا (۳۱) ناجائز فیصلے کرنا (۳۲) رشوت لینا (۳۳) عورتوں کا مردوں کی اور مردوں کا عورت کی مشاہب کرنا (٣٣) ديونى كرنا (٣٥) طلاق دينے كى شرط سے حلاله كرنا (٣٧) بيشاب كے قطروں سے نہ بچنا (٣٧) علم كو چميانا (٣٨) دنيا كے ليے علم دين حاصل كرنا (٣٩) خيانت كرنا (٩٠) احسان جنانا (٣١) تقدير كو مجتلانا (٣٢) لوگوں كوستانے ك لیے نیک کام کرنا (۲۳) چنلی کرنا (۴۴) ایک دوسرے پر لعنت کرنا (۴۵) عبد ملکنی کرنا (۴۸) نجومی کی تصدیق کرنا (۵۷) پیوی کا خادند کی نافر مانی کرنا (۸۸) تصویر بنانا (۴۹) نوحدادر ماتم کرنا' اپنے آپ کو پیٹینا (۵۰) حاکم کے خلاف بعناوت کرنا (۵۱) کمزورون با ندیون نوکروں اور بیویوں پرتشد دکرنا (۵۲) پڑوی کواذیت پہنچانا (۵۳)مسلمانوں کوایذ اویٹا اوران کو گالی دینا (۵۴) اللہ کے بندوں کواذیت پہنچانا اوران پر مختی کرنا (۵۵) قدموں کے بینچ کھیٹے ہوئے کپڑے پہنٹایا تحبرے نخوں کے پنچ کپڑوں کو لئکانا (۵۷) مردوں کا سونے اور ریشم کا لباس پہننا (۵۷) غلام کا بھا گنا (۵۸) غیراللہ کے لیے ذخ کرنا (۵۹) اپنے باپ کےعلاوہ کسی اور سے نسب قائم کرنا (۲۰) شرعی جواز کے بغیر جنگڑا کرنا (۲۱) فاضل یانی ویے سے منع كرنا (٢٢) ناب تول ميس كى كرنا (٢٣) الله كے عذاب سے بے خوف ہونا (٢٣) اولياء الله كواذيت دينا (٢٥) اولياء الله سے عداوت رکھنا (۲۲) بغیر عذر شری کے جماعت کو ترک کرنا (۲۷) بغیر عذر شری کے جماعت اور جعہ کو ترک کرنا (۱۸) دھوکا اور فریب دینا (۱۹) مسلمانوں کے عیوب تلاش کرنا اوران کو بیان کرنا (۷۰) صحابیر صنی الله عنهم میں سے کسی کو ب وشتم كرنا\_(الكبائرُ دارالغد العربي قابره مصر) گناه کبیره کی متعدد تعریقیں ا مام رافعی نے الشرح الکبیر میں لکھا ہے کبیرہ وہ گناہ ہے جو حد کا موجب ہؤیہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کے مرتکب پر کتاب **یا** سنت میں وعید کی تصریح ہو۔امام بغوی نے بھی یہی تعریف کی ہے۔ علامه الماوردي نے کہا ہے کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر حد واجب ہو باا س کے مرتکب پر وعید ہو۔ علامہ عسقلانی نے اس تعریف کومعتمد کہا ہے ۔علامہ عبدالسلام نے کہا جس معصیت کومعمولی مجھ کراس کا ارتکاب کیا جائے 'وہ کبیرہ ہے۔ای طرح اگر ممنا**و** صغیرہ کا ارتکاب یہ بھھ کر کیا جائے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہ بھی کمبیرہ ہے اور پیر جو کہا جاتا ہے کہ صغیرہ پر عذاب نہیں

علام المادودی نے لہاہے ہیں وو لناہ ہے جس پر صدواجب کو بیا اس کے مرتلب پر وہید ہوے علامہ حسفلانی ہے اس حریق کو معتمد کہا ہے ۔ علامہ عبدالسلام نے کہا جس معصیت کو معمولی مجھد گراس کا ارتکاب کیا جائے وہ کیرہ ہے۔ اس طرح آگر گناہے صغیرہ کا ارتکاب سیجھ کر کیا جائے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہ بھی کیرہ ہے اور سید بحو کہا جاتا ہے کہ صغیرہ ہوتا ' بیاس وقت ہے جب شامت نفس ہے انسان کوئی صغیرہ گناہ کر بیٹھے بھراس پرنا وم اور تا بحب اور جب بے خونی اور دیدہ دلیری ہے کوئی معصیت کرنے تو او دہ معصیت صغیرہ ہوتو بچر وہ کیرہ گناہ ہے۔ اس طرح ہروہ معصیت جس پر وعید ہویا لعنت ہودہ گناہ کیبرہ ہے۔ اس تعریف میں واجبات کوترک کرنا بھی واغل ہے خواہ اس فعل کوعلی الفور کرنا واجب ہویا اس کے وجوب میں وسعت ہو۔

علامہ ابن الصلاح نے کہا کبیرہ گناہ کی علامتیں ہیں' ان میں سے بعض میہ ہیں کہ اس فعل پر حدواجب ہو یا **کتاب وسنت** میں اس پر عذاب کی وعید ہویا اس کو فات فر مایا ہویا اس پر لعنت فرمائی ہؤ مید زیادہ جامع تعریف ہے۔

علامدابوالعباس قرطبی مالکی نے السف میں کبیرہ کی جوتعریف کی ہوہ سب سے احسن تعریف ہے۔

narrat.com

مروه معصیت جس کے متعلق کتاب سنت یا اجماع میں بی تعر<sup>ح</sup> ہو کہ یہ کبیرہ ہے یا عظیم ہے یا اس کے متعلق فر مایا ہو کہ اس عر تك وعذاب موكاياس بر مدمعلق كى موياس معصيت كى شديد فدمت كى موده كبيره ب\_ علامد المليمي نے المعهاج ميں لكھا ہے ہركناه مغيرہ ب ياكبيرہ ب اور بھي كى قريندكى بناء برمغيرہ بھى كبيرہ بوجاتا ہے۔ (مثلاً صغيره كالدتكاب معمول مجد كركر اوراس يرنادم اورنائب بوك بغير دوباره صغيره كرك اس كوصغيره برامرار كتية بين اور اگر شامت نفس مصغیره کا ارتکاب کیا چر نادم جوا اور اس پر تو به کرلی مجرد دوباره شامت نفس مصغیره کرلیا اور اس پر مجر **فادم اورتائب ہوا تو یہ تکرار معصیت ہے امراز نہیں ہے' اور اس صورت میں وہ مغیرہ ہی رہے گا' بعض علاء نے کہا ہے کہ فرض کا رک اور حرام کا ارتکاب کمیره ہے اور واجب کا ترک اور کروہ تح کی کا ارتکاب مغیرہ ہے )** علامه کمکیمی نے کلھا ہے کہ کبیرہ کی دونشمیں ہیں ایک فاحش اور دوسراافخش مشلاً ناحق قبل کرنا کبیرہ ہے لیکن اگر کسی مخص نے اپن اولاد کو قل کیا یا باب دادا کو قل کیا یا کسی نواہ یا نوای کو قل کیا یا حرم میں قتل کیا یا حرمت والے مہینوں میں قتل کیا یا مضان میں قبل کمیا تو میر کبیرہ فاحشہ ہے۔ ای طرح زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے اوراگراس نے پڑوی کی بیوی ہے زنا کیایا کی رشتہ دار **ے زنا کیا یا ماہ رمضان میں یا حرم میں زنا کیا تو بیکبیرہ فاحشہ ہے۔ای طرح شراب بیٹا کبیرہ ہے اوراگر ماہ رمضان میں دن** کے وقت شراب پی یا حرم میں شراب پی یاعلی الاعلان شراب پی تو یہ کبیرہ فاحشہ ہے'اگر کسی اجنبی عورت کی رانوں ہے لذت **ماصل کی توسیصفیرہ ہے اوراگراہے باپ کی بوی یا بہو یا سی نواس یا بھانجی ہجتیجی کی رانوں سے لذت حاصل کی تو یہ گناہ کبیر ہ** سے - وغیرہ وغیرہ - (فتح الباري جسام ١٦٠٥٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ٢٠٠٠ هـ) منكس كالغوى اوراصطلاحي معني ہم نے علامہ ذہبی کی الکبائر سے ستائیسواں کبیرہ نقل کیا ہے کہ سلطان کی اجازت کے بغیر نیکس لیٹا بھی کبیرہ ہے۔عربی **میں اس کے لیے مسکسس کالفظ ہے اور فقہاءاس کے لیے جہایۃ کالفظ استعال کرتے ہیں ۔المنجد میں ان دونو ںلفظوں کامغنی** فیکس لینا لکھاہے۔ علامدائن اليرجزاري متوفى ٢٠١ هف مكس كامعنى لكهائ عظر لينه والاجوحد وصول كرتاب (النباية ٢٥٥) اسى طرح علامه محد بن محدز بيدى متونى ٢٠٥٥ ه نے لکھا ہے۔ (تاج العروس جسم ٢٣٩) علامتم الدين ذہبي متوفى ٨٨ ٢ ه نے مكس كے كبيره ہونے برحب ذيل دائل ديئے ہيں: اِنْتَمَا السِّيبُ لُ عَلَى اللَّذِينُ يَظْلِمُونَ مُوافِده كاراه صرف ان لوگول كے ليے بجولوگول رظم السنك اس وَيَسْفُونَ فِي الأرْضِ بِعَيْسِ الْمَحَقِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المراد على ا النيك لَهُمْ عَذَابُ اللهُمْ ٥ (الثوري:٣٢) ليے در د ٹاک عذاب ہے۔ اور مکاس ( ملکس لینے والا ) ظالموں کا سب سے بڑا مددگار ہے بلکہ وہ خود ظالموں میں سے ہے کیونکہ وہ اس چیز کو لیتا ہے جس کا وہ مستحق نہیں ہے اور اس کو دیتا ہے جواس کامستحق نہیں ہے۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مکاس جنت میں داخل قبي**س بوگا**- (سنن اليوداوُ در قم الحديث: ٣٩٣٧ سنن داري رقم الحديث: ٢٦٦٦ منداحهر جهم ١٣٣٠) (الكبارُم ١٣٦ مطبوعه دارالغد العربي معر) علامه ابوسليمان خطالي متوفى ٣٨٨ هاس حديث كي شرح ميس لكهته بن:

**ں سے تعبیر کیا ہے جوعشر لینے والے کا نام ہے۔ صاحب کس سے مراد وہ عامل نہیں ہے جوصد قات وصول کرتا ہے کیونکہ** martat.com

صاحب مکس وہ محف ہے جومسلمانوں سے عشر وصول کرتا ہے اور آنے جانے والے تاجروں سے چوگی وصول کرتا ہے اس

صدقات وصول کرنے کا منصب نی صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں اور آپ کے بعد بھی افاضل اور اکا برصحابہ کے باس تعام کی اصل نقص ہےای لیے خریدار سودے کی قیت جو کم کراتا ہے اس کومکاس کہتے ہیں۔ رہادہ عشر جو ملے شدہ شرا لک کے مطابق مسلمان شہروں میں آنے والے تا جروں ہے لیا جاتا ہے ( یعنی تشم ڈیوٹی ) تو وہ کمن نہیں ہے اور نہ ا**س کا لینے والا وعید کا** ہے سوااس کے کہ وہ تجاوز اورظلم کرے تو اس پر گناہ اور عذاب کا خطرہ ہے۔

(معالم السنن مع مختصرسنن ابوداؤدج ٢٣ص ١٩٧ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ٢٠٠٠ هـ

کس کا اصطلاحی معنی ہیہے:شہر میں داخل ہونے والے تا جروں سے جوحصہ (چوکی ) لیا جائے' وہ کس ہےاوراس کو لینٹ والا ماکس ہے اور مکس کا غالب استعمال اس مال پر کیا جاتا ہے جس کوخرید وفروخت کے وقت باوشاہ کے کارندے ظلما وصول کرتے ہیں۔علامہ ذہبی نے مکس کو جو گناہ کبیرہ لکھا ہے ُوہ اسی معنی کے اعتبار سے لکھا ہے۔ بینک سے کائی ہوئی ز کو ۃ کا شرعی حکم

علامه سيد محرامين ابن عابدين شامي متوفي ٢٥٢ اه لكهت بس:

تجنیس اورالولوالجیہ میں ندکور ہے کہ ظالم ہا دشاہ نے جب صدقات وصول کر لیے تو ایک قول یہ ہے کہ جب دینے والے 💂 نے صدقات کی ادائیگی کی نیت کر لی تھی تو اس کو دوبارہ زکو ۃ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا کیونکہ طالم سلطان کے او پرلوگوں ہو کے اس قدر حقوق میں کہ اس کے پاس جتنا بھی مال ہے وہ لوگوں کا ہے اور وہ حقیقت میں فقیر ہے اور بعض فقہاء نے کہا ہے کہ 🚺 زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ وہ دوبارہ زکوۃ ادا کرے۔ امام ابوجعفر طحاوی نے کہا ہے کہ سلطان کوصد قات وصول کرنے کی آگ ولایت حاصل ہے لہٰذاصد قد دینے والوں سے زکو ۃ ساقط ہو جائے گی۔خواہ سلطان ان صدقات کوایے عمل میں ندر کھے اس کا 🕊 وصول کرنا باطل نہیں ہوگا۔اس برفتو کی دیا گیا ہے لیکن بریحم اموال طاہرہ کےصدقات میں ہے اگر سلطان نے بخت مطالبہ کر با کے اموال باطنہ سے زکو ۃ وصول کی ہے اور دینے والے نے زکوۃ کی نیت کر کی مشائخ متا خرین کے نزویک پھر بھی جائز ہے 🕏 لیک صبح قول یہ ہے کہ بہ جائز نہیں ہے کیونکہ طالم سلطان کے لیے اموال باطنہ سے زکو قا وصول کرنا جائز نہیں ہے اس لیے اس ما

کو د و بار ه زکو ة دینی بهوگی \_ (ردالمختارج ۳۳ ص ۲۰-۹۹۱ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۹ هـ) اموال ظاہرہ یہ ہیں گائے ' بکری اوراونٹ' مال تجارت اور زمین کی پیدادار' اوراموال باطنہ بیہ ہیں سونا' حیاندی اور کرنس 🕊

نوٹ۔ پاکتان کے بینکوں میں جومسلمانوں کا رویبہ رکھا ہوا ہے حکومت ہر سال اس سے زکو ق کاٹ لیتی ہے اور یہ اموال ماطبعہ 🕊 ہے جبراً زکاۃ وصول کرنا ہے۔علامہ شامی کی اس تحقیق کے اعتبار سے بیز کاۃ ادانہیں ہوئی کیونکہ اموال باطنہ ہے جبرا زکا<mark>ۃ ہ</mark>

وصول کرنے کا ظالم حکومت کو اختیار نہیں ہے۔ اموال طاہرہ ہے حکومت جرا ز کو ۃ وصول کر لے تو اس کے اوا ہونے میں تو اختلاف ہے کیمن اموال باطبہ میں اتفاق ہے کہ ظالم حکومت اگر جبراز کو ۃ وصول کر لیے تو وہ ادانہیں ہوگی۔ کیونکہ طالم سلطان کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس پرلوگوں کے اتنے حقوق ہیں کہ اس کے پاس جو بھی مال ہے وہ دوسروں کا ہے اور وہ حقیقت

میں فقیر ہے ۔اس لیے اس کوز کو ۃ ادا کرنے کی نیت کر کی تو ز کو ۃ ادا ہو جائے گی لیکن حکومت تو فقیر نہیں ہے اس لیے اس کو ز کو ۃ ادا کرنے کی نیت صحیح نہیں ہے کیونکہ حکومت یا جنگ فقیرنہیں ہے' اور ثانیٰ اس لیے کہ حکومت یا جنگ کواموال فلاہرہ سے ز کو ۃ وصول کرنے کا اختیار ہے اموال باطنہ سے ز کو ۃ وصول کرنے کا اختیار نہیں ہے اس لیے بینک سے جوز کو ۃ وضع کی جاتی

ہے اس سے دینے والے کی زکوۃ شرعاً ادائیں ہوتی اور اس برواجب بے کہ وہ دوبارہ زکوۃ ادا کرے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں مکاس جو دصول کرتے ہیں اس کا بھی یہی تھم ہے کیونکہ مکاس اصل میں عاشر (عشر وصول کر

> martat.com Marfat.com

والا) ہے جس کوامام نے مقرر کیا ہے کین آج کل مکاس کوامام صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر نہیں کرتا بلکہ وہ لوگوں کا مال ظلما چینے کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا اگر مکاس کوز کؤ ق دی گئی تو ادائیس ہوگ۔ ہاں اگر اس مکاس پرصد قہ کرنے کی نیت سے زکو ق دک گئی تو وہ ای اختلاف پر ہے بعض کے نز دیک ز کو ۃ ادا ہو جائے گی کیونکہ مکاس کے پاس اگر چہ مال بہت ہے لیکن وہ ظلماً لیا ہوا ہے۔ لہذا وہ اس مال کا حقیقا مالک نہیں ہے اور اس پرلوگوں کے اتنے حقوق میں کہ دراصل وہ فقیر ہے۔ لہذا اس پرصدقہ كرنے كى نيت سے زكوة دى گئ تو ادا ہو جائے كى اور بعض كے نزد يك زكوة ادانسيں ہوكى اور اس پر دوبار و زكوة دينا واجب ے\_(ردافحارج عص ٢٠٠ مطبوعه داراحیاء الراث العربی بروت ١٣١٩ه )

## مکاس کی **ند**مت میں احادیث

نيز علامه شامي لکھتے ہیں:

الم طبرانی نے روایت کیا ہے کہ اللہ اپن محلوق کے قریب ہوگا اور جس کو چاہے گا' بخش دے گاسوا طوا کف کے اور نا جائز **طریقہ سےعشر لینے والے کے ۔ (انجم الکیررقم الدیث: APLP) اور حفرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ** صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: صاحب مكس جنت ميں واخل نهيں ہوگا۔ (سنن ابوداؤدرتم الديث: ٢٣٣٣ مند احمر ج٣ص ١٠٥ المبعد رك ع اص ۴ مالسنن اکلبری للبیعلی نام ۱۷ و مدید مجے ہے) امام بغوی نے کہا ہے صاحب کمس سے مراد وہ خفس ہے کہ جب اس کے یاس سے تاجرگزرتے ہیں تو وہ عشر کے نام سے ان سے تمس لیتا ہے۔ حافظ منذری نے کہااب وہ زکوۃ کے نام ہے تمس لیتے بیں اور بغیر کمی عنوان کے بھی وصول کرتے ہیں بلکہ بیادہ چیز ہے جس کو دہ رشوت کے طور پر لیتے ہیں اور دہ اپنے بیٹوں میں آ گ بجرتے ہیں۔

بدوہ عاشر نمیں ہے جس کوامام مقرر کرتا ہے میا جروں ہے اس شرط کے ساتھ لیتے ہیں کہ وہ ان کو چوروں اور ڈاکوؤں ہے محفوظ رکھیں مگے اور وہ شہر کے درواز وں پر کھڑے ہوتے ہیں اور حقیقت میں ان کا ضرر چوروں اور ڈا کوؤں ہے زیا دہ ہے۔ صاحب بزازیہ نے کہا ہے کہ مکاس کوز کو ۃ دینے ہے ز کو ۃ ادانہیں ہوگی ہاں اگران پرصدقہ کی نیت کر لی جائے تو پھراس میں ووقول بين \_ (روالحارج مس ٢٢٣٠ - ٢٢٣ مطبوعه داراحياه التراث العربي بيروت ١٣١٩هـ)

## نيكس لكانے كى تحقيق

پہلے زمانہ میں مکی اور قومی ضروریات اتنی زیادہ نہیں تھیں جن کی دجہ ہے حکومت کوئیک لگانا پڑے۔ بیت المال میں جو اموال ظاہرہ کی زکو ۃ جمع کی جاتی تھی ای طرح عشر اورخراج کے ذریعیہ جورقوم جمع ہوتی تھیں ان سے ملکی اور قومی ضروریات **پوری ہو جاتی تھیں' لیکن اب زمانہ کے نقاضے بدل گئے ہیں اور کمی اور قوی ضروریات بہت بڑھ گئی ہیں۔اب تلوارول' تیرول** اور نیز وں سے دفاع نہیں کیا جاتا' ندصرف بندوقوں اور تو پوں سے کام چلنا ہے۔اب ٹینک طیاروں' میز اکلوں اور آ ب دوز وں سے جنگ کا زمانہ ہے بلکہ اب ملک کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ایٹی ہتھیار بنانا ضروری ہیں۔ اب تعلیم بر حکومت کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا ہے اسکولوں کا لجول اور یو نیورسٹیوں کا بنانا اور چلانا' ان کے اساتذہ کو تخوا ہیں دینا' اس طرح عوام کے علاج کے لیے ہپتال بنانا اور چلانا اور اس کے اساف کو تخوا ہیں دینا' ای طرح فوج کو تخوا ہیں دینا ان کو ضروریات اور مراعات فراہم کرنا' آ مدورفت کے لیے سرکیس اور بل بنانا' ای طرح وزیروں کو تخواہیں دینا اور حکومت کے دیگر اخراجات' ان و بس مروریات کے لیے حکومت کو پیسہ چاہیے زماندرسالت میں بھی نی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلمانوں کی انفرادی یا اجتاعی

marfat.com حلدهفتم

ضرورت کے لیے روپیدی ضرورت ہوتی تو آپ ملمانوں سے ائیل کرتے اور وہ آپ کو روپیفراہم کرتے تھے۔ انفرادی اور اجماعی اور ملکی اور تو می ضروریات کے لیے نبی ﷺ کا مدد کے لیے مسلمانوں سے اپیل کرنا

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دن کے اوائل حصہ میں رسول اللہ معلی اللہ علیہ وہلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ای اثنا میں کچھولاگ آئے جو نظے بیراور نظے بدن تھنے گلے میں چڑے کی عبائس پینے ہوئے تھے اور کھواری لؤکائے ہوئے تھے۔ ان میں ہے اکثر بلکہ سب قبیلہ مضر نے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے فقر و فاقہ کود کھے کر رسول اللہ معلی وسلم کا چیرو انور متغیر ہوگیا 'آئ ہے اندر گئے کچر باہر آئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا تھم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عن نے ذاذان دی کھر اقام دیں کئی ہے۔ زنماز مزھ ان کھر خطہ دیاں فربلدان کر کھر ال سے دیں۔ سے ڈورو میں رختم میں

الله عند نے اذان دی کچرا قامت کی۔ آپ نے نماز پڑھائی کچر خطید یا اور فر مایا: اے لوگوا اپنے رب سے ڈرو جس نے تہمیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے آپ نے یہ پوری آیت پڑھی۔ (انساء:) اور یہ آیت پڑھی:انسان کو فور کرنا چاہیے کہ وہ کل آخرت کے لیے کیا بھتے رہا ہے۔ (امشر: ۱۸) لوگ ورتم وینار اسٹے کیڑئ کیہوں اور جوکو بہ مقدار چار کھرکرام صدقد کریں یا پھر کھور کا

ے یہ بی حرار ہے۔ ایک گلزاہی ہو۔منذرین جریر کہتے ہیں کہ انسار میں ہے ایک خفس ایک تھیلا اٹھا کر لایا جس کے بوجھ سے اس کا ہاتھ تھکا جارہا تھا'اس کے بعد لوگوں کا تانیا ہندھ گیا یہاں تک کہ میں نے کھانے کی چیزوں اور کیڑوں کے دوڈ حیر دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ

( خوثی ہے )رسول صلی اللہ علیہ وکلم کا چیرہ تتمار ہا تھا۔ یوں لگنا تھا کہ جیسے آپ کا چیرہ سونے کا ہو۔ ( صحیحہ سلم تم الحدیث:۱۰۰ سن این باجر قم الحدیث:۱۰۰ سن انسانی قم الحدیث:۲۵۵ سنن این باجر قم الحدیث:۲۰۳)

اس حدیث میں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کی انفرادی ضروریات کے لیے لوگوں سے روپے پیسے کی اپیل کی اور سلمانوں نے رضا کارانہ طور پرآپ کی ایپل پڑمل کیا۔

حضرت بمرض الشرعند بیان کرتے ہیں کہ رسول الندسلی الشعلید وللم نے ہم کوصد قد کرنے کا تھم دیا اتفاق سے میر بے پاس وقت کا فی مال ہوں تو اس کا آئ موقع ہے۔ میں پاس وقت کا فی مال تھا ، میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں بھی حضرت ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو اس کا آئ موقع ہے۔ میں آئپ کے پاس اپنا وصل الندسلی اللہ علیہ وسلم نے بار کو اس ہے؟ میں نے کہا انتخابی مال ان کے لیے چھوڑا ہے اور حضرت ابو بکر اپنا مال کے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم کے پاس آگے۔ آپ نے فرمایا: اے ابو بکر آئ ہم سے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے ؟ حضرت ابو بکر رخی اللہ عنہ سے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے بھر میں نے سوچا کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی ٹیس بڑھ سکتا۔

(سنن الترندي رقم الحديث:٣٦٤٥ منن ابوداؤ درقم الحديث:١٦٧٨)

mariat.com

تمامہ بن حزن تشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں اس حو لی کے پاس کیا جس کے او پر سے حعرت عثان رضی اللہ حدجها تك رب تھے۔آپ نے باغيوں سے فرمايا ش تم كوالله اور اسلام كي تم و سے كرسوال كرتا ہوں كياتم كومعلوم ہے كہ جب رسول الشصلي الشعليه وملم مدينه عن آئة توسلمانول كي يين كي لي يشع ياني كاكوني كوال نبي تعا؟ رومه مام كا صرف ایک پیٹے پانی کا مخوال تھا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کو فقض رومہ نام کے کنویں کو فریدے گا اور اس کے ڈول کو مسلَّانوں کے دولوں کے لیے کردے گا اوراس کی نیکی اس کو جنت میں لے گی؟ تو میں نے اس کویں کو اپنے ذاتی مال ہے **قریدااور آج تم جھے کواس کویں سے پانی پینے کوئٹ کرتے ہوتی کہ میں سندر کا کھاری پانی بیتا ہوں 'باغیوں نے کہاہاں' اے** الشا حضرت عمان نے فرمایا میں تم کو اللہ کی اور اسلام کی قتم دیتا ہوں کیا تم کومعلوم ہے کہ مجد ( نبوی ) میں نمازیوں کی مخوائش تم محی تورسول الشصلی الشعلیه وسلم نے فرمایا تم میں ہے کون محض آ ل فلاں کی زمین کا قطعہ خرید کراس مجد میں اضافہ کرے **'گاوراس کے بدلہ میں اس کو جنت میں خیر لے گی' پھر میں نے زمین کے اس قطعہ کواینے زاتی بال سے خریدااورتم اب مجھے** اس مجد میں دو رکعت نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ انہوں نے کہا اے اللہ اہل ' حفرت عنان نے فیریایا میں تم کو اللہ کی اور اسلام کی حم دیتا ہوں کیاتم کومعلوم ہے کہ میں نے غزوہ تبوک کے لئکر کی اپنے ذاتی مال ہے مدد کی تھی؟ انہوں نے کہااے الله ابال عفرت عمان نے کہا میں تم کواللہ کی اور اسلام کوقتم و بتا ہوں کیا تم کومعلوم بے کدرسول الله صلی اللہ عليه وسلم مکہ کے همیر نامی پهاڑ پر تنے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور میں تھا۔ وہ پہاڑ ملنے لگا اور اس کے پھر نشیب میں گرنے گئے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیرے اس پہاڑ پر ٹھوکر ماری اور فر مایا: اے تبیر! ساکن ہو جا! تھھ پر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دوشہید ہیں۔ انہوں نے کہا اے اللہ ا بال آپ نے تین بار فر مایا اللہ اکبرا تم کواہ رہنا رہے کعبہ کی شم اتم گواہ رہنا میں شہید ہوں <sub>۔</sub>

(سنن الترندي رقم الحديث:٣٠ ١٣٤ سنن ابن ماجه رقم الحديث:١١ صحح ابن خزيمه رقم الحديث:٣٣٩٢ سنن دارقطني ج مهم ١٩٦٧ سنن كبر كالليبتي ع٢ ص ١٦٨ من النسائي رقم الحديث: ٣٦١٠) تعكم

یکس لگانے کے وجوب برعقلی دلیل

ان تمام احادیث میں ریضر ی کے کہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے ملکی اور قومی ضروریات کے لیے مسلمانوں سے مدوکرنے کی ا پل کی اور مسلمانوں نے رضا کا رانہ طور پر آپ کی اس اپیل پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا' کین آج کے دور میں مسلمانوں میں ایٹار كرنے اور اجما كل ضروريات كے ليے كھلے ول سے مال خرج كرنے كا جذبہ نيس ہے اور ملك كے دفاع و خوس كى تخواہوں ، اسلح فریدنے اور ایٹی ہتھیار بنانے کے لیے سر ہاریا حصول واجب ہے اور آیدورفت کے ذرائع کے لیے سرم کیس اور پل وغیرہ نطانا بھی واجب ہے ای طرح صحت اور علم کے فروغ کے لیے ہیتال اور تعلیمی ادارے بنانا اور چلانا بھی واجب ہے۔ لبندا ان المورك ليرم مايدكوفرا بم كرنا واجب باورية قاعده ب كه فرض كامقدمه فرض اور واجب كامقدمه واجب بوتا ب يعنى جس كام بركوكى واجب كام موقوف بؤوه بحى واجب بوتا ب اورا ج كى مهذب دنيا مين كلي اورقوى ضروريات كو يورا كرنے كے ليے حکومت ٹیکس لگاتی ہےاوراس کووصول کرتی ہے۔اس لیے حکومت پران امور کے لیے ٹیکس لگانا واجب ہےاور عام مسلمانوں پر واجب ہے کدوہ ان امور میں نیکس ادا کریں ملی اور توی ضروریات کا پورا ہونا جب ٹیکس لگانے اور ٹیکس دینے بر موقو ف ہے اور ان ضروریات کا پورا کرنا واجب بے۔ البذائیس دینا واجب ہے اور اس کی دوسری دلیل بیے ہے کہ سربراہ مملکت اور سلمانوں کے ا المحرك جائز اورسيح كامول ميں اطاعت كرنا واجب ہے۔

martat.com

منار القرآر

### حالم کی اطاعت کے وجوب پرقر آن مجید سے استدلال

قرآن کریم میں ہے:

يَايَهُا الَّذِيْنَ امْنُوْاَ اَطِيْعُوا اللَّهُ وَ اَطِيْعُوا

الرَّسُولَ وَ اوُلِي الْآمُرِ مِنْكُمُ. (السَاء:٥٩)

كرواورجوتم ميس سے صاحبان امر بين ان كى اطاعت كرو\_

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ نے کہااو لسی الامیر منکم سے مراد امراءاور حکام ہیں۔ ابن وہب نے کہااس سے مراد

سلاطین ہیں بجاہدنے کہا اس سے مراد اصحاب فقہ ہیں۔ حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابن جر مِرمتو فی ۲۰۱۰ھنے فرمایا: ان اقوال میں اولی بدے کہ اولسی الاموے مراد ائماور حکام بیں کیونکہ حضرت الوہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عنقریب میرے بعد حکام ہول گے۔ (ان میں) نیک حکام بھی ہول گے اور فاس بھی۔ تم ان کے احکام سنا اور ان کا جو تھم تن کے موافق ہواس میں ان کی اطاعت کرنا اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا اگر وہ نیک کام

کریں گے تو اس میں تنہارا اوران کا نفتے ہے اوراگر وہ برے کام کریں گے تو تم کونفع ہوگا اوران کوضرر' اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان شخص پر تھم کی اطاعت لازم ہے خواہ اس کو وہ تھم پسند ہویا نالیند' ہاں اگر اس کواللہ تعالیٰ کی معصیت کا تھم دیا جائے تو خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔

(جامع البيان جر ٥ص ٢٠٤ مملخها مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٦٥هـ)

اے ایمان والو! الله کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت

## حاتم کی اطاعت کے وجوب پراحادیث سےاستدلال

حاكم كے احكام كى اطاعت ميں حب ذيل احاديث ہيں:

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: جس تخص نے میری اطاعت کی اس نے اللّٰہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے اللّٰہ کی نافر مانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اورجس نے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی۔

(صحيح البخاري رقم الحديث:۵۸۴٪ صحيح مسلم رقم الحديث:۱۸۳۵ منن البوداؤد رقم الحديث:۲۶۲۳ منن التر فدي رقم الحديث:۱۶۷۲ منن النسائي

رقم الحديث: ٢١٩٣، لسنن الكبرئ رقم الحديث: ١١٠٩ مندالحميدي رقم الحديث: ١٢٣١ ألمسند الجامع رقم الحديث: ١٣٦٦٩) أم الحصين رضي الله عنها بيان كرتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اگرتم يرسياه فام تكثے غلام كومحى حاكم بنا ديا

جائے اور وہتم کو کتاب اللہ کے مطابق حکم دی تو تم اس کا حکم سنواور اس کی اطاعت کرو۔

(صحيم سلم دقم الحديث: ١٨٣٨ سنن الترفدي قم الحديث: ٤٠ ١٤ سنن ابن بلجد قم الحديث: ٢٨ ١٣٠ أسنن الكبرئ للنسائي دقم الحديث: ٢٨ ١٣٠) حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا ہم نے آپ کی بیعت

کی۔ آپ نے ہم سے اس پر بیعت کی تھی کہ ہم احکام سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گئے خواہ ہماری خوشی ہویا ناخوش ۔خواہ جارے لیے آسانی ہویا مشکل اور خواہ ہم بر کسی کو ترجی دی جائے اور ہم سر براہ مملکت سے حکومت میں مناقشینیس کریں گے سوا

اس صورت کے تم تھلم کھلا کفر دیکھوجس کے کفر ہونے پر تمہارے پاس کتاب اللہ سے دلیل قائم ہو۔ (پھرتم اس کی حکومت کے خلاف تحريك چلاؤ) \_ (صحح الخاري رقم الحديث: ٥٥ - ياضح مسلم رقم الحديث: ٩ - ١٤ الرقم المسلسل: ٣٦٨٩)

حضرت على رضى الله عنه بيان كرتے بين كەمىلمان خفس ير حاكم كے احكام سنزا اور اس كى اطاعت كرنا واجب بے خواہ وہ

martat.com

ان احکام کوشنا پیند کرے یا ناپیند - ہاں اگر وہ معصیت کا حکم دے قو نداس کے احکام سے اور نداس کی اطاعت کرے۔ دھی مطابقہ اللہ مصد میں اور اللہ مصد میں استعمال قبال میں مصرف اللہ میں مقابلہ میں میں المقابلہ میں مصرفہ اللہ

( مجم ملم آباله یہ ۱۸۹۳) ان احادیث کی میں ان اور ان پر قبل کرنے اور آبالی یہ ان ان این اجرآم الحدیث ۱۸۹۳) ان احادیث میں بید تقریق ہے کہ جائز امور شن حاکم کے احکام کوسنتا اور ان پر قبل کرتا واجب ہے اور تو می اور ملکی اختراع اور فال کے لیے تیکن لینا جائز ہے۔ لہذا جب سکورت نیکن مائے تو ان کوئیس ویتا واجب ہے اور ہم اس مہم بتا مجھے ہیں کہ داجب جس پر موقوف ہو وہ مجمی واجب ہوتا ہے مددولو قائم کرتا اور مرحدوں کا تحفظ کرتا واجب ہوتا ہے اور بیاس مدتر نے سرکا اور مرحدوں کا تحفظ کرتا واجب ہے اور بیاس مدتر نے سرکا اور کر اور ایک کی آباد مردوں کا تحفظ کرتا واجب ہے اور بیاس مدتر نے سرکا اور ان کا کہ آباد میں مردوں کا تحفظ کرتا واجب ہوتا ہے۔

حاکم کی اطاعت کے وجوب پر فقہاء سے استدلال

باسیدے م پر س مرے ہے۔ ( روالحیار ج س ۵۰ داراحیا والتر اٹ العربی بیروٹ ۱۳۱۹ھ)

جب غلیفہ اور امیر کے تھم سے جائز امور میں اپنے ندب کے خلاف بھی ٹمل کرتا داجب ہے تو خارج نماز میں اس کے احکام پڑمل کرتا بہطریق اولی واجب ہوگا بہ شرطیکہ وہ کام معصیت نہ ہو۔لبندا داشتے ہوگیا کہ حکومت کے احکام کے مطابق ٹیکس ادا کرتا واجب ہے۔

موست کا نیکس کی آمدنی کوذاتی تصرف میں لانا' ناجائز اورظلم ہے سر میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک کا میا کہ

یہاں تک ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ کمی ضروریات کے حصول کے لیے ٹیس لگانا جائز ہے لیکن ٹیس اسنے ہی لگانے چاہئیں جنٹے ٹیکسوں کی ضرورت ہو۔ فوجی افسروں اور بیورد کریش کی بہت بڑی بڑی تخواہوں اوران کے شاہاند افراجات پورے کرنے ک لیے غریب عوام سے بھاری ٹیس لیٹا اسی طرح کورزوں فوزیروں صدراور وزیراعظم کی بڑی بڑی ٹواہوں بے تحاشہ افراجات اور غیر کلی دوروں میں ہے دریخ زر مبادلہ لٹانے کوعنت کش اورغریب عوام کے ٹیکسوں سے پوراکر ٹاائنہائی ظالماند اقدام ہے۔

کی کا ان کے ایک و ذریاعظم اپنے دوسرے دور حکومت میں جب امریکہ کے دورہ پر گئے تو اس زمانہ میں برطانیہ کے وزیراعظم اپنے دوسرے دور حکومت میں جب امریکہ کے دورہ پر گئے ہوئے تھے۔ جان میجر کے ہمراہ آٹھ آ دی تھے امن میجر اور مصرے صدر حتی مبارک سے معلم اپ کتان کے حتی مبارک کے ہمراہ ایک مو چالیس آ دی تھے۔ وزیراعظم پاکتان کے ساتھ جانے والے وہاں کے بہت مبلئے ہونلوں میں طیرے اور فیتی کاریں مبلئے کرایوں پر حاصل کیں۔ان سب کو شاپگ کرنے کے لئے کشر مقدار میں زرمبادلہ دیا گیا اوران کے تعارف اوران کے پروگرام کے بارے میں وہاں کے اخباروں میں پورے کیے جاتے رہے۔

پورے معلی تھی اور کے تھے اور یہ تمام افزاجات غریب عوام کے شکول سے پورے کیے جاتے رہے۔

marfat.com جلا<sup>ہفر</sup>

ميار القرآر

لحن الذي ١٥ اس لیے ہم فی نفسہ ٹیکس کو جائز کہتے ہیں لیکن ٹیکسوں ہے حاصل ہونے والی آیدنی **کومرف تو می ضرور مات اور ترقی کے** منصوبوں برخرچ کرنا چاہیے اس کواپی ذاتی آ سائٹوں ادرعیاشیوں برخرچ کرنا جائز نہیں ہےاور می**جنس اسراف ادر قلم ہے۔** ا بک خرابی بھی ہے کہ مختلف منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے عالمی بینک سے قرضے لیے جاتے ہیں اور وہ رقم اس منصوبہ برخرج ہونے کے بجائے حکمرانوں کے اللوں تللوں پرخرج ہوجاتی ہے اور ملک سود درسود قرضوں تلے وہت**ا چلا جاتا ہے۔** ے دسمن ہیں ، ظالمول کا کیبا برا بدلہے ٥ مِس نے آسانوں ین سامنے حافر نہیں کیا تھا اور نرخووان کی پدائش کے وقت اور نریم گراہ کرنے والول کوایا مدیگاریائے والا بول 0 ب تقے، سووہ ان کر بیاریں تھے، اور وہ نے والے ہیں اور وہ اس۔ اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم نے فرشتوں ہے فرمایا کہتم آ دم کومحدہ کروتو اہلیس کےسواسب نے محدہ کہا'وہ جنات میں سے تھا لیں اس نے اپنے رب کے تھم کی نافر مانی کی' کیاتم پھر بھی جھیے چھوڑ کر اس کواور اس کی اولا د کو دوسر حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہن طالموں کا کیسا برابدلہ ہے 0 (آیت ۵۰) ربط آیات' ذرّیت کامعنی اور شیطان کی ذرّیت کا بیان

۔ سابقہ آیات کے ذکر سے میتقصود تھا کہ ان لوگوں پر رد کیا جائے جو اپنے مال و دولت اور اپنے اعوان اور انصار **پرفخ** martat.com

مرتے تھے اور فقراء مسلمین کو حقیر جانے تھے اور اس آ ہے ہی بعید ای معنی کا ذکر کرنا مقسود ہے کیونکہ ابلیس نے حضرت آ دم علیہ السلام پر تکبر کیا تھا اس نے اپنے مادہ خلقت پر تکبر کیا تھا اس نے کہا تھا کیونکہ تو نے جھے آگ ہے پیدا کیا ہے اور اس کوئی ہے پیدا کیا ہے تو جس اپنی اصل کے اعتبارے آ دم ہے افضل ہوں کہیں جس کس لیے آ دم کو بحدہ کروں اور کیوں تو اضع کروں اور ای طرح کا معاملہ مشکر مشرکوں نے فقر امسلمین کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان فقراء کے ساتھ کیوں جنیمیں جبکہ ہم مال و دولت اور جاہ دشم کے اعتبارے ان سے افضل ہیں۔ اس دجہ سے اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیا ہے کہ بعد حضرت آ دم علید السلام اور الجیس کا قصہ بیان فرایا۔

مفترت اوم علیہ اسلام اورائٹ کا قصہ بیان رہایا۔ یہاں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ جنات میں سے تعالی اس نے اپنے رب کی نافر مانی کی۔اس میں علاء کا اختلاف ہے کہ المیس جمن تعایا فرشتہ تعا۔اس آیت میں بی تعرق کے کہ المیس جنات میں سے تعا' اس سئلہ کی پوری تحقیق ہم نے البقرہ،۳۳۰ میں کی ہے۔ (جیان القرآن جام ۲۵۸)

میں کی ہے۔ رمین من اور ان میں ہو ہے۔ اس کے بعد فرمایا: کیاتم بھر مجلی بھیے چھوڑ کراس کو ادراس کی ذریت (اولاد ) کو دوست بناتے ہو؟ اس آیت میں ذریت کالفظ ہے۔علامہ ابواکسن ابن سیدہ التوثی ۴۵۸ ھذریت کامفنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ف<mark>ذا کامعیٰ ہے پیدا کرنا اور السفویه کامعیٰ ہے الحلق ۔ رسول الش</mark>سلی الشعلیہ دکیلم نے بعض غزوات میں ایک قبل کی ہوئی حورت دیکھمی تو فرمایا لاتسفة سلن خوریة و لا عسیسف نه عورت کو آل کرواور نهز دور کو۔ آپ نے عورت کو ذریت فرمایا۔

را المحكم والحيط الاعظم ع٠١ص ١١٣ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢١هـ)

ذریت اصل میں چھوٹے بچول کو کہتے ہیں بھرعرب میں چھوٹے اور بڑے اور داصد اور کثیر تمام اولا دکو ذریت کہتے ہیں اور مجاز اُقبیعین کو ذریت کہتے ہیں تنمیر منیری ۳ ص ۳۰ تاضی بینیاد کی نے لکھا بے ذریدہ کا معنی ہے الولد بیلفظ ذرء سے بنا ہے جس کا معنی ہے خلق یا ذر سے بناہے جس کا معنی ہے جسیلا دیا۔ (عزایہ القاضی ۳ س ۲ س ۲ مدیس)

حسن اور قنادہ نے کہا اس کی ذریت اس کی اولا دے اور شیطانوں کی بھی اس طرح ادلا دیوتی ہے جس طرح بنو آدم کی ا اولا دیوتی ہے اور مجاہد نے کہا اس کی ذریت سے مراد شیاطین ہیں اس کی ذریت میں ذلا بور ہے جو ہر بازار میں شیطان کا جمنڈ ا اُٹھائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہا میں ہے اور اگور ہے جوریا کاری کا سب ہے اور سوط ہے جولوگوں میں جموئی باتمی پھیلاتا ہے اور دام ہے جواس آدی کا ساتھی ہے جو گھر میں بغیر سلام کے داخل ہؤاور جو بھم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھائے وہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوجاتا ہے۔ (زاد کسیرے ہو کھر میں اندر المکنب الاسلامی بیروٹ سے ساتھ کھانے کو اس کے مساتھ کھانے کو ہوئیں۔ اس کے مساتھ کھانے کو ہوئیں کو بھر ہوئی ہوئیں۔

حضرت الى بن كعب رضى الله عند بيان كرتے ميں كه ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا: وضو كے شيطان كو ولهان كها جاتا ب تم پانى كے وسوسوں سے بچو۔ (سنن التر ذى آولدے: ۵۵ منداحد ٥٥ من ۱۳۳۱ سنن این بادر تم الدیث: ۴۳۱ السند الجامع جام ۲۰۰۰

حضرت عثان بن ابی العاص رضی الله عنه نبی ملی الله علیه و کلم کی خدمت میں حاضر ہوئ اور کہا یارسول الله الم مرے اور میری نماز اور میری قر اُت کے درمیان شیطان حاکل ہوجاتا ہے اور دہ جمد پرقر اُت مشتبر کر دیتا ہے تو رسول الله ملی الله علیه وسلم سے فرمایا: بیشیطان ہے جس کوخنز ب کہا جاتا ہے جب تم اس کومحسوس کروتو اعبو فربالله من المشیطان الوجیم پرحمواورا پی

marfat.com بارا<sup>نا</sup>

با کیں جانب تین بارتھوک دو۔انہوں نے کہا میں نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو **بھے ہے دُور کر دیا۔** بحصالہ ا

( مح ملم رقم الحديث: ۲۰۱۳ منداح رج س ۱۲۱ مندموين ويدرقم الحديث ( معد الحديث الحديث المحدث ( معد الحديث المحدث الم

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ابلیس ابنا تخت پانی پر بچیا تا ہے پھر اپنے لشکر کو بھیجنا ہے اس کے نزویک وہ شیطان سب سے بڑے دوجہ کا ہوتا ہے جوسب سے زیادہ فتہ ڈال ہے۔ ان میں سے

آپ سروو بیجا ہے اس سے دو دو مدیقان سب سے بڑے دوجہ کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ وقتہ و الساہے۔ ان میں سے
ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلال فلال فلال کام کیا ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے بچھ ٹیس کیا کچران میں سے ایک اور آ کر کہتا ہے میں نے
فلال خص کوائن وقت چھوڑا جب اس کے اور اس کی یوی کے درمیان تفرقہ کرا دیا تو وہ اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے
قدر اس میں اس کے اور اس کے اور اس کے اور کہتا ہے اس کی دور کا کہتا ہے اس کے اور کہتا ہے اس کی اس کرتا ہے اس کی دور کہتا ہے اس کی دور کی دور کہتا ہے اس کی دور کی دور کرتا ہے اس کی دور کی دور کرتا ہے اس کی دور کرتا ہے کہتا ہے

ہاں تونے کام کیا ہے۔اعمش نے کہادہ اس سے بغل گیر ہوتا ہے۔ دسموسات میں آپ

(میح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۱۳ الرقم المسلس '۱۹۷۳ مندا تعربی می ۱۳۳۳ منده بدین تبدر قم الحدیث: ۱۰۳۳) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہرخض کے ایک شرطان کومقری کی گیا ہے۔ صل نہ اور اللہ بازی تر سے بازی تھے وہ نہ بدید ہوں استعمال میں استعمال میں استعمال م

(منح مسلم رقم الحديث ۲۸۱۳ منداتورن ۱۳۵۵ من الدري رقم الحديث ۲۷۳۲ منح اين تزيير قم الحديث ۲۵۸۰) کو تقریب که بلند به روی

ائن زیدنے اس آیت کی تغییر میں کہا المیس ابوالجن ہے جیسا کہ حضرت آ دم ابوالنس میں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے المیس سے فرمایا میں جتنی آ دم کی ذریت بناؤں گا' آتی ہی تہباری ذریت بناؤں گا۔ اس وجہ سے آ دم کی ہراولاد کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہوتا ہے۔ (جامع البیان قرا کھیے۔ ۱۲۳۳۲ء) مطبوعہ دارالنگر بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

سطر ہوتا ہے۔(جانم البیان مرا الدیث ۱۳۳۷ء مطورہ دارانظر بیروت ۱۳۵۵ھ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں نے آسانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت انہیں اپنے سامنے حاضر نہیں کیا تھا اور نہ خودان کی پیدائش کے وقت ِ اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا ہوں ⊙ اور جسِ دن وہ فرمائے گا ان کو پکارو جو تمہارے

زع میں میرے شریک تنے 'سودہ ان کو پکاریں گے اور دہ ان کی پکار کا جواب نہیں دے تکس گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت ک ایک جگہ بنا دیں گے 0 اور مجرم دوز ن کو دیکھ کر بچھ لیں گے کہ دہ ای میں جھو تئے جانے والے بیں اور وہ اس سے نجات کی کوئی جگہ ٹیس یا نمیں گے 0 (انکمیت: ۱۵۰۵)

ان لوگوں کا رد جو حقائق شناسی کا دعویٰ کرتے ہیں

اس آیت پس جوفر مایا ہے پس نے آسانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت انہیں اپنے سامنے حاضر نہیں کیا تھا۔ اس پیر آئس کے وقت انہیں اپنے سامنے حاضر نہیں کیا تھا۔ اس پیر 'آئییں'' ہے مراد کون ہے؟ اس بیں دوقول ہیں ایک قول جمہور مضرین کا اور دوسرا امام رازی کا قول ہے۔ جمہور مضرین کا قول ہے کہ اے مشرکوا جن اوگوں کو تم نے اپنا دل اور کارساز بنا کیا ہے بیس نے ان کوآسانوں اور زمینوں کی چیائش کے وقت حاضر نہیں کیا تھا۔ اس سے متصودان لوگوں پر دو کرنا ہے جوآسانوں اور زمینوں کے حق تن جائے ہیں کہ قلال سے تارہ اگر قلال برج بیس بہوتو اس کی بیتا شیر ہا کہ کا دوگوئی کرتے ہیں بہوتو اس کی بیتا شیر ہوتو اس کی بیتا شیر ہور کے دوئی ہور کے جو کہتے ہیں کہ آسان اور زبین گول ہے اور ایک دوسرے کو اس طرح سجیط ہیں جس مرکوز بیان کو تھا۔ کہ بین اور انسان کو ہیں اور آسان کو بین اور تمین گردش کرتے ہیں بھر کہنے گئے افلاک سے مسلم کوز بیان کردش کرتے ہیں بھر کہنے گئے افلاک سے میں اور زبین گردش کرتے ہیں کہ خالفاک سے میں اور زبین گردش کرتے ہیں کہ کہنے تھے کہ زبین سام کوز بین اور زبین گردش کرتے ہیں کہنے تھے کہ زبین سام کوز بین اور ذبین گردش کرتے ہیں کہنے جو کہنے تھے کہ زبین سام کوز بین اور زبین گردش کرتے ہیں کہنے جو کہ کہنے سے اور افلاک گردش کرتے ہیں کہ کہنے جو کہنے سے سامنے کا ساب کا بین اور زبین گردش کرتے ہیں کہ کہنے ہیں کہنے کی کو کہنے کی کو کو کی کو کرنے کی کو 
marfat.com

ائی طرح زین کی تا شیرات کے متعلق بھی ہے دو کو تے ہیں اور زلزلوں اور طوفانوں کے اسباب بیان کرتے ہیں' ای طرح افسان کے طرح نظری کے اسباب بیان کرتے ہیں' ای طرح افسان کے لئس اور بدن کے متعلق بھی دو کرتے ہیں اور اس کے بارے ہیں مختلف ادوار میں بیشنف یا تمیں کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان کا روفر ما تا ہے: میں نے آسانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت آئیس اپنے سامنے حاضر نہیں کیا تھا اور نہوں نے کیے جان لیا کہ فلال چیز کی کیا حقیقت ہے اور وہ کس چیز سے بنائی گئی ہے اور اس کی اس تا مجرات ہیں۔ کیا تا مجرات ہیں ؟

ا ما عرات میں اور دوسرں بیرں یو سے ہور میں یو مدر سری ہوں ہے۔ اللہ میں اللہ علیہ و سرے ہیں اتھا کہ اگر آپ نے ا امام رازی نے کہا میر میران کا فروں کی طرف لوق ہج تبدوں نے رسول اللہ میں اللہ علی اور اللہ علی اور اللہ علی اور ان معراد کیا ہے اور تکبر کا اظہار کیا ہے وہ اس جہان کو بتانے میں میرے شریک نہیں تتے اور نہ میں نے دنیا اور آخرے کی قاسد مطالبہ کیا ہے وہ کوئی مد کی تھی بیکھر انہوں نے اس مشکرانہ مطالبہ کی کس لیے تعریف اور کا فوق اس کا در تا کے علاق ایس کے اس کے دنیا اور آخرے کی تعریف اس کے دنیا اور آخرے کی میں ان سے کوئی مد کی تھی بیکھر انہوں نے اس مشکرانہ مطالبہ کی کس لیے تعریف انہوں نے اس مشکرانہ مطالبہ کی کس لیے

جراُت کی۔ عضد کامنی ہے اعوان انصار اور مددگارامل میں اس کامنی ہے باز دبھراس کا استعال مدد میں کیا گیا۔ قر آن مجید میں ہے: مستنظمی نئے عصائی کے کیا ہے انجیٹ کے انقص ۲۵، مستوری میں مقریب ہم تبداے بھائی ہے تبدارے باز وکومنیو مل کر ہیں گے۔ بعنی تبہارے بھائی کے ذریعہ تبراری مدد کریں گے۔

**مو بق کامتنی** اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اور جس دن وہ فر مائے گا ان کو پکار و جو تہمارے زعم میں میرے شریک <u>ت</u>ھے۔

یعنی یاد کروجس دن الندتعالی فر بائے گا میرے شریک کہاں ہیں؟ یعنی جن کوتم نے دنیا میں میرا شریک بنا لیا تھا'ا ب ان کو چاہیے کدوہ تم کو میرے عذاب سے چھڑا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بات بُت پرستوں سے فر بائے گا۔ پھر وہ مشرک ان بنوں کو پکاریں گے اور وہ ان کی پکارس کر ان کی حد کوئیس پنجیس کے اور ان کو عذاب سے بالکل ٹیس چھڑا سکیس کے فر با یا اور ہم نے ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دی ہے۔ قر آن مجید ہماس کے لیے موبق کا لفظ ہے اور موبق کا منی ہلاکت کی جگہے' اور جن مشرکوں نے اللہ تعالی کے سوافر شتوں کو اور حضرت عیمی علیہ السلام کو معبود بنا لیا تھا' جب تیا مت کے ون شرکین ان کو پکاریں کے تو دہ ان کی پکار کوئیس شین کے بحر مشرکوں اور ان کے درمیان تجاب حاکل کر دیا جائے گا' بھر الشہ تعالی ان مشرکوں کو جنہم میں داخل فر ما دے گا اور حضرت عیمی علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دے گا اور فرشتوں کو دار کر امت میں داخل کر دیے گا

اوران مشرکوں اور حضرت عیسی علیہ السلام اور طائکہ کے درمیان موبق کو حاکل کردیا جائے گا اور بیجہنم کی ایک وادی ہے۔ حس نے کہا موبق سے مرادیہ ہے کہ دہ شدت عدادت سے ہلاک ہو جائیں گئے اور اس سے یہ می مراد ہے کہ ان کے درمیان بعد بدید کر دیا جائے گا کیونکہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنت کے سب سے بلند درج میں ہوں ھے۔ اس آیت کے بعداللہ تعالیٰ نے فریایا اور مجرم دوز ش کود کھے کر بچھ لیس کے کہ وہ ای میں جھو تکے جانے والے ہیں۔

اس آیت میں خلن کا لفظ ہے۔ ظن کا یہاں پر من علم اور لفتین ہے۔ لینی جمرم دوز خ کو دکھ کریفتین کر لیس گے کہ دو ای عمل جموعکے جانے والے بین اور اس کا دوسرا معنی ہیے کہ کفار بہت ؤورے دوزخ کی آگ کو دیکھیں گے اور دوزخ کے طیش موال کے خیظ وفضیب اور اس کے چیخنے اور چلانے کوئن کر دو بید کمان کر لیس سے کہ ان کوابھی فوراً دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

martat.com

Marfat.com

تبهاء القرآء

لحن الّذي ١٥ الكهف ٥٩:١٨ - ٥٩ قرآن مجيد ميں ہے: اور جب دوزخ انہیں دُورے دیکھے گی تو بیاس کا خصرے إِذَا رَاتُهُمُ مِنْ مُكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا بچرنااور دہاڑ ناسنیں گے۔ وَّ زَفِيتِهُا. (الفرقان:١٢) اور فرمایا اور وہ اس سے نجات کی کوئی جگہنیں یا ئیں گے کیونکہ وہ کہیں بھی جا ئیں' فرشتے ان کو ہا تک کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کافر کے لیے قیامت کے دن پیاں ہزارسال مقرر کیے جائیں گے کیونکہ اس نے دنیا میں عمل نہیں کیا تھااور کا فرضرور جہنم کود ت**کیے گااور بہ کمان کرے گا کہ اس** کو چالیس سال کی مسافت تک جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ (اورمؤمن پرییددن اتی دیر میں گزرے گا جتنی دیر میں وہ فرض نمازيرُ هتا تقا\_(منداحد قم الحديث: ٣٤١٤ مطبوء عالم الكتب بيروت ُالمند الجامع ج٦ رقم الحديث:٣٢)

تبيار القرآر

م وال دیے ہیں تاکہ وہ اس کونہ ہے، اور اگر آپ انہیں میم راستہ کی طرف بلاین تر وہ نے ان کو ہلاک کردیا اور ہم نے ان کی بلکت کے بیے ایک بیعاد مقرر کردی تقی 0 الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے اس قر آن میں لوگوں کے لئے برقم کی مثال ہرطرح سے بیان کر دی ہے اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھڑ الوے (الکسب ۵۳) جدال کامعنی اور قرآن اور حدیث میں جدال کے اطلاقات لیخی ہم نے قرآن مجید میں ہرقتم کی مثالیں بیان کی ہیں اور ہرطرح کی نصیحت کی ہے اورغور وفکر کرنے کے لیے ہرطرح کے دلائل بیان کیے ہیں تاکہ بداینے کفر اور شرک سے باز آ جائیں اور بنوں کی عبادت کوترک کر دیں کیکن انہوں نے ان

martat.com Marfat.com

ولائل کے مقابلہ میں کٹ جحتی ہے کام لیا اور انبیاء علیم السلام جب ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام بہنجاتے تو وہ اس پیغام کو قبول کرنے

اوراس پر مل کرنے کے بجائے خودانبیا علیم السلام کی ذوات میں شک کرتے اوران کے نی **ہونے پرام راض کرتے۔** علامد راغب اصفها فی جدل کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جدل کامعنی ہے کسی بات میں دوسرے **برغالب آنے کی** کوشش کرنا۔اس کی اصل بے جدالت المحبل میں نے ری کو بٹ کرمغبوط کیا اور جدال میں بر مخفی دوسرے کواچی رائے ے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔(المفردات جاص ۱۱ مطبوعہ کمتبہ زارمصطفی الباز کم کرمہ ۱۳۱۸)

یہاں جدل سے مراد ہے کفار کا اپنے انبیاء ہے بحث کرنا اور وہ جو پیغام لے کر آئے اس کورد کرنا اور ان کی نبوت میں شبهات پیش کرنا۔جیسا کدان آیوں سے ظاہر ہے:

بہتوتم جیمائی بشر ہے بدان چیزوں کو کھاتا ہے جن کوتم مَاهٰذَاۤ اِلاَبَشَرُ مِّفُكُكُمُ يَاكُلُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ کھاتے ہواور جن چیزوں کوتم ہے ہو یہ بھی ان بی کو بیتا ہے۔ مِنْهُ وَ يَشْسَر بُ مِهِ مِنَا تَشْسَر بُوُ نَ O (المؤمنون: ٣٣) ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا یہ تو تمہاری ہی طرح فَقَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُو امِنُ قَوْمِهِ مَا بشر بے میتم پر برائی حاصل کرنا جا ہتا ہے اور اگر اللہ جا ہتا تو مکی فرشتے کو نازل کر دیتا' ہم نے تو اس کے متعلق اپنے ایکلے باپ دادا وَلَوْشَاءَ اللُّهُ لَا نُزَلَ مَلَآنِكَةً مَّنَا سَمِعُنَا بِهٰذَا

ہے کچھسنا ہی تہیں۔ یہ شخص محض مجنون ہے تم ایک مقرر وقت تک ان کے متعلق

ا تنظار کرو . ادراگر ہم ان پر آسان کا کوئی درواز ہ کھول دیں پس وہ اس

میں سارا دن چڑھتے رہیں تب بھی یمی کہیں گے کہ جاری نظر

بندی کردی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو کردیا گیا ہے۔ اوراگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل کرتے پھر

اس کو بیلوگ اینے ہاتھوں سے چھوبھی لیتے تب بھی کفاریمی کہتے کہ بہ کھلا ہوا جادو ہے۔

ہم نے جو آیات ذکر کی ہیں ان میں کفار نے جو انبیاعیم السلام سے کٹ ججتی اور خواہ مخواہ کی ضد کی تھی اس پر جدال کا اطلاق کیا ہے۔ تاہم انبیاء علیہم السلام نے وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اور فرشتوں سے جوسوالات کیے یا مسلمانوں نے انبیاء کیم السلام کے سامنے جوخدشات اوراشکالات بیش کیے ان پربھی جدال کااطلاق کیا گیا ہے۔قرآن مجیدیں ہے

جب ابراہیم سےخوف دُور ہوگیا اوران کے یاس خوشخری آ گئی تو وہ ہم ہے لوط کے متعلق گزارشات پیش کرنے گئے۔

بے شک الله اس عورت کی بات سن رہاتھا جوآب سے ایے شوہر کے متعلق کلام کررہی تھی۔

حصرے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پا**س اور حصرت سیرتنا** 

فاطمہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی کے پاس آئے اور فرمایا: کیاتم دونوں نماز نہیں پڑھتے ؟ میں نے عرض کیا مارسول اللہ ا ہاری جانیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں وہ جب ہمیں اُٹھانا جا بتا ہے تو ہم اُٹھ جاتے ہیں جب ہم نے میکہا تو نی <mark>صلی اللہ علیہ</mark>

هٰ ذَا إِلَّا بَشَكُ يِمْ لُكُمُ مُرِيْدُ أَنْ يَنَفَضَ لَ عَلَيْكُمُ

فِينَ أَبَاءَنَا الْأَوَّ لِينَ ٥ (المؤمنون:٣٣) إِنَّ هُـ وَإِلَّا رَجُـ لَّ إِسِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوابِهِ تحقّی یحیّن (المؤمنون:۲۵)

وَلَوُ فَتَحُنَّا عَلَيْهِمُ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُوُا فِيهِ يَعُورُجُونَ ۞ لَقَالُوْاَ إِنَّكَمَا سُكِّرَتُ اَبْصَارُنَا بَـلُ نَـحُـنُ قَوْمٌ مُسَحُورُونَ ۞ (الجر:١٥-١٣)

وَلَوْ نَزَّ لُنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرُطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِالدِيهِمُ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ إِنْ هُلُداً إِلَّا سِيهِ حَصَّ مَّيِّهِ مِنْ ٥ (الانعام: ٤)

فَكَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الرَّوْمُ وَجَاءَ ثُهُ

الْبُشْرى يُحَادِلُنَافِي قَوْمِ لُوَّطِ (حود ٢٠٠) فَدُسَمِعَ اللُّهُ فَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ

فِي زَوْجِهَا (الحادلة:١)

martat.com تبيار القرآن

دکھائیں۔قرآن مجید میں ہے:

و ملم والهن چلے مجے اور آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا 'آپ اپنے زانو پر ہاتھ مارتے ہوئے جارہ سے اور میں نے آپ کو بیفر ماتے ہوئے سنا: وَكَانَ الْإِنْسَانُ اكْثَرَ شَيْءٌ جَدَلًا ٥

اورانیان ہر چیز ہے زیادہ جھکڑالو ہے۔

(الكمغ:۵۳)

( مجمح البخاري رقم الحديث:١١٢٧ مج مسلم رقم الحديث: ٤٧٥ سنن النسائي رقم الحديث:١٦١١)

الله تعالی کا ارشاد ہے: اورلوگول کو ایمان لانے اور اپ رب سے استغفار کرنے ہے کس چیز نے منع کیا جکہ ان کے پاس

مات می موااس کے کدان کے پاس میلے لوگوں کا دستور آئے یا ان کے سامنے عذاب آجائے 6 اور ہم رسواوں کو صرف

خو تحری سانے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے جمیع میں اور کفار باطل کے سہارے جھڑنے میں تا کہ حق کو زائل کریں اور

انہوں نے میری آ بحول کواور جن باتوں سے انہیں ڈرایا گیا ہےان کو غداق بنالیا ہے ○ (الکوٹ ۲ د. د د )

یعتی ان مشرکین کے پاس جب بھی اسلام کے سیح اور دین برحق ہونے پر دلائل آتے اور ان کو ایمان لانے ہے کوئی ما فع

**اور مکادث بھی نہ ہوتی چربھی می**ا بیان نہیں لاتے تھے۔ ای طرح اپنے گنا ہوں پر تو بداور استغفار کرنے میں انہیں کوئی عذر نہ **ہوتا پھر بھی بیاللہ تعالیٰ سے اپنے تکنا ہوں پر تو ب**اور استغفار نہیں کرتے تتھے۔ اس نے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیا پ جیش رو کا فرون **کی روش پر چلنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کافروں کا بیر طریقہ تھا کہ جب بھی انہیں ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو و و اپنے** 

**زمانہ کے نبیوں سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں ایمان نہ لانے کی بناء پر جس عذاب سے ڈراتے ہیں' آپ ہمیں وہ عذاب لا**کر

اور جب کہان لوگوں نے کہا اے اللہ! اگریہ قر آن تیری

طرف سے برحق ہے تو تو ہم برآ سان سے پھر برسایا ہم بر کوئی دردناک عذاب لے آ۔

اس کے بعد الله تعالى في مايا: ہم رمولول كوصرف اس ليے تصبح بين كدوه ايمان لانے والول كو جنت كى بشارت دين اور جو كفرير اصرار كرين ان كودوز خ كے عذاب سے ڈرائيں \_ پھر فر مايا:

اور گفار باطل کے مہارے جھڑتے ہیں تا کہتی کوزاک کریں۔ بیآیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جورسول اللہ صلی الله علیه وسلم سے ضداورعناد کے طور پر بحث کرتے تھے اور آپ کوسامز ، مجنون کا بن اور شاعر دغیرہ کہتے تھے۔ اس آیت

مل ليد حصوا كالقطب جس كامعنى بم في كياب تاكر والكرين اور المدحض كااصل مين عصلااب كهاجاتاب د حصت وجله اس كا بيرم على اوركها جاتا ب د حصت الشمس مورج نصف النهار ي زاكل موكيا - مديث شريف الله على الشعليد وملم ي يوچها كيا بل صراط كيا بي؟ آپ نے فرمايا: دحص مولقة ليني وه جگه جهال ي ير پيسل ا میں گے۔ یہ پوری حدیث سیح مسلم میں فدکور ہے۔ (رقم الدیث:۱۸۲)

کزشته تباه هونے والی بستیاں

گزشته کا فرقو موں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا دستور

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُ مَّمَ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَالُحَقَّ

مِنُ عِنُلِكَ فَأَمُولِمُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءَ

آوِ النِّهَ اللَّهِ عَذَابِ اللَّهِ O(الانفال:rr)

اس آخری آیت می فرمایا ہے بدوہ بستیال ہیں جن کوہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا۔ اس سے مراد عاد martat.com

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس شخص ہے بڑا ظالم اور کون ہوگا جم کو اپنے دب کی آیات سے تھیجت کی گئی تو اس نے ان سے منہ چیم لیا اور ان کاموں کو بھول گیا جن کو اس کے ہاتھ آ گے بھیج چکے ہیں 'بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں تا کہ وہ اس کو نہ بچو تیس اور ان کے کا نوں میں گرانی ہے اور اگر آپ انہیں تھیج راستہ کی طرف بلا کیں تو وہ بھی ہرگز اس راستہ پڑتیں آئیں گے 0 اور آپ کا رب بہت بھٹنے والا رحت والا ہے آگروہ ان کے کرتو توں پر ان کا مواخذہ کرتا تو ضروران پر جلدی عذاب بھیج دیتا بلکہ ان کے لیے دعدہ کا ایک وقت مقرر ہے وہ اس سے سرمو ملنے کا وقت نہیں پائیں گے 0 اور میے بستیاں ہیں جب ان بستیوں والوں نے تلکم کیا تو ہم نے ان کو ہاک کر دیا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد مقرر

بسیان بین بب راه به یرداد در کات کار به ماه کات کار به ماه کات کار کات کار در کات کار به ماه کات کار به کات کا جن برے کاموں کی وجہ سے کفار بر عذاب نازل کیا گیا

اس ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا تھا کہ کفارمخص ضد اورعنا دے بحث کرتے ہیں۔اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ اوصاف بیان کیے جو ذات اور رسوائی کے موجب ہیں۔ان صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس ہے بڑا اور کون ظالم ہے جم شخص پر اللہ تعالیٰ کی آیا ہے اور اس کے دلائل چیش کیے جا ئیس تو وہ ان سے اعراض کرنے اور ان آیات اور دلائل سے اعراض کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ان برے کامول کو بھول جائے جو وہ پہلے کر چکا ہے۔ان برے کاموں سے مراداس کا کفر اور شرک ہے۔ دوسری صفت یہ کہ ہم نے ان کے دلول پر بردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو نہ بچھ سکیس اور ان کے کانوں میں گرانی ہے اور اگر آپ آہیں صبحے راستہ کی طرف بلائمیں تو وہ تھی ہرگز اس راستہ پڑیس آئیس

کفار کی اس صفت پر بیراعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے دلوں پر پردے ڈال دینے اور ان کے کانوں می کانوں میں گرائی ہیداکر دی تو پھروہ ایمان نہ لانے میں معذور ہوئے تو اب ان کی غدمت کیوں کی جارہی ہے؟ اس کا جواب بی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ دکلم کی ایسی شدید گستا فی کی کہ اس کی سمزا کے طور پر ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے گئے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی گئے۔ چیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

marfat.com

تبيان القرآن

بَسُلُ طَبِّعَ السُّلِيهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِحِمُ بلکدان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں سرممر لگا

-65 (التياه:١٥٥) ان کے کانوں میں ڈاٹ لگانے اوران کے دلول پر یردے ڈالنے سے بیرمرادنیں ہے کہ حسی طور بران کے کانوں میں

ڈاٹ لگا دی گئی تھی اوران کے کانوں پر پردے ڈال دیے گئے تھے بلکداس سے مرادیہ ہے کہ و مفر اور معصیت کو اچھا جانے اور ایمان اور اطاعت کو برا بیجے کے خوگر ہو چکے تھے اور اللہ کی آیات سے مسلسل اعراض کرنے کی وجہ سے ان کی مگرای اس

قدر پنتہ ہو چکاتھی کہان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی اوران کی اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے دلوں پر پردے ڈالنے اور کا نوں می گرانی بیدا کرنے ہے تعبیر فرمایا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اور آپ کا رب بہت بخشے والا وحت والا ب\_اللہ تعالی نے بخشش کو مرائد کے صغے کے ساتھ فرمایا ہے بینی بہت بخشے والا اور رحت کومبالغہ کے ساتھ نہیں تبییر فربایا۔ اس کی وجہ بیہے کہ بخشے کامٹن بیہے کہ کس مزااور عذاب کوترک کر دینا' اورسزا اورعذاب دینے کی غیرمتنا ہی صورتیں ہیں اور غیرمتنا ہی چیز دں کوترک کرناممکن ہے اور رحم فریانے کامعنی ہےانعام اورا کرام دینااور کی ایک چیز کوعطا کرنے ہے بیمعنی حاصل ہو جاتا ہے اس معنی کےحصول کے لیے غیر متمای چیزول کا دینا ضروری نہیں ہے'اور جب کی کوبخش دیا تو اس کامعنی یہ ہے کہ اس کوجتنی سزائیں دی جاسکتی تھیں ان سب کوتر ک

کر دما۔اس لیے بخشے کوممالغہ کے صغے کے ساتھ تعبیر فریاما اور دحت کوممالغہ کے ساتھ نہیں تعبیر فریایا۔ الله تعالی کے بہت بخشے کی دلیل میہ ہے کہ اہل مکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عزاد رکھتے تھے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سےمواخذہ کرنے میں جلدی نہیں کی بلکہ فریایا ان سےمواخذہ کرنے کا ایک وقت مقرر ہے'

اس سےمرادیا تو آخرت ہےاور یا دنیا میں غزوۂ بدر کےموقع پراورمسلمانوں کی فتح کے دیگرمواقع پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فکست کی ذلت سے دوجار کیا۔

اس کے بعد فرمایا: پیہستیاں ہیں جب ان بستیوں والوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔

اس سے مراد میلے لوگوں کی بستیاں ہیں یعنی شمود اور قوم لوط کی بستیاں۔ اس سے مراد بستیوں والے ہیں جب ان لوگوں **نے اٹل مکہ کی طرح ظلم کیا تو ہم نے ان کوایک وقت معین کی مہلت دی اور جب وہ ایک وقت معین تک ایے کفر اور ظلم سے** تائبنيس موئة ومحر بمارے عذاب نے ان كوائي كرفت ميں لےليا۔

عوشي لفنته لأأبرح حتى ابلغ مجمع البحرين اور صب موئی نے اپنے خادم سے کہا میں مسل میلنار ہول گامتی کریں دو ممدروں کے عظم پر چینے جا رُں

یا سالبا سال نکس میات رمول گا ۰ بس حبب وہ دونوں دو سمندروں کے شکم پر پینج گئے تر وہ دونوں این مجیل معمول گئے

فَاتَّكُونَا سَيِسُلَةً فِي الْمُحْرِسُرِيَّا ﴿فَلَمَّا جَاوَنَ اقَالَ لِفَتِلَهُ

و مجل نے سمندر میں مزیک بناتے ہوئے اینا داستہ بنا لیا o میر جب وہ دوزں اس مگرسے آگے بڑھ گئے ذوری نے اینے فلام ميار القرآر martat.com

marfat.com

## حَتِّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞

موال ذكرنا بب تك كري تود اس كاتم عد ذكر ذكرول

الله تعالیٰ كا ارشاد ب: اور جب موئی نے اپنے خادم بے كہا ميں سلسل چلنا رہوں گائتی كه ميں دوسندروں كے سلم بريختي جاؤں ياسالها سال تك چلنار بوں گا O (الكمعة ٤٠٠)

ربطآ يات

امحاب کہف کے مفعل تھے کے بعد یہ دومرا قصہ ہے جس کواں مورت میں تفصیل کے ماتھ بیان کیا گیا ہے اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام حضرت خفر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے گئے ہر چند کہ یہ ایک مفصل قصہ ہے کین اس کا گزشتہ آیات کے ساتھ دبلغے ہے۔ گزشتہ آیات میں الشہ تعالی کے بہت ہرگزید و اور میں اللہ تعالی کے بہت ہرگزید و اور میں اللہ تعالی کے بہت ہرگزید و اور میں اللہ تعالی کے بہت ہرگزید و اور الموافع میں اللہ تعالی نے ان کو بہت علم عطافر مایا تھا ، کیٹر میجرات دیئے تھے اور بہت عزت اور و جابت عطافر مائی تھی اللہ اور الرائح کے باوجود حضرت موئی علیہ السلام نے حصول علم کی فرض حضرت خضر علیہ السلام کے پال جانے میں عارئیس مجھا اور اس کو اپنی شان اور فضیلت کے خطاف نہیں گروانا۔ اس معلوم ہوا کہ تکبر کرنا غمر می ہو اسرام تجول کرنے سے خورم ہو گے۔ ان مسلمین کے ساتھ بیلئے ہے سے انگاد کر کے اپنائی نقصان کیا کیونکہ اس تکبر کی وجہ نے دور اسمام تجول کرنے سے خورم ہو گے۔ اس آیت میں حضرت موٹی اور ان کے شاگر د بیش کریں گے۔ پھر حضرت موٹی اور ان کے شاگر د بیش کریں گے۔ پھر حضرت موٹی اور ان کے شاگر د بیش کریں گے۔ پھر حضرت موٹی انعان کیا تعارف بیش کریں گے۔ پھر حضرت موٹی انعان کیا تعارف بیش کریں گے۔ پھر حضرت موٹی انعان کیا تعارف بیش کریں گے۔ پھر حضرت بیش بنون کا تعارف بیش کریں جانے کا فرک ہے۔ اس لئے ہم پہلے حضرت موٹی کا تعارف بیش کریں گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کے اور کوش کا تعارف بیش کریں گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کے اور کوش اور کھی البحد میں کا مصدان بیان کریں گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کو نکر کریں گے دیکر حسان میان کریں گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کو نکر کریں گے دور کوش کے بھر حضرت خضر علیہ السلام کو نکر کریں گے اور کھی البحد کریں گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف بیش کریں گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کوش کوشر اللہ کوشر کوشر کا تعارف بیش کوشر کوشر کا دور کھی البحد کی مور کوشر کوشر کوشر کوشر کی خور کوشر کوشر کوشر کے خصرت کوشر کھیں کوشر کے خصرت کوشر کے خصرت کوشر کی کوشر کوشر کوشر کوشر کوشر کوشر کے خصرت کوشر کوشر کوشر کے خصرت کوشر کے خصرت کوشر کوشر کے خصرت کوشر کے

غایت کو بیان کریں ہے۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام کا تعارف

حضرت مویٰ کا نام ونسب اورعمر کابیان

علامہ بدرالدین عینی ختی لکھتے ہیں: حضرت موئی علیہ السلام کا نسب ہیں ہے: موئی بن عمران بن یصیم بن قاہم ندن لا دی
علامہ بدرالدین عینی ختی لکھتے ہیں: حضرت موئی علیہ السلام کا نسب ہیں ہے: موئی بن عمران کی عمر سرسال تھی اور وہ ایک سو
سینیس سال کی عمر ش فوت ہوئے تھے اور حضرت موئی علیہ السلام کی عمر ایک سوبیس سال کی تھی۔ فربری کا قول ہے حضرت
موئی علیہ السلام کی عمر ایک سوساٹھ سال تھی۔ آپ کی وفات میدان تیہ میں ہوئی جب بنواسرائیل مرحمے نئے اس وقت
معرت موئی کی عمرای سال تھی جب ریان بن ولید فوت ہوگیا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو معر کے نزانوں کا والی مقرر
کیا تھا وہ حضرت یوسف کے ہاتھ پر سلمان ہوگیا تھا 'اس کے بعد قابوں بن مصعب بادشاہ ہوا۔ حضرت یوسف نے اس کو
اسلام کی وقوت دی اس نے انگار کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہوگئے۔ آپ کے کافی عرصہ بعد وہ مرکیا اور اس کا
بھائی ولید بن مصعب بن ریان بادشاہ ہوا۔ اس کی حکومت کافی عرصہ ردی اس کے بعد موئی علیہ السلام کے فرعون کا زبانہ آیا اس

marfat.com

ميار القرآر

## هزت پوشع بن نون کا تعارف

حافظ ابن کثیر دشقی متونی ۲۷۴ه کصح مین: حضرت بوشع بن نون کا نسب میہ ہے۔ بوشع بن نون بن افرایم بن **بوسف** بن اسحاق بن ابرا بيم الخليل عليهم السلام قر آن مجيد ش ان كاكتي جكه ذكر ب: اذ قبال مومسي لفته (الكعف: ٧٠) فيلمها جیاو ذا قبال لفته (الکھف: ٦٢) جب ان دونوں نے اس جگہ ہے تجاوز کیا تو موکٰ نے اپنے فتی (شاگر د) ہے کہاان دونوں آ بیوں میں فتیٰ سے مراد حضرت پوشع بن نون ہیں جیسا کہاس حدیث میں ہے:

حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت ہے کہ ایشع بن نون کی نبوت پرتمام اہل کتاب کا انفاق ہے کیونکہ ان کی ایک جماعت جس کا نام السامرہ ہےوہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کے بعد پوشع بن نون کے سواکسی نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کرتی' کیونکہ ان کی نبوت کی تو رات میں تصریح ہے۔ وہ ان کے علاوہ دوسرے انبیاء کی نبوت کا ا نکار کرتے ہیں حالانکہ وہ ان کے رب کی جانب ہے برحق نبی ہیں۔سوقیامت تک ان پرمسکسل لعنت ہوتی رہے گی۔

(البداية والنهلية : ج اص ٣٢١) (مند احمد رقم الحديث :٩٠٣٠ امطبوعه وارالفكريروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انبیاء میں سے ایک نبی جہاد کو جانے لگےتو انہوں نے اپنی قوم سے کہامیر سے ساتھ وہ شخص نہ جائے جس کی ابھی شادی ہوئی ہواور وہ شب زفاف گز ارنا حیا ہتا ہواور نہ وہ تخص حائے جومکان بنار ہاہواورابھی اس نے مکان کی حیمت بلند نہ کی ہواور نہ وہ تخص حائے جس کی بکریاں ہوں یا حاملہ اونٹناں ہوں اور وہ ان کے بیچے پیدا ہونے کا منتظر ہو' پھر وہ جہاد کے لیے گئے ۔نمازعصر کے وقت وہ بہتی کے قریب پینچ گئے تو انہوں نے سورج سے کہاتم بھی تھم کے یابند ہواور میں بھی تھم کا یابند ہوں۔اے اللہ! تو سورج کوتھوڑی دیرروگ لےسؤسورج

کوروک لیا گیاختیٰ کہاللہ تعالیٰ نے ان کوفتح عطا کر دی۔الحدیث۔(صحیحسلم قم الحدیث: ۱۲۷ مصحیح ابخاری قم الحدیث:۳۱۳۳) اس حدیث میں جوفر مایا ہے کہ انہیاء میں سے ایک نبی جہاد کے لیے گئے اس سے مراد حفزت یوشع بن نون ہں۔

ہمارے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے لیے روشمس کی حدیث پرحافظ ابن حجر کی تحقیق حافظ شباب الدين احمد بن على بن حجر عسقلا في اس حديث كي شرح مين لكهة بين:

یہ نبی بیشع بن نون ہیں جیسا کہ امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے' اور امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رض اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ سورج کو صرف حضرت ایوشع بن نون کے لیے روکا گیا تھا جن راتوں میں انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا تھا۔ (منداحمہ رقم الحدیث: ۸۳۲۲ مطبوعہ دارالفکر بیروت)

اس حدیث پریہاعتراض ہوگا کہ مغازی ابن اسحاق میں ہے کہ جب نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مینجروی کہ مجبح کووہ قافله آ جائے گا جس کوآپ نے شب معراج دیکھا تھا۔ سورج طلوع ہوگیا پھر نبی سلی الله علیہ وسلم نے دعا کی تو الله تعالیٰ نے سورج کو تھرالیا حی کہ قافلہ آ گیا الین اس کی سند منقطع ہے۔ اور امام طرانی کی مجم اوسط میں ہے کہ جی صلی اللہ علیه وسلم نے سورج کو تھم دیا تو وہ ایک گھنٹہ تک تھبرا رہا۔اوران میں تطبیق اس طرح ہے حضرت پوشع بن نون کی حدیث میں انبیاء سابقین کے اعتبارے حصر ہے یعنی انبیاء سابقین میں حضرت بوشع بن نون کے سوا اور کسی کے لیے سورج کونہیں تھہرایا گیا اور اس میں اس کی نفی نہیں ہے کہ بعد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و ملم کے لیے سورج تھہرایا جائے۔اورامام طحاوی اورامام طبرانی نے مجم کمبیر میں اور امام بیم بی نے دلاکل العوت میں اور امام حاکم نے حضرت اساء بنت عمیس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے مقام صبباء میں ظہری نماز ردھی بھر حضرت علی کو کسی کام ہے جیجا۔حضرت علی جب واپس آئے تو نمی صلی اللہ علیہ وسلم martat.com

معركى تمازيره يح تعے- ني صلى الله عليه وسلم حطرت على كے زانو برسر ركھ كرسو كئے -حضرت على رضى الله عند نے آپ كو بلايا فہیں حتی کہ سورج غروب ہو ممیا۔ پھر ہی صلی اللہ علیہ و کلم نے دعا کی اے اللہ! بے ذکک تیرا بندہ علی اپنے نبی کی خدمت میں مشغول تعاتواس پر سورج لوٹا دے۔ تو اللہ نے ان پر سورج لوٹا دیا۔ حضرت اساء نے کہا پھر سورج طلوع ہواحی کہ پہاڑوں

اورز من پر بلند ہو گیا۔ حضرت علی اشے اور انہول نے وضو کیا اور عمر کی نماز پڑھی پھرسورج غروب ہو گیا۔ بیصبہا و (خبر کے قریب إیک جکه) کا داقعہ۔۔

(المعجم الكبير: ج سهم ١٣٥١-١٨٣٣ رقم الحديث: ٣٨٦ مشكل لاَ كار جرسم ٢٦٩-٢٦٨ رقم الحديث: ٣٨٥١ مم ٢٨٥١ بمحم الزوائدج هم ٢٩٧٠ اتحاف ج يص ١٩١٠ الشفاءج اص ٢١٥ وارالفكر)

حافظ ابن مجرعسقلانی نے اس مدیث کو حاکم اور بیکی کی دلاکل المعہ ت کے حوالے ہے بھی تکھا ہے لین ان کتابوں میں میر مدیث نمیں ہے۔ حافظ عسقلانی لکھتے ہیں یہ بہت عظیم عجزہ ہے اور ابن الجوزی نے اس مدیث کوموضوعات میں درج کر کے خطا کی ہے اور ابن تیمیہ نے بھی اس حدیث کو کتاب الردعلی الروانف میں درج کر کے اس کوموضوع لکھا یہ اس کی بھی خطا ہے (ای طرح حافظ ابن کثیر نے بھی اس حدیث کومحر ککھا ہے۔البدایہ دالنہامیہ ج اس ۴۲۲ دارالفکر بیروت اور بیان کی بھی خطا

ے)\_(فتح الباري ج ٢ ص ٢٣٠ ٢٣٦ مطبوعة وارالفكر بيروت ١٣٢٠هـ) حديث ردتمس يرحا فظ سيوطى اور حا فظ سخاوي كي تحقيق

حافظ سیوطی متوفی اا 🛭 ھے نے اس حدیث کونوسندوں ہے روایت کیا ہے اور اس کے راویوں پر اعتراضات کے جوابات ويت بي - (الملاكل المصنوعة اص ١٣١٠ واس مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٧ه) علامه محمد بن ابرابيم السخاوي متوفى ٩٠٢ هاس حديث كمتعلق لكصة بين:

ا مام احمد نے کہا اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ امام ابن جوزی نے بھی ان کی پیر دی کی اور اس حدیث کوموضوعات میں درج کیا 'کین امام طحادی نے اس حدیث کو محج کہاہے اور صاحب شفاء نے بھی اس کو محج کہا ہے۔ امام این مندہ اور امام ابن شاہین نے اس حدیث کو حضرت اساء بنت عمیس رمنی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے اور امام ابن مندہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنها سے روایت کیا ہے۔ ای طرح نی صلی الله علیہ و کلم کے لیے اس وقت بھی سورج کولوٹا یا کمیا تھا جب آ پ نے اپنی قوم کوشب معراج ان کے قافلے کے آنے کی خبر دی تھی اور یہ کہ وہ قافلہ فلاں دن آ جائے گا پس اس صبح قریش اس قافلے کو و کھی رہے تھے۔ون جڑھ گیا اور قافلہ نہ آیا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو دن میں ایک گھنٹہ بڑھا دیا گیا اور سورج کوروک دیا گیا۔اس حدیث کے راوی نے کہا ہے کہ اس دن بی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کو روکا گیا تھا اور کی کے لیے سورج کو

سورج ڈھلنے لگا اور ان کو بیڈخطرہ ہوا کہ ان کے جنگ سے فارغ ہونے سے پہلے سورج غروب ہو جائے گا اور ہفتہ کا دن داخل ہوجائے گا اور پھران کے لیے جبارین سے قال کرنا جائز نہیں رہے گا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اوراللہ تعالیٰ نے ان پر مورج كولوثا ويا\_ (القاصد الحديث ٢٣٦، قم الحديث: ١٩٥ مطبوعة دار الكتب العلميد بيروت ١٥٠٧ه)

مہیں رد کا گیا اور معزت پوشع بن نون کے لیے سورج کورد کا گیا تھا جب انہوں نے جمعہ کے دن جبارین سے قال کیا تھا۔ جب

علامه اساعیل بن محمد العجلونی متوفی ۱۲۱ هے کچھاضانے کے ساتھ یہی لکھاہے۔

( كشف الخفا ومزيل الالباس ج اص ٢٢٠ مكتبة الغزالي دمثق )

martat.com

حدیث ردشمس پرعلامه زبیدی کی تحقیق

علامه سيدمحمر بن محمر الزبيدي أتحفي التوفي ٢٠٥٥ ه لكصة مين:

نی صلی الله علیه وسلم کے مشہور مجزات میں سے بیہ کہ آپ کے لیے سورج کولوٹایا عمیا۔ حافظ ابوجعفر محاوی نے مشکل الآثارين اورامام ابن منده اورامام ابن شابين نے اور امام طرانی نے مجم كيير ميں اساد حسن كے ساتھ حضرت اساء بنت عميس رض الله عنباب روایت کیا ہے کر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبهاء من ظهر كى نماز برهمى بحر مصرت على رضى الله عنه كوكم كاكم ہے بھیجاوہ کام کر کے آگئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ چکے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی مود میں سر رکھا اور سوگئے ۔همنرت ملی نے آپ کو ہلایا تبیں حتی کہ سورج غروب ہو گیا بھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے الله بے شک تیرا بندہ علی اپنے نبی کی خدمت میں مشغول تھا ہی اللہ نے اس پر سورج لوٹا ویا حتی کر سورج پہاڑوں اور زمین پر تضم گیا۔ حضرت علی اٹھے انہوں نے وضو کیا اورعصر کی نماز پڑھی اورسورج غروب ہو گیا' بیصبہاء کا واقعہ ہے۔اس حدیث کا دوسرامتن پہ ہے کہ جب بی صلی اللہ علیہ وکم پر وحی نازل ہوتی تو آپ اپ اوپر کپڑ ااوڑ ھے لیتے۔ایک دن آپ پر وحی نازل ہوئی اس وقت آپ نے حضرت علی کے زانو پر سر رکھا ہوا تھا۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ہے کہا کیا تم نے عصر کی نماز بڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہانمیں یا رسول اللہ! آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان پرسورج لوٹا دیا حتیٰ کہ حضرت علی نے عصر کی نماز یڑھ ل۔حضرت اساء کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مورج غروب ہونے کے بعد طلوع ہو گیا۔امام طحاوی نے اس حدیث کوچیج کہا ہے اور قاضی عیاض نے ان سے اس حدیث کوالشفاء میں نقل کیا ہے اور امام طحاوی کی تھیج کو برقر ارر کھا ہے اور کہا ہے پیرسب مجزات نبوت سے ہیں۔امام طحاوی نے لکھا ہے کہ امام احمد بن صالح میہ کہتے ہیں کہ جس شخص کا مقصد علم ہواس کو جا ہے کہ وہ حضرت اساء کی حدیث کو حفظ کرے کیونکہ میہ نبوت کی علامات میں سے ہے۔

امام ابن جوزی نے اس صدیث کوموضوعات میں درج کیا ہے۔ حافظ ابن تجرنے تخ نیج رافعی میں امام احمد سے مینقل کیا ہے کہ اس صدیث کی کوئی اصل نہیں ہے اور ابن تیمیہ نے ان کی پیروی کی ہے اور روافض کے رویٹس جورسالہ ککھا ہے اس میں پی تصریح کی ہے کہ بیموضوع ہے اور ابن جوزی نے بیکہا ہے کہ اس کی سند میں احمد بن داؤد ہے۔ داقطنی نے اس سے متعلق کہا ہے وہ متر وک الحدیث ہے اور کذاب ہے اور این حبان نے کہا ہے وہ حدیث وضع کرتا تھا ' پھر این الجوزی نے کہا یہ حدیث باطل ہے اور جس نے اس کے موضوع ہونے سے غفلت کی اس نے اس میں محض فضیلت کی صورت کو دیکھا۔اس میں کو کئی فائدہ نہیں ہے اور سورج غروب ہونے کے بعد نماز قضا ہو جائے گی اور سورج کے لوٹ آنے سے وہ نماز اوانہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ بیابن الجوزی کی غلطی ہے اس پر جا فظ سیوطی اور حافظ خاوی روکر بچکے ہیں اور اہل علم کومعلوم ہے کہ ابن الجوزی احادیث صیحه کواحا دیث موضوعہ میں درج کر دیتے ہیں' اور اس پر ان کے معاصر اور ان کے بعد کے بکتر ت علماء نے رد کیا ہے۔ جیسا کہ حافظ واتی نے تکت ابن الصلاح میں نقل کیا ہے'اوراس حدیث کومتعدد حفاظ نے صحح کہا ہے حتیٰ کہ حافظ سیوطی نے کہا ہے کہاس حدیث کا متعدد اسانید کے ساتھ مردی ہونا اس کی صحت پر شاہد ہے اس لئے ابن الجوزی کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور این الجوزي كابه كهنا كهاس ميں كوئي فائدہ نظر نبيس آتا' اس كاجواب بيہ كه اس ميں فائدہ ہے اور دہ بيہ كه سورج كے لوشخ ہے وقت لوئ آتا ہے اور رہااس کا یہ کہنا کہ سورج کا لوٹ آتا قضا نماز کوادانہیں بناتا اس کا حافظ ابن حجرنے شرح ارشاد میں میہ جواب دیا ہے کہ جب مورج غروب ہواور پھرلوٹ آئے تو اس کے لوٹ آنے سے وقت بھی لوٹ آئے گا اور اس کی ولیل ہے حدیث ہے اور شہاب الدین خفاجی نے شرح الشفاء میں لکھا ہے کہ اگر سورج کے لوٹنے کے بعد بھی میہ نماز قضا ہی رہت**ی تو بھ** 

martat.com تبيار القرآر مورج کے لوٹانے کا کیا فائدہ تھا' کیونکہ بینماز ایک عذر کی بنا پر قضا ہوئی تھی اور وہ عذر بیتھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وہلم کی نیند میں خلل شدڈ الا جائے اور بیف ہے اور جب وہ نماز لوٹائی گئی تو وہ نسیات حاصل ہوگئی اور دوسرے علامہ نے لکھا ہے کہ بینماز اداموئی تھی۔ علامہ ترطبی نے الذکرہ میں اس کی تقرق کی ہاوراس کی وجہ رہے کہ جب سورج لوٹ آیا تو کو یاوہ فروب نہیں ہوا اور امام طبرانی نے جم اوسلا میں مصرت جا بررضی اللہ عندے دوایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے سورج کو تھم دیا تو وہ ایک کھنٹ مؤ تر ہوگیا۔

مودہ ایک صفیہ تو ہم ہو ہے۔

ادر یونس بن کیر نے زیادۃ المغازی ہیں ابن اسحاق ہے روایت کیا ہے کہ جب نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی

ادر آپ نے اپنی قوم کو اس کی علامتوں کی خبر دی تو انہوں نے پو چھادہ قافلہ کہ آئے گا؟ آپ نے فر بایا: بدھ کے دن جب وہ دن آبا قو قریش میں ہے قافلہ کا انتظار کر رہے تے دن خم ہونے لگا اور قافلہ نیس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی مجر دن کی مقدار میں ایک محشد بڑھا دیا گیا اور سورج کو محبول (مغبر ا) کر دیا گیا اور سوحدیث اس محج حدیث کے خااف نہیں ہے جس میں ہے کہ حضرت بیٹ میں نبوں کے سورت کوئیس مغبر ایا گیا جب انہوں نے جعد کے دن جہارین سے قبال کیا تھا کہ کی کھر سے جانب دیا جاتے گا کہ اس حدیث کا معنی ہے کہ انجیا وسال تھیں میں سے حضرت بیٹ میں نبوں کے سوائی کے لیے سورت کوئیس مغبر ایا گیا۔ (اتحاف المارۃ المنتین نے میں 18 ماھی یہ جدارت اور کا میں انہوں کے سورت کوئیس مغبر ایا گیا۔ (اتحاف المارۃ المنتین نے میں 18 ماھی کے حوالیات

علامه ابوالحن على بن محمد بن عراقي الكناني التو في ٩٦٣ هه كلصة من:

علامدائن جوزی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند میں نفیل بن مرزوق ہے اور اس کو کیلی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسری سند میں این عقدہ ہے اور رافضی ہے اس پر کذب کی تہت ہے نیز اس سند میں عبدالرحمٰن بن شریک ہے اس کے متعلق ابو حاتم نے کہا ہے کہ بیضعیف الحدیث ہے نیز بیا حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی مردی ہے اس کی سند میں واؤد بن فراھیج ہے۔ اس کو شعبہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔

علامداین جوزی کے ان اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ تغیل بن مرز دق تقد اور بہت نیادہ چارادی ہے بیچے مسلم اور سنن اربعہ کے مصفین نے اس سے استدلال کیا ہے اور عبدالرجمان بن شریک کی ابو حاتم کے علاوہ دوسرے ائر نے تو ثیق کی سنن اربعہ کا حصفین نے اس سے استدلال کیا ہے اور عبدالرجمان بن شریک کی ابو حاتم کے علاوہ دوسرے ائر نے تو ثیق کی ہوادر ان کی جرت مسلم اور ان کی جرت اور ان کی جرت کا فی ہوار ان کی جرت اور ان کی جرت کو گئی ہوان کی امام دار قطنی نے عمد نے وقع کرنے کہ جہت لگائی ہے ان کی امام دار قطنی نے تکلفیب کی ہے۔ جراس مدیث کو انکہ ان پر وضع کی تہت کو گئی گئی تھی ان سکتا ہے اور داؤد بن فراضح کی ایک قوم نے تو شق کی ہے۔ مجراس مدیث کو انکہ اور داؤد بن فراضح کی ایک قوم نے اس مدیث ہے۔ مجراس مدیث کو انکہ اور داؤد بن فراض کی ایک جا سے مشخص کہا ہے۔ ان میں سے امام طحادی ہیں اور امام سیوطی نے اس مدیث کی اسان نید سے تنج میں اس اس اس سے بڑا مجرہ و دیا گیا۔ (علامہ تمانی نے بہت کو لی پڑھرہ کیا ہے کہ جس کی کا مراش کی ہے۔ کہ اس بھی ایا اس سے بڑا مجرہ و یا گیا۔ (علامہ تمانی نے بہت کو لی بڑھری ہے کہ ہے۔ کان بی جن کا مراش کی کیا ہے دو بحث کو بھینے کے لیک فی ہے)

( تنزيبه الشريعة الرفوعة جياص ٩٤٥- ٣٤٨ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٩٠١هـ )

mariat.com

ألبيار القرآر

حديث ردغمس يرحرف آخر

ہم نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کو تھمرانے یا لوٹانے کے متعلق بہت طویل اور مفصل محتکو کی ہے کہ تک

جارے زبانہ میں بھی بعض متشد دعلاء ابن جوزی' ابن تیمیداور ابن کشر کی اتباع میں معجزہ روافقس کا ا**نکار کرتے ہیں چتانجیسید** 

ابوالاعلى مودو دى لکھتے ہیں: حفرے علی کے متعلق جوروایات بیان کی جاتی ہیں ان کے تمام طرق اور رجال پر بحث کر کے ابن تیمیدنے ا**س کوموضوع** 

ٹابت کیا ہے اور ابن جوزی کہتے ہیں کہ میہ بلاشک وشبہ موضوع ہے۔غزوہ خندت کے موقع پر سورج کی واپسی والی روایت بھی بعض محدثین کے نزدیک ضعیف اور بعض کے نزدیک موضوع ہے۔

(تغبيم القرآن جهص ٣٣٣ مطبوعه ادار وترجمان القرآن لا بور مارچ ١٩٨٣ء)

البة جسنس تقى عثاني نے اس بحث ميں انصاف سے كام ليا ہے وہ لكھتے ہيں:

اوررہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امام طحاوی نے مشکل الآ ٹار میں اور امام طبر انی نے نبیر میں اور حاکم اور بیہ بی نے دلاکل میں حضرت اساء بنت عمیس ہے روایت کیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھنے پر سر رکھ کرنجی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور ان کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ و کلم نے دعا کی سوئسورج کولوٹا دیا گیا حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے

نماز یڑھ لی چرسورج غروب ہو گیا۔ ابن جوزی نے اس حدیث کوموضوعات میں درج کیا ہے اور ابن تیمید نے کتاب الردعلی

الروافض میں سکین حافظ این حجرنے اے ان دونوں کی خطا قرار دیا ہے۔ كمله فتح المصم جساص ٢٦ مطبوعه كمتبه دارالعلوم كرايي ١٣١٣ .

جسٹس تقی عثانی نے صرف حافظ ابن حجر کی عبارت نقل کرنے پر اکتفاء کی ہے خود ستیع نہیں کیا در نہ انہیں معلوم ہوتا کہ حاکم اور بیمقی نے اس حدیث کوروایت نہیں کیا۔

شرح صیح مسلم ج ۵ص ۳۲۲ ۱۳۱۸ میں بھی ہم نے اس حدیث پر بحث کی ہے لیکن اس جگدزیادہ تحقیق کی ہے۔ حضرت بوشع بن النون کوفتی فر مانے کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے جب مویٰ نے اپنے تی ہے کہا' ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ فتیٰ سے مراد حضرت بیشع بن نون ہے۔ علامه راغب اصفهانی لکھتے ہیں: اس لفظ کامعنی ہے تو جوان لڑکا یالڑکی غلام اور باندی کو بھی فتی کہا جاتا ہے۔

(المفردات ج٢ص٢٦، مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ مكه محرمه ١٣١٨ه)

علاء کے اس کے متعلق تین قول ہیں:

حضرت بیشت مصرت موکیٰ علیه السلام کے ساتھ رہتے تھے اوران کی خدمت کرتے تھے اور کلام عرب میں فتی جوان آ دمی کو کہتے ہیں اور چونکہ عام طور ہر خدمت جوان آ دمی کرتے ہیں اس لئے بہطور ادب خادم کوفتی کہتے ہیں۔شریعت میں

بھی خادم برفتیٰ کا اطلاق متحب ہے۔حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہتم میں سے کوئی شخص میرا بندہ یا میری بندی! نہ کئے تم سب اللہ کے

بندے بواور تہاری تمام عورتی الله کی بندیاں ہیں لکو تہیں کہنا جائے میراغلام یا میری کنیز یا میرافق یا میری فاق (میراخادم يا ميري خادمه ) (صحيح مسلم رقم الحديث: ۲۲۳۹ منن الإداؤ درقم الحديث: ۴۹۷۵)

اس سے بہلے سورہ پیسف کی تغییر میں بھی ہے بحث گزر چکی ہے اور اس آیت میں فتی سے مراد بوشع بن نون بن افراقیم بن

martat.com

تبيان القرآن

ئوسف عليماالسلام بي\_

 (۲) حفرت ہیش کو حفرت موئ کافتی اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ حضرت موئ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت ي لاز أ حاضرر ج تھے۔ ہر چند كدو اصل ميں آزاد تھے۔

(m) ان کونتی اس لئے فرمایا کہ وہ غلام کے قائم مقام متع قر آن مجید میں ہے:

وَلَسَالَ لِيفِينُ بِسِهِ اجْعَلُوُ ابِرِضَاعَتَهُمُ اور بوسف نے ایے نوکروں سے فرمایا ان کی بوجی ان کی بوريول ش ركه دو\_

لِلْنُي دِحَالِهِمُ (بِسِف: ١٢) حضرت خضركانام كقب اوركنيت

ابن قتیمہ نے معارف میں وہب بن مدبہ کی روایت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ معزت خفر کا نام بلیا ہے۔ ابو حاتم محتانی نے کہا ہے کدان کا نام معزون ہے۔ ایک قول یہ ہے کدان کا نام ادمیاہ ہے۔ مقاتل نے کہا ان کا نام السع ہے کیونکہ

حضرت خفر کاعلم سات آسانوں اور سات زمینوں کومیط ہے کین پہلاتول مشہور ہے۔ بیلفظ خَیْر اور ذِهْر وونوں طرح پڑھنا سیح ہے۔ان کو جوخفر کالقب دیا ممیا ہے اس کی تھے وجہ ہیے کہ جب بیز مین پر جیٹے تو اس زمین پر سبرہ اگ جا تا تھا۔ ایک قول بید ب كدان كے بيضے سے خلك كھاس برى موجاتى تقى ـ ايك تول يد ب كدجب يدنماز برصے تو اردگردسر موجاتا تقاـ ان كى

کنیت ابوالعباس ہے۔

حضرت خصر کانسب بیہ ہے: بلیا بن ملکان بن فالغ بن عاہر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح علیہ السلام\_ مجمع البحرين كامصداق

اس آیت میں فرمایا ہے حصرت مویٰ نے کہا میں مسلسل چلتا رہوں گاحتیٰ کہ میں مجمع البحرین ( دوسمندروں کے ملنے کی **جُكَه ) پینچ جاؤں ۔ مجمع البحرین کے متعلق مفسرین کی حسب ذیل آراء ہیں:** 

امام ابن جربرطبری متونی ۱۳۱۰ ہے نکھا ہے کہ قادہ اور مجاہدے مروی ہے بید دوسمندر ہیں بحرفارس اور بحروم۔ بحروم مغرب کے قریب ہے اور بحرفارس مشرق کے قریب ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۲۳۱۱۷۳۸۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ هـ)

المام رازی نے ککھا ہے مجمع البحرین بح فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ ہے اور بعض علماء نے کہا ہے اس سے مراد حضرت مویٰ اور معفرت خعفر کے ملنے کی جگد ہے کیونکہ معفرت مویٰ بحرشر بیت تھے اور معفرت خصر بحرطریقت تھے اور مجمع البحرین ان

وونول کے ملنے کی جگر تھی ۔ (تغیر کیرن عص ۲ سے مطبوعہ داراحیاء الراث العربی بردت ۱۳۱۵ م بعض علماء نے تکھاہے کہ اس مقام کی تعیین کسی یقینی ذریعہ سے نہیں ہو سکی تا ہم قر آن کا نقاضا یہ ہے کہ اس سے مراد

صحرائے سینا کا وہ جنوبی راس ہے جہال خلیج عقبداور خلیج سولس و دنوں آ کر ملتے ہیں اور بحر احمر میں ضم ہوجاتے ہیں۔ حقبا کے معنی

علامة حيين بن محدراغب اصغباني متوفى ٥٠٢ ه لكت إن حقبا كامعنى بدهراً ايك قول يدب كدهب اى (٨٠) بمال كوكتية بين ادر محج يدب كرز ماند كي غير معيند مدت كوهب

كيت إلى - (المغردات ج اس ١٦١ مطبوعه مكتبه زارصطفى الباز مد مرمه ١٨١٨ ٥) اس کامعنی بہے کہ جب تک میں مجمع البحرین نہیں بھٹے جاؤں گا چانا ہی رہوں گا اور اپنا سفر جاری رکھوں گا خواہ کتا ہی

martat.com

عرمہ کوں ندلگ جائے۔ مجمع البحرین کی طرف سفر کا سبب اور حضرت خصر اور حضرت مومیٰ کی تعیمین

حفرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ ان کی اور حربن قیم فزاری کی اس میں بحث ہوئی کر حفرت مولی ممل سے ملنے گئے تھے۔ حفرت ابن عباس نے کہا وہ خفرتھے۔ ان کے پاس سے حفرت ابی بن کعب گزرے۔ حفرت ابن عباس

ے ان کو بلایا اور کہا میری اور میرے اس ساتھی کی اس میں بحث ہوئی کے حضرت موک کا وہ کون صاحب تھا جس سے ملاقات کا انہوں نے سوال کیا تھا 'کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ ہال

انہوں نے سوال کیا تھا' کیا آپ نے نمی کا للہ علیہ و کم کم ہے اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟ حضرت الی بن کعب نے کہا کہ ہال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس وقت حضرت موٹی علیہ السلام بنی اسرائیل میں تھے تو ایک شخص نے سوال کیا' کیا آپ کی ایسے تحض کو جانتے ہیں جو آپ ہے بڑا عالم ہو؟ حضرت موٹی نے کہانہیں تو اللہ عزوجل نے ا

مس نے سوال کیا گیا آپ کی آیسے مس نوجانے ہیں جو آپ سے بڑا عام ہو؛ مصرت موق نے کہا جیل نو الکسترود کی سے حضرت موئی کی طرف ومی فرمائی کیون نہیں! ہمارا بندہ خضر ہے۔ پھر حضرت موئی نے اللہ سے ان کی ملاقات کی مبیل کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چھلی کو نشائی بنا دیا اور فرمایا جب تم سے چھلی گم ہوجائے تو تم لوٹ آنا و ہیں تمہاری خضر سے

۔ ملاقات ہوگی۔ حضرت مویٰ سندر میں مجھل کے نشان ڈھونڈتے رہے پھر حضرت مویٰ سے ان کے شاگر دنے کہا: جملا و کیلھیے جب ہم اس چہان کے پاس آ کرتھ ہرے تھے تو ہے شک میں مجھلی کا ذکر کرنا بھول کیا تھا' اور اس مجھلی کا ذکر کرنا جھے شیطان نے

ہی بھلایا تھا اوراس مچھل نے سمندریں عجیب طریقہ سے راستہ بنالیا تھا 0 مویٰ نے کہا بھی تو وہ چیز ہے جے ہم ڈھونڈ رہے تھے تو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی بیروی کر ہتے ہوئے چیچے لوٹے (اکٹسٹ ۲۳-۱۳) مجران دونوں نے خضر کو پالیا۔

( محيح الخارى رقم الحديث: ٤٣ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٧-٣٥ سنن التريذى رقم الحديث: ١٣٩٩ محيح مسلم رقم الحديث: ١٣٦٨ منداحمه رقم الحديث: ٢١٣٢٤ عالم الكتب)

سعید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت این عباس رضی الله عنهما ہے کہا کہ نوف البریکا لی کا یہ زعم ہے کہ حضرت معنی سعید بن جیر کے ساتھ جس موک کا قصہ ہے ہیں بواسرائیل کے موکی نہیں تھے یہ اور موکی تھے۔ حضرت ابن عباس نے کہا وہ اللہ کا وشن جھوٹ بولنا ہے۔ جیس حضرت ابن بن کعب نے ہیں حدیث بیان کی ہے کہ نجی سلی الشعابیہ وسکم نے فرمایا: کہ حضرت موکی علیہ السلام بن اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم ہوں تب اللہ عظم کوئیس او عالی تو اللہ کہ بیا میں سب سے بڑا عالم ہوں تب اللہ عزوج مل نے ان برعتا ہے فرمایا کیکہ انہوں نے اللہ توان کی طرف علم کوئیس لوعایا تو اللہ

نے ان کی طرف وق کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے وہ تم سے زیادہ عالم ہے۔حضرت موئ نے کہا اے میرے رب! میری ان سے کیسے ملاقات ہو گی؟ فر ایا ایک ٹوکری میں چھی رکھ لوپس جب وہ چھلی گم ہوگ وہیں وہ بندہ ہو گا۔حضرت موئی اور ان کا شاگر دیوتی بن نون دونوں چل پڑے اور انہوں نے ایک ٹوکری میں چھیلی کھ لی تھی تنی کہ ان دونوں

نے ایک چٹان پرسر کھااور وہ دونوں سو گئے۔ وہ مچھلی ٹوکری نے نگل اور سندر میں سرتگ کی طرح راستہ بناتی ہوئی جگی گئی اور سیہ بات حضرت موئی اوران کے شاگر د کے لیے بہت مجیب وغریب ثابت ہوئی تھی۔ وہ دونوں بقیدرات اور دن چلتے رہے جب صح ہوئی تو حضرت موئی نے ایپے شاگر و سے کہا ایمارا ناشتہ لاؤ کمیس اس سفرسے تھا وٹ میٹیٹی ہے۔ (اکھیں: ۱۲) اس نے کہا

ں اوں اور سرات کے باس آ کر مشہرے تھے تو ہے شک میں چھلی کا ذکر کرنا مجول کیا تھا اوراس چھلی کا ذکر کرنا مجھے میلا ویکھیے جب ہم اس چنان کے باس آ کر مشہرے تھے تو ہے شک میں چھلی کا ذکر کرنا مجول کیا تھا اوراس چھلی کا ذکر کرنا مجھے شیطان نے دی مبدایا تھا (الکھیٹ ۔14) اوراس چھلی نے سمندر میں مجیب طریقہ سے راستہ بنالیا تھا۔موکی نے کہا یکی تو وہ چیز

marfat.com

ہے جس کو ہم ڈھویٹر رہے تھے تو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے چیچے لوٹے (الکھند، ۱۳) جب وہ دونوں اس چٹان پر پہنچ تو دیکھاوہاں ایک فحض کپڑ ااوڑ ھے ہوئے موجود ہے۔ حفرت موی نے اس کوسلام کیا۔ حفرت خفرنے کہاتمہاری زمین میں سلامتی کہاں ہے۔ حفرت موی نے کہا میں موی ہوں۔انہوں نے کہا ہواسرائنل کے موکیٰ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ٔ حضرت موکیٰ نے کہا آیا میں آپ کی اس شرط پر پیروی کروں که آپ کوجورشد و مدایت کاعلم دیا حمیا ہے آپ اس علم کی مجھے مجھی تعلیم دیں۔ حضرت حضر نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز مبر قبیں کر مکیں **مے** (الکعٹ: ۱۷-۲۷)اے موکیٰ میرے پاس اللہ کے علم ہے ایساعلم ہے جواس نے ججھے کھایا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کے پاس ایساعلم ہے جواس نے آپ کو سکھایا ہے اس کو میں نہیں جانا۔ موی نے کہاان شاہ اللہ آپ نجھے مبر کرنے والا پائمیں مے اور میں آپ کے حکم کی نافر مانی نہیں کروں گا (الکعب 19) پھر وہ دونوں سمندر کے کنارے منارے چلنے گلےان کے پاس کشی نہیں تھی۔ان کے پاس سے ایک کشی گزری انہوں نے ان سے کہا کہ وہ ان کوسوار کر کے لے جا کیں۔ انہوں نے حضرت خضر کو پہیان لیا اور بغیر اجرت کے ان کوسوار کر لیا ' بھر ایک جڑیا آئی اور کشتی کے ایک کنارے **بیٹھ کی اوراس نے سمندر میں ایک یا دو چونجیں ماریں۔ پس خصر نے کہا مجھے اور تمہیں علم دینے سے اللہ کے علم میں سے صرف** اتن کی ہوتی ہے جتنی اس چڑیا کے سمندر میں چونج مارنے ہے کی ہوتی ہے۔ پھر حفرت خفر نے کشتی کے تحقوں میں ہے ایک **تنختے کو اکھاڑ کر کیمینک دیا۔ حضرت موک** نے کہاان لوگوں نے بغیرا جرت کے ہم کوشتی میں سوار کیا اور آ پ نے کشتی کا ایک تختہ ا کھاڑ دیا تا کہ آپ اس میں میضے والوں کوغرق کر دیں۔حضرت خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز مبرنہیں کر عمیں **تھ**۔ حضرت موک<sup>ا</sup> نے کہا آپ اس چیز پر میری گرفت نہ کریں جو میں بھول <sup>م</sup>یا ہوں (اکعب ۲-۷-۲) پس ا میلی بار مصرت مویٰ ہے بھول ہوگئ بھروہ دونوں چل پڑے۔ پس انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑ کا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہاہے۔ حضرت خضرنے اوپر سے اس کے سرکو پکڑا اور اپنے ہاتھوں ہے اس کا سرالگ کر دیا۔حضرت مویٰ نے کہا آپ نے ایک بے قصور تخف کو کی جان کے حق کے بغیر قتل کر دیا (الکسٹ ۲۲) حضرت خضر نے کہا کیا میں نے آپ سے پنہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ مبرنہیں کرسکیں گے (الکھٹ ۵۵) ابن عیینہ نے کہااس جملہ میں پہلے جملہ ہے زیادہ تاکید ہے۔ پھروہ دونوں چلتے ر ہے جی کہ وہ ایک بہتی والوں کے ماس بینچے اور ان بہتی والوں ہے کھانا ما نگا۔ پس انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے ہے ا نکار کردیا۔ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار کوگرتے ہوئے دیکھا تو ان دونوں نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا (اکتعب : ۷۷) آپ نے فرمایا: مفرت خفرنے اس دیوار کواپنے ہاتھ سے کھڑا کر دیا۔ مجر مفرت موکٰ نے ان سے کہااگر آپ جا ہے تو اس کام بران سے اجرت لے لیتے ۔ حضرت خضر نے کہا اب ہارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے (اکھت ، ۲۵ – ۲۵) نی صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی حضرت موکیٰ پر رحم فرمائے ہماری خواہش تھی کہ حضرت موکیٰ کچھ دیر اور صبر کرتے حتیٰ کہ ان ودنوں کے مزید داقعات بیان کئے جاتے۔

(صحح البخاري رقم الحديث ١٣٣ سنن الترخدي رقم الحديث: ٣١٣٩ صحح مسلم قم الحديث: ٣٣٨ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٧-٣٤ مند اجر رقم الحديث: ٣١٣٣٦ عالم الكتب)

ان دونوں حدیثوں کے بیان کرنے ہے ہمارامقصدیہ ہے کہ حضرت مویٰ جس شخف سے ملاقات کرنے مجمع البحرین گئے تے وہ حضرت خضرعلیہ السلام تھے اور حضرت خضرعلیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جوشخص آئے تھے وہ بنو اسرائیل کے حصرت موکیٰ بن عمران تھے' کیونکہ پہلے معاملہ میں حصرت ابن عباس ہے حربن قیس بن حصن فزاری نے اختلاف کیا اور کہا

martat.com

ألماء القآء

دو حضرت خصر نبیس تقے کوئی اور مخص تھے اور دوسرے معالمے میں حضرت ابن عباس سے نوف بکا لی نے اختلاف کیا اور کہا کہ وہ بنواسرائیل کےمویٰ بن عمران نہیں تھے کوئی اورمویٰ تھے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : پس جب وہ دونوں دوسمندروں کے شکم پر پنج مھے تو وہ دونوں اپنی **چیلی بحول م**ئے سو<mark>چیلی نے سمندر</mark> میں سرنگ بناتے ہوئے اپنارات بنالیا۔ (الکھف: ۲۱)

سرب كالمعني

سرب کامعنی ہے سرنگ اس کی جمع اسراب ہے۔علامہ راغب اصغبانی نے لکھا ہے حدود میں جانے کوسرب کہتے ہیں اور سرب اس جگہ کو کہتے ہیں جوڈھلوان مقام میں ہو۔ سرب کامعنی گزرنا بھی ہے اور بہنا بھی ہے۔ مسسوب السلعسع کامعنیٰ ہے

> آنسو بہااورسارب کامعنی ہے جو کسی طریقہ ہے بھی جانے والا ہو۔قر آن مجید میں ہے: جورات کو چمیا ہوا ہواور دن میں چل رہا ہو۔ مَنُ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّكِلِ وَ سَارِبٌ بِالنَّهَارِ

(المفردات ج اص ۳۰۱ مطبوعه مكتبة نزار مصطفیٰ الباز مکه کرمهٔ ۱۳۱۸ 🕳 )

بجاہد نے کہا سرب کامعنی ہے راستۂ قادہ نے کہا یانی جم کرسرنگ کی طرح بن گیا تھا اور جمہور مفسرین نے کہا مجھلی فارغ جگہ میں چل رہی تھی اور حفرت مویٰ بچھلی کے پیچھے چکھے جا رہے تھے حتیٰ کدوہ سمندر میں ایک جزیرہ کے راستہ کی طرف آپ

کو لے کئی اور اس جزیرہ میں آپ نے حضرت خصر کو یا یا اور ظاہر دوایات اور ظاہر قر آن مجید کا نقاضا ہیہ ہے کہ حضرت موکیٰ نے حضرت خضر کوساحل سمندر پریایا۔

اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے: پھر جب وہ دونوں اس جگہ ہے آ گے بڑھ گئے تو موکٰ نے اپنے خادم ہے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ 'ہمیں اس سفر سے تعکادٹ پینچی ہے 0 اس نے کہا بھلا دیکھتے جب ہم اس چٹان کے پاس آ کرتھبرے تھے تو بے شک میں مچھلی کا ذکر

کرنا بھول گیا تھااوراس چھلی کا ذکر کرنا مجھے شیطان نے ہی بھلایا تھا' اوراس چھلی نے سمندر میں عجیب طریقہ سے راستہ بنالیا تھا0 مویٰ نے کہا یمی تو وہ چیز ہے جس کوہم ڈھونڈ رہے تھے تو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے

حضرت موسیٰ علیه السلام کی طرف بھو لنے کی نسبت کرنے کی توجیہ

صرف حضرت بوشع بن نون مچھل کا ذکر کرنا نجو لے تتھے اور قر آن مجید میں ہے وہ دونوں بھول گئے تتھے۔اس کامعنی سے ے کہ حیفرت بوشع' حضرت مویٰ کو بتلا نا مجول گئے اور دونوں کی طرف مجولنے کی نسبت اس لئے کی کہ حیفرت بوشع حضرت

مویٰ کےمصاحب تھے۔قرآن مجید میں ہے: ان دونوں یا نیوں سے موتی اور موسکے نکلتے ہیں۔ يَحُرُجُ مِنْهُ مَا اللُّؤْلُو وَالْمَوْجَانُ

لینی کھاری اور شیریں دونوں یا نیوں ہے موتی اور موئے نکلتے ہیں حالانکہ موتی اور موئے صرف کھاری یانی ہے نکلتے میں کین چونکدوریاؤں کا شیریں پانی بھی سمندر میں جا کرگرتا ہے اس لئے دونوں کی طرف نبست کردی۔

بعض روایات میں بے حصزت موکیٰ علیہ السلام نے حصرت بوشع سے کہا تھا میں تہمیں صرف اس بات کا یابند کر رہا ہوں کہ جب یہ چھلی تم سے جدا ہوتو تم مجھے بتا دینا۔ ابن جرت کے کہا ہے کہ جب حضرت موکی ایک چٹان کے سائے میں سوئے

ہوئے تھے تو وہ چھلی مضطرب ہو کر اس ٹو کری سے نکل گئی۔ حضرت پوشع نے دل میں کہا میں ابھی ان کو بیدار نہیں کرتا جب وہ martat.com

سهطن الّذي ١٥ الكهف١٨ :٥٠ ---٧٠ 100 بیدار ہوں گے تو ان کو بتا دوں گا اور پھر وہ بتانا بھول گئے اور چھلی مضطرب ہو کرٹو کری سے نگل کر سمندر بیں داخل ہوگئی اور اللہ تعاتی نے سمندر کے بینے کوروک لیا اور چھلی اس میں اس طرح نشان بناتی ہوئی چلی مجی جس طرح پھر میں نشانات ہوتے ہیں۔ پھر جب حضرت موی بیدار ہوئے اور اس چنان ہے آ گے روانہ ہوئے تو حضرت موی نے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ ہمیں اس سنر ہے تمکاوٹ ہوگئ ہے اور ان کوای وقت تمکاوٹ ہوئی تمی جب وہ اس چان سے روانہ ہوئے تھے۔ تب حفرت بوشع نے کہا بملا و کیھئے جب ہم اس چٹان کے پاس آ کر مخمبرے تھے تو بے شک میں مجھلی کا ذکر کرنا بھول میا تھا اور اس مجھلی کا ذکر کرنا مجھے شیطان نے بی بھلایا تھا۔ فریں زادراہ لینا تو کل کےخلاف نہیں بلکہ سنت ابنیاء ہے حعزت موکیٰ علیہ السلام نے دوران سفر ناشتہ طلب کیا اس ہے معلوم ہوا انسان کو چاہئے جب سفر میں جائے تو کھانے یینے کی چیزیں ساتھ لے جائے۔اس میں ان جالل صوفیوں کا ردے جوسنر میں کھانے پینے کی چیز وں کوساتھ لے جانا تو کل کے خلاف بچھتے ہیں۔ان کا زعم یہ ہے کہ کسی چیز کو ساتھ ندلے جانا میں اللہ عزوجل پر تو کل ہے اور د کھتے بید حضرت موٹی علیہ السلام میں جواللہ تعالیٰ کے اولوالعزم کی اوراس کے کلیم میں اورانہوں نے سفر میں اپنے ساتھ زادراہ لیا حالا نکہ انہیں ان سے اورسب لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی۔ حضرت ابن عباس رمنی الله عنمها بیان کرتے ہیں کہ احل یمن فج کرتے تقے اور زاد راہ ساتھ نبیس لیتے تھے اور کہتے تھے ہم توکل کرنے والے ہیں مجر جب وہ مکہ میں آتے تو لوگوں ہے سوال کرنے لگتے تو اللہ عز وجل نے بیر آیت ناز ل فر مائی: وَ تَسَزَّوْ دُوُا لَسِيانٌ خَبُسُرَ السَّزَّادِ الشَّفُوٰى اورسفرخرچ ساتھ لؤبہترین سفرخرچ سوال ہے بچنا ہے۔ (صحح ابخاري رقم الحديث: ١٥٢٣) (القرو: ١٩٤) ای طرح رسول صلی الله علیه وسلم جب کئی کئی را توں کے لیے غارحرا میں جاتے تو اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے اتے تھے۔ پھر حفرت خدیجہ کے پاس لوٹ آتے اور جب دوبارہ جاتے تو پھر کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے۔ (صحح البخاري دقم الحديث:٣٠ صحح مسلم دقم الحديث: ١٦٠ منداحه دقم الحديث: ٢٥٧١٧) بیار بوں اور مصائب کے بیان کرنے کا جواز حضرت موی کے زادراہ اور ناشتہ میں اختلاف ہے کہ وہ کیا تھا؟ حضرت ابن عباس نے فریایا ان کے تصلے میں ایک نمکین مچھاتھ اور وہ دونوں مج اور شام ای مچھل کو کھاتے تے۔ ابوالفضل جو ہری نے کہا ہے کہ حضرت موی علیه السلام جب مناجات ك لي جات من تقوق باليس دن تك كهاناتين كهات من اورجب لوكون كي باس آت من قوان كوبموك اوربياس كلَّي تعي حضرت موکیٰ علیهالسلام نے فرمایا ہمیں اس سفرے تعکاوٹ پینچی ہے۔اس میں بیدلیل ہے کہ انسان کو جو درد اور مرض لائل ہو یاکی کام سے کوئی تھاوت ہواس کی خرویے میں کوئی حرج نہیں ہاور یداللد کی رضا کے طاف نہیں ہاور نداللہ تعالی کی تقدیر کوشکیم کرنے کے طاف ہے۔لیکن بداس وقت ہے جب بر کلمات بے مبری اللہ سے شکایت اور جی و پکار کے طور پر نه صادر مول - ای طرح انسان برجونا کہانی آفات ادر مصائب آتے ہیں اور مال اور جان کا نقصان ہو جاتا ہے : بجے مم ہو جاتے ہیں چوری ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے حادثات پیش آتے ہیں ان کی بھی خبر دینا جائز ہے اور بیصبر اور صبط کے خلاف ا انہیں ہے اور نہ سلیم ورضا کے خلاف ہے۔ حضرت یعنوب علیہ السلام کے بینے حضرت یوسف علیہ السلام تم ہو گئے تو وہ ان کو یاد رتے رہے اور دنج اور افسوں کرتے رہے۔ حصرت عائشرضی الله عنها کا ایک سنر میں ہارگم ہوگیا تو انہوں نے رسول الله صلی

martat.com

مبياء القرآر

الله علیه دسلم کواس کی خبر دی اور تمام قافله والوں نے ٹل کر اس کو تلاش کیا۔ ہمارے **رسول سیدنا محرصلی الله علیه وسلم سے فرز نک** حضرت ابرا تیم رضی الله عنه فوت ہو گئے تو نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اے ابرا ہیم اہم ارے فراق **برخم زدہ میں** حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جنگ اُحد میں نبی صلی الله علیہ دکلم کا سرزخمی کر دیا گیا۔ آپ نے فر مایا: وہ قوم

حفرے اس دی اللہ عنہ بیان برنے ہیں لہ جلک احدیث بی کی اللہ علیہ و م امران کی جواب ہے سر کو چاہوں کیے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کاسرزخی کردیا۔ (صحح البخاری تغییر آل عمران)

سیسان پیسان مسود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمیا آپ کو بخار لی حا ہوا تھا۔ میں نے آپ کوچھوکر دیکھا تو آپ کو بہت تیز بخار تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ آپ نے فربایا: ہاں! جتنا بخارتم دو آ دمیوں کو ہوتا ہے مجھا کیلے کو اتنا بخار ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو دگنا اجر ہوگا فربایا ہاں! اس ذات کی تم جس کے قبضہ دقد رت میں میری جان ہے دوئے زمین پرجس مسلمان کوچھ کی مرض سے یا کی اور وجہ سے تکلیف پہنچی

ہے تو اس ہے اس کے گناہ اس طرح جمز جاتے ہیں جس طرح درخت سے چے جمٹر تے ہیں۔ ای ب

( سیح ابناری رقم اللہ یہ: ۱۹۱۸ میچ سلم رقم الدیدی: ۱۹۷۰ میچ سلم رقم الدیدی: ۱۳۵۱ مند الحمد آم اللہ یہ: ۱۹۱۸ ۱۳ وارالگر)
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں انہوں نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم بر ہاتھ رکھا چھر کہا آپ کے بخار کی
شدت سے میں آپ پر ہاتھ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم گروہ افیجاء پر اس طرح وکئی صیبیتیں
آتی ہیں جس طرح آمیں وگنا اجرد یا جاتا ہے۔ بے شک افیجاء میں سے ایک نمی کوجوں کے ساتھ جٹتا کیا گیا تو انہوں نے اس کو
مار دیا اور ایک خیص کو سردی میں جتا کیا جاتا تو وہ اٹھ کر کیڑے بہن لیتا اور بے شک وہ تھی اور مصائب میں اس طرح خوش

ہوتے تھے جس طرح وہ فراخی اورعیش میں خوش ہوتے تھے۔(البدایہ دالنہایہ ۴۳ مهم ۴۰ مطبوعہ دارالفکرییروت ۱۳۱۸ھ) حضرت عاکشہ رضی الندع بنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول الند سلی الندعلیہ و کملم مدینہ آئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت ملال

کو بخار چڑھ گیا لیں حضرت ابو بکر کو جب بخار آیا تو انہوں نے بیشعر پڑھا: (ترجمہ) ہڑشن اپنے گھریں منج کرتا ہے اور موت جوتی کے تسمہ سے زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے۔

اور حضرت بلال رضی الله عنه کا جب بخاراتر کمیا تو انہوں نے بیاشعار پڑھے:

سنو! کاش جیمےمعلوم ہوتا کیا میں ایک رات اس وادی میں گزاروں گا جس کے گرواؤخراور طیل ( نامی گھاس) ہیں۔ اور کیا میں کسی دن مجد ( کہ کا ایک مقام ) کے پانی پر جاؤں گا اور کیا جیمے شامہ اور طفیل (پہاڑ) وکھائی ویں گے۔ اے اللہ شبیہ بن رمبید' عتبہ بن رمبیداور امیہ بن خلف پر لعنت کر جنہوں نے ہمیں ہمارے وطن سے اس ویاؤں کی زمین کی

طرف نکال دیا۔ (سیح انغاری آم الحدیث ۱۸۸۹ سیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۷۲ موطاللم مالک رقم الحدیث: ۵۵۵ مستدتیدی رقم الحدیث: ۳۲۳ مستداحمد ۲۴ س۲۵)

امام اجمد ایک اورسند کے ساتھ دھنرت عائشہ رضی الندعنہا سے روایت کرتے ہیں جب رسول ملی الندعایہ وسلم مدینہ ہیں آئے تو آپ کے اصحاب نیار ہوگئے۔ حضرت ابو بکر عامر بن فہیر ہ اور حضرت بلال بھی بیار ہوگئے۔ حضرت عائشہ سول الند صلی الندعایہ وسلم سے اجازت لے کران کی عیادت کے لیے گئیں حضرت ابو بکرسے بو چھا آپ کی طبیعت کیسی ہے تو انہوں نے کہا: مجھن اسے نگر میں مج کرتا ہے۔ اور موت جو تی کے تئے سے زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے۔

ہر ت عام بن فہیرہ ہے یو چھا تو انہوں نے آبا: حضرت عام بن فہیرہ ہے یو چھا تو انہوں نے آبا:

میں نے موت کو چھنے سے پہلے اس کو پالیا بے شک بزول کی طبعی موت اس کے اوپر سے آتی ہے۔

marfat.com

100 اور حعرت بلال نے وہی شعر پڑھا۔حعرت عائشہ بیان کرتی میں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی خبر وی تو آپ نے دعا فرمائی: اے اللہ! حاری طرف مدینہ بھی اس طرح محبوب کروے جس طرح تو نے حاری طرف مدمجوب کیا ہے بلكه اس بي زياده محبوب كرد ب\_الحديث (منداحدرة الديث ٢١٢١ ٢٣٨١ ٢٣٨ منح ابن رآم الديث ٢٠١٠ ٢٠٠٠) ان حدیثوں میں محابہ کرام نے اپنی بیاری کی بھی خبر دی اور مکہ کرمہ ہے جدائی پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ اس ہے معلوم **ہوا کہ بیار بول آفتول اورمصائب کی خبر دینا اور ان رغم اور افسوں کا اظہار کرنا انبیا علیم السلام اور صابہ کرام کا طریقہ ہے اور** بیشلیم ورضا کے منافی نبیں ہے اوراگر کو کی محض مصائب پر رخ اورافسوں کا اظہار کرتا ہے اوران کے از الدکی دعا نم کرتا ہے تو ۔ بیاللہ کے سامنے اپنی بندگی بے چارگی اور بخز کا اظہار ہے اور اگر کوئی شخص مصائب پر رہن اور افسوس نبیس کرتا اور ان کے از الہ ے لیے دعا کمین نیس کرتا بلکہ الناخوش ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالٰی کے سامنے اپنی جرأت اور توت کا اظہار ہے اور یہ اللہ تعالٰی کو تنت ناپندے اور جابل صوفی ایسا ہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہراس حال میں خوش میں جس حال میں ہم کو خدا رکھے حالانکہ بیل کہنا جا ہے کہ ہم ہر حال میں راضی ہیں اور کسی حال کی شکایت نبیں کرتے۔

مصائب اور باریوں کے بیان سے صوفیا کا منع کن

مشهورصو في محمد بن على بن عطيه المشهور بالي طالب كي التوفي ٢٧ ٥ ه لكهي بس:

جو مخص علاج نہیں کرتا اس کے لیے افضل میہ ہے کہ وہ اپنی نیاریوں کو ننی رکھے کیونکہ یے مل نیکیوں کے خزانے میں ہے ہے اور اس لئے کہ بیاس کے اور اس کے خالق کے درمیان معاملات سے ہاس لئے ان کو چھپانے میں زیاد و سمائتی اور زیادہ فضیلت ہے بال اگر اظہار کرنے میں وہ خلص ہویا وہ امام ہواوراس کا قول سنا جاتا ہویا وہ معرفت میں ماہر ہووہ اپنی بیار ی کی خبر دے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی نقدیر پر راضی ہو' یا وہ محص مصیبتوں کو نعت مجمتا ہوں اور مصائب کی خبر دیے ہے اس کا مقصود اللہ تعالٰی کی نعتوں کا بیان کرنا ہؤور نہ جو آ دمی علاج نہیں کرتا اس کا بیاریوں کی خبر دینا اس کے حال کا نقص ہے اور اپنے مولا کی شکایت میں داخل ہے' کیونکہ شکایت کرنے میں نفس کواس طرح راحت پہنچانا ہے جس طرح بیاری کا علاج کر کے نفس کوراجت پہنچائی جاتی ہے اور کوئی عالم اپیانہیں کرے گا کیونکہ جس دوا کواس کےمولانے اس کے لیے مباح کیا ہے وواس ہے بہتر ہے کہاں کا بندہ اس کی شکایت کرے۔علاوہ ازیں جب وہ اپنی نیاری کی خبر دے گا تو وہ اس ہے ہامون نیمیں ہے کہ وہ پیاری کوزیادہ بیان کرے یاس میں تصنع کرئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت بیقوب علیہ السلام کا بیقول بیان کیا ہے فیصصبیر ج مل (بوسف ١٨) پس مبر كرنا بهت اچها ب- اس ميس كوئي شكايت نبيس به اور بعض صوفيان كها جم شخص نے اين شكايت کو پھیلایا اس نے صرنبیں کیا۔ کسی نے حضرت لیقوب علیہ السلام ہے کہا آپ کی بیمائی کس سبب چلی گئی انہوں نے کہا بہت عرصد کر رنے اور غم کے طول کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دی کی تم میری مخلوق سے میری شکایت کررہے ہو۔ انہوں سنے کہا اے میرے دب میں تیری طرف تو بہ کر رہا ہوں۔ طاءوی اور مجابد سے مروی ہے کہ مریض تکلیف سے جو بائے بائ کرتا ہے اس کوککھ لیا جاتا ہے اور صوفیا مریض کے کرا ہے کو کمروہ جانے تھے کیونکہ ریبھی مصنوی طور پر شکایت کا اظہار ہے اور کہا گیا ہے کہ المیس حفرت ایوب علیہ السلام کے مرض میں صرف ان کے کرائے کو حاصل کر سکا اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ بیار ہوتا ہے تو اللہ تعالی دوفرشتوں کی طرف دحی فریاتا ہے میرے بندے کی طرف دیکھووہ اپنے عیادت کرنے والوں ہے کیا کہتا ہے؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور کلمہ ٹیر کہتا ہے تو اس کے لیے دعا کرو' اور اگر وہ شکایت کرتا ہے اور برے کلمات کہتا ہے تو پھراں طرح نہ کرنا لیعض عیادت گزاروں نے اس خوف سے عیادت کرنے سے منع کیا ہے کہ مریض شکایت

martat.com

ماء القآء

کرے گا بلکہ مریض سے ملنے سے بھی منٹ کیا ہے کہ دہ لوگوں کوا بنی بیاری سے زیادہ بتلائے گا اور میہ اللہ کی اس العت کا کفر ہے ہواں نے اس کو بیاری کے دارہ ہوئے تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دی**تے تھے اور جب** ہتا ہوہ ہوئے ہوں کے اس کو کئیل آتا تھا۔ ان میں فضیل وصیب اور بشر ہیں وہ کہتے تھے کہ میں حیادت کرنے والوں کی وجہ سے تاہد کہ میں دالوں کے وجہ سے تاہد کہ میں دالوں کے وجہ سے تاہد کہ کہا میں بیاری کو حرف عیادت کرنے والوں کی وجہ سے تاہد کہ کہا ہیں بیاری کو حرف عیادت کرنے والوں کی وجہ سے تاہد کہ کہا ہوں کہ اور بیاری کو جم نے عالیہ کہا دارہ کی خبر دیا تو کل کے ظاف نہیں بشرطیک اس کا ول اللہ تعالی کا شکر گزارہ واورہ قضاء وقد رپر راضی ہواور بیاری کی خبر دیا تو کا کہا ہوں کہ ہوں کہا ہوں کہ کہ کہا کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ک

کے تعت ہونے کی کوائی وے رہا ہوتا کہ اس پر شمر اوا کرے۔

دکا یہ ہے کہ کوائی وے رہا ہوتا کہ اس پر شمر اوا کرے۔

دکا یہ ہے کہ بیٹر بن حارث نے طبیع عبد الرحمٰن کوا پنے در دول کی نجر دی اور کہا گیا کہ امام احمد نے اپنے امراض کی نجر دی اور کہا گیا کہ امام احمد نے اپنے امراض کی نجر دی اور کہا کہ بیٹ اس نجر ہے اپنی ذات میں اللہ تعالی کی قدرت کو بیان کر رہا ہوں اور حسن بھری ہے دواجت ہے کہ جب کوئی عمر یہ اللہ عزو بھل کی تحمد کرے پھرا پی بیاری کو بیان کرے تو یہ شکایہ نہیں ہے اور امام احمد بن معلی رضی اللہ عنہ ہے اب کوئی محمل اللہ عنہ ہے اس کو ایک نے مام اللہ عنہ ہے اس کو ایک معرف کے سامنے اپنی وحضرت علی رضی اللہ عنہ ہے ان کی کے سامنے اپنی احضرت علی رضی اللہ عنہ ہے ان کی کے سامنے اپنی احضرت علی رضی اللہ عنہ ہے ان کی کے سامنے اپنی احضرت کی رضی اللہ عنہ ہے اللہ کا بیارادہ تھا کہ ان کی تجرو ہے تا کہ انہوں نے یہ پہند کیا کہ اللہ والے کہا کہ تا اللہ علیہ وسلم کی کے سامنے اپنی احسان کی اللہ علیہ وسلم کی کے سامنے اپنی احسان کی تعرف کہ تو اللہ عالم اللہ عنہ کو تا برکہا کہ تو کہ کی تعرف کی اللہ علیہ وسلم کی خوات کو تو اس کو تا برکہا کہ تو کہ کہ کے مصاب کہ تو بہند کیا میاں اللہ عنہ بیار ہو کے تو انہوں نے اتھ دی العزیز کے سامنے افرادہ ہے اور اللہ سے اور میا ہے الکہ اللہ اللہ کہ الم المرب کے المعافری نے والوں نے القوی العزیز کے سامنے قوت اور موصلہ کا اظہار کرنا تو تو کی کوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ سے بیار ہوئے تو آبوں نے باتھ کی السائہ آئی مصائب کی میں مصائب ہے جا کہ اللہ تارہ کی مسائب کے مسائب کی سے جانا۔ دکا یہ ہے ہوں بنا دیا ہے اور اس مسائب کی سے خواس کو اللہ کا سامنہ تیں مصائب کے اللہ اللہ تالہ کا موال کرو ۔ پھر امام مشافعی نے اور اس نے القوی العزیز کے سامنے قوت اور میں مصائب کی سے خواس کو دائے ہیں کے المعافری نے ان کو خطاکھا کہ اے اللہ الا براء (اسحاب مصائب) میں سے خواس خواس کو تو ایوں نے اتھ تو المور نے القوی العزیز کے سامنے قوت اور سے مصائب کی المعافری کے کہ کہ المعافری کے الیہ تو اس کے اللہ اللہ تو المحاب مصائب کی سے تو الموں نے اتھ تو المور سے تو المور نے التو تو المور نے التو تو المور نے تو آبوں نے اللہ اللہ اللہ بارا مواس کو المحاب مصائب کی المعافری کے کہ کے المعافری کے کہ کو 
( توت القلوب ج٢ص ٢٧\_٢٣م مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٧ه )

مصائب اور بیمار یوں کے بیان کرنے کے جواز پر قرآن جید اوراحادیث سے استد لا آن مونی ابدطانب کی نے آخریں جو کھا ہے کہ ہرحال میں اللہ تعالی کی جداوراس کا شکرادا کرتا چاہے اور بیماری کے ازالہ اور صحت کی دعا کرنی چاہئے اور بیار یوں اور مصائب پر خوشی کا اظہار کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی قوت اور طاقت کا اظہار مہیں کرنا چاہئے بیک اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی احتیاج کی بیاری کا اظہار کرتا چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہئے میڈی اور برح ہے۔ کین انہوں نے شروع میں جو کھا ہے کہ کی کے سامنے اپنی بیاری اور اپنے مصائب کا اظہار نہیں کرنا چاہئے بددرست نہیں قرآن مجید میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے

marfat.com

تبيار القرآن

سامنے اپنی بھوک اور اینے مصائب کا ذکر کیا:

فَلَمَّنَا دَخَلُوا عَلَيسُوفَالُوَا لِأَيَّهُا الْعَيْزِيْرُ

مَسَّنَسَا وَ ٱهْلَنَسَا النُّسُوُّ وَجِنْسَا يعِضَاعَةٍ كُزُجُةٍ

فَاَوُفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَعَسَّدَقُ عَلَيْنَا مُ إِنَّ السِلْهَ

وَٱبْثُوْبَ اِذْ نَسَادٰى رَبُّكَ ٱبْتِى مَسَّنِنَى الظُّرُّ

وَآنْتُ آرُحَمُ الرّحِمِينَ ٥ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا

صَابِهِ مِنْ صُرِّرَ وَانْبَسُلُهُ اَهُلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمُ رَحْمَةً

يِّنُ عِنْدِنَا وَ ذِكْرَى لِلُعْبِدِيْنَ ٥ (الانبياء:٨٣-٨٨)

يَجُيزِي ٱلْمُتَصَيِّدِفِيْنَ ٥ (يست:٨٨)

پر جب وہ لوگ پوسف کے دربار میں داخل ہوئ تو کہنے گذار مورد ایمن ران صار سیان ان کو معینی بختی میں ایس بھ

گھاے مزیرا ہمیں اور ہمارے خاندان کو معبیتیں پنجی ہیں ہیں ہم بیر تقیر پوٹی لائے ہیں لہٰذا آپ ہمیں پوراغلہ ناپ کے وے دیج اور ہم پر معدقہ کیجیز کے شک اللہ معدقہ کرنے والوں کو ایجی جزا

> دیا ہے۔ اور حفرت ابوب علیہ السلام نے اپنی بیاری کا اللہ تعالی سے ذکر کیا:

ر سیوں اور ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ رفتک بھے بماری آگل ہے اور تو تمام رتم کرنے والوں سے زیاد ہ

بے شک بھے بیاری آگی ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے 6 تو ہم نے ان کی فریادس کی اور ان سے اس

رم کرنے والا ہے O ہو ہم نے ان بی فریادس نی اور ان سے اس پیاری کو دورکر دیا اور ہم نے ان کو ان کے اہل عطائے اور استے ہی

ان کے ساتھ اور بھی اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور یہ عبادت کرنے والوں کے لیے تھیجت ہے۔

رے دروں ہے ۔۔۔۔۔۔ حضرت اسامہ بن زیدرضی الشخیما بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ و کلم کی صاحبز ادی نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ ... : برح تا ہے ۔۔۔۔ اس ہو سم کو ساتھ ۔ ان کری کر اتنے سازہ بھے الد فری اللہ ہے کہ کر لیے سرحہ

میرامینا فوت ہونے کتریب ہے آپ ہمارے پاس آئیں۔ آپ نے کن کے ہاتھ سلام بھیجااور فر ہایا اللہ بی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا اور عطا کیا اور ہر خف کی اجل اس کے پاس مقرر ہے۔ پس اس کو چاہئے کہ دو صبر کرے اور تو اب کو طلب کرے۔ انہوں نے پھرکن کوقتم دے کر آپ کے پاس بھیجا کہ آپ ضرور آئیں۔ آپ اٹھے اور آپ کے ساتھ حضرت معد

سرے۔ ابوں سے پہر ں و م رہ ہے رہ پ ب پوں ۔ ب سرت کی برار است کے سے ایک پیسے سے دائی ہوئی ہے ہے۔ بن عبادہ مصلی الله علیه وسلم کے پاس اس بحد کو اٹھا کر لایا گیا اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ هنرت اسامہ نے کہا اس بچہ کا جسم سوعی ہوئی مشک کی طرح تھا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئکھوں ہے آنسو چاری ہوگئے۔ هنرت سعیر نے بوچھایا رسول اللہ یہ کیا ؟ آپ نے

فرمایا: بیدوہ چیز ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلول میں رکھی ہے اوراللہ اپنے رقم کرنے والے بندوں پر رحم فرما تا ہے۔ (مچھی ابخاری رقم الحدیث ۱۲۸۳ مجھ مسلم رقم الحدیث:۹۲۳ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۳۱۲۵ سنن انسانی رقم الحدیث: ۱۸۷۸ سنن ابن ماہر رقم

قرآن جمید کی نصوص مربحۂ اور تھے بخاری کی اس صدیث ہے دائتے ہوگیا اور جواحادیث اور نص قر آن ہم نے پہلے ذکر کی بیں ان سے بھی ظاہر ہوگیا کہ اپنی بیار یوں اور اپنے مصائب کا بیان کرنا ند صرف جائز ہے بلکہ انبیاء علیم السلام اور سحا بہرام کی سنت ہے اور صوفی ابوطالب کی کے اقوال میں اتی قوت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی نصوص صریحہ اور احادیث سیحد کے مزاتم ہو سکت

عیادت کرنے کے ثبوت میں احادیث

میر صوفی ابوطالب کی نے عیادت کرنے کی بھی مخالفت کی ہے اور کہافٹیس اُ وحیب اور بشر وغیرہ عمیادت کرنے والوں کی وجد سے بیار کی کونا پند کرنے تھے ٹیں کہتا ہوں کرعیادت کرنے کی ثبوت میں بہت احادیث سیحت میں: حصرت زید بمن ارقم رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میری آ کھوں میں تکلیف تھی تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وکلم نے میری

marfat.com بل

هيار القرآر

عیادت کی \_ (سنن ابودادُ درقم الحدیث:۳۱۰۲ منداحمه ۳۲۵)

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله طلبه وکلیم میری عمیادت کرنے آئے اس و**ت میں بیار قا** روز بیار رضی الله عنه بیان کرتے میں کہ رسول الله طلبه وکلیم میری عمیادت کرنے آئے اس و**ت میں بیار قا** 

ہوش میں نہیں تھا' آپ نے وضو کیا اور وضو کے بچے ہوئے پانی کومیرےاو پر ڈالاتو میں ہوش میں آگیا۔الحدیث (صحح ابخاری قم الحدیث:۱۹۸ من اور داؤر قم الحدیث: ۱۸۸۸ من التریدی در قم الحدیث:۱۷۵۶ من الحدیث ۲۷۵۴ منن التساقی

رقم الحديث: ١٣٨) صحيح مسلم رقم الحديث: ١٦١٧)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے آئے آپ کسی خجر با شو برسوائزلیش تتھے کیج ابنداری سنن ابدواد (جامع الاصول قر اللہ یہ: ۳۸۹۳)

۔ '' حضرت عائشہ بنت سعد بن ما لک رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں اور وہ ان کی اولا دیٹس سب سے بودی تعیس وہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے والدرضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مکہ میں بہت بخت بیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ میری عیادت کے لیے آئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں مال چھوڑ رہا ہول اور میری صرف ایک بٹی ہے۔ آیا میں دوتہائی مال کی وصیت کردوں؟ اور

ا یک تہائی چھوڑ دوں! آپ نے فر مایانہیں' میں نے بو چھا آیا میں نصف مال کی وصیت کردوں اور نصف چھوڑ دوں؟ آپ نے فر مایانہیں' میں نے بو چھا آیا میں ایک تہائی مال کی وصیت کر دوں اور دو تہائی مال چھوڑ دوں؟ آپ نے فر مایا: تہائی مال' تہائی بہت ہے' پھرآپ نے اپنا ہاتھ میری ہیشانی پر رکھا کھرمیرے چیرے اور پیٹ پر پھیرا' پھرکہا اے اللہ! سعد کوشفا دے اور اس کی

جرت کو پوراک سعدنے کہا میں آخر وقت تک آپ کے ہاتھ کی تضافک اپنے جگر پرمحسوں کرتارہا۔

(صيح البخاري رقم الحديث: ١٩٥٩ 6 سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٠٠٣ سنداحد ج اص ١٤١ الا دب المفرور قم الحديث: ٣٩٩)

حضرت عا کشیرض اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جنگ خندق کے دن ایک شخص نے حضرت سعد بن معاذ کے بازو کی ایک رگ پر تیر ہارا۔رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے متجد میں ایک خیمہ مگواویا تا کہ قریب سے ان کی عیادت کرشکیں۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٦٣ من اليوداؤ درقم الحديث: ٣١٠ من النسائي رقم الحديث: ٤١٠ منداحمه ٢٥٠)

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک یمبودی اٹوکا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت کرتا تھاوہ پیار ہوگیا تو آپ نے اس کی عمادت کی اور اس پر اسلام بیش کیا سووہ مسلمان ہوگیا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ١٦٧ 6 منن ابودا ؤدرقم الحديث: ٩٥ -٣ منداحمد ج عنص ١٤٥ الاوب المفرورقم الحديث ٤٣٣٠)

حضرت عبدالله بن عاس رضى الله عنهما بيان كرتے ميں كه ني صلى الله عليه و كلم نے فرمايا: حمل نے اس مریض كی عيادت است خرج جب الله عظم الله علم 
کی جوموت کے قریب نہیں تھااوراس نے سات مرتبہ بید عا کی: میں اللہ انعظیم سے سوال کرتا ہوں 'دب عرش عظیم سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تم کوشفاوے دیتو اللہ اس کواس بیاری ہے شفا دے دے گا۔

(سنن ابودا وُدر قم الحديث: ٣١٠٦ سنن الترندي رقم الحديث: ٢٠٨٣ منداحدج اص ٢٣٩)

ان احادیث صحیحہ کی بنا پر مریض کی عمیادت کرنا رسول الڈسلی اللہ علیہ وکملم اورصحابہ کی سنت ہے' اورفضیل وحمیب اوربشر وغیرہ نے جوعمادت کرنے کو کمروہ کہا تو ان احادیث وافر ہ کے مقابلہ میں ان کے قول کا کیا اعتبار موقا۔

نے جوعمادت کرنے تو مردہ کہا تو ان احادث واکرہ کے معاہلہ میں ان سے بوس کا تعاہد انہوں۔ نیز صوفی ابو طالب نے کئی ہاتمیں ہے۔ سندلکھی ہیں مثلاً میہ کہ کس نے حضرت یعقوب سے مید کہا کہ آپ کی میٹائی کس سب اگر میں میں میں میں میں کے مصرف غربی ما طالب نے کہا ہے۔ ان کا میں میں کہ وہائتہ والک نے ان کی طرف نے ہے کہ کی تم

ے چلی کی ؟ انہوں نے کہا بہت عرصہ گزرنے ہے اور تم کے طویل ہونے کی وجدے تو اللہ تعالی نے ان کی طرف وق کی کہ تم میری مخلوق سے میری شکایت کررہے ہو چھر انہوں نے کہا اے میر سے رب میں تیری طرف تو بدکتا ہوں صوفی ابوطالب کو کس

marial.com

۔ ذریعیہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے حضرت لیعقوب کی طرف سہ دی کی؟ ای طرح انہوں نے بغیر کی سند اور بغیر کی حوالے کے مریض کے کراہنے اور شدت مرض کی وجہ سے اس کے ہائے ہائے کرنے کو بھی محروہ لکھا ہے مالانکہ مرض کی شدت کی وجہ

کے مریش کے کراہنے اور شدت مرض کی وجہ ہے اس کے ہائے ہائے کرنے کو بھی طردہ لکھا ہے حالا تکہ مرض کی شدت کی وجہ سے اس سے بے افتتار کراہنا صاور ہوتا ہے۔ ای طرح انہوں نے اس کتاب کے ایک اور باب میں علاج کرنے کو بھی عزیمت کے خلاف لکھا ہے۔ ہم اس پراس سے پہلے بحث کر بچکے ہیں۔ ہم نے تبیان القرآن ج ۲ انجل ۲۹۰ کی تغیر میں اس

جث وتعمیل سے کھا ہے۔ و ما انسانیہ میں ضمیر' ، پر پیش لگانے کی توجیہ

عربی زبان کااصول ہے کہ ضمیر ہ کے پہلے زیریا 'ی آ جائے تو اس خمیر کے نیچ بمیشہ زیر پڑھی جائے گی مثلاً بعدادر المید اور یکی اسلوب پورے قرآن مجید میں رہالیکن دومقام پر اس کے ظاف آیا۔

وَمَا ٱلْسَالِيهُ الْمَدِينَ ﴿ (اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ (الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

طالانكه قانون و مها انسبانيد اور عليه الله كانقاضا كرتا بهاس كا أيك جواب بيه بكر مرف امام غفس كي قرأت شرك ما تحد به باقى ائم منه و فول جدًا كمره كي ما تحد يرجع المية بين القوء ات الاربعة عشو ص ٣١٩) اورد ومراجواب المعقام برمير بين خفرت علامة المحمد يوكا كلى رحمه الله في النسبة كاذكر المعتمد من من من من من تحد على المسابقة بين من من من من من تحد على المنافذة المعادمة المعتمد المعت

قرآن مجید کاس واقع میں ہے جو خلاف قانون اور خلاف عادت ہے۔ تو یبال پر بھی خمیر'و' کے بجائے خلاف عادت اور خلاف قاعدو ہ کو ذکر کیا گویا اس سے واقعہ کے عجیب ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ (اور یبال بھی اصل قرار پایا) واقعہ اس طرح ہے جب موکی علیہ السلام حضرت ہوش بن نون کے ساتھ پھڑکی چٹان پر پینچے جبال چشرہ حیات تھا تو ان

کی زئیل میں بھوئی ہوئی مچھلی زندہ ہوکر دریا میں گری پھراس نے وہاں سرنگ بناتے ہوئے راہ گی۔ دریا کا بہاؤاس پررک گیا۔ بیدواقعہ حضرت یوشع حضرت موئی علیہ السلام سے عرض کرنا مجدل گئے اور سفرآ کے جاری رکھا۔ جب آئیس بیا یا آیا تو فر مایاو مسا انسانیہ الاالمنسیطین کہ ججمعے سشطان ہی نے بھلایا ہے۔

علیه الله اس آیت کریمه میں وعدے کا ذکر ہے اور خصوصاً اس جملہ میں وعدہ وفائی کا بیان ہے اور وعدے کی اصل میکی ہے کہ اسے پوراکیا جائے تو علیہ فہ الله میں بھی ضمیر کو اس کی اصل پر برقر اررکھا گیا تھے بی عارضہ کی بناپرزیر نہیں دی گئی گویا

نگی ہے کہاسے پورا ایا جائے تو علیہ اللہ ہیں جی سیرتوائ فی اس پر برفر اردخا لیا۔ ی عارضہ کی بزر تریزیں دی مو یا کس سے وعدہ وفائی کی طرف اشارہ ماتا ہے۔( تقریفا برالم تغییر اور منسرین از صاحبزا و معاں ارشد سید کا طی مدخلاص - ۲) <mark>یکی ہمو کی مجھلی کا زندہ ہمو جاتا</mark> سیحی بخاری شیں ہے حضرت موئی نے علامت پوچھی تو فر مایا تم ایک مردہ مجھلی لوجس جگہ دہ مجھلی زندہ ہوگی و ہیں فنظر ہوں

ھے۔انہوں نے اس چھلی کوٹوکری میں ڈال دیا اور اپنے شاگر دے کہا میں تم کوصرف اس بات کا پابند کرتا ہوں کہ جس جگہ وہ چھلی تم سے جدا ہوتم جھے بتا دینا۔ اس نے کہا آپ نے جھے کی مشقت والے کام کا پابند نہیں کیا' جس وقت حضرت موکی ڈیٹان کے سائے میں سوئے ہوئے تھے وہ چھلی ٹوکری میں مضطرب ہوئی اور سمندر میں واخل ہوگئی۔حضرت بیڑھ نے سوچا کہ حضرت موکی سوئے ہوئے ہیں میں ان کو بیدارٹیس کرتا۔اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ کوروک لیا اور وہ چھلیا پائی میں راستہ بناتے ہوئے

جانے گئی۔ (مج ابخاری رقم الدین:۳۷۲۱) اس کے بعد اللہ تھائی نے فریایا: اس چھلی نے سندر میں عجیب طریقہ سے راستہ بنایا۔ حضرت بوشع بن نون کو اس پر تعجب پھوا کہ اس چھلی نے سندر میں راستہ کیسے بنالیا۔ علامہ قر ملبی نے لکھا ہے کہ تعجب کی دجہ بیٹھی کہ دہ چھلی کی موٹی تھی اور وہ اس کی

martat.com

هيار القرآر

Yo.

بائیں جانب کھا چکے تنے وہ مجراس کے بعد زندہ ہوگئی۔حضرت این عباس نے اس قصہ یں بیان کیا ہے دہ مجھی اس لئے زعمہ ہوگئی کداس پراس چشہ کا پانی لگ کیا تھا جس میں آب حیات تھا اور دہ پانی جس میجی مس کر جاتا تھا وہ زعمہ ہو جاتا تھا اور

ہوی کہ اس پراس چسمایا یاں للہ ایا تھا ، من میں اب حیات تھا اور وہ پان ، من ہے ہی میں حربتا ہو تھا تھا تھر حضرت خضر سے ملاقات کی علامت یقی کہ وہ چھلی زندہ ہوگی۔ ایک قول مید ہے کہ حضرت موکن سنر کی تھا وہ کے بعد جب میں مند میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں میں میں میں می

حکرت عکرے ملاقات کا علامت ہیں اردہ ہوں ریدہ ہوں۔ ایک ہوں پیسے کہ سمرے ہوں سری طوی مرس معاوت ہے بعد ہیں۔ ایک چنان پر بیٹے تو ان کے پہلو میں آب حیات تعا۔ اس پانی کے کچھ چھینے اس مجھی پر پڑ کھے تو دہ زندہ ہوگئی۔ امام تر ندی کی

ا بیٹ پہان پر ہے وہ ان سے بیادیں اب سیال عالم ان کے باس آب حقیق میں اور جس چیز کے ساتھ بھی اس کا **بانی لگ جاتا** حدیث میں ہے سفیان نے کہا لوگوں نے کہا اس جٹان کے باس آب حیات تھا اور جس چیز کے ساتھ بھی اس کا **بانی لگ جاتا** تھا وہ چیز زندہ ہو جاتی تھی۔ اس مجھل کا بچھ حصہ کھایا جا چکا تھا اور جب اس مجھلی یہ اس بانی کا ایک قطرہ پڑھیا تو وہ زندہ ہوگئ

کا دو پیز رنده بوجان ک۱۰ پ ۵ و چهرتصدهایا جاچه ها اور بیب آن پی کرز آن پان ۴ ایف سنرو پر یکی د وه رسوه او ک (منن انزیزی رقم الحدیث ۱۳۹۱ منداحه به سم ۴ منن این بایه قم الحدیث ۱۳۰۸ اکسند الجامع قم الحدیث ۳۲۳۹ )اور کمآب العروس می بر سر سر مرحمه بی مرحمه بر نیستر مرحمه با شرکه بیشتر از مرحمه بی در مرجمه بی در مرحمه بیشتر مرحمه بیشتر بیشتر

نہ کورے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے چشمہ آب حیات ہے وضو کیا قعا تو اس چھلی پڑھی پانی کا ایک قطرہ پڑ <sup>ع</sup>میا **تھا** واللہ اعلم حضرت مولی کی حضرت خصرے ملا قات

حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا اس چیز کوتو ہم ڈھونڈ رہے تھے لینی اس جگہ ہم اس محف سے طاقات کے لیے آئے تھے بچر وہ دونوں اپنے بیروں کے نشانات پر چلتے ہوئے واپس لوئے اور تھے بخاری میں ہے ان دونوں نے وہاں دھنرت خفر کو سمندر کے وسط میں ایک سرمبز بزیرہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔سعید بن جبیرنے کہا دہ ایک چادراوڑ ھے ہوئے تھے اس کا ایک بلو

ان کے سرکے اوپر تھا اور ایک بلوان کے بیروں کے پنیچے تھا۔ حضرت موئی نے ان کوسلام کیا۔ انہوں نے چاور سے اپنا چیرہ نکال کر کہا ہماری سرزیشن میں سلامتی کہاں ہے؟ بھرا پنا سر بلند کر کے سیدھے ہو کر پیچھ گئے اور کہا اے بنی اسرائیل کے تمی و علی السلام۔حضرت موئی نے کہا بھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اس کئے بیجیا ہے کہ بیس اس شرط پر آپ کی اتباع کروں کہ

علیک السلام - حضرت مومی نے کہا چھے اللہ تعالی ہے آپ کے پاک اس سے بھیجا ہے کہ بین اس سرط پراپ فی انتہاں کروں کہ آپ جھے اللہ کا دیا ہواعکم سکھا دیں چھروہ دونوں میٹھ کر با تین کرنے گئے۔( میج ابخاری رقم الحدیث ۴۲۲۲)

الله تعالی کا ارشاد ہے: پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں ہے ایک بندے کو وہاں پایا جس کوہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تقی اورہم نے اپنے پاس ہے اس کولم (لدنی)عطا کیا تھا۔(اکھمنہ ۲۵) حدم میں شدہ کے خدم کس میں ک

<u> ھنرت خھنر کو خصر کہنے گی وجہ</u> جہورے قول کے مطابق اس بندے ہے مراد حضرت خصر علیہ السلام ہیں اورا حادیث میجھہ کا بھی ہمی تقاضا ہے جیسا کہ

ہم پہلے میچ بخاری کے حوالے سے ذکر کر چکے ہیں۔ (میچ ابخاری رقم الدیت: ۲۴ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۷-۳ سنن الترفدی رقم الدیت: ۱۳۱۶ میچ سلم رقم الدیت: ۲۲۸۰) بعض غیر معتبر لوگوں نے کہا کہ حضرت مولی علیہ السلام جس سے مطعے گئے تھے وہ تحضر تیس تھے کوئی اور عالم تھے اور بعض لوگوں نے کہاوہ ایک عبادت گز اربندے تھے اور میچ کیل ہے کدوہ حضرت خصرتھے۔ مجاہم نے کہا

سے دی اور میں اسے اور اس نولوں سے بھادہ بیت بورت کر افر بدت ہے۔ اروں ہی جب بیربوں اس سر سے بہت ہو۔ ان کو خطر اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو اور اگر د کی چیز میں سربر ہو جاتی تھیں۔ مدیث میں ہے: حطرت ابو ہر پر ورض اللہ عند بیان کرتے میں کہ رسول اللہ سکی اللہ علیہ و کم نے فرمایا: ان کو خطر اس کئے کہتے میں کہ جب

دو صفید پوشین (جانور کی کھال کی قبیمن چیف ) پرنماز پڑھتے تواس کے نیچے سیزہ الگے لگتا۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ٣١٥١ منداجرج ٢٥ ١٣/١ ألمسد الجامع رقم الحديث: ١٣٤١٥)

علامه خطا فی وغیرہ نے کہاہے اس حدیث میں سفید پوشین سے مرادروئے زمین ہے۔

جلدبقتم

marfat.com

تبيان القرآن

(الجامع لا حكام القرآن ج واص ١٩٩٠ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

جمہور کے قول کے مطابق حضرت خضرنی ہیں اور ایک قول میہ ہے کہ وہ اللہ تعاتی کے ایک نیک بندے تنے نی نہ تنے اور قرآن مجید کی آئیس میٹھادت دہی ہیں کہ وہ نی تنے کیونکہ پوالمن امور کو نبی کے مواکو کی نبین جان سکتا۔ نیز انسان ای سے علم حاصل کرتا ہے اور اس کی اتباع کرتا ہے جو مرتبہ میں اس سے بڑھ کر ہوا ور میہ جائز نبین ہے کہ نی سے بڑھ کر وہ فخض ہوجو نبی نہ ہوا ورایک قول میہ ہے کہ وہ ایک فرشیر تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت مؤتی علیہ السلام کو اس سے علم باطن حاصل کرنے کا تحم دیا تھا۔

حفرت خفر کے نبی ہونے کی تحقیق

ے زیادہ ہو۔ سید ابوالاعلیٰ مودود کی کا حضرت خضر انسان کے بجائے فرشتہ قرار دینا

سیدابوالاعلیٰ مودودی نے اس پر دلائل قائم کئے ہیں کہ حضرت خطرعلیہ السلام کا نبی ہونا یا دلی ہونا تو الگ رہاوہ سرے سے انسان ہی نہیں تنے بلکہ فرشتے تنئے پہلے ہم ان کے دلائل ذکر کریں گے۔ پھر ان کے شبہات کا جواب دیں گے پھر دلائل سے بی ٹابت کریں گے کہ حضرت خطر انسان اور نبی تنے۔

سيدابوالاعلى مودودي متونى ١٣٩٩ هه لکھتے ہيں:

اس قصے میں ایک بڑی پیچیدگی ہے جے رفع کرنا ضروری ہے۔ حضرت خضر نے یہ تین کام جو کئے ہیں ان میں سے تیسرا
کام قو خیر رفیعت سے کہیں گرا تا کم پہلے دونوں کام بیتیا ان ادکام سے متصادم ہوتے ہیں جو ابتدائے عہد انسانیت سے آئ
تک تمام شرائی الہید میں ثابت رہے ہیں۔ کوئی شریعت بھی کسی انسان کو بیا اجازت نہیں دیتی کہ دوہ کی کی مملوکہ چز کو ٹراب کر
و سے اور کسی تعنفس کو بے قصور آئل کر ڈالے جی گی کہا گرکی انسان کو بطریق البام بھی یہ معلوم ہو جائے کہا یک شخصی کو آئے جا کر
ایک خاصب چین نے گا اور فلاں لڑکا بڑا ہو کر مرکش اور کافر نظے گا ' جب بھی اس کے لیے خدا کی تیبی ہوئی شریعتوں میں سے
کسی شریعت کی روسے یہ جا کر خیر سے کہ دوہ اپنے اس البای علم کی بنا پر کشی میں چید کر دے اور ایک برگناہ لڑکے کو بار
ڈالے۔ اس کے جواب میں یہ کہنا کہ حضرت خضر نے ہیں دونوں کام اللہ سے تھے تھی فی ادائق اس چید گی کو بچر بھی منف
میں کتا ہوال یہ ہے کہ حضرت خضرت خیر نے دیکوں کام اللہ سے تھی۔
میں کتا ہوال یہ ہے دونال ان کی اختیاری نہیں
ان کا حکم البی سے ہونا تو بایقین ثابت ہے کوئی حضرت خصر خو فراتے ہیں کہ ان کے یہ افعال ان کے اختیاری نہیں

ان کا تھم البی ہے ہونا تو بالیتین ثابت ہے کیونکہ حضرت خطر خود فرماتے ہیں کہ ان کے یہ افعال ان کے اختیاری نہیں ہیں بلکہ اللہ کی رحمت ان کی محرک ہوئی ہے اور اس کی تقدیق اللہ تعالیٰ خود فرما چکا ہے کہ حضر سے خطر کو اللہ کی طرف ہے ایک ملم خاص حاصل تھا۔ پس بیا مرتد ہر شک وشبہ ہے بالاتر ہے کہ بیکام اللہ کے تھم سے کئے گئے تھے، محراصل سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے۔ بے قصور کھتا ہا ہے تھا ہے گناہ تو مرف انہا جہنیم المام اور فرنے ہیں۔ سیدی خفر لہ

fat com

قُماء القآء

mariat.

Marfat.com

ے وہ بیہ ہے کہ اللہ کے ان احکام کی نوعیت کیاتھی؟ فاہر ہے کر پی تخریقی احکام نہ تنے کیونکہ شرا<mark>ئع الب</mark>ہیہ کے جو بنیادی اصول قرآن اور اس سے سیلے کی کتب آسانی سے ثابت ہیں ان میں بھی کی انسان کے لیے می کائن بیں رکی گئی کہ وہ بلاجوت جم کی دوسرے انسان کونل کردے۔اس لئے لائالہ بیر مانتا پڑے گا کہ بیا حکام اپنی نوعیت میں اللہ قبانی کے ان بھو بی احکام سے مثابهت رکھتے ہیں جن کے تحت دنیا میں ہرآن کوئی بیار ڈالا جاتا ہے اور کوئی تندرست کیا جاتا ہے کسی کوموت دی جاتی کسی کوزندگی سے نوازا جاتا ہے' کسی کو تباہ کیا جاتا ہے اور کسی پٹعتیں نازل کی جاتی ہیں۔اب آگر مین تحوینی احکام ہیں تو ان کے مخاطب صرف فرشتے ہی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں شرعی جواز وعدم جواز کا سوال ہی پیدائمیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے ذاتی اختیار کے بغیرصرف ادامرالبیدی کتیمل کرتے ہیں۔ رہاانسان تو خواہ وہ بلاارادہ کمی بھوین بھم کے نفاذ کا ذریعہ ہے اورخواہ المهاماً اں طرح کا کوئی فیبی علم اور تھم یا کراس برعملدر آید کرئے بہرحال وہ گنا ہگار ہونے ہے نہیں بچ سکنا اگروہ کام جواس نے کیا ے کی حکم شرع سے کراتا ہو۔ اس لئے کہ انسان بحثیت اس کے کہ وہ انسان ہے احکام شرعیہ کا مکلّف ہے اور اصول شریعت میں کہیں ریم گنجائٹ نہیں یائی جاتی کہ کسی انسان کے لیے محض اس بنا پراحکام شرعیہ میں سے کسی حکم کی خلاف ورزی جائز ہو کہ اسے بذریعۃ الہام اس خلاف ورزی کا تھم ملا ہے اور بذریعۃ علم غیب اس خلاف ورزی کی مصلحت بتائی گئی ہے۔ با ایک ایس بات ہے جس پر نصرف تمام علائے شریعت منفق میں بلکد اکابرصوفی محمی بالانفاق یکی بات سکتے ہیں۔ چنانچے علامہ آلوی نے تفصیل کے ساتھ عبدالوہاب شعرانی' کی الدین ابن عربی مجدد الف ٹانی' شخ عبدالقادر جیلانی' جنید بغدادی سری مقطی' ابوانحسین النوری' ابوسعید الخراز' ابوالعباس احمد الدینوری اورامام غزالی جیسے نامور بزرگوں کے اقوال نقل ار کے بیٹابت کیا ہے کداہل تصوف کے زدیک بھی کسی ایے الہام بڑھمل کرنا خودصا حب الہام تک کے لیے جائز نہیں ہے جو نص شرعی کےخلاف ہو۔ (روح المعانی: ج١٦-٥١١-١١) اب کیا ہم یہ مان لیس کداس قاعدہ کلیہ سے صرف ایک انسان مشتنی کیا گیا ہے اوروہ ہیں حضرت خضر؟ یا سیجھیں کہ خضر کوئی انسان نہ تھے بلکہ اللہ کے ان بندوں میں ہے تھے جومشیٹ الٰہی کے تحت (نہ کہ شریعت الٰہی کے تحت ) کام کرتے ہیں؟ بہلی صورت کو ہم شلیم کر لیتے اگر قر آن بالفاظ صرح کیہ کہد دیتا کہ وہ'' بندہ'' جس کے پاس حفرت موکیٰ علیہ السلام اس تربت کے لیے بھیجے گئے تھے اُنیان تھا۔ لیکن قر آن اس کے انیان ہونے کی تصریح نہیں کرتا بلکہ صرف عبدا مین عبدادنیا ( ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ) کے الفاظ بولتا ہے جو ظاہر ہے کہ اس بندے کے انسان ہونے کو سٹر منہیں ہیں۔قر آ ن مجید میں متعدد جگہ فرشتوں کے لیے بھی بیلفظ استعال ہوا ہے۔مثال کےطور پر ملاحظہ ہوسورہ انبیاءً آیت ۲۷ اورسورہ زخرف آ یت ۱۹- پھر کمی صحیح حدیث میں نی صلی اللہ علیہ و کملے سے بھی کوئی ایسا ارشاد منقول نہیں ہے جس میں صراحت کے ساتھ حضرت خضر کونوع انسانی کا ایک فروقرار دیا گیا ہو۔اس باب میں متندترین روایات وہ بیں جوعن سعیدین جیزعن ابن عمال عن الی بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وللم كل سند سے ائمہ حدیث كو پینچى بیں۔ ان میں حضرت خضر کے لیے صرف رجل كا لفظ آيا ہے جواگر چہ مردانسانوں کے لیے استعال ہوتا ہے گرانسانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ چنانچی خود قرآن میں پیلفظ جنوں کے لے متعمل ہو چکا ہے جیہا کہ مورؤجن میں ارشاد ہوا ہوانے وانعہ کسان رجال من الانسس يعوذون بسوجال من المجن \_ نیز بینطا ہر ہے کہ جن یا فرشتہ یا کوئی اور غیر مرکی وجود جب انسانوں کے سامنے آئے گا تو انسانی شکل ہی میں آئے گا اور اس حالت میں اس کو بشریا انسان ہی کہا جائے گا۔حضرت مریم کے سامنے جب فرشتہ آیا تھا تو قر آن اس واقعہ کو **یوں** بیان کرتا ہے کہ فت هشل لها بشوا سویا. پس نی صلی الله علیه وسلم کا بدار شاد که ' وہاں انہوں نے ایک مرد کو پایا' معفرت جعفر

كانسان مونے برمرى دالت نيس كرتا۔ اس كے بعد ادارے لئے اس يجيدگى كورفع كرنے كى مرف يدا كي مورت باتى رہ جاتی ہے کہ ہم'' خعز'' کوانسان نہ مانیں بلکہ فرشتوں میں سے بااللہ کا کسی اور ایسی تلوق میں سے جمعیس جو شرائع کی ملف نہیں ے بلک کارگاو حیت کی کارکن ے۔حقد من می سے بعض لوگوں نے بدرائے ظاہر کی سے جے این کیر نے ای تغیر می

اوردى كے حوالم فقل كيا ہے۔ (تنهيم القرآن ج س ٣٠٥- ماملوعدادار وتر بمان القرآن لا مور ارج ١٩٨٣) حفرت خفر کے فرشتہ ہونے کارد حقد مین میں ہے بعض لوگول نے بید کہا ہے کہ حضرت خصر فرشتہ تنے ای طرح علامہ ماور دی نے بھی بعض لوگوں کا بی قول

نقل کیا ہے اور حافظ این کشرنے بھی بیقول تقل کیا ہے لیکن ان میں ہے کی کا بھی بیغی ارتبیں کے حضرت خضر فرشتہ تنے ان سب کا يمي مخار ہے كە معزت خعزى تع علامة قر ملىي كى رائے ہم نقل كر چكے ہيں۔علامہ ماور دى متونى ٢٥٠ هدكى ہمى يمي رائے ہ اورای پرانہوں نے دلائل دیے ہیں وہ لکھتے ہیں:

د دمراقول میہ ہے کہ وہ انسانوں میں سے بشر تھے اور وہ بشر نبی تھے کیونکہ انسان ای سے علم حاصل کرتا ہے جس کا رتبہ اس سے بلند ہوا در بیر جا ئزنہیں ہے کہ نبی کے او پر ایساانسان ہوجو نبی نہ ہو۔

(النكبة والعون ج٢ م ٣٢٥ موسس الكتب الثقافيه بيروت)

اور حافظ ابن كثير متوفى ١٥٧٨ ه لكمت بن:

حفرت فعز عليه السلام نے فرماياو مسا فدهلته عن المسوى (الكمن ٨٢) يدكام ميں نے اپني رائے سے نہيں كے يعني مجھے ان کا موں کا تھم دیا گیا اور میں ان پر واقف ہوگیا۔ اس میں بید کیل ہے کد حفرت حفر علیہ السلام نبی تھے اور دوسروں نے

کہا وہ رسول تنے اور بیدمجی کہا حمیا ہے کہ وہ فرشتے تنے۔اس قول کو علامہ ماوردی نے اپنی تغییر میں نقل کیا ہے اور بہت ہے لوگول نے بیکہا ہے کدوہ نبی نہتے اللہ کے ولی تھے۔ (تغیر این کثیر جسم ۱۱۱ مطبوعہ ڈارائفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

ظامہ یہ ہے کہ اگر بعض لوگوں نے معزت معز کوفر شتہ کہا ہے تو بعض لوگوں نے ان کورسول اور ول بھی کہا ہے لیکن یہ ب ساقط الاعتبار قول بین جمهور کی تحقیق یمی ب کدوه نبی بین اور ساقط الاعتبار اتوال سے استدلال کرنا انصاف ہے بعید

علامه محمد بن يوسف ابوحيان اندلى متوفى ٢٥٧ ه لكعة جن:

اور جمهوراس پرمتنق بین که حضرت خضر نبی میں اور ان کو بواطن کی معرفت کاعلم دیا ممیا تھا' اور مویٰ علیہ السلام کو ظاہر شريعت كاعلم تعا\_ (الحرالحياج عص٢٠٠ مطبوعه دارالفربيروت ١٢١٢ه) حضرت خضر کے انسان ہونے پر دلائل

سیدابوالاعلی مود ودی نے بیتلیم کیا ہے کہ احادیث میں حضرت خضر علیه السلام کے لیے (رجل) مرد کا لفظ آیا ہے لیکن مرد كالفظ صريحاً انسان موني بردلالت نبيل كرتاب مم كمتم بين كداحاديث مين كم ازكم حضرت خضر كي لي مرد كالفظ تو آيا ب کیکن قرآن اور حدیث میں کہیں بھی بیصراحت میں آئی کہ حضرت خصر انسان نہیں فرشتے تھے۔علاوہ ازیں جنات کے لیے جو ر مل كالفظ بوه مطلق نبين ب بكه بو جال من المجن باور حفرت جريل كے ليے بشر كالفظ تمثل كے ساتھ بي بغير قرينه

ے رجل کا لفظ صرف آ دی کے لیے ہوتا ہے۔ پھر بغیر کی تقری کے جمہور کے موقف کے خلاف یہ کیے مان لیا جائے کہ وہ نی الم فرشتہ تھے۔ باتی رہا بیشبہ کہ بالقعود ایک لڑے والی کرنا اور کشی کوعیب دار کرنا گناہ ہے بید حضرت خضر کے لیے کیے جائز ہو لمار القرآر martat.com

سی ہم کتے میں کرکوئی کام گناہ اس وقت ہوتا ہے جب اس سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا قصد کیا جائے انہوں **نے تو بیکام اللہ** تعالی کے تھے سے کے تتے جیسا کرانہوں نے فرمایاو ما فعلته عن امری (اکست: ۸۲) آپ دیکھیے معرت بوسف علیہ السلام ک شریعت میں بحدہ تعظیمی جائز تھا۔ ہماری شریعت میں حرام اور کناہ ہے۔ ای طرح بنواسرائیل کی شریعت میں مال فلیمت ے کھانا گناہ تھا ہماری شریعت میں جائز ہے۔ای طرح حضرت موکیٰ کی شریعت میں پیکام گناہ تھا اور حضرت خضر کے مزویک یہ کام جائز تھے کیونکہ ان کوائ طرح تھم دیا گیا تھا۔ باتی رہاسیدمودودی کا بیکہنا کہ تکویتی امورفرشتوں کے میرد کئے جاتے ہیں نبوں کے سرونیس کئے جاتے میں کہتا ہوں کہ بیقاعدہ قرآن مجید کی کس آیت میں یا کس مدیث میں اکتعابے اور بدفرض محال ا گر کہیں بید قاعدہ نکھا ہوا بھی ہے تو بیکہاں نکھا ہوا ہے کہ اس قاعدہ سے کوئی استثناء نہیں ہوسکتا، جبکہ امام شافعی تو فرماتے ہیں مامن عام الا و قد حص عنه البعض برعام قاعده <u>سے کوئی نہ کوئی فرومتثنی ہوتا ہے</u>۔

باقی رہا یہ کہ آپ کے پاس اس پر کیا دلیل ہے کہ حضرت خصر فرشتہ نیس تھے انسان تھے تو ہماری دلیل قر آن مجید کی مید

پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس

فَ انُطَلَقَ احَتَّى إِذَا آتَكَ آهُلَ قَرْيَةِ ہنچے اوربستی والوں سے ان دونوں نے کھانا طلب کیا۔ استطعماً أهلها (الكعف: ٤٤)

الممسلم كي روايت بين بوالفاظ بين حتى اذا اتب اهـل قـرية لـشامـا فـطـا فـا فـي الـمـجـالــس فاستطعما اهبلسها فیاب وا ان یسنیفوهما وه دونوں کم ظرف لوگول کی کستی میں آئے اوران کی تمام مجالس میں گھوے اوران دونوں

نے ان سے کھانا ہا ڈگا کیکن بھتی والوں نے ان دونوں کو کھانا دینے ہے انکار کر دیا۔ (میجیمسلم نصائل نعز قم الحدیث:۱۷۲) قر آن مجید کی اس آیت اوراس حدیث میں بی تقریح ہے کہ حضرت موٹی اور حضرت خضر دونوں نے اس بستی کی مجلسوں میں

پھر پھر کر کھانا مانگا' اور طاہر ہے کہ کھانے کی احتیاج انسانوں کو ہوتی ہے فرشتوں کونبیں ہوتی' ملکہ فرشتوں کے سامنے حضرت ابراہیم نے کھانا رکھا انہوں نے چھر بھی کھانا نہیں کھایا اور حضرت ابراہیم ان سے اجنبیت محسوں کرکے ان سے ڈرنے لگے (حود ۵۰) پس حضرت خضرعليه السلام كالحهانا طلب كرنال بات كي واضح دليل أب كه حضرت خضرعليه السلام انسان متصفر شتة ندشق

حضرت خضر کے نبی ہونے کا ثبوت علماء دیو بند سے

شی احن احس اصلاحی بھی سید ابوالاعلی مودودی کی طرح عقلی شہاوتوں پر زیادہ اعتاد کرتے ہیں لیکن انہوں نے بھی سے

تقریح کی ہے کہ حضرت خضر نبی تھے وہ لکھتے ہیں: حضرت خصر علیدالسلام بعض قرائن ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی تھے۔ اس کا اول قرینہ تو بیہ ہے کہ حضرت موکیٰ علیدالسلام چیے جلیل القدر نبی بلکہ رسول کو ان کے پاس حصول علم اور حصول تربیت کے لیے بھیجا گیا۔اگر حضرت محضر علیہ السلام می تہیں تے واک بی کا غیر نی کے پاس حصول علم و تربیت کے لیے بھیجا جانا بالکل ناموزوں ی بات ہے۔ اگر چداس نام کے کسی جی کا

ذ كرقر آن يا تورات مين نيين ملا ليكن بدچز كچوا بيت ركتے والى نيين بے قر آن مين خود اس كى اپني تصريح كے مطابق بهت ے انبیاء کا ذکر نہیں ہے۔ یہی حال تو رات کا بھی ہے۔ بدا مریہال ملحوظ رہے کہ اللہ تعالی نے جیسا کہ قر آن میں صرت ہے اپے ہر نبی کو کسی نہ کسی پہلو سے نصلیات دی ہے۔ حضرت خصر علیہ السلام کو جمی ایک خاص پہلو سے نصلیات حاصل تھی اور اس طرح حضرت موی علیہ السلام کو بھی فضیلت حاصل تھی۔حضرت مویٰ علیہ السلام کا ان سے پچھ با تیں سیکھنا اس امر کوسٹلوم تیس ہے كەحفرت خفر عليه السلام كوحفرت موى عليه السلام برمطلق نضيلت حاصل تقى-

martat.com

دومرا تریندید بیت کمان کے جواوصاف الله تعالی نے بیان فرمائے ہیں وہ حضرات ابنیاء ہی سے مناسبت رکھتے ہیں مثلاً

یک دو ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندو تھا ہم نے اپنی طرف سے اس پر خاص فضل کیا تھا۔ ہم نے اس کو اپنی پاس

سے ایک خاص علم عطاکیا تھا۔ ملی بذا القیاس انہوں نے خود اپنے کا موں سے تعلق فرمایا کہ میں نے کوئی کا م بھی خود اپنی رائے

سے نہیں کیا بلکہ خدا کے تھم سے کیا ہے۔ بیسب یا تمین دیل ہے کہ وہ صاحب دتی نبی تقی اور ان کو بید خاص احمیاز بھی حاصل تھا

کہ الله تعالی نے ان پر اپنے بعض ادادوں کر از کھول دیئے تھے۔ ( قربر قرآن ج مس ۲۰۷۰ مطبور خاران فاؤ فریش لاہور)

مفتی محمشفی دیو بندی متوفی ۱۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

خلاصہ بیہ ہے کہ جمہورامت کے نز دیک حضرت قصر علیہ السلام بھی ایک نبی اور پیغیبر بھی مگر ان کے کچھ بھی خدمتیں خیاب اللہ بہرد کی تعمیں انبی کاعلم ریا گیا تھا اور حضرت موٹی علیہ السلام کو اس کی اطلاع ندتنی۔ اس کئے اس پراعتراض کیا۔ تغییر قرطی بجم مجھا ابوحیان اورا کھر تقامیر ملی مید مضمون بعنوانات ختلفہ فذکور ہیں۔

(معارف القرآن ج٥ص ٦١٢ مطبوعه ادارة المعارف كراجي ١٣١٢ هـ)

حضرت خضر کی حیات کے متعلق علماءامت کی آ راء

علامہ بدرالدین بینی لکھتے ہیں: جمہور علاء کی بیرائے ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ایک قول میہ ہے کہ حضرت آدم نے آب حیات ہی لیا تھا۔ علامہ ایک محتورت آدم نے آب حیات ہی لیا تھا۔ علامہ ایمن العسلاح نے آب ہے کہ جمہور علاء اور صافحین اور عام لوگوں کے نزد یک حضرت خضر زندہ ہیں اور بعض محد شین نے ان کی حیات کا اٹکار کیا اور مید قول شاذ ہے صحح مسلم میں حدیث وجال ہیں ہے کہ وہ ایک شخص کو قبل اس کو زندہ کرے گا اور مسلم کے رادی اور ایک خض کو قبل کی سند میں بیان کیا ہے۔ مسلم کے رادی اور ایمن مناوی ایس الجوزی وغیرہ نے حضرت خضری حیات کا اٹکار کیا ہے۔ اس مدیث کی سند میں بیان کیا ہے۔ المام بخاری ایس الجوزی وغیرہ نے حضرت خضری حیات کا اٹکار کیا ہے۔

(عمدة القارى ج ٢ص٦ مطبوعه ادارة الطباعة المنير بيمعرُ ١٣٣٨هه)

علامه یچیٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں:

جمہور علاء کا اس پر انفاق ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں اور ہمارے ہاں موجود ہیں۔ بیا مرصوفیہ اور عرفاء کے درمیان شفق علیہ ہے اورصوفیا کی حضرت خصر کود کیھنے ان سے ملاقات کرنے ان سے علم حاصل کرنے اور ان سے سوال و جواب کے متعلق حکایات مشہور ہیں اور مقدس مقابات اور مواضع خیر میں ان کے موجود ہونے کے متعلق بے شار واقعات ہیں۔

(شرح مسلم ج ٢٣ مه ٢٤٩ مطبوعه كرا چي ١٣٧٥ هـ)

علامه ابی مالکی لکھتے ہیں: ا

لمی زندگی ممکن ہے اور حضرت خضر کی حیات کے متعلق بکثرت دکایات ہیں جیسا کہ عمقریب حضرت ام سلمہ کی حدیث بھی آئے گا کہ حضرت خضر حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور نجی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتلایا کہ یہ حضرت خضر ہیں اور مید مجمی حدیث بھی ہے کہ ان کی دو بیویاں ہیں ایک مفید اور ایک سیاہ اور وہ رات اور دن ہیں میرے شخصے نے یہ بیان کیا کہ ایک مختص کی خضرے ملاقات ہوئی تھی بھی نے اس ہے کہا حضرت بحضرے ان کی زوجہ کے متعلق سوال کرتا انہوں نے سوال کیا تو حضرت خضرنے کہا ان کی دو بیویاں ہیں ایک سفید اور ایک سیاہ اور اس میں رات اور دن کا ذکر نہیں ہے۔

(ا کال ا کال اکمتل ع۲ ص۲ که امطور دارا لکتب العلمیه پیروت) شاکت شاکت ا مینتر دارا لکتب العلمی دار الکتب العلمیه پیروت)

## حيات خضر كى فغى پرولائل

علامه سيدآ لوى لكهي بين:

دعزت خعزی حیات میں اختلاف ہے ایک جماعت کا پنظریہ ہے کہ حضرت خعزاب زعرہ فہیں ہیں۔ امام بخ**اری ہے** حضرت خصر اور حضرت الیاس کی حیات کے حصل موال کیا گیا انہوں نے کہا وہ کیے زعرہ ہو تکتے ہیں؟ جبکہ ہی **مسلی الله علیہ وسلم** محمرت خصر الیاس کی حیات کے حصورت الیاس کی استعمال میں مصرف کیا ہے۔

رے اپنے وصال ہے تھوڑا عرصہ پہلے فرمایا جولوگ اب روئے زیمن پر زندہ ہیں ایک سوسال بعدان میں سے کوئی زندہ جمیل رے گا (مجمح بزاری جام ۲۲) اور محجے مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم رے گا (مجمح بزاری جام ۲۲) اور محجے مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم

پہلے فرمایا جولوگ اب زندہ ہیں سوسال بعدان ہیں ہے کوئی زندہ نہیں رہے گا' (اس مدیث میں چونکدروئ زشن کی تدمیس ہے اس کئے اس مدیث میں بیتاویل نہیں ہوسکتی کہ جب حضور نے بیر فرمایا اس وقت حضرت خضر پائی یا ہوا پہ تھے۔سعید کی

غفرله ) اور بیرحدیث تاویل کی مخبائش نہیں رکھتی امام بخاری کے علاوہ ویگر ائمہے حصرت حضر کی حیات کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے بیر آیت پڑھی: و ما جعلنا لبشر من قبلک الحللہ ''ہم نے آپ سے پہلے کی بشر کے لیے دوام نہیں کیا۔''

شیخ این تیمیہ سے حیات خضر کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اگر حضرت خصر زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ نی صلی اللہ علیہ وہلم کے پاس آتے اور آپ کے ساتھ جہاد کرتے اور آپ سے علم حاصل کرتے ' کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ

التدعلية وتم لے پائل اے اور اپ ہے ساتھ جباد کرنے اور اپ ہے م حا س سرکے پیونلہ ہی کی الشدعلیة و م کے جبلہ پدر کے دن پیفر ہایا تھا کہ اے اللہ! اگر آج پہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نمیں ہو گی وہ جماعت تمین سوتیرہ افراد رمضتل بھی جن کے اساء اور اس کے آبا و احداد اور قبائل کے اساء معروف تتھے اس وقت حضر ت خفر کھاں بھے؟ اہرا تیم حرق

پر مشتل تھی جن کے اساء اور اس کے آبا و اجداد اور قبائل کے اساء معروف تھے اس وقت حضرت خطر کہاں تھے؟ اہراہیم حربی بے حضرت خصر کی بقائے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا حضرت خصر کی حیات کا شوث شیطان نے لوگول میں مجھوڑ دیا ہے۔ ''البحر'' میں شرف الدین الاعجد اللہ تحمد بن افی افضل مرک کا قول بھی حضرت خصر کی سوت کے متعلق نقل کیا گیا ہے اور مطام ما این

الجوزی نے علی بن موٹی رضارضی اللہ عنہما کا حضرت خصر کی موت کے متعلق قول نقل کیا ہے اورا ابوانحسین ابن المناوی ال مختص کی ندمت کرتے تھے جو حضرت خصر کوزندہ کہتا تھا۔

قاضی ابولیل نے بعض اصحاب تھ سے حصزت خصر کی موت کونقل کیا ہے اور حصزت خصر کی زندگی کس طرح معقول ہوگی جبکہ انہوں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جعہ پڑھا' نہ کی جماعت میں شریک ہوئے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جہاد میں گئے جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ہیا ارشاد ہے: اس ذات کی تھم جس کے قبضہ وقد رت میں میری

وسلم کے ساتھ کی جہادیش گئے جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا بیار شادے: اس ذات کی قشم جس کے بقیہ وقد رت میں میری جان ہے اگر موئی زندہ ہوتے تو میری بیروی کے سواان کے لیے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا بیار شاد ہے: میں ہے اگر موئی زندہ ہوتے تو میری بیروی سیساتہ وہ میں ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْمَاقَ النَّيْتِينَ لَمَا أَتَنْكُمُ الْمَاكُمُ الْمَاكُمُ الْمَاكُمُ الْمَاكُمُ الْمَاكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

(آل عران : ٨١) قبول كرليا؟ سب في كهاجم في اقرار كيا ومايا لي كواه ربها اور

میں خودتمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔

اوریہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ جب حضرت عیلی علیہ السلام کا زمین پرنزول ہوگا تووہ اس امت کے امام کے پیچے

mariat.com

مبخن الذي ١٥ الكهف ١٨ : ٥٠\_\_\_\_ قماز پڑھیں مے جو فخص معزت معزعلیہ السلام کی زندگی کا قائل ہے دہ یہ کیے بھول جاتا ہے کہ ان کوزندہ مانے سے یہ لازم آتا ہے کہ انہوں نے اس شریعت سے اعراض کرے قرآن اور حدیث کی ان نصوص کی خالفت کی ہے۔ ہارے زو یک معلول بات یہ ہے کہ اب خعز علیہ السلام زغرہ فیل میں کیونکہ جولوگ ان کی حیات کے قائل میں وہ کہتے ہیں کہ حصرت خصر آ دم علیہ السلام كے مسلى مينے بين اور بيقول دووجہ سے فاسد ہے: اول اس لئے کداس بنا پراب ان کی عرچ ہزارسال یا اس سے زیادہ ہوگی اور انسانوں کی آئی کمی عمر عاد ۃ العبد ہے۔ د دسری وجہ میرے کہ اگر وہ حضرت آ دم کے ملجی ہٹے ہوں یا چوتتے درجے کے بٹے ہوں ( جیسا کہ بعض دوسروں کا قول

ہے) تو ان کی خلقت عجیب وغریب ہوگی اور ان کا طول وعرض غیر معمولی ہوگا' کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت

الع بريره رمنى الله عند سے بدروایت كيا ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: كه آ وم عليه السلام كاطول سائد ذراع (تمي گر) تھا مرحلوق كا قد بدقدرج كم موتا كيا اور جولوگ حفرت خفر كى حيات كے قاتلين بين اور ان سے الما قات كى مدى بين ان میں سے کمی نے ان کی غیر معمولی قامت کا ذکر نہیں کیا' دوسری دلیل میہ ہے کہ اگر حضرت فصر مصرت نوح علیہ السلام

پہلے تھے وہ ان کے ساتھ مشتی میں سوار ہوتے اور یہ کی نے نقل نبیس کیا۔ (اس دلیل میں ضعف ہے) تیسری دلیل میہ ہے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب مشتی سے نکطے تو ان کے ساتھ والے سب فوت ہو مے اور حضرت نوح کی نسل کے سواکوئی باتی نہیں بیا۔

چیتی دلیل بیرے کہ اگر کمی بشر کا معزت آ دم کے زبانہ سے لے کر قیامت تک زندہ رہنا تھج ہوتا تو بیاللہ تعالیٰ کی آیات ہیں ہے ایک عظیم آ ہے تھی اور قر آن مجید میں اس کا متعدد جگہ ذکر کیا جاتا کہ یہ آیات ربوبیت میں سے ہے اور جب اللہ تعالیٰ

نے جس کوساڑھے توسوسال زندہ رکھا اس کا ذکر کیا ہے تو جواس سے گئ گنا زیادہ زندہ ہے اس کا ہدد بعداد کی ذکر کرتا چاہئے تھا۔ پانچویں دلیل میہ ہے کہ حضرت خضرعلیہ السلام کی حیات کا قول کرنا 'بغیر دلیل شرعی کے انڈر قبالی کے متعلق ایک قول کرنا ہےاور پہنفی قر آن سے حرام ہے کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتے تو اس پرقر آن مجید ُ سنت دا جماع امت کی دلالت ہوتی ۔

چیٹی دلیل ہیہ ہے کہ خضر علیہ السلام کی حیات پر زیادہ ہے زیادہ جو دلیل دی جاتی ہے وہ چند حکایات متقولہ میں کہ فلال مخص نے حصرت دعر کو دیکھا تھا کیاں موال میں ہے کہ دیکھنے والے نے کس علامت سے یہ پیچان لیا کہ بین تعزیم میں اور بہت سے و میصنے والے سکتے ہیں کہ انہوں نے جھے کہا کہ میں خصر ہول کین دیکھنے والے نے کس دلیل شرق ہے اس کے قول کی تصدیق کی؟

ماتویں دلیل رہے کہ حفزت خفزنے حفزت موکا کلیم اللہ کے ساتھ مصاحبت نہیں کی ادر کہا ہف افسوا ق بیسنسی و ویسنک توجب وہ حضرت موکی ایسے اولوالعزم نی کے ساتھ مصاحبت پر راضی نہیں تقیوتو عوام کے ساتھ ملا قات اور ان کے ماتھ مصاحبت پر کیسے راضی ہوں مے جن میں ہے اکثر لوگ غیر متشرع ہوتے ہیں اور طریقت اور معرفت کے دعویدار ہوتے

آ مھویں دلیل بد ہے کداگر کی مخص سے کوئی آ دی ہے کہ بیس خصر ہوں اور میں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم کو بد فرماتے ہوئے سنا ہے قواس کے اس قول کی طرف النفات نہیں کیا جائے گا اور وہ حدیث شریعت میں جمت نہیں ہوگی اور جو ا میں دیات خطر کا قائل ہے وہ اس صدیث کو یا تو اس وجہ سے نہیں مانے گا کہ دہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا اور

آپ ہے بیعت کی یا ہہ کے گا کہ آپ اس کی طرف مبعوث نہیں ہیں اور یہ گفر ہے۔ يًاء القرآر martat.com

نویں دلیل بیہ کہ اگر خصر زندہ ہوتے تو ان کا کفار کے ساتھ جہاد کرنا اور اسلام کی سر **عدد ں پر پہرہ دیا با جاحت نماز** پڑھنا اور جعد پڑھنا اور امت کے ان پڑھ لوگول کو وعظ کرنا 'جنگلوں' صحراؤں اور میدانوں کی سیر وسیاحت سے <mark>کی ورجہ افضل</mark> ہوتا۔

حیات خصر کے ثبوت پر دلائل

سے سب ہے ہیں ہو مالم کی حیات پر جودالگل دیے جاتے ہیں ان بل سے ایک دہ روایت ہے جس کو حاکم نے متدرک حضرت خصر علیہ السلام کی حیات پر جودالگل دیے جاتے ہیں ان بل سے ایک دہ روایت ہے جس کو حاکم نے متدرک میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے دوایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ حلی اللہ علیہ وکم کا اور مناسبہ کو اور اخری کی دوائی ہوئے ہوئے اس وقت ایک شخص داخل ہوا جس کی رمگ دار داڑھی تھی وہ گورے رمگ کا ایک جسم آ دمی تھا۔ دہ لوگوں کی گرد نمیں مجاب کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ کی افتریت ہے اور ہر فوت ہونے والی چیز کا عوض ہے اور ہر ہلاک ہونے والی چیز کا خوش کر داور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کر داور اللہ تعالیٰ تم کو آ زبائش ہیں دیکھتا ہے اور دھر مصیبت زدہ شخص وہ ہے جس پر جبر کیا جائے مصرت ابو بحراور حضرت علی رضی اللہ منہ ہمانے کہا ہے خصر عالی السلام تھے۔

۔ ۔ ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس ہر ماہ رمضان میں بیت المقدی میں روزے رکھتے ہیں اور مارچی ہے میں میں میں اور المراج ہے آئید کرتے ہیں اور الیا ہے کہ کہ کا کوئی ہوتا ہے۔

ہرسال جج کرتے ہیں اور زمزم سے اتنا پانی پی لیتے ہیں جوانمیں آنے والے سال تک کے لیے کافی ہوتا ہے۔ این عساکر عقبلی اور وارتطفی نے حضرت این عباس رضی الله عنبما سے روایت کیا ہے کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت خضر اور الیاس کی ہرسال موم (جج) میں ملا قات ہوتی ہے اور ہر ایک دوسرے کا سرموغر تا ہے اور پھروہ پی کھسات کہہرکر

جدا به وجاتي بن عالماء الله لا يسوق الخيس الا الله هما شاء الله لاحول و لا قدوة الا بالله . جدا به وجات بن ماشاء الله لا يسوق الخيس الا الله هما شاء الله لاحول و لا قدوة الا بالله .

ابن عسا کرنے بیان کیا ہے کہ ایک و فعد هنرت عمر بن الخطاب ایک جناز ہ کی نماز پڑھارہے تھے اچا تک ایک ہا تف نے پیچھے ہے آواز دی اللہ تا پر حمر کرے ہم سے پہلے نماز نہ پڑھنا۔ هنرت عمر نے انتظار کیا حتی کہ دو مخص صف اول میں آ کر کھڑا ہوگیا۔ هنرت عمر نے اللہ اکبر کہا ہا ہا تھی کہا ''اگر تو اس کو عذاب و ہے تو بہت لوگوں نے تیری باقر مانی کی ہے اور اگر تو اس کو بخش و ہے تیری رحمت کا مختاب ہے '' حضرت عمر اور ان کے اصحاب نے اس شخص کی طرف

نا فرمانی کی ہے اور اگر تو اس کو بھش وے تو بیہ تیری رحمت کا مختاج ہے'' مطرت عمر اور ان کے اسکاب کے اس مسل کی سمرک دیکھا' جب میت کو فن کر کے قبر پر مٹی ڈال دی گئی تو اس نے کہا اے قبر والے! اگر تو راستہ میں گری ہوئی چیز کا اعلان کرنے والا یا نیکس وصول کرنے والا یا خاز ن یا کا تب یا سیابی نہیں تھا تو تیرے کئے خوشی ہوڈ حضرت عمرنے کہا اس تحض کو بلاؤ ہم اس کی نماز

اوراس کے اس کلام کے متعلق اس سے سوال کریں۔اچا تک وہ تخفی غائب ہو گیا انہوں نے اس کے قدموں کے نشانات دیکھیے تو وہ ایک ایک ہاتھ کے تتے۔ حضرت عمر نے کہا بخدا ایر تفنی وہ قعاجس کے متعلق نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔اور سے استدلال اس پرٹنی ہے کہ جس کے متعلق نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بتایا تھاوہ حضرت خضرتھے۔

اں قتم کی روایات سے بیر معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت خضر اب بھی زندہ ہیں اگر چدان روایات سے بید معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر نی معلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زندہ تھے اور اس وقت زندہ ہونے سے بدلازم نہیں آتا کہ وہ اب بھی زندہ ہیں البتہ قصم کا روکرنے کے لیے بیروایات کافی ہیں کیونکہ وہ جس طرح اب زندہ نہیں مانیا اس وقت بھی زندہ نہیں مانیا ہال اگر کوئی شخص اس وقت حضرت خصر کوزندہ مانیا ہواور اب زندہ نہ مانیا ہوتو اس کے لیے بیروایات کافی نہیں ہیں کیکن اس قسم کا نظر ہر کھنے والے لوگ نہیں ہیں (یا وہ لوگ ہیں جو مطلقاً زندہ نہیں مانتے یاوہ ہیں جو مطلقاً زندہ نہیں اور صوفیا کی

martat.com

معفرت خعفرے ملاقات اور ان مے فیض حاصل کرنے کے متعلق ہر دور میں اس قد رزیادہ حکایات ہیں جو بیان اور تمار ہے باہر میں۔ ہاں جومحدثین حضرت خضر کی حیات کے قائل میں ان کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت خضر کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے

کوئی روایت نیس ہے جیسا کہ علامہ عواتی نے احیاء العلوم کی احادیث کی تخ میں تعری کی ہے اور یہ چیز صوفیہ کے نظریہ ک خلاف ہے کیونکہ بیخ علاؤ الدین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حضرت خصرے بلاواسطہ احادیث حاصل کی ہیں۔ حیات خُصر کے حق میں اور اس کے خلاف دلائل پر بحث ونظر

الله عليه وملم سے بالمشافه سناتھا۔ حیات خصر کے بعض قائلین نے احتصاب سے استدلال کیا ہے 'کیونکہ حضرت خصر کی حیات **پہلے دلیل سے ثابت ہےا**س لئے جب تک دلیل ہے اس کا خلاف ثابت نہ ہوحیات ثابت رہے گی' اور امام بخاری کی حدیث (جولوگ اب روئے زمین برزندہ میں ایک سوسال بعدان میں سے کوئی زندہ نمیں رہے گا) کا یہ جواب دیا ہے کہ جس وقت نی **سلی** الله علیه وسلم نے میڈر مایا تھا اس وقت حضر نہ عن رنہیں تھے بلکہ پانی پر تھے نیز بیصدیث ان لوگوں کے متعلق ہے جن کا عام مشاہدہ ہوتا تھا کیونکہ ملائکہ اور شیطان اس حدیث کے عموم سے خارج میں اور اس کا خلاصہ قرن اوّل ہونا ہے۔ ہاں پیہ **حدیث ان لوگوں کے رو میں نص ہے جنہوں نے لمی عمر کا دعویٰ کیا جیسا کہ رتن بن عبداللہ بندی تبریز ی جو ساتویں صدی میں** ظاہر ہوااوراس نے صحابیت کا دعویٰ کیا۔

اس جواب پر بیاعتراض ہے کہ' روئے زمین پر' سے مراد بیہ ہے کہ جولوگ عرفاز مین پر دہنے والے ہوں' اور بیمعنی ان کو بھی **شال ہے جواس دفت یانی پر تنے** اوراگر میمغنی مراد نہ لیا جائے تو پھراس حدیث ہے رتن ہندی پربھی ردنبیں ہو گا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ بھی اس وقت یانی پر ہو'اور دوسرے جواب پر بیاعتر اض ہے کہ اگر حضرت خضر موجود ہوتے تو ان کا مشاہدہ ہوتا

جیبا کہ دومرے انسانوں کا مشاہرہ ہوتا ہے۔ شیخ این تیمیدنے جو کہا ہے کداگر حضرت خضر ہوتے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور جہاد کرتے' اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت اولیں قرنی جوخیر التابعین ہیں وہ بھی اس زیانہ میں تھے لیکن وہ حضور کے ساتھ نماز اور جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ای طرح نجاثی رضی اللہ عنہ کوبھی آپ کی خدمت میں آ نا میسرنہیں ہوا۔علاوہ ازیں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضرا ب کے پاس آتے تھے اور آپ سے بوشیدہ طور پر علم حاصل کرتے تھے کیونکدان کو اللہ تعالیٰ کی سی حکمت کی وجہ ے فلاہر ہونے کا حکم نہیں تھا' اور حفرت عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جہاد میں تھا میر انگوڑا گر کر مرگیا' پھر میں نے ایک حسین وخمیل محفی کود یکھا جس سے خوشبوآ رہی تھی اس نے کہا کیاتم اپنے محوڑے برسوار ہونا جا ہے ہو؟ میں نے کہا ہاں اس نے گھوڑے پر ہاتھ پھیرا اور کچھ دعائر کیلمات پڑھے اللہ تعالیٰ کے اذن ہے وہ گھوڑ ااٹھ کر کھڑا ہو گیا' اس مخص نے میری رکاب پکڑ کرکہا اب سوار ہو جاد 'ش سوار ہو کراپے ساتھیوں سے ل گیا' دوسرے دن ہم نے وشن پر فتح حاصل کرلی تو میں نے اس حض کواییخ سامنے دیکھا' میں نے پوچھا کیاتم کل والے حض نہیں ہو؟ اس نے کہا کیوں! میں نے کہا میںتم کواللہ کی قتم دے کرسوال کرتا ہوں بتاؤتم کون ہو؟ دہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے نیچے جوز میں تھی اس پر سبزہ پیدا ہو گیا۔اس نے کہا میں خضر ہوں'اس روایت سے صراحتہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر جہاد کے معرکوں میں شریک ہوتے تھے۔ في ابن تيميەنے جو يه كہا ہے كه نبي ملى الله عليه وسلم نے جنگ بدر كے دن دعا كي تقي "اے الله ااگر آح بيه جماعت ہلاك

**ہوگئ تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگئ' اس کا جواب بیہ ہے کہ ظہور ُ غلبہ ادر توت کے ساتھ تیری عبادت نہیں ہوگی' در نہ یدینہ** martat.com

منورہ وغیر ہامیں کئی مسلمان تھے جو جنگ بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔

یہ بات دامنے ہے کہ حضرت خضر کو اولیں قرنی اور نجاثی وغیرہ کی سلک میں مسلک کرنا انصاف سے بعید ہے۔ آگر چہ حضرت خصر پر آ پ کے پاس آنا واجب نہیں تھا لیکن جو خض شب معراج کوتمام انبیاء کا نی **ملی اللہ علیہ رسلم کی اقتداء میں نماز** 

پڑھنا مانا ہے اس کے لیے حضرت خفر کا باوجود کی فاہری مانع کے نہونے کے آپ کے پاس ند**آ نابعیداز فہج ہے اور بید وو تل** كرنا كدوه كى حكمت كى بنا پر خفيه طريقے سے آتے تھے بلادليل بے اور اگر كوئى حكمت ہوتى تو حضور بتا ديتے۔ جب حضرت

جرائیل دحیہ کلبی کی شکل میں حضور کے پاس آ سکتہ تھے تو حضرت خضر کے آنے میں کیا اشکال تھا؟ جب وہ عبداللہ بن مبارک

کے ساتھ جہاد میں شریک ہو سکتے تھے اور ان پر اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے تھے تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جہاد

میں شریک ہونے اور ظاہر ہونے میں کیا اشکال تھا؟ جنگ بدر میں فرشتے شریک ہوئے اور حضور نے ان کی خبر دی تو آگر حضرت خصرشریک ہوتے تو حضوران کی خبر بھی بیان کرتے۔

وما جعلت لبشر من قبلك الخلد بجوحيات خطر كأفي يراستدلال كيا كياباس كابيجواب ديا كياب کہ خلد کامعنی دوام ابدی ہے' کیکن اس جواب پر بیاعتراض ہے کہ خلد کامعنی حقیقت میں مکٹ طویل ہے'اور اس اعتراض کا بیہ جواب ہے کہ حضرت نوح کے لیے مکٹ طویل ثابت ہے۔ بہر حال حیات خصر کی نفی پر اس آیت سے استدلال کرنا تھی نہیں

حیات خفر کےسلسلہ میں حرف آخر

تمام بحث وتحیص کے بعد بیمعلوم ہونا چاہئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صححہ اور دلاکل عقلیہ سے ان علاء کے نظریہ کی تائیداور تقویت ہوتی ہے جوحضرت خضر کی وفات کے قائل ہیں اور ان احادیث کے ظاہرے عدول کرنے کا کوئی

تقتضی نہیں ہے۔ ماسواان حکایات کے جوبعض صالحین سے منقول ہیں جن کی صحت کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ (روح المعاني ج ١٥ص ٢٤٣ ـ ١٢٦ وارالفكر ١٣١٨ هـ)

حافظ ابن جرعسقلانی نے بھی حیات خضر پرطویل بحث کی ہے اور جن روایات سے حیات خضر پر استدلال کیا جاتا ہے ان کی اسانید پر جرح کی ہے'اور بیذ کر کیا ہے کہ جمہور علاء حیات کے قائل ہیں اور ان کے دلائل کورد کیا ہے لیکن اپنا مخار ذکر نہیں

حافظ ابن جرعسقلانی نے کھا ہے کہ وہب بن مدید نے بیان کیا ہے کہ حضرت خضر نے آب حیات بی لیا تھا اس لئے وہ عرصہ دراز سے زندہ ہیں۔ حافظ ابن حجرنے کہا کہ بیرسب اسرائیلی روایات ہیں اورعلامہ اپوجعفر مناوی نے آیک کتاب لکھ کریہ بیان کیا ہے کہ اس تتم کی نقول پر اعتاد نہیں کرنا جا ہے۔

قاضى محمد ثناء الله ياني بي نقشبندى متوفى ١٢٢٥ ه لكصة بين: بیا شکال صرف حفرت مجدد الف ٹانی رضی اللہ عنہ کے کلام سے حل ہوسکتا ہے جب آپ سے حفرت خضر علیہ السلام کی حیات اور وفات کے متعلق سوال کیا گیا تو آ پ اللہ سجانہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے اور اس مسئلہ کے انکشاف کی ورخواست کی \_ تو آپ نے دیکھا کر حفرت خفر علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔حضرت مجدد نے ان سے ان کے حال کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے کہا میں اور الیاس زندول میں سے نہیں ہیں بلکہ اللہ سجانہ نے ہماری روحوں کو ایمی قوت عطافر مائی ہے

کہ ہم اجمام میں مشکل ہوجاتے ہیں اور زندہ لوگوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ مم کردہ راہ لوگوں کوراستہ دکھاتے ہیں اور اللہ کی تبيان القرآن martat.com

Marfat.com

ا المارت سے مظلوم کی دادری کرتے میں اور علم لدنی کی تعلیم دیتے میں اور جس کے لیے اللہ جا بتا ہے اس کونست عطا کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں اولیاء اللہ میں ہے اس قطب مدار کا مدوگار بنا دیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس جہان کا مدار بنا دیا ہے ۔ اور اس جہان کی بقا اس کے وجود کی برکت اور اس کے فیضان سے ہے اور اس زبانہ کا قطب بس کے ملک میں فقہ شافعی کا مقلد ہاورہم اس تطب کی اقد ایس فرہب شافع کےمطابق نماز برجت ہیں۔

قاضى شاه الله كليمة بين اس كشف يحيح كى وجد سے تمام اقوال من تعليق موجاتى سے اور اشكال دور موجاتا ہے ولله الحمد (الغيرالمظيم ي ٢٦ م ٦٣ مطبوء بلوچتان بك ( يوكوئه )

م لدنی کی تعریف

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور ہم نے اپنے پاس سے اس کوعلم (لدنی) عطافر مایا۔ علم لدني كى تعريف من ملاعلى قارى متونى ١٠١٠ه وكليعة بين

علم آیک نور ہے جواللہ تعالی مؤمن کے قلب میں ڈال دیتا ہے۔ بیعلم نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے افعال اور آپ کے احوال سے مستقاد ہوتا ہے۔اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مفات اس کے افعال ادرا دکام کی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔

اگر بینل می بشر کے واسطے ہے حاصل ہوتو علم مبری ہے اور اگر بینلم کی واسطے کے بغیرحاصل ہوتو بینلم لدنی ہے اور وی الہام اور فراست علم لدنی کی اقسام میں - (مرقات ج اص ۲۶۴ مطبوع کتبه اداد بیلتان ۱۳۹۰ هـ) علامه آلوي متوفى ١٧٥ ه لكعة مين:

بيآيت علم لدنى كا ثبات مي اصل ب علم لدنى كوعلم الحقيقة اورعلم الباطن بهى كتبة بير

(روح المعاني جز ١٥م ٢٧٦ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٧ه) المام محمه بن محمد غزالي متوفى ٥٠٥ هالم المكاهفه اورعلم بإطن (علم لدني) كي تعريف مين لكهية بين:

ہم علم المكافشہ سے ميرمواد ليلتے بين حق اس طرح جلى اورواضح ، وجائے گويا كه بم اس كا آتكھوں سے مشاہر وكررہے ہيں وربیاس وقت ہوسکتا ہے جب انسان کے دل پر دنیا کے میل کچیل کا ذنگ نہ ہوا ور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے احکام کی مرفت پر دل کے آئینہ میں ضبیث چیز دل کے جو تجابات ہیں وہ زائل ہو جا کیں' اوریہ اس وقت ہوگا جب انسان اپنے آپ کو

موات کی ابتاع سے روک لے اور اپنے تمام احوال میں انہیاء علیم السلام کی اقتد اء کرے ' پھر اس کے ول میں حق روثن ہو **ے گا اور اس پر حقائق منکشف ہو جا کمیں سے۔ (احیاہ المعلوم ج اس ۲۲-۲۷ ملخصا 'مطبوعہ دار اکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ**) الم فخرالدين محدين عمر رازي متونى ٢٠١ ه لكهت بين:

الله تعالی نے فرمایا: ہم نے ان کواپنے پاس سے علم (لدنی) سکھایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیعلوم ان کواللہ تعالی سے فرواسطد کے حاصل ہوئے۔ بیعلوم جو بہطریق مکاشفہ حاصل ہوتے ہیں صوفیاءان علوم کوعلوم لدنیہ کہتے ہیں۔ان کی تحقیق بی ا میں میں میں میں ہوتے ہیں ان میں ہے بعض علوم ہم کو بغیرغور دفکر کے حاصل ہوتے ہیں جیے ہم کو در داور ۔ت کاعلم ہوتا ہے اور بعض علوم ہم کوغور وفکرے حاصل ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کاعلم اور قیامت کے برحق

اور بعض علوم وہ میں جو ہم کوریاضت اور مجاہدہ کرنے ہے حاصل ہوتے ہیں بایں طور کہ توت حیہ اور توت خیالیہ ضیف ہو **یں اور جب بیرقو تمن ضعیف ہو جاتی ہیں تو قوت عقلیہ قوی ہو جاتی ہے اور انوار البیر عقل میں روثن ہو جاتے ہیں اور بغیر** 

mariat.com

کسی واسط کے اور بغیر سمی اور طلب کے علوم اور معارف حاصل ہوجاتے ہیں اور ان کوعلوم لدنیہ کہتے ہیں۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ نفون ناطقہ ماہیت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں 'بعض نفوں انوار الہیے سے روثن ہوتے ہیں۔ ان کا بدنی لذتوں ہے بہت کہ تعلق ہوتا ہے اوروہ کی قتم کے گزاہ ہے بھی ملوث نہیں ہوتے اور ان ہیں ہروقت فیضان قدسیداور انوار اللہد کے حصول کی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے۔ اس عالم الغیب سے ان پرعلوم اور معارف اور انوار قد سیر کا کمل فیضان ہوتا ہے اور علم لدنی ای کو کہتے ہیں اور سورہ کہف کی اس آیت ہے بھی یہی مراد ہے اور جونفوں ناطقہ کمنا ہوں کی آلودگی سے

صاف نہیں ہوتے اور بدنی لذتوں میں ڈوبے رہتے ہیں ان پر علوم اور معارف کا بلاواسطہ فیضان نہیں ہوتا ان کوعلوم و معارف کے حصول کے لیے کسی انسان کے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے۔

ر النير كيرج عاص ٣٨٣\_ ٢٨٣ ملخصاً "مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٦٥ هـ)

واضح رہے کہ علوم لدنیہ کے حاملین کے درجات اور مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں اور علوم لدنیہ کی انواع بھی مختلف ہو تی ہیں تمام ملائکڈ انبیاء عیبم السلام اور اولیاء کاملین علوم لدنیہ کے حامل میں کین ان کے درجات اور مراتب مختلف ہیں۔ای طرح علوم لدنیہ کی انواع بھی مختلف ہوتی ہیں۔جھٹرے موکی علیہ السلام کو عالم تشریح کا علم لدنی حاصل تھا اور حصرت خصر علیہ السلام کو عالم تکوین کاعلم لدنی حاصل بقیا۔ عالم تشریح ہیں ہے مراد اللہ تعالیٰ کے دوا دکام ہیں جن کا انسان مکلف ہے اور جن کا اسے اختیار دیا

عالم بھی کا علم لدنی حاصل تھا۔ عالم تشریع ہے مراداللہ تعالیٰ کے وہ ادکام ہیں جن کا انسان مکلف ہے اور جن کا اے اختیار دیا ہے جن پر عمل کر کے انسان دنیا دور آخرت میں صلاح اور فلاح حاصل کرتا ہے۔ مثلاً نماز پڑھنا' روزہ رکھنا' زکو ۃ اوا کرتا اور تل اور زنا نہ کرنا اور جبوٹ نہ بولنا وغیرہ۔ اور عالم تحوین ہے مراد وہ امور ہیں جن میں انسان کا دخل اور اختیار نمیں آفات اور قدرتی انعابات بارشوں' طوفانوں' زلزلوں' قیلا زمین کی زرخیزی وغیرہ کا ہوتا یا نہ ہوتا' موت خیات مرض' صحت اور حادثات وغیرہ کا ہونا یا نہ ہونا۔ بیٹکو بنی امور ہیں ان کا علم حضرت خضر کو دیا تھا اور ان کی تحقول کا علم بھی دیا گیا تھا' اور حضرت

حاد ثات وغیرہ کا ہونا یا نہ ہونا۔ بیتکویتی امور ہیں ان کاعلم حضرت نصر کودیا تھا ادران کی تعکمتوں کاعلم بھی دیا گیا تھا' اور حضرت موٹی علیہ السلام کوشر بیت کاعلم دیا گیا تھا بعنی اللہ تعالٰ کے وہ ادکام جن پڑھل کر کے انسان دنیا اورآ خرت کی سعادت حاصل

کرتائے اور یہ دونوں علوم لدنیہ ہیں۔ حضرت خصر علیہ السلام کونکم غیب دیئے جانے کی نصریحات

مفرت حضر عليه السلام توهم عيب ويتي جائي في تصريحات امام ابوجعفر مجمد بن جرير متونى ١٣٠٥هـ ني الن آيت كي تفيير ميل لكهاب:

، ابر رسان بویر و مسلم الغیب. حفرت خفرالیے تحق شے جوعلم الغیب جانتے تھے۔

(جامع البيان جر ١٥ص ٣٨٤ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ

امام على بن احد منيثا بورى متوفى ٠٥٠ هف اس آيت كي تفسير مين كلصاب:

قال ابن عباس رضي الله عنهما اعطيناه معضرت ابن عباس رضي الله عنهما في فرمايا بم في اس كوعلم غيب

علما من علم الغيب علم عطا فرمايا-

(الوسيط ج ٣٥ ما ١٥٨ مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه ابن عطيد اندلي متوفى ٢٣٦ ه في كلهاب حضرت خضر كوباطن كاعلم ديا كيا تقا-

(الحورانوجیزین اس ۴۳۵ مطبوعه المکتبة التجاریه کمیرمهٔ ۱۳۳۵) علامه قرطبی ماکلی اندکی متوفی ۲۲۸ ه نے ککھا ہے: ہم نے ان کوعلم الغیب کی تعلیم دی تھی۔

(الجامع لا حكام القرآن جز واص ١٩٩١ مطبوعه دارالفكر ١٣١٥)

marfat.com

تبيار القرآر

بلابعم

قاضى بينيادى متونى ١٨٥ هـ نے لكھا ہے:

ان کوان علوم کی تعلیم دی تھی جو ہمارے ساتھ مختص ہیں اور جن کاعلم ہماری تو نیق کے بغیر نہیں ہوتا اور وہ علم الغیوب ہے۔ (تغییر البیهادی مع حمالیة القاضی ج۲ ص ۲۰۹\_۴۰۰ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۷ه)

علامدابوالحيان الدلى متوفى ١٥٥٥ ه لكمة بين:

ہم نے ان وو علوم سکمائے جو مارے ساتھ خق بیں اور وہ غیوب کی خری ہیں۔

(البحرالحيط ج عص ٢٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ه)

علامه ابوالسعو دمجمه بن مجمر ممادى حنى متونى ٩٨٢ ه لكصة بين: معنی و و علم سمایا جس کی کشو و مانانبین جاسکاندان کی مقدار کا انداز و ہوسکتا ہے اور وہ علم الغیوب ہے۔

( تغییر الی المعودج ۲۰۱۳ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۲۰۱۲ ه )

في محمد بن على بن محمد شوكاني متونى • ١٢٥ ه كلصة مين: اللہ سجانہ نے ان کواس علم غیب ہے تعلیم دی جواس کے ساتھ خاص ہے۔

( فتح القديرج ٣٣ ص ٣١٣ ١٣٣ مطبوعه دارالوفا بيروت ١٣١٨ هـ )

علامه سيدمحود آلوى متوفى • ١٢٥ ه نے لکھا ہے دہ علم الغيوب اور اسرار العلوم الخفيه ہيں۔

(روح المعاني جز ۵اص ۷۵% مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۱۷ هـ)

نواب صديق حسن خال متوفى ٢٠٠٧ ١١ كصة بن: ہم نے ان کواس غیب سے تعلیم دی جو ہمارے ساتھ مختل ہے (الی قولہ ) حضرت موکٰ کوا حکام شرعیہ اور طاہر قضا کاعلم دیا عميا **تعااور حضرت خضر کوبعض غيب کاعلم دياعميا تعااور بواطن کي معرفت کا**۔ (قتح البيان بر ۴من ۸۱- ۴ مطبوعه المکتبة العسرية ۱۳۱۵هه) نربعت' طريقت اورحقيقت کي تعريف<u>س</u>

علامه ابوالسعا دات المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفي ٢٠٦ هه لكهته من:

الله تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جواحکام مقرر کئے وہ شریعت ہے۔

(النباية ٢٣ ص٣١٣) مطبوعه دارالكتب المعلمية بيروت ١٣١٨ هـ)

زیادہ بہتر تعریف میہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواحکام مقرر کئے وہ شریعت ہے ہیں حلال حرام فرض واجب سنن اورمستحبات ای طرح مکرده تحریی مکروه تنزیجی اورخلاف او کی بیرسب شریعت ہیں۔شرع کامعنی ہے راستهٔ الله اوراس کے رسول نے بندوں کے عمل کرنے اور بعض ائمال ہے رکنے کا جوطریقہ مقرر فر مایا ہے وہ شریعت ہے۔

علامه ميرسيدشريف على بن محمه جرجاني متوفى ٢١٧ه لكهت بن: جومیرت ان لوگوں کے ساتھ مختل ہے جواللہ کی طرف چلتے ہیں' منازل طے کرتے ہیں اور مقامات میں ترتی کرتے ہیں

وهطر يقت ب\_(العريفات ص ١٠١ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٨ه) اس کی تفصیل میہ ہے کہ جب کو لُی تحض کی شخ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے وہ اس سے پچھلے گناہوں پر توبہ کراتا ہے اور آئندہ کے لیے اس سے اس پر بیعت لیتا ہے کہ وہ وائما گناہوں سے مجتنب رہے گا۔ تمام فرائض اور واجبات اوا کرے گا'جو

**ِ قُرائَضَ اور واجبات چھوٹ گئے ہیں ان کو تضا کرے گا اور ان کلمات کے ساتھ استغفار کرے گا اور اس طرح اور او اور و طا نف** قيار القرآر جلدهفتم martat.com

Marfat.com

یڑھے گا ادراس طرح ادرائے نوافل پڑھے گا ذکر بالسریا ذکر بالبجر کرے گاس کوسلوک کہتے ہیں اوراس م**عمل کرنے والے کو** سالک کہتے ہیں۔اس سلوک رعمل کرنے سے اس کے دل سے گناہوں کا زعک اتر جاتا ہے اور فغلت کے تجابات زائل ہو

جاتے ہیں اور وہ دن بددن اس راہ میں تر تی کرتا رہتا ہے تی کہ اس کومعرفت حاصل ہو جاتی ہے۔معرفت کا معنی بیہ ہے کہو**ہ** الله تعالى كى صفات كامشابره كرتا بحتى كماس دنيا من جو بعى واقعه يا حاد شرونما مووه اس كارشته الله تعالى كى صفات سے جوڑ لیتا ہے اور اس پر منکشف ہو جاتا ہے کہ بیرواقعہ اللہ تعالیٰ کی فلال صفت کا ثمرہ ہے۔سوسالکین کی ا**س سیرت کوطریقت کہتے** 

علامه سيدمحدا بين ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ ه لكصة بين:

حقیقت کا باطن شریعت اور طریقت میں ہے جیسا کہ کھن کا باطن دود ھیں ہے جس طرح جب تک دود ھکو بلویا نہ جائے اس ہے کھین حاصل نہیں ہوسکتا ای طرح جب تک شریعت اورطریقت بڑمل نہ کیا جائے اس وقت تک حقیقت تک رسائی نہیں موسكتي \_ (ردالتخارج ٢٩ ص ٢٩٠ - ٢٨٩ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩هـ)

ملاعلی قاری متوفی ۱۰۱۴ هر لکھتے ہیں:

ظاہرا دکام پڑکمل کرنا شریعت ہےاور بیعام لوگوں کے لیے ہے'اورشریعت کے باطن پڑکمل کرنا طریقت ہےاور بیرخاص لوگول کے لیےمنہاج ہے'اورشریعت کا خلاصہ حقیقت ہے اور بیاخص الخواص کی معراج ہے۔شریعت کاتعلق ابدان اور اجسام سے ہے اور طریقت کا تعلق دلوں سے ہے بینی دلوں میں علوم اور معرفت کا حصول اور حقیقت کا تعلق ارواح سے ہے بینی حق کو

دیکھنا اوراس کا مشاہدہ کرنا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حقیقت مشاہدہ ربو بیت ہے۔ (مرقات ج اص ۲۳۸ مطبوعہ مکتبہ الدادیہ لمان ۱۳۹۰ھ) علامه ابن حجرميتي مكي متوفي ١٤٧٥ ه لكصته بين:

حقیقت اسرار ربوبیت کے مشاہدہ کو کہتے ہیں۔ ( نآویٰ صدیبیص ۴۰۸ مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ ) امام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قشيري متوفى ٣٦٥ ه لكهتر بين:

شریعت التزام عبودیت ہے' اور حقیقت مشاہدہ ربوبیت ہے' پس ہرشریعت جس کی حقیقت سے تا مُدینہ ہووہ غیر مقبول ہاور ہر حقیقت جوشریعت سے مقید نہ ہو وہ بھی غیر مقبول ہے۔ شریعت میں مخلوق کو مکلف کرنا ہے اور حقیقت میں حق کے

تصرفات کی خبر دینا ہے۔ شریعت بہ ہے کہتم الله کی عبادت کرو۔ حقیقت بہ ہے کہتم اللہ کا مشاہدہ کرو۔ شریعت میں ظاہرا حکام پر قائم رہنااورحقیقت میں قضاوقدراور ظاہراورخفی چیزوں کامشاہدہ کرنا ہے۔

(الرسالة القشير ميص ١١٨ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨هـ)

اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے: مویٰ نے کہا آیا میں اس شرط پر آپ کی بیروی کروں کہ آپ کو جورشد و ہدایت کاعلم دیا گیا ہے آپ اں علم میں ہے جھے بھی ( کچھ )تعلیم دیں 0 اس بندہ نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز مبر نہ کرعمیں گے 0 اور آپ اس چیز پر کیے مرکر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاط نہیں کیا 0 مول نے کہا آپ ان شاء اللہ عقریب مجھے مرکرنے والا پائیں گے اور میں آ پ کے حکم کی نافر مانی نہیں کروں گا0 اس بندے نے کہا لیس اگرتم میری پیروی کر رہے ہوتو جھے سے کسی چیز کے

متعلق اس وقت تك سوال ندكرنا جب تك كديس خوداس كاتم سے ذكر ندكروں 0 (الكمعد ٢١٠-٧١)

حضرت مویٰ کا حضرت خضر ہے حصول تعلیم کے لیے ادب سے درخواست کرنا حضرت موی علید السلام نے انتہا کی اطیف بیرائے میں کہا آیا میں آپ کی بیروی کروں۔اس طریقہ سے سوال کرنے

martat.com

تبيا، الق آ،

جلدجفتم

میں انتہا کی اوب واحر ام ہے اور قاطب کو اپنے سے بہت بلند مقام پر فائز کرنا ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے

حضرت الس وحى الشدعند بيان كرت بي كريكي في حضرت عبدالله بن زيد وهي الله عند في كها كرة ب مجع دكما سكة

بیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم کس طرح وضو کرتے تنے الحدیث\_ **( مج المفارى فم المحديث: ١٨٥ مج** مسلم رقم الحديث: ٣٣٥ مثن اليواؤو فق الحديث: ١١٨ مثن الترزي وقم الحديث:٣٣ مثن السائي وقم

الله عد: ٩٨- عد من ابن بلورقم الحديث ٢٣٣٠ منح ابن قزيرة الحديث ١٥٥٠ شرح المعدد رقم الحديث ٢٢٣٠) حضرت موی علیه السلام کی درخواست میں ادب کی وجوہ

حضرت موی نے جوبیکها تھا آیا بھی اس شرط پر آپ کی چیروی کروں کد آپ کو جورشد و ہدایت کاعلم دیا گیا ہے آپ اس ملم سے مجھے بھی تعلیم دیں۔اس تول میں ادب کی حسب ذیل وجوہ میں:

(1) حصرت موی علیه السلام نے اپنے آپ کو حصرت خصر علیہ السلام کا تالیح قرار دیا' کیونکہ انہوں نے کہا آیا میں آپ کی ا تباع

(۲) حضرت خصر کی ا تباع کرنے میں حضرت موٹ نے ان سے اجازت طلب کی گویا کہ انہوں نے یوں کہا کیا آ پ ججھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی اتباع کروں اور اس میں بہت زیاد و تو اضع ہے۔

(٣) كميا ميں حصول تعليم كے ليے آپ كى اتباع كرول اس قول ميں اپنے لئے عدم علم كا اور اپنے استاذ كے ليے علم كا اعتراف

(۴) انہوں نے کہا آپ کو جووشد دہدایت کاعلم دیا گیا ہے آپ اس میں سے جیجے بھی ( کچھے ) تعلیم دیں۔ یہ من تبعیض کے لیے ہے بعنی انہوں نے بیطلب کیا آپ کو جوملم دیا گیا ہے آپ اس میں سے جھے بعض کی تعلیم دیں مویا کہ انہوں نے

کہا میرامیں وال نہیں ہے کہ آپ جھے علم میں اپنے برابر کردیں بلکہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے علم کے اجزاء میں ہے چندا ہزاء مجھے بھی عطا کردیں جیسا کہ فقیرغیٰ ہے کہتا ہے کہتم اپنے مال کے اجزاء میں سے چندا ہزاء جھے عطا کر دو۔

(۵) انہوں نے کہا آپ کو جورشد کاعلم دیا گیا ہے اس میں سے جھے بھی عطا کردیں گویا کہ وہ رشد کے طلبگار تھے۔ حفرت موی نے کہا آپ کو جورشد کاعلم دیا گیا ہے اس میں بداعتراف ہے کہ آپ کواللہ نے علم عطا کیا ہے۔

(2) انہوں نے بیکها آپ کو جوعلم دیا گیا ہے آپ اس میں سے مجھے علم دیں لینی آپ میرے ساتھ وہ معاملہ کریں جواللہ تعالی

نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔اس میں میاشارہ ہے کہ جھے تعلیم دینے ہے آپ کا جھے پراس طرح انعام ہوگا جس طرح الله تعالی نے آپ پر انعام کیا ہے۔ اس وجہ ہے کہا گیا ہے کہ جس شخص نے جھے کو ایک حرف کی بھی تعلیم دی میں ایس کا بنده اورغلام ہوں۔

(٨) حتابعت كامعنى بيه به كه تالع اس وجه ب وه كام كرے كه متبوع نے وه كام كيا ہے اگر متبوع وه كام نه كرتا تو وه اس كام كو ندکرتا چیے ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے صرف اس لئے نماز پڑھتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ كركے نماز پڑھى ہے اگر آپ اس كى طرف منہ كركے نماز نہ پڑھتے تو ہم بھى اس كى طرف منہ كركے نماز نہ پڑھتے ۔ اس طرح استاذ کی امتباع کرنے کامعنی بیے کہ تمیذاستاذ کے کئے ہوئے کام کوصرف اس وجہ ہے کرے گا کہ وہ کام اس کے استاذنے کیا ہے۔ اس طرح اتباع کرنے میں اول امرے اس بات کا اقرار ہے کہ وہ استاذ کے کسی کام پر اعتراض نہیں

(9) حضرت موی علیه السلام نے مطلقا کہا آیا میں آپ کی بیروی کروں اس کا مطلب سے کہ انہوں نے تمام کا مول میں حضرت خفر کی اتباع کرنے کی درخواست کی اور کسی خاص کام کے ساتھ اتباع کومقیر نہیں کیا۔

(١٠) حضرت موی علید السلام کو حضرت خضر نے ابتداء بیچان لیا تھا کیونکد انہوں نے کہا آپ نی اسرائیل مے موی بیل اگویا انہوں نے جان لیا تھا یہ وہی نبی جن کو اللہ تعالی نے بلاواسطہ شرف کلام سے نوازا ہے اور ان کو کثیر معجزات عطا

فر مائے' اس کے باوجود حضرت مویٰ نے اتنی وجوہ سے تواضع کی اس سے معلوم ہوا کہ جس کا رتبہ جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اہل علم کے سامنے اتنی زیادہ تواضع کرتا ہے اور ان کا اتنازیادہ ادب اور احترام کرتا ہے۔

(۱۱) حفرت مویٰ نے کہا آیا میں آپ کی اتباع کروں کہ آپ جھے تعلیم دیں۔ پہلے انہوں نے ابنی اتباع چیش کی اس کے بعد انہوں نے ان سے حصول تعلیم کو طلب کیا۔ گویا اوب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے استاذکی خدمت کرو پھراس سے علم طلب

(۱۲) انہوں نے کہا آیا میں اس بنا پر آپ کی اتباع کروں کہ آپ مجھے تعلیم دیں۔ یعنی انہوں نے اس اتباع کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا بجزاس کے کہوہ ان کوتعلیم دیں۔

حضرت خضر کے تعلیم دینے سے احتر از کی توجیہ

اس کے بعد فرمایا:اس بندہ نے کہا آ ب میرے ساتھ ہرگز مبرنہ کرسکیں گے 10ورآ پ اس چیز پر کیسے مبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاط نہیں کیا0 متعلم کی دونشمیں ہیں ایک وہ ہے جس نے پہلے بالکل کچھ بھی نہ پڑھا ہو۔ طاہر ہے استاذ اس کے سامنے مسئلہ کی جوبھی تقریر کرے گا اس کا شاگر داس کو بلاچون چرانسلیم کرے گا۔ دوسری فتم وہ ہے جس نے پہلے

کچھ پڑھا ہوا ہے اور اس کواینے بڑھے ہوئے بر کممل اعتاد اور لیقین ہو۔ پیخف استاذ کی ای بات کوتسلیم کرے گا جواس کے پڑھے ہوئے کے مطابق ہوگا اور جواس کے نالف ہوگا اس کے قبول کرنے میں اس کوتامل ہوگا اور اس پروہ اعتراض کرےگا۔ حفرت خصر عليه السلام كوعلم تفاكه حفرت موى عليه السلام تشريع كے نبي بين اور جو بات ظاہر شرع كے مخالف ہوگي اس يروه اعتراض کریں گئے جب کہ حضرت خضرعلیہ السلام تکوین کے نبی تھے اور ان کومعلوم تھا ان کے کئی کام ظاہر شریعت کے خلاف

ہوں گے اوران پر حفرت موی اعتراض کریں گے اوراس طرح تعلیم اور تعلم کا بدسلسلہ زیادہ در نہیں چل سکے گا۔اس لئے انہوں نے پیش بندی کے طور پر پہلے ہی کہد یا کہ آپ میرے ساتھ ہرگر صبر نہ کرسکیں گے اور آپ اس چز پر کیسے مبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاطہ بیں کیا۔

حضرت موی نے کہا آپ ان شاء اللہ عظریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے تھم کی نافر مانی نہیں کروں گا۔ اں پر بداعتراض ہے کہ صبر کا تعلق تومستقبل کے ساتھ ہے اور ان کومعلوم نہیں تھا کہ مستقبل میں صبر ہوسکے گا یانہیں اس لئے اس کے ساتھ ان شاء اللہ کہناصیح ہے کیکن حضرت خضر کی نافر مانی نہ کرنے کا عزم تو انہوں نے اسی وقت کر لیا تھااس کے ساتھ ان شاءاللہ کہنا سی خدتھا' کیونکہ اس چیز کے ساتھ ان شاءاللہ کہا جاتا ہے جس کا حصول غیر نقینی ہوتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ ان کا اس وقت معصیت نہ کرنے کا عزم نہیں تھا ور نہ وہ اس کے ساتھ ان شاء اللہ نہ ملاتے 'اس کا جواب ہیہ ہے کہ اس وقت

بھی ان کاعزم تھا کہ وہ معصیت نہیں کریں کے لیحیٰ اپنے قصد اور ارادہ سے ان کی معصیت نہیں کریں گے لیکن ہوسکتا ہے کہوہ بھول جا کیں یاان سے خطا سرز د ہو جائے اور اس پر وہ قادر نہیں تھے کہ وہ نسیان اور خطا کوروک لیس اور انہوں نے حضرت خضر

یر جواعتر اضات بھی کیے تھے وہ نسیان ہی کی وجہ سے کیے تھے۔ marfat.com

لحن الذي ١٥ الكهف١٨ :٣٤ — اس آیت سے بی معلوم ہوا کدامر کا تقاضا وجوب ہے کیونکد حضرت مویٰ نے فر مایا میں آپ کے امر کی معسیت نہیں روں گا۔ قرآن محديس ب اور جواللہ اور اس کے رسول کی حکم عدو لی کرے تو اس کے وَمَنْ يَعْمُصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَياذَ لَهُ نَارَ

ليجنم كي آك ۔۔ الحن:٢٣)

اور بید معزت موی کی طرف سے بہت زیادہ تو اضع ہاور بہت بڑے حمل اور حوصلہ کا اظہار ہے۔

**یہ تمام آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ تلمیذ اور متعلم پر واجب ہے کہ استاذ کے سامنے انتہائی ادب اور احتر ام کا اظہار** ے اور اگر استاذ کو بیا ندازہ ہو کہ متعلم پرتشد بیداد تختی کرنا اس کے حق میں مفید ہوگا تو وہ ضرور اس کے اوپر تشدید اور تختی

ے ور نہ ہوسکتا ہے کہ تشدید نہ نہ کرنے کی وجہ سے متعلم غروراور تکبر میں مبتلا ہو جائے اور بیاس کے حق میں مفرے \_ اس کے بعد حفرت خفر نے کہالی اگرتم میری بیروی کررہے ہوتو جھے سے کی چیز کے متعلق اس وقت تک سوال نہ کرنا

جب تك كديس خوداس كاتم سے ذكر ندكروں۔ یعنی جب آ یے کے نزویک میرا کوئی کام قابل اعتراض ہوتو جب تک میں خود اس کی توجیہ نہ کروں آ پ اس کے او پر

اعتراض نذكريں اور يكي تعليم اور تعلم كا ادب ہے۔ سبق ميں بعض چيزيں اليي ہوتي ہيں جن كي آ مے چل كرخود به خود وضاحت **ہوجاتی ہےاس لئے متعلم پر لازم ہے کہ وہ صبرے کام لے اور جو بات بہ ظاہر غلامعلوم ہواس پر نہ ٹو کے حتیٰ کہ آھے جل کر** استاذ خوداس کی وضاحت کردے گا۔ اگر حفرت مویٰ حفرت خفر کی نقیحت پر کار بندر ہے تو ان کی صحبت طویل ہوتی اور بھی کئ

عجیب وغریب واقعات پیش آتے لیکن وہ اپنے شرع منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے خاموش ندرہ سکے اور جب بھی کوئی بات باظا برخلاف شرع موتى تواس برضرورالوكة اوريول بيسلسلة عليم ختم موكيا-

﴾ إذَ امَاكِبَا فِي السَّفِينَةِ خُرَقُهَا پر وہ دونوں میں پڑے متی کرجب وہ دونوں کتی ہی مواریائے قالی دخوا نے کتی اک تنے اکو قراریا (موسیٰ نے اکہا

پ نے اس کواس سے نوا ہے کہ اس میں مواروگ ڈوب جائیں، بروائے بہت طرار کام کیے۔ 0 رفعرنے اکہا کی م لر : انستطعمع صبران

نیں کہا تقاکر بیٹک تم برے ماتھ ہر کڑ مبرز کو سکوے ٥ (موی نے) کہا ہو چیز میں بعول کیا ہول اس برمری گزت عَنْ فَي أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنْطَلَقَا لِهِ فَأَنْطَلَقَا لِهِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ 0 کیر وہ دولوں حیل پڑے

میرے مش کو مجھ پر وشوار نر

Marfat.com

# حَتِّي إِذَ الْقِيّاعُلْمًا فَقَتَلُهُ "قَالَ أَفَتُلُكُ نَفْسًا مَركِيَّةً

صی کر حب ان کی طاقات ایک الاکے سے ہوئی ہمانی دختر، نے اس الاک کوتش کردیا، الائ نے ایک کیا آئیے ایک بے تھور

## بِعَيْرِ نَفْسِ لَقُلُ جِلْتَ شَيْكًا ثُكُرُا@

شفس کو بغیر کمی نخص کے بدار کے مثل کر دیا آپ نے بر بہت معیوب کام کمیا ہے 0

اللّٰه تعالیٰ کا ارشاد ہے: بھروہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب وہ دونوں کشتی ہیں سوار ہوئے تو اس (خعنر) نے کشتی (کے تختے ) کوتر ژویا۔ (موئی نے ) کہا کیا آپ نے اس کواس لئے تو ڑا ہے کہ اس میں سوارلوگ ڈوب جا کمیں بیو آپ نے بہت خطرناک کام کیا ہے 0 (خفتر نے ) کہا کیا ہیں نے تم سے بیڈیمل کہا تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ ہرگڑ مہر نہ کرسکو گے 0 (موئی نے ) کہا جو چیز میں بھول گیا اس پرمیری گرفت نہ بھیج اور میرے شن کو چھے پر دخوار نہ بھیج 0 (انکعف ۲۰۱-۱۷) کشت بر میں مدتوں کی کشور

تشتی کاتخة تو ڑنے کی تفصیل

اللدخان کے ہاں میں بات میں موجود ہوئی ہوئی۔ امام ابوالعالیہ نے اپن تغییر میں کہا ہے کہ جس وقت دعزت خعنر نے کشتی کا تختیۃ تو ڑا تھا تو ان کو حصرت موکیٰ علیہ السلام کے سوااور کئی نے نہیں دیکھا تھا اوراگر لوگ ان کو دکھیے لیتے تو ان کو کشتی کے تو ڑنے نے منع کرتے اور ایک قول میہ ہے کہ مشتی والے ایک جزیرہ کی طرف چلے گئے تھے اور حضرت خضر شی بیل تنہارہ گئے تھے اس وقت انہوں نے کشتی کا تختہ کھاڑ دیا۔

maria

مسیخن الذی 10 الکھنہ ۱۱ :۱۸ کے الکھنہ ۱۱ :۱۸ کے اللہ اللہ الذاور حقوق الداوکا فرق اور دیگر فقتی مسائل محضوت فرق اللہ اور حقوق اللہ اور حقوق الداوکا فرق اور دیگر فقتی مسائل محضوت خفر علیہ السلام نے جو محقی کا تحد تو اقدا اس علی یہ دلیل ہے کہ جب یتم کا ولی یہ سمجھ کہ یتم کے بال عمی کوئی محقول پیدا کرنے علی ہے کہ والم اس کا بال عمی کوئی محقول پیدا کرنے نے میں گئت فالم بادشاہ کو یہ محل کا بادشاہ کو یتم کے بال عمی تعدد کے بال محتول کے بال کے بال کے بال محتول کے بال محتول کے بال کے

کو آگ ہے روزہ میں کو سے کا مین معون انعباد میں میہ تم ہیں ہے متلا کی ہے رم فرس نے کر جنول کیا کو جنول وجہ ہے اس رقم کی ادائیگی آئ ہے ساتھ نمین ہوگی نا بیوی کو طلاق دے کر بھول گیا تو اس بھول کی وجہ ہے وہ طلاق ساتھ نمین ہوگی یا کسی کی المانت رکھ کر بھول گیا تو اس امانت کی اوائیگی ساتھ نمین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بھر وہ دونوں چل پڑے تی کہ جب ان کی طاقات ایک لڑکے ہے ہوئی کیس اس (خسز ) نے اس

الشرقعاتی کا ارشاد ہے: بچروہ دونوں چل پڑے حتی کہ جب ان کی ملاقات ایک لڑکے ہے ہوئی پس اس (خصر ) نے اس لڑکے وقتل کردیا (موٹ نے ) کہا کیا آپ نے ایک بے تصور محض کو بغیر کی شخص کے بدلہ کے قتل کر دیا آپ نے یہ بہت معیوب کام کیا ہے 0 (الکعف : 24)

کام لیا ہے 0(اللمد سے) حضرت خضر نے جس لڑ کے کوتل کیا تھا وہ بالغ تھایا نابالغ اور اس کےقبل کی کیفیت

سعید نے کہا وہ لڑکا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا' وہ کافر تھا۔ حضرت خضر نے اس کو پیڑ کر زمین پرگرا دیا بھراس کو چھر ی سے ذرخ کر دیا' وہ لڑکا ابھی بالغ نہیں ہوا تھا۔ (معج ائناری رقم الدیث : ۲۲۵م معج مسلم تم الدیث: ۲۲۸۰) امام تریڈی نے روایت کیا ہے کہ وہ دونو کشتی ہے اترے جس وقت دونوں سمندر کے کنارے کنارے جارے بھے تھے تو

امام مرمدن نے روایت لیا ہے لہ وہ دوبوں کی ہے اس کے دوبوں سمندر نے لنارے لنارے جارہے جے ہو حضرت خفرنے دیکھا کہ ایک لڑکا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔حضرت خفرنے اس کے سرکوا پنے ہاتھ سے پکڑا اورا پنے ہاتھ ہے اس کی گردن اکھاڑ کراس کو آل کر ڈالا۔ (سنن ترخی رقم الحدیث:۳۱۲۹) است میں برزی ہو ہوں ہے ہیں۔ ان میں است میں میں است میں ہوتا ہے۔

بعض علما و نے کہا ہے کہ دولا کا بالغ تھا اور دو دو بستیوں کے درمیان ڈاک ڈال تھا اور اس کا باپ ان میں ہے ایک ہتی کا ریکس تھا اور اس کی مال دومری بستی کی سے ایک ہتی کا ریکس تھا اور اس کی مال دومری بستی کی ریئے تھی ۔ حضر نے اس کو کیؤگر زمین پرگرا دیا اور اس کا ام رومز ہے الگ کر دیا۔

کلجمی نے کہا اس کڑک کا نام شمعون تھا، شحاک نے کہا اس کا نام سلاس تھا اور اس کی مال کا نام سمعو می تھا۔ جبور نے کہا وہ نابا لنے تھا ای دچہ مال کا نام سمعو می تھا۔ جبور نے کہا وہ نابا لنے تھا ای دچہ مال کا نام سمعو کی تھا۔ وہ اور خام کا محل ہوگئی تھا۔ کہا ہے معدومہ موگئی تھا۔ وہ نام کا محل ہوگئی تھا کہ اس کے لیے خلام کا لفظ ہے اور خلام کا محل ہے لاکا۔

کیونکمہ مرکب مرود ن میں خلام اس کو کہتے ہیں جو نابالغ ہوا اور حضر نے خطر علیہ السلام کو کشف ہے معلوم ہوگیا تھا کہ اس کے دل پر کیونکمہ مرکب میں جات کا دور نے اور اللہ تھا لی کے کشر کی مرکب کی گئی ہے اس باپ کو کفر میں جتا کر دیا۔ اور اللہ تھا لی کے کشر کی مرکب کی گئی ہے اس باپ کو کفر میں جتا کر دیا۔ اور اللہ تھا لی کے ادن اور اس کے حکم کے بغیر بابالغ لاک کو لئے بیس ہے اور اللہ تھا لی ہرچیز پر تاور سے اور وہ جو چا ہتا ہے وہ کرتا ہے۔

ائن جیرنے میر کہا کہ وہ لڑکا کن تکلیف کو پینی چکا تھا کیونکہ حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی قر اَت پیس ہے: رہا وہ لڑکا تو وہ کا فر تھا اور اس کے مال باپ موس نے اور کفر اور ایمان مطلقین بالغین کی صفات میں سے ہے اور غیر مطلق پیکا فریا موس کا اطلاق اس کے مال باپ کے اعتبارے کیا جاتا ہے۔(اہل میرا دکام التر آن بر - اص ۱۳۹۱ مطبور در المفر بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

mariat.com

أثباء القرآر

نے یہ جا اکران کارب ان دونرل کواس کے بدار میں اس سے اچھا بچے عطافرا۔ م دل مو ٥ اور ريي وه دارار تو وه شهريس دست واس دو کے ینچے ان کا خزاز تھا اور ان کا باپ ایک ٹیک اُدی تھا زائر ہ دو فول اولے این جوان کو بینے جایش اور آب کے ر میر کام اپنی رائے سے نہیں کے ، یر ان کاموں صبرا 🖗 مبرہ کریکے تقے 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: (خصرنے) کہا کیا میں نے تم ہے نہیں کہاتھا کہ بے شک تم میرے ساتھ ہرگز مبرنہیں کر سکو گے 0 موک نے کہا اگراس کے بعد میں نے آپ ہے کوئی سوال کیا تو آپ جھے اپنے ساتھ ندر بھیں' بے ٹیک آپ میری طرف سے (مد) عذركو ين على من الكمن: ٧١-٥٥)

نفرت موی علیه السلام کی انصاف بسندی اوراستاذ کا ادب اوراحر ام

حفرت خفرعليه السلام نے اپ اس كلام ميں اپنے بہلے كلام كى برنبت لك كا اضافه كيا ہے اور كلام ميں الفاظ كى **زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے مویاس جملہ سے حفرت خفر نے حفزت موی کونہایت بختی اور تاکید کے ساتھ تنبید کی** 

معفرت موکیٰ علیہ السلام کو خصر علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی بہت خواہش اور حصول علم کی بہت شدید رص تھی لیکن انہوں نے جب بید مکھا کہ وہ دوبار حفزت خفز علیہ السلام کے مقرر کر دہ ضابطہ اور ان کی نقیحت کی خلاف ورزی کریکے ہیں تو وہ بہت ادم ہوئے اور انہوں نے خود ریہ چیکش کی اگر تیسری باربھی انہوں نے حضرت خصر کے حکم کی خلاف ورزی کی تو بے شک حضرت . چھٹرائیس اپنے ساتھ ندر تھیں اور اس معاملہ میں وہ حد عذر کو پہنچ چکے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام بہت ماف پند تھے اور استاذ کا بہت زیادہ ادب اور احتر ام کرنے والے تھے۔

martat.com

ألم القرآر

۸r

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: مجروہ دونوں چل پڑے تی کہوہ دونوں ایک بھی والوں کے پاس آئے اور ان دونوں نے اس میتی والوں سے کھانا ما نگا بھی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انگار کردیا۔ مجران دونوں نے اس بھی ش**س ایک دیوار کودیکھا ج** گراہی چاہتی تھی تو اس نے اس دیوار کوسیدھا کردیا موئی نے کہا اگر آپ چا جے تو اس پر کچھا جرت لے لیت O خعر نے کہا اب میرے اور آپ کے درمیان عدائی ہے اب میں آپ کوان کا موں کی حقیقت بتا تا ہوں جن پر آپ مجرفہ کر سکے تقے O راکھی :۵- 22)

### کھانا مانگنے کے سوال کا ضابطہ

اس بتی کے متعلق کی قول میں زیادہ مشہور یہ ہے کہتی انطا کیہ یا ایل تھی۔

اس جگہ بیاعتراض ہوتا ہے کہ حضرت موی اور حضرت خضر نے اس بستی والوں سے کھانا مانگا طالانکہ شرفاء اور معززین کسی سے کھانے کا سوال نہیں کرتے 'تو حضرت موی اور حضرت خضراتے عظیم پیغیبر سے پھر بھی انہوں نے کھانے کا سوال کیا۔ اس کا جواب میہ ہے کہ جس شخص کوشد پر بھوک گلی ہواس کے لیے کھانے کا سوال کرنا جائز ہے اور اگر اس کی بھوک اضطرار تک پہنچ جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ کھانے کا سوال کرے۔

صحرت قبیصہ بن خارق ہلالی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بڑی رقم کا مقروض ہوگیا تھا۔ میں رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وملم کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ آپ ہے اس کے متعلق سوال کروں۔ آپ نے فرمایا: جب تک صدقہ کا مال آپ کے
اس وقت تک ہمارے پاس مخمرو ہم اس میں سے جہیں مال دینے کا حکم کریں گے۔ پھر فرمایا: اے قبیصہ تین شخصوں کے علاوہ
اور کمی شخص کے لئے سوال کرتا جائز نہیں ہے۔ ایک وہ شخص جومقروض ہواس کے لیے اتی مقدار کا سوال کرتا جائز ہیں ہے۔ ہی سے
اس کا قرض اوا ہو جائے اس کے بعد وہ سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہو جائے سے بھراوہ شخص ہے جس
ہوجس سے اس کا مال جاہ ہو جائے اس کے لیے اتنا سوال کرتا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہو جائے۔ تیمرا وہ شخص ہے جو
فاقہ زدہ ہواور اس کے قبیلے کے تین مظمور آ دی ہے گوائی دیں کہ وہ فاقہ زدہ ہے تو اس کے لیے بھی آئی مقدار کا سوال کرتا جائز ہے
جس سے اس کا گزارہ ہو جائے اور اس قبیصہ ان متیوں شخصوں کے علاوہ سوال کرتا جمام ہے اور جو (ابن تین صور توں کے علاوہ میال کرتا جمام ہے اور جو (ابن تین صور توں کے علاوہ میال کرتا جمام ہے اور جو (ابن تین صور توں کے علاوہ کا دائی اللہ کی اور صورت میں کرتا کرا کہ کرتا ہے اس کی اور صورت میں کہ سال کرتا کہا توں کے درالعماؤ باللہ کی اور صورت میں کہ سور توں کہ کہا تا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ درالعماؤ باللہ کی اور صورت میں کہ سور توں کہ کا تا ہے وہ کرتا کھاتا ہے۔ درالعماؤ باللہ کی کے کا کھی کرتا کے کہ کو توں کہ کو کیوں کہ کی اور صورت میں کہ مورال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ درالعماؤ باللہ کی کو کو کو کی کے کو کو کھوں کو کھوں کرتا کہ کو کھوں کے کو کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کے کو کو کو کو کھوں کو کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کو کھوں کو کو کھوں ک

( صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٨٠ ا منن ابوداؤ درقم الحديث: ٦٢٠ ، سنن النسائي رقم الحديث: ٢٥٤٩ ٢٥٧)

مقروش کے لیے قرض کی ادائیگی کے واسط سوال کرنا اس وقت جائز ہے جب اس نے کی جائز ضرورت کے لیے قرض لیا ہواور اگر اس نے کی جائز ضرورت کے لیے قرض لیا ہواور اگر اس نے کی گارہ کا کام کرنے کے لیے قرض لیا ہواور اگر اس نے کی گارہ کا کام کرنے کے لیے قرض لیا دادیگی کے لیے تین گاہوں کی شرط بہ طور احتجاب ہے ورند دو گواہ بھی کانی ہیں اور بیشر طبحی اس سائل کے لیے ہوا ہے علاقے میں مال وار ہونے کی شہرت رکھتا ہوا ورجس محض کا مال وار ہون اور شہو ترتین ہے اس کو کو گواہ بیش کرنے کی ضرورت نیمین اس کا اپنا کہد دینا کافی ہے کہ اس کے پاس مارٹیس ہے اور وہ فاقد زدہ ہے۔

ا کش امادیث میں رسول الشعلی الله علیه و ملم نے سوال کرنے کی ندمت فربائی ہے اور مسلمانوں کواس بات کی ترغیب دی ہے کہ دوہ تی الامکان سوال کرنا حرام ہے اور جو محض صحت ہے کہ دوہ تی الامکان سوال کرنا حرام ہے اور جو محض صحت

marfat.com

موال کرتے اورلوگوں کے نہ دینے کی صورت میں ان پر داجب تھا کہ دہ ان ہے چیسن کر کھا لیتے۔ بعض احادیث میں ہے:

بس احادیث سی ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی الله عنها بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: سائل کا تم پر حق بے خواہ وہ گھوڑے برسوار ہو کر آئے۔

گوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ (سنن ایوداؤ در آم الدیث ۱۹۷۵ ۱۹۷۹ منداحری اص امیا سنن کبر کالمبیقی ی اص ۱۰۰ سنگلؤ ، رقم الدیث ۱۹۸۸ کنز اهمال رقم الدیث:

1010 ملينة الاولياء ج م 10 مستف ابن اليشبيه ج سه ١١٠ مجم الزوائدج سه ١٠٠)

اس صدیث سے بدظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ فوشحال اور سر مایہ دار شخص بھی سوال کرسکتا ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ شخص محوث پر سوار ہونے سے بدلازم نیس آتا کہ دہ شخص خوش حال اور مالدار ہو۔ ہوسکتا ہے کہ اس شخص پراتنا زیادہ قرض ہوکہ دہ محوث ابھی قرض میں ڈوبا ہوا ہواور رہیم میں ہوسکتا ہے کہ دہ ان اس اس نے دہ محکوز اکس سے عارینہ ما نگہ کر لیا ہویا اوم کی عذر کی وجہ سے محکوث پر سوار ہو۔ اس حدیث کا خشا یہ ہے کہ دینے والے کوسائل کی تغییش اور چھان بین نہیں کرنی

وہ می عدری وجہ سے سورے پر موار ہوں میں معدی مات سے بیاست رائے را کا کا کا کا کہ اور کا کہ اس کے دور کا کہ اس کے چاہئے اوراس کے فاہری حال سے پیچسن نہیں کرنا چاہئے کہ آیا وہ موال کرنے کا اہل ہے یائیں ہے 'بکداس سے جو مخض بھی موال کر بے تو وہ اس کوا پی حیثیت کے مطابق ضرور کچھونہ کچھودے دے۔ حدیث میں ہے : حضرت ام بجید رضی اللہ عنصا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ

حضرت ام بجید رضی الله عنحا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول الله صلی الله ملک وسلم! ایک مسکمین میرے دروازے پر کھڑا ہوا در میرے پاس اس کو دینے کے لیے پچھے نہ ہوا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تمہارے پاس اسے دینے کے بحری کے ایک بھنے ہوئے پائے کے سوا ادر کچھے نہ ہوتو وہی اس کے ہاتھ پر رکھ

و۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۹۷۷ سن التر ندی رقم الحدیث ۱۹۱۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۷۳ من ۲۵۷۳) اگر انسان کے پاس سائل کو دینے کے لیے بچھ بچکی نہ ہوتو اس ہے اچھی طرح معذرت کرلے بعض لوگ یہ بہتے ہیں کہ میں سائل کے متعلق پچوئیس معلوم کہ موال کرنے کا مشتق ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں معلوم نہیں کہ دو موال کرے اس رقم سے کھانا محماتے گایا افیون کھائے گا'یا چس اور ہیروئن تقسیم کرے گا'اور آج کل تو ہم چوراہے پر پیشے در گرداگروں کا بجوم ہوتا ہے اس

نگئے بہتر ہیہ کہ ان مائننے والوں کو دینے کے بجائے آپ اپنے محلّہ کے کی غریب اور مستحق شخص کو کچھ دے دیں۔ ہم کہتے میں کہ بید درست طریقہ نہیں ہے اگر ہم بید معمول بنالیس کہ ہم ای سائل کو دیں ہے جوسوال کا مستحق ہوگا اور ای کے سوال پر عطا کر ہے پھی ہمارے ساتھ بھی مطالمہ کرے کہ وہ ای شخص کی دعا تبول کر ہے گا جو دعا کرنے کا مستحق ہوگا تو ہم ہے جس نے سوال کیا ہے اسے تو کوئی اور دینے والائل جائے گا گیاں ہمارے مستحق نہ ہوگا تو ہم ہے جس نے سوال کیا ہے اسے تو کوئی اور دینے والائل جائے گا گیاں ہمارے مستحق نہ ہوگا ہے۔ بھی ہے آگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ دیا تو بھر ہمارے لئے سوال کرنے کا کون سا دروازہ ہے اور اللہ کے مستور کرنے کے بعد اس

marfat.com

مراد القرآر

کے سواہمیں کون دینے والا ہے۔ تا ویل کامعنی

<u>ں ب</u> حضرت خفر اور حضرت موکیٰ علیجاالسلام دونوں نے کھانا ہا نگااس میں بید لیل ہے کہ م**ھرت خطر بھی انسان تنے اور فرجیح** میں میں میں مالی میں میں میں میں میں میں میں میں ایک نفو

نہ تئے جیسا کہ سیدابوالاکل مودودی نے لکھاہے اوران کے انسان ہونے کی لفی کی ہے۔ حضرت خصر علیہ السلام نے کہا بیریمیرے اور آ پ کے درمیان فراق ہے حضرت خصر نے **ھ**ے فدا ہے **کس چ<sub>ن</sub>ے کی طرف** 

مصرت مصرعلیہ اسلام کے اہا یہ پیرے اور آپ ہے دو میان مران ہے صرف مصرے ھیں۔ اشارہ کیا تھا اس کا جواب ہیہ ہے کہ بیا اشارہ دھنرت موکا علیہ السلام کے اس قول کی طرف تھا اگر اس کے بعد میں آپ ہے کمل چیز کے متعلق سوال کروں تو پھر آپ جھے اپنے ساتھ نہ رکھیں ' حضرت خصر نے ہذا کے لفظ ہے اس فراق کی طرف اشارہ کیا تھا جس کا حضرت موک نے وعدہ کیا تھا ، دو مراج واب ہیہ ہے کہ ہذا کا اشارہ اس تیسر سے سوال کی طرف ہے کیونکہ یہ تیسرا سوال می ان کے اور حضرت خصر کے درمیان فراق کا سبب بنا تھا۔

حضرت خصر نے کہا اب میں آپ کوان کا موں کی حقیقت بنا تا ہوں جن پر آپ مبر ندگر سکے تھے۔ قر آن مجید میں تاویل کا لفظ ہے۔ تاویل کا لفظ اول اُسے بنا ہے جس کامتن ہے لوٹنا 'کس لفظ کی تاویل کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ اس متنی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حصرت خصر نے جوکام کئے تھے ان کا مول کی تاویل کامتنی ہے ان کاموں کی تحکیت۔

ربوں حراج - سرت سرت بوہ اسے سے ان وی میں ان است. بہقد رضر ورت مال دنیا جمع کرنے کا جواز اور استحباب

حفرت موی علیه السلام نے حضرت خضر علیه السلام ہے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔

حضرت موی علیہ السلام کے اس ارشاد میں بید لیل ہے کیمنت مزدوری کی اجرت لیمنا جائز ہے اگر میداعتراض کیا جائے معمد میں

کہ حدیث میں ہے: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جائمیداد نہ بناؤور نہ دنیا میں

(سنن ترذی دقم الحدیث:۳۳۳ مندحیدی دقم الحدیث:۱۲۲ مصنف این ای شید ت ۱۳ ص ۴۳۱ مشد احدی اص ۴۷۷ مشد ایسعلی دقم الحدیث: ۵۵۰۰ محج این حیان دقم احدیث:۵۱۰ المسعد دک ج ۳۵ ۳۲۳ شرح السعد دقم الحدیث: ۴۰۵ ۳۰

اس حدیث سے بدظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ مال دنیا جمع کرنا جائز نہیں ہے اور کسی کام کی اجرت لینا بھی مال دنیا جمع کرنے کا سبب ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ بیر صدیث ان لوگوں پر محمول ہے جو دنیا کا مال عمیاتی کے لیے جمع کرتے ہیں یا دنیا کی رنگینی اور جبک دکمہ کی وجہ ہے مال دنیا جمع کرتے ہیں یا گناہوں ہے لذت اندوزی کے لیے مال دنیا جمع کرتے ہیں '

سکین جوآ دی باعزت اور باو قارطریقہ ہے روزی حاصل کرنے کے لیے مال جمع کرے یا اپنی اولا د کی تعلیم ان کی شاد کی اوران کی دیگر ضروریات کے لیے مال جمع کرے اوراس مال میں اللہ کے حقوق نہ بھولے۔ زکو ۃ اور فطرہ اواکرے قربانی کرے اس

کامال جمع کرتا جائز ہے'ای طرح جو خفس جج اور نمرہ ادا کرنے کے لیے مال جمع کرتا ہو کا مال جمع کرتا پہندیدہ ہے۔ حضرت ایوب بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ دسلم ادرآ پ کے اصحاب نے ٹیلہ کی چوٹی ہے قریش کے ایک آ **دی کو** 

مسترے اوپ بیان برے ہیں نہ ہی کی اندائیں۔ آتے دیکھا۔ صابہ نے کہا میرفض کتنا طاقور ہے کاش اس کی طاقت اللہ کے راستہ میں خرچ ہوتی۔ اس پر نجی **صلی اللہ علیہ وسلم** نے فرمایا: کیا صرف وہی محض الللہ کے راستہ میں ہے جو آئی کردیا جائے؟ پھر فرمایا چو تحض اسپے المل کو موال سے دو کئے کے لیے

ے رابی یا رک وقت کا ملک سے اور مرحمان ہے دول کردیا جات کا رکانیا ہو گاہ ہے۔ (رزق) طال کی طلب میں نظر وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے اور جو شخص اپنے آپ کوسوال ہے روکنے کے لیے (رزق)

marfat.com

حلال کی طلب میں لطے وہ مجی اللہ کے داستے میں ب جو مخص (صرف) مال کی کثرت کی طلب میں نظے وہ شیطان کے راستہ میں ہے۔(مصنف مبدالرزاق ج ۵ س ۲۷۱-۱۲۷۱ مطبوء مکتبداسلامی بیردت ۱۳۹۰ م الله تعالی كاار شاد ب رى و دمتی تو و و چدمسكين لوگول كی تمي جوسندر ش كام كرتے تنے اس لئے میں نے جا با كماس ميں

عیب ڈال دوں ( کیونکہ )ان کے آ میے ایک ( طالم ) بادشاہ تعاجو ہر (صحیح دسالم ) مشتی کوزیردی جیس لیتا تعا 0 (النسب 29) سمندر میں کام کرنے والے مسکینوں کا بیان

الم این جوزی متوفی ۵۹۷ ہے کھتے ہیں ان کی مسکینی کے متعلق دوقول ہیں ایک قول یہ ہے کہ دو کا منہیں کر سکتے تھے۔ وومراقول مدے کدان کے بدنوں میں ضعف تھا۔ کعب نے کہاوہ دس بھائی تنے پائج آپائج تنے اور پائج سندر میں کام کرتے

تحے \_ (زادالمسير ج٥ص ١٤٨ مطبوء كمتب اسلامي بيروت ٢٠٠٥ هـ) علامہ قرطبی متوفی ۲۹۸ ھے نے ان دی بھائیول کے ضعف اور امراض کی بہت تفصیل ککھی ہے لیکن ان کا ماخذ صرف

اسرائیلی روایات میں ویگر ذرائع سے ان روایات کی تقد یق نبیں ہو تل المام رازی متوفی ۲۰۲ ھ نے لکھا ہے بیے کشتی چندمحتاج لوگوں کی تھی جوسندر میں کام کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو

ساکین فرمایا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ نے ای آیت ہے یہ استدلال فرمایا ہے کہ فقیر میں سکین کی بنسبت زیادہ ضرر اور احتیاج ہوتی ہے' کیونکہ مشکنوں کے متعلق تو فر مایا ان کی تشق تھی اور وہ سمندر میں کام کرتے تھے اور کشق کے مالک تھے اور فقیر سى مال كا ما لك نبيس موتا\_ (تغير كبيرة يم ٢٩٠٠ بيروت ١٣١٥هـ)

امام ابوحنیفه کا استدلال اس آیت ہے :

أَوُ مِسْكِكُ مُنا ذَا مَتُوبَةٍ (البديا) یا خاک میں پڑے ہوئے مسکیین کو زیادہ نقصان ہے بیخے کے لیے کم نقصان کو برداشت کرنا

حفرت خفز عليه السلام كااس كلام بے مقصود بيرتھا كه اس مشتى كا تخته اكھاڑنے ہے ميرى غرض بينيں تھي كه اس ميں بيضنے والے سواروں کو میں غرق کر دول بلکداس سے میرا مید تھا کہ جس راستہ پر یہ جارہے ہیں اس میں آ گے چل کر ایک ظالم

بادشاہ آتا ہے جو ہراس کتنی کو چین لیتا ہے جو بے عیب ہواس لئے میں نے اس کتنی کوعیب دار بنا دیا تا کہ بیکتی اس طالم بادشاہ کے چھینے سےمحفوظ رے۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ کیا کسی اجنبی تخف کے لیے بیہ جائز ہے کہ دہ کی شخص کا مال بیانے کے لیے اس میں اس قتم کا تقرف کرے؟ اس کا جواب بیے کہ حفرت خضر علیہ السلام نے تو بیکام اللہ تعالیٰ کے حکم ہے کیا تھا اور ہماری شریعت میں مجی میں جائز ہے مثلاً ہمارے پاس کمی تخف کا مال یا زیور رکھا ہموا ہوا ور ڈاکا پڑجائے تو ہم اس مخف کے مال کو ڈاکے ہے بیانے کے لیے اس میں کوئی عیب ڈال دیں تا کہ وہ مال ڈاک سے فئی جائے اور اس مال کے مالک کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا کہ سارا مال جانے کے بجائے کی عیب کے ساتھ اس کا مال ف جائے جیے انسان کی بڑی مصیبت کے بجائے کسی چھوٹی مصیبت کو آسانی

ہے قبول کر لیتا ہے۔ حدیث میں ہے: حضرت عائشەرضى اللەعنها بيان كرتى بين كەجىب بھى رسول اللەصلى الله عليه وملم كودو چيزوں كے درميان اختيار ديا گيا تو آپ نے ای پڑمل کیا جوزیادہ آ سان تھی۔بشر طیکہ دہ گناہ نہ ہؤادراگر دہ گناہ ہوتو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی پرنسبت

م سے بہت زیادہ دورہونے والے تھے اور رسول الله صلى الله عليه وللم نے بھی اپنی ذات کا انقام نہیں لیا ماسوااس کے کہ اللہ

martat.com

عاد القرآر

کی حرمت کو پایال کیا جائے۔الی صورت میں آپ اللہ کے لیے اس سے انتقام لیتے تھے۔ معموم کے پایال کیا جائے ۔الی صورت میں آپ اللہ کے لیے اس سے انتقام لیتے تھے۔

( مح النّاري رقم الديث: ۱۸۵۳ ٬۱۲۸ ٬۱۲۲ ٬۱۳۲۰ مح مسلم رقم الحديث: ۳۳۲۷ منن اليوداد درقم الحديث: ۳۸۸۵ منداحمد ن۴ م ۸ مصنف عمد الرزاق رقم الحديث: ۱۹۵۲ / ۱۸۷۸ منداليد يعلى رقم الحديث: ۱۳۵۵ مح النن حمان رقم الحديث: ۱۹۳۰ )

اس مدیث سے بید معلوم ہوا کہ جب کی معاملہ میں دوامر جائز ہول مشکل اور آسان تو مشکل کام کوترک کرے آسان

کام کوافقیار کرنا چاہئے جیسے تم کے کفارہ میں افقیارے دس مکینوں کو کھانا کھلانے یا دس مکینوں کو کپڑے بہتائے تو د ممکن کی اورکان عام مکنون کے کشورہ میں افتیارے دس مکینوں کو کھانا کھلانے یا دس مکینوں کو کپڑے بہتائے تو دس

مسکینوں کو کھانا کھلانا در مسکینوں کو کپڑے پہنانے کی بذہبت آسان ہے۔ای طرح کفارۃ ظہار ہیں اور روزے کے کفارے میں ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ساتھ دن کے مسلسل روزے رکھے اور ساتھ دن مسلسل روزے رکھنے کی بہذہبت ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا آسان ہے تو آسان تھم پڑھل کرے۔ای طرح حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے بین که نبی صلی الله علیه وسلم نے قربایا: آسانی کرداور مشکل میں نیڈ الوبشارت دواور متنفر ند کرور (سمج ابخاری قرالدیدی: ۱۹۴٬۹۲۸ میچومسلم قرالحدیث: ۱۷۳۳ المن اکبری للندائی قرالعدیث: ۸۵۹۰

معربہ رویر ری داری الدین اللہ بات کے ایک کم انتصان کو برداشت کر لینا بہتر ہے اور زیادہ تکلیف اور مشقت سے خلاصہ بیہ ہے کہ زیادہ فقصان سے بیخنے کے لیے کم فقصان کو برداشت کر لینا بہتر ہے اور زیادہ تکلیف اور مشقت سے بینے کے زاکتہ کھانوں پر قناعت کر لینا بہتر ہے۔ پیملے نے زاکتہ کھانوں پر قناعت کر لینا بہتر ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ مؤن تھے تو ہمیں بیخطرہ تھا کہ وہ ان کوسر کئی اور کفریس مبتلا کر دےگاہ تو ہم نے بیر چاہا کہ ان کا رب ان دونوں کو اس کے بدلہ میں اس سے اچھا بچہ عظا فرمائے جو پاکیزہ اور زیادہ رخم ول

جو\_(الكھيف:۸۰-۸۱)

ہو۔رانھیں:۸۱۰/۱۸ کڑے کوئل کرنے کی توجہ

ر ہے تو اس سرے می توجیہ ایک قول یہ ہے کہ دولاکا ہا آئ تھا ، وہ ڈاکے ڈال تھا اور برے کام کرتا تھا اور اس کے مال باپ لوگوں سے اس کے شرکو دور کرتے رہے تھے اور جو تھن اس لاکے کی طرف برے کاموں کومنسوب کرتا تھا اس کی تکذیب کرتے رہے تھے اور بیان کے

فش کا سبب نقاادرخطرہ یہ تھا کہ بینی ان کے نفر تک بی جائے گا۔اور دومرا قول میہ ہے کہ وہ نابالغ لڑکا تھا مگراللہ تعالی کوعلم تھا کہ جب بیہ بائے ہوجائے گا تو اس میں میہ برائیاں پائی جائیں گی اوراللہ تعالی نے حضرت خصر کو میتکم دیا تھا کہ جس کے متعلق اس تم کا غلبہ غن ہواس آئی کر دیا جائے اس کی ایک اور توجیہ بیہ ہے کہ وہ لڑکا کا فروں اور بدمعاشوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا

اوراس کے متعلق بیغلبہ ڈطن تھا کہ وہ بھی ان کی طرح ہو جائے گا اوراللہ تعالیٰ نے بیٹھم دیا تھا کہ ایسے لڑکے کو ل حصرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس لڑکے وحضرت خصر نے قل کیا تھا

حضرت ابی بن کعب رصی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہی ملی اللہ علیہ وسم نے فرمایا: بس کڑکے کو حضرت حضر نے آگ کیا تھا اس پر کفر کی مہر لگا دکا گئے تھی۔

(سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۹۵۰ میج مسلم نصائل خشر رقم الحدیث: ۱۲ سنن الیودا و درقم الحدیث: ۵۰ ۱۳۷ میج این حبان رقم الحدیث: ۱۳۳۱) حضر ته خشر علید السلام نے کہا ہم نے بیدارا دہ کیا کہ اللہ تعالی اس کڑ کے کے مال پاپ کو اس سے بہتر کؤ کا عطافر ما دےگا جو یا گیز میریت کا حال ہوگا اور رشتہ داروں کے سماتھ حسن سلوک کرنے والا ہوگا۔

عطانے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے کہ پھران کے ہاں ایک ٹوکی پیدا ہوئی جس سے مطن سے ستر نی پیدا ہوئے۔(زاد کسیری قرص ۱۸۱۱ مطبوعہ کتے اسلامی بیروت ۱۳۱۲ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور رہی وہ و بوار تو وہ شمر شن رہنے والے دویتیم لڑکوں کی تقی اور اس دیوار کے بینچے ان کا خزانہ تعااور ان کاباپ ایک نیک آ دی تھا او آپ کے رب نے بیارادہ کیا کہ وہ دونوں لڑ کے اپنی جوانی کو پہنچ جا کیں اور آپ کے رب کی رحمت سے اپنا فزانہ نکال لیں اور میں نے بیکام اپنی رائے ہے نہیں کیے بیان کاموں کی حقیقت ہے جن پر آ ہے مبر نہ کر کئے تح 0 (الكعب: ٨٢)

یتیم کامعنی اوراس کے شرعی احکام

اس آ بت من فرمایا ہود و اور دویتم لوکول کی تھی اس کا معنی ہود وال کے چھوٹے اور تابائ تھے کیونک حدیث میں ہے:

حفرت على بن الى طالب رضى الله عند بيان كرت بين من في رمول الله صلى الله عليه وملم سي مديث يادر كى برك احتلام ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں رہتا اور مج ہے رات تک چپ رہنا کوئی عبادت نہیں ہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٨٧٣ المسند الجامع رقم الحديث: ١٠١٦٠)

اس صدیث کا ظاہرمعنی ہے کہ جب کمی لڑ کے کواحتلام ہو جاتا ہے تو پھر وہ مرفوع القلم نبیس رہتا اور اس پر بالغوں کے ا حکام نافذ ہوجاتے ہیں اب وہ خرید وفروفت کرسکتا ہے اور اپنے مال میں تصرف کرسکتا ہے اور اپنا خود نکاح کرسکتا ہے اور اگر و وائر کی ہوتو اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہوسکا 'کین اگر بالغ ہونے کے بعد بھی وہ مجھدار اور ہوشیار نہ ہوتو اس کے

تقرفات پر پابندی برقرار رہے گی اور بھی ایک چیز دوسیوں ہے منوع ہوتی ہے اور ایک مانع کے اٹھ جانے ہے وہ ممانعت ساقطنيس موتى اورالله تعالى نے بعقل كے تصرفات برجمي بابندى لكانے كا عكم ديا بے فريايا: وَلَا تُنُوثُوا السُّفَهَاءَ آمُوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ

بعقل لوگول کو اینے وہ اموال نہ دوجن کو اللہ نے تمہاری اللُّهُ لَكُمْ قِيْمًا (الماء:٥) گزراوقات قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔

فَيانُ كَنَانَ الْكَذِيُ عَلَيْسُوالُحَقُّ سَفِيُهًا

ہاں جس کے ذمہ حق ہے اگر وہ نے عقل ہویا کمزور ہویا وہ اَوْضَعِينُفُ اوَلاَيسُتَطِينُعُ انْ يَثُعِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلُ لکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو اس کا و لی عدل کے ساتھ لکھوا دے۔ وَلِيُّهُ بِالْعَدُلِ (الِترو:٢٨٢)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم عقل کے لیے ولایت ٹابت کی ہے ای طرح کمزور کے لیے ولایت ٹابت کی ہے وراس آیت میں ضعیف اور کمزورے مراد ہے کم عمراز کا اور مفیہ سے مراد ہوہ بالنے جو بے عقل یا کم عقل ہوئیز اللہ تعالی نے فریایا: اور تیموں کی آ زمائش کرتے رہوحتیٰ کہ جب وہ نکاح کی عمر کو وَٱلْبَعَلُوا الْيَنَامِٰي حَنْثَى إِذَا بَلَعُوا اليِّكَاحَ

پینچ جا کیں پس اگرتم ان میں ہوشیاری اور بجھداری یاؤ تو پھر السَّانُ انسَّتُ مُ يَسنَهُ مُ رُشَدًا فَسادُف عُواَ لِلْهُمْ أَمُوَالَهُمُ (الشاء:٢) ان کے اموال ان کی طرف سونی دو۔

لہٰذا تیموں کی طرف ان کے اموال سوچنے کی دوشرطیں ہیں ایک بید کدوہ بالغ ہو جا کیں اور دوسری ہیہ ہے کہ ان میں **بوشیاری**ا اور مجھ داری آ جائے' اور جب اس تھم کا وجوب دو چیز وں پرمعلق ہےتو ان دونوں چیز وں کے بغیر اس کا وجو محقق خپیں ہوگا۔

اور نجی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کہ ضبح سے رات تک جیپ رہنا کوئی عبادت نہیں ہے اس کی وجہ رہے کہ زیانہ جاہلیت ں چپ رہنے کو بھی عمادت سمجھا جاتا تھا 'اوران میں ہے کوئی خض پورا دن اور رات بھر چپ رہتا تھا اور اس کو وہ چپ کا روز ہ **تے تھے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا اور انہیں ذکر کرنے اور نیکی کی با تیں کرنے کا تھم دیا۔** 

martat.com

جلدهفتم

وكار القرآر

AA

یتیم کے ساتھ نیکی کرنے والے کے اجروثواب کے متعلق احادیث متابع کے ساتھ نیکی کرنے والے کے اجروثواب کے متعلق احادیث

حضرت ہمل بن سعد الساعدی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عیں اور چیم کی کھالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہول گے آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگل کی طرف اشارہ کیا اور ان کے درمیان کشارگی دکھی ۔ (کشارگی رکھنے میں بیاشارہ ہے کہ دونوں درجوں میں فرق ہوگا۔)

تشادی از کار کیدر مساوی از مساوی این ما دو به دوروی رویان مینی او کارونده در مین از مدی رقم الحدیث: ۱۹۱۸ منداحمد ۵۰ (منح ابغاری رقم الحدیث: ۲۰۰۸ منداحمد تا ۴۵۸ منداحمد تا ۱۹۸۸ منداح

حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں میں ہے جس تخف نے پیٹیم کواپنے پاس رکھا اور اس کو کھلا یا اور پلایا' اللہ تعالیٰ اس کو یقییناً جنت میں داخل کردے گا الآبیر کہ اس نے کوئی ایسا گمناہ کیا ہو میں سینے ناس

جس کی سخشش نه ہو۔ (سنن الزیدی قم الدیث: ۱۹۱۷ جامع الاصول رقم الدیث: ۲۳۳) حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کے ول

سرے اوبرریوار کی ملامت ہوتا ہی رہے ہیں کہ بیت کا سامت ہوتا ہے۔ میں تحق ہے آپ نے فرمایا: تم یتم کے سر پر ہاتھ چھرواوران کو کھانا کھلاؤ'ان حدیث کی سندشج ہے۔

(منداحه ج ۲ م ۲۲۳ المند الجامع رقم الحديث: ۵۷-۱۳۵ مجمع الزوائدرقم الحديث: ۱۳۵۰۸)

حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے دل کی تخق کی شکایت کی آپ نے فرمایا: کیاتم یہ پہند کرتے ہو کہ تنہارا دل زم ہوجائے اور تنہاری حاجت پوری ہوجائے؟ تم میٹیم پرمجم کی نہیں سے معرف تھے میں رہے کی منہ مار میں سے کھل زئر تھی اربارا نر مرصوحات کھل تھی ان کی حاجت بوری ہوگی۔

کرو اس کے سر پر ہاتھ بھیرواوراس کواپنے طعام ہے کھلاؤ' تمہارا دل زم ہوجائے گا اورتمہاری حاجت **پور**ی ہوگ۔ (اس حدیث کوطیرانی نے روایت کیا ہے اوراس کی سند ضعیف ہے۔ جمع الزوائد قرقم الحدیث: ۹۹-۱۳۵۵)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله کے نزویک سب سے زیادہ پیندیدہ گھروہ ہے جس میں میتیم کی عزت کی جاتی ہو۔

ی جان ورد (انجم الكبير رقم الله ين: ١٣٣٣٣ اس كى سند يس ايك رادى ضعيف ب مجمع الزوائد رقم الحديث: ١٣٥١٣)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے بیٹیم سے سر پر ہاتھ چھیرا تو اس کا ہاتھ جینے یالوں کے اوپر سے گز رے تو ہر بال سے موش اس کو اللہ کے لیے ایک تیکی کا اجر ملے گا اور جس شخص کے

چیراتو اس کا ہاتھ جنے بالوں کے اور سے اور سے از رہے تو ہر بال مے توس آئی واللہ سے بیچے ایک سی 61 برے 6 اور س س پاس کوئی میٹیم از کا یا لز کی تھی اور اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میں اور وہ جنت میں ان دوالگلیوں کی طرح ہوں گ آ ب نے انگشت شہادت اور در میانی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔

(منداجه ج٥ ٥ م ٢٠١٥ ، ١٢٥ كيم الكيررة الحديث: ٤٨١ كالزحد لابن البارك رقم الحديث: ١٥٥ كام طبراني كي سند مين على بن يزيد الالهاني

ضعیف راوی ہے)

سے معرب عبداللہ بن ابی اوئی رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وملم کے پاس سے ایک لؤکا اٹھ کر گیا۔ حضرت معاذ بن جمل رضی اللہ عنداس کے پاس گئے اس کے سر پر ہاتھ دکھا اور کہا اللہ تجہاری بیٹسی کے نقصان کو پورا کروے اور اپنے باپ کا جائشیں بنا گے۔رسول اللہ ابھی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ! بیس نے دکھیلیا تھی نے جو پکھاس لؤک کے ساتھ کیا۔ انہوں نے کہایا رسول اللہ! بجھ اس لڑک پر رحم آیا! تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وات کی تم جس کے قبضہ وقد رت میں تیمہ کی جان ہے مسلمانوں میں سے جو تھی بھی کی پیٹم کی سر پرتی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جر بال کے

martat.com

بدله ش ایک دردبه عطا فرمائے گا اور اس کو ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی عطا فرمائے گا اور ہر بال کے بدلہ میں اس کا ایک گناہ

مناد عا المرامند الموارقم الحديث: ١٩١١ ال مديث كالكدرادي الوالورة ومروك بع جمع الرواكدر فم الحديث: ١٣٥١٨)

ہم نے اس عنوان کے تحت آخر میں چارا کی احادیث ذکر کی میں جوضعیف الاسناد میں اور اس کی وجہ رہے کہ فضائل ا عمال میں احادیث صغیر مجمی معتبر ہوتی میں۔ نیز ان میں بیعض احادیث متعدد اسانید سے مردی میں اور تعدد اسانید سے ضعیف حدیث حسن لغیرہ ہو جاتی ہے۔

حافظ شهاب الدين احمر بن على بن جرعسقلاني متونى ٨٥٢ ه لكهترين:

ا مام ابو یعلی حضرت ابو ہر یرہ درضی اللہ عند ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں سب سے پہلے جنت كا درواز و كھولوں كا تو ايك عورت بھى مير ب ساتھ داخل ہونا جا ہے گا۔ ميں يوچھوں كاتم كون ہو وہ كبح كى ميں وہ **عورت ہوں جس نے اپنے میٹم بچوں کی پرورش کی تقی**۔اس حدیث کے راو بوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ا مام ابوداؤد نے حضرت عوف بن مالک رمنی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: عمل اور میاه رخسارون والی عورت جنت میں ان دو (انگلیول) کی طرح ہوں گے اور جو کورت بڑے عبد ہ پر ہمواور خوبصورت ہواوراس نے اپنے آپ کواپنے میٹیم بچوں کی پرورش پر وقف کر رکھا ہوجیٰ کہ دو بچے فوت ہو گئے یا اس سے الگ ہو گئے ۔

ا مام طبرانی نے مجم مغیر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ ایک تحف نے بوچھایا رسول اللہ! میں میتم بچوں کو کس وجہ سے مارسکتا ہوں' آپ نے فرمایا: جس وجہ ہے تم اپنے بچوں کو مارتے ہوسوااس کے کرتم اپنے مال کواس کے مال

کے ذریعے بچانا چاہتے ہوجی کہاس کے مال سے استغناء ہو جائے۔

ہمارے شیخ نے تر ندی کی شرح میں کہا بیٹیم کی پرورش کرنے والا جنت میں آپ کے درجہ کے ساتھ یا قریب اس لئے ہوگا کہ پتیم بچہ می کم فہم ہوتا ہے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹران ہے کہ آپ ان لوگوں کی طرف مبعوث کئے گئے جن کواپنے وین کے معاملات کی خہم اور عقل نہیں تھی تو آپ ان لوگول کے نفیل معلم اور مرشد تھے اور میتم کا نفیل بھی ان بچوں کی کفالت کرتا ہے جن کواپنے دین کےمعاملات کی فہم نہیں ہوتی بلکہ دنیا کےمعاملات کی بھی فہم نہیں ہوتی تو وہ ان کورشد و ہدایت دیتا ہے اوران کو قعیم و پتا ہے اوران کو حسن ادب سکھا تا ہے سواس کی نبی صلی اللہ علیہ دملم کے ساتھ میں مناسبت ہوتی ہے اس وجہ ہے اس کا جنت میں درجہ آپ کے درجہ کے ساتھ ہوگا۔ (فخ الباری ج١٥ص ٢٩، ٨٨ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٩٢٠هـ)

یتیم کے مزیداحکام ہم نے النساء: ۲ میں بیان کئے ہیں دہاں مطالعہ فرما ئیں۔

ينتيم لژکول اوران کے شہر کا نام علامہ اپوعبداللہ ماکلی قرطبی نے تکھیا ہے ان دویتیم لڑکوں کا نام صریم ادراصرم تھا' انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ فه بواورحیوانوں میں میٹیم وہ ہوتا ہے جس کی مال نہ ہو۔اس آیت میں ہے رہی وہ دیوار تو وہ یہ ینہ میں رہنے والے دویتیم لڑکوں

فی تھی۔اس سے معلوم ہوا کہ اس شہر کا نام مدینہ تھا۔ حفرت ابو ہر رہ وضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مجصے اس شہر کی طرف ججرت کرنے

تھم دیا گیا ہے جودومرے شہروں کو کھا جائے گا ( دومرے شہروں پر غالب ہوگا ) لوگ اس کویٹر ب کہتے ہیں اور وہ دینہ ہے وہ ے) لوگوں کواس طرح نکال دے گا جس طرح بھٹی لوے کے زنگ کو نکال دیتی ہے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ١٨٤١ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٣٨٢ أكسن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٣٢٣١)

marial.com

### خزانه کےمصداق میں اقوال

امام عبدالرحمٰن بن على بن مجمد جوزي متو في ٥٩٧ ه لكهت ميں۔

اس خزانے کے متعلق تین قول ہیں:

حضرت ابوالدرداء رضي الله عنه بيان كرتے بيں كه ني صلى الله عليه وسلم نے اس آيت كي تغيير ميں فر مايا: وه خز انسونے اور

حا ندى كا تفا\_ (سنن التر ذى رقم الحديث:١٥٢ ألكال لا بن عدى ج عص٢٨٢٣ ألمسند الجامع رقم الحديث:١١٠٣٩) (۲) عطانی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر لکھا ہوا تھا اس مخض پر تعجب ہے جو تقدیر

پر یقین رکھتا ہے پھروہ رخی وَئم کرتا ہے'اس حَض پر تعجب ہے جو دوزخ پر یقین رکھتا ہے پھروہ ہنتا ہے'اس محض پر تعجب ے جوموت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیے خوش ہوتا ہے اس مخف پر تعجب ہے جورز ق پر یقین رکھتا ہے وہ کیول خود کو تھکا تا ہے اں مخص پر تعجب ہے جو حیاب پر یقین رکھتا ہے وہ کیوں غفلت کرتا ہے اس مخص پر تعجب ہے جو دنیا کوالتے ملتے و مکتا ہے وہ کیسے دنیا پر مطمئن ہوتا ہے میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کا مشخق نہیں ہے محمد میرے بندے اور رسول ہیں۔اور دوسری طرف کھھا ہوا تھا میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں ہے میں واحد ہوں میرا کوئی شریکے نہیں ہے۔

میں نے خیرادرشرکو پیدا کیا ہے'اس کے لئے خوشی ہوجس کو میں نے خیر کے لیے بیدا کیا اور اس خیر کواس کے ہاتھوں سے حاری کیااوراس کے لیے تاہی ہوجس کو میں نے شر کے لیے پیدا کیااوراس شرکواس کے ہاتھوں سے **جاری کیا۔** 

(٣) العوفى نے حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے روایت كيا ہے اس سے مرادعكم كا خزاند ہے۔ مجاہدا ورسعيد بن جبير نے كها اس سے مراد وہ صحا کف ہیں جن میں علم ہو'ابن الانباری نے کہااس تقدیر پرمعنی میہ ہے اس دیوار کے بینچ فتز انہ کی مثل تھی

کیونکہ اموال کی بہنسبت علم زیادہ نفع آ ور ہے۔ ز جاج نے کہالغت میں معروف بیہ ہے کہ جب صرف خزانے کا ذکر کیا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ مال جس کا ذخیرہ رے اس کو فن کیا جاتا ہواور جب مال نہ ہوتو کہا جاتا ہے فلال شخص کے پاس علم کاخزانہ ہے اوراس کے پاس علم کاخزانہ ہے

اور کنز کالفظ مال کے زیادہ مشابہ ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ نزانہ مال ہواوراس کے ساتھ علم بھی ککھا ہوا ہو پس وہ مال ہواور علم عظیم ہو۔ (زادالمسیر ج۵ص۱۸۲-۸۱۱ مطبوعه کتب اسلامی بیروت ۱۳۱۲ه)

میرے نزدیک کنز (خزانہ) کی وہی میچے تغییر ہے جورسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمائی ہے یعنی کنز سے مراد وہ سوتا جا ندی ہے جو مدنون تھا اور میر سے زد یک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تغییر کے بعد اور کسی کی تغییر و یکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

میم بچوں کے باب کا تعارف اور مرنے کے بعد بھی مردصالح کا فیضان اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: (خصرنے کہا) اور ان کا باب ایک نیک آ دمی تھا۔

الم عبدالرحمٰن بن محمد ابن الي حاتم رازي متوفى ١٣٧٥ ه لكصة بين:

سعید بن جبیرنے کہان کا باپلوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتا تھا اور ان کوادا کرتا تھا۔حضرت ابن عماس نے فر ماما ان کے باپ کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لڑکوں کے مال کی حفاظت کرائی کیونکہ ان کی کوئی نیکی و کرنہیں فرمائی نیز حفرت این عباس نے فرمایا اللہ تعالی باب کی نیکی کی وجہ ہے اس کے بیٹے اور بیٹے کے بیٹے کے ساتھ نیکی فرماتا ہے اوراس کی ذریت کی حفاظت فرما تا ہے اور وہ ہمیشہ اللہ کے ستر اور اس کی حفاظت میں رہتے ہیں۔

(تغييرامام ابن اني حاتم رقم الحديث:١٢٨٨٣ مه ١٢٨٨١ ، جامع البيان رقم الحديث: ١٤٥٣٣)

الم ابوالحن على بن احمد واحدى متونى ٣٦٨ هد لكعت بين:

جعفر بن ج<mark>مد نے کہان لڑکوں</mark> کے درمیان اور اس نیک باپ کے درمیان سات آباء تنے اور محمد بن منکد رنے کہا کہ اللہ مروجل کی ایک بندے کی نیک کی وجہ ہے اس کی اولاد اس کی اولاد کی اولاد اور اس کے محلّہ والوں کی حفاظت فریاتا ہے۔

(الوبياج سم ۱۷۳ معالم المتوبل ج سم ۱۳۷ المتلف والمنع ل ج سم ۲۳۷ زاد المبير ج ۴ ۱۸۳ تغير اين كثير ج سم ۱۱۰ تغير كير ج عص ١٩٠٣ روح المعانى جر ١٩٠١م ١٩٠١)

علامه الوعبدالله محربن احمر مالكي قرطبي لكيت بن:

وہ ان کی پشت کے اعتبار سے ساتویں باپ تنے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ دسویں باپ تنے ان کے والد کا نام کاخم تھا اور ان كى والده كانام دنياتها ـ اس آيت ميس بيدلس بكرالله تعالى كى نيك مخص كى حفاظت بمى فرما تا ب اوراس كى اولادكى بمي **حفاظت فرماتا ہے خواہ وہ اس سے نسبت میں بعید ہول اور بیامی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک آ دی کی اولاد کی سات پشتوں** تك حفاظت فرماتا إدراس رِقر آن مجيد كى بيراً يت داال كرتى ب:

إِنَّ وَلِينٍ ٢َ اللُّهُ الَّذِئ نَسَزَّلَ الْكِتَٰبَ وَهُوَ (آپ کئے) بے شک میرا مددگاراللہ ہے جس نے مجھ پر يَتُولَى الصَّالِحِينَ (الامراف:١٩٦) کتاب نازل کی اور وہ صالحین کا ولی ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٠ص ١١٦) مطبوعه دارالفكرييروت ١٣١٥ه )

اگریپ موال کیا جائے کہ ان لڑکوں کے ٹیک باپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو بنوا دیا لیکن د ولڑ کے اس دیوار کے یجے سے خزاند کیسے حاصل کر علیں معے تو اس کا جواب مد ہے کہ ہوسکتا ہے ان لڑکول کو بان کے وصی کومعلوم ہو کہ اس ویوار کے ینچان کاخزاند دون ہے۔

حضرت خضر کے نبی ہونے پردلیل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فریایا: (خصرنے ) کہا میں نے بیکام اپی رائے سے نہیں گئے۔

یعیٰ آپ نے جود مکھا ہے کہ میں نے کشتی کا تختہ تو ڑ دیا اور ایک لڑے کو آل کر دیا اور ان کنجوں لوگوں کی بہتی میں جو دیوار مراجاتی تی اس کی مرمت کر کے اس کوسیدها کرویا توبی تمام کام ٹس نے اپنی رائے اور اپنے اجتماد سے نبیں کے بلکہ میں نے پیمام کام اللہ تعالیٰ کے بھم سے اور اس کی وقی ہے گئے ہیں۔ کیونکہ لوگوں کے اموال کو نقصان پہنچایا اور ان میں عیب ڈ النا اور الکوں کو آپ کرنا اللہ تعالیٰ کی وجی اور نص قطعی کے بغیر جا تر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ناحق آپ کرنا اور کسی کا ناحق مال کھانا فتحرام فرما دیا ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے:

وَلَا تَسَقُنُكُ لُوا السُّلْفُ سَى الَّيْئِ حَرَّمَ اورجس کا خون الله تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل المنه إلاب البَعق (الانعام:١٥١) مت کرو په

ای طرح مال کے متعلق فر مایا: وَلَا تَسَفُسُوبُوا مَسَالَ الْيَنِينِيمِ إِلَّابِسَالَتَيِينُ

ادر نیک طریقہ کے سوایتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ مر آحسن (الانعام:١٥٢) حضرت ابو یکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیتے ہوئے فر مایا: تمہاری

marlat.com حلدهفتم

القآ

جانیں اور تبہارے اموال ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں جیسے آج کے دن اس مہینہ جی اور اس شہر جس حرام ہیں۔ (ميح الناري رقم الديث: ۱۲۳۱ من اين باير قم الحديث: ۳۳۳ منداحر قم الحديث: ۲۷۸ م عالم الكتب)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الله علیه وسلم نے منیٰ میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: بے شک اللہ نے

تم برایک دوسرے کی جانوں کو اور ایک دوسرے کے اموال کو اور ایک دوسرے کی عز توں کو اس طرح حرام کر دیا ہے چیسے کہ آج

کے دن اس مہینہ میں اور اس شہر میں سے چیزیں حرام ہیں۔ (صحح الخاري قم الحديث: ١٢٣ ما محج مسلم رقم الحديث: ٢٦١ من الإداؤ درقم الحديث: ٣٦٨ من النسائي رقم الحديث: ٣١٣٥ من ابن ملجه رقم

جب بہ واضح ہوگیا کرنصوص قطعیہ ہے کمی کو ناحق قل کرنا اور کمی کا مال ضائع کرنا حرام ہے تو پھر بیرحرمت کمی نص **قطعی** ہے ہی مرتفع ہو کتی ہے اور حضرت خصر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یقیدنا وہی نازل فر مائی تھی جس کی بنا پر انہوں نے مسکینوں کی شتی کوعیب دار کیا اور ایک لڑکے کوتل کیا۔

حضرت مویٰ اورحضرت خضر کے واقعہ میں حضرت بیشع بن نون کا کر دار

اس قصہ کے نثروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت موکٰ علیہالسلام اپنے ساتھ حضرت پیشع بن نون کو بھی لے گئے متھے اور وہ دونوں اپنے بیروں کے نشانات پر واپس گئے اور پھراس چٹان پر حضرت موکٰ کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی اس کے بعد حصرت بیشع کا ذکرنبیں آیا۔ جب عکرمہ نے حصرت ابن عباس رضی الله عنها سے میسوال کیا تو انہوں نے کہا حصرت بیشع بن نون نے آ ب حیات کی لیا تھاوہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔حفرت خفر نے ان کوایک شتی میں بٹھا کر چھوڑ دیا تھااور قیامت تک وہ کشتی سندر میں جلتی رہے گا۔علامہ تشیری نے کہا اگر ہیروایت ٹابت ہوتو پھر بیڈو جوان حفرت ایشع بن نون نہیں تھے کیونکہ حضرت بیٹع بن نون تو حضرت موکیٰ علیہ السلام کے بعد زندہ رہے تھے اوران کے خلیفہ بنے تھے اور زیادہ ظاہر ہے ہے کہ

جب حضرت موی کی حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی تھی تو انہوں نے حضرت پیشح کو واپس بھیج دیا تھا' اور علامہ ابوعبدالله قرطبی کے استاذ علامہ ابوالعباس قرطبی نے بیرکہا ہے کہ ہوسکتا ہے حضرت پوشع حضرت مویٰ کے ساتھ ہی رہے ہول کیکن اللہ تعالیٰ نے متبوع کے ذکر پر اکتفاکی اور تالع کا ذکر نہیں کیا۔ (الجامع لاحكام القرآن جز ۱۰ص ۱۱۲۱ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

سن کی نسبت الله تعالی کی طرف اورعیب کی نسبت اینی طرف کرنا حضرت خصر عليه السلام نے جب شتى كوتو ژاتو كهاف دت ان اعيبها ميس نے اس ميں عيب ۋالنے كا اراده كيا اور جب دويتيم لڑکوں کی دیوارکو جوڑا تو کہاف او اد ربک ان يبلغا انسدهما ويستخر جا کنزهما تو آپ ك رب نے بير ارادہ کیا کہوہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو بینج جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے اپناخز اندنکال کیں۔

اب یہاں سوال ہیے کہ کشتی تو ڑنے کے متعلق حضرت خصر نے کہا میں نے ارادہ کیا اور دیوار جوڑنے کے متعلق فرمایا آپ کے رب نے ارادہ کیا' ظاہر کے اعتبار ہے دونوں کا م حفزت خفر نے کئے تنصے تو دونوں کے متعلق کہتے میں نے ارادہ کیا اور حقیقت کے اعتبار سے دونوں کام اللہ تعالیٰ نے کئے تھے تو دونوں کے متعلق کہتے کہ آپ کے رب نے ارادہ کیا۔ اس کا جواب <sub>دید</sub>ے کہ حضرت خصر نے تو ڑنے کی نسبت اپنی طرف کی اور جوڑنے کی نسبت اللہ کی طرف کی اور یہی حسن ادب کا تقا**ضا** ہے کر عیب کی نسبت اپنی طرف کی جائے اور حسن کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی جائے۔ ای طرح اس او کے کوفل کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا ہمیں بیخطرہ ہوا کہ وہ اینے مال باپ کوسریشی اور کفر میں جٹلا کر دے گا' اور جب اس کے مال باپ کے

الكهف ۱۸ :۸۲ --۵۵ الى بىترنىك كى كى پيدا بوغ كاذكركياتوكهاف ادنسا ان يسدله ما ربهما خيرا منه بم نيداراده كياكه ل کارب اس کے بدلہ میں ان کواس سے بہتر اور نیک لڑکا عطا کروے گا اس میں قبل کی نبت اپنی طرف کی ہے اور اس کے مین نیک بینادین کانبت الله تعالی کی طرف کی ہے۔ جیسا کراللہ تعالی نے فرمایا ہے: مَا آصَابَکَ مِنْ حَسَنَةٍ فَعِنَ اللَّهِ وَمَا حمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف ہے ہوتی ہے اور حمہیں جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہار نے نس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مسابك مِنْ سَيْنَةٍ فَمِنْ تَفْسِكَ (الراء) اى اسلوب يرحفرت ابرائيم عليه السلام فرمايا: وَلِمَاذَا مَسِيرِ صُسَبُ فَهُو يَشْفِينِ (الثراء ٨٠) اور جب میں بھار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفادیتا ہے۔ ای وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں اس طرح دعا کرنے کی تعلیم دی ہے: قُيلِ الْلَهُم مْلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ آپ کج اے اللہ تمام جہان کے مالک! تو جس کو جا ہے هُنُ تَشَاءُو تَنْيِزعُ الْمُلْكَ مِنْ تَنْاَءُ و تُعِزُّ ملک عطا فرمائے اور جس سے جاہے ملک چھین لے اور تو جے مَسَنُ تَنْسَاءُ وَتُسْلِدُلُ مَنْ تَنْسَاءُ بِيَدِكَ الْحَيْرُ عاہے عزت دے اور جے عاہے ذلت دے' تیرے بی ہاتھ میں خیر (آلعمران:۲۹) خیراورشرودنوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور اس کے قبضہ وقد رت میں میں کیکن اللہ تعالیٰ نے یباں صرف خیر کا ذکر فربایا ے اور شرکا ذکر نبیں کیا اس کی بھی بھی وجہ ہے کہ اللہ کی طرف حسن اور خیر کی نسبت کی جاتی ہے عیب اور شرکی نسبت نہیں کی اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپی طرف بیاری اور بھوک اور بیاس کی بھی نسبت کی ہے۔ حدیث میں ہے: حضرت الو بریره و منی الله عند بیان کرتے ہیں کدرمول الله صلى الله عليه و ملم نے فريايا: ب شک الله عز وجل قيامت ك ون ارشاد فرمائے گا اے ابن آ دم! میں بیار ہوا تو تو نے میری عیادت نہیں کی۔ دہ بندہ کیے گا اے میرے رب! میں تیری میادت کیے کرتا تو تو رب العالمین ہے' اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھ کومعلوم نہیں کہ میر افلاں بندہ پیار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں ل اگرتواں کی عیادت کرتا' تو تو جھےاں کے پاس پاتا۔اے ابن آ دم! میں نے تجھ سے کھانا ما نگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ كے كا اے ميرے دب! ميں تجھ كوكيے كھانا كھانا تو تو رب العالمين ب! الله تعالی فرمائے كاكيا تجھ كومعلوم نہيں كه ميرے ں بندے نے تجھ سے کھانا ما نگا تھا ہی تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا ' کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو تو اس کو ے پاس پاتا' اے ابن آ دم میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تونے مجھے پانی نہیں پلایا' وہ کیے گا اے میرے رب! میں تجھ کو **کے پانی بلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ ا**للہ فر مائے گا میرے فلال بندے نے تجھ سے یا نی مانگا تھا تو نے اس کو یانی نہیں (صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٥ ٢٥ ألا دب المغرد رقم الحديث: ٥١٧ ألمسند الحامع رقم الحديث: ١٣٠٠٣) اس کا جواب مدے کہ اللہ تعالی نے بیار بھو کے اور بیاہے بندے کی عزت افز ائی کے لیے مرض بھوک اور بیاس کی اپنی **ف نسبت کی اوراس میں ان لوگو**ں کی دل جوئی ہے اور ان کی زبوں حالی کی تلائی ہے اور بیر بتانا ہے کہ اگر تدرست اور امیر واسے میں برفر کرتے میں تو تمہار فر کے لیے یہ بچھ کم تونیس بے کم عاربوتو اللہ تعالی فر ماتا بے میں بهار بول اور تم

martat.com جلدتفتم

، پیاے موتو اللہ تعالی فرماتا ہے میں جو کا پیاسا ہول مواس صدیث میں غریبوں کی تحریم ہے اور امیروں پر عماب ہے اور

اس مدیث میں جوفر مایا ہے تم مجھے وہاں پاتے اس کامعنی ہے تم میرے تواب کو دہاں پاتے یا میری رضا کو ہاں پاتے۔ صفاء باطن کا دعویٰ کر کے احکام شرعیہ ہے استغناء طاہر کرنا زندیقی ہے

علامہ ابوالعباس مالکی قرطبی نے کہا ہے کہ بعض زندیق میہ کہتے ہیں کہ بیا حکام شرعیہ عامہ تو انبیا علیم السلام اور عام **لوگوں** کے لیے میں اور جوادلیاء اور خواص میں وہ نصوص ظاہرہ برعمل کرنے کے بختاج نہیں میں بلکدان کے احکام وہ میں جوخودان کے دلوں پر دار دہوتے ہیں 'وہ کہتے ہیں ان کے دل میل کچیل اور زنگ ہے صاف ہوتے ہیں اس لئے ان کے دلوں میں علوم البہیہ کی تجلیات ہوتی میں اوران پر تھائق ربانیہ منکشف ہوتے ہیں وہ اسرار کا نئات سے واقف ہوتے ہیں اوران کو جز نیات کے ا کام کاعلم ہوتا ہے اس دجہ ہے وہ تواعد شرعیہ کے احکام سے ستغنی ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت خصر کے ساتھ معاملہ جیش آیا۔ ان پر جوعلوم کی تجلیات تھیں وہ ان کی وجہ سے احکام شرعیہ ہے مستغنی تھے اور وہ کہتے ہیں کہ کم بھی چیش آ مدہ محالمہ میں اینے ول نے فتوی کوخواہ مفتی کچھ بھی کہتے رہیں۔

ہمارے شیخ رضی اللہ عند نے کہا بیر قول کفر اور زند لقی ہے اور اس کے قائل کو فوراً قتل کر دیا جائے گا اور اس سے قوبہ طلب نہیں کی جائے گی' کیونکہ اس قول میں ان چیزوں کا افکار ہے جوہم کوشریعت ہے معلوم ہو ئیں اور اللہ تعالیٰ کی سنت جار یہ ہیہ کہ اللہ تعالیٰ کے ادکام بمیں ان رسولوں کے واسطے ہے معلوم ہوتے ہیں جواللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر میں وہی الله تعالیٰ کا کلام اوراس کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں۔

الله تعالیٰ فرما تا ہے: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ السَّيْتِيتُ نَ مُبَشِّرِيتُ نَ وَمُنْ لِذِينَ (القره: ٢١٣)

تمام لوگ ایک گروہ تھے چھر اللہ نے نبیوں کو بشارت ویے والا اورعذاب ہے ڈرانے والا بٹا کر بھیجا۔

پس اس آیت ہے اورمسلمانوں کے اجماع سے بیٹابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم ہونے کا ذریعہ صرف انبیاء علیم السلام کی تعلیمات ہیں۔ پس جس مختص نے بیرکہار سولوں کی تعلیم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعیہ ہے یا جس مخض نے یہ کہا کہ وہ اپنے دل سے احکام حاصل کرتا ہے اور اس کے نقاضوں پڑمل کرتا ہے اور اس کو کماب اور سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تحض اپنے لئے نبوت کا مدعی ہے سودہ مخض کا فرہے اور واجب القتل ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن جز ١٠ص ٣١٣ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

تصوف کے جھوٹے مدعی

بعض ت<u>صوف کے جھوٹے م</u>دعی خلاف شرع کام کرتے ہیں اور اگر ان کوکوئی عالم ان کاموں سے منع کریے قو وہ کہتے ہیں كريظم ظاہرى بائيں بين اور ہم كوظم باطن كاعلم بيئ كتب بين كما عام ريت كى بات كرتے بين اور ہم طريقت اور معرف كى بات کرتے ہیں اور پھر حضرت موی اور خصر کی مثالیں پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حضرت خصر کے بائے کا مختص ثابت کرتے ہیں ان لوگوں کا زوراس پر ہوتا ہے کہ حضرت خضر ولی تنے اور وہ ولی کو نبی ہے اُفضل بتاتے ہیں اور خلاف شرع کا مول مرحضرت خضر عليه السلام كے كامول سے سندلاتے ہيں۔

علاء باطن سے مراد وہ لوگ ہیں جو عارف باللہ ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اُضل کا موں کی **تو نیق** د**ی ہے اور ج** 

190 جر مال ميں اپنے آپ كوتمام منوع كامول سے مخوظ ركھتے بين اور الله تعالى ان سے تبابات الفاويتا ہے اور وہ الله تعالى كى اس طرح مادت كرت بين كد كوياس كود كيورب بين اوروه الله كي ماسوا كي مجت كوترك كرك مرف أس كي مجت من مشنول رہے ہیں اور الشرقعالی ان کواپنے ملک کے گائب اور اپنی حکمتوں کے غرائب پرمطلع فریاتا ہے اور ان کواپنے حضرت قدس کے قریب **گرتا ہے اور ان** کے دلول کو اپنے جمال اور جلال ہے بحر دیتا ہے اور ان کے دلوں میں اپنے انوار اور اسرار اور معارف ان سے مراول الف کے معاون رکھتا ہے اور ان کی وجہ سے دین کے متروک طریقوں اور شعار کو زندہ کرتا ہے۔ ان سے مریدین وفق بینچا ہے اور حاجت مندوں کی فریادری ہوتی ہے اور شہر کے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔

علاء ظاہر کی تعریف

علامظا برے مراد وہ لوگ میں جوعلوم کسبیہ کے ماہر ہوتے ہیں اور دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے حافظ ہوتے ہیں تو علاء باطن علاء طاہر سے اُصل ہوتے ہیں۔ ہر چند کہ علاء طاہر بھی بہت بزی نشیلت کے حال ہوتے ہیں بلکہ بعض بڑ دی اختبار سے پیہ علاء باطن سے افضل ہوتے میں بشرطیک علاء ظاہر صالح اور پاکباز ہوں اور کبائز سے مجتنب ہوں کیونکہ جو علاء نیک سے خال **ہوں وہ اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کے خطرہ میں ہیں اور احادیث میں ان کے لیے بخت وعیدیں ہیں۔اس پر حفزت** موی اور حفرت خفر کے داقعہ سے معارضہ نہ کیا جائے کیونکہ تحقیق میہ ہے کہ حفرت حضر علیہ السلام ہی تھے اور حضرت موی علیہ السلام ان سے اجماعاً اضل ہیں اور وہ بہت خصوصیات کی بنا پر حفرت خضر سے متاز ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حصرت خصر عليه السلام عالم غيب كى چندايى جزئيات برمطلع تقد جن كى حضرت موى عليه السلام كواطلاع نبيس تقى أس وجر ب انہوں نے حضرت خصر علیہ السلام کی شاگر دی اختیار کی اوران کے سامنے بہت ادب اور تواضع کو اختیار کیا۔

علماء ظاهركي علماء باطن يرفضيلت

علاء فلاہر کی علاء باطن پر فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ علم کا شرف معلوم کے شرف سے ہوتا ہے اورعلم کا شرف اس کی غرض و غایت کے شرف کے اعتبار ہے ہوتا ہے سو جوعلوم اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات اور اس کے افعال سے متعلق ہوں وہ اشرف العلوم ہیں ( جیسے علم کلام) اور ان علوم کے حاملین اشرف العلماء ہیں اور اس کے قریب علم فقہ ہے کیونکہ اس کی غرض و . **قایت الله تعالی کے احکام کی معرفت ہے اور اس شرع کی معرفت ہے جس کے مطابق بندے اس کی عبادت کرتے میں اور اللہ** العالی کی معرفت اوراس کی عبادت کی معرفت میں تمام علوم ان دوعلموں (علم کلام اور علم فقه ) کے لیے وسیلہ بین کیونکہ اللہ تعالی نے جنات اور انسانوں کو مرف اپنی عمادت کے لیے پیدا کیا ہے و مسا حسلقت السبعین و الانسس الا لیسعسدون (الذاريات: ۵۲) سوجس نے ان علمول کو حاصل کیا اور ان کے نقاضول پڑعمل کیا وہ مقصود اعظم پر پہنچ کیا ورنہ وہ نقصان اٹھانے والا اور جابل ہےخواہ وہ صورۃ عالم ہو۔

علاء باطن كي علاء ظاهر يرفضيلت

علاء باطن کی علاء ظاہر پر نضیلت کی وجہ یہ ہے کہ علم لدنی کے حاملین اولیاء اور صدیقین ہوتے ہیں اور علم ظاہر کو ہر مخض ا مسل کر لیتا ہے جی کہ فسان فجاراور بدند ہب اور زیدین بھی علم ظاہر کو حاصل کر لیتے ہیں۔ شخ سرور دی نے عوارف المعارف ں کہا دنیا کی محبت کے ساتھ اور تھا کی تقویٰ کو ترک کر کے برعلم کو حاصل کیا جاسکتا ہے' بلکہ بھنس اوقات دنیا کی محبت ان علوم کی **یل میں معادن ہوتی ہے کیونکہ دنیا کے بڑے مراتب اور بڑے مناصب کا حصول ان علوم پر موقوف ہوتا ہے اس لئے** 

انسان راتوں کو جاگ کر اور مشقت اور تکلیف پرداشت کر کے ان علوم کو حاصل کرتا ہے اور ان میں کم**ال کو بیخی جاتا ہے اور طم** لد تی اور علم باطن کو دینا کی محبت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاسکتا اور بیعلم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان ا**پی** خواہشات اورننس مارہ کی مخالفت نہ کرے اور اس کے بغیرانسان بدارس تقو کی میں داخل نہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے:

ساعة الرائدة ويُعدِّلُهُ مُكْمُ السَّلَهُ (البَره: ٢٨٣) تم الله عند و رود (مَنْ بنو) اوراللهُمْ كُومُ مطافر مادكاً -و اللهُ يَعَالِمُ وَيُعَلِيمُكُمُ السَّلَّهُ (البَره: ٢٨٣) تم الله عند و دو (مَنْ بنو) اوراللهُمْ كُومُ مطافر مادكاً -و اللهُ يعالى من في الله اللهُمُ السَّلَّةُ وَالْبَرِهِ ٢٨٣٠) من اللهُ عند المحارية و اللهُمُ عند المحارية و ا

علماء باطن کی علماء ملا ہم پر نصنیات کی ایک اور وجہ ہیے کہ اس علم سے اس کے عالم کو کتنا فائدہ پنتیا ہے اور دوسروں کو کتنا فائدہ پنتیتا ہے اور عارفین ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے علوم سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی نفع پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے جو فائدہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں کو ماسوی اللہ سے پاک کرلیا اور ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی

معرفت ہے معمور ہو گئے اُورانہوں نے تلوق کو جو فائدہ پہنچایا وہ بیہے کہ ان کی برکت بندوں کی فریا دری کرتی ہے اوران کی برکت ہے زمین سے فساد دورہوتا ہے۔

برکت سے زمین سے نساد دورہوتا ہے۔ علماء باطن کی فیض آفرینی پرقرآن مجید'ا حادیث اور آ ثار سے دلائل

قرآن مجيد ميں ہے:

وَلَـوُلاَ دَفْعَهُ الْسُلْسِوالِسَنَسَاسَ بَعْضَهُمُ اوراً الله بعض لوگوں کو بعض سے دور ند کرنا تو زیمن میں بِسَعْضِ لَلْفَسَدَتِ الْأَرْضُ (البَرو: ۲۵۱) فاد بوجاتا۔

عًا فظ ابن كثير ومشقى متوفى ٤٤٧ه ال آيت كي تفيير مين لكھتے ہيں۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں ہمیشہ سات محض ایسے دہیں گے جن کی برکت سے تمہاری مد د کی جائے گی اور جن کے وسیلہ سے تم پر بارشیں نازل ہوں گی اور جن کی وجہ سے تم کورزق دیا حائے گافتی کہ قیامت آ حائے گی۔

حضرت عبادة بن الصامت رضی الله عند بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ممری امت میں تمیں ا ابدال بین ان کی وجد ہے تم کورزق دیا جاتا ہے اور ان کی وجد ہے تم پر بارشیں ہوتی ہیں۔ فقادہ نے کہا ممرا کمان ہے کہ حسن بصری بھی آئیس میں سے ہیں۔ (تعبر ابن کیٹرنا س ۳۳۱ مطبور و را آغلر بیروٹ ۱۳۹۱ھ)

> اہام این جریرا پئی سند کے ساتھ حضرت ابن عمرضی الندعنہا ہے روایت کرتے ہیں : بر ایون صل بعد باز مسلمہ : فریان میں بیٹری مرموں الحرک سے میں ہے ۔

رسول التصلى التدعلية وسلم فے فرمايا: بيت الله اليك موس صالح كى بركت سے اس كے بردوس كے سوگھروں سے مصائب كو دوركر ديتا ہے۔ پھر حضرت ابن عمر في ميآيت برحمى ولو لا دفع الله النساس بعضهم بعض فلصلات الارض ۔ (جاسم البيان قرائد ہے: ١٣٨٩ كتاب الفضا المستقبل جس ١٣٨ الكال لائن عدى جسس ١٢٦ مجم الردائد ج ٨٨ ١٢٧ الجامع الصفرقم ال دوره ١٨٠٤)

علامه ابوعبد الله محمد بن احمر قرطبي مالكي متوفي ٢٦٨ ه لكهت بين:

حکیم ترندی متونی ۳۳۹ ھے نے اوار الاصول میں حضرت ابوالدر دا مرضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ انہیا مدر میں کی میخیس میں اور جب نبوت منقطع ہوگئی تو اللہ تعالی نے ان کی جگہ سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ایک قوم کو پیدا کر دیا جن کو ابدال کہا جاتا ہے وہ زیادہ روزوں اورزیادہ نمازوں کی وجہ ہے لوگوں پر فضیلت نہیں رکھتے لیکن وہ حسن اطلاق خصا خونی مصن زیت تمام سلمانوں کے لیے دلوں میں خمیرخواہی اللہ تعالی کی رضا جوئی 'عبر' حلم' عظمندی اور قواضع کی وجہ سے فعیلت رکھتے

martat.com

ہیں۔ وہی انہا جلیم السلام کے ظلفاء ہیں۔ بیدہ لوگ ہیں جن کواللہ تعالی نے اپنے لئے پیند کرلیا اور ان کواینے لئے خاص کر الیا۔وہ چالیس صدیق ہیں ان میں سے تمیں ایے اشخاص ہیں جن کا یقین حضرت ابراہم خلیل الرحمٰن کی حش ہے۔ان کی برکت ے الله تعالی زين والوں سے آفوں اور مصائب کو دور فرماتا ہے ان علی کی دجہ سے ان بر بارشیں ہوتی ہیں اور ان کورز ق دیا جاتا ہے۔ان میں سے جو محض بھی فوت ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی جگداس کا بدل بدافر مادیتا ہے۔

(نوادرالاصول ج اص ٢٦٣ ، مطبوعه دارالجيل بيروت ١٣٦٢ هـ)

ا کومنسرین نے بیان کیا ہے کہ آگر اللہ نمازیوں کی وجہ سے بےنمازیوں سے عذاب دور نے فریا تا اور متقین کی وجہ سے غیر متعتین سے عذاب دور نہ فرماتا تو لوگ اپنے کتابوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے 'اور اگر اللہ نیک مومنوں کی وجہ سے فساق اور کفارےعذاب دورنے فرماتا تو زمین میں فساد ہوجاتا۔

**حدیث میں ہے کہ نی صلی اللہ علیہ و** ملم نے فر مایا: اللہ تعالی میری امت کے نمازیوں کی وجہ سے بےنمازیوں سے عذاب دور کر دیتا ہے اور ز کو ق دینے والوں کی وجہ سے ز کو ق نہ دینے والوں سے عذاب دور فریا دیتا ہے اور روز ہ داروں کی برکت ہے ان سے عذاب دور کر دیتا ہے جوروز ہنیں رکھتے 'اور تجاج کی وجہ ہے ان لوگوں سے عذاب دور کر دیتا ہے جو جج نہیں کرتے اور

مجاہدوں کی وجہ سے ان لوگوں سے عذاب دور کر دیتا ہے جو جہادئیں کرتے' اوراگر سب لوگ ان احکام کے ترک کرنے پر جمع **ہوجا ئیں تو اللہ تعالی ان کو بلک جھیلنے کی بھی مہلت نہ دے۔ (الجامع لا حکام القرآن جزم م ۴۳۵ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۵۵ھ** ان احادیث اور آ ٹارکی تا ئیداس محج حدیث ہے ہوتی ہے:

حغرت انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا تیا مت قائم نہیں ہوگی۔

(صحیح مسلم الایمان: ۱۳۳۴ (۱۳۸) الرقم انسلسل : ۳۶۸ سنن التر ذی رقم الحدیث: ۴۵۰۷ مند احدج سمی ۱۰۷ المسیر رک ج سم ۱۳۹۳ المسید

الجامع رقم الحديث: ١٧١٤) علماء باطن اور عارفین کی قیض آ فرینی کے واقعات

علامه احمد بن مجمد بن على بن حجر بيتمي كي متو في ١٤٣ ه لكھتے ہن:

ایک عارف کے شاگرد نے کمی عورت سے بدکاری کا ارادہ کیا اچا تک اس نے دور دراز کے ایک شہر سے اپنے شخ کی آوازی بیم کیا کررہے ہو! تو وہ شاگر د ڈرکر بھاگ گیا۔

ای طرح کا ایک اور واقعہ ہوا ایک عارف کے کس مرید نے بدکاری کا ارادہ کیا شخ نے اس کوزور سے طمانچہ مارا جس سے اس کی آ کھ فکل گئی۔ وہ تائب ہوکرایے شخ کے پاس حاجر ہوااور کہا ہیں تو بہ کرتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میری آ کھلوٹا دیشنے نے کہا تھیک ہے کیکن تم مرتے دقت الدھے ہوجاؤ کے۔ شخ نے دعا کی اس کی آ نکھلوٹ آئی کیکن موت سے تین دن پہلے وہ اندھا ہو کیا۔

ای طرح شیخ ابوالغیث بن جمیل بمنی کے ساتھ اپیا واقعہ ہوا ان کا عجم میں ایک مرید تھا اس نے کسی عورت سے برفعلی کا ارادہ کما' انہوں نے غصبہ میں آ کرو ہیں ہےائی کھڑ اوٰل تھینج کر ماری اورفقراء کے سامنے بہت غیظہ وغضب کا اظہار کیا۔ان کو مجینیں آیا کہ کیا ہوا ہے جی کہ ایک اہ بعد دہ تجمی شاگر داس کھڑاؤں کو لے کر آیا اور اس نے اس گناہ ہے تو یہ کی۔

ای طمرح شخ جیلانی نے وضوکرنے کے بعدا بی دونوں کھڑاؤں زور سے پھینکیں وہاں جو حاضر فقراء تھے ان کو پتانہیں 🚛 گداس کا کیا سبب ہے حتی کرتھیں (۲۳) دن بعدایک قافلہ آیا 'ڈاکوؤں نے ان کے اموال کولوٹ کر آپس میں تقسیم کر لیے

martat.com

اور وہ قافلے والے سب باجرا و کھور ہے تھے۔ پھر انہوں نے بینذر مانی کہ اگر انہوں نے آن ڈاکوئ سے نجات پالی تو وہ حضرت شخ کی فدمت میں کوئی ہدید شکر کریں گے بھرانہوں نے بینخ کی آ وازیں شیل اور وی ڈاکوان کے اموال لے کرا آتے ہوں ہوئے گئے اور بتایا کہ دو کھڑاؤں آئی میں اور انہوں نے آئر کران کے مروار کوئل کر دیا جب انہوں نے ان کھڑاؤں کو پکڑا تو وہ کم کی محق وہ ان کو لے کر حضرت شخ کے پاس آئے ۔ (ناوئ حدید میں ۲۰۸۸ میاہ معلوم دارا دیا والتر اث العربی ہروت ۱۳۹۹ء)

واضح رہے کہ نذر ماننا عمادت ہے۔ علامہ این جم کی بہت بڑے عالم میں ملاعلی قاری کے استواد میں اور ان کی بہت تصانیف واضح رہے کہ نذر ماننا عمادت ہے۔ علامہ این جم کی بہت بڑے عالم میں کہ اگر آپ نے بھی ان ڈاکوؤں سے نجات و سے دی تو بھرائٹ کی فدمت میں بھی مہدیش کریں گئے اگر وہ الیا کہتے تو بھرت شرک بہوت کی کند نذر ماننا عمادت ہے اور غیر انشد کی نفر میں بھر بیش کریں گئے لکوئل ہے تھات و سے کہ انہوں نے فائر ماننا عمادت ہے اور غیر انشد کی نفر میں بدید پیش کریں گئے لکوئل ہے تو بھرت شرک بھر بھر بیش کریں گئے لکوئل ہے تو بھرت شرک کی مدرت میں ہدید پیش کریں گئے لکوئل ہے تھات و سے کہتوں کے میندہ کی کھڑا دوں سے انہوں ان کو الور آلیا اور قافلہ والوں کو وجاب اور کرامت کو طاہر کرنے کے لیے حضرت شن کو میں جہت کریں گئے دائو دار گئے گئے ہوئے کہوں کے کہوں کے کہوں کے کہوں کے کہوں کی کھڑا دوں سے ایک کو اور کرائٹ کے اور کہوں کے کہوں کو کہوں کے کہوں کہوں کے کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کے کہوں کو کہوں کو کہوں کرنے کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کے کہوں کو کہوں کو کہوں کے کہوں کو کہوں کے کہوں کو 
دو الدور المت کو طاہر بیش کرنا ہر چند کہ متحن کا ہے گئی یہ عادت تقعودہ نیں ہے کان کا پیڈری بیل کی کے کیا اللہ کو اللہ بیش کرنا ہر چند کہ متحن کا ہے کیا یہ عادت تقعودہ نیں ہے تا ہم اللہ تعالٰ کے الرکا اور کا اللہ اور کو اس کے ایک دا کو الا تعالٰ دا الور کو اس کے ایک دا کو الا تعالٰ دا الور کو اس کے ایک دا کو الا تعالٰ دا الور کو اس کے ایک دا کو الا تعالٰ دا الور کو اس کی گئر اور اس کے ایک دا کو الا تعالٰ دا الور کو بیس کو نظر ہے۔

اور آپ سے نوالقر بین کے متحق موال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ میں عقریب تہاں سے ماری کو گئر کو الا کو ایک کو الا کو اللہ کو الا کو الا کو اللہ کو کو اللہ 
ثُوَّيْرَدُ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَرِّبُهُ عَنَا إِلَّا ثُكُرًا ﴿ وَامَّا مَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ

س کونزادی کے بھروہ اپنے دب کی طرف پرٹایا جائے گا آدوہ اس کو ہز رہی مذاب دے گا ٥ اور تو شخص ایمان ہے آیا اور

marfat.com

اس ربوار کو ان دوزل پہاڑوں کے برابر کر دیا رق کہا آگ جلدہفتم

marfat.com

أيار القرآر

لا بوانا بالا وُجِرِ مِي اس برانزل دول ٥ ميم يا جوج اور ماجوج اس ديوار بر چرط ٥ البول نے کما يرمير رس کى دفت رسے نى اب ومدہ کا وقت آئے گا تروہ اس دولوار كورزہ ريزہ كردے كاار ميرے رب كاومدہ برق ب و اوراس دن م اس طرح جیوردی گے کہ وہ تیز موتوں کی طرح ایک دومرے سے كو كافرول يربيش كروي رحق کو) سننے کی لماقت ہنیں رکھنے تقے 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ ہے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں' آپ کہیے کہ میں عقریب تمہارے سامنے اس کچھ ذکر کروں گا 0 بے شک ہم نے ان کوزین میں اقد ارعطا کیا تھا اور بے شک ہم نے ان کو ہرچیز کا ساز وسامان بھی عطا کم

تقا0 (الكهف:٨٣-٨٨)

ربطآ بات ہم اس سے پہلے بیان کر بچلے ہیں کہ شرکین نے یہود ہے کہا ہمارے بال ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ہم اللہ پڑھولوگ ہیں تم اہل کماب ہوتم ہم کو کچھ سوالات بتاؤ جن کے ذریعہ ہم معلوم کر سکیں کہ وہ اپنے دعویٰ نبوت میں صادق ہیں کا ذب ہیں۔ تب یہود نے کہاتم ان سے روح کے متعلق سوال کرواور ان نو جوانوں کے متعلق سوال کرو جو غار میں جا کرسو گ تے اور ذوالقر نین کے متعلق سوال کرو۔ردح اوراصحاب کہف کے متعلق تفصیل گزر چکی ہے' اوران آیات میں ذوال**تر نین کا فر** ہے۔ ایں آیت میں فرمایا ہے میں عنقرب تمہارا سامنے اس کا کچھ ذکر کروں گا۔ یعنی قر آن مجید نے ذوالقر نین کی عمل سوا

martat.com

مے من میں رشد و ہدایت کا پہلو ہے۔

ذوالقرنين كامصداق اوراس كي وجهتيم

قرآن مجیدنے ذوالقرنین کی جومفات بیان کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایساباد شاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسباب و وساکل کی فرادانی ہے نواز اقعا۔ وہ شرقی ادر مغربی نما لک کو فتح کرتا ہوا ایک ایے پہاڑی درے پر پہنیا جس کی دوسری طرف ما جوج اور ماجوج من اس نے وہاں ماجوج اور ماجوج كارات بندكرنے كے ليے نهايت مضبوط بند تعمير كيا۔ وہ الله كو مالن اور آخرت پریقین رکھنے والانہایت نیک شخص تھا وفنس پرست اور دولِت کا حریص نہیں تھا' ان خصوصیات کا حال مرف و وضحض ہے جوفارس کا تھران قعامے جے یونانی سائرس عبرانی خورس اور عرب کیخسر و کے نام سے پکارتے ہیں اس کا دور تھم رانی تقریباً ۵۳۹قبل سے ہے۔

حافظ ابن کثیر دمشقی متوفی ۲۷۷ هاس کے متعلق لکھتے ہیں امام ابن جریر نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ پہم شخص سکندر روی ہے بیدورست نہیں ہے۔ سکندر رومی ابن فیلیس المقدونی ہے اس کا ظہور بعد میں ہوا ہے' اور ذ والقرنین کے متعلق از رتی وغیرہ ف العاب كماس ف معزت ابراتيم غلي القدعليه السلام كراته كعبد كاطواف كياب اوربي مفرت ابراتيم عليه السلام يرايمان لا يا تعااوراس نے آپ كى اتباع كى تقى اوراس كے وزير حفزت خفز عليه السلام تھے۔اور سكندر بن فيليس المقدوني اليوناني بعد كا ا کی خف**ص تھا اور اس کا وزیرمشبورفل فی ارسطا طالیس تھا' اور وہ حضرت نمیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً تمین سوسال پہلے گزرا ہے اور** ذوالقرنین جس کا ذکرقر آن مجید میں ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبانہ میں گز را۔ وہب بن مدیہ نے لکھا ہے کہ یہ ب**ادشاہ تھااس کو**ذ والقرنین اس لئے کہا جاتا ہے کہا*س کے سر*کی دونوں جانبوں میں سینگ کے مشابہ کوئی چیزتھی بعض نے کہا اس کو ذوالقرنین اس لئے کہتے ہیں کہ بیروم اور فارس کا بادشاہ تھا' اور بعض نے کہا اس کو ذوالقرنین اس لئے کہتے تھے کہ بیہ فقو حات کرتا ہوا مشارق اور مغارب میں پہنچ ممیا تھا یعنی جہاں ہے سورج کا قرن طلوع ہوتا ہے اور جہاں بر سورج کا قرن غروب موتا ہے۔ (تغیرابن کثیرج ۲۳ ص۱۱۱ مطبوعه دارالفكر بيردت ۱۳۱۹ه)

علامه ابوعبدالله مالكي قرطبي متوفى ٨٦٨ ه نے لكھا ہے كه اس كو ذوالقرنين اس لئے كہتے تھے كه اس كے بالوں كي دو مینڈھیاں تھیں۔ایک قول مدہ کداس نے اپنے ملک میں خواب دیکھا تھا کداس نے سورج کے دوسینگوں پر قبضہ کرلیا ہے اس نے اس خواب کو بیان کیا تو اس کی پتعبیر بیان کی گئی کہ وہ تمام دنیا کو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک فتح کرے گا ای وجد سے اس کا نام ذوالقرنین بڑم کیا۔ وهب بن مدبہ نے کہا اس کے نلامہ کے نیچے دوسینگ تھے۔ ابن الکواء نے حضرت علی رضی الله عندے یو چھا کہ ذوالقرنین نبی تھایا بادشاہ تھا؟ حضرت علی نے فریایا وہ نبی تھا نہ بادشاہ تھا بلکہ وہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا۔اس نے اپن فوم کواللہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کیٹی کے پاس سے اس کا سر چھاڑ دیا۔اس نے دوبارہ قوم کواللہ کی **طرف دعوت دی تو انہوں نے دوسری طرف ہے اس کا سر پھاڑ دیا تو اس کا نام ذوالقر نین پڑ گیا۔ اس میں بھی اخلا ف ہے کہ** ذوالقرنین کس زماند میں تھے؟ ایک قوم نے کہاوہ حضرت مویٰ کے بعد تھے۔ دوسری قوم نے کہاوہ حضرت عیسیٰ علیہ البلام کے بعدز ماندفترت میں تھے۔ایک قول میرے کدوہ حفرت ابراہیم اور حفرت اساعیل علیما السلام کے وقت میں تھے اور حفرت خفر عليه السلام ان كے علم بردار تھے۔خلاصہ بیہ ب كه اللہ تعالى نے ان كوافقة ارعطاكيا تھا ادر بادشاہ بنا ديا تھا ادرتمام بادشاہوں كوان **کا تالح کردیا تھا۔روایت ہے کہ ایسے چارخش گذرے ہیں جوتمام دنیا کے بادشاہ ہے۔ دومومن اور دو کافر تھے۔ جو دومومن** 

جلدهفتم martat.com ميار القرآر

تھے وہ حضرت سلیمان بن داؤد اور سکندر ( ذوالقرنین ) تھے اور جو دو کافر تھے وہ نمرود اور بخت **لعر تھے اور یانج می محمل اس** امت ہے ہوں گے وہ حفرت مبدی ہیں۔(امام قرطبی کابیہ کہنا درایا سی نہیں ہے کہ بیآ دمی ساری دنیا کے با**دشاہ سے ) سکندر** کو جو ذ والقرنین کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مال اور باپ دونوں بہت نیک اور شریف تن**ے اور بیر کریم الطرفین تنے۔** 

ا کے قول یہ ہے کہان کی زندگی میں دوقرن لینی دوصدیاں گزر کئیں اس لئے ان کو ذ والقرنین کہا جاتا ہے اور می**نجی کہا <sup>عم</sup>یا ہ**ے کہ جب بیر قبال کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں اور دونوں رکابوں سے قبال کرتے تھے اور میر بھی کہا گیا ہے کہ ان کوعلم ظاہراورعلم باطن دوعلم دیے گئے تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بینظلمت اور نور دونوں میں داخل ہوئے تھے بید دنیا کی دو طرفوں تک پہنچ مگئے

تح \_ (الجامع لا حكام القرآن ج اص ٢١٩، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٥٥٥ه)

تورات میں ذوالقرنین کی طرف اشارے

وَقَضَيْنَا إللي بَنِنِي اِسْرَانِيْلَ فِي الْكِحَابِ

ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ ذوالقر نین وہی بادشاہ ہیں جن کوعبرانی میں خورس کہتے ہیں چنانچہ یبودی ان کوخورس کہتے ہیں اورتورات میں بھی ای نام کا ذکر ہے۔

قرآن مجید میں دوبار بنی اسرائیل کے شراور فساد کرنے اور دوباران کواس فساد کی سزاویے کا ذکر ہے:

ہم نے بی اس ائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ

کر دیا تھا کہتم ضرور زمین میں دوبار فساد کرو گے اورتم ضرور بہت لَتُهُ فُسِدُنَّ فِسِي الْأَرْضِ مَسَّرَتَيُسِ وَ لَسَعُلُنَّ یوی سرکشی کرو گے۔ عُسِلُتُ قَا كَيْتُ اً 0(بني ابرائل: ٣)

جب انہوں نے بہلی بارضاد اورسرکٹی کی تو اللہ تعالی نے تقریباً چیسوسال قبل مسے بابل کے تکھران بخت نصر کے ماتھوں ان کوسر ا دی جس نے بے درلغ یہود یوں کو آل کیا اور ان کی بہت بڑی تعداد کوغلام بنالیا۔ پھر بخت نصر کے آل ہو جانے کے بعد

الله تعالیٰ نے ان کو دوبارہ عزت اور آزادی دی اور انہوں نے پھر دوبارہ سرکشی کی پھر الله تعالیٰ نے رومی بادشاہ میٹس کو ان ہر مسلط کر دیا اوران کے ہاتھوں دوبارہ ان پر ہلاکت اور ذلت مسلط کی گئی۔

اک روایت یہ ہے کہ بخت نصر کو آل کرنے والا اور بنواسرائیل کوان کی قید سے چھڑانے والا یہی بادشاہ ہے جس کوعرب نخسر واور یہودی خورس کہتے ہیں۔ یہود براس بادشاہ کاعظیم احسان ہے کہ اس نے ان کو بابل کی قید سے نحات دلائی اور اس

کی مد د سے بیت المقدس اور بیکل کی از سرنونقیر ہوئی۔ یہود کے انبیاء نے ان کی پیش گوئی بھی کتھی بائبل میں **ندکور ہے۔** خداوند اپنے مموح خور*ں کے حق میں یو*ں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دہنا ہاتھ پکڑا<sup>،</sup> کدامتوں کواس کے سامنے زیر

کروں اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالوں اور دروازوں کواس کے لیے کھول دوں اور بھاٹک بند نہ کئے جا کمیں گے O میں

تیرے آگے آگے چلوں گا اور ناہموار جگہوں کوہم واربنا دوں گا' میں پیتل کے درواز وں کو کلڑ بے نکڑے کروں گا اور لوہے کے

بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گا0 ادر میں ظلمات کے خزانے اور پیشیدہ مکانوں کے دفینے تھے دوں گا تا کہ تو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں جس نے تجھے نام لے کر بلایا ہے 0

( كتاب مقدس (يراناعهدنامه ) يعياه باب: ٣٥ أتيت: ٣- أبائيل ص ١٩٤٧ مطبوعه لا مهور ١٩٩٢ ء)

اس پیش گوئی میں خورس سائرس کی بدلی ہوئی شکل ہےاور یہ کی خسرونام کا یونانی تلفظ ہے۔

ای طرح تورات میں دانیال نبی کے ایک خواب کا ذکر ہے: تب میں نے آئکھاٹھا کرنظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے پاس ایک مینڈھا کھڑا ہے جس کے دوسینگ ہیں۔ دونوں

martat.com

تبيا، القرآ،

مار بھی تھے کین ایک دومرے سے بڑا تھا اور بڑا دومرے کے بعد لکا تھا 0 ش نے اس مینڈ مے کودیکھا کہ مغرب شہر جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے یہاں تک کہ شرک کی جانوران کے سامنے کھڑا ہو سکا اور شرک کی اس سے چیزا سکا پر وہ جر پکھ فابتا تفاكرتا تمايهال تك كروه بهت يزاموكيا\_

( كتاب مقدى ( يرانا مهدنامه ) دانى الى باب: ١٨ آيت ٣ سا بائل من ١٨١١ مطور لا بور١٩٩١ )

اس خواب کی مید جیر بتائی می کدودسینگول سے مراد مادا (Media) اور فارس کی دو بادشائیس بیں جن کو یہ بادشاہ ڈخ کرےگا اور بیواقعہ ہے کہ خسرو نے بید دونوں حکومتیں مخر کرلیں۔

ذ والقرنين كا <u>تصرف اوراس كا اقتدار</u>

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: بے شک ہم نے اس کوز مین میں اقتد ارعطا کیا تھا اور بے شک ہم نے اس کو ہر چیز کا سازوسامان مطاکیا تھا0 اس آیت کامعنی ہے ہم نے ان کو ملک عظیم عطاکیا تھا اور ایک بادشاہ کو اپنی سلطنت قائم کرنے کے لے جم قدر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے دو چیزیں اس کوعطا کی تقیں اور ہم نے اس کوتمام اطراف ملکت میں تقرف كرنے كى قدرت عطاكى تحى اور بم نے اس كو برقتم كے آلات حب اسباب اور وسائل عطا كئے تتے جن كى وجد سے وہ تمام

مشارق اورمغارب کا حکمران ہوگیا تھا اورتمام ممالک اس کے تابع ہو گئے تھے اور عرب اور تجم کے تمام بادشاہ اس کے اطاعت گزار ہو گئے تھے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سودہ ایک مہم کی تیاری کرنے گئے 0 حتیٰ کہ جب دہ غروب آ فآب کی جگہ پنچے تو انہوں نے اسے سیاہ دلدل کے چیٹے میں ڈوسیتے ہوئے پایا اور انہوں نے اس کے پاس ایک قوم کو پایا' ہم نے کہا اے ذوالقر نین! تم ان کو

عذاب پہنچا کیاان کے ساتھو حسن سلوک کرو 0 اس نے کہا جس شخص نے (اپنی جان پر)ظم کیا تو منظر یب ہم اس کوسزا دیں مے پھروہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اس کو بدترین عذاب دےگا 0اور جو شخص ایمان لے آیا اوراس نے نیک عمل کئے تو ہم اس کواچھا بدلہ دیں مے اور عنقریب ہم اس کوآسان کاموں کے احکام دیں مے 0 (اکعی ۸۵-۸۸)

### ذ والقرنين كاپېلاسفر به جانب مغرب

ذ والقرنین نے مغرب کی جانب سفرافتیار کیاحتی کہ دوالی جگہ پہنچ حمیا جہاں پر زمین اور خشکی کی صرفتم ہوگئی اوراس کے قد سمند**ر تفاوہ ، کرانظلمات تفاوہ تیونس' ا**لجزائز' مراکش اور مغربی مما لک کو فتح کرتا ہوا پہنچا تھا' اور اس نے وہاں سورج کو ایک بیاہ دلدل میں غروب ہوتے ہوئے در کمھا۔ عین کے معنی میں چشمہ اور حمتہ کے معنی ہیں گارا 'کیجرا اور دلدل اگر آ ب شام کے فت سمندر کے کنارے کھڑے ہول اور دور جہال آسان اور مطح سمندر کے کنارے ملتے ہوئے نظر آسمی تو ایبا لگے گا جیسے ورج سمندر میں ڈوب رہا ہوور نہ حقیقت میں سورج زمین ا درسمندرے بہت بڑا ہے۔

ذوالقرنين نے وہال ايك قوم كو پايا۔ اللہ تعالى نے فريايا: اے ذوالقرنين! تم ان كوعذاب پہنجاؤيا ان كے ساتھ صن . پھوک کرو۔اس میں اختلاف ہے کہ ذوالقرنین نبی تنے یاولی تنے اگر ہی تنے تو اللہ تعالیٰ نے ان پراس کلام کی وی فرمائی اوراگر ن منتقر الله تعالی نے اس زمانے کے نبی پروی نازل فرمائی اوراس نبی نے ذوالقر نیمن تک اللہ تعالیٰ کا بیہ پیغام پہنچایا 'یا مجراللہ ل نے ان کے دل میں اس طرح بات ڈال دی جس طرح حضرت مویٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈال دی تھی الع محيد مل ب:

martat.com

Lal

جلدهفتم

جب نے ہم آپ کی مال کی طرف وہ الہام کیا جس کی وق (اب) کی جاری ہے O کہتم اس (موئی) کو صندوق شی بخد کر کے دریا شی ڈال دواور دریا اس صندوق کوسائل پرڈال دےگا

فِينُهُ وَفِي التَّابُوُتِ قَاقَدُو فِينُهُ وَفِي الْيَهَمُ فَلَكُفُهُمُ (اب) كَلَ جاءِي -الْيَهُمُ بِالسَّاحِلِ بَا حُدُدُهُ عَدُوَّ لِي وَعَدُوَّ لَهُ \* كَرَيْرِيا مِن وَالَّهِ الْمَهُمُ بِالسَّاحِلِ بَا حُدُدُهُ عَدُوَّ لِي وَعَدُوَّ لَهُ \*

إِذْ أَوْحَيُنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُؤْخِي 0 إِنْ الْلهِ

لا ٢٨-٢٦) اوراس كومير ااورخوداس كاوشمن المالے كا-

سواس طریقہ ہے ذوالقر نین کے دل میں یہ بات ڈالی گئی۔ ذوالقر نین کے اس سفر میں مخرب کی آخری جانب کا فروں کی ایک قروں کی ایک قرم ہوں ایک قرم ہوں ایک ہور ہوں کی ایک ہور ہوں ایک ہور ہور اللہ میں ایک ہور کے اس سے الہام کیا کہ اگر یہ گو گھڑ مر ہوارہ ان کو تن اور سید ھے راستہ کی ہدایت دیتے رہواور ان کوشر کا احکام کی تعلیم ویتے رہواور ان کوشر کا احکام کی تعلیم ویتے رہواور ان کوشر کا احکام کی تعلیم ویتے رہواور اور ان کوشر کی برایت دیتے رہواور ان کوشر کے ہوا اور کھر اور شرک پر اصراد کیا تو ہم دنیا میں اس کو تن کر کی طرف لوٹے گا تو بھر انڈ تعالی اس کو دوز نے میں بہت مخت عذاب کر کے سراد میں گئی جو اس کی جزا آخرت میں ہوئی کی جزا آخرت میں دیتے کہ اس کو اللہ تعالی کے تو اس کی جزا آخرت میں جہت ہے اور ہم اس کوشکل اور مخت احکام کا مکلف نہیں کریں گے اور اس کو اللہ تعالی کی عبادت کرنے کے آسان طریقے جذت ہے اور ہم اس کو مشکل اور مخت احکام کا مکلف نہیں کریں گے اور اس کو اللہ تعالی کی عبادت کرنے کے آسان طریقے

ذوالقرنين كے پہلے سفر كے متعلق شيخ ابوالكلام احمد لكھتے ہيں:

میروڈ کریں سے بھی کی سرگزشت بوری تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے اور اس کی بعض تفصیلات نہایت دلجیپ اور میں لیکن بیموقعداطناب کا نہیں۔ وہ کہتا ہے سائرس کی فتح مندی ایس عجیب اور مجزانہ تھی کہ پیٹریا کے معرکہ کے بعد صرف چودہ دن کے اندرلیڈیا کا متحکم دارالکومت منخر ہوگیا اور کروٹسس ایک جنگی قیدی کی حیثیت میں سائرس کے آ مے سرگوں کھڑا

اب تمام ایشیائے کو چک بجرشام ہے لے کر بخراسود تک اس کے زیرتین تھا وہ برابر بیزهتا گیا پیہاں تک کہ مخربی ساطل تک پہنچ گیا۔ قدرتی طور پراس کے قدم یہاں پہنچ کرای طرح کرکے جس طرح یارہ سوسال بعد طال قدم افریقہ کے شابی ساحل پررک جانے والے تھے۔اس کے فتح مند قدموں کے لیے صحراؤں کی وسعتیں اور پہاڑیوں کی بلندیاں روک شہو سکیں۔اس نے فارس سے لے کرلیڈیا تک چودہ سومیل کا فاصلہ طے کرلیا تھا لیکن سمندر کی موجوں پر چلنے کے لیے اس کے پاس کوئی سواری نہتی۔اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حد نظر تک پانی ہی پانی وکھائی دیتا تھا اور سورج اس کی لہروں میں ڈوب رہا

یا تشکر کئی جواسے پیش آئی صرح مغرب کی نشکر کئی تھی کیونکہ وہ ایران سے مغرب کی طرف چلا اور خشکی کے مغربی کنارے سی پہنچ کیا۔ یہ اس کے لیے مغرب افتس کی آخری عدتی۔

ایٹیائے کو بھی کا مفرنی سامل اقتصد میں نکالوتم دیکھو کے کہ تمام سامل اس طرح کا واقع بواہ ہے کہ جھونے چھونے فکح پیدا ہو گئے بین اور مرمائے قریب اس طرح کے جزیرے نکل آئے بیں جنیوں نے سامل کو ایک جھیل یا حوش کی ای شکل دے دی ہے۔ لیڈیا کا وارائکومت سارڈیس مغربی سامل کے قریب تھا اور اس کا کل موجودہ مرمائے بہت زیادہ فاصلہ پر شھا کہل جب سائرس سارڈیس کی تنجیر کے بعد آئے بڑھا ہوگا تو بھیا بھرا تھیں کے ای ساملی مقام پر پہنچا ہوگا جو سمرنا کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ یہاں اس نے دیکھا ہوگا کہ سندر نے ایک جھیل کی ٹی شکل احدودہ

marfat.com

ہے اور شام کے وقت ای میں مورج ڈوبتا دکھائی دیتا ہے۔ ای صورت حال کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ وجلها تفرب في عين حمنة (٨٧)ا الا اليادكما ألى ديا كرمورج الك كدل وض من ووب رباب يا طابر يك سورج کی مقام میں بھی ڈومتا فیمل میکن ہم سندر کے کنارے کھڑے ہوکر دیکھتے ہیں تو ایبا ہی دکھائی دیتا ہے کہ ایک سہری تحالی آ ہستہ آ ہستہ مندر بیل فروب رہی ہے۔ (ترجمان القرآن ج من ۲۰۰۱مطبوعه اسلام اکادی لاہور ۲۰۹۱)

الله تعالی کا ارشاد ہے: محروہ ایک اورمم کی تیاری کرنے گے ٥ حتیٰ کہ جب وہ طلوع آ ناب کی جگہ بینچے تو انہوں نے د يكما كرسورج ايك الي الى قوم برطلوع مور ما بجن كے ليے بم في سورج سے كوئى جاب نيس بنايا 0 واقعد اى طرح سے اور

ہارے علم نے ان کے تمام واقعات کا احاط کیا ہوا ہے 0 (الکمنہ: ۹۱-۸۹) ذوالقرنتين كادوسراسفر بهجانب مشرق

جانب مغرب کی فتو حات کرنے کے بعد ذوالقر نین مشرق کی جانب روانہ ہوا اور وہ ایس جگہ پہنچ کیا جہاں سب ہے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہال اس نے الی قوم کود مکھا جو برہند یاؤل اور برہند بدن تھی۔ وہ ایے جم کو کی چیز سے نہیں چھیاتے تھے۔ سورج کی گرمی اور موسم کی سردی سے بیخے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہھی۔ ان کے پاس اباس تھے نہ انہوں نے مرینائے ہوئے تھے وہ یونی جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اوران کا گزران کچھلی پر تھا۔

فينخ ابوالكلام احمد لكهية بن: دومری کشکر مشی مشرق کی طرف تھی چنانچہ ہمیروڈوٹس اور ٹی سیاز دونوں اس کی مشر تی لشکر کشی کا ذکر کرتے ہیں۔جولیڈیا کی **فتح کے بعداور بابل کی فتح سے پہلے پیش آئی تھی** اور دونوں نے تصریح کی ہے کہ''مشرق کے بعض وحثی اور صحرانشین قبائل کی مرحثی اس کاباعث ہوئی تمی ' بیٹھیک ٹھیک قرآن کے اس اشارہ کی تقدیق ہے کہ حصی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سنرا (٩٠)جب ٥، مشرق كي طرف بِنِيَا توا \_الي توم لي جومورج

کے لیے کوئی آ رہیں رکھتی تھی یعنی خانہ بدوش قبائل تھے۔ **یہ خانہ بدوش قبائل کون تھے؟ ان مؤرخین کی صراحت کے مطابق بکٹر یا یعنی بلخ کے علاقہ کے قبائل تھے۔نقشہ پراگر نظر** ڈ الو مے تو صاف نظر آ جائے گا کہ بکٹر یا ٹھیک ٹھیک ایران کے لیے مشرق اقصٰی کا تھم رکھتا ہے کیونکہ اس کے آ گے بہاڑیں اور انہوں نے راہ روک دی ہے۔اس کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ گیڈر وسائے وحثی تبیلوں نے اس کی مشرقی سرحد میں بدائنی پھلائی تھی اوران کی گوٹال کے لیے اسے نکلنا برار گیڈروسیا سے مقصود وہی علاقہ بے جو آج کل کران کہلاتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہندوستان کی طرف ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملا۔ اس لئے قیاس کہتا ہے کہ کران سے پنچے اس کے قدم نہیں اتر ہے ہوں گے اوراگر اترے ہوں مج تو دریائے سندھ سے آ مح نہیں بڑھے ہوں عے۔ کونکد دارا کے زمان میں بھی اس کی جنوب مشرقی سرحد

( شخ احمہ نے اس جگہ کا مصداق مران بتایا ہے لیکن بیدہ جگہنیں ہے جہاں روئے زمین برسب سے پہلے سورج طلوع موتابوه جكد جز الرجي ميل) (ترجمان القرآن ج مس ٢٠٠٥-٢٠٠ مطبوعه اسلاي اكادي لا مورا ٢١٩١٠)

الشرقعالي كا ارشاد سے: چروہ ايك اورمهم برچل پڑے 0 حتی كر جب وہ دو پہاڑوں كے درميان پنچةو ان كے پار انہوں الساد كرديد بي توكيا جم آپ كو كچه مامان مهياكردي كه آپ جارے اور ان كے درميان ايك مضبوط ديوار بنادي ٥ martat.com

الق آ

دریائے سندھ ہی تک معلوم ہوتی ہے۔

انہوں نے کہا مرے رب نے بھے جن چڑوں پر قدرت دی ہو وہ زیادہ بہتر ہیں سوتم مرف محت سے میری مدد کو یک تمہارے اوران کے درمیان بہت منبوط دیوار بنادوں گا 0 تم میرے پاس لو ہے کی چاور ہیں لاؤ حتی کہ جب اس دیوار کوائن اور ان کے درمیان بہت منبوط دیوار بنادوں گا 0 تم میرے پاس لو ہے کی ان چاوروں کوائٹ گ بنا دیا (گر) کہا تھرے پاس پہلا ہوا تا بالا او جو ہی اس پر انڈیل دول 0 مجر یا جوج اس دیوار پر نہ پڑھ سے اور نہ اس دیوار میں موراخ کر کے ماہوں نے کہا ہے میرے دول 0 کھو تھرہ کی اور جب میرے دب کے وعدہ کا وقت آئے گا تو وہ اس (دیوار) کو رہ دول اور اس دیوار پر نہ پڑھ سے کہا ہورے دول اس دول اور اس دیوار کی موجوں کو اور اس دن ہم ان کے بعضوں کو اس طرح چھوڑ دیں گے کہوہ تی کہوں کی طرح ایک دوسرے سے کر ارب ہوں گئے مصور پھوٹ دیا جائے گا پھر ہم ان سب کو جمح کر لیس گے 0 اور اس دن موجوں کی طرح ایک دوسرے سے کر ارب ہوں گئے تھیں میری یا دے پر دے ہیں دیر اور وہ (حق کو ) شنے کی طاقت نیس کر گئے تھے 0 (انگھن: ۱۱-۱۹)

<u>ذ والقرنين كاتيسراسفر به جانب شال</u>

شيخ ابوالكلام احمر لكھتے ہیں:

تیسری کشکر کئی اس نے اس علاقہ تک کی جہاں یا جوج ماجوج کے حطے ہوا کرتے تھے۔ یہ یقینا اس کی شاکی مہتمی جس میں وہ بخر خرر ( کا بین ) کو ڈی طرف چیوڑ تا ہوا کا کیشیا کے سلسلہ کوہ تک پڑتی گیا تھا اور وہاں اسے ایک درہ طاتھا جو دو پہاڑ کی دیواروں کے درمیان تھا۔ ای راہ سے یا جوج کا باجوج آ کر اس طرف کے علاقہ میں تا خت و تاراخ کیا کرتے تھے اور پیمیں اس نے سدتھیر کی۔

قرآن نے اس مہم کا حال ان افقوں میں بیان کیا ہے کہ حتسی اذا بسلسغ بین السسدین و جسد من دو نہ سا
قو مسالایک ادون نے قام مہم کا حال ان افقوں میں بیان کیا ہے کہ حتسی اذا بسلسغ بین السسدین و جسد من دو نہ سا
قو مسالایک ادون نے قبل و لا (۹۳) بیہال تک وہ دو (پہاڑی) دیواروں کے درمیان بی گئی گیاان کے اس طرف اسے
ایک تو ملی جولوئی بات بھی بچوئیس کتی تھی۔ بس صاف معلوم ہوتا ہے ''سدین' ہے تھے ودکا کیٹیا کا پہاڑی درہ ہے کیونکہ اس
کے دی طرف بحرتر ہے جس نے شال اور شرق کی راہ روک رکھی ہے۔ بائی جانب بحر اسود ہے جو شال مغرب کے لیے
تدر تی روک ہے۔ درمیانی علاقے بی اس کا سربہ فلک سلسلہ کوہ کا ایک عرف در دیا وادی تھی اور بھینا و بیس سے یا جو تی مجرق
حملوں کے لیےکوئی راہ باتی رہی تھی تو وہ صرف اس سلسلہ کوہ کا ایک عرف درمی طرف کو تو کہ حاصود تک کا علاقہ تحقوظ ہو
کی ودرسری طرف جنیخ کا موقع ملتا تھا۔ اس راہ کے بند ہو جانے کے بعد شرف بحرشز رہے لے کر بحراسود تک کا علاقہ تحقوظ ہو
گیا بلکہ سندروں اور پہاڑ دوں کی ایک دیار تائم موائی جس نے تمام مغربی ایشیا کو اپنی پاسبانی میں لے لیا اور شال محفوظ ہوگیا
سے حملے کا کوئی خطرہ باتی ندر ہا اب ایران شام عراق عرب ایشیا ہے کہ بیک بلکہ معرشی شال کی طرف سے بالکل محفوظ ہوگیا
تھا۔

نقشہ میں بیدمقام دیکھور تمام مغربی ایشیا یتجے ہے۔او پر شال میں بخرفزر ہے۔اس ہے بائیں جانب شال مغرب میں بخر اسود ہے۔ درمیان میں بخرفزر کے مغربی ساحل ہے بخر اسود کے سشرتی ساحل تک کا کیشیا کا سلسلہ اوو چلا گیا ہے۔ ان وو سندروں اور درمیان کے سلسلہ اور نے لئی کرسینکڑوں میلوں تک ایک قدرتی روک پیدا کر دی ہے اب اس روک میں اگر کوئی شکاف رہ گیا تھا جہاں ہے شای اقوام کے قدم اس روک کو بھلا نگ سکتا تھے تو وہ صرف بھی دو پہاڑوں کے درمیان کی راہ تھی۔ ذوالتر نین نے اسے بھی بند کر دیا اور اس طرح شال اور مغربی ایشیا کا بید رمیانی بھا تک پوری طرح متعلل ہوگیا۔

martat.com

باقی رہا بیروال کروہاں جوقوم ذوالتر نین کو لی تھی اور جو بالکن تا بھی تھی وہ کوئی قوم تھی؟ تو اس سلسلہ میں دوقو میں نمایاں اور تین کو بی تھی اور دونوں کا اس زمانہ میں وہ اس قریب قریب آبادہ وہ تاریخ کی روثی میں آپ کا ہے۔ پہلی قوم وہ ہے جو بر توزر کے مشرقی سامل پر آباد تھے۔ اسے بوتانی مؤرخوں نے ''کا چین'' کے نام سے پکارا ہے اور ای کے نام سے بر ترزر کا نام بھی ''کا چین'' پڑ گیا ہے۔ دوسری قوم وہ ہے جو اس مقام سے آگے بڑھ کر مین کا کیشیا کے دامن میں آباد تھی۔ بوتانیوں نے اسے ''کا گئی'' پڑ گیا ہے۔ دوسری قوم وہ ہے جو اس مقام سے آگے بڑھ کر مین کا کیشیا کے دامن میں آباد تھی۔ بوتانیوں نے اسے ''کا گئی'' کا لگی'' کا آپ کی کے تام سے پکارا ہے۔

اور دارا کے کتبہ اسلام میں اس کا نام' کوشیہ' آیا ہے انہیں دو تو موں میں سے کی نے یا دونوں قوموں نے زوالقر نین سے یا جوجی اجوجی کی شکایت کی ہوگی اور چونکہ بدغیر متدن توش تھیں اس لئے ان کی نسبت فر مایا: لایسکادون یفقهون قو لا ۔ (ترجمان القرآن جامی ۲۰۸۰ -۲۰۷ مطبور اسلاک اکاوی لاہور ۱۹۲۱ھ)

سورة الکھف : ۹۲ میں دواہم چیز ول کا ذکر فرمایا ہے ایک یا جوج کا بوج کا ذکر ہے اور دوسرا ذکر سد ذوالقر نین کا ہے یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو ذوالقر نین نے دیوار بنائی تھی۔ اب ہم ان دو چیز دن کی تفصیل کریں ھے۔ پہلے یا جوٹ اور ماجو کے متعلق احادیث ذکر کریں مے اور مجران کے متعلق قدیم اور جدید علاء کی آراء کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد سد ذوالقر نین کے متعلق محقیق کریں گے۔

ما جوت م جوت تے متعلق احادیث حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها بیان کرتی میں کہ ایک دن ان کے پاس رسول الله صلی الله علیه و کلم محبرائے ہوئے

آئے اورآپ فرمارے متع عربوں کے لیے اس شرے ہلاکت ہے جو قریب پہنٹی چکا ہے۔ آئی یا جو ن ماجون کے سد (بند) سے احتا کھل گیا ہے آپ نے اپنے انگوشے اور اس کے ساتھ والی انگلی کو طاکر دائر دینایا۔ دھنرت زینب بنت جمش نے کہایارسول اللہ کیا ہم میں نیک آ دمی ہوں گے اس کے باوجودہم ہلاک ہو جائیں گے آپ نے فرمایا: ہاں! جب خبیث کام بہت ہو جائیں گے۔ (مج البخاری رقم الحدیث: ۱۳۵۵ مجھ سلم رقم الحدیث: ۱۸۸۰ سن التر فدی رقم الحدیث: ۱۳۵۸ سن این باجر قم الحدیث: ۱۳۵۳)

حضرت نواس بن سمعان رض الشدعت بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یا جوج اور با جوج کو بیسے گا اور وہ ہر بلندی ہے بہ
مرعت بھلتے ہوئے آئیں کے ان کی بہلی جاعیں بحیرہ طبر ستان ہے گزریں گی اور وہاں کا تمام پائی ٹی جائیں گی بجر جب
دوسری جماعتیں وہاں ہے گزریں گی تو وہ کمیں گی بہاں پر کی وقت پائی تھا اللہ کے بی حضرت بیسی اور ان کے اصحاب محصور ہو
جائیں ہے جی کہ اللہ کے سی ایک کے نزدیک بمل کی سری بھی تم میں ہے ایک سے سو دینار ہے افضل ہوگ ہے اللہ کے
جائیں ہے جی اور ان کے اصحاب وعا کریں گی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ یا جوج اور باجوج کی گردنوں میں ایک کیز اپیدا کر ہے گا پھر میں
کووہ سب دفعۃ مرجا میں گے۔ پھر اللہ کے تبی اور ان کے اصحاب زمین پر اتریں ہے گرزشن پر ایک بالشت برابر جگر بھی ان کی
گوہ مسب دفعۃ مرجا میں گے۔ پھر اللہ کے تبی اور ان کے اصحاب اللہ ہے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی
گوہ اور بدیو سے خالی نہیں ہوگ ۔ پھر اللہ کے تبی حضرت میسی اور ان کے اصحاب اللہ ہے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی
اوشوں کی مانشر پر ندے بیسیج گا جو زشن کو دھود ہے گا اور برگھر خواہ دہ منی کا مکان ہویا کھال کا خیرہ وہ آئید کی طرح صاف ہو جائے گا
تعالیٰ ایک بارش بیسیج گا جو زشن کو دھود ہے گا اور برگھر خواہ دہ منی کا مکان ہویا کھال کا خیرہ وہ آئید کی طرح صاف ہو جائے گا
گی اور ایک دودھ دیے والی گائے لوگوں کے ایک قبیل کے لیے کافی ہوگی اور دودھ دیے والی بکری ایک گھر والوں کے لیے کہا گی اور دودھ دیے والی بگری ایک گھر والوں کے لیے گھر اور کی ایک ہوگی کا می اور دودھ دیے والی بگری ایک گھر والوں کے لیے گھر اور وہ برموم والوں کے لیے گھر کی اور دودھ دیے والی بھر کون اور مرموم وہ اور ن کے لیے گھر کی ایک ہوگی ہوگی ہوگا جو گھر کی بطوں کے لیے گھر گی گی اور دودھ وہر مومون اور برمسلم کی دور

marfat.com

هيار الترآر

تبض کر لے گی اور بر سے لوگ باتی رہ جا ئیں گے جو گدھوں کی طرح کھلے عام جنسی **مل کریں گے اور ان عی پر قیامت قائم ہوگا۔** (صحیح مسلم کتاب الحق رقم الحدیث:۱۱۰ رقم با تحرار : ۲۹۳۷ الرقم المسلسل: ۲۳۳۹ منن ایوداؤد رقم الحدیث:۲۳۳ منن ا**تر ذی رقم** 

الحدیث: ۲۲۴ سنن این باجر آم الحدیث: ۲۲۸-۵۵،۹۷) حضرت جابر رض الله عند سے بھی مید صدیث مروی ہے اس میں میہ جملہ بھی ہے پھر یا جوج اور ماجوج خمر کے پہاڑ کے پاس

حفرت جابر رضی اللہ عزیہ ہی میں صدیب میں وقت ہے اس میں بید بمکیہ کی ہے چیریا یون اور کا بون سرم بھرات ہی ہی وقت پنجیں کے بیہ بیت المقدس کا پہاڑ ہے۔ وہ کہیں گے ہم نے زین والوں کو تو قش کر دیا۔ اب آسان والوں کو قس کریں مجروہ آسان کی طرف تیر چیئیس کے اللہ تعالی ان کے تیروں کوخون آلودہ کر کے لوٹا دےگا۔

ر صح مسلم كآب أفتن رقم الحديث: الله رقم الحديث المسلسل: ٢٣٠٠)

یا جوج اور ماجوج کے متعلق قدیم علاء کی آ راء

ختاک نے کہا یا جوج اور ما جوج ترک میں سے ہیں۔ کعب سے روایت ہے کہ یا جوج ترک سے ہیں اور ما جوج ویلم سے ہیں۔ ان کی صفت کے متعلق امام ابن عدی امام ابن البی حاتم اور امام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے حضرت حذیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فر مایا: یا جوج ایک امت ہے اور ماجوج کیک اور امت ہے۔ ہم مسلم

امت میں چارلا کھ نفر میں ان میں ہے ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی صلب سے ایک ہزار نر بیدا ہوجاتے ہیں اور وہ سبسکم ہوتے ہیں۔ امام این عدی نے کہا ہیے حدیث موضوع ہے۔ امام این الی حاتم نے کہا اس حدیث میں ایک راوی العطار متکر الحدیث ہے۔ امام حاکم اور امام این مردو ہیہ نے حضرت عبداللہ بن عمورضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے کہ یا جوج اور ماجون

حضرت آ دم علیہ السلام کی ذرّیت میں ہے ہیں اور امام این ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے کہ جن اور انس دیں میں ہے ایک ہیں اور یا جن قرار را جن ق میں سے نو ہیں کسب سے روایت ہے کہ ان کا قدیم بہت او نیچے ورفت کی مانند ہے اور حاکم کی حضرت این عمال رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ یا جوج اور ماجم جن آیک ایک بالشت کے اور دو دو بالشت

، پر بہ اوران میں سے طویل ترین تین بالشت کے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت نوح کے تین میٹے پیدا ہوئے سام عام اور یافٹ سام سے عرب روم اور فارس پیدا ہوئے اور حام سے قبطی کر بر اور حیثی پیدا ہوئے اور یانٹ سے یا جوج عاجوج کا ترک اور صقالبہ پیدا ہوئے۔ اس حدیث کی سند ضعیف

عام ہے کی بربراور \* کی پیدا ہوئے اور یافت ہے یا دوں کا دوں روست میں ہیں۔ و والقر میں نے ان میں سے ایس ہے۔ اور سعید بن بشیر تقادہ سے روایت کرتے ہیں کہ یا جوج اور ما جوج بائیس قبطے ہیں۔ و والقر میں نے ان میں سے ایس قبیلوں پر سد بنائی ہے ان میں سے ایک قبیلہ اس وقت لائے کے لیے گیا ہوا تھا وہ ترک ہیں اور وہ اس سد سے باہر ہیں اور

علامہ نو وی نے اپنے فآدی میں بیردوایت ذکر کی ہے کہ یا جوج ماجوج حضرت آ دم کی اولا دہیں مگر وہ حواسے پیدائیس ہوئ میں وہ ہمارے علاقی بھائی ہیں۔ سلف نے اس قول کوصرف کعب احبارے روایت کیا ہے اور بیر قول اس صدیت مرفوع سے

مروود ہے کہ یا جوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت ہیں اور حضرت نوح فطعی طور پر حضرت حوا کیلطن سے پیدا ہوئے \_(فتح الماری جہامی ۱۲۲\_۱۹۹ مطبوعه دارالگریزدٹ ۴۰۰۰ھ ۴۰۰۰ء)

یا جوج اور ما جوج کے متعلق متاخرین کی آ راء (بعض لوگوں کی رائے میں) قر آن مجیدنے ذوالقر نین کی نقوعات کے سلسلہ میں جونشانیاں بتائی میں وہ انچھی خاصی صد تک سکندر بوبائی کی نقوعات پر منطبق ہوتی ہیں: حت ی اذا بسلغ مغرب المشمس (۱۸:کلسف:۸۸) تاریخ کا **بھی بیان ہے ک**میا

mariat.com

سکندر کی ابتدائی فوج کئی ثال ومغرب ہی کی جائب تھی۔ مین حمرتہ سے مراد جمیل Ocbrida ہو سکتی ہے جو مناسر سے بچال ممیل جانب مغرب واقع ہے۔ یہ چشمہ اپنے سابق ماک گلالے پانی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں تک کہ جو دریا اس سے نکلا ہے

سمل جانب مغرب واقع ہے۔ یہ چہتمہ اپنے سیائی ماس لدنے پان نے سے سہور ہے۔ یہاں تک لد بو دریا اس سے نعا ہے اس کا تام بھی دریائے سیاہ (Black Drin) ہے (اس سے بحراسود بھی مرادلیا گمیاہے)۔

س فاع من ادریا سے سیاد Diack Unin ہے واس سے در اور ان مردویا یا ہے ،۔ "مطلع المشمس" سکندر کی بعد کی فوجی مہات شرق کی ست میں ہوئیں۔ (مراد ہے کہ اس کی مملکت کی انتہائی شرقی مد)" یا جوجی باجوجی" فالباً مملول قبیلے تھے جو پہاڑوں کی دوسری جانب آباد تھے اور کہیں کہیں موقع پاکر یکفار کرتے ہوئے

صد) یا بون ما ہون عام سوں ہیں ہے ہو پہاروں ں رو مرن پ بور ہے در س س رن پر رہاں ہے۔ ترکوں کے درمیان کمس آتے تھے۔ در بند میں ایک آئی ویوارسد سکندر کے نام مے مشہور چل آتی تھی اور اس کا بچانک باب الحدید کہلاتا تھا۔ بیدور بند وسط ایٹیا کے مشرقی علاقے میں شلع حصار میں بخارا ہے ۵۰ میل جنوب و مشرق میں ۳۸ درج عرض بلد شالی اور ۲۵ درج طول البلد شرقی یرواقع ہے۔

سر جال میدام میں میں میں ہوئی ہوئی کی نتوحات شال یور پی روس اور سائیسریا تک ہوئی تعیس الا در کی نے سد میر سر جبعد معلم ان معرب کردائد سر میں ایک نتائیہ میں اسر الدرون تاریخان میں میں الدروں میں الدور کی نے سد میر سر جبعد معلم ان معرب کردائد سر میں ایک نتائیہ میں اسر الدرون تاریخان میں میں اس میں الدور کی ا

سکندری انہیں اطراف میں دکھائی ہے اور اس کا نتشہ بھی دیا ہے۔(اردودائر ۃ العارف ٹ اس ۱۲ 'لاہور ۱۹۷۳) بھنج ابوالکلام احمد کیکھتے ہیں:

اب مرف ایک معاملہ کی تشریح باقی رہ گئی ہے بعنی یا جوٹ اور ماجوج سے کون کی قوم مراد ہے؟ اور جوسد سائرس نے بنائی مقمی اس کی تاریخی نوعیت کیا ہے؟

ق آن مجيد نے ياجوج اور ماجوج كا دومكر ذكر كيا ہے۔ ايك تو يبال بدومراسورہ انبياء ميں بن حسى اذا فنحت يساجوج و ماجوج و هم من كل حدب ينسلون (٩٩:٢١)

اجوج و ماجوج وهم من کل حدب پنسلون (۹۱،۱۰) یاجن اور ماجوج کانام سب سے پہلے عهد عمیق میں آیا ہے۔ حرتقبل کی کر کتاب میں جنہیں بخت نفراپے آخری حملہ

ہیت المقدل میں گرفآ رکر کے بائل لے گیا تھا اور جو سائزس کے ظہور تک زندہ رہے ۔ یہ چیٹ کوئی ملتی ہے: ''اور خداوند کا کلام جھوتک پہنچا۔اس نے کہا اے آ دم زاد اتو جوج کی طرف اپنا منہ کر کے اس کے برخلاف نبوت کر \_ جوج

کی طرف جو ماجوج کی سرزیشن کا ہے اور روش سک اور تو بال کا سردار ہے۔ خداوند یہوداہ یوں کہتا ہے کہ یس تیرا نخالف ہوں' میں تیجے مچرا دوں گا۔ تیرے جبڑوں میں بنسیاں مادوں گا' تیرے سارے لشکر اور محورُوں اور سواروں کو جو جنگی پوشاک سنے چوپہریاں اور سپرلئے ہوئے ہیں اور سبٹیشیر بلف جین تھائوں گا اور میں ان کے ساتھ فارس اور کوش اور ٹو ماکوچی کھینج

نکالوں گا جو پر لئے ہوئے اور خود پہنے ہوں گے۔ نیز جومراور ثال بعید کے اطراف کے باشندگان تج مداوران کا سارالشکر' اس کے بعد دور تک تفعیلات چل گئ میں اور چار با تیں خصوصیت کے ساتھ کی گئی ہیں۔ ایک مید کرجوج ثال کی طرف ہے آئے گا تا کہلوٹ مارکرے۔ دوسری مید کہ ماجوج پر اوران پر جو جزیروں میں سکونٹ رکھتے ہیں جابی آئے گئ' تیسرے میں

کہ جولوگ امرائیل کے شہروں میں لینے والے ہیں وہ می ماجون کے مقابلہ میں حصد لیس کے اوران کے بہ شہر ہتھیاران کے ا التھ آئیس کے۔ چوتی مید کہ ماجون کی جابتی کا گورستان' مسافروں کی وادئ' میں ہے گا جو''سندر کے پورب میں ہے''ان کی المائیس عرصہ تک وہاں پڑی رہیں گی لوگ آئیس گاڑتے رہیں گئا کہ رہگذرصاف ہوجائے سرز قی ایل (باب ۲۹-۲۸) بدواضح رہے کہ اس چیٹین گوئی سے پہلے سائرس کے خلبور اور پہرد یوں کی آزادی وخوشحالی کی چیش گوئی بیان کی جا چھی

میں ور حرب بن و کی کام کل کھی اس مکاففہ کے بعد ہے جس میں تشکیل بن نے بنی اسرائیل کی سوکھی ہڈیوں کو زیرہ ہوتے ہے اور اس پیٹین کوئی کام کل کھیک اس مکاففہ کے بعد ہے جس میں تشکیل بنی نے بنی اسرائیل کی سوکھی ہڈیوں کو زیرہ ہوتے بیلما تھا اور جے قرآن نے بھی سورہ بقرہ کی آیت او کھالمذی مسر عملی قسریة و هسی حاویة عملی عروشها (۲۵۹:۲)

marfat.com طدانا

مام القرآر

میں بیان کیا ہے۔ پس ضروری ہے کہ جوج اور ماجوج کا معاملہ بھی ای زمانے کے **لگ بھگ چیش آنے والا ہولیتی سائرس کے** زمانہ میں۔ اور بیسائرس کے ذوالقر نین ہونے کا ایک مزید جوت ہے کیونکہ قر آن **صاف کمہ رہا ہے کہ اس نے یا جوج و ماجوج** کے حملوں کی دوک قام کے لیے ایک سرتھیمر کی تھی۔

عہد مثیق کے بعد بینام ہمیں مکاشفات بیوتنا میں مجی ملتا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ'' جب بڑار برس **پورے ہو چھی** گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا' اور وہ ان قوموں کو جوز مین کے چاروں طرف ہوں گی مینی یا جوج اور ماجوج **کو گراہ** کرنے اور لڑانے کے لیے جمع کرنے نکلے گا ان کا شار سندر کی ریت کے برابر ہوگا۔ وہ تمام زمین کی وسعتوں پر چڑھ جا کیں گی۔(۲۰۰)

یا جوج اور ماجوج کے لیے یورپ کی زبانوں میں Gog اور Magog کے نام مشہود ہو گئے ہیں اور شار حین تو دات سہتے ہیں کہ بینام سب سے پہلے تو دات کے ترجمہ مبعینی میں اختیار کئے گئے تقے لیکن کیا اس لئے اختیار کئے گئے کہ جوج اور ماجوج کا بونائی تلفظ یکی ہوسکتا تھا یا خود بونائی میں پہلے سے بینام موجود تقی اس بارے میں شار حین کی دائمیں مختلف ہیں لیکن زیادہ تو کی بات یکی معلوم ہوتی ہے کہ بید دنوں نام ای طرح یا اس کتر یب لونا نیوں میں مجی مشہور تھے۔

رودووں بات ہیں کہ ایران ہے تد پیروں کو کہ اس کر ای سخت کی ساریک کیا گئی ہے۔ اس کہ اس سے مقعود صرف ایک ہی اب سوال یہ ہے کہ بیان تو م تھی؟ تمام تاریخی قرائ شخت طور پر شہادت دے رہے ہیں کہ اس سے مقعود صرف ایک ہی تو م ہوسکتی ہے اس کے سوالو کی نہیں اندان عمید سے کو م ہوسکتی ہے اس کے سروا کو کی نہیں اور جن کا مرفق میلوں کی روک تھام کے لیے چینیوں کو مینکلو وں میل کمی دیوار بنانی پڑی تھی جن کی مختلف شاخیں تاریخ میں مختلف ناموں سے بکاری کئی ہیں اور جن کا آخری قبیلہ یورپ میں میگر کے نام سے روشناس ہوااور ایشیا میں تا تاریوں کے نام سے اس قوم کی ایک شاخ تھی جے یونانیوں نے میتھیں کے نام سے دوشناس ہوااور ایشیا میں تا تاریوں کے نام سے اس قوم کی ایک شاخ تھی جے یونانیوں نے میتھیں کے نام سے

ے نام سے روشنا کی جوالور ایسیا میں نا نام اولوں کے بالی ہو میں بیٹ ممان کی تھے یونا یون کے سین کے اسکا پکارا ہے اورای کے حملوں کی روک قعام کے لیے سائرس نے سرتھیمر کی تھی۔ شال مشرق کے اس علاقہ کا بردا حصہ اب مشکولیا کہلاتا ہے کین مشکول لفظ کی ابتدائی شکل کیا تھی؟ اس کے لیے جب ہم

چین کے تاریخی مصادر کی طرف رجوع کرتے ہیں (اور نہیں ای طرف رجوع ہونا چاہئے کیونکدوہ متکولیا کے ہم سامید میں ہے) تو معلوم ہوتا ہے کہ قدیم نام موگ تھا۔ یقینا نبی موگ ہے جو چیسو برس قبل متن یونانیوں میں میگ اور ہے گاگ پکارا جاتا ہو گااور یکن عبر انی میں ماجوج ہوگیا۔ (جرجان القرآن میں اسمان مامام معامل علور کا 194)

ې بر او الاعلیٰ مودودی متو فی ۱۳۹۹ه کھتے ہیں: سید ابوالاعلیٰ مودودی متو فی ۱۳۹۹ھ کھتے ہیں:

یا جوج اور ماجوج سے مراد ایشیا کے ثبال شرقی علاقے کی وہ تو مین ہیں جوقد یم زمانے سے متعدن مما لک پر عارت گرانہ حلے کرتی رئ ہیں ہیں اور جن کے سیاب وقائو قما اٹھ کرایشیا اور پورپ ووٹوں طرف رخ کرتے رہے ہیں۔ بائس کی کتاب پیرائش (باب:۱۰) میں ان کو حضرت نوح کے بیٹے یافٹ کی ٹسل میں شار کیا گیا ہے اور یکی بیان مسلمان مؤرضین کا بھی ہے ایل کے محصفے (باب ۳۹-۲۳) میں ان کا علاقہ روک اور قبال (موجودہ تو بالسک) اور مشک (موجودہ ماسکو) بتایا گیا ہے۔ اسرائیکی مؤرخ یوسیفوس ان سے مراد سیتھیں قوم لیتا ہے جس کا علاقہ بحراسود کے شال اور مشرق میں واقع تھا۔ جروم کے بیان کے مطابق ماجوج کا کیشیا کے ثبال میں بحرفزر کرتے ہیں آباد تھے۔ (تعمیم المرآن ج سم ۲۵-۲۲) مطبوعہ الامود ۱۹۹۲ء)

شِيْح شبيراح عثانی متو فی ۱۳۹۹ ه لکھتے ہيں: یا جرج ماجرج کون میں؟ کس ملک میں رہتے ہیں؟ ذوالقر نین کی بنائی ہوئی سد (آہنی دیوار) کہاں ہے؟ بیروہ سوالا متع

martat.com

یں جن کے متعلق مفسرین ومؤرمین کے اقوال مخلف رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ب (والله اعلم) کہ یا جوج ماجوج کی قوم عام فنسانون اور جنات كردرميان ايك برزخي علوق ب اورجيها كركعب احبار ني فرمايا اورنو وي ني قاوي من جمهور علاء في قل کیا ہے ان کا سلسلونب باپ کی طرف ہے آ دم پرختی ہوتا ہے محر مال کی طرف سے حوا تک نہیں پیچیا کو یا وہ عام آ دمیوں مع محض باب شريك بعائي موئ - كيا عجب ب كدوجال اكبرجي تيم دارى ني كى جريره يس مقيد ديكها تعالى توم من كابو و من السام على السام جوم الك آدم زاد خاتون (مريم صديقه ) كامل سے بتوسط بحد ملكيه بيدا ہوئے زول من السماء **کے بعد د جال کو ہلاک کرویں گے۔اس وقت بی قوم یا جوج ما جوج د نیا پرخروج کرے کی اور آخر کار حضرت سے کی د عاے غیر** م موت مرے گی۔اس وقت بیقوم کہال ہے اور ذوالقرنین کی دیوار آئنی کس جگہ واقع ہے؟ سوجو تحض ان سب اوصاف کو ہ مول ' مکوں اور دیواروں کا لوگوں نے رائے سے بتا دیا ہے ریم مجموعہ اوصاف ایک میں بھی پایا نہیں جاتا۔ لبذا وہ خیالا سے سجح ا الموم بیس ہوتے اور احادیث میحد کا انکاریانصوص کی تاویل ، بعیدہ دین کے ظاف ہے۔ ربا نافین کا بیشبر کہ ہم نے تمام بین کو چھان و الامر کمیں اس کا پہائیس ملا اور ای شبہ کے جواب کے لیے ہمارے مولفین نے بتا بتلانے کی کوشش کی ہے اس کا م جواب وہی ہے جوعلامہ آلوی بغدادی نے دیا ہے کہ ہم کواس کا موقع معلوم نہیں اور ممکن ہے کہ بہارے اور اس کے درمیان ا برے مندر حاکل ہول اور بدولو کی کرنا کہ ہم تمام خشکی اور تری پرمیط ہو بھے میں واجب السلیم نہیں عقلا جائز ہے کہ جس ر اب سے پانچ سوبرس پہلے ہم کو چو تھے براعظم (امریکہ ) کے دجود کا پیتہ نہ چلا اب بھی کوئی پانچواں براعظم ایسا موجود ہو **جبال تک ہم رسائی نہ حاصل کر سکے ہوں اور تھوڑے دنوں بعد ہم وہاں تک یا و ولوگ ہم تک پہنچ مکین ۔سمندر کی ویواراعظم جو** آسٹر ملیا ہے ثال مشرقی ساحل پرواقع ہے آج کل برطانوی سائنسدان ڈاکٹری ایم پیک کے ذریدایت اس کی تحقیقات جاری ہے۔ بید دیوار ہزارمیل سے زیادہ کمی اور بعض بعض مقامات پر بارہ ہارہ میل تک چوڑی اور ہزارف اونجی ہے جس پر بے شار الوق بستی ہے جومہم اس کام کے لیے روانہ ہوئی تھی حال میں اس نے اپنی یک سالہ تحقیق ختم کی ہے'جس ہے سندر کے عجیب گریب امرار منکشف ہوتے ہیں اور انسان کو جرت واستعجاب کی ایک ٹی دنیامعلوم ہور ہی ہے کیے دمویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہم و تنگی و ترکی کی تمام مخلوق کے تمل انکشافات حاصل ہو بچھے ہیں۔ بہر حال مخرصا دت نے جس کا صدق دلاک قطعیہ سے ثابت ہے جب اس دیوار کی مع اس کے اوصاف کے خبر د کی تو ہم پر داجب ہے کہ ہم اس کی تقیدیق کریں اور ان واقعات کے منتظ ں جو شرکین و مکرین کے علی الغم پیش آ کر ہیں گے۔ (عاشی قرآن برترجہ شخ محود حن مطبوء ملاء عربیہ سودیہ )

پیرمحد کرم شاه الاز ہری متونی ۱۳۱۸ او لکھتے ہیں: يا جوج اور ماجوج كا ذكر قر آن كريم ميں دوبار آيا ہے ايك يهاں اور دوسرا سورۃ الانبياء ميں يورپ كى زبانوں ميں ائيس Gog And Mago کہاجاتا ہے بیکون کی قوم تھی تمام تاریخی قر ائن متفقہ طور پر شہادت دیتے ہیں کہ اس سے مقصود صرف کے بی قوم ہو کتی ہے لینی شال مشرقی میدانوں کے وہ وحثی اور طاقتور قبائل جن کے مشرقی حملوں کی روک تھام کے لیے چین کے شہنشاہ شین ہوا نگ ٹی کو وہ عظیم الثان دیوار بنانی پڑی جو بندرہ سومیل تک چلی گئی ہے اور جو دیوار چین کے نام ہے مشہور -اس کی تغیر ۲۱۳ ق میں شروع ہوئی اور دس برس میں ختم ہوئی اس نے شال اور مغرب کی طرف منگولین قبائل سے حملوں کی م مایں مسدود کردیں۔اس لئے ان کے حلول کارخ مجروسط ایٹیا کی طرف مڑگیا۔انبی کے حلول کورد کئے کے لیے سائرس

مِعتمر کی شال مشرق کے اس علاقہ کا برا حصہ اب متكوليا كہلاتا ہے ليكن يجيني ذرائع سے پاچانا ہے كراس كا اصلى قديم نام marţat.com

الم أر

( فيا دالتر آن جسم ۵۰-۱۳۹ ملبور فيا دالتر آن جسم ۵۰-۱۳۹ ملبور فيا دالتر آن بيلي يمشز لا بهور ۱۳۹۹ ۱. ج. آه به باحت ۶۰ سرمتعلق مصدفه ۱۸ نظر به

یا جوج اور ماجوج کے متعلق مصنف کا نظریہ

حاکم نے حصرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ یا جوج اور ماجوج حصرت نوح کے بیٹے یافٹ کی اولاد سے جیں۔ تو رات میں بھی اس طرح نہ کور ہے (حزق ایل باب:۲۸ سے (۳۸ میر) شخخ ابوالکلام نے کہا بیو دی جین کو پہلے تا تاری اوراب منگول کم جاتا ہے۔سد مودودی نے لکھا ہے کہ یہ بیٹرا کے ثال مشرق علاقے کی وخشی قو میں ہیں۔ شخخ عثانی نے ککھا ہے کہ سے عام

جاتا ہے۔سید مودودی نے لکھا ہے کہ بیہ ایشیا کے شال مشرقی علاقے کی دختی قویمی ہیں۔ شیخ عثانی نے **لکھا ہے کہ بیہ عام** انسانوں اور جنات سے بیدا شدہ ایک برزخی قوم ہے۔ بیر محد کرم شاہ الاز ہری نے لکھا ہے کہ بیالیثیا کے شال مشرقی علاقہ کے وحثی قبائل ہیں۔ بعض نے کہا بید مگول ہیں۔ ہمارااس پر ایمان ہے کہ یا جورج ہا جورج پیدا ہو چکے ہیں اور قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا ۔ قرآن مجید اور احادیث میں ان کے صعد ان کا تعین نہیں کیا اور ندان کی واضح اور حتی صفات بیان کی ہیں۔ ان کی

صفات اورمصداق کے متعلق جو کچھ بھی کہا گیا وہ سب ظن وتخمین اور انداز ول پر پنی ہے اس کی نظیریہ ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں کیلن ہم قطع طور پر پیٹیں بتا گئتہ کہ جنت اور دوزخ کس جگہ پر ہیں۔ (بعض اخبار احاد ہے

۔ معلوم ہوتا ہے کہ جنت سات آ سانوں کے او پر اور عرش کے بنیچے ہے لیکن می قطعی نہیں ہے )

ان آیات میں دوسری اہم چیز سد دوالقر نین ہے اب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں:

سدذ والقرنين كي تحقيق

شيخ ابوالكلام احمد لكصته بين:

اب ایک سوال اور خورطلب ہے۔ ذوالقر نین نے جوسد تیر کاتھی وہ درہ داریال کی سد ہے یا در بند کی دیوار؟ یا دونوں؟ قرآن میں ہے کہ ذوالقر نین دو پہاڑی دیواروں کے درمیان پہنچا 'اس نے آئٹی تختیوں سے کام لیا' اس نے درمیان کا حصہ پاٹ کے برابر کر دیا' اس نے پچھلا ہوا تا نبا استعمال کیا۔ تقیر کی بیتمام خصوصیات کی طرح بھی در بند کی دیوار پر صادق ٹمیں آتیں یہ پھر کی بڑی بڑی سلوں کی دیوار ہے' اور دو پہاڑی دیواروں کے درمیان ٹمیں ہے بلکہ سمندر سے پہاڑے بائد حصہ تک چلی تھے۔ اس میں ہمنی تختیوں اور بچھلے ہوئے تا نے کا کوئی نشان ٹمیں ملات کیس تبطعی ہے کہ ذوالقر نمین والی سد کا اطلاق اس

پرنبیں ہوسکتا۔

البنة درة داريال كامقام تحيك تحيك قرآن كى تصريحات كے مطابق ہے۔ بيدو پہاڑى چوثيوں كے درميان ہے اور جوسد تعيمر كى تئى ہے اس نے درميان كى راہ بالكل مسدود كر دى ہے چونكداس كى تعيير ميں آپنى سلوں سے كام ليا گيا تھا اس لئے ہم

بہر حال ذوالقرنین کی اصلی سد بھی سد ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس کے بعدخوداس نے یا اس کے جانشینوں نے بیدد ک**ی کر کہ** کا کیشیا کا مشرقی ڈھلوان بھی خطرہ ہے خالی نہیں دربند کی دیوارتغیر کر دی ہواورنوشیر وال نے اے اور مضبوط کیا ہو۔ یا ممکن ہے کہ فی الحقیقت نوشیر واں ہی کی تغییر ہو۔

سرب ایسے دیرمن میں میں گرونگ دربند کی دہری دیوار 241ء تک موجود تھی جس کی تصویر ایک روی سیاح کی بنائی ہوئی ان کا واللہ نے اپنی کتاب ''کولکیسیس'' میں نقل کی ہے' کین 140ء میں جب پروفیسر جیکسن نے اس کامعائنہ کیا تو گوآ ٹار ہاتی ت<mark>ے کی</mark>ن دیوار گرو<mark>کی گئی</mark>

البتة اكبرى ديوارا كرحصول مين ابتك باقى ب-

martat.com

موجودہ زبانہ کے شار میں تو رات میں بھی ایک جماعت ای طرف گئی ہے کہ یا جوج و با جوج سیستھیں قوم مراد تھی کین ا اور قبل کی چڑی گوئی کا محمل ان کا وہ حملہ قرار دیتے ہیں جو ہیروڈوٹس کے قول کے مطابق ۱۲۰ قبل میچ میں ہوا تھا۔ کین اس معمورت میں بید شکل پیدا ہو جاتی ہے کہ حرفقیل کی کتاب بائل کی امیری کے زبانہ میں تھی گئے ہے کیونکہ وہ خود بھی بخت اخر کے امیروں میں سے تھے اور سیستھیں حملہ اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اس باب میں مزید تفعیلات کے لیے ان انگا کو پیڈیا بر ٹیا نیکا میروں میں انسائیکلا پیڈیا میں انقط Goog کا مقالہ دیکھنا جائے۔

کی بھی میں مصدود کے معرف میں پوری تفعیل سے کام لیا ہے کیونکد زبانہ حال کے معرضین قر آن نے اس مقام کو سب نے دوالتر نین کے محت میں پوری تفعیل سے کام لیا ہے کیونکہ زبانہ حال کے معرضین قر آن نے اس مقام کو ب سے معاشدات مار استحاد کی ایک کہائی تھی جو پنجیمراسلام نے اپنی خوش اعقادی سے سیح سمجھ لی اور تقل کر دی۔ اس لئے ضروری تھا کہ ایک مرتبہ مطال کی بہاؤیاتی نہیں ہے۔ یہ معاشدات طرح صاف کر دیا جائے کہ شک و تروز کا کوئی پہلو باقی نہ رہے۔ (تر بمان القرآن ج میں۔ ۲۳۰ مطبور لاہور ۱۹۷۲) مسلور لاہور ۱۹۷۲) مسلور لاہور ۱۹۷۲) میں میں ا

و والترین کی تعیر کردہ دیوار کے متعلق بعض لوگوں میں سے غلط خیال پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد مشہور دیوار چین ہے الانکد درام سے دیوار قفقاز (Caucasus) کے دامیان بنائی گئی ۔

الانکد درام سے دیوار قفقاز (Caucasus) کے علاقہ واغستان میں در بند اور داریال (Caspian Sea) کے درمیان واقع ہے۔

الانکد درام سے بھی بھی کہ کہتے ہیں جو بھی ہا اس اور کئی ہوئی (Black Sea) کے درمیان واقع ہے۔

ملک میں بھیرہ اسود سے داریال تک تو نہایت بلند پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان استے نگ در سے س کہ ان سے کوئی بری ملک میں بھیرہ گزر متی ۔ البتد در بند اور داریال کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں پہاڑ بھی زیادہ بلند نہیں ہیں اور ان میں اور ان میں کرتی تھیں اور ان میں کرتی تھیں اور ایس کے درمیان کے درمیان کے درمیان کہ خطرف عارب گرائد حملے کہتے ہوں کہ میں کہ درمیان کہتی ہوں کہ کہتے ہوں کہ کہتی درہان تھا۔ انمی تعلق کو درکی تھی تھیں اور ایس کی تعلق کی اور کہتی طور پر یہتیت نہیں ہو کہتے ہیں اور اس کے تعلی کو سری دوران الانور نور کئی ہے کہ سے دیوار انہ تا ہی کہت کہ ایس کی کہت دوران الانور نور سے ہیں اور اس کی تعلی کے کہ سے دیوار انہ اور کہتی ہوری تھی کہت ہوری تھی سے بھی تیار اور اس کے تاریخی طور پر پہتیت نہیں اور اس کے تاریخی کو دیار اس کی کو سے اس کی جو دیوار بیائی گئی کی کہ مسلمان مور نور مین اور جنرافیہ نور کی تھی کے کہ سے دیوار انہ میں وہ اس کی کہ دیوار الانہ نوران کی کو دیار اور انہ میں وہاں یائے جاتے ہیں۔

میں کو کھیت قرآن میر میں میان کی گئی ہے اس کے آٹاراب میں وہاں یائے جاتے ہیں۔

رویا۔ وجرون کا مان اللہ اللہ بدید و بیری سیاں۔ اس واقعہ کے دوسو برس بعد عباق خلیفہ و اثن (۲۳۲۲۲۲ ہے) نے سد ذوالقر نین کا مشاہرہ کرنے کے لیے سلام جمان کی قیادت میں ۱۵۰ دمیوں کی ایک مجم روائد کی جس کے حالات یا قوت نے بھی البلدان میں اور این کثیر نے البدایہ پیلیر میں خاصی تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ یہ وقد سامرہ (مسست مسن کہ الی ) سے تفلیس وہاں ہے

marfat.com جلابفتم

. المرآر

اکستریرُ و ہاں ہے المل ان ہوتا ہوافیلان شاہ کے علاقے میں پہنچا مجر خزر کے ملک میں داخل ہوااور اس کے بعد در بغر من محرار نے سد کا مشاہرہ کیا۔ (البدایہ دالنہایہ ۲۰ س ۱۱۱۰ - ۲۵ م ۱۲۵ تا ۱۲۵ - ۴۶ البدان باب الا بداب) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی بجری میں بھی سلمان عام طور پر قفقازی اس دیوار ہی کوسد ذوالقر نین بچھتے تھے۔

یا توت نے بچم البلدان میں متعدد دوسرے مقامات پر بھی اس امری تقریح کی ہے۔ تزر کے زیر محوان وہ لکھتا ہے کہ بھی بعلاد النسوک خلف بساب الابواب السمعروف بسالہ دربند قسویب من سعد ذی القونین " بیتر کول کا علاقہ ہے جوسد ذوالقرنین کے قریب باب الابواب کے پیچے واقع ہے جے دو بڑد بھی کتے ہیں"۔ ای سلسلہ میں وہ ظیفہ المقترر بالش کے سفیر احمد بن فضلان کی ایک رپورٹ نقل کرتا ہے جس میں مملکت فزر کی تفصیلی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اس میں تایا حمل ہے کہ فزر ایک مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام اتل ہے۔ دریائے اتل اس شہر کے درمیان سے گزرتا ہے اور بیدوریا روس اور بلغارے آکر بج فزر میں گرتا ہے۔

باب الابواب کے زیرعنوان ککھتا ہے کہ اس کو الباب اور در بند بھی کہتے ہیں۔ یہ بخرخز رکے کنارے واقع ہے۔ بلاو کغر سے بلاد مسلمین کی طرف آنے والول کے لیے بیراسته انتہائی وشوارگز ارہے۔ ایک زبانہ میں بینوشیروان کی مملکت میں شامل قا اور شاہان ایران اس سرحد کی تھاظت کو غایت درجہ ایمیت دیتے تھے۔ (تنتیم الترآن ج مس ۲۷۲۔ ۵۱ مطبوعہ ۱۹۸۲) چیرمحمد کرم شاہ الاز ہری متوفی ۱۳۱۸ھ کھتے ہیں:

آخر میں نہیں بیتھیتن کرنا ہے کہ سائرس نے جوسد تھیری تھی اس کا کل وقوع کہاں ہے بحرفزر کے مغربی سامل پر ایک قدیم شہر در بندآباد ہے بیٹھیک اس مقام پر واقع ہے جہال کا کیشیا کا سلسلہ کوہ ختم ہوتا ہے اور بخر خزر سے ل جاتا ہے یہاں ایک دیوار ہے جس کا طول پیچاس میل اوراو نچائی آئیس فٹ اور موٹا ٹی دی فٹ ہے (انسائیکلوپیڈیا) اس مقام ہے مغرب کی طرف درہ دانیا لہے جو رو بلند پہاڑ وں سے گھر اہوا ہے یہاں بھی قدیم زیانے سے ایک دیوار ہے اور اسے آئی دیوار کے نام سے ایکارا جاتا ہے۔ (منیاء الترآن ن سمن ۵۰ معلوم نیاء الترآن بیل کیشنز الابردہ ۱۹۵۹ھ)

افحسب الذبين كفرة آآن يَتَخِفُ وَا عِبَادِي مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
marfat.com

上しのよ

م**لد تعالیٰ کا ارشاد ہے :** کیا کافروں کا بیگمان ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر یں میدو اوگ جن کی تمام مسائل دنیا کی زندگی میں اکارت گئیں اور وہ یہ بھتے رہے کہ وہ نیک کام کررہے ہیں 0 یہوہ

marfat.com بلدة

يار القرآن

ے اور بین جنبوں نے اپنے رب کی آ بھول اور اس سے ملاقات کے ساتھ کفر کیا سوان کے اعمال ضائع ہو گھے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نیس کریں گے 0 ان کی سزاجہتم ہے کیونکہ انہوں نے میری آ بھول اور میرے رسول کو نہ آئی بنالیا تھا 6 (اکست: ۲۰۱-۱۰و)

جن لوگوں کے اعمال ضائع ہوجاتے ہیں

اللہ تعالیٰ نے فریا کیا کافروں کا بیگان ہے کہ دو جھے چھوڑ کر میرے بندوں کو دوست بنالیں گے۔ میرے بندوں سے مراد میں مائڈ تھائی ہے کہ میرے بندوں کو اپنے میں اپنے کا دوست بنالیں کے دید جھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کا رساز بنالیں کے اور میری عبادت کر بی گے اور میں ان کوکوئی سزائیس دوں کا بیاان کا بیٹل ان کوئٹو دے گا۔ جولوگ ملنے کی بیٹر کیا جائے اس کوئٹو کے لئے جولیا مان تیار کیا جائے اور ان کوچٹر کیا جائے اس کوئٹول کے بیٹر کوئٹورے اندون کی میان کی خاطر تواضع کے لیے جولیا مان تیار کیا جائے اور ان کوچٹر کیا جائے اس کوئٹول

ا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہے کہ کیا ہم تم کو پی خبر دیں کہ سب سے زیادہ فقصان دہ کام کن لوگوں کے ہیں 0 سے وولوگ ہیں جن کی تمام سامی دنیا کی زندگی میں اکارت کئیں اور وہ پیجھتے رہے کہ دہ نیک کام کررہے ہیں۔

اس آیت میں بید دلیل ہے کہ بعض لوگ کی کام کوا بھیا تبھیر کرکتے ہیں حالانکداس کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔انسان کے اعمال کفر اور ارتداد کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں یا لوگوں کے دکھانے اور آئیبیں سنانے کے لیے عمل کرنے کی وجہ سے ان کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔اس آیت میں اس سے مراد کفر ہے۔

و مصوب کتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ہے تو چھا انڈ تعالی نے فرمایا ہے کیا ہم تم کو میڈ جرویں کرسب سے زیادہ نقصان دہ کام کن لوگوں کے ہیں؟ کیا اس آیت کا مصداق الحروریة (خوارج) ہیں؟ کہائمبین وہ میرود اور نصار کی ہیں۔ رہے میہودتو انہوں نے (سیدنا) محرصلی اللہ علیہ وسلم کی تحذیب کی اور رہے نصار کی تو انہوں نے جنت کی تحقیم کی اور جنت مے متعلق کہانداس میں کوئی کھانے کی کوئی چیز ہوگی نہ بینے کی کوئی چیز ہوگی۔ اور جہاں تک الحرور بیکا تعلق ہے تو دہ اس آیت کے مصداق ہیں:

جواللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعداس کو قور ویت ہیں۔

اور حفرت سعد ان کو فاسقین کہتے ہیں۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۴۷،۲۸)

اوراس آیت سے ان کی زجر وتو پیخ مراد ہے کہ جن کافروں نے اللہ کوچھوٹر کر اوروں کی عبادت کی ہے آئییں بتا دیں کہ تمہاری کوشش رائیگاں گئ اورتمہاری آرزو ئیس ناکام ہو گئیسو بھی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہانے کہا اس سے کفار کمہ مراد ہیں۔حضرت علی رضی اللہ عندنے فرمایا اس سےخوارج اہل

حضزے ابن عباس رضی اللہ عنہانے کہا اس سے کفار مکہ مراد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا اس سے خوارج الل حروراء مراد ہیں۔ مرہ نے کہا اس سے مراد گرجوں کے راہب ہیں۔ علامہ قرطبی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے: بیروہ لوگ ہیں جنہوں نے اپ رب کی آئیوں اور اس سے ملاقات کے ساتھ کفر کیا سوان کے اعمال ضائع ہو گئے اور خوارج اور گرجوں کے راہب وغیرہ پر بیصاد قرنہیں آتا کہ انہوں نے اپنے رب کی آئیوں اور اس سے ملاقات کا انکار کیا' کیونکہ خوارج قر آن مجید کی آئیوں کو مائے ہیں اور گرجوں کے راہب انجیل کو مائے ہیں۔ اس کا جواب میں ہے کہ قرآن مجید کی ایک آئیوں کی تمام آئیوں کے انکار کو شمار شد تعالی نے صفائز اور کہاڑ کر سے مرجعہ کی ا

marfat.com

هفرت کی تصریح کی ہے اوروہ شفاعت کی آیات کو بھی نہیں مانے اور جن آیات میں مرتحب کبائر پر موکن کا اطلاق کیا گیا ہے

وہ ان کوہمی نہیں مانتے۔ جن لوگوں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا

اس کے بعد الشرقعالی نے فرمایا اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں مے۔

**حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ک**درمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: قیامت کے دن ایک بہت بردا اور

ہمبت **مونا فخس آئے گا**اور اللہ تعالیٰ کے زویک اس کاوزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا اور فر مایاتم بیر آیت پڑھو ف الا قیم لهم يوم القيامة و زنسا (الكمنه:١٠٥) اوريم قيامت كردن ان كيليكوكي وزن قائم نيس كرين كير

(صحح البخاري رقم الحديث ٢٢٦٩، صحح مسلم رقم الحديث ٢٧٨٥) اس کامعنی میہ ہے کہ قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال پر کوئی ثواب نہیں لیے گا اور قیامت کے دن میزان میں ان کی سمی نیکی کا وزن نیمی کیا جائے گا اور جس کی کوئی نیکی نمیس ہوگی تو پھر وہ دوز خ میں ہوگا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے

کھا کہ کفارتہامہ پہاڑ جیتے بڑے بڑے اعمال لے کرآ کمی مے لیکن ان کا وزن نہیں کیا جائے گا'اوراس آیت کامٹی مجاز ایوں مجی ہوسکتا ہے کسان کے اعمال کا اس دن جارے نز دیکے لوئی وزن نہیں ہوگا۔ یعنی ان کے اعمال کی کوئی قد رنہیں ہوگی۔ بسیارخوری کے دین اور دینوی نقصانات

ال حدیث میں موٹے آ دمی کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اس کی فقدیہ ہے کہ جو تحفی حرص اور تلذذ کی وجہ ہے زیادہ کھامتا ہے قیامت کے دن اس کے نیک اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ بلکہ بیر عدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ضرورت ہے زیادہ **کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ زیادہ مرغن اور چکنی چیزیں کھانا 'مٹھا کیاں کھانا 'نشل اور دیر بھنم چیزیں کھانا جیسے یراٹھے شیر مال'** 

تا فمآن اورزردۂ بریانی وغیرہٴ زیادہ گوشت کھانا جسم کوفر بہ کرتا ہے 'اور معیاری وزن ہے جس کا وزن زائد ہو وہ جلدیا بدیر شوگر' ہائی بلڈ پریشر انجا کااور جوڑوں کے دردوغیرہ میں جتلا ہو جاتا ہے کو کی شخص اپنے جم کا مالک نہیں ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جمم کونقصان پہنچائے۔اس لئے زیادہ چپٹی اور پخٹارے دار چیزیں زیادہ مقدار میں کھانا جائز نہیں ہے اس لئے

احادیث میں زیادہ کھانے اور موٹے آ دمی کی ندمت کی گئی ہے۔ مشهور محديث في اساعيل بن محد العجلوني التوفي ١١٦١ ه لكست بن الكشاف البغوى اور ديكرمنسرين نے لكھا ہے كەعلاء يهوديس سے مالك بن صيف نبي صلى الله عليه وللم كے ياس آيا تو

رسول الشصلي الشدعلية وملم نے اس سے فرمايا ميں تمهيں اس ذات كي قتم ديتا ہوں جس نے تورات كوحفرت موكی عليه السلام پر نازل کیا ہے کیاتم نے تورات میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالی موٹے عالم سے بغض رکھتا ہے اور وہ موٹا آ دی تھا سو وہ غضب ناک موکیا اور کھنے لگا کہ اللہ تعالی نے کسی بشر پرکوئی چیز نازل نہیں کی۔

بشراعور بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے فر ملیاتم زیادہ مقدار میں کھانے اور پینے سے احرّ از کرو کیونکہ بسیار خوری جم کو فاسد کرتی ہے اور برد ولی پیدا کرتی ہے اس سے نماز میں ستی پیدا ہوتی ہے اور تم کھانے پینے میں درمیانہ روی کو ا زم كراو كيونكداس بي جم كى زياده اصلاح موكى ادراس بيتم اسراف سے بچو مي ادر بي شك الله مو في عالم بي بغض ركھتا - حضرت ابوامامه بابلى رضى الله عند في اس حديث كوم فوعاً روايت كيا ب-

المام احمدُ حاكم اورامام بیمق نے سندجید کے ساتھ حضرت جعدہ اجتنی سے روایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک

martat.com

ياء القرآر

موٹے آ دی کی طرف دیکھا تو اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آگرید ( کھانا ) اس (پیٹ ) کے علاوہ کی اور چیز ش ہوتا تو بیتر ہمارے لئے زیادہ بہتر تھا۔ ( مانفازین نے تکھا ہے اس مدیث کی مند بھر قم اللہ یث:۱۵۸۱ داراللہ یث قابرہ مند احمد رقم اللہ یث ۱۹۹۳ مالم الکتب بیروٹ مند احمد ج سس اسام تدیم مند المعیالی رقم اللہ یث:۱۲۳۵)

( كشف الغطاءج ٢٣ ٢٣٨ ُ رقم الحديث: ٤١١ كا مطبوعه مكتبة الغزالي ومثق)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم ہیں سب سب بہتر لوگ وہ ہیں جو بیر ہے قرن (زبانہ یا صدی) میں ہیں' پچروہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں۔عمران نے کہا بچھے پائیس آپ نے اپنے بعد دوقرن ذکر فرمائے یا ٹین' پچر تمہارے بعد ایک الی قوم آئے گی جو شہادت دے گی تو اس کی شہادت قبول ٹیس کی جائے گی وہ خانت کرے گی اس کوامین ٹیس سجھا جائے گاوہ نذر یا ٹیس گے اور نذر کو پورائیس کریں گے اور ان میں موٹایا ظاہر ہوگا۔

ریس ( مح ابناری قرالدید: ۲۱۵۰ مح مسلم آم الدیث: ۲۵۱۰ منن التر ذی قرآم الدیث: ۳۲۲۲ من التسائی قرآ الدیث: ۲۸۰۹)

اس کی وجہ یہ ہے کہ چوشخص زیادہ کھا پی کرموٹا ہو جاتا ہے دہ عیش پرست اور آ رام طلب ہو جاتا ہے' مجروہ اپنی خواہشات اور اپنے نفس کی بندگی کرتا ہے اللہ کی بندگی نبیس کرتا 'اور جمشخص کا بیے صال ہو وہ بالعوم مال حرام کھانے ہے بھی گریز نبیس کرتا' اور نبی صلی اللہ علیہ رسلم نے فر مایا: جو کوشت مال حرام سے پیوا ہو دوزخ کی آگ اس کے زیادہ لائق ہے اور اللہ تعالیٰ نے زیادہ

کھانے کی وجہ سے کفار کی ندمت کی ہے۔قر آ ک مجیر میں ہے: وَ اللّٰہٰ فِیسَنَ کَسَفَّهُ وُ وَ اَیْسَتَسَعُونَ وَ وَیَا کُسُلُونَ کَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّ

وَالْكَذِيْتَ كَفَرُوا اَيْتَمَتَّعُونَ وَيَا كُلُونَ الرَّبِيلِولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اور جب موئن کافروں کے ساتھ مشابہ ہو گا ادرتمام ادقات اورا حوال میں اُن کی طرح دنیا ہے لذت اندوز ہوگا تو پھر اس میں حقیقت ایمان کہاں رہے گی اوراسلام کے احکام چنگ کب ہوگا 'اور جو ٹخص بسیار خور ہواس کی حرص بڑھ جاتی ہے اس پرستی' کا کملی اور نیند کا غلبے رہتا ہے اس کا دن جرنے میں اور رات سونے میں گزرتی ہے۔

ں کامل دو پیدنا مشہد ہوئے ہیں گوری پرت میں کروروں وے میں کوروں ہے۔ حضرت ابو ہر یہ دفعی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بہت زیادہ کھانا کھا تا تھا بھروہ مسلمان ہوگیا تو وہ بہت کم کھانا زیگا نے صلی دیڈیا بملمہ سے اس کان کی آئی افتران نے فیال کی میٹرین کی تبتہ میں کہا ہے میں کوف اسٹریٹروں

کھانے لگا۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: کیمومن ایک آنت میں کھا تا ہے اور کا فرسات آنتوں میں کھا تا ہے۔

(صحح الخارى رقم الحديث: ٣٩٧٥ صحح سلم رقم الحديث: ٧٠ ٢٠ سن التروّى رقم الحديث: ١٨١٩ سنن ابن بليرقم الحديث: ٣٢٥٨ السنن الكبرى (

للنسائى رقم الحديث:٦٨٩٣)

حضرت عبدالله بن عمر صنی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کے سامنے ایک حفی نے ڈکار لی تو نبی صلی الله لمیه وسلم نے فرمایا: اپنی ڈکارکوہم سے دورر مکھو کیونکہ جولوگ دنیا ہمی زیادہ سر ہوں گے وہ قیامت کے دن زیادہ مجو کے ہول گے۔ (سنن التر ندی قرالحہ یہ: ۱۳۷۸ سنن این باید تم الحدیث: ۳۵۰۰ انجم الاوسل قرالحہ بنا ۱۳۳۲ المسعد الجامع قرالحدیث ۱۸۳۲)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کے لیے فردوس کی جنوں کی مہمانی ہے 0 وہ اس میں ہیشہ رہنے والے میں وہ اس چکر کو تنہیں جا ہیں گے 0 (الکعت:۱۰۸-۱۰۷)

marfat.com

جنت الفردوس كامقام

. **تا دونے کھا فردوں مب سے بان**ند متوسط مب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے۔ معنرت ابوا مامہ با بلی نے کہا فردوں جنت کی ناف ہے۔ کعب نے کہا جنوں میں جدنہ الفردوں ہے اعلیٰ کوئی جت نہیں ہے۔ اس میں نیک کا تھم دینے والے اور پرائی

ہے دو منے والے مول مے معدیث میں ہے: حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: جو

**مخش الله پراوراس کے رسول پرایمان لایا اوراس نے نماز قائم کی اور رمغمان کے روزے رکھے اللہ پرحی ہے کہ اس کو جنت** 

**میں داخل کردے خواہ اس نے اللہ کی راہ میں بجرت کی ہویا اپ اس گھر میں بیٹمار ہاہوجس گھر میں وہ پیدا ہوا ہے۔محابے نے** كها يا رمول الله! كما جم لوكول كواس كى خررندوين؟ آپ نے فرمايا: جنت مين مودر ج ميں جن كواللہ نے اپني راہ ميں جهاد

مرنے والے کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر دو درجول کے درمیان زمین اور آسان جتنا فاصلہ ہے پس جب تم اللہ ہے سوال کروتو

جنت الفردوں کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا متوسط اور سب سے بلند درجہ ہے۔ اس کے اوپر رحمٰن کا عرش ہے اور ای ہے جنت ك دريا جارى بوت ين - (ميح الخاري رقم الحديث ٢٢٥٠ - ٢٥٠ مندا تدرقم الحديث ٨٠٠٠ عالم الكتب سن الريزي رقم الحديث ٢٥٣٠)

حصرت عبادہ بن الصامت رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جنت میں سو در ہے ہیں **ہر دو درجوں کے درمیان آسان اور زمین جتنا فاصلہ ہے اور فروی جنت کا سب سے بلند درجہ ہے ٔ اور اس کے او پرع ش ہے پس** 

جبتم الله ہے سوال کروتو فردوس کا سوال کرو۔ (سنن الترخدي دقم الحديث: ٣٥٣١ منداجرج ٥٥ ١٦٣ مندعب بن حيد دقم الحديث: ١٨٣ ألمسند الجامع دقم الحديث: ٥٦١٣)

جنت کے فضائل

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه دسلم نے فر مایا: جنت میں سو درجے ہیں اور اس کے كى أيك درج مين تمام جهان ساسكته بين - (منن الرندى رقم الحديث ٢٥٣٣ منداجه ج سم ٢٩ مندابويعلي رقم الحديث ١٣٩٨)

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دملم نے فریایا: جو گروہ سب سے مملے جنت میں داخل ہوگا اس کی صورت چودھویں رات کے میاند کی طرح ہوگی۔اس میں وہ نہ تھوکیس کے ندان کورینٹ آئے گی اور نہ ہی وہ

یا خانہ کریں گے۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے اور ان کی کنگھیاں سونے اور جاندی کی ہوں گی' ان کی آنگیٹھیاں اگر کی مول کی ان کا پیسند مشک ( کی طرح) ہوگا۔ان میں سے ہرایک کی دو بیویاں ہوں گی ان کے حسن کے سبب سے ان کی بڈیوں کا گودا گوشت کے یارے دکھائی دےگا۔ان میں کوئی اختلاف ہوگا نہ بغض ہوگا ان سب کے دل ایک طرح ہوں گے' وہ ضج اورشام الله تعالی کا ذکر کریں گے۔

(منن الترندي رقم الحديث: ٣٥٣٧ مصنف عبدالرزاق ٢٠٨٦٦ محج الخاري رقم الحديث: ٣٢٣٥ محج ابن حبان رقم الحديث: ٧٣٣٣)

حضرت ابو ہررہ وضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریایا: الله تعالی ارشاد فریاتا ہے ہیں نے ایے نیک بندول کے لیے الی نعتیں تیار کی ہیں جن کوکس آ کھنے ویکھا ہے ند کسی کان نے سنا ہے اور ند کسی بشر کے دل میں

ان كاخيال آيا إوراكرتم جا موتويه آيت پرهو:

فَ لَا تَسَعُسَلُمُ نَفُسُ مَنَا أُخُفِي لَهُمُ مِّنَ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کی آئکھوں کی شنڈک کے لیے فُرَّةِ أَعُينِ (البحرة: ١٤) کیانعتیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٢٨٣ صحح مسلم رقم الحديث ٢٨٢٣ سنن التريذي رقم الحديث ١٣٩٧)

تبيار القرآر martat.com

من انعم المحمد معاذ بن جبل رض الله عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وكلم فر مايا: الل جنت جنت عمل اس حال مين داخل بول كركدان كرجرول اورجسول يربال نبين بول مح اوران كي عرتب يا تينتيس سال **بوگ**-

سنن الرئدى رقم الديند: ٢٥٥٥ مندامرة و ١٥٠٥ مندامرة حضرت بريده رضى الله عند بيان كرت بين كرسول الله صلى الله عليه وكلم في فريايا: المل حنت كي ايك سويس مغيل مول كي

ان میں ہے ای مفس اس امت کی ہوں گی اور چالیس مفس باقی امتوں کی ہوں گی۔ دینیا ہوں قبل میں مصدور در رہیں مارٹ نے در میں معرور اور میں مصرور اس میں قبل میں مقبل اس معرور مشرور اور المر

(سنن الترزى قم الحديث: ٢٥٣٦ مصنف ابن الي شيبرج 11ص ٣٤٠ منداحدج ٥٥ ١٣٣٠ منن الداري رقم الحديث: ٣٨٣٦ من اين بلير رقم الحديث: ٣٢٨٩ ميح ابن حبان رقم الحديث ٤٨٩٦)

حضرت صهیب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی الله علیه وسلم نے اس آیت کی تغییر میں فرمایا:

لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا اللَّحُسْنِي وَ زِيَادُةُ (يِنْ ٢٦) جنولوگوں نے نيک كام كة ان كے ليے الجما اجر جاور (اس سے) زیادہ مجل ہے۔

آپ نے فرمایا: جب اہل جنت ؛ جنت میں داخل ہو جا کیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا تمہارے لئے اللہ کے پاس ایک وعدہ ہے وہ کہیں گے کیا اللہ نے ہمارا چہرہ سفید نہیں کیا۔ کیا اس نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی' اور ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں! مجر (اللہ اور ان کے درمیان سے ) تجاب اٹھا دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا: اللہ کی تتم اللہ کواس کی طرف دیکھنے کی بذہب زیادہ تجوب کوئی چیز نہیں دی تھی۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ۴۵۵۲ سنن ايوداؤو الطيالي: ۱۳۱۵ منداحمه ج ۴ مه ۴۳۳ سنن اين بانيه رقم الحديث: ۱۸۷ هميح اين حبان رقم الحديث: ۴۳۱ يا الحجم الكبيرةم الحديث: ۴۳۱۶ شرح المندة رقم الحديث: ۴۳۳۴ المسئد الجامع قم الحديث: ۵۸۲۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امل جنت میں سب سے کم درجہ ال شخص کا ہوگا جوا کہ ہزارسال کی مسافت ہے اپنی جنتوں اپنی یو بیر اپنی نعتوں اسپے خاوموں اورا پنی باندیوں کو دیکھیے

ررجہاں کا ہوہ ،وبیا ہے ہور حوال سامت سے ہیں، وم ہی بیرین کی حواللہ تعالیٰ کے چیرے کا صح اور مثام دیدار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل جنت میں سب سے زیادہ مکرم مخض وہ ہوگا جواللہ تعالیٰ کے چیرے کا صح اور شام دیدار کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وائم نے ہم ہے ہی چیمی نے

رور و الله و المستير من المستير من الله و ا

(منن الترزي رقم الديث: ٢٥٥٣ منداحرج ٢٥ س١٣ مندا بيعلي رقم الحديث: ٢١٢٥ المسيدرك ج ٢ص ٥٠٩ طلية الاولياء ج ٥٠ سك ٨٨

شرح النة رتم الحديث: ٣٣٩٥) حضرت الإسعيد خدري رضى الله عنه بيان كرتے مي*ن كدرسو*ل الله صلى الله عليه وسلم **نے فرمايا: الله تعالی الل جنت سے ارشاد** 

فرہائے گا اُ ۔ اہل جنت! وو کہیں گے اے ہمارے رب! ہم حاضر ہیں اور تیری اطاعت پر کمر بستہ ہیں۔ وہ فرمائے گا کیا تم راہنی ہوگئے۔ وہ کہیں گے ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے تو نے ہمیں و فیعتیں عطافر ہائی ہیں جوتو نے اپنی مخلوق میں سے اور کمی

ر ہی ہو ہے۔ یوہ بین سے ہم پیروں و میں ہوں ہے ویے ہیں وہ ''یں مطا مونان میں بود ہے۔ ہیں دو میں ہیں ہے۔ اور می کوعطانمیں فرمائمیں۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اب تم کواس ہے افضل فعت عطا کروں گاوہ کمیں گے اس ہے افضل کون می فعت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارے او پر اپنی رضا کوحلال کر دول گا اور بھی بھی ابد تک تم ہے تا رامن نمیں ہوں گا۔

(سنن الرّدَى رقم الحديث: ٢٥٥٥ من الخارى رقم الحديث: ٢٥٣٩ من مح مسلم رقم الحديث: ٢٨٢٩ منداحد ج سم ٨٨ مح أين حيان

martat.com

تبيار القرآر

. . .

رقم الحديث: ١٣٠٥ عنطية الاولياء ج٢ ص ١٣٣٧ شرح النة رقم الحديث: ١٣٩٩ م) ان جابل شعراءادرجعلی صوفیا کارد جو جنت کو کم تر کہتے ہیں

موخر الذكر ان تمن حديثو ل مصعلوم ہوا كەسب سے عظيم نعت الله تعالى كا ديدار ادراس كى رضا ہے كين بي نعت بمي جنت میں حاصل ہوگی۔ بیعض جامل شعراء اور جعلی اور بناوٹی صوفیاء جنت کی بہت تحقیر کرتے اور اللہ تعالی کے دیدار اور اس کی

رضا کی اہمت بیان کر کے جنت کی طلب کو بہت کھٹیا اور بہت خسیس کہتے ہیں طال نکد قرآن اور حدیث میں جنت کی بہت فعنیلت ذکر قرمائی ہے اور اس کی طلب کی ترغیب دی ہے اور جت کو طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وہلم نے خور محی

جنت كا سوال كيا بے اور جميں بھى جنت الفردوس كى دعاكرنے كا تھم ديا ہے اور بياوگ كيتے بيں دنيا كا طلب كار مؤنث ب جنت کا طلب گارمخت ( پیجوا ) ہے اور مولیٰ کا طلب گار ندکر ہے ای طرح یہ لوگ مدینہ منورہ کی طلب کے مقابلہ میں جمعی جنت ك طلب كو منيااور خسيس كت بي ان كاس تم كاشعار موت بي:

تیری میری جاہ میں زاہد بس اتنا فرق ہے تجھ کو جنت جاہے مجھ کو مدینہ جاہے حالانکدرسول الله صلی الله علیه وسلم جس جکه آ رام فرما میں وہ بھی جنت کا ایک نکزا ہے اور آخرت میں بھی آ پ جنت میں

ہوں محرقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ اول آخر جنت ہی ہے تو چر جنت کو مدینہ کے مقابلہ میں کیوں گھنیا کہا جاتا ہے اور مدینه منوره میں زمین کے جس گلزے پر آ پ اب تشریف فرما ہیں ہی آ پ کی عارضی قیام گاہ ہے اور آ پ کی وائی قیام گاہ جنت ہو **گھرآ پ کی دائی قیام گاہ** کے درجہ میں کی کرنا کیا یکی آ پ سے عشق دمجت کا نقاضا ہے۔ اللہ کی رضا کے مقابلہ میں مجھی جنت کو کم ورجه کا اور کھنیا کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم کو جنت نبیں اللہ تعالٰی کی رضا جاہے۔ ہم یو چھتے ہیں کہ جس جنت کی

الله تعالی نے بہت تعریف کی ہے اور اس کوطلب کرنے اور اس کی طرف دوڑنے کا حکم دیا ہے تو اس کومعولی اور گھٹیا کئے ہے الله تعالى راضى موكايا ناراض! سب سے بلند درجہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی رضا کا ہے اور اس کے بعد جنت کا درجہ ہے لیکن پیہ بلند در جات جنت میں

بى حاصل مول محاس كے جنت كى طرف رغبت كرنا چاہے اور جنت كے حصول كى دعاكرنى چاہئے مديث ميں ب: حفنرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کمان کے ایک سر کے برابر جتنی جگہ ان تمام جگہو ں ہے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ (معج ابخاری رقم الحدیث: ۲۷ معج مسلم قم الحدیث: ۱۸۸۲ منن انسائی رقم الحدیث: ۱۱۱۸) حعزت مہل وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نی صلی اللہ علیہ دملم کو بیرفر ہاتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں ایک

<u>جا ک</u>ے برابر جگہ بھی دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے۔ ( مجع المخارى فمّ الحديث: ٢٤٩٠ "٢٤٩٠ مجع مسلم وقم الحديث: ١٨٨١ من النسائي وقم الحديث: ٣١١٨ 'مسند احرج سهم ٣٣٣٠ من الداري وقم لحديث: ٣٠٠٣ المند الجامع رقم الحديث: ٥١٢١)

جنت کو کم تر قرار دینے والے جامل شعراءاور جعلی صونی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی خاک کے برابر مجی

نہیں ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حصول جنت کی دعا کی ہے: وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثُلَةِ جَنَّةِ النَّقِيْمِ (التعراء:٨٥) اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنادے۔

اور ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کے حصول کی دعا کی ہے:

تبيار القرآر martat.com

اور میں تھے سے جنت کے بلند درجات کا سوال کتا

ופנ גיע

ہول۔ ائن (الجم الكير ج٣١٥ ص١٦) قم الحديث: ١٤ مُناتِعَم الاوسارقم الحديث: ٩٢١٨ بيروتُ حافظ الشمى في تعلقاب كما تعم الكيرى وومندول عمل سے

ایک سنداورانتج الاوسط کی سند کے راوی فقد بین مجع الزوائدج ۱۵۰ میں ا

ایک سندادرا بم الارسل کی سند کے داوی منتہ ہیں منتا اگر واقد کا ۱۹۷۰ اور جب رسول الند صلی الله علیہ ولم نے حصول جنت کی دعا کی ہے تو چر جنت کی دعا کرنے کو کم تر قرار دینے کی کیا

گنجاکش ہےاور ہمارے لئے بیر حدیث کا تی ہے: حصرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس محض نے تمن مرتبہ اللہ

ہے جنت کا سوال کیا تو جنت کہتی ہے اے اللہ! اس کو جنت میں داخل کر دیۓ اور جس نے تمین مرتبہ دوز خ سے پناہ طلب کی تو ۔ خیکت سے بیان دیری کی فیر میں میں ان میں کا میں ان میں کا میں میں ان کا میں کا میں کا میں کا میں کہ ان کا میں

دوزخ کہتی ہےا۔اللہ!اس کودوز خے سے پناہ میں رکھ۔ (سنن الرنہ کی تم اللہ ہے:۲۵۷ معنف این الی شیدج -اص ۱۳۱۱ منداحہ ج ۳ ص ۱۱۷ سنن این بلجہ رقم الحدیث:۴۳۳۴ سنن النسائی رقم

الحديث: ٥٥٣٦ أمندا بويعلى رقم الحديث ٣٦٨٢ محج ابن حبان رقم الحديث ١٣٠٠ أالمستدرك جاص ٥٣٥)

الديني: ١٥٨ صفرابو عن راهديد ١٨٨٠ مر ماري بهان الدين المسلم والعن المسلم والمارية المسلم المسلم المسلم المسلم ا الله تعالى كا ارشاد بي : آب كيد الرمير عدب كلمات (كوكفة) كي لي سندرياي بن جائة ومر عدب ك

الله کے کلمات کا غیرمتنا ہی ہونا

و اسئلك الدرجات العلى من الجنة آمين

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کےعلم کے کلمات اور اس کے احکام کو لکھا جائے اور سندراس کے لیے سیابی ہوتو اس کے تمام کلمات کو کلھائمبیں جاسکتا خواہ سندر کتنا ہی وسیع وعریفن کیوں نہ ہؤوہ بہر حال شتا ہی ہے اور اللہ تعالی کے کلمات اور

الله تعالیٰ کی معلزیات غیر متابی میں اور متنابی غیر متنابی کا احاطرتیس کرسکتا۔ یہود نے بیاعتراض کیا تھا کہتم ہے کہتے ہو کہ تبہارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو حکمت دی گئی ہے اور تمہارے قرآن میں

یبودے پیدا مرا ن تیا ها ندم ہیں ہے ہو ند مہارے ہی و ان ملک ملیدید دار کا دستان کا جارو ہو د

وَ مَسْنَ يُنُوْتَ الْسِحِيثُمَةَ فَقَدْ أُوْلِي خَيْرًا اور جس كوطنت دى گاس كوفير كير دى گا-انداز مدون

کیٹیرًا (البَر ۱۹۲۰) چوتم پرین کہتے ہوکرتم کو بہت کم علم دیا گیا ہے و مسا او تیت مدن العلم الا قبلیلا (یٰ امرائل: ۸۵)اس کاجواب

ہے کہ ڈی صلّی النّدعلیہ وسلم کو خیر کثیر دی گئی ہے اور آپ کاعلم بہت نظیم ہے۔ تمام مخلوق کاعلم آپ کے علم کے مقابلہ میں ایک قطرہ ہے اور آپ کاعلم تمام تلوق کے مقابلہ میں سمندر ہے 'کین آپ کاعلم اللّہ کے مقابلہ میں اس طرح بھی نہیں ہے جیے قطرہ سمندر کے سامنے ہو کیونکہ قطرہ کی نسبت سمندر کی طرف متابی کی نسبت متابی کی طرف ہے اور آپ کے علم کی نسبت اللّہ سے علم

سرت ما ساز در بعد مراق کے سیدی رہے ہیں۔ کی طرف تنامی کی نسبت غیر تفامی کی طرف ہے۔ اس کی نظیر مید آیت ہے: وَ لَدُوْ أَنْسَمَا فِسِي الْاَرْ مِنِي مِينُ شَسَجَرَةٍ اَقَلَامُ ﴾ اگر روئے زین کے تمام درخت تلم ہوجا ئیں اور سندراس

وَّ الْبُحُورُ يَهُمَ لَهُ مَّيِنَ بَلَعُلَيْهِ مَسَبَعَةُ أَبَحُورٍ كَا بِإِن بواوران كے بعد سات سندر اور بول مجر بمي الله كَمَّ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ بعن عَلَيْهِ اللهِ بعن عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

marfat.com

الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ کہنے کہ میں (خدا نہ ہونے میں) تباری بی مثل بشر ہوں میری طرف بی وی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے موجو تھی اپنے رب سے ملاقات کی تو تع رکھتا ہاں کو جا ہے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے رب كى عبادت مى كى كوشريك نه منائ 0 (المعد:١١٠) امام خليل بن احمرفرابيدي متونى ١٥ اه لكمت بي: **بشر کامتنی انسان ہے خواہ ایک مر**د ہویا ایک مورت ہواور چ<sub>ارے</sub> سراور جسم کی او پری کھال کو بشر ہ کہتے ہیں۔ ( كتاب العين ج اص ١٦٣ مطبوعه انتشارات اسود اريان ١٩١٧ه و ) علامه ابوالحن على بن اساعيل بن سيده المرى التو في ۴۵۸ هه لكهته مين: بشر كا ماده ب: بش را ال سے ايك لفظ بنا بے الشرب جس كامعنى بے بينا اس كا مقلوب بے الشمر اس كامعنى بے بالشت اوراس كاالك مقلوب الاربش باس كامعنى بي منطف ركون والا اوراس كاالك مقلوب ب البرش اس كامعنى برخ اور سیاہ محلوط رنگ ۔اور البشر کامعیٰ ہے انسان اس میں واحد تبح اور ند کر اور مونث مساوی میں اور انسان کے چیرے سراور جم كى او پر دالى كھال كو البشره كہتے ميں جس چيزى فو تخرى دى جائے اس كو بشارت كہتے ميں اور جماع كومباشرت كيتے مين مسراہث اور خوشی کے اظہار کو البشر کتے ہیں۔ بارش برسانے والی ہواؤں کو کہشر ات کتے ہیں۔ ہر چیز کے اوّل کو جاشیر کتے بين خويصورت چرب واليكوالبشير كمتم بين \_(ألحكم والحيط الأعمن ٨٥٠ ١-٥٠ سلخما وارائك العليه يروت ١٣٢١ ٥) علامه حسين محمر بن راغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ ه لكصة بي: انسان کے جم کی کھال کے فاہر کو البشرہ کہتے ہیں اور اس کھال کے باطن کو الادمة کہتے ہیں انسان کو بشراس لئے کہتے میں کہ اس کی کھال ملاہم ہوتی ہے اس کے برطلاف دیگر حیوانوں کی کھال کے اوپر بال طاہر ہوتے میں اورعو یا کھال بالوں کے یچے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔اس لفظ میں داعد مجمع نہ کر اور مونٹ برابر ہیں۔قر آن مجید میں ہرجگہ انسان کے جنہ اوراس کے طاہر كُوْبشرك ساتھ تعبير كيا كميا - وَهُوَ الَّذِي حَلَقَ مِنَ الْمَاءَ بَشَرًا (النرةان ٥٠)واي بـ جس نے انسان كو پانى سے بيدا كيا۔ کفارانمیا علیم السلام کے مرتبہ کو کم اور پست کرنے کے لیے انہیں بشر کہتے تھے: إِنْ هُلَدُا الْآفَوُلُ الْبَشَيِرِ (الدرُ:٢٥) مصرف بشر کا قول ہے۔ أَبِشَـرُ الِمِنسَا وَاحِدًا نَتَيْعُهُ (المرسم) کیا ہم اپنوں میں سے ایک بشر کی بیروی کریں۔ مَا آنَتُهُمُ إِلَّابِشَوْ مِثْلُنَا (لِين:١٥) تم محض ہماری طرح بشر ہو۔ أَنْتُوْمِ فُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا (المؤمن ١٠٤٠) کیا ہم اپنی طرح دوبشروں پر ایمان لے آئیں۔ فَسَالُمُوْ ٱلْبَصْرُ يَهُدُوْنَنَا (التابن:١) کا فرول نے کہا کیا بشر ہم کو ہدایت دے گا۔ چونکدلوگ بشریت میں ایک دوسرے کومسا دی سجھتے تھے اورعلوم ومعارف اور غیرمعمو کی صلاحیتوں اور قابل تحسین کا سوں كى وجد الك كى دوس برنفنيلت بحية تحاس ك بعلف مايا فُكُلُ إِندَمَا آمَا بَسَدَ وَعُلْكُمْ بِجرفِهما يموُ حتى إلَيّ (الكعف: ١١٠ مم البحدة: ٢) ليني كبيل فرمايا ميل بشر بون مين تبهار بسمادي بول ادر ميري فضيلت ادر تضيص يدب كم جمه وى كى جاتى باوريس وى الى كى وجهسةم معيز اورمتاز مول\_

marfat.com

معری عورتوں نے حضرت بیسف علیہ السلام کے متعلق کہا: معلق اللغ آبہ ۲۰۰ ماثاللہ! یہ بترنیں ئے یہ معزد فرشتہ کے سوا اور کوئی میں

مَلَک کویٹھ (یسن:۲۱) ان مورتوں نے حفرت ایسف کی عظمت اور جلال کو ظاہر کرتے ہوئے کہا بیاس سے بلند اور برتر ہیں کہ بیکوئی انسان

ہوں ان کی حقیقت اور جو ہر ذات بشر ہونے ہے منزہ ہے۔ جب کی مخف کو کوئی خوثی کی خبر سنائی جائے تو اس کے چمرے پر خون کی سرخی پیل جاتی ہے اور اس کے چیرے کی کھال سرخ ہو جاتی ہے اس لئے خوشجری سنانے کو تبھیر اور خوشجری من کرخوش

نون کا مرن بین جان ہائے۔ ہونے کو استبشار کہتے ہیں قر آن مجید میں ہے:

حَاشَ لِلْهِ مَسَا هُلَدًا بَشَرًا \* إِنَّ هُلُوا إِلَّا

فَ اللَّهُ وَالاَتَ وَجَدَلُ إِنَّا نَبُيْنِ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ فَ اللَّهُ وَالاَتَ وَجَدَلُ إِنَّا نَبُيْنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَ

عَلِيْهِ (الجرِar) يَسْتَنْهُ سُرُونَ ينِهُ مَدِينِ اللّهِ وَفَسَنُسِلِ وَاللّهُ كَانِعَت اورْفُعَل سَحْقُ ہوتے ہیں۔

ر آل عمران: ۱۷۱) (المفردات ج اص ۲۱-۲۰ مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ مکه مکرمهٔ ۱۳۱۸**)** 

كفارا نبياء عليهم السلام كوكيول بشر كهتّ <u>تق</u>ه اوران كارد

کفارانبیا علیہم السلام کوبشراس کئے کہتے تھے کہ دوبشریت کونبوت کے منافی سجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ نبی کے لیے فرشتہ میں میں ترقیق میں میں ایک النفل فی ایس ا

ہونا ضروری ہے۔ قر آن مجیدنے کفار کا قول نقل فرمایا ہے: وَ اَسَسَرُووا النَّدَجُوى الَّذِيْنَ ظَلْمَوُا هَلُ هٰذَا َ اور ان ظالموں نے چیکے چیکے سرگوٹی کی کہ بیاتو تمہاری ہی

وَاسَدُوا النَّهِ حُوى اللَّذِيْنَ ظَلَمُواْ هَلُ هٰذَاَ اوران ظالموں نے چیکے چیکے مراکش کی کہ بیاتی تمہا اِلَّا بَسَنَهِ بِنْسُلُکُومُ اَفَسِنَا مُنْوَقِ السِّنِحُو وَانْتُهُمْ مُثْلِ بِرْجِ كِياتُم دِ كِيْنِے كِيادِ جووجادو مِن جارہِ ہو۔

رُور تُبُصِبُووُنَO (الانبياء:٣)

ي روق امام فخر الدين رازي متوفى ٢٠١ هاس آيت كي تغيير ميس لكھتے ہيں:

اہ ہمرامدین اور ان موں ان ماریک کی میر سے ہیں. ان کا فروں نے دو دوجوں سے بی سکی اللہ علیہ و کلم کی نبوت میں طعن کیا تھا' ایک پیر کہ آ ب ان کی مثل بشر ہیں۔دوسری

سے کہ آپ نے جود کیل پیش کی ہے وہ جادو ہے اور مید دونوں وجمیں باطل ہیں۔ پہلی وجہ اس کئے باطل ہے کہ نبوت کا جموت رواکل اور مجرات پر موقوف ہے صوروق پر موقوف نبیں۔ بالفرض اگر ان کے پاس فرشتہ کو نبی بنا کر بیجها جاتا تو تحض اس کی

صورت دیکھر کرتو اس کے نبی ہونے پر یقین نہیں ہوسکتا تھا جب تک کہ اس کی نبوت پر ولائل نہ قائم ہو جاتے اور جب بیدواضح ہو گیا تو اگر بشر اپنی نبوت پر مجزات اور دلائل قائم کر دیتو اس کا نبی ہونا بھی جائز ہے بلکہ واجب ہے اوراو لگی ہیہ ہے کہ پشر کی

طرف بشر کو نبی بنا کرمبعوث کیا جائے کیونکہ انسان کے لیے اپنے ہم جنس اور ہم شکل کو نبی ماننا زیادہ قریب ہے کیونکہ ہر خفس اپنی جنس سے مانوس ہوتا ہے۔

اور وہ نی سلی الشعلیہ وسلم کے مجرات کو جو جادو کہتے تھے بی می باطل ہے کیونکہ آپ کا مجرہ قر آن ہے کیونکہ آپ اس میں کوئی تلیس اور ملع کاری نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ان سب کو آن آن کریم کی ایک سورت کی مثل لانے کا چینے دیا اور وہ

یں وی عن اور 0 اور 0 داری میں حریت ہے۔ آپ سے ان سب و کران رہے ان بیک ورت ک ک سے ۔ عرصہ دراز گزرنے کے بعد بھی اس کی مشل نہیں لا سکے اور اب تک نہیں لا سکے کیس اس میٹرو کو جادہ کہتا باطل ہے۔

(تغیر کبیرج ۴۹۰ ماامطبوعد داراحیا والتراث العربی بیروت ۱۳۵ه)ها) قاضی عبدالله بن عمر بیضاوی متوفی ۲۸۵ ه کلصته بین:

سیدنا محرصلی الله علیه و کلم کوبشر که کروه آپ کے دعوی رسالت کی تکذیب کا قصد کرتے تھے کیونکہ ان کا قصد برتھارسول

marfat.com

تبيان القرآن

گال الم ۱۲ الكهف ١٨: ١١٠--١٠٢ نِف فرشتہ بی ہوسکیا ہےاور قر آن مجیداور نی صلی اللہ علیہ دسلم کے دیگر مجوات کو وہ جاد و کہتے تھے۔ (تغير بيفادي مع ممثلية القاضى ٢٠ ص ٣١٠ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٤ه) کفار بشر کے رسول اور نبی ہونے کو جو مستبعد بچھتے تھے اور اس کا اٹکار کرتے تھے اللہ تعالی نے اس کا روفر مایا ہے۔ قر آن مجيد ش إ وَلَوْجُعَلْنُهُ مَلَكُا لَجَعَلْنُهُ رَجُلًا زَلْكِسُنَا اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اے مروی ( کی صورت عَلَيْهِمْ مَا يَلِيسُونَ ٥ (الانعام: ٩) میں ) بناتے اور ہم ان پر وی شبہ ڈ ال دیتے جوشبہ وہ (اب) کر رے ہیں۔

انبیاء کابشر ہونا ہمارے کئے وجہ احسان ہے

بلک انسانوں کے لیے انسان کورمول بنا کر جمیجنا ان کے لیے زیادہ مغیر ہے اور اس سے استفادہ کے لیے زیادہ مہل اور آ سان ہے کیونکہ اگر فرشتہ جن یا کسی اور مبنس ہے ان کے لیے رسول بیمجا جاتا تو وہ اس کو دیکھ سکتے نہ اس کی بات من سکتے۔ نہ اس کے اعمال کی اتباع اور اقتداء کر کتے 'پیرتو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا امتان اور احسان ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے ان کی جنس

عظيم رسول بميجابه

بقیح دے۔

بے شک اللہ نے مومنین پر بہت برااحسان فر مایا کہ اس نے

و بی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ان بی میں ہے ایک

ب شك تبارك ياس تم بى ميس سے ايك عظيم رسول

اے ہارے دب! ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول

ان میں ان بی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔

ے انسان کورسول بنا کر بھیجااس لئے فر مایا: لَقَدُمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِ مُ رَكُورُ لِي مِنْ أَنْفُيسِهِمُ (آل عران:١٦٢)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاَيْتِيْنَ رَسُولًا يَنْهُمُ (الجعة:٢)

لَقَدُ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمُ

(التوية: ١٢٨) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ ہے یہی دعا کیتھی کہ اہل مکہ میں ان ہی میں ہے ایک رسول بھیج دیا جائے:

رَبُّنَا وَ ابْعَثُ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ (البروان)

نیز الله تعالی نے فرمایا:

وَمَا اَرُسَلْنَا مِنُ فَلِيكَ الْآرِجَالا تُوْحِيَ اورہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کورسول بنا کر بھیجا ہے والميهم (يوسف: ١٠٩ أخل: ٣٣ الانباء: ١١) جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔

يسول التُدصلي التُدعليه وسلم كاخود ير بشر كالطلا ق فريانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے خودائی ذات پر بشر كا اطلاق فر مايا ہے:

انسما انابشر مثلكم انسى كما تنسون میں صرف تمہاری مثل بشر ہوں (خدانبیں ہوں) میں اس

فاذا نسيت فذكروني -طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ پس جب میں

بجول جاؤل تو مجھے یاد دلا یا کرو۔

(منج البخاري رقم الحديث: ١٩٠١ منج مسلم رقم الحديث: ٥٢٣ أسنن الإداؤ وقم الحديث: ١٠٢٠ سنن التسائي رقم الحديث: ١٣٣٣ سنن ابن ملتير قم ه الق أ.

martat.com

Marfat.com

انمما انا بشسر وانبه يسا تينسي الخصم

فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض

فاحسب انه صدق فاقضى له بذالك

فمن قضيت له بحق مسلم فانماهي قطعة من النار فلياخذها او فليتركها -

١٣٣٩ سنن النسائي رقم الحديث: ٥٣٠١ منن ابن ملجد رقم الحديث: ٣٣١٧) نبي اور رسول كابشر ہونا

متكلمين نے نبي اور رسول كى حسب ذيل تعريقيں كى ميں:

علامه سعدالدين مسعود بن عمر تفتا زاني متو في ٩٣ ٧ ه لكصة بين:

النبي انسان بعثمه الله لتبليغ مسا اوحسى اليسه وكذا السرسول.

میرسیدشریف علی بن محمد جرجانی متو فی ۸۱۷ ه لکھتے ہیں۔

الرسول انسان بعشه الله البي الخلق لتبليغ الاحكام-

(كتاب التعريفات ص ٨١ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٨ هـ)

علامه كمال الدين ابن هام متوفى ٢١ ٨ ه لكهت بين:

النبسي انسمان بمعشه لتبليغ ما اوحي اليه وكذا الرسول-

مولا ناعبدالعزیز برباروی نے علامہ تفتا زانی سے بہ تعریف نقل کی ہے:

والرسول انسان بعثه الله تعالى الى الخلق لتبليغ الاحكام الشرعية.

علامه محمدالسفارين حنبلي متوفي ١٨٨١ه لكصتري: وهو انسسان اوحنى اليسه بشسرع وان لم

يؤمر بتبليغه فمان امسر بتبليغه فهو رسول تبيان القرآن

میں محض بشر ہوں (خدانہیں ہوں) میرے پاس متخالف فریق آتے ہیں۔ ہوسکتا ہےتم میں سے بعض دوسروں سے زیادہ

ح ب زبان ہواور میں (بظاہر ) میرگمان کرلوں کہ وہ سچا ہےاور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں پس (بالفرض) اگر میں کسی مسلمان کاحق اس کو ( ظاہری ججت کی بنایر ) دے دوں تو وہ

آ گ کاکلزا ہے خواہ وہ اس کو لے لیے یا ترک کردے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ١٩٦٧ • ٢٩٨٠ • ٢٣٥٨ صحيح مسلم رقم الحديث: ١١٤١ سنن البوداؤ درقم الحديث: ٣٥٨٣ سنن التر فدي رقم الحديث:

نبی وہ انسان ہےجس کواللہ تعالیٰ اس چیز کی تبلیغ کے لیے بھیجتا ہے جس کی اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ای طرح رسول ہے (شرح القاصدج ۵ص ۵ مطبوعه منشورات الرضي ايران ۹ ۱۳۰۹ هـ)

رسول وہ انسان ہے جے اللہ احکام کی تبلیغ کے لیے مخلوق کی طرف بھیجتا ہے۔

نی وہ انسان ہے جس کو اللہ نے اس کی طرف کی ہوئی وحی ک تبلیغ کے لیے بھیجا ہورسول کی بھی یہی تعریف ہے۔

(المائرة مع المامروص ٤٠٠ مطبوعة دائرة المعارف الاسلامية كمران)

رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف احکام شرعیہ پہنچانے کے لیے بھیجاہ۔

(النمر اس ص 2 2 مطبوعه مكتبه قادريدلا مور ٤٩٣١هـ)

نی وہ انسان ہے جس پرشر بعت کی وحی کی جائے خواہ اس کو شريت كى تبلغ كاحكم ندديا جائ اوراگراس كوشريعت كى تبليغ كانتم

بھی دیا گیا ہوتو وہ مشہور ندہب کے مطابق رسول بھی ہے۔

ايضاعلي المشهور.

(لوامع الانوار أسميه ج اص ۴۸ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ١٣١١هه)

مدرالشربیت علامه امجدعلی متوفی ۲ ۱۳۷ ه لکھتے ہیں۔

عقیدہ: نی اس بشرکو کہتے ہیں جے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے دی بھیجی ہؤاور رسول بشر کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ ملاتکه مجمی رسول ہیں۔

عقيده: انبيا وسب بشرتے اور مردُ شد كو كى جن نبي بواند تورت \_ (بهار ثريت ج اس ٩ مطبور في غام على ايذ منز لا بور) صدرالا فاضل علامه سيدمجم هيم الدين مرادآ بادي متوفى ١٣٦٧ ه كليمة بين:

انبیا و و بشر میں جن کے پاس اللہ تعالی کی طرف ہے وی آتی ہے یہ دی بھی فرشتہ کی معرفت آتی ہے بھی ب واسطہ۔

( كتاب العقائدم ٨ مطبوعه مدينه پيلننگ تميني كراجي ) م مول الله صلى الله عليه وسلم كے بشر ہونے كے متعلق اعلىٰ حضرت كا نظرييه

اعلى حضرت امام احمدرضا فاضل بريلوى متوفى ١٣٣٠ه عصوال كيا حميا:

زید کا قول بیرے کر حضور انور صلی الله علیہ و کم ماری مثل ایک بشر تھے کیونکہ قرآن عظیم میں ارشاد ہے کہ قبل انسما انا بمنسو مصلكم اورخصائص بشريت بهي حضورانور صلى الشعليه وملم من بلاشبه موجود تقيه - كيا كهاما بينا جماع كرنا بينا هونا بإب ہونا' کفوہونا' مونا وغیرہ امورخواص بشریت ہے نہیں ہیں! جوحفورا نورصلی اللہ علیہ دسلم میں بلا شبہ موجود تنے اگر کوئی بشریت کی بنا پرحضورانورصلی الله علیه وآله وسلم ہے مساوات کاوٹوئی کرنے گئے تو یہ نالائق حرکت ہے جبیبا کہ عارف بسطا می ہے منقول ہے کہ لوائی ارفع من لواء محمصلی اللہ علیہ و آلہ وہلم (یعنی میرا جہنڈا' سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے جہنڈے ہے بلند ہے ) اعلیٰ حفرت امام الثاه احمد رضا قدس سره اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

تی وقبیل اورفقیربتیں روز سے علیل اورمئلہ ظاہر و بین غیرمخاج دلیل البذاصرف ان اجمالی کلمات پرا تضار ہوتا ہے حمرو كا قول مسلمانول كا قول ب اورزيدنے وي كها جو كافر كها كرتے تقے فسالوا مسا انسم الا بشسر مثلن اكافر بول إتم تو مہیں مگرہم جیسے آ دمی بلکہ زید مدی اسلام کا قول ان کافروں کے قول ہے بعید تر ہے'وہ جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کواپنا سابشر مانة تتحاس لئے كدان كى دسمالت سے مكرتھ كد مها انتہم الابشىر مشلىنا و مها انزل الوحين من شيئ ان انتم الا مسكندبون تم تونبين مكر جارى مثل بشراور دخن نے كھ نبين اتاراتم زاجموت كتيج بودواتعي جب ان خبرا كرز ديك دى نبوت **باطل تھی تو آئیس اپنی می بشریت کے**سوا کیا نظر آتا لکین ان سے زیادہ دل کے اندھے وہ کہ دمی و نبوت کا اقرار کریں اور پھر ألميس اپنات سابشر جانيس زيد كوقل انعا انا بىشىر مىلكىم سوجمااور يوحى الى نەسوجها جوغير تماتى فرق ظا بركرتا ويدن اتنا بی مكوالیا جوكافر ليتے تنے انبياء ميم اصلاة والسلام كى بشريت جريل عليه الصلاة والسلام كى مكيت سے اعلى ب وه طاہرى ورت میں طاہر بینوں کی آنکھوں میں بشریت رکھتے ہیں جس سے مقصود خاتی کا ان سے انس حاصل کریا اور ان سے فیض پایا و

فجذاارشاوفرماتا بولو جعلناه ملكا لجعلنه رجلا وللبسنا عليهم مايلبسون ادراكربم فرشته كورمول كرك بهيجة تو اروراے مرد بی کی شکل میں سمیعتے اور ضرور انہیں ای شبہ میں رکھتے جس دھوکے میں اب بین طاہر ہوا کہ انہیا علیم العسلاق اللام کی فلاہری صورت دکھ کر آئیس اوروں کی مثل بشر بھسا ان کی بشریت کو اپنا ساجاننا فلاہر بینوں کو رباطنوں کا دعو کہ ہے۔

مباد الدار

شیطان کے دھوکے میں پڑے ہیں۔

انبياء را بچو خود ينداشتند بمسرى با اوليا برداشتند

ان كا كھانا پنا سونا بيا فعال بشرى اس كئے نہيں كه وہ ان كے تاح ہيں حسان الست كاحد كم انبي اہيت عنو منی و یسقینی ان کے بیافعال بھی ا قامت سنت د تعلیم امت کے لیے تھے کہ ہر بات میں **طریقہ محمودہ لوگول کوعمل طور** ے دکھا کیں سکھا کیں جیے ان کامہوونسان حدیث میں ہانسی لاانسسی ولسکن انسبی لیستن بی میں بھول نہیں جملا جاتا ہوں تا کہ حالت سہویٹس امت کوطریقہ سنت معلوم ہوا امام اجل مجموعبدری این الحاج کی قدس سرہ مدخل میں فرماتے ہیں: رمول الله صلى الله عليه وسلم احوال بشرى كھانا بينا سونا جماع اسيننس كريم كے ليے ندفر ماتے تھے بلكه بشركوانس ولانے کے لیے کہ ان افعال میں حضور کی اقتدا کریں' کیانہیں دیکھتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں عورتوں سے فکاح کرتا ہوں اور مجھےان کی کچھے عاجت نہیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے تنہاری دنیا میں سے خوشبواور عورتوں کی محبت دلائی گئی۔ بیے نیفریایا کہ میں نے انہیں دوست رکھا اور فریایا تمہاری دنیا میں سے تو اسے اوروں کی طرف اضافت فرمایا ندایخ نفس کریم کی طرف صلی اللہ علیہ وہلم' معلوم ہوا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وہلم کی محبت اپنے مولی عز وجل کے ساتھ خاص ہے۔ جس پر بیدارشاد کریم دلالت کرتا ہے کہ میری آ تھوں کی شنڈک نماز میں رکھی گئی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر صورت بشری اور باطن مکلی ہے تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم بیہ افعال بشری محض اپنی امت کوانس ولانے اور ان کے لیے شریعت قائم فرمانے کے واسطے کرتے تھے نہ یہ کہ حضور کوان میں ہے کی شکے کی کچھ حاجت ہوجیسا کداو پر بیان ہو چکا ہے انہیں اوصاف جلیلہ وفضائل حمیدہ ہے جہل کے باعث بے جارے جامل یعنی کافرنے کہا اس رسول کو کہا ہوا کھانا کھا تا ہے اور بازاروں میں چاتا ہے' عمرونے بچ کہا کہ بیقول حضوراقد س صلی اللہ علیہ دملم نے این طرف سے نہ فرمایا بلکہ اس کے فرمانے پر مامور ہوئے جس کی حکمت تعلیم تواضع وتا نیس امت وسدغلونصرانیت ہے۔اولُ دوم ظاہرا درسوم بید کمسے علیہالصلوٰ ۃ والسلام کو ان کی امت نے ان کے فضاکل برخدا اور خدا کا بیٹا کہا کچرفضائل حجہ بیغلی صاحبہا افضل الصلوٰ ۃ والحیۃ کی عظمت شان کی انداز ہ کون کرسکتا ہے۔ یہاں اس غلو کے سد باب کے لیے تعلیم فر مائی گئی کہ کہو کہ میں تم جیسابشر ہوں خدایا خیرانہیں ہاں یو حبی المبی رسول ہوں' دفع افراط نصرانیت کے لیے پہلاکلمہ تھا اور دفع تفریط ابلیسیت کے لیے دوسراکلمہ'اک کی نظیرے جودوسری جگہ ارشاد ہواقل مبیحن رہی هل کنت الابشر ار سو لاتم فرما دویا کی ہے میرے رب کومیں خدانہیں میں تو انسان رسول ہوں انہیں دونوں کے دفع کوکلمہ شہادت میں دونوں لفظ کریم جع فرمائے گئے اشھید ان محمد اعبدہ و رسولہ' بندے ہیں خدا نہیں رسول ہیں خدا ہے حدانہیں' شیطنت اس کی کہ دوسرا کلمہ امتیاز اعلیٰ چھوڑ کر پہلے کلمہ تواضع پر اقتصار کرے۔ای صلالت کا اٹرے کے حضور اقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے دعویٰ مساوات کو صرف نالائق حرکت کہا نالائق حرکت تو ہیر بھی ہے کہ کوئی بلاوجہ زید کوطیانچه مار دیے لیخی اس زید کوجس نے کفر وضلال نہ کیے ہوں پھر کہاں بیداور کہاں وہ دعویٰ مساوات کہ کفر خالص ہے اور اس کا اولیاء رضی الله تعالیٰ عنهم کی طرف معاذ الله حضور اقد س صلی الله علیه وسلم سے ارفعیت کا ادعانسیت کرنامحض افتر ااور سنج منجی ہے حاشا کوئی ولی کیے ہی مرتبه عظیمہ پر ہوسر کار کے دائرہ غلامی ہے باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔ اکا برانمیا و تو دعویٰ مساوات کرنہیں سكتة \_شخ الانبياء خليل كبريا عليه الصلؤة والثتان شب معراج حضور اقدس صلى القدعليه وللم كاخطبه فضائل من كرتمام انبياء ومرملين لميم سے فرمایا بهذا فضلكم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ان وجوه سے محمصلى الله عليه وسلم تم ئے۔ ولی کس منہ سے دعویٰ ارفعیت کرے گا اور جو کرے حاشا ولی نہ ہو گا' شیطان ہو گا۔حضرت سیرنا باہز ہے

martat.com

بسطامی اور ان کے امثال و نظائر رضی الله عنه وقت ورود حجل خاص شجرهٔ موکل ہوتے ہیں۔سید نا موک کلیم علیہ الصلوٰ قه والتسليم کو

ورفت مي سيسناكي ديا يمومسي انسى انا الله وب العلمين اعمول اب شك مي الله بول رب سارے جهان كاكياب ع نے کہا تھا حاثا الله بلکہ واحد قبار نے جس نے درخت پر بھی فر مائی اور وہ بات درخت سے سننے میں آئی۔ کیا رب العزت

ا کے درخت پر بخل فرماسکا ہے اور اپنے محبوب بایزید پرنہیں نہیں نہیں وہ ضرور بخل ربانی تھی کلام بایزید کی زبان سے سنا جاتا تھا چیے ورفت سے سنا کمیا اور شکلم اللہ عزوجل تھا'ای نے وہال فر الم اسے اسی انا الله رب العلمين ای نے يہال بمی

**قربال سبحاني ما اعظم شاني اورثابت بوتو بيكي كه لواني ارفع من لواء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم**؛ ہے شک لوا والی لوا محمری سے ارفع واعلیٰ ہے۔

(اعلى معرت كامطلب يرے كدجب معرت بايزيد نے بي بظاہر لواني ارفع من لواء محمد كها تعالى حقيقت من بي الله كاكلام تفااورالله فرمار با تفاميرا جعند امحد كے جمندے سے بلندے۔ بیے تجرموی سے اللہ كا كلام ساميا تعالى طرح يبال بایزید سے الله کا کلام سنام کیا ) قاوی رضویه ج م ۱۲۵-۱۳۳ مطبوعه داراطوم انجدید را جی ۱۳۱۲ ه

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بشر ہونے كے متعلق علماء ديو بند كا نظريه

شخ خلیل احمرسهار نیوری متو فی ۳۴۲۱ه کصتے ہیں:

كوئي اونيٰ مسلمان بھي فخر عالم عليه الصلوٰ ة كے تقرب وشرف كمالات ميں كسى كومماثل آپ كانبيں جانتا البته نفس بشريت میں مماثل آپ کے جملہ بنی آ وم میں کہ خود ت تعالیٰ فرہا تا ہے قبل انسا انا بیشو مثلکم اور بعداس کے بیوحی المی کی قید

ہے پھروہی شرف تقرب بعدا ثبات مماثلت بشریت فرمایا ہیں اگر کس نے بعجہ بنی آ دم ہونے کے آپ کو بھائی کہا تو کیا خلاف نص کے کہد میاوہ تو خودنص کے موافق ہی کہتا ہے۔

نيز لکھتے ہں: لاریب اخوت نفس بشریت میں اور اولا د آ دم ہونے میں ہے اور اس میں مساوات بنص قر آن ثابت ہے اور کمالات

تقرب میں نہ کوئی بھائی کے نہ شل جانے ۔ (براجین قاطعہ ص مطوعہ بالی ڈھوک ہند) علماء دیوبند کے نظریہ پرمصنف کا تنجرہ

شخ سہار نپوری کے اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ نفس بشریت میں تمام انسان آپ کے مماثل اور مساوی ہیں جارے نزو یک به کہتا سی مبین ہے۔ انبیاع<sup>یلی</sup>م السلام میں عام انسانوں کی بنسبت ایک وصف زائد ہوتا ہے جو نبوت ہے وہ حال وی ہوتے ہیں' فرشتوں کو دیکھتے ہیں اوران کا کلام سنتے ہیں اس لئے نبی کی بشریت اور عام انسانوں کی بشریت مماثل اور مساوی مہیں ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ نبوت سے قطع نظر تو نفس بشریت میں مساوات ہے تو میں کہوں گا کہ اس طرح تو نفس حیوانیت **میں نعلق سے قطع نظرانسان گدھوں کوں اور خزیروں کے مماثل اور مسادی ہے اور ایسا کہنا انسان کی تو بین ہے۔ای طرح ننس** بشريت ميں رسول الله طلب والله عليه وسلم كوتمام انسانوں كے مماثل اور مساوى كہنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تو بين ب أكر بيركها جائے كرتر آن مجيد من عقل انسا انابشو مشلكم (المن ١١٠) تواس كدوجواب إين ايك جواب يدے كرتر آن

مجيد ميں ہے: وَمَسَامِسُ دَابَيْ فِي الْاَرُضِ وَلَا طَسَانِهِ تَلطِيسُرُ مروه جاندار جوز من پر چاتا ہے اور مروه پرنده جوابے پرول

بِجَنْسَاحَيْسِهِ إِلَّا أُمْثِمُ آمُنْكَاكُكُمُ (الانعام:٢٨) کے ساتھ اڑتا ہے وہ تمہاری ہی مثل گروہ ہیں۔ هار القرآر martat.com

اَنْهُ مَا الْهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدُ (الكفف:١١٠)

اس آیت کا نقاضایہ ہے کہ زیمن اور فضا کے تمام جاندار ا**درتمام پرنس**ے انسانوں کی **شل بیں تو اس طریقہ ہے کوئی تنس** کہرسکتا ہے کہ انسان گدھ جیل اور بندر اور خزیر کی خشل ہے تو کیا بیانسان کی تو بین نہیں ہے۔ قبد اا**گریہ کہا جائے کہ رسول اط** صلی اللہ علیہ دسلم تمام انسانوں کے مسادی اور ان کی حشل ہیں تو یہ بھی آپ کی تو بین ہے۔

د دسرا جواب بیہ ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز میں عام انسانوں کی شل میں؟ کسی وجودی وصف میں کوئی انسان آپ کی شل نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھ مما ثلت عدی وصف میں ہے نہ ہم ضامین نہ آپ خدامین نہ ہم واجب اور قدیم میں نہ مستنہ

ا ب فی ساب معنام جود این منت میری و معنای در است میری به این مهایی شدا ب خدایی شده م واجب اور قدیم بین شد آب واجب اور قدیم بین منهم مشتق عبادت بین ندا ب مشتق عبادت بین اور میداً بیت ای معنی پر ولالت کرتی ہے: فُکُلُ إِنْسَمَا اَنْسَا بَسَنَهُ عِیْمِ مِنْ مُنْسِلِ مِنْ وَمُنْ کِیارِتُ مِنْ اِلْسَانِ مِنْ اِلْسَانِ عِی

مثل بشر ہول میری طرف وی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک می

معبودہے۔ معبودہے۔

ال بحث کی مزید وضاحت کے لیے شرح صحیح مسلم ج ۵ص ۱۰۸-۸۷ اخر درمطالعہ فرما کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے ذکر کے بغیر آپ کو صرف بشر کہنا جا کر نہیں

جس کی معزز اورا ہم شخص کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے عام اوصاف کا ذکرتیں کیا جاتا بلکہ اس کے ان خصوصی اوصاف کا ذکر کیا جاتا ہے جن کی وجہ سے وہ دوسروں سے نمیز اور ممتاز ہوتا ہے مثلاً آپ ملک کے صدراوروذ پراعظم کا ذکر کریں تو یوں ٹیمیں کمیں گے کہ یہ انسان اور بشرین یا سرو ہیں۔ آپ یوں ٹیمیں کمیں گے کہ یہ ایک پاکستانی ہیں بلکہ آپ کمیں گے یہ ملک کے صدر ہیں یا ملک کے وزیراعظم ہیں تو رسول الڈصلی اللہ علیہ دملم کو یہ کہنا کس طرح درست ہوگا کہ آپ انسان اور بشر ہیں یا مرو ہیں کیونکہ ان الفاظ میں آپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ انسان اور بشر ہونے میں مسلمانوں کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہیں

اوصاف تومون کافر مرتدسب میں مشترک ہیں۔ حضرت الوہریرہ وشی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے آپ نے فرمایا: المسلام علیکم دار قدوم صوصنین آب تک ہم تمہارے ساتھ ملئے والے ہیں میں جاہتا ہوں کہ ہم استے بھائیوں کو دیکھیں! صحابہ نے کہایا

ت رسوم منوسیس ، ب سب سب منه الهرات من هنام النه النه النه المار الله المار الله الله الله الله الله الله الله ا رسول الله: اكما بهم آپ كے بھائى نميں آپ نے فر مايا: انسم اصحابى تم يرے صحابہ اوا در ہمارے بھائى دہ ہیں جوابھى تك نيس آئے۔ الحدیث (محيم سلم قرالحدیث ۱۳۳۹ من این بلجد قرالحدیث ۱۳۳۰ سن الاوا دَورَ الحدیث ۱۲۵۸ مند احدج س ۱۱۱)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوفر ما يا ہمارے بھائى وہ بين جواجى تک نيس آئے اس سے آپ کی مراد دین بھائی تھے اور دینی بھائی تو صحابہ بھی تتے بھر کیا دجہ ہے کہ جب صحابہ نے کہا کیا ہم آپ کے بھائی نیس بیں تو آپ نے فرمایا جم میرے اصحاب ہواور ہمارے بھائی وہ بیں جوابھی تک نیس آئے اس کی وجہ بہی ہے کہ دین بھائی ہونے میں صحابہ کا کوئی احتیاز اور ان کی کوئی خصوصیت نیس تھی کیونکہ قیامت تک کے تمام سلمان آپ کے دینی بھائی بین صحابہ کا احتیاز اور ان کی خصوصیت میتھی کہ

وہ آپ کے اصحاب میں۔ اس وجہ سے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اس وصف کے ساتھ ذکر پیندنہیں کیا جوان میں اور دوسرے مسلمانوں میں بھی مشترک تھا جس وصف میں صحابہ کی لوکی خصوصیت نہتھی۔

قاضى عياض مالكي متوفى مم ٥٥ هاس حديث كي شرح ميس لكهية بين

علامہ باجی نے کہا ہی سلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ سے دینی بھائی ہونے کی نفی نہیں کی بلکہ ان کا وہ مرتبہ ذکر کیا جو اس پر زائد ہے اور جوان کے ساتھ مختل ہے اور جو بعد بیں آنے والے مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے ان کا ذکر ویٹی اخوت

marfat.com

کے ساتھ کیا۔علامدابن عبدالبرنے کیا تمام الل ایمان آپ کے دین بھائی ہیں اور آپ کے سحابہ وہ ہیں جو آپ کی محبت میں رہے ہوں۔(اکمال اُحظم بنوائد سلم جمعی ۱۲۸ مطبور دارالوہ ہردت ۱۳۹۹ھ)

ہوں۔(امال اسم بعوام سمن من من ۱۸۰۸ میرون رون دروں۔ علامہ کی بن شرف نو دی متو فی ۲۷۷ ھاور علامہ ابی مالکی متو فی ۸۲۸ھاور علامہ السوسی مالکی متو فی ۸۹۵ھ نے بھی سی

مرید سنگ (شرح مسلم للودی ج ۴ ص ۱۹۳۴ مطبوعه مکتبه زاد مسلخ کد مکرمهٔ اکال اکال استلم ج ۴ ص ۴۹ معلم اکال الاکال ج ۲ ص ۴۹ مطبوعه واد الکتب العلمیه بودتٔ ۱۳۱۵هه)

معرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند بيان كرت بيل كد جبتم رسول الله صلى الله عليه وملم پرصلوة و پزهوتو نهايت عده طريقة سے آپ پرصلوة پزهوكونكر آكو چائيس ب موسكا به كديسلوة آپ پرچش كى جائے آم يوسلوة پزهوالسلهم اجعل صسلوتك و رحسمتك و بس كساتك على سيد المصرسسلين و امسام المعتقين و حاتم النبيين محمد عبدك و رمسولك احسام المنعيس و قسائد النبيس و رمسول السرحمة السلهم ابعث مقاما محمودا يعقبطه الاولون و الاعوون -اسالله النجابي صلوة انجي دستين اور بركتين ان پرناز ل فريا جورمولوں كسروار بين اورشتين كي الم بين تمام نيوں كة فريس مينا محد جو تيرب بنرك اور دسول بين فيرك امام اور تاكد بين دمول دحت بين اك

کے امام بین تمام بیول کے احر بین سیدنا حمد جو تیرے بندے اور رسوں ہیں بیرے اہم اور والدیں رسوں رست یں ۔۔
اللہ! ان کوالیے مقام محمود پر فائز فرما جس پر تمام اولین اور آخرین رشک کریں۔ (سن ابن بدر آم اللہ بیٹ ۱۹۰۳)
ان احادیث سے بیدواضح ہو کمیا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان اوصاف کے ساتھ کرنا چاہئے جو آپ کے ساتھ تخصوص
ہوں اور جن کی وجہ سے آپ دوسروں سے متاز اور ممیز ہوں کی دیکہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ اسحاب کا ذکر ان اوصاف

کے ساتھ مجی نہیں کیا ( لیعن دبنی بھائی) جن میں دوسر مسلمان ان کے شریک بیں تو پھر آپ کو صرف بشر کہنا کس طرح سمج ہو گا جیکہ لفظ بشر میں تو مسلمانوں کی مجی تحصیص نہیں کیونکہ کافڑ موس اور منافق سب بشر بین اور لفظ بشر میں کوئی تحصیص نہیں اس لفظ میں دبنی بھائی ہے بھی زیادہ عموم ہے اس لئے اگر آپ کو خواہ نواہ بشر کہنا ہی ہوتو آپ کو افضل البشر یا سید البشر

> ہاجائے۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوانے کی توجیہ کہ میں تہاری مثل بشر ہوں

قرآن مجید میں کہیں ہے ذکور نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو بشر کہا ہونہ کی صدیت میں ہیہ ہے کہ کی صحابی نے آپ کو مرف باہ ہونہ کی صدیت میں ہیہ ہے کہ کی صحابی نے آپ کو مرف بشر کہا ہواور سورہ بغف کی اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے خود آپ کو بشر نہیں کہا بلکہ بیز فر مایا ہے آپ کیے کہ میں تحش میں اللہ تعالی نے خود آپ کو بشر نہیں کہا بلکہ بیز فر مایا ہے آپ کے کہ میں تحقا کہ مشرای طرح نشر بحوں کو خدا در شکی سے پہند سے بنا کر آڑا دیات کہ مسلول ہونے اور شکی سے پہند ہے بنا کر آڑا دیات کو گول نے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہ دیا اور سیدنا محمل اللہ علیہ نے تو ماکان و ما یکون کی خبر میں دی تحقی اور آپ کی توجہ سے درخت میں جان پڑھ گئی اور اس نے آپ کا حمل اللہ علیہ کی در سالت کی گوائی دی اور مجبود کا ستون آپ کے فراق میں رویا اور کمہ کے آپ کا طرح کے بعد وحداب جوزات ہیں۔ اس لئے یہ خطرہ تھا کہ فراعتیدت میں آپ کی امت بھی آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہ طرح کے بعد وحداب جوزات ہیں۔ اس لئے بی خطرہ تھا کہ فراعتیدت میں آپ کی امت بھی آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہ و حاس لئے اللہ تعالی نے کہا تم اپنی زبان سے خود کہد دکہ میں تو صرف تم ہاری میں اور اشراک ہے بعد ور ان خدا نہیں ہوں) اور اس کے بعد و حاس لئے اللہ تعالی نے کہا تم اپنی زبان سے خود کہد دکہ میں تو صرف تم ہاری میں ہوں (خدا نہیں ہوں) اور اس کے بعد و حاس کی اللہ کو میں آپ پر انسرک کی جاتے ہوں کہا گئی ہوں کی کہا تھی کہ خرایات ہو حسی المی میری طرف دی کی جاتی ہے تو نئی نبان سے خود کہا کہ بیٹ تھی میں اور اشتراک ہے کین آپ پر پر انسرک کی کو باتی ہوں کہا تھا کہا

مياه الغرآء marfat.com

جلدجفتم

آب اس وصف کے لحاظ سے عالم بشریت میں ممتاز اور مميز بين جس طرح جو پائے درندے اور برعدے حیوان ہونے میں انسان کے شریک ہیں اور انسان نطق اور اک اور دریا بند و معقولات ہونے کی وجہ سے ان سے **متاز اور میتر ہے ای طرح دیگر** انسان بشر ہونے میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہیں اور آپ پر جو دحی الٰجی کی جاتی ہے اس دجہ ہے آپ دیگر انسانوں سے متاز اورمیز ہیں۔انسان اپی عقل کی دجہ ہے دوسرے حیوانوں ہے میز ہے اور نطق اس کے لیے قصل ممیز ہے جس طرح انسان ا پی آئھوں سے حیوانات کو دیکھتے ہیں اور بیجھتے ہیں کہ بیفلال حیوان ہے اور بیفلال حیوان ہے اور اپنی عقل سے معقولات اور کلیات کا ادراک کرتے ہیں ای طرح نی علیہ السلام خداداد قوت سے عالم غیب کا ادراک کرتے ہیں اور بیرجانے ہیں کہ ریدجن ے یفرشتہ ئے بجریل ہیں میمائل ہیں اور فرشتہ سے دی حاصل کرتے ہیں سوجس طرح نطق ہوارے لئے حیوانوں سے مل ممیز ہے ای طرح نبی کے لیے حامل وی ہونا عام انسانوں اور بشر سے بد منزلہ فصل ممیز ہے اور جس طرح عام کے بعد خاص کوذکر کیا جاتا ہے اور انسان کوحیوان ناطق کہا جاتا ہے ای طرح اللہ تعالی نے پہلے آپ کے بشر ہونے کا ذکر فریایا مجرآپ کے حامل وی ہونے کا ذکر فرمایا' اور جس طرح انسان کوصرف حیوان کہنا درست نہیں ہے ای طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوصرف بشر کہنا سیح نہیں ہے۔

اللّٰدَ تَعَالَىٰ كَا ارْشَاهُ ٢ : موجو شخص اپنے رب سے ملا قات كي تو تع ركھتا ہے اس كو چا ہے كدوہ نيك عمل كرتار ہے اور اپنے رب کی عبادت میں کی کوشریک نه بنائے۔ (الکھف:۱۱۰)

وکھانے اور سنانے کے لیے عبادت کرنے کی ممانعت میں احادیث اور آ ثار

اس آیت کامعنی بیے کہ جو تحض اینے رب سے ملاقات کے دن سے ڈرتا ہے ٔ اپنے گناہوں سے خوفز دہ رہتا ہے اور اپنی عبادات پر تواب کی امیدر کھتا ہے اس کو جا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب عزوجل کی عبادت کرے اور اپنی عبادت میں شرک جلی کرے اور نہ شرک خفی کرئے دنیا کی کسی چیز کے عوض اللہ کی عبادت نہ کرے مثلاً اس نیت سے امامت 'خطابت اور تعلیم دین نہ کرے کدائں کے عوض اس کو مال دنیا حاصل ہوگا' نہ اس وجہ سے جہاد کرے کہ اس کے عوض اس کو مال دنیا حاصل ہوگا' مرّ الله كي رضاكے ليے بيرعبادت كرے چراگراس كو كچھ نذراند ديا جائے تو اس كومنع نہ كرے۔ يہلے سے معاوضہ مقرر نہ کرے اور اس کی گز راوقات کے لیے اس کو جو مختانے دیا جائے اس کومسر دنہ کرے۔ ای طرح اپنی تعریف اور بدح سرائی کے لے کوئی عمادت نہ کرے۔

اس آیت کے ثنان نزول میں امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے:

طاؤس بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاں ایک شخص نے آ کر کہا اے اللہ کے نمی! میں جہاد کرنے کی خوابش رکھتا ہوں اور میں بیرجا ہتا ہوں کہ لوگوں کومیرے جہاد کاعلم ہوتو بیآ یت نازل ہوئی: جو خص اپنے رب سے ملاقات کی تو قع رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے اوراپے رب کی عبادت میں کسی کو (مجھی بھی ) شریک نہ بنائے۔

(جامع البيان رقم الحديث:٦٥٣ ١٤ تغيير امام ابن الى حاتم رقم الحديث:١٣٠١٣)

تھر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ ایک خض حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور آپ ہے سوال کیا کہ بیتائے کہ ایک تخص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے اور بیو جا بتا ہے کہ نماز پر اس کی تعریف کی جائے اور ایک مخص اللہ کے لیے روزے رکھتا ہے اور یہ جاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے' حضرت عبادہ نے کہا اسے کسی چیز کا اجرنہیں ملے گا۔ اللہ عز وجل فرماتا ، میں سب سے اچھا شریک ہول جس نے میرے ساتھ کی کوشریک بنایا تو وہ کام اس کے لیے ہے جھے اس کی کوئی

martat.com

حاجت نبيل \_ (جام البيان فم الحديث: ١٥٦ عدا مطبور دار المكريروت ١١٥٥ هـ)

معنوت شدادین اور رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بیل نے رسول الله ملی الله علیہ وکلم کو یہ فرہاتے ہوئے سنا ہے کہ جھے اپنی امت پرشرک اور شہوت خلیہ کا خطرہ ہے جس نے عرض کیا : کیا آ پ کے بعد آ پ کی امت شرک کرے گی؟ آ پ نے فرمایا: سنوا وہ سوری چاند پھروں اور بتول کی عبادت نہیں کریں محرکین وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کریں مے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اور شہوت خلید کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایک شخص روزے کی حالت بیں میں جم نے گھراس کوشہوت ہوگ

عرف کا چاو مون مسه اور بدت سید تا ب ب ب موسید کا در در سال در است این است به با در در سال این در در در این موس اور دوروزه چاوز گریشنی ممل کرے گا۔ (تغییر امام این الیا ماتر آم الدیث ۱۳۰۰ املیور یکتیز زار مسئل الباز کد کر ر --- من در در در مشید کشید در این مات به سال برای با در مسئل میذید است کا در د

حضرت الو ہر برہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے میں سب سے بہتر شریک ہول جس فض نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے فیر کوشر یک کیا تو میں اس سے بری ہوں وہ اس کاعمل ہے جس کواس نے شریک کیا ہے۔ (تعمر المامان الجامان الجامات فرقم الحدیث ۱۳۰۱۱)

حضرت این عباس رمنی الندعنهما بیان کرتے میں کہ بیآیت جندب بن زحیر عامری کے متعلق نازل ہوئی ہے اس نے کہا میں ایک عمل اللہ کے لیے کرتا ہوں چھرکوئی اس پر مطلع ہوتا ہے وہ مجھے خوثی ہوتی ہے۔ تب رسول اللہ علی وسلم نے فریایا: اللہ تعالیٰ طبیب ہے وہ طبیب کے سواکوئی عمل تبول نہیں کرتا اور جس عمل میں کسی کوشریک کیا محمل ہودہ اس عمل کوتول نہیں فریا تا۔

(اسب النز دل المواحدي آم الله عند عالى النشطيد و المائت المعلم و المنت و حدث عند المنت و المنت المنت و المنت و المنت و المنت المنت و المنت

ریہا گیا مجرحم دیا جائے گااوراس کومنے ٹل تھیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس پر اللہ تعالی نے دسعت کی تھی اوراس کو تمام اقسام کے مال سے عطاکیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تعتیں بتائے گاوہ ان کو پیچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعتوں کے لیے کیا عمل کیا وہ کیے گا تھے جن راستوں میں مال فرج کرنا پہند ہے میں نے ان راستوں میں سے ہر داستہ میں تیری رضا کے لیے اپنا مال فرج کما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جموع یوانکین تونے مال اس

لیے خرج کیا تھا کر بدکہا جائے بید بہت تکی ہے مو بدکہا گیا۔ نچراس کو تھییٹ کر مندے مل دوزخ پس ڈال ویا جائے گا۔ ( مجھ مسلم رقم اللہ یہ :۱۹۰۵ سن الرّ ذی رقم الدیہ: ۱۳۸۲ سن السائی رقم اللہ یہ: ۱۳۳۷ طلق افعال العوالہ بھاری آم اللہ یہ: ۴۳ مجھ ایمن فزیر قرقم اللہ یہ: ۱۳۷۷ مجھ این حمان رقم اللہ یہ: ۴۳۷ شرح اللہ: ۱۳۵ اللہ: ۱۳۲۸ اللہ عالم الماض کے اللہ ۱۳۲

المنن الكبير كالميصلى ج٩ص ١٦٨ الترغيب والترحيب رقم الحديث ٢٦٠)

جلدهفتم

marfat.com

منار الترآر

## اخلاص كالغوى اوراصطلاحي معنى

علامه راغب إصفهاني متوفى ٥٠٢ه ه لكهية بين:

جس چیز میں کی دوسری چیز کی ملاوٹ نہ ہواس کو خالص کتے ہیں مسلمانوں کا اخلاص بیہ ہے کہ وہ اس تعییہ سے بمر کی ہیں ہیں جس کا یہود دموکی کرتے تھے اس طرح وہ اس نثلیث ہے بری ہیں جس کا عیسائی وموکی کرتے ہیں۔اخلاص کی حقیقت بیر

ہیں جس کا میبود دوئ کرتے تھے اس طرح وہ اس مثلیت سے بری ہیں جس کا عیسائی دھوئی کرتے ہیں۔ اخلاص اَ ہے کہ انسان اللہ کے ماسواہر چیزے بری ہوجائے۔ (المغردات نا اس ۲ مام مطبوعہ کتیز زار مصلی الباز کم کرمہ ۱۳۸۸ھ)

لغت میں اخلاص کامعنی ہےعبادات میں ریا کاری کوترک کرنا۔

اصطلاح میں اخلاص کامعتیٰ ہے دل کواسِ ملاوٹ کے شائیہ سے خالی کرنا جودل کی صفاء کو مکدر کرتی ہے۔

اس کی تحقیق سے ہے کہ ہروہ چیز جس میں کسی چیز کی ملاوٹ متصور ہو عتی ہے جب اس چیز کو اس ملاوٹ سے خالی کر لیا تباہ یہ دوئر العلی کہتر میں مان اور نظر مکر اختاا ہو سرکت میں

جائے تو اس چیز کو خالص کہتے ہیں اور اس تعلی کو اخلاص کہتے ہیں۔ فضیل بن عباض نے کہا لوگوں کی وجہ ہے عمل ترک کرنا رہاء ہے اور لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص میہ

ہے کہ ان دونوں کی نفی کرےاورا ہے عمل پر کس کوشاہد ( دیکھنے والا ) نہ بنائے۔ ایک ټول ہیر ہے کہ اعمال کوتکدرات اور زنگ ہے خالی کرنا اخلاص ہے۔

یت ایک قول بیہ ہے کہ اخلاص اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان پوشیدہ عمل ہے جس کاعلم فرشتہ کوٹبیں ہوتا کہ وہ اس کو ککھ لے نہ شیطان کو اس کاعلم ہوتا ہے کہ وہ اس کو فا سد کر دے نہ خواہش کو اس کا چا کہ دہ اس کی طرف کسی کو ماکس کرائے ۔

میعان واران ما ہونا ہے کدوہ ان وہ سکر فرد سے کہ وہ ان کو ہاں چاہیے کہ دہ ان کی طرف کا وہ من فراہے۔ صدق اور اخلاص میں بیرفرق ہے کہ صدق اصل ہے اور اخلاص فرع ہے صدق متبوع ہے اور اخلاص تالع ہے صدق

سین مروسان حاصل پیروسان مان میں میں میں میں ہوتا ہاں میں موج سینی موقع ہوتا ہاں مان ہوتا ہاں۔ مقدم ہے اور اطلاع موفر ہے۔ (الحریفات میں امطرور الفکر میروٹ ۱۳۱۸ھ) صوفیاء کرام کے مزد کیک اخلاص کی اتعریفات

امام الوالقاسم عبد الكريم بن موازن قشرى متوفى ١٥ م ه لكهت بين:

استاذنے کہا عبادت میں صرف حق ہوا نہ کا تصد کرنا اخلاص ہے میعنی اپنی اطاعت سے صرف اللہ سجانہ کے تقرب کا قصد یے نہ کہ کی اور چیز کا مثلاثلوق کے لیے تصنع کا یا لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کا کیا تحلوق کی مدح اور ان کی مجت کا یا اللہ

کے تقر ب کے سواکسی اور مثنی کا۔ فعل کو تلاق کے ملاحظہ سے خالی کرنا اخلاص ہے اور میکہنا بھی صبح ہے کہ فعل کو تلاق کے ملاحظہ سے بچانا۔ نی صلی اللہ علیہ دلمکم کو حضرت جبریل نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اخلاص میر سے امرار میں سے ایک سر (راز) ہے

ی سی القدعلیہ وہم لوحظرت جمریں نے جمردی کہ القد لعالی نے قرمایا: اظامل میرے اسراریش سے ایک سر( راڈ ) ہے ش اپنے بندول میں سے جس کو مجبوب رکھتا ہوں اس کے دل شیں اس کو رکھوریتا ہوں۔ حد میں بند نہ صل بند اسلام میں میں میں میں میں جہ میں جہ میں اس میں اس کے دی میں میں اس کے دورہ میں میں میں م

حضرت حذیقہ نے بی صلی اللہ علیہ وکلم سے بوچھا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے حضرت جبریل سے سوال کیا 'اخلاص کیا ا ہے؟ حضرت جبریل نے رب العزت سے اخلاص کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخلاص میر سے اسراریس سے ایک سر ہے جے میں اپنے محبوب بندے کے دل میں رکھ دیتا ہوں۔ ذوالنون نے کہا اخلاص کی تین علامتیں میں اس کے زد دیک عام

لوگوں کی مدح اور مذمت برابر ہوؤہ وہ اپنے انمال کو بھول جائے 'آخرت میں ثواب کی طلب کو بھول جائے ۔ صدیفیہ الکرنٹی نے کہا اخلاص یہ ہے کہ ہندہ کے افعال طاہر اور ہاطن میں برابر ہوں۔

marfat.com

تبيار القرآر

جلدبفتم

ابوعثان المغر لی نے کہا حوام کا اخلاص ہیہ ہے کہ ان کے اثمال میں ان کے نئس کا کوئی حصہ نہ ہو اور خواص کا اخلاص پہ ہے کدان کے اعمال پر نہمی ان کی نظر پڑے اور نہمی وہ اپنے اعمال کا ٹیار کریں۔

ردیم نے کہاممل میں اخلاص میہ ہے کہ وہ اس کے عوض دارین میں کی صلہ کا طالب ہونہ فرشتوں ہے کی حصہ کا ارادہ كر \_\_ (الرسالة المقدير يرص ٢٣٣ ٢٣٣ مليها وملتقط مطبوعه دارالكتب العلميد بيردت ١٣١٨ م اخلاص کے متعلق احادیث و آثار

حعفرت معاذین جبل رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہیں یمن کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول

اللہ! مجھے کھیجت سیجئے ۔ آپ نے فرمایا: تم اخلاص کے ساتھ عبادت کرو تهہیں عمل آمیل بھی کانی ہوگا۔ حاکم نے کہا یہ حدیث سیجے الاسناد ہے۔ (المعدرک جسم ۲۰۱۵ قدیم المعدرک رقم الحدیث ۳۱۴ عاجدید الزغیب والزمیب رقم الحدیث ۳)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه دملم نے فریایا: الله اس محف کو تروتازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا اور اس کو تحفوظ اور یاد رکھا اور اس کو پہنچا دیا ' کیونکہ بسا اوقات کوئی تخص اینے ہے زیادہ فقیہ تک حدیث پہنچا تا ہے۔ تین چیز وں پرمسلمان کے دل میں کھوٹ نیس ہوتا 'عمل میں اللہ کے لیے اخلاص ہوا اگر مسلمین کے لیے خیر

خواہی کرے اورمسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لازم رہے کیونکہ ان کی دعاان کے علاوہ دوسر وں کو بھی شامل ہوتی ہے۔ (سنن الترخي رقم الحديث: ٣٦٥٨ سن ابن ملجه رقم الحديث ٣٣٢ معي ابن حبان رقم الحديث ٢٦ ' ١٨ مند ابويعلي قم الحديث ١٦٦ مند

احرجاص۲۳۳)

حضرت ابوامامد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ و کلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یہ بتائیے ا کی حخص جہاد کرتا ہے اس میں اجرت بھی طلب کرتا ہے اورا پی شہرت بھی' اس کو کیا لیے گا؟ رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا اس کو پچونییں ملے گا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس مل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس ممل ہے اس کی رضا کا ارادہ کیا جائے۔(سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۱۴۰)

حصرت ابو ہرمرہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: بے شک اللہ تمہارے جسموں کی مرف نہیں دیکھتا اور نہتمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث:٢٥٦٣ مشداحدج ٢٥ ٣٨٣ سنن ابن بليدقم الحديث:٣١٣٣ المسند الجامع رقم الحديث: ٥٠٠٥٠)

حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اس امت کو دوسری امتوں پر اللہ کے نزدیک چند درجوں کی بشارت دے دؤ پس جس شخص نے آخرت کاعمل دنیا کے لیے کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی تصهبيں ہوگا۔

(مند احمدج ۵ مس۱۳۳ میح این حبان رقم الحدیث: ۴۰۵ شعب الایمان رقم الحدیث: ۹۸۳۳ المبید رک ج ۴م س ۱۳۸ مجمع الزوائدج ۱۰ رقم

الحديث: ٢٢٠) حضرت جندب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فریایا: جس نے سنایا اللہ تعالیٰ اس کوسنائے گا اور

جس نے دکھایا اللہ تعالی اس کو دکھائے گا۔ یعنی جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا تیامت کے دن اللہ تعالی اس کی رسوائی لوگول کودکھائے گا اور جس نے لوگول کوسنانے کے لیے عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کی نضیحت قیامت کے دن لوگوں کو سنائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۹۹ ،صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۸۷ مشن ابن ملبه رقم الحدیث: ۲۳۰۷)

جلدتفتم

martat.com

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے میں کہ کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم مارے پاس تشریف لاتے اس وقت ہم آپس میں سے الد جال کا ذکر کررے تھے آپ نے فر مایا کیا میں تم کو بیٹ نہاؤں ک**ر سے الد جال سے زیادہ جھے کوتم پر** س چیز کا خطرہ ہے ہم نے عرض کیا کیون نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: شرک خفی (ریا کاری) ایک مخص **کمڑے ہو کر نماز** یڑھتا ہے' پھروہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اس کی نماز کودیکے رہا ہے تو وہ نماز کوزیادہ مزین کرکے پڑھتا ہے۔

(سنن ابن ماجيرةم الحديث: ٣٠٥٣ شعب الانجان رقم الحديث: ٦٨٣٣ ، مند القرووس: ٨١٦٣)

زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ مجد کی طرف مجے تو ویکھا کہ حضرت معاذرضی الله عندرسول الله صلى الله عليه وملم كي قبر مبارك كے ياس بيٹھے ہوئے رود ہے ہيں' ان سے يو چھا تنهبيں كيا چيز رلا رہى ہے۔ انہوں نے کہامیں نے رسول الندسلی الندعلیہ و کلم ہے ہے حدیث نی ہے کہ تھوڑا ساریا بھی شرک ہے اور جس نے اولیاءاللہ عداوت رکھی اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا۔اللہ تعالیٰ نیک اور تمقی لوگوں سے مجت کرتا ہے جو چھپ کر دہتے ہیں اگروہ

غائب ہو جا کیں تو ان کو تلاش نہیں کیا جاتا اور اگروہ حاضر ہول تو ان کوکوئی پیچانتانہیں ہے ان کے ول ہدایت سے جراغ ہیں وہ ہرگروآ لوداند چیرے سے فکل جاتے ہیں۔ (سنن ابن باجر قم الحدیث:۹۹۸۹ المستدرک جامع، جسم ۴۵۰ پیصدیہ میج ہے) حضرت محمود بن لبيدرضي الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جھےتم يرشرك اصغر كاسب سے

زیادہ خطرہ ہے۔ صحابہ نے بوچھایا رسول اللہ! شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ریا' جب لوگوں کوان کے اعمال کی جزا د کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان ہے فرمائے گا جاؤان ہے جا کراینے اعمال کی جزالوجن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے۔ پس

دیکھوکیاتم کوان ہے جزا ملے گی۔ (منداحہ ج ۵ص ۴۲۸ شعب الایمان قم الحدیث: ۴۸۳۱ مجمع الزوائد ج اص ۱۰۲) حضرت ابوسعیدین الی فضالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا

ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ عز وجل اولین اور آخرین کوجمع کرے گا تو ایک منادی ندا کرے گا جس نے اللہ کے لیے ممل میں کسی کوشر یک کیا تو وہ ای سے اینے ثواب کوطلب کرے کیونکداللہ شرکا کے شرک ہے متعنی ہے۔

(سنن التريذي رقم الحديث ٣١٥٣ منن ابن ماجيرقم الحديث ٣٠٠٣ صحح ابن حبان رقم الحديث:٥٣٠ شعب الإيمان رقم الحديث:٤١

احدج ۱۳۹۷) نیک کاموں کے ظہور پرخوش ہونے سے اجر ملنے اور اجر نہ ملنے کے محامل

حافظ سیوللی نے امام ابن مندہ' امام ابوقعیم اور امام ابن عساکر کے حوالوں سے بیرحدیث لکھی ہے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ هفرت جندب بن زہیر جب نماز پڑھتے یا روزہ رکھتے یا صدقہ کرتے تو ان کا نیکی کے ساتھ و کر کیا جاتا' وہ اس سےخوش ہوتے ادرلوگوں کی تعریف کی وجہ سے ان نیک کاموں کواور زیا دہ کرتے تو اللہ عز وجل نے ان کو ملامت كاوربية يت نازل فرماني فَمَنْ كَانَ يَوْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشُوكُ بِعِبَادَةِ وَيَهُ آسيدًا (الكهف: ١١٠) (الدراكمنثورج ٥٥ ٣١٩م مطبوعه دارالفكر بيروت ١٢١٢ه)

بعض علماء نے بیدذ کر کیا ہے کہ جب کی تخص کے نیک عمل پرلوگ مطلع ہوں اور وہ اس سے خوش ہو پھر بھی اس کواجر و تواب ملے گا۔ان کا استدلال اس مدیث سے ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک محض نے کہایا رسول اللہ! ایک محض کوئی نیک کام کرتا ہے جس کووہ محفی رکھتا ہے اور جب لوگ اس کام برمطلع ہوتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اس كودو

martat.com

برطیس مے ایک اس کام کوفنی رکھنے کا اجراور ایک اس کام کے ظاہر ہونے کا اجر

(من الترقدي رقم الحديث ٢٣٨٣ من اين ماجرتم الحديث ٢٣٢٦ السند الجامع رقم الحديث ١٥٠٩٨ مجمع الزوائدي ١٩٠٠)

امام الوعيسي ترزي متونى ١٤٥٩ هد لكمة بين: بعض الل علم نے اس مدیث کی بینغیر کی ہے کہ جب اس مخض کو بیعلم ہو کہ لوگ اس کی نیکیوں کی دجہ ہے اس کو نیک کہہ مب بین کیونکہ جی ملی الشعلیہ وسلم نے فرمایاہے ہم زمین پراللہ کے گواہ ہوتو وہ اس وجہ سے خوش ہو کہ لوگ اس کے نیک مونے کی گواہی دیں مے اور جس کولوگ نیک کہیں اس کے لیے جنت واجب بو جاتی ہے۔ بال اگر و واس وجدے خوش بوتا ہو کہ جب لوگوں کواس کی نیکیوں کاعلم ہوگا تو وہ اس کی زیادہ تعظیم اور تو قیر کریں گے اور وہ تعظیم و تحریم کی طلب کے لیے نیکیاں کرے تو پھر پیریا ہے اور بعض الل علم نے اس صدیث کی بیو جید کی ہے کہ جب لوگوں کو اس کی نیکیوں کا علم ہوتو وہ اس دجہ ہے خ**وش ہو کہ لوگ ا**ب اس کی افتداء میں اس کی طرح نیک عمل کریں گے تو اس کو اپ نیک اعمال کا بھی اجر لے گا اور لوگوں کے نیک اعمال کا بھی اجر لے گا جواس کی اقتد او میں نیک عمل کریں گے اور یہ جی صحیح محمل ہے علامہ آلوی نے اضافہ کیا ہے یعنی اس کا خوتی ہونا اپنے عمل کے ظہور کی وجہ ہے نہ ہو بلکہ اس کا خوتی ہونا اس وجہ ہے ہو کہ اس کا نیک عمل دوسروں کے لیے نیک عمل کا باعث ہے اوراس کی اقد ام کرنے کا سب ہے ای طرح اگر وواس لئے خوش ہو کہ جب لوگوں کواس کے نیک عمل کا پیا **یلے گا تو وہ اس کے متعلق بدگمانی اور غیبت نہیں کریں گے۔ ای دجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس شخص کی اقتداء کی جاتی ہواس کو** 

**چاہئے کہ وہ اپنے نیک اعمال کو طاہر کرے۔ا**ور زیادہ طاہر میہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیص کی نبیت کاعلم تھا کہ وہ کس وجہ ہے خوش ہوتا ہے اور حضرت جندب نے جوابے متعلق سوال کیا تھا آپ کوان کی نیت کا بھی علم تھا اس لئے آپ نے ہرایک

کے حسب حالی جواب دیا۔ (سنن ترندی ج عهم ۱۹۲۳م طبوعه داراد کیل بیروت دوح العانی نی ۱۹۸۷ کادارافکر بیروت ۱۳۱۷ه) قربانی کے عمل میں مسلمان بہت زیادہ دکھاوا کرتے ہیں

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک صاع ( چار کلوگرام ) طعام صدقہ فطرادا کرتے تھے یا ایک ماع جويا ايك صاع پنيريا ايك صاع كشكش \_ ( معج الناري رقم الحديث ١٥٠١ معج مسلم رقم الديث ٩٨٣)

حصرت ابن عباس رضی الله عنجهانے کہارمضان کے آخر میں اپنے روز وں کا صدقہ زکالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم نے بهصدقه ایک صاع مجودین یا ایک صاع جویانصف صاع گذم برآ زادیا مملوک مردیا عورت یا چھوٹے اور بزے پرفرش کیا ے - (سنن ابوداؤدرقم الحدیث:۱۶۲۲ سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۰۷)

اس زمانہ میں نصف صاع گندم تقریباً ۲۷ رویے کے ہیں اور ایک صاع تھجوریں تقریباً دوسو رویے کی اور ایک صاع مکلش تقریباً ۴۰۰ رویے کی بین چونکہ مال ودولت کے حساب سے لوگ تقریباً تمن طبقات پرسنشم بین غریب متوسط اور امیر' ال وجہ ہے آپ نے صدقہ فطر کے بھی تین درجات رکھے غریب لوگ گذم کے حیاب سے صدقہ فطرادا کریں۔موسط لوگ مجودول كحساب مدقه فطراداكري ادرامرلوك كتكش كحساب صدقه فطراداكرين ليكن بمرد كيعة بين كدجن كي آمدني پاخي بزار روپ مهيند به وه جي كندم كے حماب سے صدقه فطرادا كرتا ہا اور جس كي آمدني ياخي لا كاروپ ماباند ب وہ می گذم کے حیاب سے صدقہ فطرادا کرتا ہے اور جس کی آ مدنی دس کروڑ روپے ماہانہ ہے وہ مجی گذم کے حیاب سے صدقہ فطرادا كرتاب\_

ای طرخ قربانی کے بھی تین درجات ہیں گائے کا ساتواں حصہ بھی قربانی ہے۔ سالم بکرے کی بھی قربانی ہے۔ سالم

martat.com

عام القرآر

گائے اور اون کی مجی قربانی کیکن بہال الیانہیں ہوتا کر سب لوگ گائے میں حصہ ڈالیں۔ ہم دیکھتے میں کرلوگ ای حیثیت کے مطابق سالم بکراہمی خریدتے ہیں بلکہ کل کئی بکرے اور د نے خریدتے ہیں اور سالم گائے ہمی خریدتے ہیں بلکہ کل **کی گائے** خرید تے ہیں اور ڈھویڈ ڈھویڈ کرفیتی ہے لیتی تیل خرید کراس کی قربانی کرتے ہیں حی کہ کا کھول روپے کے تیل خریدے جاتے

رسول التنصلي الله عليه وسلم نے باليت كے اعتبار تھے صدقہ فطريش درجات رکھے جيں اور قربانی ميں بھی ماليت كے اعتبار ے درجات رکھے بین کین صدقہ فطر میں غریب امیر اور متوسط سب لوگ کم سے کم الیت کا صدقہ فطر اوا کرتے ہیں اور قربانی میں لوگ حسب حیثیت زیادہ سے زیادہ مالیت کے جانور کی قربانی کرتے ہیں اگر غور کیا جائے تو اس کی صرف بیہ وجی معلوم **موتی** ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی میں لوگوں کو اس قدر نمود دنمائش کے مواقع نہیں ملتے جتنے نمود ونمائش کے مواقع قربانی میں ملتے ہیں لوگ مہنگے ہے مہنگا' قیمتی ہے لیمتی اورخوب صورت ترین جانورخرید کراینے دوستوں اورعزیز دں کودکھاتے ہیں اوراس جانور کا مخلہ میں گشت کراتے میں ہرایک کواس جانور کی اہمیت اور قیت بتاتے میں اوراس جانور پر فخر کرتے میں لوگ اس جانور کی تعریف کرتے ہیں اور وہ اس کی تعریف و تحسین س کر پھو لےنہیں ساتے۔اب ان لوگوں کوخود فیصلہ کرما چاہیے کہ ایک قربانی میں للبیت کا کتنا جذبہ کارفر ہا ہے اور دکھانے اور سنانے کا کتنا جذبہ ہے ای طرح ہماری دیگر مالی عبادتوں کا بھی بیمی حال ہے تم

ا پیےلوگ ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں' زیادہ تعدادان بی لوگوں کی ہے جو وکھانے اور سانے کے لیے راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں'اورالیے کامول کا اللہ کے ہاں کیا انجام ہوگا بیآ ب ان احادیث میں پڑھ یے ہیں جن کا ذکر ہم نے ابھی کیا ہے۔ میں آٹھ ذو الحجب کو یہ سطور لکھ رہا ہوں اور آج کل قربانی کے جانوروں کی گہما گہمی ہے اور صدقہ فطر کے ایام بھی ابھی گزرے ہیں اورمسلمانوں کے عمل کا یہ تضاوا بھی ابھی میرے سامنے ہے گز راہے کہ صدقہ فطر کی

اوا نگل میں بہت کم خرج کیا جائے اور قربانی میں بہت زیادہ خرج کیا جائے اس لئے میں نے ان دونوں کا تجزیہ کیا۔

اختتامى كلمات

الحد لله على اصانه آح بدروز بيرمؤرنه 9 ذوالحجر (يوم عرفه ) ١٣٦١ هذ٥ مارج ٢٠٠١ ء كوسورة الكھف كي تغيير كممل ہوگى - الله العالمين! جس طرح آپ نے کرم فرمایا ہے اور بہال تک قرآن کریم کی تغییر تکمل کرا دی ہے ای طرح کرم فرماتے رہیں اور ما قی قرآن مجید کی تفسیر بھی کمل کرادیں۔

اس تغییر کواپئی بارگاہ میں اور اپنے محبوب رسول سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول بنا ویں اور قیامت تک کے مسلمانوں کے دلوں میں اس تغییر کو مرغوب بنا دیں۔اس تغییر کوعقائد کی صحت اور اعمال کی صالحیت میں اور برے اعمال سے اجتناب کرنے میں مفید اور مؤثر بنا دیں۔موافقین کے لیے اس تغیر کوموجب استقامت بنا دیں اور مخالفین کے لیے اس کو ذریعہء ہدایت بنا دیں۔منکرین اورمعاندین کے شرے اس کتاب کومخفوظ اور مامون رکھیں اور قیامت تک کےمسلمانوں کے درمیان اس کتاب کو بردھی جانے والی اور معمول بر تھیں۔

اے میرے رب کریم! جس طرح آپ نے مجھے بہت نعتوں سے نوازا ہے' بیاری اور بے جارگی سے نکال کرتھنیف اور تالیف کی راہ میں پھرے لا کھڑا کیا ہےای طرح مجھے تاحین حیات اپنی نعتوں کے سائے میں برقرار رکھیں۔ نیکی 'عافیت اور تصنیف و تالیف کے ذریعے خدمت دین کے ساتھ اورا ہمان پرمیرا خاتمہ فرمائیں۔مرتے وقت رسول الشصلی الشیعلیہ وسلم کی

زیارت اور آپ کی شفاعت نصیب فرمائیں۔

و تبيان القرآن

میرے دالدین کی میرے اساتذہ کی میرے افزہ اور اقربا کی احباب اور تلانہ ہا کی اس تغییر کے ناشزاں کے کمپوز 'اس معنفی اس کے معاونین اس کے قار مین اور جملہ سلمین کی مغفرت فرمائیں۔ مجھے اور ان سب کو دنیا کی ہر بلا اور معیبت اور آخرت کی ہیر مربطانی اور مذاب ہے محفوظ اور ماموان مکیوڑوں ان کی کی میں تعیید است تعریب نزر کردیں ہے ہے۔

ے ک اسے معاویات اسے عادین اور بعد ۔ ن می سعرت رہا یں۔ معے اوران سب دونیا بی ہر بلا اور معیبت اور آخرت کی ہر م پیشانی اور عذاب سے محفوظ اور مامون رکھیں' دارین کی سب تعتیں اور سعادتیں مرحت قربا کیں' دوزخ کے عذاب سے مجات بھی رکھیں اور جنت الفردوں' اپنا دیواراورائی رضا عظافر یا کیں۔ اند میں میں اور جنت اللہ دورہ سے اور اس اور اور این میں میں میں اس میں اسٹان اور اسٹان کیا ہے۔

وأعودعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النييسن سيد المرسلين قائد الغرالمحجلين شفيع المذنبين و على اله الطبيين واصبحابه الراشدين وعلى ازواجه الطاهرات امهات العؤمنين و على علماء ملته واولياء امته و على سائر المسلمين اجمعين.

marfat.com

القآر



بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

## سورة مريم

سورہ مریم کی وجہ تسمیہ اور اس کے متعلق احادیث اور آٹار

ال سورت كانام مريم بـ بـ اس سورت كى درج ذيل آيت من حفرت مريم كاذكر بـ:

وَاذْ كُثُرُ فِي الْكِنْبُ مَرْيَمَ (مرين) الدرآ پاس ٽاب مِن مريم کا بھي ذکر کري\_

یوں تو قرآن مجید کی کئی صورتوں میں سیدہ مریم کا ذکر ہے لیکن اس سورت میں تنصیل سے بیریان کیا گیا ہے کہ س طرح ایوں کی اور دونر میں جب میں اس کی کریا ہے گئی گئر انکے جاتا ہے کہ اس کی کا اس کی کہ انگری کی اس کر اس کی کریا

اور کہاں ان کے پاس حضرت جبریل آئے وہ ان کو دکیے کر کس طرح گھبرا آئیں' پھر جبریل نے ان کولڑ کے کی بشارت دی' انہوں نے کہا میرے ہال لڑ کا کیسے پیدا ہوگا تیجے کی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ پھر ان کے حمل کی صفت بیان کی ہے اور ان سے حضرت عیسی علیہ السلام کے تولد کی کیفیت بیان فر مائی ہے۔ پھر ان کی تو م کا انہیں مطعون کرنا اور حضرت عیسیٰ کا والد ہ

اوران سے مسترت میں معید اسلام سے وقد کی جیست بیان مراہ ہے۔ چران کا وم 16 یک مستون کرنا اور مفترت ہی کا دالدہ کی برآت بیان کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ غرض حضرت مریم کے متعلق اتی تفصیل کی اور سورت میں فدکور نہیں ہے اس لئے اس مورت کا نام مریم ہے۔ متعدد احادیث اور آٹار میں بھی اس سورت کو مریم ہے موسوم فرمایا ہے:

مسود موریت اور امارین کا من مورت و رہے ہے موجوم ہر بیا ہے. امام طبر ان ابوجیم اور دیلمی نے ابو بکر برن عبداللہ بن ابی سریم الخسائی کے والدے اور انہوں نے اپنے واوا سے روایت کیا

ہے کہ میں رمول اللہ معلی اللہ علیہ وملم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا آج رات میرے ہاں گڑی پیدا ہوئی ہے۔ آ نے فرمایا: آج رات کو بھی پر سورہ مربم تازل ہوئی ہے۔

نے فرمایا: آخ درات لوجھ پر سورہ مرم مازل ہوئی ہے۔ امام ابن الی شبیہ نے مورق العجلی سے دوایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کے پیچیے قلم کی فماز رپڑھی تو انہوں نے سورہ مربم رپڑھی۔

ا مام ابن سعد نے ہائم بن عاصم السلمي سے انہوں نے اپنے والد سے روايت كيا كہ جب رسول الله عليه وسلم نے سے دروايت كيا كہ جب رسول الله عليه وسلم بنان سے دين الخصيب آئے اور مسلمان ہو گئے۔ ہائم بيان

رت بیں کہ جھ سے منذر بن جھنم نے بیر عدیث بیان کی کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس رات حصرت بریدہ کوسورہ کی اجتدائی آیات سمھائیں۔

marfat.com

ه القرآن

Marfat.com

امام ابن سعد نے حضرت ابو ہر پر وضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ میں یدینے آیا اور رسول **اللہ ملی اللہ طیبہ وسلم اس** خیبریں تنے میں نے بوغفار کے ایک خص کو دیکھاوہ لوگوں کومیج کی نماز پڑھار ہاتھا میں نے سااس نے **میج کی مجلی رکھت عم** سوره مريم بريسي اور دوسري ركعت شن ويل للمطففين بريمي \_ (الدرائيورج٥م ١٣٧٥ ميرودارافكر يروت ١٣١٠ -) سوره مرتيم كا زمانه ءنزول

جمهور کے فزویک میصورت کی ہے۔ بیصورہ طاسے مبلے اور سورہ فاطر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ طاحمتر معرفظ الحظاب کے اسلام لانے ہے پہلے نازل ہو چکی تھی لہٰذا اس مورت کا نزول بعثت نبوی کے چوتھے سال میں ہوا ہے مغسر ہو نے لکھا ہے کہ اس سورت کا نزول عبشہ کی طرف ججرت سے پہلے ہوا ہے اور نجا تی کے دربار میں حضرت جعفر بن الی طالب سے ای سورت کی تلاوت کی تھی اس لئے ہم حبشہ کی طرف ججرت کا کچھے حال لکھتے ہیں۔

حافظ ابن كثير ومشقى متوفى ٣ ٧٧ ه لكهته ين.

مکہ کے مشرکین کمزورمسلمانوں پر بہت ظلم وستم کرتے تھے ان کو مارتے پیٹیے تھے اوران کی اھانت کرتے تھے۔ بعث کے بانچویں سال رجب کے مبینہ میں مسلمانوں نے حبثہ کی طرف ججرت کی مب سے پہلے جنہوں نے ججرت کی وہ گیارہ مو اور چار عور تمی تھیں ۔ ان میں حضرت عثان بن عفان' حضرت رقیہ' حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ' حضرت زبیر بن عوام' حضرت مصعب بن عمير 'حضرت عبدالرحمٰن بن عوف 'حضرت عنان بن مظعون' حضرت عبدالله بن مسعودرض التعنهم اور ويگر صحابه تقے۔ ا مام محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیمسلمان کس قدر شدید مصائب سے

دوچار ہیں تو آپ نے فرمایا: کاش تم حبشہ کی سرز مین کی طرف نکل جاتے کیونکہ وہاں کا بادشاہ کسی برظام تبیں کرتا اور وہ صدق کی جگہ ہے جن کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ان مصائب ہے کشادگی کر دے۔اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فتنا ئے خوف ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے حبشہ کی طرف فکل گئے اور یہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی۔ امام ابن اسحاق نے کہا چر دوسرے گروہ نے حبشہ کی طرف جمرت کی ۔حضرت جعفر بن افی طالب اوران کے ساتھان کا

الميداساء بنت عميس تھيں پھريے دريے مسلمان حبشہ کی طرف ججرت کرنے لگے اور وہاں بہت مسلمان جمع ہو گئے۔ امام ابن اسحاق نے کہا جن مسلّمانوں نے حبشہ کی طرف جبرت کی تھی ان کے چھوٹے بچوں کے سوااور جو بیجے وہاں پیع

ہوئے ان کےعلاوہ سلمانوں کی تعداد ۸۳مر تھی۔ (البدائیات ۲ ص ۲۱۹ ۲۱۲ مختمراً مطبوعہ دارالفكر بيروت ۱۳۹۹ هـ) نحاشی کے سامنے حضرت جعفر کا تعارف اسلام پیش کرنا

امام احد بن عنبل متوفی ۲۴۱ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ام سلمدرضی الله عنها بیان کرتی میں کہ جب ہم سرز مین حبث میں پنچاتو انہوں نے ہمارے ساتھ اچھے پڑوسیول) سلوک کیا اور نجاشی نے ہمیں ہمارے دین کے اوپریناہ دی۔ہم نے اللہ کی عبادت کی اورہمیں کوئی ایذ انہیں دی جاتی تھی اور ہم کوئی ناپیندیدہ بات سنتے تھے۔ جب قریش کو ہماری خبر پینی تو انہوں نے بیمشورہ کیا کہ نجا ٹی کے یاس دو حالاک اورقو کی شخط بیعیج جا ئیں اور نجاثی کے پاس نایا بسم کے تھتے جیعیج جا ئیں اوران کے نزدیک جانوروں کی کھالیں بہت فیتی تھیں سوانہوا نے بہت کے کھالیں جمع کیں اورانہوں نے وہ کھالیں حبشہ کے تمام یا در یوں میں تقسیم کر دیں اورانہوں نے عبداللہ بن الی ربیا بن مغیرہ مخز دی اور عمر و بن العاص بن واکل سہی کے ہاتھ سیکھالیں بھیجی تھیں اور ان ہے کہا تھا کہ نجاثی ہے بات کرئے ۔ پہلے تمام یا دریوں میں بیتحا کف تقیم کر دینا مجرنجا تی کے پاس جانا اور پہلے اس کو بیتحا کف دینا بھراس سے بیسوال کرنا کم

martat.com

ال لوگوں کوتمہارے حوالے کر دے

حضرت امسلمدر من الله عنها بیان کرتی میں کدوہ دونوں نجاثی کے پاس مجئے اور نجاثی سے ملاقات سے بہلے اس کے یادر یول کوتحا کف پہنچا دیے اوران سب سے کہا ہمارے شہر کے چند نا مجھونو جوان اپنے آبائی دین کوچھوڑ کر آپ کے ملک میں آ مے ہیں۔ بدوجوان اپنے دین کوچھوڑ بچے ہیں اور آپ کے دین میں داغل نہیں ہوئے دو ایک نے دین میں داخل ہو مجے وں جس کو نہ ہم پچانے میں نہ آپ پچانے ہیں۔ ہم ان کو واپس لے جانے کے لیے آئے میں۔ جب ہم اس سلساہ میر

و ایسانی کریں گے۔ پھرانہوں نے نمائی کو بھی تخفے چیش کئے اس نے ان کے تحالف قبول کر لئے۔ پھر انہوں نے نماثی کے کہا اے بادشاہ! حارے شہر کے چند نا دان نو جوانوں نے اپنی قوم کا دین چپوڑ دیا ہے اور دو آپ کے دین میں بھی واظ نہیں وع ۔ انہوں نے ایک نیادین اختیار کرلیا ہے جس کوآپ بچانے میں نہم اور جمیں آپ کے پاس ان کی قوم کے بزرگوں نے جمیجا ہے تا کہ آپ ہمارے ساتھ ان نو جوانوں کو بھیج دیں۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا عبداللہ بن رہید اور عمرو بن العاص کو

ب نے زیادہ میر بات نا کوارتھی کہ نجاثی ان صحابہ ہے کوئی ٹفتگو کرے اس کے دربار کے سر دار دن نے کہا اے بادشاہ! یہ تج ممہ رہے ہیں ان کی قوم ان کے طالات کو زیادہ اچھی طرح جانتی ہے۔ آپ ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیجئے۔ یہ س کر **عجاثی غفیناک ہو کمیاس نے کہانبیں خدا کی تم میں ان کو ان کے حوالے نبیں کروں گا جن لوگوں نے آ کر میرے ملک میں پناو** ل باور دومروں کی برنبت بھے ترج دی ہے میں پہلے ان لوگوں سے پوچیوں گا کہ دہ اپنی صفائی میں کیا کہتے ہیں اگر داقعہ الیہا ہی ہے جیسے ان لوگوں نے بیان کیا ہے تو میں ان کو ان کے حوالے کر دوں گا اور اگر امیانہیں ہے تو میں ان کو واپس نہیں کرول گا اور جن لوگول نے میرے ملک میں پناہ لی ہے میں ان کے ساتھ حسن سلوک برقر ار رکھوں گا۔ حضرت ام سلمہ فر ماتی میں

**گھر با دشاہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کو بلایا جب بادشاہ کا پیغام پہنچا تو اصحاب رسول نے آپس میں مشورہ کیا کہ** حبتم اس خض کے پاس جاؤ مے تو کیا کہو گے۔ انہوں نے کہا اللہ کاتم ! ہمیں بچے معلوم نہیں اور نہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس کے متعلق کوئی ہدایت دی ہے۔ اس معاملہ میں جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا' جب بیاوگ دربار میں گئے تو نجاثی نے پنے سرداروں کو قریب بلایا اور انہوں نے اپنے صحائف کھول گئے۔ بادشاہ نے پوچھاوہ دین کیاہے جس کی وجہ ہے تم نے اپنی م کوچھوڑ دیا اور نہتم میرے دین میں داخل ہوئے ہواور نہان امتوں میں ہے کی اور کے دین میں داخل ہوئے ہو۔ حضرت الممفرماتي بي تب حضرت جعفر بن ابي طالب في بادشاه سي كها:

ا ، بادشاہ اہم جامل لوگ تنے ہم بول کی عوادت کرتے تنے اور مردار کھاتے تنے ہم بے حیاتی کے کام کرتے تنے اور نے مارے پاس ایک دسول کو بھیج دیا ہم اس کے خاندان کوادراس کے صدق کو پیچانے تنے اور اس کی امانتراری اور اس کی **ک** وامنی کو جانتے تھے۔اس نے ہمیں اللہ کو واحد ہانے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ ہم اور ہمارے باپ اوا الله كسواجن پھرول اور بول كى عبادت كرتے رہے تھے اس كوترك كردين اور اس نے بميں كى بولئے امانت اوا نے رشتہ جوڑنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنے حرام کاموں سے بچنے اورخون ریزی کو ترک کرنے کا عم دیا اور اس ہمیں بے حیائی کے کام کرنے جھوٹ بولنے پتیم کا مال کھانے اور یاک دامن مورت کو بدکاری کی تہت رگانے ہے منع کیا، ا من المراس المراس الله الله على المراس المراس عن المراس عن المراس المر

martat.com

ریے اور روزے، کھنے کا تھم دیا ، مجراس نے ہمیں اسلام کے احکام بتائے ہم نے ان کی تقیدیق کی اور ان برایمان لائے اور دین وہ لے کر آئے تھے ہم نے اس کی اہتاع کی' مجرہم نے الله وحدہ کی عبادت کی' ہم نے اس کے ساتھ کسی کوشریک فیس کیا اور جو چزیں انہوں نے ہم پرحرام کی تھیں ہم نے ان کوحرام قرار دیا اور جو چزیں انہوں نے ہم پر حلال کی تھیں ہم نے ان کو حلال قرار دیا' بھر ہماری قوم ہم پرحملہ آ ورہوئی' انہوں نے ہم کواذیتیں دیں اور ہمارے دین کی وجہ سے ہم **کو آ زمائش عمل ڈالل** تا کہ وہ ہم کواللہ کی عبادت ہے بت برتی کی طرف لوٹا دیں اور جن ناپاک چیزوں کو ہم پہلے طلال بیجھتے تھے ان کو پھر طلال کر ڈ الیں۔ پھر جب انہوں نے ہم پر بہت تہراور ظلم کیا اور وہ زیادتی کرکے ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان **حاکل ہو گئے تو ہم** آپ کے ملک کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کو آپ کے ماسوا پر ترجیح دی اور ہم آپ کی پناہ میں راغب ہوئے اوراے باوشاہ! ہمیں آپ سے بیامیدے کہ آپ کے پاس ہم پرکوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

حضرت امسلمہ نے فرمایا نجاثی نے کہا' کیا تمہارے پاس اس پیغام میں سے کوئی چیز ہے جس کووہ اللہ کے پاس سے لے كرآئے ميں حضرت جعفر نے كہا ہاں! نجاثى نے كہا كھرآ باس ميں سے كھ مجھے ساكيں - حضرت جعفر نے سورہ مريم كى ابتدائی آیات بڑھیں نجاثی ان آیات کوئ کررونے لگا حتی کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی اوراس کے درباری بھی رونے لگے حتی کہ ان کے مصاحف بھیگ گئے۔ پھرنجا تی نے کہا یہ دین اور جس دین کومویٰ لے کرآئے تھے ایک ہی طاق سے نظے میں تم دونوں جاؤلیں اللہ کی تم!ان لوگوں کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت ام سلمہ نے کہا جب وہ دونوں نجاثی کے یاں سے چلے گئے تو عمرو بن العاص نے کہا اللہ کی تم کل میں نجاثی کے سامنے ان کے عیوب بیان کروں گا۔عبداللہ بن رہیعہ نے کہاا بیا نہ کرو ہر چند کہانہوں نے ہارے دین کی نخالفت کی ہے لیکن بہر حال وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔عمرو بن العاص نے کہااللہ کونتم! میں نجاثی کوخرور بتاؤں گا کہان لوگوں کا بیزعم ہے کہ میسیٰ بن مریم اللہ کے بندے ہیں! حضرت امسلمہ نے کہا پیر میج کوعمرو بن العاص نے نجاثی ہے کہا اے بادشاہ! پیلوگ عیسلی بن مریم کے متعلق ایک تنظمین بات کہتے ہیں۔نجاشی نے اصحاب رسول کو بلایا اوران سے بوچھا کہ تم عیسی بن مریم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفرنے کہا ہم ان کے متعلق وہی کہتے میں جوہم کو ہمارے نبی نے بتایا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کی (پسندیدہ) روح ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں جو اس نے مقدس کنواری مریم کے سینہ میں ڈالا تھا۔ پھرنجا تی نے زمین ہے ایک تڑکا اٹھا کر کہاتم نے عیسیٰ بن مریم کے متعلق جو پچھ کہا ہے وہ اس ہے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہیں' جب نجاثی نے بیر کہا تو اس کے قریب کھڑے ہوئے درباری غضبناک ہو مکئے تو نجاثی نے کہااگر چیتم کونا گوار ہے اور صحابہ سے کہاتم کواس زمین میں امان ہے جو تحض تم کو برا کیے گا اس کومزا دی جائے گی۔ یہ اس نے تین بار کہا مجھے یہ پسندنہیں ہے کہ خواہ مجھ کوسونے کے پہاڑ دیئے جائیں اور اس کے بدلہ میں کوئی مختص تم کوایڈ ا وے۔ان لوگوں نے جو ہدیے دیئے تھے وہ ان کوواپس کر دو۔ ہمیں ان کی ضرورت نہیں' خدا کی شم! جب اللہ نے مجھے ہیں ملک دیا تھا تو اس نے مجھ سے رشوت نہیں لیتھی تو میں کیسے رشوت لےسکتا ہوں۔حضرت ام سلمہ نے کہا وہ دونوں نہایت نا کام اور نامراد ہوکرواپس چلے گئے اور ہم اس ملک میں بہت اچھی طرح رہتے رہے۔ پھر جب نجاثی پر اس کے دشنوں نے حملہ کرویا تو ہم اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہے حتیٰ کہ نجاشی اپنے دشمنوں پر غالب آ گیا۔ ہم اس کے ملک میں بہت حفظ وامان ہےرہے جی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اس وقت آپ مکہ میں تھے۔

(منداحه رج اص ۲۰۴، ۲۰۴ طبع قديم منداحه رقم الحديث: ۱۷۴۰ عالم الكتب صحح ابن خزيمه رقم الحديث: ۲۲۹۰)

martat.com

الكصف اورمريم مي بالهي مناسبت

سید دونوں سورتی جیب و فریب نقعی پر طمتل ہیں۔ سورۃ الکھف میں اسحاب کہف کا قصد ہے اور ایک طویل مدت تک ان کے قار میں بغیر کھائے ہیئے رہنے کا ذکر ہے اور ذوالقر نین کا قصد ہے اور اخیر میں دھنرت موکی اور خعز کا قصد ہے اور سورہ مریم میں دوجیب و فریب واقعات ہیں مصرت کی میں ذکر یاعلیما السلام کی ولادت کا قصد ہے۔ ان کے والد بہت پوڑھے تھے

**یوان کی والدہ با بچرخی**س اور ان سے اولاد کا پیدا ہونا بہت مجیب وغریب تھا' اور اس سورت میں جھنرت بیسیٰ علیہ السلام کی **اوت کا ذکر ہے جو بغیر باپ کے حفرت مر**م کے کیطن سے پیدا ہوئے۔

ورہ مربم کے مشمولات مورہ مربم کے مشمولات

جس طرح دیگر کی سورتوں کا موضوع اللہ تعالیٰ کے وجہ د ادراس کی دھدانیت کا اثبات ہے ای طرح اس سورت کا مجی میں موضوع ہے اوراس سورت کی مختلف آتیوں کے همن ش ای موضوع کو دہرایا گیا ہے ادراس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد دوبارہ اضے اور جزاء اور مزا کا دھی ثابت کیا گیا ہے۔

- (1) اس سورت کا افتتاح حضرت یکی بن زکریا علیماالسلام کی ولادت ہے کیا گیا ہے ان کے باپ حضرت زکریا شخ فائی تھے اور ان کی والمدہ باتھ کے بیش کی اللہ تعلق کی جزوں کو والدہ باتھ کے بیش کی جزوں کو وجود بیس لے آتا ہے اور ان آیتوں میں بیدذ کر ہے کہ حضرت زکریا ایک ٹیک مرد تھے انہوں نے اولاد کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا تجوں کی اور ان آیات میں بیدذ کر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیچین میں حضرت بجگی کو نبوت عطافر ما دی۔ دی۔ دعم ان کی انداز کی دعالیٰ کے ان کی دعالیٰ کے انداز کی دعالیٰ کے ان کی دعالیٰ کے ان کی دعالیٰ کے ان کی دعم دیا کہ کو نبوت عطافر ما
- ) اس کے بعد مقدس کنواری سیدہ مریم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے تا کہ بیٹ طاف عادت کاموں پراللہ تعالیٰ کی قدرت کی دوسری دلس ہو جائے 'اور اس کے بعد سیدہ مریم کو جوطعی وشنیع کا سامنا ہوا اور لوگوں نے ان کو ملامت کی اور حضرت مریم نے جھولے میں حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا وہ نومولود تین کیچر حضرت عیسیٰ نے جمعولے میں کلام کیا اپنی مال کی پاک وامنی بیان کی اور اپنی نبوت کا اعلان فریا یا اور اس ضمن میں عجیب وغریب واقعات ہیں۔ حضرت مریم کو ندا گی گئی کہ دہ مجمود کے درخت کو ہلائیں تو ان پرتروتازہ مجبوری گریں گی۔ (مزیر ۱۳ سام)

") حضرت عینی علیه السلام کی دلادت سے یہوداور نصار کی شیں اختلاف وجود شیں آیا۔ (مریم: ۲۰-۳۰) (۱۲) حضرت ایرا تیم غلیل اللہ کا اپنے عرفی باپ آزر سے مناقشہ کا ذکر ہے اوریہ ذکر سے کد حضرت ایرا تیم علیہ السلام بوڑھے تنے اور ان کی بیوی حضرت سارہ بانجھ تھیں اور اللہ تعالیٰ نے خلاف عادت ان کو اولا وعطا کی اور ان کے ہاں

حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔اس سے پہلے حضرت ہاترہ سے حضرت اسائیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تتے۔ (مریم: ۵۰- ۳) (۵) حضرت موئی علیہ السلام کا ذکر ہے۔انہوں نے طور پر اپنے رب سے مناجات کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست پر حضرت ہادون علیہ السلام کو نی بنایا۔ (مریم: ۱۵-۵)

marfat.com

عالم آر

تعالیٰ کے ادکام پڑگل کر ہے تو برکر نے اور نیک عمل کر ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے دائی جنات کا وحدہ کیا ہے اور سے بیان کا کہ جبر کل اللہ کے اون کے پنجمہ وی نازل نہیں کرتے۔ (مرکم: ۲۵۰–۵۹)

(۸) الله تعالى نے مشر كين كو درايا كه گر شته امتوں كى سركتى اورايمان لانے سے تكبر كى وجہ سے ان پر الله تعالى كا عذاب آيكا ئے اورالله تعالى ظالموں كو ديم سے اور مہلت ديما ہے اور مسلمانوں كى ہدايت زيادہ كرتا ہے اورالله تعالى جيمے اور

شریک ہے منزہ ہے۔ (مریم ۲۳-۸۳)

(٩) حشر کے دن الله موتین کو جنت میں داخل فرمائے گا اور مجر مین کو دوزخ کی طرف یا مک دےگا۔ (مرمج ، ۸۵-۸۵)

(۱۰) جو شخص الله کی طرف اولا دکومنسوب کرے اس کوعذاب سے ڈرانا اور موشین صالحین سے رامنی ہونا اور مید کر آن مجید میں موشین کے لیے بشارت ہے اور کفار معاندین کے لیے عذاب کی دعمید ہے۔ (مریم ۹۸۹-۸۸)

> يا رب العلمين بحرمة نبينا سيدنا محمد رحمة للعلمين وعلى آله واصحابه وازواجه اجمعين.

غلام رسول سعیدی غفرله ۱۲ ذوالحبٔ ۴۲۱ ههٔ ۸ مارچ ۲۰۰۱ء

٩

مورہ مریم می ہے اس میں انتازے آیات اور چھ رکوع ہیں

بشه الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ ·

الله بي كے نام سے ( شروع كرنا مول ) جو نهايت رحم فرمانے والا بہت مهران ب 0

ڬۿڸۼڡٚڽؖ۞ۧ۫ۮؚؚڴڔؙڔۜڂؠؾؚ؆ؾؚڮۼڹؽٷۯڰڔؾۣٳڟۧٳۮ۫ؽٵۮ<u>ؠ</u>

کان هایا مین صاد ٥ یو ای کے رب کی رفت کا ذکرے جواس کے بندہ ذکریا پر فق ٥ جب اس نے

رَتِهُ نِكَا ءَ خَوِفِيًّا ®قَالَ رَجِّ إِنِّي وَهَنِ الْمَظْوُونِيُّ وَاشْتَعَلَ

اپنے دب کر چیکے سے کیاما ٥ اس نے دما کی لے میرے دب! بیٹک میری بٹریاں کزور ہو گئیں ہیں اور مر الکا آر ہے کہ وسما کا 2 میلا کا جمہ کے اس ایک رسی بنی چیا کا کا ایک جمہ کے جمہ کا

ارد برنعالیہ سے میواک الطاب اور الے میرے دب! بین تجدے دعاکرے کم فرما تین دیا ۱۰ اور مجھے اپنے ابعالیہ

marfat.com

مے لو، اور ہم نے ان کو بچین میں ہی نبوت مطاکردی o اوراپنے بابی سے دان کری زم دلی اور باکیز کی مطاکی اوروه

marfat.com

تمام القرآر

## تَقِيًّا ﴿ وَبَرَّالِ وَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَمُ عَلَيْهِ

متق شف ت و اوروہ این ال باب کے ساتھ نیج کرنے وائے تقے اور کش افران نتھ o اور ان پرسلا ہو

## ؽۏٛۄۯؙڸڵۅؽۏٛۄؙؽؠٛۏ<u>ٛ</u>ڞؙۏؽۏٛۄؽؽۼػٛڂؾۜٵڟ

جس دن وہ بیدا ہوئے اور حب دن ان کی دفات ہوگی الدجس دن وہ زندہ المطائے جائی گے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کاف هایا مین صاد ن بیآ پ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جواس کے بندہ ذکر یا پڑتمی ٥ (مرمی:۲-۱)

كهينعص كى تفسيه

کھیفص حروف مقطعات میں سے ہاور حروف مقطعات کی کم ل تغیر سورۃ البقرہ: المیں گر رچکل ہے۔ مختصر ہے ہے کہ کہ کے کہا تغیر سورۃ البقرہ: المیں گر رچکل ہے۔ مختصر ہے ہے کہ کہ سے سراد ہے کائی ، صراد ہے ہاں کو این عزیز المیں تریز کرنے دھتر ت ابن عمال رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے لئی وہ اپنی تخلوق کے لیے کائی ہے اسے بندوں کے لیے اولی ہے اس اس محال اللہ عنہا ہے ہیا ہی سے بیا ہی سے مقام ہے اور اسے وعدہ میں صادق ہے۔ حضر ت ابن عمال رضی اللہ عنہا ہے ہیا ہی سے مناز اللہ عنہ اللہ تعالی اس محال اللہ عنہ اللہ تعالی اس محال اللہ عنہ ہے کہ اس محال ہے کہا ہی تھیا کہا ہے مناز اللہ عنہ ہے کہا ہور ت کے اوائی میں جوحروف مقطعات ہوتے ہیں وہ اس سورت کا انم ہوتے ہیں۔ (الحاص اللہ تر آن مجید کے اساء میں سے ایک اسم ہے ا

حفرت ذكريا پر رحمت كي توجيه

اس کے بعد فرمایا بیر آپ کے رب کی رحت کا ذکر ہے جو اس کے بندہ ذکریا پرتھی۔اس کے معنی میں تین اقوال میں: (۱) جس چیز کا تم پر بیان کیا جائے گا وہ تمہارے رب کی رحت ہے۔ (بْ) جو تم پر تلاوت کیا جائے گا وہ تمہارے رب کی رحت ہے۔ (ج) پرتمبارے رب کی رحت کا ذکر ہے۔

یردشت الله تعالی نے اپنے بندہ ذرکریاری تھی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بید هفرت ذرکریا کی امت پر دهت ہو کیونکہ الله تعالی نے آئیس ایمان اور انتمال صالحہ کی ہدایت دئی ایک تقول یہ ہے کہ بید تعالیہ ہے کہ میں ماہ تا مجھوں کی امت پر رحمت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے دیا کی تھی سواللہ تعالی سے دیا کی تھی سواللہ تعالی سے دیمار کی تعالی کے دورہا کا بیرطری تعدید بیات کے دورہا کا بیرطریقتہ بتاتا آپ پر اورآپ کی امت پر دحمت ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: جب اس نے اپنے درب کو چیکے ہے ایکا ران (مرعم)

ذكرخفى كى فضيلت

حضرت ذکریا نے آ ہمتنگی ہے اور چیکے چیکے دعا کی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک بلند آ واز سے اور چیکے چیکے دعا کرنا دونوں برابر بیں اور چیکے چیکے دعا کرنا اس لیے اولی ہے کہ اس میں زیادہ اظلامی ہے اور بیریا ہے دور ہے۔

marfat.com

ذكر مفى كافعيلت من حسب ذيل احاديث إن:

حفرت الاموی اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سوجی ہی ملی الله علید دسلم کے ساتھ جارے تھے۔ لوگ بلندآ وازے الله اکبر الله اکبر کئے گلو تی ملی الله علیه وللم نے فرمایا: اے لوگوا اپ او برزی کرد تم کی بهرے کو پکاررب

جونہ غائب کوئم سمج اور قریب کو یکار رہے ہواور وہ تہارے ساتھ ہے۔ (الحدیث)

( مح المخارى فم الحديث ٢٠٠٩ مح مسلم قم الحديث ٢٠ ٢٠ من الزواؤ درقم الحديث ١٥٢١ سن الريدي فم الحديث ٢٣٧٢)

حضرت سعد بن افي وقاص رضي الله عند بيان كرت بين كه ش ف ني صلى الله عليه وللم كويد فرات موس ساب كه بہترین ذکروہ ہے جوآ ہتہ ہواور بہترین رزق وہ ہے جو بہ قد ر کفایت ہو۔

( منج ابن حبَّان رقم الحديث: ٩ • ٨ مصنف ابن الي شيبرج • امس ٢٥٥ منداجرج اص ١٨٨ مند ابو يعلي رقم الحديث ٢٢١ كآب الدعاء

للطيراني رقم الحديث: ١٨٨٣ شعب الإيمان ج اص ٢٣٠٠)

حفرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرمول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: آ بھٹی کے ساتھ دعا کرنا سر (۷۰) با آواز دعاؤں کے برابر بے۔ (کتاب افرووں آم الحدیث ۲۸۶۹ الجامع الحیفر آم الحدیث ۲۴۰۶ کنز الممال آم الحدیث ۲۹۹۳) حضرت عا تشدر منی الله عنها بیان کرتی ہیں جونماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم اس کواس نماز

پرمتر (۷۰) دردبہ فعنیات دیتے تھے جوبغیر مسواک کے پڑھی جائے' اور آپ فرماتے تھے جب تیامت کے دن اللہ تعالٰ مخلوقات کوان کے حساب کے لیے جمع فرمائے گا اور فرشتے ان اعمال کو لے کر آئیں گے جن کوانہوں نے لکھ کر محفوظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مے فرمائے گا دیکھوکوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ فرشے کہیں گے اے ہمارے رب! ہم نے ایک کوئی چیز نہیں چیوڑی جس کا

ہمیں علم ہواور جس کی ہم نے حفاظت کی ہوہم نے ہر چیز کا احاطہ کرلیا ہے اور اس کولکھ لیا ہے۔ تب اللہ جارک و تعالی فرمائے گا ب شک امارے باس ایک چیز چیسی او کی ہے جس کوتم نہیں جائے اور اس کی میں خود 7 اووں گا اور و و کر خفی ہے۔ (اتحاف الهادة المحرة يزواكد المهانيد المشرة قرقم الحديث: ٦٨٠٩ ألطالب العاليه رقم الحديث: ٣٢٣١ مند الإيعلي رقم الحديث: ٣٧٣٨ مجمع

الزوائدج • اص المُ المقصد العلى قم الحديث: ١٦٣٠) حضرت ذکریا کے ندا خفی کرنے کی وجوہ

حفرت ذکریا نے آ ہتمہ آ ہتمہ اور چیکے چیکے بیٹے کے طلب کی اس لیے دعا کی کہ ان کی اس پر فدمت نہ کی جائے کہ وہ پڑھا ہے میں اولا و کے حصول کی دعا کر دے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس دعا کواپنے ان رشتہ داروں سے تخلی رکھا جن سان كوخطره تما مسرى وجهيه كريزهاي كي وجه ان كي آواز مكي اور يت تمي

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ نداءتو بلند آ واز ہے کی جاتی ہےاوراللہ تعالیٰ نے فربایا ہےانہوں نے ندا خفی کی اس کا جواب ہیے کہ ان کا قصد بلند آواز سے دعا کرنے کا تھا لیکن ا ن کے بڑھا بے کی وجہ سے ان کے منہ سے بست آواز لگی البذا نداء کا تعلق ان کے قصد سے ہے' اور پہت یا خفی کا تعلق واقع کے اعتبار ہے' پس کوئی تعنا نہیں ہے۔ دوسرا جواب ہیہ ہے کہ اس نداء کے فغی ہونے کی وجہ بیتی کہ انہوں نے نماز میں دعا کی تھی اورنماز میں بہت آ واز کے ساتھ دعا کی جاتی ہے اوراس پر دلیل کہ المول نے نماز میں بیدعا کی تھی ہے کہ اللہ تعالی نے نماز کے دوران اس دعا کا جواب دیا تھا 'فرمایا:

ماء القرآر

سوفرشتوں نے ان کو نداء کی جس وقت وہ مجرے جس **نماز** میں تھی ہے ہیں ایا جمہیں بچائی ریشاں میں متال

فَسَادَتُهُ الْمَكَزِّكَةُ وُهُوَ فَسَانِهُ يُقَلِّى فِى الْمِهُوَابِ آنَّ اللّهَ يُدُوْرُكَ بِبَحْنِي (آل بُران:۳۹)

بڑھدے تھے کہ بے شک اللہ جہیں کی کی بٹارت و باہے۔

ر ان مران ۱۰۰۰ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس نے دعا کی اے میر سے ربا بے شک میری بٹریاں کمزود ہوگئی ہیں اور سریز ها ہے سے بعزک

ا کھا ہے اور اے میرے رب! میں تجھ سے دعا کر کے بھی محروم نہیں رہا (مریم: ۲۰) ، سریم

دعا کے آ دا<u>ب</u>

حفرت زکریانے فرمایا تھاو اشت عل السوان شیب ا اشتعال کامعنی ہے آگ کی شعاع کا پھیلنا اور بھڑ کنا انہوں نے سر میں بڑھاپے (سفید بالوں) کے بھیلنے کو آگ کے بھڑ کئے ہے تشبید دی اور بیٹیس کہا کد میرے سر میں بڑھاپا بھڑک اٹھا ہ کیونکہ میاق کلام سے تخاطب کواس کاعلم ہوجائے گا۔ زخشری نے کہا حضرت زکریائے بالوں کی سفیدی کو آگ کی سفیدی کے ساتھ تشبید دی۔

دعا میں ایسے امور کا ذکر کرنامتحب ہے جن ہے دعا کرنے والے کی عاجزی اور تذلل کا اظہار ہواور اللہ تعالی کی تعمقوں کا ایان ہو۔ حضرت ذکریا نے اپنی عاجزی اور تذلل کا اظہار کرنے کے لیے کہا میری بڈیاں کمزور ہو گئی ہیں کیونکہ انسان کے جم کے زیادہ مضبوط اور بخت اعضاء اس کے جم کی ہڈیاں ہوتی ہیں جن کے مقابلہ میں گوشت اور خون کمزور ہوتا ہے اور جب بڈیاں کمزور ہوتا ہے اور جب بڈیاں کمزور ہوتا ہے اور جب انہوں نے اللہ تعالی سے بدیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے عاجزی اور تواضع کی اور اسباب ظاہر پر اعتماد اس کے عاجزی اور تواضع کی اور اسباب ظاہر پر اعتماد کے اس کا سامت میں اسباب طاہر پر اعتماد کا در اسباب ظاہر کیا اس کا در اسباب ظاہر کر اعتماد کی در تواضع کی اور اسباب ظاہر پر اعتماد کیا در کا در اسباب ظاہر کیا ہوتا ہے۔ اس کے در اسباب طاہر کر اعتماد کیا کہ میں اس کا کہ دور اسباب طاہر کر اعتماد کیا گئی کے در اسباب طاہر کر اعتماد کیا گئی اسبال کا کہ در اسباب کا اسباب کا اسباب کا اسباب کا در اسباب کا کہ در اسباب کا اسباب کا اسباب کا در اسباب کا در اسباب کا کہ در اسباب کا در کا در اسباب کی در اسباب کا در اسباب کی در اسباب کا در اسباب کی در اسباب کا در اسباب کا در اسباب کا در اسباب کی در اسباب کی در اسباب کی در اسباب کی در اسباب کا در اسباب کی در اسباب کی در کا در اسباب کی در اسباب

کرنے کے بجائے الشد تعالیٰ کی رحت اوراس کی امداداوراعائت پر بھروسا کیا۔

اس کے بعدانہوں نے الشہ تعالیٰ کی نعتوں کا بیان کیا اور کہا اے میرے رب! میں تجھے سے دعا کر کے بھی محروم نہیں رہا'
گویا کہ حضرت ذکریا نے یہ کہا کہ تو نے پہلے میری دعا کو رونہیں کیا تھا حالانکہ اس وقت میرا جم تو کی اور تو اتا تھا اور جھے آئی
ششد یہ حاجت نہتی تو اب جب کہ میرا جم کر ور اور الاغر ہو چکا ہے اور جھے دعا کے قبول ہونے کی پہلے سے زیادہ احتیاج ہے تو
میں تیرے کرم کا زیادہ متاب ہوں اور جھے تو کی امید ہے کہ ایک
ماکل کی تی واتا کے پاس جا کر کہتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی میرے سوال کو پورا کیا تھا اب میں پھر آپ کے پاس ای امید
ماکل کی تی واتا کے پاس جا کر کہتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی میرے سوال کو پورا کیا تھا اب میں پھر آپ کے پاس ای امید
اورای تو تی پر آیا ہوں' تو وہ تی واتا یہ کہتا ہے کہ اس تھی ہور کے دار سے سے نما اس کو مایوں نیس کریں گئا اور
دا تا اس شخص کا موال رونہیں کرتا تو وہ کیے سوال کو در کرے گا جو سب کریموں سے بردا کریم ہے اور سب سے زیادہ فیاض اور

ہ ہے۔ اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے: اور جھےاپنے بعد اپنے قرابت داروں ہے خطرہ ہے اور میر کی اہلیہ بانچھ ہے سوقو جھےاپنے پاس ہے دارٹ عطافر ہاںجو بھرااور آل لیفقو ب کا دارث ہوا ورا ہے بمرے رب اس کو پہندیدہ بنادے O(مر≯:۲-۵)

ا نبیاء کے علم کا وارث بنایا جاتا ہے ان کے مال کا وارث نہیں بنایا جاتا

ز جاج نے کہا حضرت ذکریا کے رشند دار دین دار نیس منے ان کو خطرہ تھا کہ ان کی وفات کے بعد دین **ضائع ہوجائے گا** اس لیے انہوں نے اللہ سے ایسا دارٹ طلب کیا جوان کے بعد دین کی حفاظت کرے اور مین کی اشاعت کرے **اور یکی تحق قول** 

martat.com

.حضرت ذکریانے مال کے وارث کی دعانبیں کی تھی کیونکہ انبیاء کیہم السلام کے مال کا وارث نبیں بنایا جاتا بلکہ ان کے علم

ار نبوت كا دارث بنايا جاتا ب صديث من ب: حعرت عائشه رضی الله عنها بیان کرتی میں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فریایا: حمارا دارٹ نبیس بنایا جائے کا ہم نے جو مجھوڑ ا

( مجع المخاري رقم الحديث ١٩٢٤ معج مسلم رقم الحديث ١٤٥٤ منن ابوداؤورقم الحديث ٢٩٩٣ من التريذي رقم العديث ١٦١٠ المسن الكبري

اللنسائي رقم الحديث: ٥٠٩٣ منداح رقم الحديث: ٢٥٠٨٣ عالم الكتب بيروت)

حضرت ابوالدردا ورضى الله عنه بيان كرت بيل كدرسول الله سلى الله عليه وسلم في فريايا: جو تخف علم كي طلب مي كي راسته مرجاتا بالشتعالي اس كے ليے جنت كاراسة آسان كرويتا باورطالب علم كى رضاك ليے فرشتے اپنے برركتے بين اور عالم کے لیے وہ سب استغفار کرتے ہیں جو آسانوں اور زمینوں میں ہیں اور محیلیاں جو یانی کے اندر ہیں اور عالم کی فنسیات عابد پر

اس طرح ہے جس طرح چودھویں رات کے جاند کی فضیلت ستاروں پر ہے'اورا نبیاء دینار اور دربم کے وارث نبیس بناتے وہ علم کا دارث بناتے ہیں سوجس نے علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑے جھے کو حاصل کیا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث:٣٦٨١ سنن الترندي قم الحديث ٢٦٨٢ سنن ابن بدرقم الحديث ٢٢٣١) حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے حدیث میں ہے ہم گروہ انہیاء کا دارٹ نہیں بنایا جاتا ہم نے جوتر کہ چیوڑ او دصد قہ ہے۔

(البدايه والنبايه يَ عص ٢ مطبوعه دارالْفَكْرِيه وت ١٣١٨هه)

تا بم نسحن معاشر الانبياء كالفاظ كي حديث من نبيل مين بيم نواح اورعام كي زبان يربيل حديث لا ن**ود ث سے شروع ہوتی ہے' دیکھیے تھے** البخاری رقم الحدیث:۵۳۵۸٬۴۰۳۳٬۳۰۹۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۵۷ سنن ابوداؤ د رقم الحديث:٣٩٧٣ سنن النسائي دقم الحديث: ٣١٥٩ منداحر قم الحديث:٣٣٣ البنة فخ البارئ زاد المسير 'الملنالي المصوعة'

اورالبداييش بيالفاظ بينحن معاشر الانبياء لانورث ائم شیعه میں سے شخ ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی متونی ۲۳۹ه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبدالله بن جندب روایت کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے ان کولکھا کہ محمصلی اللہ علیہ وللم اللہ کی مخلوق میں امین تقے اور جب آپ کا وصال ہوگیا تو ہم اہل بیت آپ کے دارث ہوئے ہمیں علم دیا گیا اور ہم کو جب علم دیا گیا تھا اور جس علم کو ہمارے ماس امانت رکھا گیا تھا ہم نے وہ علم پہنچا دیا سوہم اولوالعزم رسولوں کے وارث ہیں۔

ا پوجھ مطیعه السلام بیان کرتے میں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: بے شک علی بن ابی طالب اللہ کی عطامیں اور وہ وصول کے علم کے وارث ہیں اور تمام پہلول کے علم کے وارث ہیں اور محد (صلی اللہ علیہ وسلم) سابقین انبیاء اور مرسلین کے

مغضل بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ابوعبداللہ علیہ السلام نے فریایا: سلیمان داؤد کے دارث تھے ادرمجد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) سلیمان کے دارث تھے اور ہم محمد (صلی الله علیه وسلم) کے دارث ہیں۔

(الاصول من الكاني ج اص ٢٢٥- ٢٢٣، مطبوعه دار الكتب الاسلامية تبران ٢٦٥ ١٥ ه) ا نبیا ملیم السلام کی وراثت کے مئلہ میں ایک معرکتہ الاراء موضوع مئلہ فدک ہے اس پر ہم نے سیر حاصل بحث شرح عمسلم ج٥ص ٣٨٢- ٣٨٨ ميس كى بئاس بحث كاوبال مطالعة فرما كيل\_

martat.com

ء القآء

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے زکریا بے شک ہم تہیں ایک لڑے کی بشارت دیتے ہیں اس کا نام کی ہوگا ہم نے اس سے يبلياس كاكوئي مم نام نبيس بنايا (مريم: ٤)

حضرت زکریا کواللہ نے بشارت دی تھی یا فرشتوں نے

اں میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ حضرت زکریا کو یہ بشارت اللہ تعالیٰ نے دی تھی یا فرشتوں نے 'اکثر ع**لاء کا اس پر اتفاق** ے كەحفرت زكرياكوبي بشارت الله تعالى نے دى تقى كيونكه اس سے پہلى آيت ميں بير بتايا بے كه حفرت زكريا نے الله تعالى

ہے خطاب کیا تھا اوراس سے سوال کیا تھا' اوراس کا تقاضا ہیہ ہے کہ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت د کی ہو اور جوعلاء بد كتة بين كه حفرت يحيى كويد بشارت فرشتول نے دى تھى ان كى دليل بدآيت ہے:

جب زکریا حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے ان فَنَا دَنُّهُ الْمَلَاثِكَةُ وَهُوَ فَلَاثُهُ يُصُلِّي کونداء کی کہ بےشک اللہ تمہیں کی کی بشارت دیتا ہے۔ فِي الْمُصِحْرَابِ أَنَّ اللَّهُ يُبَيِّرُكَ بِيَحْيِي

(آلعمران:۳۹)

امام رازی نے اس کے جواب میں پیکہا ہے کہ ہوسکتا ہے دومرتبہ بشارت دی گئی ہوا کیک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بشار**ت دی** مواور دوسری بار فرشتوں نے بشارت دی ہو۔

سمي كامعني

الله تعالی نے فرمایا ہے ہم نے اس سے پہلے ان کا تی نہیں بنایا سمی کے دومعنی بیں ہم نام اور مثل اور نظیر کیعنی ہم نے اس ہے پہلے کسی کا نام کی نہیں رکھایا ہم نے اس سے پہلے کوئی اس جیسی صفات کا نبی نہیں بنایا۔

اگريم عني موكدان جيسي صفات كايم لي كوئي ني نبيس بنايا تواس كي وجديد ب كدان كم معلق فرماياسيدا و حصورا -

(آلعمران:۳۹)

حافظ ابن کثیر نے حصور کے معنی میں کھھا ہے ان میں عورتوں کی طرف رغبت اور شہوت رکھی گئی تھی کیکن وہ اپنی عفت اور یا کدامنی کی بنا پرعورتوں سے اجتناب کرتے تھے'اور ریان میں حضرت عیسیٰ کی طرح مجاہدہ تھا'اوراس کامعنی بیہ ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی کے کام بالکل نہیں کرتے تھے۔ (تغیراین کیرج اس ۴۰۹ دارافکر ۱۳۱۹ھ) امام رازی نے لکھا ہے کہ ندانہوں نے تبھی معصیت کی اور نہ بھی معصیت کا ارادہ کیا کیونکہ حضرت زکریا نے دعا میں بید درخواست کی تھی اے میرے رب اس کو بندیدہ بنادے۔(سربم: ۲)حفرت کیلی کے عدیم النظیر ہونے کی دوسری وجدید ہے کہ ہر شخص کا نام اس کے پیدا ہونے کے بعد ر کھا جاتا ہے اور حضرت کی کا نام اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے رکھ دیا' فرمایا: ہم شہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں اس کا نام کی ہوگا (سریم د) تاہم زیادہ ظاہر یمی ہے کہ کی کامعنی ہم نام ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی مختص کوحفرت کی کا ہم نام نہیں بنایا اور بیرحفرت کی کی بہت بری فضیلت ہے۔ ہمارے بی سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی آپ کی ولادت سے بہت پہلے رکھا گیا اور حفزت عیلی علیہ السلام نے آپ کے نام احمد کی بشارت دی و مبشو ا بومسول

حضرت يحيیٰ کا نام يحیٰ ر کھنے کی وجوہ

يكي كالفظ حيات سے بنا بُ اور حضرت يحي كانام يحي ركفنے كى حسب ذيل وجو بات بين:

martat.com

تبيار القرآر

یاتی من بعدی اسمه احمد (القف:۲)

مريم 19: 10 — **حضرت ابن عماس رضی الله عنمانے فرمایا الله تعالی نے حضرت بجیٰ کی دجہ سے ان کی مال کا بانجھ بن دور کردیا کو با وہ** عمل خانون ہوئئیں۔ (٧) قاده نے کہا اللہ تعالی نے معزت یکی کا دل ایمان اور اطاعت سے زندہ کر دیا کیونکہ اللہ تعالی مؤکن اور اطاعت گز ارکو زنده اور کافراور عاصی کومرده فرما تا ہے اللہ تعالی نے قر آن مجید میں ایمان اوراطاعت کوزند کی ہے تعبیر فرمایا: يُمَا يَهُمَا لَكُذِينَ الْمَنُوا اسْتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اے ایمان والو! جب اللہ اور رسول تمہارے حیات آ فریں إذا دَعَا كُو لِمَا يُحِيدُكُمُ (الانال:٣٣) كامول كے ليحمهيں بلائمي تو حاضر ہوجاؤ۔ اور كفار كوم ده فرمايا: إِنَّكَ لَأَتُسْمِعُ الْمُوتِي (أَمْل:٨٠) بے ٹنگ آپ مردوں کونبیں ساتے۔ (٣) حضرت يحي كوالله كي راه من ظلمٌ شهيد كرديا مي تفااور الله تعالى في شهداء كوزنده فرمايا ... الله تعالی کاارشاد ہے: زکریانے کہا: اے میرے رب امیرے ہال لاکا کیے ہوگا جبکہ میری ابلیہ بانچھ ہے اور میں برحایے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہوچکا ہوں (رمریم: ۸) حضرت ذکریا کے اس سوال کی توجیہ کہ میرے ہاں لڑ کا کسے ہوگا؟ غلام کامعنی ہے وہ انسان جو مذکر ہواوراس میں ابتداء جماع کی شہوت پیدا ہوئی ہؤاور''عتیا'' کامعنی ہے و وضحص جس کا جسم طویل بڑھایے کی دجہ ہے سو کھ گیا ہو۔ اس مقام پر میسوال ہے کہ حضرت ذکریانے خودلڑ کے کا اللہ تعالیٰ ہے سوال کیا تھا کچر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی تو پھرانہوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیوں کیا کہ میرے بال لڑکا کیے ہوگا جب کہ میں بہت بوڑھا ہوں اورمیری پوی یا نجھ ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ انہوں نے تعجب کا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ ریہ جانتا چیا ہے اس اس بیٹا کیسے بیدا ہوگا آیا وہ میاں بیوی اس طرح بڑھایے کے حال میں ہوں گے اوران کے ہاں بیٹا ہوگا یا اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو تو انا اور مضبوط بنا دے گا اور ان کی بیوی ہے بانجھ پن کے مرض کوزائل کر دے گا پھران کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا' اور قر آن مجید کی ایک آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ان کی کمروری اور ان کی بیوی ہے بانچھ پن کو دور کر کے ان کو بیٹا عطافر مائے گا: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيِي وَاصْلَحْنَا پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو یجیٰ عطا فر مایا اور لَهُ زَوْجَهُ ٩ ہم نے اس کی بیوی کوتندرست کر دیا۔ اس معلوم ہوا کہ حضرت ذکریانے بیرجانے کے لیے سوال کیا تھا کہ کس حال میں ان کے لیے بیٹا ہوگا اور اللہ تعالی

martat.com

نے ان کے بڑھانے کے قوارش کو دور فرما کر اور ان کی بوی کے مرض کو دور کر کے ان کے ہاں بیٹا پیدا کیا اور حصرت زکریا کے سوال کرنے کی بروچزہیں تھی کہان کواللہ تعالیٰ کی قدرت پرشک تھایاان کواس پرتجب تھا کہان کے ہاں بیٹا کیے ہوگا!

اس کا دومرا جواب میہ ہے کہ جب اچا تک حضرت زکریا کومعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی ہے تو شدت فرح کی وجہ سے وہ غور وفکر ند کر مکے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اور جب وہ ان کوعدم سے وجود میں لا چکا ہے تو ان دونو ں ے بیٹا پیدا کرنا کیامشکل ہےاورکب متبعد ہے۔جیسا کہ جب حضرت ابراہیم کی زوجہ کوحضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت

آتبيار القرآء

دی می او انہوں نے بھی شدت فرح سے غور وفکر کے بغیر کہا:

و، كني آس ا ب اكيا جح س يجد وكا حالا تكسي يدميا

قَـَالَـتُ يُوَيُلَتَنِيءَ اَلِدُ وَانَا عَجُوزُ ۗ وَاهَا مول اور يدمير اشومر بوڑھا ئے بشک يو عجب بات با بَعُلِلُي شَيْخًا ﴿ إِنَّ هَٰ ذَا لَشَيْ عَجِيبٌ ۞ (مود: ٢) فرشتوں نے کہا کیاتم اللہ کی قدرت پرتعجب کردہ**ی ہؤاہ** قَالُوْاَ اَنَعُجَبِيْنَ مِنُ اَمْبِواللَّهِ رَحْمَتُ

الل بيت تم يرالله كي رحتين اور بركتين نازل مون بيك الله حركيا موا اللُّهِ وَ بَرَكْتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلُ الْبَيْنِ ﴿ إِنَّهُ حَمِيلًا م جيگ ( هود: ۲۳)

اوراس موال کا تیمرا جواب میہ ہے کہ ہر چند کہ حضرت زکر یاعلیہ السلام کوعلم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک بوڑھے <mark>حض اور اس کی</mark> پوڑھی اور ہا نچھ بیوی کے میٹا پیدا کرسکتا ہے لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام اوراس کے جواب کی لذت حا**صل کرنے کے لیے** 

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرمایا ای طرح ہوگا! آپ کے رب نے فرمایا بیرمرے لیے آسان ہے اور میں اس سے پہلے تم کو پداکر چکا ہوں جبتم کچھ بھی نہ تھے ○ (مریم: ۹) اس کامعنی ہے کہ بیر پیرائش ای طرح ہوگی اللہ تعالی نے جو کچھ فرمایا ہےوہ غلط ہے نداس کے خلاف مجھی ہوسکتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر دلیل قائم فر ہائی میرے لیے آسان ہے میں تم کوعدم سے وجود میں لا چکا بمول اور اللہ تعالی جو اب بوڑھے مرداورعورت سے بچہ بیدا کرے گا تو اے اس کی حاجت نہیں ہے کہ وہ ان پر جوانی لوٹا وے بلکہ وہ ان کے بڑھا ہے کی حالت میں ہی ان میں جوانوں کی می قوت اور تو انائی پیدا کردے گا اور ان کی بیوی سے با نجھ بین کے مرض **کو زاکل کر** 

اللَّه تعالیٰ کا ارشاد ہے: زکریانے کہا: اے میرے رب! میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے فرمایا تمہارے لیے بینشانی ہے

کہتم تندرست ہونے کے باوجود تین راتوں تک لوگوں سے بات نہ کرسکوگ ○ (مریم: ۱۰) حضرت زکریا کا تین دن تک لوگوں سے بات نہ کرسکنا

اس پرمفسرین کا افغاق ہے کہ حضرت ذکریا کلام پر قادر ہونے کے باد جودلوگوں سے بات نہیں کر بھتے تھے ا**س طرح** میہ الله كي طرف سے نشاني اور آپ كام جره موكيا اگر آپ مطلقاً كلام پر قادر نه ہوتے تو بيد وہم ہوتا كه آپ كوكوئي مرض لاحق ہوگيا ہے جس کی دجہ ہے آپ بات نہیں کر سکتے' آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے' نماز پڑھتے تھے اور تورات کی تلاو**ت کرتے تھے** 

کین لوگوں سے بالمثافہ بات نہیں کر سکتے تھے ان سے اشاروں کے ساتھ بات کرتے تھے یا ان کوکھ کر بھیج دیتے تھے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: بھرز کریا ہے: حجرے سے نکل کرائی قوم کے پاس آئے اوران کو اشارے سے کہاتم صبح اور شام اللہ کی تبیع کرتے رہو ( (مریم:۱۱)

حضرت زكريا كيمحراب كالمصداق

محراب کالفظ حرب سے بناہے گویا وہ جس جگہ کھڑے ہو کرنماز پڑھتے تھے اس جگہ کھڑے ہو کروہ اپنے نفس امارہ شہوات اور شیطان سے جنگ کرتے تھے'محراب بلند جگہ کو کہتے ہیں' جو جگہ زمین سے بلند ہووہ اس جگہ محراب بنایا کرتے تھے'اس آیت کامعنی بیہے کہ اس جگہ کھڑے ہوکرانہوں نے جھا نکا ادراشاروں کے ساتھ قوم سے کہاتم صبح اورشام تبیج کیا کرو۔ (الجامع لاحكام القرآن ج ١١ص١١)

martat.com

ا مام دازی نے کہا حضرت ذکریانے نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کے لیے تخصوص جگہ بنائی ہوئی تمی وہ اس جگہ سے ذکل کر قوم کے پاس مجے اور ان سے اشاروں کے ساتھ بات کی۔ ایک قول میدے کو عمراب کا معنی ہے عبادت گاہ جس میں حضرت **ز کر ااوران کی قوم عبادت کرتی تھی اس میں وہ لوگ مرف نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ قوم وہاں پر جمع ہو کر حضرت زکریا** 

اورشام كونت بع كرو\_ (تغيركيرج عص٥١٥) فحراب كالغوى اوراصطلاحي معني

علامه محمد بن محمد زبيدي متوفى ٢٠٥٥ ه لكمت بن

وجاج نے کہا ہے کہ کمر کی سب سے بلند جگہ کو محراب کتے ہیں اور مجد کی سب سے بلند جگہ کو محراب کتے ہیں محرکے بالا خانہ ( مخیکری اور بالکونی ) کومجی محراب کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ بن مسعود تعفی کو طائف میں اپنی قوم کے پاس میجادہ ان کے پاس محے اورا پی محراب (بالکونی) میں داخل ہوئے اور فجر کے دقت اپنی قوم کوجھا کمہ کر دیکھا بھر نماز کے لیے اذان دی۔ زجاج نے کہا اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ محراب وہ بالا خانہ (ممیلری یا بالکونی) ہے جس پر سیرحیوں ے تر حکو جاتے ہیں۔ ابوعبیدہ نے کہا محراب سے معزز جگہ مراد ہے۔مصباح میں ہے محراب اشرف الجالس ہے۔ ازھری

نے کہا عام لوگوں کے زد کیے محراب وہ جگہ ہے جس پر کھڑے ہوکر امام نماز پڑھا تا ہے این الانباری نے کہا مجد کی محراب کو محراب اس لیے کتے ہیں کہ وہ امام کی مخصوص جگہ ہے اور تو مے دور سے اور اس جگد نماز پڑھے وقت وہ شیطان ہے اب اور جنگ کرتا ہے اور اینے ول کواللہ کی بارگاہ میں حاضر رکھنے کے لیے اپنے نئس ہے حرب کرتا ہے اور دوسرے خیالات کو ذہن ے دور کرتا ہے۔ بادشاہ کی مخصوص جگہ کو بھی محراب کتے ہیں اور مجد کی محراب سے مراد ہے مجد کا صدر مقام اور اشرف موضع ' حدیث میں ہے کہ حفرت انس رضی اللہ عنہ محاریب کو محروہ جانتے تھے کینی مجلس میں صدر مقام پر بیٹھے کو کمروہ جانتے تھے' قرآن مجید میں محادیب اور تماثیل کا ذکرے فراءنے کہااس ہے مراد انبیاء اور ملائکہ کے مجسے اور تصاویر ہیں جن کو مساجد میں

عبرت اور فیسحت کے حصول کے لیے رکھا جاتا تھا۔ ( تاج العروس جام ۲۰۷ مطبوعہ داراحیا والتر اث العربي بيروت ) ملاعلي بن سلطان محمد القاري متو في ١٠١٠ه كيسترين:

قرآن مجید میں محراب سے مراد وہ دیئت تخصوصہ ہے جس کواب لوگ قبلہ کہتے ہیں کیونکہ مساجد کی بیمحرابیں ان چیز ول میں سے ہیں جن کورمول اللہ صلی اللہ علیہ دملم کے بعد بنایا حمیا ہے' اورای وجہ سے سلف کی ایک جماعت نے محراب بنانے کو مکروہ کہا ہے اور اس میں نماز پڑھنے کو بھی مکروہ کہا ہے۔ تضائی نے کہا سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز نے محراب بنائی وہ اس تت ولید بن عبدالملک کی طرف سے مدینہ میں گورز تئے جب انہوں نے مجد نبوی کومنہدم کرکے دوبارہ تعمیر کی اوراس میں الشاف کیا اورمجد میں امام کے کمڑا ہونے کی جگہ کو محراب کتے ہیں کیونکہ وہ مجدمیں اشرف الجانس ہے۔

امام کے محراب میں کھڑ ہے ہونے کی تحقیق

علامهابوالحن على بن الى بكر المرغيناني أحقى التوني ٩٩٣ه ه لكهية جن:

اس میں کوئی حرج خبیں ہے کہ امام کے بیر مجد میں ہوں ادراس کا تجدہ محراب میں ہوادراس کا محراب میں کھڑا ہونا عمروہ کھونکہ بیاال کتاب کے طریقہ کے مشابہ ہے کدان کے ہاں امام کی مخصوص جگہ ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے کہ اس کا مجدہ

martat.com

تبيأه القرآر

(مرقات ج اص۲۲۴ مطبوعه مکتبه امدادیه ملتان ۱۳۹۰هه)

محراب میں ہو۔ (حدار اولین ص ۱۲۱ مطبوعہ مکتبہ شرکة علميه لمان)

علامه كمال الدين محمد بن عبدالواحد ابن العمام أتفي التوفي الا ٨ ح لكهة بين:

محراب میں کھڑے ہونے کے دوطریقے ہیں ایک طریقہ میہ ہے کہ وہ لوگوں ہے متاز ہوتا کہ اس کے داکی اور باکی

کے لوگوں پر اس کا حال مشتبر نہ ہوختی کہ محراب کی دونوں طرف دوستون ہوں اور اس کے سامنے کشادہ **جگہ ہواور اس کی دونوں** طرف والے اس کے حال پرمطلع ہوں تو اس کامحراب میں کھڑا ہونا مکروہ نہیں ہے اور مکروہ ہونا عراق میں ہوتا ہے جن کیا

محرابیں کھوکھی اور طاق کے اندر ہوتی ہیں۔اور بیہ بات تخفی خدرے کہ جگہ کے اعتبار سے امام کا ممتاز ہونا شرع ہیں مطلوب ہے حتیٰ کہ امام کاصفوں پر مقدم ہونا واجب ہے اور بہاں امام کی مخصوص جگہ کو کمر وہ کہاہے اور اس کی تا ئید میں کوئی اثر (مدیث) میں

ے کیونکہ رسول الدّسلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہے مساجد میں محاریب بنائی گئی ہیں اور اگر محاریب نہ بنائی گئی ہول تب بھی سنت یہ ہے کہ امام اس کی محاذات میں صف کے وسط میں سب ہے آ گے کھڑا ہو اور یہی مطلوب ہے کیونکہ محراب کی محاذات

(سیدھ) کے بغیر امام کا کھڑا ہونا مکروہ ہے اور امام کے محراب میں کھڑے ہونے سے زیادہ سے زیادہ میدلازم آئے گا کہ دو ملتوں کے بعض ا دکام متفق ہو جا ئیں اوراس میں کوئی بدعت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اہل کتاب امام کے لیے خصوصیت کے ساتھ

بلند چپوڑ ہ بناتے ہیں اور جب امام محراب میں فرش پر کھڑا ہوگا تو اس میں اہل کتاب کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے۔ ( فتح القدرج اص ٣٢٥ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٥ هـ)

نیز علامداین هام کصح میں کہ تشبہ اس وقت ہے جب امام بلند جگہ یر کھڑا ہو کیونکہ اهل کتاب امام کو چپوڑے یر کھڑا کرتے ہیں اس صورت میں امام کا محراب میں کھڑا ہونا مکر وہ نہیں ہے کیونکہ کراہت کا مدار مشابہت پر ہے اور وہ امام کو نیجے

( فرش یر ) کھڑانہیں کرتے ۔ چپوتر ہ کی اتی او نیجائی جس پر کراہت موتوف ہے وہ آ دمی کے قد کے برابر ہے اورمتار قول میہ ہے

وه ایک ذراع او نیجائی ہے لینی ڈیڑھ فٹ ۔ (فع القدیرج اص ۲۳۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۵۵ ھے)

علامه سيدمحمرا مين ابن عابدين شامي حنفي متو في ١٢٥٢ ه لكصة بين:

امام کا غیر محراب میں کھڑے ہونا مکروہ ہے کیونکہ اس سے پہلے علامہ علائی نے بیرکہا ہے کہ سنت بیہ ہے کہ امام محراب میں الد کھڑا ہواورایک اورجگہ کہاہے کرمنت بیہ ہے کہ امام وسط صف کے مقائل کھڑا ہو کیاتم نہیں ویکھتے کہ محاریب کومسجد کے وسط

میں صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ معین ہو۔اھ اور طاہریہ ہے کہ بیتھم اس امام کے لیے ہے جو امام را تب ہولیتنی جماعت اولیٰ کشیرہ کا امام ہونہ کہ جماعت ٹانیے کا امام کیونکہ دہ محراب کے دائیں یا بائیس کھڑا ہوتا ہے۔

(ردالحتارج ۲ ص ۲۶۷٬ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۹هـ)

بعض ناواقف لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ محراب مسجد سے خارج ہوتی ہے اس لیے امام کامحراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے علام این هام کی تحقیق سے واضح ہوگیا ہے کہ امام کا محراب میں کھڑا ہونا اس وقت محروہ ہے جب محراب میں امام کے لیے چپوتر ہ بعا گیا ہو ٔور ندامام کامحراب میں کھڑے ہونا مکروہ نہیں ہے' نیز محبدہے خارج وہ چیز ہوگی جس کومحبد بناتے وقت محبدہے خارج

رکھا جائے اور عرف اس پرشاہد ہے کہ مجد بناتے وقت محراب کو مجد سے خارج رکھنے کا قصد نہیں کیا جاتا۔

اما ابن هام نے جو بیکھا ہے کہ امام کامحراب میں کسی بلند جگہ یا چپوتر ہ پر کھڑے ہو کرنماز پڑھانا محروہ ہے اس کی دلیل ان احادیث میں ہے:

ھام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوحذیفہ نے مدائن میں چبوترہ پر کھڑے ہو کرلوگوں کونماز پڑھائی' حضرت ابوسعید و

martat.com

الله عنه نے ان کولیص سے پکڑ کر بیچ مینے لیا اور جب وہ نمازے فارغ ہو گئے تو کہا کیا تم کومعلوم نہیں ہے کہ سلمانوں کواس من كياجاتا قاانهول في كما إل اجب تم في مح كينياتو جمع يادة مميار اسن ابودادر قم الحديث ٥٩٧)

عدى بن ابت انسارى بيان كرت ين كرايك فنم في يد عديث بيان كى كدوه حفرت عاربن يامروسى المدعنماك

ساتھ مدائن میں ننے معرت ممار آ کے بڑھ کئے اور ایک چیوترے پر کھڑے ہوکر لوگوں کو نماز بڑھانے لگے اور لوگ ان ہے **یع تھے۔حضرت مذیفہ نے آگ بڑھ کران کے ہاتموں کو پکڑلیا۔حضرت نمار نے ان کی اتباع کی حتی کہ حضرت مذیفہ نے** ان کو پیچا تارلیا۔ جب حفرت محارنمازے فارغ ہو محے تو حفرت حذیفہ نے ان سے کہا کیاتم نے بینیں سنا کہ رسول الڈمسلی

الغدملية ونملم يرفر ماتے تھے كہ جب كو كی تحف لوگول كا امام بے تو لوگول ہے بلند جگہ بر كھڑا نہ ہو۔حضرت قارنے كہااى وجہ ہے **یں نے آپ کی اتباع کی تھی جب آپ نے میر اباتھ پکڑا تھا۔ (سنن ابوداؤ در آبالدیٹ ۵۵**۸ سنن کم زکلیجیعی ہے می**ں 10**0) الله تعالى كا ارشاد ب ال يخي الورى قوت بركتاب كو ليلواور بم ني ان كويمين من بن بوت عطا كروي (اوراپيخ

یاس سے (ان کو) نرم دنی اور یا کیزگی عطاکی اور وہ تی شخص تھے 0 اوروہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور مرکش نافرمان نه تنے 🔾 اور ان پرسلام ہوجس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کی وفات ہوگی اور جس دن وہ زندہ اٹھائے

جائیں مے 0 (مریم: ۱۵-۱۲) حضرت ليجيٰ كو بچين ميں نبوت عطا فريانا آیت: ۱۲ یک پیلے بی عبارت محذوف ب کی مفرت زکریا کے بال بیٹا پیدا ہو گیااور اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے سے فرمایا:

ات میلی پوری قوت سے کتاب کو لے لؤ کتاب سے مراوتو رات ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ پوری قوت سے تو رات کو حفظ کرؤ اس میں فور و کر کرو اور اس کے احکام پڑ مل کرو ؛ پجر فر مایا ہم نے ان کو بھپن میں بی نبوت دے دی تھی معمر نے بیان کیا ہے کہ ان کے ہم عمر بچے کتے تھے آ وکھیلیں اتو حصرت کی فرماتے میں کھیلنے کے لیے پیدائیس ہوا۔ قیادہ نے کہاان کو دویا تمین سال

حفرت عيني عليه السلام كوپيدا ہوتے ہی نبوت دی گئی اورحفرت يخي كودويا تين سال كى عمر میں نبوت دی گئی اور ہمارے نی سیدنا محمصلی الله علیه وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حفزت آ دم روح اور جسد کے درمیان تھے برنی بیدائش نبی ہوتا ہے یا اس کو بعد میں نبوت دی جاتی ہے اس کی تحقیق ہم نے تبیان القر آن ج اص ۱۸م میں کی ہے۔

حنان اورز كوة كامعني

نیز فریایا ہم نے اپنے پاس سے ان کو حنان اور ز کو ۃ عطا کر دی تھی حنان کے معنی ہیں شفقت ُ رحمت اور محبت ُ حضرت این عباس رضی الله عنهما ہے اس کی تفسیر میں دوقول میں' ایک بیہ ہے کہ: اللہ عز وجل کا ان پر شفقت اور رحمت فر مانا اور دوسرا ہیہ ہے کہ ان کالوگوں پرشفقت اور رحمت فر مانا اور ان کو کفر اور شرک سے نکالنا۔

. ز کو 5 کا معنی ہے پاک کرنا اور برکت دینا اوران کی خیر اور نیکی کو بڑھانا لیعنی ہم نے ان کو برکت والا بنا دیا وہ لوگوں کو ہدایت دیتے تنے اور وہ تقی تنے یعنی اللہ تعالٰ کے اطاعت گزار تنے اس لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے بھی گناہ کیا اور نہ گناہ کا اراده کیا۔

martat.com

نغام القرآر

## حضرت یجیٰ پرتین بارسلام کی خصوصیت

س کے بعد فر مایا اور ان پرسلام ہوجس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کی وفات ہو گی اور جس دن وہ زعمہ افساتے ما تھی گے۔ان تین ونول کی تخصیص کی وجہ ہیہ ہے:

ب یں ہے۔ میں دروں کا موجہ یہ ہے۔ امام این جریطبری نے کہا یہاں سلام کامنی ہے امان برخض جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ضرر پہنچا تا ہے لیکن وہ اس کے ضرر سے سلامت رہیں گے اور جب وہ فوت ہول گے تو عذاب قبر سے امان میں رہیں گے اور جب وہ حشر کے دن اقتیمیں

گے تو عذاب قیامت سے مامون دہیں گے۔ سفیان بن عیبنہ نے کہا گلوق کو تین دنوں میں وحشت کا سامنا ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مال کے پیٹ سے باہر آ کرایک ٹی ونیا کا سامنا کرتا ہے اور جب وہ سرتا ہے تو ان چیز ول کا سامنا کرتا ہے جن کواس نے پہلے ٹیس و میکھا تھا اور جب وہ دوبارہ زندہ کرکے اٹھایا جائے گا تو اپنے آپ وظیم محتر میں پائے گا۔اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقامات پر حضرت کی پرسلام میسجا

دوبارہ رسرہ حرسے اطابی جانے کا دوائیے آپ ویہ اس مرسی چاہیں مصافعت میں میں مانے پیشر سے ملک چاہی۔ تاکہ دوہ ان تینوں مقامات پرسلائتی کے ساتھ رہیں۔ عبداللہ مین نفطو پیرنے کہا جب وہ پیرا ہوں اور پہلی بار دنیا کودیکھیں تو ان پرسلائتی ہواور جب وہ فوت ہوں اور پہلی بار

ام آخرت کودیکیس تو ان پرسلاتی مواور جب ان کواٹھایا جائے اور وہ مہلی بار جنب اور دوزخ کودیکیس تو ان پرسلاتی ہو۔ منظم از کار منظم کی معرب در مصربہ کے میں ان کو اٹھایا جائے اور وہ مہلی بار جنب اور دوزخ کودیکیس تو ان پرسلامتی

الله تعالى نے اورا نہياء پر بھی سلام بھیجا ہے شائل فرمایا: سَكَامُ عَمَلْنِی نُوْحِ فِسِی الْعَلْمَیْنِی (المُفْف: 24) اور فرمایا: سَكَامُّ عَلَی اِبْسُواهِنِیْمَ (اصْفْ: 199) کیکن ایک بارسلام بھیجا ہے اور حضرت کی علیہ السّلام پر بھی نام سلام بھیجا ہے۔ ہرچند کہ حضرت علیہ السلام پر بھی تمین بارسلام کا ذکر ہے 'وکائنسسلامُ عَلَتَی یُوْمَ وُلِدُتْ وَیَوْمَ اُمُوْتُ وَیَوْمَ اُمُو عَینی علیہ السلام نے اپنے اوپر خودسلام بھیجا ہے اگر چہ اللہ تعالى کے امرے بھیجا ہے اور حضرت بیجا پر اللہ تعالی نے سلام بھیجا ہے۔

يوم ميلاد پرخوشي منانے اور يوم وفات پرغم ندمنانے كاجواب

ان آیوں سے معلوم ہوا کہ انبیا علیہ ماللام پر کش سے سلام پڑھنا چاہئے خصوصاً ان کے میلا و کے دن۔ اس کیے احکاست بارہ رکتے ہیں۔ اس دن درود وسلام پڑھتے ہیں اور تجالس احکاست بارہ رکتے ہیں۔ اس دن درود وسلام پڑھتے ہیں اور تجالس منعقد کرتے ہیں اور تجالس منعقد کرتے ہیں اور تجالس منعقد کرتے ہیں اور تجالس بعض اللہ تنقیص اور مبتدعین ہے اعمر احق کرتے ہیں حضرت کئی اور حضرت عینی کے بوم وفات پر بھی سلام بھیجا گیا ہو جس بعض مال تنقیص اور مبتدعین ہے اعمر احض کرتے ہیں حضرت کئی اور حضرت عینی کے بوم وفات پر بھی سلام بھیجا گیا ہو جس مرح من مال میں مناز کرو۔ اس کا جواب ہے ہے کہ طرح تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوم میلا دمناتے ہواس طرح تم ان کا بوم وفات بھی مناز کرو۔ اس کا جواب ہے ہے کہ شریع میں مناز کرو۔ اس کا جواب ہے ہے کہ شریعت میں ہے کہ اور قعیت کے اعلیہ کا میں ہے کہ اور قعیت کے اور اس پر اظہار خوشی کرنے کا ذکر ان آئیوں میں ہے:

وَ آمَنَ إِن عُمَدَ رَتِكَ فَحَدِيثُ ٥ (التي الله الدرآب الني رب كي نعتول كويال يجيد

قُلُ يِفَصُّلِ اللَّهِ وَ بِسِرَحْمَةِ مِ فِيذَالِكَ آبِ كَيَّ لُوكُول كُواللَّهُ كُفُّل ادراس كى رحمت برحقى منانا فَلْكَفُر مُحُوا (يُلْ ٥٨٠) فَلْكَفُر مُحُوا (يُلْ ٥٨٠)

اور کی مصیبت پراللہ تعالی نے غم منانے کا تھم نہیں دیا بلد صبر اور ضیط نس کا تھم دیا ہے اور رونے پیٹیٹ ہاتم کرنے اور چیخنے چلانے سے منع فرمایا ہے۔ جس طرح شیعہ کرتے ہیں اور ختیق ہیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم کی ولا دے 17 ارتج اللول کو

جلدبفتم

marfat.com تبيار القرآر

كر القرآر

171 اورآب كي وقات ان الول كو موتى ب\_امام محر بن سعد ستونى ٢٣٠ه دام بيتى متونى ١٥٥٨ وعلام مصلى متونى ٥٥١ و مافظ اين كثير متوفى ٢٥٧ ه خافظ ابن جمر متونى ٨٥٢ ه خلامه محمد بن يوسف الصالحي متونى ٩٣٣ ه خاما على قارى متوفى ١٠١٠ اهد ك بحي يمي ( المقبلات الكبري ج من ٢٠٠٨ ولاكل المعيدة ح عن ٢٣٥٥ الروض الداخ ج من ١٣٨٠ البدائية والنباية ج من ١٢٨٠ فتح الباري ج من ١٢٥٠ مل الدى والرشادج ١١ص ٥٠٠ مرقات ج ١١ص ٢٣٨) اس مسئلہ کی زیادہ تفصیل او جحقیق ہم نے الانبیاء ۳۴ میں کی ہے وہاں ملاحظہ فر ما کیں۔ پر اسان ہے ناکر م اسے وگل کے بےنشان اورای طوف سے رحم مردر دزہ ان کواکی مجور کے دزون

martat.com

بات كري إ ٥ اس يح في كما بشك ين الله كابنده مول اس في

جا

متكبراور مدتجت نهين بناياه

الله تعالى كارشاد ب: ال كتاب من مريم كاذكر كيخ - جب وه اب كروالول ، وورشر ق من ايك جك جل كين ٥ (مریم:۱۱)

معضرت مریم کے مشرقی جگہ جانے کی وجوہ

انتبذت كالفظ بذب بناب اورنبذ كامعنى ب محيكنا ورآن مجيديس ب فَسَنَسَلُوهُ وَرَآءً ظُهُ وَدٍ هِمْ (آلْ الران ١٨٤)

انہوں نے اللہ کے عہد کواپنی جیٹھوں کے بیچھے کھینک دیا۔ ای ہے تا منابذہ بی ہے تینی مشتری کامیع پر تکر چیکنا لینی جس چیز پروہ ککر چیکے گا اس چیز کی تاہ واجب ہو جائے گی اوراس منی کودور ہونا لازم ہے اس ویہ سے انتہا ات من اهلها کامنی ہے وہ اپنے گھرے دور چلی کئی اور گھرے دور جانے

کی حسب ذیل وجوه میں: ر) جب انہوں نے چین دیکھا تو وہ گھرے دور کی جگہ عشل کرنے گئیں تا کہ پاک ہوکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں وہیں پر

ان کے پاس مفرت جریل آئے تھے۔

(r) وہ تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے کسی جگہ کی تلاش میں بیت المقدس کی مشرقی جانب گئی تھیں۔

(٣) ان كے فالوحفرت زكريانے اپنے گھر ميں ان كے ليے جمرہ بنا ديا تھا' جب دہ گھرے باہر جاتے تو اس كو بند كر جاتے تھے ان کی بیخواہش تھی ان کی کوئی الگ جگہ ایس ہو جہاں وہ آ زادی ہے آ جاسکیں سووہ بیت المقدس کی مشر تی جانب

ایک جگہ چکی تکیں اور وہیں ان کے پاس حفرت جریل آئے تھے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوانہوں نے لوگوں کی طرف ہے ایک آ ٹرینا کی ٹیس ہم نے ان کے پاس ایک فرشتے کو جمجااس نے

مریم کے سامنے ایک تندرست بشر کی شکل اختیار کر لی (مریم ۱۷)

حفرت مریم کے پاس حفرت جریل کابشر کی صورت میں آنا جب معزت مریم بیت المقدس کی مشر تی جگہ جا کر بیٹے گئی تو انہوں نے وہاں لوگوں کے سامنے سے ایک آ ڑ بنالی۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: ہم نے ان كے پاس ائى روح كو بعجا اس روح سے مراد حفزت جريل بين اور قرآن جيدكى كى آ يتول ميں حضرت جبريل يرروح كا اطلاق كيا كيا ہے:

نَسْزَلَ بِسِهِ الرُّوْرُ حُ الْآمِيْنُ ٥ عَلْنِي قَلْبِكَ اس قرآن کوالروح الامین (جریل) نے آپ کے (الشعراء:١٩٣-١٩٣) قلب برنازل كيابه

تَسَزَّلُ الْمَلَايَكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا ليلة القدر مي فرشة اورروح (جريل ) نازل موت

مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت جریل کس صورت میں طاہر ہوئے تھے بعض نے کہا وہ ایک خوب رو بے و جوان کی عمل میں طاہر ہوئے تنے اور لیعن نے کہا کہ بیت المقدس میں پوسف نام کا ایک خادم تھا اس کی شکل میں طاہر ہتے تنے اور بشر کی شکل میں آنے کی وجہ بیتی کہ حضرت مریم اس کود کی کرخوف زدہ نہ ہوجا کیں اور گھبرا نہ جا کیں اوران ہے

martat.com

ملك القرآر

تفتك كرسكير

بعض علاء اس نظریہ کے قائل جیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا مادہ خلقت نور تھا اور بشریت آپ کا محض لباس تھا اور فوم

ہونا بشریت کے منانی نہیں ہے کیونکہ حضرت جریل نورتھ اور حضرت مریم کے باس بشری شکل میں آئے تھے میکن اس مرید کلم ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں نفر کے ہے کہ رسول الله صلی الله علید دملم کوتم بی میں سے مبعوث کیا حمیا اور ہم فوج انسان سے بیں اور بشر ہیں عقیدہ کا مدار قطعی دلیل پر ہوتا ہے اور قر آن مجید میں یا کسی حدیث سمجھ متواتر میں میدوار ڈمیس ہے کہ

آ پ كا ماده خلقت نور ب شرح سح مسلم ج ٥ص ١٠٠ ٩٥ تبيان القرآن الماكده : ١٥ الكصف : ١١٠ يس بم نے اس كي تمبل تحقیق کی ہے البتہ قر آن مجید میں آپ رِنور کا اطلاق کیا گیا ہے اس سے مرادنو رہدایت ہے اورنور حس سے **بھی آپ** کو وافر حس

دیا گیا ہے۔بشری کٹافتوں ہے آپ منزہ تھے آپ کے تمام فضلات طیب وطاہر تھے اور آپ کے دانتوں کی جمریوں سے نور کی طرح کوئی چیز تکلی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ نور حی اور معنوی ہرایک کی اصل ہیں۔ ریم می واضح رہے کہ نی صرف

مرد ہوتا ہے اورنور میں مرد اور گورت نہیں ہوتے 'اورنور حی ہے نوعلم اورنور هدایت افضل ہے۔ نور حی جیسے جراغ اور سورج اورجا ند کا نورے جس سے دنیاوی اندھیرا دورہوتا ہے اورنور ہدایت جیسے قرآن مجید اورا نبیا علیم السلام کا نورہے جس سے تفرکا

اندهیرا دور ہوتا ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لائق یہی نور ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: مریم نے کہا میں تجھ ہے رحمٰن کی بناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے 0 فرشتہ نے کہا **میں تو** صرف تمهار برب كالميجا موامول تاكه مين تمهين ايك ياكيزه بينا دون (مريم: ١٥- ١٨)

فرشتہ سے ہم کلام ہونا حضرت مریم کی نبوت کی ستازم ہیں

حضرت مریم کا منشا بیرتھا کہ اللہ کی بناہ میں آ ناصرف ای حض کے متعلق متصور ہوسکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہواس لیے انہوں نے کہا میں تھے ہے رحمٰن کی پناہ ماگئی ہوں اگر تو اللہ ہے ڈرنے والا ہے۔اس کا دوسرامحمل ہیہ ہے کہ تو متقی شخص نہیں ہے در نہ ایک اجنبی خاتون کے پاس ہرگز نہ آتا ایسے موقع پر آپ کے لیے بین ممکن تھا کہ آپ اللہ کی پناہ طلب کریں۔

جب حضرت جبریل کو بیغلم ہوا کہ حضرت مریم انہیں اجنبی مرد بجھ کران سے خوف زوہ ہیں تو انہوں نے کہا میں آ پ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں' امام رازی نے کہا صرف اٹنا کہہ دینے سے حضرت مریم کا خوف زاکن نہیں ہوسکتا تھا۔ اس لیے

لازم ہے کہ حضرت جریل نے ان کوکوئی ایسی نشانی دکھائی ہوجس سے ان کو یقین آ گیا ہو کہ بیفرشتہ ہیں' اور حضرت مریم کو کوئی نثانی دکھانے اور فرشتے کے ساتھ ہم کلام ہونے سے بدلاز منہیں آتا کہ وہ نبیہ ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا

ہم نے آپ سے پہلے جتنی بستیوں میں بھی رسول بھیج وہ وَمَا اَرْسَلُنَامِنُ قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل کرتے تھے۔ تُلُوحِتِي اللهِمُ مِنْ آهُلِ الْقُرْى. (يسف:١٠٩)

علامه ابوعبدالله قرطبي كانظريه ب كه حضرت مريم نتيقيس كيونكه ان كے پاس فرشته آيا اوران سے ہم كلام موااوراس نے اپنے فرشتہ ہونے یران کے سامنے کوئی نشانی بھی پیش کی آلین بیقول سیح نہیں ہے کیونکہ مذکور الصدر آیت میں سیانصر تک ہے کہ نی اور رسول صرف مرد ہی ہوتا ہے۔ حضرت مریم کا فرشتہ ہے ہم کلام ہوتا ان کی کرامت تھی کیونکدوہ ولیہ تھیں۔

حضرت جریل نے کہا تا کہ میں تمہیں ایک غلام زکی دول زکی کامعتی ہے گناہوں سے پاک اوراس میں بیدلیل ہے ک اس لڑ کے کومقام نبوت پر فائز کیا جائے گا کیونکہ گناہوں ہے پاک ہونا انبیاء علیہم السلام ہی کی شان ہے۔

martat.com

اولیاءاللہ کے مزارات پر مرادیں مانگنا

**بیٹا دینا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے** حضرت جریل نے جو کہا تا کہ میں تہمیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں بیا اساد بجازی ہے بعض لوگ اولیا واللہ کے مزارات پر جا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دلی کے وسیلہ سے یا اس کی دعا ہے ان کو بیٹا دے

**دے یا ان کا کوئی اور کام بنادے اور جب ان کے ہاں بیٹا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں ولی نے بیٹا دیا ہے یہ می اساد مجازی** ہے اور معزت جریل کے قول کی طرح ہے۔ البتہ مزار پر جا کریہ کہنا جا ئزنیں ہے کہ اے صاحب مزار! آپ میں بینا دے

وی اگر چال میں بھی اسادمجازی کی تاویل ہو علی ہے کہ آپ ہمارے لیے بنے کی دعا کردیں کین بیکل میں مرک ہیں ال لیے صاف اور سیرها طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہے دعا کریں کہ وہ اپنے اس مقرب بندہ کے وسیاست ہماری دعا تبول

کرے اور حارا فلال کام کر دیے یہ دعا اپنے گھر میں بھی کی جا عتی ہے لیکن اللہ کے ٹیک بندوں کے پاس جا کر دعا کی جائے تو دعا کا قبول ہونا زیادہ متوقع ہے اور نیک بندوں پر جو برکتیں نازل ہوتی میں وہ بھی شامل حال ہوں گن' اور ند رصرف القد کی ہوتی ہادلیاءاللہ کی نذر مانتا جائز نہیں ہےادرصدقہ وخیرات کر کےاس کا ثواب انہیں پہنچانا ایک الگ چیز ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: مریم نے کہا میرے بال لڑکا کیے ہوسکتا ہے! حالانکہ کی بشر نے جھے چھوا تک نہیں اور نہ میں ید کار

ہوں o فرشتہ نے کہاای طرح ہوگا' آپ کرب نے فربایا ہے یہ بھے پر آ سان ہے تا کہ ہم اے لوگوں کے لیے نشانی اورا پی طرف سے رحمت بنادیں اور اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے 0 (مریم:۲۰۰۱) عادت کےخلاف بیٹے کی پیدائش پرحفزت مریم کا تعجب فر مانا اوراس کا از الہ

جب حفزت جبریل نے حفزت مریم کو بشارت دی کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تا کہ میں تم کو ایک یا کیزہ میٹا دوں تو

حصرت مریم کوتعجب ہوا کہ عادت کے خلاف بغیر نکاح اور بغیر شوہر کے ان کے ہاں بٹیا کیے ہوگا! اس لیے انہوں نے کہا جھ ے لڑکا کیے ہوگا نہ تو کسی بشرنے جھے مس کیا ہے یعنی نہ تو بمرا نکاح ہوا ہے اور نہ میں بدکار ہوں۔

حفرت جریل نے کہاای طرح ہوگا آپ کے رب نے فر مایا ہے دہ مجھ پر آسان ہے مورہ آل عمران میں ہے: كَلْلِكِ اللَّهُ يَسَخُلُقُ مَا يَشَاءٌ مُ الْأَا قَصَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَابِهَا بِ بِيا فرامًا بُ جب بحي وه كي أَهُوا فَيَالَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنُّ فَيَكُونُ (آل الرائان ٢٥) كام وكرنا عابتا بدوفرما تاب موجوا الموجواتاب مینی اللہ تعالیٰ کوکس کام کے کرنے کے لیے مادہ اور آلات کی احتیاج نہیں ہوتی اور نہ اس کوکس کام میں وقت لگتا ہے ادھر

کسی کام کاارادہ کیاادھروہ وجود میں آ گیا' اوراللہ تعالیٰ اس کڑ کے کی ولاوت کواپنے وجود اورا پی قدرت کی نشانی اورا پی رحمت ہنانا جا ہتا ہے کہ اگروہ جا ہے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کردے اوراس کا م کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فریا ہے اور جس کام کا وہ فیصلہ فریا لےاس کا ٹلنا محال ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: پس مریم کواس کاحمل ہوگیا اور وہ اس حمل کے ساتھ دورجگہ بر چل گئیں O (مریم :rr) حفزت مريم كيحمل كاسبب

الله تعالى نے حفرت مریم کے حمل کی وجہ بیان فر مائی ہے: وَ مَسُويَهُ ابْنَسَتَ عِـمُوانَ الْيَثِيُّ اَحُصَنَتُ

اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی وُجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهُ وِمِنْ رُورِجِنَا (الحريم:١١) متحی سوہم نے اس کے حاک گریبان میں اپنے پاس سے روح

، القرآر

جلدتفتم

جيها كه حفرت آ دم عليه السلام كے متعلق فرمايا: و نسف خت في**ه من روحي (الجر:٢٩)''اور ممل نے آ دم كے يتل**ے میں اپنے پاس سے روح پھونک دی' برروح خوداللہ تعالی نے پھونکی تھی جیسا کہ اس آیت کا ظاہری معنی ہے یا حضرت جمر مل نے کیونکد انہوں نے کہا تھا تا کہ میں آ ب کو یا کیزہ بیٹا دول وهب بن مدبہ نے کہا حضرت جبریل نے حضرت مریم کے جاک گریان میں پھونک ماری تووہ بھونک ان کے جاک گریان سے ان کے رقم تک بینی گئی۔ بہر حال حفرت آ دم بھی لاخ روح سے پیدا ہوئے اور حفرت عیلی مجمی تفخر روح سے پیدا ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا:

عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزویک آ دم کی طرح ہے۔ رِانَّ مَثَلَ عِيْسلى عِنُدال للهِ كَمَثَل أَدَمَ (آلعمران:۵۹)

حضرت مریم کے حمل کی مدت

حضرت مریم کے حمل اور وضع حمل کی مدت میں کئی اقوال ہیں اور اس کی مدت زیادہ طویل نہیں تھی' لیکن اس کا مد معنی نہیں ہے کہ اس وقت وضع حمل ہو گیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فریایا ہے وہ اس حمل کے ساتھ دور جگہ پر چلی گئیں۔حسن ب**عری نے کہا** اس میں 9 گھٹے گئے۔سعید بن جیرنے کہااس میں 9 ماہ گئے زجاج نے کہااس میں ۸ ماہ گئے الماوردی نے کہااس میں ۲ ماہ لگے\_(زادالمسير ج٥ص ٢١٩ مطبوعه کتب اسلامی بيروت ١٣١٢هـ)

يوسف نحار كانعاون

علامہ نتابی نے العرائس میں وهب بن مذہ ہے نقل کیا ہے کہ جب حضرت مریم کوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کاحمل ہوا تو ان دنوں ان کے ساتھ ان کاعم زاد پوسف نجار رہتا تھا وہ دونوں اس مجد میں جاتے تھے جوصھیون پہاڑ کے پاس تھی' اوروہ دونوں اس محد کی خدمت کرتے تھے اورلوگوں کے نز دیک ان دونوں سے زیادہ مبجد کی خدمت اورمبجد میںعیادت کرنے والا اورکوئی نہیں تھا'اورسب سے بہلے بوسف حضرت مریم کےحمل برمطلع ہوا' وہ بہت حیران ہوا کہ حضرت مریم تو کبھی اس سے اوجھل نہیں ہوئی تھیں بھمل کسے ہو گیا۔ ملآ خراس نے حضرت مریم ہے کہا: اےم یم یہ بتاؤ کیا بغیر نیج ڈالےفصل اگ عکتی ہے' کما بغیر بارش کے درخت پیدا ہو سکتے ہیں اور کیا بغیر مرد کے بچہ بیدا ہوسکتا ہے۔حضرت مریم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے پہلے درخت کو پیدافر مایا تو کیااس کوبغیر نے کے پیدانہیں کیا' کیا حضرت آ دم کوبغیر مرد کے پیدانہیں کیا۔ جب حضرت مریم نے یہ جواب دیا تو پوسف کے دل سے شک اور شبہ زائل ہو گیا اور چونکہ تمل کی وجہ سے حضرت مرتم کم کمرور ہوگئی تھیں اور مشقت کے کامنہیں کرسکتی قیس تو ان کے ذمہ جو کام تھے وہ بھی پوسف نحار کر دیا کرتا تھا۔ (جامع البیان جر۱۱م ۱۸۴۸ تغییر کبیرج یص ۵۲۵–۵۲۳ ) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بھر در دِ زہ ان کوا یک تھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے م

> حاتی اور بھولی بسری ہوجاتی ○ (مریم:۲۳) وضع حمل کے لیے حضرت مریم کے دور جانے کی وجوہ

(۱) جب حضرت مریم کے وضع حمل کا زمانہ قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ وہ اپنی قوم کے علاقہ سے باہر چلی جائیں تا کہلوگ ان کے بچہ گوتل نہ کر دیں' تب پوسف نجاران کو دراز گوش پرسوار کرا کے ارض مصر لے گئے' جب وہ اس شہر میں بہنچ گئیں تو ضع حمل کا وقت قریب آ گیا' وہ موسم خزال اور سر دیوں کا زمانہ تھا وہ کھجور کے ایک سو کھے ہوئے درخت کی بناہ میں کئیں اوراس کے ہاس ان کے ہاں ولا دت ہوگئی۔

ان کے علاقہ سے دور جانے کی دوسری دجہ بیتھی کہ ان کو حضرت ذکریا ہے حیا آتی تھی وہ چاہتی تھیں کہ وضع حمل کا ان کو پا نہ چلے۔ ان حضرت مریم نی اسرائیل میں اپنے زید و تقویٰ کی وجہ سے مشہور تھیں۔ کیونکہ ان کی والدہ نے ان کو بیت المقدس کی

۳) حضرت مریم نی اسرائیل میں اپنے زہر وتقوئی کی دجہ ہے مشہور تھیں۔ کیونکدان کی والدہ نے ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے دوشت در ایک تھی اور امن کی پرورش کرنے کے لیے کئی انبیا ، خواہش مند تنے اور حضرت ذکریا فی مند تنے اور حضرت ذکریا نے ایک کی افوائٹ کی تھی اور حضرت کی اس اللہ کی طرف ہے ہے موجی پھیل آتے تنے اور جب ان کی اس اللہ کی طرف ہے ہے موجی پھیل آتے تنے اور جب ان کی اس اللہ کی طرف ہے ہے موجی پھیل آتے تنے اور جب ان کی اس اللہ کی طرف ہے ہے موجی پھیل آتے تنے اور جب ان کی اس اللہ کی سرت تھی

ے ان فی تعامت کی ق ان سے پان انسون عرف ہے ہوں ہوں اسے دور بب ان ن ان رید ہیر۔ تو ان کوحیا آئی کداگر ان کو یہاں وقع میں ہوگیا تو لوگوں کو بہت رہے بھی ہوگا اور دہ بہت باتیں بنا کیں گے۔ میں کہنے کی تو جید کہ کاش میں اس سے مہلے عرجانی

معرت مریم وضع حمل کے لیے مجود کے ایسے درخت کے پاس مکیں جو اجاز تھا ادر سوکھا ہوا تھا۔ زخشری نے کہا وہ معرف معرف معرف کے لیے مجود کے ایسے درخت کے پاس مکیں جو اجاز تھا ادر سوکھا ہوا تھا۔ زخشری نے یہا کاش معرف کا موم مقاوہ معرفی اس درخت کے پاس کئیں اس کا سرق اس کے اس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے ادران کو جو درد زو کھی مناز کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کو جو درد زو کھی مناز کی بیاس کے ادران کو جو درد زو کھی کا اظہار کیوں کیا ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو جو درد زو کھی موا تھا وہ معرف جبر لی کی بشارت کو بیول کی تھیں اور قیامت کی بولنا کی ادرانڈ کے عذاب کا خون جبر معرف کا اللہ معلی دی بوئی بشارات کو بیول باتے تھے اور خوف خدا جبر معرف خدا

کے غلب سے کہتے تھے: مجاہد کہتے تقے مطرت الوذ روضی اللہ عنہ نے کہا کا ٹن میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ میری خواہش ہے کہ جھے کو پیدائل ندکیا جاتا۔ ( کتاب الزعد لائج برق الحدیث ۱۵۱ المدرک بن میں 200 مند احمد بن ۵۰سیسی ۱۷۲) حضرت عاکشروضی اللہ عنبا فریاتی تھیں کا ٹش میں مجولی ہری ہوتی \_

( / کآب الرحد لاکئی آم الحدیث: ۱۹۰ مصنف عبدالزاق ج۱۱ معابی ۱۳۰ مطایه الاولیا ، ۲۶ می ۲۵) پیتفوب بین زید کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے ایک پرندہ کو درخت پر بیٹے ہوئے دیکھا تو کہا کاش میں اس پرندہ کی جگہ

ہوتا۔ (کتاب الرحد لاکی آم اللہ یہ: ۱۹۵ مند الحمیدی جاس کے مند احمد کا کسی ۱۵۷) معاک بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرنے ایک پرندہ کو درخت پر بیٹیے ہوئے دیکھا تو فر مایا اے پرندہ تمہارے لیے

خوتی ہو خدا کی شم امیری بیخواہش ہے کہ میں تمہاری شل ایک پرغدہ ہوتا ' درخت پر پیشتا اس کے پھل کھا تا 'تھے ہے حماب لیا جائے گانہ نجے عذاب ہوگا۔ (کتاب از عد للمعادر قم الحدیث: ۳۲۷) حضرت عمر نے زمین سے ایک نظا اٹھا کر کہا کاش میں اس طرح تکا ہوتا 'حضرت علی نے جنگ جمل کے دن کہا کاش میں

اس دن کے آنے ہیں سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا محضرت بلال نے کہا کاش بلال کواس کی ماں نے نہ جنا ہوتا' اس سے معظوم ہوا کہ جب صالحین پرمصائب اور ختیال آتی ہیں تو ان سے اس طرح کا کلام صادر ہوتا ہے۔ (تغیر کیبرن میں ۵۲۱م)

معنزت مریم کی طرف ہے ایک اور جواب میہ ہے کہ انہوں نے پیکلمات اس کیے کئے کہ ان کے متعلق جونا گفتی یا تمیں کی یا کمیں گی ان کی وجہ ہے وہ کئی گناہ میں جتال ندہو جا کیں۔ ﷺ قدا کا کہ کا از شار سرنے کھی دفیہ سرکر نبو سر (فیشہ ز) ان کو آمان دی آئے۔ یر مشال میں میں آئے۔ کر رہے زئے۔

شد تعالیٰ کا ارشاد ہے: مجر درخت کے نیچے سے (فرشتہ نے) ان کوآ واز دی آپ پریشان نہ ہوں آپ کے رب نے آپ کے نیچے سائی نہر جاری کر دی ہے ۱۰ اور آپ اس مجمور کے درخت کوا پی طرف بلائیں تو آپ کے اوپر ترونازہ کی مجوریں مار ملتے آپ

Marfat.com

گرین کی O(۲۵-۲۵)

مرین کار (۱۹۰۶) معاش کے حصول کے لیے کسب کرنا ضروری ہے

حسن اورسعید بن جبیر نے کہا بیدنداء کرنے والے حضرت عیسیٰ تقے۔ عمرو بن میمون عودی نے ک**ہا ایک فرشتہ نے عما کی** ہنریت این عماس نے فریاباجریل نے ندا کی اور یکی طاہم ہے امام این جمر کا بھی بھی عتارے کے کیونکہ حضرت عیسی نے اس

اور حضرت این عباس نے فرمایا جریل نے ندا کی اور یہی فاہر ہے امام این جریر کا بھی بھی مختار ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ نے اس وقت تک کلام نیس کیا تھا جب تک کہ وہ قوم کے پاس نیس گئی تھیں ۔حسن اور عبدالرحمٰن بن زید کا مختار میہ ہے کم **سری ک**ے مراو مجم

ہے کیونکہ اس میں پانی جاری رہتا ہے۔

اس ہے پہلے ہم تیا بچے ہیں کہ وہ سردی کا موتم تھا اور وہ درخت سوکھا ہوا تھا۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس درخت ہے

ای حال میں ترونازہ کی مجبوریں گرنے گئی تھیں یا پہلے وہ درخت سرسز ہوااور پھراس سے بھبوریں گرنے لگیں۔ ہرحال میں مید حضرت مریم کی کرامت ہے جیسے ان کے پاس بجبین میں بے مومی پھل آتے تھے یہاں بھی ان پر بے مومی مجبوریں گرنے \*\*

اس آیت میں الله تعالی نے حضرت مریم سے بیفر مایا ہے کہ آپ اس کچھور کو اپنی طرف ہلا کمیں تو آپ کے اوپر رومازہ

کی تھجوریں گریں گی۔انلہ تعالی نے اس سو کھے ہوئے درخت میں آنا فاغ تھجوریں پیدا کر دیں تو یہ بھی ہوسکتا تھا کہ حضرت مریم کے ہلائے بغیر وہ محجوریں گر جاتیں کیئن اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے رزق کی حال میں سعی اور جدو جبد کرے۔ جوکام بندہ کی قدرت میں نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کردیتا ہے گیاں جوکام بندہ کرسکتا ہے وہ اس کو کرنا پڑتا ہے۔ زمین سے پیداوار کے حصول میں بل چلا کرزیمن کوزم کرنے اوراس میں بچ ڈالنے اور پانی ویپنے کی ضرورت ہے۔ سورج کی حرارت بارش اور ہواؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے سورج کی حرارت 'ہواؤں کو جیجیا اور ہارش برسانا انسان کی قدرت میں نہیں ہیں ریکام اللہ تعالیٰ کردیتا ہے لیکن ڈیمن کوئل چلا کرزم کرتا اور پانی دیتا انسان کی قدرت میں ہے

۔ میں مدرت معامل کی میں اس میں اور میں ہوئے ہوئے درخت میں مازہ کی ہوئی محبور میں آ ما فاغ پیدا کردینا حضرت تو یہ کام اس کو کرنے ہوں گے۔ ای طرح اس سو کھے ہوئے درخت میں مازہ کی ہوئی محبور میں آ ما فاغ پیدا کردینا حضرت مربم کے اختیار میں ند تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کردین کمین درخت ہلا کر محبور میں گرانا تو ان کے اختیار میں تھا سو وہ کام ان

کوکرنا پڑا۔ ای طرح رزق کی تلاش میں سعی اور جدو جہد کرنا ہندوں کے اختیار میں ہے تو وہ ان پر کرنا لازم ہے اور می**تو کل کے** خلاف نہیں ہے۔

علامداہن العربی نے کہا پہلے ان کے پاس خود بخو دیے موی پھل آتے تھے اور اب ان کو درخت کے بلانے کا حکم دیا اس کی وجہ یہے کہ پہلے ان کا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتصاء کو کام کرنے اور تھکنے سے فارغ رکھا' اور جب ان کا دل اسے بچہ کی حفاظت اس کی پر ورش اور اس کی دکھے بھال کی طرف متوجہ ہوگیا تو ان کو بھی عام لوگوں کی طرح کسب اور اسباب کے حصول کی طرف متوجہ کر دیا۔ بہر حال اس آیت سے مید معلوم ہوتا ہے کہ معاش کو حاصل کرنے کے لیے کسب کرنا اور اسباب کا حصول ضروری ہے۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوکھاؤ اور بیواور آ نکھ شنڈی رکھؤ پس تم جب بھی کسی انسان کودیکھوتو اس سے (اشارہ سے) کہو **کہ** میں نے رمن کے لیے بینڈر مانی ہے کہ میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی O(مرمج ۲۲۱)

marfat.com

قاموثی کاروزہ رکھنا غیرمشروع ہے

مابقة شريعتول ميں خاموثي كار كھنا جائز تھا موم كامعنى بے كى كام ب ركنا اورمت كامعنى ب بولنے ، ركنا اس ليے م ومت سے بحی تعبیر کیا جاتا ہے۔ آیا حاری شریعت میں بھی خاموثی کا روز ہ رکھنا جائز سے پانبیں؟ بعض علاء نے یہ کہا کہ

وں کے ساتھ کلام سے رکنا اور انشکویا دکرنے کے لیے اپنے ذہن کو فارخ رکھنا یہ بھی ایک نوع کی عبادت بے لیکن منجے پی کہ چپ کا روز ہ رکھنا جائز نبیں ہے کیونکہ اس میں نفس کونگی اور عذاب میں جلا کرنا ہے بیسے کوئی آ دی وحوب میں کھڑے

نے کی نذر مان لے۔ حعنرت ابن مجاس رمنی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی الله علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے آ پ نے ایک تحف کو کھڑے وے دیکھا آپ نے اس کے متعلق پوچھا محاب نے کہاوہ ابواسرائیل ہے اس نے ندر مانی ہے کہ وہ کھڑار ہے گا اور بیٹے گا

میں اور نہ سامیر طلب کرے گا اور نہ کسی ہے بات کرے گا اور دوز ہ ہے دے گا۔ بی صلی انٹد علیہ و کم نے فر مایا: اس ہے کہو کہ **یات کرے اور سایہ طلب کرے اور میٹھے اور اپناروز ہ پورا کرے \_ (میج ابخاری رقم الحدیث ۲۷۰۳)** 

الله تعالی کا ارشاد ہے: مجردہ اس بچہ کو اُٹھائے ہوئے لوگوں کے پاس میش تو انبوں نے کہا اے مریم استم نے تو بہت عمین کام کیا ہے ۱۰ ہے بارون کی بمن نہتمہاراباپ بدکار تھااور نہتمباری ماں بدچلن تھی 0 تو مریم نے اس بچہ کی طرف اشار و کیا ان

الوكول نے كہا ہم كود كے يجے سے بات كرين (مريم: ٢٤.٢٩) حضرت مريم كولوگول كاملامت كرنا

حصرت ابن عباس رضي المدعنمان بيان كيا ہے كه يوسف نبار حصرت مريم كو غارتك بينچا كر آيا و و چاليس دن غار ميں میں حی کہ نفاس سے پاک ہوگئیں مجروہ دھزت عیلی علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر قوم کے پاس جانے لگیس راستہ میں حضرت میسی علیه السلام نے حضرت مریم سے کہا اے میری ماں آپ خوش ہو جا کیں میں اللہ کا بندہ اوراس کا کسیج ہوں \_

'' فری'' کامتیٰ ہے کمی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا' بہتان گھڑ کر کسی کے ذمہ نگانا' کسی تنگین بات کہنے کوبھی' فری''

کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے: ادر کوئی ایسا بہتان نہیں باندھیں گی جوخود اینے ہاتھ پیروں وَلَا يَسَأَيُّهُنَ بِبُهُتَسَانٍ يَنْفُسَرِيْسَةُ بَيْنَ اَيُدِيْهِنَ کے سامنے گھڑ لیں۔ وَآدُجُيلِهِ نَ (الْحَدّ:١١)

اورجو بچہ دلدالز نا ہووہ بھی اس چیز کی طرح ہے جس کو گھڑ لیا گیا ہو۔ جب حضرت مریم بچہ کو لے کر لوگوں کے پاس گئیں ق میول نے کہا ہے مریم تم نے تو بہت علین کام کیا ہے لین تم ایک ولد الزیالے آئی ہو۔ وهب بن مد نے کہاجب حضرت مریم کوقوم کے پاس لے کرآ کیں تو بوامرائل کے تمام مرد اور ورثی جمع ہوگئی ایک فورت نے حصرت مریم کو مارنے کے لیے تھے بڑھایا تواس کا آ دھادھڑ موکھ گیا' پھراس کوای طرح اٹھا کرلے جایا گیا۔ ایک اورخض نے کہامجے یقین ہےاس نے زناہی کیا ہے تو الله تعالى نے اس كى مويائى سلب كرلى اوروه كونكا ہوگيا ، مجر لوك سہم كے اوران كو مارنے اوران كوكوئى تكليف د و بات كہنے ہے بازرہے افرخوف زوہ ہوئے اور چیکے چیکے باتیل کرنے لگے اور کہنے لگے اے مریم ہم نے بہت تکلین کام کیا ہے۔

اخت هارون كىتوجيهات مچرانہوں نے کہا اے ہارون کی بمن! شقمهارا باپ بدکار تھا اور تہماری ماں بدچلن تھی۔اس ہارون کے متعلق چار قول

martat.com

القرآر

یں. (۱) یہ بنواسرائل کا ایک مردصالح تھا جو نیکل کرنے میں بہت مشہورتھا ان کا مطلب می**تھا کہتم تو زمہورتقو کی میں بارون** رہ تھ میں کرنے میں میں تاریخ ہو کہ ایک کرنے کہ اور اس کے میں اس کمیں

بن تھیں چرکیا ہوا کرتم نے اس قدر تھین کام کیا کہ بغیر باپ کے بچد لے آئیں۔

(٣) ہارون نام کا ایک شخص فسق و فجو راور برے کا موں میں بہت مشہور تھا تو انہوں نے بطور تشبیہ کے کہا ہے ہارون کی جمن ا

(م) معرت مریم کے ایک سلی (سکے) بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا تو انہوں نے اس کو عار دلانے کے لیے کہا ہے ہارون

کی بمن! حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نجران گیا تو وہاں کے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا اور کہا

ر آن میں بڑھتے ہویا اخت ھارون! حالانکہ موک علیہ السلام تو عیسی علیہ السلام ہے اتنا عرصہ پہلے تھے بھر جب میں نی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ ہے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: وہ لوگ پہلے انبیام م

اورصالحین کے ناموں پرنام رکھتے تھے۔

(صحیح سلم رقم الحدیث:۱۳۳۵ سنن التر ندی رقم الحدیث:۱۳۵۵ مند احدج ۲۳ ۱۳۳۰ اسنن اکبیری للنسائی رقم الحدیث:۱۳۱۵ ا اخیبا علیم السلام کے ناموں پر نام رکھنا مستحب ہے خود ہمارے نبی سیدنا مجموسلی الندعلیہ وسلم نے اپنے صاحبزا وہ کا نام

ابراہیم رکھا' لیکن آج کل لوگوں کو بیٹوق ہے کہ ایسا نام رکھیں جو نیا اورانو کھا ہوخواہ اس کا کوئی معنی اور مطلب ہویا نہ ہو۔ وہ ایک نیکی بیکی سمبلی اور ٹیٹا اھینا اور نیٹا ایسے نام رکھتے ہیں اور کئی ناموں کو غلط الماء اور تلفظ کرتے ہیں مثلاً شرح تیل کوشر جسل پڑھتے ہے۔ نیکی بیکی سمبلی اور ٹیٹا اھیا ہے نام رکھتے ہیں اور کئی ناموں کو غلط الماء اور تلفظ کرتے ہیں مثلاً شرح تیل کوشر جسل

میں اور ثویبہ کو ثوبیہ پڑھتے میں۔ 'خشی نیاک ہے جھ میں

زخشری نے لکھا ہے کہ حضرت موٹی اور ہارون اور حضرت عیٹی علیہ السلام کے درمیان ایک لمباعرصہ ہے جو ایک ہزار سال سے زیادہ ہے اس کے بیر وہم نہ کیا جائے کہ حضرت مریم حضرت ہارون علیہ السلام کی حقیقی بہن تقیس ۔ حدم سے ممال مدد معتقب کی بلا ہے ہے ہے ہمارہ تھا

حضرت مریم کا حضرت عیسایی کی طرف جواب کا اشاره کرنا

ں اور پیریہ ہاں واٹ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس بچرنے کہا ہے ٹیک میں اللہ کا ہندہ ہوں اس نے جھے کتاب دی ہے اور جھے نمی بنایا ہے 10 اس نے جھے برکت والا بنایا ہے خواہ میں کمیں بھی ہوں اور میں جب تک زندہ رہوں اس نے جھے نماز اورز کو 7 کی و**صت ک**ے

ې ○ اور جحمے اپنی والده کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے اور جھے متنگیراور بد بخت نیس بنایا ○ (مرم: ٣٠-٣٠)

ھنرت عیسیٰ کا پیدا ہوتے ہی غالی نصاریٰ کا روفر مانا

جب حفرت میلی علیه السلام نے بیرنا کہ وہ لوگ کہ رہے ہیں کہ ہم اس بچہ سے کیسے بات کریں جو مال کی گود میں ہے تو انہوں نے ان کی طرف مند کیا اور سید مع ہاتھ کی انگشت شہادت سے ان کی طرف اشارہ کر کے فربایا:

انسی عبدالملسه میں اللہ کا ہندہ ہوں! ان کے منہ ہے سب ہے پہلی جو بات نکل وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اپنے بندہ

. چونے کا اعتر اف تھی اوراس میں ان لوگوں کا رد ہے جنہوں نے بعد میں ان کی شان میں غلو کیا' اور فر مایا اس نے مجھے کتاب دی ہے ایک قول ہے ہے کداللہ تعالی نے ای حال میں ان کو کتاب (انجیل) عطافر ما دی تھی اور اس کی فہم اور اس کاعلم عطافر ما دیا تھا **اوران کونبوت عطا فرما دی تقی به جس طرح حضرت آ دم علیه اسلام کودفیتاً تمام اساء کاعلم دے دیا تھا' اور وہ ای زمانہ جس نماز** پر مع مع محاور کو قادا کرتے مع لیکن بی قول بہت معیف ب اور معج یہ ب که حضرت میسی علید اسلام کے اس قول کا مطلب بد

تھا کہ ازل میں ہی میرے متعلق بیتھم کردیا ممیا تھا کہ جھے کتاب اور نبوت دی جائے گی اگر چہ اس وقت کتاب نازل نہیں کی گئ رت عیسیٰ کےمبارک ہونے کامعنی

نیز فرمایا اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے لینی مجھے دین کی دعوت دینے والا اور دین کی تعلیم دینے والا بنا کر جھجا ہے' اور میرے اندر دین کے منافع رکھے ہیں مجھے نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے رو کنے والا عمراہوں کو ہدایت دینے والا ا

مظلوموں کی مدد کرنے والا اور تتم رسیدہ کی فریا دکو پہنچنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ برکت کالفت میں معنی ہے کی چیز کا ثابت اور برقرار رہنا' یعنی اللہ تعالیٰ نے جھے اپنے دین پر ثابت اور برقرار رکھا ہے۔

نیز بر کت کامعنی ہے زیادتی اور بلندی ممویا کہ آپ نے کہااللہ تعالیٰ نے جھے تمام احوال میں غالب کامیاب اور سرخرو بناکر میجائے کیونکہ جب تک میں دنیا میں رہوں گا میں جت اوردلیل کے اعتبارے دوسروں پر غالب رہوں گا اور جب وقت معین آئے گا تو اللہ جھے آسانوں پر اٹھالے گا'اور اس کامٹن ہے میں لوگوں کے حق میں مبارک ہوں' کیونکہ میری دعا کے سب سے مردے زندہ ہول گے اور مادرزاد اندھے اور کوڑھی تندرست ہو جا کیں گے۔ قیادہ بیان کرتے ہیں کہ آپ مردوں کو زندہ کر رہے تھے اور مادر زادا ندھوں اور کو زهیوں کو تندرست کر رہے تھے تو ایک عورت نے آپ کو دیکھ کر کہا اس عورت کے لیے خوتی ہو جس نے آپ کو پیٹ میں رکھا اورآپ کو دودھ پلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فر مایا اس محض کے لیے خوتی ہوجس

نے کتاب اللہ کی تلاوت کی اوراس میں جو کچھ ککھا ہوا تھا اس برعمل کیا اوراس نے تکبر اور شقاوت سے کا منہیں لیا 'اور یہ جوفر مایا میں جہال کمیں بھی ہوں اس کامعنی ہیہ ہے کہ میرے اس حال میں اور میری اس صفت میں کوئی تغیر نہیں ہو گا میں جہاں کمیں بھی

فضرت عيسلى برزكوة كى فرضيت كى تحقيق

نیز فرمایا اور میں جب تک زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور ز کو ق کی وصیت کی ہے۔ الم رازي شافعي متونى ٢٠١ هاس كي تغيير مين لكهته بين:

اگر مداعم اص کیا جائے کہ آپ کونماز پڑھنے اور زکو ۃ دینے کا کیے تھم دیا گیا جب کہ اس وقت آپ دورھ ہےتے ہے تھے وربحول سے قلم تکلیف اٹھالیا کیا ہے کوئلہ حدیث میں ہے:

martat.com

القرآر

حضرت على رمنى الله عنه بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: تمن آ وميوں عظم **افعاليا كيا ہے۔ بج** الله الله الله عنه بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: تمن آ وميوں عظم **افعاليا كيا ہے۔ بج** 

ے حتی کروہ بالغ ہو جائے سوئے ہوئے سے حتی کروہ بیدار ہوجائے اور مجنون سے حتی کردہ تندرست ہوجائے۔ (سنن ابرداؤر قم الدیث: ۴۳ سنداحہ ۲۲ س،۱۰ المحدرک ج۲س ۵۹ جسس ۴۸۹ سنن کبری للیجٹی جاس ۵۹ جمع افردائد خ۲ مس کرنسالہ داؤر درقم الدیث تا میں مقام ہے۔

۴۵۱ مصف این ابی شیبر ۲۵ م ۲۲۸ شکلز قرقم الدیت: ۳۳۸۷ کنز اهمال قرقم الدیت: ۱۳۳۳) ایرین با این کرد بر معرف کرد کرد از این کرد برای کرد کرد میشود میشود کرد می داد و دوز و نماز روه معربان و کرد

اس سوال کے دو جواب ہیں ایک بید کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بید وصیت نہیں کی تھی کہ وہ ای وقت نماز پڑھیس اور زکوۃ اوا کریں بلکہ بید وصیت کی تھی کہ بالغ ہونے کے بعد جب نماز اور زکوۃ کا وقت آ جائے تو وائماً پابندی کے ساتھ نماز اور زکوۃ اوا

ویں مدید در اجواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ جیسے بی حضرت عیمی اپنی مال کی گود سے الگ ہوئے ہول تو ای وقت وہ بالغ مو کے ہول ان کی عقل کائل ہوگئی ہواوران کی خلقت اور جمامت جوانوں کی طرح عمل ہوگئی ہوجیما کہ اللہ تعالی نے فرمایا

ہ: اِنَّ مَصَلَ عِيسُلَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَشَلِ أَدَمَ (آلعران:۹۹)

پس جس طرح اللہ تعالی نے حضرت آ دم کو دفعتا تام الخلقت اور کال پیدا کیا 'ای طرح حضرت عیلی علیہ السلام کو مجھی ال کی گووے الگ ہوتے ہی تام الخلقت اور کال بنا دیا اور بید د صرا قول حاد حت سے ایے زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس کا تقاضا بیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنی حیات کے تمام زبانوں میں نماز پڑھنے اور زکو قرادا کرنے کے حکف ہوں۔ اگر اس پر بیا اعتراض کیا جائے کہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت عیسیٰ کا کلام کرنا ان کے لیے باعث تجب نہ ہوتا کیونکہ جوشن بالنے ہواوراس کی جسمانی سافت کالی ہواس کا کلام کرنا کب باعث جرت ہوگا 'گر اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ ان کے کلام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے

کامل ہواس کا کلام کرنا کب باعث جیرت ہوگا' مگر اس کا میہ جواب دیا جا سکتا ہے کدان کے کلام کرنے کے بعد اللہ ذ ان کی جسمانی حیثیت کوتمام و کمال تک پہنچایا ہو۔ (تغیر کبرج 2مر ۵۳۵-۵۳۵ مطبوعہ داراحیاءالتر اٹ العربی بیروٹ ۱۳۱۵ھ) علامہ ابوعمیداللہ مجمد کی اتح مالکی قرطبی متوفی ۲۷۸ ھر کلصتے ہیں:

اس آیت کامعنی میہ سے کہ جب میں مکلّف ہو جاؤں گا اور نماز پڑھنے اور زکو ۃ ادا کرنے پر قادر ہوجاؤں گا تو تمام زندگی نماز پڑھتار ہوں گا اور زکو ۃ ادا کرتار ہوں گا' یہی تیج تول ہے۔ (ابائ میں اعلام القرآ ن جزائس میں مطبوعہ دارالظر پیروت ۱۳۵۵ھ) علامہ عمد الرحمٰن بن علی بن تھر جوزی حکیلی متو فی ۵۹۷ ھرکھتے ہیں :

ز کو ق میں دوقول میں این سائب نے کہا اس سے مراد مال کی ز کو ق ہے اور ز جاج نے کہا اس سے مراد بدن کی ز کو ق ہے یعنی پاکیزگی۔(زاد کسیرج ۵۵ ۲۲۹ مطبوء کتب اسلای بیروٹ ۱۳۰۷ھ)

علامہ سیرتحود آلوی ختی متونی م ۱۲ او لکھتے ہیں:

اس آ یت کا متی ہید ہے کہ بھے نماز پڑھنے اور لڑ قادا کرنے کا تاکیدا تھم دیا ہے اور بظاہر نماز سے مراد بدنی عبادت ہے
اور زگو ق سے مراد مالی عبادت ہے جیسا کہ ان کا معروف متی ہے۔ ایک قول ہید ہے کد زکو ق سے مراد صدقہ فطر ہے اور ایک قول
میسے کہ صلو ق سے مراد دعا ہے اور زکو ق سے مراد نشن کو رزائل ہے پاک کرنا ہے اور بیمتی اس لیے متعین ہے کہ انجیا علیم
السلام پر زکو ق فرش ٹیس ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا سے منزہ رکھا ہے ان کے پاس جو پھے ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا
ہے ای لیے ان کا کوئی وارث نیس ہوتا اور بیاس لیے کر زکو ق اس کی تھی ہوتا ہے اور ان کا کسب پہلے ہی طاہر ہوتا ہے اور بیاسی ہو کہ اور بیاس کے بیار وہ اور ایس کے کہ تو تا ہے وہ اللہ کے طاف ہے اور اگر

marfat.com

مجھے نماز اورز کو ہ کا محم دیا گیا ہے جب تک میں زندہ ہوں اس سے طاہر اور متبادریہ ہے کہ جب تک آپ اس متعارف ایش زندہ میں اور بیدمت اس زمانہ کو شال نہیں ہے جب آپ آسان میں ہیں۔

(روح المعاني جز ١٦ص ١٣٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٤هـ)

## . د مغرت عیسیٰ کا اپنی والدہ کی براُت بیان کر نا

حضرت میلی نے فرایا: اور جھے اپنی والدہ کے ساتھ نیل کرنے والا بنایا ہے اور جھے مشکر اور بد بخت نہیں بنایا۔ اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ ان کی والدہ زنا کی تہت ہے بری میں کیونکہ اگر وہ زانیہ ہوتیں تو رسول مصوم کوان کی تعظیم

' ن ایجت میں مید اسروپ کہ دان کا واقد دارہ کا است سے بری این یوحد اسروہ دائید ہوس و دروں سوم و ان ن سے کا محکم شد دیا جاتا ۔ بار کا سمتنی ہے نگل کرنے والا اور بر کا معنی ہے نگل اس کے ساتھ سکی وہ سکر جو سے تو اپنی مال کے ساتھ سکی مرف شکل کرنے والے نہیں میں بلکہ مجمم نئی میں۔ نیز فریایا وہ محکم نئیں میں کیونکہ اگر وہ محکم ہوتے تو اپنی مال کے ساتھ سکی کرنے والے شہوتے اورا کر وہ محکم ہوتے تو معصمیت کرنے والے اور بد بخت ہوتے روایت ہے کہ دھنرت میسکی نے فریایا جب میں چھوٹا تھا اس وقت بھی میرے دل میں زی تھی اور بعض علاء نے کہا ہے کہ جوشک مال باپ کا نافر مان ہوگا وہ محکم اور بد بخت ہوگا گھر نہیوں نے اس آیت کو بڑھا۔

اور بد بخت ہوگا گھر انہوں نے اس آیت کو بڑھا۔

ابن زید و فیمرہ نے کہا ہے کہ جب ان لوگوں نے حضرت عینی علیہ السلام کا یہ کلام من لیا تو انہوں نے بان لیا کہ حضرت مریم پاک واس بیں اوراس تہمت ہے بری بیں ۔ روایت ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام نے اپنے بجین میں یہ کلمات کے بتے بھروہ عام بچوں کی حالت کی طرف لوٹ محیحتی کہ جس طرح عام انسانوں کے بئے بتدری نشو ونما پاتے ہیں ای طرح وہ بھی نشو ونما پاتے رہے۔ ان کا بجین میں کلام کرنا اپنی مال کی برات کے لیے تھا یہ بات میں تھی کہ وہ اس حالت میں عقل وشوں رکھتے تھے اوران کا مال کی گود میں کلام کرنا اپنی مال کی برات کے لیے تھا یہ بات میں محل کلام کر میں گئے اور میں مقول نہیں ہے کہ دو مسلسل کلام کرتے رہے اور میں متقول ہے کہ وہ ایک دن کی عمر میں بیا ایک ماہ کی عمر میں نماز پڑھتے رہتے تو اس کی حشل بیا تمیں کرتے رہتے اور تیج پڑھتے رہتے اور وعظ کرتے رہتے اور والادت کے وقت سے لے کرنماز پڑھتے رہتے تو اس کی حشل

یہ آ بت اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ نماز پڑھنا' زکو ۃ اداکر ٹا اور مال باپ کے ساتھ نیکی کرنا گزشتہ امتوں پر بھی داجب فاور بیا دکام دھڑرتے میلی علیہ السلام کی شریعت میں بھی جابت تھے ادر کن ٹی کی شریعت میں منسون ٹمبیں ہوئے۔ اور دھزت کی علیہ السلام بہت زیادہ تو آخر کرنے والے تھے وہ درختوں کے پتے کھاتے تھے ادر اون کا لباس پہننے تھے۔ زمین پر پیٹھ کے تھے اور جہال رات آ جاتی تھی وہیں رہ جاتے تھے اور آپ علیہ السلام کا کوئی مسکن ٹیس تھا۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ااص ١٠٠ مطبوعه دارالعكر بيروت ١٣١٥ه)

## السَّلَوْعَلَى يَوْمَ وُلِلُ تَ وَيُومَ آمُونَ وَيُومَ أَمُونَ وَيُومَ أَبُعَثُ مَيًّا

پرسلام ہوجی دن میں پیدا کیا گلیا اور جس دن میری وفات ہوگی۔اورجس دن میں (ددبارہ) زنرہ اٹھایا جاؤل گا ہ افغر آب marfat.com

نصاری کی مبامتیں آپ کے وارت ہیں جو اس پر ہیں اور وہ سد ایمان نبیں لارہے 0 بے تنگ ہم ہی زمین ، اور ان-طرت والمائے جامیں گے 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (عیلیٰ نے کہا) اور جھ پرسلام ہوجس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میری وفات ہو کی اور جس وا میں (دوبارہ) زندہ اٹھایا جاؤں گا<sup>©</sup> (مریم:۳۳)

ال شیر کا جواب کدیمود اور نصاری نے حصرت عیسیٰ کے بھین میں کلام کرنے کو کیوں نقل نہیں کیا؟ اس سے پہلے حضرت مجی پرسلام کا ذکر تھا وہ بنیر الف لام کے تھاو صلام علید اور اس کے بعد حضرت میں پرسلام کا ذکر ہے اور بیافف لام کے ساتھ ہے اور بیال مجد ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ جوسلام حضرت کی پرکیا گیا تھا وی سلام حضرت ایکنی کے وقال

سلام کامنی ہے تعین سلامت رہیں اور آفات اور بلیات ہے امان حاصل ہو مگویا حضرت بیسیٰ نے یہ دعا کی کہ جوسلا تی معال عوامان حضرت بیٹی پر نازل کی گئی تھیں وہی سلاتی اور امان ان پر نازل کی جائے۔ یوم ولادت کوم وفات اور یوم بعث ان تین اور میں انسان الشرق انی کی سلاتی کا بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے اس لیے حضرت بیٹی علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ ان تین اور میں سلاتی کے حصول کی دعا کی۔

کے سامیہ عاطفت میں تھائی لیے اس وقت وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی جرات ندکر سکے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: بیٹی بن مریم میں بیک تی بات ہے جس میں بیٹک کرتے میں 0 اللہ کی بیٹان نہیں ہے کہ وہ کی کواپنا بیٹا بنائے وہ پاک ہے وہ جب کی کام کا فیصلہ فرباتا ہے تو اس سے مرف بیفر باتا ہے کہ ''ہوجا'' سووہ ہوجاتا ہے 0 سے اسر متناہ

تعفرت میسیٰ کے متعلق عیسا ئیوں کاعقیدہ میں اختلاف معرب میں مناز میں میں میں موالہ میں کے دور عیسا

اللہ تعالی نے فرمایا: سیکی حق بات ہے اس کے دو محمل میں ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ کا مریم کا بیٹا ہونا ہی حق بات ہے ' یعنی وہ ایمن اللہ نبیس میں اس کا دوسرائمل ہیہ ہے کہ جس کی سیصفات بیان کی میں سبی عیسی بن مریم میں اور سہ بات برحق ہے۔ اس کے بعد فرمایا جس میں میہ شک کرتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر اشمایا گیا تھا تو اس وقت ان کے اکا بر اس سے جارفینس موجود تنے ' جب ان سے بہ چھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تنے تو ان چار میں ہے ایک نے کہا وہ خود اللہ آج میں براتر آئے تنے۔ نہوں نے جس کو زندہ دکھا اس کو زندہ دکھا اور جس کو ماردیا اس کو ماردیا' مجروہ آسان پر چڑھ گے۔

marlat.com

جلابفتم

الله تعالی کا بیٹا نہ ہونے ہر دلائل الله تعالی نے اپی تو حید پر اور اولاء سے اپنی برات پر یہ دلیل قائم فرمائی کہ اللہ کی بیشان میس ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنامج

الله تعالیٰ کے بی توسیر پر اور اور اور اور کا ہے۔ وہ پاک ہے اللہ کے ولد ہے پاک ہونے پر علاء نے جو دائل قائم فرمائے میں ان میں ہے بعض دلائل میہ میں: (1) اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوتو دریافت طلب امریہ ہے کہ وہ بیٹا از کی اور قدیم ہوگا یا حادث اور کمکن ہوگا اگر وہ از کی اور قدیم ہوتو

ا کر اللہ تعالی کا بیٹا ہوبو دریافت طلب امریہ ہے کہ وہ بیٹااز کی اور لدیا ہوہ کا عرادہ اس ہوہ اکر دہ ارک اور لدے ہود یہ دو وجہ ہے باطل ہے ایک وجہ رہے کہ بیٹا ہاپ ہے موخر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا از لی اور تقدیم کی ہے ہوسکا ہے۔ ٹائیا اللہ تعالیٰ بھی قدیم ہواور اس کا بیٹا بھی قدیم ہوتو اس سے تعدد قد ماء اور تعدد و جہاء لازم آئے گا اور یہ باطل ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوا وروہ حادث اور ممکن ہوتو ہیں تھی دو وجہ ہے باطل ہے ایک اس وجہ ہے کہ جب وہ حادث اور ممکن ہوگا تو کچر خدا نہیں ہوگا اور فرش یہ کیا ہے کہ دو خدا ہے اور در مرک وجہ ہیے کہ بیٹا باپ کی جس سے ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ

میش نوماہ بعد بیوی کے بطن سے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو بھی عرصہ گزرنے کے بعد اس کا بیٹا وجود میں آتا جب کہ اللہ کی شان میہ ہے کہ وہ جس چیز کا ارادہ فر ہاتا ہے اس کے وجود میں آنے میں کوئی ویرٹیس گئی وہ اس چیز کے متعلق فر ہاتا ہے'' بھوجا'' اور وہ جو جاتی ہے۔

(۳) کا ئنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے آگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی اللہ کا مملوک ہوتا حالانکمہ بیٹا باپ کا مملوک اور فلام نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (مفرت عیسیٰ نے کہا) اور بے مثب اللہ میرا اور تہارا ارب ہے سوتم ای کی عبادت کرو بھی سیدھا راستہ ہے 0 بھر نصار کی کی جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں' پس کافروں کے لیے عذاب ہواس طقیم دن میں پیش ہونے پر 0 جس دن وہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو کیسے سنتے ہوں گے اور کیسے دیکھتے ہوں گے الیکن طالم آج کے دن کھی ہوئی

س کوری دہ اور آپ آئیس صرت والے دن ہے ڈرائے جب فیصلہ ہو پکا ہوگا'اوروہ غفلت میں ہیں اورا کیان ٹیمیل لا رے ○ بے شک ہم ہی زمین اوران کے دارث ہیں جواس پر ہیں اوروہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جا کیں گے ○ (مریم: ۲۰۰۰ ۲۰۰۲)

الله ہمارارب ہے اس کے تقاضے

مریم: ۳۹ ش ندکور باورب شک الله مرااور تبهارارب باس پریداشکال ب کداس کلام کا قائل کون ب فاہر ب یوں تو نیس کہا جاسکا کداللہ تعالی نے فریایا: اور بے شک اللہ میرااور تبهارارب بااس کا جواب یہ بے کہ یہ کلام حضرت

۔ فلید السلام کے اس کلام کے مراتھ متعمل ہے بے ڈنگ میں اللہ کا ہندہ ہوں اُس نے بچے کتاب دی ہے اور بچھے ہی بنایا ہے (الی قُل، اور بچھے متکبراور بدبخت نہیں بنایا اس کے بعد فرمایا اور بے ڈنگ اللہ میر ااور تمہارا رب ہے۔ دومرا جواب ہیہ ہے کہ یہاں فرید مجارت مقدر ہے ااسے تمرا جب آپ نے دلائل ہے واضح کر دیا کرئیٹی اللہ کے بندہ میں تو آپ کئیر اور بے ڈنگ اللہ

رااور تمہارارب ہے۔ اس آیت سے بید مجی واضح ہو کمیا کہ اس جہان کا مدیر اور اس کا نظام بتانے والا اور چلانے والا اللہ تعالی ہے اور نجومیوں کا کمہتا باطل ہے کہ کواکب اس جہان کے مدیر ہیں اور جب فلاں ستارہ فلاں بدج میں ہوتا ہے تو اس کی بیتا محر ہوتی ہے اور جس کے نام کے عدد جس ستارے کے موافق ہوں اس یر اس کے اثر اس مرتب ہوتے ہیں۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ بے شک اللہ میرا اور تہمارارب ہے سوتم اس کی عبادت کرؤیباں عبادت کرنے کا تھم دیا ہے اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی علت اس کا رب ہونا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارارب ہے اور اس نے ہم پر ہرتم کی نعمین انعام فرمائی ہیں اس نے ہم کو پیدا کیا اور ہمار

ے۔ کیونکسالفد قبائی معادارب ہے اور اس نے ہم پر ہر می کی حتیں انعام فرمانی ہیں اس نے ہم کو پیدا کیا اور معارے زندہ رہنے اور معاری بقائے اسباب پیدا کیے وہی ہماری ایکارکو سنتا ہے اور ہمارا حاجت روا ہے 'سودی ہماری عبادت کا متحق ہے ای وجہ سے حضرت ابراہیم نے آزرکو بتوں کی عبادت ہے منع کیا تھا کہ جنہوں نے تم کو پیدا کیا نہ تم کو کوئی نعت دی نہتم سے کوئی مصیبت وورکی تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہوا

المَّمَ وَ الْمُعَدِّدُ مُسَالاً يَسْمَعُ وَلاَيْتُوسِوُ وَلاَ اللهِ ال

کیں اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ عبادت کا دی مستحق ہے جس نے پیدا کیا ہواور تمام نعتیں دی ہوں اور جوالیا نہ ہو وہ رمستی جبد

حبادت کامستی نبیں ہے۔ اس کے بعد فر مایا بھی صراط مستقیم (سیدھاراستہ) ہے لینی اللہ تعالی کوایک ماننا اوراس کے لیے اولا داور یوی کو نہ ماننا بھی

میدهاراست ب-روز قیامت کے مشاہدہ کاعظیم ہونا

آ ہت: ۳۲ میں فرمایا: مجر نصارتی کی جماعتیں آ ہیں میں مختلف ہو کئیں اس کی تغییر میں کئی اقوال میں: (۱) اس ہے مراد
ساری کے فرق میں بحتی یعقوبیہ نسطور سیا اسرائیلیہ اور مسلمون ۔ (۲) اس ہے مراد یہوداور نصارتی ہیں جو ایک دوسرے کی
سفری کے فرق میں بعثی یعقوبیہ نسطور سیا اسرائیلیہ اور مسلمون ۔ (۲) اس ہے مراد یہوداور نصارتی ہیں بعثی اللہ علیہ وسلم کے
سفری جو کفار تنے وہ مجمی واقعل ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہیں کافروں کے لیے عذاب ہواس عظیم دن کے مشہد ہے مشہد کے مشہد سے مراد ہودوران کا حساب کے لیے ہیں ہونا '
سفری ہیں ماضر ہونے کی جگہ یا جس ہے شہادت متعالق ہوئیہ مجمی ہوسکتا ہے کہ مشہد سے مراد ہودوران کا حساب کے لیے ہیں ہونا '
مور میں میں ہوسکتا ہے اس میں مراد ہودوروز قیامت کی جزائیا میں ان کی بدا محمالات کو بیا اس شہادت مراد
مودوروز میں ہوسکتا ہے اس میں خوال کی دباؤں ان کے ہاتھوں اور ان کے بیروں کی ان کی بدا محمالات کو یا اس شہادت کو یا اس شہادت کو یا اس شہادت کو دن کو
میں میں میں میں ہوسکتا ہے کو خواب و کتاب کا مشاہدہ کیا جائے گا اس سے بڑھ کو کو گؤاپ میں ہوگا اس سے بڑھ کو ال سے بوگا اس سے بڑھ کا اس سے بڑھ کو گا اس سے بڑھ کو گئی اس بوگا اس سے بڑھ کو گؤاپ ہوگا اس سے بڑھ کو گؤاپ ہوگا اس سے بڑھ کو گؤاپ ہوگا کو عذاب ہوگا اس سے بڑھ کو گؤاپ کو گؤاپ ہوگا کو سے اس ہوگا اس سے بڑھ کو گؤاپ کو گؤاپ ہوگا کو سے دوروز کو گؤاپ سے دوروز کی میں کو گؤاپ کو گؤاپ ہوگا اس سے بڑھ کو گؤاپ کو گؤاپ ہوگا اس سے بڑھ کو گؤاپ کو گؤاپ ہوگا کو سے دوروز کو گؤاپ سے دوروز کھوروز کو گؤاپ کو گؤاپ سے بڑھ کو گؤاپ کو گؤاپ کو گؤاپ سے دوروز کھوروز کو گؤاپ سے دوروز کو گؤاپ کو گؤاپ سے دوروز کو گؤاپ کو گؤا

martat.com

إلقرآر

نقصان دہ چیزنہیں ہے۔ افعالی تعالی میں دیر

فعل تعجب کے صیغہ کامعنی اوراللہ تعالیٰ کے اظہار تعجب کی توجیهات

آ یت: ۳۸ پی فرمایااسسمع بھیم وابعسسریوم یسا تنونشا' پردونوں تھل تجب کے صینے ہیں لیخی جب کقارقیامت کے دن مارے سامنے پیش موں کے توکس قدر زیادہ سنتے ہوں گے اورکس قدر ذیادہ دیکھتے ہوں سے کلی نے کہا جب

ے دن ہمارے سامنے ہیں ہوں ہے تو اس مدراریادہ سے ہوں ہے اور اس مدراریادہ دیسے ہوں ہے . کی سے جا جب تیا مت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت میسی علیہ السلام ہے قربائے گا کیا آپ نے لوگوں سے پیر کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میر رکی

ع است كون الدلعان عمرت - ما هيدا سلام عسر مات و كيا اب عب و ول سط ميدها ها كه العدو بهوار مع ميده الاجرام على مال كوخدا بنالو ـ (المائمو:۱۱۱) تو قيامت كه دن ان سے زيا ده كوئى شنے والائيس موگا اور شدكوئى ان سے زياد و در <u>يمن</u>د والا **موگا** 

اسمع بھم وابسس بددونوں صغ اظہار تجب کے لیے بولے جاتے ہیں یعنی وہ کس قدرزیادہ سغت ہیں اور کس قدر زیادہ سغت ہیں اور کس قدر زیادہ دیکھتے ہیں اور کس شعر کے بیادہ دیکھتے ہیں تجب کامعنی ہے کہ بہت گئی ہونے کا سبب محلی منہ ہونے کا سبب محلی ہوئے کا سبب محلی ہوئے کا ملہار کیا جاتا اور کہمی اظہار کیا جاتا ہے۔ اور کہمی اظہار کیا جاتا ہے۔ اس جگہ یہ اور کس ہونے کا سبب محلوم نہ ہوا وراللہ

تعالیٰ کوتو ہر چیز کاعلم ہےاوراس کے تبجب کرنے کی کیا توجیہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اظہار تعب کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسانعل صادر کیا ہے کہ اگر محلوق میں ہے

کی ہے وہ قعل صادر ہوتا تو ان کے دلوں میں تبجب ہوتا اورای تا ہیں ہے الند تعالیٰ کی طرف کر اور استہزاء کی نسبت ہے۔ اس کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ کفار دنیا میں ہمارا کلام سننے ہے ہیرے اور ہماری نشاندوں کودیکھنے ہے اندھے تنے اس کے باوجود جب وہ قیامت کے دن صاب کا تمل سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے پاس آئی سے کو آن کا سنا اور دیکھنا اس الآتی ہے کہ اس پر تبجب کیا جائے نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کوان پر تبجب ہوگا اور اس کی تیسری توجیہ ہے کہ اس میں وعید اور تہد بیر ہے اور اس کا معنی بیر ہے کہ عشریب وہ اپنے متعلق الیا فیصلہ میں گے جس سے ان کے دل دمل جائیں گے اور عفقریب بیا ایساعذاب دیکھیں گھ جس سے ان کے چیرے بیاہ پڑچ بائم سے اور اس کی چیتی توجیہ ہے کہ اسمعے بھے و ابصر فعل تبجب کے صیفے تبییں ہیں بلہ یہ حقیقت میں نی صلی اللہ علیہ والم اور تھم ہے کہ آپ ان کواس عذاب کی وعید سنائیں اور دکھا کیس جو قیامت کے دن ان کو دیا جائے گا تا کہ یہ ڈریں اور باز آئیں اور اس کی یا تبچ یں قوجیہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کوان کا افرودی انجام سنائیں تاکہ

لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ ائمہ خونے بیدکہا ہے کہ فول تجب کا صیفہ صورۃ امر ہے اور حقیقاً خبر ہے اور اکسو م ہنز یسلد کا متنی میر ہے کہ زیدنے اس قدر نیاز دکر مرکبا ہے کہ مجسم کر مرسکا ہے۔

زیادہ کرم کیا ہے کہ وہ مجسم کرم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد فر مایا لیکن ظالم آن کے دن کھلی ہوئی گراہی میں ہیں اس کے دوممل ہیں ایک بیہ ہے کہ ظالم آن ج کے دن لین دنیا میں کھلی ہوئی گراہی میں ہیں اور قیامت کے دن ان کو حقیقت کا پتا چل جائے گا اور اس کا دومر امحمل ہیہ ہے کہ ظالم جنت

دع بیس می ہوں سراہی میں بین اور میاست سے دن ان و عیت ہ پانچانے جاتے ہ اوران کا دوسرا س میہ ہے ربھا م بہت کے راستہ سے قیامت کے دن کھلی ہوئی گمرائی میں ہوں گے لیتی ان کو جنت کا راستر نییں ملے گا اس کے برخلاف موثنین جنت کے راستہ پر جارہے ہوں گے۔

روز قیامت کا پوم حسرت ہونا

آیت: ۳۹ میں فرمایا اورآ پ آئیم حسرت والے دن سے ڈرایے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اس آیت میں ہمارے نی سیدنا محمصلی الندعلیہ دسلم کو بیشکم دیا ہے کہ آپ اپنے زمانہ کے کافروں کواس دن کے عذاب سے ڈرائیس تا کہ وہ الند تعالی کی

martat.com

ہرادت کورک کرنے سے ڈریں اور بیم صرت ہے مراد قیامت کا دن ہے ' کیونکہ کفار کو قیامت کے دن میں ملم ہوگا کہ ان کے لیے چنتمی بنائی گائی تھیں کین ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ ہے وہ چنتمی مومنوں کو دے دی گئیں اور ان کو دوزخ میں ڈال دیا گیا ارانین جنت کود کھ کر حسرت ہوگی۔

حضرت ابع ہر یوه رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله ملی الله علیه و کلم نے فرمایا: جب سب المل دوزخ جنت میں اپنا مرديكيس ع قر كبيل ع كاش الله بميل بدايت ديا تو ان كوحرت موكى اورجب سب الل جنت دوز رخ من ايا فعكانا و كيسيس مع قر كهيل مع اكر الله ميس بدايت ندوج ا الله الله و كيمنان كي ليد باعث شكر موكا اورايك روايت يس ب كون فض

دوزخ میں داخل میں ہو گا گر جنت میں اپنا ٹھ کانا دیکھ لے گا اگر وہ نیک کام کرنا تا کہ اس کو حسرت ہوا در کو کی مخص جنت میں داخل میں ہوگا مگر دو دوزخ میں اپنا ٹھکا تا دیکھ لے گا اگر دہ پرے کام کرتا تا کہ اس کاشکر زیادہ ہو۔

(منداحدج عن ۵۳ ۱۵۳ مجمع الروائد وقم الحديث الولاما و ۱۸۲۹ ماند المعلى نه كما مكل روايت كرتمام رجال محمج مين)

اس دن كامصداق جب فيصله مو چكا موگا

نیز اس آیت مل ب: جب فیعلد ہو چکا ہوگا۔اس کا ایک محمل سیے کد دنیا میں پوری تبلغ ہو چکی ہو گی اور ثواب اورعذاب کے تمام دلاکل بیان کیے جا بچکے ہول گے اور وہ غفلت میں پڑے رہے اور ایمان نہیں لائے ۔

اوراس کا دوسر امحمل یہ ہے کہ جب دنیا کوفا کرنے اور مکلف کرنے کے سلسلہ کوختم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اوراس كا تيرامل يد ب كه ي على الله عليه وسلم ب اس آيت كم تعلق سوال كيا مي كد "جب فيصله ويكا مومو" تو

آب نے فرمایا: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: موت کوسرمکی مینڈ معے کی

صورت میں لایا جائے گا پھر ایک منادی بیدندا کرے گا اے احل جنت اتو وہ گردن افعا کر دیکھیں گے تو وہ کیے گاتم اس کو پچانے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں بیموت ہے اور وہ سب اس کو دیکھ لیں گے۔ پھر وہ ندا کرے گا اے اہل دوزخ اتو وہ گر دن اٹھا کر دیکسیں مے وہ کم کا کیاتم اس کو پیچانتے ہو ا وہ کہیں مے ہاں بیموت ہے اور وہ سب اس کو د کیے لیس میں گھراس مینڈ ھے کوزن ک کردیا جائے گا مجروہ منادی کیے گا: اے المل جنت ااب دوام ہے پس موت نہیں ہے اور کیے گا اے المل دوزخ ا اب دوام ہے اورموت ميل ب مر عم على الله عليد وملم في يدا عت يدمى: وانسار هم يدوم المحسوة اذ قضى الامر و هم في غفلة (مريم: ٣٩) هم البخاري رقم الحديث: ٣٤٣٠ محج مسلم رقم الحديث ٢٨٣٩ من التريزي الحديث: ٣٦٥٢ أسن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١١٦١١) الله تعالی پروارث کے اطلاق کی توجیہ

آ ہے: 🗠 میں فرمایا بے شک ہم ہی زمین اوران کے دارث میں جو اس پر میں اوروہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لینی اللہ تعالیٰ کے سوااس دن کوئی مالک ہوگا نہ کوئی حاکم ہوگا کسی کا کوئی ملک ہوگا نہ کوئی چیز کسی کی ملکیت ہوگا اور ہر چیز طاہراور باطن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ملیت ہوگی۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہم ہی وارث میں وارث اس کو کہتے ہیں جومرنے والے کے تر کہ کا پہلے ما لک نہیں وقا اس كمرنے كے بعد مالك موتائے اور مورث كى ملكت وارث كى طرف معلى موجاتى سے اور اللہ تعالى تو ہر ييز كا بميشہ ہے الک ہے تو اس پر وارث کا اطلاق کیے جائز ہوگا؟ اس کا جواب رہے کہ طلیقت میں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ بھیٹرے مالک ہ میں فاہر میں دنیا اورز مین کی بہت می چیز وں کے لوگ مالک بیں اگر جہ ان کی پیمکیت عارضی اور فانی ہے اور بعد والوں

martat.com

کی طرف نظل ہوتی رہتی ہے کین ظاہری اور بجازی طور پر ان کوزین اور اس کی چیز وں کا مالک کہا جاتا ہے جین قیامت آفے سے ان کی بین ظاہری اور بجازی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی اور ہر چیز کی ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالی کی طرف خطل ہوجائے گی سوز اللہ تعالی مروارث کا اطلاق ظاہری ملکیت کے اعتمارے ہے۔

الله تعالیٰ بروارث کا اطلاق ظاہری ملکیت کے اعتبار سے ہے۔ <u>سرے آبا! آ</u>پ شیطان کی پیروی نه

marfat.com

ہے o میں تم سب کورہی چھوڑتا ہول اوران کو دھی جن ک تم اللہ کے سوا عیادت کرتے ہو، اور می ایسے رس کی میادت کرتا

اور امیرے کرمی اینے دب کی مبادت کرے حوامتیں ہمار کا o میرجب ابرا میمان سے امک برگئے اوران سے امی تن کی ن لهٔ إِسَّحٰقَ وَيِعْقُوْبُ وَكُلُّا جَعَلْنَا وگ الشر کے موامبادت کرتے تھے تو م نے ان کوائی الدفیقوب مطلکے اور بم نے ہرایک کو نی بنایا ٥ الديم نے ان كرائي رفت مطاكى الد ہم نے دونيا ميں ان كا ذكر جميل بند كيا ٥ الله تعالى كا ارشاد ب: اورآب اس كتاب من ابراتيم كاذكر يجيئ بشك وه بهت سيح ني تح O(مريم: ٣٠) حضرت ابراہیم کا قصہ شروع کرنے کی وجوہ اس سورت سے مقصود ہے تو حیدُ رسالت واحت اور حشر کو بیان کرنا ورمنکرین تو حید وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے سواکس اورمعبود کو مانتے تھے۔ چمران کے دوگروہ تنے ایک گروہ زندہ انسان کومعبود مانیا تھا اور درمرا گردہ پھروں کے تراشیدہ بتوں کو **خدا مانیا تھا' ہر چند کہ بیدونوں گروہ کم راہ تص**لیکن دوسرا فریق زیادہ کم راہ تھا' پہلے اللہ تعالیٰ نے کم کم راہ فریق کا رد کیا اوراب اس کے بعد زیادہ مم راہ فریق کارد شروع فر مایا۔ اس سے مملے اللہ تعالی نے حضرت ذکریا مضرت مریم اور حضرت عیلی کا قصہ بیان فرمایا تھا اور اب حضرت ابراہیم کا قصہ

شروع فرمایا اوراس کی وجدید ہے کرسب کومعلوم تھا کہ ہمارے ہی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم اورآپ کے صحاب كآبوں كے مطالعة درساور برج كلينے سے شغف نبيل ركھتے تھے ، پھر جب آپ نے حضرت ذكريا ، حضرت يكي ، حضرت عيلى اور حضرت ابراہیم کے واقعات میک ممیک بیان کر دیے تو لامحالہ آپ نے غیب کی خبریں بیان کیس اور آپ کا غیب پر مطلع ہونا آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔اورخصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

عرب حصرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باب کہتے تھے اور ان کے دین اور ان کی ملت کو برحق مانتے تھے قر آن مجید میں ہے: اینے باپ ابراہیم کی ملت کو قائم رکھو مِلَّةَ آبِيتُكُمُ إِنْسَرَاهِيْمَ (الْحَ: ٤٨)

نيز وب كتير تتع:

بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کوایک دین پر مایا بَلُ قَالُوْآ إِنَّا وَجَدُنَا آبَاءَ نَاعَلَى أُمَّةٍ اورہم ان عی کے نقش قدم پر چل کر ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَ إِنا عَلْكَي أَلْسَارِ هِمُ مُهْتَكُونَ (الرَرْف: ٢٢)

خلاصہ یہ ہے کہتم حضرت ابراہیم کو اپنا باب مانتے ہواورتم اپنے باپ دادا کے دین کو برتن مانتے ہوتو تمہارے سانے سیدنا محرصلی الله علیه وسلم تمهارے باپ ابراہیم کی ملت اوران کا دین پیش کررہے ہیں سواس کو مانو اور قبول کرو۔

عرب كت سے كه مارے باب دادابت برى كرتے آئے سے ہم ان كے طريقه كوئيس چھوڑ سكے اس كارد فرمايا كه حضرت ابراہیم کے عرفی باپ دادا بھی بت برئ کرتے تھے لیکن انہوں نے اپنے عرفی باب دادا کے طریقہ کوئیس اپنایا بكدتوحيدكو ماناسوتم بعى حضرت ابراتيم كنتش قدم برجلؤ اوراكر باب داداك اتباع كرنى بيتو جوسب سيمعظم اورمرم

martat.com

باپ ہیں اور سب کے نزد یک مسلم ہیں ان کی اتباع کرو۔

(٣) اکثر کفارایخ باپ دادا کی تھاید کا دموکی کرتے تھے ان کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا **طریقہ تھید دہیں تھا بکلہ دلاگل** میں غور دکھر کرے تو حید کو اپنانا تھا موتم مجی دلاک میں غور دکھر کر ہے تو حید کو افقیار کرد۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب انہوں نے اپنے (عرفیٰ) باپ ہے کہا: اے میرے ابا! آپ ا**س کی کیوں عبادت کرتے ہیں** جو نہ ننتا ہے اور نہ و کیکا ہے کہ کام آسکتا ہے 0 (مرمین ۳۲)

جونہ ستا ہےاور ندد کیھا ہےاور ندا ہے کا 6م اسلامے ۵(مرج:۴۲) بتوں کی عبادت کے بطلان کی وجوہ

اس آیت میں بتوں کی عبات کے باطل ہونے کو بیان فر مایا ہے اور اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) عبادت سب ن زیاده تنظیم کرنے کو کہتے ہیں اورسب نے زیادہ تنظیم کا دی متحق ہوگا جس نے سب نے زیادہ انعام

کیے ہوں اور سب سے زیادہ انعام صرف اللہ تعالیٰ کے میں تو وہی عبادت کا مستحق ہے اور بتوں کا انسانوں پر کوئی انعام نہیں ہے تو بت کی تنظیم کے مستحق نہیں میں۔

(۲) جب بت سننے اور دیکھتے نہیں ہیں تو وہ عبادت گز ار کوغیرعبادت گز ار ہے متیز نہیں کر سکتے سوان کی عبادت کرنے ک**ا کوئی** فا کہ ونہیں ہے۔

(٣) عبادت كامغز دعا كرنا باورجب بت دعاكون بي نبيل سكة تو ان كى عبادت كرنے كاكوئى فاكدہ نبيل باورجب وہ د كيونيس سكة تو ان كا تقرب حاصل كرنے ميں كوئى منعت نبيل ہے۔

(٣) سننے والاً و کھنے والاً نفع اُورنقصان پہنچانے والا اس سے افضل ہے جوان کاموں پر قادر ندہو انسان میں سننے د کھنے نفع اورنقصان پہنچانے کی صفات ہیں اور جون میں بیرصفات نہیں ہیں لبلذا انسان بتوں سے افضل اوراعلیٰ ہے مجر افضل اندیک سند کا سندیکا ہے کہ سندیک سندیک سندیک سے محمد میں میں ایک انسان میں اس کا معامل اوراعلیٰ ہے مجد افضل

اوراعلیٰ کا گھٹیا اوراد ٹی کی عبادت کرنا کیسے تھیج ہوگا؟ (۵) جب بت خودا پنے آپ کوٹوٹ بھوٹ اورنقصان سے نہیں بچا سکتے تو اپنی عبادت کرنے والوں کونقصان اور ضرر سے کیسے بھاسکیںں گرا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منتا پی تھا کہ اس کی عمیادت کرنی چاہیے جو دعا دُس کومنتنا ہواور دعا کرنے والے **کود کیتا ہواور** بیاللہ تعالیٰ کی شان ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

قَالَ لاَ تَنخَافَا آلَنْيِي مَعَكُمُا ٱسْمَعُ وَارى فربايِ مَونون (مولى اور بارون) مت دُروش مونون (طنه) كالتوريون واور كيورا بون

اوراس کی عبادت کرنی چاہئے جو کسی کام آ سکے کوئی حاجت پوری کر سکے کوئی ضرر دور کر سکے اور کوئی نفع پہنچا سکے اور میہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے:

اعلی ن عاق ہے۔ اَمْنَنْ تَنْجِینُبُ الْمُصْطَوَّ إِذَا دَعَاهُ وَ یَکْشِفُ جب بِہِ ہِی پِکارتا ہے تو اس کی پکار کوکون سنتا ہے اوراس اُنٹر تر تر و را فرمور و مُرتر تر میں میں ہوئی ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: (حضرت ابراہیم نے کہا) اے میرے اباا بے شک میرے پاس ایساملم آیا ہے جو آپ کے پاس نمیں آیا آپ میری میردی کیجئے میں آپ کوسیدھا داستہ دکھاؤں گا (مرم: ۴۳)

martat.com

ال آبت سے مقلدین نے استدلال کیا ہے کہ حضرت اہم اپنے ان کوخود فور وفکر کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ریح مویا ہے

کدہ ان کی اجاع اور پیروی کریں اس معلوم ہوا کہ جم فض میں فور و فکر کرنے کی صلاحیت نہ ہواور جس کے پاس ملم کے

ذرائع نہ ہوں اس پڑھم والے کی تقلید کرنالازم ہے' کین انہیا علیم السلام کی اتباع کوتلید نہیں کتے کیونکہ تقلید تشکیک مشکک ہے زائل ہو جاتی ہے اور تعلید میں اس پر جزم ہوتا ہے کہ جس امام کی وہ تعلید کر رہا ہے اس کے متعلق بھی عالب طن ہے کہ وہ برخق

ہے کیمن ہوسکا ہے کہاس کی رائے غلا ہواوردوسرےامام کی رائے سیح ہو کیکن جوشش نی صلی انتدعلیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اس كے متعلق موفيعد جرم موتا ہے كہ في كا علم برق اور مح باس ميں غلا مونے كا امكان يا احمال نيس ب اس ليے في كى ا تاع کو قلید نہیں کہتے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: (معرت ابراہیم نے کہا) اے میرے ابا! آپ شیطان کی بیروی نہ کریں بے شک شیطان رحمٰن کا نافرمان ہے٥(مریم:۴۳)

آ زرکوشیطان سے متنفر کرنے کی وجہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان سے تنز کرنے کے لیے آزرے یہ کہا کہ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافر مان ہے کیونکہ ک مخص سے منظر ہونے کی میں سب سے بری وجہ ئے اور جب شیطان اللہ تعالی کا نافر مان تھا تو کسی چیز میں بھی اس کی اطاعت جائز نہیں ہے اور آزر کے جوعقا کد تھے ووشیطان کی اطاعت ہے ہی ستفاد تھے اس لیے حضرت ابراہیم نے آزر کو

شیطان سے منظر کرنا جاہا' اس کے بعد کہا: الله تعالی کا ارشاد ہے: (حضرت ابراہیم نے کہا) اے میرے ابا الجھے خطرہ ہے کہ آپ کو حمٰن کی طرف ہے عذاب پینچے گا پس آپشیطان کے ساتھی ہوجائیں مے ٥ (مریم: ۴۵)

شیطان کی ولایت کامعنی

فرانے کہا'' مجھے خطرہ ہے'' کامعنی ہے مجھے علم ہے کہ آپ کوعذاب پنچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بینلم تھا کہ آ زر کفر پر مرے گا'اورا کثر مغسرین نے بیکہا کہ یہاں خوف اپنے معنیٰ میں ہے۔ لیخی برسک تھا کہ آ زر ایمان لے آتا اوراس کو دوزخ کے عذاب سے نجات مل جاتی اور یہ بھی ہوسکتا تھا کہ وہ ایمان ند لاتا اور دوزخ میں چلا جاتا' اور طا ہرقر آن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر جھنرت اہراہیم علیہ السلام کویدیقین ہوتا کہ آزرنے کفر پر می مرتا ہے تو ان کی تبلغ میں اس قدر زورنہ ہوتا کیونکہ اگر انسان کو پہلے ہی بیعلم ہو کہ اس کی کوشش رائیگاں جائے گی تو بھر اس کی کوشش میں اس قدر جذب بيس موتا ، محر مفرت ابراهيم في كها: پس آپ شيطان كرماتي موجاكي كراس كر حسب زيل وجوه ين:

(1) کمی مخف کاکسی کاولی ہونا اس کے "مع" ہونے کا سب ہوتا ہے اور جب آ زر بھی عذاب کامستق ہوگا تو وہ دوزخ میں شیطان کے''مع'' ہوگا اس لیے فر مایا وہ شیطان کا ولی ہوگا۔

(۲) اس آیت میں عذاب سے مرادر سواہونا ہے اور جو آ دمی شیطان کواپنا ولی بناتا ہے وہ نقصان اٹھا تا ہے اور رسوا ہو جاتا ہے ' الله تعالى ارشاد فرماتا ب:

وَمَنُ يُتَنْجِلِ الشَّهُ طُلَنَ وَلِيًّا مِّنُ دُونِ اللَّهِ اور جو مخض الله كوچيور كرشيطان كوولى بنائے كاتو وه كھلا ہوا للهُ مُحَسِرٌ مُحُسِرُ اللَّهُ عَبِينًا (الماء:١١٩) نقصان انمائے گا۔

martat.com

الق آر

الله تعالی کا ارشاد ہے: اس نے کہاا اے ابراہیم اس کیا تو میرے خداؤں سے احراض کرنے والا ہے آگر قوباز شدا یا قوش عج عگمار کردوں گااور تو ہیشہ کے لئے جھے چھوڑ دے 0 (مربح: ۳۷)

لار جمنک اور و اهجونی کے مغنی حضرت ابراہیم علی السلام نے جب بے عرفی باپ کوتو حید کی وقوت دی اور بتوں کی مبادت کے ضاد اور بطلان پر دلاکل

تعظرے ابراہم علیہ اسلام عے بہب ہے راہ باپ دو حدید اور دی دن در دوں ن جارت کے حدور دبید می جدو ہو۔ قائم کیے اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت زمی اور ملائمت کے ساتھ ان کو سمجمایا' تو ان کے عمر فی باپ آ زرنے ان کی ہر بات کا

جواب انتہائی تختی اورنا گواری کے ساتھ دیا اوران کے دلائل کے مقابلہ شرصرف اپنے آباؤا جداد کی تقلید پراہتا دکیا۔ آزر نے حضرت ابراہیم ہے کہا اگرتم بازند آئے تو میس تم کورجم کر دوں گا اس آیت میں رجم کے حسب ذیل معنی میان ۔

کیے گئے ہیں: (۱) اس سے رجم باللمان مراد ہے کینی گالیاں دینا اور ندمت کرنا۔ مجاہد نے کہا قرآن مجید میں جہاں بھی رجم کا لفظ آیا ہے

اس سے مراد ہے گالی دینا' تاہم اس کاعموم اوراطلاق کل نظر ہے۔ (۲) اس سے مراد ہے باقعوں سے مارنا' لیتی میں لوگوں ہے تمہاری شکایت کرو**ں گا** تو وہ تمہیں مار مار کر اوھ مواکر دیں **گے یا** اس سے مراد ہے میں پھر مار مارکز تمہیں سنگ ارکر دول گا۔

(۳) لغت قریش میں اس کامفن ہے میں تنہیں ہلاک کر دول گا' ابو سلم نے کہا کٹی شخص کو ہمگانے اور دور کرنے کے لیے بھی ایس ایس کرت ال کر ابتدا

اس لفظ کواستعال کیا جاتا ہے۔ و اھے جو نبی ملیا کام منی ہےتم جھے بات کرنا چھوڑ دو' اوراس کا دوسرامنٹی ہےتم مجھے چھوڑ دولینٹی اس شمراوراس ملک

ہے نکل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ابراہم نے کہا تھے سلام ہوا میں عنقریب تیرے لیےاپنے رب سے استغفار کرو**ں گابے شک وہ جمھ** 

اللہ تعالی کا ارشاد ہے:ابراہیم نے کہا مج پر بہت مہرمان ہے O(مریم:۳۷)

سلام کی دونشمیں سلام تحیت اور سلام متار کہ

اس مقام پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ کفارکوسلام کرنا جائز نہیں ہے پھر حضرت ابراہیم نے آزرکو کیوں سلام کیا اس کا جواب بیہ ہے کہ بیقظیم اور تحیت کا سلام نہیں تھا بلکہ بیرمتار کہ کا سلام تھا لیتن کمی کوچھوڑنے اوراس سے قطع تعلق کرنے کا سلام تھا اللہ تعالی نے موشین اهل کتاب کی صفات میں فرمایا:

> وَإِذَا سَسِعُوا اللَّكَغُوَ آعُرَضُوْا عَنْهُ وَ قَالُوَا نَـاّ آعُدُمَالُسُا وَ لَكُمُ اَعُمَالُكُمُ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ

لَنَآ اَعَمَالُنَا وَ لَكُمُ اَعُمَالُكُمُ سَلَمُّ عَلَيْكُمُ لَا نَبَتَغِى الْجِهِلِيْنَ ۞ (القص:٥٥)

نيزالله تعالى نے اپنے نيك بندوں كى صفات ش فرمايا: وَعِسَا ذُالسَّرِّ حُمْنِ الْكَوْيُنَ يَدَمُسُونَ عَلَى الْاَرْضِ مَوْنَكَ وَإِذَا حَاصَلَهُمُ الْجُهِلُونَ قَالُواْ

سَــالَامَــُّـاO(الفرقان:٦٣)

اور رحمٰن کے بندے وہ میں جوز مین پرنری اور عاجز کی کے ساتھ چلتے میں اور جب جالم ان سے بحث کرتے م**یں تو** وہ کہتے ہیں کس حبمیں سلام ہو۔

اورجب وہ کوئی بے ہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض

كرتے بين اور كتے بين مارے اعمال مارے ليے بين

اورتمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں بس تمہیں سلام ہوہم جاہلوں

سے بحث کرنانہیں جاتے۔

marfat.com

خلاصہ بہ ہے کہ ملام کا حقیق معنی تو دعا ہے لین اللہ تم کو ملامت رکھے یا اللہ تم کو بر آفت اور برمعیبت سے محفوظ ار مامون رکھے یاتم جس حال میں ہوالد جہیں اس میں سلامت رکھے اس معنی کے اعتبارے کفار اور فسال کوسلام کرنا جائز ور ب كونكدال من كفر اورفق برسلامت رب كى دعاب اوركفار اورفساق كانتظيم اورتحيت ب اوريد جائز نبيل ب

ديث يل ب: . حصرت الو بربره ومنى الله عنه بيان كرت بين كدرمول الله صلى الله عليه وسلم في فريايا: يهود اور نصاري كوسلام من بكل نه

وجب وہتم سے راستہ میں ملیس تو تم ان کو تنگ راستہ میں جلنے پر مجور کرو\_ (صحيح مسلم رقم الحديث: ٢١٦٤ منن التر فدى رقم الحديث: ٥٠٠٠ منن ابو داؤ درقم الحديث: ٥٢٠٥)

حعرت ابراہیم بن میسره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:: جس محف نے کسی بدعی کی

ليم كى اس ف اسلام ك منهدم موف يراعانت كى - (شعب الايان قر الحديث ١٨٣٦ مكرة وقر الحديث ١٨٩) ان احادیث کی بنا پر کفار اور فساق کو تعظیماً سلام کرنا جائز نہیں ہے اور سلام کا الترای اور بجازی معنی ہے کی کو رخصت کرنا **کیونکہ رخصت ہونے کے مقام پر سلام کیا جاتا ہے تو جب کفار اور فساق ہے بحث کوترک کرنا اور ان سے تعلق کوترک کرنا مقعود** موتو ان کوسلام کردیا جاتا ہے جیسا کہ مذکورہ الصدر آیتوں میں ہے۔

کفاراور فساق کوسلام کرنے کی شخفیق

ا پرا ہیم ختی نے کہاہے کہ جب تمہیں یہود ونصاری ہے کوئی کام ہوتو ان کو ابتداء سلام کر داور حضرت ابوھریرہ کی صدیت میں جو ہے میں دونصاری کو ابتداء تمامام ند کرووہ اس برحمول ہے جب حمہیں ان سے کوئی کام یاغرض نہ ہو کیکن جب حمہیں ان سے کوئی کام ہویا کوئی فرمدداری پوری کرنی ہویا صحبت یا سفر کاحق ادا کرنا ہویا پڑوی کاحق ادا کرنا ہوتو پھر ان کوسلام کرلو۔ امام طبری نے کہا ہے کہ سلف سے منقول ہے کہ وہ اہل کتاب کوسلام کرتے تھے۔ ایک دہقان حضرت این مسعود کے راستہ میں ساتھ ہو گیا انہوں نے ا**س کوسلام کیا علقہ نے کہااے ابوعبدالرح**ان کیاان کوابتداء تسلام کرنا عکروہ نبیں ہے افر مایا: ہاں الیکن بیصحبت کاحق ہے اور اپواسامه جب اپنے گھرواپس جاتے تو راستہ میں ان کو جو بھی ملتا خواہ مسلمان ہویا عیسائی یا جھوڈا یا بڑا وہ اس کوسلام کرتے جب ن سے اس کی وجہ بچھی گئی تو انہوں نے کہا ہمیں میں حمر دیا عمیا ہے کہ سلام کو پھیلا عمیں امام اوزائ سے بیہ یو جھا گیا کہ جب کوئی

الممال كئ كافركے پاس سے گزرے تو آياس كوسلام كرے؟ انہوں نے كہا اگرتم سلام كروتو تم سے پہلے صالحين نے ان كوسلام الياب اوراكرتم ملام ندكروتو تم بي بيل صالحين في ال كوملام كرناترك كياب حن بعرى في كباجب آك مجل كي باس م روجس ميس مسلمان اوركفار مول أو ان كوسلام كرو\_ (الجاح لا حكام القرآن جرااس ١٣٥٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٥٥ ه) علامه محدين على بن محم صلى حقى متوفى ٨٨٠ اح لكمة بين:

مسلمان کواگر ذی ہے کوئی کام ہے تو وہ اس کوسلام کرے در نہ اس کوسلام کرنا مکر وہ ہے' بہی قول صحیح ہے علامہ شامی ککھتے کہ کہ تا تار خانیہ میں ندکورے کہ کفارکوسلام کرنے کی ممانعت ان کی تعظیم اور تو قیر کی بنا پر ہے اور جب کسی کام یا کسی غرض کی بنا ف كوسلام كيا جائ كاتووه ان كي تعظيم اوراو قيركى بنام ييس بوكا اورتا تارخانيد من خاور يرك جب اعل ومدسلام كرين وان واب دینا جائے ہم ای قول برعمل کرتے ہیں۔علامه صلفی نے کہا اگر ذی کو تنظیماً سلام کیا تو وہ کافر ہوجائے گا کیونکہ کافر ہے اور اگر بغیر کی نیت کے سلام کیا ہے تو چر بیفل مروہ ہے محیط میں ای طرح ندکور ہے اور علامہ بیری نے کہا ہے کہ

بير كروه بهي نهيس ب\_ (ردالحارمع الدرالخارج م ٢٠٥ مطبوع احياء التراث العربي بيروت ١٣٩هـ)

جاری تحقیق یہ ہے کہ کسی کافریا فاس کو دعا کے معنی میں ابتداء سلام کیا جائے مینی الله تم **کو اسلام کی جدایت دے یا اس کو** تعظیم کی نیت نہ ہواس کی پرورش کا حق ادا کرنے کی وجہ سے یا اس کے جوار کی وجہ سے یا اس کی مصاحبت کی وجہ سے اس کوسلام کرے دیکھا گیا ہے کہ بعض لڑکے دیندار وضع اختیار کر لیتے ہیں اور ان کا باپ ڈاڑی منڈ واتا ہے تو وہ اپنے باپ کو فاکس

معلن قرار دے کراس کوسلام نہیں کرتے' بیدین میں بہت تشدد اورافراط ہے کفار اور فساق کو ابتداء ملام کرنے **کی بہت وجو** 

صیحہ موجود ہیں بس ان کے تفر کی وجہ سے ان کی تعظیم کرنا تفر اور منوع ہے ان کی برورش کا حق ادا کرنے کی وجہ سے ان کوسلام كرنا جائز ب\_سواس اختبار ب ان كوسلام كرب ياس دعاكى نيت بي كدانند تعالى ان كواسلام كى سلاقتى عمل لے آئے۔

کفار کے لیےمغفرت کی دعا

کفار کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جا کزنہیں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ سے بیکہا تھا کہ جس عقریب تیرے لیے استغفار کروں گابیا اس توقع کی بنا پرتھا کہ وہ اسلام لے آئے گا اور جب وہ اسلام نہیں لایا تو وہ اس ہے

بیزار ہو گئے اور پھراس کے لیے دعانہیں کی۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: اور ابراہیم کا اینے (عرفی) باب کے لیے دعا کرنا صرف وَمَا كَانَ اسْتِيغُفَارُ إِبْرَاهِيْمَ لِآبِيُهِ إِلَّاعَنُ اس وعده کی وجہ سے تھا جوانہوں نے اس سے کرلیا تھا' جب ان پر مَّوْعِدَ وَ وَ عَدَهَا إِنَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَأَ أَنَّهُ عَدُو لِللهِ

منکشف ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے ہے تَبَرَّ أَمِنُهُ أَنَّ إِبْرَ إِهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ ۞ (الته: ١١٢)

شك ابراہيم بہت زم دل اور برد بارتھے۔

اس آیت کی پوری تغییر اور شخفیق التوبیة ۱۱۳ میں ملاحظه فر ما کمیں \_ ( تبیان القر آن ج ۴۵ م ۲۷-۲۷۵ ) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر جب ابراہیم ان ہے الگ ہو گئے اوران ہے ( بھی) جن کی وہ لوگ اللہ کے سواعبادت کرتے تقيق مم نے ان كواسحاق اور ليقوب عطاكي اور ہم نے برايك كوئى بنايا ١٥ اور ہم نے ان كوائي رحمت عطاكى اور ہم نے (ونيا

میں)ان کا ذکر جمیل بلند کیا ۵ (مریم: ۵۰-۴۹) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر جمیل کا چاری رہنا

جو تخص الله تعالیٰ کے لیے کسی کوچھوڑتا ہے اس کو کوئی خسارہ نہیں ہوتا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطراپے شمراورا پیزعزیز وا قارب کوچیوژا تو ان کوکوئی نقصان نہیں ہوا۔ دین میں نہ دنیا میں بلکہ اس جمرت سے ان کونفع ہوا۔اللہ تعالی

نے ان کو ایسی اولا دعطا فرمائی جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت برسر فراز فرمایا اور کسی بشر اور انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت اورفضیلت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کومقام نبوت عطا فرمائے اور مخلوق پر اس کی اطاعت کو لازم کروے اور آخرت میں

اس کوا جعظیم عطا فرمائے بیاس کے لیے دنیااور آخرت کی عظیم تعتیں ہیں۔

نیز فرمایا ہم نے دنیا میں ان کا ذکر جمیل بلند کیا' اس آیت میں بیا شارہ ہے کہ اس سے پہلے مصرت ابراہیم علیہ السلام <u>ن</u> جودعا كي هي الله تعالى نے اس دعا كو قبول فرماليا ہے وہ دعايہ ہے:

وَاجْعَلُ لِّي لِسَانَ صِدُقِ فِي الْانِحِرِيُنَ ٥

اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر جمیل جاری رکھ

سوتمام تو موں نے حضرت ابراہیم کو اپنا مقدّاء اور پیثولیان لیا اوروہ ان کی طرف منسوب ہونے می**ں فخر کرتے تیے ا** 

**تحالی نے لمت ابرامیم کی وروی کاعم دیا' جب نی صلی الله علیه وسلم سے قربانی سے متعلق پوچھا کیا تو آپ نے فربایا: پرتمبارے** ، ابراہیم کی سنت ہیں۔ فج سادا کا سازا معزت ابراہیم معزت اسامیل اور معزت هاجره کی بیروی ہے ، ہم آج تک ہر بحضرت ابراهيم يرجيجي جانے والي صلاة كاذكركر کے راز دار بنایا o اور ہم كے معان فارون بنى اور آب اس کتاب میں اساعیل کا خرکر ا ور رسول اور وه اينے گھر والول بے نگ وہ بہت سے تھے 0 اور ہم نے ان کو بلند حبکہ پر ، میں جن پر اللہ نے بعیول میں سے الفام کا جر ا وران لوگوں اکی نسل ) سے ہیں جن کو ہم نے فرح کے ساتھ رکتی میں ہوار کیا تھا اور جوارا ہم ب کی اولاوسے ہیں اور جران میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی ادر پن لیا، جب ان پر دخن کی ایش الادت martat.com

Marfat.com

ف ہم اسبے بندول میں سے اس کو بنا میر سے نازل ہو تے ہیں؛ ہادے اُگے اور ہمارے تیجھے اور حواس۔

marfat.com

الشرقعالى كا ارشاد ہے: اوراس كآب ميں موئى كا ذكر يجيئے جو برگزيدہ تنے اور رسول نبی تنے ٥ ہم نے انہيں طوركى داكير جانب سے نداكى اور ہم نے انہيں قريب كركے راز داريتايا ٥ اور ہم نے اپنى رحمت سے ان كوان كے بھائى باردن نبى عطا

قرماے⊙(مریم:۵۱-۵۱) می اوررسول کے لغوی اور اصطلاحی معنی

رور ری سے میں اور کی اور کی دو آر آئی ہیں لام کی زیر کے ساتھ اور لام کی زیر کے ساتھ ۔ اگر لام کی زیر کے ہوتو اس کا معنی سے بواضات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ۔ بوقو اس کا معنی سے جواضات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی

ساتھ ہوتو اس کامعنی ہے برگزیدہ اور چنا ہوا اوراگر لام کی زیر کے ساتھ ہوتو اس کامعنی ہے جوا خلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو یعنی ہے بوا خلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو یعنی اس میں بدور ہوں کامعنی قطعی طور پر ٹابت ہوتا ہے یعنی معنزے معلیہ السلام برگزیدہ ہی بھی تھے اور صاحب اطلام بھی تھے۔ نیز اس آیت میں فربایا ہے وہ رسول نبی تھے مسالہ کے بیاب ہوا اور نیا کا افوی معنی ہے بیام اور نبی کا لفوی معنی ہے بیام ہو ہوں کا معنی ہے بیجیا ہوا اور نبا کا افوی معنی ہے جر دیا اور نبی کا لفوی معنی ہے بیام ہو اور نبی کا لفوی معنی ہے بیام ہو اور نبیا کا افوی ہو ہو اور نبی کا افوی ہو تھی ہوا اور نبیا کا افوی ہو تھی ہوا اور نبیا کا افوی ہو تھی ہوا اور نبیا کا افوی ہو تھی ہو اور نبیا کا افوی ہو تھی ہوا ہو تھی ہوا ہو تھی ہو اور نبیا کی اور نبیا کا افوی ہو تھی ہو اور نبیا کا افوا ہو تھی 
وہ رسول نبی تھے رسالت کا لفوی معنی ہے پیغام بھیجنا اور رسول کا معنی ہے بھیجا ہوا اور نبا کا لغوی معنی ہے خبر وینا اور نبی کا لغوی معنی ہے اللہ کی طرف سے خبر وسیے واللہ رہنار انصان ) نیز کلھا ہے : اللہ تعالیٰ کی طرف سے البام کی بنا پرغیب کی ہا واللہ چیشین محول کرنے واللہ خدا تعالیٰ سے متعلق خبریں وسیے واللہ المنبرہ جہرے ۸۸) اور نبی اور رسول دونوں کا اصطلاحی معنی ہے وہ انسان اور بشر جمس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلغ کے لیے مخلوق کی طرف بھیجا ہوا اور ان دونوں میں یہ فرق بھی کیا جاتا ہے کہ نبی وہ انسان ہے جمس پروٹی تازل کی گئی ہو عام از یں کہ اس پر کتاب بھی تازل کی گئی ہویا نبیس اور رسول وہ انسان ہے جمس

کہ بی وہ انسان ہے ، س پروی تاری می بوعا ہاریں کہ اس پر ساب می ماری می بویا بیاں دور بوں وہ سان ہے ، س پر وقی بھی تازل کی طبی ہواوران پر کتاب بھی تازل کی گئی ہوائی لیے حدیث میں ہے کہ تین سوتیرو رسول میں اورا یک لاکھ چومیں ہزار نبی میں (علیہ الادلیاء قام 112) منداحمہ کی روایت میں ہے تین سو پندر ورسول میں ۔ (منداحمہ بن دس 1717) حضر <mark>سے موکل کا</mark> مقرب ہوتا

آیت: ۵۲ میں ہے ہم نے انہیں قریب کر کے راز دار بنایا اس سے قرب مکانی بھی مراد ہوسکتا ہے اور قرب شرف اور قرب شرف اور قرب مرتبہ میکی قرب مکانی پریددلیل ہے کہ ابوالعالیہ نے کہا کہ جب تو رات تھی جاری شی تو حضرت موی اس پر قلم چلنے کی آواز سنتے تھے اور قرب شرف اور قرب مرتبہ پریددلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے متعارف اور قرب مرتبہ ہوتا ہے ای

اعتبارے ملائکدکومقر بین کہا جاتا ہے۔ آیت: ۵۳ میں حضرت موئی کے بھائی ہارون کا ذکر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے کہا کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موئی علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے بھائی کونبوت عطاکیے جانے کے حصل وعا

کی تھی سواللہ تعالیٰ نے ان کی دعا تیول فرمالی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ اس کتاب میں اسائیل کا ذکر کیجئے وہ سچے وعدہ والے اور رسول نبی تنے ⊙ اوروہ اپنے گھر والول کونماز اورزکو قا کاتکم دیج تنے اوروہ اپنے رب کے نزدیک پہندیدہ تنے ⊙(مرکے: ۵۵۔۵۳)

> حضرت اساعیل علییہ السلام کی صفات ان آنچوں میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی ٹی صفات ذکر کی گئی ہیں جن کا بیان حسب ذیل ہے:

(۱) حضرت اسائیل علیہ السلام صادق الوعد تھے یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو کیعنی اللہ تعالیٰ کے ادکام کی اطاعت میں وہ نہایت صادق تھے۔

marfat.com

ار القرآر

(۲) وولوگوں ہے جس بات کا دعد ہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے معزے ابن عباس رضی اللہ حجم ایمان کرتے <del>ہیں کہ انجول</del> نے اپنے ایک ساتھی ہے ایک جگہ لئے کا دعدہ کیا دو دہاں پڑئیس آیا تو آپ نے ایک سال تک اس کا انتظار کیا۔

(تغیرکیرج ۲۵ ۵۳۹)

عبداللہ بن الی الحمداء بیان کرتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوفرو دخت کی اور آپ کا مجھ بقایا میرے پاس رہ گیا میں نے آپ سے دعدہ کیا کہ میں آپ کے پاس اس جگہ آؤں گا' بھر میں بھول کیا اور ججھے تمن دن بعد

یاد آیا' میں آیا تو آپ ای جگد میراانظار فرمارے تنے' آپ نے فرمایا: الصحفی تم نے جھے بہت مشکل **میں ڈالا میں تمن دن** ہے تہاراانظار کررہا ہوں۔ (سنن ایوداؤر قم الدیث: ۳۹۹۲)

(٣) حضرت اساعیل علیہ السلام کی تیسری صفت یہ بیان فر مائی ہے کہ وہ رسول نبی جین رسول نبی کی تغییر ہم کر بیکے جیل-حضرت اساعیل قوم جرهم کی طرف رسول تھے۔

توج رنا ان برواجب ها وال يك ان ما است مي وال به اوريدال ورك ين ب بب ما ورد و ما ورك من المرادر و ما ورفع المرا نماز فرض زكوة كاراده كيا جائز اورايك قول بيد به كدائل سه مرادان كے الل خاند بين اوروه ان كوفلى نمازوں اور فعلى صدقات اداكر نے كاتكم دية تنے اور گھر والوں كا خصوصيت كے ساتھ اس ليے ذكر فرمايا كدائسان پرلازم بے كدسب

ے پہلے وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے چھراس کے بعد پورے ملک اور تو م کی اصلاح کرے۔جیسا کہ حسب ذیل آیات سے خاہر ہوتا ہے۔

وَ ٱنْذِرْ عَشِيرَ تَكُ الْاَ قُوْبِينَ (اشراء:nr) اورائي قربي رشتد دارول كو دُرائي ... و مراجع من من الدر من من من التراء ... الله المناطق ا

وَ ٱمُّوَّاَهُ لَكَ بِالصَّلَوْ قِوَاصُطِيرُ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَروالوں كونماز كاتكم ديج اور فود بحي ال پر هے (استان) برین ہیں۔

يَّايَهُا الَّذِيْنَ أَمَنُواْ قُوْاً ٱنْفُسَكُمْ وَ ٱهْلِيُكُمْ اللَّهِ اللَّذِيْنَ الواتم اللهِ ٱپ وادرائج محروالول كودوز خ يَّا (اَحْرِيَهِ) كَا ٱللهِ يَهِ)

ئاڈ ۱ (اخری: ۲) (۵) اور پانچویں صفت بید بیان فرمائی: کہ اللہ ان سے راضی ہے اور ریرسب سے اعلیٰ ورجہ کی صفت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی سے

راضی ہوتا ہے جوتمام عبادات میں اعلیٰ ورجہ پر بیکتی چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آ ہے اس کتاب میں ادر لیس کا ذکر کیجئے' بے شک وہ بہت سیحے نبی تنے 0 اور ہم نے ان کو ہلند مجگہ

الله تعالی کا ارشاد ہے: اورآ پاس کماب میں ادر یس کا ذکر سیجیئے بےشک وہ بہت نیچے کی سے 10 اور ہم کے ان و بعد جعد پر اٹھالیا0(مرئی: ۵۸-۵۷) .

حضرت ادريس عليه السلام كى سواخ

حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخوخ ہے ٔ حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دییں یہ پہلیضف میں جن کوحضرت آ دم اور شیٹ علیماالسلام کے بعد نبوت می ۔ امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ یہ پہلیضف میں جنہوں نے قلم سے خط تعیینی انہوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کی حیات سے تین سوافشا۔ وسال پائے۔

arfat.com تيار القرآر

۔ حضرت مرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ادر لیں سفید رنگ کے طویل القامت تھے اس کا سینہ چیڑا تھا اور جم پر بال کم تھے اور سر پر بڑے بڑے بال تھے؛ جب اللہ تعالی نے زئین پر اہل زئین کاظلم اور اللہ تعالی کے ادکام سے سرکٹی دیکھی تو اللہ تعالی نے ان کو چھٹے آسان کی طرف اٹھا لیا کیونکہ اللہ تعالی نے فر بایا ہے و رفعت او مسک ان علیا ہ

(مرم عدد) الرست دک جو آلوی حنی متوقی و عاار کلیم میں:

علامہ سیر محوو آلوی حنی متوقی و عاار کلیم میں:

حضرت اور لیم محتور آلوی حنی متوقی و عاار کلیم میں:

حضرت اور لیم محضرت اور لیم محضرت نوح ہے پہلے تی بنائے گئے تھے المحتورک میں حضرت این عمباس رضی الله عنہما ہے دوایت ہے

کہ ان کے در میان ایک بنرا سال کا عرصہ تھا ان کا نام اختو نی بن وہ بن محلات سل بن انوش بن قیبان بن شیف بن آوم علیم

السلام ہے۔ وہ ہا بن معہد سے دوایت ہے کہ پر حضرت نوح علیہ السلام کے داوا ہیں اور شہور یہ ہے کہ بیان کے باپ کے داوا

میں کونکہ دھرت نوح کمک بن محتول بن اختو ن کے بیٹے ہیں۔ حضرت اور لیم وہ پہلے شخص ہیں جس بن سر اور حساب

میں کور وکٹر کیا اور اللہ تعالی نے اس کوان کے مجرات میں رکھا جیسا کہ الجمح الحجیظ ہی ندگور ہے اور دوہ پہلے نی ہیں جنہوں نے تلم

ہم بی کونکہ دھرت کی گئی ہے۔ کہ اور سطے ہوئے کیڑ ہے پہلے اور وہ درزی تھے اور آپ ہے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں سے

ہم بی کونکہ کہ میں ہے تھا در سطے ہوئے کیڑ ہے پہلے تی بنا کر بھیما گیا تھا۔ اللہ تعالی نے ان پر سی صحیفے نازل کیے

ہم بی کونکہ فیم سے جنہوں نے نا ہے اور آب لے کے آلات اور ہتھیار بنائے اور بنو تا تنل سے قبال کیا محرت ابن مسعود

سے ایک روایت ہے کہ وہ حضرت الیاس ہیں اور احمال کیا ہوئی کی اور اور کس کا لفظ سریانی ہے اور یہ درس سے مشتق شہیں

ہم کونکہ فیم طرف کی کونکر کی ہوئی کی بی اور اور کی کے آلات اور بھیار بنائے اور بنو تا تو پھر فیم مصرت الیاس ہیں اور احمال کیا ہو کہ اور مصرت الیاس ہی کر ان کے اور کی سے مشتق شہیں

ہم کونکہ فیم طرف کی کونکر کی کونکر نے قول نہیں کیا اور اگر یہ کر بی سے مشتق میں ہوتا تو پھر فیم مصرت الیاس کے کہ میں کا نا میں اور احمال کیا میں اور احمال کا نام اور اس

میر سرف ہے ہیں۔ بیاد سے مدروں رہوں میں اس کر برے رہے۔ اندان اس ہے۔ اس کا بات ہے۔ اس کا استحداد الفکر پیروٹ کا ا اس لیے ہے کہ بیدوں مذرک بہت کرتے تھے۔ (دوٹ العانی بر۲۱م ۱۵۳-۱۵۳ مطبور دارالفکر پیروٹ ۱۵۲۱) ھ معاویہ بن الحکام سلمی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الفصلی اللہ علیہ دسملم سے رال کے خطا تھینی سے متعلق اس کر رس میں اللہ میں میں کھینے سے اس حر سروں اس کے دیا کہ مدافقہ سرویا کہ میں دیں۔ اس کے دو

موال کیا آپ نے فرمایا: ایک نی خط کھینچے تھے ہیں جس کا خط ان کے خط کے موافق ہوجائے سووہ درست ہے۔ (مندامحدر آم الحدیث: ۳۸۲۳ دارانگز ۱۳۱۲۳ عالم الکت مجمسل رقم الحدیث ۳۲۵ من ایوداؤد قرم الحدیث ۳۰ سن اتسائی رقم الحدیث

:۱۳۱۸ منن الداری رقم الحدیث:۱۵۰۲) رمل ( زائچیه بنانے ) کی تعریف اور اس کا شرعی حکم

رل ایک علم ہے جس میں ہندسوں اور خطوط وغیرہ کے ذریعی غیب کی بات دریافت کرتے ہیں۔ نجوم' جوٹش (غیروز اللغات میں ۱۵۸۸) زائجے بینائے کو بھی رل کہتے ہیں: زائچہ اس کاغذ کو کہتے ہیں جس کو نجوی بچے کی پیدائش کے وقت تیار کرتے ہیں' اس میں ولاوت کی تاریخ' وقت ماہ و صال وغیرہ ورزج ہوتا ہے اور وقت پیدائش کے مطابق اس کی ساری عمر کے نیک و بدکا حال بتلایا جاتا ہے' کنڈ کی جمنم چڑ رمل کی شکلیں جو مال قرعہ ڈال کر بناتے ہیں' گئن کنڈ کی تھنچنا' جنم چری بنانا۔ ( ہا کہ اللغات میں ۱۵۵) قاضی عیاض بن موک ماکلی متونی میں مصلحت ہیں:

یدہ خطوط میں جن کو نجوی کھینچ سے اوراب لوگوں نے ان کو ترک کر دیا ہے؛ نجوی نرم زمین پر جلدی جلدی خطوط کھینچا تاکسان کو کٹان ماسکے مجروابس آ کر دورد خط منا تا اگر دوخط باتی رہ جاتے تو سیکا مبانی کی علامت تھی اورا گرا کیے خط باتی رہ جاتا نہیٹا کا کی کی علامت تھی کی نے اس کی تغییر میں بیان کیا ہے کہ وہ نجی اپنی آنگشت شہادت اورا گرشت وسطی سے ریت پر خط

marfat.com بلانا

القرآن

سمینچتہ تنے اب ان کی نبوت منقطع ہوچکا ہے اس لیے اب یہ جائز نہیں ہے حضرت ابن عباس کے **خابر آول کا معنی بھی یہ ہے کہ** ہماری شر بیت میں یہ منسوخ ہے۔ (اکمال المعلم بغو ائد سلم ج معن ۲۹۳ معلومہ دادالوفاء بیرونے ۱۳۹۹ھ)

علاً مه ابوسليمان خطابي متوفى ٣٨٨ هه لكهي إي:

ابن الاعرابی نے اس کی بیٹنیر کی ہے کہ ایک تخف نجوی کے پاس جاتا اس کے سامنے ایک لڑکا ہوتا وہ اس کو کہتا کہ ریت میں بہت سے خطوط کھینچو' پھر کچو کلمات پڑھ کر اس سے کہتا کہ ان خطوط میں سے دود وخط مٹاؤ' بھرد کھیا اگر آخر میں دوخط 😸

یں بہت سے وط پوچہ (چھ مات ہوئی اور اگر آخر میں ایک خط پختا تو وہ ناکامی کی علامت ہوئی۔ ہمارے نمی صلی الشعلیہ وسلم نے جو گئے تو وہ کامیابی کی علامت ہوئی اور اگر آخر میں ایک خط پختا تو وہ ناکامی کی علامت ہوئی۔ ہمارے نمی صلی الشعلیہ وسلم نے جو فربایا ہے جس کا خط اس نمی کے خط کے موافق ہو گلیا اس میں اس سے منع کرنے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس نمی کی نبوت

منقطع ہوچکی ہے اوران کے ذط تھینچنے کے طریقہ کو جاننے کا اب کوئی ذریعینس ہے۔ (معالم اسنون کا من ۴۲۷ دارالمعرفة بیروت)

علامہ کی بن شرف نوادی شافعی متو فی ۲۷۱ ھ نے لکھتا ہے کہ آپ کا مقصود یہ ہے کدرل حرام ہے کیونکہ موافقت کے یقین کے بغیر یہ جائز مبین ہے اور ہمارے پاس اس لیقین کے حصول کا کوئی در لیٹرنیس ہے۔

(صحیم مسلم بشرح النوادی ج ساص ۱۸۰۷ مطبوعه مکتبه نز ارمصطفیٰ مکه کرمهٔ ۱۳۱۷هه)

ملاعلى بن سلطان محمد القارى التوفى ١٠١٨ه كصته مين :

نبی صلی اللّه علیه وسلم نے جس نبی کا ذکر کیا ہے وہ حضرت ادر لیں یا دانیال علیبماالسلام تھے۔ (الرقات نی مصم مطبوعہ کتیبہ اواد یہ مثان ۱۳۹۰ھ)

(الرقات ن ۱۳۹۴ مهم حقبوعه ملتبه امدادیه مکمان ۱۳۹۰هه)

علامها بوالسعا دات المبارك بن محمد ابن الاثيرالجزري التوفى ٢٠٦ هـ تصيم مين:

میں کہتا ہوں جس خط کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے وہ مشہور ومعروف علم ہے اورلوگوں کی اس میں بہت تصانیف ہیں اوراس علم پر اب بھی عمل کیا جاتا ہے۔ ان کی اس میں بہت می اصطلاحات اور بہت سے نام ہیں اس علم سے وہ ول کے حالات وغیرہ معلوم کر لیلتے ہیں اور پھن اوقات وہ صححح بات معلوم کر لیکتے ہیں۔

(النباية ج عص ٢٦- ٣٥) مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨هـ)

زائچہ اور رال کی تعریف اور احکام بیان کرنے کے بعد ہم چر حضرت ادر لیس علیہ السلام کی سوانح کی طرف رجوع کرتے

م عرت ادریس کا چوتھے یا چھٹے آسان پرفوت ہونا

اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق فر مایا: ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا( مریم: ۵۷) تیجے بخاری اور تیجے مسلم میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وکملی چوتھے آ سان کے پاس ہے گز رہے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملا قات ہوئی۔ امام ایو جھفر نجر بر مرجر کے برائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حلال بن بیاف بیان کرتے تیں کہ حضرت ابن عباس رضی الشرعنهائے میرے سامنے کعب سے موال کیا کہ الشر تعالیٰ نے جو حضرت اور لیس کے متعلق فربایا ہے و رفعت او مکانا علیا ہم نے ان کو بلند چکہ پر اٹھالیا اس کا کیا مطلب ہے؟ کعب نے کہا حضرت اور لیس کی طرف اللہ نے بیروتی کی کہ میں ہرووز تمہارے استے عمل بلند کروں گا جیستے تمام بنوآ وم کے اعمال ہیں تھ تم زیادہ عمل کرنے سے بحیت رکھؤ بھر فرشتوں میں سے حضرت اور لیس کے ایک دوست ان کے پاس آئے تو حضرت اور لیس

marfat.com

نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالی نے ان کی طرف اس طرح وی کی ہے تو تم ملک الموت ہے کہو کہ وہ میری روح قبض کرنے کو مؤ ترکر و سے تاکہ میں اور ذیادہ عمل کروں وہ فرشتہ دعفرت اور لیں کو اپنے پروں پر بھی اکر آسان پر پڑھ گیا جب وہ چو تھے آسان پر پہنچا تو ملک الموت نیچ اتر رہے تھے تو اس فرشتہ نے کہا وہ میری چیٹے پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا حمیت کی بات ہے بچھے اور لی کی روح نے کہا اور لیں کہاں ہیں؟ اس فرشتہ نے کہا وہ میری چیٹے پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا حمیت کی بات ہے بچھے اور لیں کی روح تو کم کرنے کے لیے چوتھے آسان پر بھیجا گیا ہے اور ش سے موج رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسان پر کیے تین کروں گاوہ تو زھن پر ہیں چھرانبوں نے چوتھے آسان پر معرت اور لیس کی روح قبض کر لی۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٤٩٧ مطبوعه بيروت ١٣١٥هـ)

حافظ این کشرنے اس حدیث کوؤکر کر کے لکھا ہے کہ بید حدیث اسرائیلیات سے ہاوراس کی لبعض عبارت میں نکارت ہے ( بعنی نا قابل یقین با تمیں بیس) مجاہدے اس آیت کی تغییر بوچھی گئی تو انہوں نے کہا حضرت اور کس کو آسان پر اٹھالیا حمیا اوران کوموت نیس آئی جھے حضرت عیسیٰ کو اٹھالیا حمیا۔ اگر ان کی مرادیہ ہے کہ ان کو ابھی تک موت نیس آئی تو بھر بیکھیا کی روایت اگر اس سے ان کی مرادیہ ہے کہ ان کوزندہ آسان پر اٹھالیا حمیا اور پھر دہاں ان کی روٹ قبض کر لی تنی تو بھر بیکھی کی روایت کے منافی نمیس ہے۔

عونی نے حضرت ابن عماس سے روایت کیا ہے کہ حضرت اور لیس کو چھٹے آسان کی طرف اٹھالیا گیا اور وہیں ان کی روح قبض کر گی گئی اور چو حدیث منتق علیہ ہے ووید ہے کہ وو چو تھے آسان میں ہیں جس جس بھری نے کہا وہ جنت میں ہیں۔ معاملہ منام سے نے حصر میں مسجد اور حصرت اس عمال میں مسجد اور کا مسل الماس میں ان معراج کی

امام بخاری نے حضرت این مسعود اور حضرت این عباس سے روایت کیا ہے کہ الیاس بن ادریس میں اور معراق کی صدیث میں بار صدیث میں بیان کیا ہے کہ جب آ پ حضرت اور کس علیہ السلام کے پاس سے گزر سے آنہوں نے کہا ٹیک بھائی اور ٹیک نبی کو مرحها ہو اور جس طرح حضرت آ وم اور حضرت ایرائیم نے کہا تھا ٹیک بیٹے کو مرحبا ہواس طرح نبیس کہا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت اور لیں آ پ کے اجداو میں سے نبیس میں لیکن لیکن کے وقع دلیل نبیس ہے ہوسکتا ہے انہوں نے تواضعاً آ پ کو بھائی کہا ہوا ور بیٹا شکھا ہو۔ (البداید والنہاید ن، اس ۱۵۰۱ ۱۵ مطبود ارافئر ہے ، ہے ۱۳۱۸ ہے)

امام ابن جریر نے مجابد اور حضرت ابو سعید خدری رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ حضرت ادریس چو تھے آ سان میں میں ۔ حضرت انس اور قبادہ سے بھی بی روایت ہے اور تیج بخاری اور سیج مسلم میں بھی ای طرح ہے۔

( جامع البيان جز ١٦م ١٢٢-١٢١مطبوعه دارالفكر' بيروت )

حضرت ادریس علیه السلام کا جنت میس زنده ہونا امام عبدالرحل بن علی بن مجر جوزی متو فی ۵۹۷ ھ کھتے ہیں:

ر بدین اسلم نے نبی صلی الند علیہ وکلم سے دوایت کیا ہے آپ نے فر بایا: جیسے اور یو آ دم کے اعمال او پر چڑھائے جاتے بیس ای طرح حضرت اور لیس کے اعمال بھی او پر چڑھائے جاتے تھے۔ ملک الموت کو ان سے مجبت ہو گئی۔ انہوں نے اللہ تعالی سے ان کی دوئی کی اجازت کی اور آ دی کی صورت میں زمین پر آ مجے اور ان کے ساتھ رہنے گئے جب حضرت اور لیس کو مطلوم ہوگیا کہ میر عزدائیل بیس تو ایک دن ان سے کہا تجھے آپ سے ایک کام ہے ' پو چھاکیا کام ہے' کہا جھے موت کا ذاکھ چکھا کین ' بھی چاہتا ہوں کہ جھے اس کی شدت کا پاچے تاکہ میں اس کی تیاری کروں اللہ تعالی نے ان کی طرف وقی کی کہ ان کی روح کیس ماحت کے لیے بیش کر لؤ پھرچھوڑ وینا۔ ملک الموت نے ای طرح کیا' بھر ملک الموت نے پوچھا آپ نے موت کو کیسا پایا

marfat.com بل<sup>رن</sup>

ه القرآر

تو انہوں نے کہا میں نے موت کے متعلق بیتنا ساتھا اس نے زیادہ خت پایا۔ پھران سے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ دو فرق دکھا کیں ملک الموت ان کو لے کر گئے اوران کو دوز نے دکھا دی کھر کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ بچھے جت دکھا کی انہوں نے جت دکھا دی محضرت اور لیں جت میں وافعل ہو کر کھو صف گئے پھر ملک الموت نے کہا اب آپ باہر کلیں محضرت اور لیس نے کہا اللہ کہ تم ایس باہر نیس نکلوں گائی کہ اللہ تعالی تھے باہر نظلے کا تھم دے۔ پھر اللہ تعالی نے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے
لیا ایک فرشتہ بھیجا اس نے ملک الموت سے پوچھا آپ کیا گئے ہیں تو انہوں نے پورا قصہ بیان کیا۔ پھر حضرت اور لیس سے کہا
آپ کیا گئے فرشتہ بیری انہوں نے کہا اللہ تعالی نے فر مایا ہے کل نفس ذائق قد المدموت (آل عران ۱۵۸۱)'' ہم نس موت کو چکھے
اوال ہے'' اور میس نے موت کو چکھا ہے' اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے: و ان صند کھا الا واد دھا (مریم: اے)'' ہم میں ہے ہر شخص
جنم پر وارد ہوگا' اور میں دوز نے پر وارد ہو چکا ہوں' اور اللہ تعالی نے اہل جنت نے مرابی کوں گائی کہ اللہ تعالی بجھے جنت سے
بر نظری کا تھم دے۔ پھر او پر سے ایک ہا تف کی آواز آئی یہ بھرے اذن سے دافل ہوا ہواراس نے جو بھے کیا ہے وہ میرے
باہر نظری کا تھم دے۔ پھر او پر سے ایک ہا تف کی آواز آئی یہ بھرے اذن سے دافل ہوا ہواراس نے جو بھے کہا ہے۔ وہ میرے
تام ہے کیا ہے اس کا راستہ چھوڑ دو۔

امام این جوزی فرماتے ہیں اگر بداعتراض ہو کہ حضرت ادر لیں کو ان آیات کا کیے علم ہوابدتو ہماری کتاب ہیں ہیں تو این الانباری نے بعض علاء ہے اس کا بدجواب ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادر لیس کو ان باتوں کا علم دے دیا تھا جو قرآن میں ہیں کہ ہر شخص نے موت کا ذاکقہ چکھنا ہے اور ہر شخص کا دوزخ ہے گزر ہوگا اور اہل جنت کو جنت ہے نکالانہیں

ه -(زاد کسیر ج۵ هم ۲۳۲ - ۲۳۲ معالم التو یل ج سرص ۱۲۷ الجامع لا حکام القرآن جز ۱۱ ص ۱۲۳ سهم الدر المغورج ۵ مس ۵۲۱-۵۱۹ روح

المعانى جزااص ۱۵۱-۱۵۵ تشير ايوالمعو دن ۳۳ م ۲۳۲) المعانى جزااص ۱۵۱-۱۵۵ تشير ايوالمعو دن ۳۳ م ۲۳۲)

حضرت ادرلیس کواو پراٹھانے اوران کی زندگی میں علماء اورمفسرین کا اختلاف قرآن مجیدیں ہو د فعناہ مسکانا علیا (بریم:۵۵)'نہم نے ادریس کو ہلند جگہ یرافعالیا' بعض علاءنے کہاں

ے کی جگہ پر اٹھانا مراد نہیں ہے تی کہ حضرت اور لیس کا آسان پر ہونا لازم آئے بلکداس سے مراتب کی بلندی مراد ہے مین ان کے درجات کو بلند کیا۔ سید ابوالا کالی مودودی نے بھی معنی کیا ہے لیکن اس پر سیاعتر اض ہے کرقر آن مجید میں ہے ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھالیا اور بیدرجات کی بلندی کے منافی ہے۔

کعب کی روایت میں ہے کہ حضرت اور لیس کی روح چھٹے آسان پر قیف کر لی گئی۔حضرت ابن عباس کا بھی بھی تول ہے، عباید اور حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ وہ چوتھے آسان پر جیں اور زید بن اسلم نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ حضرت اور لیس جنت میں زندہ جیں۔

امام الحسين بن مسعود بغوى متوفى ٥١٦ ه لكھتے ہيں:

اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ادر لیں آ سان پر زندہ میں یا فوت شدہ ہیں' بعض نے کہا وہ فوت شدہ ہیں اور بعض نے کہا وہ زندہ ہیں۔ انہوں نے کہا چار ٹی زندہ ہیں دو زمین پر ہیں خضر اور الیاس اور دو آ سان میں ہیں اور لیس اور میسی علیم السلام۔ (سالم افتریل ن سم ۱۲۷ مطبوعہ دارائکٹ العلبے ہیروٹ ۱۹۲۳ھ)

امام رازی متوفی ۲۰۱ هداور علامد ابوالحیان اندلی متوفی ۵۳ مده نے لکھا ہے کدایک فرشتدان کا دوست تھاوہ ان کو چوتھ

martat.com

سان پر لے ممیاد ہاں ان کی روح قیض کر لی گئی۔ (تغیر کیرج عص-۱۵۵ کھر انجو ان مص ۱۷۶) قاضی بیضاد کی نے تکھا ہے کہ مکانا علیا ہے مراد ہے ان کو شرف نبوت اور مقام ترب عطا کیا گیا ایک قول یہ ہے کہ دہ

ہ اس میں میں ایک قول میں ہے کہ وہ میں میں سے سرور ہوں دوسر برت در سام اس میں میں میں میں در میں ہے۔ چنت میں میں ایک قول میر ہے کہ وہ مجھے آ سان میں میں اور ایک قول میر ہے کہ وہ جو تھے آ سان میں میں \_

) عن الراروريين ول بيرب مدرويوت. الماس بين. (تغير الميدادي مع مناية القاضي ٢٥ م ٢٨١- ٢٨٥ مطبوعه دار الكتب خلعلميه بيروت ١٣٦٧هـ)

تعفرت ادریس کے متعلق فول بیس مارے نزدیک بیربات قرحتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند جگہ پر اٹھانے سے ان کے درجات کی بلندی مراد قبیل ہے۔ انہیں زمین سے اوپر اٹھا کرلے جایا گیا تھا اور مجھ بات یکی ہے کہ دو اب زندہ نہیں ہیں' رہا یہ کہ ان کوموت س جگہہ

ان سے اس رسان سے اور اس مرتب ہو یا جات ہیں ہے۔ اس سے اس میں اس میں اور اس سالمہ میں ہوا ہے۔ اس سالمہ میں ہمارے آگی زشن پریا آسان پڑاور میں کہ وہ اب جنت میں ہیں یائیس سواس بارے میں مختلف دوایات ہیں اور اس سلمہ میں ہمارے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔

**القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ وہ لوگ ہیں جن پر** اللہ نے نبیوں میں سے انعام کیا جو آ وم کی اولاد سے ہیں اور ان لوگوں ( کی نسل) سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ ( کشتی میں ) سوار کیا تھا اور جو ابرا تیم اور لیقو ب کی اولاد سے ہیں اور جوان میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت وی اور چن لیا' جب ان پر دخمٰن کی آ بیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ مجدہ کرتے ہوئے اور روتے

ہوۓ گر پڑتے ہیں O(مریم:۵۸) سجدہ تلاوت کرنے کے آ داب

۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جیتے انہا علیم السلام کا ذکر فر مایا تھا ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جح فر مایا اور ان سب کی تعریف اور تحسین فر مائی۔

اللہ تعالی نے فرمایا: جو آ دم کی اولا دے ہیں اس سے مراد حفرت ادریس اور حفرت نوح ہیں بچر فرمایا اوران لوگوں ( کی نسل) سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ ( کشی ہیں) سوار کیا تھا اس سے مراد حفرت ابراہیم ہیں کیونکہ وہ سام بمن نوح کی اولا د سے ہیں بچر فرمایا جو ابراہیم کی اولا دے ہیں اس سے مراد حفرت اساعیل حضرت اساق اور حضرت یعقوب ہیں بچر فرمایا جو حضرت اسرائیل ( یعقوب ) کی اولا دے ہیں اس سے مراد حضرت موک ' حضرت ہارون حضرت ذکریا ' حضرت بچی اور حضرت

عینی عیم السلام ہیں۔ پس حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے لیے حضرت آ دم علیہ السلام کے قریب ہونے کا شرف ہے' اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے قریبِ ہونے کی نضیلت ہے اور حضرت اسائیل حضرت

اسحاق اور حضرت یعقوب علیم السلام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرب کی خصوصیت ہے۔ اس کے بعدان انبیاء علیم السلام کا خضوع اور خشوع اور خوف خدا بیان فر مایا کہ جب ان پر دخن کی آیتیں تلاوت کی جاتی میں قوق و خوف خدا سے روتے ہیں اور مجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ رحمٰن کی آیتوں سے مرادان نبیوں کے محالف کی آیتیں ہیں یا

یں روں دیں گئے ہے۔ اس کا نئات میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدت اور قدرت کی نشانیاں میں الکیّائے کہا اس سے مراد قر آن مجید کی آیش ایں اور اس میں بیددلیل ہے کہ تمام انبیاء علیم السلام پر قر آن مجید کی آیش طاوت کی جاتی تھیں۔

یہ آیت مجدہ ہے اور جو تحق آیت مجدہ پر مجدہ کرے اس پر لازم ہے کہ اس آیت کے مناسب جو آیات ہوں ان کے پر وعاکرے مثلاً جو تحق المیم المسجدہ کی آیت مجدہ پر مجدہ کرے دہ پیر دعا کرے اے اللہ الجمعے اپنی رضا کے لیے مجدہ رپز

marfat.com

إلقرآر

ہونے والوں میں سے بنا دے اورا بی حمر کرنے والوں میں سے بنا دے اور میں اس سے <mark>تیری بناہ میں آتا ہوں کہ میں تی</mark>را س کر تکبر کروں اور جب اس سورت کی آیت تجدہ کو پڑ<u>ھے تو</u>ید دعا کرےاے اللہ ا**جمعے اپنے ان بندوں بی ہے بنا دے جی** برتونے انعام کیا ہے جو تیری آیات کی تلاوت کرتے وقت روتے ہوئے تجدہ میں گر جاتے ہیں۔ اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: مجران کے بعد ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کیس اورخواہشات کی چیروی کی تو عنقریب وہ غی (ہلاکت) میں جاگریں گے 0 (مریم ۵۹)

تعدیل ارکان میں کمی کی وجہ سے نماز وں کوضائع کرنا

نیک اولاد کوخلف (لام کی زبر ) کہتے ہیں اور بری اولا د کوخلف (لام کی جزم ) کہتے ہیں۔

( المحكم والحيط الاعظم ج ٥ص ١٩٤ ، قاموس ج ٣ص ١٩٩)

نمازوں کوضائع کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز کے حقوق اوراس کے واجبات کی رعایت نہ کی جائے مثلاً انسان نماز میں تعدیل ارکان نہ کر ہے جیسا کداس حدیث میں اس کی تصریح ہے:

حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں واخل ہوئے آپ کے بعد ایک اور شخص محبدیں داخل ہوااوراس نے نماز پڑھی' پچراس نے آ کر نی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا آپ نے اس کے سلام کا جواب

دیا اور فربایا واپس جاؤ اور بھرنماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نبیس پڑھی۔ دہ واپس گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھی بھرآیا اور نبی صلی الغدعليه وملم كوسلام كيا آپ نے چرفر مايا داپس جاؤاور( دوبارہ ) نماز پڑھوتم نے نماز نہيں پڑھی تين باراس طرح ہوا' پھراس

نے کہااں ذات کاشم اجس نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجاہے میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا' آپ ججے تعلیم دیجے' آپ نے فرمایا: جبتم نماز پڑھنے کھڑے ہوتو اللہ اکبر کہو پھڑتم جتنا قرآن آ سانی کے ساتھ پڑھ کھتے ہوا تنا قرآن پڑھو پھر

رکوع کر وختی کہ اطمینان ہے رکوع کر و کچر رکوع ہے اٹھ کر کھڑے ہوختی کہ سید ھے کھڑے ہوجاؤ' کچر محبدہ کروختی کہ اطمینان ہے تکدہ کرؤ پھر بحدہ سے سراٹھا کر بیٹھو تی کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ اورانی تمام نمازیں اس طرح پڑھو۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ۵۵۷ محج مسلم رقم الحديث .۳۹۷ سنن ابو داؤ درقم الحديث:۸۵۲ سنن التريذي رقم الحديث:۳۰۳ سنن النسائي رقم

ابو واکل بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللّٰہ عنہ نے ویکھا ایک شخص نماز میں رکوع اور مجدہ کامل طریقہ سے نہیں کر ر ہاتھا 'جب وہ نماز بڑھ چکا تو انہوں نے اس مخص سے کہاتم نے نماز نہیں پڑھی اورا گرتم مرکھے تو نی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہوئے مرو گے ۔ (صحح الخاری رقم الحدیث: ۸۰۸٬۷۹۱٬۲۲۸۹)

زیدین دھب بیان کرتے میں کہ حضرت حذیفہ نے ایک شخص کودیکھاوہ ارکان نماز میں کی کرتے ہوئے نماز پڑھر ہ<mark>ا تھا گیا</mark> حضرت مذیفہ نے اس سے پوچھاتم کتنے عرصہ ہے اس طرح ٹماز پڑھ رہے ہواس نے کہا چالیس سال ہے' حضرت صدیف

نے کہاتم نے چالیس سال سے نماز نہیں پڑھی اور اگرتم ای طرح نماز پڑھتے ہوئے مرگے تو سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف پڑٹل کرتے ہوئے مرو گئے بجر فرمایا ایک آ دمی نماز تخفیف سے پڑھتا ہے' لیکن رکوع و جودیکمل کرتا ہے اوراچھی طرف

نماز پڑھتا ہے۔ (مطلب بیے ہے کمبی نمازیں پڑھنامقصود ہیں ہے بلکہ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھنامقصود ہے۔) (سنن النسائي رقم الحديث: ااسما

martat.com

#### متحب ونت کے بعد نماز پڑھ کرنماز وں کوضائع کرنا

نمازکو بہت تاخیرے پڑمنایہ بھی نمازکو ضائع کرنا ہے۔ مصر نفر منسید سات میں میں میں اساسا

حضرت انس رضی انشد عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول انشعلی انشاعلیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بیرمنا فق ک من میں میں میں انسان کے ایس استراک کے بیس کہ رستنگاں کی میں انسان کا میں میں کہ ایس کر میا میں کا میں لیتا

نماز ہے وہ میشے کرسورٹ کا انظار کرتا رہتا ہے تی کہ جب سورج دوسیٹلوں کے درمیان ہوتا ہے تو دہ کھڑا ہو کر چار شوتلیں مار لیتا ہےاور اس میں وہ اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔

مع مسلم مقم الحديث ٦٢٠ من ابوداؤد قرالديث ٢٦٣ من الترخى قم الديث ١٦٠ من الترخى م الديث ١٦٠ من التراقي قم الديث حضرت ابوذ روضي الله عند ميان كرتے ميں كدمجھ سے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: اس وقت تمهارا كيا حال جوگا

حضرت الووْر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بچھ ہے رسول الله سلی الله علیہ وسم نے فریایا: اس وقت بہارا نیا حال ہوکا جبتم پر ایسے حاکم ہوں مجے جونماز کواس کے وقت ہے مؤخر کر کے پڑھیں مجے یا نماز کواس کا وقت نسائن کر نے پڑھیں مجے میں نے عرض کیا چھرآ ہے بچھے کیا تھم ویتے ہیں؟ آپ نے فریایا: تم نماز کواس کے وقت پر پڑھ لؤنچر اگرتم ان کے ساتھ نماز کو یا کو تو چھولا وہ تمہاری نظی نماز ہوگی۔

مجع انفادی قم الحدیث ۱۳۳۱ محیم مسلم قم الدیث ۱۹۶۸ منن الترزی قم الدیث ۱۷۹ منن این به برقر اندیث ۱۳۵۰) علامه ابوسلیمان خطائی متوفی ۲۳۸ ه کلیته مین

اکٹر وہ لوگ جوجلد کی جلدی چند شونگیل مار کرنماز پڑھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جوستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کونماز پڑھنے میں کوئی ذوق آتا ہے نہ خوشی ہوئی ہے' یہ لوگ جب کی و نیا دار پنس یا سی مقتر رشخندیت کے سامنے کھڑے ہوئے ہی پیٹوائونگی وریکھڑے دہیں ان کو تھکاوٹ اور اکتابٹ نہیں ہوئی ' لیکن اگر انہیں باجماعت نماز میں امام کے چیجی تجو دیر کھڑا ہوتا پڑے تو ان کو بخت تھکاوٹ اکتابٹ اور برمزگی ہوئی ہے اور یہ امام کو بہت برا کتیج ہیں۔

(معالم السنن خ اص ٦ ايم مع مختصرسنن ؛ و داؤ دُ مطبوعه دارالمعرف بيروت )

نوافل سے فرائض میں کمی کی تلائی اور تدارک

حضرت الوج رہود منص الفدعنہ بیان رہتے ہیں کہ میں نے رسول اندسکی الفد طبیہ ملم کو یہ فریاتے : ﴿ بِحَ سَا بِ کِ قِ مِت کے دن بندہ کے اعمال ہے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا دو اس کی نماز ہے اگر نماز جی ہے تو وہ کامیاب اور کامران ہوگیا اوراگر نما ناصد ہے تو وہ ناکام اور نقصان زدہ ہوگیا۔ اگر اس کے فریفہ میں کوئی کی جوتو ، ب جارک و تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میر ہے بند ، کا کوئی نفل ہے 'چرفریضہ میں جو کی ہوگی اس کونفل سے پورا کیا جائے گا۔ پھر اس کے باتی اعمال کا حساب بھی ای طرح ہوگا۔

(سنن ابوداؤدرقم الحدیث:۱۳۱۸ منن الترخدی رقم الحدیث ۱۳۳ من النسائی رقم الحدیث ۳۱۵ من این بلبر رقم الحدیث ۱۳۳۱ منداحه ج ۳ من ۲۹ مصنف این ابی شیبرج ۱۴۷ می ۱۳۳ السنن اکنبری کاللنسائی رقم الحدیث: ۱۳۷ السند رک ج۱۴ می ۱۳۲۶) علامه مجمد بن عمیدالقد این العربی متوثی ۵۸۳۴ هال حدیث کی شرح میس نکسته مین :

علامہ میں میں میں اسرب عن است میں سدیت سرب سے ہیں. اس حدیث میں مید بھی احتمال ہے کہ اس کے فرائنس کی تعداد میں جو ی رہ ٹی جوہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی اور میں احتمال ہے کہ فرائنس کے خضوع اور خشوع میں جو کی رہ گئی ہے وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی اور میر سے نزدیک پہلا

احمال راجح ہے۔ (عارضة الاحوذ ك ج عص ۵-1 مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت ١٩١٨ه )

marfat.com

ميار القرآر

جلدتفتم

شخ مجر عبدالرمن مبارك بورى متوفى ١٣٥٣ ه لكهتة بين:

ں مر ہو ہور ن ہور ہور ہوں میں اسا موسے ہیں۔ علامہ عراقی نے شرح تر ندی میں کہا ہے کہ اس میں ہی جمی احمال ہے کہ نماز کی سنن اس کے آ داب خشور گا اذکار اور دماؤں میں جو کی رہ گئی ہے اس کونوافل ہے پورا کر دیا جائے اوراس کوفر یعنہ میں اس کا اثواب ل جائے۔خواہ اس نے ہے امور فرض میں نہ کے ہوں بلک نفل میں کیے ہول اور بی محی احمال ہے کہ نماز کے فرائنس اوراس کی شروط میں جو کی رہ گئی ہواس کو نوافل ہے پورا کردیا جائے اور بیمی احمال ہے کہ اس نے جوفرض نمازیں بالکل نہ پڑھی ہوں اس کی طافی نفل نمازوں ہے ہو

( تخذة الاحوذي ج ٢ ص ٧٤٤) مطبوعه داراحياه التراث العربي بيروت ١٣٦**٩ هـ )** 

ملاعلی بن سلطان محمر القاری متو فی ۱۰۱۴ه کصتے ہیں:

حائے اوراللہ سجانہ و تعالیٰ فرض نماز وں کے عوض نوافل صححہ کو قبول فر مالے **گ**ا۔

اس کے فرائفن کی مقدار اوراس کی تعداد میں جو کی ہوگئی اس کونوافل سے پورا کرلیا جائے گا' اور جس حدیث میں ہیہ ہے یہ بندہ کے نوافل اس وقت تک تبول نہیں ہوتے جب تک فرائض ادانہ کر لیے جائیں وہ حدیث ضعیف ہے۔

(الرقات ج ٣٥ ٢١٨ مطبوعه مكتبه الداديه ملكان ١٣٩٠ه)

نرض نہ پڑھنے سے نقل نا مقبول ہونے کی حدیث ضعیف ہے ملاعلی قاری نے جم حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ حصرت ابو بکررض اللہ عنہ کا قول ہے'اس کو حافظ ابوقیعم متو فی ۴۳۰ ھ نے

ملا بي فارق عيد الاولياء ج اص ١٣٦ مطبوعه والمرايات العربي ١٥٠ ها خطية الاولياء ج القم الحديث: ٨٣ مطبوعه روايت كيا ہے۔ حلية الاولياء ج اص ٣٦ مطبوعه وارالكتاب العربي ١٠٥ هاخ حلية الاولياء ج القم الحديث: ٨٣ مطبوعه وارالكتب العربية بيروت ٨١٨ ه جامع الاحاديث الكبيرج ٣٣ ص ٣٥ جع الجوامع ج ١١ ص٣٣ مند الإيكرر قم. ١٩٩ مطبوعه

دارالکتبالعلمیہ بیردت' ۱۳۲۰ھ۔ اس حدیث کی سند میں ایک رادی ہے فطر بن خلیفۂ ہیہ ۱۵۳ھ یا ۱۵۵ھ میں فوت ہو گیا تھا ہر چند کہ بعض لوگوں نے اس کی

تعدیل کی ہے لکن اکثر انکہ حدیث نے اس کوضیف قرار دیا ہے امام دارقطنی نے کہا اس کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جاتا' امام ابن سعد نے کہا لوگ اس کوضیف قرار دیتے ہیں۔ ابو بکر بن عمیاتی نے کہا ہیں نے اس کے بدخر ہب ہونے کی وجہ سے اس سے حدیث کی روایت ترک کر دی۔ احمد بن یوٹس نے کہا ہیں اس کے پاس ہے گز دتا تو اس کو کتے کی شش ترک کر دیتا ' ابن

معین نے کہا پیر تقدیمی ہے' عبداللہ بن احمد نے کہا پر منتقیع ہے' جوز جائی نے کہا پیر گراہ غیر تقد ہے۔ (میران الاعتدال ج 8س ۲۳۱ قر ۲۰۸۳ : تبذیب الکمال ج 10س ۱۲۱ طبح جدید ج ۳ س ۱۰ اطبح قدیم' تهذیب اجهذیب ج ۴۳۷٬ تر قم: ۲۵۵۷ ملبح جدید ج 8س ۱۳ ملبح قدیم' الکریزج بے 90س ۱۳ اقر ۱۳۵۶)

نوافل سے تدارک نہ ہونے کارد قرآن عدیث اور تھریجات علاء سے

خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی تخص کے فرائض پورے نہ ہوں تو اس کے نوافل باطل ٹبیں ہوتے' اور جس اثر میں میہ ندکور ہے کہ بندہ کے نوافل تبول ٹبیں ہوتے تن کہ فرائض ادا کر لیے جائیں اس کی سندضیف ہے' اور درایت کا بھی بھی تھاضا ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فریایا:

فَمَنُ يَنْعُمَلُ مِنْفَالَ ذَرَّةٍ فَحُيَّرًا لَيْرَهُ ۞ وَمَنُ لِينَ جَمِ نَ المَدَره كَيرابِكَى كَي كَي موكو وه اس كَي يَنْعُمَلُ مِنْفَالَ ذَرَّةٍ مَثَرًا يَرَهُ۞ (الزال: ٥-٤) ٢: الإنتُكا۞ (ورجم نَ الكِذره كَيرابِكِ كَي مولَى وه اس كامزاياتُكا۞

marfat.com

**سواس آیت کےموافق جس فخص کے جس ند رفرائفن رہ گئے ہیں وہ ان کی سزا کامتحق ہوگا اور جس مخص نے جینے نوافل** ادا کیے ہیں وہ ان کی جرا کا مستحق ہوگا اللہ تعالی کی کی ایک ذرہ کے برابر نیکی کو بھی ضائع نہیں فریا ہا وہ فرائض میں کی کی وجہ ہے کمی فخض کے ساری عمر کے پڑھے ہوئے ٹوافل کو کب ضائع فرہائے گا۔ علاوہ ازیں سنن اربعہ کی اس میج حدیث میں یہ تعرت ہے کہ جس مخص کے فرائض میں کی ہواس کے نوافل ہے وہ کی پوری ہو جاتی ہے خواہ فرائض میں کی خضوع اور خشوع سے اعتبار ہے ہویا اس نے مچھ فرائض بالکل پڑھے ہی شہوں۔اور علامدا بن العربی علامہ عراتی اور ملاعلی قاری کا یمی نظریہ ے کہ اگر اس کے فرائض کی تعداد اور مقدار میں گی ہوتو وہ کی نوافل کے پڑھنے سے یور ن جو باتی جاور بیا ہ وقت ہوگا جب فرائض میں کی ہونے کے باد جوداس کے نوافل مقبول ہوں۔

المام محمر بن محمد غزالي متوني ٥٠٥ ه نے اس بحث ميں تفصيل بي كلها ہے اس كا خلاصہ بير ب كدانيان كونوافل بہت ا ظلام سے پڑھنے جائیس کیونکد اگر کی وجہ سے اس کے فرائض ضائع ہو گئے تو نوافل نے فرائض کی کی پوری ہو جائے گی لیکن اگر اس نے نوافل دکھاوے اور ریا کاری ہے پڑھے ہیں تو پھر اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں ہے اورانہوں نے انہی احادیث سے استدلال کیا ہے۔ (احیاء العلوم ج مص ٢٩٣٠ مطبوء دار الکتب العلميہ بيروت ١٣١٩هـ)

علامه محمد بن محمد زبیدی متوفی ۱۲۰۵ هاس کی شرح میں لکھتے ہیں: امام حاکم نے الکنی میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے بیه حدیث روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر جو چیز ب سے میلے فرض کی ہےوہ یانچ نمازیں ہیں'اورمیری امت کے جوا عمال سب سے پہلے بلند کیے جا کیں گے وہ یانچ نمازیں ہیں اورسب سے پہلے میری امت ہے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ پانچ نمازیں ہیں کس جس نے ان میں ہے کوئی نماز ضائع کردی تواللہ تبارک وتعالیٰ فرمائے گا: دیکھومیرے بندے کی کوئی نفلی نماز ہے جس کے ساتھ تم اس کے فرض کی کی کو یورا کر دواور میرے بندے کے رمضان کے روزے دیکھواگراس نے ان میں ہے کوئی روز ہ ضائع کر دیا تو د کھومیرے بندہ کا کوئی نغلی

روزہ ہے جس ہےتم اس کے روزے کی کی کو پورا کر د د' اورمیرے بندہ کی زکوٰ ہ کو دیکھواگر اس میں ہے کوئی زکوٰ ہ ضا کع ہوگئ ہے تو دیکھومیر ہے بندہ کا کوئی نفی صدقہ ہے جس کے ساتھ تم زکو ۃ کی کی کو پورا کر دؤسواس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت اوراس کے عدل ہے اس کے فرائض قبول ہوں گے اگر اس کے زائدعمل مل مکتے تو ان کومیز ان میں رکھ دیا جائے گا اوراس بندہ ہے کہ جائے گاتم خوثی خوثی جنت میں داخل ہو جاؤ' اوراگراس کا کوئی زائد مل نہیں لمے گا تو دوزخ کےفرشتوں ہے کہا جائے گا کہ اس کے ہاتھ ماول کو بائدھ کردوزخ میں چھینک دو\_(اتحاف السادة المتعن ج ٨ص ٣١٨مطبوعة داراحیاء الرات العربي بيروت)

آ یا نوافل سے فرائض کی مقدار میں کمی کا تدارک ہوتا ہے یا اس کی کیفیت میں کمی کا <u> فرائض میں کی ہوتو اس کا بتدارک نوافل ہے ہوجاتا ہے ٔ حدیث میں صرف اتنا ہے 'لیکن اس سے کیا مراد ہے آیا فرائض</u> کے خضوع اورخشوع اوراخلاص کی کیفیت میں کی ہوتو اس کا تدارک ٹوافل ہے ہوتا ہے یا فرائض کی تعداد اور مقدار میں کی ہوتو اس کا تدارک نوافل ہے ہو جاتا ہے اس بحث میں سب سے عمدہ تقریرِ حافظ ابوعمر پوسف بن عبداللہ این عبدالبر ماکلی متوفی

٣٧٣ه نے كى ہے۔ وہ لكھتے ہن: نفل سے فرض کی تلافی اس صورت میں ہوگی کدایک فخض پر فرض میں مجدہ سہوتھا اور اس نے اس کواد انہیں کیا' یا اس نے

ر کوع اچھی طرح نبیس کیااوراس کواس کا پہائیس چلا<sup>ا</sup> لیکن جس شخص نے عمد انماز کوترک کیا<sup>ا</sup> یا جونماز پڑھنا بھول <sup>ع</sup>میا پھراس کو یاد آ یا اس کے باوجوداس نے عمد انماز نبیس برهی اور دو فرض اوا کرنے کے بچائے نوافل میں مشغول رہا حالانکہ اس کو یا د تھا کہ اس

عياء القآر martat.com

کے ذمہ فرض پڑھنا ہے واب نوافل اس کے فرائض کا تدارک نہیں ہوں مے۔

( أتمبدح ١٠ص ٣٣١ مطبور دار الكتب المعلميد بيروت ١٣٦٩ هـ)

حافظ ابن عبدالبرنے بید کھیا ہے کہ موخرالذ کرصورت میں نوافل فرائنٹن کا قدارک نہیں ہوں گے بیٹییں **کھیا کہ فرض نہ** بڑھنے نے نفل قبول ہی نہیں ہوں گے ۔ کیونکہ فرض نہ پڑھنے ہے بندہ مزا کا مستحق ہو گا اورنفل پڑھنے ہے بندہ اس کی **جزا کا** مستحقہ میں نہ کہ نہ میں میں میں جسر کے ک

متحق ہو گا صرف نفر اور ارتد اوابیا جرم ہے جس کی وجہ سے بندہ کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں یا نیک اعمال تعول میں ہوتے اس کے علاوہ اور کی کام سے بندہ کے ٹیک اعمال ضائع نہیں ہوتے۔اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اس نظریہ کا بطلان کہ فرض نہ یڑھنے سے نفل قبول نہیں ہوتے

فَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ 
مِينَ أَبِعَضِ آل عران 191) وومرد بويا عورت عم آبس من ايك دوسرے كي بم جن بو-

نیز اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

ِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَطْلِهُمُ مِثْقَالَ ذَوَّةٍ وَإِنْ تَكُ بِ عَنْ الله اللهِ ذره برابر ( بھی)ظلم نیں کرتا اور اگر کوئی حَسَنَةً يُصْطِعَهُمَا وَ يُؤْبِ مِنْ لَكُنْهُ ٱجَوَّا عَظِيمُهُ ۞ نَنَى بوتو وواس کو رَّنا کر دیتا ہے اور فاص اپنے یاسے اجمعظیم

(النباء:۴۸) عطافرماتاہے۔ کا کو میں اس ترک کی سائٹ تراز اس کر کاما کی سائٹ اس کا استعمال میں استعمال کا میں استعمال کی میں استعمال کی س

موسی کانفل نماز پڑھنا بہر حال ایک نیک کام ہے واس آیت کی روسے اللہ تعالی اس کو دگنا کر دےگا اور اپنے پاس ہے اس پر اجرعظیم عظافر مائے گا' اور پہیں ہوسکتا کہ بغیر کفر اور ارتد ادکے اس کے نوافل کو قبول نہ فرمائے یا ان کو ضائع فرما و نے اور ستی یا خفات ہے بعض فرائف کو ترک روینا کفریا ارتد او نہیں ہے۔ ترک فرض کو کفریا ارتد او قرار دینا خوارج کا غذہب ہے اہل سنت کا فذہب خبیس ہے۔

ے من اور نذرانے کی مثال کا جواب اور تحقیق مزید

بعض علماء نے کھا ہے کہ پجرا ں سے بڑھ کر جن کون کہ اپنا مال جھوئے سے نام کی خیرات میں صرف کرے اور اللہ عزوج کا ک عزوج کا فرض اور اس بادشاہ قبار کا وہ بھاری قرض گردن پر رہنے دے شیطان کا بڑا وسوکا ہے کہ آ دمی کو نیکی کے پر دے شل ہلاک کرتا ہے نا دان مجمتنا بی نبین ٹیک کام کر رہا ہوں اور بید نہاتا کہ نقل بے فرض نرے دھوکے کی ٹی ہے اس کے قبول کی اسمید تو مفقو داور اس کے ترک کا عذاب گردن پر موجود۔ اے عزیز! فرض خاص سلطانی قرض ہے اور نقل کو یا تحد و ندرانہ قرض نہ دیجے اور بالائی ہے کار تھنے جھیے وہ قابل قبول ہوں گے ایوں لیتین نہ آئے تو وہ نیا کے جھوٹے حاکموں کو بی آت زماعے

ہمارے زدیک بیے عبارت وعظ اور نصیحت کے اعتبارے تو درست ہے اور چوشخص سرے سے فرائض پڑھتا ہی منہ ہواور نوافل پڑھنے پر کمر بستہ ہو یا جیسے ان پڑھ وام فرش نمازیں نہیں پڑھتے اور میلا دشریف اور گیارہویں شریف کی عافل کو قضائیں کرتے ان کو زجر وقویخ کے لیے اس طرح کہنا تھے ہوسکتا ہے لیکن تحقیق کے اعتبارے بیدعبارت درست نہیں ہے کیو کل فرض نہ پڑھنے کا بہر حال گناہ ہوگا اور نوافل پڑھنے اور میلا دشریف اور گیارہ ویں شریف کے صدقات کا تواب ہوگا۔ قرآن مجید میں

ے فسمن یعمل مثقال ذرة خیرا یوه ⊙و من یعمل مثقال ذرة شو ایره (زاران:۸-۷)اورید کہنا کد فل بے قرض کے تبول کی امید منقوداس آیت کریمہ کے مقابلہ میں درست نہیں ہے۔اور قرض اور تختہ کی مثال بھی ورست نہیں ہے کیونکہ جوقر خس

تبيان القرآن

۔ اُلواہ شریف النفس اور کریم ہووہ مقروض کے نذرانہ کو اصل قرض سے منہا کر لے گا اوراللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون کریم ہے اعثلا اُ کی مخص نے کمی ہے ایک ہزار روپے لینے ہیں مقروض اس کوسوروپے نذر کرتا ہے تو اگر قرض خواہ بدمزاج اورمغلوب الغف **اوتو ده سورد پے اس کے منہ پر مار دے گا اور کے گا پہلے قرض ادا کرو تخفے بعد میں دینا' اوراگر قرض خواہ شریف اور کریم ہوتو اس** کے سورویے بھی قبول کر لے گا اور کمے گا میاں میں نے بیسورویے تمہارے قرض میں کاٹ لیے اب تمہارا قرض نوسورویے ے اور الله تعالی تو سب کر میوں سے بڑھ کر کر مم ہاس لیے وہ فرائض کی تعداد میں کی کی تانی بندہ کے نوافل سے کر لیتا ہے

اور چونکدوہ نیکی کود گرنا چو گنا کر دیتا ہے اس لیے کچھ بجب نہیں کہ کمی مختص کے ذمہ فرائض بہت زیادہ ہوں اوراس کے نوافل ان کے مقابلہ میں بہت کم ہوں تو وہ ان کم نوافل ہی کو گناچو گنا کر کے اس کے فرائض کا بدارک کر دے آخرای نے تو فر مایا ہے: وَ لِنُ تَكُ حَسَنَةً يُصْعِفُهَا وَيُوْتِ مِن اوراكُرُونَي نَل مِوتو وواسُ كورُن كرويتا إورفاص اين

لَكُنْهُ أَجُرًا عَظِيْمًا (الرارم) یاں ہے اجرعظیم عطافر ما تا ہے۔

سواس كريمول كريم كا قياس بدمزاج اورمغلوب الغضب لوكول يرنه يجية! غی کامعنی

مریم: ۵۹ میں فرمایا ہے پھران کے بعد ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کیں اورخواہشات کی ہیروی کی تو عنقریب وہ غی (ہلاکت) میں جاگریں گے۔

نمازیں ضائع کرنے کی تغییر ابھی ہم کر کیے ہیں' فی کا لغوی معنی ہے کم راہی اور ما کا می ( بخار السن نام عدد ) اور بیباں اس سے **مراد تین چیزیں ہیں (ا)**وہ عنقریب کم راہی کی سزایا کیں گے جیسے قرآن مجید میں بے بسلسق اضامیا (المرہن 1۸) یعنی وہ گناہوں کی سزایا کمیں گے(۲)وہ جنت کے راستہ ہے گمراہ ہو جا کیں گے۔ (۳) جنم کی ایک دادی ہے جس کا نام فی ہے وہ اس وادی میں جا گریں گے۔

لقمان بن عامر خزاعی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوا مامہ صدی بن عجلان بابلی رضی اللہ عنہ کے یاس گیا اور میں نے کہا آ ہے مجھے کوئی حدیث سنائیں جو آ پ نے رسول الند علیہ ونلم ہے ئی ہوانہوں نے کہارسول الند صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا: اگر دیں اواق وزنی چھرجہنم کے کنارے ہے جہنم کی گہرائی میں پھینکا جائے تو وہ پیایں سال بعد غی اورا نام تک پہنچے گا۔ میں نے پوچھا فی اورا نام کیا چزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: دوجہنم کے پنچے دو کنویں ہیں جن میں دوز خیوں کی پیپے بہہ کر آتی ہادران دونوں کا ذکر اللہ تعالی نے ایم کتاب میں کیا ہے ( فَی کا ذکر اس آیت میں ہے )اصاعوا الصلوة و اتبعوا

الشهوات فسوف يلقون غيا' اوراثام كاذكراس آيت مي بن ومن يفعل ذالك بلق اثاما (الرةان ٦٨) جوزنا كريس كے ان كوا ثام ميں ڈال ديا جائے گا۔ **اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:** سوا ان لوگوں کے جنہوں نے تو ہے اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہی لوگ جت میں داخل موں مے اوران پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گاO (مریم: ١٠)

محکناہ کبیرہ کے مرتکب کی مغفرت يبلے الله تعالیٰ نے انبیاعلیم السلام کی صفات بیان کیس تا کہ ہم ان کے طریقہ پر چلیں اس کے بعد انبیاعلیم السلام کے

مد کے لوگوں کی صفات بیان کیس تو ان میں پہلے ان لوگوں کا ذکر فر مایا جو انبیا علیم السلام کی سیرت کے برعکس تھے اور ان کے مدوی انجام کو بیان کیا تا کہ ہم ان کے طریقہ سے بچین اور اب نیک لوگوں کا ذکر فر مایا جو تو بہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں

martat.com

الق أ.

اورنیک عمل کرتے ہیں سووہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

اس آیت سے خوارج استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت ہیں یہ بتایا ہے کہ جنت ہیں **صرف دہ لوگ داخل ہوں گے جھ** مومن اورصا کے ہوں اس سے معلوم ہوا کہ جو مومن ہوا اور گناہ کیرہ کا مرتخب ہے دہ جنت ہیں داخل نہیں ہو**گا اس کا جواب یہ** ہے کہ قر آن مجید کی بہت آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کیرہ کے مرتخب کی بھی منفزت فرما وسے **گا خلا بی** 

ے ہے: وَ إِنَّ رَبِّكَ لَـذُوْمَغُفِرَ ةِ لَـلنَّاسِ عَلیٰ ہِ ثِنَدَ آپ کا رب لوگوں کے قلم کے باوجود ان کو بخٹے

ظُـــُ مِيهِم (الرعد:٢) الله تعالی کا ارشاد ہے: بینی کی جنتی میں جن کا رحمٰن نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے دعدہ کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ

جنت اور جنتیوں کی صفات

۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فریایا تھا کہ نیک مسلمان جنت میں داخل ہوں گے اوراس آیت میں جنت کی صفات بیان فرمائی میں ایک صفت میر بیان فرمائی ہے کہ وہ جنات عدن میں بعدن کے معنی میں کسی شے کا واکی ہوتا، یعنی وہ ایسے

باغ میں جو ہیشہ قائم رمیں گے اس کے برطاف دنیا کے باغات دائمی تبیں ہوتے اورخزاں کے موتم میں ان کے پیتے جھڑ جاتے میں اور جنت ایسے باغات ہیں جن کے بتوں، پھلوں اور پھولوں میں کوئی تقیر ٹیس ہوتا۔

کے ہیں اور جت اپنے باعات ہیں وی ہے چوں، چیوں اور چیووں میں بوق میر ہیں ہوتا۔ مبلہ تبدال نہ میں کے بیان میں میں ایک کی اور پیونوں میں وی میر ہیں ہوتا۔

اللہ تعالی نے جنت کی دومری صفت یہ ذکر فریائی ہے کہ دشن نے اس جنت کا اپنے بندوں کے ساتھ غیب ہے وعدہ کیا ہے، اور اس کامتنی یہ ہے کہ وہ جنت ان بندوں ہے نا ب تھی، ان کے سامنے حاضر ندھی اور اس کا دوسرامعنی یہ ہے وہ بندے اس جنت ہے نا بب تھے اور اس کا مشاہر منیس کررہے تھے اور اس کا تیسرامعنی یہ ہے کہ درخمن نے ان بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے جوغیب میں اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں۔ لیغن تنہائی میں تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، منافقین کی طرح نہیں

میں جو صرف لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یا ڈیمیں کرتے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ جنت میں سلام کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گئے ان کے لیے اس میں صبح وشام ان کا رزق ہو

سرے.") لغوال کلام کو کہتے ہیں جونشول، بےمقصداور بے فائدہ ہو جنش باتوں کو بھی لغو کلام کہتے ہیں، قر آن مجید میں ہے:

الله تعالى مونين الى كتاب كي صفات من فرماتا ہے: وَإِذَا سَمِعهُوا اللَّهُو آعَرَضُوا عَمْهُ وَقَالُوا اورجب وه كوئى به موده بات سنتے بين تواس سے اعراض

لَنَا آعُمَالُنَا وَلَكُمُ مَاعُمَالُكُمُ مَلَهُ عَلَيْكُمُ م كرت بين اوركبت بين مارے ليے مارے اعمال بين لاَ نَسْنَعِي الْسُجِهِلِيْنَ ( (القسى ۵۵)

بحث کر نائیں چاہتے 0 نی صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا: جب تم نے جعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران اپنے صاحب سے کہا جیب رہوتو تم نے

لغوکام کیا۔ (صحیح ابخاری فر الحدیث: ٩٣٣ و می مسلم قر الحدیث: ٨٥١) اس آیت میں فرمایا ہے وہ اس میں صرف سلام میں گاس سے مراد ہے جنتیوں کا ایک دوسر سے کوسلام کرنا ، یا فرشتوں کا ان کوسلام کرنا۔

marfat.com ملاً

تبيان القرآن

قرآن مجيد ۾ ہے: اوران کے پاس ہر دروازہ سے فرشتے آئیں مے 0 وہ

وَالْمَلْئِكُةُ مَدُ مُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِ اب ٥سَكَمْ عَلَيْكُمْ بِمَا مَبَرُ ثُمُ لَيِعُمَ

مُ فَبِسَى السَّدَادِ ( (الرعد: ١٣- ٢٣)

آ خرت ملاہے 0 اور یہ بھی ہوسکتا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا سلام ہو۔ قر آن مجید میں ہے:

سَلَمُ قَوْلاً مِنْ زَبِ زَحِيْمٍ ٥ (لِين ٥٨) یروردگاررحیم کی طرف ہے ان کوسلام کہا جائے گا۔ الله تعالی كا ارشاد ب بیالی جنت به جس كاوارث بم اپ بندوں میں سے اس كو بنا كيں گے جو تم تى ہوگا ٥ (مريم ١٣)

میت کاتر کہ جواس کے رشتہ داروں کو خفل کیا جاتا ہے اس کو دراشت کتے ہیں ادراس آیت میں جنت کا دارے بنانے ہے مراد صرف جنت کو ختل کرنا ہے، لینی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جنتیں مسلمانوں کو ختل کردیںگے، اس آیت کی تممل تغییر

الاعراف:٣٣، بتيان القرآن جهم ١٣٠ يش لما حظافر ما كير \_ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم (فرشتے ) مرف آ پ کے رب کے تھم ہے نازل ہوتے ہیں، ہارے آ گے اور ہارے بیچھے

اور جواس کے درمیان ہے وہ سب ای کی ملکت ہے اور آپ کا رب بھو لنے والانہیں ہے (مریم عمر) جریل کے زیادہ نہآنے کی وجہ

حفرت ابن عباس رضى الله عنها بيان كرت بين كدرمول الله صلى الله عليه وسلم نے جريل سے فر مايا كرآ ب بم سے ملاقات کے لیے جتنی بارآتے ہیں اس ہے زیادہ کیوں نہیں آتے تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(محیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۳۱، منن التر ذی رقم الحدیث: ۳۱۵۸، المستد رک ج ۲م ۱۱۱)

کہیں گے تم پرسلام ہو،تم کومبر کے بدلہ میں کیما اچھا وار

ا مام رازی نے لکھا ہے جب کفار نے آپ سے روح، اصحاب کہف اور ذ والقرنین کے متعلق سوال کیے اورآپ نے نزول وجی کے اعتاد پر فرما دیا میں کل بتا دول گا اور وجی نازل نہیں ہوئی اس موقع پر آپ نے جبریل سے پیکہاتھا، جب کفاریپہ کہنے گئے تھے کہ (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم کوان کے رب نے چھوڑ دیا اس موقع پریہ آیات نازل ہوئیں۔

ہمارے آ گے اور ہمارے چیچے اور جواس کے درمیان ہے سب اس کی ملکت ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابن جریج نے کہا دنیا کے جومعالمات ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اور جو ہمارے بعد واقع ہوں گے اور آخر کے معالمات وہ سب اس کی ملکیت ہیں۔ اورآ پ کا رب مجو لنے والانہیں ہے، یعنی جب آپ کا رب چاہتا ہے تو ہمیں آپ کی طرف تھیج دیتا ہے، اورخواہ وقی کا

نزول کی وجہ سے موخر ہوآپ کا رب آپ کو بھولنے والانہیں ہے' اوراس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اگل اورتمام بچھلی چیزوں کا جاننے والا ہےاور وہ کسی چیز کو بھو لنے والانہیں ہے۔

**الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آسانوں کا اور زمینوں کا اور جو کچھان کے درمیان ہےان سب کا وہی رب ہے سوای کی عبادت کرو** اوراس کی عبادت پر یابت قدم رہو کیا تم اس کے کی ہم نام کوجائے ہو (رب م دم) الله تعالی کے سوالسی کا نام اللہ مہیں ہے

الله تعالی آسانوں اورزمینوں کا اور جو کچھان کے درمیان ہے کا مالک اورمرنی ہے، وہی ان سب چیزوں کا خالق ہے، و بی اس کا کتات کو بنانے والا اور اس کو چلانے والا ہے اور وہی عبادت کے لائق بے سوتم سب ای کی عبادت کرو، اور اس راہ 

جلدہفتم martat.com

خاطر نہ ہوں اور دل جمعی سے پہلے کی طرح اس کی عبادت پر کمریستہ رہیں اورا**گر کفار طبخہ دیں تو ان کی پرواند کریں۔** اس آیت کے آخر میں فر ہایا: کیاتم اس کے کی ہم نام کو جانے ہو؟ مضرت این عباس **رضی الش<sup>عن</sup> عمانے اس کی تغییر شل** فر ہایا کیاتم اس کے کی جئے کو جانے ہو؟ یا اس کی کی نظیریا اس کے کی مثمل کو جانے ہو، مصرت این عباس کا **دمرا قول ہیہ** کہ کیا تم کسی ایسے تحفی کو جانے ہوجس کا نام رض ہو، بعض مضرین نے کہا کیا تم کسی ایسے تحض کو جانے ہوجس کا نام الشہوں مشرکین اپنے بتوں کو الاتو تکہتے تھے لیکن انہوں نے اپنے کی معبود یا کسی بت کا نام بھی الشرنہیں رکھا اور حقیقت ہیہ کہ الشہ تعالیٰ کے موااس کا نات میں کی کو بھی الذنہیں کہا گیا۔

مانى ب، تر كفار مومنول سے

marfat.com

اقد من کی ملس را دو مقرب و ٥ اور مم ان سے پہلے ملنی ن كا سامان ادراً مانش ان سے زمارہ ٹا زار متی 💿 آپ سكيے جوور ا درای کے مذاب کو بڑھانے رہی ۔ اور ہم ہی اس کی باقرارے وارت ہیں اوروہ ہمارے 0 2 تے گا ٥ اورانبول نے الٹرکے موا معبود بنا ر-

marfat.com

ب القرآر

# كُلَّا شَيَكُفُنُ وْنَ بِعِبَادَ نِرْمُ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمُ وَتُلَّافً

ہر گزنہیں! عنقریب وہ ان کی عباد تراس کا انجار کردیں گئے اور وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے 0 اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور انسان کہتا ہے کہ جب میں سرجاؤں گا تو کیا میں ضرور عنقریب زندہ کر کے ( قبر ہے ) ٹالا جاؤں گاہ اور کیا انسان یہ یادئیس کرتا کہ اس سے پہلے ہے شک ہم نے اس کو پیدا کیا تھا حالا تکہ وہ بچر بھی نہ تھاں سوآ پ کی تم ابھم ضرور ان سب کواور شیطانوں کو جمع کریں گے، پھر ہم آئیس ضرور جہنم کے گردگھٹوں کے ٹل گرے ہوئے حاضر کریں گے ن پھر ہم ہرگروہ سے اس کو ضرور باہر نکال لیس کے جو رشن پر سب سے زیادہ اکرنے والا ہوگاں پھر بے شک ہم ان لوگوں

کوخوب جانتے میں جوجنہ میں داخل ہونے کے زیاد دلائق میں O (مریم ۲۵۰۰) قیامت کے دن کفار کے حشر کی کیفیت

یہ یادیں ہے لہ الدنوان ال او گھڑ کے او بود ہیں اپنے طالوں کی پیرودو بود بات ہی جو بات سے دیوروں میں مرابط ہوں ا اس کے بعد فر ہایا ہم ضروران سب کواورشیطا نوں کو تھ کر ہے جو ہے جوں گے اور مسلمانوں کا ان کے ساتھ ہی حشر ہوگا، لیکن کو گمراہ کرنے والے شیاطین ایک ساتھ زنجیروں میں جگڑ ہو ہوں کے اور مسلمانوں کا ان کے ساتھ ہی حشر ہوگا، لیکن ان کی بید حالت نہیں ہوگی اور بیاس لیے ہوگا کہ مسلمانوں کو کفار کی بیر رسوائی دکھے کرخوشی ہوا درکا فروں کو اور زیادہ غم ہوا کیے غم اس لیے ہوکہ ان کا ذات کے ساتھ حشر ہور ہاہے اور دوسراغم اس لیے ہوکہ ان کے دشمن اور مخالف مسلمانوں کا حشر عزت کے ساتھ ہور ہائے جب کہ کفار جنہم کے گرد گھٹوں کے ہل گرے ہوئے صاضر ہوں گے، چاہد اور قادہ نے کہا وہ حشر کی ہولنا کیول اور شدت خوف کی وجہ سے سید ھے کھڑے نہ ہو تکسیں گے اور گھٹوں کے ہل پڑے ہوں گے۔

اس کے بعد فرمایا: بھر ہم ہرگروہ ہے اس کوضرور باہر نکال لیس گے جورخن پرسب سے نیادہ اکڑنے والا ہوگا، اس آیت میں گروہ کے لیے شیعہ کا لفظ ہے ٔ اور شیعہ سے مرادعمو یا وہ فرقہ اور وہ گروہ ہوتا ہے جس کی گرائی بہت زیادہ مشہور ہو چکل ہو، قرآن مجید میں ہے:

ری این النیکٹ کے اس ویں کوکٹر کے گو کے گوا ویسے گا (الانعام ۱۵۹) بے ٹنگ جن لوگوں نے اپنے دین لوکٹر کے کو سے کردیا اوروہ گروہ در گروہ بن گئے ۔ اس سے مراد بیہ ہے کہ پہلے تواللہ تعالی سب کا فرول کوچہنم کے گردجن فرمائے گا پھران میں سے جولوگ اپنے کفر میں زیادہ سرکش تھے ان کودوسروں سے متیز کر کے الگ گھڑا کردے گا تا کہ ان کوان کے تا بعین اور مقللہ بن سے زیادہ عذاب دیا جائے کیونکہ جوٹنص لوگوں کے دلوں میں تبہات وال کران کو باطل پر اساتا ہے اس کا عذاب ان لوگوں

ے زیادہ ہوگا جو غفلت کی وجہ ہے اس کی بیروی کرتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنُ سَيِيْلِ اللهِ جَن لوگول نَ كَفر كيا اوردومر علوگول كوالله كراية إِذْ نَهُمُ عَلَدَابِ عَنْ وَقَ الْعَدَابِ بِمَاكَ انْتُوا عَن عِنداب بِرَم يعنداب كوزياد وكري عَي كوكم

يُفْيِسِدُونَ۞ (اتحل: ٨٨) وه فساد پھيلاتے تھے۔

martat.com

اس کیے فرمایا کہ کہ ممراہ لوگوں میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف زیادہ سرٹٹی کرتے تھے ہم ان کودوسروں ہے الگ اور متاز کرلیں گے تاکم معلوم ہوکدان کا عذاب دوسرول سے زیادہ ہوگا۔ پھر متبوع اور تابع برایک کے متعلق فریایا: بجرب شک ہم ان لوگوں کوخوب جانتے ہیں جوجہنم میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔ یعنی جودوزخ میں داخل ہونے کے مستحق ہیں، اس آیت میں 'صلیا'' کالفظ ہے اور'صلیا'' کامعنی ہے گزرنا، جوہری نے کہا جب کی تحض کودوزخ میں پھینک کراس میں

وافل کیاجائے تو اس وقت بیلفظ بولا جاتا ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: اور بے شک تم میں سے برخص ضرور دوزخ پر دار د ہوگا یہ آپ کے رب کے نز دیکے قطعی فیصلہ کیا ہوا

ے 0 مجر ہم متعین کودوز خ سے نکال لیں مے اور طالموں کواس میں گھٹنوں کے بل چیوز دیں گئے ⊙(مریم ۱۰۰۱) آیا دوزخ میں دخول کا فرول کے ساتھ خاص ہے یا بر محض دوزخ میں داخل ہوگا

ال آیت کی تغییر میں کی وجوہ سے اختلاف ہے، حضرت ابن عباس رض التدعنهما کا ایک تول یہ ہے کہ یہ آیت کفار کے ساتھ فاص ہے کیونکہ اس سے پہلی آیات کفار کے متعلق میں کہ ان کو دوبار و زندہ کیے جانے کے متعلق شک ہے، اور ہم ضرور ان سب کواورشیطانوں کوجمع کریں ہے پھر ہم انہیں ضرور جنبم کے گرد گھنٹوں کے بل گرے ہوئے جانئہ کریں گئے اس کے بعد فرمایا اور بے شکتم میں سے مرتحض ضرور دوزخ پروار د بوگا۔ اور ایک شاذ قر اُت یہ سے و ان مستھے الاو او دھا اور ان ( کافرول) میں سے ہر خفص دوزخ پر دار د ہوگا، مکر مداور سعید بن جبیر کا بھی کہی قول ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ مومنوں کے متعلق

الله تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ جنم ہے دور رہیں گے ،اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ان اللَّذِينُ مَن سَبَقَتْ لَهُمُ مِنَّا المُحسِّلَى أُولَيْكَ بِعَنْ الْحَسْلَى وَلَيْكَ بِعَالَى الْمِامِ ال عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا کیلے عی مقدر ہو چکا ہے وہ سب جہنم ہے دوری رکھے جائیں

مے ٥وودوز نے کی آ بٹ تک نہ نیل گے۔ (الإنباء:١٠١-١٠١) سواگرمسلمانوں کا بھی جہنم میں ورود اور دخول ہوتو وواس آیت کے خلاف ہوگا اور جواس آیت کو عام مانتے ہیں وہ کہتے ہں کدووزخ کی آگ ہے مسلمانوں کو دور رکھا جائے گا اور وہ آگ کی آ بٹ نہیں سنیں گے اور جب وہ دوزخ میں داخل ہول

کے تو وہ ٹھنڈی ہو چکی ہوگی۔ ا کش مفرین کا مختاریہ ہے کدمومن اور کافر برشخص کا جہنم پر ورود ہو گا اور ورود کامعنی دخول ہے لیحنی برشخص جہنم میں واخل

الوسميد بيان كرتے بيں كه جارا ورود كے معنى ميں اختلاف ہوا، ہم ميں بيعض نے كها دوزخ ميں مومن واظل نبيل ہوں گے اور بعض نے کہا سب لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے، پھراللہ تعالیٰ متعین کو دوزخ سے نجات دے دے گا۔ پھرمیری حضرت جاہر بن عبدالله رضی الله عنها سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے اس اختا اف کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا میں نے رسول الله صلى الله عليه وللم كو ميفرمات ہوئے سنا ہے ورود، دخول ہے اور ہر نيك ادر بد دوزخ ميں داخل ہوگا، بھر دوزخ مسلمانوں پر صند کی اور سلامتی والی بن جائے گی' جیسا کہ مصرت ابراہیم پر تھی تئی کہ ان کی شینڈک کی وجہ ہے دوز خ جج و پکار کرے گی پھر الله تعالی دوزخ سے متقین کونجات دے دے گا اور ظالموں کو گھٹوں کے بل دوزخ میں حجیوڑ وے گا۔

(منداحرج علم ٣٧٩-٣٧٩ طبع قديم، منداحر رقم الحديث ١٣٥٧، عالم الكتب بيه ٠ ت، وافقارين نه كهااس كي مندص ب، منداحر رقم 🗚 ۱۳۳۵۷ وارالدیث قابره المسعد رک ج هم ۵۸۷ مندعمه بن تبدر قم الحدیث ۵۰۱۱ ه واوی شخص نے کہا اس کے راوی فقتہ میں بھی الز وائد

martat.com

ج عص ۵۵، مافظ المنذ ري نے كهااس كى سندمج بالترغيب جهم ٢٢٧)

خالد بن معدان نے کہا جب اہل جنت جنت میں داخل ہوجا کیں گے تو آگیں میں کہیں گے کیا اہمارے رب نے ہم سے یہ وعد ونہیں کیا تھا کہ ہم دوزخ میں جا کیں گے۔ان ہے کہا جائے گا کیول نہیں الکین جب تم دوزخ سے گزرے تھے تو وہ خنڈری ہوچکاتھی۔(زاد کسیرین ۲۵۵، ۲۵۵، مطوع کسب اسلامی بیرت، ۱۳۶۵ھ)

ں ہوچی کی در در اور خیری داندہ '' بوریب' مان چرف سیک حضرت ابو ہریرہ رض اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مسلمان کے تین (نابالغ) مجھے عصصہ دریں میں نہ دیں ہے کہ ایس کی درین خرض ہے فرقسم میں کر نر سر امواقل ہو گا اور تھے ہے مواد ہے

فوت ہو گئے ہوں (اوراس نے ان پرمبر کیا ہو) وہ دوزخ میں صرف قتم پوری کرنے کے لیے داخل ہو گا اور تم سے مراد ہے و ان منہ کھ الا واد دھا۔

(صحح ابنجاری قم الحدیث:۱۲۵۱،صحح سلم قم الحدیث:۳۶۳۳، شن التر ذی قم الحدیث: ۲۰۱۰ بستن النسائی قم الحدیث: ۱۸۷۵،سن این ملجه وقم الحدیث: ۱۲۰۳، معالم التو یل ج ۳۹۵،۰۰۳)

اں حدیث ہے بھی میدواضح ہوتا ہے کہ مسلمان بھی دوزخ میں داخل ہوں گے کیکن اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے نجات دے رگا

ے عالیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ دوزخ میں داخل ہول کے پھرا پنے اعمال کی وجہ ہے اس سے نکل جا کیں گے بعض پلک جیئیے کی طرح نکل جا کیں گے بعض تیز رفنار **کموڑ**ے کی طرح ،

کے پھر اپنے انگال کی دجہ ہے اس ہے تک جا گیں ہے۔ اس بیلہ بیٹے کا سرن سی جا یں گئے ' ک بیر رحاد توریسے کی مرف ا بعض شر سوار کی طرح اور بعض بیزر زقار چلنے والے تحص کی طرح ۔ ( سن التر بذی رقم الدیث: ۱۳۵۹، المسعد رک قرآ الحدیث بیسر میں مدر حدیث بیار ہو جا ہیں جہ بیار میں ماہ عند ان کر میں اور قرف ان کی سے محدث ہو گئی آپ نے فرم ملانا ٹیس اور تو ودنول

اس سئلہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی تافع بن ارز ق خار بی ہے بحث ہوئی۔ آپ نے فرمایا: میں اور تو ووٹوں دوزخ میں داخل ہوں گے رہا میں تو تھے اللہ تعالیٰ اس ہے نجات دے دے گا اور رہا تو ہتو میں مید گمان ٹیمیں کرتا کہ تھجے اللہ تعالیٰ دوزخ ہے نجات دے گا کیونکہ تو اس آ ہے کی تحذیب کرتا ہے۔ (الجاح لا حکام القرآن بڑااس ۵۹)

دوزخ میں دخول مل صراط سے گزرنا ہے

حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، قمادہ اور کعب الاحبار دغیرهم سے میدیمی مروی ہے کہ ورود سے مراد دوزخ میں دخول نہیں ہے بلکہ اس سے مراد پل صراط ہے گزرنا ہے۔

حضرت ابوسعید غدری رضی الشرعتہ ہام مسلم نے ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس میں فدکور ہے کہ چھر دوز خ کے اوپر ایک بلی بچھایا جائے گا اور خفاعت کی اجازت اس جائے گی اور انبیاء کرام کہیں گے اے اللہ سلامت رکھ، اے اللہ سلامت رکھ، آپ سے بو بچھا گیا یا رسول اللہ! وہ بل کیا چیز ہے آپ نے فربایا: وہ ایک بچسلواں جگہ ہوگی اور اس میں دغدانے دار کانے ہوں گے، وہ لو ہے کہ کانے صدان تا ہی جھاڑی کے کانوں کی طرح ہوں گے بعض سلمان اس بل سے پلک جھیکنے میں گزر جا کیں گے بھی بچلی کی طرح، بھن آئدہ کی کہ طرح بعض بیندوں کی طرح، بعض تیز رفتار اعلیٰ نسل کے گھوڑ وں جھیکنے میں گزر جا کیں گے بھی کی کی طرح، بیس میں گھر جا کہیں گے اور بعض سلمان کانوں سے ایکھتے ہوئے پار پہنچیں کی طرح اور بعض امدان کانوں سے زخمی ہو کرجہنم میں گرجا میں گئے اور بعض مسلمان کانوں سے ایکھتے ہوئے پار پہنچیں جومومن نجات پاکر جنت میں چلے جا کیں گے وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جوجہنم میں بڑے ہوں گے جہنم سے چھڑانے کے لیے (بہطور تاز) اللہ تعالیٰ سے ایں بھراک کریں گے جھیے کوئی شخص اپنا تن باتنے کے لیے بھی کمی سے جھڑا ہمیں کرتا اور اللہ تعالیٰ

marfat.com

ہمارے ساتھ فج کرتے تھے، ان سے کہا جائے گا جن لوگوں کوتم پھیانتے ہوان کو دوزخ سے نکال لو، ان لوگوں پر دوزخ کی آ گے حرام کر دی جائے گی چرجنتی مسلمان کثیر تعداد میں ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لائیں مے جن میں ہے بعض کی نصف

ين ليول كواور بعض كو ممشول تك دوزخ كي أن ك في جلا و الاتهاء الحديث \_ (مح مسلم قم الحديث: ١٨٣م مح الخاري قم الحديث ١٨٥١) اس مدیث سے بل صراط براستدلال کیا حمیا ہے اور بیکہا کیا ہے کددوزخ میں داخل ہونے سے مراد بل صراط سے گزرنا

ہاوراس سے میمرادنبیں ہے کہ مسلم اور کا فرسب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ بعض لوگوں نے بیدکہا ہے کہ جہنم میں ورود ہے مراد یہ ہے کہ لوگ جہنم کو جما نک کر دیکھیں سے اوراس مرمطلع ہوں سے' کیونکہ لوگ حساب و کتاب کی جگہ پر حاضر ہوں گے اور وہ جہنم کے قریب ہے، پس وہ حالت حساب میں جہنم کو دیکھیں مے پھر الله تعالی متقین کو دوزخ سے نحات دے دے گا جس کوانہوں نے دیکھا تھا اوران کو جنت میں بھیجے دے گا' اور کافروں کو دوزخ میں ہمیجنے کا حکم دےگا، بیلوگ کہتے ہیں کہ ورود کا معنی دخول ضروری نہیں ہے بلکہ ورود کس جگہ کے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں جیسے

وَ لَتَسَا وَرَدَ مَاءَ مَدُينَ (القعن:٢٣) جب مویٰ مدین کے یانی پر وار دہوئے۔

اس کامعنی ہے اس یائی کے نزویک پہنچے نہ ہید کہ اس یائی میں داخل ہوئے۔ سلمانوں کے دخول نار سے مرادان پر بخارآ نا ہے

بعض علاء کا مذنظر مدے کہ مسلمانوں کو دنیا میں جو بخار آتا ہے وہی ان کے حق میں دوزخ میں داخل ہوتا ہے، اور جن سلمانوں کو دنیا میں بخارآ ممیاوہ آخرت میں دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے۔

حافظ ابوعمرا بن عبدالبر مالكي متوفى ٣٦٣ ه لكهت بين: ا یک جماعت نے کہا ہے کہ مومن کو دوزخ ہے دور کر دیا جائے گا، وہ اس کو دیکھے گا نہ اس پر وارد ہوگا، اور دنیا میں اس کو

جو بخاراً یا تھاوہی اس کے حق میں دوزخ پر ورود ہوگا۔عثان بن اسود نے کہادوزخ کی آگ ہےمومن کا حصہ دنیا میں بخاراً نا ہے۔ سووہ آخرت میں دوزخ پر دار دنہیں ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بخار والے مریض کی عیادت کی میں بھی آپ کے ساتھ تھا'آپ نے اس سے فر مایا تمہیں خوش خبری ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری آگ ہے جس کو میں بندؤ مومن کے او برمسلط کرتا ہوں تا کہ بیاس کے لیے آخرت کی آگ کا حصہ ہو جائے۔اس حدیث کی سندھیج ہے۔

سنن الترذي دقم الحديث: ٣٣٧٠، مصنف ابن ابي شيبه ج ٣٥، مند احمد ج ٢٥، مند الترذي دقم الحديث: ٢٠٨٨، المسير دك ج ١ ص ١٣٩٥، المند الجامع رقم الحديث: ١٣٩٧٤)

ابور بیجانہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے بخار دوزخ کی بھٹی ہے اور یہ مومن کا آ م سے حصہ ب\_ (الترغيب والترحيب ج مص ١٢٠ الاستد كاررقم الحديث:١١٧١)

اس کی تائید میں وہ احادیث بھی ہیں جس کا نقاضا یہ ہے کہموئن پر دنیا میں جومصائب آتے ہیں وہ اس کے لیے آگ سے جاب بن جاتے ہیں۔

ابوالتظر اسلمی روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس مسلمان کے تین بچے فوت ہوں اور وہ ان ہر مبر کریے تو وہ اس کے لیے دوزخ سے ڈھال بن جائیں مے۔رسول الله صلی اللہ علیہ دملم کے پاس ایک خاتون تھیں انہوں

martat.com

نے کہایار سول اللہ ایا دو ہوں آپ نے قربایا: یا دو ہوں۔ (مؤطالهام مالک قم الحدیث: ٢٣٥، الاحتدار رقم الحدیث: ٥٦٦) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وکلم نے قربایا:: مومن کی اولا واور اس کے رشتہ

حفرت ابو ہریرہ دسمی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الندسی الندعلیہ وہم سے فرمایا:: موسی **بی اولا داور آس سے رشد** داروں پر ہمیشہ مصائب آتے رہیں گے حتی کہ دو اللہ سے اس حال ہیں ملاقات کرے گا کہ اس **کا کوئی کمنا دنیں ہوگا۔** (مؤطا امام مالک قرآ الدینہ ۲۳۱، سند احرج ۲۴ م-۴۵، تج این حیان قرآ الدینہ: ۲۴۳، المسعد دک ج اس ۲۳۲، سن الزمذی قرآ

الحديث:٢٣٩٩)

ار میں اور اور اس کی افتاد ہے کہ انسان پر اس کی اپنی جان ،اس کی اولاد اور اس کے قرابت داروں پر جومصائب آتے ہیں ان کی وجہے اس کے گناد مٹ جاتے ہیں۔

حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: موسمن کی جان، اس کے مال اور اس کی اولا و برمصائب آتے رمیں گے حتیٰ کہ وہ اللہ ہے اس حال میں ملا قات کرے گا کہ اس کا کوئی ممناف تیں ہوگا۔

(الاستذكاررقم الحديث: ١١٤ ١١٤)

خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں متعدد اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ صرف کفار، دوزخ میں داغل ہوں مے مسلمان داغل نمیں ہوں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ موئن اور کافر سب دوزخ میں داخل ہوں گے، تیسرا قول یہ ہے کہ دوزخ میں دخول سے مراد سب کا پل صراط ہے گزرنا ہے، چوتھا قول یہ ہے کہ سب دوزخ کے قریب سے دوزخ کو دیکھیں گے اور پانچوال قول یہ ہے کہ مسلمانوں پر جود نیا میں بخارآتا ہے یا دیگر مصائب آتے ہیں وہ ان کے دوزخ میں داخل ہونے کے موض ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کفار مومنوں ہے کہتے ہیں کہ دوفریقوں میں ہے کہ کا مقام زیادہ اچھا ہے اور کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے 0 اور ہم ان سے پہلے کتنی بستیوں کو تباہ کر چیکے ہیں جن کا ہیں ہے کہ یہ

سامان اور آ رائش ان سے زیادہ شاندارتھی ۞ (مریم:۲۰۰۷) د نیاوی فراخ دستی اور ننگ دستی حق اور باطل کا معیار نہیں ہے

مشرکین قریش جومرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے شکر تھے جب ان کے سامنے قیامت اور حشر اجسام پر دلائل قائم کیے گئے تو انہوں نے اس پر معارضہ کرتے ہوئے مسلمانوں ہے کہا کہ اگرتم حق پر ہوتے اور ہم باطل پر ہوتے تو تم دنیا میں بہت خوش حال اور مخاتھ باٹھ سے رہنے اور کفار بہت زبوں حال ہوئے حالائکہ واقعہ اس کے برعش ہے تم بہت خربت اور پس ماندگی کی زندگی گز ارر ہے ہواور کفار بہت کشادگی اور شاد مانی کی زندگی گز ارر ہے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کا روفر مایا تم جس طرح عیش وعشرت کی زندگی گز ارر ہے ہوتھیلی امتوں کے کفار اس سے زیادہ خوشحال اور فرا ٹی کی زندگی گز ارر بے تھے لیکن ان

کے کفر اور ان کی ہٹ دھری کی وجہ سے اچا تک ان پر ہمارا عذاب آگیا اور ان کا تمام سامان عیش وعشرت ملیا میٹ کر دیا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کد دنیا میں کسی کی چیش زندگی اس کے برخش ہونے کی علامت نہیں ہے اور کسی کی لیس ماندگی اور درماندگی اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کئے کہ جولوگ کم راہی میں مبتلا ہوں پھران کورشن نے خوب ڈھیل بھی دی ہو، تی کہ دواس چیز کو دکھے لیں جس کا ان سے دعدہ کیا جاتا ہے یا عذاب یا قیامت ا بھر دوعنقریب جان لیس گے کہ کس کا مقام زیادہ مرا کس کا لنگرزیادہ کمزورتقان اور اللہ ہوایت یافتہ لوگوں کی ہواہت کو زیادہ کرتا ہے اور باقی رہنے والی تکییاں آپ کے رب کے مزد یک ٹواب کے کھاظ سے زیادہ بہتر میں اور انجام کے کھاظ ہے (مجھی) زیادہ انجھی میں 0 (مرمی ۲۱۔۵۵۔۲۵)

marfat.com

#### الفاركے مقام كازيادہ براہونا اوران كے شكر كازيادہ كمزور ہونا

ان آ بنوں میں کفار کے شبہ کا دوسرا جواب ہے اس کی تقریر یہ ہے کہ چلو مان لیا کہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے دیا میں زیادہ ذمیل کی ہوئی ہے لیکن دنیا کی زندگی فائی اور متابی ہے آخر بید ندگی ایک دن ختم ہوگی۔ پھر پہلے ان کوموت کی ختیوں کا ساما ہوگا پھر کاب قبر کا پھر حشر کا عذابِ ہوگا اور بلاآخر دوزن کا عذاب ہوگا تو پھر ان دنیادی زندگی کی نعمتوں پر فخر اور خوثی کا کیا موقع ہے ا

راب برہ چرسر وعداب ۱۹۶۰ ادر بوں مردور میں وعداب ۱۹۶۱ و چرس دیون رسوں میں میں پر مردر در میں ہے میں ہے. کفار موموں سے کہتے تھے کہ کس کا مقام زیادہ اچھا ہے اور کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے۔ سوجب وہ دیکھ لیس کے کہ ان کا تقام دوزخ ہے اور دنیا میں وہ اپنی جس جمعیت اور مددگا دوں پر ہان رکھتے تھے جب تیامت کے دن ان میں سے کوئی ان کے

کام بیران ہے اور ریاسی وہ بیاں کہ میں است سر مصابرات کی است کے بیان کا است کے باور کا است کے باور کا است کا می کام بیران آ سے گا تو بھروہ جان لیس کے کہ کس کا مقام زیادہ برا قعاادر کس کا لشکر زیادہ کر در تھا۔ اور مب دن ایک ہے نہیں رہتے جس قوت اور طاقت اور ٹیش وعشرت پر بیٹنز کر رہے ہیں، بیرد نیا ہیں بھی زاکل ہو جاتی

اور مبارن بیت سے میں رہا ہے اور قوت اور طاقت کے بجائے ضعف اور لا جاری محت کے بعد مرض اور بیش وعشرت کے بعد تکی اور فقر کے ایام آجاتے ہیں اور جب مسلمان جنگوں میں فتح یاب بول اور کفار شکست ہے دو جار بول تو پھر ان کا فخر وغرور دھرے کا دھرارہ جاتا ہ

اورا ہے وقتوں میں ان پر منکشف ہوگا کہ کس کا مقام زیاد ہ براہے اور کس کا لنگر زیاد ہ کمز ور ہے۔ <mark>الباقیات الصالحات کا معنیٰ</mark> منظم منظم سند تا السلسلی الم سرک میں کا مسلم ساتھ میں منظم منظم میں منظم ساتھ میں منظم اللہ ہوں منظم اللہ ہوں ک

نیز فرمایا اللہ تعالی ہوائت یافتہ لوگوں کی ہوائت کو زیادہ کرتا ہے، پینی جو تخص اللہ پر انیان لے آتا ہے، اللہ تعالی اس کے اضاعی کے سبب سے اس کی ہوائت میں اوراضا فی فرماتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کی معرفت کے درجات فیرمتابی ہیں۔ پہلے اے معرفت کے ایک مرتب کی طرف ہوائت ویتا ہے اور ملی صدا العمال معرفت کے ایک مرتب کی طرف ہوائت ویتا ہے اور ملی صدا العمال میں سلسلہ چارا رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالی کے قرب کے درجات فیرمتابی ہیں، پہلے اسے ایک درجا کا قرب عطافر ہاتا

العیا ک میستند چیزار ہوا ہے۔ اس سری العدعان سے برب سے درجات میرسوس میں، ہے، سے میساردیدہ برب سے برب ہے گھر دومرے درجد کا اور میسلملہ یونمی چیٹار ہتا ہے۔ گھر فرمایا اور ہاتی رہنے والی نکیاں تواب کے کاظ ہے آپ کے رب کے نزدیک زیادہ انہی اور زیادہ بہتر میں، کفار نے استرعیش و آرام اور قویہ۔ اور اسٹی کام کامقا ملمسلمانوں کی تنگ دئی اوران کے ضعف سے کیا تھا۔ سومسلمانوں کی تنگی اوران کا

ا پیغیثن و آرام اور قوت اورانتکام کامقابله مسلمانوں کی تنگ دئی اوران کے ضعف سے کیا تھا۔ سومسلمانوں کی تنگی اوران کا ضعف عارضی ہے اوراس کے بعد ان کو جوعظیم ثواب حاصل ہوگا وہ دائی ہے اور کفار کو جو دنیا میں نفع حاصل ہے وہ عارضی ہ اس کے بعد ان کوآخرت میں جو ضرر لاحق ہوگا وہ دائی اورغیر متابی ہے۔

اور با قیات صالحات سے مراد ایمان اوراعمال صالحہ میں کیونکہ ان کا نفع دائی ہے اور باتی رہنے والا ہے، اور بعض علماء نے کہا با قیات صالحات سے مراد نمازیں میں اور بعض نے کہا اس سے مراد وہ ٹیک اعمال اورصدقہ و خیرات میں جس سے دوسر سے مسلم افرا ، کوفعر مہنو تر آن ، محد هیں ہے:

مسلمانوں کو نطح پنچے قرآن مجید میں ہے: وَ اَمْسَا مَا مَا يَنْهُ فَعُ النَّاسَ فَيَهُ كُنُ فِعِي اورجو چِزِ لوگوں كو نفع و يِنْ ہے وہ زمين ميں برقرار رئتی الْاَدُ عِنْ (الرمد)) ہے۔

حفزت عائشہ ضی القہ حنبا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک بھری ذیح کی، نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پو چھااس میں سے کچھ باتی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا ایک شانہ باقی ہے، آپ نے فرمایا: اس شانہ کے علاوہ سب باتی ہے، بیر صدیت صحح ہے معنی جواللہ کی راہ میں دے دیاوہ باتی ہے جواپنے لیے رکھ لیاوہ فانی ہے) -

( سنن التر ذي رقم الحديث ٢٣٤٠، مند احدج٢ ص٥٠، السند الجامع رقم الحديث ١٧٢٤٩)

بالقرآر

بعض مخصوص تبیجات کومجی آپ نے باقیات صالحات فرمایا ہے: حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نمی صلی الله علیہ وسلم بیٹے ہوئے تھے، آپ نے ایک انتخی ے ایک درخت کے یے گرائے مجرفر مایالا اله الا الله والله اکبر و الحمد لله و سبحان الله کمنے ے

گناہ اس طرح جھڑ ماتے ہیں جس طرح اس درخت کے بیتے جھڑ رہے ہیں،اے ابوالدرداء اس سے بہلے کہ تمہارے اورال

کلمات کے درمیان کوئی چیز (موت) حائل ہوان کلمات کو یاد کرلؤ بیالبا قیات الصالحات ہیں اور میہ جنت کے خزانوں میں سے

ميں \_(جامع البيان رقم الحديث:١٨٠١)

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کفار تو اس وقت دنیا میں آ رام اور مزے سے ہیں اور میر عالم لوگ ہمیں آ خرت کے وع**دہ بر** بہلاتے رہے ہیں اس کا جواب میے کہ ایمان نام ہی غیب پر یقین ر کھنے اور اس کو ماننے کا ہے اور جس خفص کو جنت اور اس کی

نعتوں پر یقین نہیں اور وہ صرف طاہر اور مادہ پر تی پر یقین رکھتا ہے اس سے ہمارارو بے بحن نہیں ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آ بے نے اس تحض کو دیکھا جس نے ہاری آیوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا جھے ضرور مال اوراولاو دی جائے گo کیا وہ غیب برمطلع ہے یا اس نے رحمٰن ہے کوئی عہد لیا ہوا ہے 0 ہرگز نہیں اہم عنقریب اس کی **باتوں کوککھ لیس** 

گے اور اس کے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے ⊙اور ہم ہی اس کی باتوں کے وارث میں اور وہ ہمارے یاس تنہا آئے گا © (44-10:6)

العاصی بن وائل کی مذمت

حضرت خباب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں العاصی بن واکل کے پاس اپنے قرض کا تقاضا کرنے گیا، اس نے کہا میں اس وقت تک تبہارا قرض واپس نہیں کروں گا جب تک کئم (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کفزنہیں کرو ھے، میں نے کہا (میں آپ کے ساتھ کفرنہیں کروں گا) حتیٰ کہ تو مر جائے اور پھر تجھ کواٹھایا جائے (حضرت خباب نے بیاس لیے کہا کیونکہ کفار کے نزدیک موت کے بعد زندہ کیا جانا محال تھا ) العاصی نے کہا میں مرجاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ میں نے کہا ہاں! اس نے کہا میرا وہاں بھی مال ہوگا اوراولاد ہوگی تو میں تمہارا قرض وہاں ادا کر دوں گا۔ تب بدآیات نازل ہوئیں:

افرء يت الذي كفر بايتنا .....

صحح الخاري دقم الحديث: ٣٤٣٢، منذ الطيالي دقم الحديث:٥٠٠، منذاحدج ٥٥٠ الصحح مسلم دقم الحديث: ٣٤٩٥، لسنن الكبر كاللنسائي دقم الحديث:١١٣٢٢ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٣٨٨٥ ، أنجم الكبير رقم الحديث: ٣٦٥٠)

ان آیات میں فرمایا ہے کیا وہ غیب برمطلع ہے؟ حضرت ابن عباس نے اس کی تغییر میں فرمایا کیا اس نے لوح محفوظ میں مڑھ لیا ہے؟ محاہد نے کہا کیا اس کوغیب کاعلم ہو گیا ہے جتیٰ کہ اس نے جان لیا کہ وہ جنت میں ہوگا یانہیں ۔ پھر فریاں: مااس نے رحمٰن ہے کوئی عہد لیا ہواہے؟ قیادہ اورثوری نے اس کی تغییر میں کہااس نے کوئی عمل صالح کیا ہے <u>ما</u>

وہ تو حید پر ایمان لا چکا ہے' یا اس نے اللہ سے دعدہ لے رکھا ہے، کلبی نے کہا کیا اللہ نے اس سے وعدہ کرلیا ہے کہ وہ ا**س کو** جنت میں داخل کر دےگا اس کے بعد فرمایا، کلاا ہرگزنہیں ایعنی ان میں ہے کوئی بات نہیں ہے، وہ غیب برمطلع ہے نہ اللہ نے اس سے کوئی دعدہ کیا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورانہوں نے اللہ کے سوامعبود بنار کھے ہیں تا کہ وہ ان کے مددگار ہوں 🔾 ہرگزنہیں اعتقریب وہ ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے خلاف ہوجا کیں گے 🔾 (مریم: ۸۱-۸۱)

martat.com

بت بری کارد

مشرکین قریش حشر اورد دیارہ زندہ کیے جانے کا اٹکار کرتے تنے اور بتوں کی عبادت کرتے تنے ، اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حشر کے ثبوت میں والک دیے اور اب بت پرئتی کے در میں آیات نازل فر ہائیں۔

میں مارکین بتول کی اس لیے عبادت کرتے تھتا کہ دہ بت ان کے لیے باعث عزت اور مددگار ہوں کیونکہ ان کا بیعقیدہ تعا کہ قیامت کے دن بت ان کی اللہ تعالی سے شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ تعالی کے عذاب سے چیز ایس کے اللہ تعالی نے ان کا روفر مایا: کلآا ایسا ہر گرفییں ہوگا بلکہ دہ بت خود اپنی عبادت کرنے والوں کا روکریں کے بعض مضرین نے کہا ہے کہ اللہ

ان کا روفر مایا: کاآا ایما ہر کو میس موگا بلد وہ بت خودا پی عبادت نرے والوں کا در نریں ہے۔ سس سرین بے نہاہے نہ اللہ تعالى قبامت كر اللہ تعالى قبامت كے دن ان بتوں كوزندہ كر دے گا جتى كروہ ان لوگوں كوز جر وقو بخ كریں گے جو دنیا میں ان كی عبادت كرتے رہے ہم مشركين كی حرب اور ادارى مالاي اورزيادہ ہوگى۔ ايك تغير ہيے كہ شركين قيامت كے دن خود ان بتوں ہے ہے نہ شركين كيا مت كريں گے۔

ضدكامعنى

نیز فرمایا وہ بت ان کی ضد (ان کے خلاف) ہو جا کیں گے، علامہ راغب اصنبانی ضد کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے : : دوضدیں وہ چزیں ہیں جوالیک جنس کے تحت ہوتی ہیں، اور ہرضد اپنے اوصاف خاصہ میں دوسری ضد کے خلاف ہوتی

دوسمدیں دہ پیریں ہیں بور بیس سے سب میں بین مرد ارسپ سے سام اور حقید اور جب تک وہ ایک جس کے تحت نہ ہوں اور جب تک وہ ایک جس کے تحت نہ ہوں تو ان کو ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔ مشاس کی ضد کڑواہٹ ہوں اس کو ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔ مشاس کی ضد کڑواہٹ ہے اور ترکت کی ضد سکون ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ ضدان مشابلات میں ہے اور ترکت کی ضد سکون ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ ضدان مشابلات میں ہے ایک ہوتی ہوں اور ہرایک دوسرے کے مشابل ہوتی ہیں۔ مثال دو اور ہرایک دوسرے کے مشابل ہوتی ہیں۔ مثال دو اور ہرایک دوسرے کے مشابل ہوتی ہیں۔ مثال دو اور ہرایک دوسرے کے مشابل ہوتی ہیں۔ دوسرے مشابل ہوتی ہیں۔ دوسرے کے مشابل ہوتی ہیں۔ دوسرے دور اور عدم اور عدم اور ملکہ جسے کی اور بھرا اور مشابلی جسے نسف اور ضعف اور مسلم اور مسلم اور دوسری اور مشابلی جسے نسف اور شعف اور مسلم اور کہا کہ مسلم کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے د

بہت سے متعکمین اورائل لفت ہر شقائل کو ضد کتے ہیں اوروہ کتے ہیں کہ دو ضدیں وہ ہیں جن کا ایک کل میں تہم ہونا گئے نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی''ند' ہے اور نہ لوئی'' ضد'' ہے کوئکہ''ند'' اس کو کتے ہیں جو جو ہر اور ذات میں مشترک ہو اور''ضد'' اس کو کتیے ہیں کہ ایک جنس کے تحت دو منافی چزیں ہوں' اور اللہ تعالیٰ جو ہر ہونے سے منزہ ہے ہیں اللہ تعالیٰ ک کوئی''ضد'' ہے اور نہ کوئی'' ند'' ہے۔

اوراس آیت میں جوفر مایا ہے وہ ان کی ضد ہو جا کیں گے اس کامٹن ہے وہ ان کے مخالف ہو جا کیں گے۔

اَلُوْتُوْرَاكُا اَرْسَلْنَا الشَّيطِينَ عَلَى الْكُفْرِينَ تَوُرُّهُ هُوانَّا الْكَلَّى لِلْكُوْرِينَ تَوُرُّهُ هُوانَّا اللَّي الْكُوْرِينَ الْكُوْرِينَ الْكُوْرِينَ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللللْمُولِمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّلِمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُو

marfat.com طدافت

عام القرآر

marfat.com

ونهم فن احداد تسمع له نی مدیس کے واوں کو بلاک کرم کے ہیں گیا اُپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں اِان میں سے کسی ک

آبٹ سنتے ہیں ٥

الله تعالی کا ارشاد ہے: کیا آپ نے نبیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر (مبلط کر کے ) ہمیجا جوانہیں (برائیوں پر ) براهیخت کرتے رہے میں 0 موآب ان کے متعلق جلدی نہ کریں ہم تو صرف ان کی میعاد پوری کر رہے میں ○ جس دن ہم متعین کورخمٰن کی طرف سوار یوں پر مجیجیں مے 🔾 اور ہم مجرموں کو پیاساجہم کی طرف ہانگیں مے 🔿 وہی شفاعت کے مالک ہول کے جورمن عمد لے ملے میں ٥ (مريم: ٨٥-٨٥)

شیاطین کو کا فرول پر مسلط کرنا اور''از'' کامعنی

مريم: ٨٣ مين فركر بان ارسلسا الشيساطيس على الكافرين اس كالفظى معنى بيم في شياطين كوكافرون یر مجیجا، لیکن امام رازی، علامه قرطبی اورعلامه آلوی نے کہا ہے اس کامعنی ہے جم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کردیا، نیز رین نے بیمی کما ہے کہ اوسلنا تسلیط کے معنی کو مضمن ہاب اس کا ترجمہ ہوگا ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کر کے

بھیجااور ہم نے یمی ترجمہ کیا ہے۔ ز جاج نے کہا اس آیت کے دومعنی ہیں ایک بیر کہ ہم نے شیطانوں کے لیے کافروں کا راستہ خالی چھوڑ دیا اوران کے لیے شیطانوں کے وسوسوں سے کوئی حفاظت نہیں کی'اور دوسرامعنی میہ ہے کہ شیطانوں کوان پر مسلط کر دیا اور ان کے کفر کی وجہ ے ان پرشیطانوں کوقادر کردیا (زادالمیر ) نیزاس آیت مل فرمایا ب' تسؤ ذهسم ازا "بعنی جوانیس برا کول پر ابحارت میں

اورا کساتے ہیں، 'از' کامعنی ہے کی کوکس کام یر برا پیختہ کرنا، اس کو بھڑ کانا اور جوش میں لانا جب دیکچی میں یانی ابلا ہے اور جوثی میں آتا ہے تو اس کے البلنے کی آواز کو از بر کتے ہیں۔ حدیث میں ثابت بن مطرف اپنے والدرضی اللہ عندے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کونماز پڑھتے ہوئے ویکھااور آپ کے سینہ سے رونے کی ایس آواز آری تھی جیسے چکی چلنے کی آ واز آتی ہے۔ (سنن اوداؤ درقم الحدیث ۹۰۴ سنن النسائی رقم الحدیث ۱۲۱۳)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا شیطان کافروں کو اطاعت کے بجائے معصیت کی طرف لاتے تھے، نیز انہوں نے فر مایا وہ ان کومسلسل برے کاموں کی طرف راغب کرتے رہتے تھے حتی کہ انہیں دوزخ میں پہنجاد ہے ہیں۔

اس آیت سے مقعمود رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیالی دینا ہے کہ کافر جو ایمان نہیں لا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ان کوجر کارہے ہیں ندید کرآ ب کی تبلیغ میں کوئی کی اور قصورے۔

مریم: ۸۸ میں ذکور ہے آپ ان کے متعلق جلدی نہ کریں لینی ان کے عذاب کے متعلق جلدی نہ کریں ہم تو صرف ان کی میعاد پوری کررہے ہیں لیتی ان کی زندگی کے دنوں اور دانوں کو گن رہے ہیں ایک قول یہ ہے کہ ان کی سانسوں کو گن رہے **ایک قول ب**یہ ہم ان کے اعمال کو گن رہے ہیں'ایک قول بیہ ہے کہ آپ جلدی نہ کریں ہم ان کواس لیے ڈھیل دے رہے المان ك كناه زياده مول \_ (الجامع الدكام القرآن)

martat.com

### محشر میں مونین کا سوار یوں پر سوار ہو کر جنت کی طرف جاتا

مریم: ۸۵ میں فدکور ہے: جس دن ہم متقین کور کمن کی طرف لینی رقمن کی جنتوں کی طرف سوار یوں پہیجیں **ہے، وفد کا** معنی ہے امیر کے پاس جانے والے لوگ ( عمار العجار ) جولوگ بادشاہوں کے پاس اپنی ضرور یات پوری کرنے کے لیے جا محمل ان کو وفد کہتے ہیں (الفررات) این جرت کے کہامتھین رحمٰن کی جنتوں کی طرف سوار یوں پرسوار ہو کر جائیں گے کیونکہ عموا کم ک

کے پاس وندسواریوں پرسوارہ وکر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تغییر میں فر مایا سنو! اللہ کاقتم اید لوگ پیدل نہیں جا تھی **کے** اور شدان **کو ہنکا یا** مصرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تغییر میں فر مایا سنو! اللہ کی قتم اید توجید

جائے گا لیکن پرالی اونٹیوں پر سوار ہوں گے کہ مجوز ق ان جیسی اونٹیال نہیں دیکھی ہول کی ان کے پالان سونے کے ہول کے اوران کی مہارین زمر دکی ہول گی وہ ان پر سواری کریں گے تئ کہ جنت کے درواز دن تک بھی تی جا کیں گئے۔

اوران کی بہاری ترکزی اول دوہ ان پر وارس کریں ہے گی ہے۔ سے استعمال میں اور ان کی بہاری اور کردی اور کا من کا من جامع البیان قم اللہ ہے: ۲۰۱۱م مصف این البی شیر قم اللہ ہے: ۲۳۰۰۰، المحمد رک قم اللہ ہے: ۳۵۷۷، مجمع الزوائد می کا من 
بغدادج ۳ می ۱۱۲۰ اس کی سند میں عبدالرحمٰن منعیف بے ) عمر و بن قبیس ملائی بیان کرتے ہیں کہ موسن جب قبر سے نکلے گا تو ایک حسین اور خوشبو دار صورت اس کا استقبال کرے گ

سرروں میں میں میں رہے ہی ہوئی اسے بی مدر میں جب بر مصطلاع اللہ نے تجھے بہت پاکیزہ خوشبودی اور طیری بہت حسین صورت بنائی، تو وہ صورت کے گی: تو بھی دنیا میں ای طرح تھا میں تیرا نیک عمل ہوں، میں دنیا میں بہت عرصہ تک تھے پر سوار رہا آج تو جھے پرسوار ہوجا پھرانہوں نے بیآیت تاوت کی بیوم نسحنسر المصتیقین السی السر حصن و فعدا۔

(جامع البيان رقم الحديث ١٨٠٣٩ تغيير السمعاني ج ص٣١٠)

اور کافر کااستقبال اس کاعمل بدصورت اور بد بودار حالت میں کرتا ہے اور کہتا ہے تو جمیحے پیچانتا ہے دہ کہتا ہے نہیں گر میہ کہ تھے اللہ نے بہت بدصورت اور بہت بد بودار بنایا ہے، وہ کہے گا تو جمی دنیا میں ای طرح تھا، میں تیرا برانکس ہول، تو بہت عرصہ

د نیا میں مجھ پرسوار رہا آج میں تجھ پرسواری کرول گا۔ (الحاض لا حکام القرآن جزاام ۲۳ مبطوعہ دارالفکر میروت ۱۳۱۵ھ) مریم: ۸۱ میں ہے: اور ہم مجمرص کو پیاسا جنہم کی طرف ہائٹیس گے۔اس آیت میں'' وردا'' کا لفظ ہے ورد کا اصل معنی

سرمہ، ۱۰ کریں ہے، دورم بر وق دینے کا مہاں رسے ہوئی کہ جاتے ہے۔ ہے پانی کا تصدکر نا، این عرف نے کہا ورد اس قوم کو کہتے ہیں جو پائی پر جاتی ہے، اس کیے جولوگ پائی کی طلب میں پائی پر جاتے ہیں ان کو بھی ورد کتے ہیں اس آیت کا معنی ہے بحرموں کو پیاسا نظے میر پیدل فوج ورد کتے ہیں کا طرف ہا نکا جائے گا۔

مومنوں کارخمن سے لیا ہوا عہد

مریم: ۸۷ میں ہے: وہی خفاعت کے مالک ہوں گے جو دشن سے عہد لے بچکے میں۔امام این جریر نے کہا عہد سے مراد اللہ پر ایمان لانا ،اس کے رسول کی تصدیق کرنا اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو پچھ لے کرآئے اس کا افر ارکرنا اور جو پچھآ ہے نے تھم دیا اس پچل کرنا ہے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا عہدے مراد ہے لا الدالا اللہ کی شہادت دینا اوراللہ کے سوا گناہوں سے پھر نے اور نیکیوں

کی طاقت ہے اظہار برأت کرنا ، اوراللہ کے سواکسی ہے امید ندر کھنا ، این جریج نے کہا عہد سے مراوا تکمال صالحہ ہیں۔ (عاص البدان جزلا اس ۲۹ مطبوعه داراللہ بیر وات ۱۹۵۵ میں

حضرت این مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں میں نے سنا کدرسول الله ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کم تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ہرضح اور شام اللہ تعالیٰ سے عہد لے، پوچھا گیا یا رسول اللہ 1 وہ کیسے

marfat.com

أل الم ١٦ مريم ١٩:٨٩ --- ٨٣ پ نے فرمایا: وہ ہرمج اورشام کو یہ کہا ہے اللہ آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے بغیب اورشہادت کو جانے والے می میری طرف اس دنیا کی زعر کی هی بیر مهد کرتا مول که هی بیشهادت دول گا که تیرے سواکوئی عبادت کا مستحق نبیں ہے تو واحد ے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور بے شک محد تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں تو مجھے میرے نفس کی طرف نہ سونب دینا، کیونکہا گرانو نے جمعے میر نے نس کی طرف مون دیا تو وہ مجھے خیرے دوراور نترے تریب کر دے گا اور ش تیری رحت کے موا اوركى چيز پراهناد فيل كرتا كهل قوير ب ليے اپنا بار كر لي جس كوق قيامت كدن بوراكر كاب شك تو وجده ك الله ف میں کرتا۔ پس جب وہ بیکلمات پڑھ لے گا تو اللہ ان کلمات برمبر لگا کر ان کوعرش کے نیچے رکھ دے گا اور جب تیا مت کا ون ہوگا تو ایک منادی مید اکرےگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اللہ کے پاس عبد ہے پھر وہ لوگ کھڑے ہو جا کیں گے اور جنت على واقل موجا كيس مع\_ (الجامع لا حكام القرآن جراام ٢٥١٠م مجم الكيرةم الحديث: ٨٩١٤ ألمتدرك قم الحديث: ٣٣١٨)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافروں نے کہار حمٰن نے (اپن) اولاد بنال ہے 0 بے شک تم نے بہت خت بات کی ہے 0 قریب ہے کہ اس بات ہے آ سان میسٹ جا کی اورز مین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جا کیں 🔿 کہ انہوں نے رض کے لیے اولا د کا دعویٰ کیا 0 رحمٰن کے بید لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے 0 آ سانوں اور زمینوں میں سے ہرا یک رحمٰن کے ما منے بطور بندہ حاضر ہوگا⊙اللہ نے ان سب کا احاطہ کرلیا ہے ادران کو گن لیا ہے ○ ادر قیامت کے دن ان میں سے ہرایک اس کے سامنے تنہا چیش ہوگا 0 (سریم: ۸۸-۸۸)

ان کا فروں کی مذمت جنہوں نے رحمٰن کے لیے بیٹا گھڑ لیا

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی عبادت کرنے والوں کا روفر مایا تھا اور ان آیات میں اب ان کا فروں کا رو فرمارہا ہے جواللہ تعالی کے لیے اولاد مانتے تھے، یہود کتے تھے عزیراللہ کے بیٹے جیں اورنصاریٰ کہتے تھے کہ اُس اللہ کے بیٹے وں، (الوبہ: ٣٠)اورمشرکین عرب کہتے تھے کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کار دکرتے ہوئے فر مایالسف د اُجنت م شین ادّا، بِ مُک تم نے بہت خت بات کی ہے، علامد اغب نے کہا ہے کہ ''اذا'' کامتیٰ ہے ایما ہرا کام جس کے نے سے شور کی جائے اورابن طالویہ نے کہا تعجب خیز بات، یعنی رحمٰن کا بیٹا کہنا ایا براکلہ ہے جس کے کہنے سے شور کج

ا**جائے یا جس پرلوگ بہت تعجب کریں۔** ''حداً'' کامعنی ہے دیوارگرنے کی آواز، نسخر اور هذا وونوں کامعنی گرنا ہے اس آیت کامعنی بیرے کہ اللہ تعالی کے لیے بیٹے کا قول کرنا اللہ تعالیٰ کو بخت غضب میں لانے والی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ حلیم نہ ہوتا اور اس نے اپنے عذاب کومؤ خرنہ کیا

وتا تواس بات کے سب وہ ایساعذاب بھیجنا کہ آسان بھٹ جاتا، زمین شق ہو جاتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ كمانهول نے رحمٰن كے ليے اولاد كا دعوىٰ كيا الى آخرالا يات ـ حافظ ابن كثير نے اس كى تغيير ميں كلھا: المام ابن الى حاتم نے الى سند كے ساتھ روايت كيا ہے كه الل شام ميں سے ايك فخص نے مجدمنى ميں مجھ سے بيان كيا

ہ میں صدیث پیٹی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زیمن کو پیدا کیا اور زیمن میں درختوں کو پیدا کیا تو بنو آ دم جس درخت کے پاس مجی تے تھے تو اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے تھے اور وہ ای طرح زمین اور درختوں سے فائدے اٹھاتے رہے جی کہ بنو آ دم میں ، بعض فا جرول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اس کلمہ کوئن کر زمین کا پننے گی اور درختوں میں کانے پیدا ہو گئے ۔ کعب ف كها فرشة غضب مين آمك اورجهم محر ك لكار تغير ابن كثيرة عن ١٥٥ مطوعه وارالقربيروت ١٣١٩ه) المام احمدنے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابومویٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذیت

جلدبقن martat.com

ناک باتوں کوئ کر الند تعالی سے زیادہ کوئی مبر کرنے والانہیں ہے، الند تعالی کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے اوراس کے لیے جیگا ل حاتا ہے اس کے باد جود وہ لوگول کوعافیت کے ساتھ رکھتا ہے اوران سے مصائب کو دور کرتا ہے اوران کورز تی و بتا ہے۔

(منداحه ج من ٢٠٥ قد يم منداحه رقم الحديث ١٩٣١ طبع وارالحديث قابره مجمح الخاري رقم الحديث: ٢٣٨٨ مجم مسلم رقم الحديث: ١٣٨٠ مندالحميدي رقم الحديث: 444)

ر حمٰن کے بیدائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے بینی اللہ کی عظمت اور جلال کے بیر مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا جا بنائے کیونکہ تخلوق میں ہے کوئی اس کا کفونیں ہے، کیونکہ تمام مخلوق اس کی مملوک اوراس کی غلام ہے اس لیے اس نے فرما آ سانوں اورزمینوں میں سے ہرایک رخمٰن کے سامنے بہطور بندہ حاضر ہوگا Oاللہ نے ان سب کا احاطہ کر لیا ہےاوران ک**و کن لیا** 

ے 🔾 یعنی جب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیرا کیا ہےاور قیامت تک جن کو پیدا کرتار ہے گاوہ ان سب کی تعداو کو حانتا ہےاور مد

جانیا ہے کہ ان میں کتنے مذکر اور کتنے مونث ہیں، کتنے بچے ہیں اور کتنے بڑے وہ ان کی زندگی کے تمام حالات اور واقعات اورم نے کے بعدان کی جزاءاور مزا سب کوتفصیل ہے جانتا ہے اور قیامت کے دن ان میں سے ہرایک اس کے سامنے تنہا

پیش ہوگا ⊙یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیراس کا کوئی مدد گارنہیں ہوگا'اللہ تعالیٰ کےسوااس کوکوئی بناہ دینے والانہیں ہو**گا'وہ** ا بی مخلوق میں جو چاہے گا وہ حکم دے گا وہ عادل ہے کسی پر ایک ذرہ کے برابرظلمنہیں کرتا' اور دیم وکریم اور نبایت فضل کرنے

والا بے سووہ اپنے رحم اور فضل ہے اپنے بے حساب بندوں کو بخش دے گاجن کا دامن شرک ہے آلودہ نہیں ہوگا۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے نیک کام کیے عقریب رحمٰن ان کے لیے (لوگوں کے

دلوں میں ) محبت پیدا کر دے گا 🖯 ہم نے اس قر آن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تا کہ آپ اس ہے متقین کو بشارت دیں اور جھڑ الوقوم کواس ہے ڈرائمیں ⊙اور ہم اس ہے پہلے تننی صدیوں کے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا آپ ان میں ہے

سی کود تکھتے ہیں ماان میں ہے کسی کی آ ہٹ سنتے ہیں:○(مریم:۹۸-۹۹)

اولیاء کرام کی ولایت کی دلیل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جب اللہ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو ج<sub>بر</sub>یل کوندا کر کے فرماتا ہے کہ بے شک اللہ فلاں بند ہ ہے محبت کرتا ہے سوتم اس سے محبت رکھو، پس جبری<mark>ل اس سے محبت کرتا</mark> ے، پھر جبر مل آسان والوں میں ندا کرتا ہے کہ اللہ فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے سوتم اس سے محبت رکھو، تو اس بندہ سے آسان

والے محبت رکھتے ہیں۔ پھرز مین والوں کے لیے اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ (صحح ابغاري رقم الحديث: ٢٠٩٧، صحح مسلم رقم الحديث: ٢٦٣٧، سنن التريذي رقم الحديث: ٣١٦١، مؤطا امام مالك رقم الحديث: ٢٠٠٧، متعل

الطبالي رقم الحديث: ۲۳۳۱،مصنف عدالرزاق رقم الحديث: ١٩٦٧،منداحمه ج٢٣٠م صحح ابن حمان رقم الحديث:٣٦٣، صليبة الاولياء ج٣٠م ۲۵۸ ،الاساء والصفات: ج ٢ص ٢٠٠ ،المسند الحامع رقم الحديث:١٣١٣٣)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: که الله تعالی نے صالحین اور ملائکہ مقربین کے دلوں میں مومن کی الفت ، ملاحت اورمحبت پیدا کر دی ہے۔

(نوادرالاصول جهص ۸۰ مطبوعه دارالجیل بیروت ۱۳۱۲ 🕳

ا نبیاء علیم السلام، صحابہ کرام، اہل بیت عظام اوراولیاء کرام کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر د**ی** حفرت على جوري، حفزت غوث اعظم، حفزت معين الدين چشق اور حضرت مجد دالف ثاني رحمهم الله ان سب اورديگر اولياء كرا إ

martat.com

كى مجت الله تعالى نے لوكوں كے دلوں ميں پيدا كر دى ہا در بم ان كى دلايت كولوگوں ك دلوں ميں ان كى محبت سے بچيا ت میں اور ان کی ولایت کومسلمانوں کی شہادت سے بچانے ہیں۔

الد' كامعني مریم: Ar میں فرمایا: ہم نے اس قرآن کوآپ کی زبان میں آ سان کر دیا ہے بینی ہم نے اس قرآن کوآپ کی عربی أنان میں نازل كيا ہے اور اس ميں غور وفكر كرنے والول كے ليے اس كى فيم كوآسان كرويا ہے۔

اس آیت میں جھگزالو کے لیے ''لُد'' کالفظ ہے۔ ابو میدو نے کبا''الالد'' وقینس ہے جوئق وقبول نہیں کرتا اور باطل کا

و و کا کرتا ہے، حسن نے کہا "اُکد" و و خص ہے جو حق سننے سے بہرا ہو، حضرت اتن عباس بنی الله حنبا ف ما يا جو بنت بھڑا كرتا ہو ڈرانے کے لیے جھڑالو کا نصوصیت کے ساتھ ذکر فریایا ہے کیونکہ جھٹھ معانداور جھڑالوٹ ہواس کو تھی تا آ سان ہے۔

مریم: ۹۸ میں فرمایا: ہم اس سے پہلے متی صدیوں کے لوگوں کو بلاک کر بچے ہیں لینی لوکوں کے تشتے کروہوں کو اس آیت سے اہل کمہ کوڈرانے کا قصد کیا گیا ہے۔

پر فرمایا: کیا آب ان میں سے کی کود کھتے تیں یا کی کی آواز سنتے میں؟ اس آیت میں" بَرَن کا غظ ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کامعنی آ وازے۔ ابوہ بیدو نے کہا جوآ وازیا حرکت بجھ ندآے اس کو ''رز'' کتے ہیں۔ بہت او مخفی آ واز کو بھی'' رکز'' کہتے ہیں اور مدفون مال کو رکاز کہتے ہیں۔

اختتا مىكلمات اور دعا

الحمد لله على احسانه آج محرم الحرام ٢٣٢ اهه، ٣١ ماري او٠٠٠ . روز بفته بعدنه زافر سوروم يم ك تغير تكمل بوَّ في الله العلمين ااے ميرے رب جس طرح آپ نے اس سورت کوئمل کرا دیا ہے باتی سورتوں کی تغییر کونجی تکمل کرا دیں ، آپ نے مجھے اس کام کی تھیل کے لیے بہت کتابیں وطائیں، لا العلمین امیری شرورت کی دیگر کتابوں کو بھی مطافرہا نیں، آپ نے مجھے بہت صحت اور توانا کی عطا فرما کی ہے اے میرے رب! آپ اس معت اور توانا کی کو برقر از رکھیں اور مجھے مزید صحت اورتوانا کی عطافر ما کیں، تاوم مرگ چلنا پھرتارکھیں بس اپناتیا نی تھیں جملوق میں ہے کی کامحتا نے نہ کریں۔انیان پر قائم رکھیں۔

اے میرے رب! آپ نے جھے ایمان دیااورا تمال صالحہ یے بیآپ کا بہت کرم ہے۔ آپ میرے ایمان کواور مضبوط کر دیں اور بچھ مزید اعمال صالحہ عظا فرمائیں، آپ نے مجھے گنا ہوں ت بچایا اے بیرے رب! مجھے ابقیہ آخری عمر میں بھی گنا ہوں ے بچائے رکھیں، میں بیار پر گیا کی چیز کے لکھنے کی ق ف ندری آپ نے جی سے حدیث اورتغیر کی بہت کا میں کھوا ایس۔ عمل اس کرم کے کہاں قالائق بیسب آپ کی عزایت اور آپ کا احسان ہے۔ اے میرے رب اس احسان اور کرم کو برقر ار

. اُلور چاری رکھیں اوراس میں یو یا تیو ماتی فرمائیں میری لکھی ہوئی تمام کتابوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اپنے محبوب الوميرے آتا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بارگاه ميں مقبول بنا ديں تمام مسلمانوں كے نزديك مقبول بنا ديں۔ ان کتابوں کومغیر،مفیض اورمؤٹر بنا دیں، اللہ العلمین اے میرے رب میری تمام کتابوں کو پخانفین کے شر اورفساد ہے محفوظ

**میں کیا ہوں اور میرا کام کیا ہے! آپ محض اپ نصل ہے نہ ی سفف ت**َرُ دین میرے ً ناہوں کو بخش دیں میرے آتا **رماینے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطافر ہائیں۔ دنیا کے مصائب، قیر ۱۰رحتہ اور ۱۰رٹ کے مذاب ہے تحفوظ اور مامون**  ر میں۔ میری اس کتاب کے کمپوزر، اس کے سطح ، اس کے ناشر اور اس کتاب کے پڑھنے وا**لوں کی منفرت فرما نمیں۔ میرے** والدین ، میرے اساتذہ ، میرے احباب ، میرے قرابت دار اور جملہ مسلمین کو پخش دیں۔ اے میرے رہ**ا قیامت کے دن** جمعے شرمندہ ندکرنا ، میری عزت رکھنا : مجھے سرقر دافھانا اور علماء صالحین ، منفرین ، محد ثین اور فقراء جمجتدین کے زمرہ میں میرا حشر کرنا اور جنت الفر دوس عطاکرنا اور جمعے اپنی رضائے نوازنا 1

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء و المرسلين قائد الغرالمحجلين شفيع المذنبين و على اصحابه الكاملين و اله الطاهـــرين و ازواجـه الطاهـرات امهات المؤمين و على علماء ملته واولياء امته والمسلمين اجمعين.

marfat.com

3ft L.s



بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة ظر

سورة كانام اوروجهتسمي

اس سورت کا نام طفائے کیونکداس سورت کا پہلا کلہ طفائے ہے۔جیسا کہ سورۃ میں اورق میں ان سورتوں کا پہلا کلہ بھی می اور ق ہے۔ طفائے معنی میں کئی اقوال میں ایک قول میر ہے کہ میااللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔ ایک قول میر ہے کہ اس کا معنی ہے اے آوی ا اورائیک قول میر ہے کہ میرسول اللہ علی الشاعلیہ دملم کا اسم ہے اوراس آیت میں آپ کوندافر مائی ہے کہ اے طفاء

(البحرالحيط على ١٤ من و و المعانى جر ١١ص ١٦/ تغيير منيرج ١١ص ١٤/١)

اس سورت کا نام سورہ مللہ رکھنے میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کو ظاہر کرنا ہے اور کھار کی طعن اور تشنیع آمیز باتوں ہے آپ کوشلی ویتا ہے۔

باتوں ہے آپ کو ملی دینا ہے۔ مقاتل نے کہا جب ابوجہل ولید بن مغیرہ نضر بن حارث اور طعم بن عدی نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ جب ہے آپ نے اپنے آباء واجداد کے دین کوچھوڑا ہے آپ بہت کئی اور مصیبت میں جتالا ہو

گئے بین تواند تعالی نے بیسورت نازل فرمائی اورائ کی بیٹائی پر بیکھوا دیا: اے طٰد ہُم نے آپ پر بیقر آن اس لیے نازل فہیں کیا کہ آپ کوئٹی اور مشقت میں جنا کریں۔ طبلہ 0 مسّا آئٹز لسّا عَد آئینک الْسُفُوْ اَنَّ لِیَسْفُلمی 0 (طن ۱۰:) سورہ مریم اور سورہ طٰہا کی باہمی مناسبت

> اس مورت کی اس سے مہل مورت مرتم کے ساتھ حسب ذیل وجوہ سے مناسبت ہے: میں مرتم میں منا اعلیم المبار کا اورال الدانیة ال کریا تھون کر کی آگی ہوئے تھا۔

(۱) سورہ مریم میں وی انبیاء علیم السلام کا اجمال اورانتصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے حضرت زکریا 'حضرت کی' حضرت عیلیٰ حضرت ابراتیم' حضرت الحق' حضرت لیعوب' حضرت مولیٰ حضرت ہارون' حضرت اساعیل اور حضرت اور لیں۔اوراس سورت میں لیعنی سورہ لھا' میں ان میں سے بعض انبیاء علیم السلام کا تنصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

(۷) سورہ مریم کے آخر میں فرمایا ہے کہ آسانی کے لیے قرآن جیر کوسیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی زبان میں نازل فرمایا ہے؛ اوراس سورت کے شروع میں ممبی یہ مضمون ہے کہ ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن کو نازل نہیں کیا مینی

marfat.com جديفتم

والقرآر

آپی آسانی کے لیے قرآن کریم کونازل فرمایا ہے۔ (۳) سورہ مریم کی انتہا بھی قرآن مجید کے ذکر یہ ہوتی ہے اور سورہ طلا کی ابتدا بھی قرآن مجید کے ذکر سے ہوتی ہے۔

(۳) سورہ مریم کی انتہا بھی فر آن مجید کے ذکر پر ہوئی ہے اور سورہ ط<sup>ا</sup> کی ابتدا ہی فر آن مجید کے ذکر سے ہوئی ہے سورہ ط<sub>ا</sub> کا زمانہ نزول

تر تب بزول کے اعتبار ہے اس سورت کا نمبر ۵۲ (چون) ہے بیسورت سورہ مریم کے بعد اور سورہ واقعہ ہے پہلے نازل میں تبعد مصور کے انتراب میں میں کا نمبر ملام کی ایسان میں میں انتہاں کا میں میں میں انتہاں کا میں میں میں میں

ہوئی ہےاور تر تیب مصحف کے اعتبار ہے اس مورت کا نمبر ۲۰ ( میں ) ہے۔ رسورت اس وقت نازل ہوئی جب شرکین مسلمانوں ہر بہت مظالم ڈھار ہے تھے اور بہت کم تعداد میں لوگ مسلمان

ہوئے تنے اورابھی تک ملمانوں نے حبثہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی اور نہ اس وقت تک معفرت عمراسلام لائے تتے۔ معفرت عربعثت نہوی کے پانچ سال بعد اور حبثہ کی طرف ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے تتے۔

حفرت عمررضي اللدعنه كاقبول اسلام

ا مام عبدالما لك بن بشام المعافري التو في ٣٠١٣ ه لكعة مين : . منه .

ا مام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مجھ تک جونبر پیٹی ہے اس کے مطابق حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت عمر کی بمبن فاطمہ بنت الخطاب رضی الشدعنہا ' حضرت سعید بن زید کے نکاح میں تعیس وہ اسلام لا چیکی تعیس اوران کے شوہر سعید بن زید بھی مسلمان ہو چکے تنے اور وہ دونو ل اینے اسلام کو حضرت عمر سے تخلی رکھتے تھے۔ بنوعدی کے ایک شخص فیعم بن

شوہر سعید بن زید بھی سلمان ہو بچکے تنے اور وہ دونوں اپنے اسلام کو حضرت عمر سے فقی رکھتے تنے۔ بنوعد کی کے ایک حش یعم بمن عمداللہ بھی مسلمان ہو بچکے تنے اور وہ بھی اپنی قوم کے خوف ہے اپنے اسلام کو فقی رکھتے تنے اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ قر آن مجد پر بڑھانے کے لیے حضرت فاطمہ بنت اکتفا ہے گھر جایا کرتے تنے ایک دن حضرت عمر تلوار حماکل کیے ہوئے

عندقر آن مجیم پڑھائے کے لیے خطرت فاحمہ بنت انتظاب کے نفر جایا کرنے تھے ایک دل حفرت محرشوار حمال کیے ہوئے (العیاذ بالند) رمول اللہ علیہ وسلم اورآ پ کے اصحاب تو آل کرنے کے ارادہ ہے گھرے نگلے اور حضرت عمر کو میہ بتایا گیا تھا کہ وہ سب صفا پہاڑ کے پاس ایک گھر میں میں اوراس وقت مسلمان مردوں اور عورتوں کی تعداد جالیس کے قریب تھی اوراس

وقت رسول النفسل الله عليه وتهلم كے ساتھ آپ كے عمحتر مسيدنا حصرت حزه بن عبدالمطلب محصرت ابو يكرصديق بن ابو قافظ حضرت على بن ابى طالب رضى الدعنهم اورد يگر سلمان تتے جورسول الله صلى الله عليه و تلم كے ساتھ مكہ بيس بى مقيم تقے اور عبشة بيس كئے تتے۔ جب حضرت عمر ہے تھيم بن عبدالله رض الله عنہ ملے تو ان سے بوچھا: اے عمر اتم كہاں جارہ ہم ہے ہو؟ حضرت عمر نے كہا

گئے تھے۔ جب حضرت عربے تھم بن عبدالله رض الله عنہ ملے آنات کو چھا: اے عمر ائم کہاں جارہ ہو؟ حضرت عمر نے کہا میں نے (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وکم ) کا ارادہ کیا ہے جو دین بدلنے والے ہیں جنہوں نے قریش میں چھوٹ ڈال دی ہے اوران کے نوجوان اور کم عقل لڑکوں کو بہکایا ہے ان کے دین کی ندمت کی ہے اوران کے خدادک کو برا کہا ہے موش ان کو تل

اوران ہے و یون اور م کر کون و بہایا ہے ہوں کے دین کا مدت کا ہے۔ کروں گا۔ حضرت فیم رضی اللہ عنہ نے کہا: اے عمرا تم وحوے میں مبتلا ہو کیا تم تجھتے ہو کہ بنوعبد مناف تم کوزین پر چلنے کے لیے چیوڑ دیں گے اور تم (سید) مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کوآل کر چکے ہو گے ا تم اپنے گھر کی خبر کیون نییں لیتے احضرت عمر نے کہا میرے گھر میں کیا ہواہے؛ حضرت فیم نے کہا تبہارے بہنوئی اور تبہارے عم زاد سعید بن زید اور تبہاری بہن فاطمہ بنت

کہا میرے کھر بیس کیا ہواہے؟ حضرت میم نے کہا نمہارے بہنوئی اور نمہارے تم زاد سعید بن زید اور نمہاری بہن فاظمہ بنت الخطاب' خدا کی تم وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور وہ دونوں (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دین کی پیروی کرتے ہیں تم پہلے ان سے نمو' حضرت عمرا پی بہن اور بہنوئی کا قصد کرکے والی ہوئ اس وقت ان کے پاس حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ تنے اور ان کے باس ایک محینہ تقاحی مس کھھا تھا لیڈ' وہ ان کو وہ صیفہ پڑھارے تنے جب ان دونوں نے حضرت عمر رضی

۔ اللہ عنہ کی آ مئٹ تی تو انہوں نے حضرت خباب کو گھر میں کہیں چھپا دیا اور حضرت فاطمہ بنت الخطاب نے وہ محیفہ بھی **چھپا دیا۔** حضرت عمر نے حضرت خباب کے قرآن پڑھانے کی آ واز می لگھی۔ جب وہ گھر میں واضل ہوئے تو ہو چھا ہیکسی آ واز **تھی؟ ا**ل

martat.com

نے کہا ہم نے تو کوئی آ واز میں ک معرت عرف کہا کیوں نیس اضدا کی حم ایجے اطلاع ال چک بے کرتم دونوں [سیدنا) محمد (صلی الشعلید دسلم) کے دین کی چروی کردہ ہو مجرانہوں نے اپ بہنوئی حضرت معید بن زید کے ایک تعیشر مارا ان کی مین اپنے شو ہرکو بچانے کے لیے کھڑی ہوئی تو اس کو نبھی مارا اور ان کا سر پھاڑ دیا 'جب انہوں نے بہت مارا تو ان کی بہن اور ببنوئی نے کہا ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں' ہم اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں' اب جوتمبارے جی میں آئے کرو' جب حضرت عمرے اپنی بمن کا خون بہتے ہوئے دیکھا تو ان کواپنے مارنے پر ندامت ہوئی اور وہ مارنے ہے رک گئے اور اپنی مین ہے کہاا تھا جھے اپنا وہ محیفہ دکھاؤ جس کوتم ابھی پڑھ رہے تھے۔ میں بھی دیکھوں (سیدنا) محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا پیغام لے كرآئے يى اور معرت مر يزھے لكھے انسان تے جب معزت مرنے بيكها تو ان كى بهن نے كها بميں خطرہ بے كرتم اس محیفہ کی تو بین نہ کرؤ حضرت نے کہاتم جھ سے مت ڈرواورا ہے بتو ل کی تتم کھا کر کہا وہ اس محیفہ کو واپس کر دیں مے \_ (سنن وارقطنی رقم الحدیث: ۴۳۵ سنن کبرکی ج اص ۸۸) جب حفزت عمر نے بید کہا تو ان کی بہن کوامید ہوئی کہ شاید وہ اسلام لے 'آئیں۔انہوں نے کہااے بھائی تم ناپاک ہواورشرک ہواور قر آن مجید کو یا کشخص کے سوا کوئی نہیں جھوسکا' حضرے عمر نے عشل کیا اوران کی بمن نے ان کومحیفہ دے دیا جس میں لکھا ہوا تھاطٰ جب انہوں نے اس کی ابتدائی آیات پڑھیں تو انہوں نے کہا یہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے۔ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کا یہ تول سنا تو وہ اپنی چھی ہوئی جگہ ہے باہر آ گئے اورانہوں نے کہااے عمرا اللہ کا قتم المجھے امید ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی دعاتیر ہے قتی میں خصوصیت کے ساتھ قبول کرلی ہے کیونکہ میں نے آپ کو یوں دعا کرتے ہوئے سا ہے کہ اے اللہ!اسلام کی ابوالکم بن مشام ہے تا ئیدفر ما یا عمر بن الخطاب ے ( منن التر مذی رقم الحدیث: ۳۶۸۱ اطبقات الکبریٰ ج ۳م ۲۰۷ منداحدین ۲م ۹۵ میچ این حیان رقم الحدیث ۱۸۸۱ المبعد رک ج ۳م المهولانل المنوة جن من ٢١٥) اس وقت حضرت عمر نے كہا اے خباب! (سيدنا) محمد (صلى الله عليه وسلم) كى طرف ميري رہنما كى كرو تا کہ میں اسلام لاؤں مصرت خباب نے کہا وہ پہاڑ صفائے پاس ایک گھر میں میں ادران کے ساتھ ان کے اصحاب بھی ہیں' حضرت عمر نے اپنی تکوار لڑکا کی اور رسول الله صلی الله علیہ و کلم اور آپ کے اصحاب کی طرف چل پڑے اور جا کر ان کا درواز ہ تحکھنایا' جب انہوں نے دستک کی آ واز ٹی تو اصحاب میں ہے کی نے اٹھ کر درواز ہ کی جھری میں سے جھا تک کر دیکھا اور تھبرا کر کہایا رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم' بیتو عمر ہے وہ تکوار لٹکائے ہوئے آیا ہے۔حضر ت حمز ہ بن عبدالمطلب نے کہا اس کو آ نے دو اگروہ کی نیل کےارادہ ہے آیا تو ہم اس کوخش آید بیکہیں گےادراگر وہ کسی برائی کےارادہ ہے آیا ہے تو ہم اس کواس کی تلوار ہے آل کردیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم نے فرمایا: اس کوآنے کی اجازت دو کھراس نے اجازت دے دی۔ رسول اللہ م**لی** الله علیه وسلم اپنا تهبند سنعبالتے ہوئے کھڑے ہوئے بچر حضرت عمر کواپنی طرف زورے تھینچااور فر مایا اے عمرا تم س لیے ے ہو؟ پس اللہ کی تم امیں دیکھ رہا ہوں کہتم اس وقت تک بازنہیں آ دُ مے حتیٰ کہ اللہ تم پر کوئی تحت عذاب بھیج دے۔حضرت رنے کہا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تا کہ میں اللہ پڑاس کے رسول پر اور اللہ کے پاس سے لائی ہوئی چیزوں پر ایمان و من مین کررسول الله صلی الله علیه و ملم نے به آواز بلند فر مایا الله اکبر حتیٰ که گھر میں موجود تمام اصحاب نے جان لیا کہ عمر اسلام

ہ اے یں۔ امام این ہشام لکھتے ہیں امام این اسحاق نے حضرت عمر کے اسلام لانے کا دوسرا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے کہا ماملام سے بہت دور قعا میں ذیانہ جالمیت میں شراب ہیتا تھا ہماری ایک مجل تھی جس میں ہمارے دوست احباب جمع ہوتے اور شراب چیتے تئے میں ایک دن وہاں گیا تو مجھ وہاں پر کوئی نہیں ملائا میں نے سوچا کہ میں فلاں شراب فروخت کرنے

marfat.com جدي<sup>ني</sup>

القر آر

والے کے پاس جاؤں تو اس سے شراب لے کر پول۔ میں اس کے پاس گیا تو مجھے دونہیں ملا مجر میں نے سو**یا کہ ش کعب میں** چلا جاؤل اوراس كےسات طواف كرلول كچر يش مجد بي بينجا تاكد بين كعبه كا طواف كرول - اجا كك بيس نے و يكها كدو بال رسول الترسل الشعليه وللم نماز بره رب ميں جب آب نماز برحة توشام (بيت المقدس) كى طرف مندكرت من اور كعيدكو ایے اور ثام کے درمیان کر لیتے تھے اور تجرا سود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے جب میں نے آپ کود مکھا تو سوچا کرد کیموں تو سہی پینماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ میں آپ کے قریب ہو گیا (علامہ بیلی نے لکھا ہے کہ شرح بن عبید کی روایت میں ے اس وقت آپ سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے ) مجھے قر آن مجید کے الفاظ کی ترتیب سے بہت تعجب ہوا میں نے ول میں کہا خدا کی تم پی خرور شاعر ہیں' تب رسول الله صلی الله علیه و کلم نے بیآیت پڑھی انه لقول د سول کو یع 🔿 و مها هو بقول شاعو قسلسلا ماتدؤ مندون ○(الاقد:٣١-٣٠)''ب شک پرقرآن بزرگ رسول کا قول بے ٥ بيکی شاعر کا قول نبيس ہے تم بهت کم یقین کرتے ہو 🔾 پھر میں نے سوچا کہ پیکائن ہیں ان کومیرے دل کی بات کا پتا چل گیا ہے؛ پھر آ پ نے بیر آ بیتیں پڑھیں و لا بـقـول كـاهن قـليـلامـا تـذكـرون ○ تـنـزيـل مـن رب العـلـميـن ○ (الاتت٣٦-٣٢)" اورنديك كا أن كا قول ہے'تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو⊙ پہ تو رب العالمین کا نا زل کردہ ہے ○ ( مچررسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر تک سورہ الحاقہ یڑھی) حضرت عمرنے کہا جب میں نے قرآن سنا تو میرا دل نرم ہو گیا میں آبدیدہ ہو گیا اور میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا' میں اس جگہ بر کھڑار ہاتئ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نماز پڑھ کرواپس چلے گئے اوراپنے مقررہ راتے سے گز رہتے ہوئے اپنے گھر جانے لگئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ کا پیچھا کیا حتیٰ کہ جب آپ دار عباس اور دار ازھر میں بہنچے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے میری آ ہٹ س لی اور مجھے پہچان لیا۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے میرگمان کیا کہ میں نے آپ کو ضرر پہنچانے کے لیے آپ کا پیچھا کیا ہے' آپ نے پوچھا اے ابن الخطاب اس وقت کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا میں اس کیے آیا ہوں کہ اللہ یر ایمان لاؤں اوراس کے رسول پر اور اس پر جواللہ کی طرف سے آیا ہے۔رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اللہ کی حمد کی اور فرمایا: اے عمر اب شک تنہیں اللہ نے ہدایت دے دی کچر آپ نے میرے سینہ پر ہاتھ مجھیرا اورمیرے لیے ٹابت قدم رہنے کی دعا کی' کچرمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دملم کے پاس سے چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینے گھرتشریف لے گئے ۔امام ابن اسحاق نے کہااللہ ہی کوعلم ہے کہ کون سا واقعہ درست ہے۔

. (السيرة النويس تاص ١٣٥٥- ٣٦١ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٥ أنسان النوين ج ٢٣ م ١٢١- ١٢٠ وادالكب المعلميه بيروت ١٣٨٨ هذوا كل المنوة ح ٢٣ من ١٤ اطبقات الكبرى ح 9 م ١٣١ الاستعاب قم ١٨٩٠ اسد الغابر قم ١٣٨٠ الاصابه رقم ٤٧٥٠ مثل المعدي والرشاوج ٢ من ٢٢ - ٤ سام ملبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٨٢هـ)

سورہ طا کے مقاصد اور مسائل

سورہ طلا کے مضامین حسب ذیل ہیں:

ا) اس مورت کے شروع شراطہ خروف مقطعہ میں ہے ہاس سے سیدنا محوسلی الله علیہ ویکم کی رسالت کا جوت ہے
کیونکہ ان حروف سے میہ تیجیہ کی ہے کہ بید کلام ان ہی حروف سے مرکب ہے جس حروف سے تم اپنا کلام مرکب کرتے ہو
اگر تمہار نے زدیک بیاللہ کا کلام تیس ہے تو تم بھی ان حروف سے کلام بنا کر لے آؤ اور اگر نیس لا تکے تو مان لو کہ بیاللہ کا
کلام ہے جو سیدنا محمسلی اللہ علیہ وکم پر نازل ہوا ہے اور بیر آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے اور اس کے بعد بیہ بتایا
ہے کہ بیر آن آپ پراس لیے نیس نازل کیا گیا کہ آپ کو کی حقیق اور دوواری میں جتا کیا جاتے اور شاری ہے فرصیے

marfat.com

گاہ کیا ہے کہ آپ ان کافروں کو مسلمان کردیں آپ کا کام تو صرف ان کو بھیجت کرنا اور اللہ تعالی کے احکام پنچانا ہے بیقر آن آسان وزیمن کے خالق اور مرش و کری کے بالک کا فربان ہے اس کو ان تک پنچاد یجی اور بس ا ( ہلا : ۱۹۰ ) کی اسلام نے ۱۹۹۰ میں حضرت موئی علیہ السلام کا قصد تفصیل ہے نازل فربایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح دھرت موئی کا سابقہ فرمون کی مشکر اور ضدی قوم سے تھا ای طرح اوارے ہی سیدنا محرصلی اللہ علیہ دہلم کا سابقہ کا رقب سے تھا اور وہ مجی بہت مشکر اور ضدی ہے سو ہدایت کے لیے جس تم کی آیات فرمون کی قوم کے حق میں ہیں ای تم کی آیات کھار تر یش پر بھی مشکری ہوں گی۔

۔ بن ہوں ہے۔ حضرت مونی علیہ السلام کے قصے بیس جو خاص خاص با تیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ بیں: حضرت مونی کا بجرت کر کے معر 
سے مدین کی طرف سفر کرنا اور مدین سے واہی ہوتے ہوئے مقام طوئی بیں نوت سے سرفراز کیا جانا۔ حضرت مونی کو عصا
اور یہ بیضا کے مجوات عطاکیا جانا \* حضرت موئی اور حضرت ہارون کو فرطون کے دریار بی بہنے کے ہے جانے کا حکم دینا \* حضرت مونی کے بیشا کے مجوات کے حضرت موئی پر ایمان لانا \*
موئی کے مجوات کے مقابلہ بیس جاد دوگروں کا اپنے جادو سے معاد ضرکرنا اورا بی شکست کو تلیم کر کے حضرت موئی پر ایمان لانا \*
فرطون کا ان ایمان لانے والوں کو سولی پر چڑھانے کی دھم کی دینا \* حضرت موئی کا بخوا سرائیل کو ساتھ لے کرمعر سے دوانہ ہونا \*
فرطون کا تعاقب کرنا \* بخوا سرائیل کا نجوا سرائیل کا خوار پر قورات لینے جانا اور تی اسرائیل کا سامری سے خشری مون کا طور پر قورات لینے جانا اور تی اسرائیل کا سامری سے خشری مون کا طور پر قورات لینے جانا اور تی اسرائیل کا سامری سے خشری میں جمل ہونا اور دیگر کئی امور۔

۔ کھلا : ۱۹۳۳ میں قرآن مجید میں قصہ موکی بیان کرنے کا فائدہ ہے 'جرقر آن مجید کے مضامین سے اعراض کرے اس کی مزا کا ذکر ہے قیامت اور حشر کے ہولناک امور کا ذکر ہے اور رسول الله صلی الله علیہ رسلم کے نسیان سے محفوظ ہونے کا ذکر ہے۔ کھلا: ۱۵۰۳ میں حضرت آ دم علیہ السلام اور شیطان تعین کے قصہ کا ذکر ہے۔

الله ۱۲۳ ۱۲۳ شرق آن ہے اعراض کرنے والوں کی دنیا اور آخرت میں سزا کا ذکر ہے۔ پچیلی احتوں پر عذاب بیمبیخ کا بیان ہے تاکہ اس زیانہ کے مشرکین تصبحت حاصل کریں۔

طہ : ۱۳۵ - ۱۳۵ میں نی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو کفار کی اذبخوں پر صبر کرنے کی تلقین ہے اور بی تکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تاکید کی جائے جو شرکین فرمائٹی مجزات کے طالب تنے ان کارد ہے اور یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بیعینے سے پہلے عذاب ناز لنہیں فرما تا اور یہ بتایا ہے کہ عمر بیسبہ شرکوں کو معلوم ہوجائے گا کہ راہ راست پر کون ہے۔

مورہ وکھا کے اس مختم تعارف اور تمہید کے بعداب ہم اس کا ترجمہ اور تغییر شروع کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ترجمہ اور تغییر کے دوران جھے ہدایت اور صراط متقیم پر قائم رکھے اور دہی بات کھوائے جو تق اور صواب ہواور خطا اور مثلال

> آميـن يـا رب الـعـلـمين بحرمة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله و اصحابه اجمعين-

غلام رسول سعیدی غفرله ۱۹عم الحرام ۱۳۲۲ه ۱۳۲۸ یا

جلدبفتم

marfat.com

المرآر

## ٩

ورہ طلم مکی ہے اور اس میں ایک سو بنتیس کیتیں اور کھ رکوع بی

## بشمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥

الله ی کے نام سے الشروع کرتا ہوں) جونہایت رحم فرانے والا بہت مرابان ہے 0

marfat.com

- مع

martat.com

لقرآر

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: طاحان ہم نے بیتر آن آپ براس لیے نازل نیس کیا کر آپ مشعقت میں پڑ جا کیں O(لا: ۱۰۰) طرد الح کا شان نزول

امام عبدالرحمان بن على بن محمد جوزى حنبلي متوفى ٥٩٧ ه لكهية مين:

دومرے پڑتو ہیآ ہے۔ نازل ہوئی۔ شاہ ان میں میں ایک میل ان ایک میل وقت ان کی میزال میدافوق میں فران آپ کرامیاں افران موجع

(۲) خواک نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم پر قر آن کریم نازل ہوا تو آپ نے اور آپ کے اصحاب نے نماز پڑھی اور بہت اسبا قیام کیا تو قریش نے کہا اللہ تعالیٰ نے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو مشقت میں ڈالنے کے لیے ال پر قر آن نازل کیا ہے' تو ہیآ ہے۔ نازل ہوئی۔

(٣) مقاتل نے کہاا ہوجہل نضر بن حارث اور المطعم بن عدی نے رسول الله صلی الله عليه وسلم ہے کہا آپ ہمارے دين كوترك

كركے مشقت اورمصيب ميں پڑ گئے ہيں' توبياً بيت نازل ہوئی۔

(زادالسير ج٥ص ٢٦٨ أسباب النزول للواحدي ص١٤٨)

طٰ کے معانی

<u>طلا کے حسب ذیل معانی ہیں:</u>

(۱) حضرت ابن عباس حسن بھری سعید بن جبیراورمجاہد وغیرهم نے کہااس کامعنی ہےائے دمی! (۲) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنداورابو العالیہ نے کہا بیاللہ تعالیٰ کے اساء میں سے ایک اسم ہے طا سے طیب اور طاہر کی

۱) عربی این خود در الله مشاور داده است. طرف اشاره به اورها سے بادی کی طرف اشاره ہے۔

(٣) ابوسلیمان دشقی نے کہا: طامے مراد ہے طاب اور بیدرسول النصلی الندعلیہ وسلم کامدینہ ہے اور ھاسے مراد ہے مکسہ

(م) نغلبی نے کہا طاسے مراد ہے اہل جنت کی طرب (خوشی) اور حاسے مراد ہے اہل دوزخ کی حوان (فات)۔

(۵) نظبی کا دومرا قول ہے حساب جمل کے اعتبار سے طا کے نو عدد میں اور حاک پانچ عدد میں سویہ چودہ عدد ہوئے **یعنی** چود عویں کی رات کے جاند اوراس کا معنی ہے: اے بدر کال! ہم نے آپ پریہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں۔

(۲) علی بن افی طلحہ نے کہاطہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اوراس نے اپنے نام کی قتم کھائی ہے۔ (زاد المبرح 80-۲۹۱۹) مطبوعہ کتب اسلامی بیروٹ کے ۱۹۵۰ (زاد المبرح 80-۲۹۷) مطبوعہ کتب اسلامی بیروٹ کے ۱۹۵۰ (

(زادامسير ج ۵م ۲۹۹-۲۹۹ مطبوعه متب اسلای بیروت عه ۱۱۰ه)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما کلی قرطبی متوفی ۲۷۸ ه کفت مین: ایک قول بیه ب که بیه بی صلی الله علیه و کلم کا اسم ب الله تعالی نے آپ کا نام طُد رکھا چیے الله تعالی نے آپ **کا نام محم** 

رکھا۔ (الجامع لا کام القرآن جراام ۸۸ معلومه دارالقگر پیروٹ ۱۳۱۵ه) میں میں میں المرابط کام القرآن جراام ۸۸ معلومه دارالقگر پیروٹ ۱۳۱۵ه)

ہم اس سے پہلے سورہ ط<sup>ا</sup> کے مقدمہ میں بتا چکے میں کہ علامہ ابوالحیان اندکی طلامہ آلوی اورڈ اکثر وصبه ز**دیلی نے بھی اس** قول کا ذکر کیا ہے ٔ اورقاضی عیاض مالکی علامہ خطابی اور طاعلی قاری نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے سالاوہ علامہ ذمید می**ں نے** 

بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ (الشفاءج اص ۱۷۸ میروٹ نسیم الریاض وشرح الشفاءج ۲مس ۴۸۹ اتحاف السادة المتقین ج مص ۱۹۲۳)

martat.com بديعم

## رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كے اساء ممارك

قاضى عياض بن موى ماكل متونى ٥٨٣ هد لكيت بن: حضرت جیر بن مطعم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرمول الله ملی الله علیه و کلم نے فریایا: میرے پانچ اساہ ہیں: میںمحمد

ہوں اور احمد مول اور میں ما می مول میرے سب سے اللہ تعالی مخر کومنا تاہے اور میں حاشر ہوں اللہ تعالی میرے قدموں پرحشر ے گا اور می عاقب (سبنبول کے بعد آنے والا) ہوں۔

( مج الخاري رقم الحديث ٣٥٣٢ مج مسلم رقم الحديث ٣٣٥٣ سن التريّى رقم الحديث ٢٨٨٠ أسن الكبري للنسائي رقم الحديث ١٩٥٠) الله تعالى نے الى كتاب ميں آپ كا نام محمد اوراجم ركھائے آپ لوگوں ميں سب سے زيادہ الله كي حمر كرنے والے مين اورآپ کی سب سے زیادہ حمد کی گئی ہے ہیں آپ احمد المحدودین اور احمد الحامدین ہیں۔ آپ نے بیہ جوفر مایا ہے کہ میرے پانچ اساء بین اس کامعنی بیدے کیچیلی آسانی کمابوں میں میرے یانج اساء بین اوربعض روایات میں ہے کہ میرے دل اساء میں (دلاكل المنعة قال في هيم وتغير ابن مروويه) اوران ميس في أوريسين بهي بين اور بعض تفاسير ميس ب كه طُه كامعنى ب يا طاهر يا بادى اور لیسن کا معنی ہے یا سید اور دوسروں نے ذکر کیا ہے کہ میرے دی اساء ہیں' پانچ اساء تو وہ ہیں جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور ماتی بائج اساء یہ بین بیں رسول رحمت ہوں اور رسول راحت ہوں اور رسول ملاحم ہوں اور میں متفی ہوں میوں کے بعد آیا ہوں۔اور میں قیم ہوں۔ قیم کےمعنی ہیں الجامع الکامل۔

اورنقاش نے بی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کیا ہے کہ میرے قرآن میں سات اساء میں :محرا احرابیس و طلہ ' مدر ' مزل

حصرت ابوموی اشهری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے خودا پنے بیا ساء بتائے: میں مجمد اور احمد اور

المقلى ادرني التوبة اورني أملحمة اورني رحت بهول \_ (ميحمسلم رقم الحديث: ٢٣٥٥) نی الملحمة میں بیاشارہ ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم کو قال اور سیف کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔

قرآن مجيديس ني صلى الله عليه وسلم ك به كثرت القاب بين نور سراج منيرُ منذر نذر الهبر البشير الثابد الشهيد الحق المبين 'خاتم النهين الرؤف الرحيم' الامين قدم صدق رحمة للعالمين نعمة اللهُ العروة الوقعي الصراط المستقيم النج الأقب الكريم' النبي الاي داعي الى الله\_ كتب سابقدادرا حاديث مباركه يس آب كاساء حسب زيل بين:

المصطفى الجتين ابوالقاسم الحبيب رسول رب لعلمين الشعيع المنطق المصلح الطابر أهمين الصادق المصدوق الهادئ سيد ولد آ دم سيد المرسلين أمام لمتقين ٬ قائد الغرامجلين ٬ حبيب الله٬ خليل الرحمٰن صاحب الحوض المورود والثفاية٬ والمقام المحود٬ صاحب الوسيلة والفضيلة ' والدرجة الرفيعة' صاحب الماح والمعراح' واللواءُ والمقضيب' راكب البراق' والناقة' والخيب' صاحب **الحجة السلطان الخاتم 'العلامة والبرهان ُصاحب الحر اوة والتعلين \_** 

كتب مقدسه مين آپ كے بعض اساء بيه بين: التوكل' الخيار مقيم السنة' المقدس' روح الحق' انجيل ميں الفارقليط كا يمي معني ب تعلب نے کہا فارقلیط کامعیٰ ہے جوت اور باطل میں فرق کرے۔

كتب سابقه مين آپ كے بعض اساء يہ ہيں: ماذ ماذ اس كامعنى ہے طيب طيب مطايا' الخاتم' الحاتم' اس كوكھب احبار نے

martat.com

صاحب القفیب کامعنی ہے صاحب تلوار اور اکھر اوقا کامعنی ہے عصا اور الباق سے **مراد ہے محام۔** (الشاہ جاس ۲۰۱۸ء ما مطبوعہ دانگریورت ۱۳۵۵**۔)** 

راعان جارین قرآن مجید میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اساء مبار کہ جوالله تعالیٰ کے اساء حت**ی می**ی

(۱) الله تعالى كالهم روف رجيم ہے اوراس آيت ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كومجى روف رجيم فريايا۔ \*\* و و و و مروب و جو جو جو جو جو جو جو الله عند 
وَ سِالْمُؤُمِنِيْنَ زَءُ وُ فُكُّ زَجِيْتُمُ (الوبِه:۱۸۱) اوروه مومول کے ساتھ روف دیم ہیں۔

(۲) الله تعالیٰ کا نام الحق اورام مین ہے اور رسول الله صلی الله علیه ، سلم کوافحق اور الممین فرمایا:

حَنْسَى جَسَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَدُول كُنِّينَ يبال كك كدان كي إس تن اورصاف صاف شاف والا

(الزخرف:۲۹) رسول آگیا۔

اوراً پکانام النز راکمین دکھا: وَ قُسلُ إِنْسَى اَنَا النَّذِيشُرُ الْحُمِيشُ (الْحِ:٨٩) آپ کَبَ َ ب ثَک مُس ی الذرالمہین (صاف صاف

ڈرانے والا ) ہوں۔

(٣) الله تعالى كاسم نور بي يعني خالق النوريا نوروالايا آسانول اورزمينول كومنوركرف والايام ومنول كروالايا آسانول اورزمينول كوموايت س

منور کرنے والاً اوراس نے نبی صلی اللہ علیہ وکم کو بھی نور فر مایا ہے: پیر دیسر میرور دیسیں دنیں وجود پر میسر کا

فَدُ جَاءَ كُنُمُ مِينَ اللَّهِ لُكُورٌ وَ كِمَابٌ بِعَالِمَ اللَّهِ لَكُورٌ وَ كِمَابٌ بِعَالِمَ اللَّهِ اللّ يُعَالِمُ اللَّهِ اللّ

<u>هُ يَنْ</u> (المائدة: ١٥) مبين -

(۳) اللہ نتائل کے اساء میں ہے شہید ہے اس کامعنی عالم ہے یا وہ قیامت کے دن اپنج بندوں پرشاہد ہوگا 'اوررسول اللہ صلی میں اس میں اس میں ہے شہید ہے اس کامعنی عالم ہے یا وہ قیامت کے دن اپنج بندوں پرشاہد ہوگا 'اوررسول اللہ صلی

الله عليه وللم كوجهي شابداورشهيد فرمايا:

اِنْتَ ٱوْسَلَنْکَ شَاهِلَا (الازاب:٢٥) بِنْکَ مِنْ اللهِ عَلَیْ مَعَ اللهِ عَلَیْ مِنْ مِیراً الازاب:٢٥) و یَکُونَ السَّوْسُولُ عَلَیْتُکُمْ شَهِیدًا اوررسول تبهارے تن مِن شہیدا گواه) بول گے۔

(البقره:۱۳۳)

(۵) الله تعالى كاساء ميس كريم باس كامعنى بهت خيروالأبهت معاف كرنے والا اور الله تعالى نے رسول الله صلى

الله عليه وملم كوجهى كريم فرمايا ب: إنسَّة لَقَوْلُ وَسُولُ كَيْرِيْمِ (الحاقة: ٧١) يِنْكَ يِدِرُ ول كُريم كا قول ب-

ایک تغییر یہ ہے کداس سے مرادر سول الله علیه و ملم بین اورائیک قبل یہ ہے کداس سے مراد حضرت جریل بین۔

(٧) الله تعالى كاساء مين عظيم ب أوررسول الله صلى الله عليه وملم كو يحقى عظيم فرمايا: اِنَّكَ لَعَلَى خُدِلْقِي عَظِيْمِ (العلمِ») بِينَ -

اِنگ لعلی خیلق عظیم (اللم ۱۳) بیت یم اطال پر بین۔ ریاد دلا سر سرد در ایس ملس ایاد ملک بھر در فران در مارک میں کا میں اسلام کا کھر در فران در اسلام کا میں اسلام

(۷) الله تعالیٰ کاام خبیر ہے اوراس آیت میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بھی خبیر فربایا ہے: شُکم اسْسَاطی عَلَمی الْمُعَرْشِ اَلرَّحْمُنُ فَسَنَالُ کُورِمُن عَرْشِ رِجلوه فرما ہوا (اے خاطب ۱) تو کمی خبر

يه خييرًا (الفرقان: ۵۹) د كفروال سايو چهال

۔ قاض ابو بحر بن العلاء نے کہااس آیت میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے غیر کوسوال کرنے کا حکم دیا ہے اور خبیر سے **مراد** 

martat.com

Marfat.com

آب کی ذات گرای ہے۔

(٨) اورالله تعالى كاساء من التوى اورذى قوة إ اوررسول الله عليه وسلم وسمى الله تعالى في ذى قوة فرايا ب

إن أَ لَقُولُ رَسُولٍ كَيرِيم ٥ فِي فُوَّةٍ ي يرمول كريم كا قول ٢٥ جور ثر وال كرزوك قوت عِنْكَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينِ ٥ (المور:١٥-١١) والابلندمرتبه كاب\_

ایک تغیریہ ہے کداس آیت میں رسول کریم ہے مراد حضرت جریل میں اور ایک تغیریہ ہے کداس سے مرادرسول اللہ صلی الله علیه وسلم بیں۔

(9) الله تعالى كاليك اسم ولى إوراس في رسول الله صلى الله عليه وملم كوجمي ولى فريايا ب

إِنْهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (المار، ود) اس کے سوا اور کچھ نبیس کہ تمہارا ولی اللہ ہے اوراس کا رسول

(۱۰) طلہ کی تغییر میں کہا میا ہے اس کامعنی ہے یا طاہر یا بادی اوراس ہے مراد نبی سلی اللہ علیہ وسلم میں اورایک تغییر یہ ہے کہ اس ےمراداللہ تعالیٰ ہے۔

(۱۱) الله تعالی کے اساء میں سے طُذ اور نسین ہیں اور یہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اساء ہیں۔

(الشفاء يَ اص ١٨٤- ١٨١ ملخصاً مطبوعه وارالغكر بيروت ١٣١٥هـ)

جواساء اللہ تعالیٰ کے میں اوروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اساء میں ان میں صرف ظاہری اور صوری طور پر **اشراک ہے اور معنی کے اعتبارے ان میں زمین اورآ سان سے زیادہ فرق ہے مثلاً رحیم اللہ تعالیٰ کا بھی اسم ہے اور رسول اللہ** صلی الله علیه وسلم کا مجمی اسم ہے کیکن الله تعالی از خود رحیم ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم الله تعالی کے بنانے سے رحیم میں

الله تعالی از لی اورا بدی رحیم ہے اور آپ حادث اور فالی رحیم میں الله تعالی کی رحمت کے آ ٹارغیر متابی میں اور آپ کی رحمت کے **آ ٹار متنائی میں اس کے علاوہ اور بہت وجوہ ہے فرق ہے اللہ تعالیٰ نے فریایا: لیسس کے مشلہ شی (الشوریٰ 8) کوئی چیز اس** 

> رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اساء كى تعداد علامه الوبكر محمد بن عبدالله أبن العربي ما كلي متوفى ٥٣٣ ه لكست بين:

الله تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد اساء رکھے اور جب کوئی چیز بہت عظیم ہوتی ہے تو اس کے اساء بھی بہت وقے ہیں۔ بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہزارات میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک ہزارات میں ارب للد تعالی کے اساءتو ایک ہزار کاعدوان کے لیے بہت کم ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے اساء کھنے کے لیے تمام سمندر بھی سیا ہی بن ا میں بلکدان چیے سات اور سمندر بھی سیابی بن جا کیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے کل اساء نہیں لکھے جا کتے 'اورر بے بی صلی اللہ

لیہ وسلم کے اساموتو یہ وہتی ہیں جواحادیث معتبرہ میں صرح اسم کے ساتھ دار دہو چکے ہیں اور وہ تمام اساء میں نے محفوظ کر لیے و اوراس وقت ان میں سے سرسٹھ (۲۷) اسم متحضر میں اور وہ یہ ہیں۔ (1) الرسول (٢) المرسل (٣) النبي (٣) الاي (٥) الشبيد (٢) المصدق (١) النور (٨) المسلم (٩) البشير (١٠) المبشر

ا) الغدير (١٢) المعدر (١٣) المبين (١٥) الامين (١٥) العبد (١٦) الداعي (١٤) السراح (١٨) المنير (١٩) ١١ .م ۲) الذاكر (۲۱) المذكر (۲۲) البادي (۲۳) الشاهد (۲۳) المهاجر (۲۵) العاش (۲۲) الميارك (۲۷) الرحمة (۲۸) إلا مرأ

martat.com

جلد <sup>ہفتر</sup>

ردم) الناحى (٣٠) الطيب (٣١) الكريم (٣٣) أمكل (٣٣) أمحر م (٣٣) الواشخ (٣٥) الرافع (٣٧) المجير (٣٧) فاقم النيمين (٣٨) عانى اثنين (٣٨) منصور (٣٠) أوُن (٣١) في فير (٣٨) مصطفى (٣٣) المن (٣٣) مامون (٣٥) علم (٣٧) نتيب (٣٤) الموشل (٣٨) المدرَّر (٣٩) العل (٥٥) الكيم (٥١) المون (٥١) الروَف (٥٣) الرحيم (٣٥) العساحب (٥٥) النفيج (٤٦) المحقق (٥٤) التوكل (٥٨) محر (٥٩) احد (٢٠) المماتى (١١) الحاشر (١٢) التحقى (٣٣) العاقب (٣٢) في التوبة (٢٥) في الرحمة (٢٢) في المحمد (١٤) عبدالله ال كالووآب كاور كاما اعتمال

. (عارضة الاحوذي ج ١٠ص ٢١١- ٢١١ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣٨٠ )

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اسماء كے معانی

پے در پے آئے وہ سیجنے والے کی بات سنتا ہے اوراس کی تبلیغ کرتا ہے جیسا کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کرتے تھے۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تم سنتے ہوا ورتم سے سنا جائے گا اور جس نے تم سے سنا ہے اس

کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ و کلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا نم ستنہ ہواور نم سے سنا جائے کا اور س سے م سے سنا ہے اس ہے بھی سنا جائے گا۔ نبی کے لفظ میں اگر ہمزہ ہوتو یہ نبا ہے بنا ہے اور اس کا معنی خبر دینا ہے اور اگر اس میں ہمزہ نہ ہوتو نبوق ہے بنا ہے اس کا معنی زمین کی بلند جگہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خبر دینے والے ہیں اور اس کے مزد یک بلند مرتبہ

والے ہیں موآپ میں دووصف اور دوشرف بح ہو گئے۔ محت کے مصرف کو اور مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا کا مسلم کا کا مسلم کا کا مسلم کا کا مسلم ک

ای کے معنی میں کئی اقوال میں سب سے حیح قول ہے ہے کہ ای وہ مخص ہے جو نہ پڑھتا ہونہ کلمتا ہوای کیفیت پر ہوجس طرح اپنی ماں کیطن سے نکلا تھا' کیونکہ اللہ تعالٰ نے فر مایا:

اورآپ شہید میں کیونکہ آپ دنیا اورآ خرت میں مخلوق کی شہادت دیں گے اللہ تعالی فرما تا ہے:

وَ كَذَلِكَ جَمَعُهُ لُهُ مُنْتَهُ وَسَطَّا جم نَهُ كَهُمْ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْكُونُونُ اشْهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونُ الرَّسُولُ الدِرسِولَ مَر كُواه وهِ اللهِ ع

ريتونو سهداء على الموس ويعون الوسون عَـلَيْكُمُّ شَهِيْدُا (الرَّهِ:۱۳۳)

اورآ پائ وجہ سے بھی شہید میں کہ مجرو آپ کے صدق کی شہاوت و بتا ہے۔ سر بہت کے بہتر میں میں میں مارتان دن کی آف وقت کی تامین کا اور اور اللہ اور اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

آپ صدق میں کیونکہ آپ اپنے ہے پہلے تمام نیوں کی تصدیق کرتے میں اللہ تعالی نے فرمایا: فَالِمُّا اَنَّةً لِلَّهُ عَلَى قَلِيْكَ بِاذُنِ اللَّهِ مُصَلِّقًا بِوثِ بِرِيْلِ نِهَ آپِ بِرِاللهُ كالم مازل كيا ہے جواس

قول مول علی عیب بولی الموسیو موسیو کی المساری عبد المساری کاری المساری کاری المساری کی المساری کی المساری کی ا لِیّما بَیْنَ یَکْدِیْتُهِ (البَره: ۹۷) چیزی تقدیق کرنے والا ہے جوان کے پاس ہے۔

یں بیس پیلیسے ور اجروائے) آپ نور میں کیونکہ لوگ کفر اور جہالت کے اندھروں میں تقے تو آپ نے لوگوں کے دلوں کو ایمان اور علم سے روثن

كرديا\_الله تعالى فرماتا ہے:

marfat.com

تبيار القرآر

جلدبهم

لَمُ حَسَاءً كُمُ مِّنَ اللَّهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ب شک آ کیا تمہارے یاس الله کی طرف سے نور اور (المائده:١٥) كتاب مين-آپ ملم ين كونكرآپسس يهاملم ين الله تعالى نے آپ سے فرايا: وَأَلْنَا أُوِّلُ النَّهُ سُلِيمِينَ (الانعام:١٦٣) آپ کہے میں سب سے پہلامسلم ہوں۔ اورآپ سب سے پہلے ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والے جیں اورآپ جہل اور معاص سے سلامتی میں ہیں۔ آپ بشیر میں کیونکہ آپ نے محلوق کوان کی اطاعت پر ٹواب کی خبر دی اوران کی تافر مانی پرسزا کی خبر دی۔اللہ تعالی فرما تا فَهَيْسُو هُمُ مِعَذَابِ أَلِيْمِ (آل عران:ri) پس آب ان کودرد ناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ ای طرح مبشر کامعنی ہے اورآپ نذیر اورمنذرین کیونکہ آپ ان چیزوں کی خبردیے ہیں جن ہے لوگ ڈریں اورعذاب کودور کرنے والے کام کریں۔ آپ مین میں کیونکہ آپ نے اپنے رب کی وحی اور دین کو بیان کیا اور آیات اور مجزات کو ظاہر فریایا۔ **آ پ این میں کیونکہ آ پ نے ان سب چیز د**ل کی حفاظت کی <sup>ج</sup>ن کی آ پ کی طرف وقی کی گئی تھی اوران کی حفاظت کی جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ آب ميدين كونكه جوالله كے ليے عبادت كرے اورتواضع كرے الله اس كومر بلند كرتا ب موآب نے فرمايا: عن تمام اولاد آ دم کامردار ہوں اور مجھے اس پر فخرنبیں اور میں مخلوق کواللہ کی طرف دعوت دیا ہوں جوحت ہے۔ آپمراج بي يعنى فور بين آپ كىسب سے كلوق رشداور بدايت كود يعتى إدرآب منير بير -آپ امام بیں کیونکہ مخلوق آپ کی افتد اء کرتی ہے اور آپ کے اقوال اور افعال کی بیروی کرتی ہے۔ آپ ذکر این کیونکمآپ فی نفسه شریف میں اور دوسرول کوشرف دینے والے میں ا پ میں ذکر اور سلامتی کی تمام وجوہ جمع بیں آپ نمر بیں کونک آپ کے ہاتھوں پر اللہ تعالی ذکر کو پیدا کرتا ہے اللہ تعالی نے فر مایا: فَذَكِتُو إِنْهُمَا آنْتُ مُذَكِرُ 0 كَسْتَ عَلَيْهِمُ ﴿ وَآبِ لَيْهِتَ يَجِعُ آبِ مِن لَيْهِتَ كُرن والع بن بِمُصَيْطِرِ ٥(الغافية:٢١-٢١) آ پان پر جرکزنے والے نہیں ہیں۔ مچراللہ تعالیٰ نے آپ کو جرکرنے پر قدرت عطاکی آپ کوسلطنت دی اور آپ کے دین کوروئے زمین پر غالب کر دیا۔ آپ ہادی ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کی زبان سے خیراورشر کے دونوں رائے واضح کر دیے۔ آپ مہاجر میں کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیز وں ہے ججرت کی (ان کوترک کر دیا) اوراللہ تعالیٰ کی ذات ہے مبت کی وجہ سے مخلوق کو چھوڑ دیا اوراس کی اطاعت کی محبت میں ان ہے الگ ہو گئے' یعنی ان سے شدید تعلق نہ رکھا۔ آپمبارک ہیں کونکدآپ کی وجد سے اواب زیادہ ہوتا ہے اور آپ کے اصحاب کے اعمال کے فضائل زیادہ ہوتے ہیں اورآپ کی امت کا مرتبد دوسری امتوں پر زیادہ ہے۔ آب رحمت بين كيونكه الله تعالى فرمايا ب: وَمَا اَرْمَسَلْمَاكَ الْاَرْحُمَةُ لِلْعُلَمِينَ ٥ ہم نے آپ کوتمام جہانوں کے لیے صرف رحت بنا کر بھیجا (الانبياء: ١٠٤)

martat.com

القرآر

الله تعالى نے آپ كى وجہ سے تكلوق پر دنیا میں بیر حت كی كہ ان كوعذاب نمیں ہوگا اورآپ كى وجہ سے آخرت عمل ہيے رحت ہوگى كہ ان كا جلد حساب ہوگا اور ان كا تو اب د كمنا ہوگا الله تعالى نے فر ما يا ہے: مَّمَسًا حَكَانَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مُنْ الْفَرْقِيْ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ كِدو آپ كے ہوتے ہوئے ان ج

وَمَا كَانَ اللّهُ مُلِيعُةَ بَهُمْ وَ آنْتَ فِيهِمْ اللّهُ اللّهُ تَعَالَى كَا يَمْانَ بَيْلَ كَدُوهَ آپ كَ وَ عَ وَ اللّهِ اللّهِ وَمَا كَانَ لِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكِ مَا اللّهُ ال

آپ آ مراورناھی ہیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ امرکزتا ہے اورنمی (منغ) کرتا ہے اورآپ اس کے ا**مراورنمی کو پنچاتے ہیں** کریں اور میں بسرورن نمی کرتے تیں بعض جزول کا حکموں سے بیں اوربعش جزول ہے منع فرماتے ہیں۔

یاس کی اجازت سے امراور نمی کرتے ہیں۔ بعض چیز وں کا تھم دیتے ہیں اور بعض چیز دل سے منع فرماتے ہیں۔ آپ طیب ہیں آپ سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ نیس ہے آپ کا دل زنگ کی آلودگ سے پاک اور صاف ہے آپ کے

اقوال قول کے خبث سے پاک اور صاف ہیں اور آپ کے تمام افعال فعل کے خبث سے پاک اور صاف ہیں اور آپ کا بر فعل اطاعت اور عبادت ہے۔

آپ کریم بین کیونکے کلوق میں آپ س سے بڑھ کرمعاف کرنے والے اور عطا کرنے والے بیں۔ آپ کلل اور کوم بیں کیونکہ آپ یاک چیزوں کوحال کرتے میں اور نایاک چیزوں کوحرام کرتے ہیں۔

آپ واضع بین کیونکہ آپ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتے بین تیکوں کو سر بلند کرتے بیں بروں کوسرگوں کرتے ہیں۔ آپ خاتم انسیون میں کیونکہ آپ تمام نیوں کے آخر بیں اور یہ کنا یہ بے کیونکہ خاتم کا منٹی مہر ہے اور کی چیز کے آخر میں مہر لگا دی جاتی ہے (اور اس کا بیم می نمیس ہے کہ آپ کی مہر لگا کر نجی بنائے جاتے ہیں) آپ کی شریعت اور آپ کی فضیلت

میره دی چی ہے رودوں کا دیا ہے گیا۔ ہے کہ میں اور اور ان کی ایک ہے کہ ان کی آپٹانی اثنین میں کیونکہ آپ اللہ کی خبر کے ساتھ مقتر ن میں۔ آپ منصور میں کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کی

آپ ٹائی آئین ہیں کیونکہ آپ اللہ کی خبر کے ساتھ مقتر ن ہیں۔ آپ منصور ہیں کیونکہ اللہ کی طرف ہے آپ کی مدد کی ا گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسول منصور میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

اور بے شک اپنے ان بندوں کے لیے جو رسول میں ہمارا المُمُوسَلِيْنَ ۞ دور بے شک اپنے ان بندوں کے لیے جو رسول میں ہمارا المُمُوسُولُونَ ۞ (المُفْت: ١٤١١/١٤) دورہ پہلے بی صادر بو چکا ہے ۞ بینتینا ان بی کی مدی جائے گی ۞

ر من المنظور وق الرابعة من المناه ال

آپ مصطفیٰ میں کیونکہ آپ تمام مخلوق میں سے پنے ہوئے اور لبندیوہ میں جیسا کد مفرت واثلہ بن الاستع رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کدرمول الله صلی اللہ علیہ دملم نے فرمایا: بے شک اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اساعیل کوچن لیا اور اساعیل

کی اولا دہیں ہے بنو کنا نہ کو جن لیا اور بنو کنا نہ ہیں ہے تر لیش کو جن لیا اور قرلیش ہیں ہے بنو ہاشم کو چین لیا اور بنو ہاشم میں ہے جھے کو چین لیا۔ (سن التر ذی رقم اللہ بدہ ۱۳۵۰–۲۰۰۵ سمجی شسطم قرآ اللہ بدید ۲۳۵۱) آ ہے امین میں کیونکہ آ ہے نے معانی کی چاپیول کی قیامت تک کے لیے تفاظت کی ہے اور آ پ مامون میں کیونکہ آ پ

آ پائین ہیں کیونکہ آپ نے معالی کی چابیوں کی قیامت تک لئے کیے تھا تلت کی ہے اورا پ اسمون ہیں میونکہ آپ سے شر کا خطرہ نہیں ہے۔ آپ قاسم ہیں کیونکہ آپ زکار ہ مضم اوردیگر اموال سے مسلمانوں کے حقوق کونتیم کرتے ہیں۔ مجی صلی اللہ علیہ رسم نے فرمایا: اللہ عطا کرتا ہے اور میں نقیم کرتا ہوں (صحح البخاری قم الحدیث: ایم سیجم مسلم قم الحدیث: ۱۰۳۷)

ں المدینید کے روئیا مند کا مصاب کی استان کا فخرے آپ نے ان کے متعلق فرمایا میں ان کا نقیب ہول ' کیونکہ ہر آپ نقیب ہیں کیونکہ آپ کے تمام صحابہ پر انصار کا فخرے آپ نے ان کے متعلق فرمایا میں ان کا نقیب ہول ' کیونکہ ہر وہ جماعت جس کا کوئی نقیب ہوتا ہے وہ اس کے معاملات کا ولی اور سرپرست ہوتا ہے اور اس کی خبروں کی حفاظت کرتا ہے اور

اس کی منتشر چیز دل کوجع کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ و ملم نے انصار کوشرف عطا فرمانے کے لیے ان **کو بیرعزت دی۔** 

martat.com

آپ مرسل (سین پر زیر) ہیں کیونکہ آپ نے اطراف عالم میں اپنے نمائندے بیسجے تا کہ وہ آپ کے دین کی تبلیغ آپ علی جیں کونکسآپ شرف مقام مرتبداوراپ دعاوی پر دائل کے لحاظ ہے تمام مخلوق پر بلند ہیں۔ آپ عليم بين كونكمآپ نے اپنے رب كى طرف تقوانين بنائے اوران كے تقاضوں برعمل كيا۔ آپ مومن (میم پرزیر) ہیں لینی مصدق ہیں'آپ کے ربنے آپ کے اقوال اور افعال کی تقعدیق کی ہے۔ آب الرؤف الرحيم بين كيونكه الله تعالى نے آپ كولوگوں پر شفقت كرنے والا بنايا ہے آپ نے فرمايا: ہرنبي كي ايك دعا مقبول ہوتی ہے۔ ہرنی نے اس دعا کودنیا میں خرچ کرلیا اور میں نے اپنی دعا کوتیا مت کے دن اپنی امت کی شفاعت کرنے م لیے چمپا کر دکھا ہے۔ (محیمسلم قم الدیث ۱۹۸) نیز آپ نے فر مایا اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فریا کیونکہ وہنیں جانے۔ ( محج الخاري رقم الحديث ٣٤٤٨ محج مسلم رقم الحديث ١٤٩٢ سن ابن الجدرةم الحديث ٢٠٠٥ مندا تررقم الحديث ٢١١٠ عالم الكتب) آپ صاحب ہیں کیونکہ آپ اس محف کے ساتھ ہیں جو حسن معالمہ' نیک' کرامت' مروت اور وفاداری میں آپ کی اتباع آ پ انتھی امتیفن میں کیونکہ آپ محلوق کے حساب میں جلدی کریں گے اورعذاب کو دورکرنے میں ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے' آپ کی شفاعت تبول کی جائے گی اور آپ کی بہت تعظیم اور تحریم کی جائے گی۔ آ پ متوکل ہیں یعنی آپ نے تمام معاملات کی چابیاں الله تعالی کوسونپ دی ہیں خواہ علم کا معاملہ ہو یاعمل کا مقفی کامعنی آپ نبی التوبہ میں کیونکہ آپ نے اپنی امت کی زبانی توبہ قبول فر مالی اوران کونل کرنے یا قید کرنے کا حکمنہیں دیا۔ آپ نی الرحمتہ ہیں'اس کامعنی رحت کی تغییر میں گزر کیا ہے۔ آپ نجی الملحمۃ ہیں کیونکہ آپ کواللہ کے دشمنوں کے ساتھ حرب اور جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (عارضة الاحوذي ج • اص٢١٢-٢١٢ ، مطبوعه دارالكتب العربيه بيروت ١٨١٨ اهد سول الله صلى الله عليه وسلم ك اساء كم متعلق ديرعلاء ك تحقيقات علامه ابوالعباس احمد بن عمر مالكي قرطبي متو في ٢٥٧ هه لكهته بين: قاضى ابوالفضل نے كتاب الله اورسنت رسول الله من كتب قديمه اوراطلاقات ائمه ميس ني صلى الله عليه وسلم كے به کثرت اساءاور آپ کی مفات کا تتبع کیا ہے اور بیان کی کماب الثفاء میں ندکور میں اور قاضی ابو بکر بن العرلی نے احکام **القرآن میں آپ کے مرسٹھ (۲۷) اساء کا ذکر کیا جوان کو پڑھنا جا ہے وہ اس کا مطالعہ کرے۔** (المعمم ج٢ص ١٣٩ واراين كثير بيروت ١٣١٤ وشرح النواوي ج٠١ص٠ ١١٩ مطبوعه زارمصطفي كمدكرمه) علامه محر بن محرز بيدي متوفي ٢٠٥٥ ه لكعتر إي: بعض علماء نے سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اساء کی تعداد خانوے (۹۹) تک پہنچائی ہے جواللہ تعالیٰ کے اساء خشی کی تعداد کے موافق ہے جوحدیث میں وارد ہے۔ قاضی عیاض نے کہا الله تعالی نے اینے اساء حنی میں سے تینتیں (٣٣) اساء كے ساتھ ني صلى اللہ عليه وللم كوخاص كيا ہے ابن دحيہ نے الستو في ميں لكھا ہے كہ جب كتب متقدمہ قر آن مجيد نت میں تتبع اور تلاش کی گئی تو آپ کے اساء کی تعداد تین سوے اور بعض صوفیاء نے کہا آپ کے اساء کی تعداد اللہ تعالٰ کے

martat.com

Marfat.com

بلاثفتم

ا ماه کی طرح ایک بزار ہے۔ علامہ بدرا تقینی نے ایک هینم جلد میں ان اسام کوچن کیا ہے ای طرح این دحیہ نے المستق ان اساء سے مراد آپ کے اوصاف ہیں اور ہر وہ وصف جو آپ کے ساتھ مختل ہے اس سے آپ کا اسم بنالیا گیا ہے یا آم کے اوصاف غالبہ سے یا ان اوصاف ہے جوآب میں اور دوسرے انبیاء میں مشترک بین قاضی عیاض این العربی اور این م الناس نے ان اساء کا عدد حیار سوتک پہنچایا ہے۔ نقاش نے اپی تغییر میں ذکر کیا ہے کہ بی صلی اللہ علیہ و کلم نے فرمایا: قرآن میں میرےسات اساہ **بیں مجر احر طبین فل** مزمل مرثر اورعبداللد\_ (اتحاف السادة التحيين ج عص ١٦١-١٢١ سلخصاً مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٠) حافظ شهاب الدين احمر بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهة بن: نی صلی الله علیه وسلم کے جو اساء قر آن مجید میں بالاتفاق نہ کور ہیں وہ یہ ہیں : الشاهد' المبشر ' النزير ' النز السراح إمير الهذكر الرحمة النعمة الهادئ الشبيد الابين المومل اورالمدرّ وحرب عبدالله بن عمرو بن العاص كي حديث بين آب كا اسم التوكل بمي ب- اورآ پ كے مشہور اساءيہ بين الخيار المصطفیٰ الشنع المشقع الصادق المصدوق- ان كے علاوہ اور مي ہیں علامہ این دحیہ نے الاساء النوبیہ میں ایک الگ متقل کتاب کھی ہے۔ بعض علاء نے کہا بی صلی اللہ علیہ وسلم کے اساء اللہ تعالیٰ کے اساء کے موافق ننانوے ہیں اورا گرکوئی مختص تنتج کرے تو ان کاعد دشمن سوتک پہنچتا ہے۔ علامہ این دحیہ نے اپنی اس تصنیف ذکور میں قرآن مجید اورا حادیث سے ان اساء کا ذکر کیا ہے اوران آیات اورا حادیث کا بھی ذکر کیا ہے اوران اساء کو منضط کیا ہے اوران کے معانی کی شرح کی ہے اورائی عادت کے مطابق بہت زیادہ فوائد کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے زیادہ ترجن ا اء کا ذکر کیا ہے وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں اوران میں سے اکثر بہ طوراسم کے وار دمیں ہوئے مثلاً حدیث میں ين ميں وہ لبنة (اينك) بول جس تصر نبوت مكمل بوائ وائبول نے لبنة كو بھي آپ كاسم قرار ديائ اور علامه اين العربی نے ترزی کی شرح میں بعض صوفیاء سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی کے ایک ہزار اسم میں اوراس کے رسول کے بھی ایک ہزاراسم ہیں اور حدیث میں ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میرے یا نچے اسم میں میں مجمد ہوں اور میں اور میں الد الماحی ہوں میرے سب سے اللہ کفرمنا دیتا ہے اور میں الحاشر ہوں میرے قدموں پرلوگوں کا حشر کیا جائے گا ( یعنی میرے بعد قیامت آ جائے گی اور درمیان میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا) اور میں العاقب ہوں ( لیعنی میں تمام انبیاء کے آخر میں ہوں) (محج ابغاری قرالدید: ۲۵۲۳) اس حدیث میں صرف یا نج اساء پر اقتصار کرنے کی حکمت میرے کہ آپ کے دومرے اساء کی ہ نبت بداساءزیاده مشهوریں بداساء گزشته امتول کے درمیان گزشته کنابول میں بھی ند کوریں -( فتح الباري ج يص • ٢٥مطبوء وارالفكر بيروت ١٣٧٠ه ) اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیصرف ان کے لیے نقیحت ہے جو (اللہ ہے) ڈرتے ہیں 0 اس کو تا ل کرنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمینوں کواور بلندآ سانوں کو پیدا کیا ، جرحن ہے اور (اپی شان کے لائق) عرش پرجلو ، فرماہے ١٥ کی ملیت عمر ا ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اوران کے درمیان میں ہے اور زمین کی تہد میں ہے 🔾 اورا گر آ پ بلتھا آ وازے بات کریں تو بے شک وہ آ ہتداوراس سے بھی زیادہ پوشیرہ باتوں کو جانتا ہے O الله معبود ہے اس کے سوا کو فی عبادت کاستی نہیں تمام اچھے نام ای کے ہیں 0 (طر: ۸-۳) مرف ڈرنے والول کے لیے قرآن کے تقیحت ہونے کی توجیہ

martat.com

لله : ٣ كامنى ب كريم نے آپ برقرآن اس ليے نازلنيس كيا كرآپ كيلنے كے سلسله ميں مشقت برداشت كرم

رُ آلم ۱۲ طه ۲۳:۲۰ المُرْتَكَاوِثُ الْحَاكِمِ بِكُدِيم فِي آپ رِيقِر آن اس لِي نازل كيا ہے كما ّ پ اس قرآن سے ان لوگوں كو فيعت كريں جواللہ اللہ ہے ڈرتے ہیں اس پر بداعتراض کیا جائے گا کہ قر آن مجد کی هیرحت مرف ان لوگوں کے لیے کیوں خاص کی گئی ہے جو اللہ ہے ڈرتے ہیں اس کا جواب میرے کہ فی نفسر تو قر آن مجید سب کے لیے تھیوت ہے لیکن واقع میں اس قر آن ہے تھیوت . **فوق لوگ حاصل کرتے ہیں جواللہ تعالی ہے ڈرتے ہی**ں جس طرح اللہ تعالی نے قر آن مجید کے متعلق ایک جگہ فر مایا: ہسدی المنام (البرة: ١٨٥) يرقر آن تمام لوكول كے ليے مدايت باورومري جگرفر ماياهدى لملمتقين (البرم: ٢) يرقر آن متين کے لیے ہدامت ہے اس کا بھی بھی منی ہے کہ ہر چند کہ قر آن کریم فی نفسہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے لیکن واقع میں اس ے بدایت مرف متعین حاصل کرتے میں ای طرح ایک جگر فرایا: تَبَسَادَكَ الَّذِي نَدُّلَ الْفُرْفَ الْ عَلَى وہ برکت والا ہے جس نے اپنے (مقدس) بندے پر مُشِدِهِ لِيسَكُنُونَ لِلْعُلَمِيْنَ نَذِيْرًا (الغرقان:١) فرقان نازل کیا تا کہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو\_ اس آیت می فرمایا ہے آپ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے بین اورایک اور آیت میں فرمایا: وَ ذَكِيرُ فَيانَ اللَّهِ كُون تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ٥ اورنفیحت کرتے رہے بے شک پیھیجت ایمان والوں کونفع دے گی؟ (الذاريات:٥٥) نچی ملی الله علیه وسلم تمام دنیا والوں کونفیحت فر ہاتے تھے لیکن آپ کی نفیحت سے نفع ایمان والے ہی حاصل کرتے تھے اس لیے اس آیت میں بھی خصومیت سے فرمایا کہ بیقر آن مرف ان کے لیے نفیحت ہے جو (اللہ سے ) ڈرتے ہیں۔ قرآن كريم كيعظمت طہٰ : ۲ میں فرمایا اس کونازل کرنا اس کی طرف ہے ہے جس نے زمینوں کو اور بلند آسانوں کو پیدا کیا ٥ اس آیت میں الله تعالی نے قر آن کریم کی عظمت بیان فرمائی ہے کہ اس کو نازل کرنے والا وعظیم ہے جس نے زمینوں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت بیان فرمائی ہے کہ اس کو نازل کرنے والا وہ عظیم ہے جس نے زمینوں اور جو پکھ اسلام اللہ جور حمن ہے اور جو پکھ اسلام اور جو پکھ اسلام اللہ جور حمن ہے اور جو پکھ اسلام اللہ جور حمن ہے اور جو پکھ اسلام اللہ جور حمن ہے اور جو پکھ اسلام اللہ عظیم ہے اور ان کے دامل اللہ عظیم ہے اور ان کے دامل اللہ عظیم ہے اس کہ خالق ور حمنہ کی عظمت سے اس کو عظیم ہے اس کا خالق کتنا عظیم ہوگا اور جو نعت اس قدر عظیم ہوگا اور جو نعت اس قدر عظیم ہوگا اور جو نعت اس قدر عظیم ہوگا اور جر آن مجید کی قدر عظیم اور آب ان مجید کی اور اس کے حالق کیا ہے تو وہ قرآن مجید کی حمد علی ہوگا اور قرآن مجید کی اسلام علی ہے تو آب وہ تھی اور اس کے حقائق میں تد بر کریں' کیونکہ یہ مثابہ وہ ہے کہ ہوگا خواس نے اور قرآن کی کہ اسلام کی اسلام اللہ عظیم اور صاحب اقد اربوتو اس نی اور نمائندہ کو ہو تا ہے اس کے ادکام کی اطاعت کی جاتی ہے۔

طُدُ : ۵ میں فرمایا جور حمٰن ہے اور عرش پر جلوہ فرما ہونے کی تغییر ہم الاعراف: ۵۴ میں بیان کر پچکے

طٰہ: ۲ میں ماتعت الشوی کا لفظ ہے ٹر کی کامٹن ہے گیلی ٹی خاک (مختار الصحاح ۱۲) اس سے مرادوہ پھر ہیں جن پیچ کیا ہے اس کو الشد تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا محمد بن کعب نے کہا اس سے مراد ساتویں زمین ہے۔ اور آھنا کہ کامعنی ہ

یلا : کیمن ہے آگر آپ بلندا وازے بات کریں قربے شک وہ آہتدا دراس ہے بھی زیادہ پوشیدہ باقوں کوجانتا ہے o مقالہ marfat.com

M

اس آیت میں سراوراختی کے الفاظ میں' حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا: انسان دوسر مے خص سے **پیشید گ** جوبات کرے دہ برے اور انسان اپنے دل میں جوبات چھیا لے اور کی دوسر مے فض کواس پر مطلع نہ کرے وہ انتخیٰ ہے۔ خو حضرت این عباس نے فریایا تمہارا دل میں کمی کام کامنصوبہ بنانا سر ہےاور جس کام کاتم عنقریب اسپنے و**ل میں منصوبہ بناؤ مجم** وہ اخفیٰ ہے' تم پیرجانے ہوکتم نے آج اپنے دل میں کیا پروگرام بنایا ہے اور تم پینیں جانے کرتم کل اپنے دل میں کیا پر**وگرام** بناؤك ورالله تعالى جانبا ب كرتم نے آج اپنے دل ميں كيا چھايا ہے اور تم كل اپنے دل ميں كيا چھياؤ كے اس ليے فر مايا وہ سركو بھی جانتا ہے اوراخفیٰ کوبھی جانتا ہے۔

اللہ کے واحد ہونے پرائمان کے مدارج اور مراتب

طٰہٰ : ٨ مِيں ہے: اللہ كے سواكوئي عبادت كالمستحق نہيں ، پھرتمام اجھے نام اى كے ہیں۔

لا المه الا الله محمد رسول الله يرصف انسان ملمان بوجاتا باس يردوزخ كعذاب كادوام حرام بوجاتا ہے اور وہ وخول جنت کا منتخق ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے پہلے جز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید کا بیان فر مایا ہے' امام رازی نے کھھا ہے کہ توحید کے چارمراتب ہیں: (1) زبان سے توحید کا اقرار کرنا (۲) دل میں توحید کا اعتقاد رکھنا (۳) دلاک سے اس اعتقاد کی تائید کرنا (۴) بندہ بحرتو حید میں اس طرح غرق ہوجائے کہ اس کے دل میں ماسوا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اورکوئی خال نہآئے

ا گر کوئی تخص زبان ہے اللہ تعالیٰ کی تو حید کا افر ارکرے اوراس کا دل اس کے اعتقاد سے خالی ہوتو وہ منافق ہے ٔ اوراگر اس کے دل میں تو حید کا عقاد ہوا دراس نے زبان ہو حید کا اقرار نہ کیا ہوتو اس کی حسب ذیل صورتیں ہیں:

صورت اولیٰ: ایک شخص نے دلائل میں غور وفکر کیا اوراس کو اللہ تعالیٰ کی تو حید کی معرفت ہوگئی لیکن اس سے پیملے کہ وہ تو حید کا افرار کرتا اس کوموت آگئی۔ایک قوم نے بیکہا اس کا ایمان تکمل نہیں ہوا'اور حق بیہ ہے کہ اس کا ایمان تکمل ہوگیا کیونکھ جس چیز کاوہ مکلف تھااس کواس نے ادا کرلیا اوروقت کی مہلت نہ ملنے کی وجہ سے وکلمہ پڑھنے سے عاجز رہا' اور میں نے بعض کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ ملک الموت کی بیٹانی پر لا الدالا اللہ کھھا ہوا ہے تا کہ جب مومن ملک الموت کی طرف دیکھے تو اس کو

صورت ثانية الك شخص نے اللہ تعالى كو پېچان ليا اوراس پراتنا وقت گزر گيا جس ميں وه كلمه بره هسكتا تعام كيكن اس نے کوتا ہی کی اس کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ امام غزالی نے بیر کہا کہ زبان دل کی ترجمان ہے جب اس کے دل میں ایمان آپچکا اور پھراس نے زبان سے اقرار کرنے میں تقصیر کی توبیہ اپیا ہے جیسے کوئی شخص نمازیز ہے اورز کو قادا کرنے میں کوتا ہی کرے تو وہ کیے اہل دوزخ میں ہے ہوگا جبکہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد ہے جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہو گااس کودوزخ ہے نکال لیا جائے گا (صحح ابخاری قم الدیث ۴۳) اوراس شخص کا دل تو ایمان سے مجرا ہوا ہے۔ اور بعض علاء نے بیہ

کہا کہ ایمان اور کفر امور شرعیہ ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جوشخص کلمہ نہ پڑھےوہ کا فرہے۔ صورت ثالثہ جس نے دلائل میں غور وگر کیے بغیر زبان ہے اللہ کے واحد ہونے کا اقرار کیا اور دل میں اس کا اعتقاد رکھا

توبيمقلد كاايمان بادراس كصحيح مونى مل اختلاف مشهور بر (تغيركبرج ٨٥ ١٢) مطبوعه ١٣١٥ هـ) مقلد کے ایمان کا تیجے ہونا

میں کہتا ہوں کہ اس ایمان کے تیجے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے عہد صحابہ و تا بعین سے لے کر آج تک کے نوے فیصد

martat.com

ہے زیادہ مسلمان اس لیے مسلمان ہیں کدان کے ہاں باپ مسلمان سے ان کے ہاں باپ نے انہیں کلمہ پڑھایا اور اسلام کے اور اوری مقائد کی تعلیم دی اور اسلام کے احکام پر عمل کرایا ' یہ اور بات ہے کہ بعد ش پڑھاکھ کر ان بی سے بعض کو تو حید ورسالت کے دوائل پر اطلاع ہوگئی لیکن ان بی بہ کھڑے ایسے مسلمان ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچیس کہ انڈ تعالیٰ کے واحد لا شریک و نے پر کیا دلیل ہے تو وہ کوئی دلیل نہیں بتا تکیس کے یا آپ ان سے پوچیس کر سیدنا محرصلی انڈھایے وہلم کے نبی ہونے کی کیا ہے۔ اس کے جہا کہ حقاد کا ایمان سے جنوب ہوراصل بے شار مسلمانوں کے ایس

میان کی نفی کرتا ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مخص اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا اعتراف کرتایا آپ کی نبوت کا اقرار کرتا آپ اس ہے میں موال نہیں کرتے تھے کرتم کس دلیل سے اللہ کو واحد بائے ہویا کس دلیل سے جھے کو ٹی بائے ہو۔

سے بیموال ہیں کرتے تھے لدم من دین سے القد وواحد ہاہے ہویا ن دس سے بھو ہیں ہے ۔و۔
حضرت معاومیہ بن الحکم رضی الشہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الشہ سلی الشہ علیہ وکئم کی خدمت میں حاضر ہوا' اور میں
نے عرض کیا: یا رسول الشدا میر کی ایک ہائدی تھی جو میر کی بھریاں چراتی تھی ایک دن میں اس کے پاس گیا اور میر کی بھری بنو
ایک بھری تبیمی تھی میں نے اس سے اس بحری کے متعلق سوال کیا اس نے بتایا کہ اس کو ایک بھیڑیا کھا گیا' اور میں بھی بنو
سے ایک بحری تبیمی تھی میں نے اس سے اس بحری کے متعلق سوال کیا اس نے بتایا کہ اس کو ایک بھیڑیا کھا گیا' اور میں بھی بنو
سے در مراک تھی ملہ اور اور میں اس باندی کو آزاد

۔ وہ سے ہول میں نے اس کے چیرے پر ایک تھیٹر مارا اور میرے ذمدایک غلام کو آزاد کرنا ہے کیا میں اس باندی کو آزاد کردول؟ رسول الله صلی الله علیہ وکم نے اس باندی سے پوچھا اللہ کہاں ہے اس نے کہا آسان میں پھر آپ نے پوچھا میں کون مول؟اس نے کہا آپ رسول اللہ جیل تب رسول اللہ علی اللہ علیہ دملم نے فریایا: اس کو آزاد کردو۔

منداجر جه من ۱۳۵۳ ملک قرآ الحدیث ۱۵۳۳ میچ مسلم قرآ الحدیث ۱۳۳۵ من ۱۹۳۱ الحدیث ۱۳۳۰ ۱۳۹۳ ۱۹۰۹ من انسانی قرآ الحدیث ۱۳۱۹ " منداجرج ۱۳ من ۲۵ معنف عبوالرزاق قرآ الحدیث ۱۸۱۳ معنف این این شیرخ ۵۱۱ من مناسم برک برک ج ۱۹ مار ۱۳۵۷ مندید ج ۱۳۹

حمفرت عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار ہیں ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے پاس ایک سیاہ فام با ندی لے کر آیا اور کہنے لگا یارسول اللہ ا میرے ذ مدا یک مسلمان غلام کو آز اد کرتا ہے اگر آپ کے نزدیک بہ با ندی موسد ہوتو میں اس کو آز اد کر دوں' رسول اللہ صلیہ وہا کہا تھ ہے گواہی دیتی ہو کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستق شمیں ہے' اس نے کہا ہاں 1 آپ نے پوچھا کیا تم یہ گواہی دیتی ہو کہ محد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں؟ اس نے کہا ہاں' آپ نے پوچھا کیا تم مرنے کے بعدا شمنے پریقین رکھتی ہواس نے کہا ہاں' تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: اس کو آز اد آپ نے بوچھا کیا تم مرنے کے بعدا شمنے پریقین رکھتی ہواس نے کہا ہاں' تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: اس کو آز اد

ان دونوں صدیقوں میں نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے ان باند یوں سے صرف کلمہ س کران کو مومند قرار دیا اور آپ نے بیٹیس پی چھا کہ دو کس دلیل سے اللہ کو واحد اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ و بلم کو تبی باتی میں اس سے معلوم ہوا کہ کی شخص کے موسمی ہونے کے لیے بیر ضروری نہیں ہے کہ دو دلاکل سے اللہ اور سول کو بانے ہے۔ حافظ ابوعمراین عبدالبر باکل متوفی ۲۰۱۳ مدیکھتے ہیں:

عطائن الی رباح نے کہا ہروہ غلام جواسلام میں پیدا ہوا ہواس کو کفارہ میں آ زاد کرنا درست ہے اوزا گی کتے ہیں کہ می نے زہری سے بوچھا آیا دورھ پیتے بچے کو کفارہ کمل میں آ زاد کرنا درست ہے انہوں نے کہا ہاں ا کیونکہ وہ فطرت پر پیدا ہوا ہاور یکی اوزا گی کا قول ہے۔ امام ابوضیفہ نے کہا جب کی غلام کے مال باپ میں سے ایک مومن ہوتواس کو کفارہ قمل میں ایک کما جائز ہے بچی امام شافعی کا مجی قول ہے محران کے نزدیکے متحب یہ ہے کہ وہ ایمان کی تقریح کرے امام مالک نے ب

marfat.com <sup>باربة</sup>

القرآ

فرمایا کہ اس صورت میں اس کے باپ کامسلمان ہونا ضروری ہے۔ حافظ ابوعر کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جو محض مسلمان والدین کے **بان پیدا ہوا ہواوروہ آآ** 

اور تمییز کی حدکونہ پہنیا ہوتو وہ وراثت میں مسلمان اور مومن کے تھم میں ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے **گی اور اس کومسلما** كے قبرستان ميں دفن كيا حائے گا\_ (الاستذكارج ٢٣٥م ١٤٣٠ مطبوعه مؤسسة الرسالة بيروت ١٣١٣٠)

نيز حافظ ابن عبدالبر مالكي متوفى ٣٦٣ هاس حديث كي شرح من لكمت بين:

اس حدیث میں بیدلیل ہے کہ جس محف نے لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی وہ مومن ہے جب کہ وہ اس کی و ہے تقدیق کرتا ہواورزیان ہے اس کا اظہار کرتا ہوخواہ وہ روزہ رکھتا ہونہ نماز پڑھتا ہؤاوراکی طرح وہ بچہ جومسلمان مال پام

کے درمیان رہتا ہو' کیونکہ اس حدیث میں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی ہے اس شہادت کے سوااور کسی **جز کا** سوا**ل نہی** 

كما\_ (التمهيد جهم ١٩ المطبوعة دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩ه فتح المالك ج من ١٣٣٣ مطبوعه بيروت ١٣٦٨ ) علامه یچیٰ بن شرف نواوی متو فی ۲۷۲ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث ہے بیم علوم ہوا کہ کافر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی رسالت کے اقرار کے بغیرمومن نہیں ہوتا

اوراس میں بید کیل بھی ہے کہ جس تخص نے ان دونوں شہادتوں کا اقر ارکیا اوراس پرمضبوط یقین رکھاوہ اس کے ایمان کی صحیحہ کے لیے کانی ہے اوراس کے اہل قبلہ اوراہل جنت ہے ہونے کے لیے بھی کانی ہے اوراس کو اس کا مکلف نہیں کیا جائے گا کہ والگ

اس اعتقاد کودلیل اور بر ہان ہے بھی ثابت کرے اور نداس پر بیرلازم ہے کہ وہ اس کی دلیل کو جانے 'اور بھی تھے کمہ ہے جس 🌡

مرجمهور بین \_ (صحیح مسلم بشرح النوادی ج سم ۱۸۱۰ مطبوعه مکتبه یز ارمصطفیٰ مکه کرمهٔ ۱۳۱۷هه)

لا الله الله يرضي كي فضيلت ميں احاديث

طٰہ: ٨ میں ہے لا المسه الا هو 'اورحونمیر الله کی طرف لوٹ رہی ہے سواس کامعنی ہے لا الله الله الله اس کے ہم یہال میک لاالله الاالله يڑھنے كے فضائل كے متعلق احادیث كوبيان كررہے ہيں:

حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی زیاد ہا۔

سعادت کون حاصل کرے گا؟ رسول الله صلى الله عليه و کلم نے فرمايا: ميرا يكي گيان تھااے ابو ہريرہ كداس كے متعلق تم سے سيل مجھ ہے کوئی سوال نہیں کرے گا' قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت وہ تحض حاصل کرے گا جس نے اخلاص قلب کے

ساتي كما بولا الله الا الله \_ (صحح ابغاري قم الحديث: ٩٩ منداحمه قم الحديث: ٨٨٣٥ عالم الكتب)

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے اخلاص کے ساتھ لا ال الااللہ کہاوہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یو چھا گیاا خلاص کیا ہے؟ فرمایا جن چیزوں کواللہ نے حرام کیا ہےان سے بازر ہے۔

(أيمع الاوسط رقم الحديث: ١٢٥٧ كمتبه المعادف رياض معجم الكبير رقم الحديث: ٥٠٤٠ ألترغيب والتربيب للمنذري رقم الحديث: ٣٢٥٣ مجمع الزوائدرقم الحديث: ١٨)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اینے ایمانوں کوتازہ کرؤ کہا گیا رسول الله! بمماين ايمانول كوكيت تازه كرين آپ نے فرمايا: به كثرت لا الله الاالله يزهو-

(منداحرج ۲ ص ۳۵۹ الترغیب للمنذری رقم الحدیث: ۲۲۲۰ ٔ حافظ منذری نے کہا بیرحدیث حسن ہے حافظ المعیمی

کہااس مدیث کوامام احمد اورامامطرانی نے روایت کیا ہے اورامام طبرانی کی سند کے راوی ثقه بیں جمح الزوائد ج واص ۸۲)

حطرت ممروض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے مجھے ایک ایسے لمكامل باس كوجو فل بحى دل سے برجے كا اور تادم مرك اس برقائم رب كاس كودوزخ برحرام كرديا جائے كا وہ كله ب

لاالله الاالله - (المعددك ج اسء) امام حاكم نے كها اس حديث كى سندامام بخارى اورامام سلم كى شرط كے مطابق سجح ہے۔ حعرت معاذبن جبل رضى الله عنه بيان كرت جي كدرسول الله سلى الله عليه وكلم في فرمايا جنت كي جابيال لا الدالا الله كل

شہاوت ویتا ہے۔ (منداحمہ ج سم ۳۳۰ اس مدیث کی سند عی انقطاع ہے مجمع الزوائد ج اس ۱۱) حعرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو به فریاتے ہوئے سامے کہ

افضل الذكرلا الدالا الله باورافضل الدعاء الحمد لله ب (سنن الترخدي رقم الحديث: ٣٣٨٣ سنن ابن بلجه رقم الحديث: ٣٠٠٠ ميح ابن حبان رقم الحديث: ٨٣٢ ألمسير رك ج اص ٣٠٥ ١٥٩٨ الاساء و

السفات ج ا ص١٤١) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور حضرت معاذ رضی الله عنه ایک پالان پرآ کے

میجی سوار منے آپ نے فرمایا: اے معاذ بن جبل اس نے کہالبیک یا رسول اللہ اس آپ کی اطاعت کے لیے حاضر ہوں۔ آ پ نے اس طرح تین بارفر مایا تھا' پھرآ پ نے فر مایا: جو خض بھی صدق دل ہے لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا اللہ اس کو دوزخ پر حرام کر دےگا' میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ا میں لوگوں کو اس کی خبر نید دے دوں تا کہ دہ خوش ہو جا کیں؟ آپ نے فر مایا: پھروہ ای پراعاد کرلیں مے دھنرت معاذ نے موت کے وقت مناہ سے بچنے کے لیے اس حدیث کو بیان کیا۔

(صحيح ابخاري دقم الحديث: ١٢٨) صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٢ مندا حد دقم الحديث: ١٣٧٧)

حعنرت عبداللہ بنعمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حشر کے دن میر ی امت کے ایک مخف کولوگوں کے درمیان ہے بلایا جائے گا' اس کے سامنے اس کے گناہوں کے تیکس رجٹر کھولے جا کمیں مجے

اور ہر رجسٹر منتہا ونظرتک ہوگا' مجر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیاتم اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ کیا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تم پر کوئی ظلم کیاہے؟ وہ کمے گانہیں اے میرے رب اللہ تعالی فرمائے گا تمہارے یاس کوئی عذرے؟ وہ کمے گا نہیں ا اے میرے رب الله فرمائے گا کیوں نہیں اہارے پاس تمہاری ایک نیک ہے بے شک آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا مراكب يرجى تكالى حائے كى جس يس كلما موكا: اشهد ان لا الله الا الله و اشهدان محمدا عبده و رسوله الله تعالى فرمائے گا اس کواپے میزان میں رکھؤوہ بندہ کے گا اے میرے رب ا ان رجٹروں کے سامنے اس پر چی کا کیاوزن ہوگا۔ پس

الله فرمائے گا بے شکتم برظم نہیں کیا جائے گا۔ پھراس کے مناہوں کے دجٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اوراس پر جی کودوسرے بلڑے میں رکھاجائے گا مجروہ رجشر میزان میں ملکے ہول کے اوروہ پر چی بھاری ہوگی اوراللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز بھاری نہیں ہوسکتی۔ (به حدیث صحیح سے منن التر غذی رقم الحدیث: ۲۶۳۹ منن این بلته رقم الحدیث: ۴۳۰۰ محیح این حمان رقم الحدیث: ۴۲۵ المسیر رک ج اص ۲)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آ پ سفید جا در اوڑ ھے ہوئے سورے تنے میں دوبارہ آیا تو آپ بیدارہو بھے تنے آپ نے فرمایا: جو بندہ بھی لا الله الله کے مجرای کلمہ برم جائ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا اگر وہ زنا کرے اگر وہ چوری کرے آپ نے فرمایا: اگر وہ زنا کرے اوراگروہ می كرے اس نے كيا اگر وہ زنا كرے اوراگر وہ چورى كرے فرمايا اگر وہ زنا كرے اوراگر وہ چورى كرے ميں نے

جلدهفتم martat.com

القرآن

(تیمری بار) کہااگر وہ زنا کرے اوراگر وہ چوری کرے آپ نے فر مایا: اگر وہ زنا کرے اوراگر وہ چوری کرے البذو کی تاگ کوخاک میں رگڑتے ہوئے۔ حفرت ابو ذر جب بھی ہے حدیث بیان کرتے تو پیر کلمات **ضرور کہتے تنے امام بخاری نے فر ملا پ** حدیث اس شخص پرمحول ہے جومرتے وقت لا اللہ اللہ اللہ پڑھے یا موت سے پہلے جب بندہ تو بہ کرے اور ناوم ہواور کم کا اللہ الا اللہ تو اس کم منفرت کردی جائے گی۔

را بهدون کی رسی رسی کرد کی در این کا است که این است که الحدیث: ۹۳ سنن انسانی قرا الحدیث: ۱۱۱۲ منداحمدر قرالحدیث: ۹۳ در ۱۳۳ میرون الحدیث: ۱۳۳۲ منداحمد رقم الحدیث: ۹۳ در الحدیث کی جو تحت سے اس کی نجات ہوجائے کی موجوائے کی در الاتونی کا ۱۹۷۷ ہے کھتے ہیں:

دوزخ میں دخول ہے مائی نہیں ہے۔ (الزنیب دالز بیب ع س ا ۱۳۹۰ مطبوعد داران کشریر دن مسام ہے)
جس خص نے کلہ تو حید پڑھا اور فرائنش اوانہیں کے اور کہا کرکا ارتکاب کیا اس کے متعلق میری تحقیق ہے کہ قر آن مجید
کی بہت ہی آیات اور بہت ہی احادیث کوسا منے رکھ کر یہ تیجہ لگتا ہے کہ الیا تحض خواہ ابتداء جنت میں داخل شہو لیکن وہ جنت
میں بہر حال داخل ہوگا اور اس پر دوزخ کا خلود اور دوام نہیں ہوگا کر ہااس کا ٹیک مل نہ کرتا اور برے کام کرنا تو ہوسکتا ہے کہ اللہ
میں بہر حال داخل محض سے اس کے گنا ہوں کو بخش کر اس کو ابتداء جنت میں داخل کر دے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ
و سلم اس کی خفاعت فرما دیں کیونکہ آپ نے فرمایا: میری خفاعت میری امت کے بیرہ کرنا و کرنے والوں کے لیے ہے۔ (سنن
ابو داؤد رقم اللہ ہے: 18 میں من الزندی و آلوں کے لیے ہے۔ (سنن

مشکل 5 رقم الحدیث: ۵۹۸۸ محتج این حبان رقم الحدیث: ۴۹۹۱ الترغیب والتر بیب ج سم ۳۳۳ کنزالعمال رقم الحدیث: ۵۹۸ ۱۳۹۰) اور بید مجمی بوسکتا ہے کہ دیگر انبیاء صلحاء یا علاء میں سے اسے کس کی شفاعت نصیب ہو جائے 'یا دنیا میں جواس پرمصاب ڈالے گئے تنے وہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہو جائیں اوراگر یالفرض وہ ان تمام مراحل ہے محروم رہے تو بہر حال بیدیقی امر ہے کہ وہ اپنے منہیں رہے گا اور یکی ان احادیث کا مثنا اور محمل ہے اور امام بخاری نے جوفر مایا ہے کہ جوشخص گناہ کرنے کے بعد مام اور تائیب جو یا جو مرتے وقت کلمہ پڑھ لے وہ بھی ان احادیث کا بہت محدہ مجمل ہے۔

martat.com

اس کے بعدفر مایا: تمام اجھے نام ای کے بین: (ملا:۸)

حصرت ابو ہر پرہ و منی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ معلی اللہ علیہ و کلم نے فریایا بے شک اللہ تعالیٰ کے نا نوے اساء

میں جس نے ان کو تار کر لیاوہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ (مج ابخاری قم الحدیث ١٢٢٦ مج مسلم قم الحدیث ٢٢١٧)

ان اساء کا تفصیل ہے ذکر جامع تر ندی رقم الحدیث: ۳۵۱۸ میں ہے۔

ہم نے اس آیت کی مکمل اور جامع تغییر الاعراف: ١٨٠ میں کی ہے۔ دیکھئے تبیان القرآن جے ۲۳ س۳۳۲۔ ۴۲۳ وباں ہم نے ان عنوانات پر بحث کی ہے: اللہ تعالی کے اسام حسیٰ کامعنیٰ اسم سمی کا عین ہے یا غیر اللہ تعالیٰ کے اساء کے توقیق ہونے کی

محتین اسم عظم کی تحتین الله تعالی کے اسام میں الحاد کی تنصیل اللہ تعالیٰ کے اسام کے تو قیلی ہونے پر نداہب اربعہ۔ الله تعالی کا ارشاد ہے کیا آپ کے پاس موی کی خبر پنجی ہے؟ ٥ جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپن ہوی ہے کہا تھمر ؤ بے شک میں نے آگ ویکھی ہے شاید میں اس سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لاؤں یا میں آگ ہے راستہ کی کوئی شانی ياؤل ٥ (ملا: ١٠-٩)

حضرت موی علیه السلام کا قصه ذکر کرنے کی وجه

اس ہے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان فریائی تھی اب اس کے بعد ا **نبیاء کلیم السلام کا ذکر فرما رہا ہے تا کہ انبیاء کلیم السلام کے احوال من کر اوران کو تبلیغ کی راہ میں جو مشکلات پیش آئیں اور** انہوں نے جو تختیال اٹھا کیں اور کفار نے ان کو جو دل آزار باتس کہیں ان سب برمطلع ہوکر نبی صلی اللہ علیه وسلم کو اطمینان

اورتسلی ہوگی اور کفار کو تبلغ کرنے کے لیے آپ کا دل مزید مفبوط ہوگا' جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

كُلَةً نَدَّ هُكُنَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبُكَا وَالتُوسُل مَم آب كَ مان رمولوں كَ تمام احوال بيان فرمار ب مَا نُشَتُ بِهِ فُؤَادُكَ (مور: ١٢٠) ہیں جن ہے ہم آپ کے دل کومضبوط کررے ہیں۔

اور انبیا علیم السلام کے احوال میں حفزت مویٰ علیہ السلام کے ذکر سے ابتدا کی کیونکہ حضرت مویٰ علیہ السلام کو بہت فتنول اوربہت آ زمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا تا کہ اس راہ میں مختیوں کے برداشت کرنے کے لیے آپ کے حق میں کسلی کا

حفرت موی کا حضرت شعیب کی اجازت سے مدین سے روانہ ہونا

میہ جو فرمایا ہے کیا آپ کے باس موک<sup>ا</sup> کی خبر پیچی ہے؟ اس کے دو<mark>حمل میں' ایک ب</mark>ید کہ جب پہلی بار رسول الله صلى الله علیہ ا و کم کم کو حضرت موکیٰ کی خبر دی تو فر مایا کیا آپ کے پاس موکیٰ کی خبر پینجی ہے؟ یعنی اب تک آپ کے پاس موکیٰ کی خبر نہیں پینچی۔ م آپ کواب موک کی خبردے دے ہیں اوراس کا دوسرا محمل یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کے یاس موک کی خبر پہنچ چکی ہے اور 

وهد بن مدد يمانى بيان كرت بي كدجب حفرت موى عليه السلام في حفرت شعيب عليه السلام كي خدمت كرف ك م**ت پوری کر دی تو وہ ان سے اجازت لے کرم** مرکی طرف واپس روانہ ہوئے ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھیں اورا یک بکری <mark>تی اور عصا تما</mark> جس سے وہ دن میں بحری کے لیے ہے جھاڑتے تھے اور ایک چھمات تھا جس سے وہ رات کو آ گ جلا کر **ے حاصل کرتے کیونکہ وہ انتہائی سردموسم تھااور برفانی را تیں تھیں۔ جب وہ رات آئی جس میں اللہ تعالیٰ حضرت موسی علیہ** 

martat.com

السلام کونیوت سے مشرف کرنا چاہتا تھا اوران کواپنے کلام سے مرفراز کرنا چاہتا تھا اس دات معفرت موی علیہ السلام واستہجو مے حتی کہ انہیں بانہیں چاکہ وہ کس طرف متوجہ ہوں۔ انہوں نے چتماق نکالا تاکہ اسے اعمل کے ساتھ رات گز اونے کے لیے آ گے رد ژن کریں اس رات وہ جھما تی نہ جل سکا اور وہ اس کو جلانے کی کوشش میں تھک صحیح حتی کہ انہوں نے ایک مجک

آگ دیکھی \_( جامع البیان قم الحدیث:۱۸۱۰۴ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۷ هـ) حضرت موی علید السلام نے اپنے اهل سے کہاتم لوگ شہر ؤ میر میں ہوسکتا ہے کداهل سے مرادان کی زوج معفورا وان کا مج اوران کا خادم ہوادر یہ بھی ہوسکیا ہے کہ اهل ہے مراد صرف ان کی زوجہ ہو کیونکہ اهل کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ امام این جرم نے تکھیا ہے کہ ان کی بیوی کا نام صفورا تھا (جامع البیان رقم الدیث: ۲۰۸۲۳) حضرت موکی علیہ السلام نے قرمایا انسی انسست نساواً میں نے آگ کو دیکھا ہے اپناس کامعنی ہے اس واضح چیز کو دیکھنا جس میس کوئی اشتباہ نہ ہواس لفظ ہے انسان العین بنا ہے جس کامعنی ہے آئھ کی بیلی جس سے چیزیں دکھائی دیتی بیل اورای سے انس بنا ہے جس کامعنی ہے انسان کیونکہ وہ مجی طاہر وحا ہاں کے برخلاف جن کامعنی ہے چیچی ہوئی چیز اور جنات کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مخفی ہوتے ہیں اورنظر نہیں آتے۔ سو

انس کامعنی ظاہراور جن کامعنی تخفی ہے اوریہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ حضرت مویٰ نے اپنے احمل ہے فرمایا شاید میں اس ہے تبہارے پاس کوئی انگارہ لاؤں یا میں آگ ہے راستہ کی کوئی

نشانی پاؤں۔ حضرت موئی علیہ السلام نے بیٹیس فر مایا کہ میں تمہارے پائس انگارہ لے کر آتا ہوں 'کیونکہ ہوسکتا ہے ان کو جو آ گ نظر آئی تھی وہ کوئی اور چیز ہوتی اوروہ اس ہے اپنے دعدہ کے مطابق انگارہ نہ لا سکتے تو انہوں نے وعدہ کی خلاف ورزی

سے بیجے سے لیے فرمایا شاید میں تمہارے پاس اس سے انگارہ لے آؤں! حضرت موی علیه السلام کا آ گ کُود میکهنا

امام احد بن طنبل متوفی ۲۴۱ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

وهب بن مدید بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موئی علیہ السلام نے آگ کو دیکھا تو وہ تھوڑی دور چلے حتی کہ آگ کے قریب بہنچ کر تھر گئے۔ انہوں نے دیکھا وہ بہت عظیم الثان آگ تھی جو ایک سرسز ورخت کی شاخوں سے **بحڑک رہی تھی** اورآگ کے بھڑ کنے سے درخت جلنے کے بجائے اور زیادہ سرسٹر ہور ہا تھا اوراس کاحسن اور زیادہ تھر رہا تھا، حضرت موکی علید السلام نے سوچا بدای آگ ہے کہ اس سے انگارے حاصل نہیں کیے جاسکتے۔ دہ دہاں پر حیران کھڑے ہوئے تھے اور میسوج رے تھے کہ میں میمیں پر کھڑا رہوں یا والیں چلا جاؤل وہ ای کیفیت میں تھے کہ اس ورخت ہے عمودی شکل میں آسان کی

جانب ایک نور بلند ہوا جوسورج کی شعاع کی شل تھااوراس پرنظرنبیں تھم رتی تھی وہ ای خوف اور دہشت کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے کہ درخت سے ایک بلند آ واز آئی یا موک ا

( کتاب الزهدم ۸۰-۹۵ ملخصا 'اس روایت کا امام رازی نے بھی ذکر کیا ہے تغییر کبیرج ۸ص ۱۲-۱۲ بیروت ٔ حافظ سیوطی نے اس روایت کوامام احمد کی کماب الزهد ٔ امام ابن الی حاتم ٔ امام عبد بن حمید اورامام ابن الممنذ ر کے حوالوں سے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔(الدرالمثورج۵ص۵۵۵-۵۵۳)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب وہ آگ کے پاس پنچے تو انہیں بکارا گیا اے موکیٰ 01 بے شک میں ہی آپ کا رب ہوں مو آ پا ہے جوتے اتارد بیجے' بے شک آپ مقدس میدان طویٰ میں ہیں ۱۰اور میں نے آپ کوا بی رسالت کے لیے جن لیا ہے بس جودی کی جائے اس کو بغور سنے 0 بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سواکوئی عرادت کا مستحق نہیں ہے تو آپ میری عمادت

martat.com

تعجة اورمرى يادك ليفارقائم كيج ٥ (لا:١١١١) معرت موى عليه السلام كاندا كوسننا

الم احمد بن منبل متوفى ٢٣١ هف وبب بن منه سدوايت كياب:

جب دوخت سے ندا کی گئی اے موکی او حضرت مولی نے فورا جواب دیا لیک حالانکدان کو بیر جانہیں تھا کہ ان کوکس نے پکارا ہے کین ان کواس آواز سے انس ہو گیا اس لیے انہوں نے بار بار لیک کہاانہوں نے کہا میں آپ کی آواز س رہاہوں **اور هي آپ کي جگه کوئين د کيور با آپ کهال بين؟ فريايا هن تهارے او پر بول اور تبارے ساتھ بول اور تبارے قريب بول** جب حفرت موی نے بدکلام ساتوان کو یقین ہو کمیا کرید کلام ان کے رب عز وجل کے سوااور کسی کانبیں ہے سوانہوں نے اپنے رب پر یقین کرلیا پس انہوں نے کہا اے میرے معبود! میں تیرا کلام من رہا ہوں یا تیرے کی رسول کا؟ اللہ عز وجل نے فرمایا بلکہ پس بی تم سے کلام کررہا ہوں' تم میرے قریب ہو جاؤ' حضرت مویٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو دونوں باتھوں میں پکڑ کر کھڑ ہے **ہو گئے ان کے کندھے کپکیار ہے تنے ان کے قدم لڑ کھڑ ارب تنے اور دل مضطرب تھا' حتی کہ دواس درخت کے قریب کھڑے** 

ہو محے جس سے ندا آئی تھی۔ ( کتاب الرحدم ٥٠ مطبوعہ دارالکتب العربية بيروت ١٣١٣هـ) حفرت مویٰ نے جس کلام کوسنا تھااس کے سننے کی کیفیت

اس مجد ہر مید بحث کی تن ہے کد حضرت موکی علیہ السلام نے جو کلام سنا تھا اس کی کیا کیفیت تھی امام اشعری نے کہا کہ حضرت موی علیه السلام نے کلام قدیم ساتھا جس میں نہ کوئی حرف تھا نہ کوئی آ واڑھی۔اگر بیشیہ ہوکہ بغیر آ واز کے کلام کس طرح سنانی وے سکتا ہے اس کا جواب میہ ہے کہ ہمیں اس وقت تک کوئی چیز وکھائی نہیں ویتی جب تک اس کا کوئی رنگ نہ ، واوراننہ تعالی بے رنگ ہے اور جنت میں اور حشر میں مومنوں کو دکھائی دے گا تو جس طرح وہ باوجود بے رنگ ہونے کے دکھائی دے سکتا ہے ای طرح اس کا کلام بغیر کی آواز کے سائی دے سکتا ہے۔ اور ماوراء انھر کے علاء اہل سنت نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے کیکن معنزت موکی علیہ السلام نے جوسنا تھاوہ کلام قد میمنیس تھاوہ ایک آ دازتھی جس کوالند تعالیٰ نے اس درخت میں پیدا کر دیا تھا ور انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ کے آگ کے پاس آنے پر ندا کو مرتب کیا ہے اور جوچیز کی حادث پر مرتب ہووہ بھی حادث ہوتی ہے سو حضرت مویٰ نے کلام قدیم نہیں ساتھ اکلام حادث سناتھا اور رہے معتزل تو وہ سرے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کے قائل ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیندا کسی جم میں پیدا کر دی تھی مثلاً درخت میں یا کسی اور چیز میں۔ ہمارے نزدیک اس بحث میں امام اشعری کا نظرید حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔

حضرت موی کو کیسے یقین ہوا کہ بیاللہ کا کلام ہے

دومر کی بحث مدہ کے میدنداس کر حضرت مولی کو مید کیے یقین ہو گیا کہ بیداللہ کا کلام ہے' امام رازی کے نزدیک رائح پید ہے کہ کی فرشنہ نے حضرت موکی کے سامنے اس پر کوئی مجزہ بیش کیا تھا کہ بیاللہ کا کلام ہے کیکن میرے بزویک امام رازی کی بیرائے میچ نبیں ہے کیونکہ درخت ہے ایک آگ کا ظاہر ہونا ادراس آگ ہے ایک ندا کا سانی دینا بجائے خود ایک مجز ہ ہے۔ المام خزالي كى تقرير سے ميمعلوم ہوتا ہے كەاللەتغالى نے حضرت موكى عليه السلام كوبداھة بيعلم عطافر ما ديا تھاكہ بيدالله تعالى كا کلام ہے۔ عام انسانوں کواللہ تعالیٰ ادراک کے لیے صرف حواس ادرعقل عطا فریاتا ہے جس کے ذریعہ وہ جان لیتے ہیں کہ بیہ م**ثلاً گائے ہے بیبل ہے بیزید ہےا**وران کی آ واز ول ہے بھی ان کی شناخت کر لیتے میں اور نبی کوانڈ تعالی ان ذرائع ادراک کے علاوہ ایک اور قوت اوراک عطا فرماتا ہے جس ہے وہ امور غیب کا اوراک کر لیتا ہے اور وہ بھیان لیتا ہے یہ انسان ہے بیہ

martat.com

ناء القرآن

فرشتہ ہے اور بیہ جنت ہے اور ان کی آ واز ول ہے بھی ان کی شناخت کر لیتا ہے مواس قوت اوراک سے حعرت موئی نے بھی الی لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آ واز ہے امام رازی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر حضرت موئی نے ولائل میں فور وگر کیے بغیراللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی وصدانیت کو جان ایر اور ان کو بیٹلم اپنے وجدان سے بداحة حاصل ہوگیا تو پھر حضرت موئی طیدالملام اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اور اس کی وصدانیت کو باننے کے مکلف شدر ہے اس لیے بیر ضروری ہے کہ میں کہا جائے کہ حضرت موئی کے سامنے اس پرچچرہ پیش کیا گیا اور وہ مجرد و کھی کر ایمان لائے میں کہتا ہوں کہ میراعتر اض اس لیے می میں ہی کہتمام حقد میں اور متاخرین کا اس پر اجماع ہے کہ نی پیدائتی موئی ہوتا ہے اور وہ ایک آن کے لیے بھی ایمان کے بغیر تمیں ہوتا۔

نیز امام رازی نے بیروایت بھی نقل کی ہے جب حضرت موکی نے بید یکھا کہ اس درخت ہے آسان کی طرف ایک فور جا رہا ہے اورانہوں نے فرشنوں کی تیج بی تو انہوں نے اپنی آ تھوں پر ہاتھ رکھ لیے پھر جب ان کو ندا گی تھی اموکی ! تو انہوں نے کہا لیک میں آپ کی آواز تو سن رہا ہوں لیکن آپ کو دکیونیس رہا! آپ کہاں میں؟ فر مایا بھی تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے

ہا ہیں ہیں اپ آن اور و کا وہ اور کا موج اور کا میں ہو جب کی گئے ہوں اور کم اہلیس نے ان کے دل میں میہ شک آگے ہوں اور تہارے چیچے ہوں اور تم کومحیط ہوں اور تم سے زیادہ تمہارے قریب ہوں کچراہلیس نے ان کے دل میں میہ شک ڈالا اور کہاتم ہیں یہ لیفین ہوگیا کہ نیچے سے اور اپنے داکمیں سے اور اپنے باکمیں سے من رہا ہوں جب یا کہ میں اپنے سامنے سے من رہا ہوں لیس جھے یقین ہوگیا کہ

نچے ہے اوراپنے وائیں سے اوراپنے بائیں ہے تن رہا ہوں جیسا کہ میں اپنے سامنے ہے تن رہا ہوں کیں جھے یقین ہوگیا کہ یہ کی تلق کا کام نہیں۔ حضرت موک کا خشابہ تھا کہ میں اپنے جسم کے تمام اجزاء اورتمام اعتضاء سے بیر کلام من رہا ہوں گویا کہ میرے جسم کا ہر عضو کان ہوگیا ہے۔ (تغیر کبیرن ۲۸ سرعادی ورائظر بیرون سات انام امام رازی کے اس اقتباس سے بھی اس نظر بیری تائید ہوتی ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام کو عام انسانوں سے زائد جوایک

امامرازی کے اس افتبار سے بی اس تقریبی کا تدیہوں ہے ارتظرت موق علیہ اسطام وعا قوت ادراک دی گئی تھی انہوں نے اس سے جان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تعلین (جو تیاں) اتار نے کے تکم کی تو جیہات

طٰ: ۱۲ میں ہے بے شک میں ہی آپ کا رب ہوں سوآپ اپنے جوتے اتارہ ہیجئے۔الأبیة طلا: ۱۲ میں

حضرت موی عایدالسلام ک<sup>نگلی</sup>ن کے متعلق سی*رحدیث ہے:* در در مصرف ملی میں کہ تاہدی ترصل اور علی الم می فران کی از جس داد

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ و کلم نے فریایا: جس دن حضرت موی نے اپنے اب سے کلام کیا اس دن انہوں نے اون کی چادراوراون کا جبہ پہنا ہوا تھا اوراس کی آسٹینس بھی اون کی تھیں اورشلوار بھی اون کی تھی اوران کی نظین مردہ گدھے کے اون کی تھیں ۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ۱۷۳۴ مندالوينطي رقم الحديث: ۴۹۸۳ الكائل لا بن عدى ج عمل ۱۸۸۴ المستدرك ج اص ۴۸ ج عم ۲۹۹ المسند الجامع رقم الحديث: ۹۳۵۹)

یا حزم اهدیت هاه ۱۹ حضرت موی علیه السلام کواس دادی میش نعلین اتارنے کا حکم و پااس کی حسب فریل وجوه میں: برچند

ز) حضرت علی رضی اللہ عنہ مقاتل ضحاک اور قادہ وغیرہ نے کہا ہے وہ جو تیاں ایک مردار گدھے کی کھال کی بنی ہوئی تھیں اور مردارنجس ہوتا ہے اور وادی طوئی مقد س سرز میں تھی جیسا کہ اس کے بعد والے جملہ میں تقریق ہے۔ حدی حدث میں اسل اور کرچر تال بات نے کا تھی ایس کسر اس کس سے بیم وں کو ای موقع س سرز میں کہ گھر اور اس

(۲) حضرت موی علید السلام کوجوتیال اتار نے کا تھم اس لیے دیا کہ آپ کے بیرول کواس مقدس سرز مین کی منی سگے اور اس کی برکت آپ تک پیچے۔

(٣) اس میں به تنبید کی ہے کہ مقدس جگد پر جوتی اتار کر جاتے ہیں جیسے محبور ام مسجد نبوی میں اور دیگر مساجد میں اور بیمل

martat.com

تبيان القرآن

مقدس اورمبارک سرز بین کی عزت اور کرامت کو اوراس کے اوب اورا تر ام کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے' اور خصوصاً اس کیے کہ حضرت موکی علیدالسلام اپ رب سے ہم کلام ہونے والے تقوق یہاں پرزیادہ ادب اور احر ام محوظ تھا۔

(٣) جب لوگ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں توادب کے تقاضے ہے جوتے اتار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت بیزیادہ جا ہے تھا کہ جوتے اتاردیئے جاتے۔

(۵) حعنرت امام مالک رحمه الله جب مدینه منوره میں چلتے تھے تو سواری پر سوارنبیں ہوتے تھے اور پیدینه منوره کی سرز مین کی تعظیم اورتکریم کی وجہ ہے تھا۔ ای وجہ ہے حضرت موکٰ کوبھی اس مقدس سرزمین میں نعلین ا تار نے کا تھم دیا۔

 (۱) تعلین نے بیوی اور بچول کوئی کنامیر کیا جاتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں تعلین کود کھے لے توبیاس نے کنامیر ہے کہ اس کی شادی ہوگی اور بیبال تعلین اتارنے کے تھم میں بیاشارہ ہے کہ آپ اب اپنے رب کے سامنے حاضر ہورہے ہیں تواپنے

ذبن سے بیوی اور بچوں کا خیال نکال وس (۷) الله تعالیٰ نے اس راستہ میں حضرت موی کے لیے نو راور بدایت کا فرش بچیا دیا تھا اوراللہ تعالیٰ کے بچیائے ہوئے فرش کو

جوتیوں ہےروند نانبیں جائے۔ (٨) حضرت مویٰ علیهالسلام کوالله تعالیٰ کی طرف ہے جو پہلاتھم دیا گیا تھا دو یبی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہار گاہ میں نعلین اتار دؤ

جیسا کہ ہمارے نی سیدنامحم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابتدائی ا حکام دیئے گئے تھے وہ یہ تھے:

فُهُ فَانْذِرُ ٥ وَرَبِّكَ فَكَتِرُ ٥ وَيَابِكَ أشيے اورلوگول كو الله سے ڈرائے 🔾 اورائے رب كى فَطَهِرُ 0 وَالرُّجُزَ فَاهْجُرُ 0 (الدرُ: ٢٠٥) کبریائی بیان کیجئے ⊙ اور اینے لباس کو پاک رکھئے ⊙ اور بتوں کو

چھوڑے رہے 0

(٩) اب آب وادى مقدى ميں بين گئے ميں تو اپنے دل كو دنيا اور آخرت سے خالى كر كے صرف اللہ تعالى كى ذات كى معرفت

میں متغرق ہوجا نیں۔ (١٠) انسان خالق براس دلیل ہے استدلال کرتا ہے کہ یہ جہان حادث اور ممکن ہے اور ہر حادث اور ممکن کا کوئی پیدا کرنے والا

ہ**وتا ہے سواس جبان کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے اور جب آپ خالق تک پینچ گئے تو اب اس دلیل کو بھی ذ**بمن سے نکال دیں اورصرف اورصرف الله تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجه ہوں۔

کلام الہی کے قدیم ہونے پرایک اعتراض کا جواب

معز له الله تعالی کے کلام کوقد یم نبیں مانے انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہوتو از ل میں بھی یہ کلام ہوگا اے مویٰ اپنی تعلین اتار دیجئے حالانکہ حضرت مویٰ ازل میں تھے نہ دادی مقدس تھی تو پھرازل میں یہ کلام کس طرح معقول ہوگا'اس کا جواب پیہ ہے کہ ہر چند کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کا کلام تھا مگر اس کی تعبیر اس ونت امر اور نبی کے ساتھ نبیس تھی بلکہ اس کی تعبیر اس **طرح تھی کہموی کو رکھم دیا جائے گا کہا بی تعلین اتارو۔اس کانظیر یہ ہے کہمعتز لہ بھی اللہ تعالیٰ کےعلم کو قدیم مانتے ہیں اللہ** تعالی نے فرمایا ہے و اغیر قنا ال فرعون (القرق ۵۰) ہم نے آل فرعون کوغرق کر دیا'اب ازل میں اللہ تعالیٰ کو کیاعلم تھا؟ آل **فرعون کوغرق کر دیاا ازل میں تو نہ فرعون تھا نہ سمندر تھا سویٹلم تو واقع کے خلاف ہے' اور اگریپلم تھا کہ ہم فرعون کوغرق کریں ھے اور بعد میں یول علم ہوگیا کہ ہم نے فرعون کوغرق کر دیا تو پھر بیعلم متنیر ہوگیا اور ہرمتنیر حادث ہوتا ہے سواللہ کاعلم حادث ہو** میا۔اس لیے کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالی کوفرعون کے غرق ہونے کاعلم تھا اورازل میں اس علم کی تعبیر تھی وہ غرق ہوگا اوراب اس

martat.com

مار القرآر

ی تعبیر بیں بے کہ وہ غرق ہو چکا یا ہم اس کوغرق کر بچے ہیں ای طرح اللہ تعالی کے کلام کی تعبیر وقت کے ساتھ ساتھ بلتی وہی ہے اگر چیفس کلام میں کوئی تغیر میں ہوتا۔

جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے متعلق احادیث

حضرت موی علیه السلام نے وادی مقدر سے پہلے جو تیاں اتار دی تھیں ابو الاحوص نے بیان کیا کد حضرت عبدالله بن

مسعود رضی الله عند حضرت ابدموی اشعری رضی الله عند کی زیارت کرنے ان کے کھر مے ای اثنا میں اذان ہوگئی حضرت ابدموی نے اقامت کی اور حفرت عبداللہ سے کہا آپ نماز بڑھائے عفرت عبداللہ نے کہانہیں یہ آپ کا مگر ہے آپ نماز

یڑھا ئیں۔حضرت ابومویٰ آ گے بڑھے اورانہوں نے اپنی جوتیاں اتار دیں۔حضرت عبداللہ نے کہا کیا میہ وادی مقدس ہے؟ حضرت ابومویٰ نے کہا ہاں! (الجامع لا حکام القرآن جزااص٩٩)

سعید بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں!

(صحيم مسلم رقم الحديث: ٥٥٥ صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٨٦ سنن الترخدي رقم الحديث: ٢٠٠٠ سنن التسائي رقم الحديث: ٥٤٥ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کونماز پڑھارہ جھے آپ

نے اچا تک اپن علین اتار دیں اورا پی با ئیں جانب رکھ دیں۔ جب قوم نے بید دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی جوتیاں اتار دیں رسول الله صلی اللہ علیہ وکلم نے نماز پوری کرنے کے بعد فر مایاتم کو جوتیاں اتار نے پر کس چیز نے برا چیختہ کیا۔اصحاب نے کہا ہم

نے آپ کو تعلین اتارتے دیکھا تو ہم نے بھی جوتیاں اتار دیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس ابھی ابھی جرائل آئے تھے اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان تعلین پر گندگی کی ہوئی ہے۔ اور فرمایا تم یں سے کو ٹی خص جب مجد میں آئے تو

جوتیوں کو و کیچہ لے اگران میں کوئی گندگی ہوتو ان کورگڑ لے اور پھران میں نماز پڑھ لے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٨ سنن ابن ماجرقم الحديث:١٣٣١)

جوتیوں کے ساتھ نماز بڑھنے کے متعلق مذاہب فقہاء

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنى متو في ٨٥٥ هداس مسئله ميس لكهة بين: جب جوتیوں پرنجاست نہ تکی ہوتو ان میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ان میں نجاست ہوتو اس کورگڑ کر

صاف کر لے اور پھران میں نماز پڑھ لئے ایک جماعت نے کہا ہے اگر جوتیوں پر کیلی نجاست گلی ہوتو اس کومٹی ہے رکڑ کر صاف کر لئے اوران کے ساتھ نماز پڑھ لے۔اورامام مالک اورامام ابوحنیفہ نے کہا کیلی نجاست بغیر وهونے کے پاکٹہیں ہو گی اور اگر خنگ ہوتو اس کورگڑ نا کافی ہے اور اہام شافعی نے کہا اگر جو تیوں پر نجاست کلی ہوتو خواہ وہ خنگ ہویا ترجو تیاں پانی

سے دھوئے بغیر یا کنہیں ہوں گی۔

این دقیق العید نے کہا جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھنا رخصت ہے متحب نہیں ہے۔ (علامہ عینی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں میر متحب کیوں نہیں ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہے یہود کی مخالفت کرو کیونکہ وہ اپنی جو تیوں

اورموز ول کے ساتھ نماز نہیں بڑھتے (سنن ابوداؤر رقم الحدیث:۵۲۲ شرح السند رقم الحدیث:۵۳۴ میچ این حبان رقم الحدیث:۴۱۸۲ معجم الکیمیر رقم الحدیث: ۲۱۲۷ سنن کبریٰ ج ۲ مس ۴۳۳ المستدرک رقم الحدیث: ۹۹۵ میرحدیث حسن میح بے) سو جونتوں کے ساتھ نماز **بر هنا یبود کی** خالفت كے سب سے متحب ہے اور بیسنت نہیں ہے كونكہ جو تول ميں نماز بر هنامقصود بالذات نہيں ہے۔ نيز امام ابو داؤد

martat.com

فے مرو بن شعیب کے والد اوران کے دادا سے رواہت کیا ہے کہ جس نے نی صلی الله علیہ وسلم کو نظم یاؤں اور جو تیوں کے ماتھ نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ٦٥٣) اوراس میں بیدلیل ہے کہ جو تیوں کے ساتھ نماز پڑھنا بلاكرابت جائز ب- (مرة القارى جرام المعبور ادارة اطباعة الميريم مراساه)

حعرت صدرالشريدعلامدامجرعلى اعظى متوفى ١٣٦٧ ه لكيت بين:

الگریزی بوٹ جوتے برم جائزے جبکہ وہ ایے ہول کدان سے ننخ جیے ہول کدان پرموزہ کی تعریف صادق آتی

ے رہا پیام کدان کے ساتھ نماز جائز ہے یانبیل اگر ان کے بنچ استے زم ہوں کہ مجدہ میں انگلیاں قبلہ رو ہو علی ہوں اور دی مول تو نماز ہوجائے گی اور اگر انگلیاں بالکل کھڑی رہتی ہول تو تحدہ نہ ہوگا اور نماز بھی نہ ہوگی کہ تجدہ میں ایک انگلی کا پیٹ لگتا شرط فرض ہے اور اگر بعد کے وہ جوتا اتارلیا تو کسح جاتا رہا یاؤں دھونا فرض ہوگا پی تھر فنس نماز کا ہے کمر جوتا ہین کر مجدیش جاتا

مېرحال كروه يكذاني العالىكىرىيە ( نادى امجديدج اص ١٨٩ مطور دارالحلوم امجديد كرابي ١٣١٩هـ ) تجدہ کی تعریف ہے بیٹانی کوزمین پر رکھنا' امام ابو صفیفہ کے نزدیک ناک کا بھی رکھنا ضروری نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک ناک کارکھنا ضروری ہے (حد ایرادلین ص ۹۸ مطبوعہ مکتبہ شرکت علمیہ ملتان ) اور بیشانی کوسہولت کے ساتھ زمین پر ر کھنا ہاتھوں اور کھنٹوں کو زمین پر رکھنے پر موتوف ہے اور تجدہ کرنا فرض ہے اور فرض کی ادائیگی چونکہ ہاتھوں اور کھنٹوں کو زمین پر م تھنے بر موقوف ہے اس لیے ان کا زمین بر رکھنا بھی فرض ہے جدہ کی ادائیگی میں بیروں کی انگلیوں کے قبلہ روہونے کا کوئی دخل

نہیں ہے۔البتہ پیروں کی الگلیوں کوقبلہ رورکھنا ہارے فتہاء کی تقرح کےمطابق سنت یامتحب ہے صرف صاحب الدرالخیار نے زاہری معترلی کی اتباع میں اس کوفرش کہا ہے۔الدرالختار کے متن تنویرالابصار میں علامہ محمد بن عبداللہ تم تر تاثی متونی ۱۰۰۴ھ **نے بھی بجدہ میں الکیوں کے قبل**درو ندر **کھنے کو کر**وہ کہائے اور الدر المخار کے فٹی علامہ ٹامی متو فی ۱۳۵۲ ھ نے لکھا ہے : ہارے نزدیک الکیول کوقبلہ کی طرف متوجہ کرنا سنت ہے اور یمی ایک قول ہے اس کے برخلاف صاحب روالحجار علامہ انصلنی التونی

٨٨٠ اهف اس كوفرض كعاب \_ (روالحارج ٢٥ م ١٨ مطبوعه واراحيا والتراث العربي يروت ١٣١٩ه) اس مئلہ کی عمل تفصیل اور خفیق ہم نے شرح سیح مسلم ج اص ۱۳۰۱–۱۲۹۹ میں کر دی ہے وہاں ملاحظہ فر مائیں۔

البتة مجد میں جوتی پمن کر جانا جائز نبیں ہے عالگیری میں ہے مجد میں جوتی پمن کر جانا جائز نبیں ہے ای طرح سراجیہ میں فدکور ہے۔ (عالکیری ج ۵ص ۳۲۱ مطبوعه مطبعه بولاق معر ۱۳۱۰ه)

نَقَشُ تَعَلَ بِإِك بِرآ مات اوراساء مباركه لَكَصْحُ كاشرى َ

بعض علماء نے بیدکہا ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلین مبار کین پر قر آن مجید کی آیات 'اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ملی الله علیه وسلم کے اسماءاور المصلوۃ و السلام علیک یا رسول الله لکھنا جائز ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ خور عین نطین پر مجمی پیکستا جائز اور تابت ہے تعلین کے علم او نقش پر پیکستا تو بہ طریق اولیٰ جائز ہوگا' اور اس کے جواز پر انہوں نے دو دلیلیں ا م كى بين مجوزين كى بهلى دليل مد ب كابعض فقهاء نے بيروايت بقل كى ب:

وقمد روى انسه كسان مكتوبا على افخاذ روایت ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے اصطبل میں افراس في اصطبل الفاروق رضى لله عنه حبيس محمورٌ وں کی رانوں پرحبیس ( وقف ) فی سبیل اللہ لکھا ہوا تھا۔

(الميز ازبيعلى هاش العندبيرج ٢٥س٠ ٣٨٠ روالحتارج ٣٥ ١٣٧ طبع جديد)

ي مبيل الله. محوزین کہتے ہیں کہ محوروں کی را نیس خت بے احتیاطی کے مل میں ہوتی ہیں کینی ان یران کے بیشاب اور لید کا لگ جانا

martat.com

الم المقرآر

وقوع پذیرہوتا ہے تو جب ایک گندی جگہ پراللہ تعالیٰ کا نام لکھنا جائز ہے تو پاک اور **صاف جوتی پراللہ تعالیٰ کا نام کھنا بہ طریق** اولی جائز ہوگا۔

میں کہتا ہوں کہ بیردوایت این بزاز کردری متو فی ۸۲۷ھ نے ذکر کی ہے اوران کے حوالہ سے علامہ **شامی متو فی ۱۳۵۲ھ** کر کی سے اور کمی نقه کی کتاب میں سہروایت مذکور نبین ہے اور نہ حدیث کی کمی کتاب میں اس کا وجود ہے احادیث کا سب

نے ذکر کی ہے اور کمی فقید کی کتاب میں بیروایت فد کو نمیں ہے اور ضعدیث کی کمی کتاب میں اس کا وجود ہے احادیث کا ب بیرا مجموعہ حافظ جلال الدین بیولی کی جمع الجوام ہے اس میں کل پیٹالیس ہزار پانچ سو پیاس (۵۵۸۵) احادیث میں ا

سے برا مجموعہ حافظ عبل الدین سیوی کی مح الجوارع ہے اس میں علی میں اس کے جاتو ال 16800) احادث میں ا اور اس میں حضرت عمر فاردق رضی اللہ عنہ کی تین ہزار ایک مو بیانو ہے ( ۳۱۹۲ ) روایات ہیں' آپ کے اقوال احوال افعال

اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی الشرعنہ کی میں ہزار ایک سو بیانوے (۱۹۹۳) روایات میں آپ کے انوال احوال افعال تقریرات اور معمولات ان سب کے متعلق روایات میں میں نے اس کو تفصیل سے پڑھا' اس میں بیروایت نہیں ہے' نہ صدیث

نفر ریات اور معمولات ان سب کے مسی روایات بل میں کے ان و میں اس میں ان مان پیرویک مان سب سالت کی اہانت کو سندے کی می اور کتاب میں ہے۔ ندصرف مید کمہ بیدروایت ٹابت نبین بلکہ میدروایت چونکہ اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت کی اہانت کو سند

ے اس لیے اس روایت کا رد کرنا واجب ہے کوئی انسان بیرگوارہ نبیں کرے گا کہ اس کا نام گھوڑوں کی رانوں پر بلکہ نجس رانوں پر کلھاجائے اور نہ کوئی انسان بیرگوارا کرے گا کہ اس کے بیرومرشدیا اس کے کسی اور معظم اور محترم بزرگ کا نام گھوڑوں کی رانوں پر

کھھا جائے تو کوئی سلمان یہ کیے گوارہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اسم عظم کو گھوڑوں کی رانوں پر کھھا جائے جن لوگوں نے اس عمل کو جائز کہا ہے کیا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرومنزلت بھی نہیں ہے جنتی اپنے پیرومرشد یا خودا پنی ہوتی ہے۔ منا قَدَدُووا اللہ سَحَةَ قَدَدُو (الانعام: ۹۱) انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایک قدر نہیں کی جیسی اس کی قدر کا

17.

جو كبر الجهايا جائے يا بھيلايا جائے اس برقر آن مجيدلكھنا

سی تھا۔ فتہا پر کرام ہے بعض اوقات احادیث کوفق کرنے میں تسائح ہو جاتا ہے: علامہ علاء الدین انصکفی الحقی التونی ۱۰۸۸ھ نے امام اعظم کے فضائل میں ان احادیث کو ذکر کیا ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے: بے شک آ وم کو ججہ پر فخر ہے اور میں اپنی اُمت کے اس مختص پر فخر کروں گا'جس کا نام نعمان ہے اور اس کی کنیت الوحنیفہ ہے اور وہ اس امت کا چراخ ہے اور فربایا تمام انبیاء مجھ پر فخر کریں گے اور میں ابوحنیفہ پر فخر کروں گا' (الدرافخار علی حاش درافخارج اس ۱۳۵ بیروت) علامہ شامی نے

خودعلامہ شامی نے بیرحدیث نقل کی ہے: جس نے مقتی عالم کی اقتداء میں نماز پڑھی گویا اس نے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی (روالحتارج میں ۲۵۸) ملاعلی قاری نے کلھیا ہے: اس صدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔

ص ۲۵۸) ملاسمی قاری نے فصط ہے: آل حدیث کی توجا ' ک' نیس ہے۔ (الاسرارالرفوید فی الا مادیث الموضوعة رقم الحدیث: ۳۲۶ می ۳۳۵ مطبوعه دارالکتب العلمیه میروت ۱۳۰۵ه)

اس لئے جب فقہاء کی حدیث کو بغیر کسی حوالے کے ککھ دین اور کتب معروفہ میں اس کی شہادت نہل سکے تو صرف ان کا عل کر دینا حدیث کے معاملہ میں سنداور ججت نبیں ہے۔

ں تروینا حدیث ہے۔ عالمگیری میں لکھاہے:

كتابة القران على ما يفترش ويبسط

مسکوو ہد ' (نآدیٰ البندین۵میس۳۳۳ مطبوعهٔ ۱۳۱۰هه) زمین پر بچھائے جانے والے کیڑے یو آن مجید کی آیات کصنا کروہ ہے تو گھوڑوں کی غیرمختاط رانوں پراللہ کا **مامکستا** 

رین پر بچاہے ہوئے والے پر کے پیران بین اللہ تعالیٰ کے کام موصف کی دجہ ہے۔ کیے جائز ہوگا جب کے قرآن مجد کی آیات کا احرام کئی اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی دجہ ہے۔

علامه شهاب الدين احمد بن محمد بن عمر الخفاجي أخفى التونى ٢٩ • اه لكهتة بين:

جلابقتم

martat.com

تبيان القرآن

جس مخض نے معرف کو لین قرآن مجید کے الفاظ کی لکھی ہوئی صوروں کو نجاست یا گندی جگہ ش کھینک دیا تو دو تمام احل ملم کے نزدیک بالاجماع کا فرہے۔

(محتله يم الرياض ج من ۵۵۵-۵۵۳ مطبور والأكري وت وجم الرياض ج٢ ص ٢١٨ - ١٦١ مطبور وارالكتب العلب بيروت ١٣٣١ ) **سو کھوڑوں کی رانوں پڑمیس ٹی سیل اللہ لکھتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ متصور ہوسکتا ہے جب کہ کھوڑوں کی رانوں** یران کی لیداور پیشاب کا گرنا وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے تو گندگی کے محل میں اللہ کا نام لکسنا حضرت عمرا لیے عظیم صحابی ہے متصور میں ہے۔ اور اس سے بیاستدلال کرنا کہ پھر جو تیوں پر مجی اللہ کا نام لکھنا جائز ہے اللہ تعالی کے اسم جلالت کی زیادہ تو ہیں ہے اورہم ایسے استدلال سے اللہ تعالی کی بناہ میں آتے ہیں۔

ان مجوزین نے جو تیول پرالشکا نام اور قر آن مجید کی آیات لکھنے کے جواز پر دوسری دلیل یہ چیش کی ہے:

امام دارمی متوفی ۲۳۴ ھائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عن جعفر بن ابي المغيرة عن سعيد بن جعفر بن الی المغیر ہ روایت کرتے میں کہ سعید بن جبیر نے جبير قال كنت اكتب عند ابن عباس في صحيفة کہا میں حفرت ابن عباس کے پاس ایک کاغذ میں مکھنا تھا اور اپنی واكتب في نعلى . (سنن داري رقم الديث:٥٠٣) جوتيول ميں لکھتا تھا۔ امام داری کتے ہیں مجھے جعفر بن الی المغیر و نے سعید بن جبیر

حدثني جعفر بن ابي المغيره عن سعيد بن جبير قال كنت اجلس الى ابن عباس فاكتب في

ے روایت کر کے بیعدیث بیان کی کہ (سعید بن جبیر ) حضرت ابن الصحيفة حتى تمتلئ ثم اقلب نعلى فاكتب في عباس کے پاس میٹھ کے ایک کاغذ پر حدیث لکھتا تھاحتی کہ وہ کاغذ مجر ظهودهما. (سنن داري رقم الحديث:٥٠٥) جاتا پھر میں اپنی جوتیوں کوالٹا کر کے ان کی پشت پر لکھتا تھا۔

مجوزین بد کہتے ہیں کد معید بن جیر و حضرت ابن عباس رضی الله عنها کے لکھوانے سے جوتیوں پر لکھتے تھے کہل ٹاہت ہوا کہ جوتیوں پرقر آن مجیداوراحادیث کالکھنا جائز ہے۔

مجوزين كابياستدلال ممى باطل إاقل توبيصد يثضعف ب

حافظ منس الدین محمد بن احمد ذہبی متو فی ۴۸۸ سے اور حافظ شہاب الدین ابن حجر عسقلانی متو فی ۸۵۵ ھے نے لکھا ہے کہ جعفر بن الي المغير و سعيد بن جبير سے روايت ميں قوي نہيں ہے۔

( بيزان الاعتدال ج ٢هم ١٣٨ - ١٣٤ وارالكتب المعلميه بيروت تهذيب المهذيب ج ٢م ١٩٨ وارالكتب العلميه بيروت ) نيز حافظ ابن جمرعسقلاني نے لکھا ہے كہ جعفر بن الى المغير وسيا تھاليكن وہمي تھا۔

( تقريب التهذيب ج اص ١٦٣ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت)

لہذا اوّل تو بیردوایت ضعیف ہے اورضعیف روایت ہے کی چیز کی حلت یا حرمت کو ثابت کرنا حرام ہے 'ٹانیا ہمارا کلام اس مں ہے کہ جو تیوں برقر آن مجید کی آیات اور اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھنا ادب کے خلاف ہے اور جا ترنہیں ہے اور اس ضعیف روایت میں بھی بیقتری نہیں ہے کہ سعید بن جیرا نی جو تیوں پرقر آن مجید کی آیات اور اللہ اوراس کے رسول کا نام لکھتے تنے ہوسکتا ہے کہ حضرت ابن عباس کچھ دنیاوی امور کھواتے ہوں یا خریدنے کے لئے ساز وسامان کھواتے ہوں اور سعید بن جیرا پے جلیل القدر تابعی کے حال ہے یہ بہت بعید ہے کہ وہ جو تیوں پر قر آن مجید کی آیات یا احادیث لکھتے ہوں اور مجوزین کا ه عال وقت تک ثابت نمیں ہوگا جب تک بینہ ثابت ہو کہ سعید بن جیر جو تیوں پر آیات اور احادیث لکھتے تھے اور پیر ثابت

martat.com

نہیں ہوبدونه خرط القتاد۔

نیز فقها و نے لکھا ہے کہ مجد میں جو تیال پہن کر جانا محروہ بے عالمگیری میں ہے:

جوتی پین کرمجد میں داخل ہونا مروہ ہے۔

دخول المسجد متنعلا مكروه

(فأوى المعديدج٥٥ ١٣١١مطيوم معر ١٣١٠ه)

صدرالشريعه مولانا امجد على متوفى ٢١ ١٣٤ ه لكهت بين:

جوتا کیمن کرمبحدیں جانا بہر حال مکروہ ہے۔ ( فآدی امجدیدج اص ۱۸۹ مطبوعہ دارالعلوم امجدید کرا چی ۱۳۱۹ھ)

اور مجد کے فرش کی برنست قرآن مجید کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے اساء اور نی سلی اللہ علیہ وسلم کے اسام کہیں زیادہ محترم اور کرم میں اور جب مجد کے فرش کے ساتھ جو تیوں کا الصاق اور اقصال کروہ ہے تو جو تیوں کے او پران مقدی اساءاور آیات کا

لکھنا کیوں کر جائز ہوگا اور کیونکراوپ کےخلاف نہیں ہوگا۔

یے بھی کہا جاتا ہے کدرسول اکرم ملی اندیعلیہ وکلم کی نعل مبارک کانقش عین نعل تو نہیں ہے بلکہ اصل نعل کاعلم اور اس کا نقش ہے اس کیے اس پر کصناعین نعل پر کلھنے کی طرح نہیں ہوگا' ہم کہتے ہیں کہ تنظیم اور تو قیر میں مثال مجی اصل کے تھم میں

ہوتی ہے قرآن مجید کی آیات جو صحف میں اوراق پر تیجی ہوئی ہوتی ہیں بھی مین کلام الشنہیں میں بلکہ وہ نعوش میں جو کلام اللہ یر دالت کرتے ہیں اور ان کے نقوش ہونے کی وجہ سے ان کی تعظیم اور تو قیر میں کوئی کی نہیں آتی ، قائم اعظم محموعلی جناح کی

تصویرعزت واحترام کے ساتھ دفاتر میں آویزال کی جاتی ہےاوراس کی بےحرمتی کو پاکستان کے ساتھ ہے وفائی اور غداری کے مترادف قرار دیاجاتا ہے بجوزین جن بزرگول کا احرام کرتے ہیں ان بزرگوں کی تصاویر کو پاؤں تلے روندا جائے تو یقیعا اس فعل ہےان کی ول آ زاری ہوگی اوروہ اس فعل کوان بزرگوں کی تو بین قرار دیں گے۔

اس تمہید کے بعد ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی و اللہ علیہ و کلم کی نعل مبارک یا اس کانقش جمارے سروں کا تاج ہے ۔

جوسر پر کھنے کول جائے تعلی پاک حضور تو چرکہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں

لیکن قرآن مجید کی آیات اگر اس نقش پرکھنی جا کمیں یا اس نقش پرالنداوراس کے رسول کا نام ککھیا جائے تو مبرحال پینسل پاک کانقش ہاور دو قرآن مجیدی آیات بین اور بیدونوں نقوش بین ندوه عین نعل ہاور نہ بی عین کلام اللہ ، ایک نعل کا نش ہے اور دوسرا اللہ کے کلام کانقش ہے اور اللہ کے کلام کے نقش کونسل کے نقش پر لکھتایا اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اساء کے نقش کونعل کے نقش پر لکھنا بہر حال ادب کے خلاف ہے ٔ اور اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول معظم کی ایک

گوندتو بین ضرور ہے اور عامة اسلمین کی دل آ زاری ہے۔

وادى طويٰ كامصداق

اس کے بعد فرمایا بے شک آپ مقدل میدان طوی میں ہیں۔ ارض میناء میں طور کے قریب ایک وادی کا نام طوی ہے الله تعالى نے اس وادى كومقدى فريايا كيونكه الله تعالى نے اس سرزين سے كفار كو نكال كريبال مومنوں كوآبا وكر ويا تعام حضرت این عباس اورمجابد وغیرہ نے کہا طوی ایک وادی کا نام ہے شحاک نے کہا یہ پھر لیے کئویں کی طرح مجری اور گول وادی ہے

طوی " کامعنی پھروں سے چنا ہوا کوال ہے جوہری نے کہا بدوادی شام میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیه السلام کومنصب نبوت پر فائز کرنا اور آپ کونماز پڑھنے کاحکم دینا

طٰ: ١٣٠ مي فرمايا اور ميں نے آپ کوا پئي رسالت كے ليے چن ليا ئے لين آپ كي قوم ميں سے آپ کو جي اور رسول

martat.com

200 بنانے کے لیے ختب فرمالیا ہے اس معلوم ہوا کہ کی فخص کے ذاتی انتقاق کی وجہ سے اس کو بی نہیں بنایا جاتا یہ اللہ تعالیٰ کا فنل اوراحیان ہو وجس کو جا ہا تا فغل عطافر ماتا ہے اللہ تعالی کے علم میں حضرت موی علیہ السلام ی تو پہلے سے تعےاس

آیت میں اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کونی بنانے کا اعلان فریایا ہے اس کو بعثت کہتے ہیں۔

طناس فرمایا بس جووی کی جائے اس کو بغور سے ابوافعشل جو ہری نے کہا جب حضرت موی سے کہا حمیا جو وی ک جائے اس کو بغور سنے تو وہ ایک چر پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک پھرے لیک لگا کی اینا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھالیا

اور فعور فی سید پرتکالی اور الله تعالی کا کلام سنے کے لیے بالکلیہ متوجہ ہوگئے۔ وهب بن مدب نے کہا خورے سنے ک آ واب بی

ہیں کداعضاء پر سکون رہیں ۔نظر نیجی رہے کان متوجہ ہوں عقل حاضر ہواور جو پچھسنا جائے اس پٹل کرنے کاعزم ہو۔ طلا المن فرمايا بي فنك ميس عى القد بول مير ب مواكونى عبادت كاستحق نبيس بياتو آب ميرى عبادت كييخ اور ميرى ياد کے لیے نماز قائم کیجے 🔾 اللہ تعالی کے متحق عبادت ہونے کا قاضایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے عبادت کامعیٰ ہے الله تعالى كے سامنے انتہائى ذلت اور بحركو اختيار كرنا اور الله تعالى كے تمام احكام برعمل كرنے كے ليے تيار رہنا۔ الله تعالى ك عبادات میں سے یہال نماز کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا کیونکہ تمام عبادات میں نماز سب سے افضل عبادت ہے کیونکہ اس میں قیام رکوع اور بحدہ میں جواللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی اوب اور تدلل بر دلالت کرتے میں اور فریایا میری یاد کے لیے نماز قائم سيح العنى آب جيم ياد كرنے والے بول بحولنے والے نه بول جيها كر خلصين كاطريق ب كدوه اپ رب كوياد كرتے میں اوراس کی رضاً پوری کرنے کی قریش رجے میں اور برکام میں ای پرتو کل کرتے میں ظامہ یہ ہے کہ آپ وائما نماز پڑھیں تا کہ آپ دائماً مجھے یاد کرتے رہیں۔اوراس کا بیمنی بھی ہے کہ آپ خاص میرے لیے نماز پڑھیں اورنماز میں میرے سواکمی اور کویا و ندگریں اورا خلاص کے ساتھ میری یاد کے لیے اور میری رضا کی طلب کے لیے نماز پڑھیں اور میری یا دے سوا نماز میں کوئی اور قصد نہ کریں۔

''للذكوى ''كالكم منى يدب كرتم جمح يادكرنے كے لينماز پرهواوراس كاليك منى يدب كرتم اس لينماز پرهوك میں تنہیں یاد کروں اور تنہارا ذکر کروں کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر فرما تا ہے۔

حصرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جو تحض نماز پر حمنا بھول حميايا نماز کے وقت مویا رہا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اس کونمازیاد آ جائے اس وقت نماز پڑھ لے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اقم الصلوة لذكوى مرى يادك لئ نماز قائم يجير - (مح سلم كاب العلوة ١٥٠٥ قم با كرار١٨٨٠ زمسلس ١٥٥٠) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جو تخص سونے کی وجہ ہے نماز نہ پڑھے یا کسی کام میں مشخولیت کی وجہ ہے نماز نہ پڑھے یا

غفلت کی وجدے نماز نہ پڑھے اس پراس نماز کی قضا کرنا واجب ہے۔ عمرأ نمازترك كرنے والے يرنماز كي قضاء كا واجب ہونا

علامه الوعبدالله محمد بن احمد قرطبي مالكي متوفي ٢٦٨ ه لكهت بين:

جس فخص نے عمد انماز کوترک کردیا جمہور فتہاء کے نزدیک اس پریھی نماز کو تضاکر نا واجب ہے اور وہ عمد انماز قضا کرنے کی وجہ سے گئیگار ہوگا اور داؤد طاہری نے میر کہا ہے کہ اس پر نماز قضا کرنا واجب نہیں ہے عمدا نماز قضا کرنے والے نماز کو مجولنے والے اور سوتے رہ جانے کی وجد سے نماز تضا کرنے والول کے درمیان بیفرق ہے کہ جونماز کو مجلول جائے یا سوتارہ ية ومكن كارنيس موكا اورجوعم أنماز ترك كركاده كنها رموكا جمورى دليل بيد كدالله تعالى فرمايا اقيموا الصلوة

martat.com

(الانعام: 21) اوراس میں کوئی فرق نیس کیا کرنماز اپنے وقت میں پڑھی جائے یا وقت گزرنے کے بعد پڑھی جائے ہیا الشر تعلق کا عم ہے جو وجوب کا نقاضا کرتا ہے۔ نیز حدیث میں سونے والے اور بھولنے والے کو بھی اس نماز کی قضا کرنے کا عم ویا ہے جبر وہ کنبگار بھی نیس میں تو عمد آغراز کرکے والے پیطر این اولی نماز کو قضا کرنا واجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک تیا مت آنے والی ہے جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں تا کہ ہر مخض کو اس کی سعی کا صلاحیا جائے 0 بس آپ کو تیا مت کے بائے ہے کوئی الیا شخص ندروک دے جو اس پر ایمان ندر کھتا ہواور وہ اپنی خواہش کی جیروک کرتا ہو ورند آپ بلاک ہوجا کیں کے 0 (طیابر 14)

ره ازررتها په او که دبه یا اور قیامت کوخفی رکھنے کی حکمت وقوع قیامت پر دلیل اور قیامت کوخفی رکھنے کی حکمت

اللہ تعالیٰ نے تیامت کو بھی تھی رکھا ہے اور موت کے وقت کو بھی تھی رکھا ہے۔ اس کی جبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہ قول کرنے کا وعدہ فر بایا ہے 'پس اگر بندوں کو اپنی موت کا وقت معلوم ہوتا تو وہ آخر وقت تک برے اور ناجائز کرتے رہے اور موت سے پانچ ویں منٹ پہلے تو ہر کہلے اور اللہ تعالیٰ ان کی تو بہ قبول فر بالیتا اور وہ سزایا نے سے بنج جاتے 'پس بندول کو

اورموت ہے پاچ دیں منے ہمکے بوبہ کر لیتے اور انقد نعالی ان کی تو بہ بیوں ٹر ما فیرا اور وہ ٹرا پائے سے ہی جانے موت کے وقت پرمطلع کرنا دراصل ان کومعصیت کرنے پر ابھار ناموتا 'اور بہ جائز نہیں ہے۔ یعرب نے میں نماز سے شخصر کرنا کر بھی کا جا رہا ہا ہے گئے تا ہے۔ کارچھر قیامت کے وقوع کی دلیل ہے کیونکہ قیامت

اس کے بعد فرمایا تا کہ برخص کواس کی سعی کا صلہ دیا جائے۔ آیت کا بید حصہ قیامت کے وقوع کی دلیل ہے کیو ککہ قیامت کے وقوع کے بعد جز ااور سزا کا نظام قائم ہوگا اگر قیامت واقع نہ ہوتی تو اطاعت گز ار نافر مان سے اور نیکوکار بدکارے متازنہ

موتا الله تعالى فرمايا ب

اکستیک حیت کیا کہ مفسیدین کھی الار رض ام مجعل مستعقل میں اور کوئی سے بور میں میں میاں میں دست رہتے۔ السُری قیامتی کیا کافیہ جنار ⊙ (س:۲۸) ط' :۱۲ کے دوممل میں آپ کونماز پڑھنے سے کوئی ایپاشخص نہ رو کے جونماز پر ایمان نہ رکھتا ہوئیہ اس صورت میں ہے

حد ۱۰۱ کے دو ک این آپ د مان پر کار کے اور دو سرائیل سے کہ آپ کو قیامت کے ماننے سے کوئی ایسا شخص شدوک دے جواس جب عنصا کی خمیر نماز کی طرف را حج ہواور دو سرائیل سے بہ کہ آپ کو قیامت کی طرف را جع ہواور بھی صورت رائج ہے کیونکہ خمیر کو پر ایمان شدکھتا ہوئے سے "کار بھر بھی کہا گیا ہے کہ اس کا ایک مجمل مید ہے کہ اس آیت میں ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہواور اس کا دوسرائیمل مید ہے کہ اس آیت میں حضرت موٹی علیہ السلام کو خطاب ہواور سکی رائج ہے کہ وکٹکہ اس آیتوں

میں حضرت موئی علیہ السلام سے خطاب ہور ہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اے موئی بیآ پ کے دائمیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ٥ موئی نے کہا یہ میراعصا ہے میں اس پر ٹیک لگا تا

ہوں اور میں اس سے اپنی کر یوں کے لیے ہے جھاڑتا ہوں اوراس میں میر سے اور بھی کئی قائدے میں O (طا ۱۸-۱۷) اللہ تعالیٰ کے اس سوال کی محکمتیں کہ تمہارے وائیس ہاتھ میں کیا ہے

الله تبارک و تعالی نے حضرت مولیٰ علیه السلام سے یو چھا تبہارے دا ہے ہاتھ میں کیا ہے؟ حالا نکداللہ تعالیٰ کو ہر چیز کاعلم یے تو پھراس موال کی کیا تھر بھی مفسرین نے اس موال کی حسب ذیل تکمتیں بیان کی ہیں:

(۱) جو تخص کی معمولی چیز کی بہت عظیم افادیت اوراس کے بہت زیاد منافع بتانا چاہتا ہووہ پہلے حاضرین سے ہو چھتا ہے کہ بتاداس کے کیا فوائد بین اور جب وہ نوائد بتا چکتے ہیں تو وہ اس چیز کے اس سے بڑھ کر بہت عظیم اور کیٹر فوائد بیان کرتا

marfat.com

ہے۔ اس نی پر اللہ تعالی نے مطرت موکٰ ہے ان کے مصالے متعلق سوال کیا اور جب وہ اس کے فوائد بتا چکے تو اللہ تعالی نے اس مصا کے غیر معمولی وائد طاہر کرنے کا ارادہ فریالا کہ بیرعصا اڑ دھا بن جاتا ہے اس کوسندر پر مارد تو سمندر دوصول میں بث جاتا ہے اوراس کو پھر پر ماروتو اس میں سے پانی نکل آتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے بہلے معزت موی عليد السلام سے يو چھا كياتم ال اللهي كي حقيقت جانے ہو جوتم ہارے دائے ہاتھ ميں ، باقام يدايك كنزى بے حس میں کوئی غیرمعمولی خواص نبیل میں۔ پھر الشاتعالی نے اس لاٹھی کو ایک عظیم اژ دھا بنا دیا اوراس طریقہ سے اللہ تعالی نے لوگوں کی عقلوں کو اپنی قدرت کاملہ اور عقمت بے نہایت پر متنبر فریایا کیونکد اس نے ایک معمولی چیز سے عظیم الثان كمالات كوظا برفر مايا\_

 (۲) جب الله تعالی نے حضرت مولیٰ علیہ السلام کو ان انوار پرمطلع کیا جو درخت ہے آسان کی طرف جارہ تھے اوران کو فرشتوں کی شیخ سائی چران کو اپنا کام سایا ' پھر پہلے ان کو اپنی رسالت کے لیے ختر فر ماکر ان پر للف فر مایا پھر ان کو مشکل احکام کا مکلف فرمایا مجران پریدلازم کیا کہ دو جز ااور سزا کے دن کو یا در کھیں اور یہ کہ برخض نے بہر حال لوث کر الله تعالی کے پاس جانا ہے جہاں اس سے اس زندگی کا حساب لیا جائے گا 'مجر دعید سنائی کرجس نے اس دن کونہ مانا یا اس کو یا دندر کھا وہ ہلاک ہو جائے گا اس وعمید اور تہدید کو ن کر حفرت مویٰ علیہ السلام تیران اور دہشت ز دہ ہو گئے ۔ جیسے کوئی انسان بہت خوفاک دھمکی من کرحواس باختہ ہو جاتا ہے قو حضرت مویٰ کی حمرت اوران کی دہشت کو دور کرنے کے لیے اوران کومعمول پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ہے ایک آسان سوال کیا کہ تبہارے وائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ گویا کدوه اس قدر دہشت زوہ تھے کہ ان کو یہ بھی بائیس چل رہا تھا کہ ان کا دایاں ہاتھ کون سا ہے اور بایاں ہاتھ کون سا ہے۔ تب الله تعالیٰ نے بیروال کیا تا کہ ان کی دہشت زائل ہو کیونکہ جو انسان دہشت زدہ ہو جب اس کی توجہ دوسری طرف پھیردی جائے تو اس کی دہشت زائل ہو جاتی ہے۔

(٣) جب الله كى بارگاه يش معفرت موئى كى د مبشت بهت زياده ہوگئى تو اس كو زائل كرنے كے ليے اللہ تعالىٰ نے ان سے عصا مے متعلق سوال کیا کیونکہ اس کے جواب میں وہ غلطی نہیں کر کتے تنے ای طرح جب موکن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا

ہاوراللہ تعالیٰ کے انوار جلال کو دیکھیرکر دہشت زوہ ہو جاتا ہے تو اس سے دنیا کے اس کلام کے متعلق سوال کیا جاتا ہے

جس میں وہ غلطی نہیں کرسکتا تھا اور وہ تو حید کے متعلق سوال ہے۔ (٣) جب الله تعالى نے معزت مولیٰ علیہ السلام کو کمال الوہیت کی معرفت کرائی توبیدارادہ کیا کہ ان کو بشریت کی کمزوریوں پر

مطلع کیا جائے اس لیے ان سے لاتھی کے متعلق سوال کیا اور جب حضرت مویٰ نے اس لاتھی کے بعض فوائد بتائے اور پھر اللہ تعالی نے ان کواس لا تھی کے اس ہے کہیں زیادہ عظیم فوائد پر انہیں مطلع کیا تو اس میں یہ تنبیہ کی کہ انسان کی عقل توجوچزاں کے سامنے حاضر ہواں کے فوائد کو بھی نہیں جان سکتی توجواس سے زیادہ اکل اوراشرف اشیاء ہیں ان

کے فوائد کا وہ کیسے ادراک کر کتی ہے ماسوااس کے کہ اس کواللہ تعالیٰ کی تو فتی اور عزایت حاصل ہو جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہونے کی افضلیت

اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ اللہ تعالٰ نے حصرت موی علیہ السلام سے بلاواسطہ خطاب فر مایا اور بیشرف ہمار ہے تی سیدنا وصلی الندعلیه دملم کو حاصل نبیل ہوا اس سے لازم آئے گا کہ حضرت موی علیہ السلام ہمارے نی صلی الندعلیہ دملم سے اضل ہوں و كا جواب بيه ب كد ماد ب بي سيدنا محر صلى الشعليه وللم سي مجمى الشد تعالى في كام فريايا ب الشد تعالى كا ارشاد ب

martat.com جلدهفتم

ء القرآء

سواس نے اپنے مبد کرم کی طرف (بلاواسلہ)و**ی فر مائی ج** 

فَساَوُحْنِي اللي عَبْدِهِ مَساً أَوْحِلي (الجم:١٠)

وی فر مائی۔

شب معراج الله تعالى نے ہمارے نبی صلى الله عليه وسلم سے كلام فر مايا۔

فرق ہیے کے حضرت موکی علیہ السلام ہے جو کلام فر ہایا اس کو تلوق پر ظاہر فر ما دیا اور ہمارے نجی سیدنا محی**م ملی** الشہ علیہ وسم ے جو کلام فریایا وہ ایک سر اور راز ہے جس برلسی کو مطلع نہیں فریایا حتی کہ کرانا کا تبین کو یمی اس برمطلع نہیں فریایا اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت موکی نے اپنے رب سے کلام فر مایالیکن میر مقول نہیں ہے کدان کے کی اُم تی نے **بھی اللہ تعالی سے کلام** 

فر ما یا ہو۔ جب کہ حارے نی سیدنا محمصلی الشعلید و کلم کے امنی کو بیٹر ف دنیا میں بھی حاصل ہوا ہے آ خرت میں مجی حاصل ہو گا۔ دنیا میں اس کی مثال ہے:

حضرتُ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ

اینے رب سے سر گوشی میں باتیں کرتا ہے'الحدیث۔ (صحح ابخاري رقم الحديث: ۲۳۱٬۵۳۱ منن الإدادُ درقم الحديث: ۱۷۵۴ منداحمد رقم الحديث: ۱۹۱۷ عالم الكتب)

اورآ خرت میں اس کی مثال ہے :

صفوان بن محرز بیان کرتے میں که حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے کسی شخص نے سوال کیا کہا ہے ابن عمرا کیا آپ نے نبی صلی الله علیه وسلم سے نجوی (سرگوژی کرنے) کے متعلق کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیه وسلم کو بیر فرماتے ہوئے سا ہے کہ موس کواپے رب کے نزدیک کیا جائے گاحتی کہ اللہ تعالی اس کے اوپر اپنی رحمت کا پر رکھ دیے گا اوراس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا' آیاتم فلاں گناہ کو بچانے ہو وہ کیج گا: میں بچچانتا ہوں! وہ دوبار کیم گامیں بچچانتا ہوں اللہ تعالی فریائے گا میں نے دنیا میں تم پر پردہ رکھا تھا اور آج میں تم کو پخش دیتا ہوں پھراس کی تیکیوں کا محیفہ لیپ دیا جائے گا

اور دوسروں کو یا کافروں کولوگوں کے سامنے بکارا جائے گا۔ (صحح ابخارى قَمَ الحديث: ٢٨٥٥ م صحح مسلم رقم الحديث: ٢٤٦٨ من ابن ليزرقم الحديث: ١٨٣٠ أمن الكبرى رقم الحديث: ١١٢٣٣)

نیز الله تعالیٰ کا ارشادے: مہربان رب کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا۔ سَلَمُ فَوْلًا مِّنْ رَّبِّ رَّحِيْمٍ ٥ (يُسِن ٥٨)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کوطول دینے کی حضرت موی علیہ السلام سے اللہ تعالی نے صرف بیسوال کیا تھا کہ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موی نے

اس کے جواب میں ان چیز وں کو بھی ذکر کیا جن کا سوال نہیں کیا گیا تھا اور کافی طویل جواب دیا وہ صرف میہ کہے تھے لاگئ کیکن انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے' پھر اس کے نوائد بھی ذکر کیے اور کہا میں اس پر فیک لگا تا ہوں اور اس سے اپنی بحریوں کے ليے درخت كے يت جھاڑتا ہوں اوراس ميں مير سے اور بھى فوائد بيں۔ اس معلوم ہوا كمكى سوال كے جواب ميں ان

چیزوں کا ذکر کرنا بھی درست ہے جن کے متعلق سوال نہ کیا گیا ہوا حادیث میں اس کی مثال میہ ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مختص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: یا رسول اللہ ہم سندریں سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس بہت تھوڑ اپائی ہوتا ہے اگر ہم اس پائی ہے وضو کر لیس تو پیاسے دہیں محرکیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کرلیا کریں: آپ نے فرایا: سندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مروار طال ہے۔

martat.com

(من الترفدي رقم المحديث: ١٩ من الإوادُور قم الحديث: ٣٨ من اين بلير قم الحديث: ٣٨ من السائل رقم الحديث: ٥٩ مو طالع ما لك رقم الحديث: ۵۱۳ معنف مبدالرذاق رقم الحديث: ۱۳۸۵ مندالحميدي دقم الحديث: ۳۳۳ معنف ابن الي شيرج اص ١٢٠)

آپ ہے مرف سمندر کے پانی کے پاک کرنے کے متعلق سوال کیا تمیا تھا لیکن آپ نے اس کے پاک کرنے کا مجی

ذ کرفر مایا اوراس کے مردار کے طال ہونے کا مجمی ذکر فر مایا اس ہے معلوم ہوا کہ کسی سوال کا طویل جواب دیتا جائز ہے۔ في اشرف على تعانوى متونى ٣٦٣ اهاي في المادالله متونى ١١١١ هكاليك لمنوظ كرت بين

(۱۸۱) فرما یا متول ہے کہ شب معراج کو جب آ ں معرت معنزت موک ہے ملاتی ہوئے معنزت موک علیہ السلام نے استغمار فرمایا که عسله مداء امنسی کا نبیاء بنبی اسر ائیل جوآپ نے کہا ہے کیے سیح ہوسکائے ( لیمنی میری امت کے علاء بی اسرائنل کے انبیاء کی مانند ہیں ) حضرت جمۃ الاسلام امام غزالی حاضر ہوئے اور سلام بداضا فہ الفاظ برکانہ ومغفرتہ وغیرہ عرض کیا' حضرت موی علیه السلام نے فرمایا کہ یہ کیا طوالت بزرگوں کے سامنے کرتے ہو؟ آپ (امام فزالی) نے عرض کیا: آپ ہے حق تعالى في مرف اس تدريو چها تعامه اتساك بيسمينك بدا موسى، تو آب في كون جواب مي اتناطول ديا كه هي عصای اتنو کو اعلیها واهش بها علی غنمی و لی فیها ما رب اخری \_ آل تعزت صلی الله علیه و کلم نے فرمایا: \_ ادب يا غزالى . (امداد المعاق ص٩٢٠ كتيد اسلاميدلا مور)

برتقتر مِصحت امامغز الی کا میرمطلب تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں آپ نے اس لیے طویل کلام کیا تھا کہ جب تک آپ کلام کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سنتارے گا اورآ پ کواس کی توجہ کے حصول کا شرف حاصل ہوگا۔ای طرح میں نے آپ کے سامنے طویل کلام اس لیے کیا ہے کہ جب تک میں کلام کرتار ہوں گا آپ سنتے رہیں گے اور تھے آپ کی توجہ کا شرف حاصل رہے گا۔ آپ کے لیے بارگاہ الوہیت میں حاضر ہونا باعث نضیلت تھا اس لیے آپ نے کلام کوطول دیا اور میرے لیے بارگاہ کیم اللہ میں حاضر ہونا باعث عزت ہے اس لیے میں نے اپنے کلام کوطول دیا۔ عصار کھنے کے فوائد

حفرت ابن عباس رضی الله عنهانے فرمایا کہ جب تم کسی ایسے کویں پر جاؤجس کی رمی چھوٹی ہوتو تم اس کے ساتھ عصا جوژ کر پانی نکال سکتے ہو'اور جب تم سفر میں اور بخت دھوپ اور گری ہوتو تم زمین میں عصا گاڑ کر اس پر کیڑ ا بھیلا کر سامہ حاصل کر سکتے ہوا ور جب تم کوحشرات الارض ہے خطرہ ہوتو عصا کے ذریعہتم ان کو مار سکتے ہوا ورتم اس کی مدد ہے بگریوں ہے درندول كودوركر كيتي ہو\_

میون بن مهران نے بیان کیا کرعصار کھنا انبیاء کی سنت ہے اور موکن کی علامت ہے اور حسن بھری نے کہا کرعصار کھنے میں چینشیلتیں ہیں' بیا نبیاہ کی سنت ہے' صلحاء کی زینت ہے' دشنوں کے خلاف ہتھیار ہے' کمزوروں کا مددگار ہے' منافقین کے لیے باعث پریشانی ہے اورعبادات میں زیادتی کا باعث ہے۔ کہاجاتا ہے کہ جب مومن کے پاس عصا ہوتو اس سے شیطان کا گاہے منافق ادر بدکاراس سے ڈرتا ہے اور جب دہ نماز پڑھے تواس کے لیے ستر ہے اور جب وہ تھک جائے تو اس کے ليےقوت ہے۔ جان كى ايك اعرابي سے ملاقات ہوئى تو اس نے كہا اے اعرابي تم كہاں ہے آ رہے ہو؟ اس نے كہا جنگل ہے ' کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا ہے میری لاٹھی ہے اس کو میں نماز کے وقت گاڑ لیتا ہوں اور اس کو میں اپنے وشنوں کے لیے تیار دکھتا ہول اوراس سے میں اپنے جانوروں کو ہنکا تا ہول اوراس کی مدد سے میں اپنے سفر میں توت حاصل کرتا ہول ' و وقت اس پر اعماد کرتا ہوں تا کہ لیے لیے قدم رکھ سکون اس کے ساتھ میں نہر میں داخل ہوں اور یہ جھے بھسلنے سے محفوظ

بالقرآر martat.com

ر کھتا ہے اس پر میں اپنی چاور ڈال دیتا ہول تو یہ جمعے دھوپ ہے بچاتا ہے اس سے میں درواز و کھکھٹاتا ہول **اور کو ل سے محفوظ** رہا ہوں اور بدیمرے لیے کوار اور نیزے کا قائم مقام ے اس سے میں ورخوں کے بے جماز تا ہوں اور میرے لیے اس میں اور بھی فوائد ہیں۔(الجامع لا حکام القرآن جراام ۱۰۸-۵۰ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

ہارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ دلم منح کے وقت عیدگاہ جاتے اور آپ کے سامنے عصا ا**نحایا جاتا اور عیدگاہ بش آپ** 

ك سامن كارْ ديا جاتا اورآب اس كى طرف مندكر كے نماز پڑھتے۔ (منچ انخارى رقم الحدیث ۴۹۴ سنن ابوداؤدرقم الحدیث: ۱۹۵)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو میں اورا کی نوجوان (حضرت ابن مسعود ) آپ کے ساتھ جاتے تھے' ہمارے ساتھ نیز ہ یا عصا ہوتا تھا اور ہمارے ساتھ **ایک مثلیز ہ** 

ہوتا تھا جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ کووہ مشکیزہ دیتے۔

(صحح ابخاري قم الحديث: ٥٠٠ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٣ منن النسائي قم الحديث: ٣٥) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: فریایا ہے موکیٰ! اس کو ڈال دو0 موکیٰ نے اس کو ڈال دیا تو اچا تک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ تعا ٥

فر مایا اس کو پکڑلواور ڈرومت ہم ابھی اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے 🔿 اورا نیا ہاتھ اٹی بغل میں ملالیس تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید جیکتا ہوا نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے 0 تا کہ ہم آپ کوائی بعض بری نشانیاں دکھائیں 0 آپ فرعون کی طرف مائے اس نے (بہت) سرکشی کی ہے O (طٰد : ۱۹-۲۳)

عصائے موسیٰ کی تاریخی حیثیت

پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا مچر اللہ نے ان کوعصا اورید بیضا کے دومعجزے عطا

فرمائة تاكد أنيس خود بھى اينے نبى ہونے پرشرح صدر اور كالل بصيرت ہواور جن كووہ الله تعالى كى توحيد اورائي نبوت مرايمان لانے کی دعوت دیں وہ بھی ان دودلیلول ہے آپ کی نبوت کو پہچان لیس اور آپ کی تصدیق کریں۔

حضرت موی علیدالسلام کے عصا کے سر پر دوشاخیں تھیں اس عصا کے متعلق ایک قول میرے کہ میر جنت کے درخت کا تھا ا ایک قول ہے ہے کہ بیر حضرت جریل نے لاکر آپ کو دیا تھا'ایک قول میہ ہے کہ جب آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس

ہے روانہ ہونے لگے تو حضرت شعیب نے آپ کو بیء صادیا تھا اور دراصل ہید حضرت آ دم علیہ السلام کا عصا تھا جس کووہ جنت سے لے کر آئے تھے۔(الجامع لاحكام القرآن جزااص ١١٠مطبوعددارالفكر بيروت ١١٥٥هـ)

عصا کوز مین برڈالنے کی وجوہ

الله تعالى نے حضرت موی عليه السلام سے فر مايا اے موی اس عصا کوز مين پر ڈال دين اس تھم کی حسب ذيل وجوہ ہيں: حضرت موی علیه السلام نے کہا تھا اس عصابیں میرے اور بھی فائدے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے بتایا اور دکھایا کہ ہم نے اس

میں جونوا کدر کھے ہیں وہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہتھے کیونکہ زمین پر ڈالنے کے بعد وہ عصا دوڑتا ہوا سانب بن گیا اور جب حضرت موی علیه السلام نے اس کو پکڑا تو وہ پھراس طرح لکڑی کا عصابن گیا۔ حضرت مویٰ کے یاؤں میں تعلین تھیں جن کی مدد ہے وہ خطرہ کے وقت بھا گتے تھے اوران کے ہاتھ میں عصا تھا جس کی

مددے وہ کی چیز کو حاصل کرتے تھے گویانعلین خطرہ کو دور کرنے کے لیے اور عصائسی چیز کی طلب کے لیے تھا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلین اتار دواورعصا زمین برڈال دو دنیا کی کسی چیز ہے ڈرونہ کسی چیز کی طرف رغبت کرواور ہر چیز سے خالی

الذہنَ ہوکرمیری معرفت میں ڈوپ جاؤ۔

martat.com

Marfat.com

(٣) حضرت موی تعلین اور عصالے کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں گئے تو ان کو بھی چھوڑنے کا تھم دیا' تو ہم جب اپنی خواہشات

اور گنا ہوں کا بار لے کرانشد کی بارگاہ میں نماز کے لیے کمڑے ہوں گے تو ہم کیوں کراس کا قرب حاصل رسمیں مے۔ (٣) حفرت موى عليه السلام الله كى باركاه من ينيخ و باته من عصا تعاادر ماري في سيدنا محمسلى الله عليه وسلم جب الله تعالى

ك بارگاه من ينجلو آب كے باس كچوند تعاادرنكى چزى مرف آب كى نظرادرتوجتى حتى كرآب كے متعلق فربايا: نہ (آپ کی) نظر بہکی نہ مدے بڑمی۔

مسازًاغ البسكسر ومساطغي (الجم ١١)

عصاکے مانب بن جانے کی حکمتیں حفرت موك عليه السلام كعصا كوالله تعالى في دورتا مواسان بناديا اس كحسب ذيل وجوه مين

جب غيب سے حصرت موى عليه السلام كونداكى كى توبيد مجى مجزو تقا اور حصرت موى كواب بى ہونے كالفين بوكيا تعا کین اس میں بیاحمال بھی تھا کہ ہوسکتا ہے بیکی جن یا فرشتہ کی آ واز ہواس لیے اللہ تعالیٰ نے لاٹھی کوسانپ بنادیا تا کہ آپ کامعجزہ ہرقتم کے شک اور شبہ ہے پاک ہواورآ پ پوری بھیرت کے ساتھ توم کو اللہ تعالیٰ پر اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی وعوت دیں۔

(٧) الله تعالی نے جام کہ آپ فرعون کے پاس جانے سے پہلے عصا کے سانب بن جانے کا مشاہدہ کر کیس 6 کہ فرعون کے سامنے بےخونی ہےا پنامعجزہ پیش کرعیں۔

(٣) حضرت موی اس سے پہلے تک دست تھے اور آپ کے پاس ظاہری عزت و وجاہت کی کوئی چزنہ تھی اللہ تعالیٰ نے آ پ

ك عصامين ميم محروه ملاتا تك معلوم موكدة بالله كزديك وجيه بين اورالله تعالى آب كي مدداورنصرت فرمائ كا-حیّتہ مُغبان اور جات کے معالی اور ان میں نظبیق

ال آيت من فرمايا ع فياذًا هِي حَيَّةُ تَسَمعى اوراك اورجد فرماياع: فياذًا هِي نُعْبَانَ مُينْ (الاعراف: ١٠٠) اورايك اورجكة فرمايا ع فَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكُنَّهُما حَلَاثُهُ (المل ١٠) حية كالمعنى سانب بي اسم جس باوراس كالطلاق چپوٹے اور بڑے اور غرکر اورمونٹ سانپ پر ہوتا ہے' اور ثعبان کا اطلاق بہت بڑے سانپ یا اڑ دھے پر کیا جاتا ہے' اور جان کا اطلاق باریک سانپ پر کیا جاتا ہے۔ ثعبان اور جان میں منافات ہے اوران میں تطبق اس طرح کی گئی ہے کہ جب ابتداءُ وہ لاُمحی سانپ بنی تو وہ چھوٹا اور باریک سانپ تھا بھر بتدریج اس کاجہم بھول کر بڑا ہو گیا اور وہ اڑ دھا بن گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے كدوه اليخ جمم كے اعتبار سے اڑ دھا تھا اورا پی حرکت كے اعتبار سے جان تھا۔

اس سانپ کی مھوڑے کی طرح ایال تھی' اور اس کے دو جڑوں میں جالیس ہاتھ کا فاصلہ تھا' وہ جس چیز کے پاس ہے بھی گزرتا تھااس کو کھا جاتا تھا حتیٰ کہ درختوں اور چٹانوں کو بھی کھا جاتا تھا' حتیٰ کہ حضرت مویٰ نے اس کے منہ میں پھر چیانے کی آ وازی\_ (تغییوکبیرج ۸ص ۴۷)

مانپ سے حضرت مویٰ کے ڈرنے کی توجیہات

طٰہ : ۲۰ میں فر مایا اس کو پکڑلواور ڈرومت ہم ابھی اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں: اس پر بیرسوال وارد ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موکیٰ علیہ السلام کو آئی کرامات سے نواز اتھا اور انہوں نے بیہ جان لیا تھا کہ دہ اللہ تعالی کی طرف سے تلوق کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں تو چروہ سانب سے کیوں ڈر گئے اس کا جواب سے م كانسان فطرى طور برحشرات الارض سے منظر بوتا بو ان كا اثر دھے سے بھاكنا فطرى تقاضے كے اعتبار سے تھا۔ نيز

martat.com

حفرت مویٰ کی جواللہ تعالیٰ کے نز دیک عزت اور وجاہت تھی اوران کی جونبوت اور رسالت تھی بیرسب امور معللیہ تھے اور بسا اوقات جب انسان برخوف اور دہشت غالب ہوتو امور عقلیہ کی طرف توجزئیں **ہوتی اور ہمیشہ وحم عقل برغالب رہتا ہے۔ اس** 

لیے حفرت مویٰ علیہ السلام کا سانب سے دہشت زدہ ہونا بشری تقاضے سے تھا۔ نیز اس سانب سے آپ کا خوف زدہ ہونا

آپ کی نبوت کی دلیل ہے کیونکداگر آپ ساحر ہوتے تو آپ کومعلوم ہوتا کہ آپ کے کسی **ممل کی دجہ سے لاٹھی سانب بن گئی** ہے تو پھرآ پ نہ ڈرتے جیسا کہ فرعون کے جادوگروں نے جب رسیوں اورلاٹھیوں کوسانپ بنا دیا **تو وہ نہیں ڈرے کیونکہ وہ** 

جانے تھے کہ بیان کے عمل کا نتیجہ ہے۔اور حفرت موکیٰ علیہ السلام کے سانپ کا اثر دھا بن **جانا ان کے کمی عمل کا نتیجہ نہ تھا نہ** 

آ پ کواس کے متعلق کوئی پیشگی علم تھا انہوں نے عصا کوزیین برڈ الا تو وہ اڑ دھا بن گیا سوان کا ا**س سے خوف زوہ ہونا ایک** 

فطری عمل تھا۔ اس کا بعض علاء نے یہ جواب دیا ہے کہ حضرت مولی کوعلم تھا کہ سانپ نے حضرت آ دم کے ساتھ کیا عداوت کی تھی تو ان کوخوف ہوا کہ کہیں بیرسانیہ ان کے ساتھ بھی دشنی نہ کرے اور اس کا تیسرا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے جوفر مایا ہے

ڈرومت اس سے بیلازم نہیں آتا کہ حضرت موئی سانپ سے ڈرے ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی **صلی اللہ علیہ وسلم** 

ے فرمایا وَ لَا تُسْطِعِ الْسَكَافِيرِیْنَ ۞ (الاراب؛) آپ كافرول كى اطاعت نه كریں۔اس سے بیدلاز منہیں آتا كه آپ نے کا فروں کی اطاعت کی ہو باتی رہا ہیںوال کہ جب آپ سانپ سے ڈر نے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا اور ڈرومت اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چہ حضرت موکیٰ ڈرینہیں تھے لیکن بیرحال ایسا تھا کہ اس حال میں انسان ڈر جاتا ہے **تو اللہ تعالیٰ نے** 

مقتضائے حال کے اعتبار سے فرمایا ڈرومت اور مقتضائے حال کے اعتبار سے آپ کے ندڈ رنے کو ڈرنے کے مرتبہ میں نازل

ركے كلام فر مايا ، جيسے حضرت نوح عليه السلام سے فر مايا: اورظالموں کے متعلق ہم ہے کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ وَلَا تُحَاطِبُنِيُ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُ وَ آاِنَّهُمُ

مُعُرِ قُونَ O (طود: ٢٤) ضرورغرق کے جائمیں گے۔

حضرت نوح عليه السلام نے اللہ تعالیٰ ہے ظالموں کے متعلق کوئی سفارٹ نہیں کی تھی کیکن حضرت نوح علیہ السلام کومعلیم تھا کہ ظالموں برطوفان کاعذاب آنے والا ہے'ای لیے حضرت نوح کوالند تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تھا تا کہوہ ایمان والوں

کوایئے ساتھ لے کریطے جائیں' تو اس حال کا تقاضا پرتھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان ظالموں کی سفارش کرتے کہ ان کوغرق ہونے سے بیالیا جائے۔ پس ہر چند کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سفارش نہیں کی تھی' لیکن چونکہ میہ موقع سفارش کرنے کا تھا اس لیے فرمایاتم ان ظالموں کے متعلق ہم ہے کوئی بات نہ کرنا۔ ای طرح ہر چند کہ حفزت موکیٰ علیہ السلام اژ دھے کو دیکھ کر

ڈ رےنہیں تھےلیکن چونکہ بیموقع ڈرنے کا تھا اس لیے فر مایا اورڈ رومت۔اوراس کا چوتھا جواب یہ ہے کہ میانپ اوراژ دھا ز ہریلا جانور ہےاور بیائیے زہرہےلوگول کو ہلاک کردیتا ہے اس لیے سانپ اورا ژوھا اللہ تعالیٰ کی صفت قبراور صفت غضب

كے مظہر ہیں اور حضرت موكیٰ عليه السلام سانب ہے نہيں ڈرے تھے بلكہ اللہ تعالیٰ كی صفت قبر اور غضب ہے ڈرے تھے۔ ید بیضا اورعصامیں کون سامعجزہ زیادہ عظیم ہے

طٰ : ٢٢: ميں فرمايا اور اپناہاتھ اپن بغل ميں ملاليں تو وہ بغير كى عيب كے چكتا ہوا نكلے گائيدوسري نشاني ہے۔

قر آن مجید میں عیب کے لیےسوء کالفظ ہے'سوء کامعنی ہے کسی چیز میں ردی چیز ہو جوا**س میں بتح پیدا کر دے' لیکن یہاں** اس سے مراد برص ہے اور عرب برص کو بہت برا جانتے تھے اس لیے اس کو کنا پیرے ساتھ تعبیر کیا' حضرت مویٰ علیہ السلام بہت کندم گوں رنگ کے تھے۔ جب انہوں نے اسے داکیں ہاتھ کو بغل کے نیجے سے نکالاتو وہ بکل کی طرح چمکتا ہوا تھایا آفاب کی

martat.com

تبيان القرآن

٣٧٣ ح روثن تھا اور وہ برص کی طرح سفید نہ تھا' اور جب دہ اس ہاتھ کو دوبارہ اپنی بغنل کے ساتھ ملاتے تو وہ مجرای طرح گذم كول ہوجاتا۔

اس کے بعد فرمایا: تا کہ ہم آپ کواٹی بعض بڑی بڑی نشانیاں دکھا کمیں بیٹی تم ہماری ان دونشاندں کو لے جاؤ تا کہ ہم تم کو ایی اور بری نشانیاں دکھا کیں۔امام دازی نے فرمایا ہے کہ ید بینیا کی بنست عصا کا معجز ہ زیادہ برا ہے کیونکہ ید بیضا کے معجزہ . من قو صرف رنگ کاتغیر ہے اور مصا کے معجزہ میں رنگ کا تغیر ہے اور جم کا برنا ہونا ہے اور اس میں حیات کندرت اور تخلف اعضا

کا پیدا کرنا ہے اور پھروں اور درختوں کو لگانا ہے اور پھراس کا ای طرح عصابن جانا ہے لبذا عصا ان کا بہت عظیم عجز وقعا۔ فرعون کی طرف جانے کا حکم دینا

اس کے بعد فرمایا آپ فرمون کی طرف جائے اس نے (بہت) سرشی کی ہے۔ فرعون کی طرف سیمنے کی علت یہ بیان **قرمائی کہ اس نے بہت سرکٹی کی ہے۔ معزت موٹی علیہ السلام ان سب کی طرف مبعوث تنے لیکن اللہ تعالیٰ نے نصومیت کے** ماتھ فرعون کی طرف جیمینے کا ذکر فرمایا کیونکہ اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا اور وہ بہت متکبرتھا اور سب لوگ اس کی پیروی کرتے تھے اس لیے اس کا ذکر کرنا زیادہ لائق تھا۔

وهب بن معبد نے کہا امند تعالی نے حضرت موی علیه السلام سے فریایاتم میرا کلام سنو اور میری ومیت کو یا در کھو اور میرا پیغام لے کر جاؤےتم میری آنکموں اور کانوں کے سامنے ہوئیں تمہیں اپنی اس کلوق کے پاس بھیج رہا ہوجو میری فعموں پر اترا ارتی ہے اور میرے عذاب ہے بے خوف ہے اس کو دنیا نے مغرور کر دیا ہے جتی کہ وہ میرے حق کو بھول گیا اور اس نے خدائی کا . پوگوکی کردیا اور جھےاپی عزت اور جلال کی قتم اگر مجھےاپنے عبد کا پاس نہ ہوتا تو میں اس کوفور اُ اپنے عذاب میں جکز لیتا ' کین میں نے نری کی تم اس کے ماس میرا پیغام لے کر جاؤ اس کومیری عبادت کی دعوت دوادراس کومیرے عذاب ہے ڈراؤ اوراس کے

ماتھ نرمی ہے بات کرنا' پھر معفرت موکیٰ سات دن تک خاموش رہے اور کسی ہے بات نہیں کرتے تھے تی کہ ان کے پاس قرشتہ آیا اور اس نے کہا آپ کے رب نے جو تھم دیا ہے اس کا جواب دیں تو حضرت مویٰ نے عرض کیا:

یے میراسیند کھول مے 0 اور میرے سے مراکام امان کوف 0

بن زان کی گرہ کھول دے ٥ کروہ لوگ میری بات مجھیں ٥ اورمیے بے میرے ابلی مے ایک رون ارجی ®اشد به از بری ش

o میرے بعان کا دون کو o اس میری کر کرمفبوط کودے o ادرمیرے مشن بی اس

ریک درے ٥ تاکم م تری بہت تبیع کری ٥ ادر بھے بت یاد کری

martat.com

القرآر



marfat.com

ان دوفل فے کہا اے ہاسے رب! میں خطرہ ہے کردہ ہم پرزیاد ان کرے گایا کے کرکتے ہی اوراس برسلام ہوجس نے بدایت کی پیروی کی ○ ب

martat.com

بے تک اس میں عقل والوں کے یعے مزور نتانیا ل جی 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:مویٰ نے کہا: اے میرے دب! میرے لیے میراسینہ کھول دے 0 اور میرے لیے میر**ا کام آسا** کردے o اور میری زبان کی گرہ کھول دے o کہ وہ لوگ میری بات مجھیں o اور میرے لیے میرے اہل میں سے ایک فز بنادے ٥ میرے بھائی ہارون کو ١٥ اس سے میری کمرکو مضبو ط کردے ١٥ ورمیرے مثن میں اس کومیرا شریک کردے ٥ تا کہ

تیری بہت بیج کریں ۱ اور تھے بہت یاد کریں ۱ بیٹ تو جمیں خوب دیکھنے والا ہے 0 (طا: ۲۵-۲۵) شرح صدر کی دعا کی حکمت

جب الله تعالی نے حضرت موکیٰ علیہ السلام کوفرعون کی طرف جانے کا تھم دیا اورایک بخت اور شکل کام کرنے کا تع د ہا تو حضرت مویٰ نے اپنے رب ہے آٹھ چیزوں کا سوال کیا اورا خیر میں بیونش کیا کہ میں نے ان آٹھ چیزوں کا اس <mark>ا</mark>

سوال کیا تا کہ میں تیری تنبیج اور تیرا ذکر زیادہ سے زیادہ کرسکوں۔ پہلاسوال مید کیا کہ میراسینہ کھول کر وسیع کردیے کیونکہ انتظام تعالى نے ايك اور جگه فرمايا بحضرت موى عليه السلام في عرض كيا:

میراسینه تنگ ہےاورمیری زبان نہیں چل رہی۔ وَيَضِيُقُ صَدُرِى وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي

سوانہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیہ موال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینہ کی تنگی کوفراخی اور وسعت سے تبدیل کردیے اور بیر بھی کہا 🕯 ے کہ ان کا منشاء بیرتھا ان کو جراُت' ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔حضرت موکیٰ علیہ السلام نے بینہیں فرمایا کی میرا سین کھول دے بلکہ میا فرمایا میرے لیے میراسید کھول دے تا کہ بیمعلوم ہوکہ اس شرح صدر کا فائدہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کو پنچے گانہ کہ اللہ تعالیٰ کو۔

دومراسوال بدکیا اور میرے لیے میرا کام (مشن) آسان کردے۔ یعنی اس مشن میں جور کاوٹیں ہیں ان کودور فرماد ہے اوراس مشن کی بخیل کے جواسباب اور وسائل ہیں وہ مہیا فرمادے۔

حضرت موسیٰ کی زبان میں گرہ کی وجوہ تیسراسوال بیریا که میرے لیے میری زبان کی گرہ کھول دے۔ان کی زبان میں جوگرہ تھی اس کی دود جہیں ہیں ایک بید کدان کیان

زمان میں پیدائش کر تھی تو نہوں نے اللہ تعالیٰ ہے بیدعا کی کہ دواس گرہ کوزائل کردے دوسری وجہ میہ بے کہ حضرت موٹی علیہ السلام بچین میں فرعون کی داڑھی نوج کی تھی تو فرعون نے کہا میرمراوشمن ہے گاادران کو آل کرنے کا ارادہ کر لیا تب اس کی بیوی آسیہ نے کہا

ے عل بجیے ادرایک تھال میں یا قوت ادرا نگارہ رکھا ادر کہااگراں نے یا قوت کواٹھا لیا تو اس کو ذرج کر دینا ادرا گراس نے انگارہ افعا تو پھر بداس کے بھین کا نقاضا ہے اس کوچھوڑ دینا بھر حضرت جبریل آئے اور انہوں نے حضرت موکیٰ کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا حضرت م نے اس اٹگارے کواٹھا کرمنے پیس ڈال لیا اس جیہ سے ان کی زبان جل گئی اوران کی زبان میں گرہ بڑ گئی اوران کی زبان میں مکنت پیدا ہو گڑھا

(جائ البيان قرالديث ١٨١٢) ال روايت يربيا شكال ب كراكر يجد بالفرض القار كو يكر يمي لي قو ال كاباته فوراً على جاس كالوروه

انگارے کوچیوز دے گاادراس کا انگارے کومنہ ٹیل رکھ لینا عادۃ مہت بعید ہے ای لئے سیح دید کہلی ہی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت موکی م السلام نے اس گره کو کھولنے کا سوال ان وجوہ ہے کیا تھا (ا) تا کے فرائض رسالت کی ادائیگی میں خلل نہ ہو۔ (۲) جس خفس کی فرا

میں کننت ہولوگ اس کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے اور اس کو اچھانہیں جانتے اور رسول کے لیے ضروری ہے کہ **لوگ اس کی باما** martat.com

توجہ سے سنی اور آل کواچھا جا نیں۔ (۳) اس لکنت کا دور ہونا ان کا مجرہ ہوجائے کیونکہ معر دالوں کو پتا تھا کہ ان کی زبان میں لکنت ہے اور پیدوائی ہے بات نیس کر سکتے 'کھر جب دور دائی ہے بات کریں گئ قو حضرت موکی کا مجرہ ہوگا۔ (۴) اس سے حضرت موک کامش آسان ہوگا کیونکہ فرمون جوغرد دادر تکبر کی وجہ سے خدابتا ہوا تھا اگر اس کے سامنے حضرت موکی اٹک اٹک کر اور لکنت سے اللہ تعالی کا پیغام ساتے آو وہ متاثر ہونے کے بجائے النا حضرت موکی علیہ السلام کا خدا آل اڑاتا۔

فقه کالغوی اور اصطلاحی معنی

حضرت موئ نے عوض کیا کہ لوگ میری بات مجھیں۔ قرآن مجید میں بے بفقھوا قبولمی الیمن لوگ جان لیس کہ میں کیا کمدر ہامول اور میری بات مجھیں افت میں فقہ کا معنی ہے ہم اور عرف میں اس سے علم شریعت مراد ہوتا ہے اور اس کو اس کا علم مواس کوفقیہ کتے ہیں۔

امام ابوصنیف نے فرمایا فقہ کی تعریف یہ ہے کنفس کواپنے نفٹی اور ضرر کی چیزوں کی معرفت ہو جائے اور اس کی مشہور تعریف بیہ ہے: احکام شرعیے عملیہ کا جومکم ان احکام کے دلائل ہے ہو وہ فقہ ہے۔

وزبر کامعنی اوراس کے متعلق احادیث

حضرت موئی علیهالسلام نے چوتھا سوال یہ کیا کہ میرے لیے ایک وزیر بنا دے۔ وزیر کا لفظ وزرے ماخوذ ہے اور وزر کا معن ہے بو چھوزیر کووزیراس لیے کتیج میں کہ وہ سلطان کی ذمہ داریول کا بو جھا ٹھا تا ہے وزیر کے متعلق حسب ذیل اجادیث میں:

ے پر مدر پر دریاں کی ہے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی ہے شا ہے کہ رسول انڈسکی انڈ علیہ وسلم نے فرہایاتم میں ہے جو گائل میں مصب پر فائز ہوا پھرانڈ نے اس کے ساتھ خیر کا اراد و کیا تو اس کے لیے ایک نیک وزیر دیتا ہے۔اگر وہ بھول جائے

محص کی منعب پرفائز ہوا مجراللہ نے اس کے ساتھ چرکا ارادہ کیا تو اس کے پیے ایک نیک دزیر دیتا ہے۔ اس وہ جول جانے تو وہ اس کو یا درا دیتا ہے اور اگر کو یا دہوتو اس کی مد کرتا ہے۔ (اس حدیث کی سند تھے ہے ) (سن انسانی آم الدیت حضرت ابوسعید الخدری وخی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا اللہ تعالیٰ جس کو بھی خلیفہ بناتا ہے اس کے دو

راز دارہوتے میں ایک راز داراس کی نیکی کاتھم دیتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے اور دوسراراز داراس کی برائی کاتھم دیتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے اور معموم دوہے جس کو الشعموم رکھے۔ (سمج انخاری آم الحدیث: ۱۳۱۱ محل النہ علیہ ۱۹۲۰ مندا حرقم الحدیث ۱۳۲۱ اس مارا حضرت ایوسعید خدری رضی الشدعنہ بیان کرتے میں کہ رسول الشمعلی النہ علیہ وسلم نے فریایا آسان والوں میں سے بھی میرے دووزیر میں اور ذہین والوں میں سے بھی میرے دوزیر میں آسان والوں میں سے میرے جودووزیر میں وہ جبریل اور

ميكا تكل بين اورزشين والول بين سے جومير سے دو وزير بين وہ ابوبكر اور عمر بين \_ (مئن التر خدى رقم الحدیث: ۱۳۸۸ المستدرک رقم الحدیث ۱۳۱۱ طبع جدید المستدرک ج عمل ۲۶۳ طبع قد یم طبیة الاولیا ، ج ممس ۱۲ تاریخ بغندادج سم ۲۹۸ کنز امرال رقم الحدیث ۱۳۷۱)

اگر میراعتراض کیا جائے کہ وزیر کی ضرورت تو بادشاہوں کو ہوتی ہے' اور رسول جو انڈ تعالیٰ کی وتی اور اس کے احکام پہنچانے کا مکلف ہوتا ہے اس کو وزیر کی کیا ضرورت ہے' اس کا جواب میہ ہے کہ نیکی اور نیر کے کا موں میں جو شخص اطلاص کے ساتھ تعاون کرے اس کی اللہ سے دعا کرنے میں بھی بڑی تا ثیر ہوتی ہے' اور حضرت موٹی علیہ السام کو اپنے بھائی پر پورااعتاد تھا کہ وہ نیکی اور خیر کے کاموں میں اور فرائض نبوت کی اوا نیکی میں ان کے ساتھ بحر پورتعاون کریں گے۔

**وزارت کے لیے بھائی کی تخصیص کی وج<sub>یہ</sub>** حضرت مونی علیہ السلام کا یا تجوال موال بیقا کہ دو دزیران کے اھل سے ہولیتی ان کے اقارب سے ہو۔

إلى الغرار marfat.com

جلدجفتم

حضرت موی علیہ السلام کا چمنا سوال بیر تھا کہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا جائے اور اس کے ووجب تھے۔

(۱) دین کے کاموں ہیں تعاون کرنا بہت قائل تعریف اور الآئی حسین منصب ہے قد حضرت موئی نے چاہا کہ بھیم منصب الن کے بھائی کو حاصل ہویا اس وجہ ہے کہ دونوں بھائی ایک دومرے ہے بہت مجت کرتے تھے اور ایک دومرے کے ساتھ بہت تعاون کرتے تھے۔ (۲) دومرا سبب بیر تھا کہ حضرت ہارون کی زبان حضرت موئی ہے بہت زیادہ تھے تھی اور وہ اپنا موقف اور ان السمی میں اس کے مطابقہ بھائی اور وہ اپنا موقف اور وہ اپنا موقف اور وہ اپنا کہ خسر کے مساتھ بیان کر سے جہت زیادہ تھے زیادہ تھے زبان والا ہے ہی و آئیے کے مسابقہ بیان کی میں امد دگا بینا کر میرے ساتھ بی دے کہ دہ میری تھدی تی دے کہ وہ میری تھدی تی دیا تھی۔

قد اَرْسِیلُہُ مَیْ بِی حَدُوں کہ اِنْسِیہ ہمیں کا کہ کہ کہ دو اس میری کھذی کر کی سے کہ اس کر کے بھے خطرہ ہے کہ وہ سبری کھذی کر کی گے۔

بی کی آبی وہ کی انسان میں کا کہ کہ کہ دوسب میری کھذی کر کی سے دوسب میری کھذی کر کی گے۔

ازركامعني

حفرت مویٰ کا ساتواں سوال بیرتھا کہ بمرے بھائی ہے بمری کرمضبوط کردئے ازر کے معنی بیں قوت ف اُذرہ کے معنی ہیں اس کی اعانت کی ابوعبیدہ اور فلیل نے کہاازر کے معنی ہیں پشت ٔ خلاصہ ہیہ ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اللہ تعاتی ہے بیرسوال کیاہ دوہ ان کے بھائی حضرت ہارون کوان کا وزیر بنادے تا کہ دو ان کی مدرکریں اور ان کی کمر کو مضبوط رکھیں۔

حصزت موٹی علیہ السلام کا آٹھواں سوال بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ہاردن کوان کے مشن میں شریک کردے اور مشن سے مراد نبوت ہے۔ کیونکہ حضرت موٹی کوعلم تھا کہ حضرت ہاردن تمریس ان سے بڑے ہیں اور ان کی زبان صاف اور زیادہ تیج ہے۔

حضرت موی کی ان دعاؤں کا سبب

پھر حضرت موی علیہ السلام نے بیرعرض کیا کہ میں نے بید دعا کیں اس لیے کی ہیں کہ ہم تیری بہت تبیج کریں اور تجھے بہت یاد کریں تبیج کا معنی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مضات اور اس کے افعال کی ان چیز وں سے برأت میان کی جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں خواہ دل میں اس برأت کا اعتقاد کھا جائے یا زبان سے اس کی برأت کو بیان کیا جائے 'اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کو یاد کرنے کا بھی ذکر ہے ذکر کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ اور اس کی صفات جمال اور اس کی صفات جلال کو بیان کرنا ' پس تسبح کرنے کا معنی ہے نا مناسب صفات کی اس سے فئی کرنا اور ذکر کا معنی ہے اس کی شان کے لائق صفات کا ذکر کرنا ۔

اس كے بعد فرمايا بے شك تو جميل خوب د كيسے والا ہے۔اس كے حسب ذيل محامل مين:

(۱) بے شک تو خوب جاننے والا ہے کہ ہم اپنی وعاؤں اورعبادتوں سے تحض تیری رضا جوئی کا ارادہ کرتے ہیں اور تیرے سوا اور کسی سے دعائمیں کرتے۔

(۲) تچھ کو خوب معلوم ہے کہ میں نے جو بید دعا کمیں کیس بیر مرف کار نبوت کی پیکیل کے لیے کیس میں۔

(٣) بِرَثِكَ تو جاري مصلحول كوخوبِ جانے والا باتو جمين وه چزين عطافر ما جو جارے فق مين مفيد اور بهتر جول-

حضرت مویٰ علیه السلام نے دعا کیں کرنے کے بعد میکلمات اس لیے کہتا کہ ظاہر ہو کہ انہوں نے اپنے تمام محاملات اللہ تعالیٰ کے سیر دکردیئے ہیں۔

... الله تعالی کا ارشاد ہے: فرمایا ہے موئ تہارا سوال پوراکردیا گیا 0 بے شک (اس سے پہلے بھی) ہم نے ایک باراور آپ پر احسان فرمایا تھا 0 جب ہم نے آپ کی مال کی طرف دو دی گئی جو دی آپ کی طرف کی جاری ہے 0 کمال بچ کو مندوق

martat.com

میں رکھ کر دریا میں ڈال دو چھر دریا کو تھم دیا کہ دو اس کو کنارے پر لے آئے اس کو میرا دعمی اور اس کا دعمی لے لے گا اور میں نے آپ کے اوپر اٹی الحرف سے مجت ڈال دی اور تا کہ بری نظر کے سائے آپ کی پروڈش کی جائے 0 جب آپ کی بمن جاری تی وه (آل فرون سے) کمدری تی کیا ش تهاری اس کی طرف ده نمائی کروں جواس بیدی پروش کرے بھر ہم نے آپ کوآپ کی مال کی طرف لوٹا دیا تا کدان کی آنجمیس شنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں اور آپ نے ایک فخص کولل کر دیا تو ہم نے آپ کوائ فم سے نجات دی اور ہم نے آپ کی کی طرح ہے آ نائش کی سوآپ کی سال اہل مدین میں رہے کیر اے مویٰ! آپ اللہ کے مقرر کردہ وقت پر آ کے Oاور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے چن لیاO آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جا کیں اور میری یاد میں ستی نہ کریں 0 آپ دونوں فرقون کے پاس جا کیں بے شک اس نے سرا تھار کھا ے 0 آپ دونوں اس سے زی سے بات کریں اس امید پر کہ دہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے O (طر: ۲۲-۳۳)

حضرت مویٰ کی دعاؤں کو باریاب کرنے کی وجوہ

الله تعالی نے حصرت موکیٰ علیہ السلام کے کہے ہوئے آٹھ سوالات کو پورا فر مایا اوران کی دعاؤں کو باریاب فرمایا تا کہ وہ وسعت قلب اور فرحت کے ساتھ کار نبوت کو پورا کرنے کے لیے روانہ ہوں' اس لیے فریایا ہے مویٰ! تمہارا سوال یورا کر دیا گیا' اس کے بعد فرمایا۔ بے شک (اس سے پہلے بھی) ہم نے ایک بار اور آپ پر احسان فرمایا تھا 10 اس میں حسب ذیل وجوہ ہے

حضرت موی علیه السلام کی دعاؤں کے قبول کرنے کی وجوہ پرمتنب فرمایا ہے: الله تعالی نے بیہ بتایا ہے کہ میں تمہارے ان سوالوں سے پہلے بھی تمباری مصلحت کے تقاضوں کو بورا کر چکا ہوں تو اب

تمہاری دعاؤں کو کیوں قبول نہیں کروں گا۔ (۲) میں اس سے پہلے تمہاری پرورش کر چکا ہوں اگر اب میں تمہاری مراد پوری نہ کروں تو یہ قبول کرنے کے بعدرد کرنا ہوگا

اوراحسان کرنے کے بعد محروم کرنا ہوگا اور میعل میرے کرم کے کب لائق ہے۔ (٣) جب ہم مامنی میں تمہاری ہر صرورت کو پورا کر کیے ہیں اور تہمیں نچلے درجہ سے درجہ عالیہ میں پنچا کیے ہیں تو اب اس

مرتبه ير كمينيا كرتمهارى درخواست كوردكردينا مارى شان كركب لائق موكا!

حضرت موکٰ کی ماں پروحی کرنے کا احسان اورعورت کے نبی نہ ہونے پر دلائل الله تبارك وتعالى نے ان آیات میں حضرت موئی علیہ السلام کے او پراینے آٹھ احسانات کا ذکر قربایا ہے۔

حفرت موکیٰ علیه السلام پر بہلا احسان جب ہم نے آپ کی مال کی طرف وہ وقی کی تھی جو وق آپ کی طرف کی جاری ہے' کہ اس بچیکو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو مجر دریا کو تھم دیا کہ وہ اس کو کنارے پر لے آئے' اس کومیراد ثمن اور اس کا

علامہ قرطبی ماکلی اور بعض دگیرعلاء کی بیرائے ہے کہ عورت بھی نبی بن سکتی ہے اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت مویٰ کی مال کی طرف وحی کی مجی ہے اور وحی صرف انبیاءاور رسل کی طرف کی جاتی ہے اور جمہور علاء اسلام کا اس پر **ا نفاق ہے کہ حضرت مو**یٰ کی مال انہیاء اور رسل میں سے نتھیں'اس لیے اس آیت میں وتی سے وہ وجی مرادنہیں ہے جوانہیاء ک **طرف کی جاتی ہے' اور یہ کیسے سیح ہوسکتا ہے جب کہ عورت قاضی اور امام بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ** کونز دیک وہ اپنا نکاح بھی خودنیس کر عتی تو وہ نی بننے کی کب صلاحیت رکھ سکتی ہے۔اور اس برتو ی دلیل بیآیت ہے:

جلدبفتم martat.com

10-01: 10 16 آپ سے بہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھے و وَمَا اَرُسَلْتَ الْمُلِكَ الْآرِجَ الَّا تُوْجِئَ تعے جن کی طرف ہم وی کرتے تھے۔ إلَيْهِم (الانبياء:٤) اورقرآن مجيد من غيرانبياء كے ليے مجى وى كالفظ استعال كيا كيا ہے: وَأَوْحْتَى رَبُّكَ إِلْكَ النَّبْحُيلِ (أَمُل: ١٨) اورآب كرب في ثمر كالمحمى كالمرف وتى كا-اور جب میں نے حوار بین کی طرف وحی کی۔ وَإِذْ أَوْحَيْثُ لِلَّى الْحَوَارِيِّنَ (المائده:١١١) باقی رہار امر کہ حضرت مویٰ کی ماں کی طرف جووی کی گئی تھی اس وجی ہے کیا مراد ہے؟ اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں: (۱) اس دحی ہے مراد حضرت مویٰ علیہ السلام کی ماں کا دیکھا ہوا خواب ہے انہوں نے خواب دیکھا کہ انہوں نے حقر مویٰ کوتابوت میں رکھا پھراس تابوت کو دریا میں ڈال دیا 'ادراللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ کو پھران کی طرف کو تا دیا۔ (۲) اس وی مرادید بر کدان کے دل میں ایک بات آگر جم کئی تمی اور برخض کو ایسا سابقہ بیش آتا ہے۔ (٣) اس وى سے مراد الهام ئے اور الهام سے مراد بول میں كى نيك بات كا آ كر ممبر جانا۔ حضرت موسیٰ پران کےصندوق کو دریا میں سلامت رکھنے کا احسان (۲) فرعون ایک سال بچوں کونل کرتا بھر دمرے یا تیسرے سال بچوں کو چھوڑ دیتا تھا حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ا ہوئے تھے جس سال وہ بچی کو چھوڑ ویتا تھا اور حضرت مویٰ علیہ السلام اس کے ایک سال بعد پیدا ہوئے جو بچول کو آل کرنے کا سال تھا تو حضرت موتیٰ کی مال نے ایک صندوق کے اندروو کی رکھی اوراس میں حضرت موٹیٰ کو رکھا بجراس صندوق کو دریائے نیل میں ذال دیا' اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت مویٰ کی مال کو بیدخطرہ تھا کہ فرعون ان کوقل کردے گا تو صندوق میں حضرت موکی کورکھ کراس صندوق کو دریا میں ڈال دینا اس سے کم خطرنا ک تونبیں تھا ہے بھی تو ایک طرح سے ان کو موت کے حوالے کردینا تھا اس کا جواب سے ہے کہ حضرت مویٰ کی والدہ کواپنے خواب یا الہام پر کامل اعتماد تھا۔ اس آيت ين افسد فيد كالفظ بيدواحد مونث خاطب كالفظ باور قذف كامعنى في والناقر آن مجيد يس ب وَقَلَدُفَ فِينِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ . (الاتزاب:٢٦) ان كے دلول ميں رعب ذال ديا-سواف ذفیے کامنی ہے اس کو ڈال د ڈاور'' الیم'' کامنی ہے سمند رُاس کا اطلاق سمند راور دریا دونوں پر ہوتا ہے اور یہاں م اس ہے مراد دریائے نیل ہے اور ساحل تحل کا اسم فاعل ہے اور سی مفعول کیے معنی میں ہے۔ حل کا معنی بھی میکٹنا اور 🌡 ڈ النا ہے اور چونکہ سندراور دریا کے کنارے پانی سندراور دریا کی چیزیں لاکر پھینک دیتا ہے اس کیے اس کوساحل کہتے ہیں۔ فرعون کے گھر حضرت مویٰ کو پہنچانے کا احسان (۳) فرعون کی بیوی آسید دریا ہے اپنی باندیوں کے ذریعہ پانی منگوار ہی تھی تو اچا تک اس کی نظر اس صندوق پریزی اس نے

باندیوں ہے کہااس صندوق کوا ٹھالو۔ جب اس صندوق کوا ٹھایا تو اس میں حضرت موکیٰ تتھے۔حضرت موکیٰ کی دل لبھانے والیا صورت تھی جود کیتا تھااس کوآپ پر بیارآ تا تھا تو فرعون نے بھی آپ کو پالنے اور پرورٹ کرنے کا ارادہ کرلیا اس کی دوسر کی حیب به بیان کی گئے ہے: دریانے اس صندوق کوساحل میرلا بھینیکا ساحل سے یانی کی ایک چھوٹی می نہر فرعون کے گھر کے باغ میں حاتی تھی اسٹا

> طرح حضرت مویٰ فرعون کے گھر میں پہنچ گئے اور فرعون نے جب حضرت مویٰ کو دیکھا تو اٹھالیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا ہے: اس کومیر ااور اس کا دیمن لے لے گا۔

> > marfat.com

ال آیت پر بیدافکال موتا ہے کرفرون کا اللہ کا دخن مونا تو ظاہر ہے کیونکہ وہ کفر اور سرکٹی ش بہت بڑھ چکا تھا ' کین اس وقت تک اس کا حضرت مونی کا دخن مونا تو ظاہر ٹیل موا تھا بلکہ اس وقت تو وہ حضرت مونی علیہ السلام کی پرورش کرنے والا تھا' اس کا جواب سے ہے کہ چونکہ مستقبل شل اس نے حضرت مونی سے دشمنی کرنی تھی ان کی مخالفت کرنی تھی اور ان کے قبل کے

درپ ہونا قالو آئدہ کے اعتبارے اس کو بھی مجاز ان کا دشن فریایا۔ فرعون کے دل میں حضرت موکیٰ کی محبت ڈ النے اور ان کی پر ورش کا احسان ( ۴ )

چوفرمایا اور میں نے آپ کے او پر اپنی طرف ہے مجت ڈال دی۔ حضرت موئی علیہ السلام کا چیرہ بہت حسین تھا اور آپ کی آتکھیں بہت خوب صورت تھیں جو بھی آپ کو دیکیا تھا اس کو آپ پر مجت آتی تھی اور یہ بھی آپ کے او پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان تھا' اسی وجہ ہے فرمجون اور اس کی بیوی دونوں آپ ہے مجت کرنے کھے اور آپ کی پر درش میں لگ مجے۔

اوراحیان ما ۱ ی وجہ سے مرون اور اس ی بیوں دووں ا پ سے سب رہ سے دورا پ ں پر درس سی سے ۔۔
اس کے بعد فر مایا: اور تا کہ میری نظر کے سائے آپ کی پر درش کی جائے اس کا معنی سے بتا کہ میر سے ادارہ کے موافق آپ کی پرورش کی جائے اور اس کے دوممل میں ایک سے ہے کہ عین سے مراد علم ہے اور جب کوئی تحص کی چیز کا عالم ہوتا ہے ت اس چیز کی آفات اور ہلیات سے اس طرح مفاظت کرتا ہے جس طرح اس کو دیکھنے والا اس کی مفاظت کرتا ہے اور اس کا دومرا محمل سے جین سے مراد ہے مفاظت کرتا 'کیونکہ جو محض کی چیز کو دیکھ رہا ہو وہ اس چیز کی ایذ ادینے والی چیز وں سے مفاظت

کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آئھ کامعنی مین کے معنی آئھ بین اس آیت کا ترجمہ یہ ہے تا کہ میری آ کھ کے سائے آپ کی پروش کی جائے۔اللہ تعالیٰ کی آ کھ

معین کے سی آئی ہیں اس آیت کا ترجمہ یہ ہتا کہ میری السے سے سائے اپ بی پرورس بی جائے۔ القدیعاں ن اسے کے متعلق امام ایوضیفہ اور دیگر حقد بین کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی آئی ہے ہیں وہ ہماری آئی کی طرح نہیں ہے؛ بلہ اس کی آئی ہے کہ کوئی مثال نہیں ہے؛ بداس کی صفت بلا کیف ہے۔ اس کی صفت کی تھی کی جائے نداس کی محکلوق کے ساتھ کوئی مثال دی جائے اور شداس کی کوئی تاویل کی جائے البندا ہمال آئی کی کا ویل دویت یا نظر ہے کرنا درست نہیں ہے۔ اور متافرین نے جو دیکھا کہ اسلام کے معافد میں اس مسلمانوں کے خدا جب دیکھا کہ اسلام کے معافد میں اس مسلم کی آیات کی وجہ سے اسلام پر طعن کر رہے ہیں اور یہ کہ درہے ہیں کہ مسلمانوں کے خدا کے جسمانی اعضاء ہیں تو انہوں نے اسلام کی اور کہا عین کا معنی رویت نظر اور علم ہے۔ اس کی پوری تفصیل اور چیتی ترم نے الاعراف میں کی ہے۔

دور من مرح الأراث الما من المان كل المن المنطقة عن المريخ كا احسان (۵) معرف منطقة عن المريخ كا احسان (۵)

جب آپ کی بہن جارتی تکی وہ (آل فرعون ہے) کہ ردی تھی کیا ٹیں اس کی طرف رونمائی کروں جو اس بچہ کی پرورش کرے۔الآیۃ (طٰ:۲۰۰)

جب فرمون نے حضرت مون کو اپنی بیوی کے حوالے کر دیا تو اس نے دودھ پلانے والیوں کو طلب کیا' حضرت موکی کی محلات کا دودھ پلانے والیوں کو طلب کیا' حضرت موکی کی محلات کا دودھ ٹیس پل رکھ لیا' اور اپنا لیستان ان کے مدھیں دیا دورھ ٹیس کے لیتان ان کے بیتان کو چوستان کو دیا اور خوش ہو گئے' فرعون کے گھر والوں نے اس سے کہا تم مدھیں دیا دودھ ٹیس اترا' کین میں اس مورت کی طرف تبہاری رہنمائی کروں گی جو اس کو وودھ پلائے گی وہ لوگ حضرت مولی کے جمہر خواہ سے انہوں نے لیا ہے گی وہ لوگ حضرت ہارون علیہ السلام' حضرت مولی علیہ السلام

<u>marfat.com</u>

هار القرآر

ے ایک سال بڑے تنے اور ایک قول یہ ہے کہ تین یا جارسال بڑے تنے کیونکہ فرمون نے اپٹی قوم کی آسانی کے لئے تخ اسرائیل پر رقم کیا تھا اور چارسال تک ان کے قبل کو موقوف کر دیا تھا اور ای اثناء میں معرت ہارون پیدا ہوئے تنے مجرجب حضرت موئی کی ماں آ گئیں تو حضرت موئی نے ان کا دودھ پی لیا اور بیل اللہ تعالی نے مصرت مومی علیہ السلام کی مال کی آئیکسیں شینڈی کردیں۔

> حضرت موئی پر قرمون سے نجات دینے کا احسان (۲) میں کی مذہب تریش کا کی مات ہوئی کہا کہ انہ ہوئی آگی کا کہ مینجات دی

اس کے بعد فرمایا اور آپ نے ایک مخص کوئل کر دیا تو ہم نے آپ کواس غم سے نجات دی۔

امام ابن جريرمتوني ١٣٠٠ ه لکھتے ہيں:

جب حفرت موی علیہ السلام جوانی کی تمرکو پی گئے گئے تو ایک دن وہ شہر کی طرف جار ہے تنے انہوں نے دوآ دمیوں کولڑتے ہوئے دیکھا ان میں سے ایک بنواسرائیل میں سے تھا اور دوسرا آل فرعون سے تھا اسرائیلی نے فرعونی کے خلاف حفرت مومک سے ، طلہ کی حضر یہ مہمائی نے ضف میں آئر کرفرعونی کے ایک گھونسا ماراجس سے وہ ہلاک ہوگیا اس وقت سوااس اسرائیلی

ہے دوطلب کی حضرت موئی نے غضب میں آ کر فرعونی کے ایک گھونسا مارا جس ہے وہ ہلاک ہو گیا اس وقت سوااس اسرائیکی کے ان کواور کوئی دیکھنے والانہیں تھا 'جب حضرت موئی نے گھونسا مار کراس فرعونی کوئی کردیا تو انہوں نے کہا: هلہ آیا ہے '، عبد ہمارالی النیکی طویر آتے کہ عدد ہم گھونسا جس هلہ آیا ہے '، عبد ہمارالی کے بہانے ہے میرزد ہوا ہے شک وہ وثمن

یہ 6م شیطان ہے ہے کھلا گمراہ کرنے والا۔ هٰذَا مِنُ عَمَلِ الشَّرِطْنِ إِنَّهُ عَدُوَّ مُّضِلَّ مُرِيُّ ( (اتعم: ١٥)

يحرفر مايا:

قَــَالُ رَبِّ إِنِّىٰ ظَلَمُتُ نَفْسِى فَاغُهُرُلِئَ فَغَفَرَلَهُ \* إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ (إتَّصَى:١١)

.:۱۲) فرمادیا۔ بے شک وہی بہت مغفرت فرمانے والا بے حدر حم فرمانے ...

اس کے بعد فرمایا: مویٰ نے عرض کیا: اے میرے رب! جس طرح تونے اب جھے پراحسان فرمایا ہے سواب میں ہرگز

مویٰ نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میں نے اپنی

حان بر زبادتی کی تو مجھے معاف فرما دے تو اللہ نے انہیں معاف

مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گاہ کیس اس شہر میں انہوں نے ڈرتے ہوئے تھئے کی اور انتظار کرتے رہے کہ (اب کیا ہوگا) پس اچا یک وہتی خض جس نے کل ان سے مدد ما گی تھی (آج کھر) انہیں مدد کے لیے پکار رہا تھا 'موٹی نے اس سے کہا بقیقا تو کھلا ہوا گراہ ہے 0 پھر جب موٹی نے ادادہ کیا کہ اس تحق کو پکڑ لیل جوان دوٹوں کا ڈئن تھا تو (فریا دکرنے والے اسرائیل نے غلطہ گراہ ہے 0 پھر جب موٹی نے ادادہ کیا کہ اس تحق کے بھر کیس جوان دوٹوں کا دستوں کے ساتھ کا سرائیل نے غلطہ

کراہ ہے ) کھر جب موی نے ارادہ کیا کہ اس مصل کو پلزیش جوان دولوں کا دس معالو (فریاد کرنے والے اسرایی کے غلط فہی ہے ) کہا: اے مولیٰ آپ جھے (بھی) ای طرح قبل کرنا چاہتے ہیں جھے کل آپ نے ایک آ دی کو قبل کر دیا تھا' آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ زمین میں زبردتی کرنے والے بن جائیں اور آپ بیڈیس چاہتے کہ آپ اصلاح کرنے والوں میں سے

پ ہوں ⊙اور ایک آدی شہر کے پر لے کانارے سے دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا اے موکیٰ بے شک (فرعون کے )ور بار کی آپ کوٹل کرنے کے متعلق شورہ کر رہے ہیں موآ ہے یہاں سے نکل جائے ہے۔ شک میں آپ کے خیرخوا ہوں میں سے ہوں ⊙ موموکی

ال شیرے خوف زدہ ہوکر نگلے وہ انظار کر رہے تھے ( کہاب کیا ہوگا )انہوں نے دعا کی اے میرے رب! جمھے ظالم قوم سے خبات وے دے ۔(اہم میں:۱۱۷۱) خبات وے دے ۔(اہم میں:۱۲۷۱)

امام این جریر نے لکھا ہے کہ جب حضرت موکیٰ اس اسر یکی کو ڈانٹ رہے تنے اور وہ اسرا یکی غلط نبی سے سیسجھا تھا کہ حضرت موکیٰ اس کوئل کرنا چاہجے ہیں جس طرح انہوں نے کل ایک فرعونی کوئل کر دیا تھا تو وہ بھاگ کر فرعون کے دربار میں

martat.com

ا المنظم المراجع المراجع المنظم الكنام المنظم المنطق المنظم المن کرنے والوں کو بلایا اور حضرت موی علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے کارندے بھیج دیے۔ ادھر حضرت موی علیہ السلام کا ایک حمائق آ کران سے طا اوران کو متایا کدان کے خلاف کیا سازش ہورہی ہے جب حضرت موکی علیہ السلام معرے بھاگ کر مدین کی طرف چلے مے اوروہاں معرت شعیب علیه السلام کے پاس ایک عرصہ گزاراجس کی تنعیل انشاء اللہ آ کے آئے گی۔ (جامع البيان جر١٧م٠ ٢٠٨-٢٠٨ ملخصاً "مطبور دارالفكر بيروت\_١٣٦٥ )

حضرت مویٰ کوآ ز مائشوں ہے گز ار نا

نیزطہٰ: ۴۰ میں فرمایا اور ہم نے آپ کی کی طرح ہے آ ز مائش کی۔

سعید بن جبیر نے معفرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ فتون کامعنی ہے ایک آ ز ماکش کے بعد دوسری آ ز ماکش میں واقع ہونا' اوراللہ تعالیٰ کا آپ کوان ہے نجات دینا۔ پہلی آ زمائش بیٹمی کہ آپ کی ماں کو آپ کا اس سال حمل ہوا جس سال فرعون نومولود بچوں کو ذنے کرتا تھا۔ مجر دومری آ زمائش وہ تھی جب آپ کو دریائے نیل میں ڈالا کیا' تیسری آ زمائش وہ تھی جب آ پ نے اپنی ماں کے علاوہ کی عورت کا دود ھنیس بیا' چوتھی آ زمائش دوتھی جب آ پ نے بحبین میں فرعون کی داڑھی نوچ لی اور فُرمون کے آپ کول کرنے کا ارادہ کرلیا 'مجرآپ نے ایک قبلی کوتا دیا محونسا بارا جس سے رہ ہلاک ہوگیا' مجرآپ خوف زوہ ہوکر مدین کی طرف بھاگ گئے۔

(زادالسير ج٥ص ٢٨٩-٢٨٥ مطبوعه كحتب اسلامي بيروت ٧٠٠١هـ)

حضرت مویٰ کومدین میں پناہ دینے کا احسان ( <u>4 )</u>

به اس کے بعد فرمایا سوآپ کی سال الل مدین میں رہے ، مجر آپ اے مویٰ!اللہ کے مقرر کردہ دقت پر آ گئے۔ (طن ۲۰۰) اس سے مرادیہ ہے کہ آپ حفزت شعیب کے شہر مدین میں گئے حفزت موکٰ کی دہاں مدت قیام کے متعلق دوقول ہیں۔ حضرت ابن عباس اورمقاتل نے کہا آپ دہاں دس سال رہے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ دہاں اٹھا کیس سال رہے تھے۔ دس سال اپنی بیوی صفورا کے مہر میں رہے اور اٹھارہ سال اس کے بعدر ہے حتیٰ کہ آپ کا وهب نام کا بیٹا پیدا ہوا۔

(زادالمسر ج٥ص١٨)

وهب نے بیان کیا ہے کہ حفرت مولیٰ علیہ السلام حفرت شعیب علیہ السلام کے پاس بائیس سال رہے تھے۔ وس سال وہ اپنی بیوی مفورا بنت شعیب کے مہر کے عوض رہے اور بارہ سال اپنی بیوی کے پاس رہے تی کہ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کے بعد فرمایا: پھرآ باے مول اللہ کے مقرر کردہ وقت برآ گئے۔ (ملانہ مر)

انبياء عليهم السلام كوحياليس سال كي عمر ميس مبعوث كيا جانا

علامه الوعبدالله فر كمي مالكي متوفى ٢٦٨ ه لكهت بين: حضرت ابن عباس رضى الله عنها أقداده اورعبدالرحمٰن بن كيسان نے كها كه آپ نبوت اور رسالت كى مدت كے موافق وہال رے كونكد انبياء عليم السلام چاليس سال كى عمر ميں مبعوث كيے جاتے يل - (الجامع لاحكام القرآن برااص ١١١)

امام رازی شافعی متوفی ۲۰۲ ھ نے اس آیت کے حسب ذیل محامل بیان کیے ہیں: (۱) میری تکھی ہوئی قضاءاور قدر میں یہ پہلے مقرر ہو چکا تھا کہ میں تم کواس معین وقت میں رسول بناؤں گا جس کو میں پہلے

تمہارے لیے معین کرچکا ہوں سوتم ای معین وقت پرآئے ہونداس سے پہلے نداس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ہے: martat.com

Marfat.com

10--- or: 10 Lb ب فک بم فرم چرکوایک اعمادے کے موافق پیدا کیا ہے۔ إِنَّا كُلَّ شَيْ خَلَقْنَهُ بِقَلَرٍ ٥ (المر:١١) (۲) تم اس مقررونت آئے ہوجس وقت میں انبیا میلیم السلام پر وقی کی ابتداء کی جاتی ہے۔ (r) ہوسکتا ہے کد حفرت شعیب علید السلام نے یا کسی اور نبی نے حضرت موی کے آنے کے لیے میدوقت مقرو کرویا مواور حضرت مویٰ اس وقت پر آئے ہوں اور حضرت مویٰ پریداس لیے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کواس وقت پر <del>دیکنے کی</del> توفيق دي\_ (تغير كبيرج ٨ ص ٥ ، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥هـ) علامه ابوالحيان محربن بوسف اندلى متوفى ٢٥٧ه لكصة بين: جب حضرت موی علیه السلام مدین کی طرف محی تو ان کی عمر باره سال تقی - پھر دس سال وہ حضرت شعیب علیه السلام کی بر ہاں جراتے رہے۔ پھراس کے بعد وہ اٹھارہ سال اپنی بیوی صفور ابنت شعیب کے ساتھ رہے اور ان سے ان کا ایک بیٹا ہوا پھران کی عمر کمل چالیس سال ہوگئ اور بیروہ مدت ہے جس کے پورے ہونے پر انبیاء علیم السلام کومبعوث کرنے **کی اللہ تعالیٰ کی** عادت جاريد ب\_ (البحرالحيط ح ٤ ص ٣٣٣ مطبوعه دارالفكربيروت ١٣١٢ه) علامه شباب الدين احمر بن محمد خفاجي متو في ٦٨ • اه لکھتے ہيں: س نبوت عاليس سال كمل مونے كے بعد ب\_ (عناية القاض ج م م ١٣٨٩ مطبوعه دارالكت العلميه بروت ١٣١٥ ) قاضى ابوالسعو دمحر بن محمر ممادى حنفي متوفى ٩٨٢ ه كلصة بين: حضرت مویٰ علیہ السلام اس مقرر وقت پر آئے جس وقت میں انبیاء علیہم السلام پر وحی کی جاتی ہے اور میروہ وقت ہے جب جاليس سال مكمل موجا كيس\_ (تغير ابوالسعو دج ٢٥ ص ٢٨١ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٩٩هـ) شخ زاده محمد بن مصلح الدين المصطفىٰ القوجوى التوفى ٩٥١ هه دهب كے حوالے سے لکھتے ہيں: انبیاعلیم السلام کی بعثت کے لیے جالیس سال کی مدت مقرر ہے۔ (حاشيث زاده ج ٥ص ٢٨١ مطبوعه دارالكتب المعلمية بيروت ١٣١٩ هـ) علامه سيرمحود آلوي متوفى • ١٢٧ه لكصة مين: انبیاء علیهم السلام پر حالیس سال پورے ہونے کے بعد وی کی جاتی ہے۔ (روح المعاني جز ١٩ص ٢٨٢ مطبوعه دارالفكرييروت ١٣١٧ه) صدرالا فاضل سيد محمد نعيم الدين مراد آبادي متوفى ١٣٦٧ه اعلى حضرت كے ترقبر كے ساتھ مزج كر كے لكھتے ہيں: پھرتو ایک تھبرائے وعدہ پر حاضر ہوا اےموک'! یعنی اپنی عمر کے جالیسویں سال ادر سیدہ من ہے کہ انبیاء کی طرف اس س میں وحی کی جاتی ہے۔ ( کنزالا بمان وخزائن العرفان ٥٠٣مطبوعة تاج نمینی لا مور ) علامه قرطبي متوفى ۲۲۸ ه ٔ امام رازي شافعي متوفى ۲۰۲ ه ٔ علامه ابوالحيان اندلسي متوفى ۵۳ کـ هٔ علامه خفاجي متوفى ۲۸ ۱۰ ه علامه ابوالسعو دمتونی ۹۵۱ ه علامه آلوی متوفی ۱۷۰ه هاورصدرالا فاضل مراد آبادی متوفی ۱۳۷۷ هسب نے بیرتصریح کی ہے کہ انبیاء علیم السلام جب چالیس سال کی عمر کوئی جاتے ہیں تب ان پر وی کی جاتی ہے۔ حضرت موی علیه السلام کومنصب رسالت پر فائز کرنے کا احسان (۸) طٰہ: ۲۱ میں فر مایا اور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے جن لیا۔ حضرت مویٰ علیہ السلام کو رسالت کے لیے چننے کی حسب

martat.com

زيل وجوه ٻين: تبيان القرآن

) الله تعالی نے آپ کواپنا قرب مطاکیا آپ کی عزت افزائی کی اور آپ کوشرف کلام مطاکیا اور بیاوصاف اس لیے مطا کیے کہ آپ کو منصب رسالت بر فائز کرنا تھا۔

(٢) الشقالي ني آپ راي الطاف اور عمايات كي جن كا تفاضا آپ كومنعب رسالت عنوازنا تما-

۳) جمس نے آپ کو رسالت کے لیے اس دجہ سے چنا ہے کہ آپ میرے اجکام کی اطاعت میں مشغول رہیں۔ میر ی الوہیت اور میر کی تو حید پر دلاکل قائم کریں اور آپ کی تمام ترکات اور سکنات مرف میرے لیے ہوں کی اور کے لیے نہ

> ہوں۔ مصااور ید بیضاء دونشانیوں پرآیات کےاطلاق کی توجیہ

ط : ۲۲ من فرمایا: آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں کے کرجا کیں اور میری یادیش ستی نہ کریں۔

اس آیت پر میداعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے ہدایاتی میری نشانیاں طالا نکد حضرت موٹی علیہ اسلام کو صرف دو نشانیاں ویں تھیں اور عربی شن دو فرجن کا اطلاق نمین ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام کا عصا ہم چند کہ ایک نشانی تھا لیکن وہ متعدد نشاندی کا جامع تھا کیونکہ اس لائمی کا دوزتا ہوا سانپ بن جانا اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت پر اور حضرت

نظائی تھا بین وہ متھد دخانیوں کا جامع تھا پونلہ اس لائ کا دوزتا ہوا سانب بن جانا اللہ تعالی ہے ہم اور قدرت پر اور حضرت موکی کی نبوت پر دلیل تھا۔ اس عصا کو پھر پر مارنے ہے بارہ چشے پھوٹ پڑے بیاللہ تعالیٰ کی رزاتی اور اس کی حکمت پر دلیل ہے' مسئدر پر عصا مارنے ہے بارہ راستوں کا بن جانا اور بعد از ال فرعون کو غرق کردینا' بیاللہ تعالیٰ کے قبر وغضب پر دلیل تھا' خلاصہ بیہ ہے کہ ایک عصا متعدد خانیوں پر مشمل تھا۔ اس سوال کا دوسرا جواب بیہ ہے کہ اصول فقہ میں مقرر ہے کہ جع کے کم از کم افراد دوہوتے ہیں لہذا ان دونشانیوں پر جمع کا اطلاق درست ہے' اور اس کا تیم را جواب بیہ ہے کہ ید بیشیا اور عصا کے علاوہ

و مناصفہ پہنے ماہ میں استفاقت کے جس مناصات کی جوان و دومرا ، واب پیہ بدا موں عدیں سررے بدارے ہار ہے۔ افراد ودووت میں انہذا ان دونشاغدل پر جع کا اطلاق درست ہے اور اس کا تیمرا جواب بیہ ہے کہ ید بیغنا اور عصا کے علاوہ حضرت موئی علیہ السلام کو ایک تیمری نشانی بھی عطافر ہائی تھی اور وہ ہے حضرت موئی علیہ السلام کی لکنت کو دورکر دینا سواب بغیر ممن تاویل کے ان نشانغدل پرجع کا اطلاق درست ہے۔ قرکر میں مستی ہے منع کرنے کے محامل

اورتم دونوں جمری یاد شرکستی نہ کرنا۔ اس کے معنی میہ ہے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جھے یاد کرتے رہنا اور یہ یاد رکھنا کہ اس دنیا کا کوئی اہم اور نیک کام جرے ذکر کے بغیر پورانمیں ہوسکا۔ ذکر کا دوسرامحل یہ ہے کہ میرے پینا م کو پہنچانے میں کوئی سستی نہ کرنا کیونکہ ذکر کا اطلاق ہرتم کی عمادت پر ہوتا ہے اور تبنغ رسالت تو سب سے عظیم عمادت ہے تو یہ اس بات کے نیادہ لاکت ہے کہ اس پر ذکر کا اطلاق کیا جائے اور اس کا تیمرامحمل میہ ہے کہ فرعون کے ساختم میرا ذکر کرنے میں مسمتی نہ کرنا اور اس ذکر کی کیفیت میہ ہے کہتم فرعون اور اس کی قوم ہے کہنا کہ اللہ تعالی ان کے کفرے راضی نہیں ہے اور ان محما ہے تو اب اور مغذا ہے کا کرکر نا اور اس کا چوتھا تھیل ہے کہ فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعتوں کا ذکر محما ہے اور اس کے احسانات کا ذکر کر نا۔

رناورائ بے اصابات کا ذر رہا۔ رعون کے ساتھ نرمی سے کلام کرنے کی وجوہ اور زم کلام کے محامل

طُّنا: ۳۳ میں فرمایا: آپ دونوں فرعون کے پاس جا کیں بے شک اس نے سرافھار کھا ہے۔ میرخطاب مرف حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ تھا کیونکد اس وقت اس جگہ حضرت ہارون علیہ السلام حاضر ندیخ کیکن بھر حضرت موئی علیہ السلام متبوع تنے اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے تالع تنے اس لیے حضرت موئی علیہ السلام کے

کل معموت مول علیه اسلام بیوں ہے اور سرت ہارون معیدا سو اس سے من سے مرت روسید سرے اسے تھے خطاب کوان کے ماتھ خطاب قرار دیا۔

martat.com

فالقرآر

طر: ۳۲ ش فرمایا: آب دونوں اس سے زی سے بات کریں اس امید پر کدو اصحت مامل کرے یا قدم فرعون اپنی الوهیت کا بدی تعااور الله تعالی کی الوہیت اور تو حید کا محر ا**ور خالف تعالی بخرالله تعالی نے اس کے ساتھونر کا** ے بات کرنے کا کیوں تھم دیا؟ اس کی دووجہیں ہیں: (۱) حضرت موئی علیه السلام کی فرمون نے برورش کی **تھی اس تن کا** رعایت کی دجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نری ہے بات کرنے کاعظم دیا۔ اس میں سے تعبیہ ہے کہ مال باپ کا حق ممل قدم عظیم ہے۔(۲) جابراورمتقدرلوگوں کی بیعادت ہوتی ہے کہ جب ان کوئتی کے ساتھ تھیجت کی جائے تو وہ مزید اکڑ جاتے ہیں

اوران کے غروراور تکبریں اوراضافہ ہوجاتا ہے اوران کی انانیت ان کوحی تیول کرنے سے باز رکھتی ہے۔

حضرت موی علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ جوزی کے ساتھ کلام کیا تھااس کی ایک مثال تو عنقریب لخط: ۳۷ میں آ مزی

ہے اور دوسری مثال ہے آیت ہے: کیاتم یا کیزہ ہوتا جا ہے ہو؟ ٥ (اور پہ جا ہے ہوکہ) میں هَــلُ لَكَكَ إِللَّهِي أَنْ تَسَزَكُّنِي ۞ وَٱهۡـدِيَكَ

تمہارے رب کی طرف تمہاری راہنمائی کروں سوتم (اس ہے) إللي رَبِّكَ فَتَخُشلي (النازعات:١٩ـ١١)

اس کی تیسری مثال کے متعلق حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کواس کی کنیت کے ساتھ مخاطب کرنا۔ اس کی کنیت کے متعلق حارقول بين: (١) ابومره (٢) ابومصعب (٣) ابوالعباس (٣) ابوالوليد \_

اوراس کو چوتھی مثال ہیے ہے کہ من بھری نے کہا اس سے کہنا اس کا رب ہے اور اس کے لوٹنے کی جگہ ہے اور اس کے آ مجے

جنت اور دوزخ ہے اور اس کی پانچویں مثال میہ ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس جا کر کہا: میں جو پیغام لے کر آیا ہوں تم اس پر ایمان لے آؤ اور رب العالمین کی عبادت کرؤ چھرتمہارا شباب قائم رہے گا اور تم پوڑ ھے نہیں ہو سے اور تم

تاحیات بادشاہ رہو گے بیدملکتم ہے کوئی چین نہیں سکے گا اور جبتم فوت ہو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ مے۔فرعون کو بید کلام اچھالگا پھر جب ہان آیا تو اس نے ہان کوحضرت مویٰ علیہ السلام کی باتوں کی خبر دی۔اس نے کہامیراخیال ہے کہتم خود دانش مند ہوتم رب ہوکیاتم مربوب (مخلوق) بننا جاہتے ہو؟ اوراس نے فرعون کی رائے بدل دی۔

یجیٰ بن معاذ رازی نے کہا ۔ چوخص خدا ٹی کا دموئی کرتا ہواس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نرمی کی بیشان ہے تو چو**خف ا**للہ تعالیٰ کوخدا مانتا ہواس کے ساتھ اللہ تعالٰی کی نرمی کا کیا حال ہوگا!

غالد بن معدان نے معاذ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کی قتم! فرعون اس وقت تک نہیں مرسکنا تھا حتی کہ وہ یا نصیحت حاصل کر لیتا یا الله تعالی سے ڈر جاتا' کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے: اس امید پر کہوہ تھیجت حاصل کرے یا ڈرے۔اور جب وہ سمندر میں غرق ہونے لگا تھا تو اس نے نصیحت بھی حاصل کر لی تھی اورڈ را بھی تھا۔

(زادالمسير ج٥ص ٢٨٩\_٢٨٤ ملخصاً مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ٤١٣٠٥)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب! ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہم یر زیاد تی کرے گا یا سرشی کرے گا 0 فر مایاتم دونوں مت ڈرو بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں میں من رہا ہوں اور د کھے رہا ہوں O سواس کے ماس حاؤ پھراس ہے کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں تو ہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اوران کو ایذاء نید دے بے شک ہم اثیرے رب ک طرف سے تیرے یاں نشانی لے کرآئے ہیں اور اس پر سلام ہوجس نے ہدایت کی بیروی کی 0 بے شک ہاری طرف و**ی** 

کی گئی ہے کہ ای برعذاب ہوگا جس نے حیٹلایا اور پیٹیے پھیری O (طُهٰ: ۴۵-۴۵)

martat.com

## فرعون سے حضرت موی کے خوف کی تو جیداور فرط کامعنی

لله: ٣٥ پريدامتر اض موتا ب كد حضرت موكل نے بيدها كو كل كدات رب يراسيد كھول دے اور يمرا كام جمع برآ سان کروئے پھران کو بیخوف کیوں ہوا کہ فرعون ان پر زیادتی یا سرکٹی کرے گا'اس کا جواب مدے کہ شرح صدر اور سید کھولنے کا

**معنی بیہ ہے کداللہ تعالی کے احکام کومنعبہ ا**کرنے پر ان کے سینہ کوقوی کر دیۓ اور کام آسان ہونے کے معنی بیہ ہے کہ وہ احکام

شرعی کا اس طرح تبلغ کریں کدان میں مواورنسیان ندآ کے اور تبلغ کرنے میں کوئی خوف اور خطرہ ندہ ویدا لگ چز ہے۔ قرآن مجيريس ان يفوط كالفظ بجس كاترجمه بم نيزيادتى كرناكيا بدفرط كاليك منى ستت بجوياني بلان

والاحوص پر پہلے بی جائے اس کوفار ملے کتے ہیں اور جو محمور او وسرے محمور وں پر سبقت کرے اس کوفر مل کہتے ہیں اس صورت میں معنى يد ب كد بم كوخطره ب كدوه بم كومزاوي مل سبقت كركا وومرامني يدب كديد افسر ط غيسره س ماخوذ ب جس كا

معی ہے کی کو کی کام پراہمارتا' اس صورت میں منی سے کہ کوئی اجمار نے والا فرمون کو ہمیں سزاد سے پر اجمارے گا اور وہ ا جمار نے والا شیطان ہوگا یا اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا یا سلطنت کی خواہش ہوگی یا اس کی قوم کے منتکبرین ہوں گے اور پیرفرط افراط سے ماخوذ ہے جس کامعنی ہے وہ ہم پرزیادتی کرے گا اوروہ ہم پر سرکٹی کرے گا اس کامعنی یہ ہے کہ وہ ہم کوتل کرڈالے

گا\_ (تغيركبيرج ٨٥ ٥٠ مطبوعه داراحياه التراث العربي بيروت ١٣١٥ ه

الله تعالی نے حضرت موکیٰ علیه السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خوف کوزاکل کرنے کے لیے فرمایا: بے شک میں تم وونوں كے ساتھ مول ميں من ربا مول اور ميں دكھ ربا مول يحبارے دلول ميں جو يہ خوف ہے كہ وہ تمبارے ساتھ زيادتي يا سر می کرے گا سوتم اس سے مت ڈرو میں تہاری تفاظت کروں گاتم اس سے جو بات کرو گے میں اس کوئن رہا ہوں گا' میں اس کو تمبارا کلام سننے کے لیے مخرکر دوں گا اور میں اس کی حرکتوں کو دیکے رہا ہوں گا وہ تمبیں شرر پر پنچانے پر قاد رٹیس ہو سکے گا۔ میں

تمہاری مدد کے لیے فرعون پر گرفت کرنے کے لیے تمہارے ساتھ ہوں۔

طٰہ : ٣٧ ميں فرمايا اس پر سلام ہوجس نے ہدايت كى پيروى كى۔

سلام کامعنی سلاتی ہے اس کا نقاضا ہیہ ہے کہ جوخض ہدایت کی بیروی کرے گا دہ سلامت رہے گا اور عارف باللہ ہدایت کی پیروی کرتا ہے سودہ سلامتی والا ہے۔ زجان نے کہا پی نجر ہے سلام تحیت نہیں ہے اور اس میں خبر دی گئی ہے کہ جو محف اللہ تعالی کی ہدایت کی بیردی کرے گا دہ اس کی نارانسگی اور اس کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔

الله کے دشمنوں سے ڈرنا انبیا علیم السلام اور صحابہ کی سنت ہے

ان آیوں میں بیدذ کر ہے کد فرعون کے دربار میں تبلیغ کے لیے جانے سے پہلے حضرت مویٰ اور حضرت ہارون علیما السلام کے دل میں خوف ہوا کہ وہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گایا ان کولی کر دےگا۔ اس آیت میں ان جائل صوفیا کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ والول کو اللہ کے سواکسی کا ڈرنبیں ہوتا۔ ان کا بیرقول اس لیے باطل ہے کہ انبیاء علیم السلام کوسب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی نصرت پرسب ہے زیادہ اعماد ہوتا ہے اس کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے ڈر اور خوف ہوتا ہے۔

تمی مخص نے حسن بھری ہے یہ کہا کہ عامر بن عبداللہ شام کی طرف جارہے تھے وہ پانی پینے کے لیے ایک جگہ جانا **چاہج تضان**وان کے اور پانی کے درمیان ایک شیر حاکل ہو گیا۔ عامر پانی کی طرف گئے اور پانی بی کرائی حاجت پوری کی۔ ان **ے بیکہا گیا کہآپ نے اپنی جان کوخطرہ میں ڈال دیا تھا۔ عامر نے کہااگر میرے پیٹ میں نیزے گھونپ دیئے جائیں تو وہ** 

martat.com

القرآر

مجھے اس سے زیادہ محبوب ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کی اور سے ڈروں۔ حن بھری نے اس مخص کو جواب دیا کہ جو مخص عامر بن عبداللہ ہے بہت افعنل تتے وہ اللہ کے **فیرے ڈرے تھے اور وہ** 

حضرت موی علیه السلام میں قرآن مجید میں ان کے متعلق ہے جب حضرت موی علیه السلام نے ایک قبلی کوتادیا محوف الماما

اوروه ملاک ہوگیا:

سومویٰ اس شہر سے ڈرتے ہوئے نکلے وہ انتظار کردے تھے فَخَرَجَ مِنْهَا خَانِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبّ (كداب كيا بوكا) انہوں نے دعاكى اے ميرے رب مجھے ظالم قوم نَبِجَيني مِنَ الْقَوْمِ التَّطَالِمِينَ (القعم:١١)

سے نحات دے دے۔

اور جب حضرت موی علیالسلام کاجادوگروں سے مقابلہ ہوا اور انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیس تو اچا تک حضرت

ری کو خیال ہوا کہ ان کے جادو سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہیں ہیں: تو مویٰ نے اپنے دل میں میخوف یایا (کدلوگ اس سے متاثر

فَاوَجَسَ فِي نَفُسِهِ خِيفَةً ثُوسَى ۞ قُلْنا لآت خَفْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَى ۞ (لله: ١٨-١٤) نهول) بم في الماتم ورفيل بشكتم عى عالب رمو محمد

علامة قرطبي فرماتے ہيں كدميں كہتا ہوں كه نبي صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں كى جانوں اور مالوں كى حفاظت كے ليے مدینہ کے گر دجو خند ق کھودی تھی وہ بھی ای قبیل ہے تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرنے میں جو آپ کا مقام تھا اس

مقام تک کوئی نہیں بہنچ سکنا اور نی صلی اللہ علیہ دملم کے اصحاب کے متعلق سب کوعلم ہے کہ انہوں نے کفار مکہ کے خوف سے

ا ہے گھروں کو چھوڑا۔ پہلی بارانہوں نے حبشہ کی طرف ججرت کی اور دوسری باریدینہ کی طرف ججرت کی تا کہ شرکین مکہ ہے ا پی جانوں کو بچائیں اور دین اسلام کی وجہ ہے کفاران کوجس تتم کے فتنوں اور عذاب میں مبتلا کرتے تھے اس ہے آپ کو

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ کہ جب ہمیں نمی صلی الله علیه وسلم کی ججرت کے متعلق خبر ملی تو اس وقت ہم بین میں تھے موہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبرت کرنے کی نیت سے نکل پڑے۔ میں اور میرے وو بھائی ابوبردہ اورابورہم تھے اور میں ان سے چھوٹا تھا۔ ہمارے ساتھ اور بھی مسلمان تھے جو پچپاس سے زائد تھے۔ ہم (مدینہ

يہنجنے کے لیے ) کشتی میں سوار ہوئے لیکن ہماری کشتی ہمیں نجاثی کے ملک حبشہ میں لے گئی وہاں ہماری ملاقات حضرت جعظم مین ا بی طالب رضی اللہ عنہ ہے ہوئی۔ ہم بھی وہیں تھہر گئے حتیٰ کہ ہم سب استضے وہاں سے مدینہ پہنچے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ خیبر لتح کر چکے تھے۔ کچھ مسلمان ہم سے لیخی مشتی کے ذریعے آنے والوں ہے کہنے لگے کہ ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے حضرت اساء بنتیکیس رضی اللہ عنها جو ہمارے ساتھ ہی مدینہ آئیس تھیں وہ

حضرت ام المرمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں وہ بھی نجاثی کے ملک میں ججرت کرنے والوں کے ساتھ جحرت کر کے جلی کئیں تھیں۔ای اثناء میں حضرت عمر بھی حضرت حفصہ کے گھر آ گئے حضرت اساء بنت عمیس وہیں تھیں۔ جب

حضرت عررضی الله عندنے انہیں دیکھا تو ہو چھا بدلون ہیں حضرت حفصہ نے بتایا کہ بیاساء بنت عمیس ہیں۔حضرت عمر صحی الله عنہ نے فریایا بیووی ہیں جوحبشہ سے آئیں ہیں اور سمندری سفر کر کے آئیں ہیں۔حضرت اساء نے کہا تی ہاں! حضرت عمر نے

فر مایا ہم جرت میں تم سے سابق بیں اور ہم تمہاری بنسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كے زيادہ حق وار بيں - بيك كر حضرت

اساء غصہ میں آ گئیں انہوں نے کہا ہرگز نہیں! تم لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہوتم میں سے جو بھو کا ہوتا تھا martat.com

اس کورسول الله صلی الله علیه وسلم کھلاتے تھے اور جو دین سے ناواقف ہوتا تھا اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هیرحت کرتے تھے اور ہم بہت دور دراز طاتے میں شمنوں کے ساتھ رہے تھے اور ہماری یہ جمرت اللہ کے رائے میں اور اس کے رسول صلی اللہ طیروسکم سے راستہ علی تھی اور اللہ کی تم ا بھی اس وقت تک مجھی کھاؤں گی نہ بھی بیوں کی جی کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم ہے و كركرون جو يكوتم في كهاب أور مم لوكول كواذب دى جاتى تقى ادر بم كوذرايا جاتا تفااور ش الجي ي ملى الشعليد وللم عاس بات كا ذكر كرول كى اورآب سے اس متعلق سوال كروں كى اوراللہ كاتم إسم بوت بولوں كى نہ كے روى اختيار كروں كى اور شاس بات میں کوئی اضافہ کروں گی۔ سوجب نی صلی الله علیه وسلم تعریف لائے تو حصرت اساء نے کہانیا ہی الله! بے شک عرن اس طرح کیا ہے آپ نے پوچھا پھرتم نے اس سے کیا کہا ؟ توش نے کہا میں نے اس اس طرح کیا۔ آپ نے فرمایا ان کا بھی پرتم سے زیادہ حق نبیس ہے۔ان کے لیے اور ان کے اصحاب کے لیے ایک بجرت ہے اور تمہارے لیے تم جو کشی کے ور بعد آنے والے مودو جر تم میں اس واقعہ کے بعد میں نے ویکھا کہ ابدموی اور ستی والے فوج در فوج میرے پاس آنے گے وہ جھے اس صدیث کے متعلق سوال کرتے تئے اور ان کے نزدیک دنیا کی چیز وں میں سے کوئی چیز آئی عظیم اور خوثی کا باعث نبيل تحى جتنى خوش كاباعث ان كے متعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كابيه ارشاد تھا۔

(صح ابخاري رقم الحديث: ۴۲۳۰ مح مسلم رقم الحديث ۲۵۰۳\_۲۵۰۳)

اس صدیث میں بیرتعمرت کے کہ اللہ کے دشمنوں کے خوف کی وجہ سے نج صلی اللہ علیہ وملم کے اصحاب نے اپنے کھروں ہے جمرت کی بیعض نے ایک بار اور بعض نے وو بار بجرت کی اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ن کی تعریف اور تحسین فر ہائی اور اللہ تعالی نے بنوآ وم کے دلوں میں بیڈر اورخوف مرکوز کیا ہے اور اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں اور ان کی طبائع میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ ضرر دینے والی اور تکلیف پہنچانے والی اور ملف اور ضائح کردینے والی چیز دں سے ڈر کر بھامتے ہیں اور جنگل میں پھاڑنے والے درندوں سے بڑھ کرنقصان پہنچانے والی اور کون ی چیز ہوگی جبکہ انسان کے پاس مدافعت کے لیے کوئی آلہ اور چھیار بھی نہ ہو سو جو خص اس کے خلاف کہتا ہے وہ جھوٹا ہے اور بڑھا نکتا ہے۔

دائمي عذاب صرف كفاركو هوگا طٰ : ۲۸۸ میں فر مایا بے شک ہماری طرف وقی کی گئی ہے کدای پر عذاب ہوگا جس نے تبخلایا اور پیٹیے پھیری۔

اس آیت بیں اس پر تو می دلیل ہے کہ مومن کو دائی عذاب نیس ہوگا کیونکہ العذاب میں الف لام استفراق کا ہے یاجنس کا ہے اور ہر تقلوم پر معنی بیرے کہ جنس عذاب ای پر ہوگا جواللہ تعالیٰ کا مکذب ہوا در اس سے روگر دانی کرنے والا ہوا اور جو اس طرح نبیں ہوگا اس پر بالکل عذاب نبیں ہوگا اور آیت کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ جوموس بعض اوقات عمل ترک کر دیتا ہے اس کو می عذاب مدمو کیونک عذاب صرف مکذب اور چینم پھیرنے والے پر ہوتائے کین چونکد دوسری آنوں سے بدابت ہوتا ہے كەركىمل رېمى عذاب بوتا بى جىے فرمايا:

فَوَيُلُ لِلْمُصَلِيثُ ٥ الَّذِينَ هُمْ عَنُ ان نمازیوں کے لیے عذاب ہے 0 جو اپنی نمازوں سے صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ٥ (المامون:٥-٣) غفلت کرنے والے ہیں۔ ای طرح بعض آ تول سے بیمی ثابت ہے کہ برے عمل کرنے والوں کو بھی عذاب ہوگا:

وَيُلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَكُمْزَةٍ ٥ (المرودا) ہرعیب تاش کرنے والے اور فیبت کرنے والے کے لیے

عذاب ہے۔

martat.com

جلدهفتم

اس لیے زیر بحث آیت کا معنی بیہ ہے کہ داگی عذاب مرف ان لوگوں کو ہوگا جواللہ تعالی کی محکمہ یہ ہوں اعدالی سے پٹنے پھیرتے ہوں۔

ے پیچہ بیرے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اس نے کہا مجرتم دونوں کا رب کون ہے؟ اے موئی! ∩موئی نے کہا تمارارب وہ ہے جم نے ہر 23 کواس کی خصوص ساخت عطا کی مجر ہدایت دیں فرعون نے کہا تو کہلی قو موں کا کیا حال ہوا؟ 0موئی نے کہا اس کاعلم محرے

رب کے پاس اور محفوظ میں ہے میرارب نظامی کرتا ہے نہ بھولتا ہے 0 جس نے تمہارے لیے ذیٹن کوفرش بتایا اور تمہارے چلنے کے لیے زمین میں مختلف راحتے بنائے اور آ سان سے پائی اتارا ' پھر ہم نے اس سے مختلف نباتات کے جوڑے پیرا کیے 0

چیخ نے لیے زین میں محلف راتے ہائے اور اسمان سے پانا اور اسمان سے بات سے مصلی ہا ہائے۔ کھاؤاور اپنے مویشیوں کو جراؤ کے تیک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور شانیاں ہیں O(طا: ۹۹-۵۳)

مباحثہ میں فریق مخالف پریختی کرنے کے بجائے نرمی سے دلائل پی<u>ش کرنا</u> فرعون بہت طاقت دریاد شاہ تعاوراں کا بہت بڑالشکرتھا اور وہ اپنے ضاہونے کا مد**ی تعا**۔اس کے باوجود جب **معرت** 

موی علیہ الملام نے اس کواللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف وعوت دی تو اس نے صبر اور منبط سے کام لیا اور حضرت موکی علیہ السلام پر حق کرنے اور ان کو ایذ اپنچانے نے کا کوئی اقد ام نہیں کیا اور اس کے بجائے حضرت موکی سے دلائل کے ساتھ بحث کرفی شروع کردی کیونکہ اگر وہ اپنے ظاف بات میں کر مجڑک جاتا اور حضرت موکی کو اذبت دینا شروع کردیا تو لوگ اس کی خدمت کرتے اور کہتے کہ جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے یا جو لا جو اب ہوجات ہے وہ اپنے مقابل کے ساتھ ای طرح کا معاملہ کرتا ہے موبیہ وہ طریقت ہے جس کو فرعون نے اپنے کفر اور اپنی جہالت کے باوجود پند نہیں کیا سو جو شخص علم اور اسلام کا مدتی ہواس کو بیالائق نہیں کہ وہ دلائل سے بات کرنے کے بجائے تھی کرنے اور ہاتھا پائی براتر آئے۔

چر جب فرعون نے دھنرے موئی ہے سوال کیا کہتم دونوں کا رب کون ہے؟ تو حضرت موئی نے اس کے سوال کو تحول کیا اوراللہ تعالیٰ کے وجود پر دائل قائم کرنے شروع کردیئے اس ہے معلوم ہوا کہ عقائد کرتے باب میں کسی کی تقلید کرنا جائز جمیں ہے ' اس کے اس کے اس کا میں اس کا اس کے اس کے ساتھ اس کسل مور جہ بیٹر ہوں ہوں کہ جوج سے میں کہ ما

اوراس سے بیجی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کی معرفت پر مقدم ہے کیونکہ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجوداوراس کی تو حید پر دائل قائم کم کیچاوار پن نزت اور رسالت پر پہلے ولال قائم فیس کیے۔ اسلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجوداوراس کی تو حید پر دائل قائم کم کیچاوار بنی تاہد ہوں ہے۔

ان آیات ہے بیمی معلوم ہوا کر بخالف کافر کے قول اور اس کے شبہات کو بھی نقل کرنا جائز ہے کیونکدان آیات میں فرعون کے اقرال اور اس کے شبہات کونقل فرمایا ہے البتہ بیضروری ہے کہ اس کے شبہات کے جوابات بھی پیش کیے جائیں تاکہ کی عام آ دی کے ذہن میں اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات پیدا نہ ہوں۔ نیز تبلیخ کرنے میں مخالف کی بات مبروسکون ہے منی جائے کچر طیش اور غضب میں آئے بغیر اطمینان اور تسلی ہے اس کے جوابات و ئے جائیں جیسا کہ حضرت موکی نے

الْحَسَنَةِ وَجَادِ لْهُمُّ بِالْتِيُّ هِيَ أَحُسَنُ (أَلَّل:١٣٥) للإيّاد بترين طريقه ان عَلَّلُو يَجِهَ-الله تعالى كل ربوبيت اورتو حيد بردليل

جب فرعون نے بیابا کہتم دونوں کا رب کون ہے تو حضرت موک نے ندصرف بیہ بتایا کہ ہمارارب اللہ عزوجل ہے بلکہ اس پرایک سادہ اور پرمغز دلیل بھی قائم کی کہ ہمارارب وہ ہے جس نے ہرچیز کو پیدا کیا چھر ہواہت دی۔

الله تعالى نے ہر چزكواس كاخصوص ساخت بر بيداكيا اور ہر چيز ميس بيشعور اور ہدايت ركھى كدوه كس طريقة سے ايار ذق

marfat.com

والله كالم المراقة سے المبيع محوضط اور فعال نے بنا كيں۔ آپ جكل كے درخوں كوريكيس اس ميں پرندے كس طرح ايك الك على اكتف كرك كل كل منول كريد المية إن جرايض برند الدواكا فيك كرا بنارزق ماصل كرت اور بعض برند الدواكا **کر کے اپنارزق حاصل کرتے ہیں۔ پھراللہ تعالی نے ان کو یہ ہدایت دی ہے کہ دہ اپن نسل بڑھانے اور بچوں کو پالنے کے لیے** كاكاردواني كرت ييس كس طرح ان كودوده باكران كي نشودنا كرت بين ان كوداف د كے كاچ كادے بين مرفي كوديكي وہ مس طرح اغروں کو سکی ہے اس کو میمل کس نے بتایا میرف اللہ تعالی نے ان کی فطرت میں ہدایت رکھی ہے جس کے مطابق وہ بیسب کام انجام دے دہے ہیں۔ شہد کی کمنی اپنا سدس کھر بناتی ہے اس کا کھر نہایت باریک باریک خانوں پر محمت اور مذہبر کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے جیے کی ماہر سول انجیئر نے اس کو بنایا ہے؛ چیوٹی گرمیوں میں سر دیوں کے لیے خوراک کا ذخرہ کرتی ہے۔ ان نفے منے جانوروں کو الی حکمت اور دانائی کی باتیں کس نے سکھائی ہیں۔ تمام دنیا کے برخم کے **جانوروں کودیکموز بین پررینکنے والے کیڑوں کو درندوں اور جرندوں کو فضا ٹیں اڑنے والے پرندوں کو اور پانی کے جانوروں کو** ان سب کواچی اپنی زندگی گر ارنے کے طریقوں کی فطری ہدایت کس نے دی فرمون ہویا کوئی اور خدائی کا دموی وار انسان کیاوہ ز مین کے چیے چے پر نضاه بسیط میں اور دریاؤں اور سندروں کی تمام تہوں میں پہنچ کمیا ہے۔ اس نے اپنی زمین اور فضا کے تمام جانداروں کو تمید می لیا ہے؟ ان سب کوفطری ہدایت وینا تو دور کی بات ب آخر اللہ کے سوادہ کون ہے جس نے ہر جان **وارکوا بی زندگی گر ارنے کے طریقے بتائے ہیں** وہ مورن ہے جاند ہے متارے ہیں 'کوئی انسان ہے' کوئی دیوی یا دیوتا ہے' پقر کی مورتی ہے؟ ہم کتے ہیں کہ اللہ سے واکوئی چیز بھی ان تمام جانداروں کے حالات اور کوائف کے علم کومحیط نہیں ہے تو پھروہ کون ہے جوان تمام علوقات کواہے اپنے نظام حیات بنانے کی ہوایت دے رہا ہے کیا اللہ کے سواکوئی اور ہے جس نے بدوی ف كيا ب كداس نے تمام جانداروں كے اندرائي زندگي گزارنے اورائي ضروريات كو پوراكرنے كى جدايت ركھى ب\_ بم اس ے اس کے دلائل ہو چینے کی بات تو بعد میں کریں گے پہلے بیتو معلوم ہو کہ دہ کون ہے جس کا بید دعویٰ ہے کہ دہ تمام جانداروں کو فطری ہوایت دیتا ہے اور جب کی کابید دعوی نہیں ہے تو مان لوکہ اللہ تعالیٰ ہی واحد لاشریک ہے جو سب کو بیدا کرنے والا ہے اوران کوان کی معیشت کی ہدایت دینے والا ہے۔

نیز اس آیت کا ایک منی ہے کہ اللہ تعالی نے تلوق کو ہروہ چیزعطا کی ہے جس کی اس کو ضرورت پیش آ سکتی ہے اور اس کا دوسرامنی ہیں ہے کہ ہرتلوق کو اپنے منعمت کے لحاظ ہے جس قتم کی شکل وصورت کی ضرورت پیش آ سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قتم کی شکل وصورت عطافر ہائی ۔

دروی ہیں. (۱) جب الشر تعالی کی الوہیت اور توحید پر اس قدر واضح دلائل ہیں تو پہلی قو موں نے اس کی توحید اور الوہیت کو کیوں نہیں

مانا ممويا فرعون نے حضرت موی عليه السلام كمضوط اور قوي عقلي ولاك كا تقليد كرماته معارضه كيا\_

(۷) اس سے پہلے حصرت موئی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرے گا اور اس سے بیٹیے پھیرے گا اس کو عذاب ہوگا تو اس پر فرعون نے کہا گزشتہ قوموں نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی تھی ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب واضح تھا کہ جوقہ بھی ججت بوری ہونے کے بعد بھی اپنی تکذیب پر برقر اردبیں ان پر ایساعذاب آیا جس نے ان

marfat.com جادبافتم

المرآر

قوموں کو لمیامیٹ کرکے رکھ دیا۔

(٣) جب حضرت موی نے اللہ تعالی کی تو حیداور اس کی الوہیت پر واضح دلیل قائم کردی **تو فرمون کوخطرہ موا کہ یہ اگر اس** 

طرح دلاکل قائم کرتے رہے تو لوگوں پر اس کی خدائی کا حبوث کمل جائے گا اور لوگ اس سے مخرف ہو جا کم**ں سے اس** 

لے اس نے گفتگو کار ن بدلنے کے لیے کہا چھا بتاؤ کر سابقہ تو موں میں سے جوابیان میں لاتے ان کا کیا حال ہوا تھا!

نہ وہ علطی کرتا ہے نہ وہ بھولتا ہے کے محامل

جب فرعون نے یہ یو چھا کہ چیچلی قوموں کا کیا حال ہوا تو حضرت موکیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب بیس فرمایا: اس کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے میرارب ن<sup>فلط</sup>ی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔

اس آیت کامعنی بیے کداس دنیا میں جو کچھ ہواہے یا ہونے والا ہے اس کو اللہ تعالی نے ایک کتاب میں لکھودیا ہے اور وہ س اسیعی او ح محفوظ فرشتوں پر ظاہر کر دی گئی ہے تا کہ وہ اس پر نیادہ استدلال کرسکیس کہ اللہ تعالی تمام معلومات کا عالم ہے اور

وہ سہواور غفلت سے منزہ ہے۔ اللہ تعالی نے جوفر مایا ہے''وہ نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے'' اس کے علماء نے حسب ذیل محال

بان کے ہیں: (۱) قفال نے کہاوہ فلطی نہیں کرتا اس میں بیاشارہ ہے کہ وہ تمام معلومات کا عالم ہے اور وہ محمول نہیں ہے اس میں بیاشارہ بے کہ اس کاعلم دائی ہے۔ابدالا بادتک باقی رہنے دالا ہے۔اس میں کوئی تغیر نہیں ہے۔

(۲) مقاتل نے کہااس کتاب میں میرارب کوئی خطاء نہیں کرتا اور نداس میں لکھیے ہوئے کو بھواتا ہے۔

(m) حسن بصری نے کہاوہ حشر کے وقت میں کوئی خطانہیں کرتا اور نہا س کو بھولتا ہے۔ (م) ابوعمرونے کہاندوہ کی چیزے غائب ہوتا ہے نداس سے کوئی چیز غائب ہوتی ہے۔

(۵) ابن جریرنے کہا وہ مذہبر میں خطانبیں کرتا کہ نا درست کو درست اعتقاد کرلے اور وہ تمام اشیاء کو جانتا ہے اور ان کو **بعواتا** 

لکھنے کے جواز کے متعلق قر آن مجید کی آیات

اس آیت میں فدکور ہے کہ اس کاعلم میرے دب کے پاس ایک کتاب میں ہے۔ اس آیت میں لکھنے کا ثبوت ہے اور اس

ى تائىدىمى حسب دىل آيات بى:

وَ كَتَبَنْنَا لَهُ فِي الْآلُوَاحِ مِنْ كُلِّ شَنُّ مُّوعِظَةً

وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْدِ مِنْ بَعُلِواللِّوكُو اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (الانبياء:١٠٥)

وَا كُتُكُبُ لَنَا فِي هٰذِهِ اللُّمُنْيَا حَسَنَةً

وَّ فِي الْأَخِرَةِ (الاتراف:١٥٦) وَكُـلُّ شَـٰئً فَعَلُوْهُ فِي التَّزُّبُو ٥ وَكُلُّ

صَعِيبُ و وَ كَبِيبُ و مُسْتَطَعُ ٥ (القر:٥٢-٥٢)

اور ہم نے موی کوتختیوں پر ہر چیز کی تھیجت لکھ کر دی۔ اور ہم زبور میں تھیجت کے بعد بدلکھ کھے ہیں کہ زمین کے دارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آ خرت میں بھی۔ آ ہروہ کام جوانہوں نے کیا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا **ہوا** ے O ہر چھوٹی اور بردی چیز الکھی ہوئی ہے۔ martat.com TAP الكَّذِي عَكَمَ بِالْفَكِيمِ ٥ عَكُمَ الْإِنْسَانَ جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا ہ جس نے انسان کو وہ مَالَمْ يَعْلَمُ ٥ ب سکمایا جس کوده نبیس جانیا تھا۔ م کی باتوں اور احادیث کے لکھنے کے جواز کے متعلق احادیث حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها بيان كرت بين كه مهار بي باس رسول الله معلى الله عليه و كلم آ سے اور آ پ

ك باته من دو كما بيل حمل آپ نے فرمايا كياتم جانے ہويكيى دو كما بيل بير؟ بم نے عرض كيا نيس يارسول اللہ الأبيد كرآپ ہمیں خمرویں! آپ کے داکمیں ہاتھ میں جو کتاب تھی اس کے متعلق آپ نے فریایا یہ کتاب رب العلمین کی طرف ہے ہے اس **میں اھل جنت کے اساء میں اور ان کے آیاء کے اساء میں اور ان کے قبائل کے اساء میں بھر آخر میں ان کا میز ان کر دیا حمیا** 

ہے۔ان میں کوئی اضافہ کیا جائے گا نہ کوئی کی کی جائے گی۔ پھراس کتاب کے متعلق فریایا جو آ پ کے بائیں ہاتھ میں تھی یہ كآب رب العالمين كى طرف سے باس ميں الل دوزخ كے اساء بيں اور ان كے آباء كے اساء بيں اور ان كے قبائل كے اساه میں پھر آخر میں ان کامیزان کردیا گیا ہے اس میں کوئی اضافہ کیا جائے گانہ کوئی کی کی جائے گی بھی ہمی۔

(سنن الرّ مذي رقم الحديث: ٢١٣١ مند احمدج عص ١٦٧ السند الجامع رقم الحديث: ٨٧٢٦)

حعنرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا جب اللہ نے مخلوق کو بیدا کیا تو اس کتاب میں لکھ دیا جواس کے پاس عرش کے اور پھی ہے شک میری رحت میرے غضب کے او پر غالب ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث:٣١٩٣ محج مسلم قم الحديث:٤٥١ أسن الكبري للنسائي رقم الحديث: • ٤٧٥)

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ انصار ہے ایک شخص نی صلی اللہ علیہ دملم کے پاس بیٹمتا تھا اور نبی صلی الله علیہ وسلم کی حدیث سنتا تھا۔ اس کو وہ حدیث آجھی گلتی تھی اور یادنیس رہتی تھی۔ اس نے نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی شكايت كى اوركها يارسول الله ابيس آب كى حديث ستابول وه جهيم اليمي كنتى باوريس اس كوياد نيس ركوسك تبرسول الله صلى

الله عليه وسلم نے فرمايا اپن دائيں ہاتھ سے مددلو اور آپ نے ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ کيا۔ (سنن الترندي رقم الحديث:٣٦٦٦ ألكال لا بن عدي ج سم ٩٢٨ ، مجع الز دا كدج ام ١٥٣ كنز العمال رقم الحديث: ٩٣٠٥)

نی صلی الله علیه وسلم نے ج کے دن جو خطب دیا تھا آپ نے فر مایا یہ خطب ابوشاہ کے لیے لکھ دو۔

(صحح البخاري رقم الحديث ١١٢ ٣٣٣٣ ، ١٨٨٠ محج مسلم رقم الحديث: ١٣٥٥ من ايوداؤ درقم الحديث: ٣٦٢٩ )

حعنرت ابو ہر رہ ومنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وعلم کے اصحاب میں مجھ سے زیادہ کسی کے پاس احادیث نہیں تھیں ماسوا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے کیونکمہ وہ احادیث لکھتے تتے اور میں نہیں لکھتا تھا۔

(صحح البخاري وقم الحديث ١٣٣ منن ابودا دُورقم الحديث: ٢٦٦٨ مند احمد ٢٢٥ من ٢٣٨ منن داري رقم الحديث: ٣٦٠٣)

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنه بیان کرتے ہیں ہیں ہراس بات کولکھ لیتا تھا جس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے منتا تھا' میں اس کو محفوظ کرنے کا ادادہ کرتا تھا' کھر مجھے قریش نے منع کیا اور کہاتم ہراس بات کولکھ لیتے ہوجس کورسول اللہ صلی الله علیه وسلم سے سنتے ہواور رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر ہیں آپ غصہ میں بھی بات کرتے ہیں اور خوثی میں بھی۔ پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا ، مجر میں نے اس بات کا رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ذکر كيا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اسينے منه كي

طرف اشارہ کرے فرمایا: تم کھتے رہوائی ذات کی تم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے اس (منہ ) سے تق کے سوااور كوكى مات نبيل نكلتى \_ (سنن الدواؤرقم الحديث ٣٦٨٠٠ منداحيرج ٢٥س١١٢ سنن الدارئ رقم الحديث ٣٨٨٠)

يام القرآر martat.com

حضرت رافع بن خدی رضی الشعنه بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول الله ملی الله علیه و ملم تشریف الله عقام بھی خوار فربایا تم حدیث بیان کرداور جس نے جھ پر جھوٹ با ندھادہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا کے میں نے عرض کیا یارسول الله: ایم آپ ہے بہت ی چیزیں ن کر کھے لیتے ہیں آپ نے فربایا کھوادر کوئی حرج نہیں ہے۔

(ایمج الکیبر قرالدین: ۴۳۰ سندانشانین قرالدین: ۴۳۷ مجمع از داندنی اس ۱۵۱ کنز امول قرالدین در ۱۹۳۱ ک به صند با در در این ترجه بر سرک برای در صلایات داریک کرای تا ترج سرک اصلا به میشود بر در

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے اسحاب بیٹھے ہوئے تنے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا اور میں ان میں سب ہے کم عمر تھا۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھے پرعمرا مجوث

تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا اور میں ان میں سب ہے کم عمر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے مجھے پرعمراً حجوث | با عمادہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالے۔ جب وہ لوگ آپ کے پاس ہے اٹھ کر آئے تو میں نے کہا آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ

. عليه وملم كى احاديث بيان كرنے ميں منهمك رہتے ہيں وہ سب منت كگه اور كئے لگھ اے بينتے! ہم جو بچر يھى رسول الله صلى الله عليه وملم سے سنتے ہيں وہ ہمارے پاس كلھا ہوا ہے۔

تعتید کرنے کے بیں دہاہ دے پی کار صادر ہے۔ (مجمع اگر وائدج اص26 مافظ ابتشی نے کہا اس حدیث کو امام طبرانی نے اعجم الکبیر میں روایت کیا ہے اس کی سند میں اسحاق بن بیکی متروک ہے )

فر مایا: بان! میں نے بوچھا کیسے قید کروں؟ فرمایا: لکھ کر۔ (انجم الاوسلاق الحدیث:۵۲ المتحد رک نج اص ۱۰۷) ثمامہ بهان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم کو لکھنے کے ساتھ مقید کرو۔ (سنن داری رقم الحدیث:۳۹۱)

نمامہ بیان کرتے ہیں کہ حکمرت اس کی العب عقد سے حربانا مع کو سے سے مناطقہ میں کروید کی اداری ہو العرب العب کی آ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عافظہ میں کی کی شکایت کی آپ

نے فر مایاتم اپنے دائیں ہاتھ سے مدولو۔ (ایمجم الاوسلاقم الدیث:۲۸۳۲) ایوائیسے نے کہا یہ لوگ جارے لکھنے کی غرت کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عسلسمھا عسند **د بسی فسی** 

ابواق نے اہا یہ اور سے بھی مرت رہے ہیں حالاند الدخوان کے مربایا ہے عبد معلقہ عصف وہی تھی۔ کتیاب ( ولا: ar) اس کاملر میرے دب کے پاس ایک کتاب میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ورض اللہ عنجہ ایران کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! میں آپ کی احادیث کو یاد کرنے سے عمیت رکھتا ہوں کیکن میرے دل میں یا دنمیں رہنیں کیا میں اپنے وائمیں ہاتھ سے مدولوں؟ آپ نے فرمایا اگرتم چاہؤاں حدیث کوامام این ابی شیبہ نے سندھن کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(اتحاف الهادة المبرة رقم الحديث: ۴۰۰ المطالب العاليد رقم الحديث: ۳۰۱۳)

لکھنے کی ممانعت کی احادیث اوران کے جوابات

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے تکھنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے ہم کواجازت نہیں دی۔ ( سن الزندی قرآ الدیث: ۲۹۲۵ سن الداری قرآ الدیث: ۵۷۷)

ے اور بات میں مان اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن کے علاوہ مجھ سے پچھ

مت کلھوا ور جس نے قر آن کے علاوہ جھے ہے کھکھا ہے وہ اس کومٹا دے۔ (صحیم سلم قرالحہ ہے: ۲۰۰۰ منداحری اس ۱۳۴۲ ۴۵ تھ این حیاں قرالحہ ہے: ۲۲ مندادیعلیٰ قرالحدیث: ۱۲۸۸ اکستدرک ج اس ۲۲-۲۷)

مرم الديث المعلم عند المراق المال المال المال المال المراق الدين المستدر المراق المراق المراق المال المراق الم مم اس سے بہلے تعدے کے جوازش احادیث بیان کر بھے میں اور بیدوریش کیفنے کے ظاف میں علماء نے ان میں قبل کی ک

حسب ذیل وجوہ بیان کیس ہیں۔

تبيار القرآر

marfat.com با

(۱) میمانعت زول قرآن کے وقت کے ساتھ تخصوص بے کیونکہ اگر زول قرآن کے وقت کچھ اور مجی ککھا گیا تو قرآن کے ساتھ فیرقر آن کے التباس کا خطرہ ہے اور اس وقت کے بعد لکھنا جائز ہے۔

(٢) بيممانعت قرآن كرماته طاكر كلين كرماتو تخصوص بداد واكرالك الكركلها جائز وبارز

(٣) ابتدا من آب نے لکھنے سے منع فرمایا تھابعد مل لکھنے کی اجازت دے دی سوممانعت کی احادیث منوخ ہیں۔

(٣) كلين كي ممانعت ال لوكول كرماته خاص بجومرف كلين براعمادكرت تقادرا حاديث كو يادنيس كرت تقرير

(۵) قامنی میاض نے کہا ہے کہ حتقد مین محابداور تابعین کاعلم کی باتوں کے لکھنے میں اختلاف تھا 'بعض نے لکھنے کو کروہ کہااور بعض نے بلاكراہت اجازت دى چرمسلمانوں كا لكھنے كے جواز يراجماع ہوگيا اور يہ اختلاف زائل ہوگيا ' كيونك رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت عبدالله بن عمر و کو لکھنے کی اجازت دی تھی۔

(اكمال المعلم بلوائد مسلم ج ٨ م ص٥٥٣ مطبوعه دارالوفاء بيروت ١٣١٩هـ)

(٧) خطیب بغددی نے کہاصد دالاول میں کھنے کو کمروہ کہا گیا تھا کیونکہ ریبے خدشر تھا کہ کوئی چیز کتاب اللہ کے مشابہ نہ ہوجائے یا قر آن مجید کے علاوہ دوسری چیزوں کے ساتھ لکھنے ٹیں لوگ مشغول ہو جائیں یا لوگ کتب قدیمہ کے لکھنے ٹیں مشغول ہو جائیں اور سیح اور غلط میں تیز ندر کیس جب کدان کے لیے قرآن مجید کوئی کھنا کافی تھا اور بیخطرہ تھا کہ ناواتف لوگ دوسری کمابوں کی با تعمل قرآن مجيد هيل لكعودين مح كيونكه ال وقت فقها واوعلاء كالجلس ميں بيٹينے والے كم تقے۔ (تقيد اعلم ١٥٠–١٣٠)

(4) جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے لکھنے کی اجازت دے دی ہے تو احادیث کا لکھنا ضروری ہے کیونکہ قر آن مجید کے مجمل احکام کی احادیث سے وضاحت ہوتی ہے اگر احادیث نہ ہوں تو ہم نماز' روز سے اور دیگر ارکان اور عبادات کی معرفت حاصل نہیں کر کے ادر جس چیز پر داجب موقوف ہودہ بھی داجب ہوتا ہے۔

الله تعالیٰ کی الوہیت اور تو حیدیرا یک اور دلیل

اس کے بعد معزت موی نے اللہ تعالی کی الوہیت اور اس کی توحید پر ایک اور دلیل قائم فرمائی اور فرمایا: جس نے تمہارے لیے زمین کوفرش بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے مخلف راتے بنائے۔

آ یت کے اس حصہ میں الشدتعالی کی الوہیت اور تو حید پر اس طرح دلیل ہے کہ فرعون کے پیدا ہونے سے پہلے الشد تعالیٰ نے اس زین کو بنا دیا تھا۔ ای طرح جن نیک انسانوں کی صورت پر بت بنائے گئے اور ان کی بوجا کی جاتی ہے ان کے بھی پیدا ہونے سے پہلے بیز مین بنا دی گئی تھی۔ لہذاان میں ہے کوئی بھی اس زمین کا خالت نہیں ہوسکا۔ سورج ' جا نداور ستارے خودایک گلے بندھے نظام کے تحت گردش کررہے ہیں سوہ بھی اس زمین کے خالق نہیں ہو سکتے 'اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس زمین کے پیدا نے کا کوئی دعویٰ دارنہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوااس زمین کا کوئی پیدا کرنے والانہیں ہے۔

نیز فر مایا اور آسان سے بانی اتارا ' مجرہم نے اس سے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا کیے کھاؤ اور اپنے مویشیوں کوج اؤ بے فٹک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔

آ بت کے اس حصہ میں بھی مذکور الصدر نہج پر اللہ تعالی کی الوہیت اور تو حید پر دلیل ہے اور اس آیت میں اللہ تعالی نے ا پی نعتوں کو بھی یاد دلایا ہے کہ اس نے تمہارے رہنے کے لیے اس زمین کو ہم وار بنایا ، تمہارے چلنے کے لیے پہاڑوں وادیوں اورجنگلول میں داستے بنائے اور تمہارے پینے اور تمہاری دیگر ضروریات کے لیے آسان سے پانی اتارا اور تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے کھانے کے لیے انواع واقسام کی سزیاں اور پھل پیدا کیے۔اس نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری بقاء کے لیے زمین و

جلدهفتم

martat.com

آ مان کی بیتمام چزیں پیدا کیں کہ جبتم اس کی نعتوں ہے استفادہ کر دو اس کا شکر سجالاؤ ، **گر کتا افوں ہے کہ بجائے ال** کاشکر اداکرنے کے تم یہ بھی نہیں مانے کہ بیرتمام تعتیں دینے والا وہ ہے جواس جہاں کا خالق اور واحد لا شریکہ

marfat.com

ما دوسے ان کی رسیاں اور لا تھیاں دور دہی ہیں ٥ پس موی ہے اکئے ، بے شک ہی متعارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم کو مبادد سکھایا ہے سومی فنرور ممتیارے یا تھو با سے کاٹر ل کا اور تم کر مزور کھمجود کے تنوں برسول جوط حاؤ ل کا اور تم فنرور حبان لو گے کرم میں سے کم

marfat.com



marfat.com

تبيار القرآر

بلائهم

بالم ۱۲

ال متراض كا جواب يد ب كداد ب جدام حدام حدث أن مايدالسلام بين اوروه ماري اصل بين اوران كوالله تعالى في من المرا مفى سے پيدا كيا ہے تو چونكر اصل انسان كواللہ تعالى في سے پيدا كيا ہے تو اس وجہ سے فرمايا ہم في تم كواس زمين سے پيدا

كياب أيك اورسورت من الله تعالى نے مارى طقت كونفسيل سے بيان فر مايا ب

وَلَقَدْ خَلَقْتَ الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْلَةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

طِينُ ٥ كُمَّ جَعَلْنَهُ مُكُلِّفَةً فِي فَوَلِ مَكِينُ ٥ فراي٥ مجربم نال كَوَمَنبوط جائة آواد من نطفه بناكر ركما٥ فُمَّ خَلَقْتَ النَّطُهُمَةَ عَلَقَةً فَيَحَلَقُ الْعَلَقَةَ فَيَحَلَقُ الْعَلَقَةَ فَيَحَلَقُ الْعَلَقَةَ فَي

مُصْفَعَةً فَعَخَلَقَتَ الْمُصْفَقَ عِنظَمُ لَكَسَوْنَ بِيلِي عَادِيا مِحْرُوثِ كَى بِنَى عِهْمِ إِيلِ عِلَى ع الْمُصِطْمَ لَحْمًا "لَهُمَّ أَنْسَأَنُهُ خَلْقًا أَخَرَ \* فَنَبَرْكَ بِينَا وإلى عَلَى مِن ورح وَال كَالِيا و اللهُ أَحْسَنُ الْخُلِقِينَ (الرمزن ۱۳-۱۳) الله بزي بركت والاع جوس عبجر بنائے والاع -

خُسَنُ الْمُخِلِقِينَ ○ (المومون ١٢-١٢) اس اعتراض کا دومرا جواب میہ ہے کہ انسان کی پیدائش نطفہ اور چین کے خون سے ہوتی ہے اور نطفہ اور چیش کا خون

د**دنوں غذا ہے بنتے ہیں اور غذا گوشت اور سزیوں ہے حاصل ہوتی ہے اور گوشت بھی حیوانوں کے سز و کھانے ہے بن**آ ہے تو غ**ذا کارجور کا اور ماک سز یو**ں کی طرف ہے اور سزیاں یا ٹی اور منی کے احتزاج ہے بیدا ہوتی ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ نطقہ اور حیض

كاخون زين كامى عيدا بوتا بالبنائي كم كررانان كى عيدا بواب

ال اعتراض كالتيراجواب يدب كه حديث من ب

حضرت ابوہرریہ دمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وئلم نے فریایا جو بچ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی قبر کی مٹی چیٹر کی جاتی ہے ابوعاصم نے کہاتم حضرت ابو بکر اور عمر کے لیے اس جیسی فضیلت نیس پاسکو سے' کیونکہ ان دونوں کی مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسلم کی ٹم نے ہے۔

. (صلية الادلياء ج٢م ٣١٨ أمّ الحديث: ٢٣٨٩ مطبوعه دارالكت المعلميه بيروت: ١٣١٨هـ)

حضرت این عباس رضی الله عنها نے فر مایا برانسان کواس مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٦٥٣١ مطبوع كمتب اسلامي بيروت: ١٣٠٣ه)

حضرت ابو ہر روض اللہ عند نے کہا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے فرشتہ زمین مے ٹی لے کر اس کی ناف کا نے کی جگہ پر رکھتا ہے اس مٹی میں اس کی شفاء ہوتی ہے اورای میں اس کی قبر ہوتی ہے۔ (معنے میدالرزاق رقم الدین: ۲۵۳۳ مطبور ہیروے)

ہے ان میں اس معام ہوں ہے اور ان میں اس برادی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہم بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی ناف میں وہ مملی ہوتی ہے جس سے وہ پیدا کیا جا تا ہے اور جب وہ ارزل عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو وہ اس منی کی طرف لوٹایا جاتا ہے جس

ے وہ پیدا کیاجاتا ہے محمل کہ اس مٹی میں اس کوڈن کیا جاتا ہے اور میں اور ابو بکر اور عمر ایک بی مٹی سے پیدا کے گئے ہیں اور اسی مٹی ہے ہم اٹھائے جا کمیں کے۔ (فرون الاخبارج مس ۲۳۵ المنان المصوحہ ج اس ۲۸۷)

حضرت این عباس رمنی الله عنها بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریایا: میں اور ابو بحرا ورعمر ایک مٹی ہے

پیدا کیے گئے ہیں۔ (فردوں الا خبارج ۲۴ م۳۰۵ قم الحدیث:۲۷۵۵ کزاهمال رقم الحدیث:۳۲۹۳ نیزیبه الشریعة جاس ۳۳۹) حضرت این مسعود رضی الله عنه نے فر مایا جو فرشته ارحام کے ساتھ موکل ہے وہ رحم سے نطفہ لے کرائی جھیلی پر رکھتا ہے

marfat.com بلا

ألم القرآر

اور کہتا ہے اے رب یہ پیدا کیا جائے گایا بیدائیں کیا جائے گا اے رب اس کا رزق کتا ہے اے رب اس کے اعمال کیے جیل اے رب اس کی مت حیات کتی ہے ، چرجس جگداس کو دن کیا جائے گا دہاں کی ٹی لے کر اس کو نطغہ کے ساتھ گو عمات ہے۔ قرآن مجید جس ہے: بیٹ کھا خکف کا کھر کے فیٹ کھا اُٹھ کیٹ کھڑے. (طن rs)

. (نوادرالاصول ج اص ١٤ وارالجيل الملعالي المصوح ح ص ١٣٥ ١٣٥)

امام احمد رضا قادري متوفى ١٣٨٠ ه لكصة بين:

خطیب نے کتاب المحقق والمفتر ق میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کی کم حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہریجہ کی ناف میں اس مئی کا حصہ ہوتا ہے جس ہے وہ بنایا گیا یہاں تک کہ اس میں فن کیا جائے گا اور میں اور البومجر وعمر

ایک ٹی ہے ہے ای میں ڈن ہول گے۔ ( قاد ٹی افریقیص ۱۹۱۰۰ مطبوعہ دید پائٹسکیجنی کرا ہی) تو حید اور رسالت کے وہ دلاکل جن کا فرعون نے اٹکار کیا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ تنگ ہم نے فرعون کوسب نشانیاں دکھاتم ساس نے بھر بھی چیٹا یا اورا نکار کیا O (طر: ۵۱)

سب نشانیوں سے مراد تو حیداور رسالت پر دلاکل میں تو حید پر بیددلیل قائم کی کہ اللہ تعالیٰ نے جانداروں میں سے ہر چیز کواس کی مخصوص ساخت پر پیدا کیا بھر ہر چیز میں اس کی خوراک کے حصول اورانز اکثر نسل کے طریقوں کی فطری ہدایت رکھی اوراللہ تعالیٰ کے سوااس پوری کا کنات میں کوئی بھی اس بات کا دعو کی دار میں سر کہ یہ کارنامداس نے انجام دیا ہے۔اس کے

بعداللہ تعالیٰ نے اپنی الوہت اور توحید پر ایک اور دلیل قائم کی کہ ای نے تمہارے لیے زمین کوفرش بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے رائے بنائے اور آسان سے پائی تازل کیا بھر اس پانی سے مختلف تم کی زمینی پیداوار کے جوڑے پیدا کیے کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ کے اس میں عقل مندوں کے لیے ہماری نشانیاں ہیں۔ بیز میں اور اس کی پیداوار فرمون کے پیدا ہونے سے پیلے بھی موجود تھی انہذا فرمون کا خدائی کا وقوی جموٹا ہوگیا ای طرح فرمون کے علاوہ جن انسانوں اور

نے پیرا ہونے سے پینید کی موبود کی ہدا سر مون 6 حدان 6 دوئی بعونا ہوئیا ' کی سرس سر مون سے علاوہ ' کی اسانوں اور مور تیوں کو خدا کہا گیا ان سب سے پہلے بیز میں موجود تھی اور اس کی روئیدگی تھی جس سے متعلق بھی خدائی کا وقوئی کیا گیا وہ دوئی جمونا تھا اور صرف اللہ تعالیٰ کا بیڈر مانا سچا ہے کہ اس زمین کو اور اس کی روئید گی کو اس نے پیدا فرمایا ہے۔

اتی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹیٰ علیہ السلام کی نبوت پر بھی نشانیاں اور مججزات وکھائے لیکن فرعون نے اس سب کی تکذیب کی اورا نکارکیا۔

حضرت موی علیه السلام کی نبوت پر جو مجزات دکھائے گئے وہ میہ میں: (۱) عصا(۲) ید بیضاء (۳) سمندر کو چیریا (۴) پقر سے پانی نکالنا(۵) فرع نیوں پر نازیول کو جیجنا (۲) ان پر جوؤل کو جیجنا (۵) ان پر مینڈ کول کو جیجنا (۸) ان پرخون کی بارش کرنا (9) ان پر پہاڑا اُٹھا کر معلق کردینا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس نے کہا: اے موئی! کیا تم اس لیے ہمارے پاس آ ہے ہوکہ ہم کواپنے جادہ کے ذریعہ ہمارے ملک سے نکال دو 0 پس ہم بھی تہمارے مقابلہ میں ضرورا ایسانی جادوالا ئیں گے لہذاتم اپنے اور ہمارے درمیان ایک مدت مقرر کرلونہ ہم اس کی خلاف درزی کریں گے اور نہ تم کرنا ' بیر تقابلہ کھلے میدان میں ہوگا 0 (ط: ۸۰-۵۷)

جب فرطون نے دو مجزات دیکھے جن کو حضرت مون علیہ السلام لائے تقے تو اس نے کہا یہ جادو سے تم نے یہ جادواس لیے کیا ہے کہتم لوگوں کے دلوں میں بیدہ ہم ڈالو کہ تم نے ایک نشانی چیش کی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہتم پر ایمان لایا جائے اور تمہاری چیروی کی جائے تا کہتم ہم پر اور ہمارے ملک پر غالب آ جاؤ۔ البذا ہم بھی تمہارا مقابلہ کریں گے اور جس طرح تم نے

martat.com

بادو كرك دكها يا بيم بهي ايماني جادوكرك دكها كي كي تاكرلوكون كو بتاجل جائ كرتم نے جو كوكر كے دكھايا بوه الله كي طرف سے بیں ہے کی ابتم اپنے اور ہمارے درمیان مقابلہ کے لیے ایک جگہ مقرر کرکو اور ایک تغییر یہ ک<sup>ا</sup> گئے ہے کہ تم اپنے

اور مارے درمیان مقابلہ کا ایک دن مقرر کراؤ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور شتم کرنا۔ مكان اسوى كامعى بموارجكه يا كهامدان ياايك الى جكه وجس بس تمام لوكول كرسائ مهادا مقابله ييش كيا

**جائے کابدنے کہا اس سے مراد منعف ب قادہ نے کہا اس سے مراد ہمارے درمیان عادل ب میرجی کہا گیا ہے کہ موی** 

مرادوسط ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: مویٰ نے کہا تمبارے ساتھ جش کے دن کا دعدہ ہے اور دن کے معے لوگ جمع ہوجا کیں 🔾 پھر فرعون **چلا گیا اوراپنے جھکنڈے جن کرکے آ** حمیا O موی نے ان سے کہاتم پر افسوں ہے تم جموٹ بول کر اللہ پر بہتان نہ با ندھو وہ تم کوعذاب سے ملیامیث کردےگا اور بے شک جس نے بہتان با ندھاوہ نامرادر ہا ( اللہ ١١٠ - ٥٥) يوم النرينت كامصداق

اس آيت من يوم الزينت كالفظ إدراس كي تغيير من جارا قوال من:

(۱) ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی الشاعنها ہے روایت کیا ہے اس سے مرادان کی عید کا دن ہے۔

(٢) سعيد بن جبير نے حضرت ابن عباس سے روايت كيا ہے اس سے مراد عاشورا (وس محرم) كا دن ہے۔

(٣) منحاک نے مفرت ابن عباس ہے روایت کیا ہے اس ہے مراد یوم النیر وز ہے اور وہ اس سال کے پہلے دن ہفتہ کے

(۴) سعید بن جبیر کا قول ہے وہ ان کے بازار جانے کا دن تھا۔

مخی ہے مراد ہے جب دن نی شرح جائے اور سورج کی روٹنی خوب پھیل جائے اور دن پڑھنے پراس مقابلہ کواس لیے معلق کیا تا کسورج کی روشی کامل ہواورلوگ آسانی ہے جمع ہوجائیں اور جت خوب واضح ہوجائے اور شک وشبہ سے بالاتر ہو۔ (زادالمسير ج٥ص ٢٩٥\_مطبوعه كتب اسلامي بيروت ٤٠٠١هـ)

جادوكرول كي تعداد

فرعون نے اپنے ہتھکنڈے جمع کرلیے اس سے مراد ہے فرعون نے اپنے جاد وگر جمع کرلیے ٔ حضرت ابن عباس رضی اللہ حنمانے فرمایا وہ بہتر (۷۲) جادوگر تھے اوران میں ہے ہر جادوگر کے پاس رسیاں اور لاٹھیاں تھیں ' جادوگروں کی تعداد کے متعلق مخلف اتوال بین ایک قول مدے کدوہ چارسو تھے۔ ایک قول مدے کدوہ بارہ ہزار تھے اور ایک قول مدے کہ وہ چورہ ہزار تھے۔ان جادد کروں کے رئیس کا نام شمعون حا۔ نیز فرمایاتم پر انسوس ہے تم جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان نہ باندھواس کامعنی ہے تم اللہ کے متعلق جموثی با تیں نہ کہواور اس کے ساتھ شرک نہ کرواور مجزات کے متعلق بدنہ کہو کہ پہ جادو ہے ورنہ وہ تم کو ملیا میٹ كردے كاتر آن مجيد ميں فيست حتكم كالفظ إس كامعنى بركى كو بلاك كركے بڑے اكھاڑ دينا۔ اور فرمايا جس نے اللہ پرافتراه باندهالینی الله تعالی کی اجازت کے بغیراس کے متعلق کوئی بات کبی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اوراس کے ثواب کے حصول

میں نا کام ہو کیا۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: مجروہ لوگ اپنے معالمہ میں مختلف ہو گئے اور آپس میں سر کوشیاں کرنے گئے 0 وہ کہنے گئے بے شک مدونول ضرور جادوگر ہیں جوایے جادو سے تہبیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے بہترین غرہب کو مٹانا جاہتے

martat.com

بالقرار

یں o تم اپ سارے داؤ ﷺ جمع کرلؤ مجرمف باندھ کر آؤ 'بے شک آج وہی کامیاب ہوگا جو فالب رہے **گا و لڈ جمد ہوں۔** سر کوشیاں کرنے والوں اور ان کی سر گوشیوں کا بیان

ر المراد کر وہ لوگ مختلف ہو گئے لینی انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا تا کہ ایک دائے پر شغن ہو جا کیں اور پید مشورہ کر ۔ والے جاد وگر تنے۔ انہوں نے جوسر کوشیاں کی تھیں اس کے متعلق ایک قول سے ہے کہ وہ اپنی باتوں کوفر مون سے تخلی مکنا چاہے

تنے اور ان کی باتوں کے متعلق درج ذیل اقوال ہیں: (۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے فرمایا انہوں نے میر گوٹی کی تھی کدا گرموکیٰ ان پر عالب آ مگے تو وہ ا**ن کی بیروکا** کرس گے۔

ریں۔۔۔ (۲) قنادہ نے کہاان کی سرگرقی بیٹنی کہ اگر مونیٰ جادوگر ہیں تو ہم ان پر غالب آ جا کیں گے اور اگر ان کا تعلق آ سانوں ہے ہےتو بچرودی کامیاب ہول گے۔

(٣) وہب بن مدیہ نے کہا جب حضرت موکی علیہ السلام نے فر مایا تھاتم پر افسوں ہے تم جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان نہ با ند **عودہ** تم کو عذاب سے ملیامیٹ کر دےگا ' ہی*ن کر* جادو گر وں نے کہا یہ کی جاد دکر کا کلام نیس ہے۔

م نوعذاب سے ملیامیری کردھ میدن کر جادو کروں کے جانبہ کی جادو کر 8 ملا کہ ہاں ہے۔ دومرا قول یہ ہے کہ جادو گروں نے اپنی باتوں کو حضرت موک اور فرعون سے تخلی رکھا اور فرعون کی قوم سے بھی تخلی رکھا اور ان کی سرگوثی ریکھی: سدی نے کہا یہ دونوں جادوگر میں جو اپنے جادو سے تہیں تبہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے بہترین نہ بہ کومنانا چاہتے ہیں اور شحاک نے کہا وہ میر سرگرتی کر رہے تھے رسیوں اور اینمیوں کے ساتھ کی طرح کی تدبیر

اختیار کی جائے کہ ہم کوغلبہ حاصل ہواور ہماری شعبدہ بازی کاکسی کو پتا نہ چلے۔ لعبقہ دینے کا سام

بعض مشکل الفا<sup>ن</sup>ظ کےمعاتی اور اعراب کا بیا<u>ن</u> ان ھاندان لسحہ ان 'اس کی ترکات اور اعراب پراعتراض کیا گیا ہے اور کہا گیاہے کہ ٹحوی قاعدہ کے اعتبارے ان

جاد دگروں نے کہا تھا یہ دونوں جاد دگر ہیں۔اس ہے ان کا مقصد حصرت موئی علیہ السلام کے مجوزات پرطعن کرنا تھا کیونکہ جو چیز جاد دکے زور پر بنائی گئی ہواس کو قرار اور ثبات نہیں ہوتا۔ان کا مطلب میں تھا کہ حصرت موئی جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس کو بھی قرار اور ثبات نہیں ہے۔

وسے رہے ہیں، من و من اردوروپ ہے۔ ہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا بیا ہے جادو ہے کہ کوتمہارے دخن ہے نکالنا چاہتے ہیں۔ جادوگروں نے میہ شبر فرعون سے حاصل کیا تھا اور اس کا خطابھی لوگوں کو حضرت موئی علیہ السلام کی دعوت ہے منحرف کرنا تھا۔ جادوگروں نے مزید میں کہ ہیں تجہارے بہترین غمہ بہ کومٹانا چاہتے ہیں انہوں نے میہ جملہ بھی لوگوں کو حضرت موئی علیہ السلام سے شدید پتھر کرنے کے لیے کہا تھا کیونکہ ان لوگوں کے زود کیا ان کا غمہ بہ اور ان کا طریقہ بہت عمدہ تھا اور ان کے زو کیا۔ جب لوگوں کو میں معلوم ہوگا کہ حضرت موئی اور حضرت ہارون ان کو اس عمدہ طریقہ ہے برگشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو لوگ ان سے بخت بتنفر ہوں گے۔

marfat.com

اس آیت شی به طس بقت کم السعطی کالفاظ میں فراء نے بیان کیا ہے کہ طریقہ کامتی ہے وہ اورت دارلوگ جو وہر کو گوں کے لیے نمونہ ہوتے میں کہا جاتا ہے وہ لوگ اپنی قوم کے لیے طریقہ میں۔ زجان نے کہا طریقۃ سے پہلے مضاف خدوف ہے اورائس مجارت ہوں ہے ہا اھل طویہ قت کم السطار یعنی تہاری قوم میں جو مشرف کرم اوراکا پر لوگ میں بیان کو لیے جاکمی گے۔ اس سے مراد نی امرائیل میں جیسا کہ معزت مولیٰ نے فرعون سے فر مایا تھا ہوارے ماتھ نی امرائیل کو بھیج دو اور مشعرین نے بید تھی کہا ہے کہ السطور یقد المعطلی سے ان کی مرادتی پہندیدہ اور بہترین دین کریک کہ جو خص

ایٹ دین کومب سے ام مہم سمتا ہے قرآن مجید میں ہے: محکل میرز میں ہے سالک آیا ہے تم فر محوُد کا (ارم: ۳۲) ہرگردہ ای پر نوش ہوتا ہے جواس کے پاس ہوتا ہے۔ امکن الاش کی تامیط ہے اس کا معتی ہے جوتن کے زیادہ مشابہ ویا جوزیادہ واضح اور زیادہ فاہر ہو۔ اس کے بعد فر مایا

استی الاس فی تامید ہے اس کاستی ہے جوئن کے زیادہ مشابہ یو یا جوزیادہ واح اور زیادہ طاہر ہو۔اس کے بعد فر ہایا تم سب اپنے داؤج جمع کرلو پھر صف بائدھ کرآؤ آج وی کامیاب ہوگا جوغالب رہے گا۔

ال آیت میں ہا جمعوا اصر کم فراء نے کہا اتماع کامنی ہے کی کام کا پنته اراده کرنا۔ زجاج نے کہاتم سب کا اراده ایک ہونا چاہیے اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہونا اکتفے ہو کرصف باندھ کر آنا۔ اس کامنی ہے تم سب اس جگہ جمع ہونا جہال تم سب ابنی عبادت اور ابنی عید کے لیے تمع ہوتے ہو۔

بہاں م ب بین ہوت اور ہی ہیں ہے۔ ہوت اور اس اس اس مون آیا تم بہلے ذالو کے یا ہم پہلے ذالنے والے ہو جائیں 0 موئ نے کہا بلکہ تم پہلے ڈالؤ پس اموان کے ہوئے کہا بلکہ تم پہلے ڈالؤ پس اموان کے خواد ہے اپنے دل پہلے ڈالؤ پس اموان کے خواد ہے دل کی رسیاں اور ادائھیاں ووڑ رہی ہیں 0 پس موئ نے اپنے دل میں خوف پایا 0 ہم نے کہا آپ ندڈریں بے شک آب ہی خالب رہیں کے 0 اور جوآپ کے دائیس ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دیجے وہ وہ ان کی تمام کاری کری کو نگل جائے گا انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادوکا فریب ہے اور جادوگر جہاں بھی جائے

کامیاب نیں ہوتا0 (ط ۲۱۰-۱۵) جادوگروں کو لاٹھیاں ڈالنے کا تھم دینا کیا کفر کا تھم دینے کوشٹزم ہے؟ م

اس سے پہلے میریان گزد چکا ہے کہ آم ہوم زینت کو آنا اور کی بھی گزد چکا ہے کہ آم سب جمتع ہوکر آنا۔ اس کا حاصل سے کدو مسب مقابلہ کے دن جمع ہو گئے۔ چرانہوں نے کہا: اے موکیا! آیا تم پہلے ڈالو کے یا ہم پہلے ڈالے دوالے ہو جا کس بیان کی طرف سے انتہائی حسن ادب اور تواضع کا اظہار تھا اور انہوں نے اللہ کے ہی کے سامنے جو تواضع کی تھی اس کی برکت سے اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا۔ پھر جب انہوں نے تواضع کی تو حصرت موٹی علیہ السلام نے بھی اس کے مقابلہ میں تواضع کی اور فرمایا بلکتم پہلے ڈالو۔

اس مقام پر ساهتر اض ہوتا ہے کہ جادوگروں کا اپنی الفیاں وغیرہ ذالنا جادو اور کفرتھا' کیونکد اس جادو سے انہوں نے حضرت موئی علیہ السلام کی محکمذیب کا قصد کیا تھا اور حضرت موئی علیہ السلام کی تکذیب کفر ہے تو گویا حضرت موئی علیہ السلام نے ان کوکفر اور تکذیب کا حکم دیا' اس احتر اض کا جواب چند وجوہ سے ہے:

(1) معترت موکیٰ علیہ السلام نے ان کو لافعیاں وغیرہ ڈالنے کا تھم دیا تقادہ اس جہت ہے تھا کہ مجزہ اور جاد د کا فرق طاہر ہو جانے اورسب لوگوں کے سامنے فرعون کا خدائی کا دبوکی جمونا ہوجائے۔

(۷) حضرت موی علیهالسلام نے جوان کولافعیاں وغیرہ ڈالنے کا تھم دیا تھا وہ ایک شرط کے ساتھ مشروط تھا لینی اگرتم حق پر ہوتو پیپ لافعیوں کوڈالواوراس کی نظیریہ آیت ہے :

marfat.com

لاللة أ

## اگرتم سي موتواس قرآن كاش كوكى سورت عاكر في آك

فَـاَتُواْ بِسُوْرَةِ مِّنُ مِّشُلِهِ إِنْ كُنتُكُمْ صَلِيقِيْنَ ○ (البَره:rr)

(٣) ان جادوگروں كا اور دوسر لوكوں كابيد خيال تعا كه حصرت موى بحى ان كى طرح جادوگر بيں لهل جب ك وه افق

لاضیاں نہ ڈالتے اور حضرت موکیٰ کاعصا ان پر حادی اور غالب نہ ہوتا' ان جادوگر دل اورلوگوں **کا بیشبرز آئل نہ ہوتا۔سو** موکی علیہ السلام نے ان کو اٹھیاں وغیرہ ڈالنے کا جوجھم دیا تھاوہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے مجرّو ہ کا تھجور ہونیہ اس لیے کسے حاد دکی برائی ظاہر ہو۔

حضرت موسیٰ علیه السلام کے ڈرنے کی توجیہات

ان لوگوں نے اپنی لاغیول اور رسیول میں پارہ مجرا ہوا تھا جب ان لاغیول اور رسیول پر سورج کی دھوپ پردی تو بول

معلوم ہوا کہ وہ رینگ ربی میں اور دیکھنے والے ان کوسمان کے گمان کر رہے تھے۔ تیسم میں دنوں میں میں اور کیسے میں اور میں میں میں ان کیسمان کر ہے تھے۔

قرآن مجیدیں ہے 'فساو جسس' الابسجاس کامنی ہے خون محسوں کرنا'اگریداعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علی اللہ تعالیٰ کے حضرت موئی علیہ اللہ اللہ سے خوف دورکرنے کے لیے پہلے ان سے کلام کیا۔ پھران کوعصا اور ید بیضاء کے بہت عظیم عجزات عطا کیے۔ پھران کی آئھ دعاوں کو تبول فرما یا پھرفرمایا میں تہمارے ساتھ ہوں تبہارا کلام من رہا ہوں اور تم کود کھر ہا ہوں (طر: ۳۳)

یسید کرنی و معتدمات کے باوجود حضرت موکیٰ علیہ السلام ان لاٹھیوں اور رسیوں کو دیکیو کر کیوں ڈرے تھے؟ اس سواتنے کثیر مبادی اور مقدمات کے باوجود حضرت موکیٰ علیہ السلام ان لاٹھیوں اور رسیوں کو دیکیو کر کیوں ڈرے تھے؟ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) حسن بھری نے کہااللہ تعالی نے انسان کے دل اوراس کی طبیعت میں نامانوں چیز کو دکھیر کرتوحش اورخوف پیدا ہونے ک کیفیت رکھی ہے۔ بشری نقاضے سے حضرت موک علیہ السلام کے دل میں بھی ان لاٹھیوں اور رسیوں کو دکھیر خوف پیدا

موا هر چندان کو بیفین تھا کہ وہ لاٹھیاں اور رسیان ان تک نہیں پڑنچ سکتیں اور اللہ تعالی ان کا حامی و ناصر ہے۔

(۲) پہلے جادوگروں نے لاٹھیاں ادر رسال ڈالیس تھیں حضرت موک<sup>ا</sup> کو بیڈ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسانہ ہوکران کے عصا ڈالنے سے پہلے دیکھنے والے عام لوگوں کے دلوں ادر دیاغوں میں جادو کی تاثیر بیٹے جائے اور وہ جادوگروں سے متاثر ہوجا کیں۔

چپاریپ رسان اسلام کو بیزفوف ہوا کہ عام لوگ جب انٹیوں اور رسیوں کوسانپ بنمآ دیکھیں گے تو وہ سیجھیں گے کہ حضرت مون علیہ السلام نے بھی ای طرح آئی لاٹھی کوسانپ بنایا ہوگا۔

(۴) حضرَت موئی علیه السلام کویه عمر دیا گیا تھا کہ دہ بغیروی کے ازخودکوئی اقدام نہ کریں۔ جب اس موقع پر دمی مؤخرہو گی اق موئی علیه السلام کویہ خوف ہوا کہ اگر دمی نازل نہ ہوئی تو ان کوشر مند کی اٹھانی پڑے گی۔

(۵) علامة رقبى متونى ١٩٦٨ ه ني كلها ب كرايض الل حقائق ني يركها ب كد جسرت مولى عليه السلام في جادو كرول

ے یہ کہا تھا: تم پرافسوں ہے تم جھوٹ بول کر اللہ تعالی پر افتراء نہ بائدھو گیں وہ تم کوعذاب سے ملیامیٹ کر دے گا۔ حضرے موئی علیے السلام نے مؤکر دیکھا تو ان کی دائمیں جانب حضرت جبریل کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اے موئی! آپ اللہ کے دوستوں کے ساتھ فری کریں حضرت موئی نے کہا: اے جبریل بیدلوگ تو مجزہ کو باطل کرنے کے

لیے بہت بڑے جادد کا سامان لے کرآئے ہیں بیفر گون کے دین کی مد دکر رہے ہیں اور اللہ کے دین کورد کروہے ہیں اور آپ ان کے متعلق کہدرہے ہیں: اللہ کے دوستوں کے ساتھ نری کریں! جبریل نے کہا اس وقت سے لے کر عصر کے وقت تک بہ آپ کے ساتھ ہیں اور عصر کے بعد ہیہ جنت میں ہوں گے۔ جب حصرت جبریل نے بیہ بتایا تو حصرت مومکی

marfat.com جاريغة

جلدهفتم

ا پے دل میں ڈرے اوران کے دل میں خیال آیا کہ مجھے کون متائے گا کہ میرے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا علم ہے ہوسکتا ہے کہ اس ساعت بیں بیس جس حال میں ہوں اگلی ساعت میں بیرا حال اللہ کے علم میں اس کے برعکس ہو۔ جس طرح پیہ جادوگر اس حال میں کفر پر ہیں اور اس کے بعد ایمان سے مشرف ہوکر جنت میں ہوں گے جب اللہ تعالی نے ان کے ول چی پیرهالت دیکھی تو ان کو وق فر مائی تم ڈرومت دنیا ہی مجی تم ہی خالب رہو گے اور جنت ہی مجی تم ہی بلند در جات

**یں ہو گے کیونکہ بٹل نے آگو تی بتایا ہے اور تم کو فضیلت دے کر چن لیا ہے۔ (الجائز لا نکام افر آن جراام ۱۳۹)** حضرت مویٰ کی لا<del>تھی کا ج</del>اد وکروں کی لاتھیوں پر عالب آتا

اس کے بعد اللہ تعالی نے فریایا: اور جو آپ کے دا کمیں ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دیجئے وہ ان کی تمام کاری گری کونگل جائے گا۔ اللہ تعالی نے بیٹیل فرمایا کہ اٹی الا تھی کوز مین پر ڈل دیجئے ہوسکتا ہے اس کی وجہ اس لاٹھی کی تصغیر ہو ۔ لینی ہر چند کہ **ان جادوگروں کی لاٹھیاں بہت بڑی بڑی اور تعداد میں بہت زیادہ بین آ پ اس کی پرداہ نیکریں۔ آ پ کے ہاتھ میں جھونی س** ایک لائٹی ہے اس کوزین پر ڈال دیجیے وہ ان کی اس سب بزی لاٹھیوں کونگل جائے گی اور بیٹھی ہوسکتا ہے کہ یہ اس عصا ک

تھیم کے لیے ہوکہ آپ ان بہت بڑی بڑی الٹیوں سے خوف زوہ نہ ہوں آپ کے ہاتھ میں بہت عظیم عصا ہے اور بیر سب العميال اس كے مقابلہ مس حقيريں۔

حضرت موکیٰ علیہ السلام کا عصا جادوگروں کی تمام لاغیوں اور رسیوں کونگل کیا تھا' اور بیای وقت ہوسکتا ہے جب اس عصا کا بہت براجم ہواوراس میں بہت شدید قوت ہواور پنقل کیا گیاہے کجب اس وفت جاددگروں نے بید دیکھا کہ اس عصا ے ان کی تمام لامٹیوں اور رسیوں کونگل لیا تو ان کی یقین ہوگیا کہ هغرت مویٰ علیہ السلام نے جو مجروہ چیش کیا ہے وہ کسی بشر کی طاقت میں نہیں ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (۱) عصا کااس قدر تیزی سے دوڑ ناکس حیل یاکس شعبدہ ادر کس تکنیک کی وجہ سے نہیں تھا۔
- (۲) کسی تختیک اور کسی تدبیر کی وجہ ہے ایک چھوٹی کی لاٹھی کو اتنے عظیم جم کانہیں بنایا جا سکتا تھا۔
- (٣) بیعصاا ژوھے کی صورت اختیار کر گیا تھااس کی آ تکصیل بھی تھیں' اس کے نتینے بھی تتے اور اس کا دہانہ تھی تھااور چتم زون میں اس کا لائمی سے اس اڑ دھے کی صورت بن جانا اور بلک جھیکئے سے پہلے لائفی بن جانا کسی مذہبراور حیلہ کے ذریع ممکن
- (٣) اِس اثر دھے نے ان کی تمام لاٹھیوں اور رسیوں کونگل ایا تھا اور اس کے باوجود وہ ایک چھوٹی می لاٹھی ہوگیا یہ بھی عاد ۃ ممکن ندتھا۔

اس کے بعد فرمایا: انہوں نے جو کچھ بنایا وہ جادو کا فریب ہے اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ یعنی جادو **ے جادوگر کی غرض کہیں پوری نہیں ہوتی دنیا میں ندآ خرت میں ی**ا دنیا دی امور میں اس کا مطلوب حاصل ہوتا ہے نداخر دی امور

ماحر کے کہیں کا میاب نہ ہونے کی تو ج الله تعالى نے جوفر مايا كاور جادوكر جهال بھى جائے كامياب نبيس ہوتا (طن : ١٩) اس سے بظاہر بيد معلوم ہوتا ہے كه

دو یرکوئی اثر مرتب نہیں ہوتا دنیا میں نہ آخرت میں کیکن ایسانہیں ہے قر آن مجید کی دوسری آیات اور احادیث سے بی معلوم انب كه جاد و كا اثر موتا ب\_

mariat.com

مویٰ نے کہاتم ڈالؤسو جب انہوں نے ( **لاصیاں ) ڈاکھ** فَيَالَ الْفُوا فَلَمَّا الْفَوْاسَحُرُوا اعْمُنُ انہوں نے لوگوں کی آ محمول بر محرکر دیا ادران بر بیب طامی محمد النَّايِسِ وَاسْنَرُهُبُوهُمُ وَجَاءُو بِيبِحْرِ عَظِيمٍ ٥ اورانبول نے محظیم چیش کیا۔ (الاثراف:١١١)

اس لیے بیکہنا میج نہیں ہے اور ہارے نز دیک لطہ: ٦٩ کا ممل بیہ ہے کہ چڑہ کے مقابلہ میں محر بھی کا **میاب نہیں ہوسکا** برچند که بم سوره بقره: ۱۰۲ سوره بی اسرائیل: ۱۲۷ اورالاعراف: ۱۰۹ میں بحر پر تفتگو کر بھی بین <mark>بیان پر بھی مختمرا محرم</mark> تفتكوكرر ٢٠٠٠:

سحركي تعريفه

سحر کی حقیقت مختلف حیلوں اور تدبیروں سے ملمع کاری اور شعبدہ بازی اور نظر بندی ہے **بینی ساحرا بی قوت تحیلہ کولوگول** کے ذہنوں پراٹر انداز کر دیتا ہے اور جو کچھود ہ لوگوں کے دہاغوں پراٹر ڈالنا ہے ان کو دی نظر آئے لگتا ہے جیسے سراب کو کی مختص دورے چکتی ہوئی ریت کو دیکھے تو وہ اس کو پانی دکھائی دیتا ہے یا کسی تیز رفتار گاڑی میں بیٹھے ہوئے فخص کو ورخت دوڑ تے

ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

اں میں اختلاف ہے کہ حرکی کوئی حقیقت ہے یانہیں۔معتزلہ کے نزدیک میکھن ایک دھوکا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔امام شافعی کے نزدیک بیوسوسہ اور مرض ہے۔علامہ غزنوی حقٰ نے کہا یہ ایک طلسم ہے اور بیستاروں کے خواص اور ان کی تا ثیرات پرمی ہے۔ جیسے فرعون کی لاٹھیوں میں پارے کی تا ثیر ہوئی تھی' یا شیطان کی تعظیم کرنے سے ان کے لیے کوئی مشکل کا م آ سان ہو جاتا ہے۔علامہ قرطبی فرماتے ہیں تحربرت ہے اور اس کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ جس کے پاس جاہتا ہے اس کو پیدا 🎚 کر بتا ہے سحر کی بعض اقسام شعبرہ اور ملمع کاری برجن ہیں اور بعض اقسام وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے اساء سے دم کیا جاتا ہے ج اور بعض اقسام وہ بیں جوشیطان کے عمودے حاصل ہوتی ہیں اور بعض اقسام دواؤں اور دھوئیں وغیرہ سے حاصل ہوتی ہیں۔

سحر کی بعض انواع وہ ہیں جمن کا فاعل کا فرہو جائے گا۔مثلاً جو شخص بیدو کو بگرے کہ وہ جادو سے انسان کو جانور بنا دے **گاہ** یا ایک رات میں ایک ماہ کی مسافت کو طے کرے گایا ہوا میں اڑے گا۔ موجس مخف نے بیدافعال کیے تا کہ اپنے آپ کو برخ 🕏 نابت كرت وبيان كاكفر ؛ ابوعمرون كها جس شخص في بيركمان كيا كمه جادو كرايك صورت كودومرى صورت ميل بدل ويتا ب مثلًا انسان کو گدھا بنا دیتا ہے تو وہ انبیا علیم السلام کے مجزات کی طرح کا دعویٰ کرتا ہے سوالیے خص کوتل کر دیتا جا ہے 'اور جس کے

نے بیز عم کیا کہ حریب دھوکا شعبدہ بازی اور نظر بندی ہے وہ ورست ہے۔

جارے علاءنے بیرکہا ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جائے گا کہ جادوگر کے ہاتھ سے خلاف عادت کا م ظاہر ہوجاتے ہیں جمو پر عام لوگ قاد زمیں ہوتے مثلاً وہ کسی کو بیاری میں جتلا کر دیتے ہیں 'لوگوں میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں' کسی کی عشل زاکل کر دیے پیٹ کی کاعضو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ جاد وگرا پناجم پتلا کر کے گھڑ کیوں اور روثن دانوں سے گز رسکتا ہے۔ ہوا میں اڑسکتا ہے اور پیٹر یانی پر چل سکتا ہے لیکن جادوگران افعال میں مستقل موثر نہیں ہوتا۔ البتہ ان کے جادو کے وقت اللہ تعالی ان افعال کو پیدا کرد ہے جیے کھانے پینے کے بعداللہ تعالی سیر ہونے کو پیدا کردیتا ہے۔

اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو کام اللہ تعالی نے انبیاء علیم السلام کے لیے بطور مجرہ ف**ا ہر فرمائے ہیں ان ا** جادوگروں کو قدرت نہیں ہوتی۔شٹائٹ ٹریول' جو ک اورمینڈ کوں کو ناز ل کرنا اور سندر کو چیرنا اور لا**ٹھی کو اثر دھا بنا ویٹا اور مروول** marial.com

المو**کریا اوراس تم کے دیگر اور گ**وات جواللہ تعالی نے انبیا ملیم السلام کوعطا فریائے تھے۔ قاضی ابو بکرین اطیب نے کہا ہم فن الفال كمدوركوا بعاع كي وجد من كياب اوراكر ابحاث شهوتا توجاد وكرسان افعال كاصد ومجى جائز تعا محراور ججرہ میں بیفرق ہے کہ جو کام بحرے ہوا ہے وہ ساتر کے علاوہ کی فخص ہے بھی ہوسکتا ہے اور ساتر کے بحر کا معارضه کیا جاسکا ہے۔ اور نی جس فعل کو بطور ججزہ کرتا ہے کوئی اور فض اس پر قادر نہیں ہوتا اور نہ کوئی فخص اس کا معارضہ کرسکا

محرمے علم مظل فقہا و کا اختلاف ہے امام مالک کا میہ نم ہب ہے کہ جب کوئی مسلمان یا ذی اپنے کلام ہے جاد و کرے توبیہ کفرے اس کولل کردیا جائے گا اور اس سے تو بہ طلب نہیں کی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جاد و کو کفر فر مایا ہے:

وَمَا يُعَلِّمُن مِنُ آحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ اور وہ دونوں بھی اس وقت تک کسی کو (جادو ) نہیں سکھاتے فَعَنَّهُ فَلَا تَكُفُرُ. (الِرَو:١٠٢) تے جب تک پنہیں کتے تے ہم توایک آ زمائش ہیں تم کفر نہ کرو۔

المام احمد بن خنبل المام شافعی اور امام ابوصیفه کا نبمی بجی تول ہے۔حضرت عمر' حضرت عنان' حضرت ابن عمر' حضرت حضصه' اور حضرت ابوموی وغیرہم رضی الله عنہم ہے مروی ہے کہ ساحر کوتل کر دیا جائے۔

حعفرت جندب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا بحرکی حدیہ ہے کہ اس کو تکوار سے مار

(سنن الترفدي وقم الحديث: ٣٦٠ المجم الكبيروقم الحديث: ١٦٦٥ ألكائل لا بن عدى ج اص ١٨٨ سنن الدادقطن ج ٣ ص١١١ المسيد رك ج مهم ٣٧٠ إلسنن الكبري ج ٨ص ١٣٦)

**امام ترندی اس حدیث کو درج کر کے لکھتے ہیں کہ امام شافعی نے فریایا ساحرکو اس وتت تَل کیا جائے گا جب اس** *کے سحر* میں کوئی الیمی چیز ہو جواس کو *کفر* تک پہنجا دے۔

المام این الممنذ رنے کہا بیرحدیث ہم نے روایت کی ہے کہ ایک ساحرہ نے جادو کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے اس کو <mark>ج ویا اوراس کی قیت غلاموں کے آ</mark> زاد کرنے میں صرف کر دی۔امام این الریز رنے کہاان میں تطبیق اس طرح ہے کہ اگر **ماحر کامحر تفریک بینی جائے تو اس کوتل کر دیا جائے جیسا کہ نی صلی الندعلیہ د**کلم کا ارشاد ہے اور اگر اس کامحر کفریک نہ <u>بہنے</u> تو پھر اس کونل مذکیا جائے گا جیسا معرت عا نشد منی الله عنها کالعل ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ٢ص ٣٤ ٣٠ ملخصاً مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

آیا جادو ہے کسی چیز کی حقیقت بدل سکتی ہے ہانہیں؟ علامه سيدمحمر المن ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ ه لكهترين:

علامدابن مجرکی نے کتاب التخد کے باب الانجاس میں کھتا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ کس شے کی حقیقت مخلف ہو **﴾ آتى ہے جیسے پیتل سونا بن جائے یانہیں۔ایک قول ہیہے کہ ہاں! کیونکہ حضرت مویٰ کا عصاحقیقت میں اڑ دیا بن گیا تھا' ور نہ** مجرہ باطل ہوجاتا اور ایک قول مدے کنہیں کیونکہ تھائق کامتقلب ہونا محال ہے اور حق پہلا قول ہے چرانہوں نے کہا کہ علم <mark>کیمیا سے متعلق اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ آیا اس کا سکھنا جائز ہے یانہیں' اور ہم نے نہیں دیکھا کہ کس نے اس سنلہ پر بحث کی ہو'</mark> ارجو چز فا ہر ب وہ یہ ب کدوہ بھی ای اختلاف برئ ہاور پہلے قول کی بناء پر جس نے ایے علم کو سیصا جس سے بیٹی طور پر **اُق کے منتلب ہوتے کاعلم ہوجاتا ہے تو اس کے لیے اس علم کو سکھنا اور اس کی تعلیم دینا جائز ہے' کیونکد اس میں کی وجہ سے** 

martat.com

ثنالة أ.

کوئی خرابی نیس ہے اور اگرید کہا جائے کہ تھا تن کا متعلب ہونا عال ہے یا انسان کو اس کا بھی ملم مامسل شہواد دیے می دیے کا دیلہ ہوتو بھر اس ملم کا حاصل کرنا حرام ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جب ہم کمیں کہ تقائق مقلب ہوجاتے ہیں اور یکی تن ہے تو اس کا عمل کرنا اور اس کا سیکھتا جائز ہے کیونکہ بدھوکا نیس ہے کیونکہ چیش طبقۃ سونا یا چاندی بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم کیس کہ تھائی کا مھلب ہونا ہا ہے تھی ہے ت پھر بدجا تزئیس ہے۔ جیسا کہ پیمل اس کے لیے جائز نیس ہے جواس کی حقیقت کو نہ جانا ہو کیونکہ پھر یہ مال کو ضافع کرنا ہے اور مسلمانوں کو دھوکا دینا ہے اور زیادہ طاہر ہیں ہے کہ ہمانا فد ہب ہیے کہ تھائی کا مھلب ہونا طابت ہے اور اس کی دلیل ہیں ہے کہ

فقہاءاحناف کے نز دیک سحر کی تعریف اوراس کا شرعی تھم

علامه شامی محرکی تعریف میں لکھتے ہیں:

یہ وہ علم ہے جس کے محی خص کو ایک مہارت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ ایسے عجیب وغریب افعال پر قادر ہو جاتا ہے جس کے اسباب خلی ہوتے ہیں۔

اور حركاتكم بيان كرتي موئ لكھتے ہيں:

ہمارے نزدیکے حرکا وجوداس کا تصوراوراس کا اثر برتن ہے اور ذخیرہ الناظر میں فدکورہے الل حرب کے ساحر کارد کرنے کے لیے حرکا سکھنا فرض ہے اور عورت اور اس کے فاوند کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے حرکا سکھنا حرام ہے اور ان میں موافقت پیدا کرنے کے لیے حرکا سکھنا جائز ہے۔ علامہ کھطاوی نے الحیط نے نقل کیا ہے کہ حدیث میں التولۃ ہے منع کیا ہے اور ہدو ، عمل ہے جوعورت کو اس کے فاوند کے نزدیک مجوب بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔

(روالحمارج اص ۱۲۴ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ۱۳۱**۹ ه**)

تعویذات کے بعض احکام

''التولد''اس وقت بمنوع بے جب اس میں شرکید کلمات ہوں ورندوہ جائز بے' کیونکہ علامہ شامی کلھتے ہیں: التمبہ اس وقت مکروہ ہے جب اس میں غیر قرآن کے کلمات ہوں اور ایک قول یہ ہے کئیمہ ان سپیوں کو کہتے ہیں جو زمانہ جالجت میں لاکائی جاتی تھیں۔ بھی لوگوں کا یہ وہم ہے کہ تعویذات بھی تمائم ہیں اور پی غلط ہے کیونکہ تمبہ سپیوں کو کہتے ہیں اور تعویذات میں کوئی حرج نہیں ہے جب ان میں قرآن کو لکھا جائے یا اللہ تعالیٰ کے اساء لکھے جا کمیں' اور تعویذات اس وقت مکروہ ہیں جب وہ عربی زبان میں نہ ہوں یا ہا نہ ہو کہ اس میں کیا لکھا ہے اور ہوسکتا ہے کہ اس میں سحرہ یو یا کفر ہویا اور کوئی چیز ہوا ور جن تعویذات میں قرآن مجید کھا ہویا دعائم کیں کھی ہوں تو ان میں کوئی حربی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس نے

پیر اوروں و ریبات میں اراق بید حامویات میں جائے ہوئے۔ تمیمہ (سپلی ) کواٹکا یااللہ اس کا کام بورانہ کرے۔ (المحدد کرج عمر ۱۲۲-۲۱۲) کیونکہ ان کے اعتقاد میں تمیمہ تممل دواء اور شفاء تھی بلکہ دہ اس میں شرک کے مرتکب ہوتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ

اس سے کئیں ہوئی تقدیر کل جائے گی اور دہ غیراللہ سے مصیبت دور کرنے کا اعتقاد رکھتے سنے اور بھتی میں کلھا ہے کہ قر آن جمید سے شفا طلب کرنے میں اختلاف ہے بایں طور کہ مریض پر قر آن پڑھا جائے یا ڈھے ہوئے پر سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا کی ورق میں قر آن کی آیات کو کلھا جائے اور اس کو گلے میں لٹکایا جائے یا کسی طشتری میں لکھر کراس کو دھویا جائے اور اس کا دھوون

marfat.com

تبيان القرآن

00--- LY: 10 46

پیا جائے اور نی ملی الله علیه وسلم اپنے اور معو ذات پڑھ کر دم فرباتے تھے (مج ابناری رقم الدیث: ۱۳۱۹) اور آج کل اس کے جاز پرلوگوں کاعمل ہےاوراس کے جوت میں آ کاروارد ہیں۔ جب تعویز کی چیز میں لیٹا ہوا ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ک

جنى يا حاكف ال كواب با روي باعد في وروالحارج وص ١٣٣٠ مطبور داراحيا والرات الربي يرد العالم التول التميد اور وم كرنے اور تعويد لكانے كى بحث بم نے زياد و تفصل اور تحقیق سے بونس: ٥٧ مس كى ب تيان

القران ج٥ص ٨٠٨-٣٨٤ مريدشرح صدرك لياس بحث كود بال طاحظة ماكس

الله تعالی كا ارشاد ب بس سب جادوگر مجده می كر مخ انبول نے كها بم بارون اور موى كرب برايمان لے آ ٥٥ فرون نے کہاتم میری اجازت دینے سے پہلے اس برایمان لے آئے اے شک میں وہ تمبار ابرابر رگ ہے جس نے تم کو جادو سکمایا ہے سو می ضرور تمارے ہاتھ پاؤل خالف جانب سے کاٹول کا اور تم کو ضرور مجور کے توں پرسولی ج حاؤل کا اور تم ضرور جان او مے کہ ہم میں ہے کس کاعذاب زیادہ خت اور زیادہ دیریا ہے O (ط: 21\_41)

فرعون کے جاد وکروں کا ایمان لا نا جیب حفرت موی علیه السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور وہ جادوگروں کی تمام لاٹھیوں اور رسیوں کونگل ممیا اور وہ پھر ووبارہ اپنی جسامت میں واپس آ گیا تو جادوگروں نے تجھ لیا کہ یہ جادد کا کام نیس ہے کیونکہ وہ بہت ماہر جادوگر تھے اور وہ

جانتے تھے کہ کیا چیز جادو ہوتی ہے اور کیا چیز جادونییں ہوتی ان جادوگروں کے رئیس نے کہا ہم لوگوں پر اپنے تحرے غلبہ یاتے تھے اور ہمارے آلات باتی رہے تھے۔اگر موکی نے جو بچھے کیا تھاوہ جاد و قعا تو ہماری ڈالی ہوئی لاٹھیاں اور رسیاں کہاں سمکیں'اور لا معیوں کے متغیراور فانی ہونے سے انہوں نے بیاستدلال کیا کہ جس طرح بیدالصیاب متغیراور فانی ہوئے سے انہوں نے بیاستدلال کیا کہ جس طرح بیدالصیاب

متغیر ہوتا ہے اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے اور ہر حادث کا کوئی صافع اور خالق ہوتا ہے یس اس جہان کا بھی کوئی صافع اور خالق ہے اور چونکہ اس جہان کا حادث اور فانی ہونا حضرت موکی علیہ السلام کے مجز ہ سے طاہر ہوا تو وہ ضرور اللہ کے برحق رسول ہیں اس لے دوپہ کتے ہوئے بے ساختہ محدہ میں گر گھے کہ ہم بارون اور سوی کے رب پر ایمان لے آئے۔

علامہ زخشری نے کہا پہلے ان جاد وگروں نے اپنی لاٹھیوں کو زمین پرگرایا اور بعد میں خووز مین پرگر گئے ۔ جب لاٹھیوں کو ز بین پرگرایا تھا اس وقت وہ کفر کے حامی اور تو حید کے نخالف تھے اور جب انہوں نے اللہ کو بحدہ کر کے خود کو زبین پرگرایا تو وہ توحید کے حامی اور کفر کے مخالف بن چکے تھے۔ روایت ہے کہ انہوں نے اس وقت تک مجدہ سے سرنبیں اٹھایا جب تک کہ انہوں نے جنت اور دوزخ کواور جنت کے تو اب کو دکھے نہیں لیا۔

رب العالمين كے بچائے رب ھارون ومویٰ كہنے كى وجوہ

جادوگروں نے میکھا کہ ہم ہارون اورموکی کے رب پر ایمان لے آئے اور میڈیس کہا کہ ہم رب الخلین پر ایمان لے آئے اس کی ایک وجہ بیتی کدوہ حضرت بارون اور حضرت مویٰ کے دکھائے ہوئے مجزات کی وجہ سے ایمان لائے تھے اور ان نبیول کی تبلغ کی وجہ ہے دولت ایمان سے مالا مال ہوئے تھے تو ان کاشکر ادا کرنے کے لیے ان کا ذکر کیا اور کہا ہم ہارون اور موی کے رب پر ایمان لے آئے اور اس کی دوسری وجہ بیتھی کہ اگر وہ کہتے کہ ہم رب الخلمین پر ایمان لے آئے تو فرعون کہتا كربي جمه يرايمان لائ بي كيونكه وه يحى رب العلمين كا دعوى ركهما تها:

فَحَشَرَ فَنَادى ٥ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعُلَى ٥ فرعون سب کوجمع کر کے ایکارا ۱۰ اس نے کہا میں تمہارا سب

سے بڑارب ہول۔ (النازعات:٢٣-٢٣)

martat.com

ام الق آء

اور اس پر واضح دلیل بیہ ہے کہ انہوں نے حفرت ہارون کے ذکر کو حفرت موکیٰ کے ذکر برمقدم کیا۔ کیونکہ اگر وہ پیلے حضرت مویٰ کا ذکر کرتے تو وہ کہتا ہیے بھے پر ایمان لائے ہیں کونکہ موکٰ کی پرورٹ**ن تو میں نے ک**ی ہے **جیسا کہ اس نے مطرت** مویٰ ہے کہا تھا:

فرعون نے (مویٰ سے) کہا: کیا ہم نے بھین میں تمہاری قَى لَ الدَّهُ نُوَ تِكَ فِينَا وَلِيدُا وَلَيْدُا وَلَيْدُا وَلَيْدُا پرورٹ نہیں کی تھی! اور کیاتم نے اپنی عمر کے کئی سال ہم **میں نہیں** 

اس لیے انہوں نے پہلے حضرت ہارون کا نام لیا تا کہ فرعون کو کوئی غلط فہی ہونہ وہ لوگوں کو کسی غلط فہی میں جتلا کر سکھ۔ اس لیےانہوں نے کہا ہم ہارون اورمویٰ کے رب پرایمان لے آئے۔

اوراس کی تیسری دجہ بیہے کہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ی خصوصیات سے نواز اے اوران کو بہت عظیم مجزات عطا فرمائے ہیں اس لیے کہا ہم ہارون اورموکیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں' اور چوکھی وجہ بیہ ہے کہا **ت ق**ول سے انہوں نے بیت بیک ہے کہ ہمارے ایمان لانے کا باعث اور محرک الغلمین نہیں ہیں بلکہ ہمارے ایمان لانے کا باعث اور محرک حعزت ہارون اور حضرت موکیٰ میں' اور ہماری عقیدت اور محبت کا مرکز الغلمین نہیں حضرت ہارون اور حضرت موکیٰ **ہیں۔اوراس میں** میہ

نکتہ بھی ہے کہ اللہ کی جناب میں اس کا ذکر اس وقت مقبول ہوتا ہے جب این کے ساتھ اس کے نبی کا ذکر بھی کیا جائے اور اللہ یر ایمان لانے کا ای وقت اعتبار ہوتا ہے جب اس کے ساتھ اس کے نبی پر بھی ایمان لایا جائے جیسا کہ ہمارے کلمہ میں ہلا

اله الا الله محمد رسول الله

فرعون کی لاف وگزاف کی توجیه

مِنْ عُمُوكَ بِسِنْينَ ٥ (الشراء:١٨)

فرعون نے کہاتم میری اجازت دینے سے پہلے اس پرایمان لے آئے! فرعون کا اس کلام سے منشاء میرتھا کہتم سرسری طور پر بغیر بصیرت کے ایمان لے آئے ہواوروہ لوگوں کو میتا تر دینا ح<mark>ابتا تھا</mark> کہ ان کے ایمان لانے کی وجہ ہے تم کسی دھوکے میں نہ آ نا۔ اس کے بعد اس نے کہا بے شک یکی وہ تمہارا ہزا ہزرگ ہے جس

نےتم کو جادوسکھایا ہے۔ اس سے فرعون کا منشاء ریر تھا ہیں جاد وگر جو حضرت مویٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے دراصل حضرت مویٰ کے شاگر د

تھے اور بیصرف دکھاوے کا مقابلہ تھا در حقیقت بینو راکشی تھی اوران کے درمیان پہلے سے طے شدہ معاہدہ کے مطا**بق متیجہ برآ م**د ہوا ہے۔اس لیے ان کے حضرت موکیٰ پر ایمان لانے ہے تم دھوکا نہ کھانا 'اور میر کلام بھی فرعون نے لوگوں سے سنانے کے لیے کیا تھا تا کہ ان جادوگروں کے ایمان لانے ہے لوگ فرعون کے ساتھ اپنی وابنتگی کوختم نہ کر دیں۔ حالانکہ فرعون خود بھی جانتا

تھا کہ یہ بات جھوٹ ہے وہ جادوگر تو حضرت مویٰ کی آ مدسے پہلے جادو سکھ چکے تھے۔ پھر فرعون نے کہا سو میں ضرور تمہارے ہاتھ یاؤں نخالف جانب سے کاٹوں گا اور تم کو ضرور تھجور کے تنوں برسولی

چڑھاؤں گا اورتم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ تخت اور زیا دہ دمریا ہے۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ پھر فرعون نے ان کے ہاتھ میاؤں کاٹ ڈالے اور

ان کولل کر دیا اوراس وفت انہوں نے بیددعا کی تھی۔

رَكْنَا ٱلْمِعِ عَلَيْنَا صَبُرًا وَتَوَكُّنَا مُسْلِيهِنَ. اے ہمادے دب! ہم برمبر انڈیل دے اور حالت اسلام میں ہاری روح قبض فرما۔ (الافراف:۲۲۱)

حضرت ابن مہاس نے فرمایا وہ دن کے اول وقت بش کا فرجاد وگر تھے اور دن کے آخر وقت بی مسلمان شہداء تھے۔

(جامع البيان رقم الحديث ١٨٢٧٥ مطبور وارافكر بيروت ١٣١٥ هـ)

اگر بیامتر اض کیا جائے کے فرقون نے بہت قریب سے دیکھا تھا کے حضرت موکیٰ کا عصا اڑ دھا بن کمیا تھا اور وہ فرقون میت اس کے پورے کل کو نگلے لگا تعاحیٰ کرفرون نے حضرت موکیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اس کو اس ا ژ دھے سے بھائمی اور وہ خود کو اس اثر دھے ہے بچانے سے عاجز اور قاصر تھا' اور جب فرعون' حضرت مویٰ اور ان کے اثر دھے ہے اس

و ایمان اور خوف دره تعالق یہ بات کی طرح معقول ہے کہ اس نے ان جادوگروں کو دھمکیاں دیں جو حفزت مولی برایمان لے آئے تھے اور حضرت موی علیہ السلام کی شان میں مجی بتک آمیز کلام کہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے قودہ اٹی عزت کو بھانے کے لیے اور اپٹ گرتے ہوئے اقد ارکو سہارادینے کے لیے اس طرح کی بوک مارتا

ہاور دھمکیاں دیتا ہے اور فرمون کی اس لاف وگر اف ہاس کا منشاء پر تھا کہ اس کی ساکھ قائم رہے اور لوگوں کا اس براعباد قائم دے جیے کوئی ڈھیٹ خض کشی میں ہار کر بھی ڈیٹیس مارنے اور شخی بھارنے سے باز نہیں آتا۔

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: انہوں نے كہا ہم تھ كو برگز ان واضح دليلوں پر ترجي نبيں ديں گے جو ہمارے سامنے آ چكى بيں اور اس ذات پر (ترجی نیس دیں گے) جس نے ہم کو پیدا کیا ہے 'پس تو جو کھ کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتو مرف اس دنیا کی زندگی میں بی فیصلہ کرسکتا ہے 0 بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لا بچے ہیں تا کہ وہ ہمارے گناموں کو بخش دے اور ہمارے جادو کرنے کے اس ممناہ کو بھی جس برتونے ہمیں مجور کیا تھا اور اللہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باتی رہنے والا 🔿 اور بے شک جو اپنے رب کے پاس جرم کرتا ہوا آئے گا تو یقینا اس کے لیے جہم ہے جس میں وہ ندم سے گاند جیے گا 🔾 اور جواس کے پاس ایمان

کے ماتھ حاضر ہواوراس کے اعمال نیک ہوئے تو ان ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں ⊙ دائی جنتیں جن کے پنیچ سے دریا ماری میں وہ ان میں بیشرویں کے اور یمی ان لوگوں کو جزاب جو گناہوں سے پاک رہے میں ⊙ (ڈ:21-21) جادو گروں کے اس قول کی توجیہ کہ فرعون نے ان کو جاد و کرنے پرمجور کیا تھا

جب فرعون کے جادوگر حضرت موکیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آ نے تو فرعون نے ان کوڈرایا اور دھ کا یا اور ان کو دوبار ، فرعون پر ایمان لانے کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے فرعون ہم جو داکل اور مجزات دکھ م کے بیں ہم ان پر تجے بھی ترجی میں دیں کے اور نہ تھے کواس ذات پر ترجی دیں گے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور نہ تیری اطاعت کواس کی عبادت پرتر جج دیں مے۔اب تحجے جو کرنا ہو دہ کر لے تو جو پچھ کرسکتا ہے وہ ای دنیا میں کرسکتا ہے۔ یعنی تو صرف ای دنیا می ہم کوعذاب دیے پر قادر ہے اس کے بعد تیری کوئی سلطنت ادر تیرا کوئی افتیار نہیں ہوگا۔

اس کے بعد انہوں نے کہا: ہم اپنے رب پر ایمان لا بھے ہیں تا کہ وہ ہمارے سارے گناموں کو بخش دے اور ہمارے جادوكرنے كاس كناه كو بھى جس پرتونے جميں مجبوركيا تھا۔

حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تغییر ش فرمایا جب وہ بچے تھے تو فرمون نے آئیس جادوگروں کے حوالے کیا اور کہا كمان كوجادوسكماؤ\_ (جامع البيان رقم الحديث:١٨٢٧٨\_١٨٢٧٥مطبوعددار الفريروت ١١١٥٥)

اگرینا احتراض کیا جائے کدانہوں نے بیر کیے کہا کرتونے ہمیں جادو کرنے پر مجبور کیا تھا حاا تکدانہوں نے اپنی خوشی سے

marfat.com

حفرت موی علیه السلام کے ساتھ جادو کے مقابلہ میں حصہ لیا تھا۔ قر آن مجید میں ہے: وَجَاءٌ السّدَحَرَ وَ هُو مُوحَوْنَ فَسَالُوْ آلانَ كَنَا الدِّجَادِ وَكُرِفُون کے پاس آئے اور کہا اگر ہم قالب ہوگا

لَاَجْرُوانَ كُنَّا نَحُنُ الْغُلِيثِينَ 0 قَالَ نَعَمُ تَوْقِينَا مار كَانَام موكان فر ون عَلَما إلى الورج لك وَرَقَكُمُ لَيِنَ الْمُقَوَّبِينَ 0 (الوراف:١١١-١١) مَقِينَا مَرِين عن عن عام الأك-

م مين المصطويين عراه والمستخدمة المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المست

ا ہام خبرالرین بن می بن چر بور می سوی 2 افاق ہے ان اس اس اس اس سے سب دیں بوبات دیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی الشرعنها نے فر مایا کہ فرعون لوگوں کو جادو سکھنے پر مجبور کرتا تھا' ابن الا نباری نے کہا کہ فرعون افجی

ر) سلطنت کے لوگوں کو بلاتا اوران کو بیتی م دیتا کہ وہ پی اولا وکو جاد و کھا کیں اور وہ اس کو تا پسند کرتے تھے اوراس کی وجہ میہ تھی کہ اس کا شغف جاد و کے ساتھ تھا اور اس کے دل میں حضرت موئی علیہ السلام کا خوف جا گزین ہوگیا' پس جادو پر محسک نے سال کی دہ یا فرعوں کا ان کہ این اس ساور و محود کرنا تھا

مجور کرنے سے ان کی مراد فرعون کا ان کو ابتداء میں جاد دیر مجبور کرنا تھا۔ (۲) ان جاد دگروں نے پہلے فرعون سے بید کہا تھا کہ اگر ہم غالب ہو گئے تو کیا ہم کو اجر لیے گا' کیکن اس کے بعد جب انہوں

نے حضرت موی علیہ السلام کو دیکھا اور بید دیکھا کہ وہ اللّٰہ کا ذکر کرنے والے بیں اور اللّٰہ سے ڈرنے والے **بیں تو وہ** حضرت موی کے ساتھ جادد کا مقابلہ کرنے سے ڈرئے اور ان کو بیرخوف ہوا کہ موی علیہ السلام ان پر غالب آ جا کمیں گے اور ان کی جادو کرنے کی صنعت ماند برخ جائے گی اور ان کا کاروبار شہب ہو جائے گا۔ کیکن فرعون اس کے سوائیس مانا کہوہ

اوران کی چاد در سے میں سے مدیر پر باپ میں اروان کا مربوں کی سے اعتقاد ہے۔ حضرت موی ہے مقابلہ کریں اور فرعون کے مجبور کرنے ہے ان کی بہی مراد تھی۔ رہی نے نہ بڑی یہ عظیمہ تجھ میں مغلب میں اسم سے ان این سے لان کر کارو اربر اثر موسر مرکا لیکن فرعون نے لان

(۳) ان کو بیخوف تھا کہ اس عظیم مجمع میں مغلوب ہوجا کیں گے اور اس سے ان کے کا روبار پر اثر پڑے گا کیکن فرعون نے ان کوجاد وکرنے پرمجبور کیا۔

(٣) فرعون نے ان جادوگروں کوان کے وطول ہے آنے پر مجبور کیا تھا اور یکی ان کے جادو کرنے کا سبب تھا۔ بیچاروں اقوال این الانباری نے نقل کیے ہیں۔ (زاداکسیج ۴۵ ما۸۸ مطبور کتب اسلامی بیروت۔ ۱۸۰۵ می

نرعون کی بیوی کا ایمان لا نا ترکیس کا میان کا نام

علامه ابوعبدالله محمر بن احد قرطبي ما تكي متو في ٢٦٨ ه لكھتے ہيں:

فرعوں کی بیری لوگوں ہے بوچھ رہی تھی اس معرکہ بیں کون غالب رہا۔ اس کو بتایا گیا کہ حضرت موکی اور حضرت ہادون غالب رہے تو اس نے کہا بیں موکی اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئی ۔ فرعون نے کمی تحض کواس کے پاس بیسجا کہ اگر وہ اپنے ایمان سے رجوع شدکر ہے تو اس کے اوپر پھر کی ایک بھاری چٹان گرا دؤجب وہ لوگ اس کے پاس کھے تو اس نے آسمان کی طرف نظر ایش کر دیکھا تو اس کو جذت میں اپنا مکان نظر آیا 'وہ اپنے ایمان پر قائم ربی اور ای حال میں اس کی روس قیش کر کی

گئی اورس وقت اس کےجم پروہ بھاری چٹان گرائی گئی تو اس کےجم میں روح نہیں تھی۔ (الماض لا کام القرآن تر ۱۱ ش ۱۳۱۰ بیروت – ۱۳۸۵ه)

ایمان لانے کے بعد جادوگروں کا فرعون اور اس کے حواریوں کونصیحت کرنا

اس کے بعد جوآیات ہیں ہوسکتا ہے کہ وہ ایمان لانے والے جادوگروں کا قول ہواور پیریھی ہوسکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوؤہ آیات یہ بین:

اورب شک جوابے رب کے پاس جرم کرتا ہوا آئے گا تو یقینا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ندم سے گا نہ جینے گا 🔾

martat.com

ورجاس کے پاس ایمان کے ساتھ حاضر ہوا اور اس کے اعمال نیک ہوئے تو ان عی اوگوں کے لیے بلند ورجات ہیں ورائی الم جن کے بیچے سے دریاجاری ہیں وہ ان میں بھیشہ رہیں گے اور سی ان لوگوں کی جزائے جو گناہوں سے یاک رہے

دہ جادوگر جوالمان لا میکے تھے دہ فرمون اور اس کے حواریوں کو برابر هیجت کرتے رہے۔عذاب آخرت سے ڈراتے مے اور جنت کی طرف داخب کرتے رہے۔ انہول نے بتایا کہ بحرم دوزخ میں داخل ہوگا اور موس جنت میں داخل ہوگا۔ اس آ ہے میں مجرم سے مراد کا فر ہے کیونکہ دوسری آ یت میں اس کے مقابلہ میں موس کا لفظ ہے اس کیے اس آ یت ہے معز لہ کا پہ استدلال کرنا درست نیس ہے کہ جوموکن مرتکب کیرہ ہودہ بمیشہ جنم میں رہے گانہ مرے گانہ جینے گا کی کارجیا کہ ہمنے ذکر كيايهال مجرم عمرادكافر بـ

اگران آیوں میں جادوگروں کا کلام ہوتو اس کی توجیہ یہ ہے کہ انہوں نے حصرت مویٰ علیہ السلام سے پے کلمات من لیے تے كه آخرت على مومن كاكيا حال ہوگا اور كافر كاكيا انجام ہوگا أيا مؤامرائيل هي جومونين تے ان سے انہوں نے بيكام من ليا

تھا اور پیجی ہوسکا ہے کہ جب وہ جادوگر ایمان لے آئے واللہ تعالی نے ان بران کلمات کا الہام کردیا۔ ال آيات ميں بير بتايا ہے كه جم شخص كا خاتمه ايمان پر جواوروہ ان كاموں كوكرتا رہا ہوجن كا اللہ تعالى نے حكم ويا اور ان کاموں ہے بازرہا ہوجن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو وہ تحض دائی جنتوں میں رے گا ادراس کے درجات بلند ہوں گے اور جوخض

ا ہے آ پ کو کفرے اور کبیرہ گناہوں ہے بچائے رکھے اور یا کیزہ زندگی گز ارے اللہ تعالیٰ اس کواپسی ہی جزاعطا فر ہاتا ہے۔ بيمضاين الاعراف ١٢٢-٩٠١ مين بحي گزر يك بين و بال بم نے ان عنوانوں پر بحث كى ہے: ہر نى كامبره اس چيزكى مبن ہے ہوتا ہے جس چیز کا اس زمانہ میں جہ جا ہو' سحر کی تعریف اور مجرو میں فرق' سحر اور ساحر کا شری عظم' سحر کے سکھنے

اور سکھانے کا تھم حضرت موکی اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ رب موکی و ہارون کینے کی ویہ فرعون کا عوام کو شبهات میں ڈالنا ' آیا فرجون اپنی وسم کی برعمل کرسکایا نہیں؟ راہ حق میں قربانی دینے کے لیے تیار دہنا۔ ( تبیان القران جسم ٢٥٧ \_ ٢٥٧)

بے تمک ہم نےمریٰ کی طرف ومی فرما لیٰ کر ایپ را آول دات میرے بندوں کوسے جامین بھرا ن کے بیے سمندر

سے خنک داستہ کا این ا کپ کر کس کے بگرانے کا فوٹ ہوگا زار ہرگا ہ کب فرمون نے اپ نشارے ماتھ

ان کا بیمیاکیا، بعر مندرنے ان کو دھانپ ایا جو دھانپ ایا ٥ اور فرون نے این قوم کو کمراہ وکر دیا ،

میدها رامته در کھایا ہ اس ای امرائل بے تک ہم نے تم کوتنارے وسٹن سے نجات دی اور تم سے martat.com

Marfat.com

نه میں متبلا کر دمایہ اوران کو سامری

marfat.com

الفَي السَّامِرِي الْمُعَالَّخُرِج لَهُمْ عِلْاجِسْدَالَهُ خُوارَّ فَقَالُوا هَذَا اللهُ مَلِي السَّامِرِي الْفَالُوا هَذَا اللهُ عَلَيْ اللهُ 
*ٵؠۄۯ٥ڔؠٵ؋؇ۑ؞ۮؽ؈ڮڿ<u>ڴڴۮڔ؞ٲٷ</u> ڰڒؽؠ۫ڔ*ڵڰؙڵۿؙۮۻڗٞٵۊڒٮڡٛٚٵۿ

مكّا ممّا اور نه ال ك كى نقعان اور نفع كا الك تفا ٥

الله تعالى كا ارشاد ہے: اور بے شك ہم نے موئى كى طرف وقى فرمائى كه آپ راتوں رات مير بندوں كولے جائيں پھر ان كے ليے سندر بيں سے ختك راسته تكاليس آپ كوكى كے پكڑنے كاخوف ہوگا نہ ڈر ہوگا ہى ہس فرعون نے اپنے انكر كے ساتھ ان كا پيچھاكيا ، پھر سندر نے ان كو ڈھانپ ليا جو ڈھانپ ليا ١٥ ورفرعون نے اپنى قوم كو كراہ كرديا اور سيدھا راستہ نہ وكھايا ٥

(ط: ۲۹-۲۷)

حضرت مویٰ کارات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کرروانہ ہوتا جب فرمون نے معزت موکی علیہ السلام کے ساتھ نی اسرائیل کو میمیخ ہے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے معزت موکی علیہ السلام کو بیتھم دیا کہوہ نی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر راتوں رات وہاں سے نکل جائیں اور ان کوفر عون کے قبضہ سے چھڑا لیں۔سورہ الشراء میں اللہ تعالیٰ نے اس کوزیادہ تغصیل ہے بیان فرمایا ہے۔ هفرت موکیٰ بنواسرائیل کواپنے ساتھ لے کر دواند **ہوئے جب میم ہوئی اور فرمون کو پتا چلا کہ بنوا سرائیل راتوں رات یہاں سے نکل ممئے ہیں تو مبع ہوتے ہی فُرمون اپنے لشکر کے ساتھ** ان کے تعاقب میں نکلا' جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دکچہ لیا تو حضرت موکٰ کے اصحاب نے کہا ہم تو اب يقيناً كير ليے جائيں كاب بى اسرائل محبرامئے كه آ مے سندر ب اور يتھے فرون كالشكر ب اگر كرے مئے تو مجر فرمون كى فلامی اوراس کاظلم وستم ہوگا اللہ تعالی نے حضرت موی سے فرمایا مجران کے لیے سمندر سے خشک راستہ نکالیس بیسمندر بحقلزم تھا آپ کوفرمون کے پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ سندر میں ڈو بے کا خطرہ ہوگا اللہ تعالی نے حضرت مویٰ کی طرف یہ دمی کی کہ السية عن الإسمندرير مارين جب حضرت موىٰ نے اپ عصا كوسمندر ير مارا تو وہ بارہ حصوں ميں منتسم موكر بهث كيا أيانى كا هر حصدایک بوے پہاڑی طرح کھڑا ہوگیا اور بنواسرائیل کے بارہ قبیلے ان بارہ راستوں سے گزرنے لگئے بھر بی اسرائیل نے کہا ہم کواپنے ساتھیوں کی کچوخرنیں اللہ جانے وہ مح وسلامت گزررہ میں یانیس تو مجران راستوں کی دیواروں میں کھڑکیاں اور روثن دان بن گئے وہ وہاں سے گزرتے جاتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے تھے اور باتی کرتے جاتے تھے۔ حعرت مویٰ بنوامرائیل کے بارہ گروہوں کے ساتھ اس سندرے بارگز رکتے بعد میں جب فرعون اور اس کالشکر اس رات سے گزرنے لگا تو سمندرا کی میں اور فرعون اور قبطیوں بر مشتل اس کا لشکر غرق ہوگیا " فقادہ نے کہا ہے کہ بنواسرائیل جھ المتعاور تبطى باره لا كاتعي

جلدبفت

marfat.com

والقرآر

## بنی اسرائیل کورات کے وقت لے جانے کی حکمتیں بنواسرائیل کورات میں لے جانے کی بیاستیں ہیں:

(۱) جب بنوامرائل ردانہ ہونے کے لیے جمع ہول تو کی کوان کا بتا نہ چل سکے اور کی کوان کی تیار ہول کاعلم نساو۔

(۲) فرعون اوراس کے حواری ان کے منصوبہ ٹیس کوئی رکاوٹ نیڈال سکیس اور داستہ بیس ان کے حراحم نیہ ہوں۔

(٣) اوراگر بالفرض دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب آ جائیں تو حضرت موکیٰ کے اصحاب فرعون کے لشکر کو ضد کھی یا تکیا

ورنہوہ ڈر جاتے۔

مندر میں بنائے ہوئے خنگ راستہ برفرعون کے جانے کی توجیہ مفسرین کی طرف سے

فرعون جو بی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے سندر کے ان خٹک راستوں پر چل پڑا تھااس کی دجہ مفسرین نے بید ذکر **کی** ہے کہ فرعون کے نشکر نے فرعون سے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ موکا نے سمندر پر جاد و کردیا ہے فرعون ایک محمورے پر سوار تھا اس

وقت حضرت جریل ایک گھوڑی برسوار ہوکر فرعون کے آ گے ہے اس داستہ بر گئے۔ فرعون کے گھوڑے کو جب مکھوڑی کی خوشیو آئی تو وہ فرعون کو لے کراس راستہ پر دوڑا اور دوسر بے فرشتوں نے چلا کرانشکریوں سے کہا باہشاہ سے ل جاؤ سووہ سب ان

راستوں میں داخل ہوئے' سمندر آگیں میں مل گیا اور وہ سب غرق ہوگئے۔اللہ تعالیٰ نے فرعون اوراس کے لشکر کوغرق کردیا اور بنوامرائیل کفرے ہوئے بیرمنظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت موکٰ ہے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان **کو** سمندرے نکالے تاکہ ہم ان کو چھی طرح دکیے لیں 'حضرت مویٰ علیہ السلام نے دعا کی تو سمندر نے ان سب کو لا کر ساحل م

پھینک دیا اور بواسرائیل نے ان کے تمام تھیار لے لیے ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ جریل نے نجی **صلی**ا الندعليه وتلم ہے کہایا محمد! کاش آپ وہ منظر دیکھتے جب میں فرعون کو پانی اور مٹی میں چھپار ہا تھا اس خطرہ سے کہ وہ کہیں تو بہ نہ

مندر میں بنائے ہوئے خٹک راستہ پر فرعون کے جانے کی توجیدا مام رازی کی طرف سے

ا ما رازی نے بیلکھا ہے کہ فرعون بہت تفکند مخص تھا ہد کیے ہوسکتا ہے کہ وہ سمندر میں جوخشک رائے حضرت مویٰ کے معجزے کی وجہ سے بن گئے تھے وہ ان پر چل پڑا ہو'اور یہ جومفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل نے اس کے آ **مے گھوڑی** 

دوڑائی اس کے پیچیےاس کا گھوڑا دوڑ پڑا یہ بھی نا قابل فہم ہے۔حضرت جریل کواس حیلہ کی کیا ضرورت تھی وہ ویے ہی فرعون کو پورے لئکرسمیت اٹھا کران راستوں برڈال دیے یاسمندر میں پھینک دیے۔ پھرامام رازی لکھتے ہیں دراصل بول ہوا ہوگا

کے فرعون لٹکر کے درمیان ہوگا' کیونکہ با دشاہ خطرات ہے بچنے کے لیے لٹکر کے درمیان میں چلتے ہیں تا کہ اچا تک جومصیت پیش آئے وہ آ گے چلنے والوں کو پیش آئے۔ پھر جب حضرت موی اور بنی اسرائیل ان راستوں سے سلامتی کے ساتھ بارگر ر

گئے تو اس نے آن اکث کے لیے فوج کے چند دستوں کوروانہ کیا جب اس نے دیکھا کہ وہ سلامتی کے ساتھوان راستوں سے گزار رے ہیں تو پھر لشکر کے ساتھ وہ بھی اس راستہ ہے گزرنے لگا اور جب پورالشکر ان راستوں میں پہنچ گیا تو پھروہ راہتے بھٹ گئے اور سمندرآ پس میں ل گیا اور فرعون اینے لشکر سمیت غرق ہوگیا۔

فرعون کوکلمہ پڑھنے سے رو کئے پرامام رازی کے اعتراض کا جواب

حضرت ابْن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب الله تعالیٰ نے فرمون کوغرق کیارت

اس نے کہا میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں (ینس ۹۰) تو جریل نے کہا اے **محمر! کاش آپ اس وقت** 

marfat.com

عند بالرون و المراجع 
امام رازی نے ان احادیث پر بیامتر اِس کیا ہے کہ یہ جونٹل کیا گیا ہے کہ جریل اس کے منہ میں اس خوف سے کیچڑ ڈال رہے تھے کہ وہ ایمان لے آئے گا بیر جبیر ہے کیونکہ ایمان لانے سے منع کرنا فرشتوں اور نیوں کی شان کے لاکٹ نہیں ہے۔

ہے صدرہ بیان سے اس میں ہو ہے۔ وقت است کی است کی است کا استرائین میں ۱۸ مطبوعه داراحیا دائر اے العربی بروت ۱۳۱۵ء) المام رازی کا ان احادیث پر مید بہت تو ی اعتراض ہے کین میں نے چونکہ اپنی زندگی احادیث کے بڑھئے بڑھانے اور

ا کام رازی کا آن احادیث پر بیببت می احتراس ہے میں سی سے چوبد اپی رہدی احادیث سے پڑھ بے ہوجہ ہے وور احادیث کی خدمت کرنے میں گزار دی ہے اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے فعمل اور اس کی توثیق سے بیر کہتا ہوں کہ فرنون اللہ تعالیٰ کم مصر میں تعدار کا این اللہ تعالیٰ کررا مرشمل بھر اور رکٹے کر کے لوگوں میاجی سے دریغ ظامر کر کے اور حضر سے

کی متعدد آبنوں کا افکار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلسل تکبر اور سرکٹی کر کے 'لوگوں پر ناحق بے دریغی ظلم کر کے اور حضرت موکی علیہ السلام کی شان میں شدید گرتا خیاں کر کے اس سزا کا متحق ہو چکا تھا کہ اب اگر وہ ایمان لاتا پچر بھی اس کا ایمان تبول شکیا جاتا 'اس کی نظیر وہ آبیتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے کافروں کے دلوں پرمہرلگا دی ہے:

بَـلُ طَبَعَ اللهُ مُعَلَيْهَا بِحَكُفُورِهِمُ فَلاَ يُؤْمِنُونَ بِكَانِ كَمَرَى وبـ الله نَـ ان كـ دلول يرمهراكا دى يك وه بهت كم إيمان لا يَس ك -

ای طرح النحل: ۱۰۸ مجر: ۱۲ الاعراف: ۱۰۰-۱۰۱ ینس: ۲۲ الروم: ۵۹ الموئن: ۲۵ النوبت: ۱۸۵ النوبت: ۱۸۵ النوبت: ۳۵ الم کفارٔ منافقین اور جالول اور معاندول کے دلول پر مهر لگانے کا ذکر ہے۔ ای نیچ پر جریل کواس وقت فرعون کے منہ بیش می ڈالنے کے لیے جیجا تا کہ اس پر بیدواضح کردیا جائے کہ تو اب رائم ورگاہ ہو چکا ہے اور اب تیرا کمان لانا مقبول نیمس ہے۔ امام رازی نے یونس: ۹۲ بیس مجمی اس اعمر الش کا ذکر کیا ہے اور وہاں مجمی بیس نے اس اعمر الش کا جواب کھا ہے۔ ( جیان

القرآن جه س۳۶۳) کین یہاں پر میں نے زیادہ تحقیق کی ہے۔ حضرت موکیٰ کا ایک بڑھیا کی رہنمائی سے حضرت یوسف کا تابوت نکالنا

ے سوی 10 ایک برحسیا ی رہمهای سے سعرت و سف 6 ما بوت اق س الم م عبدالرحمٰن بن محمد این ابل عاتم متو نی ساس اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

معید بن عبدالعزیز بیان کرتے میں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر دفات کا دفت آیا تو انہوں نے اپنے بھائیں کو بلا کر کہا: اے میرے بھائیو! میں نے دنیا میں کی ہے بھی اپنے اوپر کیے جانے والے قطم کا بدلٹمیں لیا اور تھے یہ پسند تھا کہ میں لوگوں کی ٹیکیاں فنا ہر کروں اوران کی برائیاں چھپاؤں اور دنیاے میرا بھی آخرت کے لیے زاوراہ ہے اے میرے بھائیو! می اسنے اپنے باپ واوا چھے کمل کے ہیں تو تم تھے ان کی قبروں کے ساتھ ملادینا اوران سے اس بات کا پیاوعدہ لیا 'کین انہوں نے

marfat.com طرابة

مام الق. أ.

ہے۔(الدراکنورج ۴ م۱۵۹۰۵ مطبوعہ دارالفر ہیروٹ ۱۳۱۳ھ) حضرت موکی علیبہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیبہ وسلم کو جنت عطا کرنے کا اختیار تھا

امام حافظ احمد بن على تميى متوفى ١١٥ هائي سند كساته روايت كرتي بين:

معترت ابوسود مری الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی سالہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرافی آیا آپ نے اس کی عزت محترت ابوسوی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی طی الله علیہ وسلم کے پاس ایک اعرافی آیا آپ آپ نے اس کی عزت اغزائی کی اور فر بایا: بھارے پاس آپ نا ہوں نے اس نے لہا: بھے سواری کے لیے ایک اور فر بایا: بھارے پاس ایک الله علیہ وسلم نے فر بایا: بھار ہونے تو وہ داست بھول ایک افتا ہونے کہ ہونے تو فر بایا: بہ جھرت مول بخوا برائیل کی برهیا کی الله علیہ وسلم نے فر بایا: کہا بھول نے وہ ماست بھول کے حضرت مولی نے بوچھا: اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کے علاء نے کہا کہ جب حضرت بوسف علیہ السلام کی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے ہم سے (لیتی ہمارے آیا ء واجداد ہے ) یہ پختہ وحدہ لیا تقااور اس پرتم کی تھی کہ ہم مصرے اس وقت تک رواند تھیں انہوں نے ہم سے (لیتی کہا: بخوا کہ اس کو تھیا اسلام کی وفات تک رواند تھیں ہوں گے جب تک ان کی تھر کی باہم کی معلوم ہے؟ انہوں نے نہا: بنوامرائیل کی ایم کی معرف ہے ہے انہوں نے نہا: بنوامرائیل کی ایم کی معرف ہے ۔ حضرت مول علیہ اسلام نے اس کو بلوایا پس وہ آئی محضرت مول کے فر بایا: جس نے تک اس کا بہائیس بتاؤں گی تی کہ آپ میری ایک درخواست متظور تہر کر ہے۔ آپ بھری ایک درخواست ہے؟ اس نے کہا: بھی تعزیم ہو بھا تھی اس کی درخواست ہے؟ اس نے کہا: بھی اس کھدائی کرو کھدائی کے تعلی اس اس کے بیا تی کا کو انہوں نے وہاں سے کو دریائے نمیل کی اس جگہ بر کے گی جہال کا بھد وہاں سے حضرت بوسف کی نیماں کھدائی کرو کھدائی کے بعد وہاں سے حضرت بوسف علیہ السلام کی فتش برا کہ کی جب انہوں نے حضرت بوسف کی فتش اور اضائی تو ان کی کہدہ وہاں سے حضرت بوسف علیہ السلام کی فتش برا کہ کی جب انہوں نے حضرت بوسف کی فتش اور اضائی تو ان کی کہدہ براس سے بیانی کا لائے اس کے حساس سے کہا کہ تو انہوں کے دو میں سے کہا کی بارے کہا کی بار کی کہد ہوں انہوں نے دعشرت بوسف کی فتش اور اضائی تو ان کی کہدہ وہاں سے دعشرت بوسف علیہ السلام کی فتش برا کہ کی جب انہوں نے دعشرت بوسف کی فتش اور اضائی تو ان کی کہدہ سے دوروں کی کھرن کی گیا ہوں کے انہوں کے دوروں کی کھرن کی گیا ہوں کی سے کہدہ کی کہدہ کہ کی کہدہ کی دوروں کی کھرن کی گیا ہوں کی کہدہ کی جب انہوں نے دعشرت بوسف کی فتش اور اضائی کی تو انہوں کی کھرن کی گیا کہ کو دوروں کی طرح کی گی کہد کی کہ کی کہد کی بعروں کی کھرن کی کی کی کی کہ کی

حافظ نورالدین اکتینی متو فی ۵۰۷ ھے نے نکھا ہے کہ مندابو یعلیٰ کی حدیث کے راوی سیح ہیں اورا کی وجہ ہے میں نے اس حدیث کو درج کیا ہے۔

( مجمع الرواكدي ١٠ مل ١١١٥- ١٤ مطبوعه دارالكتب العربي بيروت٢٠ ١٥ موارد الطبآن ج٢ أرقم الحديث : ٢٣٣٥ مطبوعه مؤسسة الرساليه

بيروت ماماه)

martat.com

المام ایوم دانشرها کم نیٹا ہوئی نے اس مدیث کواٹی سند کے ماتھ دوایت کر کے لکھا ہے کہ بیر مدیث بھی الا سنا د ہے۔ (المسعد دک ج ۴ ص ۵۵۲۔ ۵۵۱ طامہ ذاہی نے حاکم کی موافقت کی ہے' حافظ احمد بن علی بن جر عسقلانی متونی ۸۵۴ھ نے اس حدیث کاذکر کیا ہے: المطالب العاليہ ج ۳ رقم الحدیث:۳۳۷۲)

الم الوحام ورين حبان حوفى ٣٥٣ هف السعديث والي مح على روايت كياب

(صحح این حبان ج۲ ص ۵۰۱-۵۰۰ دقم الحدیث: ۲۲۳)

ها تم الحقاظ حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ هـ نه اس مديث كومتند دائر مديث كنوالول كرماته و ذكر كيا بـ

(الدرالمنورج٢٠م٣٠٠٠ ٣٠٢ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣ه)

الم الو بر محمد بن جعفر الخرائلي التوفي ١٣٧٤ ها بي سند كراته روايت كرت بي: حضر<mark>ت علی رضی الل</mark>ه عند بیان کرتے میں کدرمول اللہ ملی اللہ علیہ و کلم سے جب کسی کام کے متعلق سوالِ کیا جاتا 'اگر آپ کاارادہ اے کرنے کا ہوتا تو فرماتے ہاں! اور اگر آپ کا ارادہ نہ کرنے کا ہوتا تو آپ خاموش رہے' اور آپ کسی کام کے متعلق "فنا میں فرمائے تھے۔آپ کے پاس ایک اعرانی آیا اور اس نے بچم سوال کیا آپ خاموش رے اس نے بجر سوال کیا آپ فاموث رب جراس نے تیری بارسوال کیا تو آپ نے کویا اے جمز کئے کے اعداز میں فرمایا اے اعرابی ما تک کیا جا بتا ہے؟ جمیں اس پر دشک آیا احد ہم نے مگان کیا کہ اب وہ جنت کا سوال کرے گا اس نے کہا ہیں آپ سے ایک سواری کا سوال کرتا **ہوں۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ی**تمہمیں **ال جائے گئ مجرفر مایا: سوال کروُاس نے کہا: میں اس کے یالان کا سوال کرتا ہوں'** آب فرمايا يتمهين ل جاع كا محرفر مايا عوال كرواس في كما من آب سي سفرخ كا موال كرتا مول \_ آب فرمايا: می**ت**ہیں **مل جائے گا۔** حصرت علی نے کہا: ہمیں اس پر بہت تعجب ہوا' پھر نجی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس اعرابی نے جن **چیزوں کاسوال کیاوہ اس کودے دو۔ پھراس کو دہ چیزیں دے دی حمیرے پھرنی صلی الله علیه دسلم نے فرمایا: اس اعرانی کے سوال** میں اور تی امرائیل کی برهیا کے سوال میں کتا فرق ہے۔ چرآپ نے فرمایا: جب حضرت مویٰ علیه السلام کو سندر پار جانے کا تھم ہوا تو آپ کے پاس سواری کے لیے جانور لائے گئے 'وہ جانورسمندر کے کنارے تک پہنچے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پھیر دیے اور خود بخو د ملٹ آئے۔ حضرت موی نے کہا: اے رب! بیکیا اجرا ہے؟ حکم ہوا کہتم پوسف کی قبر کے پاس ہواس کی مش کواییے ساتھ لے جاؤ دہ قبر ہموار ہوچکی تھی اور حعزت موکٰ کو پتانہیں تھا کہ دہ قبر کہاں ہے؟ کھر حعزت موکٰ نے لوگوں سے سوال کیا کہتم میں سے کی کو بتائے وہ قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا: اگر کوئی جانے والا ہے تو وہ نی اسرائیل کی ایک برهیائے اس كومعلوم ب كدوه قبركهال ب-حضرت موى في اس برهمياكو بلوايا بعب وه كافح كى تو حضرت موى في كها: كياتم كوصفرت يسف كى قررًا علم بي؟ اس نے كها: بال! حضرت موىٰ نے كها: بميں بتاؤ-اس نے كهانيس! الله ك تم ! جب تكتم مير اسوال **بورانین کرو مے! حغرت مویٰ نے کہا: بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ اس برھیانے کہا: میں بیسوال کرتی ہوں کہ جنت کے جس** وبجه شي تم رمو كي اى درجه شي شي رمول! حفرت موى في كها: مرف جنت كاسوال كرو-اس في كها: نبيس! الله كاتم! شي اس وقت تک رامنی نبین ہوں گی جب تک کہ میں تمہارے ساتھ جنت میں تمہارے درجہ میں ندر ہوں! حضرت مویٰ اس کو الله رہے تی کہ اللہ تعالی نے وی فر مائی: اس کو وہ درجہ دے دواس ہے تم کوکوئی کی نہیں ہوگی! حضرت موکی نے اس کو جنت کا وه درجروے دیا اس نے قبریتائی اور وہ حضرت بوسف کی نعش لے کرسمندر کے یار مجے۔ (مكارم الاخلاق ج ٢ م ٦٢٧ ، رقم الحديث: ٦٦٩ ، مطبوعه طبع المدني معر ١٣١١هـ )

marfat.com بدينة

الدآ

ا مسلیمان بن احرطبرانی متوفی ۳۷۰ هر نے بھی اس حدیث کوانی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (أنتج الاوساج المص ٣٤٤\_٣٤٦ أقم الحديث: ٣٤٦ كم مطوعه كتية المعارف ويافن ٣٥٥ حافظ آئیٹی نے اس کاذکر کیا ہے۔ (مجمح الزوائدج ۱۰ ص ایما) امام علی تقی ہندی متوفی **۹۷۵ ھے نے بھی اس صدیث کا ذا** كيا ب\_ ( كنزالهمال ج11 م ١١٥ أقم الحديث:٣٢٣١٢ مطبوعه موسسة الرساله بيروت )

ان حدیثوں کے اہم اور نمایاں فوائد میں سے بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیا تعیار دیا ہے کہ جم کم محض کو جو جا ہیں عطا کردیں' کیونکہ آپ نے فرمایا: ما نگ اے اعرابی جو چاہتا ہے' اور میرکہ نی صلی اللہ علیہ و کلم نے جن**ت ا** سوال کرنے کی ترغیب دی کیونکد آب نے فرمایا کہتم میں اور نی اسرائیل کی بڑھیا میں کتنا فرق ہے! اور میک اللہ تعالی ف

حضرت موی علیه السلام کوییا نقیار دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی اس بیرزن کو جنت میں اپنا درجہ عطا فرمادیں اور اللہ تعالی نے حضرت مویٰ کی طرف جنت عطا کرنے کی نسبت فر مائی اور یہی صحابہ کرام کا اعتقاد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت تک عطا کرنے کا اختیار تھا' ای طرح بنی اسرائیل کی اس بیرزن کا بیاعتقاد تھا کہ حضرت موٹی علیہ السلام نہ **صرف جنت بلکہ جنت میں** 

ا ینا درجہ بھی عطا فر ہاسکتے ہیں' اور یہ کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں خواہ جنت ہو' ان کا نبی صلی اللہ علیہ وکملم سے سوال کرنا شرک نہیں

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اے بی اسرائیل بے شک ہم نے تم کوتمہارے دشمن سے نجات دی اورتم سے ( کوہ) طور کی دائمیں جانب کا وعدہ کیا' اورتم پرمن وسلو کی نازل کیا 0 ان پاک چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دیں ہیں' اوران میں حدے نہ بردھو' ورنةم يرميراغضب نازل ہوگا اورجس برميراغضب نازل ہوا وہ يقيناً تباہ ہوگيا 0اور بے شک ميں اس كوخرور بہت زيادہ

معاف فرمانے والا ہوں جوتو بہ کرتا ہے'ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے پھر ہدایت پر جم جاتا ہے O (ط: ۸۰-۸۲)

بني اسرائيل كونعتين ما د دلا نا

ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے ان انواع واقسام کی نعتوں کا ذکر فرمایا ہے جواس نے بنی اسرائیل پر انعام فرما کیں تا کہ وہ ان بعتوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کریں اور اس کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں 'پیعتیں دوسم کی تعیس ایک شم سیتھی کسان ہے آلام اور مصائب کو دور کیا' اور دوسری قتم بیتھی کہ ان کوخوش حالی اور راحتیں عطا فرمائیں' اور چونکد ضرر کو زاکل کرنا نفخ

بہجانے پر مقدم ہوتا ہے اس لیے پہلے ان نعتوں کا ذکر فر مایا جواز الد ضرر کے قبیل سے تعین اس لیے فر مایا اے بی اسرائیل ہم نے تم کوتمہارے دشمن سے نجات دی کیونکہ فرعون ان پرانواع داقسام کے مظالم ڈھایا کرتا تھا' وہ ان کے نوزائیدہ بچول کوقل کر دینا تھا اور ان سے گھٹیا اور خسیس قتم کی مشقت لیتا تھا اور ان سے بے گار لیتا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کو جو نفع پہنچایا ان

نعتوں کاذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان پر کتاب نازل فر مائی جس میں ان کے اصول اور عقائد کا بیان اور فروع اور ا دکام شرعیه کا ذکر تھا۔ بدان کے حق میں دینی نعت تھی اور ان کے حق میں دنیاوی نعت ریتھی کہ میدان تبدیش ان برمن اور سلو کی نازل فرمایا اور کھانے کے لیے ان کو یا کیزہ چیزیں عطا فرما ئیں اور ان احکام کی نافر مانی کرنے سے ان کوڈ رایا اور فرمایا اگر خم

نے میری نافر ہانی کی تو تم پرمیراغضب نازل ہوگا اور جس پرمیراغضب نازل ہواوہ بے شک تباہ ہوگیا' اور جولوگ کی غلطی اور لغزش ہے معصیت کے مرتکب ہوں اور پھراس غلطی پر نادم اور تائب ہوں ان کو بخشش کی نوید سنائی۔

طور کی دائیں جانب جانے کا بیان

غسرین <u>نے ذکر کیا ہے جب حضرت مو</u>کی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کرسمندر کے ب<mark>ار محکے تو بنواسرائیل نے حضرت</mark>

marfat.com

وی ملید السلام ہے کہا کیا آپ نے ہم سے وعدہ جیس کیا تھا کہ مارے پاس مارے دب کی طرف سے فرائض اور احکام پر مفتل ایک کماب آئے گی! معرے موکی نے فر مایا ہال چر معزت موکی نے اپنے رب کے پاس جانے کی جلدی کی تاکہ تی امرائل کے پاس کاب لے کرآ میں اور ان سے بدوعدہ کیا کدوہ اپنے جانے کے بعد ان کے پاس کاب لے کرآ جا کی مئ كوكله الشرقعاتي نے معزت موكى سے بيد وعد وفر مايا تھا كہ دو ان كو بكي اسرائيل كے ليے تو رات عطافر مائے گا۔ الشرقعالي نے نی امرائیل نے مایا ہم نے تم سے (کوہ) طور کی دائیں جانب کا دعدہ کیا تھا' ہر چند کہ یہ دعدہ حضرت مویٰ علیہ السلام سے کیا

تھالیکن چونکدید دعدہ بنواسرائل کی وجہ ہے کیا تھااس لیے فرمایا ہم نے تم ہے دعدہ کیا تھا۔ اس آیت هم فرمایا ہے طور کی وائیں جانب کا وعدہ کیا تھا۔ فی نفسہ طور کی کوئی وائیں یا ایس جانب نہیں ہے۔ البتہ اس ہے مرادیہ ہے کہ جب کوئی مخص معرے شام کی طرف جائے تو پہاڑ طوراس کی دائیں جانب ہوتا ہے۔

کھانے میں صدیے بڑھنے کامعنی

طٰ : ٨١ مِنْ مَا يان ياك چيزوں سے كھاؤجوہم نے تم كودي ہيں اوران ميں حدے نہ برحو\_

پاک چیزوں کو کھانے کا تھم وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ انتجاب کے لیے ہے اور پاک چیزوں سے متعلق دوقول میں ایک قول ہے اس سے مراد لذید کھانے ہیں کیونکہ من اور سلوئ لذیذ کھانے تنے اور دومرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد طلال کھانے ہیں۔ کیونکہ بیدوہ کھانا ہے جواللہ تعالی نے ان کی طرف نازل کیا تھا اور اس کھانے کو کسی آ دی کے ہاتھ نے مس نہیں کیا

اورفر مایا اوران میں صدے نہ بڑھواس کے تین محمل ہیں: (۱) کوئی شخص دوسرے پر زیادتی نہ کرے کہ اس کا حصہ خود جیسن کر کھا لے۔ (۲) کوئی مخص اپنے اوپر زیادتی نہ کرے کہ اباحت کی حدے زیادہ کھائے 'بینی کمی مخص کا ضرورت ہے زیادہ کھانا ایے او برزیادتی کرنا ہے اور صدے بڑھنا ہے۔ (٣) اللہ کی نعمت کا کفرنہ کرو لینی اللہ کی دی ہوئی نعموں کواس کے احکام کی مخالفت میں مرف نہ کرو' مثلاً کی شخص کو زیادہ بدنی طاقت حاصل ہوتو وہ لوگوں برظلم کرے' عیاثی اور بدکاری کرے' اور حلال سے ترام کی طرف تجاوز کرے۔

اس آیت میں فرمایا ہے اور جس پر میراغضب مازل ہوا وہ تباہ ہو گیا بیرمرا دی معنی ہے۔ آیت میں لفظ ہے''عوی''اس کا ایک معنی ہے وہ مخص ہاویہ یعنی دوزخ میں گر گیا اور اس کا دوسرامعنی ہے دہ مخص او پر سے نیچ گر گیا۔ بنده كابهت زياده كناه كرنا اورالله تعالى كابهت زياده معاف فرمانا

طٰ : ۸۲ من فرمایا: اور بے شک میں اس کو ضرور بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہوں جوتو بہ کرتا ہے ایمان لاتا ہے نیک عمل کرتا ہے پھر ہدایت پر جم جاتا ہے۔

الله تعالی نے اپنی ذات کی مغت غافر غفور اور غفارے کی ہے خاطب اللذنب (الرمن ٣) ممنا ہوں کو بخشے والا اور غفور اور خفار مبالغے کے مینے ہیں: وربک السف فور ذوالوحمة (الكبف: ۵۸) آپ كارب بهت زياده بختے والا بـ رحمت والا ب-وانسي لسغيف إلى لمسن تساب (طُهُ : ٨٢) اور جوتوبه كرے مين اس كوبهت زيادہ بخشے والا بول\_اور الله تعالى نے اسے افعال میں خفراور یغفر ماضی اور متعتبل کے صینے استعال فرمائے ہیں اور مغفرت کا ذکر فرمایا ہے۔مغفرت کا ذکراس آیت م ب وان دبک لسفو معفوة لسلساس (الرعد: ٢) اورب شك آپكارب خرورلوگول كا مغفرت كرنے والا م اور فقر كاذكراس آيت مي ب حفرت داو وعليه السلام كم تعلق فرما ياف ف ف و نسا لسه ذالسسك (ص ٢٥) سوم

martat.com

ن ان كاريكام مواف فرماديا اوريغ كاذكراس آيت ش ب: ان الله يعفو اللغوب جميعا (الرم: ar) ب الله تمام كنابول كو بخش دے كا۔ يهلا ماضى كا اور دوسراستقبل كا صيغه ب-انبان کے گناہ مغیرہ ہوتے ہیں یا کبیرہ' مغیرہ گناہوں کواللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی وجہ سے م**حاف فر ادع** اگرتم ان كبيره گنامول سے اجتاب كرتے رمو مے جن سے إِنْ تَدْجُتَنبُوا كَبَالْيُومَا ثُنُهُوُنَ عَنْهُ نُكُفِّرُ تم كومنع كيا جاتا بي تو بهم تمهار مضره كنا مول كومنادي مح-عَنْكُمْ سَيّالِيكُمْ. (الناء:٣١) نیز صغیرہ گناہوں کو نیک اعمال کرنے کی دجہ ہے بھی معاف فرمادیتا ہے: یے شک نیک اعمال گناہوں کو دور کر دیتے ہیں۔ إِنَّ ٱللَّحَسَنَاتِ يُلْهِبُنَ السَّيِّيَاتِ (حود:١١٨) واضح رہے کہاد کی اور متحب کا ترک اور طروہ تنزیک کا ارتکاب سرے سے گناہ ہی نہیں ہے اور واجب کا ترک اور محروہ تح یمی کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے اور فرض کا ترک اور حرام کا ارتکاب محناہ کبیرہ ہے اور محناہ کبیرہ کو اللہ تعالی تو ہدے بھی معاف فرماتا ہے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے: بے شک میں اس کو بہت زیادہ معاف فرمانے والا موں جو تو بہ کرتا ہے ایمان لاتا ے نیک عمل کرتا ہے چر ہدایت پرجم جاتا ہے۔ نیز فرمایا: وی ہے جوایے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناموں کو وَهُو اللَّذِي يَدَي اللَّهُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَدِهِ معاف فرمادیتا ہے۔ وَيَعُفُوا عَن السَّيِّاتِ (الثوريٰ:٢٥) اورالله تعالی اینے فضل وکرم سے بغیر تو ہے عین عالم معصیت میں بھی گنا ہوں کو بخش دیتا ہے! یے شک آ ب کا رب لوگوں کے گناہوں کے باوجود ان کو إِنَّ رَبَّكَ لَـٰدُوْ مَغُفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمُ ضرور بخشنے والا ہے۔ بے شک اللہ اس کونہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کما إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا جائے اور اس سے کم کو بخش ویتا ہے جس کے لیے جاہے۔ دُونَ ذٰلِكَ لِمَنُ يَشَاءُ (الناء: ٨٨) یعنی وہ شرک کے ماسواتمام گناہوں کو بخش دیتا ہے خواہ ان پر توبہ کی ہو۔ ز رتضير آيت مي الله تعالى في كنابول كي بخشي كوچار جيزول برمرت فرمايا ب توبه ايمان نيك عمل كرما چر بدايت برجم جاماً گناہ کرنے کے اعتبارے بندہ کی تین صفات ہیں وہ ظالم ہے ظلوم اورظلّام ہے فسمنهم ظالم لنفسه (فاطر: rr)سوان میں ي بعض اينفس رظم كرني والع بين الله كسان ظلوما جهولا (الاتزاب، ٢٢) بي شك انسان بهت كلم كرني والا جانل ہے۔ اور بندہ کی برصفت کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ے اگر بندہ ظالم ہے تو اللہ تعالیٰ عافر ہے اگر بندہ ظلوم بي توالله تعالى غفور ب اورا كربنده ظلام بي الله تعالى غفّار ب بنده بهت زياده ظلم اور كناه كرنے والا ب اورالله تعالى بهت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔

باربارگناه بخشنے کی وضاحت

علامه عبدالرحن بن على بن محمد جوزي متو في ٥٩٧ ه لكهته بن: غفّار کامعنی جو باریار بندہ کے گناہوں کو بخش دے۔ جب بندہ کے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ال**تدنعالی کی مغفرت** بہت زیادہ ہوتی ہے غفر کا لغوی معنی ہے ستر کرنا چھپانا پس غفّاروہ ہے جواپنے بندوں کے گنا ہوں ک**و چھپا لے اور اپنے کرم سے** 

marfat.com

تبيأر القرآن

ن يرقواب الله يل د عد (زاد المير ع هر ١٦١١-١١١ مطرو كتب اللاى يردت عداء)

حضرت الديريره وضى الشرصند بيان كرت بين كرني صلى الشعليه وكلم البيئة رب مروجل ، دوايت كرت بين الله تعالى

نے ارشاد فرمایا: بمرا بندہ کوئی گناہ کرتا ہے چر کہتا ہے اے اللہ! بمرے گناہ کو پخش دے تو اللہ تبارک و تعالی فریا تا ہے بمرے بشره نے مناه کیا اور اس کا يقين بے كداس كارب بے جو كنا بول كو بخشا ب اور وه كنا بول برگرفت بحى فريا تا ہے۔ وہ پر دوباره

مناه کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے رب میرے گناہ کو بخش دے۔ پس اللہ تبارک و تعالی فریا تا ہے: میرے بندہ نے گناہ کیا اور اس کا مقین ہے کہ اس کا رب ہے جو گنا ہول کو بخشا ہے اور وہ گنا ہول پر گرفت بھی فر باتا ہے وہ پھر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے ا

میرے دب میرے گناہ کو بیش دیتو اللہ جارک و تعالی فریاتا ہے : میرے بندہ نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ے جو کناہ کو بخشا ہے اور گناہوں پر گرفت بھی فرما تا ہے۔ تو جو جائے گل کر ٹیس نے تھے کو بخش دیا ہے۔

( مح الخاري رقم الحديث: ٥- ٢٥ مي مح مسلم رقم الحديث ٢٥٨ منداحدج ٢٥ من ٢٩٦ عمل الييم والمليله للنسائي رقم الحديث ٢١٩٠) علامہ ابوالعباس قرطمی مالکی متو فی ۲۵۲ ھامھم میں لکھتے ہیں بندہ کا بیاستغفار قو بہے کنایہ ہے' لیکن اگر اس نے صرف زیان سے استعفار کیا اوروہ اس ممناہ پر برابر اصرار کرتا رہا تویہ وہ استعفار ہے جوخود استعفار کامخارجے اور اس حدیث کا مغادییہ ہے کہ دوبارہ گناہ کرنا ہم چند کہ منگل بارگناہ کرنے سے زیادہ برا ہے۔ کیونکہ اب اس گناہ کے ساتھ بہلی تو یہ کوتو ڑنے کا گناہ بھی

شال ہو میا کین اب دوبارہ توبر کا مہلی توب سے زیادہ بہتر ہے کیونکد اب دہ کریم کے دروازہ پر زیادہ شدت کے ساتھ اور علامدانی مالکی متوفی ۸۲۸ هے نے علامہ قرطبی کی اس عبارت پر بیاعتراض کیا ہے کہ بندہ کا ممناہ پر استعفار کرنا لاز ما تو بہ

ے کنامینیں ہے بلکہ بیا کیے مغفرت کی دعاہے جیسے اور مغفرت کی دعا کمیں ہوتی میں لبندااگر اس نے دوبارہ گناہ کیا تو اس سے مید از منہیں آئے گا کہ اس نے پہلے جواستغفار کیا تھا اب اس استغفار پر بھی استغفار کرنا ضروری ہے اور اس نے جس گناہ پر ملے تو برک تھی اس مناہ کودوبارہ کرنے سے پہلی تو بنیس ٹوٹی بلکہ اہل حق کے زد یک پہلی تو مسیحے ہے۔

لیا توبیرنے کے بعد دوبارہ گناہ کرنا توبیکو کھیل بنانا ہے؟

علامدانی مالک کے شاگر دعلامدالسوی مالک متونی ۸۹۵ ھاپ استاذ کا رد کرتے ہوئے علامہ قرطبی کے دفاع میں لکھتے ایں: جب اس نے دوبارہ کناہ کیا تو دہ اس پر دالات کرتا ہے کہ اس نے پہلے استعفار کوختم کردیا' اور یہ بالکل واضح ہے کہ گناہ پر اصرار کرنے کے باوجوداس مناہ پراستنفار کرنا بجائے خود معصیت بے کیونکہ بیاستنفاراس پر دالت کرتا ہے کہ اس نے توبیکو محیل اور مشغلہ بنالیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء کر رہاہے اور اس سے بیرمطالبہ کر رہاہے کہ وہ اس گناہ کو اس کے لیے مباح کروے اور علامقرطی نے بیٹیں کہا کہ دوبارہ گناہ کرنے ہے اس کی پہلی توبٹوٹ جائے گی بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ س نے پہلے بیونبری تمی کدوہ آئندہ منتقبل میں وہ گناہ نہیں کرےگا اور جب اس نے وہ گناہ پھر کر لیا تو اس کی پہلی تو یہ کا فلاف ثابت بوكيا - (أكمال أكمال أمعلم مع تعمل إكمال الإكمال ع 4 م الار- 14 مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٥ه )

یس کہتا ہوں کرعلامہ قرملی ادرعلامہ السوی کی عبارت کامحمل میہ ہے کہ جب آ دی کو دوبارہ گناہ کرتے وقت میہ یا دہو کہ وہ ل گناہ سے پہلے توب کر چکا ہے لیکن وہ اس گناہ سے ممانعت کوغیرا ہم اور معمول بچھ کر پھر دوبارہ وہ گناہ کرے اور بیسو ہے کہ ار دوبارہ گناہ کر بھی لیا تو کیا ہوا چر تو بہ کرلیں گئے تو بیالی تو بہ ہے جو کھیل اور مشغلہ کے مشابہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ **تعزاه کرنے کے مترادف ہے اور حدیث بیں بیر مورت نہیں ہے بلکہ حدیث بیں بیر مورت کے کہ ایک شخص نے کس گناہ کے** 

martat.com

قال المع المار كريد اطلاص كرماته كي توبه كريكن شامت لفس افواه شيطان اور نفسانيت كرفلب ساس في **بحروق كله كور الم** بحراس كر بعد وه نادم بوا اور تائب بواور مجر كي توبه كي توالله تعالى اس كو بخش د سه گاخواه وه بار بارگناه شي ج**راا بواور بار بار** توبه كرتار ب -علامه يكي بن شرف نووى متونى ٢٤٧ه كفته بين:

اگردہ مویا ہزار باریاس ہے بھی زیادہ بارگناہ کرے اور ہر بارتو بدکرے تو اس کی توبہ تعول ہو جائے گی اور اس سے **کتا** ساقط ہوجا ئیں گے اور اگر تمام گناہوں ہے ایک ہی بارتو بہ کرے تب بھی اس کی توبہ تھے ہے۔

احد رید جوفر بایا ہے تو جو جا عمل کر میں نے تھے او بخش دیا ہے اس کا معنی بیہ ہے کہ جب تک تو گئاہ کرنے کے بعد تو برکمتا رے گا میں تھے کو بخشار ہوں گا۔ (مجم مسلم مع الشرح الودی ۱۳۱۲ مسلوعہ عمیر بزار مسطق کم کرمٹ ۱۳۱۵ھ)

کا بین چھوبی بھتار ہوں گا۔ ( ع سم حم اسر م انووی کا ۱۱ مام ۱۸۰۸ مجھیلیتید اور کا تقد رصف اسک علامہ ابوالعباس قرطبی مالکی متو فی ۲۵۲ ھے نے لکھا ہے اس قول میں اس مختف کے متعلق بیر خبر دی ہے کہ اللہ تعالی نے اس

کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا اور آئندہ کے لیے اس کو گناہوں ہے تحفوظ کر دیا ہے اور اس کا بیرمطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے ہرکام کومباح کر دیا ہے وہ جو چاہے کرے علامہ تو ریشتی نے کہا ہے اس تم کا کلام بھی بطور غیظ وغضب کیا جاتا ہے اور بھی بطور اس کے سرک میں میں میں نامی غذر کی شال تر میں میں میں اس کے اس کے اس کا کلام بھی بطور عیظ وغضب کیا جاتا ہے اور بھی بطور

لطف وکرم کے کیا جاتا ہے غیظ وغضب کی مثال میآیت ہے: میں ہی در مرم ہے وہ بدیو ایس ایک سے ذریب کے آئے ا

اِنَّ الْكَذِيْنَ يُكُوجِدُوْنَ فِي َ الْبَيْنَ لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا " بِحَلِي وَلِكَ جَولُكَ جَارِي آخِن مِي جَعْ كُرتِ مِين وَهِ اَفَهَنْ يُلْفِي فِي النَّالِ خَيْرٌ أَمْ يَلْتِيْنَ الْهَنَا يَوْمُ الْفِيهَةِ " بم به پوشِدهُ نِين مِين (بتاوًا) جَرَّا كُ مِن وَال دياجاءَ وه بَهْرَ عِنْهُمْ لُونَا مَا هِذَنْهُمُ " إِنَّا يَا مِنْهُمُ لُونَ بَقِيمُونَ مَقِيمُونَ وَسَعِيرٌ وَ فَي جَرِينَ وَال

ليفييو (خ اسيره: ۱۰۰) عامو كرت رمؤوه تهاري كرتو تول كوخوب ديكه والا ب

اورلطف وکرم کے ساتھ فرمانے کی بیر شال ہے تی صلی اللہ علیہ وکلم نے حاطب بن ابی بلتعد سے متعلق فرمایا شاید کہ اللہ الل بدر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایاتم جو چاہو کروش نے تم کوئٹن ویا ہے۔ (مجھ ائنادی نہ ۱۳۹۳ سمجھ سلم تم الحدیث: ۳۲۹۳)

( مكل اكمال الاكمال ع٩ص١١-١١١ مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣١٥هـ)

توبركنے ايمان لانے اور اعمال صالح كرنے كے بعد ہدايت كے حصول كى توجيد

اس آیت میں فرمایا ہے اور بے شک میں اس کوشرور بہت زیادہ معناف فرمانے والا ہوں جو تو برکتا ہے ایمان لاتا ہے نیک عمل کرتا ہے چکر ہدایت پرجم جاتا ہے آیت میں بیدالفاظ بین فیم اهندی مجروہ ہدایت حاصل کرتا ہے یا جدایت پاتا ہے

اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس کا تو پہریا' ایمان لانا اور نیک عمل کرمنا ہدایت پر ہونے کی وجہ سے تو بین' پھران کے بعد بیر کیوں فرمایا پھروہ ہدایت حاصل کرتا ہے' اس کی حسب ذیل توجیجات میں:

) روی بر روم ہوئے گا میں روئے ہوئی اللہ عنہا ہے روایت کیا اس کو بیدیقین ہوجاتا ہے کداس کوان اعمال بر ثواب ملے

گا۔ (۲) این الی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا اس کو آس میں شک نہیں ہوتا۔ (۳) عطاء نے حضرت \*\*

ا بن عماس رضی اللہ عنما ہے روایت کیا اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ امور اللہ کی توفیق سے ہیں۔ (۴) سعید بن جمیر نے کہا وہ سنت اور جماعت پر لازم رہتا ہے۔ (۵) ضحاک نے کہا وہ ان امور پر جم جاتا ہے۔ (۲) قنادہ نے کہا وہ تا دم عمرگ اسلام پر قائم

عت اور بماعت پر دارم رہائے۔(ما) کا تاہے ہادہ ان در پیدا ہا گائے۔ رہتا ہے۔(ے) زید بن اسلم نے کہا اس کو یہ ہدایت حاصل ہوجاتی ہے کہ اس کو کس طرح ممل کرنا چاہیے۔(۸) کا بت بنائی نے

کہاا س و نی صلی الله علیه وسلم کی سیرت کی بدایت حاصل ہو جاتی ہے۔ (زاد السیر ن٥ صلى الله علیه وسلسا كى بيروت معهاد)

martat.com

ی چی ہوسکا ہے کد و باایمان لانے اور اعمال صالح کرنے سے مراد میہ و کہ اس کوان امور کاعلم دلاک سے حاصل ہوا در ان مور کے مجود کو شریعت سے تعییر کرتے ہیں اور شریعت پر عمل کرنے کے بعد وہ اپنے ذہن کو فاسد خیالات سے اور اپنے قلب کو ظال فد مومد سے پاک کرے اور صفاء باطن کے اس مرتبہ کو طریقت کہتے ہیں۔ اس مرتبہ کے بعد اس پر تھا کن الاشیاء مشخف ہوجاتے ہیں اور اس کا قلب تجلیات رہانیے کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کی بارگاہ میں حاضری فعیب ہوجاتی ہے اور اس مرتبہ کو لمان تھوف میں حقیقت سے تعییر کرتے ہیں طاحہ یہ سے کرتو بڑ ایمان اور اعمال صالح سے مراوشریعت ہے اور "الم ماہد علی سے مراوطریقت اور حقیقت ہے یعنی شریعت برعمل کرنے کے بعد طریقت اور حقیقت حاصل ہوجاتی ہیں۔

ہ کا جوجاں ہیں۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے کفریہ عقائد نے اظہار براءت ضروری ہے

ال آیت میں پہلے تو بھی پہلے قوبگاؤ کرے پھر ایمان لانے کا ذکر ہاں میں بیدلیل ہے کہ ایمان لانے سے پہلے ضروری ہے کہ
افسان کفر سے تو بہ کر ئے اگر انسان کوئی کلے تفریہ کہدو نے قرص کلے پڑھنے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک وہ اس کلی افسان کفر بیسے تو بہتیں کر سے گا۔ ای طرح اگر کوئی بدغہب مثل شید یا رافعنی اٹل سنت ہوتا چاہے یا کوئی عیسائی مسلمان ہوتا
چاہت تو صرف کلمہ پڑھنے سے وہ الل سنت میں واقل نہیں ہوگا جب تک عقائد شید سے تو باور براہ ت کا اظہار نہیں کر سے گا۔
اور شعیسائی صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوگا جب تک عیسائی عقائد سے تا بُنین ہوگا اور براہ ت کا اظہار نہیں کر سے گا۔ سو
بیوگ پہلے کفرید عقائد سے تو بدکریں پھر کلمہ پڑھ کر ایمان لائیں پھر ئیک اعمال کریں پھر ای دین پر تاوم مرگ قائم رہیں اور
ہے جر ہیں اور ڈیٹے ہیں۔

الله تعالى كا ارشاد ب: المون إلى بن افى قوم كو تجوز كرآن من كيون جلدى ك؟ ٥ موى ف كها ده لوك ميرك على الله تعالى كا ارشاد بن الله كا كا والوك ميرك على الله تعلق الله تعلق الله كا الله تعلق الله تعلق الله كا الله تعلق 
حضرت موی کے عجلت کے ساتھ جانے کی توجیہ حافظ اساعل بن عربن کیر شافق دشقی مونی 428ھ کھتے ہیں:

ھا فقا آ ما تک بن تعربین میز شائعی دستی متح بی ۵۷۷ھ میصتے میں: فرحون اور اس کی قوم کے ہلاک ہونے کے بعد جب معفرت موٹی علیہ السلام سندر کے یار اتر ہے تو وہاں انہوں نے

فرقون اوراس فی قوم نے ہلاک ہونے نے بعد جب حضرت موی علیہ اسلام سندر نے پار امر ب و وہاں امہوں نے
ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کی پرشش کر رہی تھی۔ بنوا سرائنل نے کہا اے موئی ایمارے لیے بھی ای طرح کا ایک معبود بنا و بجی اللہ معبود بنا و بجی باللہ نے اور حضرت موئی کے رہ نے ان سے میں راتوں کا وعد و فر ما یا تھا بجر ان میں دیں راتوں کا اور اضافہ فرم اور یا میں دیں راتوں کا اور کے بیان اور اس میں دیں راتوں کا اور کی عمبادت بھی باطل سے اور حضرت موئی اللہ اللہ تعالی اور التوں کا اور کا کا اور کے بعد اسلام اللہ تعالی اور اس میں دیں راتوں کا اور کی اور خود طور کی طرف جل پڑے اس کی و بھی المال اور ان کو ہوا ہے پر تائم رکھنے کے لیے اپنی قوم کو جھی اس موئی اور خود طور کی طرف جل پڑے۔ ای وجہ سے اللہ تعالی نے بو چھا اے موئی ا آپ نے اپنی قوم کو چھوڑ کرآنے میں کہیں جلدی کی کا طالکہ اللہ تعالی خوب عالم ہے کیان اس نے دھڑے موئی علیہ الملام کے دل کو تسکیس دیے کے اور اور ان کی عرب اللہ تعالی نے بیاد مارک کے دل کو تسکیس دیے عالم ما اور ان کی عرب اللہ تعالی نے بیادال کی اور حضرت موئی علیہ السلام اللہ تعالی نے بیادال کی اور حضرت موئی علیہ السلام اللہ تعالی کے بیادی کی علیہ السلام اللہ تعالی کے بیادال کی بیادی کی علیہ السلام اللہ تعالی کے بیادال کیا تا یہ بیادی کی علیہ السلام اللہ تعالی نے بیادال کیا تو حضرت موئی علیہ السلام اللہ تعالی کے بیادال کی اللہ کے دل کو تعرب موئی علیہ السلام اللہ تعالی کے بیادی کی بیادال کی بیادی کے بیادی کی کا علیہ السلام اللہ تعالی نے بیادال کی بیادی کی دور میں موئی علیہ السلام اللہ تعالی کے بیادی کی دور کی علیہ السلام اللہ تعالی کے بیادی کی دور کی کاروں کی کاروں کی بیادی کی دور کی موز کی کاروں کی دور کی کو میں کی بیادی کی دور کی کے بیادی کی دور کی کو بیادی کی دور کی کو کے کہ کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی

ih marfat aana

تلج القرآر

کام کے جلال سے تیر ہو گے اور بجائے اس کے کہ جلت کا سب بیان کرتے یہ کہا وہ اوگ مرے بیج آ مے جی اُلم میں کا مار تعالیٰ کے دوال کی طرف متوجہ ہوئے اور جلت کا سب بیان کرتے ہوئے کہا اے مرے رب! میں نے تیمے پاس آنے عمر اس لیے جلدی کی تاکر قوراضی ہوجائے۔

حضرت موئی نے جو بیکھا تھا کہ دہ لوگ میرے پیچے ہیں۔اس سے ان کی بیرمرادنیس تھی کہ دہ لوگ ان کے پیچے پیچے آ رہے ہیں بینی دہ بھی طور کی طرف آ رہے ہیں بلکہ ان کی مراد میٹی کہ دہ بھی یہاں پر قریب ہیں اور میر کی والجس کا انتظار کر رہے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت موئی نے حضرت ہارون کو بیتھ دیا تھا کہ ان کے روانہ ہونے کے بعد دہ بھی تی اسرائنگ کو کے کر روانہ ہوں اور ان کے ساتھ آ کر ل جا کی اور بعض مضرین نے بیکھا ہے کہ اس آ بت بھی قوم سے مراد دہ سرت نفوس ہیں

جن کو حضرت موکی نے چن لیا تھاوہ بھی حضرت موکی کے ساتھ روانہ ہوئے تھے لیکن جب حضرت موکی علیہ السلام طور کے قریب پنچے تو انڈر تعالیٰ کا کلام سننے کے شوق میں ان سے آ مے نکل گئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ نے اپنی قوم سے پہلے پنچنج میں کیوں مجلت کی۔ایک قول میر ہے کہ حضرت موکی اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق طور سینا کی طرف روانہ ہوئے تو اپنے رب کی

یں پیوں بیت کی ایک ون پیس کے سرات رہا است میں طرف کی مقدت کی دیا ہے۔ یہ سیافت ان پرطویل ہوگئ مجروہ مبرنہ کر سکے اور طرف مثاق ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ملا قات کے شوق کی شدت کی دیسے یہ سیافت ان پرطویل ہوگئ مجروہ مبرنہ کر سکے اور ان لوگوں کو چھوڑ کرا کیلے ہی چل پڑے چھر جب اپنے مقام پر تھربے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ نے اپنی قوم کو چھوڈ کر آنے میں کیوں جلدی کی؟ حضرت مونی علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے دب! میں نے اس لیے جلدی کی تاکیو رامنی ہوجائے۔ قادہ نے اس

حصرت موئی علیہ السلام نے عرص کیا اے میرے رس کی تفسیر میں کہا یعنی تیری ملاقات کے شوق میں جلدی گی۔

حصرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش ہونے گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبیص اتار دی حتیٰ کہ بارش آپ کے جم مبارک پر پڑنے گئی ہم نے پوچھانا یارسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فریایا یہ بارش ابھی ابھی اپنے رب کے پاس سے آئی ہے۔ (میح مسلم قرالحدیث: ۹۹۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ دکلم اور آپ کے بعد کے لوگ اس طرح اللہ تعالیٰ کا شوق رکھتے تھے۔

حصرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وکلم نے فربایا: جوشخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جمل سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو تاپیند کرتا ہے اللہ تعالیٰ جمل اس سے مسلم ملاقات کو تاپیند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہایا آپ کی کسی اور ذوجہ نے کہایا رسول اللہ! ہم تو موت کو تاپیند کرتے ہیں ہے۔

آپ نے فرمایا: پیدیات نہیں ہے کین جب موئن کے پاس موت کا وقت آتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی کرامت کی فرک ' بنجارت دی جاتی ہے۔ اس وقت اس کو اس ہے زیادہ اور کوئی چز بحیوب نہیں ہوئی جو اس کے مباہنے آنے والی ہے۔ پس جو اللہ کی ملاقات ہے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات ہے محبت رکھتا ہے اور کا فرکے پاس جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کو اللہ بھی کے عذاب اور اس کی سزاکی بشارت دی جاتی ہے کہ اس وقت اس کو اس ہے زیادہ کوئی چز تا پہند نہیں ہوتی جو اس کے سامنے نیا

آنے والی ہے۔ وہ اللہ سے ملاقات کو ٹالیند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کو ٹالیند کرتا ہے۔ (مجمع ابنواری قم اللہ بے: ۲۵۰ محیم مسلم قرآ اللہ ہے: ۴۲۸۳ معنف عبد الرزاق قرآ اللہ بیہ: ۱۸۴۰ سنن داری قم اللہ بیم

١٤٧٩ سنن التروي رقم الحديث: ٢٧ • اسنن التسائي رقم الحديث: ١٨٣٧)

martat.com

## را تىل كوآ ز مائش مىں ۋالنا

اس كے بعد فرمایا: پس بم نے آپ كے بعد آپ كى قوم كوفتند ميں جتا كرديا دران كوسامرى نے كراه كرديا۔ لین ہم نے ان کوآ زبائش اور امتحان میں جلا کیا تا کہ بیٹا ہر ہوکدان میں کون الوہیت اور توحید کے عقیدہ میں رائ بے ور کس کا عقیدہ کمزور ہے۔ بنواسرائل اس وقت چولا کھ تھے ان میں سے بارہ ہزارتو حید پر قائم رہے اور باتی کوسالہ پرتی میں مشخول ہو مجے اس کی تفصیل اس کے بعد کی آجوں میں آ رہی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جواسرائیل نے قبطیوں سے عاریة

مونے کے زیورات لیے تھے دوان کے پاس تھے ہوا سرائیل نے ان زیورات سے براءت حاصل کرنے کے لیے دہ سامری کو ے دیتے اس نے ان زیورات کوجمع کر کے ان کوآگ لگا دی چراس سی اس سے ہوئے سونے سے بچرا اڈ ھال لیا۔ حضرت جریل جس مھوڑی پر سوار تھے سامری نے اس کے چیر کے پنچے ہے خاک کی ایک مٹھی اٹھالی تھی اس نے بچھڑے کے منہ کے اندروہ ہے۔ سوبارہ ہزار کے سواباتی چھ لاکھنے اس کوسالہ کی پرشش شروع کر دی۔ یہ دہ آ زمائش ہے جس کا اللہ تعالی نے ذکر فریایا

ہے۔ آیا وہ سیجھتے ہیں یانمیں کہ جس چھڑے کوخودانہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ ان کا خالق اور ان کا رب کیے ہوسکتا حصرت ابن عماِس رضی اللہ عنہانے فر مایا سامری اس قوم سے تھا جو گائے کی عبادت کرتی تھی۔ایک قول یہ ہے *کہ* وہ قبلیوں میں سے ایک محفی تھا۔ وہ حفرت موکیٰ علیہ السلام کا پڑوی تھا اور آپ پر ایمان لے آیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ

بواسرائيل ميس سامره نام كاايك قبيله تعاادرسامرى كاتعلق اى قبيله ساتعا-الله تعالی کا ارشاد ہے بیں موئ تم اور غصہ کے ساتھ اپی قوم کی طرف اوٹ موی نے کہا اے میری قوم! کیا تم ہے تمہارے دب نے اچھاوعدہ نہیں کیا تھا پھر کیاتم پر بہت مدت گز رگئ تھی! یا تمہارا بیارادہ تھا کرتم پرتمہارے دب کاغضب نازل ہو' مواس لیے تم نے جھے سے کیے ہوئے وعدہ کی خلاف ورزی کی O انہوں نے کہا ہم نے دانستہ آ پ سے کیے ہوئے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی کیکن قوم (فرعون) کے زیورات کا بوجھ ہم پر لا د دیا گیا تھا تو ہم نے ان کو (آگ میں ) ڈال دیا سواس طرح سامری نے (ان کوآ م میں) ڈالا تھا 0 ہیں اس نے ان کے لیے چھڑے کا مجمد بنایا جس کی بیل کی (طرح) آواز تھی

تولوگوں نے کہا یہ ہے تمہارامعبود اورمویٰ کامعبود مویٰ تو بھولا رہا تھا ۞ تو کیا پہلوگ ریم بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ وہ ان کی کس بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا اور ندان کے کسی نقصان اور نفع کا مالک تھا 🔾 (مل : ۸۹-۸۹) حضرت موی کا بی قوم کو بھڑے کی عبادت پرزجروتو بخ کرنا طٰ: ٨٦ مِن "غضبان" اور" اسف" كے الفاظ بيں غضب كے معنی غصر بيں اور اسف كے معنی غم اور افسوں بيں غيظ

ورفضب میں فرق ہے اللہ تعالی غضب کے ساتھ متصف ہوتا ہے اور غیظ کے ساتھ متصف نہیں ہوتا ۔غضب کا معنی ہے جس پر نصبہواس کو ضرر پہنچا نا اور غیظ کامعنی ہے غصہ میں شکل متغیر ہوجائے مثلاً چرہ سرخ ہوادراس پر کرختگی کے آٹار ہوں۔

حضرت موکیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے جس دعدہ کا ذکر فریایا ہے دویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے دعدہ کیا تھا کہ دہ ان پر تورات نازل فرمائے گا' تا کہ انہیں احکام شرعیہ کاعلم ہواوروہ ان احکام پڑعمل کر کے دنیا اور آخرت کی سرفرازی عاصل كري اوراس كاذكراس آيت مين ب: ووعد نكم جانب الطور الايمن (طنه ٨٠٠) دومرا قول يدب كراس وعده براد ہے عبادات پر اجروثو اب کا وعدہ۔

martat.com

طه ۲۰ : ۸۹: ۲۰ قال الم ١٦ حفرت موی علید السلام نے فر مایا: مجرکیاتم پر بہت مدت گزرگی تھی؟ اس کامٹی بیے کدا الله تعالی نے ایمی ایمی قرق ا تی نعتیں عطافر ما کیں تھیںتم کوفرون سے نجات دی ہے جس نے تم کوغلام بنار کھا تھا اور تم بڑ **ظلم کرنے والے فرمون کوتم ما** آ تھوں کے سامنے غرق کر دیا اور اس کے تمام حواریوں کو بھی غرق کیا۔ تمہارے لیے سمندر جی خطکی کا راستہ بنا دیا۔ بارہ قبیلول کے لیے بارہ رائے بنائے اور تمہاری فرمائش پر ان میں کھڑکیاں اور دوثن دان بنائے تا کہتم ایک دوسرے **وگڑ رتے ہو**گے د کھیسکواور باتیں کرسکو۔ ابھی ان نعتوں کو دیے ہوئے کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں گز را کرتم اللہ کی ان نعتوں کو بھول جاتے اور اس کی ناشکری براتر آتے اوراس کے ساتھ شرک کرنے لگتے! نیز حضرت مویٰ نے فرمایاتم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کی خلاف ورزی کی ہے اس وعدہ کے دومحمل میں ایک میر کہ انہوں نے حضرت مویٰ ہے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی ان کے پیچیے پیچیے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ل جا کیں مے محمر انہوں نے حصرت مویٰ کے پیچھے بچیزے کی پرستش کرنی شروع کر دی' دوسرامحمل میہ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ **دہ حصرت موکا** کے واپس آنے تک دین کے ان احکام برعمل کرتے رہیں گے جوحفرت مویٰ نے انبیں بتائے تھے۔ نیز ان کومعلوم تھا کہ فرعون کے ساتھ حضرت مویٰ کا یمی اختلاف تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے بجائے اپنی ضدائی کا دعو کی دار تھا۔ پھرانہوں نے قبطیوں ہے بھی بدرعمل کیا کیونکہ وہ فرعون کوخدا مانے تھے جو بولتا تھا' سنتا تھا' ہاتھ بیروں سے تصرف کرسکتا **تھا' صا**حب ا**قتدار** تھالوگوں کونفع نقصان پہنچانے پر قاور تھا'اور انہوں نے تو سونے کا ایک پچھڑا بنا کراس کی پستش شروع کر دی جوان میں سے کسی چیز بربھی قادر نہ تھا بلکہ خودان کے ہاتھوں سے بنایا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کا بچھڑ ہے کی عبادت برعذر پیش کرنا طٰ: ٨٤ ميں بني اسرائيل كا جواب ذكر فرمايا ہے انہوں نے كہاانہوں نے بيكام اپني ملک سے نہيں كيا۔ يعنی انہوں نے بير کام ایس چیز کی وجہ ہے کیا ہے جس کے وہ مالک نہیں تھے۔ بیان لوگوں کا جواب ہے جنہوں نے چھڑے کے مجسمہ کی پرسٹش نہیں کتھی گویا کہ انہوں نے بیکہا کہ یہ کام ہمار ہے لوگوں نے کیا ہے اور چونکہ ہم ان کوروک نہیں سکے اس لیے ہم اس کام کواپنا ہی کا مقرار دیتے ہیں۔ لیکن جارا ان لوگوں پر بس نہیں چل سکا اور ان کے کا موں کی باگ دوڑ جارے اختیار میں نہ بھی اور اس کی دوسری توجید ہے کہ بیان لوگوں کا جواب ہے جنہوں نے گوسالہ کے جمعے کی پرسش کی تھی لیکن انہوں نے بیرعذر پیش کیا کہ گوسالہ کے معاملہ میں ہم پراییا شبہ پیش کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ہم اس کی پرسش کرنے پرمجبور ہو گئے تھے اور وہ شبہ میں تھا کہ بغیر کسی خارجی تحریک اور سبب کے وہ بیل کی می آواز نکالیا تھا ہم کوسامری نے یہ بتایا کہ چونکہ بیر خدا ہے اس لیے آواز نکال

بھرانہوں نے کہا ہم رِقطیوں کے زیورات لا دویے گئے تھے۔ایک قول میے کہ حضرت موک<sup>ا</sup> نے ان سے فرمایا تھا کہ **تم** ان سے عارینے زیورات کے لو۔ (بیرقول صحیح نہیں ہے) پھر فر مایا ان زیورات کوساتھ لے چلؤ اور انہوں نے حضرت مومکیٰ پم جت پیش کرنے کے لیے اور الزام قائم کرنے کے لیے بیاکہا تھا۔ دوسرا قول بیہے کہ بیز بورات بدمنزلہ مال غنیمت تھے اور مال غنیمت کھانا ان کے لیے حلال نہ تھا ایں لیے وہ ان کوٹھکانے لگانا چاہتے تھے۔

زیورات سے بچھڑا بنانے کی تفصیل سرین نے بیذ کرکیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا تھا بیز بورات بخس ہیں تم ان سے یا کیزگی حاصل

کرو اور سامری نے کہا حضرت مولیٰ کو جو دیر ہوگئ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان زیورات کی سزا میں ان کو روک لیا گیا ہے،

martat.com

**قرآن مجیدیش اوزار کا اغظ ہے اس کامٹنی ہے گناہ اور چ**ونکہ قبطی ان زیورات کواٹی کفرید بجانس میں پکین کر جاتے اس لیے ان کو محناه فرمايا

چرنی اسرائل نے کہاہم نے ان کوآ ک میں ڈال دیا اس کا تغییل رہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو تھم دیا کر حضرت موی کے آنے تک ان زیورات کو ایک گڑھے میں ڈال دواور سامری کے کہنے سے انہوں نے ان کوآگ میں ڈال دیا۔ سامری نے ان زبورات کو پکھلا کر چھڑے کا مجمعہ بنالیا۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ سونے کا بے جان مجمعہ قایا وہ کوشت پوست کا چلا چرتا جاندار چھڑا بن کیا تھا۔ ایک قول میہ ہے کہ وہ بے جان مجمر تھا کیونکہ میہ جائز نہیں ہے کہ ایک مگراہ مخض کے ہاتھ پر کمی خلاف عادت کام کو طاہر کر دیا جائے۔ سامری نے اس کی بچٹر ہے جیسی شکل وصورت بنائی تھی اور اس مجسمہ میں سوراخ اور جمریال رکھیں ان سے ہوا گزرتی تھی اس مجمہ میں ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی اور دوسری طرف سے نکل جاتی اور ہوا کے گزرنے سے اس میں آواز پیدا ہوتی تھی جز بچٹرے کی ہی آواز کے مشایقی۔

دومراقول سے بے کدہ وزندہ چھڑا بن گیا تھااور تیل کی طرح آ واز نکال تھااوراس کی دلیل یہ ہے کہ سامری نے کہا:

(١) فَكَفَيْضُتُ قَبْضَةٌ مِّنُ أَثَرِ الرَّسُولِ. (طُ ٩٢) میں نے تو اللہ کے رسول (جریل) کے نقش قدم ہے ایک

اگروہ زندہ بچھڑانہیں تھا تو پھرسامری کے اس قول کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ (٢) الله تعالى نے اس كوانعجل فر مايا ب اور انعجل حقيقت ميں زندہ اور جاندار بچنزے كو كہتے ہيں۔

(٣) اس كے ليے اللہ تعالى نے خوار يعنى تيل كى ى آواز كو تابت كيا ہے اور جو شخص الوسيت كامدى ہواس كے ہاتھ برخلاف

عادت کام کو طا ہر کرنا جائز ہے کیونکہ اس سے کوئی اشتباہ پیدائیس ہوتا۔ سامری اس مجسہ کے لیے الوہیت کا مدتی قعااور عقل کے نزدیک اس کے رد پر بہت شواہر تھے جس کوزلورات ہے ڈ ھالا گیا ہو وہ کیے بنانے والوں کا خدا ہوسکتا ہے۔

ہاں جو نبوت کا مدعی ہواس کے ہاتھ پراس کے دعویٰ کے موافق خلاف عادت کام کا خاہر ہونا جائز نہیں ہے ور نہ ہے نبی اورجموٹے نی میں امتیاز کا دروازہ بند ہوجائے گا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جس وقت سامری وہ بچٹزا ڈھال کر بنا رہا تھا تو وہاں ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا گزر ہوا۔ انہوں نے یو تھا یتم کیا بنارہے ہواس نے کہا میں ایسی چیز بنار ہا ہوں جونفع تو پہنیائے گی کین کی کونتصان نہیں دے گی۔ آپ دعا کیجے کہ اللہ تعالی میرامقعمد پورا کر دیتو حضرت بارون نے دعا کی: اے الله!اس نے جو سوال کیا ہے اس کو پورا کروئ جب حضرت ہاردن چلے مکے تو سامری نے کہا اے اللہ میرا بیسوال ہے بیتل کی طرح آ واز نگالے سوالیا بی ہوا۔ ( جامع البیان جر ۱۹ س ۲۵-۳۳۹ سلیما ) اس تقدیر پر بید حضرت بارون کامنجز وقعا۔

چھڑے کومعبود قرار دینے کا بطلان

اس مقام پر امام رازی نے بیاعتر اض کیا ہے کہ سامری نے کہا بیتم ہارامعبود ہے اور مویٰ کا معبود ہے اور بارہ بزار کے مواجھ لا تھ نی اسرائیل نے اس کو مان لیا یہ کیے ہوسکتا ہے کہ جس کوانہوں نے خود ڈھال کر بنایا ہواس کو وہ اپنا اور تمام آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا مان لیس-ایساتو کوئی مجنون اور پاگل ہی کہرسکتا ہے اور وہ پاگل اور مجنون تو نہ تنے مجراس کا پیہ جواب دیا ہے کہ ہوسکتا ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے متعلق حلول کا عقیدہ رکھتے ہوں کئی اللہ تعالیٰ نے اس مجھڑے میں حلول کرایا ہے "اور وہ بعول مے" کا معنی بینیں ہے كہ حضرت موى جول كئے بلكداس كامعنى يد بے كدسامرى يد بعول كيا كہ وہ اس

martat.com

ياء القرآن

قال الم ١٦ کھڑے کے حادث ہونے سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور توحید پر استدلال کرتا اور وہ بی**بول کمیا کہ اللہ تعالیٰ کی جریمی طول** نہیں کرتا۔ اس کی دومری تقریریہ ہے کہ سامری نے کہا بہتمہارا خدا ہے اور موکیٰ کا خدا ہے اور مو<mark>کیٰ اس خدا کو مجول مجھ تھے</mark> اس لیے وہ خدا کو ڈھویٹرنے کے لیے کہیں اور چلے گئے ہیں اکثر مفسرین نے ای قول کو اختیار کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فر مایا کیا وہ بینیں دیکھ سکتے تھے کہ وہ ان کی کی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھااوران سے کمی **ضرراور نقح** کا ما لک نہیں تھا۔ اس آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی الوہیت کے بطلان پر دلیل قائم کی ہے۔ اس آیت کا بید منی نہیں ہے کہ اگر وہ بچھڑاان کی کسی بات کا جواب دے سکتا تو پھراس کو خدا مانیا محج تھا' کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیمجھی فرمایا ہے وہ ان کے کسی ضرراور نفع کا (بالذات) یا لک نہیں تھا' اور معبود اور خدا ہونے کی شان ہیہ کہ وہ لوگوں کو بالذات ضرراور تقع پہنچانے پر قادر ہو۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ بعض یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہاتم اپنے نبی کو فن کرنے سے پیملے ہی آ پس میں (سکد خلافت میں) اختلاف کرنے گئے تھے حضرت علی نے فرمایا ہمارا اس میں اختلاف تھا کہ نی کا خلیفہ کس کو ہوتا جاہے نبی کی ذات میں ہمارااختلاف نہیں تھا اورتمہارے یاؤں تو ابھی سمندر کے ب<mark>انی سے خنگ نہیں ہوئے تھے کہتم نے کہا</mark> ہمارے لیے بھی ایک ایسامعبود بناویں جیساان کامعبود ہے۔ (تغیر کمیرج ۸ ص ۹ مطبوعہ دارالفکر ہیردت-۱۳۱۵ ہ ا در ہا رون ان سے پہلے ہی بہ کہ جکے تقے کہ اے میری قوم !اس بحیطرے کی وجہسے تم کومرف آزمائش میں ڈوالا گیا ہے اور پیے شک نبارارب دخن دی) ہے، سوتم بیری بیردی کروا درمیراحکم مانو o انہول نے جواب ویا کرموسیٰ کے واپس آنے تک ک عبادت بر مے رہیں گے ٥ موی نے کہانے دارن ابب آپ نے دیکھاکریر گر ه نواَ پ کو کن چیزنے ننے کیا ؟ o جرآب نے میری بیروی نری ؛ کیا آپ نے میرسطم کی افران کی o واملان نے کہا: اے میک ے بیٹے اکب میری داوھی نرکیل اور شمیرے سرکو ، بے شک مجھے بیخطرہ تھاکہ آب نہیں سے کرتھ نے بن اسرائیل میں

نفرقہ ڈال دیا۔ اور میرے عمر کا انتظار نسیں کیا ٥ مرئی نےکہائے سامری! تیراکیا معالیہے! ٥ مامری نےکہا martat.com

تبيان القرآن

ے محجمریں) وال و ما میرے ول نے میں بات بنائ متی ٥ مویٰ نے کہا ا ہم ای طرح آپ پر گزشتہ خرول کا بیان فرمائے ہیں، اور

marfat.com

مهان القرآر

## يَقُوْلُوْنَ إِذْ يَقُولُ ٱمْتَكُمْ طَرِيْقَةً إِنْ لِيَثْمُ إِلَّا يَوْمًا ﴾

ك كس كر بب كران ك فزدك س س لي طريقه دالاير ك كاكر م قر مرت اليد دان ي

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہارون ان سے پہلے ہی ہے تھے کہ اے میری قوم اس چھڑے کی وجہ ہے تم کو مرف آز مائٹ میں ڈالا کیا ہے اور بے شک تمہارارب رخمٰن ہی ہے سوتم میری بیروی کرواور میراعکم مانو 10 انہوں نے جواب دیا کہ

مویٰ کے واپس آنے تک ہم ای کی عبادت پر جے رہیں گے 0 (طر: ۹۱-۹۰)

ی سے دوہوں اسے بعث ہار ان ہور پانسیاں ہوت ہوئے۔ ان آیوں کی تفسیل ہیرے کہ حضرت موک کی طور سے واپسی سے پہلے ہارون علیدالسلام نے مجھڑ ہے کی پرسٹش کرنے

والوں کو سرزنش کی اور ان کو سجھایا کہ اس مجھڑے ہے جو خلاف عادت آواز آر دی ہے مصرف تنہاری آنر مائش ہے کہ تم اپنے

ایمان اور عقید و توحید پر قائم رہتے ہویا اس آ وازے دھوکا کھا کر اور سامری کے کہنے میں آ کر اس پچٹرے کوخدا بنالیتے ہو۔ تمہارار سب پیچٹر انہیں ہے رسمن ہے۔جس کافضل اور اس کی رحت اس پچٹرے کو بنانے سے پہلے بھی ہر نیک اور بدر پر عام مگ

اورسب کوشال تھی اور اس کے فتا ہونے کے بعد اس کی رحت سب کوشال رے گی سوتم پوری توجہ اور کوشش کے ساتھ میری

پیروی کرواور میرے عم کو مانو اور پوری گئن کے ساتھ صرف الله کی عبادت کرتے رہووی تم سے نقصان اور ضرر کو دور کرنے والا بے اور تم کو خیر اور نفع بہنچانے والا بے باتم میرے ساتھ حضرت مویٰ کے پاس چلوا ور اس بچھڑ سے کی عبادت چھوڑ دو۔ انہوں

ہاورتم کو خیر اور نقع بہنچانے والا ہے یا تم میرے ساتھ حضرت موئ کے پاس جلو اوران پھڑے کی عبادت بچھوڑ دو۔ انہوں نے کہا جب تک حضرت موئ واپس نہیں آتے ہم اس بچٹرے کی پرسش پر ڈٹے رہیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ بھی

ہارے ساتھ اس پچٹرے کی عبادت کرتے ہیں یانہیں۔ ان کا بیز عم تھا کہ حضرت مویٰ بھی ان کے ساتھ پچٹرے کی عبادت کریں گے۔

بارہ ہزار بنی امرائیل کو چھوڑ کر چھوالکھ میں ہے باقی بنی امرائیل کچٹڑے کی عبادت افتیار کر بچکے تھے۔حضرت ہارون علیہ السلام کا قوت ہے ساتھ دینے والا کوئی تھائییں۔اگرانہوں نے اس سے قبال اور جہاد کیا تو دوسرے اپنی رشتہ داری کی وجہ ہے ان کا ساتھ دین گے اور اس طرح بنی امرائیل میں دوفرتے ہوجا کیں گئے جب کے حضرت موک<sup>ان حض</sup>رت ہارون کوان کے

سے ان 6 سابھ دیں سے اور ان سر ربی ہی مراسی میں دو رہے ، دب پی ای سے بیب مد سرت ہوگئے اور بارہ ہزار ساتھیوں کے ساتھ ظاف جہاد کرنے کا تھم دے کرنمیں گئے تھے۔اس لیے حضرت ہارون ان سے علیحدہ ہو گئے اور بارہ ہزار ساتھیوں کے ساتھ رہے جواس فتندے مخطوظ تھے اور انہوں نے کچھڑے کی عہادت نہیں کی تھی۔

یکی کا حکم دیے اور برائی ہے روکنے کے متعلق احادیث نیکی کا حکم دیے اور برائی ہے روکنے کے متعلق احادیث

حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی تو م کو نیلی کا عظم دیا اور ان کو برائی ہے روکا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عظم ہے کہ نیکی کی تلقین کرو اور برائی ہے روکو اور حضرت موکی علیہ السلام بھی ان کو یہ کہہ کر گئے تھے کہ:

وَقَالَ مُوسِل الآخِيلَة هُرُونَ الْحَلَقَيْنَ فِي اورموى فات بعالى بارون عالم بعد مرى قوم

قَوْمِنَى وَ آصَٰلِكَ ۚ وَلَا تَتَيِّعُ سَبِينُ لَ الْمُفْسِدِيْنَ O مِن مِيرِى نابت كرنا اور ان كي اصلاح كرت رہنا اور فساد كرنے (الام اف الام اللہ علیہ) والوں كے راسته كي پيردي نبريا۔

نیکی کا تھم دینے اور برائی ہے رو کئے کے سلسلہ میں بہت احادیث ہیں: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم میں سے جو مخص کسی برائی کو

مشرعہ ابو محید مداری العد حدیدیان کرتے ہیں ادر محول اللہ علیہ اللہ تعلیدہ کے مرابع کا منتشا کرتے ہوئی کا در ک دیکھے دو اس کو اپنے کا باتھ کے مناد نے اور اگر اس کی طاقت شدر کھے تو زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے اور اگر اس کی جس

martat.com

آف نند کھو ول سے اس کو براجانے اور بیرسب سے کنز ور دوجہ کا ایمان ہے۔ (مج مسلم قرآ الدید: ۳۹) حضرت مذیفہ رضی اللہ حمد بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی تتم جس کے بتعنہ وقد رت میں بیری جان ہے تم ضرور نسکی کا

ت محفرت حدیقہ رسی القد عند بیان برے ہیں اندان دات من سم سے سے معدومدرت میں بیرن ہوں ہے۔ محکم دیتے رہتا اورتم شرور برائی ہے روکتے رہتا ور شداللہ عفریت تم پراپنے پاس سے عذاب ناز ل فر مائے گا۔ مجرتم ضرور اللہ ہے دعا نمیں کرد کے اور تمہاری دعا قبل نہیں ہوگی۔ (سن الر ذی آتم الدیث ۲۹۹)

ر میں روے اور بدرورد اور انداز میں اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیه و اللم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ

جب لوگ کمی برانی کودیکسیں اوراس کوندمنا کمی توعنقریب اللہ ان سب پرعذاب نازل فرمائے گا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۴۳۳۹ سنن ابن ملبه رقم الحديث: ۴۰۰۹)

حعرت جاہر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: اللہ عزوج مل نے جریل علیہ السلام کی طرف وقی کی کہ فلاں شہر اوراس میں رہنے والوں کو الٹ دو۔ حصرت جریل نے کہا اے رب! اس میں تیرا فلال بندہ ہے جس نے پک جھپکے میں بھی تیری نافر مائی نمیں کی۔ اللہ عزوج مل نے فریایا اس شہر کو اور شہر والوں پلٹ دواس شخص کا چہرہ ایک ساعت کے لیے بھی میری نافر مائی سے متحفر نہیں ہوا۔ (شعب الایان رقر الدید: ۵۵۵)

يعمل عالم اور واعظ كے متعلق احادیث

حضرت اسامہ بن زید رضی الفرعنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن ایک مخض کو بلایا جائے گا اوراس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا اس کی استزیاں بکھر جائیں گی وہ دوزخ میں اس طرح چکر کھائے گا جس طرح گدھا چک کے کرد چکر کا فیا ہے۔ دوزخ والے اس کے گرد جمع ہوکر کہیں گے: اے فلال شخص تجھے کیا ہوا؟ کیا تو ہم کو نیکی کا تھم فہیں دیتا تھا اور تم کو برائی ہے نہیں روکنا تھا! وہ کے گا ہاں! میں تم کو نیکی کا تھم دیتا تھا اور خود نیک کا مٹیس کرتا تھا اور میں تم کو

ے کاموں سے منع کرتا تھااورخود برے کام کرتا تھا۔ (محج انفادی قرآ الدیٹ: ۲۲۷۷ محج مسلم قرآ لدیٹ: ۴۹۸۹) حضرت عمر بن انحظاب رمنی الشدعنہ بیان کرتے ہیں نجی صلی الشدعلیہ وسلم نے فرمایا جھیتے ہم بر ہرا س فخض کا خطرہ ہے جو

( كنزالهمال رقم الحديث:۲۹۰۳۳ اتحاف السادة أنحر ة رقم الحديث: ۲۹۲۳)

حضرت ملی بن ابی طالب رضی الله عند بیان کرتے میں کہ رسول الله صلی الله علیہ دسم نے فربایا بھے اپنے بعدتم پر کسی يقين کرنے والے مومن سے خطرہ نبیس ہے اور نہ کس ظاہر کا فریے خطرہ ہے۔ رہائیتین کرنے والامومن تو اس کواس کا ایمان روک گا اور رہا طاہر کا فر آو اس کواس کا کفر روکے گا تھے اسے بعد اس مخص سے خطرہ ہے جس کی زبان عالم ہوگی اور اس کا ول جائل ہوگا۔

وہ یا تیں نگی کر کے گا اور کل جاہوں کے کرے گا۔ (المطالب العالية آبالديث: ۲۹۲۸ اتحاف البادة اُلم ۃ رقم الدیث: ۲۹۲۸) حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات بجے معراح کرائی گئی میں نے کچولاگ دیکھے جن کے ہوئٹ آگٹ کی فینچیوں ہے کائے جارہے تئے میں نے پوچھا اے جبر کی بیکون لوگ ہیں کہا ہے

ے بادر اس کے وہ خطباء میں جولوگوں کو نیک کا تھم دیتے تھے اور خود کو بعول جاتے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ بیدآ پ کی امت کے وہ خطباء میں جو وہ کتے تھے کر یہ تنہ ہے کہ اس سے اور اللہ کی کتاب پڑھتے تھے اور اللہ کی کتاب پڑھتے تھے اس کے اس کے اور اللہ کی کتاب پڑھتے تھے اس کے اس کتاب کر تھے۔

(شرح المديدة المديث ١٥٩ شعب الايمان رقم الحديث ١٤٤٣)

marfat.com

۽ القرآر

## حضرت على مظہر ہارون تھے اور تقیہ نہیں کرتے تھے

فر مایا: کیاتم اس پر داخی نمیش ہو کہتم میرے لیے ایے ہوجیے ہارون موک<sup>ا ک</sup>ے لیے تھے۔ ( مجھ ابخداری آم الدید: ۲۰ سے ' ۲۳ مع مسلم آم الدید: ۲۳۰ من الریدی آم الدید: ۲۰۲۳ مند احد **آم الدید؛ ۱۳۲۳ مالم الکٹ المن** 

( می اعتماری در اور پیشت: ۲۰۰۹ می سرد با اهدید ۱۳۰۳ می امریدی در اهدید: ۲۱ استدا مورد با هدید: ۱۳۹۱ هام احسب ۲ اکبری للتسائی قرالحدید: ۸۸۳۵

پی معلوم ہوا کہ حضرت علی حضرت ہارون کی صفات کے مظہر تنے جب کہ شیعہ می**جی کتبے ہیں کہ حضرت علی نے نقیہ کیا** خان ثلاث کر ہاتھ ہر تقامسے میں جب یہ کہ ماں تقام سے مان کی افتا اور شیر ناز میں معرف میں مجمد انہوں نر**کلسا** 

اور نقاع و خلافہ کے ہاتھ پر تقید ہے بیعت کی اور تقید ہے ان کی اقد او میں نمازیں پڑھے رہے اور سیح قر آن جمید انہوں نے کھا
اور تقید کی وجہ ہے اس کو چھپا لیا اور تقید کی وجہ ہے اپنی ظافت کا استحقاق طاہر نہیں کیا۔ جب کم دھنرت ہارون علیہ السلام کی
صفات کا مظہر ہونے کی وجہ ہے ان پر لازم تھا کہ وہ تقید نہ کرتے ۔ کیونکہ دھنرت ہارون علیہ السلام کی مخالفت کر رہے جے لیک دھنرت ہارون علیہ
بنی اسرائیل تنے جو چھڑے کے پہنٹش کر رہے تھے اور دھنرت ہارون علیہ السلام کی مخالفت کر رہے جے لیکن دھنرت ہارون علیہ
السلام نے تقید نہیں کیا اور یہ بانگ دہل ان کو چھڑے کی پہنٹش ہے روکا اور فر مایا اے بھری قوم اس پچھڑے کی وجہ ہے تم کو
صرف آن ماکش بیس جتا کیا گیا ہے۔ بے شک تبہارار اب رتبان ہی ہے سوتم میری بیروی کر واور میرا قطم مانو سوا کر ظافاء مثلاثہ
اور مسلمانوں کی جماعت خطابی تھی تو حضرے علی پر لازم تھا کہ وہ منہر پر چڑھ کرح تی کا اعلان کرتے اور واشگاف الفاظ بیس اپنے
ظافیہ بافضل ہونے کا اعلان کرتے اور خلفاء مثلاث کا اطاعت ہے دو کتے اور منح کرتے موار کسیدنا مجرسلی الندعیہ وہ کیا تھا اور بخیر
خطاء بی تقدید بافسل ہونے کا اعلان کرتے اور خاجہ تھا کہ دو منہر پر چڑھ کرح تی کا اعلان کرتے اور واشگاف الفاظ بیس اپنے
خطاء بی تقوی تو حضرے علی رضی اللہ عند پر واجب تھا کہ دو منہر کیا جس طرح حضرے ہارون علیہ السلام نے کیا تھا اور اونجی

تقیدا و رخوف کے بیر کہتے کد میری اطاعت کر و اور میراتھ مانؤ اور جب حضرت علی نے اپیانہیں کیا تو معلوم ہوا کہ مسلمان خطامی نہ تتے اور خلفاء خلاش کی خلافت برحق تھی کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت کی ان کی اطاعت کی ان کے احکام سے اور مانے اور مسلسل ان سے تعاون کرتے رہے۔

ہم نے نیکی کا تھم دینے کےسلسلہ میں جواحادیث بیان کیس ہیں ان میں سیصدیث بھی ہے: حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دملم کو بیفر ماتے ہوے سا ہے تم میں ہے

سفسرے ابو معیدرتن الند عندیمان تربے تیں لہ یس کے رسول اللہ کی الند علیہ وسم و میر کمانے ہوئے ساہم میں سے جس شخص نے کوئی برائی دیکھی تو دہ اپ ہاتھ سے اس کا انکار کرےاور جواس کی طاقت شدر کھے دہ اپنی زبان سے اس کا انکار کرےاور جواس کی طاقت شدر کھے دہ اس کودل ہے برا جائے اور بیرسپ سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔

(منن الرّدَى رقم الحديث: ۲۱۷۲ منن الإداؤد قر الحديث: ۱۳۵۰ منن اين ماجر قم الحديث: ۱۲۷۵ منن التسائي قم الحديث: ۴۳۰ ۵۰ منداحمه ج

اس مدیث سے بیمعلوم ہوا کہ جو برائی کواپنے ہاتھ سے بدلے وہ ایمان کے پہلے درجہ میں ہے اور جواس کی طاقت نہ رکھے برائی کوصرف دل سے برا جانے اس کا ایمان سب سے کمرور ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ خافاء طلاح کی طلاقت باطل تھی لیکن .

حضرت على نے تقید کیا اور اس کو صرف دل ہے برا جانا لہٰذا وہ حضرت علی رضی اللہ عند کے لیے سب سے کمز ور درجہ کا ایمان ثابت کرتے ہیں' اور ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی تقیہ ٹیس کرتے تقے وہ برے کام کو اپنے ہاتھ اور اپنی طاقت سے مناتے تھے جیسا کہ انہوں نے خوارج سے قبال کیا سوہم حضرت علی رضی اللہ عند کے لیے ایمان کا پہلا درجہ ثابت کرتے ہیں اور شیعہ حضرت علی کے

marfat.com

کے بھان کا تیمرا دید بابت کرتے ہیں جوسب سے کزور دید کا ایمان ہے اب بتا کیں کہ معزت علی رضی اللہ عنہ کے محب

حعرت مارون عليه السلام كي تبليغ كابهترين طريقه حضرت ہارون طبیدالسلام نے اپنی قوم کوبہترین طریقہ سے وعظ فرمایا تھا 'کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے ان کوشرک اور **کفرے منع کیا اور فرمایاتم چیزے کی وجہ ہے آ زمائش میں جتلا کیے گئے ہو۔ پھر دوسری بار ان کو اللہ تعالی کی معرفت کی طرف** داور دی اور فرمایا تمهارارب تو صرف رحمٰن بی ہے۔ پھر تیسری بار ان کونبوت اور رسالت کی معرفت کی دعوت دی ہس نم میری ا جاح کرواور چھی مرتبدا حکام شرعیہ بڑل کرنے کی دفوت دی اور فر مایا میرے احکام کی اطاعت کرواور بیہ بہت عمدہ ترتیب ہے کونک سب سے پہلے راستہ سے گندگی اور تکلیف دہ چیز دور کرنی جا ہے اور آخرت کے راستہ میں گندگی اور تکلیف دہ چیز توحید **مے متعلق شکوک و شبہات ہیں سو پہلے دھزت ہارون نے ان کے شکوک زائل کیے اور فر مایا: گوسالہ کے منہ سے جو بتل کی س** آواز آربی ہاس ہے م وکانیں کھاؤریو صرف تہاری آ زبائش کے لیے ہاور تہارا امتحان ہے کہ تم عقیدہ توحید پر کتنے رائع ہو۔ چران کو الله تعالی کی معرفت کرائی۔ چرنوت اور شریعت کی معرفت کرائی الله تعالی کے اوساف میں سے خصوصیت **ے ساتھ صغت رحمٰن کا ذکر کیا کیونکہ رحمٰن ہونے کا نقاضا ہ**ے کہ وہ مومن اور کا فراور نیک اور بدسب پر رحم فر ما تا ہے اور تمہارے پچٹرے کومعبود بنانے سے پہلے بھی اس نے تم پر دم فر مایا تھا جب اس نے تم کوفرعون سے نجات دی تھی اورا گرتم نے توبر کی تو بعد میں بھی وہی رحم فرمائے گا' اور جب اول آخرتمہاری ضروریات کو بورا کرنے والا اور تم پر رحم فرمانے والا وہی ہے تو چر بی چرا تمہاری عبادت کا مستحق کیے ہو کمیا! سو بدہ عمرہ اور بہترین طریقہ ہے جس سے حضرت ہارون علیہ السلام نے بنواسرائيل كوتبليغ فرمائي تقى\_

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: مولیٰ نے کہااے ہارون! جب آپ نے دیکھا کہ بیگراہ ہو گئو آپ کو س چیز نے منع کیا؟ ٥ جو آپ نے میری پیروی ندگ؟ کیا آپ نے میرے عم کی نافر مانی کی ٥ بارون نے کہا: اے میری مال کے بیٹے! آپ میری واڑھی نہ پکڑیں اور ندمیرے سرکوب شک جھے یہ خطرہ تھا کہ آپ کہیں کے کہتم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے تحكم كاا تظارنبيس كبا0 (مله: ٩٢-٩٢)

حضرت موکیٰ کا حضرت ہارون پر ناراض ہونا

علامه ابوعيدالله محمد بن احمر مالكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه لكهت بن: جب حضرت موی طور سے واپس آئے تو انہوں نے لوگوں کے شور وشغب اور چلانے کی آ وازیسٹی اس وقت بی امرائیل چھڑے کے گردخوشی سے ناچ رہے تھے۔ حغرت موک علیہ السلام کے ساتھ ستر (۷۰) اسرائیلی تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا بیفتر کی آوازیں ہیں۔ چرجب انہوں نے حضرت ہارون کودیکھا تو غضب میں آ کردائیں ہاتھ سے ان کے سرکے بال پکڑے اور بائیں ہاتھ سے ان کی واڑھی پکڑی اور کہااے ہارون جب آپ نے دیکھا کہ بیگراہ ہو گئے تو آپ کوکس چیز نے منع کیا؟ جوآ پ نے میری پیروی نہ کی اور میرے تھم کی نافر مانی کی۔ یعنی آپ نے میری اتباع میں ان پر انکار کیول نہیں کیا۔ ایک تغیریہ ہے کہ آپ کوعلم تھا کہ اگر میں ان میں ہونا تو میں ان کے تفر کی بناء پر ان سے قبال کرنا تو پھر آپ نے ان **ے قال کیوں نہیں گیا؟ جب یہ غیراللہ کی عبادت کر رہے تھے تو پھر آپ کا ان کے درمیان تھبرے رہنا میری نافر مانی تھی' آپ** ان سے اس وقت الگ کیول نہیں ہوئے؟

martat.com

يار القرآء

حمد وثنا کے بعد ڈھول بچائے وقص کرنے اور اظہار وجد کرنے کا شرعی هم بیتام آیات یکی کاهم دیے اور برائی سے دو کئے کی اصل ہیں اور جب کوئی تھی مچھو کو کو اللہ تعالی کی عافر مانی کرسے ہوئے دیکھے تو اس پر داجب ہے کہ دہ ان کو اس برائی سے دو کے اور اگر بیند کر سے تو ان کے درمیان سے اٹھ کر چلا جائے اور جوشفن ان کے درمیان بیشارے کا خصوصاً اس وقت جب وہ ان کے کام سے رامنی ہوتو اس کا بھی وہی تھم ہوگا جو ان عافر مانی

حضرت ہارون کے سرکے بال اور داڑھی بکڑنے کے اعتراض کے جوابات حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا ہے میری ہاں جائے! میری داڑھی اور میرے سرکے بالوں کو نہ پکڑیں۔حضرت ابن

عباس نے کہا حضرت موی نے اپنے دائیں ہاتھ سے حضرت ہارون کے سرکے بال چڑ لیے تھے اور یا کیں ہاتھ سے ان کی وادھی کِڑ کی تھے۔حضرت ہارون نے بیاس لیے کہاتھا کہ لوگ بید دہم کریں گے کہ حضرت موٹی ان کی تو بین کررہے ہیں اوران

کوسزادے رہے ہیں۔

عصمت آنیا ء کے مکرین نے اس پر سیاعتراض کیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے اور ان کے مرک سرکے بالوں اور ان کی داڑھی کو پکڑٹا اور جوش غضب کے ساتھ ان سے کلام کرنا ان کی تو بین ہے اور اللہ کے نبی کی تو بین کرنا کفرے ورنہ کم اذکم کناہ کمیرہ ضرور ہے اس ہے معلوم ہوا کہ انبیاعلیم السلام معصوم نبیں ہوتے اور ان سے گناہ صا در ہوجاتے ہیں۔ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

یں (۱) کسی کے سرکو پکڑ کر کھنیپتا ان کے زبانہ میں متعارف تھا جیسا کہ اب عرب کی شخص کے اکرام اوراس کی تعظیم کے لیے اس کی داڑھی بکڑتے ہیں سو حضرت مومل علیہ السلام کا ان کے سرکو پکڑ کر کھنیپتا ابطور اہانت نہ تھا۔

(٢) حفرت موی علیه اللهم ان کو قریب کر کے ان سے داز دارانه بات کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالی نے ان بر قورات کی

marfat.com

الوارج نازل كى يين اورانهوں نے الله تعالى عراجات كى باوران كوالله تعالى عنهم كلام بونے كا شرف حاصل بوا ہے۔ حصرت ہارون علیہ السلام نے کہا میرے سراور میری داڑھی کونہ پکڑو ورنہ آ بے اس طرح بات کرنے سے بی اسرائل کو بیفلونی موگی کرآب مری ابات کردے ہیں۔

٣) حطرت موکیٰ علیه السلام نے شدّت فضب سے حضرت ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کرا پی طرف تھینچا کیونکہ ان کا کمان یہ تھا كەحفرت بارون نے بنواسرائىل كوگوسالد برى سے رو كے بيل قرار واقعى خى نبيل كى اور چونكدان كاغضب الله ك

لے تعاس لیے اس پر کوئی اعتراض ہیں ہے۔

(ع) حطرت مویٰ علیه السلام نے اپنے احوال سانے کے لیے ان کو اپنے قریب کیا تھا۔ حضرت ہاردن کویہ نا کوار ہوا کیونکہ اس سے بنواسرائیل کو بیظافتی ہو یکی تھی کہ حضرت موی حضرت بارون سے مواخذہ کررہے ہیں اس لیے انہوں نے

اس سلسله ميں اپني معذرت پيش كى۔ (۵) حعرت بارون علیه السلام نے کہا تھا اے میری مال جائے! میرے سرکے بالوں اور داڑھی کو نہ بکڑیں۔ اس سے بیال زم

نہیں آتا کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں اور داڑھی کو بکڑا ہو کیونکہ کس فحض کو کسی فعل ہے منع کرنا اس کو لازم نہیں کرتا کہ اس مخص نے اس فعل کو کیا ہو' دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمرصلی الشعليه وسلم كوكى كامول سے منع فرمايا تھا حالانكه آپ نے ان كاموں كو يسلنبيس كيا تھا، قر آ ن مجيد ميں ہے:

وَلَاتُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِيْنَ. (الاراب،١٦) اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔ . اورزیادہ لینے کے لیے کسی پراحسان نہ سیجئے۔

وَلَاتُمُنُنُ تَسْتَكُثِرُ ٥ (الدرُ:١) فَامَّ الْيَدِيمُ مَ فَلَا تَفْهَرُ ۞ وَامَّ السَّآفِلَ فَلَا

سوآ پیتیم برنخق نه کریں Oاور سوال کرنے والے کو جھڑ کا نہ

تَنْهُو ٥ (الني:١٠-٩)

ان آیوں میں آپ کو کافروں او منافقوں کی اطاعت ے زیادہ لینے کے لیے احسان کرنے سے میٹیم پرتخی کرنے اور سأل کوچھڑ کئے سے منع فرمایا ہے حالانکد آپ نے بھی کافروں اور منافقوں کی اطاعت کی نہ ہی دوسر منع کیے ہوئے کام کے اس معلوم ہوا کہ کمی محض کو کسی کام سے منع کرنا اس کوسٹونم نہیں ہوتا کہ اس شخص نے وہ کام کیے ہوں۔ ای طرح حضرت مارون عليه السلام في حضرت موى عليه السلام كوسر كے بال بكر في اور داڑھى بكر في سے منع كيا تھا اس سے بدلاز منہيں آيا كه . حضرت موی علیه السلام نے ان کے سر کے بالوں اور داڑھی کو پکڑا ہو ' رہا ہی کہ جب حضرت مویٰ نے ان کے سراور داڑھی کو **پکڑانہیں تھا تو پھر حضرت ہارون کواس سے منع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ حضرت موک مخت غیظ و** فضب میں تھے اور بیخطرہ تھا کہ دہ ان کے سراور داڑھی کو بطریق اہانت پکڑیں گے اس لیے انہوں نے اس کاسد باب کرنے کے لیے پہلے ہی سراور داڑھی کو پکڑنے ہے منع کیا اور اپنا عذر بیان کر دیا۔

حضرت ہارون کے جواب کی وضاحت

حفرت موی نے تو یہ کہا تھا کہ اے بارون اجب آپ نے دیکھا کہ یہ گراہ ہو گئے تو آپ کو کس چیز نے منع کیا جوآپ نے میری چیروی ندی۔ کیا آپ نے میرے تھم کی نافر مانی کی؟ حضرت بارون کو جاہے تھا کہ یہ کہتے کہ میں نے آپ کی افرمانی نہیں کی کیکن انہوں نے جواب میں کہا: بے شک مجھے پی خطرہ تھا کہ آپ کہیں گئے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ور محرے تھم کا انظار نہیں کیا۔ بظاہر رہے جواب حضرت مویٰ علیہ السلام کے اعتراض سے مربوط اورمنطبق نہیں ہے اس کی

martat.com

وضاحت اس طرح ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے بیکما تھا کہ میرے بعد میری نیابت کرنا اورقو م کی ا**صلاح کرنا اعدامی گر** روسا کہ ہے۔

کام نہ کرنا جس سے قوم میں تغرقہ ہوا ادر مجوٹ پڑجائے۔ قرآن مجید جس ہے: آئے۔ کُفینے کی فی فَوْمِدی وَاَصَٰلِے ہُ وَلاَ تَنَبِّعُ ہُ ہِمَ ہِمِرِی قِوْمِ جس مِری جانی کرنا ادر اصلاح کرنا اور فیلو

سَبِينُ لَ الْمُفْسِدِيْنَ. (الاراف:١٣٢) کرنے والوں کے طریقہ کی بیروکی شرکا۔ پس حضرت ہارون کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جھے تو م ش پھوٹ ڈالنے سے منع کیا تھا اور جب میں نے میے

پس حفرت ہارون نے جواب کا حلاصہ بیہ ہے الماپ نے مصوح سل چوت داسے سے میں میں حور بہب میں سے میں ریکھا کہ ان کوشرک سے رو کئے کے لیے اس کے سوااور کوئی چارہ کارٹیس ہے کہ ان سے قبال کیا جائے تو مجر میں ان سے الگ م

ایمان دلائل سے نہیں اللہ کی تو فیق اور عنایت سے ملتا ہے

ا پیان دلاس سے بیں العدی و بیس اور می بیت سے میں مور کا بیت ہے ہوں اور کا بیت ہے ہوں اور کھنے میں العدی کو اللہ بھی ایمان لانے کا سبب ہاور دین کی تباغ بھی لوگوں کے ایمان لانے کا سبب ہے کین اممل اور حقیق سبب اللہ تعالیٰ کی تو فتی ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام کے زمانہ کے جا و اور انہوں نے صرف ایک مجڑو و دیکھا اور ایمان لے آئے۔

انہیں اس ایمان کی خاطر دینا بیس بہت خت سز ابر داشت کرتی پڑی جانب مخالف سے ان کے ہم چری و دیکھا اور ایمان لے آئے۔

انہیں اس ایمان کی خاطر دینا بیس بہت خت سز ابر داشت کرتی پڑی جانب مخالف سے ان کے ہم چری کائے گئے۔ ان کو مولی پر لئے کیا گئے۔ ان کو مولی پر انہیں ان کے ہم علیہ السلام کی تو م سے تھے۔

انہیں نے دیکھا کہ حضرت موئ علیہ السلام کا عصا اثر دھا بن گیا اور جادوگروں کی رسیوں اور الانہیوں کونگل گیا گھروں ہے ہم انہیں ہے۔

طرح عصا بن گیا اور انہیں نے دیکھا کہ جادوگروں نے اعتراف کیا کہ بیہ جادوئیس ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے۔

گر ایک بڑے عوصہ میں انہوں نے دیکھا کہ جادوگروں کے انہوں نے اعتراف کیا کہ بیہ جادوئیس ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے۔

اور بی اسرائیل کے گھر مخفوظ رہتے اس طرح کی انہوں نے نو نشانیاں دیکھیں بچر انہوں نے دیکھا کہ ان کے دیکھی کہ اور انہوں نے دیکھا کہ وار کہ بیادہ کونے اس کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ان کا فعا ان کے گیر علیہ پاؤں دیکھی بی ایسان محترت موئی ہے کہا تمارے کے بھی ایسا فعاد بنا دیں جیسا ان کا فعا ان کے گیر عیدے بی انہوں نے دیکھی ہوئی ایسا فعاد بناد ہیں جیسا ان کا فعاد ان کے گیر عیدے بی انہوں نے دیا کہ جماعت میں ہوتی ہے اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی تو فتی ہے حاصل ہوتی ہے اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی تو فتی ہے حاصل ہوتی ہے اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی تو فتی ہے حاصل ہوتی ہے اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی تو فتی ہے حاصل ہوتی ہے اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی تو فتی ہے حاصل ہوتی ہے اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی تو فتی ہے حاصل ہوتی ہے اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی تو فتی ہے حاصل ہوتی ہے اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی تو فتی ہے حاصل ہوتی ہے اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی تو نتی ہے حاصل ہوتی ہے اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی تو فتی ہے حاصل ہوتی ہے اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی حاصر کیا ہے کہ کی دولت اللہ تعالیٰ کیا کیا کیوں کیا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: موئی نے کہااے سامری! تیرا کیا معاملہ ہے: ٥ سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیمھی جو دوسروں نے نمیں دیکھی تو میں نے اللہ کے رسول (جریل) کے نقش قدم ہے ایک شخی بحریل کچر میں نے اس شخی بھر خاک کو ( چھڑے کے مجمد میں) ڈال دیا میرے دل نے بہتی بات بنائی تھی 0 موئی نے کہا اب قو یہاں ہے چلا جااب قو زندگی بھر بہی کہے گا کہ '' مجمد مت چھونا'' اور تھے ہے (آخرت میں) سزا کا دعدہ ہے؛ جس سے تو ہر گرمیس فتح کے گا اور تو اپنے اس ( خودساختہ) معجود کو دکھے جس کی عبادت برتر جہا نہیشا تھا 'ہم اس کو ضروبطا دس کے بچراس کی را کھ کواڈا کر سمندر میں بھیک و س کے 0 تمہارا

روییں کا بارک پر دامنا ہے گا ہا ہا کہ گرویٹا دیا ہے جو اس کے مطاب کر سے میں ہیں۔ معبودتو صرف اللہ ای ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستقی تہیں ہے اس کے ملم نے ہرچیز کا اعاطہ کر لیا ہے 0

(40-9A:1)

marfat.com

فرت موی کاسامری کوطامت کرنا

جب حضرت موئی طید السلام حضرت باردن علید السلام کے ساتھ مکالمہ سے فارخ ہو گئے اور بنواسرائل کو سرزش نہ کمر فرش نہ کم نے مصلحت کا در بنواسرائل کو سرزش نہ کم نے مصلحت کے در اس وہ وہ ہواور کم نے مصلحت کے در اس وہ وہ ہواور کہ موئی علیہ السلام نے بلایا ہواور یہ می ہوسکتا ہے کہ اس کے پاس حضرت موئی خود کے ہوں تا کہ اس سے خطاب کریں۔ بہر حال حضرت موئی نے اس سے بچھا تیراکیا معاملہ ہے؟ لیخن تو نے اس بچر سے کو معبود کیوں بنایا تھا؟ سامری نے کہا میں نے وہ چڑ دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی تو میں نے اللہ کے رسول کے تش قدم سے ایکٹ میں میں اس مری ہے کہا میں نے دو چڑ دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی تو میں نے اللہ کے رسول کے تش قدم سے ایکٹ کھرا کے اللہ کا اس کے بیار کا بیار کا کہ کے دوسروں نے نہیں دیکھی تو میں نے اللہ کے رسول کے تش قدم سے ایکٹ کھرلی گھران گھران کے کہا بات بنائی تھی۔

ار رسول مے متعلق مقسرین کی تو جید جمہور مفرین نے بیکھا ہے کہ اس آیت میں رسول سے مراد حضرت جریل علیہ السلام میں اور اثر سے مراد حضرت جریل کی سواری کے پاؤں کے بیچی کی مٹی ہے۔ چراس میں اختلاف ہے کہ سامری نے حضرت جریل کو کب دیکھا تھا؟ اکثر نے بید کہا ہے کہ جس دن سندر کو چرا کمیا تھا اس دن سامری نے حضرت جریل کو دیکھا تھا۔ حضرت ملی رضی اللہ عند سے روایت ہے

کہا ہے کہ جس دن سمندرکو چیرا کیا قعال ون سامری نے حضرت جریل کو دیلھا تھا۔ حضرت میں رسی الندعنہ ہے روایت ہے کہ جب حضرت جریل علیہ السلام نازل ہوئے تا کہ حضرت موکی کوطور پر لے جائیں تو سامری نے حضرت جریل کولوکوں کے درمیان و کھیل قانا اور حضرت این عباس رضی الذختم اے ایک روایت ہے کہ اس نے حضرت جریل کواس لیے پیچان لیا تھا کہ سامری نے دعشرت جریل کو بچین میں دیکھا تھا کیونکہ جب فرعون نے بنی اسرائیل کی اواد کولٹی کرنے کا حکم دیا تھا اس سال سامری پیدا ہوا اس کی ماں سامری کو ایک غارمیں ڈال آئی تھی وہاں حضرت جریل آتے اور اپنا ہاتھ سامری کے منہ میں ڈالے ۔۔۔۔۔ کہ حدیدات اس کہ ذور اسلام کو ایک غارمیں ڈال آئی تھی وہاں حضرت جریل آتے اور اپنا ہاتھ سامری کے منہ میں ڈالے

**وہ اس کو چیستا تو اس کوغذا حاصل ہو جاتی ۔ اس وقت ہے سامری کے ذہن میں حضرت جریل کی صورت نشخ تنتی اب اس نے ا<b>ن کو دیکھا تو بچپان لیا۔ اس نے** ان کی سواری کے پاؤں کے بینچ ہے ٹمی اٹھا لی اور اپنچ پاس محفوظ رکھ لی اور اس نے جب **چیمڑے کو بنایا تو اس کے اندروہ کمی ڈ**ال دمی جس کے اثر ہے اس میں حیات آھئی اور وہ تیل کی ہی آواز نکالنے لگا۔

ہر صوبیا وہ متعلق ابو سلم کی توجیہ

ام مرازی متوفی ۱۰۹ ہے نے کلعا ہے کہ ابوسلم اصنبانی نے بدکہا ہے کہ قرآن مجید میں برتفر یہ نہیں ہے کہ طٰہ :۹۹ میں
رسول سے مراد جریل ہیں برصرف مغرین کا قول ہے اور یہ می ہوسکتا ہے کہ اس آیت میں رسول سے مراد حضرت موئی علیہ
السلام ہوں اور ان کے اثر سے مراد ان کی سنت اور ان کا وہ طریقہ ہوجس کا انہوں نے تھم دیا تھا اور منہوم بیہ و کہ جب حضرت
موئی نے سامری کو چھڑے کی عبادت پر طاحت کی تو اس نے یوں کہا تھے اس چیز کی بصیرت حاصل ہوئی جس کی اور لوگوں کو
جسیرت حاصل نہیں ہوئی ۔ یعنی میں نے جان لیا آپ لوگ حق پرنیس ہیں اور اسے رسول میں نے آپ کی سنت اور آپ کے
دین کا بچھ حصر حاصل کیا تھا بھر میں نے اس کو چھینک دیا اور ترکر دیا اور اس وقت حضرت موئی علیہ السلام نے اس کو خجر دی
کہاں کو ونیا اور آخرت کا عذاب ہوگا۔

اہمسم کی بی تقریر ہر چند کہ عام مضرین کی تغییر کے خلاف ہے لیکن بی تقریر حسب ذیل وجوہ سے رائج ہے اور تحقیق کے

ریں ہے۔ (۱) حضرت جریل کے لیے رسول کا لفظامشہورٹین ہاور نہ طا: ۹۱ سے پہلی آیتوں میں حضرت جریل کا ذکر ہے تی کہ یہ کہا جائے کہ الرسول میں لام عہد ہے اور اس سے مراد حضرت جریل ہیں۔

marfat.com

أبالقرآر

(۲) مغرین کی تغیر میں قبضة من الو الوسول میں دولفظ محذوف اسنے ہوں گے اور مبارت ہیں بے گوف میں اور دور الوسود ف فا اثیر حافد فوس الوسول میں نے رسول لینی جریل کی گھوڑی کے چرکی فاک سے ایک شمی مجر کی اور حذف فاق

اصل ہے۔ (٣) اس کی وجہ بتانی پڑے گی کہ تمام لوگوں میں ہے مرف سامری نے کیے جبر مِل کو دیکھا اور پیچان لیا اور میہ کیے جان لیا ان کی گھوڑی کے پاؤں کی خاک میں بیا اثر ہے کہ اس سے بے جان چیز زغرہ ہو جائے گی۔اور مفسرین نے جو مید ہیان ہے کہ حضرت جبر مِل نے سامری کی اس کے بجین میں تربیت اور پرورش کی تھی اول تو یہ بہت جبید ہے جانے سامری۔ جوان ہونے اور عشل وشور کے کا ل ہونے کے بعد جر مِل کو دکھ کر سے کیچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے میرک

بوان ہوئے اور لوڈ در سے ہوئی ہوئے۔ پیدائش کے بعد میری پر درش کی تھی۔ (۴) اگر اس تغییر کو بان لیا جائے تو بچر کوئی شخص بیاعتر اض کرسکتا ہے کہ سامری کا فرتھا اور جب اس کو مید معلوم ہوسکتا ہے کو

ایک فاک کی چنگی بے جان چرکوزندہ کر سکتی ہے اور سامری کے ایک عمل سے بے جان مجمسہ تل کی ہی آ واز نکال سکتے ہے تو ہوسکتا ہے کہ حضرت موٹ کو بھی اس طرح کی کسی چیز کاعلم ہو گیا ہوجس کی وجہ سے حضرت موٹی علیہ السلام نے میا معجزات دکھائے ہوں اور پھر جھڑات کے ثیوت کا دروازہ بند ہوجائے گا۔

(تغیر کبیرج ۸ص۹۲ مطبوعه داراحیاه التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ م

سامری کی د نیامی*ں سز*ا

طٰ: 92 میں ہےموی ؔ نے کہااب تو یہاں ہے چلا جااب تو زندگی مجریبی کیج گا'' مجھےمت چھوٹا'' اور تجھ ہے آخر**ت** میں سزا کا وعد و ہے جس ہے تو ہرگز نہیں بڑے کئے گا۔ حضرت موئ نے جوفر مایا تھا کہاب تو زندگی مجریبی کیج گا'' ججھےمت چھوٹا'' اس کی حسب ذیل تغییریں ہیں: اس کی حسب ذیل تغییریں ہیں:

ں من سبوں بیریں ہیں. (۱) جب کوئی شخص اس کو چھونا تو اس کو اور چھونے والے کؤ دونوں کو بخار چڑھ جاتا اس لیے جب کوئی شخص اس کو چھونے کا اس

ارادہ کرتا تو وہ خوف سے چلاتا مجھےمت چھوٹا۔

(۲) حضرت مویٰ نے اس کوئیڈ ہے نکال دیا تھااوراس کوئی آبادی میں رہنے ہے منع کر دیا تھااور تمام لوگوں کواس ہے ملنے جلنے ہے منع کر دیا تھاوہ جنگلوں اور پہاڑوں میں پڑارہتا تھا اورافسوں سے میکہتارہتا تھا بچھ ہے کوئی ملتا جلتا نہیں ہے اور معلودا یہی لامسیاس کامعنی ہے لیٹن جھے کوئی مس نہیں کرتا کوئی چھوتا نہیں ہے۔

(٣) لامساس كامعنى بيد بيك اس كومورة ل يح مس مع وم كرديا كيا تفاادراس كي نس منقطع كردي كي اورجساني فطرت

کے تقاضوں کی لذت اس سے سلب کر لی گئی تھی۔

سامری کے بچھڑے کوجلا کر دا کھ کرنا

جس پھڑے <u>کواس نے معود بنایا</u> تھا حضرت موٹی نے اس کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا: اور تو اپنے اس (خودساختہ) معود کود کیے جس کی عبادت پر تو بھاچشا تھا ہم اس کو ضرور جلادیں گے پھراس کی را کھ کواڈا کر سندر میں پھیک دیں گے (لخہ: 92) سامری کے اس پھڑے کے متعلق ہم نے دوقول ذکر کیے تھے ایک ہی کہ دہ سونے کا مجمعہ تھا اور جب اس میں معفرت جبریل کی سواری کے یاؤں کے بیچے کی خاک ڈالی تو دہ اس خاک کی برکت سے بیل کی تی آواز ڈکا کے لگا اور در مراق ل ہیں

برین وارن سے پادی سے بیان مات داندہ ہوگیا تھا اس آیت میں ان مفسرین کی تائید ہے جو یہ کہتے ہیں کہوہ سونے کا مجم کہ دہ گوشت پوست اور خون کے ساتھ دندہ ہوگیا تھا اس آیت میں ان مفسرین کی تائید ہے جو یہ کہتے ہیں کہوہ سونے کا مجم

martat.com

اس فاک کی برکت سے گوشت ہوست کے ساتھ زندہ ہو گیا تھا ' کیونکہ اس آیت ٹی فر مایا ہے حضرت موی نے اس کو جلا کر وا كعكر ديا اور سونا جل كروا كونييل موتا ال كامعني بيه بكره وجمير كوثت بوست اورخون كرساته زنده موكيا تها ، مجر حضرت

موی علیہ السلام نے اس کو ذرج کیا اور جلا کر رکھ کر دیا اور جومغسرین بیہ کہتے ہیں کہ وہ سونے کا مجمد ہی تھا اور خاک ڈالنے ک مركت كى وجه مصرف يمل كى في واز فكالنے لكا تعاوه اس كا يہ جواب ديتے بيں كدب شك سونا جل كر را كانيى مونا كين يہ حضرت مویٰ علیه السلام کام هجزه تھا کہ وہ جل کررا کھ ہو گیا۔

**سامری کو ملامت کرنے اور اس کو مزا دیے کے بعد حضرت موکیٰ علیہ السلام نے دین حق کا بیان فر مایا: تمہارا معبود تو صرف الله بی ہے جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کرلیا ہے (طٰ۔ ۹۸) یعنی وہ جانتا ہے** 

كدكون اس كى عبادت كرے كا اوركون اس كى عبادت نبيس كرے كا۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: ہم ای طرح آپ پر گذشت خروں کا بیان فرماتے ہیں اور بے شک ہم اپنے پاس سے آپ کو ذکر (قرآن) عطافرما عِکے ہیں 0اور جس مخض نے اس ہے منہ موڑاوہ یقیناً قیامت کے دن (بہت وزنی) بو جھاٹھائے گا 0 وہ **ہمیشہای بوجھ میں رہے گا اور قیامت کے دن اس کے لیے وہ کیسا برا بوجھ ہوگا ○ جس دن میںصور میں بجوز کا جائے گا اور ہم** مجرمول کو اُٹھا کیں گے اس دن ان کی آ محصیل نیکلول ہول گی 0 دو آپس میں چیکے چیکے کہیں محرتم صرف دی دن مظہرے تے 0 ہم كونوب معلوم ے كدوه كياكمبيل كئ جب ان كنزديك سب سے التصطريقد والابيك كاكرتم تو صرف ايك دن

تغمرے تے 0 (ملا: ۱۰۴-۹۹) قرآن مجيديرذ كركااطلاق

**الله تعاتی نے پہلے مصرت موک**یٰ علیہ السلام کا سامری کے ساتھ تغصیل ہے قصہ بیان فر مایا ' بھراس کے بعد دوسری امتوں کی خبریں اوران کے احوال بیان فرمائے ۔ سوار شادفر مایا ہم ای طرح آب پر گذشتہ خبروں کا بیان فرماتے ہیں تا کہ آپ کاعلم

اور آپ کی شان زیادہ ہواور آپ کے معجزات کی کثرت ہو' کیونکہ ہر آیت کی دجوہ سے معجزہ ہوتی ہےاور آپ کی امت کے ليعبرت پكڑنے اور فيحت حاصل كرنے كے زياده مواقع مول \_ اس آیت می الله تعالی نے قرآن مجید کوذ کرفر مایا ہے ای طرح اور مجمی کی آیات میں قرآن مجید کوذ کرفر مایا ہے، و هذا ذکر

مب ادک انولنه (الانمیاه: ۵۰) پر ذکرمبارک ب جس کویم نے نازل کیا ہے۔ وانسه لیذ کو لک (الزفرف: ۳۲) اور يرِّر آن آپ كے ليے ذكر ہے۔انسا ندحن نسزلنسا المذكسر وانسا لسه لىحفظون (الحجر:٩) بِ ثِلَ بَم نے الذكر كو نازل كياب اورب مك بم بى اس كى اقط بير وانولسا اليك الذكر لتبين للناس مانول اليهم (افل ٣٣) اورہم نے آپ کی طرف الذکر کونازل کیا ہے تا کہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید پرذکر کےاطلاق کی وجوہ

قرآن مجيدكوالذكر فرمانے كى حسب ذيل وجوه مين:

لوگوں کو دین اور دنیا کے تمام شعبوں اور تمام چیزوں میں جس ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اس سب کا تفصیل ہے قرآن مجید میں ذکرے۔

(٢) ال من ني صلى الله عليه وسلم اورآب كي توم ك شرف اور نضيات كاذكر ب انه لذكو لك و لقومك.

(الزفرف:۳۳)

martat.com

القرآن

طه ۱۰۲: ۲۰ دله (٣) اس میں اللہ تعالی کی ظاہری اور باطنی نعتوں کا ذکر ہے اور اس میں تذکیر اور مواحظ ہیں۔ (م) اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے تیجیلی اقوام کا ان کے ایمان لانے والوں کا ان کے کافرو**ں کا اور ان پر ناز ل** ہونے والے عذاب كا ذكر ب جس سے عبرت اور تصبحت حاصل ہوتی ہے۔ روز حشر کی سختیاں اور اس دن کفار کے احوال اور اھوال طُّا: • • امیں فریایا: جس محض نے اس سے منہ موڑا وہ یقیناً قیامت کے دن (بہت وزنی) **بوجوا ثمائے گا۔** اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جس طرح قر آن مجیدان لوگوں کے لیے نعت ہے جو اس پر ایمان لاتے میں اور اس کے ا حکام رعمل کرتے ہیں ای طرح یہ ان لوگوں کے لیے زحمت اور ہلاکت کا باعث ہے جو اس پر ایمان قبیل لاتے اور اس سے منہ موڑتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں۔ جولوگ قرآن مجیدے اعراض کرتے ہیں ان کے گناموں کا اوجہ قیامت کے دن ان کی کمریرلاد دیا جائے گا' جیسے کمی تحف کی پشت پر وزنی بوجھ ہوجس ہے اس کی کمرٹوٹ رہی ہو۔ طٰ : اوا میں فریایا: وہ ہمیشہ اس بوجھ میں رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے وہ کیسا برابو جھے ہوگا۔ یعنی قر آن مجید ہے اعراض کرنے کی سزامیں وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ طٰہ: ١٠٢ ميں فريايا: جس دن ميں صور پيونكا جائے گا اور مجرمول كو اکٹھا كيا جائے گا اس دن ان كي آ تحصين نيلگوں ہول گیں ۔صورے مراد وہ زمنگاہے جس میں حضرت اسرافیل اللہ تعالیٰ کے تھم ہے چیونک ماریں گے تو قیامت واقع ہوگی (مند احمدے میں اوا) ایک اور حدیث میں ارشاد ہے اسرافیل قرن کومند لگائے کھڑا ہے۔ بیشانی جھکائی یا موڑی ہوئی ہے اور رب کے تھم کا منتظرے کہ کب اے تھم دیا جائے اور وہ اس میں چھونک مارے۔ (سنن التر بذی رقم الحدیث: ۲۳۳) وومرتبہ صور چھونکا جائے گا۔ پہلی بارصور پھو تکنے سے قیامت آ جائے گی اور ساری مخلوق فنا ہوجائے گی اور دوسری بارصور پھو تکنے سے تمام مردے زندہ ہوجائیں گے ادرسب لوگوں کومیدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا' ادراس آیت میں یجی صور مراد ہے کیونکہ اس کے بعد فر مایا ہے اور مجرموں کو اکٹھا کیا جائے گا اس دن ان کی آ تکھیں نیلگوں ہول گی۔ مجرموں کے چبرے سیاہ ہوں گے اوران کی آ تکھیں پھر اکر نیلگوں ہوجا کیں گی از ہری نے کہا بیاس کی شعرت سے ان کی آ تھیں نیلگوں ہوجا کیں گی۔ زجاج نے کہا بیاس کی شدت سے ان کی آ تھموں کی پتلیوں کی سیابی متغیر ہوکر نیلکوں اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان کی آ تھیں نیلی ہوں گی۔ ایک اور جگه فرمایا ہے وہ اندھے ہو کر اٹھیں گے: ہم ان لوگوں کو قیامت کے دن اوندھے مند اٹھا کیں مے وَ نَحْشُهُ هُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عَلَى وُجُوهِم اس حال میں کہ وہ اندھے کو نگے اور ببرے ہوں گے۔ عُمْسًا وَالْكُمْسًا وَ صُمًّا (بْمَالِراتُل:٩٤) ابک اورآیت میں فرمایا ہے: الله انہیں صرف اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس إنسَّمَا يُسَوَّخِ وهُمُ لِيَوْم تَشْخَصُ فِيسُهِ میں ان کی آئیسیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ الْآبُصَارُ ٥ (ايرايم:٣٢) بظاہران آ يوں ميں تعارض ہے۔ كى آيت ميں فرمايا ہے ان كى آ كھيں نيلى مول گئ كى آيت ميں فرمايا ہے وہ اند ھے ہوں گے اور کی آیت میں فر مایا ہے ان کی آ تھیں پیٹی کی پیٹی رہ جائیں گی نید دراصل قیامت کے مختلف احوال ہوں

martat.com

ולק ויו

کلنت ۱۰۳ میں فر مایا: وہ آئی میں چیکے چیک کہیں گئم مرف دی دن تغمیرے تھے۔ وہ چیکے چیکے اس لیے باتیں کریں گے کدومب اور دہشت سے ان کے دل بہت خوف زدہ ہوں گے یا اس لیے کہ وہ خوف اور دہشت سے بہت کم زور ہو چکے ہوں کے اور ان میں بلند آ وازے یولنے کی طاقت نہیں رہے گی۔

انہوں نے جو کہا تھا کہتم مرف دی دن تغیرے تھے آیا اس سے مراد میتھی کہتم دنیا عمی مرف دی دن تغیرے تھے۔یا ان کی مراد میتھی کہتم قبر عمی مرف دی دن تغیرے تھے۔حس فارہ اورضحاک نے بیکہاان کی مراد یہ ہوگی کہتم دنیا عمی مرف

وں دن تھیرے تھے۔ انہوں نے اس مراد پر اس آیت سے استدال کیا ہے: پیسیر سرحد تا جود دیں ہے جب بیشیری میں

فَسَالُ كُمُ لِمِنْهُمُ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ مِينُونَ ٥ الله درياف فرائ كَاتَم زين بم كَن برس الرك فَسَالُو المُسَالِقُ المَّالِيَّةُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

ب مرس دیا ہے۔ جہد۔

قیامت کے ہولنا کہ واقعات اور اس دن کی ختیوں ہے ان کے حافظ پر اثر پڑے گا اور ان کو یادئیس رے گا کہ وہ کتا اس محمد دنیا ہیں دہتے گر ارت ہوئے محمد دنیا ہیں دہتے گر ارت ہوئے محمد دنیا ہیں دہتے گر ارت ہوئے دن اس کو بہت کم معلوم ہوئے ہیں۔ ایک اور جہ بہ کہ ان کو کم ہوگا کہ انہوں نے دنیا ہیں کتنا وقت گر ارا ہے ۔ کین جب وہ دنیا میں کتنا وقت گر ارا ہے ۔ کین جب وہ دنیا ہی کتا وقت گر ارا ہے ۔ کین جب وہ دنیا ہی گئر اری ہوئی عمر وس کا آخرت کے تکلیف دہ اور عذاب والے ایام سے مقابلہ کریں گے تو ان کو دنیا میں معلوم ہوگی اس لیے وہ کہیں گے دنیا ہیں تو بھی ہم نے صرف دی دن گر زارے تھے۔ اور جو ان بھی زیادہ عمل مند ہوگا وہ کہا گا ہم فیصل ہوگا وہ دنیا ہیں راحت اور خوان ہیں مرف ایک بی دن گر زار تھا تھی کہ جب دہ آخرت کی ختیوں کو دیکھیں گو وہ دنیا ہیں راحت اور خوانی ہوگی کی گر راحت اور خوقی ہیں گر اور ان گر رہی گے اور ان وہ کو کہ میں کہ ہم کریں گے اور ان وہ کو کہ گر ہی گر کریں گے کہ کہ کہ خوقی کہ ایام جلدگر رہاتے ہیں اور کم ہوتے ہیں۔

دوسراقول سب کداس سے مراد تبرش فخبر نے کی مت ہادراس کی وجہ سے کہ جب اللہ تعالی نے ان کو قبر میں زندہ کیا اور عذاب دیا چمران کوروز قیامت میں فتا کر دیا چمران کوروز حشر میں چمرزندہ کر کے اٹھایا تو پھران کو یادئیس رہ گا کہ دہ قبر میں گتی مت رہے تھے۔ پھر بین کا فروں کے دل میں آئے گا کہ دہ دس دن رہے تھے اور بین کے دل میں آئے گا کہ دہ صرف ایک دن رہے تھے۔

وَلِينَكُونَكَ عَنِ إِلْمِهَا لِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا مَ إِنْ نَسْفًا فَيَنَا رُهَا

اور وگ آپ سے پہاڑوں کے تنتی موال کرتے ہیں آپ کیے برارب انس بیزہ ریزہ کے الادے کا ٥ اورزی کر کے ا فاعاصفصفا اللہ کہ کتاری فی کا اور کہ اس کا کہ کا اس کے کہ کا اور کہ کا کہ ک

سے برامیران کا مات یں فیزرے کا ۵ آب ال زین می زلون کی دکھیں کے ذاریخ نین ۵ اس دن سبوک کی آب دارے کے اور است کے ایک الم کے اکسی کے ایک میں میں الکور است کا ایک کا کشتہ کے الکھیں است کا کشتہ کے الکھیں الکھیں کا کھیں کا کھی

للّالى كَلْرْعُومَ كَلَّهُ وَحَشَّعْتِ الْكَمْوَاكُ لِلْرَّغُنِ فَلَا تَسْمُمُ الْكَهْسُكَا الْكَالْمُ الْمُعْسُكَا الْكَالْمُ الْمُعْسُكَا الْمُعْلِمُ الْمُعْمِدِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

marfat.com

أبالقرآر

پس ده مجول من اور م نے ان کا زافرانی کرنے کا تصدینیں یا یا o الله تعالی کا ارشاد ہے: اورلوگ آ ب سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں' آ پ کہیے میرارب انہیں ریزہ ریزہ دےگا 🔾 اور زمین کو تھلے ہوئے ہموار میدان کی حالت میں چھوڑ دےگا 🔿 آپ اس زمین میں نہ کوئی کجی دیکھ نے O اس دن سب لوگ یکارنے والے کے پیچیے جا کیں گے اس میں کوئی بحی نہیں ہوگی اور زخمٰن کے خوف ہے

ت مول گرو (اے قاطب!) لا معولى كا بت كروا كورت كوكا ( ولا: ١٠١-١٠٥)

اس سے پہلی آتھ لی میں الشر تعالی نے بیر بتایا تھا کہ جولوگ الذکر لیمن قرآن مجید سے امواض کرتے ہیں قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا اور قیامت کی ہولتا کیوں کی وجہ سے ان کا ذہن متاثر ہوجائے گا اور قیامت کی مختیوں کے مقابلہ میں وہ دنیا عمل اپنے قیام کی مدت کو کم جھیں گے۔ اور ان آتھ لی میں مجی الشر تعالی نے قیامت اور آ خرت کے محروں کے احوال بیان قرائے جی ۔ وہ لوگ کہتے ہے کہ استے بدے بدنے بلند و بالا اور جیبت ناک پہاڑ زیمن پر قائم ہیں ان کے ہوتے ہوئے زیمن کیا ہے جاہ ہوگی؟ نیز وہ کہتے ہے کہ اگر واقعی دنیا فاع ہوگی تو چاہے کہ دنیا ہد ترجع کم ہوتی چاں جائے بحر آخر میں فاع ہوئے ان کو میر ارب ریزہ تعالی نے فر مالے کہ آپ ان سے کہتے جن پہاڑ وں کوئم وقوع قیامت سے مانع اور اس کی رکاوٹ بھتے ہوئے ان کو میر ارب ریزہ مریزہ کر کے افراد سے گا اور زیمن کو کھلے ہوئے ہموار میدان کی حالت میں مجبوڑ دے گا۔

(المفردات عام ۱۳۸۳ میکرد ۱۳۱۰ د التاسوں الحید عصم ۱۳۸۰ میکرد ۱۳۱۸ د التاسوں الحید عصم ۱۳۸۸ میروت ۱۳۱۱ هـ)

میکرد ۱۳۰۹ میں معبع قاعا صفصفا. قاعا کا معنی بے زم ہموار شیکی سیدان جو پہاڑوں اور ٹیلوں سے دور داقع ہواس کی جمع قیعان
ہے قیامت کے دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہوکر ذیمن پر پچیل جا کیں گے اور سب چیئل میدان کی طرح ہوجا کیں گے۔ (القاسوں الحید
ہمی ۱۹۰۹ المفردات جامی ۲۵۳۵)صفصفا: چیل میدان ایک ہموار زیمن کویا اس کے تمام اجزاء امایک بی صف میں ہیں۔
(المفردات جامی ۲۵۳۷)صفصفا: چیل میدان ایک ہموار زیمن کویا اس کے تمام اجزاء امایک بی صف میں ہیں۔
(المفردات جامی ۲۵۳۸)

زمينول اورلوكول كافتميس

حسب ذیل مدیث میں قیعان کالفظ ہے:

حعزت ابوموی اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی ملی الله علیہ وکلم نے فربایا اللہ نے ججے جو ہدایت اور علم دے
کر بھیجا ہے اس کی مثال اس موسلا و حاربار ٹی کا طرح ہے جو (مختلف تم کی) زمینوں پر برے ان میں ہے بعض زمینیں ساف
اور زرختر ہوتی ہیں جو پائی کو جذب کر لیتی ہیں اور بہت زیادہ سبزہ اور گھاس کو اگاتی ہیں اور ان میں ہے بعض زمینیں بخر ہوتی
ہیں وہ پائی روک لیتی ہیں اللہ ان زمینوں سے لوگوں کو نفتے دیا ہے وہ خود میں پائی لیتے ہیں اسے موسیوں کو بھی پائی بیاتے ہیں
اور کھتی باڈی کرتے ہیں اللہ ان زمینوں کے ایک قتم پر بارش ہوتی ہے اور وہ زمین حض قبیمان کرتے ہیں اور انسین کی ایک قتم کی مثال ہیں جو دین میں فہم حاصل کرے اور اللہ تعالی نے بچھے جو ہدایت دے کر
مجھا ہے دہ اس سے نفتی بہنچا ہے دو وہ علم دین حاصر کرتے ہوائے۔
مجھا ہے دہ اس سے نفتی بہنچا ہے دو وہ علم دین حاصر کرتے اور اللہ تعالی نے بچھے جو ہدایت و بالکل تبول ذکرے جے دو اس سے نفتی بہنچا گیا ہے۔

( محيح البخاري رقم الحديث: ٩٤ محيم مسلم رقم الحديث: ٢٢٨٢ أسنن الكبري رقم الحديث: ٥٨٢٣)

marfat.com

القرآ

زمینوں اورلوگوں کی قسموں کی وضاحت اس مدیث میں نی صلی الله علیه وکم کی لائی ہوئی ہدایت کی بارش کے ساتھ مثال دی ہے۔ اس کا متی ہے کمذ میں **گ** تمیں میں اور ای طرح لوگوں کی بھی تین قسیں ہیں۔ زمین کی بہلی تم وہ ہے جو بارش سے سراب ہوتی ہے اور مروہ مع کے بعد بارش سے زندہ ہوجاتی ہے اور سزرہ اور کھاس اگاتی ہے جس سے انسان اور موسی اور کھیتیاں نفع حاصل کمتی ہیں۔ طرح لوگوں کی کہلی خم وہ ہے جن کے پاس ہدایت اور علم پنچتا ہے تو وہ اس کی تفاظت کرتے ہیں اس سے ان کا قلب زعمہ ا ہوہ خود بھی اس علم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور دوسرول کو بھی تعلیم دیے ہیں وہ خود بھی نفع صاصل کرتے ہیں اور دوسرول بھی تفع پہنچاتے ہیں۔ ز مین کی دوسری قتم وہ ہے جو خودتو بارش ہے کوئی نفع حاصل نہیں کرتی لیکن اس میں دوسروں کے لیے فائدہ ہے وہ پانی 🖊

دومروں کے لیے روک لٹی ہے پھراس پانی ہے انسان اور مولٹی نفع اٹھاتے ہیں ای طرح انسانوں کی دومری خم وہ ہے جم کی قوت حافظہ تیز ہوتی ہے لیکن ان میں مسائل کے استباط کا ملکہ اور اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی اور ان کی عقل اس قدر را 🕊 نہیں ہوتی کہ وہ معانی اور احکام کو حاصل کرسکیں' لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کومخوظ رکھتے ہیں حتی کہ ان کے پاسٹ

جوملم کا پیاسا اورمتلاش آتا ہے اس تک وہ اس علم اور ان احادیث کو پہنچا دیتے ہیں' وہ اس علم سے فائ**رہ اٹھا تا ہے بس بیلوگول ف** کی وہتم ہے جواس علم نے نفع پہنچاتے ہیں جوان تک پہنچایا گیا ہے۔

ز مین کی تیسر وقتم وہ ہے جوشور والی (تمکین اور کھاری) اور دلد لی زمین ہوتی ہے جو نہ کوئی چیز اگا کتی ہے اور شدا ا ندریانی کوچھ کرسکتی ہے تا کہ دوسرے اس پانی ہے فائدہ حاصل کرلیں اس طرح لوگوں کی تیسری قتم وہ ہے جن کی قوت حافظ

ہوتی ہے ندان میں سیائل فکالنے اور احکام متدط کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جب وہ کسی حدیث کو یا کسی علم کی بات کو سنت ہیں تو وہ خوداس پرعمل کرتے ہیں اور نداس کو یا در کھتے ہیں تا کہ وہ دوسروں تک اس علم کی بات کو پہنچا سکیں۔

اس صدیث میں علم حاصل کرنے اور علم بڑھانے کی فضیلت ہے اور علم سے اعراض کرنے کی ندمت ہے۔

طٰ ١٠٢١ ميں الله تعالىٰ نے زمين كى كئ صفات بيان كى بين أيك صفت قاعاً بيان كى ہے اس كامعنى ہے نشيب والى جكه أور 🌓

ا کے قول ہے جس جگہ یانی جمع ہؤاور دوسری صفت المصصف میان کی ہے اس کامعنی ہے جس زمین میں روئد کی شہو اور فی ابوسلم نے کہاقاعاً اور صفصفاً دونوں کامعنی بہوارزمین-

ألَعِوَ جُ اور أمنت كمعنى

طُ : ٤٠ ايس ٢ آپ اس زهين مين مير دکو کي جي ديکھيں گے اور نه کو کي او چي نج اس آيت ميں عِوَ مج اور اَهُت کے الفاظ ميں ا العوج (عين يرزبر) كامعنى بي كى نصب شده چر كومور ناعرب كتي بين عبحت البعيسو بز مامه مين في مهار ك ساتھ اونٹ کوموڑ دیا' جس کا میڑھاین آ گھے۔ دیکھا جائے اس کو (زبر کے ساتھ ) عوج کہتے ہیں۔ جیسے زمین میں کوئی شیڑھ کٹڑی گاڑی ہوئی ہواور جس چیز کی بھی اور ٹیڑھے ین کوفکر اور بصیرت سے معلوم کیا جائے اس کوعوج (عین کی زیر) مہتے ہیں 🔁 جیے کی کے دین اور اس کے ذیعہ معاش میں بھی ہو۔ قرآن مجید میں ہے:

قران عربی زبان میں بغیر کجی کے۔ فُرُانَا عَرَبِيتًا غَيْرَ ذِي عِوَج (الزم:١٨)

جواللہ کے راستہ سے اعراض کرتے ہیں اوراس میں 🕏 ٱلَّذِيْنَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا تلاش کرتے ہیں۔ عِوَجًا (الاعراف:٢٥)

اور چھن باطاق ہواس کوافوج کتے ہیں۔(المفردات جس ۱۵۲ ملیور کتے زار مسلق کر کرمہ ۱۳۸۱ء) اُمثا کا معنی ہے ٹیا بائد کی شیب وفراز کسی چیز کا مختلف ہونا۔(افتاموں جاس ۱۳۳ بروٹ ۱۳۱۲ء)

امن ان کے میں ہملوں سیب وراد من ہر انسان میں ہوا مصد ہوا۔ (اہا موں نااس ۱۱۲ ہردت ۱۱۲۱ہ) اس آیت میں فرمایا ہے آپ زمین میں شرکوئی فی دیکیس کے شرکوئی اور ٹی نئی کے لیے ہوج (میں کی زیر) کا لفظ کرفرمایا ہے۔ حالا تک ہوج اس کی کو کہتے ہیں جس کا اگر اور بسیرت ہے اوراک ہونہ کہ آ کھے سے اور زمین میں جو کی اور نیز ہ ان ہوتا ہے اس کا آ کھے سے اوراک کیاجا سکا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں زمین کے ہموار ہونے کو بہت مبالغہ

کے ساتھ میان فرمایا ہے۔ لیخی وہ زیمن اس قدر ہموار ہوگی کہ اس ٹیں کوئی باریک سی ٹی بھی ٹیمن میں ہوگی جس کو بہت فور وفکر کے ایکھ جاتا جا تھے۔ ایکھ جاتا جا تھے۔

امت کے دن ایکارنے والے کی تغییر

طیٰ: ۱۰۹ هی فربالیہ ہے: اس دن سب بکارنے والے کے پیچے جائیں گے اس میں کوئی بھی نبیں ہوگی' اور زمن کے خوف عرب کی آوازیں بت ہوں گی۔ سو (اے ناطب!) تو معمولی ہی آ ہٹ کے موا کچونیس من سکے گا۔

اس پکارنے والے کی تغییر میں دوقول ہیں (۱) اس دائی ہے مراد صور میں پھونکنا ہے اور اس میں بھی نہ ہونے ہے یہ مراد ہے کہ دہ پکارنے والا کی کوئیں چھوڑے گا بلکہ سب کوعشر میں حاضر کرے گا۔ (۲) دہ ایک فرشتہ ہے جو بیت المقدس کی ایک چٹان پر کھڑے ہوکر یہ ندا کرے گا: اے بوسیدہ ہڈیو! اور اے متفرق اعضاء اور اے پارہ پارہ کوشت! اپنے رب کے سامنے حساب اور جزاء کے لیے کھڑے ہو جاؤ! لوگ اس بلانے والے کی آ واز من کر اس کے پیچھے چل پڑیں کے 'کہا جاتا ہے کہ بیہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں کے جوانیا قدم چٹان پر کھیں کے اور حضرت اسرافیل کی یہ پکار مردوں کو زندہ کرنے کے بعد

**ہوگی۔** اس کے بعد فر مایا: اور زخمٰن کے خوف سے سب کی آ وازیں پہت ہوں گی' سو (اے نخاطب!) تو معمولی می آ ہٹ کے **سوا پر نہیں** من سکے گا۔

اس کی ایک تغییر سے کہ خوف اور تحجیراہٹ کی وجہ ہے سب کی آوازیں بہت ہوں گی ہیں تم آہٹ کے سوااور کیجئیں میں سکو گے اور اس ہے میں اس کو گے اور اس کے سواور کیجئیں ہے اس سکو گے اور اس ہے مراوذ کر ختی ہے تمام انسانوں اور جنول کو بیہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ اللہ کے سواان کا کوئی یا لکٹنیں ہے اس لیے کھر چھر ہے میں ان کوئی ہوسکتا ہے کہ دہ معرف ایسا کلام ہوجس کا مرف ہونٹوں کے لیے میں ہوسکتا ہے کہ دہ معرف ایسا کلام ہوجس کا مرف ہونٹوں کے لیے سے اندازہ ہوا ہوتا چاہیے اور اس کی آواز بہت کے لیے اور اس کی آواز بہت ہوئی چاہیے اور اس کا غم بہت زیادہ ہوتا چاہیے اس کی دوسری تغییر صفرت این عباس رضی اللہ عبد احسن عمر مداور ایسان نویر معرف سے انہوں نے کہا دہ میں انسٹر عبس سواقد موں کی آہٹ اور اس آیت کا معنی سے کہ میدان حشر عمل سواقد موں کی آہٹ اور اس آیت کا معنی سے کہ میدان حشر عمل سواقد موں کی آہٹ کا دور کوئی آواز سائی تبین دے گی۔

همس كامعنى ب يست آواز اور قدمول كى آجث قدمول كے چلنے كى آواز سے بهت يست موتى ب-

(مخارالصحاح ص٢٠٠) داراحيا والتراث العرلي بيروت:١٣١٢هـ)

وللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اس دن اس کے سواکس کی شفاعت نفع نہیں پینچائے گی جس کے لیے رمن نے اجازت دی ہو ورمس کے قول سے دہ رامنی ہو ۱0 اس کو دہ سب معلوم ہے جولوگوں کے آگے ہے اور لوگوں کے بیچھے ہے اور لوگ اس کے علم العام فیس کر سکتے 10 س ہمیشہ ہے نئرہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے کے سامنے سب ذلت سے اطاعت کررہے ہیں اور بے شک

marfat.com بارية

والمرآ

وہ خض ناکام اور نام او ہوگا جوظلم کا بو جو لاوکر لائے گا ن اور جو خض ایمان کی حالت ٹیں نیک اعمال کرے گا اسے نہ کی ظم خون ہوگا اور نام کو نتصان کا ن (طر: ۱۰۹:۱۰۹)

شفاعت كى تحقيق

علامہ زختر ی متوفی ۵۳۸ ھے نے کہا ہے کہ اس آیت میں الشفاعۃ پر رفع علی البدیت ہے اور مضاف مقدر ہے اور اس آیت کامنی اس طرح ہے کہ کوئی شفاعت فائمہ وہیں پہنچائے گی گر اس کی شفاعت جس کورخن نے اذن ویا ہواور اس کے قول سے رامنی ہو' طلاحہ یہ ہے کہ اس شخص کی شفاعت نفع دے گی جس کورخن نے شفاعت کی اجازت دی ہواور وہ اس کے قول

معتزلہ بیہ کہتے ہیں کہ اس آیت ہے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ کی فخض کو شفاعت فا کدہ نہیں پہنچاہے گی مگر اس فخض کو جس کے لیے اللہ تعالی شفاعت کا اذن دے گا اور جس ہے اللہ تعالی راہنی ہوگا 'اور فاس اور گناہ کیبرہ کے مرتکب ہے اللہ رامنی نہیں ہے اور اللہ اس کے لیے شفاعت کا اذن نہیں دے گا گہذا اس کو شفاعت فا کدہ نہیں پہنچائے گی۔

ر المام نخر الدین رازی فریاتے میں کہ فائن اور مرتحب کبیرہ کی شفاعت کے قبوت میں بیآیت بہت تو ی ہے کیونکہ بیآیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ شفاعت اس کو فائدہ دے گی جس کے کسی قول سے اللہ رامنی ہواور جس کے ایک قول ہے بھی اللہ رامنی ہواس کو شفاعت فائدہ دے گی اور فائن کے کم از کم اس قول سے اللہ رامنی ہے لا الد اللہ محمد رسول اللہ نہ نیز اللہ تعالی

نے فرمایا ہے:

وَ لاَ يَشْفَعُونَ إِلاَ لِمَنِ ارْ نَصْلَى. (الانباء : ۸۸) اور جس سے الله راضی ہوگا اس کے لیے خفاعت کرنے کا اذن بھی دےگا۔ سواس آیت سے واضح ہوگیا کہ فاتش اور

ادور من سے معدور کا دورہ من سے بیات کے دیے مادوں میں میں سے بات مادوں میں بیات ہے ہوئی دویا میں مدید گناہ کمپیرہ کے مرتکب کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت کا اذن بھی دے گا اور وہ اس کے لیے شفاعت کرنے پر رامنی بھی ہے۔ (تئیر کمپیری 8منء ۱-۱-۱ مطبوعہ داراحاء الرّام المبار اللہ عالم بھی ہے۔

ہم نے البقرہ: ۲۸ ( بیان القرآن ج اس ۳۱۰ سام کی تغییر میں شفاعت میں نداہب شفاعت کے ثیوت میں قرآن مجید کی بچپاس سے زیادہ آیات اور پندرہ حدیثیں ذکر کیں ہیں۔ اس جگہ ہم تفصیل سے شفاعت پر بحث کرما چاہتے ہیں' ہم شفاعت کا لغوی اور اصطلاحی متنی بیان کریں گے۔ شفاعت میں نداہب کا ذکر کریں گے۔ شفاعت کے ثیوت میں قرآن مجید کی آبات پیش کریں گے اور شفاعت کے ثیوت ہیں تفصیل سے احادیث کا ذکر کریں گئے فسفول و بسالملہ العوفیق و بعہ

> الاستعانة يليق. شفاعت كالغوى معنى

شفاعت کا لغوی سسی اما خلیل بن احمدالفراهیدی التوفی ۷۵ه کصته بین:

شفاعت کالفظ فقع کے بنا ہے فقع کامنی ہے جفت کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز طاق تھی میں نے اس کے ساتھ دوسری چیز ملاکر اس کو جفت کردیا قرآن مجید میں ہے والمشد فعے والو تو (النجر:۳) اور تم ہے جفت اور طاق کی۔ الشقع یوم انتی کو کہتے ہیں الوتر یوم عرفہ کو کہتے ہیں۔ میں نے فلاں کی شفاعت طلب کی۔ اس نے میری اس کی طرف شفاعت کی۔ اس کا اس شفاعت ہاور شفاعت کرنے والے کو شافع اور شقیع کہتے ہیں۔ (کاب ایمین جام ۹۲۸۔ ۹۲۷ مطبوعة برحوثر قم ایران ۱۳۱۳ھ) امام ایوائس نکی بن اساعیل بن سیدہ التو فی ۲۵۸ھ کھتے ہیں:

marfat.com

ى فردوردكوزوج بنانا فقع ب فقع كامعنى بطلب كيايا ماجت يورى كى\_

(الجهم والحيط الأعظم خ اص ٣٤٩ مطبوعه دارالكتب العربية بيروت ١٣٣١هـ)

علامه جمال الدين محد بن عرم افريق معرى متونى اا عد لكعة بين: كى دوسرك ماجت يورى كرنے كے ليے باوشاہ سے كلام كرنا شفاعت ب شفع البه كامنى باس سے طلب كيا، الشافع الصحفی کو کہتے ہیں جودومرے کے لیے کی چیز کوطلب کرے۔اسنش فیعتہ المی فلان کامعنی ہے میں نے اس سے بیہ

وال کمیا کمدہ وفلال مخف سے میری شفاعت کرے اور صدود کی صدیث میں ہے جب حد سلطان کے پاس پہنچ جائے تو شفاعت نے والے اور جس کی شفاعت کی می ہوان پراللہ کی لعت ہو۔ (الن العرب ع مص١٨٨ ملوعظرادب الحوزة الران ١٨٠٥٠)

مي كبتا مون اصل مي مديث اس طرح ب:

عروہ بن النر بیراینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر ہے ایک چور ملاً ان سے کہا گیا کہ جب ہم اس کوامام ك پاس كنچادين و چرآ باس كى شفاعت كرين انهول نے كهارمول الله صلى الله عليه وسلم نے فريايا جب (مجرم) امام ك ں پہنچ جائے پھر شفاعت کرنے والے پر اور جس کی شفاعت کی گئی ہے۔اس پر اللہ کی لعنت ہو۔

(المعجم الصغيرة قم الحديث: ١٥٨ أنتعجم الاوسط قم الحديث: ٢٥٠٥ مطبوعه رياض مجمع الزوائدج ٢ ص ٢٥٩ ) علامه حسين بن محمر راغب اصغبها في متوفى ٥٠٢ ه لكهتة من:

ففع کامعیٰ ہےایک چیزکواس کی مثل کی طرف ملانا کہا جاتا ہے کہ تمام محلوقات فقع میں کیونکہ اللہ تعالی نے ہر چیز سے زوح (جوڑے)پیراکیے ہیں:ومن کمل شبی خلفنا زوجین (الذاریات:۳۹)اوراللہ تعالیٰ وتر ہے کیونکہ دہ ہرجہت ہے

واحدے اور تمام اولاد آ وم فقع ہیں اور حفرت آ دم وتر ہیں اور شفاعت کامعنی ہے ایک فخض کا دوسرے کے ساتھ ملنا' بایں طور

کہوہ اس کا ناصر ہواور اس کے متعلق سائل ہوا اس کا اکثر استعمال اس صورت میں ہوتا ہے کہ کم رتبہ اور کم حیثیت والاخض زیادہ م بیہ اور زیاد وحیثیت والے فخف ہے سوال کرے اور مدد کرنے کے لیے کیے۔ قیامت میں جو شفاعت ہوگی وہ بھی ای معنی میں ہے قرآن مجید میں شفاعت کے متعلق حسب ذیل آیات ہیں:

ان کے سواکسی کو شفاعت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا گر جنہوں لَآيِكُ لِي كُونَ الشَّكَا عَمَالَا مَنِ اتَّكَالَا نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے۔ عِنْدَ الرَّحْمِنِ عَهْدًا (مريم: ۸۷)

اس دن اس کے سواکسی کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی يَـُومَـينِـ لِاَ تَـنُفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اَذِنَ جس کورخمٰن نے اجازت دی ہواوراس کی بات سے وہ راضی ہو۔ الْمُ السَّرِحُ مِنْ وَرَضِيَ لِمَا قَوْلًا (لما: ١٠٩) اور وہ صرف ای کی شفاعت کریں مے جس سے وہ راضی

وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ارْتَضَى. (الانبياء: ٢٨)

سوان (مجرموں) کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع فكما تنفعهم شفاعة الشافعين ند پہنچائے گی۔ (الدر: M)

وَلَا يَمُلِكُ الْكَذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِيهِ اورجن کی بیلوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ لَفَاعَةً (الزفرف:٨١)

martat.com

اس کی امادت کے بغیر کوئی اس کے اس فقامت کی

مَسَامِنُ شَفِيُعِ إِلَّامِنَ ابَعُدِ إِذْنِيهِ (يِسْ٣)

لینی اللہ دا حدتمام امور کی تدبیر فرما تا ہے اور کسی چیز کے فیصلہ میں اس کا **کوئی ٹائی نہیں ہے ہاں اگروہ مذبع اور تقسیم کر**۔

دا لے فرشتوں کواجازت دے تو وہ اس کی اجازت کے بعد کرتے ہیں جو کچ**ے دو کرتے ہیں۔** 

اور الشفعة كامعنى بيرے كدايك شخص كى مكان ياز من كوفروخت كرر ہا موتو اس كاشريك يا اس كا يزوى اس **مكان ياز شن** ا بینے مکان یاز مین کے ساتھ ملائے اوراس سے کیے کہتم کسی اور کوفروخت کرنے بجائے مجھے **فروخت کرو۔ ہروہ مال جوتعبیم نہیں کم** كيا اس ميں رسول الندسلي الله عليه وسلم نے شفعہ كرنے كا فيصله فرمايا۔ (صحح ابخارى رقم الحديث: ٣٣١٣ سن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٥٨٣) (المفردات ج اص ٣٣٧-٣٣٧ مطبوعه كمتيه نزار مصطفی ١٣٦٨ )

#### شفاعت كااصطلاحي معني

علامه محدالدين المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفي ٢٠٢ ه لكهترين: د نیااور آخرت سے متعلق امور میں شفاعت کا ذکر احادیث میں بار بار آیا ہے اور شفاعت کی تعریف یہ ہے کہ **گناہوں** 

اور بندوں کے آپس کے جرائم کے بارہ میں تجاوز اور درگز رکرنے کا سوال کرنا۔

(النبابه ج ٢ص ٣٣٣ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٦٨ -)

علامه ميرسيدشريف على بن محمر جرجاني متوفى ٨١٧ ه لكهت بن:

جس خفی کا جرم کیا ہے اس ہے اس جرم کے معاف کرنے کا سوال کرنا شفاعت ہے۔

(التع بغات م ٩٢ مطبوعه دارالفكر بروت ١٣١٨مه)

علامه بدرالدين محمود بن احريبني حنفي متو في ۸۵۵ ه لکھتے ہیں:

شفاعت کی تعریف بیہ ہے:کمی دوسرے کے لیے گز گڑا کراس دوسرے سے ضرر کوترک کرنے یااس کے لیے قعل خیر کرنے کا سوال کرنا۔مبر د اور ثعلب نے کہاہے کہ شفاعت دعاہے اور دوسرے کی حاجت **یوری کرنے کے لیے شفیع کا باوشاہ** ے کلام کرنا شفاعت ہے' اور الجامع میں مذکور ہے شفیع کے ذریعے جرم کی معافی طلب کرنا شفاعت ہے' اور جب کوئی هخض تم ہے دسلیہ پکڑے ادرتم اس کی شفاعت کرونو تم اس کے لیے شافع اور شفع ہؤ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مجھے یائج الی چزیں دی گئیں ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کونہیں دی گئیں' (چوتھی چزیہ فرمائی) اور مجھے الثفاعة دى گئى ب- (صح الخارى رقم الديث ma) ابن وقتل العيد نے كہا ہے كدالشفاعة ميں الف لام عهد كا بے اوراس ے مراد الثفاعة انتظى بے جوميدان محشر ميں لوگول كوخوف سے راحت دلانے كے ليے كی جائے گی اور اس كے وقوع ميں كمي کا اختلاف نہیں ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس ہے مراد وہ شفاعت ہے جو آپ کے ساتھ مختص ہے اور یہ وہ ہے جس میں آپ کا سوال مستر دنہیں ہوگا'اور تیسرا قول یہ ہے کہ جس شخف کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہواس کو دوزخ ہے خارج کرنے کے لیے جوآ پ شفاعت کریں گے اس سے وہ شفاعت مراد ہے' چوتھا قول پیہے کہ اس سے جنت میں درجات بلند کرنے کے لیے شفاعت مراد ہے یا نجوال قول مدہ کہ جولوگ دوزخ کے مستحق ہو چکے تھے ان کو دوزخ میں داخل نہ کرنے کی شفاعت مرادے چھنا قول برہے بعض ملمانوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے کی شفاعت مراد ہے اور بدشفاعت

martat.com

مجمی جارے نی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ (عمدة القاری جسم ۱۰ مطبوعه ادارة الطباعة المعير بيرمعر ١٣٣٨هـ)

تبيان القرآن

n

(مجع بحارالانوارج عم ۲۳۷\_۲۳۲\_مطبوعه مکتبهٔ دارالایمان الدینه الهورهٔ ۱۳۵۵) **شفاعت کے متعلق معتز لد کا نظری**ی

مشبور معتزلى عالم محمود بن عمر زخشري الخوارزي متوني ٥٣٨ هدالبقره: ٨٨ كي تغيير بيس لكهة بين:

اگرتم ہیہ بوچود کہ آیا اس آیت میں ہددلیل ہے کرگندگادوں کے لیے شفاعت کو تبول نہیں کیا جائے؟ تو میں کہوں گا کہ ہاں! کیونکہ اللہ تعالی نے فربایا ہے لائی قبہ آئے گئے گئے گئے گئے (ابترہ:۸۸) اور کی کاطرف سے کوئی شفاعت بھول نہیں کی جائے گئ کیونکہ جس تفض نے بھی کمی فعل یا ترک میں کوئی تعمیر کی ہوتو کوئی دومرافخض اس کی طرف ہے کی قتم کا کوئی تعماری کرسکا۔ بھراللہ تعالی نے اس کی شفاعت کے تبول کرنے کی ٹئی کی اس سے مطلوم ہوا کہ تئم گار مسلمانوں کے لیے شفاعت تبول فیمس کی جائے گی۔ (الکشاف جاس کے 10 امرادا جا التراف العربی بردت کے 100

جس آیت سے علامہ زخشر کانے استدلال کیا ہے وہ نی اسرائیل کے کافروں کے ساتھ مخصوص ہے۔

شفاعت کے متعلق شیخ ابن تیمید کا نظریہ شخ تق الدین احمد بن تیمید الحرانی التوفی ۲۱۸ کے دلکتے ہیں:

قمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسکم قیامت کے دن تمام کلوق کی شفاعت کریں گئ جب لوگ آپ ہے اس کا سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا اذن حاصل کرنے کے بعد آپ شفاعت کریں گے۔ پھر الم سنت المعامت اس پر شفق ہیں جس پر محابہ رضوان اللہ علیم اجھین شنق تھے ادرای کے موافق احادیث مشہور ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ آپائی امت کے کیرہ گزاہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے شفاعت کریں گے ادرعام کلوق کے لیے بھی شفاعت کریں گے۔

<u>marfat.com</u>

أللمرأر

جی سلی اللہ علیہ وکم کی گی ایک شفاعتیں ہیں جوآپ کے ساتھ تخصوص ہیں اور جن بیں آپ کا کوئی شریکے جیل ہے گھود گلا ایسی شفاعات ہیں جن میں دوسرے انمیاء اور صالحین بھی آپ کے شریک ہیں اور نجی سلی اللہ علیہ وکمل افضل المحلق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب ہے اکرم ہیں ان خصوص شفاعات میں ہے ایک مقام محمود ہے جس پر تمام اولین اور آخرین رشک کریں سے اور شفاعت کی احادیث بہ کثرت ہیں اور متواتر ہیں صحیحین سنن اور مسانیہ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور خوارج اور معتزلہ کا بیرزع ہے کہ شفاعت صرف مؤسین کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوگی اور ان میں ہے بعض نے مطلقاً شفاعت کا انکار کیا ہے۔ (جموعہ التادی خامی اس امراد النجل ۱۳۸۸ه)

شفاعت کے متعلق غیر مقلدین کا نظریہ

مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حن خال بھو پالی متونی کے ۱۹۰۳ھ طٰہ: ۱۹۰۹ کی تغییر میں لکھتے ہیں: اس آیت کا معنی سیے شفاعت صرف اس شخص کو نقع دے گی جس کی شفاعت کرنے کے لیے رخمن نے اذن دیا ہواور اس کے قول ہے وہ راضی ہوا اس تم کی اور آیات بھی ہیں اور ان میں سید دلیل ہے کہ کوئی شخص کسی کے لیے اس وقت تک شفاعت نہیں کرسکا جب تک اللہ اس کی اجازت شددے اور سیاس پر دلالت کرتا ہے کہ موشین کے سوااور کسی کے لیے شفاعت نہیں ہے اور بیآیت فاسقوں کے تن میں شفاعت کے شوت برقو کی ترین دلیل ہے کیونکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے ور صسی لم

تهمیں ہے'اور پیآیت فاسقوں کے تن میں شفاعت لے بوت پرٹو نامرین دیں ہے پیوملہ اللہ بھانا سے مواثل سے وقد تصنیعی ص قسو لا اللہ اس کے قول سے راہنی ہو'اوراس کے صدق کے لیے میکائی ہے کہ اللہ اس کے اقوال میں سے کمی ایک قول سے راہنی ہوجائے' اور فائن جب لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہے تو اللہ اس کے اس قول سے راہنی ہے ہیں واجب ہے کہ اذن کے بعد اس کے لیے شفاعت فقع دینے والی ہو ۔ (فتح البیان جے سم ۲۳ داراکت العلم یہ بروٹ ۱۳۴۰ھ)

بعداں کے لیے شفاعت سع دینے والی ہو۔ (ع البیان جسم ساتھ ادارالنت العملیہ بیروت ۱۳۹۰ھ) شفاعت کے متعلق شیعہ کا نظر ہیہ

يشخ الطا كفه ابوجعفر محمد بن الحسن الطّوسي متو في ٢٠١٠ ه لكهت بين:

البقرہ: ۲۸ میں ہے کی نفس کے لیے شفاعت تبول نہیں کی جائے گی ہمارے نزدیک ہیآیت کفار کے ساتھ مخصوص ہے؛ کیونکہ ہمارے نزدیک شفاعت کی حقیقت ہے ہے کہ اس سے ضرر ساقط کیا جائے بجائے اس کے کہ اس کے مماثع زیادہ کیے جائیں اور ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ رحکم مونین کے لیے شفاعت کریں گے اور جو سلمان عذاب کے متعلق ہوں گے ال کی شفاعت کرتے ان سے عذاب کو ساقط کریں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں نے گزاہ کیرہ کے مرتکین کے لیے انی شفاعت کوذنیرہ کررکھا ہے۔ (انہیاں نی تغیر القرآن ن اس ۱۳۳ مطبور داراجاء الراث العربی ہیرہ سے مرتکین کے لیے

ا کت بود بیره کردها ہے۔ اسپان میں سراحران کا ان ۱۱۱ سیورورار میں امراک مرب کرا ویرک مرب کرا ویرک کے شخ ابوالفضل میں انحن الطبر می لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کی نفس کے لیے شفاعت تبول نہیں کی جائے گی مفسرین نے کہاہے کہ میتھم بیود ہے ساتھ تفسوص ہے کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ تبی سلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اگر چہ اس کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ جمارے زدیک اس کی کیفیت عذاب کو ساقط کرنے کے ساتھ تخصوص ہے یعنی ان موٹینن سے جوعذاب کے ستی بین معتزلہ نے کہا شفاعت اطاعت گزاروں اور تو ہر کرنے والوں کو زیادہ ثواب پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے۔ گئہ گاروں کے لیے شفاعت نہیں کی جاتی اور جمارے زدیک نی حلی اللہ علیہ وسکم آپ کے اصحاب آئمہ اہل بیت اور تیک مسلمانوں کی تمٹیکار

شفاعت نہیں کی جالی اور ہمارے نزدیک نبی حلی اللہ علیہ دسم آپ کے اصحاب انتمہ الل بیت اور نیک مسلمانوں کی تعبکار مسلمانوں کے لیے شفاعت ثابت ہے اور ان کی شفاعت ہے بہت خطا کاروں کو اللہ تعالی نجات دے گا اور اس کی **تائمیداس** حدیث ہے جوتی ہے جس کو تمام امت نے تبول کرلیا ہے کہ میں نے اپنی شفاعت کو کمبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے **تحفوظ رکھا** 

marfat.com

ہے اور ادارے اسمحاب نے بیر مدیث روایت کی ہے کہ نی ملی اللہ علیہ و کلم نے فربایا کہ بیں شفاحت کروں گا سویری شفاعت قبول کی جائے گی اور علی شفاعت کریں مے سوان کی شفاعت قبول کی جائے گی اور اہل بیت شفاعت کریں کے سوان کی شفاعت تجول کی جائے گی اور موشین میں سے اوٹی شخص اپنے ایسے چالیس بھائیوں کی شفاعت کرے گا جن پر دوز تے واجب بورجی ہوگی ۔ (جمح الدیان جامس ۲۳۳ مطبوعہ دارالمرف ہیرون ۲۳ ۱۳۵۰ء)

ی متعلق نظریہ متعلق میں عبدالوہاب کا شفاعت کے متعلق نظریہ متلح محمد بن عبدالوہاب نبدی متو آن ۲۰۹۱ ہے تین

مشرکول نے انگار کیا ہو۔ (کفف الشہات من اسطبور کتیہ سنید بیند موره ۱۳۸۹ه) اس جارهاند عمارت کا باطل ہونا کی دلیل اور بیرہ کا کھتا ہیں ہے۔ اس جارہ آتا ہیں است

شفاعت کے متعلق شخ اساعیل دہلوی کا نظریہ شخ اسامیل دہلوی متونی ۱۳۳۱ھ کھیے ہیں:

marfat.com جارة

المآ

ہ سے چکورونن بڑھ نہ جائے گی اور جوسب شیطان اور دجال ہی ہے ہو جادیں تو اس کی پچھرونن گھنے کی نہیں وہ ہرصورت پیٹوں کا بڑا ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ اس کا نہ کوئی چکھ بگاڑ سکے نہ بکھ سنوار سکے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بادشاہ

زادوں میں سے یا بیگاتوں میں سے یا کوئی بادشاہ کامعثوق اس چرکا سفارٹی ہو کر کھڑا ہو جادے اور چدی کی سواند دیے ر ہے اور باوشاہ اس کی عبت سے لاچار ہوکر اس چور کی تقعیم معاف کردے تو اس کوشفاعت عبت کہتے ہیں <mark>مینی بادشاہ نے عبت</mark> ے سب سے سفار ٹی آبول کر لی اور یہ بات مجھی کدایک بار خصر پی جانا اور ایک چورکومحاف کر دینا بھتر ہے اس دی جے سے ک اس محبوب کے دو خد جانے سے جھے کو ہوگا اس تم کی شفاعت بھی اس دربار میں کسی طرح ممکن ٹیس اور جو کوئی کسی کواس جناب میں اس قسم کا شفیع سمجے وہ بھی ویدا ہی مشرک ہے اور جامل جیدا کہ مذکور اول ہو چکا وہ مالک الملک اینے بندول کو بہیرا عی نوازے اور کی کو صبیب کا اور کسی کوظیل اور کسی کوکلیم کا اور کسی کوروح الله وجیهه کا خطاب بخشے اور کسی کورسول کریم ا**ور کمین اور** روح القدر اور روح الامین فریادے گر پھر یا لک یا لک ہے اور غلام غلام کوئی بندگی کے رہتے ہے قدم با پرنہیں رکھ سکتا اور غلامی کی حدے زیادہ بڑھ نہیں سکتا جیسا اس کی رحت ہے ہر دم خوشی ہے جھکنا ہے دیسا بھی اس کی ہیت ہے رات دن زہرہ بھتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ چور پر چوری ثابت ہوگئ مگر وہ بیشہ کا چورٹیس اور چوری کواس نے چھوا پنا چیشہ بیس تغمرایا مگر نفس کی شامت ہے تصور ہوگیا اس پرشرمندہ ہے اور رات دن ڈرتا ہے اور بادشاہ کی آئیس کومر و آٹھول پر رکھ کر اپنے تتش تقصیر دار بھتا ہے اور لائق سزا کے جانبا ہے اور بادشاہ ہے بھاگ کر کسی امیر و وزیر کی پناہ نیس ڈھویڈ ھتا اور اس کے مقابلہ میں کسی کی حمایت نہیں جنا تا اور رات دن ای کا منہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھتے میرے حق میں کیا تھم فرماوے سوال کا میرحال دیکھ کم بادشاہ کے دل میں اس پرترس آتا ہے گر آئین بادشاہت کا خیال کرکے بےسب درگز رفیس کرتا کہ کہیں لوگوں کے **دلول میں** اس آئین کی قدر گھٹ نہ جاوے سوکوئی امیر وزیراین کی مرضی پاکراس تقیمیروار کی سفارش کرتا ہے اور باوشاہ اس امیر کی عزت بڑھانے کو ظاہر میں اس کی سفارش کا نام کر کے اس چور کی تقصیر معاف کر دیتا ہے سواس امیر نے اس چور کی سفارش اس لیے نہیں کی کہ اس کا قرابتی ہے یا آ شایا اس کی تعایت اس نے اٹھائی بلکہ محض بادشاہ کی مرضی سمجھ کر کیونکہ وہ تو بادشاہ کا امیر ہے نہ چەروں كا تقا گى جو چور كا جمايتى بن كراس كى سفارش كرتا ہے تو آ پ بھى چور موجا تا ہے اس كوشفا عمت بالا ذن كہتے ہيں ليعنى ميد سفار ؓ خود ما لک کی پروانگی ہے ہوتی ہے سواللہ کی جناب میں ایسی تنم کی شفاعت ہوسکتی ہے اور جس نمی وولی کی شفاعت کا قرآن وحدیث میں مذکور ہے سواس کے معنی یہی ہیں۔ (تقویت الایمان کلاں ص۲۱۔ ۲۱ مطبوعہ مطبع علمی لا مور)

> <u>شفاعت بالوجابت كالتيح معنى</u> علام فضل حق خيرآ بادى متونى الا ۱۸ و کصته میں:

marfat.com

17

المن استفان یا خرر کے قور ما ما ہے تو پہلی کہا جاسکا کہ اس نے سفارش مان کی بیسفارش کا مان جیس بکد اپنے تعسان افرم رکو دور کرتا ہے استا اطاعت کہا جاسکا ہے کہ کھی تا فرمانی کی صورت میں تعسان کا خوف ہوتا ہے سفارش تو ل کرنے میں کھی کو خوف موتا ہے اسفا احت کہا جاسکا ہے کہ کھی تا فرمانی کی صورت میں تعسان کا خوف ہوتا ہے سفارش تو ل کرنے میں حاجت مندوں کی حاجت ہے کہ کو حاجت مندوں کی حاجت ہے تھی اجازت ہے اسے دومروں کی نبست یہ تصویرت حاصل ہے دو محق بادشاہ سے کا ایسے گناہ کے تھئے کی ورخواست کرتا ہے جے بخش و بیا بادشاہ سے بعد نہیں ہے بادشاہ اس کے جامل ہے دو محق بادشاہ سے کہا وہ گاہ ہے کہ بادشاہ سے دومروں کی بات یہ ہے کہ بادشاہ میں کہا جا محتا ہے کہ دیا ہو محتا ہے کہ بادشاہ ہوں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہوں کہا ہو کہا ہے کہا ہوں کہا ہوا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوا ہوا ہوں کہا ہوں کہا ہوا ہوں کہا ہوا ہوا ہوں کہا ہوا کہا ہوا ہوا ہوں تو کہا ہوا کہا ہوا ہوا ہوا ہوں تھی ہوتہا ہوا ہوا ہوا ہوں تھی ہوتہا ہوا ہوا ہوں کہا ہوا ہوا ہوا ہوں کہا ہور کہا ہوا ہوا ہور کہا ہور کہا ہوا ہوا ہور کہا ہوا ہوا ہور کہا ہوا ہور کو کہا ہور کہا ہور

اس تقریرے واضح ہوگیا کہ وجاہت وعزت خوف ادراندیشہ کے بغیر تبول شفاعت کا سبب بن سکتی ہے۔ مید تو ہوئی عقلی دلیل اب سنے نقلی دلیل ۔ اللہ تعالیٰ حضرت عینی علیہ السلام کی شان میں فر ماتا ہے اور دنیاد آخرت کی وجاہت سے ان کی تعریف فرماتا ہے:

دنیا اور آخرت میں وجاہت (عزت) والے اور مقربین

وَجِيُهًا فِي الكُّنْيَا وَالْأَيْعَرَ وَوَ مِنَ الْمُفَوَّبِينَ 0 مَنْ عَالِمُ الْكُنْيَا وَالْأَيْعَرَ وَوَ مِنَ الْمُفَوَّبِينَ 0

(آل عران:٢٥) من سے ہیں۔

مغسم مين اخرد كى وجابت كوشفاعت برمحول فرمات مين علامه بيضادى الى آيت كى تغيير ميل فرمات مين: الوجهاهة في اللدنيدا المنبوة وفي الاحسوة للجي وجابت دنيا مين نبوت به ادراً خرت مين شفاعت.

الشفاعة

(تغییر بینادی مع عنایت القاضی ج ٣٥ ماه مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۷ه)

### (۲) شفاعت محبت

جس کے پاس سفارٹن کی گئی ہے اسے سفارٹی سے مجت ہو مجت کا نقاضا یہ ہے کیجوب کی رضاجو کی اور ہرطرح اس کے ول کوخوش کرنا متطور ہوتا ہے۔ دل شخلی اور رخ کے اسباب اس سے دور رکھے جاتے ہیں کیونکہ حبُ مجوب کی دل شخص بلکہ ووست دوستوں کا دل دکھانے کے رواوارٹیمیں ہوتے اہل مجت مجوبوں کی دل آزاری گوارائیمیں کرتے اس کی فر ہائش قبول کرتے ہیں اور ان کی سفارٹ قبول کرتے ہیں اور اکم ان کی سفارٹ قبول کرنے میں بیا سرمجوز فیمیں ہوتا کہ اگر ان کی سفارٹ فجول نسک گئی تو خیفا وغضب ہیں آ کر ان کو رنجیدہ کر سکتے ہیں یا خصہ میں آ کر ان کے دلوں کو صدمہ پہنچا سکتے ہیں' کیونکہ العمار بھرم مجب کا فقاضا ہے اور مجوب کی بات مان لیماناس صفت کولازم ہے۔ بیرمال اس شخص سے بو جھاجا سکتا ہے جوجب مکتا

marfat.com بلامنت

القرآ

ہو ، حقیقت عقلاً اور نقلاً ثابت ہے۔

عقل ثبوت توبيان مو چكانقل ثبوت ملاحظه مؤحضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وملم فرمات مين:

كم اشعت اغبرذي طمرين لايؤب

له لواقسم على الله لابره-

بہت سے گرد آلود بالول والے فاكسار جن كے بال یرانی چادروں کے علاوہ کھے نہ ہواور جنہیں کوئی ایمیت نددی ملا ہوا ہے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی کے حق میں حم کھا کیں تو اللہ تعالی ان کی شم پور کردے۔

(من الرّ ذي قَم الحديث:٣٨٥٣ مندا تدج ٣٩ ص١٥ مند الإيعلي وقم الحديث: ٣٩٨٧ أصعه وكرج ٢٣ سا٢٩٩

یعنی اللہ تعالیٰ ان کی دلداری کرے گا اور جس بات کی انہوں نے قسم کھائی ہے اسے پورا کر دے **گا اور ان کی خواہش مع** نہیں فرمائے گا۔

غور بیج ایرتمام نقاضائ محبت ہے در نہ بیاضا کسار اللہ تعالی کوکونسار نج پا نقصان پہنچا کتے ہیں؟ ماں بارگاہ ایز دی کے محبوبوں کی شان وہ ہے جو صدیث قدس میں وار د ہوئی ہے:

الله تعالی ارشاد فرماتا ہے: ''جب میں اس بندے کومجوب بنالیتا ہوں تو اس کا کان ہوتا ہوں جس ہے وہ منتا ہے اس کیا آ کھے ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھنا ہے اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے (اور ا پیدروایت میں ہے ) اس کی زبان ہوتا ہوں جس ہے وہ پولٹا ہے ( یعنی ان کے اعضاء میری قدرت کے مظہراور میری **رضا** کے پابند ہوتے ہیں ) اور اگر وہ بندہ جھے سے سوال کرنے میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں اور اگر وہ جھے سے پٹاہ طلب کرے تھ

میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں اور میں جس کام کو کرنے والا ہوں اس میں بھی اتی تا خیر نہیں کرتا جتنی بندہ مومن کی روح قبض رنے میں تاخیر کرتا ہوں کیونکہ وہ (بشری تقاضے سے) موت کو ٹالیند کرتا ہے اور میں اسے رنجیدہ کرتا ٹالیند کرتا ہوں۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ۲۵۰۲ منن ابن بادِرقم الحديث: ۳۹۸۹ منن يبيتي جهم ۳۷۴ كنز العمال دقم الحديث: ۱۹۱۱) اس صدیث قدی کی بنا کرمجوبان البی کے قرب عزت اور ان کی محبوبیت کے آثار پر ایمان لانا چاہیے۔ شفاعت **کی** 

متبولیت کی دیگر وجوہ بھی ہیں جن کا حاصل بیہ ہے کہ سفارش کرنے والے کومنتشفع الیہ (جس کے سامنے سفارش کی گئی) کے نز دیک عزت اور انبیازی مقام حاصل ہوتا ہے چونکہ ان وجوہ کا تعلق اس مقام نے نمیں ہے اس لیے ای بیان پر اکتفاء کیا جا

استمہد کے بعد سنے!

الله تعالى كي بارگاه ميں تمام مخلوق انسان موں يا فرشتے ' نبي موں يا اتئ با دشاہ موں يا خدام' جہال تک بندگی كا<mark>تعلق ب</mark> کیساں نسبت رکھتی ہے کسی کوکسی لحاظ ہے اس کے ملک واقتہ ار میں شرکت یا اس کے ارادہ وافتیار میں مزاحت یا اس کے مح اور فعل میں تاب مقابلہ نہیں ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جو چاہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے اور جس طرح اس کا اراد ہوتا ہے کا کنات میں تقرف فرماتا ہے۔ اس کا نہ کوئی شریک ہے نہ ہمسڑ ندمددگار ہے نہ کارساز اسے کی وزیر کی المداداور کھ مددگار کے تعاون کی حاجت نہیں ہے کسی کی رضا اورخوشنودی ہے اس کی مملکت میں رونق کا اصافہ نہیں ہوتا 'مدعی کمکا ناراضگی ہےاس کے کارخانہ حکمت میں خلل پیدا ہوتا ہے۔

ہاں اس نے اپنی مخلوق کومختلف مراتب اور مقامات و سے کر پیدا کیا ہے۔ان کے مراتب و ور**جات میں بہت فرق م** 

اور جہنم کے نچلے طبقوں میں واغل ہوئے۔ جب شفاعت کا متنی سفارش ہے اور بارگاہ الٰہی میں شفاعت کے منظور ہونے کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو اس کے کارخانہ تقدیر پر تسلط حاصل ہویا سفارش کرنے والے کی دل شخف کے سب اس کی مملکت میں خلل کا احتمال ہویا اسے ضرر کے لائتی ہونے 'منافع کے فوت ہونے یارٹی و ملال عارض ہونے کا اندیشہ ہو (حاشا و کلاایہ کسی کا تقیدہ نہیں ہے ) بلکہ شفاعت کے مقبول ہونے کا مطلب میں ہے کہ اللہ تعالی نے اہل محبت واطاعت کویش از نیش انعام واکرام سے نوازا ہے اور ان کے درجات دومری مخلوق سے بلند فرما کر آئیں اٹنی بارگاہ کا مقرب بنایا ہے۔

مانے یا بیعقبیدگی کی بنا پراسے شک لاحق ہوتو اسے کتب صحاح میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے تا کہ اسے معلوم ہو کہ جمن حضرات نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعا کی گز ارش کی یا شفاعت کی درخواست کی وہ دنیاوآ خرت میں خیرات و برکات سے مالا مال ہوئے اور جولوگ در پنج ایذاءادر بےاد بی ہوئے وہ ہلاکتوں میں گرفار ہوئے

شفاعت اوردعا

اب شفاعت کے ثبوت ادر ہارگاہ الٰبی میں مقبول ہونے کی دلیل سنیے: ہارگاہ الٰبی میں ایک فخص کے دوسر مے فخص کے لئے شفاعت کرنے اور دعا کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ دولفظ ہیں جن کا

پوں میں میں ہیں ہے۔ رہے۔ رہے۔ والے سے کہ دعالغوادر بے فائدہ فعل ہے۔ کارخانہ قضاء وقد رہیں کی انسان کی معنی ایک حصول ایک کی نقصان کے دور کرنے میں انسان کی دعا کرنے سے دعا کی فقع سے حصول یا کی نقصان کے دور کرنے میں افر میس رکھتی وعا کرنا ور نہ کرنا برابر ہے ہیا کہا جائے کہ دعا کرنے سے اللہ تعالی موسوت پاطل اور کتاب و سطت کی تصوص کے مخالف ہے۔

الله قالى فرماتا ب: وَصَلَ عَلَيْهِ مُ إِنَّ صَلُوتَكَ سَكَنَ لَهُمُ

(التوبه ۱۰۳) کے اطمینان وسکون کا سبب ہے۔

marfat.com بارا<sup>بن</sup>

اے حبیب! ان کے لئے دعا کیجئے بے شک تمہاری دعا ان

القآ

اس کےعلاوہ بے شار آیات ہیں۔

حضورسيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم ارشاد فرمات بين:

تفنا كومرف دعالوثا على ہے۔ لايسرد القساء الاالدعاء

(سنن الزندي دقم الحديث: ١٦٣٩ تعجم الكبيرةم الحديث: ١١٨٨

اور نی اورملمانوں کو جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لئے

اس کے علاوہ بہت کی حدیثیں وارد ہیں۔علماء دین کی تصانیف حصن حصین وغیرہ جو ہرجگہ اہل علم کے یاس موجود ہیں۔ انہیں دعاوٰں کے جمع کرنے کے لئے ککھی گئی ہیں۔ دعا کی فضیلت' اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونے اور بارگاہ اللہی **عمی ا**س کی **معبولیت** 

کا انکارصرے کفر ہے جس ہے نصوص قر آن وحدیث کا انکار لازم آتا ہے۔ ثابت ہوا کہ دعاحصول مقصد **کا ذریعہ ہے اور بی** ہارگاہ الٰہی میںمقبول ہوتی ہے۔

انبياءواولياءكي دعاؤل كى قبوليت

اب فور فرماييج ! (١) كدكيا انباء اور توام الناس اور اشتياء كيون اور بدكارون مقريان حضرت بارى تعالى اورم دووان بارگاهٔ مونین صالحین اور بدبخت کافروں کی دعائمیں مقبولیت کی آورزیادتی میں برابر میں یا (۲) انبیاء واولیاء ابراراور مونین صالحین کی دعا کیںعوام ٔ اشقیاءُ اشرار و کفار کی دعاؤں ہے زیادہ مقبول ہوتی ہیں اور اکثر طور پرحصول مراد کا ذریعیہ ہوتی ہیں۔

بہلی شق باطل ہے چند دلیلیں ملاحظہ ہوں: (۱) دلیر عقلی کہ دعا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مقبول ہوتی ہے اور اس کی رحمت نیکوں کے قریب اور بد کاروں سے بعید ہوتی ہے۔

ا نبیاء واولیاء ابرار وصالحین کورصت الہیہ کے قرب و بعد میں عوام الناس اشقیاء اشرار اور مفسدہ پر داز وں کے برابر جانتا

کفراورالحاد ہے۔

(۲) ولیل معنی: احادیث کثیره سے ثابت ہے کہ انبیاء وصالحین کی وعائیں عامته الناس اور خطا کاروں کی نسبت زیادہ قبول ہوتی ہیں اور حصول مدعا کا اکثر سبب بنتی ہیں اس امر کی حقیقت کا انکار بھی کفر اور زندقیہ کی طرف لے جائے گا اور

درحقیقت نبوت وولایت کے اٹکار تک پہنچادےگا۔

لہذا دوسری شق متعین ہوگئی اور واضح ہوگیا کہ دعا کی قبولیت ٔ قرب اور نیک کی علامت ہے۔ ہوخض کواجازت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے اپنی ذات کے لئے اپنول اور برگانوں کے لئے دعا کرسکتا ہے مگر شرط میر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ دکلم اور مومنوں کواس کے لئے دعا ہے منع نہ فرمایا ہوجیے کہ شرکین کے لئے دعا کرنے سے ممانعت فرمائی ہے۔

> ارشادر بانی ہے: مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ أَمَنُوا آنُ يَسْتَغُفِرُوا

مغفرت کی دعا کریں اگر چہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں جبکہ ان پر ظاہر لِلْمُشْرِكِينُ وَلَوْكَانُوْاَ اُولِيُ قُرُبِي مِنْ ابَعُلِ ہو چکا کہ وہ جہنمی ہیں۔ مَاتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصُحَابُ الْجَحِيْمِ. (الرّب: ١١٣)

اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ قبول شفاعت کی دوشرطیں ہیں:

(۱) ایسے خض کی سفارش کی گئی ہوجس کے لئے سفارش کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ممانعت نیفر مالی۔

(۲) سفارش کرنے والے کواللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہوائہذا اگر مقرب در بارا لین کسی الیے شخص کی شفاعت کرے جس کی شفاعت سے ممانعت وارد نہ ہوتو اس کی شفاعت مقبول ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

martat.com

تبيان القرآن

اله ۱۰۵ — ۱۱۵: ۳۰ مل وَلَهَ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا قیامت کے ون اللہ تعالی کے بال مرف اس فض شفاعت فائدہ دے گی جس کے لئے اس نے اجازت دی ہوگی اور أُ الرَّحْمُنُ وَرَهِي لَهُ فَولًا . (لا:١٠٩) جس كاقول اس كويسند موكا\_ (بعنى بلندمقام اور پنديد و كفتكوواليكي شفاعت بى فائدود \_كى) (**m) شفاعت بالا**ذن شفاعت بالاذن كامنى اس طرح مجمنا ما ب كدشلا أكر بادشاه كدر بار ش اي بجرم كو بكر كريش كيا جائ كداس بي **کٹر جرائم بادشاہ نے معاف کردیتے ہیں۔ پچےمقرب جو بادشاہ کے سامنے بات کر سکتے ہیں ادرایے ہم مرتبہ افراد میں عرت و رتبہ کی زیادتی کے اعتبار سے ممتاز ہیں اس مجرم کی شفاعت کرنا چاہے ہیں ممکن ہے کہ اس کے دربار میں شفاعت کے لئے** بكشائي كرين كيونكم أنبين بادشاه كے سامنے اليے جرائم كى معانى طلب كرنے كى اجازت ہوتى ہے اور جرم اليانبين ب ا مثاہ نے عہد کیا ہو کہ اس جرم کے مرتکب کو ضرور مزادےگا۔ ہوسکتا ہے کہ باد شاہ ان مقربین کے مقام اور مرتبہ کے پش نظر جو ای کا عطا کردہ ہے۔خارش قبول کر لے ادر اس بجرم کومز انہ دے۔ ہاں ہر کس و ناکس جو باوشاہ کے سامنے بات کرنا تو کبااو نیجا سانس تک نہیں لے سکتا' اس کی پیرمجال نہیں کہ مجرم کی طرف و کھے وہ خود کی حیثیت کاما لک نہیں اس کی بات کی کیا وقعت ہوگی شفاعت تو دور کی بات ہے۔ اگر جرم ایسا ہے کہ بادشاہ کی عادت ہے کہ اس کے بدلے ضرور سزا دیتا ہے تو کسی کو بہت نہیں پڑے گی کہ اس کی معانی کی ورخواست کرے اور اس کی بخشش جاہے کیونکہ ہرخص جانا ہے کہ بادشاہ نے عبد کر رکھا ہے کہ اس جرم برضرور سزا دی حائے گی البذاکسی کی طاقت نہیں کہ سراٹھا کر بادشاہ کو دیکھے اور اس مجرم کو چھڑا لے۔ شفاعت بالاؤن کی صورت میں بنہیں کہا جاسکا کہ بادشاہ خود بخو دازراہ مہر بانی اس مجرم کے ممناہ بخشا جا بہتا تھا۔مقر مین کی سفارش لغواور بے فائدہ ہے کیونکہ باوشاہ نے خود رحم نہیں کیا بلک سفارش کی سفارش بخشش کا سبب بن ہے البذا اگر مجرم کے کہ **بادشاہ نے ازخودرتم فرما کر مجھے بخش دیا ہے اور شفاعت کا کوئی دخل نہیں ہے تو وہ نعت شفاعت کا ناشکرا ہوگا۔** (تحقيق الغتوي م ٨٣ ٨ ٢٠ مطبوعه بنديال ١٣٩٩هه) رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وجابت كے متعلق قر آن مجيد كي آيات ہم اس سے پہلے علام فضل حق خیر آبادی سے شفاعت بالوجاہت کامٹی نقل کر بچکے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہاء علیم السلام اورہم نے آپ کوتمام جہانوں کے لیے رحت بی بنا کر بھیحا (١) وَمَا آرْسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ٥

کوعموماً اور ہمارے نمی سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کوخصوصاً بہت عزت اور فضیلت عطا فر ماکی ہے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کو وی موئی عزت اورفضیلت کوطا ہر کرنے کے لیے ہم یہاں چند آیات پیش کررے ہیں:

(الانبياء: ١٠٤)

الله تعالیٰ کی بیرشان نہیں کہ وہ کفار پر عذاب نازل کرے (٢) مَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَٱنْتَ فِيهُمْ.

> درآ ل حاليك آبان كدرميان مول-(الانفال:٣٣)

(٣)فَكُنُولِيِّنكَ قِبْلَةُ تُرَضْهَا. (العرة:١٣٣) ہم آ ب كا قبله وى بنادي مح جس برآ براضي ہيں۔

جلدبفتم martat.com

آب دن كالمراف من نماز يرصينا كما ب (الله رامنی ہوں۔ آپ کارب آپ کو منقریب اس قدردے گا که آپ را ہوجا کیں گے۔ الله تعالى آب كوعقريب مقام محود برفائز فرمائكا-وه جوآپ کود کیمنار ہتا ہے خواہ آپ قیام میں ہول کیا تجد كرنے والول ميں مليث رہے ہول۔

ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجاہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

آب كہي اگرتم الله سے محبت كرتے موتو ميرى اتباع كرو الله خودتم سے محبت كرے كا اور تمهارے كنا مول كو بخش دے كا اور الله بہت بخشے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔

ب شک ہم نے آپ کوروش فتح عطا فرمائی 🔾 تا کہ اللہ 🎝 آب کے اگلے اور پچھلے بہ ظاہر خلاف اولی سب کام معاف فرما

دے اور آپ پر اپن نعت پوری کردے اور آپ کو صراط متنقیم ب برقرارر کھے 0اوراللہ آپ کی غالب مدوفر مائے 0

وسلم كوبه كرديا تفااور مين كهتي تقى كياعورت بهي ابنانس بهه كرسكتي ٢٠ بهر جب الله تعالى نيديآيت نازل فرما كي: آپ کو اپنی از واج کے متعلق اختیار ہے کہ آپ ان میں 🕊 تَسَاءُ وَمَنِ الْتَقَيْتَ مِنْ مَنَ عَزَلُتَ فَلَاجْسَاحَ ﴿ حِصْ لُو فِائِينَ مُؤْكِرُونِ اور بَسُ كُو فِائِن الْحِدْ لِلْهِ اورجس زوجہ کوآپ نے موٹر کیا تھا اگرآپ اس کو (پر) طلب ک

لیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔

( لیعنی آپ پر از واج کے پاس باری باری جانا واجب نہیں ہے۔ آپ جس کے پاس جا ہیں پہلے جا کیں اور جس سے 🎝 پاس چاہیں بعد میں جا کیں اور چاہیں تو بعد والی کے پاس پہلے چلے جا کیں۔) تو میں نے کہا میں اس کے سوا کچھنیس ویکھتی ک

(صحح ابخاري دقم الحديث: ٢٨٨٪ صحح مسلم رقم الحديث: ١٣٦٣ سنن النسائي دقم الحديث: ١٩٩٩٪ سنن ابن بلجد وقم الحديث: ٢٠٠٠ صحح ابن حبالعظم

(٣) فَسَيِّحْ وَاطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ٥

(110:16) (۵) وَلَسَوُفَ يُعُطِينِكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى ٥

(العلى: ۵) (٢) عَسْسَى آنُ تَيْنُعَنْكَ رَبُّكَ مَقَامًا

مَنْ حُمْوُ دُان (ني امرائل: ٤٩)

(٤) اَلَّا ذِي يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۞ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِيديُّنَ (الشراء:٢١٩-٢١٨)

(٨)وَمَا ٱرْسَلْنُاكَ إِلَّا كَالَّهُ لِّلنَّاسِ بَشِيبُوا وَ نَلِيبُوا وَلَكِنَّ أَكْفُو النَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ٥ (M:L)

(٩) قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِيُ يُحْمِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغُفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمُ \* وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهُ ٥ (آلعران:٣١)

(١٠) إِنَّا فَتَحُنَالَكَ فَتُحًا مُّبِينًا أُن لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَاتَفَدَه مِن دُنبُك وَمَاتَا خُرُ ويُتِمَّ نِعُمَته

عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا أَنَّ وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصُورًا عَزِيزًا ٥ (الْتِحَةِ ١-١٠) رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كي وجابت كے متعلق احاديث

رسول الدُّصلي عليه وسلم كي وجابت كم تعلق حسب ذيل احاديث بين: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں ان عورتوں پرغیرت کرتی تھی جنہوں نے اپنانفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ 🎍

> تُرُجِيْ مَنُ تَشَاءُمِنْهُنَّ وَتُؤْتِي إِلَيْكَ مَنُ عَلَيْتِكَ (الاحزاب:۵۱)

آپ کارب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی فرما تا ہے۔

تبيار القرآر martat.com

عيد: ١٣٧٤ منداحرة الذيك: ١٥ ١٥٠ عالم الكتب)

العرب الع بريره وضى الشدهند بيان كرت بين كدرسول الشعلي الشعلية وتلم في فريايا عن قيامت كدن تمام اولاد آدم كا

مردار ہوں گا سب سے پہلے میری قبرش ہوگی اور ش سب سے بہلے شفاعت کروں گا اور سب سے بہلے میری شفاعت قول كى جائے كى\_ (محيم سلم رقم الحديث: ٣٢٤٨ سنن ايوداؤدر قم الحديث: ٢٢٤١)

**س) حصرت واثله بن الاستنع رمني الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله ملي الله عليه وسلم نے فريايا الله تعالى نے حصرت ابراہيم** 

کی اولاد میں سے معرت اساعیل کو چن لیا اور حضرت اساعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چن لیا' اور بنو کنانہ میں سے قريش كوچن ليا اورقريش ميس سے بنو ہائم كوچن ليا اور بنو ہائم ميس سے جھےكوچن ليا۔

(صحيح مسلم دقم الحديث: ٣٤٧٦ منن الترغدي دقم الحديث: ٣٦٠٥ مند الإيعليٰ رقم الحديث: ٢٨٨٥ محيح ابن حبان رقم الحديث: ٦٣٣٣ 'المجم الكبر

ج ٣٢ رقم الحديث: ١٦١ ولاكل المنوقة عاص ١٦١ شرح النة رقم الحديث: ٣٦١٣) ٧) المطلب بن الی وواعۃ نے کہا کہ حفزت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑ ہے ہوکر

فرمایا: بیم کون مول محابہ نے کہا آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم بیں۔ آپ نے فرمایا بیس محمد بن عبدالله بن المطلب ہول اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا اور تجھے ان کے بہتر گروہ میں رکھا' پھر ان کے دوگر وہ کیے اور تجھے سب سے اجھے گروہ میں رکھا' پھراس گروہ کے قبائل بنائے اور مجھے سب سے اچھے قبیلہ میں رکھا' پھران کے گھر بنائے اور مجھے سب سے اچھے

گھر میں رکھا اور میں ان میں سے سب سے اچھا محض ہوں۔ یہ حدیث <sup>حس</sup>ن ہے۔ (سنن الترندي رقم الحديث: ٣٦٠٨ منداحمه ج اص ١٠١ ولائل المعبوة ج اص ١٤١)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه دسلم نے فر مایا جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے **گا تو میں** سب سے پہلے نکلوں گا' اور جب وہ دفیہ بنا <sup>ک</sup>یں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا' اور جب وہ مایو*ی* ہوں مے تو میں ان کو بشارت دوں کا اس دن حمد کا حبنڈ امیرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اللہ کے نزدیک اولاد آ وم میں سب سے

مکرم ہوں گا'اور فخرنہیں ہے۔ (سنن الترخدي رقم الحديث: ٣٦١٠ سنن الداري رقم الحديث: ٣٩ ولائل المنع قاح ٥٥ ٣٨٣ شرح الهنة رقم الحديث: ٣٦٢٣)

حضرت ابوسعید رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تیامت کے دن میں اولاد آ دم کا مردار ہوں گا اور فخرنبیں' اور حمد کا حبنڈ امیرے ہی ہاتھ میں ہوگا اور فخرنبیں' حضرت آ دم ہوں یا ان کے سواجو نبی بھی ہووہ اس دن میرے جمنڈے کے بنچے ہوگا اور ش سب سے پہلے (قبرکی) زمین سے نکلوں کا اور فزنہیں۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٦١٥) 4) حصرت ابن عباس رضی الله هنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے

تھے۔آپ ہاہر نکلے حتیٰ کہان کے قریب پنج کران کی ہاتیں سنے لگے۔ان میں سے بعض نے کہا تعب ہے اللہ تعالیٰ نے ا بی مخلوق میں سے خیل بنایا تو حضرت ابراہیم کوفیل بنایا۔ دوسر بے نے کہااس سے زیادہ کیا تعجب ہوگا کہ حضرت موکٰ کو کلیم بنایا۔ایک اور نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں ایک اور نے کہا حضرت آ دم کواللہ نے چن لیا' مجر ان کے یاس آ ہے آئے اوران کوسلام کر کے فرمایا: میں نے تمہاری باتیں اور تمہار اتعجب سنا کہ ابراہیم اللہ کے فیل میں

اوروه ای طرح میں اور موی اللہ سے کلام کرنے والے میں وہ ای طرح میں اورعیٹی اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اس کی روح میں

جلدجفتم martat.com

وہ ای طرح میں اور آ دم کواللہ نے چن لیا ہے وہ ای طرح میں۔سنو! میں اللہ کا حبیب ہول اور **فر میں ہے اور م** قیامت کے دن حمر کا جمنڈ اا فحانے والا ہول اور فخر نہیں ہے اور قیامت کے دن میں بھی سب سے **پہلے فتا عت کم** اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے تبول ہوگی اور فخر نہیں ہے اور میں بی سب سے پہلے جنت کی کنڈ می محکمانے ہوں بس جنت کومیرے لیے کھول دیا جائے گا اور جھے کو اس میں داخل کیا جائے گا اور میرے ساتھ فقراء مونین م مے اور فخونمیں بے اور میں تمام اولین اور آخرین سے زیادہ محرم ہوں اور فخونمیں ہے۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ٣١١٦)

(A) حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما بيان كرتے جين كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فريايا بيس تمام رسولوں كا قائد موں اوم نہیں اور میں خاتم کنبین ہوں اور فخر نہیں اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میم

شفاعت قبول کی جائے گی اور فخرنہیں۔ (سنن داري رقم الحديث: ٩٩ مشكلة وقم الحديث: ٦٤٣ ما أميم الاوسط رقم الحديث: ١٤٢ مجمع الزوائدي ٨ ص٣٥٣ كتر المعمال رقم الحديث

(Propo'FIAAF

(9) حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے درواز ہ کے پاس آ کراس کو کھلواؤں گا جنت کا محافظ کبے گا آپ کون ہیں ٹیس کہوں گا (سیدیا) مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گا جھے آ ب ہی کے لیے تکم دیا گیا تھا کہ آ پ سے پہلے میں کسی کے لیے درواز ہنیں کھولوں۔

(صحیح مسلم تم الحدیث: ۱۹۷ **۱۹** (١٠) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بيان كرتے ہيں كه نبي صلى الله عليه وسلم نے قر آن مجيد سے حضرت ابراہيم

علىه السلام كے اس قول كى تلاوت كى: اے میرے دب! ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو مم راہ کو ا

رَبِ إِنَّهُ أَنَّ آصُهُ لَكُ لُنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيى فَإِلْكَ ومِنْ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥ (ايرايم:٢١)

فرمانے والا ہے۔

دیا ہے سوجس شخص نے میری پیردی کی وہ میرے طریقیہ (محودہ) 🕽

یر ہے ٔ اور جس نے میری نافر مانی کی تو ' تو بہت بخشے والا بہت رہ 🕊

اگرتوان کوعذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اصطا

اگر توان کو بخش دے توبے شک تو بہت عالب بہت حکمت والا ہے۔

اورحضرت عيسى عليه السلام نے كها:

إِنْ تُعَلِّبُهُمُ فَاِنْهُمُ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمُ فَياتَكَ النَّتَ الْعَيزِيْرُ الْحَكِيمُ (المائده: ١١٨)

چررسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہاتھ اٹھا كر دعاكى: اے الله! ميرى امت ميرى امت اور آب رويز ئے مجراللہ عزوجل نے فرمایا: اے جریل! محمد کے باس جاؤ اور آپ کا رب خوب جانے والا بے سوان سے سوال کرو کدان کو کیا ج ر لاتی ہے؟ پس آپ کے پاس جریل علیہ السلام گئے اور آپ ہے سوال کیا تو رسول الله صلی الله علیه و کلم نے ان کو ہتایا جو انہوں کا نے دعا کی تھی تب اللہ عز وجل نے فرمایا: اے جریل! محمد (صلی اللہ علیہ دملم ) کے پاس جاؤ اور کہوہم آپ کو آپ کی امت کے

متعلق راضی كردي كے اور بم آپ كورنجيد و نبيس كريں كے \_ (صحيح سلم رقم الديث: ٢٠٠٢ السن إنكبر كاللسائي رقم الحديث: ١٣٦٩) رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وجاهت كے متعلق علامه نو وي علامه آلوى اور شيخ ابن تيميد كي تصريحات علامہ نو وی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے اس حدیث میں آپ کی امت کے لیے عظیم بشارت ہے اور آپ ک

martat.com

کے لیے اس مدیث عمل تمام احادیث سے زیادہ امیدافز اکلمات میں اور اس مدیث عمل یہ بیان ہے کہ اللہ تعالی کے ف حادث می ملی الشطیه وسلم کابهت برارتبه ب اورالله سجانه کا آپ ملی الشطیه وسلم پربهت لطف و کرم ہے اور جریل الملام كويسي كرسوال كرنے كى حكمت نى صلى القد عليه وسلم كرشرف كا الله الدب اور يد تانا كر آپ بهت بلندمقام بريس کورامنی کیا جاتا ہے اور آپ کی وہ تحریم کی جاتی ہے جس ہے آپ رامنی ہوں ادر بیرصدیث اللہ عزوجل کے اس قول کے وَلَسَوْفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرْطَى اور ضرور عنقریب آپ کا رب آپ کو (اتنا) عطا فرمائے گا

کہ آپ رامنی ہوجا کیں گے۔

اورالله تعالی نے یہ جوفر مایا ہے: اور ہم آپ کورنجیدہ نہیں کریں گے اس کی دجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض گنھار مسلمانوں معاف کر دینا اور باقی مسلمانوں کو دوزخ میں ڈال دینا تو بعض کومعاف کر دینے ہے آپ رامنی تو ہو جاتے لیمن باتی لمانوں کو دوزخ میں داخل کرنے ہے آپ رنجیدہ ہوتے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہم آپ کو رنجیدہ نہیں کریں مے بلکہ ام مسلمانوں کونجات دے دیں گے۔ واللہ اعلم۔

علامه سيد محمود آلوي متوفى • ١٢٧ه و لسوف بعطيك ربك فترضى" كاتغير من لكعة بن:

بدالله تعالی کا آپ سے وعدہ کریمہ ہے جوان چیزوں کوشامل ہے جواس نے آپ کو دنیا ش عطا فرمائی میں کہ آپ کی **ت کو کامل بنایا ہے اور آپ کو اولین اور آخرین کے علوم عطا فرمائے ہیں آپ کے زماند اور آپ کے خلفاء کے زمانہ ک عات ہے آپ کے دین کوظہوراورغلبء عطا فر مایا ہےاور آپ کی دعوت کو زمین کے مشارق اورمغارب میں پھیلا دیا ہے اور** 

**قرت میں اللہ عزوجل نے آپ کے لیے ا**ن عز توں اور کرامتوں کو ذخیرہ کیا ہواہے جن کی تفصیل کو وہ خود ہی جانتا ہے۔ امام ابن الممنذ رامام ابن مردوبیاورامام ابوهیم روایت کرتے ہیں کہ ترب بن شریح نے امام ابوجعفرمحیر بن علی بن الحن علیہ

الله سے یو چھا کہ یہ بتائے شفاعت کی جوحدیث اہل عراق بیان کرتے ہیں کیا دہ برحق ہے؟ انہوں نے کہا ہاں خدا کی تتم! پی محمد بن حنید نے حضرت علی کرم الله وجهدسے بیرحدیث بیان کی ہے: کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا میں ائی امت لیے شفاعت کروں گاختی کہ میرارب ندا کرے گا اے ٹھر! کیا آپ راضی ہو گئے میں کہوں گا ہاں اے میرے رب! میں

علامه ابوالحیان اندکی متوثی ۵۵۴ھ نے کہا ہے کہ اس آیت میں دنیا اور آخرت کی رضا کاعموم مراد لینا زیادہ بہتر ہے' الا کرآ خرت کی نعتوں کا مرتبدد نیا کی نعتوں سے بہت زیادہ ہے۔

امام ابن جزیر متوفی ۱۳۰ ھے خرعبرت ابن عباس ہے اس آیت کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی بيب كمآب كالل بيت على سيكوكي دوزخ على داخل نبيس مور \_ (جامع البيان رقم الحديث ٢٩٠٥٣)

**امام بیمتی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سیرنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یہ ہے کہ آ پ کی کل امت جنت** وافل مور (شعب الايمان ج عص١٢٣، رتم الحديث: ١٣٣٥)

خطیب بغدادی نے تلخیص المتشابہ میں ایک اور سندے روایت کیا ہے کہ سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم رامنی نہیں ہوں مے یک کا ایک امتی بھی دوزخ میں ہو۔ مده احادیث بی جن سے بی سلی الله علیه وسلم کی این امت برعظیم شفقت رحت اور ان کی مففرت کی حرص معلوم ہوتی

martat.com

طة ٢٠ ١١٥: ١٠٥ ے۔ (روح المعانى جر ٥٣٥ م ١٨٩ ملخسا البحر الحيط ج ١٥م ١٩٩٧ الدر المثورج ٨ ص ٥٣٣-٥٣٣) شيخ تعي الدين احمد بن تمية الحراني التوفي ٤٢٨ ه لكعة مين: الله تعالى في حضرت موىٰ عليه السلام كے متعلق فرمايا: وہ اللہ کے نز دیک وجاہت اور عزت والے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَاللَّهِ وَجِيْهًا (الاتزاب: ٢٩) اور حفرت عيسى عليه السلام كمتعلق فرمايا: وہ دنیا اور آخرت میں وجاہت والے اورمقر بین میں ۔ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ 0 Ž. (آلعمران:۵۵) اور جب حضرت موی اور حضرت عیسیٰ علیماالسلام الله تعالیٰ کے نزد یک وجاہت والے تصاتو وہ صاحب وجاہت کیوں ا ہوں گے جو تمام اولاد آ دم کے سردار ہیں اور مقام محمود والے ہیں' جن پراولین اور آخرین رشک کریں **سے' حوض کوڑے وار س** ہیں' وہ قیامت کے دن اس وقت شفاعت کریں گے جب حضرت آ دم اور اولوالعزم نبی' حضرت نوح' حضرت ابراہیم' حضر موی اور حضرت میسی شفاعت سے بیچھے ہٹ جائیں گے اور آپ آ مے بڑھ کر شفاعت کریں مگے اور آپ ہی صاحب اللوا ہیں۔حضرت آ دم اوران کے مامواسب آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور آپ ہی تمام انبیاء کے امام ہیں اوران سکھ وفد كے خطيب بيں \_ ( مجموعة الفتادي ج اص ٢٢٣ مطبوعه دارالجيل ١٣١٨ هـ ) شفاعت تح متعلق سيدابوالاعلى مودودي كانظريه سيدابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ه لكھتے ہيں: یہاں وجہ بیہ بتائی گئی ہے کہ شفاعت پر یہ یابندی کیوں بے فرشتے ہوں یا انبیاء یا اولیاء کسی کوجھی پیرمعلوم نہیں ہے اور نہیں 🌡 ہوسکا کہ کس کاریکارڈ کیا ہے۔کون دنیا میں کیا کرتا رہا ہے اوراللہ کی عدالت میں کس سیرت وکردار اورکیسی کیسی ڈمددار اول ا کے پار لے کر آیا ہے۔اس کے برعش اللہ کو ہرایک کے پیچھلے کارناموں اور کرتو توں کا بھی علم ہے اور وہ بیھی جانتا ہے کہ البیٹ اس کا موقف کیا ہے۔ نیک ہے تو کیمانیک ہے اور مجرم ہے تو کس درجے کا مجرم ہے۔معافی کے قابل ہے یانہیں۔ پور کی سرا کا متحق ہے یا تخفیف اور رعایت بھی اس کے ساتھ کی جاستی ہے۔ ایسی حالت میں یہ کیونکر سیح ہوسکتا ہے کہ ملائکہ اور انبیاء اور ا صلحاء کوسفارش کی کھلی چھٹی دے دی جائے اور ہرایک جس کے حق میں بوسفارش جاہے کر دے۔ایک معمولی افسرایے فرمان ہے تکلے میں اگر اینے ہر دوست یا عزیز کی سفارشیں سننے لگاتو چار دن میں سارے محکمے کا ستیاناس کر کے رکھ دے گا۔ پھر بم ز مین وآ سان کے فرمازوا سے پیکیے توقع کی جاسکتی ہے کہ اس کے ہاں سفارشوں کا بازارگرم ہوگا' اور ہر برزگ جا جا کرجس 🕌 جا ہیں گے بخشوالا کیں گے درآ نحالیہ ان میں ہے کسی بزرگ کو بھی بیمعلوم نہیں ہے کہ جن لوگوں کی سفارش وہ کررہے ہیں ال کے نامۂ انمال کیے ہیں۔ دنیا میں جوافسر کچھ بھی احساس ذ مدداری رکھتا ہے اس کی روش مید ہوتی ہے کداگر اس کا کوئی دوست اس کے کمی قصور دار ماتحت کی سفارش کے کر جاتا ہے تو اس ہے کہتا ہے کہ آپ کو خبر نہیں ہے کہ میشخص کتنا کام چور' نافر م شناس رشوت خوار اورخلق خدا کوننگ کرنے والا ہے میں اس کے کرتو توں سے واقف ہوں۔ اس لیے آپ براہ کرم مجھ سے اس کی سفارش نہ فرما کیں۔ ای چھوٹی میں مثال پر قیاس کر کے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس آیت میں شفاعت کے متعلق جو قام بیان کیا گیا ہے وہ کس قدر صحیح، معقول اور بنی برانصاف ہے۔خدا کے ہاں شفاعت کا درواز ہبند نبہ ہوگا۔ نیک بندے جود نیا میں

marfat.com

خلق خدا کے ساتھ ہدردی کا برتاؤ کرنے کے عادی تھے آئیس آخرت میں بھی ہدردی کا حق ادا کرنے کا موقع ویا جائے **گ** 

raa

من وہ سفارش کرنے سے پہلے اجازت طلب کریں گے اور جس کے حق میں انڈ تعالی اجیس بولنے کی اجازت دے گا مرف می کے حق میں وہ سفارش کر سکیس کے ۔ پھر سفارش کے لیے بھی شرط بیہ ہوگی کہ وہ مناسب اور بنی برتی ہو جیسا کہ و قسسال مسوا اسا (اور بات محمک کے ) کا ارشا دریانی صاف بتا رہا ہے بوقی سفارشیں کرنے کی وہاں اجازت نہ ہوگی کہ ایک فخض دنیا میں پیکٹو ول بڑاروں بندگان خدا کے حقوق مارآ یا ہواور کوئی پر رگ اٹھ کر سفارش کردیں کہ خضورا سے انعام سے سرفراز فرمائیں

پیمرافاه آدی ہے۔ (تغییم التران تا سم ۱۳۷۰ مطبوعادارہ تر بمان الترآن ن اور ۱۹۸۳)

مید الوال علی مود و دمی کے نظر پیم شفاعت پر بحث و نظر اور قیامت کے دن انبیا علیم السلام کاعلم

قرآن مجید اور احاد یہ محجود کی ردخی میں سید ابوالاعلی مود و دمی نے شفاعت کے متعلق جو کچھ کھا ہے وہ قرآن مجید اور
احاد یہ محجود کے خلاف ہے اس اقتباس میں سید مود وہ دی نے تین با تی غلاکھی ہیں ایک یہ کہ انبی علیم السلام جن کی شفاعت
کریں مے آئیس ان کے ایمان اور اعمال کاعلم نہیں ہوگا۔ دو مری یہ کہ انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ برخض کی شفاعت کے لیے
اس کے متعلق اور نوخصوص لیما ضروری ہے اور تیم رک ہے کہ بخش غلاکا ابد کار اور مجمود کی دوستوں پر قیاس کیا ہے کہ انبیاء
سید مودود دی نے اللہ تعالی کو سرکاری افر پر اور انبیاء کرام کو اس کے دوستوں پر قیاس کیا ہے اور یہ فرض کر لیا ہے کہ انبیاء
سید مودود دی نے اللہ تعالی کو سرکاری افر پر اور انبیاء کرام کو اس کے دوستوں پر قیاس کیا ہے ہوں نہوں نے کسی زندگی
سید مودود میں معلی اللہ علیہ وہلم کو بیما نہیں ہوگا کہ جن کی وہ شفاعت کر رہے ہیں انہوں نے کسی زندگی
سید میں انہوں نے کسی زندگی

کہ قیامت کے دن نی سلی الشعلیہ وکلم اپنی امت کے نیک ہونے اور ان کی شہادت کے برخی اور صادق ہونے کی شہادت ویں گے اور فلا ہر ہے کہ بغیر علم کے شہادت دیتا سے ختیں ہے۔اللہ تعالیٰ فریا تا ہے: ویکے خلالے کے جَمَّلِمُنہ کُمُرُمُ اُمَّةً وَ مَسَطِّلًا لِتَنْکُونُونُوا

و کعدیج جعمد خصم امه و مسطایت حوالوا هُهَدَاتًا عَلَى النَّسَاسِ وَ یَکُوْنَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمُ مِی کُواہ بوجادَ اور یر رول تہارے تی می کواہ بوجائی۔ هَهِیْدًا ﴿ (اِبْرِهِ:۱۳۳)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے میں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تیا مت کے دن نوح کو بلایا جائے گا وہ کمیں گے اے میر ے رب! میں حاضر ہول الله تعالی فرمائے گائم نے بلنے کی تھی وہ کمیں کے ہاں کیمران کی امت نے پوچھا جائے گا آیا انہوں نے تم کوتیائے گی گئی؟ دو کمیں کے ہمارے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والانمیں آیا۔ کیر الله تعالیٰ لوح سے فرمائے گا تبہارے میں میں کون کوائی دے گا وہ کمیں کے (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) اور آپ کی امت۔ پھروہ گوائی دیں کے کرنوح نے بیلنے کی تھی اور اس کی تقدیق اس آیت میں ہے: و کے ذیا کت تھی ملے نے گئے اُسٹلا ایستکار مثوراً

( مح البخاري رقم الحديث: ٣٨٨٧ من الترفدي رقم الحديث: ٢٩٦١ من ابن باير رقم الحديث: ٣٨٨٣ مصنف ابن ابي شيبه ٢٥ اص ٣٥٣ مند إلهن عهم ٩ مندالا يعلق رقم الحديث: ٣٤٠٤ كآب الاماء والسفات ١٢١٧)

مشہور مفسر قاضی عبداللہ بن عربیضادی متونی ۱۸۹۷ ھال اٹھکال کا جواب دیتے ہیں کہ جب شہادت کے بعد ''علی'' کا ذکر واللہ کا معنی عربی قواعد کے مطابق کسی کے خلاف گوائل دینا ہوتا ہے اور یہال مقصود میہ کے درسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم است فیقی عمران کے ٹیک ہونے اور ان کی شہادت کے صادق اور برق ہونے کی شہادت دیں۔ پس قاضی بیضاوی کھتے ہیں: اس آئے ہت میں شہید کا لفظ رقیب اور مجھن ( تلہبان ) کے معنی کو متضمن ہے اور ' علی'' کا لفظ شہادت کا صارفہیں ہے بلکہ

marfat.com جديث

ام, آ

ر قیب کا صلہ ہے اور اس کامعنی ہے تی صلی الشعلیہ وسلم اپنی امت پر عمہبان اور ان کے احوال **پر مطلع ہیں۔** 

علامه احدين محرففاى حفى متوفى ١٩٠ • احدقاضي بيناوي كى اس عبارت كى شرح ش كليت بين:

جب شہادت کا صلہ ''علیٰ'' ہوتو اس کامعنی کسی کے خلاف شہادت دینا ہوتا ہے اور رسول الش**صلی اللہ علیہ وسلم کی شہاد** 

امت کے تن میں ہوگی کیونکہ آپ ان کی شہادت کا تزکیر کریں گے لین ان کی شہادت کو براتی قرار ویں گے۔ طلامہ بیشادا نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہاں شہید کا لفظ رقیب اور معیمن کے معنی کو تضمن ہے کو تکہ جو فحض کمی کا تزکیر کتا ہے وہ اس کے احوال كو جاننے والا ہوتا ہے۔ (عزلیة القاض على تغیر الدیدادي ج من ۴۲۰ مطبوعه دارالكت المعلمية بيروت ١٣١٥)

شاه عبدالعزيز محدث د الوى متوفى ١٢٣٩هاس آيت كي تغيير لكحت بن

لیخی تمہارے رسول تمہارے اوپر گواہ ہیں کیونکہ وہ نور نبوت سے ہر دیندار کے دین برمطلع ہیں کہ وہ میرے دین سے ممل درجہ پر پہنچا ہوا ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور جس تجاب کی وجہ ہے وہ دین میں ترتی نہ کر سکا وہ کون سا ہے ہیں وہ

تمہارے گناہوں اور ایمان کے درجات اورتمہارےاتھے اور برے اعمال اور اخلاص ونفاق کو پیچانے ہیں اس لیے امت کے د نیاوی امور میں آپ کی گوائی بحق شرع مقبول اور واجب العمل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوایے زمانہ کے حاضرین

مثلًا اصحاب وازواج والل بيت رضي الله عنهم اجمعين يا غائبين مثلًا اوليس ومهدى اورمفتون وحال كے فضائل ومناقب بيان 🌓 فرمائے ہیں یا اپنے زمانہ کے حاضر و غائب لوگوں کے عیوب و قبائح بیان فرمائے ہیں' ان پراعتقاد رکھنا واجب ہے۔اور ای

قبل ہے ہے جوروایات میں آیا ہے کہ ہر بی کواٹی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے کہ فلاں آج میرکمتا ہے اور فلاں سیتا کہ 👢

قامت کے دن ان برگواہی دے سکیں۔ (تغیرعزیزی (فاری) جام ۱۳۲ مطبوعہد)

قر آن مجید کی اس آیت کریمہ اورمتند اورمسلم منسرین نے جواس کی تغییر کی ہے اس سے بیدواضح ہو گیا کہ قیامت کے 🌡 دن نبی صلی الله علیه و کلم کوانی امت کے ایمان اور اس کے درجات کا اور ان کے اعمال کاعلم ہوگا۔ اس کے علاوہ بہ کثرت 💶

احادیث میں بھی اس پر دلیل ہے:

حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرمیری امت کے اعمال پیش کیے 🌉 گئے نیک اور بدیس نے نیک اعمال میں بیر (عمل ) پایا کہ راستہ ہے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے اور برے اعمال میں مید پایا 👢

کہ مبحد میں ناک کی رینٹ ڈال دی جائے اوراس کو فن نہ کیا جائے۔ (صحيم مىلم دقم الحديث: ۵۵۳ منن الي بايردقم الحديث: ۳۱۸۳ منداحدج ۵ ص ۱۵ ـ ۱۸۸ صحح اين فزير دقم الحديث: ۱۳۰۸) 🌉 🛚

حضرت ابومویٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب اللہ اپنے بندوں میں سے کمی 🗗 امت پر رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس امت سے پہلے اس کے نبی کی روح کو قبض فرمالیتا ہے اور اس کو ان کے لیے صالح پیش 📘

رواوران کی خیراورفلاح کانتظم بنادیتا ہےاوروہ ان کے تق میں نیکی گواہی دیتا ہے اور جب اللہ کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ 🎩 فر ما تا ہے تو نبی کی زندگی میں اس امت کوعذاب میں جٹلا کر کے ہلاک کر دیتا ہے اور اس کو ہلاک کر کے نبی کی آ تکھیں مصنفری

کر دیتا ہے کیونکہ انہوں نے نبی کی تکذیب کی تھی اور اس کی نافر مانی کی تھی۔ (صحيح مسلم قم الحديث: ٢٢٨٨؛ المسند الحامع قم الحديث: ٨٩٢٨ البدابه والتهاميرج ٢٣ سـ ٢٥٧-٢٥١)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میری حیات تمہمارے لیے ا

بہتر ہے تم ہاتیں کرتے ہواور تمہارے لیے احادیث بیان کی جاتی ہیں اور میری وفات ( بھی ) تمہارے لیے بہتر ہے تمہار 🌉 marfat.com

تھی تھے ہو ڈیٹ کیے جاتے ہیں میں جو ٹیک محل دیکھا ہوں اس پر اللہ تعانی کی تھرکرتا ہوں اور میں جو براعمل دیکھا ہوں اس پر تمہارے لیے استنفار کرتا ہوں۔

(المبلقات الكبري ع عمل ۱۳۹ مغيور دارالک بلطب پيروت ۱۳۱۸ ه مند البزار رقم الحديث: ۸۳۵ الوقاص ۱۸۱۰ مجمع الزوائد ع بس ۲۳۰ مل من مسلم مساور العمل المسلم المبلغ المسلم المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ الم

المدانية النهابين مهم ١٥٥٧ الجامع المعيزر آم الحديث: ١٤٧١) الن كے علاوہ ليعش ديكم احاديث عمل اليے واقعات مذكور بين جن سے واضح ہوتا ہے كد آپ كوامت كے احوال اور اعمال

کاهم ہوتا ہے معفرت این عباس رضی الشوہم بایان کرتے ہیں کہ نی ملی الشعلیہ دسلم مدینہ یا مکہ کے باعات میں سے ایک باغ چس سے گزرے۔ آپ نے دوالیے انسانوں کی آ دازشی جن کوان کی قبروں پی عذاب دیا جارہا تھا آپ نے فر بایاان دونوں کو عذاب دیا جا دہا ہے اور کی ایے کناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا جس سے بچتا بہت درخوار ہو پھرفر بایا کیوں نہیں ان جس آیک چیٹاب کے قطروں نے نہیں بچتا تھا اور دو سرا چنلی کرتا تھا۔ پھر آپ نے درخت کی ایک ثانے مرکائی بھراس کے دو کڑے کے اور بھر پر ایک کلز انصب کردیا۔ آپ سے کہا گیا: یارسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا جب تک یہ شہنیاں

**خنگ نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔** ( می انتفاری قرق المدیث: ۱۱۱ می مسلم قرق المدیث: ۲۹۲ سنن ابوداؤ دقم المدیث: ۲۰ سنن انتر خدی قرق الحدیث: ۷۰ سنن انسائی رقم الحدیث: ۳۳ سنن انسائی رقم الحدیث: ۳۳ سنن انسائی رقم الحدیث: ۳۳ سنن ابدواؤ دوقع الحدیث: ۳۳ سنن انسائی رقم الحدیث: ۳۳ سنن انسائی رقم الحدیث: ۳۳ سنن البرو

ہر خاص کی شفاعت کے لیمخصوص اذن لینا ضروری نہیں

میں تخفیف ہوئی اوراس سے بیمی معلوم ہوا کہ جس طُرح عذاب کو بالکلیہ ساقط کرنے کے لیے شفاعت کی جاتی ہے ای طرح عذاب میں تخفیف کے لیے بھی شفاعت کی جاتی ہے اوراس صدیث نے نہایت اہم چیزیہ معلوم ہوئی کہ ہر شف کی شفاعت کے لیے تخصوص اذن لیما ضروری نہیں ہے۔

علام الوالميان محربن يوسف اندكى متونى م 20 هومن ذا المدنى يشفع عنده الابساذنه كتغير بين لكهيته بين: اذن سه يهال مراد شفاعت كرنے كاتھم ديتا ہے جيها كه حديث بين ہالله تعالى نے حضور صلى الله عليه وسلم سے فر مايا اله سفع تشفع آپ شفاعت يجيح آپ كی شفاعت تجول كی جائے گی ياملم ہے ( يعني الله تعالى سے ملم كر بغير كوئى شفاعت فيل كرنے كا كيا شفاعت برقدرت ديتا ہے خواہ دہ اللہ تعالى كے تھم كر بغير شفاعت كريں ( يعني الله تعالى نے انبياء اولياء اور

منی ترجیحه) با مطاحت پرتدارت دیا به وه ده مندستان کیا در استان با در استان کیا در در در مندستان کیا در با در م منابع کار منابع کار منابع کار در کردیا ہے)۔ (ابراکویا ج من ۱۲ مطبور دارالکٹر بیروٹ) الشد تعالی نے رسول الشامل الشدعلیہ وسلم کوشفاعت کرنے کا تھم دیا ہے اس کی مثال قرآن مجید کی ان آیات میں ہے:

وَاهْتَهُ فِيرٌ لِلَّذَيْكَ وَلِمُمُوُّ مِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اور آپ اپ بِطَابر ظاف اولَى کاموں کی بخش طلب کریں (عمر ۱۹۱۶) اور مسلمان مردوں اور عوروں کے گناہوں کے لیے استغفار کریں۔

ر مدین اور میں جو محاب آپ کے منع کرنے کے یا وجود احد پہاڑ کے درہ ہے بٹ گئے تھے ان کے متعلق عموی حم فر مایا:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغَفِرْ لَهُمْ. (آل مران ۱۵۹) حوآب أيس معاف كردي اوران كي لي بخش طلب كري ـ و استعفور كهم الله قر (الور ۱۲) اوران ملمانون كي لي الله بخشش طلب يجيّز ـ

martat.com جدام<sup>ان</sup>

فالقرآر

وَاسْتَغَفِيرْ لَهُنَّ اللَّهُ: (الْهَدَ: ١٢) اوران سلمان جورتوں كے ليے الله بي بي بي الله بي بي الله بي بي بي الله تعالى نے تي سلى الله عليه وسلم كوسلمان كَهُكاروں كى شفاعت كرنے كا تھم ديا ہے اس ليے جرا كي كے ليے تضويم

اذن کی ضرورت نہیں ہے۔

ی کی سرورت میں ہے۔ حصرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پرامتیں چیش کی شکیں۔ پھر نما فی معرف ابن عباس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پرامتیں چیش کی شکیں۔ پھر نما

امتوں کے ساتھ گزررہے تھے ایک نبی کے ساتھ ایک گروہ تھا۔ ایک نبی کے ساتھ د**ن نفر تھے۔ ایک نبی کے ساتھ پانی تھے اور** ایک نبی کے ساتھ صرف ایک ائتی تھا۔ پھر میں نے دیکھا تو بہت لوگ نظر آئے میں نے کہا اے جبر **ی**ل ہیمیر کی ام<mark>ت ہے؟</mark>

ایک نبی کے ساتھ صرف ایک امتی تھا۔ کچر میں نے دیکھا تو بہت لوک نظر آئے میں نے کہا اے جریل میں میرک امت ہے؟ انہوں نے کہالیکن آپ آسان کے کناروں کودیکھئے۔ میں نے دیکھا تو بہت بڑی جماعت تھی۔ جبریل نے کہا ہی آپ کی امت

ہاوران کے آگے ستر ہزارا لیےلوگ ہیں جن پر ندحساب ہوگا نہ عذاب ہوگا میں نے پوچھا کیو**ں تو کہا یہ وہ وگ ہیں جو نہ** واخ لگوا کیں گے نہ دم کرا کیں گے نہ فال ٹکالیں گے بیرصرف اپنے دب پر ہی تو کل کریں گے۔ پھرآپ کی طرف عکاشہ بن خصس کھڑے ہوئے اور کہا آپ اللہ ہے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں ہے کردے آپ نے کہا اے اللہ اس کوان میں ہے کہ

اں حدیث میں پیلفسری ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے بغیرا ذن مخصوص کے حضرت عکاشہ کی شفاعت کی۔

حصرت عبداللد بن عمروین العاص رضی الله عنها میدیان کرتے میں کدانہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ہاتے ہوئے سنا ہے جب تم مؤون (کی اوان) کو صنوتو اس کی مشل (کلمات اوان) کموٹی بھی پرصلو قریز صور کیونکہ جو تھے پر ایک صلوق پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پروس صلاتیں پڑھتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا سوال کروکیونکہ وسیلہ جنت میں ایک بلند مقام ہے

ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس صلاتیں پڑھتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا سوال کرو کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک بلند مقام ہے جواللہ کے بندوں میں ہے کی ایک بندہ کو ملے گا اور جھھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں' سوجس نے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا اس کے لیے میری خفاعت طال ہوجائے گی۔

(صحيح مسلم قرم الحديث: ٣٨٣ منن الإداؤر قم الحديث: ٤٣٣ منن التريذي قرّم الحديث: ٣٤١٣ منن النسائي وقم الحديث: ٩٧٨)

اس حدیث میں شفاعت کا استحقاق بیان فرمایا ہے اور اس میں بھی اذن مخصوص کا ذکر نہیں ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کے ساتھ یہ سے زیادہ کامیاب دوخض ہوگا جس نے اخلاص قلب کے ساتھ لا اللہ الا اللہ کہا۔

. (صحح البخاري رقم الحديث: ٩٩ 'منداحد رقم الحديث: ٨٨٣٥ )

اں حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کلمہ پڑھتے ہی شفاعت کا متحق ہوجاتا ہے۔ اس میں بھی اون مخصوص حاصل کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ درحقیقت اللہ تعالی نے کلمہ پڑھنے والوں اور موحدین کے لیے انبیا جلیم السلام کو شفاعت کا اون بلکہ تھم دیا ہے اور کی کلمہ پڑھنے والے موحد کے لیے الگ ہے اون شفاعت حاصل کرنا ضروری نہیں ہے تاہم بعض احادیث میں اون لینے کا بھی ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے ایک طویل حدیث کے آخریس ہے قیامت کے ون سب نہیوں کے

پاس جانے کے بعدلوگ میرے پاس آئیں گے سویس اپنے رہ سے اذن طلب کردن گا پھریس بجدہ میں گر جاؤں گا اللہ جب تک چاہے گا بھے بجدہ میں چھوڑے رکھے گا پجر فرمائے گا اپنا سراٹھائے موال کیجیے عطا کیا جائے گا کہیے سنا جائے گا

شفاعت سیجین شفاعت تبول کی جائے گی۔الحدیث (صیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۲۸ میم مسلم رقم الحدیث: ۱۹۳۷)

marfat.com طديلة

## گناہ مجیرہ کی شفاعت کے جواز اور وقوع برقر آن اور حدیث سے دلائل

اس میں توسب کا انقاق ہے کہ کافر اور شرک کی شفاعت نہیں کی جائے گی کین گزناہ کیرہ کرنے والوں کی شفاعت میں اختلاف ہے۔معتزلہ اورخوارج کے نزدیک ان کی شفاعت نہیں کی جائے گی اور اہل سنت کے نزدیک ان کی شفاعت کی جائے

كى -سيدابوالاعلى في لكعاب:

و نیا میں جوافسر کچی مجمی احساس ذمدداری رکھتا ہے اس کی بیروش ہوتی ہے کہ اگر اس کا کوئی دوست اس کے کی قصور وار **اتحت کی سفارٹن لے کر جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ کو خرنہیں ہے کہ پیٹخس کتنا کام چورٴ نافرض شناس رشوت خور اور** 

**خلق خدا کوننگ کرنے والا ہے بیں اس کے کرتو تو**ں ہے واقف ہوں اس لیے آپ براہ کرم جھے ہے اس کی سفارش مذفر یا کیں۔ الخ (تنبيم القرآن ج ٣ص ١٢٤)

سیدابوالاعلیٰ مودودی نے جیتے گناہ محنوائے میں وہ سب مناہ کیرہ میں اور اللہ تعالیٰ نے کبیرہ کی شفاعت مے منع نہیں فریایا

بلكه كناه كبيره كي شفاعت قبول كرنے كى بشارت دى بے فرمایا:

وَلَوُ اَنْهُمُ إِذْ ظَلَمُ وَا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ اوراگر دہ بھی اپنی جانوں پرظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کے پاس فَى اسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا آ حاتے پھروہ اللہ ہے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے الله تَوَّابًا رَّحِيْمًا (الراء:١٣) لے بخشش طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ کو بہت تو بہ قبول کرنے والا

بہت رحم فرمانے والا یاتے۔

**واضح رہے کہانی جان برظلم کرنا ممناہ کبیرہ ہے جیسے نماز نہ پڑ ھنا' رشوت لینا اور دیگر حرام کام کرنا 'اور اس آیت میں اللہ** تعالی نے ان کی شفاعت قبول کرنے کی بشارت دی ہے۔ اور صدیث میں ہے:

حعنرت انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا: میری شفاعت میری امت کے اہل كبائر (كبيره كناه كرنے والوں) كے ليے ہوكى۔ امام ترندى نے كها الى سندے بيد حديث حس سيح غريب بـ - (صفائر نيك

كام كرف اور كمار ك ريخ كي وجد بغير شفاعت كحض الله ك فضل عدماف موجاتي بي)

(سنن ترخى رقم الحديث: ٢٣٣٥ سنن البوداؤورقم الحديث: ٢٧١٣ مند الميز ارزقم الحديث: ٣٣٦٩ منداحدج ٣٥ س١١١)

مناه کبیرہ کے مرتکب کی شفاعت کی فعی پرسید ابوالاعلیٰ مودودی نے اس آیت ہے بھی استدلال کیا ہے: يَسُومَ يَسَفُسُومُ الرُّورُحُ وَالْمَلَاثِيكَةُ صَفَّا جس دن جبریل کھڑ ہے ہوں گے اور فرشتے صف ہاند ھے

لَابَعَكَ لَكُمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَكُهُ الرَّوحُمْنُ وَقَالَ ہوئے اس دن صرف وہی بات کر سکے گا جے رحمٰن نے اذن و ما ہو صَوَ أَبًا ٥ (الناء:٢٨)

اوراس نے درست بات کھی ہو۔

سيدمودودي لكعية بن:

پھرسفارش کے لیے بھی بیٹر طاہوگی کدوہ مناسب اور ٹی برخ ہوجیہا کہ و قبال صوابا (اور بات ٹھیک کیے) کاار ثاد ر بانی صاف بتار ہاہے بوقل سفارشیں کرنے کی دہاں اجازت نہ ہوگی' کہ ایک خفص دنیا میں ہزاروں بندگان خدا کے حقوق مار آیا **موادرکوئی بزرگ اٹھ کرسفارش کردیں کہ حضورا ہے انعام ہے سرفراز فر**ہا تمیں مید میرا خاص آ دمی ہے۔ (تنبیم الترآن ج س ۱۲۷) سفارش کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ ہیہ ہے کہ کا فر اور مشرک کی سفارش نہیں ہوگی اور جو تحض دنیا میں ہزاروں بندگان پیا کے حقوق مار آیا ہووہ ممناہ کبیرہ کا مرتکب ہےاس کی سفارش ہوسکتی ہے۔امام رازی ادرعلامہ آلوی اس آیت کی تغییر میں

martat.com

لكهتة من:

ے یں. اس آیت کامتیٰ یہ ہے کہ وہ صرف اس کی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت کی رحمٰن نے اجازت دکی ہواور اس نے درست بات کی ہو۔ اس آیت ہے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ وہ کنڈگاروں کی شفاعت کریں گے کیونکہ انہوں نے درست بات کہی ہے اور وہ ہے لاالہ اللہ کی شہادت دینا اور بیرسب سے زیادہ ورست اور سب سے زیادہ کی بات ہے۔ (تغییر کیرین ۱۵ ا ص ۱۵ علامہ آلوی نے بھی تقریر معرض این عمال اور تکرمہ سے والدے کی ہے وہ وہ المعانی بڑے ۴۰ ص ۱۵۳)

ا عاملہ اون ہے ہیں مریہ مرتب ہیں ہوں کا مراد مرتب کا جاتھ ہوں ہے۔ چوٹھن ہزاروں آ دمیوں کے حقوق مار آیا ہواس کی شفاعت کوسید ابوالاعلیٰ نے بوقی شفاعت کہا ہے ان کے اس قول کے

خلاف بەحدىث ہے:

حضرت الاسعيد خدري رضى الله عنه بيان كرتے بين كه ني صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كهم سے مجلى استوں ميں سے ایک شخص نے زبانو نے آل کیے بھراس نے زمين والوں سے بوچھا كہ سب سے براعالم كون ہے؟ اسے ایک بيزارام ہب (عيسائيوں

میں تارک الدنیا عبادت گزار) کا پتا تایا گیا دہ ڈخش اس راہب کے پاس گیا اور میر کہا کہ اس نے ننانو سے آل کیے ہیں۔ کیا اس کی تو بہ ہوسکتی ہے؟ اس نے کہائیں اس شخص نے اس راہب کو بھی آل کر کے پورے سوقل کردیئے گھراس نے سوال کیا کہ روئے زمین پرسب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس کو ایک عالم کا پتا دیا گیا۔ اس شخص نے کہا کہ اس نے سوقل کیے ہیں کیا اس کی

روحے زین پر شب ہے برنا کا روں ہے۔ اور کو بیٹ کا ان کے اور کا ان قلال کا ان کا ان کی جاؤ وہاں چھولوگ اللہ اور ہو تو ہو ہو تتی ہے؟ عالم نے کہا: ہاں! تو ہدی تبدیاتی تا ایک بیٹ کی عرادت کر واورا پی زمین کی طرف واپس نہ جاؤ کے ویکدہ وہ بری جگہ ہے۔ اور ایک کی عمارت کر داورا پی زمین کی طرف واپس نہ جاؤ کے ویک مدور بری جگہ ہے۔ اور ایک کی معالم کے دور اور ایک کی بیٹ کی معالم کے دور اور ایک کی معالم کی کی معالم کی کی معالم کی معالم کی معالم کی کی معالم کی معالم کی معالم کی معالم کی کی معالم کی ک

دو تخص روانہ ہوا' جب وہ آ دھے راستہ پر پہنچا تو اس کوموت نے آلیا' اور اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوگیا' رحمت کے فرشتوں نے کہا بیٹر محص تو ہبرکرتا ہوا اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہوا آیا تھا' اور عذاب کے نہ جسر میں میں مدر بالکا کہ کہ مجل خیسر کہ دبور میں سے اس کے مصر بید میں اگر شاہ آیا انہوں نہ اس کواسنے

فرشتوں نے کہااس نے بالکل کوئی نیک غمل تبیس کیا ، فیران کے پاس آ دی کی صورت میں ایک فرشتہ آیا انہوں نے اس کواپنے درمیان تھم بنالیا اس نے کہا دونوں زمینوں کی پیائٹ کر دوہ جس زمین کے زیادہ قریب ہوای کے مطابق اس کا تھم ہوگا۔جب

ر دیں ۔ انہوں نے پیائش کی تو وہ اس زمین کے زیادہ قریب تھا جہاں اس نے جانے کا ارادہ کیا تھا' پھر رحت کے فرشتوں نے اس پر جنعہ کرایا 'حسن نے بیان کیا ہے کہ جب اس پر موت آئی تو اس نے اپنا سید پہلی جگہ ہے دور کرلیا تھا۔

( صحح ابخاري رقم الحديث: ٣٧٧٠ صحح مسلم رقم الحديث: ٧٤ ٢٧ سنن ابن بلجدرقم الحديث: ٣٩٢٢)

اور جب سوآ دمیوں کے قاتل کی مغفرت ہو یکتی ہے تو سوآ دمیوں کے قاتل کی شفاعت بھی ہو یکتی ہے اور اس شفاعت کو پونگی شہادت کہنا قرآن مجید کی آیات اور احادیث محجد کا فداق اڑانے کے مترادف ہے۔

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی ہے اس میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے اس زیمن سے ( جہاں سے وہ روانہ ہوا تھا) فر مایا'' تو دور ہوجا'' اور اس زمین سے ( جہاں اللہ تعالیٰ کے عبادت کر اروں کی بستی تھی ) فر مایا'' تو

(صحيح مسلم كآب التوبته باب: ٨ زقم حديث الباب: ١٨٨ القم لمسلسل : ١٨٨٧)

اس حدیث میں بی تصریح ہے کہ اولیاء اللہ کا خود شفاعت کرنا تو بڑی چیز ہے اگر سوآ دمیوں کا قاتل صرف ان کی بہتی کا رخ بھی کر بے تو اللہ تعالیٰ کے زدیک ان اولیاء اللہ کی اس قدر وجاہت ہے کہ وہ اس قاتل کو معاف فرما ویتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہتی کی جانب کی زمین کو قریب ہونے اور اس کے مقابل زمین کو دور ہونے کا عظم دیا تا کہ بیر فاہر ہوجائے کہ زمین کی واقتی بہائش اور فاصلوں کو تیریل کیا جاسکا ہے لیکن اولیاء اللہ کی طرف جانے والوں کو محروم تیس کیا جاسکا ' امجی تو سوآ دمیوں کے

marfat.com

طه ۲۰ ۱۱۵: ۲۰ سا **کائل نے اللہ کے دوستوں کی فشفاحت بالنسل ماصل نیس کی تھی مرف ان کی شفاحت کے حصول کا قصد کیا تھا ت**بخش دیا سمیا اگر **وہ عبادت گزار نیک بندے اس کی شفاعت کردیتے تو اس کی بخشش کا کیا ٹھکانا ہوتا' اور جب سوآ دمیوں کے قاتل کی منفرت کی** شفاصت ہو یکتی ہے تو ہزار آ دمیوں کے قاتل کی منفرت کی بھی شفاعت ہو یکتی ہے ادر بھی وہ شفاعت ہے جس کوسید مودود ی نے تکھا ہے کہ یہ بوگی شفاعت ہے اور اس شفاعت کو بوگی شفاعت کہنا قر آن مجید کی آیات اور احادیث میحد کا خال اڑانا ہے ' بہر حال آفاب نے زیادہ روثن ہوگیا کر شفاعت کے متعلق سید ابدالاعلی مودودی کا نظریہ وہی ہے جو خوارج اور معز لد کا نظریہ تقاور بينظرية رآن مجيداورا حاديث محدك خلاف بادر باطل اورمردو دنظريه ب شفاعت کے متعلق علاء اہل سنت کا نظریہ علامه معدالدين مسعودين عرتفتا زائي متوفى ٩٣ ٧ ه لكيتي بن جمارے نزدیک گناہ کمیرہ کے مرتکب کی شفاعت کرنا جائز ہے کیونکہ دلائل سے ٹابت ہے کہ گناہ کمیرہ معاف ہوجاتے میں نیز تو اتر سے معقول ہے کہ الل کہائر کی شفاعت ہوگی اور شفاعت کے عموم براس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے: وَاسْتَغْفِرُ لِلَّذِبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ اور آپ اپنے بہ ظاہر خلاف اولی کاموں کی بخشش عیا ہیں اور ایمان وَ الْمُؤْمِنَاتِ (محر:١٩) والےمردوں اور ایمان والی عورتوں کے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اوراممل شفاعت نص اورا جماع ہے تابت ہے اور معتز لہ کے نز دیک توبہ کے بعد عذاب نبیں ہوتا' اور کبیرہ ہے اجتناب کے بعد کوئی صغیرہ نہیں رہتا ہی متعین ہوگیا کہ شفاعت کہار کوسا قط کرنے کے لیے ہوتی ہے معتزلہ نے شفاعت کی فلی پراس تمكي آيات ساستدلال كياب: لأيفِّكُ مِنْهَا شَفَاعَةً (الِعَرة: ٨١) اس دن کی نفس سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلَا شِفْيِعِ ظالمول كا ندكوئي دوست موكا ندكوئي سفارشي جس كي بات ماني يُكُطًا عُ (المؤمن: ١٨) وَمَا لِلنَّطَالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارِ (آل مران:١٩٢) اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کدان آیات میں کفار کی شفاعت کی نفی کی گئے ہے ٹا نیا اگر ان کو مرتکب کیرہ کے لیے بھی فرض کیا

جائے تو ہوسکتا ہے کہ دنیا ہیں ان کی شفاعت قبول نہ ہواور آخرت میں قبول ہؤاور محشر میں گئی احوال ہوں گے ہوسکتا ہے جس وقت الله تعالى جلال ميس مواس وقت ان كي شفاعت قبول نه مواور بعد ميس قبول موجائے \_

معزلدنے کہا خصوصیت کے ساتھ مرتکب کمیرہ کے لیے شفاعت نہ ہونے پریہ آیت دلیل ہے:

وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَ لِمَنِ ارْتَصْلَى. (الانبار ١٨٠) وومرف ان كى شفاعت كري كرجن سالدراض بـ اور الله کماہ کمیرہ کرنے والے سے رامنی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے بھی ایمان اور کلہ سے اللہ تعالیٰ رامنی

مرتکب کبیرہ کے لئے شفاعت نہ ہونے پر دوسری دلیل ہیہ: فَساغْفِرُ لِللَّذِينَ تَنَابُوا (الون: 2) ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے جنہوں نے توبہ کی ہے۔

اور جوفائل بغیر تو بہ کے مرگیا'اس آیت میں اس کے لیے شفاعت کی نفی کی ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کامعنی مے کمان کے لیے شفاعت کیجے جنہوں نے شرک اور کفرے توب ک بُ اور اس آیت میں گناہ کیرہ سے توبہ مراذ نہیں ب

martat.com

کونکہ دوسری آیات سے ان کے لیے شفاعت ثابت ہے۔ معزل كزد يك شفاعت ك ثوت كى جوآيات بين وواطاعت كرف والول اورقوبرك والول ك ورجات بليم کرنے کے ساتھ مخصوص میں اور ہارے نزدیک گناہ کبیرہ کے مرتبین کے گناہ ساقط کرنے کے لیے شفاحت کرنا جائز ہے۔ خواہ پی شفاعت میدان محشر میں ہویا دوزخ میں دخول کے بعد ہو' کیونکہ مشہور بلکہ متواتر ہے کہ ن<mark>ی صلی اللہ علیہ وسلم محمین کمیرہ</mark>

کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا میری شفاعت میری امت کے الل

كبارٌ (كبيره گناه كرنے والوں) كے ليے ہوگى - امام ترندى نے كہااس سندے بيرحديث حسن جي غريب ہے -

(سنن الترزي قم الحديث: ٢٣٣٥ سنن ابوداو دُرقم الحديث: ٣٤ ٢٥ مند لمبر ارقم الحديث: ٣٣٧٩ مند ابويعلي قم الحديث: ٣٦٨٣ محج اين حبان رقم الحديث: ٩٨٦٨ ، معجم الاوسط رقم الحديث: ٨٥١٣ ألمت درك ج اص ١٩٩ منداحمه ج مع ٣١٣)

حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ميري شفاعت ميري امت ک اہل کبائر کے لیے ہے (اس مدیث کے راوی) محمد بن علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت جابر نے کہا اے محمد! جو تفس

اہل کبائر سے نہ ہواس کا شفاعت سے کیا تعلق ہے۔ (سنن التر ذي رقم الحديث: ٣٣٣٦ سنن ابن ملجر قم الحديث: ٣٣١٠ مندا بوداؤ د الطيالي رقم الحديث: ١٦٦٩ الشريعة للآجري ص ٣٣٨ صليعة

الاولياءج ٣٥س-٢٠٠)

اور توبہ کے بعد عذاب کو ترک کر دینا معتز لہ کے نز دیک واجب ہے چرجن آیات میں شفاعت کا ذکر کیا ہے ان کا کو کی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا' کیونکہ درجات کی بلندی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اور صغائر ویسے ہی معاف ہوجاتے ہیں اس لیے شفاعت کی آیات کو کہائز کی معافی پرمحمول کرنا ہی لائق ہے۔

ہر چند کہ ہم تبیان القرآن کی ای جلد میں الکہف: ۴۹ کی تغییر میں گناہ کبیرہ کے متعلق تفصیل سے لکھ چکے ہیں' کیکن علامہ تفتازانی نے اس بحث میں کبائر کا بھی ذکر کیا ہاس لیے ہم اس کو بھی نقل کررہے ہیں۔

گناہ كيرہ اسمعصيت كوكتے ہيں جودين كے ساتھ بے بروائى برتنے كى خرديتى ہے۔ ايك قول بيرے كم جس معصيت برشارع نے خصوصیت کے ساتھ وعید سائی ہووہ گناہ کبیرہ ہے' دوسرا قول بیہ ہے کہ شرک قتل ناحنؑ یاک دامن کوتہم**ت لگانا** زنا' میدان جہاد سے بھا گنا' جادو کرنا' میتم کا مال کھانا' ماں باپ کی نافر مانی کرنا' حرم میں کوئی گناہ کرنا' مود کھانا' چوری کرنا اور

شراب بینا بیتمام کام گناہ کبیرہ ہیں۔ (ہمار بے نزدیک مختار تعریف بیہ ہے کہ فرض کوترک کرنا اور حرام کا ارتکاب کرنا گناہ کبیرہ ہے اور واجب کوترک کرنا اور مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرنا گناہ صغیرہ ہے۔) (شرح القاصد ج٥٥ ١٦١\_١٥٤ ملخصاً وموضحاً "مطبوع منشورات الشريف" قم "ايران ٩ ١٣٠هـ)

علامه یچیٰ بن شرف نواوی متوفی ۲۷۲ ه لکھتے ہیں:

قاضى عياض رحمته الله عليه نے كہا ہے كہ شفاعت كرنا عقلاً جائز ہے اور دلائل سمعيد كے اعتبار سے شفاعت كا عقيده ركھنا واجب بي كيونكه الله تعالى في فرمايا ب:

اس دن اس کے سواکسی کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی يَوْمَئِذِ لَآتَنُفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحُمُنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا ۞ (طُ: ١٠٩)

جس کور جن نے اجازت دی ہواور اس کے قول سے وہ راضی ہو۔

تبيان القرآن

اور وہ صرف اس کی شفاعت کریں مے جس ہے وہ راہنی

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَينِ ارْتَطْي

(الانماء:١٨)

اور رسول الله معلى الله عليه وسلم نے شفاعت کے متعلق اس کثرت سے احادیث فرمائی ہیں جو معنی متواتر ہیں' اور آثار محابہ اوران کے بعد تمام حقد مین اور متاخرین کا اس پر اجماع ہے کہ میدان حشر میں مسلمان گذگاروں کی شفاعت کی جائے **گی۔خوارج اورمعتزلہ نے شفاحت کا اٹکار کیا ہے اور بیر کہا ہے کہ مسلمان گنہ گار دائماً دوزخ میں رہیں گے اور ان کا استدلال** ال آيات ، إِنْ مَمَا قَنْفَعُهُمْ حَنَفَاعُهُ الشَّافِينَ (الدُرُ: ١٨) مَا لِلظَّالِيثِ مَنْ حَدِيْج وَّلا حَفِيْع يُطَاعُ (المومن ١٨٠) حالا عكديد آيات كفار كے متعلق بين - وه شفاعت كي احاديث كي بية او يل كرتے بين كه شفاعت درجات ميں بلندی کے لیے ہوگی کین ان کی بیتاویل باطل ہے اور شفاعت کی آیات اور احادیث میں بیمراحت ہے کہ جو مسلمان دوزخ کا ستحق ہو چکا ہوگا اس کے لیے شفاعت کی جائے گ ۔ تاہم شفاعت کی یانچ اقسام ہیں:

(1) ایک شفاعت حارے نی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کے ساتھ خاص ہے اور یہ میدان محشر کے خوف اور وہشت ہے راحت پہنچانے اور حساب اور کتاب جلد شروع کرانے کے لیے ہوگی۔

(۷) مملمانوں کے ایک گروہ کو بغیر حماب و کتاب کے جنت میں داخل کرنے کے لیے آب شفاعت کریں گے اور پہ شفاعت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔

(٣) جومسلمان دوزخ کے متحق ہو میکے ہوں مے ان کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ دسلم بھی شفاعت کریں مے اور دیگر انبياءادرصلحاءبعي

(٣) جو گنبگارمسلمان دوزخ میں داخل کردیئے ملئے ہوں مے ُ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے ان کو دوزخ ہے نکالا جائے گا اور ملائکہ کی شفاعت ہے اور ان کے مسلمان بھائیوں کی شفاعت ہے بھر اللہ تعالیٰ ہر اس حخص کو دوزخ ے نکال کے گا جس نے لا الدالا اللہ کہا ہو ٔ حدیث میں ہے کھار کے سوادوز نے میں کوئی نہیں رہے گا۔

(صحح البخاري رقم الحديث:٣٣)

جلديمفتم

 الل جنت کے درجات کی بلندی کے لیے شفاعت کی جائے گی معتز لہ اس تم کا اور پہلی تم کا افارنیس کرتے۔ قاضى عياض نے كہا ہے كفقل متواتر سے بير ثابت ہے كەسلف صالحين رضى الله عنهم ہمارے ني صلى الله عليه وسلم كي شفاعت کا موال کرتے تھے اور آپ کی شفاعت کے حصول میں رغبت کرتے تھے اس لیے ان لوگوں کے قول کی طرف توجہ نہ کی جائے جو شفاعت کا موال کرنے سے منع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شفاعت تو کنا ہگاروں کے لیے کی جائے گی سو جو شخص اپنے لیے شفاعت کا سوال کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کو گنام گار قرار دیتا ہے ان لوگوں کا اس دلیل سے شفاعت کے سوال کومنع کرنا اس لیے پی نہیں ہے کہ جس طرح شفاعت کنا ہگادوں کے لیے کی جائے گی ای طرح شفاعت تخفیف حیاب کے لیے بھی کی جائے گی اور در جات کی بلندی کے لیے بھی کی جائے گی مجر ہرصاحب عقل اپنی تقصیر کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کامخیاج ہوتا ہے اور اپنے اعمال پر مغروز نیس ہوتا اور ان کو لائق شار نیس گردانیا اور اس سے ڈرتا ہے کہ وہ عذاب میں جتاا ہوجائے اور جو مخص ان وجہ سے شفاعت کے حصول کی دعا ہے منع کرتا ہے کہ جب وہ کیے گا: اب اللہ! مجھے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی **شفاعت عطا فرما تو اس کامعنی بیہے کہ وہ اپنے آپ کو گنام گار قرار دے رہاہے تو پھراں فخص کو جا ہے کہ وہ اپنے لیے مغفرت اور** وحت كا دعام مى شكيا كر \_\_ ( محيم سلم يشرح النوادي جام ٢٥ - ١٠٣١ مطبوع كتبيز المصطفى الباز كم كرم ١٣١٤ هـ )

martat.com

### شفاعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات

# انبياءليهم السلام كي شفاعت

حضرت نوح عليه السلام

(١)رَبّ اغْفِرُلِي وَلِوَالِدَيّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي

مُوْمِنًا (نوح:١٨) حفرت ابراجيم عليهالسلام

(٢) رَبَّنَا اعْفِرُ لِي وَلِوَ الِدَيَّ وَلِلْكُمُؤُمِنِينَ يَوْمَ يَفُومُ الْحِسَابُ ( ابرائيم: ٣١)

(٣) سَـاستَغُهُ وُلَكَ رَبِّيُ إِنَّهُ كَانَ بِي

حَفتًا٥(مريم:٣٧)

(٣) إِلَّا قَـوُلَ إِبْرَاهِيْمَ لِآبِيُهِ لَآسُتَغُفِرَنَّ

لَكَ (المتحنة: ٢)

(٥) فَمَنْ تَبِعَنِينُ فَيِانَّهُ مِنْيُ وَمَنْ عَصَانِي فَيَأَنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيهُم (ابراہم:٣١)

حضرت موئ عليه السلام

(٢) رَبِّ اغُفِيرُلِيُ وَلِاَ خِيُ وَادُّحِلْنَا فِيُ

حُمَيتِكَ (الاعراف:١٥١)

حضرت يعقو بعليهالسلام

(٧) سَرْ فَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُمُ رَبِّي مَالَّكُ

هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ (يوسف: ٩٨)

حضرت يوسف عليه السلام (٨) لَاتَثُورُيْبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ ﴿ يَغُفِرُ اللَّهُ

لَـكُورُ (بوسف:٩٢)

حضرت عيسى عليهالسلام (٩) إِنْ تُعَيِّدُ بُهُمُ فَيِاتَهُمُ عِبَادُكَ وَإِنْ

تَنْغُفُرُ لَهُمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَرِكَيْمُ ٥ (المائده: ١١٨)

حضرت سيدنا محمرصلي الله عليه وسلم سيصطلب شفاع

(١٠) وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَّمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُ وُكَ فَ اسْتَ غُفَرُ وا اللَّهُ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

اے میرے رب! میری میرے والدین کی اور جومومن

میرے گھر میں داخل ہوں ان کی مغفرت فرما۔

اے ہمارے رب! روز حشر میری میرے والدین کی اور

تمام مومنوں کی مغفرت فرما۔ میں عنقریب اپ رب سے تیری شفاعت کروں **گا'وہ مجم** 

یرمهربان ہے۔

مرابراہم کا قول اپناب کے لیے کہ میں تیری شفاعت

جومیرا بیروکار ہے وہ میرا ہے اور جس نے میرے کہنے پر

عمل نہیں کیا تو اس کے لیے تو بخشنے والا اور مہر مان ہے۔

اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی کومعاف فرمااور ہمیں اپنی رحت میں داخل کر دے۔

میں عنقریب اپنے رب سے تمہاری شفاعت کروں **گا**' لاریب وہ بخشنے والامہر بان ہے۔

آج تم يركوني ملامت نبيس الله تعالى تمهارى مغفرت

اگر تو ان کوعذاب دے تویہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان كوبخش دے تو ' تو غالب اور حكمت والا ہے۔

اگریدلوگ گناہ کرکے اپنی جانوں برظلم کر بیٹھیں تو آپ کی

بارگاہ میں حاضری دیں' اینے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے تو ہے **ریں اور** 

martat.com تبيار القرآر والامهر بان مائيس كے۔

ملمان مورتوں کے لیے مغفرت طلب سیجئے۔

گزرے ہوئے مسلمان بھائیوں کی۔

احازت دے گااور وہ سیح بات کرے گا۔

راہ پر چلے اور ان کوجہنم کے عذاب سے بچا۔

تعالیٰ راضی ہوگا۔

غالب اور حكمت والاير

رحم کیااور بھی بہت بڑی کامیانی ہے۔

آ ب ان کی شفاعت کردی تو به لوگ الله تعالی کوتو به تبول کرنے

ان کومعاف کرد بچئے اوران کے لیے شفاعت کیجئے۔

اینے (بظاہر) خلاف اولی کاموں اورمسلمان مردوں اور

اے مارے رب! ماری مغفرت فرما اور ہم سے سلے

وہ فرشتے جوعرش اللی کو اٹھائے ہوئے میں اور جواس کے

جس دن جرئیل اور عام فرشتے صف بائد ھے کھڑ ہے ہوں مے اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور وہی بات کر سکے گا جس کواللہ تعالیٰ

اور فرشتے ای کی شفاعت کریں مے جس کی شفاعت پر اللہ

اے اللہ! ان لوگوں کومعاف کر جنہوں نے تو یہ کی اور تیری

اے ہمارے رب! مسلمانوں کو دائی جنت میں داخل فریا

اے اللہ! ان لوگوں کو گناہوں کے عذاب سے بیا اور جس

جس كا تونے ان سے وعدہ كيا ہادر جوان كے آباء از واج اور

اولا دیس سے صالح ہوں ان کوہمی جنت میں داخل فر ما' لاریب تو

محض کوتو نے اس دن گناہوں کے عذاب سے بحالیا اس برتو نے

اردگرد میں وہ اینے رب کی حمد اور تبیع کرتے میں اور اس کے ساتھ

ایمان رکھتے ہیں اورمسلمانوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔

لَوَجَهُوا اللَّهُ تَوَابًا زَحِيمًا ٥ (الماء:١٣)

(١١) وَاسْعَلَقُهُ لِلدَّ نَكِكَ وَلِلْمُ وُمِينِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ (مُد:١٩)

(١٢) فَسَاعُفُ عَنْهُمْ وَاسْتُكُفِرُلُهُمْ. (آلعران:۱۵۹)

مالحین کی شفاعت مومنین کے لیے (١٣) رَبُّنَا اعْمِهِ لَنَا وَلا خُوَانِنَا الَّهِ بُنَ سَبِهُوْنَا بِالْإِيمَانِ. (الحشر:١٠)

فرشتوں کی شفاعت (١٣) ٱلكَذِيثِنَ يَحْدِيلُونَ الْعَرُشَ وَمَنْ حَوْلَهُ بُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبْهُمُ وَيُؤُمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ أَمَّنُوا. (الوكن: ١٤)

(١٥) يَنُومَ بَقُنُومُ الرُّوُوحُ وَالْمَلَاّنِكَةُ صَفًّا <sup>ق</sup> لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنُ آذِنَ لَهُ الرَّحُمْنُ وَقَالَ صَوَابًا ٥ (النماء: ٣٨)

(١٦) وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّالِمَنِ ارْتَضَى

(الإنباء:٢٨)

(١٤) فَاغُيفِرُ لِلَّذِيْنَ تَابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ (المؤمن: ٤)

(١٨) رَبُّنَا وَادُخِلُهُمْ جَنَّاتِ عَدُنِ بِ الَّتِيُ وَعَدُنَّهُمُ وَمَسَنُ صَسلَحَ مِنُ أَبَآيَهِمُ وَإَذُوَاجِهِمُ وَخُرِّ يُتِيجِمُ إِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَيْكَيْمُ (الرئ ٨)

(١٩) وقِهمُ السَّيَّاتِ وَمَنْ بَقِ السَّيِّاتِ يَوْمَنِدِ فَقَدُ رَحِمْتُهُ وَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (الرس: ٩)

کفار کا شفاعت سے محروم ہونا' شفاعت کا ان کے لیے نفع آ ورنہ ہونا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہونا اور اس محروی یران کی

حسرت (اگرمسلمانوں کو بھی کسی کی نصرت اور شفاعت حاصل نہ ہوتو کفار کے لیے محروی باعث حسرت نہ ہوگی کیوں کہ وہ

سیں مے کہ سلمان بھی اس محرومی میں ان کے ساتھ ہیں۔)

جلدتفتم martat.com

Marfat.com

1.0-110: 10 16 کفارکوشفاعت کرنے والول کی شقاعت نفع شدے گیا۔ (٢٠) فَهَا تَنُفَعُهُمُ شَفَاعَهُ الشَّافِعِينَ ٥ (الدر: ١٨) تو کیا ماری شفاعت کرنے والے کوئی بن؟ جو ماما (٢١) فَهَلُ لَّنَا مِنُ شُفَعَاءَ فَيَشُفَعُوا لَنَا. شفاعت کریں۔ (الاعراف:۵۳) (٢٢) فَهَالُ لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ٥ (الشَّراء:١٠٠) تو کہا ہمارے لیے شفاعت کرنے والے ہیں؟ (٢٣) لَيْسَ لَهُمُ مِّنُ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفْيع تو اللہ ہے ہٹ کر کفار کا کوئی مددگار ہے نہ کوئی شفاعت كرنے والا۔ (الانعام:۵۱) کفار کے لیے کوئی ایبا مددگار اور شفاعت کرنے والا نہ ہوگا (٢٣) مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيْمِ وَّلَا شَفِيع جس کی بات مانی جائے۔ يُكُاعُ (الغافر:١٨) شفاعت کے متعلق حالیس احادیث (۱) حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیه وسلم سے بیسوال کیا کہ قیامت کے دن آب میرے لیے شفاعت کریں آب نے فرمایا میں کرنے والا ہوں میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایاتم سب سے پہلے مجھے صراط پر تلاش کرنا' میں نے عرض کیا اگر میں صراط پر آپ سے ملاقات نہ کرسکوں! آپ نے فرمایا: بھرتم مجھے میزان کے پاس طلب کرنا میں نے عرض کیا اگر میں میزان کے پاس آپ ے ملاقات نہ کرسکوں فرمایا پھرتم مجھے وض کے پاس طلب کرنا کیونکہ میں ان تین مقامات سے تحاوز نہیں کروں گا۔ (سنن الترندي رقم الحديث: ۲۳۳۳ منداحه ج ۳۳ (۱۷۸) (۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرنبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ پس ہر نی نے وہ دعاجلد ما نگ لی اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن این امت کی شفاعت کے لیے جھیا کر رکھا ہوا ہے اور بہان شاءاللہ میری امت میں ہے ہراک تخص کو حاصل ہوگی جواس حال میں مرا کہاس نے اللہ کے ساتھ شرک مذکبا ہو۔ (صحيح البخاري رقم الحديث: ٢٠٠٨ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٩٩ مند احمدج ٢٥ م٢٨ مؤطاا مام ما لك رقم الحديث: ١٣٩ سنن داري رقم إلحديث: ٩٠ ٢٨ 'سنن التريذي رقم الحديث: ٣٦٠٢ 'سنن ابن مادرقم الحديث: ٢٥٣٧) (٣) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے اہل کمائر ( کبیرہ گناہ کرنے والوں) کے لیے ہوگی (صغائر کی مغفرت ' کہائر سے اجتناب اور نیک کام کرنے کی وجہ ہے بغیر شفاعت کے محض اللہ کے نضل سے ہوجائے گی)۔ (سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٤٣٩ منن التريذي رقم الحديث: ٢٣٣٥ منداحمه ج ٣٣٥٣)

(°) حفزت جابرنے کہا جس شخص کے کبیرہ گناہ نہ ہوں اس کا شفاعت سے کیا تعلق ہے!

(سنن ابن ماحدرتم الحديث: ۴۳۳ سنن التر فدى رقم الحديث: ۲۳۳۳)

 (۵) حضرت عوف بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے بین که رسول الله علیه وسلم نے فرمایا میرے رب کی اطرف ہے میرے باس ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے شفاعت کے درمیان اور اس میں اختیار دیا کہ میری نصف امت جنت

میں داخل کر دی جائے' تو میں نے شفاعت کواختیار کرلیا' اور یہ ہر اس مخف کو حاصل ہوگی جواس حال میں مرا ہو کہاں

martat.com

فے شرک ندکیا ہو۔ (منداحدج ۲ ص ۲۳ سنن الر ذی رقم الحدیث: ۲۳۳۱)

(١) حطرت عمران بن المسين رض الله عند بيان كرت بي كه ني صلى الله عليه وملم نے فرمايا بيرى شفاعت كى وجدے ايك قوم كوجنم سے ثالا جائے گا ان كا نام جنميين ركھا جائے گا۔

(سنن اين البررقم الحديث: ٣٦٩٥ مند احدج عص ٣٣٣ معج الغاري رقم الحديث: ١٥٥٩ منن ايوداؤدرقم الحديث: ٥٠٧٠ من الرغدي رقم

(۷) حعرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلب وسلم نے فریایا تیا مت کے دن میرے پیرد کار تمام انبیاء سے زیادہ ہوں کے اور می سب سے پہلے جنت کا درواز ہ کھنکھناؤں گا۔

(محج الخاري رقم الحديث: ٩٣٠٥ ، محم مسلم رقم الحديث: ١٩٦١ سنن الداري رقم الحديث: ٥١) (٨) حضرت الوسعيد رضى الله عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في خربايا بين قيامت كي دن تمام اولا وآ دم كا مردار ہوں گا اور فخر نہیں اور میرے ہی ہاتھ میں حمد کا حبنہ ابوگا اور فخر نہیں اور اس دن ہرنبی خواہ آ دم ہوں یا کوئی اور سب

میرے جینٹرے کے نیچے ہوں مے'اور میں سب سے پہلے ( قبر کی ) زمین سے اٹھوں گا اور فخرنہیں' فریایا اس دن لوگ تین بارخوف زدہ ہول کے پھر وہ حضرت آ دم کے پاس جائیں کے اور کہیں گے آپ ہمارے باب آ دم ہیں آپ اینے رب

کے پاس ہماری شفاعت کیجئے 'و کہیں گے میں نے ایک ( ظاہری ) گناہ کیا ہے' میں اس کی وجہ سے زمین پر اتار دیا گیا۔ کین تم نوح کے پاس جاؤ' پچرلوگ حضرت نوح کے پاس جا کیں مے' پس وہ کہیں مے میں نے زمین والوں کےخلاف

ایک دعا کی تھی جس کے بتیجہ میں وہ ہلاک کردئے ملے کئے لین تم ابراہیم کے پاس جاؤ ' پھرلوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گئے وہ کہیں مے بےشک میں نے تین ( ظاہری) جھوٹ بولے تقے۔ پھررسول الڈسلی الڈ علیہ وسلم نے فرماما ان

میں سے ہرجموٹ ایسا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے دین کی کسی رخصت کو حلال کیا' لیکن تم مویٰ کے یاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت مویٰ کے باس جائیں مے وہ کہیں مے بے شک میں نے ایک شخص کو تل کر دیا تھا' لیکن تم عیسیٰ کے باس جاؤ'

مچروہ لوگ حضرت ملیلی کے پاس مایش سے ، وہ کہیں مے بے شک میری اللہ کے سوا عبادت کی کئی ہے لیکن تم (سیدنا) مجھ (صلی الندعلیه دملم) کے ماس جاؤ۔ آپ نے فرمایا مجرلوگ میرے ماس آئیں گے۔ پس میں ان کے ساتھ جل پروں

گا۔ حضرت انس نے کہا گویا میں رسول الله صلی اللہ علیہ دملم کی طرف دکھے رہا ہوں' آپ نے فرمایا میں جنت کے درواز ہ كى كندى كو كير كر كم كلعنا أب كار بس كها جائ كائيكون بي مجركها جائ كايد (سيدنا) محد (صلى الله عليه وسلم ) بين وه

مجھے مرحبا مرحبا کہیں گے' چرمیں تجدہ میں گر جاؤں گا' پس اللہ مجھے حمدادر ثنا البهام فرمائے گا'مجھ سے کہا جائے گا اپناسر اللہ يئ آپ موال كيجئ آپ كوعطاكيا جائے گا' آپ شفاعت كيجئ آپ كى شفاعت تبول كى جائے گى اور آپ كيئے آپ

کی بات می جائے گی اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے فر مایا ہے: عَسْبِي أَنْ يَعْشَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودُا ٥ عنقریب آپ کارب آپ کومقام محمود پر فائز فرمائے گا۔

(ئى امرائل: 24) (سنن الترخدي دقم الحديث: ٣١٣٨ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ٣٣٠٨ منداحرج ٣٥٥٣)

فا كده: اس مديث من مذكور ب كد حفرت عيلى عليه السلام نے بي عذر بيش كيا كدان كي اللہ كے سوا عبادت كي تي ب\_ **اگر ہارے نی سیدنا محم**سلی اللہ علیہ وسلم کی مجمی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی تو آ پ بھی بیے عذر <del>بی</del>ش کرتے اور شفاعت نہ کرتے'

martat.com

القآه

کین آپ نے ایر انہیں فر مایا اور شفاعت فر مائی اس معلوم ہوا کہ قیامت تک آپ کی مجادت بیل کی جائے گی فعد اس سے کی مجادت بیل کی جارت بیل کی جائے گی فعد اس سے کئی جائے گی اور تا گی جائے ہوئے ہوا کہ بیا کہ مان اور داخل اپنے مجادت بیل کی جائے ہوئے کہ اس کے اس کی حالت کے اس کی حالت کے اس کی حالت کے اس کا خوات مانا اور ہوئے کہ ان اور داخل اور داخل اور ان جائے ہوئے کہ ان جائے کہ خوات کے ان جائے کہ ان جائے کہ ان جائے کہ ان جائے کہ کہ کہ جائے کہ ان جائے کہ ان جائے کہ کہ خوات کہ

(9) حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے میں کدر سول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن هیں جن کی سب سے سیلے شفاعت کروں گا وہ میرے الل بیت میں مجر قر لین اور انصار میں سے جوسب سے زیادہ قریب ہوں کچرالل مین

یں۔ میں ہے جولوگ بھے پر ایمان لانے اور انہوں نے میری اتباع کی' پھر پاقی عرب' پھر تجم اور جواولوافعشل ہیں میں ان کی سملے خفاعت کروں گا۔ (اُنجم الکبر تر الدیث : ۱۵۵۰ بخی از دائد تم الدیث : ۱۸۵۳)

چید علا سے رون احدام ہم بیروالدیں۔ (۱۰) عبدالملک بن عباد بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمں اپنی امت میں پہلے ا**لل مدینۂ الل** مکہ اور اہل طائف کی شفاعت کروں گا۔

(مندالبراز رقم الحديث: ٣٣٧٠ أنتجم الاوسط رقم الحديث: ١٨٢٨ مجمع الزوا كدرتم الحديث: ١٨٥٣٩)

(۱۱) حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بیلیا نبیاء شفاعت کریں گے پیر شہداء شفاعت کریں گۓ پھرموذ نین شفاعت کریں گے۔

(منداحدج عص ٢٤) مندالميز ارقم الحديث: ٣٤٤١) مجمع الزوائد قم الحديث: ١٨٥٣٣)

(۱۲) حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھ سے

میرے رب نے یہ دعدہ کیا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار کو جنت میں دخل قربائے گا جن سے کوئی حساب ہوگا نہ ان کو

عذاب ہوگا اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہول گے اور تین بار دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر جنت میں ڈال دےگا۔ (سن التریذی قم الحدیث : ۱۳۳۷ مصنف این ابی شیبر جاس ایما مسئد احمد ج ۴۷۵ سنن این باید قم الحدیث : ۱۳۸۸ آجم الکیررقم

الحديث: ۵۲۰ يُرمندا لشاميين رقم الحديث: ۴۸ الاسار والسفات جزيم ۲۸)

(۱۳) حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری امت میں ہے جعن وہ ہیں جو ایک جماعت کے لیے شفاعت کریں گے۔

(سنن الترذى رقم الديث: ٢٣٨٠ مصنف ابن اليشبيرة الم ٣٦٣- ٣٦٣ مسند احمدة ٣٣٠ مند البيعلي رقم الحديث: ١٠١٣) (١٣) حضرت البرمعيد رض الله عنه بيان كرت جيس كدرسول الله صلى الله عليه وكلم نے فرمايا: رب دوزخ والے تو بيد ولوگ جيس

جو دوزخ کے مستقق ہیں' بیاوگ دوزخ میں ندمریں گے نہ جئیں گے لیکن کچھالوگ ایسے ہول گے جن کوان کے گناہوں کی وجہ ہے دوزخ میں ڈالا جائے گا' کیں اللہ ان برموت طاری کردےگا۔ (یعنی ان کو بے ہوش کردے گا کو ما ان کومورڈ

جیہے وورن ہیں والا جانے کا جہاں میدان پر ویسا مورن کرتے ہوئی۔ عذاب ہوگا ھینة عذاب نہیں ہوگا) حتی کہ جب وہ کوئلہ ہوجا کیں گے تو شفاعت کی اجازت دی جائے گی مجران کوگروہ

مر جم طرح مجز من پرے ہوئے فاتے سبز واکتا ہے دواں طرح اُسے لکیس کے مسلمانوں میں سے ایک فض نے کہا گویارسول الله صلی الله علیہ وسلم تھیتی باڑی کرتے رہے ہیں۔

(محج مسلم دقم الحديث: ١٨٥ من اين بلجد قم الحديث: ٩٣٠٩ منذاجر ٢٣٠٥ ه من الدارى قم الحديث: ١٨٢٠ منذابيعيل قم الحديث

١٠٩٤ مي اين فزير رقم الحديث: ٣٩٩ مي اين حمال رقم الحديث :١٨٣)

(14) حعرت این عباس رضی الله عنهما عیان کرتے میں کدرسول الله معلى الله عليه وسلم في فر مايا مجمع يا فج الى چزيروى كئيل مير جوجھے سیاکی نی کوئیں دی گئی ، مجھے گوروں اور کالوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اور بھے سے سیلے مرف ایک قوم کی طرف نی مبعوث کیا جاتا تھا' اور میرے لیے تمام روئے زیمن کومجداور آلہ تیم بنادیا میا' اور ایک او کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی می ہے اور میرے لیے علیموں کو طال کردیا میا ہے اور جھے سے پہلے وہ کی کے لیے طال نہیں تھیں ' اور مجھے شفاعت دی گئی تو میں نے اس کوائی امت کے لیے مؤخر کردیا سودہ ہراس تخص کو حاصل ہوگی جواللہ کے ساتھ بالكل شرك نبيل كرے كا۔ (مندابر ارقم الحدیث: ۳۳۱۰ اس كى سندسن ب مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۸۵۰۰)

(١٧) معرت على بن الي طالب رضى الله عنه بيان كرت جي كرسول الله صلى الله عليه وملم نے فرمايا يس ابني امت كي شفاعت كروں

كاحتى كريمرارب مجعينداكر يكال عراك كاتب راضى موسكة؟ ش كبول كالدرب! بي شك مي رامني موكيا\_ (مندالير ارقم الحديث:٣٣٧٦ معجم الاوسارقم الحديث: ٢٠٨٣ مانه اليفي نے كهاس كاسند كے ايك راوى كويش بين بيانا باتى تمام راويوں كى توثيق كى كئ ہے۔ مجمع الزوائدرقم الحديث:١٨٥١١)

(۱۷) معفرت عبداللہ بن بسر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محن میں ہیٹھے ہوئے تھے امیا نک رسول الشملي الشعليه والم تشريف لائ آپ كا چېره چول كى طرح چك ربا تفائېم نے يو چهايارسول الله آپ كس وجه

ے اس قدرخوش ہورہ ہیں 'تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جریل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ اللہ عز وجل نے مجھے شفاعت عطافر مائی ہے۔ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیاوہ مرف بوہائم کے لیے ہے؟ آپ نے فرماینیں! ہم نے عرض کیا کیا و و مرف قریش کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا:

نہیں ہم نے عرض کیا' کیاوہ آپ کی (پوری) امت کے لیے ہے؟ آپ نے فر مایا یہ میری امت کے گنا ہگاروں کے لے ب جو گناہوں سے بوجمل ہوں۔

(المعم الاوسارة الحديث: ٨٥٠٥ تترع السنة والحديث ٨٢٣ حافظ البيثى نے كهاس ك سند كے ايك رادى كو ش نيس بجياتا باتى تمام رادى ثقة ين مجمع الزوائدرقم الحديث: ١٨٥١٧)

(۱۸) حضرت الی امامەرمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کیا ہی خوب ہے وہ محض ! میں اپنی امت کے بدکارلوگوں کے لیے ہوں! آپ کی مجلس میں سے ایک مخص نے کہا نیار سول اللہ! پھر آپ اپن امت کے نیک لوگوں کے لیے کس طرح ہوں ہے۔ آب نے فرماما میری امت کے جو بدکارلوگ ہوں کے ان کو اللہ تعالیٰ میری شفاعت کی جیہ ہے جنت میں داخل کرے گا اور جومیری امت کے نیک لوگ ہوں مے ان کواللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی

وجه سے جنت میں داخل کرےگا۔ (المعجم الكبيرةم الحديث: ٤٨٥٣ ال كاسندكا ايك رادى ضعف ب باقى رادى صحيح مين مجع الروائدةم الحديث: ١٨٥١٨)

ا) حضرت ام سلمدرضی الله عنها بیان کرتی جین که رسول الله صلی الله علیه و کلم نے فر مایا عمل کرواور (عمل پر) اعتاد نه کرو میری

martat.com

2 ( ( , , ,

شفاعت میری امت کے ان لوگول کے لیے ہے جو گزا ہول میں ہلاک ہو بچے ہول گے۔ (انجم الکیج ۲۰ میری ۲۰۱۳) کی سند کامرف ایک روائدرقم الحدیث ۲۰۱۳)

(۲۰) حضرت بریده رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں روئے زمین کے تمام ورختوں اور

۴۶) کفترت بریده رکی انساعته بیان کرت بیل کدر تون املا کی انسانید در ساحت رفت و مسال ۱۹۵۰ پقرول کی تعداد کے برابر شفاعت کرول گا۔ (منداحہ ۴۵ سے ۳۸ نام دائد رقم الحدیث: ۱۸۵۲۰)

بچفروں کی تعداد کے برابر شفاعت کروں گا۔ (منداحمہ ج6 من 472 بجم الزوائد آم اللہ ہے: ۱۸۵۳) (۲۱) حضرت جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الل جنت ان لوگوں کونیس یا ئیس مے

نظرت جاہر کا انتشار بیون رہے ہیں گیار رہا تھا گا۔ جن کووہ دنیا میں پیچانے تھے۔وہ انماء علیم السلام کے پاس جا کران کا ذکر کریں گے دہ ان کی شفاعت کریں گے ان کی

جن کووہ دنیا جس پیچائے تھے۔وہ امیاء-ہم السلام نے پاک جا کران 8 د کر کریائے وہ ان کی سطاعت کریں ہے، فاض خفاعت قبول کی جائے گی ان کو طلقاء کہا جائے گا۔ان پر آب حیات ڈ الا جائے گا۔

شفاعت بول کی جائے کی ان نوطلقا ء لہا جائے گا۔ان پر آب حیات و الا جائے 6-(اہم الارسار تم الارسار تم الارسار تم الدیت : ۲۸ منا اس حدیث کی سند سن ہے جمع الروائدر تم العدیث: ۱۸۵۲۹)

(۲۱) حضرت جابر بن عبداللد رضی الندعنهما بیان کرتے میں که رسول الند صلی الله علیه وکملم نے فرمایا میری امت کے ک**چھوٹوک کو** روز کا مصرت جابر بن عبداللہ رضی الندعنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الند علیہ وکم کے مصرف کھی ہوں کہ کہ اور ایس مس

ان کے گناہوں پر عذاب دیا جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ دوزخ میں رہیں گے؛ مجر شرکین ان کو عار دلا تعمیں کے اور کہیں گے تم نے جو نمی کی تقدیق کی تھی اور کیان لائے تتے اس نے تم کو نفع نہیں دیا۔ مجر اللہ تعالیٰ دوزخ میں تھی

گے اور کہیں گے تم نے جو نبی کی تقید ایق کی تھی اور یمان لائے تتھے اس نے تم کو تفقی تبیں دیا۔ بھراللہ تعالی ووزر موحد کونہیں چیوڑے گا'مپ کو دوزخ نے نکال دے گا' بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بڑھا:

موصلوندان چوزے 6 سب ورور رسے اہل وے 6 برانون اللہ کا اللہ تنظیم کے اس کے اس ایک دیا ہا۔ رُسِماً یَوَ وُالَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَوْ کَانُوْا مُسْلِمِیْنَ ○ سااوقات کافریتنا کریں گے کاش و مسلمان ہوتے ۔ (الحج:۲) (الحج:۲) (الحج:۲)

(امجر:۲) حصرت ابن عہاس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سلی اللہ علیہ مالسلام کے لیے ایسے نور (۳۲) حصرت ابن عہاس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سلی اللہ علیہ مکلم نے فروایا انبیاء علیهم السلام کے لیے ایسے نور

۷) حضرت ابن عباس رصی الند تعجما بیان کرتے ہیں کہ رسول الند تک الندعلیہ و تم کے فرمایا اعباء - ہم انسطام سے بے ایسے فور سے مشبر بچھائے جانمیں گے جن پر وہ بیٹیس گئے میں ان ریز میں میشوں گا' میں اپنے رب کے سامنے کھڑار ہوں گا' اس

خونے ہے کہ جھے جنت میں بھیج دیا جائے گا اور میری امت رہ جائے گی ٹیں میں کہوں گا اے میرے رب! میری امت! میری امت! بس اللہ عز وجل فرمائے گا: یا ٹھو! آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں؟ پس میں

میری امت! پس الند کو دول فرمانے گا: یا حمد! آپ لیا چاہئے تیں کہ ساں آپ کی است سے ساتھ کیا حمول ؛ پس سس کہوں گا: اے میرے رب! ان کا حساب لے لئے کہیں ان کو بلایا جائے گا اور ان کا حساب لیا جائے گا' کیں ان شی سے بعض اللہ کی رحمت ہے جنت میں داخل ہو جا کمیں گے اور ان میں ہے بعض میر کی شفاعت سے جنت میں واقمل ہول

ے میں ان کی مسلس شفاعت کرتا رہوں گا' حتی کہ جن لوگوں کو دوزخ میں داخل کیا ہوگا ان کو بھی رہائی کا پروانہ لکھ دیا جائے گا' اور دوزخ کا داروغہ مالک ہیر کہے گایا تھرا آپ نے اپنے رب کے غضب کا نشانہ بننے کے لیے اپنی امت کے

و المجمد الكيرة الحديث: 22-1 أليم الاصطراقي الحديث: ٢٩٥٨ أليم الاصطاكا أيك رادى شغف ب بحم الزدا كدرقم الحديث: ١٨٥٣٧) (٣٣) حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنهما بيان كرت بين كدرسول الله عليه وملم في فرمايا قيامت كه دن روزه اور

قر آن بندہ کی شفاعت کریں گے روزہ کیے گا: اے بیرے رب اس کو کھانے اور شہوت پوری کرنے سے میں نے منع کر رہا تھا اس کے لیے میری شفاعت قبول فر مااور قر آن کیے گا اس کورات کی نیندے میں نے منع کر دیا تھا' اس کے لیے

میری شفاعت قبول فرما' پس ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ (منداح ج میں ۱۷۳۴ ایس حدیث کی سندحسن بے جمع الزوائدر قم الحدیث کی سندحسن ہے جمع الزوائدر قم الحدیث: ۱۸۵۳۳)

(۲۳) حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص جو نی نہیں ہوگا اس کی شفاعت ہے رہیدا در مصر دو قبیلوں جنے

mariat.com

تبيان القرآن

کسی فر د کونہیں چھوڑ ا۔

وگ جنت میں داخل ہوں کے

(منداحدين ٥ م ١٥٥٠ مجم الكبيرة الدين: ١٢٨ كاير مديث متعدد اسايند سردي ب مجم الزوائدرة الحديث ١٨٥٣٣) (۲۵) معرت المس رمنی الله عند بیان کرتے میں کہ بی صلی اللہ علیه دللم نے فر مایا قیامت کے دن دوزخ والوں کی صفیں بنائی جائیں گی ان کے پاس مے مونین گزریں کے چردوزخ کی مغول میں ہے ایک شخص کی کال موس کودیکھے گاجس کووہ

دنیا بھی پیچانتا تھا وہ اس سے کہے گا: اے فخص کیا تقبے یاد ہے کہ تو نے فلاں فلاں کام میں جمھے سے مدد طلب کی تھی گھر اس کومومن کال یاد کرے گا اور اس کو پیچان لے گا' پھر اس کی اپنے رب کے حضور شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت تبول فرمالے گا۔

(مندابيعلى رقم الحديث: ٣٣٢٣ أنهم الاوسلارقم الحديث: ٥-١٥ أس كاسند ضعيف ، مجمع الزوائد رقم الحديث: ١٨٥٣٧)

(۲۷) معزت انس بن مالک رمنی الله عنه بیان کرتے میں کہ ایک جنگل میں دو آ دی سفر کر رہے تھے ایک عبادت گز ارتعا اور

دومرا بدکار تھا' عبادت گزار کو بیاس کی تی کہ دہ شدت بیاس ہے گر کیا' بدکار اس کو دیکی رہا تھا اس کے پاس پانی تھا اور عابد ہے ہوش پڑا تھااس نے سوچا اگر میرے پاس پالی ہونے کے بادجودییہ نیک بندہ بیاس سے مرکمیا تو مجھےاللہ کی طرف ے بھی خیر نیس پنچے کی اور اگر میں نے اپنا پانی اس کو بلادیا تو میں بیاس سے مرجاؤں گا وہ اللہ برتو کل کر کے اٹھا اور اس پر

پانی کے چینے ڈاکے اور اس کو اپنا فاضل پانی پلا دیا مجراس نے اپناسفر طے کرلیا ، قیامت کے دن وہ بدکار صاب کے لیے پٹن کیا گیا' اس کودوزخ میں ڈالنے کا تھم دیا گیا' فرشتے اس کودوزخ میں لے جارے تھے اس نے اس عابد کود کھے کر کہا:

اے فلال مخف کیاتم مجھ کو پیچانے ہو عابدنے کہاتم کون ہو؟ اس نے کہا میں و وخف ہوں جس نے جنگل میں اپنے او پرتم کو

ترجی دی تھی عابدنے کہا تھیک ہے! میں تم کو پیجانا ہوں پحرفرشتوں ہے کہا تھرد! فرشتوں کو تعمیرایا گیا اس عابد نے اپنے رب دعا كي اع مر روب! تو جانا ب الشخص في جمير إحمان كيا تعااد كس طرح اس في اب او رجمير في

دى تى اے میرے دب اس کومیرے لیے ہبہ کر دے اللہ فرمائے گا دہ تمہارے لیے ہے بھروہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت ميل داخل كرو به كا! (مندابيعلى رقم الحديث: ٣١٢٢ جمح الزوائدج • اص٣٨٢ المطالب العاليه رقم الحديث: ٣١٥٨) (۲۷) شرحبیل بن شفعه نی صلی الله علیه وسلم کے بعض صحابہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ہاتے

ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن بچوں ہے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ' وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب!حتی کہ ہمارے آباہ اور امہات داخل ہو جائیں' اللہ عز وجل فرمائے گا کیا سبب ہے کہ میں ان کو انکار کرتے ہوئے و کچے رہا ہوں؟ چلو جنت میں داخل ہو جاؤ! وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہمارے آ باءاد رامہات! اللہ عز وجل فر ہائے گاتم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہارے آباء بھی!

(منداحرج ٢٩ص٥٠ أس حديث ك تمام رادي مح اور ثقه مين مجمع الزوائدرةم الحديث:١٨٥٥١)

(٣٨) حعرت على رمنى الله عنه بيان كرت جي كدرسول الله صلى الله عليه وكلم نے فرمایا ناتمام بچدا ہے رب سے جنگزا كرے كا جب اس کے مال باپ کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا' اس سے کہا جائے گا: اے ناتمام یجے اپنے رب سے جھڑنے والے! اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر لے پھر وہ اپنے ماں باپ کو تھسینا ہوا لائے گاور ان کو جنت میں داخل کر ہے

گا- (سن این اجرام الحدیث: ۱۹۰۸ مند الواعلی رقم الحدیث: ۲۱۸ اس ک سند ضعف ب) ؟ معرت ابن عباس رضى الله عنها بيان كرت بين كدانهول في رسول الله صلى الله عليه وملم كويي فرمات موت سنا ب ميرى

martat.com

امت میں ہے جس کے دو کم من میچ چیش رو ہول اللہ تعالی اس کو ان کی وجہ سے جنت میں وا**خل کر دیے کا حضر** عائشر صی الله عنبائے کہا اور جس کا آپ کی امت میں ہے ایک کم من بچہ چی رو ہو؟ آپ نے فر مایا جس کا ایک کم میں بچے چیں روہو! اے خیر کی تو نیتی یافتہ! حضرت عائشہ نے کہااور جس کا آپ کی امت جس سے کو کی کم من **بچہ چیں رو ندہوں؟** آپ نے فرمایا تو میں اپنی امت کا چیش روہوں! میر فراق سے بڑھ کران کے لیے کون کی مصیب ہے۔ (سنن الترخري قم الحديث: ١٠ ١٠ منداجرج احس ٣٣٣ منداليعلى قم الحديث: ١٤٥٢ أنتجم الكبيرقم الحديث: ١١٣٨٠ سن كبرئ يتكل ج٣

ص ۱۸٬ تاریخ بغدادج ۱۲٬ ص ۲۰۸)

(۳۰) حفرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے قر آ ن مجید میڑھا اور حفظ کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دےگا' اور اس کوایے گھر کے ایسے دیں افراد کے لیے شفاعت کرنے والا بتا

و كا جوسب دوزخ كے متحق ہو چكے ہول كے - (سنن ابن الجرقم الحديث:٢١٧ سنن التر فدى قرآم الحديث:٢٩٠٥)

(٣) حضرت ام جبيبه رضی الله عنها بيان كرتی بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: ججھے دكھايا مميا كم يمرك احت كومير ب بعد کیا حالات پیش آئیں گے اور وہ ایک دوسرے کا خون بہا ئیں گئے سواس نے مجھے تم زوہ کر دیا 'اور بیاس سے پہلے

الله تعالى نے بچیلی امتوں میں بھی مقدر کر دیا تھا تو میں نے الله تعالی سے بید دعا کی کہ وہ جھے قیامت کے دن ان کی شفاعت کا والی بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے سردعا قبول فر مائی۔

(الستدرك ج اص ٦٨ ' ذبي نے اس مديث كي موافقت كى ہے الترغيب والتر ہيب رقم الحديث: ٥٣٦٨)

(۳۲ ) حضرت عبدالرحیان بن الی عقیل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں ایک وفد کے ساتھ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' ہم میں ہے ایک محض نے کہایا رسول اللہ! آ یہ نے اپنے رب سے سلیمان کے ملک کی طرح سمی

ملک کا سوال کیون نہیں کیا؟ آپ نے بنس کر فرمایا: تہمارے پیغیر کے لیے اللہ کے پاس حضرت سلیمان کے ملک سے

افضل چیز ہے'اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بیجیجا اس کوایک دعاعطا فر مائی' بعض نبیوں نے اس دعا ہے دنیا ما نگ کی تو وہ ان کو رے دی گئی اور بعض نبیوں کی امت نے جب ان کی نافر مانی کی تو انہوں نے اس دعا کوٹر چ کر کے ان کے لیے ملاکت

کی دعا کی توان کی امت کو ہلاک کر دیا گیا' اور مجھے وہ دعا دی گئی تو میں نے قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کرنے کے لیے اس دعا کو چھیا کر رکھا۔ (مجع الزوائدج ۱۰ ص ۳۵۱ مند ایز ارقم الحدیث: ۳۵۹۹)

(۳۳ ) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا اس قبله سے الل ے بے شارلوگ دوزخ میں داخل ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی اور جنہوں نے اس کی نافر مانی کی

جراً ہے کی اوراس کی اطاعت کی مخالفت کی' ان کی تعداد کواللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے' پس مجھے شفاعت کا اذن دیا جائے گا' میں جس طرح کھڑے ہوکراللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرتا ہوں ای طرح سجدہ میں اس کی حمد وثنا کروں گا' مجھے کہا جائے گا اپنا سر

اٹھائے سوال کیجئے آپ کوعطا کیا جائے گا اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ( المعجم الصغير رقم الحديث: ١٠٣ مجمع الزوائد رقم الحديث: ١٨٥١ الترغيب والتربيب رقم الحديث: ٥٣٢٩ )

( ۳۳ ) حصرت این عمر رضی الله عنها بیان کرتے بیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس

کے لیے میری شفاعت داجب ہوگئی۔

سنن دارقطني قم الحديث:۲۲۷۹ مند الميز ارج ۲ص ۵۷ مجمع الزوائدج ۴مس۲ کنز العمال رقم الحديث:۳۲۵۸۳ حضر**ت عمر رمنی الله عند** 

martat.com

تبيان القرآن

عان کرتے ہیں کدرسول الشمطی الله عليه وسلم فرفر ما اجس فرمری قبری زیارت کی بھی اس کی شفاعت کرنے والا اور شہادت و سنے والا ہوں گا۔ (اسن اکبری کلیجی ج مین سن کو العمل آم الله علیہ ۱۳۳۷ الرفید، والربیب ع مین میں سن (۳۵) حضرت عبد الله بن الی المجد عارضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بین نے نبی مسلی الله علیه وسلم کو برفر ماتے ہوئے سنا ب

میری امت کے ایک مخص کی شفاعت سے ضرور برجیم سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں کے محاب نے عرض کیا یا

رسول الله آپ کے علاوہ؟ آپ نے فر مایا: میرے علاوہ!

(منمن اين طيرةً الحديث: ٣٣٦٦ منداحرج سعم ٣٦٩ منمن الرّ ذى دقم الحديث: ٣٣٣٨ مندا يعطن دقم الحديث: ٩٨٦٦ مح اين حبان دقم الحديث: ٤٣٤٤ المعددك ح1هم الع-20

تعدیقہ اعلام استدرت و است کی است کی است کی است کا کہ استدائی اللہ علیہ دہلم نے فریا کیا تم جانے ہو کہ رب نے جھے آئ رات کی چیز کا اختیار ویا ہے' ہم نے عرض کیا اللہ تعالی اوراس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے فریایا اس نے جھے میری نصف امت کو جنت میں واغل کیے جانے اور شفاعت کے درمیان اختیار دیا ہے تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا' ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ اللہ ہے دعا تیجئے کہ ہمیں بھی شفاعت (کے حصول) کا اہل کر دے' آ پ نے فریا یا وہ ہرمسلمان کو حاصل ہوگی۔ (اس حدیث کی مندمجے ہے)

. (منن این بزرقم الحدیث: ۳۳۱۷ مندا بودا دوالعلیالی رقم الحدیث: ۹۹۸ منداحدی ۲ ص ۲۸ منن التریدی رقم الحدیث: ۲۳۳۱ میم این حبان رقم الحدیث: ۲۱۱ انتجم الکیوری ۱۳۸۸ ۱۳۳۰)

ر استخصی است استخصی است. (۳۵) حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه بیان کرتے میں که ش نے کہا یارسول الله! ابوطالب آپ کا دفاع کرتے مصله استخصاری آپ نے نواما کرتے میں کہ مداور آپ کے فض ناک ہوتے میں آپ نے ان کوکوئی نفع بینجانا؟ آپ نے فراما

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٠٩ صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٨٨٣)

(٣٨) حفرت الس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالی قیامت کے ون لوگوں کو بی کرے گا ان کے ول میں ایک خیال ڈالا جائے گا ہیں وہ کمیں کے کاش ہم اپنے رب کے پاس کی کی شفاعت طلب کرتے تی کہ دوہ ہمیں اس جگرے رہائی والا تا بھر وہ حضرت آ دم کے پاس جا کی گا وہ آپیں گے آپ آ ان کے اور کمیں گے آور کمیں کے آور ہیں الله تعالی نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بیدا فر مایا اور آپ میں اپنی (لیندیدہ) دور کی بھوٹی اور فرشتوں کو تھم دیا کہ آپ کو جو دو کریں آپ ہمارے لیے اپنے درب سے شفاعت بھیجے تا کہ روہ میں کہ میں اس کام کا المی ٹیس ہوں وہ اپنی (اجتہادی) خطا کو یا دکر ہیں گے اور اس کام کا المی ٹیس ہوں وہ اپنی اللہ تعالی نے بیجا بچر لوگ اپنی درب سے حیا کر ہیں گے دو کہیں کے بیاس جاد وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالی نے بیجا بچر لوگ اس حضرت نوح علی السلام کے پاس جا کی ہی کہیں گے میں اس کا المی ٹیس ہوں وہ اپنی اس (اجتہادی) خطا کو حضرت نوح علی السلام کے پاس جا کیس گے دو ( بھی ) کہیں گے میں اس کا المی ٹیس ہوں وہ اپنی اس (اجتہادی) خطا کو یا دکر میں کے درا اس میں ایک اللہ تعالی نے خربیا دے اور بے ذک تیراوعدہ رہت ہے اور اس یہ اللہ تعالی نے فر بایا تھا: اپنی حی دور جہارے کو کہیں کے دور جہارے کی میں اللہ تعالی نے فر بایا تھا: اپنی حی دور جہارے کی میں اللہ تعالی نے فر بایا تھا: اپنی حی دور جہارے کی میں اللہ تعالی نے فر بایا تھا: اپنی حی دور جہارے کی میں اللہ تعالی نے فر بایا تھا: اپنی حی دور جہارے کیا تھا: اپنی حی دور جہارے کے دور کے دور جہارے کیا تھا: اپنی حی دور کی جہارے کو کہیں کے دور کی تھا: اس کے دور کیا تھا: اپنی کی دور کی کی کہیں کے دور کیا تھا: اپنی کی دور کیا تھا: اپنی کی دور کی کھی دور کیا تھا: اپنی کی دور کیا تھا: اپنی کیا کہ کی دور کیا تھا: اپنی کی دور کیس کی دور کی کھی کی دور کی کھی دور کی کھی دور کی کھی کے دور کی کھی دور کی کھی دور کیا تھا: اپنی کی دور کی کھی دور کی کھی دور کی کھی کی دور کی کھی کی دور کی کھی دور کی کھی دور کی کھی کی دور کی کھی دور کی کھی دور کی کھی کی دور کی کھی دور کی کھی دور کی کھی کھی دور کی کھی دور کی کھی کے دور کی کھی دور کی کھی دور کی دور کی کھی کھی دور کی کھی کھی کھی کھی کھی کے دور کے دور کی کھی کے دور کے دور کھی کھی دور کے دور

marfat.com

بالقرآر

الل مے نہیں ہے اس کے عمل نیکے نہیں ہیں سوتم اس چیز کا سوال نہ کروجس کا تہمیں علم نہیں ہے۔ (حود: ۴۱ – ۴۵) صحیح ابخاری قم الحدیث: ۲۷ سام اورامام بخاری نے کتاب التوحید میں روایت کیا ہے کہ حضرت نوح نے کہا کہ میں نے اپنی توم کے خلاف انہیں ہلاک کرنے کی دعا کی تھی ( صحح الخاری قم الحدیث: ۳۷۱۳) وہ دعا میکی: اے میرے وب زجین میکو فکا ہے والا کافر نہ چھوڑ اگر تونے انہیں جھوڑ اتو دہ تیرے بندول کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی اولاد بھی بدکار کافر ہوگی۔ (نرے:۲۲\_۲۷) حضرت نوح نے ان دوباتوں کی وجہ سے ان سے شفاعت نہ کرنے کا عذر کیا اور فر ملیا جھے اینے رب سے حیا آتی ہے لیکن تم ابراہیم کے یاس جاؤ جن کواللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا' پھرلوگ حضرت ابراہیم کے **یاس جا کیل** گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں' وہ اپنی (اجتبادی) خطا کو یاد کریں **گے (وہ خطا بیٹی کہ انہوں نے تمین** (طاہری) جھوٹ بولے تصحیح ابخاری رقم الحدیث: ۴۷۱۲) وہ اپنے رب سے حیا کریں مے اور کہیں مے لیکن تم مو**ی**ا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام ہے نوازا اور ان کوتورات عطاکی اور حضرت موکی علیہ السلام یادکریں گے کہ انہوں نے ایک شخص کو ( تاریباً) قتل کر دیا تھا ( صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۷ ) اوروہ اپنے رب ے حیا کریں گے اور کہیں میے لیکن تم عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ کے پاس جاؤ' پھرلوگ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہول لیکن تم (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جاؤ ان کے ا گلے اور پھیلے ذنب (لیمنی بہ طاہر خلاف اولی کاموں) کی مغفرت کر دی گئی ہے (باقی انبیاء علیم السلام اپنی اجتہادی خطاؤں کی دہیہ سے خوف زوہ تھے اور آپ خوف زوہ نہیں تھے ورند آپ بھی عذر بیش کرتے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی سی تھے کی کوئی خطانہیں تھی ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا پھر لوگ میرے باس آ سمیں صح مجر میں ویکھوں گا کہ میں بحدہ میں ہوں' کیں اللہ جب تک جاہے گا مجھے بحدہ میں رہنے دے گا' پھر کہا جائے گایا تھے! اینا سراٹھائے' آ پ کہیے آپ کی بات می جائے گی'آپ سوال میجئے آپ کوعظا کیا جائے گا'آپ شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت تبول کی جائے گی' پس میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اینے رب کی ان کلمات کے ساتھ حمد کروں گا جو مجھے میرارب ا**ی وقت سکھائے گا' پھر** میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے ایک حدمقرر کی جائے گی۔ ( حافظ ابن حجرعسقلانی نے ککھا ہے یعنی میرے لیے ہر ہار کی شفاعت کے لیے ایک حدمقرر کی جائے گی جس سے میں تجاوز نہ کروں مثلاً اللہ تعالیٰ فر مائے گا میں نے تمہیں ان کے لیے شفیع بنایا ہے جن کی نماز وں کی جماعت میں کوتا ہی ہو' پھران کے لیے شفیع بنایا جن کی نماز وں میں **کوتا ہی ہو**' بھران کے لیے شفیع بنایا جنہوں نے شراب نوشی کی ہو' پھران کے لیے شفیع بنایا جنہوں نے زما کیا ہوای اسلوب پر م**اتی** گناہوں کے لیے شفیع بنایا (فتح الباری ج ۱۳ ص۲۲ وارالفکر شرح الطیبی ج ۱۰ ص۱۹۳ مطبوعہ کرا بی التوشیح ج ۵ص ۱۳۰ مطبوعہ بیروت ٔ ۱۳۲۰ھ) پس میں ان کو دوز خ سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا' چمر میں دوبارہ بحیرہ کروں گا' مجمراللہ تعالیٰ جب تک جاہے گا تھے بحدہ میں رہنے دے گا 'چرکہا جائے گا یا محمہ! بنا سراٹھائے' آپ کیے آپ کی بات می جائے گی آپ سوال شیحیے آپ کوعطا کیا جائے گا اُپ شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی چرمیں اپنا سر ا ٹھاؤں گا' اورا بنے رب کی ان کلمات کے ساتھ حمر کروں گا جو وہ مجھے کوائ وقت تعلیم فرمائے گا' **بھر میں شفاعت کروں گا** تو میرے لیے ایک حدمقرر کی جائے گی سومیں ان کو دوز خے نکالوں گا اور جت میں داخل کروں گا' پھر آ ب تیسری یا چوتھی بار میں فرمائیں گے' پس میں کہوں گا اے میرے رب! اب دوزخ میں صرف وہ رہ گئے جن کوقر آن نے دوزخ میں بند کر دیا ہے لیعنی ان برخلود اور دوام واجب ہو گیا ہے۔

(مجسلم رقم الدید: ۱۹۳۰ میج الخاری رقم الدید: ۱۵۱۵ من این بدر قم الدید: ۱۳۳۱ اسنن اکبری للنسائی رقم الدید: ۱۳۳۳) (۳۹) حضرت الوجریده رضی الندعنه بیان کرتے بین کدایک دن رسول الند علی و ملم کے پاس گوشت لایا گیا آپ کواس

ma) جادی<sup>ان</sup>

 ك دى دى كى جوآپ كو پندهن آپ نے اس ميں سے بكو كوشت كھايا كبر آپ نے فر مايا ميں تياست كے دن تمام لوگول كا سردار مول كا چرفر مايا كياتم جانت موكدايدا كول موكا؟ الشرقعالي قيامت كه دن تمام اولين اور آخرين كو ایک میدان میں جع کرے گا کھر ان کو منادی کی آواز سائے گا وہ سب لوگ دکھائی دیں کے سورج قریب ہوگا اور لوگوں کو نا قابلی برداشت پریشانی اور تحمیراہٹ کا سامنا ہوگا'اس دقت لوگ ایک دوسرے ہے کہیں مے کیاتم نہیں ریکھتے كم تمهادا كيا حال إ اوركياتم ينهيل موجة كرتم كر تم كرين إن يم بتلا مو يحك موا واليرفض كو تاش كرس جوالله تعالی کی بارگاہ میں حاری سفارش کرئے ہیں لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کہیں مے چلو حضرت آ دم کے پاس چلیں اور ان سے عرض کریں کداے آ وم! ملیک السلام آپ تمام انسانوں کے باپ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ومت قدرت سے پیدا کیا ہے اور آپ میں اپنی پندیدہ روح مجو کی ہے اور تمام فرشتوں کو آپ کی تعظیم کے لیے بحدہ کرنے کا تھم دیا ہے آپ اللہ کے سامنے ہاری شفاعت کیجئے 'کیا آپ نبیں دیکھ رہے کہ ہم کیسی پریشانی میں میں' کیا آ ہے نہیں د کچورے کہ ہمارا کیا حال ہو چکا ہے! حضرت آ دم فرما ٹیں گے۔ آج میرارب بہت غضب میں ہے اس ہے يمل مجمى اتن فضب من تعانداس كے بعد مجمى موكا اس نے مجمع درخت سے منع كيا تعاميں نے اس كى (باظامر) با نافرمانی کی بھے مرف اپن قرب بھے مرف اپنی قکر ہے تم میرے علادہ کی اور شخص کے پاس جاد 'نور کے پاس جاد ' لوگ حضرت نوح کے ماس جا کیں گے اور کہیں گے اے نوح! آپ زمین پر بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول میں الله تعالیٰ نے آپ کوعبه شکور (شکر گزار بندہ) فرمایا ہے آپ اپ رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے کیا آپ نبس و کھورے کہ ہم کیسی ہر بیٹانی میں ہیں! کیا آپنیس و کھورے کہ ہمارا کیا حال ہو چکا ہے! حضرت نوح ان سے فرما کیں مے میرارب آج بخت غضب میں ہے اس سے پہلے بھی اتنے غضب میں تھانداس کے بعد بھی اپنے غضب میں ہوگا اور میں نے اپن قوم کے خلاف ایک دعا کی تھی جھے اپن قکر ہے جھے اپن فکر ہے کم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ج**اؤ' پحرلوگ حضرت ابراہیم کے باس جائیں گئ** اور کہیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں! اور زمین کے لوگوں میں سے اللہ سے خلیل میں! آپ ہمارے لیے اپنے رب کے پاس شفاعت کیجے کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس پریشانی میں ہیں! كيا آپنيس ديكورے كه جاراكيا حال بإ حفرت ابراہم ان كيس كے كه ميرا رب آج بہت عصر ميں باور اس سے پہلے اتنے غصہ میں تھا نداس کے بعد مجمی اتنے غصہ میں ہوگا' اور وہ اپنے ( ظاہری) جھوٹ یاد کریں گے اور کہیں **مے بھے اپنی فکرے بھیے اپنی فکرے تم کسی اور کے پاس جاؤ حضرت موٹی کے پاس جاؤ' پس لوگ حضرت موٹی علیہ السلام** کے پاس جائیں مے اور کہیں مے اےمویٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں! اللہ تعالیٰ نے آپ کورسالت اور کام سے لوگوں **پرفغیاًت دی ہے' آ پ اینے رب کے پاس ہاری شفاعت کیجئ**' کیا آ پنبیں دیکھ*د ہے کہ ہم کس پر*یشانی میں ہیں' کیا آپٹیں دیکھ رہے کہ ہمارا کیا حال ہے! پس ان ہے حضرت مویٰ علیہ السلام کہیں گے : میرارب آج سخت غضب میں ے اس سے بہلے بھی اپنے غضب میں تعانداس کے بعد بھی اپنے غضب میں ہوگا اور میں نے ایک ایسے تحض کو آل کر دیا تعاجس کولل کرنے کا مجھے تھم نہیں دیا گیا تھا مجھے اپنی فکر ہے مجھے اپنی فکر ہے ، تم کسی ادر کے پاس جاد حضرت عیلی کے پاس جاء الله على وه اوك حضرت عيلى عليه السلام كي باس جائيس ع اوركبيس مح ال عيلى! آب الله كرسول بين! آپ نے لوگوں سے چکمسوڑے میں کلام کیا تھا' اور آپ اللہ کا دہ کلمہ بیں جواس نے مریم کی طرف القاکیا تھا اور اس کی المنديده روح بين آپ اپ رب كے پاس مارى شفاعت كيج كيا آپ نيس و يكور ب كر بم كس پريشاني ميں ميں كيا

martat.com

للنمائی رقم الدین ۱۸۹۱)

( ۲۰ ) حضرت حذیفہ رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا الله تعالی قیامت کے دن تمام مسلمان وسوح حذیفہ رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا الله تعالی قیامت کے دن تمام مسلمان حضرت آدم علیہ السلام کے پائل موا علیہ السلام کے پائل موا علیہ السلام کے پائل موا ایک المین میں اللہ والد! ہمارے الد! ہمارے الد! ہمارے الله الله علی الله علیہ والد تعالی والد! ہمارے الله! ہمارے الله الله علی الله علیہ واللہ علی واللہ الله علی الله علیہ واللہ علی الله علیہ واللہ علی الله علیہ واللہ علی الله علیہ الله علیہ واللہ علی الله علیہ واللہ علی الله علیہ واللہ الله علیہ الله الله علیہ واللہ الله علیہ واللہ الله علیہ واللہ الله الله الله والله والله الله والله والل

marfat.com

مطابق ہوگی اور تبہارے نبی (صلی الله علیه وسلم) صراط پر کھڑے ہوئے بید دعا کر دہے ہوں **گے''اے میرے دب ان ک** 

**سلاتی سے گزارد ہے ""ان کو سلائتی ہے گزار دیے" گجرایک دقت دِوہ آئے گا کہ گزرنے والوں کے اٹمال ان کو عاج** كردي محاوران من بطيح كى طاقت جين موكى اوروه اين آب وكسيط موع صراط ي كرري ك اور مراط ك دوول جانب لوہے کے کنڈے لئے ہوئے ہول کے اور جس مخض کے متعلق علم ہوگا وہ اس کو پکڑ لیس مے بعض ان ک ویہ سے دفی ہونے کے باوجود نجات پا جا کیں گے اور بعض ان سے الجہ کرووز نے میں گر جا کیں گے مطرت ابو ہریرہ کہتے **میں اس ذات کی حم جس کے قبضہ میں (سیدنا) محرصلی اللہ علیہ دملم کی جان ہے دوزخ کی مجرائی سز سال کی مساخت** کے برابر ہے۔ (مج معلم قم الحدیث: ۱۹۵ المند الحاص قم الحدیث: ۳۴۰۱)

**شفاعت بالوجابت کی مدیث پر هجیل حساب کی شفاعت اور** لمانوں کو دوزخ ہے نکالنے کی شفاعت کوخلط ملط کرنے کا اشکال

علامہ داؤدی نے کہا گویا کہ حعزت انس اور حعزت ابو ہریرہ کی حدیثوں کے رادی نے ان حدیثوں کی اصل کوٹھ وانہیں کر کھا میں کیونکدان حدیثوں کا ابتدائی حصداس پر دلالت کرتا ہے ہے کہ بیشفاعت میدان محشر میں پریشان لوگوں کومشرے رہائی ولانے اور ان مے حساب میں تعیل کے لیے ہے اور میشفاعت بالوجابت ہے اور ان حدیثوں کا آخری حصراس پر دلالت کرتا

**ہے کہ بیشفاعت گنجگاروں کو دوزخ سے نکالنے کے لیے ہے اور بیشفاعت اس وقت ہوگی جب لوگ میدان محشر سے مرامل** کی **طرف نتقل ہوجا کیں کے اور کناہ گارمراط ہے گزرتے ہوئے دوزخ میں گر جا کیں گے شفاعت بالوجاہت موقف (محش) میں ہو گی اور دوز خ سے نکالنے کے لیے شفاعت صراط پر ہوگی اور اس صدیث میں ان دونوں شفاعتوں کا ملا دیا ہے صافظ این جحر** 

ن كهامير بهت قوى اشكال بـ (الوقع ح ٥ص ١٣٠ مطبوع دارالكتب العلي يروت ١٣٠٥ه) یل حساب اور دوزخ سے نکالنے کی شفاعت کوخلط ملط کرنے کے اشکال کا جواب

قاضى عياض بن موى ماكلى متوفى ٥٨٣ هذاس اشكال كے جواب ميس لكھتے ہيں:

نمی ملی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں اپنے رب سے اذن طلب کروں گا تو جھے اذن دیا جائے گا' اس کامعنی ہیں کہ میں **اس شفاعت کا اذ ن طلب کروں گا جس کا اللہ تعالیٰ نے جھ سے دعدہ فریایا اور دہی مقام محمود ہے جس کا آپ کے لیے ذخیرہ کیا** ہاور آپ کو بتایا ہے کہ آپ کواس پر فائز کیا جائے گا اور حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ کی صدیث میں ہے کہ آپ کے مجدہ نے اور آپ کے حمر کرنے کے بعد آپ کوشفاعت کا اذن دیا جائے گا اور آپ فرما کیں گے میری امت میری امت ٔ اور اس ، بعد حضرت مذیفہ کی صدیث میں بے مجر لوگ سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کے پاس آئس کی مجر آپ کھڑے ہوں سے اور پ کوافن دیا جائے گا اور امانت اور رتم کو بھیجا جائے گا اور و مسراط کی دائمیں بائمیں جانب کھڑے ہو جائمیں ' بھر پہلاخض صراط نے بکلی کی طرح سے گزرے کا چرآ ندمی کی طرح گزرے کا بچر پرندوں کی طرح ' پچر دوڑنے والے لوگوں کی طرح 'لوگ پے اعمال کے اعتبار ہے گزریں گئے اور تبہارے نبی صراط پر کھڑے ہوں گے اور وہ کہدرہے ہوں گے رہ سلم رب سلم اے ! ملاحق ہے گز ازا ہے دب! ملاحق ہے گزار حتی کہ بندوں کے اعمال کم ہوجا ئیں مے 'حتی ایک شخص کھٹ ماہوا گز رہے گا' مراط کے دونوں کناروں پرلوے کے کنڈے ( کب ) لگلے ہوئے ہوں گے ادر جس کے متعلق تھم ہوگا اس کو پکڑ لیس مے بیں ما چھے ہوئے نجات یا کیں مے اور بعض دوزخ میں گر جا کیں مے (مج مسلم قم الدیث: ١٩٥) اس توجیہ سے حدیث متصل ہو ن ب ( کویا حضرت الس کی صدیث کے راوی نے دوز فیوں کو دوز خ بے نکالنے سے پہلے والا صدیث کا حصہ ساقط کرویا ل تجیل حساب کی شفاعت اور اس کے قبول ہونے کا ذکر تھا)۔

martat.com

کیونکہ بھی وہ شفاعت ہے جس کی خاطر لوگ آپ کے پاس آئے تھے اور بیمحشرے راحت پہ**نیانے اور لوگوں سک**ے درمیان نصلے کے لیے تنی بھر اس شفاعت کے بعد آپ کی امت اور گنگاروں کے لیے شفاعت شروع ہو گی اور انبیا میلیم السلام وغیر نم اور زشتوں کی شفاعت ہوگی جیسا کدومری احادیث میں ہے اور رویت باری اور لوگوں کے حشر کی حدیث میں یہ آیا ہے کہ ہرامت اس چیز کی ا تباع کرے گی جس کی وہ پرسٹش کرتی تھی بچرمومنوں کومنافقوں سے ممتاز اور شمیر کیا جائے م پھر شفاعت شروع ہوگی اور صراط کور کھا جائے گا لیس میسی ہوسکتا ہے کہ پہلے مومنوں کو منافقوں سے تمیر کیا جائے اور محشر کے خوف ہے رہائی دلائی جائے اور بھی مقام محمود ہے اور جس شفاعت کا اعادیث میں ذکر ہے بی**صراط پر کہزگاروں کی شفاعت** یے اور بی احادیث کا ظاہر معنی ہے اور بیشفاعت ہمارے ہی سیدنامحمصلی اللہ علیہ وکلم اور دوسروں کے لیے ہوگی اس کے بعد ان لوگوں کے لیے شفاعت ہو گی جو دوزخ میں داخل ہو گئے اور اس طریقہ ہے احادیث کے متون مجتمع ہو گئے اور ان کے معانی مترتب ہو گئے اور مختلف نہیں ہوئے۔(اکمال المعلم وفوائد مسلم جاص ۵۷۸ مطبوعہ دارالوفاء ہیروت ۱۳۹۹ھ)

علامه یچیٰ بن شرف نواوی شافعی متو فی ۲۷۲ هے نیجی اس جواب کوفل کیا ہے۔

(صححمسلم بشرح النوادي ج عص ٥٥٨ أمطبوعه مكتبه نز ارمصطفیٰ مكة المكترمهٔ ١٩٦٧ **هـ)** 

حافظ شہاب الدین ابن تجرع سقلانی متوفی ۸۵۲ هاس اشکال کے جواب میں لکھتے ہیں:

گویا بعض راو بین نے اس چیز کو محفوظ رکھا جس کو دوسرول نے محفوظ نیبیں رکھا' اس سے متصل باب میں میہ صدیث آئے گی کہ بھض لوگ صراط ہے گھٹے ہوئے گز ریں گے اور صراط کی دونوں جانب لوہے کے کنڈے ہوں گے جن ہے بھض لوگ چھل جائیں کے اور بعض لوگ آگ میں گر جائیں گئ اس معلوم ہوا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس لیے

شفاعت كريں كے تاكم كلوق كے درميان فيصله كيا جائے اس كے بعد ان لوگوں كو دوزخ سے ذكالنے كے ليے شفاعت كى جائے

گی جوصراط سے دوزخ میں گرجائیں گے ایک حدیث میں اس کی تصریح ہے:

حضرت ابن عمرض الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج قریب ہوگا حتی کہ نصف کا نول تک پسید پینچ جائے۔ گاوہ ای حال میں ہوں گے' چرحفزت آ دم ہے فریاد کریں گے' چرحفزت مویٰ نے' چرسید نا محیصلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ پ شفاعت کریں گے تا کر تلوق کے درمیان فیعلہ کیا جائے <sup>ا</sup>یس آپ جا کمیں گے حتی کہ جنت کے درواز ہ کی کنڈی پکڑ لیس <del>مخ</del>

اس دن الله آب کومقام محود برفائز فرمائے گاجس کی تمام اہل محشر مدح کریں گے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٣٧٥ مندا يويعلن رقم الحديث: ١٩٣٩ )

اورامام اپویعلیٰ نے حضرت الی بن کعب ہے روایت کیا ہے چر میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مدح کروں گا جس سے اللہ جھے سے راضی ہوجائے گا کچر جھے کلام کرنے کی اجازت دی جائے گی پھر میر کی امت صراط سے گز رے گی جوجہم کی پشتوں پرنصب کیا ہوا ہوگا سودہ گزریں کے اور منداحمد میں ہے اے محمد آپ کیا جا جیس میں آپ کی اُمنٹ کے معالمے میں کیا کروں؟ میں عرض

کرول گا: اے رت ان کا حباب جلد لے لے۔ (فتح الباري جسام ۲۹۳ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۲۰ هـ) اشکال ذکور کا جواب مصنف کی جانب سے

حضرت اُس رضی اللہ عنہ ہے جوشفاعت کی حدیث مروی ہے اس کی ابتداء میں تقبیل حساب کی شفاعت طلب کرنے کا ذکر ہے لیکن پھراس کے بعد بھیل حساب کی شفاعت کے بجائے دوزخ سے نکا لئے اور جنت میں داخل کرنے کی شفاع**ت کا ذکر** ے (سمج مسلم تم الحدیث: ۱۹۳) حضرت ابو ہر برہ و منحی اللہ عند کی حدیث بھی ای طرح ہے (سمج مسلم قم الحدیث: ۱۹۳<mark>) کو یا کہ ال</mark>

> martat.com تبيار القرآر

طه ۲۰ :۱۱۵ --۱۰۵ 129 وولوں مدينوں كے داويوں نے مديث كے اس حصد كوترك كردياجس بي رسول الله ملى الله عليه وسلم نے بھيل حباب كے ليے **شفاعت کی ہے اور اس کے بعد والاحصر ذکر کر دیا' اور حضرت مذیف دخی اللہ عند کی حدیث میں مرف اوپر والے حصہ کا ذکر ہے** جب مونین سب بیول کے بعد آپ سے دخول جنت کی شفاعت طلب کریں گے اور آپ ان کے لیے وہ شفاعت فرما کیں م- (مح ملم رم الحديث ١٩٥) ليكن ميرا كمان بكداس مديث من بعي راوي سي بحري بوكيا بي كونك وخول منت ك شفاحت سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کے ساتھ مختص تبیں ہے بیشفاعت دوسرے انبیا علیم السلام بلکہ ملائکہ اور موسین صالحین محی گریں مے جیسا کہ ہم شفاعت کی احادیث میں بیان کر چکے ہیں۔

ورحقیقت اس باب میں تکمل اور جامع حدیث حضرت این عباس رضی اللہ عنما سے مروی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ میدان محشر علی تمام اوگ تمام نیول سے تعمیل حساب کی شفاعت طلب کریں گے اور ان کی معدرت کے بعد سید، محمسلی اللہ ملیدو ملم سے اس شفاعت کوطلب کریں مے چرمیدان محشر میں اس شفاعت کو کرنے کے بعد آ ب صراط پر جائیں گے اور لوگوں کودو**ز خ سے نکالنے اور جنت میں** واقل کرنے کی شفاعت کریں گے اور اس حدیث پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہر چند کہ شفاعت کی بحث کافی طویل ہوگئی ہے لیکن ہم اس اشکال کو دور کرے کے لیے حصرت ابن عباس رضی اللہ عنها کی حدیث پیش کر رہے ي - فنقول و بالله التوفيق وبه الاستعانة يليق.

الیفسر و بیان کرتے میں کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے بھر و میں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا: رسول الله صلى الله

علیه وسلم نے فرمایا: ہر ہی کے پاس ایک دعائقی جس کواس نے دنیا میں خرج کرلیا' اور میں نے اپنی دعا کواپنی امت کی شفاعت کے لیے چمپا کر رکھائے اور میں قیامت کے دن اولاو آ دم کا سردار ہوں اور ٹخرنیں 'اور میں سب سے پہلے ( قبر کی ) زمین ہے

انھوں گا اور فرمیں اور میرے بی ہاتھ میں حمد کا جسٹدا ہوگا اور فرمیس آ دم اور ان کے ماسواسب میرے جسٹرے سے ہوں گے اور فخرمین قیامت کا دن لوگوں پر بہت طویل ہوگا۔ پس بعض بعض ہے کہیں مے بطوآ دم کے پاس جو ہر بشر کے باپ میں وہ ہمارے رب عزوجل کے پاس ہماری شفاعت کریں تا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کرئے پس وہ کمیں کے میں اس کا اہل نہیں ہول'

میں اپنی (اجتہادی) فظاکی جدے جنت سے نکال دیا گیا تھا اور آج کے دن جھے صرف اپنے نفس کی فکر بے لیکن تم نوح کے پاس جاؤ جو تمام انبیاء کے سردار ہیں پھر لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے اپ نوح! آپ ہمارے

رب کے پاس ہماری شفاعت سیجتے تا کہ وہ ہمارا فیصلہ کرئے وہ کہیں سے میں اس کا اہل نہیں ہوں میں نے بیدوعا کی تقی کرتمام روئے زیمن کے لوگوں کو فرق کردیا جائے إور آج جھے صرف اپن ذات کی فکر بے لیکن تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاد مجر

لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم! اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجیج تا کہ وہ ہمارا فیصلہ كريے سود كہيں ملے ميں اس كا الم نيس بول ميں نے اسلام ميں تين ( ظاہرى) جموث بولے تنے اور اللہ كا تم ميں نے ان ے اللہ کے دین کی مدافعت اور حفاظت کی تھی وہ حضرت ابراہیم کا قول ہے ایسی مَسِقِیم (السافات: ۸۹) میں بیار ہوں اور ان کا

يةول ب: بَلِنَّ كَيْسُو هُمُهُ هِلْمَا فَاسْتَلُوهُمُ إِنَّ كَانُوْ اَيْتِطِقُونَ (الانباء ١٣٠) بكدان مِس ب بزايه بأسواس پو چھلوا گرید بات کر سکتے ہوں۔ اور جب وہ بادشاہ کے پاس گئے تو انہوں نے اپنی بیوی کے متعلق کہا یہ میری (ویٹی) بہن ہے

اور آج کے دن مجھے صرف اپنی ذات کی فکر ہے لیکن تم مویٰ کے پاس جاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام ہے نعیلت دی ہے سووہ ان کے پاس جا کیں گے اور کہیں گے اے مویٰ! آپ کواللہ تعالٰی نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کی پ**لت دی** ہے آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے تا کہ وہ ہمارا فیصلہ کردئ بس وہ کمیں مگے میں اس کا اہل نہیں

martat.com

ہول میں نے ایک مخص کو بغیر تصاص کے لل کردیا تعاادر آج بجے صرف اپنی ذات کی فکرے میں تم عسیٰ روح الله اور فکھ الله کے پاس جاو او وہ حضرت عینی کے پاس جائیں مے اور کہیں مے اے عینی! آپ روح الشداور کلمة اللہ جی او آپ اپنے مب کے پاس اماری شفاعت سیجئے تا کہ وہ امارا فیصلہ کردئے وہ کہیں مے میں اس کا اللّٰ نہیں ہول بچے اللہ کے سوامعبود بنالیا **گیا تھا** اور بھے صرف اپن ذات كى فكر ب كين تم يہ بناؤكر أكركسى برتن كے اعدركونى فيتى چزركى موئى موادراس برمبركى موئى موق كيا کو کی شخص اس برتن کی مہر توڑے بغیران فیتی چیز کو حاصل کرسکتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ صعرت عیسیٰ نے کہا (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم ) خاتم النبین میں اور آج وہ موجود میں اللہ نے ان کے تمام اسطے اور پچھلے بدطا ہر خلاف اول کاموں کی مغفرت کردی ہے رسول الشصلی الشعليه وسلم نے فرايا پھر لوگ ميرے پاس آ کر کہيں مے يا محمد! اپنے رب مے پاس حاري شفاعت سیجئے تا کہ وہ زمارا فیصلہ کردے۔ پس میں کہوں گا کہ میں ہی اس شفاعت کے لیے ہوں حتی کہ اللہ عزوجمل اجازت وے جس کے لیے وہ چاہے اور جس ہے وہ راضی ہو۔ پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں اعلان کرنے کا اراد و فرمائے گا تو ایک منادی ندا کرے گا احمد اوران کی امت کبال ہے؟ لیس ہم ہی آخر اوراول ہیں ہم آخری امت ہیں اور ہم ہی پہلے وہ میں جن كا حساب ليا جائے گا۔ چر ہمارے رائے ہے تمام احق كوايك طرف كرديا جائے گا اور ہم اس كيفيت كے ساتھ گزريں گے کہ حارے چرے اور حارے ہاتھ اور بیروضو کے آثار سے سفید اور چیکدار ہوں گے اور ہمیں وک**ی** کرتمام اسٹیں ہے ہیں **گی گی**آ ہاں ساری امت میں بی ہیں (یہاں تک یہ ذکر ہے کہ ہمارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیل حساب کی شفاعت کی اور سب ہے پہلے آپ کی امت کا حساب لیا گیا اور اس کے بعد دوسری شفاعت کا ذکر ہے جو آپ گزا ہگاروں کو دوزخ سے نکالئے کے لي كريں مے ) رسول الله على الله عليه وسلم نے فرمايا مجر ميں جنت كے درواز ہ ير آ دَن گا اور درواز ہ كى كنڈ كى كو پكڑوں گا ميس درواز و کھنکھناؤ ک گا۔ سو بو تھا جائے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا تھر۔سومیر نے لیے درواز و کھول دیا جائے گا۔ پھر میں اینے رب عزوجل کو دیکھوں گا دہ کری یا عرش پر ہوگا میں اس کے سامنے تجدہ میں گر جاؤں گا اور ایسے کلمات حمد کے ساتھ اس کی تعم کرول گا جن کلمات تھ کے ساتھ جھے سے پہلے کی نے اس کی تھہ کی تھی اور نہ میرے بعد کرے گا' بچھ سے کہا جائے گا اپناس ا نھائے اور کہتے آپ کی بات نی جائے گی' اور سوال لیجئے آپ کوعطا کیا جائے گا' اور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت تبول کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا: پس میں اپناسرافھاؤں گا' پس میں کہوں گا: اے میرے رب! میری امت میری امت پس مجھ سے کہا جائے گا آپ دوزخ ہے ان تمام (مسلمانوں) کو فکال دیجئے جن کے دل میں انتا اتبا ایمان ہوئیس میں ان کو دوزخ ہے نکالوں گا اور بحدہ میں گر جاؤں گا اور اس کی ان کلمات جمہ کے ساتھ حمر کروں گاجن کلمات جمہ سے جھے سے پہلے کی نے حمد کی تھی اور ندمیرے بعد کرے گا 'چرمجھ سے کہا جاے گا اپنا سرا ٹھائے اور کہتے آپ کی بات می جائے گی سوال سیحتی آپ کوعظ کیا مائے گا'اور خفاعت کیجئے آپ کی شفاعت تبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت میری امت! پس کہا جائے گا ان تما م کودوزخ نے نکال کیجیے جن کے دل میں انتاا تنا ایمان ہو سومیں ان کو نکالوں گا۔ آپ نے فرمایا پھرتیسری بار

(منداحرج امن ۱۹۵۳ ۱۹۸۴ طبع قد نم منداحر قم الحدیث: ۱۹۳۲ ۱۹۹۳ طبع جدیدعالم الکتب پیروت طافقاحرشا کرنے کہا اس مدیف کی مندمج ہے حاشید منداحر قم الحدیث ۲۳۰۱ دادالحدیث قاہرہ منداطیالی قم الحدیث: ۱۲۵۱ مصنف این الی شیبرج ۱۳۳ مندادیعین قم الحدیث ۲۳۸۸ بخم الزدائدج ۱۳۷۰ ۲۲۰ ۲۲۳)

شفاعت كى اور بھى بهت احاديث بيريكن ميں شفاعت كى صرف چاليس حديثين ذكركرنا چاہتا تھا أتا كريم اشار <mark>مى ان</mark>

mariat.co

مد ثین عل موجائے جنہوں نے اس امید پر جالیس مدیثیں جم کیں ہیں کدرسول الله سلى الله عليه وسلم كى بشارت كے مطابق قیامت کے دن ان کا حشر فقہاء کے گروہ میں ہوجائے اور ان کورسول الله صلی الله علیه وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔

حصرت ابوالدروا ورضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فريايا جس محص نے ميري امت كوان کے دین سے متعلق چالیس مدیثیں پہنچائیں اللہ اس کو اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ فقیہ ہوگا اور میں قیامت کے دن اس کی **شفاعت كرول كار** (شعب الا يمان ٢٥ رقم الحديث: ١٥٢٥ مقلوة رقم الحديث: ٢٥٨ الطالب العالير قم الحديث: ٣٠٤١)

اس بشارت کی دیگر ا مادیث ہم نے تبیان القر آن ج مهم ۱۸۵-۱۸۳ میں ذکر کی میں' ہر چند کہ میں گزاہوں میں ڈوبا **ہوا ہوں اور فقہاء کی صف میں کھڑے ہونے کا ہرگزمستحی نہیں ہوں لیکن اللہ تعالی اور اس کے رسول کرم جب عطا فریاتے ہیں تو** وہ محمی استحقاق کی بنا پر عطانبیں فرماتے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم تمنا بگاروں کی شفاعت فرمائیں محمے سوآ پ میری ایسی

**شفاعت فرمادیں کہ میں قبض روح کے وقت ت**جر حشر اور دوزخ میں ہرقتم کے عذاب سے محفوظ اور مامون کردیا جاؤل میں **شفاعت کے اس باب کوحفرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ کے اس شعر پرختم کرتا ہوں۔** 

فكن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواک بمغن عن سواد بن قارب

(الاستيعاب نّ مهم ٣٣٣٠ رقم :١١١٠ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ هـ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اس کووہ سب معلوم ہے جولوگوں کے آگے ہے اورلوگوں کے بیچیے ہے اورلوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کریکتے۔(مٰڈ:۱۱۰)

لوگوں کے آ گے اور لوگوں کے پیچھے کی تفسر لوگوں کے آگے اورلوگوں کے پیچھے کی تغییر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

کلبی نے کہالوگوں کے آگے ہے مراد آخرت کے احوال اورلوگوں کے پیچیے ہے مراد ہے دنیا کے احوال بینی اللہ تعالیٰ کو وہ سب معلوم ہے جووہ دنیا میں کرتے رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کو وہ سب بھی معلوم ہے جو آخرت میں انہیں ان کے اعمال کی جزالے کی۔

 ۲) مجاہد نے کہا ان کے آگے سے مراد ہے ان کے دنیادی معالمات اور ان کے انتمال اور ان کے بیچھے سے مراد ہے ان کا نواب <sub>ما</sub>عتاب به

(٣) ضحاك نے كہااس سے مراد ب جو كچھ ہو چكا اور جو كچھ ہونے والا ب اور يدك قيامت كب آئے كى۔ اورلوگ اس کا احاط نبین کر سکتے اس کی بھی حسب ذیل تغییریں ہیں:

بندے نمیں جانے کہ ان کے آگے کیا چش ہونے والا ہے اور وہ اپنے بیچیے کیا احوال اور کیا اعمال چھوڑ آئے ہیں۔

(۲) بندے اللہ کے علم کا احاط نہیں کر سکتے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اس ہیشہ ہے زندہ اور ہیشہ قائم رہے والے کے سامنے سب ذلت سے اطاعت کررہے ہیں اور بِ شك و محض ناكام اور نامراد موكا جوظم كابوجه لادكر لائے كا\_ (طنالا) عَنَتِ الْوُجُوُ ٥ اور القيوم كے معالى

اس آیت میں عنت کا لفظ ہے عنیٰ کامعنی ہے عاجزی کرنا اور ذلیل ہونا العانی کامعنی ہے الاسیر ُ یعنی قیدی الماور دی نے کہا ذلت اورخشوع میں فرق ہے۔ ذلیل اس کو کہتے ہیں جو فی نفیہ ذلیل ہواور جواطاعت کی وجہ ہے ذلیل ہواس کوخشوع

martat.com

ء القرار

کرنے والا کہتے ہیں۔اللہ تعالی نے عنت الوجوہ فرمایا ہے اس کا لفظی متی ہے اس کے لیے مب چہرے ذکیل ہیں چہروں ہراؤ چہروں والے ہیں اس سے مراو انسان ہیں اور چہروں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ انسان کے احجال اور اعمال کا اظہار اس کے چہرے سے ہوتا ہے۔ جو تھی کی کے سانے عابری کر کے اور ذلت اختیار کرے اس کا بہاس کے چہرے سے جل جاتا ہے اور جو کی کے سانے رفونت اور تکبر کرے اس کا اظہار بھی اس کے چہرے سے ہوجاتا ہے اس لیے اس آب میں انسانوں کو چہروں سے تعبر فرمایا ہے اس آبت کا متی ہے اس کو تجدہ کرتے ہیں اور اس کے لیے چہروں اور پیشانی کوز میں پر رکھتے ہیں۔ القیوم کے تین متی ہیں۔ (۱) جو تلوق کی تدبیر کرنے کے ساتھ قائم ہو (۲) جو انسان کے ہرکسب پر تائم ہو (۳) وہ ذات

جواز کی ابدی سرمدی ہواس کو صدوث ہو نہ اس کوفنا ہو۔ اسم اعظم کے متعلق ا حادیث

ا من المراض الله عنه بيان كرت مين كه نبي صلى الله عليه وملم نے فريايا: الله تعالى كا اسم اعظم وہ ب كه جب اس كو حضرت ابوامامه رضى الله عنه بيان كرتے ميں كه نبي صلى الله عليه وملم نے فريايا: الله تعالى كا اسم اعظم وہ ب كه جب اس كو

پکارا جائے تو وہ جواب دے۔وہ قرآن مجید کی تین سورتوں میں ہے: البقرہ وا کی عمران اور طنا۔ (بیصدیت سیج ہے) (المجم الکیبردیت: ۵۵۸م)

اوران تیوں سورتوں میں جواللہ تعالیٰ کا اسم شترک ہے وہ ہے ان القوم (البقرہ:۲۵۵ آل عران:۲ ملے:۱۱۱) حضرت این عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا وہ اسم اعظم جب اس کے ساتھ دعا

کی جائے تو وہ اس کو تیول فرمائے ہیہ ہے: قبل اللهم مالک الصلک الاية (اس کی سند ضعف ہے) (انجم الکیررقم الدینہ: ۱۹۷۷ الا مع العنبررقم الدینہ: ۱۰۳۳ المجمود الدینہ: ۱۰۳۷ الاس مع العنبررقم الدینہ: ۱۰۳۳)

و ایم انتیاری الدین ۱۶ ماندر ۱۷ افدین ۱۳۹۲ تا ۱۹۶۱ تا اولیت ۱۹۷۹ تا ۱۹۷۹ تا ۱۹۷۹ تا ۱۳۷۹ تا تا مسیر ۱۸ افدین ۱ حضرت اساء بنت زیدرضی الله عنها بیان کرتی مین که بی صلی الله علیه و کلم نے فر مایا : الله کا اسم اعظم ان دوآیتوں میں ہے: حسیر سے سے میں اللہ عنها بیان کرتی میں کہ بی صلی اللہ علیہ و کا میں ایک اللہ اللہ کا اسم اعظم ان دوآیتوں میں س

و الهكه المسه واحمد لا السه الا هو السوح من الوحيم اورالله لاالسه الا هو السحى القيوم . (اس كى سندسخ مي) (سنداجمه ع7 م ٢١١ مم ٢١ مم ١٢١ أمن الودادُ رقم الحديث: ١٣٥٨ من الرّندى قم الحديث: ٣٢٥٨ من ابن بايد رقم الحديث: ١٨٥٥ أمكلؤة ترقم الحديث: ٢٠٩١ مح الجوام قم الحديث (٢٩٨ الحاص الصغررة الحديث: ١٠٢٠)

حضرت سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا وہ اسم اعظم جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا تبول ہواور جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو عطا کیا جائے وہ حضرت اینس بن تن کی دعا ہے۔ لاالہ الا انت سبحانک انبی کنت من الطبال مین (الانباء، ۸۵)اس کی سند ضیف ہے۔

(البداية والنبلية السهم المستح جديد بي الجوامع رقم الحديث ٢٩٨٢؛ الجامع الصغير رقم الحديث:١٠٣٣)

نیز اس آیت میں فرمایا: دو شخص نا کام اور نامراد ہوگا اس سے مراد ہے وہ شخص ثواب سے محروم رہے گا' جوظلم کا یو چھ لا دکر لائے گالینی جوشص گناہ کیبرہ کرے گا اور اس پر تو بہنیس کرے گا' لیکن اس آیت میں بیہ قیم ٹی فظ ہے کہ اگر اللہ اس کو معاف نہ فرمائے' کیونکہ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کمیبرہ کو بلکہ شرک کے موام گناہ کومعاف فرمانے کی بشارے بھی دی ہے اس

لیے اس آیت کامعنی اس طرح ہے' اگر کوئی شخص قیامت کے دن گناہ کا بوجھ لا دکر لایا ایر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا اور وہ شفاعت ہے بھی محروم رہا' تو دہ تو اب ہے محروم رہے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جوشش ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے گا ہے نہ کی ظلم کا خوف ہوگا نہ کی نقصان کا O (طر: ۱۱۳)

جلدبقتم

اس سے پہلی آ جوں میں قیامت کے دن کافروں کا حال بیان فر مایا تھا اور اس آیت میں قیامت کے دن مومنوں کا حال بیان لر ایا ہے قلم کامعنی ہے کی چیز کواس جگر رکھنا جو اس کا کل نہ ہو شاہ کی تحض کو بغیر جرم کے سزادینا اور صفحم کامعنی ہے تعمل اور کی 

اور جو تحض اینے رب پر ایمان لائے گا اے کی نقصان فَمَنْ يُوْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسُاوَّلَا كاخطره موگانه كتحظم كا ـ ر مقاه (الحن ١٣٠)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ای طرح ہم نے اس کوم لی قر آن نازل کیا ہے اور اس میں کی قتم کی سزاؤں کی خبر سائی ہے تا کہ **لوگ ڈرس یاوہ (سزا کی خبر )ان کے دلوں میں نصیحت پیدا کردے O(ط** ۱۳۳)

قرآن مجيد كي صفات

اس آیت میں قرآن مجید کی دوصفتیں بیان فر مائی بیں ایک بیائر بی زبان میں ہاور دوسری مید کہ اس میں کی قسم کی مزاؤں کی خبر ہے۔ قرآن مجید کوم بی زبان میں اس لیے نازل فرمایا کی م ب اس و تبحیث میں اور و قرآن مجید کے معجز ہونے ک **و چوہ کو جان سلیں' تا کہ ان پر بیر منکشف ہو جائے کہ بیائی انسان کا کارنبیں ہے۔ دوسری صفت بیرے کہ اس میں کی قتم کی** سرُ اوک کی خبر ہے۔ یعنی ہم نے ان خبروں کو بار بار بیان فر مایا ہے اور ان کی تفصیل کی ہے اور ہم نے وہ احکام بیان فر مائے جن کوہم نے فرض کیا ہےاوران احکام کی فیل نہ کرنے پر ہم نے سزاؤں کو بیان فر مایا ہے اس طرح جن کاموں کوہم نے حرام کیا ہےان کے کرنے پرہم نے مزاؤل کو بیان کیا ہے تا کہ لوگ فرائنس اور واجبات کو ترک کرنے اورمحر مات کا ارتکاب کرنے ہے ڈریں یاان کے دلول میں نفیحت اور خوف خدا بیدا ہو۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس بلندشان والا ہے اللہ جو بحیا بادشاہ ہے اور اس سے پہلے کہ آپ کی طرف پوری وحی کی جائے آپ قرآن يرصف ميں جلدي نديج اورآب دعا يج كدا مير سرب امير علم وزياد وكرو ص (طنا ١١٥٠)

اللدتعالى كي تعظيم م

اس آیت میں میہ تیمبید کی ہے کہ کلوق پر اازم ہے کہ ووائنہ تعالی کی تعظیم کرے اور فریایا کہ اللہ تعالی سچا باوشاہ ہے کیونکہ اس کی بادشاہی ذاتی ہے کسی سے مستفاد نمیں ہے اس کی بادشاہی کو زوال ہے نداس میں تغیر ہے اور نداس کے علاوہ کوئی اور اس کی بادشاہ سے کائق ہے۔وہ بلنداور برتر ہے وہم اورعشل اس کی بلند کی اتصور نہیں کر سکتے۔وہ اپنی ذات کے لیے نفن کے ح**صول اورا بنی** ذات سے ضرر کو دورکرنے سے منزہ ہے اس نے قر آن مجیر کو اس لیے ; زل کیا ہے کہ لوگ وہ کام نہ کریں جو نامناسب ہیں اوروہ کام کریں جوکرنے چاہئیں 'کسی کی اطاعت اورعبادت سے اللہ تعالیٰ وکوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور کسی کی معصیت اور تھم عدولی سے اس کوکوئی ضررنہیں ہوتا۔ جواطاعت کرتا ہے وہ اپنے فائد و کے لیے کرتا ہے اور جونافر مانی کرتا ہے ووا پنائی نقصان کرتا ہے اس کی تو فیل سے بند و اطاعت کرتا ہے اور اپنے نفس کی شامت اور شیطان کے بریکانے سے انسان

قرآن کی تلاوت میں عجلت سے ممانعت کی وجوہ

اوراس سے پہلے کہ آپ کی طرف وی کی جائ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ سجئے۔اس کی حسب ذیل تغییریں ہیں: (۱) ابوصالح نے حضرت ابن عباس مض الله عنها سے روایت کیا کہ حضرت جریل نبی صلی الله علیه وسلم کے یاس کوئی سورت یا آیت لے کرنازل ہوتے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم پران کی تلاوت کرتے ابھی جبریل وہ پوری سورت یا آیت ختم نہ

martat.com

. الق أر

AF

کرتے تنے کہ آپ ابتداء ہے پڑھنا شروع کردیتے اس خوف ہے کہ آپ اس کا بکھ حصہ بھول جا کیں گے۔ (۲) مجاہد اور قاوہ نے کہا آپ پر جو سورت یا آیتِ بازل کی ٹی آپ اس کی حلاوت اپنے اصحاب پر اس و**ت تک نہ کریں** 

جب تک کہ آپ کواس کے معانی نہ ہتا دیے جائیں۔ (۳) جب تک الله تعالی از خود آپ پر کوئی سورت یا آیت بازل نہ کرے آپ اس کو نازل کرنے کا سوال نہ کریں۔

(۳) جب تك التدنعالى از خوداب پرولى سورت يا آيت نازل ند كرے آپ اس لونازل كرنے كا سوال ند كريں۔ اور فر مايا آپ دعا كريں اے ميرے رب ميرے علم كزياده كراچنى زياده قرآن نازل فرما أياس كى هم زياده فرمايا اس كا

حفظ زیاده فرما۔ (زاد المسیرے۵ می ۱۲۷-۳۲ ۴۳ مطبوعہ کتب اسلامی ہیروٹ ۱۳۰۵ھ) -

حفظ نیاده فرمار (زاداسیر جه ۳۵ ۱۳۹۳ معبوع طتب اسلامی بیروت یه ۱۳۱۶) الله تعالی کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آ دم سے عہد لیا تھا کہل وہ بعول مکتے اور ہم نے ان کا ( نافر مانی کرنے کا) قصد نیس بایا ۔ (طُذ ۱۱۱۱)

نسیان کے باوجود حضرت آ دم پرعتاب کیوں ہوا

عہد لینے سے مرادیہ ہے کہ ہم نے آدم کوال درخت کے قریب جانے یا اس کے پیل کھانے سے منع کیا تھا اور فرمایا "اس سے بہلے" اس سے مرادیہ ہے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے بہلے یا قر آن مجیدکونازل کرنے سے بہلے اور فرمایا وہ بھول گئے مینی انہوں نے دانت اور عمد ااور نافر مائی کرنے کے قصد سے اس درخت سے نیس کھایا اس پر صوال ہے کہ جب وہ بھول گئے تقیق ان پر عمل بیوں کیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ عماب اس وجہ سے کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالی سے منع کرنے کو ہر وقت ذہن میں متحضر کیوں نہیں رکھا اور ایسے امور میں کیوں شغول ہوئے جن کی وجہ سے ان پر نسیان طاری ہوا۔

حضرت آ دم كا اولواالعزم رسول نه مونا

اس سورت میں چھٹی بار حضرت آ دم علیہ السلام کا قصہ بیان فر مایا ہے۔ پہلی بار بید قصہ سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا۔ دوسری بار سورۃ الاعراف میں تیسری بار سورۃ المجر میں' چوتی بار سورۂ بنی اسرائیل میں پانچویں بار سورۃ الکہف میں اور چھٹی بار سورۂ کھٰ۔ میں یہاں پر۔

اس قصد کی اس سورت سے مناسبت بدہے کداس سورت میں فرمایا تھا:

كَلْلِكَ نَقُصُّ عَكَيْكَ مِنْ ٱلْبَاآعَ مَا فَكَدُ اوراى طرح بم آپ كے او پر گذرے ہوئے واقعات كے سَيَةِيَ. (لٰذِ ٩٩)

، رہاںں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدہ کو یورا کرنے کے لیے حضرت آ دم علیہ السلام کا قصہ بیان فر مایا۔ دوسری وجہ رہے کہ لوگ

الملاق کے بہکانے میں آ جاتے ہیں حالانکدان کو معلوم ہے کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کے باوجود وہ احتیاط نمیں کرتے اوراپنے آپ کوشیطان سے محفوظ رکھنے کے اسباب کو اختیار نمیں کرتے۔ اللہ تعالی نے اس قصہ میں بیہ بتایا ہے کہ سیامر قدیم ہے حضرت آ دم کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے اس کے باوجود انہوں نے احتیاط نمیں کی اور ان اسباب کو اختیار نمیں کیا جن سے وہ شیطان کے بہکانے میں نہ آتے وہ مجول گئے اس طرح ان کی اولا دمجی مجول جاتی ہے اور شیطان کے بہکانے میں آ جاتی ہے۔

علامہ ابن عطیہ اندلی نے اس مناسبت کور د کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں حضرت آ دم علیہ السلام کی تخفیف ہے اور ان کے معاملہ کو کفار اور نافر ہانوں کے ساتھ تشبید دینا ہے۔

قرآن مجيديش جوفرمايا ہے"ولم نجدله عزما" نهم نے (حضرت) آدم کا کوئی عزم نبیں پایا'اس کی ایک تقریرتو وہ ہے جوہم

جلابهم

114--- 11A: 10 26 سي كدوه محول مع تعاور بم في معسيت اور نافر مانى كرف كان كاكوكى ارادو دبيس يايا ـ اوراس آيت كى دوسرى علامد ابومبدالله قرطبی ماکل متونی ۲۱۸ حاکمیت بین اس کامعنی بیدے کہ ہم نے حضرت آ دم کو بتا دیا تھا کہ آپ اس درخت ے شکھا کیں لیکن جب شیطان نے ان کو بھایا تو اس تھیعت پر کار بندر ہے کے لیے ہم نے ان کا عزم نہیں یایا جب کدان کو ہ تا دیا گیا تھا کہ شیطان ان کا دشمن ہے' معزت ابن عہاس اور قنادہ نے کہا اس کامعنی ہے اس درخت کو کھانے ہے رکنے پر ہم نے ان کامبرنیس پایا اور حادی ممانعت برقائم رہے کا عزم نہیں پایا الخاس نے کہا عزم کا لغت میں مجی کی معنی ہے کہا جاتا **ہے فلاں نے عزم کیا یعنی خود کومعصیت سے بچانے پر ٹابت قدم رہاادرمبر کیا'ای اعتبار سے فر مایا:** فَاصْبِرُ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزُمِ مِنَ الرُّسُلِ پی آپ مبر کیجئے جس طرح عالی ہمت رسولوں نے مبر کیا۔ حعرت ابن عباس سے بیمجی مروی ہے کہ اس آیت کامعنی یہ ہے: میں نے جس چیز سے منع کیا تھا انہوں نے اس ممانعت کی حفاظت نہیں کی' جب البیس نے ان ہے کہااگر آپ نے اس معین درخت ہے کھالیا تو آپ کو جنت میں خلود اور ووام حاصل ہوجائے گا تو انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اور جب المیس نے ای نوع کے دوسرے درخت سے کھانے کے لیے کہا تو انہوں نے تاویل کر کے اس درخت ہے کھالیا اور پیجول کئے کہ بیددرخت بھی ممانعت کے عموم میں داخل ہے ابن زیدنے کہا حضرت آ دم نے اللہ تعالی کے امر کی حفاظت نہیں ای لیےعلاء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ وہ اولوالعزم رسولوں يل سے نہ تھے۔ (الجامع لا حکام القرآن جرااص ١٦٥ مطبوعہ وارالفكر بيروت ١٣١٥هـ) اگر بیاعتراض کیا جائے کہ حضرت ابراہیم بھی اولوالعزم رسول نہ تھے کیونکہ انہوں نے تین مواقع پر ظاہری جھوٹ بول کر رخصت برعمل کیااورعزیمت برعمل ندکیا 'جب کدهفرت غوث اعظم نے ڈاکوؤں کے سامنے کی بول کرعزیمت برعمل کیااور مال بچانے کے لیے جموب بول کر رخصت بڑ کمل نہیں کیا۔ اس کا جواب میہ ہے کہ بعض مواقع پر رخصت بڑ کمل مطلوب ہوتا ہے اور . عزیمت برغمل مطلوب نبیں ہوتا اگر روز ہ دار کی جان کوخطرہ ہواور وہ جان بچانے کے لیے رخصت برعمل نہ کرےاورعز میت پر عمل کرتے ہوئے روز ہ برقر ارر کھے تو وہ کنا بھار ہوگا ادر مرحمیا تو حرام موت مرے گا۔ ایک سفر میں نی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مکہ جارہے تھے آپ نے کراع اجمیم بیٹی کر روزہ رکھا اورلوگوں نے بھی روزہ رکھا' پھر بعد میں سب کے سامنے یانی لی کر روز وافطار کرلیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ بعض لوگ روزے پر برقر اررہے آپ نے فر مایا وہ نافر مان بیں 'وہ نافر مان بیں۔ (محی سلم رقم الحديث ١١١٣ سنن الترزي رقم الحديث: ١٤ سنن النسائي رقم الحديث: ٢٣٦٢) حضرت ابراجيم نے جن تين مواقع پر رخصت پرعمل كيا تعا وہاں وی عمل اولی تھا۔ رہایہ کہ آپنے ان عمل کی وجہ سے شفاعت نہیں کی تو وہ آپ کی تواضع اور آپ کا انکسار ہے۔ له اسجي والادموسجه وارالا أبليه وم نے فرشتوں سے مجا کہ آدم کو تور اللیں کے سواسی نے میدہ کیا اس نے انکار کر دیا 0

marfat.com

القآر

لی ہم نے اوم سے قرایا : اے اُم ایا آپ کا اوراک کی بیری کا دی ہے ایسان ہوکر یا آپ دونوں کوجنت سے تکواد سے،

ا در اً دم نے رہ طاہر) اپنے رب کی افرمانی کی نورہ لغزش میں متلا ہو گئے 🔾 ہیم اندھا اٹھا بیں گے 0 وہ کیے گا اے میرے رو و يحف والا تقا ! ٥ الشرفرائ كا اى طرح نيرب باس ميرى نشانيال أيش تغيس نوتون ان كوفراموش كرويا تقاوراى طرح أج

marfat.com

م المراون كرد المبليط الما ورود من النب وب كاتول بإليان نائف ووس تباد زكر برا براره اس كومزا ديت بي الدب تك

ا و المعالم المارية المارية المارية الله و كيا المول في الله المارية الله الله الله الله الله الماريج الله

**الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم نے فرشتوں ہے کہا کہ آ دم کو بحدہ کروتو الجیس کے سواسب نے بحدہ کیا' اس نے انکار کر** دیاo پس ہم نے آ دم سے فرمایا: بیآ پ کا اور آپ کی بیوک کا دشمن ہے'ابیانہ ہو کہ بیآ پ دونوں کو جنت سے نگلوا دے' تو آپ مشقت میں برجائیں مے 0 بے شک آپ جنت میں نہ بھو کے رہیں گے اور نہ برہند 10ور ندآ پ جنت میں پیا ہے رہیں گے اور نہ دھوپ کی بیش محسوس کریں مے 0 (طٰ: ١١٦-١١١)

ابلیس کی حضرت آ دم سے عداوت کی وجوہ

ان آیات میں بیسوالات پیدا ہوتے ہیں: (۱) تجدہ کرنے کا تھم سب فرشتوں کو دیا گیا تھا یا بعض کو (۲) تجدہ کی کیا تعریف ہے(٣) آیا البیس فرشتوں میں سے تعایا جنات میں سے تعا(٣) آیا البیس حفزت آ دم کو بجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کافر ہوایا پہلے سے کافر تھا۔ ان امور پرہم القر د ٣٩- ٣٣ میں تفصیل سے بحث کر میکے ہیں۔

ایک سوال بیہ ہے کہ ابلیس جو حفزت آ دم علیہ السلام سے عدادت رکھتا تھا اس کی عدادت کا کیا سبب ہے مفسرین نے

اس کے حسب ذیل جوابات ذکر کیے ہیں:

- (1) اہلیس بہت زیادہ حسد کرنے والا تھا' جب اس نے حضرت آ دم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ فعتیں دیکھیں تووہ ان سے حسد کرنے لگا اور یبی اس کی عداوت کا سبب تھا۔
- (٢) حصرت ومعليد السلام نوجوان عالم تقع كيونكد الله تعالى في فرمايا اور آدم كوكل اساء سكها ديئ اور ابليس بورها موفي ك باوجود جامل تھا کیونکہ اس نے صرف ماد و طلقت د کھے کرخود کوحفزت آ دم سے انصل قرار دیا اور جو بوڑھا جامل ہووہ بمیشہ نوجوان عالم سے دشمنی رکھتا ہے۔
- ۳) ابلیس کوآ مگ سے پیدا کیا حمیا اور حضرت آ دم کو پانی اور مٹی سے پیدا کیا حمیا اور پانی اور آگ میں اپی اصل کے اعتبارے عداوت ہے۔

جنت کی نعمتوں کی قدر دلانا

الله تعالى نے فرمایا: الیانہ ہوکہ یہ آپ کو جنت سے نکلوادے تو آپ مشقت میں پڑ جا کیں گے۔

مشقت سے مراد ب ال معاش اور روزی کی طلب میں جدوجہد اور محنت اور مشقت کرنا جس کے نتیجہ میں انسان **تعکاوٹ میں جتلا ہوتا ہے اور بیمنت اور مشقت مرف مرد کرتا ہے تورنٹی نہیں کرنٹی اس لیے اس آیت میں مرف حضرت آدم** 

صهار القرآر

رور بب سے اس اور اس میں اس آ دم ایک سرخ بیل کے ساتھ مل چلاتے تھے اور اپنی پیشانی سے بیٹ بو تجھتے تھے اور بیان کی مشقت تھی۔

ا دم ایک برائ این ایجان اور بی ایجان کے بواد ہی جیمان کے بیانہ پر چیا سے دوید ان ان سنت ان ا نیز فر مایا آپ جنت میں مذہوکے رہیں گے اور نہ برہند اور ندآ پ جنت میں پیاسے دہیں گے اور ندوموپ کی جش

ير رويا ہي . محول کريں گے۔

انسان کو پید بحر کر کھانا مل جائے بھر سر بوکر پینے کیلئے پانی مل جائے تن ڈھاپنے کے لیے کیر اہل جائے اور دوخول کا

اسان و پیت بر رها مان بات به ریم باور دی چین بین بات می است به سال می بات می بین بین بین می بات است است. ساید میسر ہوجائے تو بیاس کے لیے بہت اہم اور بزی تعتیں ہیں۔ حضرت آ دم علیہ السلام کو جنت میں بین تعتین بغیر می محت اور مشقت کے حاصل تھیں اور ان نعتوں کی انسان کواس وقت قدر ہوتی ہے جب ریفتیں اس کو میسر ند ہوں اس لیے اللہ تعالی نے

مشقت کے عاص میں اوران عمول فی السان تو ال وقت فدر ہوئی ہے جب بید میں آئی تو میسر سے انسان میں۔ ان آیوں میں ان نعمتوں کی اضداد کاذکر فر مایا کہ جنت میں آپ نہ بھو کے رہتے ہیں نہ بیاسے نہ بر ہنہ ہوتے ہیں اور نہآپ کو رھوپ کی پیش محسوں ہوتی ہے اور جب آپ جنت سے چلے جائمیں گئو آپ کو ان تمام نعمتوں کے حصول کے لیے محت اور

دھوپ کی چس حسوں ہوئی ہے اور جب آپ جنت سے مجلع جا یں گے ہو آپ نوان تھا م مسول سے مسلوں کے مشقت کرنا ہوگی اس لیے آپ شیطان کے برکانے میں ندآ ئیں تا کہآپ کو جنت سے جانا ند پڑے۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: شیطان نے ان کی طرف وسوسہ ڈالا اور کہا: اے آدم! کیا ٹیں داگی حیات کے درخت کی طرف آپ کی رہنمائی کروں!اوراس بادشاہت کی طرف جس کو کھی زوال نہ ہو 0 پس ان دونوں نے اس درخت ہے کھا لیا سوان دونوں

دى0(طهٔ:۱۲۳-۱۲۰) الله تعالى نے حضرت آ دم عليه السلام كوبهت عظيم مقام عطا فرمايا ان كومبحود ملائكه بنايا اور ان كوتمام چيز و س كاعلم عطا فرمايا

السنطان کے نظرے اور کا ملید اعظ اور بہت ہے اعظ احتصار کونا اراق و دور طاحتہ یا دوران و نعل اپیررس کا اس ارسیا اور ان کو بیہ بتا دیا کہ ان سے اور ان کی بیوی ہے البیس خت عدادت رکھتا ہے اور وہ ان کو بہکائے گا اور ان سے معصیت صادر کرا کر ان کو جنت سے نکلوانے کی کوشش کرے گا'اور ایلیس نے حضرت آ دم کو اور این کی بیوی کو لفترش میں مبتلا کرا دیا 'اور بجیب بات

ہیے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کاعلم بہت کال تھا اوران کی عقل بہت روثن تھی اوران کومطوم تھا کہ ابلیس ان کاوٹمن ہے اور اس نے ان کوئیرہ نہیں کیا اور وہ ای وجہ ہے وائک لعنت کا مصداق اور مستحق بن گیا اس کے باوجو دانہوں نے اس کے فریب میں آ کر اس درخت ہے کھالیا اس ہے معلوم ہوا کہ کوئی چیز الند تعالیٰ کی قضا اور اس کی تقدیم کوروٹ ٹیس سکتی۔

رہا پیرکہا بلیس نے کیا وسوسہ کیا اور کس طرح کیا اس کی تفصیل ہم البقرہ میں بیان کر بچکے میں اور الاعراف میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اور حضرت آ دم اور ان کی بیوی کا ستر کھل جانا اور چوں سے ان کا اپنے جسموں کو ڈھانیٹا اس کی تغییر بھی ہم سورة الاعراف میں بیان کر بچکے ہیں۔

"عصى ادم ربه فغوى" ع حفرت آدم كى عصمت براعتراض اورامام رازى كى طرف ساس كاجواب اس آيت: ١١١ ش ب فعصى ادم ربه اس كافظى منى بي آدم ني استراب كم معست (نافرماني) ك

اس ایت: ۱۲۱ ہیں ہے فعصی ادم رہد اس کا سطی میں ہے ہیں ادم کے اپنے زب ک مسطیت رنا کر مال) دی۔ علامہ راغب اصغبانی متو فی ۵۰۲ در کلیت ہیں عصا کا معنی ہے انگئی عصیان کی اصل ہے اپنی انگئی کے سب سے کسی کا م ہے منع کرنا اور اس کا معنی ہے اطاعت سے باہر لکانا۔ (المغردات: ج مس ۲۳۸ مطبور کمتیز زار مصطفیٰ کمیکر سنہ ۱۳۸۸ء)

امام رازی لکھتے ہیں کہ انبیاء کیم السلام کی عصرت کے مكرین كہتے ہیں كہ عاصى ال خفص كو كہتے ہیں جو كناه كبيره كا

martat.com

ار کاب کرے اور جواب فنل کی دجہ سے سزا کامتی ہوا اور صیان کی ذمت کی جاتی ہے اور اس پرومید ہے آر آن مجد عم

م وه بميشرب كا\_

اور فوٹی کا مصدر ہے فوایت اور فوایت اور مثلات دونوں مترادف ہیں اور ٹی رشد اور ہدایت کی ضد ہے اور اس حم کے لفظ کا اطلاق ای فینمس پر کیا جاتا ہے جو فاس ہواور اپنے فیق میں مشترق ہو۔

لفظ کا اطلاق آئی تھی پر کیا جاتا ہے جو قاتی ہواورا ہے تسی میں متعزق ہو۔

ھر معلاہ نے اس استدلال کے جواب میں کہا معصیت کا معنی ہا مری تخالفت کرنا اور امر کمی وجوب کے لیے ہوتا ہے

اور کمی استحاب کے لیے ہوتا ہے اور حضرت آ وم پر جو معصیت کا اطلاق ہے اس کا معنی ہے انہوں نے ایک متحب کا م کو ترک

کردیا نہ یہ کہ انہوں نے کی واجب کو ترک کیا ' لیکن اس آ یہ ہے استدلال کرنے والوں نے اس جواب کو در کر دیا اور کہا ہے

کہ طاہر قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ معصیت کا مرتکب عمل اور مزا کا متحق ہوتا ہے اور عرف میں بھی عاصی کا لفظ ہولور

مغیرہ کا ارتقاب کیا نہ یہ کہ معمیت کیرہ کا ادر کا ہے کہ باس آ یہ کا معنی ہے کہ حضرت آ وم نے مصافی دنیا می

مغیرہ کا ارتقاب کیا نہ یہ کہ معمیت کیرہ کا ادر اکا ہی کہا اس آ یہ کا معنی ہے کہ حضرت آ وم نے مصافی دنیا می

مغیرہ کا ارتقاب کیا نہ یہ کہ معمیت کیرہ کا اور اپو مسلم اصغها نی نے یہ جواب دیا کہ حضرت آ وم نے مصافی دنیا می

معنی کا فلک ناکن ہوگیا اور ان کی کوشش میں اور دنیا وی مصلحوں میں حکم کی کا لفت کرتا مباح ہے اور نوئی کی لفظ کا یہ جواب دیا ہو کہا کہ وائما پر قرار رکھنے کے لیے اس ورضت سے کھایا تو ان

ہم کہ کی چیز کے وسیلہ سے متعمود تک بہنچا جائے اور جب متعمود کے بجائے اس کی ضد حاصل ہوتو کہا جاتا ہے تو کی گئی وہ وہ بیا ہوگی کا معنی ہے بیٹ میں ہوئے ہوئی دیورہ کے بھوکی کا معنی ہے بیٹ کی ہی ہوئی دیورہ کے ایس بین ہوئی ہوئی اور دوہ کا میں ہوئی کا معنی ہے بیٹ بی ہوئے جواب دیا ہے کہ میرے زد یک سب

تا کا مادر نامراد ہوگیا اور بعنی لوگول نے یہ جواب دیا ہے کہ نوگی کا معنی ہے بریشسی لین ہوئے جواب دیا ہے کہ میرے زد ویل جب سے اور کوئی اور وہ کی بھی اس کہ وہ کے ایک اور ان پر چرف میوں کرنے کے بعد امام رازی نے یہ جواب دیا ہے کہ میرے زد وہ بی سوئی ہیں۔

موری ان تم اور ان کو تو کر اور ان پر چرف میصل کرنے کے بعد امام رازی نے یہ جواب دیا ہے کہ میرے زد وہ بیس سے دورہ نے کہ میں۔

اول ان ما مارد بات در روید برای پریگ می می سید اور ان استان با در این به به این با در این به این برای این برای سیاه ای اور مادهٔ اعتراض کو بزے اکھاڑنے والا جواب مید بمی کر حضرت آ دم سے یفنل اس وقت سرز د ہوا جب وہ نمی نمیس تھاس کی تفصیل ہم نے البقرہ میں کی ہے۔ (تغییر تیر میری ۸۰۱-۱۰۸ مطبوعه دارادیا والزات العربی بیرون ۱۳۱۵ھ)

سورہ بقرہ کی تغییر عمل امار ان کے پہلے عصمت انہاء میں حسب ذیل مذاہب بیان فر مائے ہیں: تص**مت انبیاء میں نداہب** 

(۱) حشوبیے کنز دیک انبیا علیم السلام کاعما اگناہ کیرہ کا ارتکاب کرنا جا کز ہے۔

(۷) اکثر معتزلہ کے زدیک انبیا علیم السلام ہے کہاڑ کا صدور جائز نہیں ہے لیکن عمد اُصفارُ کا صدور جائز ہے 'سواان صفارُ کے جن سے **لوگ** بتند ہوں۔

ات کی سے رہے ۔ (۳) جبائی معز کی کے نزدیک انبیاءیلیم السلام سے صغائز اور کبائز کا عمد اصدور نا جائز ہے ہاں ان سے ناویل کے ساتھ صدور ہوسکتا ہے۔

(م) انهاء عليم السلام بي بغير مجواور خطاع أناه كاصدور نبيل بوسكنا مجواور خطاك ساتهان عركناه كاصدور بوسكنا ب المكن ان بي موافذه بوتا باس كي برخلاف ان كي امتول بالركبواور خطاء عركناه بوتوان موتوان موتوانده

marfat.com بلا

عيام القرآر

نہیں ہوتا' کیونکہ انبیاء علیم السلام کے پاس معرفت کے دلاکل بہت قوی اور بہت زیادہ ہیں اور دوسرول کی برنسبت دو گنا ہوں سے اجتناب پر زیادہ قادد ہیں۔

ن اون من المباعث بي المباعث ا

۵) روانگل کےزور یک انبیاء بیم اکسلام سے مسیمرہ یا بیرہ کناہ صادر میں ہوتا نہ تصدانیہ ہوا تنہ ا**وجا** سرح**عاء۔** عصرت کے وہت میں علاء کے تین قول میں:

مت ہے وہ میں اللہ ہوئی ہیں. (۱) معنز لد کے زد کیان کی عصب کا وقت بالغ ہونے کے بعد ہاور نبوت سے پہلے ان سے تفراور کبیر و کا ارتکاب جائز نہیں ہے۔

۔ ان روافض کا ذہب ہیے کہ انبیاء علیم السلام اپنی ولا دت کے وقت سے گنا ہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ (۲)

ر") (۳) بهارے اکثر اصحاب کا ذہب اور ابوالھذ کی اور ابونکی معتز لی کا ذہب اور بمارا مختار میہ ہے کہ حال نبوت میں انجیا علیم السلام ہے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا نہ کیبرہ نہ صغیرہ ۔ (تئیر کیبرج اس ۳۵۵ مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

اس تمہید کے بعد امام رازی''عصبی ادم ربد فغوی" کے جواب میں مشکرین عصمت کو تخاطب کر کے لکھتے ہیں: ہم یہ کتبے ہیں کہ تہارا کلام اس وقت تمکل ہوگا جب تم دلیل سے بہٹا بت کر دو کہ دھنرت آ وم نے حال نبوت میں اس در خت سے کھایا تھا اور بہٹا بت نبیس بے بیر کیوں جائز نبیس ہے کہ دھنرت آ دم سے اس زلت (لغزش) کا صدوراس وقت ہوا ہو

ر حت سے کھایا تھا اور میتابت ہیں ہے میں یون کا برائیں ہے نہ سمرے اوا ہے، سالوں کا مسلوں کا مسلوں کی ہیروٹ 1916ء جب وہ نبی نہیں تنے اوراس زلت کے بعد ان کو نبی بنایا گیا۔ (نغیر کبیر ٹام 29% مطبوعہ داراحیاء التراث العربی ہیروٹ 1916ء) معرف نے نہ میں متعلق ہیں ۔ قرطمی ایک کی گفتہ

عصلى ادم ربه فغوى كم تعلق علامة قرطبى مالكى كى تقسير علامه ابوعبدالله محدين احمد ماكن قرطبى متونى ٧٦٨ هد كلصة بين:

ھلامہ ابوعبرالند تھر بن احمہ مالی ترجی سوق ۲۹۸ ھ تھتے ہیں: اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ انبیا علیم السلام گناہ کیرہ کا ارتکاب نہیں کرتے 'اور اس میں ان کا اختلاف ہے کہ آیاوہ گناہ

صغیرہ کرتے ہیں جن سے ان کا مواخذہ ہوتا ہے اور ان پر عمّاب ہوتا ہے یا نہیں' ای طرح اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے وہ الیا ذکیل کا منیس کرتے جس سے ان کی ذات پر نقشی یا عیب گلے یا جس کی دجہ سے ان کی ندمت کی جائے اور لوگ ان سے متنظر ہوں' ہمارے نزدیک اس کی دلیل مججزہ ہے' اور معتز لہ کے نزدیک اس کی دلیل عقل ہے۔ امام طبری اور دیگر فقہاء' متشکلمین اور

می تین نے کہا ہے کہ انبیاء علیم السلام ہے صغائر واقع ہوتے ہیں اس میں رافضوں کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیم السلام تمام گنا ہوں ہے معصوم ہیں۔

امام مالک امام ابوضیفہ امام شاقعی ان کے اسحاب اور جمہور فقہاء اور حد شین کامیہ مذہب ہے کہ انہیاء علیم السلام جس طرح کمار سے معصوم ہوتے ہیں اس طرح صفائز ہے بھی معصوم ہوتے ہیں کی مکل ہتھ کو بیتھم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے افعال ان ک آٹار اور ان کی سیرتوں کی اجام کریں اور بیتھم مطلق دیا گیا ہے اس میں کوئی استشار نمیں ہے اور شدکی قریدے کے التزام کاؤکر ہے، اگر ہم انبہا علیہم السلام سے صفائز کے وقوع کو جائز قرار دیں تو ان کی اقتداء کرنا ممکن نہیں ہوگی کیونکدان کے افعال میں سے

برفعل اس ہے تمیز نہیں ہے کہ وہ عبادت ہے یا اباحت ہے یاممنوع ہے یامعصیت ہے اور ند کی تحفی کو میتھم وینا تھیج ہوگا کہ وہ ان کے کی تھم پڑس کرے کیونکہ ہوسکتا ہے ان کا وہ تھم معصیت ہو۔ ان کے کسی تھم پڑس کرے کیونکہ ہوسکتا ہے ان کا وہ تھم معصیت ہو۔

قاضى ابداسجاق اسفرائى نے كہا كر صغائر كے ارتكاب ميں اختلاف ہے اور اكثر كا مختاريہ ہے كدان سے صغائر كا صدور چا تزميس ہے اور لعض نے جائز كہا ہے اور اس قول كى جن مسل ميں ہے۔

بعض متاخرین نے پہلے قول کو اختیار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے <sup>اب</sup>عض گناہوں کے وقوع کی خمر دی ہے او**ران کو اخیاء کیل**یم

martat.com

السلام كى طرف منسوب كياب اوران كى وجدے انبيا عليم السلام برعماب كيا ہے اور خود انبياء عليم السلام نے بعى ان كنابول ک وقوع کی خبر دی اور ان سے ڈرے اور ان پر تو بد کی اور بیتمام امور بہت جگہ وارد بیں اور بیٹ مجوع طور پر تاویل کو تبول نہیں کرتے اگر چدفروافروا تاویل کو تبول کرتے ہیں اوران تمام امور ہے ان کے منامب میں کی نہیں ہوتی اور سد کام ان سے شاذ اور نادرطور پر خطا اورنسیان سے واقع ہوئے ہیں یا انہوں نے بیاکام کی تاویل سے کیے ہیں کیونکہ بھی وزیر سے اس کام پر **گرفت کی جاتی ہے جس کام پر سائیس کو انعام دیا جاتا ہے اس وجہ سے وہ میدان حشر میں امن امان اور سلامتی ملنے کے باوجود** ان کاموں کے ارتکاب ہے ڈرتے رہیں گے اور بیقول حق ہے اور جنید نے کیا خوب کہا ہے کہ ابرار کی نیکیاں بھی مقرین کے نزویک گناہ ہوتی ہیں اور ہر چند کم بعض نصوص ان ہے گناہوں کے وقوع پر شاہد ہیں لیکن اس سے ان کے مناصب برطعن نہیں ہوگا اور ندان کے مراتب میں کوئی کی ہوگی بلکہ انہوں نے ان گناموں کی تا اُنی کر کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہزرگی دی اور ان کو هرايت دي اوران كى مدح كى اوران كاتر كيدكيا اوران كوپهندكيا اوران كونشيلت دى - صلوت الله عليهم و سلامه.

(الحامع لا حكام القرآن جزاص ٢٩١- ٢٩١ مطبوعه دارالفكريير و ١٥٠٥ ١١٥١هـ)

اورعلامة رطبي وعبصي ادم ربه فغوى كي تغير من لكهة بن: فغو کی کامعنی ہے ان کی زندگی کاعیش و آ رام جاتا رہا اور ان کی زندگی خراب ہوگئی غی کا ایک معنی ضلالت اور گمراتی ہوتا ہےاور دوسرامعنی فساد ہےاور یہاں پر یمی معنی مراد ہے' نقاش' قشیری اوراستاذ ابوجعفر نے بھی بہی مراد لیا۔ یعنی جب وو جنت ے باہرآ گئے تو جنت کے عیش وآ رام کے بجائے ان کومخت اور مشقت کی زندگی گز ارنی یزی اور وہ مشقت میں یز گئے۔

( الجامنَّ لا حكام القرآن جزااص ١٦٨ مطبوعه دار الفَّر بيروت ١٦٥ مطبوعه دار الفَّر بيروت ١٦٥ ماهه )

عصبی ادم ربه فغوی کے متعلق علامه آلوی کی تفیے علامه سيدمحمود آلوي متوفى • ١٢٧ه لكصة بن:

حضرت آ دم نے اس درخت ہے کھانے کی ممانعت میں اپنے رب کی معصیت کی اور ان کا جومطلوب تھا کہ ان کو دائی زندگی اور لاز وال سلطنت حاصل ہواس سے بھنگ گئے یعن اس کونہ پا سکے۔ بداس صورت میں ہے جب خوی کامعنی صلالت کیا جائے اور خولی کامعنی ضیاد بھی ہے لین ان کی زندگی میں جنت ہے آنے کے بعد محنت مشقت اور تھ کاوٹ ہو گئی عیش و آرام جاتا رہااوروہ مشقت میں پڑھئے۔

علامة تغتاز انى نے شرح القاصد میں ذكر كيا ب كه حضرت آدم سے جوبيكام صادر ہوا يہ نبوت سے پہلے تھا اور اس كا صدور مہویا تاویل سے ہوا' اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر گرفت فر مائی کیونکہ ان کا مقام بہت بلند تھا اور ان پر اللہ تعالیٰ کا بهبت فغنل اوراحسان تقااوران جيسے خفص كواملند تعالى كاتھم ہروقت ياد ركھنا جائے تھا تا كرسموادرنسيان كى نوبت نه آتى اورمشہور ہے کہ تیک لوگول کی ٹیکیال بھی مقرین کے نزد یک گناہ ہوتی ہیں۔(روح العانی جزام ۲۰۰۵۔۲۰۱۱ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۷ھ) عصبی ادم ربه فغوی کے متعلق سیدمودودی کی لفیر

سيدا بوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ه اس آيت كي تغيير ميس لكهت جين:

يمال اس بشري مخردري كي حقيقت كومجھ لينا جا ہے جو آ دم عليه السلام سے ظہور ميں آئي (الى ان قال) بس ايك فوري جذب نے جوشیطانی تح یص کے زیرا اڑ امجرآیا تھا'ان پر ذہول طاری کر دیا اور ضبطنس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی وہ طاعت کے مقام بلندے معصیت کی پستی میں جا گرئے بہی وہ''مجول'' اور'' نقدان عزم'' ہے جس کا ذکر قصہ کے آغاز میں کیا گیا تھا

martat.com

اورای چزیا تیجدوه نافر مانی اور بخک بے جس کاذکراس آیت میں کیا گیا ہے۔ (تنبیم القرآن جس ۱۳۳ مطبوط احد، ۱۹۹۲) سيدمودودي كى تفيير پرمصنف كاتبعره

سیدمودودی نے اپی اس عبارت میں حضرت آ دم علیہ السلام کی طرف معصیت کی **بستی میں جاگرنے نافر مانی اور بیکھنے کی** نبت کی ہے جب کہ علاء اور مفرین کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کی آیت یا کسی حدیث کے ترجمہ کے بغیر ازخود حطرت

آ دم کی طرف معصیت اور بھٹکنے کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔

علامه ابو بكر مجمه ين عبدالله المعروف بابن العربي التوني ۵۴۳ هاس آيت كي تغيير من لكهت مين:

موتی اور ما لک کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بندہ اور غلام کے متعلق کیے "عصلی" اس نے میری نافر مانی کی اور مجراس یرا پینضل سے رجوع کرے اور کیے وہ تنز بہد کو بھول گئے اور ہم میں سے کی تحض کے لیے مید جا تر نہیں ہے کہ وہ **حضرت آ دم** علیہ السلام کے داقعہ کی خبر بیان کرتے ہوئے کہے انہوں نے معصیت اور نافر مانی کی ماسوااس صورت کے کہ دواس آیت یا حدیث کا ترجمہ بیان کرے اور رہا ہی کہ ہم اپی طرف ہے اس واقعہ کا بیان کریں گو جب حارے لیے می**ر جائز نبیں کہ ہم ایخ** آ باء کو گناہ گار کمیں حالانکہ وہ حضرت آ دم کی بنسبت بہت ادنی درجہ کے ہیں تو ہمارے لیے بیر کس طرح جائز ہوگا کہ ہم حضرت

آ دم علیہ السلام کے متعلق ایسا کہیں جو ہمارے سب سے مقدم پاپ میں اور اللہ تعالیٰ کے تکرم نبی میں۔ جن کی اللہ تو پہن**وں فرما** چکا ہے اور ان کی مغفرت کر چکا ہے۔(احکام القرآن نے اص ۲۵۹ مطبوعہ دار الکتب العلمية بيروت ۱۳۰۸ه) علامه ابوعبدالله قرطبی ماکلی متو فی ۲۲۸ % علامه ابوالحیان اندگی متو فی ۵۵۷ هداور علامه آلوی حفی متو فی ۲۷۰ ه نے مع

اس عبارت کوفقل کر کے اس پر اعتاد کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جزااص ١٦٨- ١٦٧ مطبوعه بيروتُ البحر الحيط ج يص ٣٩٣ بيروتُ دوحَ المعانى جز ١٩ص٣ مطبوعه والمأفكر بيروتُ

علامه ابن الحاج مالكي متوفى ٢٣٧ ه لكصتي بن: ہارے علاء رحمۃ الله علیم نے کہا ہے کہ جس تحق نے قر آن مجید کی تلاوت کے بغیر یا **سی حدیث کے بغیرا نبیاء میں سے** 

سی نبی مے متعلق بہ کہا کہ اس نے معصیت کی (اللہ کی نافر مانی کی ) یا اللہ کی خالفت کی تو وہ کافر ہوگیا' نسعہ **و ذیبالیا ہمین** ذالک۔اس کے بعدانہوں نے علامہ ابن العربی کی نہ کورالصدرعبارت فقل کر کے اس سے استدلال کیا ہے۔ (المدخل ج ٢ص١٢ مطبوعه دارالفكر بيروت)

ایک اور جرت انگیزبات بیہ ہے کہ باتی مفسرین نے وعیصی ادم دبد فغوی کی تغییر میں اس آیت کی توجید کی ہے اور حضرت آ دم علیہ السلام کی عصمت کو ثابت کیا اور ان کی گناہ سے برأت کو بیان کیا ہے' اور سیدابوالاعلیٰ مودودی نے اس آیت

ے حضرت آ دم علیہ السلام پر تقید کی ہے اور لکھا ہے کہ ' وہ طاعت کے مقام بلند سے معصیت کی پستی میں جا گرے'' انسالله وانا اليه راجعون!

وعصي ادم ربه فغوى كمتعلق مصنف كي تفيير

ہمارے نز دیک انبیا علیم السلام سے اعلان نبوت سے تبیلے اور اعلان نبوت کے بعد عمداً محتاہ مجیرہ صادر نبیل ہوتا کہا نسیان اوراجتها دی خطاء ہے صفائر کا ارتکاب ہوسکتا ہے خواہ نبوت سے پہلیے ہویا نبوت کے بعد۔اورسورہ طلہ کی زیرتغییر آیت میں جو دارد ہے و عصصی ادم رب ہ : آ دم نے اپنے رب کی معصیت (نافر مانی) کی سویداطلاق طاہری اور صوری اعتبار سے

باور برهيقا كنافين ب نصفره اورندكير فكوكد كناه كاتعريف يدب كداي قصداور اختيار سالله تعالى كامراور حم کے خلاف کوئی کام کیا جائے اور اگر بھولے ہے کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف کیا جائے تو وہ گزاہ نیس ہے جیے انسان رمضان كروزه عن بحول كركها بي لي لويدكناه بيس به بكداس كاروزه مي نبيس أو فنا اب و كينايد ب كرهنزت آدم ن بحول كراس ورخت سے کھایا تھایا قصد اور حدا کھایا تھا ، قرآن مجد میں ہے: وَلَسَقَسَدُ عَهِدُنَا إِلَى أَدَمَ مِنْ قَسُلُ فَسَيى

اوربے شک اس سے پہلے ہم نے آ دم سے عبد لیا تھا ( کہ وَلَهُ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا (لا:١١٥) وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں) پس وہ بھول مجئے اور ہم نے

ان کا (نافر مانی کرنے کا) تصدنبیں یا ا

اوراس کو ظاہری اور صوری اعتبار سے معصیت اس لیے فرمایا کہ انہوں نے بہرحال اس درخت سے کھایا تھا خواہ ان کا قصد معصیت کائبیں تھا اور انہوں نے چونکہ بھولے ہے میفل کیا تھااس لیے بیر گزاہ نبیں ہے اور نہ عصمت کے خلاف ہے۔ نیز اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

محرشیطان نے آ دم کی طرف وسوسہ کیا کہا اے آ دم کیا حمهيں (جنت ميں) بميشه رہنے كا درخت بتادول اور اليي بادشاہت جو مجمی کمزور نہ ہوئو (آ دم وحوا) دونوں نے اس درخت ہے کھالیا سوان کی ستر گاہیں کھل گئیں اور وہ دونوں جنت کے پیوں ے اپناجم چھیانے لگے۔

اورشیطان نے کہاتم دونوں کوتمہارے رب نے اس درخت ے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فر شتے بن جاؤیا ہمیشہ رہے والول میں ہے ہو جاؤ۔ اور ان دونوں سے قتم کھا کرکہا کہ میں تم دونول کا خیرخواه ہوں۔

حضرت آوم نے اجتماد کیا کہ اللہ تعالی کا تم کوئی جموثی نہیں کھا سکا اور انہوں نے بیا جتماد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تنزیباً منع كيا باوريمول كك كدالله تعالى فتحريماً من فرمايا تعاليا نهول في سياجتهادكيا كدالله تعالى في خاص اس ورخت من **فرمایا ہے بیں اس نوع کے کسی اور درخت سے کھا لیتا ہول' دونو ل صورتوں میں ان کے اجتہاد کو خطاء لاحق ہوئی اور وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوع تجر ہے منع کیا تھا'اور بہ داضح رہے کہ اجتہادی خطاءاورنسان عصمت کے منانی نہیں ہے اور یاتی** ر ہاان کا حرصہ دراز تک توبدادراستغفار کرنا تو بیان کا کمال تواضع ادرا تکسار ہے۔ادر رہایہ سوال کہ پھراللہ تعالیٰ نے ان پرعتاب کوں فرمایا تواس کی وجہ ہے ہے کہ نیک انسانوں کی بعض نیکیاں بھی مقریین کے نزدیک گناہ ہوتی ہیں۔اوراس لیے کہ اگر چہ بیہ **فعل حقیقت میں ممناہ نہیں تھالیکن حضرت آ** دم علیہ السلام کامقام اور مرتبہ بہت بلند تھا اس لیے ان کو اپنے مرتبہ کے لحاظ سے ما بي تقاكده مروقت الشرقعالي كعم كويادر كمعة تاكر مجولني كانوبت ندآتي اورد بايدكده وباباس كول مو كي تو موسكا ہاں کی جدیدہوکداس درخت سے کھانا بےلباس ہونے کا سبب ہوجیسے آگ جلانے کا سبب سے اور زہر ہلاکت کا سبب ب اور" فسفسوی" کے معنی ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کامعنی گمراہ ہوتا بھی ہے اور خراب اور فاسد ہونا بھی ہے اور یہاں یمی دوسرا معنی مراد ہے کہ جنت ہے آنے کے بعدان کی زندگی کا عیش و آ رام خراب ہو گیا اور ان کو کھانے پینے اور لباس پہننے کے لیے

فَسَوَسُومَس إِلَيْسُوالشَّيْطُنُ قَالَ بِبَادَهُ هَـلُ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَ وِالْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يُعَلَى ٥ فَسَاكَلَا مِنْهَا فَهَدَتْ لَهُ مَاسَوُ أَتُهُمَّا وَطَفِيقًا يَخْنصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ (طُ :١٢٠ ١٢٠)

وَقَالَ مَانَهُ كُمُارَبُّكُمًا عَنُ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَتَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونًا مِنَ الْخَلِدِينَ ٥ وقَاسَمَهُ مَا إِنِّي لَكُمَا لَيِنَ النَّهِ حِينَ ٥ (الا الراف: ٢٠-٣١)

محنت اور مشقت کرنی پڑی۔

حفرت الوهريره رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا حضرت آ وم **اور حضرت موتل** علیماالسلام کا اپنے رب کے سامنے مباحثہ ہوا۔ پس حضرت آ دم' حضرت مویٰ پر غالب آ مجنے حضرت مویٰ نے کہا آپ وہ آ دم

میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی پسندیدہ روح پھوگی اور فرشتوں ہے آپ کو مجد **و کرایا** 

اور آ پ کوائي جنت ميں رکھا' پھر آ پ نے ائي خطا ہے لوگول کو زمين پراتار ديا حضرت آ دم نے کہا آ پ وہ موی ميں جن کو الله تعالى نے اپنى رسالت اوراپنے كلام كى نصليت دى اور آپ كوالواح عطاكيس جن ميں ہر چيز كابيان تعا اور آپ كو قريب كر كر گوشى كى آپ يه بتا يے كە مىرى تخلىق كە كتنا عرصە كىلىلى اللەتعالى نے تورات كولكھا تھا؟ حضرت موكى نے كہا جاليس سال

بهلے! حضرت آ دم نے کہا کیا آپ نے تورات میں بیکھا ہواد یکھا تھاعہ صب ادم رہے فسفسوی (ط:۱۱۱) اورآ دم نے ا ہے رب کی معصیت کی تو وہ مشقت میں پڑ گئے 'حضرت مویٰ نے کہا ہاں! حضرت آ دم نے کہا تو کیا آ پ بچھے اس کام پر ملامت کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے پیدا کرنے ہے جالیس سال پہلے لکھ دیا تھا کچر حضرت آ دم حضرت موکیٰ پر

عَالِ آگئے \_ (صحیحسلم قر الحدیث:۲۶۵۲ القرامسلسل: ۲۹۴۰ صحیح ابخاری قر الحدیث: ۲۳۰۹) حضرت آ دم علیهالسلام کے کلام کی تشریح ہیہے کہ اے موٹ! آپ جانتے بیں کہ میرے بیدا کئے جانے ہے پہلے میلکھ

دیا گیا تھا اور مقدر کر دیا گیا تھا۔ اس لیے اس کا واقع ہونا واجب تھا اور اگر میں بلکہ ساری مخلوق ٹل کر بھی اللہ کے لکھے ہوئے ہے ا کے نقطہ کو بھی منانا جا ہیں تو اس پر قادر نہیں ہیں' پھر آ ہے جھے اس پر کیوں ملامت کررہے ہیں اور اس لیے کہ گناہ پر ملامت کرنا

شرعی امر ہے عقلی امرنہیں ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم کی تو بہتول فرمالی اوران کی مغفرت فرمادی تو ان سے ملامت

زائل ہوگئ اوراب ان کو جو ملامت کرے گا وہ شرعاً مغلوب ہوگا۔ اگر یہاعتراض کیا جائے کہاگراب کوئی مخص گناہ کر کے بیرعذر پیش کرے کہ بیاگناہ تو میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا تو کیا

اس کاعذرمقبول ہوگا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس کاعذرمقبول نہیں ہوگا کیونکہ وہ دارالتکلیف میں ہے اوراس پر لازم ہے کہ وہ اس گناہ پرتو بہرے اور اس کی تلافی کرے ورنہ وہ اس گناہ کی سزا کا مستحق ہوگا' اور حضرت آ وم بھی جب تک وارالت کلیف میں رے اپنی اس ظاہری معصیت برتو برکرتے رہے اور اشک ندامت بہاتے رہے حتی کہ اللہ تعالی نے ان کی توبیقول فرمالی۔ اور

بیرگناہ کرنے والا دار التکلیف میں باقی ہے اور اس پر مکلفین کے احکام جاری ہوں گے اس کوز جروتو نیخ اور ملامت کی جائے گی اور اس پر حدیا تعزیر ہوگی اور اس پر تو بہ کرنا لازم ہے اور حضرت آدم نے تقدیر کا عذر اس وقت پیش کیا تھا جب وہ اس

دارالتكليف سے جا بچکے تئے اس ليے اب ان كو ملامت كرنے كى كوئى ضرورت نتھى اور سواان كوايذاء پہنچانے اور شرمندہ كرنے کے ان کو ملامت کرنے کا کوئی فائدہ ندتھا اور جب انسان کی گناہ ہے تو بے کر لے تو اس کا گناہ باتی نہیں رہتا۔ حضرت آ دم علیہ السلام کا تو حقیقت میں کوئی گناہ بھی نہ تھا اوراللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فر مالی اوران کوعزت اور کرامت سے سرفراز فر مایا۔

اس لیے اب ان کو ملامت کرنے کی کیا وجہ ہے۔ اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرمایاتم دونوں انتھے جنت ہاتر جاؤ' تم میں سے بعض دومر کے بعض کے وثمن ہوں گے' پھراگر تمہارے پاس میری طرف ہے ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی بیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں مبتلا ہوگا O (ط: ۱۲۳)

اس کی تفسیر البقرہ: ۳۸ میں گز رچکی ہے۔

تبيار القآء

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جس نے مرے ذکرے افراض کیا تو یقینا اس کی زندگی بہت بھی میں گزرے گی اور قیامت کے دن ہم اے اندھا اٹھا کیں گے 0 وہ کے گا اے میرے رب! تونے جھے اندھا کیوں اٹھایا؟ طالانکہ میں (تو دنیا یں) دیکھنے والا تھا! الله فرمائے گا ای طرح تیرے پاس دنیا میں میری نشانیاں آئی تیس تو تونے ان کوفر اموش کر دیا تھا اور ای طرح آج تھے بھی فراموث کردیا جائے گان اور جو خص اپ رب کی آندن پرائیان ندلائے اور حدے تجاوز کرے ہم ای طرح ال كومزادية بي اورب شك آخرت كاعذاب زياده تحت اوربهت باتى رب والا ب٥ (طن ١٢٢ ١٢٢) وكرم مراداور"ضنك" كامعنى

میرے ذکر ہے مراد ہے میرادین اور میری کتاب کی خلاوت' اور اس کے تقاضوں برعمل کرنا' اور ایک قول یہ ہے کہ اس عمراد باسلام كدين برحق موف يرجود لاكل نازل ك مح بين اوريد مجى بوسكا ي كدذكر عدم اورسول المدصلي الله

علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو کیونکہ ذکر آپ ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ ''ضنڪا'':ضنک کامفنی ہے تکی اوراس کامعنی زکام بھی ہے۔ (المغردات ن ۲م۰۳۰)ابوئبیدہ نے کہااس کامعنی ہے تکی میں بسر ہونے والی زندگی۔ ہرزندگی جونتگی میں بسر ہوئیا تک جگہ ہویا تک منزل ہواس کو ضنک کہتے ہیں۔ زجاج نے کہاضک

كالغت مين اصل ب: يتكى اورختى \_ (زادالسير جدص ٣٠٠٠٣٠) مغسرین نے کہا تھی میں زندگی گزرنے کے تین محمل ہیں دنیا میں 'قبر میں' آخرت میں' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان سب جگہوں براس کی زندگی تنگی ہے گز رے یا اکثر جگہوں براس کی زندگی تنگی ہے گز رے۔

كافر كي تنك زندگي كالحمل دنياميس

اکثرمغسرین نے بیاکہا ہے کداس آیت ہے مرادیہ ہے کہ کافر کی زندگی دنیا میں ننگی کے ساتھ گزرے گی اس لیے کہ مسلمان کواللہ پرتوکل اوراعما وہوتا ہے اور وہ جس حال میں بھی ہو وہ پرسکون اور خوش رہتا ہے قر آن مجید میں ہے:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكُر أَوُ أُنْثَى وَهُوَ جوخص نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مُوْمِنَ فَكَنُحْيَتُ حَيْدًا حَيْوةً طَيِّبَةً (الله ١٤) مومن ہو تو ہم اس کو ضرور اچھی اور پرسکون زندگی کے ساتھ زندہ

اور جو محض کا فر ہوتا ہے وہ دنیا کے جمع کرنے پر حریص ہوتا ہے اور ہر وقت دنیا کے مال میں زیادتی کا طالب ہوتا ہے اور

چونکداس کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے آخرت پرنیس ہوتی تو اس کو ہر وقت بی گر رہتی ہے کہ کہیں اس کا بید مال اور دولت اور اس کی سلطنت اس سے زاکل نہ ہو جائے' آپ امریکا' روس اور چین کو دکھے لیس ان کے پاس نے بنے اور مہلک ہتھیاروں کی کی مہیں ہے اس کے باوجود وہ اپنے ملک کے وسائل ہتھیار بنانے برخرج کر رہے ہیں' روس معاثی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے اس کے خزانے میں سرکاری ملازموں کو تخواہیں دینے کے لیے رقم نہیں ہے کھانے کے بے گذم نہیں ہے وہ عالمی بینک سے قرض لے کر ملازموں کی تخواہوں اورعوام کے لیے رونی کا بندوبت کر رہا ہے اس کے باوجود اس کو نخالف طاقتوں سے خطرہ ہے اور وہ اسلحہ بنانے کی دوڑ میں چیچے نہیں رہنا جا بتا امریکہ کو بھی اپنی بقا کا خطرہ لگار ہتا ہے اور وہ اپنے دفاع کے لیے مہلک ہے مہلک ہتھیار بنارہا ہے روس معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے اور کوئی دن جاتا ہے کہ امریکا میں بھی روٹیوں کے لالے بڑجا کیں گے اس وقت امریکا کی جس قدر ساکھ نی ہوئی ہے دوسب عالمی بینک سے قرضوں کی بنیاد پر ہے۔غرض کافر ملک بہ ظاہر کتنے طاققر اورخوش حال موں ان کی بنیادیں کھو کھی ہو بھی ہیں آج ہم روس کے ہاتھوں میں ستکول د کھ رہے ہیں لیکن بیس چیس

martat.com

علواء القرآء

سال پیلے کوئی اس کا تصور مجی نہیں کرسکتا تھا سوان شاہ اللہ چند سال بعد امریکہ کا مجی **بچی حال ہوگا حقیق پر سکون اور خوال** زندگی صرف الله اوراس کے رسول کی اطاعت ہے حاصل ہوتی ہے۔قرآن مجید میں ہے:

اور ان یر ذات اور مسکینی مسلط کر دی می اور وہ اللہ کے وَصُوبَتُ عَلَيْهُمُ اللِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَٱلْآَوُوا غضب کے ساتھ لوٹے کیونکہ وہ اللہ کی آ بنوں کے ساتھ مخرکرتے بِغَضَب مِنَ اللهِ ﴿ ذَٰلِكَ بِاللَّهِ مُ كَانُوا يَكُفُوونَ

ب أيب الله (القره: ١١) اور اگر بیلوگ تورات اور انجیل اور جو پچھان کے رب کی وَكُوْ اَنَّهُمُ اَفَسَامُوا التَّوْلُ مَهَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا جانب سے نازل کیا گیاہے (اس) پر بورا پورا مل کرتے توبیاہے أُنْسِزِلَ اِلَيْهُمُ مِينٌ زَبِّهِمُ لَآكَكُوا مِنْ فَوُقِهِمْ وَمِنْ

اویرے اورایے نیجے ہے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ تَحُتِ أَرُجُلِهِمُ (المائدة:٢١) اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور وَكُوُ أَنَّ اَهُ لَ الْقُرْى الْمُنُوا وَاتَّقَوُا كَفَتَحُنَا

تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسان اور زمین کی برکتی کھول عَلَيْهِمُ بَرَكْتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (الاعراف:٩١)

اس سوال کا جواب کہ کفار دنیا میں عیش و آ رام سے ہیں اورمسلمان تنگ دئتی میں مبتلا ہی<u>ں</u> اس مقام پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ قر آن مجید کی ان آیات ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کفار دنیا پس تنگی اور چک دتی کی زندگی گزاریں گے اورمسلمان کشادگی اورخوشحالی کی زندگی گزاریں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں معاملہ اس کے برعکس ہے کفار و نیا میں کشادگی اورخوشحالی کی زندگی گز ارر ہے ہیں اور مسلمان معاشی تکی اور تک دئی کا شکار ہیں اور صدیث میں مجمی ہیں ہے کہ

نیک لوگ د نیا میں مصائب کا شکار ہوں گے۔ مصعب بن محدرضی الله عنداینے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کون سے لوگ زیادہ مصائب میں مبتلا ہوں گے؟ آپ نے فر مایا انبیاء کچر جوان کے زیادہ قریب ہواور کچر جوان کے زیادہ قریب ہوا انسان اپنے

دین کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اگر اس کے دین میں صلابت (تختی اور جماؤ) ہوتو اس کی مصیبت زیادہ بخت ہوگی اوراگراس کی دین میں زی ہوتو دواس کے اعتبارے مصائب میں جٹلا ہوگا 'بندہ پراس طرح مصائب آتے رہیں گے حتی کہ دو اس حال میں زمین پر حلے گا کہاس برکوئی گناہ نہیں ہوگا۔

(منن الترذي قم الحديث: ٢٣٩٨ مصنف ابن شيرزج ٣٥ ٣٣٣ مشدا جرج اص ١٤٢ منن الداري قم الحديث: ٢٤٨٧ منن ابي الجيرقم الحديث ٢٠٠٣ منداليز اررقم الحديث: ١١٥٠ صيح ابن حمان قم الحديث: ٢٩٠١ ملية الاولياءج اص ٣٦٨)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مصائب میں ا نبیاء مبتلا ہوتے ہیں پھر علماء پھر وہ جوان کے زیادہ قریب ہوں' پھر وہ جوان کے زیادہ قریب ہوں۔

(المستدرك رقم الديث:۵۵۱۴ كزالعمال رقم الحديث:۷۷۸۲ المستدرك جسم ٣٣٣ قديم) اس کا جواب پیہے کہ' صنے کیا'' کا مطلب تک دتی نہیں ہے بلکہ زندگی کی تنگ گز ران ہے' بیدورست ہے کہ کفا راور

شرکین نے مال و دولت کے انبار جمع کر لیے مگر ان کو طمانیت قلب اور ڈبنی سکون حاصل نہیں ہے وہ بہ طاہر عیش وعشرت میں میں کین ان کا دلعمکین اور پریشان رہتا ہے' وہ شب وروز مال ودولت اور منصب اوراقتد ار کے حصول میں سرگردال رہتے ہیں میں کین ان کا دلعمکین اور پریشان رہتا ہے' وہ شب وروز مال ودولت اور منصب اوراقتد ار کے حصول میں سرگردال رہتے ہیں پھر ان کو اس کی حفاظت کی فکر رہتی ہے وہ جو دنیاوی مال و متاع حاصل کرتے ہیں اس کے لیے ہزاروں قتم کے ناجائز

marial.com

مکنٹرے استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کامنمبر بحرم ہوتا ہے اور وہ اطمینان اور سکون سے بحر دم رہے ہیں۔ حافظ سیو کی ۹۱۱ ھے لکتے ہیں:

امام این الی حاتم نے حضرت این عباس رضی الله حنهائے 'معیشة حند کا '' کی تغییر میں روایت کیا ہے ہروہ مال جو میں اپنے بندول میں سے کمی بندہ کودیتا ہوں خواہ وہ کم ہویا زیادہ وہ اس میں میری اطاعت ندکر ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں اور دی معیشت میں ضک ( عظی ) ہے۔

امام این الی حاتم نے عکرمدے" معیشة صن کا" کی تغیر علی روایت کیا ہے جب اللہ کی بندہ کورز ق علی وسعت وے اور وہ الی معیشت کو حرام کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے دوزخ کی آگ عمل تکلی کر دیتا ہے۔ امام این جریر نے روایت کیا

ا معیشت ہے جس میں جرام کی وسعت ہو۔ الم این الی حاتم نے مالک بن دیتار ہے "معیشة ضنکا" کی تغیر میں روایت کیا الله اس کارز ق جرام میں کر دیتا ہے

اوراس کوتا دم مرگ حرام کلاتا ہے تی کدوم رجاتا ہے گراس کوغذاب میں جلا کرتا ہے۔ امام عیدین محید اور امام این الی حاتم نے "معیشة حسنکا" کی تغییر میں روایت کیا ہے اس سے مراد برع کل اور

ا کام مجیدی تعید اورا کام این ابی حام ہے معیث مصنف سیسیر نس روایت ایا ہے اس سے مراد برے ارادر رزق خبیث ہے۔الدر کمھورج ۵ می ۲۰۹ (تغیر الم این ابی حاتم جامع)

فی طبیع ہے۔ الدراستور بن میں ۱۹۰۷ میرا مام این ایل عام بن عرب ۱۳۳۳) امام این جریر نے ابوعازم سے اس کی تغییر میں روایت کیا ہے یہ وہ معیشت ہے جس میں معصیت کارز تی ہو۔

(جامع البيان رقم الحديث:١٨٣١٦)

امام این جزیر نے متحاک سے اس کی تغییر میں روایت کیا ہے اس سے مراد کسب خبیث ہے ایک اور سند سے روایت کیا ہے اس سے ہے اس سے مراد کمل خبیت اور برارزق ہے۔ (جام البیان قرائدیت : ۱۸۶۱۷)

ہاں ہے مراد کی خبیث اور برارز ہے۔ (جائ ابیان رم الدیث:۱۸۴۱۷) <mark>کافر کی تنگ زندگی کامحمل قبر میں</mark> حصرت ابو هریره رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیاتم یہ جانتے ہو کہ یہ آیت کن

لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے:فسان لمد معیشة صنعا اور کیاتم جانتے ہو کہ معیشت ضک کیا ہے؟ محابد نے کہا اللہ اور اس کا رمول بی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا بہ قبر میں کافر کا عذاب ہے اور اس ذات کی قتم جس کے قبقہ وقد رت میں میرک جان ہے کافر پر ننا فوے تئین مسلط کے جائیں گئ کیاتم جانتے ہو کہ تئین کیا ہیں؟ وہ ننا فوے سانپ ہیں ہر سانپ سے ننا فوے چین ہیں وہ اس کے جم میں مجونکیں ماریں گے اور قیامت تک اس کوؤستے اور نوچے رہیں گے۔

(جامع البیان آم الدیث ۱۸۳۳۳ منداتر آم الحدیث ۱۳۳۳ مطبور دار الفکز تغیر امام این الی حاتم آم الحدیث ۱۳۵۱) (حافظ این کثیر نے اس حدیث کومتعدد مندول کے ساتھ ذکر کیا ہے تغیر این کثیر ج سم ۱۸۸ دار الفکر ۱۳۹۹ھ)

حافظ سیولی نے امام عبدالرزاق کے حوالے ہے بیان کیا ہے کہ کافر کی تبراس پر نک ہوجائے گی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں تکس جا کیں گی۔ (الدرالمئورج 80 ع-14 مطبور درالفکر بیروٹ ۱۳۱۳ھ) کافر کی تکٹ زندگی کامخمل آخرت میں

ہ سری حصہ در مدی ہ س ۱ سرت میں حضرت این عباس رضی الله عنها نے بیان فرمایا ہے کہ کافر کی زندگی دوزخ میں بڑی تخن ہے گز رے گی ان کو کھانے کے لیے لیے کاسٹے والے بد بودار درخت اور قبو ہرکے درخت کمیں گے۔ (زاداسے من میں ۱۳۳)

فیز معزت این عباس رمنی الله عنها سے مروی ہے کہ معیشت ضک یہ ہے کہ کافر پر فیر کے دروازے تک کردیے جا کمیں

جلدجفتم

martat.com

الم المرآ

ے دو کی خیرے دروازہ کی راہ نہیں پائے گا۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ شکل سے بو جھاگیا کہ رسول انڈسطی انشطید وسلم کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ جبتم المل بلا م کو دیموتو اللہ تعالی سے عافیت طلب کروتو شکل نے کہا الل بلاسے مراوالل خطات ہیں۔ ان کی سزامیہ ہے کہ اللہ تعالی ان کوان کے نعوں کی طرف لوٹا دے گا اور اس سے زیادہ اور کون کی معیشے تھا وہ دستونت ہوگیا کہ از ان کواس کے نس کے سرد کر دیا جائے عطانے کہا معیشت ضک کافر کی معیشت ہے کیونکہ اس کا الواب پر میتین ہوتا ہے

نہ عذاب پر۔ اور اگر میدمراد ہو کہ کافر دنیا' قبراور آخرت میں تکل کی زندگی گزارتا ہے تو اس کی دلیل میہ ہے کہ حضرت علی رمنی اللہ عنہ سرک تبدیر نرصل ماہ نہ از سلس زفر الرص کی ہیں ای تعلی چشمیدر علی محصوف ہے کا تکاری معرا' میریہ زا در دو کا انہ کا

بیان کرتے میں کہ نمی صلی اللہ علیہ ولم کے فر مایا گناہ کی سزا کی تین تشمیس میں معیشت کا تنگ ہونا مجبت زیادہ مشکلات کا شکار ہونا اور بغیر اللہ کی معصیت کے روزی کا حاصل نہ ہونا۔ (تغیر کیبرج ۸۸ اال بیروٹ ۱۳۹۸ء)

اس کے بعد فرمایا اور قیامت کے دن ہم اے اندھا اٹھا کیں گے۔ابوصالح نے اس کی تغییر میں کہا **وہ آئی الجت ہوگا'** یعنی قیامت کے دن اس کے پاس اپنے کفراورفس پر کوئی عذراورکوئی جیشبیں ہوگی۔

و کے گا اے میرے رب تو نے جھے اندھا کیوں اٹھایا؟ حال کھدش دنیا ہیں دیکھنے والا تھا! اللہ فرمائے گا ای طرح تیرے پاس دنیا میں میری نشانیاں آئیں تھیں تو تونے ان کوفراموش کر دیا تھا ادر ای طرح آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے

گا۔(لا: ۱۳۵۱-۱۳۱۷) اگرکوئی بیاعتراض کرے کہ وہ بیے کیے گا کہ تو نے جھے اندھا کیوں اٹھایا؟ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم سلطنت کو دیکھ رہا ہوگا'اس کا جواب بیے ہے کہ وہ بیے جانئے کے لیے سوال کرے گا کہ اس کوکس جرم میں اندھا اٹھایا گیا ہے حالانکہ وہ دنیا میں دیکھنے

ہوگا اس کا جواب یہ بے کدوہ بیجائے کے لیے موال کرے گا کہ اس کوکس جرم میں اندھا اٹھایا گیا ہے حال نکدوہ و نیا میں ویکھنے والا تھا اور اللہ تعالی کی تخص کو بغیر جرم کے سرائیس ویتا۔ بعض آیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر میدان حشر میں ویکھنے والا ہوگا وہ اپنے اعمال نامہ کو پڑھے گا اور جنتیوں اور

اور چونگھن اپنے رب کی آبیوں پر ایمان نہ لائے اور حدے تجاوز کرے ہم ای طرح اس کومز اویتے ہیں اور بے شک

آخرت کا عذاب زیادہ بخت اور ہمیشہ باتی رہنے والا ہے۔ (طلا :۱۲۷) لیخن جوابیح رب کی نافر ہانی کرے اوراس کے رسولوں اوراس کی کمایوں پرایمان نہ لائے قوجم ونیا کیا برزخ شیں اس کی درگا میں کر مصرف میں ترقید کے منطق کے منطق سے میں جدید اور پڑھیں میں کمنظ مذا اور قیس کے منطق کے مطالب کی ایک

زندگی تنگ کر دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب دنیا اور قبر کے عذاب ہے بہت زیادہ بخت ہے' کیونکد دنیا اور قبر کے عذاب کی ایک انہا ہے اور آخرت کا عذاب غیر متانای مدت تک جاری رہے گا' آخرت کا عذاب کیفیت اور کیت ووٹوں اعتبار ہے دنیا اور برزخ کے عذاب ہے زیادہ ہوگا۔

بررس نے عداب سے دیادہ ہوہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی کہ ہم ان سے پہلے گئتی بستیوں کو ہلاک کر بچکے ہیں'جن کی رہنے کی جمہوں میں پروگ چل چررہے ہیں بے شک اس میں عشل والوں کے لیے ضرور شانیاں ہیں۔ (طنہ ۱۲۲۶)

اس سے سیلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا جو شخص اللہ عروجل کے ذکر اوراس کے دین سے اعراض کرتا ہے اس کا

martat.com

**لامت کے دن کمی طمرح حشر کیا جائے گا اب اس کے بعد یہ بتایا کہ دنیا میں ہونے والے واقعات سے انسانوں کو برسبق** ماسل كرنا جائ كدالله تعالى كى كلذيب كرف دالول كاكيا انجام موتاب اس آیت کامعنی بیدے کہ کیا الل مکدکوان کی خرمعلوم نیس ہوئی جوان سے صدیوں پہلے ایے محروں میں رہے تنے بعنی جب الل مكه تجارت كرنے اورا بي روزي طلب كرنے كے ليےسنر بر نكلتے ہيں اور تجيلي امتوں كے شہروں كے كھنڈرات ديكھتے **بیں اور ان بستیوں کودیکھتے ہیں جوابی بنیادوں پرگری پڑی ہیں تو کیا ان کو بیخوف لاحق نہیں ہوتا کہ اگر ووای طرح اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی ا**للہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے رہے تو ان پر بھی وہ عذاب آ سکتا ہے جو چیلی امتوں پر آچکا ہے۔ ، بات بیلے معدد موعی موتی اورائے میمادمقرر نرموعی مرتی تران کوای دقت مذاب آجشا ٥ ، ان کی اِرْن پر مبریمی اورایے رب کی محدے ماتھ اس کی تبیہ برصفے رہے، الموع آنیاب -با آفاً ب سے پہلے الدرات کے بعض ارقات میں، اور دن کے حسوں میں جی کہیں بڑے ہے۔ اگر آ س نے ان میں سے مخلف دگوں کو اُزمانے کے بیے دنیا کی اَدائش اور زیبائش کی جو چیزی د راضی برجایت ٥ اوریم. ں نہیلائی، آپ کے رب کا دیا ہوا ہی سبت سبتر اور ببت باقی رہے والا ہے 0 ہے اہل خار کو نماز کا حکم دیں اور خور بھی نماز پر جے رہی، ہم آپ سے را آپ کے) رزق کا موال نمیں کرتے، ہم خورا پ کررزق ے انجام موت تقری کلہے o اول تمراب نے کہا ہے دب کی طوت سے ہارے ب<u>اس کو کُ نشا کی کرں نہیں لاتے ، ک</u>یا ان کے ارفي الصّحفِ الْأَوْلَىٰ یا میں وہ واخ وریل منیں آ چکی جر پہلی کتا برل میں ہے ؟ ٥ اوراگر ہم رمول کر بھینے سے بہلے انہیں مذاب سے

marfat.com

عنيار القرآر

## مِّنُ قَبْلِم لَقَالُوارَبَّنَالُولِا السِّلْتِ النِيْنَارَسُولُا فَنَكَيْمَ الْمِتِكَ

ٷڵڔڽؾڗڽٷڔڮڐڮ؈ڔ؞ڹڗڿؠ؈ڔ؋ڶۼٵٷؽڔڮڮڽۺۣؠؠٳڰؠ؈ڟڣؽ؋ٷڡۄڔڡ ڡؚؽؙۼۘڹؚ۫ڸٳؙؽؙؾٚڹؚڷۜۅؙۼۘڂ۠ڒؽ۩ڠؙڵڰڰۿڗۜڽٚ<mark>۪ڝؙٛۏػڒڣڡٷؖٲ</mark>

رونے سے پہلے تری أیوں کی اتباع کر لیتے ہ آپ کیے سب انتظاد کردہ ہی موج بی انتظاد کرد

فَسَتَعُكُمُونَ مَنْ اَصْلَابُ الصِّي الطِّ السَّوِيِّ وَمُنِ اهْتَلَاي الصَّاطِ السَّوِيِّ وَمُنِ اهْتَلَاي

عنقریب تم عان لرم کر سبدھ راستے والے اور اہلت یافت کون لوگ بین o الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر آپ کے رب کی طرف ہے ایک بات پہلے ہی مقدر نہ ہو چکی ہوتی اور ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کو ای وقت عذاب آ چیٹناں سوآپ ان کی باتوں پرمبر کیجے اور اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تھی پڑھے رہے طلوع آتی آب ہے پہلے اور غروب آتی ہے پہلے اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے صوب میں مجھی تھی پڑھے

تا کہ آپ راضی ہوجا ئیں ۵ (ملا :۱۲۹) آپ کی تکذیب کرنے کے باوجود کفار کوعذاب نہ دینے کی وجوہ

ی ملدیب سراح سے باو بود طار و حکد اب مدرسیے من وجودہ اس بات ہے مراد ہے اللہ تعالی کا فرشتوں کونیر دینا اور لوح محقوظ میں ہید کھو دینا کہ(سیدیا) محمصلی اللہ علیہ وسلم کی امت خواہ

اں بات سے سراد ہے اللہ بھان کی طرحوں و ہر دیبا اور ہوں سے طوعت کی بید طوح کا حیوان سب کو ہلاک کر دے اور ان کو جڑ ابھاڑ کر رکھ دے اس کی متعدد و جوہ ہیں: (1) کیونکہ اللہ تعالٰی کو علم تھا کہ ان مکذیین میں سے بعض ایمان لے آئیں گے۔ (۲) ان مکذیمن کی نسل میں سے بعض ایسے لوگ پیدا ہوں کے جو سلمان ہو جائیں گے آگر ان سب پر عذاب نازل کر دیا جاتا تو وہ لوگ بھی

ہلاک ہوجاتے۔(۳) اللہ تعالی بیفرما چکا ہے کہ اللہ تعالی کی بیشان نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پر کوئی عذاب د (الانعال:۲۳)۔(۳) اللہ تعالی بیفرما چکا ہے: ہم نے آپ کوتمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔(الانمیاء:۱۵) اور عذاب بھیجنارجت کے منافی ہے پہلے امنیاء اپنی امنوں کے لیے عذاب کا مقدمہ بن کرآتے تھے اگر ان کی اسک ان کی تکلف ہوگ وال

امتوں سے عذاب ٹل نہیں سکتا تھا اور آ پ اپنی امت کے لیے رحمت کا مقدمہ بن کر آئے آ پ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب آ نہیں سکتا تھا۔ (۵) اندرتعالیٰ ما لک ہے وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو جاہے بے اپنے فضل کی بنا پر عذاب سے مشتقیٰ کردے۔

نزول عذاب کی میعاد

اں آیت میں جس میعاد کا ذکر کیا گیا ہے ایک تول ہیے کہ اس سے مراد جنگ بدر کا دن ہے اور دومرا قول ہیہ کہ اس سے مراد آخرت کاعذاب ہے۔ قرآن مجید میں ان دونوں میعادوں کا ذکر ہے:

سَيْهِ مَ الْهَرِيمُ وَأَيْوَلُونَ الدُّنِو (الْمَرَةِ ٢٥٠) عنقريب (جنگ بدر من) اس جماعت كوفكست دى جائ

گی اور پیپٹے بھیر کر بھا گے گی۔ بیل المتنساعَةُ مَدْوِ عِدُدُهُمْ وَ النسَاعَةُ اَدْهٰ بِي لَا لِي عَلَى اِن کے وعدہ کا وقت قیامت ہے اور قیامت بہت خت

وَآهَوُ ٥ (القر: ٢٨)

بدر ن کرده ۱۹۰۷ و ت مبررو یا ت ۱۹۰۷ و تا د گائے۔

marfat.com

الربيه ميعاد مقرر نه بوچكي بوتي تو ان پراي وقت عذاب لازم بو جاتا كيزنكه بيرسول الله صلى الله عليه وسلم كي تكذيب تے تھاور آپ کواید او پہنچاتے تئے پھر اللہ تعالی نے اپنے نی کوییٹر دی کہ وہ کی قوم کو یا کسی فروکو اس کا وقت پورا ہونے

ے پہلے بلاک تبیں کرتا۔

فی صلی الله علیه وسلم کومبر کا علم دے کامحمل

الله تعالی نے آپ کو میکھ دیا کہ آپ مبر سیجے لین ان کی دل آزار باتوں پرمبر کیجے؛ بعض آپ کو ساح کہتے تنے بعض ا پ کوشا مریا مجنون کتے تے اور بیمی ہوسکا ہے کہ بیمراد ہو کہ بیآ پ کے دوئی نوت کی جو تکذیب کرتے ہیں آ پ اس پر مرتیج اور بیامی موسکا ہے مرادیہ ہوکہ بیادگ جوآب پرائیان نیس لاتے اور بسیار دلائل اور مجزات دیکھنے کے باوجود آب

كى رسالت كا الكاركرت ين اس سے آپ كوبهت رج اور كم بوتائ آپ اس برمبر يجيئ آپ الله تعالى سے وعاكرتے رہے ور فرائض رسالت کوادا کرتے رہے۔ کبی اور مقاتل نے بیکہا کہ بیآ ہے جہاد کی آ تول سے منوخ بے کین سیح یہ بے کہ بیآ ہے منوخ نہیں کیونکہ جہاد کا

تحكم تو دو بجرى ميں نازل ہوگيا تھا ليكن اس وقت بھي في الغور تمام كافروں كومليا لميث نہيں كر ديا گيا تھا۔ ٤ بجري ميں خيبر فتح ہوا تھا اور ٨ ججرى ميں مكمرمه فتح ہوا تھا غرض كفاركى باتول اوران كى ايذ اؤل يرصبركرنے كے مواقع كانى عرصة تك باتى رے تھے اوراب مجی ہیں اس لیے اس آیت کومنسوخ قراردیے کی کوئی وجنہیں ہے۔

نماز کے اوقات اور رات کونماز پڑھنے کی فضیلت

مبر کا تھکم دینے کے بعد فر مایا آپ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تبیعے پڑھیے اس میں یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالی کی حمداوراس کی منبع پڑھنے سے رنج اورتم زائل ہوجاتا ہے اور صبر کرنے میں تقویت حاصل ہوتی ہے ان اوقات میں حمد اور

کسچھ پڑھنے سے مراد یا نچ و آتوں کی نماز پڑھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ مجمانے فر مایا اِن اوقات میں پانچ نمازیں داخل ہیں۔ طلوع مٹس سے پہلے حمد اور بیجے پڑھنے سے مراد فجر کی نماز ہے اور غروب مٹس سے پہلے تیج اور حمد پڑھنے سے مراد ظہر اور معمر کی نمازیں ہیں' کیونکہ مید دونوں نمازیں غروب آفتاب سے پہلے پڑھی جاتیں ہیں ادر رات کے اوقات میں تنبیح پڑھنے ہے مراد مغرب اورعشاء کی نمازیں ہیں اور دن کے حصول میں جو تینے پڑھنے کا ذکر ہے اس سے مراد ظہر اور عصر کی نماز وں کی تاکید ب- حمد اور تنج كرنے اور نماز يز من كاسب افضل وقت رات كاوقت ب كونكداس وقت لوكوں يرسكون ہوتے ہيں اور

ن کے ظاہری اعضا کام کائ سے فارغ ہو بھے ہوتے ہیں۔ رات کا وقت انسان کے سکون اور آ رام کا وقت ہے اور اس وقت مادت کے لیے افعن افض پر بہت شاق اور بہت د توار ہوتا ہے اور بدن کے لیے بہت تھکاوٹ کا باعث ہوتا ہے و جو تحض اس فت الحد كرعبادت كرتا ب تواس كوالله تعالى بهت زياده اجروثو اب عطا فرماتا ب سواس وقت عبادت كرنے كى زياده كوشش کرنی جائے۔ قرآن مجید میں رات کے وقت عبادت کرنے کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے۔

بے شک رات کو اٹھنے میں (نفس کو) سخت وہانا ہے اور رِاثٌ نسَادِسنَةَ الْكِسُلِ حِتَى اَضَدْ وَطُساً وَّافْوَمُ سُلُاه (الرل:٢) بات کوزیادہ سمجھ کہنا ہے۔

آمَّنُ هُوَ قَانِتُ انَاءَ الْكِيلِ سَاجِدًا وَّقَانِمًا كيا وہ جو رات كے اوقات عجدہ اور قيام مل كزارتا ہے آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحت کی امیدر کھتا ہے۔ عُلُو الْأَخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ (الرم: ٩) اور جولوگ اینے رب کے لیے محدہ اور قیام میں رات گز ار وَالْكَذِيْنَ بَيِينُكُونَ لِسَرَبْهِمُ سُجَّدًا وَقِيَامًا ٥ دية بير-(القرقان:٦٢)

martat.com

## نی صلی الله علیه وسلم کی رضا کے محامل

اں آیت کے آخر میں فرمایا آپ دن کے حصوں میں بھی نماز پڑھیے تا کہ آپ رامنی ہو جائمیں اس سے **حصود نی صلی** میاں الله عليه وسلم كے بلند مقام اور بلند مرتبه كی خردیا ہے كہ سارى كا ئنات اللہ تعالی كورا**ننی كرتی** ہے اور اللہ ع**روص آپ كوراننى كرت** 

ے قرآن مجید میں ہے:

وَلَسَوُفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ٥

عَسْنَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ٥

(نی اسرائیل:۷۹)

فَلَنُولِينَكَ فِبلَةً تَوْضَهَا (القره:١٣٣) ہم آپ کوضرور اس قبلہ کی طرف چھیرویں مے جس ہے آ پ راضی ہوں گے۔

حضرت عا ئشەرضى اللەعنها فرماتى بين:

مااري ربك الايسارع في هواك

یوری کرنے میں بہت جلدی فرما تا ہے۔ (صحح ابخاري رقم الحديث: ٨٨ ٢٤ سن النسائي رقم الحديث: ١٩٩٣ السنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١١٣١٣)

اور عنقریب آپ کارب آپ کواتنادے گا که آپ را**ض ہو** 

عنقریب آپ کارب آپ کومقام محود پر فائز فرمائے گا۔

میں صرف یہی دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش

اس کا دوسرامحمل یہ ہے کہ اللہ آپ کوا تنا تواب عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہوجا کیں گے اور اس کا تبسرامحمل ہیہ ہے کہ

آپ کارب آپ کی شفاعت اس قدر زیادہ قبول فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جا ئیں گئے اس کا چوتھامحمل یہ ہے کہ اللہ تعالی ونیا میں آپ کو اس قد رفتو حات عطا فرہائے گا اور آپ کے دین کو اس قد رغلبہ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جا کیں گئے اور

یا نچوال محمل یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کی امت کے افراد کو باقی تمام امتوں سے اس قدر زیادہ کردے گا کہ آپ راضی ہو جا کیں گے اور چھٹامحمل میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے اس قدر زیادہ گناہ گاروں کی مغفرت فرمائے گا اور آپ کی امت کے اس

قدر زیادہ افراد کو جنت میں داخل فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اس کا ساتواں محمل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائے گا جوآپ کو پیند ہیں اور جن ہے آپ راضی ہوتے ہیں۔ اور اس کا آٹھوال محمل میہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کواپنا دیدارعطا فرمائے گا تو آپ راضی ہو جا کیں گے کیونکہ آپ نماز اس کیفیت سے پڑھتے تھے کہ گویا آپ اللہ تعالیٰ کو

د کھورہے ہیں۔ واضح رہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی رضا الگ الگ نہیں ہیں۔ آپ ان ہی چیزوں سے

راضی ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔ آپ کی رضا اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا آپ کی رضا ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آ زمانے کے لیے دنیا کی آ رائش اور زبیائش کی جوچیزیں دے

ر کھی ہیں' آپ ان کی طرف ہرگز آ تھمیں نہ پھیلا ٹیں' آپ کے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور بہت باتی رہنے والا ہے 0 اور آپ این الل خاندکونماز کا تھم دیں اورخود بھی نماز پر جے رہیں' ہم آپ سے (آپ کے ) رزق کا سوال نہیں کرتے' ہم خود آپ کورز ق دیے ہیں اور نیک انجام صرف تقوی کا ہے ٥ اور انہوں نے کہا یہ اپ دب کی طرف سے ہمارے یاس کوئی نشانی

کون نیس لاتے کیاان کے پاس دو داشح دلیل نیس آئی جو پہلی کتابوں میں ہے O(ط :rr-Irr)

martat.com

الفاظ كےمعالى

والاحدن عينيك : اصل على مكامعتى بي كينيا ، ووقت وراز بواس كومت كت بين مددت عيني الى كذا بس فال جير كاطرف آ تكسين ما ثركرآ تحسين محيلاكرد يكما الدادكالفظ بنديده جير كيلي استعال موتاب اور مكالفظ تابنديده

ورك لياستعال موتاب قرآن مجيدي ب وَآمُدُدُنهُمُ بِفَاكِهَ إِزَّلَحُم تِمَّا يَشُتَهُونَ. ہم ان کو ان کے پندیدہ موے اور کوشت بہت زبادہ

(الطّور:۲۲) دیں کے آبَحُسَبُوْنَ إِلَّمَا نُعِلُهُمُ بِهِ مِنْ مَالِ کیا انہوں نے سے محدر کھا ہے کہ ہم ان کے مال اور اولا و کو

و بنين ٥ (المومنون: ٢٥) پر حاربے ہیں۔

(الغردات ج ٢٠٠٠ مطبوء كمتيه زارمصطفي كم كرمه ١٣١٨هـ) **یعنی دوسروں کے پاس جو مال دمتاع ہےاورد نیا کی زیب دزینت کی چیزیں ہیں آپ ان کوا جما سمجھتے ہوئے رغبت ہے** 

اس کی طرف کمبی نظرند کریں اور بیتمنا ندکریں کہ آپ کو بھی ان جیسی چیزیں ال جائیں۔ ازواجا: اس کامعنی باصنافا و اشکالایعن عملف اقسام اور مخلف شکل وصورت کی چزیں۔

زهرة الحيوة الدنيا : ونياوى زندگى كى آرائش اورزيبائش كى پرون اورچكى وكى چزير

ورزق دہک: یعنی آخرت میں اللہ تعالی نے آپ کے لیے جواجروثو اب کا ذخیرہ کررکھا ہے'یا دنیا میں آپ کو جونبوت ے مرفراز فرمایا ہے اور ہدایت برآ پ کو برقر اراور ثابت قدم رکھا ہے۔

نماز پڑھنے کی تاکید

لله :١٣٣ من فرمايا آب الني الى خاندكونماز كاتحم دي اس مراد ب آب الني ا قارب كونماز رد صف كاتحم دي اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نی صلی اللہ علیہ وکلم ہرروز حفرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حفرت علی رضی اللہ عنہ کے محر جاتے تھے اور ان کونماز کے لیے اٹھاتے تھے۔حصرت عروہ بن الزبیررضی اللہ عنہ جب باد شاہوں کےمحلات میں آ راکش اور زبیاکش كى چزير و يكية توبيآيت برحة و لا تسعدن عينيك .. الاية بحران كونماز برحة كاحكم دية اوركة نماز برحوالله تم يردح فرمائے اورخود نماز پڑھتے 'اور حضرت عمر منی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کو تبجد کی نماز کے لیے اٹھاتے اور خود بھی نماز پڑھتے اور اس

آیت بیمل کرتے۔ اس کے بعد فرمایا ہم آپ ہے آپ کے رزق کا سوال کرتے ہیں اور ندان کے رزق کا سوال کرتے ہیں کہ آپ رزق کی

**فراہمی میں مشغولیت کی دجہ سے نماز نہ پڑھیں بلکہ آپ کے اور ان کے رزق کے گفیل اور ذ مددار ہم ہیں۔ پھر جب بی صلی اللہ** عليه وسلم كه الل وحميال ويتلى كا سامنا هوتا تو آب ان كونماز پڑھنے كاتھم ديتے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فریا تا ہے:

میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ وَمَا خَلَقْتُ الْبِعِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥ میری عبادت کریں میں ان سے ندروزی جاہتا ہول اور ندید مَّا أُورِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ ٥ جاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلا ئیں Oبے شک اللہ خود ہی سب کو روز ی إِنَّ اللَّهَ هُوَالِرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْعَيْدُن ٥

> پہنچانے والا طاقت والا زبردست ہے۔ (الذاريات:٥٨-٥٦)

ان آن و کار من نیں ہے کہ مسلمانوں کودن رات نمازیں بڑھنی جائیں اور روزی حاصل کرنے کے لیے کسن نیس کرنا

جلدبفتم martat.com

الله ۱۲۵: ۲۰ اس-۱۲۹

یا ہے کوئکہ جس طرح نماز پر منافرض بدوزی ماصل کرنا بھی فرض ہے۔قرآن مجید جس ہے: جب نماز يرول ما عالوز من عن يمل ماؤاورالله كافعل فَإِذَا قُوضِيَتِ الصَّلْوَةُ فَانْتَكِيرُو الْفِي الْأَرْضِ

تلاش کرو۔ وَابْتَكُولُ إِينُ فَضِلِ اللَّهِ (الجعد:١٠)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا جو محص اپنے الل كوسوال سے رو كنے كے ليے حلال كى طلب ميں فكلے وہ محى الله سكم

راستریں ہے اور جو تنص اپنے آپ کوسوال ہے روئے کے لیے حلال کی طلب سے نکلے وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے البتہ جو تحض مال کی کشرت کی طلب میں نظروہ شیطان کے رائے میں ہے۔ (مصنف عبدالرزاق ج 80/۱۲۵۱-۲۵۱ مطبوع بیروت ۱۳۹۰ه) لل : ١٣٣ مي فريايا اورانهوں نے كہا بيائي رب كى طرف سے جارے باس كوئى نشانى كول نبيس لائے كياان كے

یاں وہ واضح دلیل نہیں آ چکی جو پہلی کتابوں میں ہے؟ کفار نے اپنے اس کلام سے بیرونم پیدا کیا کہ ان کو بغیر کسی دلیل اور مجزہ کے ایمان لانے کا مکلف کیا <sup>حم</sup>یا ہے الشرتعالی نے ان کار دفر مایا کیا پہلے محائف میں ان کے پاس واضح دلاکن نہیں آ چکے تھے اور اس میں سیدنا محمصلی الشعطیہ وسلم کی نبوت پر

کئی وجوہ ہے دلیل ہے:

قرآن مجيد كى متعدد آيات سابقيد آسانى كتابول كيموافق بين حالانكدرسول الله سلى الله عليه وملم في كمل ورس بيس جاكر پڑ ھنا لکھنانہیں سیکھا تھا اور نہ کسی استاذ ہے استفادہ کیا تھا اور بیاس کی دلیل ہے کہ بیتمام امور آپ کوغیب سے حا**صل** 

ہوئے تھے بیآ پ کامعجزہ ہے۔

(۲) سابقہ آسانی کتابوں میں سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کی بشارت ہے۔

(٣) کیا ان کو سابقہ آسانی کمابوں سے بیٹیں معلوم ہو چکا کہ ہم ان قوموں کو عذاب بھیج کر ہلاک کر چکے ہیں جنہوں نے نشانیوں اور مجمزات کا مطالبہ کیا اور جب ان کوان کے فر ہائٹی مجزات دے دیئے گئے اور وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے تو ہم نے ان قوموں برعذاب بھیج کران کوصفحہ استی سے مٹادیا۔

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اور اگر ہم رمول كو بيميخ سے پہلے أبيس عذاب سے ہلاك كر ديتے تو بيضرور كہتے كداس المارے

رب! تونے ہماری طرف کوئی رسول کیون نہیں بھیجا کہ ہم (عذاب میں) ذکیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آنتول کی ا<mark>تبا</mark>ع کر لیت 0 آپ کئے کہ سب انظار کر رہے ہیں سوتم بھی انظار کر وعنقریب تم جان لو مے کہ سید ھے راہتے والے اور ہدایت بافته کون لوگ میں ٥ (طر : ١٣٨-١٣٣)

۔ اشیاء میں اصل اباحت ہے

اس آیت سے مرادیہ ہے کداگر بالفرض ہم رسول کے بیجنے سے پہلے ان کوعذاب سے ہلاک کر دیے تو پھران کے لیے یہ کہنے کا مخوائش تھی کہ تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں جیجا' لیکن اب جب کہ ہم نے آپ کو پیغام دے کران کی طرف جیج دیا ہے اور ان کی زبان میں ان کو بتا دیا ہے کہ ان کے او بر کیا فرائض اور واجبات ہیں تو اب ان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے بلکہ ان کےخلاف ججت قائم ہو چکل ہے۔

ہارے علماء نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ کی چیز کا دجوب تھم شرکی سے ثابت ہوتا ہے کیونکدا گر تھم شرمی کے

بغير وجوب ثابت ہو جاتا تو رسول كو بينج سے بہلے بھى كفار برعذاب آسكتا تھا اوراس سے بيم معلوم ہوا كدامس اشياء مس اباحت ب بینی احکام شرعیہ کے دارد ہونے سے پہلے ہر کام کا کرنا یا ند کرنا مباح ادر جائز تھا اور جب احکام شرعیہ آ مجے اور اللہ

martat.com

تعاتی اوراس کے رمول ملی الشه طید دسلم نے کس کام کے کرنے کا حکم دے دیا تو وہ واجب ہو کیا اور جس کام کے کرنے سے منع فرماد بإده حرام موكيا\_

گرالله سجاندنے اس مورت کو وعید پرختم فرمایا آپ کہیے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اورتم بھی انتظار کر و جب موت آئے

**گ تو تم کومعلوم ہوجائے گا کہ ہم حق پر تھے یاتم حق پر تھے یا مرادیہ ہے کہ تیامت کا انظار کر د جب تیامت آئے گی تو سب کو** معلوم ہو جائے گا کہون حق پر ہادرکون حق برنہیں ہے۔ سورت كااختنام

المحداثة على احسانية تي بدروز جعة ٢٣ صفر ٢٣٢ هذا ١٠٠٥ و بعد نماز عصر سوره طله كي تغيير ختم هو كي اوراس كے ساتھ ي قر آن مجید کے سولہ یاروں کی تغییر بھی تمل ہوگئ ۔ الله العلم مین جس طرح آپ نے بحض این کرم ہے ای تغییر تمل کرادی ہے باقی یاروں اورسورتوں کی تغییر بھی ممل کرادیں۔اس تغییر کوموافقین کے لیے موجب استقامت اور خانفین کے لیے ذریعہ مدایت بنادین اس کماب کواعتقاد اورعمل میں موثر بنادیں اوراس کوتا قیام قیامت باتی اور مفیض رکھیں اور میری اس کماپ کواور ای طرح باتی کتابوں کو تالفین کے شرے محفوظ رحیں اور تحض اپنے لطف و کرم اور اپنے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور

شفاعت سے میری اور میرے تمام متعلقین کی مغفرت فر مائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم

النبيين وعلى آله الطيبين واصحابه المعظمين وعلى اولياء امته وعلماء ملته اجمعين.

marfat.com بلا<sup>ين</sup>

Marfat.com

القرآر

14

بسم الله الرحنن الرحيم

نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة الانبياء

## سورة كانام:

عبدالرحمٰ بن برید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فریایا : بنی اسرائیل الکبف مریم طا اور الانبیا وقد یم سورتوں میں سے ہیں اور ان کو ابتدا واسلام سے حفظ کیا جاتا ہے۔ (سی ابناری قرالدید: ۲۲۳ سلور بیروت)

حافظ این جرعسقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت این مسعود درضی اللہ عند نے پانچ مسلسل اور ایک دوسرے کے بعد آنے والی سورتوں کے نام ذکر کئے ہیں اور بیرسب سورتی مکہ شی نازل ہوئی ہیں جمہور علاء کا بھی موقف ہے اس کے خلاف جوتول ہے وہ شاذ ہے۔ (فتح ابار دی جه ص ۲۳۳ ملور در المقربی وت ۱۳۲۰ه)

اس مورت كانام الانبيا وركف كى دومرى وجديه بكداس مورت من الخداره انبياء يليم السلام كاذكر ب \_ اكثر انبياء يليم السلام كامها مى تصرح كبداد يعض كي صفات اورالقاب كاذكر بهان كي تفصيل بيد به:

سورة الانعام میں افعارہ انبیا غلیم السلام کے ناموں کا ذکر ہے (لانعام :۸۳-۸۳) اور دہ سورۃ الانبیاء سے پہلے نازل ہوئی ہے کیونکہ اس کے نزول کا نمبر ہے ۵۵ اور الانبیاء کے نزول کا نمبر ہے اگ اس لیے الانعام کانام الانبیاء ہونا چاہئے تھا 'کین پینکہ اس میں مویشیوں کا ذکر ہے اور اس سورت میں الانعام (مویشیوں) کا لفظ چھ بار آیا ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام پانعام رکھا۔ اور اس سورت کا نام الانبیاء رکھا۔ اس کے علاوہ ہم کی گیا ربیان کر چکے ہیں کہ دجہ سیہ جامع مانع نہیں ہوتی۔

marfat.con بارينو

البالم أر

## ورة طٰه اورسورة الانبياء ميں بالهمي مناسبت

سورة لل كة خريس قيامت كة في سخرداركيا كيا تعا:

فُلُ كُلُّ مُتَرَبِّهُ فَتَرَبِّهُ فَتَرَبَّهُ مُوا فَسَتَعْلَمُونَ عنقريب تم جان لو م كك كون سيد هے رائے والے جي اور كون مَنُ آصُحَابُ البَصِرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ الْعَلَىٰ ٥

بدايت يافته جيں۔ (110:16)

اورسورة الانبياء كى ابتدامين قيامت كآنے سے خردار فر مايا ب: لوگوں کے حماب کا وقت قریب آچکا ہے اور وہ مجر بھی

اِلْتَرَبِ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي غَفُلَةٍ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کرنے والے ہیں۔ مُعُورُونَ ٥ (الانبياء:١)

نیز سورة طا کے آخر میں بیتنیبہ فرما کی تھی کہ دنیا کی آرائش اور زیائش نے فریب نہیں کھانا جائے کیونکہ بیسب چیزیں

زائل ہونے والی ہیں:

اور ہم نے دنیا کی آ رائش اور زیائش کی چزیں جوان میں وَلا تَهُمَّذُنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعَنَّا بِهِ أَزُواجًا مے مختلف لوگوں کو آ زمانے کے لیے دے رکھی ہیں آب ہر گزان يِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيْوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيُو ۚ وَرِزْقٌ کی طرف آ تکھیں نہ پھیلائیں اور آپ کے رب کا دیا ہوا بہت اچھا رَبِّكَ خَيْرُو وَأَبْقِينِ وَإِلَّا ١٣١)

ے اور بہت ہاتی رہنے والا ہے۔

آب كئے سب انظار كررے بيں سوتم مجى انظار كو

اورالانبیاء کی کہلی آیت میں میفرمایا ہے کہ قیامت کا وقوع قریب آچکا ہے اور اس کا نقاضا یہ ہے کہ دنیا کی رنگینیوں اور د کچپیوں ہے دل نداگایا جائے اورعبادت اور ریاضت میں دل لگایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جن چیز ول کا حساب پیش كرنا ب ان ميں دل لگايا جائے اوران كى تيارى كى جائے اوراس طرح سورة طُه كا آخر اورسورة انبياء كا اوّل دونوں تيامت ح قرب کی خردے رہے ہیں اور اس کی تیاری کرنے پر برا پیختہ کردہے ہیں۔

سورة الانبياء كے مقاصداورمسائل

🦮 ان سورت کا موضوع عقائد اسلام بن اور خصوصیت کے ساتھ تو حید رسالت قیامت مرنے کے بعد المحنا اور جزاء اور سزا کابیان ہے اس کی ابتداء ہی قیامت کے ذکر ہے گی گئے ہے اور اس میں انبیاء علیم السلام کے قصص بیان کئے گئے ہیں۔

اس سورت کی ابتدا قیامت کی بولنا کیول سے ڈرانے والی ہے تا کدلوگ اپوولٹ اور یادا الی سے عافل کرنے والی جن چیزوں میں مشغول ہیں ان کوڑک کر کے آخرت کی تیاری کرنے میں منہک ہوجا کیں۔

کفار مکہ سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی نبوت اور رسالت کا اس لیے انکار کرتے تھے کہ آپ نوع بشرے مبعوث کئے گئے تے وہ کتے تھے بیتو ہماری مبنس سے ہیں۔ ہماری طرح کھاتے بیتے ہیں اور بازاروں میں جلتے ہیں۔ بیاللہ کے بی کیے موسكتے ميں! الله تعالى نے ان كار د فرمايا كرسيدنا محرصلى الله عليه وسلم سے پہلے جورسول بيسج كئے تتے وہ محى بشرتھ کھاتے پینے تقے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور بشر ہونا نبی ہونے کے منانی نمیں بے کفار کہتے تھے کہ سیدنا محم

صلی الله علیہ وسلم نے حضرت موی اور حضرت عیسیٰ کی طرح مجوات پیش نمیں کے۔اللہ تعالیٰ نے اس کاروکیا کہ ہم نے آپ پرقر آن مجيد نازل کيا ہے وہ مارا كلام ہے آس كى كى ايك سورت ياكى آيت كى بھى شل لانے سے عاجز رہے اور بید ادارے بی کامیجزہ ہے جو قیامت تک باتی رہنے والا ہے حضرت موکیٰ اور حضرت میسیٰ کے میجزات تو وقتی اور عارضی

marial.com

غرب ۱۷

تے جوان کے ماتھ چلے گئے اور ہمارے نی علیہ السلام کا مجرہ قیامت تک باتی رہے گا۔ وہ و نیاسے چلے جائیں گے تو گھر بھی ان کی نبوت کی دلسل قائم رہے گی تو تم ایسے کالل اور پائیدار مجرہ کے ہوتے ہوئے دوسرے مجزات کی طلب کیوں کرتے ہو! تم سے پہلے کچیلی قوموں کو ان کے فرہائٹی مجزات دیئے گئے اور جب وہ انجان نہیں لائے تو ان کوغذاب مجبح کر ہلاک کر دہاگیا۔

و معرب ہی حربوں سرریا ہیں۔ گفار کتیج تھے کمرفرشتے اللہ تعالی کی بیٹریاں ہیں ان کے اس قول کار د فریایا اور ریہ بتایا کہ فرشتے تو اللہ تعالی کے اطاعت میں میں میں

گزار بندے ہیں۔ \* اللہ تعالی نے اپنی الوہیت پر دلائل قائم کئے اس نے آ سانوں اور زمینوں کو پیدا کیا دن اور رات کا سلسلہ قائم کیا نہ مین کو \* قائم رکھنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑوں کو نصیب کیا' اور اپنی قوصیہ پریددلیل قائم کی کہ اگر متعدد خدا ہوتے تو زمین اور

قام رہے سے بے اس سے اور پہاڑول وصب ایا اورا ہی توسید پر بیددس قام من لہ استحدو خدا ہوئے وزین اور آسان اور پوری کا نکات وجود می نہیں آسکتی تھی۔ اور جب قیامت آسے گی تو ہر چیز نتا ہو جاسے گی صرف اللہ تعالیٰ بی ذات باتی رہے گی۔

ان آیات کے خمن میں اللہ تعالی نے بعض انبیاء علیم السلام کے نقعس بیان فریائے اور دو یہ انبیاء ہیں: حضرت موئ معفرت هارون حضرت ابراہیم مصرت لوط حضرت اسحاق حضرت یعقوب مصرت نوح مصرت داو دُ حضرت سلیمان

حضرت ایوب ٔ حضرت اما عمل حضرت ادر این مصنرت ذی الکفل ٔ حصنرت یونس ٔ حصنرت ذکر یا ٔ حصنرت یخی اور حصنرت عینی علیم السلام -عینی علیم السلام -

ے من آب سے ہے۔ انبیاء ملیم السلام کے تصعی کو ذکرنے کے بعد یہ بیان کیا کرتمام انبیاء کمیم السلام کا مقصد وحید بیرتھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دمی جائے اور جولوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان کو آخرت میں ثو اب اور انچھی جزا کی بشارت

د کی جائے اور جولوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور اس کی نافر مائی کرتے ہیں ان کو آخرت کے عذاب کی وعید سنائی۔ جائے۔ ۔ میہ بتایا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے بیہ ہے کہ یا جوج اور ماجوج کے باہر نکلنے میں جوسداور رکاوٹ ہے اس کو دور کر

دیا جائے گا۔ دیا جائے گا۔ ایک سے دن شدید عذاب ہوگا اور بہت ہولئاک مناظر ہوں گے اس زیمن کو کی اور زیمن سے تبدیل کر دیا جائے گا

ا من المورث مرید هواب او اور بهت او من من حراول سے ان رین و ان اور رین سے بدیں مرد یا ہو ہو ہے ہ اور آسمان کو وقیقہ کی طرح کیسٹ ویا جائے گا۔ منابعہ منابع

اس مورت کواس بیان پڑخم کیا ہے کہ ہمارے نجی سیدنا محمصلی الشدعلیہ دسلم دید للدالمین بین آ پ کی طرف بید دی کئی گئ عبادت کا مستحق واحد لاشر یک ہے اور اس کے احکام پڑ کمل کرنا فرض ہے۔ آپ لوگوں کو جلد آنے والے عذاب سے ڈراتے بیں اور قیامت کا آنا چھی اور پیشنی ہے اور اس میں جومہلت دی گئی ہے وہ صرف لوگوں کی آز مائش کے لیے ہے۔ اس مختمر تمہیر کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے مورۃ الاخیا ہ کا ترجہ اور اس کی تغییر اس دعا کے ساتھ شروع کرتے

جیں کماے بارالہ! جمھ کو ہرآیت کی تغییر میں حق بات بتانا ادرائ کو کھنے کی تو فیق دینا ادر جو بات باطل ہواس کا بطلان جمھے پر آ شکار کرنا ادرائ کے رد کی تو فیق دینا۔ مزید سال سے میٹ ا

غلام رسول سعیدی غفرله ۲۸-صفر ۱۳۲۲هه ۲۳۱مکی ۲۰۰۱ء

marfat.com

، القرآر

جلدجفتم



قبلك الرجالانوج إليهم فسَكُوا اهل النو كرمان كنم الا معمون من المستمريط والمائم والمستمريط والمائم والمستمريط والمائم 
على المراد المر

د المارية و المرام نه ال كرمان (ابنا) ومده كالركاياتري في الداري كريم في بالبات در دادري

گافترکنده والول کو بلاک کردیا ۵ بے تنگ بہت ملائ کارٹ ایسی کتب ازل کہ جبی میں متاری نعیمت ہے سوکیا نہ منیں سیمتے و ۵ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: لوگوں کے حساب کا وقت قریب آئی اور وہ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں ۵ ان کے پاس ان کے رب کی طرف ہے جو بھی ٹی فیعت آئی ہے وہ اس کو کھیل کود کے مضلہ بی میں سنتے ہیں ۱0 ان کے دل محیل کو دیس میں اور طالموں نے آئیں میں ہر گوٹی کی کہ بیٹھش تو تہاری بی شل بشر ہے کیا تم جانے ہو جھتے جادو کے پاس جارہے بو 0 (الانجاد: ۲۰۰۱)

ہارہ ۱۹۵۰(الانیاء-۱۰) موت یا قیامت آنے سے پہلے نیکیاں کرنے کے متعلق احادیث

لوگوں نے دنیا میں جو کچھ بھی ٹمل کئے ہیں ان کے حساب کا وقت آ پہنچا ہے اور اللہ تعالی نے ان کے جسموں ان کے بدلوں ان کے کھانے پینے کی چیزوں ان کے لباس اور ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے جو نعتیں ان کوعطا فر مائی ہیں ان معتوں کے مدار میں ان کو حقا فر مائی ہیں کہ ان کھتوں کے بدار میں ان معتوں کے بدار میں ان موضوں کے بدار میں انہوں نے کوئی تیاری کی تھی یا وہ دنیا کے میش و کے ان موضوں کے بیش و دنیا کے میش و کہ انہوں نے کوئی تیاری کی تھی یا وہ دنیا کے میش و کے آرام میں منہمک رہے اور اس دن کے متحلق انہوں نے انگل غور وکڑ نیس کیا۔

علام قرطبی نے کھا ہے کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک تخص ایک و یوار بنا رہا تھا جس دن یہ سورت تازل ہوئی اس دن اس کے پاس سے ایک شخص گر دار دیوار بنانے والے شخص نے پوچھا آج قر آن میں کیا نازل ہوا ہے اس نے تنایابیہ آ ہے نازل ہوئی ہے: لوگوں کے حساب کا وقت آئی اور وہ پھر بھی خفلت میں پڑے ہوئے اعراض کررہے ہیں اس شخص نے اس دیوارے اس وقت ہاتھ جماڑ لیے اور کہا اللہ کی تم اجب حساب کا وقت قریب آگیا ہے تو پھر یہ دیوارٹیس بنے گی۔ (الجاس الا مام القران براس کے ۱ مطوعہ دارالکٹر بردت ۱۳۵۵ھ)

حصرت عبداللہ بن عروضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گز رہے اس وقت ہم ال مجمونیز کی کو درست کر د ہے ہے آپ نے بوچھا یہ کیا کر د ہے ہو؟ ہم نے عرض کیا یہ جمونیز کی ٹوٹ بھوٹ دی تھی تو ہم اس

marfat.com

م الق آء

جلدجفتم

کو بنارے بین (اس فدشے کراس کی حیت گرنہ جائے) آپ نے فرمایا اجل اس سے مجمی میلے آنے والی ہے۔ (سنن الرغري قم الحديث: ٣٣٣٥ معنف ابن الي شيرج ١٦٣ منداحرج من ١٢١ سنن ايوداؤوقم **الحديث: ٣٣٥ سنن ابن الجداق** 

الحديث: ٢١٧٠ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٢٩٩٦ شرح المستنة رقم الحديث: ٣٠٣٠) رسول النّسلى الله عليه وسلم كاخشاء بير ب كد كمرك مرمت اوراصلاح سے يہلے اسے نفس كى اصلاح كركو تم محركى اصلاح

كرتے رہواور كيا با كھرتيار ہونے سے پہلے موت آ جائے۔

اس معنی میں بیرحدیث ہے: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم باہر <u>نظا</u> تق

آپ نے ایک اونچا گنبدد یکھا' آپ نے پوچھا: بیکس کا ہے؟ آپ کے اصحاب نے کہا بیانھار میں سے فلال مختص کا ہے! آپ خاموش ہو گئے اور اس کو دل میں رکھ لیا 'حتیٰ کہ جب وہ گنبد بنانے والا محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس آیا اور

اس نے لوگوں کے درمیان آپ کوسلام کیا تو آپ نے اس سے منہ موڑ لیا الیا کئی بار ہوا حتی کہ اس محف نے آپ برغضب اور اعراض کرنے کے آثار دیکھے اس نے اپنے اصحاب ہے اس کی شکایت کی اور کہا اللہ کی تنم ! میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

بدلا ہوا یا رہا ہوں اس کے اصحاب نے بتایا کہ رسول الله صلی الله علیه و کلم ہا ہر <u>نکلے تو</u> آپ نے تمہارا بتایا ہو**ا کنبد دیکھا تھا ُ و چخص** واپس اینے گنبد کی طرف گیا اور اس کو گرا دیاحتیٰ کہ اس کوزین کے برابر کر دیا۔ پھرا کیک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو اس گنبد کونہیں دیکھا یو چھاوہ گنبد کہاں گیا؟ صحابہ نے کہا اس محف نے ہم ہے آپ کے مندموڑنے کی شکایت کی تھی ہم نے

اس کواس کی خبر دی تو اس نے اس گنبہ کوگرا دیا تو آپ نے فرمایا ہر ممارت اس کے بنانے والے پر وبال ہے سوا آتی مقدار کے جس کےسوا کوئی جارہ کارنہ ہو۔

(سنن ابودا دُورَةم الحديث: ٥٣٣٧ أتحاف ج ٢٥ ٣٠٣ كز المعمال رقم الحديث ٢٠٤٢٣ تاريخ كبيرج اص ١٨ ج ٢٩ ص ٢٥٥)

اس حدیث کا منشاء یہ ہے کہ جب لوگ بڑی بڑی اور بلند عمارتیں بنانا شروع کر دیں محے تو ان کا دل ونیا کی زیب و زینت اور دنیا کی چک دمک میں لگا رہے گا اور وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی یاد سے غافل ہو جا کیں گئے انسان دنیا کی جتنی زیادہ نعتوں سے فائدہ اٹھائے گا تیامت کے دن ان نعتوں کے مقابلہ میں اتنی زیادہ عبادتیں پیش کرنی موں گی۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میری اور ونیا کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی سوار ہو وہ کسی گرم دن میں ایک درخت کے نیچ تھوڑی دیر قبلولہ کر کے آ رام کرے اور پھراس کوچپوڑ

(مصنف ابن الى شيد ج ١٣ص ٢١٧ منداحرج اص ١٩١ منن التريذي رقم الحديث : ٢٣٧٧ مندابويعلي رقم الحديث : ٣٩٩٨ ألمستدرك ١٦ ص ١٣٠٠ سنن ابن باجر رقم الحديث: ٣١٠٩) اس حديث كي سندي يج ب-

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما بيان كرتے ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ميرا كندھا كيۇ كرفر مايا: ونيا ميں ايك مبافمر کی طرح رہو یا اس طرح جیسے کوئی حخص کوئی راسته عبور کر رہا ہوٗ اور حضرت ابن عمر کہتے تھے کہ جب تم شام کو یا وُ تو صبح کا ا نظار نہ کرواور جب صبح کو یا وُ تو شام کا انتظار نہ کرو ( کیا بہا کس وقت موت آ جائے ) اورا پی صحت کے ایام میں بیاری کے ایام کے لیے نیک عمل کرلؤاورا بی زندگی میں موت کے لیے نیک عمل کرلو( تا کہ جب تم مرض کی وجہ سے عمل نہ کرسکوتو صحت میں

کئے ہوئے عمل تم کو نفع دس)

(صحح الخاري قم الحديث: ١٣١٦ منن الترزي قم الحديث: ٢٣٣٣ منن ابن بايرقم الحديث: ٣١١٣ مند احرج ٢**٠ ٣٣ معنف ابن الج شي**ب

martat.com

عام معلى ١١٤ مح اين حيان رقم الحديث ١٩٨٠ سنن كبري للوقي عاص ١٩٩٠

اس صدیث کا خشابیہ ہے کد دنیا کی طرف میلان اور دفہت نہ کرواور اس کواینے رہنے کے لیے وطن نہ بناؤ 'اور اپنے ول هل ميمنعوبه نه مناؤ كرتم نے يهال پر بيشر رهنا ہے اور دنيا سے صرف اتناتعلق ركمو جنا مسافر دوران سنر كى جكہ سے ايناتعلق

ر کھتا ہے میں حدیث دنیا سے فراخت حاصل کرنے اور دنیا میں زحد اور بے رہنی اور دنیا کو حقیر جانے اور جو پکے تہارے یا س ای پرقامت کرنے کی اصل ہے جس طرح سافر دائے میں کی جگہ دل نہیں لگا تا ادر اس کو دطن پہنچے کی گئن ہوتی ہے تم مجی دنیا

م م کی جگدول نه لگاؤ اور آخرت کی لکن رکھو<sub>۔</sub>

ا بن جعدہ بیان کرتے میں کدرسول الله ملی الله علیه وسلم کے اصحاب نے معزت خباب رمنی اللہ عند کی عیادت کی اور کہا آپ کوخٹ خبری ہوا سے ابوعبداللہ! آپ سیدنا محرملی الله علیه وسلم کے پاس حوض پر حاضر ہوں گے۔حصرت خباب نے کہا بیہ کیے ہوگا؟ حالاتکہ یہ اس گھر کی کچل مزول ہے اور اس کے او پر بھی ایک مزل ہے! حالاتکہ ہم سے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا تھا کہ تمہارے لیے دنیا کی مرف آئ چیز کافی ہے جتی مسافر کے باس سنر میں خرج کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ے - (مصنف ابن الی شیرج ۱۲ مل ۲۱۹ مطبة الاولياءج اص ۱۳۵ سند الحريدي ج اص ۸۳)

حفرت معاویہانپ مامول ابوہاشم بن عتبہ کی عمیادت کرنے مکئے تو دور در ہے تھے مفرت معاویہ نے ان ہے کہا: اے میرے مامول آپ کیول رورہے ہیں؟ کیا آپ کو درد کی وجہ ہے تکلیف ہور ہی ہے یا دنیا پرحمل کی وجہ ہے رورہے ہیں؟

انہوں نے کہا اس میں سے کوئی بات نہیں ہے کین نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیشیحت کی تھی اے ابو ہاشم! شاید تمہارے یاس وہ مال آئے گا جودوسری قوموں کودیا ممیا ہے تمہارے پاس اس مال میں سے اتنا کافی ہے کہ ایک خادم ہواوراللہ کی راہ

میں سفر کرنے کے لیے ایک مواری ہوا وراب میں اپنا حال دیکھتا ہوں کہ میں نے مال جمع کر لیا ہے۔

(مصنف ابن الي شيبرج ١٣٥ ص ٢١٩ مند احدج ٢٣ ص ٣٣٣)

حعفرت سعد بن الی وقاص رضی الله عنهٔ حصرت سلمان کی عیادت کرنے کے لیے مجے تو وہ رونے میکئ حصرت سعد نے کہا اے عبداللہ! آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ حالانکہ جب رسول الله صلی اللہ علیہ وللم کا وصال ہوا تو وہ آپ ہے راضی تھے! آپ رسول المدصلي المدعليه وكلم سے ملاقات كريں كے اوران كے پاس حوض پر حاضر ہوں كئے انہوں نے كہا يس موت سے محمرا کرمیں رور ہااور شددنیا کی حرص پر رور ہا ہوں کین رسول الشاملی الشعلیدوللم نے ہم کو بیصیحت کی تھی: کرتمہارے پاس فقدا تا مال ہونا جاہے جتنا ایک مسافر کے پاس سفرخرج ہوتا ہے اور اب میرے اردگر دید تکیے گلے ہوئے ہیں' ان کے اردگر د تكيرتها ' ثب تعاادر وضوكا سامان تعا حضرت سعد نے كہا اے ابوعبداللہ! آپ بهم كونفيحت كيجيئ جس پر بهم آپ كے بعد عمل رين حضرت سلمان نے كها جبتم كوكوئى بريشانى مؤاور جبتم كوئى فيصله كرواور جبتم مال تقتيم كروتو الله كوياو كرو\_

(مصنف ابن الي شيبرج ١٣٦٣ مل ٢٢٠ المستدرك ج ١٨ص ١٣١٤ صلية الاولياء ج اص ١٩٥)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فر مایا اگر علاء اپنا علم کی حفاظت کرتے اور جوعلم کا اہل ہوا کی کتلیم دیتے تو وہ اینے زماندوالوں کے سردار ہوتے 'کین انہوں نے اپنے علم کو دنیا کے حصول کے لیے دنیاداروں پرخرچ کیا تو وہ دنیا داروں کی نظر میں بے وقعت ہو گئے اور میں نے تمہار ہے نبی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے تمام تفکرات کو صرف ایک فکر بنا دیا اللہ اس کی آخرت کی فکر کے لیے کانی ہوگا اور جس شخص نے بہت سے نظرات میں اور دنیا کے احوال میں اپنے آپ کو جٹلا کر لیا تو الشعالي كواس كى يروانيس بكدوه كون كى وادى من جاكرتا بدرمنف ابن الى شيرة ١٥٥ سنن ابن بدرة الحديث ١٥٥٠)

martat.com

ام الوليد بنت عمر بيان كرتى بين كدايك شام كورسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يا العالى كو كوا تم حيا يسم ف عرض كيايارسول الله! كس چيز سے؟ آپ في فرماياتم اس چيز كوچى كرتے بوجن كوتم كھاتے فيس بواور ان مكانوں كو بعاقے بو جن يس تم رہے نيس بواورتم ان چيزوں كى اميدر كھتے ہوجن كوتم حاصل نيس كر كتے ۔

رائم الكيرج ٢٥٥ م ١٤٢ ما فع المعتمى ني كهاس ك سند عن الوازع بن نافع مروك ب جمي الروائدة الديث ١٨٠٠٣٠)

ابراہیم بیان کرتے میں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن فوف رضی اللہ عند روزہ دارتے ان کے باس (افطار کے وقت) کھانا

ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ مطرت عبدالرحن ہی توٹ رسی اللہ عندرورہ وارسے ان سے پا ک وافعارے وقت معلیٰ لایا گیا انہوں نے کہا حضرت معصب بن عمیررضی اللہ عنہ شہید ہوگئے وہ جمعے سے بہتر تنے ان کو مرف ایک چاور ملی کفن دیا گیا' اگر ان کا سرڈھانیا جاتا تو ان کے پیرکھل جاتے اور اگر ان کے پیرڈھانے جاتے تو سرکھل جاتا' اور حضرت مزہ رضی اللہ عنہ شہید

ا کران کا مردها پاچا نالوان کے بیر ک جانے اور الراق سے پار دھانے چاہے و سمر ک چا کا دور کرت کرف ک سے ہیے۔ ہوگئے وہ مجھ نے افضل تنے کچر ہم پر دنیا بہت کشادہ کر دی گئی اور ہم کو دنیا کاوہ مال ومتاث ملا جو ملا اور ہم ڈررہے ہیں کہ ہماری

نیکیوں کا اجر ہم کو دنیا میں ہی وے دیا گیا ہے' مچرانہوں نے رونا شروع کر دیا اور کھانا چھوڑ دیا۔ (صحح ابغاری آم الحدیث: ۱۳۷۵ کمسند الحاص رقم الغاری آم الحدیث: ۱۳۷۵ کمسند الحاص رقم الحدیث: ۹۵۷۳)

حضرت ابن عباس رمنی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ایک شخص کو بھیحت کرتے ہوئے فرمایا پانچ چیز وں کو پانچ چیز وں کے آنے سے پہلے غضرت جانؤ جوانی کو برحایا آنے سے پہلے محت کو بیاری آنے سے پہلے خشحال

کوفقر آنے سے پہلے فرصت کومشغول ہونے سے پہلے اور زندگی کوموت آنے سے پہلے۔ عاکم نے کہا ہے مدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے موافق تھے ہے لیکن انہوں نے اس کوروایت نہیں کیا۔

(المتدرك رقم الحديث: ٤٩١٧)

ان احادیث کامیر منی نمیں ہے کہ دنیا کی نعمتوں اور مال ودولت کو بالکل حاصل نمیں کرتا چاہیے اگر انسان کے پاس مال و دولت نہ ہوتو اس پرز کو قادو عشر کیسے فرض ہوگا۔ قربانی کس طرح واجب ہوگی اورج کیو محرفرض ہوگا۔ ان احادیث کا منتا میہ ہے کہ انسان مال ودولت کے حصول میں اس طرح متفرق نہ ہوکہ اللہ تعالی کے احکام کو مجول جائے انسان اللہ تعالی کی اطاعت اور عیادت میں مال کو فرج کرتا رہے اور حقوق العباد کو اواکرتا رہے تو دنیا دی مال ومتاع بھی اس کے لیے باعث اجروقو اب

ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن موف رضی اللہ عنہ بہت عظیم تا جریتے ان کے پاس بہت مال تھا ایک دن وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور کہا اے میری مال! مجھے ڈر ہے کہ مال کی کثرت کہیں مجھے ہلاک شہر دیے حضرت ام سلمہ نے فر مایا اے میرے منے مال کوٹرچ کرو۔

ز ہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عبد میں اپنے مال میں سے جار ہزار دینارصد قد کئے پچر جالیس ہزار دینارصد قد کئے پچر جالیس ہزار دینارصد قد کئے پچر پانچ سو محصور سسامان لا دکر اللہ کی راہ میں دیئے پچر دوبارہ پانچ کو اونٹویاں اللہ کی راہ میں دیں اوران کا عام مال تجارت کے ذریعہ سے تھا۔

ز ہری نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے وصیت کی تھی کہ شہداء بدر میں سے جو محابہ باتی ہیں ان میں سے ہرا کیے کو چار سودینار دینے جا کیں وہ تعداد میں سومحابہ تھے ان میں سے ہرا کیے کو چار سودینار دیئے گئے محضرت عثان بھی ان میں تھے اور انہوں نے ایک ہزار گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کی وصیت کی تھی۔

(اسدالغايه ج ساص ٩ ٢٥- ٨ ٢٧ رقم: • ٣٣٧ مطبوعه دارالكتب العربية بيروت)

marfat.com

## في حماب الرقريب إلى ابتك آجا اوتا

اس آیت پرایک میداشکال موتا ہے کہ اس آیت می فر مایا ہے ہوم حساب قریب ہے حالا تکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت كوبعي جوده صديان كرر چكي بين الجمي تك تو قيامت آئي نبين اس اشكال كرحب ذيل جوابات بين: الشقعالي نے اپنے اعتبارے يوم حساب كوقريب فرمايا ب اور الله تعالى كنزديك تو ايك دن بھى ايك بزارسال كا موتا

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ إِسالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اور بدآ ب سے عذاب کوجلد طلب کررے میں اور اللہ اعی اللهُ وَعُدَهُ \* وَإِنَّ يَهُومُنَّا عِنْدَ رَبِّكَ كَالُفِ وعید کے خلاف ہر گزنبیں کرے گا اور بے شک آ ب کے رب کے

نزد کے ایک دن تمہاری گفتی کے اعتبارے ایک ہزار سال کا ہے۔ مَسَنَةِ مِسْتَاتَعُلُونَ٥ (الح:٥٠)

(۲) ہروہ چیز جس کا آنا بھنی اور حتی ہواس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ قریب ہے۔ (٣) جب كى چزكى ميعاد كا أكثر حصر كرر جائي تو مجركها جاتا ب كدوه قريب ب تمام انبيا عليم السلام اوران كي امتول ك گزر جانے کے بعد قیامت آنی تھی اور ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیا ملیم السلام اب تک گزر چکے ہیں اور اب مرف ہارے نمی ملی اللہ علیہ وسلم کی امت رہ گئی ہے اس لیے آ پ اور آ پ کی امت کے لحاظ ہے اب یوم حساب قریب آ چکا ب- حضرت انس رضى الله عنه بيان كرت بيل كه بي صلى الله عليه وسلم نه الني ووالكليول كو طا كرفر ما يا بس اور قيامت ان

دوالكيوں كى طرح (ساتھ ساتھ) بيسے كئے ہيں۔ (صحح الخاري قم الحديث ١٥٠٣ صحح مسلم قم الحديث: ٢٩٥١ منن الترزي قم الحديث: ٢٢١٣ منن ابن بليرقم الحديث: ٣٥ ٠٣٠ ٣٠ منن النسائي رقم الحديث: ١٥٤٧ منداحدج ٣٥ ١٣٣ منن كبرك للبيقى ج ٣٥ ٢٠٠ كنز الممال دقم الحديث: ٣٨٣٨٨ تهذيب تاريخ دشق ج ٣٨ ١٩٩ مفكؤة

رقم الحديث: ١٢٠٤) الله تعالی نے موت کا وقت معین فر مایا ہے اور نہ قیامت کا وقت معین فر مایا ہے تا کدانسان ہروقت گناہ سے بچتا رہے کہ

کہیں ایبا نہ ہو کہ وہ گناہ کر رہا ہواورای وقت موت آ جائے اور ہروقت الله تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے تا کہ اگر اس کو موت آئے تواس وقت آئے جب وہ اللہ تعالی کو یاد کررہا ہو۔ قیامت کے دن کو اللہ تعالی نے یوم حساب سے اس لیے تعبیر فرمایا ہتا کہ انسان روز قیامت ہے ڈرتار ہے کہ اس دن اس کا حساب لیا جائے گا۔

قرآن مجید کے حادث ہونے کے اشکال کا جواب الانبیاء:۲ میں فرمایا: ان کے پاس ان کے رب کی ملرف ہے جو بھی نی نصیحت آتی ہے وہ اس کو کھیل کود کے مشغلہ میں بی

سنتے ہیں۔اس آیت کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کی تھیجت کے لیے وقا فو قتا آیات نازل فرما تا رہتا ہے قر آن مجید میں اس ك لية وكرمحدث كا لفظ ب\_معترال في ال سع بداستدال كيا بكداس آيت من بدواضح تصري بيك الله تعالى كا كلام حادث ب، ہم کہتے ہیں اس کا تعلق کل الفظى كے ساتھ ہے اور كل الفظى كونم بھى حادث كہتے ہيں ، ہم قد يم كل الفقى كوكہتے ہيں۔ نیز فر مایا وہ قعیحت کو کھیل کود کے مشغلہ میں سنتے ہیں' اس کے دومعنی ہیں ایک بیہ ہے کہ وہ اس نصیحت کو غفلت اور ب مروائی سے سنتے ہیں اور اس کا دوسرامعنی سے کہ دو اس تھیجت کا خدات اڑاتے ہوئے اس کو سنتے ہیں۔

آپ کابشر ہونا آپ کی نبوت کے خلاف نہیں الانبیاء: ٣ من فرمایا: اور ظالموں نے آپس میں بیر گوشی کی کہ شخص تو تبراری ہی مثل بشر ہے۔

martat.com

AIA کفار کمد نے سیدنا محصلی الشدعلیہ وسلم کی نبوت پر بداعتر اس کیا کہ بیٹھس تو تمہاری می حمل بشر ہے ان کا بداعتر اس باطل تھا' کیونکہ نبوت کی مخص کی صورت اورشکل پر موقو ف نہیں ہے' نبوت کا ثبوت ولائل اور معجوات ہر ہے اور جب سریدنا محمہ صلى الله عليه وسلم نے اپني نبوت پر دلائل اور معجزات پيش كرديئ اورخصوصا قر آن مجيدكواس چين كے ساتھ چيش كيا كرتم اس كي نظیر میں لا سکتے اور وہ نیس لا سکے تو آپ کی نبوت اور رسالت ثابت ہوگئ اور ان کاامتر اس ساقط ہوگیا' ان کا کہتا ہے تھا کہ نبی کو فرشته بونا جائي كين ان كايدتول بداهة باطل تفاكيزنكه اكرفرشته إلى اصل شكل وصورت مي آتا تووه اس كود كيد يحت اورنداس كا كلام بن علقة كوكل فرشة توونيا من برجك بين ووكى ونظر نيس آت ندكوني ان كاكلام منتاب، مار والي باكس بالكي كراماً کاتبین بیں کین ہم ان کوئیں دیکھتے تو اگر فرشتے اپنی شکل وصورت میں آتے تب بھی کفاران سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے اور اگروہ انسان اور بشر کی صورت میں آتے تو وہ کہتے ہیتو ہماری ہی طرح انسان اور بشر ہے ہم اس کو ہی کیوں مانیس؟ ورامل ان کا بیاعتراض ان کی نہایت کم عقل پر ٹنی ہے کیونکہ بیضروری تھا کہ انسانوں کے پاس انسان ہی کورسول بنا کر جیجا جاتا تا کہ وہ اس کود کچھ سکتے اس کی باتیں س سکتے اس کے افعال ان کے لیے نموندا در ججت ہوتے اگر کسی اور جنس کارسول ان کی طرف مجیج دیا جاتا تو وہ یہ کہہ کتے تھے کہ اس کی عبادت ہم پر ججت نہیں ہے اور اس کے افعال ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں کیونکہ یہ اور جنس ے ہاورہم اور جن سے بین ہوسکتا ہے کہ اس کی حقیقت میں ایساعضر ہوجس کی وجہ سے بیاس قد رخصن عبادات کرسکتا ہو اور اداری حقیقت میں بی عضر نمیں ہاں لیے ہم ایس عبادات نہیں کر سکتے اور ایسے کام نہیں کر سکتے اس لیے ضروری تعاکمہ انسانوں کے لیے کی انسان اور بشر کو بی رسول بنا کر بھیجا جاتا ہاں اگر زمین میں فرشتوں کی آبادی ہوتی تو ان کے لیے کسی فرشتہ

آب كئة اگرزمين مين فرشة اطمينان سے چلتے مجرتے ہوتے تو ہم ضروران برآ سان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجے۔

رَّسُولًا ٥(بن اسرائل: ٩٥) اگر کسی اور جنس کارسول ان کے پاس بھیج ویا جاتا تو اس کی اتباع کرنا اور اس کے نقش قدم پر چلنا ان کے لیے بہتے مشکل اور بے صد دخوار ہوتا' بیاللہ تعالیٰ کا ان پر بے حد کرم اور بہت بڑا احسان ہے کہ وہ انسان اور بشریتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انسان اوربشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا چنانچے اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا:

بے شک الله کا مونین پر بیاحمان ہے کداس نے ان میں ان بی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دیا جوان پراس کی آیتوں کی تلاوت كرتا ب أن ك بأطن كوياك اورصاف كرتا ب اور ان كو كاب اور عكت كي تعليم ديتاب رشك اس (كوبيعيز) بيل دہ کھلی گمراہی میں تھے۔

قرآن مجيد كوجاد وقرار دينے كا جواب

كورسول بنا كرجيج ديا جاتا الله تعالى فرماتا ب:

قُلُ لَكُوْ كَانَ فِي الْأَرُضِ مَالِيْكُةٌ يَمُشُونَ

لَفَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ

رَسُولًا قِسنُ اَنْفُسِهِ مَ يَسُلُوا عَلَيْهِمُ النِيهِ

وَيُسزَكِينِهُ مُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِينَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ

كَانُوُ ا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلْلِ مُبِينِ ٥ (آل عران ١٦٣٠)

مُظْمَئِنِيْنَ لَنَزَّ لُنَا عَلَيْهُمُ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا

نیز کفار کہتے تھے: کیاتم جانے بوجھتے جادد کے پاس جا رہے ہوئیہ کفار کا سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دوسرا اعتراض تفا وہ کہتے تھے کہ بی صلی اللہ علیہ وکلم نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ جادو ہے اور بیا اعتراض بھی ان کی جہالت پر مخی تھا' كيونكدسيدنا محمصلى القدعليدوسلم ني الي نبوت كيشوت برقرآن مجيد كوچش كيا تقااوراس ميس كوني ملمع كارئ شعيده بازى اور

طدبغتم

الإنبياء ١١:٠١--گر بندی فیل تھی۔ مرب بی او ک صبح اور ملیغ تھے آپ نے ان کے سائے بید کلام پڑھا اور فر مایا بیا اللہ کا کلام ہے اگرتم بیر بجھتے

ا کھر بدانسان کا کلام ہو تم مجی ایدا کلام بنا کر لے آؤا آپ متواز اور مسلسل ان کواس جیسا کلام لانے کے لیے المکارت ہےوہ آپ کی نبوت کو باطل کرنے پر بہت جریس تھے اور فصاحت اور بلافت میں اپنا ٹانی نبیں رکھتے تھے۔ اگروہ اس کلام کی اللي لان يرقادر موت و خروراس كي ظير لي آت كين جب دويهم مطالون كي بادجود ايدا كلام نيس لا سكوو واضح موكياك

إر آن عظيم آپ كام فره م اورآپ كردوكى نوت كاصدت طابر موكيا اوريه علوم موكيا كديد جادونيس باوران كاقرآن مجید کو جاد و کہنا باطل ہے و صرف جان چیزانے اوراپے چیلوں جانٹوں کومطمئن کرنے کے لیے قر آن مجید کو جاد د کتے تھے۔

**الله تعالى كا ارشاد ہے: (رمول الله نے) كها: ميرا رب آسان اور زمين ميں ہر بات كوخوب جانيا ہے اور وہ بہت سننے** والا بص معظم والا ب ٥ (كافرول نے ) كہايه (قرآن) پريشان خوابول كابيان ئ بلكساس كوانهوں نے خود كمر ليا ئ بلكسيد شاعر میں اُن کوکوئی نشانی لانی جائے میسے پہلے رسول لائے تھ 1 ان سے پہلے جس بستی والوں کوہم ہلاک کر بھے ہیں کیا وہ

ایمان لےآئے تھے؟ جوبدایمان لےآئیں مے ٥ (الانباء ٢٠٠١) شعر کامعنی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے علم شعر کی

کافروں نے آ ہیں میں جو چیکے چیکے سرگوٹی کی تھی اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس سر گوٹی ہے مطلع فرما دیا اور نبی صلی الله عليه وسلم نے ان کو بتا ديا کرتم نے بير سرگوش کی ہے اور آپ نے ان کو بيغيب کی خبر دی اوربي آ پ کا مجره ب بمرفرايا کہتم جیسے کر جومر گوشیاں کرتے ہوان کی میرے رب کوخبر ہے کیونکہ وہ آسان اور زمین میں ہونے والی ہر بات کو جانتا ہے اوروہ ہر بات کو سنے والا اور ہر چیز کو جانے والا ب کفار نے کہا آپ جوقر آن پیش کرتے ہیں ہے آپ کے دیکھے ہوئے

يريثان خواب بين محركها يقرآن آپكامن كمرت كلام ع مجركها بكدآب ثاعري شعر کے دومعنی ہیں ایک شعر کامعنی ہے جس کلام میں قافیہ اور ردیف کی موافقت کا قصد کیا گیا ہو۔ جیسا کفکم اور غزل

مي موتا إورشعركا دوسرامعنى بجس كلام مين خيالى باتول كوييش كيا جائ جيسے غالب كابيشعر ب:

تصور یار بہر نکیرین ساتھ ہے رکمنا میری قبر بر شیشه گلاب کا

اں کامعنی ہے میں اپنے کفن میں اپنے محبوب کی تصویر رکھ کر لے جاؤں گا جب محر کئیر جھ سے میرے اعمال کے متعلق سوال کریں گے تو میں ان کو بیقسویر دکھاؤں گا کہ بتاؤاتے حسین شخص کو دکھے کر انسان کوئی عمل کرنے کے قابل رہ سکتا ہے اور جب وہ اس نصور کو دیکسیں مے تو ب ہوش ہو جا کیں مے سوتم میری قبر برعرت گلاب کی بوتل رکھنا تا کہ میں ان بے ہوش فرشتوں برعرق **گ**اب چیزک کران کو ہوش میں لاسکوں۔اورظا ہر ہے کہ بیسب غالب کی خیال آ رائی ہے واقع میں اس طرح مہیں ہوگا کی شعر کامعن اپنے تصورات اور خیال آ رائیوں کو چیش کرنا بھی ہے اور کفار عرب ای معنی میں آپ کوشاع کہتے تھے کہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے اورلوگوں کے حساب و کماب اور میزان پر وزن کرنے اور مومنوں کے لیے جنت کی بشارت اور جنت میں وود ی شهداور شراب کے ذریاؤں کا موروں کا غلان اور محلات کا ذکر کرتے ہیں اور کا فروں کے لیے دوز خ کے عذاب کی خبر دیے جیں اور دوزخ کی ہولنا کیول کا بیان کرتے جیں سیسب آپ کے تصورات جیں اور آپ کی

خیال آرائیاں ہیں۔ حقیقت اور واقعہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامدراغب اصغباني متوفى ٥٠١ ه شعر كامعنى بيان كرت بوع لكعة بين:

martat.com

شعر کامعنی بال ہے اور بال بہت بار یک اور دقیق ہوتا ہے شعر کو بھی شعر اس کیے کہتے ہیں کدا**س کامعنی بہت بار یک ا**ق دیش ہوتا ہادر عرف میں شعراس کلام کو کہتے ہیں جوایک ردیف اور قافیہ یر ہو بعض محققین نے کہا ہے کہ کفار عرب آ پ کواس منی کے لیاظ سے شاع نہیں کہتے تھے بلکہ بعض اوقات جھوٹ کوشعرے اور جھوٹے تحف کوشاع سے تعبیر کرتے ہیں ای وجہ سے قرآن مجيد مين عام شعراء كے متعلق فر مايا ہے:

وَالنَّهُ عَسَرا عَيْنَا عُهُمُ الْعَالُونَ (اشراء ٢٢٣) اورشعراء كى بيروى مراه لوك كرت بين-

اور چونکہ شعر جھوٹ کی قرارگاہ ہوتا ہے اس لیے عرب کہتے ہیں کہ سب سے اچھا شعروہ ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو'اور کفار قریش اس معنی کے لحاظ ہے آپ کوشاعراور قر آن مجید کوشعر کہتے تھے۔

(المغردات ج اص ٣٣٥ مطبوعه كمتيه نزار مصطفيٰ كم كمرمه ١٣٦٨ هـ)

اور ہم نے آ ب کوشعر نہیں سکھائے اور ندوہ آ ب کی شان

علامه شباب الدين احمد بن محمد خفاجي متو في ۲۹ • اه لکھتے ہیں:

کفار قریش نے کہا بلکہ بیر شاعر ہیں اس ہے ان کی مراد میتھی کہ بیر جو کلام پیش کررہے ہیں بیدا شعار ہیں بعنی محض خیالی باتیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے' کیونکہ اکثر اشعار میں خیالی باتیں ہوتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس لیے **عمو أ** حبھوٹے تخص کوشاعر کہا جاتا ہےاور قرآن مجیدییں شعر کے ای معنی کی نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فی کی ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

وَمَا عَلَّهُ مُنْهُ النَّهُ عُو وَمَا يَنْبَغِي لَهُ \* إِنْ هُوَ کے لائق ہں وہ تو صرف نفیحت اور واضح قر آن ہے۔ اللا ذك و وقدران مبيت (يين ١٩٠)

(عناية القاضي ج٢ ص ٢٩٩- ١٨م ملخصاً "مطبوعه دارالكتب المعلمية بيروت ٢١٥ه )

قر آن مجیدئے آپ کے شاع ہونے اور قر آن کریم کے شعری مجموعہ ہونے کی فعی کی ہے قر آن مجید تو صرف ہدایت اور نصیحت ہے' شاعری میں بالعوم مبالغہ' افراط اور تفریط اور محض تخیلات کی تصویر کتی ہوتی ہے اور اس طرح اس کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے'اس لیےاللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کوشعر کہنائہیں سکھایا اور نہ آپ پراشعار کی وہی کی ہے اور نہ شعر گوئی آپ کی

شان کے لائق ہے۔ بعض اوقات آپ سے بلاقصد کلام موزون صاور ہوا مثلاً جنگ خنین کے دن آپ نے فرمایا: میں نبی ہوں پہ جھوٹ نہیں ہے میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ انا النبي لاكذب- انا ابن عبدالمطلب

(صحح ابخارى دقم الحديث: ٣٣١٤ منن الترندي دقم الحديث: ١٦٨٨ مند احدرقم الحديث: ١٩٩٣ ما عالم الكتب)

بعض غروات میں آپ کی انگلی رخی ہوگئی تو آپ نے فرمایا: تم صرف ایک انگل ہو جوزخی ہوگئ ہے اورتم کو جو کچھ ملاہے

هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله

الله كى راه ميں ملاہے۔ ما لقيت وفي سبيل الله مالقيت.

(صحح ابخاری رقم الحدیث: ۲۸۰۳ صحح مسلم رقم الحدیث ۹۶۱ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۳۳۲۵)

اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہوئے فر مایا:

اے اللہ اچھائی تو صرف آخرت کی اچھائی ہے انصار اور اللسهم لاخير الاخير الاخسرة

مہاجرین کی مغفرت فرما۔ فاغفر الانصار والمهاجره.

(صحح الخاري رقم الحديث : ۴۲۸ صحح مسلم رقم الحديث : ۵۲۴ منن البوداؤورقم الحديث : ۴۵۳ منن النسائي رقم الحديث : ۴۰ يمنن ابن مليه رقم

martat.com تبيان القرآن

164

(LM: and

آپ سے بیکلام موزون بلاتصد صاور ہوا ہے بیکلام اس متی بیں شعر نیس ہے جس معنی میں اللہ تعالی نے آپ سے شعر کے ملم کی اور قرآن جمید کے شعر ہونے کی نئی کی ہے اور اس طرح کلام موزون تو قرآن جمید میں بہ کڑت ہے۔ مثل سورہ بمددی سورہ املیٰ سورہ عاشیہ اور سورہ کوثر وغیرہ ۔ نیز اس کلام کوشقم اور متنی لانے کا قصد تبیس کیا گیا اور شعروہ ہوتا ہے جس میں وزن کی موافقت کا قصد کیا جائے۔

حضرت الى اين كعب رضى الله عند بيان كرت بين كه في صلى الله عليه وسلم في فر ما يا بعض شعر حكمت موت بين \_

( مع الخارى وقم الله يدن ١١٢٥ منس الاواؤدر فم الحديث: ١٠٥ منس اين بازر فم الحديث ٢٢٥٥ منس داري فم الحديث ٢٢٥٠٤

حافظ این جرعسقلانی متوفی ۸۵۲ هاس صدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: علامہ این بطال نے کہا ہے کہ جس شعر اور در جن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہواور اس کی تقظیم ہواور اس کی وحدا نیت کا بیان ہواور

اس کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہووہ ایتھے شعر میں اور مرغوب ہیں اور صدیث میں جن اشعار کو تکست فر مایا ہے اس ہے مراد ایسے بی اشعار میں اور جن اشعار میں جموٹ اور بے حیائی کی باتمی ہوں وہ ذموم ہیں۔

اس میں اختلاف ہے کہ نبی ملی الله علیہ وسلم نے کی شاع کے اشعار پڑھے ہیں یانہیں تھے یہ ہے کہ آپ نے ایسے اشعار پڑھے ہیں آپ نے دورجی کام منظوم پڑھا ہے۔ اشعار پڑھے ہیں آپ نے خود بھی کام منظوم پڑھا ہے۔ صد خد حد مد سر نے دورجی کام منظوم پڑھا ہے۔

چیے غزوہ خین ش آپ نے پڑھا انسال نسبی لا تحدف انسا ابن عبد السمطلب 'کین آپ نے اس کلام کوایک نظم اور ایک وزن پرلانے کا قصد نیس کیا تھا لہٰذا پیشعر نیس ہے اور اس طرح کا کلام تو قرآن مجید ش بھی ہر کوت ہے۔

(فقح الباري ج ١١ص ١١ ١٤- ١٤ المنصاملة عط مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٠٠هـ)

کفار مکہ کے آپ کی نبوت پر چھاعتر اضات اور ان کے جوابات

marfat.com بلاتا

المقرآر

اور دنیااور آخرت کی فلاح اور کامیابی کے حصول کا ایک محمل طریقہ بیان کیا گیا ہے ہدے ربیا خلا ملط اور فیر منفیط کلام جمل اور نیا اور آخرت کی فلاح اور کی منفیط کلام جمل اور نیا ہے ہوئی اور من گرت جمل ہے کی کار کھام جمل اور نیا ہے کہ کار کھام کی بندوں پر جموث نہ با ندھا ہو وہ اللہ پر کیمے جموث با عمد سکتا ہے اور چھے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ آپ شام و بیان نہ بیر آن شاعری ہے کیونکہ شعر میں خیال آ رائی ہوتی ہے افراط اور مبالقہ ہوتا ہے اور داتی اور دھی ہے ہوتا ہے اور داتی اور دھی ہے اور ای اور نہ بیر تو صوف نیا ہے کہ کا مام جموث نیس ہے اور نہ آپ نے قاند اور دونی کی موافقت کے قصد سے یہ کمام بنایا ہے اس لیے شعری کی تحریف کے اعتبارے آپ شام رہی ہوتے ہے۔

اعتبارے آپ شاعر میں نہ تر آن مجموشے ہے۔

بسی رہے اور جب وہ بی دنیا ہے چھے لئے کو ان لے جزے ہی ان کے ساتھ جائے رہے اور ہمارے کی سیمانی محمد کی السطیعیہ وسلم کی نبوت قیامت تک رہے گی اس لیے آپ کو الیا مجزہ دیا ہے جو قیامت تک قائم اور باقی رہے گا قرآن کا مجزہ میہ سے کہ اس میں کوئی کیا یا دارٹی نہیں ہو سکے گیا اور قیامت تک کوئی قرآن مجید میں کیا یا داقر آن مجید کا مجزہ میہ ہے کہ اس میں کوئی کیا یا دارٹی نہیں ہو سکے گیا اور قیامت تک کوئی قرآن مجید میں کیا یا دارقرآ میں سے کا۔

دوسرا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت جاریئہ ہیہ ہے جب کوئی قوم کی مجبورہ کی فرمائش کرے اوراس کی فرمائش پوری کردی جائے اور وہ بچر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ ایک ہم کیم عذاب بھی کراس قوم کو ملیا ملیٹ کر دیتا ہے اور صفح ہت سے مثاویتا ہے اور کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ صفح ہت ہے مثانا نہیں جاہتا تھا کہ حکہ اس کو علم تھا کہ ان ملس سے بچھولاگ مسلمان ہوجا کیس سے یا ان سے ایسی اولا دپیدا ہوگی جو مسلمان ہوجائے گی اور تیبری وجہ رہتی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا مجھ صلی اللہ علیہ ومکم کورجمۃ للعالمین بنا کر بھیجا تھا اور آپ کے ہوتے ہوئے ان برعذاب ناز ل کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہ تھا۔

فرمایاان سے پہلے جم لہتی والوں کوہم ہلاک کر پیکے تھے کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ جو بیا بیمان لے آئے کیں گے۔ اس کامنی بیسے کہ ان سے پہلے کی تو مول نے فرمائٹی ججزات طلب کے اور جب وہ ان ججزات کو یکھنے کے باوجودان پر ایمان نہیں لائے تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا' تو آگر اب ہم نے ان کی فرمائٹ پوری کر دی تو ہم کو تام ہے بیے چو محی ایمان نہیں لائیں گے اور ان کا ایمان نہ لانا ان پر عذاب نازل کرنے کا منتقفی ہوگا اور آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان پر عذاب نازل کرنا نہیں جا ہے ان کے ان کے فرمائٹی ججوات بھی ٹہیں تھیجے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کورسول بنایا تھا جن کی طرف ہم وقی فرماتے تھے۔ سواگرتم کو علم نہیں ہے تو علم والوں سے بوچھ اور ہم نے ان (رسولوں) کے ایے جم نہیں بنائے تھے کدوہ کھاتا نہ کھاتے ہوں اور شدہ (دنیا میں) ہمیشہ رہنے والے تھے 0 پھر ہم نے ان کے سامنے (اپنا) وعدہ سچاکر دکھایا تو ہم نے ان کو اور جن کو ہم نے جاہا نجات دے دئ اور حدے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیاں بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کماب نازل کی ہے جس میں

martat.com

قماری فیحت ب موکیاتم فیل محت ؟٥ (الانباء:١٠٠)

رسول مرف انسانوں اور اور مردوں کو بنایا جاتا ہے

الانبياً من يدي كفار كر پہلے احتراض كا جواب بركم و تحف تو تمهاري مثل بشر بي يري كس طرح موسكا ب الله تعالى

**نے اس کا بیر جواب دیا کہ اللہ تعالی کی ہمیشہ سے عادت جاریر دہی ہے کہ دہ مرد کو انسانوں کی طرف رسول بنا کر جمیجار ہا ہے اس** سے پہلے جم قدر رسول آئے ووسب مرد ہی تھے ای عادت کے مطابق (سیدنا) محم صلی اللہ علیہ دملم کورسول بنا کر بھیجا ہے۔ سو

آپ كامرد بونا آپ كرمول بونے كرمنانى نيس كرمول كے ليے دليل اور عجزه كا بونا ضرورى ب سويم نے (سيدنا) موسلی الشعلیه و ملم کودلاک اور معوات دے کر معجاب البذا آپ کابشر ہونا آپ کے بی اور رسول ہونے کے طاف مبین ہے

**اگرتم کواس پریفین نبیں ہے تو تم الل ذکر نعنی علماء ہے پوچیلو۔ اس زبانہ میں علماء اہل کتاب تنے یہودی اور عیمائی علماء اور یمود یول کوئجی بیاعتر اف قا که حفرت موکی بشریق** اور جب حفرت موکی اور حفرت میسی علیما اسلام بشر اورانسان ہونے کے باوجود نی ہو سکتے تھے تو (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے باوجود نبی کیوں نہیں ہو سکتے!

اس آ بت میں بدولیل مجی ہے کدرمول صرف مرد ہی کو بنایا جاتا ہے کورت کو رمول نیس بنایا جاتا اس آ یت میں علامہ قرطبی وغیرہ کے اس نظریہ کارد ہے کہ مورت بھی نبی ہو <sup>ع</sup>تی ہے۔

مئلة تقليد 

اوراس پراجهاع ہے کہ جب نابیا فخض کوقبلہ کاعلم نہ ہوتو اس پر اس فخص کی تقلید کرنا داجب ہے جس کوقبلہ کاعلم ہوا ای طرح جس **مخفی کودینی مسائل میں علم اور بصیرت نه ہواس پراس خنس کی تقلید کرنا داجب ہے جس کوان مسائل کا علم ہوا ورجس کوان مسائل** پر بصیرت حاصل ہوا ای طرح اس میں بھی کمی کا اختلاف نہیں ہے کہ عام آ دی کوفتو کا دینا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کوان دلائل کا ا المبین ہے جن کے ساتھ مخطیل اور ترم بم کا تعلق ہوتا ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن 17 اس10 مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

شيخ محمد بن على بن محمد الشوكاني متونى ١٢٥٠ ه لكصة بين:

اس آیت نے تھلید کے جواز پراستدلال کیا گیا ہے اور بیاستدلال خطا ہے اور اگر اس استدلال کو بان لیا جائے تو اس کا معنی ہے کہ علماء سے کتاب اور سنت کی نصوص کا سوال کیا جائے نہ کہ علماء کی رائے کے متعلق سوال کیا جائے اور تعلید کامغنی ہے ككم فخض كةول كوبغيروليل كيول كياجائ \_(فخ القديرج من ٥٣٦ مطبوعه دارالوفاء ١٣١٨هـ)

نواب صديق حن بعو مالي متو في ١٣٠٧ ه لكهية بن:

اس آیت سے بداستدلال کیا گیا ہے کے تھلید جائز ہے اور بیاستدلال خطاء ہے اور اگر بداستدلال مان لیا جائے تو اس کا معنی ہے کتاب اورسنت کی نصوص اورتصر بھات کے متعلق سوال کرنا نہ کہ محض رائے کے متعلق سوال کرنا ' اور تقلید کامعن ہے بغیر ۔ وکیل کے غیر کے قول کو تبول کرنا' اور مقلد جب اہل الذکر ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے متعلق سوال کرے گا تو وہ مقلد میں رہے گا۔ اکثر فقہاء نے اس آیت کی تغییر میں کہا ہے کہ عام آ دمی کے لیے علاء کے فتویٰ کی طرف رجوع کرنا جا کڑے اور ایک جمیندے لیے دوسرے جمید کے قول رعمل کرنا جائز ہے لین میقول بعید ہے کیونکداس آیت میں خصوصیت کے ساتھ میہ بتایا نھے کے علماء میبود اور علماء نصاری سے معلوم کرلو کہ بشرکورسول بنا کر جمیجنا جائز ہے پانہیں آیات کے سیاق اور سباق سے یمی معدد المريد بروت ١٠٥٥ ما ١٠٠٠ مطبوء المكتب العريد بيروت ١٢١٥ ١١٥٠

marial.com

Marfat.com

جلدهفتم

ہر چند کے اس آیت کا شان زول خاص ہے لیکن اس کے الفاظ عام ہیں اور اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے نہ کر خص مورد کا اس کی وضاحت ہم انحل: ۴۳ میں کر چکے ہیں۔

علامه محر بن احمد السفارين الحسيبلي التوفي ١٨٨١ه لكمة إن:

ہروہ مکلف جس میں اجتہاد مطلق کی صلاحیت ند ہواس کے لیے ائمدار بعیش سے کسی ایک امام کی تعلید کرنا جائز ہے ان ائمہ کے مذاہب اوران کے اقوال ہر زبانہ میں محفوظ اور منصبط میں اوران کی شرائط اوران کے ارکان تو اتر ہے معلوم میں۔

تقلید کا لغت میں معنی ہے کی چیز کو گلے میں اس طرح ڈالنا کہ وہ گلے کا احاطہ کرلے ای لیے ہار اور یے کو قلاوہ کہتے میں۔اور عرف میں اس کامنی ہے کی دوسرے کے ند ہب وصیح اعتقاد کر کے قبول کرنا اور اس کی اجاع کرنا بغیر اس کی دلیل کی معرفت کے لہذا نی سلی اللہ علیہ وسلم کے تول کی طرف رجوع کرنا کا مفتی یا اجماع یا قاضی کی طرف رجوع کرنا تعلید نہیں ہے ہم

چند کے لغوی اختبارے اس کوتھلید کہنا جائز ہے کیونکہ نی سلی الله علیہ وسلم کا قول اور اجماع دلیل ہے اس طرح صحافی کا قول نمی ولیل بالبذان کی طرف رجوع کرنا تعلیر نین ب تعلید کے جواز رقر آن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے۔

فَسَنَدُلُوا اللهِ كُوران كُنتُم لا تَعْلَمُونَ ٥ لي الرَّمْ كومطوم بين عوالل وكر (علام) معلوم كر

بيآيت عام باورسوال كرنے كى علت جہل ب اوراس براجماع بكد بيشد سے عام لوگ علاء كى تقليد كرتے رہے میں نیز اگر برکہا جائے کہ ہرآ دی کے لیے اتناعلم حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ کتاب سنت آتا وارسی اراد جائے سے براہ راست مساکل نکال سکے تو اس سے لازم آئے گا کہ لوگ ذریعۂ معاش اور صنعت اور حرفت سے معطل ہو جا کیں اور تو حید ورسالت اور

آ خرت ك عقائديل بدلازم نيس آتااس ليام مالك في بدكها ب كدعوام برواجب ب كدوه احكام شرعيديس جميدين

ك اقوال يرعمل كريس - (لوامع الانوار الهيه: ج عص ٢٦٣، ٣٦٣ مطوعه المكب الاسلامي بيروت ١١٣١١هـ) اس مسئلہ کی مکمل بحث اور تفصیل ہم المحل : ۴۳ میں کر چکے ہیں وہاں ملاحظہ فرما نمیں۔

بشرى تقاضول كى وجهد الله آپ كى رسالت پراعتراض كا جواب الانبيا: ٨ ميں ہے: ہم نے ان رسولوں كے اليے جم نبيں بنائے تھے كہ دو كھانا نہ كھاتے ہوں اور نہ دو ( دنيا ميں ) جميشہ

ر ب والے تھے کفار مکہ جارے نبی سیدنا حمصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میر طعن کرتے تھے: وَقَالُواْ مَسْ الله لذَا الرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ اوركافرون نَهُمَا يكيار ول بجركمانا كمانا باور

وَبَهُ شِي فِي الْأَسْوَاقِ " لَوْلَا أَنْزِلَ الْكِيْهِ مَلَكْ الْرُول مِن جِلَّا عِاس كَا طرف كُونَ فرشته كون مين عادل كيا گیا جواس کے ساتھ (عذاب سے ) ڈرا تا۔ فَتَكُونَ مَعَهُ يَذُيرًا ٥ (الفرقان: ٤)

الله تعالی نے اس آیت میں کفار کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ اللہ تعالی نے ان رسولوں کے ایسے جسم نہیں بتائے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں تو اگر ہمارے رسول (سیدنا)محمصلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہوں تو ان کی نبوت پر اعتراض کی کیا وجہ ہے! ا

اس طرح رسول دنیا میں بمیشنبیں رہے اور اپنا وقت پورا ہونے پر دوسرے انسانوں کی طرح فوت ہوجاتے ہیں اور ان کے ا رسول ہونے کی بناءاور نبی ہونے کا سبب کھانے پینے سے بری ہونا اور ہمیشہ زندہ رہنا نہیں ہے بلکدان کے رسول ہونے کا سبب

ان کے ہاتھوں پر مجرات کا ظہور ہے اور ان کا گتا ہوں ہے اور برے کا موں سے بری ہونا اور ان کی معصوم اور پاکیزہ سیرت ہے۔ اورامور تبلیغید میں ان سے جھوٹ کے صدور کا محال ہونا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعدوالی آیت میں فر مایا:

marfat.com

والول كوبلاك كرديا\_ (الانبياء: ٩)

لینی جن کافروں نے انبیا ملیم السلام کی محکذیب کی تھی ان برآ سان سے عذاب بیجا جس نے ان کو بڑ سے ا کھاڑ دیا اور لم إلميث كرديا اورانهيا عليم السلام اورمومنول كواس عذاب مصحفوظ ركھا'اس كے بعد فريايا:

ب ملک ہم نے تماری طرف ایس کاب نازل کی ہے جس میں تماری هیوت ہے موکیا تم نیس سجعے ؟ ٥ (الانهام ١٠٠)

اس آیت می فرمایا ہے ہم نے تمہاری طرف الی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اس میں ذکر کے تین کال <u>س</u>:

(۱) اس کتاب میں تبہارے شرف اور تبہارے مرتبہ کا ذکر ہے اور دوسری امتوں پر تبہاری انسلیت کا بیان ہے۔

 اس کتاب می جمهیں تصحت کی گئے ہے تا کہ جو کام تمہارے لیے تاجائز میں تم ان سے بچو اور جو کام تمہارے لیے ضرور ی **یں تم ان کو انجام دواور ذکر سے مراد نیک کامول پر تمبارے لیے بشارت نے اور برے کامول پر تمباری سزا کی دعمید** 

(٣) ذکر سے مرادتہمارے دین اور تبہارے احکام شرعیہ کا بیان ہے جن برعمل کر کے تم دین اور دنیا کی فلاح حاصل کر سکتے

چرفر مایا کیا تم نمیں سمجھے ؟ بعنی کیا تم عقل ہے کام نہیں لیتے ' بعنی تم قر آن مجید میں غور وفکر کر کے اپنی دین اور دیا کو بہتر بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔

اور کتنی بی دائیں بہتنیاں بہنے تباہ کروں بڑھکم کی تیس اوران کے بعد بم نے دوسرے وگوں ر دیا 💿 موجب انبول نے ہمارے مذاب کوموں کیا تر فوراً اس سے بعا گئے 🐧 وان سے کہا گیا ہد ہماگ

ا الدامی مگر وار جال تمین اکرونی دی گئی تی اورا بی سائش کا بول میں تاکر تم سے بوتھ کی ملنے 0 ابول نے کہا

شے افسوس بے ٹنک پڑظا کرنے والے منے o ان کامسل بی کہنا رہائتی کربہنے ان کوکائی ہول نصل کی طرح کر دیا کا محادث سے بجما ہما ٥ اور بم ف اعمان اور ذین اور ان کے درمیان کا چیزوں کر کھیل کود کے مشخلہ یں

martat.com

martat.com

مِن كر بِي دمِل بَاكِيمِان لون بِي مَنْ لَمَنْ عَنْ كَرِيدَ مِنْ مَنْ مَنِينَ مَوْمَ اللَّهِ مِنْ مَنْ مَنِينَ مُومَ فَاعْمُلُونُ فَ فَصُلُونَ فَالْلُوانَ فَعَلَا النَّحْلَ النَّحْلَ النَّحْلَ النَّحْلَ النَّحْلَ النَّحْلَ النّ

می میں ورب اس میں اس میں اس میں اس کے اور اس اس کے اور اس کے

مُكْرُمُونَ ﴿ لِيَسْبِعُونَ الْمَوْلِ الْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ®

و مانی ہو اور دو ای کی ہیت سے زنو براندام ہیں و اور ان یں سے جس نے بہار ا اِنْ اَلْهُ مِنْ دُونِهِ فَعَالِكَ نَجُزنِهِ جَهَنَّمَ اللَّا اَلِكَ نَجُزنِهِ جَهَنَّمَ اللَّالِكَ نَجُزِي

ں الشرے سوامبادت کا مستق ہوں تواس کوہم دون کی سزادیں گے اور ہم فالوں کو ای طرح سزا

الطلمين

ریتے ہیں ہ

الله تعالى كا ارشاد ب: اور تنى بى (ايس) بستيان بم نے جاہ كردي بوظم كرتى تھي اوران كے بعد بم نے دوسر بے لوگوں كو پيدا كرديان سوجب انہوں نے ہمارے عذاب كوئسوں كيا تو قو آاس بے بھا گئے گئے ٥ (ان سے كہا گيا) اب بھا كومت! اور اس جگر لوٹو جہال جميس آسودگی دی گئی اورائی رہائش گاہوں شن تا كہتم سے يو چھ بچھ كى جائے انہوں نے كہا: بائے الموس ! بے شك بتم ظلم كرنے والے تنے ٥ ان كالمسلس يمى كہتا رہا حتى كر بم نے ان كوكائى بوئى فصل كى طرح كرديا و زرگى كى المحرات كرديا و زرگى كى

کم قصمنا: کم کے بعد جولفظ ذکر ہوتا ہے اس ہے اس کی کشت مراد ہوتی ہے۔ کم قصمنا کے معنی ہیں ہم نے گئی ہی بستیر الو ہلاک کردیا۔ قصم سے معنی ہیں کی مرکب او ڈکر اس کے اجزاء الگ الگ کردینا اس کو ڈکر ریز وریز ہ کر پیل قباصمة المظهو کمر تو ڑنے والی معیرت کو کہتے ہیں اور فصم کے معنی ہیں کی چیز کے اجزاء الگ الگ کے بغیر اس کو کا ڈیا

martat.com

يزه کر کوکا ش

والمح الم

المالترآر

جلدجفتم

یاای کے کلڑے کر دیتا۔

وانشأنا بعدها قوما اخرین :ال بمتی دالول کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے ان کی چگد دمرے لوگول کو پیدا کردیا۔ فلما احسوا بأسنا: جب أنبول ني حارب عذاب كي شدت اوريني كان طرح ادراك كرايا جس طرح كم محول

چے کا ادراک کیاجاتا ہے لیے انہوں نے اپن آ تھول سے عذاب کود کھیلا یا اس کی آواز کو س لیا۔

یسر کنصون : وہ تیزی سے بھا کئے گئے و کسف کے متنی ہیں مواری کا اچھانا اورکودنا قرآن مجید عمل ہے: او کسفل

برجلک ص:٣٣ این پرکوز مین بر مارو-اتوفتم تم عيش وعرت مل لذت اندوز تع الواف كامعى بكى نعت اورعيش وعرت الذت عاصل كرنا-حصیدا: جرے کانی ہونی کوئی چیز کئی ہوئی گھتی کھلیاں کینی اس قوم کوعذاب سے ہلاک کر کے اس طرح نیست

وٹا بود کر دیا تھا جس طرح درانتی ہے کی فصل کو کاف دیا جائے۔ ۔ خاملین جمود کامعنی ہے بھینا 'مینی ان لوگوں میں زندگی کی کوئی چنگاری پاتی جمیں رہی تھی اور وہ مردہ ہو چکے تھے۔

كفار مكه كوفيجيلي قومون كاعذاب سنانا اس سے پہلی آبیوں میں اللہ تعالٰی نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کفار کے اعتراضات اور ان کے جوابات کا

ذکر فر مایا تھا' اور ان آبیوں میں ان کوان سے پہلی امتوں کے احوال سے ڈرایا ہے' جس طرح میر کفارسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے بیغام تو حید کو قبول نہیں کر رہے اور اپنے آباء واحداد کی تقلید میں بت پرتی اور تفر اور شرک پراصرار کر دہے جی

اس طرح ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بی کو پیغا م تو حید دے کر جیجیتا وہ اس پیغا م کو

قبول ندكرتے اور چيم اس كا افكار كرتے اور جب الله كا مي ان كو ڈراتا اور يہ كہتا كدا كرتم نے ميرا پيغام قبول ندكيا تو تم پرالله كا عذاب آئے گا جوتم سب کو ملیا ملیٹ کر دے گا اور تمہاری پوری آبادی تباہ اور برباد کر دی جائے گی تو پھروہ اس بی کا فدات

اڑاتے اوراس سے عذاب کا مطالبہ کرتے اور جب وہ اس عذاب کے آٹار کودیکھتے تو خوف زوہ ہو کر بھا گئے ' پھران سے کہا جاتا اب بھا گومت! اپنی ان ہی آ رام گا ہوں اورعشرت کدوں کی طرف واپس جاد ' تا کہتم سے بیسوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی

دی ہوئی ان نعمتوں کے مقابلہ میں تم نے کیا عماد تیں کی ہیں اور اس کے دیے ہوئے ان انعامات کا کس طرح شکر بیادا کیا ہے! اس وقت انہوں نے اعتراف کیا کہ ہائے افسوں! بے شک ہم ظلم کرنے والے تیے؛ مجران تو موں پرالیا عذاب آیا جس نے

ان سب کو جڑے اکھاڑ دیا۔ان آیات میں کفار مکہ کوعذاب کی وعید سنا کی گئی ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو وہ اس طرح کے

عذاب کے متحق میں بیادر بات ہے کہ اللہ تعالی نے کسی حکمت کی وجہ سے ان پر ایساعذ اب ناز ل نہیں فرمایا۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آ سان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کود کے مشغلہ میں نہیں بنایا ہا آگر ہم

كوني محلونا بنانا با بح بت قو تم اے اپنے باس سے ابی بنا ليے اگر تم (اس كودائق) بنانے والے موت ملك الم تم تق سے باطل ي ضرب لگاتے ہیں تو وہ (حق) اس (باطل) کا سر کچل دیتا ہے اور وہ (باطل) ای وقت ملیا ملیٹ ہو جاتا ہے اور تہمارے لیے

ان باتوں کی وجہ سے تباہی ہو جوتم بناتے ہو (الانبیاء: ۱۸-۱۱)

مشكل الفاظ كےمعاتی للعبيين: جو كام بِمقصد اورعبث بواس كولعب كهتم بين اور بروه كام جوانسان كواس كے مقصد سے عافل كر دے اس كو لھو کتے ہیں مقصد سے کہ ہم نے زمین اور انسان کوعیث اور بے مقصد تہیں بنایا بلکہ ہم نے ان کواس لیے بنایا ہے کہ وہ <del>ہمار ک</del>

marial.com

فرت م دلالت كري اور مارى الوحيد اورتوحيد مر دلالت كرين لعب اور لموض يه فرق بحى كيا جاتا ب كدلعب ك فرض مح كااراده نيل كياجاتا اور لهو فض كوراحت بنجانا مقسود موتاب

نقذف: قذف كامنى بيكى چزكودور كييكار

فهلمه د دمغ كامنى بكى زم يز كور ديا وافي رضرب لكاف اوراس كاليجا لكال دين كويى دخ كتي يرا ذاهق : جانے والا علاك مونے والا زاكل مونے والا\_

آسان اورز مین بنانے کی حکمتیں

اس آیت کامعنی مدے کہ ہم نے آسان کی مید بلند حجت اور زمین کا بیفرش اور ان کے درمیان مدعجیب وغریب چزیں بطور لھو ولعب اور ضنول نہیں بنائمیں۔ان کوہم نے دینی اور دنیاوی فوائد کے لیے بنایا ہے دینی فائدہ یہ ہے کہ غور وفکر کرنے والے آسان اور زھن کی فلقت اور بناوٹ عی غور فکر کریں اور ان کے اسرار کومعلوم کر کے صاحب اسرار تک اور صنعت ہے صافع اور خلقت سے خالق تک پینچیں اور ونیاوی فوائد بے شار میں زمین کے اندر اللہ تعالی نے معد نیات کی دولت رکمی ہے، سونا ماندی تانا اور پیش ب کوئلہ تل اور قدرتی کیس ب جن سے انسان اپی انواع واتسام کی ضروریات کو پورا کرتے یں۔ اور زمین می زرگی پداوار کی ملاحیت رکھی ہے جس سے انسان اپی غذا فراہم کرتے ہیں اور زمین کے اور انسانوں مویشیوں اور پر ندوں درندوں کی آبادی ہے اور آسان می توابت اور سیارے ہیں جن می اللہ تعالی نے عجیب وغریب عکمتیں اور فوائدر کھے جیں۔ نیز ان آیات میں بیمی اشارہ ہے کہ ہم نے (سیدنا) محرصلی الله علیہ دسلم کے ہاتھ پر مجزات کو ظاہر کیا ہے اوران کو نی بنا کر بھیجا ہے اگر بالفرض آپ کا پیغام جمونا ہوتو اس کامعنی بیہوگا کہ ہم نے آپ کے ہاتھ پر جو بعزات ظاہر کے ہیں وہ عبث اور بے فائدہ ہیں اور محض محیل کود کے مشغلہ کے طور پر آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے ، حالا نکہ ہمارا کوئی کام لغوا ورعبث نہیں موتا اوراگر ہم کو کھیل کود کا مشغلہ کرتا ہی ہوتا تو ہم انسانوں کو کیوں پیدا کرتے ہم فرشتوں سے اپنا شوق پورا کر لیے ' بلکہ جارا طریقتہ قوباطل بر مرب لگانا ہے ہم کھیل کود بر سجیدگی کو مسلط کرتے ہیں کم جو ہمارے ہی اور رسول کی تحذیب کرتے ہواور قر آن مجی**د کو براگندہ خواب اور جادو سے تعبیر کرتے ہواور ای طرح ان برادراعتر اضات کرتے ہواور حق سے روگر دانی کرتے** 

ہوتو اس طرح تم اینے آپ کوعذاب اور ہلاکت میں جٹلا کرد ہے ہو۔ ال**نَّد تعالیٰ کا ارشا**د ہے: اور جوآ سانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب ای کی ملکیت میں ہیں اور جواس کے پاس (فرشیتے ) ہیں

وہ اس کی عبادت سے نہ تھبر کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں وہ رات اور دن ای کی تیج کرتے رہے ہیں اور ستی نہیں کرتے o کیا ان لوگوں نے جن کوزیمن می معبود قرار دیا ہوا ہے وہ (مردہ کو) زندہ کر سکتے ہیں (الانبیام:۱۹،۱۹) گر فر محتے ہر وقت سبیح کرتے ہیں تو باقی کام وہ کس وقت کرتے ہیں؟

اس سے پہلی آ بحوں میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ہم نے انبیاء علیم السلام کوز مین پر اپناپیغام دے کر بھیجا تو کافروں اور شرکوں نے سرکھی کی اوران کی اطاعت اوراللہ تعالی کی عبادت کرنے ہے اٹکار کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اللہ تعالی کوان کی عبادت کی کیا ضرورت بئی نه زمین اورآ سان بلکه به پوری کا ئنات الله تعالی کی ملکیت به هر چیز الله تعالی کی مملوک اور غلام بے انسانوں کی برنبت فرشتے بہت طاقت ور ہیں اور بہت عظیم مخلوق ہیں وہ ہروقت اس کی عبادت کرتے رہے ہیں اوراس کی عبادت سے نہیں تھکتے۔

ایک اعتراض بیکیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

عُلَم الق أ

martat.com

بے فیک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالمت عمل ال مے ان براللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

أولنيك عَلَيْهِمُ لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْ مَعِينَ ٥ (العرو:١٢١)

إِنَّ الْكَذِيْسَ كَفَرُوْا وَمَاتُوُا وَهُمُ كُفَّازُ

پی اگر فرشتے ہر وقت تیج کرتے رہے ہیں تو و العنت کس وقت کرتے ہیں' کعب احبار نے اس کے جواب **میں کہا** فرشتوں کا تنج کرناایا ہے بیسے ہم سانس لیتے ہیں ہی جس طرح ہمیں سانس لینا دومرے کاموں سے مانع ہیں ہے ای طرح فرشتوں کا تبیج کرنا ان کولعت کرنے ہے مانع نہیں ہے۔ امام رازی نے اس کے جواب بیں بیرکہا ہے کہ ہوسکتا ہے ان **کی گئ** 

ز با میں ہول ایک زبان ہے وہ اللہ تعالی کی تنبح کرتے ہول اور دوسری زبانوں ہے وہ کا فروں پر لعت کرتے ہول۔ای طرح بیاعتراض مجی دار ذمیں ہوتا' کہ فرشتوں کے ذمہ اور مجی گئ کام ہیں مثلاً وہ عورت کے رقم میں انسان کی صورت بناتے ہیں' اس

كا ذكر بونا يا مونث بونا كليمة بين أس كارزق أس كى موت حيات اوراس كاسعيد ياشتى بونا كليمة بين أسى طرح فرشته روح قبض کرنے رہمی مامور بین کی فرشتے بادلوں اور بارش نازل کرنے پر مامور بین کئی فرشتے زمین میں محموم پھر کر ذکر ی بجالس الله كرنے بر مامور بيل كى فرفت انسان كے فيك اور بداعمال كھنے بر مامور بيل كى فرفتے قبر على سوالات كرنے بر مامور

ہیں' ای طرح اور بہت تم کے فرقتے ہیں جن کی الگ الگ ڈیوٹیاں گلی ہوئی ہیں تو وہ فرشتے ہروقت تنج پڑھتے رہے ہیں یا ا ہے ان فرائض کوادا کرتے رہے ہیں؟ اس کا جواب میرے کہ جمعیں مید معلوم نہیں کہ فرشتوں کی بناوٹ اور ساخت س مسم کی ہے ہوسکتا ہے کہ فرشتوں کی ساخت اس تم کی ہوکدہ واپ اپ فرائض بھی ادا کرتے رہے ہول اور ہروقت تیج بھی پڑھتے رہے

ہوں اور اس میں ان کے لیے کوئی مشکل نہو۔

کا فرتو حیات بعدالموت کے قائل نہیں کھران پر بتو ں کے زندہ نہ کر بچنے کا اعتراض کیوں ہے؟ الله تعالیٰ نے فرمایا: کیا ان لوگوں نے جن کو زمین میں معبود قرار دیا ہوا ہے وہ (مردہ کو ) زندہ کر کتے ہیں؟ اس پر سے

اعتراض ہوتا ہے کہ کفار اورشر کین نے تو اپے معبودوں کے متعلق بیدوٹو کی نہیں کیا تھا کہ وہ مردول کو زندہ کر سکتے ہیں بلکہ ان کے زد یک تو مردوں کو زندہ کرنا بہت بعید تھا' کیونکہ وہ یہ انتے تھے کہ آ سان اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اس کے

باوجودوه مردول كودوباره زنده كئ جانے كاانكاركرتے تقے وه يہ كتے تھے: مَنْ يَدُحُبِي الْمِعِظَامَ وَهِي رَمِيْمٌ (لِين: ٤٨)

ان بڈیوں کو بوسیدہ ہونے کے بعد کون زعرہ کرے گا؟ توجب وہ اللہ تعالیٰ کوخالق مانے کے باوجود پنہیں مانے کہ وہ مردوں کوزندہ کرسکتا ہے تو اپنے بتوں کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت کیا مانیں گے۔

اس اعتراض کاایک جواب بید ہے کہ جب وہ بتوں کی عبادت عمی مشخول ہوگئے اور عبادت کا فائدہ او اب کی صورت عمی مترتب ہونا ضروری ہے ہیں ان کا بتوں کی عبادت کرنا اس بات کو واجب کرتا ہے کہ دو بتوں کوعبادت کا اجروثو اب عطا کرنے والا مانیں اور بہت ہے لوگوں کواس زندگی میں اپنے کاموں پر اجرو تو اب بیں ملتا اس لیے لازم آئے گا کہ وہ اپنے بتوں کے لیے ہیا نتے ہوں کہ وہ اس زندگی کے بعد انہیں دوسری زندگی دینے پر قادر ہوں اور ان کا بتوں کومعبود مانثا اس بات کو واجب

كرتا ب كدوه يتول كوحيات آفرين اورزندگي دين پرقادر مانين-

اس اعتراض کا دومرا جواب یہ ہے کہ ہر چند کے بینشسوون کامتی موت کے بعد زندگی دینا ہے کیکن مجاز اُس سے ابتداءً زندگی دینا بھی مراد ہو مکتا ہے لینی کسی کو پیدا کرتا' مطلب ہیہ ہے کہ بیکا فرجن بتوں کومعبود مانے ہیں کیاوہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے

martat.com

ال اور جب و ممي يزكو يد الين كر كة تو محران كومعود مانا مح اور درست بين ب الشرقعالي كا ارشاد ، اكرة سان اورز من عن الله كسوامعود موت تو و وخرور درجم برجم موجات سوالله جورب العرش

ہووان چیزوں سے پاک ہے جو بیشر کین بیان کرتے ہیں 0 اس سے ان کاموں کا سوال نہیں کیا جائے گا جووہ کرتا ہے اور

ان سب سے بازیرس کی جائے گی و (الانجاء: ٢٢-٢٣) الله تعالى كے واحد ہونے برعقلی ولائل

الانجياه: ٢٢ عي الله تعالى كي توحيد بروكيل قائم كي كي باس كو برهان تما نع كيتے جيں په بہت مشہور دليل باس كي بہت

تقریریں ہیں ہمسطور ذیل میں اس کی چنوتقریریں چیش کررہے ہیں۔

(I) اگر دوخدا فرض کئے جا کمیں اوران میں ہے ہرخدا ایک معین وقت میں زید کے حرکت کرنے کا ارادہ کرے اور دوسم اخدا ای وقت می زید کے سکون کا ارادہ کرے تو یا تو دونوں خداؤں کا ارادہ پورا ہوگا ادراس سے لازم آئے گا کہ زیدای

وقت می حرکت بھی کرے اور ساکن بھی ہواور بیاجماع ضدین ہونے کی وجہے محال ہے اور یاوہ مرف حرکت کرے گا تو جس خدانے اس کے ساکن ہونے کا ارادہ کیا تھااس کا ارادہ پورانہیں ہوگا سووہ خدانہیں ہوگا' ادریا وہ صرف ساکن ہو

گا توجی خدانے اس کے حرکت کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کا ارادہ پورانہیں ہوگا سو وہ خدانہیں ہوگا' غرض ہیر کہ جب دو خدا فرض کئے جا کیں تو ان میں ہے ایک خدا ہوگا اور دوسر اخدانہیں ہوگا۔

(٢) اگريه كهاجائ كدونون خداا تفاق سے كام كرتے بين اورايك دوسرے سے اختلاف نيس كرتے تو بم كہيں مح كدان كا ایک دوسرے سے اختلاف کرناممکن تو ہے اوراس تقتریر پر کس کا ارادہ پوراہوگا؟ جس کا ارادہ پوراہوگا وہی خداہوگا دوسرا خدانبیں ہوگا۔

(٣) اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے تو ضرور ان میں سے ایک دوسرے کی موافقت کرے گا تو جو موافقت كرے كاوه تابع موكا اور دومرامتبوع موكا اور تابع خدانبيں موسكا\_

(٣) آگر دوخدا موں تو ضروری ہوگا ان میں سے ہر ایک تمام مقدورات کو دجود میں لانے پر قادر ہواور ایک معلول کے لیے دو متقل علتوں کا ہونا محال ہے اوّل تو اس لیے کہ علت تامہ کا اپنے معلول سے تخلف محال ہے اور جب معلول ایک علت

سے حاصل ہو کمیا تو دوسری علت کا ہونا عبث ہوا' اور ٹانیا اس لیے کہ جب ایک علت کے لیے دو مساوی مستقل علتیں ہوں تو اس معلول کوامک علت ہےصادر ماننا نہ کہ دوسری علت ہے بیرتر جمج بلامر جج ہے اور اگر وہ دونوں علتیں مل کر معلول کوصادر کرتی چیں تو ان میں ہے کوئی علت بھی مستقل نہیں ہوگی ان میں سے ہرایک علت ناتمام اور دوسرے کی حماج ہوگی۔

(۵) جب ہم ووخدا فرض کرتے ہیں تو اس عالم وطلق کرنے اور اس کی تدبیر کے لیے ان میں سے ایک اکیا خدا کافی ہے یا نہیں اگر وہ اکیلا اس عالم کی خلق اور تدبیر کے لیے کا فی ہے تو دوسرے کو ماننا عبث ہے اور اگر ان میں ہے ایک اکیلا اس عالم کی خلق اور تدبیر کے لیے کافی نہیں ہے تو مجروہ ناتھ ہے اور ٹاتھ خدانہیں ہوسکا۔

(٧) اگر فرض کیا جائے ایک خدااس عالم کے خات اور اس کی تدبیر کے لیے کافی نہیں ہے اور اس کو دوسرے کی مجمی ضرورت مِرْتی ہے تو کیا ضروری ہے کہ دول کر کافی ہو جائیں ان کوتیسرے کی بھی ضرورت بڑ سکتی ہے جو تھے کی بھی ضرورت بڑ عتى بادريغرورت كى ايك عدد يرموقوف نيس موكى ادراس طرح غير مناى خداوك كي ضرورت موكى -

martat.com

(۷) اگر دوخدا فرض کے جائیں تو ان عمل ہے ایک خدااس پر قادر ہوگا کہ اس کی تلاق صرف اس کی خدائی پر والمات کرے نہ کہ دوسرے خدا کی خدائی پڑا گروہ اس پر قادر نہ ہوتو بیا اس کا تجز ہوگا اور عالم خدائیں ہوسکا اور اگروہ اس پر قادر ہوتو بیا عمال سر کرنے محلف قران مصنی ع قرص فرز اس پر والمراس کر تی ہے کہ اس کا کوئی خاتی اور صافح ہے نہ کہ اس پر کہ اس

ر دومرے طال علاق پر اگروہ ان پر فاور یہ اور چین ان محربوں ورف برط ان مادوں موجود کی استعماد ہے ۔ عمال ہے کیونکہ تلوق اور مصنوع تو صرف اس پر والات کرتی ہے کہ اس کا کوئی خاتق اور صافح ہے نہ کہ اس پر کہ اس کا فلال صافع اور خالق ہے فلال اس کا صافع اور خالق ٹیس ہے۔

خداا پی مخلوق کو دوسرے خداہے چمپانے پر قادر میں ہے تو اس کا عابر ہونا لازم آئے گا ور نہ دوسرے خدا کا جاتل ہونا لازم آئے گا کیونکہ اس سے ایک خدا کی مخلوق تخلی ہوگی اور اے اس کاعلم نہیں ہوگا۔

(۹) اگر دوخدا ہوں تو دونوں خداوٰں کی قوت کا مجموعہ ہرا لیک کی قوت سے دکنا ہوگا' پس ہرا لیک کی قوت متاہی ہوگی کیونکہ وہ مجموعہ سے کم ہوگی ادر جس کی قوت متاہی ہووہ خدائیں ہوسکا۔

(۱۰) اگر دوخدا فرش کے جائیں ادرا کیے مکن کومو جود کرنا ہوتو یا تو دونوں ل کراس کومو جود کریں گے تو دونوں میں سے کوئی بھی خدائیں ہوگا کیونکہ ہم ایک دوسر سے کامختاج ہوگا' اور یاان میں سے ہمرا یک اس کومستقل طور پر دوسر سے سے مستنیٰ ہوکر اس کومو جود کر سے گااس صورت میں جب ایک نے اس کوموجود کر دیا تو دوسر سے کی تدریت باتی رہے گی یا ٹیس اگراس کی قدرت باتی ہے تو موجود کوابیجاد کرنا لازم آئے گا اور بیخال ہے کیونک ایجاد تو صدوم کو کیا جاتا ہے تھ کہ موجود کو اوراگر

اس کی قدرت باتی نمیں رہی تو وہ عاج ہوگا اور عاج خدائیں ہوسکا۔ (۱۱) اگر دوخدا فرش کئے جا کیں تو ایک خدا کمی جم کو دائما متحرک کرسکتا ہے یا نمین وہ اگر اس کو دائمنا متحرک نمین کرسکتا تو ہیہ اس کا بجز ہوگا اور عاجز خدائین ہوسکتا اور اگر اس نے ایک جم کو دائما متحرک کر دیا تو دوسرا خدا اس تحرک جم کوساکن کر

ال عام پر اوق اور عالی بر طفات میں اور دروں سے بیسے اور دمان مرت کردیا ہوگئی اور وہ خدائیمیں رہا اورا گروہ اس سکتا ہے یافیمیں اگر اس نے متحرک جم کوسرا کن کر دیا تو پہلے خدا کی تقدرت زائل نہو گئی اور وہ خدائیمیں رہا اورا متحرک جم کوسرا کن فیمیں کر سکتا تو بیاں کا مجز ہے اور وہ خدائیمیں رہا۔

(۱۲) شرکت عیب ہے' برخص بیے جاہتا ہے دہ جس چیز کا مالک ہودہ بلاٹرکت غیر مالک ہودہ اس چیز میں آزادانڈ دومرے کے عل عمل دخل کے بغیر مالک ہواگر دوآ دئ لل کر مکان خرید س تو ان میں ہے ہرا کیک خواہش ہوتی ہے وہ اس مکان کا اکمیلا مالک ہوجائے اور دومرے کواس کے حصر کی قیست دے کراس کوالگ کردے اوراگر وہ اس کا تنہا مالک ٹینس ہوگا تو ان میں ہے ہرائیک تنبق اور تخک ہوگا اور ہرائیک دومرے کا بابنداورتائی ہوگا اور پابندہونا' تالج ہوٹا اور شقیق ہوتا الوہیت کے منافی ہے پس ضروری ہوگا کہ ان میں ہے ہرا کیک دومرے کی شرکت کو ٹتم کرئے اگر ان میں ہے کوئی ہمی دومرے کی شرکت کو ٹتم ند کر سکتا تو دونوں عاجز ہوں گے اور عاجز خدائیس ہوسکتا اوراگر ان میں ہے ایک دومرے پر عالب آ گا اور دومر امغلوب ہوگی تو وہ خدائیس رے گا کہ وکیکہ مغلوب خدائیس ہوسکتا۔

وَمَا كَانَ مَعَة فِينَ اللهِ إِذَّا لَنَهَبَ كُلُّ اللهِ إِذَا لَنَهَبَ كُلُّ اللهِ اللهِ إِذَا لَلَهَ مَا كَانَ مَعَالَى المُوارِقِينَ مَعَ وَرَبَهِ مِهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

پاک ہے۔

marfat.com

(۱۳) خدا کے کیے ضروری ہے کہ دہ واجب الوجود ہو لینی اس کے لیے ہونا ضروری ہواور نہ ہونا محال ہو کہی اگر دد خدا فرض کتے جائیں آؤ ان بھی سے ہرا کیہ واجب الوجود ہوگا اور و جوب و جود ان عمل امر شتر ک ہوگا گھر ان عمی کوئی امر ایسا بھی ہونا ضروری ہے جس کی وجہ ہے د دونوں ایک دوسرے سے ممتاز ہوں کہی ان عمل سے ہرا کیک دو چیز وں سے مرکب ہوگا ایک امر ششر ک ہوگا ہینی و ججب و جود اور ایک امر کمیٹر ہوگا اور جومرکب ہودہ حادث ہوتا ہے کونکہ وہ اپنے اجراء کا محل تی ہوتا ہے اور حادث اور تحاج خدا تیں ہوسکا ہے دکیل سب سے تو ی ہے۔

عنان بون بعن من با من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ال (۱۳) اگر دو خدا فرش من منظم المنظم ال

مر مب ہوں سے اور بودد چروں سے سر ب ہودہ میں میں ہو ہے۔ (۵) ہم دیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر کثرت کی وصدت کے تائج ہوتی ہے اور ہو کثرت کی وصدت کے تائع نہ ہواس کا نظام فاسد ہوجاتا ہے چدکا نظیمل ہوں تو ان کے اوپر ایک ہیڈکا نظیمل ہوگا چھر ہیڈکا نظیمل ہوں تو ان کے اوپر ایک سب آنچٹر ہو گاچھر سب آنچکر ہوں تو ان کے اوپر ایک آنچٹر ہوگا چھرائچکر ہوں تو ان کے اوپر ایک ڈی الی کی ہوگا چھر ڈی الی

گاچھر سب اسلیم ہوں تو ان کے اوپر ایک اسپیم ہوقا چندا سپیم ہوں تو ان ہے اوپر ایٹ دن اس بی ہوہ پسد دن اس پی ہوں تو ان کے اوپر ایک ایس پی ہوگا چندا کس پی ہوں تو ان کے اوپر ایک ڈی آئی تی ہوگا اور چند ڈی آئی تی ہوں تو ان کے اوپر ایک آئی تی ہوتا ہے۔ علی بندالتیاس چند وزراء پر ایک وزیراعلیٰ ہوتا ہے چند وزراء اللٰ ہوں تو پمرصدر بیر سی سے اوپر ایک آئی تی ہوتا ہے۔ علی بندالتیاس چند وزراء پر ایک وزیراعلیٰ ہوتا ہے جند وزراء اللٰ ہوں تو پمرصدر

مملکت ایک ہوتا ہے کمی ملک کے دوصد رئیس ہوتے دو وزیر اعظم نیس ہوتے تو پھراس دنیا کے دوخدا کیے ہو سکتے میں۔ (۱۲) ہم دیکھتے میں کہ نظام کی وصدت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا ناظم واحد ہے کمی نظام کے دو ناظم نیس ہوتے اس دنیا

میں تکویتی اور طبعی نظام واحد بے سورج ' جاند اور ستارول کے طلوع اور غروب کا نظام واحد ہے انسانوں ' حیوانوں' چیدوں اور پریموں کے پیدا ہونے اور مرنے کا نظام واحد ہے ' کھیتوں اور باغوں کی روئیدگی کا نظام واحد ہے 'بارش اور بادلوں کا نظام واحد ہے غرض اس وسیع و عرایض کا نتات کے ہر شعبہ کا نظام واحد ہے اور ان نظاموں کی وحدت اس پر

دلالت كرتى ہے كه ان نظاموں كا ناظم بحى واحد ہے۔ گرش عظيم كا رب كمنے كى وج<sub>ي</sub>ہ

<u>ں عہارت ہے ں دمیہ</u> اس کے بعد فریایا: حواللہ جورب احرش ہے وہ ان چیز دن ہے پاک ہے جو بیرشر کیمن بیان کرتے ہیں۔ - شیر میں میں سات میں میں کمد حصر سے میں کہتے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔

عوش کا ذکر اس لیے فریا کہ شرکین بنوں کو خدا کہتے تھے اللہ تعالی نے ان کارد فریایا ہے کہ اللہ تعالی عرش عظیم کارب ہے آ سانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے نور ظلمت کورج تھا ماجسام عناصر موالیۂ بھادات ُ نیاتات ُ حیوانات انسانوں اور فرشتوں کا خالق ہے اس کو چھوڑ کر بے جان جان جامد چیز دں کی پرستش کرنا اور ان کو مجود کہنا جن کو ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے کمیسی ہے عظی کی بات ہے!

الله تعالى كے افعال كى حكمتيں ہونا اور اغراض نه ہونا

مجوی یہ کہتے ہیں کہ اس جہان میں خیر ہے اور شرع لذت ہے اور تکلیف ہے حیات ہے اور موت ہے محت ہے اور پیاری ہے خوشمالی ہے اور تک دی ہے اچھائی ہے اور برائی ہے خیراور اچھائی کا فاعل اچھا موتا ہے اور شراور برائی کا فاعل برا موتا ہے اور یہ دوئیں سکا کہ فاعل واحد خبر مجملی موادر شرعی موٹی اس جہان کے دوخالتی ہیں نخیراور اچھائی کا فاعل پر دان ہے وار شراور برائی کا فاعل اہر من ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ خیراور شر برجز کا خالق الند تعالی ہے اور شرکے خلق کرنے مل کوئی برائی

marfat.com بلاتا

مار القرآن

نہیں ہے شرکے ساتھ متصف ہونا براہے۔

بعض اوقات شر كاحسول بمى ناكزير موتائ جم كوكا شااور چريا برائي يس جم كى قاسد مواديا قاسد جر كولكالتے ك لے اس کوکا ٹااور چرنا ناگز یر ہوتا ہے۔ خلامہ یہ ب کہ الشد تعالی کے کی فعل کے متعلق یہ کہنا محے نیس ہے کہ اس نے ظال کام کیوں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کس کے سامنے جواب دونہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کا خالق اور سب کا مو**لی ہے۔سب اس کی تلوق اور** اس کے بندے ہیں اے یہ یو چینے کاحق ہے کہ فلاں بندے نے فلاں کام کیوں کیااور کی بندہ کوایے مالک سے اور کی **کلوق** کوایے خالق سے یہ پوچینے کا حق نہیں ہے کہ اس نے فلاں کام کیوں کیا۔ ہاں اللہ تعالی کے افعال کی تکسیس ہوتی میں بعض افعال کی حکتوں سے اللہ تعالی خودا ہے بندوں کو مطلع فرما دیتا ہے اور بعض حکتوں سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ و کلم مطلع فرما دیتے ہیں' لیکن اس کے افعال کی تمام حکمتوں کا احصاء اور احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے اور نہ بی بیدانسان کے محدود علم اور اس **ک**ی قدرت میں ہے۔

الله تعالى في ايخ جن بعض كامول كي حكتول برمطلع فرمايا ان كي بعض مثاليس مدين:

(الذاريات:۵۱)

(التساء: ١٦٥)

وَمَا خَلَقُتُ الْحِتَى وَالْانْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥

رُسُـلًا ثُبَيْسِرِينَ وَمُنْلِزِينَ لِنَالَا يَكُوْنَ

مِنْ آجُل ذٰلِكَ عَكَتَبُنَا عَلَى بَنِي اِسُوَآئِيُلَ

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَّفُسًا بِغَيْر نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ

فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ﴿ وَمَنْ آخِياهَا فَكَانَكُما آخَيا النَّاسَ جَمِيعًا ط (المائدو:٣٢)

لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُبَّجَةً بَعُدَالرُّسُل.

اور میں نے جن اور انبان کومرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ

وہ میری (ہی) عبادت کریں۔

ہم نے بشارت دینے والے اور عذاب سے ڈرانے والے رسول بھیج تا کہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے

سائے (پیش کرنے کے لیے ) کوئی عذر باتی ندر ہے اور اتمام جمت

الله تعالى في حصرت آدم عليه السلام كوابنانا ئب اور خليفه بنايا تو فرشتول في اس كي حكمت كوجاننا حام الله تعالى في ان كو تھمت بتائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خلیفہ اور نائب کے لیے ضروری ہے کہ اس کاعلم زیادہ ہواور (حضرت) آ دم کاعلم تم سب سے زیادہ ب و فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے جن چیزوں کے نام حفرت آ دم نے بتادیے تھے )

ای طرح اللہ تعالی نے بعض احکام شرعیہ کی جھی تھمتیں اور مصلحتیں بیان فر مائی ہیں' مثلاً اللہ تعالی نے قصاص کی مصلحت بيان فرمائي:

ای وجہ ہے ہم نے تی اسرائیل برلکھ دیا جس نے کسی ایسے فخص کوقل کیا جس نے نہ کسی کوقل کیا ہو نہ زمین میں **نس**اد کیا ہو**ت**و کویا اس نے تمام لوگوں کوقل کر دیا اور جس نے کمی مخص کی جان بیائی تو اس نے کویا تمام لوگوں کوز عره کر دیا۔

ای طرح الله تعالی نے حضرت زید بن حادثه کی مطلقہ سے آپ کا نکاح کردیا تھا تا کہ آپ کی زندگی میں بینمونہ قائم مو كه منه بولا بيناحقيقي بينانبيس بوتا اوراگره واپني يوي كوطلاق دے دے تواس ائل كرنا جائز ب سوارشاد فرمايا:

فَلَمَّا قَصٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًّا زَرَّجُنْكَهَا پس جب زید نے اس عورت سے اپن حاجت بوری کر لی او ہم نے اس سے آپ کا تکاح کر دیا تا کہ مسلمانوں ہر اسیے مند لِكُنِي لَايَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينُنَ حَرَّجٌ فِيَ اَزُوَاجِ اَدُعِيهَ إِنْهِ مُ إِذَا فَكَ ضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًّا مُ

بولے بیٹوں کی بیویوں (سے تکاح) کے معالمہ میں کوئی تنظی شدہے

كَمَانَ آمْسُرُ اللَّهِ مَفْعُولُا ٥ (١٦٦١)

جب وہ ان سے اپنی ماجت پوری کر بچے ہوں اور اللہ کا عم پورا

پ پار ب دور من من من من من من من الشخص اسرون الشام من من من الشدار وجل في دخرت مولاً عليه السلام مي ميون بن محران دخرت ابن عماس رفتي الشخص اسروات كرتے بين كه جب الشدار چاہ كه تيرى اطاعت كى جائے الله الله عندى من الله الله الله الله عندى اطاعت كى جائے كا اور تو چاہ كہ تيرى اطاعت كى جائے تا اور تو بي الله من الله عندى الله تعالى الله عندى الله تعالى الله الله عندى الله تعالى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله تعالى الله عندى الله تعالى الله عندى الله عندى الله تعالى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله تعالى الله عندى الله تعالى الله عندى الله ع

(المعجم الكبيرة الحديث ٢٠١٠ أجمع الزوائدج يص٢٠٠)

علامه ابوعبدالله قرطبي مالكي متوفي ٢٧٨ ه لكيت إن:

این جریج نے کہا اس آ ہے کا متی ہے ہے کہ اللہ تعالی افی طوق میں جو تضاء اور فیملے کرتا ہے اس کے متعلق اس سے سوال

جیس کیا جائے گا اور طوق ہے ان کے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا' کیونکہ وہ اس کے ظام بین کل معزے کی اور ملائکہ

جیس کیا جائے گا کیونکہ وہ معبود ہونے کے لائق اور قائل نہ تھے ایک قول ہے ہے کہ اللہ تعالی کے کی قول اور فعل پر گرفت

جیس ہوگی اور طوق کے اقوال اور افعال پر گرفت ہوگی۔ حضرے علی رضی اللہ عنہ ہے کہ ایک فتی نے کہا اے امیر

الموشین ! کیا ہوار ارب یہ پہند کرتا ہے کہ ہم اس کی نافر مانی کریں؟ حضرے علی نے فر مایا کیا ہمار سے رب کی زیر دی نافر مانی کی

ہوگئی ہے! اس فیص نے کہا ہے تا کیس اگر اللہ بھے ہداہت پر عمل کرنے ہے روک دے اور بھے یہ سے کا موں پر لگا دے تو کیا اس

نے اچھا کیا یا یم اکیا؟ حضرے علی نے فر مایا اگر اللہ ہے کو (بالفرش) تہارا وہ تی نہددے تو اس نے (معاذ اللہ ) ہما کیا (ہم نے اچھا نے ہے اس کے جس پر

ہوئی ہے! بیا فیل فرماے ہے کہ احداد تعالی کہ کے ایم کو کہا تو تو میں کہ اور اگر وہ تم پر فضل اور احسان نہ کرے تو وہ ما لک ہے جس پر

ہوئی ہے! بیا فیل فرماے ہے کہ دھرے علی نے ہے آئے۔ پر جی :

marfat.com

المرآر

ُ لَا يُسْنَلُ عَمَّ اَ يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْنَلُونَ ٥ (النَّيام:٣٠)

اوران سب سے بازیرس کی جائے گی۔ (الیام ملا کام افتر آن جرااس ۱۸۹۰مطبوعہ دارافشر بیروٹ ۱۳۹**۵ء)** 

امام ابدِ مفرمجه بن جريطبري متونى ٣٠٠ حركهت بين:

الله تعالی ای کلوق میں جو کچھ تعرف فرماتا ہے کی کوزندگی دیتا ہے کسی کوموت دیتا ہے کسی کو درجنوں بچے دیتا ہے کسی کو لاولدر رکھتا ہے کسی کو مال و دوات مطافر تا ہے کسی کو تھر وفاقہ میں جتا کرتا ہے کسی کوموت اور تو سے مطافر ماتا ہے اور کسی کو خیار

اور کزور رکھتا ئے کمی کوعزت دیتا ہے اور کمی کو ذات میں جتلا رکھتا ہے اس سے کسی بات کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ سب ای کی تلوق مملوک اور غلام ہیں سب اس کے زیر سلطنت اور ذریکم ہیں سب پر اس کی قضا نافذ ہے اس کے اوپر

یونلہ سب ای می طون ملول اور غلام میں سب اس نے زیر منطقت اور زیر م میں سب پر اس می صفا تا تعدیبے اس ہے اوپ کوئی ہتی نہیں ہے جواس سے سوال کر سکنے اور آسان اور زیمن میں جو بھی خلوق ہے وہ سب اس کے بندے میں اور ان سب ہے ان کے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا کیونکہ وہ سب کا مالک اور معبود ہے۔

(حامع البيان جزياش من مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣٦٥هـ)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کیاانہوں نے اللہ کے سوااور معبود قرار دے رکھے ہیں؟ آپ کیے کہم اپنی دلیل لاؤ میر میرے عہد کے لوگوں کے لیے قسیحت ہے اور تھے ہے پہلوں کی قسیحت بھی موجود ہے؛ بلکہ ان عمل سے اکثر حق کوٹیس جانتے اس لیے وہ

کے لوگوں کے لیے تقییحت ہے اور بھے ہے پہلوں کی صیحت ہی موجود ہے بلدان تک ہے اکثر کی کوئیں جائے اگ ہے وہ منہ موڑ رہے ہیں ⊙ اور ہم نے آپ ہے پہلے جس کو بھی رسول بنا کر بھیجا اس کی طرف بیدو تی کرتے تھے کہ بے شک میرے سواکوئی عیادت کا مشتق نمیں سوتم میری عیادت کرو⊙ (الانباء: ۲۵۔ ۲۳)

عوانونی عبادت ہ میں بین عوم میری جادت رون رانا عبار مقالت انکا اللہ تعالیٰ کے شریک نہ ہونے پر دلیل

اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ ان شرکوں کا اللہ تعالی کے سوااور معبود قرار دینا بہت تنظین جرم ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے شریک ہونے پر کوئی عقلی یا نعلی دلیل موجود ٹیس ہے جیسے زبانوں میں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تقاانہوں نے بھی اپنی خدائی پر یااللہ تعالیٰ کے شریک ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں کی تھی اور جن کوشر کیس اللہ تعالیٰ کے سوااب معبود مانتے

یں پی مدان پر پیا مدعوں سے مربیاں ہوگی کی ان کے پاس کوئی دکمل ہے۔ اللہ تعالی نے دوگوئی کیا کہ دہ واصد الاشریک ہےاس نے اس دوگوئی کونایت کرنے کے لیے اخیماء اور رسل پینچے کتابیں اور سحائف تازل کئے اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور مجھ اس جہاں کا بیدا کرنے والا تھا اور اللہ عزوج کا کوئی شریک تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی تو حید کے روشمی کوئی اینا نمائندہ مجھجا؟ کوئی کتاب نازل کی؟ کوئی دکس چش کی؟ تو ہم بغیر شوت کے کیے مان کیس کہ اللہ تعالیٰ کے سوا مجمی اس جہان کا کوئی پیدا

كرنے والا ہے اور وہ اس كا شريك ہے؟

قرآن مجیداُور کتب سابقہ کے تین محامل نیز اس آیت میں فرمایا: بیر بیرے مدکے لوگوں کے لیے تھیجت ہاور بھے سے پہلوں کی بھی تھیجت موجود ہے۔ آیت

بیزال ایت می ترمایا: بدیم سے تجدیے تون کے بیے حت ہے ادر بھیسے پیھوں ک می حت تو بود ہے۔ ایت کے اس حصہ کے متعدد عال میں:

(۱) بیرہ کتاب ہے جو بھے پر نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں بھے ہے پہلے انبیاء پر نازل کی گئی ہیں کینی تو رات انجیل اور زیوروہ بھی موجود ہیں اور ان میں ہے کسی کتاب میں بید نور نبیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہو کد میر سے سواکسی اور کو خدا قرار و بے لؤ بلکہ سب کتابوں میں کی کاکھا ہوا ہے کہ میرے سواکوئی عیادت کا ستحق نبین سوتم صرف میر بی عیادت کرو۔

جلدبفتم

martat.com

(۷) میرے پاس جور آن جمد ب اس می جس طرح اس امت کے احوال بیں ای طرح اس میں جھے ہے کیا احوں کے بھی احوال ہیں۔

(٣) آب ان سے كئے كر على تمارك ياس جوكتاب كر آيا موں اس على مير ، دور كے موافقين اور كالفين كر بعي احوال میں اور مجھ سے پہلے موافقین اور خالفین کے مجمی احوال میں تم ان ش سے جس کے طریقہ کو اختیار کرنا جا ہے ہو

الشقالي نے اچى تو حيد كى وليل كوؤكركيا پران سے بير طالب كيا كرتم جو بيد وكي كرتے ہوكدالشاته الى كا شريك بتم اس دوئ ي كوكى وليل چيش كرو عجر فرمايا ان ك پاس اين شرك يركوكي عقلي دليل ب نيقل دليل ب بلكه ان كاركوي ب بنياد ب اوران کے عقائد محض جہالت اور اپنے آباء واجداد کی اندمی تعلید رہی ہیں ای دجہ سے بیاوگ آب کی دعوت سے منہ موز رہے ہیں اور آپ نے ان کے سامنے جو واوت پیش کی ہے وہ کوئی نئی واوٹ نہیں ہے آپ سے پہلے ہم نے صفے رسول سمجے تھے س

کی طرف بھی دمی کی تھی کہ مرف جس عبادت کا مستحق ہوں سوتم صرف میری عبادت کرو\_ **الله تعالی کاارشاد ہے**: اورانہوں نے کہار<sup>م</sup>ن نے اولاد بنا لی ہے' وہ اس سے پاک ہے' وہ سب اس کے باعز ت بندے

یں Oووکی بات میں اس پرسبقت نہیں کرتے اور وہ ای کے علم پر بی عمل کرتے میں O(الانباء، ۲۱.۲۷) شرکین کے اس قول کارد کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں

اس سے میکن آ بھوں میں اللہ تعالی نے اپنی تو حید پر دلائل قائم فربائے تھے اور یہ بیان فریایا تھا کہ اللہ تعالی شریک ہے **یاک ہےاوران آتنوں میں یہ بیان فرمار ہاہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یاک ہے کہ اس کی اولا دہویا اس کا میٹایا بیٹیاں ہوں۔ ان** کافروں نے بیر کہا تھا کہاںٹدعز وجل نے فرشتوں کواولا دینالیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو بہت تنظین قرار دیتے ہوئے

اوران کے اس الزام سے اظہار براُت کرتے ہوئے فر مایا دواس سے پاک ہے دہ سب اس کے باعزت بندے ہیں۔ قادہ نے کہا کہ یہود کہتے تھے جنات اللہ تعالی کی سرال ہیں کیونکہ فرشتے بھی ان بی میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا

رد کرتے ہوئے فر مایا:

اوران مشرکوں نے اللہ اور جنات کے درمیان نسب کا رشتہ وَجَعَلُوا بَينَكُ وَ بَيْنَ الْجِنَةِ نَسَيًّا \* وَلَقَدُ عَيلَمَتِ الْبِجْنَةُ إِنَّهُمُ لَمُحْظُرُونَ ٥ سُبُحْنَ اللهِ قرار دیا حالانکدان جنات کوخوب علم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے پیش عَـمَّا بَصِفُونَ ٥ (المُثْنِّ : ١٥٩-١٥٨) کئے جا کیں گے 1 اللہ ان کے بیان کردہ اوصاف سے پاک اور

مشرکین کہتے تھے کداللہ تعالی نے جنات سے دشتہ از دواج قائم کیا جس سے بیٹیاں پیدا ہو کی اور دو بیٹیاں بی فرشتے ين أكران كابية ولنجح موتا تو الله تعالى جنات كوعذاب عن كيون دينا 'كياوه اين قرابت دارى كالحاظ نه كرتا! حالا نكه خود جنات ویمی ملم ہے کہ ان کواللہ کا عذاب بھٹننے کے لیے دوزخ ہم جانا ہوگا اللہ تعالی ان کے اس افتراء سے پاک ہے۔اورز رتفیر آ بت من محى الله تعالى في ان كاس قول كار دفر مايا بـ

اولا دوالد کے مشابہ ہوتی ہے اللہ تعالی واجب اور قدیم ہے اگر فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہوتے تو وہ بھی واجب اور قدیم وتے جب كدوه مكن اور حادث بين اس معلوم بواكد فرقت الله كى يشيان نيس بين نيز اولا دغلام نبيس بوتى وفي قله 

جلدتفتم martat.com و ہے اُنہیں کرتے اس کے تھم کو ہانے بیس پس ویش نہیں کرتے وہ اس کی کال اتباع کرتے ہیں وہ اس کی اولا د کیکر ہو سکتے ہیں کیچکہ کوئی تھمی اپنی اولا دکو اپنا غلام ٹیس بنا تا!

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : وہ جانا ہے جو کچھان کے آگے ہاور جو کچھان کے پیچے ہے اور وہ ای کی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت سے وہ راضی ہو اور وہ اس کی جیت سے لرزہ پراندام جین اور ان میں سے جس نے یہ کہا کہ میں اللہ کے سوا

عبادت کامستق ہوں تو اس کو ہم دوزخ کی سزادیں گے اور ہم طالموں کو ای طرح سزا دیے میں O (الانجاء: ۱۸۰۳) مدیدہ میں سرحہ مجمالان کرتا تھر سے اور ج کیجمال کے پیچھے ہیں 'حضر ت این عمالی نے اس کی تغییر میں فر مایا وہ ان کے

وہ جانا ہے جو بھوان کے آگے ہاور جو کچھان کے بیچیے ہیں حضرت ابن عباس نے اس کی تغییر علی فر مایا وہ ان کے پہلے کیے ہوئے اعمال کو بھی جانا ہے اور ان کے بعد کے بوئے اعمال کو بھی جانا ہے اور ایک قول سے ہے کہ وہ ان کی ونیا

اس کے ملک اور اس کی سلطنت میں اس کے حکوم میں اور جب ان کی بیر کیفیت ہے تو وہ لوگوں کی عبادت سے سم سلمر مستحق ہوں گے وہ تو خود الند تعالیٰ کے احکام کے آگے ہاتھ بائد سے غلام میں اور جب وہ اس کے سامنے لب کشائی مہیں کر سکتے تو وہ

ہوں نے وہ کو حودالقد تعالیٰ کے احکام ہے اے ہا کہ عالمہ سے عظام میں اور جب دہ من کے سات میں مان سے موجاء اس کی اجازت کے بغیراس سے کسی کی شفاعت سے وہ راضی ہو اور وہ اس کی بیبت سے کرزہ پراندام ہیں۔ فرجیۃ اللہ تعالیٰ کے اس کی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت سے وہ راضی ہو اور وہ اس کی ہیبت سے کرزہ پراندام ہیں۔ فرجیۃ اللہ تعالیٰ کے

عذاب ہے ڈرتے رہتے ہیں اُس کی نظریر ہیآ ہے ہے: عذاب ہے ڈرتے رہتے ہیں اُس کی نظریر ہیآ ہے ہے:

(النباء ۱۳۸۰) و درست بات کبیں گے۔ پیرفر مایا: اوران میں ہے جس نے بیکہا کہ میں اللہ کے سواعیا دت کا مستحق ہوں تو اس کو ہم دوزخ کی سزادیں گے۔

ا مام محدین جریرطبری متو فی ۱۳۱۰ ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: این جرتج نے اس کی تقییر میں کہا کہ فرشتوں میں ہے جس نے بیکہا' اور ابلیس کے سواکسی نے بیٹییں کہا تھا اس نے

ابن جرتن نے اس کی متیر میں کہا کہ فرصول میں ہے ، س کے پیابا ادرا میں مصطوفا کا سے بیدیں کہا تھا ان سے لوگوں کوا پی عبارت ادراطاعت کی دعوت دی تھی سو بیآیت اہلیس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ کہ متحد میں کہ متحد استعمال کی سورت کے ایک متحد استعمال کی ساتھ کا استعمال کی ساتھ کا متحد ہے کہ متحد نہ کے مت

قاوہ نے کہاخصوصیت کے ساتھ یہ آیت اللہ کے دشن ابلیس کے متعلق نازل ہوئی ہے جب اس کیمین نے وہ کہا جواس نے کہا تھا اور اللہ تعالی نے اس کومر دو قرار اردے دیا تھا۔ (جاسم الہیان جرااس ۴۳ معلورہ داملقلر پیروٹ ۱۳۹۵ھ)

فرشتوں کا مکلّف ہونا

علامه ابوعبدالله محمد بن عبدالله قرطبی ماکلی متو فی ۲۲۸ هے کھتے ہیں: ملامہ ابوعبداللہ محمد بن عبدالله قرطبی ماکلی متو فی ۲۲۸ هے کھتے ہیں:

اس آیت ہے ابلیس مراد ہے' کیونکہ اس نے اللّٰہ کا شریک ہونے کا دعویٰ کیا ادرلوگوں کواپٹی عمادت کرنے کی وعوت دگی' اور وہ فرشتوں میں سے تھا( حقیقت میں وہ جنات میں سے تھا لیکن چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لیے حکماً ان می ہے تھا) اور فرشتوں میں ہے کی نے پیٹیں کہا تھا کہ وہ اللہ کے سوام جود ہے اس آیت میں بید کیل ہے کہ فرقیے معسوم ہونے

ہے تھا ) اور خرصوں بی سے رائے میڈن کہا تھا کہ دہ اللہ سے موا بھوتے ان اپنے میں میرسے کو ایسے کے باوجود اللہ تعا کے باوجود اللہ تعالیٰ کا عبارت کرتے ہیں اور فرشتے مجبوراً اللہ تعالیٰ کی عباد تبدیس کرتے جیسا کہ بعض جاہلوں کا مگمان ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن ج ااص ١٩١ مطبوعة دار الفكر بيروت ١٣٥٥ (

marfat.com

الم فخرالدين محرين مررازي متوفى ٢٠١ وكليت بي:

بياً يت تمن چزوں پر دلالت كرتى ہے: (١) بياً بت اس پر دلالت كرتى ہے كدفر شتے مكلف بيں كيونك الله تعالى نے فرمایا : وم کی بات عمل اس پرسیفت نیس کرتے اور وہ اس کے علم پر ہی عمل کرتے میں (الانبیاء ، ۲۷) اور فرمایا وہ اس کے خوف

كرزه يراعام بين (الانهاد ١٨١) الى عن ال كوهيد سائى ب (٢) يا كت ال يرولالت كرتى بكر فرق معموم بين كيك فراياده اس كے معم ير في مل كرتے ميں (٣) اس آيت عن وحيد كا عموم ب كونك فرايا بم اى طرح فالوں كورزادية ميں

كين چۇكداندىغانى ئادگارمىلمانون كواپ فىنىل سەمعاف فرمادىكا اس كياس آيت مى خالم سەمراد كافرىس (تغيير كبيرج ٨٩م ١٣٦ مطبوعة داراحيا والتراث العربي بيردت ١٣١٥هـ)

ني صلى الله عليه وملم كى تمام فرشتو ل اور نبيول يرفضيلت ا ما ابو بكراحمد بن حسين بيلق متوفى ٢٥٨ هدا بي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی اللهٔ عنجمانے فرمایا بے شک الله عزوجل نے سیدنا محم صلی الله علیه وسلم کوتمام آسان والوں پر مجمی فضیلت دی ہے اور تمام انبیاء پر بھی فضیلت دی ہے کو گول نے کہا اے این عباس! جارے نبی کی آسان والوں والوں پر کیا

فسيلت با معزت ابن عباس نے كهااس ليك كالله تعالى نے آسان والول سے فريايا: مَنْ تِسَقُسلُ مِنْهُمُ إِنْسِي اللَّهُ مِينُ دُوْنِهِ ان میں سے جس نے بر کہا کہ میں اللہ کے سوا عبادت کا

فَلْلِكَ نَجُزِيلُهِ جَهَنَّمَ \* كَلْلِكَ نَجُزِي متتی ہوں' تو اس کوہم دوزخ کی سزا دیں گے ادرہم ظالموں کواسی السَّظْسالِيمينَ (الانباء:٢٩) طرح سزادیتے ہیں۔

اورالله تعالى نے سیدنا محرصلی الله علیه وسلم سے فرمایا:

إِنَّا فَتَحُنَّا لَكَ فَتُحَّا مُبِينًا لَى لِيَغْفِرَلَكَ (اے نی مرم!) بے شک ہم نے آپ کوروش فتح عطا لمسه كما تَفَكَّمَ مِنْ ذَنْكِكَ وَمَاتَا خَرَ فرمائي تاكدالله آب كي تمام الكله اور يجيل بد ظاهر خلاف اولي (الْحُ:۲-!) کام معاف فرماد کے۔

لوگوں نے کھاا سے این عباس! ہمارے نی کی دیگر انبیاء پر کیا فضیلت ہے؟ حضرت ابن عباس نے کہا اللہ فرما تا ہے: ہم نے ہررسول کواس کی قوم کی زمان میں بھیجا۔ وَمَا آرُسَلْنَا مِنْ زَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ (ايرايم:۴)

اورسيدنا محمملى الله عليه وسلم كمتعلق الله تعالى ففرمايا: وَمَا اَرْسَلُنكَ إِلَّا كَالْفَةُ لِلنَّاسِ (١٨:١٨) ہم نے آپ کوتمام لوگوں کے لیے ہی رسول بنایا ہے۔ الله تعالى نے آپ كوتمام جن اورانس كي طرف رسول بنا كر بيجيا.

(دلاكل المنوةج ٥٥ م ١٦٨- ٢٨٦ مطبوعة دارالكتب المطميد بيروت ١٢١٠ه)

ر تکب کبیرہ کے لیے شفاعت کا جواز الله تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے: اوروہ ( فرشتے ) اس کی شفاعت کریں محے جس کی شفاعت ہے دورامنی ہوگا۔

(الانبياء: ١٨) معزلدنے اس آ مت سے بیاستدلال کیا ہے کہ کبرہ گناہ کرنے والوں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی کیونکہ اہل کہاڑ کے

marfal.com

تعلق بنیں کہا جاسکا کہ اللہ تعالی ان سے راضی سے امام فرالدین رازی متوفی ۲۰۷ حال کے ددیمی فرماتے ہیں: حضرت این عباس و می الشاعنها اور ضحاک نے لسمن او تصنی (جس سے الشد واقعی ہو) کی تغییر عمل کہا ہے می تی جس فے

لا الدالا الله كما هو \_ يدا بيار كبائر ك لي شفاعت كونابت كرن ك ليه مارى النبائي فوى دليل ب اوراس كي تقريراس طرح ب كم جس مخص نے لا الدالا اللہ کہا اس سے اللہ تعالی راضی ہو کیا اور جس سے اللہ تعالی راضی ہو کیا وہ اس آے یہ عموم عمل وا**خل ہو** 

عمیا اوراس کے لیے فرشتوں کی شفاعت جائز ہوگئ ای طرح اس کے لیے بنیوں اور دیگر مقر بین کی شفاعت بھی جائز ہوگئ۔ (تغيركيرج ٨م ١٣٦-١٣٥ مطبوع واراحيا والتراث العرلي بيروت ١٣٥٥)

علامه ابوعبدالله قرطبي ماكي متو في ٢٦٨ هاس آيت كي تغيير بيل لكهية بين: حضرت ابن عباس نے فرمایا بیرو ومسلمان ہیں جنہوں نے لاالہ الا اللہ کی شہادت دی ہو مجاہد نے کہا اس سے مراد ہروہ

مسلمان ہے جس سے اللہ راضی ہواور فرشتے کل آخرت میں مجی شفاعت کریں مجے اور دنیا میں بھی کی کیونکہ وہ موشنن کے لیے استغفار كرتے ميں اورز مين والول كے ليجى جيما كرقر آن مجيد ميں اس كى تعري ب

(الجامع لا حكام القرآن جر ااص ١٩١- ٩٠ مطبوعه دار الفكريروت ١٣٥ه) )

علامہ آلوی نے بھی اس آیت سے اہل کبائر کے لیے شفاعت کے جواز بر استدلال کیا ہے اور حضرت این عباس کی روایت سے نابت کیا ہے کہ لا اللہ اللہ کہنے والول سے اللہ تعالی راضی ہے علامہ ابوالحیان اندلی نے مجمی حضرت ابن عباس کی روایت سے استدلال کیا ہے۔(روح العانی جزیاص ۲۹ وارالفر ۱۳۱۲ والجوالحياج عص ۴۲۳ وارالفر ۱۳۱۲)

مسئله شفاعت میں سیدمودودی کی تفسیر پر تبصره سيدابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩هاس آيت كي تفسير من لكصة بن:

خواہ فرشتے ہوں یا انبیاء وصالحین ہرایک کا فقیار شفاعت لاز باً اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اللہ تعالی ان کو کسی کے حق میں شفاعت کی اجازت دے بطور خود ہر کس دنا کس کی شفاعت کر دینے کا کوئی بھی مجاز نہیں ہے۔

(تنبيم القرآن ج سم ٥٦ المطبوعة لا بور ١٩٨٣م)

سیدابوالاعلیٰ نے سے پیچنہیں لکھا' ہر فرد کی شفاعت کرنے کے لیے خصوصی اجازت کتی ضرور کی نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے شفاعت کرنے کے جواز کا عام قاعدہ بیان فرما دیا ہے ' کہ کفاراور شرکین کے لیے شفاعت نہیں کی جائے گی اور **کتاہ گار** ملمانوں کے لیے شفاعت کرنے کی عام اجازت دی ہے بلکدان کی شفاعت کرنے کا تھم دیا ہے شفاعت تو مغفرت کے حصول کی دعا ہے اور استعفار ہے اور کسی کے لیے استعفار کرنے کے لیے اس کے لیے خصوصی اجازت لینے کی ضرورت میں ے بلکہ گناہ گارملیانوں کے لیے استغفار کرنا' اللہ تعالی کے تھم بڑگل کرنا ہے۔اظہار بندگی ہے اور اللہ تعالی کی عبادت ہے۔

قرآن مجید میں متعدد جگہ جواس پر ذور دیا ہے کہ اللہ کی اجازت اوراس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کے لیے اللہ تعالی کے حضور شفاعت نہیں کرسکتا اس میں کفاراور شرکین کارد ہے جوایے بتوں کے متعلق میے عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کی شفاعت کریں گے۔اللہ تعالیٰ نے ان کار دفر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضوراس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرسکیا 'اور الله تعالى نے بتوں کوشفاعت کرنے کی اجازت نہیں دی اس کوانمیاء اور اولیاء پر چسیاں کرنا جیسا کہ سید ابوالاعلی مودودی نے کیا ب نصرف غلط ب بلكدا نبياء عليم السلام ك تحت ب ادبى ب خوارج كفار ك متعلق نازل مون والى آيات كومسلمانوں ير

marfat.com

چہاں کرتے تھے۔ معزت این عمران کو ہرترین گلوق کئے تھے اور فر ماتے تھے کہ جوآیات کفار کے متعلق نازل ہوئی میں انہوں ف ان كموسول ، چیال كرديا\_ ( محاافارى كاب حقية الرقدين باب آل انوارج والملدين ١٠٠ سيدمودودى فى كفارى آيات كواغبياء اوراولياء يرچسپال كرديا\_ کفار اورمشرکین کے لیے استغفار اور شفاحت کا عدم جواز اور مسلمانوں کے لیے شفاعت کا جواز ہم نے بیکہا ہے کہ اللہ قال نے کفار اور شرکین کے لیے استغفار اور شفاعت کرنے ہے نتح فریایا ہے اس کی دلیل ہے آيت ۾: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَاللِّينَ أَمَنُوْا أَنُ يَسْتَغْفِرُوْا نی اور مومنین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشر کین کے لِلْمُشُورِكِيْنَ (الوَبِهِ ١١٣) ليے استغفار اور شفاعت كريں\_ اورملانوں کے لیے استغفاد کرنے کے حکم کی دلیل بیآ ہے : وَاسْتَكُفُعُرُ لِلَنْهِكَ وَلِلْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اورآب این بظاہر خلاف اولی کاموں کے لیے استغفار کریں اور ایمان والے مردول اور ایمان والی مورتوں کے گناہوں (19:2) کے لیے مغفرت طلب کریں۔ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے بغیر شفاعت کا اذن طلب کئے ہوئے اپنے والدین اور عام مومنوں کے لیے استنفار کیا اورشفاعت کی۔ رَبَّنَا اغْفِرُلِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ اے ہارے دب! میری مغفرت کر اور میرے والدین کی يَقُومُ الْحِسَابُ٥ (الرابيم:١١م) اورمومنول کی جس دن حساب قائم ہو۔ نیز بغیرطلب اذن کے الل کمائر کے لیے شفاعت کی: فَمَنُ تَبِعَنِي فِاللَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ سوجس نے میری پیروی کی وہ میرا ہےاور جس نے میری غَفُورٌ زَحِيمٌ ٥ (الراميم: ٢٧) نا فرمانی کی تو بیشک تو بہت بخشے والا بے حدمہر بان ہے۔ حعرت عیلی علیہ السلام نے گناہ گارمسلمانوں کے لیے بغیر طلب اذن کے شفاعت کی: إِنْ تُعَلِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ اگر تو ان کوسز ا دے تو یہ تیرے بندے ہیں ادراگر تو ان کو أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْعَرِكِيْمُ (اللائدو:١١٨) معاف فرمادے تو تو زیردست ہے بہت حکمت والا ہے۔ فرشتے بغیرطلب اذن کے اللہ ہے مونین کے لیے شفاعت کرتے ہیں: ٱلَّذِينَ يَحُولُونَ الْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلَهُ السَّيْحُونَ حالمین عرش اور جواس کے زدیک (فرشتے) ہیں اپنے رب تحمُلِ رَبِّهِمُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ أَمَنُواْ کی حمد کے ساتھ اس کی تنبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں المُنْنَا وَمِيعُتَ كُلَّ مَنْ أُرَّحُمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِينَ اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں' اور بید دعا کرتے ہیں اے المُوا وَالْبَعُو السِّيلُكُ وَفِهِمْ عَذَابَ الْجَعِيْمِ مارے رب! تیری رحمت اور تیراعلم مرچز کوشال اورمحط ب جن (المومن: ۷) لوگول نے تو بد کی ہے اور تیرے راستہ کی اتباع کی ہے ان کومعاف فرماادران كودوزخ كےعذاب سے بچالے۔

جلدهفتم

Marfat.com

اور فرشتے اینے رب کی حد کے ماتھ فی کرتے ہیں اور وَالْمَلْنِكَةُ بُسَيِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ كَيَسْتَغْفِرُونَ

زمین والوں کے لیے استعفار کرتے ہیں۔

لِمَنُ فِي الْآرُضِ (الثوري:٥) حضرت ابوهر یره رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا فرشتے تمہارے لیے اس وقت تک

استنفاركرتے رہے ہيں جب تك كرتم اپن نماز كى جگه بيٹے رہو جب تك تم بے وضونہ ہوفر شتے وعاكرتے ہيں: اے اللہ! الل كومعاف فرياً استالله! الل يروم فريا \_ (صحح الخادي في الحديث: ١٩٥٧ / ١٣٧ منداحر في الحديث: ٩٣٧٣)

ای طرح قرآن مجید میں نی صلی الله علیہ وسلم کے مسلمانوں کے لیے استعفار کرنے کا ذکر ہے اور بیذ کر نہیں ہے کہ آپ

نے اس سے پہلے گناہ گارمسلمانوں کے لیے شفاعت کرنے کی خصوصیت سے اجازت طلب کی اللہ تعالی کاارشاد ہے۔ اور جب بدائی جانوں بظلم كر بيٹے تھ تو يدآ ب كے ماس وَلَوْ اَنَّهُمُ إِذْ ظُلُمُوا النَّفْسَهُمْ جَاءُوْكَ

فَ اللَّهِ فَهُ مُورُوا اللَّهَ وَاسْتَغَفَر لَهُمُ الرَّسُولُ الرَّسُولُ عَلَى ان كم لَـوَجَــ أُوا السلَّمُ مَنَّوَ ابسًا وَجِينُهمًا ٥ (النساه ٢٣) لياستغفار كرتے توبيضرور الله كوبہت توبيتي ل كرنے والا بے حد رحم فرمانے والا یاتے۔

حافظ مما دالدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ٧٤٧ه ه لكهة بين:

الله تعالی نے اس آیت میں عاصوں اور گناہ گاروں کو یہ ہدایت دی ہے کہ جب ان سے خطا اور گناہ ہو جائے تو وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آ کر استغفار کریں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بید درخواست کریں

کہ آ پ بھی ان کے لیے اللہ سے درخواست کریں اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالی ان کی توبہ تبول فرمائے گا کیونکہ اللہ

تعالى نے فرمایا ہے وہ ضرور اللہ كو بہت توبہ قبول كرنے والا اور بہت مهر بان پاكيس كے مفسرين كى ايك جماعت نے ذكر كيا ہے ان میں شیخ ابوشصور الصباغ بھی بیں انہوں نے اپنی کتاب الشامل میں تعنی کی بیم شہور حکایت بکھی ہے کہ میں نی سلی الشعلیہ وسلم کی قبر پر بیشا ہوا تھا کہ ایک اعرابی نے اگر کہا السلام علیک یارسول اللہ 'میں نے اللہ عزوج کی کاریار شاوسنا ہے و السو انہ سے

افظ لموا انفسهم جاء وک -الایه اور می آپ کے پاس آگیاہوں اور اپنے گناه پر اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اپ

رب کی بارگاہ میں آپ سے شفاعت طلب کرنے والا ہوں پھراس نے دوشعر پڑھے: جو زمین کے موفونین میں سب سے بہتر ہیں جن کی خوشیو سے زمین اور شیلے خوشیووار ہو گئے

میری جان اس قبر پر فدا ہوجس میں آپ ساکن میں اس میں عفو ہے اس میں حاوت ہے اور اطف و کرم ہے پھروہ اعرابی چلا گیا تھی بیان کرتے ہیں کہ جھے پر نیندغالب آگئ میں نے خواب میں بی ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارے کی

اور آ پ نے فر مایا: اے تھی ااس اعرابی کے پاس جا کراس کوخو تخبری دوکداللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر د کی ہے۔ (تغیراین کیژن ۲ س ۲۳۹-۱۳۱۸ الحاص لا کام افرآن ج ۵ س ۲۰۱۵ الجوانجیط ج سس ۱۹۳۳ کدارک الحقو مل کلی باش الحازان ج اس ۲۹۹

مفتى مرشفيع متونى ١٣٩١ اله لكصة إلى: یہ آ بے اگر چہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ لکل آیا کہ ا

شخص رسول الله صلى الله عليه وملم كى خدمت مين حاضر ہو جائے اور آپ اس كے ليے دعائے مغفرت كر دين اس كى مغفر ضرور ہوجائے گ<sup>ا</sup> اور آنخضرت صلی اللہ علیہ و کلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانہ میں ہو علی تھی ا طرح آج بھی دونے الدس پر حاضری ای عم میں ہے۔ (ایس کے بعد مفتی صاحب نے بھی **عمی کی فرکور العدر دکایت بیان** 

تبيل القيآن

ے)\_(معارف الرآن عين-١٥٩ معدمادارة المعارف كاتى)

اس آیت کی تغیر عمل می مغرنے بھی پہلی اکھا کہ جب گناہ گار مسلمان آپ سے شفاعت کی درخواست کریں تو آپ ان کے لیم مفرت کی د ماکرنے اور ان کی شفاعت کرنے سے پہلے اللہ تعالی سے اس کی اجازت طلب کریں۔

قرآن مجد عمل میجی ذکر ہے کہ مسلمانوں نے اپنوٹ شدہ مسلمان بھائیوں کے لیے منفرت کی دعا اور ان کی

عفاصت کی اور بیز کرنیں ب کرانہوں نے اس سے پہلے اللہ سے اس شفاعت کی حصوصی اجازت طلب کی اللہ تعالی فرباتا

وَالْكِلِيْنَ جَاءَوُ مِنْ بَعْلِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اور جومسلمان ان کے بعد (جمرت کر کے ) آئے وہ کتے اغْيِفْرُكَنَا وَلِإِخُوَانِنَا الْكِيْنَ مَسَقُوْنَا بِالْإِيثَمَانِ تعے کداے جارے دب جاری مغفرت فر مااور جارے ان بھائیوں (الحشر:١٠) ک مجی مغفرت فرماجوہم سے پہلے ایمان لا میکے ہیں۔

الله تعالى نے فرمايا ہے: مَنْ ذَاالَّذِي بَشْفَعُ عِنْلَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کی بارگاہ میں

خفاعت کر ر؟ (القره:٢٥٥) الم ابوجعفر محد بن جريط ري متونى ١٣٠٥ هاس آيت كي تغير من لكيت بن:

جب الله اپنے مملوکوں کومزا دینے کا ارادہ کریتو کون ہے جوان کواللہ کی اجازت کے بغیراس سے چھڑا کئے۔ اللہ تعالیٰ

نے بیاس لیے فرمایا ہے کہ شرکین نے یہ کہا تھا کہ ہم بوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر ویں۔الله تعالی نے فرمایا تمام آسان اورز مین میری ملیت ہیں اس لیے میرے سواکس اور کی عبادت نہیں کرنی جائے۔اس لَیْمَ بِنُول کی عبادت نہ کرو' جن کے متعلق تمہارا پیزعم ہے کہ دوتم کومیرے قریب کر دیں گے' کیونکہ دوتم ہے کی عذاب کو دور مہیں کر سکتے 'شفاعت تو رسولول' میرے ادلیاءاور میرے اطاعت گز اروں کے لیے ہے۔

(حامع البيان جسمس ١٠ مطبوعه دار الفكريروت ١٣٥٠ هـ) علامه آلوی متوفی • ۱۲۷ھ نے مجی تکھا ہے اس آیت ہے شرکین کو مایوں کرنا ہے جو بتوں کے متعلق شفاعت کا عقیدہ

كح يتم \_ (روح المعانى جرس ١٢ مطبوعة دار المفكر بيروت ١٣٥٥ م علامدابوالحيان محمر بن يوسف اندلى متوفى ٢٥٧ هدلكية بن:

اک آیت عمی اذن سے مراد اللہ تعالیٰ کا تھم ہے جیسا کہ حدیث عمل ہے آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی ئے گی یا علم ہے ( یعنی اللہ تعالی کے علم کے بغیر کون شفاعت کر سکتا ہے ) یا مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی کے قدرت دیے کے بغے لون شفاعت كرسكاً ہے خواہ وہ اللہ تعالی کے تقلم کے بغیر شفاعت كرے۔(الجوالح ياج من ١٥٠٠ مطبور دارالمفكر بيروت ١٣١١هـ) قرآن جید کی آیات احادیث اورمغسرین کی عبارات سے واضح ہوگیا کد گناہ گارمسلمانوں کے لیے انبیاء اور مقربین کی

قاحت کے لیے اذن لیمالا زی شرطنیں ہے اور سید ابوالا کلی مودودی کا اذن کوشفاعت کے لیے لازی شرط قرار دیا میج نہیں۔ یہ جعن احادیث میں شفاعت کے لیے اذن حاصل کرنے کا بھی ذکر ہے لیکن اذن کے بغیر بھی شفاعت کی گئی ہے کیونکہ اللہ ل نے مسلمانوں کی شفاعت کرنے کا تھم دیا ہے اس لیے بیشفاعت کرنے کی لازی شرطانییں ہے۔

martat.com جلدتفتم

1 (2)

نے کی ماتت نہیں رکھیں سے اور زائیں مبلت دی مائے گی ٥

ا ایسے پہلے رمول کا ابھی، مٰراق اڑا یا گیا تھا سو مُراق اڑانے والوں کو اس مذاب ۔

لیا جن کا وہ نداق اڑائے ۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کیا کافروں نے بینہیں دیکھا کہ (بارش نازل ہونے ہے) آسان اور (سبزہ اگانے ہے) زمین منع من نوجم نے دونوں کو کھول دیا' اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی تو کیا وہ ایمان نبیس لات! ١٥ور ہم نے زمین می وفیے اونیج بہاڑ بنا دیئے تا کہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ایک طرف ڈ حلک نہ جائے' اور ہم نے اس زمین میں کشادہ رات ئ تا كدلوك بدايت حاصل كرين واور بم في آسان كو محفوظ حبيت بنا ديا اوروه اس (آسان) كي نشانيول سي اعراض نے والے بیں اور و بی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور جا ندکو پیدا کیا ہر ایک اینے مدار میں تیرر ہاہے 0 (الانبياء:٣٣-٣٠)

مین اورآ سان کے فتق اور رتق کامعنی

نے رئیس جانا۔

ر تقا: دو چیزوں کا ملا موا ہونا ، خواہ وہ قدرتی اور پیدائی طور برلی ہوئی موں یا صنعت اور کاری گری سے دو چیزوں کوملا دیا یا دو چیزیں چیک کرایک ہوگئی ہوں'ادراس کامعنی بند ہونا بھی ہے۔ فىفىقىلىما: التق كامنى بەردىتىل چىزول كوالگ الگ كرنا 'يەرتق كى ضد بے' دوجزى بهو كى چىزوں كوالگ الگ كر كے

martat.com

ایک دوس ہے متم کر کر دینا۔

ا یک دو مرے سے بیر طویا۔ آسان اور زمین کے رق اور فق کی مفسرین نے حسب ذیل تغییریں کی ہیں:

، ماں مردور میں صورت کی حریق کے سیاری کا ایران کی گذریاں گا۔ [۱) عمداللہ بن دینارنے معزت این عمال رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے آسان بندیتھے۔ان سے ب**ارثر بین موقع تھی** 

اورز مین بزنتی اس سے سبز ونبیں اگنا تھا مجرآ سان کو پارٹ سے کھول دیا حمیا اور زشن کوسبز و ا**گانے کے ذریعہ کھول دیا** میں میں ا

عملیا عطرہ اور مجاہد اور شحاک ہے بھی مجبی ہم وی ہے۔ مالہ فی خصصہ اور مجاہد مضر این مجبی این کا اس کر میں معرف ملی اس میں جدید فیز آرانی کی م

(۲) العوفی نے حضرت این عمباس رضی اللهٔ عنهما ہے روایت کیا ہے کہ آسان اور زھمن پہلے ملے ہوئے تھے اللہ تعالی نے ا**ن کو** کجول کرا لگ الگ اور تمیز کر دیا 'حسن' معید بن جبیر اور قبادہ ہے بھی بھی روایت ہے۔

(۳) ابوڈنج نے مجاہد ہے روایت کیا ہے اللہ تعالی نے زمین ہے چیز مینیں اور نکالیں تو وہ سات زمینیں ہو گئیں اور آسان ہے جما سان اور نکالے تو وسات آسان ہو گئے۔ زوالس جمری ۴۲۸ مطبعہ اکتب الاسلامی ہوں۔ ۱۳۵۰ھ)

چھآ سان اور نکا لے تو وہ سات آسان ہو گئے۔ (زاد اکسیری ۵۵ ۴۳۸ مغیره اکتب الاسلای ہیروت ۱۳۸۵ م اس اشکال کا جواب کہ بعض چیز وال کو پانی ہے نہیں بنایا گیا

نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا اور ہم نے یانی سے ہر جاندار چیز بنائی۔

اس آیت پر بداعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے مخلف اشیاء کو تلف چیزوں سے بیدا کرنے کے متعلق فر مایا ہے مثلا

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِنْ مَا ﴿ (الور: ٢٥) تمام طِين بِعرن والول كوالله ني إلى بيدا كيا ب-وَالْسَجَانُ خَلَفُهُ مِنْ فَيْلُ مِنْ نَا إِدِ السَّمُوعِ ٥٠ اوراس بيلج بم ني جنات كو يغير وموركس كي آك ب

اور حضرت آدم عليه السلام كے متعلق فرمایا:

خَلَقًا مُنْ تُوَايِ (آلعران: ٥٩) مَ نَا دم كُوثى عيداكيا-

اور حفرت حواء کے متعلق فرمایا: اور حضرت حواء کے متعلق فرمایا:

اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ اور حفرت عیسی علیہ السلام سے متعلق فر مایا: ہم نے ان کو پھو تک سے پیدا کیا:

ادر مرت ن سید من ما ہے۔ ان رویہ ہے۔ اب ان رو زمان کے بید ہیں۔ وَ الْیَّتِیُّ اَحْصَدَتُ فَارْجَهَا فَانْفَهُ مَنا فِیْهِ مِنْ ہِ اور جس (مرم) نے اپنی عفت کی مخاطف کی او ہم نے اس

رُوُحِنا وَجَعَلْهَا وَابْتَهَا أَيْدً لِلْفَلَمِينَ ٥ من اپن روح پوكى اور تم نے اے اور اس كرين كوتام

(الانبیاہ:۱۹) جہانوں کے لیے (اپنی قدرت کی) نشانی بنادیا۔ اور حضرت میسلی علیہ السلام خود بھی اللہ عز وجل کے اذن ہے چھونک مار کریزند سے پیدا کر دیتے تھے:

اور تطرت و بالله بالساسام مود في السرووس الدان سے چونک مار مر پر ملا سے پيدا مرد ہے ہے: وَاِذْ سَنَحُ لُمُنُ مِنَ السِّلِيْنِ كَلَهِيْمَةُ الطَّلِيرُ بِالْذِنِي اور جب تم میرے اون سے ممٰی سے برعمے کی طرح

ورد مستعلی میں اسیفیل مهیدو الفیو بیرین مورد بها میں اور بب میرے اون عے ن مے کو میرے کا رفت کا استان میں کو کا فَصَنْ فُعُرُ فِيهُمَ اَفَسَكُونُ طَيْرٌ اِلْإِذْنِيُ مُوسِدِ اِللَّهِ وَمِيرِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

(المائدة: ۱۱۱) ہے پریمہ ہوجوباتی تھی۔ اور احادیث میں ہے کہ فرشتو ل کونور سے پیدا کیا گیا ہے:

marfat.com

14

معفرت حائشد شی الله عنها بیان کرتی بین که فرشتون کونورے پیدا کیا گیا ہے اور جنات کو بغیر دعو کیں کی آگ ہے پیدا کیا گیا ہے اور معفرت آدم کو اس چیز ہے پیدا کیا گیا ہے بوتم کو تنائی گئی ہے۔ (سی سلم آبالدیت ۱۹۷۱) الله تعالیٰ نے معفرت آدم کو شی سے پیدا کیا معفرت موا موفود معفرت آدم ہے پیدا کیا معفرت میٹی کو چونک ہے پیدا کیا 'اور معفرت میٹی نے بھی بعض پرغدوں کو اپنی مجونک سے پیدا کیا 'فرشتوں کونور سے پیدا کیا اور جنات کو بغیر دعو کی ک

ا کیا اور حضرت مینی نے بھی معنس پر عدول کو اپنی مجو یک ہے پیدا کیا فرشتوں کو نور ہے پیدا کیا اور جنات کو بغیر دعوش کی آگ سے پیدا کیا کو چرکلی العوم پر کہنا کس طرح درست ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پائی سے بنایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موال میں جومبور تش ذکر کی گئی ہیں وہ اس قاعدہ کلیہ ہے مشتیٰ ہیں اور اس میں کوئی تجب کی بات نہیں ہے ہم رقاعدہ سے کچھ افراد مشتیٰ ہوتے ہیں۔

ہر حیوان کو اللہ تعالی نے نطف سے پیدا کیا ہے اوروہ پائی ہے اور درختوں میزہ زاروں اور نباتات عمی بھی ایک نوع کی حیات ہوتی ہے اور اس کو بھی اللہ تعالی نے پائی سے پیدا کیا ہے نربایا:

۔ فَانْتُظُولُ اللّٰى الْفِر وَحُمَّتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُكُونِي بُنَ إِلَى اللّٰهِ كَارِمَت كَ آثار ويكس كدوه كسطرة الْوَرْضَ بَسَعْدَ مَوْقِهَا (الروم: ٥٠) زين كم دوه و نے كي بعدال كونده كروجا ہے۔

ر می سے روورو

غرض حیوانات اور نباتات اور ہرندہ چرکو پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پانی سے ہرچیز کی حیات کے متعلق سائنس کا نظریہ

زیگی اور قوت میں ایک باریک فرق ہوتا ہے زندگی ایک طرح سے عضویاتی ڈھانچہ ہوتا ہے جبکہ قوت حیات کو اس ڈھانچ کا مقرر کردہ کام سرانجام دینا ہوتا ہے۔ یہ نظریہ جو کی حد تک مشکل ہے بچھ میں آتا ہے ایک مثال کے ذریعے باآسانی سمجھا جاسکتا ہے۔

زیمن میں مچھ وائرس اور مچھ بیکیٹریا اپنے اروگرد کے حالات کی وجہ سے اپنی کارگز اری فلا پرنیس کر سکتے لینی وہ ندی حرکت کر سکتے ہیں اور ند ہی مزید تحکیش کر سکتے ہیں۔ ہیسے ایک طرح سے جامد زندگی۔ پخصوص حالات میں یہ اپنی حرکت کی صلاحیت حاصل کر لیلتے ہیں اور تخلیقی عمل مجی شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں یہ بچھ لینا چاہئے کہ زندگی عبارت ہے وائرس اور

بیشیر یا کی ساکت اور تحرک حالت سے جبکہ توت حیات (VITALITY) کا مطلب مرف ان کی محرک حالت ہی ہے۔ آپے کریمہ بی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ زندہ ہوتا جو قوت حیات (VITALITY) کے متراوف ہے۔ جیسا کہ میں

پہلے بیان کر چکا ہوں کے قرآنی آیات عمی لفظ انتہائی اہم رازوں کے حالی ہوتے ہیں۔ آئے جار دوبارہ آیت کر بیر کی طرف لوٹس۔ اس کے اصل متنی اس طرح میں ''ہم نے تمام زندہ چیزوں کو پانی سے پیدا

کیا ہے''آ ہے اب اس آیت عمل اہم لگات کی نشاند ہی کریں۔ (الف ) چدرہ صدیل قبل زندگی کا تصور جانوروں تک محدود تعالیعض حلقوں عمیں نباتات پودوں کو بھی اس زمرے عمیں شال

سجما جاتا تھا جبد دوسری طرف یہ آ ہے انجائی مراحت سے جانوروں اور نباتات سے مادر انظریہ چیش کرتی ہے۔" تمام چیزوں'' کی تحریف میں" چیز'' کے نظریہ سے قوت حیات (VITALITY) بہت کی نوع کی چیزوں کا احاطہ کرتی ہے۔ قرآن نے اس ایک بیان سے قوت حیات کے نظریہ کو آئی وسعت کی جاتی ہے کہ یہ وائرس اور (DNA) مالکیول و فیمرہ

كائم العاط كراليق بالسطرة ايك مائنى هقت كوچوده مديال قل بى انسانية كوبلود ينتكى بتاويا كميا-(ب) قوت حيات بانى مى سفكتى ساور بانى مى ساقوا تائى عاصل كرتى به آيت مباركة كليق "ز حسلفسا)" نبيم كهتى بك

marfat.com طدت

لېتى ئۇتەرى"(وجىلىنا)"ـ

(ج) اس کے بعد آیت اس اعلان برختم ہوتی ہے کہ''مجروہ کیون نہیں مانے؟''ا**س کا اشارہ کفار کی طرف ہے یہ بات بلور** خاص ہمارے موجودہ دور کے کفار کے لیے ہاس لیے کہ امجی صرف تمیں سال قبل بی تو قوت حیات کے لیے بانی کے

ناگزىر ہونے كى حقیقت كوتىلىم كيا كيا ہے۔

آئے ابغور کریں کہ امجی حال ہی میں علم حیاتیات کے قوانین کی دریافت کے مطابق قوت حیات کے لیے بانی عل

کیوں ٹاگز ہر سمجھا گیا ہے؟ ہم پہلے ہی دکھے چکے ہیں کہ حیات کی بنیادی اکائی تعنی اس کا نمائندہ ایک سالیہ ہے جے (DNA) کہتے ہیں قوت

حیات مرف ای سالیے میں ہوتی ہے اگر بیر سالم صرف پانی ہی کے سالیے سے بیدا ہوتا تو بیآ ہے اس طرح سے ہوتی "ہم نے تمام زندہ چیزوں کو یانی سے بیدا کیا''۔ جبکہ قوت حیات ایک نے اور ایک ہی جیے سالیے کی بناوٹ ہے جس نے نامیا تی

کیمیا (CHEMICALS)اصلی یا ابتدائی سالیے سے حاصل کئے ہوتے ہیں۔ جديد علم حياتيات نے بيثابت كرويا بك كم يانى كے ساليوں كے + Hاورة أن -ON) (روال برقى ياره ك

جوہر یا جواہر ) کے ذریعے پیدا ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر (ATP) جو فاسفور ک امینوایسٹر اورشکر کا مرکب ہوتا ہے کے آمیزش کے عمل میں یانی + H آئن ہی استعال ہوتا ہے تا بکار ہائیڈروجن (TRITIUM) کے ساتھ تجر بات نے بیڈ طاہر کیا ہے کہ ڈ ک

این اے سالیے بائیڈروجن آئن (ION) صرف یانی بی سے حاصل کرتے ہیں۔ ای تجرب نے بیمی ظاہر کیا ہے کہ بائیڈروجن آئن جے''حرکت بذیر ہائیڈروجن' کہتے ہیں را بُوزشگر اور امینوالیٹ فکائیڈ کے درمیان ایک مسلسل برقی میدان

پیدا کرتا ہے اس طرح وہ منیاد تیار ہوتی ہے جس پرقوت حیات برقر ار رہتی ہے جیسا کد میں نے بارش کے موضوع پر سملے عی

بیان کیا ہے کو ت حیات اس وقت حرکت پذیر ہوجاتی ہے جبکہ ریر ہی میدان بیکٹیریا ایک زندہ محرخوابیدہ حالت میں ہوتا ب یعنی بیکٹیریا حرکت پذیر ہوکر مزید پیدائش کے مل میں لگ جاتا ہے۔

بہ اصول تمام تم کے جسموں (ORGANISMS) کے متعلق بھی ای طرح ہے۔ یعنی خلیے (CELLS) صرف ہائیڈروجن کی مدد ہے ہی اپنی مصروفیات یا حرکت جاری رکھ سکتے ہیں۔خلیوں کی کیمسٹری پر تحقیق نے بین طاہر کیا ہے کہتمام برقی سلط ظیے می لائوسوم (LYSOSOME) اور پانی کے برتی جارج (IONS) کی مدوسے قائم رہتے ہیں۔ مزید بدکرتمام

کیمیائی سلسلے خلیاتی لیبارٹری جے ہم موکوغرریا (MITOCHONDRIA) کہتے ہیں یانی کے آئن کی وساطت ہے ہی کارگر

" بھاری پانی" کے ساتھ تجربات میں جہاں ہائیڈروجن کو آ کوٹولس سے تبدیل کردیا جائے سے ثابت ہوا ہے کہ یانی کا سالہ جسم میں سات ہے چودہ دن تک رہتا ہے پھر خارج ہوتا ہے اور یانی کے نئے آئن اس کی جگہ لے لیتے ہیں اس طرح یانی

ئی اور تازہ قوت حیات مہیا کرنے کا باعث ہے ہی وجہ ہے کہ جمیع یانی کے ختم ہونے (شدید بہاس) کو برواشت نہیں کر سکتے۔ یانی اور قوت حیات کاتعلق ای پرختم نہیں ہوجاتا۔ عام معنی میں قوت حیات کے لیے تو انائی کی ضرورت مسلسل طور پر رہتی

بے بدوانائی آئن کے تبادلہ سے حاصل ہوتی ہے خوراک کے کھانے کاعمل کیمیائی ربط اور بعض سالموں کے تحلیل ہونے سے

پیدا ہونے والی برق سے متشابھل پیدا کرتا ہے ان تمام چر تیلے اعمال میں ظلیہ +H اور OH آئن تباولے کی بنیاد مہیا کرتے میں جیسے بین الاقوامی تجارت میں زریا تبادلہ زر کی اصطلاح ہوتی ہے۔ ایک خلیداس وقت صحت مند ہوتا ہے جب پانی کے وہ

martat.com

کی جواسے مجرے میں لیے ہوتے ہیں خود تو ازن عمل ہوں ورندیا تو پناری آ جاتی ہے یا موت واقع ہوجاتی ہے۔ چنا نچہ پائی' زیرگی کی جین (GENESIS) اور قوت دیاے کی بنیاد ہے اور یہ آے کہ بید اس اللیف مود کائی کو اس

پ چ چ چی رحمٰی کا میں اور (GENESIS) اوروٹ خوات کا بیاد ہے اور یہ ایک ترید ان سیف عوضوں وال اُلوب صورتی سے بیان کرتی ہے کہ اس سلطے میں قرآئی مجود کو بھی بھی نظرانداز نہیں کیا جاسکا یہ اس حقیقت کو دوبارہ پرزور کریقتہ سے بیان کرتی ہے کہ'' کس طرح وہ ایمان نہیں لاتے''۔

ہے بیان کرنی ہے کہ'' من طرح دوا بیان بیکن لاتے''۔ غلیے کا تفٹی لیٹن کا فاقت بیش چیز دوں کا خرج 'آئئ کے تاویہ کے کا ایک خاص مجوبہ ہے جو پانی کے آئن سے تعلق رکھتا ہے' ت

انی اور قوت حیات کے درمیان عظیم تعلق کو ابھی تک تعلی بخش طریقہ سے ظاہر نہیں کیا جا سکا۔ مثل الکٹرو کیسٹری (BIOCHEMISTRY) یہ پوری طرح نہیں بتائے کہ ایک (ELECTROCHEMISTRY) اور بائیو کیسٹری (BIOCHEMISTRY) یہ پوری طرح نہیں بتائے کہ ایک خاص وقت کے بعد بانی کے سالمے کیوں ضائع ہوجاتے ہیں۔ حزید یہ امرکدایک ظید کس طرح بانی کا ذخرہ کرتا ہے ابھی تک

فاض وقت کے بعد پانی کے سالم کیوں ضافع ہوجاتے ہیں۔ حرید بدامر کدایک ظید س طرح پانی کا ذہرہ کرتا ہے اجمی تک مصبح صحیح طور پر دریافت نبیل ہوسکا۔ ہم صرف بد جانتے ہیں کہ ظید عمل کھانے والے نمک یا سوڈ یم کلورائیڈ کے استعمال کا مقصد سالموں عمل پانی کے خرج اوراس کے جم ہونے سے متعلق ہے۔

ور حقیقت ہر جمیے اپنی مختم لیبارٹری میں پانی کو نقذی کی طرح خرج کرتا ہے ای دجہ سے ہمارے جم میں گلینڈز (غدودوں) میں خاص ہم کے ہارمون پیدا ہوتے رہے ہیں ہوغلیوں کے اپنے اندرادرا کیک دوسرے کے درمیان پائی کا تبادلہ کرتے رہے ہیں۔ جم میں موجود بہت سے مراکز بدن کی رطوبت کو جدا کرنے والے گلینڈز سے ایک کمپیوٹر جیسے نظام کے ذر لعرضا کی جین حثالہ بنیاں سے معلم خالتے الیٰ نگل ماتا سے جہ نظام کے اس مجمول جمری انسی جس میں مصرف سے

ذریعے نسلک میں۔ مثلاً بخارے پہلے فالتو پائی نکل جاتا ہے جو بیظا ہرکرتا ہے کہ جم اس حتم کی مدافعتی جنگ میں معروف ہے جس میں بیکیٹیریا کی موجودگی یا حملہ مشکل ہو جائے۔ ہارے جم نقصان دہ جرافیم کوزندہ رہنے کی مہلت نہیں دیتے۔ ایسامعلوم موتا ہے کہ بیٹل اس آیت کریمہ کے دارکے احساس کے تحت ہی وقوع پذیر ہے۔

ہے مدینے مان کا بھات کر پریسے دار اسے ، سا کا صفحت میں دوں پدیا ہے۔ چہنا تچہ بیر نظیم مثل اللہ کے اس کلام میں پوٹیدہ ہیں کہ''ہم نے تمام پڑز دس کو پانی کے توسط سے بیدا کیا''۔

(قرآني آيات اورسائني حقائق ص ٨٥- ٨٢ مطبوع كراجي ٢٠٠٠٠)

زمین کااپنے مدار میں گروش کرنا

دواسى : اس كاستعال خبر ، ہوئے بہاڑوں كے ليے ہوتا ہے اس كا ماده رسو ہے اس كاستن بركى جگه برقائم رہے والى چز -

ان تسعید بھم :ان پہاڑوں کی وجہ سے ذہن اپ مرکز پر قائم ہے اپندار پر گردش کر رہی ہے اور اس سے ادھرادھر تہیں چتی۔

ف جاجا: دو پہاڑوں کے درمیان جو کھاٹی یا راستہ ہوتا ہے اس کو فیج کیتے ہیں اس کا استعمال کشادہ راستہ کے لیے ہوتا

م لعلهم یهندون: تاکده دانی مسلحت کی چیزول سفر میں اپنے مقاصدادر کھتی باڑی میں کام آنے والی چیزوں کی طرف راہ پاکس ۔

اس آیت کامعنی بید ہے کہزین کے اوپر بڑے بڑے اور اوٹیے اوٹے پہاڑ پیدا کئے تاکدان کے بوجھ کی وجہ سے زین اپنی جگہ پر قائم اور بر آرادر ہے اور لوگوں کے چلنے کی وجہ سے اس شی جنبش اور اضطراب نہ ہواور وہ اپنے مرکز سے ہٹ نہ سکے۔ زیمن اپنی جگہ پر بھی گروش کرتی ہے اور مورج کے گردیمی گروش کرتی ہے 'سائنس وان کہتے ہیں پہلے زیمن آگ کا ایک

marfat.com ملة

المرآر

گورتنی پھریپشنڈی ہوگئ پھریپخت جامد ہوگئی اور پرسپایرس تک ای طرح رہی۔ اس کا نئات کی پیدائش کے متعلق سائنس کی تحقیق

(1) تمام آسان اور کا کا تی زمین کے ساتھ بڑی ہوئی تھیں۔اللہ تعالی نے انتہائی خوش اسلوب طریقے ہے آسانوں اور زمین کوایک دوسرے سے علیمہ ہ کردیا۔

کا کا تی (HEAVENS) جنیں جنیں بھی کہا جاتا ہور جوآ سان کے مصوص جعے میں ایک کے بعد ایک تهد در قبد موجود میں۔ بیا کی بر انجام کیاؤ ( خاو) یا مکند اخلاف (POTENTIAL DIFFERENCE) ، وجود میں

موجود ہیں۔ یہ ایک بے بناہ محیاؤ (تناؤ) یا مملند اخلاف (POTENTIAL DIFFERENCE) سے د جود میں لائی گئی ہیں محر یمی مضوط نظام یا تناؤ ہی ہے جس کی دجہ سے بیانا ناتمی جگہ موجود اور قائم ہیں۔اس تناؤ کو الشر تعالیٰ کی قدرت نے ہی طلائی وقت کے تسلسل میں برقر اررکھ کر قائم کیا ہوا ہے۔

ان آیات کریرے متعلق دیمر ہوائق اب ذیل میں بیان کئے جا کیں گے۔ ہم حرید مطالعہ کے ذریعے یہ بھی ویکھیں کے کہ ایک دھا کے سے الگ کرنے کا کمل کہ جس کے ذریعے یہ کا کتات تشکیل پذیر ہوئی یا موجودہ صورت میں وجودہ مل آگی'

دراصل اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سلسلے میں صرف ایک بی تناؤ (TENSION) یا نظم نہیں ' بلکہ حرید کی تناؤیا فظام بھی

ہیں۔ (الف) کئی عشروں کےغور وخوش اور تحقیقات کے بعد ماہرین علم طبیعیات اور کا کناتی فزکس کے ماہرین نے میہ تیجہ فکالا ہے کہ

کا نئات کی تشکیل کوسب سے بہتر طور پر صرف ''BIG-BANG THEORY) کے نظریے نے ہی بیان کیا ہے بینظر بید درسائنس دانوں مارٹن رائٹل اور ایکن سینڈن نئے دنیا کے سامنے چیش کیا تھا۔ اس نظریے کی روسے

بیان کیا ہے بید نظر پیدور ساس دانوں کارٹن را سن اور ان کشیکری سے دنیا ہے جس سے بیل کیا تھا۔ ان سنر ہے کارڈ کے کا نکات ایک نا قابل کیفین کثیف دھوئیں دار گئتے یا مقام سے بھٹ کر وجود شمس آ گئا۔ اس مقام یا تحتہ کو اکائل

(SINGULARITY) کانام دیا گیا۔ کا کتات کی تفکیل کے پہلے مرحلہ میں بیدا کائی یا ''منگولیرٹی'' اتنی شدیدگرم حالت میں تھی کہ اس کی حدت کے متعلق قیاس آرائی کرنا مجھی عبث ہے۔ ایک سیکنٹر کے سویں حصہ میں بیدا کائی ایک

ابتدائی آگ کے گولے کی صورت میں مجیل گئی اور اس کا درجہ ترارت تقریباً ایک سوارب ڈگری کیلون (KELVIN) سے بتر ایس کر گاڑ ہریشن پر جسر وجوں سے ایں وقت بک پروٹون (PROTON) اور نیمٹرون

تک تھا۔ اس کے گاڑھے شوربے جیسے وجود سے اس وقت تک پروٹون (PROTON) اور غیرُون (NEUTRON) نکل کر جیل نمیں گئے تھے۔ اور نہ ہی مشہور چاروں اندرونی مادی باہی عمل (PHYSICAL

(NEUTRON) کس ترجین بین سے سے اور یہ ہی جو بولادی اندروی بادی ہی ان اور آوانا کی مواتر استخدادی اللہ (NEUTRON) INTERACTIONS) برآ مدہوئے تھے۔ تب اس کاڑھے خود پر جیسی چیزیں لینی مادہ اور آوانا کی مواتر ایک دوسرے میں تخلیل ہور ہے تھے اور بیاروں اندروئی باہمی عمل (INTERACTIONS) ایک مضبوطی سے بڑے

دومرے کی میں ہورہے سے اور چاروں اندروی یا کی کر CINTERACTIONS) میں ۔ دومرے کا ہے۔ ہوئے تھے۔

جیے جیسے یہ انتہائی گرم اور دھو کیں سے اٹی ہوئی آتی گیند چیلنا شروع ہوئی یہ بتدری شندی بھی ہونے گی۔ چنانچہ ایک عمل ترتیب کی صورت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے پہلے کشش تقل کی قوت یا خالف باہمی عمل (INTERACTION) سے علیدہ وشکل میں الگ ہوئی۔ اور اس کے بعد طاقت وراور کم زور پر تی کشش کے تالف باہمی عمل

(ELECTROMAGNETIC INTERACTION) خود ای می ترتیب سے پیدا ہوئے۔ آ سانوں اور زمین کا

رحاکے سے علیمدہ ہونا (فتق) وقوع پذیر ہوا۔ اور ترتیب کے ٹوٹ جانے اور ابتدائی ترتیب دینے محک مخالف باہمی عمل (SYMMETRICAL INTERACTIONS) کے علیمہ ( واک) ہونے کی وجہ سے فوکس کے علم کے جارجانے

martat.com

الوائن كى عليمده بيهان بحى اى تم كمل كى وجد سے ظاہر موئى۔

مراللہ نے اپی بے بناہ اور المحدود شان کے طفیل کا کات کوایک تھتے یا مقام سے پوری طرح پھیلا دیا۔ جس محجاؤیا تاؤ

کے دریعے میٹل دقوع پذیر ہوادہ سورۃ شوری کی آیت نمبر پانچ عمل بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے آسانوں کورتیب دیا پھراس خاد کے ذریعے زمین کو قائم کیا اس طرح موجود ونظر آنے والی کا نتات اور اس کے قوانین کو پیدا اور جاری کیا۔

اس سليلے عن ايك اورا ہم كلترة سانوں اورز عن كے ابتدائى لماپ يا كجان ہونے سے متعلق بے جوسورة الانبياء

ك آيت فمرتمل مي بيان كيا مي إي عدم معور سائسوان آئن طائن كاشره آفاق نظريد يعني نظريد اضافيت (THEORY OF RELATIVITY)اس بات كاثبوت فراہم كرتا ب كه ماده اورتوانا كى ايك موقع يرايك يى چزتميں\_ ماده بجائے خود تو اتائی کی تلفی (CONDENSED) صورت ب\_اور تو اتائی این جگدایک آزاد شده ماده ب\_وه بدابت

كرنے على بحى كامياب ہو كما كرآ سانى كرواوروت ايك دوسرے سے الگ نبيل كئے جا كيے۔ بيدونوں ايك ظل (كرو آسان)اوروقت ك لسل ميں بندھے ہوئے ہيں۔ حريد برآ ل اس كى دريانوں نے بھى جايا كەكشش تقل ادراي ليے تجم بھى ال كلسل من محض ايك فم (CURVATURE) ب- دوسر الفظول من ماده ك تفكيل ظائى وقت كالسلسل كوموز في يا

جمكانے سے مولى - اس مل كے مونے مل ايك ايسے تاؤ كا كھياؤكو وال ب جس نے درحقيق آسانوں اور زمين كورحاك ہے الگ "فتن" کردما۔

(ب) اب جبكه كائنات وجود مي آم كي توبياى تاؤكى مدرسة تائم ربى بجواس كے وجود ميں آنے كے سلسله ميں مد دگار ہوا . تما ایک طریقے سے بیت ناؤ بلور خود یمی اپنی طرف محیاؤ یا میلانیت (ATTRACTION) اور دور کرنے یا سیسکنے

(REPULSION) کے باہمی عمل سے ظاہراور ثابت ہوتا ہے۔ بیل کے معالمے میں بیالی مانی ہوئی حقیقت ہے کہ مخالف چارج ایک دومرے کو اپی طرف تھینچ ہیں اور ایک ہی قسم کے چارج ایک دومرے کو دور دھیلتے ہیں۔ یہ اسی حقیقت ہے جس کے توسط سے جو ہر (ایٹم) اور دیگر مارہ کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ مزید برآ س کشش تُقل کی تمام

قوت ال مركز كريز قوت كى مدد سے وازن پذير بے جے لوكن (LOCUS) كہتے ہيں۔ جو ساروں اور ساروں كے نظام کوقائم رکھتی ہے۔ چنانچہ ہر چزکی بقاء لینی چھوٹے سے چھوٹے جو ہر (ایٹم) سے لے کرستاروں کے نظام تک کی بقا کی صانت بھی ای تناؤیا تھےاؤ کے ذریعے مہیا کر دی گئی ہے۔

جہاں الله تعالى ف سورة كے شروع من ائي قدرت كالمه ك ذريع كائات كى مادى اور رياضيا تى تفكيل كا اعلان كيا ب اس کے فور ابعد کے بیان میں بن اللہ کے دیم اور مہر بان ہونے کی خصوصیت بیان کی می ہے۔ اللہ کار حم سے و کھنا' اس کی تمام معلوق اور پوری کا نتات پر کمال مهر یانی کا اظهار ہے۔ اس رحم اور مهر یانی کی خصوصیات میں ان تمام کے لیے اللہ کی شفقت مفاظت اور پناه كاتصور موجود ب\_

تُقل كَ قوت جس سے تمام چزي ايك دوسر بے وائي طرف تعينى بين الله كى پاك شفقت كى نشافى كا ظهار بـ دومرى طرف تمام يخ ول كا چكرى مورت عى مكومنا لينى موثن (ROTATIONAL MOTION) ب جويا بدوارج ے گرد تھو نے والے ستارے ہوں یا ایک نوات بینی مرکز ہ (NUCLEUS) کے گرد تھو نے والے الیکٹرون ہوں' کا نیات اللہ مورے مادے کو کا کات میں کشش تعل کی قوت کے ذریعے مرتکزیا تجان ہو کرفتا ہوجانے کے مل سے رد کے ہوئے ہے۔

martat.com

اور بیگونے والی ترکت اس کے سوا کی تین کہ بیتمام موجودات اپنے دب کی شان اور حقمت بیان کرتی ہیں۔ اس کا شکر بید اس کا شکر بید دا کر تا ہیں۔ اس کا شکر بید دا کرتی ہیں۔ چنا نچہ اور کا کات میں اللہ کی شفقت اور مجت کا ایک اظہار کشش تقل کی توت کی موجودگی ہے جبکہ اس کا رتم اور ترس کا مگل اس کی پیدا کردہ چوٹی ہے جبوئی کا نکات (MICROCOSMOS) میں موجود کھوتی ہوئی رفار (ردیسٹس موشن) میں نظر آتا ہے۔

موتن) میں نظریہ اضافیت کے متعلق او پر اشارہ کیا گیا تھا' خالی جگہ یا کرہ بالکل خلا (یاد یکوم) نہیں ہوتا۔ بلدا ہے جدید اورج) جیسا کہ نظریہ اضافیت کے متعلق او پر اشارہ کیا تھا' خالی جگہ یا کرہ بالکل خلا (یاد یکوم) نہیں ہوتا۔ بلدا ہے جدید فرکس میں پلینم (PLENUM) کہا جاتا ہے۔ سائنس دان بائزن برگ کے ''اصول غیر تینی کے نظر ہے'' کے مطابق خالی جو مدود مقرر کی جائئی گی واقت کے افر گھنتا بڑھتا یا ڈگھا تا رہتا ہے۔ بائزن برگ کے بیان کردہ اس اصول کے تناظر میں جو صدود اور تو اتائی کی واقت کا افریوں کا نظر وجود ہے وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے کدہ محقوظ ہوجا کی یا وجود ماصل کریں وہ فوراً دورے ہی گئے وہ جود ہیں لایا جا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے کدہ محفوظ ہوجا کی یا وجود کا کا تین وہ بائل کی واضح اکا بیا کو غیر وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ دور کی طرف آگر ان بحوقوں کی خالی ہوجاتا ہے۔ دور کی طرف آگر ان بحوقوں کی خالی ہوجود کی کہا تر ان کہا کہا تا ہے۔ دور کی طرف آگر ان بحوقوں کی جات کہا تھا ہے۔ دو بائل ہے خیر وجود میں اسامی کہا تا ہے۔ کہا کہا جات ہے تین ان میں جان ڈالی مشہور سائنسلان ڈیراک کے ابتدائی نظریہ خالی سے نشانہ کیا ہو ہا سکتا ہے۔ مشہور سائنسلان ڈیراک کے ابتدائی نظریہ خالی سے خالی اجات ہے قرآن میں بتائے گئے ''فتی کا تا ہے۔ خور ان کا گھنا کہ خور کیا جاتا ہے قرآن میں بتائے گئے ''فتی کا کہا ہے خور کیا جاتا ہے قرآن میں بتائے گئے ''فتی کا کہا ہے خور کیا ہیں خور کیا جاتا ہے قرآن میں بتائے گئے ''فتی کی صاف طور پر نشاند تی کرتا ہے یا اس کی کھور آئے کہا گیا گئے دوروں سے دیکھا جائے تو وہ ذروں کے اور غیر ذوں کے اور غیر ذوں کے دوروں کے اور غیر ذوں

(ANTIPARTICLES) کے الجے ہوئے تیز چکر کھاتے ہوئے ایک سندری طرح ای ہی لیحے جوڑوں میں بنے والے فیروزوں کی صورت اختیار کرکے ایک دم سے فا ہوجاتے ہیں۔ بینا قابل یقین خیال اس وقت مادی طور پر ثابت کیا گیا جب مائندوان ولس لیمب نے اس حقیقت کو دریافت کیا جے آئی کل فز کس میں کمیب شفٹ (LAMB SHIFT) کہاجاتا ہے۔
لیمب 'ہائیڈ روجن جواہر (ایڈوں) کی بجوت یا روح کی طرح سے تحقیر تیر کی مکان (SHIFT) کی پیائش حاصل کرنے کے قابل ہوگیا تھا۔ بید بھی ظاہر ہوا کہ اس تبدیلی مکان (شفٹ) کا عمل مجازی وزوں کے جوڑوں کی مرکزہ اور منی پرتی پارہ (ایکٹرون) کے درمیانی خالی مقام میا ظلا میں مسلسل پیدائش اور مسلسل فاجوجانے کے مل کی جدید تھا۔ وہ برتی میدان جوشک

را بیرون کے دربیان علی مل این میں کیا جہ میں کہ میں کا بیاد کا باد بات کے سال دربیت میں اور الکیٹرون) کو مدارش باند میں رکھتا ہے کہ می خالی جگہ (دیکوم) کے سندر سے شنی برتی پارہ اور دقمت برتی پارہ (لیکٹرون اور پوزی ٹران) کا جوڑا بناتا ہے اور مجر فورا آئی میں جوڑا قا ہو جاتا ہے۔ بیٹمل جے دیکوم پولار الیئز کشن (VACUUM POLA-RISATION) کہتے ہیں اسے عرصے کے لیے باتی رہتا ہے جس میں وہ منٹی برتی یارہ

(الیکٹرون) کی مدار میں چکر کھاتی ہوئی توانائی میں تبدیلی مکان (شفٹ) پیدا کردے۔ اس طُرح یہ برتی میدان کے قاؤ (مینشن) کا وجود ہی ہے کہ جوان صورت میں جازی ذرّوں کے جوڑوں کوا پی طرف سیج کر قائم رکھتا ہے۔

ی) 89 ہودن ہے دروں اور سیس باز فران دروں کے اوروں وہی برت کا جاتے ہے۔ آ سانی طبیعیات کے بچب وغریب سیاہ شکانوں (BLACK HOLES) کے خمن میں انگریز ماہر طبیعیات اسٹیفن

جلابقتم

باگ نے دریافت کیا کر میاہ مگاف فیر مظیم ہوتا ہے اور اشعاع (RADIATION) کے بالواسط اخراج کا ذریعہ بنآ
ہے۔ میاہ مگاف کے واقعائی دائرہ افق کے نزدیکہ شدید بھلی میدان مجازی د تروں کے جوڑوں کی پیدائش کا سب بنے
ہیں۔ اور ان کا فاہر و جانا برق هنا محسی اشعاع (ELECTROMAGNETIC RADIATION) کے نگلے کی دجہ ہے
ہاں کا فظر آ جانا ممکن ہے اور ان کا بالواسطہ مشاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ زیر مطالعہ مسئلہ میں میدان کا شدید محبی و باور تا بالواسطہ مشاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ نریمطالعہ مسئلہ میں میدان کا شدید محبی و باور تی ان میں میدان کا جو بی خورش آ آف ندی کا مام ''خدا اور تی طبیعیا ہے'
ہے۔ بی خورش آ آف ندی کاس کے ماہر طبیعیا ہے بال ڈیویز نے اپنی تا زہ کتاب جس کا نام ''خدا اور تی طبیعیا ہے'
کی شرا اندازی (مرض) کے بنیم نامکن ہے۔
کی دش اندازی (مرض) کے بنیم نامکن ہے۔

او پر بیان کے گئے تھا تن کی روشی میں میں یہ می تجویز کرنا جاہوں گا کہ برتی اور تھلی میدانوں کے علاوہ ایک شدید معناطیسی میدان کا تاؤ بھی ذرّوں کے اچا تک وجود میں آ جانے کا باعث ہوسکتا ہے۔ بی و میدان ہے جو کا نتات کے ہر مقام پر موجود ہے۔ جو آخرالذکر کے لیے تھم کرتا ہے اس کی شکل وصورت کی تھکیل کرتا ہے۔ اس کی پرت پر پرت جماتا ہے اور اس کو قائم رکھتا ہے جیسا کہ ہم آئدہ موضوع میں دیکھیں تھے۔ میرے ذہن میں جو بات ہے وہ تو بطور خاص آسان کے طبقوں سے متعلق ہے۔ دوسر کے لفقوں میں سات آسان ای سیدائی تاوک کا سہار النے ہوئے قائم ہیں۔

(د) میاہ شگاف دہ تلتے یا مقام میں جن کے متعلق سورۃ الشوریٰ آ یت نمبر پانچ اور سورۃ الانبیاء آ یت نمبر تمیں میں اس تاؤ کی نشاندی اور اسلامیت کو عابت کرتی ہے۔ کشش قتل کا میدان اس طرح مرکوز ہا اور ہر مقام پر اس کشر سے موجود ہے کہ اس سے نیچ کرنگل جانا نامکن ہو جاتا ہے ایک کم فطرناک مرزیادہ فوش کن سطح پر پروٹونز اور الیکٹرونز اس متناظیمی آندھی میں بہر جاتے ہیں جو سورت پر برپا (مشی آندھی) ہے۔ زمین پر چنجنے پر یدایک حیران کن خوب صورت انداز میں قطبین پر چنکر کھا اور کا محمد میں مصورت انداز میں قطبین پر چکر کھاتے ہوئے اتر تی ہیں۔ اس تجوب کو''اور وابور کیس'' (AURORA-BOREALIS) کہتے ہیں جان چاہدی میں جانو کی ابتدا اور اس کا افتقا مرتناظیمی میدانوں کے تاؤ میں مضر ہے۔

مورة الانبیاء کی آیت نمبرتمیں میں حقیقا میچ طور پر پوچھا کیا ہے کدان بے بناہ نشاندں کی موجود گی میں کس طرح ایک مخص کا فراور محررہ سکتا ہے۔

۔ ایک لمجے عرصے نے بدوین طحد اوگ افراتفری اور درہم برہم چیز دن کوئ کا نتات کی تشکیل کا ذریعہ بتاتے رہے ہیں مگر ووپنیس مجھ سے کہ ان سب کو ترتیب دیے والی ایک عظیم متق کے بغیر افراتفری کوایک کا نتات کی شکل نہیں دی جا سکتی۔ ورند تو مدہ پیشید ہمیشہ کے لیے افراتفری علی کی صورت میں ہوتی۔

حرید برآن اگر عظیم بینکم (الله) کا وجود کا نماتوں کو ہروت اور ہر مقام پر سنبیائے نہ ہوتا تو سے پرا گندہ ہو کرافراتفری کا شکار ہو جاتمی۔ اور بیافراتفری ایک سیکنڈ کے ایک ارب ویں جصے کے وقت ہو جاتی ہے کراللہ کے قائم کردہ تاؤ چتی (شینش) تھی کی وجہ سے کا نمات کے ہر مقام پر ایک نا قائل بھین ترتیب اور ڈسپلن موجود ہے اور سورۃ الشور ٹی کی آ سے نمبر پانچ اللہ جل شانہ کی اس قوت کو فلا ہر کرتی ہے جو فضاؤں کے ہر مقام کا احاط کے ہوئے ہے۔ اس مظیم اشان ڈسپن اور قوت کو جوساء کی کا نمات میں جاری و ساری ہے کو سورۃ الملک میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آ سے نمبر چار میں پھر اس طرح فرمایا گیا ''پھر پلے کردیکھو' کمین تمہیں کوئی طل نظر آتا ہے؟ بارباد نگاہ دوڑاؤ' تمہاری نگاہ تھک کرنا مراد بلیٹ آ ہے گئی'۔

marfat.com

ضياء القرآن

مورة الانبیاء میں بھر کس طرح بیر وال کر کے'' بھر بھی وہ ایمان نہ لا کیں گے؟''اللہ تعالی بیدوا **ھے اطلان کر دہا ہے کہ کھر** ایک معمول ہے معمولی علم ہے بھی مطابقت نہیں رکھتا اور بینا مطابقت کھیروں کی کھمل لا م**ٹھی کا 'جیر ہے۔ حقیقت بیہے کہ حارے** زبانے میں فزکس اور کا نتاتی فوکس نے قرآن کی لئی کے تمام تمکنات کو ٹتم کر دیا ہے۔ای طمرح اللہ کے وجود سے ا**ٹکار کو بھی** ناممکن بنا دیا ہے چنانچہ ایک کھرٹھی کا تو'' سائنس کے شہر' میں واضلہ ہی منوع ہے۔

(قرآني آيات اور سائنس حقائق ص ١٢٨ -١٢٣ مطبور كرا في ١٠٠٠م

آ سان کی حفاظت کے دو محمل

الانبياء : ٣٦ ميل فرمايا: اور ہم نے آسان کو محفوظ حجيت بناديا۔

آ سان کو تھوظ جیت بنانے کے دومحمل میں ایک ہیہ ہے کہ جس طرح دوسری چیتیں گر جاتی میں اس طرح آ سان کو **گرنے** ہے تھوظ بنا دیا۔ جیسا کہ ان آیا ہے سے طاہر ہوتا ہے:

وَيُهُمْسِيكُ السَّمَاءَ ٱنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ لِلَّا وَى آنان كوردكي موع بركراس كي اجازت كي بغير زين رگرند بڑے۔

ز غن پر گرنہ پڑے۔ وَمِینُ اَیکاتِیہَ اَنْ تَقُومُ السّمَاعَ وَ اَلْاَدْ صُ بِاَهُم ہِ اَسْ کِی اِکْ نِنْانی رہے کہ آسان اور زیمن اس کے عظم نے

وَمِينُ أَيكَتِهِ أَنْ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِالْمِوهِ الله الله الله الله الله الله الله علم على ال (الربي ٢٥) قائم بن -

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوْتِ وَالْإِرْضَ أَنْ بِي حَلَّ اللَّهَ آلُون اورزمينون كو برقرار كم موع ب

بَعْنِيهِ ( فاطر: ٣١) جائين الله يحده ( لا فاطر: ٣١) و فاطر: ٣١ و فاطر: ٣١ و و فاطر: ٣١ و فاطر: ٣١ و فاطر: ٣١٠ و

و المار المار المحمل مدے کہ آسان کوفرشتوں یا ستاروں کے ذرابید شیطان سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ زرتیشیر آیت کا دوسرامحمل مدے کہ آسان کوفرشتوں یا ستاروں کے ذرابید شیطان سے محفوظ رکھا گیا ہے۔

اس کے بعد فرمایا اور وہ اس (آسان) کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے میں 0 اس کامنی سے بے کہ آسانوں کی میں میں این کا جمہ کر اور اس کا ایس میں اس کی میں میں میں کہ اور اس فرز کر آبان کی میں اس کی میں اس کی میں اس

حرکات ٹیں اور اس کی حرکات اور کیفیات اور جہات ٹیں اور اس کے ستار ول اور خود آسانوں کے اقصال اور انفصال ٹیں اور اس کے ستار دل کی گردش ٹیں جواللہ تعالیٰ کی الومیت اور توحید کی نشانیاں میں بیششر کین ان بیر خور و فکر نمیس کرتے

ہرسیارہ کا اپنے مدار میں گردش کرنا

الانبیاء :۳۳ میں فرمایا: اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور موری اور چانکو پیدا کیا ہرا کیے اپنے مدار میں تیر رہا ہے 0 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور فعت کا بیان فرمایا ہے کہ اس نے رات بنائی جس میں وہ آرام کریں اور دن بنایا جس میں وہ حصول معاش کے لیے جد و جہد کریں اور موری اور چانئو کو بنایا 'موری کو دن کی علامت بنایا اور چانڈ کورات کی علامت بنایا

ىسى دە قەن ئائالىك كاخىلەر بىلى دەر كورى دورى بورى يەر بىلغا قىلىرى كاندان كاندار كاپىدادار كاپىداردان كاندان كاپىداردان كاندان كاپىداردان كاپ

پر فرمایا: برایک اپ دارش تیرد ہا ہے۔ اصل میں فلک ہردائر ادرگول بیز کو کہتے ہیں ای دجہ سے ج نے میں جو گول پھڑ الگا ہوتا ہے اس کو فلکۃ المفز ل کہتے ہیں ادرای دجہ ہے آسان کو بھی فلک کہدیا جاتا ہے میماں فلک سے مراد مورج ادر جا تھ کے دہ مدار ہیں جس پر دہ گردش کرتے ہیں قرآن ادر صدیثے میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ بید مدار آسان کے اعدر ہیں یا ظا میں ہیں۔ قدیم فلاسفہ یہ کہتے تھے کہ بید مدار آسانوں میں ہیں دہ کہتے تھے کہ پہلے آسان میں قمر کی مدار ہے ادر دوسرے

آسان هي صطاره كي ه ارب تيسر سه آسان شي زهره كي ه ارب أورج تي آسان شي سورج كي مدارب يا نجول آسان شي مرئ كى مدار باور چيخة سان عى شترى كى مدار بدادر ساتوي آسان عى زمل كى مدار بديرات كواكب ساره (كروش كرنے والے متارے) ہيں۔ان كے بعد آخواں آسان بے جس كوفلك الطس اورفلك البروح كتيم بيں۔فلك الطس ميں وہ **ستارے ہیں جوثوابت ہیں اور گروٹن فیس کرتے۔ بیرو ستارے ہیں جوہم کو یہاں پر زمین سے نظر آتے ہیں۔ان ستاروں کی** میشید اجماعیہ سے مخلف محکیس بن جاتی ہیں جس کے نام پر بارہ برج فرض کئے گئے ہیں وہ یہ ہیں جمل تو رُجوزا سرطان سنبلهٔ ميران عقرب قوس مدى ولااورحت اس وجداس اسان كوفلك الروح بمي كت بي اورنوال اسان فلك اعظم ب-علام شرع کے نزدیک سات آسان ہیں۔ وہ فلاسفہ کے اقوال میں تطبیق کے لیے آٹھویں آسان کو کری اورنویں آسان کوعرش کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔

می مسل قدیم فلفد کے مطابق ہے۔اب حالیہ جدید حقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جا نداور سورج افلاک عمل مرکوز مبیں ہیں۔ جا ندزین سے بونے وولا کو میل کی مسافت پر ہاور کوئی سیارہ کی آسان میں مرکوز نبیں ہاورز مین سمیت تمام سیارے خلا کے اندراپنے اپنے مدار ہی محروش کر رہے ہیں اور جب خلا نور د چاند پر پنچے تو ان کو زین بھی چاند کی طرخ ایک روش کو لے کی طرح نظر آئی۔

ہرسارے کی ایک گردش کے متعلق سائنس کی تحقیق

ماری نشن کرد ما غروش کرد با باورزشن مورج کردگردش کردی ب\_بدراصل بزے سارے یا ستارے کی مشش تعل (Gravitational Force) کی وجہ ہے ہے۔ دوسر کے نفظوں کس جاند کی گردش کا مرکز زین ہے اور ز مین کی گردش کا مرکز مورج ہے ای طرح مورج کی اور بڑے مرکز کے گردمعروف گردش ہے۔ جب ہم زمین بر کوئی چز ہینتے ہیں تو وہ تعوزی دور جا کر گرجاتی ہے اورا گرزور سے بھینکی جائے تو وہ اور دور جا کر گرے گی۔اس کی مثال یانی کے نوار ہ کی ہے آگر ٹیوب کے ذریعے اے زمین کے حوازی چھوڑا جائے تو وہ ایک گولائی کی سٹکل اختیار کر لیتا ہے اگریانی کواور زیاده دباؤے چیوڑا جائے تو گولائی لسائی میں زیاد :نظرآنے لکے گی۔

یانی کی بیخود بخود کولائی کا بن جانا درامل زمین کی کشش تعل (Gravitational Force ) کی دجہ ہے کیونکہ زمین ا بی کشش تقل کی دجہ سے ہر چیز کوایے مرکز کی طرف مینچی ہے۔ زمین چونکہ گول ہے اس لیے اگر کسی پھریا چیز کوزمین کے متوازی (Horizontly)اس رفارے بھیٹکا جائے کہاں پھر کے گرنے کاعمل زمین کی گولائی کےمطابق بن جائے نو وہ چرز من برنیں گرے گا بلے ذمن کے ادد گرد کر دش کرنے گے گا۔ دراصل پھر برلحہ زمین برگرے کا مرزمین کول ہونے کی وجہ ے اور پھر بھی خاص رفار کی جدے زیمن کی گولائی کے متوازی ہر لمح جھکے گا' آج کل کے سائنس وانوں نے زیمن کے گرد جوسارے (Satellites) بلندی برچپوڑے ایں وہ ای اصول کو مذاخر رکھ کرچپوڑے این تاکہ زیمن کے او بر بلندی بر مواان کی رفتار ہراثر انداز نہ ہو بلکہ ایک بی رفتار (Orbital Velocity) برقرار رہے جس رفتار سے ان کوراک کے ذریعے حيوزا كيا\_

جاند مجی زین کی کشش تقل (Gravitational Force) کی دجہ سے برلحداس کے مرکز کی طرف گر: برمر جاند ک فاس رفار(Orbital Velocity) کی دجہ سے زشن کی بلندی پر اس کی فاص کشش فقل کی دجہ سے زشن کے رواس کا مدار (Orbit) من جاتا ہے۔ جو كرتقريا كول باس كولائى ير بردوسرا نقط يہلے نقط سے نيا بوتا ب- دائر يرايك نقط س

جلائفتم martat.com

دور نظر کافرق یا جمکاز (Fall Of Curve) زشن کی مشش تعلق (Gravitational Force) کی جدے ا ے کشش تقل بلندی رکم ہوتی جاتی ہے جس کی وجہ سے دفار (Orbital Velocity) بھی سے زیمن سے قریب کی نبعت م درکار ہوئی ہے۔

کی چیز کورن کے کی سارے(Planet) کے گرو چلانے (Orbiting) کے لیے خاص بلندی ( Particular Height) پرخاص رفیار (Particular Orbital Velocity) اورخاص مست (Particular Direction) اس بندی پر برے سیارہ کی نسبتاً کشش تُقل (Proportionate Gravitational Force) کے بیش نظر در کار ہوتی ہے۔ ای اصول ہے سورج کے گردسیارے گردش کر دہے ہیں' دوسر کے نظوں عمل سیسیارے سورج کے مرکز کی طرف ہر مجھ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں مگر خاص بلندی پر خاص رفتار (Orbital Velocity) کی دجہ سے اور اس بلندی پر اثر اغداز سورج کی نسبتا کشش نقل (Proportionate Gravitational Force) کی وجہ سے اینے وائرے (Orbit) میں جمکتے مطب جاتے ہیں اور دائر ہ برقر ارر کھتے ہیں۔لہذا ان سیاروں کو جوسورج کے گردمتحرک میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خلامیں خاص صاب ے بنایا ہے یہ بغیر صاب کے نبیس بن گئے یا خود بخو رئیس بن گئے۔ اگر ان کی رفآر مقررہ صاب سے بہت زیادہ ہوتی تو ب سورج کی کشش تقل ہے آزاد ہو جاتے لینی (Escspe Velocity) افتیار کر لیتے اور کسی دیگر ستارے سے فسلک ہو جاتے۔ لہذا بیسیارے خلا میں مختلف بلند یوں پر بڑے حماب سے بنائے گئے میں اور بیہ آج سے چودہ سوسال میں اس کے

نازل کردہ قرآن مجید کی حقانیت کا واضح ثبوت ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: خَلَقَ السَّمُوٰ بِ وَ الْإَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ

الَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَنَّحَوَ الشَّهُمُ سَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يُجُرِي لِآجَل

تُمُستمَّعُ الأَهُوَ الْعَزْيَزُ الْغَفَّارُ ٥ (الزمر: ٥)

مورج اور جا ندایک مقررحاب سے جل رہے ہیں۔ اكشمس والقَمرُ بحسبان (الرطن: ٥) فلکیاتی سائنس کی اصطلاح میں ان کو گرتے ہوئے اجسام تعنی (Falling Bodies) کہا جاتا ہے۔ ای اطرح

کا نتات میں جوادر سیارے یا ستارے متحرک ہیں وہ بھی ایک مرکز کے گر دمھروف گردش ہیں۔ دوسر کے فقلوں میں بیاینے مرکز کی طرف جھکتے ہیں' بیستارے یا تمام کا نئات اللہ تعالیٰ کے عرش (مرکز) کے گرو تحرک ہیں جس کا قطریا وسعت تقریباً ۳۲

ارب میل ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشادے:

یے شک اللہ آسانوں اور زمینوں کو تھا ہے کہ وہ مل إِنَّ اللَّهَ يُمُسِكُ السَّمُوٰتِ وَٱلْأَرُضَ آنُ تَزُولًا \* وَلَئِنُ زَالَتَا إِنْ اَمْسَكَهُ مَا مِنْ اَحَدِ مِنْ اَحَدِ مِنْ

نه جائيں (ايخ محور سے ہث نه جائيں) اگر وه مُل جائيں تو الله ك سواكوئى نبيل ب جوان كوتهام سكي يشك وه بهت بردبار بَعْده م إِنَّهُ كَانَ حِلْهُمَّا غَفُورٌ ٥٥ (فاطر:١١) بہت بخشنے والا ہے۔

زین کی کشش تقل (Gravitational Force) نے جا ندکو پکر ف رکھا ہے کہ جا ندزیمن کی طرف کرتا ہے محراس

تسار القرآر

اس نے آسانوں اور زمینوں کوحق کے ساتھ پیدا فرمایا اور

وی رات کودن پر لپیٹتا ہے اور دن کورات پر لپیٹتا ہے اور ای نے

سورج اور جا ندكوكام يرلكا ركها ب سب ايك مقرر وقت تك طلح

ر ہں گئے سنووہی بہت غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔

الانبيآء ا۲:۲۱ ---۳۰ 304 کی خاص رفحار کی وجہ سے اس کا ہر لحد جمکا وُز عن کے جاء کی او ٹھائی پر دائرے کے مطابق ہے۔ لہذا وہ زعن پرنہیں گرتا بکد اس كردكردش على معردف ب-اى طرح زين ياد كريار يدرج ك كشش لقل (Gravitational Force) ك مجہ سے اس کے گرد معروف گردش ہیں۔ مورج ایک اور مرکز کے گرداس مرکز کی کشش ثقل کی وجہ سے چکر لگار ہا ہے اور ایک

ستاره کی اور دوم ب طاقتور ستارے کے گرد حتی کرآخری ستارہ یا ستارے اللہ تعالی کے زیروست طاقت والے عرش یا مرکز نور كرومعروف كردش ين-ابآب اعرازه كيجة كمركز فوريا الله تعالى كاعرش كى قدر طاقت عرجر يورب كدوه تمام كائكات كوقام موع ب- البذا مندوجه بالا آيت كي وضاحت بوري طرح بوجاتي بيك الله بي آسانون اورزين كوقعام موئے ہے کہوہٹل نہ جا کیں'۔

الله تعالى كاارشاد ب:

وَالنَّسَسُ تَجُرِيُ لِمُسْتَقَرِّلُهَا \* ذَٰلِكَ تَفْلِينُو الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ ٥ لِين ٢٨)

کیابواانداز و ہے جو بہت غالب اور بہت ملم والا ہے۔ وَهُوَالْكُونَى حَلَقَ الْيُثُلُ وَالنَّهَارَوَالشَّمُسَ اور و بی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور یا ندکو پیدا وَالْقَمَرَ اللَّهِ عَلَى فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٥ (الانياء:٣٣) کیا۔ بیرسانے اپنے دار میں تیرر ہے ہیں۔

ان آیات سے یہ بات اخذ کی جا مکتی ہے کہ مورج کی طرح دوسرے ستارے بھی ایک مرکز کے گر دمتحرک ہیں۔ جو ستارے مرکز ہے دور میں ان کی رفتار مشاہرہ میں بہت زیادہ ہوگی اور جوں جوں ستارے مرکز (عرش) کے نزدیک آتے جا کیں مے ان کی رفآر کم نظر آئے گی۔ بیزاد بینمارفآر فی Angular Velocity کی دجہ ہے ہوگ ۔ اس کی مثال سائیل کے پہنے کی

ی ہے کداس کے ایکسل کی رفارتم ہوگی جیدایکسل (مرکز) سے باہر کی طرف رم کی رفار بہت زیادہ ہوگ ۔ ماہرین فلکیات کے مشاہدہ کے مطابق جو کہکشا کیں بہت دور ہیں وہ بہت تیزی سے حرکت کر رہی ہیں اور جونز دیک ہیں ان کی رفبار کم ہے اس ے ایت ہوتا ہے کہ تمام کا کتات اللہ تعالی کے عوث لعنی مرکز نور کے گر د تحرک ہے۔ (قرآن اور کا کتات ١١٦١٠١١ المضا) الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ سے پہلے کی بشر کے لیے (دنیا میں) دوام کومقد رنیں کیا' مواگر آپ کی وفات ہو

**جائے تو کیا بیلوگ (یہاں) ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ برنٹس موت کو چکھنے والا ہے اور ہم تم کو بری اور اچھی حالت میں جلا کر** کة زماتے بين اورقم سباوك مارى عى طرف لونائ جاد ك و(الانياء ٢٣٠٠٥) ربطآ مات اورشان نزول

اس سے مملی آ بحول میں اللہ تعالی نے زمین اور آسان کی چیزوں سے اپنی الوہیت اور اپنی توحید پر استدال فرمایا تھا' اب ان آبنول مل بيه يتايا ب كدز من اورآ سان كي يعظيم الشان چزين اس كينميس بنائي تشي كدان كو بقااور دوام مؤاور نه ان چیزوں کے لیے بقااور دوام ہے جن کے لیے بید چیزیں بنائی گئیں ہیں بید نیا بھی فنا ہوجائے گی اور اس میں رہنے والے بھی

ب فا ہوجائیں گے۔ ہے۔ بیآ ہے اس وقت نازل ہوئی جب شرکین نے سیدنا محم صلی الله علیه وسلم کی نبوت کارد کرنے کے لیے کہا بیع نقریب فوت ہو جا ئیں گے۔ چیے فلال فلال شاعر فوت ہو گیا تھا مجران کا دین ادران کی ترکیب مجمی ختم ہو جائے گی ادر ان کے بیرد کارد ں کا

الله وخروش می ششار مائ و الله تعالى في آية عنازل فرمائي كداكراً بون مو كاتويدكوني في بات تونيس اس ا انهام مليم السلام فوت موت رب إن آب ب يميل كوئى بشر بيشنيس ربا اورتم خوشى يكون بنلس بجارب موج

martat.com

اورسورج اپنے مقرر راستہ پر چلتا رہتا ہے یہ اللہ کا مقرر

Marfat.com

ربيء ۱۱٬۱۱۶

آپ کوف ہوجانے سے کیا ہوگا؟ تم مجی تو اس دنیا ش بھیشہ بیشہ دہنے والے کھیں ہو۔ امام رازی نے کہا ہے کہ یہ مجی احتمال ہے چونکہ آپ خاتم انتھین میں تو شابی آپ بھیشہ زندہ و ہیں گے اس لیے فر ملا کہ آپ کا حال مجمی دوسرے انبیاء میلیم السلام کی شل ہے جس طرح وہ وائما نمیس رہے آپ مجمی اس دنیا عمی بھیشہ ٹیس اور ت اور وقت مقرر پر آپ کی وفات ہوجائے گی۔

اورونت مقرر پرا پ فات ہوجائے گا۔ ہرنفس کےموت کوچکھنے پر اعتر اضات کے جوابا<u>ت</u>

ہر ت است میں خوالے ہے۔ نیز اس آیت میں فر مایا ہے ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے اس پر بیاعتر اض ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے بھی اپنے او پر نفس کا اطلاق فر مایا ہے تو کیا اللہ تعالی نے بھی موت کو چکھنا ہے قرآ ان مجید میں ہے:

کتّبَ عَـلنٰی نَـفُسِیهِ السَّوْحُـمَةَ (الانعام:۱۲) الله نے اپنے نَس پردم کرنے کولازم کرلیاہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں نُس سے مراد ہر نُس مکن یا ہرنس کلوق ہے 'اس لیے نَس کے عموم میں اللہ تعالیٰ کی ور :

اس کا جواب یہ ہے ادائ ایت میں سی سراد ہر ک من یا ہر ک طون ہے ال یے ک میں اللہ محال کا ذات داخل نہیں ہے۔ ذات داخل نہیں ہے۔ دوسر اعتراض یہ ہے کہ موت آنے کے بعد تو کسی چیز کو چھنامتھور نہیں ہے اور تیسر ااعتراض یہ ہے کہ موت تو اس تم کی

چیز نہیں ہے جس کو کھایا یا چکھا جائے اس کا جواب یہ ہے کہ تیکھنے ہے مراد ہے ادراک کرنا اور موت ہے مراد ہے موت کے مقد ہات اور وہ کیفیات جوموت ہے پہلے دار دہوتیں ہیں لینی برنس کوموت سے پہلے آئے والے امراض اور ان کے آلام کا سامنا کرنا ہے اور جن تکلیفوں میں جتلا ہو کر جان گئتی ہے ان کا برخض کو سامنا کرنا ہے اور ان کا ادراک کرنا ہے۔

سامنا ٹرنا ہے اور من مسیقوں میں ہو ٹرجان کی ہے ہی اچھی اور بری حالت اور اس میں آ زمانے کامعنی <sub>ی</sub>ے

ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ رملم کی وفات کا ذکر آ گیا ہے'اس بیے ہم یہاں پر نبی صلی للہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کے ہم امور آ پ کی وفات کی کیفیت اور آ پ کی وفات کے بعد پیش آ نے والے واقعات کا تفصیل سے ذکر کررہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی وفات کی خبر وینا

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے جی کدرسول الله صلی الله علیه و کم نے لوگول کو خطبرویے ہوئے فرمایا: الله اتحالی نے ایک بندے کو دنیا کے درمیان اور جواس کے پاس اجر ہے اس کے درمیان افقیار کر ایل الله صلی الله علیہ برائی کے درمیان اور جواس کے پاس اجر اس کے پاس ہے بھر حمد نی رضی الله عند مورو نے گئے اور جمیس ان کے رو نے رسمجو ہوا کہ رسول الله صلی الله علیه و ملم نے فرمایا ہے الله تعالی مند الله علیہ مسلم نے فرمایا ہے الله تعالی مند الله علیہ مسلم کو بیا الله علیہ مسلم کو بیا الله علیہ و مسلم کو بیا تعلیم کی کا بیابات ہے! ) دراصل رسول الله صلی الله علیہ و ملم کو بیا قبل الله علیہ و ملم کی کیابات ہے وہ ابو بکر جین اورائی مسلم سب سے زیادہ علم والے سخے بچر رسول الله صلی الله علیہ و ملم کے بیا دورائی مسلم کی اخت اور دوتی ہے مجم کے جروروازہ کو بندگرویا السیم کی اخت اور دوتی ہے مجم کے جروروازہ کو بندگرویا ا

martat.com

حامے سوائے الو مکر کے دروازے کے

( مج ابخاری فم الحدید: ۱۹۳۰ من الرّ دَی دَمُ الحدید: ۳۲۰ من این بازدَمَ الحدید: ۹۳ مج این حبان دُمَ الحدید: ۲۵۹۳ مر احدرقم الحديث: ١١١١ مالم الكتب يردت)

اس صديث على بيقمرت ب كدرمول الشعلى الشعليد والم كواتى وفات كالبليد عظم تما اورآب ك موت اختياري مى

الله تعالى نے آپ كودنيا اور آخرت من سے كى ايك كا اختيار دے دیا تھا۔ مافظ احمد بن محمد القسطل في التوفي ٩٢٣ مدلكية بي:

ج**ب آخر عرمی نی صلی الله علیه و** ملم کی اجل قریب آعمی تو آب اس کامسلسل بیان فرماتے رہے جب آپ نے جمتہ الوداع كا خطبرديا تو آپ نے لوكوں سے فر مايا جھ سے فح كے احكام حاصل كرلؤ شايد كداس سال كے بعد عن تم سے طاقات نیس کروں گا اور آ بلوگوں سے الوداع ہونے لگے تو لوگ اس فج کو جہ الوداع کئے لگے۔

جب رسول الشمطي الشعليه وملم ججة الوداع كے بعد مدينه لو في تو كمداور مدينه كے درميان لوكوں كومقام فم يرجمع كيا اور من ان سے خطبہ عل فرمایا: اے لوگوا عمی تبهاری مثل بشر مول عنقریب میرے پاس میرے رب کا بیغام آئ گا تو عم لیک کول گا ، مجرآ پ نے لوگول کو ید بھیعت کی کدہ واللہ کی کتاب کومضوطی سے پکڑ کر رکیس اور آ ب کے اہل بیت کے ساتھ خرخوای کریں۔

حافظ ابن رجب نے کہا آپ کے مرض کی ابتداء ماہ صغر کے اواخر میں ہوئی اور مشہور تول کے مطابق آپ تیرہ دن بیار رے اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جس خطبہ کا ذکر ہے وہ آپ نے اس مرض کی ابتدا میں دیا تھا پھر آپ فوت ہو گئے۔ جبیا کدامام داری نے روایت کیاہے آپ کے سر پر پٹی بندھی ہو کی تھی مجر آ پ منبر پر جا کر بیٹھ گئے مجر آ پ نے فرمایا اس ذات کی فتم ! جس کے بعندوقدرت میں میری جان ہے میں اپنا اس مقام سے حوض کی طرف د کھر ہا ہوں مجر آب نے فرمایا ایک بندہ کو دنیا' اس کی زینت اور آخرت کے درمیان اختیار دیا گیا تو اس نے آخرت کو اختیار کرلیا' اس بات کو حعرت ابو بكر كے موا اور كوئى نبيس سمجها ان كى آئكموں سے آنو جارى ہو كئے اور دور دنے لگے بحر انہوں نے كہا بلك يارمول

الله اہم آب مااے ال باب اپنی جانوں اورائے بالوں کور بان کرتے ہیں پھر آب اس منبرے از آئے پھرزندگی میں اس م يسف بين بالماري م الحديث: ٤٤) (الموابب اللدنيية ١٥٢ مطبوعه داراكتب العلمية بروت ١٣١١ه)

حضرت عائشەرضى الله عنها بميان كرتى في كدرمول الله صلى الله عليه وسلم آخرعمر عمل مسبحسان السلسه و بعحمده المستغفر الملسه واتوب اليبه بكثرت يزمت تقديم نعوض كيايا دمول الله!اس سيميليآب سبحسان اللسه وسعمده استغوالمله واتوب اليه اتفكرت كرماته نيس برحة تق بن فرمايا مرب به محصا يك علامت بما لكمى جب میں اپنی امت میں و وعلامت دیکھوں تو اپنے رب کی حداس کی تینج کے ساتھ کروں اور اس سے استنفار کروں میں نے

افي امت من وه علامت ديكه لي وه بيب: جب الله كي مدواور فتح آجائ اورآپ ديكيس كه لوگ إِذَا جَاءَ نَسَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ ٥ وَزَايَتُ النَّاسَ فوج درفوج اللہ کے دین میں داخل ہورہے ہیں 0 تو اینے رہ کی يسَدُّحُسُكُتُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اَفْوَاجًسا ۞ فَسَبِسْحُ بِحَمْدِرَتِكَ وَاسْتَغَفِرُهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ٥ حمد کے ساتھ اس کی تبیع کریں اور اس سے استغفار کریں۔ ب شك دوبهت توبة بول كرنے والا ب 0 (الصر:۱۰۱)

martat.com

(المغيات الكبري جهل مهم المليوعة الألكت المطب بيروت معن

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدتا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اورفر مایا تھے اپنی اجل (موت) کی خبر دے دک**ی کئی ہے حصرت فاطمہ رونے لکیں تو آ پ نے** 

فرمایار دومت میرے الل میں ہے تم سب سے بہلے بچھ سے لمو کی مجر معزت فاطمہ جنے گلیں۔ (الملقات الكبري جهس ١٣٩ مطبوعه بيروت ١٣١٨)

حضرت عائشه ام المومنين رضي الله عنها بيان كرتى بيل كه بل نے حضرت (سيدتا) فاطمه رضي الله عنها سے زيادہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی سیرت کے قریب کسی کوئیں دیکھا جوا بی نشست برخواست اور زندگی کے عام معمولات **عمی آ پ کے** سب سے زیادہ مشابہ ہو جب وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ کھڑے ہوجاتے ان کو بوسہ دیے اوران کواپنے یای بٹھاتے' جب نبی ملی اللہ علیہ و ملم بیار ہو گئے تو حضرت فاطمہ آ ئیں اور جھک کرآ پ کوبوسہ دیا اور مراٹھا کررونے لکیں مجم دوبارہ آپ پر جھیں اور سراٹھا کر شنے لگیں جب نی صلی اللہ علیہ و سلم فوت ہو گئے تو میں نے ان سے کہا جب آپ پہلی بار کی

صلی الله علیه وسلم برجمکی تص تو رو نے لگیں تھیں بھر جب آپ دوبارہ جھکیں اور سراٹھایا تو آپ جنے لگیں تھیں۔اس کا کیا سب تھا؟ حضرت فاطمہ نے فریایا میں آ بے کاراز بتاری ہوں کیلی بار آ پ نے بیتایا تھا کہ آ پ اس درداور اس بیار کی ہے فوت ہو جائیں گے تو میں رونے لگی مجردوسری بارآپ نے بیر ہتایا کہ آپ کے اہل میں سے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ملوں گی

تو میں ہننے لگی۔ . (سن الترندي قم الحديث: ٣٨٢٢ سن الإداؤد وقم الحديث: ١٥٢٨ صحح ابن حبان وقم الحديث: ١٩٥٣ ، مهجم الكبير قم الحديث: ١٠٦٨

المستدرك جهم ٢٧٠ ولاكل المنوة ج يص ١٠١) حضرت عقبه بن عامر الجبني رضي الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے آٹھ سال بعد شہداء احد مرنماز

جنازہ پریھی جیسے کوئی شخص زندوں اور مردوں ہے الوداع ہور ہا ہو گھر آپ منبر کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا عمل تمہارا پیش رو ہوں' اور میں تم پر گواہ ہوں اور میراتم سے حوض پر ملا قات کا وعدہ ہے اور میں اپنی اس جگدسے اب بھی اس کی طرف و م**کے رہا** ہوں اور مجھے یہ خون نہیں ہے کہتم مب مشرک ہوجاؤ گے لیکن مجھے تم پر بیخوف ہے کہتم دنیا میں رغبت کرو گے۔ حفزت مقب

نے کہا بیمبرا آخری باررسول الله صلی الله علیه و کلم کودیکھنا تھا۔ (اطبقات اکلیریٰ ج میں ۱۵۸ مطبوعہ بیروت ۱۳۱۹ھ) حمدین عمرین علی اینے والد ہے اور وہ اینے دادا رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

مرض کی ابتداء بدھ کے روز ہے ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح قبض ہونے تک تیرہ روزیمار رہے۔

(الطبقات الكبري ج م ٢٥ مطبوعه بيروت ١٣٦٨ ٥) پی مفر کا آخری بدھ ہے جس دن جاہل مسلمان خوثی مناتے ہیں مٹھائیاں با نٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہاس دن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے عسل صحت كيا تھا مالبًا بيه دشمنان اسلام كى چھيلائى ہوئى خبرے كيونكساس دن سے آپ كى اس يعارى كى ابتدا

ہوئی تھی جس میں آ ب کی روح قبض کر لی<sup>ا گئی تھ</sup>ی۔

آخری ایام میں نبی صلی الله علیه وسلم کی نمازیں اور آپ کی بیاری کی کیفیت عبداللہ بن عتبہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے باس کیا اور میں نے عرض کیا کیا آپ جھے رسول المدصلي الله عليه وسلم كے مرض كے متعلق نہيں بيان كريں گی \_ حضرت عائشہ نے كہا كيون نہيں! نبي صلى الله عليه وسلم كا مرض زياوہ

martat.com

ب (الكن ناعم إفب) على بإنى ركوم نه اس على بإنى ركوديا أب في سل كيا كرم بالله كرمان الكور آب برب نے بیٹے کر مسل کیا بھرآ ب اٹھ کر جانے گلے تو بھرآ ب پر بے ہوشی طاری ہوگئ۔ آ ب نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ عبم نے کہالہیں وہ آپ کا انظار کررہے ہیں یارسول اللہ! آپ نے فرمایا مرے لیے تفب میں یانی رکودو آپ مین العالم المائي المرآب المركب المراجات الدور بدوق طارى وكى مرآب ورشى آئة آب في جماكيا وكوں نے نماز برحل ہے؟ ہم نے كہائيں وہ آپ كا انظار كررہ بيں يارسول الله! اورلوگ مجد على بيٹے ہوئے عشاء كى نماز کے لیے آپ کا انتظار کرر ہے تھے۔ کھرنی صلی اللہ ملیہ وسلم نے حضرت ابو بحرکو بلایا کہ وہ لوگوں کونماز پر معائیں۔ بھر حضرت الپوہر کے پاس پیغام دینے والا حمیا اور کہا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آپ کونماز پڑھانے کا حکم دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بحر فرم دل خص تے انہوں نے حضرت عمرے کہا: اے عمراتم لوگوں کو نماز پر حادد حضرت عمرنے ان سے کہا آب اس کے زیادہ حق دار بین سوان ایام عل حفرت ابو بمر نے نماز پر حالی۔ ایک دن نبی صلی الله ملیه و ملم کوانی طبیعت علی افاقه محسوں ہوا تو آپ دوآ دمیوں کے سہارے سے ظہر کی نماز کے لیے نکلے۔ ان میں سے ایک حفزت عباس رضی اللہ عنہ تنے حضرت ابو مکر لوكول كونماز ير حارب تع جب حضرت ابو بمرنة آپ كوآت موئ و يكها توه و يجهي بنن كله - ني صلى الله عليه وسلم ف ان کواشارہ کیا کہوں پیچیے نہٹیں۔آپ نے فرمایا ان دونوں نے آپ کوحفرت ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا۔حفرت ابو بکرا ٹی نماز **میں ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کررہے تنے اور لوگ حضرت ابو بمرصدیق کی نماز کی اقتداء کررہے تنے ۔اور نبی صلی اللہ** عليه وسلم بينے ہوئے تھے عبيداللہ نے كہا ميں نے حفرت عبداللہ بن عباس رضى اللہ عنها سے كہا كيا ميں آ پ كو وہ حديث نہ شاؤں جوحفرت عاتش رض الله عنهانے نمی ملی الله عليه وسلم كے مرض كے متعلق بيان كى بانہوں نے كماساؤ! مل نے ان کو پیر حدیث سائی تو انہوں نے اس میں ہے اور کسی چیز ہے اختلاف نہیں کیا سوااس کے کہ انہوں نے یو جھا کیا حضرت عائشہ نے اس مخص کا نام لیا تھا جومعزت عباس کے ساتھ تھے؟ میں نے کہانہیں فرمایا: وہ حفرت علی تھے! (حفرت عائش نے حفرت على كا نام اس ليمنيس ليا تما كه ايك جانب تومستقل حفزت عباس تصاور دوسري جانب بمي حفزت على بوت بمي حفزت فضل بن عباس اورجمی حضرت اسامه بن زیدرض الله عنهم میدوچه نبین تمی که آپ کوهفرت علی رضی الله عندے کچھ رئج تھا )۔ (صحح البخادي قم الحديث: ١٨٧ محج مسلم دقم الحديث: ١٩٨٠ من التسائي دقم الحديث: ١٨٣ أسن الكبرئ للنسائي دقم الحديث: ٩٨٠ )

(سی ابناری قرآ الدید: ۱۸۵۰ می سلم قرآ الدید: ۱۸۳۸ شن الندائی قرآ الدید: ۱۸۳۸ اسن الکبری للندائی قرآ الدید: ۱۸۳۰ می حصر اس است و حدوث الدید: ۱۸۳۸ می الله علیه و الله علیه و الله علیه الله علیه و الله 
marfat.com بلابغتم

وزاي القرآر

(مح ابغارى قم الحديث: ۱۳۲۸ ۱۳۰۵ ۱۸۰۰ - ۲۸۰ مح سلم قم الحديث: ۱۹۹ سن انسائل قم الحديث: ۱۸۳۱ أمن عكم في المعالمة الحريث: ١٩٥٤)

ا ما ابو براحد بن حسين بيتي متوفى ٢٥٨ ها بي سند كے ساتھ روايت كرتے ين:

ہشام نے کہا حضرت عائشہر منی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیار تنے آپ نے **حضرت الا کم کے ک** دیا کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا ئیں مجررسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے مچھ تخفیف محسوں کی تو آپ آئے اور حضرت ابو بکر کے مجا

مِي بينه م كة تورسول الله سلى الله عليه وللم ني بيشر كر حفرت ابو بكركونما زيرهائي اور حفرت ابو بكرني (وونماز) لوكول كو كمر -ہوکر یر حائی۔ (بعن حضرت ابو برمکم تھے)

زیادہ روایات اس پرمتفق ہیں کہ اس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تتھے اور حضرت ابو بکر اور باقی مسلمانوں نے

آ پ کی اقتداء میں نماز پڑھی' اور بیجی روایت ہے کہ اس نماز میں حضرت ابو بکر امام تھے اور نجی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبكر كى اقتذاء ميس نمازيزهي\_

مسروق نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں رسول الله ملی اللہ علیہ وسلم فوت ہو میے اس مرض میں آپ نے حضرت ابو برکے بیچھے بیٹھ کرنماز بڑھی۔

ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے دوایت کی گئی ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ا مام شافعی نے کہااگر نبی صلی اللہ علیہ و کلم نے ایک بار حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے تو بیاس سے مانغ نہیں

ہے کہ آپ نے دوسری بار بھی حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھی ہو۔

موی بن عقبہ نے اپنے مفازی میں بیرحدیث روایت کی ہے کہ پیر کے دن حفرت ابو بمرایک رکعت نماز پڑھا چکے تھے میے وی دن ہے جس میں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی' بھر نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کی تخفیف محسوس کی تھی۔ آ ب بابرآئے اورآپ نے حضرت ابو بکر کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھی اور جب حضرت ابو بکرنے سلام بھیر دیا تو آپ نے کھڑے ہوکر دوسری رکعت پڑھی' کی ہوسکتا ہے جنہوں نے بیدوایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض عمل حضرت ابو بکر

کی اقتداء میں نماز ردِهی اس سے مرادیجی نماز ہو'اور رہی وہ نماز جوہفتہ یا اتوار کے دن حضرت ابو بکرنے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں آ پ کی اقتداء میں بڑھی تقی تو وہ ظہر کی نماز تھی جیسا کہ ہم نے حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما

ہے روایت کیا ہے 'پس ان دونو ل حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ (اسنن اکبریٰ جسس ۸۲-۸۸ مطبوعہ شرالسنة ملتان ) خلاصہ یہ ہے حضرت عائشہ یا حضرت ابن عباس کی روایت میں جو ندکورے کہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑ حالی اور حضرت

ابو کمرنے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی وہ ظہر کی نماز ہے اور جس صدیث میں ہے کہ آپ نے مرض میں حضرت ابو بحر کی اقتداء میں نماز بڑھی اس سے مراد پیر کے دن نماز نجر کی دوسری رکعت ہے جیسا کہموکیٰ بن عقبہ کی روایت ہے اور بخاری میں جو

حصرت انس سے روایت ہے کہ آپ پیر کے دن مسلمانوں کونماز فجر پر معتاد کھ کرخوش ہوئے اور پھر تجرہ میں چلے گئے اور ای دن آپ فوت ہو گئے تھے اس سے مراد پیر کے دن کی نماز فجر کی پہلی رکعت ہے۔

ایام مرض میں آپ نے حضرت ابو بمرکی افتداء میں ظہر کی نماز پڑھی تھی یا آپ خودامام تھے تیج بخاری رقم الحدیث: ۱۸۷ وصحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۱۸ میں ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم حفرت عباس اور ایک محافی

کے ساتھ ظُہر کی نماز کے لیے گئے اس وقت حفرت ابو بکرنماز پڑھار ہے تھے آپ ان کی بائیں جانب بیٹھ گئے اور آپ نے بیٹھ martat.com

الله ويقى أب اس عن الله هديث اورشار عن كا اختلاف ب كه بينماز ني صلى الشعليه وسلم في هنزت ابو بكر اور دوسر ب بر ورحاكي في اودهرت الويكر مرف ميلة اور مكرت ياينماز في سلى الشعلية وسلم في باق محاب كاطرح حعرت الويكروض عدى افتراه على يرحى تحى\_

المنى ماض تن موى المرى موفى ٥٨٨ هاى مديث ك شرح على لكية بن:

بعض علاء نے کہا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ و ملم نے حضرت ابو بحر کو ایا م مرض علی نماز دن کا امام بنایا تھا' اور حضرت ابو بحر نے لمانوں کو بدکار سے ان مانوں میں معلی میں معرب الس میں اللہ عندے روایت ہے کہ حضرت ابو بھر میرے دن تک

المان كو فمازي يرمات رياد وحفرت عائش في كما كد حفرت ابو بكرف ان ايام عن نمازي برما كي اس عن ب ل ب كديم رف ايك نماز كا واقعزيس ب ايك تول يه ب كدهفرت ابو بحرباره دن تك نماز برهات رب تع الابير كبعض ات می صلی الله علیه و سلم اپنی طبیعت میں تخفیف محسوں کرتے اور آپ میں کھڑے ہو کرنماز پڑھنے کی طاقت ہوتی تو آپ مجد ن آ کرمسلمانوں کونماز براهاتے جیما کرحفرت عائشر کا بعض روایات عی سے اور حفرت انس سے ایک روایت عی ب پ آئے اور مسلمانوں کے ساتھ نماز نبیں پڑھی اور جمرہ کا پر دہ گرا دیا' بیاور حدیث ہے اور حضرت عائشہ کی حدیث میں دوسرا

أكه ني ملى الشعليدوسلم على امام تنے۔ حضرت ابو بكرنے مسلمانوں كو جو پہلی نماز پر حائی تحی و عشاء كى نماز تحی اور امام مالك نے مؤطا كے علاوہ ايك حديث بل روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکرامام تھے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كى اقتداء شى نماز پڑھ رہے تھے اور آ پ نے فرمایا

رے اس کوئی بعیرتیں ہے کدایک نماز میں آ بام ہوں اور دوسری نماز میں آ ب مقتری ہوں اور زیادہ سے اور مشہوریہ ہے

کوئی نبی اس دفت تک فوت نبیس ہوتا جب تک کردوا پے کسی امتی کی افتراء میں نماز نہ پڑھے۔

(ا كمال المعلم بغوا ئدمسلم ج ٢ص٣٣٣ مطبوعه دارالوقاء بيروت ١٣٩٩هـ)

علامه ابوالعياس احمد بن عمر القرطبي المالكي التوفي ٢٥٧ ه لكهته بين:

علاه كاختلاف بي عاس نماز من ني صلى الله عليه وملم امام تعداد اس كاسب بدي كدهزت عائش رضى الله عنهان وایت کیا ہے کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور حغرت ابو بحرنماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتد اء کر رہے تھے اور لوگ مفرت الديكركي اقد اءكررب تع \_ (مح الخارى قم الديد: ١٨٤ مح ملم قم الديد: ١٨٨)

اورام ترندی في دعفرت الس وفي الله عند يدوايت كياب جوة خرى نماز رسول الله صلى الله عليه وسلم في يرهى ب ل من آ ب أيك كثر على لين موئ تع اورآب في و ماز معرت ابو بمرى اقتراء من برهى تقى -

(سنن الترذي رقم الحديث: ٣١٣ منداحدج ٣ص ١٥٩ سنن التسائي ج عص ١٩٤ ولأل المنوة ج عص ١٩٢ امام ترذي نے هرت عا تشروضی الله عنها سے بھی اس مدیث کودوایت کیا ہے۔ رقم الحدیث: ۳۲۲ معنف این الی شیبر ۲۶ ص ۱۵۹ مسجح این حبان رقم یف: ۱۱۱۸ سنن كبري ج عص ۸۳ علامة رهمي نے جولكها بكرة خرى نماز (حضرت ابوكر كے يہيے برعى) توبدالفاظ سن ترفدى فين بي البنة منداحدج ١٥ و ١٥ اورسن التسائي جهم ٢٥ يس بي-)

علاء نے ان احادیث میں پیطیتی دی ہے کہ جس نماز میں آپ امام تھے و وادر نماز تھی ادر جس نماز میں آپ مقتری تھے و و المازين الله المرابع على المرابع على المرابع وافاشهاب الدين احدين على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ وكلية بن

جلدتفتم martat.com

حعزے عائش رضی اللہ عنہائے کہا بعض اوگ یہ کہتے ہیں حعزت ابو یکر صف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم سے آگے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ والم آگ می سے امام این المحمد رنے شعبہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ ولم نے حصرت ابو بکر کے پیچھے نماز ردعی اور امام این حبان نے شقیق سے روایت کیا ہے کہ مصرت ابو بکر تمی ملی اللہ ہ وسلم کی اقداء میں نماز پڑھ رہے ہے اور لوگ معزت ابو بکر کی اقداء میں نماز پڑھ رہے ہے لین ابو بکر مسلمۂ اور مکمر ہے۔

و من افدائ می نمار پڑھور ہے ہے اوروں سرے ہو اول اسوان میں ماد پاکست کی کہ نی ملی الشعلیہ وسلم امام اس مئلہ میں شدیدانشان ہے بعض علاء نے تقیق کا طریقہ افقیار کیا اور کہا کہ بیہ متعدد واقعات ہیں۔ معزت این عمال ا حییا کہ بخاری اور مسلم میں ہے بعض علاء نے تقیق کا طریقہ افقیار کیا اور کہا کہ بیہ متعدد واقعات ہیں۔ معزت این عمال کی مدیث میں بیہ ہے کہ حضزت ابو بکر مقد کی تھے اور حضرت انس کی حدیث میں بیہ ہے کہ حضرت ابو بکر امام تھے اور بیہ آخری نماز کم

ھدیے میں بیہ ہے کہ حضرت ابو بھر مقد فی مجھ اور تھرت اس کی صدیت ملی ہیں ہے کہ سرت، بو مرزہ اسے اور بیدا مول معم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی اقتداء میں پڑھی تھی اس حدیث کو امام تر فدی اور امام نسائی نے روایت کو ہے۔ (ختم اہلی کی ۲۲۲ سرم ۲۷۷ سرمانی اسطین دراراکت المعلمیہ بیروٹ ۱۳۴۰ھ)

حافظ بدرالدين محمود بن احمد عنى حفى متوفى ٨٥٥ ه لكهية بين:

اس میں روایات مختلف میں کہ آیا نمی ملی اللہ علیہ وسلم امام تھے یا حضرت ابو بمرصد میں امام تنے ایک جماعت نے بید کہا کہ آ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں بیرتصری ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم امام تنے اور ایک جماعت نے فیا بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عنہ اللہ عند

. ہاری ہور ہسک کرے کے میں کہ جب کی دیا ہے۔ یہ کہا کہ دھنرت ابو بکرامام تھے کیونکہ شعبہ نے از ابرائیم از اسوداز عائشہ دوایت کیا ہے کہ تم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی امام بیمن نے کہاان اعادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ جن اعادیث میں تمی صلی اللہ علیہ وسلم میں میں میں میں میں میں میں ان کے اس کے انداز میں اس مجدول کے دور اس کے میں ان عالم میں اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ میں اور عالم میں ان عالم میں میں ان عالم میں ان میں ان عالم میں ان ان عالم میں ان میں ان عالم میں ان میں ان عالم میں ان عالم میں ان میں ان میں ان عالم میں ان 
کاعلم نہ ہوا ام ابن حبان نے کہاالیا دومر تبہ ہوا ہے اور امام ابن عبدالبرنے کہا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم عی امام تھے۔ (عمد القاری جز 8می11 مطبوعہ ادارۃ الطباعة المعمر بیر میں 111 مطبوعہ ادارۃ الطباعة المعمر بیر میر 1778 مارٹ

حافظ ابوعمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر مالكي متوفي ٣١٣ هر لكصتر بين:

ابن القاسم نے کہا جھے امام مالک نے رہید بن عبدالرحن سے بیرصدیث روایت کی کہرسول اللہ معلی اللہ علیہ وکم پیار کھ کی حالت میں باہر نکلے اس وقت حضرت ابو بکر مسلمانوں کو نماز پڑھا رہے تھے آپ حضرت ابو بکر کے پہلو میں بیٹے سکے اماسیا حضرت ابو بکر تھے اور رسول اللہ مطلبہ وسلم حضرت ابو بکر کی اقدّاء میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے فرمایا کوئی ہی اس اس

وقت تک فوت نہیں ہواجب تک کراس کی امت کے کی خف نے اس کونماز نہ پڑھائی ہو۔ امام مالک نے کہا امار بے زویک اس حدیث پڑمل ہے اور ربیعہ ہمار سے زویک پسندیدہ ہے۔

(الاستدكارج ۵ ۳۹۲-۳۹۳ مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت س

اس تصریح ہے واضح ہو گیا کہ علامہ عنی نے جوامام ابن عبدالبر نے نقل کیا ہے کہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے نقل صحیح نہیں ہے۔

martat.com

ول الثوملي الثدعليدوسكم كام ف

حطرت ماتشرض الله عنها بيان كرتى بي كه ني صلى الله عليه وسلم في اسية مرض الموت عن فرمايا: ال ما تشريجه بميشه مكانى عدد وو ورام الماع بوش في خبر على كمايا تما اوراب وقت آكيا بكداس زبرك الرعم مرى ابر (وورك جو ت سے لے رول تک مصل ب موت کے وقت پراگ مقطع ہو جاتی ہے ) منقطع ہو جائے گ۔

(محمح البخاري رقم الحديث: ٣٧٨٨)

معرت عائشەر ضى الله عنها بيان كرتى بين كه شى بيەنتى تى كەكوئى نىي اس دقت تك نوت نبيس بوتا جب تك كدا سے دنيا

وآ خرت کے درمیان افتیار نددیا جائے اور می نے نی صلی الله علیہ وسلم کومرض الموت میں سنا آ ب کی آ واز بھاری ہو بھی تھی

ل وقت آپ فرمار بے تھے:مع اللين انعم الله عليهم تو مل نے جان ليا كراب آپ كوافتيار ديا كيا ہے۔ ( محج البخاري رقم لحديث: ١٣٣٥ مح مسلم قم الحديث: ١٣٩٧ من الترذي رقم الحديث: ١٣٩٩ أسن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١٠٥٥)

لى الرفيق الاعلى كمتعلق احاديث

حضرت عائش رضى الله عنها بيان كرتى بين كد جب في صلى الله عليه وسلم اس مرض مين جمّا موع جس مين آ ب كى وفات وكى تو آب يه كهدر بي تحفى الرفيق الاعلى.

(صح ابخارى رقم الحديث: ١٠ ٣٣٣ مح مسلم رقم الحديث: ١٣٣٣ من الترخدى رقم الحديث: ٣٣٩٩)

حضرت عائش رضی الله عنها بیان کرتی میں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے تندری کی حالت میں فریایا اس وقت تک کوئی نبی فوت نبیں ہوا جب تک کداس کو جنت میں اس کا مقام د کھانہیں دیا تمیا مجراس کو زندہ رکھا جاتا یا اس کواختیار دیا جاتا' مجر جب أ آپ بیار ہو گئے اور قبض روح کا وقت آیا اور اس وقت آپ کا سرحفرت عا ئشدرضی الله عنہا کے زانو پر تھا آپ پرغشی طاری تھی' جب آپ کو ہوں آتا تو آپ کی نظر گھر کی حبیت کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی اور آپ یہ کہتے تھے"اے اللہ ریش املی جس"اس

وقت میں نے دل میں کہااب آپ ہمارے ساتھ نبیس رہیں گے اور اس وقت وہ حدیث یاد آگئی جوآب نے حالت محت میں ارشادفرمائي تقى \_ (صح البخاري رقم الديث عصص معمم معمم ملم قم الديث ٢٣٣٣٠ سنن التريذي رقم الحديث ١٣٩٩٠)

حعزت عائشەرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قبض روح سے پمبلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسلم نے اپنی پیٹیے میرے ساتھ لگائی مولی تھی میں نے آپ کی طرف کان لگا کر ساتھ آپ بددعا کر رہے تھے: اے اللہ! مجھے معاف کردے ' بھے پر رحم فرما اور مجھ مفتل (اعلیٰ) عدادے۔ (مح الخاری قم الحدیث: ١٣٣٠)

الرفيق الاعلى كامعني مافظ ابن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكيت بن:

ر فیل اعلیٰ ہےمراد وہ حضرات قدس ہیں جن کااس آیت کریمہ میں ذکر ہے: انباء ٔ صدیقین شهداءٔ صالحین اور به بهترین رفت میں۔ مِنَ النَّبِيتِينَ وَالْمَصْلِينُ فِينَ وَالشُّهُدَاءِ

وَالشَّياحِينَ وَحُسُنَ أُولَيْكَ رَفِيقًا ٥ (الساء: ٢٩)

علامہ سیلی نے لکھا ہے کہ ان سب لوگوں کورنتی اعلیٰ ہے تعبیر کرنے کی دجہ رہے کہ تمام نفوں قدسیہ کا قلب ایک جیسا ہو ا اوربعض مفار به کابیزعم ہے کدالرفیق الاعلی ہے مراد اللہ عزوجل کی ذات ہے کیونکدالرفیق اللہ تعالیٰ کے اساء میں ہے ہے مسلم اورسنن ابوداؤد می بے کداللد رفتی ب اور رفق (نرمی اور طائمت ) کو پیند فرماتا ب اور بيهوسك بے كديميم كى طرح

جلدهفتم

martat.com

ر نین اللہ تعالیٰ کی صفت ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ رقیق اللہ تعالیٰ کی صف طل ہو بینی اللہ تعالیٰ نری سے کام کمتا ہے تھور پی ہوسکتا ہے کہ اس سے حضر سے القدن مراوہ ہؤاور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے دو نفوی قد سیدمراد ہوں جن کا اقساء : 19 می ہاوران کے رفیق ہونے کامعنی ہیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت عمل ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور یہ می ا سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہوکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لطف اور طائعت کے ساتھ بڑی آتے ہیں اور بھی تیمرا معنی معتمد اور اکثر شار مین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ علامہ میلی نے تعمل ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنے کلام کو ختم کیا ہے اس کا مقدم سے کہ یو کم اللہ کا موری ہیں کہ انسان مرا حکمت سے ہے کہ یو کم اللہ اللہ تعالیٰ کو حید اور ذکر بالقلب کو مقدمین ہے تا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ بیمٹر وری ہیں کہ انسان مرا

( فتح الباري ج المرس ١٨٨ مطبوعة دار الكتب المعلمية بيروت م ١٣٧٠ هـ أ

علامه المبارك بن محمد ابن الاثير الجزرى التوفي ٢٠١ ه كلصة بين:

صدیث میں یہ دعا ہے اساللہ! بھے رفتی اعلی ہے ماد دے۔ (منداحمہ جن ۲۰ ۱۳۵۰) رفتی ہے مراد ہے انبیاء علیم السلام کی اللہ جماعت جواعلی علین میں سکونت پذیر ہیں' رفتی کا اطلاق واصداور جن دونو س پر ہوتا ہے اس کا دومراسعتی ہیہ ہے کداے اللہ! بجمعے اللہ اللہ تعالیٰ ہے ملا دے کیونکہ دوایے بندوں پر رفتی ہے لینی ان پرزی فرما تا ہے۔

(النهايين ٢٣ مم ٢٢٣ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣٨٠ هـ)

علامه احمد بن محمد القسطلاني التوفي اا ٩ هه لكھتے ہيں:

سنن نسائی میں اور سیح این حبان میں ہے اے اللہ میں الرفیق الاعلی الاسعد کا جریل میکا ٹیل اور اسرافیل کے ساتھ کا سوال کرتا ہوں' اور طاہر ہیہ ہے کدرفیق املی ہے مراووہ مقام ہے جہاں ان کی رفاقت حاصل ہوا این الاثیر نے کہا اس سے مراد جماعت انبیاء ہے جواعلی علیمین میں ایک تول ہیہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عیشرہ

القدس بـ (الموابب للدنية به ١٨٥٠ مطبور دادائك باعليه بروت ١٣٦١هـ) مزع روح كي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كوشد بير تكليف جونا

اروں سے وقت رعوں اللہ کی اللہ صبیرہ موسلم میں مسلم اللہ علی ہیں۔ حضرت عا رئیر رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے جو تعتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک نعت یہ ہے کہ رسول

الله صلى الله عليه وسلم مير ب جيرت ميل فوت موت اور ميرى بارى شرى فوت موت أس وقت آپ مير ب سينے سے فيك لگات موتے تھے اور الله تعالى نے آپ كى وفات كے وقت مير ب اور آپ كے لعاب و بن كو تح كر ديا۔ اس وقت مير ب پاس

عبدالرطن (ین ابی بکر) آئے اور ان کے ہاتھ شیں مسواک تھی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم اس وقت جھ سے فیک لگائے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ آپ اس کی طرف و کیورہے ہیں میں بچھ گئی کہ آپ مسواک کو پسند فرمارہے ہیں میں نے پوچھا کیا میں اس کو لے لوں! آپ نے سر کے اشارہ سے فرمایا: ہاں! میں نے آپ کو مسواک وی آپ نے اس کو مضبوعی سے پکڑ

یں ان وقعے وں اب سے سرحہ مارو سے رویہ ہوں میں سے اب و روٹ من اب ہے ہے ان و سے میں ان و سیوں سے ہوتے لیا میں نے بوچھا کیا میں اس کوآپ کے لیے زم کردوں؟ آپ نے سر کے اشارہ سے فرمایا: ہاں! پھر میں نے اس کوآپ کے لیے زم کیا' آپ کے سامنے یانی کا برتن تھا آپ اس برتن میں ہاتھ ڈال کر دونوں ہاتھ چیرے پر چیسرتے اور فرماتے لا الدالا

يرام بيا أب عبرات بيان عبران على اب أن يرن من بالهوان مردون بالهر بيرات والدر المان المان المان المان المان ال الله يه شك موت كي سكرات بالموان المان المان بيرا كيرا بيابا بالم الماكر فرمان لك المان في الاعلى "

ھن' حتیٰ کہ آپ کی روح آئیش کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ و ھلک گیا۔ (سمجے ایخاری قرآ اولیہ ہے ۔ ۴۳۳۳) دھنہ سے ایکٹر مضی اولے عزیہ این کہ تی ہی کہ مصل اولے مصل ایک علی کی اور سال ھیں۔ وقت

حضرت عائشه رضی الله عنها بیان کرتی میں که رسول الله علیه وسلم کی اس حال میں روح قبض کی گئی که آپ میری

marfat.com بلان<sup>نا</sup>

المنظم من من من المنظم الله على الله على الله على الله على من الله على من من من من من الله على 
زع روح کے وقت رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تکلیف کی توجیهات الاست شدیق میں اور اللہ صلی وزیا ہے علم رہ میں جائٹ ہے اور تجزیکا کی کیا ہے ہی ریک جسے زیار وز

ان حدیثوں عمی رسول الله صلی الله علیه و ملم پرموت کی شدت اور کتی کا ذکر کیا تم یا ہے اس کی حسب ذیل وجوہات میں: (۱) رسول الله صلی الله علیہ کا حراح مبارک عام لوگوں سے بہت المیف تھا اس لیے آ پ کومعمولی تکلیف مجمی تخت معلوم

ہوتی تھی۔ (۲) حضرت سعدین ابی وقاص رضی الشرعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الشرک الشاعلیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مصائب اخدار مواز کر میں ترجی بھر جوان سرمی آئی مصاب رسنس التری آئی المدرد ۲۳۹۸ سنس کا بدر آزال یہ ۲۳۶۳ المصاب کرتے

ا نبیا در پر نازل ہوتے ہیں گھر جوان کے مماثل ہوں۔ (منن الزندی رقم الدیث: ۲۳۹۸ منن ابن بادر قم الدیث ۲۳۹۳ المسعدرک: ۱۹۵۴ جع الجامع رقم الدیث: ۱۹۲۰ کز العمال رقم الدیث: ۱۷۸۰) ای وجہ سے نی سلی الله علیہ دللم پر موت کی تختی نازل ک ملی۔ ۱۳۷۰ میں سرح در سرح منظم سیکان سے قبلہ میں اسلام المسلم الذی اسلم کا استحداد میں کا نہ میں آئی میں آ

(۳) عام آ دمیوں کو کمی چیز ہے جتنی تکلیف ہوتی ہے دسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم کواس سے دگئ تکلیف ہوتی ہے۔ جن کا رتبہ ہے سوااان کوسوا مشکل ہے

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بھی نی صلی الله علیه وسلم کے مرض بھی آپ کی خدمت بھی حاضر ہوا اس وقت آپ کو بخار ہور ہا تھا بھی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کوقو بہت شدید بخار ہور ہا ہے! آپ نے فرمایا: ہاں! جھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنائم بھی سے دوآ دمیوں کو ہوتا ہے بھی نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر آپ کو اس کا دگنا اجر لے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں اس طرح ہوگا۔ مسلمان کو جو بھی تکلیف کینے خواہ کا ٹنا چینے کی ہویا اس سے زیادہ ہواللہ تعالی اس کے سب سے اس

کے گیاہ منا دیتا ہے جیسے درخت کے بیتے گرا دیئے جاتے ہیں۔ (اور جب گناہ ند ہوں تو ان کے درجات بلند کردیئے جاتے ہیں چیسے انھیا ملیم السلام) (مج انفادی آم الدیث : ۱۳۶۰ کا مجم سلم آم الدیث: ۲۵۷۱)

طرف فین مصائب نازل کرنے والے کی طرف ہوتی ہے۔ حصرت عائشہ رض اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کی کوورد ٹس جرانہیں ویکھا۔

ر مح الخارى تم الحديث: ١٩٢٧ في محسل قر الحديث: ١٩٢٧ في محسل قر الحديث: ١٥٧٠ سن ابن ابز تم الحديث: ١٩٢٢) حضرت الوسعيد خورى رضي الشدعند بيان كرت في كم ايك فخض نے نجى صلى الشدعليد وسلى بر باتھ ركھ كركم: الشرى قسم ش

marfat.com

آپ کے بخار کی شدت دیدے آپ کے او پر اپنا اتھ جیس دکھ سکتا ' تب ہی سلی اللہ علیہ وہلم نے فر ملیا: ہم انہیا ہ سک گمدہ ہم اللہ طرح مصاب کو دگنا کیا جاتا ہے جس طرح ہمارے اجر کو وگنا کیا جاتا ہے بیٹک اخیا مسابقین کو جو وک کے ساتھ جھا کیا جاتا گئ کہ وہ جو دک کو ماردیتے اور ان کو فتر کے ساتھ جھا کیا جاتا تھی کہ وہ ستر پوٹی کے لیے اپ مجروح جاور لہیٹ لیتے اور بے فک معارب میں ای طرح فر حدث محمول کرتے ہو۔ مصاب میں ای طرح فرحت محمول کرتے تھے جس طرح تم فوش حال میں فرحت محمول کرتے ہو۔

ب المراد المرح سهر ۱۹۲۷ قد يم مند الحرقم الحديث: ۱۱۹۱۵ عالم الكتب معنف عيدالزاق قم الحديث: ۱۳۲۲ منده عيدي حيد و (مند العرب ۱۲ البدايد التهايين ۱۳۰۳) (مند الحروقم الحديث ۱۱۹۱۵ عالم الكتب معنف عيدالزاق قم المحديث ۱۳۷۲ منده عيدي

ار ہے ... الا البرائیاد جانبیان کا اللہ) (۳) رسول الشرصلی اللہ علیہ وکلم پرنز عاروح کے وقت جوزیادہ تختی اور شدت کی گئی اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اگر امت ریک کے مصرف کا مصرف کے مصرف کے تعدید کے مصرف کے استعمال کا ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اس کا مسلم کی مصرف کے مصرف ک

کے می فرد پرنز طروح کے وقت تخی اور شدت ہوتو وہ گھرائے نہیں اور بیدنہ بھے کہ اس پڑھم ہور ہاہے بلکہ بیہ بھو کراپخ آپ کوٹیلی دے کدوہ کیا چز ہے تمام انبیاء کے قائد اور سر دار پر بھی سکرات موت کی شدت کی گئی تھی اسی طرح اس عمی ب مجی تھت ہے کہ کوئی مسلمان کمی دوسرے مسلمان پر سکرات کی تختی دکھے کر اس کے متعلق مید بدگمانی شکرے کہ اس کا انبیام اچھائیس ہے کیونکہ درمول الشعملی الندعایہ و مکم پر بھی سکرات موت کی شدت کی گئی تھی۔

(۵) روح معصیت کی آلودگی سے منزہ ہوتی ہے اور جب جیم معصیت میں ڈویا ہوا ہوتو روح اور جیم میں اتصال اور جسیدگی نہیں ہوتی سو جولوگ بدکار اور گناہ گار ہوتے ہیں تو نزع روح کے وقت ھنزے عزرائیل کے ایک جسکے سے روح جس سے اکھڑ کر الگ ہوجاتی ہے اور اگر جم عبادت اور اطاعت میں ڈویا ہوا ہوتو روح تخی کے ساتھ جسم سے چسٹ جاتی ہے پس حضرے عزرائیل جب نیک لوگوں کی روحوں کوتیش کرتے ہیں تو روح جسم سے الگ ہونے میں خت مزاحت کرتی ہے اس لیے نیک لوگوں کوزع روح کے وقت تحت تکلیف ہوتی ہے۔

(۱) روح کوجم سے الگ کرتے وقت تکلیف کا ایک بیسب ہوتا ہے کہ اس شخص کا چندلوگوں سے تعلق ہوتا ہے اور وہ ان سے جدا ہوتا ہے اور وہ ان سے جدا ہونا عام انسانوں کا چندلوگوں سے جدا ہونے کی تکلیف ہوتی ہے اور انبیاء علیم السانوں کا پوری امت سے مدا ہوتی ہے سوال کو پوری امت سے جدا ہونی ہے سوال کو پوری امت سے جدا ہونے کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے عام انسانوں کی برنبیت انبیاء علیم السلام کوئزع روح کے وقت زیادہ تکلیف ہوتا ہے۔

(۷) آپ نے درجات کو ہلند کرنے کے لیے آپ کوشدت سکرات میں جھا کیا گیا۔ (۸) سکرات کی تین شدت کرپ کی دیدے ہوتی ہے اور شدت فرح کی دیدے بھی ہوتی ہے۔ معزت بال یر جب مزع

روح کی کیفیت طاری تقی تو ان کے گھر والوں نے کہا ہا ہے ان کی تکلیف محضرت بال نے آ تکسیس کھول کر کہا ہائے اس کی خوٹی اکل میں اپنے دوستوں سے طوں گاسیدنا محموسلی الشعلیدوسلم سے اور آپ کے اصحاب سے اور جب نجی صلی اللہ علیہ دسم اور آپ کے اصحاب سے ملاقات میں خوٹی کی میر کیفیت ہے تو اللہ عزوجل سے ملاقات کی خوٹی کا کمیا عالم ہوگا اور جب و دھتیں جن سے متحلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

توان کی خوشی کا کون اندازه کرسکتا ہے۔(المواہب اللدنية جسم ١٣٨٥مطبوعه دارالکتب المعلمية بيروت ١٣٦١هـ)

جلدبغن

martat.com

👣 رمول الله صلى الله عليه وملم برفزع روح اورشدت عمرات كواس ليه طاري كيا حميا تا كداس حال عم مجي آپ كي امت

(١٠) ني ملى الله عليه وملم يرشدت سكرات كوامت كي تعليم كر ليه طارى كيا كيا تاكرة ب في اس موقع يرجود ها كيل يرهى محي وه بحي ان دعاوُن كو پڙهيں \_وه دعا ئي بيد بين:

حفرت عا نشر دخی الشرعنها میان کرتی ہیں کہ جس نے رسول الله صلی الله علیه دسلم کوموت کے وقت دیکھا' آ پ کے پاس

ایک پالد می پانی تھا آب اس بیالد می باتھ ڈال کرائ باتھ سے چہرے پر پانی لگتے اور یہ دعا کرتے: اے الله سکرات الموت يرميري مددفرما\_

(سنن الترخري دقم الحديث: ٨٨٩ معنف ابن الي شيرج • اص ١٥٥ مند احرج ٢ص٦٠ سنن ابن بلبردقم الحديث ١٦٢٣ منذ ابريعلي رقم الحديث: • اما المجم الاوسط رقم الحديث : ١٨ ٣٣ ما المحد رك رقم الحديث ٣٢٨٣ مدر المع مديد)

المام اين الي الدنيائ ووايت كيا ب كه تي ملى الله عليه وعلم بيه دعا فرمار ب تقيد: اب الله: تو روح كو يغول مثريول اورالگیوں کی بوروں کے درمیان سے قبض کرتا ہے سوتو موت پر میری مد دفر مااور اس کو جھے برآ سان کر دے۔

(احياء علوم الدين جهم ٢٠٥ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٩هـ)

 ا) عام لوگوں کا جم عناصر اربعہ سے مرکب ہوتا ہے تو روح کو صرف ان چار عناصر سے منعمل ہونے کی تکلیف ہوتی ہے : صوفیا کہتے ہیں کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم کا جسم تمام حقائق کونیہ سے مرکب تمااس لیے نزع روح کے دنت آ پ کی روح کو تمام حقائق کوئی سے منفعل ہونے کی تکلیف ہوئی اور صرف عناصر اربعہ کی بدنبت تمام حقائق کونیے سے انفصال کی

تکلیف بہت زیادہ ہے۔

(۱۲) حصرت الس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کی شدت ہوئی تو آپ پر باربار بے ہوشی طارى مورى محى حفرت فاطمه عليماالسلام نے كهاوا كوب ابداد "أوا ميرے والدكاكرب اور بي فين" بي صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن کے بعد تمہارے والد ہر کرب اور بے چینی نہیں ہوگی' جب آپ نوت ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے کہا: ہائے میرے والد نے رب کی دعوت ہر لبیک کہا! ہائے میرے والد نے جنت الفردوں کواپنا ٹھکا نا بنا لیا'

ہائے ہم جریل کواپنے والد کی خبرساتے ہیں۔ جب رسول اللہ ملی اللہ علیہ رسلم کو ڈن کر دیا ممیاتو حضرت فاطمہ نے کہا اے انس!ابتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمني ڈال كرخوش ہو مجتے ہو۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٣٦٢ منن اين بليرقم الحديث: ١٦٣٠ منن النسائي رقم الحديث: ١٨٣٣ منذ احدج بهم ١٩٧ منن وادي رقم

الحديث: ٨٨ مندعدين حيدرقم الحديث: ١٣٦٣ المسد الجامع رقم الديث: ١٠٣) اس مدیث میں بدؤکر ہے کہ آپ کی تکلیف کی شدت کود کھ کرسیدہ فاطمہ زہرانے رنج اور بریثانی کا اظہار کرتے

ہوئے کہا: آ ہمیرے والد کا کرب اور بے چینی! تو نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوٹسلی دی اور فر مایا آخ کے بعد تمہارے والد کو ہے چینی نیس ہوگی۔اس میں بی تعلیم دی ہے کہ کی فخض کونزع روح کی تکلیف میں دکھے کراس کے اقرباء مجبرا کیں تو وہ ان کولسی

(۱۳) نزع روح کے وقت آپ نے پانی کے بیالہ ش ہاتھ ڈال کراس پانی کواپنے ہاتھ سے چہرے پر لگایا اس میں سیعلیم دی كر وفض فزع روح كى كيفيت على جلامواس كوابي چرب برياني مل كرابي جم كوتسكين بهنجاني جاهيا -

martat.com

(۱۳) نی صلی الله علیه و کلم نے نزع روح کی اس شدید تکلیف کے باوجود کوئی جزع فزع اور آ و زاری جی کی اور میروانسی ال

کے ساتھ اپنی جان ٔ جان آ فرین کے سرد کر دی 'سوای طرح امت کو بھی مبر واطمینان **کے ساتھ جان دینی جا ہے۔** (۱۵) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ **صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا اورآپ** 

۵۱) حضرت الس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بس وقت رسول اللہ علی وقع می وفات قاو**ت ایا اور اپ** کا سانس اکھڑ رہاتھا' اس وقت آپ فرمار ہے تھے الصلاۃ و ما ملکت ایسانکیم : نماز اور زک<mark>وۃ کو لازم رکھنایا نماز اور</mark> اینے خادموں کا خیال رکھنا۔

. (منداحہ ج سم ۱۷ سن ابن الجدرقم الحدیث: ۲۲۹۷ الطبقات الكبرئ ج سم ۱۹۵ المسند الجامع رقم الحدیث: ۲۹۸)

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے اس وقت ومیت کی جب آپ کی زبان بدی شکل ہے چل رہی تھی آپ نے فرمایا الصلاۃ و ماملکت ایمانکم (بیعدیث تھے ہے)

( سنن اين ملبر آم الحديث: ٢٩٧٤ مسجح ابن حبان رقم الحديث ٢٦٠٥ مندعبد بن حيد رقم الحديث ١٣١٣ الطبقات الكبري مع ٢٣ م ١٩٥٥ منداحمد

(11207)

اس ہے معلوم ہوا کرنز ع روح کی شدت کے وقت بھی رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کو بید خیال تھا کہ آپ کی است نماز ہیں کوئی کی اور کوتا ہی نہ کرے اور زکو ق کی اوائیگی میں سستی نہ کرئے نزع روح کی شدت ہیں بھی آپ کوا پٹی امت کی فکر وامن کیرتھی تو ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کوکسی قدریا در کھنا چا ہے اور نماز اور زکو ق کی اوائیگی کی کتنی فکر کرنی چاہیے۔

(١٧) حضرت عائشرضى الله عنها بيان كرتى بين كه ني صلى الله عليه وملم في جس آخرى كلمه كي ساته كلام كيا وه بيرتها الملهم المرفيق الاعلى "الحالية "الحالية من الله سبب اعلى رفتن" -

- عام کارین -(صحح ابخاری قم الحدیث: ۴۳۹۳ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۳۲۹۹ السنن الکبری رقم الحدیث: ۵۱۰۵)

جب انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتو اس کے دل و دہاغ میں سوااپنی تکلیف اور اس سے نجات کے اور کوئی فکرٹیس ہوتی'' اللہ تعالیٰ نے بیر کھایا کہ نزع ردح کی اس شدید تکلیف میں بھی آپ نہ اپنی امت کو بھولے تھے اور نہ اپنے مولی کواور آپ کی زبان ہے جو آخری ککمہ نکلا وہ اپنے مولیٰ کا نام تھا۔

بھیجا ہے اور اللہ تعالی نے آپ کا حال ہو چھا ہے حالائکداس کو آپ سے خال کا علم ہے آپ نے فریایا: اے جبر ملی! جھے بخت بے چینی اور تکلیف ہے دوسرے دن چھر جبر میل آئے اور کہایا احمد! اللہ تعالی نے جھے آپ کی خصوصی تعظیم اور تحریم کے لیے بھیجا ہے اور اللہ تعالی نے آپ کا حال ہو چھا ہے حالائکداس کو آپ سے زیادہ آپ کے حال کا علم ہے۔ آپ نے زیانی: اے جبر ملی! جھے بخت بے چینی اور تکلیف ہے تمیرے دن حضرت جبر میل آئے اور ان کے ساتھ ملک الموت اور

آیک اور فرشتہ بھی آیا جس کا نام اساعیل تھا وہ خلا میں رہتا تھا وہ بھی آ سان پر پڑھا اور مذبھی زمین پراترا تھا' پھر جریل نے آپ ہے کہا یااحمہ اللہ تعالی نے جھے آپ کی خصوصی تنظیم اور تکریم کے لیے بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا صال پو چھا ہے حالانکداس کوآپ سے زیادہ آپ کا حال معلوم ہے آپ نے فرمایا: اے جریل جمھے مخت بے جیٹی اور تکلیف ہے پھر ملک

الموت نے اجازت طلب کی اور جریل نے کہایا اتحدا بید ملک الموت ہے جوآپ ہے آنے کی اجازت طلب کر دہا ہے اس نے

martat.com

ورحمة الله وبو كاته كُلُّ نَفْسِ ذَائِيَقَةُ الْمَسَوُتِ وَإِنَّمَا ثُوَفُونَ بِهِ مِنْسِ موت كُو يَكِينَ والا بِه اورتهاد به اجود آيامت ك اُجُوُودَ كُمُ يُومَ الْفِيْمَةِ (آل عموان: ۱۸۵) ون بي يور بسك با نين گ\_

بے شک اللہ تعالی کی ذات میں ہرمصیت سے تعزیت ہاور ہر ہلاک ہونے والے کی نعو فت ہاور ہر جانے والی چیز کی ا تلاقی ہے موقم اللہ پر بی اعتاد کرواور اس سے امیدر کھواصل میں مصیبت زوہ وہ ہے جو تو اب سے محروم ہووالسلام علیم در با۔

" (المعبقات الكبري ج مهم ١٩٨١-١٩٨) معلوعه دار الكتب المعلميه بيروت ١٣٦٨ فه المنتقل ج اص ٣٢٥-٣٥٧ ولأل المنوة ج عص ٢٦٨-٢٦٧ متكوة المصابح رقم الحديث ٢٤٨-١١ أمواب فلد فيرج مهم ٣٨٧ البرايرة النبرايرج مهم ٢٥٨-٢٥٨ معلويد دارالفل ١٣٨٨ فاسل المعد في دارشان ٦٨

م ۱۳۹۳-۱۳۹۳ اتفاف المادة المتعنين جواس ۱۳۹۱ الوقار آباله يث: ۱۳۵۱ م ۱۸۸ ميروت ۱۳۹۸ ه کنز مدرال رقم اله يدي: ۱۸۸۷۵ رسول الشصلي الشدعلية وسلم كي وفات سے پہلے اور وفات كے بعد كے مفصل احوال

marfat.com

برابراً کی میں ، وننی سے اتر کر آ پ کے قریب آیا تا کہ آپ کی ران کو پوسدوں آپ نے آیک جی مونی لا <mark>کی اضا کرمیری کوکھ</mark> میں ماری مجھ پانہیں کہ آپ نے دانستہ بھے مارا تھایا آپ نے اوٹنی کو مارنے کا ارادہ کیا تھا۔ رسول الش**صلی اللہ علیہ وسلم نے** فر مایا : میں تم کو دانستہ مار نے سے اللہ کے جال کی پناہ شن و بتا ہوں اے بلال تم فاطمہ کے محر جاؤ اور میری لا تی حضرت بال مجدے گئے اور وہ جلا رہے تھے کدرسول الله عليه وسلم اپنا بدلد وے دہے بين اور جا كركها اے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بنی ! مجصے چری ہوئی الشی دو حضرت فاطمہ نے کہا میہ حج کاموقع ہے نہ جہاد کا ال**انمی کی کیا ضرورت برد مگی** حضرت بلال نے کہا آپ کو پتائیں! رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنا قرض ادا کر رہے ہیں۔ د<mark>نیا سے رخصت ہور ہے ہیں اورا پتا</mark> بدادے رہے ہیں۔ حصرت فاطمہ نے کہا اے باال! رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بدلہ لے کر کس کا ول خوش مور ہا ہے؟ اے بال! تم حسن اورحسین ہے کہو وہ اس حض کو بدلہ دیں ہے ۔حضرت بلال محبد میں ممئے اور رسول ال**ندسلی الندعلیہ وسلم کو لائمی** دے دی' رسول الڈصلی اللہ علیہ و کلم نے دولائھی عکاشہ کو دے دی' جب حضرت ابو بمراور حضرت عمر نے **یہ منظر دیکھا تو کہا ا**ے عکاشتم ہم ہے بدلہ لے لؤنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا ہے اپو بکر! اور اے عمر! تمہارا مرتبہ اللہ کو معلوم ہے تم میرکا م ہونے وو ، پچر حضرے علی کھڑے ہوئے اور کہا اے عکاشہ! میرا دل بیگوارہ نہیں کرتا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو لائعی ماری جاتے میر میری پینچه اور میرا پیٹ حاضر ہے تم اس برسو بار مار و اور رسول الله عليه وسلم سے بدله نه کو صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: اے علی! میٹھ جاؤ' اللہ تعالیٰ کو تبہار امقام اور تمہاری نیت معلوم ہے' کھر حضرت حسن اور حضرت حسین کھڑے ہوئے اور کہا اے عكاشه! تم كومعلوم ہوكہ ہم رسول الندصلي الله عليه وملم كے نواہے ہيں اور ہم ہے قصاص لينا گويا كه رسول الندصلي الله عليه وملم ے قصاص لینا ہے رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا اے میری آ تھھوں کی خصندک پیٹے جاؤا اللہ تعالیٰ تمہارا مقام نیس مجعولا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے عکاشہ!اگرتم مار نے والے ہوتو مار وُاس نے کہایا رسول اللہ! جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میرا پیپ کھلا ہوا تھا! رسول التد صلی اللہ علیہ وکلم نے اپنے پیٹ سے کیڑ ابٹا دیا مسلمان بلند آ واز سے رونے لگے اور کنے گئے کیا عکا شدرسول الله صلی الله علیه و ملم کو مارے والا ہے جب عکاشہ نے رسول الله صلی الله علیه وملم سے پیٹ کی سفید می کی طرف دیکھا تو وہ اپنے او پر قابو ندر کھ سکا اس نے جھک کر آپ کے پیٹ کو بوسہ دیا اور کہایا رسول اللہ! آپ پر میرے مال باب فدا ہوں آپ سے بدلہ لینے کی کون طاقت رکھ سکتا ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا يا تو تم الحق مارو يا مجھے معاف دوٰ عکاشہ نے کہاییں نے اس امید پر آپ کومعاف کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمادے گا! چھررسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا جو محص جنت میں میرے رفتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ عکاشہ کو دیکھ لئے چھرمسلمان کھڑے ہو کرعکاشہ کی

آ تھوں کے درمیان بوریہ دینے گے اور اس کو جنت میں آپ کی رفاقت کی نوید پرمبارک باو دینے لگے۔ اس دن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمار ہو گئے آپ اٹھارہ دن بمارر ہے اورمسلمان آپ کی عميا دت کرنے کے ليے آتے رے رسول اللہ ملی اللہ علیہ دملم بیر کے دن پیدا ہوئے پیر کے دن آ پ نے اعلان نبوت کیا اور پیر کے دن آ پ کی وفات ہو گی اتوار کے دن آپ کا مرض زیادہ ہو گیا' حضرت بال نے اذان دی' پچر دروازہ برتھبر گئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ! ورحمة الله! نماز كا وقت ہو گیا اللہ آپ پر رحم فر مائے ۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال كی آ واز کی حضرت فاطمہ نے کہایا بال! رسول الله صلی اللہ علیه وکلم اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہیں ( لیعنی آپ کی حالت محید میں جانے کی نہیں ہے) پھر حضرت بلال مجد میں گئے جب صبح کی سفیدی ہوگئی تو حضرت بلال نے کہااللہ کی تنم! میں جب تک رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ے اجازت نہاوں ا قامت نہ کہوں گا۔ پھر وہ لوٹ گئے اور دروازہ پر کھڑے ہو کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ و برکاتہ'

الشرآپ پر م فرائ فراز کا وقت ہو گیا ہے رسول الشعلی الشعلید وسلم نے حضرت بلال کی آ واز کی مجرز ملا: اے بلال آ جاد رسول الشعلی الشعلید و کم کے کہ کہ وہ نماز پڑھا کی معرت بلال افسوس کرتے موسول الشعلی الشعلید و کم کے ساتھ مشخول بین تم ابو بکرے کہ کہ کہ وہ نماز پڑھا کی معرت بلال افسوس کرتے ہوئے والی سے اور کے بور الشعلی الشعلید و کم نے آپ کو نماز پڑھا نے کا تھم دیا ہے معرت او بکر رقتی انقلب سے جب انہوں نے رسول الشعلی الشعلید و کم کے مالی دیکھی تو اپنے او پر تا ابو نہ رکھ سے اور بے بوش ہو کر گر کے اور مسلمان نور و من موسول الشعلی الشعلید و کم نے لوگوں کی دول خراش آواز یں بین تو آپ نے بو جہا ایکسی آ واز یں بین تو آپ نے بو جہا ایکسی آ واز یں بین تو آپ نے بو جہا ایکسی آ واز یں بین تو آپ نے بو جہا ایکسی آ واز یں بین تجربول الشعلی الشعلید و مسلمانوں کے دونے کی آ واز یں بین تجربول الشعلی الشعلید و مسلمانوں کے دونے نے میں میں و بابول اسلمانوں کے دونے یہ انہوں اسلمانوں کے دونے یہا اور محرب میاس دور اسلمانوں کے دونے یہا اور میں دنیا ہے و رہا بول اسلمانوں کے دونے یہا اور دنیا بھی آخری کی طرف پہلا اور دنیا بھی آخری دن ہے۔

میرا آخرے کی طرف پہلا اور دنیا بھی آخری دن ہے۔

میرا آخرے کی طرف پہلا اور دنیا بھی آخری دن ہے۔

میرا آخرے کی طرف پہلا اور دنیا بھی آخری دن ہے۔

جب بیر کا دن آیا تو بی صلی الشعلیه و ملم کا در دیوه کیا اور الذع و وجل نے ملک الموت کی طرف و جی کی کہ وہ میر ک حبیب اور صفی (سیدنا) مجرسلی الشعلیه و ملم کی طرف حیین اور ملائم صورت میں روح قبض کرنے کے لیے جائیں۔ پھر ملک الموت علیدالسلام ایک اعرابی کی هید میں نازل ہوئے اور آپ کے درواز و کی طرف کو رب ہو گئا اور المسلام علیکم المعت المبنو قاور مصلان الموسالة و مور دالملات کا این برواض ہوجاؤں؟ حضرت ما تشریف الشعنیا نے معلی و جواب دین المدین کے بندے اللہ تھے کہا کرآنے کا اجرد روس الشعنی اللہ علیہ و ملم المبنو تعلق معنون المبنو الله علیہ و ملم المبنو تعلق میں اللہ علیہ و ملم المبنو تعلق میں است معنون المبنو الله علیہ و ملم المبنو تعلق میں الله علیہ و ملم المبنو تعلق میں اللہ علیہ و ملم المبنو تعلق میں اللہ و ملک کے بالمبنو تعلق اللہ علیہ و ملم المبنو تعلق میں اس نے پھر المبنو اللہ المبنو تعلق میں تعل

ر است کی معرف میں میں میں است کی معرف کے ایر وہ محتمل ہے جو لذات کو منقطی کر دیتا ہے ، جماعوں کو مقرق کر دیتا ہے ، جو کو ان ہے اور وہ محتمل ہے جو لذات کو منقطی کر دیتا ہے ، جماعوں کو مقرق کر دیتا ہے ، جماعوں کو مقرق کر دیتا ہے ، جماعوں کو مقروں کو برباداور قبر سمانوں کو آباد کر دیتا ہے ، بیما کہ السوت الشام ہے است کا السوس کے السوس کے باس آئے ہو ، رسول الشام کی السوس کے باس آئے ہو ۔ انہوں الشام کی علیہ وسلم نے فرمایا: اسے ملک الموت! تم طاقات کرنے آئے ہو یا روح قبلی کرنے آئے ہو ۔ انہوں نے کہا میں آپ کی عمل آپ کی مقرف واضی مقروں کو بیمان کے السوس کو بیمان کے السوس کے دوران کے مال کو دوران کے السوس کو السوس کے السوس کے دوران کے اس کو السوس کے اوران میں السوس کے دوران کی روران تو میر کے گورون میں کے دوران کی اس کے اس کو تابع کی دوران کے اس کی دوران کی میں کو دوران کی میں کو دوران کی میں کو کہ السوس کے دوران کی میں کو دوران کی میں کو دوران کی میں کو دوران کی کہا میں نے ان کو آسان دنیا میں چھوڑا ہے اوران کو تابان دنیا میں چھوڑا ہے اوران کی کی دوران کو تابان دنیا میں چھوڑا ہے اوران کو تابان کو تابان دنیا میں چھوڑا

marfat.com

فالقرآر

رے ہیں۔ پھر بہت سرعت سے جریل علید السلام آپ کے پاس آ گئے اور آ کر آپ کے سر کی جانب بیٹے مئے وسول الشملی الله عليه وملم نے فرمايا اے جريل اب دنيا سے دواند ہونے كاوقت ہے جمعے بشارت دوكد يمرے ليے الله كے ياس كيا اجر س جر مل نے کہایا صبب اللہ! میں آپ کو بشارت دیا ہوں کہ میں (آپ کے استقبال کے لیے) تمام آسانوں کے درواز وں کو کھا بھوڑ کر آیا ہوں اور دہاں تمام فرشتے آپ کوسلامی دینے کے لیے اور آپ کومرحبا اور خوش آ مدید کہنے کے لیے صف یا مدھے ہوئے کھڑے ہیں اور میں آپ کو بشارت دیتا ہوں یا محمد کہ تمام جنتوں کے دروازے کھول دیتے محتے ہیں اور تمام دریا جاری کرد یے ہیں اور تمام درخت جموم رہے ہیں اور یا محم آپ کے لیے تمام حور میں مزین ہو چکی ہیں آپ نے فرمایا: میں اسے رے کی رضاجو کی کے لیے اس کی حمد کرتا ہوں اُ اے جریل مجھے اور بشارت دو جریل نے کہا قیامت کے دن آپ سب سے بلے شفاعت کریں گے اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی' آپ نے فرمایا میں اپنے رب کی رضا جو کی کے لے حرکر تا ہوں جریل نے کہا اے میرے حبیب! آپ بھے ہے کس چیز کا سوال کرتے ہیں آپ نے فر مایا میں تم ہے اپنی اگر اور پریشانی کے متعلق سوال کرتا ہوں' میرے بعد قر آن پڑھنے والوں کو کیا اجر ملے گا میرے بعد رمضان کے روزے رکھنے

والول کوکیا اجر لے گا اور میرے بعد بیت اللہ کا حج کرنے والول کوکیا لیے گا اور میرے بعدصاف باطن والول کوکیا لیے گا (اللہ اللهٔ امت کا کتنا خیال ہے عالم مزع ہے اور اتنی شدید تکلیف ہے پھر بھی امت کی اخروی فلاح کی فکر ہے! ) جریل نے کہا ہے حبیب آپ کو بشارت ہواللہ عز وجل فرماتا ہے میں نے تمام نبیوں اور ان کی امتوں پر جنت میں واخل ہونے کواس وقت تک کے لیے حرام کر دیا ہے جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے' آپ نے فر مایا اب میراول مطمئن ہو

گیا'اے ملک الموت ابتہ ہیں اجازت ہے اب تم کو جوتھم دیا گیا ہے تم اس کی فیمل کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہایا رسول اللہ جب آ پ کی روح قبض کر لی جائے گی تو آ پ کوشسل کون دے گا اور آ پ کو س چیز میں کفن دیا جائے گا اور آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے گا اور آپ کی قبر میں کون داغل ہوگا؟ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے

فر ہاں راغنسل تو اے علی مجھے غنسل تم دو گے اور فضل بن عباس تمہارے لیے یانی ڈالیس گے اور تمہارے تیسرے معاون جبریل علیہ السلام ہوں گے اور جبتم مجھے عشل دے کر فارغ ہو جاؤ توتم مجھے تین نئے کیڑوں میں گفن دیتا اور جبریل علیہ السلام میرے لیے جنت سے خوشبو لے کر آئمی گے اور جب تم جھے تحت پر رکھ چکونؤ جھے مجد میں رکھ دینا اور میرے پاس ہے تم س یلے جانا' کیونکہ سب سے پہلے مجھ پر میرا رب عز وجل عرش کے اوپر سے صلوٰ قہ پڑھے گا (لیتنی رحمت نازل فرمائے گا) پھر جريل عليه السلام' كچر ميكائيل كچر اسرافيل عليها السلام كچرتمام فرشتے گروہ درگروہ صلوٰۃ پڑھيں گئے بچرتم سب صف بدصف

کھڑے ہوکرنماز جنازہ پڑھنا اورنماز جنازہ میں میرا کوئی امام نہیں ہوگا حضرت فاطمہ نے کہا آج کا ون فراق کا دن ہے کب ملاقات ہوگی؟ آپ نے فرمایا: اے میری بٹی! تم قیامت کے دن مجھ سے حوض پر ملاقات کرو گی' اور میری امت میں سے جو تحض حوض پر آئے گا میں اس کو یانی یلا دُل گا مصرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ! اگر میں آپ سے وہاں ملاقات نہ کروں؟

پ نے فرمایا کچرتم مجھ سے میزان پر ملاقات کرو گئ میں وہاں اپنی امت کی شفاعت کر رہا ہوں گا' حضرت فاطمہ نے کہایا ر مول الله ! اگریش آپ سے وہاں بھی ملاقات نہ کروں؟ آپ نے فرمایا مجرتم مجھ سے صراط پر ملاقات کروگی۔ بیس اپنے رب

ہے دعا کر رہا ہوں گا کہ میری امت کو دوزخ ہے سلامت رکھنا' پھر ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آپ کے تریب ہوئے 'جب ردح گھٹوں تک پیچی تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اوہ پھر جب روح ٹاف تک پیچی تو نجی <del>صلی</del> اللہ

مليه وللم نے فرمايا واكر باه (بائے تكليف) تو فاطمه عليها السلام نے كہابائے ميرے والدكى تكليف كير جب روح آپ كے martat.com

پتا**لوں تک بچی و بی صلی الشرطید و**لم نے جریل سے پکاد کر کہا اے جریل! موت کی تخی تحت ہے! بھر جریل علیہ السلام نے اپنا چرو رسول الله صلی الله علیه وسلم سے چھیرلیا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا: اسے جریل! تم میری طرف و میکھنے کو الهند كرتے ہو؟ جريل نے كها اے ميرے حبيب! جب آپ سرات الموت كى اذبت ميں جالا موں تو آپ كے چرے كى

طرف د کھنے کی کون ہمت کرسکتا ہے۔ . گھررمو<mark>ل انتیملی انت</mark>دعلیه وسلم کی روح قبض کر لی گئی آپ کوحشرے علی ابی طالب رضی انتدعنہ نے عشل دیا ' حضرت فضل ا بن مباس نے آپ پر پانی ڈالا حضرت جریل ان دونوں کے ساتھ تھے آپ کو تین نئے کپڑوں میں کفن دیا گیا' آپ کو ایک تحت پرد کھا ممیا پھراس تخت کومجد میں لایا میا اور لوگ آ ب کے پاس سے جلے مکے مس سے پہلے آ ب کے رب بتارک و تعالی نے عرش کے اور آپ رصلو ہوجی (آپ کے حسب مرتبد دعت ناز ل فر مانی) مجر جریل نے مجرمیکا کیل نے مجر اسرافیل نے پھر فرشتوں نے گروہ در گروہ آپ پر صلوٰۃ پڑھی (آپ پر رحت اور در جات کی بلندی کے لیے دعاکی) حضرت علی رضی اللہ عندنے کہا ہم نے مجد میں آ وازیں تن میں اور ہم نے کی محف کومجد میں نہیں دیکھا' پھر ہم نے غیب سے ایک آ واز تن کوئی مخف کمیدر ہاتھا اللہ تم پر دم فرمائے مسجد میں داخل ہوا دراپنے بی صلی اللہ علیہ وسلم پرنماز جناز ہ پڑھؤ بھر ہم مسجد میں گئے اور رسول الله صلى الله عليه وملم ت عظم مح مطابق معجد مين صف بصف كفر ، وصحة بحربم نے جريل عليه السلام كي تحبير يرتمبير يزهي -

ہم میں ہے کوئی شخص مقدم ہو کرامام نہیں ہوا۔ حصرت ابو بمرصدیق رضی الله عند قبریس داخل ہوئے اور حصرت علی بن ابی طالب اور حصرت ابن عباس رضی اللہ عنبم اور رسول التدسلي التدعليه وسلم كوفن كرديا حميا جب لوگ لوث محية توحفزت فاطمه نے حضرت على رضي التدعنہ سے كہا اے ابوالحس تم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دفن کردیا انہوں نے کہا: رسول الله صلی الله علیه وسلم پرمٹی ڈالنے کوتمہارے دلوں نے کیسے گوارہ کرلیا کیا تمہارے دلول میں رسول الله صلی الله علمہ وسلم کے لیے زی نہیں تھی! کیا آپ خیر کےمعلم نہیں تھے حضرت علی نے کہا کیوں نہیں! اے فاطمہ لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کوکوئی ٹالنے والانہیں ہے' مجر حضرت فاطمہ رونے لگیں اور وہ کہہ رہی تھیں بائے میرے والد! اب جبریل علیه السلام کا آنامنقطع ہو کیا اور جبریل ہمارے پاس آسان سے وی لایا کرتے تھے۔

(المعجم الكبيرة الحديث: ٢٦٤٦ من ٣ ص ١٦٠- ٥٨ مطبوعه واراحياه التراث العربي بيروت صلية الاولياء ج مهم ٢- ٢٠ طبع قد يم وارالكاب العربي بيروت كامها وطلية الاولياء رقم الحديث ٢٠٥١ م ٢٠٠ م ١٨٠٨ خيم جديد دارالكتب العلمية بيروت ١٨١٨ م

حافظ المبتى متونى ٤٠ م هدنے اس پورى حديث كودرج كرنے كے بعد كہااس حديث كوامام طبراني نے روايت كيا ہے اور اس کی سند میں ایک راوی عبد امنعم بن ادر لیس کذاب اوروضاع ہے۔

( مجمع الزوائدج ٩ص ٢٦-٣٦ مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠١ه )

علامه على بن مجموع واق الكناني التوني ٩٤٣ ه في اس پوري حديث كودرج كيا به اوركلها ب كداس كي سنديس ايك راوي عبدامعم بن اوريس متم ب- ( تزيدالريد ج اس ١٣٣١ - ١٣٢ مطبوعه واراكتب العليد بروت ١٠٠١ه) حافظ جلال الدين سيوطي ٩١١ ه في في اس يوري حديث كو درج كر كے لكھا ہے بيه حديث موضوع ہے اور اس كي آفت

حمِدالكريم ب، (المنال المصوعد منه في الاحاديث الموضوعة ح اص ١٥٥- ١٥٣ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٤ه) علامد تحد نری مرزی مرزقی ۱۲۰۵ ها نے اس ممل حدیث کوطرانی اور ابولیم کے حوالے سے بلاجر ح نقل کیا ہے۔

(اتحاف السادة التقين ح واص ٢٩٦- ٢٩٣ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٩١٣ه)

جلدهفتم martat.com

ننخ عبدالحق محدث د ہلوی متو فی ۱۲۵۲ھ نے اس حدیث کے اکثر اجزاء کو بلا جرح نقل کیا ہے۔ ( دارج المنوة ج من ۱۳۲۹ مطبوع مكتبه نور بدرضو يم تحمرُ عه ۱۲۳۰ )

ہر چند کہ اس حدیث کوئبر المنعم بن اور لیں کی وجہ ہے موضوع کہا <sup>حم</sup>یا ہے لیکن میرموضوع السند ہے موضوع الم<mark>عن نہیں ہے</mark>

کیونکہ اس صدیث کا کوئی جز کسی صدیث سمجھ کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کے قمام انجزاء کی تائید **میں احادیث میحیر ثابت میں اور** اس مدیث میں کوئی بات اصول شرع کے خلاف نہیں ہے امام غرالی امام ابن الجوزی اور اکٹر مصنفین سیرت نے اس مدیث

کے بعض اجزاء سے استدلال کیا ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفات كى تاريخ كى تحقيق

اس پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وکلم کی وفات رئتے الا ۆل کے مہینہ میں جیر کے دن ہوئی البہ تاریخ میں اختلاف ہے جمبور کے نز دیک وفات کی تاریخ بار و رئتے الا وّل ہے کیت حقیق سے ہے کہ نمی ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات کم یا دورہ الا وّل کو موتی

ے اگر چہ پہ جمہور کے فلاف ہے کین سیحے بھی ہے ' کیونکداس پرمسلمانوں کا اجماع ہے کہ جس سال ججۃ الوداع تھااس سال ہوم

عرفه جعه کے دن تھااوروہ ذوالحجہ کی نو تاریخ تھی اس امتبارے اگریپفرض کیا جائے کہ ذوالحجہ محرم اورصفر تینوں مہینے ۴۰۰ ۳۰۰ دن کے تقویو پیرے دن چھر ربح الاوّل ہوگی اور کیم ربح الاوّل بدھ کو ہوگی اور اگر بیرفرض کیا جائے کہ تیوں مہینے ۲۹۲۹ ون کے

تھے تو پیرے دن دورتیج الا وّل ہوگی اور کیم رہے الاوّل اتو ارکوہو گی اور اگر بیفرض کیا جائے کہ دو میپنے تمیں دن کے ہیں اور ایک مہینہ آئیس دن کا ہے تو بیر کے دن سات ریج الا وّل ہوگی اور کیم ریج الا وّل منگل کے دن ہوگی اور اگر یہ فرش کیا جائے کہ دو

مہینے انتیس دن کے ہیں اور ایک مہینہ تیس کا دن ہے تو پیر کے دن کیم ربیج الا قرل ہوگی غرض کوئی حساب بھی فرش کیا جائے جب نو ذوالحجه جمعه کے دن ہوتو بارہ ربج الا ڈل بیر کے دن کمی حساب ہے نہیں ہوسکتی للبذا درایتاً اورعقلاً رسول الله صلى الله عليه وسلم كی وفات کی تاریخ ہارہ ربیج الا ذال میں ہے' پیر کے دن ربیج الا ذال کی تاریخ کے عقلی احمال میہ بیں اگر سے **مبینے میں** دن کے ہول <mark>ت</mark>و

چیر رہے الاقرل اگر سب ماہ انتیس دن کے ہوں تو دور رہے الاقرل اگر دو ماہ تیں دن کے ہول اور ایک انتیس دن کا تو سات رہجے . الاقل'اوراگر دوباہ انتیس دن کے ہوں اورا کیا ہاہ تیں دن کا ہوتو کیم رکتے الاقرال۔ چیے اور سات رکتے الاقرل کا کوئی قائل نہیں ہے تو پھر آپ کی وفات کی تاریخ کیم رقتے الاوّل ہے یا دوریجے الاوّل حب ذیل علماء نے بھی پہ تصریح کی ہے کہ آپ کی وفات

كى تاريخ كيم رئيع الاول بي يادور بيع الاول -

امام محد بن سعد متوفى ٢٣٠ ه لكھتے ہيں: رسول الله صلى الله عليه وملم كي بياري كي ابتداء انيس صفر به روز بدھ ااھ كو ہوئى آپ تيرہ دن بيار رہے اور آپ دور رہيج

الا دّل ااھ پیر کے دن فوت ہو گئے ؑ اس کے بعد امام این سعد نے بارہ رہجے الا دّل کوفوت ہونے کے متعلق اقوال نقل کئے ہیں۔ (الطبقات الكبري ج ٢م ٢٠٩٠ ، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ هـ)

امام ابو بكراحد بن حسين بيبقي متوفى ٥٥٨ هاني سند كے ساتھ محمد بن قيس سے روايت كرتے ہيں: رمول التدصلي الله عليه وسلم ٩ اصفر بدروز بدھ ااھ كوتخت نيار ہوئے اس وقت آپ حضرت زينب بنت جحش رضي التدعنها

کے گھریں تھے آپ کی تمام از واج وہاں جمع ہو کئیں آپ تیرہ دن نیار رہے اور دور دیجے الاقرل گیارہ جمری کو پیرے دن فوت ہو كئے \_ ( دلائل المدوة ج يص ٢٣٥ ، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٠ هـ )

امام ابوالقاسم على بن الحن ابن العسا كرمتو في ا ٥٥ ه لكهت بين:

martat.com

رسول الله ملى الله طبير و كلم كم وفي الاقل كويرك دن كياره جرى كوفت موت

( المقرار فأدش ع من عليه مطبور دار الفريروت ١٠٠١ه)

حافظ عمال الدین ایوامجاج بیسف الموی التونی ۲۳۷ مه کلیته بین: توسیعه با کرم همه برخود بود این کرم برخیری برخیری برخیری برخیری از محمد برای برخیری

آ پ ۱۳ سال کی عمر میں بارہ رچھ الا قال کو پیر کے دن دد پیر کے دقت فوت ہوئے ایک قول کم رکھ الا قال کا ہے اور ایک قول دور بھ الاقال کا ہے۔ ( تہذیب الکمال فی اساء الرجال جاس ۵۵ سلومہ دار اکتب اعملیہ بیروٹ ۱۳۸۳ھ )

حافظ مغلطا فی بن فلیج حتو فی ۲۲ سے مسلح ہیں : الکس اور ایوضف نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وکلم دور رکتے الاقر ل کوفوت ہوئے \_

(الاشارة الى سرة المصطفى من ٢٥٥ مطبوء الدار الشامية ميروت ١٣١٧هـ) اسهرا بين بي

علامه ابوالقاسم عبداله من عبدالله سيل متوفى ۵۸۱ وکتيج مين: مداين مرسر ما در و مدير و مدير و مدير و لوزن در لديد مين ميز و در اداري كار و كار مين مي مورد كار عربي

مسلمانوں کا اس پراہمائے ہے جوہ الوداع میں ایم ترفیدی فوذ والحجہ جدے دن تھا انہذا کم ذوالحجہ جمرات کو کمی کیر کم محرم جھدکو ہوگی (اگرچا ندائیس کا ہو) یا ہفتہ کو ہوگی (اگرچا ندشم کا ہو) اگر جھدکو کم محرم ہوئو تھی مصر ہفتہ کو ہوگی یا او ارکزا کر کم مفر ہفتہ کو ہوتو کم ربی الاقرار کو ہوگی یا بیرکؤ انہذا آپ کی وفات کی تاریخ ہیر کے دن یا کم مربی اندوں ہوگی یا دورج الاقرال (اور اگر کم صفر اتو ارکی ہوتو کم ربی الاقرال ہیرکی ہوگی یا مشکل کی) اور کی طرح بارہ ربیج الاقرال ہیرکائیس پڑتا۔ (بارہ ربیج الاقرال کے

ا تریم طراف اول ہو ہے رہے اماد ن میں اول یا سی اول کی خرب کر دورہ ماد ن چرب کے ماد ہورہ ہوتا ہے۔ تاریخ دفات نہ ہونے کاریکورس سے پہلے علامہ کیل نے اٹھایا ) دلا شون مور ماد ماد میں میں ادارہ میں ادارہ میں ادارہ

(الروش الانف ع الميرة المديدة من ١٣٥٩.٥٣٠ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٨هـ) حافظ اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ٢٧٧ه ككعة بين:

علامہ واقدی نے کہا ہے کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم ارتبع الا وّل پیر کے دن فوت ہوئے۔

روا من المنافية من المنافية والمنافية المنافية ا

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن جمر متو فی ۵۸۳ کھتے ہیں: ابو حصد اور کلبی نے کہا ہے کہ آپ کی وفات ۲ رہے الا قرا کو ہوئی ہے اور علامہ سیملی نے ای کوتر جج دی ہے اور موک بن ابو علامہ اور کلبی نے کہا ہے کہ آپ کی وفات ۲ رہے الا قرا کو ہوئی ہے اور علامہ سیملی نے ای کوتر جج دی ہے اور موک بن

عقبہ اللیث الخوارزی اور ابن الزبیر نے کہا ہے کہ آپ کی وفات کیم رہے الاقرال کو ہوئی ہے ، دوسروں کی غلقی کی وجہ یہ ہے کہ ٹائی کو ٹائی عشر خیال کرلیا گیا چرابعض نے بعض کی چیروی کی ۔ (فخ البادیج میں عصر عصر معبور دارانکت العلم بیروت ۱۳۲۰ھ) علامہ بدرالدین مین عنی متوفی ۸۵۵ھ کیستے ہیں:

ابو بکرنے لیٹ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وکلم چیر کے دن کیم رقیح الاقل کو فوت ہوئے اور سعد بن ایما ہیم الزهری نے کہا آپ چیر کے دن دوروقیح الاقر کی فوت ہوئے اور ابوقیم الفضل بن دکین نے کہا آپ چیر کے دن کیم رقیح اللاقل کوفوت ہوئے ۔ (عمرة القاری بر ۱۹۸۸م ۲۰مطیرہ ادارة المبلیۃ المبعی مرمز ۱۳۳۸ھ)

علامه جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ هه لكصة مين:

سامہ بیل نے اس کور چی دی ہے کہ آ پ کم رہے الاقل یا دور بی الاقل کوفت ہوئے۔

(الوثيثى جهس ۱۹۳۳ مطبور دادالكتب إمنور بيروت ۱۹۳۰ه) علامه فجر بمن بوسف الصالحي الشامي متوفى ۹۳۲ ه ككستة جس:

marfat.com

بالمرأر

ابو تخت اور کلبی نے کہا آپ کی وفات ۲ رقع الاؤل کو ہوئی سلیمان بن طرخان نے مخازی شی ای کوتر نج افکا ہے لگا محمد بن سعد امام ابن عسا کر اور امام ابو ھیم الفضل بن دکین کا بھی بھی آئی ہے اور سیمل نے بھی ای کوتر نج دی ہے۔ (سل المعد کی والرشاد ج اس معہد عدد الاسلام اللہ عالم معہد معبد عدد والکتب العلم بعرف معہد عدا

علامة على بن سلطان محمر القارى متو في ١٠١٠ه ولكهية بين:

ا کی تول میرے کر آپ چیر کے دن ۲ رضح الا وّل کو قوت ہوئے۔ (الرقات جاام ۲۲۸ مطبور مکتبد الدادید لمان ۱۳۹۰ ہے) علامہ علی بن برصان الدین طبی ستونی ۴۲۴ و کلیستے ہیں:

الخوارزي نے كہا آپ كم رئيج الاقرل كوفوت ہوئے۔ (انسان المعيون جسم ٢٤٣ مطبوء مسلقي البابي معر ١٣٨٣هـ)

شخ عبدالحق محدث دالوي متونى ۴۵۲ اه لکھتے ہيں:

آ پ کی وفات ۲ رئتے الاقال کو پیر کے دن ہوئی ۔ (افید المعات ج ہم ۲۰ مطبوعہ طبع تج کمارتکسند) علامہ نور بخش صاحب تو کلی متو فی ۱۳ سااھ لکھتے ہیں:

اں بات پرسب کا اتفاق ہے کہ وفات شریف ماہ رئیج الاقل میں دوشنبہ کے دن ہوئی جمہور کے نزدیک رئی الاقل کی بارہو یں تاریخ تھی 'ماہ صفر کی ایک یا دورا تیں باتی تھیں کہ مرض کا آغاز ہوا۔ بعضے تاریخ دصال کم ربیج الاقرل ہتاتے ہیں' بتا برقول حضرت سلیمان النمی ابتداء مرض یوم شنبہ ۲۲ صفر کو ہوئی اور وفات شریف یوم دوشنبہ آریج الاقرل کو ہوئی' حافظ این مجرفر ماتے ہیں کہ ابوٹھٹ کا قول ہی معتمد ہے کہ وفات شریف ارتئے الاقراکو ہوئی' دوسروں کی فلطی کی وجہید ہوئی کہ ٹانی کو ٹانی محشر خیال کر

کہ اپونکھنٹ کا فول ہی معتقد ہے کہ وفات سریق اساری الاول تو ہوں دوسروں کا من کی وجہ بیداوی کسکاہ لیا گیا چھراس وہم میں بعضوں نے بعضوں کی بیروی کی۔(سیرت رسول عربی ۱۳۶۷مطبوعیفر بید بکسٹال لاہور)

شِّخْ اشرف على تقانوى متو في ١٣٦٨ ه كلصة بين:

اور تاریخ کی تحقیق نہیں ہوئی اور بار ہویں جومشہور ہے وہ صاب درست نہیں ہوتا کیونکہ اس سال ذی المحبر کی نویں جعد کی تھی اور یوم وفات دوشنبہ ثابت ہے پس جعد نویں ذی المجبہ ہوکر بارہ رہج الاؤل دوشنبہ کوکی حساب سے نہیں ہوسکتی۔ (نشر اطلب میں ۲۳۳ معلومت نام مجمع کی المیشر المام معرف میں ۲۳۰ معلومت نام مجمع کی المیشر المام در

علامة بي نعماني لكصة بين:

سمی حالت اور کسی شکل ہے بارہ رکتے الا وّل کو دوشنبہ کا دن نہیں پڑسکنا' ( حاشیہ میں کلھتے ہیں ) اس لیے وفات نبوی کی صحیح تاریخ ہمارے نزدیک کیم رکتے الا وّل ہے۔ ( بیرت النبی ج مس ۱۵۰۷ ۱۰ مطبوعہ دارالا شاعت کرا تی ۱۹۸۵ء)

ہم نے روایت اور درایت کے اعتبار سے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ کی وفات کی تاریخ تکم رکھ الاقل یا دور کھ یہ مال کے کہ شد اس مجھولاتا ہے جب کے ایس بخولالاتا کی کی مال و سیکاون سے اور اس افتح اس ساقیا کو سکتا

الاوّل ہے۔ کیونکد شہور ہارہ رہنے الاوّل ہے جب کہ بارہ رہنے الاوّل آپ کی ولاوت کا دن ہے اور اب بیاعتر اض ساقط ہو گیا کہ آپ کی وفات کے دن خوشی کیوں منائی جاتی ہے بیہاں پر ہم نے بعثی تفصیل اور شختین کی ہے شاید کسی اور جگہ نہ ل سک

> والحمد لله رب العلمين -رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نماز جنازه كي تحقيق

ا مام این ماجه روایت کرتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی اس وقت حضرت ا**بو بکر** 

مدینہ کے بالائی حصہ میں اپنی بیوی بنت خارجہ کے پاس تنے مسلمان کہنے لگے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نیس ہوئے۔ آپ پر

martat.com

اللف طامل ہے جونزول وق کے وقت ہوتی ہے حضرت الديكر آئے آپ كا چرو مبارك كھولا اور آپ كى آ كھول كے امان بوسرد با اور کها آپ الله کے زویک اس سے عرم میں کہ آپ پروہ دوسوتس طاری کرے بے شک خدا کی حم رسول ا الم<mark>صلی الله علیه و ملم فوت مو صحح مین اوحر حضرت عمر مجد کی ایک جانب به که درب تنے خدا کی تئم رسول الله ملی الله علیه وسلم</mark> وت الله موئ جب تك آب تمام منافقول كے ہاتھ اور بيرنبيں كاك ديں كے اس وقت تك آب فوت نبيس مول ك معرت ابو بكرنے مغرر بر ي حرفر مايا: جو محف الله كى عبادت كرتا موتو الله تعالى زنده باوراس كوموت ميس آئ كى اور جو محر ملی الشعلیه و کلم کی عمادت کرتا موتو محمصلی الشعلیه و کلم به شک نوت ہوگئے ہیں و صاحب حد ۱۷ و سول قد حلت من لهله الرمسل افأتن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضرالله شيئا جسوى السلسه الشساكويين: حفرت عمرنے كها مجمع اليالكا جيے ميں نے اس دن سے پہلے بدآيت نبيس يزحي تقي \_ حغرت ابن عباس رمنی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کھودنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے معزت ابوعبیدہ کی طرف ایک آ دمی بھیجا جوالمل مکہ کی طرح (شق) قبر بناتے تیے' ادرایک آ دی مصرت ا پوطلحہ کی طرف بیجا جوائل مدیند کی طرح لحد (بفل قبر) بناتے تھ اور بیدها کی اے اللہ! اپنے رسول کے لیے ان میں ہے کی ا کیک کو منتخب کر لئے تو مسلمانوں کو حضرت ابوطلح مل کئے ان کو بلایا گیا اور حضرت ابوعبیدہ (وقت پر ) نبیس لیے تو انہوں نے لحد ہنا گئ منگل کے دن انہوں نے رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ تیار کر لیا (عنسل دے کر کفن بیبنا دیا ) بھر رسول الشصلی اللہ عليه وسلم ع جره مين آب كوايك تخت ير ركها ميا ، مجر بارى بارى مسلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين آت اور نماز جنازہ برجعے وحتی کہ جب مرد فارغ ہو محے تو مجرعور عن آئی اور کی مخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم برنماز جنازہ کی المامت نہیں کی۔مسلمانوں کا اس میں اختلاف ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سم جگہ بنائی جائے 'بعض مسلمانوں نے کہا آ ب کو آ ب کے امحاب کے ساتھ وفن کیا جائے مفرت ابو کرنے کہا میں نے رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم سے بیسنا ہے کہ جس جگہ ہی کی روح قبض کی جاتی ہے اس کو وہیں وفن کیا جاتا ہے ، پھر جس بستر پر رسول الندسلی الله عليه وسلم فوت ہوئے تھے انہوں نے اس بستر کوا تھایا اور ویں آپ کی قبر کھودی چر بدھ کی رات جب آ دھی ہوگئ تو آپ کو فن کر دیا گیا مفرت علی بن الی طالب عضرت فضل بن عباس اور ان کے بھائی تھ اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے آزاد کردہ غلام شقر ان آ یے کی قبر میں اترے حضرت اوس بن خولی نے حضرت علی سے کہا میں تم کو اللہ کی اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمار تے تعلق کی قسم ویتا مول معرت على نے ان سے كہاتم بھى اتر و معرت عتر ان نے اس جادركوليا جس كورسول الله على الله عليه وللم بينتے تئے اور اس کوقبر میں رکھ دیا اور کہا خدا کی تم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد اس جا در کوکوئی نہیں بینے گا۔

(سنن این ماجهٔ باب: ٦٥ ' ذکروفاته ووفیه ملی الله علیه وسلم )

حضرت این عماس کی اس روایت میں ایک راوی حسین بن عبیدالله باشی ہے۔امام احمر علی بن مدینی اور امام نسائی نے اس کومتر وک قرار دیا امام بخاری نے کہا اس پر زند قد کی تہت ہے اور اس مدیث کے باقی راوی ثقد ہیں۔ امام ترینی روایت کرتے ہیں:

حضرت سالم بن عبدرض الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیه و کلم پر آپ کے مرض ہیں ہے ہوثی طاری ہو گئ آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہوگیا؟ محابہ نے عرض کی ہاں آپ نے فرمایا بلال سے کہواذان کہیں اور مسکس کے کہوسلمانوں کونماز پڑھا کین مصرت عاکشہ نے کہا میرے والدر تیش القلب ہیں جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں

marfat.com جلابفتم

الد

کے تو رونا شروع کر دیں گے اور نماز نہیں بڑھا تکیں گے اگر آپ کی اور کو تھم دے دیں! آپ بر گھر بے ہوتی طامی ہو گیا ج آ پ کوہوٹی آیا تو آ پ نے فرمایا بال سے اذان کے لیے کواور ابد بحر سے کو کرلوگوں کونماز بڑھا کی تم تو ہوے طیہ السلا کے زمانہ کی عورتوں کی مثل ہو' حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا' انہوں نے اذان دگی' اور حضرت ا**بو بکر کونماز پڑھانے کا حکم د** انہوں نے مسلمانوں کونماز پڑھائی گھررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آ رام محسوں کیا 'آپ نے فرمایا دیکھو میں کس سے سہام چلوں کچر حضرت بریرہ رضی اللہ عنداور ایک اور خص آئے آپ ان کے مہارے سے چلے جب حضرت ابو بحرنے آپ کو دیکھ تو چھے ہٹ گئے آپ نے اشارہ کیا وہ ای جگہ کھڑے رہیں حتی کہ حضرت ابو بکرنے نماز پوری کر کی مجررسول اللہ **ملی** اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لگ کئی حصرت عمر نے کہا بخدا میں نے جس حفص کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض **کی** نی ہے اس ملوار ہے اس کو قل کر دوں گا اور وہ لوگ ان پڑھ تھے ان میں اس سے پہلے کوئی نی نہیں ہوا تھا لوگ رک گئے لوگوں نے کہا اے سالم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کے صاحب کو بلا کر لاؤ ' میں حصرت ابو بکر کے یا**س کمیا وہ مجد میں** ہیٹھے ہوئے تھے میں روتا ہوا گیا جب حضرت ابو بکرنے میری پر کیفیت دیکھی تو بوجھا کیا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر کی گئی ہے میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیہ کہتے ہیں کہ میں نے جس تخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کی روح قیض کر لی گئی ہے تو میں اس کوا نی اس تلوار ہے مار دول گا' حضرت ابو بکر نے کہا چکو' میں ان کے ساتھ گیا' مصرت ابو بکرآئے اس وقت لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جارہے تھے حضرت ابو بکرنے کہامیرے لیے جگہ چھوڑ وان کے ليے کشادگي کي گئي وه رسول الله صلى الله عليه وسلم پر جيجئ آپ کوچيوا' اور پڑھا انک ميت وانھ ۾ ميتون ''بيشک آپ پر موت آنی ہےاور بے شک انہوں نے بھی مرنا ہے''۔ (الزمر: ۳۰) صحابہ نے یو چھااے رسول اللہ کےصاحب! کیا ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نماز جنازه يرهيس كي؟ حضرت ابو بكرنے كہا بال صحابہ نے يو چھا كس طرح؟ حضرت ابو بكر نے كہا ايك توم جائے تکمیر پڑھے دعا کرے اور درود پڑھے۔ پھر دوسری توم جائے بھیر پڑھے درود پڑھے اور دعا کرے **پھر** ہاہر آ جائے ، حتیٰ کہ تمام لوگ ای طرح داخل ہوں' صحابہ نے یو چھا: اے رسول اللہ کے صاحب! کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وملم کو فن کیا جائے گا فرمایا: ہاں! پوچھا کہاں؟ فرمایا جس جگہ رسول الله سلى الله عليه وسلم كى روح قبض كى گئى تھى كيونكه الله نے آپ كى روح صرف پاک جگه پر ہی قبض کی ہے تب صحابہ نے جان لیا کہ آپ نے کچ کہا ہے پھر مصرت ابو بھرنے کہا کہ آپ کے عم ذاو آپ کوشس دیں گے اور مہاجرین باہم مشورہ کرنے گئے صحابہ نے کہا انصار کو بلاؤ تا کہاس معاملہ ( خلافت ) میں ہم ان ہے مشورہ کریں' انصارنے کہاایک امیر ہم ہے ہوجائے' ایک امیرتم میں ہے ہوجائے' حضرت عمرنے کہا اس خض کی مثل کون

ہوگا جس کے متعلق بیآیت نازل ہوئی ثنانی النین اذھ ما فی المغار اذیقول لصاحبه لاتحزن ان الله معناً پھر حضرت ابو بكرنے ہاتھ بھيلا يا اور حضرت عمرنے بيعت كى پھرسب لوگول نے بيعت كرلى-(اشياكل أكحد رم ١٣٣٨- ١٣٣٧ قم الحديث: ١٩٧٧ ميريد يصحيح بيئن ابن ماجه قم الحديث ١٣٣٣ مطبوعه المكتبه التجارية كمهرمه ١٣١٥ه (

حافظ ابو بكراجر بن حسين بيهي متوفى ٢٥٨ هروايت كرتے بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم فوت ہو گئے تو لوگ حجرہ میں داخل

ہوئے اور باری باری آپ پرنماز جنازہ پڑگی جب مرد فارغ ہوگئ تو بحر عورتوں نے نماز جنازہ پڑھی کچر بچوں نے نماز پڑگی پھر غلاموں نے نماز بڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کسی نے امامت نہیں گی۔

(سنن کیری ج ہےم ، ۲۵ مطبوعه نشرالسنه ملیان)

martat.com

طامدائن افيرمتونى ١٣٠ هف يمي الى روايت كوبيان كياب - (الال في الررخ جس ٢٢٥ ملروروارافكر يروت) بعض **ملاء نے بیرکہا ہے ک**درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جناز ہنیں پڑھی گئی تھی صرف صلوٰۃ وسلام عرض کیا <sup>ع</sup>میا تھا' ف دوایات اس کی موید بھی ہیں لیکن جمهور کے نزدیک آپ کی نماز جناز ، پڑھی گئی تمی جیسا کہ شاکل تر ندی میں تعریح ہے کہ پ برنماز جنازه می تجبیرات برهی جا کی اورصلو ، برهی جائے اور دعا کی جائے۔

الم احمد رضا قادري لكعية بين:

جناز واقدس پرنماز کے باب میں علما ومختلف میں ایک کے نزدیک بینماز معروف نہ ہوئی بلکہ لوگ گروہ ورگروہ حاضرا تے اور صلوة وسلام عرض كرت بعض احاديث بحى اس كى مويدين اورببت علاء يى نماز معروف مانت بين - امام قاضى عياض في اس کی سج فرمائی جیسا که زرقانی شرح الروطا جس ہے سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ تسکین فتن وانظام امت میں مشخول جب تک اون کے دست حق پرست پر بیعت نہ ہو کی تھی اُوگ فوج فوج آتے اور جنازہ انور پرنماز پڑھتے جاتے 'جب بیعت ہو لُی ول شرع مدیق ہوئے انہوں نے جنازہ اقدس برنماز بڑھی مجرکی نے نہ بڑھی کہ بعد صلوۃ ولی مجراعادہ نماز جنازہ کا اختیار مہیں مبسوط امام عمل الائم سرحی میں ہے حضرت الو بحر رضی الله عند معاملات کو درست کرنے اور فتنہ کو سرد کرنے میں مشغول تع مسلمان آپ کے آنے سے پہلے نماز جنازہ پڑھے رہاور حق آپ کا تھا کیونکہ آپ بی خلیفہ مقرر ہو کے تتے جب آپ فارغ ہو محتے تو آپ نے نماز جنازہ بڑمی مجرآپ کے بعد کی نے آپ برنماز جنازہ نیس بڑمی۔ (سبوط جام ۲۰ مطبور بیروت) ( فآويٰ رضويه ج مهم ۴ مطبوعه کمتبه رضو په کراچي )

بعض علاء جواس کے قائل ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئے تھی صرف آپ پرصلوٰ ۃ وسلام عرض کیا گیا تھاوہ اس روایت ہے استدلال کرتے ہیں:

مافظ آبیتی متوفی ۷۰۸ھ بیان کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرت بيل كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمرض كاغلب مواتو بم في يوجها یارسول الله! آپ برنمازکون برج هے گا؟ حضور روئ مم بھی روئ آپ نے فرمایا مطهر داللہ تمہاری مغفرت کرے اور تمہارے ئي كى طرف ہے تم كواچى جزاد ي جبتم جھے على دے چكوادر بھى برخوشودگا چكوادر بھے كفن بها چكوتو بھے يرى قبرك كنارے ركھ دينا، مجرايك ساعت كے ليے ميرے پاس سے چلے جانا، كيونكد بہلے جھ برميرے دوست اورميرے بم شيس چریل اورمیکائیل نماز برحیں مے مجراسرافیل مجر ملک الموت اپنائشکر کے ساتھ نماز برحیں مے مجرتمام فرشتے آ کرنماز

پر میں مے پھرتم لوگ فوج در فوج آ کر داخل ہونا اور مجھ پرصلوۃ وسلام پڑھنا الحدیث اس حدیث کو امام بزارنے روایت کیا ہے لین اس کی اسانید منقطع بیں عبد الرحل نے مرہ سے سائنیں کیا اس حدیث کوامام طبر انی نے جم اوسط میں روایت کیا ہے اس کی سند میں کی ضعیف راوی ہیں ان میں ہے ایک اقعدہ بن طابق ہے از دی نے کہااس کی حدیث محتج نہیں ہوتی۔ ( جِمْع الروائدج ٩ص٣٥ مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠١هـ )

اس مدیث کو حاکم نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور اکھا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی عبدالملک بن حبدالرحن مجبول ہے ہم کواس کی عدالت یا جرح کاعلم نہیں ہے ادراس کے باتی رادی ثقة ہیں۔

(المعددك ج ٢ص ٢٠ مطبوعه كمتبددارالباز كمد كرمه)

علامدة مي امام حاكم يرتعقب كرت موئ لكعة بي عبدالملك مجول نيس بهداس كوفلاس في كذاب قرار ديا ب اور

جلابفتم

martat.com

انبوں نے جو کہا ہے کہ اس کے باتی راوی ثقد ہیں تو ہر موضوع مدیث ای طرح ہوتی ہے جس میں ایک محسوا **باتی ماد**ا ہوتے ہیں۔

اگر حاکم احتیاط کرتے تو اس حدیث کوائی کتاب ش ورج نہ کرتے۔ ( تلخیس المحد دک ع میں ۱ معلیو مرکز کے س واضح رے کہ نبی صلی اللہ علیہ ولم کی جونماز جنازہ بڑھی گئی تھی اس میں معروف دعا کی بجائے آپ کی تعریف

میں کلمات طیبات عرض کئے گئے تھے۔

علامة شهاب الدين قسطلاني متوفى ااوح ني ريكمات نقل ك من

لبيك اللهم ربنا وسعديك صلوة الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين٬ وما سبح لك من شني يا رب العلمين على محمد بن عبدالله خاتم النبيين وسيد الممرسلين وامام المتقين ورسول رب العلمين الشاهد المبشر الداعي اليك باذنك السراج المنير و

عليه السلام. (الوابب المدنية جسم ٢٩٩٠ ثرح الزرقاني للموابب ج ٨ص٢٩١-٢٩١ وارالعرفة) ا مام محمد بن سعد متو فی ۲۳۰ ھ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ سے روایت کیا ہے:

جب رسول الله صلی الله علیه و سلم کو تخت پر رکھ دیا گیا تو حضرت علی نے کہا آپ کاامام کوئی نہیں ہوگا آپ اپنی حیات

اورموت میں خود ہارے امام ہیں بھرلوگ باری باری داخل ہوتے اور صف بہ صف آپ کی نماز جنازہ پڑھتے۔ان کا کوئی امام

نہیں تھا' وہ تکبیرات بڑھتے' اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہاا ہے نبی! آپ برسلام ہواوراللہ کی رحمتیں اوراس کی برکتیں ہوں۔اےاللہ! ہم گواہی دیتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب پہنچا

دیا جوآب پر نازل کیا گیا تھااورامت کی خیرخواہی کی اوراللہ کی راہ میں جہاد کیا' حتی کہ اللہ کے دین کو غالب کر دیا اوراس کے کلہ کو پورا کر دیا' اے اللہ! ہمیں ان لوگوں میں ہے کر دے جواس کی اتباع کرتے ہیں جوآ یہ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور ہمیں آ پ کے بعد نابت قدم رکھ اور ہمیں اور آ پ کوجمع فرما' اور لوگ کہتے تھے آ مین' آ مین' حتیٰ کہ آپ پرتمام مردول'عورتوں

اور بچوں نے نماز جنازہ مردهی \_ (اطبقات الكبرى ج مص ٢٢٠ طبع جديد سل الحدى والرشادج ١٣٥، مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت) وفات کے بعدرسول الله صلی الله علیه وسلم کا امت کے اعمال پرمطلع ہونا

حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھ پر امت کے اعمال پیش کئے گئے اچھے اور برے میں نے اچھے اعمال میں راستہ ہے تکلیف وہ چیز کو دور کردینا پایا اور برے اعمال میں بیدیا یا کہ فلم کو مجدمیں ڈال کر دفن ضہ كيا جائے \_ (صحيح مسلم رقم الحديث: ۵۵۳ سنن ابن لمجدر قم الحديث: ٣١٨٣)

اس حدیث میں حیات یا ممات کی قیرنہیں ہاس لیے اس حدیث کے عموم الفاظ سے استدلال ہے۔ بکر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہےتم حدیث بیان

تے ہواورتمہارے لیے حدیث بیان کی جاتی ہےاور جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہوگی تمہارے اعمال مجھے برپیش کئے جائیں گے جب میں نیک اعمال دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کروں گا اور جب میں برے اعمال دیکھوں گا تو اللہ تعالٰی ہے استغفار کروں گا۔اس حدیث کے رجال سیح میں مجمع الزوائدج 9ص۲۲۔

(الطبقات الكبريٰج ٢ص ١٥-٣٩) طبع جديدُ الوفارقم الحديث :١٥٦٣ طبع جديدُ البدابيه والنهابيرج ٣٣ مـ ٢٥٧ طبع جديدُ المطالب ال**عاليه رقم** 

الحديث: ٣٨٥٣ بح الجوامع تم الحديث: ١١٣٣٧ الجامع الصغير قم الحديث: ٣٤٤١ مند الميز ارزقم الحديث: ٨٣٥ كتز العمال رقم الحديث: ٣٩٠٠) marial.com

حطرت المس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی و نظم نے فرمایا میری زندگی محی تنهارے لیے مہتر ہے بھے پرآ سان سے دمی تازل ہوتی ہے شرحسیس خرو بتا ہوں کہ تبدارے لیے کیا چیز طال ہے اور تم پر کیا چیز حرام ہے اور میری و فات بھی تمہارے لیے بہتر ہے ہم جعد کی دات کوتہارے اعمال بھے بریش کے جاتے ہیں جوا بچھے اعمال ہوتے ہیں شی

میری وفات می مهارے لیے بہتر ہے ہر جمد ی رات او مہارے انحال بھے پہیں نے جاتے ہیں جوا بھے انحال ہوتے ہیں شر ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہوں اور جو گناہ ہوتے ہیں تو شن اللہ ہے تمہارے گناہوں کی منفرت طلب کرنا ہوں۔

(الوفارقم الحديث: ١٥٦٥)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ زمین میں الله کے فرشتے ہیں جو سیر کرتے ہیں اور وہ میری امت کا سلام جھے تک کہنچاتے ہیں۔

(مستداحمدرقم الحدیث: ۳۲۰۹ عالم الکتب مصنف این ابی شیدج ۲۴ م۱۵ مشن الداری قم الحدیث: ۳۷۷۲ مستد ابیعلی قم الحدیث: ۳۳۳۰ مشن الشماکی وقم الحدیث: ۱۳۳۱ کتر غیب والتر بیب قم الحدیث: ۳۷۷۳)

حعزت اوس بن اوی رضی الشعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الشعلی الشعلیہ وکلم نے فرمایا تمہارے ایام میں انتخل دن جعد کا ہے' ای شمن آ وم پیدا کئے گئے' ای دن ان کی روح قبض کی گئی' ای دن میں صور پھوٹکا جائے گا اور ای دن میں لوگ بے ہوئی کئے جائیں گئم اس دن میں جھر پر یہ کڑت صلوٰ قریز ھا کروٴ کیونکہ تبداری صلا قراد دور) بھر پرچٹر کی جاتی ہے سے اب کے کہایا رسول الشد! آپ پر حاری صلافا تھ کیے چٹری کی جائے گی حالانکہ آپ کی ہٹریاں بوسیدہ ہوچنگ ہوں گئ آپ نے فر مایا الشہ نے انبیاء کے اجمام کوز میں پر حرام کردیا ہے۔ (اس صدیث کی سندسیح ہے)

(مثن ابوداو درقم الحدیث: ۱۰۳۷ مشن این با به رقم الحدیث: ۱۳۷۱–۱۰۰۵ معنف این الب شیبه ج سم ۱۵۱ مند احد ج سم ۸ قم الحدیث: ۱۳۷۳–۱۰۰۵ معنف این الب شیبه ج سم ۱۵۳۷ عالم الکتب مشن الداری وقم الحدیث: ۱۳۵۳ ۱۵۸۰ مشن السائی وقم الحدیث: ۱۳۷۳ ملاست السائی وقم الحدیث: ۱۳۷۳ مشن السائی و ۱۳۸۳ مشنب المحدید ۲۳۸۰ مشنب المحدید ۲۳۸۰ مشنب المحدید ۲۳۸۰ مشنب المحدید ۲۳۸۸ مشنب الله بیمان ج سم ۱۳۷۳ مشنب الله بیمان ج سم ۱۳۷۸ مشنب الله بیمان جسم ۱۳۷۰ مشنب الله بیمان جسم ۱۳۷۰ مشنب کری للبیتی و ۲۳۸ مشنب الله بیمان جسم ۱۳۷۰ مشنب الله بیمان میرود ۲۳۸۰ مشنب کری الله بیمان میرود ۱۳۸۰ مشنب الله بیمان میرود ۱۳۸۸ مشنب الله بیمان میرود الله بیمان م

حصرت ابوهر روہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وئلم نے فر مایا: اپنے تھر وں کو تبرستان نہ بناؤ اور بیری قبر کوعید نہ بناؤ اور جھی پر صلاق ( درود ) پڑھو کیونکہ تبداری صلاق ( درود ) بھے تک پہنچی ہے تبربال کہیں بھی ہو۔ میری قبر کوعید نہ بناؤ اور جھی پر صلاق ( درود ) پڑھو کیونکہ تبداری صلاق ( درود ) بھی تبکی ہو۔

(سنن ايوداؤد دقم المدين ٣٠٠ م معنف اين الي شيبرج ٣٠ ١٥٦ منداجرج ٣٠ له ٢٦١ مغي قديمُ منداجر دمَّ الحديث: ٩٧٠ عالم الكتب مشكّلة وقم الحديث ٣٢١: ٣٠ تم الجوامن قرم الحديث ٣٠٠ ٣٠ كنز العمل القرام لا ١٩٠٨) حد مد سد على مضر بدخور و الركز ٢٠ هذا كريد العمل المنظم الدنية المسلم القرار القرار المركز على مدمور مدورو

حضرت حسن بن ملی رضی اللهٔ عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم جہاں کہیں بھی ہو جھے پر درود پڑھو کیونکہ تمہمارا درود جھے تک پہنچاہے۔

( المجم الكبيرية الحديث: ٢٤٢٩ ممجم الاوسلاق الحديث: ٢٣٧٥ ما فقائد وي في كهاس كاسندهس ب الترفيب والتربيب رقم الحديث: ١٣٢٥٥ مجمع التروائدين و ١٩٢٨ الإوالا فهام ٢٨٧)

حضرت عمارین یاسرومنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جس کو تمام تکلوق کی ساعت عطافر مائی ہے تیا مت تک تم میں ہے جو تحض بھی جمیر پر درود پڑھے گا وہ اس کے اور اس کے والد کے نام ہے جھے تک پہنچائے گا کہ فلال بن فلال نے آپ پر درود پڑھا ہے۔

(مندالمير ادرقم الحديث:٣١٦٢ الترغيب والتربيب رقم الحديث: ٢٧٤٨ جمع الروائدج - اس ١٩٢ طاء الافهام ٥٥٠)

جلابفتم

marfat.com

القرآر

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس فخص نے بھے پر درود پڑھا اللہ اس پر دس رحمتیں جمیعیا ہے اور ایک منتہ میں میں میں میں کہ کہ منتها

فرشته مقرر ہے جواس کا درود مجھ تک پہنچا تا ہے۔

(ایم الله یف ۱۹۲۱ ملامل المراق الحدیث: ۱۱۱ کالزغب والربیب قم الدیث: ۱۳۷۳ مجل ۱۹۲۱ ملاملا المال ۱۹۲۹ ملاملا الم حضرت ابدهریره رضی الله عند بیان کرتے بین کرجس نے میری قبر کے پاس مجھیر ورود پڑھاوہ میں خودستا ہوں اور جس

نے دور ہے بھی پر درود پڑھادہ بھی تا ہے۔

پر در و در حاود و مقد منه بند به چاد یا جائے۔ (شعب الا بمان رقم الدیث: ۱۵۸۳ منگلو قرقم الدیث: ۹۳۳ علا والا فیام ۲۰۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۹۲۵)

حضرت الوالمدرض الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وللم نے فرمايا ہر جعه كے دن مجھ ير كثرت كے

ساتھ درود پڑھو کیونکہ ہر جمعہ کے دن میری امت کا درود بھے پریش کیا جاتا ہے جو جھے پر نیادہ درود پڑھتا ہے وہ میرے زیادہ ساتھ درود پڑھو کیونکہ ہر جمعہ کے دن میری امت کا درود بھے پریش کیا جاتا ہے جو جھے پر نیازہ وہ داور پر متا ہے وہ

قریب ہوتا ہے۔(ملا والافہام قرآ الدیت:۲۱ میں ۳۵ ۳۳ مس۳۷ شعب الایمان قرآ الدیت: ۳۳ ۱۳ الجامع العظیم العظیم العظیم حوصی الرائی من الله عند الدیرکی ترجی کرنی ملی الاثیاط المسلم فرفر الماجھ مرکش سے کے ساتھ ورود مزحل کرد کیونکھ

حضرت انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا بھھ پر کٹر ت کے ساتھ ورود پڑھا کرو کیونکمہ تمہارا ورود بھھ پریش کیا جا تا ہے۔( طاءالافہام ٹر الحدث: ۲۵ ص۵۹)

ہمہارا درودہ بھر چوں کیا جا باہے۔ رہنا مالاہا ہم اور دیا ہے۔ حضرت اپویکر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کشرت کے ساتھ درود پڑھا کرو

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے میری امت میں ہے جو خض بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو مجھ سے وہ

فرشته کہتاہے کہ فلال بن فلال نے اس وقت آپ پر درود پڑھاہے۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث: ۳۸۵۰)

، بها بعد علق ما ما الله عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وللم في فرمايا: جا ندرات كو جمه ير بكثرت درود

پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود جھے پر پیش کیا جاتا ہے 'یہ حدیث ایک سند کے ساتھ حسن اور دوسری سند کے ساتھ صحیح ہے' میہ صدیث حضرت انس سے بھی مروی ہے۔ ( شعب الایمان آم الحدیث ۴۳۰ الجام العیزر آم الحدیث ۴۳۰۱ بطاء الافہام آم الحدیث ۲۳۵، ۳۳۳

تعرب کے میں طروق ہے۔ رہ سب ان میں ارام ہے۔ حضرت ابوالدرواء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جعہ کے دن چھے پر بکثرت ورود بر ها کر و کیونکہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جوشش بھی چھے پر درود پڑھتا ہے اس کے فارغ ہونے سے پہلے اس کا ورود

پڑھا کرو پیوندان دن مرتبے عاصر ہوئے ہیں اور ہو گ میرے پاس پہنچادیتے ہیں۔(سنوبان بلد آم الحدیث:۱۷۳۷) حضرت ایومسعود انصاری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نجی سلی اللہ علیه وکم کے فرمایا جعد کے دن جھے پر بکشرت ورود

حظرت ابوسسعودانصاری رسمی الندعنه بیان کرتے ہیں کہ بی کی الندعلیہ و م سے کرمایا بمعدے دن جھے چر بسرے درود پڑھا کرو کیونکہ جوخض بھی جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ پر چیش کیا جاتا ہے۔

ر بین الجداث رقم الحدیث ۱۳۸۳ میلام از المحدیث ۱۳۸۳ میلام از المحدیث ۱۳۵۳ میلام الله المحدیث ۱۳۵۴ میلام ۱۳۳۳) حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جمعه سے دن جھ پر کھڑت کے

سم جن با ولدورود و مل الله حسر بیون رہ میں اور در الله من الله میں اور در الله علی میں اللہ میں اللہ میں میں ا سماتھ درود پڑھا کر و کیونکہ اس دن فرشتہ حاضر ہوتے ہیں اور جو بنرہ بھی جمیع پرورود پڑھتا ہے اس کی آ واز جھو تک پنجتی ہے خواہ وہ کمیں بھی ہونہ ہم نے عرض کیا آپ کی وفات کے بعد بھی؟ آپ نے فرمایا میری وفات کے بعد بھی کم کیونکہ اللہ تعالی نے

ا نبیاء کے جسم کھانے کوزین پرحرام کردیا ہے۔ ( جلاء الافہام قرآ لحدیث: ۱۱ ص ۱۲ مطبوعہ دارالکتاب العربی ۱۳۱۷ھ) ان تمام احادیث میں بیرتصر کے ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم پر دیگر اعمال اور درووشریف کو پنچایا جاتا ہے اور بعض احادیث

میں بی تقریح کے کہ آپ خود درود دشریف کو سنتے ہیں اور بیا ای دفت ہوسکتا ہے جب آپ قبر میں زیرہ ہول اُس سے معلوم ہوا کہ وفات کے بعد پھر آپ کو حیات عطا کر دی گئی تھی اس پر مفصل دلائل ہم ان شاء اللہ الزمرم میں چیش کریں گے۔

marfat.com بدينو

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور یہ کفار جب مجی آپ کور کھتے ہیں تو آپ کا نداق اڑاتے ہیں ( کہتے ہیں: ) کیا یہ ہے وہ تخر جرار عداد الارال من الراك من الركاب مالاكده خودر من كذر كا الكارك ين (الانهام ٢٠١٠)

بوں کا انقام لینے کے لیے رحمٰ کی ذمت کرنا <del>مقاقل وفیرہ نے کہا ہے کہ بی</del>آیت الاج<del>ہل کے متعلق نازل ہوئی ہے 'بی سلی اللہ علیہ دسلم اس کے پاس سے گزرے اس</del> وقت اس کے پاس الدسفیان بیٹا ہوا تھا الدجهل نے ابدسفیان سے کہا پیخف بزعبد مناف کا نی ہے۔ ابد سفیان نے کہا کیاتم نی حبد مناف کے نمی ہونے کا اٹکار کرتے ہوئی ملی الشعليه وسلم نے ان کی باتس سنیں تو ابد جہل سے فریایا: میرا خیال ہے تم اس وقت تک بازئیس آ ؤ محے جب تک کرتم پروہ وبال نازل نہ ہو جوتمبارے بچادلیدین مغیرہ پر نازل ہوا ہے اور اے ابوسفیان تم نے جو کچر کہا ہے وہ عار کی بنا پر کہا ہے۔اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ بیاوگ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ان کےمعبودوں کا ہرائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں صالانکہ ان کےمعبود کی کونقصان ہے بچا کتے ہیں نہ اس كو نفع بہنچا سكتے بين اور جبكه بير حمٰن كى برائى كرتے بين حالا نكدر حمٰن منع حقق ب وہ ان كو زندگى ديے والا ب اور وہى ان مرموت کو طاری کرے گا اور اس سے بری بات اور کیا ہوگی کہ بے جان بتوں کی غرمت کا برامنایا جائے اور اس کے انتقام می خالق حقیق اور قادر وعتار کی ندمت کی حائے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے؛ عقریب میں تم لوگوں کواپن نشانیاں دکھاؤں گا سوتم مجھ ہے جلد بازی نه کرو**0 وہ کہتے ہیں کہ بیر قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگرتم سے ہو؟ 0 کاش ان کافروں کواس دقت کاعلم ہوتا جب بیرا پ**ے چېرون اوراني پينون ہے آم کودورند کر علين مے اور ندان کی مدد کی جائے گی ، بلکدوہ ( قيامت ) ان کے ياس احيا تک بی آ مانے کی اور وہ اس کومسر دکرنے کی طاقت نہیں رکھیں مے اور ندائیں مہلت دی جائے گo اور بے شک آ پ سے پہلے رسولوں کا (مجمی) نماق اڑایا گیاتھا' سونداق اڑانے والوں کواس عذاب نے گیرلیا جس کا وہ نماق اڑاتے تھے 🔿

(الانبياء:١٨-٣٤)

#### عجلت كاانسان كي فطرت ميں داخل ہونا

اس آیت ش فرمایا: انسان جلد باز پیدا کیا حمیا ہے اس میں انسان سے کیا مراد ہے اس میں تین قول ہیں ایک بدہے کہ اس سے جنس انسان مراد ہے و دمرا قول مدہ کداس سے حضرت آ دم علیہ السلام مراد ہیں اور تیسرا قول مدہ کداس سے نعرین حارث مراد ہے۔

اگربیم ادلیاجائے کہ اس آیت میں انسان ہے جنس انسان مراد ہے تو مجراس کی تقریر اس طرح ہے کفار عذاب الّبی کے نزول میں جلدی کرتے تھے وہ کہتے تھے اگریہ نبی برحق ہیں اورہم ان کی تکذیب کرنے میں جھوٹے ہیں تو جائے کہ فورا ہم پر **عذاب آئے یاوہ یہ کتے تھے کہ اگریہ نبی سے ہیں تو ان کوچاہے کہ یہ بہت جلدا لیے بھڑات لے کر آئیں جن کی وجہ سے ہم فور أ** المان لے آئیں یاجن نشاندل کا ہم نے مطالبہ کیا ہان نشاندل کو وہ جلد ازجلد لے آئیں۔

> دومراقول بيب كداس مراد حفرت آ دم عليه السلام بين الم محدين جريطري متوفى ١٣٠ه اين سند كساته روايت كرت بن

جب حفرت آدم میں روح مجو کی گئ توجب وہ روح ان کے سر میں پنجی تو ان کو چھینک آئی فرشتوں نے کہا آ ب کیے إلى الله عفرت آدم نے كما الحدالله الله تعالى نے فرمايار حمك ربك أبكارب آب يرم كرے كر جب دوح آب ك

martat.com

آ تھوں میں پنچی اور آپ نے جنت کے بھلول کی طرف دیکھا تو آپ کے پیٹ میں طعام کی خواہش پیدا ہو گی **تو اس سے پہلے** 

كروح آب كى ناعون من يَبْقِي آب جن ك يعلون كى طرف لكي تويدالله تعالى ك اس قول كا معدال ب كدائسان جلد ہاز پیدا کیا گیا ہے۔

عابد نے اس کی تغیر میں ہے کہا ہے کہ حضرت آ دم کو تمام چیز وں کے پیدا کرنے کے بعد دن کے آخر کی حصہ میں پیدا کا گیا جب روح ان کی آ تھوں' زبان اور سرتک پنجی اور ابھی سر کے نچلے حصہ میں نہیں پنجی تھی **تو انہوں نے کہا ہے میرے رب** 

میری خلقت کوغروب مثم سے پہلے کمل کردے۔ امام ابن جررینے ای قول کوتر جیح دی ہے مینی انسان کی فطرت اور خلقت میں عجلت رکھی مگئی ہے۔

(جامع البيان جز ١٤ص ٣٥ -٣٥ سلخصاً مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٦٥ **٥)** 

اورعطانے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ اس سے مرادنضر بن الحارث ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کفار جوعذاب کی طلب میں عجلت کرتے تتھے تو اس کی وجہ ریھی کہوہ عذاب کی وعبید کی تکفیب

کرتے تھے درحقیقت وہ عجلت نہیں کرتے تھے بلکہ عذاب کی وعید کوجھوٹا کہتے تھے۔اس کا جواب بیہ ہے کہ اس اعتبارے وہ زیادہ لائق ندمت ہیں' کیونکہ جو چیزمعلوم ہواور پتا ہو کہ وہ کب حاصل ہو گی تو اس کی طلب میں مجلت کرنا لائق فدمت ہے' تو

جس چیز کے وقوع کا وقت معلوم نہ ہواس کی طلب میں عجلت کرنا تو زیادہ لائق ندمت سے نیز وہ عذاب کی طلب میں جلد کی ارتے تھے یا قیامت کی طلب میں جلدی کرتے تھے عالانکہ عذاب کا آنایا قیامت کا آنا تو ان کی ہلاکت کا موجب ہے پس

اس سے زیادہ لائق مذمت اور کیا چز ہوگی کہ وہ اپنی ہلاکت کی طلب میں جلدی کرتے تھے۔

عجلت کی بناء پر کفار کی مذمت کی تو جہ

الله تعالی نے فرمایا : عقریب میں تم لوگوں کواپی نشانیاں دکھاؤں گا سوتم جھے سے جلد بازی نہ کرو۔ اس آیت میں نشانیوں ى تفسير ميں تين قول ہيں: عنقریبتم کو دنیا میں جلد ہلاک کر دیا جائے گا خواہ آ سانی عذاب کے ذریعہ خواہ کسی جہاد میں جیسے جنگ بدر میں کفار

مارے گئے پھراس کے فوراُ بعدتم کواخروی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اس لیے فرمایا بیام عنقریب ہونے والا ہے تم اس کےمطالبہ میں جلدی نہ کرو۔

(٢) أن نشانيوں مرادتوحيداوررسالت كردائل بين اورقر آن مجيدكي آيات ميں بيددائل تفصيل بي بيان كرديے مك

(٣) تم شام اور یمن کی طرف سفر کرتے رہتے ہو وہاں دوران سفرتم نے گزشتہ قو موں کی بستیوں کی ہلاکت اور تباہی کے آثار،

کفار کی عجلت کے باوجودان پرفوراُعذاب نازل نہ کرنے کی توجیہ كفار كہتے تھے: يہ قيامت كا وعدہ كب پورا ہو گا اگرتم ہے ہو؟ (الانباء: ٣٨) كفاريداس لينهيں كہتے تھے كہ واقعی ان كو عذاب کا با قیامت کا شدت سے انظارتھا' بلکہ وہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا نداق اڑانے کے لیے اس طرح کہتے تھے۔

الله تعالیٰ نے فر مایا:

وَيَسْتَعُجِلُوْكَ بِالْقَلَابِ وَلَوْلَا آجَلُ بالوگ آپ سے عذاب کوجلد طلب کررہے ہیں اگر نزول مُسَعَى لَجَاءَ هُمُ الْعَذَابُ وَلِيَأْتِينَهُمْ بَعُنَةً وَهُمْ عذاب كا ايك مقرر ونت نه هوتا تو ان يرعذاب آيكا موتا اوران ير لايشعرون ٥ (الحكبوت:٥٢) ان کی بے خری می ضرور عذاب آئےگا۔

مین ان کے اعمال اور اقوال تو یقینا اس لائق بیں کدان کوفور أصفی ستی مادیا جائے کین ہماری سنت بہے کہ ہم ہر قرم وایک فاص وقت تک مهلت دیتے ہیں اور جب و مهلت ختم ہو جاتی ہے تو ان برفور أعذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے

عذاب كونازل كرنے كاليك وقت مقرد كيا ہوا ہے اور جب اس كامقرر شدہ وقت آجائے گا تو ان پراس طرح عذاب آئے گا کدان کو پا بھی نیس ملے گااگراس سے مرادونیا کاعذاب ہے تو اس کی مثال جنگ بدر میں کفار کا مارا جانا ہے اور اگر اس سے مراد قیامت کاعذاب ہو قیامت ان پراچا تک آ جائے گی۔

كفار كے استہزاء پر نبی صلی الله علیہ وسلم كوتسلى دینا

ن**ی صلی الله علیه وسلم کو کفار کے استہزاء اور ان کے نداق اڑانے سے رنج ہوتا تھا اور تکلیف پہنچی تھی اللہ تعالیٰ نے آ ب** کے اس دخ اور تکلیف کوزائل کرنے کے لیے فرمایا: کاش ان کافروں کو اس وقت کا علم ہوتا جب بیا ہے چروں اورا پی پیموں **ہے آگ کو دور نہ کرشیس مے اور نہ ان کی مد د کی جائے گی۔ (الانبیا: ۲۹) یعنی وہ وقت ان کے لیے بخت مشکل اور عذاب کا ہوگا** جب دوزخ کی آگ ان کوآ کے اور پیچیے سے گیر لے گی اور بیاس آگ کواینے نفول سے دور کرنے پر قادر نبیں ہول کے اور ان کواس وقت کوئی مددگارمیسرنبیں ہوگا جواس آ ڑے وقت میں ان کے کام آسکے۔اس آیت میں ان کے چروں اور ان کی پیٹھوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کیونکدان اعضاء پرعذاب بہت شدت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔

**پھراللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی شدت کو بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ اس عذاب کی آمد کا دقت معلوم نبیں ہے بلکہ ان بروہ** عذاب امیا تک ہی آ جائے گا' وہ اس عذاب کے منتظر ہوں گے اور نہ وہ عذاب ان کے وہم و گمان میں ہوگا۔ وہ اس عذاب کے نزول کے <mark>وقت حیرت زوہ ہوں گئے اس عذاب ک</mark>و دور کرنے کا کوئی حیلہ ان کی دسترس میں ہوگا اور نہ کوئی ان کی مدد کے لیے يني كاندان كوتوب كرنى معذرت كرنى كى مهلت دى جائے گى۔

مرالله تعالى نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوسلى دينے كے ليے فرمايا: اور بے شك آب سے يہلے رسولوں كا ( بمى ) **نہ ان اڑاما کمیا تھا' سونداق اڑانے والوں کواس عذاب نے گیر لیا جس کاوہ نداق اڑاتے تھے (الانبیاء ۳۱) یعنی اگرآ پ کا یہ کفار** كمه فداق الزارب بين و آپ رخ اورخ مذكرين ميكوني في بات نبيس ب انبياء عليم السلام كساته بميشدايها موتار باب اورش ات كينے والوں كو بميشدالي ول آزار باتوں كاسامنا كرنا يزتا ہے۔

اوروان می رفن رکے مذاب اسے متہاری کون حفاظت کرسکاہے ؟ بلکہ یہ

ہے ذکرے ہی منہ چھرنے والے ہیں o کیا ان کے باس کو اُن اور معبود ہیں جوان کرمانے مذاہبے چھڑا ایس کے

martat.com

تبيان القرآن

Marfat.com

# مُنْکِرُونَ@

#### نكارك نے ول ہے و

الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ کیے کدرات اور دن بیں رض (کے عذاب) ہے تبہاری کون حفاظت کر سکتا ہے؟ بلدیہ و آپ رب کے ذکر ہے جی مند چیرنے والے میں 0 کیا ان کے پاس کوئی اور معبود میں جوان کو حمارے عذاب ہے چیز ایس کے وہ تو خواجی مدکرنے کی طاقت بیس رکتے اور شاحاری طرف ہے ان کی مدی جائے گی 0 بلدیم نے ان کو اور ان کے باب واد ا کو دیا کی زعمی میں بہت نفتح پہنچا حتی کہ ان کی ذعر کی بہت کبی ہوگئے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان پرزمین کے کناروں کو کم کرتے علم آرے میں تو کہا ہم اس بھی غالب ہو سکتے ہیں (۵ (الدنیا، ۲۰۰۳)

کرتے چل رہے ہیں تو کیا بیاب بھی غالب ہو کتے ہیں؟ (الانبیاء ers.er) ونیا میں کا فرول کی حفاظت کرنا یسکلنو کم: اس کا مادو کلاء ہے۔ اس کامعنی ہے داست اور تفاظت کرنا۔ کساذہ الملد کامعنی ہے اللہ اس کو تفاظت میں

ر کے۔ اس آ مت سے پہلی آ مت میں فرمایا تھا کہ کفار آخرت میں اپنے چہروں اور پیٹھوں کو دوزخ کی آگ نے نہیں بچا کتے

اور اس آ مت میں فرمایا ہے کہ دنیا میں بھی اگر اللہ ان کی حفاظت نہ کرتا تو دو عذاب میں جہنا ہوجائے۔ یعنی وہ اپنے کفر اور مرشی

کی وجہ سے جس عذاب کے متحق بین اس سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی بچایا ہوا ہے یا دنیا کی آفات اور مصابب سے یا مخلف

جنگوں میں مارے جانے اور قید کیے جائے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی تجانے میں رکھا ہوا ہے در نہ ان کے کرتوت تو ایسے تھے

میں اور سی مصلح بہتی سے مناویا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا تقاضا تو یہ تھا کہ دہ اس نعت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے

اور اس کی اطاعت کرتے ، شکر اور اطاعت تو بجائے خودری دہ تو اللہ تعالیٰ کو یاد بھی نیس کرتے۔

### لايصحبون كالمعنى

الانمیاه : ٣٣ ش فر مایا ب : و لاهم منا یصحبون - عام طور پرمتر جمین نے اس کامنی محبت اور رفاقت کیا ہے۔ شاہ رفیع الدین متوفی سام الصف اس کا ترجمہ کیا ہے:

اور نہوہ جاری طرف سے رفاقت کیے جاتے ہیں۔ پھنچم کیے ہے وہ مست سے ایک میں میں

شیخ محووالحن متوفی ۱۳۳۹ه نے لکھاہے: اور ندان کی ہماری طرف سے رفاقت ہو۔ شیخ ا**نرف علی تعانوی متوفی ۱۳**۷۳هه نے اس کے ترجمہ میں کہا ہے:

اور نہ جارے مقابلہ میں کوئی اور ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔

ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اور نہ ہماری طرف سے ان کی مدد کی جائے گی۔

امام رازی متوفی ۲۰۱۸ ہفرماتے ہیں: الماز ٹی نے کہا ہے جب تم کی کی تھاظت کروتو کہا جاتا ہے اصبحب المه جل کی تھاظت کروتو کہا جاتا ہے اصبحب بالد جل کی تھی تھا ہے۔ دوسرا قول مید ہے کہ محبت یہاں پر کھی تھوں کا مقلی محب کا اللہ اللہ اللہ تاران کے لیے کہا جاتا ہے صحبحک الملہ و نصور ک اللہ اللہ اللہ تاران احب ہواور اللہ تھی اللہ اللہ تعلق میں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہواور اللہ تھی اور اس آئے ہے کہ متی ہدے کہ تھی اور اس آئے ہے کہ متی ہدے کہ مقابل میں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کہا ہے۔ اللہ اللہ تاران کی دور اور اس کے تعلق میں کہا ہوگی ہوئی ہے کہا ہوئی ہے۔ اللہ تو اس کی دور کی جائے گئی ہے۔ اللہ تعالی نے ان کا روفر مایا کہ دور نے ہے کہا ہے۔ اللہ تاران المر لی بروت ۱۳۵۸ھ ک

جلدتقتم

martat.com

### بہاز مین کے کنارے کافروں پر کم ہورے تھے اور اب ملمانوں پر

الانبیاء ، ۲۲ میں فرمایا: کیا وہ بیس دیکھتے کہ ہم ان پرز مین کے کناروں کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس آ یہ کامنی یہ ہے کہ سرزمین عرب کے جن علاقوں پر پہلے کفار قابض تنے اب ہم کافروں کو پیہم فکلت دے کران

اس آیت کا می ہے کہ سرر تین فرب نے وی معانوں پر بھی معانوں میں است جا ہا کرونی دید ہا علاقوں پر مسلمانوں کو قابض اور دفتے یاب کرتے چلے آرہے ہیں اور جن علاقوں پر کافروں کی حکومت اور ان کا تسلا قعا ان کو ہم کم کرتے چلے آرہے ہیں۔کیا اب بھی کافروں کو بیامید ہے کہ وہ مسلمانوں پر غالب آ جا کیں گے جبکہ سرز مین عرب میں اب

اسلام پھیلتا جارہاہے۔

تقریباً ایک بزارصدی جمری تک ایبا ہی تھاجب تک مسلمان فنون حرب میں ترقی کرتے رہے اور علم و دانش کی تحقیقات میں مصروف رہے اور عیش کوتی اور رقص و سرودی تحفیلیں ہجانے اور طوائف الملو کی ہے و در رہے مسلمانوں کو غلبہ رہاکین جب وہ ایک دوسرے سے اقتدار کی چھینا جیٹی میں مشغول ہوگئے اور وحدت ملی کو پارہ پارہ کر دیا 'ان کی دانش نگاجیں ویران اور عشرت میں میں میں سے مصروف کی سے معروف کی سے مصروف کی سے مصروف کی اس میں میں مصروف کی سے مصروف کی دو تو مصروف کی سے مصروف کی دو تو مصروف کی دو تو مصروف کی سے مصروف کی دو تو مصروف کی سے مصروف کی دو تو مصروف کی سے مصروف کی کے مصروف کی سے مصروف کی سے مصروف کی سے مصروف کی سے مصروف کی کی سے مصروف کی سے مصروف کی سے مصروف کی مصروف کی سے مصروف کی کے مصروف کی سے مصروف کی کے مصروف کی سے مصروف کی سے مصروف کی سے کی سے مصروف کی سے مصروف کی کے مصروف کی کے مصروف کی سے مصروف کی کے مصروف کی کے مصروف کی کے مصروف کی سے کی سے مصروف کی کے کہ کے کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کر سے کر سے کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کر

کدے آباد ہوگئے اور وہ اپنی سلطنت کے مکڑوں کو دوسرے مسلمان حاکموں سے بچانے کے لیے اسلام دشمنوں سے مدد حاصمل کرنے گئے تو بچروہ دنیا میں مغلوب اور نکوم ہوتے گئے۔اپین آبس کی ای رقیبانہ چینا جیپنی سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتا رہا، متحدہ ہندوستان کئ مکڑوں میں بٹ گیا، مشرقی پاکستان بھارت کی شر پر بنگلہ دیش بن گیا، اور اء النہر کی مسلم ریاشیں روں میں ضم ہو کئی تھیں اور اب باقی مائدہ پاکستان بھی ہے راہ روئ غیر ملکی قرضوں کے اللوں تللوں اور آبس کی لوٹ مار اور رفیل میں ضم ہو کئی تھیں اور اب باقی مائدہ پاکستان بھی ہے راہ روئ غیر ملکی قرضوں کے اللوں تللوں اور آبس کی لوٹ مار اور

تعصب کے طوفان میں بھکو لے کھارہا ہے۔ چیچنیا' بوسنیا' یو گوسلا و یہ اور فلسطین کے مسلمان اپنی آزاد کی اور بقاء کے لیے غیر مسلم طاقتوں کی طرف دیکے رہے ہیں اورا نڈونیٹیا اور ملاکیٹیا بھی اب غیر نقینی حالات ہے دوجار ہیں۔ چیپن اور بھارت میں کروژوں مسلمان غلا مانہ طریقہ سے رہنے پر مجبور ہیں۔ سواب زمین کے کنارے مسلمانوں کے لیے کم ہوتے جارہے ہیں۔اس انتقاب کی وجہ پیٹییں ہے کہ قرآن کی آیات اب جھوٹی ہوگئیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم اجما کی طور پر قرآن کی ہواہت اور اس

کی وجہ پر ہیں ہے کہ فرآن کی آیات اب بھوئی ہو میں بلندائ کی وجہ بیہ ہے کہ اب ہم ابھی کا طور پر تران کی ہوئیے اور کے معیار کے مطابق مسلمان نہیں رہے جب ہم قرآن کے معیار کے مطابق مسلمان متے تو زمین کے کنارے ہم پر کشادہ اور وسیع ہورہے تتے اور کفار پر نگ اور کم ہورہے تتے اور جب ہم قرآن کے معیار کے مطابق مسلمان نہیں رہے تو ونیا میں حکومت اور اقترار کا نقشہ بھی بدلنے لگا۔

کافروں پرزمین کے کنارے کم ہونے کی سیدمودودی کی تغییر پر تبھرہ

سیدابوالاملی مودودی نے کفار پر زمین کے کنارول کو کم کرنے کی تغییر میں کلھا ہے: احیا تک بھی قبط کی شکل میں 'مجمی ویاء کی شکل میں' مجھی سیاب کی شکل میں' مجھی زلز لے کی شکل میں' مجھی سر دی یا گرمی کی شکل میں اور مجھی کسی اور شکل میں کوئی بلا ایسی آجائی ہے جوانسان کے سب کیے دھرے پر پائی چھیرویتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں آدمی مرجاتے ہیں' بستیاں جاہ ہو جاتی ہیں کہلہاتی تھیتیاں غارت ہو جاتی ہیں چیداوار گھٹ جاتی ہے' تجارتوں میں کساد بازار می آئے گئت ہے خرض انسان کے دسائل زعدگی میں مجھی کسی طرف سے کی ہو جاتی ہے اور کبھی کسی طرف ہے۔

تنیم القرآن ج سم ۱۲ امطور طراع داده (تغییم القرآن ج سم ۱۲ امطور طراع داده ۱۹۵۷) سید الوالاعلی مود د دی کی اس تغییر کاخلاصه پیه به که قد رتی آفات اور مومی تغییرات سے دن مبدون انسانوں کی آبادی کم مو

سیدا بولالاتی مودودی کی اس سیر کا طلاصہ بیہ ہے لیکٹر دی ا فائے اور نوی بیرات کے دع بیران میں در مان ہو ہوئی ا رہی ہے اور اس طرح زیمن کے کنارے انسانوں کے وجود ہے کم ہوتے جارہے ہیں۔ بیڈسیر دو وجہ سے محیم میں ہے۔ اقال وجہ بیہ ہے کہ اس آیت میں مطلقاً انسانوں کے وجود ہے زمین کے کناروں کا کم ہونائیمیں فرمایا بلکہ کا فروں کے متعلق فرمایا ہے

martat.com

کہ ہم ان برز بین کے کناروں کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں جبر سیدمودودی کی تقریر مطلقاً انسانوں کے بارے ہی ہے اور ثانی وجہ ہیے کد مشاہرہ سے میں تابت ہے کدون بدون اٹسانوں کی آبادی فزوں تر ہورہی ہے اور پڑھی جارہی ہے۔ ١٩٣٧ء میں

موجوده مغربی پاکتان کی آبادی ساڑھے تین کروڑتی اوراب ٢٠٠١مش ساڑھے باره کروڑ ہے۔ بھارت کی آبادی ١٩٣٧م میں جالیس کروڑ ہے کم تھی اوراب ایک ارب سے زیادہ ہے۔ اس لیے اس آیت کی یتفیر سے جہنیں ہے۔

ال لیے ال آیت کی محج تغیر میں ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کے زمانہ میں مکہ میں جو کفر و اسلام کے درمیان

**آ ویزش تھی اس میں مکہ کے مسلمانوں پراگر چہ کفارظلم وتتم کر رہے تتے اور بہ ظاہر غالب تتے لیکن مکہ کے اطراف میں اور یدینہ می اسلام کی دعوت جز پکڑر دی تقی اور کفار کا حیطه واقتد اردن بددن کم بور با تفا اور به قد رخ اسلام کا غلب بور با تفا ان حالات کی** طر<mark>ف اشارہ کر کے فرمایا: کیاوہ نی</mark>ں دیکھتے کہ ہم ان پرز مین کے کناروں کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں تو کیا ہے اب ہی خالب ہو

الله تعالی كا ارشاد ہے: آپ كيے كه مين تم كومرف وقى سے ڈرارہا ہوں اور ببرول كو جب ڈرایا جائے تو وہ كى پاركونيس نے Oاور اگر ان کو آپ کے رب کاعذاب ذرا سا بھی چھو جائے تو بیضرور کہیں مے O بائے ہماری کم بختی ہم ضرورظم کرنے والے تھے 0 اور ہم قیامت کے دن انصاف کی تر از در کھیں مے سوکٹی فیص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا اور اگر ( کسی کاعل )

مانی کے دانہ کے برابر بھی مواتو ہم اس کو لے آئیں مے اور ہم حساب کرنے کے لیے کانی ہیں O(الانباء، ۲۵،۳۵) اس آیت کامعنی سے کہ میں تہمیں اس کلام کوسنا کر ڈرار ہا ہوں جو تہبارے دب کا کلام ہے تم بیدگمان نہ کرو کہ میں اپنی **طرف سے کچھ کمدر ہا ہوں اور اب جب کہ میں نے تہہیں اپنے رب کا پیغام پنجا دیا ہے تو تم پر اس کا قبول کر نا لازم ہے اور اگر** تم نے اس بیغام کو قبول ند کیا اور اس کے نقاضوں پڑمل ند کیا تو اس کا دبال صرف تم پر ہوگا۔ اس آیت میں ان کافروں کو مبرا

فرمایا ہے کیونکہ سننے کی غرض و غایت ہیہ ہے کہ دی کوئ کراس کو قبول کیا جائے لیکن جب انہوں نے بیغام حق کو قبول نہیں کیا تو مو<u>یا</u> انہوں نے اس کونہیں سنا اور وہ بہرے ہیں۔ الانبياء:٣٦ من نصفحة كالفظ بأس كامعنى بهوا كالجمونكاراس آيت كامعنى يدب كداب توبياي تكبراورسركشي كي

وجہ سے عذاب کا مطالبہ کررہے ہیں لیکن اگر ان کومعمولی ساعذاب بھی چھو گیا تو ان کی ساری آ کڑفوں جاتی رہے گی اور اس وقت رینمرورکہیں مے کہ ہائے ہماری بدیختی اللہ کے رسول تو ہمیں اس عذاب سے بچانے کے لیے آئے تھے ہم نے خود ہی ان کے بیغام کومستر دکر کے اپنی جانوں برظلم کیا۔ میزان میں اعمال کا وزن کرنے کی تحقیق

الانبیاء: ۲۷ میں موازین کا ذکر ہے۔ بیمیزان واحد ہاوراس کوجمع اس لیے لائے میں کہاس میں تمام کلوق کے اعمال کاوزن کیا جائے گا۔ گویا یہ میزان اگر چہ داحد ہے لیکن میرموازین کا کام دے گی اور اس کوقسط (انصاف) کے ساتھ مقید فر مایا کیونکہ دنیا میں بعض میزان عدل کے ساتھ قائم ہوتی ہیں اور بعض ظلم کے ساتھ اور یہ آخرت کی میزان صرف عدل اور قسط کے ساتھ قائم ہوگی۔

موازین کے متعلق دوقول ہیں مجاہر قادہ اور ضحاک کا قول یہ ہے کہ وزن کرنے کامعنی یہ ہے کہ ان کے اعمال میں انساف کیا جائے گا۔ پس جس کی نیکیوں نے اس کی برائیوں کا احاطہ کرلیا ہوگا' اس کے میزان کا بلڑہ بھاری ہوگا اور جس کی ہائیں نے اس کی نیکیوں کا احاطہ کرلیا ہوگا' اس کے میزان کا بلڑہ ہاکا ہوگا۔

martat.com

دوسرا قول میے کہ اعمال کا حقیقا وزن کیا جائے گا۔ اس کی ایک صورت میے ہے کہ بیکیوں اور برائ**یوں کے الگ الگ** رجٹر ہوں سے ایک بلزہ میں نیکیوں کے رجٹر ہوں مے اور دوس سے بلڑہ میں برائیوں کے رجٹر **ہوں گے۔ جو بلزہ بماری ہوگا** ای کے مطابق اس مخص کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری صورت ہیے ہے کہ نیک اعمال کوسفید اور حسین صورتوں بیس مجسم کردیا جامع گا اور برے ائمال کوساہ اور قبیج صورتوں میں مجسم کر دیا جائے گا اور ان صورتوں کا وزن کیا جائے گا۔ میزان میں وزن کرنے کے متعلق احادیث

حضرت عائشہرض اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مخف آ کرنبی صلی اللہ علیہ دملم کے سامنے بیٹھ ممیا اوراس نے کہایارسول اللد ا میرے دوغلام میں جومیری تکذیب کرتے ہیں اور میری خیانت کرتے ہیں اور میری نافر مانی کرتے ہیں۔ می ان کو برا کہتا ہوں اور مارتا ہوں' میرا اور ان کا آخرت میں کس طرح معالمہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا: انہوں نے جوتمہاری خیانت اور تکذیب کی ہے اور تمہاری نافر مانی کی ہے اور تم نے اس پر جوان کوسزا دی ہے' ان کا وزن کیا جائے گا اگر تمہاری سزاان کے جرائم کےمطابق ہےتو معاملہ برابر ہو جائے گا۔ نتمہیں ثواب ہوگا اور نہ عذاب ہوگا اوراً گرتمہاری مزاان کے جرائم ہے کم ہوئی تو یہ تنہاری فضیلت ہے اور اگر تمہاری دی ہوئی سزاان کے جرائم سے زیادہ ہوئی تو اس زیاد تی کاتم سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ ص ایک طرف ہوکررونے لگا تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی:

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ

فَلَاتُكُظُلُمُ نَفُسُ شَيئًا ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ

خَوُدُلِ أَتَيْنَا بِهَاطْ. (الانباء: ٢٧)

اور ہم قیامت کے دن انصاف کی تراز و رکھیں مے سوکمی شخص بر بالكل ظلم نہيں كيا جائے گا اور اگر (كسى كاعمل) رائى كے

دانہ کے برابر بھی ہوا تو ہم اس کو لے آ کمیں گے۔

اس تحض نے کہااب مجھےایے اوران غلاموں کے درمیان نجات کی صورت یمی نظر آتی ہے کہ میں ان غلامول کوخود سے

جدا کر دول \_ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ وہ غلام آ زاد ہیں ۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث:۳۱۹۵ منداحہ ج۲م ۲۸۰) حضرت عمرو بن العاص رضي الله عنهما بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: الله تعالی ميري أمت ميں ے ایک تحض کو قیامت کے دن تمام کلوق ہے متاز اور تمیز کر کے الگ کھڑا کرے گا پھراس کے گناہوں کے ننانوے رجشر

کھولے جائیں گے جومنتہا ،بھرتک ہوں گے بھراللہ تعالی فرمائے گا'تم ان میں سے کسی چیز کا اٹکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا'نہیں! اے میرے رب الله فرمائے گا! کیا تمہارا کوئی عذر ہے؟ وہ کے گانہیں ا اے میرے رب الله تعالی فرمائے گا کیوں نہیں؟ جارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے' آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا پھرا یک پر چی نکالی جائے گی جس پر مکھا ہوگا:اشھد ان **لا** اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله الله فرمائ كااس كواين ميزان ير ركمو- وو خص كم كاا مير ربا

ان رجسروں کے مقالبے میں اس ایک پر چی کا کیا وزن ہوگا؟ اللہ تعالی فرمائے گاتم پرظلم نہیں کیا جائے گا پھران گناہوں کے رجٹر وں کومیزان کے ایک پلزے میں رکھا جائے گا اوراس مرحی کو دومرے پلزے میں رکھ دیا جائے گا تو وہ رجٹروں کا پلزہ بلکا ہوگا اور اس پر جی کا بلڑہ بھاری ہوگا اور اللہ کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔

(منن الترفدى دقم الحديث:٢٦٣٩ مند احرج٢ ص٢١٣ منن اين بلجد دقم الحديث: ٢٣٠٠ صحح اين حبان رقم الحديث:٣٢٥ أيمجم الاوسط دقم الحديث: ۴۷۲۲ المستدرك جاص ٢ شرح المنة رقم الحديث: ٣٣٢١)

اس مدیث میں پرنشر تک ہے کہ صحائف اعمال کووزن کیا جائے گا ادراس کی تائیر قر آن مجید میں ہے:

martat.com

وَلِنَّ عَلَيْهُ كُمْ لَهُ مِلِيْنَ 0 كِرَاهُ كَاتِيهُنَ 0 بِرَنَكُ مِهِ بِنَهِ بِان مِن 0 موز لكنة والمقرر مين 0 جو يَعْلَمُونَ مَاتَفُعُلُونَ (الانطار: ١٠٠١) كَيْمَ مَ كَرَة ، ووواس كوبائة بين -

حضرت این محرفے فرمایا: اس آیت میں بیشوت ہے کہ صحائبِ اعمال کووزن کیا جائے گا اور محائف اجسام میں ان کا وزن کیا جاسکتا ہے۔

ما فظاسيوطي لكصة بين:

حعرت این عباس رضی اللہ عنها نے فر مایا: میزان کے دو پلڑے ہیں اور ایک زبان ہے اس میں بنیوں اور برائیوں کو وزن کیا جائے گا تیکیوں کو حریث کیا جائے گا تیکیوں کو حریث کیا جائے گا تیکیوں کو حریث میں مصورتوں میں مثمل کر کے میزان کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو وہ پلڑ و بھاری ہو جائے گا بھر اسے تھا اس کے مرتبہ میں رکھ دیا جائے گا ورا کے میزان کے جائے گا اور ایک محت کی کتابوں کو بری شکل میں متشکل کر کے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو وہ پلڑہ بلکا ہو جائے گا اور باطل بلکا ہوتا ہے بھراس شخص کو دوز نے میں اس کے ٹھکانے میں میں کیا دوران میں جا کر این تعلی کی وجہ سے اپنے گا اوران سے کہا جائے گا ور باطل بلکا ہوتا ہے بھراس شخص کو دوز نے میں اس کے ٹھکانے میں میں کیا دوران کے میں اس کے ٹھکانے میں میں کے لیے تارکی ہیں۔

(شعب الايمان ج اص ٦٨٣ ، رقم الحديث: ٣٨٢ البدور السافر ه رقم الحديث: ٩٢٧)

میزان میں وزن کرنے کی حکمتیر

marf جلابفتم

martat.com

أعياء القرآر

للم ہور ہا ہے سواللہ تعالیٰ اپنے عدل کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے اعمال کا وزن کرائے گا۔ میزان کے خطرہ سے بچنے کے لیے حقوق العباد کی ادا کیکی ضروری ہے

امام محمد بن محمد غزالي متوفى ٥٠٥ ه لكمت إن

یادر کھوا میزان کے خطرہ سے قیامت کے دن وی مخص نجات یا سکتا ہے جود نیا میں میزان شرع سے اپنے اعمال اقوال

اورخواہشوں کا محامبہ کرے۔ جیسا کہ حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا آخرت کے محامبہ سے پہلے اپنا محامبہ کرلواور آخرت میں

وزن ہے پہلے اپنے ائلال کا وزن کرلو۔انسان اپنا محامبہ کر کے موت ہے پہلے ہر گناہ ہے کِی تو یہ کر لے اوراملہ تعاتی کے

فرائض کی ادائیگی میں جوتھی ہوگئ ہے اس کا مذارک کرے اور لوگوں کے جوتھو ق اس پر واجب بین ان کواوا کر دے اور اس

نے لوگوں پر جوزیاد تیاں کی بین ان کی تلافی کرے۔اس نے جس کوزبان سے جو تکلیف دی ہے یا جس کی غیبت کی ہے یا جس

ے متعلق بد تمانی کی ہے مرنے سے پہلے ان کو راضی کرلے تو وہ بغیر محاسبہ کے جنت میں واغل ہو جائے گا' اور جولو کول کے حقوق اداکرنے اور زیادتیاں معاف کرانے سے پہلے مرگیا تو قیامت کے دن اس کوفق دارگھیرلیں مے۔ کوئی محتمل کیے گا اس

نے بھے برظلم کیا تھا۔ کو کُشخص کیے گا اس نے جھے گالی دی تھی۔ کو کُشخص کیے گا اس نے میرا نہ اق اُڑایا تھا۔ کو کُشخص کیے گا اس نے میری غیبت کی تھی۔ کوئی کمیے گا بد میرا پر وی تھا اور اس نے ہما کی گاختی ادائیس کیا۔ کوئی مخص کمیے گا اس نے جھے فلال

چیز فروخت کی اورعیب دار چیز دی یا چ میں دھوکا کیا یا قیت بتانے میں جھوٹ بولا۔ پیغی اور میں محتاج تھا' اس نے میری مدد

نہیں کی میں بھوکا تھا اس نے مجھے کھلایا نہیں ، مجھے برظلم ہور ہا تھا اور اس نے قادر ہونے کے باوجود جھے سےظلم وُور نہیں کیا۔ اس

نے میرے ساتھ خیانت کی اور اس نے مجھے تقارت ہے دیکھا پھر اس وقت ان حق داروں کا حق تم سے دلایا جائے گا۔ ان حقوق کے بدلے میں تمہاری نکیاں ان کو دی جائیں گی اور جب نکیاں ختم ہوجا کیں گی تو ان کے گناہ تمہارے اوپر ڈال دیچ

جا كيس ك\_ (احياء العلوم جهم ٢٥٣ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩هـ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا

ہے؟ مسلمانوں نے کہا ہمارے زویک مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی درہم ہوئے کوئی متاع ہو۔ آپ نے فرمایا: میری اُمت میں مفلس وہ تخص ہے جو قیامت کے دن نمازیں' روزے اور ز کو ۃ لے کر آ ئے گا اور اس نے اس تخص کو گالی وی ہوگی اور اس څخص کوتهبت لگائی ہوگی اور اس کا مال کھایا ہوگا اور اس کا خون بہایا ہوگا اور اس کا مارا ہوگا۔ پس ان کو اس کی نیکیاں د کی

جا کیں گی اور جب ان کے حقوق ختم ہونے ہے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوجا کیں گی تو ان کے گنا ہوں کو اس پر ڈال دیا جائے گا اور پیمراس شخص کو دوزخ میں کھینک دیا جائے گا۔ (صحیمسلم قرآ الحدیث:۲۵۸۱ میداجرج ۴۰ سر ۴۰ میداجر قرقم الحدیث: ۱۰۱۰ ۴۰ عالم الکتب) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن حقوق والول کوان

کے حقوق ادا کیے جا کیں گے حتی کہ پینگوں والی بمری سے بغیر سینگ والی بمری کا بدلہ لیا جائے گا۔ (صحیم سلم دقم الحدیث:۲۵۸۲ منداحد ۲ م ۱۳۷۳ منداله یعنی دقم الحدیث:۲۹۳۳ مجم الکبیر ۳۳۶ سام ۳۷۷)

الله تعالى كرم فرمائے تو حقوق العباد بھی معاف كرا دے گا

امام ابو بكرعبدالله بن محمد المعروف بابن الى الدنيامتوني ١٨١ ها يني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جب الل

جنے جنت میں داخل ہو جا کیں گے اور اہل دوزخ ' دوزخ میں چلے جا کیں گے اور وہ لوگ باتی رہ جا کیں گے جن کے فرمہ marfat.com

اپ ۱۷

(آیک دوسرے کا) حساب ہوگا تو مرش کے بیچے ایک منادی ندا کرے گا اے الل محشر استم اپنے او پر ایک دوسرے کا کیا ہوا عظم معاف کرواور تمہارا تو اب میرے ذرہے۔

(رسال اين الى الدينا حسن الفن بالشرق في الديث: ١٥١٥ مجم الاوسط رقم الحديث ١٣٥٨ مجمع الزوائدي واس ٢٥٥٠)

حضرت عبدالرحمٰن بن الى بحر رضى الشرحتها بيان كرتے ہيں كہ قيامت كے دن ايك موس آئے گا اور وہ اپنے مقروض كو كم لے گا اور كہے گا بش نے اس فض سے قرض لينا ہے۔ اللہ تعالى فرمائے گا اپنے بندوں كاحق معاف كرنے كابش زيادہ حق

پکڑ کے گا اور کیے گا میں نے اس حص سے فرص لینا ہے۔اللہ تعالی فرمائے گا اپنے بندوں کا حق معاف کرنے کا میں زیادہ دار موں پکراللہ اس فرص خواہ کوراضی کرے گا اور اس وجہ سے اس کی منفر ہے کر دے گا۔

پوجھے گا ہے میرے رب ان کی کیا قیت ہے؟ اللہ تعالی فریائے گاتم اپنے بھائی کی زیاد کی معاف کر دو۔ دہ حص کیج گا۔ اے میرے رب ایش نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالی فریائے گا۔ اپنے بھائی کو ساتھ لو اور اس کو جنت میں داخل کر دو بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فریایا: اللہ ہے ڈرواور آپس میں مٹل مکھوکیونکہ اللہ تعالی قیامت کے دن مونین کے درمیان مسلم کرائے گا۔ حاکم نے کہا بیدھ دیے مسجع ہے۔ (رسال این ایل الدیا 'حن اظن یا للہ رقم اللہ یے: ۱۲ المدید رک قم اللہ یہ ۸۵۵۸) وزن کیے جانے والوں کی تین قسمیں

علامه ابوعبدالله محربن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ هد لكصة بين:

آخرت میں لوگوں کے تمن طبقات ہوں گے۔بعض ایسے مسلمان ہوں گے جن کا کوئی کیررہ گناہ نیس ہوگا' میہ حقین ہیں' اور بعض ایسے مسلمان ہوں گے جن کے فواحش اور کیررہ گناہ بھی ہوں گے اور ان کی نیکیاں بھی ہوں گی' میخلطین ہیں اور تیسر ی حتم میں کفار اور شرکین ہیں۔

ر ہے مقین تو ان کی تیکیاں ایک روش پلڑے میں رکھی جائیں گی اوران کے صغیرہ مناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالی ان کے صغیرہ کتابوں کا کوئی وزن نہیں ہونے دے گا اور ان کی تیکیوں کا پلڑہ بھاری ہوجائے گا اور دوسرا تاریک پلڑوہ وزن سے خالی رہے گا۔ پلڑووزن سے خالی رہے گا۔

أو المقرآر

سرب سے اور بے خلطین تو ان کی نیکیاں روش پلڑے میں رحمی جائیں گی اور ان کی برائیاں تاریک پلڑے میں رحمی جائیں گا۔
پس ان کی برائیوں کا وزن ہوگا تو اگر ان کی نیکیاں زیادہ وزنی ہوں تو وہ جت میں داخل ہو جائیں گے خواہ ان کی نیکیوں کا وزن معمولی کا وزن معمولی کی برائیاں نیادہ وزنی ہوں تو وہ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے خواہ برائیاں معمولی کی زیادہ ہوں سا سوا اس کے کہ الله تعالی ان کو اپنے فضل سے معاف فربا دے۔ اور اگر ان کی نیکیوں اور برائیوں کا وزن براہم ہوتو وہ است کے منابوں کا معمولی کا وزن براہم ہوتو وہ استان کے منابوں کا معمولی کا وزن براہم ہوتو وہ تعلی معتوق اللہ سے ہواور اگر ان کے گناہوں کا تعلق حقوق العہاد سے ہواور اس کی نیکیوں کے تو اب کو برقد رحقوق کم کر دیا جائے گا اور اگر ان کی نیکیوں کے تو اب کو برقد رحقوق کم کر دیا جائے گا اور اگر ان کی نیکیوں کے تو اب کو برقد رحقوق کا کر دیا جائے گا اور اگر ان کی نیکیاں دے رہی ان کہ بیاں کہ نے بیاں کہ نیکیاں دے رحمی ان کے تو تو تو داروں کے گناہوں کا بہد قدر دحقوق ڈالو دیے جائیں گے۔ (جیسا کہ نیکیاں دے رہی ان کہ بیاں کہ نیکیاں دیا جہد کے تو تو تو در داروں کے گناہوں کا بہد تھوق ڈالور کے جائیں گار دیا جائے گا اور اگر ان کے تعلق کی کا دور ان کی نیکیاں دیا جہد کو تو تو تو تو تو در داروں کے گناہوں کا بہد تو تو تو تو تو در دروں کے گناہوں کا بہد کی درحقوق ڈالور دیے جائیں گے۔ (جیسا کہ نیکیاں دیے جائیں کی درحقوق ڈالور کے جائیں کی تو جائیں کے دور کیا جائی کی کر دیا جائے گا

نیکیاں دے کر بھی ان کے حقوق پورے نہ ہوئے تو کل وارول کے گناہ ان پر بہ ندر حوں وال دیے جا کی سے۔ رہیں گئد احادیث ہے گزر دیکا ہے ) اہم بن حرب نے کہا قیامت کے دن تین قسم کے لوگ اُٹھائے جا ئیں گے ایک وہ جوا محال صالحہ کے اعتبار ہے غنی اور خوشحال ہوں گئے دوہرے وہ جو فقراء ہوں گے لینی ان کے اعمال صالحہ نہیں ہوں گے اور تیسرے وہ جو پہلے اعمال صالحہ کے اعتبار ہے غنی ہوں گے اور کچر لوگوں کے حقوق اوا کرنے کے بعد مفلس ہو جا کمیں گے۔مغیان قور کی نے

ہے ہوبات کی اور روٹا کی سے منگی کے اور کچر لوگول کے حقق آ ادا کرنے کے بعد مقلس ہو جا کیں گے۔ سغیان تو ری نے نیم بایا اگرتم اپنے رہ سے ستر گناہوں کے ساتھ ملا قات کر وجن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتو وہ اس سے آ سان ہے کئم آیک گناہ کے ساتھ ملا قات کر وجس کا تعلق حقق العباد کے ساتھ ہو۔ بیتو ل شیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی کریم ہے اور ابن آ وم فقیر مسکین ہے۔ وہ اس دن ایک نئی کا بھی بختان ہوگا جس سے اپنے گناہ کو دُور کر سکے۔ رہا کا فر تو اس کے نفر کا تاریک پلڑ و میں وزن کیا جائے گا'اس کی کوئی نئی نہیں ہوگی جس کو روٹن پلڑ و میں رکھا جائے۔

اس کاروش پلڑہ فارغ ہوگا اور نیکی اور خیرے خالی ہوگا۔اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں جانے کا تھم دے گا اور ہر کافرکواس کے باقی گنا ہوں کے اعتبارے عذاب دیا جائے گا۔ متقین کے صفائر ان کے کہائرے اجتناب کرنے کی وجہ ہے مثادیئے جائیں گۓ ان کو جنت میں جانے کا تھم دیا جائے

گا اور ہر خص کواس کی اطاعت اور نیکیوں کے اعتبارے آجر و تو آب دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی میزان کی آیات میں صرف کافر اور تھی دو تسموں کا ذکر فر مایا ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کا ذکر فر مایا ہے جن کا میزان میں نیکیوں کا پلزہ مجاری ہواور جن کی نیکیوں کا پلزہ خالی ہو۔ اقال الذکر ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور خانی الذکر ہمیشہ دوز نے میں رہیں گے اور رہے تحلطین تو ان کا ذکر احاد ہے میں ہے اور ہمارے نی سیرنامجہ صلی اللہ علیہ وکم اور دیگر انبیاء علیم السلام' ملائکہ اور صالحین کی شفاعت ہے ان کی

مغفرت ہو جائے گی۔(اند کرہ نج ۳۳ ماہ ۱۸۰۱ مطبوعہ دارا انفاری یہ یہ خورہ ۱۳۱۷ہ) نیک لوگوں کے انمال کا وزن ان کی فضیلت کے اظہار کے لیے کیا جائے گا اورلوگوں کے سامنے ان کی شان بڑھانے اور ان کی عزت افزائی کے لیے کیا جائے گا اور کفار کے اعمال کا وزن ان کی ذلت اور رسوائی کے اظہار کے لیے کیا جائے گا۔

حشر کے دن نیک لوگوں کی عزت افزائی کی مثال اس صدیث میں ہے: حضرت معاذین جمل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اللہ عنہ حاف الصدید جدمر می ذاہد ہے ہوئے ہیں کر فروا کر بین ان کے لیے نور کے منبر ہوں گئے ان کی انبیاء اور اولیاء تحسین

عزوجل فرباتا ہے: جو میری ذات ہے محبت کرنے والے ہیں' ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے' ان کی انبیاء اور اولیاء تحسین کریں گے۔

(منن الرّ فدى رقم الديث: ٢٣٩ منداحدج ٥٥ ٢٣٣ منح ابن حيان رقم الديث: ١٥٤٢ منجم الكييرج ٢٠٠ صلة الاولياء ٥٥ ص١٦) حضرت عمر بن الخطاب رض الله عند بيان كرت في على الله عليه وملم نے فريايا: الله كي بعض بندے ايسے فيل جو في

marfat.com

اول سے شھیداور قیامت کے دن ان کا اللہ کے ساتھ قرب دیکو کر اخیاءاور شہداءان کی تحسین کریں گے۔ سلمانوں نے کہا پارسول اللہ اسمیں تنائمیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فربایا: بدوہ لوگ ہیں جو تحس اللہ کی جدے لوگوں سے عبت کریں سے ان کے درمیان کوئی رشتہ داری ہوگی اور نہ انہوں نے ان کوکوئی بال دیا ہوگا' ان کے چرے نورانی یوں کے وہ نور پر فائز

ہوں گے اور جب (قیامت کے دن) لوگ خونزدہ ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور جب لوگ ممکنین ہوں گے تو انہیں کوئی خم نہیں ہوگا کہر آپ نے بیدا ہے بروسی: سبتین تا ہم مرتبر واللہ کا بید مدھ میدو و سبتی مردوس دل سید کر شد میں آیا اس میدوستان کا قبال میدوسید

آلاً إِنَّ أَوْلِيَهَا اَللْهِ لَا تَحُوفُ عَلَيْهِمُ وَلَا كُمِيَّ خُونُونَ - (بل ١٣٠) (سن ابدواؤ درقم الحديث ٢٥١٠) من الدون الحديث ١٠٥١) الله عند ١٥٠١ من المدين المدين على البدون أو كلم البين المدوث أو المرسمين كيد البين المدوث عندي عند المربع المدين 
اس کا انکار کرنے والے ہو O(الانباء ۵۰۰۰) فرقان کی تفسیر میں مختلف اقوال

سر سے پہلے اللہ تعالی نے توحید رسالت اور قیامت کے دلاکل کو کم ل فریا یا تو اب اس نے انبیاء علیم السلام کے تقص کا ذکر شروع فرمایا تاکہ نی سلی اللہ ملائے اللہ تعالی کے ذکر شروع فرمایا تاکہ نی سلی اللہ علیہ واللہ تعالی کے پیغام کو پہنچانے میں آپ کو جو مشکلات اور مصاب بیٹن آ رہ بین اس میں آپ کو تیلی دی جا سے اور آپ کے صبر کے لیے مثالیں اور مواقع فراہم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آ تیوں میں انبیاء علیم السلام کے دیں قصص بیان فرمائے ہیں۔ پہلا

متاییں اور موان مراہم ہول۔ النہ تبارت و بعان ہے ان ایوں یں اجیاء - ہم اسلام ہے دں س قصہ حضرت موئی اور حضرت ہارون علیماالسلام کا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرقان کا ذکر فریا ہے اور اس کی تغییر میں مضرین کے تین تول میں:

ا کیا ہے میں مصنفوں نے رفاق ور طروع ہے ہور ہوں سیریں سرین سے میں دن ہیں. ایک قول میرے کے فرقان سے مراد تو رات ہے کیونکہ تو رات تن اور باطل میں فرق کرتی تھی اور منیاء اور روثنی بھی تھی \* . اس میں میں میں میں میں شک میں میں ہوئی ہے ۔ میں میں معنف اس تعضیا ہے ۔ اس آئی تھی میں ہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ تی ذات اور صفات اور احکام شرعیہ کی ہدایت کے راستوں کو بہت وضاحت اور تفصیل سے بیان کرتی تھیٰ اور ان کے چیش آ مدہ مسائل اور دین اور دنیا کی ضرورتوں میں تمل نصیحت کرتی تھی اور اس میں ان کے شرف اور نصیلیت کا پورابیان تھا۔

دوسرا قول بیہ بے کہ فرقان سے مراد تو رات نہیں ہے کیونکہ حضرت ابن عباس رضی الشرعنہا سے روایت ہے کہ فرقان سے مراد وہ مدد ہے جو حضرت موی علیہ السلام کو دی گئی تھی جیسا کہ جگب بدر میں نبی صلی اللہ علیہ و کملے کی تختی تھی اس کو بھی یوم الفرقان فرمایا:

وَمَنَا ٱنْسُولُنَا عَلَى عَبُدِينَا بَوْمَ ٱلْفُرُ قَانِ يَوْمَ اللهُ عَلَى اور بَم نے اپنے بندہ پرفرقان کے دن (حق اور باطل مِن اَلْتَقَى الْجَمُعُنِ . (الانعال: ٣٨) فَرَقَ کے دن) جوناز کیا جس دن دوفوجوں میں متابلہ ہوا تھا۔

یعنی جنگ بدر کے دن جب اسلام اور کفر و شرک کے درمیان پہلام حرکہ پر پا ہوا تھا۔ تیسراقول ہیہ کے فرقان سے مراد وہ برپان ہے جس سے دین جن اورادیان باطلہ میں فرق ہوا تھا۔ بیابن زید کا قول ہے۔

چوتھا قول ہیہ ہاں سے مراد سندر کا چیزا ہے جب سندر کو چیز کر حضرت موی علیہ السلام کے لیے بارہ راتے بعاث مجھ تھے۔ بیٹھاک کا قول ہے۔

پانچال قول بہے کدائ سے مراد بی امرائیل کے شبهات کو زائل کرنا ہے۔ بیٹھ بن کعب کا قول ہے۔

اں آ مت میں فرمایا ہے کہ میر مقین کے لیے بھیحت ہے۔ اس پر اعتراض ہے کہ چاہے توبیر قعا کہ تو رات تمام بی امرائیل علقہ آ

N. C.

بلدجعتم

کے لیے تھیجت ہوتی اوراس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ متعین کے لیے تھیجت ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ **ورات فی نشہ ہم آ** لوگوں کے لیے تھیجت ہے کین چونکداس ہے فائدہ صرف متعین نے حاصل کرنا تھا اس لیے فرمایا ہم تعیین کے لیے تھیجھ ہے۔ اس پر دوسرااعتراض میہ ہے کہ متعین تو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں ان کے لیے تھیجت کی کیا ضرورت ہے۔ اس ہم جواب میہ ہے کہ متعین سے مراد ہے جو تقو ٹی اور پر ہیزگاری کا ارادہ کرنے والے ہوں یا ان کو متعقبل کے اعتبار سے مجاز آمتیں فرمایا ہے جیسے قرآن مجید منظ کرنے والے کو حافظ اور میڈیکل کالج میں پڑھنے والے کوڈا کٹر صاحب کہ دیتے ہیں۔ غیب میں ڈرنے کا معنی

۔ الانبیاء: ۳۹ میں فرمایا: جوغیب میں اپ درب ہے ڈرتے ہیں۔ اس آیت میں غیب سے مراد آخرت کا عذاب ہے جھ غیب ہے لیتی جولوگ آخرت کے عذاب ہے ڈر کر اللہ تعالیٰ کے احکام پڑس کرتے ہیں اور ٹیک کام کرتے ہیں یا غیب سے مرادان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی غیب ہے اور وہ من دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور تیسرامتی ہیہ ہے کہ جس طرح وہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں اور بے جیائی اور برائی کے کام نہیں کرتے اس طرح جب لوگ ان کے سامنے نمیں ہوتے اور وہ خلوت میں ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور بے حیائی کے کام اور دوسرے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے نمٹع فر بایا ہے ان کوئیس کرتے ۔ اللہ تعالیٰ فرباتا ہے:

رِنَ الْسِذِينَ يَخْسَنُونَ رَبِيَهُمْ مِالْغَيْبِ لَهُمُ مُ بِالْغَيْبِ لَهُمُ مُ بِاللهِ عَدْرة إِن

ان کے لیےمغفرت اور بہت بڑا آجر ہے۔

ال نہیاء: ۵۰ میں فربایا بیرمبارک ذکر ہے یعنی اس کے بہت منافع ہیں اوراس میں بہت وسطع علوم ہیں۔ نیز فرمایا تھو کیا تم اس کا انگار کرنے والے ہو؟ لیعنی تم قرآن مجید کو نازل کرنے کا کیوں انگار کر رہے ہو حالانکہ ہم اس سے پہلے حضرت موکی اور حضرت ہارون پر تورات نازل کر بچلے ہیں جبکہ اس قرآن میں مجڑ کلام ہے اوراس کی فصاحت و بلاغت انگاز کو پیٹی ہوئی ہے۔ اس میں دلائل عقلیہ ہیں اوراد کلام شرعیہ کا مفصل بیان ہے اورالی کتاب کا انگارٹیس کیا جاسکتا۔

وَلَقُكُ الْتَيْنَآ اِبِلَهِيْمِ نُشِكًا لَا مِنْ قَبِلُ وَكُتَابِ عَلِمِيْنَ ۗ ۗ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَل الله عَنْ إِنَا مِنْ سَلِيمِ أَنِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ

ادر بے نگ اس سے ہیلے ہم نے اہلام کم ہمایت عطافران تھی اور ہم ان کو خوب مانتے تھے o

اِذْ قَالَ لِرِيبِيكُ وَقُومِهُ مَا هُرِّا فِي السَّمَاتِيلِ النِّي الْكِي الْكُمْ لَكُّ بِ انْهِن نَه النِّي أَدِي إِنِهِ اور اِنِي قُومِتِ كَما يَهِ مِي مِرْتَانِ رَبِّ) بِي مِنْ وَكَارِيتُنُ الْم

ۼٵڮڡؙٷڽ۩ڠٵڮٳڔڿٮؗڹٵ۠ٳڹٵۼٵڮۿٵۼۣؠڔؽڽ۩ڠٵڮڵڟڵڵؽؗۿ

م بعد مر و انبول فراهم ناب الباب الدواكوان مي كوارت كرة برف يا القا و الزايم في كما ب الك

اَتُکُمُ وَ اِمَا وُکُمُ فِی ضَلِ اَمْ مِینِین اُسُاقِ الْوَا اَجِتَتَنَا بِالْحِقِّ مُرَّ رَرِينَارِ عَالِمُ الْمِنْ مُرَامِنَ مِن عَنْ ﴿ اَنْهِنَ مِهَا مِنْ مَا مِيَابُ وَمَنْ مِنْ اِتْ مُرَسِ

marfat.com

تبيار القرآر

مَعْفُورَةُ وَآجُو كَبِيرُ (اللك:١٢)

marfat.com

أثله القرآء

marfat.com

# هُ لَيْ خِلِكُ اللَّهِ لِمِنْ فَيْ اللَّهِ فَيْلُ

بانك ده يؤكادون ين سعة ٥

حضرت ابراهيم عليه السلام كونبوت عطافر مانا

التدوقاتي نے ان آيوں من انبيا عليم السلام كر جوتقع بيان فرمائي بين ان من بيد دوسرا قصد ب جس مين حضرت ايرانيم عليه السلام كاذكر ب- اس مين فريا يا دور شك اس بي بيلي يعني حضرت موى عليه السلام اور حضرت بارون عليه السلام كاذكر بين من خصرت ابراتيم كورشد عطافر مائي - رشد كرمني كرمتعاق علامه راغب اصغباني متوني ٥٠٠ هو لكيتي بين :

ارشدانی کی ضدے۔' اُنی'' کامعیٰ گرائی ہے اور الرشد کامعیٰ ہدایت ہے۔قر آن مجید میں ہے: قَدْ تَجَیِّینَ الرُّشُدُ مِینَ الْفِحَةِی (البترة:۲۵۱) ہے۔ شک ہدایت گرائی ہے تمیز ہو چک ہے۔

ر شر (ر پر چیش ) دنیا اور آخرت میں راہ راست کے ساتھ خاص ہے اور زَشد (ر اُورش پر زبر ) کا اطلاق صرف امور اخر و پر میں ہوتا ہے اور راشد اور رشید کا اطلاق دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتا ہے: اولٹ نک ھے اسے السر الشسسلون

ا گروپید میں ہوتا ہے اور داسمداور دمیرہ اطلاق دیا اورا کرتے دووں میں ہوتا ہے، او کسنسٹ منسسہ انسو استسلماؤی -(المجرات: ۷) یکی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے: و مسا امسر فسر عنون ہو شبید۔ (حود: ۹۷) اور مرکز بر کر ہم کا میں ہمارہ کے انسان کے انسان کی ساتھ ہے: و مسا امسر فسر عنون ہو شبید۔ (حود: ۹۷) اور

فرعون كاكوئي تقم درست نبيس تعا اس كاتعلق دنيا سے تعا۔ (الغردات جاس ٢٥٩٠٢٠ مطبوعة دار مطفق كدير سـ ١٣١٨هـ) امام فخر الدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠٦ هه كيسته ميں:

رشد کی تغییر میں دوقول ہیں۔ ایک تول مدے کدان سے مراد نبوت ہے اور اس کی دلیل بدے کداللہ تعالی نے فر مایا: اور ہم ان کوخوب جاننے والے نئے کی کیکداللہ تعالی اس شخص کو نبوت کے ساتھ مختص کرتا ہے جس سے متعلق اس کو معلوم ہوکہ سیخض نبوت کا حق اداکرے گا اور جوکام مصعب نبوت کے نامناسب ہوں اور جن کاموں سے اس کی قوم تنظر ہووہ کام نہیں کرے گا۔ اور دوسراقول بدے کدرشدے مراد ہدایت ہے۔ قرآن مجیدش ہے:

ر دو مرا اول بیت در معد عضراد بدایت بید ال بید می به . قبیل انتشاره میشه می موشد آ ف ادفاع آلیکیهم می اگراتم قیموں می مدایت (بوشیاری) اور من مدیر) باد

توان کے اموال آئیں مون دو۔ اس میں ایک تیمرا قول بھی ہے کہ نبوت اور جدایت دونوں رشد کے تحت داخل میں کیونکدای شخص کو منصب نبوت پر فاکز

کرنا جائز ہے جس کو اللہ تعالی اپنی ذات اور صفات پر رہنمائی کر چکا ہواور اس کو وہ امور بتا چکا ہو جو اس کے اور اس کی قوم کے روائل سے منز ہ ہونے اور فضائل سے متصف ہونے کے لیے ضروری ہوں۔ یعنی اس کو وہ کام معلوم ہوں جن کے کرنے سے وظاور آخرت میں فدمت ہوتی ہے اور جن کے کرنے سے دنیا اور آخرت میں تعریف اور تحسین ہوتی ہے۔

ر النير كيرج ٨ص١٥١ مطبوعه داراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

marfat.com طدا

التالترأر

فر مایا: بے شک اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت عطافر مائی تھی۔ امام این جریر نے حضرت این مجاس سے قبل کیا یعی حضرت موں اور ہارون سے پہلے ان کو نبوت اور ہدایت عطافر مائی تھی اور مقاس نے کہا ان کے بالغ ہونے سے پہلے پھی میں ان کو نبوت عطافر ہائی تھی جب انہوں نے متارول کو و کھیران سے اللہ تعالیٰ کی الوجیت پر استعدال کیا تھا اور حضرت ایمن عباس رضی اللہ عنہما سے بتعیر کھی مروی ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی صلب اور پہت میں ان کو نبوت عطافر مائی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے نبیوں کو نکال کران سے بیٹا تی لیا تھا۔ (جامع البیان جرے اس سے ہم معلور در المشکر ہوت ہواتھ) حضرت ایر اہیم علیہ السلام کا اپنی تو م کو ملینے فرمانا

تما شل تمثال کی جی ہے۔ اس کا معنی ہے تراشا ہوا مجسم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مختلف چیزوں کی بنائی ہوئی مجسم تصویروں کی پرشش کرتی تھی۔ مثلاً انسان یا کسی حیوان کی صورت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہاتم اور تبہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تنے جب مصرت ابراہیم علیہ

حفرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تم اور نہبارے باپ دادہ کی جوں مراہی کی سے جب صرف ہور ہے ہیں۔ السلام نے ان سے پوچھا کہتم ان بتو ل کی عبادت کیول کرتے ہو؟ اس کی کیا دیل ہے؟ تو ان کے پاس اس کے سواا**در کوئی** جواب نہ تھا کہ دہ اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: تم اور تمہارے باپ دادا تو مکلی

جواب نہ تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کی تھلید کرتے ہیں۔ تب حظرت ابرا بیم علید السلام کے فرمایا: م اور مہارے باپ داوا فو ک ہوئی گراہی میں تنے ان کی قوم نے کہا آیا آپ ہنجیدگ سے بات کہدرہے ہیں یا غداق کر رہے ہیں کیونکہ ان کے زدیک سے بہت بعید تھا کہ جوکام برسوں نے نسل درنس ہوتا چلا آ رہا ہواس کو گراہی کہا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اہراہیم نے) کہا بلکہ تمہارارب دہ ہے جوآ سانوں اورزمینوں کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس پر گواہوں میں ہے ہوں ⊙اوراللہ کی تمہارے پیٹے چیسر کر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ \*\*\* کے گاہ میں رہے نے اس کے دور ہے کہ کہا ہے جناب کر کل مرکز کر کر کر بڑتا کی دوران کا طرف رجور کا

تدبیر کروں گا⊙ سواہراہیم نے ان کے بڑے بت کے سواسب بتوں کے نکڑے کردیے تا کدوہ اس کی طرف رجوعگ کریں⊙انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے بھی بیکارروائی کی ہے' دو بے شک ضرور طالموں میں سے ہے ⊙

انہوں نے کہا ہم نے ایک جوان کوان (بنوں) کا ذکر کرتے ہوئے ساتھا جس کوابراہیم کہا جاتا ہے O(الانبیاء، ١٠- ٥١) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے بنوں کوتو ڑیا

حضرت ابراتیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی قوم میر بچھر دی ہے کہ دو ان کے ساتھ مذاق کر دہے ہیں تو انہوں معرف کر براتیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تو میں میں میں کہ انہوں نے اور انہوں میں اس کا میں استعمال

نے تو حید کا اعلان کیا تا کر قوم کو لیتین ہو جائے کہ دہ اظہار حق میں بنجیدہ ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی زبان اورگل سے اپنے عقید ہ تو حید کا اظہار کیا اور کہا بلکہ تمہار ارب دہ ہے جوآ سانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس میں سے

عقیدہ کو حید کا اطہار لیا اور اہا بلد ممہار ارب دہ ہے جوا ساتوں اور ربیوں 6 رب ہے ، س سے ان کو پیدا ہا ہے ۔ اس مل میر دکیل ہے کہ خالق وہ ہے جس نے ان چیزوں کو بندوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ ونیا اور آخرت میں بندوں کو خرراور عذاب ہے بچانے اور نفع اور تو اب پہنچانے پر قادر ہے۔ سوای کی عبادت کرنی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے ایک عملی مذمیر

اختیار کی۔اس کی تفصیل امام این جریر نے اس طرح بیان کی ہے: حضرے ابراہیم ہے ان کے (عرفی) دالد نے کہا اے ابراہیم! ہماری ایک عبد ہے اگرتم ہمارے ساتھ اس دن جاؤ تو تم کو مدین ہمارے انگر گائی ہے عبد کا میں تراقب میں اور میں کردے کے دارجہ طرحہ گا اقاقت شدنے یار اہم علا السام کر مسج

ہمارادین اچھا گئےگا۔ جبعید کا دن آیا تو دہ سب روانہ ہوئے جب بچھراستہ طے ہوگیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گر گئے اور فرہایا میں بیار ہوں اور میرے ہیر میں تکلیف ہے ۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوچھوڑ دیا۔ جب وہ چلے تھ انہ ان نے زن سرکہ ان ان کی قسم اتمہ ان سرچیٹہ بھم کر جانے کے بعد بیٹر ہم ارے جو ن کے سماتھ ایک خضیہ تدبیر کرو**ں گا**پ

انہوں نے زورے کہااور اللہ کا تم اتبارے پیٹے بھیر کر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ ان کی قوم کے بچیوگوں نے اس بات کون لیا تھا بھر حضرت ایم ایم علیہ السلام ان کے بت کدہ کی طرف کئے اس بت کدہ میں

تبيان القرآن

فر مایا: بے شک اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت عطافر مائی تھی۔ امام این جریر نے حضرت این مجاس سے قبل کیا یعی حضرت موں اور ہارون سے پہلے ان کو نبوت اور ہدایت عطافر مائی تھی اور مقاس نے کہا ان کے بالغ ہونے سے پہلے پھی میں ان کو نبوت عطافر ہائی تھی جب انہوں نے متارول کو و کھیران سے اللہ تعالیٰ کی الوجیت پر استعدال کیا تھا اور حضرت ایمن عباس رضی اللہ عنہما سے بتعیر کھی مروی ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی صلب اور پہت میں ان کو نبوت عطافر مائی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے نبیوں کو نکال کران سے بیٹا تی لیا تھا۔ (جامع البیان جرے اس سے ہم معلور در المشکر ہوت ہواتھ) حضرت ایر اہیم علیہ السلام کا اپنی تو م کو ملینے فرمانا

تما شل تمثال کی جی ہے۔ اس کا معنی ہے تراشا ہوا مجسم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مختلف چیزوں کی بنائی ہوئی مجسم تصویروں کی پرشش کرتی تھی۔ مثلاً انسان یا کسی حیوان کی صورت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہاتم اور تبہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تنے جب مصرت ابراہیم علیہ

حفرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تم اور نہبارے باپ دادہ کی جوں مراہی کی سے جب صرف ہور ہے ہیں۔ السلام نے ان سے پوچھا کہتم ان بتو ل کی عبادت کیول کرتے ہو؟ اس کی کیا دیل ہے؟ تو ان کے پاس اس کے سواا**در کوئی** جواب نہ تھا کہ دہ اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: تم اور تمہارے باپ دادا تو مکلی

جواب نہ تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کی تھلید کرتے ہیں۔ تب حظرت ابرا بیم علید السلام کے فرمایا: م اور مہارے باپ داوا فو ک ہوئی گراہی میں تنے ان کی قوم نے کہا آیا آپ ہنجیدگ سے بات کہدرہے ہیں یا غداق کر رہے ہیں کیونکہ ان کے زدیک سے بہت بعید تھا کہ جوکام برسوں نے نسل درنس ہوتا چلا آ رہا ہواس کو گراہی کہا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اہراہیم نے) کہا بلکہ تمہارارب دہ ہے جوآ سانوں اورزمینوں کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس پر گواہوں میں ہے ہوں ⊙اوراللہ کی تمہارے پیٹے چیسر کر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ \*\*\* کے گاہ میں رہے نے اس کے دور ہے کہ کہا ہے جناب کر کل رکز کر کر کر بڑتا کی دوران کا طرف رجوع کا

تدبیر کروں گا⊙ سواہراہیم نے ان کے بڑے بت کے سواسب بتوں کے نکڑے کردیے تا کدوہ اس کی طرف رجوعگ کریں⊙انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے بھی بیکارروائی کی ہے' دو بے شک ضرور طالموں میں سے ہے ⊙

انہوں نے کہا ہم نے ایک جوان کوان (بنوں) کا ذکر کرتے ہوئے ساتھا جس کوابراہیم کہا جاتا ہے O(الانبیاء، ١٠- ٥١) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے بنوں کوتو ڑیا

حضرت ابراتیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی قوم میر بچھر دی ہے کہ دو ان کے ساتھ مذاق کر دہے ہیں تو انہوں معرف کر براتیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تو میں میں میں کہ انہوں نے اور انہوں میں اس کا میں استعمال

نے تو حید کا اعلان کیا تا کر قوم کو لیتین ہو جائے کہ دہ اظہار حق میں بنجیدہ ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی زبان اورگل سے اپنے عقید ہ تو حید کا اظہار کیا اور کہا بلکہ تمہار ارب دہ ہے جوآ سانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس میں سے

عقیدہ کو حید کا اطہار لیا اور اہا بلد ممہار ارب دہ ہے جوا ساتوں اور ربیوں 6 رب ہے ، س سے ان کو پیدا ہا ہے ۔ اس مل میر دکیل ہے کہ خالق وہ ہے جس نے ان چیزوں کو بندوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ ونیا اور آخرت میں بندوں کو خرراور عذاب ہے بچانے اور نفع اور تو اب پہنچانے پر قادر ہے۔ سوای کی عبادت کرنی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے ایک عملی مذمیر

اختیار کی۔اس کی تفصیل امام این جریر نے اس طرح بیان کی ہے: حضرت ابراہیم ہے ان کے (عرفی) دالد نے کہا اے ابراہیم! ہماری ایک عبد ہے اگرتم ہمارے ساتھ اس دن جاؤ تو تم کو مدین ہمارت کی گھڑ ہے میں میں میں از مدین ہمارہ میں کیدے سطوع ہماری تو حضرت ہے۔

ہمارادین اچھا گئےگا۔ جبعید کا دن آیا تو دہ سب روانہ ہوئے جب بچھراستہ طے ہوگیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گر گئے اور فرہایا میں بیار ہوں اور میرے ہیر میں تکلیف ہے ۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوچھوڑ دیا۔ جب وہ چلے تھ انہ ان نے زن سرکہ ان ان کی قسم اتمہ ان سرچیٹہ بھم کر جانے کے بعد بیٹر ہم ارے جو ن کے سماتھ ایک خضیہ تدبیر کرو**ں گا**پ

انہوں نے زورے کہااور اللہ کا تم اتبارے پیٹے بھیر کر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ ان کی قوم کے بچیوگوں نے اس بات کون لیا تھا بھر حضرت ایم ایم علیہ السلام ان کے بت کدہ کی طرف کئے اس بت کدہ میں

تبيان القرآن

ایک بہت پڑا کمرہ تھا جس کے سامنے ایک بہت پڑابت نصب تھااوراس کے ساتھ بہت چھوٹے جھوٹے بت رکھے ہوئے تھے اوران بنول کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ان کا پر دگرام تھا کہ وہ اپنی عمیدیا ملے ہے والی آ کراس طعام کو کھا کیں گے۔ حضرت ابراہیم علیدالسلام نے ان بنوں کے سامنے کھانا رکھا ہواد یکھا تو فر مایا: آپ نے ان بول کے یاس جا کرفرمایاتم کھاتے کوں فَسَرًا غَ النِّي أَلِهَتِهِمُ فَفَسَالَ الْآ تَاكُلُونَ ٥ نہیں؟تم کوکیا ہواتم بات کون نہیں کرتے؟ مجران کی طرف مزکر مَالَكُمُ لَا تَنْطِفُونَ ۞ لَمَراغَ عَلَيْهِم ضَرُبًا بِالْهَيمُينِ٥ (القُفْت -٩٣-٩١) ان کودائیں ہاتھ سے مارنا شروع کردیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے ہے تمام بتول کوتو ڑنا شروع کر دیا اور تمام بت ٹوٹ کر ان کے قدموں میں گر مے چرانہوں نے کلباڑا اُٹھا کرسب سے بڑے بت کی گردن پر رکھ دیا پھر جب ان کی قوم میلے سے واپس آ کی تو کھانا کھانے کے لیے اپنے بت کدہ میں گئی۔ وہاں جا کرانہوں نے دیکھا کہ بڑے بت کے سواان کے سارے خدا ٹوٹے بچوٹے بڑے تنے اس وقت انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے مجی یہ کارروائی کی ب وہ بے شک ضرور ظالموں میں سے ب-انہوں نے کہا ہم نے ایک فوجوان کوان (بتوں) کا ذکر کرتے ہوئے ساتھا'اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ (جامع البيان جز ١١ص ٥١ مطبوعه دار الفكرييروت ١٣١٥ هـ) **الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا اس کولوگوں کے سامنے لاؤ تا کہ سب دکیے لیں 🔾 انہوں نے کہا اے ابراہیم ا کیا تم** نے مارے بول کے ساتھ میکارروائی کی ہے؟ ١٥ انہوں نے کہا بلکدائ نے بیکام کیا ہے (لیعنی ابراہیم نے) ان میں کا بزاید ہے سوان سے یو چھلو؟ اگرید بول سکتے ہوں 0 پس انہوں نے اپنے نغوں کی طرف رجوع کیا اور (آپس میں) کہا بے شک تم بی ظالم ہوں مجرانہوں نے اپنے سر جھکا لیے (اورشرمندگی ہے) کہاتم کومعلوم ہے یہ بول نبیں سکتے 0 (ابراہیم نے) کہا کیا تم الله کے سواان کی عبادت کرتے ہو جوتم کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ۞ تف ہے تم پر ادران پر جن کی تم اللہ کوچھوڑ کرعبادت کرتے ہو سوکیاتم عقل سے کام نہیں لیتے O (الانبیاء ، ١٥-١١) بنوں کوتو ڑنے کی بڑے بت کی طرف نسبت کرنے کے جوابات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بتوں کے گلاے گلاے دیکھے اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ بتوں کو تو ڑنے والے حفرت ابراہیم علیه السلام بیں تو انہوں نے آپس میں کہا ان کولوگوں کے سامنے لاؤ۔ اس کے بعد کہالمعلهم بشهدون اس کے دو محمل ہیں ایک کہ شاید وہ اس کے خلاف شہادت دیں۔ دوسرا بیکہ تا کہ وہ دکھے لیں کہ ان کے بتوں کو تو ڑنے والے کو کیا سزا دی جاتی ہے تا کہ ان کوعبرت حاصل ہواور آئندہ کو کی فخص اس کی جرأت نہ کرے ادر ہوسکتا ہے یہ دونوں معنی مراد ہوں۔

کے دوقمل میں ایک کمٹاید دہ اس کے خلاف شہادت دیں۔ دومرابید لدہ دوہ دیچہ سی لدان ہے ہوں یوہ رہے داے یو یاسز ا دی جاتی ہے تا کمان کوعمرت حاصل ہواور آئندہ کوئی تخص اس کی جرائت ندکرے اور ہوسکا ہے بید دونوں مننی مراد ہوں۔ ان کی چڑا ہیے ہے موقع اس سے بوچو کی کہ اے ابراہیم اکمیا آپ نے ان بتو ل کو تو ڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کا بڑا ہیے ہے موقع اس سے بوچو کے سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتو ل کو خود تو ڑا تھا اور نسبت اس بڑے بت کی طرف کر دی اور بیچھوٹ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصلت اللہ تقول کے فرمایا ہے:

وَاذْكُورْ فِي الْكِسَابِ الْهُواهِيمُ مُ إِنَّهُ كَانَ اوراَب الركاب من ابرائيم كاذكر كيئ بـ فك وه بت عِيلِيقًا يَيْنًا (مراء) ) عِنْ تَقِيلًا يَيْنًا (مراء)

اس سوال کے حب ذیل جوابات ہیں:

و حضرت ابراہیم علید السلام کا مقصد بدتھا کہ اس کے فعل کی نسبت حقیقاً ان کی طرف کی جائے اور انہوں نے اس بڑے

martat.com بدا

الم المرآر

بت كے بجز كو ثابت كرنے اوراس كى تو بين كرنے كے ليے اس كى طرف نسبت كردى۔ اس كى مثال مد ہے كد فرض كيجة ايك شخص بہت مشہور خو بي نولس بو اوراكيد ودمرافض ہوجس كے متعلق سب جانتے ہوں كديد الجمالين لكستا۔ وہ خوش

ایک سی بہت عمرہ اور نفس عبارت کھے اور جب لوگ ہوچیں کہ یہ آئی عمرہ عبارت کس نے کافلی ہے تو وہ اس دوسرے نولی کوئی بہت عمرہ اور نفس عبارت کھے اور جب لوگ ہوچیں کہ یہ آئی عمرہ عبارت کس نے کافلی ہے تو وہ اس دوسرے مختص کی طرف اشارہ کر دے کہ اس نے کافلی ہے ' یعنی اس جیسا بدخط ایسی عبارت کب لکھ سکتا ہے۔ سووہ اس کی غمت

محق کی طرف اشارہ کروے کہ اس نے لکھی ہے میں اس جیابد خط الی عبارت کب الموسکتا ہے۔ سووہ اس کی مذمت کرنے کے لیے اس کرنے کے لیے اس کی طرف نبت کرے۔ سودھزت ایرائیم علیہ السلام نے بھی اس کے بجزاور ہے بھی کو فلا ہر کرنے

رئے کے بیے اس ماطرف اشارہ فر مایا اور تعریفنا اس کی طرف نسبت کی ۔ تعریفن کا معنی سے ہمو اور ہے ہی وہ میں مرتب کے لیے اس کی طرف اشارہ فر مایا اور تعریفنا اس کی طرف نسبت کی ۔ تعریفن کا معنی سے ہمکہ بہ ظاہر فعل کی نسبت ایک شخص کی طرف کی جائے اور حقیقت میں مراد دور مراخص ہو۔

(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑے بت کی طرف تو ڑنے کی نسبت بہ طورسب کی ہے کیونکہ آپ کے غیظ وغضب اور بت تو ڑنے کا سبب وہ بڑا ہت تھا کیونکہ اس کی بہت زیادہ تفظیم اور پرستش کی جاتی تھی تو اس کی پرستش کو باطل کرنے

کے لیے آپ نے ان چھوٹے بتول کوتوڑنے کی نسبت بڑے بت کی طرف کردی۔ (۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ذہب کے اعتبار سے فرمایا بیکام ای نے کیا ہے ہم اس بڑے ہت ہے اس فعل

حفرت ابراہم علیہ انسلام نے ان کے خدہب نے اعتبار سے حربا کا بیاف کا دی کے لیا ہے م آل بڑھے ہت ہے اس ک کے صادر ہونے کو کیوں عجیب مجھ رہے ہواور اس کا کیوں انکار کر رہے ہو جوالوہیت کا مدمی ہواور جس کی پرشش کی جاتی ہو کیا وہ اتنے سے کام پر بھی قادر نہیں ہے' کیا وہ ان چھوٹے بتوں کوئیس تو رُسکتا ؟

.و یا دادات سے ما اپنی حارت کا باطل و کر میں کیا اور اصل عبارت یوں ہے بسل فیعلد من فعلد' بلکه بیکام ای نے (۳) حضرت ابراہیم علیه السلام نے اس کا فاعل و کر میں کیا اور اصل عبارت یوں ہے بسل فیعلد من فعلد' بلکه بیکام ای

کیا جس نے کیا۔ان میں کا ہزایہ ہے ہوتم اس ہے پوچھلو۔ (۵) جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے پوچھا:اے ابراہیم اکیا تم نے پیکام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: بل فعله

اوران پروقف کیا' کیونکداس پروتق جائز کی علامت'' ق'' ہے بلکہ ای نے کیا آپ ( لیحیٰ جس کے متعلق تہمارا ممان ہے' ای نے تو ژاہے)اوران کا بڑا ہیے ہاں سے تصدیق کرلو۔

(٢) جب انہوں نے حوال کیا اے اہرا ہیم! کیا تم نے یہ کارروائی کی ہے قو حضرت اہرا ہیم علیدالسلام نے فرمایاب ال فعط

ر) بنب اورات والايت المسال 
لوگ پہ سمجے کہ آپ بنوں میں سے بڑے بت کو کہ رہے ہیں حالانکہ آپ فرمارے تھے جوان میں سے بڑا ہوتا ہے اس نے کیا ہے اوران کی قوم میں بڑے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کیونکہ نبی اپنی اُمت میں سب سے بڑا ہوتا ہے اوراس معنی پر قرینہ ہیہ ہے کہ آپ نے کبیسر ھم فرمایا کبیسر ھانبیں فرمایا اگر بنول کا بڑا مراو ہوتا تو کبیسر ھافرماتے کیونکہ بت غیرة دکی

العقول میں اور چونگہ آپ کی مراد تو م کا ہزاتھی اس لیے تحبیب رہم فرمایا اور ہم خمیر ذوی العقول کے لیے لائی جاتی ہے۔ لہٰذا میہ خمیر آپ ہی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جھوٹ سے بیچنے کے لیے کلام میں تعریض کے استعال کی شخصی

ف سے پے سے چھام میں طرف سے اسمال میں امام کر بن اسمال میں المام کر بن اسمالیل ہوں:

امام خدین اسایس بخاری متوق ۴۵۹ هدوایت کرت بین: حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا مسلمان کوجھوٹ ہے <u>. بینے کے لیے معاریض **کانی ہیں**۔</u>

حضرت عمران بن حصین رضی اللّٰدعنہ نے فر ہایا مسلمان کو جھوٹ سے بیچنے کے لیے جھوٹ **میں بوی تخواکش ہے۔** (بلاد سالم درقم الدیب ۹-۹-۹ مطبوعہ د**ارالم وقتر برت ۱۳۷۹ه**)

mariat.com

تبيار القرآر

جلدبهكم

12 4

معاریف کامتی ہے تعریش کے ساتھ کلام کرنا۔ کلام علی صراحت کے ساتھ ایک شخص کی طرف نسبت ہواور مرا دور مرا دوس ہویا ایک لفظ کے دومتی ہوں ایک قریب اور ایک بعید متعلم قریب کے معنی کا ارادہ کرے اور نخاطب کے ذہن علی بعید معنی کا وہم ڈالے۔ چیے معرصا ایرا ہیم علیہ السلام نے معنرت سارہ کے متعلق فربایا بیم بیری بہن ہے فود ایمانی بہن کا ارادہ کیا اور سننے والے نسبی بہن سمجے نیا چیسے آپ نے فربایا عمل بیار ہوں۔ آپ نے دوحاتی بیاری کا ارادہ کیا اور سنے والے جسانی بیاری سمجھے۔ اس کو صفیع ایمهام کہتے ہیں اور قرید میں کی مثال ہے ہے کہ دعفرت ابراہیم علیہ السلام نے بت تو ڈنے کی مراحت کے ساتھ بڑے بت کی طرف نسبت کی اور ارادہ انتی ذات کا کیا۔

حعرت ابو بریره و منی الله عند بیان کرتے بین کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا: حضرت ابرا بیم علیه السلام نے صرف تین جموث بولے الحدیث (مج مسلم آم الحدیث: ۳۲۷ مج ابخاری قم الحدیث: ۳۲۵۸ منی اتر خدی قم الحدیث (۱۲۲۲) امام دازی نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے:

ال مدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ انسلام کوجھوٹا قراردینے سے بہتر یہ ہے کہ ان رادیوں کوجھوٹا کہا جائے جنہوں نے بیدھدیٹ روایت کی بے کیوکٹ حضرت ابراہیم علیہ انسلام کوجھوٹا قراردینے سے بہتر یہ ہے کہ ان رادیوں کوجھوٹ بولنا جائز بولا ہے بیدھوں کے بیدھوں کے برائر ہوگئا ہے کہ انسریس بیدا جائی ہوگئا اور دواللہ کی طرف سے جو بھی خبر دیں مے اس میں بیدا جائی ہوگئا اور دواللہ کی طرف سے خبر میں میں بیدا جو اور اس سے شریعت پراعتی دختم ہوجائے گا اور ہر بات پر جھوٹ کی تبت ہوگئا اور اگر بالفرض نے معلمی میں جھوٹ میں برخمول ہے کوئکہ تی صلی اللہ علیہ دسلم نے فریایا ہے معاریض میں جبوٹ سے نیجنے کی مخبائش ہے۔ (تغیر کیرن کا ۱۵ مطبوردادا ہا دارات العربی ہروت ہے)

امام رازی کوابندا تن بیکهنا چاہیے تھا کہ اس حدیث میں جھوٹ ہے مراد ظاہری جھوٹ ہے اور حقیقت میں معاریض مراد جیں۔ جیسا کہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے تا کہ عوام اسلمین سمج بخاری مسیح مسلم سنن تر ندی اور دیگر کتب محات کی حدیث کے متعلق حکوک اور شہبات کا شکار نہ ہوت کہ کیونکہ میں نے خود دیکھا کہ ایک عالم وین نے اس حدیث کا افکار کر دیا اور دیل میں امام رازی کا فہ کور الصدر حوالہ چیش کیا۔ دومری بات ہیے کہ امام رازی نے معاریض کی حدیث کورمول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تمر اردیا ہے حال نکد زیادہ مجھے ہیہ کہ بیصر ہے شہرے نار ہے اور قول صحابی ہے۔

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ هو لكصة بين:

ان فعی معداد یعن المحلام مندوحة عن الکدند با اس اثر کوامام بخاری نے الا دب المفرد ش اپن سند کے ساتھ حضرت عمر اور حضرت عمر ان بخش مندوحة عن الکدند با اس اثر کوامام بخاری نے الا دب المفرد ش اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر اور حضرت عمر ان بن حصین دخی الد عنی بر دایت کیا ہے (جیسا کہ ہم نے باحوالہ ذکر کیا ہے ) اور امام طبری نے المجمد یہ بن اور امام طبری نے اس کوایک اور سند کی ساتھ حضرت عمرانی من حصین سے سرفو ما دوایت کیا ہے یعن بدر مول الشر سلی الشرعلیہ وسلم کا ارش ادب ۔ (الک اس فی صفاء کے ساتھ حضرت عمران من حصین مند من اور کا مام بیتی نے بھی مرفو ما دوایت کیا ہے (سنن مرفی بن ماس اور اور کیا ہم میں مواد ایک کیا تو یعنی بدر مول الشراق کیا ہم اس مول کیا ہم برای کے بہاتھ تو رہ کیا جائے۔ اس کلام کو کہتے ہیں جو سے مدتی اور کذب کے دو گھل ہول یا طابر اور باطن کے دو گھل ہول یا طابر اور باطن کے دو گھل ہول یا طاب اور الراغب نے کہا ہے کہت سے تحکیم کئی ہے ہیں جس محمد ق اور کذب کے دو گھل ہول یا طابر اور باطن کے دو گھر کہت سے تک ایک کینی مورون کوئی حرب نہیں ہے۔ مثل کہو

martat.com

إسالقرآر

۔ بہت خوبصورت ہو یاتم میں تو بہت مردر طبت کرتے ہوں گے۔ (المفردات ج معید ۱۳۳۰ کمرمند ۱۳۹۱ه) میں اوقی ہے ہے کہ ایک کلام کے دو محمل ہوں۔ ایک کو مطلق کہا جائے اور دومرا اس کو لازم ہواور وہی مراد ہواور تعریض اور کتابیہ میں فرق کا بہت سوال کیا جاتا ہے۔ (فح الباری ج ۱۱ میں ۲۳۹ مطور دارا لکتب المعلمیہ ہروت ۱۳۲۰ه)

لنابیاور حریش کا حرف کنابیاور تعریض می فرق بید که کنابی کا تعریف بید به کدول میں ایک چیز کودوسری چیز کے ساتھ تغیید دی جائے۔ ذکر مشید کا ہو مراد بھی مشید ہولیکن مشید بر کے لوازم اور مناسبات کے ذکر کی وجد سے ذہن مشید بدکی طرف خفل ہو۔ جیسا کہ اس مصرع میں ہے:

انشبت المنية اظفارها. موت نے اپنے تُجَوَّارُ ديے۔

موت کو در ندہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔موت مشبہ اور در ندہ مشبہ بہ ہے۔ ناخن در ندہ کو لازم ہیں اور گاڑنا ان کے مناسبات میں ہے ہے ذکر موت کا ہے اور مراد بھی موت ہے لیکن ناخنوں اور گاڑنے کی وجہ سے ذہن در ندہ کی طرف متیجیہ ہوتا

مناسبات میں ہے ہے' ذکر موت کا ہے اور مراد ہمی موت ہے بین ناحنوں اور کا ڑے ہی وجہ سے ذہن ورندہ فی حرف موجہ ہوتا ہے بیا ستفارہ با ککنا ہیے ہے' اور ناحنوں کا ذکر استفارہ تخیلیہ ہے اور گاڑنے کا ذکر استفارہ ترخیجیہ ہے۔ اور تعریف یہ ہے کہ کلام میں شکلم نے جس چیز کی طرف صراحنا نسبت کی ہے' دہ اس کا ارادہ نہ کرے بلکہ جس کی طرف اس نے اشارۃ نسبت کی ہے اس کا ارادہ کرے۔ جیسا کہ جب عورت عدت میں بیٹھی ہوتو اس کو صراحنا کناح کا پیغام دینا متع

اس نے اشارۂ نسبت کی ہے اس کا ارادہ کرے۔ جیسا کہ جب فورت عدت میں بیٹی ہوتو اس و صراحنا نگاں کا پیغا کر دیا گ ہےکین تعریضاً نکاح کا پیغام دینا جائز ہے۔ شلا اس سے کہۂ تم بہت حسین ہویا کہتم جیسی فورت سے نکاح کرنے کے لیے تو بہت لوگ رغبت کرتے ہیں۔اب صراحنا تو یہ کہا ہے کہ لوگ اس سے نکاح کی رغبت کرتے ہیں اوراس میں تعریضاً یہ کہا ہے کہ

وہ خوداس نے نکاح میں رغبت کرتا ہے۔ قر آن مجید میں ہے: وَلا جُسَّاحَ عَلَيْهُ مُ فِینُمَا عَرِّضُتُمْ بِهِ مِنْ اور اَکْرَمْ نے (عدت والی) عورت کو بغیر صراحت کے نکاح تاریخ جُسَاحَ عَلَیْهُ کُمْ فِینُمَا عَرِّضُتُمْ بِهِ مِنْ

تخطية التّسائي (التروية) تخطية التّسائي (التروية) توسير من من من قد لف من استهال

قر آن مجید اورا حادیث میں تعریض کا استعمال قرآن مجید میں تعریض کی مثال ہیہ: لَنَنْ أَشْهَا كُتَ لَنَحْيَطَةً مِّعَمَّلُكَ. اوراگر آپ نے (بافرض) مُرک کیا تو آپ کے عمل ضائع

لَيْنُ ٱللَّهُ كُتَ لَيَحْبُطَنَّ عَمَلُكَ. اوراً كَرابَ فَ (بالفرض) شُرك كِالآ (العرب ١٤٥) بوجائي گــ سر كار من من كار من

اس آیت میں صراحت ہے آپ کی طرف شرک کرنے کی نسبت ہے لیکن مراد آپ کی اُمت ہے۔ اور صدیث میں اس کی مثال بیہ ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مین عسر ضرعہ حد صنبا لمہ .

ر سنن برین جرمی ۱۳۳۸) لگائیں گے۔ یعنی ہم اس پر حد جاری ہیں کریں گے بلکہ اس پر تعزیر جاری کریں گے۔اس سلسلہ میں دیگر احادیث یہ ہیں:

المام محرين اساعل بخاري متوفي ۲۵۲ ه روايت كرتيجين: المام محرين اساعل بخاري متوفي ۲۵۲ ه روايت كرتيجين:

حصرت کعب بن مالک رضی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول النصلی الندعلیہ وسلم جب بھی کی غزوہ میں جاتے تو اس کا تو ریکی اورغزوہ ہے کرتے ( لیعنی جہاں آپ کا قصد ہوتا' اس کے بجائے کی اور جگہ کا کناپیۂ ذکر کرتے ) حتیٰ کہ غزوہ مجوک آآ

iariat.com

تبيار القرآر

جلد

گيا۔(الحديث)

- واقع يت) ( مح المخاري وقم الحديث ٢٣٦٨ مح مسلم وقم الحديث ٢٢٠٦ من الإداؤ وقم الحديث ٢٣٠٢ مندا تحر وقم الحديث ١٥٨٨٢ عالم الكب بيرت)

اس مدیث میں تعریف کے ساتھ کلام کرنے کی تصریح ہے: حصرت اس بن ما لک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک فض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کوطلب کیا۔

سرت من ما معدر في السعمين من إن مديت من رواسد في السعيد المن والمرار الله المن المناعد المن والمرار الله المنا آپ فرمايا من م كواد في كه پر سواد كرون كاراس في كهايار سول الله المن ادفي كه يكها كيا كرون كا؟ آپ فرمايا:

ا پ سے مرحایات یا دون سے بچہ چ ورمر روں اون ہور روں است میں میں اون ایس یا دروں است بیات ہوتا ہے۔ تمام اونٹ اونٹیوں کے بچے تی ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا: ہر اونٹ اونٹ کا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ اس صدیف سے وجد استدلال میں ہے کہ اس محف نے سمجھا کہ آپ اونٹ کا بچہ فرما رہے ہیں اور آپ کی مراد اونٹ کا بیٹا

ال صدیت سے وجہ اسمارال میں ہے کہ اس ک سے بھا کہ اب اوت 6 بچر مار ہے ہیں اور اب ن مراد اوت 6 بیعا تھی - (سنن التر خدی رقم الحدیث: ۱۹۹۱ منداحین ۳ م ۲۱۷ سنن ایوداؤدر قم الحدیث: ۴۹۹۸ سندا بویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۷۷۱) حسن میان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڈ می عورت آئی اور اس نے کہا یار مول اللہ ! آپ اللہ سے

ن میان سرے میں مدہی کی اسد میں وہ سرت ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ وعا سیجئے کمہ وہ مجھے جنت میں واخل کردے۔آپ نے فرمایا: اے فلال کی مال ا بے شک جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گئ وہ عورت واپس جا کررونے گئی۔آپ نے فرمایا: کوئی عورت بڑھا بے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گئ کیونکہ مدام ہے اندوں

الله تعالى فرماتا ہے: اللَّهُ آنْ اَنْشَانُهُ فَيْ اِنْشَاءُ فَ فَعَمَعَ لَمُنْهُنَّ آبُكَارًا أَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ فَيَ آبُكَارًا أُنْ

عُمُّوبِسًا **أَثَوَ ابنًا ۞ (الواقد: ٣٥٠٣٤)** عُمُّوبِسًا أَثَوَ ابنًا ۞ (الواقد: ٣٥٠٣٤) الوقاء رقم الحديث: ٤٤٧٤ أتمان البادة [التقين ج٤٥س ١٣٩٩٪ ثريّا البنة رقم الحديث: ٣٩٠٣)

اس صدیث سے وجہ استدال مدیم کے کہ اس بڑھیا نے سمجھا کہ آپ اس کے متعلق فرمار ہے میں طالانکہ آپ کی مراد میتی

الی صدیت سے وجہ اسمدلال میہ ہے لدال برحمیاہے بھا لدا پا ں سے مسی مرارہے ہیں حالا مدا پ بی مرادید بیا ک کوکی برحمیا جنت بین نہیں جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی جس کا نام زاہر بن حرام تھا' وہ دیبات میں رہتا تھا اور

منظمرت اس بن ما لك رس المدعن بيان مرے بيں له ايپ اول من ارام برام بربن رم اسد وہ و بيب ب روب مه روب عدد روب مد ني صلى الله عليه وسلم كے ليے گاؤں ہے ہم ہے اور تخفے لاتا تھا اور جب وہ جانے لگتا تو بی صلی الله عليه وسلم اس كے محبت ویتے تقے۔ نبی صلی الله عليه وسلم فرماتے تقے زاہر ہمارا و برہاتی ہے اور ہم اس كے شہری ہيں وہ ني صلی الله عليه وسلم كرتا تھا اور وہ بشكل تھا۔ ايک دن نمي صلی الله عليه وسلم اس كے پاس اس وقت گئے جب وہ سودا بچر رہا تھا۔ نبی صلی الله عليه وسلم کرتا تھا اور وہ بھران ہے اس طرح بھل مير ہوئے كہ وہ دکھ فريس سكا۔ اس نے کہا كون ہے؟ جمعے تجبوڑ وہ بھراس نے مؤكر و بكھا تو نمي الله عليه وسلم كو بچپان ليا بھراس نے اپنی پيڑھ كو نبی صلی اللہ عليہ وسلم كر سيزد ہے چپكائے ركھا اور نبی صلی اللہ عليہ وسلم فرما رہے تھے: بير عبد (غلام) كون خريد ہے گا؟ اس نے کہا يارسول اللہ 1 جب بجسے آپ کھوٹا پائيں گے۔ آپ نے فرمايا: ليكن تم اللہ

رہے تھے نیر عبد (غلام) کون خرید ہے گا؟ اس نے کہایارسول اللہ 1 تب جھے آپ ھوٹا پا میں کے۔ آپ نے فرمایا: مین مم اللہ کے نزد یک کھوٹے ٹیمیں ہو۔ (شائل ترذی قرم اللہ ہے: ۳۰۰ مصنف عبد الرزاق قرم اللہ ہے: ۱۹۲۸۸ مند احرج سم ۱۲۱ مند ابویعلیٰ قرم اللہ ہے: ۳۵۵۱ میج این مبان

رقم الحدیث ۲۳۷۱ مند البوارد قم الحدیث ۲۲۳۵ من بیمل جواس ۲۸۸ شرح البند رقم الحدیث ۲۳۷۱) ای صدیث سے وجہ استدلال میہ ہے کہ بہ ظاہر عمید سے مراد غلام تھی کیکن وہ آز از شخص تھا اور آپ کی اس سے مرادتھی اللہ کا

الزيرين بكارف كتاب الفاكهدين زيدين الملم عرسلا روايت كياب كدايك عورت جس كانام أم ايمن تها وه ني

marfat.com

أم القرآء

سلی الله علیه و ملم کے پاس آئی اور کہا میرا خاوند آپ کو بلا رہاہ۔ آپ نے پوچھا: وہ کون ہے؟ کیا وہی جس کی آ محمول می سفیری ہے؟ اس نے كہا: يارسول الله الله كاتم اس كى آكھول عيس سفيدى تبيس ہے۔ رسول الله صلى الله طليه وسلم نے قرط ے شک اس کی آ تھوں میں سفیدی ہے۔ اس نے کہانہیں اللہ کی تھم۔ آپ نے فرمایا: برخض کی آتھوں میں سفیدی ہو**تی** ب\_\_ (سل الحداي والرشادج عص ١١١ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ هذا والمسير ٥٥ ص ٣٦٣)

اں مدیث سے دبیاستدلال ہیہ ہے کہ ان عورت نے آئموں میں سفیدی سے ہیمجھا کہ اس کے شوہر کی آٹمھوں میں

کوئی بیاری ہے جبکہ آپ کی اس سے مرادوہ سفیدی ہے جو ہر خص کی آ تکھول میں ہوتی ہے۔

ان احادیث سے امام غزالی متو فی ۵۰۵ھ اور علامہ شامی متو فی ۱۲۵۲ھ نے بھی کلام میں تعریض کے جواز پر استدلال کیا ے۔ (احیاء العلوم جسم ٢٦١ وارالكت العلم بروت ١٣١٩ وراكتارج٥٥ معلام مطبوعه واراحیا والر اث العربي بروت ١٣٩٩ )

حضرت ابراہیم کی قوم نے جوخود کو ظالم کہا'اس کی وجوہ

الانبیاء ، ۱۲ میں فرمایا: پس انہوں نے اینے نفول کی طرف رجوع کیا اور (آپس میں) کہا بے شک تم ہی ظالم ہو۔

انہوں نے جوایخ آپ کوظالم کہااس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بید واضح کر دیا کہ بتوں کی عبادت کرنا باطل ہے کیونکہ جوابیے آ پ کوکسی کی مار سے نہیں بچائتے' وہ سارے جہان کے خدا کیے ہو سکتے ہیں؟ تب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ بتو ل کی عبادت کر کے وہ اب تک اینے اوپڑ کلم کرتے رہے تھے۔

(۲) مقاتل نے کہاانہوں نے آپس میں بیر کہا کہ کلہاڑا تو بڑے بت کے اوپر رکھا ہوا ہے تو چرتم ابرا تیم پر بتو ل کے تو ژنے کا الزام لگا كران برظلم كررى مو-

(٣) تم اپنے بتوں کواکیلاچھوڑ کرعید کے میلہ میں کیوں گئے تھے حتی کہ ابرا ہیم تمہارے بتوں کو تو ڑنے پر قادر ہوئے۔

(٣) تم نے ابراہیم سے بیسوال کیا کہ آیاتم نے ہمارے خداؤں کو قرائے اس کا جواب دینے کی وجہ سے ابراہیم نے ہمارے طریقہ عبادت کے باطل ہونے کوظا ہر کیا۔

الانبیاء: ۲۵ میں فریایا: چرانبول نے سرجھکا لیے اور کہاتم کومعلوم ہے یہ پول نہیں سکتے۔ بتول کو تو ڑے جانے سے جو ان کو حیرت اور دہشت ہوئی تھی اس وجہ سے انہوں نے بیاعتراف کرلیا۔

پھر الانبیاء: ٢٢-٢٢ مين ذكر ہے كد حفرت ابرا بيم عليه السلام نے ان كى اس پر خدمت كى كدوه ان كى عبادت كرتے ہيں

جوكى كے نفع اور ضرر برقاد رئيس بي اف لكم كامعى عِمْ سے كھن آ ربى ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: انہوں نے کہااس کوجلا دواورانے معبودوں کی مدد کرداگرتم ( کچھ) کرنے والے ہو ن ہم نے فرمایا: ائے آگ اِ تو اہراہیم پر شخنگ اور سلامتی ہوجا0 انہوں نے اہراہیم کے ساتھ ایک چال چلی سوہم نے ان کونا کام کر دیا 0 اور ہم ابراہیم کواورلوط کونجات دے کر اس سرز مین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت فرما کی

حضرت ابراہیم کوآگ میں ڈالنے والے کا مصداق

جب وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے لا جواب ہو گئے تو انہوں نے کہا' اس کو آگ میں جلا دو۔ امام فخرالدین محمر بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه لکھتے ہیں:

martat.com تبيار القرآر

الانبياء ١١:٥١-١٥ ون کا

قر آن مجید جس بید ذکرنیس ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا عم کس نے دیا۔ مشہوریہ ہے کہ بی<sup>ت</sup> این والانمروذ بن کتعان بن منجاریب بن نمروذ بن کوش بن حام بن نوح تھا۔حضرت ابن عمر رضی الله عنها نے یہ کہا مجنص

امواب فارس کے قبیلہ کرد سے قا' وہب بن مدہ نے شعیب الجبائی نے نقل کیا ہے اس کا نام ہیرین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ز من من وحنساد ما سوده قيامت تك زمن من وهنتاريكا\_ (تغير كبيرج من ١٥٧ باع البيان رقم الحديث:١٨١١٨)

حعزت ابراہیم علیہ السلام کوآ<sup>م</sup>ک میں ڈالنے کی تفصیل المعبدالرحان بنعلى بن محمد جوزي متوفى ١٩٥٥ ه لكيم ين: الل تغیرنے ذکر کیا ہے کہ نمروذ اور اس کے کارندول نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوایک گھر میں تید کر دیا مجرایک بلند پہاڑ کے دامن میں ان کے لیے ایک قلعہ بنایا 'جس کی دیواریں ۲۰ ذراع ( نوے فٹ ) او نچی تھیں اور بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کردیا کدابراہیم کوجلانے کے لیے کلزیاں جمع کرواوراس کام کوکرنے میں کوئی بچے یا بوڑھا کوتا ہی نہ کرئے جواس کام میں **شریک نبیں ہوگا اس کوبھی آگ میں جل**ا دیا جائے گا۔ تمام لکڑیاں اس دیوار کے برابر ہوگئیں' وہ چالیس دن تک اس مہم میں گے مے حتیٰ کمان میں ہے ایک عورت نذر مانی تھی کہ اگر میری فلاں مراد یوری ہوگئی تو میں ابراہیم کی آ گ کے لیے مکزیاں جن **کر لاؤں گی مجر جب اس مکان میں تمام لکڑیاں جمع ہو گئیں تو انہوں نے اس مکان سے نگلنے کے رائے بند کر دیجے اور اس میں آگ لگا دی۔اس میں شعلے بحر کئے لگے اس کی تبش اس قدر زیاد وہتی کہ اس کے اوپر سے فضا میں بھی کوئی پرند وگز رہا تو جل جاتا تھا پحرانہوں** نے اس قلعہ کے لیے ایک بہت بلند جگہ منخب کی اور اس پرخینق نصب کی اور اس منجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام كور كله ديا - حضرت ابراهيم عليه السلام نے سرأ شاكر آسان كي طرف ديكھا اور عرض كيا: اے اللہ ابق آسان پر واحد ہے اور میں زمین پرواحد موں اور اس زمین برمیرے سوااور کوئی تیری عبادت کرنے والانہیں ہے اللہ مجھے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ب مجرآ سانول زمینول بہاڑوں اور فرشتوں نے کہااے ہمارے رب ابراہیم علیدالسلام کو تیرے نام کی سربلندی کی وجہ سے **جلایا جارہا ہے تو ہمیں اس کی مدرکرنے کی اجازت دے۔اللہ تعالی نے فریایا: مجھے اس کا خوب علم ہے اگر وہ تم کو مدد کے لیے** 

**پکارے تو تم اس کی مدد کرو 'مجران کا فروں نے آپ کوآ گ میں ڈال دیا۔ اس وقت آپ کی عمر سولہ سال تھی اور ایک تول یہ ہے** 

كرآب كاعمراس وقت جيبيس سال تقى دهنرت ابراجيم عليه السلام في كها حسبسي المله و نعم الموكيل حفرت جريل حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور کہااے ابراہیم ا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا: مجھتم سے کوئی کامنہیں ہے پھر اس نے کہا آپ اپنے رب سے سوال کیجئے۔ آپ نے فرمایا اس کو جومیرے حال کاعلم ہے' وہی کافی ہے۔ ( یعنی الگ ہے دعا كرنے كى ضرورت نبيس ب) (زادالسير ج٥ص ٢١٦-٣١١ مطبوء الملب الاسلام يروت ٢٠١٥) ه) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کیوں نہ کی؟

امام بغوی متوفی ۱۱ ۵ هر امام این جوزی متوفی ۵۹۷ ه امام رازی متوفی ۲۰۱ ه ٔ علامه قرطبی متوفی ۲۱۸ ه و قاضی بیضاوی متونی ۱۸۵ ه علامه آلوی متونی ۲۰ کااه اورمفتی محرشفیع متونی ۱۳۹۱ه سب نے اس حدیث کامفصل ذکر کیا ہے جس میں زکور ہے مصرت ابراہیم علیہ السلام ہے جب جبریل علیہ السلام نے دعا کے لیے کہا تو انہوں نے کہا اللہ کو جومیرے حال کاعلم ہے اُوبی کا فی ہے۔ ا

امام ابن جریر متوفی ۱۳۱۰ و وافظ این کثیر اور حافظ سیوطی نے اس قصه میں اس جمله کا ذکر نہیں کیا۔ (معالم المقزيل جسم ١١١ أزاد المسيرج ٥٥ ٣١٧ تغير كبيرج ٥٨ م١١ الجامع لا حكام القرآن ج٦ ص١١١ أنوار المقزيل وامرار الآويل

martat.com

الق أ.

مع الشهاب ج٢ ص ٢ ٣٥- ٥٥ مروح المعانى جز ١٥ ص ١٠ معارف القرآن ج٢ ص٢٠٠)

علامه شهاب الدين احمد بن محر خفاجي متوفي ١٩٥٠ ه كلمة إن

حضرت ابراہیم علیدالسلام کے اس قول کامنی میہ ہے کہ اس کو جو میرے حال کاعلم ہے وہ کافی ہے اور وہ علم جھے سوال کرنے سے ٹی کر دیتا ہے اور بیدمقام انبیاء کیلیم السلام کے دعا کرنے کے منانی نہیں ہے۔ ان کا دعا کرنا اللہ تعالی کے س**امنے** ا پی احتیاج کو ظاہر کرنے کے لیے ہے اور گر گرا کر اپنی پیٹانی کو ذلت کی ٹی پر رکھنے کے لیے ہے کیو تکہ صدیث میں ہے: اللہ

تعالی گر گرا کر دعا کرنے والول سے محبت کرتا ہے اور ہرمقام کی ایک توجیہ ہوتی ہے۔

(عناية القاضى ج٢ص ٢٥٦ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٩٦٤ هـ)

میں کہتا ہوں کہ اس جملہ سے مید معلوم ہوتا ہے کہ مصیبتوں اور شدائد میں اللہ تعالیٰ سے دعانہیں کرنی جا ہے۔ ہمیں حضرت ابراہیم علیه السلام کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جب انہوں نے ایس شدید مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے نہ صرف میر کہ دعانبیں کی بلکہ دعا کرنے ہے بھی منع کر دیا تو کیا ہم بھی مصیبتوں میں دعا نہ کیا کریں؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ

میں اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ ہے دعا کا انکار کرنا ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے سیح یہ ہے کہ اس قصہ میں میر جملہ الحاتی ہے۔ای وجہ ہے امام ابن جریو عافظ ابن کثیر اور حافظ سیولمی نے اس قصہ میں اس جملہ کا ذکر نہیں کیا اور قر آن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ دعا کرنے والافر مایا ہے:

بے شک ابراہیم متحل مزاج ' بہت گر گرا کر دعا کرنے إِنَّ إِبْسُ الْهِيْسَمَ لَسَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُمْنِيثٌ (مود: 20)

والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

اس لیے حضرت ابراہیم علیدالسلام سے میہ متصور نہیں ہے کہ جب ان سے مید کہا جائے گا کہ آپ اللہ سے دعا کریں تو وہ کہیں کہ جب اللہ کومیرے حال کاعلم ہے تو وہ کافی ہے دعا کی کیاضرورت ہے۔اس کی توجیہ میں کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے امتحان کا موقع تھا اس لیے اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعانہیں کی کیونکہ اس موقع پر دعا کرنا

> اس امتحان سے بچنے کے مترادف ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالتے وقت جو کچھانہوں نے کہا' اس کا ذکر حدیث سیحے میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کا

آ خِرِي تُول بِيقًا: حسِبي الله و نعم الوكيل (صحى النخاري رقم الديث:٢٥٦٣ مح مسلم رقم الحديث:١٨١١) پھیلی کو مارنے کا حکم

۔ سائیہ بیان کرتی میں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں تو ویکھا کہ گھر میں ایک جگہ نیز ہ رکھا ہوا ہے۔انہوں نے کہا اے اُم الموشین آب اس نیزہ سے کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہم اس نیزہ سے چیکیوں کو مارتے ہیں کیونکہ جی صلی الله عليه وسلم نے ہمیں بینجر دی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو روئے زمین کا ہر جانو راس آ جگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا' ماسوا چھکل کے' وہ آگ میں پھونک مار رہی تھی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا تھم

دیا۔اس حدیث کی سندضعیف ہے۔ (سنن ابن ابندرقم الحديث: ٣٣٣١ مصنف ابن الي شيرج ٥٥ م ٢٠ من الديعلي وقم الحديث: ٣٣٥٨ محيح ابن حبان وقم الحديث: ٣٦٣١

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس خض نے کہلی ضرب **میں چیکل کو** 

martat.com

ار میا اس کوائن اور اتی نیکیوں کا أجر ملے گا اور جس نے دوسری ضرب میں بار اس کو اتن اور اتی نیکیوں کا أجر ملے گا اور بيراَجر پہلی ضرب سے کم موگا اور جس نے اس کوتیسری ضرب میں مارااس کو اتنا اور اتنا أجر ملے گا اور بيد دوسري بار كے أجر سے كم موگا۔ اس مديث كاسند مح مي مسلم رقم الحديث: ٣٢٠٠ سن ايوداو درقم الحديث ٢٥١٣ سن الترذي رقم الحديث ١٢٨٢ منداحر ٢٥٥٥) حضرت ابراميم عليه السلام برآمح كالمحنذ اهونا

الم ابن جريراني سند كساته روايت كرتے إين:

حغرت على بن الي طالب رضى الله عندنے بسانساد كونبى بو دا و صلاما على ابر اهيبر كي تغير ميں فرمايا: وه آ مُ اس طرح معزت ابراہیم بر تعددی موئی کدان کواس سے کوئی ضرر نہیں بہنچا۔ (جام البیان رآم الحدیث ١٨١٢٢)

ابوالعاليه بيان كرتے ہيں كه مسلاما كامطلب يہ ہے كه اس كی شنڈک نقصان نہيں دے گی اوراگر اللہ تعالیٰ و مسلاما نه فرماتا تواس کی شندک آمک کی گرمی سے زیادہ نقصان دہ ہوتی۔ (جام البیان رتم الحدیث:١٨٦٩)

منہال بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ حصرت ابراہیم خلیل اللہ نے فر مایا مجھ پر اللہ کی سب سے زیادہ نعتیں ان دنوں تھیں

جب مجهمة ك من والأكميا تعار وامع البيان رقم الحديث:١٨٦٢٣)

امام فخرالدين رازي متوفى ٢٠٦ ه لكعتر بين:

مجاہد نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا اگروہ آ مگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی نہ ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس كى منذك سے فوت ہوجاتے اور دنیا میں جس جگہ بھى آگ تھى دو بچھ جاتى۔سدى نے كہا فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بغلوں ہے بکڑ کر اُٹھایا' وہاں میٹھے پانی کا چشمہ تھا ادر انواع داقسام کے بھول تھے۔اس آگ نے صرف حعرت ابراہیم علیہ السلام کی بیزیوں اور زنجیروں کو جلایا تھا۔منہال بن عمرو نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں چالیس یا بچاس دن رہے تھے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری زندگ کے سب سے اچھے ایام وہ تھے جو اس آگ میں گزرے تھے۔امام ابن اسحاق نے کہااللہ تعالیٰ نے سائے کے فرشتے کو حفرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا' ووحفرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ کمیا اور آپ کا دل بہلا تارہا۔حفرت جریل علیہ السلام آپ کے پاس جنت ہے ريم كقيم كيم من كرآئ اوركهاا ارابيم آب كارب فرمانا بكياآب ويمعلوم نيس كرآك مير ومحبوب بندول كو نقصان نہیں پہنچا سکتی' مجرنمروذ نے اپنے قلعہ ہے جما تک کر دیکھا تو حفرت ابراہیم باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اوران کے اردگر د کٹڑیاں جل رہی تھیں' مجرنمروذ نے چلا کر کہا اے ابراہیم! کیا تم اس آگ ہے نکل سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: بان اس نے کہا چرنگل آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے حی کہ اس آگ سے نکل آئے۔ نمروذ نے پوچھا: میں نے آپ کی صورت میں جوالی مخفس کو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تھا' وہ کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔وہ سائے کا فرشتہ ہےجس کو اللہ تعالی نے میرا دل بہلانے کے لیے بھیجا تھا۔ نمروذ نے کہا میں نے آپ کے رب کے نزدیک آپ کی عزت اور وجاہت دیکھی ہے تو میں اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے چار ہزار گایوں کو ذرج کرنا چاہتا ہوں۔ حصرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم اپنے دین پر قائم ہؤاللہ تعالیٰ تمہاری قربانی قبول نیس فرمائے گا۔ نمروذ نے کہا **یں اپنے دین کوچھوڑ نانبیں جاہتا لیکن میں عنقریب گایوں کو ذ**نح کرو**ں گا پھر ا**س نے گایوں کو ذنح کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعرض کرنا چھوڑ دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیه السلام کے لیے بہت بڑا گڑھا کھودا کچر معرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا مجران برسات دن تک آگ جلتی رہی مجراس گڑھے کو باٹ دیا مجرا گلے دن اس

الق آر martat.com

گڑھے کو کھولاتو اس میں حضرت ایراہیم علیہ السلام بیٹے ہوئے تھے اور آپ پرآگ کا کوئی اثر ٹیمیں ہوا تھا گھران سے حضرت لوط کے باپ ہاران نے کہان پرآگ کا کوئی اثر ٹیس ہوگا کی تک انہوں نے آگ پر جادو کردیا ہے جین ان کو کسی چرز پر شعا کر اس کے نیچ آگ جلاؤ تو بیاس کے دھوئیں سے مرجا میں گئ تو انہوں نے ایک کنویں کے اعداد گل کر حضرت ایرا ہیم طبیہ السلام کواس کے اور بیشادیا اس آگ کی ایک چنگاری حضرت لوط کے باپ ہاران کی ڈاڈٹی میں جاکر کری اور وہ خود جس کر مر کیا۔

میت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جلائی ہوئی آگ کے ٹھنڈی ہونے کی کیفیت

حضرت ابراہیم علیہ السلام پروہ آگ کس کیفیت سے شنڈی ہوئی اس میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) الله تعالى نے اس آگ ہے جلانے اور تپش کے فعل کوزائل کر دیا تھا اور اس کی روثنی اور چک کو باتی رکھا تھا۔

(۲) الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جم میں ایسی کیفیت پیدا کر دی تھی جس کی وجہ ہے آگ کی اذیت آپ کو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جس طرح جہنم کے فرشتوں کو آگ ضر نہیں پہنچاتی اور جس طرح سندل ایک کیڑا ہے جو صرف

نہیں پڑھ ساتھ تھی۔ جس طرح جہم کے فرشتوں کو آگ ضرر نہیں پہنچائی اور جس طرح سمندل ایک کیڑا ہے جو معرف آگ میں زندور ہتا ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ کے درمیان ایک حائل چیز پیدا کر دی جس کی وجہ ہے آگ کا اثر آپ تک نبیس پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ ہے فر مایا تو ابراہیم (علیہ السلام) پر شنڈی ہو جا۔ اس کا متنی ہیہ ہے کہ خود وہ آگ خشدی ہوگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اس کا اثر نبیس پہنچا' اور وہ آگ اپنی حالت پر باقی نبیس رہی مجرفر مایا: سلاماً اس کا مصنور ہے کہ کہ جہرت ہے اور بیٹرین کی میں تب بھی آگ کی بطرح الماک کر جی ہے۔ اس کرفی اس کے میں اس کے میں ا

تصدن اون اور سرت برہ ہے اسید من ہائے۔ اس کا منی میہ ہے کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ شنڈی ہوتو وہ بھی آگ کی طرح ہلاک کر دیتی ہے۔اس لیے فر مایا کہ وہ اعتدال کے ساتھ شنڈی ہو۔ پچرفر مایا: انہوں نے ابرا تیم کے ساتھ ایک جال جلی سوہم نے ان کو ناکام کر دیا۔اس کامعتی ہیے کہ انہوں نے حضرت

ا پراہم علیہ السلام سے مباحثہ اور مناظرہ کیا اور اس میں وہ مہبوت اور لا جواب ہو گئے پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہا کین وہ اس میں بھی ناکام ہوگئے۔ (تغیر کبیر ج۸س ۱۵۸٬۱۹۰مضا 'مطبوعہ دارانکٹ ابعلیہ بیروٹ ۱۳۱۵ھ) نمروذ اور اس کی قوم کا عذاب سے ہلاک ہونا

حافظ عمادالدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ٢٥٥ه اورامام ابن جوزى متوفى ٥٩٥ ه لكهت بين:

زیدین اسلم نے کہااللہ تعالیٰ نے اس طالم بادشاہ (نمروز) کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جواس کواللہ پر ایمان لانے کا تھم تھا نمروز نے اس کی دعوت کا انکار کیا بچر دوسری بار بھیجا بچر انکار کیا بچر تیسری بار بھیجا بچرانکار کیا 'بچراس فرشتہ نے کہاتم اپنالشکر جمع کر دیس اپنالشکر جمع کرمتا ہوں۔ مونمروذ نے اپنے حواریوں اور سیا ہیوں کالشکر جمع کیا بچراللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مجھمر بیسیج

جن کو دھوپ کی وجہ ہے انہوں نے ٹہیں دیکھا پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چھران پر مسلط کر دیے۔ چھروں نے ان کا خون کی لیا اور ان کا گوشت کھا گئے اور جنگل میں صرف ان کی بڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک چھرنمرو ذکے نتقنے کے راستہ ہے اس کے دہائ میں داخل ہوگیا اور چارسوسال تک وہ اس عذاب میں جتا رہا۔ اس عرصہ میں اس نے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے رہے تی کہ اللہ عزوم کے نے اس کو ہلاک کردیا۔

حضرت ابراجيم عليه السلام الله تعالى كامتحان ميس مرخ روجوك اور غروذ أوراس كي قوم الله ك عذاب ميس جتلا موكر

marfat.com

تعرت ابراميم عليه السلام كاحفرت لوط عليه السلام كرساته عراق سے شام كى طرف جرت فرمانا

اس کے بعد اللہ تعالی نے فریایا: اور ہم اہراہیم کو اور لوط کو نجات دے کراس سرز مین کی طرف لے محلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت فر مائی تھی۔ (الانبیاء الے)

الله تعالى في بيان فرمايا بم من إبراهيم كواورلوط كوان كو تمنول كے علاقد سے تكال ليا اور ان كو بركتوں والے علاقد میں بھیج دیا۔ بین عراق سے شام کی طرف بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم اور اس کے دین کو ترک کر کے شام کی طرف روانه ہو گئے۔

اس قصہ میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعہ کی خبر دی ہے اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قریش کو بتایا ہے کہ تبهادی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرتی کرتی تھی اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام كي قوم نے حضرت ابراہيم عليه السلام كواذيت كينجائي تمنى اى طرح قريش بھي آپ كواذيت كينجاتے تھے۔آپ ان كو پیغام حق سناتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے وہ اس دعوت کی مخالفت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ..... حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصد سنا کریہ بتایا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی ایڈ یاؤں پرمبر کیا تھا' آپ مجی اپنی قوم کی ایذ ارسانیوں پرمبرکریں اور جس طرح انہوں نے عواق سے شام کی طرف جمرت کی تھی' آپ کو بھی مکہ سے مدینه کی طرف ججرت کرنی ہوگی۔

شام كابركت والى سرزمين مونا

امام ابدجعفر محدین جربرطری متونی • اسم هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قاوه نے اس آیت کی تغییر میں کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اورلوط علیہ السلام دونوں سرزمین شام میں تنے ای مرز بین کوارض محشر بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن تمام لوگ یہیں پرجمع ہوں مے۔حضرت عیسیٰ بن مریم بھی یہیں پرآ سان ے اُتریں مے اور دَ جال کذاب بھی مہیں پر ہلاک ہوگا۔ ہمیں ابو قلا ہے نے بیدحدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے کتابوں کا ڈھیر اُٹھا کرلائے اور اس کوشام میں لاکر رکھ دیا۔ میں نے اس کی بیہ تعبیر لی کہ جب فضے مجیل جائیں محرتو ایمان شام میں ہوگا اور ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن رسول الله صلى الله علیه وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا ایک جماعت شام میں ہوگی اور ایک جماعت عراق میں ہوگی اور ایک جماعت یمن میں ہوگی۔ ا کے گخص نے کہایارمول اللہ آمیرے لیے ان میں ہے کی جگہ کو خنب کیجئے۔ آپ نے فرمایا تم شام میں رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے لیے شام کا اور وہاں کے دہنے والوں کا ضامن ہوگیا ہے اور ہم کو بیان کیا حمیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند نے کعب سے کہا اے کعب اتم مدینہ سے کول معلل ہور ہے ہو؟ بدرسول الله سلي الله عليه وسلم كى جرت كى جك سے سيس آب ك قبر (مبارک) ہے۔ کعب نے کہاا ے امیر الموشین اس نے اللہ کی نازل کردہ کتاب (تورات) میں پڑھا ہے کہ اللہ کی سرزمین مس شام الله كافر اند باوراس كے بينديده بندے بحى و بيل بيں۔ (جامع البيان رقم الحديث:١٨٧٣٥)

المام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کد معزت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف ججرت کی اور ان کے ساتھ حمزت لوط عليه السلام بھی محتے اور آپ نے اپنی عم زاد حضرت سارہ سے نکاح کرلیا۔ وہ اپنے دین اپنے رب کی عبادت اور اپنی جان martat.com جلدتفتم

آ ب جرت كر كرمعر يط مح بح بحرمعر ب شام والهل يط مح اور فلطين ش منم ب اور معرت لوط عليه الملام المعدق فعكما می تفہرے جود ہاں سے ایک دن رات کی مسافت پر ہے۔اللہ تعالی نے ان کو نبی بنا کر پھیجا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۸۲۸) الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے اہراہیم کواسحاق عطافر مایا اور اس پر زائد یعقوب عطافر مایا اور ہم نے (ان) سب کو فیک کام بنایا اور ہم نے ان کوامام بنا دیا جو ہمارے تھم سے ہدایت ویتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے کی و**گ کی اور ثمان** قائم كرنے كى اورز كو ة اداكرنے كى اوروہ جارى بى عبادت كرنے والے تنے (الانبياه:٣٥-٤٢) حضرت ابراهيم عليه السلام يرالله تعالى كي مزيد عمتين

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالٰی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام **براس نعت کا** ذکر فرمایا تھا کہ اس نے ان کوظالموں کےعلاقہ ہے برکت والی زمین کی طرف نحات دی۔اس آیت میں ان کے اوپر **کی جانے والی نعتوں کا** ذكر فرمايا كهان كواولا و بي نوازا \_حضرت ابراجيم عليه السلام نے اللہ تعالیٰ نے دعا كی تھی:

رَبِّ هَبُ لِي مِنَ الصَّالِحِيْنَ. (الفُّفَّت:١٠٠)) المرير المجمع نيك بينا عطافرا-

الله تعالیٰ نے ان کی دعا تبول فر مائی اور ان کواسحاق عطا فر مائے اور ان کی دعا کے بغیر حضرت اسحاق کو حضرت یعقوب عطا فرمائے ۔ حضرت یعقوب کونفل فرمایا ہے کیونکہ نفل فرض پر زیا دتی کو کہتے ہیں اور حضرت اسحال کو جو بیعقو ب عطا فرمائے تھۓ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر زائد تھے۔

اور حضرت ابراہیم علیالسلام پردوسری نعت بیفر مائی کراند تعالی نے اپنے لطف اورائی توفق سے سب کوصالح اور نیک بتایا۔ اور تیسری نعمت یہ ہے کہ ان کوامام اور نبی بنایا۔ وہ لوگول کو اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کے حکم سے اس کے دین کی وعوت

اور چوتھی نعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوائی وی سے مشرف فرمایا اور ان کونماز پڑھنے کا تھم دیا جو بدنی عبادات میں ب سے افضل ہے اور زکو ہ کا تھم دیا جو مالی عبادات میں سب سے افضل ہے۔ نماز اللہ تعالی کی تعظیم پر دلالت کرتی ہے اور ز کو ہ مخلوق کی شفقت پر دلالت کرتی ہے۔علامہ شامی نے کہا ہے کہ انبیاء پر ز کو ہ فرض نہیں ہوتی ۔ کیونکہ ذکو ہ مال کومیل سے یاک کرنے کے لیے زکال جاتی ہے اور انبیاء کا مال میل سے متلوث نہیں۔ اس لیے اس آیت کاریر مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ ان کو زُکُوٰ ہ کی تبلیغ کرنے کا تھم دیا نہ کہ زکوٰ ۃ ادا کرنے کا 'اور میریمی ہوسکتا ہے کہ زکوٰ ۃ سے مرادتز کینفس ہولیتی ان کو میرتھم دیا کہوہ

اینے باطن کو یاک اور صاف رکھیں۔ الله تعالیٰ نے ان کی پہلی بیصفت بیان فر مائی کہ وہ صالح اور نیک ہیں پھران کی صفت میں تر تی فرما کربیان فرمایا کہوہ ا مام ہیں پھر مزید ترتی فرمائی کہ ان پر وحی کی جاتی ہے اور وہ شرف نبوت سے مشرف ہیں اور فرمایا جس طرح اللہ تعالی نے ان بر نعتیں فرمائی ہیں' وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکرا دا کرنے کے لیے اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے لوط کو تھم ( نبوت ) اور علم عطا فر مایا اور ان کواس شہر سے نجات دی جس کےلوگ بے حیائی ے کام کرتے تھے۔ بے شک وہ نافر مانی کرنے والے بدترین لوگ تھ ١٥ اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں واخل کر لیا۔ ب شک وه نیکوکارول میں سے تھے (الانبیاء:۵۵-۷۳)

حضرت لوط عليهالسلام كاقصيه

انبیاء کیبم السلام کے نقص میں سے بیتیسرا قصہ ہے جوحفرت لوط علیہ السلام کے متعلق ہے۔اس آیت **میں حضرت لوط** 

martat.com

تبيان القرآن

پر المعام او محموطا فرائے کا ذکر ہے بھی کی ایک تغییر ہے حکت جس کے نقاضوں پڑگل کرنا واجب ہواور دوہری آخیر ہے نیوت۔
ای بھی سے مراوسودم ہے۔ بیدگر ہم جس پرست تنے اور مردازگوں سے اپنی خوابش پوری کرتے تئے اور دھرت لوط کے پیالے المعالی ہم نے ان کواپئی رحت میں واضل کرلیا وہ بے شک نیک لوگوں میں سے سے زرحت کی تغییر نبوت کے لیے جن لیا کہ کوئکہ وہ نیک ختم سے اور نبوت کے نقاض کو کھی گئی ہے لیے کہی اختمال کے ختارہ میں کہی اور ان ہو کہ کہی احتمال ہے کہ محت سے مراوثوں ہے کہ رحت سے مراوثوں ہے اور بہا ہے اور لیے کہی احتمال ہے کہ افتمال ہے کہ اختمال ہے کہ احتمال ہے کہ احتمال ہے کہیں اور ان پر کشف کے ورواز سے کھول و نئے اور ان کے قلب پر اللہ تعالی کے انوار اور تجلیات کی بارش ہونے گئی اور یہ ایس بر کر کہی ماصل مجمود کے مطاور ان کا کہی ماصل میں اور ان کی قوم کا ذکر ہم نے الام اف ان ان میں اور ان کی قوم کا ذکر ہم نے الام اف ان ان میں ان محدود کہا ہے۔ المام اور ان کی قوم کا ذکر ہم نے الام اف ان ان میں ان محدود کہا ہے۔

نے رہم کو) بچارا نوم نے ان کی دعا <del>فبول کی اورم شخان ک</del> لیعنہ سے نجات دی 🛭 اور ہم نے ان کی ان کوگوں کے مقابلہ میں مدد کی جنہوں. رج لیانتا اورم ان کے فیصلہ کو دیکھ رہے سفے ٥ سوم ہے اس کا میم فیصله سلیان کر عطا کیانتا ،اور ہمنے میا ڈول کو دا وُدے نابع کر دیا تھا ہو داوُد کے ساتھ ربی براکام کرنے مالے یں ٥ احد بہنے داور کو تبارے بیے فاص لاس درده بنانا سمایا تاکردہ کر جنگوں یں

جلدجفتم

martat.com

maria...cc

جلدتهفتم

ری از باران کرنے والول میں سے مقا ٥ تو ہم نے ان کی پکار من ل اور ان کو عم ے رہے! مجھے اکبلان محمور نا اور توسب وار تول سے ست تے ان کی وما س لی اور ہم نے ان کو کیلی عطالیے اور ہم نے ان کار الخیر) بوی کوتندرست کروہ نے شک یں این روح سے بھرنگ دای اور اس کو اور اس کے بیٹے کو مارے جمان والوں کے بیے داین قدرت کی انٹانی بنا وہا 🔾 ب مت بودوه تقت ایک ملت ب اور می دری اتبادارب مول مرام میری دری اور انبول نے ایٹ دائی و کنف ، فرت بالياده سباري ي اون والكرك فالدي الله تعالى كا ارشاد بي اور (ا \_ رمول محرم ا) نوح كوياد كيجة اس بي بيليج جب انهول في (جم كو) يكاراتو جم في ان كي ان کی اور ہم نے ان کواور ان کے گھر والوں کو بہت بری تکلیف سے نجات دی 🔾 اور ہم نے ان کی ان لوگوں کے مقابلہ

mariat.com

Marfat.com

میں مدد کی جنہوں نے اماری آ بحد ل و مجتلایا تھا اب شک وہ بہت برے لوگ تقے سوجم نے ان سب کو **مُرق کردیا O** (الإنيام: ۲۷-۲۷)

حضرت نوح عليهالسلام كاقص

اس مورت میں انبیاء کیم السلام کے جوتقعل بیان کیے گئے بین ان میں میہ چوتھا قصہ ہے جس میں حضرت نوح علیہ

البلام كاذكر ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ البلام كا قصة تم كيا جس كی حضرت ابراہيم علیہ البلام کے قصہ کے ساتھ مید مناسب تھی کہ حضرت اوط علیہ السلام کی قوم پر پھر برسائے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کو انگاروں پر ڈال دیا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع فرمایا حس میں نوح علیہ السلام کی دعا ہے پائی منخر کر دیا اور تمام روئے زمین والول کو

یانی میں غرق کر دیا۔ اس آیت میں جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعااور بکار کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مرادان کی وہ دعا ہے جوانہوں نے کفار

کے خلاف کی تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے ان آیوں میں ذکر فرمایا ہے:

میں مغلوب ہوں سوتو میرا (ان سے ) انتقام لے۔ أَيِّي مَعُلُوبٌ فَأَنْتَصِرُ ۞ (القر:١٠) اور نوح نے دعا کی اے میرے رب! روئے زمین پر کوئی قَسَالَ نسُوُحٌ زَّبِ لَاتَسَلَرُ عَلَى الْاَدْضِ مِنَ

کا فررہنے کے قابل نہ چھوڑ۔

الُكَافِرُينَ دَيَّارًا ٥ (نوح:٢٦) الله تعالی نے ان کی دعا کے جواب میں فرمایا:

ہم نے ان کواوران کے گھر والول کو بزی تکلیف سے نجات دی۔

اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا صرف کا فروں اور نخالفوں کوغرق کرنے کے لیے نہیں تھی بلکہ آپ نے بید دعا بھی کی تھی کہ جولوگ آپ پر ایمان لا بچکے ہیں اور آپ کے طریقہ کو اپنا بچکے ہیں ان کو ان طالموں اور مخالفوں سے

نجات دے وے ای لیے اس آیت کے بعد فر مایا: اور ہم نے ان کی ان لوگوں کے مقابلہ میں مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا یا تھا۔

بعض علاء نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کواس دعا کی اجازت نہیں دی گئے تھی اور ابوا مامہ نے کہا ہے کہ اللہ کی تعلوق میں

کوئی اس قدر پشیان نبیں ہوا جس قدر حضرت آ دم اور حضرت نوح علیما السلام پشیان ہوئے۔حضرت آ دم علیہ السلام اہلیس کے وسور کو قبول کرنے پر پشیمان ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے خلاف دعائے ضرر کرنے کی وجہ سے پشیمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ دمی کی کہ آپ اس قدر پشیمان نہ ہوں۔ آپ کی دعا قضاء وقدر کے موافق ہے۔ (تغییر کیمر ۱۹۳۶)

کیں صحیح یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بید عااللہ تعالیٰ کے اذ ن کے تابع تھی اگر بید دعا اللہ تعالیٰ کے اذن کے مطابق نه ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو کیوں قبول فر ما تا۔ الله تعالى نے فرمایا: ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو کربے عظیم سے نجات دی۔ اہل سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے

حضرت نوح عليه السلام كى دعوت كو قبول كيا اوران كے دين كى بيروى كى اور كرب عظيم سے مراديہ سے كدان كى قوم ان كى تکذیب کرتی تھی اس دیہ ہے ان کونم لاتق ہوتا تھا اوران کی قوم ان کواڈیت پہنچاتی تھی۔اس ثم اوراس اذیت کو کرب عظیم فرمایا جس سے ان کونجات عطافر مائی۔ نیز حضرت نوح علیہ السلام کانی عرصہ سے ان کے خلاف دعا کررہے تھے اور اس دعا کے قبول ہونے کے انظاریس سے اس وجہ سے ان کو تکلیف ہور ہی تھی جب ان کی دعا قبول ہوئی اور کفار غرق کردیے گئے تو ان کو اس غم

تبيان القرآن

سے نجات کی۔

حفرت نوح عليه السلام كے قصد كى زياد و تفعيل بم في الاعراف ٢٥٠-١٥ اور حود ٢٧١-١٨ من بيان كى ب\_اس كى

لنصيل جانے كے ليےان آيات كاتغير كامطالعد كريں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جب وہ ایک کھیت کا فیصلہ کر رہے تھے جب کچھ لوگوں کی جریوں نے رات میں اس کھیت کو چ لیا تھا اور ہم ان کے فیصلہ کو دیکھ رہے تھے 0 سوہم نے اس کا سیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے

د دنول کوقوت فیملہ اور علم عطاکیا تھا اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع کر دیا تھا جو داؤد کے ساتھ تیج کرتے تھے اور پرندے مجی اور ہم (علی ہر) کام کرنے والے ہیں ١ اور ہم نے داؤ د کوتمبارے لیے خاص لباس (زرہ) بنانا سکھایا تا کہ وہ تم کوجنگوں

میں محفوظ رکھے پس کیا تم شکر ادا کرد مے O اور ہم نے تیز ہوا کوسلیمان کے تابع کر دیا جوان کے عکم سے اس زمین کی طرف چکے تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کوخرب جانے والے میں 10اور بچھ جنات بھی ان کے تالع کر دیئے تھ جو ان كي محم ع فوط لكاتے تھے اور اس كے سواجى كام كرتے تھے اور ہم (بى) ان كى محراني كرنے والے تھ 🔾

(الإنبياء:٨٢-٨٨) حضرت داؤ دعليه السلام كانام ونسب

**حافظ ابن کثیرمتو فی ۴۷۷ھ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کا نام ادرنسب اس طرح بیان کیا ہے:** داؤ وین ایشاین محویدین عابرین سلمون بن محشون بن محوینا ذب بن ارم بن حصرون بن فارس بن بیبوذ این لیقوب بن

اسحاق بن ابرابيم الخليل النبي عليه السلام وہب بن منبہ نے کہا ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کا قد چھوٹا تھا' آئکھیں نیل تھیں' بال کم تھے اور وہ بہت یا کیز وحض

تھے۔ جب انہوں نے جالوت کو آل کر دیا تو ہواسرائیل ان سے مجت کرنے لگے ادر ان کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔حضرت داؤدعلیہ السلام ميں الله تعالى نے نبوت اور بادشاہت كوجمع كرديا۔ الله تعالى نے فرمايا بے:

وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمُ بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ. (البقره:٢٥١) يعني أكر بإدشامهوں كولوگوں برحاكم مقرر نه كيا حاتا تو طاقت ورلوگ كمز ورلوگون كو كھا جاتے۔

اور بعض آثار میں ہے کہ سلطان زمین پر اللہ کا سامیہ ہے۔امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت

داؤدعليه السلام رات كوقيام كرتے تھے۔ (البدايه دالتهايه جام ٢٥٥) حضرت داؤ دعليه السلام كي فضيلت ميں احاديث حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها بيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجه عدر ما يا الله تعالى

کے سب سے زیادہ پہندیدہ روزے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے ہیں۔ دہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے' اوراللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پہندیدہ نماز حضرت داؤ دعلیہ السلام کی نماز ہے وہ نصف شب نیند کرتے تھے اور ایک تہائی رات قیام کرتے تھے اور رات کے چھٹے تھے میں پھر نیز کرتے تھے۔

(صحح ابخاری دقم الحدیث: ۱۳۲۰ محج مسلم دقم الحدیث:۱۵۹ أسنن الكبرئ للنسائی دقم الحدیث:۱۵۰۰ سنن الترفدی دقم الحدیث:۱۳۳ سنن این بلورقم الحديث:١٣١٩)

حضرت داؤ دعلیه السلام کو بهت دکش آ واز عطا کی گئی تنمی جب ده زبور کی تلاوت کرتے تنے تو پرنڈے ہوا میں مخمبر جاتے martat.com

تے اور ان کے مرک ساتھ مرگر لماتے تھے اور ان کی تیج کے ساتھ بیچ کرتے تھے۔

عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کر حضرت داؤد علیہ السلام کی آ واز کوابیا حسن عطا کیا گیا تھا جو کی **کو صطافین کیا گیا گیا** کہ ان کا ترنم س کر پرندے ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور یونمی بیٹھے بیٹھے بھو کے بیاے مرجاتے تی کہ دویا **جلتے چلتے زک** 

جاتا تھا۔ (مختر تاریخ زشق جہرس ۱۱ مطبوعہ دارالفکر ہیردت) حصرت عاکشر رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت ابوموی اشعری رمنی اللہ عنہ **کوقر آن** 

رے سروں سروں سے بہیوں من ہوں میں اور است ماہ ہیں۔ یوجے ہوئے سنا تو فر مایا ابوموکی کو آل داؤد کے مزامیر (بانسریاں)عطاکیے گئے ہیں۔

(منداحدرقم الحديث:۲۵۳۹۸ دار الفكريروت)

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابوموکی کومزامیر داؤد عطا کیے مسلے ہیں \_ (منداحمہ ج ۳رقم الحدیث: ۲۹۵٪ مطورہ دارالفکر بیروت)

ڈالنے کا تھم ویتے اور زین ڈالے جانے سے پہلے زپورختم کر لیتے تھے اور حضرت داؤ دعلیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی ہے کھاتے تھے (منداجہ ج تر آمالدیہ: ۱۲۱۸مطبوعہ دارالفکر بیروت)

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جھے سے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کا ثن تم جھے گزشتہ رات اس وقت دیکھتے جب میں تمہاری قر اُت من رہاتھا۔ بے شک تنہیں آل واوُد کی بانسریوں میں سے ایک بانسری دی

ے، ن دع رہے بب میں ہاری رات رام عدب سے میں تو امر من با بریون میں اور مزین پڑھتا۔ گئی ہے۔ حضرت الوموی نے کہا اگر جھے معلوم ہوتا کہ آپ بن رہے ہیں تو میں اور مزین پڑھتا۔

(سنن كري ليبيتي ج واس ١٢٠ تغير اين كثير ج ١٣٠ معارف القرآن ج٢٠ ميا١١)

اس حدیث ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وکملم کو دکھانے اور سنانے کے لیے اعمال کومزین کرنا ریا اور گناہ نبیل بے ہوے نہ ش بیدی ہے ش

ہے کیونکہ آپ کی خوثی اللہ کی خوثی ہے۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی وفات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حضرت واؤ وعلیہ السلام میں بہت

شرید غیرت بخی وہ جب گھر سے باہر جاتے تھے تو دروازے بند کر دیتے تھے اور جب تک وہ واپس ندآتے ان سے گھر میں کو کی نہیں آتا تھا۔ ایک دن وہ درواز و بند کر کے گئے ان کی بیوی گھر کو دکھیر ہی تھی۔ انہوں نے دیکھا ایک جھس گھر کے وسط میں کھڑا

ہوا ہے۔انہوں نے کہا حویلی تو بندتھی بیٹھن کہاں ہے داخل ہو گیا۔اللہ کا سم اہم تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہو جا ئیں گے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام آئے تب بھی دہ شخص گھر کے وسط میں کھڑا ہوا تھا۔حضرت داؤد علیہ السلام نے

فر مایا تم کون ہو؟ اس نے کہا یس وہ ہول جو نہ بادشاہوں سے ڈرتا ہول اور نہ کوئی چیز اس کے لیے راستہ کی رکاوٹ بن کی بے حصرت داؤد علیہ السلام نے کہا چرتم بے شک ملک الموت ہو۔ میں الشد تعالیٰ سے تکم کو توش آ مدید کہتا ہول چروہ تحوث کو دم

تھر سے تھے کہ ان کی روح قبض کر لی گئی ٹیر جب ان کوشس دیا گیا اور گفن پہنایا گیا اور ان کے امور سے فراغت حا**صل کی گئی تو** سورج طلوع ہوگیا۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے میندوں سے کہا حضرت واؤ دعلیہ السلام پر سامیہ کرو پھر پرندوں نے آپ پر

رے رہ رہ ہوں ہوں ہے۔ ساید کیا تھا کہ قمام زمین پر اندھرا چھا گیا کچر حفرت سلیمان علیہ السلام نے پر ندوں سے فرمایاتم اپنج پر سمیٹ کو

(منداجرة سرقم الحديث:٩٨٣٣ البدابيد والنبابية المع ١٣٦٣ وارالفكر ١٣١٨)

**قاده حن سے روایت کرتے ہیں** کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام سوسال کی عمرگز ار کر فوت ہوئے وہ بدھا کا دن قعا اور آپ کو صورة اچا كك موت آئى تقى محترت ايرا بيم عليه السلام طلل الله كو بعي صورة اچا كك موت آئى تعي اور حعرت سليمان بن داؤد

عليمالسلام كوبحي صورة الهاكك موت آكي تحى - (محقرتاري دش جهر ١٨٠ مطوعه دار المكربي و١١٠١٥ه) هَلُ أَتَعَكَ نَبُو الْمَعْضِيمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِعْمَ البّ. (من ١٦٠٥) من معرت داؤوعلي السلام ك ايك قصه كاذكرب اس کوان شاہ اللہ ہم اس آیت کی تغییر میں بیان کریں گے۔

تعرت سليمان عليه السلام كانام ونسب

حافظ ابن كثير متوفى ٤٧٧ ه لكمة بن: **سلیمان بن داوّد بن ایشا بن محوید بن عابر بن** سلمون بن محشون بن محوینا ذب بن ارم بن حصرون بن فارص بن یمبوذ این

يعقوب بن اسحاق بن ابراميم خليل النبي\_ حعرت سلیمان علیه السلام کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایاوو د ٹ مسلیمان داؤ د - الایڈ. (ائس ۱۲) اس کی تغییر ان شاء الله بهم سورة اتمل مين كرين ك\_نيز فرماياو حشىر لسسليمهان جنوده من المجن والانس\_(اُنمل ١٩) اس كي تغيير مجي ان

شاءاللہ ہم وہیں کریں گے۔

حضرت سليمان عليه السلام كاحوال اورفضائل

ز ہر کی بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن داؤ دعلیما السلام اور ان کے اصحاب بارش کے لیے دعا کرنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہان کے ساتھ ایک چیوٹی مجمی ایک ٹا تک پر کھڑی ہوئی دعا کر رہی ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا واپس چلؤتم پر بارش ہوگی اس چیونی نے بارش کی دعا کی ہے سواس کی دعا قبول کرلی گئے۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۴۹۲۱ البدايه والنباييرج اص ۲۱۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدانہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بدفر ماتے ہوئے سا ہے انبیاء سابقین میں سے ایک نی لوگوں کو لے کر بارش کی دعا کرنے گئے اس وقت ایک چیونی بھی اپنی ٹانگوں کو آسان کی طرف کیے ئے کھڑی تھی۔اس نبی نے کہاوا پس چاؤ تمہاری دعااس چیوٹی کی وجہ سے قبول ہوگئ ہے۔

(دارقطني ج اص ٢٦) المعدرك رقم الحديث: ١٢١٥ ، مختر تاريخ ومثق ج ١٥٥ ما ١٢٨)

حصرت سلیمان علیہ السلام کے ذیادہ احوال سورہ سبائسورہ نمل اور سورہ میں ہیں۔ دہاں ہم ان شاءاللہ ان کاذکر کریں گے۔ حعزت سلیمان علیه السلام کے مزید فضائل ہم ان شاءاللہ اس سورت (الانبیاء، ۸۱-۸۱) میں بیان کریں گے۔

تضرت سليمان عليه السلام كي وفات الله عزوجل ارشاد فرما تاہے:

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَهُمْ عَلَى وُلِيةَ إِلاَ دَائِلُهُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ فَلَمَّا حَرَّ

وَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ آنُ لَوْ كَانُوا بَعُلَمُونَ الْعَبْبَ مَالَيِثُوا فِسِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ٥ (١٣:١١)

پر جب ہم نے ان کی موت کا حکم بھیج دیا تو جنات کو کس نے اس کی خبرنہ دی سوائے دیمک کے جوان کے عصا کو کھاری تھی ا سوجب سلیمان گر پڑے تو جنات پر بیہ منکشف ہو گیا کہ اگر وہ غیب

جانتے ہوتے تو (تقمیر کی)مشقت کی ذلت میں مبتلا نہ رہتے۔

martat.com

رہی۔(مخفر ارخ دشق ح مام ۱۹۵۵ البدایہ والنہایہ نام ۸۳۳) مویشیوں کے کھیت کا فقصان کرنے کی تلاقی میں حضرت داؤ داور حضرت سلیمان علیہماالسلام کا اجتہادی اختلاف

نفٹ کامتنی ہے بغیرجے واہے کے رات کو کمریوں کا کھیت کو جے لینا۔ (عنارانسخاح میں ۴۸۷) کمفروات ج ۴مر ۱۳۹۷) امام ایوجمعفر چمدین چریطبری متوفی ۱۳۰۰ ھائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ دوآ دی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے ان میں سے ایک کھیت کا ماک تھا اور دومرا بحر بوں کا ماک تھا۔کھیت کے مالک نے کہا اس آ دمی نے اپنی بحریاں میر سے کھیت میں ہا تک دیں اور میر سے کھیت میں سے کوئی چز باتی نہیں بچی حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا جاؤیہ ساماری بحریاں تہماری ہیں۔ مید حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ تھا بچر بحر ہوں والاحضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا ہوافیصلہ بتایا بچر حضرت سلیمان حضرت داؤد علیج السلام کے پاس گئے اور کہا اے اللہ کے بچا آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے موااک

تمایا چرخصرے سیمان مصرے دودو ہے۔ اور فیصلہ ہے۔ حضرت داو دعلیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کھیت والے کومعلوم ہے کہ ہم سال اس کی تنی فصل ہوتی ہے' وہ اس فصل کی تیت بمر یوں والے سے لیے اور بمریوں والا بمریوں کے بال ان کا اُون اور سال سے سیمیں ہے۔

ان کے بچول کو پچ کروہ قیمت اداکردے اور بکریول کی نسل تو ہرسال چلتی رہتی ہے۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے کہاتم نے سچ فیعلہ کیا ہے اور فیصلہ بی ہے بیٹھ بن سعد کی روایت ہے۔ اور خلیفہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عجبہا سے اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بکریاں کھیت دالے و رے دیں وہ ان کے دودہ ان کے بچول اور ان کے دیگر

منافع ہے استفادہ کرے اور اس عرصہ میں بکریوں والا کھیت میں دوبارہ قصل اُ گائے حتیٰ کہ جب پہلے جتنی قصل ہو جائے تق کھیت کھیت والے کے حوالے کرکے اپنی بکریاں لے لیے۔

(جامع البيان قم الحديث: ١٨٦٥ مصنف اين الي شيرين ٥ قم الحديث: ٢٤٩٧٩ كان عرقم الحديث: ٣٢٢٩ وادالمسير ع٢٥٥ المعاس

martat.com

مویشیوں کے کمیت کا نقصان کرنے کی تلائی میں ائٹہ ٹلا شکا نظریہ اور ان کے دلائل

امام میدار حمن بین ملی بین مجر جوزی طبیلی ستونی عام ۵ ہے گھیے ہیں: علامہ ابوسلیمان الدھ قبی نے کہا ہے کہ حضرت داؤ داور حضرت سلیمان علیجا السلام دونوں نے یہ فیصلہ اپنے اپنچاد سے کہا تھا اگر اس مسئلہ میں کوئی نص ہوتی تو وہ اس کی مخالف نہ کرتے ۔ قاضی ابو یعنیٰ نے کہا اس مسئلہ میں فقہاء کا اختیا نے ہے کہ اگر کمی کی بکریاں کی دوسرے کے کمیت میں وافل ہوکر اس کو ج لیس تو اس کا کیا تھم ہے؟ ہمارے اصحاب (صعلیہ ) کا خرب

(زادالسير ج٥٥م ٣٤٢ مطبوعة المكلب الاسلامي بيروت ١٣٠٤)

علامه محر بن احمد مالكي قرطبي متونى ١٦٨ ه لكيت بين:

بیے کہ بحریوں والا اس نقصان کا ضامن ہوگا اور یسی امام شافعی کا قول ہے۔

باغات اور کھیتوں کے مالکوں پر لازم ہے کہ وہ دن کے دقت اپنے کھیتوں اور باغات کی حفاظت کریں اور رات کے وقت بحریوں نے کھیت کا جونقصان کردیا تو بحریوں والا اس نقصان کا ضامن ہوگا اور اس کی دلیل یہ صدیث ہے امام مالک نے است میں میں اس کی دلیا ہے۔

حرام بن سعد بن مجیعه سے روایت کیا ہے کد حضرت البراء بن عاز ب کی اوختی ایکے شخص کے باغ میں داخل ہوگئی اور اس باغ کو خراب کر دیا تو رسول الشمعلی الشعلیہ وہلم نے یہ فیصلہ کیا کہ باغ والوں پر رات کو باغ کی حفاظت کرنا لازم ہے اور مویثی (پُھر مجمع) اگر باغات کوخراب کردیں تو مویشی والوں پر اس نقصان کا ناوان بھرنا لازم ہے۔

(مؤطاامام ما لك كتاب القصاء باب: ٢٨ رقم الحديث: ١٥٠٠)

علام**قرطی فرماتے ہیں بیے حدیث ہر چند ک**سمرسل ہے کین اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں۔ فقہاء تجاز نے اس حدیث پڑٹس کیا ہے ا**وراس کو تجول کیا ہے - (الجاح لا کام افر آن 73 اس 77 ۲۲ مطبوء رارافکر ہیروٹ ۱۴۵۵ھ)** علام**د ابوانحن علی بن مجمد الماور دی اشافتی السونی • ۴۵ ھے کھتے ہ**یں:

علامدا پواس بھی بن مجھ الماور دی الشامق استوبی ۴۵۰ھ معیتے ہیں: حصرت الیمواہ بن عاذب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری ایک اونٹی تھی ڈوہ ایک باغ میں داخل ہوئی اور اس کوخراب کرویا \_رسول اللہ علی املم علیہ رسلم کے پاس میں عقد مدیثی کیا عمیا۔ آپ نے بیے فیصلہ فریایا کہ باغ والوں پر واجب ہے کہ وہ دن

حرویا۔ رسوں اللہ میں اسد معید و سے بیا ل میں عمد مدین کیا گیا۔ اب سے بیر میں سدر مایا کہ بار وادوں پر واہب ہے مدوہ دن عمل اپنے باغات کی حفاظت کریں اور موٹی کر کھنے والوں پر واجب ہے کہ وہ رات کو اپنے مویشیوں کی حفاظت کریں اور رات کو مولیٹی اگر کم میں کے باغ کا نقصان کر دیں تو موٹی رکھنے والوں پر اس نقصان کا پورا کرنا لازم ہے۔

(منن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٥٤٠ منن ابن بلبرقم الحديث ٢٣٣٣٠ منداحر ٢٧٥٥)

علامہ ماوردی شافعی فر ماتے ہیں کہ دن کے وقت مویشیوں نے کھیتوں یا باغات کو جو نتصان پہنچایا ہے'اس نقسان کو پررا کرنا لازم نہیں ہے کیونکہ مویشیوں والوں کے لیے دن کے وقت مویشیوں کی تفاظت کرنا وشوار ہے ادر رات کے وقت ان کی حفاظت کرنا وشوار ٹیمیں ہے ( کیونکہ دن کے وقت وہ ان کو چ نے کے لیے کھلا مچبوڑ دیے ہیں اور رات کے وقت ان کو باغرہ کر رکھتے ہیں) کہم مویشی رکھے والوں پر رات کے وقت ان کی حفاظت کرنا واجب ہے'اس لئے اگر رات کوکسی کے مورش نے کسی کے کھیت یاباغ کا نقصان کردیا تو اس کا پر را کرنا مویشی والوں پر واجب ہے'اور دن کے وقت کھیتوں اور باغات والوں پر اپنے اموال کی حفاظت کرنا واجب ہے اس لیے دن کے وقت آپ نے ان کے نقصان کی حال فی کا تھم نہیں دیا کیونکہ یہ نقصان ان کی کونائی کی وجہ ہے ہوا ہے اور یہ بہت بہترین قضاء ہے اور اس میں دونوں فریقوں کی رعایت ہے اور بی امام شافعی کا نہ ہب

المرآر

marfat.com

## مویشیوں کے کھیت کا نقصان کرنے کی تلاقی میں امام ابو حنیفہ کا نظر پیداوران کے دلاگل

یول کے ملیت کا عظمان کرتے میں طاق میں ہے ۔ امام ابو بکراحمد بن علی الرازی الجسام الحق التونی ۲۰۷۰ کھتے ہیں:

حدیث ہے جوتمام سلمانوں کے نزمی کی مقبول اور سلم ہے: حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر مولیثی کسی کو زخی کر دیں تو اس کا

کوئی تاوان کمیس ہے' تُکو میں میں گرنے کا کوئی تاوان نہیں ہے' کان میں دب جانے کا کوئی تاوان نہیں ہے۔ (صحح ابخاری آم الدیہ:۱۹۹۱ ۱۹۹۹ سحج سلم آم الدیث:۱۵۱ سن الزیدی آم الدیہ: ۱۳۷۷ سن السائی آم الدیہ:۱۳۹۹ مصنف

( تصحیح ابخاری قم الحدیث:۱۹۹۱ ۱۹۹۳ میچ مسلم قم الحدیث: ۱۵۱ سس التر ندی قم الحدیث: ۱۳۷۷ سس السالی قم الحدیث:۱۳۹۹ مهمت عبدالرزاق قم الحدیث: ۱۸۳۷ سن الداری قم الحدیث:۱۲۷ سندالحمیدی قم الحدیث: ۷۹ اسنداتهدج ۳۳ مه۴۲۲)

امام بخاری نے اس حدیث کے تحت تکھا کہ مویشیوں کے زخی کرنے کا کوئی تا دان ٹیس ہے۔ امام ابن سیرین نے کہا کہ جانور کے لات مارنے پر علاء تا دان ٹیس دلاتے لیکن اگر لگام موڑتے وقت جانور کی کوزخی کردیتا تو علاء سوار سے تا دان دلاتے سے اور جماد نے کہا کہ لات مارنے پر تا دان ٹیس ہوتا لیکن اگر کوئی شخص جانور کو اکسائے تو اُکسانے والے پر تا دان نے کہا اس صورت میں تا دان ٹیس ہوگا جبکہ پہلے اس نے جانور کو مارا پھر جانور نے اس کو لات ماری سے تھے نے کہا کہا گر کوئی مزدور گدھے کو ہائل رہا ہوجس پر عورت سوار ہو پھروہ عورت گرجائے تو مزدور پر کوئی تا دان ٹیس شعی نے کہا اگر جانور اس کے پیچھے پیچھے آر با ہے تو وہ جانور کے کی نقصان کا ضائمن ٹیس۔

marfat.com

الم الدیمروازی بصاص حنی متوفی می ۱۳ و کلیم بین:
علاه کا اس می اختراف ہے کہ جب کی مسلم می جہتدین کا اختراف بہوتواں میں جانب حق واحد ہے یا متعدد بعض علاء
فید کہا ہے کہ اس مسلم می واحد ہوتا ہے۔ فی فیصلہ علیہ سلید میں بہتری کا اختراف بہتری کا اختراف ہوتواں میں جانب حق جو ایا ہی حضر سلیمان کو بھار ہے۔
سلیمان علیہ السلام کو مسلم کی جم ساتھ خاص کر تا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس مسلم میں جانب حق تک سرف وی بینچ تھے نہ
کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی میک اگر دونوں جانب حق تک بہتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جم سے کہتے میں کہ میر جم ترکی درائے سے محق کی والے بیاس کر دلالت کرتا ہے کہ دونوں کی رائے میں تھی اور حضرت ملیمان علیہ السلام کے فیصلہ کو اللہ کی اور بیاس پر دلالت کرتا ہے کہ دونوں کی رائے میں تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فہم کے ساتھ اس کے تحقیم میں کہ دھزت سلیمان حقیقت مطلوب تک بہتے گئے تھے اور حضرت داؤد علیہ سلیمان علیہ السلام کی فہم کے ساتھ اس کے تحقیم میں کہ دھزت سلیمان حقیقت مطلوب تک بہتے گئے تھے اور حضرت داؤد علیہ سلیمان علیہ السلام کی فہم کے ساتھ اس کے تحقیم میں کہ دھزت سلیمان حقیقت مطلوب تک بہتے گئے تھے اور حضرت داؤد علیہ سلیمان علیہ السلام کی فہم کے ساتھ اس کے تحقیم میں کہ دھزت سلیمان حقیقت مطلوب تک بہتے گئے تھے اور حضرت داؤد علیہ سلیمان علیہ السلام کی فہم کے ساتھ اس کے تحقیم میں کہ دھزت سلیمان حقیقت مطلوب تک بہتے گئے تھے اور حضرت داؤد علیہ سلیمان علیہ السلام کی فہم کے ساتھ اس کے تحقیم میں کہتا تھی اسلام کی فہم کے ساتھ اس کے تحقیم کی کی حضرت سلیمان حقیقت مطلوب تک بھی تھی السلام کی فہم کے ساتھ اس کے تعلق میں کہتے تھی اس کو تعلق میں کو تعلق کی کی حضرت سلیمان حقیقت مطلوب تک بھی تعلق میں کو تعلق کی حضرت سلیمان حقیقت کی کی حضرت سلیمان حقیقت مطلوب تک بھی تعلق کے تعلق کی حضرت سلیمان حقیقت مطلوب تک بھی تعلق کی دونوں کی درائے تعلق کو تعلق کے دونوں کی دونوں کی در تعلق کی دونوں کی دونو

السلام تہیں پہنچ تھے۔ بعض علاء نے یہ کہا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیجا السلام دونوں کا حکم دی سے تھا' ان کے اجتہاد سے نہیں تھا لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے حکم کو پنتہ نہیں کیا تھا اور ندائے فیصلہ کو جاری کیا تھا' یا ان کا یہ فیصلہ جلر این فتو کی تھا یا ان کا یہ فیصلہ کی شرط پر موقوف تھا جس کو بیان نہیں کیا مجمیا الشد تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ دہی کی کہ اللہ تعالی نے ان کے فیصلہ کو جاری کردیا ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلہ کو مضوف کردیا ہے۔

(احكام القرآن ج عص ٢٢٣، مطبوعة سبيل أكيثري لا مور ٠٠٠١٠هـ)

علام ابوعبداللہ محر بن اجمد ماکلی قرطی سونی ۲۷۸ و لکھتے ہیں:
امام مالک کا غیب سے کہ جمیتہ بین کے مختلف اقوال میں حق صرف واحد ہوتا ہے۔ امام مالک سے اختلاف صحابہ کے
متعلق سوال کیا حمیا تو انہوں نے کہا کہ بعض محابہ خطا پر ہوتے ہیں اور بعض محابہ صواب پر ہوتے ہیں اور ان کے تمام اقوال سح المحتلف موال کے حمیل ہو اور
متعلق ہوال کہ کہا کہ کہ ایک مسئلہ میں ہر مجہد کا قول صحح ہوتا ہے نیو آب اس کو واجب کرتا ہے کہ ایک چیز طال بھی ہواور
حمام بھی ہواور واجب بھی ہواور متحب بھی اور جو یہ ہے ہیں کہ ہر جمہد کا قول سحح ہوتا ہے ان کا استدلال اس حدیث ہے ہے۔
حمام میں ہواور حمید اللہ بین عمر منی الشرع ہم ایک کر استہ میں عمر کی نماز کا وقت آگیا۔ بعض محابہ نے کہا جب سک ہم ہو
موسلہ میں جی بی ہو ہم کی نماز فیس مرحب سے کہا بلکہ ہم نماز پر حمیس کے بی مسلی الشرعایہ و ملم نے ہم
مرحلہ میں بین بی جا ہم کی میں الشرعایہ و کمل سے اس واقعہ کا کر کہا گیا تو آپ نے کی فریق کو اس پر ملامت نہیں گی۔
سے اس کا ارادہ فیس کیا تھا بھر تی ملی الشرعایہ و کملے سے اس کا اردہ فیس کیا تھا بھر تی ملی الشرعایہ و کملے سے اس کا اردہ فیس کیا تھا تھی جس میں اللہ عادیہ کے اس کے اس کا الشرعایہ و کملے ہے۔ دی اس کا اردہ فیس کیا تھا تھی تھی میں الشرعایہ و کملے میار کیا گیا تو آپ نے کی فریق کواس پر ملامت نہیں گیا۔

marfat.com بدينت

بيأن المرآ

جوزیت یے کتے ہیں کہ برجمتری رائے مج موتی ہے وہ کتے ہیں کداگر اس سلد میں کی فریق کی رائے ظا معلّی تو تی صلی الله علیہ وسلم اس کو هیمن کر دیے ' اور دومرافر این اس کا بیر جواب دے سکتا ہے کہ آپ نے کسی ایک کی رائے **کو اس لیے فلا** نہیں فر ہایا کیونکہ وہ گناہ گارنہیں تھا بلکہ ماجورتھااس لیے وہعیین ہے مستغنی تھا۔

(الجامع لاحكام القرآن برااص ١٦٩- ١٦٨ مطبوعه دار المفكر بيروت ١٣٥٥)

علامه محمد بن احمد سرحتى حفى متو في ٣٨٣ ه لكهية بين:

حضرت عرو بن العاص رض الشاعنها بيان كرتے ميں كه نبي صلى الشاعلية وسلم كے باس دو خفس جمكزتے ہوئے آئے۔ ني صلی الله علیه دملم نے فرمایا: اے عمروا ان کے درمیان فاصلہ کرو۔عفرت عمرونے کہایارمول اللہ ! میری برنسبت فیصلہ کرنے

ے آپ زیادہ مستق میں۔ آپ نے فرمایا ہر چند کہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا اگر میں نے فیصلہ کردیا تو تھے کیا آج ملے گا؟ آپ نے فر مایا اگرتم نے ان کے درمیان درست فیصلہ کیا تو تم کو دس نیکیاں ملیس کی اور اگرتم نے اجتہا دکیا اور خطا کی تو تم کوایک منگی

ملے گی \_ (منداحدج ۲۰۵ منداحد رقم الحدیث: ۷۹۷۸ عالم الکتب)

اس حدیث میں اہل سنت رحم اللہ کی دلیل ہے کہ جمہز صواب کو بھی پینچتا ہے اور خطا کو بھی اور اس آیت ہیں بھی اس پر

وکیل ہے۔ فیفھمنھا سلیمن ۔(الانبام:٤٧) اورفہم کامعنی ہے حق کو بہتینا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کواس کے ساتھ خاص فر مایا اور مجتد نے اگر خطا کی تو وہ معذور ہے ہیاس وقت ہے جب حق واضح نہ ہوتو اس کواپنے اجتماد کا ثواب ملے گا سوجو مخص

اپنے اجتہاد ہےمطلوب تک پہنچ گیا تو اس کواجتہاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا ادرا بی کوشش ہے حق تک چکینچے کا بھی ثواب ملے گا۔ ای لیے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دس نیکیاں ہوں گی اور اگر اس نے خطا کی تو اجتہاد کرنے کی وجہ

ے اس کو پھر بھی ایک نیکی ملے گی \_ (المبوط ج٢١ص ٨٤ مطبوعه دارالکت العلميه بيروت ١٣٢١هه)

ا يك اورمسّله مين حضرت داؤداورحضرت سليمان عليهاالسلام كالختلاف ا حادیث میں حضرت داؤ داورسلیمان علیماالسلام کے ایک اور فیصلہ کا بھی ذکر ہے جس میں ان دونوں کا اختلاف تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: دوعور تیں تھیں اور ان کے ساتھ دو مجے

تتے۔ بھیڑیا آیا اوران میں سے ایک کے بچے کو کھا گیا۔ ایک نے دوسری سے کہا بھیڑیے نے تمہارے بیچے کو کھایا ہے اور دوسری نے کہا بھیڑیے نے تمہارے بچے کو کھایا ہے بھران دونوں نے حضرت داؤدعلیہ السلام کے پاس مقدمہ پیش کیا۔حضرت

واؤ دعلیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا تھروہ دونوں عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کئیں اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: بچھے چھری لا کر دو۔ میں اس بچیکو کاٹ کر اس کے دو گھڑنے کر دیتا ہوں پھر

اس کوتم دونوں کے درمیان تشیم کر دوں گا۔ تب چھوٹی عورت نے کہانہیں اللہ آپ پر رحم فرمائے یہ ای کا بچیر ہے چھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ای چھوٹی عورت کے حق میں بیچے کا فیصلہ کردیا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٧٥٠ سنن النسائي رقم الحديث: ٥٣١٥ منداحمه ج ٢٥ سندا اس حدیث پر بیاشکال ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں کیسے فیصلہ کر دیا تھا۔ علامہ ابو

العباس احد بن عمر قرطبی مالکی متوفی ۲۵۲ هاس کے جواب میں لکھتے ہیں: ہوسکتا ہے کہ کسی دلیل کی وجہ سے حضرت واؤ دعلیہ السلام کے نز دیک بڑی عورت کا قول رائح ہواور حدیث میں ا**س کا** 

ذ كرنين ب\_ بوسكا باس كى دجه بد موكد بجه بيزى عورت كے ہاتھ ميں موجواس برقرينه تھا كه بچداس كا ب اور يم مى موسكا martat.com

Marfat.com

ہے کہ وہ بچ شکل وصورت میں بدی مورت کے مشاب ہواور ریمی ہوسکتا ہے کہ ان کی شریعت میں بدے کے حق میں فیملہ کیا جاتا مؤاوريد كم جوثى مورت اين حل ش كوئى دليل چش ندكر كى مو

دومرااحتراض بدے كد جب معزت داؤد عليه السلام نے ايك فيعلد كرديا تعاقر معزت سليمان عليه السلام نے اس فيعله کے خلاف کوں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان جورتوں نے حصرت سلیمان علیہ السلام کو بینیس بتایا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ دوسراجواب مدے کدهفرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فیصلہ کوقطعی اور حتی قرار نہیں دیا تھا۔ تیسرا جواب میہ ہے کہ ان کی شریعت میں بیرجائز تھا کہ جب مقدمہ کا کوئی فریق دوسرے حاکم کے پاس مقدمہ لے جائے تو وہ کس دلیل کی بناء بر يبل فيمله كے ظاف فيعلد دے اور حفرت سليمان عليه السلام نے ايك لطيف حيلہ سے اس جھونى عورت كے صدق كو جان لیا۔ انہوں نے کہا میں اس بیچ کے دوگلز ہے کر دیتا ہوں اگر بزی عورت اس کی واقعی ماں ہوتی تو وہ حضرت سلیمان کو اس منع کرتی کیونکداس طرح وہ بچیمر جاتا جبکہ منع مجھوٹی عورت نے کیا۔اس سے معلوم ہوا کہ بچیا ک کا ہے'بڑی عورت کانہیں ہے كيونكه وه خاموش ربي تحيى \_ (المعمم ج٥ص ١٤٦١-١٤ شرح مسلم للنو وي ج٧ص ٢٧٣٦-٢٥٣٥)

انبياء يبهم السلام كااجتهاد

اس آیت کی تغیر می مغرین نے میمی بحث کی ہے کہ آیا انبیا علیم السلام کے لیے اجتہاد کرنا جائز ہے یانہیں۔ ہم نے اجتهاد کے متعلق شرح صحیح مسلم اور تبیان القرآن دونوں میں بیہ بحث کی ہے۔شرح صحیح مسلم کے عنوان بیہ ہیں:

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اجتهاد كے بارے ميں فقهاء جبتدين كى آراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اجتهاد كے بارے میں فقہاء اسلام کی آراء رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اجتہاد پر قرآن مجیدے دلاک رسول الله صلی الله علیه وسلم کے

اجتہاد پراحادیث ہے دلاکل اجتہادی خطاءمنصب نبوت کےخلاف نبیس ہے ُرسول الله صلی الله علیه وسلم کا اجتہاد اتباع وی کے خلاف نہیں ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اجتہاد پر اعتر اضات کے جوابات۔ (شرح محیم سلم جسم ۲۷۵-۲۹۸)

تبان القرآن میں اس بحث کے عنوان یہ ہیں:

کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع وحی کرنا آپ کے اجتہاد کے منانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد پر دلاکل محابہ کرام کے اجتباد پر دلائل' آپ کا وی کی اتباع کرنا اجتباد کے منافی نہیں ہے۔ اجتباد کی تعریف نی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتباد کے متعلق علائے اسلام کے خداہب نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے عدم جواز کے قائلین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے جواز کے قائلین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے وقوع کے متعلق مذاہب علاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے وقوع کے

شبوت <u>شن ا حادیث \_ (تبیان القرآن ج</u>سم ۲۸۳ ۲۷۳)

عصر حاضر میں اجتہاد کرنے کی تحقیق

ا نهياء عليم السلام محابه كرام اورائمه اربعه كے اجتهاد برتو شرح صحح مسلم جلد ثالث اور تبیان القرآن جلد ثالث میں بحث آ می ہے۔ اب فورطلب امریہ ہے کہ عمر حاضر میں بھی نے پیش آ مدہ حالات اور نے اور تازہ مسائل میں اجتہاد کرتا جائز ہے پانہیں اس سلسلہ میں پہلے ہم ضرورت اجتماد پرنظر ڈالیں مے چرمجبتد کی تعریف ذکر کریں گے اس کے بعد طبقات فتہا ہ کا بیان کریں گے اور اخیر میں بعض عصری مسائل میں متاخرین علاء کے اجتہاد کی مثالیں بیان کریں گے جن سے بید واضح ہو جائے گا کہ جن عصری مسائل کا فقد کی سابقہ کتب میں ذکر نہیں ہے ان کا تھم معلوم کرنے کے لیے اب بھی اجتہاد کرنا جا کز ہے اور میہ جو مشہور ہے کہاب اجتہاد کا درواز ہ بند ہو چکا ہے ً

يام القرآن

## ضرورت إجتماد

عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے کین اس کا مطلب ہے ہے کہ بین اور استقراء سے بیر حقیقت عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے کین اس کا مطلب ہے ہے کہ بین اگر ورع شیں اب اس پائے کے لوگ نہیں ہیں جو اجتہاد کے اصول کلیے وضع کر کے جہتہ تی الشرع کا مقام پا سکسی یا فروع شیں وہ مقام پائیس کیا جاسکا کہ اس زمانہ میں اپنے ہا ام کی اجام کی اجتہاد کے سے سائل کا اصول وفروع شیں اپنے امام کی اجام کی اجام کی اجام کی اجام کی اجتہاد کی ایس نے بچھ طرح امام ایوجھ طرح کی ادر امام قامی اور امام قامی فرد ہے اپنے اس کی اجام کی اجام کی اجبر کی ایس نے اپنے اس خران اور امام قامی نوجہ کی ایس کے لیے فقہ اسلای ہے بہر ہے کہ آج کے اور استفرائی اور امام قامی نوجہ کی بابندی کرتے ہوئے اجتہاد کی جہر ہے کہ بین اور دور کے مسائل کے لیے فقہ اسلای ہے انہ کی مدمیا کی مدمیا کر سے معان مردے کا بوشمار کی اور طیارہ میں نماز اور دوزے کا مسئد نے ادزان کی اوزان شرعیہ سے جبی نیم موری بدیکاری چور کے کئے ہوئے اور دوز کے مسائل کے لیے فقہ اسلای ہے دوری بدیکاری چور کر کئے ہوئے اور دوز کے مسائل کے لیے فقہ اسلای ہے دوری بدیکاری خور کر کئے ہوئے اور دوز کے مسائل کے ایم جواز یا عدم جواز براد پئر نو نوٹر اور کو تا انعان اعتماد کی بورڈ یا عدم جواز براد پئرت فنڈ پر زکو تا انعان اعتماد کی بورڈ یا عدم جواز ہائی میں بائی اس بیا ہوئی باغر لیے کا جواز یا عدم جواز براد پئر نوٹر فن کی باغر لیے کہ جوان کی باغر لیے کہ بہرار دی دور کے مسائل بی باغر اس کی باغر لیے کہ جوان کے حساب نے زباد دور کی اور کی جوان کی دور کے مسائل بیا ہوئی سے میں مدی کے حساب نے زباد دور کی اور کی جو کہ اور کی کی کے اس کی باغر اس کی باغر کی ہوئی ہوئی کی مدی کے مسائل جملے ایک کے جساب نے زباد دی کی باغر کی کہ تور نوٹر کو اور کی کی کے دی سائل جملے کی باغر کی کہ تور نوٹر کی اور کی کی دی کہ کو تور کی کہ تور نوٹر کی اور کی کی دور کی کہ تور نوٹر کی اور کی کی کے دی سائل ہوئی اس کی دور کے کہ تور نوٹر کی اور کی کی دی تور کی کر تور نوٹر کی کر کو تا کر تور کی کی دور نوٹر کی کو کو نوٹر کی کر کو تا کی کر کو تا کی کی کر کو تا کی کر کو تا کی کر کور کی کر کور کی کر کر کی کر کور کی کر کور کی کر کر کر کی کر کور کر

علامہ بحب اللہ بہاری نے ذکر کیا ہے کہ مجتمد وہ مسلمان فتیہ ہے جو عکم شرکی کا انتخراج کرنے کے لیے اپنی تمام علمی صلاحیت کو بروئے کار لائے اور انہوں نے مجتمد کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے دلائل پر کم ہے کم اجمالی نظر رکھتا ہواور احکام سے متعلق قرآن کر کیم کی آیات کے معانیٰ فصاحت و بلاغت اور صرف ونحواور قرائت کی

باریکیوں اوراصولِ انتخراج کےعلم کا ماہر ہو۔ اسباب پزول اور ناتخ ومنسوخ کا علم رکھتا ہو۔اس طرح جواجادیث احکام سے متعلق میں ان تمام احادیث پراس کی نظر اسباب پزول اور ناتخ ومنسوخ کا علم رکھتا ہو۔اس طرح جواجادیث احکام سے متعلق میں ان تمام احادیث پراس کی نظر

ہوا ان اعادیث کی سند پر رادیوں کے احوال ہے باعتبار توت اور ضعف کے واقف ہو تعدد اسانید کے اعتبار سے متواز 'مشہور مستنیض اور خریب کے فرق ہے واقف ہو حضور صلی اللہ علیہ وکلم کے متعدد معمولات اور اقوال میں خشاء رسالت تلاش کر کے ان میں تطبیق دینے یا نئے کا فہم رکھتا ہوا آتا واصحاب ہے واقف ہوا وربیہ جانیا ہو کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کون ہے عمل کو آخری عمل فراد دیا 'محس عمل کو خصوصیت قرار دیا اور متعارض احادیث کی مس طرح توجیبہ کی 'جس مسئلہ پر المل علم

کا اجماع ہو چکا ہو اس پرمطل ہواور جس چیش آ مدہ مسئلہ کا حل صراحثاً کتاب سنت ٔ آ خاراور اجماع سے نہ حاصل ہو سکنے اس کو اس مسئلہ کے اخباہ ونظائر پر قیاس کر کے حاصل کر سکے۔ ایک جہتد جب قر آن یا حدیث کے متن سے استدلال کرتا ہے تو عموماً اس کے استدلال کے چارطر پیتے ہوئے ہیں۔ کتاب سنت اجماع اور قیاس۔

فراتح الرحوبة بشرح مسلم الشوية رجهم ٣٦٢، مطبوعه معرد ١٩٤٠)

mariat.com

علامه سيد محمد اجن ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ ه لكيت بن:

فقها و کے حب ذیل جد طبقات ہیں:

اس کو جہتدتی الشرع بھی کہتے ہیں میدہ لوگ ہیں جو تو اعد واصول مقرر فرماتے ہیں اور احکام فرعیہ کو اصول اربعہ ہے متعبط کرتے ہیں اور اصول وفروع میں کی کے تالع نہیں ہوتے ۔ جیسے ائمہ اربعہ۔

٢- مجتهد في المذهب

بیصرف اصول میں اپنے امام کے تابع ہوتے ہیں اور اد آرہ اربعہ سے فروع کے اتنخر اج پر قدرت رکھتے ہیں اور مسائل فرعيد مين بعض جكراي امام ساختلاف بمى كرت بير بعي امحاب الي صغد وغيرو ٣- مجتد في المسائل

<mark>۔ اصول وفروع میں اینے امام کے تابع ہوتے ہیں اور جن سائل میں امام سے کوئی روایت نہیں ہوتی 'ان میں امام کے</mark> اصول کےمطابق انتخراج کرتے ہیں۔ جیسے ابوجعفر طحاوی۔ ٨- اصحاب تخريج

انہیں اجتہاد ہر قدرت نہیں ہوتی لیکن اصول اوراس کے ما خذ پر انہیں کمل عبور ہوتا ہے'اس لیے یہ قول مجمل کی تفصیل پر قدرت رکھتے ہیں۔ جیےابو بکررازی ابو بکر جعاص اور کرخی۔

۵-اصحاب ترز

بي بعض روايتوں کوبعض دوسري روايتوں پرتر جيح دينے كي صلاحيت ركھتے ہيں۔ جيسے ابوالحن قد وري اور صاحب ہدايہ۔

می**ده لوگ** میں جوروایات میں سے پیچ اصح وی معیف اور ظواہر ونو ادر وغیرہ پر گہری نظر رکھتے ہیں اور انہیں روایات کو ہممیز کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جیسے صاحب کنز اور صاحب شرح وقایہ وغیریا۔ (ردالحارج اص ١٧٦- ١٦٥ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٩٠ هـ)

اب ہم بعض عصری مسائل میں بعض متاخرین علاءاور فقہاء کے اجتہاد کی مثالیں پیش کررہے ہیں۔

ہلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کے متعلق متاخرین علاء کا اجتہادی علم الملى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي متوفى ١٣٣٠ اه چلتى ثرين ميس نمازيز مينے كے متعلق لكھتے ہيں: فرض و واجب جیسے وتر اور نذراور کمخل به یعنی سنت فجر چلتی ریل میں نہیں ہو سکتے اگر ریل نہ منہرے اور وقت نکلیا د کھے'

لے پھر بعداستقر اراعادہ کرے(الی قولہ) لیکن اگر دیل روک لی جائے تو زمین ہی پرمٹمبرے گی اورمش تخت ہو جائے گی۔ اگریزوں کے کھانے وغیرہ کے لیےروکی جاتی ہےاورنماز کے لیےنہیں تو منع من جہت العباد ہوااورا پیےمنع کےمتعلق تھم وہی ہے کہ قماز بڑھ لے اور بعد زوال مانع اعادہ کرے۔ (فادی رضوبین ۲۳ مطبوری دارالاشاعت الل يور)

فقيه العصر مولا نامحمه نور الله يعيى متونى ١٣٠٣ اهاس مسئلے كے متعلق لكھتے ہيں:

جلابفتم martat.com رس کی با دہدر در میں دریوں اس مسلہ کی کمل تحقیق ہم نے شرح میں مصلم ج۲م سے ۳۹۷ میں کردی ہے۔ سبک سے برسے زیروں میں متعلقہ دیروں کی جکمہ

لاؤڈ اسپیکر کے مائک پرنماز پڑھنے کے متعلق اجتہادی علم لاؤڈ اسپیکر کے مائیک پرنماز پڑھانے یا بڑھنے سے متعلق مولانا نوراللہ نعبی لکھتے ہیں:

لاوڈ اچیز کے مائیک پرنماز پڑھانے یا پڑھنے ہے ' ک موانا کو اللہ سن سے ہیں. بلاشک وشبہ ومخبائش ریب قر آن کریم اور احاد میٹ طیبہ اور اجماع مملی ونقول ند موییہ فلمیہ سے اس کا جواز آفتاب بے

عجاب ہے بھی زیادہ واضح و بےنقاب ہے۔ (فادی نوریہ جاس ۲۹۹ مطبویہ بھیریور) روز ہ کی حالت میں انجکشن لگوانے ہے روز ہ ٹوٹ جانے کے متعلق اجتہا دی تھم

روزہ کی حالت میں اُجکشن لگوانے ہے روزہ ٹوٹ جانے کے متعلق سولانا نوراللہ بھی کلھتے ہیں: ایسے عام میکیے جن میں دوائی جوف (پیٹ) و دہاخ تک بذریعہ سوئی ٹیس جاتی بلکہ سوئی رہتی تل جوف سے بالائی یا

ا پسے عام میلے بن میں دوان جوف (پیٹ) و دہاں تک بر ربید سون جیل جان بلند سون رسی ہی ،وٹ سے بات تا زیریں حصوں میں ہے'روزہ فاسد نہیں کرتے۔(نآدئ نوریہ ہم الامطبوعہ بسیر پور) مولانا محمد وقارالدین متوفی ۱۳۱۳ھاس مسئلہ میں کھتے ہیں:

روزے کی حالت میں آنجکشن لگوانا مختلف نیہ ہے لیعنی اس میں اختلاف ہے۔ ہماری رائے کے مطابق اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا روزہ دار کو آنجکشن لگوانے سے بچنا چاہیے۔ آنجکشن دن میں لگوانا ضروری نہیں رات میں مجمی لگوایا جاسکتا

ہے۔اس لیے رات میں لگوائمیں \_(وقار النتادیٰ ج مس ۴۶ مطبوعہ بزم وقار الدین کرا پی ۱۳۱۹ھ) مفتی وقار الدین صاحب نے ایک واقعہ سایا کہ ایک بار بر یکی میں طاعون چیل گیا' اسکول میں انجکشن لگائے جارہے

ی دور امدین ملا ہب ہے بید و سعائی ما یہ جائیں۔ تھے لؤکوں نے کہاں ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نو کی لیا جائے وہ لڑکے پر پلی شہر کے تھے۔ وہ نو کی لینے گے اور نو کی لائے تو ہم نے پوچھا کہ کہاں سے نو کی لیا ہے تو کہا کہ بڑے مولوی صاحب سے لائے ہیں۔ اتنی بات طالب علمی کے زمانہ میں کن تی چونکہ اس وقت اعلیٰ حضرت کو ہڑے مولانا صاحب کہا جاتا تھا اس فتو کی کو ہیڈیا مشر نے دکھے کر کہا جب بڑے مولوی صاحب نے

لکید دیا بھر تو نہیں لگ سکتا۔ بید نز کرہ اعلیٰ حضرت کا میر بے سامنے ہوا تھا۔ (حیات وقار الملت مسم المعنی المصل المطبق علی مسلم علی المصل المطبق تصل المطبق میں موقار الدین کرا تی تا ۱۹۹۳ء) اس مسئلہ کی مفصل اور کمل تحقیق ہم نے شرح صحیح مسلم ج آص ۲۵۸ میں کی ہے اور تبیان القرآن ج اص ۸۵- 2- ۷

میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ڈ

ریڈ یواورٹی وی کی مرمت کی اُجرت لینے کا اجتہا دی حکم ریڈ یواورٹی وی کی مرمت کی اُجرت کے متعلق منتی وقارالدین مرحوم سے سوال کیا گیا تو انہوں نے لکھا:

ریدیوادر بادی مرسی ارسی کا این کا میمی کے جاتے ہیں اور ناجائز کام بھی۔ بیصرف حرام کام کے لیے ریڈیو اور ڈی وی مشینی آلات ہیں ان سے جائز کام بھی لیے جاتے ہیں۔جس طرح چھری اور بندوق وغیرہ چسے آلات سے جہاد استعمال نہیں ہوتے اور ندمش غلط کاموں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔جس طرح چھری اور بندوق وغیرہ جسے آلات سے جہاد بھی کیا جاتا ہے اور این ذاتی کاموں اور شکار میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور ان ہی سے انسان کوئی کرنے والافل جی بھی

marfat.com

تبيان القرآن

سی بات ہے۔ البذاج آلات مرف معصیت کے لیے تعین نہ ہول ان کا بنانا اور مرمت کرنا جائز ہے تو ریڈ ہو اور ٹی وی کی مرمت کرنا بھی جائز ہے۔ ای طرح اس کی مرمت کی آجرت بھی طال ہے۔ (وقار انتادی جائز ہے۔ ای طرح اس کی مرمت کی آجرت بھی طال ہے۔ (وقار انتادی جائز ہے۔ ای طرح اس کی کوشون وینے کے متعلق اجتہا دی تھم حالت واضطرار بھی مریض کوخون وینے کے متعلق اجتہا دی تھم

جان بچانے کے لیے مریض کوخون دینے کے مسئلہ میں مفتی وقارالدین لکھتے ہیں: میں کریں قطعہ تاہم کی تعلقہ کا مسئلہ میں انہاں کا مسئلہ میں انہاں کہ تاہم کا انہاں کہ تاہم کا انہاں کا تاہم کی

خون کی حرمت و نجاست قطعی ہے۔ قرآن پاک نے اسے ناپاک قرار دیا ہے۔ (المائدہ ۳) اس لیے اس کی خرید و فروخت اوراس کا استعمال سب نا جائز ہے۔ لہٰذا مریض زندہ رہے یا ہلاک ہو جائے' دونوں صورتوں بیس ایسا کرنے والے گناہ گار ہوں گے۔ (وقار التعادیٰ جام ۲۷۱ مطبور کراہی)

ل کے (وفار العادی نام ۱۹۹۳ میرور راید) مفتی نور الله تعیمی اس مسئلہ کے متعلق لکھتے ہیں:

الی ضرورت شدیدہ کے دقت کہ زخی مجاہد کی زندگی خطرہ میں ہوادر کوئی نافع دوائی خون کے بغیر نہ ملے تو استعالِ خون اسک ضرورت شدیدہ کے دقت کہ زخی مجاہد کی زندگی خطرہ میں ہوادر کوئی نافع دوائی خون کے بغیر نہ ملے تو استعالِ خون

بقد مِن روت شرعاً جائز ہوگا۔ (الی تولہ ) بہر حال روز روش کی طرح واضح ہوا کہ ایسے مریض کے لیے الیکی ضرورت کے وقت انسانی خون کا استعمال جائز ہے اور جب استعمال خون جائز ہے تو خون کے عطیات چیش کرنے بھی جائز ہول گے۔ ( ناوی نور سے ۲۵۰ مردی سے معرور ۲۵۰ مردی سے ۲۵۰ مردی سے ۲۵۰ مردی سے ۲۵۰ مردی سے پور ۱۹۸۳)

( فاوی نوریه ج ۳۵ م ۴۵۲ - ۴۵۳ منخصاً 'مطبوعه بعیر پور ۱۹۸۳ و) - در این سر به در صر مدید داد.

امام احدرضا قادری متونی ۱۳۳۰ ه لکھتے ہیں: محمد میں قتیر رکھ میر شمری الآجہ 'ان م

انگریزی رقیق دوائیں جو ٹیج کہلاتی بین ان میں عمو انسرت پڑتی ہے اور اسپرٹ یقینا شراب بکدشراب کی نہایت بدتر قسموں سے ہے وہ نجس ہے ان کا کھانا حرام لگانا حرام بدن یا کپڑے یا دونوں کی مجموع پر طاکر اگر روپیے بحر جگدے زیادہ میں ایک شے تھی ہوئی ہوئماز شدہوگی۔ (قادی رضوبے ناام ۸۸ مطبوع کتیہ رضوبے کراچی)

مفتی محرمظهرالله د بلوی متونی ۱۹۲۷ء کصع میں:

کیکن ہم نے جہاں تک ڈاکٹروں کی زبانی سنا میں ملوم ہوا کہ بیر (اسپرٹ) بھی اس شراب سے نبین بنائی جاتی جس کوشرعاً خمر کہا جاتا ہے بلکہ بیر (اسپرٹ) ایک شراب کا جو ہر ہے جو گئے وغیرہ سے بنائی گئی ہے۔ پس اگر بیسی ہے ہو اس کا استعمال بعزش مجھی (اس مقداد میں جو سکرنیس ہے) حرام نہیں اور اس کی بچھ وشراء بھی جائز ہے۔

( فآوی مظهریه کل ۲۹۸ مطبوعه دینه پیاشتک کمپنی کراچی )

مفتی وقارالدین اس مسئلہ کے تعلق لکتے ہیں: ہومیو پیشک کی کوئی ووا بغیر اکلحل کے نہیں فتی ۔ اکلحل شراب ہے للبذا ہومیو پیشک کی دوا کھانا ناجائز ہے۔ (الی قولہ)

ہوئید پیشک میں وق دورہ بیرا سے سے ساں اس کے میں ایک میں ایک کی بین ایک ایک ہوتا ہی دوائیوں میں سے پچھ میں شال ب ایلے پیشک کی ہر دوائیں ایک کل ہوگا اس کا کھانا اور اس کی تربید وفر وخت ناجائز ہوگی اور جس میں ایک کل شال نہیں وہ جائز میں تبییں لیڈا جس دوائیں ایک کل ہوگا اس کا کھانا اور اس کی تربید وفر وخت ناجائز ہوگی اور جس میں ایک کل شال نہیں وہ جائز

ہے۔(وقارالفتاوی جام ۲۲۵-۲۷۳سلفماً مطبور کراچی) مفتی فی راللہ نیسی اس مسئلہ کے متعلق لکھتے ہیں:

مفتی نوراللهٔ تعبی اس مسئله کے متعلق لکھتے ہیں: ہاں اس میں شک شہیں کہ انگریزی ادویہ کا استعمال شرقاغر باعر باعجما عام ہو چکا ہے اور میر محی متیقن و متعین کہ تمام ذواؤں

marfat.com جلا<sup>بام</sup>

مار القرآر

میں عموماً شراب کی طاوٹ نہیں ہوتی بلکر صرف تر اور سیال دواؤں میں سے بعض میں ہوتی ہے اور وہ بھی بیتین میں کر انگوری ہوتی ہے تو اندریں حالات غیر مسر دواؤں کا استعال جائز وطال ہونا جا ہے کہ ایک ایک دوائی مے متعلق شراب کی آ میزش میجی نہیں ہے مالائکہ یہام تحقق ہے کہ اشماء میں اصل اباحت ہے و ذائساب سے کالشسمسس و الامسس من الابسات المتكاثرة والاحاديث المتوافرة ونصوص الائمة الكرام والمشاتخ العظام على كثرتها بكرقاول امام قاضى خال فقيه النفس ص 22 ميس ب:

ليسس زماننا زمان الشبهات فعلى المسلم ان يتقى الحرام المعاين.

بلکہ فآوی عالمگیری جہم ہے:

قبال مبحبصيد وببه نباخذ مالم نعرف شيئا حراما بعينه وهوقول ابي حنيفة واصحابه كذافي الظهيرية

تو واضح ہوا کہ حرمت ونجاست عارضی ہیں لیکن ان کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ خصوصی دلیل ہو اور محض شکوک وظنون ہےان کا اثبات ممکن نہیں اور یہ بھی واضح کہا حتیاط پینہیں کہ بے تھتی بالغ وثبوت کامل کسی شے کوحرام ومحروہ کہہ کر افتر ام

کیا جائے اور بازاری افواہ بھی قابلِ اعتبار نہیں کہ احکام شرع کی مناط و مدار بن سکے۔ نیز کسی شے کامحل احتیاط سے دوریا کسی قوم کا بے احتیاط وشعور اور پروائے نجاست وحرمت ئے مجور ہونا اے سلزم نہیں کہ وہ شے یا اس قوم کی استعالی یا بنائی ہوئی اشیاء مطلقاً نایاک یا حرام وممنوع قرار یا کیں۔ چنانچہ مسائل کثیرہ فقہیہ ہے سے چیز روزِ روثن کی طرح ثابت ہے۔مثلاً وہ کنویں

جن سے کفار فیار جہال '' تنواز نا دان بجے' بے تمیزعور تیں سب طرح کے لوگ یانی مجرتے ہیں' شرع مطہران کی طہارت کا تعکم دیتی ہے ان سے شرب و وضور وافر ہاتی ہے اور یونمی گلی کو چوں میں بھرنے والے جوتوں سے کوئی جوتا کئویں سے لکلے اوراس پر

کوئی نجاست ظاہر نہ ہوتو کنواں طاہر ہے ادراس قتم کے بکثرت ادر مسائل ہیں جن کی فقاد کی عالمگیری البحرالرائق' شائ قاضی خان وغیر ہاکتب معتدہ میں تصریح ہے اور فراوی رضو بیشر یفہ جلدا میں نہایت تشریح ہے۔ سائل فاضل نے بید درست فرمایا کہ انگریزی ادور پیس عموم بلوی اور ابتلاء کا اعتبار ہوتا جا ہے اور الی صورت میں ضرورت کے لیے روایتِ ضعیفہ کا سہار ابھی لیا جا

سکتا ہے۔ چہ جائیکہ حضرت امام عالی مقام اوّل اور حضرتِ امام ثانی رضی الله عنهما کا مذہب شریف معاذ و ملاذ بن جائے حالانک ہمارے پیارےارحم الراحمین رب تبارک و تعالیٰ اور سرایائے رحم و کرم محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزویک تیسیر پسند اور حرج

وتعسير مرفوع ہے۔قرآن کریم کاار ثاد ہے: برید الله بکم الیسوو لایوید بکم العسو ۔(پ۲۰۷) نیز فرمایا: و ما جعل عليكم في الدين من حرج\_(پ١٤٥١) الى غير ذلك من الايات والاحاديث الصحيحة الصريحة -

البته ایلوپیتھک ادویه کی طرح ہومیوپیتھک ادویه کا استعمال فقیر کی نظر میں حدابتلاء تک نہیں پیٹی سکا تو ان میں ایاحت اصلیہ اور عدم تقین نحاست ہے ہی جواز ثابت ہوسکتا ہے۔ ( فآدی نوریہ جسم ۲۵۸-۴۵۸ مطبوعہ بھیرپور )

ہم نے اس مسئلہ کی ممل تحقیق اور تفصیل شرح صحیح مسلم ج۲ص ۸۳۳-۸۳۰ میں کی اور تبیان القرآن جاص ١٧٤٠-٢٧٧ ميں بھي اس مئله ير بحث كى ہے۔

بعض دیگرمسائل اجتهادیه

جن اجتہادی مسائل کا ذکر کیا گیا ہے ان کے علاوہ بھی کچھ تازہ اور نے مسائل ہیں جن برہم نے گفتگو کی ہے۔مثلاً ریدیواور ٹی وی کے اعلان پر رمضان عیداور قربانی کرنا۔اس مسللہ برہم نے شرح تصحیح مسلم جسم ص ۵۷-۵۷ میں بحث کی

ے۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صبط تولید بھی ایک نیا مسئلہ ہے۔ اس برہم نے مفصل بحث شرح صبح مسلم ج ۲ مس ۸۸۸-۸۷۸

marfat.com

نی ہے۔اسقا کا مل پرشرہ مجھ مسلم ج سم ۱۹۸۰ ۱۹۸ میں تفصیل ہے۔ تازہ ترین مسئلہ نمیٹ ٹیوب بے ہی کا ہے۔ شرح کا کھی ملم ج سم ہے سے مسلم ج سم ہے سے مسلم ج سم ہے سے مسلم ج سم ہے۔ گی فون پر نکاح بھی ایک نیا مسئلہ ہے۔ اس کا ذکر شرح سمجے مسلم ج سم ۱۹۲۸۔ میں ۱۹۲۸۔ ۱۹۲۸ میں ۱۹۲۸۔ ۱۹۲۸ میں ۱۹۲۸۔ ۱۹۲۸ میں ۱۹۲۸۔ ۱۹۲۸ میں اور برے متعلق شرح سمجے مسلم ج سم ۱۹۲۸۔ ۱۹۲۱ میں کی ہے اور برے متعلق شرح سمجے مسلم کے مسلم کے اور اور برے متعلق شرح سمجے مسلم کے اور اور برے مسئل ہیں اور سائنس کی مشرور تھے۔ اس کے مطاوہ اور بھی بہت سے بنے تازہ سائل ہیں اور سائنس کی مشرورت ہے۔ میں اور میں اور میں اور برے اس کے ان پر اور فرقور واگر اور اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اس کے ان پر از سر فوقور واگر اور اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اس کے اس اور برند ہونے کا معنی

میں میں استفادہ ہوں درورور میں میں وی سے بین اس کا معنی ہے کہ ائدار بعد نے اصول کلیے وقع کے جن اس کا معنی ہے کہ اندار بعد نے اصول کلیے وقع کے جن کے حقت مسائل کا استفاط اور احتراج کیا جاتا ہے اور بعد کے لوگ اصول کلیے وقع کرنے کی المیت نہیں رکھتے لیکن ان اصول کلے وقع کرنے کی المیت نہیں رکھتے لیکن ان اصول کے حقت حقد میں فقہا ہے نے اجتہاد کیا واور اب بھی ان می قواعد کی روثی میں اجتہاد کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً امام اعظم کا اصول ہے کہ وہ آئن مجید کو اور اس محابہ پر مقدم رکھتے ہیں اور متعارض احادیث میں اور متعارض احادیث میں اور متعارض احادیث میں اور متعارض احادیث کی اور اس محابہ پر مقدم رکھتے ہیں اور اس محابہ کو ترک کر دیتے ہیں اور احادیث کو اقو ال محابہ پر مقدم رکھتے ہیں اور اور اس محلہ ہیں اور اس محلہ کو اقو ال محابہ پر مقدم رکھتے ہیں۔ مطلق کو مقد پر محمل نہیں کرتے فرض قطعی اور از کر اس کا معلم کے ہیں اور اگر اس کی نظار تبھی نہیں مسالیت فقد کی کہا ہوں میں نہ ہوتو اس کی دومری نظار پر تیاس کر کے اس کا تھم معلم کیا جائے اور اگر اس کی نظار تبھی نہ معلم معلم کیا جائے اور اگر اس کی نظار تبھی نہ موسیتیں تاب خاب کے اصول اور قدی معلی احتیاد کیا جائے۔ موسیتیوں میں اندے محقوق

اس آیت میں مویشیوں کا ذکر ہے جب کچولوگوں کی بحریوں نے رات میں اس کھیت کو چر لیا تھا۔ اس لیے ہم جا ہے بیں کم مویشیوں کے احکام سے متعلق بھی چندا حادیث ذکر کردیں۔ مویشیوں کے کچھ احکام حقق اللذے متعلق میں اور کچھ حقوق العبادے۔ اللہ کے حقوق میں سے اہم حق مویشیوں کی زگوۃ ادا کرتا ہے یا در ہے کدان مویشیوں پر زگوۃ واجب ہوتی ہے جوقدرتی چرا کا ہوں میں کھاس چرتی میں اور جن مویشیوں کوٹر ید کرچارہ کھالیا جاتا ہے ان پرزگوۃ نہیں ہے۔

mariat.com

أعالمآء

سلسلہ یونمی جاری رہے گائتی کہ جب او کوں کے فیصلے ہو جائیں گے تو اس کو جنت یا دوزخ کا راستہ د کھایا جائے گا۔ **مرش کیا** یارسول الله ! گائے اور بحریوں والوں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا جوگائے اور بحریوں والا ان کا حق (زکو ) اوا نہیں مرے تیامت کے دن چٹیل زمین میں اے منہ کے ٹل گرایا جائے گا تمام گائیں اور بحریاں اس کو کھروں سے روندیں گی اور اس مینگوں ہے ماریں گی۔اس روز ان میں کوئی اُلئے مینگوں والی ہوگی نہ بغیر مینگوں والی نیٹو نے ہوئے مینگوں والی ایک وا گزرنے کے فور اُبعد دومرار یوژ آ جائے گا اور پیاس بڑار سال کے برابر دن میں یونی ہوتا رہے گاحتی کہ **لوگو**ں کے دوم**یا ا** فیصله کردیا جائے گا بھراہے جنت یا دوزخ کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔الحدیث (محج مسلم رقم الحدیث ع۹۸۷)

مویشیوں میں بندوں کے حقوق

کسی اونٹنی گائے' یا بکری کا دودھاس کے مالک کی اجازت کے بغیر دوہنا جائز نہیں ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے محی صحفی ا مویشیوں کے پاس سے گزر ہوا گرمویشیوں کے پاس ان کا مالک موجود ہے تو اس سے اجازت طلب کرلئے اگر وہ اجاز 🚣 دے دیتو ان کا دودھ دوہ کرپی لے اوراگر وہاں کوئی نہ ہوتو تین بار آ واز دےاگر کوئی فخص اس کی آ واز کا جواب دیتو اس

ے اجازت حاصل کرے اور اگر کوئی جواب نہ دے تو دور ھردہ کر پی لے لیکن دورھ ساتھ لے کر نر عبا مے۔

(سنن الترندي رقم الحديث ١٢٩٢) سنن ابوداؤ درقم الحديث ٢٦١٩ معجم الكبير رقم الحديث ٢٨٧٧ سنن يهلى ج٥ ص ٣٥٩ ألمسعد الجامع 👣

تین بارآ واز کا جواب نیآ نے پر دودھ یینے کی اجازت حالتِ اضطرار پر محمول ہے۔ **یعنی جب اس کوشدید مجوک گی ہواورہ** 

اگراس نے دودھ نہ پیاتو وہ مرجائے گا۔

مویشیوں کو گیا بھن کرنے کی اُجرت کی تحقیق

لوگوں کے حقوق میں ہے یہ بھی ہے کہ مادہ کو گیا بھن کرنے کی اُجرت نہ کی جائے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرکو مادہ کے گیا بھن کرنے کے وييغ كي أجرت سيمنع فرمايا \_ (صحح ابخاري رقم الحديث:٢٢٨٣ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٦٨٥)

علامه بدرالدين محود بن احميني متوفى ٨٥٥هاس حديث كي شرح ميس لكهة بين:

اس حدیث ہان فقہاء نے استدلال کیا ہے جوز کی جفتی کی تئتے یاس کے کرامیکو حرام کہتے ہیں۔صحابہ کی ایک جماعت

کا بھی یہی قول ہے۔امام ابو صنیفہ امام شافعی اور امام احمد کا بھی یہی غرمب ہے کیونکہ نرکے مادہ منوبد کی عرف میں کوئی قیت 🕊 اور نہاس کی مقدار معلوم ہے اور نہاس کو سپر د کرنا قدرت میں ہے اور اس کو کرائے پر دینے کے متعلق دوتو ل ہیں زیادہ سیح قول 🞚

یہے کہ وہ بھی ممنوع ہے۔ امام مالک کے زدیک اگر زلوجفتی کے لیے کرائے پرلیا جائے تو جائزے بشرطیکہ پہلے میہ طے کرا ھائے کہ نریادہ کو اتنی بارضرب لگائے گا اور اتنی مدت کے لیے میٹل کیا جائے گا اور اگریہ کہا جائے کہ اس وقت تک نرکو کرا برایا جائے حتی کہ مادہ گیا بھن ہوجائے تو سیح نہیں ہے۔ حسن بھری این سیرین اورعطانے اس کو بھی جائز کہاہے جب کہ ما کو گہا بھن کرنے کی اور کوئی صورت نہ ہو۔علامہ این بطال نے کہا بعض علاء نے حسب فریل حدیث سے اس کے کرائے ۔

جواز پراستدلال کیا ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پڑوکلاب کے ایک شخص نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے نر کی جفتی ۔

ع محصلق موال کیا آپ نے مع فرمایا۔ اس مخص نے کہا ہم فرکوجنتی کے لیے دیتے ہیں پھر ہماری بحریم کی جاتی ہے۔ کو بدید واجا تاہے ) آپ نے بحریم (بدیقول کرنے) کی اجازت دی۔

(سنن الترقى رقم الحديث ١٢٤٣ من التساق رقم الحديث ١٢٤٣ من التساق رقم الحديث ٢٦٨٦ الحسد الجامع رقم الحديث ٢٤٤١)

ہے۔ (ممد القاری ۱۳۱۲ مدامسر ۱۳۲۸ نام کی الباری جدم ۱۳۲۵ دارالکر ۱۳۲۰ ) کرائے پر دینے اور بعد مل بدیقول کرنے میں بیفرق ہے کہ کرائے میں پہلے بیستر رکیا جائے گا کہ زکواتے وقت اور

کرائے پر دینے اور بعد میں ہدیتی ل کرنے میں بیفرق ہے کہ کرائے میں پہلے بیم تر رکیا جائے گا کہ زکواتے وقت اور فی بار ضرب لگانے کے لیے استے چیوں کے موش دیا جائے گا جب کہ تحریماً اور ہدیۂ کامنی بدے کہ بغیر کچھ ملے کے زکو بفق کے لیے وے دیا جائے اور بعد میں زیا زکو دینے والے کی تحریم کے لیے کچھ ہرید دیا جائے۔

، سیاد کے دویا جانے مورد معد مل روز کے دوست کر اسا سے وہ جہد سے ہو ہے۔ اس زمانے میں نر جانور کا نطفہ میرون ملک سے درآ مد کیا جاتا ہے اور اس کی مقدار متعلین اور معلوم ہوتی ہے اور اس کو ٹن کے ذریعہ ادہ کے رحم میں پنچادیا جاتا ہے انہذا عرف میں جو اس کی قیت ہودہ کئی جائز ہے۔

ر ہن رکھے ہوئے مویشیوں سے استفادہ کی تحقیق

جن مویشیوں کوربن رکھا جائے ان کے متعلق بی تھم شری ہے: حضرت ابو ہر برہ ورض اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فربایا جس سواری کوربن رکھا جائے اس پر

سفرت ابو ہزیرہ و و العد حتیان برے این رونوں العد فی العد عیدہ ہے برای کی جوری دو بران دون در سے بھی س اس کے جارہ اور دیگر افراجات کے عوض سواری کی جائے گی جب کداس کو رئین رکھا ہوا ور جس مویٹی کورئین رکھا ہوا س کے افراجات کے عوض اس کا دووھ پیا جائے گا جب کداس کو رئین رکھا ہواور اس مویٹی پر فرج کرنا اس کے ذمہ ہے جو اس پر

سواری کرتا ہواوراس کا دووھ پیتا ہو۔ (میح ابخاری رقم الحدیث:۲۵۱۲) علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی خنی ستونی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

اس صدی ہے امام شافعی اور ظاہر ہے کی ایک جماعت ( نیر مقلدین ) نے استدال کیا ہے کہ ربمن شدہ سواری ہے استفادہ کرنا لیجنی اس پر سواری کرنا اور اس کا دودھ پیا جائز ہے اور امام ابوحنیفڈ امام ما لک اور امام احمد کے ایک تول کے مطابق پیز جا جائز ہے کو رکن رکن شدہ چیز ہے فاکدہ اُضائے گا تو ہے قرض ہے کہ مقرض کی چیز کو ربمن رکھا ہے ) اگر ربمن شدہ چیز ہے فاکدہ اُضائے گا تو ہے قرض ہے فاکدہ حاصل کرنا سود ہے اور جدب وحرام ہے اور جدب وحرام ہوگیا تو ربمن شدہ چیز ہے فاکدہ حاصل کرنا بھی حرام ہے کہ کہ محرام ہے کہ کہ محرام ہوگیا تو ربمن شدہ چیز ہے فاکدہ حاصل کرنا بھی حرام

ہے ہیں ندمیہ وروز ہار مرب ہے ہیں۔ اوگیا۔ (عمرہ القاری جراس سے سائضا 'ملویہ مربر ۱۳۸۸ء) دیمن شدہ چیز سے فائدہ اُٹھانے کے لیے تئے الوفا کا حیلہ

ن سرو چیزے فائد وا تھائے ہے ہے جا انوقا ہ سید لوگوں نے ربن سے فائد و اُٹھانے کے لیے ایک حیلہ نکالا ب اس کوئے الوفا کہتے ہیں۔

صدرالشريعت مولانا ام يوعل متوفی ۱ ساه اس كے متعلق لکھتے ہیں: مسئلہ: بچھ الوفاء اس كونتھ الامانہ اور زخ الاطاعة اور نئے المعاملہ بھى كہتے ہیں۔ اس كى ص

مئلہ: بچ الوفاء اس کو بچ الا ہانہ اور بچ الاطاعة اور بچ المحالمہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اس طور پر بخ کی کے کہ بائع جبٹمن مشتری کو واپس دے گا تو مشتری مجھ کو واپس کر دے گا یا بیں کہ یہ بین نے دائن کے ہاتھ دین کے موش میں کوئی چیز بچ کر دی اور یہ ہے ہوگیا کہ جب میں دین اوا کر دول گا تو اتی چیز لے لوں گا یا ایوں کہ میں نے یہ چیز تمہارے میں ہے میں بچ کر دی ہے اس طور پر کہ جب ثمن لاؤل گا تو تم میرے ہاتھ بچ کر دینا۔ آئ کل جو بچ الوفاء لوگوں میں جاری

marfat.com

Marfat.com

ے اس میں مت بھی ہوتی ہے کہ اگر اس مت کے اغربیر قم میں نے ادا کردی تو چز میری ورشتم اری۔

مئلہ بچ الوفاء حقیقت میں رہن ہے۔ لوگول نے رہن کے منافع کھانے کے لیے بیٹر کیب **نکالی ہے کہ تھ کی صو**مہ میں رہن رکھتے ہیں تا کہ مرتبن اس کے منافع سے متنفید ہو۔ البذار بمن کے تمام احکام اس میں جاری ہول **کے اور جو کچھ منا** حاصل ہوں مے سب واپس کرنے ہوں مے اور جو بچو منافع اپنے صرف میں لا چکا ہے یا ہلاک کر چکا ہے سب کا تاوان و

ہوگا۔اورا گرمیج ہلاک ہوگئ تو دین کاروپیے بھی ساقط ہوجائے گابشر طیکہ وہ دین کی رقم کے برابر ہواورا **گراس کے پڑوں میں کو** 

مکان یاز مین فروخت ہوتو شفعہ بالغ کا ہوگا کہ وہی مالک ہے مشتری کا نہیں کہ وہ مرتبن ہے۔ (روالمحار)

(بهارثر بیت حصدااص ۱۲۸ مطبور ضاءالقرآن بیلی کیشنز لا مور

علامه سيدمحمرا مين ابن عابدين شاى حنفى متوفى ١٢٥٢ ه لكهتة بن:

ا یک قول مدے کہ بیالی تھے ہے جس میں خریدار' خریدی ہوئی چیز سے فائدہ تو اُٹھا سکتا ہے لیکن اس کوفروخت نہیں کم سكتا\_علامه الزيلعي نے كہااى قول يرفتوى ب\_(ردالحارج٥٥مهممطوعه داراحيا والتراث العربي بروت ١٣٩٩هـ)

اس کی آ سان عبارت پیرے کہ جب مثلاً زید نے اپنی گائے یا اپنا تھوڑا عمرو کے پاس رکھ کراس ہے دی ہزار رویے 🚅

قرض لیے تو بیر ہن ہے اور عمرو اس سے فائدہ نہیں اُٹھا سکتا' تو اس کاحل میہ ہے کہ زید رہمن رکھنے کے بجائے اپن**ی گ**ائے ی<mark>ا لیا</mark>

گوڑے کو عمر و کے ہاتھ فروخت کر دے اب وہ گھوڑے برسواری کرسکتا ہے اور گائے کا دودھ کی سکتا ہے لیکن وہ اس گائے یا 🎚 🗓

گھوڑے کوئٹی اور کے ہاتھ فروخت نہیں کرسکتا اور جب زیداس کوقم ادا کر دے گاتو عمرد سے اپنے **گلوڑے یا اپن گائے کو داپس ا**ر

لے لے گا۔اس نیچ کو بیچ الوفاء کہتے ہیں۔ علامه شامی نے اس کوئیج الوفاء کہنے کی حسب ذیل وجوہ بیان کی ہیں:

اس بچ کا نام بچ الوفاءر کھنے کی وجہ بیہ ہے کہ خریدار وفاء کرنے کا عہد کرتا ہے کہ جب فروخت کرنے والاخر مدار کو قیمت 👫

واپس دے گا تو وہ اس چیز کو واپس کر دے گا'اور بعض فقہاءاس کو''البیج الجائز'' کہتے ہیں اور بیاس پرمٹی ہے کہ سود ہے جینے کے

لیے یہ بی سیح ہے حتیٰ کہ خریدار کے لیے اس سے فائدہ اُٹھانا جائز ہے اور بعض اس کوئی المعالمہ کہتے ہیں کیونکہ یہ قرض سے نفع

حاصل کرنے کا معاملہ ہے اور قرض دینے والا اس چیز کو خریدتا ہے تا کہ اس سے نفع حاصل کرے اور بیفغ اس کے قرض کے مقابلہ میں ہے اور اس کی صورت میہ ہے کہ فروخت کرنے والا خریدار سے میہ کے میں نے تم کو میر چیز اس سے عوض میں

فروخت کی ہے جومیرے ذمہ تمبارا قرض ہے اس شرط کے ساتھ کہ جب میں تمبارا قرض ادا کردوں گا تو چر یہ چزمیری مو

حائے گی۔ (علامہ شامی نے کہا ہے کہ علامہ زیلعی نے اس بیچ کو جائز کہا ہے اور ای قول برفتو کی ہے)

(ردالحتارج یص۴۲۴ مطبوعه داراحیا والتراث العربی بیروت ۱۳۱۹ 🕳 🖈

مویشیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا

شدادین اوں رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں یا در کھی ہیں۔ آپ نے

فر مایا اللہ تعالیٰ نے ہرچیز کے ساتھ اچھے سلوک کوفرض کر دیا ہے جب تم کسی (دشن دین) کوفل کرونو اچھے **طریقہ سے قُل کرو** (جس میں اس کوزیادہ ایذاء نہ پہنچے)اور جب تم ذ<sup>رج</sup> کروتو اچھے طریقہ سے ذ<sup>رج</sup> کرواور تم اپنی چ**ھری کو تیز کرلواور اپنے ذبیحہ کو ا** 

آ رام پہنچاؤ۔

(منج مسلم دتم الحديث ١٠٠ ١٠ من الوداؤود تم الحديث ٢٨١٥ من التريذي دتم الحديث: ٩٠٥ أمن النسائي **رقم الحديث: ٩٠٣ من اين ماجر وق** 

martat.com تبيار القرآن

Marfat.com

(174:42)

حصورت المس وضى الله عند بمان كرتم بين كدرمول الله صلى الله عليه وسلم في مويشيوں كو با عدد كرقش كرنے سے منع فر مايا۔ ( من المفارى وقم الله يدن ١٥١٣٠ من مسلم وقم الله يدن ١٩٥٦ من الاواؤ ذوقم الله يدن ١٨١٦ من النسالُ وقم الله يدن ١٣٨٦ مند احمد وقم لديدن ١٣١٨٥ ما كم الكتب بروت)

ہ ۔ حضرت این مجاس رضی اللہ حتمامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے جانوروں کو ایک دوسرے کے خلاف از کانے اور لڑانے سے منع فریال۔

(سنن الترمَى رَمُّ الحديث: ۱۵۰۸ سن البوداؤدر آم الحديث: ۲۵۲۱ مند البعلي رَمَّ الحديث: ۲۵۹۹ البجر الكبير آم الحديث ١١١٣٣) حضرت جابر رضى القدعنه بيان كرتے ميں كدر سول القرمني القدعليه وسلم كے پاس سے ايك گدھا گز را جس كے چرے پر

ر جلاکر ) دائع لگایا ہوا تھا۔ آپ نے فر مایا اللہ اس محض پر لعت کرے جس نے اس کے چبر بے کوجلا کر داخ لگایا ہے۔ ( سیح سلم تم الحدیث: ۲۱۱۷)

حضرت جار رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چیرے پر مارنے اور داغ لگانے سے منع

(محج مسلم وقم الحدیث:۱۱۱۲ منن الرّدَی دقم الحدیث:۱۵۱ مند احد ۳۳ ص۱۳۸ محج این فزیر دقم الحدیث:۲۵۵۱ مند اب<sup>یعلی</sup> دقم مند :۲۳۳۵ منن کبرنگلیمیتی چ۵ م ۲۵۵)

حضرت اساہ دمنی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طلبہ وکلم نے صلوٰ ہا کسوف پڑھانے کے بعد فر مایا اور دوز خ کی آگ میرے قریب کی گئی حتی کہ میں نے کہا اے میرے رب اجس وقت میں دوز خیزوں کے پاس تھا' اچا تک ایک عورت میں جس کو بلی فوج رہی تھی۔ میں نے کہا میر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس عورت نے بلی کو باندھ کر رکھا حتی کہ دہ مجوک سے مرکمیٰ نہ میں نے بلی کو مجھ کھلایا اور شام کو کا زاد کیا تھی کہ دو مجھ کھاس کچوں کھا گئی ۔

ل کو پیچه طلایا ادر شداس کو آزاد کیا حمل کیدوه پیچه طهاس چیوس کهایتی \_ (سنن این مابرد آم الحدیث: ۱۳۷۵ سنن زمانی رقم الحدیث: ۱۳۹۷ مند اجر رقم الحدیث: ۴۷۵۰۳ عالم الکتب بیروت)

حضرت الدہریرہ وضی الشعنہ بیان کرتے ہیں کدرمول الشعلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا: ایک آدی راستہ میں جار ہا تھا اس و بہت شدید بیاس تھی۔وہ کو یں عیں اُتر ااوراس نے پانی بیا مجراس نے دیکھا کہ ایک کا بیاس کی شدت سے کیجڑ چاہ رہا ا۔ اس نے کہا اس کتے کو بھی ایک ہی بیاس تھی ہوئی ہے جسی بیاس جھے تھی تھی۔وہ پھر کنویں میں اُتر ااور اس نے اپنے تورے کے ) موزہ میں پانی مجرا پھراس موزہ کے مذکو بندکیا اور کویں سے باہر آیا اور کتے کو سرکر کے پانی پلایا۔الشتائ آپ اس کو اس عمل کی جزا دی اور اس کو بخش دیا۔ سحاب نے کہا یارمول الشدا کیا ان جانوروں کی وجہ سے بھی ہمیں اُجر ماتا ہے؟ لیے نے فرمایا: ہرتہ بھرکے کر ساتھ نیک سلوک کرنے کی وجہ سے آجر ماتا ہے۔

( مج انفادی آبالدید: ۲۵۰۰ می الدیدی از ۱۳۵۳ می اید ۱۳۳۳ می اوراد در آبالدیدی: ۲۵۵۰) ت واو دعلیه السلام کے ساتھ پہاڑوں کی تیج کرنے کے بحال

اس کے بعد اللہ تعالی نے قربایا: اور ہم نے پہاڑ ول کو اؤد کے تالئ کر دیا تھا جو داؤد کے ساتھ تیج کرتے تھے اور پرندے اور ہم (بی بر) کام کرنے والے بین۔ (الانجیام: 24)

ما دعرت داؤد عليه السلام كرماته في كرت معداس كمفرين في متعدد كالربيان فرمائي بين

mariat.com

جلابفتم

الإنبياء ١١:٣١ --٧ اقترب ۱۲ (۱) جب حفرت داؤد عليه السلام اين رب كاذكركت تو آب كساته بها ژاور برند مي جمي اين رب كاذكركر ترقي (۲) حضرت داؤدعليه السلام جب تنجي پڑھتے تھے تو پہاڑ اور پرندے محی ان کی اتباع عمل تاجی پڑھتے تھے۔ (٣) حضرت داؤ دعلیه السلام جب الله تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تشیع کرتے کرتے تھک جاتے تو اللہ تعالی پہاڑوں کو تجع کم تھے دیا۔ ان کی تیج س کر حضرت داؤد علیہ السلام کی محمّن دُور ہو جاتی اور وہ بھر تازگی اور ذوق وشوق کے ساتھ کرنے لکتے (س) الله تعالى نے فرمایا:

وَإِنْ قِينْ شَنَّى ءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ - (الاراه:٣٣)

اور ہر چیزاللہ کی حمد کے ساتھ اس کی سبع کرتی ہے۔ حضرت داؤد عليه السلام كرساتي خصوصيت بياڑول اور برغدول كي تسيح كاذكر فرمايا كيونكه الله تعالى آب كا ذوق

شوق تازہ کرنے کے لیے آپ کو پہاڑوں اور پرندوں کی تبیعے سادیتا تھا۔ اس آیت میں اس برغور کرنا چاہیے کہ پھڑ اور جانور بھی اللہ تعالی کی حمد اور اس کی تنبیح کرتے ہیں اگر انسان اللہ تعالی کی ح اور سبیج بنہ کرے تو وہ پتھروں اور جانوروں ہے بھی گیا گز راہے۔

انبباء يبهم السلام كامختلف بيثيول كواينانا

اس کے بعد فریایا: اور ہم نے داؤ د کوتمبارے لیے خاص لباس ( زرہ ) بنانا سکھایا تا کہ وہم کوجنگوں میں محفوظ رکھے ہیں ک تم شکرادا کرو گے!0(الانبیاء:۸۰) تّادہ نے کہا سب سے پہلے جس نے زرہ کی صنعت ایجاد کی وہ حضرت داؤدعلیہ السلام میں۔اس سے پہلے فولادِ عَجَمَّ

پتروں کولوگ بہطور ڈھال استعمال کرتے تھے۔حضرت داؤدعلیہ السلام نے لوے کے حلقے (چھے) بنائے اور ان کو جوژ کر تیم ک تیار کی حسن نے ذکر کیا ہے کہ لقمان تکیم حصرت داؤد علیہ السلام سے ملنے گئے اس وقت وہ زرہ بنارے منے انہوں نے ارافع

کیا کہ پوچیس آپ کیا بنار ہے ہیں لیکن وہ خاموش رہے تی کہ دھنرت داؤدعلیہ السلام قیص بنا کرفارغ ہوگئے۔ تب انہوں ا نے کہا خاموش رہنا بھی حکست ہے اور کم لوگ اس حکست کو اختیار کرتے ہیں ۔مضرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت واقع

علیہ السلام کے لیے لوہے کوزم کر دیا تھا اور وہ اس کوآ گ ہے بچھلائے بغیر دھاگے کی طرح اس سے زرہ بن لیتے تھے۔

(تغیرکیرج۸ص۸۱

ہے آ ہے۔ حصولِ معاش کے لیےصنعت کاری گری اور بیٹے کی اصل ہے۔ بعض جامل نجی اور متکبرلوگ بعض پیٹیوں کو می سيس اورگشيا كام يجمحة بين حالانكه أسباب صنعتوں اور پيثيوں كواختيار كرنا الله تعالى كاسكمايا مواطريقه بيب و وفخف پيثيول طین کرتا ہے وہ در حقیقت کتاب اور سنت پرطین کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے ذکر فر مایا ہے کہ حضرت واؤ وعلیہ السلام لوہ سے نہ بناتے تھے اوراپ اتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔علامہ قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کاشت کاری کرتے گا حضرت نوح عليه السلام بوهمي تقے كئزى سے جزيں بناتے تھے۔حضرت لقمان عليه السلام درزى تھے كبڑے سيتے تھے۔حضر طالوت عليه السلام رنگ ريز تنح کيثر ب رنگتے تھے۔ (الجامع لاحکام القرآن جراامی ۲۲۷) اور ہمارے رسول سيرنا محمصلی اللہ ع وسلم نے ہر چند کہ خصوصیت کے ساتھ کوئی پیشہ نیس اپنایا کین آپ نے بحریاں چرائی ہیں ' بحریوں کا دودھ دوہا ہے چینے ہو کیڑے کا لیے بین کیڑے دھوئے بین جو تیول کی مرمت کی ئے زمین کھودی ہے اس لیے کی کام اور پیشہ کو برا اور حقیراً مجمنا جا بے كيونكہ مارے آقا ورمولى نے بہت ب إن كاموں كوكيا بے جن كو آج كل محليا سجما جاتا ہے۔ رزق طال حا

رئے کے لیے جو بھی جائز کام اور طال چشا پنایا جائے 'وہ قابل تعریف اور لائق جسین ہے۔ از قبی طال کی طلب کے لیے کسی بھی کام اور چشے کی فضیلت میں احادیث

حضرت مقدام رضی الله عند بیان کرتے میں کدرمول الله ملی الله علیہ وسلم نے فریایا: جوفض اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھا تا ہواس سے بہتر طعام کوئی نہیں کھا تا اور اللہ کے بی حضرت واور علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتے تھے۔

المعداد على المستروسية من إلى مع المعداد المعداد المعداد الم المديد المعداد المدارة الديد المدارة

ح**ھرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں ک**درمول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: تم میں ہے کوئی مخص لکڑیاں کاٹ کر میں ان کا ان مجموعات میں مجموعی میں میں انگری ہے میں ایک کر کر کہ ان کر کہ ہیں کہ کہ اس کے منع کر رہے ہے۔

**پی پشت پر لادکر لائے وہ اس سے بہتر ہے کہ دولوگوں سے سوال کرے کوئی اس کودے اور کوئی اس کوننع کردے۔** ( محج المخاری رقم الھی ہے۔ ۴۲ محکم مسلم رقم الھی ہے۔ ۴۳ مان النسائی رقم الھی شدہ ۲۵۸۳ من الزندی رقم الھی ہے۔ ۲۸۰

حصرت معید بن عمیر انصاری رضی الشدعنہ بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ دلکم ہے سوال کیا حمیا کہ کون سا پیشہ ب سے زیادہ یا کیزہ ہے؟ آپ نے فرمایا: کمی محض کا اپنے ہاتھ ہے کمانا اور ہر جائز بچج ( فرید وفروفٹ تجارت ) ایک

روایت میں ہے کسب طال۔ (سٹن کیرکل للیمق ج کس ۲۲ شعب الایمان رقم الحدیث:۱۳۲۵ السعد رک ج عمل ۱۰ ما کم نے کہا یہ مدید سمج ہے اور ذہبی نے اس

کی موافقت کی) سکن نے کہا کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حلال کو طلب کرنا ایسا ہے جیسے بہا در اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور چھیار مارتے ہیں اور جس نے رزق حلال کی طلب میں تھکے ہوئے رات گز اری اس نے اس حال میں رات گز اری کہ اللہ

رور میں وقوات ہیں اور سیاسی میں میں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اس سے رامنی تھا۔ کمی نے پوچھا بہا درول کے مارنے سے کیا مراد ہے؟ کہا رزق حلال کو طلب کرنا اور اپنے الل وعیال کی پرورش کرنا۔ (هیب الایمان آم الدیث استاد)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رزق حلال کوطلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ المحمد :

(الجم الدوسار آم الدیت: ٥٠٠٥) حضرت عاکشروشی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: زمین کے گوشے کوشے سے رزق کو طلب کرو۔امام بیتی نے کہا اس سے مراوز مین میں کھیتی ہاڑی کرنا ہے۔اس کی سند ضعیف ہے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ١٣٣٣ أنهج الاوسط رقم الحديث: ٩٣٠ مرمند الإيعلى رقم الحديث: ٣٣٨٥ مرمند الإيعلى رقم الحديث

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فریایا: بہترین کب وہ ہے جس میں کوئی اپ نے ہاتھ سے مگل کرتا ہے بہتر طیلیہ وہ کسب علال ہو۔ (شعب الایمان رقم اللہ بیٹ اسماد سر ۳۳۴ سر ۳۳۴ )

حضرت عبدالله بن عروضی الله عنمها بیان کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله تعالی اس موکن سے مجت کرتا ہے جوکوئی (جائز) چیشہ کرتا ہو۔

ریف: ۹۰۹۷ مافقا کمٹنی نے کہاں کی سند ضعیف ہے جمج الزوائد آخی الحدیث: ۱۲۲۳) - مافع بیان کرتے جس کہ میں شام کی طرف اور مصر کی طرف سرمان تجارت کے کر جاتا تھا'اللہ تعالیٰ نے جمیے اس میں بہت

marfat.com

مالقرآ

ا مجمااور بہت زیادہ رزق عطافر ہاتا تھا' مجرائیک بار حراق کی طرف سامان تجارت لے گی**ا تو میں اسل پائی بھی کھو جیٹا کھر تک** حضرت عاکشرض الشرعنہا کے پاس گیا تو انہوں نے فر مایا اے ممرے بیٹے ! اپنی تجارت کو لازم رکھو کیو تکہ **یس نے رسول الا** صلی الشدتعالیٰ علیہ دلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تہارے لیے رزق کا کوئی دروازہ کھول دی**ا جائے تو اس پر لازم معو** (شعب الایمان رقم الھے ہے: معہد

حصرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله معلی الله علیه دملم کو بیڈ رباتے ہوئے سنا جو تحص شام تک اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھک گیا' اس کی مفرت کر دی جائے گی۔ (انجم الاوسار آم الحدیث: ۱۳۲۸ بجی الزوائدی عمل ا حصرت ابو ہر رو درضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فربایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ نماز' روزے' تج اور عرو سے نمیں ہوتا۔ مسلمانوں نے بوچھایا رسول اللہ! مجران کناہوں کا کفارہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ آپ

نماز روزے ن اور ممرہ سے بیل ہوتا۔ سلمانوں نے بو چھایا رسول اللہ! چگران کناہوں کا لفارہ کی چیز ہے ہوتا ہے؟ اپ نے فر مایا طلب معاش کی فکر اور پریشانی ہے۔(انجم الورسار قم الحدیث:۱۰) ان انگری کلکت میں اس میں کرین ملر جو سرمار مرمہ کی میں جر بچگا ہیں مکسر ہر میضوع سے در ماہ ہے جاتا

حافظ البیتی لکھتے ہیں اس حدیث کی سند میں مجد بن سلام معری ہے جو یکیٰ بن بگیر سے موضوع حدیث روایت کرتا ہے اور اس حدیث میں اس سے روایت ہے۔ مجمع الزوائرج ۴ ص ۹۴ مافظ سیوطی نے اس حدیث پرضعف کی علامت لگائی ہے ' لینی ہے حدیث ضعیف ہے' موضوع نہیں ہے۔ (الجامع الصغیر آم الدیث: ۳۲۱۱)

صفوان بن أميرض الله عنه بيان كرت بين كه بم رمول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس بيشے ہوئے سے عوفط بن نهيك متميك كمثر ك بوت اور عن الله عنه بيان كرت بين كه بم رمول الله الله عنه كوشكار كرنے در ق ماتا ہوا وراس بيس امارے ليے رزق كا حصداور بركت ہے كين اس كى مشخوليت كى وجہ ہا الله كا ذكر اور نماز كى جماعت رہ جاتى ہے اور اس بيس امار شكار كى احتاج ہم ہاتى ہے اور اس ميں اس شكار كى احتاج ہم الله عنه الله عنه الله على الله على الله عنه الله على الله على الله عنه الله على اله على الله على اله على الله عل

رزقِ حلال کوطلب کرو کیونکہ بیر ( می ) اللہ کی راہ میں جہاد ہے اور یا در کھو کہ نیک تجارت میں اللہ کی مدو ہوتی ہے۔ (ایجم الکیرر آم الحدیث ۲۳۲۲ مند الشامین آم الحدیث ۲۲۱۸ عافظ الیعمی نے کہا اس کی سند میں بشر بن ٹیر ہے اور وہ متروک ہے جمج

یں کہتا ہوں کہ ہر چند کہ بید حدیث روایتاً ضعیف ہے کین درایتاً صحیح ہے۔ تاہم جس قدر مقدار میں رزق کا حصول ناگزیر ہواس کے لیے جماعت کو ترک کرتا جائز ہے اور اگر مال کی کثرت کے لیے اور دنیا جمع کرنے کی وجہ سے نمازوں کی جماعت کو ترک کرتا ہے تو بید جائز نہیں ہے۔ بی صلی اللہ علیہ و کلم نے جماعت سے نماز پڑھنے کی بہت تاکید فرمائی ہے حتی کہ میدانِ جہاد میں بھی جماعت کے ساتھ قماز پڑھنا لازم ہے۔

حضرت ایوب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وکلم اور آپ کے اصحاب نے ملیلے کی چوٹی سے قریش کے ایک آدی کو آت و میلی الله عالیہ آدی کو آت و میلی الله علیہ اللہ کے داستہ میں خرج ہوتی۔ اس پر نبی صلی الله علیه وکم لمایا: کیا صرف وہی محتمی الله کے داستہ میں ہے جو آل کر دیا جائے؟ پھر فرمایا: حمی صرف وہی محتمی الله کے داستہ میں ہے جو آل کر دیا جائے؟ پھر فرمایا: حمی صرف وہی محتمی الله کے داستہ میں ہے جو آل کر دیا جائے؟ پھر فرمایا: حمی صرف وہی کہ

marfat.com

کنے کے لیے طال کی طلب میں فکلے وہ مجی اللہ کے راستہ میں ہادر جو فنس اپنے آپ کوسوال سے رو کئے کے لیے طال کی ب میں فکلے وہ مجی اللہ کے راستہ میں ہے۔ البتہ جو فنس مال کی طلب میں اللہ کے راستہ میں فکلے وہ فنس شیطان کے راستہ

نی ہے۔(معظے مبدالزاق ج من اللہ عند الایمان آم الدین دے ۱۰۳۷۱) حضرت کعب بن مجر ورضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کر رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک فخض گز را۔رسول اللہ فی اللہ علیہ وسلم کے اسحاب نے اس کی قوت اوراطمینان کو دکھے کر کہایا رسول اللہ اکاش میرفنس اللہ کی راہ میں ہوتا کہاں رسول وصلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا اگر میرفض اسے چھوٹے بچوں کے لیے تسب معاش کر رہا ہے تو بیاللہ کی راہ میں ہے اوراگر بید

المصل الشعطية وملم نے فرمايا آگر ميخص اپنے جھوئے بچول كے ليے كب معاش كر رہا ہے تو بيانشدى راہ ميں ہے اور اگر ب پنج بوڑھے مال باپ كے ليے كسب معاش كر رہا ہے تو بھى بيانشدى راہ ميں ہے اور اگر بيا بنځ آپ كوسوال سے روئے كے ليے كسب معاش كر رہا ہے تو بھى بيانشدى راہ ميں ہے اور اگر بيد كھاوے اور فخر كے ليے لكا ہے تو بھر بيشيطان كر رات ميں

(انجم الكبير 160 م 171 رقم الحديث: ٢٨٢ حافظ البحثي نے كها ال حديث كى سند يجج ب مجمع الزوائد ج٠٣ مص ٢٣٥ شعب الايمان رقم ريث: ١٨٤١٨/١٨٨)

حطرت عائشروض الله عنها بیان كرتی بین كه رسول الله صلى الله عليه و ملم كے اصحاب محنت مزدورى كرتے ہے أن كے جسم سے يوآئے كى تى ان سے كہا كمیا كاش تم عشل كرايا كرو \_ (مج البنارى رقم الله يث امدے اسن ابوداؤر آم الله يث احدہ

حضرت عاتشروتی الله عنها بیان کرتی میں کہ جب حضرت ابو برصد بن رض الله عند کوظیفه بنایا کمیا تو انہوں نے فرمایا: میری قوم کومعلوم ہے کہ میرا پیشرمیرے اہل وعیال کی کفالت سے عاجز نبیں ہے لیکن اب میں مسلمانوں کے ملکی انتظام سنیمالئے میں مشتول ہوگیا ہوں تو اب ابو بحرکی اولاداس مال ہے کھائے کی اور ابو بحر مسلمانوں کے دین اور ملکی امور انجام

صنبعات میں مسعول ہو گیا ہول تو آب ابو برق اولادائ مال سے تھائے کی اور ابو بر سمانوں نے دیں اور کی اسور انجام وےگا۔ (میج ابخاری رقم الحدیث: ۲۰۷۰) عطابان السائب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بحر کو خلیفہ بنایا گیا تو حضرت ابو بحرانے کندھے پر کیٹروں کی گفر کی

ر کار کپڑے بیچنے کے لیے بازارنکل محیے ان کی حضرت مرا در حضرت ابو عبدہ بن جراح سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا: اے فلیفہ رسول آ آپ کہاں جارہے ہیں؟ آپ نے کہا بازاران دونوں نے کہا بیآ پ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے ہیں۔ آپ نے کہا پھر میں اپنے اہل وعیال کوکہاں سے کھلاؤں گا؟ ان دونوں نے کہاچیاہے ہم آپ کے لیے دظیفہ مقرر کروہے ہیں پھر انہوں نے آپ کے لیے ہر روز آ دمی بحری اور سراور پیٹ ڈھانچنے کا لباس مقرر کیا۔

معرر کردیے جیں چرامبوں نے آپ کے لیے ہرووز ادی جری ادر سراور پیٹ ڈھائیے کا کبائی سفرر کیا۔ (اطبقات الکبریٰ جسم ۱۸۲۷ دارصادر بیروٹ ۱۳۳۸ھ نڈتر کی اطبقات الکبریٰ جسم ۱۳۷ دارالکت العلمیہ ۱۳۱۸ مبدید) العن چیٹوں کو گھٹیا اور باعث عار سجھنا صرف اس دور کی لعث ہے

ہ ج کل جوشن پھیری گا کر کندھے پر گھڑی رکھ کر کپڑا ایتجا ہواس کو گھیا خیال کرتے ہیں گر حفزت ابو بکر بھی کا م کرتے تھے۔ امام احمد بن عمر الخصاف التوفی ۲۹۱ ھے بہت بڑے فتیہ اور عابد و زاہد نئے ان کی فقہ میں بہت تصانیف ہیں عربی میں کھماف موچی کو کہتے ہیں یہ جو تیوں کی مرمت کرتے تھے۔ علامہ احمد بن مجمد بن احمد القدوری التوفی ۴۲۸ ھے بہت بڑے فتیہ تھے۔ ان کی کماب مختمر القدوری بہت عظیم کماب ہے اور درس نظامی میں شامل ہے القدوری عربی میں مٹی کی ہنڈیا بینے والے کو

کتبتے ہیں۔علام محود بن احمد الصحیر کی التونی ۵۳۱ ھواکیے نتیہ ہیں عربی میں المحصر کی اس شخص کو کہتے ہیں جو چائی بناتا ہو۔امام **گولائن فل الحداد کی ۵۰۱ھ بہت بڑے عالم نتے۔انہوں نے مختم القدود کی شرح لکھی ہے۔ عربی میں صداد لوہار کو** میں معالم میں معالم میں میں معالم میں معالم میں معالم میں معالم میں معالم میں معالم میں میں معالم میں معالم میں

marfat.com

بالمرآر

کتے ہیں اس لیے ان کو حدادی کہتے ہیں۔

آج كل كند مع ير كفورى ركدكر يجين وال جوتول كى مرمت كرف والي مفى كے برتن بنانے والے چائى ما والے اور لو ہار کو تقیر اور کمتر آ دی سمجھا جاتا ہے اور پوٹ علاقوں میں رہنے والے ایسے **لوگوں کو رشتہ دینے پر تیار نہیں ہوتے گ** 

ملمانوں کے ذرین دور میں بیلوگ ملمانوں کے امام تھے۔اس زمانہ میں کمی بھی پیشرکومرف حصول رزق کا ذریع**ے مجا** 

تھا اور کسی پیشہ ک<sup>ونسی</sup>س اور باعث ِ عارنہیں سمجھا جاتا تھا۔ ابعزت اور ذلت کا معیار اور اس کے پیانے ب**دل گئے ہیں۔ ام** 

سودی کاروباً رکرنے والے اسکلنگ کرنے والے 'نقلی دوا کیں بنا کر بیچنے والے اور ناجائز اور حرام ذرائع سے مال بنا کر کوشیو میں رہنے والے بینک بیلنس والےعزت دار ہیں اور رزق حلال کے حصول کے لیے چھیری لگانے والا لوہے کا کام کرنے وا

چٹائی بنانے والا' مٹی کے برتن بنانے والا اور جوتی کی مرمت کرنے والاحقیر اور ذلیل ہے جو**لوگ اللہ اور اس** کے رسول کے

نز دیک عزت والے میں' وہ اس دور کےلوگوں کے نز دیک ذلت والے ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہواؤں اور نرم ہواؤں کو مسخر کرنا

الانبیاء: ۸۱ میں فرمایا: اور ہم نے تیز ہوا کوسلیمان کے تابع کر دیا جوان کے تھم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی'جس میں 🗓

ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کوخوب جانے والے ہیں۔

اس آیت کامعنی بدیے کہ ہم نے ہوا کو حفزت سلیمان علیہ السلام کے مطبع اور تالع کر دیا اگر وہ چاہتے کہ وہ ہوا تیز ح**لے وقت** وہ تیز چکتی اوراگر وہ چاہتے کہ وہ ہوا آ ہت۔ <u>عل</u>ے تو وہ آ ہتہ چکتی اور وہ ہوا ہردوحال میں حف**رت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی گ** 

اگر بیاعتراض کیا جائے کہاں آیت میں تیز ہوا کے مخر کرنے کا ذکر ہےاورا یک اور آیت میں نرم ہوا کو مخر کرنے کا ذکر ہے: 🕨

فَسَنْحُونَا لَـهُ الرِّرِيْسَعَ تَـجُوىُ بِالْمُرِهِ رُخَاءً پل بم نے ہوا کوان کے تابع کردیا وہ آپ کے عم ہے 🖶 حَيْثُ اَصَابَ (ص:٣١) جہاں آپ جا ہے زمی سے پہنیادی تھی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ فی نفسہ ہوا نرم اورخوشگوارتھی جیسے صبح کے وقت ہوا آ ہتہ آ ہتہ چ<mark>اتی ہےاور جب ہواان کے تحت کو 🅊</mark>

لے کرچکتی تو ان کو تیزی کے ساتھ ان کی منزل مقصود پر پہنچا دیت تھی ۔ جیسا کہ فرمایا:

اور ہم نے ہوا کوسلیمان کے تابع کروما مج کی سیر ایک ماہ وَلِسُلَيْمُ إِنَّ الرِّيهُ عَ عُكُوُّهَا شَهُو وَّرُوَاحُهَا شَهُ و (سبا:۱۲)

کی مسافت ہوتی تھی اور شام کی سیر ( بھی ) ایک ماہ کی مسافت 🚛 ہوتی تھی۔

حضرت سلیمان علیدالسلام این ارکان سلطنت اور لشکر کے ساتھ تخت پر بیٹیر جاتے اور آپ جہاں تھم دیتے ' ہوا کیں وہاں 🌓 اس تخت کو لے جاتیں۔ایک ماہ کی مسافت کومیح کی سیر میں طے کرلیتیں اور ایک ماہ کی مسافت کوشام کی سیر میں طے کرلیتیں۔ ا

اوراس کا دومرا جواب بیہ ہے کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوا آ ہت چلتی اور جب آ پ کا حکم ہوتا ہوا تیز 💃 على -ايك آيت ميں مواكے تيز چلنے كابيان فر مايا اور دوسرى آيت ميں مواكے آسته چلنے كابيان فر مايا -

اورفر مایااس زمین کی طرف ہوا چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی اس سے مراد شام کی زمین ہے۔

نیز فر مایا اور ہم ہر چیز کوخوب جانے والے ہیں کیونکہ ہم کوعلم ہے کدرسولوں کو کب کون سام مجز وعطا فر مانا ہے۔ جنات کوحفرت سلیمان علیه السلام کے تابع کرنا

الانبیاء: ۸۲ میں فرمایا: اور کچھ جنات بھی ان کے تالع کر دیئے تھے جوان کے تھم سے **نو طے نگاتے تھے اور اس کے سوا بھی** 

martat.com تبيار القرآر

ر ع في اور بم (ى) ان كي كراني كرنے والے تھے۔

ل اور چکیاں پر تلیں اور شکھنے کی مصنوعات بناتے تھے۔ ۲۰۰۰ء میں مرمن بھی متون کا ذہبی متوں اٹ تدائی ز

جنات ش موس بھی تھے اور کافر بھی تھے۔اللہ تعالی نے ان جنات کو حفرت سلیمان علیہ السلام کے احکام کے تالیح کر دیا چو کافر تھے اس پر دلیل میر ہے کہ اللہ تعالی نے جنات کے لیے شیاطین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نیز فر ہایا ہے کہ ہم ان کی گھت کرنے والے تھے تاکہ وہ کام سے جماگ نہ جا کیں یا حفرت سلیمان علیہ السلام کے احکام کو ہانے سے انکار ذکر دیں

رید حاطت کفار کے مناسب ہے نہ کہ مومنین کے۔

ان کی حفاظت کرنے کے متعلق میہ کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر فرشتوں کو مقرر کر دیا تھایا جنات میں ہے موشین کو ان کی ما همت پر مقرر کر دیا۔ دوسرا قول میہ ہے کہ اللہ تھائی نے ان کو اس طرح مقرر کر دیا تھا کہ ان کی طبیعت میں حضرت سلیمان علیہ سلام کی اطاعت کو کپندیدہ بنا دیا تھا اور ان کی مخالفت کرنے کا ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا تھا۔ رہایہ کہ کس چیز ہے ان میں مقاطت کی گئی تھی تو اس کا جواب میہ ہے کہ ان کی حفاظت اس ہے گئی تھی کہ کبیں وہ بھاگ نہ جا کی اور کام چیوڑ نہ دیں۔ میر کی وجہ میہ ہے کہ ان کی اس سے حفاظت کی جاتی تھی کہ دو اس زیانہ کے صفح کی وفضان نہ پہنچا کیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو

ا م انہوں نے دن میں بنایا تھا 'کہیں اس کووہ رات میں خراب نہ کردیں۔ تھرت داؤ داور حضرت سلیمان علیم السلام کے مججزات کے مقابلہ میں ہمار سے نبی ﷺ کے مججزات

ان آنتوں میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیما السلام کے جھڑات کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ماتھ پھر شیخ کرتے گئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ماتھ پھر شیخ کرتے گئے اور وہ لو ہے ہے تاکے کی طرح زرہ بن لیتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بواؤں اور منات کو مخر کر دیا تھا۔ اس جہاں جی اجسام ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا مجرہ بنادیا پھر بولنے گئے اور وہ ان کے ساتھ شیخ کرتے ہیں اور اطیف اجسام ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کا مجرہ بنادیا پھر بولنے گئے اور وہ ان کے ساتھ شیخ کرتے ہیں ای کے اور اجسام ہیں دوالات کرتے ہیں ای کرح حشر اجباد کی ہوت پر دالات کرتے ہیں ای کرح حشر اجباد کی ہوت کے دوالات کرتے ہیں کہ بعد ہے کہ وہ میں آگ کی تو ت پیدا کرسکتا ہے اس سے کب بعید ہے کہ بعد ہے کہ وہ کی کو زیرہ جس بنا کہ بالد ہے کب بعید ہے کہ وہ کی کو زیرہ جس بنا دیا ہوائی نے ان دونوں کو مختلے مئی کو زیرہ جس بنا دیا ہوائی نے ان دونوں کو مختلے مئی کو زیرہ جس بنا دیا ہوائی نے ان دونوں کو مختلے مئی کو زیرہ جس بنا دیا ہوائی نے ان دونوں کو کہ میں تاگے ہیں ہوا اور آگ ہیں اور اللہ تعالی نے ان دونوں کو کہ گئی کی مند ہے اور اس کا مختلے کی ہوت ہے کہ کو ت بیدا کر کا کہ نے بیا گئی کی مند ہے اور اس کے ایک کی مند ہے اور اس کے ایک کی مند ہے اور اس کے ایک کی کے بعد ہیں وہ ان کے احکام کے کو تھی گئی کی کر تھے تا ہے گئی کی مند ہے اور اس کے ایک کی کر تھے تا ہیں وہ ان کے ادکام کے کارٹی کی کر تھے تا ہوگی کی مند ہے اور کیا گئی کی سے نے ہیں وہ ان کے ادکام کے کر تھی ہے تا گئی کی مند ہے اور کیا گئی کی کر تھے تا ہوں کو کھی کارٹی تھے۔

بی کو سے ہے۔ ان پی من اسلام کا بہت عظیم مجود ہے کہ لوہاان کے لیے اس طرح زم کر دیا گیا تھا کہ دواس ہے اس رح زرہ مُن لینتے تھے جس طرح تا گے ہے کوئی چیز بُنی جاتی ہے کین ہمارے نی سیدنا محرسلی اللہ علیہ وسلم کا مجودہ اس وہ عظیم ہے کیونکہ لوہا بہر حالیٰ زم ہوجاتا ہے لوہا آگ ہے پکسل کر زم ہوجاتا ہے۔ ہمارے نی سیدنا محرسلی اللہ علیہ دسلم کے پھر زم ہو گیا اور آپ ہے مجبت کرنے لگا جب کہ پھر کی حقیقت میں زی نہیں ہے جس شخص کا دل خت ہواور اس کو کس ہے۔ اللہ ہواں کو سنگ دل کہتے ہیں کین ہمارے نی نے پھر کے دل میں اپنی مجب چیں کر دی۔ آپ نے فر مایا اُمدا کید بہاڑ

marfat.com

علدجعتم

ئے بیام سے مبت کرتا ہے ہم اس سے مبت کرتے ہیں۔

( محج الخارى رقم الحديث: ١٨٨٢ محج مسلم رقم الحديث: ١٣٩٢ من الإداؤد رقم الحديث ٤٠٠٠

ای طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبی بہت عظیم مجزہ ہے۔ ہوا ان کومنح کی سیر ش**ں ایک ماہ کی مسانت برمنزل مشت** تک لے جاتی تھی کیکن ہمارے نی سید تا محم صلی اللہ علیہ دسلم کا مجزہ اس سے زیادہ عظیم ہے آپ کومنز**ل مقسود تک جاتا نہیں** تھا' مزل مقسود خود جمل کر آپ کے پاس آجاتی تھی۔

۔ حَشِرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نمی صلی اللہ علیہ دسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جب قریش چے میں بری نکانہ یہ کی قد میں مقام المحر (مزانہ رحمت یعنی) کعہ کے برنا لیے کئے ) میں کھڑا ہوگیا اللہ تعالی ۔

(معراج میں) میری تکذیب کی تو میں مقام الحجر (میزاب رحت یعنی کعبہ کے پڑالے کے بیچے) میں کھڑا ہوگیا اللہ تعالی <u>۔</u> میرے لیے بیت المقدس کو پخشف کرویا۔ پس میں بیت المقدس کود کھود کھوکران کوشانیاں بتا تا رہا۔ میرے کیے بیت المقدس کو میں میں میں ہے۔

( محيح البخاري رقم الحديث: ۳۸۸۱ محيح سلم رقم الحديث: ۱۵ سنن الترذي رقم الحديث: ۳۱۳۳ محيح اين حبان رقم الحديث: ۵۵ مصتقه عبدالرزاق: ۱۹۷۹ مسنداحررقم الحديث: ۱۹۹۹ ۱۵ المسنن الكبرئ للنسائي رقم الحديث: ۱۳۸۳ ولال المعية تاسم ۳۵۹)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن جرعسقلانی متو فی ۸۵۲ ھاس صدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: امام مسلم نے حصرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے اس حدیث کو اس طرح روایت کیا ہے: قریش نے مجھ سے بیت المقدر

امام سلم نے مطرحہ ام سلمدرسی القد عنہا ہے اس مدیث اوال طرح روایت کیا ہے؛ حریب نے بھد سے بیت المفار ہے۔ کی ایس نشانیاں پوچھنی شروع کر دیں جن کو میں نے یادئیں رکھا تھا۔اس ہے میں اس قدر پریشان ہوا کہ میں اس سے پہلے ا مہمی اتا پریشان نیس ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدرس کو بلند کر دیا بھر میں اس کو د کمھے کراس کی نشانیاں بتا تا رہے۔

ق من کا پیچیں میں اور المان کی اس کی خبر دیتا رہا۔ (سیج مسلم قم اللہ ہے:۱۲۲ اسٹن الکبری للنسانی قم اللہ ہے:۱۱۲۰۰ ) وہ جس نشانی کا بھی سوال کرتے میں ان کو اس کی خبر دیتا رہا۔ (سیج مسلم قم اللہ ہے:۱۲۸ اسٹن الکبری للنسانی قم اللہ اس میں بیا حتمال ہے کہ بیت المقدر کی واٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا آپ اس کو دکھ دیکھ کر بتا رہے تھے مجراس کھ

اس میں میہ احمال ہے کہ بیت امصدل واقع کراپ سے ساتھ کووڈیا گیا اپ ان وو پیوز پیو تر ہو رہاں ہے بورس اس کی جگہ رکھ دیا گیا' اور حضرت ابن عباس نے اس مدیث کواس طرح روایت کیا ہے کہ بیت المقدس کو لایا گیا' میں اس کو دیکھ رہا تھا حتیٰ کہ اس کو وارغتیں کے پاس رکھ دیا گیا چھر میں اس کو دیکھ کر بتا تا رہا' اور اس میں بہت بڑا مجزو ہے اور اس میں کو کھیا

استعاد اور استحالہ نہیں ہے کیونکہ پیک جھیکنے سے پہلے تختِ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے حاضر کیا گیا تھا اور اس مسل نقاضا رہے کہ بیت المقدر کو اپنی جگرے اُ کھاڑ کر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے پچھ شکل نہیں ہے۔ (فخ الباری جے 2018ء مطبوعہ دارائکر بیروٹ 1776ھ)

سطن بن ہے۔()البارین علی 40 میٹورد داستر پروت ۱۳۰۹ء) باقی رہا پیشبر کہ جب بیت المقدس کو وہاں ہے اُ کھاڑلیا گیا تو وہاں کےلوگوں میں بیت المقدس کا اُ کھاڑا جانا اوران کی م نظروں ہے غائب ہو جانا مشہور ہو جانا۔اس کا جواب بیہ ہے کہ بیت المقدس کو وہاں ہے اُ کھاڑ کراس کی شل کو وہاں قائم کر د

گیا' اس لیے دہ دہاں کے لوگوں کے سامنے سے خائب تہیں ہوئی۔اگریداعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بیت المقدرس کو دہاں ہے اکھاڈ کر آپ کے سامنے رکھا اور اس کی مثل بنا کر دہاں رکھی اتنا کچھ کرنے سے کیا میہ بہتر ٹیس تھا کہ الا پہلے ہے ہی رسول اللہ علی اللہ علیہ دلم کموان شانیوں کو یا در کھنے کی طرف متوجہ کردیتا حق کراراں قدر تکاف اور تر دد کی ضرور

پ من ان کرون مند کی مند میں اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کی شان دکھانا چاہتا تھا کہ اگر عام لوگوں کی اقتبہ کی ج پیش نہ آتی ۔ اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم کی شان دکھانا چاہتا تھا کہ اگر عام لوگوں کی اقتبہ کی ج ہے ہے جائے تو کچھ نہیں موتا اور آپ کی توجہ کی چیز ہے ہے جائے تو وہ چیز اپنی جگہ ہے ہے جاتی ہے اور اس کو آپ کے

ے ہیں ہوے و بھویں ہوں دورا پ ن دیر ن چیرے ہے ہوں جوے و دو چیز بیل جدے کی بوت کو بھارتوں کا دانچا سامنے لاکٹر اگر دیا جاتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجرو کے مقابلہ میں آپ کے مجرو کی برتر کی دکھانی تھی کہ حضرت سلیمان کو ایک ماہ کی مسافت پر جواصرف تبح کی سیر میں بہتجا دیج تھی لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی مزل مقصود تک جو

marfat.com

شاور آپ کوکیس جانا

القاورآپ کوئیں جانا قبل پڑتا تھا منزل مقصود خود کل کرآپ کے پاس آجاتی تھی ادر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جھپلنے سے پہلے تخت بلنیس لایا گیا ہے ڈنگ مید بہت بدام بخوہ ہے کین اس قدر جمران کن نہیں ہے کیونکہ تحت کو ایک مگر رمی مگر نظل کیا جاسکا ہے جم ان کن مجموع تو آپ کا ہے کیونکہ شمارت ایک مگرے دوسری مگر بلک جم پکنے میں نظل نہیں ہوتی آپ کے لیے بلک جم پکنے سے پہلے بیت المقدس آ فعا کر آپ کے سانے رکھ دیا کیا ادر مجرای کے دوبارہ وہیں رکھ دیا گیا۔ ول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات پر تصرف کی قد رہ

ان آیات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مخر کر دیا گیا تھا لیکن اللہ تعالی نے اربے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنات پر قدرت عطا کی تھی تا ہم آپ نے جنات پر اپنے تصرف کا اظہار نیس فرمایا اگر عملاً حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت برقرار دہے۔ یہ آپ کے اعلیٰ ظرف اور بلند اظاتی کا بہترین نمونہ ہے ورنہ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ جنات پر تصرف اور اقتد ارحاص تھا۔

پ و سمزے میں صیبہ عن اسے رودو ہوں پر سرح بروستہ روں حضرت ابو ہر ہو وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دمکم نے فریایا: گزشتہ رات ایک جن نے دھو ک ہے بھے پرحملہ کیا تا کہ میری نماز خراب کرے اور بے شک اللہ نے بچھے اس پر قادر کردیا ' میں نے اس کوزورے دھا دیا اور میں نے میں بروس کے کسس سنتیڈن میں سے کمیار کی سنتوں کر اتحد ان جدود ایچ آی تمریب کو گھر کی کھیتے بھر

نے بیارادہ کیا بھی اس کومتجد کے ستونوں میں ہے کی ایک ستون کے ساتھ باندھ دول حق کہ تم سب لوگ اس کومتج دیکھتے بھر کھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیدہ عایاد آئی: دَیّتِ اغْیِفِیْرِیْلِیُ وَ مِّسْبُ لِیْکُ مُسْلُمُٹُ لَا یَشْبُکِیْ اے رب امیری منفرت فرما اور جھے ایک سلطنت عطا فرما

اے دب! میری مغفرت فرما اور جھے ایس سلطنت عطا فرما جومیرے بعد کسی اور کومز اوار نہ جو۔ (کسی اور کو نہ لیے )

اِ تَحَدِيةِ مِنْ بَعْدِیْ ( ص - ٣٥) تو الله تعالی نے اس کو ذکیل اور رسوا کر کے لوٹا دیا۔

(میج ابنداری رقم الحدیث: ۲۱۱ میج مسلم رقم الحدیث: ۵۲۱ اسن انکبری اللندائی رقم الدیث: ۱۳۳۰ منداحر رقم الدیث: ۷۹۵۱ عالم الکتب) حضرت سلیمان علید السلام کی جنات کے جسموں پر حکومت تھی کین جمارے نمی صلی الله علید وسلم کی جنات کے دلول پر

حضرت سلیمان علیه السلام می جنات کے بسموں پر حکومت می مین ہمار حکومت متن متعدد جن آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ کی اطاعت کی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے برخض کے ماتھ اس کا ایک ہم زاد جن مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ نے بوچھا یارسول اللہ آ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا: ہال میرے ماتھ بھی کین اللہ تعالیٰ نے اس برمیری مدفر مالی و وسلمان ہوگیا اور وہ مجھے نیکل کے سوااورکوئی مشورہ نیس و بتا۔

و صحیح مسلم رقم الحدیث:۴۸۱۴ مسندا تحرج اص۴۸۵ کنز العمال رقم الحدیث:۱۳۳۳ ولاک المنو 5 ج اص ۵۸)

فنات كانبي صلى الله عليه وسلم كى شريعت كأمكلّف مونا

علامه احمد بن جمریتی کی متونی ۱۹۷۳ و کلعت بین: متعدد اسانید کے ساتھ درجہ حسن کو تینچ والی حدیث میں ہے کہ حامہ بن ہیم بن الآس بن البیس نی صلی اللہ علیہ دسلم کے من آیا اور اس وقت آپ کے پاس آپ کے اصحاب مجمی تقے اور آپ اور وہ کہ کے پیاڑوں میں سے ایک پہاڑ کے اوپر بیشے ویے تقے صامہ نے بتایا وہ اس وقت لڑکا تھا جب قائیل نے ہائیل کو آل کیا تھا اور وہ ان کو گول میں سے تھا جو معزت نوح علیہ اطلام کے ساتھ ایمان لائے تھے اور جب معزت نوح علیہ السلام نے اپنی آوم کی ہلاکت کی دعاتھی تو اس نے معزت نوح علیہ کلام میں جس کیا تھا اور ہائیل کے معاملہ میں وہ مجمی شریک تھا۔ اس نے آپ سے لوچھا کیا اب اس کی تو بقول ہوگئی ہے؟ تو

جلابقتم

martat.com

آپ نے اس کو چند کام کرنے کا تھم دیا۔ ان کامول ہیں ہے میمی تھا کہ دہ وضو کر کے مجد میں دور کھت **نماز بڑھے۔ اس** ای وقت وہ کام کر لیے۔ آپ نے اس کو بتایا کہ آسان سے اس کی توبہ نازل ہوگئ تو وہ ایک سال تک محبرہ میں میزار بالوم حضرت مود علیه السلام بر ایمان لایا اور حضرت نوح علیه السلام کی طرح اس نے حضرت مود بر بھی عمّاب کیا تھا اور اس . حضرت یعقوب علیه السلام کی زیارت کی تھی۔حضرت پونس کے نز دیک وہ ا**نین تھا اور وہ لوگوں کو دوا کیں دیتا تھا۔ اس ب** حضرت مویٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی اور حضرت مویٰ علیہ السلام نے اس کوتو رات کی تعلیم دی تھی اور حضرت مویٰ عل السلام نے اس کو بیتکم دیا تھا کہ اگر اس کی حضرت عیلی بن مریم سے ملاقات ہوتو وہ انہیں حصرت موی علیہ السلام کا سلا بہنچائے۔اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور حضرت مویٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا مجرحضرت عیسیٰ علیہ السلا نے فریایا اگر تمہاری سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے ملا قات ہوتو ان کومیر اسلام پہنچانا۔رسول اللہ **صلی اللہ علیہ وسلم رونے مگے او**ا فر مایا جب تک دنیا قائم ے عیلی بر سلام ہواور هامرتم بر بھی سلام کیونکہ تم نے امانت پہنچا دی **کھر هامہ نے سوال کیا کہ جس** طرح حضرت موی علیه السلام نے اس کوتورات کی تعلیم دی تھی ای طرح آپ اس کوقر آن کی تعلیم دیں تو آپ نے اس کو الواقعة الرسلات عم الكوث قل حوالله احد اور المعوذ تين كي تعليم دى اور فرمايا: است هامه! تم ابني حاجت پيش كرو اور جاري زبارت کوترک نه کرنا به این مفلح صنبلی نے کہا ہے کہ جنات مکلّف ہیں' ان میں جو کافر ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے اور جومومن ہیں' وہ جنت میں

ہوں گے اورعلامہالسبکی نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ جنات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شریعت کے مکلف ہیں۔ شیخ این تیمیہ نے کہا ہے کہ وہ امر' نبی' حلال اور حرام میں ہاری طرح مکلّف ہیں اوران کے نکاح اور دوسرے معاملات

میں بہت طویل کلام کیا ہے۔ تمادہ وغیرہ ہے مردی ہے کہ ان میں قدر یہ مرجہ رافضہ اورشیعہ بھی ہیں۔ امام بزار نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جو مخص رات کونماز

یڑھ'وہ یہ آواز بلند قر اُت کرے کیونکہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور اس کی قر اُت کو سنتے ہیں اور اس طرح جوموشین جن ہوا می**ں** ہوتے ہیں اور ان کے بڑوی بھی ان کے ساتھ اپنے مسکن میں ہوتے ہیں وہ اس کی نماز کے ساتھ نماز بڑھتے ہیں اور اس کی

قر اُت کو سنتے ہیں اور اس کی قر اُت کوئن کر فساق جن اور سرکش شیاطین اپنے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور دوسری احادیث اور آثار میں ہے کہ موشین جن نماز پڑھتے ہیں'روزے رکھتے ہیں' حج کرتے ہیں' طواف کرتے ہیں'

قرآن مجيد يزهة بن ادرانسانوں سے علوم اور معارف سکھتے ہیں۔اگر چدانسانوں کو اس کا پیانہیں چلنا۔شیرازی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاطین کوسمندر میں مقید کر دما تھا۔ایک سوپنیتیں (۱۳۵) سال گزرنے کے بعد دہ نکل آئے ادراس کے بعدانسانوں کی صورتوں میں مساجداور مجالس میں انسانوں کے ساتھ بیٹھنے لگے اور

> ان سے قرآن اور حدیث میں بحث کرنے لگے۔ ( فآوی صدیثیہ ص۹۹-۹۸ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ) جنات کا آپس میں اورانسانوں کے ساتھ نکاح کا شرعی حکم

> > نيز علامهابن حجر كليتمي لكصة بين:

جنات کے آپس میں نکاح کرنے بران آتوں سے استدلال کیا جاتا ہے:

کباتم مجھے چھوڑ کر اہلیس اور اس کی اولا دکو دوست بنار ہے اَفَتَتَخِلُونَا وَ ذُرِّيَّكَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِتِي.

(الكيف:٥٠)

marfat.com

ا العام المن الي حاتم نے اس آیت کی تغییر شن کها جنات کی اس طرح اولا دیوتی ہے جس طرح بنوآ دم کی اولا دیوتی ہے اور کی اولا دیمیت ذیادہ ہے۔ (تغییر امام این الی حاتم جے میں ۲۳۸ در الی ہے :۱۳۸۵) کُسم مَی مُطرح فَقَهُ مِنَّ اِلْسُمُ الْسَمُ الْحَمْمُ اللّهِ مِنَّانِی اللّهِ مِنْ اللّهِ ان (حوروں) کو کی انسان نے جموا ہے (الرحمٰن:۵۱) نے کی جن نے۔ بیآ ہے اس بردلالت کرتی ہے کہ جنات جماع کرتے ہیں اور محورت کا کنوارہ بہن تو ڈ دیتے ہیں۔

اورامام پیلی نے ثابت سے روایت کیا ہے کہ ممیں میہ حدیث پیٹی ہے کہ الجیس نے کہا اے میرے رب تو نے آ دم کو پیدا محیا اور میرے اوران کے درمیان عداوت رکھ دی تو مجھے تو اس کی اولا د پر مسلط کردے نے مہایا ان کے سینے تیرے ممکن ہیں۔ کہا اے میرے رب اور زیادہ کرفر مایا آ وم کا ایک میڈا ہوگا تو تیرے دس بیٹے ہوں گے ۔ کہا اے میرے دب اور زیادہ کر فرمایا: سیستر میں میں تمام میں میں میں میں سیست کے تعدید کا میں اس کے اس میں میں میں اور ایس کے ایس کے اس کے اس کے اس

وَآجُهلِبُ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجِيلِكَ الران بِابِ عواروں اور بيادوں كرماتھ إلى امال كراور و كرماتھ إلى مال كراور كومائى كراور كومائى كراور كومائى كراور كومائى كراور كرمائى كارور كومائى كراور كومائى كارور كومائى كارور كومائى كارور كومائى كارور كومائى كراور كر

اورانسان اور جنات کا بھی ایک دوسرے ہے نکاح ہوتا ہے اور بعض علماء نے اس کومحال قرار دیا ہے۔ اور انسان کو جنات کا بھی ایک دوسرے ہے نکاح ہوتا ہے اور بعض علماء نے اس کومحال قرار دیا ہے۔

اور بعض احناف اور حنابلہ نے بیکہا ہے کہ جن کے وقعی کرنے سے عشل واجب نہیں ہوتا اور صحیح بیہ ہے کہ حضفہ غائب ہو ' جانے سے عشل واجب ہو جاتا ہے اور جنات اور انسانوں کے درمیان نکاح کے شرکی جواز میں اختلاف ہے۔ امام ما لک نے اس کو کراہت کے ساتھ جائز قرار دیا ہے ورنہ جو کورتی زنا ہے صالمہ ہوتی میں ان کو بہانا کل جائے کا وہ کہیں گی کہ ان کو جن

ا ل و حراجيت يري ما هو چاجر مراد ديا يه وريد و وريس ديا سي حاصي بول ان و جابا ک جاست و دو بيل ل بدان و س مع مل ہو گيا ہے۔ای طرح تھم بن عييذ قاده حسن عقبہ الاصم اور جائ بن ارطاق نے بھی اس نکاح کو کر وہ قرار ديا ہے۔ امام ابن جرير نے امام احمد اور اسحاق سے روايت کيا ہے کہ نبی صلی الشعليه وسلم نے جنات کے ساتھ نکاح سے منع فرمايا

ہے۔ ای وجہ سے امام اسحال نے اس کو مروہ کہا ہے اور فقہا واحناف کے فیاد کی سراجیہ میں فدکور ہے کہ انسان اور جن ک ورمیان نکاح جائز نبیس ہے کیونکہ ان کی جش مختلف ہے اور ہمارے انٹر شافعہ نے اس پر فنو کی دیا ہے کیونکہ انسرتعالی نے ہم پر

ر یوں میں ہوری ہوری ہوری ہوری ہے۔ اپنا پیا حسان قرار دیا ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہمارے نفنوں میں سے ہماری یویاں پیدا کیں۔ سے ماہ کا کو میکندا کی میٹر کا کا کا تو کا ایک انتہا ہے۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ ٱلْفُسِكُمْ أَزُوّاجًا اورالله نتهارے لِيمَ مِن سے ى تهارى يويال پيدا (أخل 25) كين

لیخی تمہاری جنس اورتمہاری نوع نے تمہاری بیویاں پیدا کی بین تو اگر جنات سے نکاح جائز ہوتا تو انسانوں سے بیویاں پیدا کرنے کا احسان ندرہتا۔ (ظلامہ یہ ہے کہ صرف امام مالک نے انسان اور جنات کے درمیان نکاح کوکراہت کے ساتھ چائز کہائے باتی ائمہ نے اس کونا جائز کہاہے)

بر مال حق اور محج بيب كرجن مكلف بين اور فرشت تو ابتداء بى سے مكلف بين \_

(الفتاوي الحديثية ص ٩٨- ٩٦ الملخصة "مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٩ه)

marfat.com

أرالتر أر

الله تعالى كاار شادى : اورايوبكوياد كيميخ جب انهول في الني رب كويكارا كدب فك جمير اخت كليف في الم سبرم كرنے والوں سے زياد و رحم فرمانے والا ب O سوہم نے ال كى دعا قبول كى بس ال كو جو تعليف تى اس كوہم نے دُورً دیا اور ہم نے ان کواپی رحت سے ( پہلے سے ) ڈمٹے الل وعیال عطا فر مائے اور ( بیہ ) عبادت کرنے وا**لوں کے لیے تھیج** ے (الانبیاء:۸۳-۸۳)

نفرت ابوب عليه السلام كانام ونسب اوران كى بعثت كى ترتيب

ا نبیاء ملیم السلام کے نقص میں ہے میہ چھٹا قصہ ہے۔حضرت ابوب علیہ السلام کے قصہ میں جو دلاکل میں اور تھیجہ آ موز یا تیں میں وہ کی اور قصہ میں نہیں میں کیونکہ اللہ تعالی نے ان پر اپنا عظیم فضل کرنے کے باوجود ان کو بیاری میں جلا کما اور ان ہر بہت مخت بیاری نازل کی۔ انہوں نے اس بیاری برصر کیا اور کوئی حرف شکایت زبان برنبیں لائے اور اس مل انیانوں کے لیے پیفیحت ہے کئم ہویا خوثی وہ ہرحال میں اللہ تعالیٰ کویا دکرے مصائب پرصبرکرےاورنعتوں پرشکر کرے۔

حافظ محادالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفي ٢٧٥ ه لكصة بن: امام ابن اسحاق نے حضرت الوب عليه السلام كانسب اس طرح بيان كيا ہے:

ابوب بن موص بن زراح بن العيص بن اسحاق بن ابراتيم الخليل النبي \_حضرت ابوب عليه السلام حضرت ابراتيم عليه

السلام کی ذریت میں سے ہیں۔قرآن مجید میں ہے: داؤ د سليمان الوب يوسف اورموى اور بارون سب ايراجيم مِنُ كُرِّيَتِهِ دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ وَآيُوْبَ وَ يُوسُفَ

کی اولا دمیں سے ہیں۔ وَ مُوسِٰى وَ هَارُوُنَ. (الانعام:٨٨)

قرآن مجید میں حضرت ابوب علیہ السلام کا ذکران آیتوں میں ہے: (الانبیاہ:۸۳-۳۸ ص۳۳-۳۱)

حافظ ابن عساکرنے بیان کیا کہ سب سے پہلے جو نمی مبعوث ہوئے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں مچر حضرت نوح 🚺 5

عليه السلام كجر حفزت ابراتيم عليه السلام كجر حفزت اساعيل عليه السلام كجر حفزت اسحاق عليه السلام كجر حفزت ليقعوب عليه الملام كجرحفزت يوسف عليه الملام كجرحفزت لوط عليه الملام كجرحفزت هودعليه الملام كجرحفزت صالح عليه الملام كجرحفزت

شعيب عليه السلام كإحضرت موئ عليه السلام اور كجرحفزت بإرون عليه السلام كجرحضرت الياس عليه السلام كجرحفرت البيع عليه السلام كچر حضرت عرني بن سويلخ بن افرائيم بن ليوسف بن ليقوب عليه السلام كچر حضرت يونس بن متى عليه السلام كچر حضرت

اپوب بن زراح علیہ السلام۔ حافظ ابن عساکر کی اس ترتیب میں بیاعتر اض ہے کیونکہ حضرت **حو**وعلیہ السلام اور حضرت **صالح** عليه السلام كے متعلق مشہور بيہ ہے كه و دهنرت نوح عليه السلام كے بعد اور حضرت ابراہيم عليه السلام سے بہلے ہيں۔

حضرت أيوب عليه السلام كوآ زمائش مين مبتلا كياجانا

علاء النغير اورعلاء التاريخ نے بيد بيان كيا ہے كہ حضرت ايوب بهت مالدار خفس تنفے ان كے ياس ہوتتم كا مال تھا موریش اورغلام تھے اور زر خیز اور غلہ سے لہلہاتے ہوئے کھیت اور باغات تھے اور حفرت ایوب علیه السلام کی اولا دمجمی بہت تھی مجرال

کے پاس سے بیتمام نعتیں جاتی رہیں ادران کے دل اور زبان کے سوا ان کے جسم کا کوئی عضوسلامت نہ رہا جن سے وہ اللہ عزوجل کا ذکر کرتے رہتے تھے اور وہ ان تمام مصائب میں صابر تھے اور ثواب کی نیت سے صبح اور شام اور دن اور رات ال**ند تعالیٰ** کا ذکر کرتے رہے تھے۔ان کے مرض نے بہت طول تھینیا حتی کہ ان کے دوست اور احباب ان سے اُ کما گئے' ان **کو اس شم**ر

ہے نکال دیا گیا اور کجرے اور کوڑے کی جگہ ڈال دیا گیا ان کی بیوی کے سواان کی دی**کھ بھال کرنے والا اور کوئی نہ تھا ان ک** 

martat.com

ار الراق الراق الراق الراق الراس عن الراق ومب بن معبد اور دیگر ملاء تی اسرائیل نے معرت ایوب علیہ السلام کی بیاری اور ان کے مال اور اولاد کی ہلاکت کے متعلق بہت طویل قصہ بیان کیا ہے۔ مجاہد نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام دو پہلے حض ہیں جن کو چیک ہوئی تمیٰ ان کی بیاری کی مت می کی اقوال میں وہب بن مدر نے کہا و کمل تین سال تک بیاری میں جا ارب د حضرت الس رضی اللہ عنہ نے کہاوہ سات سال اور کچھ ماہ بیاری ہیں جٹلا رہے ان کو نی اسرائیل کے گھورے ( کچرا ڈالنے کی جگہ ) پر ڈال دیا گیا تھا اوران کے جم میں کیڑے پڑ گئے تھے حتی کہ اللہ تعالی نے ان سے بیاری کو دُور کر دیا اور ان کو محت اور عافیت عطافر ہائی۔ حمید نے کہا وہ اٹھارہ سال بیاری میں جٹلا رہان کے سارے جم سے گوشت کل کرگر کیا تھا اور جم برمرف بریاں اور کوشت باتی رہ کیا تھا۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا اے ایوب آ آپ کی بیاری بہت طول کچڑ گئی ہے' آپ اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں کہ وہ آپ کومحت اور عافیت عطافر مائے ۔ معزت ابوب علیہ السلام نے فرمایا: میں ستر سال محت اور عافیت کے ساتھ رہا ہوں' حق تو يه ب كه هن اب سترسال صبر كرول \_ (البداية دالتهاييج اص ٢٠٠٩ مرا مطبوعة دارالفكر بيروت ١٣١٨ مر)

حفزت ایوب علیه السلام کے جسم میں کیڑے پڑنے کی حو

حافظ ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى ا ٥٥ هف حصرت ابوب كى بيارى كانتشه اس طرح كهينيا ب: زبان اور دل کے علاوہ حضرت ابوب کے تمام جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ان کا دل اللہ کی مدد سے غنی تھا اور زبان پر اللہ

تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ کیڑوں نے ان کے تمام جسم کو کھا لیا تھا حتیٰ کہ ان کی سرف پسلیاں اور زمگیں باتی رہ گئے تھیں مجر کیڑوں کے کھانے کے لیے بھی کچھ ہاتی ندرہا بھر کیڑے ایک دوسرے کو کھانے لگے دو کیڑے ہاتی رہ گئے تھے انہوں نے **مجوک کی شدت ہے ایک دومرے پرحملہ کیا اور ایک کیڑ ا دومرے کو کھا گیا بھر ایک کیڑ اان کے دل کی طرف بڑھا تا کہ اس میں** 

سوراخ کرے تب حعزت ابوب علیہ السلام نے یہ دعا کی بے شک مجھے (سخت) تکلیف کپنچی ہے ادر تو سب رحم کرنے والوں س زياده رحم كرنے والا ب\_ ( مخفر تاريخ وسل عن ٥٥ ما مطبوعه وارالفكر بيروت ٢٠٠١ه )

حغرت ایوب علیه السلام کےجم میں کیڑے پڑنے کا واقعہ حافظ ابن عسا کر اور حافظ ابن کثیر دونوں نے بنی اسرائیل کے علاء سے نقل کیا ہے اوران کی اتباع میںمفسرین نے بھی ذکر کیا ہے لیکن ہارے نز دیک بیدواقعہ صحیح نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیا و کمیم السلام کوایسے حال میں جنانہیں کرتا جس ہے لوگوں کونغرت ہواور وہ ان سے تھن کھا کیں۔اللہ تعالیٰ نے انبیاء عليهم السلام كمتعلق فرمايا:

بیرب ہمارے پہندیدہ اور نیک لوگ ہیں۔

إِنَّهُمُ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ ٱلْآخُيَارِ

حضرت ابوب علیہ السلام پر کوئی سخت بیاری مسلط کی حمیٰ تھی لیکن وہ بیاری الی نہیں تھی جس ہے لوگ تھن کھا ئیں۔ **مدیث سیح مرفوع میں بھی اس تتم کی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے ٔ صرف ان کی اولا داور ان کے مال مویش کے مرجانے اور ان کے** بیار ہونے برمبر کا ذکر ہے۔علاء اور واعظیٰ کو جا ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایسے احوال منسوب نہ کریں جن سے لوگوں کو تھن آئے۔ اب ہم اس سلسلہ میں حدیث سمج مرفوع کا ذکر کررہے ہیں۔

حغرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بے شک حضرت ابوب علیہ السلام ابنی بیاری میں اٹھارہ سال جنا رہے ان کے بھائیوں میں سے دو مخصوں کے سواسب لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا خواہ دہ

martat.com

الإنبياء ١١:٩٣--٢٧ اقترب ۱۲ رشتہ دار ہوں یا اور لوگ ہوں۔ وہ دونوں روز میج وشام ان کے پاس آتے تھے۔ ایک دن ایک نے دومرے سے کہا کیا تم کو معلوم بے کر ایوب نے کوئی الیابہت برا گناہ کیا ہے جو دنیا ش کمی نے نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا کی تکمیا اللہ مال سے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمنیں فرمایا حتیٰ کہ اس ہے اس کی بیاری کو دُور فرما دیتا۔ حضرت ابوب علیہ السلام نے کہا **یں اس کے سوالور** کے نیس جانا کہ میں دوآ دمیوں کے پاس گزرا جوآ پس میں جھڑرے تھے اور اللہ تعالی کا ذکر کررے تھے میں اسے مگر کیا تا کہ ان کی طرف سے کفارہ ادا کروں کیونکہ مجھے بیٹالیند تھا کہ حق بات کے سوا اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپی ضروریات کے لیے جاتے تھے اور جب ان کی حاجت پوری ہو جاتی تو ان کی بیوی ان کا ہاتھ پکڑ کر لے آتی۔ ایک دن ان کوواپس آنے میں کافی دیر ہوگئ اللہ تعالیٰ نے ان پریہ دحی کی: (زمین پر) اپنی ایزی ماری بینهانے کا شعند ااور یہے کا ٱرْكُ صُ بِسِرِجُ لِكَ هٰ ذَا مُغْتَسَلُّ بْسَارِدُ وَّ شَرَابٌ (ص:۳۲) الله تعالیٰ نے ان کی ساری بیماری کواس یانی میں نہانے ہے ذور کر دیا (اور یانی یفنے ہے ان میں طاقت آخمی) اور وہ پہلے ہے بہت صحت منداور حسین ہو گئے ۔ان کی بیوی ان کوڈھونڈ تی ہوئی آئی اور پوچھاا مے محض التر تہیں برکت دے کیاتم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو بیار تنے اللہ کی تم امیں نے تم سے زیادہ ان کے مشابہاور تندرست محف کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت ا پوب علیه السلام نے فرمایا میں بی تو و قتحف ہوں۔حضرت ابوب علیہ السلام کے دو کھلیان تنے ایک گندم کا کھلیان تھا اورا یک جو

کا کھلیان تھا۔اللہ تعالیٰ نے دو بادل بھیج ایک گندم کے کھلیان پر برسا اوراس کوسونے ہے اس قدر مجرویا کہ سونا کھلیان سے با ہر گرنے لگا اور دوسرابادل جو کے کھلیان پر برسا اور اس کو جاندی ہے بھر دیاحتی کہ جاندی ہا ہر گرنے لگی۔ (صحیح ابن حبان رقم الحدیث:۲۸۹۸ مند المیز ار رقم الحدیث:۳۳۵۷ ملیة الاولیاء ج۳ ص۳۵۵-۳۷۳ مند ابویعلی رقم الحديث: ١١٧ ساميم الكبير قم الحديث: ٢٠ المتدرك ج٢ ص ٥٨١ ٥٨٢ حاكم في كبايه حديث صبح به اورذ يمي في اس كي موافقت كي-حافظ أبيثي نے كہااس حديث كوام الويعلى اور امام بزارنے روايت كيا ہے اور امام بزار كى سند سحے بے مجمع الزوائدج ٨ص ٢٠٨)

حضرت ایوب کے نقصانات کی تلافی کرنا قرآن مجيد ميں ہے:

اورہم نے اسے اس کا بورا کنبہ عطا فرمایا بلکدایی رحمت وَ وَ هَبُنَالَهُ آهُلُهُ وَمِثْلَهُمُ مَّعَهُمُ رَحْمَةً مِّنَّا ے اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اور بیعقل والوں کے لئے

وَذِكُرى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۞ (٣٣:٧٧) بعض کہتے ہیں کہ بہلا کنبہ جو بہطور آ زمائش ہلاک کر دیا گیا تھا اسے زندہ کر دیا گیا اور اس کی مثل اور مزید کنبہ عطا کر دیا

گیااوراللہ نے پہلے سے زیادہ مال اوراولا د سے آئبیں نواز دیا جو پہلے سے ڈگنا تھا۔

نفرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کے لیے سم پوری کرنے میں تخفیف اور رعایت حافظ ابن عساكر لكصة من:

حفرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ البیس نے راستہ میں ایک تابوت بھیایا اور اس بر بیشر کر بیاروں کا علاج کرنے لگا۔ حضرت ابوب علیدالسلام کی بیوی وہاں ہے گزری تو اس نے بوچھا کیاتم بیاری میں مبتلا اس مخض کا بھی علاج كردو كى؟ اس نے كہابان اس شرط كے ساتھ كہ جب ميں اس كوشفا دے دوں تو تم بيكہنا كرتم نے شفادى ہے اس كے سواميں

martat.com

**تم ہے کوئی اور آجرٹین طلب کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام ہے اس کا ذکر کیا انہوں نے** فرمایا تم پر افسوئن ہے بیاتو شیطان قعا اور اللہ کے لیے بچھ پر بیدنذ رہے کہ اگر اللہ نے بچھے محت دے دی تو میں تمہین سوکوڑے ماروں **گا ا**ور جب وہ تکورست ہو گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا:

ماروں گااور جب دہ شکر ست ہو گئے تو اللہ تعالی نے قرمایا: وَ مُحَدُّ بِیَدِکَ مِیدُمُنَّا فَاطْرِبْ تِبِهِ وَ لَا تَحْمَتُ مُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنَا (جمازو) پُولِس اِللَّا وَجَدُنُهُ مَنَا بِوَالِمُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اَوَّابُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

اوراس سے ماریں اورا بی حم نہ توٹریں بے شک ہم نے ان کو صابر بایا وہ کیا جی خوب بنرے تھے بہت زیاد ورجوع کرنے والے۔

ہ یہ دو ایوب نے اپنی بیری پر جماڑ و مارکرا پی هم پوری کر لی - (مختر باریخ وسش ج دس ۱۹۸۰ مطبور درانگر بیرون ۱۳۰۳) هـ) اس میں نتمها مکا اختیا ف ہے کہ بیر دعایت صرف ایوب علیہ السلام کے ساتھ عاص تھی یا کوئی دوسراختص مجی سوکوڑوں کی

جگہ سونگوں کی جہازہ دارگر تھم آؤٹے ہے نہیں تا ہے۔ صدیبے میں اس کی طاق میں ایت اور دو مرز میں میں دوروں و جگہ سونگوں کی جہازہ دار کر تھم الذہ ہونے کا سکتا ہے۔ صدیبے میں ہے: حصر مدہ میں میں ادر منمی مالڈ ہونے الدیکر تر میں کا جانب سرکہ دار میں کی تحقیق سے اتبارا جس کہ خاتہ یہ واقع تھی

حضرت سعدین عبادہ رضی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ایک تحض رہتا تھا جس کی طقت ناتھ تھی تھی۔ وہ اپنے گھر کی ایک بائدی (نوکرانی) سے زنا کرتا تھا۔ یہ قصہ حضرت سعدین عبادہ نے رسول الند سلی الندعلیہ وہلم کے سامنے ہیں کیا۔ آپ نے فرمایا: اس کوسوکوڑ سے مارو۔ مسلمانوں نے کہا یارسول الند! بیتو اس کے مقابلہ میں بہت کزور ہے اگر ہم نے اس کوسوکوڑ سے مارے تو بیرم جاسے گا۔ آپ نے فرمایا کچراس کے لیے سوٹکوں کی ایک جماڑ وادوا دورہ جماڑ واس کو ایک

(سنن ابن مابدرقم الحدیث:۳۵۷ مجم الکیررقم الحدیث:۵۵۲ منداحه ج۵۴ منداحه رقم الحدیث:۲۲۲۸ عالم اکتب بیروت المند الجامع رقم الحدیث:۸۲۳ علامه بومیری نے کہا اس کی مذخصیف ہے)

۔ فرآن اور حدیث سے بیم حلوم ہوتا ہے کہ کرور اور پیار شخص پرقتم پوری کرنے کے لیے یا حد جاری کرنے کے لیے سو کوڑے مارنے کے بجائے سوتکاوں کی جماڑ و ماری جا سکتی ہے۔

حعرت ابوب عليه السلام كي بيوك كانام رحت بنت فشابن يوسف بن يعقوب بن اسحاق تعا-

(مخقرتاريخ دمثق ج٥ص١٠٥)

حعزت ابن عباس رضی الش<sup>ع</sup>نها بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حعزت ابوب علیہ السلام کوتندرت کرنے کے بعد ان کا حسن و شباب بھی لونا دیا تھا اور ان کے ہاں اس کے بعد چیس جٹے پیدا ہوئے ۔حغزت ابوب علیہ السلام اس کے بعد سرّ سال تک مزید زعرہ رہے۔ تاہم اس کے خلاف مؤرخین کا بیر قول ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی حم<sup>47</sup> سال تھی۔

(البدايدوالتهايدج اص ١١١١-١١١١مني) مطبوعد دارالفكر بيروت ١٣١٨ه

اس میں بھی مختلف روایات ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بھاری ابتلاء میں جتلا کرنے کی کیا وجہ تھی۔ بہر حال سی بات یہ ہے کہ الفد تعالیٰ اپنے نیک اور مقبول بندوں کو مصائب میں جتلا کرتا ہے۔

حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عند بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه و ملم نے فر مایا: لوگوں میں سب سے زیادہ مصائب میں انبیاء غیبم السلام جتلا ہوتے میں مچرصالحین کچر جوان کے قریب ہواور جوان کے قریب ہو۔ انسان اپنی وین داری کے اعتبار سے مصائب میں جتلا ہوتا ہے اگر وہ اپنے وین میں خت ہوتو اس پر مصائب بھی خت آتے ہیں۔ الحدیث (مثن الترفدی قرآ الحدیث: ۱۳۳۸م مصنف این الی شیبرج ۲۳س ۱۳۳۴ مندا تربی اس کا سنن الداری قرا الحدیث: ۱۳۵۸ماسن این ابدر قر

marfat.com طدنا

أخام القرآء

الدیث:۲۰۲۳ مند لمبر ارزم الدیث:۱۵۰ مند ابدهایی رقم الحدیث: ۸۳۰) حضرت ابوب علیه السلام کی دعا کے لطیف نکات

عضرت ابوب عليه السلام نے دعا ميں مينيين فرمايا ميرى بيارى كوزاكل فرما اور جھ پر دخم فرما بلكسر محت كى ضرورت اور اس

کاسب بیان کیا اورکہا: اے رب الجھے تحت تکلیف تیتی ہے اور اپنے مطلوب کو کنا نیا میان ملیا۔ مسلم کا مسلم کی کا سیار کی مسلم کا استراکہ کا مسلم کی کا سیار کی کا سیار کی کا میں میں کہ مسلم کی کا مسلم کی ک

اگریداعتراض کیا جائے کہ حضرت ابوب علیہ السلام نے بہر حال اللہ تعالی ہے چکوئی کیا اور بیمبر کے منافی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہے چکوئی کرناصبر کے منافی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کے نازل کیے ہوئے مصائب کی لوگوں سے شکاعت

واب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے تلوی کرنا صبر کے منائی میں ہے بلد اللہ تعالی کے نازل کیے ہوئے مصائب کی تو لوگ سے شاہ کرنا صبر کے خلاف ہے۔مثلاً لوگوں سے کہا جائے کہ دیکھواللہ نے جھے پر کتنی صیبتیں نازل کی ہیں اور جھے کیسی بخت بیار **یوں** 

میں مبتلا کیا ہے اور اس پر بے چینی اور بے قراری اور آ ہ و فغال کا اظہار کرے۔اللہ تعالی سے اپنے د**ل کا حال کہنا اور اپنے** مصائب کا ذکر کرنا اور اس سے شکایت اور فریا و کرنا صبر کے خلاف نبیں ہے۔ حضرت ایعقوب علیہ السلام نے **فر مایا تعا**:

(پوسف:۸۲)

حصرت ابوب عليه السلام نے کہا تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ رحم فرمانے برحب ذیل دلائل میں۔

رم ربات پر سب ویں رہاں ہونے کی وجوہ اللہ تعالیٰ کے ارحم الراحمین ہونے کی وجوہ

لقد تعالی کے ارم امراء بیان ہونے کی و یوہ (۱) ہمروہ تخص جو دوسرے پر دم کرتا ہے' وو دنیا میں اپنی تعریف وشیسین کرانے کے لیے کسی پر دم کرتا ہے یا آخرت میں اس کا

اَبرطلب كرنے كے ليے رقم كرتا ب ياكى مصيب زو وقف كود كي كراس كے دل ميں جورفت ہوتى باس رقت كوزاكل كرنے كے ليے رقم كرتا ب يا اس غرض سے رقم كرتا ہے كہ آئ ميں اس پر رقم كر رہا ہوں ہوسكتا ہے كہ كل جمھ برقم كى

ضرورت ہوتا کوئی جھے پر رہم کردئے یا ماضی میں اس شخص نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کی تھی تو اس کا احسان اُ تارنے کے لیے وہ اس رزم کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رحم کرنے والاکی نہ کئ غرض اور کی نہ کی فائدہ سے حصول سے لیے کسی پر رحم

کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندول پر بغیر کی غرض کے رحم فرماتا ہے اس کا مطلوب نہ کسی ضررے پیٹا ہوتا ہے نہ کس

فائدہ کاحصول ہوتا ہے۔ (۲) جو تخص کی پر تم کرتا ہے اس کا بیرتم اللہ کی مدد کے بغیر تختق نہیں ہوتا۔ مثلاً کو فی تخص کسی دوسر سے کو کھانا' کیڑا یا دوا کمیں

دیتا ہے تو یہ کھانا 'کپڑے اور دوائیس تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی بین وہ ان چیز ول کو پیدا نہ کرتا تو وہ کیسے رحم کرتا اور پیدا کرنے کے علاوہ یہ چیزیں اگر رحم کرنے والے کی ملکت میں نہ ہوتیں تو وہ کیسے رحم کرتا اگر اس کی ملکیت اور قدرت میں

یہ چزیں ہو تیں کین جس پر رحم کرنا ہے اس میں ان سے فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت منہ ہوتی تو وہ کیے رحم کرنا۔ شلا وہ کس بیا سے پانی بلانا چاہتا نگر بیا ہے تھن کا اور کا جزا انجلے جڑے یہ بیٹے کیا اس کا منہ بند ہوگیا اور وہ اپنی فی نیس سکتا

توو اس پر کیے رحم کرے گا بیاے کو پانی بلانے کے لیے بھی پائی اللہ نے بیدا کیا چروم کرنے والے کو پائی پلانے پر

قدرت بھی اللہ نے دکی پانی پینے والے میں پانی پینے کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی تو پھر بندوں کا کیار م ہے بندوں ک رحم کی اللہ تعالیٰ کے رم کے مقابلہ میں وہ نسبت ہے جومعمول قطرہ کوسمندر سے ہوتی ہے بلکدوہ بھی نمیں ہے۔

(٣) بنده کی پراس دقت رخم کرتا ہے جب اس کے دل میں رخم کرنے کا محرک باعث اور دائی پیدا ہوتا ہے اور بیم کر اور داگی

martat.com

Marfat.com

الانبياء ١٢:٣١ -- ٢٧ 205 **بھی الله تعالی بیدا کرتا ہے تو بھر بندہ نے کیارم کیا؟ مب کچھ آللہ نے کیا ہے اس لیے معرت ایوب علیہ السلام نے اللہ** تعالی سے کہا توسب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ب\_ كياد نيايس مصائب كا آنا الله تعالى كارحم الراجمين مون كرمنانى ب؟ ایک احتراض میدے کرید دنیا آفتوں مصیبتول بیار ہول اور دردول سے بعری ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں لوگ ایک دوسرے **ر علم کرتے ہیں ڈاکے ڈالتے ہیں بھتے لیتے ہیں اور قل کرویتے ہیں تو بحراللہ تعالی ارم الراحمین کیے ہوا جب کہ اللہ تعالی اس پر قادر تھا كہوہ لوگوں كوان آلام اور مصائب ہے تحفوظ كر ديا۔ امام فخر الدين رازى نے اس اعتراض كابيہ جواب ديا ہے كہ اللہ** تعالی ضار (ضرر پہنچانے والا ) بھی ہے اور نافع بھی ہے اور اس کا ضار ہونا انع ہونے کے منانی نہیں ہے اور اس کا ضرر پہنچانا ا بی ذات ہے کی مشقت کو دُور کرنے کے لیے نہیں ہے اور اس کا نفع پنجانا کی منعت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ما لک بج جو ما ب کرے وہ کی تعلی برجواب وہ نہیں ہے۔ (تغیر کبرن ۸ص ۱۷۱ مطبور داراحیا داتر الدائر بی بروت ۱۳۱۵ ه امام رازی کا جواب بھی درست ہے لیکن میرے زد یک بات ہے کہ اگر کی شخص پرکوئی مصیب ناول ہوتی ہے تو وہ مجمی اس کے لیے رحمت ہے اور اللہ تعالی و نیا میں اس پر بیاریاں اور مصائب نازل کر کے اس کو آخرت کے عذاب ہے بالکل **بیالیتا ہے یااس کے عذاب میں تخفیف کردیتا ہے۔ بیتو مسلمانوں کے حق میں ہےادر رہے کفارتوان پر اللہ تعالیٰ کی بہی رحت** كافى بكالشتعالى في ان كودنيا من سامانِ زيت مبيا كيا بوائ خوادوه كى حال ميس بول\_ حعرت عائشر منی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا: مسلمان کو کا ننا جیھے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف موالشدتعالی اس کی مجدے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ایک گناو منا دیتا ہے۔ (صحح البخاري رقم الحديث: ١٦٥ مح مسلم رقم الحديث ٢٥٤٢ من الترفدي رقم الحديث: ١٦٥ منداحدي ٢٥ م١٣٠) حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا:مسلمان کو جب بھی تھکاوٹ بیاری میریشانی اورغم ہوتا ہے اور جب مجمی کوئی رخج اورفکر ہوتا ہے تی کہ اس کو کا نا بھی چیچے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ( محيح الخارى رقم الحديث: ٦٢٨ مصحيم مسلم رقم الحديث ٢٥٧٣ من الترفدي رقم الحديث ١٩٦١ منداحريّ مهم مندابيعلي رقم الحديث ١٢٥٦) نیز فرمایا: اور بیرعبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے' یعنی حفرت ابوب علیہ السلام کے قصہ میں مسلمانوں کومھائب من مبر ربی ا پیخته کیا ہے تا کدہ تقدیر پر صابر و شاکر رہیں اور انہیں مبر کرنے پر حوصلہ لے اور عبادت کرنے والوں کی تخصیص س لیے ہے کقرآن مجید کی ہدایت ہے مسلمان اور عبادت گزار ہی نفع حاصل کرتے ہیں۔ **الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورا اعامل اور اور لیں اور ذواکھ فل کو یاد کیجئے سے سبر مرکرنے والے تقے 🔾 ہم نے ان (سب ) کو** ائی رحت می داخل کردیا ب شک بیسب نیوکار سے (الانباء ۲۱-۸۵) تعنرت اساعيل اورحضرت ادريس عليهاالسلام كاتذكره بیا نبیا علیم السلام کا ساتواں قصہ ہے۔

اس سے پیکی آبیوں میں اللہ تعالی نے دھڑت ایوب علیہ السلام کے میر کا ذر فر بایا تھا اور ان آبیوں میں دھڑت اساعیل حضرت اور لیس اور حضرت و واککفل علیم السلام کا ذر کر فر بایا ہے کیونکہ پر حضرات بھی تختیوں 'مصائب اور عبادت کی مشکلات پر میر کرنے والے تھے۔ رہے حضرت اساعیل علیہ السلام تو انہوں نے اپنے والد کے تھم پر ذرج کیے جانے کومبر کے ساتھ تسلیم کرایا' لعومان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو غیر آباد بیابان میں چھوڈ کر چلے تھے اس پر انہوں نے میر کیا'جہاں پر شاہے

marfat.com بلا

المقرآر

مویش تنے جن کا دودھ دوہا جاسکے اور ند کھیت اور باغات تنے جن سے زمین کی پیدادار مامسل ہو سکے۔ معرت اس عمل طبیہ السلام صبر د سكون كرماته السر جكر المجروعي و بساور مركز ماته وي الية والدحفرت ابراجيم عليه السلام كسماته في مبت الله کی تعبیر کرتے رہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مبر کا ہیچل عطافر مایا کہ قائد الرسلین اور خاتم انتجین حضرت سیدن**ا محی<sup>صل</sup>ی اللہ علی** وسلم كوآب ك صلب سے بيدافر مايا \_ حضرت اساعيل عليه السلام كى ممل سوائح بم ابراجم ٣٩ ميں بيان كر مي يين -

حضرت ادرلیں علیہ السلام کی مفصل سواخ ہم مریم: ۵۱ میں ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنهمانے فرمایا الله تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کوان کی قوم کی طرف جیجا تا کہ وہ ان کوقو حید کا پیغام سنائمیں ان کی قوم نے اس پیغام کو قبول كرنے سے ا تكاركر ديا تو الله تعالى نے ان كو بلاك كر ديا اور حفرت اور ليس عليه السلام كو چو تھے آسان برأ تھاليا۔

حضرت ذ والكفل كونبي بنانے كا واقعہ الله تعالى نے الانبیاء: ۸۵ میں حفرت زوالکفل كا حضرت اساعیل اور حفرت ادرلیں كے ساتھ ذكر كيا ہے اور ص: ۴۸

میں حضرت اساعیل اور البیع علیماالسلام کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے جس طرح تعریف اور تحسین کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے اوران کا ذکرا نبیا علیم السلام کے ذکر کے ساتھ ملا کر رکھا ہے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے اور بھی تول مشہور

ہے اور بعض نے بیکہا ہے وہ نبی نہ تھے لیکن نیک اور عادل حکر ان تھے۔امام ابن جریر نے اس مسئلہ میں تو قف کیا ہے۔ عباہدیمان کرتے ہیں کہ جب حضرت البیع علیہ السلام بوڑھے ہوگئے تو انہوں نے کہا کاش میں کمی فخف کوا بی زندگی میں خلیفہ مقرر کر دوں اور دیکھوں کہ وہ کس طرح عمل کرتا ہے پھرانہوں نے لوگوں کو جمع کر کے کہا جو چنمس میری تین شرطیں ایور ی

ے گا' میں اس کوخلیفہ بنا دول گا۔فر مایا وہ دن کوروزہ رکھۓ رات کونماز میں قیام کرے اور کسی پرغصہ نہ کرے۔ ایک چخص کھڑا ہوگیا جس کولوگ غیر اہم بچھتے تھے اس نے کہا میں ایسا کروں گا۔حضرت النیم علیہ السلام نے اس دن اس کولوٹا دیا۔ دوسرے دن چمرای طرح فر مایا' لوگ خاموش رہے اور دہ شخص چمر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا میں اس طرح کروں گا تو حضرت

السع عليه السلام نے اس کوخليفه بنا ديا ۔ گھر شيطان ان کولغزش دينے کے ليے پہنچا اور وہ ان کے پاس اس وقت گيا جب وہ تیلولہ (دوپہر کے وقت آ رام کرنے) کے لیے لیٹ گئے تھے ٰدہ رات کو بالکل نہیں سوتے تھے اور دن کوای وقت سوتے تھے۔

اس نے درواز دکھکھنایا انہوں نے بوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا۔ میں بوڑھا مظلوم مخض ہوں۔انہوں نے درواز ہ کھولاتو اس نے کہا میرا کچھ لوگوں سے جھگڑا ہے۔انہوں نے مجھ پرظلم کیا اور اب تک مارتے پیٹنے رہے حتی کہ صبح ہوگئی اور دو پہرآ گئی۔ انہوں نے کہاتم شام کومیرے یاس آ نا میں تمہاراحق ان سے لے کردوں گا۔حضرت السیع مجلس میں گئے اوروہ دیکھنے لگے کہوہ

پوڑھا شخص نظر آ رہا ہے یانبین انہوں نے اس بوڑ ھے تھی کونبین دیکھا۔ دوسرے روز وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے تھے وہ اس بوڑھے کا انظار کرتے رہے وہ نہیں آیا پھروہ دو پہر کوایے گھر گئے اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئے تو اس نے دروازہ

کھنکھٹایا' یو چھا کون ہے؟ اس نے کہا ایک بوڑھا مظلوم آ دمی ہے۔انہوں نے کہا کیا میں نے تم سے میڈییں کہا تھا کہ جب میں فیصلہ کے لیے بیٹیوںتم اس وقت میرے پاس آنا؟ اس نے کہا وہ بہت خبیث لوگ ہیں' جب انہوں نے دیکھا کہ آپ میٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہم تمہیں تمہاراتق ادا کردیتے ہیں اور جب آپ اُٹھ کر بطے گئے تو پھر انہوں نے مجھے تق دیے سے

ا نکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ابتم جاؤ' جب میں فیصلہ کے لیے جاؤں تو تم میرے پاس آ جانا۔ ان کا قیلولہ ( دوپہر کا سونا ) اس دن بھی رہ گیا۔ دوسرے دن وہ پھراس کا انظار کرتے رہے وہنیس آیا۔ ان کواوگھ بہت ستار ہی تھی انہوں نے اپنے گھروالوں

ے کہاتم اس دروازہ کے قریب کی کومت آنے دیناحی کہ میں سوجاؤں کیونکہ جھے بہت مخت نیند آرہی ہے وہ ای وقت آسمیا martat.com

گھروالوں نے کہا چیچے جاؤ کیچے جاؤ۔ اس نے کہا جس ان کے پاس کل آیا تھا اور ٹس نے ان سے اپنے معاملہ کا ذکر کیا تھا۔ گھروالوں نے کہا۔ فیمل خدا کی حم انہوں نے ہمیں منع کیا ہے کہ کی کو میرے قریب نہ آنے دینا کیونکہ جس کی دن سے سو فیمل سکا۔ جب وہ تھک کیا تو اے گھر ٹس ایک روٹن دان نظر آیا 'وہ اس ٹس سے گھر ٹس وافل ہوگیا اور کرے کا درواز ہ کھکھٹانے لگا۔ وہ بیرارہو گئے اور کہا اے فلال مختص ایس نے تم کو تھم نہیں دیا تھا 'ٹس دیکھتا ہوں کہ تم آئے کہاں سے ہو۔ انہوں نے دیکھا گھر کا دروازہ ای طرح بند تھا جس طرح انہوں نے بند کیا تھا اور دہ فتم ان کے ساتھ تھا بچر دہ اس کو بیجیان

ری است میں سال سے انہوں نے پو تھا کیا وہ اللہ کا دگن ہے؟ اس نے کہا ہاں اتم نے بچھے ہرداؤیس ناکام کردیا۔ یس نے جو کچھ کیا 'وہ تم کو فضب میں لانے کے لیے کیا تھا' جب اللہ تعالی نے ان کا نام کفل (ضامن) رکھا کیونکہ انہوں نے جس چیز کا فرمدلیا تھا' اس کو پورا کردیا۔ (تغیر لام این ابل ماتم رقم الحدیث: ۱۳۷۰ تغیر کیرج ہم ۱۷۷ البدایہ، انہایہ جاس ۱۳

ا مام فخرالدین مجمد بن عررازی متوفی ۲۰۷ هه کهت میں: حضرت ابوموکی اشعری رمنی الله عنداور مجاہد نے بیرکہا کمه حضرت ذ داکلفل نی نبیس بتے اور جمہور کا قول بیہ ہے کہ وہ نبی تتے

اور بيقول حب ذيل وجوه برائج ب: (١) ذوالكفل آپ كا نام بالتب ظاهر بيرآپ كا نام باور آپ كابينام الله تعالى في ركها بي اور كفل كامني ب

) فروائنگس آپ کا نام ہے یا لقب طاہر ہے یہ آپ کا نام ہے اور آپ کا بینام الند نعان نے رکھا ہے اور س کا سی ہے حصہ یعنی آپ کے اعمال کے ثواب کا حصہ دوسروں ہے ذممنا تھا۔ آپ کے زبانہ میں اور انبیاء علیم السلام بھی تقے اور غیر نبی کے ثواب کا حصہ نبی ہے زیادہ نہیں ہوسکتا 'اس لیے لاز نما نا پڑے گا کہ آپ نبی تقے۔

یر بی احد دب معند با صدور در معند اور معند اور این علیما السلام کے ساتھ کیا ہے اور مقعد اپنے فضیلت والے (۲) الله تعالیٰ نے آپ کا ذکر دھنرت اساعیل اور دھنرت اور لیں علیما السلام کے ساتھ کیا ہے اور مقعد اپنے فضیلت والے

بندول کاؤ کر کرنا تھا تا کدان کی افتد ام کی جائے اس ہے معلوم ہوا کہ آپ ٹی تھے۔

(۳) اس سورت کا نام سورة الانبیاء ہے اوراس کا نقاضہ رہیے کہ اس میں جن کانعظیماً ذکر کیا جائے' وہ نبی ہوں۔ (تغیر میں ۲۰۰۶) مطلوء دارا جنہ التراث کی میں 17 میں 18 میں کا مطلوء دارا جنہ التراث الدیارہ کی ہیں دینہ 17 او

(تغیرکیرن۸ص۱۵۱مطوردادایاداترات العربی برن۸ص۱۵۱مطوردادایاداترات العربی بروت ۱۵۱۵ه)
الغد تعالی فی فرمایایی سب صابر میں لعنی الغد تعالی کا دکام بجالان کی مشقت پرمبرکرت میں اور الله تعالی کورین کی

التعلق سے برمایہ سمبر میں۔ ماسعوں ساجھ ہوں ہوں ہے وہ سست پر سررے یں دور سمان سے دریاں ہوں ہوں ہے۔ تہتے میں جوافیت پنچی ہے اس برمبر کرتے ہیں اور فرمایا ہم نے ان کواپی رحت میں داخل کر دیا۔ مقاتل نے کہااس رحت سے مراونبوت ہے اور دومروں نے کہااس سے تمام نیک اعمال مراد ہیں۔ است مال میں دریاں میں مجول سے دریاں سے تمام نیک اعمال مراد ہیں۔

الد تعالى كا ارشاد بي: اور تي هي وال رايش كوياد كيج جب وه (اني قوم پر) غضب ناك موكر فكانو انهوں نے بيكان اكيا كياكمة مم ان پر برگزشگی فيس كريں كے بھرانهوں نے تاريكيوں شن يكاراكد تير سواعبادت كاكونگ سختى نيس بيقو پاك بئ بي شك يش (بن ) زيادتى كرنے والوں ش سے تقان تو ہم نے ان كى يكارس كى اور ان كوئم سے نجات دے دى اور ہم اى طرح موموں كوئم سے نجات ديتے ييس (الانبياء،٨٥-٨)

<u> حضرت يولس عليه السلام كاقصه</u> پيانبياعيم السلام كا آشموال تصه ب-

س ذیل عنوانات پر بحث کی ہے:

جلدتفتم

marfat.com

والقرآر

سرب ہے. حضرت بونس علیہ السلام کا نام ونب محضرت بونس علیہ السلام کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیات حضرت بونس طیہ السلام کی فضیلت میں احادیث محضرت بونس علیہ السلام کی سوائح 'آتا براعذاب دکھے کر حضرت بونس علیہ السلام کی قوم کا قربر کرفت کی حضرت بونس علیہ السلام کی قوم کی قربہ قبول کرنے اور فرعون کی قوبہ قبول شکرنے کی وجہ محضرت بونس علیہ السلام پر گرفت کی توجیہ اور نگاہ درسالت میں ان کا بلند مقام محضرت بونس علیہ السلام کی آذ مائش پر سید مودودی کی تحقید سید مودودی کی تحقید می مصنف کا تبعرہ۔

فظن ان لنَ نقدر عليه كرجمه كي تحقيق

> گ\_فنقول و بالله التوفيق. فيظن ان لن نسقىدر عىلىيىه كىختلف رّاجم

شیخ سعدی شیرازی متونی ۹۹۱ هه کلصته مین: پس گمان برد آنکه تنگ نه خواهم کرد براو-شاه ولی الله د ہلوی متوفی ۲ سمااه کلصته مین:

پس گمان گیرد که تنگ نه گیرم بروے۔ شاہ رفیع الدین دہلوی متو فی ۱۲۳۳ھ کھتے ہیں:

پس جانا یہ کہ ہر گز نہ تک بکڑیں گے ہم او پر اوس کے۔ شاہ عبدالقادر دہلوی متونی ۳۰۱ ھ لکھتے ہیں:

پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے۔

مؤخر الذکرتر جمہ میں قدر کوقدرت ہے ماخوذ مانا ہے اس کی اتباع میں شیخ محمود الحسن متوفی ۱۳۳۹ھ نے قدر کا ترجمہ مد سر سرکا سرندہ کھتے ہیں:

قدرت سے کیا ہے ٔ وہ لکھتے ہیں: کھرسمجھا کہ ہم نہ پکڑسکیں گے اس کو۔

یا ای طرح نکل کر بھا گا ہیں کو کی ہوں مجھ کر جائے کہ اب اس کو پکڑ کر واپس ٹیس لا سکیس سے ۔ گویا بہتی ہے نکل کر ہماری قدرت ہے ہی نکل گیا۔ بیر مطالب ٹیس کہ معاذ اللہ یوٹس علیہ السلام فی الواقع ایسا مجھتے تھے ایسا خیال تو آیک اوٹی موٹس بھی ٹیس کرسکا' بلکہ غرض یہ ہے کہ صورتحال ایک تھی جس ہے ہوں معتزع ہوسکتا تھا۔ حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ دو کا ملین کی اوٹی ترین لغرش کو بہت بخت پیرا ہے بیس اوا کرتا ہے۔ (عاشیشی احر مثانی ترتیر تحود الحسن معادہ مسلمت سعودی عربیہ)

و بہت سے بیرانید ساادا مراہے۔ رہائید میں کیا میں اور ہوں گا استعمال کا میں ہے۔ اس افترش کو اللہ تعالیٰ نے خت بیرانید میں اوانمین کیا کیونکہ ارباب لفت اور مفسرین کی تصریحات کے مطا**بق ان ان نقامی** 

marfat.com

تبيار القرآر

باربعت

الم من به بهم ان بر گل بین کریں گے سخت بی ایہ بلد کمتا فاند بی ایر قد شخ محود المن کا ترجر بے " بھر مجما کہ ہم نہ پکڑ کیس مے اس کو۔ " اور اس آیت میں مفعو کو بہ منی قدرت لینے کو ارباب افت اور منسرین نے تفرقر اردیا ہے۔ مقعد بہ منی قدرت کو ائمر الفت کا کفرقر اردیتا

ر المغردات جهم ۱۵۴ مطبوعه کم کرمهٔ ۱۳۸۸ و جمع بحدارالانوارجهم ۱۳۲۸ مطبوعه دید مورهٔ ۱۳۸۵ و)

علامہ جمال الدین مجر بن محرم بن منظور افریقی متوفی اا کے داور علامہ سید مجر زبیدی متوفی ۱۲۰۵ ہے کئیسے ہیں: الفر ااور ایوالہیم نے کہافطون ان لن نقدو علیه کا مغن ہے انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر تکی نہیں کریں سے اور خاج نے کہا ہم ان کے لیے چھلی کے پیٹ میں رہنا مقدر نہیں کریں گئے اور نسقہ مدوققتر سے ماخوذ ہا نامور سیح مجمع کہا ہے ہائر ہیں اور جس نے نسفہ کو قدرت سے ماخوذ مانامور سیح مجمع کہا ہے گھاں کیا دار سے اور پیدا طلاقات ازروے لفت کے جائز ہیں اور جس نے نسفہ ملوکو قدرت سے ماخوذ مانامور سیح مجمع کی محمل کے اسام تعالیٰ کے قدرت میں طون اور شک کفر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے

کمان کیا کہ القدنواں پر فدرت ہیں ہوں اس نے حرب القدنعان می فدرت میں ن اور سب سر ہے اور اسد عن سے اپنیا موقع کے انبیا مو کفر ہے معصوم رکھاہے اور اس معنی کی وہی تاویل کرے گا جو کلام عرب اور اس کی لغات سے جامل ہو۔

(لمان العرب ج 20 2 مسلحساً معلوره ايران تاج العروس ج ٢٨ معلور داراهيا والتراث بيروت) منته التيم معلم مرسكا كافر ق 11 مرم و

نقىد بەمىخى قەررىت كومفىرىن كاكفرقراردىينا امام خرالدىن مجرىن عردادى شانقى حرفى ٢٠١٣ ھەكتىت بىي :

جس نے بیگمان کیا کہ اللہ عاجز ہے وہ کافر ہے کی ایک موٹن کی طرف بھی اس کی نبست کرنا جائز نہیں ہے تو انہا ویلیم السلام کی طرف اس کی نبست کرنا کس طرح جائز ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت بوٹس علیہ السلام نے بیگمان کیا کہ ہم ان پر تھی نہیں کریں گے اور اب نیف مدد کا معن تھی کرنا ہوگا اور اس آیت کا معنی بیہ ہے کہ حضرت یوٹس علیہ السلام نے بیگمان کیا کہ ہم

ان پڑھی ٹیس کریں کے اور حب ذیل آیات میں فلو بہ مٹی تھی کرنا ہے: اللہ کم بیڈ سکط الیورڈ کی لیمٹر بیٹساغ میٹ عبدادہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے جائے رزق کشادہ

وَيَقْدُوُلُا الْحَبِوتِ: ١٢) كرديتا بادرجس كے ليے جائے كرديتا بـ -وَمَنْ قُلُورَ عَلَيْمُورُوْقَهُ (المال نا) ادرجس پراس كارزق عكرديا كيا۔

وَّاتَنَا إِذَا مَا الْهِمَالَةُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزُقَهُ فَيَقُولُ اور داده بسرار كا بسراس كاروزى عك كرويا رَسِّقَ آهَا أَنِينَ ( (الْجِرِ:١١) بهذه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله الله عليه

(تغير كبيرج ٨٩م ١٥ داراحياء الراث العربي بيروت ١٣٥٥ هـ)

علامه ابوعبرالله محد مالى قرطى متوفى ١٩٦٨ ه كليمة بين: ايك قول يه ب كرشيطان نے ان كے ذبن ميں به كمان والا كدالله ان كومزا دين پر قادرنيس ب يه قول مردود ب اور كفر ہے۔عطا معيد بن جبر اوراكٹر علاء نے بيكها ہے كداس آيت كامتى بيه بكرانهوں نے به كمان كيا كداللہ تعالى ان پرشكى فيل فرمائے كا جس طرح الرعد ٢٦ ميں يقدر اورالطلاق نے يم من قدر شكى كرنے كے متى ميں ہے۔

رائے 8 میر را روید ، میں مصور اور میں رائے ہیں۔ قامنی بیشادی حوثی ۱۸۵ ھے نیمی اس آیت ش ان لین نقدر کامن مجلی شرکا کیا ہے۔ اس کی شرح شی علام احمد

جلدبقتم

martat.com

المرآر

بن محر حنى خفاجي متوفى ٢٩ • اه لكهتة مين:

بہ لفظ قدرت سے ماخوذ نہیں ہے کیونکہ اس کا گمان کوئی بھی نہیں کرسکتا چہ جائیکہ ( **حضرت بونس ) جو نی صلی اللہ طبہ وسلم** بي \_ (عناية القاضى ج٢ص ٢٦٤ مطبوعة دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٤ م

مفتى محرشفيع ديوبندى متوفى ١٣٩٧هاس آيت كي تغيير من لكعترين

لفظ نسقد ریس براعتبار لغت کے ایک احمال رہے کہ رہمدر قدرت سے مشتق ہوتو معنی ریموں مے کہ انہوں نے میر

گمان کرلیا کہ ہم ان پرقدرت اور قابونہ پاسکیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کی پیٹیمرے تو کیا کمی مسلمان سے مجمی اس کا **کمان** نہیں ہوسکتا کیونکہ اپیا بھھنا کفرصرت کے باس لیے یہاں بیمعنی قطعانہیں ہو سکتے ۔ دوسرااحمال مدے کہ بیمصد وقد رہے مشتق

ہوجس کے معنی تنگی کرنے کے ہیں۔ جے قرآن کریم میں ہے: الله تعالى وسعت كرويتا برزق من جس كے ليے واب اَللُّهُ يَبُسُطُ البِّرزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنُ عِبَادِهِ

اور تک کر دیتا ہے جس پر جاہے۔

ائر تغییر میں سے عطاء 'معید بن جیر' حسن بھری اور بہت سے علاء نے یمی معنی اس آیت میں لیے ہیں اور مراد آیت کی بیقرار دی که حضرت بینس علیدالسلام کوایے قیاس واجتہاد سے بیگمان تھا کدان حالات میں اپنی قوم کوچھوڑ کر کہیں مطیع جانے کے بارے میں مجھ پرکوئی تنگی نہیں کی جائے گی۔ (معارف القرآن ج۲ ص۲۲۳ مطبوعه ادارة المعارف کرا پی ۱۳۱۳ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورزکریا کویاد تیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو یکارااے میرے رب! مجھے اکیلا نہ چھوڑ نا اورتو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے 0 تو ہم نے ان کی دعاس لی اور ہم نے ان کو کی عطا کیے اور ہم نے ان کی (با نجھ) میوی کو تندرست کردیا ' بے شک وہ (سب ) نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور شوق اور خوف سے ہم سے دعا کیں کرتے تھے اور وہ

ہم سے عاجزی کرنے والے تھ (الانبیاء: ۹۰-۸۹)

حفزت زكريا اورحفزت يجين عليهاالسلام كاقصه

بدانبياء كيهم السلام كانوال قصه بـ

حضرت ذكريا اورحضرت يحي عليما السلام كاقصه بم في آل عمران: ٢١-٣٥ تبيان القرآن ج٢ص ١٥١-١٥١ من بيان كيا ہے اور ان عنوانات پر بحث کی ہے: حضرت ذکریا علیہ السلام کی سواخ ، حضرت ذکریا علیہ السلام کا حضرت مریم کی کفالت کرتا ، حفزت زکریا علیہ السلام کے دعا کرنے کا سبب حفزت کجی علیہ السلام کی سواخ ' حفزت کجی علیہ السلام کا حفزت عیمیٰ علیہ السلام کی نقیدیق کرنا' حضرت کیچیٰ علیہالسلام کی ولادت کوحضرت زکریا کےمستبعہ بھنے کی توجیبہ تین ون کے لیے حضرت ذکریا

علیہ السلام کی زبان بند کرنے کے فوائد اور حکمتیں۔ حضرت ذکریا اور حضرت کیچی علیمالسلام کا ذکر ہم نے تبیان القرآن کی اس جلد سادس میں بھی کیا ہے مریم: ۱-۱۵ میں اور

اس میں ان عنوانات پر بحث کی ہے :حضرت ذکر یا علیہ السلام پر دحمت کی توجیهٔ حضرت ذکر یا علیہ السلام کے نداء خفی کرنے کی توجیہ وعا کے آ داب انبیاء کے علم کا دارث بنایا جاتا ہے ان کے مال کا دارث نبیں بنایا جاتا حضرت زکریا علیہ السلام کواللہ نے بشارت دی تھی یا فرشتوں نے مفرت کی علیہ السلام کا نام کی ارکھنے کی وجوہ مصرت ذکر یا علیہ السلام کے اس سوال کی توجیہ کہ میرے یہاں لڑکا کیے ہوگا؟ حفرت ذکریا علیہ السلام کا تین دن تک بات نہ کرسکنا' حفرت ذکریا علیہ السلام کی محراب کا معدات محراب كالغوى اوراصطلاحي معنى امام كے محراب ميں كھڑے ہونے كى تحقيق حضرت يجي عليه السلام يرتين بارسلام كى

martat.com

صوبیت بوم میلاد پرخرش منانے اور بوم وفات پرخم ندمنانے کا جواب۔ حلماء اُسعی کالبیاء بسی اسر البیل کی تحقیق

حطرت زکر یاطیدالسلام نے دعا کی تھی تو مجھے اپنے پاس سے دارث عطا فرما جو میرا بھی دارث ہوادر آل بیتوب کا بھی وارث ہو۔ (مرک: ۵-۹)

الم بخارى نے تعلیقاً برمدیث ذكركى ب:

ان العلماء هم ورثة الانبياء ورثوا العلم.

کرتے ہیں۔

( مح الخاري كماب العلم باب: • استن الترفدي رقم الحديث: ۲۷۸۲ ستن الاواد ورقم الحديث: ۳۷۳۱ سن اين بايد رقم الحديث: ۴۳۳ سند احر چ۵۵ ۱۹۷۰ سن الداري رقم الحديث: ۳۳۹ مح اين مرقم الحديث: ۸۵ سند الشامين رقم الحديث: ۴۳۳ شرح النة رقم الحديث: ۱۲۹

ای مغمون کی ایک اور حدیث زبان زوخلائق ب وه ب عسلماء اُمنی کانبیاء بنی اسوائیل میری اُمت کے علماء بی امرائیل کے انجیاء کی حش ہیں۔

علامتی الدین مجربن ابراہیم المتخادی التوثی ۹۰۴ هاس حدیث کے متعلق کھتے ہیں: اس حدیث کے بارے میں ہمارے شنخ اور ان سے پہلے علامہ دمیری اور زرکٹی نے کہا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ کی معتبر کمآب میں معروف نہیں ہے۔البتہ ابوٹیم نے پاک دامن عالم کی فضیلت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا روایت کیا ہے کہ نبوت کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو المی علم اور المل جہاد ہوں۔ اس کی سند ضعیف ہے۔

(مقاصد الحسنة م ۲۹۳ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ۱۳۰۷ه)

ب شك علاء على انبياء ك وارث ين انبياء علم كا وارث

علامدا ساعیل بن مجراتیجاد نی التونی ۱۳۲ ارواس صدیث کے متعلق تکھتے ہیں: علامہ سیوطی نے الدررالمعتقر و میں کھیا ہے کہ اس صدیث کی لوئی اصل نہیں ہے اس طرح حافظ این تجرنے بھی کہا ہے کہ اس صدیث کی لوئی اصل نہیں ہے۔ (سخف النفاء ۳۵ س۴ مطبوء مکتبہ النزالي دشق)

الله تعالى كا ارشاد بن اوراس مورت (مريم) كوياد يجيح جس نے اپني پاک بازي قائم رکھي قو ہم نے اس ميں اپني روح سے پھو يک ديا اوراس كواوراس كے بينے كوسار سے جہان والوں كے ليے (اپني قدرت كى) نشانى بنا ديا (الانبياء: ٩١) حضرت مريم اور حضرت عيم كي قصه

سرے سرے اور سرت کی فاقعیہ بیال سورت میں انبیاء کیم السلام اور ان کے متعلقین کا دسوال قصہ ہے۔

سید می در وسی التحق الت

marfat.com

بالقرآء

غیر مشروع ہے'ان کےعلاوہ اور بہت سے عنوانات ہیں۔ دون میں محمد ملیں ہے محمد کائیں مدیمال کا جہ

حفزت مریم میں روح پھو تکنے پراشکال کا جواب رویس میں میں فریاں تاہی نہ اور میں بائیں ہے ۔۔۔۔

اس آیت من رایا بوتا م نے اس من افی روح بے چوک ویا۔ اس پر بدفا ہر بدافکال موتا ب كردهرت مرم على

روح پھو تکنے کامنی ہے ہے کہ ان کوزندہ کردیا حالاتکہ دہ تو پہلے ہی زندہ تھیں۔اس کا ایک جواب میر ہے کہ بھم اور ہے ہے کہ جم نے مربے بین عیدلی کے اندر روح کو پھونک دیا اور ان کومریم کے پیٹ میں زندہ کردیا اور اس کا دومرا جواب میر ہے کہ جم نے اچی

ے عرب ہیں مالیہ السام کی طرف ہے مربم کے جائے گئے۔ روح لینی جر مل علیہ السلام کی طرف ہے مربم کے جائے گریبان میں روح پھونک دی اوروہ پھونک ان کے پیٹ تک بھی تکی۔ حضرت مربم اور حضرت عیسی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں

نیز اس آیت میں فربایا اوراس (مریم) کواوراس کے بیٹے کوسارے جہان والوں کے لیےا پی قدرت کی نشانی بناویا۔ حضرت مریم میں بینشانیاں میں:

سنرے حرابی میں ہیں ہیں. (1) بغیر مرد کے حضرت مریم کا حاملہ ہونا خلاف عادت کام ہے 'یہ حضرت مریم کی کرامت اور حضرت عیملی علیہ السلام کا ار ہاص ہے۔

(۲) حصرت مریم کارزق جنت ہے آتا تھا۔ حصرت مریم ہے جب پو چھا جاتا بدرزق کہاں ہے آیا؟ تو وہ کہتی تھیں بیاللہ

کے پاس سے آیا ہے۔ (۳) حسن نے کہاانہوں نے ایک دن بھی دورہ نہیں بیااور انہوں نے بھی حضرت میسلی علیہ السلام کی طرح بھیپن میں کلام کیا۔

اور حضرت عیلی علیہ السلام میں بہت نشانیاں میں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے انہوں نے گھوارے میں کلام کیا وہ مردے زندہ کرتے تھے وہ مادرزاد اندھوں اور برص کے مریضوں کوشفادیتے تھے ان کوآسان پر اٹھالیا گیا اور بہت نشانیاں ہیں۔

زندہ کرنے تھے وہ ادر اداید مول اور ہر ل سے مریسوں وسعادیتے ہے ان واسمان پر افعانیا میں اور بہتے ساچاں ایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک میرتہاری ملت ہے جو در حقیقت ایک ہی ملت ہے اور میں (بی) تمہارا دب مول سوتم میرک (بی) عبادت کروں اور انہوں نے اپنے دین میں (مختلف) فرقے بنا لیے دہ سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے

مين O(الابنياء: ٩٢-٩٣)

أمت كامعنى اور دين اورشر لعت كا فرق

الانبیا ہ: ۹۲ میں ہے بیتمباری اُمٹ اُمت داحدہ ہے۔ اس آیت میں روئے زمین کے تمام لوگوں سے خطاب ہے۔ اُمت اس قوم یالوگوں کی اس جماعت کو کہتے ہیں جو دین داحد پر مجتم ہو پھراس کے مغبوم میں وسعت دے کرنفس دین پر مجک اُمت کا اطلاق کیا جاتا ہے اور یہاں مراد ہیہ ہے کہ روئے زمین کے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لمت اور ایک دین کی دعوے دی گئی ہے اور تمام انبیا عظیم السلام نے ای دین کی دگوے دی ہے اور سب کا دین اسلام ہے۔ تم آن جمید

ر بن بن المراقب 
شَسَرَعَ لَسَكُمُ مِيْنَ اللّذِيْنَ مَا وَصَتَّى بِهِ اللهِ فَ اللهِ فَ تَهَارِ عَلِي وَى وَيَ اللّذِيْنَ مَا وَصَتَّى بِهِ اللهِ فَ اللهِ عَلَى اللهُ عَل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وَلاَ تَتَفَرَّ قُوا فِينْ فِي ( الشوراي -١٣) ادراس من تفرقه ندكرو-

marfat.com

جواصول اور معتائد تمام انجاء ميم السلام على مشرك بين ان كودين كيتم بين اور تمام انجياء ميم السلام في بدوح دى مح كا ها أن وي سب كا ها أن الوروات باس كا كوئي شريك بين به الله كري مول الله كا بينام به بافيا في الم بها في الدور التي عام بها في في الله كوئي شريك بين بها الله كا تقديم السك مج الله كري الله كا تقديم كا والريك في الله كا تقديم كا والله كا في الله كا تقديم كا والله كا في الله كا الله كا الله كا المواس كا شكر اواكر ما فرض بها من الله كا من الله كل الله الله كا والله كو والله وو بعيله بالله عن الله كل وو باده و في الله كا بالله كا بالله بي بي بي الله بالله با

سے جاتی تھی۔ ہماری شریعت میں مید چزیں حال ہیں۔ پہلی شریعتوں میں تیم کی بہوات دھی مبد کے سوانماز پڑھنا جائز ند کھا' ہماری شریعت میں تیم کی بہولت اور ہر پاک زمین پرنماز پڑھنا جائز ہے۔ پہلی شریعتوں میں غیراللہ کے لیے بحدہ تقظیم جائز تھا' ہماری شریعت میں اس کورام کردیا گیا۔

حعرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:

ر المساورة و المعلات امهاتهم شتى و دينهم من تمام في باب شريك بمائي بين ان كى ما كي عقف بين اور

> ہے۔ وین میں فرقے بنانے کی ممانعت

اور فرمایا اور انہوں نے بیٹی ہے دینوں نے اپنے اپنے دین عمل اضلاف کیا اور مختلف فرتے بنا لیے۔ اس آیت عمل دین عمل فرتے بنانے کی غیمت کی گئی ہے اور احادیث عمل مجی دین عمل فرقہ بنانے کی ممانعت کی گئی ہے۔

(سنن الرّغدي فم الحديث: ۲۷۴۰ سنن اليوادكود فم الحديث: ۴۵۹۳ سنن اين ملير فم الحديث: ۴۹۹۱ منداحد ٢٥ص٣٣ مند اليعلي وقم الحديث: ۴۹۰۰ محكي اين حيان فرآ الحديث: ۱۲۳۷ المدورك ريّاص ۱۲۸)

حضرت عبدالله بن عرورضی الله تخبابیان کرتے ہیں کدرسول الله علید و کلم نے فربایا: بمری اُمت پرجی برایز برابر وی امور دارد ہوں گے جو تی امرائکل پر دارد ہوتے رہے تھے تی کداگر ان میں سے کسی نے اپنی بال کے ساتھ علانے بدکاری پر گئی تو بمری اُمت کے لوگ بھی ایسا کریں گے اور بنی امرائیل کے بہتر فرتے تھے ادر میری اُمت کے لوگ بھی ایسا کریں

martat.com جلاً

والقرآر

الانبياء ١١:١١ --٩٣ اور ایک ملت کے سواباتی تمام فرتے ووزخ ٹیں ہوں مے مسلمانوں نے **یو جمایارسول اللہ او وکون کی ملت ہوگی؟ فر ملاجس** ر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ (سنن ابن ماجیش ہے جس ملت پر جماعت (صحابہ) ہو) (سنن التريزي رقم الحديث: ۲۶۱۳ ألمستد دك ج1**س ۱۲۹**سنن ابن ماييرقم الحديث **۲۹۹۳)** قاضى ابو برجم بن عبدالله المعروف بابن العربي المالكي التوفي ٥٣٣ هاس مديث كي شرح من لكهة بن: ہارے علاء نے ان فرقوں کی برتفصیل ذکر کی ہے روافض کے بیں فرتے ہیں' خوارج کے بیں **فرتے ہیں' القدر ب** المعتز لہ کے بیں فرقے ہیں' سات فرقے الارجاء کے ہیں۔ان کے علاوہ الفرار بیا مجھمیہ' الکرامیہ' المحاربیہ ہیں اور ایک فرقہ تھمیہ اور مرحب<sup>ہ</sup> کا حامع ہے' یہ بہتر فرتے ہوگئے۔ (بیفرتے علامہ ابن العربی کے دور کے اعتبار سے **بی**ں' ان **میں سے مجھ** فرقے اپنی موت مرکئے اور کچھ نے فرقے وجود میں آ گئے ۔سعیدی غفرلہ ) ایک اور فرقہ ہے جو**صرف ظاہر قر آن اور حدیث کو** مانتا ہے اور قیاس اور استدلال کا افکار کرتا ہے۔ یہ بھی قدریہ کی ایک قتم ہے ان کو ہمارے ملک اندلس میں ایک فخف نے مگراہ کیا اس کا نام ابن حزم ہے۔اس نے اینے آپ کو ظاہر کی طرف منسوب کیا اور داؤد کی بیروی کی۔ (مارے دور میں غیر مقلدین اس کے پیروکار بس) (عارضة الاحوذی ج ۱ ص ۸ - ۸ مطخصاً مطبوعه دارالکتب العلميه بیروت ۱۳۸۸) اس حدیث کی کمل تفصیل اور تحقیق ہم نے بتیان القرآن ج اص ۵۲۵-۵۲۱ میں کی ہے وہاں ملاحظہ فرما نمیر شک ہم اس کے اعمال مکھنے والے ہیں 0 اور حیس کبتی سے لوگوں کو ہم حب یا جوج اورما جوج اک دکاوطی کوکھول وبا جائے گا اور وہ ہر بندی سے دورتے ہوئے آین مے كا فرول كى أنكيس بيلى كى بيلى ره حايث مر اے ہماری برنسیسی ! ب شک ہم واس عفلت میں تق بلد م با فلم كن وال

جن چیزوں کی تم اللہ کے سواعیادت کرتے ہوا وہ سب) دوزخ کا بینرصن ہی تم رسب ا*س می* دا**خل برنے والے ہو** 🛚 o martat.com

جلدبفتم

martat.com

المرآء



رب دمن ہے ای سے ان باتوں پر مدوطلب کی مباق ہے جرم بان کرتے ہو ،

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوجو تفصیحی حالب ایمان میں نیک اعمال کرےگا' اس کی کوشش کی نافد ری نہیں ہوگی اور بے شک ہم اس کے اعمال ککھنے والے ہیں 0 اور جس کہتی کے لوگوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں ان کا ( دنیا میں ) لوٹ کر آتا محال ہے 0 حتیٰ کہ جب یا جوج اور ماجوج (کی رکاوٹ) کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندن سے دوڑتے ہوئے آئیس مگے O اور سچا وعدہ قریب آ<u>ینچے</u> گا ان وقت کافروں کی آ تکھیں چھٹی کی چھٹی رہ جائیں گی (وہ کہیں گے ) ہائے ہماری ب**نصیبی ا بے شک ہم تو اس** سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے 🔾 (الانبیاء: ۹۲-۹۳)

نیک اعمال کے لیے ایمان کی شرط ہونا

الانبیاء ، ۹۲ کامعنی بے جس مخص نے اللہ اور اس کے رسول کو جانا اور ان کو مانا لیعنی ان کی تقیدیق کی اور نیک اعمال کیے یعنی فرائض اور واجبات کو دائما کیا اورسنن اورمسخبات کو اکثر اوقات میں بجالایا اور ترام اور مکروہ تحریمی کاموں سے وائما بیار ہا اور مکروہ تنزیبی اور خلاف اوٹی ہے اکثر اوقات بیار ہاتو اس کے ان اعمال کی نافدری نہیں ہوگی لینی اللہ تعالی اس کے ان اعمال کی بہترین جزاعطا فرمائے گا۔اس کی مثل بیآ بیتیں ہیں:

اورجس نے آخرت کا ارادہ کیا اور حالت والیمان میں اس کی قرار واقعی کوشش کی توبیہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گ\_(لین اچھی جزادی جائے گی۔)

اور جس مخص نے بھی حالت ایمان میں نیک عمل کیے خواہ وہ

وَمَنْ اَرَادَ الْأَخِرَةَ وَسَعْى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ فَاوَلَيْكَ كَانَ سَعْيَهُمْ مَّشُكُورًا ٥ (بی اسرائیل:۱۹)

مَنُ عَيِمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِ اوْ أُنْفَى وَهُوَ

martat.com

من الله مين من من من المنطق المنطق المؤرثة من مرد بويا عودت قديم اس كومرور با كنزه زعرك ساته زعه المنطق ال

كإكرته

ان آیات میں ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی تید لگائی ہے کیونکہ جوشش ایمان کے ساتھ کفر کرتا ہے اس کے اعمال ضائع کردیے جاتے ہیں۔

وَمُنْ يَكُفُّرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ خَبِطَ عَمَلُهُ

(الماكده:٥) جاتي س

حعزت عائشروشی الله عنها بیان کرتی بین که بش نے عرض کیا یا رسول الله این جدعان زمانه جالمیت بش صله رحم کرتا تھا اور مسکینوں کو کمانا کھلاتا تھا' کیا بیٹل اس کو نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا: بیٹل اس کو نفع نہیں دے گا! اس نے ایک دن بھی بیہ مہیں کہا اے میرے رب اقیامت کے دن میرے کمنا ہوں کو پخش دینا۔

. ک رین -(صحیم سلم رقم الحدیث:۴۱۴ منداحرج۲ ص ۹۳ منداحر دقم الحدیث:۲۵۱۲۸)

اورجوا بمان كا انكاركرتے بي ان كے اعمال ضائع كرديك

امام احمد کی ایک روایت میں ہے حضرت عائش نے کہا وہ مہمان ٹوازی کرتا تھا' قیدیوں کو تید سے چیزا تا تھا' صلدرتم کرتا تھا' پڑوئیوں سے حسنِ سلوک کرتا تھا اور میں نے اس کی تعریف کی کیا بیا عمال اس کونفن دیں ہے؟ رسول الشاصلی الشاعلی وسلم نے قربایا: بیاعمال اس کونفع نمیس ویں گے اس نے ایک دن بھی بیٹیس کہا اے اللہ ایجھے تیا مت کے دن بخش دیتا۔

(منداحدرقم الحديث:٢٥٨٠٠ عالم الكتب صحح ابن حبان رقم الحديث:٣٣٠)

علامة قرطبى برمواخذه

علامہ قرطبی مالی متوفی ۱۲۸ ھے نے لکھا ہے کہ اس آیت میں من تبعیفیہ ہےجئس کے لیے نہیں ہے کیونکہ کی منطق میں پیقدرت نہیں ہے کہ وہ فرض اور نظل تمام عمادت کرے مواس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس نے فرائف اور نوافل میں سے ایمان کی **حالت میں پچرمی اداکر لیے تو اس کی سعی مشکور ہوگی۔ (الجام کا دکام المتران براام ۴۵۰ مطبوعہ پیروٹ**)

اگرستی مشکور ہونے کا میر معنی ہو کہ وہ جتنا عمل کرے گا اس کو ان کا تو اب ل جائے گا تو یہ نیر سی جے اور اگرسی مشکور ہونے کا میر مطلب ہے کہ منفرت ہوجائے گی تو یہ نفیر سی خی نہیں ہے کیونکہ منفرت کے لیے بیر ضروری ہے کہ وہ تمام فرائض اور واجبات کو بجالائے اور تمام مجر بات اور کر دہائے تحریم ہیں ہے گا ہے کہ اللہ تعالی اس سے درگز رفر ہائے۔ نیز علامتر طبی کا ہیکھتا مجمع چھیں ہے کہ تمام فرائض اور نوافل کو اواکرنا مکلف کی قدرت میں نہیں ہے 'کیونکہ اللہ تعالی نے بندہ کو اس کا مکلف کیا ہے کہ مردہ تمام فرائض اور واجبات کو اواکر ہے اور تمام محر مات اور مکر وہائے تحریمہ سے ہتناب کرے اور بیاس کی قدرت میں ہے۔

البیتہ اوال کااللہ تعالی نے بندہ کومکلف ٹیس کیا وہ ان کوائی طرف سے بجالاتا ہے۔ حرام کا بیم منی واجب ہوتا اور 'لا'' کا زائدہ ہوتا

الانبیاه: 40 کالفظی ترجمه اس طرح بجس بھی کے لوگوں کو ہم ہلاک کر بھیے ہیں ان کا ندلونا حرام ب طالا تکدان کا دنیا بھی لوٹ کر آنا حرام ہے اور ندلوٹ کر آنا واجب ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بعض اوقات حرام واجب کے متی ہیں ہوتا ہے مین کمی کام کا ندکرنا واجب ہے اس آیت ہیں ای طرح ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے: ودرج ذیل آیت کا بھی لفظی ترجمہ اس

1 -1

marfat.com ملاتفت

آب کیے آؤیل تم کو دو چزیں پڑھ کر حاؤل جن

قُلُ تَعَالَوُا اَتُلُ مَسَاحَدَّمُ رَبُكُمُ عَلَيْكُمُ اَنْ لَا تُشْيِرِكُوا بِهِ فَتَيْثًا ﴿ الْالْعَامِ - ١٥١)

تہارے رب نے تم پر حرام کردیا ہے۔ دور ہیں کہتم اللہ کے ساتھ کی چز کوشر یک ند کرو\_ (اوراس کے علاوہ دوسری چزیں ہیں)

عالانکداللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام بے شرک نہ کرنا حرام نہیں ہے۔ اس لیے اس آ ب**ے میں بھی حرام بہ مٹی واجب ہ**ے

کونکه شرک نه کرنا داجب بے اور آیت کامنی میرے: آؤیش تم کورہ چیزیں پڑھ کرساؤں جن کا کرنا داجب ہے وہ می**یں کہ ت**ھ

اللہ كے ساتھ شرك ندكر دالآية -اس اسلوب پر زرتغير آيت كامعنى ہے جس بستى كے لوگوں كو بم ہلاك كر يكھے ہيں ان كا (وغاً

میں) ندلوٹنا واجب ہے۔اس کا دوسرا جواب بدے کہائ آیت میں ''لا'' زائد ہے اوراس کی نظیر بدے: مَا مَنْعَكَ أَنْ لَا تَسُجُدَ (الاعراف:١٢) تِهِ كُوجِده نَدَرَ فِي صَلَ جِزْ فَمْ عُكِا-

حالانکہ البیس کو بحدہ کرنے کا حکم تھا بحدہ نہ کرنے کا حکم نہیں تھا اس لیے یہاں بھی'' لا'' زائد ماننا پڑے **گا'اوراب معن ہوگا** تھے کو بچرہ کرنے ہے کس نے منع کیا؟ ای اسلوب پر اس آیت کامعنی ہے: جن بہتی والوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں ان کا (ونیا

میں) لوٹنا حرام ہے۔

ہم نے مشکل اصطلاحات سے دائن بچاتے ہوئے بہت آسان بیرائے میں اس آیت کی توجید کردی ہے فصف محسو

اس آیت کا ظاہر معنی تو یہی ہے کہ جس قوم کوہم اس کے کفریر اصرار کی وجہ سے ع**ذاب سے ہلاک کریچکے ہیں' اس کا پھر** د نیا میں امتحان کے لیے آتا شرعاممکن نہیں ہے میر من عمر مذقارہ اور مقاتل سے منقول ہے اور مجاہد اور حسن نے مید کہا ہے کہ جن لوگوں کو کفر پر اصرار کی وجہ سے ہلاک کیا جاچکا ہے ان کا تو برکرنا اور شرک اور کفر سے رجوع کرنا محال تھا اس لیے اللہ تعالی نے ان کو ہلاک کر دیا۔ امام ابن جرمیرمتو فی ۱۳۰ ھے نے بھی اوّل الذکر معنی کوتر جج دی ہے۔

(جامع البيان بز ١٥ص١١١-١١٣ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٦٥ه)

ياجوج ماجوج كاتذكره

الانبیاء: ۹۲ میں فرمایا حتی کہ جب یا جوج اور ماجوج (کی رکاوٹ) کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔اس آیت کامعنی بیے کہ قیامت کے قریب وہ سد (دیوار) ٹوٹ جائے گی جس کو ذوالقرنین نے یا جوج ہاجوج کے حملوں کورو کئے کے لیے بنایا تھا' اس رکاوٹ کے ٹوشتے ہی یاجوج ماجوج اس طرح اُلڈ آئیں محے جس طرح وریا کا بند ٹوٹ جائے تو سلاب اُند آتا ہے۔ یا جوج ما جوج کا میر ہملاً ان کی چیش قدمی اور پورش آخری زمانہ میں ہو <mark>گی اور اس کے بعد</mark> تیامت بہت جلدواقع ہوگی۔درج ذیل حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔

حضرت حذیفہ بن اسید النفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باس آئے 'اس وقت ہم آپس میں باتیں کررہے تھے۔ آپ نے پوچھاتم لوگ کیا باتیں کررہے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہم قیامت کا ذکر کررہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: قیامت اس دن تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے دس علامتیں نمودار نہ ہو جا کیں مجرآپ نے (۱) دھوئیں (۲) دھال (۳) دلیۃ الارض (۴) سورج کے مغرب سے طلوع ہونے (۵) حضرت عیلی بن مریم کے نازل

ہونے (۲) یا جوج اور ماجوج کے نگلنے اور تین بار زمین کے دھننے (۷) ایک بار مشرق میں دھننے (۸) ایک بار مغرب میں دھنے (9) اور ایک بار جزیرۃ العرب میں دھنے کا ذکر فر مایا (۱۰) اور فر مایا ان کے آخر میں یمن کی طرف سے ایک آ **ک نظے گی** 

martat.com

تبيان القرآن

اُوگول کو ہا تک کرمیدان محشر کی طرف لے جائے گی۔

( محكم ملم وقم الحديث: ٢٩٠١ سنن اليداؤوقم الحديث: ١٣٣١ سنن الترزي وقم الحديث: ١١٨٨ أسن الكبري للنسائي وتم الحديث: ١١٢٨٠ سن الله يدة ( ١٥٥ - ٥٥ - ١٥٥ )

امام رازی نے لکھاہے کہ یا جوج اور ماجوج انسانوں کی جس سے دو قبیلے ہیں۔

(تغيركبيرج٨٥ ١٨٥ مطبوعه داراحياه التراث العرلي بيروت ١٣١٥ هـ)

ياجوج اور ماجوج كم متعلق بهم مفعل بحث الكبف ٩٣٠ من كريكي بين اي جلد من ما حظه فرما كس قيامت كاخوف اور دهشت

الانبياء: 42 من فرمايا: اورسجا وعده قريب آئينج گا۔ اس دعدہ سے مراد قيامت كا دن سے اس آيت كامنى بير ب كرجب قیامت داقع ہوگی تو اس کے شدید ہولناک واقعات ہے ہر خص پر تھراہٹ طاری ہوگی ادراس کی آنکھیں کملی کی کملی رہ جائیں گی اورخوف اور دہشت ہے کوئی حفی بلک تک نہیں جم کا سکے گا۔ اس دقت جو بت پرست سیدنا محرصلی اللہ علیہ وللم کی تکذیب کرتے تھے اور ہماری آبنوں کا اٹکار کرتے تھے وہ افسوں ہے اٹھ ل کرکہیں گے افسوں اہم اس سے غافل رہے۔

**الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک**تم خود اور جن چیز وں کی تم اللہ کے سواعبادت کرتے ہو ( وہ سب ) دوزخ کا ایند طن ہیں۔ تم (سب)اس میں داخل ہونے والے ہو 0 اگریہ (بے) معبود ہوتے تو دوزخ میں نہ داخل ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ

مے والے ہیں ١٥ان كى اى ميں چيخ و لكار ہوگى اور وہ اس ميں كچر بحى ندىن كيس كے ٥ (الانبار ١٠٠٠-٩٨) شرکین کےاس اعتراض کا جواب کہ پھرعیسیٰ اورعز برعلیہاالسلام بھی دوزخ میں جا نیں گے

جب میآیت نازل ہوئی تو کفار قریش پر بہت د شوار گزاری ادر انہوں نے کہا انہوں نے ہمارے خداؤں کو برا کہا ہے وہ این الزبعری کے ماس مکے اور اس کو بدواقعہ سایا۔ اس نے کہا اگر شر ان کے باس ہوتا تو ان کا رد کرتا کا کار نے کہاتم کیا کہتے اس نے کہا میں بیا کہا کمتے کی نصاری عبادت کرتے ہیں اور یہود عزیر کی عبادت کرتے ہیں تو اس آیت کے عموم کے اعتبار ے وہ بھی دوزخ کا اید هن بنیں گے۔ قریش اس کے اعتراض ہے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے یہ مجما کہ اب (سیدنا) محمد

(صلی الله علیه وسلم) دلیل ہے مغلوب ہو جا کیں ہے۔ (ان کا بیاعتر اض لغوتھا کیونکہ عربی زبان میں' ما''غیر ذوی العقول کے کیے آتا ہےاور حضرت عیلی اور عز رعلیجا السلام ذوی العقول ہیں۔ سوبی آیت ان پرنہیں بلکہ بتوں پر چیاں ہوتی ہے کیونکہ وہ فیردوی العقول میں) جب قریش نے بیلغواعتر اص کیا تو الله تعالی نے برآیت نازل فرمائی:

رانَّ الْكَذِيْنَ مَسَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسُنِي أُولَيْكَ یے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف ہے اچھی جزا يبلے ے مقرر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دُورر کھے جائیں گے۔ المنها مُبعَدُونَ (الانباء:١٠١)

اوربدآ يات بعي اي سلسله من نازل موئين: اور جب ابن مريم كى مثال بيان كى كى تو آب كى قوم ويخ وَلَمْ مَا طُهِرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ لهُ يَصِيلُونَ ٥ وَقَالُوا ءَ الْهَدُنا خَيْرٌ اَمُ هُوَ الْ اطَوَاوُهُ لَكَ إِلَّاجَدَلًا ﴿ بَلُ هُمْ قُومٌ خَصِمُونَ ٥

هُوَ إِلَّا عَبُدُا نُعَمِّنَا عَلَيْ وَوَجَعَلْنَهُ مَثَلًا اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نشان بنادیا۔ المنور النول ( الرفرف: ٥٥ - ١٥)

کی اور انہوں نے کہا آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ (عیلی )؟ وہ آب سے محض جھڑا کرتے ہیں بلکہ بیلوگ ہیں بی جھڑالو میلی بھی صرف ایک بندے ہیں جن برہم نے انعام کیا اور انہیں بی

جلدبفت

martat.com Marfat.com

شرک کے رد اور بتوں کی بے قصی اور ببلی فاہر کرنے کے لیے جب شرکین مکسے مید کا حمام الحرام خوداد چیز دل کی تم عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایند صن میں۔(الانبیاہ: ۹۸) تو ان چیز ول سے مراد پھر کے وہ ب**ت تے جن کی وہ مما**د كرت تق ندكه انباعليم السلام اورد يكر صالحين جوائي تمام زندكي لوكول كو قوحيد كي دوع دية رب محران كي وقات بعدان کے معتقدین نے ان کومعبود بھیا شروع کر دیا۔ان کے متعلق اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہوہ دوزخ سے دُورو م گ\_ (الانباء:١٠١) كيونكه ان كى جو پرشش كى گئي تني اس ميں ان كا كوئي قصور نبيس تھا' اى ليے قرآ ن نے اس كے ليے جولا استعال کیا ہے وہ لفظ" ما" ہے جو غیرعاقل کے لیے استعال ہوتا ہے۔ اس سے اس آیت کے عموم ( لفظ ما) سے انبیا مطبع السلام اوروہ صالحین نکل گئے جن کولوگوں نے ازخود معبود بنالیا تھا' کیکن شرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان ہے حضرت سيح عليه السلام كاذكرس كريه بجادله اورك فجتى كرتي غفي كه جب حفزت عيسىٰ عليه السلام لائق مدح بين حالا تكمه عيسا ألى النا كح عبادت كرتے ميں تو پھر ہمارے بت كيوں قابلي خرت ميں آيا دہ بھى بہتر نيس ميں اگر ہمارے معبود دوزخ ميں جا كيں كے پھر حصرت عیسیٰ اور حصرت عزیم علیما السلام بھی دوزخ میں جائیں گئے اللہ تعالیٰ نے سور ہ زخرف کی ان آ **جول میں فر مایا ان گ** خوشی سے چلانامحض ان کا جدل کٹ حجتی اور ہث دھری ہے۔ مشركين كاآخرت ميں بہراہونا الله تعالیٰ نے فرمایا بتم سب اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اس میں مشرکین سے خطاب ہے بیعنی تم اور بت میں داخل ہوں گے پھر بتوں کی الوہیت کارد کرتے ہوئے فرمایا: اگریہ (یچے)معبود ہوتے تو دوزخ میں داخل شہوتے اور و اس میں ہمیشہ رہنے والے میں۔ (الانباء:٩٩) کچر فر مایا ان کی ای میں جینے و یکار ہوگی وہ اس میں پھر مجمی نہ س سکیس مے (الانباه: ١٠٠) اس كامعنى بيه ب كدوه اس مين اس لينبين من كيين مح كديم ان كوبهرا ألها كين مح جيسا كرقر آن مجيد مين ب وَ الْحَدْمُ وَهُمْ مِينُومُ الْقِيلَمَةِ عَلَى ومُوهِهِمُ مَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَن اللهُ ال گے درآ ں حالیہ وہ اندھے کو تکے اور بیرے ہوں گے۔ عُمِيًا وَ بُكُمًا وَ صُمًّا (بنارائل: ٩٤) ا کی قول میرے کہ وہ آ ہت ہے کہی ہوئی بات نہیں سنیں گے۔ فرشتے ان سے چلا کر جو بات کہیں گئ وہ من لیس مے۔ قرآن مجيد ميں ہے: الله فرمائے گا ای دوزخ میں دھتکارے ہوئے بڑے رہ قَالَ اخْسَتُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ٥ اور جھے بات نہ کرو۔ (المومنون:١٠٨) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ خود اللہ تعالی ان سے غضب میں فرمائے اور یا فرشتے اللہ تعالی کا ارشاد پہنچا نمیں۔ سورہ ھود میں اس کی تفسیر گز رچکی ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف ہے اچھی جز اپہلے سے مقرر ہوچکی ہے وہ دوزخ ہے دُوم رکھے جائیں گے 0 وہ دوزخ کی آ ہٹ تک نہ نیں گے اور انہوں نے جن لذتوں کو جا ہاتھا' ان میں ہمیشہ رہیں گے 0 ہوگا

گھراہٹ بھی ان کو مکنین نہ کر سکے گی' فرشتے (یہ کہتے ہوئے) ان کا استقبال کریں گے بھی تمہاراوہ دن ہے جس کاتم سے وعم كيا كيا تقا0(الانبياء:١٠١-١٠١)

ابن الزبعريٰ كارد

بعض روایات میں ہے کہ جب ابن الزبعر کی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیاعتر اض کیا کہ اگر سب معبود دو**زخ میں 1**1.

ال مولی: بے بٹک جن لوگوں کے لیے ماری طرف ہے اچھی بڑا مقرر ہو چکی ہے وہ دوز نے ہے دور رکھے جا کیں کے لینی

فرت ميني اور معرت مزير طيما السلام\_ كيكن بدروايت مح فين باقالاً الى لي كرقر آن مجيد ش ب: السكم وما تعبدون ب شكة اورجن جزول كي تم

اوت کرتے ہو یہاں پر بالعوم بینیں فرمایا کراللہ کے سواجن کی بھی عبادت کی گئی ہے وہ دوزخ کا ایندهن میں بلکہ بالخصوص ال کمر کوخطاب ہےاور وہ صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے اور عینی اور عزیم کیا السلام کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ لہذا وہ اس

أيت من داخل نيس بين - ثانيا اس آيت شن" ما" كالفظ ب جو غير عقلاء كے ليے وضع كيا كيا ہے اور حعزت عيلى اور حعزت **عزیرطبیا السلام ذوالمعقول ہیں۔ لہذا وہ اس آیت کےعموم میں داخل نہیں ہیں اور عربی زبان جانے والے کے لیے بی**امور

الکل داخع اور بدیمی بین تو بد کیے موسکا ہے کہ نی ملی الله علیه وسلم سے بدا مور تخی موں جواقع العرب بیں۔

ووزخ ہے دُورر کھے جانے اور دوزخ میں داخل ہونے کے تعارض کا جواب

اس آیت پر بیاعتراض ہے کہاس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگ دوزخ میں بالکل داخل نہیں ہوں مے حالا نکہ قر آن مجید

تم میں سے ہر خص دوزخ میں وار دہونے والا ہے۔ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِكُهَا. (مريم: ١١)

اس کے دوجواب ہیں اقال مید کدووزخ میں وارد ہونے کامعنی پنہیں ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہوں کے بلکہ وہ دوزخ کے نزدیک کھڑے ہوں یا بل صراط پر کھڑے ہوں اس برجمی صادق آئے گا کہ وہ دوزخ میں وارد ہوئے۔ ٹانیا نیک لوگوں کو **ووزخ میں داخل کیا جائے گالیکن دوزخ ان کے لیے شنڈک اور سلامتی ہوگی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمروذ ک** 

**آ گئتی اوراس میں کفار کو زیادہ عذاب ہوگا کہ جوآ گ انبیں جلا رہی ہے وہ نیک لوگوں کونبیں جلا رہی اور پھر نیک لوگوں کو** ووزخ ہے نکال لیا جائے گا تو جب نیک لوگوں کو دوزخ کی آگ مسنیس کرے گی تو گویا وہ دوزخ میں داخل ہی نہیں ہوئے۔

الفزع الاكبركي تغيريس اقوال العوفی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے دوایت کیا ہے کہ السف زع الاکسو سے مراد وہ صور ہے جوآخرت میں پونکا جائے گا۔

(۲) سعیدین جبیر نے حضرت ابن عباس رضی الشینها سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد الل دوزخ کا دوزخ میں بند ہو جانا

(٣) این برج نے کہاس سے مراد جنت اور دوزخ کے درمیان موت کوزئ کرنا ہے۔

(٣) حن بعرى نے كها الفزع الاكبو عمرادوه وقت ب جب كى فخص كودوز خ مين جانے كا حكم ريا جائے گا۔ (زادالمسير ج٥ص ٣٩٣ مطبوعه بيروت ٤٠٠٠١هـ)

فزع الاكبو سے ند كمبرانے والوں كے معداق

مافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ ه كلية بن

المام ہزار اور امام این مردوبیا نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عندے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے

martat.com

Marfat.com

فر مایا: مهاجرین کے لیے سونے کے منبر ہول محرجن پروہ قیامت کے دن پیٹیس محاور وہ الفنوع ( تھیراہٹ) ا ما مطبر انی نے حضرت ابوامامہ رض اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو**لوگ اند عیروں م** سجدوں میں داخل ہوتے ہیں انہیں قیامت کے دن نور کے مغیروں کی بیشارت دو لوگ تھیرا کمی **سے اور دہ نیس تھیرا کمی سے** ا ما طبر انی نے ایجم الا وسط میں حضرت ابوالدرداء ومنی الله عنہ ہے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول الله **صلی الله علیه وسلم** بر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے محبت کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں مے جس دن ال کے سائے کے سواکسی کا سامینیس ہوگا' وہ نور کے مغیروں پر ہوں گے لوگ محبرا کیں گے اور وہ نیس محبرا کیں گے۔ امام احمداورامام ترندي نے سندھن کے ساتھ حفنرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن تین محف مشک کے ٹیلوں پر ہوں گئے وہ الفزع الا کبو سے خوف ز دہ اور دہشت ز دہ نہیں ہوں م ا یک ده گخص جولوگول کا امام ہواورلوگ اس سے رامنی ہول' دوسرا وہ مخص جو ہر دن اور رات اذ ان دے اور تبسرا وہ مخص جواللہ کا بھی حق ادا کرے اور اینے مالکول کا بھی۔ (الدرالمنورج٥ص١٨٣٠ مطبوعه وارالفكر بيروت١٣٨٠) فرشتے ان کا استقبال کس جگہ کریں گے اس کے متعلق دوقول ہیں مقاتل نے کہا جس وقت وہ اپنی قبروں سے کھڑ۔ ہوں گے۔ابن السائب نے کہا جنت کے درواز ہیر۔ (زادالمسیر ج۵ص ۳۹۳) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن ہم آ سانوں کو وثیقہ کے کاغذوں کی طرح لپیٹ لیں محے جس طرح ہم نے ابتداءً پیدا کیا تہا ہم ای طرح دوبارہ پیدا کریں گے' بیدہمارا دعدہ ہے جس کوہم ضرور پورا کرنے والے میں 0 اور ہم تھیجت کرنے کے بعد زبور ا میں پیکھ کیے ہیں کہ زمین کے دارث میرے نیک بندے بی ہول کے 0 بے شک اس (قر آن) میں عبادت گزارول کے اُلے ليحظيم بيغام ٢٥ (الانبياء:١٠٢٠١٠١) أسحل تح معنی کی تحقیق اس آیت میں اسجل کا لفظ ہے اس کامعنی ہے معاہدات کا رجمز احکام اور دعووں کے منبط کرنے کا رجمز جس کو قاضی ا ائے یاس محفوظ رکھتا ہے اس کو جو ڈیشنل ریکار ڈبھی کتے ہیں۔ (النجر ص ٥٥٩) بحل: كاغذ كاطومار محيف محض وثيقه كلصة والامردُ الكه محض كانام عجلات بحق بيران اساء من سے به كه باوجود مذكر الم ہونے کے ان کی جمع الف تا کے ساتھ آتی ہے۔ ( تاخ العروس) علامہ آلوی لکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا میافتھ عربی ہے یا معرب؟ اہل بصرہ نے کہا بیعر بی لفظ ہے اور ابوافعنل رازی نے کہا زیادہ مجیح بیہ ہے کہ بیاقاری سے معرب ہے این جن جونواورع لیافت کے امام میں انہوں نے المحتسب میں تکھا ہے کہ ایک قوم نے اس کوفاری سے معرب کہا ہے۔ المام راغب اصغبهانی لکھتے ہیں کہ پیلفظ اصل میں فاری ہے اس کوعر بی بنالیا گیاہے اور بحل اس پھر کو کہتے ہیں جس پر کھھا جاتا تھ 🖷 بعد میں ہروہ چیز جس پر کھھاجاتا تھااس کوجل کہا جانے لگا' اس لحاظ ہے جل سٹگ سے بنایا گیا ہے۔علامہ نظام الدین فیشا پور 🕊 نے لکھا ہے کہ ابوالجوزاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما ہے روایت کیا ہے کہ حبثی زبان میں جمل کامعنی محتف ہے زجاج 📆 بھی یمی مخار ہے۔ امام ابن جربر طبری نے لکھا ہے کہ جس مجل کا اللہ تعالی نے یہاں ذکر فرمایا ہے اس کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض کے زدیک وہ ایک فرشتہ کا نام ہے۔ بعض کے نزدیک وہ ایک کا تب عجے جورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے 🋂 کابت کرتے تھے بعض کہتے ہیں کہ جل وہ محیفہ ہے جس میں لکھا جاتا ہے۔ امام ابن جرمی فرماتے ہیں ہمارے نزویک ا

**ں کا قول دائے ہے جس نے گل کامنی مجیز کہا ہے ک**و تکر گل اس متی میں کلام عرب میں معروف ہے اور ہارے ہی صلی اللہ يدوملم كركم اليدكات كالمائيس جلاجس كانام على مواورندكى فرشة كانام على بـ (اللا الترآن ٢٥٠٥) الم مبدارمن بن على بن محر جوزى منبل متونى ١٩٥ هد كعية بين:

> مجل كے متعلق جارقول ميں: حطرت على بن الى طالب رضى الله عنه حطرت ابن عمر صنى الله عنها اورسدى في كهابيه ايك فرشته بـ

(٢) ابوالجوزاء في معرت ابن عباس رضى الله حتمات روايت كيابيد سول الله ملي الله عليه وسلم ك كاتب كانام ب\_

(٣) حطرت ابن عباس سے دوسری روایت بدے کھبٹی زبان میں جل مردکو کہتے ہیں۔

(٣) ابن الى طلحه نے حضرت ابن عباس رضى الله مخها ہے روایت کیا کہ مجل محیفہ کو کہتے ہیں۔ عبامہُ الفراء اور ابن قنیمہ کا بہی عبّار ے اوراس آیت میں کتاب بدمنی محتوب بے لینی جس طرح کی چز کومچفد میں لکھ کرمچفد کو لیٹ لیا جاتا ہے ای طرح آ سانول كولييث ليا جائ كا\_ (زادالسير جه ص ٢٩٥٠-٩٩٥ ملبوء الكلب الاسلاى بردت ١٣٠٤ م)

المام فخرالذين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠٦ ه لكت بن:

طى السبجل لملكتب كامنى بركبل اس كعيهوئ كي ليساتر بريونك طى كامنى ليشااورته كرنا بداوريد کھولنے کی ضد ہے اس کامعنی ہیہ ہے کہ آ سانوں کواس طرح لپیٹ دیں مے جس طرح طوبار (صحیفہ ) کوککھ کر لپیٹ دیا جاتا ہے اوريكي اكثرين كاقول ب- (تغير كبيرج ٨ص ١٩١ مطبوعه داراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ ه)

ہارے نزدیک مجھے بیہ ہے کہ کِل کامعنی محیفہ یا دثیقہ ہے جس میں حاکم فیصلہ لکھ کراپی مبرزگا دیتا ہے یا جس میں کس معاہدہ کو کھھا جاتا ہے یا جس میں کمی ملکیت کے انقال کو کھے کراس پر گواہوں کے دستخط کرائے جاتے ہیں یا طلاق لکھ کراس پر دستخط كرائ جات يں۔ يرانے زمانے من اس كوليت كر ثمن كے كول اور لمبية بيم حفاظت بركيوديت من مجراس كولك

کرفائلوں اور رجشروں میں محفوظ کیا جانے لگا اور اب اس کو کمپیوٹر میں نیڈ کر کے اسٹور کر لیتے ہیں۔ عام لوگ حشر میں بغیرلباس کے اور شہداءلباس کے ساتھ اُتھیں گے

مجرالله تعالی نے فرمایا: جس طرح ہم نے ابتدا میں پیدا کیا تھاہم ای طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔

حعرت ابن عباس رضی الله عنهانے بیان کیا کہ بی صلی الله علیه دملم نے فر مایا: تم قیامت کے دن نظے بیر نظے بدن اور غیر مختون اُٹھائے جاؤ کے مجرآب نے بیرآیت پڑھی کے ما ہدانا اول خلق نعیدہ (الانباء:۱۰۳)اور قیامت کے دن سب سے يملح معرت ابرابيم وقيص بهنائي جائے كى الحديث

(محيح الخاري رقم الحديث: ٣٣٨٩ سنن الرندي رقم الحديث: ٢٨٠٣ سنن داري رقم الحديث: ٢٨٠٥ منداحمر قم الحديث: ١٩١٣)

قرآن مجیدی اس آیت یل ہے کہ حشر کے دن انسان کو بغیر کیڑوں اور لباس کے اُٹھایا جائے گا۔ اس کی شرح میں حافظ فهاب الدين احد بن على بن جرعسقلاني متوني ٨٥٢ ه لكعتر بي:

المام يهي في كها ب كدامام ابوداؤد اورامام ابن حبان في سخ سند كے ساتھ حضرت ابوسعيدرض الله عند سے روايت كيا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے نے کیڑے منگا کر پہن لیے اور کہا کہ میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کوبیہ ر ماتے ہوئے بنا ہے کہ میت کوان ہی کپڑوں میں اُٹھایا جائے گا جن کپڑوں میں اس کی وفات ہوئی ہے اور بیر حدیث محتج من ك اس مديث ك ظاف ب- اس كا جواب يه ب كربعض لوكول كوب لباس أثمايا جائ كا اوربعض لوكول كوكرو ول

martat.com

کے ساتھ اٹھایا جائے گا' یا سب کو بے لباس اٹھایا جائے گا بھراخیا ہ<sup>یا ہی</sup>م السلام کو کپڑے پہنائے جائیں **گے ا**ور سب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولباس بہنایا جائے گا'یاسنن ابوداؤد کی حدیث کامحمل بیے ہے کدان کوقبروں سے اس لباس میں گا جائے گا جس لباس میں وہ فوت ہوئے تھے مجران کالباس اُتار کر ان کومیدان حشر میں لایا جائے گا اور بغیر لباس کے ان کا حا کیا جائے گا پھرسب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولباس بہنایا جائے گا۔ بعض علام نے حضرت ابرسعید کی **حدیث کوشہدا** برحمول کیا ہے کیونکہ شہداء کے متعلق میٹھم دیا گیا ہے کہ ان کوان کے کپڑوں میں بی وفن کر دیا جائے' <mark>کس میروسکتا ہے کہ معرو</mark> ابرسید نے بیرحدیث شہداء کے متعلق تی ہو پھر اس کو ببطورعموم روایت کر دیا ہواور جن **لوگوں نے اس مدیث کوعموم برمحول کم** ے ان میں حضرت معاذ بن جبل رض اللہ عنہ بھی ہیں کیونکہ امام ابن الي اللہ نیا نے سندحسن کے ساتھ عمرو بن الاسود سے روا**يت** کیا ہے ہم نے حصرت معاذ بن جبل کی والدہ کو فن کیا ( کفن دیا ) انہوں نے کہا ان کو نئے کپڑوں **میں کفن دیا جائے اور کھ** این مردول کواچھے کیروں کا گفن بہاؤ کیونکہ ان کوانمی کیڑوں میں اُٹھایا جائے گا۔

حفرت ابوسعید کی حدیث کوشهداء برمحمول کیا جائے کیونکدان کواینے کپڑوں سمیت دُن کیا جاتا ہے تا کدوہ دوسروں سے متاز ہوں تو حشر میں بھی ان کو کیٹروں کے ساتھ اُٹھایا جائے گا تا کہ دہاں بھی وہ دوسروں سے متاز ہوں۔علامہ ابن عبدالبرنے آ خرت میں بےلباس اٹھائے جانے کی بیوجہ بیان کی ہے کہلباس انسان کا مال ہےاور آ خرت میں انسان کے پاس دنیا کا کو**ک** مال نہیں ہوگا۔ لباس دنیا میں انسان کی مکروہ چیزوں کو چھیا تا ہے اور آخرت میں جو چیز انسان کی مکروہ چیزوں کو چھیائے گی وہ اس کے نیک اعمال کا ثواب ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رحت اور اس کا فضل ہے دنیا کے لباس کی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔

ا مامغزالی نے بیرحدیث ذکر کی ہے کہ میری اُمت کا حشران کے کفنوں میں کیا جائے گا اور باقی اُمت بے لباس ہوگی۔ علامة رطبی نے کہا کداگر بہال اُمت کوشہداء برجمول کردیا جائے تو ان حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں رہے گا۔

( فتح الباري ج ۱۳ ص ۱۹۵ مطبوعه دارالفكر بير وت ۱۳۲۰ ه عمرة القاري جز ۱۵ ص ۲۳۳ مطبوعه م

آیا حشر میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولباس پہنایا جائے گایا ہمارے نی يدنا محمصلی الله عليه وسلم كؤاس بحث ميں علامه ابوالعباس قرطبی كی تقریر

میح ابغاری صحیح مسلم اورسنن ترندی کی حدیث میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوقیص يبنائي جائے گي۔اس كى شرح ميں علامد ابوالعباس احد بن عمر مالكى قرطبى متوفى ٢٥٧ ھ كھتے ہيں:

یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء وغیرہم اور تمام لوگ بےلباس اُٹھائے جا کیں گے اور اہل سعادت کو جنت کے کیڑے پہنائے جائمیں مے اوراس میں کوئی شک نہیں کہ جس کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا وہ اس کوحشر کی تکلیفوں اور پیپنے وغیرہ ہےمحفوظ رکھے گا اورسورج کی اور دوزخ کی حرارت ہے بھی محفوظ رکھے گا' اوراس حدیث کا ظاہرعموم بیرتقاضا کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیه السلام کو ہمارے بی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم ہے بھی پہلے قیص پہنائی جائے گی اور ہوسکتا ہے کہ بیر حضرت

ابراہیم علیدالسلام کے خصائص میں سے ہوجیہا کہ حفرت موی علیدالسلام کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ جب رسول الشملی الله عليه وملم قبرے باہرآ كيں كے تو حضرت موئ عليه السلام عرش كا يابيه بكڑے كھڑے ہوں گے۔ حالا نكه جمارے ني **صلى الله** 

علیہ وسلم سب سے پہلے قبرے باہرآ کیں گے اور اس سے بدلاز نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موکی علیجا السلام ہمارے نی صلی الله علیه وسلم ہے مطلقاً افضل ہوں بلکہ تمام اہل محشرے آپ ہی مطلقاً افضل ہیں آپ تمام اولاو آ دم کے سردار ہیں اور

ہوسکتا ہے کہ اس صدیث کا بیم عنی ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے نبی صلی الشعلیہ وسلم کے علاوہ باتی تمام **لوگوں سے** martat.com

425 معنی بیانی جائے کی اور بیاة لیت اضافی جواور بهارے نی صلی الله علیه وسلم اس کلام سے عموم میں واخل ند بول۔ م من تخيص ملم ح عص ١٥٢-١٥٢ مطبوعة داراين كثر بيروت ١٣١٤ ) ا <mark>صلی الله علیه و ملم کو قیامت کے دن لباس بہنانے کے متعلق علامہ ابوعبداللہ قرطبی کی تقری</mark>ر علامه الوالعباس قرطبي متوني ١٥٧ ه كے تلميذ علامه الوعبدالله قرطبي متوفى ٢٧٨ ه اينے استاذكي اس عبارت يرتبر وكرتے ئے لکھتے ہیں: میں کہتا موں کداگر مارے فیخ کے اس کلام کے خلاف حدیث مرت نہ موتی تو یہ ان کا بہت عمرہ کلام تعا۔ لین اولیت کا اضافی موما) کو تکدامام این المبارک نے معزت علی رضی اللہ عندے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے معزت الشرار البراجيم كودو قبطي كيڑے بہنائے جائيں مے پھرسيدنا محم صلى الله عليه وسلم كوعرش كى دائيں جانب ہے يمن كى ايك منتش جاور ببنائي جائے كى اس كوامام يمنى في تحري وكركيا ب- (كتاب الرة أن مع الزهد رقم الديد ٢٠١٥ كتاب الا ١٠ والسفات ١٣٩٥) حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذان دینے والے اور تلبیہ پڑھنے والے قیامت کے دن اپنی قبروں سے باہر آئیں مے چرموزن اذان دے گا اور تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھے گا اور سب سے پہلے جنت کے حلول میں سے حفرت ابراہم خليل الفدكوحله يهتاما جائع كالمجرسيدنا محمصلي الغدعليه وسلم كوليمر باقى انبياءاورزسل عليهم السلام كوليمرمؤ ذنول كولباس بهيايا جائ گا-اس مديث كالكيم نے منهاج الدين مي ذكركيا ب- (الكيمي كى منهاج الدين بم ونيس ل كى كداس مديث كي تحقيق اور تخ تا کی جاتی) الم مبيعتى في ابني سند كے ساتھ حصرت ابن عباس رضى الله عنبها ب روايت كيا ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: تم کو نگے پیرُ نگے بدن اُٹھایا جائے گا اور سب سے پہلے (حفزت) ابراہیم (علیہ السلام) کو جنت کے حلوں سے لباس بہنایا جائے گا مجرعرش کی دائیں جانب ایک کری لا کر بھیائی جائے گی پھر جھے جنت کا حلہ بہنایا جائے گا۔ (كتاب الاساء والصفات ص ٣٩٥ كنز العمال رقم الحديث ٣٨٩٨٣) اس مدیٹ میں پرتفریج ہے کہ سب سے پہلے حفرت ابراہیم علیہ السلام کولباس پہنایا جائے گا بھر ہمارے نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کولباس پہنایا جائے ۔ سواس آ دمی کے لیے خوتی ہوجس کواس وقت جنت کالباس بہنایا جائے گا کیونکہ جواس لباس کو مین لے گاس کوحشر کی گری سورج کی تیش پیداور دیگر دہشت ناک چیزوں سے کوئی تکلیف نبیل ہوگ۔

(الذكروج اص ۲۱سه ۳۲۰ مطبوعه دارالبخاري مدينه منوره ۱۳۱۷ه)

حافظ سیولی نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کوسب سے پہلے لباس بہنانے کی حکمت رہے کہ ان کو ہر ہنہ کر کے نارنمروذ من الأكما قاا اس كى تلافى كے ليے ان كودو حلے بہنائے جائيں كے \_ (الوشح جسم ٣١٦ مطبوعه داراكت العلمية بيروت ١٣٢٠هـ) بی صلی الله علیه وسلم کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے متعلق حافظ عسقلانی شافعی کی تقریر

حافظ این جمرعتقلانی نے علامہ ابوالعباس قرطبی کی تقریر ذکر کی ہے بھراس پرعلامہ ابوعبداللہ قرطبی کا تبعرہ اوران کی بیان كردوا حاديث مريد اسانيد كے ساتھ ذكركى إلى جرانبول نے اس سلسله يس مريد احاديث پيش كى إلى:

مرسل عبید بن عمیر میں جعفر بن فریابی سے لکھتے ہیں لوگوں کا نظے بدن حشر کیا جائے گا' الله تعالیٰ فرمائے گا کیا وجہ ہے کہ میں اپنے طلیل کو برہند دیکے رہا ہوں مجم حصرت ابراہیم علیہ السلام کوسفید کپڑے بہنائے جا کیں گے اور وہ سب سے پہلے مخص وں مر جن کولباس بہنایا جائے گا'اوران کوسب سے بہلے لباس بہنانے کی حکمت یہ ہے کہ جب ان کونمروذ کی جلائی ہوئی ا کے میں پینکا گیا تھا تو ان کالباس اُ تارلیا گیا تھا اورایک قول یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے شلوار پیننے کی سنت قائم کی

martat.com

ی۔ایک آول بیے کہ دہ روے زمین پرسب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے <del>آو ان کو بے خوف رکھے کے لیے جاما</del> لباس ببنايا كيا تاكدوه مطمئن رجيدامام ابن منده في الخي مندك ساتعدروايت كياب رسول المدسلي المدعليدوسلم في قرم الم ب سے پہلے معرت ابراہیم علیہ السلام کولباس بہنایا جائے گا اللہ تعالی فرمائے گا میر مے فیل کولباس بہناؤ تا کہ آج لوگوں م ان کی فضیلت طاہر ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خصوصیت سے کہ انہیں سب سے میلے لباس کم بہنا جائے گا' بیلاز منیس آتا کہ وہ ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مطلقاً اضل ہوں' اور اب مجھ پر بیدوجہ طاہر ہوئی ہے کہ میں ہو سكنا بركزي صلى الله عليه وسلم الي قبر ساى الباس ميں بابرآئ ہوں جس لباس ميں آپ كى وفات ہوئى تمى اورآپ و جنت ك طول ميں سے جوصلہ بهنایا جائے گا' و چھن آپ كى عزت اور كرامت كے اظهار كے ليے مواوراس برقريند سے كه آپ كو عرث کے یائے کے پاس کری پر بھایا جائے گا۔ (الا او والسفات ص ٣٩٥) اور حفرت اہم اجمع علیه السلام کوسب سے میلے لیاس بہنانے کی نضیات باتی مخلوق کے اعتبارے ہے ( کونکہ آپ تو پہلے ہی لباس میں تنے ) اور ملیمی نے میہ جواب دیا ہے کہ مہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کولیاس پہنایا جائے گا جیسا کہ ظاہر حدیث میں ہے لیکن ہمارے نی صلی القدعلیہ وسلم کا حلہ بہت افضل اورا کمل ہوگا اور اس کی نفاست ہے اس کمی کی تلافی ہو جائے گی جواق لیت کے فوت ہونے ہے ہوئی ہے۔ ( فتح الباري جساص ١٩٢-١٩٢ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٩٢٠ **-)** 

نبی صلی الله علیه وسلم کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے متعلق علامہ عینی حتَّفی کی تقریر

علامه بدرالد ين محمود بن احمد عيني حنفي متو في ۸۵۵ ه لکھتے ہيں:

حدیث میں ہے قیامت کے دن جس شخص کوسب ہے پہلے لباس پہنایا جائے گا' دہ ابراہیم علیہالسلام میں۔اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہر منقبت عظیم فضیلت اور خصوصیت بے جیسے حضرت موی علیہ السلام کو اس فضیلت کے ساتھ فاص کیا گیا کہ جب ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم قبرے باہر آئیں گے تو آپ دیکھیں مے کہ حضرت موکی عرش ك يائ كو پكڑے ہوئے كھڑے ہيں حال نكمة بسيد الرطين بي اورسب سے پہلے قبرے باہرة كيں محداس سے بيدا ذم نہیں آتا کہ حضرت موئی یا حضرت ابراہیم علیجا السلام ہمارے نمی صلی اللہ علیہ دملم سے افضل ہوں بلکہ ہمارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم بی قیامت کے دن سب سے اضل ہول کے اور اگر کوئی شخص کسی ایک نصلت کے ساتھ خاص ہوتو اس سے میلازم نہیں آتا كه وه مطلقاً افضل هو\_ ( تعنى حضرت موىٰ عليه السلام اور حضرت ابرا جيم عليه السلام كي جمارے نبي صلى الله عليه وسلم ير جزو **ي** نضیلت ہے اور نضیلت کلی آپ ہی کو حاصل ہے) دوسرا جواب مدے کہ آپ نے جوفر مایاسب سے پہلے مصرت ابراہیم علیہ السلام كولباس ببنایا جائے گا اس ميں آپ كى مرادآپ كے علاوہ ب كونكد الل اصول في بدقاعدہ بيان كيا ہے كە متكلم اپنے خطاب کے عموم میں داخل نہیں ہوتا یعنی آپ کے علاوہ باتی لوگوں کی بنسبت سب سے پہلے حضرت ابراہیم کولباس پہنایا جائے گا' اور امام ابن المبارک نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیروایت ذکر کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو قبطی کیڑے بہنائے جائیں گے پھرسیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کوعرش کی دائیں جانب ایک منقش چاور پہنائی جائے گی اور ملیمی نے منہاج میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیروایت ذکر کی ہے کہ سب سے پہلے جنت کے حلوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا پھرسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو بھر باتی نبیوں کؤ اور آپ کے حلہ کا کپڑا سب سے نفیس ہوگا گویا کہ آپ کو حضرت ابرا تیم علیه السلام کے ساتھ ہی حلہ بہتایا جائے گا' اور امام ابونتیم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی فرمائے گا کہ میرے خلیل کو پہناؤ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسفید کیڑے پہنائے جا ک**یں گے وہ** 

martat.com

تبيا، القرآ،

ت<mark>حرق کی طرف مدیر کے کفرے موں کے ٹھرایک کری لائی جائے گی اور اس کو حرش کی دائیں جانب رکھا جائے گا اور اس پر تھے شایا جائے گا گھر بھے ایسا حلہ پہنایا جائے گا جس کے مرتبہ کا حلہ کی کے پاس ٹین موگا۔ ( حلہ کا معنی ہے ایک تم کی دو چاور ہی) ( مما اعتدی ہے ۵0 میں ۱۳۲۰ معلوما واراد اطباعہ المحمد یہ مرتبہ ۱۳۲۷ء) جی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے وان لباس بہنائے کے متعلق علامہ طبی شافعی کی تقریر</mark>

ی القد علیدو م کو فیامت نے دن کہا کی پہنائے کے مصل علامہ بین شامل کی لامریر علامہ شرف الدین حسین بن مجد بن مبداللہ الطبی متونی ۲۳ سے دلکھتے ہیں:

نی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن لباس بہنانے کے متعلق ملاعلی قاری حقی کی تقریر ملاعلی بن سلطان مجر القاری سونی ۱۰۱۳ و تھتے ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بہلے لہاں اس لیے پہنایا جائے گا کہ وہ نظراء کولہاں پہناتے تھے۔ ایک آفی سے ہے کہ اللہ کی ذات کی وجہ سے سب سے بہلے دیا ہیں ان کالباس اُ تا را گیا تھا نہ اس وجہ سے کہ وہ ہمارے ہی سیدنا مجمع کی اللہ علیہ وہلم سے افضل ہیں۔ ایک آول یہ ہے کہ وہ ہمارے ہی صلی اللہ علیہ وہلم سے افضل ہیں۔ ایک آول یہ ہے کہ وہ ہمارے ہی صلی اللہ علیہ وہلم کو جس لباس میں فرن کیا گیا تھا آپ کو ہمارے ہی سے بہلے لباس میں فرن کیا گیا تھا آپ کو ہمارے ہی سے بہلے اور عمرا یہ نظریہ ہے کہ تمام انہاء بلکہ اولیاء بھی اپنی قبروں سے نظے بیراور نظے بدن اُنھیں کے کیاں می شرح کا ایس خود ان سے اور دومرے لوگوں سے مستور اور میں جس سے کہ بیس اس صال میں قبر سے باہرآ دن گا کہ میری دا تیں طرف ابو یکر اور بیا میں میں انہوں کے کہ اس صال میں قبر سے باہرآ دن گا کہ میری دا تیں طرف ابو یکر اور

پھر مید نفوں قد سیداونٹیوں اور دیگر سوار ہوں پر سوار ہوکر میدان محشر کی طرف جائیں گے اور محشر میں جو جنت کے سط پہنائے جائیں گے وہ اللہ تعالی کے خصوصی الطاف اگراہات اور انعامات کے قبیل سے ہوں گے جو وہ اپنے پہندیدہ اور مقبول بندوں پر فرمائے گا۔

پیر میں نے الجامع الصغیر میں بیر حدیث دیمی جس ہے زمین سب سے پہلے شق ہوگی دہ میں ہوں اوراس پرفزنبیں 'پیر مجھے جنت کے طوں میں سے مطے پہنائے جا کیں گے پھر میں عرش کی دا کیں جانب کھڑ اہوں گا اور تمام تلوق میں سے کو کی خض مجھی اس مقام پر کھڑ انہیں ہو تھے گا۔

ق می ایپ ر سال الله یک الله یک ۱۲۸۳۳ اورالجامع الکیر رقم الحدیث ۸۷۷۵ می صرف اتناب جس سے ز مین سب سے پہلے الله بوگی وه میں بول اور فوٹیس اور اس میں سطے پیننے وغیرہ کا ذکر ٹیس۔البتہ کنز العمال اور الاساء والصفات میں اس کا ذکر

marfat.com باري<sup>ان</sup>

ار القرآر

ے۔ غالبًا ملاعلی قاری کوحوالہ میں اشتباہ ہوگیا) اور امام تر ندی اور حاکم نے حضرت ابن عمرے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے

جھے نے زمین شق ہوگی پھر ابو بحراور عمر سے پھر میں اہل ابقع برآؤں گا ان کا میرے ساتھ حشر کیا جائے **گا بھر میں اہل کمہ کا** انظار کروں گا۔ ( ملاملی قاری کو یہاں بھی تسامح ہوا ہے۔ تر ندی رقم الحدیث: ۱۳۱۸ اور ۲۱۱۵ میں صرف آئی حدیث ہے سب ہے پہلے میں قبر ہے شق ہوں گا اور فخرنبیں اور حاکم کی الستد رک رقم الحدیث: ۳۴۸ میں اس کے بعد حضرت ابو بمراور حضرت

عررضی الله عنها کا ذکر ہے اور الل بقیع کی طرف جانے اور الل مکہ کے انتظار کا ذکر نہیں ہے ) اس کے بعد طاعلی قاری نے توریشتی کے حوالے سے علامہ طبی کی تقریر ذکر کی ہے۔ (الرقات ج٠١٥ مام مطبوء کمتبہ امدادیہ مان ١٣١٠ هـ)

نی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن لباس بہنانے کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تقریر

شخ عبدالحق محدث د ہلوی متو فی ۵۲۰ اھ لکھتے ہیں: اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم سے افضل ہونا ٹابت نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہیاء ٔ از اور اکرام آپ کے ساتھ تعلق کی وجہ ہے کیا گیا تھا جب کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو

جن كيرُ ون مين دِّن كيا كيا تها أن عن مين أنها يا جائے گا۔ (اوجہ المعات جسم ٣١٧) مطبوء مطبع تبح كمار كلمنوً)

نبی صلی الله علیه وسلم کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے متعلق مصنف کی تحقیق میں کہتا ہوں کہ حدیث سیجے میں ہے:

ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوسعید خدری کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے نئے کیڑے منگا کریہنے اور کہا کہ میں نے رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میت کوان ہی کیٹروں میں اُٹھایا جائے گا جن میں اس کو موت آئی تھی۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۱۱۳ حامع الاصول قم الحدیث:۸۵۹۵)

اوراس حدیث کاممل یہ ہے کہ شہداء کوائی لباس میں اُٹھایا جائے گا جس لباس میں شہید ہوئے تتھے اور یا تی لوگوں کو بے لباس اُٹھایا جائے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی اُمت کے شہداء کوتو لباس کے ساتھ اُٹھایا جائے اور آپ کو بے لباس اُٹھایا جائے اور میدان محشر میں آپ کی اُمت کے شہداء آپ ہے اُفضل حال میں ہوں۔ اس لیے لاز ما بیے کہنا پڑے گا کہ آپ کو بھی لباس كے ساتھ اُٹھايا جائے گا۔ ٹانيا آپ بھي معنا شہيد ہيں كيونكه آپ كو جو خيبر ميں زہر ديا گيا تھا'اى كے اثر سے آپ كى

وفات ہوئی۔حدیث میں ہے:

حضرت عائشه رضی الله عنها بیان کرتی میں که نبی صلی الله علیه وسلم نے اپنے مرض وفات میں فرمایا: اے عائشہ المیں نے خیبر میں جوطعام کھایا' میں ہمیشہ اس ( زہرآ لود ) طعام کا دردمحسوں کرتا رہا ہوں اوراب دفت آ گیاہے کہاسی زہر کے اثر سے میری شهرَگُ منقطع ہو جائے گی۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۴۲۲۸ ٔ جامع الاصول رقم الحدیث:۸۵۲۸)

اس حدیث سے بیدواضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں اور سنن ابوداؤ د کی حدیث کا میجمل ہے کہ شہداء کو

ان ہی کیڑوں میں اُٹھایا جائے گا جن میں ان کی وفات ہوئی' اس کا نتیجہ سی نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کیڑوں میں اُٹھایا حائے گاجن كيرول ميں آپ صلى الله عليه وسلم كى وفات موكى تقى ولله المحسمد

نیز میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ہے:

آب کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور قُلُ إِنَّ صَلَاتِتُ وَنُسُكِي وَ مَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلْهِ رَبِّ الْعَلِّمِينَ (الانعام -١٩٢)

میری موت (سب) الله رب العالمین کے لیے ہے۔

martat.com

**ھبید کی تو مرف موت اللہ کے لیے ہوتی ہے آپ کی تو موت اور حیات سب اللہ کے لیے اور اس کے راستہ میں ہے۔** اس لیے آپ شہیدے کمیں زیادہ مزت اور کرامت کے مستحق ہیں۔اس لیے آپ کو آپ کے ان می کپڑوں میں اُٹھایا جائے گا جن میں آپ کی وفات ہوئی تھی مجرآپ کی عرت وکرامت کو طاہر کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کوان ہے اچھے جنت کے مطے بہنائے جائیں مے اور آپ کوعرش کے بائے کے باس کری پر بٹھایا جائے گا جواللہ کے صبیب ہیں تمام اولین اور آخرین سے مرم میں ممام رسولوں کے قائد میں آ دم اور ان کے ماسوا ترام لوگ قیامت کے دن ان کے جمنڈے كے يچے ہوں مے جوسب سے پہلے شفاعت كرنے والے بيل جوسب سے پہلے جند، ميں واغل ہونے والے بيل ان كى عزت اور کرامت سے بیمنامب کب بعید ہیں۔ کیا قیامت کے دن بر ہندلوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے حعزت عائشەرضى اللەعنىها بيان كرتى مېں كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم نے فرمایا: تمہارا حشر اس حال ميں كيا جائے گا كە تم نکھے پیرُ نکھے بدن اور غیرمختون ہو مے۔حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بوجھا یارسول اللہ ا مرد اورعورت ایک دوسرے ک طرف دیکورہ موں مے؟ آپ نے فرمایا: وہاں اس سے زیادہ تخت معاملہ ہوگا کہ لوگوں کو اس کا خیال آئے۔ (صحح البخاري رقم الحديث: ٦٥٢٧ ، صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨٥٩) **مافظا بن جرعسقلاني متوفى ۸۵۲ه اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:** ام ابو كمرين الى شيبكى روايت مي بحضرت عائشرض الله عنهان يوجها يارسول الله ا كيا جميل حيانيس آئ كى؟ آپ نے فرمایا: اے عائشہ ا وہاں معاملہ اس ہے زیادہ بخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں۔ حاکم نے مفرت

عائشەر ضى الله عنها ب روايت كياب كەانبول نے كہايار سول الله المجرشرم كابول كاكيا ہوگا؟ تو آب نے بيرآ يت يرهمي

ان میں ہے اس دن ہرا یک کوالی فکر ہوگی جو دوسرول لِكُلّ امُرِئُ مِّنْهُمُ بَوُمَينِدٍ شَأَنَّ يُغْيَبُون ہے متغنی کردے گی۔

ترندى اور حاكم كى روايت ميس ب عضرت عائشرضى الله عنهان بيآيت برهى:

تم ہارے پاس تنہا آئے ہوجس طرح ہم نے تم کو وَلَقَدُ جِعُتُمُ وْنَا قُرَادى كَمَا خَلَقُنكُمُ

پہلی ماریدا کیا تھا۔ أَوَّ لَ مَوَّةِ (الانعام:٩٣) حضرت عائشەرمنی الله عنهانے کہا ہائے ان کی شرم گاہیں! مرد اورعورت ایک دوسرے کی شرم گاہوں کی طرف دیکھ رہے

مول کے تو آب نے بدآیت برحمی:

لمكل اصرى منهم يومنذ شان يغنيه اورفر مايامردكورتول كي طرف نبيل ديكيس محاور كورتس مروول كي طرف نبيل دیکھیں کی ہرایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا۔ (فتح الباری ۱۳۱۰م 1۹۹ مطبوعہ دارالکت العلمیہ بیروت ۱۳۲۰ء)

ز پور کےمعالی اس کے بعداللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور ہم تھیجت کرنے کے بعد زبور میں بیلکھ میکے ہیں کہ زمین کے دارث میرے نیک بندے ہی ہول گے۔ (الانبیاہ:۱۰۵)

زپور کے متعلق مغسرین کے حسب ذیل اقوال ہیں: (1) معید بن جیر مجابد مقاتل اور این زیدنے کہا آسانی کتابوں کوزبور کہتے ہیں اور من ابعد المذکو میں ذکرے مرادلوح

يام القرار

مخوظ بي كونكداس مي مستقبل ش مون والى تمام با تقر اللهي موكى جي اورا نيا وليم الملام ير نازل مون والى التاجل مجی و ہیں سے انعمی کی ہیں اوراب آ یت کامٹی ہوگا ہم نے لوج محفوظ میں لکھنے کے بعد آ سانی کمایوں کو لکھ دیا۔

(۲) تادہ اور معی نے کہاز بورے مرادقر آن مجید ہاور ذکرے مرادتورات ہاوراب معنی بیے کہ ہم نے تورات میں

قرآن مجد کونازل کرنے کے متعلق لکھ دیا تھا۔

(۳) زبورےمراد حفرت داؤ دعلیہ السلام کی زبور ہے اور ذکر سے مراد هیجت ہے۔

(n) ذکرے مرادعکم ہے۔ یعنی ہم نے علم کے باوجووز بور میں لکھ دیا تھا اور لکھنے سے بیوہم نہ کیا جائے کہ اللہ تعالی نے اس

ليے لکھا تھا كہ اس كوسہو ہو جائے گايا وہ بھول جائے گا۔ قرآن مجید کےصدق پرزبور کی شہادت

ہم نے اس آیت کے ترجمہ میں لکھا ہے اور ہم نفیحت کرنے کے بعد زیور میں مدلکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔اب ہم زبور کے حوالے سے اس نصیحت اور نیک بندوں کے لیے زیمن کی وراثت کو بیان کرنا جا ہے ہیں تا کہ قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت واضح ہوجائے۔

باب: ٣٤ واؤد كامزمور (لعني ان كاگيت)

تو بد کر داروں کے سبب سے بیزار نہ ہوادر بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جا ممل گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جا کیں گے۔ خداوند پر تو کل کر اور نیکی کر۔ ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری ہے بیرورش یا۔ خداوند سےمسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پرتو کل کر وہی سپ بچ**ھ** کرے گا۔اور وہ تیری راستبازی کونور کی طرح اور تیرے حق کو دوپیر کی طرح روثن کرے گا۔خداوند میں مطمئن رہ اور میر ہے اس کی آس رکھ۔اس آ دمی کےسبب سے جوانی راہ میں کامیاب ہوتا اور برےمنصوبوں کوانجام دیتا ہے بیزار نہ ہو۔قہر سے باز آ اورغضب کوچھوڑ دے۔ بیزار نہ ہو۔اس سے برائی ہی نگتی ہے کیونکہ بدکردار کاٹ ڈالے جا 'میں محےلیکن جن کوخداوند کی آ س

ہے' ملک کے دارث ہول گے۔ (زبور باب: ۳۷' آیت: ۹-۱' پراناعبد نامرص: ۵۳۸ مطبوعہ لا بور' ۱۹۹۲) یہ گیت 🙌 آیوں پرمشتمل ہے اور اس میں مسلسل نفیحت کی آیتیں ہیں اور کی جگہ نیکوں کو زمین کا وارث کرنے کا ذکر

ہے۔آ یت: 9 کے بعد آیت: ۱۱ میں ہے کیکن حلیم ملک کے دارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شاو مان رہیں گے۔اس کے بعد آیت:۲۲ میں ہے کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے۔اور جن پر وہ لعنت کرتا ہے وہ کاٹ

ڈالے جائیں گے۔ پھرآیت:۳۴ میں ہےخدادند کی آس رکھادراس کی راہ پر چلنا رہ اور وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا۔ (يراناعبدنامه ١٩٩٧-٥٥٨ مطبوعه بائبل سوسائل لا بور ١٩٩٢ء)

اوراس طرح قرآن مجیدنے جو کہا تھا کہ ہم زبور میں نفیحت کرنے کے بعد بدلکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گۓ اس آیت کا صدق زبور کی شہادت سے ظاہر ہوگیا۔

ہزاروں سال گز ر گئے' بائبل میں بہت تبدیلی اورتح ہف بھی کی گئی ہے لیکن قر آن مجید نے جو کہا تھا کہ زپور میں نفیحت کے بعد ہم بیلکھ کیے ہیں کہ زمین کے دارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے وہ نصیحت اور وراثت کا قاعدہ زیور میں آج بھی ای طرح موجود ہاور بیقرآن مجید کی صداقت اور سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت برآ فاب سے زیادہ روثن

تبيار الق آر

marfat.com

جلابفتح

## بین کی ورافت سے جنت کی زمین مراد ہوتا

زمن کی ورافت کے دو محل میں ایک بیے کراس سے مراد جنت کی زمن ہے اور دوسرابیہ ہے کداس سے مراد دنیا کی ز من ہے۔ اکومفر بن کابدر بھان ہے کہ اس زمن سے مراد جنت کی زمن ہے کوئلد دنیا کی زمن کے دارث تو نیک ادر بد مومن اور کافر سب حم کے لوگ ہوتے رہے ہیں اور آ یت کامٹن اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے لوب محفوظ میں اور انہیا ملیم السلام كى كمايوں اور محيفوں جس برلكوديا ہے كەاللەتغالى كے بندول جس سے جنت كے دارث نيك بندے بى مول كے-حطرت ابن عباس مجامهٔ معید بن جیر عکرمه اور ابوالعالیه وفیره کا یکی تول ب اور اس معنی کی تا سیداس سے موتی ب که الل جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد کہیں گے:

اور (جنتی) کہیں مے اللہ کاشکر ہے جس نے ہم سے اپنا وَ لَسَالُ الْحَمُدُلِلْهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وعده يوراكيا اورجم كواس زين كا وارث بناديا بم جنت يل جهال وَاوْرُكْنَا الْأَرْضَ نَتَبُوًّا أَمِنَ الْجَنَّارِحَيْثُ نَشَاءُ الْ عاجے بیں قیام کرتے ہیں اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا بی اجما فَينِهُمَ آجُو الْفِيلِينَ ٥ (الرم:٤٨)

دوسری جدیہ ہے کہ جنت ہی وہ زمین ہے جونیک لوگوں کے ساتھ خاص کی گئی ہے اور ان کے لیے بنائی گئی ہے اور ہم **ھیے گناہ گاراگر جنت میں گئے تو بالتیع جائیں گے ۔ (اللہ ہم کو بھی جنت میں داخل کردے کو ہم اس کے لائق نہیں ) اور رہی دنیا** كى زين توو وخصوصيت كساته نيك لوكول ك لينسي بنائي حقي

تیسری دیے رہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے زبور کا حوالہ دیا ہے کہ ہم زبور میں تھیجت کرنے کے بعد بیلکھ یکے ہیں کے ذمین کے وارث میرے نیک بندے بی ہوں گے اور زبور کی آنتوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیدوراثت دائی اور ابدی ہوگی اورزمین میں ابدی وراث تو صرف جنت میں ہو عتی ہے کو فکد دنیا تو فانی ہے۔ اب حضرت داؤد علیه السلام کے اس کیت میں وه آيتي پرهيس جن مي دائي وراثت كاذكر ب:

کال لوگوں کے ایام کو خداوند جانتا ہے ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ زبور: باب: ۳۷ آیت: ۱۸ بدی کوچھوڑ وے اور نکل کر اور بھیشہ تک آبادرہ۔ زبور: باب: ۳۷ آیت: ۲۷ صادق زمین کے دارے مول کے اور اس میں بھیشہ ہے رہیں کے \_زبور:باب: ۲۷ آیت:۲۹

ر مین کی ورافت سے دنیا کی زمین مراد ہونا اور بعض مغسرین نے کہااس سے مراد دنیا کی زیمن ہے اور اللہ تعالی نے نیک مسلمانوں سے حکومت اور اقتد ارعطا کرنے

كاوعد وفر مايا ب-اس كى دليل بياً بت ب: تم میں سے جولوگ ایمان لا میکے بیں اور وہ اعمالِ صالحہ کر ميك بين ان سے اللہ تعالى نے بيدوعده كرليا بىكدوه ان كوضرور زمن می خلیفہ بنائے گا جیسا کدان سے پہلے لوگوں کوخلیفہ بنایا تھا اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کومضبوط کردے گا جس کووہ ان کے لیے پند کر چکا ہے اور ضرور ان کے خوف کو اس سے بدل دے گا جو لوگ میری عبادت كرتے بين اور ميرے ساتھ بالكل

وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ أَمَنُوا مِسْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحُت لَيَستَنحُ لِفَنَّهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا اسُتَ حُكَفَ الْكَذِيْنَ مِنُ قَبُلِهِمْ وَكَيْمَكِنَنَّ لَهُمُ دِيْنَهُمُ اللَّذِي ارْتَكُولِي لَهُمُ وَلَيْهُ لِلَّهِ مَا كُنَّهُمْ مِّن كَعَلْدِ خَوْفِهِمُ آمَنًا ﴿ يَعُسُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي صَيْنًا ﴿ وَمَنْ كَفَرَ مَعُدُ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ مُمُ الْفَلِيقُونَ (الور:٥٥)

martat.com

الم المرآر

## شرک بیں کرتے اور جن لوگوں نے اس کے بعد کتر اور

سووی لوگ فاسق ہیں۔

اى طرح حفرت موى عليه السلام في افي قوم سفر مايا تما: قَىٰ لَ مُنُوسِنِي لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُواْ بِاللَّهِ وَاصْبِرُوْاَ مویٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدوطلب کرواور (جگ

إِنَّ الْأَرْضَ لِللَّهِ يُتُورِثُهُا مَنْ يَشَاءُ مِنُ عِبَادِهِ کی مشکلات یر) مبر کرو۔ بے شک زمین اللہ کی ہے وہ اسے بندول میں سے جس کو جا ہتا ہے اس زمین کا وارث کرتا ہے۔

اس اعتراض کا جواب کہ جب زمین کی وراثت صرف نیک بندوں کو دی جاتی ہےتو پھر کا فروں کو

حکومتیں اور اقتدار کیوں دیا گیا

ان آیات کامکس یہ ہے کہ جب نیک مسلمان اللہ کے دین کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش اور جدو جہد کریں محم تو اللہ تعالی ان کی مدد کرے گا اوراینے نصل ہے ان کوزمین پر اقتد ارعطا فر مائے گا'اور جب تک وہ نیک کام کرتے رہیں مے ان کو الله تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل رہے گی' اور جب وہ گناہ اور سرکٹی کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان ہے مندموڑ لے گی۔ اگر بیاعتر اض کیا جائے کہ چر کفار اور فسال کوزشن یا قتد ارکیے حاصل ہوا اور اب زمین پرز بردست اور متحکم اقتداران ہی کوحاصل ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک مسلمانوں کو جوزمین پرافتدار عطافر ماتا ہے اللہ تعالیٰ کی تائیداورنصرت اوراس کوخوشنو دی اور رضا حاصل ہوتی ہے اور جب تک مسلمان نیک طریقہ پر قائم رہیں ان کے پاس وہ اقتدار رہتا ہےاور جب وہ معصیت اور سرکتی کو اختیار کریں اور ای میں ڈوب جا کیں تو پھراللہ تعالی ان سے وہ نعت چھین لیتا ہے۔خلفاء راشدین اور بعد کے نیک مسلمانوں کی حکومتیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے قائم رہیں اور جب مسلمانوں

نے الله كے نظام كوچھوڑ ديا تو الله تعالى كى نصرت نے انہيں چھوڑ ديا۔ ر ہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کفار اور بدترین فساق جیسے امریکہ روئ اسرائیل 'برطانیہ اور فرانس وغیرہ کو بھی زمین پر اقتد ارعطا فرمایا ہے کیکن اللہ تعالیٰ نے ان کواپی خوشنودی اور رضا ہے زمین پراقتہ از نہیں عطا فرمایا بلکہ اپنی مشیت کے تحت ان کو زمین پر اقتدارعطا فرمایا اوران کوان کے تفراوران کی سرکٹی میں ڈھیل دی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالی کے بچو پی نظام کے تحت کفر کی حکومتیں قائم ہیں جیے زمین برفدرتی آفات آتی ہیں زلز لے آتے ہیں طوفان آتے ہیں قط آجاتا بات ای طرح الله تعالی نے اپنے تکوین نظام اورمشیت کے تحت کافروں طالموں اور فاستوں کو اقتد ارعطا فریایا اور اس میں مسلمانوں کے لیے تازیا نے عبرت ہے اوران کی سزاے کیونکہ انہوں نے زمین پر اقتد ار ملنے کے باوجود اللہ کے نظام کو قائم نہیں کیا اورعیش وعشرت اور رنگ رلیاں منانے میں ڈوب گے تو اللہ نے ان کے دشمنوں کو زمین پر اقتدار دے دیا 'اور اس میں کا فروں کو ڈھیل دی گئی ہے وہ اپنے کفر اور سرکتی میں بڑھتے رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ اُخروی سزا کے مستحق ہوتے جا کیں گے لیکن ایک وقت آئے گا جب کفار ے بیا قتد ارواپس لے لیا جائے گا جب حضرت عیلی علیہ السلام نازل ہوں گے تو پھرتمام روئے زمین پر نیک مسلمانوں کا ہی

سید مودودی کے جواب پر تجرہ

سید ابوالاعلی مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ نے اس اعتراض کے جواب میں بیانکھاہے:

martat.com

مھیج الی کے تحت بیدورافت مومن اور کافر ٔ صالح اور فالق فریاں بردار اور نافریان سب کو لمتی ہے گر جز اوا عمال کے ور پڑیں بکدا حان کے طور پر۔اکا آیت کے بعد دو ہرکا آیت ش فرمایاویست خلف کے فی الارض فیسنظر کیف لون-(آیت:۱۲۹) اوروه تم کوظیف بنائ کا محرد کھے گاتم کیے عمل کرتے ہو۔

(تغييم القرآن ملدس س ١٩٨١٩٢ مطبوعه لا بورا ١٩٨٣ م)

سید مودود کی کا میر جواب محج منیں ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو نعت عطافر ماکر ان سے امتحان لیزا ہے کہ وہ نیک روش پر قائم ر جے ہیں یانہیں کھار مثلاً روں امریکہ کرھانیہ اور فرانس کو جواللہ تعالیٰ نے زمین پرافتد اردیا وہ ان سے استحان نہیں لیا بلکہ ان کوان کے کفریمی ڈھیل دی ہے اور مسلمانوں کے لیے تا زیانہ عمرت اور سزائے اور سید مودودی نے جوآیت پیش کی ہے اس ے مجمی غلط تیجہ نگالا ہے۔الاعراف: ۱۲۸ میں حضرت موکی علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم سے فر مایا: اللہ سے مدد طلب کرو اور (جنگ کی مشکلات عمل مبر کرو) بے شک زیمن اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں ہے جس کو چا بتا ہے اس زیمن کا وارث کرتا ہے۔اس کے بعد کی آیت میں ہے:

قَسَالُوْاَ ٱوُذِيسُنَا مِنُ فَبُولِ اَنُ تَدَيْبَنَا وَمِنُ (نی اسرائل نے) کہا آپ کے آنے سے بہلے بھی ہم بَعُدِ مَا حِنْتَنَا قَالَ عَسْىَ رَبُكُمُ ٱنْ يُهُلِكَ مصائب میں مبتلا تھے اور آپ ہے آئے کے بعد بھی مویٰ نے کہا عَــُدُوَّ كُمُ وَيَسْتَحُلِفَكُمُ فِي الْآرْضِ فَبَنْظُرَ عنقریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اورتم کو زمین كَيْفَ تَعْمَلُونَ ٥ (الاعراف ١٢٩) میں خلیفہ بنادے گا پھر دیکھے گا کہتم کیے عمل کرتے ہو۔

ال تفسیل ہے واضح ہو گیا کہ حفرت مویٰ کا بیار شاد مسلمانوں ہے تھا کہ جب تم کو زمین پر اقتدار دیاجائے گا تو پہتمبارا امتحان ہوگا کیونکہ نیک اور بڈمل کا امتحان مسلمانوں ہے ہی متعمور ہے۔ کا فرحکران سے بیامتحان مطلوب نہیں ہے کیا کا فرحکران کفرے تو بہ کے بغیرزین میں عدل وانصاف کرنے لگیں تو ان کی نجات ہو جائے گی۔ امریکہ بُرطانیہ اور فرانس وغیرہ نے اپنے **اپنے ملکوں میں تو عدل وانصاف قائم کیا بموا ہے وہاں خوشحالی ہے عوام کوروز گارمہیا ہے ٔ بےروز گاروں کو دخلیفہ دیتے ہیں اگر کوئی** سمی بر بھلم اور تعدی کرے تو اس کوسزا دی جاتی ہے ، ہرشہری کی جان اور مال کی حفاظت کی حکومت ضامن ہے اور ہرشہری کو شخصی آ زادی حاصل ہے' پیرسب فلاحی عکومتیں ہیں اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد حکومت چلانے میں وہ کامیاب ہیں۔ان کے لیے ر**ل وانصاف میں ا**متحان کی کوئی مخواکثر نہیں ہے ان کا اقتد اران کا امتحان نہیں ہے بلکہ قد رت کی طرف ہے ان کی سرکشی اور *کفر* ہیں ڈھیل دیتا ہے اورالامراف: ۲۹ میں بیقاعدہ بیان نہیں فرمایا کہ کفار اور فساق کو بھی بہطور امتحان اقتدار دیا جاتا ہے۔ وہاں پر معرت موکیٰ علیدالسلام کا صرف مسلمانوں سے خطاب ہان امرائیلیوں سے جوان پر ایمان لا چکے تھے جومومن تھے ان کے **عمال کا امتحان لیا ممیا ۔ رہے کفارتو ان کے امتحان لینے کا کیا موقع اور کیا ممنجائش ہے؟ وہ نیک عمل اور عدل وانصاف کریں بھی تو** ن کے نیک اعمال مقبول نہیں ہیں' اوراگر یہ کہا جائے کہ کا فروں کو اقترار دے کریہ امتحان لینا مقصود ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا من و اقل و اقترار طنے اور اس کے بعد ایمان لانے کے احمان میں کوئی دبط اور مناسبت نہیں ہے اور ٹائیا یہ کہ امتحان اس کالیا تا ہے جس کے ذرہ برابر بھی کامیاب ہونے کا امکان ہواور امریکہ ٔ روس چین بھارت اور دیگر دہر ہے اور بے دین مما لک جو

الانبیاه: ۱۰ ۱۰ می فرمایا: به شک اس (قرآن) می عبادت گزاروں کے لیے عظیم پینام ہے۔

انکروں اور ہزاروں سال سے اپنے کفریر ڈٹے ہوئے ہیں'ان کے ایمان کے امتحان لینے کی کون می وجہ ہے۔

martat.com

ايدين كامعني

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ اس سورت میں جوانبیا و میں السلام کے تصفی اور ان کے واقعات میان کیے مجھے ایس وعداور وعید کا ذکر کیا گیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جواللہ تعالی کی عمادت کرنا جاتے ہیں۔ برچھ کر سے سب کے لیے ہے اور برخض اس بیغام پڑل کر کے اُٹروی فلاح حاصل کرسکتا ہے لین انجام کاراس بیغام کو تعل **مبادت کر ا** ی کریں کے اور وہی اس بیغام برعل کریں مے اس لیے خصوصیت کے ساتھ عبادت گزاروں کا ذکر فر مایا۔ عبادت گزارے مراد و ولوگ ہیں جن کوشر لیت کا پوراعلم ہواور وہ اس کے نقاضوں پڑٹل کرتے ہوں کیونکہ جو مختص بغیر علم کے عبادت کرے **گا** گراہی میں مبتلا ہو جائے گا' اور جوعلم رکھنے کے باو جودعمل نہ کرے وہ درخت بیٹم ہوگا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ کوتمام جہانوں کے لیے رحت ہی بنا کر بھیجاہے O (العبیاء ۱۰۷)

وما ارسلنك الا رحمة للعلمين كمختلف تراجم

شخ محمود الحن ديوبندي متوفى ١٣٣٩ها س كرجمه مين لكصة بين: اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سوم ہر بانی کر کر جہان کے لوگوں یر۔

شخ اشرف على تفانوي متوفى ١٣٦٣ اه لكهتة بن:

اور ہم نے آپ کواور کی بات کے واسطے نہیں بھیجا گرونیا جہان کے لوگوں پر مہریانی کرنے کے لیے۔ پھراس کی تغییر عمل لکھتے ہیں بینی مکلفین برمبر بانی کرنے کے لیے۔ (بیان القرآن ج مص ۱۵۱،مطبوعة اج سمینی لا مور)

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ه لكصتري:

اے محرا ہم نے جوتم کو بھیجا ہے تو بدراصل دنیا دالوں کے حق میں جاری رحت ہے۔ (تغییم القرآن جسم ۱۸۹)

اعلى حضرت امام احدرضا فاضل بريلوى متوفى ١٣٨٠ ه كلصة بين: اورہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔

رحمة للعلمين كي تفير صدرالا فاضل سے

صدرالا فاضل مولا ناسيه محرنعيم الدين مراد آبادي متو في ٣٦٤ ١١ ه لكهة بين: کوئی ہوجن ہویا انس مومن ہویا کافر حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنمانے فرمایا کے حضور کا رحمت ہونا عام بے ایمان

والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا ہو۔موئن کے لیے تو آپ دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت میں اور جو ا مان نداایا اس کے لیے آپ دنیا میں رحت ہیں کہ آپ کی بدوات تا خیر عذاب ہوئی اور صف (زمین میں وحسانے کا

عذاب) وسن (شکل بدل دینے کاعذاب) اوراستیصال (سمی قوم کوجڑے اُ کھاڑ پھیکنا) کے عذاب اُٹھا دیتے گئے ۔تغییر روح البیان میں اس آیت کی تغییر میں اکابر کا بی تول نقل کیا ہے کہ آیت کے معنی میر ہیں کہ ہم نے آپ کوئیس بھیجا مگر رحت مطلقہ تام

کالم'عامه' ثامله' جامعهٔ محیطه' ' به جمیع مقیدات' رحمت غیبیه و شهادت علمیهٔ وعینیه و وجود میه وشهود میروالک **تمام** جہانوں کے لیے عالم ارواح ہوں یا عالم اجسام' ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول اور جو تمام عالموں کے لیے رحت **ہولازم** 

ہے کہ وہ تمام جہانوں سے اصل ہو۔ (عاشیہ برکنزالا یمان ص ۵۳۱ مطبوعة اج ممینی لمیٹرلا ہور) رحمة للعلمين كي تفير امام رازي سے

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكھتے ہيں:

martat.com تبيار القرآر

Marfat.com

نی صلی الشعلیدوسلم دین عل مجلی رحمت میں اور دنیا عمل مجلی رحمت میں۔ دین عمل اس لیے رحمت میں کہ نی صلی الشعلیہ ا الموجس وقت بمبها کم الوگ جهالت اور محمراتی میں تنے اور الل کتاب میں سے یہود ونسار کی اپنے وین کے معاملہ میں زحت ل من الدعلي كابل من بهت اختلاف تعا الله تعالى في اس وقت سيدنا محرسلي الله عليه وسلم كورسول بناكر بعيجاجب طالب کے سامنے نجات کا کوئی راستر بیس تھا اس وقت آپ نے لوگول کوئن کی دعوت دی اور نجات کا راستہ د کھایا اور ان کے لیے

مکام شرعید بیان کیے اور حلال اور حرام می تمیز دی۔ لَفَدُمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ إِذْبَعَتَ ب فنك الله نے مسلمانوں يراحمان فرمايا جب ان ميں ان أَيْهُمْ دَسُولًا مِّسُ اَنْفُيهِمْ يَسُلُوا عَلَيْهُمُ ی میں سے ایک مظیم رسول بھیج دیا جوان ہراس کی آیتیں حلاوت وب وَيُزَكِيهِمُ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةُ كرتا بان كا باطن صاف كرتا ب اور ان كو كتاب اور حكت كي تعلیم دیتا ہے اور بے شک اس سے پہلے وہ کملی ہوئی مراہی میں لَيْ اللَّهُ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلْلِ مَيْسُنِ ٥

اورآپ د نیاش اس لیے رحت ہیں کہ آپ کی وجہ سے ان کوذات قال اور مختلف جنگوں سے نجات کی اور آپ کے دین **کی برکت ہے انبیں فتح حاصل ہوئی اگر بیاعتر اض کیا جائے کہ آپ رحت کیے ہوں گے جب کہ آپ تلوار اور مال غنیت کے** 

كام كرآ ع؟اس كحب ويل جوابين: (1) آپان منکرین اور منتکبرین کے لیے مکوار لے کرآئے جنہوں نے نظر اور تدبرنیں کیا۔ نیز اللہ تعالیٰ کی صغت رحمان اور

رجيم باس كے باوجودالله تعالى نافر مانول سانقام ليتا ہے۔ ياني اور بارش بعي الله تعالى كى رحت ب

وَهُمَو الْكَذِى يُسَنِزَلُ الْعَيْسُنَ مِنُ ابَعْدِ ادروی ہے جولوگوں کے نامید ہونے کے بعد بارش نازل

ما فَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ (الثوريُ: ١٨) فرما تا ہے اور اپنی رحمت کھول دیتا ہے۔ حالانکہ بارش سے بعض اوقات فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں مکان گر جاتے ہیں مال اور مویش بہہ کر ڈوب جاتے ہیں'

سمندرى طوفان اورسائيكون آتے ہيں تو شهر كے شهرتباه و برباد ہوجاتے ہيں اور ہزاروں اور لا كھوں لوگ مرجاتے ہيں۔

(۷) ہارے نی کے آنے سے پہلے جب بھی کوئی قوم اپنے نبی کی تکذیب کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ مکذبین کوغرق کر کے یا زمین میں دھنسا کریا ان کی شکلیں منح کر کے ان کو ہلاک کر دیتا تھا اور ہمارے رسول کی جس نے تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے

اس کے عذاب کواس کی موت یا قیامت تک کے لیے مؤخر کردیا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے:

اور الله کی بیرشان نبیس که آپ ان میں ہول اور وہ ان پر وَمَا كَنَانَ اللَّهُ لِيُعَلِّيهُمُ وَانْتَ فِيهِمُ. عذاب جميج دے۔ (الانغال:٣٣) مة للعالمين كي تغير علامه آلوى سے

علامه سيدمحود آلوي متوفى • ١٢٥ ه لكيت بن اس آیت کامعنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کومرف اس سب سے بیجا ہے کہ آپ تمام جہانوں پردم کریں یا ہم نے آپ کو

رف اس حال میں بھیجا ہے کہ آپ تمام جہانوں پر دم کرنے والے بین اور ظاہر بدے کہ تمام جہانوں میں کفار بھی شامل بیں الكه آپ وجودين دے كر بيجا ہے اس ميں دنيا اور آخرت كى سعادت اور مصلحت ہے۔ بيداور بات ہے كہ كافروں ميں آپ استفادہ کی صلاحیت نتھی تو انہوں نے اپنے حصہ کی رحت کوضائع کر دیا جیسے کوئی بیاسا شخص دریا کے کنارے مکڑا ہواوریانی

martat.com

ک طرف ہاتھ نہ بڑھائے یا کوئی مخص وحوب میں آ تکھیں بند کر کے کھڑا ہوتو اس سے دریا کی فیاضی اور سور**ی کے روثی پہنچا** میں کوئی قصور نیں ہے۔قصور ان کا ہے جنہوں نے پانی کی طرف ہاتھ نیس برحمایا یاروشی کے باوجود آ تھیس بند کرو کھی تھی۔ نبی صلی الله علیه وسلم کے لیے رحمت ہونا اس اعتبارے ہے کہ آپ تمام ممکنات بران کی مطاحیت کے اعتبار مے مع الی کے لیے داسطہ میں ای لیے آپ ملی اللہ علیہ و کلم کا نور اوّل انحلوقات ہے اور حدیث عمل ہے اے جابر اس اللہ نے تمہارے بی کے نورکو پیدا کیا' اور حدیث میں ہے اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقلیم کرنے والا ہوں' اور این القیم مفاح المعادة میں لکھا ہے اگر نبی نہ ہوتے تو جہان میں کوئی چیز کسی کوفق نید دین نیکوئی نیک عمل ہوتا' نیدروزی حامس کرنے کوئی جائز طریقیہ ہوتا اور نہ کی حکومت کا قیام ہوتا اور تمام لوگ جانوروں اور در ندوں کی طرح ہوتے' ایک دومرے پرحملہ کر اورایک دوسرے سے چین کر کھا جاتے۔ سود نیا میں جو بھی خیراور نیکی ہے دہ آٹار نبوت سے ہاور جو شراور برائی ہے وہ آ بوت ك من جاني إحصي جان كى وجد ے برابر يا مالم ايك جم ب اور نبوت اس كى روح ب اور جب زمن في نبوت کے آٹار میں ہے کوئی اثر باتی نہیں رہے گا تو آسان پیٹ جائے گا'ستارے بمحر جا کیں گئے سورج کو لییٹ دیا جائے 🕊 جا ند تاریک ہو جائے گا' پہاڑوں کو جڑے اُ کھاڑ کر روئی کے گالوں کی طرح منتشر کر دیا جائے گا' زیمن میں زلزلیہ آ جائے **گا اور ک** جولوگ زمین کے اوپر میں وہ سب ہلاک ہو جا ئیں گے۔ پس اس جہان کا قیام آ ٹار نبوت کی وجہ سے ہے اور جب نبوت کا کو 📆 ا رنہیں رہے گا تو یہ جہان بھی نہیں رہے گا۔بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ العالمین سے مراد صرف مونین ہیں (جیسے شخ محمود الحس اور شخ تھانوی وغیرہم) میرے زدیک بیلوگ اس حق پر مطلح نہیں ہو سکے جس کی اتباع واجب ہے اور تھائق پر مطلع ہو کر النظاما لوگوں کا رد کرنا بہت آسان ہے اور میرا پیظریہ ہے کہ سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم العلمین کے ہر فرو کے لیے رحمت میں خواہ ووہ: فرشتوں کا عالم ہویا انسانوں کا عالم ہویا جنات کا عالم ہواورانسانوں میں بھی آپ مومنوں اور کافروں سب کے لیے رصت میں ا ای طرح جنات میں بھی سب کے لیے رحمت ہیں البتہ رحمت کا فیضان ہر فردیراس کی صلاحیت کے اعتبارے ہوتا ہے۔ (روح المعاني جزياص ۵۵ اسلخصا مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۱۷ م

رحمة للعالمين كي تفير مصنف س

martat.com

تبيان القرآن

الم المراق المر

ہم در شد للعالمین کی تغییر میں پہلے آپ کی رحت کے متعلق قرآن جمید کی دیگر آیات اور ان کی تغییر پیٹی کریں ہے بھر پ کی رحت کے عموم پر احادیث اور آٹار کا ذکر کریں ہے بھر خصوصت کے ساتھ موسینن پر رحت کی احادیث کو بیان کریں کے پھر حیوانول ورخق اور جمادات پر آپ کی رحت کی احادیث کو بیان کریں ہے جس سے طاہر ہو جائے گا کہ آپ عالم کے

وروزرہ کے لیے رحمت ہیں۔غالب نے کہا ہے:

بر کا ہنگامہ عالم بود رحت للعلمینے ہم بود

اور آخری آپ کی رحت پراعتراضات کے جوابات بیان کریں کے فنقول و بالله التو فیق و به الاستعانة بلیق. معمول الله کی رحمت کے متعلق دیگر آیات اور ان کی تغییر میں احادیث

اس آیت کے علاوہ قرآ ان مجید کی اور آیات میں بھی ہمارے نی صلی الشعلیہ وسلم کی رحمت کا ذکر فر مایا ہے: فیسمنا رحمہ فیرین الله ایک آلم میر وکو گفت سواللہ کی عظیم رحب ہے آیہ سلمانوں کے لیے زم ہو کے

و من الملونيت بهم و تو تنت حوالته المرات عاب سماول عيرم بوت المسلم المرات عاب سماول عيرم بوت المنظّ الْمُقَاتُ ومن مؤلِّ اللهِ من حَوْلِكَ. اورائر آب برمزاج اورخت دل بوت تو دو من ورآب كها بالمرات (۱۵) عنها من عنها كل جات المرات (۱۵) عنها من عنها كل جات المرات (۱۵) عنها من عنها كل جات المرات (۱۵) عنها من المرات (۱۵) عنها كل جات (۱۵

حعنرت ابو ہریرہ وخی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وملم کے پاس آ کر ایک فخص نے اپنے قرض کا تخق ہے اضا کیا آپ کے اسحاب نے اس کو ڈاشٹے یا مارنے کا قصد کیا۔ آپ نے فرمایا: اس کوچھوڑ ود کیونکہ جس کا حق ہوتا ہے اس ک فٹ کرنے کی مخوائش ہوتی ہے۔

(می ایفاری قرآ الحدید: ۱۳۳۱ سن السائی قرآ الحدید: ۱۳۳۱ سن التر ندی رقم الحدید: ۱۳۱۱ سن این بدر قرآ الحدید: ۱۳۳۳ سن السائی رقم الحدید: ۱۳۳۳ سن السائی تر الحدید الله عند سنتیم حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے بین که غروه و تنین میں رسول الله علی و الله عند بیان کرتے بین که خراوه و تنین میں رسول الله علی و یک اورعید کوجی است نتی و یک اورعید کر اردول الله اور الله و این الله عند 
marfat.com بل

الله حضرت موئ علیہ السلام پر رحم فرمائے ان کو اس سے زیادہ اینے او دی گئی تی قو انہوں نے **مبر کیا تھا۔ ( بی ملی الشرطیہ** تالیف قلب کے لیے بعض نوسلموں کو دوسروں سے زیادہ حصد دیتے تھے )

(صح ابخاری رقم الحدیث: ١٦٥٠ صح مسلم رقم الحدیث: ١٨٠٠ مندا تورقم الحدیث: ٣١٠٨ مندحیدی رقم الحصیف

حصرت عائشہرمنی اللہ عنہا بیان کرتی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فطر **تا بدگویتے نہ تکلفا بدگوئی کرتے تے اور** بازاروں میں بلندآ واز ہے بات کرتے تھے اور برائی کا بدلہ برائی ہے نہیں دیتے تھے کین معاف کر دیتے تھے اور در**گ**ز دکر

از ارول میں بندا واری بات برے سے اور برای 6 بدلہ بران سے ندن ویے سے من سخات رویے ہے ، دورور و م تنے \_ (نائل تر ذی قرباللہ بند ۳۸٪ معنف این الی شیدن ۴۸ می۳۰ می این حران قرباللہ عن ۴۰۰۰ منس بیتی تاعی ۲۰۰۵)

ے در ہی اردن در الدین اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے جہاد کے سوانجمی کی کوئیس مارا نہ مجمی کم حصرت پر ہاتھ اٹھا یا اور نہ مجمی کی خادم کو مارا۔

(صحیمسلم قم الحدیث: ۲۳۲۸ شائل ترزی قم الحدیث:۳۳۹ منداحرج۲ ص۳۱ معنف این شیبرج ۸ س

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی زیادتی کا جدا لیتے ہوئے تعمل دیکھا سوااس کے کہ اللہ کی حدود کو پامال کیا جائے جب اللہ کی حدتو ڑی جاتی تو آپ سب سے زیادہ غضب ناک ہوئے اور

آپ و جب بھی دوچیزوں میں ہے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسان چیز کو اختیار کرتے بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۵۷۰ ۲۹۱۲ مسیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۲۷ منن ابودا دُ در قم الحدیث: ۴۷۸۵ شائل ترخدی رقم الحدیث: ۳۵ منع اجمد به من ۵ منت عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۷۹۲۲)

۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے اس کے جواب میں '' نئین فرمایا۔

. منح الخاري رقم الحديث ٢٠٣٢، صحيح مسلم قم الحديث ٢٣١١ ثنائل تر مذي رقم الحديث ٣٥٣ منداحد ج ٣٥٠ (٣٠٧

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا کہ آپ اس کو کہے عطافر مائٹیں۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت میرے پاس نہیں ہے' تم اس کومیری طرف سے اُدھار تریدلو جب میرے پاس قم آئے گی تو میں اداکر دوں گا۔حضرت عمر نے کہا یارسول اللہ ا آپ اس کوعطا کر چکے ہیں

اورجس چیز پرآپ قادر نیس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلفٹیس کیا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت عمر کی بات کو ناپ نعا فریا پا مجرانصار میں سے ایک شخص نے کہا یارسول اللہ 1 آپ خرچ تیجئے اور عرش والے سے بیچی کا کا خوف نہ تیجئے کیمرسول اللہ مسلح

الله علیہ وسلم نے تبہم فریایا اور آپ کے چیرے پر انصاری کی بات سے خوشی کے آٹار دکھائی دیتے بھر آپ نے فرمایا: مجھے ا**ک** چیز کاظم دیا گیا ہے۔ (ٹائل تر ڈی آم الدیت: ۳۵ مند البز ارقم الدیب ۲۰۱۲ البحرائز فارقم الدیت: ۲۲۳ البحق الود اکدی ۱۳۳۰ کے

الله تعالى نے فرمایا نبی صلى الله عليه وسلم كي تورات أورانجيل ميں بعض بيصفات مذكور بين:

وَيسَصَّعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْاَغْلِلَ الْيَتَىٰ جِوان سے ان کے (مشکل احکام کے) ہوجوا ُتارے گا او تُ عَلَيْهِ غُولامُوافِ: ۱۵۷) ان کے گلے میں بڑے ہوئے (مخیوں کے) طوق اُتارکر پھیکا

كَانَتُ عَلَيْهِمُ الامُراف: ١٥٧) ان كَا د مـ گا

حضرت مویٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی تھی اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ فرمایا میں ابنا عذاب تو جے چاہا ہے پینچا تا ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر مجھ

الم معرب میں اس (دنیا اور ا فرت کی جملائی ) کوان لوگوں کے لیے لکے دوں گا جو گناموں سے بھیں کے اور زکو ق دیں کے دماري آ يول يرايان لائي ك\_(المراف:٢٥١) اس آیت می دنیا کی مطافی سے مرادیہ ہے کد دنیا میں ادکام شرعید آسان ہوں کو تک بنواسرائیل پر بہت مشکل ادکام ان كي قويريقي كدوه ايك دومر ب كوتل كروي ان كوتيم كي مولت عامل نيقي بال غيمت طال نبين ها قرباني كوكها ف

ی اجازت نیس تنی قصاص لازم تها و بت کی رخصت نیس تنی بغت کے دن شکار کی اجازت نیس تنی روزے کا دوراندرات اور **کی بھائی بیتی کہ اللہ تعالیٰ کم قمل پر زیادہ اُجرعطا فرمائے اُن کو ایک نیکی پر ایک ہی اُجر ملی تھا حضرت مو**کی علیہ السلام جا ہے تے کہ ایک نیکی بروس محنا یا سات سوکنا اُجرعطا کیا جائے۔اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کی یہ خمر اور رحت حصرت مولی علیہ

السلام کی اُمت کے بجائے ہوارے نی صلی الله علیہ وسلم کی اُمت کے لیے لکھ دی فر مایا عس ان لوگوں کے لیے یہ خیر اور وحت لکھ دول کا جو:

ٱلْكَذِيْتَنَ يَتَبَعُونَ الرَّسُولَ النَّبِتَى ٱلْأَمْتِيَ

الَّذِي يَبِجِدُونَهُ مَكُتُوبُا عِنْكَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ

وَٱلْإِنْجِينِلِ بَامُرُهُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهُ لَهُمْ عَنِ

الْمُسُكَيرَ وَيُرِحِلُ لَهُمُ التَّطِيبَسْتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

المنخبيث وينضع عنهه اصرهم والاغلل المتى

لَقَدُجَاءَ كُمُ رَمُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْرٌ

عَلَيْدِهِ مَاعَينَتُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِينَ

كَانَتْ عَلَيْهِمْ. (الافراف:١٥٧)

رَءُوف رَحِيهُ ٥ (الربة:١١٨)

جولوگ اس عظیم رسول نبی أمی کی پیروی کریں ہے جس کووہ ایے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں جوان کو نیک کا تھم وے گا اور برائی ہے رو کے گا جوان کے لیے یا کیزہ چیز دل کوحلال

كرے كا اور ان ير ناياك چيزوں كوحرام كرے كا اور جوان ہے (مشكل احكام كے) بوجھ أتارے كا اور ان كے گلے ميں بڑے

ہوئے بختیوں کے طوق اُ تار کر پھینک دے گا۔ نى ملى الله عليه وسلم كى رحمت كا ذكراس آيت ميس بهى به :

ب شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ مجئے میں تمہارامشقت میں پڑتاان پر بہت شاق ہے تمہاری فلاح بروہ

بهت حريص بين اورمومنون يربهت شفيق نهايت مهربان بين -

أمت كے بخت اور مشقت والے احكام كون سے تتے اور آپ نے ان كو كيے دُور فر مايا اور دنيا اور آخرت كى فلاح آب

نے کیے عطافر مائی اس کی تفصیل ہم نے تبیان القرآن ج ۵س ع-۳۰ ۵۰ میں بیان کردی ہے وہاں ملاحظہ فر ماکیں۔ آپ کی رحت کے عموم کے متعلق احادیث

الم ماین جربر معرت این عباس رضی الله عنها ب روایت کرتے ہیں کہ جواللہ براور آخرت برایمان لایا اس کے لیے دنیا اورآ خرت میں رحت کھے دی جاتی ہے اور جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں اایا اس کو دنیا میں زمین میں دھنسانے اور اس پر پھر برسانے کے اس عذاب ہے محفوظ رکھا جاتا ہے جس عذاب میں نہل اُمٹیں مبتلا ہوتی رہی ہیں۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٨٨٠٠ الدراكمنو رج٥ص ١٨٧)

حصریت ابو بربره و منی الله عند بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه و ملم سے عرض کیا عمیا یارسول الله استرکین کے ظاف دوا سيج أن ب فرمايا جمع لعت كرف والابناكر نيس بعيجا كيا جمع صرف رحت بناكر بعيجا كيا ب-

(صحيح مسلم رقم الحديث:٢٥٩٩ الوفا ورقم الحديث:٧٥٣ )

جلدہفتر

martat.com

مياء القرآء

حضرت ابواما مدرض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے بھے تمام جہائوں سے سیکھ رحمت اور تمام شعین کے لیے ہوایت بنا کر بھیجا ہے۔(منداحرج ہیں مصالم انجم الکیر قم اللہ یہ: ۲۰۰۳ نجم الروائد ہی اس کے حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہیں نے اپنی اُمت کے جمس خش کو می خسر ہی برا کہا یا اس پر اسنت کی تو ہیں بنوآ وم کا ایک فروہوں تجھے بھی اس طرح غصر آتا ہے جس طرح آئیس خصر آتا ہے اور اللہ نے تو جھے صرف تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے اللہ اقیامت کے دن اس برا کہنے کو اس کے لیے وعائے نجر بط دے۔(منداحرین ہیں ۲۲۰ آئیم اکبے رقم اللہ یہ: ۱۵۱۷)

حضرت ابو ہر یہ ورضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فر مایا: میں صرف رحمت ہوں اللہ کی طرف ہے ہوا ہے۔ (ولاک المدم قلیبیتی جام ۱۵۸ کیج اصغیر قرآ الحدیث ۲۲۳ الرحد رک جام ۲۵ کال این عدی ج سم ۲۳۳)

حضرت عائشرص الله عنہا بیان کرتی میں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ دملم سے کہا یارسول اللہ! کیا غزوہ احد کے دن سے بھی کوئی بخت دن آپ پر آیا تھا؟ آپ نے فرمایا: جھے تمہاری قوم کی طرف سے جن ختیوں کا سامنا ہوا سو ہوا اور ان کی طرف سے سب سے زیادہ بخت دن وہ تھا جو بوم العقبہ (جب آپ طائف کی گھاٹیوں میں تمبلغ کے لیے جاتے تھے) کوچش آیا حد بیش نراین عدمالیل بی عدل کا الکو اسام کی وجوری دی گائیں، نرمری وجوری نجیہ کوچل نہیں رکسا میں مار شرخوں وجہ

جب میں نے ابن عبدیا گیل بن عبد کلال کو اسلام کی وقوت دی اس نے میری وقوت کو قبول نہیں کیا۔ میں اپنے غمز وہ چیرے کے ساتھ واپس آیا ابھی میں قرن الثعالب میں پہنچا تھا کہ میں نے سرا ٹھا کر دیکھا تو بھے پر ایک بادل نے سامیہ کیا ہوا تھا میں نے دیکھا اس بادل میں جر مل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے چھے آ واز دی اور کہا ہے شک اللہ نے من لیا کہ آپ کی قوم نے کیا کہا

اور آپ کوکیا جواب دیا اوراللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بیجائے آپ ان کا فروں کے متعلق اس کو جو جا بین تھم دیں پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کوسلام کر کے کہا اے تھر ا آپ جو جا بیں میں وہ کردوں! اگر آپ جا بیں قو میں ان کے اوپر مکہ کے دو پہاڑوں کوگرا کر انجیس زمین میں میں دوں؟ تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں بیدامید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی

مدے دو پپادوں و را مزاندن کہ دیں ہیں دیں اور وب میں میں منطقیدو م سے مزمایا بیندھ کی حقر میک نہیں ہنا کہیں گئے پیٹھوں سے ایسےلوگوں کو ذکالے گا جوصرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کوشر میک نہیں بنا کمیں گے۔ ( مجمع ابناری ۲۰۱۳ میں میں انہوں کے ابناری کے اللہ یہ ۳۳۳۰ سمج مسلم تم اللہ بیٹ 1246ء السن انکبر کاللہ الی ۲۰

حضرت عا ئشرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بھی انقام میں لیا' ہاں اگر

الله کی صدود کوتو ژاجاتا تو آپ الله کے لیے انتقام لیتے تھے۔

( سنج ابناری رقم الحدیث ۱۸۵۳۰ منن ابودا در قم الحدیث ۱۵۸۵ شاکل ترندی رقم الحدیث ۳۳۹ موّطامام مالک رقم الحدیث ۵۲۳ ) حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے میں کہ میں رسول الله صلی الله علیه والم محساتھ جار ہا تھا اس وقت آپ

ایک نجرانی (یمنی) چا دراوڑ ھے ہوئے تھے۔ راستہ میں ایک اعرابی (دیماتی) ملا اُس نے بہت زور ہے آپ کی چادر کھنچی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس کے زور ہے تھنچنے کی وجہ ہے ہی صلی الشعلیہ ولم کے دوکندھوں کے درمیان نشان پڑ کیا تھا مجراس نے کہا اے مجد ا آپ کے پاس جوالند کا مال ہے اُس میں ہے جھے دینے کا تھم دیتے۔ نی صلی انشدعلیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو

کر مشرائے پھراس کو مال دینے کا تھم دیا۔ (سی ابخاری آم الدیٹ: ۱۳۳۹ تھی مسلم آم الدیث: ۱۰۵۷ منن ابن بادر آم الدیث: ۳۵۹۳) مراقہ بن مالک آپ کا سرا تاریخے کے لیے آپ کا پیچھا کر رہا تھا 'آپ نے اس پر قابو پا کراسے معاف کر دیا مفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کو زہر میں بھی ہوئی تلوار دے کر آپ کو آس کرنے کے لیے بھیجا تھا جب وہ آپ کی ومزس میں آیا تو

آ ب نے اس کومعاف کردیا بعد میں صفوان کو بھی معاف کردیا۔ ابو مفیان نے متعدد بار مدینہ پر خطے کیے۔ وحثی نے آ پ کے

marfat.com

تبيار القرآر

و بھا کوئل کیا ہمت فے معرت مزہ کا کیج فال کر کیا چایا۔ مبارین امود نے آپ کی صاحبزادی کومواری نے کرادیا جس نے ان کا حمل ساقط ہوگیا اور جب ان سب کی گرونی آپ کی تلوار کے نیچ تیس آپ نے ان سب کومواف کردیا۔ مبداللہ نی الی نے بہت ایڈا کیل پہنچائی تھیں کین جب اس نے مرتے وقت دوخواست کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا کیں تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ ان تمام احادیث کی تفصیل اور حوالہ جات بنیان القرآن جم می ۲۲۔ ۲۹۹ عمل طاحظہ

فرائیں۔ مسلمانوں پر آپ کی رحت کے متعلق احادیث

اسعة من ورورسی به بار فاجیر سے مان من الله من الله من الله علی وسلم كويد فريات موك ساب كداگر الله على وسلم كويد فريات موك ساب كداگر من من من الله على الله

(سنن الترمذى رقم الحديث ٢٣٠ سن ابوداؤد رقم الحديث ٢٤٠ شرح النة رقم الحديث ١٩٨٠ سند احمد ج٣٠ ص١١١ المسعد الجامع رقم ريث ٢٩٠٨) حصرت عاكث رضى الله عنها بيان كرتي بين كه ايك دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم آدهى رات كو بابراً سے اور مسجد مثل نماز

پڑھی الوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تماز پڑھی بھرلوگوں نے ایک دوسرے سے اس کا ذکر کیا 'بھر (دوسری رات) اس سے بہت زیادہ لوگ جھ ہوئے بھرضی انہوں نے (دوسرے لوگوں) بتایا 'بھر تیسری رات کو سجد بیس بہت زیادہ لوگ بتی ہوگئے بھررسول اللہ علیہ وسلم باہرآ نے اور آپ نے نماز پڑھی اور لوگ نے بھر میں اللہ علیہ وسلم باہرآ نے اور آپ نے نماز پڑھی اور لوگ نے بھر میں باز گئی ہیں گئی کہ تھا دی تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے کلے آئے جب آپ نے میاز کا تھا دی تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے کلے شہادت پڑھا دی تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے کلے آئے جب آراد اشتیاق تھی بیس تھا کیتی بیٹر فوف تھا کرتم پر بینماز مراد کی بھرتم اس کو پڑھنے سے موقع اور لوگوں کا مل ای

( صحح انتخاری رقم الحدیث: ۲۰۱۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵ سنن این باید رقم الحدیث: ۹۵۲ سنن النسائی رقم الحدیث: ۷۵۸ مینداحو رقم الحدیث: ۲۹ ۲۵۰ عالم الکتب)

الھریے: ۲۹۰۹ء عام الاتب) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے **اس قول کو بڑ**ھا:

marfat.com

تُوامُ القرآر

طرح ریا۔

اے بمرے رب ان بول نے بہت لوگوں کو کمراہ بسوجس نے بمری پیروی کی وہ بمرے طریقہ برہ۔ رَبِ إِنَّهُ مَنْ أَصْلَلُ لَنَ كَثِيرُ الَّهِ مَنَ النَّسَاسِ فَمَنُ يَبِعَنِي فِإِنَّهُ مِنْتِي. (ابراهم:٣١) اورعيسي عليه السلام نے كها:

اگر تو ان کوعذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان

إِنْ تُعَدِّبُهُمُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُلُهُمْ

كوبخش د ع توبي شك تو بهت غلبه والا بهت محمت والا ب

فَيِانَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (اللائده:١١٨) پھر آ پ نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا کی اے اللہ 1 میری اُمت میری اُمت اور آ پ روئے 'تب اللہ عز و**جل نے** 

فرمایا: اے جبریل! محد کے پاس جاؤ اورتمہارارب خوب جانتا ہے ان سے سوال کرو اُنہیں کیا چیز رُلاتی ہے؟ **پھر آ پ**ے **یاس** جريل عليه الصلاة والسلام آئے اور آپ سے يو چھا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كو بتايا كه آپ كيا كه رب تھے۔الله

عزوجل نے فرمایا: اے جبریل! محد کے پاس جاؤ اوران ہے کہوہم آپ کو آپ کی اُمت کے بارے میں رامنی کر دیں مے اور آپ کورنجیده بوننهیں دیں گے۔ (صحیمسلم رقم الحدیث:۲۰۲ اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۱۳۲۹)

حیوانات اور جمادات پر رحمت کے متعلق احادیث

حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سواری پر مجھے اپنے ساتھ بھایا بھر مجھے جیکے ہے ایک بات بتائی جو میں تھی بھی کسی کونہیں بتاؤں گا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم قضاء حاجت کے لیے سمی

ٹیلہ یا گنجان اور گھنے تھجور کے درختوں کی اوٹ میں جانا پیند کرتے تھے۔ آپ انصار کے باغوں میں ہے ایک باغ میں داخل ہوئے وہاں ایک اونٹ آیا اور اس نے بزبز کر کے آپ سے بچھے کہا اور اس کی آئے کھوں سے آنسو جاری تھے جب رسول الله صلی الله عليه وللم نے بيد يكھا تو آپ كي آتكھوں ہے بھى آنسو جارى ہو گئے۔رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس كے كان كي بثري

کے پیچیے ہاتھ چیرا تو وہ پُرسکون ہوگیا چرآ پ نے فرمایا بیاونٹ کس کا ہے؟ انصار کا ایک جوان آیا اور اس نے کہایارسول اللہ! بیاونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کیاتم ان جانوروں کے معاملہ میں خدا سے نہیں ڈرتے؟ جن کا اللہ نے تہمیں مالک بنا دیا ہے

اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ اس کوتم مجبوکا رکھتے ہواور کام لے لے کراس کوتھ کا دیتے ہو۔

(منداحد ج اص ۲ ۳۲ طبع قد يم منداحمه رقم الحديث: ۱۵٬۵۵ وارالفكر جديد البدايه والنهايه ج ۲ من ۵۳۱ وارالفكر جديد)

حضرت يعلى بن مره الفقى رضى الله عنه بيان كرتے بين مين في رسول الله صلى الله عليه وسلم مين تيزين ويكسيس ايك

دن ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں جارہے تھے' ہمارا ایک اونٹ کے پاس سے گزر ہوا جب اونٹ نے آپ کو دیکھا تو ہو ہو کرنے لگا اورا پی گردن آ گے بڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تھبر گئے اور فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ وہ شخص آ

گیا۔ آپ نے فرمایا اس اونٹ کو مجھے نج دو۔ اس نے کہانہیں میں آپ کو بہہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایانہیں مجھ کوفروخت کر

دو۔اس نے کہانہیں' میں آپ کو ہبہ کرتا ہول' ہمارے گھر والوں کی گز راوقات کے لیے اس کے سوا اور کوئی ذریعین ہے۔ آب نے فرمایا: جبتم نے بیکہا ہے تو سنؤاس اونٹ نے جھ سے شکایت کی ہے کہتم اس سے کام زیادہ لیتے ہواوراس کو جارہ

کم ڈالتے ہؤاس کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔ (منداحر قم الحدیث ۵۵۰ ادارالفکر البدایہ وانبہایہ جسم ۵۳۲ دارالفکر بیروت ۱۳۱۸ه)

حضرت ابوسعدرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیدوللم ایک برنی کے باس سے گزرے جو ایک خیمہ میں

بندهی موئی تھی اس ہرنی نے کہا یارسول اللہ المجھے کھول دیجتے تا کہ میں اپنے بچوں کو جا کر دودھ بلا آؤں چر میں واپس آجاؤں

گ تو آب مجھے باندھ دیں۔ رسول الله صلى الله عليه وللم نے فرمايا: يه ايك تو م كاشكار ب اوراس كى باندھى ہوئى ہے پر آپ نے

تبيار القرآر

14

ے مجدلیا کمدہ ضرور والی آئے گی بھراس کو کھول دیا۔ وہ تحوزی ویریش والیس آئی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیا تھ ھو دیا بھرخیمہ والے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوان سے ما تک لیا۔ انہوں نے وہ ہرنی رسول اللہ کی اللہ علیہ وسلم کو جبر کردی آئے ہے اس کو کھول دیا۔

(ولاكل المديد الليبقى ج٢ ص ١٣٠ البدايدوالهايرج ١٠ص ١٥٨٥ الضائص الكبرى ج٢ ص ١١)

المام يهل كى ايك اورروايت مي ي:

حضرت زيد بن ارقم نے كہا الله كرتم اش نے ديكھا وہ برنى جنگل ش چلاتى بوئى جارى تھى اور كهررى تى تى: لا المه الا لله محمد رسول المله

دولاً للنو قلیجی ع می ۱۵ الداید دانهاید ع می ۱۳۵ الفسائص الکبری ع می ۱۱ دولاً للنو قال ایسیم رقم الحدیث: ۲۳۰) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں ننے ہمارا درختوں کے پاس سے گزر ہوا ایک محض ان میں مجل اور مررخ پرندہ کے ایٹرے نکال لایا وہ مرخ پرندے آ کر رسول الله ملی الله علید دملم اور آ یہ کے اصحاب کے

او پر اپنے باز و پھیلانے گئے۔ آپ نے فرمایا ان کے اعثرے کس نے جمع کیے ہیں؟ ایک فخص نے کہا میں نے ان کے اعثرے لیے ہیں۔ آپ نے ان پڑھوں پر دحمت فرماتے ہوئے فرمایا ان کے اعثرے دائیس کرو۔ (درائ المدید للبیجی ج۴ میں۲۲)

ایک اورسند سے امام پیمق نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نی صلی اللہ عیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تنے ہمارا ایک درخت کے پاس سے گز رہوا اس میں سرخ پرندہ کے دو چوز سے تنے ہم نے وہ اُٹھا لیے' وہ سرخ پرندہ آ مرخی ملی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا آپ نے فر مایا: ان کو واپس رکھ دو۔ سوہم نے ان کو واپس رکھ دیا۔

ی کا مصنید م است می وقت که ۱۳۷۵ میلی المعبد قواند می است ۱۳۳۰ البداید والنباید جه س ۱۳۵۵ ۱ اخصائص الکبری ج۲ (سنن البوداؤدر قم الحدیث ۲۷۵۵ ۱۳۷۵ ولاکل المعبد قواند می ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ البداید والنباید جه س ۱۳۵۵ ۱۳۵۰ اخصائص الکبری ج۲ ۱۲)

ان احادیث میں حیوانوں اور پرندوں پر آپ کی رحمت کا ذکر ہے اور دوختوں اور جمادات پر رحمت کا ذکر ورج ذیل احادیث میں ہے:

حعزت جابر بن عبدالله رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نی سلی الله علیه وسلم جود کے دن ایک درخت یا تھجور ( کے تنے ) کے ساتھ مکیک نگا کر خطبر دیتے تنے الفسار کی کسی عورت یا سرد نے کہا پارسول اللہ ؟ کیا ہم آپ کے لیے منبر نہ بنا دی؟ آپ نے فرمایا اگرتم جاہو! فہوں نے منبر بنا دیا جب جعد کا دن آیا تو آپ منبر کی طرف گئے تو وہ مجود کا نتا بنچ کی طرح زور ذور سے رونے نگا۔ نی مسلی اللہ علیہ وکئم نے منبرے اُمر کر اس کو اپنے ساتھ لیانیا تو وہ سکیاں لیانے نگا بھر پُرسون ہوگیا۔

(صحح البخاري رقم الحديث:٣٥٨٣)

امام بخاری کی ایک اور دوایت ش ہے وہ مجبور کا تنااس طرح چلار ہاتھا جیسے دی ماہ کی حالمہ او نخی اپنے بنچ کے فراق ش پہلاتی ہے چر نجی ملی اللہ علیہ اللہ علیہ دسلم نے اس پر اپنا ہاتھ در کھا تو ہ کہ سکول ہوگیا۔

(میج ابخاری رقم الحدیث:۲۵۸۵ سنس لین بدر قم الحدیث: ۴۹۵ میجی این حیان رقم الحدیث: ۱۱۳۳ سند احد ۱۳۹۵ مالم اکتب میروت) حافظ این کیرمتونی ۷۷۷ هدف اس حدیث کومتعدد اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے:

حافظ ابن میرمنوی ۴۷۷ھ کے اس مدیث و متعدد اسامید کے ساتھ روایت کیا ہے: امام ابد بعلیٰ اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رض اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ و ملم شہر پیچے کے تو وہ مجود کا تا تیل کی طرح آواز نکال کر چلا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دملم (کے فراق) کے قم کی حجہ سے اس کی

marfat.com <sup>بارانا</sup>

المآ

آ واز میں ارزش تھی چررسول الشصلی الشعليد وسلم منبريرے أترے اور اس كو لينا ليا چروه يُرسكون مو كيا چرآب فريايا ذات کی تشم جس کے بقنہ وقدرت بس محمد کی جان ہے اگر بی اس کونہ لیٹا تا تو وہ قیامت تک رسول الد ملی اللہ طبیر وسلم ( فراق کے )غم میں روتا رہتا بھراس کورسول الله صلی اللہ علیہ دسلم کے تھم ہے ذہین میں فین کرویا حمیا۔

امام ہزارنے این سند کے ساتھ حسن سے روایت کیا ہے کدرمول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کوایے ساتھ جمٹایا قوأ پُرسکون ہوگیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس کونہ چمٹا تا تو پہ قیامت تک روتار ہتا۔

امام بغوی نے اس حدیث کوشن سے روایت کر کے کہاحس جب اس حدیث کو بیان کرتے تو روتے اور کہتے اے ال کے بندوا درخت کا تنارسول الله صلی الله علیه و ملم کے شوق میں روتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے نزویک **ک**ا مقام ہے توتم رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ملا قات کا شوق رکھنے کے زیادہ وحق دار ہو۔

(البدابيدوالنهابيرج ٢٥٨م/١٥٥ مطبوعه دارالفكر بيروت طبح جديد ١٣٨٨ 🗨

امام ابونعیم اصفهانی متوفی ۴۳۰ ه نے متعدد اسانید کے ساتھ حضرت جابر رضی الله عنہ سے اس حدیث کوروایت کیا ہے 🖳 جس میں رسول الندسلی الله علیه دللم کا بدارشاد ہے کدا گر میں اس کواینے ساتھ منہ لپٹاتا تو یہ قیامت تک روتا اور چلاتا رہتا۔

(ولاکل المنو قال فی حرقم الحدیث:۳۰۱-۳۰۲ سنن الداری رقم الحدیث:۳۹ مافظ البیثی نے کہا اس کی سند میچ ہے جمع الروائد ج اس ۱۸۲) 🕊 (ا

نیز حافظ ابونعیم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 🏿 🕻 درخت کے ستون سے فرمایا۔ تو پُرسکون ہو جا مچر نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا بد میری محبت میں رور ہاہے بھر

آب نے اس سے فرمایا تو پُرسکون ہو جااگر تو چاہے تو میں تھے کو جنت میں اُگادوں تیرا کھل نیک لوگ کھا کیں مے اور اگر تو عا ہے تو میں تجھے دنیا میں پہلے کی طرح تر وتازہ درخت اُ گا دوں تو اس درخت نے آخرت کو دنیا پر اختیار کرلیا۔

(ولائل المنوة الالي نعيم رقم الحديث: ٢- ٣٠ من الداري رقم الحديث: ٢ ٣٠ الضائص الكبري ج ٢م ٧٠ مه مجع الزوائدج ٢م ١٠ ١٨)

ان احادیث میں درختوں اور جمادات بررسول الٹدصلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر ہے۔ آ ب کی رسالت کا ہر چیز کوعلم ہے

ہم نے حیوانات بر رحت کے سلسلہ میں جواحادیث ذکر کی جین اس میں اونٹ کے رسول الدّ صلی الله علیه وسلم سے کلام نے كا ذكر بناس حديث ميں برسول الله صلى الله عليه وسلم نے لوگوں كى طرف متوجه بهوكر فرمايا:

کفار جن اور انس کے سوا آسان اور زمین کے درمیان ليس شيئ بين السماء والارض الا يعلم

انسى رسول الله الاعساصي الجن والانس - مريز بيجاني بيكيس الله كارسول بول ـ (منداحمه جسم ۱۰ و تديم منداحمه رقم الحديث: ۱۸۳۸۵ عالم الكتب مندعبر بن حيد رقم الحديث ۱۱۲۳ من الداري رقم الحديث ۱۸ ولائل

المنوة لا لي نشيخ رقم الحديث: ٤٧٤ مصنف ابن ابي شبيه ج الص ٣٤٦٠ مجمع الزوائدج وص يُ مند الميز اررقم الحديث: ٣٣٥٢) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یار سول اللہ ! مگویا یہ اونٹ جانتا تھا

كه آب ني بين؟ تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

مسابيس لابتيها احد الايعلم اني

نبى الاكفرة الجن والانس.

ہوں' سوا کا فرجن اور کا فرانس کے۔ (المعجم الكيرة ألحديث: ٢٠٠٣ أمجم الزوائدة الحديث: ١٣١٥٣ ولاكل المنوة للعبقى ح٢ ص٠٣)

مدینہ کے دوسروں کے درمیان ہر چز کوعلم ہے کہ میں نی

martat.com

تبيا، القآ،

جلابفتم

حقرت يعلى منى الله حدى حديث على برسول الله الا صاصن شعب الا يصلم انى دصول الله الا برشكوم عمر كريم الله كارمول بول مواكافريا فاست جن

وة اوفسقة البجن والانس. اورائي

(العجم الكبيرة ٢٠٢م ٢٠١١ البدايد والنهايدة ٢٠٨٥ مجمع الزوائد قم الحديث ١٣٥٩)

ول الدّصلي الله عليه وملم كرحمة للعالمين مونے يراعتراضات بعض الله على ملم زبعض كذاران مشركين كر

بعض اوقات رسول الشصلی الشعلیہ وعلم نے بعض کفار اور شرکین کے لیے ہلاکت اور ضرر کی دعا فرمائی۔ اس وجہ سے پ پر بیداعتراض کیا جاتا ہے کہ جب آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بیں تو آپ نے ان کافروں کے لیے ہلاکت اور ضرر پ کیوں دعا فرمائی؟ وہ احادیث حب ذیل ہیں:

کے عمو نے عمو نے کردیئے جا میں۔ (ع الخاری رم الدیث ۲۳ ۳۹۳۹) علامہ بدرالدین عنی حنی متوثی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

جس مخص نے رسول الشعلی الله علی و ملم کا کمتوب میں اڑا تھا اس کا نام پرویز بن ہرمز تھا جب اس نے آپ کے کمتوب محکوم کے گلوے کیے تو آپ نے فرمایا: اس کا ملک کلو سے گلاے کر دیا جائے اور آپ نے فرمایا: جب سری مرجائے گا تو پھر سمری (نام کا کوئی) با دشاہ نہیں ہوگا۔ علامہ واقد ک نے کہا کمری کے اوپر اس کا بیٹا شرویہ مسلط ہوگیا اور اس نے سات بجری میں کمری کو گل کر دیا اور اس کے ملک کے کلوے کلاے کر دیئے گئے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواس کے ظاف وعا کی تھی وہ بوری ہوگی۔ (عمد القاری بزیم ۲۸ معلوں ادارۃ الملیاء المعیر نے ۱۳۸۷ء)

وروا ہوں۔ ور مدہ ماہ روا ہوں اللہ عند بیان کرتے ہیں کررسول الله معلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز بڑھ رہے تھے اور (۲) حضرت عبداللہ بن مسود ورضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کررسول الله معلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز بڑھ رہے

) حقرے عبداللہ بن مسعود رسمی اللہ عنہ بیان کرنے ہیں کہ رسول اللہ کی اللہ علیہ و مح بہت اللہ بن کا کار پر حارب کے اور
الاجہمل اور اس کے ساتھی و ہیں بیٹے ہوئے تھے۔ اس وقت ان جس سے کی نے کہا بنوفلاں کے ہاں اونٹی ذرائ ہوئی ہے؛
تم جس سے کون جا کر اس کی اوچٹری لے کرآئے اور (سیدنا) مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جب بحدہ جس جا کی پہت پر دکھ دی ہوئی ہے۔
کی پہت پر دکھ دیے ان جس جو سب سے بد بخت محض تھا (عقبہ بن الی معیط) وہ اُٹھا اور اوچٹری لے کر آیا اور دیکھا رہا حق کہ جب بی پہت پر دکھ دی ہوئی اللہ علیہ وسلم بحدہ جس گئے تو اس نے وہ او جھٹری آئے ہے کہ در ہے کہ تو میں کہا تھا کا اُس کہ دیر ہے پال دی ( حضرت این مسعود کہتے ہیں ) جس سے مظر دیکھ را تھا اور جس اس جس کوئی تبدیلی کرسک تھا کا اُس کہ دیر ہے پال مددگا رہوتے ۔ وہ کافر ہنس رہ بے تھے اور بعض بعض کی طرف اشارہ کر کے کہ رہ بے تھے کہتم نے یہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی مددگا رہوتے ۔ وہ کافر ہنس رہ بے تھے اور بعض بعض کی طرف اشارہ کر کے کہ رہ بے تھے کہتم نے یہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ ما بہت خت معلوم ہوئی کیونگدان کا بیا حققاد تھا کہ اس شہر جس و عاقبول ہوئی ہے پھر آپ نے نام لے لے کر فرایا اے اللہ اللہ الاجل کو پہلے کے ختیہ بن رہید کو پکڑ لے اور داوید بن عتبہ کو پکڑ لے اور داد بی بی تعبہ کو پکڑ لے اور داد کر کیا تھیں را ہے اہل میں بار کہ کار کے اور اس اور کیا ہے۔ اور اور کید بن عتبہ کو پکڑ لے اور داد کر کو یا دئیس را۔ (امام بخاری نے ایک

marfat.com

عان المرآء

اور مجد ذکر کیا ہے کہ وہ ساتوال مخفس عمارہ بن الولید بن مغیرہ تھا۔ حمدۃ القار کی بیز سم من اعما) حضرت این مسوو اس ذات کی شم اجس کے قبعہ کشررت میں میری جان ہے جن جن کے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وکلم نے نام لیے تھے۔ ساتوں بدر کے کئویں میں اوند مصرف پڑے ہوئے تھے۔

( محيح الخارى رقم الحديث: ٢٢٠ محيم مسلم رقم الحديث: ١٤٩٢ السنن الكبر كالملتسائي رقم الحديث: ١٧٩

حضرت انس بن ما لک رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (قبیلہ) رکٹل ڈکوان عصیہ اور بنولیان نے اپنے وشمنوں اسلام میں سلام کا اللہ عنہ بیان کر در سری المام میں میں اسلام کی اسلام کا میں میں میں میں میں اسلام کی در سری

خلاف رسول الندسلی الندعلیه وسلم سے مدد طلب کی (ان کے اور رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے درمیان محاہدہ تھا) آپ نے انساریوں کو ان کی مدد کے لیے بعیجا ہم ان کو اپنے زمانہ میں قراء کہتے تنے دو دن میں کٹڑیاں چنتے تنے اور رات کونماز پڑھ تنے جب وہ قراء بیرمعو نہ پہنچے تو ان کو بلانے والوں نے ان کو آس کر دیا اور عہد شکنی کی۔ نی صلی الندعلیہ وسلم کو بہتر سینچی تو آس

ا یک مہینہ تک میں کا ناز میں عرب کے ان قبیلوں کے طلاف دعا کرتے رہے۔ رعل ذکوان عصیہ اور بنولیمیان کے خلاف۔

( محیح البخاری رقم الحدیث: ۴۰۹۰ ۹۰ ۴۰۹

(۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ الاحزاب کے دن فرمایا اللہ تعالیٰ کفار سکتا کہ میں این لاری کر قبل کر آئی ہے کہ ہے کہ ہور کر ہیں ہے ہوئی ہے عبد کر نے جمہور میں ہے

گھروں اوران کی قبروں کو آگ ہے بھروے ہم ان کی وجہ ہے غروب آ قاب تک عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے۔ (سمج انخاری قم الدیث:۲۹۳۹ مجم سلم قرآ الدیث:۲۱۶ سن ایوداؤد قرآ الدیث:۲۰۹۹ سن التر ڈی قرآ الدیث:۲۹۸۴ سن التسائی ہیں

الحديث: ۱۲۵۳٬۲۷۳)

اعتراضات مٰدکورہ کے جوابات

ان احادیث میں بیذ کور ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ و کہلم نے کفار کے خلاف دعائے ضرر کی ان پراعتر اس ہے کہ آپ پ تو رحمہ للعظمین میں کفار کے لیے عذاب کی دعا کرنا آپ کی شان اور منصب کے خلاف ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ الشنطة تعالی رحمٰن اور وجم ہے اس کے باوجود و کفار کو خذاب دے گا تو جب اللہ تعالی کا رحمٰن اور رحم مومانا اس کے عذاب دیے کے اللہ دن و شدہ نے اس اس کے باری سر اس اس میں میں اس کا میں دن میں اس کے اس کا میں اس کے عذاب دیے کے اللہ

خلاف ٹیس ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمۃ للعالمین ہونا' عذاب کی دعائے خلاف کیسے ہوگا۔ باقی رہا پیشبر کہ اللہ تعالی رحمٰن اور دیم ہوکر کفار کوعذاب کیسے دےگا۔ اس کا جواب رحمت کے معنی سجھنے پر موقوف ہے۔

امام شعرانی نے ابن عربی رحمہ اللہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ کہل بن عبداللہ تستری کے باس شیطان آیا اور کینے لگا ہا گا ہا میری بخشش ہوگی یا نہیں؟ مہل نے کہانہیں۔شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ تو فرما تا ہے''ور حسمت ہی وسعت کل ہیں'' (الامراف ۱۵۷)''میری رحمت ہرچیز کوشائل ہے'' اور ہرشے کے عموم میں میں بھی داخل ہوں تو میری منفرت بھی ہونی جا ہے ہمل نے ا

کہا یہ موشن کے ساتھ خاص ہے' تم اس کے عموم سے خارج ہو۔شیطان نے کہا پہلے تو میں تم کو عالم سمجین تھا' آ تے تمہارا جہل جھ پر آشکار ہوگیا تم اللہ تعالیٰ کی صفت ( لینی رحت کے شمول ) میں تقیید کر رہے ہو حالانکہ تقیید اورتحد پر محلوق کی صفات میں

ہوتی ہے اس کی صفات غیرمقیداور لامحدود ہوتی ہیں۔شیطان کا پیر جواب س کرسمل بالکل لا جواب اورمبہوت ہو گئے۔ (اکسریت الاحمرکا ہامش الیواقت نام ۴۳)

علام عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے بھی اس سوال کا کوئی جواب ذکر نیس کیا۔ میں نے اس حکایت کو پڑھ کر فور کیا توال تعالی نے جھ پر یہ جواب منکشف فر مایا کہ ضرورت کے وقت کی کوکوئی چیز دینا بھی رصت ہے اور اس چیز کے اسباب فراہم ک دینا بھی رصت ہے۔ شال بھو کو آپ کھانا کھلا دیں بیاس کے حق میں رصت ہے اور اگر ای کھانے کے بیسے وے دیں تو ہ

martat.com

تبيار القرآر

ان اس مے لیے دهت ہے۔ اس طرح جنت کا معالمہ بے بھے جنت مطاکر دینا مجی رحمت ہے اور جنت کے اسباب مہيا کر ا ایم اور این از این این این جنت مفرت اور رضامندی کے حصول کا سبب این ادکام کی اطاعت مقرر کیا ہے۔ یہ ا المام فرشتوں کے ساتھ شیطان کو بھی دیئے گئے تھے اور فرشتوں کے ساتھ اے بھی حضرت آدم کی تعلیم کا تھم دیا کیا لیکن اس نے اللہ تعالی کا تھم مانے سے اثار کر کے اللہ تعالی کی رحت سے خود منہ موڑ لیا ' بلکہ مدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نے اللس سے كها آدم (طبيد السلام) كى قبركو كور وكرك تيراكناه معاف كرديا جائے گا ادر تيرى توبة بول كر لى جائے كى-ال لعين نے اللہ تعالی سے کہا جب میں نے آ دم کو تجدہ نہیں کیا تو اب ان کی قبر کو کب بجدہ کروں گا۔ (روح البیان ج اس ۱۰۵) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی رحت اے کل مجی شامل تھی' آج بھی شامل ہے۔ اس لعین نے خود اینے آپ کو اللہ تعالی كى بكران رحت سے دور ركها ہوا ہے۔ دريا كے ساحل بر كم اوركون فض كے دريا يرى باس نيس بجاتا توبيدريا كى سرانى میں کی نہیں ہے خودام محض کے ظرف میں کی ہے جو دریا کے قریب آ کریانی نہیں لی رہا۔ ای طرح رسول الله صلی الله عليه وسلم رحمة للعالمين بي بايم معنى كدا ب نے تمام جهان والوں كوتو حيد ورسالت كى دعوت دى اور ابدى رحت كے حصول كا درواز ه د کھایا جولوگ جان کے دعمن اور خون کے بیاے تھے ان میں سے ایک ایک کے محر جاکر پینام حق سایا جو راستد میں کا سے **بچیاتے تنے اور غلاظت بمحیرتے تنے ا**ن کے درواز وں پر دستک دے کر جنت اور دا کی سلامتی کی دعوت دی۔ اس کے بادجود جن لوگوں نے آپ کی دعوت کومسر دکر کے جنت اور رحت سے منہ موڑ لیا تو اس میں آپ کی رحت کے عموم اور شول کا قصور منیں قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو آپ کی رحت سے دور رکھا۔ جب نصف النہار کے وقت آفناب روئے ز بین برنورانگن ہواورکوئی فخص آ تکھیں بند کر کے کمڑا ہو جائے تو تصور آ فتاب کے فیض کانہیں تصورا س فخص کا ہے جس نے آ فاب كے سامنے ہوتے ہوئے آ تكسيں بندكر ركى إلى -

کفار کے لیے عذاب کی وعاکرنے کی دوسری توجیہ بیہ ہے کہ کفار اور شرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیفیں اور اذبیتیں پہنچائمیں آپ نے ان کے طاف دعائیس کی ۔ طا کف کی وادیوں میں آپ پیغام توحید سنانے محتے جواب میں انہوں نے چھر مار مار کرآپ کولہولہان کر دیا دل آزار باتیں کین آوازے کئے آپ نے آٹ ندگی۔ ان کاظلم د کھی کر جر مل عليه السلام سے مجلي ماراے منبط شدرہا' پہاڑوں کے فرشتہ نے حاضر ہو کرکہا آپ تھم دیں تو مکہ کے لوگوں کو وہ پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں لیکن آپ نے کہاتو بھی کہا: بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی پیٹموں ہے الیے لوگ پیدا کرے گا

جواللہ کی عبادت کریں گے۔ (می ابغاری رقم الحدیث: rrm)

جبل أحدى كھانيوں پر ابوسفيان كى قيادت بيس شركين تملية ور ہوئے كئى شتى نے پھر مارا اور آپ كا چېره خون آلود ہو گیا' دانت کا ایک کنارہ شہید ہوگیا بھر بھی آپ نے ان کے خلاف دعائیس کی۔ ای غزوہ میں آپ کے بیارے اور مجوب بچا سیدنا حزه کودشی نے قل کردیا ان کے جم کوگھ اُل کیا گیا جم کے نازک مصے کاٹ ڈالے گئے۔ ابسفیان کی بوی ہندنے ان کا کلیجہ نکال کر دانتوں سے کیا چہایا۔ آپ نے بیرمارے ظلم وستم دیکھے اور پچھے ندکہا بلکہ فتح کمدے بعد جب بیرمارے اشقیاء مظوب ہو کر پیشِ خدمت ہوئے جب عربوں کے رواتی انتقام کی آگ کے خوف سے مارے ڈر کے بیر سارے سے ہوئے تے آپ نے قادر اور غالب ہونے کے باوجود بلد نہیں لیا۔ بار بار حلد آور ہونے والے ایسفیان کو معاف کر دیا۔ حضرت حزو کے 8 مل وحثی کو پیش دیا محز و (رضی اللہ عنہ) کا کلیجہ چہانے والی ہندے درگز رکرلیا۔ وحثی نے قبول اسلام کے لیے شرائط پیش میں ایک ایک ایک شرط پوری کر کے اے آ فوٹِ رحت میں لے لیا۔ قاتلِ حزہ کا ایک ایک نخرہ پر داشت کر کے اے مشرف

جلدهفتم

martat.com

طائف میں جب آپ گئے تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ بہت نارواسلوک کیا اوورول آزار ہا تھی کیس کین آپ نے ان کے لیے دعائے ضرئیس فرمائی کیونکہ آپ کوعلم تھا کہ اہل طائف اسلام آبول کرلیں گے اور بھیر کو بھری وہ لوگ مسلمان بھر گئے ۔

رحمة للعالمين كي تغيير على ميں نے كوشش كى ہے كہ ہراعتبارے آپ كارحمت ہونا واضح ہو جائے اللہ تعالى ميرى اس كاوش كو تبول فرمائے ميرے گنا ہوں پر پرده ركھ مجھے اپنى رحمت سے ڈھانپ لئے مرنے سے پہلے رحمت عالم صلى اللہ عليہ وسلم كى زيارت اور مرنے كے بعد آپ كى شفاعت عطافر مائے۔ آمين يمان ب المعالم مين بعجاہ حبيبك مسيدنا محمد قبائد المصر سلين رحمة للعلمين شفيع المذنبين صلوت الله عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وعلماء مسلت ہواولياء امت اجمعين.

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ ممری طرف ہیں دئی کی جاتی ہے کہ تبہارا معبود صرف ایک متحق عبادت ہے سوکیا تم اسلام لانے والے ہو؟ آپ کھی گرائر یہ چیٹے چیر لیں تو آپ کہیے میں واضح طور پرتم کو نجر دار کر چکا ہوں اور میں (ازخود) نہیں جاتیا کہ جس چیز کا تم سے دعدہ کیا گیا ہے وہ زدیک ہے یا دور 0 ہے شک وہ بلند آ واز سے کئی ہوئی باقوں کو جمی جانتا ہے اور ان چیز وں کو بھی جانتا ہے جن کو تم چھیاتے ہو 10 ور میں (ازخود) نہیں جانتا کہ اس (وجیل) میں ہوسکتا ہے کہ تمہارے لیے آزمائش ہوا ورایک معین وقت تک تمہیں فائدہ چہنچا ہو 0 (نبی نے) کہا اے میر سے رب! حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے ہمارا رب رحمٰن ہے ای سے ان باقوں پر مدوطلب کی جائی ہے جتم بیان کرتے ہو 0 (الاخیام:۱۱۱-۱۸۰۵)

الانبیاء:۱۰۸ میں فرمایا آپ کیے کے دیری طرف یکی وی کی جاتی ہے کہ تہارا معبود صرف ایک متی عبادت ہے۔ اس آیت پر بیامتراض ہوگا کہ اس آیت کا متی تو بیروا کہ آپ پر صرف تو حید کی وی کی جاتی ہے۔ حالا کھ آپ پر تو حید کے علاوہ رسالت تیامت تقدیر عذاب وثواب انبیاء سابقین کے قصص وغیرہ کی بھی وی کی جاتی ہے۔ امام فخرالدیں رازی نے اس کا بیرجواب دیا ہے کہ لفظ انعما سے جو حصر ستفاد ہورہا ہے وہ حصر مبالغہ ہے۔ یعنی بیطور مبالغہ بیٹر مایا ہے کہ آپ پر صرف توحید کی وی کی جاتی ہے جب کہ آپ پر دیگر امور کی بھی وی کی جاتی ہے۔ (تغیر بیرج مین ۱۹۳۳ مطبور داراجا ماتر انسانسر کی بیروت ۱۹۳۵)

marfat.com

تبيار القرآر

صرف توحید کی وحی کی جانے پراعتراض کا جواب

المام مازی کا جواب بھی درست ہے لیکن میرے نزدیک اس کے اور بھی جواب بیں اوّلاً یہ کہ پہال پر مشرکین سے الفطاب ہے اور ان کے ساتھ سب سے بڑا نزاع تو حیداور شرک میں تھا اور رسول الله سلی اللہ علیہ و کلم ان کوتو حیدی کی دموت ویتے تھے۔اس کیے بید حمران کے امتبارے ہے اور اصطلاح میں بیر حمر اضافی ہے۔ دوسرا جواب بیہ ہے کہ نبوت اور دیگر مقائد اور احدًام سب توحید عی کی فرع میں جب انسان توحید کو مان لے گا اور اللہ تعالی کے واحد خالق اور مالک ہونے کا احتراف كرے كا تو مجروه باتى عقائداورا حكام مجى مان لے كا اور يہ تمام امور توحيد كتابع بين اس ليے فرمايا كرآب كيے كر مرى طرف يى وى كى جاتى ب كتمهارامعودمرف ايكستى عبادت بـ مترلین ہے کس چیز کا دعدہ کیا تھا؟

الانبياء:٩٠ ايس فرمايا: محراكريه پينه مجيرليس تو آب كيديم واضح طور يرتم كوخرداركر جامول\_

ایدان کامعی ہے کی کو جنگ کے لیے بلانا لاکارنا اور مبارزت کرنا لینی اگر تم نے میری دعوت اسلام کو قبول نیس کیا تو میری طرف سے اعلان جنگ تبول کرلؤ میں مطلم کی حیثیت ہے تم کو پوری پوری تعلیم دے چکا ہوں۔ اس کا بیر سخی بھی کیا گیا ہے میں نے تم سے جواعلان جنگ کیا ہے اس سے خردار کر رہا ہوں فورا تم سے جنگ نہیں کر رہا بلکہ تم کومہلت دے رہا ہوں تا کہ تم اس مہلت سے فائدہ أفھا كراسلام قبول كرلو\_

مچرفر مایا: میں (ازخود ) نہیں جانتا کہ جس چیز کاتم ہے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دُور یمنسرین نے کہااس ہے مراد قیامت ہےاوربعض نے کہا اس سے ان پر دنیا میں عذاب کا نزول مراد ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بتا <sup>ک</sup>یں قیامت کب آئے گی؟ یا آپ کا اٹکار کرنے کی وجہ ہے ہم پر آ سانی عذاب کب نازل ہوگا؟ یا اس سے مرادیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کو اعلانِ جنگ سنایا تھا' وہ جنگ کب ہوگی؟ قبر اللہ تعالٰ نے فر مایا آپ کہیے کہ میں ازخود بغیر دی کے نہیں جانا کہ جس چیز کاتم سے وعده کیا حمیا ہے وہ قریب ہے یا دُور۔

الانبياء: ١١٠ ميں فرمايا: بے شك وہ بلندآ واز سے كى ہوئى باتوں كو بھى جانتا ہے اور ان چيزوں كو بھى جانتا ہے جن كوتم چھیاتے ہو۔اس سے مقصود بیہ بے کہتم اخلام سے عمل کرواور ریااورنفاق کوچھوڑ دو کیونکہ جب وہ دلوں کی ہاتیں جانتا ہےتو پھر نفاق اورریا کاری کا کیا فائدہ ہے۔

الانبياء: ١١١ مي فرمايا: من (ازخود) نبيس جانباكه اس (وهيل) من بوسكا بتهار علية آزمائش بواور ايك معين

وقت تك تمهين فائده پينجانا موراس فائده كي حب ذيل تغيرين مين: (۱) ایک معین وقت تک فائدہ پہنچانے سے مرادان سے عذاب کومؤ خرکرنا ہے۔

(٢) ان سے عذاب کو نازل کرنے کے وقت کو تخلی رکھا اس میں ان کے اعمال کی آ زمائش ہے آیا وہ اپنے کفر اور ہٹ دھری

. سے رجوع اور توبہ کرتے میں یا تہیں۔

(٣)ان سے جہاد کومؤ خرکرنے میں ان کی آ ز مائش ہتا کہ اس سے پہلے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے 'وہ تو بر کرلیں۔ الانبیاه:۱۱۲ میں فرمایا: (نبی نے) کہا اے میرے رب احق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ حارا رب حن ب ای سے ان

ہاتوں پر مدد طلب کی جاتی ہے جوتم بیان کرتے ہو۔ اس آیت کا ایک محمل بہ ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے بید دعاکی کہ اے میرے رب اجو میرے لائے ہوئے پیغام کے محرین ان کے اور میرے درمیان عذاب نازل کر کے فیعلہ فرمادے۔ اس کا دوسر امحمل بیہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان

martat.com

حق کے ساتھ اس طرح فیصلے فرمادے کہ سب پرحق فلاہر ہوجائے۔ اختیا می کلمیات اور دعا

بسی میں میں احسانہ ۱۸۱۸ مفر ۱۳۷۴ مار ۱۳۷۴ میں ۱۰۰۱ موکوروۃ الانبیاء شروع کی تھی اور آج بروز جسمرات ۲ مجادی الاولی الاولی الاملی ۲ اسلام ۱۸۲۱ میں ۱۳۷۴ میں ۱۳۷۴ میں ۱۳۹۲ میں ۱۳۹۲ میں ۱۳۹۲ میں ۱۳۹۲ میں ۱۳۹۲ میں ۱۳۹۲ میں ۱۳۹۴ میل اور ۱۳۹۴ میں ۱۳۹۴ میل اسلام ۱۳۹۴ میں ۱۳۹۴ میل اسلام ۱۳۹۴ میل اسلام ۱۳۹۴ میں ۱۳۹۴ میل اسلام اسلام ۱۳۹۴ میل اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسل

ہاں وواد پر تھا کر وہاں ہ ہم کر ہم ہم ہاں و وق سے ماطف کا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہے اندازہ اور ہے حدو حساب شکر ہے کہ اس نے یہاں تک اس تغییر کو کممل کرادیا۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح آپ نے یہاں تک محف اپنی میں اثر آفرینی پیدا قرمائیں اور تحف اپنے قرآ آپ مجید کی تغییر بھی کممل کرادیں۔اس کو تجول عام عطا فرمائیں اور اس کے مضامین میں اثر آفرینی پیدا قرمائیں اور تحف اپنے کرم سے میرے گناہوں کو بخش دیں اور دارین میں اپنی رحموں اور عطاؤں سے نوازیں۔ میں اس ال تی تو نہیں ہوں مگر صرف اپنے لطف و کرم سے سرکا یہ دوعالم سیدنا و مولانا محم مسلی اللہ علی رحموں اور عطاؤں سے بہرہ وہانے و انہیں اور آپ کی زیارت سے شادکام فرمائیں۔

و آخر دعونا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة و السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الممرسلين وعلى آله الطيبين و اصحاب الواشدين و ازواجه امهات المؤمنين وعلى اولياء امته و علماء ملته وسائر المسلمين اجمعين -



marfat.com

جلابفتم

بسم الله الرحنن الرحيم

نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

سورة الحج

سورة الحج كي وجه تسميه:

اس سورت کا نام انج اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح لوگوں کو البیت الحرام کا ج کرنے کی دعوت دی اور لوگوں کو ج کی عبادات کی تعلیم دی اور ج کے فضائل اور منافع بتائ اور ان مشرکین کی زیر وقو بخ اور خدمت کی جو سلمانوں کو المسجد الحرام میں جانے ہے منع کرتے تھے ہم چند کہ اس سورت کا مزول بالا نقاق مسلمانوں پر ج کی فرمیت سے پہلے ہوا ہے کیونکہ تج ان آیات سے فرض ہوا ہے جو سورة البقرہ اور سورة آل عمران

اس سورت كانام الله ركفي وجديمى بكاس سورت من الله كاذكرب:

وَ إِذْنُ فِي السَّاسِ بِالْسَحِيِّ يَأْتُوكُ رِجَالًا اورا بالوكون مِن فَي كرني كا اطال كرديج الالس

وَّعَلَىٰ كُلِّ صَاهِمٍ تَا لَيْنَ مِنْ كُلِّ لِيَّةِ عَيمْنِي ٥ كَ بِاس بِيل اور برتم كذب لِيَّ اونول إ ( بمي ) دور دراز ( انْ جُنا) كبر راجة يَا مَن كر

ہر چند کسورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران میں بھی قج کا ذکر ہے لیکن ہم کی بارککھ بچے میں کہ دجہ تسیہ کا جامع اور مانع ہونا ضروری نہیں ہے۔

عبدرسالت مل بى اس سورت كوسورة الله كنام س يكارا جاتا تعا-

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ش نے عرض کیا یار سول اللہ ا کیا سورۃ انج کو اس وجہ سے نسلیات دی گئی ہے کہ اس میں دو مجد سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں جس نے ان مجدوں کو ادائیس کیا ' اس نے ان آبنوں کی ( کال )

قر أت بين كي\_ (سن الرزي رقم الحديث: ۵۷۸ سن الاداؤرقم الحديث: ۱۳۰۰ سنداجرج من ۱۵۵۱۵۱ المسد رك ج اص ۱۳۳۱) حضرت الإ الدرواء رضي الله عند بيان كرتي بين كه يش نه بي كي صلى الله عليه رسلم كسساته كياره مجدب كي ان مجدول

میں ہے مفصل میں کوئی سجدہ نہیں ہے۔ (جن سورتوں میں آیات بحدہ میں وہ یہ میں) الاعراف الرحد النحل نمی اسرائیل مریم' المج سورۃ الفرقان سورۃ النمل المبحدۃ میں المحوامیم۔ (سنواہی اجدرۃ العدے:۵۰۰ المبعد الجاس قرالعدے:۵۹۸۰)

ma جلا<sup>ہفت</sup>م

marfat.com

مياء القرآء

الحج ٢٢ حضرت عمرو بن العاص رضى الله عنه بيان كرت بي كدرمول الله صلى الله عليه وسلم في ان كوقر آن على جعمه مجد یر حائے ان میں سے تمن محدے مفصل میں ہیں اور انج میں وو محدے ہیں۔ (سنن ايوداؤورقم الحديث: ١٠٠١ سنن اين ملجرقم الحديث: ١٠٥٠ المسيد الجامع رقم الحديث: ١٠٥٧) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا الحج میں ایک مجدہ ہے۔ (الدراكمنور بدوالدمعنف اين اليشيدج اص المطيوعة وارافكر بيروت) حضرت ابوالدرداء کی حدیث میں ہے مفصل میں کوئی تجدہ نہیں ہے اور حضرت عمرو بن العاص کی حدیث میں ہے مفصل میں تین محدے ہیں مفصل سے مراد ہے النج أذ السماء انشقت أوراقر أاور حضرت ابوالدرداء كي حديث سندا ضعيف ہے۔ جاری غرض ان احادیث کونقل کرنے ہے <sup>ن</sup>یہ ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ الحج عمیدِ رسالت میں بی معروف ہو چک**ا تحا**اور صحابہ کرام رضی الله عنهم کی زبانوں پر یہی نام جاری تھا انج کے سوااس سورت کا اورکوئی نام نہیں ہے۔

سورۃ الجج کے مکی یا مد لی ہونے کا اختلاف اس میں اختلاف ہے کہ بیسورت کی ہے یا مدنی ہے یا اس کی زیادہ آیتیں کلی ہیں یامدنی ہیں۔حضرت ابن عمام کا مجاہداور عطا ہے مروی ہے کہ اٹج :۲۲۔ 19 کے علاوہ ہاتی آیات کی ہیں۔ حضرت ابن عباس کا دوسرا قول اور شحاک قبادہ اور حسن کا قول میہ ے کہ انجے:۵۵-۵۲ کے علاوہ ہاتی آیات مدنی ہیں۔مجاہد نے ابن الزبیر سے نقل کیا ہے کہ بیسورت مدنی ہے اور العوفی نے

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے بھی یہی روایت کیا ہے۔ جہور کا قول میہ ہے کہ اس سورت کی بعض آیات کی ہیں اور بعض مدنی ہیں اور میرآیات ایک دوسرے سے ختلظ ہیں' یعنی معین نہیں ہے کہ کون ی آیت کی ہے اور کون ی آیت مدنی ہے۔ ابن عطیہ نے کہا یکی قول سی ہے۔

(التحرير والتوريز ١٥ص ١٨ ألانقان جاص ٢٥- ٢٢ مطبوعه بيروت) اس سورت کی جو کی آیات بیں وہ مکہ کے آخری دور کی آیات بیں اور جو مدنی آیات بیں وہ جحرت کے ابتدائی دور کی

سورة الانبياءاورسورة الحج كى بالهمى مناسبت

سورة الانبياء كى متعدد آيات مين قيامت اورحشر كاذكركيا كياب:

کاش کفاراس وقت کو جان لیتے جب بین اینے چیروں سے لَوْ يَعْلَمُ الْكَذِينَ كَفَرُوا حِيْنَ لَا يَكُفُونَ آ گ کو دُور کر سکیس سے اور ندائی پیٹھوں سے اور ندان کی مدد کی

عَنْ وَجُوْهِهِمُ النَّسَارَ وَلاَعَنْ ظُهُوْدِهِمْ وَلاَهُمُ وائے گی۔ بلکہ وہ (قیامت) ان کے پاس اجا تک آئے گی اور ان يُنْصَرُونَ ۞ بَلُ تَأْتِيهُمُ بَغْتَةٌ فَتَبَهَتُهُمُ فَلَآيسَتَطِيعُونَ کومبہوت کر دے گی پھر بیاس کوٹال نہ عیس کے اور ندان کومہلت رَدُّهَا وَلاَهُمُ يُنظُرُونَ ۞ دی جائے گی۔

(الانبياء:۴۰،۳۹)

وَنَضَعُ الْمَوَاذِيُنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيلَمَةِ فَكَاتُكُ طُلَكُمُ نَفُسٌ شَيْئًا ﴿ وَإِنَّ كَانَ مِشْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَوُدُلُ أَتَيْنَابِهَا وَكَفْي بِنَا حُسِيِينَ ٥

کے لیے کافی ہیں۔ (الانباء:٢٧)

martat.com

تبيار القرآر

اورہم قیامت کے دن انصاف کی تراز و قائم کریں مے پھر

كى بر كچي بھى ظلم نہيں كيا جائے گا اور اگركسى كاعمل رائى كے داند

کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے اور ہم حساب کرنے

يَكَيْهَا النَّكَامُ أَلْفُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زُلُزَلَةَ السَّاعَةِ

اےلوگوا اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سَيْ عَظِيمُ ٥ يَوْمَ تَرَوُنهَا تَلْعَلُ كُلُ مُرُضِعَةٍ علین چز ہے۔جس دن تم اس کود یکمو مے ہردود علانے والی اس هَمَّا ٱدْصَعَتْ وَتَنصَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُل حَمُلَهَا ( يح ) كوفراموش كرد \_ كى جس كودوده پلايا تعااور بر حامله كاحمل

يقوى النشاص مشكئرى وَصَاهُمُ بِسُكُرَى وَلْكِنَّ ساقط ہو جائے گا اورتم کولوگ مدہوش نظر آئیں مے حالانکہ وہ عَدَابَ اللهِ شَدِيثُ (الح:١٠١) مد ہوش نہیں ہول مے لیکن اللہ کاعذاب بہت بخت ہے۔

سورة الانبیاء میں گیارہ انبیا علیم السلام کے تشعی بیان فرائے تتے جنبوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور شرک کو ترک کرنے کا پیغام دیا اور قیامت پر اور مرنے کے بعد دویارہ زنرہ کیے جانے کی دعوت دی اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور توحید پرآسانوں اور زمینوں اور انسانوں کی تخلیق ہے استدلال فریایا ہے اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت پر دلاکل

ویے بیں اور سے بتایا ہے کہ بچپلی ایمان ندلانے والی بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھواور ان کی تابی اور بربادی سے سبق حاصل

سورۃ انج کےمشمولات

لوگوں کواللہ تعالی ہے ڈرنے اور یوم جزااور یوم حساب کو پیش نظر رکھنے کا حکم دیا ہے اور مشرکین سے فرمایا ہے کہ وہ ضد اور ہٹ دھری کوچھوڑ دیں اور کٹ ججتی ہے باز آ جا کیں اللہ تعالیٰ کو واحد مانیں اور شیطان کے وساوس کی اتباع نہ کریں شیطان دنیااورآخرت میں ان کے کسی کامنیں آسکا۔

الله تعالی خجراور مرده زمین پر پانی برسا کراس کوزنده کرتا ہے اور اس میں فصل اُ کا تا ہے اور جس طرح وہ مردہ زمین کو

زنده کرنے برقادر ہے ای طرح دہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرنے برقادر ہے۔ مشرکین اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیه السلام کی اولاد کہتے تھے ان سے فرمایا جب تم ان کی اولا دہونے پرفخر کرتے ہوتو

ان کی سنت اور ان کے شعائر پر کیوں عمل نہیں کرتے۔ ان تجیلی اُمتوں کے احوال ہے ڈرایا جنہوں نے ایمان کی دعوت کو تبول نہیں کیا تو ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔

جن لوگول نے اللہ کی ہدایت کو تبول نہیں کیا وہ نظریاتی انتشار کا شکار ہوکر متعدد فرقوں میں بٹ گئے۔

قیامت کا دن فیملہ کا دن ہے اس دن ہدایت یافتہ اور کمراہ لوگوں کے درمیان فیملہ کر دیا جائے گا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم اورمسلمانوں كوتىلى دى ہے كه دہ شيطان كى ممراہ كن باتوں سے نه مكبرا كيں ہر نبي اور رسول كي

تبیغ اوردین کی اشاعت میں شیطان رخنه اندازیاں کرتا ہے مجر بالآخر اللہ تعالی شیطان کی سازش کو تا کام بنادیتا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ کفار قرآن کو ناپیند کرتے ہیں اور رسولوں سے بغض رکھتے ہیں' اور

مسلمانول کی تحسین کی ہے کہ اللہ نے ان پر ملت حفیہ کی اتباع کوآسان کر دیا ہے ادران کا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت دی ہے اور ان کی نصرت اور مدد کا دعدہ فریایا اور ان کوزین پر اقتد ار کی بشارت دی ہے۔

martat.com

الله تعالى نے اس سورت كو بندوں كے او پرائي فعقوں كا بيان كر كے تم كيا ہے اور بية تاہ ہے كہ الله تعالى فے فرهنو و من سے كي فرختوں كو برگزيدگى دى ہے اور انسانوں من سے كي انسانوں كوفسيلت دى ہے اور مسلمانوں كوان چر ول كى ہدايت دى ہے جن سے وہ الله تعالى كا قرب عاصل كريں اور الله تعالى بى ان كا مولى اور مد كار ہے۔ اس مختر تعارف اور تمبيد كے بعد من سورة ان فح كا ترجمہ اور تغيير اس دعا كے ساتھ شروع كر دہا موں كہ الله تعالى مجي كو بات كو دائل كے ساتھ كلينے اور باطل كو رد كرنے كى تو فين مت اور حوصل عطافر مائے اور ميرى اس تحريكو كہ اثر بنائے اور مجمعے ايمان اور اعمال صالح برصحت اور سلامتى كے ساتھ قائم ركھے۔

بهارور مان کارور کار

سے پروپرواہ احدوں کے ایم اور کو اسے ہے ایم اور کو جوب ما خذ امام فخرالدین مجدین عمر رازی متونی ۲۰۲ ہی کا تعمیر کیر ہے المام اور ان کے اس تغیر میں ہمارا سب ہے ایم اور کو جوب ما خذ امام فخرالدین مجدین عمر رازی متونی ۲۰۱ ہی فقر سافتی کو ترجی ہے المام اور کیا ہے اور فقیمی مسائل میں فقہ شافتی کو ترجی کو کہا ہوں معالد ایو یکر جصاص حنی نے فقہاء احزاف کے جو دلائل ذکر کئے ہیں ان کا خصوصیت ہے رد اور ابطال کیا ہے وہ قرآن مجدی کی آیات آئی سے میں رسول الند صلی واللہ علی کا بیت بیان رو آف مجدی کی آیات کی تغییر میں رسول الند صلی والمحمل کی مجت عظمت اور افضلیت کے نکات بیان کرتے ہیں۔ ای طرح سحاب مرام اور المل بیت عظم کی عظمت کا مشتباط اور استخراج کرتے ہیں اموں مجدی کو محاب مرام اور المل بیت عظمت اور اس محاب مراح محاب مرام اور المل بیت عظمت اور صرف و کو کو موجوع فیوں ہیں زختر می کی تغییر مشاف ہے اس لئے جو احاد بیث ان کی درایت کے ظاف ہوں ان کو محت ہیں گھونی متابات پرضعیف احاد بیٹ بھی لیا آتے ہیں لیکن اکثر جواحاد بیث ان کی درایت کے ظاف ہوں ان کو محت ہیں اور محت ہیں اندوش متابات پرضعیف احاد بیٹ بھی بہت استشہاد کرتے ہیں اندوش ان کی تغیر بیش بہا خو یوں اور حاد بیٹ اندوش میں کو گھوں ہے۔

علامٹش الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خلکان متونی ۷۸۱ ھے نے لکھا ہے کہ امام رازی اس تغییر کو مکس نہ کرسکے تھ (وفیات الاعمان جہم ۲۳۹ ایران) اور حاجی خلیفہ نے لکھا ہے کہ باتی تغییر کو علامہ مجم الدین احمد بن محمد القولی متوفی ۷۲۷ھ نے مکسل کیا ہے۔ (کشف الظون جہم ۲۵۵۷ ایران) اور علامہ شہاب الدین تفاجی متوفی ۲۹ اھے نے کھاہے کہ امام رازی سور ہ

ن ما ہے۔ رسمت میں ہونی الدانہ میں استانہ میں استانہ میں ہونیا ہے۔ الانبیاء کی تفسیر تک ہینج سکے تھے۔ (کلمة داراحیاءالبراٹ العربی میاس

خروع بیں بیں بھی ان عبادات سے متاثر ہو گیا تھا لیکن بعد میں مجھے پر مشکشف ہوا کہ یہ عبادات میج تسیں ہیں۔ اور تغییر کیسیرکوا ام مازی سنے ہی مکل فرما باہے اس کی مکس تحقیق میں نے تبدیان القرآن ج اکے نشروط میں مورثہ می کے مقدم میں لکھ دی ہے۔

غلام رسول سعیدی غفرله ۵ جادی ٰلادلیٔ ۴۲۲۱ ههٔ ۲۲-جولائیٔ ۲۰۰۱ء

martat.com

تبيان القرآن

marfat.com

ببرار القرآر

ہیں ٥٠ وه دازراہ تکمیر، اپنی گردن مزرے ہوئے ہے تاکہ دلوگر

marfat.com

تبيار القرآر

طلابهم

ولك بِمَاقَكُمْتُ يَنْ كُورُ اللهُ لَيْسَ بِظُلَامِ لِلْعُمِيْنِ فَاللَّهِ لِلْعُمِيْنِ فَاللَّهِ لِلْعُمِيْنِ فَ والله عَلَامُ عَلَامِ الله المَالِي المَّالِي اللهِ الله

**ڈاللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے لوگوا** تم سب اپنے رب ہے ڈرو بے شک قیامت کا انزلہ بہت تقین چیز ہے 0 جس دن تم اس **کودیکو کے ہرودوہ پلانے والی اس (نیچ ) کوفرائوش کردے گی جس کو دورے پلایا تین<sup>ا اور</sup> ہرونا کما کا حساس اقعا ہو جائ گا اور تم <b>کولوگ میوش نظر آئیس کے حالانکہ و مدیوش نہیں ہول کے لیکن اللہ کا عذاب بہت خت ہے 0 بعض لوگ اللہ کے متعلق بغیر** 

روت مدوری موسی کی سے متاب دولی میں اول سے میں است کی بیٹ ہے۔ علم سے بھٹوا کرتے ہیں اور ہر مرشن شیطان کی بیروی کرتے ہیں 0 جس کے متعلق (لوج محفوظ) میں بید کھا جا چکا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا'دواس کو گمراہ کرد ہے گا'اوراس کو بھڑتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا © (انج:۱۰۰) مشکل الفاظ کے معانی

زاولد: زمین کی حرکت شدیده زاتر ل کامنی بے اعظراب اس کی اصل بن زل الینی کوئی چیز مسل کی اور اپی جگرے حرکت کر گئی۔ زائر لیکا لفظ کی کو وحمکانے اور وہلانے کے لیے استعال کیا جاتا ہے تیامت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ قیامت سے پہلے زمین میں زائر لہ آئے گا اور قیامت کے بولناک امور میں سے ایک امر زلزلد ہے شخت خوف اور وہشت کے

لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید ہیں ہے: مَسْتَفِهُمُ الْبُدَامُسَاءٌ وَالْفَشِرَاءٌ وَزُنْوِ لُوْا مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ اللّ

ستھے الباماء والبصواء ور ہوتوا (القرو:۲۱۳) مجھوڑ ڈالا گیا۔

نبی صلی الله علیه وسلم نے کفار کے خلاف دعافر ہائی: میں معنور مدال

السلههم اهسزمههم وذلسزلههم. (میج ابناری رقم الحریث: ۹۳۹۲)

و مول: تکلیف کی شدت یا خوف اور دہشت کی دجہ سے کی چیز کا ذہن سے نکل جانا۔ مقصود یہ ہے کہ قیامت کی م مولنا کیاں دیکھر کوگ اسے عزیز وں اور متعلقین کے تعلق کو مجول جائیں گے۔

ہونا عیال دیکے رووں ہے ریون اور میں سے تقو کی کی تعریف اور اس کی ضرورت

انتج: ایش فرمایا ہے اےلوگوا تم سب اپنے رب ہے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تقو کی کا حکم دیا ہے اور تقو کی کامعنی ہے بچتا اجتناب کرنا 'ترک کرنا۔ لینی ہرحرام اور کروہ کام ہے اجتناب کیا جائے اور ہرفرض اور واجب کے ترک ہے اجتناب کیا جائے اور تنتی اللہ کے عذاب ہے ڈر کرحرام کاموں کو اور فرائض کے ترک کرنے کو چھوڑ دے۔

الله بیجانہ نے لوگوں کو تقتی کا کاعم دیا مجر قیامت کی ہولنا کیوں اور عذاب شدید کو بیان فرمایا تا کہ لوگ جان لیس کہ جب وہ تقتی کی افتیار کریں گے تو اپنے آپ کو قیامت کے اس دہشت ناک عذاب سے بچالیں گے اور اپنے نفس کو ضرر سے بچانا

> واجب ہے'اس لیے تقو کا کا اختیار کرنا داجب ہے۔ مسلمانو ں اور کا فروں کے درمیان عدد ی نسبت

معفرت عمران بن صین رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ آیک سفر میں رسول الله علیه وسلم اپنے اصحاب سے آگے علاقے مجم ا پلاھ مجھے مجر آپ نے بلند آ واز سے سور ۃ انج کی کہلی دو آسیس طاوت فر ما کیں۔ جب آپ کے اصحاب نے ان کوسنا تو وہ اپنی

marfat.com

ه القرآر

سواریوں کو نکال رحضور تک پنچے جب وہ آپ کے پاس پیچے گئے تو آپ نے فربایا: کیاتم کو مطوم ہے وہ کون سادن ہوگا؟ سوئ نے کہا اللہ اوراس کا رسول بی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فربایا: یہ وہ دن ہے جس میں حضرت آ دم کو تھا کی جائے گی اوران کا رب فربائے گا ہر ہزار میں سے نوسونا نوے دوز فی ہیں اورائیک جنتی ہے۔ یہ بن کر صحابہ نا مید ہوگئے اورانہوں نے ہنا مچھوڑ دیا۔ جب رسول اللہ میں اللہ علیہ وسلم نے ان کا میہ حال دیکھا تو فربایا: ( نیک ) عمل کرواور خوش رہواس ذات کی ہم اجس کے تبھیہ ماجری اور جو بؤرا دم سے ہاک ہوئے اور جو بڑوائیس سے ہاک ہوئے پھر اصحاب خوش ہوگئے۔ پھر آپ نے فربایا ( نیک ) عمل کرواور خوش رہوا اس ذات کی شم اجس کے قبضہ کھرت میں مجمد کی جان ہے تم کو گوں کے مقابلہ میں اس طرح ہوجس طرح کی چو بائے کے ہاتھ میں شل جو اور جو بڑوائیس ہے۔ پہلو میں اس ہے تم کو گوں کے مقابلہ میں اس طرح ہوجس طرح کی چو بائے کے ہاتھ میں شل جو اور بخاری اور مسلم نے اس کوروایت نمیں کیا۔ ( بیرحاکم کا تسائ ہے تھے بختی بخاری اور

سیح مسلم میں بیر حدیث حضرت ابوسعید خدر کی ہے مروک ہے اور زیادہ واضح ہے ) دلے کی قبال میں میر حدیث حضرت ابوسعید خدر کی ہے جات کا استعماد معلم میں المباد کا معالم کا المباد کا معالم کا ا

(السيدرك رقم الحديث: ٣٥٠٢ طبع جديد مطبوعه دارالعرفة بيروت ١٣١٨ه)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وکلم نے فر مایا: الله عزوج مل قیامت کے دن فرمائے
گا اے آدم! وہ کئیں گے لبیک وسعد یک بچر بلند آواز ہے ندا فرمائے گا اللہ تمہیں تھم ویتا ہے کہ تم اپنی اولا وہیں ہے دوز خ
والوں کو نکال لو۔ وہ کئیں گے لبیک وسعد یک بچر بلند آواز ہے ندا فرمائے گا اللہ تمہیں تھم ویتا ہے کہ تم ان وقت
حاملہ مورت کا حمل گر جائے گا اور بنچ بوڑھے ہو جا کیں گے اور تم لوگوں کو مہوش دیکھو کے حالا تکہ وہ مدہوش نہیں ہوں کے لیمن حاملہ مورت کا حمل گر جائے گا اور بنچ بوڑھے ہو جا کیں گے اور تم لوگوں کو مہوش دیکھو کے حالا تکہ وہ مدہوش نہیں ہول کے لیمن اللہ کا عذاب بہت خت ہے۔ یہ بات اسحاب پر بہت خت گراں گزری حتیٰ کہ ان کے چہرے متغیر ہوگئے پھر نم سلی اللہ علیہ وہ نے فرمایا: فوسو نٹا فوے یا جورج اور ماجوج میں ہے ہوں گے اور ایک تم میں ہے ہوگا اور تم لوگوں کے مقابلہ میں ایسے ہو چھے شفر تیل کے پہلو میں سیاہ بال ہو یا ہیا ہے تیل میں بیاد میں سفید بال ہوا ور بھے تو تھے کہ تم اہل جنت ہوگے ہیں ہم نے کہا نظرہ اکبر بچر فرمایا تم تہائی اہل جنت ہوگے ہیں ہمانے کہا اللہ اکبر پچر فرمایا تم نصف اہل جنت ہوگے ہیں ہم نے کہا

حافظ این تجرعسقلانی نے علامہ ابوالعباس قرطبی سے نقل کیا ہے کہ ہزار میں سے نوسونٹا نوے یا جوج ہا جوج ہوں گے اور وہ کفار جو یا جوج اور ما جوح کی مثل ہول گے اور ہزار میں سے ایک تم ہو گے لیخی تم اور وہ مسلمان جو تہاری مثل ہول۔ حافظ عسقلانی نے کہا اور ایک تم ہو گئے اس سے مراد ہے تمام اُمتوں کے مسلمان کیونکہ حضرت این مسعود کی حدیث میں ہے کہ جنت میں صرف مسلمان وافل ہوں گے۔ (خُخ الباری جامس ۲۵ مطبوعہ داراتک اعلی بیروٹ ۱۳۲۴ھ)

یس کہتا ہوں اس طرح یا جوج اور ما جوج سے مراد ہے تمام اُمتوں کے کفار جو کفریس یا جوج اور ما جوج کی مثل ہوں گے۔خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دیش سے ہر ہزار میں سے نوسونٹا نوے کا فر ہوں گے اور اس کے مقابلہ میں ایک مسلمان ہوگا اور دی جنتی ہوگا اور باتی دوزخی ہوں گے۔

علامدنودی کہتے ہیں کداس میں اختلاف ہے کہ حالمہ کا وضح عمل کس وقت ہوگا؟ بعض علماء نے کہا بدونیا میں ہوگا جب قیامت سے پہلے زلزلد آئے گا اور بعض نے کہا قیامت کے دن ہوگا۔ اوّل الذكر صورت میں وضع حمل هيئة ہوگا اور ثانی

تبيان القرآن

حلابفتم

ار المراقع المراقع المراقع المراقع كالمراقع المراقع ا

صرودا عال المنظم المنظ

رت این بات ساخ به منظم در در است. کپد (اله در در آم اله یک ۲۰۰۳ می مدیدراراله در در ۱۳۸۰ه) چدال کالفوی اور اصطلاحی معنی اور اس کاشرع تحکم

ا گاہ میں فرایا ایعن لوگ اللہ کے متعلق بغیر علم کے جھڑا کرتے ہیں اور ہر سرس شیطان کی چیروی کرتے ہیں۔

اس آیت میں جھڑے کے لیے جدل کا لفظ ہے۔ علامد راغب اصغبانی متونی ٥٠٠ه نے نکھا ہے کہ جدال کا معیٰ ہے: بحث میں ایک دومرے پر عالب آنے کی کوشش کرنا۔ اصل میں پیلفظ جدلت العجل سے بنا ہے اس کا معیٰ ہے رک کو بٹ کر معنوط کرنا ہے۔ معبوط کرنا اور جب دوآ دی بحث کرتے ہیں تو ہرایک دومرے آدی کو اس کی رائے سے بھیر کرائے موقف کومنبوط کرنا ہے۔

معموط کرتا اور جب دوا دی جمعتی کرتے ہیں تو ہرالیہ دوسرے اول والی کی رائے ہے پیر کراپیج موقف توسیمبوط کرتا ہے۔ ایک قول ہیہ ہے کہ جدل کا اصطلاقی معنی میں اپنے حریف کو پچھاڑ تا۔ (المغروات جامی) علامہ سیونٹریف کل بن مجمد جم جانی متوفی ۱۹۱۸ھ نے جدل کا اصطلاقی معنی میں کھا ہے: جو دلیل مشہورات اور فریق مخالف کے مسلمات پر مشتمل ہوا اس سے غرض تھا نہ بڑھائیں کے بیری میں میں میں اللہ میریک کا اس مرحد نامی نے اور میریک کے اور میں اور اس کے جو ا

متوتی ۱۸۱۷ھ نے مدل کا اصطلاحی معنی بید کلھا ہے: جو دلیل شہورات اور فریق مخالف کے مسلمات پر منتقبل ہوا اس سے غرض ہوتی ہے فریق مخالف کوسا کت کرنا اور اس پر الزام قائم کرنا اس کامعنی بیری ہے فریق مخالف کے فاسد تو ل کو دلیل سے دو کرنایا اس پر احتراض کرنا۔ (المعربیفات م ۵۵)

ا فام مازی متوفی به ۱۰ حرف کلهاہے کراندتوالی نے بغیرعلم کے جدال کرنے کی ندّمت کی ہے اس کامفہوم عالف مید کا مقدم مخالف یہ ہے کی علم کے ساتھ مجاولد کرنا جائز ہے۔ (تغیر برج ۱۸۰۸ء) جدال باطل کے متعلق فر مایا: مساحب و وہ لک الا جدلا (الزفن ۵۱) وہ آپ سے صرف جھڑا کرتے ہیں اور جدال حق کے متعلق فر مایا: و جساد لھے بسالنے ھی احسن.

جدلا (الزرق ۵۸) و ۱ پ سے سرف بسترا کرتے ہیں اور جدال کن سے ''س کرنایا۔ و جباد ہوہ بسائشی تھی انحسن۔ (افعی: ۱۵۵) اور ان سے اچھی طرح بحث کیجے باتی رہا ہد کہ وہ و اللہ کے متعلق کن چیز میں جدال کرتے تھے مو وہ اللہ تعالیٰ کو باتے تھے اس کو خالق اور بالک جانے تھے البتہ بیٹیس مانتے تھے کہ وہ مردول کو دوبارہ زندہ کرے گا اور قیامت اور حشر کا انکار کرتے تھے بیے جدال کرنے والان صربی نالحارث تھا۔

مر پداور مارد کامنتی مر پداور مارد کامنتی نیز فرمایاور هرسرس شیطان کی بیردی کرتے ہیں۔اس سے ٹیاطین انس مراد ہیں لیحن کافرسر دار جولوگوں کو کفر کی دموت

دیے تنے اسلام کے خلاف جبہات پھیلاتے تنے اور نی صلی الله علیه وسلم ہے أجمع تنے اور اس سے البیس اور اس کا انتکر می مراد ہوسکتا ہے۔

الله تعالی نے شیسط ن صوید فرمایا ہے۔ مُرید اور مارد کامعنی ہے سرکش جو ہر خیرے خالی ہے اصل میں صَو دَکامعنی ہے خالی ہوتا۔

ا ہوں۔ جس درخت پر پتے نہ ہوں'اس کو تجمرۃ امر د کہتے ہیں'امر داس لا کے کو کہتے ہیں جس کی ڈاڑھی ادر مونچیس نہ آئی ہوں۔ (المزدات ج مس

بد نہ ہوں سے دوئی رکھنے کی ممانعت الج ہم میں فرمایا:جس کے متعلق لوم محفوظ میں بدکھا جا چکا ہے کہ جواس کو دوست بنائے گا وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور

این کوئر کتی ہوئی آگ کی طرف نے جائے گا۔

marfat.com

Marfat.com

اس آیت کے دو ممل میں ایک میر کہ جو تخص حشر اور قیامت کا اٹکار کرتا ہے اور اس میں جدال اور جھڑا کرتا ہے اس متعلق لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ وہ لوگوں کو جنت ہے مگراہ کر دے گا اور دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ اس کا دوسر اعمل ہے کہ جو تحض سرکش شیطان کی ہیر دی کرتا ہے ادراس ہے دوتی رکھتا ہے تو وہ شیطان اس کو جنت سے **گراہ کر دے گا اور دوز ر** کی طرف لے جائے گا'اس سے مقصود میہ ہے کہ سرکش شیطانوں اور بدیذہب لوگوں سے دوتی نہ رتھی جائے اوران سے مجت ؟

تعلق ندر کھا جائے۔ حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا عنقریب میری اُمت کے آخر میں ا پے لوگ (ظاہر) ہوں کے جوتم سے ایک باتیں کریں گے جوتم نے ٹی ہوں کی نہتمبارے باپ دادانے ، تم ابی سے دُورر م**بادو** 

تم ہے دُورر ہیں۔

(مقدمت مسلم باب: ٢ قم الحديث: "ص٢٥، مطبوعه زارمصطفي مكه كمرمه منداحه ج٢ ص٣١١ قد يم منداحه رقم الحديث: ٨٢٥٠ جديدا المستدرك ج اص ١٠ قد يم المستدرك رقم الحديث: ٣٥٧ مبديد كنز العمال رقم الحديث: ٢٨٩٩ بيم الجوامع رقم الحديث: ١٣٠٨)

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدر سول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے فرمایا: آخر زمانہ میں وجالوں اور كذابوں كا

ظہور ہوگا وہ تم کو ایسی باتیں سنائیں گے جوتم نے تن ہول گی نہتہارے باپ دادا نے متم ان سے دُورر بہنا وہ تم ہے دُورر ہیں' کہیں وہتم کوفتنہ میں نہ ڈال دیں کہیں تم کو گمراہ نہ کر دیں۔

(مقدم صحيح مسلم ج اص ٢٥، كتبييز ارمصطفي كمه كرمه مشكوة وقم الحديث ١٥٣٠ كنز العمال رقم الحديث ٢٩٠٢٣) الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اےلوگوااگرتہمیں موت کے بعد زندگی میں شک ہےتو (غورکروکہ) ہم نے تہمیں ملی ہے بیدا کیا' پھر نطفہ ے' پھر جے ہوئے خون سے' پھر گوشت کے لوتھڑے سے' جو مکمل شکل کا ہوتا ہے اور ادھوری شکل کا بھی تا کہ ہم

تمہارے لیے (اپی قدرت کو) ظاہر کرویں اور ہم جے چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں ، پھر ہم بیج کی صورت میں تمہیں نکالتے ہیں تا کہتم اپنی پوری جوانی کو پیچ جاؤ اورتم میں سے بعض لوگ (اس سے پہلے) وفات یا جاتے ہیں اورتم میں ہے بعض نا کارہ عمر کی طرف لوٹا دیئے جاتے ہیں تا کہ وہ علم کے بعد سمی چیز کو نہ جان سکیں' اورتم زمین کوخٹک حالت میں دیکھتے ہولیں جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تروتازہ اور ہری بحری ہو جاتی ہے اور وہ ہرقتم کا خوش نما سزہ أگاتی

انسان کی نخلیق کے مراحل اور زمین کی پیداوار سے حشر ونشر پراستدلال

اس ہے بہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ بغیرعلم کےحشر اورنشر کے وقوع میں جدال اور جھکڑا کرتے ہیں اور ان کی اس پر ندمت کی تھی' اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حشر اورنشر کی صحت اور امکان مر دلائل قائم کیے ہیں۔ گویا کہ یوں فر مایا اگر تہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اُٹھنے برشک ہےتو تم این تخلیق برغور کرو جب وہ تم کو پہلی بارعدم سے وجود میں لاسکیا ہے**ت**و تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ تم کو کیوں پیدانہیں کرسکتا ' پھراللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے سات مراتب بیان فرمائے

ہم نے تم کومٹی سے پیدا کیا' مٹی سے پیدا کرنے کی دوصورتیں ہیں ایک یہ کہتمہاری اصل اور تمہارے باب آ دم علیہ السلام کوہم نے مٹی سے پیدا کیا۔فرمایا: کمثل ادم حلقہ من تواب ۔ ( آل عمران: ۵۹) (عیلی ) آ دم کی شش ہیں جن کوہم نے مٹی سے پیدا کیا 'اوراس کی دوسری صورت ہے ہے کہ انسان کوئی اور چیش کے خون سے پیدا کیا اور بیدونوں

martat.com

تبيار القرآر

چڑیں قذا ہے بتی ہیں اور فذا گوشت اور زیمن کی پیداوار (غلد اور سبزیوں) سے ماصل ہوتی ہے اور کوشت کا مال مجی زیمن کی پیداوار مرہے اور زیمن کی پیداوار زیمن کی شی اور پانی سے ماصل ہوتی ہے ہیں شی اور خون شی سے ماصل ہوئے۔ لہذا ہے کہنا تھ کے کہ انسان کوشی سے پیدا کیا گیا۔

(۲) ہم نے تم کونلفت پداکیا مرد کی صلب سے جو پانی لکت ہے وہ نطقہ ہے۔ کویا کداللہ تعالی نے فرمایا میں نے على اس من کولطف پانی بنادیا۔

ا مام این جریرا بی سند کے ساتھ حضرت این عباس اور حضرت این مسعود رضی الشعنهم سے روایت کرتے جیں کہ جب نطفہ کورم میں چاہیں دو آور اس کے حضرت این عباس اور حضرت این مسعود رضی الشعنهم سے روایت کرتے جیں کہ جب نطفہ کورم میں چاہیں دو اور آخر این جاتا ہے چر جب و آخری کی انگلیوں میں خی ہوتی ہے وہ وہ اس کو گوشت کے لوگوڑ ہے میں ملاکر کو نوعت ہے اور چراس کی تصویر بیاتا ہے گھر کو چھتا ہے میں مورت؟ نیک ہے یا بد ہاں کا رز آ کتا ہے اس کی مرات ہے گھر اور جب وہ تحقیل میں میں میں میں میں ہوئے گئے ہے اس کا رز آ کتا ہے اس کی عرف کہ میں میں ہوئے گئے گئے گئے گئے گئے کہ اور فرشتہ کلود بتا ہے اور جب وہ تحقیل مر جاتا ہے جا اس ہے اور جب وہ تحقیل مر جاتا ہے اس کا رک آخری کے الدرائشوری میں میں اسلود دارائشر پروت سامی اور اس کی کھی اللہ کی تحقیل مر جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے تو اس کورک کے تعلق کی گئے کہ کا تعلق کی تعلق کی انسان کی تعلق کے تعلق کی تعلق

بھی نطفہ کے پانی ہے بنا ہے اور تیل پانی اور جے ہوئے خون میں کوئی مناسب نہیں ہے۔ (۴) محوشت کا ایمزا خواہ دو کمل ہویا تاقعی مسحد لمقد ہے مراد ہے جونقصان اور عیب سے سالم ہوا اس کے اعضاء اور حواس

سالم ہوں اور غیب والمصحلقة بے مراد ہے جس كى خلقت ميں كوئى تقص اور عیب ہو۔ نیز فر ما یا اور ہم جے جا ہے ہیں ایک مقرر مدت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں لینی اس كو ولا دت كے وقت تک رحم میں رکھتے ہیں وہ وقت كم از كم تچہ ماہ ہ اور اس كى عام معروف مدت نو ماہ ہے اور بعض اوقات بچہ دو سال تک ماں كے رحم میں رہتا ہے۔ امام مالک كے نز ديك

بیدت چارسال تک ہے۔ (۵) گھرہم پیرکی صورت میں ختہیں نکالتے ہیں۔اس ہے مقصودیہ ہے کدانسان کی نوع سے ہرفر دکوای طرح پیدا کرتے

ہیں۔ (۷) ٹاکہ تم اشد عمر کو تکنی جاؤاس سے مراد ہے توت عقل اور تمیز کا اپنے کمال کو پنچنا۔ لینی تمہارے پیدا ہونے کے بعد ہم بہ تدریح تمہاری پرورش کرتے رہے اور تمہاری غذا میں بیاضافہ اور تبدیلی کرتے رہے تی کہ تم اپنی پوری جوانی کو پکٹے

(2) پھرتم میں مے بعض لوگ (اس مے پہلے) وفات پاجاتے ہیں اور تم میں مے بعض ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ علم کے بعد کسی چیز کو نہ جان سیس میں میں تو نوجوانی میں فوت ہو جاتے ہیں اور بعض بڑھا پہتک پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح محیف اور کمزور ہوجاتے ہیں جیحا پی طفولیت کی ابتدا میں تھے۔ اس پر بداعتر اض ہے کہ جو آدی پوڑھا ہووہ کچھ نہ پچھرچے ول کو تو جاتا ہے پھر مید کیے فرمایا کہ وہ کسی چیز کو نہ جان سیک جا اب یہ ہم کہ لی

م بھتا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے حشر ونشر اور بعث بعد الموت پر استدلال فرمایا ہے۔ اور ومرااستدلال زمین کی روئیدگی سے کیا ہے کہتم و کیھتے ہو کہ زمین بٹیر اور خنک ہوتی ہے اور اس میں فصل اور ہز ہ

جلابفتم

marfat.com

الم الم

کوئی آ ٹارٹیس ہوتے پھرالشر تعالی اس مردہ زمین پر پائی برسا کراس کوزندہ کردیتا ہے تو جس طرح الشر تعالی ہے ج<mark>ان نشفہ ان</mark> محرشت کے لیکمڑے سے جیتا جا گنا چھرتا اور بنتا پول انسان مکڑا کر دیتا ہے اور مردہ زمین کوزندہ کردیتا ہے ا**ی طرح الش** - الت

تعالی تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کردےگا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیاس لیے ہے کہ اللہ بی حق ہے اور بے شک وہ مردول کو زعرہ کرتا ہے اور بلاشیہ وہ ہر چیز پر قادر ہے ۱۰ در بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شکٹیس ہے اور اللہ ان سب کو اُٹھائے کا جو تبروں میں ہیں ۰

(1-2:21)

## کا نئات کے امکان ہے حشر ونشر کے امکان پر استدلال

اللہ ہی جن ہاں کا معنی ہو ہی واجب الوجود ہے لینی اس کا ہونا خروری ہو اور نہ ہونا محال ہے اور اس کے سواہر چیز میں اور حادث ہونا والی ہونی واجب الوجود ہے لینی اس کا ہونا اور نہ ہونا وور کے سواہر چیز میں اور حادث ہونا دو اور کا بھر اس کی عمر میں بھر کی جن کو وجود میں لانے کے لیے اس چیز ہونی چاہیے جو اس کی طرح ہوگی اور میں چیز کو جود میں لانے کی علاج ہیں ہو سیکی گئا اور سیر سارا جہاں ممکن ہے والی الیا ہونا چاہیے جو واجب الوجود ہو اور جو واجب الوجود ہوگا اور ہر چیز پر قاور ہو واجب الوجود ہوگا اور ہر چیز پر قاور ہوگئا ور جب یہ ساری کا مُنات میں ہو تھی ہم اس ساری کا مُنات کو معدوم کرنا بھی ممکن ہوگا اور جب یہ ساری کا مُنات میں چھڑا تھی اس ساری کا مُنات کو معدوم کرنا بھی ممکن ہوگا اور جب یہ سامور ممکن ہیں تو پھڑا س ساری کا مُنات کو معدوم کرنا بھی ممکن ہوگا اور جب یہ سامور ممکن ہیں تو پھڑا س کو دوبارہ پیدا کرتے ہواور حشر اور نشر

کا کیوں اٹکارکرتے ہو؟ اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بعض لوگ بغیرعلم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روثن کتاب کے اللّٰہ کے متعلق جھڑا کرتے ہیں 0 وہ (از راہ تکبر) این گردن موڑے ہوئے ہے تا کہ (لوگوں کو )اللّٰہ کے راستہ ہے گمراہ کرنے اس کے لیے دیا ہیں ذلت

یں کا مواد دونیا ہی ہی دری درہے اوے ہا تھا در دون دی انسان سے کہا جائے گا) یہ تیرے ان کا موں کی سرا ہے اور ہم قیامت کے دن اس کو جلانے والے عذاب کا مزو چھا ئیں گے 0 (اس سے کہا جائے گا) یہ تیرے ان کا موں کی سرا ا ہے جن کو تیرے ہاتھ پہلے بھتے چکے ہیں اور بے شک اللہ بندول برظام کرنے والانہیں ہے 0 (انجی: ۱۰ھ) ""

الحج: ۳ اور الحج: ۸ میں تکرار کے اعتراض کا جواب ای سے بملرار مجی ہم فریال قابعش لوگ اللہ کے متعلق بغیر

اس سے پہلے انج جا میں بھی فر مایا تھا بعض لوگ اللہ کے تعلق بغیر ملم کے جھڑا کرتے ہیں اور ہرمرکش شیطان کی پیرو ک کرتے ہیں ۱۰ور بیمال بھی بچی فرمایا ہے اور بعض لوگ بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روش کتاب کے اللہ کے متعلق جھڑا کرتے ہیں ۱۰ور بہ ظاہر مید تکرار ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ پہلی آیت کا فرمرواروں کے اتباع اور مقلدین سے متعلق

ہاور دومری آیت ان کافر مرداروں کے بارے ٹیں ہے جن کی وہ تعلیہ کرتے تھے۔ دومرا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت نعتر بن الحارث کے متعلق ہے اور دومری آیت ایو جہل کے متعلق ہے 'اور تیبرا جواب یہ ہے کہ یہ دونویں آسین نعتر بن الحارث ہی متعلق میں اور میکرارٹیس ہے بلکہ تاکید ہے اور مبالفہ ہے' اور چوتھا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں فرمایا ہے کہ شیطان کے

پیروکار بغیر دلیل کے اس کی بیروی کرتے ہیں اور دوسری آیت میں فرمایا ہے وہ دین میں جدال کرتے ہیں اور بغیر ولیل کے دوسروں کو گراہ کرتے ہیں۔

دوسری آیت میں تمن چیز وں کا ذکر فر مایا ہے۔ علم بدایت اور روش کتاب علم سے مراد ہے علم بدیمی جو بغیر خور اور فکر کے حاصل ہو بیسے سردی اور گری کاعلم یا دواور دد چار کاعلم اور ہدایت سے مراد ہے علم نظری اور اکتبابی جو فور وفکر سے حاصل ہوتا ہے جیسے شلٹ کے تین زاویوں کا مجموعہ دوزاویہ قائمہ کے براہر ہوتا ہے یا جیسے اس جہان میں ممکنات اور حوادث کو وکھیر کر اس کے

martat.com

تبيار القرآر

ف والعاد صافع كاعلم حاصل كرنا اور دوثن كتاب سراد ب دوعلم جوكتابي ل و يزه كرحاصل بوتا ب اوراس آيت كا محق يه ب كدان كافرول كوالله ك بار سي بديكي علم ب ندنظري علم ب ندكتا بي علم ب اوربياس يحتعلق بحثرا كررب بين اوربيرخت ندموم اورجهالت كي بات ب -

ائی: ایس ہے: النبی عطف اس کامنی ہے تعبر کردن آکرانایا تعبر اپنی کردن پھر لینا۔ پین اخر بن الحارث التی بھر این الحارث کی تعبر کی اور فضل کی بناہ پر ذکر اور تھیجت سے اعراض کر دہا ہے اور منفضل کے کہا اس کامنی ہے پہلو تھی کر دہا ہے اور تعبر سے دوسری جانب پھر دہا ہے۔ یہی دو اپنے جدال میں حق کو تیول کرنے سے پہلو بچا دہا ہے اور فرمایا تا کدلوگوں کو اللہ کے دات سے کراہ کر سے بینی انجام کا دلوگوں کو گراہ کر سے اس کے لیے دنیا میں ذات اور درمائی ہوتی رہے گئے دنیا میں ذات اور درمائی ہوتی رہے گئے دنیا میں خدمت ہے دلیا میں کا مقاوت کرتے دیا میں اس کے اور اس کی ذات اور درمائی ہوتی رہے گئے۔ بینے دلید بن

وسے ہے۔ کی ایامت تک تو ان آل یت کا حادث کر۔ مغیرہ کے قرآن مجیدنے دس عیوب بیان فرمائ: وَلاَ تُسُطِعُ كُلُّ حَكَّمَ فِي تَعَيْمِيْنَ ۞ هَـضَاإِ مَشْنَا يَإِ

بِنَيميْمِ ٥ مَّنَّاعِ لِللَّحَيْرِ مُعَتَدٍ آلِيْمِ ٥ عُنَّلِ بَعْدَ

إِنَّ شَسَانِينَكَ هُوَ الْأَبْسَرُ (الكورُ:٣)

ذليك زنيم (اللم ١٠٠١)

آپ ایسے محض کی بات ند ما نیس جو بہت تشمیں کھانے والا ب ذکیل بے کمینہ ہے عیب کو ہے چفل خور بے نکل سے بہت زیادہ منع کرنے والا ہے صدے بڑھنے والا ہے ممازاہ کار ہے مغرور

اوراس کے علاوہ ولدالحرام ہے۔ سو جب تک مسلمان ہیآ یتیں پڑھتے رہیں گے ولید بن مغیرہ کی دنیا میں رسوائی ہوتی رہے گی۔ اور العاص بن واکل نے آپ کو اہتر (مقطوع النسل) کہا تو ہیآ ہے۔ نازل ہوگئی:

بِ شک آپ کا دشمن ہی ابتر اور مقطوع النسل اور بے نام و

نثان ے.

اور مسلمان جب تک اس آیت کو پڑھتے رہیں گے العاص بن واک کو ابتر کہا جاتا رہے گا ای طرح ان ٹج کی بیآیتی جب تک پڑھی جاتی رہیں گی نضر بن الحارث کی خدمت ہوتی رہے گی بید دنیا میں رسوائی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ دنیا میں رسوائی بیہ ہے کہ نضر بن الحارث جنگ بدر میں مارا کمیا تھا۔ (جامع البیان قم الحدیث: ۱۸۸۱) اور قیامت کے دن اس کو دوزخ کی آگ کا عذاب وماجائے گا۔

ا گج: ۱ میں فرمایا (اس سے کہا جائے گا) یہ تیرےان کاموں کی سزا ہے جن کو تیرے ہاتھ پہلے بھیج بچکے ہیں۔اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے عدل کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فروں کو جوعذاب دیتا ہے وہ ان ہی کے اعمال کی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی پر ظافر ندیں۔

م بیل ارتا۔

ومن الكاس من يَعْبُدُ الله على حَرْفَ فَإِنَ اصَابَه خَيْرُ المؤرَّض الله كن سه مِكْلِ بوكر الله كاموت كتاب ، بن الرس كرن بلان لربك واظماً قَ ربا والماكان مُعَالِمَتُهُ وَلَتُنَهُ إِنْقَلَبَ عَلَى وَجُهِم عَلَى حَمْدِ و الله على مِنْ بربات الراس بركون أن أن أن أبي الروس كربيت بات الرف

martat.com جديف

مِنْ المرآء

marfat.com

تبيار القرآر

ILIZUS'

ا الله

جلدهفتم

martat.com

مهاي القرآر

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کوئی مخض ایک کنارے پر کھڑا ہو کراللہ کی عبادت کرتا ہے ہی اگر اس کو کوئی ہملائی لی جائے قوم اس مصلین ہوجا تا ہے اور اس پر کوئی آز مائش آجائے تو وہ منہ کے بلی پلیٹ جاتا ہے اس نے ونیا اور آخرت کا تقسان ہمجا یک کھلا ہوا نقصان ہے 0 وہ اللہ کے موااس کی عبادت کرتا ہے جو اس کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نقع وے سکتا ہے ہی دور کی گراہی ہے 0 وہ اس کو پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے وہ کیسا پرا مددگار ہے اور کیسا ہوا ساتھ ہے 0 (انج ۱۳۱۳)

ایک کنارے پر کھڑے ہو کرعبادت کرنے کے مطالب

ا تج اا میں فربایا کوئی مخص ایک کنارے بر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس کی حب ویل تغییر میں ہیں:

(۱) یعنی وہ تحض دین کے ایک کنارے پر کھڑا ہے اس کادین میں کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں منافقین کے مال کو اس شخص کے حال سے تنبید دی ہے جو پہاڑ کے ایک کنارے پر کھڑا ہواور پہاڑ پر اس کے قدم ہے ہوئے نہ ہوں ای طمرح منافقین کے دلوں میں بھی اسلام جماہوائیس ہے یا جوفنگر کے ایک کنارے پر کھڑا ہوا گرفنگر فتح یاہے ہوتو وہ لفکر میں شامل رہے

ورنہ بھاگ جائے' سوای طرح منافقین ہیں ان کواسلام کی صداقت اور حقانیت پر یقین نہیں ہے اگر ان کو زکڑ **ہ' مدقات اور** مالی غنیمت سے حصہ ملے تو وہ اسلام پر قائم رہتے ہیں اور اگر ان کو آفات اور مصائب پیش آ ' می**ں تو وہ اسلام سے روگروانی** ۔

رے ہیں۔

(۱) ابوعبیدہ نے کہا ہر وہ تخص جم کو کسی چیز میں شک ہو وہ اس چیز کے کنارے پر ہوتا ہے وہ اس میں تابت قدمی اور دوام پر خبیس ہوتا اور جو تحص کسی چیز کے کنارے پر کھڑا ہو اس پر اس کے قدم جے ہوئے نہیں ہوئے تو جس شخص کو دیں میں شک ہواس کو اس شخص کے ساتھ تشبید دی ہے کیونکہ اس کو اپنے دین میں تلق اور اضطراب ہے اور وہ اس میں تابت قدم خبیس ہے۔ (زاد المسیرے میں 100)

(۳) حسن بھری نے کہا جس تخض کے دل میں اسلام کا اعتقاد ہواور وہ زبان ہے اس کا اظہار کرئے وہ و میں کے دونوں کناروں پر جما ہوا ہے اور اس کا دین کالل ہے' اور جس مخف کے دل میں اسلام پر اعتقاد نہ ہوصرف زبان ہے اظہار کرئے وہ دین کے ایک کنارے پر کھڑا ہوا ہے اور ڈگرگار ہا ہے اور منافق کا بجی حال ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ ایک کنارے پر کھڑا ہوکرعبادت کر دہا ہے۔

(٣) ده دین کے ایک کنارے پر ہے۔ لینی دین کے وسط اور قلب میں نہیں ہے' کیونکہ اس کو دین میں قلق اور اضطراب ہے ماک اور کی مصرف میں است ایک انجی میں تاثیف اور گئی ہے۔

تا کہاس کو جب بھی دین ہے اپنے لیے خطرہ محبوں ہوتو فوراً بھاگ جائے۔ نتیجہ سے معلق

ز بریقسیر آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال به آیت کم فخص کے تعلق نازل ہوئی اس میں متعدد اقوال ہیں:

(۱) خواک نے کہا ہے آیت ان دیہا تیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جوابے دیہا توں ہے بجرت کر کے مدید آتے تھے ان میں سے جب کوئی شخص مدیند آتا اوراس کو مدیند کی آب وہوا ہوائتی آ جاتی اس کی گھوڑی ایتھے بیچ جینتی اوراس کی بیو ک کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا اوراس کے مال اور مویٹی بڑھ جاتے تو دہ خوش اور مطمئن ہوتا اور کہتا جب سے میں اس وین میں واضل ہوا ہوں جمعے بھلائی اور اچھائی ہی ملی ہے اوراگر وہ مدیند آکر بیاحا تا اس کی بیوی لڑکی جنتی اوراس کے مال میں نقصان ہو جاتا اور صدقات دیرے لئے تو شیطان اے آکر بیکا تا اور وہ کہتا اللہ کی تھے۔

marfat.com تبيار القرآر

والل موا مول محصر اور مصاعب مى ملے يين اس موقع برية يت نازل موئى: اوركوئى فض ايك كنارے بر كمز ا موكر ا الله كى مهادت كرتا ہے - ( جائع البيان آم الدين ، ١٨٨٧٤ ملورداد الكريوت ١٥١٥ه )

(اسپاب النز ول رقم الحدیث: ۱۱۸- ۱۲۱۲ ص ۳۱۷-۳۱۷ مطبوعه دارالکتب المعلمیه بیروت)

(٣) حضرت این عباس منی الله عنهما بیان کرتے میں کہ بیآ ہے۔ اس بیع نازل ہوئی کہ ایک فخض مدینہ آ تا اگر اس کی بیوی کے ہاں لاکا پیدا ہوتا اور اس کے محود وں کی نسل میں افزائش ہوتی تو وہ کہتا بیا جیعادین ہے اور اگر اس کی بیوی کے ہاں

چے پیدانہ ہوتا اوراس کے گھوڑوں میں افزائش نہ ہوتی تو وہ کہتا یہ برادین ہے۔(میج انفادی رقم الحدیث ۲۳ سے) ۲) این زید نے کہا ہے آ جے منافق کے متعلق نازل ہوئی ہے اگر اس کی دنیا انجھی ردی تو وہ عبادت پر قائم رہتا اوراگر اس پر

۳) این زید نے کہا بیآ ہے۔ منافق کے مسلمی نازل ہوئی ہے اگراس کی دنیا ایسی رہی کو وہ عمبارت پر فام ر آزمائش آتی اوراس کی عمبارت خراب ہو جاتی تو وہ عمبارت کوترک کر دیتا اور کفر کی طرف کوٹ جاتا۔

ی ارو کرن کرت و ت به ۱۸۸۱۸ مطبوعه بیروت ) ( جامع البیان رقم الحدیث: ۱۸۸۱۸ مطبوعه بیروت )

ہوتے ہیں اگر ہم کو اچھائی ل گئ تو ہم جان لیس کے بید ین برق ہے اور اگر ہم کو ب باطل ہے۔ (تغییر کیمری ۸۰۸ مطبوعہ داراحیاء التر اث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

چنداعتراضات کے جوابات

اس کے بعد فریایا ہیں اگر اس کوکوئی مجلائی مل جائے تو وہ اس سے مطمئن ہوجاتا ہے اور اگر اس پر کوئی آنر ماکش آجائے تو وہ منہ کے بل پلیٹ جاتا ہے۔

اں پر بیامتراض ہے کہ یہاں آنہ اُٹش کو بھلائی اور نیر کے مقابلہ میں ذکر کیا ہے صالا نکہ نیر اور بھلائی بھی تو انشہ تعالیٰ کی طرف ہے آزمائش ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ یہاں منافق کے اعتبارے کلام فرمایا ہے اور منافق کے نزدیک خیر مرف وہ ہے ہود نیوی خیر ہواور شرمرف وہ ہے جو دنیوی شروواس لیے اس کے اوپر بطور آزمائش جومصائب اور بلائیں آتی ہیں وہ اس کے نزدیک مرف شرمیں اس لیے آزمائش کو خیر کے مقابلہ شن ذکر فرمایا ہے۔

روا میں اس پر دومرااعتراض یہ ہے کہ یہال فرمایا ہے اس پر آن اکش آئے تو دہ منہ کے بل پلٹ جاتا ہے۔ یہ کام اس وقت ورست ہوتا جب وہ پہلے موثن ہوتا اور آنمائش آئے کے بعد کافریا مرتہ ہوجاتا لیکن منافق تو پہلے بھی کافر تھا تو پھراس کے منہ کے بل پلٹنے کا کیا متن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منافق پہلے زبان سے اسلام کا آفر ارکرتا تھا اور آنمائش آئے کے بعد وہ زبانی

اقرارے بحی مخرف ہوجاتا ہے۔

جلدبفتم

marfat.com

منار القرآر

پحرفر مایا: اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان سمیٹا۔ دنیا کا نقصان بیہے کہ مسلمانوں کے فزدیک اس کی **عزت اور کمامی** مہیں رہی ال غنیمت ہے اس کو حصر نہیں ملی اور وہ شہادت دینے اور امامت اور قضا کا الل نہیں رہتا اور اظہار اسلام کی وجہ اس کی جان ادر مال جو محفوظ تقے وہ اب محفوظ نہیں رہے' اور اُخرو**ی نقصان یہ ہے کہ وہ ثو اب سے محروم رہے گا اور دائلی عذا ب** میں مبتلا رہے گا۔

الانبیاء: ١٦ من فرمایا: وه الله کے سوااس کی عبادت کرتا ہے جواس کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے ہی دور کی

بہت دُور کی تمراہی کا بیان

یہ منافق جو دنیا ہے منافع اور فوائد نہ ملنے کی وجہ ہے کفر ظاہر کی طرف لوٹ میااور اللہ ک**و چپوڑ کربتوں کی عبادت کرنے لگا** جواس کوکوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں یہ بہت دُور کی گمراہی میں ہے' وہ سیمجھ کر کفر کی طرف لوٹا تھا کہ ظاہرا اسلام قبول کر کے تواہے کوئی فائدہ نہیں ہوااب اس کے خود ساختہ معبود اس کوکوئی فائدہ پہنچا ئیں مجے حالانکہ اس کے باطل معبود اے کیا فائدہ پہنچا سکتے تھے وہ تو بالکل بے بس اور لا چار ہیں ان ہے کی فائدہ کی تو قع رکھنا تو بہت دُور کی مگمراہی ہے۔ایہ احتمٰص یہ کیوں نہیں سوچنا کہ کفر کی طرف لوٹنے کے بعد بھی اس کو جو د نیاوی فائدہ حاصل ہوگا وہ بھی درحقیقت اللہ تعالی ہ**ی کی طرف** ہے ہوگا ۔بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی کسی حکمت کی وجہ ہے کوئی خیر روک لیتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ما**یوں ہو**کر بتوں **کی** طرف مائل ہونا اورشرک کی طرف جھک جانا سخت جہالت اور بہت دُور کی گمراہی ہے۔

الانبیاء:۱۳ میں فرمایا: وہ اس کو یکارتا ہے جس کا ضرراس کے نفع ہے زیادہ قریب ہے وہ کیسا برامددگار اور کیسا براساتھی ہے۔ کفار کےضرر پہنچانے اور نہ پہنچانے میں تعارص کا جواب

اس پر بیاعتراض ہے کہاس سے بہگی آیت میں فر مایا: بت کوئی نفع اور نقصان نہیں بہنچا سکتے اور اس آیت میں فر مایا: ان کا ضرران کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔اس کامعنی ہے وہ ضرر پہنچاتے ہیں اور بی تعارض ہے اس کے حسب ذیل جوابات ہیں: (۱) بت فسی نفسها ضرز نبین پنجاتے کیکن ان کی عبادت کرتا اُخروی عذاب اور ضرر کا سبب ہے اور سبب کے اعتبار سے ان

کی طرف ضرر کی اضافت کی ہے۔ جبیبا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے متعلق فرمایا: اے میرے رب! ان بتول نے بہت لوگوں کو تمراہ کر دیا رَبِّ إِنَّهُنَّ آضُلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ.

حالانکہ بت خود گراہ نہیں کرتے ' گراہی کا سب ہیں۔ پس سب کے اعتبار سے ان کی طرف اضافت کی۔ (۲) واقع میں بت نفع اور شرر پہنچانے پر قاور نہیں ہیں کین بہ فرض محال میہ مان بھی لیا جائے تو ان کا صرر پہنچانا نفع ویئے ہے

(٣) کفار جب اینے دل میں انصاف کریں گے تو جان لیں گے کہ دنیا میں ان بتوں سے ان کونفع یا ضرر حاصل نہیں ہوا پھر جب دہ آخرت میں ان بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے عذا بے نظیم کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ تمہارا ضررتمہارے ن**فع** 

ہے بہت زیادہ ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے الله ان کو ان جنتوں میں واخل کروے گا

جن کے تیجے سے دریا ہتے ہیں' بے شک اللہ جس کا ارادہ کرتا ہے اس کو کرکے رہتا ہے 0 جو بیگان کرتا تھا کہ اللہ اپنے رسول

martat.com

تىيان القرآن

**ی و دیاور آخرت بی برگزید ذخیل کرے گا** تو اس کو چاہیے کہ دو او نجی جگہ پر رسایا ندھ کر (اپنے مگلے میں ڈال لے) پکراس نے کے کاٹ لے پھر بیدد کیچے کہ آیا اس کی بید تدبیراس کے غفب اور غسہ کو ڈور کرتی ہے (یا ٹیس) 0 اور ای طرح ہم نے اس گرقن کو واضح آبھ سے کے ساتھ مازل کیا ہے اور بے ٹنگ اللہ جس کو چاہے دایت دے دیتا ہے 0 (ائم : ۱۲-۱۳) **کا فروں کی سڑا کے بعد مومنوں** کی جڑا کا بیان

س سے پہلی آجوں میں الشر تعالی نے منافقوں کی عبادات اوران کے معبودوں کا حال بیان کیا تعااوراس آیت میں اللہ تعال تعالی نے موشین کی حبادت کی صفت اوران کے معبود کی صفت بیان فر مائی ہے 'منافقین کی عبادت کی طرح درست نہیں تھی اور ان کے معبود کمی کو فقع یا ضرر پہنچانے پر قادر نہیں سے اور رہم موشین تو ان کی عبادت ایک حقیقت ٹابتہ ہے اوران کا معبود ان کو سب سے عظیم فقع عطافر مائے گا اوروہ جنت ہے مجراللہ تعالی نے جنت کے کائن بیان فر مائے کہ اس میں سبزہ زار بیل دریا ہیں اور اللہ تعالی جس سے الے ادادہ فر مائے گا اوروہ جنت ہے مجراللہ تعالی نے جنت کے کائن بیان فر مائے کہ اس میں سبزہ زار بیل دریا ہیں اور احسان سے اور بہت نعتیں عطافر مائے گا۔ جبیا کہ فر مایا:

رہا بیسوال کدکون بیگمان کرتا تھا کہ اللہ اپنے رسول کی دنیا اور آخرت میں مدذمین کرے گا؟ تو مقاتل نے کہا بیآیت بخواسد اور بوغطفان کی ایک جماعت کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ یہ کتبے تھے کہ ہمیں بیہ خطر ہے کہ اللہ (سیدنا) محد (صلی اللہ علیہ وہ ملم کے خاصر این اور مارے والے مقافی ہو جائے گا مجر وہ ہم کو خلفر فراہم مجمعی کہ میں کریں ہے۔ دوسرا قول ہیے کہ نیمی کہ اللہ آپ کی مدذمین کریں ہے۔ دوسرا قول ہیے کہ نیمی کہ اللہ آپ کی مدذمین کریں ہے۔ دوسرا قول ہی ہے کہ نیمی کہ اللہ آپ کی مدذمین کریں ہے۔ دوسرا قول ہی ہے کہ نیمی کہ اللہ آپ کی مدذمین کریں ہے۔ دوسرا قول ہی ہے دشوں پر غلب تمین وے گا اور جب انہوں نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہت ہماری مدد کی ہے تھا دی ہے۔ کہ کہ خوا ہے کہ ہماری مدد کی ہے تھا کہ اللہ آپ کی بہت ہماری مدد کی ہے تھا کہ کہ ہو وہ غیظ و خصب ہے جل بھن محکے ان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ رایا۔

اس آیت میں فرمایا ہے وہ السماء پر رسہ بائدھ لے السماء کا متن آسان بھی ہاور او ٹی اور بلند جگہ بھی ہے اگراس کا متن آسان ہوتو بھریہ متن ہے کہ جس کا بیگمان تھا کہ اللہ آپ کی مدفییں کرے گا بھراس کا مطلوب پورانہ ہونے ہے وہ غصہ میں جس گیا تو اگر وہ اپنے غیظ وغضہ کو دُور کرنے کے لیے آسان تک بُنی سکتا ہے اور آسان میں رسہ باندہ کراپنے آپ کو لٹکا سکتا ہے تو اپنے ملکے میں بھندہ باندھ کر لٹکالے اور بھندہ کا نے کراپنا گل گھونٹ لے۔ اور اگر السماء کا معنی بلند جگہ ہوتو معنی بیہ ہے کہ وہ کی بلند جگہ رسہ باندھ کراپنے ملکے میں بھندہ ڈال لے بھر رسکاٹ و سے تاکہ گل گھنے سے وہ مرجائے۔

marfat.com

عناه القرآء

عطا کی روایت ہے کہ حضرت این عباس نے کہا میٹیر '' می طرف لؤتی ہے۔ چاہد اور ایجیدہ کا بھی بھی تھی **تول ہے اور ای** معنی اس طرح ہے اور جش فخص کا بیدگمان ہے کہ (سیدنا محرصلی اللہ علیہ و کمل کو تین کو تیول کرنے ہے) اللہ اس کی و نیا اور آ میں مدونیس کرے گالینی اس کورزق نیس دے گا تو وہ آسان میں ری با ندھ کر اپنا گا مکونٹ لے۔ (زاد المسیرے ۲۰۵۰) مام ابوجعفر محمد بن جریر طبری متونی ۱۳۰ ہے نے کہا اولی ہیہ ہے کہ بیٹیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسلم کی طرف و ۲۰ ہے۔

(جامع البيان جرعاص ١٦٨ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣٥٠)

ہدایت دینے کے محامل

ائج: ۱۶ میں فرمایا: اور ای طرح ہم نے اس قر آن کو واضح آئنوں کے ساتھ نازل کیا ہے اور بے شک اللہ جس کو چاہے ہوایت دے دیتا ہے۔

ہدایت کے دومنی ہیں ایک بیہ ہے کہ کا نکات میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو جید پر دلائل قائم کیے جائیں لیکن اس معنی میں ہدایت تو سب کے لیے حاصل ہے۔اللہ تعالیٰ نے جوفر مایا ہے: وہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے؛ یعنی بید ہدایت ہر ایک کو حاصل نہیں ہے اس لیے یہاں پر ہدایت کا دوسرا معنی مراد ہے اور دہ ہے انسانوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کرنا' اور

> رب ک (۲) الله تعالی جم کو جا ہتا ہے جنت کا راستہ دکھا تا ہے اور موشین صالحین کواللہ تو اب کی را میں دکھا تا ہے۔

(٣) جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کو ملم ہے کہ وہ ایمان پر ٹابت قدم رہیں گے ان کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے اور ان میں سے جن کو

جابتا ہے ان پر لطف وکرم فرماتا ہے۔ جابتا ہے ان پر لطف وکرم فرماتا ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک جولوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی (ستارہ پرست) اور عیسائی اور آتش

معد کی فی مور میں ہے۔ بعث ہو روس بین مات دور و دید اور میں اور میں اور میں اور میں اللہ ہم چز پر تکہ ہان پرست اور شرک کرنے والے یقینا اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا' بے شک اللہ ہم چز پر تکہ ہان ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے ہی مجدہ کرتے ہیں جو آسانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں اور سورج اور چاند اور متارے اور پہاڑ اور دخت اور چو پائے اور بہت انسان اور بہت ہے وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکائے اور جس کو اللہ ذیل کردے اس کو کوئی عزت دیے والانہیں ہے' بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے ⊙ (انجی ۔۱۵۔۱۷)

ادیانِ مختلفه اوران کا شرعی هم

ادیان پانگی بین چارشیطان کے ادیان بین اور ایک رحمان کادین ہے اور ترک کرنے والے: اس سے مراد بت پرست ہیں۔ ادیان پانگی بین چارشیطان کے ادیان بین اور ایک رحمان کادین ہے اور ترک کرنے والے: اس سے مراد بت پرست ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ تعالی ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کردے گا کہی کافروں کو دور تی بین بھیج دے گا اور

marfat.com

تبيار القرآر

جلدبقتم

ار المراق الرائد میں اس کی دومری تغیر ہے کہ اس دنیا میں توجق اور باطل کا پاخور واکر سے چانا ہے اور قیامت کے دن مر مخص کو بداستا علم موجائے گا دراللہ تعالی ان جس بیطم پردا کردے گا جس سے سب کومعلوم موجائے گا کہ حق پر کون ہے اور

الشرتعاتي ہر چیز پر بھبان ہے: اس کامٹن میہ ہے کہ وہ تمام محلوقات کے اعمال کوان کے اقوال کو اور ان کی حرکات کو دیکے رہا ہادراللہ سجانہ کے علم سے کوئی چیز عائب نہیں ہے۔

مورج کے بحدہ کر کے تھرنے کی توجیہ ائے ۱۸ میں فرمایا: کیا آپ نے نہیں ویکھا کہ اللہ ہی کے لیے مجدہ کرتے ہیں جو آسانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں

ہیں۔اع کیا آپ نے نبیں دیکھااس کامعنی ہے کیا آپ نے اپنی عقل نے نبیں جانا' اور بحدہ کا لغوی اور شرع معنی ہم البقر ہ۔٣٣ میں اور اتحل: ۵۰ میں بیان کر چکے ہیں۔ای طرح ہم وہاں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کے بحدوں کامعنی اور فرق بھی بیان

ارتھے ہیں۔ علامدابن انباری نے کہا کدامام ابوالعاليہ نے بيان كيا ہے كہ برستار ، چانداور سورج جب غروب ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالى

کے حضور تجدہ میں گرا ہوا ہوتا ہے چر جب تک اس کو واپس ہونے کی اجازت نہ ہو وہ تجدہ میں گرار ہتا ہے اور جب اس کو اجازت ملتی ہے تو وہ اپنی جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ علامہ تشری نے کہا اس مسئلہ میں سورج کے بحدہ کرنے کے متعلق حدیث مردی ہاوروہ پیہے:

حعرت ابدة روض الله عند بيان كرت بي كدايك دن أي صلى الله عليه وملم في فرمايا: كياتم جاف موكديد مورج كبال جاتا ہے؟ محاب کرام نے کہا کہ اللہ اور رسول کو ہی خوب علم ہے' آپ نے فر مایا: بیسورج چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب یہ اپنے متعقر **یر بختی جاتا ہے تو عرش کے نیچے تجدہ میں گر جاتا ہے بھرای طرح تجدہ میں پڑار بتا ہے تی کداس سے کہا جاتا ہے کہ بلند ہواور** 

جہاں سے آیا ہے وہیں واپس لوٹ جا 'مجر بیدواپس لوٹ جاتا ہے اور پھر میج کو اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے' مجرای طرح چلنا ر ہتا ہاوگ اس کی سمی حرکت کو غیر معمولی نہیں یا کیں مے حتی کہ یدائے متعقر پرعرش کے پنچے جا کر تھر جائے گا بحراس سے کہا جائے گا بلند مواور اپنے غروب کی جگہ سے طلوع ہو مجرمیح کو بدائے غروب کی جگہ (بینی مغرب سے) طلوع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ ایسا کب ہوگا؟ بیاس وقت ہوگا جب کی فخص کے لیے ایمان لا نا مغیر نہیں ہوگا جو

اس سے پہلے ایمان ندلا چکا ہویا جس نے اس سے پہلے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیک عمل ند کیا ہو۔ (صحيح البخاري رقم الحديث:٣٠ ٣٨ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٥٩ منن الإداؤ درقم الحديث:٢٠٥٣ منن التريذي رقم الحديث:٢١٨٦)

اس حدیث پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ سورج کا ہر وقت کس نہ کی جگہ طلوع اور دوسری جگہ غروب ہوتا رہتا ہے کھراس کے غمرنے کی کیا توجیہ ہے؟

علامہ طیبی نے کہا کہ سورج عرش کے نیچے اس طرح تھبرتا ہے کہ ہم اس کا ادراک نہیں کرتے اور نہ اس کا مشاہرہ کرتے ہیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی ہے سونہ ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں اور نہاس کی کیفیت بیان کرتے ہیں كيوتكه جهاراعلم اس كومحيط نبيل ب\_\_ ( تخفة الاحوذي ع٢٠ ص ٣٠٠ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩هـ )

اس حدیث سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی کیا مراد ہے؟ اس کاحقیقی علم تو الله اور اس کے رسول بی کو ہے اس حدیث

بيرار القرآر

سورج ' چیا ند' ستارول' بهاژول' درختول' مومنول اور کا فرول کے سجدہ کی کیفیت امام ابن جریرطبری متوقی ۳۱۰ ھے نے کھا ہے کہ آسان والوں اور زمین والوں اور پہاڑوں اور درختوں اور جو پایوں کا

بحدہ کرنا درامسل ان چیزوں کا سابیہ ہے جب ان چیزوں پرسورج طلوع ہوتا ہے اور جب ان سے زاکل ہوتا ہے اس وقت ہر چیز کا سابیمڑ جاتا ہے اور بھی اس کا مجدہ کرنا ہے' اور سورج' چا نداور ستاروں کا مجدہ کرٹا ان کا غروب ہوتا ہے۔

اور فرمایا: اور بہت لوگ لینی بہت ہے بنوآ دم تجدہ کرتے ہیں اور وہ موشین ہیں۔ نیز فرمایا: اور بہت ہے وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکا ہے۔ یعنی بہت ہے بنوآ دم ایسے ہیں جن کے لیے عذاب

بیز خرمایا: اور بہت ہے وہ می این من پر تعداب طعراد کو پی ہے۔ من بہت مسامر الم سیاسی اللہ کو جدہ کرتے ہیں۔ انابت ہے اور ان کے تفری وجہ سے ان پر عذاب واجب ہے اس کے باوجود ان کے ساتے بھی اللہ کو مجدہ کرتے ہیں۔

(جامع البيان جزياص الما- ١٤٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

نیز فریایا: اور جس کوانشد ذکیل کردے اس کوکوئی عزت دینے والاثنیں ہے لیخی جس کوانشداس کی شقاوت اور اس سے کفر کی ویہ سے رسوا کر دیے تو کوئی شخص اس کو اس ذلت اور رسوائی ہے بچانمیں سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی الشدعنمائے فرمایا: جوشخص الشد کی عیادت میں سستی کرتا ہے وہ دوز ٹے ٹیں چلا جاتا ہے۔

ندی عبادت بیل کی کرتا ہے وہ دورس میں چاہ جائے۔ اور فرمایا: اور بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے لیخی اللہ حن کا فرول کو دوزخ میں ڈالے گا اس پر کسی کو اعتراض کرنے

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیدوفریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے متعلق جھڑا کیا سوجنہوں نے کفر کیاان کے لیے آگ کے کپڑے بیزت ( کاٹ) کر کے بنائے جا کیں گے اوران کے سروں کے اور کھولٹا ہوا پائی اغریلا جائے گا0 جس سے وہ سب

پرے بیت روان کے بیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیس ( بھی گل جائیں گی) اور ان ( کو مار نے) کے لیے لوہے سے گرو

martat.com

یں جب بھی وہ شدت لکلیف ہے اس آگ ہے نگلنے کا ارادہ کریں گئے ان کو ٹھرای آگ میں جموعک دیا جائے گا (اوران ے کیا جائے گا) اور جلانے والے عذاب کو چکمو (انج ۲۲-۱۹)

رب کے متعلق جھڑا کرنے والے دوفریقوں کے مصداق

اس میں اختلاف ہے کہ یہ جھکڑنے والے دوفر بق کون تھے؟ ایک قول ہیہے کہ یہ دوفر بق وہ تھے جنہوں نے جنگ بدر می ایک دومرے سے مبارزت کی تھی اور جنگ کے لیے الکارا تھا۔

حعرت ابوذ ررضی اللہ عند نے کہا ہے آیت حعرت حزہ اور ان کے دوساتھیوں اور عتبہ اور اس کے دوساتھیوں کے متعلق

نازل موئی ہے جنہوں نے جگ بدر کے دن ایک دوسر کولاکارا تھا۔ (می ابخاری رقم الحدیث: ۳۷۳۳) حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه بيان كرت بيل كه ش وه بهلا خفس مول جورهمان كے سامنے ابنا مقدمہ پثر

کرنے کے لیے مخٹنوں کے بل کھٹتا ہوا جاؤں گا۔قیس نے کہاان ہی کے متعلق بیآیت (ھذان خصصان الایۃ ) نازل ہوئی ہے بیرو ولوگ ہیں جنہوں نے جنگ بدر کے دن ایک دوسرے کولاکارا تھا۔ حضرت علی عضرت حزہ اور حضرت عبیدہ اور شیبہ بن

ربعيه عتبه بن ربيداوروليد بن عتبه (صحيح الخارى قم الحديث:١٤٥٣م صحيم مسلم رقم الحديث:١٣٣٣ من من ابن الجدرةم الحديث:١٨٣٥ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث:١٣٣١)

دوسراقول بدہے کہ اس سے مراد مونین اور اہل کتاب کے دوفریق ہیں جنہوں نے آپس میں مباحثہ کیا تھا۔ حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہانے اس آیت کی تغییر میں کہا ہدا تل کتاب میں' جنہوں نے مونین سے کہا تھا ہم تم سے زیادہ اللہ کے قریب میں ہماری کتابتم سے پہلے نازل ہوئی اور ہمارے نبی تبہارے نبی سے پہلے تھے اور موشین نے کہا ہم اللہ کے زیادہ حق دار ہیں ہم سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور تبہارے نبی پر بھی ایمان لائے اور اللہ نے جو کتاب

نازل کی ہاس میجی ایمان لائے تم ماری کتاب کواور مارے نی کو پیچانے تنے پھرتم نے ان کوچھوڑ دیا اوران سے حسد کی وجدے ان کا کفر کیا'ان کی بیخصومت ان کے رب کے سامنے ہوگا۔ (جامع البيان رقم الحديث: ١٨٨٨) تغيير الم ابن الي حاتم رقم الحديث: ١٣٨١٩)

الم ما بن جرير نے جھڑا كرنے والے دوفريقوں كے متعلق اور بھي اقوال ذكر كيے ہيں:

عکرمہ نے کہا اس سے مراد جنت اور دوزخ ہیں۔ دوزخ نے کہا اللہ نے مجھے سزا دینے کے لیے پیدا کیا ہے اور جنت نے کھااللہ نے مجھے رحت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عاصم نے کہااس سے مرادالل الشرك اور الل اسلام ہیں۔

مجاہد نے کہااس سے مرادمومن اور کافر ہیں جن کی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں بحث ہوئی۔

(جامع البيان جز ١٤ص ١٤ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٥١٥ه)

آ خرت میں کفار کی تین قتم کی سزائیں اس کے بعداللہ تعالی نے کفار کی آخرت میں سزا کے تین حال بیان فرمائے:

موجنیوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کیڑے بیونت ( کاٹ) کر کے بنائے جائیں گے۔ آگ کے کیڑوں سے مرادیہ بے کہ آگ ان کے بورے جم کا احاطر کے گی۔جیسا کہ اس آیت میں ہے:

martat.com

Lall Al

جلابقتم

لَهُ مْ يَنُ جَهَا مَا اللَّهُ مَا أَذُونِهُمْ غَوَافِي . ان ك ليدوزخ كي آكى كا مجلونا ما الدوان كال

(الاعراف: M) اى كااور مناموكا\_

(۲) دوسراحال یہ ہے کداوران کے سرول پر کھوٹا ہوا پانی اُنڈیلا جائے گا ہس سے دہ سب گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے اوران کی کھالیس (مجمی کل جائیں گی) O

حفرت ابن عباس رضی الله عنهانے فرمایا اگر اس پانی کا ایک قطرہ بھی پہاڑوں پر ڈالا جائے تو وہ **گل جا نمیں گے۔ اس** گرم پانی کو جب ان کے سروں کے اوپر سے ڈالا جائے گا تو جس طرح دوان کے ظاہر جم پر اثر کرے گا'ای طرح ان کے جم کر ماض ربھی اثر کر سرکھاں ان کر مدہ'انتہ اور ان میں مگر اون بھل سائن میں ہے۔ اس

کے باطن پر بھی اثر کرے گا اوران کے پیٹ انتزیاں اور دیگر اجز اجل جا کمیں گے جیسا کہ حدیث میں ہے: حضرت ابوہر پر وہنی انشد عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی الندعایہ دملم نے فرمایا: کھولٹا ہوایاتی ان کے سروں کے اوپر ہے

تحکرت ابو ہر رہ الد متنہ بیان برے ہیں لہ بی می القد علیہ و ہم نے فرمایا: هول ہوا پی ان نے سروں نے اوپر سے اُنٹر یلا جائے گا اور وہ کھولتا ہوا پانی ان کے جسم کے اندر واخل ہو کر ان کے پیٹ تک پنتی جائے گا اور جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اس کوکاٹ ڈالے گاختی کہ وہ پانی ان کے قدموں نے نکل جائے گا بھر دوبارہ ان کے سروں پر ڈالا جائے گا۔

(سنن التر مذى رقم الحديث: ٢٥٨٢ منداحدج على ٢٧٢ المستدرك ج عم ٢٨٥ صلية الاولياه ج م ١٨١٨)

(۳) تیسرا حال بیہ بے کہ اور ان (کو مارنے) کے لیے لوہ بے گرز ہیں ⊙جب وہ (شدتِ تکلیف ہے) اس آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گئ ان کو پھرائ آگ میں جھونک دیا جائے گا ( اور ان ہے کہا جائے گا ) اور جلانے والے عذا ہے کو چکھو ⊙

ابوظیمان نے بیان کیا کہ جب دوزخ کی آ گ جوش ہے آئل رہی ہوگی اور ان کو ایک جگہ ہے دوسری جگہ بھینک رہی

ہوگی تو دوزخ ان کو دوزخ کے بڑے دروازوں کی طرف چینک دے گی اس وقت وہ دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو دوزخ کے کافظ انہیں او ہے کے گرز مار کر بھر دوزخ میں جینک دیں گے۔ ایک قول میں ہے کہ جب ان کی تکلیف بہت بڑھ

دور کا کے کا فظا ایش کو ہے سرز مار کر چرووز کی تین چینات دیں لے۔ ایک ٹول میہ ہے کہ جب ان مل تکلیف بہت بڑھ جانے گی تو وہ دوزخ سے نکل کر اس کے کناروں تک پنجیس کے تو فرشے گرز مار کر انہیں پکوروز نے میں دھکیل و میں گے۔

(الحامع لا حكام القرآن جز ١٢ص ٢٤ مطبوعه دارالفكرييروت ١٣١٥هـ)

ٳؾٛٳۺؗڡؽٮؙڿڷٳٞۑ۬ؽڹٳؘڡٮؙٛٷٳۅؘۼؚڵۅٳٳڟڸۣڮؾؚۼؾٚؾؚڹٛۼ۫ڕؚؽ

بے ٹنگ جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نبکہ اعمال کیے ان کو اللہ ان مبتول میں واضل کردے گا جن کے اور کی ایک اللہ ہے کی بڑتے میں آلاگل کے 21 فرم کے کریں کے میں اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کے ایک کا میں کے ایک کی ا

ر ایستے بین ان مبتوں میں ان کو سرنے کے کنگن اور موتی پہنائے جا میں اور موتی پہنائے جا میں اور موتی کی بہنائے جا میں اور موتی کی ایک اور موتی کی بہنائے اور موتی کی دریا ہے جا میں اور موتی کی دریا ہے جا ہے جا کر موتی کی دریا ہے جا ہے جا کریا ہے جا کر دریا ہے جا کر دریا ہے جا کر دریا ہے جا کر دریا ہے جا ہے جا کر دریا ہے جا کر

وَلَوُلُوُ الْوَالِوُ الْمُلِينِينِهِ فِيهَا حَرِيرٌ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

الفُوَلِ وَهُلُ وَاللَّي صِرَاطِ الْحَمِيْلِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا ك بك ك ادر مد كن دالل ك راستك ولا الكربات ك بعث الله وي اللَّذِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْ

marfat.com

جلدجفتم

marfat.com

جهار القرآر

الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو اللہ ان جنتوں میں واخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں' ان جنتوں میں ان کوسونے کے کنگن اور موتی پہنائے جا کیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا اوران کو یا کیزہ باتوں کی طرف ہدایت کی جائے گی اور حمد کرنے والوں کے راستہ کی طرف ان کو ہدایت کی جائے گی ٥ (rr:nr:21) آ خرت میںمومنوں کے جارفتم کےانعامات

اس ہے پہلی آیوں میں آخرت میں کفار کی تین قتم کی سزاؤں کا بیان فرمایا تھا اوران آیتوں میں آخرت مثیر martat.com

كي وارحم كانعامات كامان فرمايا ب:

(1) پہلا انعام ان کے مسکن کاذکر ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی ان کوان جنتوں میں رکھے گاجن کے نیجے سے دریا ہتے ہیں۔

(r) وومراافعام بدے کدان کا لباس ریشم کا ہوگا و نیا علی ریشم مردوں پر حرام کر دیا تھا اور آخرت عمل ان پر ریشم طال فرما

این الی ملی بیان کرتے میں کر حفرت مذیفہ رضی الله عند مدائن میں تنے انہوں نے یائی ما ٹکا ایک و مقان ان کے لیے **یا عمل کے برتن میں بانی لایا۔ حضرت مذیفہ نے اس برتن کو مجینک دیا پھر کہا میں نے یہ جاندل کا برتن اس لیے بھینکا ہے کہ** 

می نے اس کو جائدی کے برتن میں یانی دیے سے مح کیا تھا محر یہ باز نہیں آیا۔ رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فر مایا: سونا اور ما روی اور رقیم اور دیاج (رقیم کی ایک قسم ) کفار کے لیے دنیا میں میں اور میتمبارے لیے آخرت میں موں مے -

(صحح ابخاري رقم الحديث:٥٨٣١ صحح مسلم رقم الحديث:٢٠٢٨ سنن النسائي رقم الحديث:٥٣٠١)

(٣) تيراانعام يه يكمومنول كوجنت عن زاورات ببنائ جائي ك-اس المله عن يعديث ب

ا بوجازم بیان کرتے میں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کے پیچیے کھڑ اہوا تھا اور وہ نماز کا وضو کر رہے تنے وہ اپنا ہاتھ بقل تک دھورے تنے میں نے کہا اے ابو ہر پرہ ایر کیما وضوے؟ انہوں نے کہا اے چوزے کے بیچے اتو یہاں کھڑا ہوا ہے!! اگر مجھے پہلےمعلوم ہوتا کرتو یہاں کمڑا ہے تو میں اس طرح وضونہ کرتا۔ میں نے اپنے محبوب سلی اللہ علیہ وہلم سے سنا ہے کہ

جهال تك موس كاوضو بينج كا وبال تك اس كا زيور بينج كا\_ (ميح سلم قم الحديث: ٢٥٠ سن انساني قم الحديث: ١٣٩)

اس صدیث میں مومن کو جنت میں زیورات پہنانے کا بھی ثبوت ہے اور نامجھ لوگوں کو ڈانٹنے کا بھی ثبوت ہے اور پیم بھی ہوت ہے کہ خاصاں دی گل عاماں أسم نہيں مناسب كرنى \_ حضرت على رضى الله عند نے فرمايا لوگوں كے سامنے الي احاد يث بیان کرو جوان کے درمیان معروف میں (لیمنی ان کے سامنے کوئی نئی بات نہ بیان کرد) کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اوراس کے رسول کی تکذیب کی جائے۔(می ابخاری کاب اعلم باب:۳۹)

اس آ ہے جس فرمایا ہے: ان جنوں میں ان کوسونے کے تنگن اور موتی پہنا نے جاکیں گے اور ایک اور آیت میں ہے: ان کے جسموں برسز باریک اور دبیزریشی کیڑے ہول عُيلِيَهُمْ فِيسَابُ سُنْدُين حُضُو وَاسْتَدُرَقَ

مے اور انہیں جاندی کے تنگن بہنائے حاکم سے۔

وَحُلُوا آسَاوِرَ مِنْ فِطَّةٍ. (الدم:١١)

ان آجوں معلوم ہوا کہ امیں جت میں سونے چا ندی اور موتوں کے تقل بہنائے جا کیں گے۔ ووں کے لیے سونے اور جاندی کے زیورات کی جنت میں تحصیص کی وجہ

علامه ابوعبدالله قرطبي مالكي ستوني ٢٦٨ هدنے لكھا ہے كەمغىرىن نے كہا ہے كہ جب كردنيا كے بادشاہ كتن اورتاج بہنج ہیں قو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے جنت میں ان کا پہننا حلال کردیا۔ (الجامع لاحکام القرآن جزیمام ۲۸)

مافظ احد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكعة بين:

ا بن عيينہ نے از اسرائل از ايوموي از حسن روايت كيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سراقه بن ما لك سے فرمايا: اس وقت تمہاری کیاشان ہوگی جبتم کسری کے کنٹن پہنو کے۔ (اتحاف السادة المتعنین ج عص ۱۸)

انہوں نے کہا کہ جب حضرت ممروضی اللہ عنہ کے پاس کسر کی کے نگن اور اس کا منطقہ (پڑکا) اور تاج لایا حمیا تو حضرت همرنے و و تقن حضرت مراقد کو پہنا دیے۔ حضرت مراقد پست قد تھے اور ان کی کلائیوں پر بال بہت زیادہ تھے حضرت عمر نے

martat.com

فياه القرآء

کہا اپنے ہاتھ اویر اُٹھا کیں اور کہیں اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے پیکٹن کسریٰ بن ہر **عرے اُ تارکر موقہ احرائی کو بھا** دية\_(الاصابرج عص ١٣٦-٥٥ مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٥) د نیامیں رقیم اورسونا جا ندی ٹیمنےاورشراب پینے والے کا شرعی حکم حضرت عمر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس مخص نے دنیا میں ریشم بہنا وہ آخرت میں اس کوئبیں پہنے گا۔ ( محج البخاري رقم الحديث: ۵۸۳۳ محمسلم قم الحديث: ۴۰۷۳ سنن البوداؤور قم الحديث: ۴۰۹۳ سنن النسائي رقم الحديث: ۵۳۹۹ سنن ايمن ملجه رقم الحديث: ٣٥٨٨ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٩٦٢٧ مند احد رقم الحديث: ٢٠ ١٩: عالم الكتب بيروت) ہوسکتا ہے کہ کوئی تحق یہ کھے کہ ٹھیک ہے مسلمان آخرت میں توریشے نہیں بہنے گالیکن ہوسکتا ہے کہ اس کو جنت میں **ریشم** علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اگر اس نے ریشم پہننے ہے تو ہنہیں کی تو وہ جنت میں بھی ریشم پہننے ہے محروم رہے گا' اگریپ اعتراض کیا جائے کہاں پرریشم اس وقت حرام ہوگا جب اس کو آگ میں عذاب دیا جائے گایا اس کومحشر میں طول قیام کی سزا دی جائے گی کیمن جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو پھرمحروم نہیں ہوگا' کیونکہ جنت میں جنت کی لذات ہیں ہے کسی لذت ہے محروم ہونا بھی ایک تنم کی سزا ہے اور جنت سزا کی جگہنہیں ہے بلکہ جزااور انعام کی جگہ ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ پیر کلام بہت متحکم تھااگراس کےخلاف احادیث نہ ہوتیں اور وہ یہ ہیں: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص نے ونیا میں ریشم بہنا وہ اس کو آخرت میں نہیں پہنے گاخواہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔اس حدیث کی سندسجے ہے۔ (مندابوداؤ دالطبالي رقم الحديث:٣٩٣) اں حدیث میں یہ تقریح ہے کہ جو تحف دنیا میں ریٹم پہنے گاوہ آخرت میں ریٹم پہننے سے محروم رہے گاخواہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ای طرح جس نے دنیا میں سونے اور جاندی کے زیورات پہنے وہ جنت میں ان کو پہننے سے محروم رہے گا۔ ای طرح دنیا میں شراب پینے والے کا تھم ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے: حضرت ابن عمر صنی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ونیا میں خمر (انگور کے کیجے شیرہ کی شراب) کو پیا اور اس سے تو بہیں کی وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ (صحح ابخاري رقم الحديث:٥٥٧٥ صحح مسلم رقم الحديث:٣٠٠٣) باتی رہا بیرکہان نعتوں سےمحروم ہونا تو ایک طرح کی سزا ہے اور جنت سزا کی جگہنیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ان چیز دل کی خواہش ہی پیدانہیں کرے گاحتیٰ کہاس کومحر ومی کا احساس ہو۔ (٣) جنت میں چوتھا انعام بیہوگا کہ ان کو یا کیزہ باتوں کی طرف ہدایت کی جائے گی اور حمد کرنے والوں کے راستہ کی طرف ان کو ہدایت کی جائے گی۔

ووصح أخركر يكيس ع: الحصد لله الذي هدان الهذا الله كاتد يه سي تم كواس كي مايت دئ اوركيس ع: martat.com

اس كامعنى يە ہے كەان كولا السه الا الليه پڑھنے اور المحسمدلليه پڑھنے كى ہوايت دى جائے گى۔ايك قول يە ہے كمه

لله اللي افعب عنا المعزن الله كاحرب جس في بم سقم كودُوركرديا ـ بس جنت يش كوكي لغوبات موكى ند جوث مولاً اوروہ جو کھی گئیں کے وہ فل اور کی بات مول اور انیس جنت ش اللہ کے راستہ کی طرف بدایت دی جائے گ

کوئلہ جنت میں کوئی ایک چزنہیں ہے جواللہ تعالی کی مخالفت برجی ہو۔ اس آیت کی ایک تغییریم بھی ہے کہ انہیں دنیا میں یا کیزہ باتوں اور حمد کے راستہ کی ہدایت دی گئی ہے لیکن یہ تغییر سیات اور سباق کے مناسب نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستہ ے رو کئے لگے اور اس مجد حرام ہے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا ہے وہ اس مجد میں معتلف (مقیم) ہوں یا باہرے آئیں اور جو اس مجد میں ظلم کے ساتھ

زیادتی کاارادہ کرےگا ہم اس کوروناک عذاب چکھائیں کے O (الح ٢٥٠) سجدحرام سے رو کئے والوں کی ندمت کا شان نزول

اس آیت پر بیاعتراض ہے کہ'' بے شک جن لوگوں نے کفر کیا'' یہ ماضی کا میغہ ہے اور وہ اللہ کے راتے ہے رو کئے لگے بے حال کا صیغہ ہے اور حال کا ماضی برعطف کرنامتحن نبیل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دوام اور استمرار مقصود ہوتو حال کا مامنی برعطف كرديا جاتا ب جيها كداس آيت مي ب:

جولوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن

ٱلكَذِيْنَ أَمَنُوا وَتَنْطَمَئِنَ فَكُوْبُهُمُ بِذِكْرِ السكُّـهِ. (الرعد:٢٨) حضرت ابن عباس رضى الله عنها بيان كرتے بين كرية يت ابوسفيان بن حرب اور اس كے اصحاب كے متعلق نازل بوكى

ئے جب انہوں نے حدیبیہ کے سال (چھ ججری میں) رسول الله صلی الله علیه دسلم کے اصحاب کوعمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور رسول الندسلي الندعليه وسلم نے اس وقت ان ہے جنگ کرنے کو ناپسند کیا تھا آپ اس وقت عمرہ کا احرام باندھے ہوئے تھے پھر آپ نے ان سے اس شرط رصلح کی کہ آپ اعلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔

( تحملة تغيير كبيرج ٨ص٢١٦ مطبوعه داراحيا والتراث العرلي بيروت ١٣١٥ هـ)

مکہ کی زمین اوراس کے مکانوں کوفروخت کرنے اور کرائے پردینے کی ممانعت میں نداہب فقہاء سچر حرام صفا اور مروہ کی پہاڑیاں منیٰ مزدلفہ عرفات اور موضع جرات مکہ مرمد کی سرز مین کے حصہ تمام فقہاء کے نزد یک وقف عام ہیں اور کمد کر بنے والے اور باہرے کمد کرمد آنے والے سب وہاں عبادت اور مناسک جج اوا کر سکتے ہیں اور دیا مگرسی کی ملیت نہیں ہے اور یہاں برکوئی کی مسلمان کوعبادت کرنے اور تشہرنے سے منع نہیں کرسکا اور نہ مکہ کے ان صول كوفروخت كرنايا كرائ يردينا جائز ب\_(ألنى لابن قدامرج مهم ۱۷۸ روح المعانى ١٤٦ م ٢٠١٠٠٥)

مرز مین مکہ کے ان حصوں کے علاوہ باتی سرز مین مکہ میں اختلاف ہے کہ آیا ان کو بیخنا اور کرائے پر دیتا جائز ہے یانہیں امام شافعی اورامام احمد کاید فد بب ب کد مکدی زشن کواوراس کے مکانات کوفروخت کرنا اور کرائے پر دینا جائز ہے۔ ( المغنى لابن قدامه جهم ص ١٤٤ تغير كبيرج ٨ص ١١٤ فتح البارى جهم ٢٣٥) امام ما لك كا خرب يد ب كد مكر كم

تمام زمین وقف بے اس کو بیخااور کرائے پر دینا جائز نہیں ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جرام سے mum) اور امام ابو صنیفہ کا فد مب بیر ہے کہ مکد کی سرز مین کے جو مصصے مناسک مج کے لیے وقف میں ان کے علاوہ مکد کی باتی در ما اور مکانوں کوفرونت کرنا اور کرائے پر دینا جائز ہے۔البتہ جے کے ایام میں مکہ کے مکانوں کو کرائے پر دینا کروہ ہے

جلابقتم martat.com

کونکداس سے زائر بن حرم اور تجاج کوز حت اور تکلیف موگ - (در مخار درداخارج می مید ۲۹۰۹ میره)

امام ما لک اوران کے موافقین سر کہتے ہیں کہ کم کی تمام زیمن وقف ہے اور کی جگر کوفروخت کرنا اور اس کو کرائے ہرویط جائز نیمی ہے۔ ان کا استدلال اس آیت ہے ہاں میں فرمایا ہے والسمسجد السحرام اللذی جعلت وللسامی سواء ن العاکف فید والباد ۔ (انج : ۲۵) ووائل آیت میں السجد الحرام ہے مراوارض ترم لیے ہیں لیتی مرز میں کہ مورد

العاكف كامنى كرتے بين مكه ميں رہنے والا البادكامنى كرتے بين مسافر ان كے نزد يك اس آيت كامنى اس مرح بےكم

ما لکٹین ۓ برجگدادر ہرمکان میں ہرخض روسکتا ہے۔ مکہ کی زمین اور مکانوں کوفر وخت کرنے اور کرائے پر دینے کی ممانعت کے دلائل اور ان کاضعف

ی زین اور مقانو کی تومرو حت سرے اور سرائے پر دیے ق ماس علامہ ابوعبداللہ ماکی قرطبی متونی ۲۶۸ھایے مسلک کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

علا مدابوعبدالله ما می فرصی متونی ۱۹۱۸ هایے مسلک بی وضاحت میں تعققین:
مساوات مکہ کی حولیوں اور مکانوں میں رہنے والوں میں ہے اور ان مکانوں میں رہنے والا مسافر سے زیادہ می وارتیس
ہے اور بیاں بناء پر ہے کہ اس آیت میں مجد ترام سے مراد پوراحرم ہے اور بیجاہداورامام ما لک کا قول ہے اور حضرت عمراور
حضرت این عباں رضی الندعتہ سے مردی ہے کہ چوٹن کمدیس آئے وہ جس مکان میں چاہے تغیر جائے اور مکان والے پراس
کوشمرانا لازم ہے وہ چاہے یا نہ چاہے اور مغیان توری وغیرہ نے کہا ہے کہ ابتدائی دور میں کمدے مکانوں کے ورواز نے تیس
بنائے جائے سے (تاکہ جب کوئی مسافر جبال چاہے تھر جائے) حتی کہ جب چوریاں بہت ہونے لکیس تو ایک شخص نے اپنے مراث کا دروازہ بنا کیا تو حضرت عررضی الندعت نے اس پر انکار کیا اور کہاتم بیت اللہ کا تھر تے والے پر وروازہ بند کرتے والے بند کرتے والے بند کرتے والے پر وروازہ بند کرتے والے پر وروازہ بند کرتے والے بند کرتے والے بند کرتے والے پر وروازہ بند کرتے والے پر ورازہ بند کیا تھرت عروز کی اور بیا کیا تو بر بند کرتے والے بند کرتے والے پر وروز کر میں میں میں بیا کہ بند کرتے والے پر وروز کر میں کرتے والے پر وروز کر بند کرتے والے پر وروز کر اندازہ بند کیا جب بی وروز کر بند کرتے والے پر وروز کر بند کر اندازہ بند کر بند کرتے والے پر وروز کر بند کرتے والے پر وروز کر بند کر بیا کیا تھر بیا کہ بیا کیا تھر بی کر وروز کر بند کر بیا کیا تھر بیٹور کر ان کر بند عدرت عروز کر بند کر بیا کیا تھر بیا کر بیا کر بیا کر ان کر بند کر بیت اندائد کر بیا کر ان کر بیا کر ان کر بیا کر ان کر بیا کر بیا کر بیا کر بیا کر ان کر بیا کر بیا کر بیا کر بیا کر بیا کر بیا کر ان کر بیا کر بیا کر ان کر بیا کر کر بیا کر بیا کر ان کر بیا کر

سان کا دروردہ میں و مسترب مرس میں میں میں ہوئے ہیں ہے۔ است کی سان کو چھوڑ دیا بچر لوگوں نے اپنے اس نے کہا میں نے اپنے سامان کو چوری سے تحفوظ رکھنے کا ارادہ کیا ہے چھر حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا بچر لوگوں نے اپنے گھرول کے دروازے بنانے شروع کر دیئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیمروی ہے کہ وہ حج کے لیام میں مکہ کے گھرول

کے درواز دل کو تو ڑنے کا تھم دیگیتے تھے تاکہ کمدائے والے مسافر جس گھر میں چاہیں آ ٹر مٹمبر جا کیں۔ اورامام مالک سے بید بھی مردی ہے کھر مجد کی طرح نہیں ہیں ادر گھر والوں کے لیے بید جائز ہے کہ وہ اپنے گھروں میں آنے والوں کو متح کریں۔

اس کے بعد علامہ قرطبی لکھتے ہیں تھتے وہی ہے جو امام مالک کا قول ہے اور اس کی تائید میں احادیث ہیں: علقمہ بن فصلہ بیان کرتے ہیں کدرمول الشصلی الله علیہ وسلم اور حضرت الإبر اور حضرت عمر فوت ہوگئے اور اس وقت تک مکد کی زمین کووقف کہا

جاتا تھا' جس کوضرورت ہو وہ اس میں خود رہے اور جوستعنی ہے' وہ کس اور کوٹھبرائے۔ (سنن دارتطنی رقم الحدیث:۳۰۰۳ بیصدیث ضعیف ہے اس کی سند میں ارسال اور انقطاع ہے ) اور علقمہ بن نصلہ ہے ایک اور حدیث مروی ہے کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے عہد میں مکہ کے گھر وقف کیے جاتے تھے' ان کو فروخت نہیں کیا جاتا تھا۔ جس کو ضرورت

ہوتی وہ ان گھروں میں خود رہتا اور جس کو ضرورت نہ ہوتی 'وہ کی اور کو تھم الیتا۔ (سنن دار تھنی رقم الحدیث: ۴۰۰۰ سیصدیث مجمی حسب سابق ہے) اور حضرت عبداللہ بن عمر و سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ دکلم نے فرمایا: کمہ حرم ہے اس کی حولیوں کو فروخت کرنا حرام ہے اور ان کو کرائے پر دینا حرام ہے۔ (سنن داقطی رقم الحدیث: ۴۹۹۵ سیصدیث مجمی ضعیف

ہے) (الجائع لا حکام القرآن جرام ۳۱.۳۱ مطبوعه دارالفگریروت ۱۳۱۵ه) امام مالک اوران کے موافقین نے اس آیت سے جواستدلال کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے المسجد الحرام کامعنی

پوری سرز مین جرم کیا ہے اور بد بجاز ہے اور بغیر قرید صارف کے بجاز کو اختیار کرنا مجے تیں ہے۔ دوسری وجہ بدے کرانموں نے

martat.com

Marfat.com

لعاکف کامتی کہ چی رہنے والا کیا ہے حالاتکہ العاکف کا شرقی متی استحقت ہے اور جن احادیث سے علامہ قر لمی نے استدلال کیا ہے ہم نے ان کاشعش قوسمین جی ذکر کردیا ہے۔

جوا اوادی طامد قرطمی نے ذکر کی بین ان کے علاوہ بھی کچھ اوادیث بین جن سے امام مالک کے موقف پر استدلال کیا

**جاتا بے دورین ان** جعم میں بلور میں مضروف میں اور کی جار اور مطروف اور کی بروز کی کار کردن کی میں اور کردی گردن کی میں اور کردی کے

حصرت حبداللہ بن عمر منی اللہ حتم ایمان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دکلم نے فر مایا: کمہ او نول کے بٹھانے کی جگہ ہے؛ اس کی حو بلیاں فروخت کی جائیں نداس کے مکان کرائے پر دیتے جائیں۔ (المسعدرک عمس ro) ملی تدیم؛ دارالباز کم کرر )

علامہ ذہبی متو فی ۱۳۳۸ هفر ماتے ہیں اس کی سند ش ایک رادی'' اساعیل'' ضعیف ہے۔ ( جنیس المحد رک ج س ۲۰ ص حضرت عمیداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہمانے کہا جو شخص کمد کے مکانوں کا کرایہ کھا تا ہے' وہ اپنے پیٹ میں آگ مجرتا ہے۔ (سنن دارتعلی قرالحہ یہ: ۲۹۹۷ مطبوعہ دارالکت العلمیہ ہروت ۱۳۱۷ء)

اس مدیث کا ایک راوی عبیدالله بن ابی زیاد ہے۔ حافظ عمقلانی متونی ۸۵۲ھ اس کے متعلق لکھتے ہیں ابن معین نے کہا پیضعیف ہے۔ ابو حاتم نے کہا بیر قومی اور شین نہیں ہے اور اس کی احادیث لکھنے کے لائق نہیں ہیں۔ آجری نے کہا اس کی احادیث محکم ہیں۔ امام نسانی نے کہا یہ قومی اور انڈیٹریس ہے۔ حاکم ابوا تھرنے کہا بیر قومی ٹیس ہے۔

عام ابوا مدے ہمانیوں کی ہے۔ (تہذیب المتهذیب ج میم ماامطبوعہ دائرة المعارف حیدرآ بادد کن ۱۳۳۷ھ)

ر ہذیب ہجنہ یہ کی کا العام الدان ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جوفتہا مکہ کی زیمن کوفر وخت کرنے اوراس کے مکانوں کوکرائے پر دینے کوترام کہتے ہیں ان کا قر آ ن مجید ہے استعدلال میچ فہیں ہے اور جن احادیث ہے انہوں نے استدلال کیا ہے ان سب کی سندیں ضیف ہیں۔

> مکہ کی زمین اوراس نے مکانوں کوفروخت کرنے اور کرائے پردینے کے جواز میں ٹر آن مجیداورا حادیث و آٹار سے استدلال

ران مجید اوراحادیث و التاریخ استدلا<u>ن</u> الله تعالی کاار شاد ہے:

بيوه لوگ ہيں جن کو ناحق اپنے گھروں سے نکالا گيا۔

ٱلْكَيْدُنَ اُنْحُرِجُوا مِسنُ دِيسَادِهِمُ بِغَيْرٍ حَيِّقٍ. (انَّجُ: ٣٠) مَن اللهِ اللهِ مِن كَاكِرُهُ وَاللهِ الْمُعْرِكِينَ

ً امام این جریر نے کہا کہ کفار قریش نے موشین کو مکست نکال دیا تھا۔ (جامج الیمان جریاس ۲۲۹ ملورد ارائنگریروٹ ۱۳۹۵) حضرت این عباس رض الندعم، النہ اللہ عندی آئیر بیس قربایا سیرنا محرصلی الندعلیہ دہلم اور آپ کے اصحاب کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا۔ (تغییر امام این ابی حاتم قرقم الحدیث: ۱۳۹۲۷ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ کھرکرمہ ۱۳۷۵ھ)

ر پی میں کا ان کے کھروں ہے تکالنا تا تق ای وقت ہوگا جب ان کا ان کے گھروں پر تق ہواور وہ گھرونٹ عام کمیر کے مسلمانوں کا ان گھروں کوفروخت کرنا اور کرائے پر دینا جائز ہو۔ شہوں اور مسلمانوں کا ان گھروں کوفروخت کرنا اور کرائے پر دینا جائز ہو۔

اس آیت کے بعد اس موقف پر سامدیث بہت قوی دلیل ہے:

ہ بن ہیں ہے ہیں وقت وقت کو پیری ہے ہیں کہ انہوں نے کہا یارسول اللہ آ آپ کمہ کے کون سے گھر میں تغمیریں معرف نے رہ میں مقتل نے میں اسلام المارس کر میں مصرف میں معتقل اور اللہ کی اور میں پر متعمل میں میں میں متعمل ک میں میں نے ان میں موقع کے انسان کا میں میں میں مصرف میں معتقل اور اللہ کی اور میں پر متعمل کی میں کر متعمل کی

مع ؟ آپ نے فرمایا کیا عمل نے مارے لیے حویلیال اور مکانات چھوڑے ہیں؟ عمل ابوطالب کے وارث ہوئے تھے اور

جلدبهكم

martat.com

الم القرآر

حفرت جعفر اور حفرت علی رضی الله عنها ابوطالب کے دارث نہیں ہوئے تھے کیونکہ یہ دو**نو**ں مس**لمان تھے۔ (اور مسلمان)** وارث نبیں ہوتا) اور عقبل اور طالب کا فرتھے سو حضرت عمر بن الخطاب ہیے کہتے تھے کہ مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوتا۔

( صحح البخاري رقم الحديث: ١٥٨٨ صحح مسلم رقم الحديث: ١٣٥١ منن الإواؤد رقم الحديث: ٢٠١٠ منن اين مايير **قم الحديث: ٢٩٣٣ أسنن الكيم كا** 

للنسائي رقم الحديث: ٣٢٥٥)

عقیل ابوطالب کے مکان کے دارث ہو گئے۔اس کامعنی یہ ہے کہ ابوطالب اور عقیل دونوں مکہ میں اپنے مکانوں کے ما لک تھے اوران کے مکان وقف عام نہیں تھے اوران کا ان مکا نو ل کوفر وخت کرنا اوران میں تعرف کرنا تھج تھا۔

علامه عبدالله بن احمر بن قد امه نبلي متو في ۶۲۰ ه لکھتے ہیں:

نجی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مکہ میں مکانات تھے۔حضرت ابو بکر' حضرت زبیر' حضرت حکیم بن حزام' حضرت ا بوسفیان اور باتی اہل مکہ کے مکانات تھے۔ بعض نے اپنے مکانوں کوفروخت کر دیا اور بعض نے اپنے مکانوں کواپنی ملک میں ر ہے دیا۔حصرت حکیم بن حزام نے دارالندوہ کوفروخت کردیا تو حصرت ابن الزبیر نے کہا آپ نے قریش کی عزت کو 😸 دیا تو حضرت حکیم بن حزام نے کہا اے بھیتے ! عزت تو صرف تقو کی ہے حاصل ہوتی ہے' اور حضرت معاویہ نے دو **مکان خریدے۔** حضرت عمر نے حضرت صفوان بن امیہ سے جار ہزار درہم میں ایک قید خانہ خریدا اور ہمیشہ سے امل مکہ اپنے مکانوں میں مالکانہ تصرف کرتے رہے ہیں اورخرید وفروخت کرتے رہے ہیں اور اس برکسی نے اعتراض نہیں کیا تو بیا جماع ہوگیا' اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے مکانوں کی ان کی طرف نسبت کو برقر ار رکھا۔ آپ نے فر مایا: جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے'اورجس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کوامان ہے'اوران کے مکانوں اوران کی حویلیوں کو برقرار رکھا اور کسی شخص کواس کے گھرے منتقل نہیں کیا گیا اور نہ کوئی ایسی حدیث یائی گئی جوان کے مکانوں ہے ان کی ملکیت زائل ہونے پر ولالت كرے اور آب كے بعد آب كے خلفاء كا بھى يمي معمول رہاحي كر حفرت عمر رضى الله عند كوقيد خاند بنانے كے ليے مكان كى نخت ضرورت تقی مگرانہوں نے خریدنے کے سوااس کوئیس لیا 'اوراس کے خلاف جواحادیث مروی ہیں وہ سب ضعیف ہیں اور صحیح بیہ ہے کہ مکہ جنگ سے فتح ہوا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کوان کی املاک اور حویلیوں پر برقرار رکھا اور آپ نے ان کے مکانوں کوان کے لیے اس طرح چھوڑ دیا جس طرح ہوازن کے لیے ان کی عورتوں اور بیٹوں کوچھوڑ دیا تھا۔ ابن عقیل نے کہا ہے کہ مکہ کی زمینوں کا بیا ختلاف افعال حج کی ادائیگی کے مقامات کے علاوہ میں بے لیکن زمین کے جن حصوں میں افعال حج کی ادائیگی کی جاتی ہے جیسے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کی جگہ اور شیطان کو کنگریاں مارنے کی جگہیں ان جگہوں

کا تھم مساجد کا تھم ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (المغنی لاین قدامہ ج مهم ۱۷۸ مطبوعہ دارالفکر پیروٹ ۴۵ مهراہ) مکہ گی زمین اور مکانوں کوفروخت کرنے اور کرائے پردینے کے متعلق فقہاءاحناف کا مذہب علامه محمد بن على بن محمد الحصكفي التوفي ٨٨٠ اه لكهة بين:

مکہ کے مکانوں اور اس کی زمین کوفروخت کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے اور اس پرفتو کی ہے۔ صاحب ہدامیری مخارات النوازل میں مذکور ہے کہ مکہ کے مکانو ل کوفروخت کرنے اوران کوکرائے پر دینے میں کوئی حرج نہیں ے کین زیلعی وغیرہ میں نرکور ہے کہ ان کو کرائے بردینا مکروہ ہے اور التا تارخانیدی آخری فصل الو مبانیہ کے باب اجارہ میں لکھاہے کہ امام ابوصنیفہ نے فرمایا میں جج کے ایام میں مکہ کے مکانوں کو کرائے پر دینا مکر وہ قرار دیتا ہوں اور آپ بیفتو کی دیتے تھے کہ حجاج ایام حج میں مکہ والوں کے گھروں میں رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: مسواء ، السعب کف فیسه والباد ۔

martat.com

تبيان القرآن

علامسيد محرافين ابن عابدين شاى متوفى ١٥٥٢ احاس عبارت كى شرح بس كلية بين:

ظیت البیان میں فرکور ہے اہام الدیوسف نے امام الدوسنیف روایت کیا ہے کہ دوایام کی میں مکد کے مکانوں کو کرائے پر اویا کروہ کمتے تھے اور غیرایام کی میں اس کی اجازت دیتے تھے امام الدیوسف کا بھی ہی تو ل ہے۔ امام محد نے امام ابو صنیف سے روایت کیا ہے کہ دو ایام کی میں کدے مکانوں کو کرائے پر دیا کردہ کہتے تھے اور دہ کہتے تھے کہ مکہ والوں کو چاہے کہ اگر ان کے مکانوں میں زائد مجگہ ہوتو دہ مسافروں کو اپنے مکانوں میں تھرائی وریڈیس اور امام محد کا بھی بھی تول ہے۔ اس

معلوم ہوا کہ کرائے پر دینے کی کراہت میں ہمارے اگر کا اتفاق ہے۔ علامہ صلی نے کہا ہے کہ ای سے فرق اور قطیق کا علم ہوگیا۔ اس کی شرح یہ ہے کہ ایام نج میں مکانوں کو کرائے پر دینا محروہ ہے اور زیلعی کی نوازل میں جواس کو کر روہ کہاہے اس کا بین منتی ہے اور مخارات النوازل میں جو کہاہے اس میں کوئی حرج خمیں وہ ایام خے کے علاوہ دنوں پرمحول ہے اور امام اعظم کا بھی بیڈوئی ہے۔

- - (الدرالخاروردالمارج ٩٥ مع ١٥ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٩هـ)

ہمارے فقہا ہی عبارات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایام تج میں مکانوں کو کرائے پر دینے کی کراہت تزیبی ہے کہتکہ انہوں کے بیا سال کے باس زائد مجگہ ہوتا ہے کہ السال کے عام اصول سے میں معلوم اور مقرب کی اور نہیں اور اسلام کے عام اصول سے میں معلوم اور مقرب کہ کوئی تخض ما لک مکان کی عرض اور اس کی اجازت کے بغیر اس سے گھر میں واضل نہیں ہوسکا۔ قرآن مجمعی مجید نے معلوم اور مسافر وں کاحق برابر قرار دیا ہے ۔ ارض حرم میں بیوسی فرمایا اور اگر بالفرض ارض حرم بھی مراو ہوتو بھی حرم کے مکانوں میں تو مقیم اور مسافر کاحق برابر تین فرمایا۔ ارض حرم میں مسافر جہاں جا ہیں خیمہ وال کر دہیں کسی کے مکان میں اس کی اجازت اور اس کی مرض کے بغیر رہنے کا آئیس کیا حق ہے؟ اور انکہ احتاف نے ایام کج میں مکانوں کو کروہ کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیا ظائق اور مروت کے ظاف ہے کہ مسافر وال مہمانوں اور زائرین

حرم سے ان کے ظہرنے کا کرا پی طلب کیا جائے کیہ مطلب نیں ہے کہ بیٹر ہا کروہ یا حرام ہے۔ الحاد کا معنی اور اس کے مصداق کے تعین میں مختلف اقوال

اللہ تعالی نے فرمایا: صن میں دیدہ الملحاد بظلم ۔ بیلفظ درود ہے بھی شتق ہوسکا ہے بینی جو تحص کمہ میں ظلم اور زیادتی کے ساتھ وارد ( واشل ) ہوگا ہم اس کورد ناک عذاب چکھا تیں کے اور پہلفظ ارادہ سے بھی ماخوذ ہوسکا ہے بیٹی جو تحص کمہ میں ظلم اور زیادتی کا ارادہ کرے کا ہم اس کو دردناک عذاب چکھا ئیں گے۔

الحاد کا معنی ہے درمیانہ ردی ہے انحواف یا تجاوز کرنا اور مغسرین نے الحاد کی حسب ذیل تغییریں کی ہیں: (1) حضرت این عباس عطام بین ابی رباح معید بن جیز قلوہ اور مقاتل نے کہا الحاد سے مراوثرک ہے یعنی جوشض اللہ کے

ا) محظرت اہی عمال عطاء یں ابی رہاں سعید ہی جبیر شادہ اور مقا ک نے کہا تکا دے مراوسر( حرم میں شرک کرنے کے لیے آیا اس کو انشدعذاب دےگا۔ (جامح البیان قم الحدیث:۱۸۹۱۲)

(۷) حضرت این هماس سے دوسری روایت یہ ہے کہ یہ آیت عبدالله بن سعد کے متعلق نازل ہوئی ہے جونی مسلی الله علیه دملم مراسلام لانے کے بعد مشرک ہوگیا تھا اورقیس بن ضبایہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور مقاتل نے کہا یہ آیت عبداللہ

marfat.com جدونفتم

بن خلل کے متعلق نازل ہوئی ہے جوایک انساری کو تل کرے مکہ بھاگ کیا تھا اور کافر ہو کم یا تھا اور 🕏 مک دون صلى الشعليدولم في اس وقل كرف كاعكم ديا اوراس كومات كفريق قل كيا كيا- (تغير كير حمص na) (۳) كمه مِن شكار كُولِل كرنا\_

(4) كمدين بغيرا حرام ك دافل بونا اور كمدين جن كامول من كيا كميا بان كامول كوكرنا\_

(جامع البيان رقم الحديث: ١٨٩١٨

(۵) مجاہد ادر سعید بن جبیر سے روایت ہے ذخیرہ اندوزی کرنا۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۸۹۲۳)

(٢) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها ب روایت ہے کہ ان کے دو خیمے تھے ایک حرم میں تھا اور ایک حل میں تھا۔ انہوں \_

جب كى كو دُانْمَا هو تا تَعَالَوْ حل مِن دُانْتِرْ تَعْدِر (جامع البيان رقم الحديث:١٨٩٢٥)

(۷) محققین نے کہاظلم کے ساتھ الحاد کرنا تمام قسموں کے گناہوں کوشامل ہے کیونکہ کوئی ممناہ خواہ وہ چھوٹا ہویا برا ہو مرم میں اس کاعذاب بہت بخت ہے۔ بجابد نے کہا جس طرح حرم میں نیکیوں کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اس طرح حرم میں برائیوں کا

عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ (زادالسیر ج ۵ ص ۲۳۱)

آیا مکہ میں گناہ کا عذاب بھی وُگنا ہوتا ہے یانہیں؟ علامه عبدالرحمٰن بن على بن محمر جوزي متو في ٥٩٧ه ولكھتے ہيں:

اگر بیسوال کیا جائے کہ کوئی محف مکہ میں ظلم کرنے کا ارادہ کرے پھر ظلم نہ کریے تو آیا اس پر گرفت ہوگی؟ اس کے دو جواب ہیں ایک یہ ہے کہ بدح م شریف کی خصوصت ہے کہ حم میں برائی کا "هم" کرنے پر بھی گرفت ہوتی ہے۔ (غالب جانب کام کے کرنے کی ہواورمغلوب جانب کام کے نہ کرنے کی ہوتو اس کو دعم' ' کہتے ہیں ) مید هنرت ابن مسعود رضی اللہ عند کا نم ہب ہے۔انہوں نے کہااگر کوئی تخص برے کام کا''ھم'' کرےاور وہ برا کام نہ کرے تو اس کوککھانہیں جاتا جب تک اس کام کو کرنہ لۓ ادراگر کو کی هخف بیت اللہ کے پاس کی شخص کو آل کرنے کا'''هم'' کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہیں عذاب المیم چکھائے گا۔ضحاک نے کہاا گرکوئی تخص غیر ترم میں ہواور یہ ''ھم'' کرے کہ وہ ترم میں کوئی ممناہ کرے گا پھر بھی ا**س کا گناہ لکھا** 

جائے گا خواہ وہ حرم میں وہ گناہ نہ کرے۔ مجاہدنے کہا مکہ میں برائیوں کوائی طرح ڈگنا کیا جاتا ہے جس طرح مکہ میں نیکیوں کو دُ گنا کیا جاتا ہے۔امام احمد سے بیروال کیا گیا گیا ایک برائی کوایک سے زیادہ بارتکھا جاتا ہے؟ انہوں نے کہانہیں! ماسوا مکہ

مرمہ کے اس شہر کی تعظیم کی وجہ سے ۔ دومرا جواب یہ ہے کہ جوارادہ کرے اس کامعنی ہے جوعمل کرے۔

(زادالمسير ج٥ص ٢٢٣، مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ٤٠٠١هـ)

اس کی تحقیق سیے کہ حرم میں ایک گناہ در حقیقت دوگناہ ہیں ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی نفس مخالفت اور دوسرا مکہ کی حرمت اورتعظیم کےخلاف کرنا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور یاد بیجئے جب ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ بنانے کی جگہ مقرر کر دی (اور تھم دیا کہ ) میرے ساتھ کی کوشریک ندقر ار دینا اور میرے گھر کوطواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے یاک رکھنا ۱ اورلوگوں میں بلند آ واز ہے جج کا اعلان کیجے وہ آپ کے پاس دُور دراز راستوں سے پیدل اور دُ بلے اونٹ پر سوار ہوکر آئیں مے 0 تا کہ وہ اپنے فوائد کے مقامات پر حاضر ہوں اور مقررہ ایام میں ان بے زبان مویشیوں کو ذیج کر حے وقت الله كانام ليس جواس نے ان كوديئے بين كيس تم ان ميں سے خود كھاؤا ورمصيب زدہ فقير كو بھى كھلاؤ 🔿 كروہ اپنا ميل كچيل

martat.com

## ار من اورا بی عرون کو بورا کرین اوراس قدیم کمر کاطواف کرین O(الح:۲۹:۲۹)

اس سے پہلی آ بھوں میں اللہ تعالی نے مسلمانوں اور کافروں دوفریقوں کا ذکر فربایا اور برایک کی اُخروی جزا کا بھی ذکر ر مایا اور ان آیات کو بیت اللہ کے ذکر پر ختم فرمایا۔ اب ان کے بعد بیت اللہ یعنی کعبر کا ذکر فرمایا' اس کی تعمیر کا اور اللہ کے محم ں حاضر ہونے کی ہدایت دی اور ای کا نام ج ہے کہ لوگ ادب اور احر ام اور خضوع اور خشوع کے ساتھ اللہ کے گھر حاضر نے كا قصد كريں اور جهاں جهاں الله تعالى كى نشانياں ہيں وہال سب جمع ہول اور جج ميں چونكد عفرت ابراہيم عليه السلام كى منتوں اور ان کے طریقوں برعمل کیا جاتا ہے اس لیے فرمایا اور یاد کیجئے جب ہم نے اہراہیم کے لیے کعبہ بنانے کی جگہ مقرر ردى قرآن مجيد يس اس مجد موانا كافقا باس كامعدرتويه باس كامعنى بمحكانا دينا كى مناسب مكركوتيام ك لے مہا کرنا۔ بواناکامنی ہے ہم نے مجدول کمی مناسب مقام کو تیام کے لیے تیار کیا۔ لینی ہم نے کعبر کو هنرت ابراہم (علیہ السلام) كے ليے منزل اور جائے رجو كا بناديا ، جو خص كعبدے جدا ہوكر جاتا ہے وہ پحرد وبارہ و ہاں آنے كا مشاق ہوتا ہے۔ يہ آیت آس برولالت کرتی ہے کہ کعبہ کو پہلے بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حدیث میں ب حضرت ابوذ روض الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے کہا یارسول اللہ ا سب سے پہلے کون ی مجد بنائی کی تھی؟ آب نے فرمایا السجد الحرام- میں نے كها پركون ى؟ فرمايا: بيت المقدل ميں نے يو جهاان كے درميان كتنا عرصة قا؟ فرمايا جاليس سال -

(محيح النخاري رقم الحديث ٣٣٦٦ محيم سلم رقم الحديث ٥٠٠ سنن ابن باجر قم الحديث ٤٥٣ منداحر ٥٥٠ ١١)

ا**گر بیامتراض کیا جائے کہ کعبہ کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور بیت المقدس کو بنانے والے حضرت** 

سلیمان علیہ السلام ہیں اور ان کے درمیان تو چالیس سال ہے زیادہ کا عرصہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حفرت سلیمان علید السلام نے کعبداور بیت المقدری کی تجدید کی ہے یہ پہلے سے بوئے تنے بیسا کہ ہم اس کے

متعلق روایات بیان کریں گے۔

اور جب كم حصرت ابراہيم عليه السلام بي تے اور مصب نبوت كا تقاضا بے لوگول كو الله كى عبادت كى طرف دعوت دينا أ اس لیے فریایا س جگدا ہے الل وعیال و عمال و عمراد اور اس جگد عبادت کرنے کے لیے بار بار آؤ ۔ اور فریا میرے ساتھ کی کوشریک نیقرار دینا اس کامتی ہے اخلاص کے ساتھ میری عبادت کرنا اورعبادت میں کوئی اورغوض شامل ندکرنا 'اور فر مایا اور میرے مگر کو طواف کرنے والوں اور رکوع اور بچود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا <sup>ایع</sup>یٰ میرے مگر کو ہرتم کی ظاہری اور باطنی نجاست ہے یاک رکھنا لینی بتوں ہے اور اس میں ہر ہند طواف کرنے ہے۔اب ہم وہ روایات ذکر کر رہے ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ کعبر کو حضرت ابراہیم علیدالسلام سے پہلے بنایا حمیا تھا۔امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری متونی ۱۳۰۰ھ آپی اسانید کے ساتھ روایت تے ہیں:

قادہ اس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں جب اللہ تعالی نے معزت آ دم علیہ السلام کوز مین پر اُتارا تو ان کے ساتھ ا ہے بیت کو جمی زین برد کھ دیا۔ ابتدا و بیر بہت بڑا تھا پھراس کو چھوٹا کر کے ساتھ ہاتھ کا کر دیا جب حضرت آ دم علیہ السلام نے وین برآ کرفرشتوں کی تنجع کی آوازین تبیس نیں تو انہوں نے اللہ تعالی سے اس کی شکایت کی تو اللہ تعالی نے فر مایا: اے آدم ا میں نے تمبارے لیے اپنابیت زین پر مکادیا ہے اس کے گردیمی ای طرح طواف کیا جاتا ہے جس طرح میرے ح ش سے گرد طاف کیا جاتا تھا اور اس کے پاس مجی ای طرح نماز پڑمی جاتی ہے جس طرح میرے عرث کے پاس نماز پڑمی جاتی تھی مجر

جلدبفتم

marfat.com

مناء القرآر

حفرت آدم عليه السلام سفر كرك بيت الله تك مح اور اس كاطواف كيا اور ان ك بعد انهياه مليم السلام في اس كاطرف كيا- ( باح البيان رقم الحديث: ۱۸۹۲ تقير الم اين الي ماتر قر الدي: ۱۳۸۷)

سدی بیان کرتے میں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسامیل علیہ السلام سے میرمہد لیا کہ وہ طواف کرنے والوں کے لیے میرے بیت کو پاک کریں قو حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو کر کھ گئے بھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسامیل علیم السلام کدال اور بچاوڑے نے کر کھڑے ہوئے اور ان کو یہ پہائیس میں رہا تھا کہ کھیہ کس جگہ تھا تو انشہ تعالی نے ہوا کو ایک سمانی کی صورت میں بھیجا اس نے کھیہ کے ادرگرد اور اس کی کہلی غیادوں سے کوڑا کر کسٹ صاف کر دیا بھر حضرت

کو ایک سانپ کی صورت میں بینجا اس نے کعبہ کے اور کرد اور اس کی پٹی بنیادوں سے کوڑا کرکٹ صاف کر دیا چھر حظرت ابراہیم اور هفرت اساعیل ملیجاالسلام نے ان منیادوں سے کعبہ کی تعییر شروع کی۔ کے اسموال اس قرال سے جدودہ دو تنس اور ایسان کا قرال یہ جوری مصاد اراضو کا سکورات سے سوم مصاد کا معالم سے مصاد

( جامع البيان رقم الحديث:۱۸۹۲۸ تغيير امام اين الي حاتم رقم الحديث:۱۳۸۷ الجامع لا مكام القرآن جر۱۳ **س ۲۵**) احديد و فيريد الكوريد

علامہ سید محود آلوی سوقی اسلام وقت میں اللہ کو جا ہے۔ ہیں:

کعب کو پانچ مرتبہ بنایا گیا ہے 'پہلی بار کعبہ حفزت آ دم علیہ السلام ہے پہلے فرشتوں نے بنایا اوراس وقت میں سرخ یا قوت نے بنا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے بنا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے بنا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے بنا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بنا ہوا تھا۔ کہ جب اللہ تعالی نے آئیں بہت اللہ کو بنانے کا تھا ووں سے کو المرحض ساف کر دیا مجم حضرت نوح بنا میں کا بنا مرت الجو بنا ہوا تھا۔ کو بیا کہ دوں سے کو اگر کرک صاف کر دیا مجم حضرت بنا میں کھیر میں البراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو اس کی تھیر میں ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو اس کی تھیر میں اور سے میں اللہ علیہ وسلام نے کو اس کو تھیر کیا اور تھیر کیا اور تھیر کیا اور تھیر میں اللہ علیہ وسلام نے کو اس کو تھیر میں اور تھیر کیا اور تھیر میں اللہ علیہ وسلام نے کو اس کو تھیر میں اور تھیر کیا اور ان میں اللہ علیہ وسلام کے کو اس کو تھیر میں اللہ علیہ وسلام کے کو تھی میں میں کر اور اس کو تھیر میں اللہ علیہ وسلام کو تھی اس کو اٹھی کہ جس کو تھیلہ واس کو تھیر کو تھی میں اور سے کو اس کو تھیلہ کو تھیں کہ تھیر اس کو تھیلہ کو تھیا کہ جراسود کو ایک ہو تھی کو تھی میں اور اس کی ہیں ہیں ہو تھیں کہ تھی کو تھی کو تھیں ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھیں ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھیں ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی میں ہو تھی  ہو تھی ہو تھ

تغمیر کعبر کی زیادہ تفصیل ہم نے البقرہ: ۱۲۷ء نتیان القرآن جامی ۳۵۲- ۵۷۳ میں بیان کردی ہے۔ انتی ۲۷ میں فرمایا اورلوگول میں بلند آواز ہے قج کا اعلان کیجئے وہ آ پ کے پاس دُوروراز راستوں سے پیدل اور دُسلج اونٹ پرسوار ہوکر آئیں گے۔

ی کی کا لفوی اورشرقی منتی ہم نے البقرہ: ۱۵۸ نبیان القرآن ج اص ۱۳۹ میں بیان کرویا ہے اور آل محران: ۹۲-۹۹ میں ہم نے بیدامور بیان کیے ہیں: کچ کی تعریف شرائط فرائش واجبات سنن اور آ داب ممنوعات اور کمروہات کچ کے فضائل کچ کی استفاعت کی تفصیل قدرت کے باوجود کچ نہ کرنے والے پر وعید طال مال سے کچ کرنے کی فضیلت اور حرام مال سے کچ کرنے کی غدمت ۔ (جیان القرآن ج ۲من ۲۵–۲۷۲)

marfat.com

امت تک وہی ج کرسکیں کے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بکار پر لبیک کہا تھا

ان خواس مرائد من الرائد الله المرائد من في كرف كا اعلان ميجد دهرت الرائيم عليه السلام في كها الم يمر عدرب الن سب وكون مك يمري أواز كيم ينج كي ؟ الشرق الى فرمايا في المان كروة واز ينجانا مراكام ب كيم دهرت ابرائيم عليه السلام في الطان كيا المدوكوا في برال قديم كمركاع فرض كرويا كيا بس في كروة آسان اورزين في تمام تكون في أس اعلان كوسنا

کیا تم میں و تھے کرزین کے دور در از علاقول سے لوگ تلبیہ پڑھتے ہوئے تج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ (جاس البیان آم المرے: ۱۸۹۲ المرے نام ۱۸۹۲ تعربر امام این الل عاتم قرآ اللہ یہ: ۱۳۸۷ المرحد کرے ۲۸،۲۸۹ (۲۸۸

تے نہوں نے کہالیب ک اللبھ لبیک. (جامع البیان آم الحدیث:۱۸۹۳۱ المتدرک عمر ۵۵۳) عجام بیان کرتے ہیں کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے او نچے پہاڑ پر کھڑے ہو کر قج کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سات سمندروں کی کم ان تک بیاعلان سنوادیالیب اطبیعی اطبیعیاں لبیک اجبست ہم حاضر ہیں ہم نے اطاعت کی

ہم **حاضر ہیں ہم نے ت**بول کیا' اور قیامت تک وہی حج کر سکے گا جس نے اس ندا پر لیک کہا تھا۔ (تغیر امام بین الی حاصر ہیں۔ ۱۸۹۳) جات البیان قم الحدیث:۱۳۸۸ جاتع البیان قم الحدیث:۱۸۹۳۹)

مویشیوں کی قربانی کرنے کا طریقہ

انگی: ۲۸ ش فربایا: تا کدوہ اپنے فوائد کے مقامات پر حاضر ہوں اور مقررہ ایام ش ان بے زبان مویشیوں کو ذرائح کرتے وقت اللہ کا نام لیس جواس نے آئیں دیے ہیں کہاں تم ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت کے بار نے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ ان منافع سے مراود نیاوی منفعت بھی ہے اور اُ تحروی منفعت بھی۔ دنیوی منفعت میہ کے سفر تج میں تجارت کر کے دنیا

ان مناتع ہے مراد دنیادی منعصب ہی ہے ادرا کر دن منعصب کی۔ زیندن سععت یہ ہے کہ سرت مل جارت سرت کو جائے کا مال کما تمیں اور آخر دی منعصب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کے کمنا ہوں کو بخش دے۔ پھر فر مایا: ان بے زبان مویشیوں کو ذرخ کرتے وقت اللہ کا نام کیس۔

اس آیت میں ذرج اور توکواللہ کانام لینے سے تعیر فرایا اور اس میں مثر کین کے طریقہ کی مخالفت ہے کیونکہ وہ ذرج کرتے وقت بنوں کانام لیتے تھے۔مقاتل نے کہا جب تم ذرج کروقہ قبلہ کی طرف مندکر کے کو بسسم اللساء واللساء اکبو، الملهم مندک والمسک اے اللہ اس قربائی کی ابتداء اور انتہا تیری علی طرف سے ہے اور بعض نے کہا ہے تھی کیم

ے واقعت: علاوں کر ہوں کا بیونوٹوں پر کی کو سے اسٹان کے اسٹان اور میری قربانی اور میری زعرگی اور میری کا در میری ان صلاحی و نسسکی و معملی لله موت الله سین کے لیے ہے۔ موت اللہ رب العلمین کے لیے ہے۔

م است مانور کا خون بها کراس کی قربانی دیے والا خود ایٹ آپ کوفد اکر دہا ہے اور اپنی جان کے بدلہ میں اس بحری یا اور کی کرم یائی دے دہا ہے۔

marfat.com

Lall Ale

جلدبفتم

۔ افروں اور بچاح پر قربانی کرنا واجب بیس ہے ج کے موقع پر جو تربانی کی جاتی ہے وہ ج کی تھیا تی قربانی ہوتی ہے اور بیدواجب ہے کی تک بندہ قربانی کر کے اس نعت پر الله تعالی کاشکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے ایک سنر میں اس کو حج ادر عمرہ کی دوعماد تیں مطافر ہائی ہیں ورنہ مسافر اور جہا

بردس ذی الحج کی قربانی واجب نہیں ہے۔ عالم کیری میں لکھا ہے:

مسافروں پر قربانی واجب نہیں ہے اور نہ تجاج پر جب کدہ محرم ہول خواہ وہ اہل مکہ میں سے ہوں۔

( فآوي عالمكيري ج٥ص٢٩٣ مطبوء مطبي أميريه كبري بولا ق معز ١٣٦٠هـ)

علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد صكفي حنى متوفى ١٠٨٨ ه كلصة بين:

ع کرنے والے مسافر پر قربانی واجب نیس ہاورالل مکداگر ج کریں تو ان پر قربانی لازم ہاورایک قول میہ ہے کہ لازم نہیں ہے۔(سراج) علامہ شامی نے کہا جو ہرہ نیرہ میں بھی ای طرح لکھا ہے۔

(الدرالخار وردالحيارج٩ص٣٨٢ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٦٩ هـ)

علامة رطبی مالکی متونی ۲۹۸ ھے نے لکھا ہے کہ ج کرنے والے پر قربانی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر محضرت مراور محقد مین

رضی الله عنهم سے اسی طرح مروی ب کیونکہ ج کرنے والے کواصل میں حدی پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جب وہ قربانی كرتا ہے تو اس كوھدى بنا ديتا ئے اور جولوگ ج نبيس كرتے انبيل الل منى كى مشابهت كى وجہ سے قربانى كرنے كا حكم ديا مميا ے-(الحامع لاحكام القرآن ج ١١ص٥٥ مطبوعه دارالفكريروت ١٣١٥هـ)

نربائی کرنے کا وفت

اس میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے کہ قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ امام ما لک کے مزد یک تین دن ہیں یوم الاصحٰی ( • ا ذوائج ) اوراس کے بعد دودن ۔ امام ابوحنیفہ اور امام احمد بن عنبل کا بھی یمی مسلک ہے ۔ حضرت ابو ہر رہے اور حضرت انس بن مالک رضی الله عنها ہے بھی بھی مروی ہے۔امام شافعی کے زویہ قربانی چارون ہے بوم الاضی اوراس کے بعد تین دن۔ ہماری دکیل ہے ہے

كهالله تعالى نے فرمایا ہے فسی ایسام معلو مات اور بیرجمع كاصیغه بے كيكن اس ميں تين دن متعین اور متفق عليه بيں اور چوقواون مشکوک اورمخلف فیہ ہے تو عبادت اس دن کرنی جا ہے جس دن اس کا قبول ہوتا یقینی ہو۔

اس مئلہ کی زیادہ چھیق ہم نے شرح سیح مسلم ج۲ ص ۱۳۱۔ ۱۳۰ میں کی ہے۔

حضرت جندب بن نفیان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں عیداللّٰحیٰ کے موقع پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ

تھا آپ نے نماز پڑھی اورنمازے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ نمازعیدے پہلے بچے قربانیاں کر لی گئی تھیں۔ آپ نے فرمایا جس نے نماز عیدے پہلے قربانی کی ہوہ اس کی جگدو مری قربانی کرے اور جس نے پہلے ذی نہیں کیا وہ اللہ کا نام

(صحح ابخاري رقم الحديث:٩٨٥ صحح مسلم قم الحديث:١٩٦٠ سنن التسائي وقم الحديث:٣٣٩٧ سنن ابن ماجر قم الحديث:٣١٥٢)

حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے میں کہ جب رسول الله سلی الله علیه وسلم نے اپنے اونٹوں کونوکیا (نحر کا معنی ہے اونٹ کو کھڑا کر کے اس کے سینہ کے بالا کی حصہ پر نیزہ مارنا) تو آپ نے اپنے ہاتھ سے تیں اونوں کونح کیا اور جھے تھم دیا تو ہاتی اونوْل كومين نے نح كيا\_ (سنن ابوداؤ درقم الحديث:١٧١٣)

تبيار القرآر

حلدبفتم

martat.com

14

معرت مداللہ بن قرط وضی اللہ عند میان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: اللہ کے زویک سب سے الم میم دن ہم افر (۱۰ ذوائع) ہے پھر ہم التر ہے تو ر نے کہا یہ قربانی کا دوسرا دن ہے اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ یا ہاؤٹیوں کی قربانی کی دہ سب اونٹیال آپ کے قریب ہوری تھیں کہ آپ کس اوٹنی سے ابتدا کرتے ہیں۔

ر سنن الدوادر قرالد ید: ۱۷ ما می این فزیر قرالدید: ۱۸ ۱۸ سند احد سیس ۱۵ ما قدیم سند احد قرالدید: ۱۹۲۸ مالم الکت بیروت) بهم اوشیول کو توکر نے کے لیے باغد حتے میں دو تین آ دمی اس کو قابوش رکھتے میں اور وہ اوشیال از خود آ پ کے سامنے کرونیں چش کرردی تھیں کہ آپ کس اوشی کو پہلے ذک کرتے میں۔

بهد آبوان محرا سرخود نهاده برکف به امید آنکه روزے به شکار خوانی آمد

بہ امید ۱ تکہ روزے یہ حوار ہوائی قربانی کا گوشت خود کھانے اور دوسروں کو کھلانے کا تھم - تربانی کا گوشت خود کھانے اور دوسروں کو کھلانے کا تھم

نیز فرمایا: پس تم ان میں سے خود کھاؤاور مصیب زدہ فقر کو بھی کھاؤ دیر آ آپ مجید میں الب انسسس السف قیسر ہے البائس والف قیور کی صفت ہے اور البائس کامٹن ہے شدید لئن بہت بحاج آ اس کیے ہم نے اس کامٹن مصیب زدہ فقیر کیا

ہے۔ اللہ تعالی نے قربانی کا گوشت کھانے کی اس لیے اجازت دی ہے کہ عرب اپنی قربانی کا گوشت خور نہیں کھاتے تقے تو اللہ تعالی نے بھی ملی اللہ علیہ وسلم کوان کی مخالفت کرنے کا تھم دیا ادراس کی تیلیج کرنے کا تھم دیا۔

حضرت عبدالله بن واقد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه دسم نے تمن دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے ا مع خوبایا تھا۔ عبدالله بن ابی بحر کہتے ہیں ش نے اس حدیث کا عمرة ہے ذکر کیا انہوں نے کہا اس نے بچ کہا ہیں نے حضرت عائد رضی الله علیہ دسم کے زبانے ہیں دیہات کے بچہ فقراء تم گساری الله صلی الله علیہ دسم کے زبانے ہیں دیہات کے بچہ فقراء تم گساری ماصل کرنے کے لیے عبداللخی کے موقع پر آہت آہت چلتے ہوئے آئے تو رسول الله الوگ اپنی قربانی کی کھالوں مربانی کا گوشت رکھ پی جو بی تا ہے اس کے معرف بھر جوبی جانے اس کوصد قد کرد و کچراس کے بعد مسلمانوں نے کہایار سول الله الوگ اپنی قربانی کی کھالوں نے کہایا رسول الله الوگ اپنی قربانی کی کھالوں نے کہایا رسول الله الوگ اپنی قربانی کی کھالوں نے کہایا رسول الله الوگ اپنی قربانی کی کھالوں نے کہایا رسول الله الوگ اپنی قربانی کی کھالوں نے کہایا رسول الله الوگ اپنی قربانی کی کھالوں نے کہایا رسول الله الوگ اپنی قربانی کی کھالوں نے کہایا رسول الله الوگ اپنی قربانی کی کھالوں نے کہایا رسول کی سول کی کھالوں نے کہایا رسول کی کھالوں نے کہایا رسول کے لیے کہا کہ کو کھوں کے کہاں کر نے کہا کہ کو کھوں کے کہا کہ کھوں کی کھوں کے کہا کہ کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہا کہ کہا کہ کو کھوں کے کہا کہ کو کھوں کے کہا کہ کو کھوں کے کہا کہ کھوں کی کھوں کے کہا کہ کو کھوں کی کھوں کے کہا کہا کہ کھوں کی کھوں کے کھوں کے کہا کہ کو کھوں کی کھوں کے کھوں کے کہا کہ کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہا کہ کھوں کے کہا کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کہا کہ کھوں کے کہا کہ کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھ

سے مشکیس بناتے ہیں۔ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وکم نے فریایا بہتم کیوں کہدر ہے ہو؟ مسلمانوں نے کہا آپ نے تئین دن ک بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا ہیں نے تم کواس کیے منع کیا تھا کہ فقراء آتے ہیں پس تم قربانی کا گوشت کھاؤ' اس کو ذخرہ کرواوراس کومید قد کرد۔

(صحيم سلم رقم الحديث: ٩٤١ منن الوداؤ درقم الحديث: ٢٨١٢ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٣٣١)

اکش فقہاء کا ند ب سے کر قربانی کے گوشت کے تین تھے کیے جائیں ایک تصدخود کھائے اور الل وعمال کو کھلائے ایک حصد احباب اور رشتہ داروں کو دے اور ایک حصد فقراء کو صد قد کردے۔

تفث كالمعنى

الحجیج میں فریایا: مجروہ اپنامیل کچیل و در کر دیں اور اپنی نذروں کو پیرا کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ ہم نے تقدہ کا متنی میل کچیل کیا ہے اس کی گئی تغییریں ہیں۔ اس کا ایک متنی ہے تمام منامک تج اوا کرنا۔ اس کا دومرا معنی ہے میل کچیل اپنے بدن سے زائل کر کے اس کو صاف کرنا۔ از ہری نے کہا اس کا متنی ہے مو چیس تراشٹا نافن کا نٹا بظوں اور زیرناف بالوں کو موٹڈ نا۔ بیچ کم اس وقت ہے جب جج کرنے والا احرام کھول دے۔النظر بن قمیل نے کہا تھٹ کا متنی ہے

marfat.com

ميّاء القرآء

#### ے ہوئے غمار آلود بالوں کو درست کرنا۔ نذ ر کالغوی اوراصطلاحی معنی اس کی شرا نط اور اس کا شرع تھم

قرآن مجید میں ہے:

يُوفُونَ بِالنَّكْرِ وَيَحَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ جولوگ اپنی نذروں کو بورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جب اس دن کی گرفت یا عذاب ماروں طرف میل مستطيرا (الدح: 2)

اور سورة الحج کی اس آیت میں نذر پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔اس معلوم ہواہے کہنذر کو پورا کرنا واجب ہے۔ علامه حسين بن محمد راغب اصغباني متونى ٢٠٥ هنذ ركامعني بيان كرت موس كلمت بين:

نذریہے کہ کی واقعہ کے پیش آنے کی وجہ ہے تم اپنے او پر اس عبادت کو واجب کرلوجوتم پر پہلے واجب نہیں مھی اور تم می کہوکہ میں نے اللہ تعالی کے لیے اس عبادت کی نذر مانی ہے۔ (المغردات جمع ۱۳۰ مطبوع کمتیر زار معطیٰ کم کرمہ ۱۳۸۰)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفي ٨٥٢ ه لكهت بي:

نذر کی سب سے عمدہ قتم ہیہ ہے کہ جب انسان کی مرض سے شفایا جائے تو کیے کہ جھے پر نذر ہے کہ میں اللہ کے لیے اشخے روزے رکھوں گایا جھے پر نذر ہے کہ میں اللہ کاشکر ادا کرنے کے لیے آئی چیز وں کوصد قد کروں گا 'اور اس نذرکوکس چیز پر معلق منہ کرے اورای کے قریب وہ نذر ہے جس میں کی عرادت کو کی کام پر معلق کیا جائے مثلاً یوں کیے کہ اگر اللہ نے میرے مریض کوشفا دے دی تو میں اتنے روز ہے رکھوں گایا آئی نمازیں پڑھوں گا۔ (یہ نذر تالبندیدہ ہے جیسا کی عنقریب واضح ہوگا'ان شاء الله ) اس کےعلاوہ اور بھی اقسام ہیں مثلاً کسی مخص کاغلام اس پر بوجھ بنا ہوا ہے تو وہ اس کو آزاد کرنے کی نذر مان ہے تا کہ اس ے اس کو چھٹکارہ ل جائے اور اس نذر سے عبادت کا قصد نہیں کرتا' یا جیسے کو کی شخص اپنے او پر بہت سخت اور دشوار عبادتوں کی نذر مان ليتا ب مثلا وه ايك بزارنفل يز عے كا يامسلسل جهاه كروز يرر كھے كا يا پيدل في كرے كا اور بيدا يے كام بين جن کے کرنے ہےاس کوجسمانی ضرر ہوگا۔اس تتم کی نذر ماننا کمروہ ہےاوربعض اوقات پیراہت تحریم تک پہنچ جاتی ہے۔

(فتح الباري جساص ٢٣٣٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٢٠)

علامه محمد بن على بن محمد حسكني متو في ٨٨٠ اح لكصتر بين:

جس فخص نے نذر مطلق مانی (لیتی اس کوکس کام پر معلق نہیں کیا مثلاً وہ کیے کہ میں اللہ کے لیے ایک سال کے روز ہے ر کھنے کی نذر مانتا ہوں ) یا اس نے نذر کو کسی شرط پرمعلق کیا اور اس عبادت کی نذر مانی جوفرض یا واجب ہواور وہ عبادت ِمقصود ہ ہوٰاس لیےمثلاً وضواورمیت کو کفن دینے کی نذر مانا تھیج نہیں ہے کیونکہ میرعبادات ِمقصودہ نہیں ہےاور جب وہ شرط یائی جائے تو نذر مانے والے پراس نذر کو پورا کرنا واجب ہے کیونکہ حدیث میں ہے جس خض نے کسی عبادت کی نذر مانی تو اس براس نذر کو یورا کرنا واجب ے جیسے روزے نماز صدقہ اور اعتکاف اور جس عبادت کی جنس سے کوئی عبادت فرض نہ ہواس کو بورا کرنا واجب نہیں ہے جیسے مریض کی عیادت کرنا' جنازہ کے ساتھ جانا اور محبد میں داخل ہونا خواہ محبد نبوی ہو۔اور البحر الرائق میں نذر کی یانچ شرا نظاذ کر کی ہیں:

(۱) جس کام کی نذر مانی ہے وہ کام لذلتہ معصیت اور گناہ نہ ہواس لیے عیدالانٹیٰ کے دن روزہ رکھنے کی نذر مانی صحح ب کیونکہ وہ معصیت لغیر ہ ہے۔

marfat.com

م) اورجس مادت کی غرر ائی ہے دہ اس پرغارے پہلے واجب نہ ہو شلا اگر کی تص نے ججہ الاسلام کی غار انی تو اس غار ا سے اس پر تج واجب بیس موقا کے بیک عدد اس کی غار مانے سے پہلے می واجب ہے۔ سع کجس میں خوکھ کو اور میں کرنے کی مغر بائی ہے دہ اس کی مکت سے زائد نہ ہو ماد و جزکی اور کی مکیت میں نہ ہو۔

معرفہ مرسے وہب ہوں ہے۔ (م) جس موبادت کی غذر مانی ہے اس کا کرنا محال نہ ہو۔ شلا اگر اس نے گزشتہ کل کے دوزے یا احتکاف کی غذر مانی تو اس کی رینڈر رسمج نہیں ہے۔

(۵) اگراس نے صاحب نصاب پرصدقہ کرنے کی نذر مانی تو یہ نذر مجھ نہیں ہے ال بید کہ وہ مسافر صاحب نصاب پرصدقہ کرنے کی نیے تکریے اور اگر اس نے ہر نماز کے بعد تبیعات پڑھنے کی نذر مانی تو یہ نذر المازم ہو کی اور اگر اس نے بیٹنر مانی کہ وہ ہر روز اتنی مرتبہ رسول اللہ علیہ واللہ علیہ وکلم پر ورود شریف پڑھے گاتو اس پر بینز رالازم ہوجائے گی۔ (اس کی توجیہ بہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وکلم پر ورود شریف پڑھنا زندگی ش ایک مرتبہ فرض ہے۔ ای طرح تبیعات کی جس سے مجمی ایام تشریق میں مجبرات تشریق کرچھنا واجب ہے،)

۰-) ( روالحکارج۵ص ۱۳۵۵-۱۳۱۱ مطبوعه داراحیا والتر اث العر لی پیروت ۱۳۳۰ه )

نذركے احكام مے متعلق احادیث

نذر بورا کرنے کے وجوب کے متعلق بیا حادیث ہیں:

حعزے ابن عمر دمنی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر دمنی اللہ عند نے کہا یش نے زبانہ جالجیت بیس ایک دات مجد حرام میں احتکاف کرنے کی نذر مانی تھی۔ نی صلی اللہ علیہ وکلم نے فربایا اپنی نذر پوری کرو۔

( مج المغاري رقم الحديث: ٧٩٤٧ مج مسلم رقم الحديث: ١٤٣٣ من اليواؤ درقم الحديث: ١٣٧٣ من الترفدي رقم الحديث: ٤٩١ من التسائل رقم الحديث: ٤٠ من من اين بايرقم الحديث: ١٤٤٧)

حضرے عمران بن عیسین رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی ملی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا تم میں ہے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے قرن (زمانہ) میں ہیں مجمورہ لوگ ہیں جوان کے قریب ہیں مجروہ لوگ ہیں جوان کے قریب ہیں کھران کے بعد ایک ایک قوم آئے گی جو غذر مانیں کے اوراس کو پورائیس کریں گئ وہ خیات کریں کے اور امانت داری ٹیس کریں گئ وہ شہادت دیں کے اوران سے شہادت طلب نیس کی جائے گی اوران میں موٹا یا ظاہر ہوگا۔

کے اور ان سے مجاوت عسب میں کی جانے کا دوران میں روپو کی اروباط ( مح الخواری رقم الحدیث: ۱۹۹۵ء مح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۵ مس التریائی رقم الحدیث: ۹۰۸۰ مسنی ایوداؤ درقم الحدیث ۲۹۵۰ مسنی التریزی

> الديد: ١٢٢٢) معصيت كي غذركو بوراندكرنے كے متعلق بيديث ب:

حضرت عا ئشروضی الله عنها بیان کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس شخص نے الله کی اطاعت کی نذر مانی ہے وہ الله کی اطاعت کرئے اور جس شخص نے اللہ کی معصیت کی نذر مانی ہے وہ اللہ کی معصیت نہ کرے۔ ( محکم ایفاری قرم الحدیث: ۲۷۹۲ سن ایوداؤد قرآ الحدیث: ۳۸۸۴ سن النمائی قرآ الحدیث: ۴۸۷۳ سنن الزمٰدی قرم الحدیث: ۱۵۲۷ سنن

عن المدين المادي والمدين المدين المرين الم

جلابقتم

martat.com

فعاء القرأر

الحديث: ٢٣٥٤ عالم الكتب بيروت)

ا ينفس كومشقت مين دُالنے والے كاموں كى نذركى ممانعت ميں بدا جاديث ميں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے ایکے محض کودیکھا اس کے مگلے میں ری باعظی

موئی تھی اور وہ طواف کر رہا تھا' آ بے نے اس کی وہ رس کاٹ دی\_

( مج الخاري رقم الحديث: ١٤٠٠ من ايواؤد رقم الحديث: ٣٠٠٠ من النسائي رقم الحديث: ٢٩٢٠ مند احمد رقم الحديث ٢٩٣٣ معتف

عبدالرزاق رقم الحديث:۲۵۸٬۱۵۸ (۱۵۸۹۲)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وکلم خطبہ وے رہے منے آپ نے ویکھا ایک آ دمی ( دھوپ میں ) کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس کے متعلق پو چھا صحابہ نے بتایا کہ اس نے نذر مانی تھی کہ یہ مکمڑا رہے گا اور جیٹے گا

نہیں اور سائے میں نہیں رہے گا اور ہیہ بات نہیں کرے گا اور روزے رکھے گا۔ آپ نے فرمایا اس سے کہو کہ با <mark>غمی کر</mark>ے اور

سائے میں رہے اور بیٹھے اور اپناروز ہیورا کرے\_(سیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۷۰) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم ایک فخف کے پاس ہے گز رے اور وہ کھیہ کا

طواف کرر ہاتھا اس کی ناک میں کمیل بڑی ہوئی تھی اور دوسرافتص اس کو پکڑ کر کھنچے ، ہاتھا۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ

ے اس ٹیل کو کاٹ دیا اور اس خض ہے فر مایا اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٩٤٠٣ سنن الإداؤ ورقم العديث: ٣٣٠٢ سنن النسائي رقم الحديث: ٢٩٢٠ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٥٨١٧

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹجر پینچی کہ حضرت عقبہ بن عامر کی بمن نے بیہ

نذر مانی ہے کدوہ پیدل فج کرے گی آپ نے فرمایا اللہ تعالی اس کی اس نذر ہے منتفیٰ ہے اس ہے کہو کہ سوار ہو۔

(سنن ابودا وُ درقم الحديث: ٣٢٩٧) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دیکھا ایک تخص ایپے وہ میٹوں کے

درمیان سہارے سے چل رہا تھا۔ آپ نے اس کا سب دریافت کیا لوگوں نے بتایا اس نے پیدل چلنے کی نذر مانی ہے۔ آپ

نے فرمایا اس محض نے اپنے آپ کوجس عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے منتغنی ہے اس سے کہو کہ سوار ہو۔ ( صحح الخارى رقم الحديث: ١٩٦٥ محج مسلم رقم الحديث: ١٩٣٣ من الإداؤد رقم الحديث: ٣٣٠ منن التريذي رقم الحديث: ١٩٣٤ منن التسائي رقم

الحديث:۲۸۲۱ (۲۸۲۳)

جس چز کا انسان ما لک نه مواس کی نذر مانے ہے ممانعت کے متعلق بیرحدیث ہے: حضرت عمران بن حصین رضی الله عندے ایک طویل حدیث مروی ہے اس کے آخر میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ

ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ کی معصیت میں نذر کو پورا کرنا جائز نہیں ہے اور نہائ چیز کی نذر ماننا جائز ہے جس کا این آ دم ما لک خمیس

(صحيمسلم وقم الحديث:١٩٣١ سنن الإداؤوقم الحديث:٣٣١٦ سنن الترخدي وقم الحديث:١٥٦٨ سنن النسائي وقم الحديث:٣٨٥٨ سنن اين مليه

اے کل مال کوصدقہ کونے کی نذر کی ممانعت کے متعلق بیا حادیث میں:

martat.com

تبيار القرآر

جلدبفتم

K

حضرت کعب بن ما لک رضی الله حند بیان کرتے ہیں کہ بی نے کہا یارسول الله ایمری توبید ہے کہ بی اپناگل مال الله وراس کے رسول کی طرف صدقہ کردوں۔ رسول الله صلی الله علیہ و کلم نے قرمایا تم اپنا بعض مال دوک لویہ تمہارے لیے بہتر رہے گا بیس نے کہا خیبر بیس جو بمراحصہ ہے بی اس کور کہ لیتا ہوں۔ (سنن ابوداؤدر تم الحدیث سسان سانسانی قرم الحدیث سسان انسانی قرم الحدیث سسانت انسانی قرم الحدیث ۲۸۳۳

حضرت ابولباب نے کہا میری توب یہ ہے کہ میں اپنی قوم کے اس گھر کوچھوڑ دوں جس میں نے گناہ کیا تھا اور میں اپنے میں کہا ہے اس میں کا میں میں میں نہ اس کے اس کا کہا ہے کہ اس کا کہا ہے کہ اس کا کہا تھا اور میں اپنے

تمام مال کواند کے لیے صدقہ کردول آپ نے فرمایا تہارے لیے تہائی مال کوصدقہ کرنا کائی ہے۔ (سنون ایرواؤر قرالحدیث:۳۲۱۹)

جس کام کوکرنا انسان کی طاقت میں نہ ہوائل کی نفر رہائے کی ممانعت کے متعلق سیصدی ہے: حضرت این عباس رضی انڈ عہما بیان کرتے ہیں کہ جس فخض نے کوئی نفر مانی اوراس کو معین نمیں کیا' اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے اور جس نے گناہ کرنے کی نفر مانی' اس کا کفارہ (مجمی) قسم کا کفارہ ہے اور جس نے ایسے کام کی نفر مانی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا اس کا کفارہ (مجمی) قسم کا کفارہ ہے اور جس نے ایسی عبادت کی نفر مانی ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے وہ اس نفر کو پوراکر ہے۔ (سن ابوداؤر آم الحدیث ۱۳۲۲س سن ابن ابدر آم الحدیث ۱۳۱۶)

وراءمیت کی نذر پوری کرین اس کے متعلق بداحادیث بین:

حضرت سعد بن عمادہ انصاری رضی اللہ عزنے ہی صلی اللہ علیہ دسلم سے اس نذر کے متعلق سوال کیا جوان کی ماں رکھی اور وہ اس نذر کو پوری کرنے سے پہلے فوت ہوگئیں آپ نے فرمایا وہ اپنی ماں کی طرف سے بینذر پوری کریں ، مجران کے بعد سی طریقہ مقررہ ہوگیا۔

( مج الخاري رقم الحديث: ١٩٩٨ مج مسلم رقم الحديث: ١٩٣٨ من البوداؤ وقم الحديث: ١٣٦٥ من اتساني رقم الحديث: ١٨١٨ من ابره لبر. رقم الحديث: ١٣١٣)

حضرت ابن عباس رمنی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے نی صلی الله علیہ دہلم ہے آ کر کہا میری بہن نے نج لرنے کی نذر مانی تھی اور دہ فوت ہو چک ہے۔ نی صلی الله علیہ وہلم نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم اس قرض کو ادا کرتے ؟ اس نے کہا جی ہاں افر مایا تو مجراللہ کا قرض ادا کر وہ وادا کے جانے کے زیادہ ستحق ہے۔

(محج البخاري رقم الحديث: ۱۹۹۹ من ابوداؤ دقم الحديث: ۱۸۰۹ منن داري رقم الحديث: ۱۸۴۰ مند تبدي رقم الحديث: ۵۰۵ موطالهام ما لک رقم الحديث: ۲۳۳ منداحورقم الحديث: ۲۳۷۹)

الدیت ۲۲۱ سند ایرو بونے کے متعلق احادیث:
نذر کے ناپند یدو بونے کے متعلق احادیث:

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر مانے سے منع فر مایا اور فر مایا غدر کسی چیز کو چال نہیں سکتی اور غذر خیل سے عبادت نکالتی ہے۔

(محج النخاري قم المحديث: ٢٩٠٨ محج مسلم قم الحديث: ١٩٣٩ من الإواؤ وقم الحديث: ١٣٨٧ من النسائل قم الحديث: ١٣٨٠ من ايمن مليه رقم الحديث: ٢١٢٧ معنف عمد الزاق قم الحديث: ١٩٣٥ من وادوي قم الحديث: ٣٣٣٥ منا متدالور قم الحديث: ١٨٤٥) - المحديث: ٢١٢٠ معنف عمد الزاق قم الحديث المحديث والحديث المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

۔ حضرت ابو ہریرہ ومنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: نذر مانے سے این آ دم کے پاس کوئی اسی چیز ٹیس آ کتی جواس سے پہلے مقدر نہ ہو چی ہوگئی تقدیراس کے لیے دہ چیز لے آتی ہے جواس کے لیے پہلے مقدر ہوچکی

جلدبفتم

marfat.com

فيبار القرآر

مونذر بخیل سے اس کی عبادت کو ثکالتی ہے۔

( محكح النخاري رقم الحديث: ٢٧٠٩ منن الترغري وقم الحديث: ١٥٣٨ سنن الإواؤووقم الحديث: ١٩٨٨ سنن **التبائل وقم الحديث ٥٠** ابن ماجدرةم الحديث: ٣٢٣ منداحدرةم الحديث: ٢٩٥)

نذر ماننے کی ممانعت کے متعدد محامل اور تو جیہات

قاضى عياض بن مويٰ مالكي اندلى متو في ٥٨٣ ه لكيت بن:

امام مازری رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث سے غرض ہیہ کرنڈ رکی حفاظت کی جائے اور اس کو لاز نما پورا کیا جائے اور میر۔ نزدیک ریونجد خاہر صدیث سے بعید ہے اور میرے نزدیک ممانعت کی وجہ ریمو عمق ہے کہ عبادت کی نذر مانے والا ابنا مقصد میرما کرنے کے بعداس عبادت کو جرمانۂ تاوان اور سزا کے طور پر ادا کرتا ہے' کیونکہ اب اس کو اس عبادت کے کرنے **اور نہ کرنے کا** 

اختیار نہیں رہاوہ اس پر لازم اور واجب ہوگئ اور ہر وہ کام جس میں انسان پر جبر ہو وہ اس کوخوثی ہے نہیں کرتا 'اور امام مالک کے نزد یک بیمروہ ہے کہ انسان کی معین دن کا روزہ مان لے اور جارے مشائخ نے اس کراہت کی بھی وجہ بیان کی ہے۔ اور صدیث میں نذر ماننے کی ممانعت کی بیروج بھی ہو عق ہے کہ نذر مانے والے نے جب تک نذر نہیں مانی تھی اس وقت

تک اس نے وہ عبادت نہیں کی تھی اور وہ اس شرط پر اس عبادت کو کرتا ہے کہ اس کا وہ کام ہو جائے جس کے لیے اس نے اس عبادت کی نذر مانی تھی اوراس کی بیرعبادت مویا کہ اس کے کام کا معاوضہ ہے اور اس سے اللہ تعالی کے تقرب کی زینت خراب موجاتی ہاوروہ اَ جرنبیں ملتا جو خالص عبادت پر ملتا ہے اور حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالی ارشاد فر ماتا ہے: میں تمام شرکاء کے شرک سے متعنیٰ ہوں اور جس شخص نے کوئی ایساعمل کیا جس میں میرے غیر کوشریک کیا میں اس ممل کو اور اس کے شرك كوترك كرويتا بول \_ (محيم سلم رقم الحديث: ۲۹۸۵ سنن اين ماجه رقم الحديث: ۲۲۰ مع اين حيان رقم الحديث: ۳۹۵ منداحه جريم مل ۲۰۰۱ اں تاویل کی طرف آپ کی اس حدیث میں اشارہ ہے کہ''نذر کمی خیر کوئیس لاتی'' اور اس حدیث میں اشارہ ہے: عذر تقدیر سے منتغیٰ نہیں کرتی 'اوراس حدیث میں اشارہ ہے کہ نذر بھی تقدیر کے موافق ہو جاتی ہے پھر بخیل ہے وہ عبادت نکالتی ہے جس کو بخیل نکالنانہیں جا بتا تھا۔ (ا کمال المعلم بفوائد سلم ج۵ص ۳۸۷ مطبوعہ دارالوفاء بیروت ۱۳۹۹ھ) علامهالسارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفي ٢٠١ ه لكهتے بن:

احادیث میں نذرے ممانعت کا ذکر بہت آیا ہے اور بینذر کی تاکیداوراس میں نذر کے واجب ہونے کے بعد اس کو پورا لرنے میں ستی سے ڈرانا ہے' اوراگر اس سے مقصود نذر سے جھڑ کنا ہوتا حتی کہ نذر نہ مانی جائے تو اس میں نذر کے حکم کو ماطل کرنا ہونا ہوتا اوراس کو پورا کرنے کے لزوم کوساقط کرنا ہوتا' کیونکہ ممانعت کے بعد نذر مانتا گناہ ہوتا اوراس کو پورا کرنا لازم نہ ہوتا 'اورممانعت کی احادیث کی توجیہ ہیہ ہے کہ لوگوں کو بیہ بتایا جائے کہنڈ ران کے مقصود کوجلد تھینچ کرنہیں لاتی اور نہان ہے جلد کی ضرر کو دُور کرتی ہے اور ندان سے قضا اور تقذیر کو ٹالتی ہے تو گویا آپ نے فرمایاتم اس طرح نذر نہ مانو گویاتم نذر مان کر اس چیز کوحاصل کرلو مے جوتمہارے لیے مقدرنہیں کا گئی یاتم نذر ہے کی ایکی مصیبت کو دُور کر دو مے جوتمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ پس جبتم اس فتم کے اعتقاد سے نذر نہیں مانو گے تو پھرتم اس نذر کو پورا کر دیکونکہ تم نے جس عبادت کی نذر مان کی بوه تم يرلازم بـ راانبايه ٥٥ ص٣٣ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه معالم اسن للخطالي مع مخترسن ابوداؤدج ٢٠٠٠ و ٣٧) علامه ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراجيم القرطبي المالكي التوفي ٢٥٦ ه لكهت بين:

marfat.com

ال كافل يهد كما كركم فض في يدكها كداكر الله في يرب مريس كوشفاد يدى يا يرعم شده آدى كولونا ديا تو نے اس مبادت کوائی کی فرض کے جلد بورا ہونے بر موقوف کر دیا تو اس سے ظاہر ہو کیا کہ اس کی نیت اس عبادت سے محض اللہ تعالی کا تقرب ماصل کرنانہیں تھی بلکداس نے اپنی فوض پوری کرنے کے وفق میں اس عبادت کی نیت کی تھی۔ کیاتم کو بیمطوم **فیس کہ اگر اس کی وہ غرض یوری نہیں ہوئی تو گھر وہ اس مبادت کوئیں کرے گا اور یمی بخیل کا حال ہوتا ہے اس کے مال ہے** کوئی چیز اس وقت تک نبیس نکالی جا سکتی جب تک اے اس چیز کا جلد معاوضہ نہ حاصل ہو جائے اور اس معنی کی طرف نی صلی **الشعليدوملم نے اس مدیث میں اشارہ فرمایا ہے: نذر کے سبب سے بخیل ہے اس عبادت کو نکالا جاتا ہے جس کو بخیل نہیں نکا آٹا**' **گھراس کے ساتھ جالل کا بیاعتقادل جاتا ہے کہ نذراس کی غرض کے حصول کو داجب کر دیتی ہے یا اللہ تعالی اس نذر کی وجہ سے اس کی غرض کو بورا کر دیتا ہے اور ان ہی دوعلتوں کی طرف نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپن اس حدیث میں اشارہ فر مایا ہے: ہے شک نذراللہ کی تقدیر سے کسی چیز کوٹال نہیں سکتی اور بی**دونوں جہالتیں جیں البتہ پہلی جہالت کہ نذراللہ تعالیٰ یے غرض یورا کرٹا واجب كردي سے تفر كے قريب بے اور دوسرى جہالت يعنى الله تعالىٰ غذركى وجد سے اس كى غرض يورى كرتا ہے اس كے اعتقاد می خطاء مرج ہے۔اب رہایہ موال کہ مجرنذ رکا مانا حرام ہے یا محروہ ہے؟ تو علاء کا معروف ند ب یہ ہے کہ نذر مانا محروہ ہے **اور میں کہتا ہوں کہ میرے نز دیک فلاہریہ ہے کہ جس کے حق میں اس فاسد اعتقاد کا خطرہ ہو' اس کا نذر ماننا حرام ہے اور جس کا** می**اعتقاد نہ ہواس کا نذر باننا کمروہ ہے۔ بہر حال جب بھی** نذر مانی جائے خواہ دہ کسی طرح ہو'اس کو بورا کرنا داجب ہے کیونکہ نبی معلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس نے الله کی اطاعت کی نذر کی دہ اس کی اطاعت کرے۔ (صحیح البخاری رقم الدیث: ٦٦٩٦)

(المعهم جهم ٢٠٠٧-٢٠١ مطبوعه دارابن كثير بيروت ١٣١٤ هـ)

نذر ماننے کے متعلق مصنف کی تحقیق

ہمارے نزدیک آگرنذ راس فاسداعقاد کے ساتھ مانی ہے جس کی علامہ قرطبی نے تفصیل کی ہے تو بھرنذ رکا مانتا حرام ہے یا مروو ہے اور اگر اس نے عبادت کواپنی کی شرط پر معلق کیا ہے مثلاً اس کی بیاری دُور ہوجائے لیکن اس کاریا عقاد نہیں ہے کہ اس نذر کی وجہ سے اس کا کام ضرور ہو جائے گایا اس کی تقتریر بدل جائے گی تو پھر اس نذر کا ماننا تحروہ تنزیجی یا خلاف اولیٰ ہے کیونکہ بہرمال رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے الی غذر مانے ہے منع فرمایا ہے۔البتہ اگر اس نے بغیر کی شرط کے محض اللہ ک مجت میں اور اس کی عبادت کے شوق میں نذر مانی ہے مثلاً میں فلال دن کا روز ہ رکھوں گایا فلال دن استے نفل پر حوں گایا اس سال چ کروں گا تو ایک نذر ماننامستحب ہے اور اس نذر کو بھی پورا کرنا واجب ہے اور قر آ نِ مجید میں الله تعالی نے ای نذر کی تعريف اور تحسين فرماكى إ:

جولوگ اپنی نذرول کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جب اس دن کی گرفت یا عذاب چاروں طرف مجیل

يُوْ فُتُونَ بِالنَّلَارِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مستطيرًا (الدمر: 4)

ام ابن جرير نے عالم بات كانفير يس روايت كياجب وہ الله كے حق ميں نذر مانيس -قاده نے کہا جولوگ نماز روز و ج عمره اور دیگر فرائض کی اللہ کی اطاعت میں نذر مانتے ہیں اللہ تعالی نے ان کا نام ابرار وكما ب- (جامع البيان جر٢٩ص ٢٥٩ مطبوع دار الفكر بروت ١٢١٥)

الماليرار

#### طواف کی اقسام

انج : ۲۹ کے اخیر میں فرمایا اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ میں برج نتا ہے ت

طواف کی تین تشمیں ہیں طواف قد دم طواف زیارت اور اس کو طواف افا ضد بھی بہتے ہیں اور طواف ووا**ئ اس کو طواف** صدر بھی کہتے ہیں' جو گر کرنے والا سافر ہواس کے لیے طواف قد دم سنت ہے اور طواف زیارت ہر **ج کرنے والے پر فرض** ہے اور طواف و داع' ج کرنے والے سافر پر واجب ہے۔

علامه علاء الدين حسكني حنى متوفى ٨٨٠ اهطواف قدُّ وم كم متعلق لكعتر بين:

اور بیت الله کا طواف لقدوم کرے اور بیر باہرے آ کر جج کرنے والے کے لیے سنت ہے کیونکہ وہ بیت اللہ **یس لقدم** رکھنے والا ہے اس طواف کی ابتداء طواف کرنے سے پہلے کع ہے کہ دروازہ کے قریب اپنی واکمیں جانب سے کرے اس **طرح** 

ر منے والا ہے اس طواف کی ابتداء طواف کرنے سے پہلے کعدے درواز ہ کے فریب آئی وائیں جانب سے کرے اس طرح ا بیت اللہ اس کی ہائیں جانب ہو جائے گا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اپنے احرام کی جا درائی وائیں بغل کے یتیج سے نکال کر ہائیں کندھے کے اوپر ڈال لے اور حطیم کے پیچھے سے طواف کرے اور سات ہار کعبہ کے گرد چکر لگائے اور پہلے تین چکروں میں رنل کرے لینی تیز تیز جلے اور ہر چکر میں طواف تجراسود سے شروع کر کے تجراسود برختم کرے اور جب بھی تجراسود

چاروں میں رئل کرے بیٹی تیز تیز چیا اور ہر چار میں طواف مجرا سودے تروع کر کے مجرا سود پرستم کرنے اور جب مجی مجرا سود کے سامنے سے گز ریے تو تعظیم کرے اگر ممکن ہوتو اس کو بوسہ دے یا چھوئے یا اس کی طرف دونوں ہاتھ اُٹھا کراس طرح اشارہ کرے گویا اس کو پکڑ رہائے اور رُکن یمانی کی بھی تعظیم کرے اور میہ ستحب سے لیکن بوسہ دینے کے بغیرے امام مجمد نے کہا ہیں سنت

کرے کویا اس کو بلز رہا ہے اور زکن بمالی کی جمی تنظیم کرے اور بیہ ستحب ہے بیٹن بوسد دینے کے بغیر۔ امام محمد نے کہا بیسنت ہے اور زکن بمانی کوجمی بوسہ دے اور دلاک اس کے سنت ہونے اور اس کو بوسہ دینے کی تا ئید کرتے ہیں۔ (علامہ شامی نے کہا ہے کہ زکن بمانی کوسرف دائیں ہاتھ ہے چھوئے اور بوسہ نہ دے۔ یمی ظاہر الرولیة ہے اکافی المحد ایر البدائع وغیرہ معتبر کتب

ہے کہ رُن بمانی کو صرف دا میں ہاتھ سے چھوئے اور بوریند دے۔ یہی ظاہر الروایة ہے الکافی اُلصد ایٹ البدالع وغیرہ معتبر کتب میں مذکور ہے کہ زُکن بمانی کو بورید ندوے اور امام تحد کی طرف جو تول منسوب ہے وہ صعیف ہے) اور حجر اسود اور رُکن بمانی کے علاوہ باتی ارکان (کعیہ کے باتی دو کونے) کی تعظیم کرنا کروہ ہے اور حجر اسود کی تعظیم کرتے ہوئے طواف کوختم کرے پھر مقام

ابرا ہیم کے پاس دورکعت نماز پڑھے۔(الدرالخارع دواکناریع ۳۳۸،۳۵۳ مختران مطبوعه داراحیا ماترات العربی بیروت ۱۳۳۰) طواف زیارت بہ ہے کہ ایام تحر ( دئن گیارہ بارہ ذوائح ) میں ہے کسی دن کعبہ کے گر دسات چکر لگائے اور اس میں رٹل نہ کرے اور نہ اس کے بعد سی کرے اگر اس سے پہلے سی کر چکا ہے ورنہ رئل بھی کرے اور سی بھی کرے۔اس کا اُفضل وقت دی ذوائح کونماز فجر کے بعد ہے اور اس کا وقت آخر تمریک رہتا ہے۔(علامہ شامی نے کہا ہے آگر اس نے بغیم عذر کے 1اڈوائح

کے بعد طواف زیارت کیا تو وہ گناہ گار ہوگا) طواف زیارت ہے تمل جب اس نے حلق کرالیا (سرمنڈ الیایابال کٹوالیے) تواس کی بیوی اس پر طال ہو جائے گی اور ایام تحر کے بعد اگر طواف زیارت کیا تو بیم کروہ تحر بی ہے اور اس پر دم واجب ہوگا (ایک کمری ذرج کرنا ہوگی) اور ہیہ بید در امکان ہے اگر کورت کوچش آیا ہوا ہو یا کوئی اور عذر بہوتو طواف زیارت کو پینچر کراہت اور

و چوب دم کے مؤخر کیا جا سکتا ہے۔(الدرالخارج ردالخارج مرہ کا ۲۷۲۰۲۷ ملخصاً پیروت) جب جج کرنے والا مکہ کرمہ ہے سفر کرنے کا ارادہ کرتے بچر کعبہ کا الودا کی طواف کرئے اس کوطواف وداع اورطواف

. بہب میں دیے ہوں میں درست اور رہا کی اور دان کی سے دور ہوں ہوں ہوں گئی ہوئی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہ صدر کتبے ہیں۔اس میں کعبہ کے گر دسات بار چکر لگائے نہ دل کرے اور نہ سمی کرے۔ یہ اہل مکہ کے علاوہ ہر رخج کرنے والے مر واجب ہے اور اہل مکہ کے لیے مستحب ہے۔(الدرافقاریم درائحاریج ہمی ۴۸۲-۴۸۳ پختر انہیں دت)

پروہب بے دورہ میں ہے ہے حب ہے۔ راندر عارل دو اعران دو اعران ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہی تھم ہے اور جو اللہ کی حرمت والی چیز وں کی تعظیم کرے گا تو اس کے رب کے مزد یک اس کے لیے بہتر ہے اور تہارے لیے سب مولیٹی حال کر دیے گئے سواان کے جوتم پر تلاوت کیے جاتے ہیں سوتم بتوں کی نجاست ہے

marfat.com باراش

تبيان القرآن

فتاب کرد اور جموئی ہات سے پر چیز کرد ہ ہر باطل سے الگ مرف اللہ کے ہو کر رہو کی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناتے سے گاور جس نے کسی کو اللہ کا شریک قرار دیا وہ کو یا آسان سے کر گیا گھراسے مردار خور پرندے جمپٹ لیتے ہیں یا آندگی اس کو می ڈور جگہ پہینک دیتی ہے ہ بھی حق ہے اور جس نے اللہ کی نشانے میں کہ تھیے می کی قویہ تنگ سے دلوں کے تقویٰ کی رک آ تار) سے ہے ہے حملے ان مویشیوں میں مدت معین تک فوائد ہیں پھر ان کو ذرج کرنے کا مقام قد بھر کھر کی طرف ہے ہ

کافر کی روح تکلنے کی کیفیت حرمات سے مراد مناسک جج ہیں۔ یعنی ج کی محصوص عبادات اس کا معنی ہے ان عبادات کی تعظیم کی جائے اور جن جگہوں مروه عبادات کی جائی ہیں ان جگہوں کی تعظیم کی جائے۔ این زیدنے کہا حرمات سے مراد ہے اللہ تعالی کے فرائض واجبات اور مستجات بڑکل کیا جائے اور اللہ تعالی کے احکام پر سرعت کے ساتھ کل کرنا ان احکام کے بجالانے ہی ستی کرنے ہے بہتر

پھر فر مایا اور تمہارے لیے سب مویشی طال کردیے گئے ہیں لینی اونٹ کائے اور بکری وغیرہ کا کھانا تہارے لیے طال کر دیا گیا ہے سوا ان کے جوتم پر تلاوت کیے جاتے ہیں۔ لینی قرآن بجید ہیں بن کا کھانا حرام کر دیا ہے اور بیرم داراور چوٹ لگئے ہے موا ہواوغیرہ ہیں جن کا المائدہ ۳۰ میں تفصیل ہے ذکر فر بایا ہے۔ ای طرح آگر فیرمح مے خصوصیت کے ساتھ محرم کے لئے جانورکو شکار کیا تو اس محرم کے لیے اس جانورکا کھانا محرام ہے۔

اس کے بعد فرمایا سوتم بتوں کی نجاست ہے اجتناب کر دادر جموئی بات سے پر ہیز کر ؤرجم ناپاک چیز کو کہتے ہیں ادر عرب پھر کی مورتیوں ادر ککڑی کو ہے مونے ادر چاندی کے بنائے ہوئے جموں کی پوجا کرتے تھے ادر نصار کی صلیب کونصب کر کے اس کی تنظیم ادراس کی عمادت کرتے تھے۔

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ دلم کی غدمت میں حاضر ہوا اور میرے مکلے میں سونے کی صلیب لکلی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا: اے عد کی ااس بت کوا پین کلے ہے اُتا رکر پھینک دو۔الحدیث بین سونے کی صلیب لکلی ہوئی تھی۔ آپ

(سنن الترذى رقم الديث ٩٥٠ سائعجم الكبيرة عارقم الحديث ٩٥٠ سائعجم الكبيرة عارقم الحديث ٢١٨ ٣١٩) بتول كونجس اس مع فرما يا كد جس طرح نجاست صرف يائي سه زاكل بوق ب أى طرح بتول كى برستش كاكفر اورعذاب

صرف تو بداورا بیان سے زائل ہوتا ہے۔ اور فر مایا قول الزور سے اجتناب کرو۔ ذور کامننی باطل اور کذب ہے اور اللہ کا شریک بنانا بھی باطل اور زور ہے۔

اور فرمایا تول اگر درے اجھناب کرد۔ دورہ کی ہا ک اور لگرب ہے ادر اللہ ہم ربید بھانا ہی ہا کی ادار در ہے۔ حطرت فائک اسدی دشنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وکئم نے پھر نمازے اس فارخ ہونے کے بعد ایک جگہ پر کھڑے ہو کرتین یار فرمایا: جموفی گوانی کواللہ کے ساتھ شریک بنانے کے برابر قر اردیا گیا ہے پھر آپ نے بیا تب پڑھی:

پ سرت او رسی بر در میں مان مان مان مان میں اور میں اور جمون بات نے پر بیز کرواور ہر باطل سے الگ و اجتنب واقعول السزور حسف اللہ غیر مشر کین بعد اور جمون بات سے پر بیز کرواور ہر باطل سے الگ صرف اللہ کے ہوکر رہو۔ (سن ایرواؤر آم اللہ یہ نے ۴۵۹۰سن این بایر آم اللہ بر نے اللہ کے ہوکر رہو۔ (سن ایرواؤر کے

الدر الدر الورود الما يودود و الدرجة المعلمة المعلم التدعيد والمرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ا حضرت الديكر ورضي الله عند بيان كرت بين كه في ملى الله عليه وللم في تمن بار فريايا: كيا عمل تم كوسب سے يزا (كبيره)

گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں ٹیس یار سول اللہ ا آپ نے فرمایا: اللہ کا شریک بنانا ال باپ کی نافر مانی کرنا۔ آپ پہلے کھیں گائے ہوئے سے کھر آپ پیٹے کے اور فرمایا سنواور قول الزور (مجبوثی بات) آپ بار بارینر ماتے رہے تی کہ ہم نے سوچا

marfat.com جلابكتم

مناء المرآر

كاش آب سكوت فرما كير \_ (صحح الخاري رقم الحديث ٢٦٥٣ محيم سلم رقم الحديث: عد سنن الترخدي رقم الحديث ١٩٠١)

حنفاء لله كامعى بالشكوي يرمتعقم رج موئ اوراديان باطله عام الم كرت موع اوردي كل

طرف مائل ہوتے ہوئے۔

اور فرمایا: اور جس نے کسی کواللہ کا شریک قرار دیا وہ کویا آسان سے گر کیا اینی وہ شخص قیامت کے دن اس فضم کی طرم ہوگا جوایے نفس کے لیے کی نفع کا مالک ہواور نہاہے نفس سے کسی ضرراوہ عذاب کو دُور کر سکے اور فرمایا چراس کو مردار خوم پرندے جھیٹ لیتے ہیں لیخی اس پراپے پنج مارتے ہیں۔ایک قول میہ کدید کیفیت اس وقت ہوگی جب اس کی رو**ح تکے** 

گی اور فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان دنیا کی طرف جا کیں مھے تو اس کے لیے آسمان کے درواز بے **نیس کھولے جا کیں** ك اور فر شة كهيل ك اس كورور ل جاؤف محقًا لآصَحابِ السّيعير \_ (المك: ١١)

ال آیت کا مصداق بیصدیث ب:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کمی مخص برموت آئے تو فرشتے اس کے پاس آ کر کہتے ہیں: اے یا کیزہ روح جو پاک جسم میں تھی تو تحسین کیے ہوئے حال میں باہرنگل آ'اورخوشیوں کی بشارت لے اور رب کے راضی ہونے اور ناراض نہ ہونے کی۔اس سے بونمی کہا جاتا رہے گاحتیٰ کیروح باہرنکل آئے **گی پھر فرشتے** اس روح کو لے کر آسان کی طرف حاکمیں گے اوراس کے لیے آسان کو کھول دیا جائے **گا' پھر کہا جائے گا یہ کون ہے؟ تو فرشتے** بتائیں گے بیفلاں بن فلاں ہے۔اس ہے کہا جائے گااس یا کیزہ روح کومرحبا ہوجو یا کیزہ جسم **میں تھی بھر یونہی کہا جاتار ہے گا** حتیٰ کہ (اس کو لے کر) اس آ سان میں پنچیں گے جس میں اللہ تعالیٰ ہے ( لینی اس کی خاص رحت ہے ) اور اگر بد کار محف میر موت آئے تو فر شتے کہیں گے اے خبیث روح! جو خبیث جسم میں تھی نذمت کیے ہوئے حال میں اس جسم سے باہر لکل مجھے دوزخ کی' گرم کھولتے ہوئے مانی اوراس طرح اور عذاب کی بشارت ہو۔اس سے **بیزی کہا جاتارے گاحتیٰ کہاس کی روح اس** جہم ہے باہرنکل آئے گی' پھرفر شتے اس کو لے کر آسان کی طرف جا ئیں گے کہا جائے گا: بیکون ہے؟ فرشتے کہیں **گے بیفلاں** ب پھر کہا جائے گا پی خبیث روح جوخبیث جسم میں تھی اس کومرحبا نہ ہو۔ تو ندمت کیے ہوئے حال میں واپس جا، تیرے لیے آ سان کے درواز نے بیں کھولے جا کیں عے چھراس کوآ سان سے نیچے تھیج دیا جائے گا اور وہ قبر میں چلی جائے گی۔ بیرحدیث سیح ہے۔ (سنن ابن باجر قم الحدیث:۳۲۹۲ منداحہ ۲۵ مسیدا اللہ اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۳۳۸۷) شعائزالله كيمعني اورمصداق كي محقيق

الحج: ۳۲ میں ہے: اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو ہے شک پیدلوں کے تقو کی کے آٹار سے ہے۔ مثعرہ کے معنی نشانی اور اشعار کامعنی علم میں لانا ہے۔شعائر شعیرہ کی جمع ہے شعیرہ ا**س نشانی کو کہتے ہیں جواس چیز کو بتاتی** 

ہے جس چز کے لیے اس کونشانی بنایا گیا ہے۔اشعار بدنہ کے معنی یہ ہیں اونٹ پر ایبا نشان بنا دوجس سے پاپ**یلے کہ دوحد کی** ( قربانی کا جانور ) ہے۔اس بناء پر کہا گیا ہے کہ مناسک جج کی تمام علامات کوشعائر حج کہتے ہیں جن میں کعبہ کا طواف مفااور مروہ کی سعیٰ رمی جمار اور زمزم کے پانی کو قبلہ رو کھڑے ہو کر اوب سے بینا بھی شعائر اللہ کی تنظیم میں واخل ہے۔ **یہ بھی کہا <sup>م</sup>یا** ے کہ شعائر اللہ کامنی باللہ کی نشانیاں اللہ کے نام کی چزیں اور ایک قول مدے کہ جو چزیں عبادت کی جگہ موں یا عبادت کا

زماندہوں یا عبادت کے کام ہول وہ سب شعائر اللہ ہیں۔ جگہ کے اعتبارے کعبہ میدانِ عرفات مرولف جمار محلا می مفااور مروف

منى اورتمام مساجد شعائر الله بين اور زمانه ك اعتبار ي رمضان حرمت والع مهيني ( ذوالقعدة ذوالح محرم اور جب) martat.com

ر الفراع المال المام المربع المام المربع المام الله إلى اور عبادت كافعال مثلاً اذان ا قامت ممازى جمامت مماز جو مازميدين برسب فعائز الديل-

المام الين جرم نے الي سند كے ساتھ محمد بن موكل سے روايت كيا ہے كەعرفات اور مز دلغه ميں وقوف كرنا شعائر الله مي ے ہے اور شیطانوں کو کنگریاں مارنا شعائر اللہ میں سے ہے اور قربانی کے ادنث (حدی) شعائر اللہ میں سے بین اور جو مف ان كانتظيم كرے كاوواس كےول مى تقوى كاكا اظهار بر (جامع البيان رقم الديد: ١٩٠١٥)

ائن زيد ن كهاشيطانول كوككريال مارنا اورصفاومروه اورالمشر الحرام اورالمر دلفه يرسب شعائر الله بير

(جامع البيان رقم الحديث:١٩٠١٨)

امام این جریر نے کہا جن چیزوں کو اللہ تعالی نے اپنی محلوق کی عبادت اور ان کے مناسک عج کی علامات بنا دیا ہے اوروہ **مقامات جہاں اللہ تعالی نے اپنے فرائض ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب شعائر اللہ میں ادران کی تعظیم کرنا دلوں کا تقویٰ ہے۔** (جامع البيان جز ١٥ ص ٢٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه سيدمحود آلوي متوفى • ١٢٤ ه لكعتري:

شعائر سے مراد ہے حدایا یعنی قربانی کے اونٹ جیسا کد هفرت ابن عباس اور تابعین کی ایک جماعت سے منقول ہے۔ **یہ شعیرہ کی جمع ہے اور اس کامعنی ہے علامت اور العد ایا پر شعائر کا اطلاق اس لیے کیا ہے کہ وہ حج کی علامت میں یا اللہ تعالیٰ ک** ا طاعت اور اس کی ہدایت کی علامتیں ہیں' اور ان کی تعظیم کا بیمعنی ہے کہ قربانی کے لیے بہت خوبصورت' بہت فربداور بہت منتظ اونٹ خریدے جا کیں۔روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے سواونٹ لے کئے ان میں ایک اونٹ ابوجهل کا تھااس **کی ناک میں سونے کا چھلاتھا' اور حضرت عمرا یک عمدہ اونٹ حدی کے لیے اپنے ساتھ لے گئے' ان کواس اونٹ کوٹریدنے کے** لیے تین سودی**تار کی پیش مش کی گئی۔انہوں** نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یو چھا کداس اونٹ کو 🕏 دیں اور اس رقم ہے اور گئ اونٹ خریدلیں۔ تو آپ مے منع فرمایا بلکہ بیتھم دیا کہ اس کو قربانی کے لیے اپنے ساتھ لے جاو 'اور زید بن اسلم نے کہا الشعائر **جہ ہیں: السفا المروۃ و تربانی کے اونٹ بھار (شیطانوں کو مارنے کی تنکریاں ) المسجد الحرام میدانِ عرفات اور جراسود اور ان کی** تظیم کامعنی بیہ ہے کہ ان کے متعلق تمام افعال اور مناسکِ حج کوتمام و کمال کے ساتھ کیا جائے' اور حضرت ابن عمر' <sup>حس</sup>ن بعر ک' المام ما لك اوراين زيدن كهاب كمني عرف ألمر وافقة الصفا الروة اوربيت الله وغيره تمام مواضع حج شعائر الله بين -(روح المعانى جرياص ٢٢٣ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٤)

اولیاءاللہ کے مزارات کا شعائر اللہ میں داخل ہوتا

· نیز علامه آلوی نے لکھا ہے:

**ھید اور ان جیسے دوسرے لوگوں نے اس آیت ہے ب**راستدال کیا ہے کہ ائمہ کی قبروں اور باتی صالحین کی قبرول کی تعظیم کرنا جائز ہے۔ بایں طور کدان بر صعیر جلائی جائیں اور سونے اور جائدی کی مصنوعات لٹکائی جائیں اور وہ کام کیے جائیں جو بت يرست كرتے إلى \_ (دوح المانى جرياص ٢٢٥)

**یں کہتا ہوں کہ ائر سلف ٔ صالحین اور اولیا واللہ بھی شعائر اللہ جیں کیونکہ جوچیز اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس ک**ی کس صفت کی ملامت بوده شعائر الله شي داخل ب اور الله كاول ده بوتاب جس كود كي كر ضداياد آئ اورجس كى مجلس من بيشر كرول مين الله كا خوف عدا مواوراس كي عمادت كي طرف ول جمك جائ تو الله تعالى ك ولى ك شعائر الله موف مي كيا شك باور جب

martat.com

ماء القآء

قربانی کا جانور شعائر الله کامعداق موسکا ہے تو انسان کال اللہ کے نیک بندے اور اولیا ماللہ شعائر اللہ کا صعداق کیول فیلم سکتے اور جب ریت من اور پھروں سے نی ہوئی مجدیں شعائر اللہ کا مصداق ہو سکتی جیں تو اللہ کا ہلا ہوا انسان کال اوراس کا سنوارا ہوا ولی کال شعائر اللہ میں کیوں واخل نہیں ہوسکا' اور ان کی قبروں کے اردگر دروشنی کرما تا کہ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت كرعيس اوران كے مزارات برگنبد بنانا اوران كى قبرول بر جاوري ج مانا يقيقا شعائر الله كى تعظيم ہے۔ البتداس مي امراف کرنا اور حدے تجاوز کرنا مثلاً بے تحاشہ جاوریں چڑھانا اور سونے جاندی کے چڑھاوے چڑھانا اوران کے حمری پر **تعمیل** تماشے کرنا اور سلیدلگانا اوران سے منتیں اور مرادیں مانگنا بیتمام امور ناجائز اور حرام ہیں۔ای طرح ان کے حزارات کو بوسدویتا حدركوع تك جمكنا اور تجد ، كرنا اورطواف كرنا بيسب امور كروه اورحرام بي اورا كرعبادت كي نيت سے تجده كيا جائے تواس کے شرک ہونے میں کیا شک ہے۔

علامہ عبدالغنی نابلسی' علامہ اساعیل حقی' علامہ شامی' علامہ رافعی اور علامہ شعرانی نے اولیاء اللہ کی قبروں ہر چاور جڑ ھانے' ان کے مزارات رگنید بنانے اوران کی قبروں کی تعظیم کرنے کے متعلق بہت تفصیل ہے لکھا ہے۔ان عبارات کومع حوالہ جات

کے ہم نے شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۲۲-۸۱۴ میں لکھ دیا ہے وہاں سے مطالعہ فر مائیں۔ اولیاءاللہ کے مزارات کو بوسہ دینا' طواف کرنا' حدرکوع تک جھکنا اور سجدہ کرنے کی ممانعت

اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي متوفى ١٣٣٠ ه كلصته بن:

قبرول کا بوسہ لیٹا نہ جا ہے۔( نآویٰ رضویہج مص٦٦) مطبوء کراچی'١٣١ه )

قبروں کے بوسہ دینے کوجمہورعلاء مکروہ جانتے ہیں تو اس سے احتراز ہی جاہیے۔ (الی قولہ) رائح بیہ ہے کہ قبر کا طواف کرناممنوع ہے۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ طواف کرنا کعبہ کی خصوصیات میں سے ہے پس انبیاءاور اولیاء کی قبروں کا طواف کرناحرام ہے۔ (منسک متوسط) (فاویٰ رضوبیج ۲۳ ص۱۸ اسلخصاً مطبوعہ کراچی ۱۳۱۰ھ)

مزار كاطواف كمحض به نيت تعظيم كيا جائے نا جائزے كتعظيم بالطواف مخصوص بدخاند كعبه ب مزار كو بوسد ينا نہ چاہيے۔ ( فآوی رضویه جهم ۸ مطبوعه کرایی ۱۳۱۰ (

(۱۷) خبر دار حالی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ خلاف ادب ہے

(فآوي رضورج ٢٣ مر٢٤ مطبوع كراحي ١٣١٠)

(۳۸) روضۂ انور کا نہطواف کرو نہ بحدہ نہ اتنا جھکنا کہ رکوع کے برابر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی

اطاعت میں ہے۔( فآویٰ رضویہ جہم ۲۳۳ مطبوعہ کراچی' ۱۳۱ھ) آ

ھدی کامعنی اور ھدی پرسوار ہونے کے متعلق غدا ہب فقہاء

اعج ٣٣٠ مين فرمايا: تبهار بي لي ان مويشيول مين مدت معين تك فوائد بين پھران كو ذيح كرنے كا مقام قديم كمركى

ان مویشیوں کے فوائد سے مراد ہے اونٹوں پر سوار ہونا' اونٹیوں کا دودھ بینا' ان کی نسل بڑھانا اور ان کے اُون اور بالوں

کو کام میں لانا بہ شرطیکہ ان مویشیوں کے مالک نے ان کو حدی ( قربانی کا جانور) نہ قرار دیا ہو۔ جج یا عمرہ کرنے والا جس جانورکوایے ساتھ اس نیت سے لے جائے کہ اس کورم میں ذ<sup>ہر</sup> کیا جائے گا تو اس کوھدی کہتے ہیں۔ جب کی **جانور کوھدی** 

کے لیے نامز دکر دیا جائے تو پھر بغیر کسی مجبوری کے اس جانور سے کسی تھے کا نفخ اُٹھانا جائز نہیں ہے مثلاً اونٹ کو حدی بنا کرساتھ martat.com

الحج ۲۲: ۸۸ \_\_\_\_ 401 ا اور خود بیدل چل رہا ہے مواری کے لیے کو کی اور جانو رئیس اور پیدل چلنا اس پر دشوار ہوتو مجوری اور ضرورت کی وجہ سے اس مى يراس كاسوار مونا جائز ي-ح**خرت این عباس اورمجابر نے فر مایا اونٹ یا اونٹی کو بد ن** اور حدی قرار دینے کے بعد اس کا دود **ھینے' ا**س پر سوار ہونے اورد مكرفو اكد حتم موجات ين \_ (جامع البيان رقم الحديث:١٩٠١١١٩٠٢٠ ١٩٠١١١٠٠٠) حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک محض برنہ کو کھنچ کر لے جارہا تھا' ا کے نے اس مے فرمایا: اس برسوار ہوجاؤ 'اس نے کہا ہے بدنہ ( قربانی کا ادنث ) ہے آپ نے دویا تین بار فرمایاتم پرافسوں ہے ال يرسوار موجا ور مي الخارى رقم الحديث: ١٦٨٩ مج مسلم رقم الحديث: ١٣٣٧ منن ابوداؤ درقم الحديث: ١٤٦٠ منن نسائي رقم الحديث: ١٤٩٩) امام مالک امام احمداور غیرمقلدین کا ذہب ہیہ ہے کہ بغیر ضرورت کے بھی بدنداور حدی برسوار ہوسکتا ہے بہ شرطیکداس کو **ضرر نہ ہو اور ان کی دلیل بیر حدیث ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی بیر کتے ہیں کہ بغیر ضرورت کے حدی برسوار نہ ہو ان کی** وليل حب ذيل مديث ب: حضرت جابر بن عبدالله رمنی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدی برسوار ہونے کے متعلق سوال کیا میا تو آب نے فرمایا: تم مجبوری کی حالت میں اس پر سوار ہو سکتے ہوجی کتمہیں کوئی اور سواری ال جائے۔ (صحيح مسلم رقم الحديث:١٣٢٣ منن ابوداؤ درقم الحديث:٤١١ ١ منن النسائي رقم الحديث:٩٨٠ ) حرم ہے باہر ھدی کو ذریح کرنا جا ترجہیں اس کے بعد فرمایا پھران کو ذرج کرنے کا مقام البیت العتیق کی طرف ہے۔ اس کامعنی یہ ہے کہ تمام شعائر کج' وقوف عرفہ' **شیطا نوں کو کنگریاں مارنا اور صفا اور مروہ کی سعی بیت اللہ ہی طواف افاضہ برختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی بیت اللہ کا طواف زیارت** كرنے كے بعد مناسك في بورے ہوجاتے ہيں۔ علامہ آلوى نے كہا بے كہ اس سے مراد موضع ذك سے يعن حدى كے **جانوروں کو ذبح کرنے کا مقام بیت العتی**ق کے پاس ہے اور اس سے مراد پوراحرم مکہ ہے کیونکہ وہ بیت الع**ت**ق ہی کے حکم میں ہے۔اس معلوم ہوا کہ مدی کا ذیج کرنا حرم کے اندر ضروری ہے حرم سے باہر حدی کو ذیج کرنا جائز نہیں اور حرم سے مراد عام بخواه من كامخراور فدع مويا مكمرمدك كوئى اورجكه و- عديث من بمكد كتمام رائ مخر (ندخ) بن اورمى ك تمام رائے منحر (فدیع) میں۔ (روح المعانی جز ۱۲۵م ۲۲۲ مطبوعه داراحیا والراث العربی بیروت ۱۳۱۷ه) وأُمَّةٍ جَعَلْنَامُنْسَكًا لِّبَيْنُ كُرُوا اسْحَواللَّهِ عَلَى مَا کے یہ ہم نے قربان کا طریقہ مقرر کیا ہے، تاکردہ النرک دے مرت بنران جو پایوں بر (ذن کے وقت) اللہ کا نام لیں، پس تباری عبادت کا متی، وامدمتی عبادت ہے ای ٱۺؙڸؚمُوٛٲۅؘؽۺؚٚڔٳڶؠؙڂؙؠؚؾؽؙؽ۞ۨٲڷؽؚڹؽؽٳۮٙٳۮٚڮۯٳٮڷۿۅؘڿۮ

martat.com

مالقآء

الماحت کرو، اور ماہری کرنے واول کوبٹارت دیکئے ٥ جب انٹر کا ذکر کیا جائے او ان کے ول

يُنَ عَلَى مَا آمَدُ

marfat.co

جلدهفتم

marfat.com

اپی

marfat.com

**K 4**7

# ٱمْكَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُتُمَّ إِخَذَ تُهَازِّ إِلَى الْبُونِينَ الْمُ

مہدت وی متی جر عل م سنیں ، پیمر یں نے ان کو کی اور بری بی طوت رف کر کا تاہے ، اور بری بی طوت رف کر کا تاہے ، ا اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور برأمت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ متر رکیا ہے تا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے به زبان چہاہیں پون کے است کرواور ماجری کرنے

چ پاہیں پر ذریح کے وقت اللہ کا نام کیں کہی تمہاری عبادت کا سمتی واصلت کی عبادت ہے اس کی اطاعت کر واور عاج کی کرنے وافوں کو بشارت دیجئے 0 جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تم تم اجائے ہیں اور وہ مصائب پرمبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں نے جی کرتے ہیں 0 اور قربانی کے اونوں کو ہم نے تبارے لیے اللہ ک نشانوں میں سے بنا دیا ہے ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے کہی آن کو قطار میں کھڑا کرکے (ان کو ترکز کرنے کے وقت) اللہ کا نام لو کہی جب ان کے پہلوز میں پر گر جا کیں تو تم خود ( تھی) ان سے کھاؤ اور مجتابی اور ما تینے والے کو بھی کھلاؤای طرح ہم

نے ان مویشیوں کو تبهارے لیے مخر کردیا ہے تاکہ آ شکر اداکرو (الح: ۲۳.۲۷) خسک او مختمین کے معنی

اس آیت میں نمک کا لفظ ب نمک کامعنی ہے عبادت اور الناسک کامعنی ہے عابد اور بیلفظ فی کے انگال کے ساتھ مخصوص ہے۔ منگ کی جمع مناسک ہے اور اس کامعنی ہے فی کے اعمال اور اس کے طریقے اور نسید ذبحہ کے ساتھ مختص ہے۔ (المزوات ج م ۱۳۳۵)

اس آیت میں منک کامعنی ہے قربانی کا طریقہ۔

ای آیت کامعنی ہے کہ دھنرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے لئر سابقہ تمام أمتوں میں سے ہر أمت کے لیے ہم فر بانی کا ایک فاص طریقہ مقرر کیا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ وہ اپنی قربانیوں پر اللہ عز وہ حل کا نام لیں ' پھر فر مایا پس تبہاری عبادت کامستی وار مستی عبادت ہے۔ یعنی زبانوں اور قوموں کے اختیاف سے قربانی کرنے کے طریقے مختلف ہوتے رہے ہیں کیمن ہر زبانہ میں اور ہر قوم میں صرف اس خدارے واحد کی عبادت مشروع کی گئی تھی شریعتیں مختلف رہی ہیں اور دین سب کا ایک ہے ' پھر فر مایا اس کی اطاعت کے ساتھ کرون تھے کا دلیعتی اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ کرواور اللہ کے تمام ادکام کو تسلیم کرواور مانو اور ان کے تقاضوں چھل کرو۔

اس کے بعد فریایا اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت و بیجتے کی قر آن میں تختین کا لفظ ہے جب کا معنی پست زمین اور کا میں میں اور جاہد نے کہا ہے تختین کا لفظ ہے جب کا معنی بست و بمن اور عاہد نے کہا ہے تختین کا معنی ہے متواضعین اسٹی عاجزی کرنے والے بیلی نے کہا اس کا معنی ہے دیا وہ کو شش سے عبادت کرنے والے بیلی نے کہا اس کا معنی ہے تخلصین ہے جبارت کرنے والے بیلی متقول ہے کہ اس سے مراووہ صالحین جی جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن رہتے ہیں۔ عمرو بن اور نے کہا اس کا معنی کہا ہے جبارت کر نے کہا اس کا مدنی ہے وہ میں کہا ہے کہا ہے جبارت کی در اللہ کے ذکر سے مطمئن رہتے ہیں۔ عمرو بن اور کہا اس کا بدائیس لیتے۔ معرک ہاں کہا ہے جبارت کی اسٹی ہیں کہا ہے کہا ہے ہے اور کہا ل تبیس

ر موہ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے توان کے دل تحر تحراجاتے ہیں کینی ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نوف کے آئے ہے۔ آٹار ظاہر ہوتے ہیں اور اس خوف کے دواثر ہیں ایک یہ کہ وہ مشکلات اور مصائب پر صبر کرتے ہیں جیسا کہ اس کے بعد فرمایا اور وہ مصائب پر صبر کرتے ہیں اور میں ہوج کر پُر کون رہے ہیں کہ یہ پیاریاں اور تکلیفیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور جو چیز

جلدبفتم

marfat.com

فيار القرآر

محبوب کی طرف ہے آئے وہ مھی محبوب ہوتی ہے اور جو مظالم ظالموں اور کافروں کی طرف ہے آئیں اُن مِم رکم کا واجب مجھ ہے بلکہ انسان پر واجب ہے کہ تی الا مکان ان مظالم کو دفع کر سے خواہ اس کے لیے اس سے چگ کرتی پڑنے اور اس کا ووم اثر یہ ہے کہ انسان اپنی جان اور مال سے اللہ کی تنظیم عمل مشخول رہے جان سے اللہ تعالی کی تنظیم تماز پڑھنے میں ہے اور مال سے اس کی تنظیم اس کی دی ہوئی چیزوں میں سے خرج کرتے میں ہے اس لئے اس کے بعد فر مایا اور وہ تماز قائم رکھتے میں اور جو بکھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے دوخرج کرتے ہیں۔

<u>البدن کامعنی</u> انج ۳۰ میں فرمایا: اور قربانی کے اوٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔

(النفردات جام ٥٠ مطبوعه مكتبدنز ارمصطفیٰ الباز مكه محرمهٔ ١٣١٨هـ)

### آیا البدن میں گائے شامل ہے یا نہیں؟

(صحح النفاري رقم الحديث: ٨٨١ صحح مسلم رقم الحديث: ٨٥٠)

اس حدیث میں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنداور بقر ۃ کوا لگ الگ ذکر فرمایا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ بدنہ صرف اونٹ کو کہتے ہیں اوراس کا اطلاق گائے پڑئیں ہوتا۔

یزاس آیت میں ہے فداد و جبت جنو بھا لینی جب تحرکرتے دقت اوٹوں کو کھڑ اکر کے ان کے سید کے بالائی حصہ پر نیز ہ مارا جائے اور دہ اس کی ضرب سے پہلو کے ٹل گر کر شنڈ ہے ہوجا کیں اور بید وصف اوٹوں کا ہے ان بی کو کھڑ اکر کے تحرکیا جاتا ہے گالیوں کا بید وصف نہیں ہے کیونکہ ان کو زمین پر گرا کر ذن کیا جاتا ہے تو نمیس کیا جاتا اور امام ایوصفید اور امام مالک کی دلیل بیہ ہے کہ اوٹوں کو بدندان کی ختامت کی وجہ ہے کہا جاتا ہے اور شخامت اوٹوں اور گالیوں دونوں میں پائی جاتی ہے۔ نیز

marfat.com

K

ون بہا کر اللہ کا اقترب ماصل کرنے میں گا کیں اونوں کی حل ہیں جن کر گا ہیں اور اونوں وونوں میں قربانی کے سات مص کیے جا سکتے ہیں اور امام شافع کا بھی بکی قول ہے۔

ی بات میں میراللہ رضی اللہ عنما میان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: گائے کی قربانی سات کی طرف سے موسکتی ہے اور اوٹ کی قربانی سات کی طرف ہے ہوسکتی ہے۔ (سن ایوراؤر آم الحدیث:۸۸۰۸)

سی ہے اور اور نے کا مربان سانت ن سرف ہے ہو گئے۔ از ان ہود دور ) تھے۔ ۱۳۶۰ء حضرت جاہر منی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اور رسول الله علی الله علیے وسلم نے سات آ دمیوں کی طرف ہے اونٹ

حظرت جاہر رضی الشرعنہ میان کرتے ہیں کہ ہم ہے اور رسول الندسی الندعلید و ہم ہے سات او میوں فاعرف سے اوم کی قربانی دی اور سات آومیوں کی طرف سے گائے کی قربانی دی۔ (سن ابوداؤر قربالحدیث:۲۸۰۹)

بدن اور حدی میں بیرفرق ہے کہ بدن صرف اونول کو کہتے ہیں جن کو قربانی کے لیے کعبہ کی طرف روانہ کیا جاتا ہے اور حدی عام ہے اونٹ کائے اور بکری میں ہے جس کو بھی قربانی کے لیے کعبہ کی طرف روانہ کیا جائے 'وہ حدی ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جرام ٥٨ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

اونوْل كونح كرنے كاطريقه

اس آیت میں فرمایا: پستم ان کوقطار میں کھڑا کر کے (ان کوئر کرنے کے وقت ) اللہ کا نام لو۔

این ابی ذیب کیتے ہیں کہ بین نے این شہاب سے الصواف (صف میں کھڑے ہوئے) کا معنی دریافت کیا۔ انہوں نے کہا پہلے تم اوٹروں کے کہا پہلے تم اوٹروں کو بازمروں کو میں ایک ہوئے ہیں ای طرح کہا اور باتی فتہاء کا بھی کئی ندہب ہے ساالم البوضیف کے روویہ کتیج ہیں کہ اوٹروں کو اگر کے برطرح تح کر کا جائز ہے ( لیکن امام ابوضیف کے نزدیک مجھی اوٹ کو کھڑا کر کے تحرک استحب ہے جیسا کہ عقریب آئے گا ) جمہور کی دلیل بدت سے کیونکداس میں فرمایا ہے جب

ں ووٹ و حرر و حصر کر میں مسیست ہیں گئے۔ اوٹ پہلو کے بل گر جا کی اور گرنا ای وقت ہوگا جب پیلے اوٹ کھڑے ہوئے ہوں۔ زیاد بن جیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ایک تھی کے پاس کئے وہ اوٹ کو بھی اکر تحرکر رہا تھا۔ حضرت ابن عمر نے

کہاا**س اوٹ کو کھڑ ا** کرواور یہ بندھا ہوا ہو پچرنج کردیہ تبہارے نی صلی الندعلیہ وسلم کی سنت ہے۔ ( مجھ ابنداری آنے اللہ ہے۔ ۱۲۲۳ سن ابدواؤد آنے اللہ ہے۔ ۱۲۳۳ سن ابدواؤد آنے اللہ ہے۔ ۱۳۲۰ سن ابدواؤد آنے اللہ ہے۔

ابوالز بیر حضرت جابر رضی الله عنه ب دوایت کرتے ہیں کہ ججے عبدالرحمٰن بن سابط رضی الله عنه نے بیر عدیث بیان کی کہ نمی صلی الله علیه وسلم اور آپ کے اصحاب اونٹ کو اس حال میں نم کر کرتے تھے کہ اس کا اُلٹا بیر بندها ہوا ہوتا تھا اور وہ اپنے باتی بیروں مرکم ( ابواہوتا تھا۔ ( سن ایوداؤر آم اللہ یہ دیا۔ ۱۲۷۷)

امام مالک نے کہااگرانسان کزور ہویااس کو خطرہ ہو کداد نے بھاگ جائے گا تو اس کو بائدھ کر تحرکنے شیں کو کی حرب نہیں ہے اور مختار ہے ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے بغیر بائد ھے تحرکیا جائے اگر خطرہ ہوتو اونٹ کو بائدھ دیا جائے اور کھڑا کرنے کے لیے اس کی کو تیجیں نہ اُٹھائی جا نمیں۔ الآبہ کہ اس کو بیر خطرہ ہو کہ دہ اس پرقت نہیں بائے گا اور اس کی کو تیوں اُٹھا کہ کھڑا کرنے ہے افتھل ہے ہے کہ اس کو بھا کر تحرکیا جائے۔ معرف ابن عمر جب جوان تھے تو اس کے بید بھی نیز ہار کر اس کے کو ہان سے نکال ویسے تھے اور جب ان کی عمر زیادہ ہوگی تو دہ اونٹ کو بھا کر تحرکرتے تھے۔ ایک آ دمی ان کے ساتھ نیزہ پڑے ہوئے ہوتا تھا اور دوسرا آ دمی اس کی تکیل پکڑے ہوئے ہوتا تھا۔ اور گائے اور کر کی کولٹا کر ذرج کی جاتا تھے۔

ر (الجامع لا كام القرآن جزء اص ۱۹۸۰ مطبور دارالفكريروت ۱۹۱۵) علامه محمد بدو بل بين مجمع حصكتي حتى متو في ۸۸ مواه كليمة بين :

0,000

ينار العرآر

جلدبفن

marfat.com

ادنوں کا گردن کے نچلے ھے میں تحرکرنامتحب ہے ادران کو ذیخ کرنا مکروہ ہے۔ مال میں جو اعمال میں اس میں خفوجہ فرمین کہتے ہیں۔

علامه سيدمحموا من ابن عابدين شاى خفى متوفى ١٢٥٢ هد لكيت بين:

شتر مرغ ' زرا فی<sup>ا</sup>اون اور ہرلمی گردن والے جانو رکوؤن<sup>ح</sup> کیا جائے گا۔ <mark>امضمر ات میں فدکور ہے کہ سنت یہ ہے کہ اوث</mark> کوکھڑا کر کے نم کیا جائے اور کائے اور کمرے کولٹا کر ذ<sup>نع</sup> کہا جائے۔

: بات -(الدرالخاروردالحارج ٩ م ٣٦٣ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٦٩**.)** 

القانع اورالمعتر كيمعني

اس کے بعداس آیت میں فرمایا: تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور بخاج اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔

فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کا اپنی صدی (قربانی) سے کھانا متحب ہے۔ اس میں آجر بھی ہے اور اللہ کی اطاعت بھی ہے کیونکہ زبانہ جاہلےت میں مشرکین اپنی صدی سے نیس کھاتے تھے۔ ابوالعباس نے کہا کھانا اور کھلانا دونوں متحب ہیں اور اس کے لیے مید بھی جائز ہے کہ دوان میں سے کی ایک پر اقتصار کرلے۔

اورفر مایا: القانع اور اکمتر کو کھلاؤ 'القائع کامعنی ہے قناعت کرنے والا ُ جو شخص سوال کرنے ہے رُکتا ہو اور اس کے پاس جتنا مال ہوای کو کافی سمجھے سوال نہ کرے اور لوگول ہے مستعنی رہے۔ این السکیت نے کہا قناعت کامعنی ہے راہنی رہنا اور سوال نہ کرنا ' اور معتر کامعنی ہے جو گھوم کچر کر مائگ ہے۔ حس بصری نے کہا القائع کامعنی جتاج ہے اور المعتر کامعنی ہے زیارے

سوال نہ کرنا' اور معتر کا معنی ہے جو گھوم چر کر مانگا ہے۔ حسن بھری نے کہا القائع کا معنی میتاج ہے اور المعتر کا معنی ہے زیارت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کے خون اور ان کے گوشت اللہ کے پاس ہرگز نہیں پینچتے لیکن تمہارا تقویٰ اس کے پاس پینچتا ہے؛

ای طرح اس نے ان مویشیوں کو تبہارے لیے مسخر کر دیا ہے تا کہ تم اللہ کا ہدایت کے مطابق اس کی بردائی بیان کرو اور نیکل کرنے والوں کو بشارت دیجے 6 بے شک اللہ ایمان والوں کی مدافعت کرتا ہے بے شک اللہ کی خیانت کرنے والے تاشکر کے لیندنیس کرتا (الح ۲۷۔۲۸،۲۸)

آیت مذکوره کا شان نزول

يت مُدُلُوره كا سَانِ مِرْ ولِ امام عبدالرحمٰن بن على بن مجمه جوزي التو في ٥٩٧ ه لكهة مِن:

۔ اس آیت کا شان نزدل میں ہے کمشر کین جب کی جانور کو ذرع کرتے تھے تو اس کا خون کعیہ کی دیواروں پر چیز کتے تھے' کی کمیا نیز نے بچھ میں اس کے مسید کرتے ہے۔

ان کود کچیر مسلمانوں نے بھی اس طرح کرنے کا ارادہ کیا تو اس موقع پر بیآ ہے تازل ہوئی۔ اس کو ابو صالح نے حضرے این عباس رضی اللہ عنجم اے روایت کیا ہے۔ مضرین نے اس آیت کا بیٹ عنی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی کے جائوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچایا جاتا اس کے پاس مرف تقویٰ پہنچایا جاتا ہے اور جس عمل سے صرف اللہ کی رضا کا ارادہ کیا جائے اور اس آیت بیس بیا شارہ ہے کہ اگر اللہ کا تقویٰ نہ بوتو اللہ تعالیٰ کی جائور کے خون اور گوشت کو قبول میں فرمات اور اس میں ہے

اور آن ایٹ میں میں اس و جس ان سرائدہ ہو اس میں ہو استعمال کی جاتورے یون اور نوست و بول بیں ہریا تا اور آن میں پ تشبیہ ہے کہ جب کی عمل کی نیت سی نہ ہوتو اس ممل کا کوئی فائدہ نمیں ہے۔ در اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں استعمال کی سرور میں میں میں میں میں استعمال کے میں میں میں میں میں می

(زادائسیر ج۵۵ سه سهور کتب اسال میروت میروت که ۱۹۳۳ مطبور کتب اسال میروت میروسات (زادائسیر کرنے کی حالت میں قربانی کی دعا ذیج سے پہلے یا ذیج کے بعد مانگی جائے نہ کہ ذیج کرنے کی حالت میں

اس آیت میں رہمی فرمایا ہے کہ جانور کوذئ کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے اور اس کی تجبیر پڑھنا چاہیے۔ حضرت جندب بکی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کے پاس عیدالا کی کے موقع ہر حاضر

جلدائقكم

ا من فراز بر حالی مر خلبد با اور فرمایا جس فراز سے بہلے ذیح کرلیا وہ دوبارہ ذیح کرے اور جس نے ابھی تک ذیح كيا ووالشكانام كرون كري-(محمسلم قرالديث ١٩٢٠)

حصرت جار بن عبدالله رض الله منهما بيان كرت بي كه ني صلى الله عليه وسلم في يوم الأصحى كودوسيتكول واليسرك رعك فصى ميند حد الكا جب آب في ان كامنة بلدى طرف كرك ان كولناديا تويد عاير مى:

میں اینازخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسانوں اور

انسى وجهست وجهسي لسلذي فيطر

زمینوں کو پیدا کیا۔ میں ابراہیم کی لمت پر ہوں درآ ں ملکیہ میں باطل سموات والارض على ملة ابراهيم حنيفا غدابب سے اعراض کرنے والا ہوں اور میں مشرکین سے نبیس ہول۔ وما انامن المشركين ان صلاتي ونسكى

بے چک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت الله محياى و مماتي لله رب العلمين لاشريك ر الغلمين كے ليے ہے۔ (اے اللہ!) تيرا كوئى شريك نہيں ہے اور لك و بذالك امرت و انا من المسلمين اللهم

مجھے ای کا تھم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔اے اللہ! سید ينك ولك عن محمد و امته بسم الله والله قربانی تیری توقی سے اور تیرے لیے ہے محداوراس کی اُمت کی طرف

ے اللہ کے نام سے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔

بددعا پڑھنے کے بعد آپ نے ان کوذ نے کردیا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٤٤٩٥ سنن التريذي رقم الحديث:١٥٢١ سنن ابن ملجه رقم الحديث:١٣٣١) اس مدیث میں بی تعری ہے کہ آپ نے ذائ کرنے سے پہلے اپی اور اُمت کی طرف سے قربانی کے متبول ہونے ک

عروة بن الزبير حضرت عائشه رضى الله عنها ب روايت كرت جي كررول الله صلى الله عليه وملم في ايك سينكول وال مینٹر معکولانے کا علم دیا جس کی ٹائلیں ساہ ہوں اور اس کا چھلا حصہ ساہ ہواور اس کی آ تکھیں سیاہ ہوں آ ب کے یاس وہ مینڈ **ھا قربانی کے لیے لایا عمیا کھر** آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا چھری لاؤ کچر فرمایا اس کو پھر سے تیز کرو۔

حضرت عائش فرماتی ہیں: پس میں نے ایسا کیا مجرآ پ نے چھری کی اورمینڈ ھے کو پکڑ کرلٹایا بھراس کو ذیج کیا بھر بیدوعا کی: الله كے نام ہے اے اللہ اس قربانی كومحمد اور آل محمد اور أسب باسم الله اللهم تقبل من محمد وال

> محمر کی طرف سے تیول فرما۔ محمد ومن امة محمد.

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٩٦٤ أسنن اليوداؤ درقم الحديث: ٢٧٩٣)

اس مدیث میں بی تعریج ہے کہ آپ نے ذریح کرنے کے بعدایے اورالمل بیت اور اُمت کی طرف سے قربانی کے قبول

علامه ابوعبدالله ماكل قرطبي نے لکھا ہے کہ ذرج کرنے والے كايد كہنا السلهد تقبل منى جائزے اور امام ابوطنيف نے اس ر كوكروه كهائ اوران ك ظاف وه حديث جحت ب جوت مسلم ش ب آب فرما إسم الله اللهم تقبل من محمد

وآل محمد ومن اصة محمد\_(الجامع لاحكام القرآن جرام ١٣٠٠ مطبوع دارالقريروت ١٣١٥ه) ای طرح علامه یکی بن شرف نوادی متوفی ۲۷۱ هفتح مسلم کی اس مدیث کی شرح میں لکھا ہے:

اس صدیث میں بیدد لیل ہے کہ ذرج کرنے والا ذرج کرنے کے حال میں بھم الله الله اکبر کے ساتھ کیے السلھے تقسل

martat.com

القآر

منی اے اللہ میری طرف سے تبول فرما اور بدامارے اور حن کے نزد یک متحب ہے اور امام ابوطنیفہ اور امام ما لک نے اس محروہ کہا ہے اور کہا ہے کہ بد بدعت ہے۔ (شرح سلم للوادی کام ۲۹۴۰ مطبور کتیز زار مسلق الباد کھیر مرے ۱۹۳۸ھ)

یس کہتا ہوں کہ علامہ قرطی اور علامہ تو وی نے صحیح نہیں لکھا۔ کوئی سلمان نجی اللہ ہے وع**ا کرنے کو کروہ نہیں کہ سک** میں منظم لامیت اللہ میں کا بیک کے کہد کا میں میں نہیں ہو تبدیر کی اللہ ہے اور المیاس کے اس کا میں کہ سکتا

جائیکہ ام اعظم ابو صنیفہ اللہ سے دعا کرنے کو کروہ کہیں اور حدیث میں یٹییں ہے کہ رسول اللہ **صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح ک** حال میں تیم اللہ اللہ اکثر کے ساتھ اللهم تقبل منے فر مایا بکہ حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ **صلی اللہ علیہ وسلم مینڈ م** 

حال میں بھم انشانشرا کبر کے ساتھ اللهم تقبل منی فریایا بلکہ حدیث میں بیے کدرسول انشر**صی انشدعلی وسم نے پہلے مینڈ سے** کوزخ کیا اور اس کے بعد اپنے اور المل بیت اور اُمت کے لیے دعا کی اور اہام ابوحینید نے ذریح کرتے وقت دعا ہے اس **لیے** منع کیا ہے کہ جانور غیر انشد کے نام پر ذری نہ ہو جائے جب وہ ذری کرتے وقت بیروعا کرے گااے انشدا اس کو **میری طرف** 

سط کیا ہے کہ جانور عیرالند کے نام پر ذرح نہ ہو جائے جب دہ ذرح کرتے وقت بیدها کر سے گا ہے انتدا اس اور عرق طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے اور تمام اُمت کی طرف سے قبول فر ما تو ذیجہ پر اللہ کے ساتھ غیراللہ کا نام بھی بولا جائے گا۔ البتہ اگر چیری چیمرنے سے پہلے دعا کر ہے یا چیری چیمر نے کے بعد دعا کر ہے تو پھر بیے جائز ہے۔

علامه علاء الدين محمد بن على بن مجمد حسكفي حنفي متو في ٨٨٠ اه لكيمة بين:

بم الله برعث من سيشرط ب كدة كر خالص بواوراس من دعاكى آميزش ند بو (الى قوله) اوراگراس نے الله ك نام كساتھ فيرالله كوملاكرة كركيا مثل بسم الله اللهم تقبل من فعلان توسيكروه ب(الى قوله) اوراگراس فى الله كرايا۔ مثلة ذك كرنے سے پہلے دعاكر لى يا ذك كركے كے بعد دعاكر لى تو اب يح كے بے يونكد اب ذراح كے وقت الله كرنام كرماتھ

غیرالله کے نام کا اتصال نمیں ہوا۔ (الدرالقارع دراکتارج ۴۵٬۳۲۴ ۱۳۳۴ وارامیا والتر ان بیروت ۱۳۳۷ه) هـ) میرالله کے نام کا اتصال نمیں ہوا۔ (الدرالقارع دراکتارج ۴۵٬۳۵۹ ۱۳۳۶ وارامیا والتر ان التر بی بیروت ۱۳۹۷ه)

اورعلامه سیونگوالین این عابدین شامی خنی متوفی ۱۲۵۲ه ایران عبارت کی شرح میں کصیتے میں : بگار سید ناموری میں میں ایران اور ایران کی سربر میران میں میں معدوقات کا معالم میں معدوقات کا معالم میں معدوقات

اگراس نے ذرج کے وقت اللہ کا نام لینے اور اپنایاکی اور کا نام لینے میں صورۃ یا معنی قصل کرلیا تو یہ جائز ہے۔ مثل اس نے جانو کو کٹایا پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور ذرج کیا پھر دعا کی یا پہلے دعا کی پھر نیم اللہ پڑھ کر جانور کو ذرج کیا تو یہ جائز ہے اور صدیث میں ہے پہلے نی مسلی اللہ علیہ دملم نے بسم اللہ پڑھ کرمینڈھاؤرج کیا پھر دعا کی۔

(ردالحارج٩ص٣٦٦-٣٦٣ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٦٤هـ)

قربانی کے جانوروں اور صدقہ فطر میں تنوع قربانی کے جانوروں اور صدقہ فطر میں تنوع

- حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: صرف مسته کی قربانی کرو ہاں اگر د نبول میں مسته د شوار ہوتو چھ ماہ کے دنیہ کی قربانی کر سکتے ہو۔

(سنن ابودا دُورَة الحدیث: ۱۷۹۷ میخ مسلم رقم الحدیث: ۱۹۲۳ سنن النها کی رقم الحدیث: ۳۳۹۰ سنن این ملیزرقم الحدیث: ۱۳۳۹) بکرے گائے اور اونٹ بین سننہ اس جانو رکو کہتے ہیں جس کے دودھ پینے کے دائتوں کی جگہ ج نے اور کھانے کے

دانت نکل آئے ہوں۔ بمروں میں دو دانت اس وقت نکل آئے ہیں جب اس کی عمر ایک سال کی ہوچکی ہواور گائے اور اونٹ میں دو دانت اس وقت نکل آئے ہیں جب گائے کی عمر دوسال کی ہوچکی ہوادراونٹ کی عمر پائچ سال کی ہوچکی ہو۔

جس طرح قربانی کے جانوروں میں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے توع کو مشروع اور مسنون فربایا۔ یعنی بحرے گاتے اور اونٹ برایک کی قربانی ہوسکتی ہے اور آپ نے کی ہے اور اب تک مسلمان حسب استطاعت بحرون گایوں اور اونوں کی قربانی

کرتے ہیں ای طرح رسول الدُّصلی الله علیہ و ملم نے صدقہ فطر ہیں بھی تنوع کوشروع فرمایا ہے صدیث میں ہے: حضرت ابوسعید خدری رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم ایک **صاع (حار کلوگرام)** 

**ختام (صدقہ فلر) اداکر کے تنے یا ایک صاح (چارگلو) مجور ب**ی یا ایک صاح (چارگلو) جو یا ایک صاح (چارگلو) پنیریا ایک صاح (چارگلو) مشتش جب حضرت معاویہ کا زمانہ آیا تو گندم آ گیا اور انہوں نے کہا میری دائے میں نسف صاح (دوکلو) محتم ان کے چارگلو کے برابر ہے۔

( مح الخارى رقم الحديث: ٧-١٥ عـ ١٥ من الدواؤد وقم الحديث: ١٧٠ من الترفدي رقم الحديث: ٢٤١ من التسائي رقم الحديث: ٢٥١١ من ا

این بدر قم الدین ۱۸۱۹) آج کل (۲۰۰۱م ش) نصف صاع لینی دوکلوگندم آخر یا جمپیس روپے کے بیں اور چارکلو کھور آخر یا دوسوروپے کی بیں اور چارکلوکشش آخر یا چارسوروپے کی بیں اور چارکلو پنیر آخر یا آیک بزار روپے کا ہے سوجس طرح قربانی کے جانوروں می تنوع

ہوران کی کلی اقسام میں ای طرح صدقہ فطریش بھی توع ہے اور اس کی گئی اقسام میں اور جولوگ جس حیثیت کے ہوں وہ اس حیثیت سے صدقہ فطراوا کریں۔ مثل جو کروڑ پی لوگ بین وہ چار کلو پنر کے حساب سے صدقہ فطراوا کریں جو کھی پی بین وہ چار کلو مشمش کے حساب سے صدقہ فطراوا کریں اور جو براوری روپوں کی آمدنی والے بین وہ چار کلوگر اس مجبور کے حساب سے

چارموں سے حساب سے معمد در مطراد اور ہو ہراروں رو پون کی ایمنی واقعے ہیں وہ چارموں اس جورت سے سب سے صدقہ فطرادا کریں اور جو پیشکڑوں کی آیدنی والے ہیں وہ دو کلوگندم کے حساب سے صدقہ فطرادا کریں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کروڑتی ہوں یا سینکڑوں کی آیدنی والے ہوں سب دو کلوگندم کے حساب سے صدقہ فطرادا کرتے ہیں اور توزع کر عمل ضمن سے میں میں تاریخ کے ایک میں نام ہے وہ عمل کے جہ میں کر جہ انگر کئی گئی ہیں کہ باتا ہے کہ است میں

نہیں کرتے 'جب کر قربانی کے جانوروں میں لوگ توع پڑگل کرتے ہیں اور کروڑ تی لوگ کئی کئی لاکھ کے بیل خرید کر اور متعدد فیتی اور مہینچ دنے اور بکر سے خرید کر ان کی قربانی کرتے ہیں۔اس کی کیا جد ہے؟ ہم اپنا جائزہ لیس کہیں اس کی ہے وجہ تو نہیں ہے کہ قربانی کے مہینچے اور قیمتی جانورخرید کر ہمیں اپنی شان وشؤکت اور امارت دکھانے کا موقع ملک ہے۔ ہم بزے نخر سے وہ فیتی

بانورائی مرد وستول کودکھاتے ہیں اور موداور نمائش کرتے ہیں اور صدقہ فطر کی غریب آدی کے ہاتھ پر رکھ دیا جاتا ہے ہے اس میں دکھانے اور سانے اور اپنی امارت جتانے کے مواقع نہیں ہیں اس لیے کروڑ پی سے لیکر عام آدی تک سب

ہے آئی میں دھانے اور شائے اور اپی امارت جماعے کے حوال این این آئی سے حوال کا سات ہے۔ ووگلو گذم کے حماب مصدقہ فطرادا کرتے ہیں۔ سوچے ہم کیا کررہے ہیں؟ ایسانہ ہو کہ قیامت کے دن بیساری قربانیاں دیا کاری قراد دے کر ہمارے منہ پر ماردی جائیں۔ رسول ایڈ ملی اللہ علیہ وہلم نے قربانی کے جانوروں کی متعدد تسمیس اس لیے ک

ماری مرورط و دوران می حقیت کے لاط سے قربانی کافعین کریں۔ای طرح آپ نے صدقہ فطری متعدد اقسام می اس لیے میں کہ برطقہ کے لوگ اپنی حقیت کے لحاظ سے صدقہ فطرادا کریں سوجس طرح ہم اپنی حقیت کے لحاظ سے قربانی کے

مانوروں کا تعین کرتے ہیں اس طرح ہمیں اپن حشیت کے لاظ سے صدقہ فطری تم کا تعین بھی کرنا چاہے اور تمام طبقات کے لوگوں کو مرف و کلوگندم کے حیاب سے صدقہ فطر کوئیس ٹرخانا چاہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: جن لوگوں سے (تاتق) قال کیا جاتا ہے ان کو (جہاد کی) اجازت دے دی گئے ہے کیونکدان برظم کیا ممیا ہے بے ذکک اللہ ان کی مد کرنے پر شرور قادر ہے 0 جن لوگوں کو ان کے کھروں سے تاتق نکالا کی محض آتی بات پر کہدہ

کتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ بعض لوگول کو دومرے بعض لوگول سے دُور کرتا نہ رہتا تو راہبول کی خانقا ہیں اور کلیسائیس اور پیود پول کے معید اور جن محید دل میں اللہ کا بہت ذکر کیا جاتا ہے ان سب کوخر ورمنبدم کر دیا جاتا اور جواللہ

میں اور یود وی سے معید اور اس میں میں میں میں اس میں ہے۔ ری یا باب کی ب ر طرح بہا رہ یا ہا دیا ہے۔ اس میں اللہ رکے دین) کی مدرکتا ہے اللہ اس کی ضرور مدر فرماتا ہے۔ بے شک اللہ شرور توت والائم بت غلبه والا ہے ۲۰ (ان جن ۲۹۰۰

کا فروں کو آل کرنے کی مما نعت کی توجیہات الج:۱۳۸۱ س موقع پر نازل ہوئی تکی جب کفار کی ایڈ اور سانیوں اور زیاد تیوں پر مسلمانوں کو مبر کرنے کا تھم دیا گیا تھا اور

marfat.com

صاء القرأر

ان کومناف کرنے اور درگز رکرنے کا بھم تھااور ہید کہ سے بدیدی **طرف بجرت کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ سلمانو ل نے نی** صلی اللہ علیہ دسلم سے اجازت طلب کی کروہ خفیہ طریقہ سے کا فروں کو آل کرویں تو آپ نے ا**ن کومنے فرمانویا دریہ آ سے نازل** ہوئی کہ مسلمان فکر نہ کریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مشرکیوں سے خود دفاع کرسے گا اور ان کا بدلہ لے گائے شک اللہ **کی خیانت** کرنے والے ناشکر سے کو پہندنہیں کرتا کینی مسلمانوں کو اس سے منع کیا کہ وہ خفیہ طریقہ سے کا فرو**ل کو آل** کریں ک**و تکہ بیر غور** ہ وصح کا اور خانت سے صدیعے شکل میں۔

د حوکا اور خیانت ہے۔ صدیث میں ہے: حضرت این عمرض الندعجہا بیان کرتے ہیں کہ دھوکا دینے والے اور عبد شکنی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک

حصنڈا گاڑ دیا جائے گا اور کہا جائے گا پیفلاں بن فلاں کی عہد شکتی ہے۔

(صحح النخارى رقم الحديث:١١٤٨ محج مسلم رقم الحديث:١٤٣٥ منذ احد رقم الحديث:٥٣٥٠ عالم الكتب أسنق الكبرى للنسائي رقم الحديث:٨٤٣٨)

اس آیت کی دوسری تغییریہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ ایمان کو جاگزیں رکھے گا اور مشرکین ان کو ان کے دین سے بھیرنے پر تقدرت نہیں پاکیں گے خواہ وہ ان پر جبر کیوں نہ کریں۔اللہ تعالی ان کو دین سے مرتد ہونے سے محفوظ

ر ھے گا۔ اوراس آیت کی تیسر کی تغییر ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ججت اور دلیل کے ساتھ مسلمانوں کی مدافعت اور حفاظت کرے گا'اور کوئی مشرک کے مسلمان کو قتل نہیں کر سکے گا اوراگر کی مشرک نے کسی مسلمان کوقل کر بھی دیا تو مسلمان اللہ کی رحمت میں ہوگا۔

رے کا متاب ہوتی رہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بیٹارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا اس آیت کی چوشی تغییر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بیٹارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا آپ کے گان ان کہ خلالمان از ایک کیمیا اور رہے ہے ہیں کہ رہے گا جہ اس کر اس ترجہ میں قبل ہے۔

فرمائ گا اوران کے مظالم اور ایذاؤل کو مسلمانوں ہے وور کروے گا۔ جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے: لَـنَّ يَسَصُّرُو كُمُّ إِلاَّ اَذَّى وَ إِنْ يُنْقَلَ السَّلُو كُمُّ وَمِنْ مِنْ عِنْهِا سِكَةً عَلَيْهِ الْ

يُولُوُكُمُ الْأَذْبُارَ فَ نُسُمَّ لَايْنُصُووُونَ۞ اورا الرانون فَيْ حَجْكَى وَيد بِيْ موثر مِما يَس مَ عُمران (آل عران:۱۱۱) كى دفين كا جائى۔

کفارے درگز رکی آیات کامنسوخ ہونا اور ان سے قبال کی اجازت دی<u>نا</u> انج ۳۹ میں فرمایا: جن لوگوں سے (ناحق) قبال کیا جاتا ہےاں کو (جہاد کی) اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پرظلم کیا

ان ۱۰ میں رمایا میں ور در سے دہ مل کا ماں ہی جا میں ہور بہوں کا جارت دے دی ج بے بوسدان پر میں ا گیا ہے۔ بیر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جن کو مکہ میں مشرکین بہت بخت ایذ اسمیں پہنچاتے تھے مسلمان آپ کے

پاس آئے 'کی کا سرپیٹا ہوا ہوتا' کی کوکوڈوں نے مارا ہوتا' کی کوچی ہوئی ریت پرکھیٹا ہوا ہوتا۔رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ان نے فرماتے :صبر کرڈا بھی جھے ان نے قال کرنے کا تھم نہیں دیا گیا تی کہ آپ نے مدے مدینہ جرت کر بی سرت سے زیادہ آئیس کفار کی ایڈ اور ساندوں پر مبر کرنے کے متعلق نازل ہو تین تھیں اور یہ پہلی آئے ہے ہے جس میں کفار سے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے' اور اس آئیت کے نازل ہونے کے بعد وہ تمام آئیس منسوخ ہوگئیں جن میں کفار کی زیاد تیوں پر معمواور درگز رکا تھم دیا گیا تھا۔ یہ سرتے نیادہ آیات در حقیقت ایک آئیت کے تھم مٹن بیں جن میں کفار کی زیاد تیوں پر مبر کا تھم دیا

> ہے۔ امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری متونی • ۳۱ھا بنی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

marfat.com بدہفت

' معفرت این مهاس رضی الشعنها بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی الشرعلیہ وسلم مکرے ہجرت کر کے مدید چلے مکے تو معفرت ابد کرصد این رضی الشدعند نے کہا انہوں نے اپنے نی کونکال ویا اسالسلہ و انسا الیسه واجعون ' اور جب بدآ ست نازل جو کی: افن لللین بقاتلون الآیدة تو ش نے جان لیا کراب جنگ ہوگی۔ (حام البران فر الحدیث ، ۱۹۰۹۸)

ی: افن لللین بقاتلون الآیدتو ش نے جان لیا کہ اب جنگ ہوئی۔ (جائع البیان رقم الدیت: ۱۹۰۹) اس آیت کی تغییر شن این زید نے کہا مشرکین کومواف کرنے کا تھم دینے کے دیں سال بعد بیرآیت نازل ہوئی اور این کی مصرف الک کی دورے کی کا دیکھورا اور آنیا

مسلمانوں کوان سے قال کی اجازت دی گئی۔ ( جامع البیان قم الحدیث ۱۹۱۰۰) قاد ہ نے کہا ہے تھے ہے جس میں مسلمانوں کو کفارے قال کی اجازت دی گئی ہے۔ ( جامع البیان قم الحدیث ۱۹۱۰۰) کسٹ مسلم سے کمانت کے اسلام

بعض او گوں کو بعض دوسر بے لوگوں سے دُور کرنے کے مامل انجی میم میں فرمایا: جن لوگوں کوان کے گروں سے احق نظالا کیا محض آتی بات پر کددہ کہتے تھے کہ مارارب اللہ ہے ا

ائ: ۱۰۰ میں تربایا: من تولوں تولوں کے همرول ہے تا کی نقاط کیا شما ہی بات پر لہ دوہ ہے گئے لہ ادارب اللہ ہے ا آ ہت کے اس حصہ میں اللہ نقائی نے دو وجول ہے ان کا ظلم بیان فر بایا ہے ایک دیدتو یہ ہے کہ ان کوان کے گھروں ہے نگالا گیا اور دوسری دید یہ ہے کہ ان کو هرف اس کہنے پر نگالا گیا کہ انہوں نے کہا تھا ادار ارب اللہ ہے۔

یں سر سر مرف اور اگر اللہ بعض لوگوں کو دوسر بے بعض لوگوں ہے دُور کرتا نہ رہتا تو را بہوں کی خانقا ہیں اور کلیسا کمیں اور معد بوں سر موجہ اور جن مہم وال مل مالڈ کا کرم ہے: آکر کہا جاتا ہے اُن میں بھنے وہ مند مرکز ریا جاتا ہے

یمود یوں کےمعبداور جن مجدوں میں اللہ کا بہت ذکر کیا جاتا ہے'ان سب کومغرور منہدم کر دیا جاتا۔ اس آیت میں جوفر ہایا ہے اللہ بعض کو گوں کو دوسرے بعض لوگوں ہے ذور فر ہاتا رہتا ہے۔اس کے حسب ذیل محامل میں:

(۱) اس سے مراد ہے مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کی اجازت دیا گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سلمانوں کو مشرکین کے خلاف جہاد کی اجازت دے کران سے کفار اور مشرکین کو دُور فرماتا ہے اور اگر اللہ بیا جازت ندیتا تو مشرکین سلمانوں

خلاف جہادی اجازت و ہے کران ہے کفار اور شرکین کو دُور مراتا ہے اور اگر اللہ بیا جازت ند دیتا تو مشرکین مسلمالوں کی عبادت گاہوں پر قبضہ کر لیتے اور ای وجہ ہے راہوں کی خانقا ہوں 'کلیساؤں اور یہودیوں کے معبد کا بھی ذکر فرمایا۔ ہرچند کہ بیر غیر الل اسلام کی عبادت گاہیں ہیں۔

۷) جومسلمان عذر کی وجہ سے جہاد نہیں کر تکتے ان سے جہاد کی مشقت کو جہاد کرنے والےمسلمانوں کے سب سے دُور فرما مصلمان عذر کی وجہ سے جہاد نہیں کر تکتے ان سے جہاد کی مشقت کو جہاد کرنے والےمسلمانوں کے سب سے دُور فرما

(۳) الله تعالی نیک لوگوں کی وجہ سے برے لوگوں سے عذاب کو دُور فرما دیتا ہے۔ سونمازیوں کی برکت سے بے نماز دن کے عذاب کو دُور فرما دیتا ہے' اور معدقہ کرنے والوں کی وجہ سے ان سے عذاب کو دُور کر دیتا ہے جو صدقہ نیس کرتے اور ج

کرنے والوں کی ویہ سے ان سے عذاب کو دُور کر دیتا ہے جوج تمبیں کرتے ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فر مایا: بے شک اللہ نیک مسلمان کے سب ہے اس کے پڑوں کے سوگھروں سے مصائب کو دور کر دیتا ہے۔

(الكال لا بن عدى جسم ٢٥٠ جديد العقبلي جسم ٢٥٥ من مجمع الروائدج ٨٥ ١١٧ ال ك سد معيف ٢٠

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یکی میں سبقت کرؤ میکی میں سبقت کرؤ اگر فوجوان اللہ سے ڈرنے والے اور بوڑھے تمازیں پڑھنے والے اور چرنے والے چوپائے نہ ہوتے تو تم سب پرآ مرحیوں کا عذاب آ جاتا۔

(مندادیالیانی دقم الحدیث:۱۹۰۳ مند لمیز اردقم الحدیث:۱۹۹۳ اسن اکبریٔ للیمی ت ۳۳ م۱۳۵ تاریخ بنداد ۲۰ س ۲۲ مجمع الزدائدج ۱۰ مس ۱۳۷۲ ۱۳۳۰ العالب العالم العالم به ۱۳۸۵)

marfat.com

یبود ونصاری کی عبادت کے مقامات اور مسلمانوں کی عبادت کے مقام کوچم کرنے کی توجیهات (۱) حسن نے کہا ان مقامات سے مرادمومنوں کی عبادات کے مقامات بیل خواہ دو کی فد مب کے موثین ہوں۔

(۲) زجاج نے کہااگراللہ ہری کی شریت میں بعض لوگوں کو بعض لوگوں ہے دُور نہ کرتا تو کسی نی کے زمانہ میں نماز مزھنے کی

جگر سلامت ندر ہی اور اگر اللہ بعض شریروں اور مفسدوں کو نیک لوگوں سے دُور نہ کرتا تو حضرت موی علیہ السلام کے

ز مانہ میں ان کی عبادت گا ہیں قائم نہ رہتیں اور حفزت عیلی علیہ السلام کے زمانہ میں ان کے معبد سلامت نہ رہتے اور ہارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ دسلم کے زمانہ میں آپ کی مبجدیں باقی نہ رہتیں۔اس بن**اء پر بیودیوں اور عیسائیوں کی** 

عمادت گاہوں ہے اس وقت تک مفیدوں کو دُوررکھا گیا جب تک وہ دین حق پر قائم تھےاو**رانہوں نے اپنے دین میں** تح بیف نہیں کی تھی اوران کی شریعت منسوخ نہیں کی تمی تھی۔

(٣) اس سے مرادیہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ و کلم کے زبانہ میں بھی ان کے معابد کی تھا <del>قلت کی گئی کیونکہ ان عمادت گاہوں</del> میں بہرحال اللہ تعالیٰ کا نام لیاجاتا ہے اور وہ بت پرستوں اور شرکوں کے بت کدوں اور مندروں کی طرح نہیں ہیں۔

(۳) اگر قبال اور جیادکومشر و ۴ نه کها حاتا تو کسی زبانه میں اور کسی نبی کی اُمت میں بھی ا**بل حق کی عمادت گا ہیں محفوظ نه رہتیں ۔** 

الصوامع البيع اور صلوات كمعالى

صوامع صومعة کی جمع ہے صومعة اس بلند تمارت کو کہتے ہیں جس کا بالائی حصہ محدب (گاؤ دم) ہو عیسائی چونکدایے عبادت خانوں کا سرابلند' باریک اور گاؤ دم بناتے ہیں' اس لیے اس کوصومعہ کہتے ہیں۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے صوامع نصار کیا کے راہوں کے ساتھ مخصوص تھے اور صابحین (آتش پرست) گر جوں کے ساتھ مختص تھے بھر بعد میں مسلمانوں کی اذان کی جگہ کوصومعہ کہا جانے لگا۔ (الجامع لاحکام القرآن جر۱۲م ۲۷

بیّسے: بیربیدکی جع ہےعبادت خانہ اس کامعنی ہے یہود ونصار کی کا عبادت خانداورگرجا۔علامہ قرطبی نے ککھاہے کہ بیہ عیسائیوں کا معبد ہے اور امام طبری نے لکھا ہے یہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جرام معرد)

صلوات: بيصلوة ك جمع ب\_اس كامعنى برحمتين دعائين نمازين عبادت خاف علامة قرطبى في كلهاب حفرت ابن

عباس نے فرمایا الصلات سے مراد ہے بہود ونصار کی کی عبادت گا ہیں۔ ابوالعالیہ نے کہا اس سے مراد ہے صابحین کی مساجد۔ ابن زیدنے کہا اس سے مراد ہے جب دشمانِ اسلام کے حملوں کی وجہ سے مسلمانوں کی مساجد وریان ہوجا کیں اور ان میں

نمازين معطل موجا كين\_(الجامع لاحكام القرآن جزيمام ١٧) رمام فخرالدين محدين عمر دازي منوني ٢٠٦ ه م<del>كفف بن</del>-

الصوامع 'لبيع 'الصلوات اورالمساجد كےحسب ذيل محامل ہيں:

ابوالعاليه نے كہا الصوامع نصاري كى وه عبادت كائي مل ورالبيع يبوديوں كى عبادت كابي اورصلوات صابحين كى عبادت گاہیں ہیں اور مساجد مسلمانوں کی عیادت گاہیں ہیں۔

(۲) زجاج نے کہاالصوامع نصاریٰ کی وہ عبادت گا ہیں ہ*یں جن کو انہوں نے صحرا میں بنایا تھا اور البیع ان کی وہ عبادت گاہیں ہم جن* کوانبوں نے شہروں میں بنایا تھا' اور صلوات بہود یوں کی عبادت گاہی بی میں عبرانی میں اس کو صلوتا کہتے ہیں۔

(٣) قمادہ نے کہاالصوامع صابحین کے لیے ہیں البیع نصاریٰ کے لیے اور صلوات یہود کے لیے۔

(۴) حن نے کہا یہ تمام مساجد کے اساء ہیں۔ رہاالصوامح تو دہ اس لیے ہے کہ بھی مسلمان اس طرز کی مساجد بن**اتے ہیں اور** 

martat.com

164

ر با العج الوبياس لي كرسلمانول كى مساجد براس كاتشويها اطلاق باور دبا العسادات واس كامتن بيب كداكر الله تعالى م مفسدول كودورد كرتا الوثمان مي معطل بوجاتي اورمساجد مهدم اورويران بوجاتي \_

(تغیر کیرن ۸س ۱۳۰۰ مطور دارانگریرد نه ۱۳۱۵) الله تعالی کا ارشاد ہے: ان لوگوں کو اگر ہم زین میں اقتد ارعطافر مائیں تو وہ نماز قائم کریں از کو قادا کریں اور نیکی کا تھم دیں

اور بمائی سے روکیس اور تمام کامول کا انجام اللہ ہی کے اختیار ش ہے ۱۰ گرید آپ کی تکذیب کرتے ہیں ( تو آپ پریشان نہ ہوں ) موان سے پہلے فوج کی قوم نے اور عاد نے اور خود نے ( تکذیب کی تھی ) ۱ در ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے 0

مول) موان سے پہنے ہوں رہ ہو ہے اور عادے دور مودے و صدیب ں بن اور ایرا ہم ان ہو رہ ہے ، در وہ رہو ہے ں اور امحاب مدین نے ( بھی تکذیب کی تھی) اور مویٰ کی تکذیب کی تئی پس میں نے کافروں کو پچے مہلت دی پھر میں نے ان کو

گزلیاتو کیهاتهایراعذاب ۱۵(انج ۳۰۰۳) خلفاء راشدین کی فضیلت

انگی: ۳ ش اقتد اردینے مے مراد ہے ان کوسلطنت اور حکومت عطافر مانا اور ان کو بیتوت دیتا کہ وہ اپنے احکام کولوگوں پر نافذ کرسکیں اور اس سے مراد مطلق قدرت نہیں ہے کیونکہ مطلق قدرت تو ہرخص کو حاصل ہے لیکن ہرخض کو بید قدرت نہیں ہے کہ دہ فرجین میں نماز کا نظام قائم کرئے مسلمانوں سے زکو قوصول کر کے اس کے مصارف پر خرج کرئے نیکی کا حکم دے اور

برائی سے دو مے بیٹی لوگوں سے نیک کاموں پھل کرائے اور برے کاموں پران پر صداور تعزیر جاری کرے۔ اب رہایہ کمان لوگوں سے مراد کوئ بیں اور یہ کن لوگوں کی صفت ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ بیں جمن کا ذکر اس سے پہلی آیت بیں فرمایا ہے: جن لوگوں کوان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، محض اتن بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ

ین کا قرائی سے چی ایت ہی ترمایا ہے: من یولوں اوان سے هروں سے تا می نقالا کیا ہیں ا می بات پر ندوہ ہے سے رہ ہمارارب اللہ ہے۔(انتی جم) خلاصہ یہ ہے کہ اس سے مراد مہاجرین ہیں اوراس آیت کا مصداق خلفاء راشدین ہیں' کیونکہ ان میں کوانٹد تعالی نے زشن میں سلطنت عطافر مائی تھی اورافتد اردیا تھا اورانہوں نے بی نماز دن اورز کو قاکل نظام قائم کیا' ٹیک میں میں میں ایس میں مسلمان استعمال میں اس میں میں استعمال کا کہ استعمال کی استعمال کی در استعمال کی در استعمال

کا موں کو پھیلایا اور برے کا موں پر صدود وتعزیرات جاری کیں۔ خلفاء راشدین کے بعد بھی ہرچند کہ نیک اور عادل تحر آئے لین خیراورفلاح کا جونظام خلفاء راشدین کے عہد میں جاری ہوا تھا'اس کی نظیر بعد کے کسی دور میں نیس ل کئی۔ جس کو اقتد ار عطا کیا جائے گا ان کے مصادیق

علامه ابوعبدالله مالکی قرطبی نے اس آیت کے مصدات میں حب زیل اقوال نقل کیے ہیں:

(۱) میں چار خلفاء راشدین میں زمین میں ان کےعلاوہ اور کسی کواییا اقتر ارٹیس ملا۔ در میں میں میں میں میں میں ان کے علاوہ اور کسی کواییا اقتر ارٹیس ملا۔

۲) حفرت این عباس نے کہا اس سے مرادمہاجرین اور انسار ہیں اور جوان کی نیکی کے ساتھ اتباع کریں۔

۳) قادہ نے کہا یہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ دسلم کے اصحاب ہیں۔

ر ۱) مناوع عباية عيما مد ن سفت و ۱ - ، عاب ين-(٣) الحمن اورابوالعاليه نه كهايه أمت اس آيت كامعمداق به جب الله تعالى اس كوفتح عطا فرما تا بوتويه نماز دن كوقائم كرتي

(۵) خاک نے کہااللہ تعالی نے ملک اور اقد ارعطافر مانے کی شرط عائدی ہے کہ وہ ان چار امور پرعمل کرائیں۔

(۷) مہل بن عبداللہ نے کہاسلطان پر اور جوعلاء اس کے پاس آتے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ نیکی کاعم دیں اور برائی ہے روکیس عام لوگوں پر بیرواجب جیس ہے کہ وہ سلطان اور علاء کوعم دیں۔

ا - - -(الجامع لاحكام القرآن جرام ١٩٠- ٨٤ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

marfat.com

وإم القرأر

## مشر کین کی مخالفت اور ایذ اوّل پر آپ کوتسلی دینا

ر المراد من فرمایا: اگریه آب کی محمد یب کرتے ہیں ( تو آپ پریشان شہوں) سوان سے پہلے نوح کی قوم نے اور عاد نے اور شود نے محمد یب کی تھی۔

اجازت دی اور رسول الله سلی الله علیه و کلم اور موشین کی اهرت اور مدد کا وعده فرمایا اور بیفر مایا که تمام کا مول کا انجام الله بی کے اختیار میں بے اور کفار اور شرکین رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تکفریب اور فالفت کرتے تھے اور آپ کا غدا تی اُڑاتے تھے اور آپ ان کے اس طالمانہ سلوک پر صبر کرتے تھے تو اللہ تعالی نے آپ کی تھی کے لیے بیآیات نازل فرمائی کس کم آپ سے پہلے

تمام اُمتوں کے کافروں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کی ہے۔ حضرت نوح کی قوم نے ان کی تکذیب کی اس طرح عاد اور ثمود نے اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور الحج: ۴۳۳ میں فرمایا اور ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے ان کی سرے کی مسلم نے مسلم نے نہیں میں میں میں نے دھم کے نہیں کا تھی ہیں میں اس کے نہیں میں میں اس اور میں میں میں م

تحذیب کی اورالح ۴۳۰ میں فرمایا اوراصحاب مدین نے (بھی تحذیب کی تھی ) اورموکی کی تحذیب کی تگی بیہاں پراس طرح نہیں فرمایا کہ موئی کی تحذیب ان کی قوم نے کی۔اس کی وجہ ہیے ہے حضرت موئی علیہ السلام کی تحذیب ان کی قوم نمی اسرائیل نے نہیں کہ تھی ملکہ ان کی تحذیب تبطیوں نے کو تھی جو کے فرعون کی قوم تھے۔ووسری وجہ یہ ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام کا ذکر اس

نبوت کی نشانیاں بہت واضح تھیں اور ان کے مبحزات بہت عظیم تھے تو اگر آپ کی بھی مشر کین اور مخالفین نے نتکذیب کی ہے تو آپٹم ندکریں۔

چر فرمایا: میں نے ان مکذین کواس وقت تک مہلت دی جو وقت ان پرعذاب نازل کرنے کے لیے میرے علم میں مقرر تھا' بچر ہی مذیبن جو میرے عذاب کے نازل ہونے کا افکار کرتے تھے تو عذاب آنے کے بعدان کا کیا حال ہوا؟ کیا میں نے

ان کی نعمتوں کو صفیبتوں کے نہیں بدلا کیا ان کے افراد کی کثرت کو قلت سے نمیس بدلا ۔ کیا ان کی زندگی کوموت سے نمیس بدلا ۔ کیا ان کے آباد شہروں کو محدثدرات سے نمیس بدلا ۔ کیا ہیں نے انہیا علیم السلام سے جو کافروں پر عذاب نازل کرنے کا وعدہ کیا تھا اس کو پورانہیں کیا' اور ان نمیوں کو زمین میں کام یا بی عطانہیں فرمائی ۔ سواے مجمہ ا (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کو بھی ان کی

اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی کے لیے وقا فو قا ایس آیات ناز ل فرما تار ہتا تھا۔ اس جگہ بیر سوال ہوتا ہے کہ بچیلی اُمتوں میں تو ہمرحال مکذمین پر عذاب آ گیا تھا اور ہمارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے

کذیبن اور خانفین پرعذاب نیس آیا۔ اس کی دو دجمیں ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نزول عذاب کی ایک حدمقررے جو اس حد پر پنچ جاتا ہے اس پر عذاب نازل ہوتا ہے اور جواس حد تک ٹیس خینچے 'ان پر عذاب نازل ٹیس ہوتا۔ دوسری جدیہ ہے کہ عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب ان میں سے کوئی بھی ایمان شدلائے یا اکثر لوگ ایمان ضد لا ٹیس۔ یہ دو دجمیس امام رازی نے بیان کی چیں اور میری رائے میں اس کی وجہ ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کورحمۃ للعالمین بنا کر بھیجاہے اور آپ کے

رورن سے بیون میں اور دیروں دیے ہیں، من کر دید میں ہے۔ مند مان کے منافی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ بیفر ما چکا ہے: ہوتے ہوئے ان کذیبین پر عذاب ناز ل کرنا آپ کورجمۃ للعالمین بنانے کے منافی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ بیفر ما چکا ہے:

marfat.com

وَمَا كُمَانَ اللُّهُ لِهُ عَلِيْهُمُ وَانْتَ لِيُهِمْ. اورالله کی بیشال جمیل کدوه آب کے ہوتے ہوئے ان میں (الانعال:۳۳) عذاب بجيج ري\_

الله تعالى كا ارشاد ہے: پس ہم نے تنی می بستیوں كو ہلاك كرديا جو ظالم عميں سواب دہ اپني چمتوں بر مرى ہو كى يزى بيں اور بہت مے فیرآ بادکوی اور بہت مے مغبوط کل 0 موکیا انہوں نے زمین میں سفر بیل کیا کہ ان کے دل ایسے ہوتے جن سے بید **جھتے یا ان کے کان ایے ہوتے جن سے بیفورے سنتے! پس حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندمی نہیں ہوتی لیکن سینوں میں جو** 

ول ين وه اند مع موجاتي س (انج ٢١٠-٨٥) چھکی اُمتوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرتا

ا کے ۳۵۰ میں یہ بیان فرمایا: ہم نے کتنی الی بستیوں کوفتا کے گھاٹ اُتار دیا جن میں ظالم لوگ رسولوں کی تکذیب کرتے تع جن بستیول کے محلات کھنڈرین میلے ہیں اوغد مے مند کرے ہوئے ہیں ان کی منزلیس ویران ہوگئیں ان کے کنوس خالی یڑے **ہوئے ہیں چونے اور پھروں** سے بنائے ہوئے ان کے مضبوط اور بلند و بالامحلات زمین بوں ہو گئے ان کی خوبصورتی اور مضوطی عبث اور بے کار ثابت ہوئی۔اللہ کے عذاب نے ان کوتہں نہس کر دیا۔

انج ٢٦٠ من فرمايا: موكيا انهول نے زمين ميں سزنبيں كيا كدان كے دل ايسے ہوتے جن سے يہ بجھتے\_

حافظ اساعيل بن عمرابن كثير دمشقي متو في ٣ ٧ ٤ ه لكهته بن:

امام ابن الى الدنيان كتاب المفكر والاعتبار من اني سند ك ساته ميردوايت بيان كى ب كدالله تعالى في حضرت موى علیدالسلام کی طرف بیددی کی کداے موکیٰ آ آ ب لو ہے کی دو جو تیاں بنا کیں اور اٹنی لیں اور زمین میں سفر کریں پھر آٹا پر قدرت اور عبرت کی نشانیاں دیکھیں۔آپ کی جوتی گلڑے کھڑے ہوجائے گی اور اہٹی ٹوٹ جائے گی گروہ نشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔

نیز امام ابن الی الدنیانے بعض عکماء کی بیرعبارت نقل کی ہے کہ تھیجت کے ساتھ اپنے دل کوزندہ رکھواور فور وفکر کے ساتھ و**ل کومنور کرو' اور زبداور دنیا ہے بے رغبتی کے ساتھ نغس کو مارواور یقین کے ساتھ اس کوتُوی کرو' موت کی باد ہے دل کو ذلیل کرواور فٹا کے یقین سے اس کوصابر بناؤاور زیانے کی مصیبتوں کو دکھا کر اس کوخونز دہ کروٴ دن اور رات کے تعاقب اور تو اتر سے** 

ا**س کو بیدار کھؤ گزشتہ لوگوں کے واقعات سے اسے ع**برت دلا ؤ اور پہلے لوگوں کے قصے سنا کر اس کو بیدار رکھؤان کے شی<sub>ج</sub> وں اور ان کے حالات میں اس کوغور د فکر کرنے کا عاد کی بناؤ اور دیکھو کہ بدکاروں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا' وہ کس طرح اُلٹ ملیٹ کر دینے گئے۔سواس آیت ہیں بھی بھی ارشاد ہے کہ پہلی اُمتوں کے داقعات کوسا نے رکھ کر دلوں کو بجھدار بناؤ' اور

ان کی بتاہی اور ہربادی کے واقعات من کرعبرت حاصل کرو اور یا در کھو کہ صرف آئکھیں ہی اندھی نہیں ہوتیں' دل بھی اندھے **ہوتے ہیں اورسب سے برااندھاین دل کا اندھاہوتا ہے ٔ دل اگر اندھاہوتو انسان نصیحت بکڑتا ہے نہ عبرت حاصل کرتا ہے اور** نہ خیروشر کی تمیز ہوتی ہے۔

الوقحد عبدالله بن محمد بن حیان اندلی شترین متوفی ۱۵ده نے اپنجمع اشعار میں اس مضمون کوخوب نبھایا ہے وہ کہتے

اے وہ مخص جو گناہوں سے لذت حاصل کر رہا ہے کیا تو این بڑھایے اور برے انجام سے بے خبر ہے! تو کیا تھے آ تھوں کے ساتھ دیکھنے سے بھی عبرت ماصل نہیں ہوتی ا اگر تھے وعظ من کر تھیجت حاصل نہیں ہوتی

سنو آتھیں اور کان اپنا کام نہ کریں تو مەاس قدر برانہیں جتنا واقعات سے عبرت حاصل نہ کرنا برا ہے!

نه به بلند اور روش آفاب اور نه خواصورت ماماب ا خواه دل کونا گوار بو خواه ده امير بهو يا خريب شمري بهويا ديم**اتي** (تغیراین کثیر جهم ۱۵۳-۱۵۳ مطبوعه دارانگریووت ۱۳۲۹ه)

ضرور ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے

یاد رکھو یہ دنیا باتی رہے گی نہ آسان

غور وفکر کرنے کامحل آیا دل ہے یا د ماغ؟

امام فخرالدين محدين عمررازي متونى ٢٠٠٥ ه مكھتے ميں:

كيابيةً بيت ال برولالت كرتى ب كوعش علم ب اور علم كاكل ول بي اس كاجواب بيد ب كم بال الكوتك القد تعالى ف فرايا كرفَتَكُونَ لَهُمُ فُكُوثُ يَعْفِلُونَ بِهِا۔ (ائُح ٣١) كدان كدل اليه دوتے جن سے يہ بچھے اس ليے ظب كو تعقل اورغور وفکر کامحل قر ار دینا واجب ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس قر آن میں ہراں فخص کے لیے تھیجت ہے جس کا دل إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَـذِكُرٰى لِـمَنُ كَانَ لَهُ قَلُبٌ.

تغير كبيرج ٨ص٢٣، مطبوعه داراحياه التراث العربي بيروت ١٣٥٥)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه لكهتة بن: اس آیت میں قلب کی اضافت دل کی طرف کی ہے کیونکہ دل عقل کامکل ہے جیسا کہ سننے کامکل کان ہیں اورایک قول میہ

ہے کے عقل کامحل د ماغ ہے اور بیامام ابوصنیفہ ہے روایت ہے اور میری رائے میں بیقول صحیح نہیں ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جراع مع كمطبوعددار الفكر بيروت ١٣٥٥)

علامه ابوالحيان محمر بن يوسف اندلى متوفى ٢٥٥ ه لكصة مين:

ا پک قوم کے نز دیکے غور وفکر کامحل د ماغ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا کہ اس کامحل سینہ ( ول ) ہے۔

(الحراليط ج عص ٥٢٢ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ ٥)

علامہ نو وی کلیتے ہیں کہ جوعلاء یہ کہتے ہیں کہ عقل دیاغ میں ہے ان کی دلیل میہ ہے کہ جب دیاغ فاسد ہوتو عقل فاسد ہو جاتی ہے اس ہے معلوم ہوا کے عقل د ماغ میں ہوتی ہے۔علامہ نو دی اس دلیل کا روکرتے ہوئے لکھتے ہیں: بیدلیل سیجے نہیں ہے کیونکہ بیہ ہوسکتا ہے کے عقل د ماغ میں نہ ہولیکن اللہ تعالیٰ کی بیرعادت جاربیہ ہو کہ وہ د ماغ کے فساد کے وقت عقل کو فاسد کر دیتا ہو

اوراس میں کوئی استحالیٰ ہیں ہے۔ (شرح مسلم ج ۲ص ۴۸ مطبوعہ کرا چ ، ۱۳۷۵ھ) علامہ نو دی کا یہ جواب سیج نہیں ہے کیونکہ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ آ تکھ سے بصارت کا ادراک نہیں ہوتا اور آ تکھ ضا کتع

ہو جانے سے بصارت اس لیے چلی جاتی ہے کہ اللہ تعالٰی کی میرعادت جارمیہ ہے کہ وہ آ تھموں کے فساد کے وقت **بصارت کو** فاسد کر دیتا ہے اور پہ بداہت کے خلاف ہے۔

د ماغ کے کل عقل ہونے پر دلائل ٔ

عقل کا کل د ماغ ہے اس پر دلیل ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس کام کی استعداد اور صلاحیت جس عضو میں رکھی ہے اس کا کل ای عضو کو بنایا ہے اور یہی اللہ تعالی کی عادت جارہ ہے اور ہم بداجة جائے بیں کم غور و نکر اور سوچ و بچار کا کام و ماغ سے لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ مطالعہ کرنے زیادہ غور وفکر کرنے اور زیادہ سوچ و بیچار سے د ما**غ تھک جاتا ہے دل کوکو ک** تھ کاوٹ نہیں ہوتی ۔ زیادہ پڑھنے سے بھی سر میں در دہو جاتا ہے دل میں کوئی در ڈمین ہوتا اگر ج نی بڑھ جانے اور مثابے سے

martat.com

المرح کی جاری الآق ہو جائے اور دل کے دورے پڑنے لگیں تو اس سے انسان کی حق متاثر جمیں ہوتی۔ ای طرح بلڈ گریدہ جانے کی وجہ سے دل کو آیادہ مشقت اور محت کرتا پڑ ہے تو اس سے بھی حقل کی کارکردگی بھی کوئی فرق نیس پڑتا۔ اس پر مطاب ف آگر دمائے کو کوئی بیاری الاق ہو چیسے عدم ارتفاز اُوٹی اختیاز اُنہانا خوف نسیان باتھ لیا اور جنون و فیر ہوتو ان ایار ایر اس پر سکر کی کارکردگی کم یا فاسمہ ہو جاتی ہے۔ نیز اگر دماغ پر کوئی چدٹ لگ جائے تو اس سے بھی حقل متاثر ہوتی ہے بعض اوقات بیس بھر سے حک وجہ سے انسان کی یا دواشت نتم ہو جاتی ہے 'بعض دفعہ سو نے اور بحصنے کی صلاحت کم یا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تمام پر سی بھر میں مسلم لوگوں کا آپریشن سے دل بدل دیا گریا گرائش اور ادراک کاکل دل ہوتا تو دل بدل جانے سے پوری گفتے سے بدل جاتی چاہے جمحی بجکہ ان لوگوں نے بتایا کہ ان کے علوم اور معلومات احساسات اور جذبات بھی کوئی فرق واقع نہیں ہے۔

وا۔اس ہے قابت ہوا کہ علی کا کل دماخ ہے دل ٹیں ہے۔ قر آن اور حدیث میں دل کی طرف عقل اور ادراک کی نسبت کرنے کی تو جید

رہا میں ال کر قرآن مجید میں عقل اور اور اک کی نبست دل کی طرف کی گئی ہے وہ ماغ کی طرف تیس کی گئی۔ اس کا جواب نہے کہ قرآن سامنس کی زبان میں گئی۔ اس کا جواب نہے کہ قرآن سامنس کی زبان میں کام کرتا ہے اور دو نرم ہی گئی۔ کا درات اور اور کی قرف کا درات اور اور کی نہیں بلکہ عرف اور دل کی طرف میں علی خالات بلکہ تقریباً وہائے کے تمام افعال کو سینے اور دل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جتی کر کم برے دل میں یہ منسوب کیا جاتا ہے جتی کر کم برے دل میں یہ خوال آیا ہے جرا دل اس کو تیس مانتی رقی کے اس دور میں بھی خوال آیا میں اور میں انتقاط میں افعات اور میں اور میں بھی اس دور میں بھی اور میں اور میانس اور میں اور

ظَرِفْ نِیس کرتے۔ قرآن مجید میں عام لوگوں کے عرف اور محاورے کے مطابق خطاب ہے' اس پر دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَ اَلْمُونَّلُ مِینَ السَّمَاءِ مَانَّهُ (البَر ،۲۲) اور اللہ تعالیٰ نے آسان سے پائی آثارا۔

طالا کار بیا پائی بخارات کی صورت میں زمین سے اوپر جاتا ہے اور بارش کی صورت میں بازل ہوتا ہے لیکن چونکہ عرف اور مراکز کر بیا کی بیادرات کی صورت میں زمین سے اوپر جاتا ہے اور بارش کی صورت میں بازل ہوتا ہے لیکن چونکہ عرف اور

ماورے میں کہاجاتا ہے کہ آسان سے بارش ہوئی اس لیے اس کے مطابق خطاب فرمایا۔ نیز ارشاد ہے:

حالا تکھ عمل اور سائنس کے نزدیکے سورج مجی غروب نہیں ہوتا۔ وہ ہیشہ اپنے مدار ٹس مگومتار ہتا ہے اور بیق بالکل بدیکی ہے کہ سورج چشہ بیس فروب نہیں ہوسکتا کین عرف میں ایسا ہی کہتے ہیں۔ شان کہتے ہیں'' سورج پہاڑ کے بیتھے جیب گیا''ای طرح عرف کے مطابق یہاں ارشاد فرمایا ہے۔

میرے شخ علامہ سید اجر سعید کاظمی قدس سرہ نے فریایا قرآ ان مجید میں عام سطح کے لوگوں اور عرف کے مطابق خطاب کیا ہے اور مقلا ء اور سائنس دانوں کی اصطلاح کے مطابق خطاب ٹین کیا کیونکہ اللہ تعالی احساس اور اعلیٰ درجہ کے د ماخول پیک مطابق خطاب کرتا تو بیاعام لوگوں کے لیے غیر مانوس ہوتا اور وہ اس سے فائدہ نہ اُٹھا سکتے اور بدچیز اللہ تعالیٰ کی محمست کے

marfat.com

والمرآر

مجی خلاف تحی اوراس کی رحمت کے بھی خلاف تھی۔ ایک حدیث میں صراحثا عقل اور اوراک کی دل کی نسبت نہیں کی گئی بلکہ انسانی د**ل کو اخلاق اور عادات کا مرکز قران** 

ا کیے صدیحت میں صراحتا سی اور ادرا اے بی دل بی سبت میں بی بلنہ اسابی دل توا**قلاق اور عادات کا حرز فرامط** ہے آگر دل میں اچھے خیالات ہوں تو انسان کے تمام اعضاء سے اچھے افعال کا ظبور ہوگا کین چینکہ اخلاق **کا اچھا برا ہونا مج** ان ان ان ککر مرد فیار سرای سرکہ امار کیا ہے کہ ای رہ سرید میں فکر کا مرکز دار بکرتر ان سران صدار سرزو کی رہ مجموع

انسانی فکر پر موقوف ہے اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ اس صدیث میں فکر کا مرکز دل کو قرار دیا ہے اور ہمارے نزو یک بید می مرف اور کا درے کے مطابق اطلاق مجازی ہے۔ اس بحث کو کمسل کرنے کے لیے ہم اس سلط میں انٹر جمیتدین اور فقیاء اسلام سکا

نظریات پٹی کریں گے۔علامہ نودی کے حوالے ہے ہم امام شافعی کا نظریہ بیان کر پچکے ہیں کہ دہ دل کوعش کا کل قرار دکے ہیں۔اب ہم باتی ائمہ اور فقہاء کے نظریات پٹی کریں گے۔تا ہم اس سے پہلے ہم عثل کی تعریف بیان کریں گے۔ عقل کی تعریف میں علماء کے اقوال

علامه محمر فريد وجدي لکھتے ہيں:

عقل انسان میں اوراک کرنے کی قوت ہے اور بیروح کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے اور اس کامحل تخ (مغز) ہے جیسا کہ ابصار روح کے خصائص میں سے ایک خاصہ ہے اور اس کا آلیآ کھے۔ دوارۃ العارف المشرین جام ۵۲۰س)

علامه ميرسيد شريف لكهة بين:

عقل وہ قوت ہے جس سے حقائق اشیاء کا ادراک ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا کل سر ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا کل قلب ہے۔ ( کتاب اتس یفات میں ۲۵ ایران )

علامة تفتازاني لكصة بين:

عقل دہ توت ہے جس میں علوم اور اور اکات کی صلاحیت ہے اور ایک قول میہ ہے کہ عقل ایک جو ہرہے جس سے فا تبات کا بالواسطہ اور محسوسات کا بالشاہدہ اور اک ہوتا ہے۔ (شرح امتا ندص ۱۶)

علامہ ذبیدی نے اجھیلی نے قبل کیا ہے کہ عقل اگر عرض ہے تو وہ نفس میں ایک ملکہ ہے ، جس کی وجہ نے نفس میں علوم اور ادرا کات کی صلاحت ہے اورا گر عقل جو ہر ہے تو ایک جو ہر لطیف ہے جس کی وجہ سے عاتبات کا یالواسط اور محسوسات کا

ا درا کات کی صلاحیت ہے اور اگر علل جو ہرہے تو ایک جو ہر طیف ہے جس کی وجہ سے غائبات کا بالواسطہ اور محسومات کا بالشاہدہ ادراک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ ش پیدا کیا ہے ادراس کا نور قلب میں ہے۔ ( تاج العروس ۸۵ مرد)

علامہ زبیدی نے علامہ مجدالدین کی اس تعریف کا ذکر کیا ہے:

عقل وہ قوت ہے جس سے انجمی اور بری چیزوں میں تیز حاصل ہوتی ہے اور طامہ راغب اصنبانی کی بی تعریف ذکر کی ہے بعقل وہ قوت ہے جس سے قبول علم کی صلاحیت ہے اور تکھا ہے کہ حق سے ہے کہ عقل قلب یا وہاغ میں ایک روحانی نور ہے جس سے نفس علوم بدیہیے اور نظر بیر کا اوراک کرتا ہے۔ (تاج العروب جم میں ۲۵)

علامہ شرتو ٹی نے ککھا ہے عمل ایک روحانی ٹو کہ جس سے نئس علوم بدیہیہ اور نظریریکا ادراک کرتا ہے اورا کیک قول میہے کہ دوا کیے طبعی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان میں قہم خطاب کی صلاحیت ہوتی ہے۔ (اقرب المواردج ۱۳٫۷۳) کلی حقل کے بارے میں ائمہ ندا ہم یہ کے اقوال

<u>ں سے بار سے ہیں الممد مداہب ہے الوا ا</u> امام ابوصنیفہ نے فرمایا ہے عقل دماغ میں ہے۔

۱۰۰ | البرنسيية منظل المنظمة عن المنظمة المنظ

اگرکنی فخص کی کے سر پر ضرب لگائے جس سے اس کی عقل چلی جائے تو عقل کے جانے کے اعتبار سے اس پر دیت

marfat.com

تبيار القرآر

بلديعتم

الام موری ادر اس على موضور (ایکی خرب جس بے بدئ طاہر ہو جائے در فقار) کی ادر اُن (جم ماند) ہمی واقعل ہوگی اورحس رخی ا اللہ حد کا قول ہے کہ اس علی موضوی کی ادر اُن واقعی جس ہوگی کی تکہ جنا ہے۔ (خرب لگانے) کا کل مختلف ہے کہ عکہ موضوی کا کل اور ہے بر خطاف اس صورت کے جب موضوی بالوں کے ساتھ ہو۔ ہم یہ کتبے ہیں کہ عظال کا جانا لاس کے تبدیل ہو جانے اور اس کے بہائم (حیوانوں) کے ساتھ لائق ہو جانے کے متر اوف ہے اور یہ بحز لہ موت ہے اگر کوئی فض کی کے سر پر المی خرب لگانے جس سے بدی طاح ہاں کا جم ماندی مقدر بر اُن مرب راہم ہوں کا جم ماندی موسود کا جم ماندی کا جم ماندی کی دوائل ہے۔ اور اس میں بر خرب لگانے کے ماندی کی دوائل ہے۔ اور اس میں بر خرب لگانے کے ماندی کی دوائل ہے۔ اور اس میں بر خرب لگانے کے ماندی کی دوائل ہے۔ اور اس میں بر خرب لگانے کا بھی داخل ہے۔ اور اس میں بر خرب لگانے کا بھی داخل ہے۔ اور اس میں بر خرب لگانے کہ باتھ کی داخل ہے۔ (انہو دائل ہے)

مٹس الائمسرخی کے بیان کا حاصل یہ ہے کہ ام ابوعنید کے زدیک اگر سر پر ضرب لگانے سے کمل عقل زائل ہو جائے او بوری وجت کا در شام آئے گی ورشاس کے حماب سے لازم آئے گی اور اس مسئل پرید کیل ہے کہ امام آئے کم ابوعنید کے زددیک عقل کا کل و ماغ ہے۔

امام مالک کے نزدیک بھی عقل کاکل د ماغ ہے۔علامہ بحون بن سعید تنوفی ماکلی لکھتے ہیں:

اس مسئلہ ہے داختے ہوگیا کہ امام مالک کے نزدیک بھی عقل دماغ میں ہے۔امام شافعی کے بارے میں ہم پہلے علامہ نووی نے قبل کر بچنے ہیں کہ ان کے نزدیک عقل قلب میں ہے۔امام رازی شافعی کی بھی بھی رائے ہے۔امام احمد بن غبل کی رائے بھی بھی معلوم ہوتی ہے کیونکھ خبلی علاء نے عقل کا مستقر قلب قرار دیا ہے۔

علامة عبدالرحل محر بن على بن محر جوزي عنبل متونى ٥٩٧ و لكفت بين:

قلب سیاه جے ہوئے خون کا ایک او تعراب بدل کی کو تعری ب نفس کا گھر ب اور عقل کامکن ہے۔

(زادالمسير جاص ٢٨ مطبوعه كتب اسلامي بيروت ١٣١٢ه)

**اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ آ پ ہے جل**دعذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اللہ اپنی وعید کے ظاف ہرگز نہیں کرے گا اور **بے فک آ پ** کے رہ کے فزد یک ایک دن تمہاری گنتی کے ہزار دنوں کی شل ہے 0 اور شرے نے اسکی بہت ی بستیوں کو مہلت وی تمی جو طالم تمیں پھر ش نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آ تا ہے 0 (افح 2012ء) میں تمیں معرف میں کر اس معرف میں میں دول کی شرک اس اس کے مراح میں گا

آ خرت میں عذاب کا ایک دن دنیا کے ہزار دنوں کے برابر ہوگا اس آیت میں اللہ تعالی نے بیہ بتایا ہے کہ کاربی صلی الشعابی دسم ہے جار عذاب ہیجنج کا مطالبہ کرتے تھے۔اس میں میہ

ال آیت میں اللہ تعالی کے میدمایا ہے کہ تعاری کی اللہ تعدید و سے جدو تعدید و سے سے یہ ن سال ہے اور اس اس میں ا ولمل ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بمیشہ ڈراتے رہے تھے کہ اگرتم نے نفر شرک اور بت پرتی کو ترک نہیں کیا تو تم پر عذا ب

marfat.com

يوار القرآر

آئے گا اور اس عذاب مراد آخرت کا عذاب نہیں ہے ' کیونکہ اگر اس میراد دینا کا عذاب ند محتا اور آخرت کا طراب ہو گ تو اللہ تعانی بید نفر باتا: اور اللہ اپنی وعید کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا اور اگر بیہ آخرت کا عذاب موتا تو مجروہ اس عذاب وجھ پورک بھی کے اس کے بعد فریایا اور بے شک آپ کے دب کے زو کید ایک ون تمہاری گنتی کے بڑار دنوں کی شل ہے۔ بینی ان کو آخرت میں جوعذاب دیا جائے گا اس کا ایک ون بھی بڑار دنوں کے برابر ہوگا۔ بینی اس عذاب کا ورداور اس کی شعرت اس قدر زیادہ ہوئی کہ اس عذاب کا ایک ون بھی بڑار دنوں کے برابر معلوم ہوگا۔

اس کا دوسرائیمل یہ ہے کہ جس دن حساب لیا جائے گا وہ اس قد رطویل دن ہوگا جواپے طول بیں ہزار دنوں کے برابر ہوگا اور جب کرد نیاوی دن جو کم مقدار میں ہوتے ہیں ان میں بھی درداور شدت کا وقت بہت طویل معلوم ہوتا ہے تو جو دن فی نفسہ طویل ہواور اس میں درداور شدت بھی بہت زیادہ ہواس دن کی تکلیف اور اذیت کا کون اندازہ کرسکتا ہے بھر وہ کیسے ہے عمل لوگ تے جواللہ کے عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے تھے۔

اں کا تیمراممل یہ ہے کہ اللہ کے اعتبارے دنیادی ایک دن ہو یا ہزار سال کا ایک دن دونوں برابر ہیں ' کیونکہ اللہ تعالیٰ ہرچز پر قادر ہے اور جب وہ ایک دن کی مہلت کو ڈورئیس مجھ رہے تو ہزار دن کی مہلت کو کیسے ڈورٹبھیر ہے ہیں۔

اس کا چوتھامحمل میہ ہے کہ وہ دنیاوی کم مقدار کے دنوں میں جلد عذاب جیجنے کا مطالبہ کررہے ہیں حالانکہ آخرت میں جو ان برعذاب آئے گاوہ بہت لیے دنوں میں آئے گا'اس کا ایک دن بھی بڑار دنوں کے برابر ہوگا۔

ر برعداب۱ ہے 6 وہ بہت ہے دیوں ۔ س1 ہے 6 ال6 ایک دن میں ہرار دیوں کے برابر ہوہا۔ انج : ۸۸ میں فرمایا: اور میں نے ایسی بہت ہی بستیوں کو مہلت دی تھی جو ظالم تھیں بھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔

ے عذاب کومؤخر رکھا' اور اس مہلت ہے انہوں نے دھوکا کھایا اور اپنے کفر اور ظلم پر ڈٹے رہے پھر میں نے ان **کوا جا تک پکڑ** لیا اور ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ پس ان کا عذاب روکا ہوا ہے اور بالآخر انہوں نے میری ہی طرف لو**ن**ا ہے۔

قُلِ يَايَتُهَا التَّاسُ إِنَّمَا آنَا لَكُمْ نَذِيْرُ يُرَقِّبُنُ فَالَّذِيْنَ

آپ کیے اے درگا! یم تمیں وائع طور پر مذاب سے درانے والا ہوں ٥ موتر وش

ا ایان لائے ادر امزوں نے نیک ا مال کیے ان کے لیے منقرت ہے۔ ادر مزت کی روزی ہے۔

والذائن سعوافي التنامعونين أوالكافا

ادر جو وگ ہاری ایوں کی تکذیب میں سر قرط کوشش کرتے ہی وہی

الْجَحِيْرِهِ ﴿ وَمَا أَمُ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكُ مِنْ رَبُولُ الْرَفِي الْجَحِيْرِةِ ﴿ مِنْ رَبُولُ الْرَبُ

marfat.com

marfat.com

marfat.com

ه ک

اوریے تک افٹر ہی ہے نیازہے تمام تعریفیں کیا ہوا ہ اللہ تعالیٰ کا ارشادہے: آپ کہے اے لوگوا شرحمیں واضح طور پر عذاب سے ڈرانے والا ہوں 0 سو جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے تیک اعمال کیے ان کے لیے منفرت ہے اور عزت کی روزی ہے 0 اور جولوگ اماری آنجوں کی تخذیب ش

مرقة و كوشش كرت بين وى دوزخ والي بين (الح ١٥هـ٥٠) آي كو بيغام حق سنافي مين خابت قدم ركهنا

الحج: ۵۰ اور ۵۱ شی اللہ تعاتی نے وعد اور وعمد کا ذکر فر بایا ہے کہ جولوگ میرے پیغام کو تبول کریں گے اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر ایمان لے آئیں گے اور کفر اور گناہوں کو ترک کر دیں گے اور نیک عمل کریں گئے ان کے لیے منفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور جولوگ کفر اور مرکثی میں ڈٹے رئیں گے اور ہماری آئیوں کی تحذیب میں مرتو ڈکوشش کریں گے اور وہ اپنے زم میں ایکی زیروست ہم چلائیں گے اور ایسے اعتراضات کریں گے جن کی بنا میر وہ ہمارے رسول کو اور رسول کے تبعین کو عاجز کر دیں گے تو دی لوگ ووز ن والے ہیں۔

جلدجفتم

marfat.com

مياء القرآر

ان 16 ش فر بایا ہے والسذین صعوا فی ایت معجزین اس کا نقی ترجہ ہوگوگ ہماری آ چول گا تھی گا تھے۔
عاج کردیے کی حد تک کوشش کرتے ہیں کینی ان کا زعم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی آجول کی محقر یہ بھی ایے شہات والد کر کے جواب ہے وہ اللہ کے رس کے جواب ہے وہ اللہ کے رس کے بھیران گا بھی شہات اور اس شہات کی جس کے جواب میں اس آرو میں رخے ڈالنے کا بیان فر بایا ہے کہ ٹی کے دین کی اشاعت اور تیلئے ہواور اس کی اُمت میں محق کی وجہ سے تب کی اس آرو میں رخے ڈالنے کا بیان فر بایا ہے کہ ٹی کے دین کی اشاعت اور تبلغ ہواور اس کی اُمت میں محق کی اور صحت کی اللہ تعالی کا ارشاد ہے : اور ہم نے آپ ہے کہلے جو بھی رمول اور نی بھیجا تو جب بھی اس نے (اپنی اُمت کی وسعت کی اس نے (اپنی اُمت کی وسعت کی اس نے (اپنی اُمت کی وسعت کی آئے ہو شیطان کے اور اُس میں شہبات ڈال کر) اس کی تمنا (پوری ہونے) میں دخنہ ڈال دیا مواللہ شیطان کے ڈالے ہو کے دائل کر دیتا ہے جو اللہ جب حکمت والا بھی وہ دائل میں حکمت والا بھی وہ کا لے جو کے دائل کر دیتا ہے بھر اندا نے دائل کی آیا ہے کہ پہنے کر دیتا ہے اور اللہ خوب جانے والا میت حکمت والا ہے وہ کا لے بھی اس کے دائل کی ایک کو بیا کے دور اللہ خوب جانے دائل میں ہوئے دائل میں میں میں دور اللہ جس کے دور اللہ میں کہ میں اس کی تعدول کی دیا ہے دور اللہ خوب بیا کی کو دیا ہے اور اللہ خوب کی دور شیبات کو بیا تھی کر دیتا ہے اور دائلہ خوب نے والا میت حکمت والا ہے ت

الحج: ۵۲ کے چندمشہورتر اجم

في مصلح الدين سعدى شيرازي متونى ١٩١ ه لكهته مين:

و ففر ستادیم چیش از تو نیچ رسولے و مذخر دہندہ از خدا گرچوں تلاوت کر دہیفکند شیطان در تلاوت او آنچی خواست پس اجل گرواند خدائے آنچید درا فکندہ باشد شیطان پس ٹابت کند خدائے آیت ہائے خودرا۔

شاه ولى الله محدث د ملوى متوفى ٧ ١١١ه لكصة مين:

و نہ فرستادیم چیش از تو' تیخ فرستادہ و نہ تیج صاحب وی الاچوں آرز و یے بخاطر بست با فکند **شیطان چیزے در آرز و یے** وے پس دورے کند خدا آنچیشیطان انداختہ است باز حکم ہے کند خدا آیات خودرا۔

شاه رفيع الدين متونى ٣٣٣١ هر لكصيح بين:

اور کیس بیجبا ہم نے پہلے تھے ہے کوئی رسول اور نہ نی گرجس وقت آرز وکرتا تھا ڈال دیتا تھا شیطان ﷺ آرز واس کے کے پس موقو نے کر دیتا ہے اللہ جمز ڈالٹا ہے شیطان مجر محکم کرتا ہے اللہ نشانھوں اپنی کو۔

شاه عبدالقادرمحدث دېلوي متوفی ۱۲۳۰ه کصته کېن:

اور جورسول بھیجا ہم نے تھے سے پہلے یا نی سوجب خیال باندھنے (لگا) شیطان نے ملا دیا اس کے **خیال میں' پھراللہ منا تا** ہے شیطان کا ملایا بھر کچک کرتا ہے اپنی باتش ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر بلوی متوفی ۴۳۰ھ اھر کھتے ہیں:

اور ہم نے تم ہے پہلے جینے رسول یا نبی بیسیج سب پر بھی یہ دانتہ گزراہے کہ جب نہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھا پی طرف سے ملا دیا تو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو پھراللہ اپنی آئیس کچی کر دیتا ہے۔

> ' حفرت سيدمحمرث كيموچيوي متوفي ١٩٦١ه لكصة بين:

اورنیس بجیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ نبی نگر یہ کہ جب پڑھا تو شیطان نے اپنی طرف سے اپنوں کے لیے بڑھا دیا ان کے پڑھنے ٹیل تو میٹ دیتا ہے اللہ جو شیطان کا القاء ہے بھر مفبوط فر مادیتا ہے اللہ اپنی آئٹول کو۔ حضرت سیداح مسید کافلی متوثی اند ۲۰۷ او کلستے ہیں:

marfat.com

تبيار القرآر

جلدست

(or:21)

اور ہم نے ( فیب کی خریں دینے والا اپنا مبوث ) کوئی رسول اور نبی آپ سے پہلے ہیں بھیجا محر اس نے علاوت کی تو **شیطان نے اس کی طاوت کے دوران (لوگوں پراتی طرف سے) ڈال دیا تو اللہ مٹادیتا ہے شیطان کے ڈالے ہوئے کو اور پھر** 

الى أيتى فوب كى كرديا --

شاوولی الله شاور فیح الدین اورشاه مبدالقادر نے اس آیت میں تسمنی کامعنی آرزد کیا ہے۔ سیخ تھانوی اور سیدمودودی نے ہی میں معنی کیا ہے اور باتی مترجمین نے تسمنی کامعنی پر حایا الدوت کیا ' کیا ہے اور مؤ فر الذکر معنی ایک روایت برمنی ہے

جوشر بيرترين ضعف باو بعض نے اس كوموضوع كها باورتمام تحققين علاء مغسرين اور محدثين نے تسمنني كامنخي آرزوك کیا ہے۔ پہلے ہم اس شدید شعیف روایت کا ذکر کریں گے جس کو اس آیت کے شان مزول میں بیان کیا جاتا ہے مجراس روایت کا شدید ضعف بیان کریں مے پھراس سلسلہ میں مفسرین اور محدثین کی نقول اور تصریحات پیش کریں مے فسنسقول و

بالله التوفيق وبه الاستعانية يليق. الج:٥٢ كاشان نزول

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی روایت میں ذکر ہے کہ جب حضور صلی الله علیه دملم نے سورہ النجم پڑھی تو آپ نے **جدہ کیا** اور سب مسلمانوں اور مشرکوں نے بھی مجدہ کیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۰۷۱) مشرکوں نے جو مجدہ کیا اس کی صحیح

کیاتم نے دیکھالات اورعزیٰ کواوراس تیسری منا ۃ کو۔

وجه بدے كه آپ فيليد آيات الماوت فرما مين ٱلْحَرَ آيْشُهُ الْكَاتَ وَالْعُنْزَى ۞ وَمَسْوةَ الثَّالِيَّةَ الأغوى (الخم: ٢٠-١٩)

تو مشرکین اس بات سے خوش ہوئے کہ قر آ ن کریم میں ان کے بتوں کا ذکر آ گیا اور انہوں نے بھی مجدہ کرلیا۔ اس سلسله چیں مند بزار اورتغییر ابن مردویہ چیں ایک شدید خیف روایت ذکر کی گئی ہے جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ج**ب ومنوة المشالمشة الا**خسرى كى تلاوت كى توشيطان ئے آپ كى تلاوت ميں خود يرانفاظ ملا ديج يا آپ كى زبان سے جاری کرادیے:

يەمرغان بلند بانگ ان كى شفاعت كى مقبولىت متوقع ہے۔

الله تعالى نے آپ سے پہلے كوئى رسول اور نى نہيں بھيجا محر

(اس کے ساتھ یہ واقعہ گزراہے) جب اس نے آیات کی تلاوت

کی توشیطان نے اس کی تلاوت میں اپنی طرف سے کچھ ملا ویا۔

پس الله تعالى نے شيطان كے طائے كومنسوخ كرديا اورائي آيات

تلك الغرانيق العلى فان شفاعتهن

بیین کر شرکین خوش ہوئے اور بجدہ کرلیا۔ بعد ش جرئیل نے آ کرعرض کیا آپ نے وہ چیز طاوت کی جس کو میں لے كرآيا نہ اللہ تعالى نے اس کو نازل كيا اور آپ كے استفسار پر بتلایا كه آپ نے پر کلمات پڑھے ہیں۔ آپ رنجيدہ ہوئ تو اللہ

تعالى نے آپ كي سلى كے ليے بير آيات نازل فرمائيں: وَمَا اَرُسُلُنَا مِنُ فَبُلِكَ مِنُ زَّسُولِ وَلَا

يَسِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ٱلْقَى الشَّيْطَانُ فِي ٱلْمِينِّيِّمِ فَيَنْسَخُ اللُّهُ مَا يُكُفِي الشَّيُطَانُ ثُمَّ يُحُوكُمُ اللَّهُ أَيْدِهِ. (15:7a)

برروایت افی تمام اسانید کے ساتھ سندا باطل اور عظا مردود ب کیونکہ نہ بیمکن ہے کہ شیطان آپ کی زبان سے کلام

martat.com

تبياه القرآء

كرے اور ندير كدائي آواز كو آپ كى آواز كے مثاب كر سكے اور سننے والے اس كى آواز آپ كى آواز قرار دي أكر بالعرض يہ مكن بوتو تمام شريت سے اعماد أنحه جائے كا كوكد بوسكا ب كديم تك محاب كى روايت سے جو احكام بنچ بيل دو آپكا فر مان نہ ہول بلک شیطان کا کہا ہوا ہو۔ نیز حدیث سے عابت ہے کہ شیطان خواب میں آ کر حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی حل نہیں بن سکتا تو جب شیطان آپ کی صورت کے مماثل نہیں ہوسکتا تو آ واز کے مماثل کیے ہوسکتا ہے اور جب وہ سونے والے پر اشتبان بین ڈال سکا حالانکہ وہ اس حال میں مکلف نہیں ہونا تو بیدار پر کیے اشتباہ ڈال سکتا ہے جبکہ وہ مکلف ہوتا ہے۔امام ابو منصور ماتریدی امام بیقی امام رازی قاضی بیضادی علامه نودی علامه کرمانی علامه بدرالدین عینی علامه قسطلانی اورعلامه آلوی اور دیگرتمام محققین نے ان ردایات کورد کر دیا ہے۔الل علم میں سواعلامہ عسقلانی اور علامہ کورانی کے کسی نے ان روایات پر اعماد نہیں کیا۔مورہ فج کی اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے علامہ آلوی نے فرمایا کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم جب ا<mark>بی تبلیغ کے پیش</mark> نظر اُمت میں وسعت کی تمنا کرتے تو شیطان مسلمانوں کو دین ہے برگشتہ کرنے کے لیے ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک ڈال دیتا۔مثلاً تبحرۃ الزقوم کے بارے میں کہتا جہنم میں درخت کا کیامعنی؟ درخت تو لکڑی **کا ہوتا ہے اور آ می لکڑی کوجلا** دیت ہے پھر جہنم میں درخت کیے ہوسکتا ہے۔قرآن میں کھی کا ذکر آیا تو کہا اتنابزا خداہے اور اتنی حقیر چیز کی مثال دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے: رِاتَكُمُ وَمَا تَعَبُكُونَ مِنُ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ

تم أورالله كے سواتمہارے معبود سب جہنم كا ايندهن بيں۔

جَهِنَّمَ. (الانبياء:٩٨) تو كهائية أو دوع ريطيبا السلام كى بعى عبادت كى كى ب اگروه بھى جہنم ميں كتے تو مارے بت بھى چلے جائيں تو كوكى حرج نہیں۔قرآنِ کریم میں ہے:

وَلَا تَسَاكُلُوا مِسَمَّا لَهُ يُذَكِّر اسُهُ اللَّهِ عَلَيْمِ جس پرخدا کا نام نه لیا جائے اسے مت کھاؤ۔

تو کہا کمال ہے خدا کا مارا ہوا حرام ہواور تبہارا مارا ہوا حلال ہو جائے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے ان تمام شبهات کوزاک کرے اینے دین اورائی آیات کو تککم فرا دیا۔ اس تغیر کی بنیاداس بات پر ہے کہ تعنی کامنی '' پڑھا' منیس بلک "آرزوکی" ہے۔اوراب آیت کا ترجمہ یوں ہوگا:

ا من آپ سے پہلے کی رسول اور نی کونیس بھجا گر جب بھی اس نے (اپنی اُمت کی وسعت کی) تمنا کی توشیطان نے اس کی تُمنا میں (لوگوں کے دلول میں شبہات پیدا کرکے )خلل ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ شیطان کے دمور کومناویتا ہے اور اپنی آيات كومحكم كرديتا ہے۔ ' (روح العاني جزياص ٢٥٧)

روايت تلك الغرانيق كامتن

امام بزار بیان کرتے ہیں:

امام بزارا بی سند میں لیسف بن حماد أمیه بن خالد شعبهٔ ابوبشر معید بن جبیر کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت كرتے بين كه ني صلى الله عليه وسلم مكه ميس تينے آپ نے سورۂ النجم پڑھی جب اس آيت پر پنچنے ''افسو ايت ہو الملات و العبزی ومنوة الشالثة الاخوى \_'' تو ني صلى الله عليه وملم كى زيان پرييكلمات جارى بوے'' تسلك البغير انيىق المعلى الشفاعة منهم ترتجي ''يمرغان بلند بالكُ ان كل شفاعت متوقع بـ ' حضرت ابن عباس كبتي بين كم مشركين بين كرخوش موت

martat.com

ار الشراع الشراعي الشرطير و مم رخيده مو ي بها الشرقائي في يرآ يت نازل فريائي: (ترجمه) بم في آب سے پہلے جب بحي وفي في يارسول بيجاتو اس كساتھ بيموا ب كرجب اس في طاوت كي توشيطان اس كي طاوت على بكوالقاء كرويتا ب مجر الدقائي شيطان كالقاء كومناويتا ب اورائي آيات پائند كرويتا ہے۔

اس روایت کو بیان کرنے کے بعد امام یز ادلکھتے ہیں: کہ ہمارے علم میں اس سند کے سوااس مدیث کی اور کوئی ایک سند متصل نہیں ہے جس کا ذکر کرنا جائز ہو۔ اُس یہ بن خالد شہور رقتہ ہے بیر حدیث بلی از ایوصالح از این عباس کی سند کے ساتھ معروف ہے۔ (کفٹ الاستان ج س ۲۵)

ر رتقہ ہے بیر حدیث بھی از ایوصاح از این عباس لی سند کے ساتھ معروف ہے۔ ( کشف الاستاری اس اے) علامہ انتھی اس روایت کو امام طبر انی اور امام ہزار کے حوالے سے ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

امام طبرانی نے فرمایا: میں اس صدیث کو صرف حضرت این عباس کی روایت سے جانتا ہوں۔ سورہ نج کی تھے۔ نہ اس سے طویل صدیث گزر رمکی ہے لین روضعیف الاستاد ہے۔ (جمع الروائدج یم مواا مطبوعہ دارالکاب الربی بروت ۱۳۰۳ء) سے طویل صدیث گزر رمکی ہے جس

علامہ ایستی نے امام طبرانی کی اس دوسری روایت کوعروہ بن الزبیر سے روایت کیا ہے اوربیہ روایت مرسل ہے کیونکہ عروہ بمن الزبیر تالیق بین انہوں نے زمانہ رسالت کوئیں پایا تھا۔ اس کا ذکر بھن الزوائد بنے مص ۲۷۔ ۵۱ بیس ہے اور ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ شرح مجھے مسلم بنج ۲ مس ۱۵۸ ۱۵۵ میں بیان کیا ہے۔

معیں کے ماتھ مرح کی عمل ۱۹۸ ماہ ۱۹۵ میان کیا ہے۔ روایت ملک الغرانیق کی فئی حیثیت پر بحث ونظر

مافظ این جرعمقلائی فی کھا ہے کہ ان روایات کی تمام اسانید ہر چند کہ ضعف انقطاع اور ارسال سے خالی نیس لیکن چونکد میروایت متعمدواسانید سے متعول ہے اس کے اس کی کارت اسانید سے بتع

رفتی ابدری جمره ۴۳۹ معید ابدر)

علم صدیت میں حافظ ابن مجرعسقلانی کا مقام بہت بلند ہے اور ہم ان کی عظمتوں کی گر دراہ کو بھی نہیں پا سکتے کین اس کے
باوجود معذرت کے ساتھ یہ کہنے کی جسارت کرتے ہیں کہ حافظ ابن مجرعسقلانی نے انقطاع کی صراحت کے ساتھ یہ صدیث

باوجود معذرت کے ساتھ ہے کہنے کی جمارت کرتے ہیں کہ حافظ این ججرعسقال فی نقطاع کی صراحت کے ساتھ ہے مدے یہ اراور این مردویے کی سند کے ساتھ ہے مدیت پر اراور این مردویے کی سند کے ساتھ ہے صدرت این عباس سے دوایت کی ہے پھرکہی سندی نحاس این احاق طبر کی این الحاق اور این مزد کی اسانید ضعف اور این مزد کی اسانید ضعف اور این عباس سے مردی اور اقتصاع ہے جا کہ بادر یہ تھرت مجلی کی ہے کہ یہ اسانید ضعف ہو اور اقتصاع ہے جا کہ بالائری ہے کہ یہ دوایت مجھ ہوتی تو یہ واقد ان مجب ہر عروی ہوتا ۔ جگر الاؤس یہ دوایت مجھ ہوتی تو یہ واقد ان مجب ہر عروی ہوتا ۔ جگر الاؤس یہ دوایت مجھ ہوتی تو یہ واقد ان مجب ہر عروی ہوتا ۔ جگر اس دوایت کے مطابق اس دفت بکثرت صحابہ موجود تھے پھر مرف مخترت این عباس کی عمر ہوتا ہے کہ مرف موجود تھے ہم مرف موجود تھے کہ مرف موجود تھے کہ مرف موجود تھے کہ مرف اسلام کے دوسا کہ کی اور ایک کے دوسا کہ کی تو کہ اور ایک کی موجود تھا کہ کی اور ایک کی موجود تھا کہ کی خوشیں کی طرف منسوں کی خوشیں کی اور کہ کی خوشیں کی اور ایک کی دوبات کی جم کر ہم کی خوشیں کیا ہے کہ اس دوایت میں کہوا لیے تو موجود تھی ہم کہ جب رسول الشام کی آپ نے دوبات کی جم کو مل کے کرئیس آیا کہو ایک کا داکھ کے اس دولیت کی جم کو میں کہوا لیے تو معزت جبر کی طید السلام نے آ کر کہا آپ نے دوبات کی جم کو مل کے کرئیس آیا کی دوبات کی جم کو مل کے کرئیس آیا کو دوبال کی آب نے دوبات کی جم کو مل کے کرئیس آیا کو دوبال کی کاروں کے کرئیس کیا کی دوبات کی جم کو مل کے کرئیس آیا کہو کہون کی دوبات کی جم کو مل کے کرئیس آیا کہوں کے خوان دیال کو داکل کی اس پر آپ دنچیدہ ہوئے کے لیا سوائی نے نازل کی اس پر آپ دنچیدہ ہوئے کے اس دوبالے کرئیس کا کیا آپ نے دوبات کی جم کو مل کے کرئیں آیا کے دوبال کی دوبال کی کرئی کر دوبال کرنے کرئی دوبال کرئی کر کرئیں کیا گوئی کرئیں کی جم کو مل کے کرئیں آئی کے دوبات کی جم کو مل کے کرئیں آیا گوئی کرئیں کی کرئی کرئیں کیا کہوں کرئی کرئیں کی کرئیں کی دوبات کی جم کو مل کے کرئیں کیا کہوں کے کرئیں کی کرئیں کرئیں کی کرئیں کیا کہوئی کرئیں کی کرئیں کیا کہوئی کے کرئی دوبال کی کرئیں کیا کہوئی کرئیں کیا کہوئی کرئیں کرئیں کیا کہوئی کرئیں کرئیں کرئی کرئیں کو کرئیں کرئیں کرئیں کرئیں کرئیں کرئیں کرئ

إلى بيا بت ناول فرماني (وما ارسلنا من قبلك من رسول والنبي )اورسورة في مدنى إدرسورة فيم من كرمشركول ك

m جلدہفتم

martat.com

Lall La

جدے کا داقعہ جرت ہے تی سال پہلے کا ہے تو گویا آپ کو جواس داقعہ ہے درخ و طال ہوااس کو ذاک کرنے کے لیے گی ساتھ بعد سرورہ تج کی بیتے ہے تا نال ہوائی۔ یہ بات منطق کے جمی طاف ہے اور اس من گمرت روایت کے جمی طاف ہے کو کلدال میں بیہ ہے کہ آمت کا اس پر ایساں اللہ علیہ و کلی اللہ علیہ و کہ بیتے ہے کہ آمت کا اس پر ایساں اللہ علیہ و کہ بیتے ہے کہ آمت کا اس پر ایساں ہوا کی طرح بیتی ہو گئی ہیں ہو اللہ علیہ و کہ بیتے ہو گئی ہیں گراور اللہ میں میں میں اللہ علیہ و کہ بیتے ہو گئی ہے کہ بیتے ہو گئی ہے کہ میسلوان نے بیر ہے کہ ہو لیے ہو گئی ہے ہو گئی ہے کہ میسلوان نے بیر سے بھر یہ کیم ہو کہ ہو گئی ہے کہ میسلوان نے بیر کا سات آپ ہے کہ ہوا گئے ہیں۔ روایت تلک الغرافی کی اوا بیت تلک الغرافی کی اوا بیت تلک الغرافی کی اوا بیت تلک الغرافی کی بارے میں محدثین کی آراء

حافظ بدرالدین مین متونی ۵۵۵ هاس بحث میں حافظ این جم عقلانی پر دد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قاضی عیاض اور این عربی اس ور این عربی این عربی اس ور این عربی اس کے الائل ہے۔ کیونکہ ان کار این عربی اس دوایت کو در کیا ہے اور یہی چیز نی صلی الله علیہ وسلم کی جلالت تقرر اور عظمت شان کے لائل ہے۔ کیونکہ ان کلمات تفرید کے جاری ہونیا شیطان کا آپ پر تسلط ہویا آپ اللہ تعالی آب اس چیز ہے دری ہویا شیطان کا آپ پر تسلط ہویا آپ اللہ تعالی کی طرف غلط بات کی عمد ایا ہو انسبت کے درائل عقلیہ اور تقلیم سے حال ہے اور اللہ بالفرض الیا ہوتا تو بہت سے مسلمان مرتد ہوجات اور میر مقول نہیں ہے۔ نیز اگر ایسا ہوتا تو مجابہ سے بیام تحفی شدر ہتا۔ (عمد القادی جوام ۲۷)

قاضی عیاض اس بحث میں لکھتے ہیں اس روایت کو مضفین گتب صحاح میں سے کی نے نقل نہیں کیا نہ یہ کی سند حتج اور مصل سے مروی ہے۔ اس روایت کو بصفی اور مصل سے مروی ہے۔ اس روایت کو بصف ان مفر کن اور مو زمین نے ذکر کیا ہے جو عجب وغریب با توں کو جم کرنے کے حقوق میں ہوتم کی روایت کے راویوں کی فئی ہیں ہوتم کی روایت کے راویوں کی فئی بھی کر فردیاں ذکر کی ہیں بھر بکتر ت والی سے بیٹا بت کیا ہے کہ تی سلی انشاعید وسلم کی زبان پر شیطان کا تسلط محال ہے اور بیم مکن مہیں کر قرآ بن مجید کو بہتی تے ہوئے آ ہے کی زبان سے وہ بات نگلے جو اللہ تعالیٰ نے ندفر مائی ہو۔ پھر کامنی عیاض فرماتے ہیں اگر ایسا ہوا ہوتا تو مسلم نوں کا خداق اور العمال ہے اور العمال ہے اور العمال ہوا کہ بھر کہ بھر کو بہتی کو است میں طعنہ زنی کرتے اور العمال فیا لئہ کئی اس محینے القام ضرور کیا ہے لیکن رسول اللہ معلی اللہ علیہ وہ ملی نو سے مسلمانوں کا خداق اس کر تین میں طال ڈالئے کے لیے شیطان سے بید نہیں بلدان بعض عافل وہ النے کے لیے شیطان سے بید نور (حضرت عبداللہ این عمال کی طرف منسوب کرتے ہوئے) محتلف اسانید سے پھیلا دی۔

(الثفائصلهج ٢ص ١٠٢٠١ طبع مليان)

علامہ کر مانی لکھتے ہیں کہ تلک الغرائی العلی والی روایت باطل ہے۔عقلاً صحیح ہے شفلاً ، کیونکہ مشرکین کے خداؤں کی تعریف کرنا کفر ہے۔ بی سلی الشعلیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا صحیح نمیں نہ رمین تھے ہے کہ آپ نے بیہ کہا العیاذ باللہ آپ اس ہے بری ہیں۔مورہ بڑتم کی تغییر ملم بھی علامہ کر مانی نے اس کا روکیا ہے۔ (شرح الکر بانی ج نس ۱۵۴ج ہم ۱۷۷)

ملاعلی قاری لکھتے ہیں کہ بعض مضرین نے اس روایت کونٹل کیا ہے کین میسی میں ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ یہ جوروایت میں ہے کہ شرکین نے اس لیے بحدہ کیا تھا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باطل خداؤں کی تعریف کی تھی ہی باطل قول ہے اور زندیقوں کا گھڑا ہوا ہے۔ (مرقات ج سم ۳۰ طبح ملان)

marfat.com

44

ا مراح مراح مدد داوی کتے ہیں کہ بیر متلا اور تلا دجوہ کثیرہ سے باطل ہے اور بیردایت موضوع ہے۔

(العد المعات جسم ٢٣ لكعنو)

بعض اوگ کہتے ہیں کہ تمنی کامنی" راحا" کرنامج بناری کی اس مدیث برش ہے:

حفرت ابن عباس نے امنیة کی تغییر میں کہا جنب آپ بات

وقسال ابن عساس فسى امنيته اذا حدث القي الشيطن في حديثه فيسطل الله مايلقي

کرتے تو شیطان آپ کی بات میں کچھ ڈال دیتا مجر اللہ تعالی شیطان کے ڈالے ہوئے کو باطل کر دیتا اور این آیات کو پختہ کر

الشيطان ويحكم آياته و يقال امنيته قراته.

شیطان نے ذاتے ہوئے تو ہائل کر دیا۔ دیتا۔ امنیۃ کامعتی ہے اس کا پڑھنا۔

(مح ابخاري ج م ١٩٣٠ كرايي)

بیام بخاری کی (سند کے ساتھ) روایت نہیں ہے۔ انہوں نے بغیرسند کے حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کر کے اس کوتعلیقا ذکر کیا ہے اور صافظ ابن مجرعسقلانی کی تصریح کے مطابق امام بخاری کی تعلیقات میں شدید ترین ضعیف احادیث بھی بیر

مافظ بدرالدين يمنى ال مديث كمتعلق لكعة بين:

ال حم کے داقعہ سے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصرت اور زاہت پر دلیل قائم ہے اور اس پر اُمت کا اجماع ہے۔ آپ اس سے بری بیں کہ آپ کے دل یا زبان پر ایک کوئی چیز بھی جاری ہو عمد آنہ ہوآیا شیطان کی طرح سے آپ پر کوئی سبیل نکال سکٹایا آپ اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کریں عمد آنہ ہوآ۔ عمل کے نزدیک بھی بید داقعہ کال ہے اگر بید داقعہ ہوت مجمشرے مسلمان مرتد ہوجاتے اور بیر متقول نہیں ہے اور آپ کے پاس جو مسلمان تنے ان سے یہ داقعہ کئی ندر ہتا۔

(عدة القاري جزواص ٢٦ مطبوعه ادارة الطباعة المنير بيمعر ٢٣٨ه)

روایت تلک الغرانیق کے بارے میںمفسرین کی آ راء

ایونکه بیکفر ہے اور اگر شیطان نے ہر ورآپ کی زبان ہے بیکلمات جاری کرائے تو یہ می محال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنْ عِبَدِی کُنِ اَسْ لَکَ عَلَیْهِمْ مُلْفِلْ اِنْ اِللّٰہِ عَلَیْہِمْ مُلْفِلْ اِللّٰہِ عَلَیْہِمْ مُلْفِلْ

(الامراه: ٢٥) مكا.

توحضور مربطریق اولی تسلطنیس موگا یامموا اورغفلت کی وجدے بیکلمات نی صلی الشعلیدوللم کی زبان سے نکل مے - بد

جلدهفتم

marfat.com

ميناء القرآء

مى باطل كى كوكدوى بنجات بوك التى كى فغلت آپ ير جائز جين ب ورند شريعت بالكليدا ح و أفر جائ كالدار الله الحقاق ال

لَا يَاتُينُو الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَلَيُووَ لَا مِنْ خَلْفِهِ. (قرآن عمى) إلى دما ضے آسکا به يکھے۔ (فرا مجروبیہ)

یعی غیرقرآن قرآن میں شامل نہیں ہوسکا اور الله تعالی فرماتا ہے:

اِتَّا نَحْنُ نَزَّكُ اللِّهُ كُو وَيَانًا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿ ثُمْ نَوْلَ إِنِ مِيرُونَا لَ لِيَا بِ اور بم ع ال كَ عَاظ

(الجر:٩) بين.

( مارک التو بل علی باش الخازن جه ص ۱۳۳ چاور )

شریعت سے بھر وسداوراعتا دائھ جائے گا اور ہر آیت میں بیا خال ہوگا کہ شاید بینے قرقر آن ہواور بیہ بداہیت باطل ہے۔ تن

(تغیر کیرج ۸ص ۲۳۸-۲۳۷ مطبوعه بیروت ۱۳۵۰)

وہ آپ کو ہماری وی سے لغوش دینے کے قریب تھے تا کہ آب ہم پر کوئی بات گھڑ دیں اور اس وقت وہ ضرور آپ کو اپنا

دوست بنا ليت - اور اگر جم آپ كومضوط ندر كفت تو آپ ان كى

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے:

وَإِنْ كَادُوْا لَيَفْيِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيِّ آوَحَيْنَا اِلَيْكَ لِسَفْسَرِى عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَّا لَآتَخَذُوكَ

خَيِلِيُلًا ۞ وَكُولًا آنُ ثَبَتُنِكَ لَقَدُّ كِدُثَّ تَرُكُنُ خَيلِيُلًا ۞ وَكُولًا آنُ ثَبَتُنِكَ لَقَدُّ كِدُثَّ تَرُكُنُ إِلَيْهِمْ مُنِيثًا قِلِيلًا ۞ (العراء ٢٠٥٠)

طرف تھوڑا سا مائل ہوجاتے۔

ان آیوں کا منہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اللہ پر افتر او بائد ھنے سے محفوظ اور معصوم رکھا اور اس روایت می ہے کہ آپ نے اللہ پر افتر او بائد علما اور وہ بات کہی جو اللہ تعالی نے نہیں فر مائی۔ نیز یہ ہے کہ آپ نے کہا ''میس نے شیطان کی اطاعت کی اور اس کا کلام کہا'' لہذا یہ روایت صراحنا ان آیوں کے ظاف ہے اور ان کی ضعد ہے۔ یس میدوایت اگر سند تھے بھی وارد ہوتی تو مردود قرار دی جاتی اور جب فی الواقع اس کی سندھے نہیں ہے تو برکیوکر نہ مردود ہوگی۔ نیز علامہ قرطمی نے تکھا

ہے کہ ہم اس روایت سے خدا کی بناہ مانگتے ہیں اس کی سی تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن جراع ٢٠١٥ - 20 وارالفكر بيروت)

علامدابوحیان اندلی لکھتے ہیں کدابن عطیہ زخشری اور بعض دوسرے مغسرین نے اس جگدایی چزیں کھی ہیں جن کا وقوع

marfat.com

16 4

فام مسلمانوں سے بھی فیس موسکا چہ جائیکدان کی نسبت ہی معموم ملی الشعلیدوسلم کی طرف کی جائے جامع المسيرة المنوبيدام محمد من احاق سے اس قصد کے بارے علی سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کداس کو زندیقوں نے مگر لیا ہے اور اس پر انہوں نے ایک متقل کاب لکمی اورامام او بکراحد بن حسین بیل نے فرمایا کدازروے روایت بدتصر محج نبس ب اوراس کے تمام راوی مطعون میں اور محاح اور مدید کی دی معترکت میں بیقدنیں ہادراس تصدو محینک دینا واجب اس لیے می نے ا بی کتاب کواس قصد کے ذکر سے پاک رکھا ہے۔ جن لوگوں نے اس قصہ کوفق کیا ہے ان پر تعجب ہے کہ ایک طرف و و و تر آن مجدي برآيات الدت كرت ال

خم بروثن ستارے کی جب وہ زمین پر اُترا۔ تمہارے آ قا ند بھی مراہ ہوئے اور نہ بے راہ چلے۔ اور وہ اپی خواہش سے کلام نبیں فرماتے۔ان کا فرمانا صرف وجی ہے ہوتا ہے جوان کی طرف کی

جاتی ہے۔

وَمَسَا غَوْى ٥ وَمَسَا يَسْمِطِقُ عَينِ الْهَوْى ٥ إِنْ هُوَ اللا وحشى يووحسي (الخم:١٠١)

وَالنَّهُيمِ إِذَا هَوْى ٥ مَسَاحَسَلُ مِسَا حِبُكُمُ

اوربيآيت يزعة بن لُلُ مَايَكُونُ لِنَي آنُ ٱبْلَالُهُ مِنْ تِلْقَايَى ْ نَفْسِى إِنْ آتِبْعُ

مجھے حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے قرآن کو بدل دوں میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔

إِلَّا مَايُونُ خَيَى إِلَىَّ (يِنْس:١٥) اوران آیات کو بڑھنے کے ساتھ ساتھ رسول الله سلی الله علیه وسلم کی طرف سے سیجی منسوب کرتے ہیں کہ آ ب نے

قرآن مجيد كنيات موع اس مل كحواور كلمات الدير (الحراليد عدم ٥٢٥ وارالكريروت ١٣١١ه) علامه آلوی نے ص۲۹۳ سے لے کرص ۲۷۲ تک اس موضوع پر طویل بحث کی ہے اور حافظ ابن مجرعسقلانی اور شخ

ابراہیم کورانی نے اس روایت کی جس قدرتا و بلات بیان کی ہیں سب کا جن چن کررد کیا ہے۔اس بحث میں انہوں نے تقعص الانتیاء کے مخ ابومنصور ماتریدی کامی و لفل کیا ہے کہ سمج بات یہ ہے کہ شیطان نے اپ زندیق اور بے دین چیلوں کے دلول میں تلک الغرائی کا وسوسہ ڈالا ہے تا کہ وہ ضعیف مسلمانوں کو دین کے بارے میں شک وشبہ میں مبتلا کریں حالانکہ بارگا

رسالت پناواس حم کی خرافات سے بری ہے۔ (روح المعانی جزیاص ۲۱-۲۲ وارالفكر بيروت ۱۲۱ اها) شخ ابد منصور ماتر بدی کی طرح قاضی عیاض نے بھی یک لکھا ہے اور اس کی تائید میں حضرت ملاعلی قاری نے بیآ یت پیش

اورای طرح ہم نے ہرنی کا شیاطین انس اور جن کو دیمن بنا وَكَلْلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ بَيِيّ عَدُرُّا مَيْطِينَ دیا بدایک دوسرے کو ملمع کی ہوئی جموثی بات (لوگوں کو) بہکانے الْإِنْسِ وَالْحِينَ يُؤْجِيُ بَعُصُهُمُ إِلَى بَعْضِ زُخُرُكَ کے لیے پنچاتے ہیں اور اگر آپ کا رب جا ہتا تو وہ بیکام نہ کرتے الْقَوْلِ غُرُورًا ﴿ وَلَوَهَا ۚ وَكُولُهَا مَا تَعَلُوهُ فَلَارُهُمُ پس آپ انبیں اور ان کے بہتان کو چھوڑ دیں۔ وَمَا يَفْتَرُونَ ٥ (الانعام:١١٢)

اورامام مسلم في حصرت ابو بريره رضى الله عند ب روايت كياب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كدة خرز ماند من كچولوگ الى حديثيں بيان كريں كے جن كوتم نے سنا ہوگا نة تبهارے باب دادانے يتم ان سے دور ر بود ہ تم سے دور بين تاك وہ حمیں ممراہ کرسکیں نہ فتنہ میں ڈال سکیں۔ نیز آپ نے فرمایا: آخر زمانہ میں د جال اور کذاب ہوں کے وہ تم کوالی حدیثیں منائي كے جوتم نے منى مول كى نة تبارے باب دادانے تم ان سے دور رمووہ تم سے دور ديں تاكد دہ تم كو كمراه كر عيس ندفت

جلدهفتم

تعام القرآر

میں ڈال سکیں ۔ (شرح النفاءج میں ۹۲ ہیردت)

ان کےعلاوہ دیگرمنسرین نے انچ :۵۲ کی تغییر عمل جو ک**ی کلھاہے اس کا خلاصہ ب**ہے: حویر المقیاس' جامع البیان' کشاف مدارک روح البیان جلالین' ورمنقو' جمل تغییر م**قلبری اور تفاسیر شیعہ میں سے تمیان'** 

مجح البيان اور فی من ال روايات پراعم کيا کيا ہے جن کا ظامريہ ہے کہ في صلى الشرعليه وسلم جب سورة والنحم كي آيات الاوت كرر بے تقوة شيطان نے آيكن زبان سے يو كلمات كهلواد كے تسلك الفو انيق العلى ان شفاعتهن تو تجي اورسورة

کررے تھ بوشیطان نے آپ فی زبان سے بیٹمات مہوا دیئے تبلک النفو انیق العلی ان شفاعتوں تو تعجی اور مورة انج ۵۲۰ کا بیٹم نی کیا ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کی رسول اور نی کو بھیجا تو جب اس نے تلاوت کی توشیطان نے اس کی

تلاوت میں اپنی طرف ہے کچھ ملا دیا۔ اس کے برخلاف الجامع لا حکام القرآن القرطبی احکام القرآن لا بمن العربی تغییر ابن کیٹر تغییر ثنا کئی احکام القرآن للجمیاص غرائب القرآن ورغائب الفرقان زادالمسیر ، فتح البیان اورتغییر منیر میں ان روایا ہے کو

ستر دکر دیا ہے اور برسیل تنزل ان کی بیاتو جیدگی ہے کہ جب آپ نے تلاوت کے دوران وقفہ کیا توشیطان نے آپ کی آواز کے مثابہ آواز بنا کر اس وقفہ میں بیکہاتہ لک المغر انبیق المصلیٰ ان شیف عتین تو تبجی اور شنے والوں نے بیسمجما کہ

کے مثابہ آواز بناکراس وقفہ میں یہ کہاتہ لک المغرانیق المعلیٰ ان شفاعتهن تو تبھی اور شنے والوں نے یہ مجما کہ آپ نے پر کلمات فرمائے میں اور تغییر مراغی نظم الدرراور تغییر صادی نے سورہ ج: ۵۲ کا یہ مخی کیا ہے ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کی رمول یا نبی کو بھیجا تو اس نے علاوت کی توشیطان نے اس کے سنے والوں کے دلوں میں اس علاوت کے خلاف

جب کی را توں یا ہی وجہ ہو اس سے موادے کا وسیفان ہے ہیں سے سے والوں سے دووں میں اس موادت سے معاملے۔ شہبات ڈال دیۓ اور البحرالحمیط ، تغییر میشادی خفاجی تغییر مدارک خازن ، دوح المعانی ، تغییر کبیر الاساس کی النغییر اگر ر الوجیز اضوء البیان تغییر قائمی الجواہر للطفطاوی فی ظلال القرآن فتح القدیر اور تفاسیر شیعہ میں سے منج الصادقین اور تغییر نموعہ

انوبیز اسوء ابہان سیر فای انجوام کلفظ وی کا طلال انفران کی الصدیر اور طاہیر سیعیدیں ہے کی افصادی اور سیر سونہ میں ان روایات کو بہ کشرت دلاکل ہے مستر دکر دیا ہے اور سورہ قی ۵۲:کا کا میر منی کیا ہے: ہم نے آپ سے پہلے جب مجی رسول اور ٹی کو بھیجا اور اس نے (اپنی اُمت کے بڑھنے کی) تمنا کی تو شیطان نے (لوگوں کے دلوں میں وسوے ڈال کر) اس

۔ تمنا میں خلل ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسول کومنا دیا اورا بن آیات کو تکلم کر دیا۔ اور مارے نزدیک میں تغییر صحح ہے اور جن اہل سنت مفسرین اور مترجمین نے اس کے خلاف ترجمہ اورتغییر کی ہے وہ صحح العقیدہ علماء ہیں اگر وہ مجھی زیادہ غور و

ہاور جن اہل سنت مفسرین اور متر جمین نے اس کے خلاف ترجمہ اور نغیر کی ہے وہ بچ العقیدہ علاء ہیں اگر وہ بھی زیادہ غور و خوض سے کام لیتے اور زیادہ ختیق اور جبخو کرتے تو امید ہے کہ وہ بھی ای ترجمہ او نفیر کو افقیا رکرتے ۔

<u>ا بیک شبہ کا از الہ</u> ہم نے اس ردایت کی فنی نوعیت واضح کی ہے اور جلیل القدر محدثین اور مفسرین کی آ راہ بھی بیان کی ہیں جن ہے اس

روایت کامن گفرت اور جموث ہونا واضح ہوگیا۔ حافظ این جرعسقلانی نے اس روایت کی بیتاویل کی ہے کد شیطان نے نبی مسلی الله علیه وسلم کی مشابر آ واز میں بر کلمات کہے اور سنے والوں نے بیسمجھا کہ آپ نے بیر کلمات فرمائے ہیں۔ اس جواب کو بعض علاء نے اپنی تسانف میں نسل کیا ہے لیکن بیرجواب اس لیے سیجے نہیں ہے کہ جس طرح شیطان آپ کی مش نہیں بن سکتا ہیں

العادات میں مان میں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہوں ہے۔ کہ اس کے دیا میں اس کے دیا میں سرس میں اپنے اور اگر ان میں استعام ان اور آپ کی آواز کو میں استعام نہ ہو یا تنظیم کے خلاف ہے اور اگر شیطان آپ کی آواز کو خل فر آثار کو جہدے ہے اور اگر شیطان آپ کی آواز کو خل فر آثار کی مستحد ہو جائے گئے۔ کہ اور کوگ شیطان کی آواز کو آپ کی آواز کو خلاف ہے کہ اور کوگ شیطان کی آبوز کو اس کے اس کے ساتھ مشتبہ ہو جائے گی کیعن ملاء نے اس براس سے

اور جنگ احدیث شیطان نے آ واز دی تھی کہ'' حضور سلی اللہ علیہ و کلم شہید ہو گئے'' لیکن بداستدلال صحیح نہیں ہے کیو کلمہ یہال شیطان کی آ واز حضور صلی اللہ علیہ رسلم کے مشابر تھی نہ کس نے اس کی آ واز کو آپ کے مشابہ سجھا تھا بھراس سے اس م کیسے

marfat.com

K.

متدلال موسکا ب كرشيطان آپ كى آواز كى مشابت كرسكا ب

میرے نودیک چھکے میدروایت بارگاہ درمالت کی عظمتوں کے منافی تھی اس لیے بی نے اس کے دد اور ابطال بی کافی اس کے میل نے اس کے دد اور ابطال بی کافی اس کے میں اس پر بہت مرصہ نے ور وگر کرتا رہا ہوں۔ سب سے بہلے بی نے یہ بحث ابریز بی میں جسیل اور حقیقتی سے تعظم کی نے یہ بحث ابریز بی میں جسیل اور حقیقتی سے تعظم بی نے یہ بحث ابریز بی آئے ہیں جن میں میں میں میں اس پر بہت مرصل مطالعہ کرتا رہا۔ یس نے اپنے معاصر علاء سے اس دوایت کو اس سے کا کی تاریخ میں بی کیا تاجا عظمی بین فیارہ بی کیا ہی میں اس موضوع روایت کو اس بی بیال تاویل کے میار سے افغیار کرلیا ہے جس کو ابھی ہم نے حافظ ابن مجرصت خلاف کے بی اس موضوع روایت کو اس المحقم و اس میں اس موضوع روایت کو اس اس موضوع کر دوایت کو اس موضوع کر دوایت کو اس بی معلم و بی کہ میں ہوں انداز اس کے دول کی حجہ انہوں نے اس دوایت کو اس باطل تاویل کے مساتھ ابی تصافی کی سورے کر دیا۔ اللہ تعالی ان کی مفترت فرائے اور مصنف کے دل میں مجبت رسول کو اور زیادہ کر دے ۔ اس اللہ اس کو مشرک کو تول فرا میں ہوں انداز اس کے دسول کی حرمت سے بڑھ کر بچھے کی گرمت میں بین سے بیس نے جو بیسی کی ہے وہ مرف اور مرف متام رسول کے تحفظ کی خاطر کی ہے۔ اس اللہ اس کوشش کو تیش از بیش خدمت و دین کی تو تیش دی اور اس کا ایمان بر خاتم اور اس کا ایمان بر خاتم نے دار کو مصنف کے بیش از بیش خدمت و دین کی تو تیش دے اور ساتھ نائی نے خاتم میں اور اس کا ایمان بر خاتم نے دار مساتھ کو بیش از بیش خدمت و دین کی تو تیش دے اور اس کا ایمان بر خاتم نے دار مساتھ دیں اور مساتھ کی سے اور اس کا ایمان بر خاتم نے مارہ نے دار مساتھ کی سے میں کو میں اور اس کا ایمان بر خاتم نے اور مساتھ کی سے دور اس کا ایمان بر خاتم نے دور بی کی تعتین اور صداحتی اس کا مقدر کر دے۔ اس ادار اس کا تعدر کر دے۔

آمينٌ يارب العالمين! والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد سيدالمرسلين حاتم النبيين عليه وعلى آله واصحابه و ازواجه واولياء امته و علماء ملته اجمعين ـ

حسام النبیون علیمه و علی الد و اصحابه و اروبه و اروب است و مساء مسا است. الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تا که الله شیطان کے ڈالے ہوئے (شبهات) کوان لوگوں کے لیے آنرائش بنا دے جن کے دلول میں پیاری ہے اور جن کے دل تخت ہو تھے ہیں' بے شک ظالم لوگ بہت دُور کی مخالفت میں ہیں O (اٹح: ۵۳)

جن کے دلوں بیس بیاری ہے ان ہے مراد منافقین ہیں جن کے دلوں میں شکوک اور شبات کی بیاری ہے۔ اور جن کے دل خت میں م ول خت ہو چکے ہیں ان سے مراد کفار ہیں۔ شیطان نے بیشبات ڈالے تھے کہ قرآن مجید میں فر بایا ہے کہ دوزخ میں شجرۃ الرقوم ہے تو آگ میں درخت کیے ہوسکا ہے؟ اور اللہ تو سب سے بڑا ہاس نے مجمعر کی مثال کیوں دی ہے ای طرح کے دومرے شبهات ڈالے جن کا بیان گزر چکا ہے۔ مومنافقین تو ان شبهات کی بنیاد پر اسلام کے ظاف مہم چا کس کے اور کفار کو ال شبهات کی ویہ سے اپنی ہٹ دھری پرڈ نے رہے کا اور موقع کے گا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جوالل علم میں ان کو بید جان لینا جا ہے کہ بیر (قر آن) آپ کے رب کی طرف سے حق ہے ہیں وہ اس پر ایمان لائمیں اور ان کے ول اس کی طرف جمک جائمیں اور بے شک الله ایمان والوں کو ضرور صراط منتقم کی طرف راہ دکھانے والاہے (انتج ۲۴۰)

ایک قول یہ ہے کہ اہلی علم سے مرادموشین میں اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراداہل کتاب ہیں۔ غیز اس آیت میں فرمایا یہ تن ہے مقاتل نے کہا اس سے مراد ہے کہ بیر آن حق ہے کیلی نے کہا شیطان کے ڈالے ہوئے شہبات کا منسوخ ہونا حق ہے اور فرمایا :اور اللہ ایمان والوں کو ضرور صراط مشتقم و کھانے والا ہے جس سے وہ جان لیس کے کہ شیطان کے مدڈالے ہوئے شہمات باطل ہیں۔

ے رہیں اور اے اور جواوگ کافر میں وہ اس کے متعلق بمیشہ شک میں بی رہیں گے حتی کران پر اچا ک تیا مت اوٹ

عباد القرآء

راع ان کے پاس برم دن کاعداب آجاے (انج :۵۵)

اں آیت کامٹی نیے ہے کہ اگر کفار کو تیامت تک کی طویل زندگی بھی ال جائے تو وہ بھر بھی اسلام اور قر آن مجید ہے حق بونے کے متعلق شکوک اور شبہات ہی میں جتلار ہیں گے۔

يوم عقيم كامعني

اس آیت میں فر مایا ہے یاان کے پاس بوع تیم کاعذاب آ جائے۔ علامدراغب اصفہانی متونی ۲۰۵ھ کھتے ہیں:

عقیم اصل میں ان نتھی کو کہتے ہیں جواثر قبول کرنے ہے مانع ہو۔ چنا نچہ محاورہ ہے عقیمت مفاصلہ اس کے جوڑ ختک ہوگئے اور لاعلاج مرض کو داءعقام کہتے ہیں اور عقیم اس مورت کو کہتے ہیں جومرد کا نطقہ قبول نہیں کرتی۔ حضرت سارہ نے کہا:

قىالىت عىجوز عقيم (الذاريات: ٦٩) مِين يوژهى بانجھ بول \_ ديسے عقيم اس بوا كو كہتے ہيں جو بادل لے كرآئے نہ كى درخت ميں پھل لائے:

جب ہم نے ان پر خمرو برکت سے خالی ہوائیجی۔

اِذُ ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّرِيْحَ الْعَقِيْمَ ( (الذاربات:۳)

جو چیز کی خیر کا اڑ تبول ندکر سے اس کو بھی عُقیم کہتے ہیں اس بناء پر ایوم قیم کا معنی ہے وہ دن جس بیس کوئی خیر ندہو۔ (المزدات جاس ۴۵ معرفی کیسیز رام معلیٰ یہ دن ۱۳۹ مطوعہ کیسیز رام معلیٰ یہ دن ۱۳۹۹ م

را سروات ۲۰۱۵ سبوعیت براد اس دن کو یوم عقیم اس لیے فرمایا که کفاراس دن میس کوئی راحت اور کروشیم کا آرام نہیں یا ئیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی اور وہ کی ان کے درمیان فیصلہ فر مائے گا پس جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمت والی جنتوں میں ہول گے 0 اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان ہی لوگوں کے لیے ذکت والاعذاب ہے 0 (انچ ،۵۷۔۵۲

اس ملک ہے مراد قیامت کا دن ہے اور دہی جزا اور سزا کا دن ہے اس دن مومنوں اور صالحین کوان کی نیکیوں پر آجر دیا

جائے گا اور کافروں اور مکذبوں کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے اللہ کے راستہ میں ہجرت کی بھر ووقل کر دیۓ گئے یا وہ (طبعی موت) مر گئے اللہ ان کوشرورعمدہ رزق عطافر مائے گا اور اللہ سب دینے والوں ہے بہتر دینے والا ہے 0 اللہ انہیں ضرورا کیں جگہ واطل فرمائے **گا** 

ان تو تعرور حمده رزئ عطا حربائے کا اور القد سب دینے والوں ہے بہتر دینے والا ہے ۱۰ جس ہے وہ راضی ہولی کے اور بے شک اللہ خوب جانبے والا ہر دہار ہے 0 (ائح: ۵۸-۹۵)

آیااللدی راه مین ل کیے جانے والے اور طبعی موت مرنے والے دونوں کا اُجر برابر ہے

اس آیت کے زول کا سب ہیے کہ حضرت عثان میں مظعون اور حضرت ابوسلمہ میں عبدالاسد جب مدید میں فوت ہوگئے تو بعض لوگوں نے کہا جواللہ کی راہ میں فوت ہوجائے وہ اس سے افضل ہے چوطبی موت مرے۔ تب بیآیت نازل ہوئی کہ مہاجرین میں سے جواللہ کی راہ میں قل کیا جائے یا چوطبی موت مرے گا اللہ تعالیٰ دونوں کورزق حسن عطافر مائے گا مینی دونوں کا مرتبہ برابر ہے اور طاہر متر بعت کی اس پر دلاات ہے کہ شہید افضل ہے۔ اور بعض اہل علم نے بیر کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں قس کے جانے والا اور اللہ کی راہ میں مرنے والا دونوں شہید ہیں لیکن اللہ کی راہ میں قبل کیے جانے والے کا مرتبہ اور اس کی فضیلت زیادہ ہے اور بعض نے کہا کہ دونوں کا مرتبہ زیادہ ہے اور انہوں نے اس آیت سے اور حب ذیل آیت اور اجادے ہے

marfat.com

ے استدلال کیا ہے:

اور جو تحض اینے محرے اللہ اور اس کے رسول کی طرف وَمَنْ يَسْخُوجُ مِنْ أَيْدِ بِهِ مُهَاجِرًا إِلَى جرت کے لیے لکلا مجراس کوموت نے آلیا تو اس کا آجراللہ کے اللَّهِ وَرَسُولِهِ لُمَّ يُلُو كُهُ الْمَوْثُ فَعَدُ وَفَعَ

آجُرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴿ (السَّاء:١٠٠) ذمه( کرم) پر ثابت ہوگیا۔

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله ملی الله علیه وللم معنرت أم حرام بنت ملحان کے محر محے 'آپ نے وہاں پر تکر نگالیا گھرآپ بنے انہوں نے ہو چھایار سول اللہ آ آپ کس دجہ سے بنے ہیں؟ آ ب نے فرمایا میری اُمت کے کچھ

لوگ اللہ کی راہ میں سمندر میں جہازوں بر سواری کریں گئے وہ جہاز بادشاہوں کے تخت کی طرح ہوں گے۔ انہوں نے کہا یار**سول اللہ 1 آ**پ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں ہے کردے۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ 1 اس کو ان میں سے کردے مچرآ ب دوبارہ بنے انہوں نے مجراس کی وجہ پوچھی یاس ک<sup>ی مث</sup>ل کہا۔ آ ب نے مجر پہلے کی طرح کہا حضرت اُم حرام

نے کہا آپ اللہ سے دعا کیجے کہ اللہ مجھے ان میں سے کردے۔ آپ نے فر مایا تم پہلوں میں سے ہواور دوسرول میں سے نہیں ہو ۔ حضرت انس نے کہا پھر حضرت اُم حرام نے حضرت عبادہ بن الصامت ہے شادی کی' وہ بنت قرظہ کے ساتھ سمندر میں سوار

ہو تمیں جب وہ واپس لوٹیس تو ایک سواری پر سوار ہوئیں اس سواری نے ان کوگرادیا اور اس سے وہ فوت ہوگئیں۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ١٨٧٧ صحيح مسلم رقم الحديث:١٩١٢ من الترزي رقم الحديث: ١٩٣٥ منن اليواؤود قم الحديث: ٣٩٩١ منن التسائي رقم

وجہ ولاات ریے ہے کہ حضرت اُم حرام اللہ کی راہ می<del>ں قل ن</del>یس کی تحقیر کیکن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شار اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں کیا۔

حضرت ابو ما لک اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه دملم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص الله کی راہ میں گھرے نگلا کھر مرکمیا یا اس کوتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہے' یا اس کواس کے گھوڑے نے گرا دیا یا اس کوکس

سانی یا بچھونے ڈس لیا یا وہ بستر پر مرکیا یا جس طرح اللہ نے جاہا وہ طبعی موت مرکیا تو وہ شہید ہے اوراس کے لیے جنت ے \_ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ٢٣٩٩ المسيد الجامع رقم الحدیث: ١٢٦٠٩)

عبدالله بن المبارك نے بیان كيا ہے كه ایك حض ایك جہاد میں پخینق كے پُقر كَلنے سے فوت ہوا اور دوسر افض طبعي موت ہے فوت ہوا۔ فضالہ بن عبیدا س مخف کے باس بیٹھ گئے جو طبی موت سے فوت ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا آپ شہید کوچھوڑ کراس کے پاس بیٹے گئے بین انہوں نے کہا جھے اس کی پرواہ نبیں کہ بیں ان دونوں میں ہے کسی کی قبر سے بھی اُٹھایا جاؤں پھر انہوں

نے رہ آیت پڑھی: اور جن لوگوں نے اللہ کے راستہ میں ہجرت کی پھر وہ قبل کر وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا اِفْىُ سَبِيبُلِ اللَّهِ ثُمَّ فَيَلُوْا دئے گئے یا وہ (طبعی موت) مر کئے اللہ ضرور ان کوعمہ ورزق عطا اَوْمَى اتُدُوا لَيَرُزُفَنَّهُمُ اللَّهُ رِزُقًا حَسَنًا ﴿

(الح:۸۵)

اورسلیمان بن عامرنے کہا کرفضالہ برودی ایک علاقہ کے امیر تھے وہ دوآ دمیوں کے جنازہ پر گئے ایک قل کیا تھا اور دومراطبعی موت مراقعا۔انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا میلان اس خض کی طرف تھا جوٓ آٹی کیا گیا تھا۔انہوں نے کہا یہ کیا دجہ ہے کہ تم مقول کی طرف میلان کررہے ہواس ذات کی قتم جس کے قبضہ وندرت میں میری جان ہے جھے اس کی کوئی پرواہیں ہے

martat.com

کہ جھے دونوں میں سے کس کی قبرے اُٹھایا جاتا ہے پھر انہوں نے بیا ہت پڑھی۔

(تغيراثعالى الجامع لا كام القرآن ١٣٦٥)

میری رائے ہیے کہ افضل تو وی ہے جواللہ کی راہ مٹن قبل کیا گیا اور ان ولا**ال کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اور ان** احادیث اور آثار میں سیذکر کیا گیا ہے کہ جوخض اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے مجاہد پن کے ساتھ لگ**ا بھر اس کو طبق موت نے آلیا** قبال میں بات نے دار سے ان کے لیاس کے نگلٹ کے اعتبال سے ان قبال میں کہ بھی ری رقبال میں مطابقہ اور ان کے مجافر او

تو اس کی نیت اور جہاد کے لیے اس کے نگلنے کے اعتبار سے اللہ تعالی اس کو بھی وہی **تو اب عطا فرمائے گا جو شہیر کو مطا فرما تا** ہے۔ ان احاد بی<u>ث ا</u>ور آٹار کا یہ مٹی نہیں ہے کہ ہولی موت مرنے والا آجر وقو اب میں شہید کے ہرا ہر ہے۔

ہے۔ ان احادث اور اتارہ میں میں ہے نہ ہر میں سوت مرے والا ابر وہ اب میں سہیدے برابر ہے۔ اللہ کی راہ میں قبل کیے جانے والے کا اُجر وثو اب اللہ کی راہ میں میں کئی ہے۔ اُنہ کے سات کے سات کے سات کی میں مارک کے سات کے میں مارک کے سات کے میں مارک کے سات

حفرت عمرو بن عبد رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہو چھایارسول اللہ اکون ساجہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا خون بہایا جائے اور اس کا محموز ارنجی کیا جائے۔(اس کی سند صغیف ہے)

(سنن ابن بابدرقم الحديث: ۴۷۹۳ منداحمه ۳۸۵ مندعبد بن حيدرقم الحديث: ۳۰۰) - سند عبد بن جديد المراجع

حضرت عبداللہ بن حبثی آمعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وئلم سے سوال کیا گمیا کہ کون سائل سب افضل ہے؟ آپ نے فرمایا (نماز میں) لمباقیام۔ پوچھا گیا کہ کون ساصد قد سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا مفلس کی کمائی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کون کی ججرت سب سے افغل ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے ان چیزوں سے ججرت کر لی جن کو اللہ مناتا ہے اور کر بالے میں سے بد حمل کا کہ ان اور اور سے سے افغل میں کا آپ نے فرمایا جس نے اور نیا المان ان ا

اللہ نے اس پرحرام کر دیا ہے۔ آپ سے بوچھا گیا کون سا جہاد سب سے افضل ہے؟ آپ نے فر مایا جس نے اپنے مال اورا پی جان سے شرکین کے خلاف جہاد کیا بھر بوچھا گیا کون ساقتل ہونا سب سے مکرم ہے؟ آپ نے فر مایا جس کا خون بہایا گیا اور ہرائیں ہے۔

اس کا گھوڑا زخمی کرویا گیا۔ (اس حدیث کی سندھیج ہے ) (سنن ابوداؤر آم الحدیث:۱۳۳۹ سنن النسائی قم الحدیث:۲۵۲۵ ۱۰۰۵ سنن این بلجیرقم الحدیث:۱۳۳۳)

حضرت ابو ہریرہ دخی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی فتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے جو شخص بھی اللہ کی راہ میں زخی ہوتا ہے اور اللہ دی کوعلم ہے کوکون اس کی راہ میں زخی ہوتا ہے وہ

(صحح البخاري رقم الحديث ٢٨٠٣ محج مسلم رقم الحديث ١٨٤٢ من النسائي رقم الحديث ٥٠٢٩ منن ابن بلبررقم الحديث ٢٤٥٣)

حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ کے مزد دیک شہید کی چیز حصوصیات ہیں: کہلی بار جب اس کے جم سے خوان نکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما و یتا ہے اور وہ جنت میں اپنے

ٹھکانے کود کیے لیتا ہے اس کوعذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور وہ قیامت کے دن کی بزی تھبراہٹ سے مامون رکھا جاتا ہے ا بزی آٹھوں والی حور سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے اور اس کے ستر رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی

ہے۔ (سنن التر ذی رقم الدیت:۱۲۷۳ سنن این ملیز رقم الدیث:۱۲۷۹ سند احمد جسم سامی ۱۳۱۱ اکسید الجامع رقم الدیث:۱۸۱۸)

حضرت جاہرین عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر و بن حرام جنگ اُحد کے دن شہید کر ویے گئے تو رسول اللہ علی اللہ علیہ وکلم نے فر بالا: اے جابرا کیا میں تم کو بیٹ نہ بتاؤ ہی کہ تمہارے رب عز وجل نے تمہارے والد

دیے سے دو موں املہ میں اللہ تعبید و سے خواہد '' سے تاہد کا دی کہ جو میں است جاب کی اوٹ سے عمار سے داند سے کیا ارشاد فر مایا؟ شرف نے عرض کیا کیون نہیں! آپ نے فر مایا اللہ تعالی نے ہم تحض سے جاب کی اوٹ سے کلام فر مایا تمہارے دالد سے بالشافہ کلام فر مایا۔ لیس فر مایا اے بیرے بندے بھے سے تمناکر میں تجھے عطاکر دن گا۔ انہوں نے کہا اے

marfat.com بدی<sup>نن</sup>

ہرے رب قری دوبارہ) زعمہ کردے میں دوسری بارتیری راہ میں آئی کیا جاؤں فرمایا: بیرے ملم میں پہلے سے یہ کہ دو وقع کی طرف جیں لوٹائے جائیں گے۔انہوں نے کہا اے بیرے رب! تو ان کو میری خبر دے دے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

عال مریان: وَ لَاَتَحَدَّسَتَنَّ الْکَلِیْنَ فَحَیلُوْا فِی سَیِیلِ اللّٰهِ اور جولوگ اللّٰه کاراه عمل کُل کے کے ان کو برگز مرده کمان مُعَوِّ قُلْ -الاید: (آل مران:۱۹۹)

(منن این بادر قم الحدیث: ۱۹۰۰ منن الزندی قم الحدیث ۲۳۸۷ منداحدج ۳ ساس ۲۳۱۱ ال کاسند حن ب

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: شهید کے سواالل جنت میں سے کوئی فضی پینخواہش نہیں کرے گا کدا ہے دنیا میں لوٹا دیا جائے۔ شہید سے جائے گا کداس کو دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے تھی کہ

ے وق مل میں بر وصف کی ارانشد کی راہ میں قبل کیا جائے کیونکہ وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھی عزت عطافر مائی ہے۔ وہ جائے کا کہ اس کو دس بارانشد کی راہ میں قبل کیا جائے کیونکہ وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھی عزت میں م ( مج ابتحادی قبل الحدیث: ۱۹۸۷ مج مسلم قبل الحدیث: ۱۹۷۵ من الزدی قبل العالیٰ مند احمدیت میں ۱۹۰۳ من الداری قبل

الله يد الاستان مج الله يد المعلمة عند الاستان المعلمة عند الإستان المعلمة عند المعلمة على المعلمة المعلمة الم الله يد الاستان مج الله يد المعلمة المعلمة عند الإستان المعلمة عند المعلمة عند المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة الله الله المعلمة 
حضرت الو برریو رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: شبید کوقل ہونے کے وقت اتی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی تم میں سے کسی ایک کو چونی کے کاشنے سے ہوتی ہے۔

تکلیف بھی میں ہوئی جنتی تم میں سے کی ایک کو چیوئی کے کائے ہے ہوئی ہے۔ (سنن الزیمی رقم الحدیث:۱۹۷۸ سنن النسائی قم الحدیث:۱۳۱۴ سنن این بلیر قم الحدیث: ۲۸ منن الداری رقم الحدیث:۱۳۱۴ سنداحمہ

ج م س ۱۹۵۷ مج این حبان قرالمدیث: ۲۹۵۵ منطبة الاولیارج ۱۸۵۸ من بین ج ۱۹۰۸) الله تعالی کا ارشاد ہے: اور بیاس لیے ہے کہ جس نے اتی ہی اذیت پینچائی جتنی اے اذیت پینچائی گئی تھی پھراس پر زیادتی کی کی تو اللہ اس کی ضرور مدوفر مائے گاہے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا بہت بینشنے والا ہے (اق ۲۰۰)

سزابہ قدرجرم دیناعدل ہے

تعین ہم نے تم ہے جو بیان کیا ہے وہ ای طرح ہے مقاتل نے کہا یہ آ یت کد کے ان شرکین کے متعلق نازل ہوئی جب رجب شروع ہونے ہے دودن پہلے سلمانوں کے ساتھ مشرکوں کا کھراؤ ہوا۔ انہوں نے آپس میں کہا (سیدنا) مجر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اصحاب حرمت والے ہمیتوں میں قال کھروہ جانتے ہیں سوانہوں نے مسلمانوں پر تملد کیا کہیں مسلمانوں جات قدم رہا دراللہ نے مشرکین کے خلاف ان کی مدوفر مائی مجرحرمت والے مہیتوں میں جنگ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے دل میں خطرہ پیدا ہوا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فر مائی ۔ (جائع البیان جماس ۲۵ اندائسرے ۵۵ سے ۲۵ سے

جس مخص نے کمی مخص کواس کے جرم کی اتنی ہی سزادی جتنا اس کا جرم ہے تو یہ جرم نیس بلکہ عدل اور انساف ہے۔ مثلًا اس مختص نے کمی کا دانت تو ٹرا تو اس کا دانت تو ٹرنا جرم ہا ادراس کے بدلے میں اس کا دانت تو ٹرنا عدل اور انساف ہے۔

قرآن مجيد ۾ ہے: رور پر سام

وَجَوْرَآهُمَ مِنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مَالُ بِ-فَرَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْهُ مُنْ مُنَا عَلَيْهُ وَاعْتَدَا وَالْمَالِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَا وَمَنْ الْعَدَى عَلَيْهُ مُنْ الْمَالِينَ الْمَالِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ وَمِعْلِ مَا الْعَدَى عَلَيْهُ مُنْ (البّرة: 191) كروستنى الله فَعَدْى عَلَيْهُ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللّ

marfat.com ملاتك

ميار القرآر

قصاص کے تمام احکام ای اصول برجنی ہیں۔ تلوار سے قصاص لینے میں اختلاف فقہاء

الم فخ الدين محد بن عمد رازي متونى ١٢٧ ه لكمة بن:

ا مام شافعی رحمہ اللہ نے فر مایا جس شخص نے کسی کو آ گ ہے جایا ہم اس کو آ گ ہے جلانے کی سزادیں مجے اور جس شخص نے کی کودریا میں غرق کیا ہم اس کو دریا میں غرق کرنے کی سزادیں گئ اور امام ابوصنیفہ نے فر مایا بلکہ قاتل کو کوارے <del>قل</del> کیا جائے گا۔امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کے لیے بیرجا ئز قرار دیا ہے کہ وہ

ظالم سے دیبا ہی بدلہ لے جیسااس نے مظلوم برظلم کیا ہے ادراس کی نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔

(تغير كبير ج٨ص ٢٣٦) مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٥٥)

امام ابوصنیفہ برامام رازی کے اعمرُ اصٰ کا جواب ہم کہتے ہیں کہ تصاص (بدلہ) لینے میں مما تک واجب نہیں ہے شال ایک شخص دوسرے کو کیجاے زانی ا اور وہ مجی بدلہ

لینے کے لمیےاں کو کیےتم زانی ہویا اے زانی کہتو دونوں پر حد قذ ف لگے گی۔اس ہے معلوم ہوا کہ قصاص میں مماثلت شرعی حدود کے اندر ہوگی اور جو تحض کی کو آگ میں جلا دے اس کے بدلہ میں اس کو آگ میں جلانا تصحیح نہیں ہے۔ عدیث میں ہے:

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک لشکر میں جیسچا اور فر مایا اگرتم کو

فلال فلال شخص مل حائم من تو ان كوآگ ميں جلا دينا' بھر جب ہم نگلنے لگيتو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ميں نے بير حكم

دیا تھا کہ ان دونوں کو آگ میں جلا دینالیکن آگ کا عذاب اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا' اگرتم کو وہ دونوں مل جا کیں تو تم ان دونو ل كُوْتِلَ كروينا ـ (صحح الخاري رقم الحديث: ١٧-١٣ منر الوداؤ درقم الحديث: ٣٦٧٣ منداح رقم الحديث: ٥٥٣ مام الكتب)

عكرمه بيان كرتے ہيں كەحفزت على رضى الله عنه نے كچولوگول كوآگ ميں جلا ديا \_حفزت ابن عباس رضى الله عنها كوبيه خبر پیخی تو انہوں نے کہاا گرمیں ہوتا تو ان کوآ گ میں نہ حلاتا' کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وملم نے فر مایا: اللہ کے عذاب سے عذاب

مت دواور میں ان کوخرور قبل کردیتا کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو محض اپنادین بدلے اس کوقل کردو۔ (صحح البخاري رقم الحديث: ۱۷-۳ منن ابودا و دوقم الحديث: ۴۳۵۱ منن التريذي رقم الحديث: ۴۵۸۱ منن التسائي رقم الحديث: ۱۵۸۱ منن ابن

بليرقم الحديث: ٢٥٣٥ مصنف ابن الى شيدج • اص ١٣٨ مندا جررقم الحديث: ١٨٧١ عالم الكتب مند حيدي رقم الحديث: ٥٣٣٠

امام اعظم الوصنيف رحمه الله فرمات بين كه تكوار كے سواكس چيز سے قصاص لينا جائز نبيين ان كى دليل بي حديث ہے:

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا: تکوار کے سوااور کسی چیز کے اتھ قصاص لینا جائز نہیں ہے۔ بیرحدیث حضرت ابو بکرہ سے بھی مروی ہے۔

(سنن ابن باجد قم الحديث: ٢٦١٨، ٢٦١٧ سنن واقطني ج ٣ ص ٢٠؛ سنن يهيتي ج ٣ ص ٢٠، ج ٨ ص ٣٣ مصنف ابن الي شيدج ٢ ص ٣٥٣، المجم الكبيرة الحديث: ٣٨٠ ٥٠٠ مجم الزوائدج ٢ ص ٢٩١ كنز العمال رقم الحديث: ١٩٨٠ ٣٥٨)

بدلہ لننے کے بحائے معاف کر دینا بہتر ہے الله تعالى ارشادفر ماتا \_\_

وَجَـزَ أَءُسَيِّنَةِ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا عَ فَـمَدُ, عَفَا وَ آصُلَحَ فَاجُرُهُ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

اور برائی کا بدلہ ای کی مثل برائی ہے پس جس مخص نے معاف کردیا اور اصلاح کرلی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے

martat.com

یے تنگ دو فلالموں ہے محت نہیں کرتا۔

اورجس نے مبر کیا اور معاف کرویا تو وہ صت کے کامول

المنز (الحرري: ١٠) وَلِمَنْ صَبَو وَغَفَرَانٌ ذٰلِكَ لَعِنْ عَزْهِ الأمسور (الورال:٢٠٠)

اوراگرتم معاف کر دوتو یہ بر بیز گاری کے زیادہ قریب ہے۔

وَأَنُ تَعُفُوا اللَّهِ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (البّره: ٢٣٤) ز رتغيراً يت من بدلد ليني كى اجازت دين كے بعد فر مايا ب: ب شك الله ضرور بهت معاف كرنے والا بهت بخشے والا

اس کی وجہ بیے کہ جبیا کہ سورہ شور کی جس فرمایا ہے افعنل اور اوٹی بیے کہ انسان اپنا بدلہ نیے لے اور مبرکرے اور معاف کردے کیکن اگر اس نے تقاضا کے بشریت ہے بدلہ لے لیا تو اللہ تعالی نے فریایا میں اس کا س تعمیر کومعاف کردوں گا کیونکہ میں نے بی اس کو برلہ لینے کی اجازت دی تھی۔اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں معاف کرنے اور بخٹنے کا اس لیے و كرفر مايا بي كدالله تعالى كريم بوه اسيخ بنده كومعاف كرويتا باورمز انبين وينا تو بنده كويمي جاب كدوه بهي بدله ندك اور معاف کردے اور ایے رب تارک و تعالی کی صفت کا مظہر ہے۔

مارے نی سیدنا محصلی الله علیه وسلم کی مجی يمي سيرت ب كه آب بدانيس ليت سے معاف فرمادت سے:

حضرت عائش رضی الله عنها بیان کرتی میں که رسول الله صلی الله علیه وللم طبعًا بے موده باتیں کرتے ہے نہ تکلفاً اور نہ بازار میں چلاتے تھے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے تھے لیکن معاف کردیتے تھے اور درگز رکرتے تھے۔

(سنن المرَّدَى أَمَّ الحديث: ١٦١ م ١٣ مستعب إن الي شيرين ٨٥ مسهم ميح اين دبان قم الحديث: ١٣٠٩ سنن بيتى ج ع ٥٠٠ حضرت عا ئشەرمنی اللەعنېا بیان کرتی چین که رسول الله صلی الله علیه وسلم پر جب مجمی زیاد تی کی گئی میں نے آپ کو بھی اس کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا ماسوااس کے کہ اللہ کی حدود کوتو ڑا جائے اور جب اللہ کی حدود کوتو ڑا جاتا تو آپ سب سے زیادہ غضب فرمانے والے منے اور آپ کو جب بھی دو چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں ہے آسان جانب کو اختیار فرماتے تنے بەشرطىكەدە جانب كناە نەبو ـ

(مح الخارى قم الحديث: ١١٢٧ م ١٥٦٠ مح مسلم رقم الحديث: ٢٣٣٧ من ابوداؤ درقم الحديث: ١٨٥٨ منداحمد ٢٥٥٥) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیاس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فریاتا ہے اور دن کو رات میں داخل فریاتا ہے اور ية شك الله بهت سفنه والابهت ويمين والاس و (الح ١١٠)

ات کوون میں اور دن کورات میں داخل کرنے کامحمل

اللہ نے اس سے پہلی آنے یہ میں جوفر مایا ہے کہ وہ مظلوم کی مدد پر قادر ہے بیار شادا کی طرح ہے کیونکہ اللہ تعالی بہت قادر ہے اور بیاس کی قدرت کے آتا ریٹس ہے ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل فریاتا ہے اور دن کورات میں داخل فریاتا ہے۔ سوجو رات اوردن می تعرف فرماتا ہے وہ مصیبت زدہ کی مدد بر ضرور قادر ہے۔

رات کو دن میں اور دن کورات میں وافل کرنے کامحمل میہ ہے کہ جب اند میرا چلا جاتا ہے تو روثنی آ جاتی ہے اور جب روشی چل جاتی ہے تو اند میرا چھا جاتا ہے اور اس کا دوسر محمل مدہے کہ اللہ بھی راتوں کی مقدار کم کر کے دن کوزیادہ کر دیتا ہے اور بھی دن کی مقدار کم کر کے رات کوزیادہ کردیتا ہے۔

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اور بیاس لیے ہے كہ الله عی حق ہے اور بدار مشركين ) اس كے سواجس كی عبادت كرتے ہيں وہ باطل

martat.com

تبياد القرآد

ے بے شک اللہ بہت بلندنہایت براے O(الج:١٢)

اس سے پہلے جواللہ نے اپنی فقررت کا بیان فربایا ہے وہ اسی طرح ہے کیونکہ اللہ بی حق ہے بینی وہی ابیا موجد ہے جس کا وجود واجب لذاتہ ہے اس پر تغیر اور ذال مشتخ اور محال ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وعد اور وعمید کے کرنے پر قادب اور اس کی عبادت کرنا حق ہے اور اس کے غیر کی عبادت کرنا باطل ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے نہیں و کیھا کہ اللہ نے آسان سے پانی نازل کیا جس سے زیمن سر بنر **ہوگئ بے ٹک اللہ** بہت لطف کرنے والا نہایت خبر رکھنے والا ہے 0 (الحج:۱۲)

اللہ اپن مخلوق پر بہت رحیم ہے اوران کی ضروریات کی خبر رکھنے والا ہے اس لیے اس نے آسان سے پانی ناز ل فرما **کر** زیمن میں سبزہ غلہ اور پیمل وغیرہ پیدا فرمائے تا کہ انسانوں اور حیوانوں کی غذا کا سامان فراہم ہوا اور اس آسے **میں ب**ردیل بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مرد وزیمن کوزندہ کرنے ہے تا تا رہے تو اس تمام کا سکات کو بھی دوبارہ زندہ کرنے بے تا ور ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ای کی ملیت میں ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور بے شک اللہ ہی ہے بیاز بے تمام تعریفیں کیا ہوا © (الح ۲۲۰)

۔ اس آیت کا متن ہے کہ تمام کا نمات اپنے اختیار سے یا بغیر اختیار کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا نمات میں ہرتم کا لقرف فرمارہا ہے اور وہ ہرچیز ہے متعنیٰ ہے اور وہ کسی کی تعریف کرنے ہے مجی متعنیٰ ہے۔ اس نے محلوق کو پیدا کیا اور اپنی محست ہے آسان سے پانی برسایا اور ڈیٹن سے اناج پیدا فرمایا۔ بیاس کی انسانوں اور حیوانوں پر رحمت ہے اور اس کا انعام اور احسان ہے اسے اس کی ضرورت اور غرض ڈیٹی سودی حمد کا ستحق ہے اس کے اس کا حمد کیا ہوا ہوتا واجب ہے۔

اکم تران الله سخرک مُمّا فی الا مُن والفلک یا آخی من روی الفلک کی البحر با مُرده می الا می کی به من روی البحر با مُرده طوی کیسک الشماء ان مندری تنای بین الر وی امر وی امان الله بالگاس تقع علی الا من وی الا باذن و الله بالگاس در می الا باز وی الله بالگاس در می الا باز الله بالگاس در می الا باز الله بالگاس در می الا باز الله بالگاس در می الا بازی الله بالگاس در می الا بازی الله بالگاس الله وی برست می الله وی برست می الله می الل

marfat.com

marfat.com

تجهام القرآر

marfat.com

martat.com

Marfat.com

## دَاعْتُصِمُوْا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَنِعْمَالُمُولِي وَاعْتُصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَنِعْمَالُمُولِي

## ونِعُ مَ النَّصِيرُ ﴿

اور کیا اجھا مدد گارہے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا تم نے نبیں دیکھا کہ اللہ نے زین کی تمام چزیں تبہارے نفع کے لئے محرکر دی ہیں اورا**ی کے** حکم ہے سندر میں کفتیاں چلتی ہیں اور وہی آسان کوزیین پر گرنے ہے رو کے ہوئے ہے 'گرا**س کی اجازت ہے' ہے شک اللہ** لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بہت ہم یا ٹی کرنے والاہے O(اٹح ۔ ۶۵)

لیعنی اللہ تعالی نے زمین کی تمام چیز ہی تہارے مطبع اور تہارے تابع بنا دی ہیں پھرے زیادہ کوئی سخت چیز ٹیمیں اور لوہے سے زیادہ کوئی وزنی چیز ٹیمیں اور آگ سے زیادہ گرم کوئی چیز ٹیمیں اور ان سب چیز وں کو تہباری قدرت اور دسترس میں کر دیا 'ای طرح حیوانات پرتم کو تشکن کر دیا تم ان کو کھاتے ہوا ان پر سواری کرتے ہواور ان پر بوجھ لاتے ہواور ان کو دکھ کھر خوش ہوتے ہواونٹ ٹیمل اور گھوڑے کتے تو می بیکل جانور ہیں اس کے باوجو دان کو کمز ورسے کر ورانسان سے تالی کر دیا وہ جس طرح جا ہتا

ہان سے کام لیتا ہے۔

اور دریاؤں ادر سمندروں میں چلنے والی کشتیوں کو تمہارے تالع کر دیا اور کشیوں کو تالع کرنا اس کو تصممن ہے کہ ہوااور پا**نی** کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کیونکہ ان ہی کی ویہ ہے کشتیاں رواں دواں رہتی ہیں۔

ہارے سے اس موری پولیدان ہی اوجیت سیاں دوان دوان دوان ہیں۔ انسان کا طاہر وہم میں بھتا ہے کہ آسان بہت تیل اور وزنی ہے اور اس کو زمین پر گرنے سے صرف اللہ رو کے ہوئے ہے

اور جب الله اجازت دے گا تو آسان زمین پر گر کرکٹرے کئرے ہوجائے گا۔ اور ا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی ہے جس نے تنہیں زندہ کیا پھر دہ تنہیں موت دےگا' پھرتم کوزندہ کرےگا' ہے شک انسان مہت ناشکراے O(الح:۲۲)

لیٹن جس نے تبہار نفع کے لئے زیمن کی تمام چیز وں کوتمہارے لئے منحر کیا ہے اورتم پر انعام کیا ہے اس کا تم پر مید انعام ہے کہ اس نے پانی کی ایک بوند ہے تم کو پہلی بار زندگی دئ چرتم کوموت دی اور دوسری بار زندگی وے کر آخرت کی نعتوں کا درواز وتم یر کھول دیا اللہ تعالیٰ نے تم یر اس قد رفعتیں عطافر مائی میں سوچ کتم اس کا کتنا شکر اوا کرتے ہواور فر مایا کہ

> بے شک انسان بہت ناشکرا ہے کیونکہ انسانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کاشکر اوانمیں کرتی فر مایا: وَ قَلْمِنِکُ مِینْ عِبَادِی الشَّسِکُو (دراسا: ۱۳)

وَ وَلَيْلُ ثَيِنْ عِبَادِى الشَّكُوْرُ كِرِسبا: ٣) اور بیرے بندوں ٹین شرادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے ہرامت کے لئے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کے موافق وہ عبادت کرنے والے ہیں تو انہیں اس (طریقہ) میں آپ ہے جھٹڑ انہیں کرنا چاہئے اور آپ انہیں اپنے رب کی طرف دعوت دیں 'بے شک آپ ضرور سید ھے داستہ بر میں ۱۵(ائے 12)

منیک کے معنی کی تحقیق منیک کے معنی کی تحقیق

نسلک کے معنی میں گئی اقوال ہیں (۱) حضرت ابن عباس نے کہا اس سے مرادعمید کا دن ہے جس میں وہ جانور فرق

marfat.com

جلدهفتم

2 بین (۲) جابد نے کہا شک کا افظ قربانی کے جانوروں کے لئے تخصوص ہے۔ (۳) کی عبادت کی ادائی کے لئے رف میں جو جگہ یا جووقت معین مواس کو منک کتے ہیں۔ (م) قفال کا مخارب بے کہ منک کا معنی ہے شریعت اور عبادت

نے كامخصوص طريقة اوربيعني اس آيت كے قريب ب: م نے تم میں سے ہرایک کے لئے عبادت کا ایک مخصوص لِكُلِّ جَعَلْنَ امِنْكُمُ شِرْعَةٌ وَّمِنْهَا جُا

منشوراور دستورمقرر کردیا ہے۔

اور منک کا لفظ نسک سے بنا ہے جس کامعنی عبادت ہے اور جب منک کا لفظ ہر عبادت پر بولا جاتا ہے تو اس کو کسی ایک طريقة عبادت كے ساتھ مخصوص كرنے كى كوئى وينبيل ب أكر بياعتراض كيا جائ كرتم نے منك كے لفظ كوز كر محول كون میں کیا کوتکہ عرف میں نسک کے لفظ سے قربانی کا بی معنی مجما جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بید درست نہیں ہے کہ عرف **یں نیک کے لفظ سے قربانی کا ی معن سمجها جاتا ہے کیونکہ عرف میں تمام افعال جج کومناسک کہتے ہیں۔رسول الله سلی اللہ علیہ** وسلم نے فرمایا:

مجھے اپنے جج کے ارکان اور افعال کاعلم حاصل کرو۔ خىلوا عىنى منا سككم (سنن يىتى ج٥ص١٢٥) مرآب ای امت کی عبادت کرنے کے لئے جو طریقہ بھی مقرر کریں اس برکسی کو اعتراض اور بحث نیس کرنی جائے کیونکه برنی نے اپنے زمانہ کے مخصوص حالات رسم وروائ اور تہذیب و نقافت کے اعتبار سے مخصوص عبادت کے طریقے مقرر کے **میں اور ہر زمانہ کے نقاضے الگ الگ ہوتے ہیں۔** بیآیت اس وقت نازل ہوئی جب کافروں نے بیاعتراض کیا کہ جو جانوطیعی موت مرجائے تم اس کوئیں کھاتے اور جس کوتم ذیح کرتے ہواس کو کھا لیتے ہو مکویا اللہ کا مارا ہوائیس کھاتے اور اپنا مارا

موا کھا لیتے ہواس وقت بیآیت نازل ہوئی کہ آپ اللہ کا عبادت کرنے کا جوطریقہ جا ہیں مقرد کریں کی کواعتراض کرنے کا حق نمیں ہے۔ اورآپ اپ طریقہ برق کم رہیں اور لوگوں کو اللہ کی تو حید اس کے دین اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ر بیں آپ سیدهی راه پر بین اس میں کوئی جی نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوراگر وہ آپ سے جھڑا کریں تو آپ کہیں کہ اللہ تمہارے کرتو توں کوخوب جانتا ہے 0 اور اللہ قیامت کے دن تہارے درمیان ان باتوں کا فیملہ کردے گاجن میں تم اختلاف کرتے تنے 0 (اگح ۲۶-۹۸)

حعزت ابن عباس نے فرمایا اس آیت ہے مشرکین مکہ مراد ہیں جو آپ کی نبوت کے دعویٰ میں آپ ہے جھڑا کرتے تنے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ ان کے کرتو توں کو لینی ان کے شرک اور بت پرتی کو اور حق کے خلاف شور وغو غا کرنے کو اور ب حیائی کے کاموں کو اور کمزوروں اور ناتو انوں پڑظلم وستم کرنے کوخوب جانتا ہے اور قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کا طريقة حق تقااوركس كاطريقه بإطل تقااوركون جنت بل جائ كاادركس كودوزخ بس جموعك ديا جائ كا-

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کوحسن اوب کی تعلیم دی ہے کہ جو محض بحث اور تحیص میں کٹ تحق ' بٹ دھری اور تكبرے كام لے اس سے بحث بين كرنى جائے اور يه كهددينا جائے كد بحث مت كرو قيامت ك دن تهبين خود معلوم بو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایک قول میہ ہے کہ میہ آیت جہاد کا بھم نازل ہونے سے پہلے کی ہے اور اب اس کا تھم

منسوخ ہو چکا ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: کیا تمہیں معلوم نیس کراللہ جراس چرکو جانتا ہے جو آسانوں اور زمینوں میں ہے بے شک بیرسب

الك كتاب من (مرقوم) ب ب ثك يسب الله برآسان ٢٥ (اح ٥٠)

martat.com

مند المرا

## لوح محفوظ میں سب کچھ لکھے ہوئے ہونے کے متعلق احادیث

اس سے پہلی آ یہ بی فربایا تھا اور اللہ قیامت کے دن تمبارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرد ہے گا جن عمل تم اخسان ف کرتے تھے اور قیامت کے دن فیصلہ کرنا اس چیز پرموق ف ہے کہ اللہ کوظم ہو کہ کون سرزا کا مستق ہے اور کون افعام کا مستق ہے اس لئے اللہ تعالی نے فربایا کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے اور سب چھولوح محقوظ میں لکھا ہوا ہے اس لئے اللہ پر فیصلہ کرنا بہتے آسان نے سب چھوایک تناب میں لکھے ہوئے ہوئے کے متعلق بیا حادیث ہیں:

عبدالواصدین سلیم بیان کرتے ہیں کدمیری مکہ شیءطاہ بن الی رباح سے طاقات ہوئی بیس نے ان سے **کہا ہے اپر گئیا** یہ شک الل بھرہ تقدیر میں بحث کرتے ہیں انہوں نے کہا اے میرے بیٹے کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ بیس نے کہا تی ہ**اں!** نے نہ برت نے نہ دوجائھ نے زید اور

ب سے میں مور مربی ہیں۔ اس سے بین ایس کے اور میں ہیں۔ انہوں نے کہا مورہ زخرف پڑھ کی اور میں انہوں نے کہا مورہ ا انہوں نے کہا مورہ زخرف پڑھو کئی نے بیادہ کا انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا مورہ کر انہوں کے انہوں کے انہوں کا انہوں کہ انہوں کہ اس کر انہوں کا انہوں کہ انہوں کہ انہوں کا انہوں کے انہوں کا انہوں کے انہوں کا انہوں کا انہوں کے انہوں کا انہوں کے انہوں کا انہوں کے انہوں کا انہوں کے انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کے انہوں کو انہوں کے ا

عَرَبِيًّا لَمُلَكُمُ مِنْ مِقْلُونَ ۗ ٥ وَاللَّهُ فِنَى أَمِّ الْكِتْبِ لَدَيْنَا كَافَرَ ٱن بنايا ہے، کُتَم اس کو تجدیمُوں بِ ٹنگ بداور محفوظ میں لَعَلَى تَعِکِیْهُ ٥ (الْرُفن:٣-١)

عظاء بن الی رباح نے کہا تم جانتے ہوام الکتاب کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے انہوں نے کہا یہ و عظاء بن الی رباح نے کہا تم جانتے ہوام الکتاب کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے انہوں نے کہا یہو

مطاق بالروبان ہے ہو ان ہو ہوئے ہوا انسان ہوئے: یا سے جا انسان ہوا ہوں و م ہے انہوں کے جا بہوں کے جا بیروں کتاب ہے جس کواللہ نے آ سانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا تھا اس میں کلھا ہوا ہے کہ فرعون اہل دوز خ

ہاوراس میں ککھا ہوا ہے تبت بیدا ابسی لھب و تب اپولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گے اور دو (خود) ہلاک ہوگیا۔عطاء بن ابی رباح نے کہا پھرمیری ولید بن عمادۃ بن الصامت سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا تمہارے والدنے مرتجے وقت تمہیں کیا تھیست کی تھی انہوں نے کہا میرے والدنے تھے بلاکر کہا ہے میرے بیٹے اللہ سے فرینا اور یا در مکوتم اس وقت

تک ہرگز اللہ سے نہیں ڈرو گے جب تک تم اللہ پر ایمان ندلے آ واور ہر انچی اور بری چیز اللہ کی نقلہ پر کے ساتھ واب ایمان ندلے آؤ اگرتم اس کے خلاف عقیدہ پر مرگے تو دوز ن میں داخل ہو گے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے ساہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تعلم کو پیدا کیا اور فرمایا لکھ اس نے کہا کیا تکھوں فرمایا تقدیر کو ککھو جو کچھے ہو

ر مرائے ہوئے سناہے کہ سب سے پہنے اللہ تا چکا ہے اور جو پچھابدتک ہونے والا ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٢١٥٥ منن ابوداؤ درقم الحديث: • • ٧٢ منداحمه ٢٥٥ ١٣٧)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنهما بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رمول اللہ مسکی اللہ علیہ وسلم تقریف لائے
اور آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تعین آپ نے بی چھاکیا تم جانتے ہو کہ یہ یہی دو کا بیس ہیں؟ ہم نے کہائیس یا رمول اللہ! موا
اس کے کہ آپ ہمیں بتا کیں جو کتاب آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی اس سے متعلق آپ نے فریایا پیرب العالمین کی طرف سے
کتاب ہے اس میں جنت والوں کے نام ہیں اور ان کے باپ وادا کے نام ہیں اور ان کے قبائل کے نام ہیں کھران کے آخر
میں میران کردیا گیا ہے اور اس میں نہ بھی اضافہ کیا جائے گا اور نہ بھی کی کی جائے گی گھرآپ کے بائیں ہم ہو کہ کتاب تھی
اس کے متعلق فریا پیر بدر العالمین کی طرف سے کتاب ہے اس میں دوز نے والوں کے نام ہیں اور ان کے باپ وادا کے نام
ہیں اور ان کے قبائل کے نام ہیں گھران کے آخر میں میزان کر دیا گیا ہے نہ ان میں جھی کوئی کی
ہیں اور ان کے قبائل کے نام ہیں گھران کے آخر میں میزان کر دیا گیا ہے نہ ان میں جھی کوئی کوئی اضافہ ہوگا ہے آپ فراد وہ کوئی گھل
ہیں اور ان کے قبائل کے نام ہیں بھران کر دیا گیا ہے نہ ان میں جھی کوئی اضافہ ہوگا کہ میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم

marfat.com

**کرتارے اور جودوز فی ہے اس کا خاتمہ دوز خیوں کے اعمال پر موگا خواہ وہ کوئی عمل کرتا رہے ، مجرر سول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم** اسيد دونوں باتھوں سے ان كمايوں كوكرا ديا جرفر مايا تمبارارب اپني بندوں سے فارغ مو چكائے ايك فريق جنت مل باور ایک فرائ دوز خ می ب- (سنن التر فرى قم الحديد: ١١٣١ منداحدة عمى ١٦٤ السن الكبرى للنسائي قم الحديد: ٨٨٢٥)

حصرت عبدالله بن عمرو رضى الله عنها بيان كرت بين كه الله تعالى في تمام آسانول اورزمينول ك بيدا كرف س

پیاس بزارسال بہلے تمام محلوقات کی تقدیر کولکھ دیا تھااوراس وقت اس کاعرش یانی برتھا۔

(صحح مسلم رتم الحديث: ٢٦٦٣ ممكلوة رقم الحديث: ٤٩) حضرت ابو بريره وضى الله عند بيان كرت بي كدهي في عرض كيايا رسول الله! هي جوان تخف مول اور جميم اسي نفس ير

زنا کا خطرہ ہے اور حورتوں سے شادی کرنے کے لیے میرے پاس مال نہیں ہے گویا کہ دہ ضعی ہونے کی اجازت طلب کرتے تے آپ میری بات برخاموش رے میں نے مجرای طرح کہا آپ مجرخاموش رے جب میں نے تیری بارد ہرایا تو نی صلی الله عليه وملم في فرمايا: اے ابو ہر برہ جو مح تمبارے ساتھ ہونے والا ہے اس كوكھ كرقلم خنك ہو چكائے ابتم خصى ہويا نہ ہو۔ (صحح البخاري رقم الحدث: ٤١٠ ٥ مشكلوة رقم الحديث: ٨٨)

حعرت أم سلمد رضى الله عنها بيان كرتى بين كدانهوں نے كها يا رسول الله! آب نے بحرى كاجوز برآ لود كوشت كما يا تھا اس کی وجہ سے ہرسال آپ کے جم میں ورد ہوتا ہے آپ نے فر مایا بھے مرف وہی مصیب پنجتی ہے جو میرے لئے اس وقت ککھ وی می تھی جب حصرت آ وم بنوز مٹی اور گارے میں تھے۔ (سنن ابن اجر آم الدیث: ۳۵۳۲ سکاؤ ، رقم الدیث: ۱۲۳)

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور بیاللہ کے سواان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اورجن ( كمعبود بونے ) كا أبيس تحريمي كوئى علم نبيس ب اور ظالموں كاكوئى حا ي نبيس ب ( الح الد)

اس آیت کامعنی ہیے ہے کمشر کین جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کی بیرعبادت کی سعی دلیل پر پی نہیں ہے اس کے بعدفر مایا اور انبین خود میں اس کا کوئی علم نیس ب یعن ان کی بیعبادت کی عقلی دلیل ریمی نیس ے بی ان کا بتوں کی عبادت کرنا ایے باپ دادا کی اندهی تقلید برمنی ہے یا جہالت برمن ہے یا کسی کمز ورشبہ پڑسو ہرصورت میں ان کا بتوں کی عبادت کرنا باطل ہے اس سے میر محلوم ہوا کہ بھی کا فرکوخود بھی اپنے کا فرہونے کا علم نہیں ہوتا اور بیر بھی معلوم ہوا کہ اندھی تقلید کرنا باطل ب-اور فرمایا ظالموں کا کوئی حامی نہیں ہے اور یہاں ظالم ہے مراد شرک اور کا فر بیں خلاصہ یہ ہے کہ کفار اور شرکین کی کوئی

شفاعت نہیں کرے گا کیونکہ جمایت اور نصرت حق کی ہوتی ہے باطل کی نہیں ہوتی۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے :اور جب ان پر ہاری واضح آنےوں کی حاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چروں پر نا گواری کو پھان لیتے ہیں گلا ہے کہ وہ ہماری آیتیں طاوت کرنے والول پرحملہ کریٹھیں کے آب کھیے کیا میں تم کواس سے بھی زیادہ بری خردول وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کفارے وعدہ کیا ہے اور وہ براٹھکا تا ہے (ائج: ۲۲)

المنكر اوريسطون كالمعنى ان آیات سے مراد قرآن مجید کی آیات ہیں الله تعالی نے فرمایا ہے جن پر ہماری آیات بینات کی تلاوت کی جاتی ہے کیونکہ ہے آیات دلاکل عقلیہ اورا دکام کو مضمن ہیں اس لئے ہے آیات بین اور واضح ہیں اور یہ بتایا کہ ان کی جہالت اس درجہ کئنی اس آیت میں نا گواری اور غیظ وغضب کے لئے مکر کا لفظ ہے علامہ زخشری نے کہا اس کامعنی ہے قباحت میں صد سے

حلابفتم

ضيار القرآر

گزرہا' امپا کل ٹوٹ پڑنا' گالی گلوچ کرنا' نافر ہائی کرنا' اور اس کی تغییر میں مضرین کے تی اقوال بین کلیں نے کہا قرآ اس جمید گل آیات من کران کے چیروں پر کراہیت اور ناپندید گی کے آٹار فلا ہر ہوتے بین معنرت این عماس نے فر مایا این کے چیروں پ تکبر کے آٹار فلا ہر ہوتے بین مقاتل نے کہا ان کے چیروں سے فلا ہر ہوتا ہے کہ دو ان آیات کو اللہ کا کلام مانے سے اٹکار کم

۔ تماہ کرنے کے لئے اس آیت میں یسطون کا لفظ ہے علامہ داغب نے کہا مسطو کا معنیٰ ہے کی چیز کوشدت سے پکڑٹا ، کی کرنے کے لئے اس آیت میں یسطون کا لفظ ہے علامہ داغب کے کہا مسطور کا معنیٰ ہے کہ بیاں اور کہ اس کے ساتھ کیا۔

ا جھانا' کی پرحملہ کرنا اس کی اصل یہ ہے کہ جب گھوڑا نوثی کی وجہ ہے دو بچیلی ٹانگوں پر کھڑا ہوکر دو <mark>اگلی ٹانگوں کو اٹھا لے تو سکتے</mark> میں سطا الفوس اور جب پانی جوش میں آ کر الجئے لگے تو کہتے سطا المعاء (المغردات ج<sub>ا</sub>س ۳۰۷)

ں سطا الفوس اور جب پالی جو آل میں آگرا گئے گئے تو لئے سطا العاء (المغردات ج اس ۳۰۷) ا مام داری نے لکھا ہے کہ خلیل فرااور زجاج نے کہا ہے السطوکا معنی ہے کی چزگو تی ہے پکڑٹا اور خصہ ہے

اچھانا' اوراس آیت کامنی ہیے کہ جب ان پرقر آن پڑھا جائے تو وہ قر آن پڑھنے والے کوغصہ بیس آ کرنتی ہے پکڑنے کا اراوہ کرتے ہیں' کفار جو انبیاعیلیم البلام کے ساتھ سرکٹی کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا فتشہ محینچاہ بم اللہ تبدال زیرے کے جو الدمنے میں اکرفی ان تر سرک اس تھے کہ ہیں۔ یہیں زیر در کرخردیں ایسی میں تم کم کما کی خرودوں

تعالی نے اس کے مقابلہ میں یہ وعید سنائی فریایا: آپ کمیے کیا میں تم کواس سے بھی زیادہ بری خبر دوں! یعنی میں تم کوالی خبر دول جوتمہاری نا گواری کواور تمہارے غیظ وغضب کواور زیادہ بڑھا دے جس سے تم اور زیادہ بھیر جاؤ اور بھٹ پڑواور دور ہیہے کہ تم

ا پنے برے عقیدہ اور برے انمال کی وجہ ہے اور قر آن مجید کی آیات کوئن کرغیط وغضب میں آنے کی وجہ ہے دوزخ میں داخل ہوگے اور اس کا دومراممل میرے کہ تم غصہ میں آئر زیادہ ہے زیادہ قر آن مجید پڑھنے والے کو ہلاک کر دو گے اور پھرقر آن مدید دور اللہ جند مصر اللہ مجال میں شد جند مصر سے مجال تین خوش میں خلیجہ ہے گا۔ میں میں شدن خوش حلت معہ م

پڑھنے والا جنت میں جائے گا اور ہمیشہ جنت میں رہے گا اور آم دوز نٹیں داخل ہو گے اور ہمیشہ دوز نٹی میں بطنے رہوگے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے اس کوغور سے سنؤ بے شک تم جن چیز وں کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دہ سب ل کر بھی ہرگز ایک تھی کو ( بھی ) پیدائیس کر سکتے اور اگر تھی ان سے کوئی چیز چین کر لے جائے تو میہ

اس ہے دالین نہیں لے سکتے' طالب اور مطلوب دونوں کنزور ہیں O (الحج: ۲۳) ہنوں کا عجز اور ان کی سرسنش کا باطل ہونا

اس جگہ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے اے لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے اس کے بعد مثال میں بیان فر مایا ہے کہ یہ بت ایک مممی کو بھی پیدائیس کر کتے اور اگر ان سے تھھی کوئی چیز چھین کر لیے جائے تو یہ اس سے اس چیز کو واپس نہیں لے سکتے عالانکہ یہ جو ذکر فر مایا ہے بیکوئی ضرب المثل نہیں ہے بھر اللہ تعالی نے کیسے فر مایا کہ ایک مثال بیان کی

جاتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ شال کی عجیب وغریب نکتہ پرٹنی ہوتی ہے اور اس آیت میں جو شال بیان کی گئے ہے میہ می ایک عجیب وغریب امر برٹنی ہے اس لئے اس کو شال قرار دینا تھے ہے۔ فرمایا ہے کہ سب ل کر ایک کھی کو پیدائیس کر سکتے اور جب سب بت ل کر کھی کو پیدائیس کر سکتے تو ایک بت تو بہ

رمایا کے دیے سب ل حراید کی و پیدائیں سر سے اور بب سب بت ل سر کا و پیدائیں سر سے و ایف بت و بد طریق اول کھی کو پیدائیں کرسکا جب کہ بیا یک بت کی محادث کرتے ہیں۔ دوسر اعتراض بیے ہے کہ اس دلیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بت زعمہ اور شعبر فیس میں اور شرکین ان بتوں کی اس

دو حرا امران کریے کہ ان دیس سے سوم ہونا ہے کہ لیے جب کرموہ اور سرائی میں اور حریق میں وقت میں اور اس مقاد ہے ا اعتقاد ہے عبادت نہیں کرتے تھے کہ بیزندہ میں اور اس کا نئات میں تصرف کرنے پر قادر میں بلکدوہ اس اعتقاد ہے ان کی تنظیم

martat.com

اور مبادت كرتے تھ كدورامل بيربت ان كے معرودول كى تصوير ييں۔ان ميں سے بعض ستاروں اور سياروں كو خدا ماتے تھے اوران کا احتقاد میرتها کرستاری نفع اور نقصان پنجانے پر قادر بین اوران ش سے بعض فرشتوں کو ضدا مانے تعے اوران کا احتقاد قعا كرفر شيخ نفع اور نقصان بينجاني برقاور بي اوربعض كاعتقادتها كداخيا عليم السلام خدا بي سوده معفرت عيلى اورحفرت عزير ک صورتیں بنا کران کی برسش کرتے تنے اور بعض کا عقیدہ بیقا کہ بچپلی امتوں میں مچھ نیک بندے گزرے ہیں جیے لات منات و کل اور ممل و غیرو او انہوں نے اینے خیال عل ان کی صورتوں کے موافق بت بنا لئے تھے اور وہ بیا عقاد رکھتے تھے کہ جن کی صورتوں کی تعظیم اور عبادت کرتے میں وہ اس تعظیم اور عبادت سے خوش ہوں مے اور ان کو اینا مقرب بنالیں مے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ جن کی صورتوں کی میتظیم اور پرسٹش کرتے تھے لینی ستارے سیارے فرشتے 'انبیاء اور صالحین ان میں سے متارے اور سیارے تو مطلقاً کی چیز کو پیدائیس کر کتے ہیں اور اگر ان سے کوئی چیز چین کی جائے تو اس کو واپس نیس لے سکتے 'رہے فرشتے' انبیا واور صالحین تو وہ محی اپنی ذاتی قدرت ہے کوئی چنر پیدا کر سکتے ہیں اور نہ اللہ تعالٰ کی اجازت کے بغیر کمی چیز میں کوئی تصرف کر کیتے ہیں ہر چند کہ حضرت عمیلی نے بعض پرند ہے تخلیق کے اور بعض مرد سے زندہ کے لیکن اللہ

تعالی کی دی ہوئی قدرت ہے اور اس کی اجازت ہے ای طرح ہے فرشتے 'انبیا ماور صالحین کا ئنات میں تعرف کرتے ہیں مگر الله تعالی کی دی ہوئی قدرت اور اس کی اجازت ہے اور اس کی عطا اور اس کی اجازت کے بغیر نہ یہ ہت کچھ بنا کتے تیں نہ کچھ تصرف كريكة بين اورجن مستيول كي صورتول ميں بيابترا شے كئے بين وہ بھى اس كى عطا اوراس كى اذن كے بغيركو كى جزيدا

كريكتے بيں اور نہ كى چيز ميں كوئى تصرف كريحتے ہيں۔ میراس برکیادلیل ہے کہ جن ہستیوں کی بیقصوریں اور جمعے ہیں وہ ان تصویروں اور جمموں کی عبادت سے خوش ہوتے

ہیں ان ہستیوں نے تو جمعی اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ہمیشہ اس پرا نکار کیا چہ جائیکہ وہ اپنی تصویروں ادر مجسموں کی عیادت کرنے سے خوش ہوں اور عبادت کرنے والوں کو اپنا مقرب بنا کیں وہ ستیاں تو تمام عمر مرف اللہ عز وجل کی عمادت کا

م ویق رہیں اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کوشریک کرنے سے منع کرتی رہیں۔ اس کے بعد فرمایا طالب اورمطلوب دونوں ضعیف ہیں' طالب اورمطلوب کے تعین میں دوقول ہیں' ایک قول میہ ہے کہ بت طالب ہیں اور تمعی مطلوب ہے کیونکہ بت تمعی کو پیدا کرنا جا ہے ہیں یا اس سے چینی ہوئی چز واپس لینا جا ہے ہیں'اور دوسرا

قول برے کہ بتوں کی عبادت کرنے والا طالب ہاورخود بت مطلوب ہیں۔

بعض لوگ شرک کی نفی کرنے اور تو حید کے اثبات میں صدود سے تجاوز کرتے ہیں اور انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام کے احرام کا دائن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور یہ آیت جو بتوں کی اور ان کی پرستش کرنے والوں کی فدمت میں نازل ہوئی ہاں کو انبیا علیم السلام پر چیال کرتے ہیں ہد بہت خطرناک اور تین آ میر طریقد ے اورخواری سے بھی بدر طریقہ

حضرت این عمر رضی الله عنها خوارج کواللہ کی مخلوق میں سب ہے بدتر قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے جو آیات کفار کے متعلق نازل موئی میں بیان کوموشین پر چیاں کردیتے میں۔ (مج ابخاری کتاب استنابہ الرقدین باب آل الخوارج اوالملحدین) کفار کی آیات کوموموں پر چہال کرنے والے جب بخلوق میں سب سے بدتر میں تو ان کی برائی اور بدعقید کی کا کیا عالم

الشرقعالى كا ارشاد ب: انبول نے الله كى اس طرح قد رئيس كى جس طرح اس كى قدر كرنے كاحق تھا ب شك الله نهايت

martat.com

طعاء القرآر

قوى بے حد غالب ٢٥ (الح ٢٥٠٤) بت برستوں کا اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کرنا

لینی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح تعظیم نہیں کی جس طرح تعظیم کرنے کاحق تھا کیونکہ بت جوانتہا کی کم وراور **کھیا ہی** 

انہوں نے ان کواسحقاق عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا 'اور اللہ تعالیٰ **قوی ہے اس کے لئے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے** 

اوروہ غالب ہے کیونکہ کوئی مختص اور کوئی چیز اس سے مقابلہ کرنے پر قادرنہیں ہے۔

یہ آیت یہود یوں میں سے مالک بن الصیف کعب بن اشرف اور کعب بن اسد وغیر ہم کے متعلق نازل ہوئی ہے جنہوں نے مہ کبا کہ اللہ سات آ سان اور سات زمینیں بنانے کے بعد تھک گیا ، مجروہ لیٹ گیا اور ایک ٹا تک کو دوسری ٹا تک پر رکھ کر آ رام کیا\_( تغییر کبیرن ۸ص۴۵۲ داراحیاالراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ه )

توان کے ردمیں بہآیت ناز کی ہوئی' ای طرح حسب ذمل آیت بھی ان کے ردمیں نازل ہوئی:

وَلَقَدُ حَلَقُنَا السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ وَ مَا عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله بَيْنَهُمَا فِي سِتَةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُونِ 0 درمیان میں ہان سب کو چھ دن میں بیدا کر دیا اور ہم کوتھ کاوٹ

> نے حجوا تک نہیں۔ (rx:3)

بہتمام شبہات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب اللہ تعالی کو کس مخلوق کے مشابہ مانا حائے اور جب معقیدہ ہو کہ اللہ تعالی کسی چر کے مشابنیں ہے اور کوئی چیز اس کی مثال نہیں ہے تو پھر کوئی اشتباہ نہیں ہوتا پس اللہ سجانہ عزیز اور غالب ہے وہم اس کا تصور نہیں کرسکتا اور فکر اس کا اندازہ نہیں کرسکتا اور عقل اس کی حقیقت کونہیں جان سکتی زیانہ اس کا احاط نہیں کرسکتا' جہات اس

کی تحدید نہیں کر علتیں وہ صدی الذات ہے اور سریدی الصفات ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: الله فرشتول میں سے رسولوں کو چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بے شک الله بہت سننے والا بہت

د کھنے والا ہے 0 وہ جانبا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے طائيس <u>گ</u>0(الج:۲۷-۵۷)

فرشتوں کورسول بنانے کی آیتوں میں تعارض کا جواب

اس ہے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے البہات کا ذکر فر مایا تھااورا کج: ۷۵ میں نیوات کا ذکر فر مایا' مقاتل نے یہ کہا کہ ولید بن مغیرہ نے بہ کہاتھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان پر ذکر نازل کیا گیا تو بہ آیت نازل ہوئی (زادالمسیے ج ۵ص ۲۵۳)

اس مقام پریہاعتراض ہوتا ہے کہاس سورت میں فرمایا اللہ فرشتوں میں سے رسولوں کو چن لیتا ہے اس کا تقاضا ہیہ ہے كبعض فرشتول كورسول بناتائ سب فرشتول كورسول نبيس بناتا اورايك اورسورت مين فرمايا ب جاعل المعلاتكة ومسلا (فاطر ۱۱) فرشتوں کورسول بنانے والا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ سب فرشتوں کورسول بنایا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ان فرشتوں کورسول بنانے کا ذکر ہے جن کو بنوآ دم کی طرف رسول بنایا گیاہے اور وہ اکابر ملائکہ ہیں جیسے حضرت جريل حضرت ميكائل حضرت اسرافيل اورحفنرت عزرائيل عليهم الصلؤة والسلام اورييعض رسول بين اور باقي تمام فرشة ا یک دوسرے کی طرف رسول ہیں۔ لہذا سورہ الحج ۵۷ میں ان فرشتوں کے رسول بنانے کا ذکر ہے جو بنوآ دم کی طرف رسول ہیں اور فاطر : امیں ان فرشتوں کورسول بنانے کا ذکر ہے جوالیک دوسرے کی طرف رسول میں' پس ان آتیوں میں تعارض شہ

تبيار القرآر

marfat.com

اورا گراللہ بیٹا بنانا جا ہتا تو اٹی مطوق میں سے جے جا ہتا جن

## <u>ں قرشتوں اور بعض انسانوں کو بیٹا بنانے کا اعتراض اور اس کا جواب</u> الشرقائی نے ایک مقام پر فرمایا ہے:

الشخان حسيف من إيراه يه. كُوْ اَرَادُ اللَّهُ أَنْ يَتَنْجِدُ وَلَدُا لَا صُطَلَعٰى بِشَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ (الرم)

ليتا\_

اور سورہ فی 23 سے معلم ہوتا ہے کیعض فرشتے اور بعض انسان پنے ہوئے ہیں اور جب اللہ پنے ہوئے کو بیٹا بناتا ہے تو اس سے لازم آئے گا کہ اللہ نے بعض فرشتوں اور بعض انسانوں کو بیٹا بنایا ہواس کا جواب یہ ہے کہ سورہ زمر میں جوفر مایا ہے اور اگر اللہ بیٹا بناتا جا بتا تو اپنی محلوق میں سے جے چاہتا تھیں لیتا۔ یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا بیٹا چنا ہوا ہوتا جا ہے ہیں اس پر

دلات جیس کرتا کہ برچتا ہوااس کا بیٹا ہوتی کہ یدازم آئے کہ پھر بعض فرشتوں اور بعض انسانوں کو اس کا بیٹا ہوتا ہا ہے۔
دوسری تقریر یہ ہے کہ زمر میں فر بایا ہے اگر اللہ بیٹا بنا تا ہا ہاتا تو اپنی تکوق میں ہے جے جا ہتا بیٹا بنا ایسا اس ہے مقصود ان
لوگوں کی فدمت کرتا ہے جو حضرت میسی اور حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کتے تھے بیٹی وہ اللہ کے جو حضرت میسی اگر اللہ بیٹا بنا تا جا ہتا تو
حضرت میسی اور حضرت عزیر کی کیا خصوصت تھی وہ جس کو جا ہتا اپنا بیٹا بنا لیتا اور سورة الحج کے میں ان شرکین کی فدمت کی ہے
جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے بیٹی فرشتوں کا اللہ درجہ اس وجہ ہے ہیں ہے کہ وہ اللہ کی
بیٹیاں ہیں یا وہ معبود ہیں بلکہ ان کا بلند درجہ اس وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کرنے اور اپنی پیغام رسانی کے

لئے چن لیا ہے۔ پچر اللہ تعالیٰ نے فر مایا وہ بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے لینی وہ جو پکھیا تیں کرتے ہیں اور جو پکھی کام کرتے ہیں وہ سب اس کے علم میں ہیں اور الحج : ۲۷ میں فر مایا وہ جانا ہے جو پکھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو پکھان کے پیچھے ہے اس سے مرادیہ ہے کہ ونیا میں پہلے جو پکھ ہو چکا ہے اور جو پکھ ونیا میں بعد میں ہوگا 'یااس سے مرادیہ ہے کہ جو پکھو دنیا میں ہے اور جو پکھ آخرت میں ہوگا' مجرفر مایا اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے اس میں ہتایا کہ وہ اپنی حاکیت میں منفرد ہے اور

آخرے میں ہوگا کی فرخر مایا اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں کے اس میں بتایا کہ وہ آپی حاکیت میں معرو ہے اور لوگوں کواچی نافر مانی سے ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! رکوع کرو اور مجدہ کرد اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو تا کہ تم

یایھاالذین کا خطاب صرف مومنوں کوشامل ہے

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے پہلے الہمیات پر کلام فریایا گھر نوات پر کلام فریایا اس کے بعد احکام شرعیہ پر کلام کو شروح فریایا 'اور اس میں چار وجھوں سے کلام فریایا: (۱) جن کو احکام کا مکلف کیا ہے ان کا تعین فریایا (۲) جو احکام دیتے ہیں ان کی تفصیل (۳) ان احکام پڑھل کرنے کے بعد جو تمرہ مرتب ہوگا (۴) ان احکام کا مکلف کرنے کی تاکید۔

ان کی میں ( ۱) آن افظام کا مکلف کیا ہے ان کا لقین کرتے ہوئے فر مایا: اے ایمان والو! اور اس خطاب ہے مراد تمام مکلفین ہیں جن اور اور اس خطاب ہے مراد تمام مکلفین ہیں خواو دو مرض ہول یا کافر کی حکلت اس خواو دو مرض ہول یا کافر کی کھک ان احکام کا مکلف ہرختی ہے اس لئے ان احکام کے ساتھ صرف مومنوں کو مکلف کرنے کی مختصیص کی کوئی دو بنیں ہے نہ یہ امام شافعی اور ان کے تعین کا موقف ہاور بعض احناف کا مجمی بھی نظریہ ہے کہ کفار بھی احکام کے مکلف ہیں کیونکہ قرآن مجبور ہیں ہے: جب اہل جنت نے اہل دوز نے سوال کیا:

marfat.com

تبيار القرآن

كامياب 100(الح:22)

مَاسَلَكَكُمُ فِي سَفَرَ ۞ فَالْوُالَمُ تَكُ مِنَ مَعْمِى مَلَى مِن عَمِي مَلَى مِن اللهِ وَهِ مَعْمِى اللهُ مَكُمُ المُعَلَى مَا اللهُ مَسَلِينَ ۞ وَلَمْ تَكُ نُطُومُ اللهِ مَلِيكِنَ ۞ مَهُ فَازِين عَلَى اعَدِيمَ مَعَوْن المُعَامَّ عَلَى كُلا عَ

رژ: ۳۲-m

اس ہے معلوم ہوا کہ کفار بھی اس حکم کے مکلّف ہیں کہ وہ نماز پڑھیں اور مسکینوں کو کھانا کھلائمیں۔

اور جمہور امناف کا موقف مید ہے کہ احکام شرعیہ کے صرف موئن مک**ف بی**ل کفار احکام شرعیہ کے م**کف نہیں ہیں وہ** صرف ایمان لانے کے مکف ہیں کیونکہ کفر کے ساتھ نماز پڑھٹا 'روزہ رکھنا' زکوج دینا اورج کرنا مقبول نہیں ہے اس لیے ان

احکام کے صرف موس مکلف ہیں کفاران احکام کے مکلف نہیں ہیں۔

دوسری بویہ ہے کہ یابھاللذین امنو اکامصداق صرف موٹین میں کفاراس خطاب میں داخل ٹیس میں اور تیسری بویہ ہیں ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فریایا اجتب بھم اس نے تم کو برگزیدہ بتایا ہے نیے خطاب صرف موموں کے لائق ہے اور پھر فریایا یہ رکے دائر میں اس نے اس سے سماتر الدعام مسلم الدیں کہا ہے اس خطاب مجموعی مستموں کے لائق ہے اسد فریا

وسمکم المسلمین اس نے اس سے پہلے تمہارانام ملمان رکھائے اور بی خطاب بھی صرف مونین کے لائق ہے اور فرمایا و تکو نوا شھداء علی الناس اور تم لوگوں پر گواہ ہوجاؤ 'بیتمام خطابات مرف مونین کے لائق ہیں۔ حیار قسم کے احکام شرعیہ

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے احکام کا ذکر فرمایا اوراس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جارا حکام بیان فرمائے ہیں:

ال المسابقة عن المسابقة المسابقة عن المسابقة عن المسابقة عن المسابقة عن المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة ا (1) نمازا المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة عن المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة

تجود نماز کے ساتھ مختص ہیں تئ کہ رکوئ اور تجود نماز کے قائم مقام ہیں۔ (۴) دوسرے تکم کا ذکر ہے اورتم اپنے رب کی عبادت کرۂ اور اس کے ٹی محمل ہیں: (۱) تم اپنے رب کی عبادت کرواور اس

ئے غیر کی عبادت ندکرو (ب) جن کا مول کے کرنے کا تھم دیا ہے اور جن کا مول سے منع کیا ہے ان سب کا مول میں اپنے در کی عبادت کرو روز کی رکوع اور جوداور باتی اطاعت کو بطور عبادت کرو کیونکہ تنظال افعال کو کرنا کافی نہیں ہے

جب تک کران میں عبادت کا تصد نہ کیا جائے کیونکہ عبادت ہے ہی تواب کا درواز ہ کھلتا ہے۔ (۳) اور نیکی کے کام کروڈ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبمانے فر مایا اس سے مراد ہےصلہ رحم اور دوسر سے اجھے اضلاق۔

ا مام راڑی کے منسرایا ہے بیرے زویک بر ترتیب اس تلت بری ک کے کرنماز انواع عبادت کی ایک قتم ہاور عبادت نیک کے کاموں کی انواع کی ایک قتم ہے کیونکہ نیکل کے کاموں کی دوشتیں میں خالق کی تنظیم کرتا اور وہ عبادت ہے اور

بود سان سان موں وران میں ہوئی ہے۔ مخلوق پر شفقت کرنا اور اس میں تمام مکارم اخلاق فقراء پر صد تہ کرنا اور لوگوں ہے انتہی یا تمیں کرنا وافل ہیں گویا کہ اللہ بیجانہ نے یوں فر مایا میں نے تم کونماز کا مکلف کیا ہے بکہ اس سے بھی عام چیز کا مکلف کیا ہے وہ ہے عبادت کرنا 'بلکہ اس سے بھی عام

چیز کا مکلف کیا ہے اور وہ ہے نیکی کے کام کرنا۔ اس کے بعد فریایا: تا کہتم کامیاب ہو جاؤ یعنی آخرت کی نعتوں کو حاصل کرلؤ عربی میں لمعل کا لفظ امید کے لئے آتا ہے ' کیونکہ بھی بھی انسان سےعبادت میں کوتا ہی ہوجاتی ہے اور اس دور کے مسلمانوں ہے تو زیادہ ترعبادت میں کوتا تی ہی ہوتی ہے اس لئے اس کا یقین نہیں ہوتا کہ بدعبادت آیا مقبول ہوگی پانہیں؟ اور انحام اور

عوا قب بھی مستوراور مخفی ہیں اس کے انسان اُخروی فو ز وفلاح کی صرف امیدی کرسکتا ہے اور ایمان خوف اور امید کے ورمیان ہے 'مین دانلد کے عذاب ہے خوف ز د و رہے اور اللہ تعالیٰ کی منفرت اور اُو اب کا امید وار رہے ۔

چو تھے تھم کا ذکراس کے بعدوالی آیت میں ہے اور وہ ہے اللہ تعالی کی راہ میں جہاو کرنا۔

marfat.com

الله تعالی كا ارشاد بے: اور الله كي راه ش اس طرح جهاد كروجس طرح جهادكرنے كا حق ب أى نے تم كو يركز يده ينايا ب اور اس فے تم پردین میں کوئی تی بیس رکھی (یہ) تمہارے باب ابراہیم کی ملت ہے اس نے اس سے پہلے تمہارا نام سلمان رکھا ہے اوراس (قرآن) على تاكدرسول تم يركواه مول اورتم لوكول بركواه موجاؤ كيل تم نماز قائم كرو اورزكوة اداكرو اورالله كي ري مضبطى سے پكرالؤونى تعبارامالك بو كيسااچهامالك بادركيااچهامدد كارب ٥ (ائح ٤٨٠)

جہاد کاحق ادا کرنے کی متعدد تفاسیر اس ے کا آیت میں تمن احکام شرحیہ بیان فرائے تھے نماز پڑھنا عوادت کرنا (لینی اطاعت کو بدطور عبادت کرنا) اور شکی کے کام کرنا اور اس آیت میں چوقفاتھم بیان فر مایا اور وہ اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرنا ہے جس طرح جہاد کرنے کا

الله كى راه من اس طرح جادكرنا جس طرح جادكرنے كاحق ، اس كى حسب ذيل تغيري كى كى ين (۱) اس سے مراد خصوصیت کے ساتھ جہاد کرتا ہے لینی سے جہاد دنیا کے لئے کیا جائے نہ ناموری کے لئے نہ مال غیمت کے حصول سے لئے مصرف اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کی رضا کے حصول کے لئے جہاد کیا جائے۔

(٧) جس طرح ابتداء جباد کیا گیا ہے ای طرح انتہاء مجمی جباد کیاجائے کیونکہ ابتداء جو جباد کیا جاتا ہے دوزیادہ قوی ہوتا ہے اوراس میں مسلمان نسبتا زیادہ ثابت قدم ہوتے ہیں' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے فر مایاتم اس طرح جہاد کر دجس

طرحتم نے پہلی بار جہاد کیا تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث:١٩٢٠١) (٣) این جریج نے حضرت این عماس رضی انتشاختها ہے روایت کیا تم اللہ کی راہ یس کسی ملامت کرنے والے کی طامت ہے نیڈورو۔

(جامع البيان:١٩٢٠)

(م) ضحاك نے كہااس كامنى باللہ كاركام رعل كرنے كاحق اداكرو\_( جامع البيان رقم الحديث:١٩٢٠٣)

(۵) اللہ کوین کے احیاء اور اس کی اشاعت کے لئے اور زبان اور قوت سے اس کی صدود کو قائم کرنے کے لئے اپنی مقد ور کے مطابق جد وجید کرو جہاں تک تم ہے ممکن ہو سکے اور اپنے دلوں سے ناجائز خواہشوں اور اللہ سے غافل کرنے والی

چزوں کی محبت کونکال دو۔ (تغییر کبیرج ۸م ۲۵۵) (۱) عبدالله بن مبارک نے کہا جہاد کرنے کاحق یہ ہے کہ اپنیش اور اپنی خواہشوں سے جہاد کرؤ خطیب بغدادی نے

حضرت جابر رضی الله عندے دوایت کیا ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم ایک غزوہ ہے آئے تو آپ نے مسلمانوں سے فرمایا تم آ مے خوش آ مدید ہوئم جہاد اصرے جہاد اکبری طرف آئے ہو۔ مسلمانوں نے کہا جہاد البری کیا تعریف ہے آپ فرمایا بنده کا ای خوابشوں سے جهاد کرنا۔(تاریخ بندادج ۱۳ ص ۲۹۳)

اس مدیث کا امام سیوطی اور امام علی تقی ہندی نے بھی ذکر کیا ہے۔

(جمع الجوامع رقم الديث: ١٥٢٣٠ كرّ المعمال رقم الحديث: ١٢١٠ ١٢٢٩)

اس مدیث کوامام غزالی نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے ہم جہادا صغرے جہادا کبر کی طرف لوٹ آئے اور عراقی نے کھا اس حدیث کوامام بیتی نے کتاب الزهد میں حضرت جابر رضی اللہ عندے دوایت کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے (احیاء علوم الدين ج ١٣٥ ع مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩ ها اتحاف السادة المتقين ج ٢٥ ما ٢١٨ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٣ه ) علامه سيدمجر بن محمد زبيدي متونى ١٢٠٥ هد تكعاب كه جهاد بالنعس كامعني بيرب كه الله تعالى كي رضا

martat.com

کے لے نفس پر قبر کر کے عبادات کو انجام دیا اور معاصی کو ترک کرنا 'اس کو جہادا کبراس لئے فر ملا ہے کہ جو میں سے جہاد نہ کر سکے اور اپنے داخل سے مقابلہ نہ کر سکے وہ اپنے خارج اور انڈ کے دشمن سے کیسے مقابلہ کر سکے گا اس کانس جواس کا دشمن ہے دہ اس کے دو پہلو دک کے درمیان ہے وہ اس پر قابر اور مسلط ہے اور جب تک وہ وثمن کے مقابلہ پر جانے کے لئے اپنے نفس سے جہاد نیس کرے گا اس کے لئے خارتی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لئے لگانا مکمن نہیں ہوگا اس لئے اپنے نفس سے جہاد کرنا جہادا کبر ہے اور خارتی وثمن سے جہاد کرنا جہاد اصغرے۔ (اتحاف الدادة استعین ج اس 12)

ے ببور کو بہور رہ اور طور مار کرنے کا حق بہور رہ بہود سرے در علت میں اور است میں اور میں اور میں کی خواہشات (2) علامة رملنی نے کہا جہاد کرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے نفس سے جہاد کیا جائے اور نفس کی خواہشات

کورد کر دیا جائے 'اور شیطان کے وسوسول کی خالفت کی جائے ' ظالموں کے ظلم کورد کرنے میں اور کا فروں کے کفر کورو کرنے میں جہاد کیا جائے۔(ایمام کا دکام التر آن جرام ۹۰)

حفرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عظیم جہاد ظالم حکمران کے سامنے انصاف کی مات کہنا ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ۱۲۲۴ منن الإواؤ دقم الحديث ۴۳۳۴ منن ابن مليرقم الحديث: ۱۱ ۴۴ تارخ بغندادج عرص ۴۳۸ المسيد الجامع قم

اقدیت ۱۱۱۱) دین میں تنگی نہ ہونے کی متعدد تفاسیر

حضرت ابن عباس رضى الله عنهمائي ماجعل عليكم في المدين من حوج كي تغيير مين فرمايا حرج كامعني تنكى بـــ

(جائ البيان قرآ الحديث ١٩٠٥ ملومه در المقريروت الماس) اس آيت كامعنى مديب كه جس دين كي تم عبادت كرتے ہواس ملس تم يركوئي تنگی نميس ہے، تم كوجن احكام كا مكلف كيا گيا ہے ان ميں كوئي مشكل تھم نميس ہے اوركوئي اليا مسئلة نبيس ہے جس كا كوئي حل نہ ہو كوئي اليي وشواري نبيس ہے جس كا كوئي حش ترج

ہو کبھن چیز دل کانخرج تو بہ بے بعض چیز دل کانخرج کفارہ ہے اور بعض چیز دل کانخرج قصاص ہے۔ بعض چیز دل میں عزیمت کے مقابلہ میں رخصت ہے 'جو تنص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کرنما زیڑھ لیا سخر میں جار رکعت کی نماز کی جگہ دو رکعت نماز بڑھ لیا روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کر لے اس طرح بیار کے لیے بھی روزہ قضا

سے بی وروٹ کی داروں ہے۔ اور جو تحفوں دائی مریض ہودہ روز ہے رکھنے کے بجائے فدید دے دیے اگر اس سے کوئی کناہ سرزد ہو کرنے کی رخصت ہے اور جو تحفوں دائی مریض ہودہ روز ہے رکھنے کے بجائے فدید دے دیے اگر اس سے کوئی کناہ سرزد ہو جائے تو تو بدکرے قتل خطا بین احتم تو ڑنے بیش روزہ تو ٹرنے میں اور بیوی کو یہ کہددیا کہ تیری پیشت بیری مال کی پشت کی مثل

ہاں سب میں کفارہ کو شروع کر دیا متم تو ڑنے سے سوا باقی سب میں دو ماہ کے روزے میں اور قسم تو ڑنے کا کفارہ دی آ دمیوں کا کھانا کھلا نایا دس سکینوں کو کپڑے پہنانا یا تین روزے ہیں ٹورش دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ امام عبدالرحمٰن بن مجدین اورلیں رازی المعروف بابن ابی حاتم متو فی ۳۲۷ ھاتی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت این میاس نے اس آیت کی تغییر میں فریایا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں تم پر وسعت رکھی ہے تمہارے کئے تو بداور

کفارہ کومشروع کر دیا ہے۔ (تغییرامام این این ابی حاتم رقم الحدیث ۱۴۰۳۳) مقاتل بن حیان اس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے اوپر تنگی نہیں رکھی اور جو شخص

mart جدة

Marfat.com

مھی دین میں وائل ہواس کے لئے وسعت اور تو آئی ہاور اس کا سب سے کہ ہروہ عم جو بندہ پر فرض کیا حمیا ہے جب اس ا کی اوا کیلی چی شکل یا اضطرار ہوتو ضرورت کے دقت اس جی رخصت کومشروع کیا گیا ہے مسلمانوں پر چار رکعت نماز فرض کی گئی ہے لیکن سفر میں جار رکھات کے بجائے دور کھت مشروع کر دی گئی ہیں جب کھڑے ہو کریا بیٹے کرنماز نہ پڑھ سکے تو اشارہ سے نماز کوشروع کر دیا ہے۔ اگر دشن کے خوف سے قبلہ کی طرف مند شکر سکے تو چکتی سواری کا جس طرف مند ہوا ک طرف مندکر کے نماز پڑھ لے۔اگر وضویا حسل کے لئے پانی نہ لے تو تیم کر لئے مقیم پر روز وفرض ہے اور مسافر کے لئے قضا کی رفصت ہے اوراگر بالکل روز ہ نہ رکھ سکے تو فدیہ دے دے۔اگر سنر کا خرج نہ ہویا ظالم حکمران حج کے لئے نہ جانے دیں تو عج نہ کرنے کی بھی رخصت ہے ای طرح بیاروں <sup>ک</sup>روروں اور معذوروں کے لئے جہاد نہ کرنے کی بھی رخصت ہے اگر یخت **بھوک کی ویہ سے مرنے کا خطرہ ہواورکوئی طلل چیز دستیاب نہ ہوتو بہ قد رضرورت حرام چیز کھانے کی بھی رخصت ہے اور اس** حالت میں مردار خون حتی کہ خزیر کا گوشت کھانے کی بھی رخصت ہے اور ان تمام امور کا ذکر قرآن مجید میں ہے اللہ تعالی نے اس امت برية سانى فرمائى بىكداس كواتى كيررصتيس عطافرمائى يى-( تغییرامام ابن الی حاتم رقم الحدیث: ۴۳۰۳۱ تر ۸س ۷۵-۴۷-۴۵ مطبوعه مکتبه زارمصطفی کد تحرمهٔ ۱۳۱۷ه )

بع بیت (فرض) بعل کرنامشکل ہوتو رخصت بعل کرنا فرض ب الله تعالی نے عزیمت (اصل عکم ) کو مجی مشروع فرمایا ہے اور عذر کے وقت رخصت کو مجمی مشروع فرمایا ہے کیونکہ اسلام

دین قطرت اور دین بسر ہے اور جس طرح بلا عذر اصل حکم پڑل نہ کرنا گناہ ہے ای طرح عذر کے وقت رخصت پڑل نہ کرنا بھی

. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تسهارے لئے اللہ کی دی ہو کی ان رخصتوں برعمل کرنا واجب ہے جواس نے تم کو دی ہیں۔

( صحيح مسلم رقم الحديث: ١١١٥ رقم الحديث أمسلسل : ٢٥٧٣ كنز العمال رقم الحديث: ٥٣٣٨ )

حضرت جابر بن عبداللدوش التدعثها بيان كرت بين كه فتح مكه كسال رمضان ميں رسول التدصلي الله عليه وسلم مكه روانه ہوئے' آپ نے روز ور کھالیا' جب آپ کراع اہم یم میں پنچے تو آپ نے پانی کا پیالہ منگوا کراہے او پر اٹھایا حتی کہ لوگوں نے اے دکھیایا کھرآپ نے وہ پانی بی لیا 'آپ کو بتایا گیا کربعض لوگ اپنے روزے پر برقرار میں آپ نے فر مایا وہ نافر مان میں! وه نافر مان جيي! [ رصح سلم رآم الحديث: ١١١٣ سنن التر ذي رقم الحديث: ١٥٠ سنن السائي رقم الحديث: ٢٣٦٢)

ا پوطعه بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبا کے پاس بیشا ہوا تھا ایک فخص نے آ کر کہا اے ابوعبدالرحل! میں سفر میں روزے رکھنے کی قوت رکھتا ہول حضرت ابن عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول نہیں کرتا اس کو (میدان) عرفہ کے بہاڑوں جتنا گناہ ہوگا۔

(منداحد ج ۲ ص اعظی قد مُمُ احد شاكر نه كها ال حدیث كاسندمج بهٔ حاشه منداحد ج ۵ ص ۵۱ أقم الحدیث: ۵۳۹۲ مطبور دادالدیث قابرهٔ ۱۳۹۱ها ما اتم الوسط رقم الحديث: ۵۳۳ اس كي روايت حضرت عقبه بن عامر ، بمجل الروائد ي سم ۱۹۲)

حعزت عبدالله بن عررضی الله عنها بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ اپنی دی ہوئی رخصتوں

ر مل کرنے کواس طرح پیند کرتا ہے جس طرح اپنی نافر مانی کوٹا پیند کرتا ہے۔ (منداح وج بعي ١٠٠ قدم الوشاكر في كما ال مديث كي مندمج بية حاثير منداح رقم الحديث: ٥٨٤٣ دارالحديث قابره ١١٣١١ ه

martat.com

سندايد ارقم الحديث:٩٨٩ ٩٨٩ شعب الايمان رقم الحديث: ٣٨٩٠)

حفرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالی اس کو پسند کرتا ہے کہ

اس کی دی ہوئی رخصت برعمل کیا جائے جس طرح اس کو پسند فرماتا ہے کداس سے عزائم (فرائض) برعمل کیا جائے۔ (المعجم الكبيرة الحديث: ١٨٨٠ مندالمو ادرة الحديث: ٩٩٠ مح اين حيان دة الحديث: ٣٥٣ مافقا اليتي نے كها مندالمو او كرواوي فقد جي

مجع الزوائدج مه ص ١٦٢ شعب الإيمان رقم الحديث: ٣٨٨٩ ) كنز العمال رقم الحديث: ٥٣٣٥ )

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ الله تعالی اس کو پیند کرتا ہے کہ اس کی دی **ہوئی رخصتوں کو تبول کیا** جائے جس طرح اس کو پیند کرتا ہے کہ اس کے عزائم (فرائض) پڑمل کیا جائے۔

(المعجم الكبيرة م الحديث: • ٢٠٠٣ أنتعجم الاوسط قم الحديث: ٣٠٠٣ عافظ البيعي نے كها اس كي سند ش معم بن عبدالله افساري بي اس كي مرفوع

حدیث کی متابعت نبیس کی جاتی 'مجمع الزوائدج عهم ۱۹۲ کنز العمال رقم الحدیث:۵۳۴۱) حضرت عمار بن بإسر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ ہیں ممتے یہ ہم نے

تخت گری میں سفر کیا تھا'ہم راستہ میں ایک جگہ تھم رکئے'ہم میں سے ایک تخف درخت کے بنیجے جاکر لیٹ گیا' وہ بیار لگیا تھا اور اس كے ساتھى اس كى تيار داركى كرر بے تھے جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كو ديكھا تو يو چھااس كو كيا ہوا ہے لوگوں نے کہا بیروزہ دار بے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکن نبیس ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو جو رحصتیں دی

ہیں ان کو لا زم کرلواوران کو قبول کرو۔ ( حافظ البیٹمی نے کہا اس حدیث کو امام طبرانی نے تمعجم الکبیر میں روایت کیا ہے اوراس کی سندھن ہے' مجمع الزوا کدج

وین آسان ہے سومشکل احکام نہ بتائے جائیں

الله تعالی ارشاد فرما تا ہے:

وَ مَنُ كَانَ مَرِيتُضًّا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةً ۗ مِّسْنُ أَيَّامِ أُخَرَ طَيُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُسرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة:١٨٥)

اوراس باب میں حسب ذیل احادیث ہیں:

دین آ سان ہونے کے متعلق احادیث اور آ ٹار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک دین آسان ہے اور جو تحض بھی

دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا اس پردین غالب آجائے گا 'پس تم ٹھیک ٹھیک کام کرو' صحت اور در تکل کے قریب اور خوثی سے عبادت کرو صبح اور شام اور پچھرات کے وقت۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۹٬ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۵۰۴۹٬ مند احمد رقم الحدیث: ۲۰۹۴۵٬ عالم الکتب بیروت) حضرت انس رضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں کہ تین مخض ( حضرت علی بن الی طالب ٔ حضرت عبداللّٰہ بن عمرو بن العاص اور حضرت عثان بن مظعون: مصنف عبدالرزاق) نبی صلی الله علیه وسلم کی از واج کے حجروں میں گئے اور نبی صلی الله علیه وسلم کی

عبادت (كى مقدار) كے متعلق يوچھ كچھى كى جب ان كوآپ كى عبادت كے متعلق بتايا عميا تو انہوں نے اتى عبادت كوم سمجا اور

تبيار القرآر

اور جو تحض بیار ہو یا سفر پر ہوتو وہ دوس سے دنوں میں ساتنی یوری کرے (روزے قضا کرے) اللہ تمہارے ساتھ آ سانی کا

اراده فرماتا ہےاور تمہیں مشکل میں ڈالنانبیں جا ہتا۔

حصرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه دسلم نے ان کو اور حصرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجاتو ان دونوں سے فرمایا: تم دونوں آسان ادکام نا فذکر نا اور لوگول کوشکل میں نیڈ النا اور لوگول کوخوش رکھنا اور ان کو تنظر نشر کرنا اور ایک دوسرے سے موافقت کرنا۔

ر منح الخارى قم الحديث: ۱۲۴۳ ۱۲۲۲ منح مسلم وقم الحديث: ۱۷۳۳ ۱۲۰۱ الرقم لسلسل. ۵۱۱۵ منن ابوداؤد قم الحديث ۳۳۵۱ منن اتن بيرقم الحديث: ۳۳۹۱)

مبیر است. حطرت انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی الله علیہ وسلم نے فر مایا آسان احکام بیان کرواورلوگول کوشکل میں نہ ڈالواور میسکون رکھواورلوگول کو تنظر نیڈ کرو۔

(صحح البخاري دقم الحديث: ١١٢٥ مصحح مسلم دقم الحديث: ١٤٣٣ السنن الكبرئ للنسائي دقم الحديث: ٩٨٥)

حضرت عائشر منی الله عنها بیان کرتی میں کہ جب بھی رسول الله صلی الله عليه وکلم کو دو چیزوں ش سے کی ایک کا اختیار دیا کمیا تو آپ نے اس چیز کو اختیار فرمایا جوزیادہ آسان ہو بہ شرطیکہ دہ گناہ نہ ہؤاگر دہ گناہ ہوتو آپ اس سے سب سے زیادہ دور ہونے والے تھے۔

(مج الفاری قرالدی: ۱۹۲۲ سن ایروا و در آلهی شده ۱۹۷۵ سرطاله م الک رقم الدی شده ۵۲۳ مند احرقر آبالدی شده ۱۹۲۲ ما اکتب ا از رق بن قیس کتیج میں کر مقام ) احواز میں دریا کے کنار نے فار دو حرب تنے اس کا پائی خنگ ہو چکا تھا محضرت ابو برز و رضی الله عند محورش پر آئے اور محورش کو چھوڑ کر تماز پڑھنے گئے وہ محورش چل پڑی کو انہوں نے نماز کو چھوڑ کر کھوڑ کی کا میا اور محورش کو والی لاکر با ندھ دیا چھر آکر کھوڑ کی کھوٹ کے ان کو دیکھر کر کہا اس بڑھے کو دیکھون از کو چھوڑ کر کھوڑ کی کھوٹ کی کہا ہے بالد میں درسول الله صلی الله علید و کم محرف کی کو جواب دیا اور فر بایا جب سے ش رسول الله صلی الله علید و کم میں ہوا ہوا ہوں جھرک کی نے ملامت جیس کی اور میرا کھر متراث (ایک جگہ کا نام) میں ہے اور اگر میں نماز پڑھتا رہتا اور کھوڑ کی کو میں سے اور اگر میں نماز پڑھتا رہتا اور کھوڑ کی کو میں اللہ علید دملم کے صحافی ہیں اور

il mari

مناء القرآء

انہوں نے دیکھا ہے کہ نی ملی الله عليه وسلم (عبادات اوراد کام کو) آسان کرتے تھے۔ ( مح ا ابخاری رقم الحدیث: سام ا حفرت ابوہریہ دمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک احرابی نے آ کر مسجد میں چیٹا ب کردی<mark>ا لوگ اس کو مارنے کے لئے</mark>

دوڑے تو رسول الله صلی الله علیه دسلم نے فر مایا اس کوچھوڑ دؤ اوراس کے پیشاب کے او **برایک ڈول یا دوڈول یانی بہا دؤ کیونگر تم** آسانی بدا کرنے کے لئے بھیج گئے ہوادر شکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیج گئے۔

(صحح الخاري رقم الحديث: ١١٢٨ ، محيم مسلم رقم الحديث: ٢٨٥ مند احمد رقم الحديث: ٧٨٨ عالم الكتب بيروت)

حضرت عمروین العاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ؤات السلاسل ہیں ایک مردی کی رات ہیں ان **کواحتلام ہو** گیا' انہوں نے کہا جھ کوخطرہ تھا کداگر میں نے عشل کیا تو میں ہلاک ہوجاؤں گا' میں نے تیم کمیا اور اپنے ا**صحاب کومبع کی نماز** یڑھادی' لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ دسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اے عمرو کیا تم نے جنبی **ہونے کی** . حالت میں لوگوں کونماز یڑھا دی تب میں نے بتایا کہ میں نے کس وجہ سے عسل نہیں کیا تھا'ا در میں نے رسول اللہ معلی اللہ علیہ

وسلم كويه يرصح موئ ساب: ایے نفسوں کوتل نہ کرو اللہ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔ لَاتَفْتُلُوْاَ اَنْفُسَكُمُ \* إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمُ رَجِيهُا (الناء:٢٩)

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٣٣)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں گئے ہم میں سے ایک فخص کے سر پر پقر آ کر لگا جس سے اس کاسر پھٹ گیا۔ پھراس کواحتلام ہو گیا' اس نے اپنے اصحاب سے پو چھا کیاتم میرے لئے تیم کی رخصت یاتے ہواس کے اصحاب نے کہا ہم تمہارے لئے تیم کی رخصت نہیں یاتے تم پانی کے استعال پر قادر ہواس نے مسل کیا جس ہے وہ مر کمیا'جب ہم نی صلی اللہ علیہ دملم کے پاس پنچ تو ہم نے آپ کواس واقعہ کی خبر دی تو آپ نے فر مایا ان لوگوں کواللہ مار ڈالے انہوں نے تواس کول کردیا ؛ جب ان کواس صورت حال کے تھم کاعلم نہیں تھا انہوں نے کسی (اہل علم ہے) سے بوچھا کیوں نہیں! جہالت کی شفاء سوال کرنے میں ہے اس کے لئے تیم کرنا کافی تھایا وہ اپنے زخم پر کپڑا باندھ کراس پرمسے کر لیتا بھر باتی جم کودھو لیتا۔ (سنن ابودا وُ درقم الحديث: ٣٣٣١ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٥٧٢)

ابوعروہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ و ملم کا انتظار کر رہے تھے آپ نے ایک پیرکو باہر نکالا اور وضو یاعشل کی وجہ ے آ ب كى مر سے يانى كے قطر كر رہے تنے لوگ آ ب سے إو تيد رہے تنے يا رسول اللہ! ہم پركوئى حرج ہے اگر ہم فلال كام كركيس! آپ نے فرمايانيس اے لوگو پھر آپ نے تين بار فرمايا بے شك الله كاوين آسان ہے۔

(منداحرج ۵ص ۲۹ 'طبع قدیم' منداحررقم الحدیث: ۴۰۹۳۵ عالم الکتب)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بے شک به وین متین (مضبوط) الم المين فرى كے ساتھ داخل ہوجاؤ۔ (منداحمہ جسم ١٩٩٠ منداحمر قم الحدیث:١٣٠٨٣) عالم الكتب)

حضرت انس بن ما لک عضرت ابوذ ررضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی الله علیه وسلم نے قرمایا: اسلام فرم دین ہاں میں زمی کے ساتھ داخل ہونا جاہئے۔

(منداحدج ۵ص ۱۳۵ منداحمر قم الحديث: ۲۱۶۱۷ عالم الكتب بيروت شعب الإيمان رقم الحديث: ۳۸۸۷)

حضرت ابوا مامدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسولِ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اپنے او پرختی ندکرو ( محت اور مشکل کاموں کی نذرنہ مانو ) تم سے بہلی امتیں اس لئے ہلاک ہوگئیں کدانہوں نے اسپے او پر سخت اور مشکل کاموں کو لازم کر لیا تھا

martat.com

شکل رہائیت) ان کے باتی ماعد کو گوں کوتم کلیساؤں اور گرجول بیں دیکھو گے۔ (اچم اکلیر آم الحدید آم الحدید : ۱۵۵۵ مح الروائدی اس ۱۲ سنس الاواؤدر آم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الایمان آم الحدیث: ۲۸۸۲

را بم اسیرم احدی الله علی اروری الله صلی الله علیه دسلم نے فر مایا فرائض کوادا کردادر رخصتوں کو تحول کرد حضرت این همر رضی الله حتمامیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه دسلم نے فر مایا فرائض کوادا کردادر رخصتوں کو تحول کرد

اورلوگوں کو چھوڑ دوتم ان سے کفایت کر چکے ہو۔ (ی الجوائع آم الحدیث: ۸۷۱ کنز احمال آم الحدیث: ۵۳۷۷) معفرت عمر منی اللہ عند بیان کرتے میں کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: میری اُمت کے سب سے اُضل لوگ وہ

مسرت مرون المعدمية في المرح 190 من مدون المرح الله المرح الله المرحة (100 الماسع المعقرة الحديث ١٣٠٠) بي جورخستوں برهل كرتے بين - (امجم الكيرج 190 ما190 المسجد الله المان الله على الله عليه وظم الله عليه مام الله حضرت الوقاد ورض الله عند ايك اعراق ب روايت كرتے بين كدرسول الله ملى الله عليه وسم نے فرمايا تهارے دين عمل

حضرت ابوتن دوخی الله عندایک اهرانی ب دوایت ارتے بین کدرسول اللہ سی اللہ علیہ و تم ہے تر دیا مهارے دین سل ب سے بہتر وہ عبادت ہے جوسب سے آسان ہوئتمہارے دین میں سب سے بہتر وہ عبادت ہے جوسب سے آسان ہو۔

(دوبارفرمایا) (سنداحری۳ می ۱۵ ملی تدیم سنداحر قراله دین:۱۹۰۳ عالم اکتب بیردت) حضرت ابراجیم کومسلمیانوں کا باپ فرمانے کی توجیبے

اس کے بعد التی : ۸۷ میں فرمایا بہتمبارے باپ ابراہیم کی لمت ہاں نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور اس (قرآن) میں تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہوجاؤ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے ہے متعمود یہ ہے کہ مسلمانوں کو جن احکام شرعیہ کا مکلف فرمایا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے' اوراس کی وجہ یہ ہے کہ تمام عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے مجت کرتے تھے کیونکہ دو ال کر دروں ہے تھے اس جنعیہ معصور ہے ہے ہے کہ حشر کیوں کو اسلام قبول کرنے پر داخب کیا جائے کہ آخر پہتم ارے جد

ایرنہ عید اسما ہاں سریت ہے اور اس مار بہیت مدی اسب رہ است ہے۔ کی اولادے تھے اس تنبیہ سے مقعود یہ ہے کہ عرب کے شرکین کو اسلام قبول کرنے پر راغب کیا جائے کہ آخر بیتر ہمارے جد کریم کا دین ہے تم اس دین پر ایمان لانے سے کیول گریز کررہے ہو۔ سریم کا دین ہے تم اس دین پر ایمان لانے سے کیول گریز کررہے ہو۔

اس آیت میں فرمایا یہ تبہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے اور حفزت ابراہیم کوتمام مسلمانوں کا باپ فرمایا ہے حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام مسلمانوں کے باپ نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام مسلمانوں کے باپ نہیں اور آپ اپنی تمام امت کے لئے بہ مزلہ باپ ہیں کونکہ باپ اولاد کی حیات کا سب ہوتا ہے اور رسول الله صلی اللہ علیہ وکم اپنی امت کی حیات اجریہ کا سب ہی اور اخروی حیات کا سب ہیں اور وی حیات تا سب ہیں اور وی حیات تا سب ہیں اور وی حیات کا سب ہیں اور وی حیات تا مل شار اور یا اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں سوعرب کے لوگوں کو باتی امت پر

ظبرد کے فرمایا دہ تمہارے باپ ہیں۔ ملت کا معنی مست محمد میں میں میں اور میں میں است

علام حسین بن محدراف اصفهانی متونی ۵۰۲ ه کفت بین: طب کی اصل ب اهللت الکتاب ش نے کماب کھوائی قرآن مجد میں ب

وَلْمُهُمْلِلِ اللَّذِي عَلَيْهِ الْحَقْ (الِحْره: ١٨٢) اورجس كندمتن به والكعوائه-هَانُ كَانَ اللَّذِي عَلَيْهُ الْسَحَقُ مُسِفِيْهَا أَوْضَعِفًا كَانَ الْمَانِ اللَّذِي عَلَيْهُ الْسَحَقُ مُسِفِيْهَا أَوْضَعِفًا كَانَ الْمَانِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِيْلِمُ اللْمُعِلَّالِيْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِيَّالِي الْمُعِلَّالِيْمِ اللَّهُ الْمُعَلِّلِيْمِ اللْمُعِلَّالِيْمِ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِيْمِ اللْمُعِلَّالِيْمِ اللْمُعِلَّالِمِ اللْمُعِلَّالِ

أَوْلاً بَسْتَطِيدُ عُ أَنْ بُعُولًا هُوَ فَلْمُكُلِلُ وَلِيُّهُ بِالْعَلْمِلِ تَصَوافَى لَا اللهِ المُعَلِيِّ (البره:۱۸۲ كمواف ك

ملت كم معنى دين كي مثل ب اور دين كامعنى ب : الله تعالى في البياعليم السلام كي وساطت س البين بندول يرجو

جلدبقتم

martat.com

احکام شروع اور مقرر فرمائے میں تا کہ اس کے بندے ان احکام بھل کرے اللہ تعالی کا قرب مامل کریں اور ملت اور دی ا میں فرق ریے کہ لمت کی اضافت صرف نی کی المرف ہوتی ہے جسے قرآن مجید میں ہے البعو ا ملہ ابو اھیم (آل مران: Pa) ملت ابراہیم کی بیروی کرو'اور حفرت یوسف علیہ السلام نے فر ما یاو اتب عب مسلمة آباء ی (بیٹ:۲۸) **میں نے اپنے آبا** ا مداد کی ملت کی پیردی کی ہے'اور ملت کی اضافت اللہ کی **طرف نہیں کی جاتی اور نہ نبی کی امت کے افراد کی طرف کی جاتی ہے** اس کا استعال صرف حاملین شریعت کے لئے ہوتا ہے ان کے افراد کی **طرف نہیں ہوتا' اس لئے اللہ کی لمت اور میری لمت اور** زید کی ملت نہیں کہا جاتا جس طرح اللہ کا دین اور زید کا دین اور میرا دین کہا جاتا ہے۔

علامہ راغب اصفہانی کی اس تقریر پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ قرآ ن مجید میں باطل خدام**ب بربھی لمت کا اطلاق گیا ہے**ا

حضرت یوسف نے فر مایا: الِسَىٰ تَسَرَكُتُ مِلَّةً قَوُم لَآيُؤُمِنُوْنَ بِاللَّهِ

میں نے ان لوگوں کا غرب جمور دیا جواللہ بر ایمان میں رکھتے اور وہ آخرت کا بھی کفر کرتے ہیں۔

وَهُمْ مِالْاخِوَةِ هُمُ كُفِرُونَ (يُسف: ٣٤) الله تعالى نے كفار كا قول نقل فرمايا:

مَّاسَمِعُنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْأَخِرَةِ إِنْ هٰذَا إِلَّا الْحِيلَاقُ (س: ٧)

ہم نے یہ بات بچھلی ملت میں (بھی) نہیں تی بہمرف من کھڑت ہات ہے۔

کفار کا مطلب میرتھا کہ یہ نبی جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں میدان کی خود ساختہ دعوت ہے ور نہ عیسائیت میں مجمی

دوسروں کواللہ کے ساتھ شریک بنایا گیا ہے۔ ان آیات میں باطل غداہب پر بھی ملت کا اطلاق کیا گیا ہے اور سداطلاق علامدراغب کے بیان کے ہوئے معنی کے

اس کا جواب رہے ہے کہ یہ اطلاقات مجاز ہیں درنہ ملت حقیقت میں اس دستور اللی کا نام ہے جو انبیاء کے واسطہ ہے انسانوں کی طرف بھیجا جاتا ہے'لیکن اگر بھی انسان اس دستور می*ں تحریف کر*لیس تب بھی اس پرم**لت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔** 

علامہ راغب نے دین اور ملت میں بیفرق بھی کیا ہے کہ دین کامعنی اصل میں اطاعت ہے پس اللہ کے بھیجے ہوئے وستور میں پہلیاظ کیا جائے کہا نبیاءاس دین کو قائم کریں گے اورلوگ اس دستور کی اطاعت کریں گےتو اس دستور کووین کہتے ہی**ں اور** اگراس دستور میںصرف بیلحاظ کیا جائے کہ وہ اللہ کامشروع اورمقرر کیا ہوا دستور ہےتو اس کوملت کہتے ہیں۔

(المفردات ج ٢ص ٢١ مطبوء مكتبه نزار مصطفى الباز مكه محرمه)

ملت سے یہاں پر دین کے اصول اور فروع مراد ہیں بعنی عقائد اور احکام شرعیہ یا صرف احکام شرعیہ **مراد ہیں۔** (روح المعانى جريها م**س٠١٥)** 

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه بیان کرتے که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اصحاب نے کہا:

یا رسول الله! به قربانیال کیا جی فرمایا تمهارے باب اجراجم يا رسول الله ماهذه الاضاحي قال سنة ابيكم ابراهيم. کی سنت ہیں۔

انہوں نے یو چھایا رسول اللہ اس میں ہمارے لئے کیا اجر ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے **انہوں نے کہا یا** رسول الله اگراون ہوتو فرمایا اون کے ہربال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے۔ (اس حدیث کی سندضعیف ہے کی**کن فضائل اعمال** 

martat.com

الم مند منعف محم معتر موتى ب

استن این ایر قرآ الهدید: ۱۳۲۷ منداحد تام ۱۳۷۸ ایم الکیر قرآ الهدید: ۵۵ می المیر قرآ اله دید: ۱۳۸۰ (ستن این البور قرآ الهدید: ۱۳۸۰ منداحد تام ۱۳۸۸ الله علی الله علیه و اله می الله علیه و اله می الله علیه و الله و

. (تغیر کبیرج ۸می۲۵۱)

حضرت ابن عباس رمنی الدُعنها بیان کرتے ہیں کہ رُسول الدُصلی الله علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب (عمرہ صدیبیدی قضاء کرنے) مکہ بین آئے تو مشرکین نے ان کو دکھ کرکہا تہبارے پاس ایک وفد آ رہا ہے جس کو بیڑب کے بخار نے کرور کر دیا ہے تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تھم دیا کہ طواف کے پہلے تین چکروں میں رال کریں (کندھے ہاتے ہوئے بھاک بھاک کرطواف کریں) اور ججر اسود اور رکن بمانی کے درمیان آ ہتہ آ ہتہ چلیں اور طواف کے باتی چکروں میں رال کا اس لئے تھم نیس دیا کہ دوا تی اصل پر باتی رہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٦٠٢ محج مسلم رقم الحديث: ٢٦٣ اسنى الوداؤ ورقم الحديث: ١٨٨٥)

زیدین اسلم بیان کرتے ہیں کد حضرت عربی الخطاب رضی اللہ عند نے جرا اسودکو قاطب کرے کہا جھے فوب علم ہے کہ تو ایک پھر ہے کی کو قصان پہنچا سکا ہے نہ تی پہنچا سکا ہے اور اگر جس نے بید در بھا ہوتا کہ بی صلی اللہ علیہ دسم نے تجھے بوسردیا ہے تو جس تجھے بوسہ نہ دیا پھر حضرت عمر نے اس کو بوسہ دیا بھر کہا ہمیں دل کرنے کی کیا ضرورت ہے : ہم شرکین کو (اپن طاقت) دکھانے کے لئے دل کرتے تھے اور اب اللہ شرکین کو بلاک کرچکا ہے، پھر کہا جس فعل کو بی صلی اللہ علیہ دسم نے کیا ہے ہم اس کور کرک میں جا جے ۔ (گی ایٹاوی آم الحدید: ۱۹۵۰من اکسن الکہ کی للنہ ان آم الحدید ۱۹۹۸) عبید بن جرتی بیان کرتے ہیں کہ جس نے صفرت عبداللہ بن عمر وضی اللہ عنہا ہے بو تھا کیا وجہ ہے کہ آپ ( کعبہ کے

جلابقتم

marfat.com

صواد المرأد

ارکان ٹیں ہے) مرف جر اسوداور رکن بیانی کی تنظیم کرتے اور باقی ارکان کی تنظیم نہیں کرتے؟ حضرت این عمر نے جماب ویا اس کی وجہ رہے کہ میں نے رسول الشرحلی الشرطید وکلم کو صرف ان ہی دور کنوں کی تنظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے ( کھبہ کے ارکان سے مراد خانہ کعبہ کے چار کونے ہیں پہلے دد کونوں کو جمراسوداور رکن بحانی کیجتے ہیں اور حطیم کی جانب بچیلے دو کونوں کورکن عراقی اور رکن شامی کتے ہیں )۔

الحديث:٣٦٢٩)

قی میں اترام بائد هنا دهنرت ابراہیم کی سنت ہے کین اترام میں جوکام منع ہیں اور جو جائز ہیں سیہ مارے نی معلی القد علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اور بیہ آپ کی شریعت ہے اترام بائد ھنے کے لئے جو مختلف میقات ہیں بیہ آپ نے بیان فرمائے ہیں اور بیہ آپ کی شریعت ہے افراطواف قد دم طواف زیارت اور طواف و دائ کا تعین سے آپ کی شریعت ہے اور طواف قد دم طواف کے بعد سمی ہواس میں رئ کرنا بیہ آپ کی شریعت ہے متام ابراہیم پر نماز پڑھنا بیہ آپ کی شریعت ہے اور مقد نریارت کی شریعت ہے اور جو قران کا تعین بیہ آپ کی شریعت ہے اور جم قران کا تعین میں آپ کی شریعت ہے اور جم قران کا تعین میں آپ کی شریعت ہے اور جم قران کا تعین میں آپ نے کیا ہے۔

نفس قربانی حصرت ابراہیم یا حصرت اساعمل کی سنت ہے قربانی کے جانوروں کی اصناف اونٹ کائے اور بکری کا تعین بیہ آپ کی شریعت ہے اونٹ اور گائے میں سات آ دمیوں کی شرکت بیہ آپ کی شریعت ہے ان جانوروں کی کیا عمریں ہوئی جا چیں اور کن عیوب سے ان کو خالی ہونا چاہتے ہیہ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ بیہ آپ کی شریعت ہے قربانی کرما نمازعید کے بعد

معتبر ہے نمازعید سے پہلے قربانی کرنامعتر نہیں ہے بہا ہے کا ارشاد ہے اور بہا ہے کی شریعت ہے۔ غرض مناسک ج اور قربانی میں نفس ج اور نفس قربانی تو ملت ابراہیم ہے لیکن اس کی تمام تفصیلات اور تیام جزئیات آ پ

نے بیان فر مائی ہیں تج کے فرائفش واجبات آ داب اور ممنوعات اور ممنوعات کے ارتکاب پر دم اور تا وان کا تعین میہ سب آپ نے کیا ہے اور میتمام امور آپ کی شریعت ہیں اور ہم تو کہتے ہیں کمر تج اور قربانی کو اور طبیارت کی سنتوں کو بھی ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ بیکام آپ نے کئے ہیں خواہ آپ نے حضرت ابراہیم کی سنت اور ملت کی وجہ سے بچ کیا ہواور قربانی کی ہولیکن ہم اس لئے تج کرتے ہیں کہ آپ نے تج کیا ہے اور اس لئے قربانی کرتے ہیں کہ آپ نے قربانی کی ہے بید درست ہے کہ ہم

کو کمت ابراہیم کی بیروی کا بھم نے لیکن ہم کمت ابراہیم کی بیروی شریعت محمد میں کرتے ہیں۔ اس امت کا نام امت مسلمہ اللہ نے رکھا ہے یا حضرت ابراہیم نے!

نیزاس آیت میں فرمایا اس نے اس سے پہلے تہارانام مسلمان رکھا ہے اور اس میں۔

اس آیت کے دو تحمل ہیں ایک بیے ہے کہ حضرت ابراہیم نے تہبارا نام مسلمان رکھا کیونکہ ہر نمی کی دعا مقبول ہوتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بید دعا کی تھی:

الله تعالى نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو تبول فرمایا اور سیدنامجرصلی الله علیہ دسلم کی امت مسلمہ بنادیا۔ اس تر یہ کارین انجمال میں مضمہ اور کی طرف اوجو یہ لین ماور نہ اللہ فرق ان واقع اور وسل کیا ہے۔

اس آیت کا دومراممل بیرے کہ بیشمیر اللہ کی طرف راحی ہے لینی اللہ تعالی نے تنہارانام امت مسلمہ رکھاہے۔

المم الإجعفر مين جريط ري متونى ١٣٠ هائي سند كساته روايت كرت بين:

حطرت این عباس رضی الله عنها الله و عبابداور خاک کا قول بدے کداللہ نے تمہارانام مسلمین رکھا ہے۔

(جامع البيان جر عاص اعلامطبوعه دار الفكريروت ١٣١٥ه )

این زید نے بیکھا ہے کد حضرت ابراہیم نے تمہارانا مسلمین رکھائے امام این جریرفر ماتے ہیں کدائن زید کا قول بلادلیل ب كونكد يمعلوم ب كد حفرت ابراجيم في سيدنا محملي الشعليدوللم كى امت كانام قرآن ميسملمين نبيس ركها كونكد قرآن مجيد حفرت ايراجيم عليد السلام كے بهت عرصه بعد نازل مواب (جامع البيان جز ١٥ص ٢١٦-١٢١ مطبوعد دارالفكر بيروت)

رسول التصلى الله عليه وسلم كے علم كے عموم برعلامه آلوى كے اعتر اضات اس کے بعد الج : 24 می فر مایا تا که رسول تم برگواہ ہوں اور تم لوگوں برگواہ ہو جاؤ۔

علامه سيدمحود آلوى متوفى • ١١٥ه اس كي تغير من لكت إن

**حدیث میں دارد ہے کہ قیامت کے دن نبیوں کو اور ان کی امتوں کو لایا جائے گا پھر انبیا علیم السلام سے سوال کیا جائے گا** ک**یا آپ لوگوں نے اپنی امنوں کو تبلغ** کی تھی وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے تبلغ کی تھی ان کی امنیں اس کا انکار کریں گی مجر اس امت كولايا جائے گا اور وہ كوائل دي مے كه انبيا عليم السلام نے اپني اپني امتوں كوتبلنج كيتمي ان سے كہا جائے كاتم كواس كا کیے **یا جلاوہ کہیں کے اللہ تعالی نے اپنے نی کی زبان سے ہم کواس کی اپنی کتاب میں خبر دی ہے۔** 

یا اس آیت کامعنی میہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم میشہادت دیں سے کہ فلال فخض نے اطاعت کی ہے اور فلال مخفص نے **صیت کی ہے اور نی صلی اللہ علیہ و**کم کو کوگوں کی اطاعت اور معصیت کا ان علامات سے بتا چلے گا جو اللہ تعالیٰ اس دن نیکول **اور گناہ گاروں میں نیکی اور گناہ کی علامت رکھے گا اور آپ اس علامت سے پیچان لیں سے اور اس وجہ سے نی صلی اللہ علیہ وسلم** 

کالوگوں کی اطاعت اورمعصیت کی گواہی دیناصحح ہوگا۔

اور بیجوبعض احادیث میں ہے کہ بزرخ میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے او پر جرہفتہ یا اس سے کم دن میں است کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں بداحادیث اگر محے مجی ہوں تو بینل طعی اور یقین کا فائدہ نہیں دیتی اور شبادت کے لئے علم طعی اور یقین کی ضرورت ب اوران احادیث پریداد کال محی ب که منداحد اور سیح بخاری اور سیح مسلم میں وارد ب کدرسول الله مسلی الله علیه و کمل نے فرمایا قیامت کے دن میرے پاس حوض پرمیرے اصحاب آئیں مے حتی کہ جب میں ان کو دکھے لوں گا اور پیچان لوں گا تو یں کہوں گا میرے اصحاب! میرے اسحاب! تو جھے کہا جائے گا آپ اپنی عقل اور قیاس نے نبیں جانے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا برعتیں نکالیں اور نے کام کئے۔امت کے ائمال پیش کئے جانے والی احادیث اگر سحج ہول تو خواہ وہ لیتین اور علقطع كافائده ديں ياندوي اس مديث ان براشكال ب اس كاجواب يد ب كدجس وقت بى صلى الله عليه وسلم نے ان لوگوں کود یکھااس وقت آپ کے ذہن میں میصحضر نہیں تھا کہ بیلوگ دین میں کیا بدعات نکال چکے ہیں لینی اس طرف آپ متجو نہیں تھے اس ہے آپ کے علم کی فئی نہیں ہوتی اور بیرحدیث ان احادیث کے خلاف نہیں ہے کہ آپ پر امت کے اعمال چیں کئے جاتے ہیں اور چونکہ آپ کی توجدان کی بدعات کی طرف نہیں تھی اس لئے آپ نے وہ فرمایا جوفر مایا۔

اور بیر وفرشتوں نے کہا آپ اپنی عقل سے نیس جانے اس سے آپ کی وفات کے بعد بدعات کے ارتکاب کے جرم کی علین مراد ہے یہ مراد میں ہے کہ آپ کو علم نیس ئے جو تھی آپ کی وفات کے بعد نیکی کرتے ہوئے مرایا جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں گزاہ کرتا ہوا مرااس کے اعمال آپ کے سامنے پیش کئے جانے کا کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے اور ریکہتا

جلديفتم martat.com

متناء القرآء

کرا یے مخص کا وجو ذمیں ہے بہت بعید ہے اور جس نے بیکہا کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال کا حلم ہے اور آپ بر مخص کو جائے ہیں خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ اور ای وجہ ہے ہی ملی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت یا معصیت کے حصل قیامت کے دل گوائی دیں گے اس کے اس آول پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اس آیت سے استدلال کرنے ہیں بھی بحث ہوگی۔ علاوہ ازیں جب حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا پر جہت لگائی تھی وہ و مدیث نی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے عموم اور شمول کے خلاف پر دلالت کرتی ہے۔ (ردی العانی بری کاس اللہ ساال اللہ علیہ ورد کے ایسال

علامہ آلوی کے اعتراضات کے جوابات اور آپ کے علم سے عموم کا دفاع علامہ آلوی کا یہ کہنا تھے نمیس ہے کہ بیآیت نمی الشعلیہ وسلم کے علم کے عموم پر دلالت نمیس کرتی کیونکہ بیآیت اس باب میں قطعاً نص صرح ہے کہ نمی صلی الشعلیہ وسلم تمام سلمانوں کے اور پرشاہداور گواہ میں اور شہادت میں اصل بیہ ہے کہ واقعہ کا مشاہد وکرکے گوائی دی جائے اور بغیر علم کے گوائی دینا جائز نہیں ہے اور جب رسول الشعلی الشعلیہ وسلم تمام مسلمانوں کے اعمال مراتم ہوئر کو ان کے خطاف بین ہو آگر

اعمال پرشاہداور گواہ بیں تو ضروری ہوا کہ آپ کوتمام مسلمانوں کے اعمال کاعلم ہؤاورا گرکچھے روایات اس کے خلاف میں تو اگر ان کی توجیبہ ممکن ہوتوان کی توجیہ کی جائے گی ورنداس نص قطعی کے مقابلہ میں ان روایات کوتر کے کر دیا جائے گا اس بحث میں پہلے ہم متنز نقاسیر کے حوالوں سے یہ بیان کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وکلم اپنی تمام امت کے اعمال پر شاہد میں مجراس کی

تا تیر میں احادیث کا ذکر کریں گے اور خود علامہ آلوی کی عبارت ہے آپ سے علم کا عموم بیان کریں ہے اور آخر میں ان روایات کا محمل بیان کریں گے جن کوعلامہ آلوی نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وہلم سے علوم سے خلاف سمجھا ہے۔ خسف ول

و بالله التوفيق : مشہور مشر قاضی عبد الله من غمر بیشادی متوفی ۱۸۲ هاس اشکال کا جواب دیتے ہیں کہ جب شہادت کے بعد علی کا ذکر ہو

تو اس کامعنی عربی تواعد کے مطابق کسی کے خلاف گواہی دینا ہوتا ہے اور یہاں مقصود بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے تن میں ان کے نیک ہونے اوران کی شہادت کے صادق اور برحق ہونے کی شہادت دیں کیس قاضی بیشاوی لکھتے ہیں:

ں ۔ن ان کے بیک ہونے اور ان کا مہادت کےصاد ک اور بر س ہونے کی مہادت دیں چاں فاعی میں اور کا سے ہیں: اس آیت میں شہید کا لفظ رقیب اور میسمن ( نگمہان ) کے معنی کو حضمن ہے اور ملکی کا لفظ شہادت کا صد نہیں ہے بلکہ رقیب

ا را ایت پیل مبیدہ نظر رہیں اور منسی کر منہ ہاتی ہے گاہو سن ہے اور کی فاقع مہاوت کا مصد میں۔ کا صلہ ہے اور اس کا معنی ہے جی صلی اللہ علیہ و سکم اپنی امت پر بھمہان اور ان کے احوال پر مطلع میں۔

علامه احد بن محد خفاري خفى متوفى ٢٩ واحقاضى بيضادى كى اس عبارت كى شرح ميس كلصة بين:

جب شبادت كاصلطلى موتواس كامعنى كے خلاف شبادت دينا موتا ب اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى شباوت امت

کے تن میں ہوگی کیونکہ آپ ان کی شہادت کا تزکیہ کریں گے بعنی ان کی شہادت کو برتن قرار دیں گئے علامہ بیضاوی نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہاں شہید کا لفظ رقیب اور تھیمن کے معنی کو متضمن ہے کیونکہ جو تھن کسی کا تزکیہ کرتاہے وہ اس کے احوال کو

> جانے والا ہوتا ہے۔ (علیہ القاض عُلِّ تغیر المیصادی ج ۳۱ منام مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۷ هه) شاہ عبد العزیز محدث د الوی متو فی ۱۲۳۹هاس آیت کی تغییر عمل لکھتے ہیں:

مینی تبهارے رسول تبهارے او پر گواه بین کیونکد وه نور نبوت سے بروین دار کے دین پر مطلع بین کدوه میرے دین کے من

ں بہدائے دوں بہرے دو ہوں ہیں۔ معدود ور بیت ہے ہوئے ایس کی اور سے اور کی میں مدہ میرے دیں ہے گئی۔ درجہ پر پہنچا ہوا ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے جس تجاب کی وجہ سے وہ دین میں ترقی نہ کر سکا وہ کون ساہے میں وہ تمہارے گنا ہوں اور ایمان کے درجات اور تمہارے اجھے اور برے اعمال اور اخلاص وفعات کو پیچانے ہیں اس لئے امت کے

ہوے ماہری میں آپ کی گوائی بدق شرع مقبول اور واجب العمل ہاور نبی صلی الله علیه وسلم نے جواسے زماند کے حاضرین

marfat.com

الم المحاب وازواج والل بيت رضى الدهم المعنى يا عائين حثل اولي ومهدى اورمنون دجال ك فضائل ومناقب بيان فرمائ بي يا الني ذماند كم عاضرو عائب وكول كرميوب وقباح بيان فرمائ بين ان پراعتقاد ركهنا واجب ب اوراى قبيل سے بعروايات ميں آيا ہے كم برنى كوانى امت كا اعال برعظن كيا جاتا ہے كد ظال آح بيركتا ب اور فلال يہ تاكر

قیامت کے دن ان پر گوائی دے عیں۔ (تغیر فریزی (فادی) ج ۱۳۸۰ مطبیر یہ در) قرآن مجید کی اس آیت کر بیر اور متند اور مسلم مضرین نے جواس کی تغیر کی ہے اس سے بید واضح ہوگیا کہ قیامت کے دن نجی صلی افلہ علیہ وسلم کوا ہی امت کے ایمان اور اس کے درجات کا اور ان کے اعمال کاعلم ہوگا اس کے علاوہ بہ کشرت امادیث عمل مجی اس پر دلیل ہے:

مودیت میں من میں پروس ب ... محضوری میں اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا قیامت کے دن نوح کو باایا محضوری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا قیامت کے دن نوح کو باایا با کہ اس کے اس کی مارے کا آیا انہوں نے تم کو تیلنے کی تھی اور کہیں ہے ہمارے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والانہیں آیا ' مجر اللہ تعالیٰ فوج سے فرمائے گا تمہارے تن میں کون کوائی وے گا وہ کہیں ہے (سیدہ) محمد (صلی اللہ علیہ وہلم) اور آ ب کی امت ' مجر وہلی علیہ کے اور آ ب کی امت ' مجر وہلی میں ہے دکھی کہ اور آ ب کی اور آس کی تعدید تاریخ اور اس کی تعدید تاریخ اور اس کی تعدید تیاں آ ہے میں بے دو کے لمایاک جَمّالہ کُمُ اُمَةٌ وَسَمَا اِلْسَائِسِ وَ مَکْوَلُونُ اللّٰ اللّٰ مِن وَ مَکْوَلُونُ اللّٰ اللّٰ مِن وَ مَکْولُونُ اللّٰ مَالُونُ مَلَّالْ مَلَائِمُ مِنْ مَنْ اللّٰ مِن وَ مَکْولُونُ اللّٰ اللّٰ مَالَٰ اللّٰ مِن وَ مَکْولُونُ اللّٰ اللّٰ مِن وَ مَکُونُ الرّ اللّٰ اللّٰ مِن وَ مَکْولُ مُنْ اللّٰ اللّٰ مِن وَ مَکْولُونُ اللّٰ اللّٰ مِن وَ مَکْولُونُ اللّٰ مِن وَ مَکْولُونُ اللّٰ اللّٰ مِن وَ مَکْولُونُ اللّٰ اللّٰ مِن وَ مَکْولُونُ اللّٰ اللّٰ مِن وَ مَکُونُ اللّٰ اللّٰ مِن وَ مَکْولُونُ اللّٰ اللّٰ مِن وَ مَکُونُ اللّٰ اللّٰ مِن وَ مَکْولُونُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِن وَ مَکْولُونُ اللّٰ اللّٰ مَالِمُنْ اللّٰ اللّٰ مِن وَ مَکْولُونُ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِن وَ مَکْولُونُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَالِمُنْ اللّٰ ا

( مجع الخارى وقم الحديث: ٣٨٨٤ من الرندى وقم الحديث ٢٩٦١ محج ابن بلجه وقم الحديث ٣٨٨٣ مصنف ابن الي شيرج ااص ٢٥٠ مند اجر ج مهم ٢٠ مند الإيعلى وقم الحديث ١١٤٣ كتاب الاسا ووالصفات ١٩٦٧)

موص المستدادی مطابی رقم الحدیث:۱۷۳ کتاب الاساء والسفات ۱۳۰۷) حضرت البوذر روشی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھے پر میری امت کے اعمال پیش کئے

مے نیک اور بد میں نے نیک اعمال میں بدر عمل ) پایا کر است ہے کوئی تکلیف دہ چیز ہنا دی جائے اور برے اعمال میں بد پایا کم مجد میں ناک کی رینف ڈال دی جائے اور اس کوڈوں نہ کیا جائے۔

بدش ناک کی ریٹ ڈال دی جائے اوراس کوؤن ند کیا جائے۔ (مح مسلم رقم الھ بحث "60" من این بدر قم الھ بے: ۳۱۸۳ مندا جرج ۵۰ م ۱۲۸۱۰ می این تزیر رقم الدیث ،۱۳۰۸)

حضرت ابوموی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بی سلی اللہ علیہ وکم نے فربایا بے ٹیک جب اللہ اپنے بندوں میں سے مسکی امت پر رحمت کا ادادہ فرباتا ہے وال امت سے پہلے اس کے بی کی روح کو قبص فربایت ہے اوراس کوان کے لئے صالح چیش رواوران کی خیراورفلاح کا پنتھ بنا دیا ہے اوروہ ان کے تق میں نئی کی گوائن دیتا ہے اور جب اللہ کی امت کی ہلاکت کا ارادہ فرباتا ہے تو بی کی زعدگی میں اس امت کو عذاب میں جٹا کر کے ہلاک کر دیتا ہے اور اس کو ہلاک کر کے نبی کی آئسیس شعشدی کر دیتا ہے' کیونکہ آنہوں نے نبی کی تحکمہ نیس کی تھی اور اس کی نافربائی کی تھی۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٢٨٨ ألمسد الجامع رقم الحديث: ٩٢٨ ألبدايد والنهايدج عم ٢٥١-٢٥١)

حعرت میداند بن مسعود وضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله طلیہ الله علیہ وسلم نے فر بایا میری حیات تبہارے لئے بہتر ہے؛ تم یا تمی کرتے ہو اور تبہارے لئے احادیث بیان کی جاتی ہیں اور میری وفات ( بھی) تبہارے لئے بہتر ہے؛ تمہارے اعمال بھے پر چش کئے جاتے ہیں میں جو نیک عمل دیکتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ کی حرکرتا ہوں اور میں جو براعمل دیکتا ہوں اس پرتمبارے لیے استنظار کرتا ہوں۔

(المبينات الكبري ع م م ١٨٩ مطبور وادالكت العلميد بيروت ١٨١٨ ه مند الميز ارقم الحديث: ١٨٥ ألو فادص ١٨٠ مجع الزوائد ع ٥ ص ٢٣

جلديفتم

marfat.com

ماء القرآء

المدار والنهارج عهم ٢٥٤ الجامع الصغيرة قم الحديث: ٣٧٤)

ان کے علاوہ بعض دیگرا حادیث میں ایے واقعات ندکور ہیں جن ہے واضح ہوتا ہے کہ آپ کوامت کے احوال اور اعمال کاعلم ہوتا ہے' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغات **میں سے ایک باغ** میں گزرے آپ نے دوا بے انسانوں کی آ واز نن جن کومان کی قبروں میں عذاب دیا ج**ار ہاتھا آپ نے فرمایا ا**ن و**دنوں کو** 

عذاب دیا جارہا ہے اور کی ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جارہا جس سے بچنا بہت دشوار ہو مجر فرمایا کول نہیں! ان

میں سے ایک پیٹاب کے قطروں سے نہیں ، پتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا' مجر آپ نے درخت کی ایک شاخ منگا کی مجراس کے دو عرے کے اور ہر قبر برایک مکر انصب کردیا' آپ ہے کہا گیا: یارسول الله! آپ نے الیا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا جب تک

پہنماں خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ (صحيح الخاري رقم الحديث: ٢١٦ صحيح مسلم قم الحديث: ٣٩٢ سنن الوواؤو قم الحديث: ٣٠ سنن الترخدي رقم الحديث: ٤٠ سنن النسائي وقم

الحديث: ٣١٧ سنن ابن ماحه رقم الحديث: ٣٣٧) ان احادیث کے علاوہ اور صحاح ستہ میں بہت احادیث ہیں جو نی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے عموم اور شمول مردالت

کرتی ہن ان میں سے بعض احادیث یہ ہیں:

حضرت حذیفه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے اور قیامت تک جو امور پیش ہونے والے تھے آپ نے ان میں ہے کی کونہیں چھوڑ ااور وہ سب امور بیان کر دیے جس نے ان کو یا در کھا اس نے یادر کھا اور جس نے ان کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا 'ادر میرے ان اصحاب کو ان کاعلم ہے' ان میں سے گی اسک چزیں واقع ہوئیں جن کو میں بھول چکا تھا جب میں نے ان کودیکھا تو وہ یاد آ گئیں ، جیسے کو کی شخص غائب ہوجائے تو اس

کا چرہ و مکھ کراس کو یا و آجا تا ہے کہاس نے اس کو ویکھا تھا۔ (صحيح البخاري رقم الحديث: ٢٢٠ المسحيح مسلم الجنتة ٢٣ (٢٨٩١) ١٣٠٤ من الإداؤ درقم الحديث: ٣٢٣٠ مبامع الاصول ج11 وقم الحديث: ٨٨٨٢

(۲) حضرت ابوزیدعمرو بن اخطب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہم کومیح کی نماز پڑھائی اور منبریر رونق افروز ہوئے ' کھر آپ نے ہمیں خطبہ دیاحتیٰ کہ ظہر آ گئ آپ منبرے اترے اورنماز پڑھائی ' پھرمنبریر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیاحتی کے عصر آگئ بھر آپ منبر سے اتر ہے اور نماز پڑھائی بھرمنبر برتشریف فرما ہوئے اور ہم

کو خطبہ دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا' پھرآ پ نے ہمیں ماکان و ما یکون (جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے) کی خبر س د س'یس ہم میں سے زیادہ عالم وہ تھا جوسب سے زیادہ حافظہ والا تھا۔ (صحيم ملم الحنة: ٢١ (١٨٩٣ /١٨٣٤ منداحدج ٣٠ ص ١٦٥ مندعبد بن حيدرةم الحديث: ٢٥ ١٠ البدايية والنهابيرج ٢ م ١٩٢٠ ما الاصول ح

اا رقم الحديث: ٨٨٨٥ الا حاد والشاني جه رقم الحديث: ١٨٣ ولائل المعيرة للبيتي ج٢ م ١٣٣) (٣) حضرت عمر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ہمیں مخلوق

کی ابتداء سے خبریں دین شروع کیں متی کہ اہل جنت اینے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے اور اہل دوزخ اینے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے جس نے اس کو با در کھااس نے با در کھااور جس نے اس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔

(صحیح النخاری رقم الحدیث: ۳۱۹۲ امام احد نے اس حدیث کوحفرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کیا ہے مسند احمد رقم الحدیث: ۱۸۱۴ طبع

دارالحديث قابره)

marfat.com

امام ترفدی نے کہا اس باب می حضرت حذیف حضرت الدمريم حضرت زيد بن اخطب اور حضرت مغيره بن شعبد سے احاد يد مروى بين أنبول نے ذکر كياكر ني صلى الشعليد و كلم نے ان كوقيامت تك تمام ہونے والے امور بيان كرديے۔

(سنن الترخدي رقم الحديث: ١٩٩٨)

(۳) حضرت ابوذ ررضی الله هند قرباتے ہیں کہ بمیں رسول الله صلى الله عليه دسلم نے اس حال میں چھوڑا کہ فضا میں جو بھی اپنے

پروں ہے اٹرنے والا پریموقعا آپ نے ہمیں اس ہے متعلق علم کاذکر کیا۔ در مصرور مصرور میں آزار میں مستومل ہے انہوں کا آزار میں میں در اور آزار میں میر کھی ہوروں آ

(منداورج ۵ ص ۱۵۳ منداورقم الحديد: ۱۳۵۸ مطورة برواتيم الكيرقم الديث: ۱۹۲۷ مندايو ارقم الحديث: ۱۳۵ مح اين حبان رقم الحديث: ۲۲۵ مانة المتنى غركهاس مديث كرادي مح يس - رجم الزوائدج اص ۲۲ مسرد ايعلى قم الحديث: ۵۱۰۹)

الوجية فله العلامة الوح في المطابعة عندوون بالدر المرواطين المسابعة في المراهد عند المال المراهد عند المال الم مم نيد يكها قعا كم علامة الوى في خود محى رسول الندسلي الندعلية وملم عظم كرعم مي تقرح كي بال كي ده عبارت بيد

ہے: اللہ تعالی نے فرمایا: انز له بعلمه (التساه: ۱۷۲) اس كاتغير عمل علامة آلوى تصح بيں: اللہ تعالى نے قرآن مجيد كوائے علم كے ساتھ نازل كيا ليخى قرآن مجيد اللہ تعالى كے اس علم محيط كے ساتھ مقارن ہے جس ہے آسانوں اور زمينوں كا ايك و زرم مجى عائب نبيس ہے اور اس جگہ ہے تي صلى اللہ عليہ وسلم نے ماكان اور ما كيون (جو بجمہ ہو

چا ہے اور جو چھ آئندہ ہوگا) کو جان لیا۔ (روح العانى جرم سم مطور دارافکر بيروت ١٩٦٤م) )

ر ما علامة الوی کا بداعتر اض که اگر رسول النسطی الشعلیدوسلی کوتمام امت کے احوال کاعلم ہے تو تیا مت کے دن جب وہ
لوگ حوش پر آئیں گے جنہوں نے آپ کے بعد دین جس بدعات نکال تھیں تو پھر آپ نے ان کو کیوں فرمایا کہ بدیرے
اصحاب بین ٹیریرے اصحاب بین می کہ آپ ہے کہا جائے گا کہ آپ بحض اپنی عمل ہے نین جائے کہ انہوں نے آپ کے
بعد دین میں کیا بدعات نکالی بین پھر آپ فرمائیں گے بدور ہوں اور دور ہوں اس کا جواب خود علامة الوی نے بددیا ہے کہ بد
صدے آپ کے علم کی نئی پر دالت نمیں کرتی اس کا محمل بدے کہ آپ کاعلم اس وقت محضر نیس تھا۔

اور یمی جواب سی ہے کیونکہ قیامت کے دن ہر تحض کوعلم ہوگا کہ مون کون ہے اور کافر کون ہے کیونکہ موموں کے چہرے سیاہ ہوں گئے مرمنوں کا اعمال نامدان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور کافروں کا اعمال نامدان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا کافروں کے چہرے سیاہ تاریک اور مرحنوں کے تجہرے اعمال نامدان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا کافروں کے چہرے اعمال نامدان کے بائیں ہوگا کہ تعمان نشاخوں سے تجہرے خوش تروتازہ اور ہنتے ہوئے ہوں گئے اور جولوگ آپ کے بعد مرتد ہوگئے تنے ان نشاخوں سے تو ہرخص ان کو جان کے ان مرحنوں کے تیم سے ہوگئے کہ میں تو چہر مول اللہ ملی اللہ علیہ وکملے سے علم نہیں ہوگا کہ بیلوگ آپ کے ایکی نیس بیل نیز صدیث میں میں انہوں میں میں اند علیہ وکملے سے علم نہیں ہوگا کہ بیلوگ آپ کے ایکی نیس بیل نیز صدیث میں

موسوں الد جریرہ ورض اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں آئے اور فربایا: السلام علیم اسے معشور سے گئے ہوئے گئے اور میں یہ جا ہتا ہوں کہ ہم اپنے ہمائیوں کو دیکھتے! صحابہ نے کہا یہ رسول اللہ! ہم آن اللہ اللہ علیم ایس بیا ہوں کہ ہم اپنے ہمائیوں کو دیکھتے! صحابہ نے کہا یہ تاکہ اللہ اللہ علی ارسول اللہ! آپ نی میں گئے ہمائی ہما

marfat.com

تبياء القرآء

دوركيا جائ كاجس طرح آواره او ولو كودوركيا جاتا بي ش أنيس آواز وي كر بلاوس كا احرا و كرا جا عالي الموس في

آپ کے بعد دین بدل لیا تھا ہی ش کہوں گا یہ دور ہوں' دور ہوں۔ (مج مسلم آج الحدید: ۱۳۹۹ سن این بابد آم الحدید نام اس حدیث ہے واضح ہوگیا کہ بی مسلی اللہ علیہ و کہا کہ علامت ہے اپنے استع س کو دوسروں ہے متماز کر لیس گے تو یہ کیے ہوسکنا ہے کہ قیامت دن جو سرقدین آپ کے پاس دش پر آئیں اور ان میں کافروں کی نشانیوں ہوں گی آپ کو ان کا چا حلان آب الدیکا بنالتی سمجھس دیرے کی میں ال مجشر میں ہے تھی کو ان زشانیوں سے بتا مگل میار مرکم کی نہیں ہو

نہ پطے اور آپ ان کو اپنا ائتی سمجیس جب کہ میدان محفر میں ہر خفی کو ان نشاندں سے بتا جل جائے گا کہ یہ آپ نے ائتی نیس میں اور یہ کیے ہوسکتا ہے کہ آپ کو ان کاعلم نہ ہو جب کہ آپ کو دنیا میں بھی علم ہے کہ محمر تدین آپ کے پاس حوش پر آئیں کے اور ان کو حوش سے دور کیا جائے گا' یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنی کی محست کو یورافر ہانے کے لئے وقتی طور پر آپ کی توجہ ہٹا

د ساور آپ انہیں میر سے محانی میر ہے محالی فرما نمیں اور توجہ دلانے پر پھرفرما نمیں بید دور ہوں '' د ساور آپ انہیں میر سے محانی میر سے محالی فرما نمیں اور توجہ دلانے پر پھرفرما نمیں بید دور ہوں'' بدار سرتاہی کا سرورہ نام کے حدث سے انگری میں مواقعی میں کی تب میں گوری میں انہ کا میں میں میں میں میں میں میں

رباعلاً مدآلوی کا دوسرااعتراض که حضرت عائشر پر جب منافقین نے بری بات کی تہمت لگائی اور آپ نے اس کا رونیس کیا تو یجی آپ کے علم کے عموم کے خلاف ہے اکثر مشکرین علوم نبوت بھی اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے علاء نے اس کا بار ہا پیر جواب دیا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ دسلم کو حضرت عائشر مشی اللہ عنہ ان کی پاک دائمی اور پاکیزگی کاعلم تھا کین آپ نے ان کی برائت کا ایں لئے اعلان نبیر بنر باباکرآپ کو علم تھا کہ خود خالق کا کتاب حضرت عائشر کی برائت کے سلسلہ ہیں تم آن مجمد ہیں ہورہ

پیدوب ریاسی در بین می مستقید اور حرف مرون مدید به ب ب ی پیدوب می دو پیدر می است می مستقدی بی سے میان می برات کا برأت کا اس کے اعلان نبیس فر مایا کر آپ کو علم تھا کہ خود خالق کا نئات حضرت عا کشری برأت کے سلسلہ میں قر آن مجید میں مورہ نور کی ورن آئیس ناز ل فرمانے والا ہے۔ شیح جناری میں ایک بہت طویل صدیت ہے اس کی بعض سطریں یہ ہیں:

رسول الندسلی الله علیہ وعلم نے معر پر فرمایا اے مسلمانو! تم 
میں سے کو ن فخض میرا اس فخض سے دفاع کرے گا جس نے میر کی 
المہ سے متعلق بجھے اذیت پہنچائی ہے پس اللہ کا تم بھے اپنی المیہ 
سے متعلق سوائی کے اور کسی چیز کا علم نہیں ہے اور انہوں نے جس 
شخص کے متعلق تہت نگائی ہے اس کے متعلق بھی بھے تکی کے سوا 
اور کی چیز کاعلم نہیں ہے اور وو شخص جب بھی میری المیہ کے ماس کما 
اور کی چیز کاعلم نہیں سے اور وو شخص جب بھی میری المیہ کے ماس کما

(سمح انفاری آم الدیث: ۲۰۵۰ سندا برداؤ در آم الدیث ۱۳۲۸ سندان این ابدر آم الدیث ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ سندا بر آم الدیث است ا رسول الند صلی الند علید دسلم کی اس صراحت کے بعد بھی اگر کوئی شخص بیر کہتا ہے کدرسول الند صلی الند علید و ملم کونزول وق سے پہلے حضرت عائشد کی پاک دامنی کاعلم نہیں تھا اور آپ کے علم کے عموم پراعر الش کر سے قویم سواافسوں کے اور کیا کر سکتے

> ا حکام شرعیه کی تعدادٔ ان کی تعریفات اوران کی مثالیس (ایجی ۸۷ کرآخرمی فریلانی تمرنیا: قائم کردن زکو قادا کر

فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم وهوعلى المنبريا معشر المسلمين

من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهل

بيتي فوالله ماعلمت على اهلى الاخيرا

ولقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه الاخيرا

وماكان يدخل على اهلى الامعى- الحديث:

marfat.com بدنا

وبالله العوفيق.

كل اطام شرصه كمياره بين: (١) فرض (٢) واجب (٣) سنت مؤكده (٣) سنت غير مؤكده (٥) متحب (٢) حرام

(۷) مروي تر ي (۸) اساءت (۹) مروو تنزي (۱۰) خلاف اولي (۱۱) مباح-

فرخي وه کام جس کا کرنا ضروري بواوراس کا ترک کرنالاز نامنع بواس کا ثبوت بھی تھی بواوراس سے تعل یے اُڑوم پر ولالت بحی قطعی ہواس کا اٹکار کفر ہواور اس کا ترک کرنے والاعذاب کامستحق ہوخواہ دائماً ترک کیا جائے یا احیاناً (مجمی سمی)

(مصله روالمحارج اص ۱۸۱) اس کی مثال ہے نماز زکوۃ ' رمضان کے روزے اور بہتر ط استطاعت تج کرنا۔

نماز اورز کو و کا ثبوت قطعی ہے کیونکہ اس آیت میں فریا ہے نماز قائم کرداورز کو و ادار کر داور قر آن مجید قطعی الثبوت ہے اوراس کی لزوم پر دلالت مجی قطعی ہے کیونکہ نماز اور زکو ہ کا تارک عذاب کا مستحق ہے۔

جن کی دائمیں ہاتھوں میں نوشتہ اعمال ہوگا۔ وہ جنتوں میں الآ اصْحْبَ الْمِينِ (فِي جَنْبَ يَنَسَاءَ لُوُنَ ( بیٹے سوال کر رہے ہوں گے۔ بجر مین سے تم کو کس عمل نے دوزخ

عَينِ الْمُجُرِمِينَ ٥ صَاسَلَكَكُمُ فِي سَفَرَ ٥ فَالْوَالَمُ میں وافل کر ویا؟ وہ کہیں مے ہم نماز یزھنے والول میں سے نہ نَكُ مِنَ الْمُصَالِيْنَ ۞ وَلَهُ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۞

تے۔ادرہم سکینوں کو کھا نائبیں کھلاتے تھے۔ (162,000)

واجب: جس كاكرنا ضروري مواوراس كاترك كرنا لازماً منع ميواوران دونول ميس سے كوئى ايك چيز كلنى موليتن اس كا شبوت فطعی **ہواورلزوم پر دلالت نل**فی ہو یا ثبوت نلنی ہواورلز وم پر دلالت فطعی ہواوراس کا انکار کفرنہ ہواوراس کا ترک کرنے والا عذاب كاستحق موخواه دائماً ترك كرے يا احياناً- (محسله روالحارج اص ١٨٧)

جس واجب كا ثبوت قطعى اور تروم پر دلالت نغني ہوجیے جماعت ہے نماز پڑھنے كے وجوب پريد آیت دلالت كرتى ہے: وَاوْ كَعُواْ مَعَ السَّوْ يَحِينَ (البقره: ٣٣) اور ركوع كرنے والوں كے ساتھ ركوع كرؤال كا ثبوت قطعى بے كيونكه ترآن مجيد کی بیآ ہے قطعی ہے اور اس کی کڑوم پر دلالت بلنی ہے کیونکہ رکوع کا معنی نماز پڑھنا بھی ہے اور رکوع کا معنی اللہ سے ڈرنا اور

خثوع بعی ہے۔ اورجس واجدب كاثبوت نلخى جواور لزوم پر ولالت قطعي موجعيے نماز هم سوره فاتحه كا پڑھنا واجب ہے كيكن اس كاثبوت فلني

ب كونكداس كاثبوت ال حديث س ب:

حضرت عبادہ بن الصامت رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ فانحر نہیں پڑھی اس كي فماز مبين بوكي (محيح الخاري رقم الحديث: ٤٥١ محيح مسلم رقم الحديث: ٣٩٣٠ سنن ابودادُ ورقم الحديث: ٨٢٢ سنن الترندي رقم الحديث: ٢٣٤ سن النسائي قم الحديث: ٩١١ سن ابن ماجرةم الحديث: ٨٣٧) تا بهم يه حديث خبر واحد ب اوراس كا شوت تلقي ب يمكن

اس کالز و قطعی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سورہ فاتحہ کو پڑھے بغیرنماز نبیں ہوگی۔ واجب کی ایک تعریف بیجی ہے کہ جس کام کو بی سلی اللہ علیہ وکلم نے بطور عبادت دائماً کیا ہواوراس کے تارک پر آ پ نے اٹکار کیا ہویا اس کے ترک پر وعید فرمائی ہو (الحو الرائق ج اس عاد فخ القدیرج میں ۳۹ پیروت) اس کی مثال بھی جماعت کے

ساتھ نماز پڑھنا ہے کیونکہ آپ نے بطور عبادت ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور اس کے ترک پرا نکار اور وعید فرمانی جلابقتم

ئ مديث ميں ہے:

ہم اللہ اللہ اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس ذات کی حم جس کے بغند و حضرت الا بہریرہ وشی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی کرنے کا تھم دول ، مجر نمان کا تھم دول اس کے لیے اذان دی جائے ، مجرکی فض کو نماز پڑھانے کا تھم دول ، مجرکی فض کو نماز پڑھانے کا تھم دول ، مجرکی فی کو طاق کے اللہ اللہ ہے ۔ اللہ اللہ عند ، محمد کی الحاد کی اللہ اللہ ہے ۔ اللہ ہے

اس کی دوسری مثال ہے کہ نفس ڈاڑھی رکھنا واجب ہے آپ نے ہمیشہ ڈاڑھی رکھی اور ڈاڑھی منڈوانے پراٹکار فریایا۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالہ علیہ وسلم کے پاس ایک بجوی آیا اس نے اپنی ڈاڑھی مویڈی کی تھی کئی تاکہ اللہ علہ وسلم نے فریالہ کیا ہے؟ اس نے کہا انہ جارے دین بیس ہے آپ نے فریال ہوارے دین بیس ہے کہ

ہوئی تھی نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہیہ امارے دین بیں ہے آپ نے فرمایا امارے دین بیس یہ ہے کہ ہم موفیقیں کم کریں اورڈ اڈھی بڑھا کیں۔(مسنف این ابی شیرج ۸س ۱۳۵۵ مطبوء کرا ہی ۱۳۸۱) نم صلی اللہ علی مرکم نے ڈازھی مدید 10 فرم انگلاف 11 سرفریند سرکم مدد ارڈاڑھی، کھٹر راز کا پڑھیم فر سازیں کر فیت

نیصلی الله علیہ وکم نے ڈاڑھی منڈوانے پرانکار فرایا ہے بقند ہے کم مقدار ڈاڑھی رکھنے پرانکارٹیس فر مایاس لئے بقند تک ڈاڑھی رکھنا واجب نہیں ہے لیکن اتی ڈاڑھی رکھنا خروں ہے جس پر بغیر کی قید کے ڈاڑھی کا اطلاق ہو سک بخشی ڈاڈھی رکھنے یا فرنج کٹ ڈاڑھی رکھنے ۔ ڈاڑھی رکھنے کے تھم پر محل نہیں ہوتا اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم دراز گردن سے اور آپ کی ڈاڑھی مبارک سینہ کے ابتدائی حصہ لو بھر لیتی تھی اس لئے آپ کی سنت مرف بھند تک ڈاڑھی رکھنا نہیں ہے بلکہ بقعنہ سے زاکد ہے یا ڈیڑھ یا دو بسند کے برابر کہاں آپ کی محبت اور سنت کا تقاضا ہے ہے کہ بشند سے زاکد ڈاڑھی رکھی جائے اور فقہا می مجارات میں جو ندکور ہے کہ بشند بھر ڈاڑھی سنت ہے اس سے مراد آپ کی سنت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے ڈاڑھی کا معروف طریقہ اور مسلمانوں کا جان

اورمىلمانوں كاچلن-سنت مؤكده كي تحقيق

جس تعل کو نبی معلی الندعلیه وسلم نے لیطور عبادت دائماً کیا ہوا دراس کوترک کرنے پرا نکار نہ فرمایا ہویا آپ نے اس تعل کو اکثر اوقات بیطورعبادت کیا ہواس کا ترک اساءت ہے یعنی برا کام' بوخش سنت مؤکدہ کو دائماً ترک کرے وہ متحق عذاب ہے اور جواس کو احیاناً ترک کرے دہ متحق طامت ہے۔ علام علاؤالد س صلفی خنی متوفی ۱۹۸۸ھ کصتے ہیں:

علامہ شنی نے سنت کی بہ تعریف کی ہے کہ جو کام نمی صلی الله علیه وسلم کے قول یافض سے ثابت ہواور وہ کام واجب یا متحب ندہو کین میر طلق سنت کی تعریف ہے اور سنت مؤکدہ کی بیشرط ہے کہ آپ نے اس پر دوام کیا ہواور بھی ترک بھی کیا ہوخواہ ترک صلماً ہو۔ (درختاریم درائحناریم اس ۱۹۸ مطبوعہ داراجا دالتر اللہ کی بیروٹ ۱۳۸۲ھ)

علامه سيد محمد المن ابن عابدين شاي متو في ١٢٥٢ هر كتب بين : حرفعا النبر علي الماريس من النبرية الرابع على النبري المرابع على المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المراب

جس فعل پر نبی سلی الله علیه و ملم یا آپ کے بعد خلفاء داشدین نے دائما عمل کیا ہواو داس کوترک کرنے ہے منع ندفر مایا ہو وہ سنت مؤکدہ ہے در ندوہ متحب اور نظل ہے' اور سنت کی دوشسیں میں ایک سنت الحمد کی ہے اس کا ترک کرامیت اور اساوت کو واجب کرتا ہے چینے بماعت اذان اور اقامت اور دوسری سنة الزوائد ہے جیسے نبی صلی الله علیه و کملم کی لباس پہنز کو کرے میں نا اس جلیز علم سے بیان سرین کی منہ سرید کے لیے جوجہ جدورہ میں مار سال میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں

ہونے اور بیٹھنے میں سیرت' اس کا ترک مکروہ نہیں ہے۔ (ردالمحاریق اس ۱۹۱ مطونہ داراحیاء التراث العربی ہیروٹ ۱۳۱۷ھ) سنت موکدہ کی مثال صح وشام کے فرائف کے ساتھ بارہ رکھات نمازیں ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں ہے:

جلابقا

الحج ١١:٨٤--- ٢٥ حصرت ام حبيبرض الله عنها بيان كرتى بين كررسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جس مخص في ايك دن اور رات من بارہ رکھات فمازیں پڑھیں اس کے لئے جنت میں گھر بنایا جائے گا' چار رکھات ظہرے پہلے دو رکھت ظہر کے بعد دو رکھت مغرب کے بعد وورکعت عشاء کے بعد اور دورکعت صلاۃ فجرے سلے۔ (سنن الترزي رقم الحديث: ١٩٥٨ سنن الإواؤودقم الحديث: ١٣٥٠ سنن النسائي رقم الحديث: ٤٩٣ ما سنن اين بليترقم الحديث: ١١٣٦ مصنف اين ا بي شيرج عص ٢٠٠٣ منداح. ٢٥ ص ٢٣٣ منن الدادي دمّ الحديث: ١٣٣٥ منذا يعطي دمّ الحديث: ١٣٣٠ كمي اين فزير دمّ الحديث: ١١٨٥ ممج ا ين حبان رقم الحديث: ٣٣٥١ ألمستد دكرج اص اله اسن سنر كري لليبتى ج مص ٣٧٣) علامه ابراہیم طبی حنق متونی ۹۵۲ ہو گھتے ہیں: جمعہ سے پہلے چار رکعات اور جمعہ کے بعد چار رکعت بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ (غدیة مستملی ص ١٨٨مطبوعة ميل اكثرى لا مور) جعد كے بعد جاردكعت برجنے كى دليل بدهديث ب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تم میں سے کوئی محض جعد یر حیق اس کے بعد جار رکھت پڑھے۔ (مج سلم قرالحہ یث: ۸۸۱ سنن ابن بلجر قرالحہ یث: ۱۱۲۳) اور جعدے پہلے جار رکعت پردیل سامدیث ہے: قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد چار رکعت پڑھتے تھے ابواسحاق نے کہا کہ حضرت علی جمعہ کے بعد چھ رکعت پڑھتے تھے۔ (مصنف عبدالرزاق ج مس ۱۳۷۷ طبع بیروٹ ۱۳۹۰ھ)

چار رکعت سنت مؤکده میں پہلے قعدہ میں صرف تشہد پڑھے اور تیسر کی رکعت کے شروع میں ثناء نہ پڑھے اور آخری قعدہ مين تشهد كے بعد ورود اور دعا بھى مر سے \_ (مراق الغلاح ص ١٩١١م مطبوعه دارالكتب العلمي بيروت ١٣١٨هـ)

علامه كمال الدين عبدالواحد بن عماء عنى متوفى ١٦ ٨ ه لكيت بين اگر کوئی خص ان سنوں کا انتخفاف کرے اور کیے کہ میں پنیس پڑھتا تو اس کی تحفیر کی جائے گی ٹوازل میں نہ کور ہے جو

هخف پانچ نمازوں کی سنتیں نہ پڑھے اور ان کوتن نہ جانے اس کی بحفیر کی جائے گی اور اگر کوئی شخص ان سنتوں کو برتن جانے اور نہ پر مع توایک تول ہے کہ وہ گناہ گارٹیس ہوگا اور سجے یہ ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا کیونکہ اس کے ترک پر وعید ہے۔

( فتح القدريج اص ٥٥٥ ، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ )

علامه سيدمحمد المين ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ ه لكصة بين: البحرالرائق میں ہے کہ سنت مؤکدہ کے ترک پر طامت ہے عذاب نہیں ہے۔لیکن تلویج میں ہے کہ سنت مؤکدہ کا ترک حرام کے قریب ہے اس ہے دہ شفاعت سے محرد کی کامتحق ہوگا کیونکہ عدیث میں ہے جس نے میری سنت کور کہ کیا وہ میری شفا ھے کوئیں پائے گا اور این حام کی تحریر میں نہ کور ہے ان سنوں کا تارک کمراہ قرار دیے جانے اور طامت کا ستحق ہے اور ترک سے مرادیہ ہے کہ جو بلاعذرترک کر سے اور اس ترک پر اصرار کر سے جیسا کہ تحریری شرح میں این امیر الحاج نے لکھا ہے۔ (ردالكارج اص ١٩٨- ١٩٤ مطبوعه داراحياء الراث العربي بيروت ١٩١٧ه)

سنت غيرمؤ كده كي حقيق سنت غیرمؤ کدہ جس فعل کو نبی صلی اللہ علیہ وہلم نے بعض اوقات کیا ہو اس کو دائما ترک کرنے پر طامت کا استحقاق ہے اوراحیاناً ترک کرنے پر ملامت نہیں ہے۔علامہ سیدمحمدامین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ ہے آھی۔ سنت وہ ہے جس پر بی صلی اللہ علیہ وکلم نے وائی عمل کیا ہو لیکن اگر اس کو بھی ترک نہ کیا ہوتو وہ سنت مؤکدہ ہے اوراگر

موقة وه وجوب كى دليل ب- (ردالحارج بس ١٩٨ مطبوعه واراحياه التراث العربي بروت ١٣١٥) سنت غیرمؤ کدہ کی مثال عصر سے پہلے چار دکعت ہیں۔

حضرت ابن عمر منی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ اس مخص مررم کرے جو عمرے پہلے جار

ركعت يرُ هتاب- (سنن ايوداؤ در قم الله يث: ١٢٤١ سنن التر ذي رقم الحديث: ٣٣٠ مند احمد ع مهم محاام المح اين حيان رقم الحديث: ٣٣٥٠)

علامہ زین الدین ابن جیم حنی متو نی ۴۷۰ ھ نے لکھا ہے کہ عشاء سے پہلے چار رکعت میں کوئی خصوصی حدیث ہیں ہے اس لئے ان کومتحب لکھا ہے۔ (البحرالرائق ج۲ص٥٠ مطبوعہ مکتبہ ماجدیہ کوئه)

علامه طحطا دی متو فی ۱۲۳۱ ھ نے لکھا ہے کہ حیار رکعت سنت غیر مؤ کدہ کے ہر دوگانہ کی ابتداء بیس ثناء بسم اللہ 'افوذ باللہ اور تشہد کے بعد نی صلی اللہ علیہ وسلم برصلوٰ ہ بڑھی جائے گی۔

(مراقى الفلاح على نورالا بيناح ص٣٩٢ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٦٨ - )

تحب : یہ وہ فعل ہے جس کا ثبوت بھی نطنی ہواوراس کی دلالت بھی نطنی ہو جیسے وضو میں دا ک**یں عضو کو پہلے دھونا' وضو ہے** يهل بسم الله يرهنا مسجد مي جاتے وقت يهل وايال پيرواخل كرنا اورآتے وقت بايال پيريميلے باہر نكالنا واشت اور اشراق کے نوافل مروضو کے بعد دورکعت نماز پڑھنا اور تحیۃ المبجد پڑھناوغیرہ اس کانغل موجب ثواب ہے اوراس کے ترک پرعذاب

ب ند الممت خواه دائماً ترك مويا احياناً (محصله ردالحتارج اص١٨٦) عديث ميس ب: حضرت عا ئشرصدیقه رضی اِپنْدعنها بیان کرتی ہیں کہ جب رسول النُّدصلی النَّدعلیہ وسلم وضوکرتے تو وا کیں اعضاء ہے ابتداء کو پیندفر ماتے تھے اور جب تنکھی کرتے تو دا کیں جانب سے لنکھی کی ابتداء پیندفر ماتے ' اور جب جوتی بہنتے تو دا کیں پیر سے ابتداء کو پسند فرماتے' دوسری روایت میں ہے کہ آ ہے تمام کاموں میں دائمیں جانب سے ابتداء کو پیند فرماتے <u>تھے۔</u>

(صحح البخاري رقم الحديث : ١٦٨ صحح مسلم رقم الحديث : ٣٦٨ منن ابو داؤ درقم الحديث : ٣١٣٠ منن التري**ذ**ي رقم الحديث : ١٦٨ منن النسائي رقم

الحديث: ١١٢ سنن ابن مله رقم الحديث: ١٠٨٦)

یہ بھی ملحوظ رہے کہ متحب کام کو لازم نہیں کر لینا جاہئے اور جومتحب کام کونہ کرے اس کو ملامت نہیں کرنی جائے کیونکہ ستحب کام کو لازم کر لینا اور اس کے ترک پر ملامت کرنا اس متحب کو داجب بنا دینا ہے اور بیر رسول الله صلی الله علیه وسلم کی شریعت کو بدلنا ہےاوراحداث فی الدین ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایاتم میں سے کو کی شخص اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ بتائے اور یہ نہ سمجھے کہ اس پر واجب ہے کہ وہ نماز پوری کرنے کے بعد دا کیں طرف ہی مڑ کر بیٹھے گا کیونکہ میں نے رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کوئتنی مار یا <sup>ئ</sup>یں طرف بھی مڑ کر بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ۵۲٪ محج مسلم رقم الحديث: ۷- ۷ سنن الإواؤ رقم الحديث: ۴۳۰ منن النسائي رقم الحديث: ۴۳۵۹ سنن اين ملجه رقم الحديث: ٩٣٠)

نمازے فارغ ہوکر دائیں طرف مڑ کر بیٹھنامتحب ہے لیکن اگر کوئی مخص اس کو لازم مجھ لیتا ہے تو حضرت عبداللہ بن معود نے اس کی ذمت فرمائی ہے۔ای طرح عمامہ کے ساتھ نماز پڑھنامتحب ہے لیکن اس کو لازم سجھنا بدعت سیر ہے اور

martat.com

والمع ري كدرول المدملي الله عليدوملم كسنت سياه رعك كاعمام ب

حرام: ده کام جس کاترک کرنا ضروری مواوراس کوکرنالاز ما منوع مواس کا ثبوت بھی قطعی مواوراس کی ممانعت کے لزوم پر دالات بمی طلعی ہؤاس کا افار تفر ہواور اس کام کو کرنے والا عذاب کامتحق ہوخواہ وہ دائما اس کام کو کرے یا احیانا اس کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے۔

اس کی مثال ہے بیتم کا مال ظلما کھانا اس کی ممانعت بھی قطعی ہے کیونکہ قر آن کریم میں اس کی ممانعت کا ثبوت ہے اور ممانعت کے دوم پردلالت بھی قطعی ہے کو تکہ اس کے مرتکب پرعذاب کی دعید ہے تر آن مجید میں ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ بَدا كُلُونَ آمُوالَ الْيَعْمَى كُلُمَّا بے شک جولوگ ظلماً تیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے إِنْكَ يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا ﴿ وَمَسَصَلُونَ پیوں میں دوزخ کی آم م محررہے ہیں اور ووعنقریب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ مَيعِيرُ ٥ (الساء:١٠)

اس کی دوسری مثال ہے زنا کرنا 'اس کی ممانعت کا ثبوت قطعی ہے کیونکہ قر آن مجید میں ہے:

وَلَا تَفْرَبُوا الزِّنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ \* وَسَاءَ اورزنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی کا کام ہے اور مَيْدُلُان (في امرائل: ١٤) برارات ہے۔

اس کی ممانعت کے ازوم پرولالت بھی قطعی ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے: زانیه عورت اورزانی مرد ہرایک کوسوکوڑے مارو۔ ٱلرَّ إِنِيَةُ وَالرَّ إِنِي فَاجُلِكُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

مِاللَّهَ جَلْلُوهُ (الور٣)

اورا گرشادی شده زنا کریں تو ان کورجم (سنگسار) کر دیا جائے گا بیتو از معنوی سے ثابت ہے اور تو اتر بھی دلیل قطعی

ک<mark>رو تحریمی: جس کام کوترک کرنا ضروری ہواوراس کام کوکرنا لاز یا ممنوع ہواوراس کے کرنے پر عذاب کی وعید ہواور</mark> اس کی ممانعت کے ثبوت یا لزوم پر دلالت دونوں میں ہے ایک خلی ہوادراس کا اٹکار کفرنہ ہوادراس کام کو کرنے والا عذاب ادر المت كالمتحق بوخواه دائماً ترك كرے يا احياناً تا ہم اس كا ارتكاب كناه صغيره بـ

(ردالحکارج ۲من ۱۳۰ مطبوعه داراحیاءالتراث العر بی بیروت ۱۳۱۹هه)

نیز علامه شامی نے لکھا ہے کہ اگر سنت مؤکدہ تو یہ ہو( قریب یہ دجوب جیسے نماز فجر کی سنتیں) تو اس کا ترک مکر دوتح کی ہاوراگرست فیرمو کدہ ہوتواس کا ترک مرووتنزیل ہے۔(ردالحارع من ١٣٦٧ مطبوعدداراحیاءالراث العربیروت ١٣١٤ه) علامه زين الدين ابن جيم متوفى ١٥٤ ه لكت بين :

فقاء جب مکروہ کا ذکر کریں تو اس کی دلیل میںغور کرنا ضروری ہےاگر اس کی دلیل نکنیممانعت ہواورممانعت کے خلاف م كوئى قريدند بو (مثلاً حضور كا اس كام كوكرنا) تو ده كروة تح يى بادر اگر كرابت كى دليل ميس كوئى ممانعت ند بو بكده وليل

اس فعل کوترک کرنے کی مفید ہوتو وہ مکروہ تنزیبی ہے۔ (البحرالرائق ج مص ۱۹ مطبوعہ کوئٹہ) . اس کی مثال ہے جیسے بغیر عذر کے با جماعت نماز کو ترک کرنا' یا سونے چاندی کے برتنوں کو استعال کرنا یا چاندی کے

martat.com

زیورات پہنا' کیونکہان چزوں کی ممانعت احادیث میں آئی ہےاوروہ اخبارا **حاریں اور تنی ہیں:** حصرت امسل نی صلی لاٹ علیہ مسلم کی زمد بیان کرتی ہیں کہ مسلم بالڈ علی **مسلم رفر بلا چرفنس جائی س**م

حضرت ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ و کلم کی زوجہ بیان کرتی میں کہ رسول اللہ **صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو محض چاعمی کے** برتوں میں یانی پیتا ہے اس کے پیٹ میں جہنم کی آ<sup>ہ</sup> گر گر الق رہے گی۔

(صحح النخاري رقم الحديث: ١٩٢٣ مح مسلم رقم الحديث: ١٥٠ ٢٠ سنن المترقم الحديث: ٢٣١٣)

حضرت حدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے ا**ور جاندی کے پر حوں ہیں** کھانے اور پینے سے منع فر مایا اور ہم کوریشم کے کپڑ وں کو پہنے اور ان پر بیٹینے سے منع فر مایا۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ۵۸۳۷ محج مسلم رقم الحديث: ۲۰۲۷ سنن النسائي رقم الحديث: ۵۰۳۱)

اساءت كى شحقيق

اساءت: بیسنت مؤکدہ کو دائماً ترک کرنا اوراس پراصرار کرنا ہے اور یا دائماً سنت مؤ**کدہ کے خلاف کام کرنا ہے اس پر** دوام کرنا موجب انتحقاق عذاب ہے اوراحیاناً کرنا موجب انتحقاق ملامت ہے۔

علامه علا وُالدين محمر بن على بن مجمر حسكتى حنقي متو في ٨٨٠ اه لكهتة بهن:

عاصف او الدین کاری میں میں ہوں ہے۔ نماز میں سنت کوڑک کرنا نماز کے فیاد یا تحدہ مہموکو داجب نہیں کرتا بلکہ اساءت کو داجب کرتا ہے (اس کے برخلاف فرض

کے ترک سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور واجب کو ترک کرنے سے تعدہ مہو واجب ہوتا ہے۔ شامی) بہ شر طیکہ عما است کو ترک کیا جائے (اوراگر بغیر عمر کے بھولے سے سنت کو ترک کیا تو بھریہ اساء ت نہیں ہے بلکہ اس صورت میں نماز کو مرالینا مستحب ہے۔

. (شامی) اورسنت کوترک کرنے والاسنت کے استخفاف (سنت کو کم یامعمو کی چینستھیے ) کی نیت ہے اس کوترک ندکرے (اورااگر اس نے سنت کے استخفاف کی نیت سے سنت کوترک کیا تو اس کی تحفیر کی جائے گی جیسا کہ انہم الفا کق میں ندگور ہے اور فاوٹی

ا ک سے سے سے اعلان میں سے حت ورت یو وال کل گیری جائے گی کیونکہ سنت کو تق بھی ایک مدور ہے اور مادی برازیہ میں مذکور ہے کہ اگر وہ سنت کو تق نبین مجھتا جب بھی اس کی تنفیز کی جائے گی کیونکہ سنت کو تق نہ مجھتا بھی ایس کے مصرف میں کرنے میں میں کارٹی میں میں کہ میں میں کارٹی کے انسان کی میں میں میں تاثبت کے میں میں میں میں م

ہاں کی وجہ یہ ہے کدسنت ان ادکام شرعید میں سے ایک تھم ہے جن کے مشروع ہونے پر علاء دین کا اتفاق ہے اور جو تحض سنت کو کوئی ثابت چیز نہ سمجھے اور دین میں معتبر نہ سمجھ تو وہ سنت کا استخفاف کرتا ہے اور سنت کا استخفاف اور اس کی تو چین کفر

ہے۔شامی) اور فقہاء نے کہاا ساءت ' کراہت سے کم درجہ کا حکم ہے۔

(الدرالخار دردالحارج عص ٥٥٠ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٥٨٥ ه

علامه سيدمحمد امين ابن عابدين شامي حنفي متوفى ١٢٥٢ه ولكهتة بين:

تحقیق یکی ہے کداساءت کراہت ہے کہ ہے بکی القریم الاکملی میں فذکور ہے کین این تجیم نے شرح المنار میں بیر تقریح کی ہے کہ اساءت کراہت سے زیادہ عقین اور بری چیز ہے اور قریر میں فذکور ہے کہ سنت کا تارک اساءت کا مستق ہے یعنی کم میں تقدیم کے بیر نہ میں کہ اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس کے تعدید کا میں کر اس کی تعدید کر ہے کہ میں کہ ت

راہ قرار دینے جانے اور ملامت کا اوران عبارات میں اس طرح موافقت ہے کہ قریر میں جو فدکور ہے اس سے مراد کروہ قری کی ہے اور شرح المنار میں جو فدکور ہے کہ اساء ت کراہت سے زیادہ علین اور بری چیز ہے اس سے مراد کراہت تنزیکی ہے بس

ہے۔ دو رون سادندن اوروزوہ سے مواح کو اور محروو تزیر ہے۔ اساءت محروو تحریمی کے مدرو کی چیز ہے اور محروو تزیر ہی ہے بڑے درویہ کی چیز ہے اور اس کی دلیل میرے کہ اصول الی الیسر معرف کی سے بیٹر میں میں میں میں اساس کے سے بیٹر کے ایس کی سے بیٹر کے بیٹر کی سے میں میں میں میں میں میں میں می

میں ندکور ہے کہ سنت پڑنل کرنامتحب ہے اور اس کے ترک کرنے پر ملامت کی جائے گی اورتصوڑا ساگناہ ہوگا ای وجہ ہے۔ البحرالرائق میں ندکور ہے کہ نقہاء کے کلام ہے بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ گناہ واجب یا سنت مؤکدہ کے ترک کرنے ہے ہوتا ہے

کیونکہ فتہاء نے بیرتصری کی ہے کہ پانچ وقت کی نمازوں کی سنوں کور ک کرنا گناہ ہے اور انہوں نے بی محل تعریح کی ہے کہ

martat.com با

ی احت کورک کرنا گذاہ مے الاکھر کی قول کے مطابق جماحت بھی سنت مو کدہ ہے اور اس شی کوئی شک نہیں ہے کہ بعض گناہ ا جمن گنا ہوں سے زیادہ ہوتے ہیں ہی سنت مو کدہ کے ترک کا گناہ واجب کورک کرنے کے گناہ سے کم ہے اس سے بینا ہر ا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ بھی سنت مو کدہ کے ترک کرنے ہے گناہ ہوگا اور شرح التحریر شی بیکھیا ہے کہ اساہ ت سنت مو کدہ کو بلا ا عذر دوام اور اصرار کے ساتھ ترک کرنا ہے ای طرح الخلاصہ شی انکھا ہے کہ اگر ایک بار اصداء وضو کو سرف ایک ایک بار دس یا تھر حرج فیس اور اگر اس کو عادت بنالیا تو گناہ گل ہوگا ای طرح الکھف شی ند کور ہے کہ امام جمہ نے کہا جو سنت موک کدہ کے ترک پر اصرار کرے اس ہے مقتل ہوگی کہ اسام ت کی اس سے مقتل ہوگیا کہ اسام ت کی اس سے مقتل ہوگیا کہ اسام ت کی سے جو سنت کو ترک کرنا ہے تا کہ فقتہا ہ کی مارات میں تعلق ہو۔ (درائی رہ اس می امراد سے میں احداث کی اس سے تعلق ترک کرنا ہے تا کہ فقتہا ہ کی ادارت میں تعلق ہو۔ (درائی رہ اس می امراد سے میں احداث اس کے ساتھ ترک کرنا ہے تا کہ فقتہا ہ کی ادارت میں تعلق ہو۔ (درائی رہ اس می امراد سے میں تعلق ہو۔ (درائی رہ اس می امراد سے میں تعلق ہو۔ (درائی رہ اس می امراد سے میں تعلق ہو۔ (درائی رہ اس می امراد سے میں تعلق ہو۔ (درائی رہ اس می امراد سے میں تعلق ہو۔ اس اس می امراد سے میں تعلق ہو۔ اور امراد کے ساتھ ترک کرنا ہے تا کہ فقتہا ہ کو دوام اور امراد کے ساتھ ترک کرنا ہے تا کہ فقتہا ہ کو دوام اور امراد کے ساتھ ترک کرنا ہے تا کہ فقتہا ہ کو دوام اور امراد کے ساتھ ترک کرنا ہے تا کہ فقتہا ہ کو دوام اور امراد کے ساتھ ترک کرنا ہے تا کہ فقتہا ہو سے میں امراد سے میں کہ میں کرنا ہے تا کہ فقتہا ہ کی کو دوام اور امراد کیا ہو کہ کو دوام اور امراد کے ساتھ ترک کرنا ہے تا کہ فقتہا ہ کو دوام اور امراد کے ساتھ ترک کرنا ہے تا کہ فقتہا ہ کو دوام اور امراد کے ساتھ ترک کرنا ہے تا کہ فقتہا ہ کو دوام اور امراد کے ساتھ ترک کرنا ہے تا کہ فقتہا ہ کو دوام اور امراد کے ساتھ ترک کرنا ہے تا کہ فقتہا ہ کو دوام اور امراد کے ساتھ ترک کرنا ہے تا کہ خوال میں کرنا ہو تی کو دوام اور امراد کے ساتھ تو کرنا ہوں کرنا ہو تا کہ کرنا ہے تا کہ خوال ہوں کرنا ہو تا کہ کرنا ہے تا کہ خوال ہوں کرنا 
ہارات میں میں او درورہ عمر و و تنزیبی کی شخفیق

مروہ تنزیمی: بیدوہ کام ہے جس سے نی صلی الشعلیہ دملم نے منع فرمایا پھر خود اس کام کو کیا ہو ہی منع فرمانا کراہت تنزیمیہ پردلالت کرتا ہے اور مگل فرمانا اس کے بیان جواز پر۔ '' منٹ سے سے سے سے سے خوصل میں اس ایس کے ایس ہے منعوف اس کی کی فیضل کی میں سیار کیا ہے۔''

حصرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فریایا کہ کوئی شخص کھڑے ہوکر پانی ہیے' قنادہ نے پر چھااور کھڑے ہوکر کھانا انہوں نے کہادہ تو اس سے زیادہ پراادر خبیث ہے۔

(صحيمسلم رقم الحديث ٢٠٢٠ سن الرندي رقم الحديث:١٨٤٩ سنن ابن بليرقم الحديث:٢٣٢٣)

حصرت ابن عماس رضی اللهٔ عنها بیان کرتے ہیں کہ یس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ایک ڈول سے زمزم کا پائی پالیا اور آپ نے کھڑے ہوکر دو پانی بیا۔

· صحح ايخاري قم الحديث: ١٩٢٧ صحح مسلم رقم الحديث: ١٤٠٠ من من الترندي قم الحديث: ١٨٨٢ من ابن عبر رقم الحديث: ٣٣٢٣)

علامہ یکی بن شرف نوادی متو فی ۲۷ تھ تکھتے ہیں: اگر بیاجر اش کیا جائے کر کھڑے ہوکر پانی چیا کہے کروہ ہوگا جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹل کیا ہے اس کا جواب میں میں اس سے سامیں فضا میں میں میں اس میں سے افغان کے متبس میں لگا تیں صلی اللہ علم مسلم میں سان

حمردہ نیس ہے بلکداس پر آپ کوفرش کا تواب ملے کا کیونکدا خکام شرعیہ کو بیان کرنا اور امت کے مل کے لئے بموند فراہم کرنا آپ پرفرض ہے۔ (شرح سلم الموادی نہ میں ۵۰۵۵ مطبوعہ کتیز زاد مسلق پر وٹ ۱۳۵۰ء) ہم نے بیان کیا ہے کہ ترام کا ارتکاب گزاہ کیرہ ہے اور کمرو تحرکی کا ارتکاب گزاہ صغیرہ ہے اور محروہ تزیمی کا ارتکاب

مطلقاً کناہ نہیں ہے نہ بی کمیرہ نہ مغیرہ اور جس طرح متحب کے ترک پر طامت نہیں کی جاتی اس طرح کردو ترزیکی کے ارتکاب پر بھی طامت نہیں کی جاتی علامہ تا کی خاکھوا ہے۔ ارتکاب پر بھی طامت نہیں کی جاتی علامہ تا کی نے لکھوا ہے کہ متحب کا ترک کردو ترزیکی ہے (ردافکارج اس ۲۲۳) نیز لکھوا

marfat.com

ے کو متحب کے فعل پر تو اب ہوتا ہے اور اس کے ترک پر ملامت نہیں کی جاتی (روالحکارج اس ۲۳۱) خلاصہ سے ہے کم مروو تنزیبی کا گناہ ہونا تو در کناراس کےارتکاب پر ملامت بھی نہیں کی جاتی۔

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفياز ائي متوفي ٩١ ٧ ه لکھتے ہيں:

مکروہِ تنزیبی کےارتکاب برعماب نہیں ہوتا اور اس کے ترک برثو اب ہوتا ہے۔

(كوي مع الوضح ج اس ٢٣ مطبور اصح الطابع كراجي)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ ه لکھتے ہیں:

سروہ تنزیمی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ صرف خلاف اولی ہے نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لئے قصد الیا کیا اور نبی قصدا گناہ کرنے ہےمعصوم ہوتا ہے اور گناہ میں مبتلا کرنے والی چیز کا ارتکاب جائز نہیں ہے تو بیان جواز کے **کیا** 

عنی؟ پھر بدایاحت کے ساتھ جمع ہوتاہے جیسا کداشر بدردالحمار میں ابوسعود سے ہے اور معصیت اباحت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی ۔ ( فآویٰ رضویہ ج 9ص ۳۵-۴۳۹ مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لا ہور' اپریل ۱۹۹۲ھ )

علامہ شامی کیکھتے ہیں: مکروہ تنزیمی اباحت کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔ (ردالحجارج ۱۹۸۰م) طبع ۱۳۱۷ھ)

خلاف اولى كي حقيق خلاف اولیٰ: یہ وہ کام ہے جس کی ممانعت میں حدیث نہ ہوا در یہ کام متحب کے خلاف **ہواں کے ترک برثواب ہے اور** 

اس کے فعل پر نہ عذاب ہے نہ ملامت' خواہ پی فعل دائماً کیا جائے یا احیانا اس میں اور مکر دو تنزیجی میں خفیف سافرق ہے' مکروو تنزیجی وہ کام ہے جس کی ممانعت حدیث سے ثابت ہواورخلاف اولی وہ کام ہے جومتحب کےخلاف ہو<mark>'یامتحب کا م کوترک</mark> کرنا خلاف اولیٰ ہے۔

علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي حفي متو في ١٢٥٢ ه لكھتے ہن:

البحرالرائق میں پہ نفرخ ہے کہ متحب کے ترک ہے کراہت لازم نہیں آتی کیونکہ کراہت تنزیمیہ کے ثبوت کے لئے خصوصی دلیل ضروری ہے اور اس کی طرفتح ری<sub>ب</sub>ا بن هام میں اشارہ ہے کہ خلاف اولیٰ وہ کام ہے جس م**یں ممانعت کا صی**خہ نہ **ہو** 

بہ خلاف مکر وہ تنزیمی' اور ظاہر یہ ہے کہ خلاف اولی عام ہے پس ہر مکر وہ تنزیمی خلاف اولی ہے کیکن ہر خلاف اولی مکر وہ تنزیمی نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات خلاف اولی مکر و و تنزیمی نہیں ہوتا کیونکہ اس پرخصوصی دلیل نہیں ہوتی جیسے چاشت کی نماز ترک کرتا' اوراس سے پیرظاہر ہو گیا کہ متحب کوترک کرنا خلاف اولی کی طرف راجع ہوتا ہے کیکن اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ وہ مکروہ

تنزیبی ہو کیونکہ مروہ تنزیبی وہ کام ہے جس کی خصوصیت ہے ممانعت ہو کیونکہ کراہت ایک حکم شرعی ہے اس کے لئے خصوصیت کے ساتھ ولیل ضروری ہے۔ (ردالحتارج۲م ۳۱۷ مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۷ھ)

خلاصہ بیہ ہے کہ مکر و و تنزیبی وہ کام ہے جس کی ممانعت حدیث میں وار دمواور اس کا بیان جواز رسول الله صلی الله علیه وسلم کے فعل سے ٹابت ہو جیسے کھڑے ہوکر پانی بیٹا اور خلاف اولی وہ کام ہے جومتحب کے خلاف ہوجیسے محبد میں پہلے بایاں پیر

ر کھنایا جس کام میں متحب کا ترک ہوجیسے وضو سے پہلے بھم اللہ نہ پڑھنا۔ علامه زين الدين ابن جيم متوفى • ٩٧ ه لکھتے ہيں:

حاصل یہ ہے کہ جب سنت مؤکدہ توبیہ ہو (جیسے دور کعت سنت فجر ) توبیا جیر نہیں ہے کہ ا**س کا ترک کرنا کروہ تح بی ہو** جیے ترک داجب مرووتر یی ہاس کا ترک کرنا بھی مرووتر یی ہے اور اگر سنت غیر مؤکدہ موتو اس کا ترک کرنا مرووتر یی

martat.com

تبياء القرآء

ہ اور اگر کوئی کام متحب ہو یا متدوب (مطلوب) ہو یا سنت ند ہوتو گھر جا ہے کہ اس کا ترک بالکل محردہ ند ہوجیا کہ فتہاہ نے پہ تھرت کی ہے کہ متحب بیہ ہے کہ چیرالا گئی کے دن نمازے پہلے کھے نہ کھائے اور قربانی کر کے اس کے گوشت سے کھائ اور اگر اس نے قربانی کے گوشت کے طلاوہ کی اور چیز کو کھالیا تو بیر کردہ فہیں ہے لہٰذا متحب کے ترک سے مکر دہ کا ثبوت لازم فہیس آتا البتہ اس پر بیدا شکال ہے کہ فتہاہ نے بہ کہا ہے کہ کمروہ تیز نبی طاف اوٹی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس میں کوئی فیک فیل ہے کہ ترک متحب خلاف اوٹی ہے۔ (المحراراتُ میں ساسطیور کتہ باجد یکڑی)

مباح کی محقیق مباح کی محقیق

ہم نے بیان کیا ہے کہ پانچ ایسے احکام ہیں جن کا تعلق فعل کی طلب کے ساتھ ہے جیسے فرمن واجب سنت مو کدہ سنت غیر مو کدہ اور مستحب اور پانچ ایسے افعال ہیں جن کا تعلق فعل کی ممانعت کے ساتھ ہے جیسے حرام عمر و وقع کی اساءت محروو میں اور خلاف اولی اور جس مع کا تعلق فعل کی طلب کے ساتھ ہواور نہ فعل کی ممانعت کے ساتھ ہووہ مبارح ہے۔

ر میاح وہ کام ہے جس میں فعل اور ترک فعل دونوں مساوی ہوں اور کی ایک کی دوسرے پرتر بیج نہ ہو مجھ کی کام کامبات ہونامنصوص ہوتا ہے اور مجھی اس کی اباحث پر صاف تصریح نہیں ہوتی بلکہ جس فعل کی شریعت میں طلب یا ممانعت نہ ہووہ مباح

نامیعا پر کنگڑے پڑیجار پراورخودتم پرکوئی حرث نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤیا اپنے آ باء کے گھروں سے کھاؤیا اپنی ماؤں

کے گروں سے کھاؤیا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا ای بہنوں

کے گھروں سے یا اپنے بچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھوں

کے محرول سے یا اپنے ماموؤل کے محرول سے یا اپنی خالاؤل

کے گھروں سے یا ان گھروں ہے جن کی چاہیوں کے تم مالک ہوئیا اینے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ 'اور اس میں بھی تم پر کوئی گناہ

نبیں ہے کہ سب ل کرایک ساتھ کھاؤیا الگ الگ کھاؤ۔

ہوتائے جن کی اباحت مخصوص ہے ان کی بعض مثالیں یہ ہیں۔ لیکس علی الا علی تحریج وَلا عَلَی الاَعْرَج

لِسَسَ على الاعتى حرج وَلا على الاعرج مسترح وَلا على الاعرج حَرَجٌ وَلا عَلَى الْفُسِكُمُ الْ الْمَيْ عِلَى الْفُسِكُمُ الْ الْمَيْوَتِ الْمَلْكُمُ الْوَالْمُيُوْتِ الْمَلْكُمُ الْوَالْمُيُوْتِ الْمُؤْلِثِ الْمَلْكُمُ الْوَالْمُيُوْتِ الْمَوْلِكُمُ الْوَالْمُيُوْتِ الْمَوْلِكُمُ الْمَلْكُمُ الْوَالْمُيُوْتِ الْمَعْوَلِيكُمُ الْوَالْمِيكُمُ الْوَالْمُيُوْتِ الْمَعْوَلِيكُمُ الْوَالْمُيُوْتِ عَلَى الْمَلْكُمُ الْوَالْمُيُوْتِ عَلَى الْمَلْكُمُ الْمُلْوَتِ عَلَى الْمَلْكُمُ الْمُلْوَتِ عَلَى الْمَلْوَتِ عَلَى الْمَلْوَتِ عَلَى الْمَلْوَتِ عَلَى الْمَلْوَتِ عَلَى الْمُلْوَتِ عَلَى الْمُلْوَتِ عَلَى الْمُلْوَتِ عَلَى الْمُلْوَتِ عَلَى الْمُلْوَتِ عَلَى الْمُلْوَتِ الْمُلْفِيقُولِ عَلَى الْمُلْعِلِيكُمُ الْمُلْوَتِ عَلَى الْمُلْعِلُمُ الْمُلْعِلِيكُمُ الْمُلْعِلْمُ الْمُلْعِلُمُ الْمُلْعِلُمُ الْمُلْعِلُمُ الْمُلْعِلُمُ الْمُلْعِلُمُ اللَّهُ الْمُلْعِلُمُ اللَّهُ الْمُلْعِلُمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ الْمُلْعِلُمُ اللَّهُ الْمُلْعِلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُعْلِمُ ا

ؤُكِيُّنُونِ آعُسُمَايِكُمُّمُ اوَبَيَوْنِ عَمَّالِكُمُّ اَفَيَتُونِ اَحْمُولِكُمُّمُ اَوْ بِيُؤْنِ لِحَلِيكُمُّ اِوَمَا مَلَكُبُمُّ مَفَاتِحَهُ اَوْصَـدِيْقِيكُمُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ اَنْ آنَا كُلُوا جَعِيمًا اَوْ آهُنْمَانًا. (انور:۱۱)

اس آیت کا ایک محمل میہ ہے کہ محابہ کرام جہاد کے لئے جاتے وقت اپنے گھروں کی جابیاں ان معذور لوگوں کو دے جاتے تھے جن کا اس آیت میں ذکر ہے اور انہیں اپنے کھروں کی چیزیں کھانے کی اجازت بھی دے دیتے تھے کین مید معذور صحابہ ان کی اجازت کے باوجود مالکوں کی غیر موجودگی میں ان کی چیزوں کو کھانا کاناہ بجھتے تھے الشہ تعالی نے فرمایا ان فرکورہ لوگوں کے لئے اپنے رشتہ داروں کے گھروں سے یا جن گھروں کی چابیاں ان کے پاس میں ان گھروں سے کھانے پینے میں کوئی محان کمیں ہے۔

تنياء القرآر

marfat.com

جلائفتم

اس کا دومراحمل یہ ہے کہ تندرست محابہ بیار اور معذور محاب کے ساتھ کھانا اس کے ناپند کرتے تھے کہ وہ خود زیادہ کھ لیں کے اور یہ بیار اور معذور کم کھا کیں مے اس طرح ان کے ساتھ کھانے میں کہیں ان برظلم نہ ہوجائے اس طرح خود معذوم صابہی صحت مندصابہ کے ساتھ کھانا اس لئے ناپنڈ کرتے تھے کہ تندرست محابدان کے ساتھ کھانے جس کراہت محسوس کر کیا مے اس لئے اللہ تعالی نے واضح فرمادیا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔

نتہاء نے بی تصریح کی ہے کہ اس آیت میں جورشتہ داروں اور دوستوں کے **گ**روں سے کھانے کی اجازت دی ہوہ اس صورت برجمول ہے جب وہ عام کھانا ہواوران کے کھانے سے اصل مالکوں کونا گواری شہواوران کی طبیعت پر ہو جم نہ ہوالبت

الى لذيذ اورقيتى چزيں جو مالكوں نے خصوصيت سے الگ چھيا كروكھى ہوں تاكەكى كى ان يرنظر نديز سے ان كو ثكال كر كھاتا جائز نہیں ہے ای طرح دیگر ذخیرہ شدہ چیزیں ان کو بھی استعال میں لانا جائز نہیں ہے کسی کے فرح سے پچھڑ کال **کر کھانا ای عم** میں ہے۔ اور بیٹوں کے گھر بالوں کا بینے گھر ہیں سو بالوں کا اپنے بیٹوں کے گھرے کھا تا مطلقاً جائز ہے حدیث میں ہے: حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے حلال اور یا کیزہ کھانا وہ ہے

جس کوتم اپنی کمائی سے کھاؤ اور تہاری اولا دبھی تہہاری کمائی میں سے ہے۔ (سنن الإداؤد رقم الحديث: ٣٥٢٨ سنن التريذي رقم الحديث: ١٣٥٨ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٣٦٣ ١٣٣٦٣ ١٣٣٦٢ ١٣٣١١ سنن ابن بلجيرة قم

الحديث: ٢٢٩ مندحيدي قم الحديث: ٢٣٧ مند احرج ٢ ص ٣١ من الداري وقم الحديث: ٢٥٣٠ محيح ابن حبان وقم الحديث: ٣٢٥٩ ألمستد وك 🚅 ٣٢ ٢٠ منن بيهتي ج يص ٢٨ - ٢٧)

حضرت جابر بن عبدالله رض الله عنها بيان كرت بين كه ايك مخض في كهايا رسول الله ميرا مال بهى باورميرى اولا وميمى

ہے اور میر اباب میر امال کھانا جا ہتا ہے آپ نے فر مایاتم خود اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکت ہے۔ (اس حدیث کی سند سیج ے) (سنن ابن ماجد قم الحدیث:۲۲۹۱ منداحمہ ۲۳ م۳۱۳ ۱۲۹۳)

اباحت کی تصریح کی دوسری مثال بیآیت ہے: كَيْسَ عَكَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَصُلَامِّنَ

(اگرتم سفر حج میں) تجارت کے ذریعہ اللہ کافضل تلاش کرو تواس میںتم پرکوئی گناہ نہیں ہے۔ الآتِكُمُ (البقره:١٩٨) اگرتم دونوں (میاں بیوی) کو بیرخطرہ ہو کہتم اللہ کی حدود کو

فَيانُ خِفْتُمُ ٱلْآيُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُ مَا فِيهَا افْتَدَتْ به

(البقره:٢٢٩)

فَاذَا بِلَغُنَ آجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعُرُونِ (التره:٣٣٣)

اں آیت میں عدت ختم ہونے کے بعد سوگ ختم کرنے اور بیوہ کے عقد ثانی کی اباحث ہے۔ اگرتم دوران عدت مورتول سے اشارہ کنامیرسے متلی کا بیغام

وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيهُمَا عَرَّضُتُمُ بِهِ مِنُ دویااس کوایے دل میں پوشیدہ رکھوتو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ الْكُنتُهُم فِي الفُسِيكُمُ (القره: ٢٣٥)

یہ چند مثالیں میں جن میں مباح کی تصریح کی گئی ہے ان کے علاوہ قرآن مجیداور احادیث میں اور بہت مث**الیں میں۔اور 🎚** 

قائم ندر كاسكو كي توتم دونوں يراس ميس كوئي گناه نييس ب كه بيوى

شوم سے نحات حاصل کرنے کے لئے اس کو بچے دے ڈالے ( لیعنی

مطابق جوائی زیب وزینت کریں تواس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔

پھر جب بیوہ عورتوں کی عدت ختم ہو جائے تو وہ رواج کے

martat.com

جن کاموں کی اباحث کی تصریح فیمل ہے دہ اس صدیث ہے مستبط قاعدہ میں داخل ہیں: حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ رسلم ہے تکی نیم اور جنگلی کمدھے کو کھانے کے متعلقہ سام عروق ہیں ۔ فی رید ہا ہے کہ کہ نیاز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے اور جنگلی کمدھے کو کھانے کے

متعلق سوال کیا گیا' تو آپ نے فرمایا طلال وہ ہے جس کواللہ نے اپنی کماب میں طلال کردیا اور حرام وہ ہے جس کواللہ نے اپنی کماب میں حرام کر دیا اور جس کے متعلق اللہ نے سکوت فرمایا وہ معانب سے لیعنی مبارح ہے ) کسال میں عمل حرام کر دیا اور جس کے متعلق اللہ نے سکوت فرمایا وہ معانب کے اس کے اس کے اس کا مسابقہ کی سامتہ کی ا

مستون الترفدي في الحديث : ١٩٢٦ من اين بايد في الحديث : ١٣٣٠ أنجم الكير في الديث : ١١٣٣ ألمستد دكرج سم ١١٥ من كبري للبيتى جهم ١٢ ألمستد الحاج في الحديث : ١٩٨٨)

اس مدیث سے فقہاء نے بیر مسئلہ مستوبد کیا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے بیعنی جب کسی چیز کی ممانعت کی کوئی دلیل نہ ہوتو وہ اپنی اصل کے مطابق مبارح ہے طاب اہل سنت نے میلا دشریف موئم جہلم اور عرس دغیرہ کے جواز پرای حدیث اورای

قاعدہ سے استدلال کیا ہے۔ ہرمباح مستحب کے قلمن میں حقق ہوگا یا مکر دہ کے ضمن میں

جر سیال کی تعریف کی بین سے موج میں سروہ سے میں کی اس کا تعلق بھی نیت کے ساتھ ہے مثل رات کو موج میں اس کا تعلق بھی نیت کے ساتھ ہے مثل رات کو موجا مباح کی تعریف الرح کی تاریخ کی تو اب اور مقاب نیس کین اس کا تعلق بھی نیت کے ساتھ ہے مثل ارات کو موجا مباح ہے جین اگر آوی اس نیت ہے سوئے کہ وہ رات کے دون کو عبادت کی مشقت یا تبلغ ویں اور کتب دید کی قدر اس الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سے گا یا اس نیت ہے سوئے کہ دن کو عبادت کی مشقت یا تبلغ وین اور کتب دید کی قدر اس الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت پر قدم کو رکن کر نے اور رزق صلال کے لئے کمائی کرنے ہے جو تھا دی بور کی ہو ۔ فرق اس کو سور کر اس تھا دن کو دور کر سے گا تا کہ می مجروز تی صلال کے لئے کمائی کرنے ہے جو تھا دو بہ والو اگر اور کی کہ ہور جبد میں مصروف ہو گو اس کا بیسونا میں عبادت ہے اور اور اگر اس نیت ہے رات کو آرام کرتا ہے کہ دن مجرکا نے تباغ یا بنے اور اور اکار کی اور میں معروف کر نے یا فوقو گر افری کرنے یا ڈاؤ اور میں موج کرین خطی اور یا تا ور فوت کرنے نا جائز بھی اور کو کار کرنے کرنے کرنے کہ کرن مجرکا ہے کہ دن مجرکا دن کے جو تھا دور ت کرنے کے تھا دور ت کرنے کے جو تھا کہ دیت ہو 
زاگ کر مے مج پھر فی توانائی سے ان ناجائز دھندوں پر لگ جائے گا تو اس کا مونا بھی گناہ ہا اور باعث عذاب ہے۔
ای طرح میرہ اوراورلذیڈ کھانے کھانا بھی مباح ہے کین پر کھانا اگر اس نیت ہے ہوکہ اس کھانا ہے جو طاقت حاصل
ہوگی اس کو ٹیک کا موں بین مرف کر سے گا تو اس کا کھانا بھی عبادت ہے اور اگر پر کھانا اس نیت ہے ہوکہ اس
ہوگی اس کو ٹیک کا موں بین مرف کر سے گا تو اس کا کھانا بھی گناہ ہے گناہ ہو اس کے عذاب ہے اس طرح
ہیتی اور خوب صورت لباس پہنیا مباح ہے لیکن اگر اس نیت ہے تی گیڑے پہنے کہ اللہ کی فحت کا اظہار ہو لوگ اس کو برے
علی میں ویکھتے تو اس کی فیب اور برگوئی کرتے وہ ایسے گیڑے بھی کر ان کو فیب اور برگوئی ہے تی اس کا جیتی اور
خوب صورت کیڑے پہنیا بھی عبادت ہے اور اگر وہ چتی کیڑے بھی کران کو فیبت اور برگوئی ہے بچاتا ہے تو اس کا جیتی اور
خوب صورت کیڑ ہے پہنیا بھی عبادت ہے اور اگر وہ چتی کیڑے اپنی برتری کے اظہار اور کیٹر کرنے اور اتران نے لئے پارائی

ھورتوں کو لیمانے کے لئے پہنے قواس کا فیتی کیڑے پہنا بھی گناہ ہے اور باعث عذاب ہے۔ غرض ہرمباح کام کے دو پہلو ہیں اگر وہ کام نیک نیت ہے ہوتو وہ متحب اورسنت ہے اور اگر وہ مباح کام برائی کی نیت ہے ہوتو کروہ یا حرام ہے اس لئے محققین نے کہا ہے کہ مباح الگ ہے کوئی تھم شرعی نیس ہے وہ ان بی در تسمول ہیں ہے کوئ آیکے تھم میں جاتا ہے اور موس کال کا کوئی قعل مباح نمیں ہوتا ہر فسل متحب یاست ہوتا ہے اور فائس اور برجلن کا بھی کوئی فعل

marfat.com

ساح نہیں ہوتا اس کا ہر<sup>تعل</sup> کروہ یا حرام ہوتا ہے۔

ا حکام شرعیہ کی تعداد ان کی تعریفات ان کے احکام ان کی مثالیں اور ان کے دلائل برہم نے بہت مف**صل محنگو کی ہے اور** شاید که قار ئین کرام کوا حکام شرعیه کی اس قد رتفصیل اور تحقیق کسی اور **جگذ**یس ل سک**ے گی اور بی** بحث **حاری اس تغییر کے خصائص** میں سے ہے اور میں نے رہے بچر کھھا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے رپیمرف اور صرف اللہ عز و**جل کی تو فیق اس کی ج**اہت اوراس کافضل ہےاوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عنایت اور آپ کا فیضان ہے۔ سورة الحج كااختيام

۵ جمادی الاولی، ۱۲۲۲ هد ۲۷ جولائی، ۲۰۰۱ کوسورة الحج کی تغییر شروع کی تعی اور آج ۳۰ جمادی الاولی ۱۳۲۳ هد ۱۲۱ اگت ٢٠٠١ء بروزمنگل بعد نماز فجرتقر يا ٢٥ ونول مين اس مورت كي تغييرخم بوكي فالمحمد لله حمد اكثيرا و شكوا جزيلا. اللد تعالی کا بے صد کرم ہے اور بے حساب شکرے کے عمو ما جب میں کی مسلم کی تحقیق کے لئے کوئی کتاب کولتا ہوں تو كتاب كھولتے بى مير ب سامن مطلوب مئلة واتا باور جب كى حديث كى الاش ميس كى حديث كى كتاب كوافعاتا مول تو کتاب کھولتے ہی وہ حدیث میر ہے سامنے آ جاتی ہے' بہت کم ایبا ہوتا ہے کہ مجھے کی حدیث کی تلاش میں بہت محت کرنی مزی ہواور زیادہ وقت لگا ہؤالیک مرتبہ میں ایک حدیث تلاش کر رہاتھا میرے پاس جس قدر کتابیں ہیں سب میں ڈھونڈ تا رہا میں

بہت دیر کھڑا ہوکر تلاش کرتا رہااور میری کمریش سخت در دہو گیا قریب تھا کہ تکلیف کی شدت سے میرے آ نسونگل آتے اھا تک الله نے كرم فرمايا اوروه حديث مير بسامنة آگئ اليمواقع پر باختيارية يت ميرى زبان برآتى ہے:

وَالَّذِينَ جَساهَـدُوْ إِفِينُنَا لَنَهُدِينَّهُمْ سُلِنَا اور جولوگ ہماری راہ میں مشقت برواشت کرتے ہیں ہم (العنكبوت: ۲۹) ضرورانېيس ايني راېس وكھاتے ہيں۔

ہے کھنے سے میرامقصداینے کمال کا اظہار نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اوراحسان کا بیان ہے اوراس کی نعمتوں پرشکراوا کرنا ہے' جو تحقٰ بیاری اورمصائب کے سبب لکھنے پڑھنے ہے مایوں ہو چکا تھا کیا اس کے متعلق کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل ٔ احسان اوراس کی اعانت اور تو فیق کے بغیر شرح صحیح مسلم اور تبیان القر آن کی صحیح مجلدات لکھ سکتا ہے!

آج بھی جب میں اللہ کی نعمتوں اورائے گناہوں کے متعلق سوچہا ہوں تو سرندامت سے جھک جاتا ہے اور ملکوں سے آ نىواُئدآ تے ہیں' مولیٰ کریم! آپ نے بہت کرم فرمایا ہے کہ یہاں تک تفییر بنیان القرآن کومکمل کرا دیا ہے باقی تغییر کو بھی مکمل فرما دیں!اوراس کوتا قیامت مقبول بنا دیں۔

وآخر دعوانا ان الحمدللة رب العلمين والصلواة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين شفيع المذنبين قائد الغرالمحجلين وعلى اصحابه الكاملين وآله الطيبين وازواجه البطاهرات امهات البمؤمنين وعلى سائر اولياء امته وعلماء ملته وعامة المسلمين اجمعين-

marfat.com

تبيان القرآن



بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة المؤمنون

ورة كانام اوروجه تسميه اوراس سورة كى فضيلت

اس مورت كانام المؤمنون باس كى وجديد بكريد مورت المؤمنون كى صفات كـ ذكر ي شروع موتى ب یے شک ایمان والے کامیاب ہوئے۔

قَدْ آفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ : (المؤمنون: ١) اورحسب ذیل احادیث میں اس سورت کو المؤمنون فر مایا گیا ہے:

حضرت عبدالله بن السائب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بیس مبیم کی نماز پڑھائی آ پ نے سور**ۃ المونین کوشروع فرمایاحتیٰ کہ حضرت مو**کی اور حضرت ہارون کا ذکر آیا یا حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانی اٹھی پھرآ پنے رکوع کرلیا۔

(صحيم مسلم رقم الحديث: ٣٥٥ من الودادُ ورقم الحديث: ١٣٩٤ من التسائل رقم الحديث: ١٠٠٤ من ابن بلتر رقم الحديث: ٩٨٠)

حضرت عمرین الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وہلم پر وہی ٹازل ہوتی تو آپ کے منہ سے شہد کی تعمی کی جغیمتا ہے کی طرح آ واز سائی دی آ ایک دن آ پ پر دی نازل ہوئی ہم تعوزی دیر تغمیرے رہے بھر آ پ سے وہ کیفیت دور ہوگئ آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ بلند کے اور دعا کی کہ اللہ! ہمیں زیادہ دے ہم سے کی نہ کز ہمیں موت دے ہمیں رسوائی شددے اور ہم کوعطا فر ما اور ہم کو محروم نہ کر نہمیں ترجے دے ہم پر ترجی شددے اور ہم سے راضی ہواور ہم کورامنی کردے گھرآپ نے فریایا جھے پردس آیتی نازل ہوئی ہیں جس نے ان دس آیتوں کے احکام برعمل کیا وہ جنت میں داخل ہوجائے گا مجرآب نے المؤمنون کی ابتدائی دس آیتی پڑھیں۔

(منن الترذي وقم الحديث:٣١٧٣ معنف حيدالزاق وقم الحديث:٣٠٣٨ منداجررة اح٣٣٠ منداجز ارقم الحديث:٣٠١ أمنن الكبرئ للنسائي قم الحديث: ١٣٨٨ كاب المضعفا للعقبلي جهم ٢٠١٠ الكائل لابن عدى ج ٢٥ ٢٩٣٧ ألمدودك جهم ٢٩٢ شرح المسند رقم المحديث:

١٣٧٦ مند احدرة الحديث ٢٢٣ المدورك رقم الحديث ٢٥٣١ ولائل المنوة ج 20 ٥٥ الدر المنورج ٥٥ س) حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعاتی نے جنت عدن کو

پیدا کیااوراس میں اپنے دست قدرت سے درخت اگائے کیر جنت کے درخت سے فریایا تم کلام کروتو اس نے کہافت افسلسے martat.com

صاء القرآر

المؤمنون-اس حديث كى سنديح بـ

(المدرك قر الديث ٣٥٣٢ الكال لا من عدى ج هل المع جديد طائدة الي في كها ال حديث كاستد ضعيف ب ما كم ف الس كاستد كو كل

قراردیاہے)

یزید بن با بنوں بیان کرتے میں کہ ہم نے حصرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے تو چھا: اے ام الموشین! رسول اللہ صلی اللہ علیہ خارجی میں میں بین میں اللہ میں اللہ میں اللہ عالم اللہ عالم اللہ عالم اللہ علیہ میں میں میں میں میں اللہ علیہ

وسلم کاخلق کیسا تھا' حفرت عائشروشی اللہ عنہانے کہارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کاخلق قر آن تھا' گھر حضرت عائشر **منی اللہ عنہا** نے سورۃ الموشین کی اس آیت کو پڑھاقسہ افسلحہ المسؤمنسون اوراس سمیت دس آییش پڑھیس اور فرمایارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس طرح تھے۔

(السنن الكبرى للنسائى رقم الحديث: ١٣٥٥ ألاوب المفرولليخارى رقم الحديث: ٣٠٨ الطبقات الكبرى ج الم ٣٤٣ المستدرك ج ٢ م ١١٣٠ المعيم قد يم المستدرك قر الحديث: ٣٥٣)

سورة المؤمنون كا زمانهنزو<u>ل</u>

بیسورت بالاتفاق کی ہے اعلان نبوت کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم مکد بی تیرہ سال رہے تھے اور حفزت عمر رضی الله عند اعلان نبوت کے چھے سال میں اسلام لائے تھے اور ہم نے سنن التر ندی اور متعدد کتب حدیث کے حوالوں سے حدیث نقل کی ہے جس میں حضرت عمر نے نزول وقی کی کیفیت بیان کی ہے اور اس میں سورۃ المؤمنون کے نازل ہونے کا بیان کیا ہے اس سے متعین ہوجاتا ہے کہ بیسورت کی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے۔

اس پر بیاعتراض کیا گیا ہے کہاس سورت میں ہے:

وَ النَّدِيْنَ هُـمُ لِلنَّ كَوْ فِهِ فَعِمْوُنَ (المؤمنون؟) اوروه لوگ جوز كوة كى ادائنگ كرنے والے ہيں۔ زكوة مدينه منوره ميں فرض ہوئی تن اس آيت سے معلوم ہوتا ہے كہ بيسورت كئ نيس مدنى ہے اس كا جواب بيہ ہے كما س آيت ميں زكوة سے مراد معروف زكوة نيس ہے يعنى بدقد رنصاب مال پرايک سال گر د جانے كے بعد اس سے جاليسوال حصہ

ا ہیں میں تو وہ سے عراد طروت روہ ہیں ہے۔ من بیعدر طعاب ہاں پر پیٹ عال کر فتر اور کیا ہے ہیں مات جات واس سے نکال کرفتر اوکواللہ کی راہ میں دینا' اصل میں ز کو 6 کامنحیٰ نفس کو گناہ کی آ لود گیوں اور کمیل اور کیل سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے' مجرمعروف ز کو 6 رکبری ز کو 6 کا اطلاق کما جانے لگا کیونکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے نفس ماک اور صاف ہو جاتا ہے'

اس کا دوسرامتن ہے بڑھنا اور اللہ کی راہ ٹیس مال خرج کرنے سے بندہ کا مال بڑھتا ہے سویمہاں سبب کا اطلاق مسبب پر کیا حمیا ہے ڈکڑ ۃ ادا کرنے سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور اس کا باطن پاک اور صاف ہوتا ہے اس کا ثبوت اس آیت میں ہے:

خُدُهُ مِنْ آمُوالِهِمْ صَدَقَةٌ تَطَهِّرُهُمْ وَتُوْكِيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِم بِهَا (التوبه ۱۰۲۰)

اس کا دومرا جواب ہیہ ہے کہاں آیت میں زکو ۃ ہے فرض زکو ۃ مراونہیں ہے بلکہ فغل صدقات مراد ہیں اورقر آ ن مجید میں صدقہ برزکو ۃ کا اطلاق مشہورے مشرکین برز کو ۃ فرض نہیں ہےان کے متعلق فرمایا:

مدید پر دوہ قامان اور سے مرحلی کردوہ کر کا صاحب کا جس کے لئے۔ وَوَیْکُ کِیْکُ مُشْرِدِ کِیْنُ کُالِیْدِیْنَ لَایُونُتُونَ اور ان مثر کین کے لئے بڑا عذاب ہے 0 جو زکوۃ اوا

السَّرِّ كُوةً وَهُمُّهُ بِالْأَخِرَ وَهُمُّ كُفُورُونَ (أُمَّ الْهِوة: ٤-٢) نين كرتے اوروه آخرت كا انكار كرنے والے بين۔ اور حضرت اسائيل عليہ السلام كے متعلق فرمايا:

martat.com

اوروه اين كروالول كونماز اورزكوة كاحكم ديت تح اوروه وكان بَامُرُ ٱلْمُلَدُ بِسالصَّلُووْوَالزَّكُوةِ این رب کے فزد یک پیندیدہ تھے۔

وَكَانَ هِنْدَ رَبِّهِ مَرُهِمًا ٥ (مرم: ٥٥) بیجی موسکا ہے کے ذکو ہے سراداس کا معروف معنی مواور یہ می موسکا ہے کہ اس سے مراد فلی صدقہ مواس سے معلوم موا كرقرة ن جيد ين زكوة كاطلاق صدقات يجى موتائ اورالمؤمنون ٢٠ ش مى ذكوة كاطلاق صدقات يراس لئ ال آ بت می ذکو 6 کالفظ آنے سے اس سورہ کے کی ہونے پرکوئی ارتبیس پڑتا۔

ترتیب معنف کے اعتبارے اس مورت کا نمبر ۲۳ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبارے اس کا نمبر ۲۷ ہے بیمورت مورة الطورك بعداور سورہ تارك الذي سے يہلے نازل موئى بــ

سورة المؤمنون اورسورة الحج كى بالهمي مناسبت (۱) سورة التي كاخير مل الى آيت بحص من نماز يرص اورعبادت كرن يرافروى فلاح كى نويدسا كى ب يَا يُهَا الْكِذِينَ الْمَنُوا ارْكَعُوُا وَاسْجُدُوْا

اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اینے رب کی

عبادت کرواور ( دیگر ) نیکی کے کام کروتا کہتم اخروی فلاح حاصل وَاعْشُدُوا رَبَّكُمْ وَالْعَلُوا الْنَعْبُرَ لَعَلَكُمْ تُفُلِحُونَ ٥ (الْحَ: ٤٤)

اورسورة المؤمنون كى ابتداء مي فرمايا قلد الملع المسؤمنون لينى جوموس خضوع خشوع عنماز برهيس كخ فضول کاموں سے اعراض کریں مے صدقہ ویں مے باک دائنی کی حفاظت کریں مے سوااٹی بیویوں کے اور جوایے عہد اور امانت کا یاں رکھیں گے اور جواپی نمازوں کو دوام کے ساتھ پڑھیں گے وہ جنت الفردوں کے دارث ہوں گے اوراس میں ہمیشہ رہیں مے غرض الج کا اختیام اخروی فلاح کی بشارت ہے ہوااور المؤمنون کی ابتداء بھی اخروی فلاح کی نوید ہے ہوئی۔

سورة الحج كى ابتداء ش انسان كى تخليق كم راحل كاذ كرفر مايا: فَيانَنَا خَلَقُنْكُمُ مِينَ ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ

ہم نے تم کومٹی سے پیدا کیا چر نطف سے چر جے ہوئے خون سے پر گوشت کے اوتھڑ سے جس کی ممل شکل بنائی سی اور ( بھی) ناتمام تاکہ ہم تم سے بیان کریں اور ہم جتنی مت تک عاج میں اس کو ماؤں کے ارحام میں رکھتے میں چر ہم تم کو طفولیت کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں تا کہتم اپنی کویل جوانی تك ينج جاؤ \_

لُمَّ مِنُ عَلَقَةٍ لُمَّ مِنُ ثُمُصُكَةٍ ثُمَّ خَلَقَةٍ وَّغَيْر مُخَلَقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُ وَ نُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ اِلنَّى اَحَيِل مَسُسَعْتَى ثُمَّ نُخُوجُكُمْ طِفُلًا ثُمَّ لِيَكُفُواً أَشُدُّكُمُ (الْحُ:٥)

اورہم نے انسان کوشی کے جوہرے بیدا کیا۔ پھرہم نے اس كونطفه بناكرايك محفوظ مجكه مي ركاديا \_ پحرجم في نطفه كوجما مواخون بنادیا ، پھرہم نے اس جے ہوئے خون کو کوشت کا لو تھڑا بنادیا ، پھرہم نے اس کوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں بنا دیا ، پھر ہم نے ان ہڈیوں برگوشت بہنا دیا مجراس کے بعد دوسری تخلیق میں انسان کو پیدا کردیا يس الله بركت والا ب جوسب سے سين پيدا كرنے والا ب-

(٢) اورسورة المؤمنون من محرانسان كي تخليق عراحل كانتشه كمينيا ب وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ طِينِ ٥ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِي قَرَارِ مُكِيْنِ ٥ ثُمَّ خَلَقْنَا البه كا هَدَّ عَلَقَةُ فَخَلَقُنَ الْعَلَقَةَ مُضُعَّةً فتخلقت المنضكة عظما فكسؤنا العظم لَحُمَّاهُ ثُمَّ ٱنشَائِهُ حَلُقًا الْحَرَ \* فَتَبُوكَ اللَّهُ احسن المعلقين (المؤمنون:١١-١١)

martat.com صاء القرآء

جلابفتم

اس طرح دونوں سورتوں کے شروع میں انسان کی تخلیق کے مرامل کا فتشہ کھینچاہے۔

تہمار نفع کے لئے زمین کی تمام چیزوں کو منز فرمایا اوران کشتیوں کو منز فرمایا جواس کے حکم سے سمندروں میں پہلی ا میں (انج ۲۵۰ – ۲۷) ان سبر قالمینون میں باریل جرائی دق ہے۔ اور ای مقدمہ مراث اللہ فرمان جمع فرتمہ اور میں

ہیں۔ (انج : ۲۵ - ۲۱) اور سورۃ المؤمنون بی اس طرح اپنی قدرت اورا پی توجید پر استدلال فرمایا: کم ہم نے تہارے ا اوپر سات اوپر نئے آسان بنائے اور آسان ہے ایک اندازہ کے مطابق پائی نازل فرمایا اور اس کوز بین میں تھم اویا ا حالانکہ ہم اس کو بہا کر لے جانے پر بھی قادر تنے بچر ہم نے اس یانی کے ذریعیۃ تہارے لئے مجودوں اور انگوروں کے

حالانکہ ہم اس کو بہا کر لے جانے پر بھی قادر تھے بھر ہم نے اس پانی کے ذریعیۃ ہمارے لئے مجوروں اورا <del>گوروں کے</del> باغات پیدا کردیئے اور دوسری تم کے میوہ جات کے اور طور سیناء کے درخت ( زیتون ) ہے تیل ٹکالا جو **کھانے والوں کا** سالن ہے اور ہم نے مویش پیدا کئے جن کے بیٹوں ہے ہم تہمیں دودھ پلاتے ہیں اور تمہیں کشتیوں پرسوار کیا۔

(المؤمنون:۳۲-۱۵)

(۳) اور دونوں سورتوں میں بعض انبیاء علیم السلام کے قصص اور واقعات بیان فرمائے تا کہ ہمارے نی سیدنا محموصلی اللہ علیہ وسلم کی آسلی کا سامان فراہم ہوکہ جس طرح مکہ کے مشرکین آپ کوستاتے ہیں اور آپ سے دل آزار با تھی کرتے ہیں اور چیم نشانیاں اور مجوزات و کیکھنے کے باوجود آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے اور آپ کی تکلذیب کرتے ہیں اور آپ کو

جیٹلاتے ہیں سو بین سب انبیاء سابقین کے ساتھ بھی ہوتا ، ہا ہے کوئی ٹی بات نہیں ہے انہوں نے بھی ان کی ایذا ڈن پر مبر کیا تھا آ پ بھی مبر کریں اوراس میں شرکین مکہ کے لئے تھیجت اور عبرت کا سامان ہے کہ جب گزشتہ اسٹیں اپنے کفر اور جٹ دھری پر ڈٹی رہیں اورا پی سرتھی اور جٹ دھری سے بازئیس آئیں تو اللہ تعالی نے ان پر عذاب تازل فرمایا جس عذاب کے آثار عرب کے لوگ اپنے سفر میں جگہ جگہ دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریس کہ ان پر بھی کہیں ایسا ہی عذاب نسر آجائے۔

سورۃ المج میں حضرت نوح کی قوم اور عاد اور شود کا ذکر فریایا اور حضرت ابراہیم کی قوم اور قوم لوط کا ذکر فرمایا اور اصحاب یہ س کا ذکر فرمایا اور حضرت موک کے مجٹلائے جانے کا ذکر فریا ہا۔ (المجے ۳۳۰–۳۳)

۔ اور سورۃ آکمؤمنون میں حضرت موئی اور حضرت ہارون علیجا السلام کو مجوات دے کر فرعون کی طرف میں بینے کا ذکر فرمایا اور فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے ان کی تکذیب کو بیان فرمایا مجران پرعذاب میں بینے کا ذکر فرمایا' ان کے بعد حضرت میسلی این مریم کا ذکر فرمایا۔(المؤمنون: ۵۰-۴۵)

سورة المؤمنون كے اہداف اور مقاصد

اسورت میں قدید پردائل دیے گئے ہیں ادراس کی تحقیق کی ہے ادر شرک کارداور ابطال فر مایا ہے شرکیہ عقائد کو منہدم فر مایا ہے اور ایمان اوراد کام شرعیہ کا بیان فر مایا ہے۔

یہ سورت کے آغازیش ان احکام کا بیان فر ہائے ہے جن چگل کر کے انسان اپنے ظاہراور باطن کے خدو خال درست کرتا ہے اور نفس کے میل کچیل اور کدور آوں اور ظلمتوں کو دور کر کے آئیڈیدول کو قینقل اور شفاف بنا سکتا ہے تا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی قبلائے منتکس ہو تکمین ۔

🖈 اس کے بعدانسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان فر مایا ہے تا کہ انسان میغور کرے کہ اس کی خلقت میں کنٹی نعتیں اور حکمتیں

martat.com

پہاں ہیں اور وہ ان فتوں کا فشر ادا کرے اور اپن محلق میں مضمر امرار پرخور کرکے اپنے خالق کی معرفت کو حاصل

انسان عالم صغیر باورید پوری کا کات عالم کیر ب عالم صغیر کی تخلیل کے تکات بیان کرنے کے بعد الله تعالى نے عالم كبيراوراس كالخليق كے ثلاث بيان فرمائة تاكدانسان بيرجائے كداللہ تعالى نے ابني ذات اور صفات كى جونشانيال اس

کے اعرر کی بیں وی نشانیاں اس کا نئات ش اس کے باہر بھی رکی بین اس کا اغر بھی اللہ تعالی کی ذات اور صفات پر دلیل ہے اور اس کا باہر بھی اللہ تعالی کی ذات اور صفات پر دلیل ہے۔

مگراللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کے نفع کے لئے آسان سے یانی نازل کیا' زیمن میں روئیدگی رکھی اور اس مے قسلوں اور باغات کو پیدا کیا ور یاؤل اور سندرول بس سنتوں اور جہازوں کوروال دوال رکھا تا کہ انسان زجن

کی پیدادارے اپنی غذا حاصل کرے اور کشتیوں اور جہازوں کے ذرابعہ ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ کی طرف منتقل ہو

جم کے لئے اس کے فوائد اور نعتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس کی روح کی غذا اور روح کوسنوارنے اور کھارنے کے لئے اللہ تعالی نے انہیاء علیم السلام کی بعث کا ذکر شروع فربایا تا کدروح اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے اور اپنے مو**لی ک**ی عبادت کرے۔ کیونکہ انبیاء کیم السلام کے علاوہ اور کوئی نیبیں بتا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے رامنی ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے اس کورائنی کرنے کے لئے کس طرح اس کی عبادت کی جائے تا کہ اخروی فلاح حاصل ہواوراس کی نارائمنگی ہے : یجنے کے لئے کن کاموں ہے اجتناب کیا جائے تا کدانسان آخرت میں عذاب سے

اس کے بعد شرکین کواس پر شند بر مایا کہ ان کا انکار اور ان کا کفر پر اصرار اور ان کے جارے ہی پر اعتراضات اور ان کے مطالبات ایسے میں جیسے پچیلی 'متوں کے مطالبات تنے مجر اللہ تعالیٰ نے ان مکذبین کی بستیوں کو تہ و بالا کر دیا اور

مشرکین ان اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات دوران سفر دکھے چکے بین اگرانہوں نے اپنارویہ نہ بدلاتو وہ اس خطرہ میں مِن كمان يرجمي وه عذاب آجائـ

یہ بتایا کہ جب ان سے بو چھا جائے کہ ان کا خالق اور رب کون ہے تو وہ کچر پکار اٹھتے ہیں کہ وہ صرف اللہ ہے تو کچروہ الله كى عبادت بيل بتول كو كيول شريك كرت بين! اور جب ان پرموت آئے كى تو وہ اسنے اس طريقه پر اور بت پر تى اورشرک پر نادم ہوں مے اور پچھتا تس مے حمراس دقت کی ندامت اور پشیمانی کوئی فاکدہ نہیں دے گی۔

بيفرمايا كدشركين كواس بات كا احتراف تعاكه جارے ني سيدنا محمصلي الله عليه وسلم صادق اور راست كو جيں وہ ان كو الصادق الابن كتے تھے اور يديمى مانے تھے كرآپ اپنى كى ذاتى منفعت كے لئے ان كوتو حيد كى دموت بيس دے رہے اور آپھن ان کی خمرخواجی اور بھلائی کے لئے ان کودین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں' اس لئے اب ان کے پاس اس دموت کو قبول نہ کرنے کا کوئی عذر نہیں ہے اور ان کے پاس اپنے شرک اور محکذیب رسول کی کوئی ولیل نہیں وہ مخص

ا بی خواہشات اورایے آباؤ اجداد کی اندهی تقلید کی بناء پر تن سے اعراض کررہے ہیں۔ اوراس سورت کے آخر میں نی صلی الله علیه وسلم سے بیفر مایا کہ آپ ان کی بدسلو کیوں سے صرف نظر کریں اور ان کی ا یہ اور سانیوں کونظر انداز کر دیں اور صرکریں اور ان کی بدمعاملکی کا نیک سلوک ہے جواب دیں اور حسن وخوبی کے

martat.com

تهياء القرآء

ساتھ ان کو نصحت کرتے رہیں' اور مونین اور اپنے متبعین کے لئے منفرت کا سوال کرتے رہیں اور بھی وہ اخروی فلاح ہے جس کے ساتھ سورت کی ابتداء کی تھی۔

ائ تمہید اور تعارف کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی تو نیتی ہے سورۃ المؤمنون کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروط کرتا ہوں اور بید دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب! جمعے معہ تی اور تن کی ہدایت و بیٹا اور وہی بائے تکھواٹا جو تن اور صواب ہو اور باطل اور کذب ہے میری اس تغییر کو محفوظ رکھنا میری اس تحریر میں اثر آ فرنی عطافر بانا تاقیام قیامت اس کو باتی اور فغیق آ وررکھنا اور محفن اسے فضل و کرم ہے اور اپنے مجبوب کرم کی شفاعت ہے میری مغفرت فرما دینا میرے لئے و نیا میں اسمان صعد ق مقدر کر دیا اور آخرت میں جنت العیم کا وارث بنا دیتا۔

واحر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين و الصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء والسرسلين قائد الغرالمحجلين شفيع المذنبين وعلى آله الطاهوين واصحابه الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى اولياء امته وعلماء ملته وامته اجمعين. في المراسحيرى غفرلم دارالعلوم فيرير كرايي ٣٨ اجمعين. ٣٨ جارى الثان ١٣٣/١٣٣٢ أكست ٢٠٠١م

### ١

سورة المومنون مي بي اس ين ايب سو المفاده آيين اور چه ركوع بي

#### بشمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

الشرىك نام سے (شروع كرتا مول) جو نبايت دم فرانے والابت مريان ہے

# تَنْ اَفْلَهُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ النَّهِ يَنَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمُ اللَّهِ مَا فِي صَلَاتِهِمُ اللَّهِ مَا اللَّ

خْشِعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُّوعَنِ اللَّغْوِمُعْوِضُونَ ٥ وَالَّذِينَ

خوع کتے ہیں ہ اور ہر ہے ہردہ باتن ہے مز مرتب ہیں ہ اور ہر فور الناک برفاع کر دی الکارٹ کے افراد میں مور افراد کی الکارٹ کا الکارٹ کا الکارٹ کا الکارٹ کا الکارٹ کا الکارٹ

رینا ؛ طن صاف کرنے والے ہیں ٥ اور جروگ اپنی شرکا مرل کا صفائلت کرنے والے ہیں ٥ سموا

عَلَى اَزُواجِهُمُ اُومُامُلُکُتُ اَیْمَانُهُمْ فَاتَّهُمْ غَیْرُولُوْمِیْنَ ۞ فَمَنِ این بروں کے یا باروں کے سوبے ٹک ان می وہ فارت کے برمے نہیں ہیں۔ ہو اور جرمے

marfat.com

تبياء القرآء

ويوكرو

marfat.com

تبياء القرآء

-لغه-

ال کورباک بے جانے پرمی قادریں ٥ پر ہم نے اس پان سے متبارے میں مجرد اور ئے جن میں متہارے بے بر کٹر سبھیل ہیں اور جن سے تم کھاتنے ہو o اور وہ ورفعت از میران پیدا کی جو طورسینا وسے محلق سے جوتیل کا تاہے اور کھانے والوں کا مالن ہے تمارے بیے بوبالوں میں خررمقام غررہے، ہم تمیں ان میں سے وہ (دوده) بانے میں جوان کے پیٹیول میں سے اور تمہارے یے ان می بہت زبارہ فائدے ہیں اوران میں سیعین کرتم کھاتے ہر ۱۰ اور ان موتشوں براور کشتیوں برتم سوار کیے حاستے مو اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے: بےشک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی⊙ جواین نماز وں میںخشوع کرتے ہیں⊙اور جو بے ہووہ ہاتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں ⊙اور جو اپنا ہاطن صاف کرنے والے ہیں ⊙ اور جولوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں 🔾 سوااین بیویوں یا باندیوں کے سوبے شک ان میں وہ ملامت کئے ہوئے نہیں ہیں 🔾 اور جس نے ان کے علاوہ کسی اور کوطلب کیا سو وہی لوگ (اللہ کی حدود ہے ) تنجاوز کرنے والے ہیں O اور وہ لوگ جواینی امانتوں اورعبد کی پاسدار **ی** کرنے والے ہں ⊙اور وہ لوگ جواپن نماز وں کی نگہبانی کرنے والے جیں ⊙ وہ کالوگ وارث میں ○ جو (جنت) الفرووس کی وراثت یا ئیں گےوہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ○ (المؤمنون: ۱۱-۱)

ورات پا یں ہے وہ اس ہے سرم واسے یاں ارائو کون اسال المحشوع کا لغوی محنی المحشوع کا لغوی محنی المحضوع کا لغوی محنی این فارس نے کہا خشوع کا صرف ایک معنی ہے جھکنا اور پست ہونا 'جب کوئی شخص جیک جائے اور سرکو جھکا لے تو کہا جاتا ہے: حضع فلان ' اور پیلفاز خشوع کے قریب المعنی ہے گر بدان کے ساتھ عاجزی اور ذات کے ساتھ اطاعت اور فرما نیرواری

کرنے کو تضوع کہتے ہیں اور ختوع بدن آ واز اور بعر سب بیل عام ہے بدن کو جھکانا 'پست آ واز سے بات کرنا 'نظر ہم جھکانا بیسب ختوع ہیں اللہ تعالی نے فرمایا: حساشعہ ابصاد بھر (التم: ۳۳) ورآ س عالیدان کی نظری جھکی ہوئی ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہے و حشہ عست الاصوات لمسلوح میں (ط: ۱۰۸) رض کے لئے آ وازیں بست ہو کئی۔ ابن وریدنے کہار کوئ کرنے والے کو الخاص کہتے ہیں علامہ راغب نے کہا اکنوع کا معنی ہے عاجزی اور اتھار کرنا اس کا اطلاق زیادہ تر ظاہری

اعضاء ہے عاجزی اور انکسار پر ہوتا ہے اور ضراعت کا اطلاق دل کی عاجزی اور انکسار پر ہوتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب

marfat.com

جلابفتم

المؤمنون ٢٢:٢٣\_\_\_\_ا ۸۳۳ ول عن ماجزی موقد ظاہری اصفاء على خشوع موتا ب زجاج نے كها جولہتى اجزى موكى موادراس عى كوكى مفهرتا ند مواس كو الخاهد كتي إن اور جوز من خك مواوراس يربارش ندمواس وجمى الخاهد كتي بين: قر آن مجيد مس ب: الله كى نشاغول مى سے بيائم زمن كوسوكما موا اور خلك وَمِنُ الْعِيهِ ٱلَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ حَسَاشِعَةٌ فَإِذًا آنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتُ و کھتے ہو چرجب ہم اس پر بارش نازل کرتے ہیں تو وہ ترو تازہ ہو كريد مع كتى ب (يعنى سربز و جاتى ب) (خ اجرو:۲۹) (مقادس الملغه لا بن قادم، ج مع ۱۸۲ المفروات ج اص ۱۹۷ العجاح للجوهري ج سم ۱۲۰ النبايه لا بن الاثيرج م مسهم كسان العرر لاین منگورج ۸ص ا ۷ ) الخشوع كااصطلاحي معني علامه ابوالقاسم عبد الكريم بن موازن القشيري التوفي ٣٦٥ ه لكعة بن الخنوع كامعنى بيحق كي الهاعت كرنا اورالتواضع كامعنى بيحق كو ما ننا اوراس كوتسليم كرنا اوركس تقم براعتراض نه كرنا-حفرت مذیفہ نے کہاتمہارے دین ہے جو چزسب سے پہلے کم ہوگی وہ خشوع ہے۔ محدین علی التر ذی نے کہا الخاش و و محض ہے جس کی شہوت کی آگ بھوگئی ہواور اس کی سینہ میں غضب کا وحوال شندا ہو چکا ہواس کے دل میں اللہ کی تعظیم کا نور روش ہوا در اس کے اعضاء سے تو اضع ظاہر ہو۔ حسن بعرى نے كہالخثوع اس خوف كو كہتے ہيں جودل ميں بميشد لازم رہے۔ **جنید بغدادی سے الخفوع کے متعلق سوال کیا حمیا تو انہوں نے کہاعلام الغیوب کے لئے دلوں کا نرم اور ذ**کیل ہونا۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فخض کونماز میں اپنی ڈاڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فر مایا اگر اس ئے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ ایک قول بیہے کہ نماز میں خشوع بیہے کہ اس کونماز میں بیا نہ چلے کہ اس کے دائیں جانب کون ہے اور بائیں جانب كون ب\_ (الرسلة القشير يص١٨١-١٨١ مطبوع دارالكتب العلميه بروت ١٣١٨ ) علامدابن قيم جوزيهمتوني ا20 ه لكعتري: حق پہ ہے کہ الخشوع ایسامعنی ہے جواللہ کی تعظیم اس کی محبت اور اس کی جناب میں ذلت اور انکسار کے مجموعہ ت ب\_ ( دارج السالكين ج اص ٥٥٩ - ٥٥٨ دار الكتب العلميه بيروت ١٠٠٨ هـ ) الخشوع كےدرجات علامه ابن قيم جوزيه متوفى ا20 ه لكعة إن: الخوع كے حسب ذيل تين درجات إن (۱) تھم کے سامنے سرگوں ہونا ، تھم کو تلیم کرنا اور نظر تق کے لئے عاجزی کرنا ، تھم کے سامنے سرگوں ہونے کا معنی ہے عاجزی کے ساتھ تھم کی اطاعت اور فرمال برداری کرنا اور اپنے ضعف اور ہدایت کی احتیاج کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ بھم کی موافقت کرنا' اور بھم کوتلم کرنے کامٹن میہ ہے کہ بھم شری کے بالقائل ای رائے اور خواہش کا اظبار نہ کرنا اور اس برخضب اور کراہت کا اظہار نہ کرنا اور اس برکی قتم کا اعتراض نہ کرنا 'اورنظر حق کے لئے عاجزی کرنے کامعنی ہے ہے کہ دل کواور اعضا و کونظری کے لئے جمکا دینا۔

martat.com

تياء القأء

AM المؤمنون ٢٢:٢٣----(۲) گفس اور عمل کی آفات کا انظار کرنا' اور ہر صاحب فضل کی نضیلت کودی**کینا' اور بیاس دفت ہوگا جب تم ایج نفس اور عمل** ے نقائص اور عیوب کے ظہور کا انتظار کرو اور جبتم ایے نقس کے فقائص اور عیوب کے طبور کا انتظار کرو گے اور ایے فخ اور تکبر اور صدق کے ضعف اور یقین کی کی اور نیت کے پخت ند ہونے کا مطالعہ کرو **کے تو لاحالہ اس سے تمہارا ول** خثوع کرنے والا ہو جائے گا اور رہا ہر صاحب فعل کی فضیلت میں غور و فکر کرنا تو اس کی مجدے تم لوگوں سے حقوق کی رعایت کرو کے اوران کوادا کرو کے اور اگر کوئی کھخص تمہارے حقوق کی ادائیگی میں کی کرتا ہے تو تم اس سے جدلہ نہ لیتا کیونکہ یفس کی رعونت اوراس کی حماقت ہے۔ (۳) جب کسی چیز کا کشف ہو جائے تو اس کی حفاظت کرنا اور دل کو <mark>تلوق کے دکھادے سے صاف رکھنا' اور عاجز کی اور اکسار</mark> کے ساتھ ول کومنضرط رکھنا۔ (مدارج السالكين ج اس ٥٦٠-٥٥٩ مطبوعه دارالكتب المعلمية بيروت ١٣٠٨-) قرآن مجيدين المحشوع كاطلاقات قرآن مجید میں اکٹوع کا اطلاق حسب ذیل معانی ہرہے: خثوع بمعنی ذلت عاجزی اورائکسار اس کی مثال به آیت ہے: اوررحمان کے سامنے تمام آوازیں بیت ہوجا کیں گی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ (طُهُ: ١٠٨) (٢) اعضاء كايرسكون اورمؤدب رہنا 'اس كى مثال بيرآيت ہے: اور جولوگ سکون اور اوب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ( بیعنی ٱلَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُوْنَ نماز میں اعضاء کو ادھر ادھر نضول حرکت نہیں دیتے 'اینے اعضاء (المؤمنون:٣) ہے صرف افعال نماز انجام دیتے ہیں )۔ (٣) خشوع معنی خوف جیسے اللہ تعالی نے انبیاعلیم السلام کے متعلق فرمایا: وہ رغبت اور خوف کے ساتھ ہماری عبادت کرتے ہیں اور وہ وَيَكُونُ نَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعْينَ (الانباء: ٩٠) ہم سے ڈرنے والے ہیں۔ (٣) خشوع کااطلاق قرآن مجید میں تواضع برجھی ہے اس کی مثال بیآیت ہے: وَإِنَّهَا لَكِينُورٌ أَوْ الْأَعَلَى الْحُيْسِعِينَ 0 بے شک بینماز ضرور بھاری ہے سوا ان پر جو تواضع اور

(القره: ۴۵) عاجزي كرنے والے ہيں۔

(۵) خثوع كااطلاق سوكھي ہوئي اورخنگ چيز يرجھي كيا گياہے اس كي مثال بيآيت ہے:

تم زمین کوسوکلی ہوئی اور خنگ دیکھتے ہو۔ وَتَسَوَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً (حُمَّ البحده:٣٩) المحشوع كم متعلق لفظًا اورمُعنيُّ احاديث

حفرت عثان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس

مسلمان فخف پر فرض نماز کا وقت آئے وہ اس نماز کا اچھی طرح وضو کرے اور نماز میں اچھی طرح خشوع اور **رکوع کرے تو وہ** نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے جب تک کہوہ کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرےاور پیسلسل**رتمام دیرتک رہے گا۔** 

(صحيم سلم رقم الحديث: ٢٢٨) سنن يبيل ج اص ١٨٤ كنز العمال رقم الحديث: ١٩٠٣٩)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو بی**فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی راہ** 

martat.com

میں جاد کرنے والے کی شال اس طرح ہے اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ گون اس کی راہ ش جہاد کرتا ہے جس طرح روزہ رکھتے والا نماز میں تیام کرنے والا خشوع کرنے والا اور کورے کرنے والا ہے۔ (من انسانی آم الدے: ۲۲۲۰) حجد یہ الدہ میں منی والا حد و الدیکر ترج میں میں میں انڈ علی معلم نے فرال کا تم سمجھتے میں مری رقد مورز

حصرت آبو ہر ہو وضی الشدھتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الشاملی الشدعلیہ وسلم نے فربایا کیا تم بیر بجھتے ہو کہ بھر ک توجہ مرف سما ہے ہوتی ہے الشد کی تم مجھے پر نہ تمہارارکو مع تفی ہوتا ہے اور نہ تمہارا دشتوع تفی ہوتا ہے اور بے شک میں تم کے پیچے ہے بھی دیکا ہوں۔

( مح الفاري رقم الحديث: ٢٣١ مم ملم رقم الحديث: ١٣٥ مندا مررقم الحديث: ١١٠ ١٨٥ مام الكتب)

حطرت ممرو بن عهد رضی الله عند بیان کرتے میں کدرمول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بندہ اپ رب کے سب سے زیادہ قرب آر دعی دات کو ہوتا ہے اگرتم اس وقت میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہوتو کرو۔ (بیصدے حسیمی نحریب سے )

لو کا بچا مرم ال وقت مل العدود مرمزے اور مرد مربی اور مرد مربیت میں المربی المربی المربی المربیت میں العدود مر (منس التر بڑی قرائم الحدیث: ۲۵۵۹م منس این المدرقم الحدیث ۱۸۲۰ مند الورج سم ۱۱۱۱ مج این تزیر قرآم الحدیث ۱۱۳۷۷

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو اور نہارے مالوں کوئیس و کچھاکیکن وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٥ ٢٥ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ١٩٣٣)

حصرت عقیہ بن عامر رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وکلم نے فر مایا جو مسلمان بھی اچھے طریقہ وشوکرتا ہے پچراس طرح کرا ابوکر نماز پڑھتا ہے کہ وہ ان دور کھتوں کی طرف اپنے دل اور چرہ سے متوجہ ہوتا ہے اس کے لئے

و و رواح م م من الله الله يون المسلم المالية يون المسلم الله يون الله يون الله الله الله الله الله يون المال ا جنت واجب بوجاتى ب- (محيم سلم قم الله عنه الله عنه الله عنه الله عليه وملم كي نماز استسقاء كم تعلق سوال كياح يا تو انهول نے كها

معمرت اہی ہو ساور کی اسد یہ سے در دی سے ماہ کے اور اسکان کے اور اور اللہ معلی اللہ علیہ اور اللہ معلی اللہ علی رسول اللہ معلی اللہ علیہ وکی منظم بیٹیز دینت کے عام لباس میں باہر آئے عاجز کی کرتے ہوئے اور اللہ کی بدائی بیان مجر تمہارے خطبوں کی طرح خطبے میں ویا کی ساور کی مار دیو میں جاتی ہے۔ اور اس طرح نماز دومی جس طرح عمد کی نماز دیومی جاتی ہے۔

اوراس طرح نماز پوهمی جس طرح عید بی نماز پوسی جانی ہے۔ (منن الرّندی قم الحدیث: ۵۸۵ منن ایواؤدرقم الحدیث: ۱۳۵ منن این بابرقم الحدیث: ۱۸۸۱ منن النسانی قم الحدیث: ۵۰۵ معنف این الب شیبه پیری ۱۳۷ مند اورج البرسیم می این تزیر قم الحدیث: ۱۳۸۵ منن الدارقطنی ج مس ۲۲ المسيد رک ج ۱۳۷۸ سنن پینی ج مس ۱۳۷۷ شیبه پیری می است البری 
ا الله الله الله الله التعلق ومن الله عند بيان كرت بين كه بين في رسول الله صلى الله عليه وملم كونماز براست بوع ويكها اور نماز بين آپ كرون في كا وجرت آپ كے مينه الى آواز آرين في جيے يكى چلنے كا آواز آتى ہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٩٠٣ أسنن النسائي رقم الحديث: ١٣١٢ شأكل الترندي رقم الحديث: ٣٠٥)

حضرے همدالله بن مسعود ورضی الله عند بیان کرتے میں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا میر سرساسے قرآن پڑھؤ پیس نے حرض کیا بیس آپ کے ساسے قرآن پڑھوں! حالا تکہ آپ پر تو خود قرآن مجید نازل کیا گیا ہے! آپ نے فر مایا پش چاہتا ہوں کہ بیس اپنے علاوہ کی اور سے قرآن سنوں ٹیس نے آپ کے سامنے سورۃ النساء پڑھی جب میں اس آ سے پر پہنچا کھیف اذا جنسا من کل املۃ ہشدہد و جننا بھ علی ہؤلاء شہیدا ' تو آپ نے فر مایا رک جاوَاس وقت آپ کی دونوں آتھوں ہے آنسو جاری ہور ہے تھے۔

) آھول ہے اسوجادن ہورہے ہے۔ ( مج ابغاری آخ الحدیث ۱۳۵۲ مجمسلم آخ الحدیث: ۴۰۰ سنن ایوداؤ دقم الحدیث ۳۲۲۸ سنن الرفدی آخم الحدیث ۴۰۲۵)

خيار المرآر

marfat.com

#### الخشوع كمتعلق آثار صحابه اوراقوال تابعين

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنے نے ملیا جس مختص نے اللہ کے لئے خشوع کرتے ہوئے ماج کی کی اللہ تعالی اس کو تیامت کے دن سربلند کرے گا اور جس شخص نے اپنے آپ کو بڑا تیجھے ہوئے تھبر کیا' اللہ تعالی قیامت کے دن اس کوسر گھول کرےگا۔

(معنف این انی شیدج ۲۳ ۴۱۷ که تیم الکیرج ۹ ص ۱۹۳ ج ۹ ص ۹۵ بیخ الزاد کدج ۹ ص ۴۳۳ <mark>۴۳۳ کی به الزحد الوکیج بن الجراح قم</mark> الحدیث : ۲۱۱۷ کیک الزحد لاتورین شنبل قم الحدیث : ۱۲۲۲ مخترزارخ وشق ج ۱۳۳۷ (۳۷۷)

حضرت نمر بن النطاب رمنی الله عنه نے ویکھا کہ ایک شخص گردن جمکا کرنماز پڑھ رہا تھا' معفرت عمر نے فر مایا اے گردن والے اٹی گردن اوپراٹھاؤ' خشوع گردنوں میں نہیں ہوتا خشوع دل میں ہوتا ہے۔

( دارج السالكين ج اص ۵۵۹ دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۰۵ **ه** )

حفزت عبدالله بن عمروض الله عنهان الله ذين هم في صلوتهم خاشعون كي تغيير مي في ما يجب محايه نماز پڑ متے تھے تو اپني نماز كي طرف متوجه رہتے تھے اپني نظريں جھا كر كبرده كي جگه ركھتے تھے اور ان كو بديقين ہوتا تھا كہ اللہ ان كي طرف متوجه

پ اور وہ دائمیں بائمیں انتقات نہیں کرتے تھے۔(الدراکمنورن۲می۸۴نیجوالتنبیراین مرددیٹ مطبوعہ دارالفکر بیروٹ ۱۳۱۳ھ) حود سابر ع ضی الاعن نے الملسط فقط کی ہے ہیں کی تاسیقہ مصد مصد مصد التحقیق المام المام المام اللہ اللہ اللہ الم

. حضرت این عمرض الشخنهانے ویل محطفقین کی تیجا بتدائی آیتی پڑھیں جبوہ یوم یقوم الناس لوب العالمین پر پنچیو ان پرگریاطاری ہوااوروہ زمین پرگر گئے اور آگے نہ پڑھ سکے۔

( كتاب الزحد للوسح بن الجراح رقم الحديث: ٢٤ كتاب الزحد لاتحد بن ضبل رقم الحديث: ١٩٢ صلية الاولياء ج اس٥٠٠ المسيد رك ج٥٥ مام

حضرت علی بن انحسین ( زین العابدین ) رضی اللهٔ عنها جب وضو کرتے تو ان کا چیرہ زرد پڑ جاتا اور متغیر ہو جاتا ان سے پوچھا جاتا آپ کوکیا ہواوہ کہتے کیاتم کومعلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں۔

: چیما جاتا آپ کو کیا ہوا وہ ملتے کیا نم کو معلوم ہے کہ بیس کس کے سامنے گھڑے ہوئے کا اداوہ کر رہا ہوں۔ (مختر منہاج القام کے اور اسلام کا القام کے القام کی ادارہ کا مناز الدام کا ادارا تراث السر کی بیروٹ ۱۹۸۲ء)

قاده نے کہادل میں جب خشوع ہوتو خدا کا خوف ہوتا ہے اور نماز میں نظریں نیچے ہوتی ہیں۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٩٢٣٩ الدراكمة رج ٢ ص٨٨)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دل میں خشوع ہیہ ہے کہتم مسلمانوں کے لیے نرم ہواور نماز میں اوھرادھرالتغات ن مرو۔(ہائم البیان تم الدیث ۱۹۳۳۶ کسے دک ج ۴می۳۴ مالم نے اس مدینے کوچکی کہااور ذہبی نے اس کی موافقت کی)

حافظ طلال الدين سيوطى نے اُخشوع کی تغییر میں حسب ذیل احادیث اور آٹا رُفق کئے ہیں: حکیم تر ذی اور امام بیرقی نے شعب الا بیان میں حضرت الوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی

ر الله عليه وسلم في خفرها كل عليه الله المعلم والموجود المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم الله عليه وسلم في فقوع من الله كل عناه طلب كرة محابد في لوچها: يا رسول الله نفاق كاخشوع كيسا موتا ہے؟ آپ فير مايا بدن مين خشوع موتا ہے اور دل ميں نفاق موتا ہے۔ (نواد الاصول ج من عمام)

امام این المبارک امام این ابی شیبه اورامام احمد نے کتاب الزهد میں حضرت ابوالدرداء رضی الله عند سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا نفاق کے خشوع سے اللہ کی پناہ طلب کر ڈان سے پوچھا نفاق کا خشوع کس طرح ہوتا ہے انہوں نے کہا جہم خوف خدا سے کانیے رہا ہواور دل میں خوف خدا شدہو۔ ( کتاب الزهد لا مام احمد بن خبل ص ۱۸۲ کملتیدوار الباز ۱۳۱۳ھ)

اماعبدالرزاق اماعبر بن حيد امام ابن جريراورامام ابن الى حاتم في زجرى بروايت كياب كمفراز كوسكون بي ردها

martat.com

خشوع برمعظ مبالزال رقم الحديث: ٣٢١٢ يردت)

الم محيم ترفدي في معترت ام رومان والده معترت عائش سے روایت كيا ہے كه معترت ابو بكر معد ايل في مجمع نماز من

آ <mark>کے پیچے بھولتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ججے اس قد دختی</mark> کے ساتھ ڈاٹٹا کے قریب تھا میری نماز ٹوٹ جاتی ' بھر حغرت ابو بکر نے کہا جس نے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وکم لیے فرماتے ہوئے سنا ہے جبتم میں سے کو کی محض نماز پڑھ رہا ہوتو اپنے تمام اعضاء کوساکن رکھ اور فراز میں میود یوں کی طرح آ مے بیچے لے نہیں کیونکہ آم اعضاء کوساکن رکھنا نماز کی تکیل سے ب

(نوادرالاصول ج ٢٩٠١)

ا مام عيم ترندي نے حضرت ابو ہر يره رضي الله عنه ب روايت كيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايك تخص كو ديكھا وہ نماز میں اپی ڈاڑھی سے محیل رہا تھا آپ نے فر مایا اگر اس کے دل میں ختوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ (نوادرالاصول ج ٢٩٠٤)

امام ابن ابی شیبهٔ امام بخاری امام ابوداؤد اور امام نسائی فے حضرت عائشرض الله عنها سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے نماز میں ادھرُ ادھرالنفات (مڑنے ) کے متعلق پو جھا آپ نے فرمایا بیہ شیطان کا ایجانا اور چھینتا

ے بندہ کی نماز ہے اتنا حصہ شیطان ایک لیتا ہے۔ ( سحيح البخاري رقم الحديث: ۵۱ كاسنن ابوداؤ درقم الحديث: ٩١٠ سنن التر ندى رقم الحديث: ٩٩٥ سنن النسائي رقم الحديث: ١١٩٥)

امام این افی شیبہ نے حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت کیا ہے انہوں نے اپنے ایام مرض میں کہا میرے پاس رسول الشصلی الشدعلیہ وسلم کی رتھی ہوئی ایک امانت ہے وہ میں تم تک پہنچار ہاہول آپ نے فرمایا تم میں سے کو لُ شخص نماز میں النفات نہ کرے (ادھرادھرموکرنددیکھے) اگر ضرورالیا کرنا ہوتو فرائض کے غیریس کرے۔

(مصنف ابن الي شيبر قم الحديث: ٣٥٣٣)

امام عبدالرزاق اورامام ابن الي شببه نے عطاكى سند سے حضرت ابو ہريرہ رضى الله عند سے روايت كيا ہے كه جب تم نماز یڑھ رہے ہوتے ہوتو تمہارا ربتمہارے سامنے ہوتا ہے اورتم اس سے مناجات کر رہے ہوتے ہو کیل تم اوھر ادھر النقات ند كرو\_اورعطائے كہا جمعے بير عديث بنچى ہے كدرب فرماتا ہے اے ابن آدم! تو كس كى طرف النفات كرر ہاہے؟ بل تيرے

لتے اس سے بہتر ہوں جس کی طرف و التفات کردہا ہے۔ (معنف ابن الب شبر قم الحدیث: ٢٥٣٨) المام این ابی شیبہ نے حضرت ابوالدروا ورمنی اللہ عنہ ہے روایت کیاہے کہتم نماز میں ادھرار ها انتفات کرنے سے خود کو بچاؤ کیونکہ انعات کرنے والے کی نماز (کال) نہیں ہوتی اوراگرتم کواییا کرنا ہی ہوتو نوافل میں کروفرائض میں نہ کرو

(معنف ابن الى شيبرقم الحديث: ٣٥٣٥)

المام ابن ابی شیبہ نے حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے بے شک اللہ بندہ کی طرف اس وقت تک متوجہ ر ہتا ہے جب تک وہ اپناوضوند تو ڑے یا جب تک اوحراد حراثقات نہ کرے۔ (مصنف این الی شیبر قم الدیث ۳۵۳۳) المام ابن البي شيب نے حضرت عبداللہ بن منقلاے روايت كيا ہے كہ جب بنده نماز پڑھنے كے لئے كھڑا ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندہ کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے اور جب وہ ادھرا دھرا لقات کرتا ہے تو اس سے اعراض کر لیتا ہے۔

(مصنف ابن الى شيبه رقم الحديث: ۴۵۴٠)

امام ابن ابی شیبهٔ امام سلم اور امام ابن ماید نے حصرت جابرین سمرہ رضی اللہ عندے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ جلدتفتم

martat.com

تبياء القرآء

علیہ وسلم نے فر مایا جولوگ نماز میں اپنی نظریں آسان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ اس سے باز آ جا نمیں ور**ندان کی نظریں والی قبیل** آ كىل كى \_ (مصنف ابن الى شيدرقم الحديث: ١٣١٨)

امام ابن الى شيبر امام بخارى امام ابوداؤ دامام نسائى اورامام ابن ملجه في معفرت انس بن ما لك رضى الله عند سروايت کیا ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جوا بی نماز و**ں میں آسان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں مجر** 

آ پ نے اس میں بہت بختی کی اور فر مایا وہ لوگ اس سے باز آ جا ئیں ورندان کی آ تکھیں چین لی جا ئیں گی۔ ( صحح الخارى قم الحديث: ۷۵۰ شن ابن بلجد قم الحديث: ۱۰۳۳ اسنن النسائي قم الحديث: ۱۱۹۳ مشد احرقم الحديث: ۱۲۰۸۸ عالم الكتب

بيروت مصنف ابن الى شيه رقم الحديث: ٦٣١٧ ، بيروت)

حفزت ابن معود رضی الله عند نے فر مایا جولوگ نماز میں آسان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں وہ اس سے باز آجا میں ورندان کی نظریں واپس نہیں آئیں گی۔ (مصنف ابن الی شیبہ رقم الحدیث: ٦٣١٥)

امام ابن الی شیبہا نی سند کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے جیں انہوں نے کہا جب **تم میں ہے کوئی** شخص نماز میں آ سان کی طرف نظر اٹھا تا ہے تو کیاوہ اس سے نہیں ڈرتا کہا**ں** کی نظرواپس نہ آ ئے۔

(مصنف ابن الى شبيرقم الحديث: ٦٣٤١ وارالكت العلميه بيروت ١٣١٧ه)

امام ابن سعدُ امام ابن ابی شیبه اور امام احمد نے کتاب الزهد میں مجاہد ہے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن الزبیر نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو یوں لگنا تھا جیسے کوئی ککڑی کاستون کھڑ اہوا در حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ای طرح نماز

مڑھتے تھے' محاہد نے کہا یہ نماز میں ان کا خشوع تھا ۔الدرالمنور ع۲ص ۸۷-۸۴ملتقطا' مطبوعہ دارالفکر ہیروت' ۱۳۱۳ھ)

امام فخرالدين محربن عمر رازي متو في ٢٠١ه و لکھتے ہيں:

خثوع کی تعریف میں اختلاف ہے' بعض علماء نے خشوع کو افعال قلوب سے قرار دیا ہے' جیسے خوف اور ڈر بعض نے خشوع کواعضاً خلاہرہ سے قمرار دیاہے مثلاً جہم کوسا کن رکھنا اورادھرادھراتھات نہ کرنا' اوربعض نے کہا کہ خشوع ان دونوں

چیز ول کوشامل ہے اور یہی تعریف رانج اور اولی ہے۔ (تغییر کبیرج ۸ص ۲۵۹ مطبوعہ بیروت ۱۳۱۵ھ) اگریپروال کیا جائے کہ نماز میں خشوع کرنا آیا واجب ہے پانہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نماز **میں خشوع کرنا** 

> واجب ہےاوراس کے حسب ذیل دلائل ہیں: نماز میں خضوع اورخشوع کے وجوب پرقر آن مجید سے دلائل

الله تعالی ارشاد فرما تا ہے:

(١) أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ الْقُدُو أَنَ آمُ عَالِي کیا یہ لوگ قر آن میں غور وفکرنہیں کرتے ماان کے دلوں مر فَلُوب أَقْفَ الْهِكَا (مُحر:٣٣) تالے لگے ہوئے ہیں؟

قر آن میں مذبرای ونت متصور ہو گا جب نماز میں قر آن کے معانی پرغور کرے گا اور نماز میں قر آن کے **معانی برغور** کرناہی خشوع ہے۔

اور مجھے مادر کھنے کے لئے نماز قائم رکھو۔ (٢)وَأَقِم الصَّلُو ةَلِسِيدَكُويُ (ط:١٣)

نماز غفلت سے بڑھنا اللہ کو ماد کرنے کے منافی ہے اور بادر کھنے کا ام ہے اور امرحقیقتا وجوب کے لئے **آتا ہے پس نماز** میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا واجب ہےاور یہی خشوع ہے۔

marfat.com

تبيان القرآن

جلابفتم

قد اطلح ۱۸ المؤمنون ٢٢:٢٣---(r) كَوْلَا تَكُنُّ مِينَ الْفَالِلِيْنَ (الامراف:٢٠٥) اور فغلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاتا۔ اس آ مت كا قاضا بك دفراز ش الله كى ياد عاقل ربتاحرام باور يكي خوع كامعنى ب-(تم اس وقت تك نماز كے قريب نه جاؤ) حتى كرتم جان لو (m) حَتْم تَعُلَمُهُوا مَا تَقُولُونَ (الساء:m) كةم نماز من كيايز هد بهو-اس آیت ہےمعلوم ہوا کہ جو آ وی ونیا کے افکار میں ڈوبا ہوا ہوا وارنماز میں قر آن کے معالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہووہ اس وقت تک نمازنه برجے جب تک دنیا کی مہمات اور افکارے فارغ نه ہواور نماز کی طرف پوری طرح متوجہ نہ ہواس سے معلوم ہوا کہ نماز میں خشوع کرنا واجب ہے۔ نماز میں خضوع اور خشوع کے وجوب پراحادیث ہے دلائل حعرت ابن عباس رضى الله عنها بيان كرت بي كه ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس مخف کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے من لم تنه صلاته عن الفحشاء و المنكر نه منع کرے وہ اللہ سے صرف دور ہی ہوتا ہے۔ لم ينزدد من الله الابعدا \_ (أعجم الكبير رقم الحديث:٢٥٠١١ مجمع الزوائدج ٢٥٨ ٢٥٨) اور حضرت این مسعود رضی الله عند نے فر مایا: جس مخص کی نماز اس کو نیکی کاحکم نہ دے اور اس کو برائی ہے من لم تنامره صلاته بالمعروف وتنهاه نەروكے وہ اللہ تعالى سے مرف دور بى ہوتا ہے۔ عن المنكر لم يزد من الله الابعدا. (المعجم الكبير قم الحديث:٨٥٣٣)

اور چوخص بغیرخشوع کے غفلت سے نماز پڑ حتا ہے اس کونماز نیکی کا تھمنہیں دیتی اور برائی سے نہیں رو تی اس سے معلوم ہوا کہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھناواجب ہے۔

الم غرالي متوفى ٥٠٥ هف يراحاديث ذكركى مين:

رمول الشملي الشعليدوملم في فرمايا كم من قائم حظه من صلوته التعب والنصب و اكتف ثمازيز هنه والےايے ہیں جن کو نماز پڑھنے سے سوائے تعکاوٹ اور درد کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا) اس سے آپ کی مراد غافل کی نماز ہے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما ياليسس لسلعبد من صلوته الا صاعقىل منها (نماز ميس بنره كا اتّا بى حصر بيجواس في محدكر يردها ب) (احياء العلوم ج اص ١٥٢ مطبوعه دار الكتب العلمية بروت-١٣١٩ هـ)

الم خزالي نے بدا حاديث معنى روايت كى بين ان احاديث كالفاظ اس طرح بين:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بہت سے روزہ دارا ہے ہیں جس کو روز ہ رکھتے ہے سوائے بھوک اور پیاس کے پچھ حاصل نہیں ہوتا 'اور بہت ہے رات کونماز میں قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو قیام سے سوائے جا گئے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

(منن این بادرقم الحدیث: ۱۹۹۰ (اس حدیث کی سندهن ب) مسند احدج عن ۱۳۳۱ منن الداری رقم الحدیث: ۱۷۳۳ میج این حبان رقم

الحديث: ١٣٨١ من كبري للبيتي جهم ١٧٠ شرح المنة رقم الحديث: ١٤٥٧)

علامه زین الدین عراقی متوتی ۷۰۸ هے احیاء العلوم کی تخریج میں لکھا ہے:

martat.com

مياء القرآء

لیسس للعبد من صلاحه الاماعقل اس صدیث مرفرع کوش نے نہیں پایا اور تھرین تعرمروزی نے کماب السلوۃ میں میر صدیث مرسل کھی ہے کہ اللہ بنرہ کا وعمل آبول نہیں کرتا جس میں بدن کے ساتھ اس کا قلب حاضر شہوا اور ایر منعور دیلی نے مند الفرووں میں حضرت الی بن کعب سے میر حدیث روایت کی ہے کہ چوفض خفلت سے نماز پڑ حتا ہے اس کی نماز نہیں تکھی جاتی ۔ (المنفی من صل السفار فی السفار مع احدام العلم جامس ۱۵۲۰ واراکت العملہ بیروٹ ۱۳۹۱ھ)

بور الاستدر خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جس آ دگی کی نماز بیں خشوع نہیں ہوتا اس کی نماز ( کال) نہیں حضرت ابوستد خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جس آ دگی کی نماز بیں خشوع نہیں ہوتا اس کی نماز ( کال) نہیں ہوتی \_ (الغروس براثورالخطاب قرائلہ ہے : 240 کا دم الغروس جسم ۴۳۰ اتفاق الدوۃ استعین جسم ۱۱۱)

ہوی ے دامرون بیلوز تھا ہے اور خوار میں ہوتی ہے ۔ حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس مختص کی نماز نمیں ہوتی جو نماز کی اطاعت نہ کرے اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ نماز اس کو بے حیائی اور برائی کے کاموں ہے منع کرے۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وکلم نے تبلہ کی جانب میں بلغم پڑا ہواد یکھا یہ آپ پر بہت نا گوارگز راحتیٰ کہ آپ کے چہرے پر نا گواری کے آتا رد کھائی دیئے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی ہاتھ ہے اس کو کھر ج کرصاف کر دیا بھرآپ نے فرمایاتم میں ہے جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات (چیکے چیکے کام) کرتا ہے اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے 'موتم میں سے کوئی شخص قبلہ کی طرف نہ تھو کے کیاں مائس جانب اقد موں کے نیچھوکے (جب محید کافرش کیا ہو) ورندانی جا درمیں اس تھوک کوئل دے۔

> پڑھناواجب ہے۔ نماز میں خشوع کے وجوب کامحمل

ہ میں جو بہت کے اعتبار سے واجب نہیں ہوتا اور ب ہے بینماز کے ظاہری اجزاء کے اعتبار سے واجب نہیں ہے انبغا اس کے ترک سے تعدہ مہو واجب نہیں ہوتا کی مورت اور ظاہر کا تم نمیں ہے بلکہ بینماز کے باطن کا تم ہے خشوع کو ترک کرنے سے نماز کے ظاہر میں فقص نہیں ہوگا بلکہ نماز کے باطن اور اس کی حقیقت میں نقص ہوگا اور جس طرح نماز کی تبولیت میں کمال ظاہر ضروری ہے ای طرح اس کا کمال باطن بھی ضروری ہے خشوع نہ کرنے سے نماز کی فرضیت ساقط ہو جائے گی تعدہ مہوجھی واجب نہیں ہوگا کین اس نماز پر کوئی تمرہ مرتب نہیں ہوگا۔ اور نماز پڑھنے سے جو نور انسیت کلمیت تھو کی اور طہارت اور صالحیت پیدا ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوگا ام غزالی اور امام رازی دونوں نے نماز میں خشوع کو واجب کہا ہے راحیا ماطوم جاس میں اور باطنی میں فرق نہیں کور

martat.com جدي<sup>ه</sup>

جلدبفتم

بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برائوں سے

الله تعالى فرما تا ب

الدعان رويات. إِنَّ الصَّلْوَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْسَاءِ وَالْمُنْكَرِ

(الحكبوت: ٢٥) روكتي ہے۔

اگرآپ نے نماز پڑھی اور اس کے باوجودآپ برے کام کررہے ہیں اور نماز نے آپ کو بے حیائی اور برے کامول نے بیل روکا تو پھر اس کے دو عی مطلب ہیں یا تو اللہ تعالیٰ کا یہ کام غلا ہے اور یا پھرآپ نے نماز کی صورت میں جو کچھ پڑھا ہے وہ حقیقت میں نماز نہیں ہے اگر آپ نے حقیقت میں نماز پڑھی ہوتی تو پھر نماز آپ کو ضرور برے کاموں سے روکن اللہ تعالیٰ کا فرمان غلاقییں ہے دہ سجا کلام ہے۔

مازآپ کوبے حیائی اور برے کاموں سے ضرور رو کے گی آپ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کو دکھ رہائے گھراس نماز پرتقوی اور صالحیت کا تمرہ مرتب ہوگا۔ میں نے بہت محت اور مشقت سے خشوع کی میہ بحث کمعی ہے اگر اس کو پڑھ کر ایک مسلمان بھی خشوع سے نماز پڑھنے لگا تو میری میرمنت مجھکانے لگ جائے گی!

خشوع کےفوائد

را) ختوع ہے اللہ عزوج کی اور احتقامت کی دلیا ہوتا ہے۔ (۲) خشوع ایمان اور حسن اسلام کے مظاہر ہم سے ایک مظہر ہے۔ (۳) خشوع ہے اللہ عزوج کی اور استقامت کی دلیل ہے۔ (۴) اللہ کی عبود یت کا اعلان اور اس کے ماسوا کو ترک کرنا ہے۔ (۵) خشوع ہے گناہ من جاتے ہیں اور اثواب زیادہ ماتا ہے۔ (۲) عذاب اور سزا سے نجات کتی ہے۔ (۵) جنت کی کا میا لیا گئی ہے۔ (۸) قیامت کے دن خشوع کرنے والوں کا مرتبہ بلند ہوگا۔ (۹) خشوع انسان کی نظروں اور اس کے کندھوں کو جھکا کر رکھتا ہے۔ (۱۱) نماز شر خشوع اخروی فلاح تک پہنچا تا ہے (۱۲) جس خفس کے دل کر خشوع ہوشیطان اس کے پاس نہیں چکتا۔

نماز میں خشوع کرنے والوں کی چند مثالیں

حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع ش مے کے مسلمانوں میں ہے کی خض نے کی مشرک کی بیوی کو آل کردیا اس شرک نے تم کھائی وہ اس وقت تک چین نے نہیں بینے گا جب تک کسیدنا مجر صلی الله علیہ وہ کم کا خون نہیں بہائے گا وہ نی صلی الله علیہ وہ کم کا بیچھا کرتے ہوئے بھی اللہ علیہ وہ کم کا بیچھا کرتے ہوئے الکمانی اللہ علیہ وہ کم کا بیچھا کرتے ہوئے الکمانی اللہ علیہ وہ کم کا بیچھا کرتے ہوئے کہ مندوں کی افسادی کو اس کے کا خون نہیں بہائے کو فرا اور کی آب نے فرایا تم ووفول کھائی کے مند پر پنچ تو مہاج لیٹ کی اور انسادی کو آب کو کر نماز پر جب وہ ووفول کھائی کے مند پر پنچ تو مہاج لیٹ کیا اور انسادی کو اس کے اس نے اس انسادی کو تاک کر تیر مارا وہ بھی بچھ گیا۔ جب اس نے اس انسادی کو تاک کر تیر مارا اور گا تار تین تیر مارے وہ کا بیروار ہو گیا ہیں دوہ ای طرح کے وہ کہ کہ ان کا مہاجر ساتھی بیدار ہو گیا جب جبیں بہلا تیر کا تو تاک کر تیر مارا اور گا تار تین تی مارے وہ ہاگ گیا جب جہ جرج نے انسادی کو تاک کر تیر مارا کے جم سے خون بہتے ہوئے وہ بھائی جب جہ جس بہ جرنے انسادی کے جم سے خون بہتے ہوئے وہ کھا کہ اس کے اس میات کو کہ اس کر اس کو تاک کر تیں جہ بھی تا تھا۔

نے جمے اٹھا یا کیون نیس! اس نے کہا ہی نماز ہیں جس سورت کی خلاوت کر دہا تھا اس کو مقطف کرنا نیس چاہا تھا۔

ز جمے اٹھا یا کیون نیس! اس نے کہا ہیں نماز ہیں جس سورت کی خلاوت کر دہا تھا اس کو مقطف کرنا نیس چاہا تھا۔

ز جمے اٹھا یا کیون نیس! اس نے کہا ہیں نماز ہیں جس سورت کی خلاوت کر دہا تھا اس کو مقطف کرنا نیس چاہا تھا۔

marfat.com

تبياء القرآء

سجان الله! یہ بنماز میں خثوع کا عالم جسم پر پیم تیرلگ رہے ہیں خون بہدرہا ہے اور سحالی رسول ای طرح نماز بڑھ

امام فخرالدين محدين عرداري متوتى ٢٠١ ه الكفي بن :

عبادت میں مشغول ہونا جہان غرور سے جہان سرور کی طرف منتقل ہونا ہے' اور **تلوق کو چپوڑ کرخالق کے دربار میں پہنچنا** ہادراس سے لذت اور خوثی کا کمال پیدا ہوتا ہے امام ابوصنیفہ رضی اللہ عند مجد میں نماز پڑھ رہے تھے ایک سانب جہت سے گر کیالوگ ادھر ادھر بھاگ گئے اور امام ابو صنیف نماز میں مشغول تھے انہیں کچھ پتانہیں چلا۔ اور حضرت عروہ بن الزبیر کے کس عضو میں زخم ہو گیا اس زخم کے زہر کو بھیلنے ہے رو کئے کے لئے اس عضو کو کا ٹنا ضروری تھا، جب معزت مروہ نے نماز پر منی شروع کی تو لوگوں نے اس عضو کو کاٹ دیا اور عروہ کو اس عضو کے کٹنے کا مطلقاً بہانہیں جلا۔اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تصح تو آپ کے سینہ سے الی آ واز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے الجنے کی آ واز آتی ہے۔اور جو محف ان مثالوں کو مستجد سمحتا ہوا ہے اس آیت کی تلاوت کرنی جائے:

فَلَمَّا رَآيُنَكُ أَكْبَرُ نَهُ وَ فَظَعُنَ آيُدِيهُنَّ-جب مصر کی عورتوں نے پوسف کو دیکھا تو ان کو بہت بڑا جاتا اور ( کھل کے بجائے ) اینے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ (پوسف:۱۳۱)

جب مصر کی عورتوں کے دلوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کےحسن و جمال کا غلبہ ہوا اور بیرغلبہ اس حد کو پہنچا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور ان کو بتا نہ چلا تو جب بشر کے حق میں یہ بے خودی اور سرشاری ممکن ہے تو جس کے دل پر اللہ تعالی کےحسن و جمال ادراس کی عظمتوں کا غلبہ ہواس کا اس طرح بےخودُ سرشار اورمستغرق ہوتا تو بید درجہ اولی ممکن ہے۔

فر تغيير كبيرج اص٢١٣-٢١٣ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٦٥)

عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجرع سقلاني متو في ٨٥٢ ه لكهة من:

ابو بكرين منير بيان كرتے ہيں كدايك دن امام محمد بن اساعيل بخارى نے نماز پڑھى زنبور ( حتيه يا بھڑ ) نے ان كى پيپھ پر سترہ جگہ ڈنگ لگائے اورانہوں نے اپنی نمازمنقطع نہیں کی نماز پوری کرنے کے بعدانہوں نے شاگر دوں ہے کہا ذرا دیکھوتو ہیے کیا چیز ہے جونماز میں مجھے اذیت پہنیارہی تھی انہوں نے دیکھا تو ان کی پیٹے سترہ جگہ ہے سوبی ہوئی تھی اور انہوں نے نماز نقطع نہیں کی مجمد بن ابی حاتم وراق نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا ہے انہوں نے اس واقعہ کے آخر میں کہاا مام بخاری نے نماز نہ توڑنے کے متعلق بتایا میں جس آیت کی تلاوت کر رہاتھا' میں جاہتا تھا کہ میں اس آیت کو پورا کرلوں۔

(هدى الساري ص ٢٦٤ ، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٢١ هـ )

ہم لوگ جونماز میں چرے سے کھیول کواڑاتے رہتے ہیں جوجم پر کھی کو برداشت نہیں کرتے وہ امام بخاری کے اس خثوع کا کب اندازہ کر سکتے جن کی پیٹے پر زنبور نے سترہ جگہ ڈٹک لگائے اوروہ ای طرح نماز پڑھتے رہے! علامه محمد بن يحيٰ حلبي التوفي ٩٧٣ هه لكھتے ہيں:

احمد بن صالح الجبلی بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا اشنے عبدالقادر کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا' آپ کے پاس فقراء اور فقهاء بیٹھے ہوئے تھے آپ ان کے سامنے تضاءاور قدر کے موضوع پر خطاب فرمار ہے تھے اچیا تک ایک بہت بڑا سانپ چھت ے گرا تو آ پ کی مجلس میں حتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب بھاگ گئے اور سوائے حضرت شخ کے اور کوئی بیٹھا ندر ہاوہ سانپ آ پ کے کپڑوں کے بنچے داخل ہو گیااور آ پ کے جسم میں پھرتار ہا' پھروہ آ پ کی گردن میں لیٹ گیااس کے باوجود آ پ نے

martat.com

اپنا خطاب مختل فیل کیا اور نداجی نشست شی کوئی تغیر تبدل کیا وہ سانپ گرزشن پر اتر ااور آپ کے سانے اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور بائد آواز ہے کچھ کلام کیا جم کو جم بھر فیل سے کچ ہر وہ سانپ چلا گیا اور پھر لوگ آپ کے پاس تجرہ شمل آگئ اور آپ
ہے ہے پھر چھا کر سانپ نے آپ ہے کیا کہا تھا اور آپ نے اس کا کیا جواب دیا تھا۔ آپ نے فر بایا سانپ نے بھی ہے کہا جس نے بہت ہے اولیا و الشرکو آز بایا گین آپ ایسا احتقامت والا اور عالی ہمت کی کوئیس بایا میں نے اس سانپ ہے کہا جس وقت تم چھت ہے جھے پر گرے تھے میں اس وقت قضاء قدر کے سئلہ پر فطاب کر رہا تھا اور تم تو صرف ایک سانپ ہو اور تم کو حرکت دینے والی اور شمبر انے والی چیز تو تقدیر ہے اور تقدیر ہے کوئی فض بھا گئیں سکتا تو میں نے یہ جا ا کہ بر افعل محرک قول کے خلاف نہ ہو۔

اورسیدی عبدالرزاق این سیدیا اشنی عبدالقاور منی الله عند نے بیان کیا کہ بی نے اپنو والد سے ننا انہوں نے فر مایا

میں ایک رات جام المعصوری بیں نماز پڑھ رہا تھا بیں نے کی چز کے چلنے کی آ ہوئی پس اچا تک ایک بہت زہر بلا سانپ
آیا وہ میر سے بحدہ کی جگہ پر اپنا بھی محول کر بیٹے گیا جب بیں نے بحدہ کا ارادہ کیا تو اس کو اپنے ہاتھ سے بنا دیا اور بحدہ کر لیا

جب بیں تشہد میں جیٹا تو وہ میر سے زانو پر سے چلن ہوا میر گ گرون تک پہنچا پھر گرون میں لیٹ کیا جب میں نے سان ام بھیرا تو

وہ نظر نہیں آیا دومر سے روز میں طاہرالجا مع کے کھنڈر میں گیا وہ ہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا اس کی آسمیس طول میں پھٹی ہوئی

میں (بینی اس کی آسمیس عرض میں نہیں طول میں تھیں) میں نے جان لیا کہ وہ جن سے اس نے جھرے کہا ہیں ہی وہ زہر بلا

مانپ ہوں جس کو تم نے گڑشتہ کل دیکھا تھا اور میں نے جس طرح آپ کو آن مایا ہے اس طرح میں نے بہت سے اولیا واللہ کو

آن مایا سوان میں سے کوئی بھی آپ کی طرح ٹابت قدم نہیں رہا' بعض وہ ہتے جن کا ظاہراور باطن دونوں مصطرب ہو گئے اور

بعض وہ ہتے جن کا ظاہر ٹابت قدم رہا اور ان کا باطن مصطرب ہوا اور میں نے آپ کو دیکھا کہ میری وجہ سے نماز میں آپ کا ظاہر

(قلا كدالجوابرص ٣٣ مطبوعة شركة مكتبه ومطبعه مصطفي البابي أتطبي واولا دوبمصر ٢٣٧٥ هـ)

ید دو نفوں قدسیہ میں جونماز میں اس طرح خشوع کرتے تھے کہ نماز میں ان کے جم پر تیر کئے خون بہنے ان کاعضوکا ک دیا جائے معجد میں چہت سے سانپ کر جائے زنبور مجلہ جگہ ڈکٹ مارے اور نماز میں سانپ ان کی گردن سے لیٹ جائے تب بھی ان کی نماز کے خشوع میں کوئی فرق نہیں آتا تھا اللہ تعالی ان خاصین کے تصدق اور توسل سے ہماری نمازوں میں بھی خشوع عطافر مائے آمن ۔

میں نے خثوع کی تحقیق میں بہت طویل گفتگو کی ہاور بی تحقیق جاری اس کتاب کے خصائص میں سے ہاور شاید کہ خثوع کی اسی تحقیق قار کین کو اور کس کتاب میں نہیں لے گل فالحد صدالمان وب العلمین والصلوة والسلام علی رصو لمه صحصه و علمی آله واصحابه واز واجه اجمعین

المؤمنون :٣ مي فريايا اور جولوگ لغوكامول يا لغوباتول سے اعراض كرنے والے يي -

لغوكا لغوى معني

این فارس نے کہالغو کے دو معنی بین ایک معنی ہے اسکی بات یا ایسا کام جو قابل شار نہ ہو دوسرامنی ہے کی چیز سے دل گی کرنا۔ پہلے معنی کے اعتبار سے اونٹ کے جن بچی ل کو دیت ش ادائیس کیا جا تا ان کو لغو کہتے ہیں۔ (مقایس للندی قدص ۲۵۵) این اعجر الجوری التو فی ۲۰۷ ھے نے کہا جب کوئی چیز ساقط کی جائے تو کہتے ہیں آئی و وہا ہے وہ بات جو ساقط کرنے کے

marfat.com

الم كے خطبہ جعد كے دوران جس نے اينے سأتى سے كما

ائق بواس کولغو کہتے ہیں۔(الہابین ۳۳ م۳۲۰-۲۲۱ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ) . مر

مدیث میں ہے:

من قبال ليصباحييه والامام يخطب به فيقد لغيا.

( سحج البخارى فم الحديث: ٩٣٣ محج مسلم قم الحديث: ٤٥١ مُسن التريذى فم الحديث: ٥١٣ من النسائي فم الحديث: ١٣٠١) من مس المحصى فقد لغاربحس في (نماز جعد بس) ككريول وچيوااس في نفوكام كيا\_

( صحيم مسلم رقم الحديث: ٨٥٧ من الإداؤد رقم الحديث ٥٠ امن التر خدى رقم الحديث ٢٩٨٠ من اين بلجه رقم الحديث: ١٠٩٠

غاموش رہواس نے لغوبات کی۔

لغوكا اصطلاحي معني

علامہ مناوی متونی ۰۰۲ هے کہا جو کام زبان پر بغیر تصد اور عزم کے جاری ہواس کو لغو **مہتے ہیں۔** 

(الوقيف على مهات التريف القابره: ١٥٥٥ ) العابرة وكام ساقط الاعتبار مويا جس كلام سيكوني عكم ثابت نه مواس كولغو كمتبا

ہیں۔ (الریریفات م۱۳۵ مغبوء دارافکریروٹ ۱۳۱۸ء) علامہ راغب اصفہانی متو نی ۵۰۲ ھے نے کہا جو کلام قابل شار نہ ہواس کولغو کہتے ہیں' جوبات آ دمی بےسو ہے سمجھے کمہ دے اس کولغوبات کہتے ہیں اور ہر برک بات کو یکی لغو کہتے ہیں۔ (المغردات ۲۶۰۵ ۸۵ مطبوء کمتیہزدار مصطفیٰ کمیکرمہ ۱۳۱۸ھ)

امام شافعی کے زدیک بغیرعزم کے جوشم کھائی جائے وہ میمین لغو بجیے کوئی شخص بات بات پر لا واللہ کی واللہ کے اور امام ابوصنیفہ کے زد یک انسان کی الی بات پرشم کھائے جواس کے اعتقاد کے موافق ہوا درواقع کے موافق نہ ہووہ میمین لغو ہے کیونکہ اس میں نہ گناہ ہے اور نہ کفارہ ہے اس کی شفصل بحث ہم البقرہ : ۲۲۵ تبیان القرآن جام ۸۲۵ ۸۳۸ میں کر چکے ہیں۔

المؤمنون بم میں فرمایا اور جوز کو ۃ ادا کرنے والے ہیں۔

ز کو ۃ کے معانی ابوسلم نے کہا ہر پسندیدہ اور شخن فعل کوز کو ۃ کہتے ہیں' قرآن مجید میں ہے:

قَدُ ٱفُلْتَحَ مِنْ تَزَكِّى (الآلل:١٣) جم نے اپناباطن صاف کر لیاوہ کا میاب ہوگیا۔ فَلاَ تُورِکُورُ اِنْفُسکُمُ (اِنْجِ ٣٣) تَمَ الْخِي اَتَّوْتِ اِنْفُسکُمُ (اِنْجِ ۴۳) تَمَ الْخِي اللهِ عَلَي

اب ریس ریسارد میں مردد حُلْمِین اَمْوَ اللهِمْ صَدَقَةُ تَطَهِرُهُمْ وَتُو کِیْهِمْ ان کے الوں صدق کے ران کو پاک کری اور ان

بھیا (الزبہ:۱۰۳) کے باطن کوصاف کریں۔

اس آیت بین زکز ة کا بیم منی مراد ہے' زکز ة کا دوسرامنی ہے : به قدرنصاب مال پر جب ایک سال گز رجائے تو اس میں سے ڈھائی فیصد مال نکال کرفتراء اورمسا کین کو دینا' اس آیت سے زکڑ ة کامیرمنی مراد نبیس ہے کیونکہ اس منی بین زکڑ قدینہ منورہ میں فرض ہوئی تھی اور میں مورت کی ہے' اس کا معنی بھی ہے کہ دہ اجتھے اور نیک کام کرتے ہیں اکمؤمنون کے مقدمہ میں ہم نے اس کی زیادہ تفصیل کی ہے۔

marfat.com بديفتم

جلابفتم

بغیر نکاح کے ہائد یوں سے جنی عمل کرنے کے جواز کی توجیہ

اس آے میں بیاجازت دی گئی ہے کہ انسان اپنی باندیوں ہے مجی جنسی خواہش پوری کرسکتا ہے اور اس میں اس بر کوئی لمامت جیں ہے اس پر بیا عمر اس ہے کہ اسلام نے بغیر فاح کے باندیوں سے جنبی فواہش پوری کرنے کی اجازت دی ہے اور بغیر فاح کے جنی عمل کرنا بہت معیوب اور فدموم تعل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح سے جنی عمل کرنے کے جواز کی کیا علت ہے! فکاح میں دوگواہوں کے سامنے ایجاب اور تبول ہوتا ہے کیمن اگر کو کی شخص یا پی عورتوں سے بیک وقت نکاح کر لے تو یا نچے میں حورت ہے جنعی عمل جا بُرنیس ہوگا حالانکہ اس کے ساتھ بھی کواہوں کے سامنے ایجاب و تبول ہوا ہے ای طرح اگروہ بہنوں سے بیک وقت فکاح کرلے پھر بھی فکاح کے باد جودان سے جنسی عمل جائز نہیں ہوگا اگر کی مشرکہ سے فکاح کر لے تو گواہوں کے سامنے ایجاب وقیول کے باوجود اس ہے جنٹی عمل جائز نہیں ہوگا' اور اگر کسی ایک مسلمان عورت سے بی نکاح کرے تو اس ہے بھی چین اور نفاس کے ایام میں جنٹ عمل جائز نہیں ہوگا احالانکدان تمام صورتوں میں نکاح تو ہے تو اس منکود ہے جنسی عمل کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ کی عورت ہے جنسی عمل کے جواز کی علت صرف نکا ح منیں ہے بلکہ اس کی علت اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے وہ اگر اجازت نہ دی تو نکاح کے باد جود عورت ہے جنسی عمل کرنا جائز نہیں ہاوراگروہ اجازت دے دیتو نکاح کے بغیر بھی بائدیوں ہے جنسی عمل کرنا جائز ہے۔

اس دور میں غلام اور با ندی بنانے کا عدم جواز

واضح رہے کداب دنیا میں غلاموں اورلوغریوں کا جل ختم ہو چکا ہے اسلام میں جنگی قیدیوں کوغلام اورلوغریاں بنانا اس و**قت مشروع تعاجب د**شن هارے جنگی قیدیوں کو غلام اور لوغ یاں بناتے تنے اور اب جبکه تمام دنیا میں جنگی قیدیوں کو تباولہ میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور انسانوں کو غلام بنانا ندموم مجھا جاتا ہےتو اسلام جو مکارم اخلاق کا سب سے بڑا داگ اور منلخ ہے اس میں

مجى اب جنكى قيديوں كوغلام اورلوغرياں بنانا جائزنبيں بے جنگی قيديوں كے متعلق اسلام كى ہدايت يہ ہے: فَإِذَا لَقِينُهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَّبَ الرِّفَابِ

سوجب تمبارا كافرول سے مقابلہ موتوان كى گردنول يرواركرو حتی کہ جب تم ان کا اچھی طرح خون بہا چکوتو ان کومضوطی سے حَتِّي إِذًا آلْكُنْتُمُوهُمْ فَشُلُوا الْوَثَاقَ لا فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ

بانده كرگرفتار كرلو پمرخواه تم ان پراحسان كركے أنبيں بلا معاوضه آزاد

وَإِشَافِكَ آءُ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَاتِهَا. كردوياان سے مالى ياجانى فديہ لے كرائبيس أزادكردو (r:1)

مالى فدىيسى مرادىيد بحكدان سے رقم يا بتھيار اور سازوسامان كے كر أنيس آزاد كرديا جائے اور جانى فديدسے مراديد ے کہ ان کا اپنے جنگی قیدیوں سے تبادلہ کرلیا جائے۔ اس کی زیادہ تفسیل تبیان القرآن ج م ص ۱۸۲ - ۱۷۲ میں ملاحظہ

عورتوں کا غلاموں ہے جنسی عمل کرانا' ہم جنس پری 'استمناء بالیداور متعہ

اس مکدایک اور اعتراض برکیا جاتا ہے کہ جس طرح مردوں کے لئے جائز ہے کدوہ بغیر نکاح کے اپنی بائدیوں سے جنی ل كري كياس طرح موروں كے لئے بھى جائز ہے كدوہ بغير لكاح كے اپنے غلاموں سے جنسي ممل كرائيں؟ اس كا جواب بيد ہے کہ بیمری فیعا داور بے جیائی ہے اور قرآن مجید ش زنا اور بے حیائی کو عزت حرام فرمایا ہے۔ اور مردول کا اپنی بائد یول سے جنى على كرنا قرآن جيدى معدد فعوص اوربكرت احاديث عبائز باوراس آيت مي محى ماملكت ابعانهم كالمير

martat.com

المؤمنون ٢٢:٢٣---نذكر ب جومردول كى طرف داجع ب يعنى مردجن بانديول ك مالك بين ان سے بغير **قاح كے بنى ممل كرسكت بين نديد ك**د عورتیں جن مردوں کی مالک ہیں ال سے جنسی عمل کر کتی ہیں اس آیت بیس بو بوں اور باغد **بوں کے ماسواسے جنسی الذت حاصل** کرنے کو حرام فرمایا ہے' اس سے لواطت لینی مردول کا مردول سے جنسی عمل کرنا یا عورتوں کا حورتوں سے جنسی لذت حاصل کرنا بھی حرام ہے ای طرح کو کی مخص اپنے ہاتھ سے یا اپنی دان سے دگڑ کرمنی نکالے بیمی اس آیت سے حرام ہے اس سلسلہ میں ایک صدیث بیان کی جاتی ہے ناکع الیدملعون اتھ سے تکاح کرنے والالمعون ہے۔ ملاعلی قاری نے اس مے متعلق لکھا ہے اس حديث كى كوئى اصل نبيس ب\_ (الاسرارالرنوء في احاديث الموضوء ص ٢٥٧ مطبوعه دارالباز كمه محرمه ٥٠٠٥هـ) علامه ابوعبدالله ماکی قرطبی متونی ۲۹۸ ه لکھتے ہیں کہ امام مالک سے استمناء بالید کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے اس آیت کو پڑھا۔ امام ابوصنیفداور امام شافعی نے اس کو حرام کہا ہے آتا ہد کہ صفحف کو غلبہ شہوت کی وجہ سے اپنے نفس برزنا کا خطرہ ہو امام احمد بن طبل نے باوجود بہت زیادہ پر ہیز گار ہونے کے اس عمل کو جائز کہا ہے انہوں نے کہا بیضرورت کے وقت اینے بدن سے فضلہ کو خارج کرنا ہے جیسے فصد لگواتے ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن جریمام ۹۹مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۵۵ھ) اس آیت میں چونکہ بیویوں اور باندیوں کے سوا ہر طریقہ ہے جنبی عمل کو حرام فریا دیا ہے اس لئے بعض مفسر بن مثلاً امام رازی علامة طبی اورعلامه آلوی وغیرہم نے اس آیت سے متعد کو بھی ترام قرار دیا ہے کیونکہ معتوعہ تورت کو بیوی نہیں کہا جاتا۔ بیوی شوہر کی دارث ہوتی ہے اور محتوعہ دارث نہیں ہوتی' بیوی کے لئے نکاح' طلاق'' ایلاء ظہار اور عدت وغیرہ کے احکام میں جب كرمنوعه كے لئے ان ميں سے كوئى حكم نہيں ہوتا اس لئے معومہ يوى نہيں ہے نہ باندى ہے اس لئے اس كے ساتھ بھي جنسي عمل ناجائز ہوا' لیکن بیاستدلال کمزور ہے کیونکہ بیسورت کی ہے اور مدینہ منورہ میں متعہ ہوتا رہا تھا پھرسات ہجری میںغزوؤ خیبر کےموقع پر متعہ کو پہلی بار رسول الله علیہ وسلم نے حرام قرار دیا پھر فتح کمہ کےموقع پر اس کو تین دن کے لئے حلال قرار دیا اور پھراس کو آخری بار قطعی طور پر آ ب نے حرام قرار دے دیا متعد کی حرمت پر ہم اس آیت سے استدلال کرتے ہیں. وَلْيَسَتَعُفِفِ الْكَذِيْنَ لَايتَجِدُونَ نِكَاحًا اور جولوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ان پر لازم ہے کہ وہ حَتْ ، يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (الور:٣٣) صبطنفس کریں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اس آیت میںاللّٰد تعالٰی نے غیرمہم الفاظ میں واضح فرما دیا ہے کہ اگر نکاح نہیں کر سکتے تو صبطفنس کروا اگر متعہ حائز ہوتا تو نکاح کی استطاعت نہ ہو۔ نے کی صورت میں متعد کی اجازت دے دی جاتی اور جب متعد کی اجازت کے بحائے منبط فنس کا حکم

دیا ہے تو معلوم ہوگیا کہ اسلام میں متعہ کے جواز کا کوئی تصور نہیں' اور سورہ نوریہ نی ہے اس لئے سورہ نور کی اس آیت سے حرمت متعہ پراستدلال کرنے پرکوئی اعتراض نہیں ہے۔ہم نے حرمت متعہ کی تفصیل بحث النساء ۲۴ تبیان القرآن ج ۲م ۹۳۲-۹۲۹- میں کی ہے د تکھئے۔

المؤمنون: ٨ ميں فر مايا اور جولوگ اين امانتوں اورعبد كى ياسدارى كرنے والے ہيں \_

امانت اورعہد کی حفاظت کرنے کا حکم کسی خص براعتاد کرے لوگ اس کے پاس اپنی کوئی چیز هاظت کے لئے رکھ دیں اس کوامانت کہتے ہیں'اس کا حکم یہ ہے

کہ اگر امین نے اس چز کی بوری بوری حفاظت کی اور اس میں کوئی کوتا ہی نہیں کی تو اس سے کوئی تاوان وصول نہیں کیا جائے گا اوراگراس نے اس چیز کی حفاظت میں کوئی کوتائ کی تھی جس وجہ ہے وہ چیز ضائع ہوگئی تو اس کواس چیز کا تاوان دینا ہو گایا اس کی مثل واپس کرنی ہوگی۔

martat.com

تبيان القرآن

مدكامتن بي فول اقرار يان اور معامده وفيره طاهدراف اسفهانى في تعمل ي كدى چزى حفاظت اوراسى بتدرت رمايت كرف ومد كتية بين اورجس چزكام مدكيا جائية اس كو يوراكرنالازم بي قرآن ش ب : وَ اَوْشُواْ بِالْعَمْلِيدِ الْمُعَالِّمَة فَكَانَ مَسْنُولًا ٥ ادرم دكو يوراكره كيزكر مهدك تعمل موال كيا جائكا-

(فی امرائل ۱۳۰۰) عہد کی کی قسمیں ہیں: (۱) اللہ کا عهد بھی حاری عقلوں میں مرکوز اور حاری فطرت میں پیوست ہوتا ہے جیے اللہ پر انحان لانے کا عهد حاری مقلوں میں مرکوز ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی وساطت سے کماب اور سنت کے ذریعہ ہم سے بیہ عهد لیا ہے کہ ہم اس کے تمام احکام پڑھل کریں گے۔ (۳) بھی کوئی عبادت ابتداء ہم پر لازم نہیں ہوتی ہم نذر مان کراس عبادت کو اپنے او پرفرش کر لیتے ہیں بینذر بھی حاداع ہدہ۔ (س) دو عقد کرنے والے آبی میں کوئی بات طے کر لیتے ہیں اور

اس کو وثیقہ یا اشاب پیچر پر ککھ لیتے ہیں۔ (۵) مسلمان حکومتیں کا فرحکومتوں سے باہمی دلچپیں کا کوئی معاملہ طے کر لیتی ہیں مشلاً تجارت یا صنعت و حرفت اور فقافت سے متعلق امور۔ (۲) مسلمان حکومت الل کتاب سے جزییہ لے کر ان کے جان و مال ک

**حفاظت کرنے کا دعدہ کرتی ہے اس کو بھی عہد کہتے ہیں عہد کی ان تمام انسام کا پورا کرنا لازم ہے۔** (المفردات ج ہوم 100 ماشفا و کرنے اراب کہ کرر سامارہ)

اس آیت میں امانت اورعمد سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے بندوں کے پاس اپنے احکام شرعید کی امانت رکھی ہے اور ان سے بیرعمد لیا ہے کدوہ اس کے احکام پڑ مل کریں کے اور کلمہ اسلام پڑھتے ہی انسان اس کا اھین اور اس عبد کا ذیب اشا جاتا ہے اور اس سے مراد تمام احکام شرعید کا پوراکرنا ہے خواہ وہ فرائض اور واجبات ہوں یا محربات اور کمروبات ہوں۔ہم نے

ما با مجادوا ال سر الرام المنظم ا النساء : ٥٨ مين المانت بريمت مفصل منظم كوري منظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم

المؤمنون:۹ میں فریایا اور دولوگ جوا پی نماز دن کی عمبهانی کرنے والے ہیں۔ فماز کوسستی اور غفلت سے بڑھنے اور وقت نکلنے کے بعد پڑھنے کی ممانعت

نم**از کو تستی اور عقلت سے بڑھنے اور وقت کھنے کے بعد بڑھنے کی عما لغت** ا**س آیت کامعنی یہ ہے کہ جولوگ نماز کو اپ وقت پر پڑھ لیتے ہیں اور نماز کو ضائع نبیں کرتے اور نماز کے وقت میں کی** 

ال این به می مشغول نمین موت اوراس کا معنی به می به که جولاگ نماز کودائماً پزست بین دو کام میں مشغول نمین موت اوراس کا معنی به می به که جولاگ نماز کودائماً پزست بین حضرت ابوذر رمنی الله عند بیان کرتے بین که جج سے رسول الله صلی الله علیه دملم نے فربایا اس وقت تمهارا کیا حال ہوگا

جبتم پرایے دکام ملا ہوں کے جونماز کواس کے وقت ہے مؤخر کر کے پڑھیں گے یا نماز کا وقت ضائع کر کے پڑھیں گے: جب تم پرایے حکام ملا ہوں گے جونماز کواس کے وقت ہے مؤخر کر کے پڑھیں گے یا نماز کو اس کے وقت میں پڑھولؤ پھرا گرتم میں ان بے ل جاؤ تو پڑھولو پرتمباری فل نماز ہوگی۔ میں ان بے ل جاؤ تو پڑھولو پرتمباری فل نماز ہوگی۔

(معج الخارى رقم الحديث: ١٣٦٦ معج مسلم رقم الحديث: ١٣٨٤ من الترفري رقم الحديث: ١٤٦١ من ابن بار رقم الحديث: ١٢٥٧)

حضرت انس رضی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جوعبادت کے معمولات تنے میں اب ان میں ے کسی کوئیس پیچانیا' ان سے کہا گیا کہ ٹماز؟ انہوں نے کہا کیا تم نماز میں بھی ان چیز وں کو ضائع نیس کر چے جن کو ضائع کر یکے ہو۔ (مجے ابناری آم اللہ یہ: ۲۵۱ مطبور دارا قم بیروت)

ے اوسیر و استان کرتے ہیں کہ بیں وشق میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند کے پاس کیا تو وہ رور ہے تنے ہیں نے بو چھا زہری بیان کرتے ہیں کہ بیش وشق میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند کے پائر کیا تو بھر رہی سوااس نماز کے اور میر آپ کو کیا چڑ راما رہی ہے انہوں نے کہا میں جن چڑ وں کو جات تھا اب ان میں سے کوئی چڑ باتی نمیس رہی سوااس نماز کے اور میر

جلدهفتم

marfat.com

نماز بھی ضائع کی جا چگی ہے۔ (صحح الخاری رقم الحدیث: ۴۳۵ دارارقم بیروت) - اللہ میں مشاکع کی جا چگی ہے۔ (صحح الخاری رقم الحدیث: ۴۳۵ دارارقم بیروت)

يُورَآءُونَ النَّاسَ وَلا يَدُكُونُونَ اللَّهَ إِلَّا قِلْيلًا ٥

العلاء بن عبد الرحن بیان كرتے بين كه بم بعره بي ظهرى فماز پر منے كے بعد حضرت الس بن مالك و من الله صفى الله صف كمر كة اور ان كا كمر سجد كے بہلو بين تھا، جب بم ان كے پاس كئة و انبوں نے پو جماكياتم لوگوں نے عصرى فماز پڑھ لى ہے؟

ہم نے کہا ہم تو ایکی ظہر کی نماز پڑھ کر آ رہ بیل انہوں نے کہا عمر کی نماز پڑھ ہم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی جب ہم نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ و کم کم لا برات ہوئے سا ہے کہ بیر منافق کی نماز کا وقت ہے

وہ بیٹے کرسورج کا انتظار کرتار ہتا ہے جی کہ جب سورج شیطان کے دوسینگول کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر چار <del>ضوٹلی</del> مار لیتا ہے اور وہ نماز میں بہت کم الشکا ذکر کرتا ہے۔

(صحيح سلم رقم الحديث: ٦٢٢ منن الإداؤ دوقم الحديث: ٣١٣ منن التريّدي رقم الحديث: ١٩٥ منن التسائي رقم الحديث: ٥١١)

الله تعالى نے ستی اور غفلت بے نماز پڑھنے اور نماز ضائع کرنے کی بہت ندمت فرمائی ہے: وَإِذَا قَسَامُوۤ وَالِلَّهِ الطَّسَلُوٰ وَقَامُوُّا کُسُسَالٰی اللہ اور منافق جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہی تو بہت ستی

قَلِیگُا 0 کے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے پڑھتے ہیں اور (انساہ:۱۳۸۲) اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔

فَقُولُ لِلْمُصَلِّدِينَ لَا لَلِينَ هُمْ عَنْ صَلَّتِهِمْ ان نَازِيل بِرِالْسِ اور عذاب يجوا بِي نمازے عافل در لائن

سَاهُوُنَ لَى اللَّذِيْسَ هُمْ يُسِرَّا وُنْ ٥ (المامون:٢-٨) رج بين اورجوريا كارى كرتے بين ـ

حافظ ابن جرعسقلانی نے لکھا ہے کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب ہے نماز کا وقت لُکلنے کے بعد نماز کو پڑھنا' امام ابن سعد نے الطبقات میں بیصدیث بیان کی ہے: ٹابت بنانی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ متع

تجاج نے نماز ش تا خیر کر دی' حضرت انس نے ارادہ کیا کہ اس ہے بات کریں تو ان کے دوستوں نے حضرت انس پر شفقت کرتے ہوئے ان کو اس سے منع کیا' پھر حضرت انس اپنی سواری پر بیٹیر کرگئے اور راستے میں کہدر ہے تھے کہ میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عبادت کے جومعمولات دیکیتا تھا اب ان میں ہے کی کوئیس یا تا ماسوالاالمہ الاالملہ کی شہادت کے ایک شخص

نے کہاا ہےابوجزہ اورنماز! حضرت انس نے کہاتم ظہر کومغرب کے وقت پڑھتے ہو کیا بیرسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کی نمازتھی؟ (قرابارینج سم ۱۹۷۲ مطبوعہ واراکلٹ الحکمہ بیرونہ ۱۳۳۱ء)

علامہ ابوالحسین علی بن خلف بن عبدالملک المعروف بابن بطال التو فی ۴۳۹ ھو ککھتے ہیں : حضرت انس نے جوفر مایا تھا کہتے نے نماز کو ضائع نہیں کر دیا ہی ہے ان کی مرادتھی تم نماز کو ا**س کامتحب وقت نکلنے کے** 

بعد تاخیرے پڑھتے ہوان کی مرادینیں تھی کہتم نماز کا وقت نگلنے کے بعد نماز پڑھتے ہو قر آن مجیوییں ہے: فیئح کف میٹ کا ہے گیا ہے کہ نے کف گا صناعے وا چمران کے بعد اسے برے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز

الصَّلواة وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّ

(مریم: ۵۹) میں ڈال دیئے جائیں گے۔

اس کی تغییر میں بیکہا گیا ہے کہ انہوں نے اس طرح نماز کو ضائع نہیں کیا تھا کہ نماز کوترک کر دیا تھا اگر وہ نماز کوترک کر دیتے تو دہ کا فرہو جائے 'کین انہوں نے نماز وں کوان کے ادقات ہے مؤ خر کر دیا تھا۔

(شرح صح ابخارى لابن بطال ج ٢ص ١٥٤ مطبوعه مكتبة الرشدرياض ١٣٢٠ه)

marfat.com

تبيار القرآر

بدا

الماز کے اوقات ضافع کرنے ہے مراد ہے وقت پر نماز نہ پڑھنا 'جب تی چاپا نماز پڑھ لیٰ یا بلا عذر نمازیں اکشی کر کے پڑھنا 'مجی وہ نمازیں' مجی چار نمازیں اور بھی پانچوں نمازیں اکشی کرکے پڑھنا 'یہ تمام صورتیں نماز کو صافع کر کے پڑھنے کی بیں۔اس کا مرتکب بخت گناہ گارے اور وہ اس آتے شرکہ فرور وہیر کا ستحق ہے نی ووزخ کی ایک وادی کا نام ہے۔

علامدائن بطال نے نماز کوضائع کرنے کی تغییر اس کے متحب دقت نگلئے کے بعد نماز پڑھنے سے کی ہے بیتی نہیں ہے نماز کوضائع کرنا بھی ہے کہ نماز کا وقت نگلنے کے بعد اس کو پڑھا جائے جیسا کہ حافظ ابن تجرنے طبقات کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ الموصون: ۱۱ –۱ ایم فرملیا وہی لوگ وارث ہیں ن جوالفروں کی وراشت یا کمیں کے وہ اس میں بھیشر رہنے والے ہیں۔

المؤمنون: ۱۱-۱ مل فرمایا و قاول وارث ہیں ۶ جوامر دوں نا درات پا یں ہے وہ اس میں بیت رہے دائے ہیں۔
کیا جنت میں دخول صرف ان ہی صفات ہے ہوگا جن کا المؤمنون کی ابتداء میں ذکر ہے؟
اس آیت ہے بہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مرف وی مون جنت میں جا کیں گے جوابی نماز دن میں خثوع کریں کے انو

باتوں سے اعراض کریں گے اپنا باطن صاف کریں گئے جوائی پاک دامنی کی تفاظت کریں گئے جوابے عہد اور امانت کا پاس کریں گے اور جوائی نمازوں کی تفاظت کریں گئے طالانکداس آیت میں موموں کے نیک کاموں کے کرنے کا ذکر ہے اور ممنوعات سے بیچنے کا ذکر نبیس ہے؟ اس کا جواب ہے ہے جہد اور امانت تمام تم کے احکام شرعیہ کوشال ہیں خواو وہ فرائنس اور

ممنوعات سے بچنے کا ذکر تیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عبد اور امانت تمام م نے احکام سرعیہ یوستاں ہیں تواہ وہ مراس اور واجبات ہوں یا محر مات اور مکر دہات ہوں۔ اس پر دوسر ااعتراض یہ ہے کہ اس آیت ہے بہ ظاہر حصر معلوم ہوتا ہے کہ صرف وہی موس جنت میں جا کیں گیے جو تمام

ا حکام شرعیہ پڑھل کرتے ہوں عالانکہ بچے اور بحنوں بھی جنت میں جائیں کے اور عنو کے بعد فساق بھی جنت میں جائیں گئ اس کا جواب سے کہ عنو کے بعد فساق ان موشین کے ساتھ لاق ہو جائیں گے اور رہے بچے اور مجنوں تو وہ غیر ملکف ہیں اور اس آیت میں ملکفین کے اعتبار سے حصر ہے اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ بیموشین اصالی جنت میں جائیں گے اور بچے اور

اس آیت بیل مطفقین کے اعتبارے حصر ہے' اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ میہ موسین اصالاً جنت بیس جا ہیں گے اور بچے او مجھون ان کے تالج ہوکر جنت بیں جائیں گے۔ بھون ان کے تالج ہوکر جنت بیں جائیں ہے۔

الفردوس كامعنى اوراس كے متعلق احادیث

فردوں جبٹی یاروی زبان کا لفظ ہے نیے قاری زبان سے لیا گیا ہے فاری میں فردوں اس باغ کو کہتے ہیں جس کے درخت سمیلتے جا کیں اور جبلی زبان میں فردوں انگور کی بیلوں کو کہتے ہیں ، قاموں اور ختی الارب میں ندکور ہے کہ فردوں پانی کی اس چھوٹی سے نیم کو کہتے ہیں جس میں ہرطرف ہز واگا ہوا ہوا درجس باغ کے اغر برطرح سے پھل ادر پھول ہوں۔

(تاج العروس جهم ۲۰۵ مطبوعه داراحیاه التراث العربی بیروت)

حضرت الو ہر رورض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جنت میں سو درج ہیں جن کواللہ نامیانی کا مدام میں حاکم نامان کے لئے تارکی سرام دورج اس کے درمیان ابتا فاصلہ سے جنتا آسان اورز میں کے

تعالی نے اللہ کی راہ ش جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کیا ہے بمردور جوں کے درمیان اتفا فاصلہ ہے بعثنا آسمان اورزشن کے ورمیان فاصلہ ہے۔ پس جب تم اللہ سے سوال کروتو الفر دوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا ادسط ہے اور سب سے بلند درجہ اس کے اوپر دشن کا حرث ہے اور اس سے جنت کے دریا نگلتے ہیں۔

رويات بين-(صحح الخاري رقم الحديث: ٧٤٩٠ منداحد رقم الحديث: ٨٢٠٠ عالم الكتب بيروت)

بیصدیث معزت عباده بن الصامت رضی الله عندے بھی مروی ہے۔

(سنن التريذي رقم الحديث: ٣٥٣١ منداحه ج ٥٥ ٣١٧)

marfat.com

جنت کے دارث ہونے کامعنی

اس آیت می فر مایا ہے کہ مونین جنت الفردوس کے دارث مول کے اس وراثت کی دو طرح توجیمہ ، ایک بیک انسان دنیا میں کچھ مال ومتاع کوتو اپنے توت باز و سے حاصل کرتا ہے اور اس میں ا**س کی محنت اور کسب کا وخل ہوتا ہے اور پچھ** 

مال اس كوورا ثت سے ملتا ہے شانا كوئى عزیز كچھ مال اور تركہ چھوڑ كرمر كيا اور وہ اس كوورا شت سے مل كي اتو اس مال جس اس كى منت اور کب اور اس کے کی استحقاق کا دخل نہیں ہوتا' اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ مُومنوں کو جنت بدطور و واقت ملے کی لیخی اس میں

ان کی محنت اوران کے مل کا کوئی وخل نہیں ہاللہ تعالی نے ان کو جنت ان کے کسی حق کے بغیر محض اپنے ضمل سے عطا

فر مائی ہے اور اس کی دوسری توجید یہ ہے کہ درا ثت میں انسان کو کسی کا تر کہ ملا ہے اور آخرت میں مومنوں کو ایک جنت تو اپنی لے گی اور ننا نوے جنتیں کفار کے تر کہ ہے ملیں گی جوان کے لئے بنائی گئی تھیں وہ اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ میں چلے مجے اور

ا بن جنتوں کوتر کہ میں چھوڑ گئے جومومنوں کووراثت میں دے دی جائیں گی جیسا کہ حسب ذیل احادیث سے ظاہر ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم میں سے ہر حفض کے دو محکانے

ہیں ایک ٹھکانہ جنت میں ہے اور ایک ٹھکانہ دوزخ میں ہے ہیں جوانسان مرجاتا ہےاور دوزخ میں چلا جاتا ہے تو اہل جنت اس كي مُعال نے كوارث موجاتے بين اور الله عزوجل نے جوفر مايا ہا والت ك هم الواد تون اس كا يكي معنى ب-(سنن ابن باجه رقم الحديث: ۴۳۳۱ - اس حديث كي سند يجي ہے)

حضرت ابو ہررہ رضی الله عنداس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ مونین جنت میں اینے ٹھکانوں کے وارث ہوں گے اور ایسے ان بھائیوں کے ٹھ کانوں کے وارث ہوں گے جو اگر اللہ کی اطاعت کرتے تو ان ٹھ کانوں میں رہتے جوان کے

لئے تاریخے گئے تھے۔

(جامع البیان رقم الحدیث:۱۹۲۵ المیتدرک ج ۲ص ۴۹۳ عالم نے کہا بیصدیث می ہور ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے) الله تعالی کا ارشاد ب: اور به شک ہم نے انسان کومٹی کے جو ہرے پیدا کیا ، پھر ہم نے اس کونطفہ بنا کرایک محفوظ مجگہ میں ر کھ دیا نے پھر ہم نے نطف کو جما ہوا خون بنادیا ، پھر ہم نے اس جے ہوئے خون کو گوشت کا لو تعز ابنا دیا ، پھر ہم نے اس گوشت

کو بڈیاں بنادیا' پھرہم نے ان بڈیوں برگوشت بہنا دیا' پھراس کے بعد دوسری تخلیق میں انسان کو پیدا کر دیا' پس اللہ برکت والا

ے جوسب سے حسین پیدا کرنے والا ہے ○ پھراس کے بعدتم (سب) ضرور مرنے والے ہو ○ پھریقیناً تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے 🔾 (المؤمنون:۱۲-۱۲)

کلیق انسان کے مراحل کی حدیث روایت ہے کہ جب حضرت عمر نے المومنون : ۱۵ کو یہاں تک سنا پھراس کے بعد دومری تخلیق میں انسان کو پیدا کر دیا تو

ان كے منہ سے بے اختياد نكا فتيباد ك البليه احسى المحياليقين تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بيرآيت اك طمرح نازل ہوئی ہے' حافظ ابن کثیرنے اس تفسیر کوامام ابن الی حاتم سے روایت کیا ہے۔ (تغییراین کثیر ج ۳۲۹ ۴۲۹ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ه )

علامة رطبي نے لکھا ہے كم عبدالله بن الى مرح نے اس طرح كها تھااس نے كہا فتسادك الملسه احسس المخالقين تو یہ آیت ای طرح نازل ہوگئیوہ مرتد ہو گیااس نے کہا مجھ بربھی قر آن ای طرح نازل ہوتا ہے جس طرح (سیدنا) محمد (**صلی** 

الله عليه وسلم ) برنازل موتا بو الله تعالى نے اس كے رويس بير آيت نازل فرمائي:

وَمَنُ ٱلْكُلَمُ مِنْكِينَ الْخَسَرَى عَلَى اللَّهِ كَلِبُنَا اللَّهِ كَلِبُنَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَنَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَنَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَنَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ ا

طرح الله نے نازل کیا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جرام س-امطبوعد دارِ الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

ربع مان کر این از این کی تحلیق کے جومراحل بیان کئے گئے میں مدیث میں بھی ای طرح انسان کی تحلیق کے مراحل کا اس آ تحق کی میں مدیث میں بھی این کئے گئے ہیں مدیث میں بھی این کے مراحل کا المیان کیا گیا ہے۔

میان کیا گیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ و کملم نے فر مایا اور آپ سادق اور مصدوق 
ہیں ئے جگئے تم میں ہے کی ایک کی خات کو اس کی مال کے پیٹ میں چاہیں دن تک رکھا جاتا ہے چر چاہیں دن تک وہ جما 
ہوا خون ہوتا ہے چر چاہیں دن میں وہ گوشت بن جاتا ہے پھر اللہ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے اور اس کو چار 
کھات تھے کا تھم کا مار ہواتا ہے وہ اس کا رزق کھتا ہے اس کی سوت حیات کھتا ہے اس کا عمل کمتا ہے اور اس کا تھی اسعید ہوتا 
کھتا ہے۔ پس اس ذات کی خم جس سے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تم میں سے کوئی خض المل جنت کے شکل کرتا رہتا ا
ہے تھی کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ وہ جاتا ہے پھر اس پر کتاب در تقدیر ) سبقت کرتی ہے وہ المل دوز خ
کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ وہ جاتا ہے پھر اس پر کتاب (تقدیر) سبقت کرتی ہے اور وہ المل جنت کے حل کرتا ہے اور 
جنت میں واخل ہو جاتا ہے۔

( محج مسلم رقم الحدیث: ۴۶۳۳ محج ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۹۳ مشن ایودا وُدرقم الحدیث: ۸۰ پیما مشن الترخدی رقم الحدیث: ۱۳۳۷ مشن این پاچیرقم الحدیث: ۷ پیمن الکبرکی للنسانی رقم الحدیث: ۱۳۳۹)

علوق کی ضروریات اور مصلحوں کی رعایت

اس آ ب میں راستوں کے لئے طرائق کا لفظ ہے بطریقد کی جن ہادراس کا متی ہر راست بہاں اس سے مراد آسان اس سے مراد آسان میں اور بھی طریقہ کہتے ہیں' آسان میں اور سے ہیں اس لئے آئیں طرائق فرایا' یا طریقہ راست کے معنی میں ہے کیونکہ ملاکھ کے آخر نے آسان گزرگاہ اور راستہ ہے فرشتے آگ کے گو لے بھی آسانوں سے بھیکتے ہیں اس لئے آسانوں کھرائق فرمایا۔

marfat.com

ميار القرآر

پر فربایا ہم اپی مخلوق سے عافل نہیں ہیں ایسی ہم آ مانوں کو پیدا کر کے اپنی زیمن کی مخلوق سے عافل نہیں ہو سکے بلد ہم نے آ مانوں کو زیمن پر گر نے سے محفوظ بنا دیاہے تا کہ زیمن کی مخلوق بلاک شہواس کا دومرامحسل سے ہے کہ ہم آ مانوں کو پیدا کر کے زیمن کی مخلوق کی مصلحوں اور ان کی زیمر کی کی مضروریات سے عافل نہیں ہو گئے بلد ہم ان کی قدیم اور ان کا انتظام کرتے رہتے ہیں اور اس کا میر من بھی ہے کہ زیمن سے جو بھی لکتا ہے یا جو بھو زیمن کے اوپر آتا ہے ان طرح آ مان سے جو بھی نازل ہوتا ہے اور جو بھی آ مان کی طرف چڑ متا ہے ہم اس سے عافل نہیں ہیں وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہر چیز پر ہماری نظر ہے اور ہم اپنے علم کے کاظ سے ہم جگر تبدار سے متاقل نہیں ہیں۔

کچھ نازل ہوتا ہے اور جو کھ آسان کی طرف چر حتا ہے ہم اس سے عاقل خیس ہیں وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہر چیز پر
ہماری نظر ہے اور ہم اپنے علم کے لحاظ ہے ہر جگہ تبہارے ساتھ ہیں۔
المؤمنون : ۱۸ میں فر بایا اور ہم نے ایک اندازے کے مطابی آسان سے پانی نازل کیا لیعنی ندا تنازیادہ کہ تمام زخمین
المؤمنون : ۱۸ میں فر بایا اور ہم نے ایک اندازے کے مطابی آسان سے پانی نازل کیا لیعنی ندا تنازیادہ کہ تمام زخمین
والے سیلاب اور طوفانوں کی زو میں آ جا کیں اور خاتا کم کروہ زخمین کی پیداوار اور دیگر ضرور یا ہت کے لئے کافی ندہو اور فر بایا
پھراس کوز مین میں ظہر ایا لیمنی کر کہ تمام پانی نازل ہو کرفور آب ہر کرخم ندہو جائے بلکہ ہم نے چشوں نہر کروں وار ایمنی ندہوں یا جن مطابق میں ہم ہوتی ہیں اور وہال
کوؤں کی صورت میں اس پانی کو مخوط کر دیا تا کہ جن وفوں میں بارشیں ندہوں یا جن مطابق میں ہم اس کو میں ہم اس دخیرہ کے ہوئے پانی کو حصول کی ایمنی وسیح تدبیر کی ہے
پانی کی خرور کی اس کر کے جانے پر بھی قادر ہیں لین جی مطرح ہم نے محض اپنی کی مصول کی ایمی وسیح تدبیر کی ہے
وہیں ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم پانی کی مطرح ہم نے محض اپنی کی مصول کی ایمی وسیح تدبیر کی ہم وہیں ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم گئور گا

قُلُ اَرَةَ يُشُمُ إِنُ اَصْبَحَ مَا يَوْكُمُ عَوْدًا اَبِكِيا بِهَا دِيمَا مِي اَوْكُمُ مَا عَوْدًا اَبِكِيا فَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْ

غور کے مٹنی میں خشک ہوجانا یا پانی کا آئی گہرائی میں اتر جانا کہ وہاں ہے پانی کا نکالنامکن نہ ہو یعنی اگراللہ پائی کوخشک فرمادے کہ اس کا وجود ہی نہرے یا پائی کو آئی گہرائی میں کردے کہ تمام تم کی مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہوجا میں تو مجرکون ہے جوتم کوصاف تقرانقرا ہوا پانی مہیا کرئے کہواللہ کے سواکوئی نہیں ہے۔

المؤمنون: ١٩ ميں فريایا: بچر ہم نے اس پانی ہے تمہارے لئے محجود اور انگور کے باغات اگائے اور جن ہے تم کھاتے ہو یعنی ان باغول میں بھوراد رانگور کے علاوہ اور بہت ہے بھل میں جن ہے تم لذت اندوز ہوتے ہواور بچھ کھاتے ہو۔

ٹی ان باعوں میں مجموراورا تلور کے علاوہ اور بہت ہے چکل بیں جن سے ہم لذت اندوز ہوتے ہواور پھے کھاتے ہو۔ المؤمنون: ۲۰ میں فر مایا: اور وہ درخت زیتون پیدا کیا جوطور سیناء سے نکلتا ہے جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کا سالن

ز چون کا رؤن بلورتیل استعال ہوتا ہے اور اس کا پھل کھایا جاتا ہے۔ سالن کوشنے فرمایا ہے کیونکہ صنع کے معنی رنگنا ہیں اور روٹی سالن میں ڈو بے اور بھیکنے کے بعد گویار گل جاتی ہے طور سیناء کی تنصیص اس لئے فرمائی کہ اس کا قرب وجوارز جون کی پیداوارے سئے مبہت زرخیز علاقہ ہے۔

لگور کھجورزیتون اور دورھ کے غذائی اورطبی فوائد

انگورشیری اورلذیذ پھل ہے زودہ تھم ہے اس کا عزاج گرم تر ہے اس میں غذائیت بہت ہوتی ہے خون صالح پیدا کرتا ہے اور بدن کوفر بہرتا ہے زیادہ مقدار میں کھانے سے اسہال ہوتے ہیں خون کی کی کے لئے ہید بہت عمدہ غذا ہے دوزانہ آ دھ یاؤ کیٹھ انگور کھانے سے خون بڑھتا ہے جب انگور دستیاب نہ ہوں تو تھیش کھانی چاہیے سوکرام انگور میں 14 حرارے

martat.com بلا

ایک گرام پرونمن ااگرام نشاستداور ایک گرام چینا فی موتی ہے۔

زیجون زیاده تر بحیره روم کے ساطی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے مثلاً بونان فلسطین اورائیین وغیرہ اس کا پھل قدرے کیلا ہوتا ہے جس سے تمل نکالا جاتا ہے اس کا مزاج گرم تر ہے نہ تیون کا تیل نریان اور جوڑوں کے درد میں منید ہے اعصاب کو مغیوط کرتا ہے قت باہ پیدا کرتا ہے کلسٹر ول کومل کرلیتا ہے فائح زدہ عضو پر زیجون کے تیل کی مالش کی جاتی ہے۔ وووجہ کے غذائی اور طبحی فواکد

المومنون: ۲۱ مل فریالیاورتمهارے لئے چوپایوں میں شرور مقام خورے ہم تہمیں ان میں ہے وہ ( دودھ ) پلاتے ہیں جو سرور میں ایک میں میں ایک میں میں میں ایک میں میں ایک م

ان کے پیٹوں میں ہے اور تمہارے لئے ان میں بہت زیادہ فائدے ہیں اوران میں سے بعض کوئم کھاتے ہو۔ گائے کے فالص سوگرام دودھ میں ۲۵ حرارے "میں" گرام پروٹین ۸۳ گرام چکنائی ۲۵ گرام کیٹوز ۱۶۰ فی گرام کیلیٹم گائے کے خالص سوگرام دودھ میں ۲۵ حرارے "میں گرام پروٹین ۸۳ گرام چکنائی ۲۵ میں اس کے انگر کر امروز کا اس اس

۵۰ فی گرام فولاد ۴۰۰ فی گرام و نامن بی ۵۰ الی گرام و نامن ی ۳۵ مائیروگرام و نامن اے ۵ مائیروگرام فولک ایسڈ موتے ہیں۔ موتے ہیں۔

انسان کے لئے دود ھ بہترین غذا ہے اس میں گوشت' ہڈی اور خون پیدا کرنے کے تمام ضروری اجزاء موجود میں' بکری' گاسے اور جینس کے دودھ نیادہ تر استعال ہوتے ہیں۔ بکری کے دودھ میں پچٹائی کم ہوتی ہے' بھینس کے دودھ میں زیادہ پچٹائی ہوتی ہے اور گائے کے دودھ میں متوازن پچٹائی ہوتی ہے اس لئے ہم نے صرف گائے کے دودھ کے غذائی اجزاء بیان سمیر ہو

المؤمنون ۲۲ میں فرمایا: اوران مویشیوں پر اور کشتیوں پرتم سوار کئے جاتے ہو۔

یعنی ہم نے تم کومویشیوں کا مالک اور ان پر متعرف بنار کھائے تم ان کا گوشت کھاتے ہواور ان پر سواری کرتے ہواور ان سے اور طرح طرح کے فوائد حاصل کرتے ہوئے تیماری شخطی کی سواریاں ہیں پھر تمہارے لئے دریاؤں اور سمندروں ہیں سنر کرنے کے لئے الگ سواریاں بنائی ہیں کیا ان تمام تعمقوں ہے فائدے حاصل کرنے کے باوجود اب بھی تمہارے دل ہیں اس مالک رازق اور متعم پر ایمان لانے اور اس کا شکر اواکرنے کی تخریک بیدائیس ہوتی !

ور اله علام الملاقمة الماري الملا ا

ماء القرآء martat.com

marfat.com

## كَمُبْتَلِيْنِ<sup>®</sup> ثُقُو انْشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمُ قَرْنَا اخْرِيْنَ فَالْسَلْنَا

مورد بندوں کو اگرا نے والے میں و مجر ہم نے ان کے بعد ایک اور زمانے وک پیدا کے 0 کی ہم نے ان ی

فِيْرِمْ رَسُولًا مِنْهُ وَإِنِ اعْبُدُ والسِّهُ قَالَكُمْ مِنْ الْمِعْيُرُو أَفَلا

المَّقَوْنَ ﴿

م نہیں ڈرتے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے بنگ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بیجا سوانہوں نے کہا اے بیری قوم اللہ کی عوادت کروا اس کے سواتمہاری عبادت کا اور کو کی مستق نہیں ہے، تو کیا تم نہیں ڈرتے ہی اس ان کی قوم کے کا فرسر داروں نے کہا ہے قومحش تمہاری مثل بھر بیں جوتم پرفضیات اور برائی حاصل کرنا چاہج ہیں اوراگر اللہ کی کو (پیغام دے کر) جمیجنا چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا' ہم نے تو اس بات کو اپنے پہلے باپ داوا میں سے کی ہے نہیں سنان بیرتو صرف ایک بحثون آ دی ہے سوتم اس کو ایک معین مدت تک ڈھیل دون (الموسون ۲۳-۱۵)

حفرت نوح عليهالسلام كاقصه

حضرت توح عليه السلام مستحلق آيات كي مفصل تغيير بهم الاعراف : ١٣٥ - ٥٥ تبيان القرآن ج ٢٥ ص ١٩١ - ١٩١ بس بيان كريج بين وبال بهم في الاعتوانات پر بحث كى به احضرت نوح عليه السلام كانام ونسب اوران كى ولا دت ٢٠ بت بيان ٥ - حضرت نوح عليه السلام كى قوم پر طوفان كاعذاب ٢ - طوفان نوح اور شقى كى بعض تفاصل ١ - حضرت نوح عليه السلام كى عمر ١ - ٨ - حضرت نوح عليه السلام كى عمر ١ - ٨ - قصد نوح عليه السلام كى در باك - ١ الله تعالى كم متحق عبادت بوف پروليل ١٠ - ١ ابهم اور شكل الفاظ كے معانى ١ - ١ - حضرت نوح عليه السلام كى رسالت بي قوم نوح كا استبعاد اور تجب كى وجوبات ١ - ١ - قوم نوح كه استعباد اور تجب كا اذاليه عابم ميان پر بهم نهايت اختصار كرساته اس ركوع كى آيات كي تغيير كرين كل فشقول و بالله التوفيق.

رانده ما بیان به البلام کا قوم کو پیغام چنجانا اوران کا پیغام کومسر د کرنا

الله تعالى في تعضرت نوح عليه السلام كوشير ونذرينا كران كي تو من كل طرف بعيجاً آپ في اقوم كوالله كاپيغام سايا كم م الله كي همادت كرواس كيمواتمهاري همادت كا اوركوني مستحق نبيس به توكياتم نبيس فررت ؟ ان كي قوم ككافر مردارول في صاف كمه دياكه بيقو محض تهاري هل بشريس به ني اوررسول كيه بوسخة بين اگر بينوت اور رسالت كادهوى كرد به بين ال ان كا مقصد مرف تم پر فضيلت اور برتري حاصل كرنا ب بميلاانسان كي طرف وي كيم آسكت به اگر الله كااراده كي كوني بنا كر بينجا موتا تو وه كي فرشت كوني اوررسول بنا كر بينج و يا جوبم كوتو حيد كا مسئله مجماتا ان كي بيد وس آن كي ميادت كرف كي وجوب به عمل كونم في استح باب واداك زمانه بشريم بمي نبيش سناية مكواور مهار باب دادا كو بتول كي مجادت كرف كي وجوب عمل عمل اور به وقوف كهته بين ورامس بيخودي مجنون اور ديواف بين ان كوايك مجين مدت تك وهيل در دوب بيدونات با جاكي

marfat.com

ميار القرآر

کے تو ان کی موت کے ساتھ ہی ان کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی یا شاید ان کا جنون جاتا رہے **اور بیخود ہی اپنی اس دعوت کو** ترک کردیں۔ الله تعالی کا ارشاد ب: نوح نے دعا ک اے میرے دب میری مدوفر ما کونکہ بیمیری تکفیب کردہ جیں 0 ہی ہم نے ان

ک طرف دحی کی کہ آپ ہماری آ تھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے موافق مٹنی بنا کیں چکر جب ہماراعذاب آنے لکے اور تور جوث میں آ جائے تو آپ برجنس کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اس (مشتی) میں بٹھالیں اور اپنے ا**لل کو بھی اس میں** 

سوار کرلیں سواان کے جن کے متعلق پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اوران طالموں کے متعلق آپ جھے سے سفارش نہ سیجنے گا ہے شک وہ

ضرورغرق کے جائیں گے 0 پھر جب آپ اور آپ کے اصحاب اطمینان سے کشتی میں سوار مو جاکیں تو آپ کہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے میں جس نے ہمیں طالم لوگوں سے نجات دی O اور آپ کہیں : اے میرے رب مجھے برکت والی زمین

یراتارنا بے شک تو سب سے بہتر اتار نے والا ہے 0 بے شک اس قصہ میں ہاری (معرفت کی) مغرور نشانیاں ہیں اور ہم ضرور (بندوں کو) آ زمانے والے ہیں O (المؤمنون:۲۹-۳۰)

حضرت نوح علیہالسلام کے قصہ کے اہم نکات ان آیات کی مفصل تغییر هود : ۲۸-۳۷ میں بیان کی جا چکی ہے' تبیان القر آن ج ۵من ۵۲۰-۵۳۵ میں ملاحظہ فرما کمیں

ہم نے حسب ذیل عنوانات کے تحت ان آیات کی تغییر کی ہے:

(۱) امتاع کذب اورمسئلہ تقدیر۔ (۲) جان بیانے کے وجوب پر بعض مسائل کی تفریع۔ (۳) اللہ تعالیٰ کی صفات متشابهات میں متاخرین کا مسلک۔ (۴) اللہ تعالیٰ کی صفات متشابهات میں متقدمین کا مسلک۔ (۵) اللہ تعالیٰ کی صفات

متنابہات کے متعلق قرآن مجید کی آیات۔ (۲) اللہ تعالٰی کی صفات متنابہات کے متعلق احادیث۔ (۷) متاخرین کے

اخلاف کا منشاء۔ (٨) کشتی بنانے کی کیفیت۔اس کی مقدار اور اس کو بنانے کی مدت کی تفصیل۔ (٩) کشتی بنانے کا خماق اڑانے کی وجوہ۔(۱۰) حضرت نوح علیہ السلام کے جواباً غماق اڑانے کامحمل۔(۱۱) تنور کامعنی اوراس کے مصداق کی حقیق۔

(۱۲) حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی تفصیل ۔ (۱۳) ہر کام کے شروع سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیما۔

(۱۲) حضرت نوح علیه السلام نے اپنے بیٹے کوشتی بر کیوں بلایا جب کہ وہ کافر تھا۔ (۱۵) اللہ اوراس کے رسول کا جماوات کو خطاب کرنا۔ (۱۲) جودی پہاڑ برکشتی تھہرنے کی تفصیل۔ (۱۷) تکبر کی ندمت اور تواضع کی تعریف۔ (۱۸) ان بچوں اور

جانوروں کا کیا قصورتھا جن کوطوفان میںغرق کیا گیا ؟ (١٩) الله تعالیٰ کسی کافر پر رخمنہیں فرمائے گا۔ (٢٠) حضرت نوح علیہ اللام كے بیٹوں كى تفصيل \_(٢١) مكرين عصمت كاحفرت نوح عليه السلام پراعتراض اوراس كا جواب \_ (٢٢) حضرت نوح علیه السلام کے سوال پر امام رازی کی تقریر\_ (۲۳) حضرت نوح علیه السلام کے سوال پرسید ابوالاعلی مودودی کا تبعره-

(۲۲) حضرت نوح علیه السلام کی دعا کے متعلق جمہور منسرین کی توجیهہ۔ (۲۵) حرام اور امور مشتبہ کے متعلق دعا کرنے کا عدم جواز\_(۲۷) ایمان اور تقویٰ کے بغیر نبلی امتیاز اور نسبی برتری کی کوئی وقعت نہیں۔ (۲۷) اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور

بركتول كامعني ـ حضرت نوح علیه السلام کی دعا کے بعد ان کی قوم کوطوفان میں غرق کرنے کا خلاصہ

حضرت نوح عليه السلام في ساز هي نوسوسال تبليغ كرفي كي بعد بالآخرة م كي ايمان سي مايوس موكر دعاكى:

سوانہوں نے اینے رب سے دعا کی کہ مس مظلوم ہول تو ان

ے براانقام لے۔

اور توح نے دعا کی اے میرے رب زین پر کافروں میں ے کوئی اسے والا نہ چھوڑ ۔ بے شک تونے اگر انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گم راہ کردیں کے اور ان کی اولا دید کارشدید کا فریل

مِنَ اسْكَفِيرِيْنَ دَيَّازًا ۞ إِنَّكَ إِنَّ سَلَرُهُمُ بُعِسلُوا عِهَادَكَ وَلا بَلِيكُوْآ اللهِ فَاجِرًا كَفَّارًا ٥

(65:21-47)

لَكُمَا رَبُّهُ آلِي مَفْلُوب فَانْتَصِرْ (أَترانا)

وَلَسَالَ نُسُوحٌ زَبِّ لَاتَسلَرُ عَلَى الْآدُونِ

الند تعالی نے حضرت نوح علیه السلام کی دعا قبول کی اور فرمایا میری آ تھوں کے سامنے یعنی میری محرانی اور ہدایت کے مطابق مشی تیار کریں اور حعرت نوح علیه السلام کو حکم دیا کہ حیوانات نباتات اور ثمرات میں سے ہرایک کا ایک ایک جوڑا (نر

اور مادہ ) محتی میں رکھ لیں تا کہ سب کی سل باقی رہے اور جن لوگوں کے تفراہ ران کی سرکٹی کی وجہ سے ان کو ہلاک کرنے کا **فیعلہ ہو چکا ہے جیسے معزت نوح کی بیوی اور ان کا بیٹا تو ان ٹس ے ک**ی کی سفارش نہ کریں' اور کشتی ٹیس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کاشکر

ادا کریں کہ اس نے ظالموں کوغرق کر کے ان ہے نجات عطا فر مائی اور یہ دعا کریں کہ کشی خیر د عافیت کے ساتھ کنارے لگ جائے' معنرت نوح علیہالسلام کی جومرگزشت بیان کی گئی ہے کہ اہل ایمان کونجات دی گئی اور کا فروں کو ہلاک کر دیا گیا اس میں

بیر شانیاں میں کدانمیا علیم السلام الله کی طرف ہے جو پیغام لے کر آتے میں اس میں وہ سچے ہوتے میں اور یہ کداللہ تعالی ہر

چریں ور ہے اور جب حق اور باطل میں مفکش ہوتو وہ ایک مت تک ڈھیل دیتا ہے بھر وتت مقرر پر کفار کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور ان براہنا عذاب نازل فرما کر ان کوئ و بن سے اکھاڑ مینکا ہے اور دو انبیاء اور رسل کے ذریعہ اس طرح کی آنمائش

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھرہم نے ان کے بعد ایک اور زمانہ کے لوگ پیدا کے 0 پس ہم نے ان میں ان بی میں سے ایک ر مول بھیجا (جس نے کہا) کہتم اللہ کی عبادت کرواس کے مواتمہاری عبادت کا اورکوئی مستحق نہیں تو کیاتم نہیں ڈرتے 🔾

(المؤمنون:۳۲-۳۲)

حضرت هودعليه السلام كاقصه

ان آبیوں سے الله تعالی نے حضرت مود علیہ السلام کا قصہ شروع فر مایا ہے کیونکہ الله تعالی نے حضرت نوح کے بعد تعرت عود كومبعوث فرمايا ب جيرا كداس آيت س فابر بوتا ب:

اور یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اللہ نے تم کو ان کا

وَادْكُرُوا إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَاءٌ مِنْ بَعْدِ فَوْمِ نُسُوح كُزَادَكُمُ فِي الْمَعَلِق بَصَّطَةً (مود: ١٩)

حانشین بنا دیا اورتمهاری جسامت کو بردها دیا به الله تعالی نے حضرت مودعلیہ السلام کا قصہ الاعراف: ۲۷-۱۵٬ میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے تبیان القرآن جمهم

١٩٨-٢٠٠ م ني اس كاتفسيل حسب ذيل عنوانات ك تحت كى ب:

(۱) حضرت هودعليه السلام كافتجره نسب ۲۰) حضرت هودعليه السلام كي قوم عاد كي طرف بعثت ۲۰۰۰) عاد كي قوت اورسطوت اوران برعذاب نازل ہونے کے متعلق قرآن مجید کی آیات۔ (۴) قوم عاد کے وطن کی تاریخی حیثیت۔ (۵) صالحین عے عرس کی تحقق\_(y) معزے مودعلیہ السلام کے قصہ اور معنزت نوح علیہ السلام کے قصہ کے مابین فرق۔( 2 ) معنزت نوح اور معنزت مود طیماالسلام کے مقابلہ میں سیدنامحر سلی اللہ علیہ و ماہت۔ (۸) اللہ تعالیٰ کی تو حیداور استحقاق عبادت پر دکس

جلد<sup>ہفت</sup>م martat.com

مياء القرآر

ير حجومًا سنان يا نده را ب اورسم اس بر ايمان لا-بالآخرتقاضائے مدل کےمطابق ان کو ایک زبردمست جنگ

marfat.com

د آھے براہ سکتی ہے بدف سکتی

جلدجفتم

marfat.com

جن سے تم کھاتے مواوران بی چیزوں سے پیتا ہے جن سے تم پیتے ہو ) اور اگر تم نے اپنے جیے بشر کی اطاعت کی تو تم ضرور

نصان اٹھانے دالوں میں ہوجاد کے 0 کیا بیدرسول تم ہید وعدہ کرتے ہیں کہ جبتم مرجاد کے اور می اور بہیاں اور جارا اور جارا اور جارا کا پورا ہونا) بہت دور ہے 0 جس دور ہے 0 جس کا تم ہے وعدہ کیا گیا ہے (اس کا پورا ہونا) بہت دور ہے بہت دور ہے مہت مرت جی اور جیتے ہیں اور بھر آتیروں ہے) اٹھائے میں جا کیں گے 0 ہید رسول تو مرف اللہ پر جبونا بہتان با ندھ رہا ہے اور تم اس پرایمان لانے والے نہیں ہیں 0 (المؤمنون: ۲۸-۲۳) رسول کا اپنی تو می طرف پیغام کی ترک میں ہے۔

رسول کا اپی تو می طرف پیغام پیچانا اور تو م کا سری سے آئ پیغام اور و رمانا اکثر منسرین کے زریک قرم نور کے بعد جس قوم کو اللہ تعالی نے پیدا فر مایا اور ان میں رسول کومبوث فر مایا وہ قوم عاد ہے' کیونکہ قرآن مجید کی اکثر سورتوں میں قوم نوح کے بعد عاد ہی کا ذکر کیا گیا ہے' ایک قول میہ ہے کہ میدقوم شمود ہے آیا تھا اور آیات میں آگے چاکر المؤمنون: ۲۱ میں فرمایا ہے کہ ایک زیردست چھاڑنے ان کو پکڑ لیا اور مید غذاب قوم شمود ہم آیا تھا اور ایک قول میہ ہے کہ اس قوم کا مصداق حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین ہے کیونکہ ان کی ہلاکت بھی ایک زیردست چھاٹی کی وجہ ہے ہوئی تھی۔ کی وجہ ہے ہوئی تھی۔

اس قوم کی طرف جس رسول کے بیعینے کا ذکر ہے وہ رسول بھی اللہ تعالی نے اس قوم میں سے ہی بیعیجا تھاجی کی نشوونما ان ہی کے درمیان ہوئی تھی جن کو وہ ایھی طرح جانتے اور بچانے تھے ان کے خاندان مکان مولد اور ان کی سیرت اور کر دار سے اچھی طرح واقف تھے اکثریت کے قول کے مطابق بیدرسول حضرت عود علیہ السلام تھے ان کا تفصیلی تعارف ہم الاعراف ، ۵۵ میں بیان کر چکے ہیں۔ حضرت عود علیہ السلام نے بعث کے بعد سب سے پہلے وہ بیغام پہنچایا اور اس دیں کی دعوت دی جو ہر ٹی

کے لائے ہوئے پیغام کو رد کرتے رہے ہیں اور ان کی اکثریت ایمان لانے سے محروم رہتی ہے کیونکہ بیدلوگ بہت مالدارڈ مضبوط جیتے والے اور اثر رسوخ والے ہوتے تتے اور پوری قوم ان کے پیچیے چاتی تئی۔ ان کے نفر اور کم راہی کے دو بنیادی سبب تتے ایک قو ان کا آخر دہ کے حقیعہ پر ایمان ٹیمیں تھا اور دوسرا سبب بیتے تھا کہ ان کے پاس دنیادی مال و دولت اور سامان میش وہ عدم کے ذریع تقدید میں میں میں میں اور اس کے ایک اور دیکر کی تاریخ کے اس کے اس کا میں اس کا میں اس کے اس کی اس

عشرت کی فرادانی تھی چنا نچے انہوں نے یہ کہ کراپنے رسول کی دعوت قبول کرنے سے اُنکار کر دیا کہ پیتخص تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے 'یہ اللہ کارسول کس طرح ہوسکتا ہے انہوں نے صرف اپنے رسول کی بشریت اور ظاہر عال کوسا سے رکھا اور اس کے دیگر فیفائل اور مناقب اور اس کے باطن کی رقتی کی طرف و کھنے ہے آئی تھیں بند کر لیں جس طرح آئے بھی ان کے طریقہ پر چلتے ہوئے بہت سے عمراہ فرقے سیدنا مجرصلی اللہ علیہ دکم کی بشریت کوسا شے رکھتے ہیں اور آپ کے بشری تقاضوں کا فرکر کرتے

ہیں اور توحید کے پرچار کے نام پر کمالات نبوت اور آپ کے تمام فضائل ومنا قب سے آتھیں بند کر لیتے ہیں' اور آپ کی خصوصیات اور شرف ومرتبہ اور آپ کی عزت و وجاہت کا بالکل تذکرہ نہیں کرتے وہ ٹری کو ایک عام آ دمی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے چیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوائری مسائل کے آپ کو اور کسی چیز کاعلم تھا اور نہ کسی کمال کے اظہار کی قدرت تھی' اور

وہ آ پ کے کمالات کے باب میں ذاتی اور عطائی کے فرق کو بھی تسلیم نہیں کرتے ۔ ان کا فر مر داروں نے اپنے بتبعین سے کہا اگر تم نے اپنے جیسے انسان کے دعویٰ نبوت کوتسلیم کر لیا اور اس کی فضیلت اور برتری کو مان لیا تو تم زیر دست نقصان اٹھاؤ کے کیونکہ ایک بشر دوسرے بشرے کیوں کر افضل ہوسکتا ہے میں وہ مغالط ہے جس

کی و بہ داروں ہے اور اور دیت مصان اماد دیے پوشہ ہیں، برو فرم ہے، سرت پیش کو اپنا پیغام پہنچانے کے لئے جمل لیتا کی و بہے ان کا فرم رواروں نے اپنے رسول کی رساات کوئیس مانا حالاائکہ اللہ تعالیٰ جس بشر کو اپنا پیغام پہنچانے کے لئے جمل لیتا

جلدبقتم

ہے وہ اس وی اور وسالت کی وجہ سے تمام غیر نبی اور غیر رسول انسانوں سے شرف اور مرتبہ میں بہت بلنداور افضل اور اکل ہو جاتا ہے۔

میات اس کا معنی بدوری بواوراس کوتا کیدگی وجدے دوبار ذکر کیا گیائے انہوں نے دوبارہ زندہ کئے جانے کا اٹکار کیا اور کہا صرف ای دنیا کی زعدگی ہے جس شی ہم جیتے اور مرتے ہیں اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا وعدہ محض ایک افتراء اور بہتان ہے جو چض الشقعائی بر باعدہ دہاہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: رسول نے دعا کی اے میرے رب! میری مدوفر ما کیؤنکہ انہوں نے میری تخذیب کی ہے 0 اللہ نے فر ایا تعوادی دیرگز دتی ہے کہ بیا ہے تھے پر پشیمان ہوں گے 0 بالا تو فقاضائے عدل کے مطابق ایک زیروست چھماڑنے ان کو پکڑلیا گئی ہم نے ان کو (ہلاک کرکے) خس و خاشاک بنا دیا سو خالم لوگوں کے لئے دوری ہو 0 (المؤسون:۳۹-۳۹) رسول کا قوم کے ایمان سے ما پوس ہوکر ان کی ہلاکت کی دعاکر نا

جب وہ رسول اپنی قوم کے اکابراور اصافر کے ایمان لانے اور پیغام تن کو تیول کرنے سے ماہیں ہو کے تو انہوں نے اللہ تعالی ہے وہ رسول اپنی قوم کے اکابراور اصافر کے ایمان لانے اور پیغام تن کو تیوں نے فر مایا تعوزی دیرگزرتی ہے کہ بیدا ہے کہ کہ بیدا ہے کہ ہے کہ ہے کہ بیدا ہے کہ بیدا ہے کہ بیدا ہے کہ بیدا ہے کہ کہ

الله تعالى فرمایا ظالم لوگوں کے لئے دوری ہوئیدار شادلعت کے مزلہ میں ہے لینی اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی فیر سے ان کے لئے دوری ہوئیداللہ تعالی نے ان کے استخفاف اور ان کی تو بین کے لئے فرمایا اور ان کے او پر ایساعذاب نازل فرمایا جو ان کے عذاب افروی پر دلالت کرتا ہے جس میں پہنچنوں راحتوں اور اجر وثو اب سے بہت دور ہوں گے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر ان کے بعد ہم نے اور کی اسٹیں پیدائیں ۞ کوئی امت اپنی مقررہ میعاد سے ندآ کے بڑھ کی ہے نہ چیچے ہدے تکی ہے ۞ پھر ہم نے لگا تاراپے رسول پیچ جب بھی کی امت کے پاس اس کارسول آیا تو اس نے اس کی تحذیب کی سوہم بعض کو بعض کے بعد لاتے اور ہم نے ان سب کو (نیست و نابود کرکے) قصہ کہانی بنا دیا ہی ان لوگوں کے

لئے دوری ہو جوایمان نیس لاے (المؤمنون ۳۲-۳۲)

معرت مودعليدالسلام كي بعد آن والديكر انبياء كاقصه

اللہ ہجانہ قرآن مجید میں بھی انبیاعلیم السلام کا تفصیل ہے قصہ ذکر فرماتا ہے جیسا کہ گزر چکا ہے اور کمجی ان کا اجمال ہے قصہ ذکر فرماتا ہے جیسا کہ ان آبنوں میں ذکر ہے۔ اور ایک قول ہیہ ہے کہ ان آبنوں میں جن رسولوں کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت لوط محضرت شعیب محضرت ایوب اور حضرت یوسف علیم السلام ہیں۔

الله تعالى فرمايا بحران ك بعد تم ف اوركل التي پيداكيل است مراديه كهم فرمان كومكلفين عالى الله تعالى من المكلفين عن الكوكول ك من المكلف اوران كومكلف بوف كام ركاب بينها ياتى كده متدن دنيا بس يجيل لوگول ك

marfat.com طدہفتر

مياء القرآء

قائمُ مقام ہو مکئے۔

المؤمنون ۳۳ میں فرمایا: کوئی امت اپنی مقررہ میعاد ہے نہ آ کے ہوئھ تکتی ہے نہ چیچے ہٹ تکتی ہے۔ اس آ یت میں اجل کا لفظ ذکر فرمایا ہے اور جب اجل کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد موت کا وقت 154 ہے اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ہرامت کی زندگی اور موت کی ایک میعاد مقرر ہے جو نہ مقدم ہوتی ہے نہ مؤخر اور اس میں پیتع ہیہ ہے کہ

إِنَّ آجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخِّوْمُ لَوْ كُنتُهُمُ بِهِ اللَّهِ عَلَى جَبِ اللَّهُ الْمَا مِرَى المواوت آجاع وومؤثر تَعْلَمُونَ ٥ (نرج م) نيس كياجاتا كاش كرم جائة ـ

اس کا ایک معنی مید بھی ہے کہ جس امت کے ایمان نہ لانے کی بناہ پراس کے عذاب کا وقت مقرر کر دیا ہے اس امت پر
اس وقت سے پہلے عذاب نبیل آسکا اور دوقت آنے کے بعداس امت سے عذاب مؤخر ہوسکا ہے اور وہ عذاب اس امت کو
اس وقت تک بڑے نبیس اکھاڑتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو بیغلم نہ ہو کہ مید برگز ایمان نبیس لائیس کے اور دن بدون ان کے عتاد
میں اضافہ بوتار ہے گا اور ان سے کوئی موٹن نبیس پیدا ہوگا اور ان کوزشن پر زندہ در کھنے میں کی کے لئے کوئی فائدہ فہیس ہے اور
ان کے ہلاک ہونے ہے کی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو بھران کوغذاب بھیج کر ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ
السلام نے بدعا کی تھی۔

اِتَّكَ اِنْ نَـكَرُهُمُ يُضِنَّكُوا عَبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوْنَ بِهِ مِيكِ اللهِ عَبِيلَ اللهِ عَبِيلًا عَلَيْهِ اللهِ عَبِيلًا عَبِيلًا عَلَيْهِ اللهِ عَبِيلًا عَلَيْهِ اللهِ عَبِيلًا عَلَيْهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَبِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

درورے).بدری د روہ دیں۔ درجیہ رہ جب میں روں ہ بیدا کریں گے۔

المؤمنون: ۲۳ میں فرمایا: پچر ہم نے لگا تاراپنے رسول بیسیخ جب بھی کمی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو اس نے اس کی تکذیب کی سوہم بعض کو بھش کے بعد لائے اور ہم نے ان (سب) کو (نیست و تا بود کر کے ) قصہ کہانی بنا دیا لیس ان لوگوں کے گئے دوری ہو جوالیمان نیس لائے ۔

اس آیت کامنی بیے کہ ہم نے بعض تو موں کے ناہونے کے بعد دوسری بعض قو موں کو پیدا فر مایا اور ہرقو می طرف ایک رسول کومیوٹ فرمایا' اور ہر بعد دالی قوم اپنے سے پہلی قوموں کی تکذیب کے راستہ پر چل پڑی جن کو اللہ تعالی انواع و اقسام کے عذاب نازل فرما کر غرق کر چکا تھا' مجراللہ تعالی نے ان کومی ان کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کر دیا حق کہ وہ محض ایک تصد کہانی بن کر درہ گئے۔

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: پھر ہم نے موٹی اوران کے بھائی ہارون کوا پی نشاندی اور روش دلیل کے ساتھ بیجیاں فرمون اوراس کے دربار یوں کی طرف سوانہوں نے تکبر کیا اور وہ بہت سرکش لوگ تنے 0 تو وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے بیسے دوبشروں پرائیان لے آئیں حالانکدان دونوں کی قوم تو خود ہاری عبادت کرتی ہے 0 سوانہوں نے ان دونوں کی تکذیب کی تو وہ ہلاک شدہ لوگوں میں ہے ہو گئے 10 اور بے شک ہم نے موٹی کو کتاب دی تا کہ دہ لوگ راہ راست پرآ جا تمیں 10 (امومنون 8-۳۹) حضرت موٹی علیہ السلام کا قصبہ

حفزت موی علبه السلام کامفصل واقعه طهٰ: ۹۹ - ۹ میں گزر چکا ہے۔

ان آیوں میں حضرت مویٰ علیہ السلام کوجن نشانیوں کے دینے کا ذکر ہے ان کی تعیین اور ان **کے معداق میں اختلاف** 

marfat.com

ہے حضرت این مہاس رضی اللہ حنہا نے فرمایا وہ بہنو نشانیاں ہیں :(۱) مصابہ (۲) یہ بینیا۔ (۳) نڈیوں کو نازل کرنا۔ (٣) جود س کو نازل کرنا۔ (۵) مینڈکوں کو نازل کرنا۔ (۲) خون کو نازل کرنا۔ (۷) سندر کو چیر کر بارہ رائے بنانا۔ (٨) قبليون يرقط نازل كرنا\_(٩) ان كے كاون كى پيداواركوكم كرنا\_

اس پر بداعتراض ہے کدید آیات اورنشانیال او حطرت موی علیدالسلام کامفر و تھی او جب آیات سے مرادم جزات میں او مجر سلطان مبین (روشن دلیل) سے کیا مراد ہے اگر اس سے بھی مراد بجزہ ہوتو لازم آئے گا کہ کسی چیز پرخود اس چیز کا عطف ہو

مالاتکه صلف تغایر کو جا ہتا ہے۔ اس احر اض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) آیات سے معجزات مراد ہیں اور سلطان مین سے سب سے اشرف معجز و مراد ہے اور وہ حضرت موک کا عصاء ہے کیونکہ وہ بہت ہے مجزات کومنٹزم ہے کیونکہ وہ عصااڑ دھابن کیا تھا' اور فرعون کے جاد دگر دں کے اڑ دھوں کونگل کیا تھا اور جب اس كوسمندرى مادالوباره راستى بن مح اور جب اس كو پقرى باراتوباره چشى چوك فكا درده حفرت موكى كى حفاظت كرتا تها ان تمام فضائل كى ديه عصا كا الك ذكر فرايا-

(۲) میجی موسکتا ہے کہ الآیات سے مراد حضرت موکیٰ کے عصا سمیت نوم عجزات ہوں اور سلطان مین سے مراد ان معجزات کی حضرت مویٰ علیه السلام کی نبوت پر دلالت ہو۔

(٣) يم مي موسكا ب كرسلطان مين سے ميراد موكر حضرت موكى عليه السلام الله تعالى كے وجود ير دائل بيش كرنے اور اين نبوت پر براہین پیش کرنے میں فرعون اوراس کے حوار یوں پر عالب آ مے کو کدسلطنت کے معنی غلبہ ہیں۔

ہے آ ہے اس مر دلالت کرتی ہے کہ جس طرح حضرت موکٰ اور حضرت ہارون میں نبوت مشترک محی ای طرح ان کے

معجزات بميمشترك يتهيه المؤمنون: ٣٦ مي فرمايا فرعون اوراس كيحواري متكبرلوك تفي يعنى ان كودنيا مس حكومت اور اقتدار ديا حميا تما اوران کے پاس مال و ذولت کی بہتات تھی اور ان کو بہت توت اور سطوت حاصل تھی۔

المومنون: ٣٤ مي فرمايان دونوں كى قوم تو خود مارى عبادت كرتى ہے أنبوں نے بياس لئے كها كدهفرت موكىٰ كى قوم ان کی خدمت اوران کی غلامی کرتی تھی اور جو مخص کسی کی خدمت کرے عرب اس کوعبادت سے تعبیر کرتے تھے اور رہ بھی ہوسکتا

ہے کہ فرعون الوہیت کا مدعی تھا اس لئے اس نے بیر کہا کہ لوگ اس کے بندے ہیں اورلوگوں کا اس کی اطاعت کرنا ورحقیقت اس کی عبادت کرنا ہے۔

المومنون: ٨٨ هي بيه بيان فرمايا كدان كوچيلى امتول كي طرح اس وجدے ہلاك كيا كيا تھا كدانہوں نے بھى تچيلى امتول کی طرح اینے نی کی تکذیب کی تھی۔

المؤمنون: ٣٩ من فرمايا اورب شك بم في موى كوكتاب دى تاكدوه لوك راه راست يرآ جاكس-

اس کتاب سے مرادتو رات ہے معزت موکی علیہ السلام کو میہ کتاب اس لئے دی تھی کہ دہ ہدایت حاصل کریں لیکن جہ وہ اس کے باوجودایے کفر پر اصرار کرتے رہے تو بھروہ بھی سابقہ امتوں کی طرح عذاب کے متحق ہو گئے۔

الله تعالی كا ارشاد بے: اور يم نے اين مريم اوران كى مال كو ( اپنى قدرت كى ) نشانى بنا ديا اور بم نے ان كو بلند بموارز مين كى طرف بناه دي جولائق سكونت تحي اوراس بش چشفے جاري تنے (المؤمنون:٥٠)

martat.com

مناء القرآء

جلدبفتم

تضرت مليسي بن مريم كا قص

حضرت عیسیٰ بن مریم کا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ مریم: ۴۰-۱۱ میں گزر چکا ہے۔

حضرت على بن مريم كوالله تعالى في افي قدرت كى نشانى قرار ديا كيونكدان كوبغير كى مرد كے بيدا كيا اور بيدا موت عى پنگھوڑے میں ان کوشکلم بنا دیا' اوران کے ہاتھ ہے ماور زاد اندھوں کؤ بر**م کے مریضوں کوشفا دی اور مردوں کو زندہ کیا' اور** حضرت مریم کوبھی اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا کیونکہ وہ بغیر مرد کے حاملہ ہوئیں ان کے باس بے مو**ی پھل آتے تھے اور** جب

حضرت ذکریانے یو جھاتمہارے یاس بی پھل کہاں ہے آئے تو انہوں نے کہا:

هُوَ مِنُ عِنْدِاللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَسُرُونُ مَنُ يَنْسَاءُ ﴿ راللہ کے باس سے آئے ہیں بے شک اللہ جے وابتا ہے

بِ غَيْرِ حِسَابِ (آل عران: ٣٤) بحساب رزق عطافر ماتا ہے۔

انہوں نے کی عورت کے پیتان کو منہیں لگایا تھا'اگر بیدوایت ٹابت ہوتو بید هفرت عیم کی کامعجزہ ہے اور حضرت مریم کی کرامت ہے اور بہ دونوں ہی اللہ کی قدرت کی نشانی میں کیونکہ حضرت مریم بغیر مرد کے حاملہ ہوئ**یں اور ان سے حضرت عمیلی** یدا ہوئے اور حفزت عیسیٰ بغیر مرد کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔

فرمایا ہم نے ان کو بلند ہموار زمین کی طرف بناہ دی جولائق سکونت تھی اوراس میں چیش**یے جاری ہتے۔** 

قمادہ اور ابوالعالیہ نے کہا یہ بیت المقدس کی سرز مین ہے جس کوایلیا کہتے ہیں اور حضرت ا**بو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ** رملہ ( فلطین ) بے کلبی اور ابن زیدنے کہا میرمصر ہے اور زیادہ مغسرین کا قول میہ ہے کہ بید دمشق ہے قادہ نے کہا اس مجگہ یاتی کے چشمے تھے اور کھل تھے۔ انبیاء کیم العلام کے فقص میں سے بیآ خری قصہ ہے۔

سے کھاڈ اور نیک عمل کرتے رہوا ہے شک تم ہو بھی کام کرتے ہو میں اس کو قوم

جانتے والا ہوں ٥ بے تک یہ متبارا دین ایب ہی دین ہے اور میں متبارا رب موں موم مجھ سے ورو ٥

ولول نے اپنے دین کے امور کوکاٹ کاٹ کوکٹرے کوئے کہا، ہرگردہ ای سخوش و تاہے جاس کے باس مو

بس راے رمول کرم !) آب ان کو ان کے کفر کی تفاحت میں چھوٹر دیں تن کران کا وقت آجائے ٥ کیا وہ بر کمان کردہے ہم کرم مال او

اولادسے جران کی مدر کر رہے ہیں 0 تو تم ان کی مجلائیاں بنیانے میں ملدی کردہے ہیں ؛ امنین منیں ، مکری محضی منی martat.com

تبيا، القآ،

ے دل اس سے تغلبت میں ہی اور اس کے سواان

marfat.com

تبياء القرآن

ے ایم نہیں آئی تھی o کی انہوں نے ایسے رسوا نے ان کومذاب میں گرفتیار کر لیا گر بھر بھی یہ لوگر حتی کر جب ہم ان بر عذاب شدید کا دروازہ

marfat.com

#### ای دقت دو نا امید بوکرره ماین مح ٥

الله تعالى كا ارشاد ب: الدر والياك چيزول من علاد اورنيك على كرت رووب شكتم جومي كام كرت بو

علاس كوخوب جائے والا مول (المؤمنون: ۵۱) تمام رسو**لوں سے بیک** وقت خطاب کرنے کی تو ج

اس آیت میں بہ ظاہرتمام رسولوں سے خطاب ہے اور بیمکن نہیں ہے کیونکہ تمام رسولوں کو الگ الگ تو موں کی طرف

**الگ الگ زمانوں میں مبعوث کیا گیا ہے بھرتمام رسولوں کی طرف یہ خطاب کس طرح متوجہ ہوگا اس اشکال کے حسب ذیل** جوامات ہیں۔

(۱) ای آیت کامحل میہ ہے کہ ہررسول کے ساتھ اس کے زمانہ ٹس میہ فطاب کیا گیا اور اس کو بیدندا اور وصیت کی گئی اور یہاں

**یراس کوچن کے صینے ہے اس لئے ذکر کیا گیا ہے تا کہ سننے والا بیر جان لے کہ بیرہ کم ہے جو تمام رسولوں کو دیا گیا اور** مب واس عم ی ومیت کی می اس لئے بی عم اس لائق ہے کداس پر مضوطی کے ساتھ دائماعل کیا جائے۔

(۲) اس آ مت می الرسل سے مراد مارے رسول میں کونکہ تمام رسولوں کے ذکر کے بعد آپ کا ذکر کیا گیا اور آپ کوجع کے

**میغدارسل سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ ہر چند کہ آپ واحدرسول ہیں لیکن آپ تمام رسولوں کی صفات محمودہ کے جامع اور** تمام رسولوں کے کمالات کومحیط ہیں۔

(**۳) بیکم ہمارے رسول کو دیا گیاہے** اور تمام رسولوں کے ساتھ اس لئے تعبیر فرمایا کہ اگر تمام رسول اس وقت حاضر اور مجتع موتے توان سے بھی بھی خطاب کیا جاتا تا کہ مارے رسول بیرجان لیس کہ اس عمر کا بوجھ صرف آب پرنہیں ہے بلکہ بیظم

تمام انبياء عيبم السلام كولازم رباب\_

(م) ایک قول ب کدای سے مراد حفرت عیلی علید السلام بین لیکن پہلاقول زیادہ سی ہے۔ ا بی حلال کمائی سے کھانے کی ترغیب اور تا پاک اور حرام چیزیں کھانے <u>کی ترہیب (ممانعت )</u>

اس آیت میں پاک چیزوں سے کھانے کا عظم دیا گیا ہے اور پاک چیزوں سے مراد طال چیزیں ہیں اور سب سے زیادہ

طال چزوہ ہے جس کوانسان نے اینے کسب اور محنت سے حاصل کیا ہو۔ حدیث میں ہے:

حعرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا اللہ تعالی نے جس نی کو بھی بھیجا اس نے مجریاں چرائی جیں' آپ کے اصحاب نے یو جھااور آپ نے ؟ فرمایا: ہاں میں چند قیراط کے عوض مکہ والوں کی بحریاں چرا تا تھا۔

(محیح البخاری رقم الحدیث:۴۲۶۲ دارارقم بیروت)

قیراط سے مراد درہم یا دینار کا ایک جز ہے آپ ہر کمری کو چرانے کا ایک قیراط لیتے تھے۔

( فخ الباري ج ۵م ۱۹۹ دارالکتب العلميه بيروت ۱۳۲۱ه ) حعرت مقدام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا سمی مخص نے بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر طعام بیس کھایا اور اللہ کے نی داؤدایے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔

(صحيح الخادي دقم الحديث:٢٠٧٢ سنن ابن ماييرتم الحديث: ٢١٣٨ مندا حردتم الحديث: ١٧٣٢)

martat.com

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم ہیں سے **کو کی تحض لکڑیاں کا ث** اراس کا کٹھا اپنی پشت پر لا دکر لائے وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے وہ اس کودیں ماضع کردیں۔ (محج ابخاري رقم الحديث ٢٠٤٣ محيم مسلم رقم الحديث ٢٣٠٠ اسن التسائل: رقم الحديث ٢٥٨٣ مسند احمد رقم الحديث ٢٦٨٤ عالم الكتب بيروت ) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پاک اور طال چیزوں کے کھانے کا تھم دیاہے اور بیتھم اس تھم کو تحضمن ہے کہ ٹاپاک اور حرام چزیں نہ کھائی جا کیں۔

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا اے لوگو! بے شک اللہ طیب ہے اور وہ سوا طیب اور طاہر چیز کے کسی چیز کو تبول نہیں کرتا ( طاہر کا معنی ہے وہ چیز فی نفسہ حلال ہو اور طیب کا معنی ہے وہ چیز حلال ذ رائع ہے حاصل کی گئی ہومثلاً چوری کا دود ہ فی نفیہ حلال ہے لیکن حلال ذریعیہ سے حاصل نہیں ہوا اس لئے **وہ طاہر ہے طیب** نہیں ہےاورانسان دود ھ<sup>خ</sup>رید کر لائے اور اس میں کوئی ٹایا کہ چ<sub>ن</sub>ر گر جائے تو وہ دود ھ طیب تو ہے کیکن طاہز میس ہے ) **اور ب**ے

شك الله نے مسلمانوں كواى چيز كا عكم ديا ہے جس چيز كا عكم اس نے اسے رسولوں كوديا ہے اس نے فرمایا: اے رسولو! ماک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرتے يَّايَّهُا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ اعْمَلُوا رہو بے شکتم جو بھی کام کرتے ہو میں اس کوخوب جانے والا صَالِحًا ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ٥

(المؤمنون:۵۱)

اورفر مایا:

اےا بمان والو! ان یاک چیزوں میں سے کھاؤ جوہم نے تم لَيَايُهُمَا الَّذِيْنَ أَمَنُواْ اكْلُوا مِنْ طَيِّباتٍ مَا رَزَقُنْكُمُ (البقرة:۱۷۲) كودي بين\_

پھرآ بے نے اس تحض کا ذکر فرمایا جو دور دراز کا سفر طے کر کے آتا ہے اس کے بال بھھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے

میں وہ آسان کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہےا۔ میرے دب!اے میرے دب!اس کا کھانا حرام ہوتا ہے اوراس کا بینا حرام ہوتا ہے اور اس کالباس حرام ہوتا ہے اس کی غذا حرام ہوتی ہے تو اس کی دعا کہاں ہے قبول ہوگی؟

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٠١٥ أسنن التريذي رقم الحديث: ٢٩٨٩ منداحه ج ٢٩٨٧)

عبدالوہاب بن ابی حفص بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام شام کوروزے سے تتھے افطار کے وقت ان کے ینے کے لئے دودھ لایا گیا' انہوں نے پوچھاتمہارے پاس بیدودھ کہاں ہے آیا؟ کہا بیر ہماری بکر لیوں کا دودھ ہے' آپ نے

یو چھااس کی قیت کہاں ہے آئی انہوں نے کہااے اللہ کے نبی آپ ریہوال کیوں کررہے ہیں فر مایا اللہ تعالیٰ نے ہم رسولوں کی جماعت کو پیچم دیا ہے کہ ہم یاک چیزوں سے کھائیں اور نیک عمل کریں۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ٢٩ ٥٤ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٠ ٥)

ام عبداللہ بنت شداد بن اوں رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے تتھے میں نے آ پ کے افطار کے لئے ایک بیالہ میں دود ھے بھیجا' اس وقت ابتدائی دن کا وقت تھا اور شدید گری تھی' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالیہ واپس کردیا اور یو چھا جس بحری کا بیدوودھ ہے وہ بحری کہاں ہے آئی ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنے مال سے خریدی تھی تب آپ نے اس دود ھ کو بیا' دوسرے دن صبح کوام عبداللہ بنت شداد آپ کے پاس آئیں اور کہایا رسول اللہ! میں نے آپ کے

یاس بہت اچھا دودھ بھیجا تھا وہ دن بہت طویل اور بخت گرم تھا' پھر آپ نے وہ دودھ میری طرف واپس بھیج دیا تھا' آپ نے

martat.com

فر ما رسول کوای بات کا عظم دیا گیا ہے کہ وہ مواطیب چے وں کے اور پھی ندکھا کیں اور موانی کی کے اور کوئی عمل ند کریں۔ (تغییراین کیرج سمس ایم ام مطبوعه دار الفكر بروت ۱۳۹۹ م حافظ این كثير نے بيديد يام اين الى حاتم كاسد ي ذ کر کی ہے لیکن مطبور تغییر امام این الی حاتم میں بیر حدیث نہیں ہے اور امام رازی نے اس حدیث کو بلاحوال نقل فرمایا ہے تغییر

كبيرة ٨٠ ١٨١ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٥ هداد رحديث كاكس كتاب من بم كويه مديث نيس لى)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس فخص نے طیب چیز کو کھایا اور سنت کے مطابق عمل كيا اورلوكول كواب مظالم مصحفوظ ركها وه جنت بيل موكا-

(شعب الا مجان رقم الحديث:٥٤٥٢ مطبوعه دار الكتب العلميه بيردت ١٣١٥ هـ)

حطرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون کی چیز لوگوں کو جنت **میں واخل کرنے کا زیادہ سبب ہے؟ آپ نے فر مایا اللہ کا ڈراور اچھے اخلاق! اور آپ سے سوال کیا گیا کہ کون کی پیز لوگوں کو** 

**دوزخ میں داخل کرنے کا زیادہ سب** ہے؟ آپ نے فرمایا شر**م گاہ** اور مند۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۷۵۲) حطرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا بے جنت می**ں وہ گوشت** اور خون واخل نہیں ہوگا جواس مال ہے حاصل کیا گیا ہو جولوگوں کاحق مار کراور انہیں نقصان بہنچا کر حاصل کیا گیا

مو\_(شعب الايمان رقم الحديث: ٥٤٥٤)

حضرت ابو ہریرہ ومنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا اگرتم میں سے کو کی شخص اپنے منہ میں مٹی ڈال لے تو وواس ہے بہتر ہے کہ وہ اپنے مندیس اس چیز کوڈا لے جس کواللہ عز وجل نے حرام کر دیا ہے۔

(شعب الإيمان رقم الحديث:٥٤٦٣)

حضرت عائشەرمنى الله عنها بیان کرتی ہیں حضرت ابو بكر رضى الله عند كا ایک غلام تھا جو ان کے لئے کچھ مال كما كر لا تا تھا اور معزت ابوبکر اس مال سے کھاتے تھے ایک دن وہ کوئی چیز لے کر آیا جس سے حفزت ابوبکر نے کھالیا' پجراس غلام نے آپ ہے کہا کیا آپ کو بیمعلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ حضرت ابو بکرنے فر مایا بتا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں زمانہ جالمیت میں کابنوں (نچومیوں) کا کام کرتا تھا اور بچھے یہ کام اچھی طرح نہیں آتا تھا' گر میں لوگوں کوفریب دیتا تھا' آج بچھے ایک تخفس الما جس نے جھے اس کام کا معاوضہ دیا اور بیودی معاوضہ ہے جس ہے آپ نے کھایا' حضرت ابو بکرنے اپنا ہا تھ حلق میں ڈالا اور ہراس چرکی قے کردی جوان کے پیٹ میں گئ تھی۔ (شعب الا یمان رقم الحدیث: ۵۷۷۰)

حب ذیل مدیث میں اس کی زیادہ وضاحت ہے:

جعرت زیدین ارقم رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں حصرت ابو بکر کے باس جیٹما ہوا تھا' ان کے باس ان کا ایک غلام طعام كرآيا نهول نے اس ميں سے ايك لقر كھاليا ، مجريو جهاتم نے يدطعام كيے حاصل كيا تعااس نے كہا يس زمانہ جا البت ملوگوں كا يادري تعانبوں نے مجھے كھودية كاوعده كياتھا أتج انبوں نے مجھے بيطعام ديا تھا أب نے فرمايا يس يكى كمان كرتا بول كرتم في مجعال طعام ع كطايا بي جس كوالله اوراس كروبول في حرام كرديا ب مجرا ب في طلق من الكليال **وال کرتے کر دی پھر فرمایا میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے جو گوشت لقمہ حرام سے بنا وہ دوز خ** 

كرزياده لاكل ب\_ (شعب الايمان رقم الحديث: ٥٤١١)

الله تعالى كا ارشاد ب: بدخك يتمهارادين ايك بن دين بادر شي تمهارارب بول سوتم جمع درو (المؤسنون ۵۲) جلدتفتر

تبياء القرآء

مت كالمعنى

اس آیت میں دین کے لئے امت کا لفظ ہاورامت کا سخ ہے جماعت اور جوان کی جن می ہے ہر حماعت ایک امت ہی ہے ہر حماعت ایک امت ہوئے آتی میں ہے ہر حماعت کا سختی طریقہ امت ہوئے آتی میں ہے اگر کے امتوں میں سے ایک امت نہ ہوئے آتی میں اور دین ہے کہا جاتا ہے فلان لااملہ للہ یعنی آم اللہ دین میں ہے کہتے خیوا ملہ یعنی آم اللہ دین میں ہے کہتے ہوئے آتا ہے۔ بہتر ہوا درامت کا معنی ہے وقت اور مدت قرآن مجید میں ہے واد کس بعدامستاس کو ایک مدت کے بعد یاد آیا۔

(ختارالصحاح س ۱۸۸ مطبوعه داراحیاه التراث العربی پروت ۱۳۹۹ه) اس آیت کامتنی ہے کہ جس طرح تمام انبیاء کا اس پر اتفاق واجب ہے کہ وہ طلال کھا نمیں اور اعمال صالحہ کریں اس طرح ان کا اس پر اتفاق واجب ہے کہ وہ توحید پر قائم رہیں اور گزاہوں سے اجتناب کریں۔

ری ان دس پر بھائی وہ بہت ہے مدوو میں پوت کو ایس اور میں اور کی اور کا دین واصد کیے ہوسکتا ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ دور ہے۔

کد دین ہے مراد وہ امور ہیں جن میں ان کا اختلاف نہیں ہے لیتی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت اور رہیں ان کی اشریعتیں تو ان میں جوان کا اختلاف ہے اس کو دین میں اختلاف نہیں کہا جاتا۔ اور فر مایا میں تمہارا رب ہوں سوتم جھے ہے ڈرو اس کا معتب ہے کہ اللہ تعالیٰ معرفت میں سب کا ایک ہی دین ہے اور اس کی معصبت سے اجتماب میں سب کا ایک ہی دین ہے اور اس کی معصبت سے اجتماب میں سب کا ایک ہی دین ہے اور اس میں شریعتی ہے۔

ہے اور اس میں شریعتوں کے اختلاف کا کوئی دخل نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : مجرلوگوں نے اپنے دین کے امور کو کاٹ کاٹ کر فکڑ ہے فکڑ ہے کرلیا' ہر گروہ ای سے خوش ہوتا ہے جو اس کے پاس ہو۔ (المؤمنون: ۵۳)

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ انبیا علیم السلام کی امتوں نے اپنے دین کے امورکوکاٹ کاٹ کر گلزے گلائے کردیااس آیت میں فرمایا ہے انہوں نے زبسو کوکاٹ کر گلائے کردیا زبسو 'زبور کی جمع ہے' اس کامعنی ہے کتا ہیں 'لینی انہوں نے اپنے دین کوشلف کتا ہیں اور مخلف ادیان بنا دیا 'مقاتل اور شحاک نے کہا لیخی مشرکین مکد' مجون 'بہوداور نصاری نے' اور ہرفریق نے جو اپنا نظر بیگر لیا اور اپنی خواہشات کو دین کا جامہ بہنا دیا وہ یہ جھتا ہے اس نے جونظر بیا بنایا ہے وہ حق ہے اور اس کا خالف باطل برے۔

حضرت معادیدین البسفیان رضی الشدعنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الشعلی الشعلیدوکم ہمارے درمیان کھڑ سے
ہوئے اور فربایا سنوتم سے پہلے جوائل کتاب تقے وہ بہتر فرقوں میں متفرق ہو گئے اور یہ امت تبتر فرقوں میں متفرق ہوگئ اس
ہوئے اور فردانے میں ہوں کے اور ایک جنت میں ہوگا اور یہ وہ فرقہ ہے جوسب سے بڑی جماعت ہوا ہیں بچکی اور عمر وہیں
عثان نے اپنی اپنی دواجت میں یہ اصافہ کیا ہے کہ عظر یہ بھری امت میں ایسے لوگ تکلیں کے کہ تکمرائی ان میں اس طرح
سرایت کر جائے گی جس طرح ہاؤ لے کئے کے کائے ہوئے کہ بھر اس فرس ایس کر جائے گئی ہوئے ہوئے کہا جیسے سگ
گڑیوں کے جم میں زہر داخل ہو جاتا ہے کہ لوگی بھر اس زہر کے اثر سے ٹیس پچتا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٩٥ ٣٥ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣ه)

حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ضح کی نماز کے بعد ہم کو بہت مؤٹر نصیحت فربائی جس سے ہرآ ککھ ہے آ نسو جاری ہو گئے اور ہر دل خوف سے لرز کیا 'ایک محف نے کہا یہ تو اس شخص کی نصیحت ہے جو الوداع ہور ہا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرد کہ آپ ہم ہے کیا عہد لیتے ہیں 'رسول اللہ صلی اللہ

جلابفتم

marfat.com تبيار القرآر

طیروسلم نے فر ملا شمی تم کواللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اگر تبہارا حاکم جیٹی فلام بھی مقرر کر دیا جائے تو اس کے احکام مثا اور اس کی اطاعت کرنا اور بے شک جو بھر سے بعد زغرہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا اور تم بدعات سے دور رہنا کیونکہ بدھات (سید ) گمرائی ہیں بھی تم بھی سے جو مخفی ان بدعات کہ بائے تو وہ بھری سنت اور خلفاء راشدین مہدیمین کی سنت کو لازم کر لے اور اس کو داڑھوں سے پکڑلے۔

موا و المرين الترخدي رقم الله يبط : ٣٩٤٦ من الإواؤوقم الله يبط : ٣٠٠ من اين بليرقم الحديث : ٣٣ مند احمد ع عهم ١٢٧ من واري رقم (من الترخدي رقم الله يبط : ١٥ من التيم ١٨ قم الله يبط ١٦٠ مند الشامين قم الحديث : ١١٨ المندرك ع الم ١٥٥ الآجري في الشريد . قرط هذه من )

علامة حمد بن محد خطا في متوفى ١٣٨٨ هدعزت معاديد كي حديث كي شرح من لكعت بين:

نی مسلی الله علیه و کلم نے فرمایا میری امت کے تبتر فرتے ہوں گئے اس میں بددلیل ہے کہ بیتمام فرتے اسلام سے خارج نہیں بین کیونکہ نی مسلی الله علیه و کلم نے ان سب کوائی امت قرار دیا ہے اور اس میں بیددلس بھی ہے کہ اور لی کرنے کو کی فخص ملت سے خارج نہیں ہوتا خواہ اس کی تاویل خطا پرنٹی ہو۔ (معالم اسن مع مخترسن ابوداد درتا میں، مطبوعہ دارالسرفة بیرو۔)

مِن لکھتے ہیں:

اگر کہیں کہ یہ کیے معلوم ہوا کہ ناتی گروہ الجنت و جماعت کا ہے' یکی راہ داست اور خدا کی طرف جانے کا راست ہوا در
وہر ہے تمام دراسے جہنم کے داستے ہیں طالانکہ ہرفر قد دبو کی گرتا ہے کہ وہ راہ داست پر ہاور اس کا ذہب برتن ہے۔ اس کا
جواب مید ہے کہ بیق کو کی بات نہیں ہوئی کیونکہ خابی دبوری کا فی نہیں ہوتا 'ولس جائے جبکہ الجسنت و جماعت کے برتن ہونے کی
دلس کا دیں اسلام نقل ہوتا آیا ہے جبکہ یہاں صرف عقل کائی نہیں ہوتی 'اور متوا تر خبر وں سے معلوم ہوا نیز
دلس میں ہے کہ ان کا دین اسلام نقل ہوتا آیا ہے جبکہ یہاں صرف عقل کائی نہیں ہوتی 'اور متوا تر خبر وں سے معلوم ہوا نیز
عقید ہے اور طریقے پر تھے۔ ذہب اور ارشادات اکا بر ش بوعت اور من مائی کارروائی کی طاوت صدر اول کے بعد واقع
ہوئی سے اید والے بہر گوں ہیں ہے کوئی بھی ان کے طریقوں پر نہ تھا اور وہ ان راستوں ہے بری تنے بدعات جاری ہونے
ہوئی سے اید والے کر جن پر اسلامی ادکام کا دارو حدار ہے اور شاہب اور جد کے ایمہ جبتہ ین ای بردومری مشہور قابل اعتاد
کے بعد ان فرقوں نے ان بر رگوں ہے صحبت و مجت کا رشتہ تو ٹر لیا اور ردکیا۔ محال سے الے تحد شن اور دومری مشہور قابل اعتاد
کے طبقے بی ہیں مسب ای خد ہب پر تھے اور اشام وہ باتر یہ ہیہ کہ امار اور میان نہ بیا عت ہو ایس کا نہیں کا دور والی سے ایک خد ہب کا حد کی اور خواب اللہ میں کا انده علیہ وہلم کی سنت اور ساتھ کے اجماع ہے خابت کیا اور جو رسول اندھیلی انده علیہ وہلم کی سنت اور ساتھ کے اجماع ہے خابت کیا اور جو رسول اندھیلی انده علیہ وہلم کی سنت اور ساتھ نے ایمان کے خبرت اور اور عقیدہ وہ تی اور مسلومی کوان کے خابری موانی پر محمول کرتے ہیں۔ (اور تصویس کوان کے خابری موانی پر محمول کرتے ہیں۔ (اور حصوص کوان کے خابری موانی پر محمول کرتے ہیں۔ (اور حصوص کوان کے خابری کی کرتے ہیں۔ اور تصوص کوان کی کرائر کی دور کہ اور مداست اور اسال نے کے ادران کو در اور کی کرتے ہیں۔ اور توسور کو کرائری کی کرائری کی کرائری کی کرائری کی کرائری کو دور کی کرتے ہیں۔ اور توسور کو خابری کرائری کی کرائری کی کرائری کی کرائری کیا کرائری کی کرائری کی کرائری کرائری کی کرائری کی کرائری کرائری کرائری کی کرائری کرائری کی کرائری کرائ

اور حضرت في عجد دالف الني متوفى ١٠٣٠ ه لكت من

نجات کا راسته الل سنت و جماعت کی بیردی پی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اقوال وافعال اوراصول وفروغ پیس برکت مرحت فرمائے کیونکہ نجات پانے والی جماعت بیم ہے اوراس کے سواباتی سب فرتے خرابی اور ہلاکت بیس پڑے ہوئے

جلدجفتم

marfat.com

ہیں۔آج خواہ کی کواس بات کاعلم نہ ہولیکن کل ہرا یک جان لے گا جبکہ وہ جانا فائدہ نہ دےگا۔ (محتوبات ہتر اول محترب ۴۳۱) اللہ تعالی کا ارشاد ہے: پس (اے رسول کرم) آپ ان کوان کے کفر کی خفلت میں چھوڑ دیں حتی کہ ان کاوقت آجائے۔ (الموسون ۴۵۰)

غمرة كامعنى اورمصداق

رب سی سید میسید این کان کی غمر قاش چیوژ دین کینی آپ ان لوگوں کو چیوژ دیجئے جوابے پیش رو کفار کے حکم میں اس آپر این اور ان کے نفر اور مرتنی کے باوجود جوان سے عذاب مؤتر ہور ہاہا ہی کی آپ پرواہ نہ کیئے۔ غمر قالفت میں اس چیز کو کہتے ہیں جوتم کو ڈھانپ لے اور تم سے بلند ہو جائے اس کی اصل ہے ستر لین کی چیز کو چھپالیں۔ اس وجہ سے کیند کو غمر کہتے ہیں کیونکہ دون شن کو ڈھانپ لیتا ہے اور غمر الرواء کیونکہ کیند دل کو چھپالیتا ہے۔ اور جو پائی بہت زیادہ ہواس کو بھی غمر قائجتے ہیں کیونکہ وہ زشن کو ڈھانپ لیتا ہے اور غمر الرواء اس خص کو کہتے ہیں جوا پی عطا اور بخشش سے کوکوں کوڈھانپ لیتا ہے۔

اس مقی کو لیتے ہیں جوا پی عطااور سس سے کو لوں اوڈ ھانپ لیتا ہے۔ یہاں اس سے مراد جمرت ' غفلت اور صلالت ( گمراہی) ہے کیٹن ان کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیجئے حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے ۔ اس کا بیہ منی بھی ہے ان کافروں کو دوز خ میں جانے دیجئے حتیٰ کہ بیہ شکر خودا پئی آ تکھوں سے عذاب کو دکھے لیس۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : کیا دو بیدگمان کررہے ہیں کہ ہم مال اور اولا دسے جوان کی مدوکر رہے ہیں ⊙ تو ہم ان کی مجملا ئیاں پہنچانے میں جلدی کررہے ہیں ( نہیں نہیں!) بلکہ ہیں بھے تیس کہ ہے۔ (المؤمنون : ۵۱۔۵۵)

ہ پہنے کے مصلوں کر رہے ہیں رہیں۔ بیابی اللہ سے بھی ان رہے کا اوجود کا فروں کے کفر کے باوجودان کو حتیں دینے کی وجوہ

یدامدادتو ان کوسرف گناہوں میں ڈھیل دینے کے لئے ہے اور ان کو معاصی کی دلدل میں زیادہ کھینچنے کے لئے ہے اور وہ یہ مجھ رہے ہیں کدان کی زیادہ نکیوں کا ان کو صلال رہا ہے نہیں نہیں ہیتو حیوانات اور بہائم کے مشابہ ہیں ان میں کوئی مجھ اور شورٹییں ہے کہ بیاس یرغور کرتے کہ بیاستدران اور ڈھیل ہے یا ان کی نکیوں کا انعام ہے۔

امام رازی نے بیردوایت ذکر کی ہے کہ پزید بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نبیوں میں سے کی نمی کی طرف میہ وقی کی کیا میرا بندہ اس پرخوش ہوتا ہے کہ اس پر دنیا کشادہ کر دی گئی حالانکہ دہ جھ سے بہت دور ہوتا ہے اور دہ اس پر افسوس کرتا ہے کہ میں اس سے دنیا افعالیتا ہوں حالانکہ دہ میر سے قریب ہوتا ہے۔اور حسن نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کسر کی کے گئی آئے تو انہوں نے دہ گئین اٹھا کر حضرت سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں پہنا دیے دہ گئیں اسے کھلے متع کہ حدث میں بہتا ہے بیٹیز مجمع کو حق ہے ہوئی اللہ بالڈ اپنے کی علم میں کہتے ہیں تاکہ مالے بیاد الدام اس کہ دور ا

حفرت مراقہ کے کندھوں تک پینی گئے گھر حفرت عمر نے کہا اے اللہ! جھو کھا ہے کہ تیرے نی علیہ اصلاۃ والسلام اس کو پہند کرتے تھے کہ ان کے پاس مال آئے تو وہ اس کو تیری راہ میں خرج کریں اور حضرت ابو بکر بھی ای کو پہند کرتے تھے اے اللہ! اس مال کولوگوں کے لئے آن ماکش نہ بنانا گھرانہوں نے بیآ تیت پڑھی: ایں حسبون انعما نعملدھ مید من مال وہنین 'کیاوہ بی گمان کر رہے ہیں کہ ہم مال اور اولا دے جوان کی مد کر رہے ہیں تو وہ ان کی بھلائیاں پہنچاتے میں جلدی کر رہے ہیں۔ (نہیں نہیں!) بکد یہ بچوئیس رہے۔

اس آیت کا دومراثمل میہ ہے کہ اللہ سجانہ نے ان کو میفتیں اس لیے عطا کیس کہ وہ فارخ البال ہو کراللہ تعالیٰ کی اطاعت اورعبادت کریں اور روزی کا حصول اور اس کے لئے مشقت کرنا ان کی اطاعت اورعبادت میں مائع نہ ہوئیکن انہوں نے ان نعتوں کے حصول کے باوجو داللہ تعالیٰ کی اطاعت اورعبادت سے اعراض کیا تو ان پر اللہ کے عذاب کے زول کی وجہ اور زیادہ مشخص ہوگئی۔

مم ہوی۔ تبیار القرآ،

martat.com

بلدبفتم

الله تعالی کا ارشاو ہے: بے ذک جولوگ اپنے دب کے جلال ہے ڈرتے رہے ہیں اور جولوگ اپنے دب کی آتوں پر ایکان رکھے ہیں ۱۵ اور جولوگ اپنے دب کے ساتھ اگر کہیں کرتے ۱۵ اور جولوگ (اللہ کی راہ میں) جو بکو دیے ہیں وہ خوف زوہ دلوں کے ساتھ دیے ہیں (اس یقین کے ساتھ) کہ دو اللہ کی طرف او نے والے ہیں ۱۵ ولوگ نیک کا موں میں جلدی کرتے ہیں اور دبی نیکیوں میں سب سے بیر ہے والے ہیں ۱۵ (الموسون ۱۲ - ۵۷) موموں کی تحصین کی چارچی و جو و

اس ہے کہا تا بھول بیں اللہ تعالی نے مشرکین کی خدمت فر مائی تھی اور ان آبنوں بیں حسب ذیل پانچ وجوہ ہے موثین کی تحسین فرمائی ہے:

- (۱) موشین اپنے رب سے ڈرتے ہیں مقاتل اور کلی وغیرہ نے کہا وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور بعض مفسرین نے کہا وہ اپنے رب کے ڈرسے دائما اس کی اطاعت کرتے ہیں اور تحقیق ہے کہ جس مخص کے دل میں اپنے رب کا خوف کال درجہ کا ہوگا وہ دنیا میں اللہ تعالی کے ناراض ہونے سے اور آخرت میں اللہ تعالی کے عذاب سے بے حد خوف زدہ ہوگا اور جس فخص کا بیرصال ہوگا وہ اللہ تعالی کی نافر ہائی ہے بہت دور رہےگا۔
- (۲) اور جولوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا نئات میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی ذات اور صفات پر نشانیاں بھری ہوئی ہیں جولوگ ان نشانیوں میں فور اور فکر کر کے صاحب نشان تک چینچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان لاتے ہیں۔
- (٣) اور جولوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نمیں کرتے اس سے مراد شرک جلی نمیں ہے کیونکہ اللہ تعالی پر ایمان لا نا اس کوسٹزم سے کہ اس کے ساتھ شرک ندکیا جائے بکہ اس سے مراد شرک خلی ہے یعنی وہ ریا کاری نہیں کرتے اطلاص کے ساتھ اللہ
  - کی عبادت مرف اللہ کی رضائے گئے کرتے ہیں کی کو کھانے اور سنانے کے لئے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ مرام کا اللہ کی مصریح کی سے شد بنیان کی اور سنانے کے لئے اللہ کی عبادت اور کا میں میں اس تاہ مارہ میں
- (٣) اور جولوگ (اللہ کی راہ میں) جو بچرویے ہیں وہ خوف زدہ دلوں کے ساتھ دیے ہیں اس سے مراد وہ تمام کام ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کردیے ہیں خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہوئیسے نماز اور زکو قاوغیرہ یا ان کا تعلق حقوق العباد سے ہو چیسے کو کول کی امانتیں ادا کرنا اور ان کے قرض ادا کرنا اور ان کے معاملات میں عدل وافعیاف کرنا۔

ہونیے ووں ن کا کی اور مراہ اوران سے مرس کی مراہ اوران سے سامات سی سران سیاست کرد۔ حضرت عاکشر منی الشعنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس آیت کے متعلق رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسکم سے پوچھا: وَ الْکَذِینَ پُدُونُونَ مَا اَلْوَا اَقَ فُلُو اِللّٰهِ مَنْ وَجِمَا اَوْ الْمُوسُونِ ۱۰۰ کیا اس آیت کا مصداق وولوگ ہیں جوشراب پیتے ہیں اور چوری کرتے

ہیں؟ آپ نے فر مایا جیس اے مد آت کی بٹی اس کا معداق وہ لوگ ہیں جوروزے رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں اس کے باوجودوہ اس سے ڈرتے ہیں کہ ان کی بیع بارتنی قبل ان کی جائیں۔

(سنن الرّدَى وَلَمَ الحديث: ۱۳۵۵ سنن اين بليرقَم الحديث: ۱۹۹۸ سندحيدى وَلَم الحديث: ۱۳۷۵ المسيدرك ج ۲۳ ۱۳۹۳ فرح المسند ج ص ۱۵)

(۵) وہ لوگ بیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اس کامٹی ہے ہے کہ وہ بہت رخبت اور اہتمام سے اللہ تعالٰی کی عبادت کرتے بیں اور انیمیں بیفکر وائمن گیروتی ہے کہ کمیں بیرعبادت اپنے وقت سے مؤخر ند ہو جائے اور کمیں اس عبادت کی ادائیگی میں کوئی کوتائی ند ہو جائے۔ اور فرایا وہی نیکیوں میں سبقت کرنے والے بیل ایسی وہ دومر سے لوگوں سے پہلے نیک کرنا چاہجے ہیں یا اس کا معنی ہے ہے کہ وہ عبادت کے اجر میں سبقت کرنے والے بیں ان کوان کی نیکیوں کا اجرآخرت سے

marfat.com

ميار القرآر

جلاح

پہلے دنیا پی مجی ل جاتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم برنس کواس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف کرتے ہیں اور ہمارے پاس ان کا فوشتہ اعمال ہے جوش کے ساتھ کلام کرتا ہے اور ان پر بالکل ظام ٹیس کیا جائے گاہ ( نہیں ٹیس!) بلکہ ان کے دل اس مے خطات میں ہیں اور اس کے سواان کے اور ( بھی ) برے اعمال ہیں جن کو دو کرنے والے ہیں 0 حتی کہ جب ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں گرفتار کریں گرفتا وہ بلبلانے لگیس کے 0 آج مت بلبلاؤ! بے شک ہماری طرف ہے تہماری کوئی مدنیس کی جائے گی ( المؤمنون: ۲۵ – ۲۲)

الله تعالى كے ظلم نه كرنے كى وجوہ اس سے پہلے الله تعالى نے مخلص مومنوں كى صفات كا اور ان كے اعمال كى كيفيت كا ذكر فرمايا تھا اور اب بندوں كے اعمال كے ادكام ميں سے دوتكم بيان فرمائے ايك تحم بيہ ہے كہ وہ اپنے كى بند ہے كواس كى طاقت سے زيادہ كام كا مكلف شيس كرتا اور دومراتكم بيہ ہے كہ اللہ كے پاس ايك كتاب ميں بندوں كے اعمال كھے ہوئے محفوظ ميں اور وہ كتاب حق كے ساتھ كلام كرتى ہے اور ان پر بالكل ظلامين كيا جائے كا اور اس كی نظیر بيتر ميں:

یہ ہماری کتاب جو تہمارے خلاف کی کی بتاری ہے' بے شک تم جو بھی ٹل کرتے رہے تھے ہم اس کو کھھوارہے تھے۔ اور دہ کہیں کے بائے ہماری خرابی! اس کتاب کو کیا ہوا اس نے کسی چیوٹے اور ہزئے گیاہ کو محفوظ کے بیٹیزیس چیوڑا۔

إِنَّا كُنَّا نَسُتَنْسِعُ مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ (الله في:٢٩) وَيَقُولُونَ يُويَلِنَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كِيْرَةُ إِلَّا اَحْصُهَا ﴿ (الله: ٣٩)

هٰذَا كِتَابُنَا يَنُطِقُ عَلَيْكُمُ بِالْحَقِّ

کفار کے ٹرتوت اوران پرنز ول عذاب کی کیفیت المؤمزن: ۱۳ میں فریایا: بلکہ ان کے دل اس نے غلت میں ہیں اس آیت میں غفلت کے لئے غمر ۃ کالفظ فرمایا ہے اور

ہم اس سے پہلے بیان کر بچے ہیں کہ غمر ۃ کا معنی غفلت ، تجاب اور قر آن کے معانی سے اندھا ہونا ہے جب کی مختم کو پائی
ڈھانپ لیو کتے ہیں غدسہ ۃ المعاء ان کے دل غمر ۃ میں ہیں اس کا معنی بیٹھی ہے کہ ان کے دل جمرت میں ہیں اور قر آن ن
کے معانی سے اندھے پن اور تجاب میں ہیں نیز فر ما یا اور اس کے سواان کے اور بھی ہر سے اتمال ہیں جن کو وہ کرنے والے ہیں ،
قنادہ اور بجاہد نے کہا تن کے افکار کے علاوہ ان کے اور بھی گناہ ہیں جن کو وہ ضرور کرنے والے ہیں ، حسن اور انہن زیدنے کہا اور ہمی ہر سے اعمال ہیں جو انہوں نے ابھی تک نبیس سے لیکن وہ ان کو ضرور کریں گے اور ان کی وجہ سے وہ دوز نے میں داخل ہوں کے اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ خالق کا گفر کرنے نے علاوہ انہوں نے تعلق کے اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ خالق کا گفر کرنے کے علاوہ انہوں نے تعلق کر کہتے ہے۔
المؤمنون : ۱۳ میں فریایا: حتیٰ کہ جب ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں گرفتار کر ہیں گے تو وہ بلبلانے لگیں میں

marfat.com

تبيان القرآن

جلدبفتم

اورالمؤمنون: ١٥٠ شر فر مالي آح مت بلبلاؤ ب فك مارى طرف تتمارى وكى دوبيس كى جائك \_

اس گرفت سے مرادوہ عذاب ہے جو جگ بدر کے دن فکست کی صورت میں ان پر نازل ہوا ان کے سرّ افراد کلّ کئے م اورسر افراد قید کے محے اور باتی افراد پہا ہوکر ذلت کے ساتھ النے یا دُل بھا گے۔

ضحاك نے كہااس مرادوه عذاب بے جوقط كى صورت من ان برملط كيا تما تحا مديث من ب

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله ملی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سراٹھاتے تو کہتے مسمع الله

لمن حمده ربنا ولک الحمد 'مجرچندشركول) نام لے كران كے ظاف دعافر ماتے: اے اللہ وليد بن الوليد كو تحات

و اورسلمه بن حشام کواور عیاش بن الی ربید کواور کمزور مومنوں کواے اللہ قبیلہ معزیرا بی بخت گرفت کر'اے اللہ ان پرا پے قبط کے سال مسلط کروے جیسے حضرت بیسف علیہ السلام کے ذیانے جس قبط مسلط کیا تھا اور ان دنوں مفر کے اہل شرق آپ کے

مخالف تته\_ (صحح ابخاري رقم الحديث: ٥٠٨ مجيم سلم رقم الحديث: ٨٧٥ سنن ابوداؤ رقم الحديث: ١٣٣٢ سنن السائي رقم الحديث: ١٠٤٥)

ہبجنسو ون کامعنی ہےوہ زور ہے چینیں گےاور فریاد کریں گے جواُر کااصل معنی ہے بیل کی طرح گز گزا کرآ واز نکالنا۔ الله تعالى فرمائ كا آج تم مت بلبلاؤ التم سے عذاب دورنبیں كيا جائے كا ادر تمبارا چيخا اور جلاناتم كوكوئي نفع نبيس دےگا۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: بے شك اس سے پہلے ميرى آيتي تم پر عاوت كى جاتى تعين تو تم ايريوں كے بل بلك كر بماك جاتے تھے 0اس برتکبر کرتے ہوئے اس قر آن کوافسانہ کہد کر بکواس کرتے ہوئے 0 (المؤمنون: ١٢-٢٢)

نکوص سمراور ہجر کے معالی

تنکصون کوس سے بنا ہے کوس کامعنی ہے کی چیز سے پھرنا 'باز رہنا اور بھاگ جانا۔

مساهواً : سمرے بناہے اس کامعنی ہے رات کو ہا تیں کرنا قصے کہانیاں سنا نا 'اور سامر کامعنی ہے کہائی سنانے والا افسانہ گؤ واستان مرا علامه آلوی نے لکھا ہے کہ سمراصل میں ظل قمر ( جاند کا سایا ) کو کہتے ہیں ''مطلع'' میں ندکور ہے کہ جاند کا سایا اینے وهند لے بن کی دجہ سے اس نام سے موسوم نے اور البحر الحجيظ ميں ندكور ب كدجو جاندنی درختوں پر چراهتی ب اس كوسمر كتے

ہیں' اور علامہ راغب نے لکھا ہے کہ رات کے اند حیرے کو سمر کہتے ہیں' بعد میں اس لفظ کا استعال رات میں باتمی کرنے کے لئے ہونے لگا اور بعض نے کہا سامر کامعنی ہے اندمیری رات۔

ته جوون : بيلفظ هجر ، بنائ هجر كامنى بي كب چيوژنا شخى بكصارنا و ينك مارنا كبهوده ما تم كرنا بنمال بكنالور کسی چیز کے ترک کرنے کو بھی جحر کہتے ہیں۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مرض الموت میں کاغذ اور قلم مانگا تا کہ آپ الی چز کلودیں جس کے بعدمسلمان مراہ نہ ہوں تو بعض مسلمانوں نے کہااھ جسو استفہموہ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۲۳۳۳۱ مج مسلم رقم الحديث: ١٦٣٧ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٩-٣٠ أسنن الكبرئ للنسائي رقم الحديث :٥٨٥٣ ) يعني كيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ہمیں چھوڑ کر اللہ کے پاس جارہے ہیں' آپ سے دریافت کر لؤاس حدیث میں جحریاری میں بذیان مجنے اور ب ہودہ

باتیں کرنے کے معنی میں نہیں ہے۔ ترک کرنے اور چھوڑنے کے معنی میں ہے اور قر آن مجید کی اس آیت میں تھے جوون بیہودہ

یا تیں کرنے اور بذیان کئے کے معنی میں ہے۔ مشرکین کے تکبر کے محامل

اں آیت میں ہاں پر کھرکرتے ہوئے جہودنے کہا پیغیر حرم کی طرف یا مجدحرام کی طرف یا شہر کمہ کی طرف لوٹ ری ہے ہر چھ کہ اس کا پہلے ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ مشہور ہے مشرکین کہا کرتے تھے ہم اہل حرم بین ہم کی سے نہیں ڈرتے

martat.com

صاء القرآء

ایک قول یہ بے کدان کا اپنے دلوں میں یہ احتقاد تھا کہ جرم پر اور کعبہ پر ان کا تمام لوگوں نے نیادہ جن ہے مورہ اس پر مجبر کرتے سے اور بعض منسرین نے کہا یہ خمیر قرآن جمید کی طرف لوٹ رہی ہے کہ بنا کہ اس سے پہلے یہ ذکر ہے: بے شک اس سے پہلے میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھیں اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب تم میری آیات کو شنتے ہوقو تم محبر اور مرحی کرتے ہو اور تم ان پر ایمان نہیں لاتے ابن عطیہ نے کہا یہ بہت محدہ تغیر ہے اور النحاس نے کہا پہلی تغیر رائ ہے مشرکین جم پر فو کرتے سے اور کہتے تھے کہ تم اللہ کے حم کے رہنے والے ہیں۔

تھے اور کہتے تھے کہ ہم النہ کے دم نے روالے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد حیاگ کریا نتیں کرنے کا شرع تھم اور اس کے متعلق ا ھادیث

سابھ کا کے معنی ہم نے ذکر کئے کہ اس کا معنی ہے رات کو باتیں کرنے والا اور تھجرون کا معنی ہے ہری باتیں کرنا معنی وہ رات کو باتیں کرنے وہ رات کو قرآن مجید اور نجی صلی اللہ علیہ وہ کہا وہ اپنی رات کو قرآن مجید اور نجی صلی اللہ علیہ وہ کہ کہا وہ اپنی رات کو قرار اس کو باتیں کرنے کے معلق یہ راتیں اطلاعت اور عبادت کے بجائے معصیت اور ہے ہووہ گوئی ٹیں گزارتے تھے مر (رات کو باتیں کرنے) معتقل یہ حدیث ہے۔

کے بعد با تیس کرنے کوککروہ قرار دیتے تتھے۔ ( محج ابخاری قرالحدیث ۵۲۸ کا محج مسلم قرالحدیث:۱۳۳۰ سنن النسائی قرالحدیث:۱۰۱۹ سنن این بلیر قرالجہ پیٹ ۵۱۸)

جو تحض عشاء کی نماز کے بعد رات گئے تک باتنی کرتا رہے گاوہ تبجد کی نماز کے لئے نہیں اٹھ سکے گااور بعض اوقات صبح کی نماز کے وقت بھی اس کی آگئے نہیں کھلے گئ رات کو ہاتیں کرنے کی ممانعت میں سھدیٹ بھی ہے :

سارے وہ کا بن ان ان کھیں کے واقع دویا میں مرحمت کی میں مصلایت ہی ہے۔ بنوسلمہ کے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم عشاء کے بعد با تیں کرنے سے ابعتناب کرو اور جب رات کوگدھے بولیس تواعو ذباللہ من الشیطن الوجیہ برحو۔

اور بب رات و لات و برا و اعود بالله من المسيطن الرجيم پر حو-حضرت عمران او گول کو مارا کرتے تھے جو رات کو باقی کرتے تھے رات کو عشاء کی نماز کے بعد باقی کرنے کی مما نعت کی حکمت بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کام کان اور روزی کمانے کے لئے بنایا ہے اور رات آ رام کرنے اور سونے کے لئے بنائی ہے

وَّ النَّنَوْم سُبَاتًا وَّ جَعَلَ النَّهَارَ مُشُورًا ۞ (النرقان ٤٦) نيندلوراحت بناديا اورون كواش كُفر به بونح كاوت بناديا و حضرت حذيف رضى الله عنديمان كرت بين كه في صلى الله عليه وملم جب بستر ير ليفتح تويد دعا كرت بساسه حك الموت

واحسب "تيرسنام سه بى يش موتا مول اورتيرسنام سه بى بيدار مول كا" اورجب بسر ساشحة تويدها پر سعة: المحسسه لله الذي احيانا بعد معاامه اتنا واليه النشور "تمام تعريفي الله ك لئه بين جس نه بمين مارنه ك بعد زنده كردما اوراي كي طرف الموتاسي".

( میخ ایخاری قم الحدیث ۱۳۳۴ سن الترفدی قم الحدیث: ۳۳۸۷ سن النسانی قم الحدیث: ۷۳۷ سنن این بلیرقم الحدیث: ۳۸۸۰ متداحمه رقم الحدیث: ۳۲۷۰ عالم الکتب پیروت منن داری قم الحدیث ۲۲۸۶ میخ این حربان قم الحدیث: ۵۵۳۳

رات کو جاگ کر دیرتک باتی کرنا اس صورت میں ممنوع اور کروہ ہے جب قصر کہانی اور کمیل تماشے کی یا دنیاوی باتیں کی جائیں کین اگر فقد اور دین کی باتیں کی جائیں یا ذکر اذکار انتیج پڑھنے یا نوافل پڑھنے صاد قالتیج اور شینہ پڑھنے یا وعظ اور

marfat.com بدينتم

وفي قادير فغ اورسائ على دات كوديرتك جاكا جائ وهذموم يس بحود ب مديث عل ب: قرة بن خالد مان كرتے إلى كرہم في حن بعرى كا انظار كيا انہوں نے آنے ميں ديركر دى تقى حتى كريم المنے ك وقت کے قریب میں محکم کا مرور آ محے اور کہا ہم کو ہمارے ان پڑوسیوں نے بلالیا تھا' مجرکہا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دات ہم عشاہ کی فماز کے لئے نی ملی الشعلیہ و ملم کا انتظار کرتے رہے تی کہ آ دھی دات کے قریب دقت آ کیا مجر آب آئے اورآپ نے ہم کونماز پڑھائی چرہم کوخطبردیا اور فرمایا سنوا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو مکے اور بے شک تمہادا شاد غماد میں موتا رہا جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے حسن بعری نے کہالوگوں کا اس وقت تک نیکی ش شار موتا رہتا ہے جب تک وہ میل کے انظار میں رہے میں اور ق نے کہار بھی حضرت انس نے نی سلی اللہ علید ملم سے روایت کیا ہے۔ (صحيح الخاري رقم الحديث: ٢٠٠٠ مند احمر رقم الحديث: ١٥٠١ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٣٠)

نیکی اُور خیر کی وجہ سے رات کو جا گئے اور با تیں کرنے کے متعلق یہ حدیث بھی ہے: حعزت عبدار حلٰ بن ابی بحر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ (معجد نبوی کے طالب علم) فقراء تھے اور نی صلی الله عليه وملم نے فرمایا جس فخص کے پاس دوآ دمیوں کا کھانامووہ تیسرا (طالب علم) لیے جائے' ادراگر چار کا کھانا ہوتو پانچواں لے جائے اور اگر یا ج کا کھانا ہوتو چھٹا لے جائے اور حفرت ابو برصد بن تین کو لے محتے اور بی صلی اللہ علیہ وسلم دس کو لے **گئے کیں میں اور میرے والدحفرت ابو بکر اور میری والدہ اور میری بیوی اور میرا خادم 'ہم لوگ حفرت ابو بکر کے گھر میں تتے اور** حضرت ابو بکررات کا کھانا نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتے تھے مجر و ہن مفہرے رہے تھے اور جب عشاء کی نماز پڑھ لی **ماتی تھی تو پھرواپس آتے تنے پس اس رات وہ تھ**ہرے رہے حتیٰ کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا پھر کافی رات گزرنے کے بعد آئے ان کی بیوی نے کہا آپ کو کسی چیز نے مہمانوں کی خاطر جلد آنے سے روک لیا ' حضرت ابو بکرنے یو چھا کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا ان کی بیوی نے کہا انہوں نے آپ کے بغیر کھانے سے انکار کردیا انہیں کھانا چیش کیا کمیا تھا تحر انہوں نے کھانے سے اٹکادکر دیا۔حضرت عبدالرحنٰ بن ابوبکرنے کہا ہیں ایک جگہ جا کرچھپ گیا' حضرت ابوبکرنے (میرے متعلق) کہا اے ملامت زدہ اللہ اس کی تاک کاٹ ڈالے اور مزید برا کہا اور مہمانوں ہے کہاتم کھاؤ خدا کرتے تہیں پیکھانا اچھانہ لگئے اور کہااللہ کی تتم میں اس کھانے کر بھی نہیں کھاؤں گا'اور اللہ کی تتم ہم اس کھانے ہے جو بھی لقمہ کھاتے وہ نیچے ہے اور زیادہ نکل آتا اور پہلے سے زیادہ ہو جاتا' حضرت عبدالرحمٰن نے کہا حی کہ مہمان سر ہو گئے اور وہ کھانا پہلے سے زیادہ تھا' حضرت ابو بمر نے اس کھانے کی طرف دیکھاوہ اتنای تھایا اس سے زیادہ تھا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا: اے بوفراس کی بہن! یہ کیا معالمہ ہان کی بیوی نے کہا میری آ بھوں کی شنڈک کی تم یہ کھانا تو پہلے سے تمن کنازیادہ ہے پھر حضرت ابو بحر نے بھی اس کھانے ے کھایا اور کہا میں نے جواس کھانے کو نہ کھانے کی قسم کھائی تھی وہ شیطانی کام تھا انہوں نے اس کھانے سے ایک لقمہ اور لیا مجر وہ کھانا اٹھا کرنچی ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے مجے اور وہ کھانا آپ کے پاس رہا اور ہمارے اور ایک قوم کے درمیان معاہدہ تھا اس کی دے گزر چکی تھی ہم نے بارہ نقیوں (عار کار اوم کے معاطات کی دیکھ بھال کرنے والوں) کو بالایا اور ہرنتیب کے ساتھ لوگ تصالندی جانا ہے ان لوگوں کی تعداد کتی تمی سوان سب لوگوں نے وہ کھانا کھالیا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٢٠١٣ ، صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٠٥٧ ، سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٢٧١)

حضرت ابو بكر كے مهمانوں كى حديث سے استفاط شدہ مسائل

اس مدیث سے بہت نے تعنی احکام متنبط ہوتے ہیں ہم نے جس وجہ سے اس مدیث کو ذکر کیا ہے وہ ہے عشاء کے

بعد نیلی کی باتیں کرنا' کیونکد حضرت ابو برعشاء کی نماز نبی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ پڑھ کرائے تھے بھر گھر آ کرم مالوں کے متعلق وریاضت کیا اور ایسید کھانا نبی صلی الله علیه وسلم کے باس لے کر مجھے اور تقیبوں اور ان کے ساتھیوں کو وہ برکت والا کھانا کھلایا۔ برکت والا کھانا کھلایا۔

تکلف کررہا ہے اور دشواری میں پڑ رہا ہے تو وہ نری ہے منح کر دے ہوسکتا ہے کہ بھیز بان کا اس میں کوئی عذرہ و یا کوئی غرض ہو اور وہ اس کا اظہار نہ کرتا چاہتا ہو اور مہمانوں کے اختلاف کرنے کی وجہ ہے اس کو دشواری کا سامنا ہو۔ حضرت عبدالرض بن ابو پکر حضرت ابو پکر کے آئے کے بعدان کے ڈرکی وجہ ہے چھپ گئے۔ حضرت ابو پکر نے ان کوڈا اشااور تا دیا کہا کہا سے معلوم ہواکہ اولا بڑی بھی ہو جائے بچر بھی ماں باپ کو اسے جھڑ کئے اور ڈائٹنے کا اختیار ہوتا ہے مخضرت ابو پکر نے مہمانوں سے

کہاتم کھاؤتم کو یہ کھانا خوش گوارند گئے انہوں نے مہانوں کو بددعائیس دی تھی بلکہ یہ بتایا تھا کہ اتی تا خیرے کھانا خوش گواری کا ہا عث نہیں ہوتا محضرت ابو بکرنے تسم کھائی تھی کہ وہ یہ کھانا نہیں کھا کیں گے چھر جب ان کومعلوم ہوا کہ یہ کھانا برکت والا ہے اور چہلے سے تین گانا زیادہ ہے تو انہوں نے تسم تو ڈری اور اس کھانے سے کھایا اور اس حدیث پڑھل کیا کہ جو تحض کی کام کو نہ کرنے کی تم کھائے بچرمعلوم ہوکہ وہ کام اچھا ہے تو دہ تم تو ڈکراس کام کوکر کے اور اس قسم کا کفارہ و سے دے۔

حضرت ابوبکر ایار کرئے تین آ دمیوں کو کھانا کھانے کے لئے آپنے ساتھ لے گئے تنے اللہ تعالیٰ نے اس کی جزاء میں اس کھانے کو تین گنا زیادہ کر دیا اس حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق کی ظاہر کرامت ہے اور اہل سنت کے نزویک اولیاء کی کرامت ٹابت ہے'اورمعتزلہ اس کے مشکر ہیں' حضرت ابوبکر کی بیوی نے قسم کھائی میری آ تکھوں کی شنڈک کی تھم!اس کی حبرب

ہے کہ خوشی کے آنسو نصنٹرے ہوتے ہیں اور جلد خٹک ہو جاتے ہیں اورغم کے آنسوگرم ہوتے ہیں اور جلد خشک نہیں ہوتے اس لئے کہا جاتا ہے اللہ تمہاری آنکھیں شینڈی رکھے غیر اللہ کاتم کمانا منع ہے اور حضرت ابو یکر کی ہوئی نے تسم کھائی میری آنکھوں کے بڑی کی خبر العینہ جد میں اس کی تعمیر سرک اور اسٹ کے فی ان کی تھی کہا تا ہیں وقت منع میں میں معتقد میں کہ ا

ی شنڈک کی ختم ایعنی حضرت ابو بگر کی متم اس کا جواب یہ ہے کہ غیر اللہ کی تم کھانا اس وقت منع ہے جب مقصود میہ ہو کہ اگر متم پورٹ نیس کی تو وہ کفارہ دے گا یعنی شرعی تم اور پی نفوی قتم ہے جس ہے مقصود صرف اظہار تعظیم ہے۔ حضرت ابو بحراس کھانے کو

تبيار القرآر

جلدبهم

افغا کر می ملی الله طبید و کم کے پاس لے ملے اس سے حضرت ابو بکری نمی مطی الله علیہ و کم سے فیر معمولی محبت کا پہا چا ہا ہے کہ جوہ اس کو آپ کے پاس لے جاتے ہے کہ مائے ہوں ہے گئے ہوں ہا ہے کہ ساتھ جینے آ دی میے اس سے نے کھا لیا۔ ماٹھ جینے آ دی میے ان سب نے کھا لیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: آ یا انہوں نے اللہ کے کلام میں فورٹیس کیا یا ان کے پاس کوئی ایک چیز آئی تھی جوان کے پہلے باپ دادا کے پاس ٹیس آئی تھی 0 یا انہوں نے اپنے رسول کو پہلیا نہیں تو دہ اس کے مشکر ہو سے 20 یا دہ سے کہتے ہیں کہ اس رسول کو جون ہے (ٹیس ٹیس) بلکہ دوہ ان کے پاس تی لے کر آ یا ہے ادر ان میں سے اکثر تی کو تا پائد کرتے ہیں 0 ادر اگر تی ان کی جون کے واجب کو نہیں تیں 0 ادر اگر تی ان کی

پائ ان کی تھیجت لائے ہیں سوووا پی تھیجت ہے ہی مند پھیرنے والے ہیں 0 کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب ، کررہے ہیں! سوآپ کے رب کا اجری سب سے بہتر ہے اور ووسب سے بہتر روزی ویے والا ہے 0 (المؤمنون: ۱۸-۲-۱۸)

مشر لیمن کے ایمان شدلائے کی وجوہ اوران کا رداورابطال الموروں میں میں بہتایا ہے کہ وجوہ اوران کا رداورابطال المومون : ۹۸ میں بہتایا ہے کہ آن مجیدان کے نزد کیہ مشہوراور معروف تھا اور وہ اس میں فور وفکر کرنے پر قادر تھے کی تکامان کے کلام اور قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت میں نمایاں اور فیر معمول فرق تھا اور قرآن مجید میں کی تم کا تشاد اور تھا مورف آن مجید میں کی تم کا تشاد اور تھیں کے اور آب کی وصدانیت کی معرفت پر شنبہ کیا تھا تو وہ اس قرآن بی میں کہ میں کہ میں کہ اور آب کی دور کی تغییر سے کہ شرکین اس کے آب کی میں کا اور کی اور کی اور اس کی دور کی تغییر سے کہ شرکین اس کے آب کی نہر کا اور کیا گار کرتے تھے کہ اللہ کا کی رمول کو اپنا پیغام و کے کر بھیجنا ظاف عادت اور غیر معمول کام ہے تو ہے بات ندھ ہے اس کا در کرتے ہوئے اللہ تھا کہ رمول اپنی امتوں کے پاس کوئی اس چیز آئی تھی جو ان کے باپ دادا کے پاس نیس آئی تھی ۔ کوئکہ دو اور اپنی امتوں کے مائے مجرات بیش کرتے رہے تھے اور اپنی امتوں کے مائے مجرات بیش کرتے رہے تھے اور ان میں میں میں میں کہذیب کرکے بلاک ہو اور ان میں اور ان میں کہذیب کرکے بلاک ہو کہ اور ان میں کا کا در ان کا کہذیب کرکے بلاک ہو کہا در ان کہ اور ان کا تھا۔

(المؤمنون: 19 میں فرمایایا انہوں نے اپنے رسول کو پہپانائیس تو دہ اس کے مقر ہو گئے ایسیٰ دہ رسول الله سلی الله علیه وسلم کے صدق اور آپ کی دیانت اور آپ کے مکارم اظال سے ناداقف تنے اس لئے آپ کی نبوت کا انکار کرتے تنے سویہ بات مجمی غلا بے کیونکہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے دموئی نبوت سے پہلے دہ انچی طرح جانے تنے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین میں اور چھوٹ اور برے اظال سے بہت دور ہیں تو جب وہ آپ کے صادق اور امین ہونے پر شنق تنے تو پھر کیوں آپ

کی نبوت کا افکار کردہے ہیں۔

المؤمنون: ٥٠ ين قرباايا ده يہ سجتے ہيں كه ال رمول وجن بے يدى اس دوئ رمالت كى وجد يہ بے كہ آپ كى عشل ميں قربايا وہ يہ ہيہ ہے كہ آپ كى عشل ميں قربايا ہو وہ يہ ہيہ ہے كہ آپ كام لوگوں ہے زيادہ عشل مند ہيں اور كوئى جنون شخص المسيقة في من اور كوئى جنون شخص المسيقة في كام كہ من اور كوئى جنون شخص المسيقة في كوئل كر سكتا ہے اللہ تعالى المسيقة في كوئل كر سكتا ہے اللہ تعالى نے ان كے ان شرح كے دان ميں ہے اكر تر كوئا كہ من كوئل كر من كوئل كہ كہ كائل كہ اللہ على اللہ على واللہ كوئل كہ اللہ على اللہ على واللہ كے نا ان كے ناپ مند كرتے ہيں ان كے ناپ مند كرتے ہيں ان كے ناپ مند كرتے ہيں كہ اللہ واللہ على واللہ على واللہ على واللہ على واللہ على واللہ كرتے اور قوام كے ناپ كہ ترت ہوئے كوئي ہيں تے اور دو آپ كہ رہان كى دياست اور ان كا اقد اور اعتا اور اکر اس لئے فرباي كہ بعض لوگ آپ كے برق ہوئے كوئي بيات تھے اور دو آپ

راس لئے ایمان نیمی لائے تھے کہ ان کی قوم ان کو طامت کرے گی اور کیج گی کہ تنہوں نے اپنے باپ وادا کے دین کوترک کر دیا۔

المؤمنون : 21 میں فرمایا اور اگر حق ان کی خواہشوں کی ہیروی کرتا تو تمام آسان اور زمینیں اور جو بھی ان میں بیں وہ سب ہلاک ہوجاتے۔ اس کی حسب ذیل تغییریں ہیں:

(۱) مشرکین کا اعتقادیہ تھا کہ تن ہی ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے اور شرکاء بھی عبادت کے مستحق بین مالا تکہ اللہ کے ساتھ اور شریک بھی ہوتے تو آسان اور زمین کا نظام فاسد ہو جاتا کیونکہ ہر خدا کا تھم دوسرے کے تحالف ہوتا مثل ایک سورج کو مشرق ہے نکالنا حابتا اور دومر امغرب نے دونوں کا ارادہ بیک وقت بورا ہونا ممال تھا بچر کمی ایک کا ارادہ بورا ہوتا اور

مشرق سے نکالنا چاہتا اور دوسر امغرب سے وونوں کا ارادہ بیک وقت پورا ہونا محال تھا پھر کمی ایک کا ارادہ پورا ہوتا اور وہی خدا ہوتا۔الا بنیاء، ۲۲ میں ہم اس من کو وضاحت سے بیان کر چکے ہیں۔

(۲) ان کی خواہش میتھی کہ بتوں کی عبادت کی جائے اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کی سخند میں جائے اور ان کی اس خواہش کا پوراہونا محال تھا کیونکہ متعدد خداؤں کی عبادت اس وقت میچی ہوتی جب واقع میں متعدد خدا ہوتے اور اگر واقع میں متعدد خدا ہوتے تو عالم کا نظام فاسد ہو وہا تا۔

' سروان میں سروسی او سے وقع ہی تھے ہوئی۔ (۳) ان کی خواہشات متعارض اور متصار تھیں اور اگر ان متصار خواہشوں کو پورا کیا جاتا تو عالم کا نظام فاسد ہوجاتا۔

(المؤمنون 21 شرن مایا: کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں۔ یعنی کیا میرشر کیمن اس لئے آپ کے دعو کی نبوت کوئیس مان رہے کہ آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کر رہے ہیں میرشبر قو بہت بعید ہے آپ کو تو آپ کارب روزی دیتا ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وکم کی نبوت کے متعلق مشرکین کے شبہات کو زائل فرمایا تھا اوراب بیا بیان فرمارہا ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وکم کی نبوت برتن ہے اور جو آپ کی نبوت کوئیس مانتے اور آپ کا کفر کرتے ہیں وہ آ شرت میں اس کا خیازہ افغائیس کے بجر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اگر ہم ان پر (مزید) رقم کرتے اور جو تکلیف آئیس کیتی ہے اس کو دور کردیے تو یہ ضرورا پی سرکتی میں سیکھنے پراصرار کرتے ۔ اس آیت میں جس تکلیف کا ذکر فرمایا ہے اس کی حسب ذیل تقسیریں ہیں:

اس سے مراد قط اور بھوک ہے اور دنیا کے باتی مصائب اور تکلیفیں مراد ہیں۔
 اس سے مراد ہے متلف جنگوں اور جہا دول میں ان کا تل کیا جا تا اور ان کا قید کیا جانا۔

ا- اس سے مراد آخرت کا ضرر اور مذاب ہے اور یہ بیان فر مایا کہ دہ اپنے عزاد اور سر تنی میں اس قدر رہی تھے ہیں کہ آخرت

کا عذاب ان سے دور نہیں ہوسکتا کھر ریکہیں گے کہ ان کو دوبارہ دنیا میں بھتے دیا جائے لیکن ان کو دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا اورا گر ان کو دنیا میں لوٹا دیا جائے تو بہ گھراری ڈگر پرچلیں گے۔

marfat.com

جلدبفتم

تبيان القرآن

marfat.com

## قُلُ فَأَنِّى ثُشْكَرُونَ®بَلْ أَتَيْنُهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكُنِ بُونَ®

الك باك بين بين المان عرب المركاليب و مرام مان ك إلى قال في السيائل مع والمركي من

مَا اتَّخَازِ اللَّهُ مِنْ وَلَيِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللَّهِ إِذَّا أَنَّاهُ مَبَ

الشرف داین اکن اواد سی بان اور د اس کات کری میادت کا متن ب ورز برمعبود این .

كُلُّ الْهِ بِمَا حُلُق وَلَعَلَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبِحَن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ

يَمِفُونَ ۚ عَٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَوَّ فَتَعَٰلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۗ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللّ

یران مے تعن بیان کتے ہیں ٥ وه بربان اور برنوا برکا جانے والب اوروه ای ترک سے بندہ جروه ای محتق تہے ہیں ٥

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہی ہے جس نے تہبارے لئے کان اور آئھیں اور دل پیدا کئے ( مگر ) تم بہت کم شکراوا کرتے ہو ) اور وہی ہے جس نے تم کوروئے زمین پر پھیلا دیا اور تم ای کی طرف اٹھائے جاؤگئے 0 اور وہ ہی ہے جوزندہ کرتا ہے اور

موت دیتا ہاوروات اورون کا اختلاف (بھی) ای کے اختیار میں بے کیا ہی تم نہیں بچھتے (المومنون: ۸۰-۵۸) اللّٰد تعالیٰ کی عظیم لعمیّیں اور بندوں کی ناشکری

وَلَقَدْمَكَنَّهُمْ فِيمَآلِانْ مَّكَّنَّكُمْ فِيهُ

وَجَعَلْنَا لَهُمُ سَمْعًا وَآبُصَارًا وَآفَيْدَةً فَمَا

آغُني عَنْهُمُ سَمْعُهُمْ وَلَا آبْصَارُهُمْ وَلَا آفِيْدَتُهُمْ

مِّنْ شَدَةً إِذْكَانُوا يَجْحَدُونَ بِالْبِي اللَّهِ

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کفاراللہ تعالیٰ کی آیوں کو شنے سے انکارکر تے ہیں اور تھا تی میں غور واگر ا خبیں کرتے اوران سے نصیحت حاصل نہیں کرتے اب اللہ تعالیٰ مومنوں کےسامنے اپنی آیات بیان فرمار ہا ہے کہ وہ تی ہے جس نے تم کو کان آئنکھیں اور دل عطا کئے ہیں اور تم کو ان اعضاء کو استعمال کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کی تو ٹیٹی عطا کی ہے' اوراس پر جنبیہ فرمائی ہے کہ جوان اعضاء کا میٹی استعمال نہیں کرتا وہ اس شخص کی طرح ہے جس کے پاس میداعشاء نہ ہوں جیسا کہ اس آیت میں ہے:

ادر بے شک ہم نے ان ( قوم عاد ) کوان چیزوں پر اقتدار دیا تھا جن پر تہیں اقتدار نیس دیا اور ہم نے انہیں کان اور آ تحصیں اور دل بھی دیئے ہوئے تھے لیکن ان کے کان اور آ تحصول اور ولول نے ان کو نفخ نہیں پہنچایا جب کہ وہ اللہ کی آ بتوں کا اٹکار کرتے ۔

(الاحقاف:۲۱) تھے۔ اللہ بجانہ نے ان آینوں میں اپنی عظیم فعمتوں کا بیان فر مایا ہے کہ اس نے کان آ تکھیں اور دل عطا کے ہیں اور ان فعمتوں کا خصوصیت کے ماتھ اس لئے ذکر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے وجوداور اس کی توحید پر استدلال کرتا ان ہی اعضاء پر موقوف ہے گھر بیفر مایا کہ لوگ ان فعمتوں کا بہت کم شکر ادا کرتے ہیں اور دوسری فعمت کا اس طرح ذکر فر مایا اور وہی ہے جس نے تم کورو ہے زیٹن پر پھیلا دیا لین نمسل فرنسل تم کوز ہین میں آباد کر دیا اور قیامت کے دان تم کورو تا ٹیس جس تم فر مائے گا جہاں اس کے موا

marfat.com جاديقو

اور کوئی حاکم میں ہوگا اور تیسری فعت کا اس طرح ذکر فرمایا کہ دی ہے جس نے تم کوحیات عطا کی تاکر تم اس حیات میں نیک عمل كرك دنيا اورآ خرت كى نعتول ك اميدوار بوجاؤا اورموت عطاكى اورموت اس دبير في نعت ب كرموت ك بعدى تم **آ خرت کی دائی اور غیر متای نعتوں کو حاصل کر سکتے ہواور چھی نعت کا اس طرح ذکر نم بای**ا کہ وہی ون اور رات کو بار بار لاتا ر متا ب دن شم آئی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کام کاج اور کسب کرتے ہواور دن کی تمکاوٹ دور کرنے کے لئے تم رات می آرام کرتے ہوا گردن اور رات کا بیانتلاف نه بوتا مثل اگر مسلسل دن ہوتا اور رات نه ہوتی تو تمہاری تعکاوے دور نہ ہو**تی اور نینداور سکون میسر نہ ہوتا اور اگر**مسلس رات ہوتی تو تم کام کارج اور کار دبار نہ کر کیتے اس لئے دن اور رات کا اختلاف عنايا مودن اوررات كايداختلاف بحى تمهارے لئے اللہ تعالى كى عظيم نعت بو وفر ما تا ب

آپ کیے بھلا بتاؤ توسمی اگر اللہ تمہارے لئے قیامت تک مسلسل رات بی رات بنا دیتا تو کیا اللہ کے سواکوئی معبود ہے جو تمہارے یاس دن کی روشی لے آتا کیا پستم نے نہیں ہو؟ ٥ آپ کیے ذرابہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے لئے قیامت تک مکسل دن ہی دن بنا دیتا تو کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جوتمہارے ہاس رات لے آتا جس میں تم آ رام کرتے کیا پس تم و کھتے نہیں ہو 🔾

الله يَا يَنْكُمُ بِلَيلِ تَسُكُنُونَ فِيُو اللَّهِ الْلَهِ يَكُمُ بِلَيلِ تَسُكُنُونَ فِيهِ اللَّهِ اللَّه (القمع: ٢١-١٤) **پر جولوگ اللہ تعالی کی ان نعمتوں میں غور اور فکرنہیں کرتے ان کے متعلق فر مایا کیا تم عقل سے کا منہیں لیتے!** 

الله تعالی کا ارشاد ہے: بکدانہوں نے بھی ای طرح کہا جس طرح پہلے لوگ کہتے آئے تھے 0 انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں مے اور مٹی اور بٹریاں ہوجائیں مے تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں مے؟ ٥ بے شک ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے مبلے بھی ای طرح کاوعدہ کیا گیا تھاریو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں O (المؤمنون: ۲۳-۵۱)

حشر کے وقوع میں مشرکین کے شبہات اوران کے جوابات

قُلْ آرَءَ يُتُمُ إِنُ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَوْمَدًا

اللي يَوْمِ الْهَيْمَنِمَنُ اللهُ عَيْرُ اللهِ يَاتِيكُمُ بِضِيّا إِوْ أَفَلا تَسْمَعُونَ ٥ قُلُ آرَءَ يُتُمُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ

النَّهَادَ مَسْرُمَدًا إللي يَوْجِ الْقِيَامَةِ مَنُ اللَّهُ غَيْرُ

ا**س سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے وجود اور اپنی تو حید پر دلائل ذکر فر مائے تھے اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے حشر نشر اور آ خرت کا ذکر فر ماما' جس طرح کہلی امتوں کے لوگوں نے روثن اور واضح دلائل سامنے آنے کے باوجودم کر دوبارہ زندہ ہونے** کااٹکار کیا تھاای طرح اس دور کے مشرکین بھی اینے باب داداکی اندھی تعلید میں دوبارہ زندہ کئے جانے کا تکار کررہے ہیں ان کا ایک شبه بیقا که جب ان کی بثریاں بوسیده ہوکر اورگل کرریزه ریزه ہوجا ئیں گی اور خاک بن کرخاک میں ل جائیں گی اور ہواؤں کے تپیٹروں ہے ان کی خاک دومروں کی خاک میں اُل جائے گی تو ان جھمرے ہوئے منتشر ذرّوں کو کس طرح جمع کیا جائے گا اور جو ذرّات ایک دومرے سے خلط ہو بھے ہیں ان کو کیے الگ الگ اور تمیز کیا جائے گا؟ اور ان کا بیشراس لئے باطل ہے کہ ان مختلط فرزات کو وہ متمیز نہیں کر سکتا جس کاعلم ناتھ ہوا در ان منتشر ذرّات کو وہ جمع نہیں کر سکتا جس کی قدرت ناقص ہو اور جس کاعلم بھی کامل ہے اور جس کی قدرت بھی کامل ہے اس کے لئے ان منتشر ذیزات کوجمع کرنا اور ان مختلط ذیزات کو تمیر کرنا کیا مشکل ہےاور کیے بعید ہے اوران کا دومراشہ بیتھا کہ اس سے پہلے دومرے انبیاء بھی قیامت آنے اور حشر ونشر کا وعده كريكي تقاورا ناطويل عرمه كُرْر كيااورا بهي تك قيامت آئي نه حشر بوا سُوييخس قصاور كهانيال بين ان كاييشبهي باطل

martat.com

**ے کوکلہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تیامت کا ایک ونت مقرر ہے اور جب وہ ونت آ جائے گا تو تیامت کے آنے میں ایک لمہ کی بھی** 

درجیں ہوگی۔ ساء الدآء اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ ہمیے کہ یہ زین اور اس میں جولوگ ہیں وہ کس کی ملیت ہیں؟ (ہتاؤ) اگرتم جانے ہوں عمقر یب وہ کہیں گا ارشاد ہے: آپ ہمیے کہ سات آسانوں کا مختر یب وہ کہیں گے کہ سات آسانوں کا رب اور عمش کا رب کون ہے؟ وعتر یب وہ کہیں گے کہ اللہ بی سب کا رب ہے! آپ ہمیے کہ کیا چھر ( بھی ) تم نہیں ڈر تے وہ آپ ہمیے کہ کہا چھر کہیں ہے۔ مثل وہ سب کا رب ہے! آپ ہمیے کہ کیا چھر کہیں وہ سب کی اللہ بی مالیات ہے؟ اور وہ پناہ و بتا ہے اور اس کے مقابلہ عمل کوئی بناہ فیمیل وہ سب مثل کوئی بناہ فیمیل وہ سب کی کر سب کا اللہ بی مالیہ ہے 'آپ کیا چھر کہاں ہے تم پر جادو کیا گیا ہے؟ وہ بلکہ ہے گھر کہاں ہے تم پر جادو کیا گیا ہے؟ وہ بلک وہ خرور جھوٹے ہیں والموسون وہ ۱۹۰۸)

مر نے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور بت برسی کے بطلان پر دلائل ان آینوں سے ان کارد کرنامقعود ہے جو مر نے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا اٹکار کرتے تنے اور ان مشرکین کارد کرنامقعود ہے جو بتوں کی پرشش کرتے تنے کیونکہ شرکین کہ اللہ تعالی کا افر ار کرتے تنے اور کہتے تئے کہ ہم بتوں کی اس لئے عبادت کرتے میں کہ دہ جمیں اللہ تعالی کے قریب کردیں کے پھر اللہ تعالی نے اس برتین دلیلیں قائم کیں:

- (۱) فرمایا: بیز مین اوراس میں جولوگ ہیں وہ کس کی ملکت ہیں! اورحشر پراس نے اس طرح استدلال ہے کہ جبتم ہیں جانتے ہوکہ اس زیمن کو اوراس میں بینے والے لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہم نے ان کوزندگی اور قدرت عطا کی تو مجر واجب ہے کہ ان کو نئا کرنے کے بعد بھی ہم ان کوزندگی دینے پر قاور ہوں اور ہوں کی عمادت کی نفی پر اس طرح استدلال ہے کہ جس نے ہم کوزندگی عطاکی اور زندگی گڑ ارنے کے لئے ہے تاریختیں عطاکیں وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی عمادت کی جائے نہ کہ وہ جب کرتے میں فرزید کی گڑ ارنے کے لئے ہے ہوں اور فرنمایا: کیا پھر تم تصبحت حاصل میں کرتے ! اس میں ان کوغور واقل اور مذہر کرنے کی ترفیب دی ہے تاکہ وہ جان ایس کہ ان کا ہت برت کرنا انصاف سے دور اور باطل ہے۔
- (۲) فرمایا: سات آ سانوں کا رب کون ہے اور عرشی عظیم کا رب کون ہے؟ یعنی جب تم یہ اپنے ہو کہ اللہ ہی سات آ سانوں ا اور عرش عظیم کا بنانے والا ہے تو وہ تہیں مرنے کے بعد زندہ کیوں ٹہیں کرسکتا اور سات آ سان اور عرش عظیم کو بنانے والا عبادت کے لاکن ہے یا پھر کی وہ ہے جان مورتیاں جو کی چیز کو پیدا ٹہیں کرسٹین فرمایا کیا پھرتم ڈرسے ٹہیں ہو؟ اس میں یہ تعبیہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے عذاب ہے وہی جی سکتا ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے پر ایمان لائے اور بتوں کی بیشش کو باطل قرار دے کر ترک کر دے۔

(٣) فرمایا بس کے ہاتھ میں سب کی سلطنت ہے؟ پہلے اللہ تعالی نے زمین کو بنانے کا ذکر کیا گھر سات آ سانوں اور عرش عظیم ا کے بنانے کا ذکر کیا پھر اپنی قدرت کا عموم اور شول بتایا کہ تمام چیز وں کو ای نے بنایا ہے تو جو ایسا فر ہروست قادر ہے وہ تہیں موت دے کر پھر زندہ کیوں نہیں کرسکتا ؟ اور جس نے اس ساری کا کنات کو پیدا کیا ہے وہ عبادت کا مستحق ہے یا پھر کی بے جان مور تیاں؟ فرمایا: پھرتم کہاں ہے جادو کئے گئے ہوئیتی تم نے کس سے وسوکا کھایا ہے ان کو وسوکا دیے والا شیطان ہے اور ان کی باطل خواہشیں ہیں۔ اور فرمایا: بھم تن لے کرآتے ہیں اور بیر تن کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے : اللہ نے (اپنی) کوئی اوالو دئیس بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی عبادت کا مستحق ہے ور نہ ہر معبودا تی کا محلوق کو الگ کر لیتا اور ان میں سے بعض دوسر ہے بعض پر غالب آجائے اللہ اندان اوصاف سے پاک ہے جو رہے اس کے متعلق

(المؤمنون:٩٢-٩١)

marfat.com

بیان کرتے ہیں ٥ وہ ہر باطن اور ہرظا ہر کا جانے والا ہاوروہ اس شرک سے بلند ہے جووہ اس کے متعلق کہتے ہیں ٥

تبيا، القآر

### الله تعالى كى اولا د نه ہونے اوراس كاشرىك نه ہونے يردلائل

المؤسنون : ۹۲ می فرمایا: ۵۰ عالم الغیب و اشهادة بیعنی وه بر باطن اور برطابر کا جائے والا سے اللہ تعالی کے سواکی اور پر عالم الغیب کا اطلاق کرتا جائز جمیں ہے بیاللہ تعالی کی صفت خصد ہے۔ ہم نے الانعام: ۵۰ میں اس کی ممل و ضاحت کی ہے دیکھیے جمیان القرآن جسم ص کا اور الاعراف: ۱۸۸ میں بھی اس پر مفصل بحث کی ہے دیکھیے جیان القرآن ج مس س ۲۸۵ - ۲۸۵)

# قُلُ ِ رَبِّ إِمَّا يُرِيِّيِّ مَا يُوْعَدُونَ ﴿ وَنَ الْأَرْبِ فَلَا تَجْعَلُنِي فِي

ا معرف الربي الربي و مراب د كاري كان و دو كاباراب و المرب و و و و را و و و را و و و و ا

الَقَرْمِ الطَّلِمِينَ الْهُو إِنَّا عَلَى أَنْ تَرِيكَ مَا نَعِلُ هُوْلَقْدِ ارْدُنَ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ ا وَكُنْ مِنْ الْمُؤْرِدُ وَ يَعْدُمُ أَبِي كُوهِ وَالْهِ وَكُلْتُ يُولِدُونَ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ

اِذْفَعُ بِالْكَرِّيُ هِيَ آحُسَنُ السَّيِّئَةُ لَا فَكُنُ آعُكُمُ بِمَايِصِفُونُ السَّيِّئَةُ لَا فَكُنُ المَّ

بران اواس طريق سے دور ميمين جو ميت اچھا برد راب كمنتن بيرواتي بنات يى بمان كوفرب ماست يو

وَقُلِّ رَبِّ اَعُوْدُ بِكِ مِنْ هَمَزْتِ الشَّيْطِيْنِ ﴿ وَاعُودُ بِكَ

اب مجے اے مرے دب! یم شطان کے دو مول سے تری بناہ یوں ن ادر اے مرے دب! یم ال سے تری

ڒڿ۪ٲڹٛؖڲؙۼؙڞؙۯؙۏؚڹ<sup>®</sup>ڂؾۧڵٳۮؘٳڿٲؖٵؘٵؘڡؘۮۿؗ؋ٳڶٮۅٛڰٵؙڶڗ

په نها آنهن کردیب با که آن و مقارمی می که که با کرد آن که از ده که به عدیرے رب! ارجعهٔ ون الکی اعمل مالگافها ترکت کاردانها کیلمه

ارجعون العلى اعمل صارى افياترنت كلامراتها ومه

marfat.com

تبياء القرآء

تبيار القرآر

3.4 6

(11a) الكام و

جلدبفتم

marfat.com

مياء القرآء

حسب ذيل جوابات ہيں:

(۱) ایک جواب یہ ہے کداس آیت میں اللہ تعالی نے آپ کوتواضع کرنے اور اعسار کرنے کی تعلیم دی ہے۔

(۲) دوسراجواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیقلیم دی ہے کہ ہر چند کہ آپ معصوم میں اور آپ نے کوئی ایسا کام نمیں کیا جس کی وجہ ہے آپ عذاب کے متحق ہوں تا ہم اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے آپ اس کے جلال ہے ڈریتے رہیے اور بیدوعا میں معرف کے ساتھ کار سے استحق ہوں تا ہے۔

عذاب میں شامل کرنا کس طرح متصور ہوسکتا ہے تو بھر آپ کو عذاب ہے محفوظ رکھنے کی دعا کیوں تعلیم فرمائی ہے؟ اس کے

کرتے رہے کہ جب اللہ ظالموں کو عذاب دی تو آپ کو وہ اس عذاب سے تحفوظ رکھے۔ (۳) اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی امت کے لئے آئیڈیل اور نمونہ ٹیں آپ بید عاکریں تا کہ آپ کی امت بھی

آپ کی اتباع میں بید دعا کرے اور اس دعا کرنے میں آپ کی امت کے لئے دوفائدے میں ایک اس دعا کرنے کا صلہ لے گالینی ان کی دعا قبول کی جائے گی اور دوسرا آپ کی سنت پیمل کرنے اور آپ کی اتباع کرنے کا ان کو تواب ملے گا

( ° ) اور اس کا چوتھا جواب ہیہ ہے کہ آپ کو اس دعا کرنے کا تھم اس لئے دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رسول اور معصوم ہونے سے صرف نظر کر کے صرف اس حیثیت سے بید دعا کریں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں' اور بندگی کا بیر تقاضا ہے کہ بندہ اپنے رب سے بیردعا کرتا رہے کہ دہ اس کو عذاب سے مخوفذ رکھے۔

(۵) اور اس کا پانچال جواب ہے کہ بعض احکام عقل ہے اور اوادر محض تعدی ہوتے ہیں چیسے پائی شہونے یا پائی پر تعرات نہ ہونے کے وقت طہارت کے لئے تیم کا عظم دیا جب کہ ہاتھوں اور چیرے پر ٹی ملنے سے صفائی حاصل تیس ہوتی ہی عظم عقل ہے اور اء ہے کین چونکہ ایم صورت میں طہارت حاصل کرنے کے لئے ہم کو تیم کرنے کا عظم دیا ہے اس لئے ہم تیم کرتے ہیں ای طرح موزوں کے اوپر والے حصد پر س کیا جاتا ہے اور بیع کم ہجی عقل ہے ماوراء ہے کیونکہ موزوں کے نچلے حصد پر گزی کیا کیل گئے کا احمال ہے اوپر والے حصد پرنیس ہے کین ہم کو اوپر والے حصد پر س کرنے کا عظم دیا دیا ہے تو ہم اس حصد پر س کریں گے خواہ حاری عقل میں نہ آئے ای طرح رس کا دیج ہونے سے وضوف شنے کا عظم دیا

ہاور یہ بی عقل سے مادراء تھم ہے کونکدری خارج ہونے ہے جہم پرکوئی نجاست بیس لگتی اور بیرطہارت کے منافی نمیس ہے ای طرح نماز میں قبتہد گانے سے وضوئوٹنے کا تھم بھی عقل سے مادراء ہے بی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے افضل ہیں ً ۔

marfat.com

المؤمنون ۲۳:۱۱۸----۹۳ اس كے باوجود آپ كوكسركا طواف كرنے كا تھم ديا يہ كم محل سے مادراء بادرتعبدى كلم ب ال طرح باوجوداس كے كه آپ دسول مصوم إن آپ كويد كلم ديا كه آپ بيدد عاكري كدا ير ير دب! جب تو طالموں كوعذاب دے تو جھے ان میں شائل ند کرنا سور تھم بھی ماورا وعش ہوادر محض تعبدی ہے۔ (٧) اور اس کا چمنا جواب یہ ہے کہ آپ رسول معموم بیں آپ نے کوئی کناہ نہیں کیا اس کے باوجود آپ کوتو بر کرنے اور استغفار كرنے كاتھم ديا: فكسيت يستمد رتيك واستفيره إله كان آب این رب کی حمر کے ساتھ تنبیج کریں اور اس ہے تسوَّاتُ ٥ (العر٣) مغفرت کی دعا کریں بے شک وہ بہت توبہ تبول کرنے والا ہے۔ حديث على ب: حفرت الو مريه وضى الله عنه بيان كرت مين كه عن في رسول الله ملى الله عليه وملم كويه فربات موت سنا ہے کہ اللہ کی تھم ! میں ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور تو بہر کرتا ہوں۔ ( محج المفاري رُقم الحديث: ٢٠٠٤ من الترمَدي رقم الحديث: ٣٢٥٩ من التسائي رقم الحديث: ٣٣٣ من ابن بليررقم الحديث: ٣٨١٦ مشداح رقم الحديث:٨٣٤٣) ظاہر ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کی حتم کا بھی گناہ نہیں کیا اور تو بہ اور استغفار گناہوں پر کیا جاتا ہے' اس لئے اس صدیث کامحمل میرے کہ آپ کا توبہ اور استغفار کرنا آپ کے درجات اور مراتب میں ترتی اور بلندی کے لئے ہے'ای طرح اس آیت میں آپ کوجو پیتھم دیا ہے کہ آپ بید عاکریں کہ جب اللہ طالموں کوعذاب دے تو وہ آپ کواس عذاب میں شال نہ كرے آب كى يدعا بحى آب كدرجات اور مراتب ميں تى كے لئے ہے۔ اس آیت کے موافق وہ طویل حدیث ہے جس کو حضرت معاذ بن جبل نے روایت کیا ہے اس کے آخر میں ہے ہی صلی الله علیه وسلم نے بیدعا کی :اور جب تو تکی قوم کوفتنہ میں ڈالنے کا ارادہ فرمائے تو جھے فتنہ ہے بچا کرمیری روح قبض فرمانا۔ (منن الترخدي رقم الحديث: ٣٢٣٥ مندا حرج ٥٥ ٣٣٣ طبح قديم مندا حررقم الحديث: ٢٣٣٠٠ عالم الكتب بيروت) 2- اوراس کا ساتواں جواب ہے ہے کہ ہر چند کہ رسول اللہ مطلی اللہ علیہ وکلم معصوم میں اور آپ کا ظالموں کے عذاب میں جتلا ہونامتعور نبیں ہے اس کے باوجود آپ کو بیتھم دیا کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو ظالموں کے عذاب میں شامل نہ كرے كيونكه بھي ظالمول عظم كي خوست ان كوئمي پنج جاتى ہے جوظالم نيس ہوتے ، حيسا كه اس آيت ميں ہے : وَالَّهُ فُوا إِنْ مُنْ أَلَّا يُصِيبُنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا اورتم اس وبال سے بچو جوخصوصیت سے مرف ان عی لوگوں مِنْكُمُ خَاصَةً (الانفال:٢٥) بنیس آئے گا جوتم میں سے ظلم ادر گناہ کے مرتکب ہوئے تھے۔ اور بھی جب عام عذاب آتا ہے تو اس سے بروں کے ساتھ نیک بھی متاثر ہوجاتے ہیں ونیا میں اس کی مثال یہ ہے کہ جب کثرت ہے بارشیں ہول میلاب آ جائیں 'یا زلزلے آ جائیں' یا قحارِ جائے یا کوئی اورارضی وساوی آ فات ہوں تو اس ہے

نیک اور بدسب بی متاثر ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے اپنے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچم دیا کہ جب ظالموں کو عام عذاب دیا جائے تو آپ بد دعا کریں کہ اللہ آپ کو طالموں کے عذاب کی تحوست سے اور اس عذاب کے عموم سے سلامت اور محفوظ

ہم نے اس آیت پراشکال کے بیسات جواب لکھے میں اور اپنے کلام کی محمول اور اس کی بار یکیوں کو اللہ تعالیٰ عی خوب

جاناہے۔

ساء القرآء

martat.com

نې صلى الله عليه وسلم كو كفار كاعذاب د كھانا مثر كين مذاب كانكاركر تر تعراق حسن مام

جیس مشرکین مذاب کا افکار کرتے تنے اور جب نج اسلی اللہ علیہ وسلم ان کواس سے ڈراتے کہ اگروہ اس طرح مخراور شرک پر قائم رہے اور ابنی ہٹ دھری سے بازنہ آئے تو ان پراللہ کا عذاب نازل ہوگا تو وہ نج سلی اللہ علیہ وسلم کا غذاق اثراتے تنے سواللہ

تعالیٰ نے المؤمنون : ۹۵ میں فریایا ۔ بے شک ہم آپ کو وہ عذاب دکھانے پر ضرور قادر ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جارہا ہے۔ اس آیت کامنی ہیے کہ اللہ سجانداس پر قادر ہے کہ وہ آپ رسول کو ان کا عذاب دکھائے لیکن اس نے الن سے اس

اس آیت کاسٹی ہیے کہ الند سجانہ اس پر قادر ہے لہ وہ اپنے رسول کو ان 6 عداب دھائے ہیں اس سے ان سے اس عذاب کومؤ خرکر دیا ہے' کیونکہ اس کوعلم ہے کہ ان میں ہے بعض لوگ ایمان لے آئٹس گے یا ان کی اولا والممان لے آئے گی یا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرما چکاہے:

وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَلِّبُهُمُ وَانْتَ فِيهِمُ السَّاسِ فَهِمُ الراللهُ لَا يَثَانَ بَيْلَ كَهِ جِبَ آ بِ ال كورميان مول آقو (الانفال ٣٣٠) ووان يرعذ البنجي و --

ایک قول ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کوان کا عذاب دکھا دیا جب ان پر قبط کی صورت میں بھوک کا عذاب تازل کیاحتیٰ کہ دوم ردار کھانے پر مجور ہوگئے۔

معرت ابن مسعود رض الله عند نے بیان کیا کہ قریش نے اسلام قبول کرنے کومؤ قرکر دیا نبی ملی الله علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعائے ضرری تو ان کو قوط نے پکڑلیا حتی کہ دہ اس میں ہلاک ہونے گلے اور انہوں نے مردار جانوراور ہٹریاں کھا کیں پھر ابوسفیان آپ کے پاس آئے اور کہا اے مجمد! آپ رشتوں کو جوڑنے کا تھم دیے جیں اور آپ کی قوم ہلاک ہور ہی ہے آپ اللہ

ے دما كيج أو آپ نے بياً بت پڑهى: كَارُ مَقِيبٌ بِكُومَ مَاتِي السَّمَاءُ كِيدُ خَإِن مُّينُنِ ۞ اَب اس دن كا انظار كريں جب آسان ظاہر دموال لائ

الدخان ) گا۔ (الدخان:۱۰) گا۔ کفار قبط کے ایام میں بھوک ہے مجبور ہوکر آسان کی طرف د کھتے تو بھوک ادر کمزوری کی شدت کی وجہ ہے اُنہیں آسان

ر تفار کورائے ایا ہیں ہوت ہے ، بوراو کرا میان کرتے ہیں ۔ اداری کر سرار کر کرنے کا معامت و موال بھی ہے جس رحوئیں کی طرح نظر آتا تھا۔ اورائی تول میہ ہے کہ قرب قیامت کی دس بیزی علامات میں سے ایک علامت و موال بھی ہے جس سے کا فربہت زیادہ متاثر ہوں گے اور موثن کم اس آیت میں ای دھوئیں کا ذکر ہے اس تغییر کے اعتبار سے میہ علامت قیامت کے قریب فاہر ہوگی جب کہ پہلی تغییر کے اعتبار سے بیعلامت فاہر ہو چکی ہے جیسا کرتھے بخاری میں ہے اور بید دونوں تغییریں

> پھر وہ لوگ اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے اوراس کا ذکراس آیت میں ہے: پَیوَ ہَ نَبِطِیتُ الْبَطَشَةَ الْکَیْرُای (الدخان:۱۱) جم دن ہم بڑی بخت گرفت کریں گے۔

(صحح النخاري رقم الحديث: ١٠٠٠ سنن الترزي رقم الحديث: ٣٢٥٣ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١١٨١)

اورایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی صلی اللہ علیہ وکم کو کفار کا عذاب جنگ بدر کے دن دکھا دیا جب ستر کافرقل کئے گئے اور ستر کافر گرفتار اور باتی ذات کے ساتھ یہ پیا ہوگر بھاگ گئے اور فتح مکہ سکے دن کفار کاعذاب دکھایا جب کفار مکرکونکست فاش

ہوئی اور نی صلی اللہ علیہ و ملہ اور آپ کے اصحاب فاتحانہ شان ہے مکہ نمریس دانمل ہوئے۔ برائی کا جواب اچھائی ہے دینے کی نصیحت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کی مثالیں برائی کا جواب اچھائی ہے دینے کی نصیحت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کی مثالیں

المؤمنون: ٩٦ میں فریایا: برائی کواس طریق ہے دور تیجئے جو بہت اچھا ہوآ پ کے متعلق میہ جو باتھی بناتے ہیں ہم ان کو مقدم

 خوب جانع بیں۔ای طرح ایک اور آیت عم می فرایا ہے: وَلاَ تَسْتَوى الْحَسَدَةُ وَلَا السَّيِّنَةُ لَا الْمَقْعُ الْمَعْقِ عَلَى الْمَعْرِينَ الْمَعْرِينَ الْمَعْر

وَبِينَةُ عَدَاقَ وَ كَالْكُ وَكِيْ حَيْثُمُ ( ﴿ أَجِمَةِ ٣٣٠) بِعِيده آپ انجب اوردوست بو۔
اس آےت کامٹن میہ ہے کہ آلم کا جواب احمان ہے دیجے ' زیادتی کا جواب تنو کے ساتھ اور فضب کا جواب منو اور درگزر کے ساتھ اور بے بودگی ل کا جواب جم پڑی کے ساتھ اور ناپندیدہ باتوں کا جواب پرداشت اور علم ہے دیجے ' اس کا تنج یہ کلے گا کہ آپ کا درُّس آپ کا دوست بن جائے گا اور دور رہنے والا قریب ہو جائے گا اور آپ کے خون کا پیاسا آپ کا گرویدہ اور حال شار ہو حائے گا۔

. نی صلی الله علیه وسلم کی سیرت میں اس کی بہت مثالیں بیں ہم چند مثالیں ذکر کر رہے ہیں۔

حضرت براہ بن عازب رضی الشعنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی الشعلیہ وہلم مدید کی طرف جرت کررہ سے تو تو مراقہ بن عازب رضی الشعنہ وہلم نے اس کے طاف دعا کی تو اس کا محمولاً انہ میں موقف کیا اس کے طاف دعا کی تو اس کا محمولاً از مین میں وہن کیا اس نے کہا آپ بمرے لئے اللہ سے دعا کیجئے ہیں آپ و مرز نہیں پہنچاؤں گا نی صلی الشعلیہ وسلم نے اس کے لئے دعا کیا ایک اور حدیث میں ہے اس نے آپ سے بیروال کیا کر آپ جمعے امان لکھ کر دے دیں آپ نے عام بن فجر وہ کو کھم دیا اس نے تو براس کو امان لکھ دی۔

(محج البخاري رقم الحديث: ١٩٠٨ ١٣٩٠ مح مسلم رقم الحديث: ٢٠٠٩ السن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١٨٦٧٣)

غور سیجتے نی معلی اللہ علیہ و کلم اس مخف کو امان لکھ کردے رہے میں جو سواد نؤں کے لائج میں آپ کا سرا تاریخ کے لئ لکل تھا آپ نے اس کی بدی کا جواب نئل سے دیا اور بالآخر دہ سلمان ہوگیا۔

سباه القرآء martat.com

نامر جے تھان کی تبلغ سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔

(سرة المنديك باش الروش الانف ج سه ٨ ٨ مطبوع بيروت فق الباري ج سه ٢٥ -٣١ معلوصال مودا ١٥٠٠ )

فتح مكرك بعد آپ نے عمر بن وهب كى سفارش سے مغوان بن اميكو بھى معاف كرديا اوروه مسلمان بو صحے۔

(كاب المفازى الواقدى ج من ١٨٥ الكال لا بن اليرج من ١٩٨ يروت)

حضرت عربن الخطاب رضی الله عنه بیان كرتے بین كه جب عبدالله بن الى ابن سلول فوت جميا تو اس كی نماز جنازه

رِ حانے کے لئے رسول الله صلى الله عليه ولم آم و بلايا مميا، جب رسول الله صلى الله عليه ولم ماس كى نماز جنازه پر حانے كے لئے كرے ہوئے تو مارے ہيں؟ كرے ہوئے تو ميں دور كر آپ كے ياس پنج مميا ميں نے كہايا رسول الله كيا أثب ان ابى كماز جنازه پر حارب ہيں؟

ھڑے ہوتے ہوتے ہو اس دور کراپ کے پان کی لیا اس کے جہا یا دھوں اللہ جا اپ ان ہابان مان ماہ جبارہ پر مان کے جہا ی حالانکہ اس نے فلاں دن میدار مید کہا تھا (کہ لمدیمۃ بہتی کر عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے اور مید کہا تھا کہ جولوگ آپ کے ساتھ میں جب تک وہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں اس وقت تک ان پر خرج نہ کرواور حضرت عاکشروضی اللہ عنہا پر بھکاری کی

ے ماط میں بہب ہے روہ ہوں ماہ میں ہوریں گئی۔ تہت لگائی تھی جس ہے؟ پ کوخت رخی پہنچا تھا اور آپ ہے کہا تھا کہا پی سواری دور کرد بچھے اس ہے بدیوآ تی ہے جنگ اُھ بیں بین لڑائی کے دن اپنے تین سوساتیوں کو لے کر لفکر ہے نکل عمایا میں آپ کو بیرتمام ہاتم محواتا رہا' رسول اللہ ملی اللہ

یں بین حراق کے دنانے بین موسامیوں وے رسر سے س میا ہا کہ ان اور مار کا اور مار ہا رسول میں اللہ میں اللہ اللہ ع علیہ وسلم نے جسم فرما کر کہا '' اپنی رائے کو رہنے دو' جب میں نے بہت اصرار کیا تو فرمایا بھے افتیار دیا گیا ہے نہ کرو) سو میں نے (استعفار کرنے کو) افتیار کر لیا' اوراگر مجھے بیٹلم ہوتا کہ اگر میں نے ستر مرتبہ سے زیادہ استعفار کیا تو اس کی

نہ کرو) سومیں نے (استغفار کرنے کو) اختیار کرلیا' اور اگر مجھے بیعلم ہوتا کدا گرمیں نے ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا تو اس کی مغفرت کردی جائے گیا تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا' حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس کی نماز جنازه پر حمائی \_ ( صحح الخاری قم الحدیث:۱۳۷۱ منداحمه قم الحدیث:۹۵ عالم الکتب بیروت ) امام الوجهه فرحج بن جریر طبری متوفی ۱۳ هدروایت کرتے میں:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وہلم ہے اس معاملہ میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میری قیص اور اس پرمیری نماز جنازہ اس سے اللہ کے عذاب کو دورٹیس کر سکتی اور بے شک جھے بیدامید ہے کہ میرے اس عمل سے اس کی قوم کے ایک ہزار آ دمی اسلام لے آئیس گے۔ (جامج البیان ج ۱۳۷۰ما معلورہ دارالسرفنة بیروت ۱۳۹۹ھ)

آپ کی اس زی اور حسن اخلاق کود کھ کرعبداللہ بن الی کی قوم کے ایک ہزار آ دی اسلام لے آئے۔

آبوسفیان نے متعدد بار مدینہ پر حملے کئے تھے اس کو معاف کر دیا 'وٹش نے آپ کے محبوب بھا حضرت ہمزہ رضی اللہ عند کو شہید کیا تھا اس کو معاف کر دیا 'صند نے حضرت ہمزہ کا کجیے رفکال کر کچا چہایا تھا اس کو معاف کر دیا اور مکہ کے جن ظلم وسم ڈھائے تھے جنہوں نے آپ کے داستہ میں کا نے بچھائے تھے جنہوں نے سجدہ کی حالت میں آپ پر اوچھڑ کی ڈائی مگی جنہوں نے آپ کا ساتی بائیکاٹ کیا تھا او شعب الی طالب میں غلر کا ایک دانہ تک نہیں موضیتے دیا تھا ان سب کو معاف کردیا۔

مفرین کاس بیں اختلاف ہے کہ اس آیت کا تھم اب بھی باقی ہے یامنون ہو چکاہے اس کا جواب ہیہ ہے کہ جہاد کے احکام نازل ہونے کے بعد کافروں کی ذیادتی کے جواب کوزی سے دینے کا وجوب اب منون ہوگیا ہے اور مسلمانوں کے

ا حکام نازل ہونے کے بعد کافروں کی زیادتی کے جواب لوٹری سے دینے کا وجوب اب معسوح ہو کیا ہے اور مسلمالوں کے آپس کے معاملات میں زیادتی کا جواب زی کے ساتھ دینا اب مجمی معمول ہے او مستحمٰن ہے قرآن مجمید میں ہے:

و حَرَزا مُسَتِيدًة سَتِيدة مَنْدلها فَمَنْ عَفَ بِرائي كابداى جي برائي إلى عادر جومعاف كرد ادر

وَ اَصَلَحَ فَاجُورُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظّلِيمِيْنَ ۞ اصلاح كرعة الله كا اجرالله ك ذمه كرم يرب ب ثك الله (الوريَّا:٩٨) فالمول عبت نيل كرتا-

marfat.com مادينو

الأمور (الثوري: ٢٠٠)

إلاً كُوْحَةً عَظِيمٍ ٥ (مُ المِدة: ٣٥)

وَكُمَنُ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَهِنْ عَزُم

وَّمَسَا يُكُلِّهُ إِلَّا الْكِيْنَ مَسَرُوُا وَمَا يُلَقَهُاۤ

اورجم فض نے مبر کیا اور معاف کر دیا بے شک یہ بلند

ہمت والوں کے کاموں میں ہے ہے۔ اور سات (مالاً) کا علم اجمالاً ، سروما) صرفہ الدرج

ادر یہ بات (برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا) صرف ان می لوگوں کو صاصل ہوتی ہے جومبر کریں اور اور ان می لوگوں کو صاصل ب

ہوتی ہے جو بڑی سعادت والے ہوں\_

حضرت عائشہ رضی الشرعنها بیان کرتی میں کہ رسول الشرملی الشہطیہ وسلم طبعاً بے شری کی باتیں کرتے تھے اور نہ تکلفا آپ بازار بیل شود قبیل کرتے تھے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے کین معاف کردیتے تھے اور درگز رکرتے تھے۔ منسفہ موجود تھا کہ مصدور میں مصدور میں مصدور میں اللہ مصدور مصدور کے اللہ معالم مصدور کے اللہ معالم کا اللہ م

(سنمن الترخرى وقم الحديث: ١٦٠٦ منداجوج٢٠ ص١٢٥ معنف اين الي ثيرية ٥٨٠ ١٣٣٠ من حبان وقم الحديث: ١٣٠٩ من كبري للجيعي (٣٥)

حعرت عائشر من الشعنها بيان كرتى يوس كر من فينين ديما بجى رسول الشعلى الشعليد وللم بركوئى زيادتى كام ي بواور آپ نے اس كابد الداليا و جب بحك الله كى صدودكو پايال شركيا كيا بواور جب الله كى صدود كى ذراى بحى خلاف ورزى كى كئ بوتو آپ سے زيادہ غضب ناك كوئى نين بوتا تھا اور آپ كو جب بحى دو چيزوں بن سے كى ايك كا اختيار ديا جاتا تو آپ زيادہ آسان چيز كوافتيار كرتے تھے بيٹر طيكرو كناه ند بو۔

( مج الخارى فم الحديث: ١٩٥٠ ٢٨٥٧ ٣٥٨٠ مع مسلم فم الحديث ٢٣٢٤ من الإداؤد فم الحديث ٢٨٥٥ منداتير ٢٢ ص ٨٥ مج المن حيان فم الحديث: ١٩٣٠ معند عبدالزاق وقم الحديث ٢٩٥٠ امنذ الإيطان فم الحديث ٢٣٣٥)

نی ملی الشعلیه وسلم نے اپنی امت کو مجی سی تقین کی ہے کہ وہ برائی کا جواب چھائی سے اور بدی کا جواب نیکی سے دیں: حضرت عقبہ بن عامر رضی الشد عند بیان کرتے ہیں کہ میرک نجی ملی الشعلیہ وسلم سے طلاقات ہوئی میں نے سے کا ہاتھ

ہ کرنے میں جمال کی اور عوض کیا: یا رسول اللہ! مجھے بتائے کہ سب سے ایتھے اعمال کون سے ہیں؟ آپ نے فر مایا اے عقبہ! جو تم سے تعلق قرائے تم اس سے تعلق جوڑو جوتم کو محروم کرے اس کو عطا کر واور جوتم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو۔

مسے سے سورے اسے سیورو بوم و مروم رہ اس کو مقام دوادر دوم پر مرسے اسے اور اس دو۔ (منداحدی میں ۱۳۸ طبح قدیم منداحد رقم الحدیث: ۲۳۷۷) عالم الکتب بیروت طافظ زین نے کہا یہ حدیث میں استعمال کے الد استعمال نے ترفدی کا حوالہ دیا مگر مجھے ترفدی میں بیر حدیث بیس کی منداحمد آم الحدیث: ۲۲۷کا وارالحدیث القاہرة المج

الكبيرج كامل 12 بجم الزوائدرقم الحديث: ١٣٧٨٩ عافظ أنتثى نے كہامام احمد كى دوسندوں ميں سے ايك سند صن ہے )\_ حضرت على رضى اللہ عنہ بيان كرتے ہيں كہ بي صلى اللہ عليه وسلم نے فرمايا جوتم سے تعلق تو ڑے اس سے تعلق جوڑ ؤجوتم سے بماسلوك كرے اس سے اجھاسلوك كرواور تق بات كھوٹوا وہ قبرار سے خلاف ہو\_

(اين الخيارةً الحديث: ١٩٣٩ كترب تاريخ انن حساكري سمل ٢١ بع الجواح دَّم الحديث: ١٣٣٩٨ الجامع الصغيرةُم الحديث: ٥٠٠٠٠ كز العمال دَمُّ الحديث: ٢٠٩٠ لسلسلة الما حادث لصحيح لما لما في أوّ الحديث: ١١٩١١)

حضرت الدور رضی الشرعند بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ بجھے بھیعت کیجئے آپ نے فر مایا میں تہیں اللہ سے وُر نے ( تقو کی) کی بھیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ تہارے ہر کام کا سردار ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اور زیادہ بھیعت کیجئے آپ نے فر مایا تم طاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کو ازم کر لو کیونکہ یہ تہارے لئے آسانوں میں فور ہے اور زمین میں فور ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اور زیادہ بھیعت کیجئے آپ نے فر مایا تم زیادہ نہانہ کرد کیونکہ یہ دل کو مار و تا ہے اور

martat.com

مياء القرآء

جرے کا نورختم کردیتا ہے بھی نے عرض کیایا رسول الله اور بھیجت کیجے آپ نے فرمایاتم جہاد کو لازم کرلو کی تھر میری امت کی رہائیت ہے بھی نے کہ فامون رہو کی تھر میری امت کی رہائیت ہے بھی نے کہ فامون رہو کی تھر میر فامون رہائیت ہے بھی نے کہ فامون رہو کی تھر میر فامون رہائیت ہے بھی تا ہوئے تھر نامون الله اور بین کے کاموں بھر تہمارا مدد گار ہوگا جس نے عرض کیایا رسول الله اور بھیجت بھیج آپ نے فرمایا این ہے کہ تم کو دیکھواور اپنے ہے برتر کو ندد کھوئی اس بات کے زیادہ لائن ہے کہ تم اللہ کا این میں نے عرض کیایا رسول الله اور زیادہ بھیجت کیجے آپ نے فرمایا اللہ کا پیغام سنانے جس کسی کی ملامت سے نے تعلق تو ڈیر میں نے عرض کیایا رسول اللہ اور زیادہ بھیجت کیجے آپ نے فرمایا اللہ کا پیغام سنانے جس کسی کی ملامت سے نہ ڈرو جس نے عرض کیا یارسول اللہ اور فیصت کیجے آپ نے فرمایا لائلہ کا پیغام سنانے جس کسی کی ملامت سے نہ دور وہی ہے دور کو پند کروجن چیزوں کو کہ آپ نے بڑھ کرکوئی تھ بیر جس اور کرتا ہے سے کہ کہ درکر تے ہوئی گھرآپ نے نیم سے داخل کے لئے ان چیزوں کو پند کروجن چیزوں کو کہ آپ لے بھرکر کوئی تھ بیر کرکے امالات سے بڑھ کرکوئی تھ تو کائیں اور ایسے اخلال ت بیر مرکوئی تھ تو کائیں اور ایسے اخلال ت بڑھ کرکوئی تھ تو کائیں اور ایسے اخلال ت بڑھ کرکوئی تھ تو کائیں اور ایسے اخلال ت بڑھ کرکوئی تھ تو کائیں اور ایسے اخلال ت بڑھ کرکوئی تھ تو کائیں اور ایسے اخلال ت بڑھ کرکوئی تھ تو کائیں اور ایسے اخلال ت بڑھ کرکوئی تھو کائیں اور ایسے اخلال ت بڑھ کرکوئی تھو کائیں اور ایسے اخلال ت بڑھ کرکوئی تھوں کہ بھر تھرکوئی تھو کائیں اور ایسے اخلال ت بڑھ کرکوئی تھوں کوئی تھیں۔

برطاوی می می دوست (۱۹۵۶ صحیح این حمان قم الحدیث: ۳۱۱ مافظ البیثی فرماتے میں اس حدیث کی سند میں ایک (اقیم الکبیر قم الکبیر فر الفیانی ہے اس کی امام این حبان نے توثیق کی اور امام ابوزرعہ نے اس کو ضعیف قرار دیا مجمع رادی ابر اتیم بن جمام ۲۱۷)

ری ۱۹۳۱) میں اس بحث کوش مصلح الدین سعدی شیرازی متونی ۲۹۲ھ کے اس شعر پر ختم کرتا ہوں۔ بدی را بدی سہل باشد بزا

اگر مردی احسن الی من اساء

برائی کا بدلہ برائی ہے دینا بہت آ سان ہے ٔ مردا گل ہیہ ہے کہتم اس کے ساتھ اچھاسلوک کروجس نے تہبارے ساتھ برا م

شیطان نے وسوسوں اور اس کے حاضر ہونے سے پناہ طلب کرنے کے متعلق احادیث المؤمنون : ۹۵- ۹۵ میں فرمایا: آپ کئے: اے میرے رب میں شیطان کے همزات (وسوسوں) سے تیری بناہ میں آتا

المؤمنون : ۹۸- ۹۷ میں فرمایا: آپ کئے: اے میرے رب میں شیطان کے ھمزات (وموسوں) سے تیری پناہ میں آتا ہوں ۱ اوراے میرے رب میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہول کہ وہ (شیاطین ) میرے پائ آئیں۔

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کوعفواور درگز رکی تھیجت کی تھی اور برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی تلقین کی تھی اوراس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ وہ کون می چیز ہے جس سے عفو درگز راور بدی کا جواب نیکی سے دینے کی طاقت حاصل ہو گی اور وہ ہے شیطان کے ہمزات (دسوس) ) سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔

الحمر ۃ كالنت ميں معنى ہے كچوكے لگانا اور دھكا دے كركى كو دوركرنا كيف نے كہا ہي پشت بات كرنا الحمر ہے اور مند كرما ہے بات كرنا لم من ہے اور شيطان چيكے چيكے ابن آ دم كے سيند ميں وسوے ڈالٹا ہے اور اعو ذبك من همسزات الشيب اطين كامنى ہے اللہ كے ذكرے ناقل كرنے كے لئے شيطان جن باتوں كو ول ميں ڈالٹا ہے ان سے اللہ كى بناہ طلب

کرنا عدیث میں ہے:

حضرت جبیرین مطعم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه و کلم نماز پڑھ رہے تھے راوی نے کہا پیانہیں وہ کون پیر

ى نماز تقى آپئے پڑھالله اكبو كبيرا' الله اكبر كبيرا' الله اكبر كبيرا' الحمدلله كثيرا' الحمدلله كثيرا اور تمن مرتبہ پڑھاسبےان الله بكرة واصيلا گجرها كى: يمن شيطان كرنے' ال كى نفث اوراس كے همزے اللہ كا پناہ

martat.com بد

هن تا اول مطرت جير في كانف كامعى شعر باور الله كامعى تعبر باورهم كامعى بالوديين جنون

(سنن الوداؤدرقم الحديث: ٤٦٣ كم سنن ابن ملجدرقم الحديث: ٥٠ ٨ منداحمدرقم الحديث: ١٦٧٨٣ وارالفكر)

نیزاس آیت یس شیطان کے حاضر ہونے سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنے کا عمر ریا ہے۔

حضرت جابر رضى الشرعند بيان كرت بي كديس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بيفر مات موس سا ب كه شيطان تماری برچز کے پاس ماضر ہوتا ہے جی کردہ کھانے کے پاس بھی ماضر ہوتا ہے ہی جب تم میں سے کی فض کا لقہ کر جائے تو اس لقمہ پر جو خراب چیز لگ مجی ہے اس کو صاف کر کے اس لقمہ کو کھا لے اور جب کھانے سے فارخ ہوتو اپنی الکیوں کو جات

لے کو تکدوہ بیں جانا کہ اس کے طعام کے کون سے بڑ میں برکت ہے۔

(صحيح مسلم دقم الحديث بلا بحرار٣٣٣) الرقم أمسلسل : ٥٢٠٥ سنن ابن ماجد رقم الحديث :٣٢٧٩)

الرحم مخف كوشيطان خواب ش آكر درائة واس كے متعلق بير حديث ب عمرو بن شعیب اپنے والدے اور وہ اپنے داداے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تم میں ہے

كوتى تخف نيند من ورتا بوتوه وه يركب اعوذ بسكسات السله التامات من غضبه وعقابه و شرعباده و من همزات **الشیباطین و ان یمحضرون (ش**راللہ کے فضب اس کے عذاب ادراس کے بندوں کے ثرے اور شیطانوں کے *وسوس*ول ے اور ان کے حاضر ہونے ہے اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں ٔ حضرت عبداللہ بن عمر واپنے بالغ بجوں کو پہ کلمات یاد کراتے تھے اور نابالغ بچوں کے لئے ان کلمات کوایک کاغذ میں لکھ کر اس کاغذ کوان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔امام ترفدی نے کہا بیعدیث حسن غریب ہے۔

(سنن الترغدي دقم الحديث: ٣٥١٣ سنن ابوداؤد دقم الحديث: ٣٨٩٣ مصنف ابن الي شيرج ٨ص١٣ ٣١ ج ١٠٠٠ ٣١٠ منذاجرج بهم ١٨١ كتاب الدعاء للطبر اتى رقم الحديث: ٨٦ ١٠ ممل اليع والمليلة للنسائي رقم الحديث: ٢٥٠ ياممل اليوم والمليلة لا بن السي رقم الحديث: ٢٥٣ يام حد رك ع السيمة الاساء والسفات للبيعي ع السيم " كياب الآواب للبيع رقم الحديث: ٩٩٣)

حافظ این کشراورعلامه شوکانی نے بھی اس آیت کی تغییر ش اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: حتیٰ کہ جب ان میں ہے کی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب! مجھے والمن مجیح وے 0 تاکہ میں اس دنیا میں وہ نیک کام کرلوں جن کو میں چھوڑ آیا ہوں ' ہرگز نہیں بیمرف ایک بات ہے جس کو یہ کہ رہا ہے

اوران کے پس پشت ایک جاب ہے جس دن تک ان کواٹھایا جائے گان (المؤمنون: ١٠٠-٩٩) موت کے وقت دنیا میں دوبارہ لوشنے کی تمنا کرنے والے کا فرہوں گے اور بد کارمسلمان

جب کافر کی موت کا ونت آ جاتا ہے اور موت کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں اس وقت وہ ان فرشتوں کو د کھیے لیتا ہے جو اس

كى روح تبض كرنے كے لئے آتے ہيں اس وقت اس كواسية كمراہ ہونے كاليقين ہو جاتا ہے۔ قرآن مجيد ميں ہے: وَلَوْ تَوْكَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَابِكَةُ کاش آپ اس ونت و کمھتے جب فرشتے کافروں کی روح

قبض کرتے اوران کے چرول براوران کے کولہوں برضرب لگاتے يَحْيِرِبُوَنَ وُجُوُهَهُ مُ وَادْبَارَهُمْ وَذُوْفُواْ عَذَابَ الُحَرِينَ ٥ (الانتال:٥٠) ہیں ادر کہتے ہیں کہتم جلنے کاعذاب چکمو۔

اور موت کے دقت کا فراینے دل میں کہتا ہے کہ اے رب! مجھے داہی بھیج دے ارجد عبون جمع کا میذیئ اللہ واحد ہے

کین کافراس ونت اس کے لئے تعظیم کے قصد ہے جمع کا میغہ پولٹا ہے۔ martat.com ميار القرآر

جلابفتم

موت کے وقت ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کے لئے اللہ تعالی ہے دوبارہ ونیا میں بیمیج کی ورخواست کمنا حرف کافروں کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ جو سلمان ساری عمر اللہ کے احکام پڑھل نہیں کرتے اور گھاہوں میں ڈیسے دہتے ہیں وہ بھی جب سوت کے وقت عذاب کے فرشتوں کو دیکیس گے تو وہ بھی اس وقت بیتمنا کریں گے کہ کاش ان کو دوبارہ ونیا میں بیجا جائے تاکہ وہ نیک عمل کریں اور کناہ نہ کریں جیسا کہ ان آیات سے فاہر ہوتا ہے:

ا سے ایمان والو جہیں افتہ کی اور تہاری اولا و جہیں افتہ کی اور تہارے اسوال اور تہاری اولا و جہیں افتہ کی یاد ہے قافل نہ کر دیں اور جہیں ہے ایسا کیا تو وہی فقسان افعانے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس جس سے خرج کروا ہے ہے گھروہ میں سے کے کوموت آ جائے گھروہ میں کہا کہ کہا ہے کہارہ میں دیتا ہے کہارہ ہیں دیتا ہے کہارہ ہیں دیتا ہا کہ جس میں دیتا ہے کہارہ ہیں دیتا ہا کہ جس میں دیتا ہے کہارہ ہیں دیتا ہا کہ جس میں دیتا ہے دیتا ہے کہارہ جس میں دیتا ہے کہا کہ جس میں دیتا ہے کہا کہ جس میں دیتا ہوتا ہے کہا کہ جس میں دیتا ہے کہا کہ جس میں دیتا ہے کہا کہا ہے کہا کہ جس میں دیتا ہے کہا کہ جس میں دیتا ہے کہا ہے کہا کہ جس میں دیتا ہے کہا کہ جس میں دیتا ہے کہا ہے

وَلاَ اَوَلاَدُكُ مُ عَسَنُ ذِكْرِ اللّهِ عَوَمَنْ يَعْعَلُ الْحَلَى اللّهِ عَوْمَنْ يَعْعَلُ الْحَلَى اللّهَ الدَّحَالِ الْوَلِينَ كَ هُمُ النَّحَالِ الدُولَ وَالْفِيقُولُ الْمِينُ مَسَنُ مَسَاوَدُ فَاللّهُ اللّهُ يَشِنُ قَبْلِ اللّهُ يَتْقُتُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

بَا يُهَا اللَّذِينَ أَمَنُوا لَاتُلُهِكُمُ آمُوا الْكُمُ

(المنافقون:١٠-٩)

اس سے معلوم ہوا کہ زکو قادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں قریج کرنے میں تاخیر نمیں کرنی چاہیے' اور ج کی استطاعت ہوتو ج کرنے میں بھی دیز نہیں کرنی چاہیے' کیونکہ کی کوموت کا وقت معلوم نہیں کیا پتا کس وقت موت آ جائے اور بیٹر انکش اس کے ذمہ رہ جائیں اور موت کے وقت بیآ رز وکرنے کا کوئی فائکہ نمیں کہ کاش جھے چھے اور زندگی دے دی جائے تا کہ میں زکو ق ادا کرلوں اور جو نیک کام بھے سے رہ گئے ہیں ان کی قضا کرلوں ۔

موت کے وقت بیرتفس کو لاز ما علم ہوگا کہ وہ اللہ کے اولیاء میں سے ہے یا اس کے اعداء میں سے روت کے وقت بیرتفس کو میں سے سے بیا اس کے اعداء میں سے سے بیا آت کی اس کو مرف ہے کہ میں دواللہ کی اور اللہ کے اعداء میں ہے ہوئے گا کہ موہ اللہ کے اولیاء میں ہے ہواللہ کے اعداء میں ہے ہوہ کہ گا کہ میں دنیا میں وہ نیک کام کرلوں جن کو میں نے ترک کر دیا تھا حضرت این عباس رضی اللہ عبد نے فرمایا تیک مطابق جو حضرت این عباس رضی اللہ عبد کے مطابق جو اطاعات ترک کردیں اوران کو ضائع کردیا۔ اور وہ شخص دنیا میں دوبارہ لوٹائے جانے کا سوال کرے گا جس کو اپنے عذاب کا یقین ہوجائے گا۔

یقین ہوجائے گا۔

لعل اور كلّا كامعني

کس کامن ہوتا ہے شاید جس کام کے ہونے یا شہونے کا تر دوہ و مرنے والے کو اس بش تر دوہ و گا کہ اس کو لوقایا جائے گا یا نیس اور اس بش تر دو ہو گا کہ اس کو عبادت کی قدیق ہوگی یا نیس ورند اس کا اپنی طرف سے ٹیک مگل کرنے کا پہنتہ ادادہ ہوگا' اس صورت بش اس آ ہے۔ کامن ہو گا کہ بش نے جو اطاعات ترک کیس ہیں شاید میں لوقائے جانے کے بعد تیک مگل کروں' لعل کامنی تا کہ بڑی ہوتا ہے اور ہم نے ترجہ میں بھی میٹی کیا ہے تا کہ بش اس دویا بشروہ کام کر اور تم کو دیا بش چھوڈ کر آیا ہوں۔ اللہ تعالی نے فریا یا کا تیسی ہر گزئیس اس کامنی ہے کہ تبداری دعا ہر گزئیس کی جائے گی اور تم کو دیا بش دوبارہ ہو گڑئیس نیجا جائے گا اور اس کا یہ متی بھی ہے کہ اگر تم کو دیا شی دوبارہ بھی بھی دیا تو تم نیک علی ہر گزئیس کرد کے بلکہ جس طرح پہلے عمل کرتے تھے ای طرح عمل کرد گے جیسا کہ تر آن مجید بیر

marfat.com

اوراگران لوٹا بھی دیا جائے تو یہ چروبی کام کریں کے وَلَوْ رُدُّوا لَهَاكُوا لِمَانُهُوا عَنْهُ (الانعام:١٨)

جن سے ان کومنع کما گما تھا۔

اس لئے فرمایا: بیصرف ایک بات ہے جس کو یہ کمہ رہائے مین بیصرف زبانی دعویٰ ہے اور محض دفع وقتی کے طور پر ایک الت کی ہے۔ يرزخ كالمعنى

ان کے پس پشت تک برزخ ہے جس دن تک انہیں افھایا جائے گا۔

برزخ كامعنى إدو چيزول كردميان كى حدروك ماكل موت ع حشر تك كے عالم كو برزخ كتے ہيں۔

علامة قرطی مالکی متوفی ۲۹۸ ھے نے تکھا ہے جو وقت موت اور حشر کے درمیان حائل ہے وہ برزخ ہے بیضحاک عبامہ اور این نید کا قول بے شخاک نے کہا جو وقت دنیا اور آخرت ہے درمیان ہے وہ برز رخبے معزت ابن عباس رضی اللہ عنها نے کہا

برزخ تجاب ہے۔ ابن عینیٰ نے کہا قیامت تک کی مہلت برزخ ہے کلبی نے کہا دوموروں کے درمیان جو مدت ہے وہ برزخ ہاور میدمت چالیس سال ہے میرتمام اقوال - "ارب ہیں اور ہر وہ چیز جود دچیز وں کے درمیان حاکل ہو وہ برزخ ہے جو ہری

نے کہا جو چیز دو چیز ول کے درمیان حائل ہو وہ برزخ ہے' اور برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان موت کے وقت ہے لے کر حشرتک کاوقت ہے۔ سوجو محض مرکیا وہ عالم برزخ میں داخل ہو کیا۔

(الجامع لا حكام القرآن جرام اسم اسم علوعددار الفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

الله تعالی کا ارشا و ہے: چر جب صور چونک دیا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان رشتے قائم نیس رہیں گے اور نہ وہ ایک دومرے سے سوال کرسکیں مے 0 سوجن (کی نیکیوں) کے لیے میزان میں بھاری ہوں مے وہی کامیاب ہوں مے 🔾 اور جن ( کی تیکیوں) کے لیے ملکے مول کے تو میں وہ لوگ مول کے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا (وہ) بمیشہ دوزخ میں ر ہیں گے 6 آگ ان کے چرول کو جملتی رے کی اور وہ اس میں بری حالت میں ہوں گے 0 کیا تہارے سامنے میری

آ تنول کی طاوت نبیس کی جاتی تھی مجرتم ان کی تکذیب کرتے تھے (المؤمنون: ۱۰۵-۱۰۱)

قیامت کے دن رشتوں کا قائم ندر منا اور اینے اپنے حقوق وصول کرنا المؤمنون :١٠١ ش جوصور چو تلنے كا ذكر باس ب مراد دوسرى بارصور كا چونكنا ب حضرت ابن عباس رضي الله عنهمانے

فرمایا: جس طرح لوگ دنیا میں اپنے اپنے نب برفخر کرتے ہیں آخرت میں کوئی اس طرح اپنے نب برفخر نہیں کرے گا اور جس طرح د نیا میں ایک دومرے سے سوال کرتے ہیں کہتم کس قبلہ سے ہوا در تمہارا کیا نب ہے آخرت میں کوئی کس ہے اس طرح سوال نہیں کرے گا اور اس دن کے شدید خوف اور دہشت کی وجہ سے کو کی فخض دوسرے سے متعارف نہیں ہوگا اور حضرت این عباس رضی الله عنها فے فرمایا جب پہلاصور پھونکا جائے گا تو آسانوں اور زمینوں کی تمام کلوق ہلاک ہو جائے گ

ماسوا ان کے جن کو اللہ تعالی چاہے گا' اس دن ان کے درمیان کوئی نسب ہو گا اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے' پھر جب دوسرامور پھونکا جائے گا تو وہ سب کھڑے ہو کر دیکے رہے ہول گے ایک فخص نے حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہما ہے اس

آیت کے متعلق سوال کیا:

پروہ ایک دومرے کی طرف رخ کر کے سوال کر س مے۔

فَالْبُلُ بَعُضُهُمْ عَلَى بَعُضِ يَنسَاءَ لُونَ

(الفقيع:٥٠)

martat.com

تبياء القرآء

تو حضرت ابن عباس رضی الله عنبمائے فرمایا پہلے صور کے وقت کوئی کسی سے سوا**ل نہیں کرے گا کیؤگد اس وقت روئے** زیمن پر کوئی زندہ مختص نہیں ہوگا اور ندان کے درمیان کوئی رشتہ ہوگا اور ندوہ کسی سے سوال کریں گے **اور بیآ ہے '' گلروہ ایک** دومرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے' الل جنت کے متعلق ہے کیونکہ جب وہ جنت میں واضل **ہوجا کمیں گے آو وہ ایک** دومرے ہے سوال کریں گے۔ (جامع البیان قرائدے: ۱۹۳۲-۱۹۳۲)

دومرے سے سوال کریں ہے۔ (جاح البیان دم الدید یہ:۱۹۳۳-۱۹۳۸) اور حضرت این مسعود نے فر مایا اس آے ت مے مراد دومراصور ہے نیز حضرت این مسعود نے فر مایا قیامت کے دن کمی بندہ یا بندی کا ہاتھ پکڑ کر اس کوتمام اولین اور آخرین کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا گھرا کیہ منادی منح کرے گا یہ فلان بن فلان ہے جس مخص نے اس سے اپنا کوئی تن لینا ہووہ اس سے اپنا تن وصول کر لے کھر کوئی عورت اپنے باپ سے کوئی تن لینے آئے گیا اپنے شوہر سے اپنا تن لینے آئے گیا یا ہے بھائی سے یا اپنے جینے سے پھر حضرت ابن مسعود نے بیآ ہے پڑھی:

رِانَّ اللّٰهَ لَا يَسْطَلِهم مُنْقَدالَ ذَوْقَ وَانُ تَكُ بِحَلَ اللهَ اللهَ ذَوْ عَيرابر (مَعى) ظَلْمُعِين كرتا اوراكر حَسَنة يُتُضعِفُها وَيُوْتِ مِنْ لَكُنْهُ أَجُراً عَظِيمًا ٥ كُنَّ اللهِ عَلَى مِواَ الله اس و ركنا جِرَّ عَل (النمار: ٩٠) ياس اس لواج ظيم عطافرات كار

اوراگر دہ خص شتی ہوتو فرشتے کہیں گے اے رب!اس کی نیکیاں خم ہو کئیں اور حقوق کے طلب کرنے والے باتی ہیں تو

الله تعالیٰ فریائے گاحق داروں کے گناہ لے کراس کے گناہوں میں ڈال دواوراس کوجہنم کی طرف دھکا وے دو۔ (حام البان قراطہ یہ : ۱۹۳۷–۱۹۳۷) مطبوعہ دارافکر ہروت ۱۳۵۵–۱۹۳۲ مطبوعہ دارافکر ہروت ۱۳۵۵ھ)

قیامت کے دن نبی عظیم کے نسب نکاح اور سسرال کے رشتوں کے سواتمام رشتوں کا منقطع ہو جانا حضرت مور بن بخر مدرض اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہا ما فاطمہ بیرے کوشت کا کلؤا ہے

جو پیز اے نفسہ میں لائے وہ مجھے نفسہ میں لاتی ہے اور جس چیز ہے وہ خوش ہواس سے میں خوش ہوتا ہوں اور قیامت کے دن تمام رشے منقطع ہوجا ئیں گے موامیر ہے نب کے اور میرے نکاح کے اور میری سسرال کے۔

(منداحمة جهم ٣٢٣ طبع قديم منداحمه رقم الحديث: ١٩١١ه أعالم الكتب المسيد رك ج سعم ١٥٨ ميرُه يديث مح يج وابي ني بحي اس كي

مواننت کی ہے منن کہونکلیج تی جے میں ۱۹۳۷) حضرت مصور بن بخر مدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا فاطمہ میرے کوشت کا مکوا ہے جس نے اس کو ناراض کرااس نے ججے عاراض کیا۔

( محج البخاري رقم الحديث: ٣٤ ١٣١ منن ابو داؤ درقم الحديث: ١٥٩٨ منن التريني رقم الحديث: ٣٨ ٦٧ منن ابن ملجه رقم الحديث: 199٨ أمنن

martat.com

. جلابقتم

الكيرف للترائي رقم الحديد ٠٤١٠)

حطرت ابوسعید خددی دخی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نی صلی اللہ علیہ دلم کو اس منبر پر بیفر ماتے ہوئے سا ہے

کدان لوگول کا کیا حال ہے جو ہے کتے ہیں کدرمول الله صلی الله علیه وسلم کا رشتہ ان کی قوم کو نفع نہیں پہنچائے کا نہیں نہیں بلد میرا رشتر دنیا اور آخرت میں طاہوا ہے اورا بے لوگو! جبتم میرے پاس آ ذکے توش دخی رتمهارا چیں رو ہوں گا ایک فض کیے گا

میں قلال ہول اور دومرا مخص کے گا میں قلال بن قلال ہول اور اس کا بھائی کے گا میں قلال بن قلال ہول آ ب ان سے فرما كي محتمهادانب من پياها الهول كين تم نے مرے بعد دين من ني باتي نكاليں اورتم ميرے بعد مرتد ہو مے۔

(منداحدي ملى ١٨ مانع زين في كها ال مديث كى مندس ب ماشيد منداحد رقم الحديث ١١٠٨١ مطبور دارالديث قابره المعدرك ع

سمى ١٨٠١ أعجم الكيرج سمى ٢٣٠ ج المى ١٨٨٠ الى مديث كروبال مح ين)

زیدین اسلم اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے چیکے چیکے کوئی بات کی مجر حضرت علی آ کر الصفه (چہزے) پر کھڑے ہو گئے وہاں حضرت عباس عقبل اور حضرت

نسین ملے معنزت علی نے ان سے ام کلثوم کا نکاح معنزت عمر سے کرنے کے متعلق مشورہ کیا، عقبل غضب ناک ہوئے اور کہا اعلی جول جول جماری عمر بره رس بتهاری غیر دانش مندی می اضاف بور باب الله کاتم اگرتم نے بدنکاح کیا تو الی

الی خرابیال ہول گی ، چرمعزے علی نے معزت عباس ہے کہااللہ کہتم!اس کا بیمشورہ خیرخوانی کی وجہ سے نہیں ہے معزت عمر کے درہ سے تھیرا کراس نے ایکی باتیں کی ہیں اور جھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بیہ بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی الله عليه وملم كوييفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ قيامت كے دن ہرسبب ( فكاح كارشته ) اورنسب كارشته منقطع ہو جائے كاسوامير ب

بب اور میرے نسب کے مجم حضرت عمر بنے اور فر مایا عقبل پر افسوں ہے وہ احتی اور جالل ہے۔ (المعجم الكبيرة آلحديث:٣٦٣٣ الممتدرك ج٣٥٠٤ طبع قديم مصنف عبدالرزاق قم الحديث:١٥٣٥٣)

حعنرت عبداللہ بن عمرییان کرتے ہیں کہ میں نے حعنرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کویی فرماتے ہوئے سناہے کہ قیامت کے دن ہرسب ادرنسب ( نکاح کا رشتہ اورنسب کا رشتہ )منقطع ہو جائے

گاسوامیر بسب اورنسب کے۔ (معجم الکبررقم الحدیث:۲۲۳۳) حغرت جابروضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حغرت عمر بن الخطاب سے سناہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول

الشمل الشعليه ولم مصملك آب فرمات تع كرقيامت كدن برنكاح كارشة اور برنسب كارشة منقطع موجائ كاسوا يرب تکاح اور میرے نب کے دشتے کے۔

(المعم الكيرة الحديث: ٢٧٣٥ مافع المعنى في كهاس مديث كوالم طراني في الاوسط اورالكيرش روايت كياب اس كرتمام راوي مح بيس وا المن من محل ك اوروه مجى فقد ب مجح الروائدة ٩٥ ص١٤ المحد رك جسم ١٨١٠ سن يميق ج ٨٥ ٢١٣)

حفرت مور بن مخرمه میان کرتے ہیں کہ حسن بن حسن نے حضرت مسور بن مخرمہ کی بٹی کا اپنے لئے رشتہ ما نگا۔ حضرت مورنے کہا حسن بن حسن سے کہنا کہ بیس کی وقت اس کا جواب دول گا' پھر ان کی حضرت حسن سے ملاقات ہوئی' حضرت مسور نے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے بعد کہا جمعے تمہار بے نسب کے رشتہ اور تمہار بے سسرالی رشتے سے کوئی نکاح کا رشتہ یا کوئی نسب کارشتہ یا کوئی سسرالی رشتہ زیادہ عزیز نہیں ہے لیکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری فرع (شاخ) ہے جو چیز اس کوفوٹ کرے وہ مجھے فوٹ کرتی ہے اور جو چیز اس کورنجید و کرے وہ مجھے رنجید و کرتی ہے اور بے شک تیا مت کے دن تمام نب

ميار القرآء

جلدبقتم martat.com کر شتہ منقطع ہو جا کیں مے سوا میر نب اور میرے فکاح کے دشتہ کے اور بات یہ ہے کہ حضرت قاطمہ کی جی تجہارے،
فکاح میں ہے اگرتم اس کے او پر میری بی کو پہلور سوکن لاؤ کے قواس سے ان کورٹی ہوگا پھر حضرت مور معفدت کر کے چلے
سے اس میں کے اس کے اور پر میری بی کو بیاد ہور ہے میں سات مان اللہ بی نے کہا اس مدیث کی سند میں ام پکر
سات میں کہ الکیرج ۲۰ م ۲۷ – ۲۵ فرقم الحدیث: ۳۰ مند احمد ج سم ۳۳۳ مان اللہ بی نے کہا اس مدیث کی سند میں ام پکر

ر دیں ان پرند کی نے جرح کی ہے نہ تو تُن کی ہے اور اس کے باقی راویوں کی تو تُن کی گئی ہے۔ بنت المور میں ان پرند کی نے جرح کی ہے نہ تو تُن کی ہے اور اس کے باقی راویوں کی تو تُن کی گئی ہے۔ (جُن الروز برج ہوس میں)

ان تمام احادیث کو حافظ این کثیر متو فی ۲۵۷ ه نے المؤمنون: ۱۰۱ کی تغییر میں روایت کیا ہے۔ (تغیر این کثیر جسم ۲۸۳ ملبور دارالفکریون ۱۳۹۹ه)

ان احادیث میں چونکہ حفرت سیرتا فاطمہ زہرارضی اللہ عنها کی فضیلت کا ذکر آ حمیاہے اس لئے اب ہم حفرت سیدہ فاطمہ کے باتی فضائل اورمنا قب کی احادیث درج کررہے ہیں۔

حضرت سيدتنا فاطمه رضى الله عنها كے فضائل اور مناقب كى احاديث

حضرت عائشرضی الشدعنها بیان کرتی ہیں کہ نی ملی الشعلیہ وسلم نے اپنی صاحب زادی حضرت سیدہ فاطمہ کو اپ اس مرض میں بلایا جس میں آپ کی وفات ہوگئ تھی گیران سے چیکے چیکے کوئی بات کی تو وہ رو نے لگیس گیران کو دوبارہ بلا کر چھے کہا تو وہ ہنے لگیں میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھاوہ کیا بات تھی؟ انہوں نے فر بالا کیکی مرتبہ نی معلی الشعلیہ وسلم نے ان کو بیہ بتایا کہ اس در داور مرض میں میری روح قیض کر لی جائے گی تو ہیں روئے گی اور دوسری بار سے بتایا کہ آپ کے اٹل بیت میں سے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ملوں گی تو میں ہنے گی۔

. (صحیح ابخاری رقم الحدیث:۲۷۱۱-۲۵۱۳ محیم مسلم رقم الحدیث:۴۳۵ منن النسائی رقم الحدیث:۲۶۳ منن این بلیزرقم الحدیث ۱۶۲۴ المسنن انگیری للنسائی رقم الحدیث: ۸۳۷۷ مند (حمر رقم الحدیث: ۲۹۴۵)

حضرت مسورین مخر مدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کونبر پر بیفر ماتے ہوئے سئا کر بنو ہشام بن المغیر ہ نے مجھ سے اس بات کی اجازت طلب کی ہے کہ دوہ اپنی بیٹی کا علی بن البی طالب سے نکاح کر دیں' میں اس کی اجازت میں دیتا' میں مجراس کی اجازت نہیں دیتا' میں مجراس کی اجازت نہیں دیتا' موااس صورت کے کہ یکی بین الی آجراس میں سے دیسے میں کہ سے اس کے کہ میں کہ اس کے دیسے کہ دیسے کہ اس کے کہ میں کھراس کی اجازت نہیں دیتا' موااس صورت کے کہ یکی بین الی

طالب میری بٹی کوطلاق دے دیں اوران کی بٹی سے نکاح کر لیل ' کیونکدوہ میرے جم کا نکوا ہے اور جو چیز اس کوعمکین کرتی ہے وہ مجھو کمکٹین کرتی ہے اور جو چیز اس کوایڈ اء پہنچاتی ہے وہ مجھ کوایڈ اء پہنچاتی ہے ' پیرصدے حسن محصح ہے۔ (مجھ ابخاری رقم الحدید : ۲۸۱۰ منز ایو داؤر قرم الحدیث : ۲۰۰۱ منز التر ندی رقم الجدید : ۲۸۱۷ منز این مارر قر الحدیث : ۲۹۹۸ منز التر

( سي ايخاري رم الفريد : ۳۰۱۰ من ايو داو درم الفريد : ۱۳۰۵ من امريدن مواجع به ۱۳۸۷ من الفريد : ۱۰۱۳ او ۱ طية الاولمياه جي ۵۰ الكبر كالملنداني اقر العديد : ۳۸۰ مستداحيد ۳۵ س ۳۸۸ من ۳۸۸ مي اين وقم العديد : ۱۹۵۸ ميم الكبير ۳۶ از آن العديد من ۲۰۱۵ من نتاي حديم سرم شرح المنه و آن الهريد : ۳۹۵۸ ۲۹۵۸)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوتمام عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ تھیں اور مر دول میں سب سے زیادہ محبوب حضر ساملی تھے کیسٹی آپ کے بالل بیت میں سے۔

سن انترندی قم الدید : ۲۵۸ کامید دک جسم ۱۵۵ ) حضرت عبدالله بن الزبیررضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کو بیٹر پیٹی که حضرت علی رضی الله عند ایوجہل

marfat.com

کی بی کا ذکر کرتے میں و آپ نے فرمایا: قاطم مرے جم کا محواب جو چیز ان کوایذ او پہنچاتی ہود مجھ ایذ او پہنچاتی ہاور پھرچی افوں پریٹان کرتی ہودہ تھے بریٹان کرتی ہے۔

(من التر فدي قر الحديث: ٢٨١٩ منداحه جه من المحدرك بي مهم ١٥٩ صلية الادلياء بي من ٢٠٠٠)

معفرت ذید بن ارقم وض الشرعت بیان کرتے ہیں کہ رسول الشصلی الشاعلیہ وسلم نے حضرت علی معفرت فاطر، حضرت حسن ا اور معفرت حسین رضی الشعنیم کے متعلق فرمایا عمدان سے جنگ کرنے والا بول جو ان سے جنگ کرے اور عمل ان سے مسلح

کرنے والا ہول جوان سے کا کرے۔

(سنن الرّدَى رقم الحديث: ١٨٥٠ سنن اين لمدرقم الحديث: ١٣٥ معنف اين الي شيرين ١٨٠ عام الكيررقم الحديث ٢٦١٩ مج اين

عبان آم الدیت ۱۹۵۷ المورک جس ۱۳۹۵) حد دسا مصد المعدد در کار آرو کار فعل دارا برا از در احد در در احد اید ایران ایران ایران ا

حعزت ام سلمرضی الله عنها بیان کرتی بین که نی صلی الله علیه دلم نے حعزت حن حعزت حسین حضرت علی اور حعزت فاطمه رضی الله عنهم پر چاورڈ الی مجرفر مایا اے الله ایسی بیسے اور میرے خواص بین ان سے باپاکی کو دور کردے اور ان کو اچھی طرح باک کروئے حضرت ام سلمہ نے ہو چھا یا رسول اللہ! شن مجمی ان کے ساتھ ہوں؟ فرمایا ہے شک تم خیر پر ہو۔ یہ

ا بی طرح یا ک فروے حضرت ام سفرے یو چھایا رسول اللہ: یس می ان سے ساتھ ہوں ؟ مربایا بے حف م بر پر ہو۔ یہ حدیث حسن مجھ ہے۔ (سن الر ذی رقم الحدیث: ۱۳۸۷ مندالحرج ۲۹ می ۲۹۸ مندالا یعنی رقم الحدیث: ۱۹۱۲ العجم الکیررقم الحدیث (۲۹۲۳) حضرت عائشرام الموشین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کدرمول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کے اغضے اور بیشنے میں آپ کی سیرت

اورآپ کی عادات اورطور طریقول میں حضرت فاطمہ بنت رسول الله معلی الله علیه وسلم سب سے زیادہ آپ کے مشابه تھیں ، جب وہ بی معلی الله علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ ان کی طرف کھڑے ہوئے ان کو بورد سے اور ان کو اپنی جگ پر بھاتے ،

جب وہ کی می القد علیہ و م سے پا ک اسل و اب ان ق حرف ھر ہے ہوجائے ان و بوسر دیے اور ان او این جد پر ہما ہے جب نی مسلی الله علیہ وسلم نیار ہوگئے تو حضرت فاطمہ آئیں اور آپ پر جسک کئیں اور آپ کو بوسر دیا چرر دیے لگیں پھر آپ پر جمک کئیں پھر مراضایا اور ہنے لگیں میں نے دل میں کہا میں تو ان کوعقش مندعورت بھی تھی مگر مید تو (عام) عورت می ک جب نوم ملی اللہ علیہ وسلم فوت ہوگئے تو بھر ، نے ان سے مو تھا یہ بتا کمن کہ جب آپ کہلی بار نی ملی اللہ علیہ وکئی تھیں پھر

جب نی ملی الله علیه و آملی فوت ہو محیق تو ش نے ان سے بو تھا یہ تا کیں کہ جب آپ پہلی بار نی صلی الله علیه و بھی آپ نے مرافعایا تو آپ رور دی تھیں اور جب آپ دو سری بار نی صلی الله علیه و کلم پر جھیں اور سرافھایا تو آپ بنس ری تھیں اس چیز پر آپ کوکس نے برا چیختہ کیا تھا' انہوں نے میں اب اپنا داز افشاء کرنے والی ہوں' آپ نے بچھ یہ خبر دی تھی آپ

اپنے اس درد عمی فوت ہونے والے ہیں توش ردنے گئ مجر آپ نے جھے پینجر دی کہ آپ کے اہل میں سے سب سے پہلے عمل آپ سے لول کی تو بھر میں جنے گئی۔

(سنن الترخدي وقم الحديث: ٣٨٤٢ سنن الإداؤد وقم الحديث: ٥٢١٥ مح اين حبان رقم الحديث ١٩٥٣ كميم الكبيرج ٢٢ رقم الحديث : ١٠٣٨ المسعد دك جهس ١٤٦٢ سنن تنكي ح يص ١٠١ منذ احدج ٢٢ ١٨٣ منذ الإيعلى وقم الحديث ١٤٣٥ صلية الاوليا وج ٢س ٢٩ ولاكل المنبرة ويبعى ج٢ ص١٣٧ الادب المفرورة الحديث : ٩٢٤)

حضرت امسمر من الله عنها بيان كرتى بين كرفت كمدكت مال في صلى الله عليه وكلم في حضرت فاطركو بلايا پر ان سے سركوفى كى تو دورو في ليس بحران سےكوئى بات كى تو دو شنطيس دو كہنے كيس كر جھے رسول الله سلى الله عليه و كلم في بي بتايا كدوه فوت ہوجا كيں گے تو بھى روف كى چرآپ في بحرآپ نے جھے بي نجر دى كہ بيس مريم بنت عمران كسواتمام جنت كى مورتوں كى سردار موں تو بيس جنت كى۔

(سنن الرَّ فَى وَلَمَ الحديث:٣٨٧٣ منزايعين وقم الحديث:٩٤٣ أطبقات الكبرئ ج ٢٠ س١٣٨ أيمج الكبيرج ٢٢ رقم الحديث:١٠٣٩)

مياء القرآء

marfat.com

سردار ہیں اور فاطمہ بنت محمد جنت کی مورتوں کی سردار ہیں۔ (اسنن اکبری کاللنمائی ج ۵ قم الحدیث: ۸۳۷۵) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ نے اپنی

عشت کی حفاظت کی ہے تو اللہ نے ان کی اولا وکو دوزخ پر حرام کر دیا۔ (اکستدرک ج ۵ قرآم الدیری : ۲۵۱۹ ملح جدید مند المبر ارقم الدیرین : ۲۷۵۱ کتاب المنسخة المنتقبل جسم ۱۸۸۳م الکبیر قم الدیری : معدماً المامل الدیری کردی ورشعر سازمان الدارات جمع مدون در ناطر قرار کردید و مدانجم الدین جمع موجود الدارات الدارات

۲۷۲۵ الكال لابن عدى ج هم ۵۹ طبع جديدُ طلية الأولياء ج م م ۱۸۸ مند فاطمه رقم الحديث ۱۰۲ مجمع الزوائدج ۹ م ۲۰۱ المطالب العاليه رقم الحديث: ۳۹۸۷)

حفرت ابو ہر رو وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرمول الله صلی الله علیہ وکلم نے فر مایا: قیامت کے ون انمیا و کومواریوں پر اٹھایا جائے گا تا کہ دہ آپنی اپنی امتوں کے موموں کے پاس پنجیس مفرت صالح کو اپنی اوٹٹی پر اٹھایا جائے گا اور جھے براق پر اٹھایا جائے گا اس کا قدم منتجا فرنظر پر ہوگا اور فاطمہ کو میرے آ کے اٹھایا جائیگا۔ بید عدیث مسلم کی شرط کے مطابق سجے ہے۔ (المدورک جہ فرق الحدیث: ۲۵۸۰ مند فاطمہ قرق الحدیث ۲۲۲۲ انجم الکیر قرق الحدیث ۲۲۲۴ ارقم العظیر جمل ۱۲۲۲ مارج العقور جسم

۱۳۰ نجح افر دائد جو ۱۳۰۰) حضرت علی علیدالسلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ہاتے ہوئے سنا ہے کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو ایک منادی پر دے کی اوٹ سے ندا کرے گااے اہل محشر اپنی نظریں جھکالوحتی کہ فاطمہ بنت مجمد گزر ہوا کیں میر عدیث امام

بخاری اورا ما مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ (المدید رک ج۵ رقم الحدیث : ۷۸ ۱۲ آنج الکیوج ارقم الحدیث : ۱۸۰ آنتی الاوسل رقم الحدیث : ۲۳۰۷ الکال لابن عدی ج۵ ۵ ۵ مند قاطمہ ص-۱۲ المدد رک ج سم ۱۶۱ طبح قدیم 'کنز المدال ج۲ ارقم الحدیث ۴۳۲۲۹ ماذہ آسٹی نے اس صدین کوشیف کیا ہے جمج الزوائد ج8 مس ۱۳۱۲ نہ

مدیث معرت الا بریره سے بھی مروی ہے مافظ جال الدین نے کہاس کی سے منتیج ہے الجاسع الصغیر تم الحدیث: ۸۲۲ بحق المجوامع رقم الحدیث: ۱۵۵۸ الصوامع الحرقة من ۱۹۰ معرفة الصحابة رقم الحدیث: ۳۵۵ میں المصنفال منتقبلی ج من ۱۲۵۳ میدم)

علامة عبدالرؤف مناوى متونى ٥٠٠ اهاس حديث كي تحقيق كرتے موئے لكھتے مين:

marfat.com مدينو

اس صدیث کو حاکم فے مسلم کی شرط کے مطابق سی کہاہے اور ذھی نے کہانیس خدا کی تم یہ صدیث موضوع ہاس کی سند میں حباس ہے امام دار تطفی نے کہا وہ کذاب ہے این الجوزی نے بھی اس کو موضوع کہا ہے السیولی نے ابن جوزی کا تعاقب کیا اور اس کے شواجہ بیان کے اور کہا ہے مدید می کھی الاساد ہے۔

(فيض القديرشرح الجامع الصغيرج عص ١٨٠٠ مطبوء كتبدز ارمصطفي الباز كدكرمه ١٣١٨ه)

مافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي متونى ٩١١ ه كصعة بين:

اس مدیث کوامام طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے اور کہا میصرف حضرت علی ہے مروی ہے اور اس کی روایت میں عبدالحمید اور العباس بن بکارالفعی منفرو بین اور مجھے حضرت ابو بہریوہ حضرت ابو بہریوہ دخترت ابو بہریوہ دختی الشعند کے روایت کیا ہے کہ رسول صدیث ہے اس کے شواہد سلے امام ابو بکر الشافعی نے الفظا نیات میں حضرت ابو بہریوہ دخی الشعند نے روایت کیا ہے کہ رسول الله الله معلی و ملم نے فر مایا جب قیامت کا ون ہوگا و عمل کے باطن سے ایک مناوی ندا کرے گا اے لوگو! پی نظرین جھکا لو حتی کہ مال الله علیہ و ملم نے فر مایا جب قیامت کا ون ہوگا تو عمل کے باطن سے ایک مناوی ندا کرے گا اے امل محشر! پی نظروں کو جھکا لوحتی کہ فاطمہ بنت مجمد بل صراط ہے گزر جا کیں بھر حضرت فاطمہ ستر جوان حوروں کے ساتھ بکلی کی طرح بل سے گزر جا کیں گئیں گیا۔

العام سيوطى في معترت الا بريره تك سندكوالجامع الصفير ٢٨٢ من صحيح كباب) اور معترت الوالوب كى سند كر معلق لكها عباس بيل هو يمن وأمن الكه بيك اور اس كے اوپ کے تين راوى مروك بين أور امام الوالحن بن بشران نے اپنے فوائد من محترت عا كشر منى الله عنها سے دوايت كيا ہے كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فربا باجب قيامت كا دن ہوگا تو ايك مناوى غدا كرے گا ہے معتر المحلائق اپنے مرول كو جعكالوجى كر فاطر گر رجا كين اس حديث كواس سند كرمات خطب بغدادى نے بھى روايت كيا ہے اس سند من حسين بن معاذ راوى ہے حافظ محتملا فى نے اس مند من محتمن بن معاذ راوى ہے حافظ محتملا فى نے اس كر محتمل ميران من كم إلى سند من اضطراب ہے اور خطب نے حسين كا ذكر بغير جرح اور تعديل كے كيا ہے اور خطب بغدادى نے گئي بن اور خطب كر من الله عليه و كم كركن مند كے ساتھ و حضرت عائش رضی الله عنبها سے روايت كيا كہ ہى صلى الله عليه و كم نے فربايا كہ بغدادى نے گئي مناوى غدا كري كيا ہے اور خطب بغدادى نے گئي مناوى غدا كي مناوى غدا كر الله بيات كي مناوى غدا كري مناوى غدا كي مناوى غدا كري كيا ہے كہ تيا مت كے دن ايك مناوى غدا كي مناوى غدا كيا كہ كيا ہے كہ تيا مت كون تجاب كى اوث سے ايك مناوى غدا كرے گئي نظر من المورى اور عمل الله والم الوالئق كري خوائد كي نظر من كو جمكا لوگونك فاطمہ بنت تجر بل صراط سے گز ردى بين اس سند من العورى اور عمل الله على دورى ايك مناوى غدا كيا ہے كہ تيا مت كون ايك مناوى غدا كے مناوى ناك مناوى غدا كيا ہے كہ تيا مت كون ايك مناوى غدا كيا مناوى غدا كے مناوى الكون كيا ہے كہ تيا مت كون ايك مناوى ايك مناوى غدا كے مناوى الكون كون ايك مناوى غدا كورون كيا مناوى والے كورون كيا مناوى الكون كورون كورون كيا مناوى كورون كيا مناوى كورون كورون كيا مناوى كورون كيا كورون كورون كورون كيا مناوى كورون كيا كورون كيا كورون كيا كورون كورون كيا كورون ك

(اللئالي المصنوعة ح اص ٣٦٩-٣٦٨ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٤ ه

خلاصریہ ہے کدائ صدیف کی جس سند کو ذہبی اور ابن جوزی نے موضوع کیا ہے وہ حضرت علی کی روایت ہے اور حافظ سید علی ک سید علی نے تصریح کی ہے کدافتیا نیات میں حضرت ابوہریہ کی روایت سیج ہے اور خطیب نے ایحن بن الی بکر کی سند سے جو حضرت عائشہ سے صدیف روایت کی ہے اس کا کوئی ستم بیان نہیں کیا اور باتی روایات میں ستروک مضطرب یا مجبول راوی بیں جوزیاوہ سے زیادہ ضعیف روایات بیل الشر تعالی حافظ سیونلی کے درجات بلندفر مائے انہوں نے اس حدیث کی سندوں کو

martat.com

ےغارکر دیا میں نے اس مدیث کی سند کی مجھے میں بہت محنت کی ہےاللہ تعالی **تول فر مائے۔** حفرت على رضى الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت فاطمه سے فرمايا تمهارے خضب كى وجه

الله غضب ناك موتا ب اورتمهاري رضاكي وجد الله رامني موتا ب (المتدرك رقم الحديث: ٣٤٨٣ أنجم الكبيرج ١٩٠٨ أرقم الحديث ١٨٢ علل الدات طنى جهم ٢٠٠٣ مند قاطمه رقم الحديث: ١٩٩١٠)

زید بن اللم اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے اور کہااے فاطمہ!اللہ کی تیم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک آپ سے زیادہ کسی کومجوب نہیں دیکھا اور

اللہ کا قسم آ پ کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں مجھے آ پ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔

(المتدرك رقم الحديث: ٤٧٨٩ مند فاطمه رقم الحديث: ١٨٥ الكال لا بن عدى ٢٥٠٥ (٣٦١)

حضرت ابونتلیہ حشنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم جب سمی غزوہ یا سمی سنر ہے واپس آتے تو محد میں جاکر دو رکعت نماز پڑھتے' پھر حفزت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے' پھر اس کے بعد ای ازواج کے ماس حاتے\_(المتدرك رقم الديث: ٩٠ ٢٤ طبع جديد المتدرك ج اص ٢٨٨ طبع قديم)

حضرت سعد بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جبر میل علیہ السلام میرے ماس جنت ہے بہی دانے لے کر آئے میں نے شب معراج ان دانو ل کو کھایا اور خدیجہ فاطمہ سے لیٹی ہوئی تھیں اور مجھے جب بھی جنت کی خوشبو کی خواہش ہوتی تو میں فاطمہ کی گردن کوسونگھا تھا۔اس حدیث کامتن اورسندغریب ہے۔

(المستدرك رقم الحديث: ٩٤ ٣٤ مند فاطمه رقم الحديث: ١١٠)

حفرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں نی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمی سفر پر جاتے تو سب ہے آخر م**یں حضرت فاطمیہ** سے ملاقات کرتے اور جب کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے۔

(المبعدرك قم الحديث: ۴۸ ملع حديدُ المبعد رك ج اس ۴۸۹ طبع قديم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی اس میں آ پ نے فرمایا: ے فاطمہ! کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہتم تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہوا ور اس امت کی عورتوں کی سردار ہواور موشین کی عورتوں کی سردار ہو۔

(المبيد رك رقم الحديث :٣٤ ٢٣) صحيح البخاري وقم الحديث :٣٣٣٦ صحيح مسلم رقم الحديث : ٣٣٥٠ منن ترندي وقم الحديث :٣٨٤١ منن الإواؤورقم الحديث: ٥٢١٤ منن ابن ماهه رقم الحديث: ١٦٢٠)

المؤمنون:١٠٢ ميں فرمايا سوجن (كى نيكيول) كے ليا ميزان ميں بھارى ہول كے وہى كامياب ہول مے -اس آيت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دوسراصور پھو نکنے کے بعد حساب شروع ہو جائے گا۔

موازین کے محامل

<u> آخرت میں لوگوں</u> کے اعمال کا وزن کیا جائے گا سوجن کی نیکیوں کے بیلے بھاری ہوں **گے وہ اہل جنت میں سے ہو**ں گے اور جن کی نیکیوں کے بلے مبلکے ہوں گے وہ اہل دوزخ میں سے ہول گۓ اس کا نقاضا یہ ہے کہ ہر مکلف یا اہل جنت میں ہے ہوگا یا اہل دوزخ میں ہے ہوگا' کیکن دوسرے دلائل ہے بیہ ٹابت ہے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ اعراف میں ہوں کے اور بعد میں اللہ تعالی ان کو بھی اینے کرم سے جنت میں واخل فرما دے گا۔ اس آیت میں موازین کا ذکر ہے

martat.com

موازين ميزان كى مح باوراس كاتغير من حسب ذيل اقوال بن:

(۱) موازین سےمراداللہ تعالی کاعدل ہے۔

سَوِيْعُ الْحِسَابِ ٥ (الور:٣٩)

(٢) موازين مے مرادا عمال حسنہ ميں سوجس كا ايماعمل موكا جوقابل ذكر اور قابل شار اور قابل قدر مووہ كامياب موجائے كا

اورجس كاليامل موكا جوقائل فاراورقائل قدرنه مواس كوجنم في جموعك ديا جائكا جيها كراس آيت في فرمايا ب:

وَالْكِذِيْنَ كَفَرُواً اَعْتَمَالُهُمُ كَسَرَابِ بِفِيْعَةٍ اور کا فروں کے اعمال اس چیکتی ہوئی ریت کی طرح میں جو

يَحْسَدُ الظَّلْمُ أَنَّ مَا } طَحَتْنَى إِذَا جَاءَهُ لَـمُ يَجِدُهُ ر گستان میں ہوجس کو بیاسا مخص دور سے یانی سجستا ہے لیکن جب حَيْثًا وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَلْهُ حِسَابَهُ \* وَاللَّهُ ال کے قریب پہنچتا ہے تو اسے پچھ بھی نہیں یا تا' ہاں اللہ کو اپنے

یاس یاتا ہے جو اس کا بورا بورا حساب لیتا ہے اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔

حعرت ابن عماس رمنی الشیخهمانے فریایا موازین موزون کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ اعمال صالحہ ہیں جس کا اللہ کے

نزديك وزن مواوروه قابل قدرمول الله تعالى فرماتا ب:

أُولَنْيِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِالْيْتِ رَبِّهِمُ وَلِقَانِهِ يكى وه لوگ ميں جنهوں نے اسے رب كى آ يوں اوراس فَحِيطَتُ اعْمَالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزُنَّا ۞ ے ملاقات کا کفر (انکار) کیا تیامت کے دن ان کے اعمال (الكبف:١٠٥)

ضائع ہو گئے ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں ہے۔

(٣) موازين ميزان كى جمع إلى ميزان كى ايك ذي على إوراس كه دولي بين اس مين نيكون كا اليمي صورت مين وزن کیا جائے گا اور پرائیوں کا بری صورت میں وزن کیا جائے گا' موجس کی نیکیاں بھاری ہوں گی اس کو جنت میں داخل کر ویاجائے گا اور جس کی برائیاں بھاری ہوں گی اس کو دوزخ میں جمونک دیا جائے گا۔ الانبیاء: ٢٥ ميس بم نے اس كى زیادہ تفصیل اور محقیق کی ہے۔

المؤمنون: ١٠٥-١٠٣ من فرمايا: اورجن كى نيكيول ك لي علك مول كرة يجى وه لوگ مول مح جنهول نے اسے آب کونتصان میں ڈالا (وہ) بمیشہ دوزخ میں رہیں کے 0 آگ ان کے چروں کوجھلتی رہے گی اور وہ اس میں بری حالت میں ہوں گے 0 کیا تمہارے سامنے میری آیات کی علادت نہیں کی جاتی تھی چرتم ان کی تکذیب كرتے تھے۔

آخرت میں کفار کے جاراوصاف

اس آیت میں اللہ تعالی نے اشتماء کے حساب کا ذکر فر مایا ہے اور اللہ تعالی نے ان کے جار اوصاف بیان فر مائے میں:

(۱)۔ انہوں نے اپنی جانوں کونقصان پہنچایا' معزت ابن عباس نے فر مایا ان کا نقصان پیہے کہ جنت میں کافروں کے لئے جو ٹھکانے بنائے گئے تتے وہ مومنوں کولل جائیں گے اور ایک قول ریہ ہے کدان کا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دائی عذاب ہے نہیں بچاعیں گے۔

(۲) الله تعالی نے فر مایا وہ جنبم میں ہمیشہ رہیں گے اور اس میں بیرواضح دلیل ہے کہ کفار جنبم میں ہمیشہ رہیں گے۔

(٣) آگ ان کے چرول کوجھلتی رہے گی' حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے فرمایا یعنی آگ ان بر تبھیڑے لگائے گی اور ان کے گوشت اور کھالوں کو کھا جائے گی ز جاج نے کہا تھ اور گنخ کا ایک معنی ہے لیکن تھے کی تا ثیرزیادہ ہوتی ہے اور اس آیت ش کالحون کالفظ ہادر کلوح کامعنی بہ بے کہ دونوں ہونٹ چیل کر دانوں سے دور ہو جا کی جیسے بھنی ہوئی

martat.com

تبياء القرآء

سري ہوتی ہے حدیث میں ہے:

حفرت ابوسعید الحذری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وکملم نے وہم فیھا کالمحون کی تغییر می فر ہایا آ گ اس کوجلا دے کی حتیٰ کہ اس کا او پر والا ہونٹ بھیل کرسر کے وسط تک بھٹنے جائے **گا اور نجلا ہونٹ لنگ کر اس کی ناف کو** 

غرب لكائے گا۔ (سنن التر ذي قم الحديث: ٣١٤٦ المند الحامع رقم الحديث: ١٤٢٤٣)

المؤمنون: ١٠٥ ميں فرمايا: كيا تمبارے سامنے ميري آخوں كى حلاوت نہيں كى جاتى تھى پھرتم ان كى تكفه يب كرتے تھے۔ لینی ان واضح آیات کے نزول کے باوجودتم ہٹ وحری ہے ان کا اٹکار کرتے تھے اس لئے لامحالیم اس وردناک عذاب کے متحق ہو گئے ہواں آیت ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اختیار دیا تھا کہ دہ اس کی اطاعت کریں یا اس کی نافر مانی کریں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کو اختیار کیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعضاء میں نافر مانی کے افعال پیدا کردیے اوران کے اختیار کی وجہ ہے ان کوعذاب دیا جائے گا۔ ان آیات میں چونکہ مومنوں اور کا فروں کے قمل کے وزن اور ان کے

حباب کے متعلق آیات ہیں'اس لئے اب ہم حباب کے متعلق احادیث پیش کررہے ہیں۔ آ خرت میں حیاب کے متعلق احادیث

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخروی سوال کی تنتینی بیان کی آپ نے فر مایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اٹل جاہلیت اپنی پیٹیوں پراینے بتو ں کواٹھائے ہوئے آ کمیں گئے ان سے ان کا رب تارک وتعالی سوال کرے گا تو وہ کہیں گے اے ہارے رب! تونے ہاری طرف کوئی رسول کیوں نہیں جیمجا! ہمارے پاس تیرا کوئی تھم نہیں پہنچا ا گر تو ہارے یاس کوئی رسول بھیجا تو ہم تیری سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہوتے ' تب ان سے ان کا رب فرمائے گا بیرق بتاؤاگر میں ابتہیں کوئی تھم دوں تو کیاتم میری اطاعت کرو گے؟ اوران سے کی قتمیں لے گا، پھر فرمائے گا چلو دوزخ کی آگ میں داخل ہو جاؤوہ دوزخ کی طرف جائیں گے اور جب دوزخ کی آگ دیکھیں گے تو خوف زدہ ہو کرلوٹ آئیں گے اور کمیں گے اے جارے رب! ہم اس آگ ہے ڈرتے ہیں اور اس میں واغل نہیں ہو سکتے ' مجر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دہ پہلی بار آ گ میں داخل ہو جاتے تو دہ ان پر شنشدی اور سلامتی والى بوحاتى \_كشف الاستار عن زوا كد لميز ارج ٣ رقم الحديث:٣٣٣٣ مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ٥٠٠٩هـ)

حضرت انس رضي الله عنه بيان كرت مين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: قيامت كے دن الله تعالی كے سامنے بنو آ دم کے اعمال پیش کئے جائیں گے دوران کے صحائف اعمال برمبر لگی ہوگی' اللہ تعالی فرمائے گا اس **محیفہ کو پیمنک** وواورا**س محیفہ** کوتیول کرلؤ فرشتے کہیں گے اے رب ہم نے اس خض کے صرف نیک عمل ہی دیکھے ہیں اللہ تعالی فرمائے گا اس کے بیمل میری ذات کے لئے نہیں تنے اور آج کے دن میں صرف اس عمل کو قبول کروں گا جو صرف میری ذات کے لئے کیا عمیا ہو۔

(مندالميز ارزقم الحديث:٣٣٣٥)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ مرفوعا روایت کرتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک اللہ کے سامنے کھڑ ارے گاختی کہ وہ اس سے عار چیزوں کے متعلق سوال کرے گا' اس نے اپنی عمرکو کن چیزوں میں فنا کیا' اس نے اپنے جسم کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا' اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا' اور اس نے اپنا مال کہاں سے حاصل کیا اور اس کو کس چیز میں خرج کیا۔

(مندالمز اررقم الحديث: ٢٣٣٧)

حضرت انس رضى الله عنه بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا :ظلم كى تين تشميس بين أيك وه ظلم ب

martat.com

تبيا، الق أر

(مندالبر الرقم الديث: ۱۳۳۹ مافع التي نے كہاں كر جال تج اور ثقة بين جمع الروائد ج اس ۱۳۳۷)

حطرت الس ومی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله علیہ و کم نے فرمایا قیامت کے دن این آدم کے تمین رجشر الله لی جا کیں گے۔ ایک رجشر میں اس کے تیک اعمال ہوں کے دومرے رجشر میں اس کے گناہ ہوں گے اور تیرے رجشر میں اس کو الله کی طرف ہے دی گئی تعییں ہوں گی الله تعالی آئی چھوٹی تعیت نے فرمائے گا اس کے تیک اعمال ہے اپنی قیمت وصول کر لواس کے تمام تیک اعمال ختم ہو جا کیں گے اور دہ فتت اس کی ایک طرف کھڑی ہوگی اور کیے گی تیری عزت کی قم ایمی میری قیمت پوری نہیں وصول ہوئی اس کے گناہ اور نعمت باقی ہوں گی اور اس کے تیک اعمال ختم ہو جا کی گئے تب الله اس میری قیمت پوری خیر اور ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تیری نیکیوں کو دکنا اور چوگنا کردیا اور تیرے کنا ہوں ہے ورگز کر کیا ۔ (مند المیر الرقم اللہ بیت میں اللہ عند اللہ کا اس مدیدے کی مندش ایک رادی ضیف ہے بجن الزدائد رج اس موال حضرت اللی بیا لک قیامت کے دن این آدم کو الکر

میزان کے دو پلزوں کے درمیان لفرا کر دیا جائے گا ادراس کے ساتھ ایک فرشتہ معرد کر دیا جائے گا الراس کا میزان بعاری ہوگا تو فرشتہ اتنی بلند آ واز سے سمبے گا جس کو ساری تکلوق سنے گی کہ فلال شخص کا میاب ہو گیا اب دہ بھی ناکام نہیں ہوگا ادر اگر اس کا میزان ہلکا ہوگا تو فرشتہ آئی بلند آ واز سے سمبے گا جس کو ساری تکلوق سنے گی کہ فلال شخص ناکام ہوگیا اب دہ بھی کا میاب نہیں ہوگا۔ (معد بلیز ارزم الدین : ۱۳۳۵ الطالب العالیہ قالدین: ۳۲۳ انتخاف البادة الحرة رقم الدین ، ۸۲۸ خاف التی نے کہاس ک سند

ص ایک رادی ضیف ہے)

حضرت عبدالله بن عرض الله عنها بيان كرتے بين كدر مول الله على والله على والله عبد ال بحشر ميں لوگول كو نظے بيرُ نظے بدن اور غير مختون بتح كيا جائے گا حضرت عائش نے كہا عور تن بحى آپ پر ميرے مال باپ فدا ہوں؟ آپ نے فر مايا ہال احضرت عائش نے كہا اور ان كی شرم گا ہيں آپ نے فر مايا اے ابو بحر كی بخي تم كوكس چيز پر تجب ہے؟ حضرت عائش نے كہا بھے اس چيز پر تجب ہے كہ بعض بعض كی طرف و كھ رہ ہوں گے آپ نے ان كے كند ھے پر ہاتھ دكھ كرفر مايا اے ابو قاف كی بني الوگ اس دن جس حال ميں مشغول ہوں كے اس كى وجہ ہو ايك دومرے كی طرف د يكھنے سے باز رہيں كے وہ چاليس سال تك نظر او پر اٹھائے ہوئے ہوں كے كھائيں كے دبئيں كے ان ميں سے بعض كا پينے قدموں بحد ہوگا اور بعض كا پينے بند كيوں كہ ہوگا اور بعض كا پينے بيئے تك ہوگا اور بعض كا پينے ان ميں سے بعض كا پينے قدموں بحد ان برائم كا خون بهايا كيا پولگوں كے ہوگا اور بعض كا پينے بيئے تك ہوگا اور ابعض كا پينے ان كے مذبك ہوگا گھر اس كے بعد اللہ بندوں پر رہم فر مائے گا ہوگا نداس ميں كوئى كناه كيا كيا ہوگا وہ ذمين سفيد چائدى كی طرح ہوگی نجم طاکھ موش کے دون کے اس موس كے اور جن باور ان ہوگا جب كوئى آئكو اللہ كيا ہوگا وہ ذمين سفيد چائدى كی طرح ہوگی تھر طاكھ موش کے دون کے اس كون اس كا اللہ تاكہ واز سے خواکس كے اور جن اور انس ميں گوئى كنا ہي بن طال كہاں ہے؟ وہ فض كردن اٹھا كر ديكے گا اورامال محشر ہے نكل كرآ ہے گا اللہ تعالی اس كا

marfat.com جديفع

تبياء القرآر

تمام لوگوں سے تعارف کرائے گا چرکہا جائے گا اس کی نیکیاں فالی جا کیں چرتمام الل محشر کواس کی نیکیاں بتائی جا کیں گی چر

شدت دیکوریمی گمان کرےگا جس کواللہ بچالے اس کے سوائی کی نجات نہیں ہو عتی۔

(الطالب العالیۃ الدیث ۲۲۲۰ عالمہ بچر کے نہاں کی سند میں ایک رادی ضیف ہے: اتحاف الدوۃ الحمر ۃ تم الحدیث ۲۹۲۰)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : وہ کمیں گے اے ہمارے رب! ہم پر ہماری بدختی عالب آگی اور ہم (واقعی) گم راہ لوگ شے ۵

السه تعالیٰ کا ارشاد ہے : وہ کمیں گے اے ہمارے بر کفر کی طرف کا لوئیں تو بے شک ہم طالم ہوں ہے ۵ (اللہ ) فرمائے

گاتم ای میں دھنکارے ہوئے پڑے رہواور بھھ ہے بات نہ کروں بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ بیہ کہتا تھا اے

ہمارے رب! ہم ایمان لائے تو ہماری مففرت فرما اور تم پر رقم فرما اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے 0 تو (اے

کا فرو!) تم نے ان کا غماق آلیا تھی کہ (اس مشغلہ نے ) شہیں میری یا در بھی ) بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے 0 بے

شک میں نے ان کے مہر کی اچھی بڑا دی اور بے شک وہی کا میاب ہیں ۵ (المومنون :۱۱۱ – ۱۰۱)

ٹک میں نے ان کے مبر کی انبھی جزاد کی اور بے ٹک دئی کامیاب ہیں ○ (المؤمنون:۱۱۱–۱۰۹) دوزخ میں کا فروں کی چید عائمیں جو وہ چیھ ہزار سال تک کریں گے

اس سے پہلے فرمایا تھا کیا تہارے سامنے میری آنیوں کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی بھرتم ان کی تکذیب کرتے تھے۔اور اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کا جوقول نقل فرمایا ہے وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم پر ہماری بدیختی عالب آگئی اور ہم (واقعی) کم راہ لوگ تھے۔ بیان کی طرف سے جواب کے قائم مقام ہے۔

ان کی مرادیہ کہ تم نے حرام لذات کوطلب کیا اور ہم نے برے کا موں کی حرص کی جس کی وجہ سے بدیختی ہم پر عالب آگی بیدان کی طرف ہے کوئی عذر نہیں ہے کیونکہ ان کومطوم تھا کہ ان کا کوئی عذر نہیں ہے گئی بیدان کی طرف ہے امعراف ہے کہ ان کے غلاف اللہ کی جمت قائم ہو چکی ہے۔ نیز انہوں نے کہا ہم واقع گم راہ لوگ تھے ان کا اپنے آپ کو گمراہ ہے اس کی علت یہی تھی کہ دو گم راہ تھے کا کا آپ آپ کو گمراہ بھی اس کی علت یہی تھی کہ دو گم راہ تھے کہ خوانم بول نے اللہ تعالی کی آیات کی جو تکذیب کی تھی اس کی علت یہی تھی کہ دو گم راہ تھے کہ خوانہ مول کے دار سے دو ار خرت ہے وار دنیا کی طرف بھیج دے اور اگر ہم نے دوبارہ لفر اور کرشی کی تو چھر بے شک ہم فالم ہوں گے۔ اگر بیا عمر اس کیا جائے کہ انہوں نے یہ دوبارہ لفر اور کرشی کی تو چھر ہے شک ہم فالم ہوں گے۔ اگر بیا عمر آپ کیا ہو کہ دو زخ کے یہ دوبارہ کوئی اس کا عذاب کا عذاب کا عذاب کا انگی ہونا فکل گیا ہو۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دونرخ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے ان کے دمافوں سے اس عذاب کا دائی ہونا فکل گیا ہو۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کواس کا علم ہوگئن انہوں نے چلانے وارا کہ دواری کرنے کے طور پراہیا کہا ہو۔

marfat.com

المؤمنون: ١٩٠ ش فرماياتم اى دوزخ ش دحكار عبوئ يزير بهواور جحد عبات ندكر واخسساء كالفظ تحقيرك ماتھ کی کودھکارنے کے لئے ہے میے کے کودھکارتے ہیں اور یہ جو فرمایا ہے جھے سے بات مت کرواں میں انہیں بات نہ كرنے كا مكلف بيل كيا كونكرة فرت دار تكليف بيل ب بكداس كامعنى يدب كرعذاب ماقط كرنے يا عذاب مل تخفيف كرنے كے لئے جھے دعاند كرواوريكافرول كا آخرى كلام باس كے بعد ووسوا چلائے چكھاڑنے اوركوں كى طرح مجو تکنے کے کوئی آ واز نہیں نکال عیس مے۔

حضرت ابن عباس رضی الله حنهمانے فرمایا جب وه دوزخ میں داخل ہوں کے تو وه دوزخ سے نجات کی دعا کریں گے؛ مجر جر ہزار سال گزرنے کے بعد دعا کریں گیاور جے ہزار سال میں چودعا کیں کریں گئے پہلے ایک ہزار سال تک بید دعا کریں گے: كاش آب ال وقت وكمية جب مجرم الي رب كرما من (١) وَلَوْ تَسَزَّى إِذِا لُهُ جُرِرِهُوْنَ نَاكِسُوُا سر جھکائے ہوں گے وہ کہیں گے: اے ہارے رب! ہم نے دیکھ رُمُ وُيبِهِمُ عِنْدُ رَبِّهِمُ \* رَبَّنَا آبَ صَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونُ ٥ (المجرورة) لیا اور سن لیا اب تو جمیں والی لوٹا دے ہم نیک اعمال کریں مے

بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔

اگر ہم جاہتے تو ہر مخض کو ہدایت عطا کر دیتے' لیکن میرا پی قول ٹابت ہو چکا ہے کہ میں ضرور یہ ضرور دوزخ کو جنات اور انبانوں ہے بمردوں گا۔

وہ کہیں گے اے ہمارے رب تونے ہمیں دو بار مارا اور دو

بار زندہ کیا ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرلیا کیا اب ہارے نظنے کی بھی کوئی صورت ہے۔

بيعذاب حمهين اس لئے ديا كيا ہے كه جب صرف الله وحدو کا ذکر کیا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شريك كياجاتا توتم مان ليتح تيخ لهل اب الله بلندو بزرك كافيصله ى ئاند ہوگا۔

اور وہ ایکار کر کہیں گے کہ اے مالک جا ہے کہ آپ کا رب ہارا کام تمام کردے وہ کیے گاتم (اس میں) ہمیشہ رہنے والے ہو۔

آب لوگوں کو اس دن سے ڈرائے جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا اور ظالم کہیں ہے اے حارے رب قریب کی مت

الله تعالى نے اس كے جواب من فرمايا: وَلَوْ شِنْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفُسٍ هُلْهَا وَلٰكِنُ حَقَى الْفَوْلُ مِينِى لَآمُكَنَنَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (البحرة:١١١)

(۲) مجرایک بزارسال تک بددعا کریں گے: فَالُوارَبُّنَا آمَتُنَا اثْنَتِينُ وَآخُيَيْنَا اثْنَتَينُ فَاعْتَرَفْنَا بِلْنُوُيِنَا فَهَلُ إِلَىٰ خُرُورُجٍ مِّنُ سَبِيلٍ ۞

(المومن:١١) الله تعالى اس كے جواب مس فرمائكا: ذٰلِكُمُ بِاتَّكُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحُدَهُ كَفَرُ تُمُ عَ وَلَنْ يُشْرَكُ بِهِ تُوُمِنُوا ﴿ فَالْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلَى

٣- پرایک برارسال تک بدوعا کرتے رہیں گے: وَنَادُوا لِمُلِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مُكِنُونَ (الرِّرْف: ۷۷)

مجر چوتی بارایک ہزارسال تک بیدعا کرتے رہیں گے: وَٱنْكِيْرِ النَّاسَ يَوْمَ يَالِيَهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الْكَذِيْنَ ظَلَمُوا رَبُّنَا ٱخْرُنَا إِلَى اَجَلِ فَرِيْبِ تُجِبُ

تبيار القرآر

الْكِبيْرِ (المؤمن:١١)

martat.com

Marfat.com

دَعُوتَكَ وَ نَتِبَعِ الرُّسُلِّ أَوَلَمُ تَكُونُوا ٓ الْقُسَمْتُمْ مِّنُ

نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ \* أَوَلَمْ

نُعَيِّدُ كُمُ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيسُهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءً كُمُّ

النَّذِيرُ \* فَلُوقُوا فَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ نَّصِيْرِ ٥

قَبْلُ مَالَكُمُ مِّنُ زَوالٍ ٥ (ايرايم:٣٣)

کے لئے مادے عذاب کو مؤخر کو دے ہم تیرے پیام کو تعل کریں گے اور تیرے درواوں کی بیروی کریں گے (ان کو جماس دیا جائے گا) کیا اس سے پہلے تم نے تشمیل کھیا کی تھی کرھیں

اور کافر دوز خ میں جلائی کے: اے ہارے رب ہم کو تکال

ب ان دنیا ہے جاتا ہی نہیں ہے۔ اس دنیا ہے جاتا ہی نہیں ہے۔

> پھر پانچویں بارا کی بڑارسال تک بیده عاکریں گے: وَهُمُ يَنصُطِو حُونَ فِيهُا ٤ رَبَّنَاۤ ٱخْبِرجُنَا

(قاطر: ٣٤)

ر\_

دے! ہم پہلے کاموں کے برطاف اچھے کام کریں گے(اللہ جواب رےگا) کیا ہم نے آم کوائی عربیس دی تھی جس ش کوئی بچھے والا مجھ

سکّا تھااور تہارے پاس عذاب ہے ڈرانے والا بھی آیا تھا سواب (ن) کارور حکومتالی کاکوئی محاضیں ہے۔

(عذاب کا) مزہ چکھو ظالموں کا کوئی یہ دگارتیں ہے۔ رجی کالمئینسن ۱۹۸۸۔ بروا میں ذکر میں استراک میں

ے۔ پھر پاچ ہزارسال گزرنے کے بعدان کی آخری دعاوہ ہو گی جس کا المؤمنون : ۱۰۸-۱۰۰ میں ذکر ہے: اے ہمارے رب ہمیں اس دوزخ سے نکال اگر ہم پھر کفر کی طرف لوٹیس تو بے شک ہم ظالم ہوں گے ○ (اللہ) فرمائے گاتم ای میں دھتکارے ہوئے پڑے دہواور بھے ہے بات نہ کرو۔

اوراس طرح چیم بزار سال گزرنے کے بعد وہ کوئی دعائیں کریں گے بس درداوراذیت سے چیختے چلاتے رہیں گے۔ المؤسنون: ۱۱۱-۹-۱ میں فرمایا: بے شک میرے بندوں میں ہے ایک گروہ یہ کہتا تھا اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے تو ہماری منظرت فرمااور ہم پر رحم فرمااور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے 0 تو (اے کافرو) تم نے ان کا خال اٹرایا حق کہاں (منظلہ) نے جمہیں میری یا د ( بھی) بھلا دی اورتم ان پر بنسا کرتے تھے 0 سے شک میں نے ان کے مبرکی اچھی جڑا

> دی اور بے ٹک وہی کامیاب ہیں۔ نیک مسلمانو ں کو اچھی جز اعطا فر مانے کی وجیہ

پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کا فروں کو کیوں عذاب میں مبتلا کیا تھا' اوراب ان آیتوں میں بتا رہا ہے کہ مومنوں کواللہ تعالیٰ نے کیوں انچھی بڑا دی ہے۔

مقاتل نے کہا کر قریش کے سروارمثلاً ابوجہل عتب اور ابی بن خلف وغیر ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کا خداق اثراتے تتے اور حصرت بلال مصرت خباب اور حصرت عمار اور حصرت صبیب ایسے فقراء صحابہ پر ہتے تتے اور ان کا خداق اثرانے کو انہوں نے اپنا مصطلم بنا لیا تھا اور ان صحابہ نے ان کی ان باتوں پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آثرت کی کا ممیابی عطا فر مائی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ فرمائے گاتم زیٹن میں کتنے سال رہے تھے ؟٥ وہ کیس گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصد رہے تھے آپ گئنے دالوں سے بوچھ لیجے ۞ اللہ فرمائے گاتم بہت کم وقت تغیرے تھے کاش تم نے پہلے جان لیا ہوتا !٥ کیا ہی تم نے بیگمان کرلیا تھا کہ ہم نے تم کو تصول پیدا کیا تھا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤگے ۞ پس اللہ بلندشان والا ہے اور سچا باوشاہ ہے اس کے سواکوئی عبادت کا ستی ٹمیش ہے وہ عرش کر کیم کا رہ ہے ۞ (اکمؤمنون ١١١١-١١١)

marfat.com جديفتم

## کفارگوآ خرت جس د نیا کی نا یا ئیداری پرمتنبه کرنا

ال سوال سے ان کو چشر کے اور ڈاشٹے کا قصد فرمایا ہے کہ تکدہ آ خرت بھی شم ہر نے کا مطلقا اٹکار کرتے تھے اور مرف دنیا بھی شم ہر نے کو است بھی اور ان کا بید یعین تھا کہ مرنے کے بعد وہ بھیشہ کے لئے قام ہو جا کیں گے اور ان کو دوبارہ زنرہ نیس کیا جس کے اور ان کو دوبارہ زنرہ نیس کیا جائے گا اور شدی وہ دوز خ شی جا کیں گئے اس لئے ان سے بیر حوال کیا تا کہ ان کو اس پر متذبر کریں کہ دنیا بھی جمہ بھی ان کو حرب ہوگی کہ دنیا بھی ان کا احتقاد کی قدر فلط اور واقع کے خلاف تھا۔ اور انہوں نے جواب شی جو بیر کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصر رہے تھے تو بید ان کا احتقاد کی قدر مقداد ہوگی کہ دت کو ان کا مقداد ہوگئی کہ دوز خ کے عذا ہے کہ دود واج شی جو دیت کی اراد رفیر تمانی مدت تک انہوں نے بھول گئے ہوں گئے اور بید کی ہو سکتا ہوں ہو تھا تھی انہوں نے عذا ہے کہ وقت بھی وات کے زاد اور میر تمانی مدت تک انہوں نے حق اس مقدار کو بردا شت کرنا تھا وہ ان کو بہت کم اور تھوڑا ا

انہوں نے کہا آپ مخفے والوں سے بوچھ لیج اس سے مراد کرانا کا تین فرشتے ہیں جوان کی گزری ہوئی زندگی کا ایک ایک عمل کھتے رہے تھے یا مرادیہ ہے کہ ان فرشتوں سے بوچھ لیج جو دنیا کے ایام اور اس کی ساعات کو کھتے رہے ہیں یا اس کا معنی ہے کہ ان سے بوچھ لیج جوان ایام کو کنتے رہے ہیں ہم تو مول چکے ہیں۔

الشفرمائ كاتم ببت كم وقت ممبر عضى كاش تم في ببلي جان ليا بوتا اس كامعنى يد ب كرتم في كها تم ونيا مي بهت كم وقت ممبر عن اوراكرتم في الموراكرة في

دنیاش حشراورنشر کو جان لیا ہوتا تو تم دنیا میں قیام کی مدت کم ہونا جان لیتے اور حشر و نشر کا انکار ندگر تے! پھران کواورزیاد چھڑ کا اور ڈائٹا اور ملامت کی کیا پس تم نے بیگان کرلیا تھا کہ ہم نے تم کوفشول پیدا کیا تھا اور تم ہماری کا جانبعہ بار ہے کہ بار سمانیات آن نے مہاتی ہے کہ بیزیار سر ایس کس بھرقیار ہے کہ برانکا کی طرف متند کی کی آن می

طرف میں لوٹائے جاد کے اللہ تعالی نے پہلے قامت کی صفات بیان کیس پھر قامت کے دائل کی طرف متوجہ کیا کہ اگر قیامت ف شہوتی تو مطبع اور عامی اور صدیق اور زندیق اور نیک اور بدے درمیان امتیاز ند ہوتا اور اس وقت اس جہان کو پیدا کرنا عبث
اور ضول ہوتا اور جب تم نے اللہ ہی کی طرف کوٹا ہے وہ معلی ہوگیا کہ اس کے سوا اور کوئی ما لک اور حاکم ٹیس ہے پھر اللہ تعالیٰ کے
فضول اور بے فاکدہ چزیں بیدا کرنے ہے اپنی تنزیم ہیان فرمائی کی اللہ بلندشان والا سجا بادشاہ ہے الملک سے سراویہ
نے کدوہ تمام اشیاء کا مالک ہے اس کے ملک اس کی سلطنت اور اس کی قدرت کوئی ن وال نہیں ہے اور اس کے سراویہ ہے کہ
ملک اور سلطنت ای کومز اوار اور اول آل اور زیبا ہے کیونکہ ہر چزی کی اس ہے ابتداء ہے اور اس کے بھی کہ طرف انہنا ہے اور دو مرش کر سے کا حرف کوئی ہوگی کے مراف کے بیاد سے اس کے کہ کہ مرش کر کے کا

الاکر بین کی طرف ہے جیسے کسی کر بھر تخص سے گھر کے متعلق کہا جاتا ہے بیگھر کرتم ہے لیتی اس کے رہنے والے کرئیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جوفض اللہ کے سوا کمی اور معبود کی عبادت کرتا ہے؛ جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، سو اس کا حساب اس کے دب نے پاس بنی ہوگا' ہے شک کافر کا مہاہ نہیں ہوں گے 10 اور آپ کہتے: اے میرے دب! مففرت فر ہا اور رحم فر ہا اور وحم کرنے والوں ہیں مب ہے اچھاہے 0 (اکومون: ۱۱۸-۱۱۲)

المؤمنون كي ابتداءاورانتها مين مناسبت

اس عربيل آجول شرالله تعالى في بيريان فرمايا كروى المصلك المحق باوراس كرمواكوني عبادت كالمتحقّ

جلدبقتم

marfat.com

نیں ہے تو اب یہ بتایا کرجم نے اللہ کے سواکسی اور معبود کی پرشش کا دھوٹی کیا تو اس کا بید دھوٹی باطل ہے کی تک اس دھوٹی کی صحت اور ثبوت پر کوئی دلیل نمیں ہے 'چر سے بتایا کہ جس نے اللہ کے سواکسی اور معبود کی پرشش کا دھوٹی کیا تو اس کی سزا ہے کہ آخرت میں اس کو بخت عذاب دیا جائے اس لئے فر مایا سواس کا حماب اس کے دب کے پاس بی موگا اور بے شک کافر کا میاب نمیں ہوں گے۔

کامیاب بیس ہوں گے۔
اس سورت کو قد افسلس السفو منون سے شروع فر مایا تھا اور ختم لا یفسلس السکافرون پرکیا مومنوں کی کامیائی کی نوید سے اس سورت کو شروع فر مایا اور دراس سورت کو ختم فر مایا اور بیاس سورت کو ختم فر مایا اور دراس سورت کو ختم فر مایا اور دراس سورت کی قاتحہ اور ما تھا اور ابتدا اس سورت کی تاقید ن کہ اسے میر سے اور انتہاء میں بہت قوی مناسب ہے اور آخری آیت میں اپنے رسول سلی اللہ علیہ و کلم کی بیدہ ما اور و مناسب ہے اور آخری آیت میں اپنے رسول سلی اللہ علیہ و کلم کو بیده ما کرنے کی تقیین کی کہ اسے میں ان کی رسمت کی ہات اور آخری مناور مناسب کی مناسب کی رحمت کی پناہ جہالت اور آخرت میں ان کے عذاب کا بیان فر مایا تھا تو اب اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس کی مفتر سے اور اس کی رحمت کی پناہ میں آئے کا تھی ہے۔

جرشخص نے سورۃ المومنین کی بہلی تین آیات پڑلم کیااور آخری چار آیتوں سے نصیحت حاصل کی وہ نجات **پالے گااور** کامیابی حاصل کرلےگا۔

> و آخس دعوانسا ان السحصد للسه رب العلميين والمصلوة والسلام على خيس خلقه سيدنا محمد واله واصحابه وازواجه وعترته واهل بيته واولياء امته وعلماء ملته وسائر المسلمين اجمعين.

## اختتامى كلمات

marfat.com

مول كلاس على يبيد كربيان القرآن كاكام كرتار بتابول اورجب تعك كرب دم بوجاتا بول تو كري ش جاكر ليث جاتا بول سوممرے لئے تحلوط كا جواب لكمينا ممكن فييں ہے البتہ جن خطوط شن دين سوالات ہوتے ہيں ان كے جوابات اپنے كسي شاكر دكو

متا دیا ہول اوران سے جواب لکھوا دیا ہول بہت مے بین جھے سے لئے بھی ذوق وشوق اور بہت مجت سے آتے ہیں اور بعض ادقات میں لکھ رہا ہوتا ہوں تو وہ آ جاتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ش ان سے باتیں کروں یہ بمرے لئے بہت مشكل اورخت احتانى يرجه ب- قارئين كرام! مجي ال مشكل عن ندؤ الين تو ان كابهت كرم موكا اى طرح بهت بوك غلى

فون کرتے ہیں میں پچھائی بیاری اور تکلیف اور پچھ تبیان القرآن کی معروفیت کی وجہ ٹیلی فون الینڈنیس کرتا ممکن ہے پچھ لوگ مجمے بدد ماغ اور متکمر تجمع ہول لیکن بد میری مجبوری ہے ش کہیں آتا جاتا نہیں ہوں اور بہت کم آمیز ہول میں نے دو سال سے جھ کا خطاب بھی چھوڑ دیا ہے تقاریر اور تقاریب کے سلسلہ میں بھی کہیں نہیں جاتا میں نے اپنا ساراوقت اس کام کے

لئے وقف کردیائے سونمین سے درخواست ہے کہ وہ مجھے اپنے خطوط کے جوابات کیلی فون پر بات کرنے اور تقاریر اور تقاریب میں جانے کا مکلف نہ کریں اور بیان کا بہت احسان اور کرم ہوگا جھے ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے سووہ جھے اپنی دعاؤں میں یادر تھیں اور مس بھی اپنی دعاؤں میں اینے قار کین کو یا در کھتا ہوں۔

آ خر می الله تعالی ہے دعا کرتا ہوں الله العالمین! جس طرح آپ نے یہاں تک تبیان القرآن کا کام کرا دیا ہے باتی تقبیر کو بھی کمل فرمادیں اس تغییر کو تا روز قیامت مقبول مؤثر اور فیض آ فرین بنادیں میرااس کتاب کے ناشر کا اس کے کمپوز ر اس کے سطح اوراس کے قار کین کا ایمان پر خاتمہ فر ما کیں مرنے سے پہلے رسول الله ملی اللہ علیہ وکم کی زیارت عطافر ما کیں اور

مرنے کے بعد آپ کی شفاعت ہے بہرہ مند فرما کیں'ائی رحمت اور مغفرت ہے ہمارے گناہوں کو ڈھانے لیں اور دنیا اور آ خرت کی بلاؤں اور عذاب سے محفوظ اور مامون رکھیں اور دارین میں سرخرو کی عطافر مائیں۔ (آمین )

فالحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد

وعلى آله واصحابه وازواجه واولياء امته و علماء ملته وامته اجمعين.

## م**اً خذ**ومراجع کتبالہیہ

ا- قرآن مجيد ٢- قورات

۳- انجيل

## كتباحاديث

۲- امام ابوضیفه نعمان بن ثابت متونی ۱۵ ه <u>مندام اعظم</u> مطبوع محیسعید ایندسز کراچی

۵- امام ما لك بن انس الحق متوفى و عاد موطالهم ما لك مطبوعه دار الفكر بيروت و مهاد

۲- امام عبدالله بن مبارك متوفى ا ۱۸ اه كتاب الزيد مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت

2- امام ابوليسف يعقوب بن ابرا بيم متوني الماهي كتاب الآثار المطبوع مكتب ازير ما نظر ال

۱۵۹ محرین حن شیبانی متونی ۱۸۹ مه موطالهام محر مطبوعة ورفعه کارخانتجارت کت کراچی

المام كدين صن تعييا في معنى المنطق معنى المنظم على المنظم 
١٠- المام وكي بن جراح متوفى ١٩٥٥ مكتب الزيد مكتبة الداريد يند منوره ٢٠٥٠ م

II - المام سليمان بن داوُر بن جار دوطيالي حنى موقى ٣٠٠ هذه طيالي مطبوعه ادارة القرآن كراحي ا٣٩١ه

۱۲ - امام محد بن ادريس شافعي متونى ٢٠٠٠ فالمند مطبوعه دارالكتب العلميه بيردت ١٠٠٠ اله

١٣٠ المام محمد بن عمر بن واقد متونى ٢٠٠٥ م كتاب المغازي مطبوع عالم الكتب بيروت ٢٠٠٠ ه

۱۳۶ - المام عبدالرزاق بن بهام صنعانی متونی ۳۱۱ ه ا<u>کمعمت</u> مطبوعه کتب اسلای بیردت ۱۳۹۰ ه مطبوعه دارالکتب التلميد پیروت ۱۳۹۱ه

10- المام عبدالله بن الزبير حيدي متوفى ٢١٩ ه المستد مطبوع عالم الكتب بيروت

١٧- المامسيدين مفور فراساني كي متونى ١٢٠ وسنن سعيدين مفور مطبوعد دار الكتب العلميه بيروت

۱۵- امام ابو بکر عبدالله بن مجرین الی شیه متونی ۲۳۵ه ا<u>لمصن مطبوعه اداره القرآن کراچی ۲۴٬۹۱۴ دارالکتب العلمیه بیروت</u> ۱۳۱۷ه

۱۸ - امام ابو بكرعبدالله بن محمد بن الي شيب متونى ٢٣٥ منداين الي شيبه مطبوعه دار الوطن بيروت ١٣١٨ هـ

9- امام احمد بن مغبل متونى ٢٣١ و المسند مطبوعه محتب اسلاى بيروت ١٣٩٨ و دارالفكر بيروت ١٣١٥ و دارالحديث قابرة ا ١٣١٦ و مالم الكتب بيروت ١٣٩٩ و

marfat.com

تبياء القرآء

الم احمد بن طبل متوفى ٢٨١ ه كتاب الزيد "مطبوعددار الكتب المعلميه بيروت ١٣١٠ه امام ابوعبدالله بن عبدالرحمان دارى متوفى ٢٥٥ه أسنن دارى مطبوعه دارالكتاب العربي ٤٠٨ه و دارالمعرفة بيروت -11 ا ما ابوعبدالله محربن اساعيل بخاري متونى ۲۵۱ ه صحح بخاري مطبوعه داراالكتب المعلميه بيروت ۱۸۳۴ هدارارقم بيروت. -11 امام ابوعبدالذ ثير بن اساعيل بخارى متو في ٢٥٦ <del>ه خلق افعال</del> العباد مطبوعه وَسسة الرساله بيروت ١٣١**١ ه** -12 مام ابوعبدالله محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ ، الادب المفرد مطبوعه دار المعرف بيروت ١٣٦٢ ه -10 ا ما ابوانحسین مسلم بن حجاج قشیری' متو فی ۲۱۱ ه همچیمسلم' مطبوء مکتبه نز ارمصطفیٰ الباز مکه کرمهٔ ۱۳۱۷ ه -10 ا مام ابوعبدالله محد بن بزیدا بن مانیهٔ متو فی ۲۷۳ ه <sup>سنن این</sup> مانیه مطبوعه دارالفکرییروت ۱۳۱۵ ه دارالجیل بیروت ۱۳۱۸ **ه** -14 امام ابوداوُ دسلیمان بن اشعث بحستانی متو فی ۵ ۲۷ ه سنن ابوداوُ د مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۴ ه -14 امام ابودا وُ دسلیمان بن اشعث بحستانی متو فی ۴۷۵ هرم اسل ابودا وُ د مطبوعه نور محمد کارخانه تجارت کت کراحی -14 امام ابوعيسي محربن عيسي ترندي متوني و ٢٤ ه سنن ترندي مطبوعة دار الفكر بيروت ١٣١٣ هـ دار الجيل بيروت ١٩٩٨ ، -19 امام ابعيسي محربن عيسي ترندي متو في ١٤٦ه شائل محربية مطبوعه المكتبة التجاربيه مكه مكرمه ١٣١٥ه - ٣. ا ما على بن عمر دا قطني 'متو في ۴۸۵ ه سنن دا قطني 'مطبوع نشر السنه ملتان وارالكتب العلميه بيروت' ١٣٦٧ ه -11 امام أبن الى عاصم متوفى ١٨٨ هذالا حادوالشاني مطبوعه دارالرابيرياض ١١١١ ه -٣٢ الم احد عمرو بن عبدالخالق بزار متونى ٢٩٢ ه البحرالز خار المعروف بيمندالمبز ار مطبوعه مؤسسة القرآن بيروت -٣٣ امام ابوعبدالرحن احد بن شعيب نسائي متوفى ٣٠٠٥ ه سنن نسائي مطبوعه دارالمعرف بيروت ١٣١٢ ه - ٣0 امام ابوعبدالرطن احمد بن شعيب نسائي متو في ٣٠٣ ه عُمَل اليوم والبيلهُ مطبوعه مؤسسة الكتب الثقا في بيروت ٩٠٠٨ه -10 امام ابوعبدالرحن احمد بن شعيب نسائي متوفي ٣٠٠ سنن كبري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١١ هـ -٣4 المام ابوبكر محد بن بارون الروياني متونى ٢٠٠٥ ه مندالصحاب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٤ه -12 ا ما حد بن على المثني الميمي 'التوفي ٤٠٠ه ه مندابو يعليٰ موصلي 'مطبوعه دارالما مون التراث بيروت ٢٠٠٠ه -11/ امام عبدالله بن على بن جارود نيشا پوري متوفى ٤٠٠١ه المنتقلي مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٤ه -19 امام محربن اسحاق بن خزیمهٔ متونی ااس ه صحیح ابن خزیمه ممطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۱۳۹۵ه -00 امام ابو بكر محمد بن محمد بن سليمان باغندي متو في ٣١٢ ه مندعمر بن عبدالعزيز -14 ا مام ابوعوا نه یعقوب بن اسحاق' متو فی ۱۳۱۷ هٔ مندا بوعوانهٔ مطبوعه دارالباز' مکه مکرمه -64 امام ابوعبدالله محد الكيم التريذي التوفى ٣٠٠ ه أنوادرالاصول مطبوعه دارالريان التراث القاهرة ٨٠٠١ه -75 المام ابدجعفرا حد بن مجد الطحاوي متونى ٣٢١ ه مُشرح مشكل الآثار مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ١٣١٥ ه -66 الهام ابوجعفراحمد بن مجمرالطحاوي متونى ٣٢١ ه<del>. نثرح معانى لآثار</del> 'مطبوعه طبع محتبائي بإكستان لا موز٣٠ ١٣٠ه -00 المام ابدِ جعفر محدين عمر والعقبلي متو في ٣٢٢ ه كتاب الضعفاء الكبير ؛ دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه -64 امام محربن جعفر بن حسين خرائطي متوني ساس همكارم الاخلاق مطبوعه مطبعه المدني معر ااسماه -14 امام ابوحاتم محمد بن حبان البستى 'متو في ۳۵۴ ه الاحسان بيرتسي صحيح ابن حيان 'مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت'٤٠٠١ ه - M martat.com

- الم الذيكرا حدين حسين آجري متوفى ٢٠٠٠ والشريع مطبوع كمتبدد ادالسلام رياض ١٨٦٣ ه
- الم الواقام سليمان بن احد الطير ان التونى ١٠٦٠ و معم صغير مطبوع مكتبه سلفيد مدينه منوره ١٣٨٨ و كتب اسلاي بروت ۵۰۰۱م
- الم الوالقاسم سليمان بن احمد المطمر اني التوفي ٣٦٠ ه مجم اوسط ومطبوعه مكتبة المعارف رياض ١٣٠٥ ه دارالفكر بيردت ١٣٢٠ء
  - الم الوالقاسم سليمان بن احمد الطير اني التوفي ٣١٠ مرم مجركير مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت -01
  - الم الوالقاسم سليمان بن احمر الطمر اني التوني ٣٦٠٠ مندالشاميين مطبوعه وسية الرساله بيروت ٩٠٠١٥ الم ابوالقاسم سليمان بن احمد المطير اني التوفي ٣٦٠ ه كتاب الدعاء "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ ه -00
- امام ابو بكر احمد بن اسحاق دينوري المعروف بابن السني <del>' متوني ٣٦٨ هه عم</del>ل اليوم والمليلة ' مطبوعه مؤسسة الكتب المقافية' -00
- المام عبدالله بن عدى الجرجاني التوفى ٣٦٥ ه ألكال في ضعفاء الرجال مطبوعه دارالفكر بيروت وارالكتب العلميه بيروت -04
- المام الوحفظ عمر بن احمد المعروف بابن شابين التوني ٣٨٥ ه النائخ والمنسوخ من الحديث مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت
  - المام عبدالله بن مجمر بن جعفر المعروف بالي الشيخ ، متونى ٣٩٦ه أكتاب العظمة ، مطبوعه دار الكتب العلمية ، بيروت
- الم ابوعبدالله حمد بن عبدالله حاكم نيشا بوري متوني ٥٠٥ أكستدرك مطبوعدارالباز مكه كرمه مطبوعه دارالعرفه بيروت -09
- ١٣١٨ وأكمكتبه العصرية بيروت ١٣٢٠ اه
  - امام ابوقيم احد بن عبدالله اصباني متوفى ٥٣٠٠ في حلية الاولياء مطبوعه داراكتب العلميد بيروت ١٣١٨ه -4.
    - المام الوقعيم احمد بن عبدالله اصبهائي متوفي ١٣٠٠ هذ داكل المنبوة مصطبوعه دار النفائس بيروت - 41
      - امام ابو بكراحمد بن حسين يهل متوفى ٢٥٨ ه سنن كبري مطبوء نشر السه ملتان -41
  - الم الوكراحد بن حسين يبيق متوفى ١٥٨ ه كتاب الاساء والصفات مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت -45
    - الم الإنجراحمة بن حسين بيمق متوفى ٣٥٨ ه معرفة السنن دالاً ثار مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت -40
      - الم الوبكراحمه بن حسين بيهي متو في ۴۵۸ ه ولائل المنوة مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت -40
    - الم الوكراحد بن حسين بيمل متوفى ٢٥٨ ه كتاب الآداب مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ٢٠٥١ ه -44
    - الم ابو بكراحمه بن حسين يهيق متوفى ٣٥٨ ﴿ كَتَابِ فَضَاكُ الأوقات مطبوعه مكتبه المنارة ' مُدَمَر مهُ ١٢١٠ه -44
      - ا مام ابو بكراحمه بن حسين بيهي متو في ۴۵۸ ه ' شعب الايمان 'مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت' ۱۴۰ ه **^**Y^ الم الوكراحد بن حسين بيعي متوفى ٢٥٨ هذا لبعث والمنشور "مطبوعه دارالفكر بيروت" ١٣١٣ ه - 49
        - -4.
- الم الوعر يوسف ابن عبد البرقر لمن متوفى ٣٦٣ ه جامع بيان العلم وفضله مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت المام ابدهجاع شروبي بن شهردار بن شيروبيالديلي التوني ٥٠٥ هذالفرددس بما تورائطاب مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت -41

تبياء القرآء

martat.com

الم حسين بن مسعود بغوى متونى ٢إ٥ ه شرح السنة مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣٦٢ ه ا مام ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى ا ٥٥ هـ تارخُ دشق الكبير ، مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٣١ هـ -4٣ ا مام ابوالقاسم على بن الحسن ابن عسا كرُمتو في ا ۵۵ ه ُ تهذيب تاريخُ دشق 'مطبوعه داراحيا **والتر اث العربي بيروت ۴۵۰ ه** -44 المام مجد الدين المبارك بن محمد الشبياني والمعروف بابن الاثير الجزري متو في ٢٠٦ هه جامع الاصول مطبوعه واوالكتب -40 العلميه بيروت ١٨١٨مه اما منياءالدين محمد بن عبدالواحد مقدى حنبل متو في ٦٨٣ هألا حاديث الحقارة 'مطبوعه كتب النهضة الحديثية' مكه ممرمهُ ١٩٣٠هـ امام زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذرئ التوفى ٦٥٦ ه ُ الترغيب والترجيبُ مطبوعه دارالحديث قاهرهُ ٤٠٠٠هـ دارابن کثیر بیروت ٔ ۱۳۱۴ ه ا ما ابوعبدالله مجرين احمر ما لكي قرطبي متو في ۲۲۸ هـ التذكرة في امورا لآخره 'مطبوعه دارا بنجاري' مدينه منوره -41

حافظ شرف الدين عبد المومن دمياطي متوفى ٥٠ كه المتبحد الرائح مطبوعه دارخفز بيروت ١٣١٩ه -49

ا مام ولى الدين تعريزي ُ متو فى ٣٢ ٧ هـ مشكلوة 'مطبوعه ا<del>ص</del>ح ا<u>لطالع و ال</u>ى دارارقم بيروت -**∧** •

حافظ جهال الدين عبدالله بن موسف زيلعي متو في ٦٢ ٧ ه نصب الرابيه مطبوعه مجلس علمي سورة منذ ١٣٥٧ ه ُ دارالكتبه -11 العلميه بيروت ١٢١٢١ه

> ا مام محمد بن عبدالله ذركشي متوني ٩٣ ٧ هـ اللآلي المنثورة ٬ كتب اسلامي بيروت ١٣١٤ هـ -17

حافظ نورالدين على بن الى بكرابيشى 'التونى ٤٠ ٨ه٬ مجمع الزوائد 'مطبوعه دارالكتاب العر في بيروت'٢٠٣٠ ه -42 حافظانورالدين على بن الى بكرابيثمي 'التوفى ٤٠٨ه ُ كشف الاستار'مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت'٣٠٩هـ

-۸۴

حافظ نورالدين على بن الى بكراميشي 'التو في ٤٠ ٨ه<del>'موار دالط</del>ميّان' مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت -۸۵

حافظ نورالدين على بن ابي بكراكيتمي 'التوني ٤٠٨ه ُ تقريب البغيه بترتيب احاديث الحلية ' دارالكتب العلميه بيروت -44

ا مام محر بن محرجز ري متو في ٨٣٣ هه حصن حقيين "مطبوعه مصطفى البابي واولاده مصرُ • ٣٥ اهـ -14 امام ابوالعباس احد بن ابو بكر بوصري شافعي متو في ٨٨٠ هـ أز واكدا بن ماجه مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت -۸۸

حافظ علاءالدين بن على بن عثان مارديني تركمان ُ متو في <u>٨٣٥ه ألجوا برات</u>قي مطبوع نشر السنه ُملتان -19

حافظش الدين محمد بن احمد ذهبي متو في ۸۴۸ ه "تلخيص المستد رك مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مكرمه -9+

حافظشهابالدين احد بن على بن حجرعسقلاني <sup>، متو</sup>فى <del>۸۵۲ ه المطال</del>ب العاليه مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مكرمه - 91

ا ما عبدالرؤف بن على المناوي التوفى ٣٠ • اهُ كوز الحقائق "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٤هـ -95

حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ هـ ُ الجامع ا<u>لصغيرُ مطبوعه دارالمعرفه بيروت ١٣</u>٩١ هد مكتبه يز ارمصطفى الباز مكه **٦٣٠**٠ -95

> حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ هـ مند فاطمة الزهراء -90

حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ ه و جامع الاحاديث الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣ه -90

عافظ جلال الدين سيوطي متونى اا 9 ه · البدور السافرة مطبوعه دار الكتب العلميه بيرون ١٣١٢ه وار ابن حزم بيروت -94

جلدبغتم marfat.com

حافظ جلال الدين سيولى متونى ١١١ه م مع الجوامع مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣٢١م حافظ جل الدين سيولي متونى الهد الضائص الكيري مطبوعة اراكتب العلمية بروت ١٠٠٥م -94 مافقة جلال الدين سيوطئ متونى ٩١١ هذا لدر المنتو ومطبوعد والفكر بيردت ١٣٥٠ م -99 طامه عبدالوباب شعراني متونى ٩٤٣ و كشف النمه مطبوعه طبع عامره حاني معراس الدوالفكربيروت ١٣٠٨ ا -100 **علامة على تقى بن حيام الدين بندى بربان يورئ متونى ٩٤٥ ه كنز العمال 'مطبوء مؤسسة الرساله بيروت** -1+1 كتب تفاسير حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها متوفى ٦٨ ه<u>ه تور المتباس</u> "مطبوعه مكتبه آيت الله العظمي ايران المام حسن بن عبدالله المعرى التوفى • الع تغير المحس المعرى مطبوعه مكتبدا داديد كمد كرمه ١٩٦٢ ه امام ابوعبدالله محمد بن ادر ليس شافعي متو في ٢٠ هه أحكام القرآن مطبوعه داراحيا والعلوم بيروت ١٣١٠ه امام أبوز كريا يجي بن زياد فراء متوفى ٢٠٠ ه معانى القرآن مطبويه بيروت المام عبدالرزاق بن جام صنعاني متونى ا٢١ه أنغير القرآن العزيز مطبوعه دارالمعرف بيروت شيخ ابوالحن على بن ابرابيم في متونى ٤٠٠٥ و تغير في مطبوعه دارالكتاب ابران ٢٠١٥ ه المام ابوجعفر محمد بن جريط مرئ متونى الساحة <u>جامع البيان</u> مطبوعه دارالعرف بيروت ٩٠٠ ١٥٠ هذا رالفكر بيروت -1.4 المام ابواسحاق ابراتيم بن مجمد الزجاج 'متونى ااساه<u>ا عزاب القرآن</u> مطبوعه مطبع سلمان فارى ايران ۲ مهاره -1-9 المام عبدالرحن بن مجمد بن اوريس بن الي حاتم رازئ متونى ٣٢٧ ه<u> تغيير القرآن العزيز</u> مطبوعه مكتبه يزار مصطفىٰ الباز مك -11+ ا مام ابو بكراحمة بن على دازى بُصاص حنى متو في ٣٥٠ هـ احكام القرآن مطبوعه سيل اكيثري لا بهورُ ١٠٠٠ ه -111 علامه ابوالليث نعر بن مح سرقدي متوني 4 سره تغيير سرقدي مطبوعه مكتبه دارالباز مكه كرمه ٣١٣ اه -111 <u> ه</u>خ ای<sup>د جغ</sup>ر محرب متحدث معنی ۱۳۸۵ ه<u>هٔ التیان فی تغییر القرآن</u> مطبوعه عالم الکتب بیروت -111 علامه کی بن ابی طالب متونی ۳۳۷ ه <mark>مشکل اعراب القرآن</mark> مطبوعه انتشارات نورایران ۱۳۱۴ ه -110 علامه ابوانحن على بن مجمه بن حبيب ماوردي شافعي متو في ٣٥٠ هـ النكت والعيون مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت -110 علامه ابوالحسن على بن احمدوا حدى نيشا پورى متونى ٣٦٨ هـ الوسيط مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٣١٥ اه -114 الم ابوالحن على بن احمد الواحد كي التوني ٣٦٨ هذا سبابزول القرآن مطبوعه دار الكتب المعلميه بيردت -114 المام منصور بن مجمد المسمعاني الشافعي التوني و ٢٨ هـ تغيير القرآن مطبوعه دارالوطن رياض ١٣١٨ هـ -IIA المام ابو محمد المحسين بن مسعود الغراء البغوى التوفى ١٥١٠ه عمالم التزيل مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ه -119 داراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۳۲۰ ه علامهمودين عمرز يحشر كي متوني ٥٣٨ هـ الكشاف مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٧ه -110 علامه ابو بكرهم بن عبدالله المعروف بابن العربي مآلئ متونى ١٩٣٠ ها حكام القرآن "مطبوعه دارالمعرف بيروت -111

علامه ابو بكرقاض عبدالحق بن عالب بن عطيه اندلئ متوفى ٥٣٦ هذا محر الوجيع مطبوعه مكتبه تجاربه كمه محرمه شخ ابوعل فضل بن حسن طبري متوفى ٥٨٨ ه مجمع البيان مطبوعه اختثارات ناصر خسر وايران ٢٠٠١ه علامه ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على بن مجمه جوزي عنبلي متوفى ٥٩٧ههٔ زادالمسير مهطبوعه محتب اسلامي بيروت خواجيعبدالله انصاري من علماءالقرن السادس كشف الامرارُ وعدة الابرارُ مطبوعه انتشارات امير كبيرتهران -110 ا ما منخرالدین محدین ضاءالدین عمر رازی متوفی ۲۰۱۵ و تغییر کبیر مطبوعه دارا حیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۵۵ ه -114 شخ ابومجه روز بهان بن ابوانصرالبقلي شيرازي متوفى ٢٠٠ ههُ عرائس البيان في حقائق القرآن ،مطبع منثى نوالكثور لكصنو -112 علامه حي الدين ابن عربي متوفي ٦٣٨ ه . تغيير القرآن الكريم مطبوعه انتشارات ناصر خسر وايران ١٩٧٨ ، -111 علامه ابوعبدالله محمر بن احمد مالكي قرطبي' متو في ٦٦٨ ه ُ الجامع لا حكام القرآ ن'مطبوعه دارالفكر بيروت'٩٦٥ه ه -119 قاضى ابوالخيرعبدالله بنعمر بيضاوي شرازي شافعي متو في ٦٨٥ ه أنوارالتزيل مطبوعه دارفراس للنشر والتوزيع مصر -1100 علامه ابوالبر كات احمد بن محمَّه في " الكه هُدارك التّزيل "مطبوعه دارالكتب العربيه يشاور -111 علامه على بن محمد خازن شافعي متو في ۷۲۵ ه وُلياب البّاويل مطبوعه دارالكتب العربية ُيشاور ١٣١٣ - علامه نظام الدين حسين بن محرقي متوفي ٢٨ كه تغيير نيثا يوري مطبوعه دارالكت العلميه ببروت ١٣١٢ه علامتقى الدين ابن تيمية متوفى ٤٢٨ ه النفير الكبير مطبوعه دار الكتب العلميه بيردت ٩٠٠٩ه علامةً سالدين مجرين ابي بكراين القيم الجوزية متو في ا22% بدائع النفيير مطبوعه داراين الجوزيية مكه مكرمه علامه ابوالحیان محمد بن یوسف اندلی متو فی ۵۳ سے البحرالحیط مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۲ ه - الله المالوالعمال بن يوسف السمين الشافعي متوفى 201€ الدرالمصوّن مطبوعه دارالكتب العلميه ببروت ١٣١٢ه حافظ عما دالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى ٢٤٧ه و تغيير القرآن مطبوعه اداره اندلس بيروت ١٣٨٥ه علامه تمادالدين منصور بن لحن الكازروني الشافعي' متو في ٣٠ ٨ه حاشية الكازروني على المبيصاوي' مطبوعه دارالفكر ميروت

۱۳۰۰ علامه عبدالرحمٰن بن مجمد بن مخلوف ثنعالبی متو فی ۸۷۵ هه <mark>تغییر الثعال</mark>ی مطبوعه مؤسسة ال<sup>نظمی</sup> للمعطبوعات بیروت ۱۳۱۰ علامه ایوانسن ابراتیم بن عمرالبقاعی التو فی ۸۸۵ هه <del>نظم الدر را</del> مطبوعه دارالکتاب الاسلامی قاهرهٔ ۱۳۱۳ هه مطبوعه دارالکتب التعلمیه بیردت ۱۳۱۵ ه

۱۳۳۳ – عافظ جلال الدين سيوطي متوفّى االا هه <mark>جلالين</mark> مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت

۱۳۵- علامه کی اند کی تکویزی سومی ۱۳۵۱ <u>هی حاسیدن رازه می اندیشتا وی سیمی</u> بیروت ۱۳۱۸ه

١٣٦- فَيْخُ فَعْ اللَّهُ كَاشَاني مُعَوفي عهده ومنهج الصادقين مطبوعة خيابان ناصر خسروايران

marfat.com

تبياء القآء

۱۳۷- طامه ابوالمسو دهم بن محد عمادي منلي متوفي ۹۸۲ فه تغيير ابوالمسود مطبوعه دار الخكر بيروت ۱۳۹۸ ف دار الكتب المعل بردت ۱۳۹۱م ١٩٦٨ - علامه احرشهاب الدين خفاجي معرى خفي متوفى ٩٩٠ واح مناية القاضي مطبوعه دارصا در بيروت ٣٨١١ه وارا لكتب العلم بردت ۱۳۲ ١٣٩- علامه احمد جيون جونيوري متوفى ١٣٠ اه الشميرات الاحمدية مطبع كريم بمين ١٥٠ علامه اساعيل حقى حنى متوفى ١٣٤ الهروح البيان مطبوعه مكتبه اسلام يؤرئه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ هـ ا الماحدين محمصادي ما لكي متو في ١٣٢٣ هـ تغيير صادئ مطبوعه داراحيا والكتب العربية معرودارالفكر بيروت ١٣٢١ ه 10m قاضى ثنا والله يانى ين متونى ١٣٢٥ مر تغيير مظهرى مطبوعه بلو چستان بك و لوك شد ۱۵۴- شاه عبدالعزيز محدث د الوي متوفى ۱۲۳۹ ما تغيير عزيزي مطبوء مطبع فاروتي د مل 100- ميشخ محد بن على شوكاني متونى ١٥٥ ه فتح القدري مطبوعه دار المعرفه بيروت وارالوفا بيروت ١٣١٨ ه ١٥٦− علامه ابوالفضل سيدمحمود آلوي خفي متونى • ١٣٠ه أروح المعاني مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت وارافكر بيروت الواب مديق حن خان بعويالي متوفى ٤-١١ه فق البيان مطبوعه مطبع اميريه كبرى بولاق معرا ١٠٠١ه المكتبة العصريه بيروت ١٣٢٠ ه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ ه 10A- علامه محمد جمال الدين قاعي متونى ١٣٣٢ ه تغيير القاعي مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٩٨ ه 109- علامة محدرشيدرضا متوفى ١٣٥٣ ه تغيير المنار مطبوعة دارالمعرفه بيروت ١٦٠ علامة عليم في خلطا وى جو برى معرى متو في ١٣٥٩ هـ الجوابر في تغيير القرآن المكتبه الاسلامية رياض الاا- صفح اشرف على تعانوي متونى ١٣٦٥ اه بيان القرآن مطبوعة اج تميني لا مور ١٧٢- سيدمجه هيم الدين مرادآبادي متوفى ١٣٦٧ ه خزائن العرفان مطبوعة اج كميني لميندلا بهور ۱۹۳- ﷺ محودالحن ديوبندي متوني ٣٣٩ه ورشخ شبيراحمة عني متوني ٣١٩ها هُ عادية القرآن 'مطبوعة تاج كمبني كمثيذ لاهور ١٦٢٠ علامه محمد طاهر بن عاشور متونى • ١٣٨ ه التحرير والتعوير مطبوعة تونس ١٧٥- سير محد قطب شهيد متونى ١٣٨٥ ه أن ظلال القرآن مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٣٨ ه ١٧٧- مفتى احديارخان تعيى متوفى ١٣٩١ ه نورالعرفان مطبوعه دارالكتب الاسلامية مجرات ١٦٧- مفتى محر شفع ديوبندي متوفى ١٣٩١ ومعارف القرآن مطبوعادارة المعارف كراجي ١٣٩٧ ه ۱۲۸ - سيد ابوالاعلى مودودى متونى ١٣٩٩ - تغييم القرآن مطبوعادار وترجمان القرآن لا هور ١٦٩- علامه سيداح معيد كالمي متوفي ٢٠١١ والتبيان مطبوع كاظمى ببلي يشنز ملتان ١٤٠ علام محمد المن بن محمد عن احبكي شفقيطي اضوء البيان مطبوعة عالم الكتب بيروت

martat.com

ا ١٥- استاذ احم مصطفى المراغي تغيير المراغي مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٤٢- آيت الله مكارم شيرازي تغيير نمونه "مطبوعه دارا لكتب الاسلامية ايران ٢٩١٥ ه

۱۵۳ - جنس پیرگد کرم شاه الاز بری ۱۹۱۹ هر <u>ضنا دالتر آن 'مطبوع شیا دالتر آن پیلی پیشتر لا مور</u> ۱۵۷ - شخ امین احسن اصلائ تر برتر آن 'مطبوعهٔ داران فاؤیتریش لا مود ۱۷۵ - علامهمودصانی <sup>۱۱</sup> ۶ راب التر آن دم فدوییانه 'مطبوعهٔ تشاد است در مین ایران ۱۷۷ - استاذمی الدین در دیش <sup>۱۱</sup> ۱۹ التر آن وییانه 'مطبوعهٔ دادان کیثر بیروت ۱۷۷ - ذاکش وحه درخیلی نفیر مشر 'مطبوعه دارانگریروت ۱۳۱۴ه

١٤٨- سعيدى حوى الاساس فى النعير مطبوعددارالسلام

کتبعلوم قرآن

۱۷۹ - علامه بدرالدین مجمد بن عبدالله زرتشی متوفی ۷۴ سره البرهان فی علوم القرآن مطبوعه دارالفکریبروت ۱۸۰ - علامه جلال الدین سیوهی متوفی ۱۹۱۱ هزالاتقان فی علوم القرآن مطبوعه سیس اکیڈی لا بور ۱۸۱ - علامه مجموع بدالعظیم زرقانی منامل العرفان مطبوعه دارا حیاءالعرفی بیروت

كتب شروح حديث

۱۸۲ - علامه ابولسن علی بن خلف بن عبدالملک ابن بطال ما لک اندلی متو فی ۴۳۶ ه<del>هٔ شرح صحح ابن</del>اری مطبوعه مکتبه الرشید ریاض ۱۳۲۰ -

۱۸۳ - حافظ ابوعمروا بن عبدالبر ما کلی متوفی ش۲۲ هه هٔ الاستذکار 'مطبوعه مؤسسة الرساله بیروت ٔ ۱۳۱۳ هه ۱۸۷ - حافظ ابوعمروا بن عبدالبر ما کلی متوفی ۴۲ هه تتمهید مطبوعه کتبه القدوسیدلا به وزم ۱۳۴ ههٔ دارا کتتب العلمیه بیروت ٔ ۱۳۹۹ هه ۱۸۵ - علامه ابوالولیدسلیمان بن خلف ماتی ما کلی اندگی متوفی ۴۲ ههٔ کالمغتبقی 'مطبوع مطبح المسعادة هم ۱۳۳۴ هه

۱۸۷- علامه ابو بکر حمد بن عبدالله این العربی بالکی متونی ۵۳۳ ه<del>هٔ عارضة الاحوذی</del> مطبوعه داراحیاء التر انشالعربی بیروت ۱۸۷- قاضی ابو بکر حمد بن عبدالله این العربی بالکی اندکن متونی ۵۳۳ ههٔ <mark>اقلیس فی شرح موطااین الس</mark> وا**رالکتب العلمیه بیروت** 

> ۱۸۸ - قاضی عیاض بن موک ما لکی متونی ۵۴۳ ه<u>ا کمال کمتلم برفوا ندمسلم</u> بمطیوعه دارالوفا بیروت ۴۳۹ اهد ۱۸۹ - امام عیدالعظیم بن عبدالقوی منذری متوفی ۴۵۲ ه<del>ا مختصر من ال</del>یرواز و مطبوعه دارالمعرفه بیروت

۱۹۰- علامه ابوالعباس احدین تمرابراتیم القرطبی الماکلی التوفی ۲۵۱ هالمضهم مطبوعه داراین کثیر بیروت که ۱۳۱ه کار هر در بری در می در می در مساویها

۱۹- علامه یخی بن شرف نووی متونی ۲۷۱ هه 'شرح مسلم' مطبوعهٔ نورمجدا سخ المطالع کراچی ۳۷۵ اهه ۱۹۱- علامه شرف الدین حسین بن مجمد الطبعی متونی ۴۳۰ هه شرح الطبعی مطبوعه ادارة القرآن سا۱۳۳ ه

۱۹۱۱ - علامه الإعبرالذهبر بن خلفه وشتانی الی مالکی متوفق ۴۸۸ ها امال اکمال المعلم مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۵۵ ها ۱۳۱۸ ه

marfat.com جدينة

طافظ بدرالدي محود بن احميض عنى متوفى ٨٥٥ وموة القاري مطبوعادارة الطباعة المعير يممر ١٣٣٨ و

حافظ بدرالدين محود بن احميض متوفى ٨٥٥ و شرح سنن ابوداؤ دُمطبوء كمتبه الرشيدرياض ١٣٢٠ ه

علامدهم بن محرسنوى ماكل متوفى ٨٩٥ ي ممل اكمال المعلم مطبوعدداراكتب العلميه بروت ١٣١٥ ه

علامه احرقسطلاني متوفي ٩١١ هارشاد الساري مطبوعه مطبعه مينه معرا ١٣٠١ه

مافظ جلال الدين سيوطي متونى اا ٩ هذا لتوضيح على الجامع الصحيح مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت ١٣٢٠ ٥

حافظ طال الدين سيوطي متوني اا وهالدياج على محملم بن حجاج "مطوع ادارة القرآن كراحي ١٣١٢هـ

مافظ جلال الدين سيوطي متوفي اا ٩ ه تزير الحوالك مطبوعه دار الكتب المعلميه بيروت ١٣١٨ ه

علامه عبدالرؤف منادى شافئ متوفى ٥٠٠ه <u>فيض القديم</u> مطبوعه دارالمرفه بيروت ١٣٩١ه كتبيه زار مصطفى الباز كمه يم

علامه عبدالرؤف مناوي شافعي متو في ١٠٠٣هـ ثرح الشمائل مطبوعة ورمجه اصح البطابع كراحي

٢٠٥ علامة على بن سلطان محمد القارئ متو في ١١٠ اه جمع الوسائل مطبوعة ومحمد اصح المطالع كراحي

علامة على بن سلطان محمد القاري متو في ١٠ اه مُثرح مندالي صنيفه "مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ٥٠٠٥ه

علامة على بن سلطان محمد القاري متوفى ١٠١٠ هذم رقات مطبوعه مكتبه امداد بدمامان • ١٣٩هـ

علامة على بن سلطان محمد القارئ متو في ١٠١٠ هذا لحرز الثمين مطبوعه مطبعة امير بيد كمه مكرمه ٢٠٠٠ هـ

يشخ عبدالحق محدث د بلوي متو في ٥٢٠ اه أشعة اللمعات مطبوع مطبع تبح كمارتكعنو

شيخ محمد بن على بن محمر شوكاني متونى • 170 ه تخنة الذاكرين مطبوعه مطبح مصطفیٰ البابی واولا د ومعر • ٣٥ اه هج عبدالرحمٰن مبارک یوری متو فی ۱۳۲۵ه " تخته الاحوذی "مطبوعهٔ السنه ملتان داراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۳۹۹ه -111

-rir

ن الورشاه تشميري متوفى ١٣٥٢ ه فيض الباري مطبوء مطبع تحازي معر ١٣٧٥ هـ

فيخ شبيراحمة عثاني متوني ١٣٦٩ وفق ألملهم مطبوعه مكتبه الحجاز كراجي

في محدادريس كاندهلوي موني ١٣٩ والعلق السيح مطبوع مكتب عثانيدلا بور

علاصالوالفرج عبدالطن بن على جوزى متوفى ع٥٥ ه العلل المتناحيد مطبوعه كمتبدا ثريفصل آباد ٢٠١١ه

طافظ جمال الدين ابوالحياج يوسف مرى متوفى ٢٣٧ عدة تهذيب الكمال مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٢ ه

٢١٤- علامة من الدين محمد بن احمد فهي منتو في ١٨٨ ٢٥هه ميزال الاعتدال مطبوعه وارا لكتب المعلميه بيروت ٣١٢ اه

٣١٨ - وافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٦ ه أتهذيب المجديب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

كت اساء الرحال

حافظهابالدين احد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه تقريب الجهذيب مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت

۲۲۰ علامة من عبد الرحن السخاوي متوفى ۲۰۰ هذا لقاصد الحند ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

martat.com

عافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا وه ألملآلي المصنوية مطبوعة دارالكتب المعلمية بمروت ١٣٦٥ ه ٢٢٢ - حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ ه طبقات الحفاظ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٣ هـ - ٢٢٣ علامه محمد بن طولون متو في ٩٥٣ هأ الشفر رة في الاحاديث الشتمرة "مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٣١٣ ه ٢٢٣ - علامة محد طاهر بنني متوفى ٩٨٦ ه تذكرة الموضوعات مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٦٥ ه ٢٢٥ - علامة على بن سلطان محمد القاري التوفي ١٠٠ه أوموضوعات بمير مطبوعه طبع مجتما أي ديل ٢٢٧ - علامه اساعيل بن مجمر لعجلو ني متو في ١٩٢٧ هـ كشف الخفاء ومزيل الالباس مطبوعه مكتبة الغزالي دمشق ٢٢٧ - شيخ محمد بن على شو كاني متو في • ١٢٥ هـ ُ الفوا كدا مجموعه مطبوعه نز ارمصطفيٰ رياض ۲۲۸ علامة عبد الرحن بن محد دروليش متوفى ٢٦٧ه أن المطالب مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ه يت لغه. ۲۲۹ - امام اللغة خليل احمد فراهيدي متوفى ۵ کاه کتاب العین مطبوعه انتشارات اسوه ايران ۱۳۱۳ هـ ٣٠٠ - علامه اساعيل بن حماد الجو هري متوفى ٣٩٨ ه الصحاح "مطبوعه دارالعلم بيروت ٢٠٠١ ه ٣٦١ – علامة حسين بن مجمد راغب اصفهاني متو في ٢٠٥ ه ألمفروات مطبوعه مكتبه نز ارمصطفيٰ الباز مكه مكرمه ١٣٦٨ هه ٢٣٢ - علام محمود بن عمر زمينشري متوفى ٥٨٣ هألفائق مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٧ ه ۲۳۳- علامه محربن اثیرالجزری متوفی ۲۰۲ ه نهایهٔ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸ ه ٢٣٧- علامة مجدين ابوبكر بن عبدالغفار رازي متوفى ٢٦٠ ه مختار الصحاح ، مطبوعه دارا حياء التراث العر في بيروت ١٣١٩هـ ۲۳۵ - علامه یخیٰ بن شرف نو دی' متوفی ۲۷۲ ههٔ تهذیب الاساء واللغات 'مطبوعه دارالکتب العلمیه بسروت ٢٣٦ - علامه جمال الدين محمر بن محرم بن منظور افريقي متوفى الكه أسان العرب مطبوعة نشر ادب الحوذة ، قم ايران ٣٣٧ - علامه بجدالدين محمد بن يعقوب فيروزآ بادي متوفى ١٨٨ هأالقامون الحيط مطبوعه دارا حياءالتراث العربي بيروت ٢٣٨ - علامه محد طاهر پنني متو في ٩٨٦ هه مجمع بحار الانوار مطبوعه مكتبه دارالايمان المدينة الموره ١٣١٥ ه ٢٣٩ - علامه سير محر تفلى حيني زبيري حنفي متوفى ١٠٠٥ ه تاج العروس مطبوعه المطبعه الخير مرمصر - ٢٨٠ - لوكيس معلوف اليسوى المنجد "مطبوعه المطبعة الغاثوليك بيروت 1972ء ٣٣١ - شخخ غلام احمد برويز 'متو في ٣٠٥ه هه 'لغات القرآن 'مطبوعه اداره طلوع اسلام لا هور ٢٣٢ - ابونعيم عبدالكيم خان نشتر جالندهري قائد اللغات مطبوعه حامدا يند تميني لاور ۲۴۳- قاضى عبدالنبي بن عبدالرسول احمرنگري دستورالعلهاء ، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۱ هه

كت تاريخ 'سيرت وفضائل

۲۲۴ - امام محد بن اسحاق متوفى ١٥١ه كتاب السير والمغازى مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٨ ه ٢٢٥ - امام عبدالملك بن بشام متوني ٢١٣ وأنسيرة النوبي مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٥ و

martat.com

١٣٧٠ - الم محد بن معد متونى ٢٣٠ و الطبقات الكبري مطبوعه دارصا دربيروت ١٣٨٨ و دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ و ٣٣٧- علامدالواكمن على ين محد الماوردي التوفي ٥٥٠ واعلام المدوت واراحياء العلوم بروت ١٢٠٨٠ ٣٣٨- امام الإجعفر محد بن جريط برئ متونى ١٣٠ ما تاريخ الايم والملوك مطبوعه واراتقم بيروت - rrq حافظ الوهر و يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البراستو في ٢٦٣ هذا استيعاب مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت - قاضى مياض بن موى ماكل متونى ٣٣٥ ه والثفاء مطبوء عبدالتواب اكيرى ملتان دارالفكر بيروت ١٣١٥ ه ۲۵۱ علامه ابوالقاسم عبد الرحمٰن بن عبد الله سبل متوفى اعده والروض الانف كتيه فاروقه مانان ۲۵۲- علامه عبدالرحل بن على جوزى متوفى ۵۹۷ هذالوفا ومطبوعه مكتبذور يدرضو يفعل آباد **٣٥٣- علامه ابوالحن على بن الي الكرم المشيبا في المعروف بابن الاثيرُ متو في ٦٣٠ ه ُ <u>اسد الغاب</u> مطبوعه دارالفكر بيروت وارالكته** ا ۲۵۴- علامه الإكسن على بن الي الكرم الشياني المعروف بابن الاثيرُ متوتى ٦٣٠ هـ ألكال في البارخ "مطبوعه دار الكتب العلم بيروت حه من علامة من الدين احمد بن مجمد بن الي بكر بن خلكان متو في ١٨١ ه<u>و فيا − الاعما</u>ن مطبوع منشورات الشريف الرضى ايران ٢٥٦- علامة على بن عبدالكافي تقي الدين يكي متوني ٢٨ ٧ ه شفاء القام في زيارة خير الانام مطبوء كراحي ٢٥٧- فيخ الوعبدالله محد بن الي بمرابن القيم الجوزية التوفي ا٥٧٥ زا دالمعاد مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٩ه ٢٥٨ - حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفي ٢٤٥ه أالبدايه والنباييه مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٨ه **-۲۵۹** علامه عبدالرحمٰن بن مجمد بن خلدون متوفی ۸۰۸ هؤ تارخ ابن خلدون داراحیا ءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۹ ه ٢٦٠ حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجرعسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ هذالاصابه "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٣٦١ - علامه نورالدين على بن احميم و دي متو في ٩١١ هـ وفاء الوفاء مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٠٠١ اه ٢٦٢- علامها حمر قسطل في متوفى ٩١١ و المواهب الملدنيه مطبوعه دار الكتب العلميه بيردت ١٣١٢ ا ٣٦٣- علامة محمد بن يوسف الصالحي الشامي متوفي ٩٣٣ ه "سبل الحديل والرشاد مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٢ه ٣٦٢- علامه احد بن جركي شافعي متوفى ٩٤٨ والعواعق الحرقة مطبوعه مكتبة القابره ١٣٨٥ه ٣٦٥- علامة على بن سلطان محمد القاري متونى ١٠١٠ه ومشرح الشفاء مطبوعه دارالفكر بيروت ٢٧٧- يضخ عبدالحق محدث دالوي متونى ٥٢٠ اهدارج المعبوت كمتبذوريدرضويه كمر ٣٧٤ - علامه احمد شهاب الدين خفاجي متو في ٩٩ • اه نسيم الرياض مطبوعه دارالفكرييروت دارالكتب العلميه بيروت ٢٣١ ه ٢٦٨- علامة محمة عبدالباتي ذُرقاني متوني ١٢٣ه فرير المواهب اللديد مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٣ه ٢٦٩ - هيخ اشرف على تعانوى متونى ٣٦٣ اه نشر الطيب مطبوعة اج مميني لميند كرا چى

marfat.com

تبياء القآء

• ٢٤- منتم الائمة فحر بن احد مزهى متوفى ٢٨٣ وألمبوط "مطبوعه دارالمعرف بيروت ١٣٩٨ ودارالكتب العلميه بيروت ١٢١١ ه

ش الائر محر بن احرمز حن متونى ٣٨٣ ه شرح سر كبير مطبوع المكتبه الثورة الاسلاميه افغانستان ١٣٠٥ ه ٢٧٢ - علامه طاهر بن عبد الرشيد بخاري متوفى ٥٨٢ ك خلاصة الفتادي مطبوعه امجدا كيدي لا مورك ١٣٩٤ ه ٢٧٣- علامه ابو بكر بن مسعود كاساني متونى ٥٨٧ ه بدائع الصنائع "مطبوعه التي - ايم-معيد ايند مميني و ١٣٠٠ والاكتب العل بیروت ٔ ۱۸۱۸ اهد ٣/ ٢٧ - علامة حسين بن منصوراوز جندي متوفى ٩٩ هـ وقاوي قاضي خال مطبوعه مطبعه كبري بولا ق معز ١٣١٠ و ۲۷۵ - علامه ابوالحن على بن الى بمرمزغيناني متونى ۵۹۳ ه مواليه اولين و آخرين مطبوعة شركت علميه ملتان ٢ ٧٤ - علام محمد بن محمود بابرتي متوفى ٢ ٨ ٧ ه عناية مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٦٥ ه ∠ ۲۷- علامه عالم بن العلاء انصاري و بلوي متوفى ٦ ٨ عدة فآوي تا تارخانيه مطبوعه ادارة القرآن كراجي اا ١٣١٠ هـ ٢٧٨ - علامه ابو بكر بن على عداد متونى ٥٠٠ هذا لجو جرة المير ومطبوعه مكتب امراد بيملتان ۲۷۹- علامهمجرشهابالدین بن بزاز کردی'متو تی ۸۲۷ه و قاد کی بزازیه 'مطبوعه طبع کبریٰ امیریه بولاق معز • ۱۳۱ه • ۲۸ - علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متوفي ۸۵۵ ه بنايه مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۱۱ ه 1/۱۱ - علامه كمال الدين بن جام متوفى الا ٨ ه فتح القدير ، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ه ۲۸۲ - علامه جلال الدين خوارزي كفاييه ، مكتبه نوربيد ضوييكهم -۲۸۳ علامه عين الدين العر وي المعروف برمجمه الأسكين متو في ٩٥٣ هـ شرح الكنز 'مطبوعه جعية المعارف المصر ميم مع ٢٨٣ - علامه ابراتيم بن محمط من متو في ٩٥٦ ه غذية المستملي 'مطبوعة سبيل اكثيري لا بور ١٣١٢ ه 110- علامة محرخراساني متوفي ٩٦٢ ه وجامع الرموز مطبوعه طبع مثني نوالكثور ١٢٩١ه ۲۸۲ - علامه زین الدین بن جمیم متونی <del>۹۷۰ ها ابحر</del> الرائق مطبوعه مطبعه علمیه معراا ۱۳۱۳ ٢٨∠ - علامه ابوالسعو دمجمه بن حمد ثمادي متو في ٩٨٢ ههُ حاشيه البسعود على ملاسكين مطبوعه جعية المعارف المصر بيم صر ١٢٨٧ هه ٢٨٨ - علامه حايد بن على تو نوى روى متو في ٩٨٥ ه فآوي حايد به مطبوعه مطبعه ميمنه مصر • ١٣١١ه ٢٨٩ علامه خیرالدین رملی متوفی ۱۸۱ ه فاوی خیریه مطبوعه مطبعه میمنه مصر ۱۳۱۰ ه -۲۹۰ علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد <del>صلقي متو في</del> ۸۸٠ اه الدرالخيار مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ۲۶۱ - علامه سيداحد بن محمر حويي متوفى ٩٨ • اه غزعيون البصائر مطبوعه دارالكتاب العربية بيروت ٤٠٠٠ اه ٢٩٣- علامه سيدمحرا مين ابن عابدين شائ متوفى ١٢٥٢ ه منحة الخالق مطبوعه مطبعة علميه معر ااساه ٣٩٣- علامه سيدمحمد البين ابن عابدين شامئ متو في ١٢٥٢ ه "تنقيح الفتاد كي الحايديه ،مطبوعه دارالا شاعة العربي كوئيه ۲۹۵ علامه سير محمد البين ابن عابدين شامئ متوفى ۱۲۵۲ هذر سائل ابن عابدين مطبوعه سبيل اكيثري لا مور۲۹۳۱ هـ ۲۹۲ - علامه سيرمحمدا مين ابن عابدين شامي متو في ۱۲۵۲ ههُ ردالحمّار مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ٤٠٠٠ اه ١٣٩٩ هـ ٢٩٧- امام احمد رضا قادري متوفى ١٣٨٠ ه عد الممتار مطبوعه اداره تحقيقات احمد رضاكرا في ۲۹۸− امام احدرضا قادري متونى ۱۳۴۰ ط فآدى رضوبية مطبوعه مكتبدرضوبيكراجي ٣٩٩ - امام احدرضا قادري متوفى ١٣٨٠ه فأوى افريقيه مطبوعه دينه بباشنك مميني كراحي

martat.com

•٣٠٠ علامه المحيوظي متوفى ١٣٧١ه مهارشر ليت مطبوعه فيخ غلام على ايند سنز كراجي ١٣٠٠ - هيخ غلر البيره عني نمتوني ٣٩٠ الأعلاء السنن مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه

۳۰۲ علامه نوراند نعینی سونی ۱۳۰۳ ه فآه نی نور به مطبوعه کمبائن پر نز دلا ۱۹۸۳ و ۱۹۸۳ و

كتب فقه شافعي

٣٠١٣- امام محد بن اوريس شافعي متوفى ٢٠١٧ هذا الم مطبوعه وارالفكر بيروت ٢٠٠٠ه

م ما م- علامه الواتحيين على بن محر حبيب ماوردي شافعي متونى و ٣٥ هذا كحادي الكبير مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٢ ه

-100 علامه الواسحاق شرازي متوفى 600 ه المهذب مطبوعه دار المعرف بيروت ١٣٩٣ ه

٣٠٦- علامه يجي بن شرف نووي متوفى ٢٤٦ ه شرح المبذب مطبوعه دارالفكر بيروت

۲۰۰۷ علامه یخی بن شرف نووی متوفی ۲۷۱ ه دومند الطالبین مطبوع کتب اسلامی بیروت ۲۰۰۵ ه

۱۲۰۵ علامه جلال الدين سيوطئ متوفى ۹۱۱ ه الحادي للفتاوئ مطبوعه مكتبه نور بدر ضويه فيصل آباد

**٣٠٩- علامة ممل الدين مجربن الي العباس ولمي متو في ١٠٠٨ه نمباية الحمّاج مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ ه** 

•٣٠- علامه ابوالضياء على بن على شبرا لمئ متو في ٨٥٠ اه<u>ه عاشيه ابوالضياء على نهاية الحتاج مطبوعه واراكت</u> العلميه بيروت

كتب فقه مالكي

ا اا الم محون بن سعية توفي ما لكي متوفى الكراه المدونة الكبرئ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت

۳۱۲ - قاضى ابوالولىد محمد بن احمد بن رشد ما كلى اندلئ متو في ۵۹۵ ه بُدلية الجبّه مطبوعه دارالفكر بيروت

٣١٣- علام خليل بن اسحاق مالكي متوفى ١٤ عن مختفر خليل مطبوعه دارصا دربيروت

٣١٢- علامه ابوعبد الله عيد بن محد المطاب المغر في التونى ٩٥٠ ومواب الجلل مطبوع مكتب النجاح ليبيا

٣١٥- علام على بن عبدالله بن الخرشي التوفي ا • اله الخرشي على خفر خليل مطبوعه دارصا دربيروت

٣١٧- علامه ابوالبركات احمد دردير ماكلي متونى ١٩٤ هذا الهراكبير مطبوعه دارالفكر بيروت

٢١١٥ علاميش الدين محد بن عرفد وسوتى متونى ١٢١٩ وعادية الدسوتى على الشرح الكبير مطبوعة والفكر بيروت

كتب فقه بلي

٣٦٨- علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوني ٦٢٠ ه أمنغي مطبوعه دارالفكر بيروت ٥٠٠٥ه

P19- علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قد امه متونى عدد ها الكاني مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ما اسام

٣٧٠- هيخ ابوالعباس تقي الدين بن تيميهُ متونى ٢٨ ٧هه مجموعة الفتادي مطبوعه رياض مطبوعه دارالجيل بيروت ٣١٨ ه

٣٣١ - علامة من الدين ابوعبد الذي بين فأح مقدى متونى ٣٣ ٧٥ في آب الفروع مطبوعة عالم الكتب بيروت

۳۳۴ - علامه ابوانحسين على بن سليمان مردادى متو في ۸۸۵ <u>ه الانصاف</u> مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت

٣٣٣ - علامه موكي بن احمر صالحي متو في ٩٦٠ ه أكثاف القناع مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٣٦٨ ه

كتبشيعه

٣٢٣- ننج البلاغه ( خطبات حضرت على رضي الله عنه )مطبوعه ايران ومطبوعه كرا جي

٣٢٥ - شيخ ابوجعفر محرين ليقوب كليني متو في ٣٢٩ هذال صول من الكافي مطبوعه دارا لكتب الاسلامية تهران

۱۳۵ - خ ابر جنفر نمرین می توب می خوان ۱۹۷۶ ه<u>ا افراد مون خانهای می بوند</u> ادا مکتب الاصلامیة بهران ۱۳۲۷ - خ ابر جنفر نمرین ایقو کلینی متونی ۱۳۲۹ ها افروع من الکانی مطبوعه دارا لکتب الاسلامیة تهران

٣٢٧ - شَنْ ابِمنصوراحد بن على الطبري من القرن السادس الاحقاج مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ٣٠٠٠هـ

٣٨٠ - شَيْح مَالِ الدِين مِيثم بن على بن مِيثم البحراني التوني 144 هـ شرح نيج البلاغه "مطبوعه مؤسسة الفعراران ٣٨٨ - ما الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني التوني 144 هـ شرح نيج البلاغه "مطبوعه مؤسسة الفعراران

۳۲۹ - ملاماقر بن محمد تقى مجلسي متوفى •الاه حق اليقين مطبوعه خيامان ناصرخسر وامران ۱۳۴۷هه

-mr ملاباقر بن محرتق مجلس، متونى ١١١٠ه · حيات القلوب مطبوعه كتاب فروشة اسلامية تهران

۳۳۱ - ملابا قربن مجمر تقی مجلس 'متو فی ۱۱۱۱ه <u>طباءالعین 'مطبوء ک</u>تاب فروشے اسلامیہ تبران

كتب عقا كدوكلام ۱۳۳۱ - امام يو بن توغرز الي متوفى ۵۰۵ ه المنقد من الصلال مطبوعه لا بوزه ۱۳۰۵ ه

۱۱۱ - مام بر رن برعران حول هاملا<u>ه احمد ن السل ب</u> سيون ابورانه "اهد ۳۳۳ - علامه الوالبركات عمدالرمن بن محمد الانباري <sup>المتو</sup>تي 242ه فه الداعي الى الإسلام <sup>،</sup> مطبوعه دارالبشائر الاسلاميه بيروت<sup>،</sup>

۱۱۱- علامه او بروت میوار کل من عمد الا جاری استوی مصفیده <u>الکدای ای الا علی .</u> وحد دارانجینا کر الا علامید بیرود ۱۹۰۹ه

۳۳۳ - شخ احد بن عبدالحليم بن تيميه متو في ۲۸ ه و العقيدة الواسطييه "مطبوعه دارالسلام رياض ۱۳۱۴ هـ ۳۳۵ - علامه سعدالدين مسعود بن عمر قفتاز اني متو في 21 هه شرح عقا بكنفي "مطبوعه ورقحه اصح المطابع كراچي

۳۳۷ - علامه سعدالدین مسعود بن عرتفتازانی 'متو نی او ۷ ه<del>' شرح المقاصر ممطبوعه منشودات الشریف الرضی ایران</del> ۳۳۷ - علامه پیرسیوشریف علی بن محمد جر حانی متو فی ۸۱۷ هه شرح الموافق مطبوعه منشودات الشریف الرضی ایران

۳۳۸ - علامه کمال الدین بن نهام متوفی الا۸ه <u>هٔ مسائرهٔ مطبوعه مطبعه ال</u>سعادة مصر ۳۳۸ - علامه کمال الدین بن نهام متوفی الا۸ه <u>مسائرهٔ مطبوعه مطبعه السعادة م</u>صر

۳۳۹ – علامه کمال الدین ثمدین مجدالمعروف باین الی الشریف الثافی التوفی ۴۰ و هٔ <u>مسامره</u> مطبوعه طبعه السعاد ة مصر ۳۴۰ – علامه می بن سلطان ثمه القاری التوفی ۱۰۳ و هٔ <del>شرح فقد اکبرٌ مطبوعه مطبی البا</del>لی واولا دومهم ۱۳۷۵ هه ۳۴۱ – علامه تجرین احمدالسفاری اکتوفی ۱۸۸۱ هٔ اوام می الانو ارائیمیه مصطبی عر**ت اسلامی ب**روت ۱۳۱۱ ه

سام المرادي المرادي المرادي من المرادي الموقع المرادي 
كتب اصول فقه

٣٣٣- امام نخ الدين محد بن عمر رازي شافعي متوفي ٢٠١ه والمحصول مطبوعه مكتبه نز المصطفى الباز مكه مرمه ١٣١٤هـ ٣٣٣- علامة علاء الدين عبدالعزيز بن احد البخاري التوفي ٢٣٠ه وكشف الاسرار مطبوعه وارالكتاب العربي ١٣١١هـ

martat.com

١٣٩٥ - علامه معدالدين مسعود بن عمرتفتاز اني متوني ٩١ عيه توهيع وكوت مطبوعه ورمحه كارخانة تجارت كت كراحي ١٣٣٦ - علامه كمال الدين محد بن عبدالواحد الشير بابن مهام متوفى ١١٨ م التريك مع التيسير مطبوء مكتبة المعارف رياض ١٣٧٤ علام محب الله بهاري متوفى ١١١٥ ومسلم الثبوت مطبوعه كمتبدا سلام يكوئه ٣٧٨- علامه احمد جونيوري متوفى ١١٠٠ ونورالانوار "مطبوعه ايج-ايم-سعيدايند مميني كراجي علامة عبدالحق خيرة بادئ متوفى ١٣١٨ فرح مسلم الثبوت 'مطبوع مكتبدا سلام يكوئد كت متفرقه -٣٥٠ شيخ ابوطالب محمد بن الحن المكل التونى ٣٨٦ ه قوت القلوب مطبوعه مطبعه مينه معز ١٣٠ ما ه دارالكتب العلميه بيروت المام محمد بن محمد غز الي متو في ٥٠٥ هـ أحياء علوم الدين مطبوعه دارالخير بيروت ١٣١٣ هـ ٣٥٢ - علامدا بوعبدالله محد بن احمد ما كلي قرطبي متوفى ٦٦٨ والنذكره مطبوعه دارا النحاربيد يدمنوره ١٣١٧ ه ٣٥٣- فينح تقى الدين احمد بن تيميعنبلي متوفى ٧٢٨ ه وَاعده جليلهُ مطبوعه مكتبه قاهره معر ١٢٧٣ ه ٣٥٣- علامة مش الدين محد بن احمد ذهبي متوفى ٢٨ ٤ هذا لكبائر مطبوعه دارالغد العربي قاهره مصر **- هيئة مم الدين محد بن الي بحرابن القيم جوزيه تو في ا 20 € جلاء الانجاح "مطوعه دارا لكتاب العربي بيروت ١٣١٥ ﻫ** ٣٥٧ - ﷺ مثمل الله ين محمد بن الي مجرابن القيم جوز ريمتو في ٥١ ٧ هـ أعاثة الملصفان مطبوعه دارالكتب العلميه بيردت ١٣٢٠ هـ **٣٥٠- يخيخ مش الدين محد بن الي بكرابن القيم الجوزييالتوني ۵۱ ۵ هـ زا دالمعاد "مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٩هه** ٣٥٨- علامه عبدالله بن اسديافعي متوني ٦٨ ٧ هـ أروض الرياحين مطبوعه مطبع مصطفىٰ البالي واولا د ومصر ٣٠ ١٣٧ه

**٣٥٩-** علامه ميرسيد شريف على بن محمد جرجاني متوفى ٨١٧ه كتاب العريفات مطبوء المطبعه الخيربير مومر ٢٠٠١ه كمتبه نزار البازمك كمرمهٔ ۱۳۱۸ه

٣٦٠- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ ه شرح الصدور مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٠٠٠ه ٣٦١- علامة عبدالو باب شعراني متوني ٩٤٣ هألمير أن الكبري مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٣١٨ ه ٣٦٢ - علامة عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ هذا ليواقيت والجواهر مطبوعه داراحياءالتر اث العربي بيروت ١٣١٨ ه ٣٦٣- علامة عبدالوباب شعراني متونى ٩٤٣ والكبريت الاجم مطبوعة دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه

٣٦٧- علامه عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ هه 'لوافح الانوار القدسيه 'مطبوعه داراحياء التراث العربي بيردت ١٣١٨ ه ٣٦٥- علامة عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ ه 'كشف الغمه 'مطبوعه دارالفكر بيروت '١٣٠٨ه

٣٧٦ - علامة عبدالوباب شعراني متوفى ع٧٦ ه الطبقات الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣١٨ د ٣٦٤- علامة عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ ه المكن الكبري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ه

٣٦٨٠ - علامه احمد بن محمد بن على بن حجر كلي متو في ٩٤٣ هأ الفتاد كي الحديثيبه 'مطبوعه دارا حياءالتر اث العر لي بيروت'١٣١٩ه

٣٦٩ - علامهاحدين محد بن على بن جمر كل متوفى ٩٤٠ه و 'اشرف الوسائل اليهم الشمائل 'مطوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣١٩ ه

martat.com

تساء الغذآء

۰۳۷۰ علامهاحمد بن مجمر بن علی بن حجمر کی متونی ۹۷۳ هه 'الصواعق انحر قیه 'مطبوعه مکتبه القابرهٔ ۱۳۸۵ هه ۱۳۷۱ - علامهاحمد بن حجوی کلی متونی ۹۷۳ هه الزواجر' مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۸۴ هه

۱۳۷۱ - علامه احمد بن جرم می مون ۱۹۷۳ هزار در میرود در است. معمیه بیروت ۱۱۱ مطرفه ۱۳۷۲ - امام احمد مهندی مجد دالف تانی مونی ۱۳۳۰ هه <mark>نکتوبات امام رانی مطبوعیدینه پیاشنگ مینی کرا چی ۱۳۷۰هه</mark> ۱۳۷۱ - مام احمد میرود میرود نام میرود است.

۳۷۳ - علامه سیدمجر بن مجمر مرتضی حینی زبیدی حنی متونی ۱۲۰۵ ها اتحاف سادة التحقین مطبوعه معبد میمند معرا ۱۳۱ه ۲۷۳ - شخر رشید احرکتکوی متونی ۱۳۲۳ ه فاوی رشید به کال مطبوعه محمد صید ایند منز کراچی

۱۳۷۵ - علامه مصطفی بن عبدالله الشمير بحاتی خليفه <u>کشف الظنون مطبوعه طب</u>ه اسلامية تهران **۱۳۷۸ ه** ۱۳۵۵ - عام ام امرون قادری متوفی ۱۳۷۰ هذا اصلفوظ مطبوعهٔ نوری کتب خانه لا به وزمطبوعهٔ ربد یک شال لا بهور

۳۷۱ - امام احمر رضا قادری متوفی ۱۳۳۰ ها مملفوظ مطبوعه اوری لتب خاندل بورسطوعه عربیه بلب شال لا ۶ ۷۷۷ - شخ وحیدالزیان متوفی ۱۳۳۸ ها مدینه الهمدی مطبوعه مور پریس و اگی ۱۳۲۵ هه ۱ مربعه می این میرود براه مراحل الله از آن مترقی ۱۳۸۵ به خداه الهجار مطبور دار انقل میرود : ۱۳۸۷ ه

- ۲۷۷ - علامه یوسف بن اساعمل النبها تی متونی فه ۱۳۵۵ ه<del>زی در انت</del>ار مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۷ هه ۱۳۷۸ - شخ اشرف علی تقانو ی متونی ۱۳۷۳ ه<del>زیج آن یوز مطبوعه ناشران قر آن له نی</del>ذ لا به ور ۱۳۸۰ - شخ اشرف علی تقانو ی متونی ۱۳۷۳ هٔ حفظ الایمان مطبوعه مکتبه تقانو ی کراچی ۱۳۸۰ - شخ اشرف علی تقانو ی متونی ۱۳۷۳ هٔ حفظ الایمان مطبوعه مکتبه تقانو ی کراچی

-۲۸۰ - را مرف کاها تو کا ۱۱ ۱۱ ه<u>ر ها اناین تا ۱۳ مطبوعه مر</u>زی مجل رضالا هور ۱۳۰۵ هه ۱۳۰۵ مطبوعه مرکزی مجل رضالا هور ۱۳۰۵ ه

marfat.com



marfat.com

Marfat.com



marfat.com

Marfat.com